

# بسرانته التحاليجير

# معزز قارئين توجه فرمائين!

كتاب وسنت دام كام پردستياب تمام اليكثر انك كتب .....

- عام قاری کے مطالع کے لیے ہیں۔
- علامی کے علائے کرام کی با قاعدہ تصدیق واجازت کے بعد آپ لوڈ (Upload)
  - ک جاتی ہیں۔
- وعوتی مقاصد کی خاطر ڈاؤن لوڈ، پرنٹ، فوٹو کا پی اور الیکٹر انک ذرائع سے محض مندر جات نشرواشاعت کی مکمل اجازت ہے۔

# ☆ تنبيه ☆

- **→** کسی بھی کتاب کو تحارتی پامادی نفع کے حصول کی خاطر استعمال کرنے کی ممانعت ہے۔
- ان کتب کو تجارتی یادیگر مادی مقاصد کے لیے استعال کر نااخلاقی ، قانونی وشرعی جرم ہے۔

﴿اسلام تعلیمات بمشمل كتب متعلقه ناشرين سے خريد كر تبليغ دين كى كاوشوں ميں بمربور شركت اختيار كريں ﴾

🛨 نشرواشاعت، کتب کی خریدوفروخت اور کتب کے استعمال سے متعلقہ کسی بھی قشم کی معلومات کے لیے رابطہ فرمائیں۔

kitabosunnat@gmail.com

www.KitaboSunnat.com

www.KitaboSunnat.com

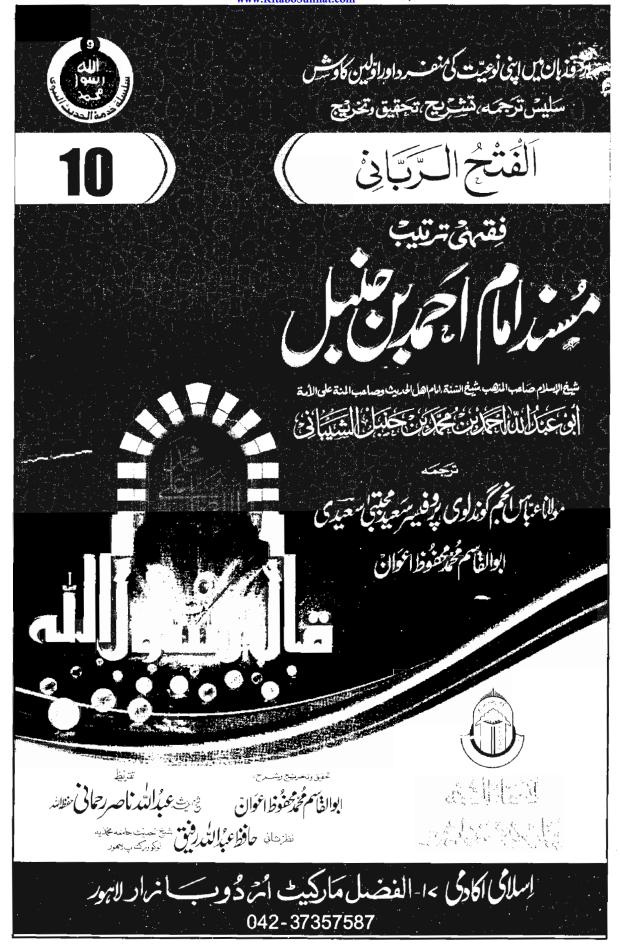

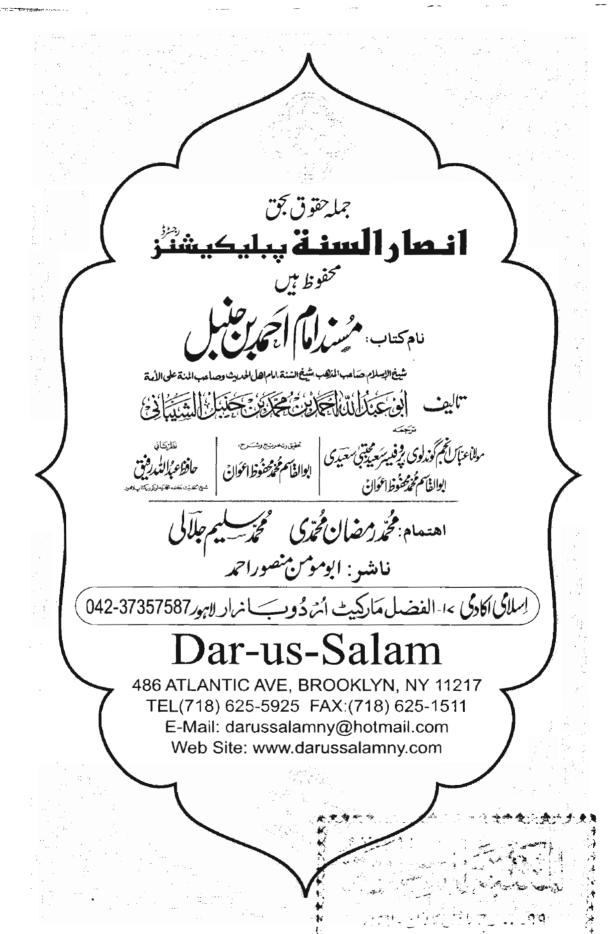





www.KitaboSunnat.com

#### 

# 

حَوَادِثِ السَّنَةِ الأُولٰى مِنَ الْهِجُرَةِ بَابُ مَبْدَى والتَّارِيْخِ وَإِسْتِشَارَةِ عُمَرَ وَكُلَّهُ الْصَحَانَة فِي ذَٰلِكَ

بَابُ مَا بَجَاء فِي إِسْلامِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلامٍ مَا جَاءَ فِي بِنَاءِ مَسْجِدِ النَّبِيِّ فَيْ إِلْمَدِيْنَةِ المُوَّاخَاةُ وَالْمُحَالَفَةُ بَيْنَ الْمُهَاجِرِيْنَ وَالْأَنْصَارِ بَابُ: مَا جَاءَ فِي بَيْعَةِ نِسَاءِ آهُلِ الْمَدِيْنَةِ بَابُ ذِكْرِ مَا أَصَابَ الْمُهَاجِرِيْنَ مِنْ حُمَّى الْمَدِيْنَةِ

بَابَ ذِكْرِ مَا أَصَابُ الْمُهَاجِرِينَ مِن حَمَى المدِينةِ سَابُ مَسَا جَسَاءَ فِي مِيكَّادٍ عَبْدِاللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ وَبَنَائِهِ وَلِيَّ بِعَائِشَةَ وَاللهَا

بَابُ مَا جَاءَ فِي مَشْرُوْعِيَّةِ الْأَذَانِ وَزِيَادَةِ رَكْعَتَيْنِ فِي صَلاةِ الْحَضَرِ الخ

بَابُ مَا جَاءَ فِي مُنَاوَأَةِ الْيَهُوْدِ وَمُنَافِقِي الْمَدِينَةِ لِلنَّبِيِّ عَلَيْهِ

اُبُوَابُ حَوَادِثِ السَّنَةِ الثَّانِيَّةِ مِنَ الْهِجُرَةِ بَـّابُ مَـاجَـاءَ فِـى عِدَّتِ غَزَوَاتِهِ ﴿ وَشَىٰءٍ مِنْ آدَابِ الْغَزْوِ

غَرْوَةُ الْعُسَيرَةِ

بَسَابَ مَسَا جَسَاءَ فِى سَرِيَّةِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ جَحْشِ وَهُوَ أَوَّلُ آمِيْرِ أُمَّرَ فِى الْإِسْلَامِ

مَا جَاءَ فِى تَحْوِيلِ الْقِبْلَةِ إِلَى الْكَعْبَةِ فِى السَّنَةِ الثَّانِيَةِ مِنَ الْهِجْرَةِ

بَابُ مَا جَاءَ فِي فَرِيضَةِ صَومٍ دَمَضَانَ فِي

#### ا..... ہجری کے اہم واقعات

ہجرت کے دوسرے سال ہی غزوہ بدر سے قبل رمضان کے روزہ

|                        | فهرست              |                                          |
|------------------------|--------------------|------------------------------------------|
| 57                     |                    | ک<br>کی فرضیت کا بیان                    |
| 60                     | پين آنا            | ما و رمضان میں غز د و کبر کبری کا        |
|                        |                    | نی کریم مطاقیق کی محابه کرام             |
|                        |                    | مشاورت                                   |
|                        |                    | رسول الله عضيَّة كابسيسه نامي            |
|                        |                    | ابوسفیان کے قافلہ پرنظررکھ               |
|                        |                    | بيان                                     |
| 64                     | ـ قال کی ترغیب     | واقعه کی تفصیل اور دشمن کے خلافہ         |
|                        |                    | نی کریم مطاقی کاغزدهٔ بدر کے             |
|                        |                    | لفرت، اورآپ کا بنفس ننیس م               |
|                        | •                  | آپ کے پیچھے ہو کر ذخی ہو _               |
| نے کا بیان <b>-</b> 72 | پ کی لفرت فر ما۔   | تعالی کا فرشتوں کے ذریعے آپ              |
|                        |                    | اس امت کے فرعون ابوجہل ملع               |
|                        |                    | کی خوشی کا بیان                          |
|                        |                    | اس امر کا بیان که نبی کریم ططح           |
|                        |                    | ے پہلے ہی ان کے گرنے کی ج                |
|                        |                    | کی لاشوں کو کنو کمیں میں ت <u>ھینکنے</u> |
| 77                     | بيان               | ہوئے ان سے ہم کلام ہونے کا               |
|                        |                    | اس امر کابیان که نبی کریم مطیقات         |
|                        |                    | تھا کہ امیہ بن خلف قبل ہو کر گر ۔<br>-   |
| 81                     |                    | تقمی                                     |
|                        |                    | غزوهٔ بدرکی تاریخ،اس غزوه میر            |
| 82                     | يانيان             | غزوه سے متعلقہ متفرق امور کا بر          |
|                        |                    |                                          |
| ، شادی کرنے کا         | الزاهرا ملائنه، سے | سیّدنا علی رخالتنهٔ کی سیّده فاطمه       |
|                        |                    |                                          |

الثَّالِيَةِ أَيضًا قَبْلَ وَفَعَةِ بَدرٍ غَزُوةُ بَدْرِ الْكُبْرُى فِى رَمَضَان

المراج ال

بَىابُ مَا جَاءَ فِى اِسْتِشَارَةِ النَّبِيِّ ﷺ أَصْحَابَهُ بِشَانِهَا

بَىابُ مَىا جَاءَ فِى إِرْسَالِهِ ﷺ بُسَيْسَةَ عَيْسُنَا يَنْظُرُمَا فَعَلَتْ عِيْرُ آبِى سُفْيَانَ ثُمَّ الْإِذْنُ بِالْقِتَالِ

مَا جَاءَ فِى سِيَاقِ القِصَّةِ وَالتَّحرِيضِ عَلَى القِتَالِ
بَابُ مَا جَاءَ فِى إِهْتِمَامِ النَّبِيِّ فَلَيْ بِوَقْعَةِ بَدْدٍ
وَاسْتِغَانَتِهِ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَنُزُولِهِ مَعْمَعَةَ الْقِتَالِ
بِنَفْسِهِ وَشُجَاعَتِهِ وَإِنْقَاءِ الْمُحَارِبِيْنَ بِهِ وَتَأْيِيلِ اللَّهِ
بالْمَلائِكَةِ

بَـابُ مَـا جَـاءَ فِى مَفْتَلِ اللَّعِيْنِ أَبِى جَهْلٍ فِرْعَوْنِ هٰذِهِ الْأُمَّةِ وَ فَرِحَ النَّبِئُ ﷺ بِذٰلِكَ

بَابُ إِخْبَارِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ بِمَصَارِعِ صَنَادِيْدِ قُرَيْشِ قَبْلَ مَـوْتِهِـمْ وَرَمْسِ جُنَيْهِم فَى بِنْرِ ثُمَّ نِدَاثِهِ إِيَّاهُمْ بِالتَّقْرِيْعِ وَالتَّوْبِيْخِ

بَـابُ إِخْبَارِ النَّبِى ﷺ بِـمَصْرَعِ أُمَيَّةَ بْنِ خَلْفٍ فِي وَقْعَةِ بَدْرٍ وَتَبْلِيْغِهِ ذٰلِكَ قَبْلَ حُصُوْلِهِ وَلِلْاِكَ قِصَّةٌ

بَابُ مَا جَاءَ فِي تَارِيْخِ غَزْوَةِ بَدْرٍ وَعَدَدِرِ جَالِهَا مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ وَ اللهِ وَأَمُوْدٍ مُتَفَرَقَةٍ تَتَعَلَّقُ لِللهَ الْمُهَاجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ وَ اللهِ عَلَيْهِ وَأُمُوْدٍ مُتَفَرَقَةٍ تَتَعَلَّقُ لِهَا لَهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

بَابُ مَا جَاءَ فِي زِوَاجِ عَلِيٌّ بِفَاطِمَةَ الزَّهْرَاءِ وَخَلُّمًا

# ۳ سن ہجری کے اہم واقعات كعب بن اشرف يهودي كِقَلَ كابيان ------- 90 غزوه احد کے متعلق ابواب مستحد عن المحال المح رسول الله مطفقتية كاس خواب كابيان جوآب مطفقتية في غزوه احدیے قبل ویکھا تھا۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ غزوهٔ احد میں مقام جنگ، صفول کی تنظیم وترتیب، قائدین کا تقرر، امام کی اطاعت کے وجوب اور اس کے امر کی مخالفت کی نذمت كابيان ----- 95 غزوہُ احد میں نی کریم مشخص کا کے سامنے کے دانتوں کی شیادت، چرہ انور کا زخی ہونا، الله تعالی کا فرشتوں کے ذریعے آپ کی حفاظت کرنا اور آپ کے ساتھ بدسلوکی کرنے والوں پر اللہ کی شديد ناراضي كابيان ------ 102 جنگ، اس کے مقاتلین ادر شہداء احد سے متعلقہ مختلف امور نی کریم مضایق کے چا سیدنا حزہ بن عبدالمطلب زائن کی شہادت کا واقعہ ادران کے قاتل ادر قتل کے سب کا بیان ۔ 107 ہم ہجری کے واقعات وحوادث سريه عاصم بن ثابت زمائفهٔ اور سيدنا خبيب زمانفهُ كي شهاوت كا سرید بئر معونه کابیان اور بیونهی سریه ہے، جس میں ستر افراد شہید غز وہُ بی نضیراوران کو مدینہ منورہ ہے جلا وطن کرنے کا بیان 116 نبی کریم مظیمین کی اُمّ المؤمنین سیدہ امسلمہ وہالی اسے شادی کا ۵ ہجری کے احوال وواقعات

وهٔ بی مصطلق ما غزوهٔ مریسع کابیان -------- 124 ده اسلام کتب کا سب سبه بی کفت مرکز رَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنَ اللَّهِ جُرَةِ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنَ اللَّهِ جُرَةِ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ جُرَةِ مَا مَا عَلَى قَنْل كَعْبِ بْنِ الْاشْرَفِ الْجَاءَ فِى غَزْوَةِ أُحُدِ اللَّهُ مَا رَآهُ النَّبَى إِلَى قَنْل وَقْعَةِ أُحُدِ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّلْهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللللَّ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللللَّ اللَّهُ الللللل

بَسَابُ خَبْرِ مَوْقَعَةِ أُحُدٍ وَتَنْظِيْمِ الصَّفُوْفِ وَالْقِيَادَةِ وَوُجُوْبٍ طَاعَةِ الْإِمْامِ وَسُوءِ مُخَالفَتِهِ

بَابُ مَا أَصَابَ النَّبِيَ ﷺ بَوْمَ أُحُدِ مِنْ كَسْرِ رَبَاعِيَتِهِ وَشَبِّ وَجْهِهِ وَوَقَايَةِ اللهِ عَزَّوَجَلَّ لَهُ بالْمَلائِكَةِ وَشِدَّةِ عَضَبِهِ عَلَى مَنْ فَعَلَ بِهِ ذٰلِكَ

أُمُورٌ شَتْى تَنَعَلَّقُ بِالقِتَالِ وَالمُقَاتَلِينَ وَشُهَدَاءِ أُمُدِ . أُحُدِ .

بَابُ مَا جَاءَ فِى مَقْتَل حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ عَمُّ النَّبِيُ ﷺ وَمَنْ قَتَلَهُ وَسَبَب ذٰلِكِ

حَوَادِكُ السَّنَةِ الرَّابِعَةِ مِنَ الْهِجُرَةِ

بَسابُ مَسا جَساءَ فِی سَرِیَّةِ عَساصِع بْنِ ثَسابِتِ وَاسْتِشْهَادِهِ مَعَ خُبَیْبِ

بَابُ مَا جَاءَ فِي سَرِيةِ بِنْرِ مَعُوْنَةَ وَهِيَ الَّتِي قُتِلَ فِيْهَا الْقُرَّاءُ ﷺ

بَابُ مَا جَاءَ فِي غَزْورَة بَنِي النَّضِيْرِ وَإِجْلائِهُمْ عَنِ الْمَدِينَةِ بَابُ مَا جَاءَ فِي زِوَاجِهِ ﷺ بِأُمُّ سَلَمَةً وَتِلِيًّا

أَبُوَابُ حَوَادِثِ السَّنَةِ الْخَامِسَةِ

يَابُ مَا جَاءَ فِي غَزْوَةِ بَنِي الْمُصطَلَقِ أَوِ الْمُرَيْسِيعِ كَابُ مَا جَاءَ فِي غَزْوَةِ بَنِي الْمُصطَلَقِ أَوِ الْمُرَيْسِيعِ

### 27 - 1 ) 19 1 6 6 6 1 10 - CHANGE ) 19

نی کریم مشکور کی اُمّ الومنین سیّدہ جورہ بنت حارث سے شاوی کا بیان -غزوة بنومصطلق مين واقعهُ اللَّ كي وجه سے أمّ المؤمنين سيّده عا نشصد يقه بزاني كي ابتلاء وآز مائش كابيان ------ 128 غزوهٔ خندق اورغزوهٔ بنی قریظه کا وکر اور رسول الله مطیقی آخ کا اس غزوہ کے لیے اہتمام، مدینہ منورہ کے اردگر د خندق کی کھدائی ، اور اس میں آپ مطابقاتہ کی انصار ومہاجرین کے ساتھ شرکت اور آب مِشْغَانِيمَ كِبِعِض معِزات كِظهور كابيان ------ 137 غز د هٔ احزاب میں مجاہدین کی شجاعت ادر اظہار توت کا بیان بلکہ موت کے لیے تیار ہوکران کالڑنا ------ 144 غزوۂ خندق(احزاب) کےموقع پراللہ تعالیٰ کا اپنے نبی کی دعا کو قبول کرنے، کفار کی جماعتوں کو فکست دینے ، ان کے تتر ہتر ہو جانے اوران کے ناکام ونامراد واپس لوٹ جانے کا بیان 146 غزوهٔ خندق اورغزوهٔ بی قریظه کے بعض مشتر که واقعات اورسیدنا سعد بن معاذر مناتئہ کے زخمی ہونے کا واقعہ ------- 149 غزوهٔ بن قریظه سے متعلقہ بعض مخصوص روایات کا بیان --- 155 نی کریم مشکر آن کی سیدہ زینب بنت جحش والٹھا کے ساتھ شادی كرنے اور يردے والي آيت كے نازل ہونے كابيان --- 157 ۲ ہجری کے واقعات

بَابُ مَا جَاءَ فِي زِوَاجِهِ اللهِ بِجُوَيْرِيَةَ بِنْتِ حَارِثِ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا فِي هٰذِهِ الْغَزْوَةِ بَابُ مَا جَاءَ فِيْ مِحْنَةِ عَائِشَةَ وَ الْغَزْوَةِ فِيْ هٰذِهِ الْغَزْوَةِ

بَابُ مَا جَاءَ فِي غَزْرَةِ الْحَنْدَقِ آوِ الْاحْزَابِ وَغَرْوَةِ بَنِيْ قُرَيْظَةً وَإِهْتِمَامِهِ اللهِ بِهِ فِيهِ الْعَنْرُوةِ وَحَفْرِ خَنْدَقِ حَوْلَ الْمَدِينَةِ وَإِشْتِرَاكِهِ اللهِ مَعَ الْانْصَارِ وَالْمُهَاجِرِيْنَ فِي حَفْرِهِ وَظُهُوْدِ بَعْضِ مُعْجِزَاتِهِ بَابٌ فِيْمَا آبْدَاهُ الْمُجَاهِدُوْنَ مِنَ الشُّجَاعَةِ وَالْاسْتِبْسَالِ فِي الْقِتَالِ

بَىابُ مَا جَاءَ فِى إِسْتِجَابَةِ اللَّهِ تَعَالَىٰ دُعَاءَ نَبِيِّهِ ﴿ اللَّهِ تَعَالَىٰ دُعَاءَ نَبِيّهِ ﴿ وَفَضَرُ قِهِمْ وَ إِنْدِحَارِهِمْ وَالْنَدَامَةِ وَالنَّذَامَةِ وَالنَّذَامَةِ

بَىابُ مَىا جَداءَ مُشْتَرِكُ ا فِى غَزُّوَةِ الْخَنْدَقِ وَبَنِىٰ قُرَيْظَةَ وَجُرْحِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذِ ﷺ بَابٌ مِمَّا جَاءَ خَاصًّا بِغَزُّوةِ بَنِى قُرَيْظَةَ

بَسابُ مَساجَاءَ فِي ذِوَاجِهِ اللهِ بِنْ يَسْنَبَ بِنْتِ جَحْشِ وَلِيَّا وَنُزُوْلِ آيَةِ الْحِجَابِ

أَبُوَابُ حَوَادِثِ السَّنَةِ الْسَّادِسَةِ بَابُ مَا جَاءَ فِى سَرِيَّةِ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ صَحَطَّ قِبَلَ نَجْدِوَأَسْرِ ثُمَامَةَ بْنِ أَثَالِ وَإِسْلَامِهِ صَحَطَّةً بَابُ مَا جَاءَ فِى غَزْوَةِ بَنِى لِحْيَانِ الَّتِى صَلَّى فِيْهَا

النَّبِيُّ عَلَيْهُ صَلَاةَ الْخَوْفِ بِعُسْفَانَ مَا مَا مُعْمُلُهُ اللَّهُ مَا عَوْمُهُمَا صَلَّم

بَىابُ مَىا جَمَاءَ فِي غَزْوَةِ ذَاتِ الرُّقَاعِ وَفِيْهَا صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ صَلاةَ الْخَوْفِ

بَابُ مَا جَاءَ فِی عُمْرَةِ الْحُدَیبِيةِ وَصَدُ قُرَیْسِ النَّبِی النَّبِی اللَّهِ عَمْوُ مدیبیکا ذکر اور قریش کے نی کریم سُطُورَا ا کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانلے اوالی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

| WELL THE       | فهرست                        |                                                 |
|----------------|------------------------------|-------------------------------------------------|
|                |                              | کے صحابہ کو مکہ مکر مہ میں داخلہ                |
| ن 194          | اوراس کی وفعات کا بیاا       | معاہدہ ملح حدیدبیری عبارت ا                     |
|                |                              | بيعتِ رضوان كا بيان                             |
| ب کی تلخیص پر  |                              | سلمه بن اکوع زخانهٔ کا واقعه                    |
| 202            |                              | مشتمل ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔                              |
|                | لے احوال وواقعات<br>         |                                                 |
| 205 (          | ابہ بھی کہتے ہیں، کا بیار    | غزوهٔ ذی قرد، جس کوغزوهٔ غا                     |
| 216            |                              | غزوهٔ خیبر کا بیان                              |
|                |                              | نی کریم مطابقین فیبر میں کس                     |
|                |                              | حملہ کر کے فتح کیا حمیا تھا                     |
|                |                              | صفیہ وہالیں کے ساتھ آپ مط                       |
|                |                              | یہود کے پہلوان مرحب یہو                         |
|                | -                            | اور نی کریم مشکونی کے معجز                      |
|                |                              | وَكَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ كَامِنْهُ            |
|                |                              | فتح خیبر کے بعد سیدنا حجاج                      |
| نے کی کوشش     |                              | قریش ہے حیلہ بازی کر .                          |
| 225            |                              | کرنے کا بیان                                    |
| لله مططقتین ک  | جو یہود نے رسول الا<br>نہریت | اس زہر آلود بکری کا واقعہ                       |
| رآب منطق       | بليجى هى اور اس موقع ب       | خدمت میں کھانے کے لیے                           |
|                |                              | کے معجزہ کا ظہور ۔۔۔۔۔۔                         |
|                |                              | مدینه منوره میں بچے ہوئے                        |
|                |                              | بعد بطور مصلحت کچھ عرصه ان                      |
|                |                              | خیبر کے اموال ادر زمینوں ک <sup>ا</sup><br>تنتہ |
| 232            |                              | تقسیم کابیان<br>غزدهٔ خیبر کی غنیمتوں کی تقسیم  |
| بيه يمتين اہلِ | ) اور اس امر کا بیان که      | غزوهٔ خیبر کی ملیمتوں کی تقسیم                  |

وَاَصْحَابَهُ عَنْ دُخُولِ مَكَّةَ وَإِجْرَاءِ الصَّلْحِ بَابُ مَا جَاءَ فِى نَصِّ كِتَابٍ صُلْحِ الْحُدَيْبِيَةِ وَشُرُوطِهِ بَابُ مَا جَاءَ فِى بَيْعَةِ الرَّضُوانِ بَابُ مَا جَاءَ فِى جَدِيْثِ سَلَمَةَ بْنِ الْاكْوَعِ وَهُوَ يَتَضَمَّنُ تَلْخِيْصَ الْبَابَيْنِ اللَّذَيْنِ قَبْلَهُ يَتَضَمَّنُ تَلْخِيْصَ الْبَابَيْنِ اللَّذَيْنِ قَبْلَهُ الْبُوابُ حَوَادِثِ السَّنَةِ السَّابِعَةِ بَابُ:مَا جَاءَ فِنى غَزْوَةٍ ذِى قَرْدٍ وَتُسَمَّى غَزْوَةً

10- 115-11-11

أَبْوَابُ مَا جَاءَ فِي غَزْوَةِ خَيْبَرَ

الغاكة آنضا

بَابُ كَيْفَ دَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ خَيْبَرَ وَالَّهَا أَخِذَتُ عَنْوَةً وَزِوَاجُهُ ﷺ بِصَفِيَّةً بِنْتِ حُيَىٌ بْنِ اَخْطَبَ صَيْدٍ فُرَيْظَةَ وَالنَّفِيْر

بَابُ مَا جَاءَ فِي مَقْتَلِ مَرْحَبِ الْيَهُوْدِي بَطْل يَهُوْدِ وَمَنْ قَسَلَهُ وَفِيْهِ مُعْجِزَةٌ لِلنَّبِي عَلَيْ وَمَنْقَبَةٌ عَظِيْمَةٌ لِلْإِمَامِ عَلِي بْنِ أَبِي طَالِبِ وَكَلَيْ وَكَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَةُ بَابُ مَا جَاءَ فِي ذَهَابِ الْحَجَاجِ بْنِ عِلاطٍ وَحَلَيْ إلى مَكَةَ لِيَأْتِي بِمَالِهِ بَعْدَ فَتْحِ خَيْبَرَ وَ إِخْتِيَالِهِ فِي ذٰلِكَ عَلَى كُفّارٍ فُرَيْشِ

بَابُ خَبْرِ الشَّاةِ الْمَسْمُوْمَةِ الَّتِي اَهْدَاهَا الْيَهُوْدُ إِلَى رَسُوْلِ اللَّهِ عَلَيْ لِيَأْكُلَ مِنْهَا وَظُهُوْرٍ مُعْجِزَةٍ لَهُ

بَابُ إِجْلَاءِ مَنْ بَقِيَ مِنَ الْيَهُوْدِ بِالْمَدِيْنَةِ وَإِبْقَائِهِمْ بِخَيْبَرَ بَعْدَ فَتْحِهَا مُوقَّتَا لِلْمَصْلَحَةِ

بَابُ مَا جَاءَ فِي تَقْسِيْمِ آمُوالِ خَيْبَرَ وَأَرْضِهَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْمُسْلِمِيْنَ

بَـابُ تَـفْسِيْمٍ غَـنِيْـمَةِ خَيبُـرَ وَ إِنَّهَا كَانَتْ لِآهُلِ الْعَرْوَهُ فَيْمِرِ كَيُّ الْعَلَ كتاب و سنت كي روشني مين لكهي جالي والي اردو اسلا

إِلَى بَنِي فَزَارَةً

عَبَّاس وَ كَالْتُهُرُ

بن الْوَلِيْدِ رَحَالِتُهُ

سَرِيَّةَ الْخَبَطِ

بَاثُ مَا جَاءَ فِيْ صِفَةِ دُخُول النَّبِي ﴿ وَأَصْحَابِهِ

مديسہ كے ليخف تھيں ----- 234 الْحُدَيْبِيَةِ خَاصَّةً ابو ہریرہ زیافتہ اپنی قوم کے ایک وفد کے ہمراہ اور سیدنا ابوموی بَابُ مَا جَاءَ فِنِي قُدُوم آبِي هُرَيْرَةَ فِي رَهْطٍ مِنْ اشعری زلائنڈ اور ان کے مہاجرین حبشہ ساتھی ان دنوں تشریف قُومِهِ وَقُدُوم آبِي مُوسَى الاشْعَرِيُّ وَمَنْ مَعَهُ مِنْ لائے جب بی کریم مشکور خیر میں تشریف فرماتھ --- 235 مُهَاجِرِي الْحَبْشَةِ وَالنَّبِيُّ ﷺ بِخَيْبَرَ بَىابُ مَىا جَداءَ فِيْ سَرِيَّةِ اَبِيْ بَكْرِ نِ الصَّدُّيْقِ وَكَلَّهُ بنوفزارہ کی طرف سیدنا ابو بکرصدیق زائشہ کی سربراہی میں جھیجے بَىابُ مَا جَداءَ فِي سَرِيَّةِ غَالِب بْنِ عَبْدِاللَّهِ وَلِيُّهُ کدید کے مقام پر بنولموح کے ساتھ سیدنا غالب بن عبدالله b کے سربہ کا بیان ------ 238 لِبَنِي الْمُلَوِّحِ بِالْكَدِيْدِ بَابُ مَا جَاءَ فِي ذِكْرِ عُمْرَةِ الْقَضَاءِ وَزَوَاجِهِ عِيْ عمرۂ قضاء اور اُمّ المؤمنین سیّدہ میمونہ بنت حارث کے ساتھ بِمَيْمُونَةَ بِنْتِ الْحُرِثِ وَكُلُّنَّا رسول الله مِنْ اللهُ عَلَيْهِ فَي سيدنا ابن عباس بناتها كي خاله أمّ المؤمنين بابُ زوَاجِهِ عِلَيْ بِمَيْمُوْنَةَ بِنْتِ الْحُرثِ خَالَةِ ابْن سيّده ميمونه بنت حارث سے شادي كا بان ------ 244 ۸ ہجری کے اہم احوال ووقائع حَوَادِثِ السَّنَةِ الثَّامِنَةِ مِنَ الْهِجُرَةِ سيدنا عمروبن عاص اورسيدنا خالدبن وليد بظفي كقبول اسلام كا بَابُ مَا جَاءَ فِي إِسْلَامٍ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ وَخَالِدِ ارض فلطین میں موت کے مقام برسربدزید بن حارث کا بیان، ای بَابُ مَا جَاءَ فِيْ سَرِيَّةِ زَيْدِ بْن حَارِثَةَ إِلَى مُوْتَةَ مِنْ غزوه کوغزوهٔ موته بھی کہتے ہیں، نیز سیدنا زید، سیدنا جعفر بن الی اَرْضِ الشَّامِ فِيْ جُمَادِي الْأُولِي سَنَةَ ثَمَانِ وَيُقَالُ طالب اورسيدنا عبدالله بن رواحه زخي الله بع كشهادت كابيان 249 لَهَا: غَزْوَـةُ مُوْتَةَ وَاسْتِشْهَادِ زَيْدٍ وَجَعْفَر بْنَ أَبِي طَالِب وَعَبْدِ اللَّهِ بْن رَوَاحَةَ وَاللَّهِ ىر بەزات الىلاسل كابيان ------ 253 بَابُ مَا جَاءَ فِيْ سَرِيَّةِ ذَاتِ السَّلاسِل بَابُ مَا جَاءَ فِي سَرِيَّةِ سِيْفِ الْبَحْرِ وَتُسَمَّى أَيْضًا سربه سیف البحر کا بیان ، اس کوسریهٔ خبط بھی کہتے ہیں ---- 256 فتح اكبريعني فتح مكه كابمان ------ 257 أَبْوَابُ مَا جَاءَ فِيْ غَزْوَةِ الْفَتْحِ الْآكْبَرِ فَتْحِ مَكَّةَ غز وہُ فتح کمہ کی تاریخ اور اہلِ مکہ کے نام حاطب بن ابی بلتعہ رخاٹیئہ بَـابُ مَـا جَاءَ فِيْ تَارِيْخِ غَزْوَةِ الْفَتْحِ وَقِصَّةِ كِتَابِ کے مکتوب کا واقعہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 258 حَاطِب بْن آبِيْ بَلْتَعَةَ إِلَى آهُل مَكَّةَ نی کریم مٹنے ویز اور صحابہ کرام دی الیم کے مکہ مکرمہ میں داخلہ اور

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

(10 - CHENTALLE)

مَكَّةَ حَتْى تَمَّ لَهُمُ الْفَتْحُ وَمُعَامَلَتِهِ اَهْلَ مَكَّةَ بِالرَّافَةِ وَالْعَفْوِ

بُسَابُ مَسَا جَاءَ فِي إِسْلَامِ آبِي قُحَافَةَ وَالِلِهِ آبِي بَكُرٍ الصُّدُّيْق وَ اللهِ يَوْمَ الْفَتْح

بَابُ مَا جَاءَ فِى طَلَبِهِ عَلَىٰ مِفْتَاحَ الْكَعْبَةِ مِنْ عُنْمَانَ بُسنِ طَـلْحَةً لِيَدْ خُـلَهَا وَ مَا فَعَلَهُ بِالْاصْنَامِ الَّتِى بُسنِ طَـلْحَةً لِيَـدْ خُـلَهَا وَ مَا فَعَلَهُ بِالْاصْنَامِ الَّتِى وَضَعَهَا الْمُشْرِكُونَ فِيْهَا وَتَطْهِيْرِهَا مِنْ ذٰلِكَ ابْوَابُ دُخُولِ الْكَعْبَةِ وَإِخْتِلَافِ الصَّحَابَةِ فِي حُكْمِ الصَّلَاةِ فِيْهَا الصَّحَابَةِ فِي حُكْمِ الصَّلَاةِ فِيْهَا

مَّابُ مَنْ رَوٰى آنَّ النَّبِيَّ اللَّهِ لَمْ يُصَلِّ دَاخِلَ الْكَعْبَةِ بِالْبُ مَنْ رَوٰى آنَّ النَّبِيَّ اللَّهِ صَلَّى فِيْهَا بَاللَّهِ مَنْ رَوْى آنَّ النَّبِيَّ اللَّهِ صَلَّى فِيْهَا وَمَا يَقُوْلُ وَمَا بَالْتُورُ لِيهَا وَمَا يَقُوْلُ وَمَا بَفْعَلُ مَنْ يَذْخُلُهَا

بُنابُ مَا اَمَرَ النَّبِيُّ ﴿ يَقَنُّلِ عَبْدِ الْعُزَّى بَنِ خَطَلٍ وَلَوْ مُتَعَلَّقًا بِاَسْتَارِ الْكَعْبَةِ وَآخَرِيْنَ مَعَهُ

بُسَابُ مَسَا جَاءً فِي تَحْرِيْمِ غَزْوِ مَكَّةً بَعْدَ عَامِ الْفَتْحِ وَخُطْبَتِهِ عَلَيْ فِي ذَلِكَ

بَابُ مَا جَاءَ فِیْ بَیْعَةِ آهْلُ مَکَّةً رِجَالًا وَیْسَاءً

وَاسْتِحَضَارِ اَوْلَادِهِمْ لِیَمْسَحَ النَّبِی عَلَیْهِمْ

ایان تاکه آپ شَیْکَانِ ان پراپنا با تھ مبارک جَالی اسْتُحَمَّا ان پراپنا با تھ مبارک جَابیان عَاجَاءَ فِیْ سَرِیَّةِ خَالِدِ بْنِ الْوَلِیْدِ إِلٰی بَنیْ جَذِیْمَةً

بَابُ مَا جَاءَ فِیْ سَرِیَّة خَالِدِ بْنِ الْوَلِیْدِ إِلٰی بَنیْ جَذِیْمَةً

بَابُ مَا جَاءَ فِیْ عَزْوَةِ حُنَیْنِ وَتَارِیْخِهَا وَسَبَیِهَا

وَعَرْهُ كُلُ الله وَ الله مِن كتب كا سب سے بڑا مفت مركز وَعَرْدِ ذَلِكَ كتاب و سنت كى دوشنى ميں لكھى جانے والى اددو اسلامى كتب كا سب سے بڑا مفت مركز

ان صحابہ کا بیان جنھوں نے بدروایت کی کہ نبی کریم مطابق نے کعیہ کے اندرنماز ادانہیں کی ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ کعبہ کے ساتھ جیٹنے اور اس سے برکت حاصل کرنے کا بیان اور اس امر کا بیان کہ کعبہ کے اندر داخل ہونے والا آ دمی کیا کچھ يڑھے اور کرے؟ ----- 276 نی کریم منتی آیا کا عبدالعزی بن خطل کے قبل کا حکم دینا، خواہ وہ کعبہ کے پردول کے ساتھ چٹا ہوا ہواور دیگر چند اشخاص کوقل كرنے كائتكم دينا ------ 278 فنح كمه كے بعد كمه ير يرهائي كرنے كے حرام مونے اور اس بارے میں رسول اکرم مطاق آتا کے خطبہ کا بیان ------ 280 مکہ مکرمہ کے مردوں اورعورتوں کے رسول الله مشیکی ہے بیعت کرنے اور انکے ای اولاد کونی کریم میشی آیا کی خدمت میں لانے كابيان تاكه آب من النايان براينا باته مبارك بهيروس - 286 سريه خالد بن وليد مِثالثين بمقابله بنوجزيمه كابيان ------ 289 غزوۂ حنین کے وقوع کی تاریخ اور سبب وغیرہ کا بیان ---- 290

(10- CLIENTHIE ) 156) فهرست

> بَـابُ مَـا جَـاءَ فِـى مَكَائِدِ الْحَرْبِ وَسَبَبِ إِنْهِزَامِ الْمُسْلِمِيْنَ أَوَّلًا وَنُبُوْتِ النَّبِي ﴿ وَأَكَابِرِ أَصْحَابِهِ وَ آل بَيتِه

> بَابُ قَوْلِهِ ﷺ يَـوْمَ حُنَيْنِ مَنَ قَتَلَ كَافِرًا فَلَهُ سَلَّبُهُ وَمَا قَالَتْهُ أُمُّ سُلَيْمِ وَالِدَةُ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ وَجَرْح خَالِدِ بْنِ الْوَلِيْدِ وَإِهْتِمَامِ النَّبِي اللَّهِ بَامْرِهِ

> بَـابُ سَرِيَّةِ آبِي عَـامِرِ ن الْاَشْعَرِيِّ إِلَى اَوْطَاسِ لِإِذْرَاكِهِ مَنْ فَرَّ إِلَيْهَا مِنْ مُشْرِكِي غَزْوَةِ حُنَيْنِ بَابُ غَزْوَةِ الطَّائِفِ بِسَبَبِ مَنْ لَجَأَ إِلَيْهَا وَتَحَصَّنَ بِهَا مِنْ مُشْرِكِي غَزْوَةِ خُنَيْن

> بَابُ تَقْسِيم غَنَائِم حُنَيْن بِالْجِعْرَانَةِ وَمَجِيءٍ وَفْدِ هَـوَازِنَ مُسْلِمِينَ وَإِسْتِعْطَافِهِمْ النَّبِيُّ ﷺ فِي أَخْذِ سَبَايَاهُم وَأَمْوَالِهم

بَابُ فِي الْمَحِيْءِ بِأُسْرَى حُنَيْنِ وَمُبَايَعَتِهِمْ عَلَى الإسْلَام وَقِيصَّةِ الْعَسْحَابِي الَّذِي نَذَرَ لَيْنُ جِيءَ بالرَّجُلِ الَّذِي كَانَ مُنْذُ الْيَوْمِ يَحْطِمُنَا لَأَضُرِبَنَّ رور، عنقه

بَابُ مَا جَاءَ فِي عُمْرَةِ الْجِعْرَانَةِ ثُمَّ رُجُوعِهِ ﷺ إِلَى الْمَدِينَةِ

بَابُ سَرِيَّةِ أُسَامَةَ بِن زَيْدِ ثُاثِرُ إِلَى الْحُرَقَةِ أَبُوَ ابُ حَوَادِثِ السَّنَةِ التَّاسِعَةِ بَكُ مَحِيْءٍ عَدِيٌّ بن حَاتِم الطَّاتِيُّ وَكُلِّيٌّ وَقِصَّةِ إِسْلامِه ٱبُوَابُ مَا جَاءَ فِي غَزُوةِ تُبُوكُ

بَابُ اِهْتِمَامِ النَّبِيِّ وَلَيْ بِهُ ذِهِ الْغَزْوَةِ وَمَا أَنْفَقَهُ اللهِ مِي كُرِيمُ التَّيَوَّةُ كَاغُرُوهُ تَبُوكَ كَمَ لَيَ حَصُومُ كَا عُرُوهُ تَبُوكَ كَمَ لَيُ حَصُومُ كَا عُرَادُهُ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَي

لڑائی کی تدبیروں، ابتدائی طور پرمسلمانوں کی فکست کے سب اور نبی کریم مضَّعَیَّاتم، اکابر محایه اور آل بیت کی ثابت قدمی کا 298 --غزوۂ حنین کے ون نبی کریم مضافظ کا یہ فرمانا کہ''جس نے کسی کافرکولل کیا،اس ہے حاصل ہونے والا مال ای کو ملے گا''،سیدنا انس بن مالك مض و الدوسيده امسليم وفي النام على الله المسلم والنام الله المستعادة المست اورسیدنا خالد بن ولید بناتش کے زخی ہونے اور رسول الله من والله کے اس کے بارے میں اہتمام کرنے کا بیان ------غز وہ حنین میں جومشر کین اوطاس کی طرف فرار ہو گئے تھے،ان کو گرفتار کرنے کے لیے ابو عامر اشعری واٹند کی مہم کا بیان - 303 اس امر کا بیان که غزوهٔ طا نف ان مشرکین کی وجہ ہے پیش آیا جو غزوہ حنین ہے جان بچا کر بھاگ گئے تھے ۔۔۔۔۔۔ 306 جرانہ کے مقام برحنین کی غلیمتوں کی تقسیم، بنو ہوازن کے وفعہ کی ملمان ہو کر آ مداوران کی نبی کریم مضیری سے این قیدیوں اور اموال کی واپسی کی ورخواست کا بیان ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 308 حنین کے قیدیوں کولائے جانے اوران کی قبول اسلام کی بیعت کا بیان اور اس صحالی کا واقعہ جس نے نذر مانی تھی کہ اگر وہ آ وی مارے یاس لا یا کیا جوآج سارا دن ہم برزور دار حملے کرتا رہا تو میں اس کی گردن اڑاؤں گا ۔۔۔۔۔۔ 313 عمرهٔ جعر انه اور آب مُشْفِطَةٍ أَنَى مدينه منوره كي طرف واليسي كا حرقه كي طرف سيديا اسامه بن زيد وثانينة كي مهم ------ 316 9 ہجری کے احوال وواقعات

عدى بن حاتم طائي خالنيُهُ كي آيد اور قبول اسلام ------ 317

غزوهٔ تبوک ہے متعلقہ احوال و واقعات

نی کریم منظمانی کا غزدہ تبوک کے لیے خصوصی اہتمام ادر اس

# 27 - 1 ) SP 11 SP 27 (10 - CHEVELLE) SP

عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ ضَكَّكُ

بَـابُ فِيْمًا قَاسَاهُ الصَّحَابَةُ فِى لَمْذِهِ الْغَزْوَةِ مِنْ قِلَّةِ الظَّهْرِ وَضَعْفِهِ وَمَا ظَهَرَ مِنْ مُعْجِزَاتِ النَّبِيُ

بَـابُ مَا جَاءَ فِي كِتَابِ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ إِلَى هِرَقُلَ وَجَوَابِهِ عَلَيْهِ

بَابُ مَا جَاءَ فِي تَبْشِيْرِ النَّبِيِّ إِلَيْ وَهُمْ بِنَبُولَ بِفَتْحِ فَارِسَ وَالرُّوْمِ وَخَصُوْصِيَّاتِ اَكْرَمَهُ اللهُ عَزَّوَجَلَّ بِهَا وَفِيْهِ ذِكْرُ مَا فَعَلَهُ الْمُنَافِقُونَ مِنَ الْكَيْدِ اَلْنَاءَ الْعَوْدَةِ مِنْ تَبُوْكَ

بَـابُ مَـا جَـاءَ فِى ذِكْرِ رُجْوِعِهِمْ إِلَى الْمَدِينَةِ مِنْ غَزُوةِ تَبُوْكَ وَفِيْهِ أُمُوْرٌ شَتْى

بَابٌ فِى ذِكْرِ مَنْ تَخَلَّفَ عَنْ غَزْوَةِ تَبُوْكَ لِمُلْدٍ بَابُ حَدِيْثِ كَعْبِ بْنِ مَالِكِ وَهُوَ أَحَدُالثَّلاثَةِ الَّذِيْنَ تَحَدَّلُهُ واعَنْ غَزْوَةِ تَبُوْكَ وَنَزَلَ القُرْآنُ بِتَوْبَتِهِمْ حَكَالِثَ

بَابُ مَا جَاءَ فِى وَفْدِ ثَقِيْفِ وَضَمَامٍ بْنِ ثَعْلَبَةً وَافِدِ بَنِىْ سَعْدِ

بَابُ وَفَاةِ النَّجَاشِيِّ الرَّجُلِ الصَّالِحِ وَهَلاكِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أُبَيِّ الْمُنَافِقِ الطَّالِحِ

بَسابُ مَسا جَساءَ فِى حَجِّ آبِى بَكْرِ ﷺ وَبَعْثِ عَلِى فَكِيْ الْى آهُلِ مَكَّةً بِبَرَاثَةٍ

ٱبُوَابُ حَوَادِثِ السَّنَةِ الْعَاشِرَةِ

بَابُ مَا جَاءَ فِي سَرِيَّةِ عَلِيٌ بْنِ آبِي طَالِبٍ وَخَالِدِ بْن الْوَلِيْدِ وَقَالِمًا إِلَى الْبَمَنِ

قیام جوک کے دوران نمی کریم مضطَقَلَم کا صحابہ کرام کو فارس اورروم کی فتح کی بثارت وینے کا بیان اور ان خصوصیات کا بیان، جن سے الله تعالی نے آپ کو تبوک میں نواز ااور تبوک سے واپسی پر منافقین کی ریشہ ووانیوں کا بیان -------

اس کے جواب کا بیان ----- 1331

بوک سے محابہ کرام کی واپسی کا تذکرہ، یہ واپسی کی امور پر مشمل

ان کا تذکرہ جوعذر کی بنا پرغزوہ تبوک سے پیچےرہ گئے -- 341 سیدنا کعب بن مالک بھاٹھ کا واقعہ، جبکہ یہ ان لوگوں میں سے بہر جوغزوہ تبوک سے بیچےرہ گئے تھے، اور ان کی توبہ کی تبویت

کے بیان میں قرآن کریم تازل ہوا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 349

وفدِ ثقیف اورقبیلہ بنوسعد کے نمائندے سیدنا منام بن ثقلبہ b کی

آ مرکا بیان ------ 356

نیک مردنجاشی کی وفات اور بد بخت فخص عبدالله بن ابی کی ہلاکت

كايان ------ 359

سیدنا ابوبکر و النظافی کی قیادت میں جج کی ادائیگی ادرسیدناعلی و النظافی کی ادائیگی ادرسیدناعلی و النظاف کے النے کا کو اہل کمدکی طرف اعلان براء ت کے لیے رواند کئے حانے کا

يان -----يان

#### ۱۰ ہجری کے داقعات

27 (10 - Chief Haller) 12 (10 - Chief Haller)

سيدنا معاذ بن جبل b كويمن كى طرف بيسيح جانے كابيان 368

اا ہجری کے واقعات

رسول الله من الله على المعض مخسوص صحابه كرام كو بلوان كا بيان تاكه ان كريك المان الكرام كو بلوان كا بيان تاكه

بَابُ مَا جَاءَ فِى بَعْثِ مُعَاذِ بْنِ جَبَلِ وَ اللهِ إِلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَا ال

بَابُ مَا جَاءَ فِى قُدُومٍ جَرِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ﷺ إِلَى الْمَدِيْنَةِ وَبَيْعَتِهِ وَإِسْلَامِهِ الْمَدِيْنَةِ وَبَيْعَتِهِ وَإِسْلَامِهِ

بَابُ مَا جَاءَ فِي سَرِيَّةِ جَرِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْبَجَلِيِّ. إلى هَدَم ذِي الْخَلَصَةِ

بَابُ مَا جَاءَ فِي حَجَّةِ الْوِدَاعِ

بَابُ مَا جَاءَ فِى بَعْضِ خُطِيهِ فِى حَجَّةِ الْوَدَاعِ بَسَابُ مَسا جَسَاءَ فِى بَعْدِ جَرِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَجَلِى ﷺ إِلَى الْيَمَن

أَبُوَابُ حَوَادِثِ سَنَةٍ إِحُدى عَشَرَةً

بَابُ مَا جَاءِ فِي تَجْهِيْزِ جَيْشٍ إِلَى الشَّامِ بِإِمَارَةِ أَسَامَةَ دُن زَيْد وَ اللهِ

أَبْوَابُ مَا جَاءَ فِي مَرَضِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ إِلَى أَنْ لَحِقَ بِالرَّفِيْقِ الْاعْلَى

بَابُ مَا جَاءِ فِي إِبْتِدَاءِ مَرَضِه ﷺ وَمُدَّتِهِ

بَىابُ مَا حَدِيْثُ عَائِشَةَ وَلَىٰ الْجَمَامِعُ مِنْ أَوَّلِ مَرَضِهِ إِلَى وَفَاتِهِ عَلَيْهِ

بَابُ مَا جَاءَ فِي اِنْتِقَالِهِ ﷺ إِلَى بَيْتِ عَائِشَةَ ﷺ لِيُمَرَّضَ فِيْهِ وَإِسْتِخُلَافِهِ أَبَا بِكُو لِلصَّلَاةِ

بَىابُ مَا جَاءَ فِي ذِكْرِ آخِرِ خُطْبَةٍ خَطَبَهَا ﷺ فِي النَّاسِ النَّاس

بَابُ مَا جَاءَ فِي اِسْتَدْعَانِهِ ﷺ خَواصَّ اَصْحَابِهِ لِيكُتُبَ لَهُمْ كِتَابًا 
> بَابُ هَـلُ أَوْصٰى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِشَيْءٍ أَمْ لا؟ وَهَلْ عَهِدَ لِآحَدِ بِالْخَلافَةِ مِنْ بَعْدِهِ أَمْ لا؟

بَبُ مَساجَاء فِي الْمَتِمَامِ الْ بَيْتِه بِمَرْضِهِ وَمُحَاوَلَتِهِمْ شِفَاءَ هُ بِالْآدُويَةِ وَالرُّفْي بَابُ فِيْ ذِكْرِ أُمُوْدِ عُرِضَتْ فِيْ مَرْضِهِ

بَىابُ آخِرِ عَهْدِ بِالصَّلاةِ وَ آخِرِ عَهْدِ اَصْحَابِهِ بِهِ وَاَنَّهُ ﷺ مَاتَ شَهِيْدًا

بَابُ مَا جَاءَ فِي إِخْتِضَارِهِ ﴿ وَمُعَالَجَتِهِ سَكَرَاتِ الْمَوْتِ وَتَخْيِيْرِهِ بَيْنَ الدُّنْيَا

وَالْمَاخِرَحةِ وَإِخْتِيَسَارِهِ الرَّفِيْتَ الْاَعْلَى وَهُوَ آخِرُ مَاتَكَلَّمَ بِهِ

بَابُ مَا جَاءَ فِي تَأْثِيْرِ وَفَاتِهِ عَلَى أَصْحَابِهِ وَالِ بَيْتِهِ وَلَهُ وَدَهْشَتِهِمْ عِنْدَ قَبْضِ رُوْحِهِ وَبُكَاءِ هِمْ لِذْلِكَ وَتَقْبِيْلِ أَبِيْ بَكْرِ إِيَّاهُ بَعْدَ مَوْتِهِ عَلَيْهِ

اَبُوَابُ مَا جَاءَ فِي غُسُلِهِ وَكَفُنِهِ وَالصَّلَاةِ عَلَيُه وَ دَفُنه

> بَابُ مَا جَاءَ مِنْ ذَٰلِكَ مُشْتَرِكًا بَابُ مَا جَاءَ فِى غُسْلِهِ ﷺ بَابُ مَا جَاءَ فِى تَكْفِيْنِهِ ﷺ بَابُ مَا جَاءَ فِى لَكُفِيْنِهِ ﷺ بَابُ مَا جَاء فِى الصَّلَاةِ عَلَيْهِ ﷺ

اس امر کا بیان که رسول الله مشخصی بات کی وصیت کر میخ تھ یانیں اور کیا آپ مضور نے ایے بعد کی کے حق میں خلافت كا فيصله كيا تها يانبيس؟ ----- خلافت كا فيصله كيا تها يانبيس؟ الل بیت کی طرف سے آپ مضفی آن کی بیاری کا اہتمام اور دواؤں اور دم کے ذریعے آپ کوشفایاب کرنے کی مساعی 408 رسول الله مصفی و بیاری کے دوران پیش آنے والے بعض امور كا بان -----اس امر کا بیان که رسول الله مطیقاتی کی طرف ہے امت کو آخری تاكيدنمازي تقي، نيز صحابه كرام في كليم كا آپ كو آخرى بارو يكيف كا بیان اور اس امر کا بیان که آپ مطیقاتی کی موت شہاوت کی موت تقى ------ 413 ے واسطہ برنا، نیز آ ب مضافی کودنیا اور آ خرت میں سے کی ایک کے انتخاب کا اختیار دیئے جانے اور آپ کے رفیق اعلیٰ کو منتخب کرنے کا بیان اور اس بات کا ذکر کہ یہ آخری الفاظ تھے جو آب مطاقاً کی زبان مبارک سے ادا ہوئے ------صحابه کرام اور اہل بیت پر آپ مشخ اللہ کی وفات کا اثر، آپ مُشْتَالِمًا کی روح قبض ہونے یر ان کے دہشت زوہ ہونے، رونے اور آپ مض ویل کے انتقال کے بعد سیدنا ابو بمر واللہ کا آب مُشَارِينَ كوبور من كابيان ------ 424 آپ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ عَسل، كفن، نماز جنازه اور تدفین کا بیان

 27 - 14 CAP (10 - CHEVEN ) (10 - CHE

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ دَفْنِهِ وَقَبْرِهِ ﷺ وَتَغْيِيْرِ الْحَالِ بَعْدَ مَوْتِهِ

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ تَعْبِيْنِ يَوْمٍ وَفَاتِهِ وَمُدَّةِ عُمُرِهِ

بَابُ مَا جَاءَ فِىٰ مُخْلَفَاتِهِ ﴿ وَمِيْرَاثِهِ ٱبُوَابُ مَاجَاءَ فِى خُطَبِهِ ﷺ غَيْرَ مَاتَقَدَّمَ فِى الْكِتَابِ

بَىابُ خُـطُبَةِ فِـى فَـضْـل نَسَبِـهِ الشَّرِيْفِ وَطَيَّبٍ عُنْصَرِهِ الْمُنِيْفِ

بَابُ خُطْبَةِ فِى الْحَثِّ عَلَى الْعَمَلِ بِكِتَابِ اللهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ ﴿ وَذِكْرِ السَّاعَةِ مَاتُ خُطْبَةِ الْحَاجَةِ

بَسابُ خُسطُبَةٍ فِسى الآدَبِ وَالْـمَوَاعِظِ وَالْاَخُلاقِ وَالتَّحْذِيْرِ مِنَ الدُّنْيَا وَالنُّسَاءِ بَابُ خُطُبَةٍ فِى التَّحْذِيْرِ مِنَ الْمَالِ وَالدُّنْيَا

> بَابُ خُطْبَةٍ فِى ذِكْرِ السَّاعَةِ وَالْجَنَّةِ وَالنَّارِ بَابُ خُطْبَةٍ فِى ذِكْرِ الْفِتَنِ وَطَاعَةِ الْامِيْرِ

بَابُ خُعطْبَةِ فِى الْحَلالِ وَالْحَرَامِ وَصِفَةِ آهُلِ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ وَالْبُخْلِ وَالْكَذِب

بَابُ خُطْبَةِ إِسْتَغْرَفَتْ بَوْمًا كَامِلًا ذَكَرَ فِيْهَا

النَّبِيُّ ﷺ مَا كَانَ وَمَا هُوَ كَائِنٌ

بَابُ خُطْبَةِ فِي شَأْنِ الْانْصَارِ وَكَلَّهُ

بَابُ خُطْبَتِهِ ﷺ مِنْى بِيَوْمِ النَّحْرِ غَيْرَمَا تَقَدَّمَ فِي الْحَجُّ

بَابُ خُطْبَتِه ﷺ أَوْسَـطِ آبَّامَ التَّشْرِيْقِ غَيْرِ مَا تَقَدَّمَ

نی کریم منظور کے نسب کی فضیلت اور یا کیزگی کے بیان میں آب من المناقق كا نطبه ------ المناقق كا نطبه -----كتاب الله اورسعي رسول رعمل كى ترغيب اور تذكرة قيامت ير مشمل آب مطالق كانطبه مباركه -----خطبة الحاجه لین نکاح اور دیگر مواقع پر دیئے جانے والے خطبہ کے الفاظ وعمارات كابيان ----- الفاظ وعمارات كابيان آ داب، مواعظ، اخلاق کے بارے میں نیز دنیا اور عورتوں سے تنبيه رمشمل خطبهُ نبوي ----- 452 مال ودولت اور و نیا سے تحذیر کے بارے میں خطبہ ----- 455 قیامت، جنت ادرجہم کے تذکرہ پرمشمل ایک خطبہ ---- 456 فتن کے تذکر ہے اور طاعت امیر سے متعلقہ ایک خطبہ -- 457 طال وحرام کے بیان، اہل جنت واہلِ جہنم کی صفات، اور بخل وكذب كے بمان يرمشمل أيك خطيبه ------ 459 اس خطبہ کا بیان جوسارا دن جاری رہااور نبی کریم a نے اس خطبہ میں ماضی ادرمتنقبل کے سارے احوال بیان فرمائے ---- 461 اس خطبه کا تذکره جس میں انصار کی شان ادر فعنبلت بیان ہوئی 461 وس ذوالحدكومني ميس ني كريم مطيع ألى كاخطبه كابيان، بدخطبه فج والے خطبہ سے الگ ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ایام تشریق کے دوران آپ مطابقات کے خطبہ کا تذکرہ --- 471

فِي الْحَجُ

بَىابُ الْخُطْبَةِ فِى يَوْمِ الْعِيْدِ غَيْرِ مَا تَقَدَّمَ فِى الْعِيْدَيْنِ

> بَابُ فِيْ بَعْضِ مَا وَرَدَ فِيْ فَضْلِهِ ﷺ بَابٌ فِيْ مَثْلِهِ ﷺ فِي النَّبِيِّيْنَ وَأَنَّهُ خَاتَمُهُمْ

الله التَّالِثُ مِنُ كِتَابِ السَّيْرَةِ النَّبوِيَةِ فِي السَّيْرَةِ النَّبوِيَةِ فِي شَمَائِلِهِ وَخِلْقَتِهِ الْوَسِيْمَةِ وَأَخْلاقِهِ الطَّاهِرَةِ الْمَعْظِيْمَةِ، وَخَصَائِصِهِ وَمُعْجِزَاتِهِ، وَعَادَاتِهِ، وَعَادَاتِهِ، وَعَبادَاتِهِ، وَأَولادِهِ، وَآل بَيْتِهِ، وَزَوْجَاتِهِ، وَمَا خَصَّهُ اللَّهُ بِهِ مِنَ الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ، عَلَيْهِ أَفْضَلُ الْعَظِيْمِ، عَلَيْهِ أَفْضَلُ الصَّلُوةِ وَأَتَمُ التَّسْلِيْمِ.

بَسَابُ مَا جَاءَ فِيْ صِفَةِ خَلْقِهِ، وَتَنَاسُبِ أَعْضَائِهِ، وَاسْتَوَاءِ أَجْزَائِهِ وَمَا جَمَعَ الله فِيْهِ مِنَ الْكَمَالاتِ بَابُ مَاجَاءَ فِيْ صِفَةِ وَجْهِهِ وَشَعْرِهِ عَلَيْهِ بَابُ مَا جَاءَ فِيْ شَيْهِ عَلَيْهِ

بَابُ مَا جَاءَ فِي خَاتَمِ النَّبُوَّةِ الَّذِي بَيْنَ كَتِفَيْهِ ﷺ بَابُ مَا جَاءَ فِي ضِحْكِهِ ﷺ وَرِيْحِهِ

بَابُ مَا جَاءَ فِي مَشْيهِ ﷺ

بَابُ مَا جَاءَ فِي خُلُقِهِ الْعَظِيْمِ عَلَيْهِ أَفْضَلُ الصَّلاةِ وَأَنْهُ التَّسْلِيْمِ

بَابُ مَا جَاءَ فِي تَوَاضُعِهِ عِلَيْهِ

بَابُ مَا جَاءَ فِي حِلْمِهِ وَعَفْوِهِ وَحَيَاثِهِ

بَابُ مَا جَاءَ فِي رَأْفَتِهِ وَرَحْمَتِهِ وَتَوَكُّلِهِ ﷺ وَطَهَارَةِ قَلْيهِ

بَالُ مَا جَاءَ فِي زُهْدِهِ عِلَيْ فِي الدُّنْيَا بَعْدَ عَرَضِهَا

جو آپ کے خصائل، خوبصورت جمم، با عظمت اخلاق مطهرة، خصائص، معجزات، عاوات، عبادات، آپ کی اولاد، الل بیت اور از واج مطهرات کے تذکرہ کے علادہ آپ کے ان فضائل پر مشمل ہے جن سے اللہ رب العزت نے آپ کوسر فراز فرمایا۔ -- 478

رسول الله مُشَعَقَامِ کی تواضع کا بیان ----- 513 رسول الله مِشْعَدَ فَلَ کی روباری، معافی اور حیاء کا بیان ---- 513 رسول الله مِشْعَدَ کی بردباری، معافی اور حیاء کا بیان بر توکل اور طہارت قلبی کا بیان ------- 516 الله مِشْعَدَ کی کا بیان کہ رسول، الله مِشْعَدَ کی کو الله کی طرف سے ویوی اس امر کا بیان کہ رسول، الله مِشْعَدَ کی کو الله کی طرف سے ویوی

(2) (10 - CHE) (16) (10 - CHE) (10 - CHE) (10 - CHE)

عَلَيْهِ وَقَنَعِهِ بِالْقَلِيلِ مِنْهَا

بَابُ مَا جَاءَ فِى كَرَمِهِ وَسَخَانِهِ اللهِ بِالْعَهْدِ بَالْ مَا جَاءَ فِى كَرَمِهِ وَسَخَانِهِ اللهِ بِالْعَهْدِ بَالْ مَا جَاءَ فِى شُعَاعَتِهِ اللهِ وَصَمْتِهِ وَمَزَاحِهِ بَالُهُ مَا جَاءَ فِى كَلامِهِ اللهِ وَصَمْتِهِ وَمَزَاحِهِ بَاللهِ مِنْ مَا جَاءَ فِى عِنَايَةِ اللهِ بِهِ وَحِفْظِهِ مِنْ تَفْصِ الْجَاهِلِيَّةِ وَعِبَادَةِ الْأَصْنَامِ بَابُ مَا جَاءَ فِى خُصُوصِبَّاتِهِ اللهِ مِن المُعُجِزَاتِ بَابُ مَا أَيَّدَهُ الله بِهِ مِنَ المُعُجِزَاتِ الْهُوابِ مَا أَيَّدَهُ الله بِهِ مِنَ المُعُجِزَاتِ الْهُوابِ اللهُ إِلَى الْمُعَجِزَاتِ وَحَوَارِقِ الْعَادَاتِ وَحَوَارِقِ الْعَادَاتِ وَحَوَارِقِ الْعَادَاتِ مَا جَاءَ فِى إِخْتِصَامِهِ فَي بِنُزُولِ الْفُرْآن عَلَيْهِ بَابُ مَا جَاءَ فِى إِخْتِصَامِهِ فَي بِنُزُولِ الْفُرْآن عَلَيْهِ

بَابٌ وَمِنْ مُعْجِزَاتِهِ ﷺ إنْشِقَاقُ الْقَمَرِ بَسَابٌ وَمِنْ مُعْجِزَاتِهِ شِسْفَاءُ الْمَرْضَى بِبَرْكَتِهِ وَشَخُوى الْجَمَلِ إِلَيْهِ وَإِنْتِقَالِ الشَّجَرِ مِنْ مَكَانِهِ لِلسَّلَامِ عَلَيْهُ وَانْقِيَادِهِ لِأَمْرِهِ ﷺ

وَهُوَ أَفْضَلُ الْمُعْجِزَاتِ عَلَى الْإطْلَاق

بَسَابٌ وَمِنْ مُعْجِزَ إِنِهِ عِنْ أَنْ لَمُعْقُ الْجَمَادَاتِ وَالْحَنْوَان وَحَنِيْنِ الْجِذْعِ لِفِرَاقِهِ

#### بَابُ حَنِيْنِ الْجِذْعِ لِفِرَاقِهِ اللهِ

بَىابٌ وَمِنْ مُعْجِزَاتِهِ شَيْمَةٍ إِنْفِيَادُ مَا اسْتَعْطَى مِنَ الْحَيَوَانَىاتِ وَالْجَـمَادَاتِ بِبَرَكَتِهِ عَلَيْهِ أَفْضَلُ الصَّلَوَاتِ وَأَذْكَى التَّسْلِيْهَ اتِ

مال و دولت عطا کرنے کی پیش کش کی گئی تو آپ منظ کی آئے اس اللہ و دولت عطا کرنے کی پیش کش کی گئی تو آپ منظ کی آئے اس اللہ علی کا اظہار کیا اور معمولی مال پر قناعت فرمائی۔۔ 529 رسول اللہ منظ کی آئے کی شاوت کا بیان ۔۔۔۔۔ 533 رسول اللہ منظ کی آئے کی خاموثی، گفتگو اور مزاح کا بیان ۔۔۔۔۔ 536 اس امر کا بیان کہ اللہ تعالی نے آپ کو ہمیشہ جا کہیت کے عیوب اور بتوں کی عباوت سے محفوظ رکھا ۔۔۔۔۔۔۔۔ 539 رسول اللہ منظ کی آئے کی خصوصیات کا تذکرہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 541 رسول اللہ منظے کی آئے کو عطا کر دہ معجز ات اور خوار ق رسول اللہ منظے کی آئے کی عطوصیات سے متعلقہ الواب عاوت خصوصیات سے متعلقہ الواب

عادت خصوصیات سے متعلقہ ابواب اس امر کا بیان که آب برقر آن مجید نازل کرے آپ کوخصوصی اعزاز ہے نوازا گیا۔ اور بہ معجزہ علی الاطلاق تمام معجزات ہے افضل ہے۔۔۔۔۔۔ 547 ني كريم ﷺ فَإِنْ كالمعجز و جاند كالجشنا، كابيان ------ 549 آب منظ و المعرود كرآب منظ و كل بركت عدم يعنول كى شفایالی، اونت کے آپ کوشکایت کرنے اور آپ مطفی آیا کوسلام كرنے كے ليے اور آپ مشاكل كے حكم كى بحا آورى كے ليے درخت کے اپنی جگہ ہے ہث مانے کا تذکرہ ------اس امر کا بیان کہ جمادات اور حیوانات کا گفتگو کرنا اور تھجور کے تے کا آپ مضیرا کی جدائی میں رونامجی آپ مضیرا کے نی کریم مشی اللہ کی جدائی میں ممکین ہونے پر مجور کے تنے کا اس امر کا بیان کہ نی کریم مطابق کی برکت سے سرکش اور باغی

حانوراور جمادات بھی فرمال بردار بن جاتے تھے ----- 564

> بَىابٌ وَمِنْ مُعْجِزَاتِهِ ﷺ خَبْرُ بَدِيْرِ جَابِرِ الَّذِى أَنْهَاهُ الْتَعَبُ فَبَرَكَ بِهِ فِى الطَّرِيْقِ فَضَرَبَهُ ﷺ برجُلِهِ فَقَامَ كَأَنْشَطِ مَا يَكُونُ مِنَ الْإِبِلِ

> بَىابٌ وَمِنْ مُعْجِزَاتِهِ ﷺ تَفَجُرِ الْمَاءِ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِهِ عِنْدَ إِشْتِدَادِ الْحَاجَةِ إِلَيْهِ

> > بَابٌ وَمِنْ مُعْجِزَاتِهِ ﷺ زِيَادَةُ الطَّعَامِ بِبَرَكَتِهِ

بَابٌ وَمِنْ مُعْجِزَاتِهِ ﷺ زِيَامَةُ الـمَاءِ وَتَكْثِيْرِهِ بَرَكِيهِ ﷺ

بَابُ قِصَّةِ الْمَرْأَةِ صَاحِبَةِ الْمَزَادَتَيْن

بَابُ وَمِنْ مُعْجِزَاتِهِ ﷺ دَرُّ لَبَنِ الضَّرْعِ بَعْدَ أَنْ لَمْ يَكُنُ

بَابُ وَمِنْ مُعْجِزَاتِهِ ﴿ إِخْبَارُهُ بِالشَّاةِ الْمَسْمُوْمَةِ لَبَّهُ وَمِنْ مُعْجِزَاتِهِ ﴿ الْمَرْأَةُ الْيَهُوْدِيَّةُ وَقَدَّمَتْهَا اللهِ لَيْمَ مَنْ مَنْهَا اللهِ لَيْمَ مَنْهَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ المَنْ أَوْ اللهُ اللهُلِمُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

لَابُ وَمِنْ مُعْجِزَاتِهِ إِضَاءَةُ عَصَاهُ لِبَعْضِ أَصْحَابِهِ حَتْى دَخَلَ بَيْتَهُ

بَابُ وَمِنْ مُعْجِزَاتِهِ عِنْ أَنَّهُ مَجَّ فِي بِنْرٍ فَفَاحَ مِنْهَا مِثْلُ رَائِحَةِ الْمِسْكِ

مُسابُ مَسا جَساءَ فِي تَنَأَدُّبِ الصَّحَايَةِ عَلَيْ فِي حَضْرَتِهِ عَضَّ وَتَبَرُّكِهِمْ بِالْثَارِهِ ﷺ

بَابُ مَا جَاءَ فِي تَبَرُّ كِهِمْ بِأَثْرِ شُرْبِهِ وَفَضْلٍ وُضُوْنِهِ

بُابُ مَا جَاءَ فِي تَبَرُّكِهِمْ بِأَثْرِ يَدِهِ ﴿ وَأَصَابِعِهِ

آپ سے آئے آ کی برکت سے کھانے میں اضافہ ہو جانا بھی آپ مے اس افتاد ہو جانا بھی آپ مے میں اضافہ ہو جانا بھی آپ مے

يربحى آب مِشْيَرَةُ كالمجروب كرآب مِشْيَرَةُ كى بركت ، پانى

ين اضافه بوكيا ----- 585

ية آپ مُضَافِقًا كامْجُر وقعا كه تقنول سے دودھ اتر آيا، حالانكه اس

یہ آپ مطابع ہے ، جو ایک یہودی خاتون نے تحفہ کی صورت میں بارے میں بتلا دیا، جو ایک یہودی خاتون نے تحفہ کی صورت میں

آپ سُتُنَا وَبِينَ كُو مِينَ كُنْ مِي اللَّهِ عَلَيْهِ مَا كُنْ مُنْ كُنْ مُنْ كُنْ مُنْ كُنْ مُنْ كُنْ مُنْ ك

یہ آپ مشکور کا کام مجزہ تھا کہ آپ مشکور کی لائمی کی صحابی کے

ليے روژن ہوگئی، میہاں تک کہ دہ گھر پہنچ حمیا ۔۔۔۔۔۔۔ 593

یہ آپ مشکقاتی کامعجزہ تھا کہ آپ مشکقاتی نے ایک کنویں میں کلی

کی اوراس سے کتوری کی طرح کی خوشبو پھوٹے لگ گئی۔ 594

صحابهٔ کرام فکانشه کا آپ مطفیقا کی موجودگی میں آپ مطفیقا

کا ادب کرنا اور آپ مشخ کونا کے آثار سے تبرک حاصل کرنا 595

صحابہ کرام ڈٹائینہ کا آپ مشکونیا کی پینے کی جگہ اور وضو ہے

یج سے پانی سے تبرک حاصل کرنا ------

صحابہ کرام فیکھیے کا آپ منتظمین کے مبارک ہاتھ اور انگلیوں

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

#### www.KitaboSunnat.com 10- CHENTHE NE کے اثر ہے تیمک حاصل کرنا ۔۔۔۔۔۔۔ 599 ---نی کریم مضافاتی کی عادات ممارکه آب مطاع الرآب كالل بيت كى معيشت كابيان --- 602 ال موضوع سے متعلقہ عائشہ وناٹھیا سے مروی احادیث -- 602 اں موضوع ہے متعلقہ انس بن مالک نائنڈ ہے مروی احادیث 606 سیدنا انس فافذ کے علادہ دوسرے صحابہ سے اس موضوع سے متعلقه م وي أحاديث ------نی کریم منطقات کے پیندیدہ ماکولات کا بیان ------ 610 کھانے سے متعلقہ آپ مشی کے آداب کا بیان ----- 614 رسول الله مِصْلِقَالِمْ كَي نينداوربسر كا تذكره ------ 616 نى كريم پيشونونغ كى عمادات كا بيان ----------- 625 نی کریم منظ و کے قیام اللیل اور وتر وغیرہ کا بیان ----- 625

رقح نبوي مشاون کا تذکره ------نی کریم مانشاطان کی اولاد، اہل بیت اور آب مُشْفِيَة في ازواج امهات المؤمنين كا تذكره

آب مشترية كنفلى روزول كابيان ----

| سيده فاطمه زهراء زلانها كالتذكره                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
| سيده فاطمه رئاشوا كى بيارى ادروفات كا تذكره 639                                   |
| وخرر رسول مضيئة ميده زينب زيالتها كالذكره 640                                     |
| وختر ان رسول الله من يَعْتِينَ سيده رقيه وَتَاتُنْ اورسيده ام كلثوم وَثَاتُهُ كَا |
| تزكره                                                                             |
| سيدنا ابرا بيم بن رسول الله وَيُنْفُونُ كَا تَذْكُره 643                          |
| الل بية اطهار كا ذكر خير                                                          |

# الشّريفة الله

أَبُوَ ابُ مَا جَاءَ فِي عَادَاتِهِ عِلَيْهِ بَاكُ مَا جَاءَ فِيمعِيشَتِهِ ﷺ وَأَهْلِ بَيْتِهِ فَمِنْ ذَالِكَ مَا رُويَ عَنْ عَائِشَةَ وَكُلُّهُا فَمِنْ ذَالِكَ مَا رُوىَ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ فَرَاتِيْ وَمِنْ ذَالِكَ مَا رُوى عَنْ غَيْرِ أَنَس مِنَ الصَّحَابَةِ ضائية

يَاتٌ فِيمًا كَانَ يُعْجِيهُ فِي مِنَ الْأَطْعِمَةِ بَابُ مَا جَاءَ فِي أَدَبِهِ عِلَى فِي الأَكُلِ ىَابُ مَا جَاءَ فِي نَوْمِهِ ﷺ وَ فِرَاشِهِ بَابُ مَا جَاءَ فِي لِبَاسِهِ ﷺ وَزِيْنَةٍ نَابُ مَا جَاءَ فِي عِنَادَاتِهِ عِلَاقًا بَابُ مَا جَاءَ فِي قِيَامِهِ ﷺ باللَّيْلِ وَوثْرِهِ وَغَيْرِ ذَٰلِكَ مَابُ مَا جَاءَ فِي صِمَامِهِ تَطَوُعًا بَابُ بَعْض مَا جَاءَ فِي حَجِّهِ اَبُوَابُ مَا جَاءَ فِي ذِكُر اَوُلَادِهِ ﷺ وَآل

فَمِنْهُمْ فَاطِمَهُ الزَّهْرَاءُ وَكَالِمًا مَابُ مَا جَاءَ فِي مَرَضِهَا وَوَفَاتِهَا وَكُلَّا مَاتٌ وَمِنْهُمْ زَيْنَتُ بِنْتُ رَسُول اللَّهِ عِلَيْهِ بَابٌ وَمِنْهُمْ رُقِّيَّةُ وَأَمُّ كَلْثُومٍ وَالْسَالِمِنْتَا رَسُولِ الله

بَيْتِهِ الطَّاهِرِيْنَ وَزَوْجَاتِهِ أُمَّهَاتِ

الُمُوْ مِنْيُنَ بَاكُ مَا جَاءَ فَيُ ذِكُر

أُوُلَادِهِ عِنَّهُ وَشَيْءٍ مِنْ مَنَاقِبِهِمُ

بَابٌ وَمِنْهُمْ إِبْرَاهِيمُ بِنُ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ مَابُ مَا جَاءَ فِي ذِكْرِ آلِ بَيْتِهِ الْمُطَهِّرِينَ

الكار منظالة الكاري الله الكاري (19 الكاري الله الكاري الله الكاري الله الكاري الله الكاري الله الكاري الله ال

أَبْوَابُ ذِكْرِ أَزْوَاجِدِ الطَّاهِرَاتِ وَالِيْكَ ذِكْرَهُنَّ - كَى التُرْتِيْبِ

مَالْأَوْلَى مِنْهُنَّ أُمُّ الْمُؤْمِنِيْنَ خَدِيْجَةً بِنْتُ خُوَيْلِدِ اَلنَّانِيَةُ مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ عَلَيْ سَوْدَةُ بِنْتُ زَمَعَةَ رَاجُ

أَبُوَابُ مَا جَاءَ فِى أُمِّ الْمُؤْمِنِيُنَ عَائِشَةَ بِنُبِ أَبِى بَكُرٍ الصِّدِّيُقِ ﷺ

بَـابٌ فِى تَارِيْخِ الْعَقْدِ عَلَيْهَا وَالْبَنَاءِ بِهَا وَكَمْ كَانَ عُمَرُهَا وَقِصَّةِ زَفَافِهَا

وَهِيَ الثَّالِثَةُ مِنْ أَزْوَاجِهِ ﷺ

بَسَابٌ فِي مُلاطَفَةِ النَّبِيِّ ﷺ عَاثِشَةَ وَإِدْ خَالِهِ الشُّرُوْرَ عَلَيْهَا

بَـابُ مَـا جَـاءَ فِـى حِـظُوَتِهَا عِنْدَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَحُبُهِ إِيَّاهَا وَإِجَابَةِ طَلَبِهَا فِى غَيْرٍ مَحْظُوْرٍ

بَـابُ مَـا جَاءَ فِي غَيْرَةِ ضَرَائِرِهَا مِنْ مَحَّبَةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ إِيَّاهَا وَإِنْتِصَارِهَا عَلَيْهِنَّ

بَـابُ مَا جَاءَ فِي مَحَبَّتِهَا النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرَتِهَا عَلَيْهِ وَمُحَافَظَتِهَا عَلَى مَا كَانَ عَلَى عَهْدِهِ

بَىابُ مَىا جَدَاءَ فِى حَدِيْثِ الْإِفِكِ وَمِحْنَةِ عَائِشَةَ وَنُزُوْلِ بَرَاءَ تِهَا مِنْ فَوْقِ سَبْعِ سَمْوَاتِ بابٌ وَمِنْ بَرَكَتِهَا نُزُوْلُ رُخْصَةِ النَّيَمُّمِ بِسَبَيِهَا

تذکرے کے ابواب

سده ما نشه وفاتعها آب مطاقية كم تيسري يوي تعين ---- 660 رسول الله مِسْتَوَقِرْمُ کے سیدہ عائشہ زاتھا ہے عقد نکاح کی تاریخ، رخصتی کا بیان، اس وقت ان کی عمر اور رسول الله مطابقین کے ہاں حاضری کا تذکره ------نی کریم مض و کی سیدہ عائشہ والتھا کے ساتھ دل ملی اور ان کو خوش کرنے کا تذکرہ ------ خوش کرنے کا تذکرہ سیدہ عائشہ نظافی کی رسول اکرم مطابقی کے ہاں معبولیت، آب منظائية كان ع مبت اورمباح كامول من آب منظائية كااين الميه كي خوابش كو يوراكرنے كابيان ------ 664 رسول الله مِشْيَوَيْنَ کی سیدہ عائشہ وناشی ہے محبت پر دیگر از واج کی غیرت نیز سیدہ عا نشہ وٹاٹھا کے دیگر از واج پر غلبہ کا بیان - 667 ام المؤمنین سیدہ عائشہ وناشجا کی نبی کریم مشکر کے ساتھ محبت، آپ کے بارے میں ان کی غیرت اور سیدہ وٹاٹھا آپ کی حیات مارکہ میں جو جوعمل کما کرتی تھیں، بعد میں بھی ان کی حفاظت كرنے كابيان----- 672 واقعهُ ا فک ،سیدہ عائشہ زائشیا کی آ ز مائش اور سات آ سانوں کے

ہے کہ ان کی وجہ سے تیم کی رخصت کا حکم نازل ہوا 687 کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانلے اوالی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

27 (10 - CHESTALLE) 15 (10 - CHESTALLE) 15 (10 - CHESTALLE)

بَـابُ مَـا جَـاءَ فِـى شِـدَّةِ ذَكَائِهَا وَفَهْمِهَا وَعِلْمِهَا بِالشَّعْرِ وَالتَّارِيْخِ وَالطُّبُّ وَ الْفِقْهِ الَّذِيْ عَمَّ جَمِيْعَ الْآفَاقَ

بَابُ مَا جَاءَ فِي رُونْيَتِهَا لِجِبْرِيْلَ عَلَيْهِ السَّلامُ وَسَلامُهُ عَلَيْهَا وَمَا وَرَدَ فِي فَضْلِهَا

بَــابُ مَــا جَاءَ فِيْ مَرَضِ مَوْتِهَا وَتَزْكِيَةَ ابْنِ عَبَّاسٍ إِيَّاهَا

بَىابُ الرَّابِعَةِ مِنْ أَزْوَاجِهِ ﷺ أَمَّ الْمُوْمِنِيْنَ حَفْصَةَ بِنْتِ عُمَرَ ﷺ

بَـابُ الْـحَـامِسَةِ مِنْ أَزْوَاجِهِ اللهُ أَمِّ الْـمُؤْمِنِيْنَ أُمُّ سَلَمَةَ دَلِكًا

بَابُ السَّادِسَةِ مِنْ أَزْوَاجِهِ اللَّهُ أَمَّ الْـمُوْمِنِيْنَ أَمَّ حَبِيَّةً وَكُلُهُا

بَىابُ السَّابِعَةِ مِنْ أَزْوَاجِهِ ﷺ أَمُّ الْـمُؤْمِنِيْنَ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشِ ﷺ

بَابُ الثَّامِنَةِ مِنْ أَزْوَاجِهِ اللَّهُ أَمَّ الْـمُوْمِنِيْنَ زَيْنَبَ بنْتِ خُزَيْمَةَ الْهَلالِيَّةِ وَكُلِي

بَابُ التَّاسِعَةِ مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ أَمُّ الْـمُوْمِنِينَ مَيْمُوْنَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ خَالَةِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَ اللَّهِ بابُ الْعَاشرَةِ مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيُّ ﷺ أَمُّ الْمُوْمِنِينَ جُويْرِيةَ بِنْتِ الْحَارِثِ وَلِللَّا

بَسابُ الْحَسادِيَةَ عَشَرَحَ مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِي ﴿ إِلَّهُ أَمُّ الْمُؤْمِنِينَ صَفِيَّةً بِنْتِ حُبَى مَ اللَّهُ اللهُ

بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِهَا وَأَنَّهَا مِنْ أُمَّهَاتِ الْمُوْمِنِيْنَ وَهَجَرَ النَّبِيُّ وَكُلَّةً زِيْنَبَ بِنْتَ جَحْشٍ ثَلاثَةً أَشْهُر مِنْ أَجْلِهَا

سیده عائش ک ذبانت ونبم کی شدت و کثرت اور اشعار، تاریخ، طب اورشهرهٔ آفاق فقد سے واقفیت کا بیان ------- 688

سيده عائش و فاتش و فاتش و المسلم كريا ما المسلم كريا الله و المسلم كريا الله و المسلم كريان كا الله و المسلم كريان كا المران كر و المسلم كريان كر المران كريان كر المران عباس و فاتش كر المران كريان كر المران كريان كر

رسول الله مُضْعَقِيمًا كَ مِجْهِ مِنْ زوجه سيده ام حبيبه وْتَاتُهُمَا ----- 696

سیدہ صفیہ نظافتہا کی وجہ ہے ام المؤمنین سیدہ زینب بنت جش

## وير سنا المراجين ١٥٠ (١٥ (١٥ (١٥ ) (١٥ ) (١٥ ) (١٥ ) (١٥ )

بَىابُ مَا جَاءَ فِي ذِكْرِ مَنْ تَزَوَّجَهُنَّ أَوْ وَهَبَهُنَّ أَنْفُسَهُنَّ لَهُ ﷺ وَلَمْ يَدْخُلْ بِهِنَّ أَوْ وَعَدَ بِزَوَاجِهِنَّ

#### أَبُوَابُ مَا جَاءَ فِى مُعَاشَرَتِهِ زَوُجَاتِهِ وَكُرُم اَخُلاقِهِ ﷺ

بَـابُ مَـا جَـاءَ فِى عَدْلِهِ ﷺ بَيْـنَهُنَّ فِى كُلِّ شَىْءٍ وَطَوَافِهِ عَلَيْهِنَّ جَمِيْعًا فِىٰ سَاعَةٍ أَوْ ضَحْوَةٍ

بَابُ ظُهُوْرِ عَدْلِهِ وَ كَرَمِ أَخْلَاقِهِ فِيْ قِصَّةِ الْقَصْعَةِ الَّتِيْ كَسَرَتْهَا عَائِشَةُ وَلَيْهِا

بَابُ مَا جَاءَ فِي رِفْقِهِ بِهِنَّ وَإِهْتِمَامِهِ ﷺ بِأَمْرِهِنَّ

بَابُ مَا جَاءَ فِي كَيْدِ بَعْضِهِنَّ لَهُ وَإِحْتِمَالِهِ إِيْدَاءَ هُنَّ وَعَفُوهِ عَنْهُنَّ وَتَوَاضُعِهِ فِي بَيْتِهِ ﷺ

بَــابُ مَا جَاءَ فِى ذِكْرِ بَعْضِ خَدَمِهِ ﷺ مِنْهُمْ أَنْسُ بْنُ مَالِكِ وَكِلَيْهُ

وَمِنْهُمْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ وَأَمُّهُ وَكَالِمُهَا

بَابُ مَا جَاءَ فِی ذِکْرِ بَعْضِ مَوَالِیْهِ ﷺ بَابُ مَا جَاءَ فِی کُتُبُهِ وَکُتَّابِهِ وَفِیُهِ فُصُولٌ

ٱلْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِي كُتُبِهِ إِلَى مُلُوكِ الْكُفَّارِ وَغَيْرِهِمْ

كرنے اور ون كے كسى حصد ميں سب كے بال چكر لكانے كا

خادم رسول انس بن ما لک بنائندُ اورو مگر خدام کا تذکره --- 720

فصل ادل: غیر مسلم حکر انوں کے نام رسول الله منظامین کے

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جان<mark>ے ا</mark>والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

# 27 (10 - Chief Hall ) (5)

# بَابُ مَا جَاءَ فِي كُتَّابِهِ فِي اللهِ اللهِ اللهُ ا

مِنْهُمْ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانِ

وَمِنْهُمْ عَلِى بِنُ أَبِى طَالِبِ ثَانَةٌ

وَمِنْهُمْ زَيْدَ بْنَ ثَابِتِ وَكَالَتْ

بَىابٌ فِي ذِكْرِ دَوَابٌهِ وَغَنَمِهِ وَلِقَاحِهِ وَخَيْلِهِ وَسَلَاحِهِ وَغَيْرِ ذٰلِكَ

### 

#### \$ 10 - Chiever like ) \$ S 1 ہجری کے واقعات

# حَوَادِثِ السَّنَةِ الأُولٰي مِنَ الُهِجُرَةِ سنه(۱) ہجری کے اہم واقعات

بَابُ مَبُدَىءِ التَّارِيُخِ وَاِسُتِشَارَةِ عُمَرَ وَ اللَّهِ الْصَحَابَةَ فِي ذٰلِكَ تاریخ کی ابتداءاوراس بارے میں امیر المؤمنین سیّد تاعمر وظائیر کی صحابہ کرام سے مشاورت کا بیان وضاحت: ان ابواب کی احادیث میں موجود فقهی مسائل بران سے متعلقہ موضوعات میں بحث ہوچکی ہے، لہذا قار مین فیرست کی مدد ہے مطلوبہ موضوع تلاش کرلیں۔

> ابْنُ أَرْبَعِينَ سَنَةً ، فَمَكَثَ بِمَكَّةَ ثَلاثَ عَشْرَةً سَنَّةً وَبِالْمَدِينَةِ عَشْرَ سِنِينَ، قَالَ:

فَمَاتَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ ابْنُ تَلاثِ وَسِتِّينَ ـ (مسند احمد: ۲۱۱۰)

(١٠٦٥٢) ـ (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيْق ثَان) قَالَ: أُنْسِرَلَ عَلَى النَّسِيِّ عَلَى وَهُوَ ابِن لَاثٍ وَأَرْبَعِينَ، فَمَكَثَ بِمَكَّةَ عَشْرًا وَبِالْمَدِينَةِ عَشْرًا، وَقُبِضَ وَهُوَ ابْنُ ثَلاثٍ وَسِتِّينَ۔ (مسند احمد: ۲۰۱۷)

(١٠٦٥١) - عَن ابْن عَبَّاسِ قَالَ: بُعِثَ سيدناعبدالله بن عباس وَاللَّهُ سي مروى م كدرسول الله من الله رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَوْ أُنْسَرَلَ عَلَيْهِ الْفُرْآنُ وَهُوَ ﴿ كَى بِعِثْتِ بِإِ آبِ طَيْحَيْنِ لَمْ يَرْدُولِ قَرْآن كَى ابتداء جب بولَى تو آپ مشافینا کی عمر جالیس برس تھی،اس کے بعد آپ نے تیرہ سال مکه مرمه میں اور ذی برس مدینه منورہ میں بسر کئے اور تریسٹھ برس کی عمر میں آپ کا انتقال ہوا۔

(دوسری سند) سیدنا عبدالله بن عباس فالنید سے مروی ہے کہ مبارک تینالیس برس تھی، اس کے بعد آپ نے مکہ مرمد میں دس سال اور مدینه منوره دس سال قیام کیا اور تر یسٹھ برس کی عمر میں آپ کا انتقال ہوا۔

فواند: ..... پېلى حديث ميں چاليس سال كى عمر ميں نزول وحى كا ذكر ہے اور دوسرى ميں تينتاليس برس كا؟ جمع و تطیق کی صورت یہ ہے کہ دوسری حدیث میں فترہ وحی کا زمانہ شارنہیں کیا گیا، وگرنہ وحی کا آغاز آپ منتظ میں انہ کی جالیس برس کی عمر میں ہی ہوا تھا۔

ني كريم ﷺ كَا عَمَ كُتَنى تقى؟ دَيكِيسِ حديث نمبر (١١٠٦٥) كے فوائد۔

(١٠٦٥١) تخريج: أخرجه البخاري: ١٥٨٥ (انظر: ٢١١٠)

(١٠٦٥٢) تخريج: انظر الحديث بالطريق الاول

#### 1 جری کے واقعات

خلیفة المسلمین سیدناعمر بن خطاب بڑاٹیؤ نے (۱۷یا ۱۸) سن جمری میں امت مسلمہ کے لیے امتیازی تاریخ کا سلسلہ شروع کیا اوراس کی ابتدانی کریم مضایق کی جمرت کے واقعہ ہے گ۔

مسلمانوں کو چاہیے تھا کہ اینے کیلنڈروں میں ہفتہ کے دنوں، مہینے کی تاریخوں اورسٰ کا ذکر کرنے میں اسلامی روایات کا خیال رکھتے ، ہفتہ کے دنوں میں جمعہ کے دن کو پہلے ذکر کرتے ، کیونکہ بید پہلا دن ہے، اسلامی مہینوں (محرم، صفر، رئيع الاول ..... ) كے يابند ملم تے ، كيونكه الله تعالى نے ان بى مهينوں كومرتب كيا ہے اورس ميں بجرى سن كى پيروى کرتے، جس میں نبی کریم کے عروج کی طرف بھی اشارہ ہادر عظیم خلیفہ کے عظیم کارنامے کی طرف بھی۔

سیدنا عمر بخاتین کا میکارنامه ان کی انتہائی دور ری ، دور اندلیثی اور قانون دانی پر دلالت کرتا ہے۔ بَابُ مَا جَاء فِي إِسُلام عَبُدِ اللَّهِ بُنِ سَلام سیدنا عبدالله بن سلام فالنید کے قبول اسلام کا بیان

(١٠٦٥٣) عَنْ أَنْس بْن مَالِكِ قَالَ: فَنَزَلَ سيدنا الس بن ما لك فَاتَّدُ سے مردى ہے كه رسول الله مشكرة اور ابو بكر ولائفي جب ججرت كرك مدينه منوره تشريف لائے تو حرہ کی ایک جانب میں تشریف فرما ہوئے اور انصار کو اپنی آ مہ کی اطلاع بھجوائی۔ وہ لوگ نبی مشکھ آیا کی خدمت میں آئے اورانہوں نے آپ دونوں کوسلام کہا اور عرض کیا آپ امن اور اطمینان کے ساتھ سوار ہو کرشہر میں تشریف لا کیں۔ چنال چہ الله کے نبی مشیکا اور سیدنا ابو بمرصد میں زبائن اپنی اپنی سواری یر سوار ہوئے اور لوگول نے اسلحہ تان کر آپ کے گرد گھیرا ڈال لیا۔ مدیند منورہ میں خبر کھیل گئی کہ اللہ کے نبی مطابقات تشریف لے آئے ہیں۔ چنال چہ لوگ آپ مطبقاتا کی طرف المرکر آئے، تاکہ آپ کی زیارت کرلیں، اور وہ خوثی سے کہتے جاتے اللہ کے نبی تشریف لائے ہیں۔ آپ چلتے چلتے سیدناابو ابوب انصاری وہائنڈ کے گھر کے قریب آ پہنچے۔لوگوں نے کہا کہ آپ سیدنا ابو ابوب رہائشہ کے اہلِ خانہ سے باتیں کرنے لگیں گے۔ تو عبدالله بن سلام این اہل خانه کے نخلتان میں اہلِ فاند کے لیے مجنوریں چن رہے تھے انہوں نے بھی آب مشاریات

نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ جَانِبَ الْحَرَّةِ، ثُمَّ بِعَثَ إِلَى الْأَنْصَارِ فَجَاؤُوا نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ فَسَلَّمُوا عَـلَيْهِـمَا وَقَـالُوا: ارْكَبَا آمِنَيْن مُطْمَئِنَّيْن، قَالَ: فَرَكِبَ نَبِيُّ اللهِ عِنْهُ وَأَبُو بِكُرِ وَحَفُوا حَوْلَهُ مَا بِالسُّلاحِ، قَالَ: فَقِيلَ بِالْمَدِينَةِ: جَاءَ نَبِيُّ اللَّهِ، فَأَسْتَشْرَفُوا نَبِيَّ اللَّهِ عِلْمَا يَنْظُرُونَ إِلَيْهِ وَيَقُولُونَ: جَاءَ نَبِيُّ اللَّهِ، فَأَقْبَلَ يَسِيرُ حَتَّى جَاءَ إِلَى جَانِبِ دَارِ أَبِي أَيُّو بَ ، قَالُو ا: فَإِنَّهُ لَيُحَدِّثُ أَهْلَهَا إِذْ سَمِعَ بيهِ عَبْدُ اللِّهِ بْنُ سَكام، وَهُوَ فِي نَخُلِ لِأَهْلِهِ يَخْتَرِفُ لَهُمْ مِنْهُ، فَعَجِلَ أَنْ يَضَعَ الَّـذِي يَـحْتَرِفُ فِيهَا، فَجَاءَ وَهِيَ مَعَهُ، فَسَمِعَ مِنْ نَبِي اللهِ عِلَى أَهْلِهِ ، فَـقَـالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ((أَيُّ بُيُـوتِ أَهْلِنَا أَقْرَ ثُ؟)) قَالَ: فَقَالَ أَبُو أَيُّوبَ: أَنَا يَا نَبِيَّ

<sup>(</sup>١٠٦٥٣) تخريج:أخرجه البخاري: ٣٩١١ (انظر: ١٣٢٠٥)

### ويو منظم المنظم المنظم

کی آمد کی خبرسی، وہ اس قدر تیزی اور جلدی سے آپ کی خدمت میں آئے کہ وہ تھجوریں اٹھائے ہوئے تھے۔اورانہوں نے آ کرآپ کی گفتگوسی۔اس کے بعد وہ اینے گھر تشریف کے گئے۔ رسول الله منظ کرنے نے فرمایا: ہمارے رشتہ داروں کے گھروں میں سے کس کا گھریہاں سے قریب ترین ہے۔ توسدنا ابوابوب خالتُوْ نے عرض کیا اللّٰہ کے نبی مِشْاکِتِا ہم اللّٰہ کے نبی مِشْاکِتِا ہم میرا محر ادر میرا دروازه ب آپ منطقانی نے فرمایا: اچھا آپ جا کر مارے لئے جگہ بنائیں۔سیدنانس فاٹن کہتے ہیں یہ ن كرسيدنا ابو ايوب فالنفذ نے جاكر آپ كے لئے اور سيدنا ابو بر رفائن کے لیے جگہ تیاری ۔ اور آ کر عرض کیا اللہ کے نی مشکران ایس آب دونوں کے لئے جگه تیار کرآیا ہوں۔اللہ ے نام کی برکت سے اٹھ کرتشریف لائیں اور آرام فرمائیں۔ جب الله کے نی مشارک ان کے محر آئے تو عبداللہ بن سلام بنائنهٔ آ مکئے۔ اور کہنے لگے میں گواہی ویتا ہوں کہ آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں اور دعوت حق اور دین حق لے کر مبعوث ہوئے ہیں۔ یہودی جانتے ہیں کہ میں ان کا سردار اور ابن سراد ہوں، اور میں ان کا سب سے بڑا عالم اور ان کے سب سے بڑے عالم کا بیٹا ہوں۔آپ ان میبودیوں کو بلوائیں۔ اور ان سے میری بابت دریافت فرمائیں۔ یہودی آئے تو اللہ کے نبی النے ایک نے ان سے فرمایا: ''اے یہود ہو! الله سے ڈرواس اللہ کی قتم جس کے سوا کوئی معبود نہیں تم یقیینا جانتے ہو کہ میں واقعی اللّٰہ کا رسول ہوں۔ اور میں تمہارے پاس وین حق اور دعوت حق لے كرآيا ہوں تم اسلام قبول كراو يو وہ بولے، ہم اس بات کونہیں جانتے ۔''

اللُّه! هٰذِهِ دَارِي وَهٰذَا بَسابِي، قَالَ: ((فَانْطَلَقْ فَهَيْءُ لَنَا مَقَلًا.)) قَالَ: فَذَهَبَ فَهَيَّأَ لَهُمَا مَقِيلًا، ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ! فَدْ هَيَّ أَتُ لَكُمَا مَقِيلًا، فَقُومًا عَلَى بَرَكَةِ اللُّهِ فَقِيلًا، فَلَمَّا جَاء نَبِيُّ اللَّهِ عَلَيْ جَاء عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَكَامٍ فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ اللُّهِ حَقًّا، وَأَنَّكَ حِنْتَ بِحَقَّ، وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْيَهُودُ أَنَّى سَيِّدُهُمْ وَابْنُ سَيِّدِهِمْ وَأَعْلَمُهُمْ وَابْنُ أَعْلَمِهِمْ، فَادْعُهُمْ فَاسْأَلُهُمْ، فَدَخَلُواْ عَلَيْهِ فَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّ الله ﷺ ((يَا مَغْشَرَ الْيَهُودِ! وَيْلَكُمُ اتَّقُوا اللُّهُ، فَوَالَّذِي لا إِلهَ إِلَّا اللَّهُ، إِنَّكُمْ لَتَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ حَقًّا وَأَنِّي جِنْتُكُمُ بحَقّ، أُسلِمُوا.)) قَالُوا: مَا نَعْلَمُهُ ثَلاثًا. (مسند احمد: ۱۳۲۳۷)

#### 1 ہجری کے واقعات ) [ ] [ 10 - CLISTIFUL ] [ 10 -

کریم مٹنے کاتیا مدینه منورہ تشریف لائے تو وہ اس وقت بیمسلمان ہو گئے ، بیر ۳۳) سن ججری میں مدینه منورہ میں فوت ہوئے ۔ سيدنا عبدالله بن سلام مُحالِّمَةُ كى فضليت اور قبوليت إسلام كى مزيد تفصيل مناقب صحابه ميں بيان ہوگ \_ مَا جَاءَ فِي بِنَاءِ مَسْجِدِ النَّبِي عِنْ الْمَدِينَةِ مدینه منوره میں مسجد نبوی کی تعمیر کابیان

(١٠٦٥٤) عَنْ أَنَس بْن مَالِكِ قَالَ: لَمَّا سيدناانس بن مالك وَلَيْنَ ع مروى ب كدرسول الله مِشْفَقَيْن قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ عِلَى خُلُو الْمَدِينَةِ جب جمرت كرك تشريف لائ تو آپ سُطَعَيْنَ في مدين منورہ کے بالائی علاقہ میں ہنوعمرو بن عوف کے قبیلہ میں چودہ راتیں قیام فرمایا، بعدازاں آپ مشکی کے اینے ماموں قبیلہ إلى مَلَا مِنْ بَنِي النَّجَارِ ، قَالَ: فَجَاءُ وا بنونجار كمعززين كم إلى بيغام بمجوايا، وه بتهيار سجاكرة كد سيدنا انس زائنيه كهتي بين:وه منظر گويا اب بهي ميري نظرون ك سامنے ب كدالله كرسول الله الشيائية ابنى سوارى يرسوار میں اور سیدنا ابو بکر زہائنہ آپ کے پیھیے میں اور بنو نجار کے معززین کی جماعت آپ کے گرد طقہ بنائے ہوئے ہے، یبال تک کہ آپ مِشْغَوْلِمْ نے سیدنا ابوابوب مِنالِمُوْ کے گھر کے سامنے اینا سامان رکھا، اس وقت تک چونکہ مسجد تعمیر نہ ہوئی تھی اس کئے جہاں نماز کا وقت ہو جاتا، آپ مٹنے آیا م میں نماز ادا فرما لیتے تھے، آپ مشکور کے باڑے میں بھی نماز یڑھ لیا کرتے تھے۔ اس کے بعد آپ مشے تیا نے تقمیر معجد کا تھم دیا ادر بنونجار کو آپ مشکوین نے طلب فرمایا، وہ آ گئے تو آب ﷺ نے فرمایا: ''اے بنونجار! تم میرے ساتھ اپنے اس قطعہ ارضی کی قیت طے کرو۔'' کیکن انہوں نے عرض کیا: الله كي قتم! ہم اس كا معاوضه صرف الله سے ليس مے -سيدنا انس ذائنی کہتے ہیں کہ اس قطعہ میں مشرکین کی قبری تھیں اور کچھ کھیتیاں (اور کھنڈرات) اور کھجوروں کے کچھ درخت تھے، الله کے رسول منتی آنی نے مشرکین کی قبروں کے متعلق تھم دیا کہ

فِي حَيُّ، يُقَالُ لَهُم: بَنُو عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ، فَأَقَامَ فِيهِمْ أَرْبَعَ عَشْرَةَ لَيْلَةً ، ثُمَّ إِنَّهُ أَرْسَلَ مُتَـقَـلِّدِينَ سُيُوفَهُمْ، قَالَ: فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَي رَسُولِ اللهِ ﷺ عَلَى رَاحِلَتِهِ وَأَبُو بَكُرِ رِدْفُهُ، وَمَلَّا بَنِي النَّجَارِ حَوْلَهُ، حَتَٰي أَلْقَى بِفِنَاءِ أَبِي أَيُّوبَ، قَالَ: فَكَانَ يُصَلِّي حَيْثُ أَذْرَكَتُهُ الصَّلاةُ، وَيُصَلِّي فِي مَرَابِضِ الْغَنَم، ثُمَّ إِنَّهُ أَمَرَ بِالْمَسْجِدِ، فَأَرْسَلَ إِلَى مَلَإ مِنْ بَنِي النَّجَّارِ فَجَاءُ وْا، فَقَالَ: ((يَا بَنِي النَّجَارِ! ثَامِنُونِي حَائِطُكُمْ هٰذَا ـ)) فَقَالُوا: وَالـلُّهِ! لا نَـطُلُبُ ثَمَنَهُ إِلَّا إِلَى اللَّهِ، قَالَ: وَكَانَ فِيهِ مَا أَقُولُ لَكُمْ كَانَتْ فِيهِ قُبُورُ الْـمُشْرِكِينَ، وَكَانَ فِيهِ حَرْثٌ، وَكَانَ فِيهِ نَخُلٌ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ بِفُبُور الْـمُشْركِينَ فَنُبشَتْ، وَبِالْحَرْثِ فَسُوِّيتْ وَبِالنَّخُلِ فَقُطِعَ، قَالَ: ((فَصَفُّوا النَّخُلَ إلى قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ وَجَعَلُوا عِضَادَتَيْهِ حِجَارَةً، قَالَ: وَجَعَلُوا يَنْقُلُونَ ذٰلِكَ

### و المراكز المراكز المراكز المراكز 10 ( 27 المراكز 10 مراكز الماكز المراكز الم

الصَّخْرَ، وَهُمْ يَرْتَجِزُونَ وَرَسُولُ اللهِ ﷺ مَعَهُمْ يَقُولُ: ((اللَّهُمَّ لا خَيْرَ إِلَّا خَيْرُ الْـآخِيرَه، فَانْصُر الْأَنْصَارَ وَالْمُهَاجِرَهْ.)) (مسند احمد: ۱۳۲٤٠)

ان کو اکھیڑ دیا جائے، پس ان کو اکھاڑ دیا ممیا اور کھیتوں (یا کھنڈرات) کے متعلق تھم دیا اور ان کومسمار کر کے برابر کر دیا گیا اور کھجوروں کے درختوں کو کاٹ دینے کا حکم دیا اور انہیں کاٹ دیا گیا۔سیدنا انس زہائنہ کہتے ہیں: تھجوروں کے تنوں کو محد کے قبلہ کے زُرخ ایک قطار میں کھڑ ا کر کے دیوار بنا دی گئی، اور دونوں پہلوں کی دیوار دں کی جگہ پھر پُن دیئے گئے، صحابہ کرام ان پھر دل کو اُٹھا اُٹھا کر لاتے اور بیشعر بڑھتے رسول الله من الله عليه ان كرساته به كلمات فرما رب ته: "أَللَّهُمَّ لَا خَيْرَ إِلَّا خَيْرُ الْآخِرَه، فَانْصُر الْأَنْصَارَ وَالْمُهَاجِرَهُ" (ياالله! اصل بهلائي تو آخرت كي بهلائي ب، تو انصاراورمہاجرین کی مددفر مایا۔)

کے دین اور دینوی امور کوبھی منظم کرنا شروع کیا۔

اس سلط میں آپ منظ ایک کا بہلا قدم بیتھا کہ آپ منظ آیا نے مجد نبوی کی تعمیر شروع کی اور اس کے لیے وہ ز مین خریدی، جس میں آپ مین آیا کی اونٹنی میٹھی تھی، یہ تقریبا (۱۰۰) ہاتھ لمبی اور (۲۰) ہاتھ چوڑی جگہ تھی \_معلوم ہوا کے مسلم حکومت دحکمرانی کا آغازم جدے ہوتا ہے، کاش عصر حاضر کا سیاسی اور ندہبی طبقہ بھی اس راز کاشعور رکھتا ہوتا۔

المُؤَّاخَاةُ وَالُمُحَالَفَةُبَيْنَ الْمُهَاجِرِيْنَ وَالْأَنْصَارِ مہاجرین اور انصار کے مابین بھائی جارہ قائم کرنے کا بیان

(١٠٦٥٥) عن أنس بن مَالِكِ قَالَ: لَمَّا سيدناانس بن ما لك رفاتية عمروى بكه جب سيدنا عبدالرحن قَدِمَ عَبْدُ الرَّحَمٰن بْنُ عَوْفِ الْمَدِينَةَ ، آخَى بن عوف رَفَاتَهُ مدينه منوره تشريف لائ تو نبي كريم مِسْ عَيْرَا نِي ان کے اور سیرنا سعد بن رہیع خالفی کے مامین مواخات اور بھائی حارہ قائم کر دیا ،سیدنا سعد رہائنڈ نے کہا: میں اپنا سارا مال نصف نصف کرتا ہوں، میری دو بیویاں ہیں، میں ایک کوطلاق دے دیتا ہوں، اس کی عدت یوری ہونے کے بعد آپ اس سے نکاح کر کیں، سیدنا عبدالرحمان بن عوف رہائشے نے کہا: اللہ

السِّيُّ عَيْدٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ سَعْدِ بِنِ الرَّبِيعِ، فَقَالَ: أُقَىاسِمُكَ مَالِي نِصْفَيْن، وَلِي امْرَأَتَان فَأُطَلِّقُ إِحْدَاهُمَا، فَإِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا فَتَزَوَّجْهَا، فَقَالَ: بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِي أَهْلِكَ وَمَالِكَ، ذُلُّونِي عَلَى السُّوقِ، فَدَلُّوهُ،

<sup>(</sup>۱۰۲۵۵) تخریج: أخرجه البخاری: ۲۲۹۳، ۲۲۹۳، ومسلم: ۱٤۲۷ (انظر: ۱۲۹۷۱) کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

### و المرك المالية المنظمة المالية المنظمة المنظ

فَانْ طَلَقَ فَمَا رَجَعَ إِلَّا وَمَعَهُ شَيْءٌ مِنْ أَقِطِ وَسَمْنِ قَلِ اسْتَفْضَلَهُ، فَرَآهُ رَسُولُ اللهِ وَلَيْ بَعْدَ ذُلِكَ وَعَلَيْهِ وَضَرٌّ مِنْ صُفْرَةٍ، فَقَالَ: ((مَهْيَسُمْ؟)) قَالَ: تَنزَوَّجْتُ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ، قَالَ: ((مَا أَصْدَقْتَهَا؟)) قَالَ: نَوَاةً مِنْ ذَهَبٍ، قَالَ حُمَيْدٌ: أَوْ وَزُنَ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ، فَقَالَ: ((أَوْلِهُمْ وَلَوْ بِشَاةٍ.)). (مسند احمد: ١٣٠٠٦)

تہارے اہل وعیال اور مال میں برکت فرمائے ، کین مجھے ان چیزوں کی ضرورت نہیں، مجھے بازار اور منڈی کا راستہ بتلا دو۔ لوگوں نے ان کومنڈی کا راستہ بتلا دیا، وہ اس میں چلے گئے اور جب وہ اس میں آئے تو ان کے پاس کچھ پنیر اور کچھ کئی تھا، جو وہ بطور منافع کما کر لائے تھے، اس کے بعد ایک موقعہ پر رسول اللہ مشتی ہے نہیں دیکھا تو ان کے کپڑوں پر زرد رنگ لگا ہوا تھا۔ آپ مشتی ہے نوریا نوت فرمایا: یہ کیا؟ جواب دیا کہ میں نے ایک انصاری خاتون سے شادی کرلی ہے۔ آپ مشتی ہی نی انہوں نے جواب دیا: نواۃ کے برابرسونا، رسول اللہ مشتی ہی نے نواۃ کے برابرسونا، رسول اللہ مشتی ہی نے نواۃ کے برابرسونا، رسول اللہ مشتی ہے نواۃ کے برابرسونا، رسول اللہ مشتی ہی نواۃ کے برابرسونا، رسول اللہ مشتی ہو۔ ''

فوائد: ..... مشہور تول ادر اکثر ائل علم کی رائے کے مطابق "نواة" ہے مرادسونے کا وہ سکہ ہے، جس کی قیت پانچ درہم چاندی تھی، اس رائے کی تائیسنن بیم قل کی روایت کے ان الفاظ سے ہوتی ہے: "وَزْنِ نَـوَاةِ مِـنْ ذَهَـبِ قُوِّ مَـنْ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ ـ " .....نواة کے وزن کے برابرسونے کے وض، جس کی قیمت پارنچ درہم تھی ۔

(١٠٦٥٦) عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: وَحَالَفَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بَيْنَ قُرَيْسِ وَالْأَنْصَادِ فِى دَادِى الَّتِى بِالْمَدِينَةِ و (مسند احمد: ١٢٤٩٩) دَادِى الَّتِى بِالْمَدِينَةِ و (مسند احمد: ١٢٤٩٥) دَالِيَ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ طَرِيْقِ ثَانٍ) قَالَ: حَالَفَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بَيْنَ الْمُهَّاجِرِينَ وَالْأَنْصَادِ فِي دَادِنَا، قَالَ سُفْيَانُ: كَأَنَّهُ

يَقُولُ: آخَى ـ (مسند احمد: ١٢١١٣)

(١٠٦٥٧) ـ عَنْ عَساصِمِ الْأَحْوَل قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسًا دَقَالَ لَهُ قَائِلٌ: بَلَغَكَ أَنَّ

(۱۰۲۵۲) عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: وَحَالَفَ سيدناانس بُنْ تَوْ سے مردی ہے کہ رسول الله طَنْتَ اَفَى فَ قریش رَسُولُ اللهِ ﷺ بَیْنَ قُریْسِ وَالْأَنْصَادِ فِی اورانساد کے مابین موّا خات اور بھائی چارہ میرے اس گھریس دَادی الَّتِی بِالْمَدِینَةِ ۔ (مسند احمد: ۱۲٤۹۹) کرایا تھا، جو مدینہ منورہ یس ہے۔

(دوسری سند) سیدناانس رفائش سے مروی ہے کہ رسول اللہ منظ میں آئے مہاجرین اور انصار کے مابین بھائی جارہ مارے گھریں قائم کیا تھا۔

سیدنا انس بڑائن سے مروی ہے کہ کسی نے ان سے کہا: کیا تم کو بید بات معلوم ہوئی ہے کہ رسول الله ملت الله علیہ نے فرمایا ہے کہ

<sup>(</sup>١٠٦٥٦) تخريج أخرجه البخاري: ٧٣٤٠، ومسلم: ٢٥٢٩ (انظر: ١٢٤٧٢)

<sup>(</sup>١٠٦٥٧) تخريج: انظر الحديث بالطريق الاول

<sup>(</sup>١٠٦٥٧) تخريج: أخرجه مسلم: ٢٥٢٩ (انظر: ١٤٩٧٦)

#### وي المالي المال

رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ((لَاحِلْفَ فِي الْإِسْلام ـ)) قَالَ: فَغَضِبَ ثُمَّ قَالَ: بَلَى بَلَى، قَدْ حَمَالُفَ رَسُولُ اللَّهِ عِلَيْ بَيْنَ قُرَيْسُ وَالْأَنْصَارِ فِي دَارِهِ ـ (مسند احمد: ١٤٠٣١) (١٠٦٥٨) ـ (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيْقِ ثَانَ) عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: حَالَفَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ فِي دَارِ أَنَس بْنِ مَالك ـ (مسند احمد: ١٤٠٣٢)

''اسلام میں کون مؤاخات نہیں ہے۔'' ؟ بین کرسید ناانس ڈاٹنڈ غضب ناك : محك اور كين لكى، كيون نبيس، كيون نبيس، بلكه رسول الله میشئونز نے خود قرلش اور انصار کے مامین میرے گھر میں مواخات کر ائی تھی۔

(دوسری سند) عاصم احول سے مروی ہے کہ رسول الله مضافیاً نے مہاجرین اور انصار کے مابین مواخات سیدنانس بن مالک مناتنہ کے گھر میں کرائی تھی۔

فداند: ..... بدانصار کا کرم اور ان کی خوبی تھی کہ وہ مہاجرین کوایئے گھر تھہرانے اور ان کی میزبانی کرنے میں ا يك دوسرے سے آ كے نكل جانا جاہتے تھے، وہ الله تعالى كاس ارشاد كاحقیقى نمونہ تھے كہ ﴿وَالَّـــذِينَ تَبَــوَّو أَالـــدَّادَ وَالْإِيْمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ اِلَّيْهِمُ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا ٱوْتُوا وَيُوْيْرُونَ عَلَى آنَفُسِهِمُ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنُ يُوْقَ شُحَّ نَفُسِهِ فَأُولٰيكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ ..... (ان ك لي) جفول نے ان سے پہلے اس گھر میں اور ایمان میں جگہ بنالی ہے، وہ ان سے محبت کرتے ہیں جو ہجرت کر کے ان کی طرف آئیں اور وہ اینے سینوں میں اس چیز کی کوئی خواہش نہیں یاتے جوان (مہاجرین) کو دی جائے اور اینے آپ پر ترجیح دیتے ہیں،خواہ انھیں بخت حاجت ہواور جوکوئی اینےنفس کی حرص سے بیالیا گیا تو وہی لوگ ہیں جو کامیاب ہیں۔'' سورهٔ حشر: ۹)

پھر نبی کریم منتے ہیں ہے اس محبت و ایٹار کو انصار اور مہاجرین میں بھائی جارہ کرا کے مزید پختہ کر دیا، چنانچہ آب من المنظمة المناري اوراس كنزيل (مهاجرمهمان) كو بھائى قرارديا، يكل نوے آدى تھے، آ دھے مهاجرين سے اور آدھے انصارے، آپ منتی وز نے ان کے درمیان عمگساری پر اور اس بات پر بھائی چارہ کرایا کہ قرابت داروں کے بجائے وہی موت کے بعد ایک دوسرے کے وارث ہوں گے، بعد میں وراثت تو منسوخ کر دی گئی ہیکن بھائی جارگی باتی رہی۔

(١٠٦٥٩) عَنْ جُبَيْر بْنِ مُطْعِم قَالَ: قَالَ سيدنا جبير بن مطعم فِلْ الله عَلَيْة عمروى بكرسول الله مِسْتَقَالَة مِنْ فرمایا: "اسلام میں آپس کا عہدو پیان نہیں ہے، البتہ اسلام ے بل دور جالمیت میں جوعہدو پان ہو چکا ہے، اسلام اے مزیدمضبوط اور پخته کرتا ہے۔''

رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ((لا حِلْفَ فِي الْإِسْلَام، وَأَيُّمَا حِـلْفٍ كَـانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ لَمْ يَزِدْهُ الْإِسْلَامُ إِلَّا شِدَّةً-)) ـ (مسند احمد: ١٦٨٨٣)

<sup>(</sup>١٠٦٥٨) تخريج: انظر الحديث بالطريق الاول

<sup>(</sup>١٠٦٥٩) تخريج: أخرجه مسلم: ٢٥٣٠ (انظر: ١٦٧٦١)

### المركز المنظم المركز ا

ف**واند: .....** عبد ویان کی دوقتمیں ہیں: (۱) عبد ویان کی وہ صورتیں جن سے اسلامی تعلیمات کی مخالفت ہوتی ہو،مثلا دو افراد کا آپس میں بیمعاہدہ کرنا کہ وہ ایک دوسرے کے وارث بنیں گے، اس سے الله تعالیٰ کے میراث سے متعلقہ قوانین متاثر ہوں گے، ای طرح خواتین کا آپس میں معاہدہ کرنا کہ وہ ایک دوسری کے اموات برمل کرنوحہ كري كى، وغيره وغيره -عبدو پيان كى بيتم برصورت مين ممنوع ب،اس سےكوئى فرق نہيں ير هے كا كداسلام سے يہلے اں کاتعین کیا گیایا بعد میں۔

(۲) عہد و پیان کی وہ تم جس سے حق کی تائید ہوتی ہو، جیسے صلہ رحمی کو برقرار رکھنے، حق کی تائید کرنا اور مظلوم وغیرہ کی مدد کرنا، ایسے معاہدے شریعت کی نظر میں قابل تعریف ہیں اور اسلام ان میں مزید تاکید پیدا کرتا ہے۔

ان احادیث میں ان ہی دوقتمیں کوذکر کیا گیا ہے، اول الذکر سے روکا گیا ہے اور ٹانی الذکر کی رغبت دلائی گئی ہے۔ (١٠٦٦٠) عن فَيْسِ بن عَاصِم أَنَّهُ سَأَلَ تيس بن عاصم سے روايت ہے كدانہوں نے نبى كريم الشَّيَا يَامًا النَّبيَّ عَن الْحَلْفِ، فَقَالَ: ((مَا كَانَ مِنْ عَعَدوبيان ك بارك مين دريافت كيا، آپ مَشْفَيَةِ فَ حَلْفٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، فَتَمَسَّكُوا بِهِ وَلا حِلْفَ فرمايا: "جوعهد و بيان دور جالميت مين كر يك بورا کرو،البنة اسلام میں از سر نوا یسے عہد و پیان نہیں ہیں۔'' سیدناعبدالرحن بن عوف والنوز سے مردی ہے کہ نی کریم مشکر اللہ نے فرمایا: "میں ابھی لڑکا ہی تھا کہ این چاؤں کے ساتھ مطیبین کے معاہدہ میں شامل ہوا تھا، اب بھی مجھے بیش قیت سرخ اونت بھی مل جا کمیں تو تب بھی میں اس معاہدہ کوتو ڑنا پیند نہیں کروں گا۔'' امام زہری کہتے ہیں: رسول الله منظ آیا نے فرمایا:"اسلام نے لوگوں کے کئے ہوئے جس معاہدہ کو پایا،اس نے اسے مزید پختہ کیا اور اب اسلام میں اس قتم کے عہدو بان اورمعابدوں کی مخواکش نہیں ہے۔ ' خود اللہ کے رسول مشاعظ نے قریش اورانصار کے مابین مؤاخات قائم کی تھی۔

فِي الْإِسْلَامِ\_))\_ (مسند احمد: ٢٠٨٨٩) (١٠٦٦١) ـ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰن بْن عَوْفِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَسالَ: ((شَهِ ذُتُ حِلْفَ الْـمُ طَيَّبِينَ مَعَ عُمُومَتِي وَأَنَّا غُلامٌ، فَمَا أُحِبُ أَنَّ لِي حُمْرَ النَّعَمِ وَأَنَّى أَنْكُنُهُ-)) قَالَ الرزُّهْرِيُّ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ((لَمْ يُصِب الْبِاسْكَامُ حِلْفًا إِلَّا زَادَهُ شِدَّةً، وَلَا حِلْفَ فِي الْبِإِسْكَامِ - )) وَقَدْ أَلَّفَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْنَ قُرَيْسِ وَالأَنْصَارِ . (مسند احمد:

فوانسد: ..... جنگ فجار کے بعدی زیقعدہ کے مہینے میں یائج قبائل کے درمیان ایک عہد نامہ طے پایا، جے " صلف الفضول" كهتم بين، ان قبائل كے نام يد بين:

<sup>(</sup>١٠٦٦٠) تخريج: صحيح لغيره، أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير": ١٨/ ٨٦٤، والحميدي: ١٢٠٦، واليزار: ١٩١٥ (انظر: ٢٠٦١٣)

<sup>(</sup>١٠٦٦١) تخريج: هذا مرسل، لكن ورد معناه في احاديث موصولة صحيحة (انظر: ١٦٥٥) کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

اس کی وجہ یہ ہوئی کہ زبید ( یمن ) کا ایک آ دی سامان تجارت لے کر مکہ آیا، عاص بن واکل نے اس سے سامان خرید لیا، لیکن قیمت ادا نہ کی ، اس نے بنوعبد الدار، بنومخزوم، بنوجح ، بنوسہم اور بنوعدی سے فریاد کی ، لیکن انھوں نے کوئی توجہ نہ دی، چنانچہ اس نے جبل ابوقبیس پر چڑھ کر چندا شعار میں اپنی مظلومیت کا نقشہ بیان کیا اور آ واز لگائی کہ کوئی اس کاحق ولانے کے

لے اس کی مدد کرے۔ اس پرزبیر بن عبد المطلب نے دوڑ دھوپ کی، چنانچہ ندکورہ قبائل کے افراد بنوتیم کے سردار عبد الله بن جدعان کے گھر میں اکتفے ہوئے اور آپس میں عہد و بیان کیا کہ مکہ میں جوبھی مظلوم نظر آئے، خواہ مکہ کا رہنے والا ہویا کہیں

اور کا، یہ سب اس کی حمایت میں اٹھ کھڑے ہوں گے اور عاص بن وائل سے زبیدہ کاحق لے کراس کے حوالے کیا۔ اس عہد و پیان میں آپ مِشْنِی آبا ہے چیاؤں کے ساتھ تشریف فرماتھے، اس وقت آپ مِشْنِی آبان کی عمر میں برس تھی

اورشرف رسالت سے مشرف ہونے کے بعداس کا ذکر فرمایا کرتے تھے۔

ان افراد نے اس معاہدے میں تاکید پیدا کرنے کے لیے خوشبو کا ایک بب بھرا، اس کو کعبہ کے پاس مجدحرام میں رکھا اور اس میں اپنے ہاتھ ڈبوئے اور پھر یہ خوشبوز دہ ہاتھ کعبہ کو لگائے، اس بنا پر اس معاہدے میں شریک افراد کو "مُطكّبين" (خوشبودار بنائے گئے افراد) کہا گیا۔

آپ مشیکی ایسے معاہدوں کی تعریف کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ کسی دنیوی لالچ میں پڑ کرایسے معاہدوں کو نہیں تو ژنا چاہیے، بلکہ ان کواسلام میں بھی برقرار رکھنا چاہیے۔

> (۱۰٦٦٢) - عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((كُلُّ حِلْفِ كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، لَمْ يَزِدْهُ الْإِسْلَامُ إِلَّا شِدَّةً أَوْ حِذَةً -)) - (مسند احمد: ۲۹۰۹)

سیدنا عبدالله بن عباس رفائند سے روایت ہے کہ نبی کریم منطق کیے آن نے فر مایا: '' دورِ جاہلیت میں جو معاہدے اور عہدو پیان ہوئے، اسلام نے ان کومزید پختہ اور مضبوط کیا ہے۔''

(١٠٦٦٣) - عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: قَالَتِ الْمُهَاجِرُونَ: يَا رَسُولَ اللهِ! مَا رَأَيْنَا مِثْلَ قَوْمٍ الْمُهَاجِرُونَ: يَا رَسُولَ اللهِ! مَا رَأَيْنَا مِثْلَ قَوْمٍ قَدِمُنَا عَلَيْهِمْ أَحْسَنَ بَذُلًا مِنْ كَثِيرٍ وَلَا أَحْسَنَ مُوَاسَاةً فِي قَلِيلٍ، قَدْ كَفَوْنَا الْمَئُونَةَ وَأَشْرَكُونَا فِي الْمَهْنَإِ، فَقَدْ خَشِينَا أَنْ يَذْهَبُوا بِالْآجْسِ كُلِّهِ، قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ

سیدنا انس بن ما لک رفائی سے مروی ہے کہ مہاجرین نے کہا:
ہم جن انساری لوگوں کے پاس آئے ہیں، ہم نے ان سے
زیادہ خرج کرنے والا اور قلت کے باوجودان سے بڑھ کر ہدردی
کرنے والا کسی کوئیس پایا، انہوں نے ہماری ہرضرورت کو پورا کیا
اور ہمیں اپنی ہرخوشی میں شریک رکھا، ہمیں تو اندیشہ ہے کہ سارا
تواب یہ لوگ ہی لے جا کیں گے، لیکن رسول اللہ منظ می آئے آئے آئے

(۱۰۶۶۲) تخریج: حدیث صحیح، أخرجه بنحوه الدارمی:۲۵۲۱، وابویعلی:۲۳۳۱ (انظر: ۲۹۰۹) (۱۰۶۶۳) تخریج: اسناده صحیح علی شرط الشیخین، أخرجه ابن ابی شیبة: ۹/ ۱۸ (انظر: ۱۳۱۲۲)

10 - CLISTON 32 ) (10 - CLISTON ) (10 - CLISTON ) 1 جرى كے واقعات

> ((كَلَّا مَا أَثْنَيْتُمْ عَلَيْهِمْ بِهِ، وَدَعَوْتُهُ اللَّهَ عَـزُ وَجَـلُ لَهُمْ مَـ)) ـ (مسنداحمد: (14104

فرمایا:" نہیں، ایی بات نہیں ہے، جب تک تم ان کے حسن سلوک پران کی جوتعریف کرتے ہواور اللہ تعالیٰ ہے ان کے حق میں دعا کیں کرتے ہو، (اللہ تمہیں بھی اس کا اجروثواب دےگا)۔''

فواند: ..... اگراحسان کرنے والے کواس کی طرح کا بدلہ دینا نامکن ہے تو پھراس انداز میں ان کی تعریف کر کے ان کی حوصلہ افزائی کرنی جا ہے کہ ریا کاری کے اسباب پیدانہ ہوں اور ان کے حق میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی جا ہے۔

(١٠٦٦٤) عَنْ عَـمْرو بْن شُعَيْب عَنْ أَبَيْهِ سيدنا عبد الله بن عمره بن عاص رفاته سي مروى ب كه ني کریم مِٹنے ہونے نے مہاجرین اور انصار کے مابین سرمعابدہ تحریر کیا تھا کہ"نیرسب مل کر ایک دوسرے کے خون بہا ادا کریں مے،ایک دوسرے کے قیدیوں کومعروف طریقہ سے رہا کرائیں مے ادرمسلمانوں کے مابین اصلاح احوال کریں گے۔''

عَنْ جَدُهِ، أَنَّ النَّبِيُّ اللَّهِيُّ كَتَبَ كِتَابًا بَيْنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْاَنْصَارِ: ((أَنْ يَعْقِلُوا مَعَاقِلَهُمْ وَأَنْ يَهْدُواْ عَانِيَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ، وَالاِصْلاح بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ \_)) \_ (مسند احمد: ٢٤٤٣)

بَابُ: مَا جَاءَ فِي بَيُعَةِ نِسَاءِ اَهُلِ الْمَدِيْنَةِ اہل مدینہ کی خواتین کی بیعت کا بیان

سیدہ ام عطیہ وٹائنی سے روایت ہے کہ جب اللہ کے رسول مشی میان مدینه منوره تشریف لائے تو آپ مشیکی نے انصار کی خواتین کو ایک گھر میں جمع کیا اور سیرنا عمر بن خطاب زمانتند کو ان کی طرف بھیجا، وہ جا کر دروازے یر کھڑے ہو مجئے اور سلام کہا، ان عورتوں نے سلام کا جواب دیا، سیدنا عمر و التن نے کہا: میں تہاری طرف رسول الله مصلی کا قاصد ہوں۔ہم نے کہا: ہم الله کے رسول اور اللہ کے رسول کے قاصد کو مرحیا اور خوش آ مدید کہتی ہں،سیدنا عمر والنفظ نے کہا: تم ان امور پر بیعت کرو کہتم الله تعالیٰ کے ساتھ کسی کوکوشریک نہیں تھبراؤگی ، زنانہیں کروگی، اینی اولا دول کوتل نہیں کروگی بتم از خود کوئی بات بنا کر کسی پر بہتان طرازی نہیں کروگی اور نو حنہیں کروگ ۔ ہم نے

(١٠٦٦٥) - حَدَّثَنَاإِسْمَاعِيلُ بِنُ عَبْدِالرَّحْمٰن بن عَـطِيَّةَ الْأَنْصَارِيُّ عَنْ جَدَّتِهِ أُمِّ عَطِيَّةً ، قَالَتْ: لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْمَدِينَةَ ، جَمَعَ نِسَاءَ الْأَنْصَارِ فِي بَيْتِ، ثُمَّ بِعَثَ إِلَيْهِ نَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَامَ عَلَى الْبَابِ فَسَلَّمَ، فَرَدُونَ عَلَيْهِ السَّلامَ، فَقَالَ: أَنَا رَسُولُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَيْكُنَّ، قُلْنَا: مَرْحَبًا بِرَسُولَ اللهِ وَرَسُولَ رَسُولِ اللَّهِ وَقَالَ: ((تُبَايِعِنَ عَلَى أَنْ لا تُشركْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا، وَلا تَزْنِينَ وَلا تَقْتُلْنَ أَوْلَادَكُنَّ، وَلَا تَـأْتِينَ بِبُهْتَانِ تَفْتَرِينَهُ بَيْنَ

<sup>(</sup>١٠٦٦٤) تخريج: اسناده ضعيف لتدليس الحجاج (انظر: ٢٤٤٣)

<sup>(</sup>١٠٦٦٥) تخريج: حديث صحيح دون ذكر عمر فيه، أخرجه ابوداود: ١١٣٩ (انظر: ٢٠٧٩٧)

و المراكز المالية المراكز الم

کہا ٹھیک ہے۔ پھر ہم نے گھر کے اندر سے اپنے ہاتھ آگو کو برصائے اور انھوں نے باہر ہی سے اپنا بڑھایا، ہاتھ ملائے بغیر ہی مخص اشارے سے بیعت ہوئی۔ پھر انھوں نے فرمایا: ''یااللہ! گواہ رہنا۔'' انھوں نے ہمیں تھم فرمایا کہ ہم عیدین کے موقعہ پر نوجوان لڑکیوں کو اور چیض والی خوا تین کو بھی باہر ،عیدگاہ کی طرف عید کے لیے لے جایا کریں اور انھوں نے ہمیں جنازوں کے ماتھ جانے سے منع فرمایا، نیز فرمایا کہ ''ہمارے لیے جمعہ کی ماضری ضروری نہیں۔'' اسلعیل بن عبدالرحمٰن کہتے ہیں: میں نے ماضری ضروری نہیں۔'' اسلعیل بن عبدالرحمٰن کہتے ہیں: میں نے مانی وارد لفظ ﴿وَلَا اِنِی دادی سے دریافت کیا کہ حدیث میں وارد لفظ ﴿وَلَا یَعْصِینَاتَ فِی مَعْرُوفِ ﴾ سے کیا مراد ہے؟ انہوں نے کہا کہ اس لفظ کے ذریعے ہمیں نوحہ کرنے سے منع کیا گیا ہے۔

أَيْدِيكُنَ وَأَرْجُلِكُنَ، وَلا تَعْصِينَهُ فِي مَعْرُوفِ .) قُلْنَا: نَعَمْ! فَمَدَدْنَا أَيْدِينَا مِنْ مَا خِلِ النَّيْتِ، وَمَدَّ يَدَهُ مِنْ خَارِجِ النَّيْتِ، وَمَدَّ يَدَهُ مِنْ خَارِجِ النَّيْتِ، فُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ اشْهَدْ! وَأَمَرَنَا بِالْعِيدَيْنِ أَنْ نُحْرِجَ الْعُتَّقَ وَالْحُيَّضَ، وَنَهٰى عَنِ اتَبَاعِ لَلْجَمْعَةَ عَلَيْنَا، وَسَأَلْتُهَا عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْنَا، وَسَأَلْتُهَا عَنْ اللَّهُ عَلِيْنَا، وَسَأَلْتُهَا عَنْ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللْمُوالِمُ اللْمُعَلِيْ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْم

فواند: .....اس مدیث کے سیاق وسباق ہے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بیعت تو انصاری خواتین کے ساتھ خاص تھی، و بیے جب آپ مطابق کی مدینہ منورہ میں تشریف لے آئے تو آپ مطابق کے خواتین و حضرات سے بیعت لینے کے مختلف سیسلے جاری رہے۔

ویے آپ مطابق درج ذیل آیت کی روشی میں خواتین سے بیعت لیا کرتے تھے:

﴿ يَانَّهُا النَّبِيُ إِذَا جَآءَ كَ الْمُوُمِنْتُ يُبَايِعُنَكَ عَلَى اَنُ لَا يُشُرِ كُنَ بِاللَّهِ شَيْعًا وَّلا يَسُرِ فَنَ وَلا يَعْفِينَكَ فِي يَزْنِينَ وَلا يَقْتُرِينَ فَي يَبُهُمَانَ يَفْتَرِينَ فَهُ بَيْنَ اَيْدِيْهِنَ وَاَدْجُلِهِنَّ وَلا يَعْفِينَكَ فِي يَزْنِينَ وَلا يَعْفِينَكَ فِي يَرْفِينَ وَلا يَعْفِينَكَ بِبُهُمَانَ فِي يَعْدُوفِ ﴾ (سوره مستحنه: ١٢) ليمن: "أے نِي اجب الل ايمان خواتين آپ كے پاس آئيں تو وہ ان باتوں كى بيت كرين كه وہ الله كے ساتھ كى كوشريك نيين شهرائيں كى، چورى نہيں كريں كى، زنانہيں كريں كى، ابني اولا دول كوئل نہيں كريں گى اور كى عمروف كام ميں آپ كى علم عدولى نہيں كريں گى۔ "

اگلی حدیث میں بھی یہی آیت مراد ہے۔

(١٠٦٦٦) عَنْ أُمَيْمَةَ بِنْتِ رُقَيْقَةً قَالَتْ أَتَيْتُ النَّبِيَّ فَأَخَذَ عَلَيْنَا أَتَيْتُ النَّبِيِّ فَلَا نُبَايِعُهُ فَأَخَذَ عَلَيْنَا مَا فِي اللَّهِ شَيْنًا الْآيَةَ مَا فِي اللَّهِ شَيْنًا الْآيَةَ فَالَ: ((فِيمَا اسْتَطَعْتُنَّ وَأَطَقْتُنَ -)) قُلْنَا اللَّهُ

سدہ امیمہ بنت رقیقہ بڑ ہی ہے مردی ہے، وہ کہتی ہیں: میں عورتوں کے ساتھ مل کر بی کریم مشکے ہیں کے پاس حاضر ہوئی، ہم نے آپ سے میت کی، آپ مشکے ہی نے ہم سے قرآن پاک میں بیان کئے گئے اصولوں پر بیعت لی کہ ہم اللہ تعالیٰ کے میں بیان کئے گئے اصولوں پر بیعت لی کہ ہم اللہ تعالیٰ کے

(١٠٦٦٦) تخريج: اسناده صحيح، أخرجه النسائي: ٧/ ١٤٩ (انظر: ٢٧٠٠٩)

الريخ المنظم ال

ساتھ شرک نہ کریں گی، (آیت آخر تک)، لیکن آپ منظامین ا نے یہ بھی فرمایا کہ' ان شقوں پرتم نے اتناعمل کرنا ہے، جتنی تم میں طاقت اور قوت ہوگی۔' ہم نے کہا: اللہ تعالی اور اس کے رسول تو ہمارے ساتھ ہمارے نفوں ہے بھی زیادہ رحم کرنے والے ہیں، ہم نے عرض کی: اے اللہ کے رسول! آپ ہمارے ساتھ مصافحہ کوں نہیں کرتے؟ آپ مشامین نے فرمایا:'' میں اجنبی عور توں سے مصافحہ نہیں کرتا، میرا سوخوا تین سے عہد لینا، السے بی ہے جسے ایک عورت سے عہد لیتا ہوں۔'' وَرَسُولُهُ أَرْحَمُ بِنَا مِنْ أَنْفُسِنَا، قُلْنَا يَا رَسُولَ اللّهِ! أَلا تُصَافِحُنَا؟ قَالَ: ((إِنِّى لا أُصَافِحُ النِّسَاءَ إِنَّمَا قَوْلِي لِامْرَأَةِ وَاحِدَةٍ كَفَوْلِي لِمِائَةِ امْرَأَةٍ.)) (مسند احمد: ٢٧٥٤٩)

ف واند: ..... چونکه غیرمحرم خاتون کو ہاتھ لگانا حرام ہے، اس لیے آپ مطابط خواتین سے بیعت لیتے وقت خواتین کے ہاتھ پر ہاتھ نیس رکھتے تھے، بلکہ زبانی کلامی بیعت لیتے تھے۔

جب صحابیات آیت میں مذکورہ امور پرعلی الاطلاق پابند رہنے کا دعوی کرتیں تو آپ منظیَمَیْنِ ان کولقمہ دیتے کہ طاقت اور استطاعت کے مطابق اقرار کرنا چاہیے، تا کہ اگر کسی مجبوری اور شرعی عذر کی وجہ سے کسی شق کو تو ژنا پڑ جائے تو بیعت کا معاہدہ برقرار رہے۔

(١٠٦٦٧) عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدَّهِ قَالَ: جَاءَ تُ أَمَيْمَةُ بِنْتُ رُقَيْقَةَ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى أَنْ اللهِ عَلَى الْإِسْلامِ، فَقَالَ: ((أَبَابِعُكِ عَلَى أَنْ لا تُشْرِكِي بِاللهِ شَيْنًا، وَلا تَشْرِقِي، وَلا تَزْنِي وَلا تَقْتُلِي وَلا تَشْرِكِي بِاللهِ وَلَا تَزْنِي وَلا تَقْتُلِي وَلا تَشْرِكِي بِهُمّتان تَفْتَرِينَهُ بَيْنَ يَدَيْكِ وَلَا تَنْوحِي، وَلا تَزْنِي وَلا تَشْرِكِي تَبَرُّجَ وَلا تَشْرُكِي بِهُمّتان تَفْتَرِينَهُ بَيْنَ يَدَيْكِ وَرِخْ لَيْكِ، وَلا تَشْرُحِي، وَلا تَبْرَجِي تَبَرُّجَ وَرِخْ لَيْكِ، وَلا تَشْوحِي، وَلا تَبْرَجِي تَبَرُّجَ الْخُولِي النَّهِ الْمُعَلِيةِ الْأُولِي.)) (مسند احمد: ١٨٥٠)

سیدنا عبد الله بن عمرو بن عاص فرانش سے مروی ہے کہ سیدہ
امیمہ بنت رقیقہ فرقائی، رسول الله مضفی آیا کی خدمت میں اسلام
کی بیعت کرنے کی غرض سے حاضر ہوئی، آپ مشفی آیا نے
فرمایا: ''میں تم سے اس بات کی بیعت لیتا ہوں کہ تم اللہ کے
ساتھ کی بھی چیز کوشر یک نہیں تھہراؤگ، چوری اور زنانہیں کرو
گی، اپنے بچوں کوقل نہ کروگی، اور از خود گھر کر کسی پر بہتان
طرازی نہیں کروگی، نوحہ نہیں کروگی اور پہلی جالمیت کی طرح
سر عام بے یردہ نہ گھوموگی۔''

بَابُ ذِكُرِ مَا أَصَابَ الْمُهَاجِرِيُنَ مِنُ حُمَّى الْمَدِيُنَةِ اس امر كابيان كه مدينه منوره بهنج كرمها جرين بخار ميں مبتلا مو گئے

(١٠٦٦٨) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَدِمَ رَسُولُ سَيْده عائشه وَلَا الله عَلَم مروى ب كه جب الله كرسول عَنْ عَائِدة

(١٠٦٦٧) تخريج: صحيح لغيره (انظر: ٦٨٥٠)

(١٠٦٦٨) تخريج: أخرجه البخاري: ٦٣٧٢، ومسلم: ٣٧٦ (انظر: ٢٤٢٨٨)

المنظم ا

مدیند منورہ میں تشریف لائے تو وہ شدید قسم کی وبائی زمین تھی،
پھرسیّدنا ابو بحر رہائیّن بیار پڑ گئے تو رسول الله منظامیّن نے دعا کی:
''یا الله! ہمارے لئے مدیند منورہ، مکہ مکرمہ کی طرح یا اس سے
بھی زیادہ محبوب بنا دے اور اس کی فضا کو صحت والا کر دے اور
ہمارے لیے اس کے مداور صاع میں برکت فرما اور اس کے
بخار کو یہاں سے جُفھ کے علاقے میں منتقل کردے۔''

سیدہ عائشہ وٹاٹھا سے مردی ہے کہ جب نبی کریم مشخصی مدینہ منورہ تشریف لائے تو سیدنا ابو بمرصدیق، ان کے غلام سیدنا عامر بن فهيره اورسيدنا بلال ذكائية سميت بجه صحابه كرام بياريز گئے۔سیدہ عائشہ وظافیانے ان کی عیادت کے لیے جانے کی فاطر نبی کریم مطفی و اجازت جای، آب مطفی و نے انہیں جانے کی اجازت مرحت فرما دی۔ جب انھوں نے سیدتا ابو بكر وخاتئة سے دریافت كيا كه آب كيے ہیں؟ تو انہوں نے بيہ شعر پڑھ کرانی پریشانی کا اظہار کیا: ہر مخص کواس کے اہلِ خانہ میں صبح بخیر کہا جاتا ہے، حالانکہ موت اس کے جوتے کے تھے ہے بھی اس کے قریب ہے۔ پھر جب انھوں نے سیدنا عامر بن فہرہ و ملائد سے ان کا حال دریافت کیا تو انہوں نے کہا: "میں موت کے آنے سے پہلے ہی موت سے دو چار ہو گیا ہوں، موت ہر وقت بزدل آ دی کے سر پر کھڑی ہوتی ہے۔ جب سیدہ نے سیدنا بلال زائنی سے ان کا حال دربافت کیا تو انہوں نے کہا:" اے کاش میں جان سکوں کہ میں کوئی ایک رات اس وادی مج (جو کہ مکہ کی ایک وادی ہے) میں گزار سکوں گا، جہاں میرے گرد اذخر گھاس اور جلیل نامی گھاس ہو۔' جب عیادت کے بعد سیدہ عائشہ والتھا، نبی کریم مستایقا کے ہاں آئیں اور آپ ﷺ کوان حضرات کی باتوں کے

الله على الممدينة ، وَهِيَ أُوْبِأُ أَرْضِ اللَّهِ مَدزُوجَلَّ، فَاشْتَكَى أَبُو بَكْرٍ، قَالَتْ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ((اللَّهُمَّ حَبِّبْ إِلَيْنَا الْمَدِينَةَ كَحُبُّنَا مَكَّةَ أَوْ أَشَدَّ، وَصَحِّحْهَا، وَبَارِكْ لَنَا فِي مُدِّهَا وَصَاعِهَا، وَانْقُلْ حُمَّاهَا فَاجْعَلْهَا فِي الْجُحْفَةِ \_ )) \_ (مسند احمد: ٢٤٧٩٢) . (١٠٦٦٩) ـ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ عَلَيُّ الْمَدِينَةَ ، اشْتَكَى أَصْحَابُهُ ، وَاشْتَكْى أَبُو بَكْرِ وَعَامِرُ بْنُ فُهَيْرَةَ مَوْلَى أَبِي بَكْرِ وَبِلَالٌ، فَاسْتَأْذَنَتْ عَائِشَةُ النَّبِيِّ عَلَى إِلَهُ عَيَادَتِهِمْ ، فَأَذِنَ لَهَا ، فَقَالَتْ لِأَبِي بِكُرِ: كَيْفَ تَجِدُكَ؟ فَقَالَ: ((كُلُّ امْرِءِ مُصَبَّحٌ فِي أَهْلِهِ، وَالْمَوْتُ أَدْنَى مِنْ شِرَاكِ نَـعْـلِهِ، وَسَأَلَتْ عَامِرًا فَقَالَ: إنِّى وَجَدْتُ الْمَوْتَ قَبْلَ ذَوْقِهِ ، إِنَّ الْجَبَانَ حَتْفُهُ مِنْ فَوْقِهِ، وَسَأَلُتْ بَلالًا فَقَالَ: يَا لَيْتَ شِعْرى هَلْ أَبِيتَنَّ لَيْلَةً بِفَجٍّ ، وَحَوْلِي إِذْخِرٌ وَجَلِيلُ، فَأَتَتِ النَّبِيِّ ﷺ فَأَخْبَرَتْهُ بِـقَوْلِهِمْ، فَنَظَرَ إِلَى السَّمَاءِ وَقَالَ: ((اللَّهُمَّ حَبِّبْ إِلَيْنَا الْمَدِينَةَ ، كَمَا حَبَّبْتَ إِلَيْنَا مَكَّةَ أوْ أَشَدَّ، اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي صَاعِهَا وَفِي مُدِّهَا، وَانْقُلْ وَبَاءَ هَا إِلَى مَهْيَعَةً \_)) وَهِيَ الْجُحْفَةُ كَمَا زَعَمُوا ـ (مسند احمد:  $(Y \xi \lambda \lambda \xi)$ 

المنظم المنظم

متعلق بتلایا تو آپ منطقاً آیا نے آسان کی طرف نظر اُٹھا کر فر مایا: "یا الله! ہمارے لیے مدینه منوره کے صاع اور مدیس برکت فر ما اور اس کی وباء کومہید یعنی جفد کی طرف منتقل کر دے۔"

سيده عائشه صديقه والنفي سے مروى بے كه رسول الله من عليات ید بینهمنوره تشریف لایئے تو مدینه ویا والا علاقیه اورلوگ بخار میں مبتلاتے، سیّدنا ابو بمر مِنالتَّهُ بيار ہو گئے۔ انہيں جب شدت كا بخار ہوتا تو وہ یوں کہنے لگتے:" برفخص اینے اہلِ خانہ میں صبح كرتا ہے، حالانكه موت اس كے جوتے كے تھے سے بھى اس کے زیادہ قریب ہے۔"سیّدہ عائشہ وظائم اسمی میں کہ سیّدنا بلال مْنْ الله كوشديد بخار موتا تو وه يوں كہتے: " اے كاش ميں حان سکوں کہ میں کوئی ایک رات اس وادی میں گز ارسکوں گا، جہاں میرے اردگرد اذخر اورجلیل نامی گھاس ہو، اور میں بھی جنہ کے چشموں پر جا سکوں گا اور کیا شامہ اور جلیل نامی بہاڑ میرے لیے ظاہر ہوں گے، اے الله اعتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیدادرامید بن خلف برلعنت فرما که انہوں نے ہمیں مکہ کرمہ سے نکال دیا ہے۔ رسول الله مضافی نے جب ان صحاب کی میہ بریشانی دیمی تو آب مشکر نے فرمایا: یا الله! ہمارے کئے مدینه منوره کو مکه مکرمهٔ کی طرح یا اس ہے بھی بڑھ کرمحبوب بنا دے۔ اور اس کی فضا کو صحت والا بنا دے، اور ہمارے لئے یماں کے صاغ اور مدمیں برکت فر ما اور یمال کے بخار کو جیفہ کی طرف نتقل کر دے عروہ کہتے ہیں آپ کی اس دعا کا نتیجہ بیہ ہوا کہ جھ کے علاقے میں جو بچہ بھی پیدا ہوتا وہ بلوغت کی عمر کو نہیں پہنچا تھاحتی کہاہے بخار جت گرا دیتا۔

(١٠٦٧٠) ـ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرُوزَةَ عَنْ أَبِيهِ عَى عَائِشَةَ قَالَت: قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ عِلَيْهِ الْمَدِينَةَ وَهِيَ وَبِيئَةٌ ، ذُكِرَ أَنَّ الْحُمِّي صَرَعَتْهُمْ فَمَرضَ أَبُو بكر، وَكَانَ إِذَا أَخَذَتْهُ الْحُمَّى يَقُولُ: كُلُّ امْرِءٍ مُصَبَّحٌ فِي أَهْلِهِ، وَالْمَوْتُ أَدْنَى مِنْ شِرَاكِ نَعْلِهِ، قَالَتْ: وَكَانَ بِلَالٌ إِذَا أَخَذَتْهُ الْحُمّٰي يَقُولُ: أَلَا لَيْتَ شِعْرِي هَلْ أَبِيتَنَّ لَيْلَةً بِوَادٍ، وَحَوْلِي إِذْخِرٌ وَجَلِيلٌ، وَهَلْ أَرِدْنَ يَومًا مِيَساهَ مَسجَنَّةِ، وَهَـلْ يَبْـدُونْ لِـي شَـامَةٌ وَطَفِيلُ، اللَّهُمَّ الْعَنْ عُتْبَةً بْنَ رَبِيعَةً وَشَيْبَةً بْنَ رَبِيعَةَ وَأُمَيَّةَ بْنَ خَلَفٍ، كَمَا أَخْرَجُونَا مِنْ مَكَّةً ، فَلَمَّا رَأَى رَشُولُ اللهِ عَلَى مَا لَقُوا، قَالَ: ((اللَّهُمَّ حَبُّ إِلَيْنَا الْمَدِينَةَ كَـحُبِّنَا مَكَّةَ أَوْ أَشَدَّ، اللَّهُمَّ صَحِّحْهَا، وَبَارِكُ لَنَا فِي صَاعِهَا وَمُدِّهَا، وَانْقُلْ حُمَّاهَا إِلَى الْجُحْفَةِ -)) قَالَ: فَكَانَ الْمَوْلُودُ يُولَدُ بِالْجُحْفَةِ ، فَمَا يَبْلُغُ الْحُلُمَ حَتْى تَصْرَعَهُ الْحُمْى ـ (مسند احمد: (Y)VV

فواند: ..... مدینه منوره کے علاقے میں پایا جانے والا بخار مشہور تھا، یہاں تک که عمر و تضامی طواف کے دوران مکہ کے مشرکوں نے صحابہ کے بارے میں کہا تھا کہ یثرت (مدینه) کے بخار نے ان کو کمزور کر دیا ہے، اس لیے

<sup>(</sup>١٠٦٧٠) تخريج: أخرجه البخاري: ١٨٨٩ (انظر: ٢٦٢٤٠)

) 10 - Charles ) 10 - Charles ) 10 - Charles | 10 -1 ہجری کے واقعات آپ ﷺ نے رال کرنے کا حکم ویا تھا۔ ایک طرف صحابہ کرام کے ذہنوں میں اینے آبائی وطن مکہ مکرمہ کو چھوڑنے کا طبعی غم موجود تھا، دوسری طرف وہ جس شہر میں آئے تھے، اس میں پائے جانے والے بخار کی لپیٹ میں آ گئے، اس بنا پر سیدنا ابو بکر اور سیدنا بلال منافتها نے بیاشعار کے ہیں، پھرآ یہ منتی آئی کی دعا کی برکت سے مسلمان امراض سے راحت یا گئے اور انہیں مدینہ محبوب ہو گیا۔

اس وقت جھے دار الشرك تھا، اس ليے آپ ملتے اللہ نے مدينہ كے بخار كے جھے ميں منتقل ہو جانے كى دعاكى، تاكہ وہ لوگ اس بخار میں مبتلا رہیں اور کافروں اور سرکشوں کی مدد نہ کرسکیں ، اس دعا کے بعد سب سے زیادہ بخار اسی علاقے میں پایا جاتا تھا، بلکہ اگر کوئی آ دمی جھے مقام سے یانی بیتا تو اسے بخار چڑھ جاتا۔

بَابُ مَا جَاءَ فِي مِيلَادِ عَبُدِاللَّهِ بُنِ الزُّبَيُرِ وَبَنَائِهِ عَلَيْ بَعَائِشَةَ وَاللَّهُ

عبدالله بن زبیر مناتنیهٔ کی ولا دت اور رسول الله َ طَشِيَعَيْهِمْ کی سیّدہ عا کشه مناتِعها ہے شادی کا بیان

اللهِ بن الزُّبَيْرِ بِمَكَّةَ ، قَالَتْ: فَخَرَجْتُ وَأَنَا لَهِ بِي رَالِيْ اللهِ عَلَى اللهُ مِوكُى تَصِي، وه كهتي بين: مين جب مکہ سے سفر ہجرت برروانہ ہوئی تو ایام حمل پورے ہو چکے تھے، میں مدیند منورہ آئی اور قباء مین قیام کیا، وہیں میں نے بیچ کو جنم دیا، میں اسے بی کریم مشائل کی خدمت میں لائی اور میں نے اے آپ سے ایک کی گود میں رکھ دیا۔ آپ سے ایک نے تحجور منگوا کر اہے جیایا اور اپنا لعاب دہن اس کے منہ میں ڈال دیا،اس کے پیٹ میں سب سے پہلے رسول الله مستعظم کا لعاب مبارک داخل ہوا۔ پھر آپ سے اللے آیا نے اسے تھجور کی تھٹی دی اوراس کے حق میں برکت کی دعا کی ، اسلام کے دور میں سیہ سب سے پہلا پیدا ہونے والا بچہ تھا۔

سیدہ عائشہ وظافی سے روایت ہے، وہ کہتی ہیں: رسول تھا اور ( بعد از ہجرت ) ماہ شوال میں میری رفعتی ہوئی، تو کؤسی بیوی مجھ سے بڑھ کر رسول الله منتَ الله کی منظور نظر تھی، اور

(۱۰۶۷۱) ۔ عَنْ أَسْمَاءَ أَنَّهَا حَمَلَتْ بِعَنْدِ سيده اساء بنت الى بكر بظُّنها سے مروى ہے كه وه عبدالله بن مُتِمٌّ، فَأَتَيْتُ الْمَدِينَةَ فَنَزَلْتُ بِقُبَاءَ فَوَلَدْتُهُ بِقُبَاءَ، ثُمَّ أَتَيْتُ بِهِ النَّبِيِّ عِينًا فَوَضَعْتُهُ فِي حِجْرِهِ، ثُمَّ دَعَا بِتَمْرَةٍ فَمَضَغَهَا ثُمَّ تَفَلَ فِي فِيهِ، فَكَانَ أَوَّلَ مَا دَخَلَ فِي جَوْفِهِ رِيقُ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى قَالَتْ: ثُمَّ حَنَّكَهُ بِتَمْرَةٍ ، ثُمَّ دْعَالَهُ وَيَرَّكَ عَلَيْهِ ، وَكَانَ أَوَّلَ مَوْلُو د وُلدَ فِي الْإِسْكَامِ (مسند احمد: ۲۷٤۷۷)

> (١٠٦٧٢) عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ وَكُلُّما قَالَتْ: تَزَوَّ جَنِيْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فِي شَوَّال وَبَيْنِي بِيْ فِي شَوَّالِ ، فَأَيُّ نِسَاءِ رَسُوْلِ الله عَلَيْ كَانَ أَجْ ظَي عِنْدَهُ مِنِّي، وَكَانَتْ

<sup>(</sup>١٠٦٧) تخريج: أخرجه البخاري: ٣٩٠٩، ٥٤٦٩، ومسلم: ٢١٤٦ (انظر: ٢٦٩٣٨)

و المراكب التابي التاب

سیّدہ عائشہ نظافی اس بات کو بسند کرتی تھیں کہ اپنے خاندان کی عورتوں کی ماہِ شوال میں شادی کریں۔

عَائِشَةُ تَسْتَحِبُّ أَنْ تَلْخُلَ نِسَائُهَا فِيْ شَوَّالٍ ـ (مسند احمد: ٢٦٢٣٥)

**فواند**: ...... دیکھیں حدیث نمبر (۱۰۵۵۲)، بیالک طویل حدیث ہے، اس میں اور اس حدیث والے باب میں سیدہ عائشہ وٹائٹھا کی شادی کا ذکر ہے۔

دور جاہلیت میں شوال میں شادی کرنے کو تا پسند کیا جاتا تھا، یہ ایک باطل نظریداور بے بنیاد خیال تھا، امام نووی نے کہا: اس حدیث سے معلوم ہوا کہ شوال کے مہینے میں نکاح کرتا اور شادی کرتا مستحب ہے۔سیدہ عاکشہ مزان کو اس کا ذکر کر کے دراصل جاہلیت کی تو ہم برستی کا ردّ کررہی ہیں۔

(١٠٦٧٣) ـ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسِ فَالَتْ: كُنْتُ صَاحِبَةَ عَائِشَةَ الَّتِي هَيَّأَتُهَا وَأَدْخَلَتْهَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَمَعِيْ نِسْوَةٌ، قَالَتْ: فَوَاللَّهِ! مَا وَجَدْنَا عِنْدَهُ قِرَّى إِلَّا قَدَحًا مِنْ لَبَن، قَالَتْ: فَشَربَ مِنْهُ ثُمَّ نَاوَلَهُ عَائِشَةً ، فَاسْتَحْيَتِ الْجَارِيَةُ ، فَقُلْنًا: لا تَرُدِّي يَدَ رَسُول اللهِ ﷺ خُدنِي مِنْهُ، فَأَخَذَتْهُ عَلَى حَيَاءٍ، فَشَرِبَتْ مِنْهُ، ثُمَّ قَالَ: ((نَاولِي صَوَاحِبَكِ.)) فَقُلْنَا: لا نَشْتَهِهِ ، فَقَالَ: ((لَا تَجْمَعْنَ جُوعًا وَكَذِيًّا.)) قَالَتْ: فَـقُـلْتُ: يَـا رَسُولَ اللَّهِ! إِنْ قَالَتْ إِحْدَانَا لِشَيْءِ تَشْتَهِيهِ: لَا أَشْتَهِيهِ، يُعَدُّ ذَلِكَ كَذِبًا، قَالَ: ((إنَّ الْكَذِبَ يُكْتَبُ كَذِبًا حَتَّى تُكْتَبَ الْكُذَيْبَةُ كُذَيْبَةً ) (مسند احمد:  $(YA \cdot 19$ 

سیدہ اساء بنت عمیس واللہ سے مروی ہے، وہ کہتی ہیں: میں نے سیدہ عائشہ صدیقہ وفائع کو رسول الله مضاعین کے ہاں روانہ کرتے وقت ان کو تیار کیا، چند دوسری خواتین بھی میرے ساتھ تھیں، اللہ کا قتم! ہم نے رسول الله مطاع اللہ علیہ اللہ کا وودھ ك ايك بيالے ك سوا مزيدكوئى مهمانى نديائى، آب مشكرة نے اس سے دودھ نوش فرمایا اور پھر وہ سیّدہ عائشہ بڑاٹھیا کوتھا دما، انھوں نے دلہن ہونے کی وجہ سے دودھ نوش کرنے میں جھیک محسوس کی الیکن ہم نے کہا: اللہ کے رسول مطابقاً کا ہاتھ یوں نہ واپس کرو اور آپ مشکور ہے پالہ پکر لو، انہوں نے مجم کتے ہوئے بالد لے کراس سے نوش کیا، پھر آپ مشاعلاً نے فرماما: مداین ان سہیلیوں کو دے دو، تو ہم نے عرض کیا، ممیں اس کی حاجت نہیں، آب مطف کی نے فرمایا: "تم جھوٹ ادر بھوک کو کیجا نہ کرو۔'' میں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! ہم میں ہے کسی کوکسی چیز کی هاجت تو ہو گر وہ و یہ ہی کہہ دے کہ مجھے حاجت نہیں تو کیا یہ بھی جھوٹ لکھا جائے گا؟ حچوٹا حجوث حچوٹا ہی لکھا جاتا ہے۔''

<sup>(</sup>١٠٦٧٣) تـخـريـج: اسـنـاده ضعيف، ابو شداد مجهول الحال، أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير": ٢٤/ ٢٠٠ (انظر: ٢٧٤٧١)

#### و المرك كرواتات المرك المرك المرك المرك كرواتات المرك كرواتات المرك كرواتات المرك كرواتات المرك كرواتات المرك كرواتات

شہر بن حوشب سے مروی ہے کہ وہ ایک دن قبیلہ بنوعبدالاحھل کی ایک خاتون سیدہ اساء بنت بزید بن سکن مظافعیا کے مال گئے، انہوں نے اس کے سامنے کھانا پیش کیا، تو انہوں نے کہا کہ مجھے کھانے کی طلب نہیں،انہوں نے کہا: میں نے اُمّ المؤمنين سيّده عائشه صديقه وظافتها كوان كي شادي كي موقع ير رسول الله طِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ فَي طرف روانه كرتے وقت تيار كيا تھا، پھر میں آپ طفی مین کی خدمت میں گئی اور میں نے آپ مفی ایک کے پہلومیں بیٹھ گئے، دودھ کا ایک پیالہ پیش کیا گیا، آپ مشاقط آ نے اس سے نوش فرمایا اور پھر آپ نے باقی ماندہ سیّدہ عائشہ وَاللَّهِ اللَّهِ كُو دِیا، انہوں نے سر جھكا لیا اورشر ما تنكيں۔سيدہ اساء وُنَافِينَا كَهِتَى مِين: مين نے سيّدہ عائشہ وَفَافِينَا كُوجِعِرْكَ ويا ادر کہا کہ نبی کریم مشخ اللے کے ہاتھ سے بالہ پکڑلو، چنانج انہوں نے بیالہ لے کراس سے کچھ نی لیا۔ پھر نبی کریم مطابقات نے سیدہ عائشہ وٹالٹویا سے فرمایا: ''اپنی سہیلی کو دے دو۔'' سیدہ اساء ولله الله كرس مين مين في عرض كيا كدالله كرسول! آپ لیں اورنوش فریا ئیں، اس کے بعد مجھےعنایت فرما ئیں، جنانچہ آپ منظ آنے کیا ادر پھروہ مجھے تھا دیا، وہ کہتی ہیں کہ میں نے بیٹھ کراہے اپنے گھٹے پررکھا اور اسے گھمانے لگی اور اینے ہونٹ اس پر پھیرنے لگی تاکہ میرے ہونٹ اس مبارک مقام پرلگ جائیں، جہال مندر کھ کر میرے پاس موجودخواتین کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ انہیں مجی دو، تو انہوں نے کہا ہمیں حاجت نہیں ہے، نبی کریم مشاقلاً نے فرمایا: ''تم جھوٹ اور بھوک کوجمع نہ کرو، پس کیا تو اس ہات

(١٠٦٧٤) ـ عَـنْ شَهْــر بْـن حَوْشَـب أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ يَزِيدَ بْنِ السَّكَنِ ، إحْدى نِسَاءِ بَنِي عَبْدِ الْأَشْهَلِ، دَخَلَ عَلَيْهَا يَوْمًا، فَقَرَّبَتْ إِلَيْهِ طَعَامًا، فَقَالَ: لَا أَشْتَهِيهِ، فَقَالَتْ: إنِّي قَيَّنْتُ عَائِشَةَ لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْ نُمَّ جِنْتُهُ فَدَعَوْتُهُ لِجِلْوَتِهَا، فَجَاءَ فَجَلَسَ إِلَى جَنْبِهَا، فَأْتِيَ بِعُسُ لَبَنِ فَشَرِبَ، ثُمَّ نَاوَلَهَا النَّبِيُّ عِنْ فَخَفَضَتْ رَأْسَهَا وَاسْتَحْيَا، قَالَتْ أَسْمَاءُ: فَانْتَهَرْتُهَا، وَقُلْتُ لَهَا: خُذِى مِنْ يَدِ النَّبِيُّ عَلَيْ قَالَتْ: فَأَخَذَتْ فَشَرِبَتْ شَيْتًا، ثُمَّ قَالَ لَهَا النَّبِيُّ فِي ((أَعْطِى تِرْبَكِ-)) قَالَتْ أَسْمَاءُ: فَيَهُلُتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! بَلْ خُذْهُ فَاشْرَبْ مِنْهُ، ثُمَّ نَاوِلْنِيهِ مِنْ يَدِكَ، فَأَخَذَهُ فَشُربَ مِنْهُ، ثُمَّ نَاوَلَنِيهِ، قَالَتْ: فَجَلَسْتُ ثُمَّ وَضَعْتُهُ عَلَى رُكْبَتِي، ثُمَّ طَفِقْتُ أُدِيرُهُ وَأَتْبَعُهُ بِشَفَتَى لِأُصِيبَ مِنْهُ مَشْرَبَ النَّبِيِّ اللَّهُ أَسمَّ قَالَ لِينسوَدةٍ عِنْدِي: ((نَـاولِيهـنَّ-)) فَـقُـلْنَ: لَا نَشْتَهيهِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ ((لَا تُجْمَعْنَ جُوعًا وَكَذِبًّا، فَهَلْ أَنْتِ مُنْتَهِيَةٌ أَنْ تَقُولِي لَا أَشْتَهِيهِ؟)) فَقُلْتُ: أَى أُمَّهُ إِلا أَعُودُ أَبَدًا . (مسند احمد: 

# المنظم ا

ے باز نہیں آئے گی کہ مجھے حاجت نہیں ہے؟ "میں نے کہا: امال جان! میں آئندہ ایسے نہ کہوں گی۔

### بَابُ مَا جَاءَ فِي مَشُرُوعِيَّةِ الْأَذَانِ وَزِيَادَةِ رَكُعَتَيُنِ فِي صَلَاةِ الْحَضَرِ الخ اذان كى مشروعيت اور حضركى نماز ميس دوركعت كے اضافے كابيان

امام نافع سے مردی ہے کہ سیدناعبداللہ بن عمر فرائٹن نے کہا:
جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے تو وہ جمع ہو کرنماز
کے وقت انظار کیا کرتے تھے، اس وقت کوئی بھی اذان دینے
والنہیں ہوتا تھا، ایک دن صحابہ نے اس بارے میں گفتگو شروع
کی، بعض نے کہا کہ عیسائیوں کے ناقوس جیسا ناقوس بنالو۔
بعض نے کہا کہ ناقوس تو نہیں ہونا چاہیے، البتہ یہودیوں کی
طرح کا ایک سینگ مقرر کرلو۔ سیّدنا عمر وُٹائٹن نے کہا: تم اس
طرح کا ایک سینگ مقرر کرلو۔ سیّدنا عمر وُٹائٹن نے کہا: تم اس
طرح کو نہیں کرتے کہ کسی کو بھیج دیا کرو جونماز کا اعلان کر
دیا کرے؟ پس رسول اللہ مِشْنَعَیْنَ نے فرمایا: ''بلال! اُٹھوادر
دیا کرے؟ پس رسول اللہ مِشْنَعَیْنَ نے فرمایا: ''بلال! اُٹھوادر

فواند: ..... مدیند منورہ میں معجد نبوی کی تعمیر ہو چکی تھی اور اب مسلمان پانچوں نمازیں باجماعت اوا کرنے کے لیے حاضر ہور ہے تھے، اس کے لیے وہ وقت کا اندازہ تو لگاتے تھے، لیکن پھر بھی کوئی پہلے پہنچ جاتا اور کوئی ویر ہے، مذکورہ بالا حدیث کے مطابق مشورہ کیا گیا تو طے پلیا کہ سیدنا بلال بڑا تھ نماز کے لیے اکٹھا کرنے کے لیے ان الفاظ کے ساتھ آواز وس کے: اَلصَّلاَةُ جَامِعَةٌ۔

پھر سیدنا عبد الله بن زید بن عبد ربہ ہو گائٹوز نے خواب میں اذان دیکھی اور آ کر رسول الله مطابقین کواطلاع دی، نماز کے ابواب میں اذان کی کمل تفصیل گزر چکی ہے۔

سیّدہ عائشہ صدیقہ مِن الله علیہ علیہ میں نماز کی دودو رکعتیں فرض ہوئی تھیں، جب رسول الله مِن اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ ال

(١٠٦٧٦) عَنِ الشَّغْبِيِّ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَدْ فُرِضَتِ الصَّلاةُ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ بِمَكَّةً، فَلَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ الْمَدِينَةَ،

(١٠٦٧٥) تخريج: أخرجه البخاري: ٢٠٤، ومسلم: ٣٧٧(انظر: ٦٣٥٧)

(١٠٦٧٦) تخريج: سسا اسناده ضعيف بهذه السياقة ، الشعبى لم يسمع من عائشة ، ويغنى عنه الحديث بالطريق الأول ، أخرجه ابن خزيمة: ٩٤٥ ، ١٩٤٥ ، وابن حبان: ٢٧٣٨ ، ، والطحاوى في "شرح معانى الآثار": ١/ ٤١٥ ، وابن إلى شبية: ١٤/ ١٣٢ ، واسحاق بن راهويه: ١٦٥ (انظر: ٢٦٠٤٢) كتاب و سنت كل روشتى مين لكهي جانے والى اردو اسلامي كتب كا سب سے بڑا مفت مركز

المنظم المنظم

کر دیا تھا، ما سوائے مغرب کے، کیونکہ وہ دن کی طاق نماز ہے ادر ما سوائے نماز فجر کے، کیونکہ ان میں قراء ت طویل ہوتی قِسَاء تَهِسما، قَالَ: وَكَانَ إِذَا سَافَرَ صَلَّى بِهِ اورآبِ مِنْ اللَّهِ كَامْعُمُولَ تَفَاكَه جبآبِ مِنْ اللَّهُ سَرِير ردانہ ہوتے تو پہلے کی طرح نماز ادا فرماتے۔

زَادَ مَعَ كُلِّ رَكْعَتَيْن رَكْعَتَيْن إِلَّا الْمَغْرِبَ، فَإِنَّهَا وتُرُ النَّهَارِ، وَصَلاةَ الْفَجْرِ لِطُولِ الصَّلاةَ الْأُولٰي ـ (مسند احمد: ٢٦٥٧٠)

فواند: ..... لیکن به بات ثابت ہے کہ جب نماز فرض ہوئی تو فجر، ظہر، عصر اور عشا کی نمازوں کی فرض رکعات کی تعداد دو دو تھی اور نماز مغرب کی تین رکعات تھیں ، پھر رکعتوں کی اس تعداد کوسفر کے ساتھ خاص کیا گیا اور حفر کے لیے ظهر،عصر اورعشا کی حار حار رکعات فرض کر دی گئیں، فجر اورمغرب کی تعداد وہی رہی، البتہ حضر میں نمازِ فجر میں طویل قراءت مطلوب اورمستحب ہے۔

> بَابُ مَا جَاءَ فِي مُنَاوَأَةِ الْيَهُوُدِ وَمُنَافِقِي الْمَدِيْنَةِ لِلنَّبِيِّ عِلْمُكَّا يبودادر منافقين مديندى نبى كريم الشيئون ساعداوت ومخالفت كابيان

(١٠٦٧٧) عن أبن عَبَاسِ قَالَ: أَفْبَلَتْ سيدنا عبدالله بن عباس فِالْهُ بيان كرت بيس كه يهودي لوك في كريم طَنْفَوْلَا كَ ياس آئ اور انحول ن كما: ال الوالقاسم! ہم آپ سے یانچ چیزوں کے بارے میں سوال کریں مے، اگر آپ ان کے جوابات دیں گے تو ہم پہیان جائیں گے کہ آپ رحق نی ہیں اور ہم آپ کی اتباع بھی کریں گے،آپ نے ان سے اس طرح عبدلیا، جس طرح معقوب مَالِنالا نے اسیے بیوں ے عبدلیا تھا، جب انھوں نے کہا تھا" ہم جو بات کر رہے ہیں، اس پر الله تعالیٰ وکیل ہے۔" آپ مطفی کیا نے فرمایا: "وہ سوال پیش کرو۔' (۱) انہوں نے کہا: ہمیں نبی کی نشانی بتا کیں، آپ مِشْنِطَةً نِے فرمایا: '' نبی کی آئکھیں سوقی ہیں اور اس کا دل نہیں سوتا۔'' (۲) انھوں نے کہا: یہ بتائمیں کہ نر اور مادہ کیسے پیدا ہوتے ہیں؟ آپ مضی اِنے نے فرمایا: "مردوزن کا آب جو مردونوں ملتے ہیں، جب آدمی کا یانی عورت کے یانی پر غالب آتا ہے، تو نریدا ہوتا ہے اور جب عورت کا آب جو ہر غالب آتا ہے تو مادہ پیدا ہوتی ہے۔ ' (٣) انہوں نے کہا: ہمیں بناؤ

يَهُ ودُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالُوْا: يَا أَبَا الْقَاسِم! إِنَّا نَسْأَلُكَ عَنْ خَمْسَةِ أَشْيَاءَ ، فَإِنْ أَنْبَأْتَنَا بِهِنَّ عَرَفْنَا أَنَّكَ نَبِيٌّ وَاتَّبَعْنَاكَ، فَأَخَذَ عَلَيْهِمْ مَا أَخَذَ إِسْرَائِيلُ عَلَى بَنِيهِ إِذْ قَالُوا: ﴿اللُّهُ عَلْي مَا نَقُولُ وَكِيلٌ ﴾ قَالَ: ((هَاتُوا -)) قَالُوا: أَخْبِرْنَا عَنْ عَلامَةِ النَّبِيُّ، قَالَ: ((تَنَامُ عَيْنَاهُ وَلَا يَنَامُ قَلْبُهُ\_))، قَالُوا: أَخْبِرْنَا كَيْفَ تُؤَنِّثُ الْمَرْأَةُ وَكَيْفَ تُدْكِرُ؟ قَالَ: ((يَلْتَقِي الْمَاءَ ان فَإِذَا عَلا مَاءُ الرَّجُل مَاءَ الْمَرْأَةِ أَذْكَرَتْ ، وَإِذَا عَلا مَاءُ الْمَرْأَةِ آنَشَتْ -))، قَالُوا: أَخْبِرْنَا مَا حَرَّمَ إسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ، قَالَ: ((كَانَ يَشْتَكِي عِـرْقَ النَّسَا فَلَمْ يَجِدْ شَيْئًا يُلائِمُهُ إِلَّا أَلْبَانَ كَمِذَا وَكَذَا \_)) قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنِ أَحْمَد: قَالَ

### و الرائد المرائد المر

كه يعقوب مَالِينًا في خود يركيا حرام قرار ديا تها؟ آب مَشْكِرَيْنَ نے فرمایا: ''انہیں عرق نسا کی بیاری تھی ، انہیں صرف اونٹیوں کا دودھ موافق آیا، تو صحت ہونے پر اونٹوں کا گوشت خود پرحرام قرار دے دیا۔ ' انہوں نے کہا: آپ مج کہتے ہیں، (۴) اچھا يه بتاكين كه يركرج كيا بي السي مطاع الله في الله تعالی کے فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ہے، جس کے سیرد بادل ہیں۔اس فرشتہ کے ہاتھ میں آگ کا ہنٹر ہے،جس کے ساتھ وہ اس جگه بادلوں کو چلاتا ہے، جہاں الله تعالی نے عکم دیا ہوتا ہے۔" انہوں نے کہا: یہ آواز کیا ہے جوسی جاتی ہے؟ آپ سط این نے فرمایا:" یہ ای ہنر کی آواز ہے۔" انہوں نے كہا: آپ نے م كہا ہے۔ (۵) انہوں نے كہا: ايك بات رہ گئی ہے، اگرآپ اس کا جواب دیں گے تو ہم آپ کی بیعت كريل كي، وه يه ب كه هرنبي كے لئے ايك فرشته مقرر ہوتا ے، جواس کے یاس بھلائی یعنی وجی لے کر آتا ہے، آپ بنائیں آپ کا فرشتہ ساتھی کون سا ہے؟ آپ مطاقی نے فرمایا: "جریل مَالِنا ہیں۔" اب کی بار انھوں نے کہا: جریل، بہتو جنگ، لڑائی اور عذاب لے کر آتا ہے، بیتو جارا دشمن ہے، اگر آپ میائیل کہتے جو کہ رحمت، نباتات اور بارش کے ساتھ نازل ہوتا ہے، تو پھر بات بنتی ، الله تعالی نے اس وقت بيآيت نازل كى: ﴿قُلُ مَنْ كَانَ عَدُوًا لِّجِبُرِيْلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلُبكَ بِإِذُنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدَّى وَّبُشُرى لِلْمُؤُمِنِيْنَ. ﴾ ..... ' كهدد ع جوكوئى جريل كارتمن موتوب شک اس نے بیکتاب تیرے دل پراللہ کے حکم سے اتاری ہے، اس کی تصدیق کرنے والی ہے جواس سے پہلے ہے اور مومنوں کے لیے سراسر مدایت اور خوشخری ہے۔ '' (سور ہُ بقرہ: ۹۷)

أَبِى: قَالَ بَعْضُهُم: يَعْنِي الْإِبلَ فَحَرَّمَ لُحُومَهَا، قَالُوا: صَدَقْتَ، قَالُوا: أَخْبِرْنَا مَا هٰ ذَا الرَّعْدُ؟ قَالَ: ((مَلَكٌ مِنْ مَلائِكَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مُوكَّلٌ بِالسَّحَابِ بِيَدِهِ، أَوْ فِي يَدِهِ مِخْرَاقٌ مِنْ نَارِ ، يَزْجُرُ بِهِ السَّحَابَ ، يُسُوقُهُ حَيْثُ أَمَرَ اللَّهُ \_)) قَالُوا: فَمَا هٰذَا الصَّوْتُ الَّذِي يُسْمَعُ؟ قَالَ: ((صَوْتُهُ-))، قَـالُـوْا: صَدَقْتَ، إِنَّمَا بَقِيَتْ وَاحِدَةٌ وَهِيَ الَّتِي نُبَايِعُكَ إِنْ أَخْبَرْتَنَا بِهَا ، فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ نَبِي إِلَّا لَهُ مَلَكٌ يَأْتِيهِ بِالْخَبَرِ، فَأَخْبِرْنَا مَنْ صَاحِبُك؟ قَالَ: ((جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلام\_)) فَالُوا: جِبْرِيلُ؟ ذَاكَ الَّذِي يَنْزِلُ بِالْحَرْبِ وَالْعِتَسَالِ وَالْعَدَابِ عَدُوُّنَا۔ لَوْ قُلْتَ: مِيكَ الْيِهِ لَ الَّذِي يَسْزِلُ بِالرَّحْمَةِ وَالنَّبَاتِ وَالْـقَطْرِ لَكَانَ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِحِبْرِيلَ ﴾ إِلَى آخِرِ الْآيةَ-(مسند احمد: ۲٤۸۳)

فوائد: ..... جب بوسف نالنَّهُ کے بھا بُول نے اپنے باپ لیقو ب نالیّهُ سے مطالبہ کیا کہ وہ اپنے بیٹے کو غلہ لینے کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز کی (منظم الطرابخ برنے جنبانی سے باتھ ہے ۔ 10 کی جنبانی ہے۔ اس سے باتھ والی لاکس کے مجیسا کے لیے ان سے باتھ والی لاکس کے مجیسا کے لیے ان کے ساتھ والی لاکس کے مجیسا کے ارشاد ماری تعالیٰ ہے:

﴿ قَالَ لَنُ أَرُسِلَه مَعَكُمُ حَتَّى تُوْتُونِ مَوْثِقًا مِّنَ اللهِ لَتَأْتُنَيْ بِهَ إِلَّا أَنْ يُحَاطَ بِكُمْ فَلَمَّا أَتَوْهُ مَوْثِقَا مِّنَ اللهِ لَتَأْتُنَيْ بِهَ إِلَّا أَنْ يُحَاطَ بِكُمْ فَلَمَّا أَتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ اللهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيْلٌ ﴾ .... "اس نے کہا ہیں اے تمارے ساتھ ہرگزنہ جیجوںگا، یہاں تک کہتم مجھے اللہ کا پختہ عہدوو کے کہتم ہرصورت اے میرے پاس لاؤ کے، مگریہ کہتمیں گھیرلیا جائے۔ پھر جب انھوں نے اے اپنا پختہ عہدوے دیا تو اس نے کہا اللہ اس پر جوہم کہدرہ ہیں، ضامن ہے۔ " (سورہ یوسف: ۲۷)

اس مدیث کی مزید وضاحت درج ذیل مدیث سے ہورہی ہے:

سيدنا عبدالله بن عباس واللها عدوى ب، وه كت بين : حَضَرَتْ عِصَابَةٌ مِنَ الْيَهُودِ نَبِيَّ اللَّهِ عَلَى يَوْمًا فَفَالُوا: يَا أَبَا الْقَاسِم! حَدِّثْنَا عَنْ خِلال نَسْأَلُكَ عَنْهُنَّ لا يَعْلَمُهُنَّ إِلَّا نَبيٌّ، قَالَ: ((سَلُونِي عَمَّا شِنْتُمْ، وَلٰكِنْ اجْعَلُوا لِي ذِمَّةَ اللهِ، وَمَا أَخَذَ يَعْقُوبُ عَلَيْهِ السَّلام عَلَى بَنِيهِ، لَئِنْ حَدَّثْتُكُمْ شَيْنًا فَعَرَفْتُمُوهُ لَتُتَابِعُنِّي عَلَى الْإِسْلَامِ) قَالُوْا: فَذَٰلِكَ لَكَ، قَالَ: ((فَسَلُونِي عَمَّا شِنْتُمْ-)) قَ الْمُوا: أَخْبِرْنَا عَنْ أَرْبَع خِكَال نَسْأَلُكَ عَنْهُنَّ، أَخْبِرْنَا أَيُّ الطَّعَام حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُنزَّلَ التَّوْرَاةُ؟ وَأَخْبِرْنَا كَيْفَ مَاءُ الْمَرْأَةِ وَمَاءُ الرَّجُلِ، كَيْفَ يكُونُ الذَّكَرُ مِنْهُ؟ وَأَخْبِرْنَا كَيْفَ هَـذَا الـنَّبِيُّ الْأُمِّيُّ فِي النَّوْمِ؟ وَمَنْ وَلِيُّهُ مِنَ الْمَلائِكَةِ؟ قَالَ: ((فَعَلَيْكُمْ عَهْدُ اللَّهِ وَمِيثَاقُهُ، لَيْنَ أَنَا أَخْبَرُ أَكُمْ لَتُتَابِعُنِّي-)) قَالَ: فَأَعْطُوهُ مَا شَاءَ مِنْ عَهْدٍ وَمِيثَاق، قَالَ: ((فَأَنشُدُكُمْ بِالَّذِي أَنْزَلَ التَّوْرَاةَ عَلَى مُوسَى عَلَيْ هَلْ تَعْلَمُونَ أَنَّ إِسْرَائِيلَ يَعْقُوبَ عَلَيْهِ السَّلام مَرضَ مَرضًا شَـدِيدًا، وَطَالَ سَقَمُهُ، فَنَذَرَ لِلَّهِ نَذْرًا، لَئِنْ شَفَاهُ اللَّهُ تَعَالَى مِنْ سَقَمِهِ لَيُحَرِّمَنَّ أَحَبَّ الشَّرَابِ إِلَنهِ وَأَحَبُّ الطَّعَامِ إِلَيْهِ، وَكَانَ أَحَبُّ الطَّعَامِ إِلَيْهِ لُحْمَانُ الْإِبل، وَأَحَبُّ الشَّرَابِ إِلَيْهِ أَلْبَانُهَا؟)) قَالُوا: اَللَّهُمَّ نَعَمْ، قَالَ: ((اللَّهُمَّ اشْهَدْ عَلَيْهِمْ، فَأَنْشُدُكُمْ بِاللَّهِ الَّذِي لا إِلَّه أَو الَّذِي أَنْزَلَ التَّـوْرَاـةَ عَلَى مُوسٰى، هَلْ تَعْلَمُونَ أَنَّ مَاءَ الرَّجُلِ أَبْيَضُ غَلِيظٌ، وَأَنَّ مَاءَ الْمَرْأَةِ أَصْفَرُ رَفِيقٌ، فَأَيُّهُ مَا عَلَا كَانَ لَهُ الْوَلَدُ وَالشَّبَهُ بِإِذْنِ اللهِ ، إِنْ عَلا مَاءُ الرَّجُلِ عَلى مَاءِ الْمَرْأَةِ كَانَ ذَكَرًا بِإِذْن اللُّهِ، وَإِنْ عَلا مَاءُ الْمَرْلَةِ عَلَى مَاءِ الرَّجُلِ كَانَ أُنْثَى بإذْن اللَّهِ؟)) قَالُوا: اللَّهُمَّ نَعَم، قَالَ: ((السُّلُّهُمَّ اشْهَدْ عَلَيْهِمْ، فَأَنشُدُكُمْ بِالَّذِي أَنْزَلَ التَّوْرَاةَ عَلَى مُوسَى، هَلْ تَعْلَمُونَ أَنَّ هٰذَا النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ تَـنَـامُ عَيْنَاهُ وَكَا يَنَامُ قَلْبُهُ؟)) قَالُوْا: اللَّهُمَّ نَعَمْ، قَالَ: ((اللَّهُمَّ اشْهَدْ-)) قَالُوْا: وَأَنْتَ الْآنَ فَحَدَّثْنَا مَنْ وَلِيُّكَ مِنَ الْمَلائِكَةِ فَعِنْدَهَا نُجَامِعُكَ أَوْ نُفَارِقُكَ، قَالَ: ((فَإِنَّ وَلِيَى جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَام، وَلَـمْ يَبْعَثِ اللَّهُ نَبِيًّا قَطُّ إِلَّا وَهُوَ وَلِيَّهُ۔)) قَالُوْا: فَعِنْدَهَا نُفَارِقُكَ، لَوْ كَانَ وَلِيُّكَ سِوَاهُ كَالَ مَالُوْا: فَعِنْدَهَا نُفَارِقُكَ، لَوْ كَانَ وَلِيُّكَ سِوَاهُ كَتَابُ وَسَنت كَى رَوْشَنَى مَيْنِ لَكَهَى جَانَے والى اردو اسلامى كتب كا سب سے بڑا مفت مركز

1 ہجری کے داقعات مِـنِ الْـمَلاثِكَةِ لَتَابَعْنَاكَ وَصَدَّقْنَاكَ، قَالَ: ((فَمَا يَمْنَعُكُمْ مِنْ أَنْ تُصَدِّقُوهُ؟)) قَالُوا: إِنَّهُ عَدُوُّنَا، قَالَ: فَعِنْدَ ذَٰلِكَ قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللهِ ﴾ إلى قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ فَعِنْدَ ذٰلِكَ ﴿ بَاءُ وَا بَغَضَب عَلَى غَضَب ﴾ الآية - يبوديول كى ايك جماعت ايك دن الله ك نبى الني الله كالسر الله الما الما الما الما القاسم! مميل چند باتیں بتاً وَ، انہیں صرف نبی جانتا ہے، آپ منظ آئے انے فرمایا: ''جومرض ہے پوچھو، کیکن الله تعالیٰ کے ذمہ کو مذظر رکھنا ادرا ہے بھی مدنظر رکھنا جو یعقوب مَالِئلًا نے اپنے بیٹوں سے ذمہ داری لیکھی کداگر میں تنہیں تمہارے سوالوں کے درست جوابات دے دوں تو پھر اسلام کے مطابق میری پیروی کرنان انہوں نے کہا: ٹھیک ہے، یہ تمہاراحق ہے، آپ مشکر ایک نے فرمایا: ''اب جومرضی سوال کرو۔'' انہوں نے کہا: ہمیں جار باتوں کے بارے میں بتاؤ، یعقوب مَالِيلاً نے تورات نازل ہونے سے پہلے اینے اور کونسا کھانا حرام کیا تھا، آدی کا آب جوہرعورت کے آب جوہر پر غالب آ جائے تو فركركيے بنا ہے اور يدائمي ني نينديس كيے ہوتا ہے اور فرشتوں ميں سے اس كا دوست كون ہے۔" آپ مشيئون نے فرمايا: ''میں تہمیں اللہ تعالیٰ کا عہد و بیثاق دیتا ہوں ہے کہ اگر میں نے تہمیں جواب دیدیے تو تم میری ابتاع کرو گے۔''انہوں نے آپ مطنع اللہ کو ہر پختہ عبد دیا۔ آپ مطنع آیا نے فرمایا: ' میں تمہیں اس اللہ کا واسطہ دے کر یو چھتا ہوں کہ جس نے مویٰ مَلْاِللاً پر تورات نازل کی ، کیاتم جانتے ہو کہ یعقوب مَلْاِللا سخت بیار پڑ گئے تھے اوران کی بیاری کمبی ہوگی تھی ، بالآخر انہوں نے نذر مانی تھی کہ اگر الله تعالیٰ نے ان کوشفا دی تو وہ سب سے زیادہ محبوب مشروب اور سب سے زیادہ پسندیدہ کھانا حرام قرار دیں گے، اورانہیں سب سے زیادہ پیارا کھانا اونٹوں کا گوشت اور سب سے زیادہ بسندیدہ مشروب نے فرمایا: ''میں تمہیں اس الله کا واسطہ دیتا ہوں، جس کے سواکوئی معبود نہیں ادر جس نے موی مَالِيلا پرتورات نازل کی ہے، کیاتم جانتے ہوآ دی کا آب جو ہرسفید اور گاڑھا ہوتا ہے اور عورت کا پانی زرد اور باریک ہوتا ہے، ان میں سے جو بھی غالب آتا ہے، الله تعالی کے علم سے اس سے مشابہت ہو جاتی ہے، اگر آدمی کا آب جو ہرعورت کے یانی پر غالب آ جائے تو اللہ تعالی کے حکم سے مذکر بن جاتا ہے اور اگر عورت کا آب جو ہرآ دمی کے مادہ منوب پر غالب آ جائے تو مؤنث پیدا ہوتی ہے؟'' انہوں نے کہا: الله جانتا ہے یمی بات ہے،آپ ﷺ نے فرمایا:''اے میرے الله! ان پر گواہ رہنا۔'' پھرآپ شنے ایک نے فرمایا: ' میں تنہیں اس اللہ کا داسطہ دیتا ہوں کہ جس نے موکیٰ مَالِنظ پر تورات نازل کی ، کیا تم جانتے ہو اس أمنى نبى كى آئكسين سوتى بين ادراس كا دل نبين سوتا؟" انبول نے كہا: الله جانتا ہے كه يهى بات ہے۔آپ مشكل الله نے فر مایا:''اے میرے الله! گواہ رہنا۔'' انہوں نے کہا: آپ بھی اب ای طرح ہیں،ہمیں بتاؤ فرشتوں میں سے آپ کا دوست کون ہے؟ یہ بتانے کے بعد یا تو ہم آپ سے مل جائیں گے یا جدا ہوں گے۔ آپ سے این نے فرمایا: "میرا دوست جریل عَلیدا سے، بلکہ الله تعالی نے جونی بھی جمیجا ہے، یہی جریل عَلیدا اس کے دوست رہے ہیں۔'' انہوں نے کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

#### فوائد: ..... يه يوري آيات يول بن:

قُلُ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لَجَبُرِيْلَ فَإِنَّه نَزَّله عَلٰى قَلْبِكَ بِإِذُنِ اللّٰهِ مُصَدُّقًا لَمّا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشُرى لِلْهُ وُمِيْكُيلَ فَإِنَّ اللّٰهَ عَدُوٌ لَلْكُفِرِيْنَ. وَلَقَلْ لِلْمُؤْمِنِيْنَ. مَنْ كَانَ عَدُوًّا لَلْهِ وَمَلْيِكَتِه وَرُسُلِه وَجِبْرِيْلَ وَمِيْكُيلَ فَإِنَّ اللّٰهَ عَدُوٌ لَلْكُفِرِيْنَ. وَلَقَلْ الْمُؤْمِنِيْنَ. مَنْ كَانَ عَدُوً اللّٰهِ وَمَا يَكُفُرُ بِهِمَ آلِلا الْفُسِقُونَ. اَوَ كُلّمَا عُهَدُونَ اللّٰهِ عَدُولًى مَنْ اللّٰهِ عَدُولًى مَنْ اللّٰهِ وَرَاء عُهُمُ رَسُولٌ مِّنَ عَنْ اللّٰهِ مُصَدِّقٌ لَمَا مَعَهُمُ نَبَنَا فَرِيْقٌ مِنَ اللّٰهِ وَرَاء عُهُمُ رَسُولٌ مِّنَ عَنْ اللّٰهِ مُصَدِّقٌ لَمَا مَعَهُمُ نَبَنَا فَرِيْقٌ مَنَ اللّٰهِ وَرَاء عُهُمُ لَا يَعْلَمُونَ. ﴾ ... ""كهدد عوكولى جبريل كادَثَن اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ وَرَاء عُهُمُ لَا يَعْلَمُونَ. ﴾ ... ""كهدد عوكولى جبريل كادَثَن اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ وَرَاء عُهُمُ لَا يَعْلَمُونَ. ﴾ ... "كهدد عوكولى جبريل كادَثَن اللّٰهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَمْنَ اللّٰهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللّٰهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الله

یہ یہود بوں کی ہٹ دھرمی تھی ، ان کے پاس پہلے والے چارسوالات کے جوابات کے انکار کی کوئی صورت نہیں تھی ، سوانھوں نے جبریل عَالِيْلَا کے بارے میں یہ بات گھڑلی۔

﴿ بَاءُ وَابِغَضَبِ عَلَى غَضَبٍ ﴾ .... ' دوہر نفضب كے ساتھ لوٹے۔' سيدنا عبدالله بن عباس ظائب اور مجاہد في آبا في كہا: پہلا غضب تورات كو ضائع كرنے كى وجہ سے تھا اور دوسرا محمد سَتَنَعَیْنَ كے ساتھ كفر كرنے كى وجہ سے جبكہ قاوہ في كہا: پہلا غضب عیسى عَلَيْنَا اور انجيل كے ساتھ كفر كرنے كى وجہ سے تھا اور دوسرا محمد سَتَنَعَیْنَ اور قرآن كے ساتھ كفر كرنے كى وجہ سے تھا اور دوسرا محمد سَتَنَعَیْنَ اور قرآن كے ساتھ كفر كرنے كى وجہ سے تھا اور دوسرا محمد سَتَنَعَیْنَ اور قرآن كے ساتھ كفر كرنے كى وجہ سے تھا۔

مکه مکرمه میں مشرکین مکه کی صورت میں آپ ﷺ کا ایک ہی وشمن تھا، لیکن جب نبی کریم مشے آئے ہجرت کر کے

) (46) (5) (10 - CHE) (18 ) (5) 1 بجری کے واقعات

مدینه منورہ تشریف لائے تو آپ منطح کیا کے دشمنوں میں اضافہ ہو گیا، مدینہ میں منافقوں اور یہود یوں کی صورت میں اندرونی وشمن اور مکہ کے مشرکوں اور دوسرے قبائل اور مملکتوں کی صورت میں بیرونی وشمن، آپ مشکر کی نے دس سال کے مختفر عرصے میں بڑی خوبصورت منصوبہ بندی کے ساتھ ہر قریبی دشمن سے نجات حاصل کر لی اور دور والے دشمنوں سے

نٹنے کے لیےایے صحابہ کومنج دے کرخود وفات یا گئے۔

(١٠٦٧٨) ـ عَن ابْن مَسْعُودٍ قَالَ: سَأَلْنَا رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنْ الْقِرَدَةِ وَالْخَنَازِيرِ، أَهِيَ مِنْ نَسْلِ الْيَهُودِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ((إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَلْعَنْ قَوْمًا قَطُّ، فَمَسَخَهُمْ فَكَانَ لَهُمْ نَسْلٌ حِينَ يُهْلِكُهُمْ، وَلَكِنْ هٰذَا خَلْقٌ كَانَ، فَلَمَّا غَضِبَ اللهُ عَلَى الْيَهُودِ، مَسَخَهُمْ فَجَعَلَهُمْ مِثْلَهُمْ .)). (مسند احمد: ۳۷٤۷)

سیدناعبدالله بن مسعود زائن سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: ہم نے رسول اللہ مضافی ہے بندروں اور خزیروں کے متعلق درمافت کما کہ کما یہ یہودیوں کی مسنح شدہ نسل ہے ہیں؟ تو رسول الله مِصْ َ إِنْ إِنْ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ مِن اللهِ تَعَالَيْ اللهِ تَعَالَىٰ کسی قوم پرلعنت کرتے ہوئے انہیں مسنح کر دے اور انہیں ہلاک کر دے اور پھران کی نسل حلے، در حقیقت بیخلوق ان کے سنح كئے جانے سے يہلے كى ہے، الله تعالى جب يہود يرغضب ناك ہوا تو اس نے ان کوان مخلوقات کی مانند بنا دیا تھا۔''

فسواند: .... سيدنا عبدالله بن عمر فالتي الله عن موايت ب كدرسول الله من مَن الله عن مايا: ( (مَا مُسِ حَتْ أُمَّةٌ قَطُّ ، فَيَكُونُ لَهَا نَسْلُ \_)) .... "جس امت كوجمي (كسي دوسري شكل مين )مسنح كيا كيا، اس كي نسل نهين جوئي -" (معجم اوسط طبرانی:۴۲۹،صحیحة :۲۲ ۱۴)

معلوم ہوا کہ آ ب ﷺ منظور ہے پہلے جتنی امتوں کومنے کیا گیا اب ان کا کوئی نشان باتی نہیں ہے، بندر اور خزیر وغیرہ متعقل جنسیں ہیں، بیکسی انسان کی مسنح شدہ شکلیں نہیں ہیں، بندروں اور خزیروں کی شکلوں میں مسنح ہونے والے بنو اسرائیل ہلاک ہو گئے ،اس حالت میں ان کی نسل آ گے نہ چل سکی۔

> عَبْدِ الْأَشْهَلِ عَنْ سَلَمَةً بْنِ سَلَامَةً بْن وَقْشِ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ بَدْرٍ، قَالَ: كَانَ لَنَا جَارٌ مِنْ يَهُودَ فِي بَنِي عَبْدِ الْأَشْهَلِ، قَالَ: فَخَرَجَ عَلَيْنَا يُومًا مِنْ بَيْتِهِ قَبْلَ مَبْعَثِ

(١٠٦٧٩) عَنْ مَحْمُودِ بْن لَبِيدِ أَخِي بَنِي فيلم بوعبدالاهمل كسيدنامحود بن لبيد سلمه بن سلامه بن وش سے روایت ہے، یہاصحاب مدر میں سے تھے، کہتے ہیں کہ قبیلہ بنوعبدالا مساية على ايك يبودي جارا بمساية قا، ني كريم منتفية في بعثت سے کچھ دن پہلے ایک دن وہ اینے گھر سے نکل کر قبیلہ عبدالا مل کی ایک محفل میں آ کھڑا ہوا، سلمہ کہتے ہیں کہ میں

<sup>(</sup>١٠٦٧٨) تخريج: حسن لغيره، أخرجه الطيالسي: ٣٠٧، وابويعلى: ١٣١٤ (انظر: ٣٧٤٧) (١٠٦٧٩) تبخريج: اسناده حسن، أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير": ٦٣٢٧، والحاكم: ٣/ ٤١٧ (انظر: ١٥٨٤١)

المنظمة المنظ

اس روز وہاں بر موجود سب سے کم سن تھا۔ میں ایک جادر اوڑ ھےایے گھر کے سامنے لیٹا ہوا تھا۔اس یبودی نے مرنے کے بعد جی اُٹھنے قیامت، حیاب وکتاب، میزان اور جنت وجہم کا ذکر کیا۔ اس نے یہ باتیں ایسے لوگوں کے سامنے کی تھیں، جومشرک اور بت پرست تھے، وہ مرنے کے بعد جی أُنْصَعَى برايمان واعتقاد نه ركھتے تھے، انہوں نے اس سے كہا: ارے میرکیا؟ تو بھی کہتا ہے کہ میر کچھ ہوگا اور لوگ مرنے کے بعدایک ایسے جہان میں اُٹھائے جا کمیں گے، جہال جنت اور جہنم ہوگی اورلوگوں کوان کے اعمال کی جزادی جائے گی؟ اس نے کہا: ہاں،اس ذات کی قسم جس کی قسم اُٹھائی جاتی ہے! میں تو یبھی پیند کرتا ہوں کہ دنیا میں آ گ کا ایک بہت بڑا تنور ہواور لوگ اس میں داخل ہو جا کیں اور پھراسے اوپر سے بند کر دیا جائے اور میں کل کوجہم کی آگ سے نیج جاؤں۔ لوگوں نے اس سے کہا: تجھ پر افسوس، اس کی علامت کیا ہے؟ تو اس نے مکہ اور یمن کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ان علاقوں سے ایک نبی مبعوث ہوگا لوگوں نے اس سے پوچھا ہم اس کو کب دیکھ سکیں گے؟ اس نے میری طرف دیکھا، میں ان میں سب ہے کم بن تھا اور اس نے کہا: بیلڑ کا اگر زندہ رہا تو اپنی عمر تمام ہونے سے پہلے پہلے اسے دکھ لے گا۔ سلمہ فاللہ کہتے ہیں: الله کی قتم! کچھ دن رات ہی گزرے تھے کہ الله تعالیٰ نے اینے رسول الله مشامین کو بھیج دیا اور وہ ہمارے درمیان زندہ موجود تھے۔ پس ہم آپ مضاعد ہم پر ایمان لے آئے اور اس نے بغض وحمد کی بنا برآب طفی میں کا کفر کیا، ہم نے اس سے كہا: اے فلاں! تجھ يرافسوس! كيا توى و فحض نہيں، جس نے ہم سے اس نبی کے متعلق باتیں کی تھیں ادر بتلایا تھا؟ اس نے کہا! ہاں، کیوں نہیں ، کیکن بہوہ نبی نہیں ہے۔

النَّبِيِّ عَلَى مَجْلِسِ ، فَوَقَفَ عَلَى مَجْلِسِ عَبْدِ الْأَشْهَل، قَالَ سَلَمَةُ: وَأَنَّا يَوْمَثِذِ أَحْدَثُ مَنْ فِيهِ سِنًّا، عَلَيَّ بُرْدَةٌ مُضْطَجًّا فِيهَا بفِنَاءِ أَهْلِي، فَذَكَرَ الْبَعْثَ وَالْقِبَامَةَ وَالْحِسَابَ وَالْمِيزَانَ وَالْجَنَّةَ وَالنَّارَ ، فَقَالَ: ذُبِكَ لِمَعَوْمِ أَهْلِ شِرْكِ أَصْحَابِ أَوْثَانَ لَا يَ وْنَ أَنَّ بَعْثًا كَائِنٌ بَعْدَ الْمَوْتِ ، فَقَالُوا لَهُ: وَيْحَكَ يَا فُلانُ! تَرْى هٰذَا كَائِنًا ، إِنَّ النَّاسَ يُبْعَثُونَ بَعْدَ مَوْتِهِمْ إِلَى دَارِ فِيهَا جَنَّةٌ وَنَارٌ، يُجْزَوْنَ فِيهَا بِأَعْمَالِهِمْ، قَالَ: نَعَمْ، وَ لَّذِي يُحْلَفُ بِهِ! لَوَدَّ أَنَّ لَهُ بِحَظِّهِ مِنْ تِلْكَ النَّارِ أَعْظَمَ نَنُّورِ فِي الدُّنْيَا يُحَمُّونَهُ، ثُمَّ يُدْخِلُونَهُ إِيَّاهُ، فَيُطْبَقُ بِهِ عَلَيْهِ، وَأَنْ يَـنْجُو مِنْ تِملْكَ النَّارِ غَدًّا، قَالُوا لَـهُ: وَيُحَكَ! وَمَا آيَةُ ذٰلِكَ؟ قَالَ: نَبِيٌّ يُبْعَثُ مِنْ نَحْو هٰ لَٰهِ الْبَلَادِ، وَأَشَارَ بِيَدِهِ نَحْوَ مَكَّةً وَالْيَمَنِ، قَالُوا: وَمَتٰى تَرَاهُ، قَالَ: فَنَظَرَ إِلَىَّ وَأَنَا مِنْ أَحْدَثِهِمْ سِنًّا، فَقَالَ: إِنْ يَسْتَنْفِدْ هٰ ذَا الْغُلَامُ عُمُرَهُ يُدْرِكُهُ ، قَالَ سَلَمَةُ: فَ ﴿ اللَّهِ! مَا ذَهَبَ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ حَتَّى بَعَثَ اللُّهُ تَعَالَى رَسُولَهُ عَيْنٌ وَهُوَ حَيٌّ بَيْنَ أَظْهُرِنَا، فَآمَنَّا بِهِ وَكَفَرَ بِهِ بَغْيًا وَحَسَدًا، فَقُلْنَا: وَيُلَكَ، يَا فُلانُ! أَلَسْتَ بِالَّذِي قُلْتَ لَنَا فِيهِ مَا قُلْتَ؟ قَالَ: بَلِي وَلَيْسَ به. (مسند احمد: ١٥٩٣٥)

#### PA 1 ہجری کے واقعات

فواند: ..... يهوديت اورعيسائيت كي زهبي ادب مين ني كريم منطائيز ، آب منطائيز كي علاق اور صحابه كرام کے تعین کے بارے میں واضح علامتیں موجود تھیں ،لیکن کوئی چیز ہٹ دھرمی ،سرکشی اور بغاوت کاحل نہیں کرسکتی۔

> الزُّهْرِيُّ قَالَ: مَرَّ بِي يَهُوْدِيٌّ، وَأَنَا قَائِمٌ خَلْفَ النَّبِيِّ ﷺ، وَالنَّبِيِّ ﷺ يَتُوضًّا، قَالَ: فَـقَالَ: إِرْفَعْ أَوِ اكْشِفْ ثَوْبَهُ عَنْ ظَهْرِهِ؟ قال: فَذَهَبْتُ بِهِ ٱرْفَعُهُ، قَالَ: فَنَضَحَ النَّبِيُّ عَلَىٰ فِي وَجْهِيْ مِنَ الْمَاءِ ـ (مسند احمد: ١٩١١٥)

(١٠٦٨٠) عن الْمِسْوَدِ بننِ مَخْرَمَةً سيدنا صور بن مخرمه زهرى وَلَيْنَ سے مروى ہے، وہ كتے ہيں: نی کریم مطابقاتی فا و صور رہے تھے اور میں آپ مطابقاتی کے پیھیے کھڑا تھا، ایک یہودی میرے پاس ہے گزرا اور اس نے کہا ان کی پشت پر سے کیڑا اوپر اُٹھاؤ، تو میں آپ کا کیڑا اوپر کو الفانے لگا تو نی کریم مضایل نے میرے چیرے یر یانی کے محصنفے مارے۔

فواند: ..... نی کرم مضر الله نازراه نداق یا اس کواس کے ارادے سے بازر کھنے کے لیے اس کے منہ یر محصنفے مارے۔

> (١٠٦٨١) ـ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: جَاءَ جُرْمُقَانِيٌّ إِلَى أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ ﷺ فَقَالَ: أَيْنَ صَاحِبُكُمْ هٰذَا الَّذِي يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ ؟ لَئِنْ سَأَلْتُهُ لَأَعْلَمَنَّ أَنَّهُ نَبِيٌّ أَوْ غَيْرُ نَبِيٌّ، قَالَ: فَجَاءَ النَّبِيِّ عِنْ اللَّهُ الْجُرْمُقَانِيُّ: إِقْرَأَ عَلَيَّ أَوْ قُصَّ عَلَى، فَتَلا عَلَيْهِ آيَاتٍ مِنْ كِتَاب اللُّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، فَقَالَ الْجُرْمُقَانِيُّ: هٰذَا، وَاللُّهِ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسٰى عَلَيْهِ السَّكام، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بِنُ أَحْمَد: هٰذَا الْحَدِيثُ مُنْكَرٌ ـ (مسند احمد: ٢١١٧٦) (١٠٦٨٢) ـ عَنْ عُرُووَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ أَخْبَرَهُ: أَنَّ النَّبِي اللَّهِ رَكِبَ حِمَارًا،

سیدنا جابر بن سمرہ مزاللہ سے مروی ہے کہ ایک عجمی قوم جرامقد کا ایک فرد صحابہ کرام ڈی نشیم کے پاس آیا اور اس نے کہا: تمہارے وہ صاحب کہاں ہی جونی ہونے کے دعوے دار ہی؟ میں ان ہے کچھ دریافت کرنا جا ہتا ہوں ، تا کہ جان لوں کہوہ نبی ہیں یا نبين ؟ سيدنا جابر والنف كهتر بين: نبي كريم الشيعيل تشريف لائے اور اس جرمقانی نے کہا: آپ میرے سامنے کچھ تلاوت کریں یا بیان کریں، آپ مٹھی کیٹنے نے اس کے سامنے کتاب الله كى چند آيات كى تلادت كى، جرمقانى نے كبا: الله كى قتم! موی عَالِینا بھی ایس می تعلیم لے کرآئے تھے۔عبدالله بن احمد نے کہا کہ بیرحدیث "منکر" ہے۔

سیدنا اسامہ بن زید مخاتفہ ہے مردی ہے کہ نبی کریم ملٹے تایا ایک گدھے برسوار ہوئے، اس بر کاٹھی اور اس کے بنیے فد کی کیڑا

(١٠٦٨٠) تخريج: استاده ضعيف لجهالة حال ام بكر بنت المسور، أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير ": ۲۰/ ۲۲ (انظر: )

(١٠٦٨١) تـخـريـج: اسناده ضعيف لضعف ايوب بن جابر اليمامي، وعبدُ الرحمن المعلم لين الحديث، ولم يعرفه الحافظان: الحسيني وابن حجر ، أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير": ٢٠٥٤ (انظر: ٢٠٨٤) (١٠٦٨٢) تخريج: أخرجه البخاري: ٦٢٥٤، ومسلم: ١٧٩٨ (انظر: ٢١٧٦٧)

ويور سين المراكز الم

یعن فدک مقام کا تیار شدہ کیرا رکھا ہوا تھا، آپ مشکھی نے اسامه بن زيد وفائد كو گدھے پر اپنے بیچھے سوار كر ليا، آپ سن تن فررج میں سیدنا سعد بن عمادہ ذبالنیز کی عمادت کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، یہ غزوه بدرے پہلے كا واقعہ ہے، آپ سے اللے علتے علتے ايك الی محفل کے یاس ہے گذرے جس میں مسلمان، مشرکین، بتوں کے پیاری اور یہودی کمے جلے بیٹھے تھے۔ ان میں عبدالله ابن ابی اور عبدالله بن رواحه بھی تھے، گدھے کے چلنے کی وجہ سے اڑنے والا غبار محفل پر پہنچا تو عبدالله بن ابی نے این جادر سے این ناک کوڈ ھانپ لیا اور بولا ہم برغبار نہ اڑ اؤ، نبی کریم مشی کی نے ان لوگوں کوسلام کہا اور رک کر نیجے اتر آئے اور ان لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف دعوت دی اور ان كے سامنے قرآن كى تلاوت كى ،عبدالله بن الى نے آپ مشاعظ م ے کہا: آپ کی بات ہے بہتر کوئی بات نہیں، اگر آپ جو کھے کہتے ہیں وہ حق ہے تو آپ مطابق ماری محافل میں آ کر جمیں تک نہ کیا کریں، آپ اینے گھر جائیں ہم میں سے جو کوئی آپ سے اُنے کے باس آئے،آپ مشاقی اس کے سامنے یہ چزیں بیان کیا کریں۔اس پرسیدنا عبدالله بن رواحہ رہائنونا نے كها: يا رسول الله! آب مُصَّعَرَتُهُ جهارى محافل مين تشريف لايا كرين، بم يسند كرتے بين \_ يا سيدنا عبدالله بن رواحه رفائية نے عبداللہ بن ابی سے خاطب ہو کر کہا:تم اپن محافل میں آنے ہے ہمیں روک رہے ہو، تاہم ہم تہہیں اپنی محافل میں آنے کی رعوت دیتے میں،تم جاری محافل میں آیا کر وہم اسے پند كرتے ہيں، ان باتوں سے مسلمانوں، مشركين اور يبود ميں تو تُكَارِشروع ہوگئی، يہاں تک كەنوبت ہاتھا يائى تك جانبنچى - نبی كريم سين أنبيل خاموش كرات رے، اس كے بعد

عَـلَيْهِ إِكَافٌ تَحْتَهُ قَطِيفَةٌ فَدَكِيَّةٌ ، وَأَرْدَفَ وَرَائَـهُ أُسَامَةً بْنَ زَيْدٍ، وَهُوَ يَعُودُ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ فِي بَنِي الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ، وَذٰلِكَ قَبْلَ وَقَعَةِ بَدْرِ ، حَتَّى مَرَّ بِمَجْلِسِ ، فِيهِ أَخُلاطٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُشْرِكِينَ عَبَدَةِ الْأُوثَانِ وَالْيَهُودِ، فِيهِمْ عَبْدُ اللهِ بنُ بُيِّ، وَفِي الْمُجلِسِ عَبْدُ اللهِ بنُ رَوَاحَةً ، فَلَمَّا غَشِيَتِ الْمَجْلِسَ عَجَاجَةُ الدَّابَّةِ، خَـمَّرَ عَبْدُ اللَّهِ بِنُ أَبِئُ أَنْفَهُ بِرِدَاثِهِ ثُمَّ قَالَ: لَا تُغَبِّرُوا عَلَيْنَا، فَسَلَّمَ عَلَيْهِمُ النَّبِيُّ عَلَيْهُمُ النَّبِيُّ عَلَيْهُمُ رَقَفَ فَنَزَلَ فَدَعَاهُمْ إِلَى اللهِ وَقَرَأَ عَلَيْهِمْ لْقُرْآنَ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبُيِّ: أَيُّهَا لْمَرْءُ! لَا أَحْسَنَ مِنْ هٰذَا إِنْ كَانَ مَا تَقُولُ حَقًّا، فَلا تُؤذِينَا فِي مَجَالِسِنَا، وَارْجِعْ إلى رَحْلِكَ، فَمَنْ جَاءكَ مِنَّا فَاقْصُصْ عَلَيْهِ، قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ رَوَاحَةَ: اغْشَنَا فِي سجَالِسِنَا فَإِنَّا نُحِبُّ ذٰلِكَ، قَالَ: فَاسْتَبَّ الْمُسْلِمُونَ وَالْمُشْرِكُونَ وَالْيَهُودُ، حَتَّى هَمُّوا أَنْ يَتَوَاتُبُوا، فَلَمْ يَزَل النَّبِيُّ عَلَيْهُ يُخَفُّضُهُم، ثُمَّ رَكِبَ دَابَّتُهُ حَتَّى دَخَلَ غَلْمِي سَعْدِ بْنِ عُبَادَةً، فَقَالَ: ((أَيْ سَعْدُ! أَلَمْ تَسْمَعْ مَا قَالَ أَبُو حُبَابِ؟ (يُريدُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبُيٍّ) قَالَ كَذَا وَكَذَا \_)) فَقَالَ: اعْفُ عَنْهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ! وَاصْفَحْ، فَوَاللَّهِ! لَقَدْ أَعْطَاكَ اللهُ الَّذِي أَعْطَاكَ، وَلَقَدْ اصْطَلَحَ أَهْلُ هٰذِهِ الْبُحَيْرَةِ، أَنْ يُتَوَّجُوهُ فَيُعَصَّبُونَهُ

و المراجع المال المراجع المرا

بِالْعِصَابَةِ، فَلَمَّا رَدَّ اللهُ ذَٰلِكَ بِالْحَقِّ الَّذِي أَعْسَطَاكَهُ شَرِقَ بِلْلِكَ فَلَاكَ فَعَلَ بِهِ مَا رَأَيْتَ، فَعَفَا عَنْهُ النَّبِيُّ فَلَيْدَ (مسند احمد: (۲۲۱۱)

آپ این سواری پرسوار ہو کر تشریف لے گئے اور سعد بن عبادہ زالیٰ کے ہاں جا کر نزول فرما ہوئے۔ آپ مطابقاتی کے اس جا کر نزول فرما ہوئے۔ آپ مطابقاتی کے فرمایا: "سعد! کیا تم نے ابو حباب یعنی عبداللہ بن ابی کی بات کی ہے؟ اس نے یوں یوں کہا ہے۔" سیدنا سعد رہی ہی نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! آپ اے جانے دیں اور درگزر کریں، اللہ کی قتم! اللہ نے آپ مطابقاتی کو جوعزت دین تی کی میں منورہ کے لوگ اس کی تاج بوق اور دستار بندی کر کے اے سردار بنانے والے تھ، جب بیشی اللہ نے آپ مطابقاتی ہوئے حق کے ذریعے اے اللہ نے آپ مطابقاتی کوعطا کئے ہوئے حق کے ذریعے اے ناکام ونامراد کیا تو وہ آپ سے حمد کرنے لگا ہے۔ اس نے ناکام ونامراد کیا تو وہ آپ سے حمد کرنے لگا ہے۔ اس نے آپ کے ساتھ جو کھے کیا یہ ای کا نتیجہ ہے، سونی کریم میں تی کریم میں کردیا۔

فواند: ..... عبدالله بن الى منافق تھا،كين اس نے بظاہر اسلام كالباده اور ها ہوا تھا،آپ مِشْنَا وَآنِ اسلام كالباده اور ها ہوا تھا،آپ مِشْنَا وَآنِ اسلام برا ھے ابتدائى دور میں ان منافقوں كو برداشت كيا، يه آپ مِشْنَا فَإِنَّا كَى كمال حكمت كا بتيجه تھا، جوں جوں اہل اسلام برا ھے گئے،ايك ايك كركے دشنوں كوختم كرديا گيا۔

# أَبُوَابُ حَوَادِثِ السَّنَةِ الثَّانِيَّةِ مِنَ اللهِجُرَةِ ٢ سن جمرى كامم واقعات

بَابُ مَا جَاءَ فِي عِدَّتِ غَزَوَ اتِهِ ﷺ وَشَيْءٍ مِنُ آ ذَابِ الْعَغَزُو نِي كُريم طِشَعَالِهُمْ كَعْرُوات كَى تعداداور جَنَّ وَقَالَ كَ بَعْضَ آ داب كابيان (١٠٦٨٣) ـ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَاذِبِ قَالَ: غَزَا سيدنا براء بن عاذب بْاليَّهُ ہے مروى ہے كه رسول الله طَشَيَّةِ آ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ خَهْ سَسَ عَشَرَةً غَزْوَةً ـ فَي بِعْدره غُرُوك كَ تَصْد (مسند احمد: ١٨٧٥٨)

<sup>(</sup>١٠٦٨٣) تخريج: اسناده ضعيف، الجراح الرؤاسي مختلف فيه (انظر: ١٨٥٥٩)

وي المالي المال

(١٠٦٨٤) - (وَمِنْ طَرِيْقِ ثَانَ) ثَنَا إِسْرَاقِيْلُ عَـنَ أَبِسِى إِسْـحْتَ عَـنِ الْبَـرَاءِ الْبِنِ عَازِبٍ وَ اللهِ ، قَـالَ: غَـزَوْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ فَيَّ خَـمْسَ عَشْرَةَ غَزْوَةً ، وَأَنَا وَعَبْدُ اللهِ بنُ عُمَرَ لِدَةً - (مسند احمد: ١٨٧٨٧) اللهِ بنُ عُمَرَ لِدَةً - (مسند احمد: ١٨٧٨٧) زيد بنن أَرْقَمَ كَمْ غَزَا النَّبِي فِي قَالَ: سَأَلْتُ عَشْرَةَ ، وَغَرَوْتُ مَعَـهُ سَبْعَ عَشْرَةً ، وَسَبَقَنِسِي بِغَـزَاتَيْنٍ - (مسند احمد: ١٩٥٣١)

(١٠٦٨٦) عن ابْسِنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ: غَزَا مَعَ رَسُوْلِ اللّهِ عَنْ سِتَّ عَشَرَةَ غَزْوَةً ـ (مسند احمد: ٢٣٣٤)

(١٠٦٨٦م) عن جَابِرٍ قَالَ: لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ يَغُنُو فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ إِلَا رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ يَغُزُوا فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ إِلَا أَنْ يُغْزُوا، فَإِذَا حَضَرَ ذَٰلِكَ، أَقَامَ حَتَٰى يَنْسَلِخَ و (مسنذ احمد: ١٤٦٣٧)

( دوسری سند ) سیدنا براء بن عازب دخاشیٔ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں: ہم نے رسول الله منطق آنے کے ساتھ پندرہ غزوات میں شرکت کی، میں اور سیدنا عبدالله بن عمر دخالتی ہم عمر ہیں۔

ابواسحاق ہے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: میں نے سیدنا زید بن ارقم ہوں کے بین میں نے سیدنا زید بن ارقم ہوں کے خات کیا کہ نی کریم مشیکاتی نے کل کتے غزوے کئے تھے؟ انہوں نے کہا: آپ مشیکاتی نے انیس غزوے کے اور میں نے آپ کے ساتھ سترہ غزوات میں شرکت کی، آپ مشیکاتی دوغزووں میں مجھے سبقت لے گئے تھے، (سومیں ان میں شرکت نہ کرسکا تھا)۔

سیدنا بریدہ سے مروی ہے کہ انھوں نے رسول اللہ مضافیاً کے ساتھ سول کا اللہ مضافیاً کے ساتھ سول کا اللہ مضافیاً کے ساتھ سول کا دات میں شرکت کی۔

سیدنا جابر فالنظ سے مروی ہے کہ رسول اللہ مضافی جمت والے اس صورت والے مہینوں میں قال نہیں کیا کرتے تھے، سوائے اس صورت کے کہ دشن آپ مشافی جمائی کر دیتا، اگر کوئی الی صورت پیش آ جاتی تو آپ مشافی جمت والے مہینے کے گزرنے تک رک جاتے تھے۔

فواند: ..... حرمت والے مہینے چار ہیں: محرم، رجب، ذوالقعدہ، ذوالحجہ۔ جنگ وجدل کے معاملے میں ان چار مہینوں کا ادب سے کہ اہل اسلام کی سے جنگ شروع نہ کریں، ہاں اگر دشمن یورش کر دے تو جوالی کاروائی کرتے ہوئے ان سے جہاد کیا جائے گا۔

<sup>(</sup>١٠٦٨٤) تخريج: أخرجه البخاري: ٤٤٧٢ (انظر: ١٨٥٨٦)

<sup>(</sup>١٠٦٨٥) تخريج: أخرجه البخاري: ٤٤٧١، ومسلم: ١٢٥٤ (انظر: ١٩٣١٦)

<sup>(</sup>١٠٦٨٦) تخريج: أخرجه البخاري: ٤٤٧٣، ومسلم: ١٨١٤ (انظر: ٢٢٩٥٣)

<sup>(</sup>١٨٦١م) تخريج: اسناده صحيح على شرط مسلم (انظر: ١٤٥٨٣)

وي النام ا

(۱۰ ۲۸۷) - عَـنُ أَنَسِ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا غَزَا قَالَ: ((اَللَّهُمَّ أَنْتَ عَضُدِيْ، وَأَنْتَ نَصِيْرِيْ، وَإِنْتَ نَصِيْرِيْ، وَبِكَ أَقَاتِلُ -)) - (مسند احمد: نصيْرِيْ، وَبِكَ أَقَاتِلُ -)) - (مسند احمد: ۱۲۹٤٠)

سیدنانس بن شیر سے مروی ہے کہ نی کریم مضافی ہب وشمن سے قال کرتے تو یدوعا کرتے تھے: "اَللّٰهُمَّ اَنْتَ عَضُدِی وَ اَنْتَ نَصِيری وَ بِكَ اُقَاتِلُ۔" (ياالله! تو بی ميرادست و اِن واور مددگار ہے اور میں تیرے بی سہارے دشمن سے قال

کرتا ہوں۔''

فوائد: ...... غزوات کی تعداد کے بارے میں مؤرخین کا اختلاف ہے، درج بالا روایات میں ہر صحابی نے اپنے علم کی روشیٰ میں یا اپنے ذاتی غزووں کے بارے میں بات کی ہے، ابن سعد وغیرہ نے آپ مشیکا آپا کے غزوات کو مفصل اور مرتب بیان کیا ہے اور انھوں نے کل ستا کیس غزوے اور چھین سرتے شار کیے ہیں۔

غَزُوَةُ الْعُشَيُرَةِ غِرُوهُ عشيره كابيان

سیدنا گار بن یاسر برنائی سے مروی ہے کہ غزوۃ العشیرۃ میں اورعلی برنائی اکتفے تھے۔ جب نبی کریم مطبق آنے وہاں نزول فرما ہوئے تو ہم نے دہاں بنو مدلج کے لوگوں کو ایک نخلتان میں ایک جشے پرکام کرتے دیکھا تو علی برنائی نے جھے ہا ابو الیقظان! کیا خیال ہے ہم ان کے پاس جا کر دیکھیں ہے کس الیقظان! کیا خیال ہے ہم ان کے پاس گئے اور ہم نے پچھ دیر ان کا کام دیکھا۔ پھر ہمیں نیند نے آلیا۔ تو میں اورعلی چل کر کھوروں کے ایک جھنڈ میں مٹی پر ہی لیٹ کرسو گئے۔ اللہ کے رسول مطبق آنے نے ہی اپ یا وی سے حرکت دے کر ہمیں بیدار کیا۔ ہم دونوں مٹی کے ساتھ تھڑ ہے ہوئے تھے اس دن بیدار کیا۔ ہم دونوں مٹی کے ساتھ تھڑ ہے ہوئے تھے اس دن بیدار کیا۔ ہم دونوں مٹی کے ساتھ تھڑ ہے ہوئے تھے اس دن بیدار کیا۔ ہم دونوں مٹی کے ساتھ تھڑ ہے ہوئے تھے اس دن بیدار کیا۔ ہم دونوں مٹی نے سیدنا علی خوائین کو ''اے ابو تر اب' کی بیدار کیا۔ ہم دونوں گئے تا ہے ہم دونوں گئے ہوئے سیدنا علی خوائین کو ''اے ابو تر اب' کی میں کئی ہم ان کے دو جود پر مٹی نظر آ رہی تھی، پھر مردوں کی نشاندہ بی نہ کردں؟'' ہم نے کہا: اے اللہ کے درسول!

(١٠٦٨٨) عن عَمَّارِ بنِ يَاسِرٍ قَالَ: كُنْتُ أَنَّا وَعَلِيٌّ رَفِيقَيْنِ فِي غَزْوَةِ ذَاتِ الْعُشَيْرَةِ، فَلَمَّا نَزَلَهَا رَسُولُ اللهِ عَيْمَلُونَ فِي عَيْنِ لَهُمْ أَنَّا اللهِ عَلَىٰ : يَا أَبَا الْيَقْظَانِ! فِي عَلِیٰ : يَا أَبَا الْيَقْظَانِ! فِي مَدُلُاءِ، فَنَنْظُرَ كَيْفَ هَلُ لَكَ أَنْ تَعْقَلَ لِي عَلِیْ : يَا أَبَا الْيَقْظَانِ! هَمْ لُكَ أَنْ تَعْقَلَ كَيْفَ هُولُاءِ، فَنَنْظُرَ كَيْفَ مَعْمَلُونَ اللهِ عَمْلِهِمْ مَعْمَلُونَ اللهِ عَمْلِهِمْ مَعْمَلُونَ اللهِ عَمْلِهِمْ مَعْمَلُونَ اللهِ عَمْلِهِمْ مَعْمَلُونَ اللهِ عَمْلُونَ اللهُ اللهُ عَمْلُونَ اللهُ الله

(۱۰ ۲۸۷) تخریج: اسناده صحیح، أخرجه ابوداود: ۲۲۳۲، والترمذی: ۳۵۸۶ (انظر: ۲۱۲۹۰۹) (۱۰ ۲۸۸) تخریج: حسن لغیره، أخرجه الحاکم: ۳/ ۱٤۰ (انظر: ۱۸۳۲۱)

#### و المال الم

کوں نہیں۔ آپ مشے میں نے فرمایا: ''اجیم شمودی، جس نے اور فرمایا: ''اجیم شمودی، جس نے اور فرمایا: ''الی کی کونچیں کاٹ دی تھیں ادر وہ آ دمی جو (اے علی!) تیرے سر پر بارے گا، حتی کہ تیری (داڑھی) خون سے بھیگ جائے گی۔''

أُحَدِّثُكُما بِأَشْقَى النَّاسِ رَجُلَيْنِ؟)) قُلْنَا: بَلْى، يَارَسُولَ الله! قَالَ: ((أُحَيْمِرُ ثَمُودَ الَّذِي عَقَرَ النَّاقَةَ، وَالَّذِي يَضْرِبُكَ يَا عَلِيُ عَلَى هٰذِهِ، يَعْنِى قَرْنَهُ، حَتَّى تُبُلَّ مِنْهُ هٰذِهِ، يَعْنِى لِحْيَتَهُ \_)) \_ (مسند احمد: ١١ ٥٨٥)

فوائد: سن کریم مینی آیا جمادی الاولی یا جمادی الافری ۲۶ جمری میں (۱۵۰ یا ۲۵۰) مهاجرین کے ساتھ ذوالعشیر ہ تک تشریف لے گئے ،مقصور قریش کے ایک قافلے کوروکنا تھا، جوشام جارہا تھا، کیکن وہ آپ کے پہنچنے سے چند دن پہلے ہی جاچکا تھا، اس سفر میں آپ میشی آیا نے بنو مدلج کے ساتھ جنگ نہ کرنے کا معاہدہ کیا تھا۔

صالح مَالِينَا كوقوم ثمود كى طرف بهيجا گيا، يه ايك نافرمان قوم تقى، انھوں نے اپنے پيغيبر سے مطالبه كيا كه وہ پھرك چئان سے اس طرح ايك اونٹنى نكال كر دكھائے كه وہ بھى دكھار ہے ہوں۔ صالح نے ان سے عبدليا كه اس كے بعد بھى اگر ايمان نه لائے تو وہ ہلاك كر ديے جائيں گے۔ چنانچہ الله تعالیٰ نے اس معجزے كا اظہار كر ديا، ليكن باغيوں كا ايمان لانا تو دركنار، انھوں نے تو سرے سے اونٹنى كا قصہ ہى تمام كر ديا اور الله تعالیٰ كی گرفت ميں مبتلا ہو گئے۔

ارثادِ باری تعالی ہے: ﴿ كَذَّبَتُ ثَمُودُ بِطَغُوٰهَا إِذِ انْبَعَثَ اَشُقُهَا فَقَالَ لَهُمُ رَسُولُ اللّٰهِ نَاقَةَ اللّٰهِ وَسُقُیٰهَا فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوْهَا فَكَمْدَمَ عَلَیْهِمْ دَبُّهُمْ بِذَنْبِهِمْ فَسَوْهَا ﴾ (سورة شن ١٢ تا ١٣) ....." قوم ثمود فَسَوْهَا فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوْهَا فَكَمْدَمَ عَلَیْهِمْ دَبُّهُمْ بِذَنْبِهِمْ فَسَوْهَا ﴾ (سورة شن ١٢ تا ١٣) ....." قوم ثمود في سرتى كے باعث جملا دیا۔ جب ان كا برا بد بخت كو ان بوا۔ انبین الله كے رسول نے فرما دیا تھا كه الله تعالى كى وقتى اور اس كے پينے كى بارى كى (حفاظت كرو) ۔ ان لوگوں نے اپنے بینمبر کوجھوٹا سجھ كراس اومنى كى كوچيں كات دیں۔ بس ان كے رب نے ان كے گنا ہوں كے باعث ان پر ہلاكت ڈالى اور پھر ہلاكت كو عام كرديا اور اس بستى كو (نيست و بايودكر كے) برابر كرديا۔"

ا کثر مفسرین کے نزدیک او نمنی کی کوچیں کا شنے والے بدبخت کا نام قدار بن سالف تھا، وہ اس بغاوت کی وجہ سے رئیس الاشقیاء (سب سے بوا بدبخت) بن گیا۔ چونکہ اس شرارت میں پوری قوم شریک تھی، اس لیے اس آیت میں اس جرم کو پوری قوم کی طرف منسوب کیا گیا، وگرنه عملی طور پرایک شخص نے او ٹنی کی کوچیس کا ٹی تھیں۔

جنگ نہروان میں خوارج کے صرف نو آدمی نے گئے تھے، بیصدارت دامامت کی حیثیت رکھتے تھے، انھوں نے فارس میں سیدناعلی خانیو بناوتیں اورسازشیں کیں، لیکن ناکام رہے۔ بالآخر عبدالرحمٰن بن مجم مراوی، برک بن عبداللہ تمیں اورعرو بن بکر تمیں مکہ مرمہ میں جع ہوئے اور تینوں اس رائے پر تفق ہوگئے کہ سیدناعلی، سیدنا امیر معاویہ اور سیدنا عمرو بن عاص ڈی نی مکر کہ میں کہ اور تینوں نے اس ناپاک عزم کی شخیل کے لیے ۱۲ رمضال میں ہے جعہ کے دن فرک کی نماز کا تقرر کیا۔ سیدناعلی بی بی تینوں کی ذمہ داری عبدالرحمٰن بن ملحم نے سنجالی اور کوفہ کی طرف روانہ کتاب و سنت کی دوشنی میں لکھی جانے والی اددو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

کو کراپ کی کو اتعات کی کرانے دوستوں سے ملاقاتیں کیں، اس کے ہم خیالوں نے وردان نائی مخص کو ابن منجم کی مدد کرنے کے ہوا، وہاں پہنچ کراپ دوستوں سے ملاقاتیں کیں، اس کے ہم خیالوں نے وردان نائی مخص کو ابن منجم کی مدد کرنے کے لیے مقرر کیا، شعبیب بن شجرہ بھی ان کے ساتھ تھا۔ یہ نتیوں پچھلی رات مجد کوفہ میں پہنچ گئے اور درواز سے کے قریب چھپ کر میٹھ گئے۔ سیدناعلی زائٹو مسببہ عادت لوگوں کو نماز کے لیے آوازیں دیتے ہوئے مسجد میں داخل ہوئے۔ سب سے پہلے وردان نے آگے بڑھ کر تلوار کا وار کیا، مگر اس کی تلوار درواز سے کی چوکھٹ یا دیوار پر پڑی اور سیدناعلی زائٹو آگے بڑھ گئے۔ ابن ملجم فوراً لیکا اور آپ کی پیشانی پر تلوار کا ہاتھ مارا، جو بہت کاری پڑا۔ اس زخم کے صدمہ سے سیدناعلی زائٹو کی کے ارمضان سے کوشہید ہو گئے۔ بعد میں سیدناحس زائٹو نے ابن ملجم کو قصاصاً ایک ہی وار سے قبل کردیا۔

بَابَ مَا جَاءَ فِي سَزِيَّةِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ جَحْشِ وَهُوَ أُوَّلُ أُمِيْرٍ أُمَّرَ فِي الْإِسُلامِ سريعبدالله بن جحش فِي سَزِيَّة يعبد اسلام مِن بنائے جانے والے اولين اميرِ لَشَكر بِن

سیدنا سعد بن الی وقاص بنائند سے مردی ہے کہ رسول اللّٰہ مُشْکِعَ اللّٰہِ مُسْکِعَ اللّٰہِ مُشْکِعَ اللّٰہِ مُشْکِعَ اللّٰہِ مُسْکِعَ اللّٰہِ مُسْکِعَ اللّٰہِ مُشْکِعَ اللّٰہِ مُسْکِعَ اللّٰہِ اللّٰ اللّٰ اللّٰمِ اللّٰ اللّٰمِ اللّٰ اللّٰ اللّٰمِ اللّٰمِسْکِمِ اللّٰ اللّٰمِ جب مدینه منورہ تشریف لائے تو قبیلہ جہینہ کے لوگ آپ کی خدمت میں آئے اور انہوں نے عرض کیا آپ ہمارے درمیان تشریف لا کے ہیں،آپ ہارے ساتھ مضبوط تعلق قائم کریں تا کہ ہم آپ کی خدمت میں آئیں اور آپ مطابقاً ہماری قیادت بھی فرمائیں، آب من النے کانے نے ان سے پختہ عہدو پیان كيا، وه لوگ دائره اسلام مين داخل مو محكة ،سيدنا سعد ر النه أنه كها: رسول الله م الله م الله م الله عنه من من الله م الله ماري تعدادایک سوبھی نہتی، آپ نے ہمیں تھم فرمایا کہ ہم قبیلہ جہینہ کے قریب آباد بو کنانہ کی ایک شاخ پر حملہ کریں ، ہم نے ان پر حمله كرديا، وولوك تعداديس بهت زياده تح، بهم قبيله جهينه مي جا کر پناہ گزیں ہو محکے اورانہوں نے ہمیں پناہ دے دی اور بیہ بھی کہا کہ آپ لوگ حرمت والے مہینے میں قبال کیوں کرتے ہیں؟ ہم نے کہا: ہم ان لوگوں سے قال کرتے ہیں جنہوں نے مهيس بلدحرام يعنى حرمت والے شهرے حرمت والے مبينے ميں نکال باہر کیا، یہ باتیں من کرہم میں سے بعض نے بعض سے

(١٠٦٨٩) ـ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصِ قَالَ: لَـمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ الْمَدِينَةَ ، جَائَتُهُ جُهَيْنَةُ، فَقَالُوا: إِنَّكَ قَدْنَزَلْتَ بَيْنَ أَظْهُ رِنَا، فَأَوْثِقْ لَنَا حَتَّى نَأْتِيَكَ وَتُؤْمِنَّا، فَأَوْنَتَ لَهُمْ فَأَسْلَمُوا، قَالَ: فَبَعَثَنَا رَسُولُ الله على في رَجَبٍ، وَلَا نَكُونُ مِائَةً وَأَمَرَنَا أَنْ نُه غِيرَ عَلَى حَيِّ مِنْ بَنِي كِنَانَةَ إِلَى جَنْب جُهَيْنَةً، فَأَغَرْنَا عَلَيْهِمْ وَكَانُوا كَثِيرًا، فَلَجَ أَنَا إلى جُهَيْنَةً فَمَنَعُونَا، وَقَالُوا: لِمَ تُـقَـاتِـلُـونَ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ؟ فَقُلْنَا: إِنَّمَا نُـقَـاتِـلُ مَـنُ أُخْرَجَنَا مِنَ الْبَلَدِ الْحَرَامِ فِي الشُّهُ رِ الْحَرَامِ، فَقَالَ بَعْضُنَا لِبَعْضِ: مَا تَرَوْنَ، فَقَالَ بَعْضُنَا: نَأْتِي نَبِيَّ اللَّهِ عِلْمُ فَنُخْبِرُهُ، وَقَالَ قَوْمٌ: لا، بَلْ نُقِيمُ هَاهُنَا، وَقُلْتُ أَنَّا فِي أَنَّاسٍ مَعِي: لا، بَلْ نَأْتِي عِيرَ قُرَيْشِ فَنَقْتَطِعُهَا، فَانْطَلَقْنَا إِلَى الْعِيرِ،

<sup>(</sup>١٠٦٨٩) تبخريج: استاده ضعيف، المجالد بن سعيد ضعيف، وزياد بن علاقة لم يسمع من سعد، أخرجه ابن ابي شيبة: ١٤/ ١٢٣، والبزار: ١٧٥٧ (انظر: ١٥٣٩)

### والمراكب المالية المراكب المالية المراكب المالية المراكبة المالية المراكبة المراكبة

كها: اب تمهارا كيا خيال بي بعض في كها: هم الله ك ني الشيكية كي خدمت ميس جا كرصورت حال كي خبركرين اليكن کچھ لوگوں نے کہا: نہیں نہیں، ہمیں پہیں تھبرنا جاہیے۔اور میں نے چند مزیدلوگوں کو ساتھ ملا کر کہا کہ ہمیں قریش کے قافلہ کا رخ كرك اس كولوث لينا جاہي، چنانچہ م قافله كى طرف چل یرے، ان دنوں دستور تھا کہ مال پر جو آ دمی قابض ہو جاتا وہ ای کا ہوتا ،ہم قافلہ کی طرف چل دیئے، اور ہمارے کچھ ساتھیوں نے جاکر نبی کریم مشکھیا کو سارے حالات کی اطلاع کر دی، آپ مشایق کا چبره مبارک سرخ موگیا اور آب مُشْيَعَ فِي عَضب ناك موكر أنه كفر ب موئ اور فرمايا: "تم میرے ہاں ہے اکٹھے ہوکر گئے تھے اورتم الگ الگ ہوکر واپس آ رہے ہو،تم سے پہلے لوگوں کو بھی ای اختلاف نے ہلاک کیا تھا، میں تمہارے اوپر ایک ایسے آ دمی کو امیر بنا کر تجیجوں گا جوتم سے بہتر یا افضل نہیں، البتہ تمہاری نسبت وہ بھوک پیاس کو زیادہ برداشت کرسکتا ہے۔'' پھر آپ مشاقیاً نے سیدنا عبداللہ بن جحش اسدی ڈالٹنڈ کو ہمارے اوپر امیر بنا كرروانه فرمايا، بير يهلا مخص تھاجيے دورِ اسلام ميں سب سے بہلے امیر بنایا گیا تھا۔

وَكَانَ الْفَيْءُ إِذْ ذَاكَ مَنْ أَخَذَ شَيْنًا فَهُو لَهُ، فَانْطَلَقْنَا إِلَى الْعِيرِ، وَانْطَلَقَ أَصْحَابُنَا إِلَى النّبِيِّ عَلَيْ فَأَخْبَرُوهُ الْخَبَرَ، فَقَامَ غَضْبَانًا مُحْمَرَّ الْوَجْهِ، فَقَالَ: ((أَذَهَبْتُمْ مِنْ عِنْدِى جَمِيعًا وَجِئْتُمْ مُتَقَرِقِينَ، إِنَّمَا أَهْلَكَ مَن كَانَ قَبْلَكُمْ الْفُرْقَةُ، لأَبْعَثَنَ عَلَيْكُمْ رَجُلا كَانَ قَبْلَكُمْ الْفُرْقَةُ، لأَبْعَثَنَ عَلَيْكُمْ رَجُلا لَيْسَ بِخَيْرِكُمْ، أَصْبَرُكُمْ عَلَى الْجُوعِ وَلْعَطَشِ.)) فَبَعَثَ عَلَيْنًا عَبْدَ اللهِ بْنَ جَحْشِ الْأَسَدِي، فَكَانَ أَوَّلَ أَمِيرٍ أُمَّرَ فِي الْإِسْلامِ. (مسند احمد: ١٥٣٩)

فواند: ..... رجب سن جری میں آپ من اَلَیْ من عبر الله بن جمش اسدی دفائد کو بارہ مہاجرین کے ہمراہ مہاجرین کے ہمراہ ، مکہ اور طاکف کے درمیان مقام تخلہ کے لیے روانہ کیا، مقصود یہ تھا کہ وہ قریش کے ایک قافلے کی خبر لا کیں ، مگر ان لوگوں نے قافلہ پر حملہ کر کے ایک آدمی کوئل اور دو کو قید کرلیا اور قافلہ کو ہا تک لائے ، اس حرکت پر آپ منظم آئے تا راض ہوئے، چنانچہ قید یوں کو چھوڑ دیا اور مقتول کا خون بہا ادا کیا۔ یہ واقعہ رجب کی آخری تاریخ کو پیش آیا تھا، اس لیے مشرکین نے شور مجایا کہ مسلمانوں نے حرام مہینے کی حرمت یا مال کر ڈالی ، اس پر اللہ تعالی کا یہ ارشاد نازل ہوا:

﴿ يَسُلُونَكَ عَنِ الشَّهُ الْحَرَامِ قِتَالَ فِيهِ قُلُ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيْرٌ وَصَدُّ عَنُ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَكُفُرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَ إِخْرَاجُ اَهْلِهِ مِنْهُ اَكُبَرُ عِنْدَ اللّٰهِ وَالْفِتْنَةُ اَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ ﴾ ..... ووقح محمت والله عند الله عند الله

#### D.A. 2 ہجری کے واقعات

ہے روکنا اور اس ہے کفر کرنا اورمسجد حرام ہے (روکنا) اور اس کے رہنے والوں کو اس ہے نکالنا اللہ کے نز دیک اس ہے زمادہ بواہے اور فتنقل ہے زیادہ بواہے۔'' (سورہُ بقرہ: ۲۱۷)

### مَا جَاءَ فِي تَحُويُلِ الْقِبُلَةِ إِلَى الْكَعْبَةِ فِي السَّنَةِ الثَّانِيَةِ مِنَ الْهَجُرَةِ ہجرت کے دوسر ہے سال میں تحویل کعبہ کا بیان

سَبْعَةَ عَشَرَ شَهْرًا، وَكَانَ يُعْجِبُهُ أَنْ تَكُونَ قِبْلَتُهُ قِبَلَ الْبَيْتِ، وَأَنَّهُ صَلَّى أَوَّلَ صَلاةٍ صَلَّاهَا صَلا ةَ الْعَصْرِ وَصَلِّي مَعَهُ قَوْمٌ، فَخَرَجَ رَجُلٌ مِمَّنْ صَلَّى مَعَهُ، فَمَرَّ عَلَى أَهْلِ مَسْجِدٍ وَهُمْ رَاكِعُونَ، فَقَالَ: أَشْهَدُ بِ اللَّهِ! لَقَدْ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قِبَلَ مَكَّةً، قَالَ: فَدَارُوا كَمَا هُمْ قِبَلَ الْبَيْتِ، وَكَانَ يُعْجِبُهُ أَنْ يُحَوَّلَ قِبَلَ الْبَيْتِ، وَكَانَ الْيَهُودُ قَدْ أَعْجَبَهُمْ إِذْ كَانَ يُصَلِّي قِبَلَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ، وَأَهْلُ الْكِتَابِ فَلَمَّا وَلَّى وَجْهَهُ قَهَلَ الْبَيْتِ أَنْكُرُوا ذٰلِكَ. (مسند احمد: (1179.

(۱۰۶۹) عَن الْبَرَاء بِن عَازِب أَنَّ رَسُولَ سيرنا براء بن عازب بناتُمَّ سے مروی ہے که رسول الله مِشْ مَلَا أ اللَّهِ عِينًا كَانَ أَوَّلَ مَا قَدِمَ الْمَدِينَةَ ، نَزَلَ م مدينه منوره تشريف لائة توابتدا كي طور برايخ انصاري اجداديا عَلَى أَجْدَادِهِ أَوْ أَخُوَ الِهِ مِنَ الْأَنْصَادِ ، وَأَنَّهُ مَامُووُل كَهِ إِل الرّبِ ادرونِ قيام فرمايا، آب مِشْيَاتِهُمْ نِي صَلَّمَى قِبَلَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ سِنَّةَ عَشَرَ أَوْ يهال آكر سوله سرّه ماه تك بيت المقدس كى طرف رخ كرك نمازیں ادا فرمائیں، جبکہ آپ منظ آیا کی دلی پند یہ تھی کہ آپ کاقبلہ خانہ کعیہ ہو۔ (تحویل قبلہ کے بعد) آپ مطابقات نے سب سے پہلی نمازعصر ( خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے )ادا فرمائی لوگوں نے بھی آپ کی معیت میں نماز ادا کی، آپ مشاقلات کے ساتھ نماز ادا کرنے والے لوگوں میں سے ایک آ دمی وہاں سے روانہ ہوا، تو اس کا گزر کچھ لوگوں کے باس سے ہوا، جومبحد میں نماز ادا کر رہے تھے اور وہ رکوع کی حالت میں تھے، اس تحخص نے کہا: میں اللّٰہ کا واسطہ دے کرشیادت دیتا ہوں کہ میں ا الله کے رسول مشین آنے کی معیت میں مکہ کی طرف رخ کر کے نماز ادا کر کے آیا ہوں۔ وہ لوگ نماز کے دوران ہی کعیہ کی طرف مر گئے، رسول الله مِنْ الله عَلَيْ كَي بھي دلي پينديري تقي كه آپ کا رخ کعبہ (بیت الله) کی طرف کر دیا جائے اور یہود بوں کو بیہ بات اچھی لگتی تھی کہ آپ بیت المقدس کی طرف اور اہل کتاب کے قبلہ کی طرف رخ کر کے نمازیں ادا کیا كرتے تھے، جب آپ كا رخ بيت الله كى طرف كر ديا كيا تو انہیں یہ بات اچھی نہ گی۔

فواند: ..... تحویل قبله کی تفصیل کے لیے دیکھیں صدیث نمبر (۱۳۲۹) والا باب۔

(١٠٦٩٠) تخريج: أخرجه البخاري: ٤٠، ٤٨٦، ومسلم: ٥٢٥ (انظر: ١٨٤٩٦)

) ( 57 ) ( 10 - Chier Hall 2 ہجری کے داقعات 

سیّدہ عائشہ صدیقہ وہالی ہے مروی ہے کہ نبی کریم مشیّع آنے نے ان سے فرمایا: ''یہودی ہمارے اوپر اور کسی چیز کا اتنا حسد نہیں کرتے جتنا وہ جمعہ کے دن پرحسد کرتے ہیں، جبکہ اللّٰہ نے یہ دن ہمیں دیا اور وہ اس سے محروم رہے، وہ ہمارے قبلہ برجھی حمد كرتے بيں كەاللەنے جميں بي قبله ديا اور وہ اس سے محروم ہے ادر وہ امام کے بیجھے ہمارے آمین کہنے پر بھی حسد کرتے

(١٠٦٩١) عَنْ عَائِشَةَ وَكُلُّهُا أَنَّ النَّبِيُّ عِنْ قَالَ لَهَا: ((إِنَّهُمْ (يَعْنِي الْيَهُودَ) لا يَحْسُدُونًا عَلَى شَيْءِ كَمَا يَحْسُدُونًا عَلَى يَوْمِ الْبُجُمُعَةِ ، الَّتِي هَدَانَا اللَّهُ لَهَا وَضَلُّوا حَنْهَا، وَعَلَى الْقِبْلَةِ الَّتِي هَدَانَا اللَّهُ لَهَا وَضَلُّوا عَنْهَا، وَعَلَى قَوْلِنَا خَلْفَ الْإِمَام آمِينَ.)) . (مسند احمد: ٢٥٥٤٣)

فواند: سسام اورآمن كي ليديكس حديث نمبر (٨٢٨٨)

جب امت مسلمہ کے لیے بیت المقدس کے بحائے کعبہ کوقبلہ قرار دیا گیا تو یہودیوں کواس سے خاصی تکلیف ہوئی، کیونکہ بیت المقدس ان کا قبلہ تھا اور آپ مشیکھیا نے سولہ سترہ مہینے اس کو ہی قبلہ قرار دیئے رکھا، اس لیے یہودیوں نے ائتر اضات شروع کر دیئے اور کہا: محمد ( مشخ کی آباء واجداد کے دین کی طرف لوٹ رہے ہیں، الله تعالیٰ نے ان کے جواب کے لیے درج ذیل آیت نازل فر مائی:

﴿ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَّتَّبِعُ الرَّسُولَ مِنْ يَّنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَ نِ كَانَتُ لَكَبِيْرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ ﴾ .... 'اورجم نے وہ قبلہ جس يرتو تھا، مقررتبيس كيا تھا مُراس ليے کے ہم جان لیں کون اس رسول کی پیروی کرتا ہے، اس سے جوانی دونوں ایڑیوں پر پھر جاتا ہے اور بلاشبہ یہ بات یقیناً بهت بزی تھی مگر ان لوگوں پر جنھیں اللہ نے ہدایت دی ۔'' (سورہُ بقرہ: ۱۳۳) )

مزید تفصیل کے لیے دیکھیں جدیث نمبر (۸۴۹۳)

بَابُ مَا جَاءَ فِي فَريضَةِ صَوم رَمَضَانَ فِي النَّانِيَةِ أَيضًا قَبُلَ وَقُعَةِ بَدر ہجرت کے دوسرے سال ہی غزوہ بدر سے قبل رمضان کے روزہ کی فرضیت کا بیان

(١٠٦٩٢) عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَل وَ الله قَالَ: سيدنامعاذ بن جبل والنو بيان كرت بي كرتين مراحل مين نماز أُجِيْلَتِ الصَّلاةُ ثَلاثَةَ أَحْوَال وَأُحِيْلَ الصِّيامُ للصَّيامُ كَافْرضيت اورتين مراحل مين بي روز \_ كي فرضيت موتى، نماز ثَلاثَةَ أَحْوَال، فَامَّا أَحْوَالُ الصَّلاةِ فَإِنَّ ﴿ كَمِ اللَّهِ بِين : جب نبي كريم مِ النَّهَ يَهِ جرت كرك مدين النَّبِيُّ عَلَيْ الْمَدِينَةَ وَهُو يُصَلِّى سَبْعَةَ مُوره تشريف لائ تو آب سَخَاتِهُ مره ماه تك بيت المقدى کی طرف رخ کرے نماز پڑھتے رہے،.... (کتاب الصلاة

عَشَرَ شَهْرًا إلى بَيْتِ الْمَقْدِس (الْحَدِيْثِ)

(١٠٦٩١) تخريج: حديث صحيح، أخرجه ابن ماجه مختصراً بذكر حسد اليهود: ٥٥٨(انظر: ٢٥٠٢٩) (١٠٦٩٢) تخريج: قال الالباني: صحيح، اخرجه ابوداود: ٥٠٧ (انظر: ٢٢١٢٤) الكار سنة المراجع الله المراجع المراجع الله المراجع الله المراجع الله المراجع الله المراجع الله المراجع المراجع الله المراجع المر

میں مکمل حدیث گزر چکی ہے) روز ہے کے مراحل یہ ہیں: جب رسول الله مشارية جرت كر ك مدينه منوره تشريف لائے تو آپ مشکھاتی ہر ماہ میں تین روزے رکھا کرتے تھے، یزید راوی كہتا ہے: رئيع الاول سے لے كر ماہ رمضان كے روزوں كى فرضیت تک کل ستره ماه کے دوران آپ مطاع آیا ہر ماه میں تین روزے رکھتے رہے، نیز آپ مشکرین نے دس محرم کا روز ہمی رکھا تھا، پھر اللہ تعالی نے آپ مشکھیے پر ماہ رمضان کے روز \_ فرض كرد يخ اوربي آيات نازل فرمائين: ﴿ يَسَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبُلِكُمُ لَعَلَّكُمُ تَتَّقُونَ ﴾ (ا ايمان والوا تم پرای طرح روز ےفرض کے گئے ہیں، جس طرح کہتم ہے يبل والل لوكول يرفرض كئ كئ تص، تاكمتم يربيزگار بن جاوَـ'') نيز فرمايا: ﴿ وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطِينُقُونَهُ فِدُيَّةٌ طَعَامُرُ مِسْكِيْنِ ﴾ (اور جولوگ روز ہ ركھنے كى طاقت ركھتے ہيں، وہ (روزه کی بجائے) ایک مسکین کوبطور فدید کھانا کھلا دیا کریں۔) ان آیات برعمل کرتے ہوئے جوآ دمی جاہتا وہ روزہ رکھ لیتا اور جوكوئي روزه نه ركهنا حابهتا وه بطورِ فديه ايك مسكين كوكها نا كهلا ويتا اور یمی چیز اس کی طرف سے کانی ہو جاتی، اس کے بعد اللہ تعالى نے يهم نازل فرمايا: ﴿شَهُو رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فيد الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُلَّى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِلَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ﴾ (او رمضان وہ مہینہ ہے، جس میں لوگوں کو ہدایت کے لئے اور ہدایت کے داضح دلائل بیان کرنے کے لئے قرآن مجید نازل کیا گیا ہے، جوحق و باطل میں امتیاز کرنے والا ہے، ابتم میں سے جوآدی اس مہینہ کو یائے وہ روزے رکھے۔) اس طرح الله تعالیٰ نے مقیم اور تندرست آ دی براس مہینے کے روز ہے فرض

قَسالَ: وَامَسا أَحْوَالُ الصِّيَامِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَدِمَ الْمَدِينَةَ فَجَعَل يَصُوْمُ مِنْ كُلِّ شَهْرِ ثَلاثَةَ آيَّام، وَقَالَ يَزِيْدُ: فَصَامَ سَبْعَةَ عَشَرَ شَهْرًا مِنْ رَبِيْعِ الْأَوَّلِ إِلَى رَمَضَانَ، مِنْ كُلِّ شَهْرِ ثَلاثَةَ أَيَّسَامٍ، وَصَامَ يَوْمَ عَاشُوْرَاءَ، ثُمَّ إِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ فَرَضَ عَلَيْهِ الصِّيَامَ فَٱنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّـذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ (إلى هٰذِهِ الآيةِ) وَعَلَى الَّـذِيْنَ يُطِيْقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِيْنِ ﴾ قَالَ: فَكَانَ مَنْ شَاءَ صَامَ وَمَنْ شَاءَ اَطْعَمَ مِسْكِيْنًا فَأَجْزَأَ ذَالِكَ عَنْهُ، قَالَ: ثُمَّ إِنَّ اللَّهَ عَـزَّوَجَـلَّ ٱنْـزَلَ ٱلآيَةَ ٱلاُخْـرٰى: ﴿شَهْرُ رَمَ ضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ (إِلَى قَوْلِهِ) فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ﴾ فَأَثْبَتَ اللُّهُ صِيَامَهُ عَلَى الْمُقِيْمِ الصَّحِيْحِ، وَرَخَّ صَ فِيْهِ لِلْمَرِيْضِ وَالْمُسَافِرِ وَتُبَّتَ الإطْعَامَ لِلْكَبِيرِ الَّذِي لَايَسْتَطِيعُ الصِّيَامَ فَهٰذَان حَالُان، قَالَ: وَكَانُوا يَاكُلُونَ وَيَشْرَبُونَ ، وَيَأْتُونَ النِّسَاءَ مَالَمْ يَنَامُوا فَإِذَا نَسامُ وَا إِمْتَنَعُوا، قَالَ: ثُمَّ إِنَّ رَجُلاً مِنَ الْآنْصَارِ يُقَالُ لَهُ صِرْمَةُ، ظَلَّ يَعْمَلُ صَائِمًا حَتْى أمْسى فَجَاءَ إلى أهْلِهِ فَصَلَّى الْعِشَاءَ ثُمَّ نَامَ فَلَمْ يَأْكُلْ، وَلَمْ يَشْرَبْ حَتَّى أَصْبَحَ فَاصْبَحَ صَائِمًا، قَالَ: فَرَآهُ رَسُولُ اللهِ عَلَى وَقَدْ جَهِدَ جَهْدًا شَدِيْدًا، قَالَ: ((مَالِيْ

#### 2 بجرى كے داتعات كيون XXXX 10- CLISTANIE ) XX

کر دئے، البتہ مریض اور مسافر کو روزہ چھوڑنے کی رخصت دے دی اور روزہ کی طاقت نہ رکھنے والے عمر رسدہ آ دی کے جنتُ فَالْقَبْتُ نَفْسِي فَنِمْتُ وَأَصْبَحْتُ لِي روزه كابيتكم برقرار ركها كدوه بطور فديد مكين كوكهانا كلا ديا کرے، یہ دو حالتیں ہوگئیں، تیسری حالت رکھی کہ لوگ رات أَصَابَ مِنُ النِّسَاءِ مِنْ جَارِيَةٍ أَوْ مِنْ حُرْةٍ ﴿ كُوسُونَ سِي يَهِ لَكَ كُمَا فِي كَتَ تَصَ اور بيويول سے ہم بَعْدَ مَانَامَ ، وَأَتَى النَّبِيِّ فِي فَذَكَرَ ذَالِكَ لَهُ بِهِ الرِّي كَرَكَةِ تَصْ تَصْ الْكِين جب نيندآ جاتى تواس كے بعديد سب پچھان کے لئے ممنوع قرار یا تا تھا، ایک دن یوں ہوا کہ ایک صرمہ نامی انصاری صحالی روز ہے کی حالت میں سارا دن کام کرتا رہا، جب شام ہوئی تو اینے گھر پہنیا اور عشا کی نماز یڑھ کر کچھ کھائے ہے بغیر سوگیا، یہاں تک کہ صبح ہوگی اور اس طرح اس كا روزه بهي شردع مو چكا تھا، جب رسول الله طيئ الله نے اسے دیکھا کہ وہ کافی نڈھال ہو چکا تھا تو آپ مشئے ہے آ اس ہے یو چھا کہ:''بہت نڈھال دکھائی دے رہے ہو، کیا وجہ ہے؟''اس نے کہا: اے اللہ کے رسول! کل سارا دن کام کرتا ر ہا، جب گھر آیا تو ابھی لیٹا ہی تھا کہ سو گیا( اور اس طرح میرے حق میں کھانا پینا حرام ہو گیا اور ) جب صبح ہوئی تو میں نے تو روزے کی حالت میں ہی ہونا تھا۔ اُدھر سدنا عمر بن خطاب زباننیز کا بھی ایک معاملہ تھا کہ انھوں نے نیند ہے بیدار ہونے کے بعدایٰ بیوی یا لونڈی سے ہم بستری کر لی تھی اور وقت الله تعالى نے ميتم نازل فرمايا: ﴿أُحِبِ لَّ لَكُ هُ لَيْكَةً الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَٱنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ آنَّكُمُ كُنْتُمُ تَغْتَانُونَ آنُفُسَكُمُ فَتَابَ عَلَيْكُمُ وَعَفَا عَنْكُمُ فَالْنَنِّ بَاشِرُ وُهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمُ وَ كُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الُخَيُطُ الْاَبْيَضُ مِنَ الُخَيْطِ الْاَسُودِ مِنَ الْفَجُرِ ثُمَّ کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

آرَاكَ قَدْ جَهدْتَ جَهدًا شَدِيْدًا؟)) قَالَ: يَا رَسُولُ اللهِ! إِنِّي عَمِلْتُ آمْسِ فَجِئْتُ حِينَ حِنْ أَصْبَحْتُ صَائِمًا، قَالَ: وَكَانَ عُمَرُ قَدْ فَأَنْزَلَ اللُّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةً العُميام الرَّفَثُ إلى نِسَائِكُمْ (إلى قَوْلِهِ عَزْوَجَلً ) ثُمَّ أَيْمُوا الصِّيامَ إِلَى الَّيْلِ- ﴾ (مسند احمد: ۲۲٤۷٥)

# و المال المنظم المنظم

آتِبُوْا الصّیامَ إِلَی الّیٰلِ. ﴾ (روزے کی راتوں میں اپی بویوں سے ملنا تمہارے لیے طال کیا گیا، وہ تمہارا لباس ہیں اورتم ان کے لباس ہو، تمہاری پوشیدہ خیانتوں کا الله تعالی کوعلم ہے، اس نے تمہاری توبہ قبول فرما کرتم سے درگز رفر مالیا، اب متہیں ان سے مباشرت کی اور الله تعالیٰ کی لکھی ہوئی چیز کو تلاش کرنے کی اجازت ہے، تم کھاتے پیتے رہو یہاں تک کہ صبح کا سفید دھا کہ سیاہ دھا گے سے ظاہر ہو جائے، پھر رات تک روزے کو بورا کرو۔)

فواند: ..... مسلمانوں پرجوروز نے فرض ہیں، ان کی موجودہ صورتحال ہے ہے: سال کے بارہ مہینوں میں صرف رمضان کے روز ہے فرض ہے، روز ہے کا دورانیہ طلوع فجر سے غروب آفتاب تک ہے، روزہ ندر کھ سکنے والاستقل مریض اور کمزور بزرگ ایک روزہ ترک کرنے کے عوض ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں، مسافر اور شفا کی امیدر کھنے والے مریض کے لیے بی تھم ہے کہ اگر وہ اس سفر اور بیاری کے دوران روز ہے ندر کھ سکیس تو بعد میں قضائی دے دیں۔

اليكن روزون كودرج بالاصورت ديي سے پہلے بالترتيب درج ذيل مراحل سے كزارا كيا:

ا۔ ہر ماہ میں تین روزے رکھنا اور یوم عاشوراء (یعنی دس محرم) کا روز ہ رکھنا ، انیس مہینوں تک ییمل جاری رہا۔ ۲۔ رمضان کے روزے فرض کر دیئے گئے ،لیکن بیا ختیار دیا گیا کہ جو جاہتا ہے ، روزے رکھ لے اور جو جاہتا ہے ہر روزے کے عوض ایک مسکین کو کھانا کھلا دے۔

۳۔مقیم اورصحت مند آ دمی پر رمضان ہے روزے فرض کر دیتے گئے ،مریض اور مسافر کومخصوص رخصت دی گئی ، ..... یعنی روز وں کی موجودہ صورت ۔

بچ میں ایک تبدیلی یہ بھی ہوئی کہ شروع میں سحری کی رخصت نہیں تھی، بلکہ غروب آفتاب کے بعد افطاری سے لے کر رات کوسونے سے پہلے تک کھانے پینے اور مجامعت کی اجازت ہوتی تھی، جونہی کسی کی آ کھ لگ جاتی، اس کا روزہ شروع ہوجاتا تھا، پھر اللہ تعالی نے غروب آفتاب سے طلوع فجر تک کھانے پینے اور مجامعت کی اجازت دے دی۔

#### غَزُوَةُ بَدُرِ الْكُبُرٰی فِی رَمَضَان ماہِ رمضان میں غزوۂ بدرِکبری کا پیش آنا

یہ قریش اور مسلمانوں کے درمیان پہلا فیصلہ کن معرکہ ہے، اس کا سب یہ ہوا کہ رسول اللہ منتے آیا جس قافلے کے لیے ذو والعشیر ہ تخریف لے تھے اور جو چے کرشام چلا گیا تھا، آپ منتے آپ منتے آپ میں تھے اور اس کی خبر لانے کے لیے آپ منتی نے شام کے مقام حوراء تک دو آ دمی بھیج تھے، چنانچ جیسے ہی یہ قافلہ وہان سے گزرا، انہوں نے کے لیے آپ منت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

10- CLAN 61 ) (61) (61) (10- CLAN 18) 2 ہجری کے واقعات جلدی سے مدینہ خبر پہنچائی اور خبر ملتے ہی رسول اللہ ملتے آتیا ہے صحابہ کو نکلنے کی دعوت دی، کیکن نکلنا ضروری نہیں قرار دیا، چنانچداس دعوت برساس، یا ۱۳۱۲، یا ۱۳۱۷، آدمیوں نے لبک کہا، جس میں ۸۲ با ۸۳ یا ۸ مباجرین تھے اور ۲۱ قبیلہ اوس کے اور • کا قبیلہ خزرج کے انصار تھے، انہوں نے کمل تیاری بھی نہیں کی تھی ، سواری میں صرف دو گھوڑے اور ستر اونٹ نھے، رسول اللّٰہ مُشْرَقِنَ نے اس کے لیے ایک سفید جھنڈا یا ندھا اور اسے سیدنا مصعب بن عمیر خانیوُ کے حوالے کیا، اس کے علاوہ ایک حجینڈا مہاجرین کا تھا، جسے سیدنا علی بڑائنئہ لیے ہوئے تھے اور ایک حجینڈا انصار کا تھا، جسے سیدنا سعد بن معاذ زائن نے اٹھا رکھا تھا، مدینہ کا انظام سیدنا ابن ام مکتوم زائن کے حوالے کیا، کیکن روحاء پہنچ کران کی جگہ ابولبا بہ عبد المنذ ركوروانه فرمایا، ۱۷ رمضان سنه ۲ جمری كی صبح كو دونوں فوجوں كا آمنا سامنا ہوا، باقی تفصیل اگلی روامات میں آ رہی ے، تاریخ کی کسی کتاب ہے اس غزوہ کی تفصیلات کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے۔

> بَابُ مَا جَاءَ فِي إِسْتِشَارَةِ النَّبِيِّ ﷺ أَصُحَابَهُ بِشَانِهَا نی کریم طفی ایم کی صحابہ کرام سے غزوہ بدر کے بارے میں مشاورت

(١٠٦٩٣) عَنْ أَنَس وَ الله عَلَيْنَ ، قَالَ: لَمَّا سيدناانس وَلَيْنَ عَمروى م كه جب رسول الله عَنْ أَنَدس سَسارَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ إِلْسَى بَدْر ، خَرَجَ ﴿ طُرف روانه بون لِكُ تَو بابر تشريف لائ اور لوگول سے مثوره کیا،سیدنا ابو بکر زنائنز نے ایک مثوره دیا، پھرآپ ملتے ایک نے مشورہ طلب کیا، اس مارسیدنا عمر وٹائٹنز نے ایک رائے دی، لکین آپ شیخ نظیم خاموش رہے، اتنے میں ایک انصاری کھرا موا اور أس نے كہا: انصار يو! حضور مشيع في تم سے مخاطب بي، یں انھوں نے کہا: اے اللہ کے رسول! اللہ کی قتم! ہم اس طرح نہیں ہوں گے، جیبا کہ بنواسرائیل نے موی مَالِیناً سے کہا تھا: "تو جا اور تیرا ربّ جائے اورتم دونوں جا کرلڑو، ہم تو یہیں بیٹھنے والے ہیں۔'الله کی قتم ہے،اے الله کے رسول!اگر آپ اونٹوں کے جگروں پر مارتے ہوئے سفر کرتے جا کیں، یبال تک کہ برک الغمادتک پہنچ جاکیں تو ہم آپ کے ساتھ ہی رہیں گے۔

فَاسْتَشَارَ النَّاسَ، فَأَشَارَ عَلَيْهِ أَبُوْبِكُر وَ اللهُ مَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ عُمَرُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ عُمَرُ وَ وَاللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ الْمُعَارِ: إِنَّـمَا يُرِيْدُكُمْ فَقَالُواْ: يَارَسُوْلَ اللَّهِ! وَاللَّهِ لَانَكُونُ كَمَا قَالَتْ بَنُوْ السَّرَقِيْلَ لِمُوْسَى عَلَيْهِ السَّلامُ: ﴿ اذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلا إنَّا هٰهُنَا قَاعِدُوْنَ ﴾ وَلَكِ وَاللَّهِ لَوْ ضَرِيَتَ آكْبَادَ الْإبل حَتَّى تَبْلُغَ بَرْكَ الْغِمَادِ لَكُنَّا مَعَكَ ـ (مسند احمد: ١٢٠٤٥)

فوائد: ..... غزوه بدركو بدر عظمى ، بدر ثانيه ، بدر قال اور بدر فرقان بھى كباجاتا ہے ، مكه كرمه اور مدينه منوره كے درمیان بدرایک گاؤں کا نام ہےاور پیدینہ سے جارمراحل (۱۵۵ کلومیٹر) کے فاصلے پرواقع ہے۔ ارثادِ بارى تعالىٰ ہے: ﴿ يَقَوْمِ ادْخُلُواالْاَرُصُ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِيمُ كَتَبَ اللَّهُ لَكُمُ وَلَا تَرْتَدُوا عَلَى

(١٠٦٩٣) تخريج: أخرجه مطولا و مختصراه سلم: ٢٨٧٤ (انظر: ١٢٠٢٢)

) [ 10 - Chief Hill ] ] [ 62 ) [ 62 ] [ 10 - Chief Hill ] ] [ 10 - Chief Hill ] 2 ہجری کے واقعات آدُبَار كُمْ فَتَنْقَلِبُوا خُسِرِيْنَ. قَالُوا يْمُونِسَى إِنَّ فِيْهَاقَوْمًاجَبَّارِيْنَ وَإِنَّالَنُ نَّدُخُلَهَا حَتْى يَخُرُجُوا مِنْهَا فَإِنْ يَّخُرُجُوْامِنْهَا فَإِنَّا دْخِلُونَ. قَالَ رَجُلُن مِنَ الَّذِيْنَ يَخَافُونَ آنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمَا ادْخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ فَإِذَا دَخَلْتُمُوْهُ فَإِنَّكُمْ غَلِبُونَ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُواۤ إِنْ كُنْتُمْ مُّوۡمِنِيْنَ. قَالُوا يَمُوسَى إِنَّالَنُ نَّدُخُلَمۤ ٓ ٱبَّدَّا مَّا دَامُوْافِيْهَا فَاذْهَبُ آنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلا آِنَّا هٰهُنَا قَعِدُونَ. قَالَ رَبِّ إِنِّي لا آمُلِكُ إلَّا نَفْسِي وَآخِي فَافُرُقَ بَيْنَنَاوَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفُسِقِيْنَ. قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةُ عَلَيْهِمْ اَرْبَعِيْنَ سَنَةً يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ فَلاَ تَأْسَ عَلَى الْقَوْم الْمُفْسِقِيْنَ. ﴾ ..... "اے میری قوم! اس مقدس زمین میں داخل ہو جاؤجواس نے تمھارے لیے لکھ دی ہے اور ایلی چیشوں یرند پھر جاؤ، ورندخسارہ اٹھانے والے ہو کرلوثو مے انھوں نے کہا اے مویٰ! بے شک اس میں ایک بہت زبردست قوم ہے اور بے شک ہم ہرگز اس میں داخل نہ ہوں گے، یہاں تک کہ وہ اس سے نکل جا کیں، پس اگر وہ اس ے نکل جائیں تو ہم ضرور داخل ہونے والے ہیں۔ دوآ دمیوں نے کہا، جو ان لوگوں میں سے تھے جو ڈرتے تھے، ان دونوں پر الله نے انعام کیا تھا،تم ان پر دروازے میں داخل ہو جاؤ، پھر جبتم اس میں داخل ہو گئے تو یقیناً تم غالب ہو اور الله ہی پر پس بھروسا کرو، اگرتم مومن ہو۔ انھوں نے کہا اے موکٰ! بے شک ہم ہرگز اس میں بھی واخل نہ ہوں مے جب تک وہ اس میں موجود ہیں، سوتو اور تیرارب جاؤ، پس دونوں لڑو، بے شک ہم یہیں بیضنے والے ہیں۔اس نے کہا اے میرے رب! بے شک میں اپنی جان اور اینے بھائی کے سواکسی چیز کا مالک نہیں ، سوتو ہمارے درمیان اور ان نافر مان لوگوں کے درمیان علیحدگی کر دے۔ فرمایا پھر بے شک وہ ان پر چالیس سال حرام کی ہوئی ہے، زمین میں سر مارتے پھریں گے، پس تو ان نافرمان لوگوں برغم نہ کر۔' (سورۂ مائدہ: ۲۱ ۔ ۲۶)

بنواسرائیل کے مورثِ اعلی یعقوب عَالِیْلًا کامکن بیت المقدی تھا، لیکن یوسف عَالِیْلًا کا ارت مصر کے زمانے میں بہولیگہ مصر جاکر آباد ہو گئے تھے اور پھر تب سے مصر ہی میں رہے، جب تک کہ موی عَالِیْلًا انہیں راتوں رات فرعون سے حجیب کر مصر سے نکال نہیں لے گئے ، اس وقت بیت المقدی پر عمالقہ کی حکمرانی تھی ، جوایک بہا درقوم تھی۔ جب موی عَالِیْلًا نے پھر بیت المقدی جاکر آباد ہونے کا عزم کیا تو اس کے لیے وہاں قابض عمالقہ سے جہاد ضروری تھا، چنا نچہ موی عَالِیْلًا نے پھر بیت المقدی جاکر آباد ہونے کا عزم کیا تو اس کے لیے وہاں قابض عمالقہ سے جہاد ضروری تھا، چنا نچہ موی عَالِیْلًا نے اپنی قوم کو اس ارضِ مقدسہ میں داخل ہونے کا حکم دیا اور نصرت الی کی بشارت بھی سائی ، لیکن اس کے باوجود بنو اسرائیل عمالقہ سے لڑنے پر آبادہ نہ ہوئے اور پہلے مرحلے میں ہی ہمت ہار بیٹھے اور جہاد سے دست بردار ہو گئے اور اللّٰہ اسرائیل عمالقہ سے لڑنے پر آبادہ نہ ہوئے اور بہتے مرحلے میں ہی ہمت ہار بیٹھے اور جہاد سے دست بردار ہو گئے اور اللّٰہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے حکم کی کوئی پرواہ نہ کی اور بدترین بزدلی، سوئے او بی اور تمرد سرکتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا کہا کہ اے موی! تو اور تیرارت حاکر لاو۔

اس کے برعکس جب جنگ بدر کے موقع پررسول الله منطق کیا نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا تو انھوں نے قلت ِ تعداد اور قلت ِ دسائل کے باوجود جہاد میں حصہ لینے کا بھر پورعز م کا اظہار کیا۔

''برک الغماد''ایک مقام کانام ہے، ایک تول کے مطابق بید مکہ مکرمہ ہے آگے یانج دنوں کی مسافت پر ہے، اس کا

) (63) (63) (10- ELECTION ) (63) 2 جمری کے واقعات کے وہ جا

مطلب میہوا کہ بیمقام مدینہ منورہ سے تقریباً پندرہ دنوں کی مسافت پر پڑتا ہے۔ میبھی کہا گیا ہے کہ یہ ہجر کے اُس یاریا حبشہ میں ایک شہر کا نام ہے۔

بَابُ مَا جَاءَ فِي إِرْسَالِهِ عِلَيْ إِيسَيْسَةَ عَيْنًا يَنظُرُمَا فَعَلَتُ عِيرُ آبِي سُفْيَانَ ثُمَّ الْإِذْنُ بِالْقِتَال رسول الله طلطي عَلَيْهُ كابسيسه نامي تخص كو جاسوس بنا كر بھيجنا تا كه وہ ابوسفيان كے قافله برنظرر كھے آور بعدازان قال کی اجازت کا بیان

(١٠٦٩٤) - عَنْ أَنْسِ قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ سيدنا انس وَليْ ن في ني كياك رسول الله من عَلَيْن في عندنا بسیمہ فائن کو جاسوں کی حیثیت سے روانہ فرمایا تاکہ وہ ابو سفیان کے قافلہ پرنظرر کھے،ایک دفعہ جب کہ گھر میں میرے اوررسول الله مِشْنَاتِنا کے سوااور کوئی نہ تھا وہ آئے ، ثابت راوی کتے ہیں: مجھے یادنہیں ہے کہ سیدنا انس زائٹ نے امہات المؤمنين ميں ہے کسی کا استثناء کیا تھا پانہیں ، اورسیدنا بسیب رخافیٰدا نے آ کرآب مشاقل سے بات کی، اس کے بعد آپ مشاقل با مرتشریف لے محتے اور آپ مستحدید نے فرمایا: "ایک قافلے پر ہاری نظر ہے، جس آ دی کے یاس سواری ہو، وہ سوار ہو کر ہارے ساتھ حلے۔'' بعض لوگوں نے سداجازت جائی کہان کی سواریاں مدینه منورہ کے بالائی علاقہ میں ہی، وہ جا کر الرال لے آکیں۔ آپ مستعلم نے فرمایا: " نہیں، صرف وه لوگ چلیں جن کی سواریاں اس وقت موجود ہیں۔'' رسول الله طن ورآب ك اصحاب روانه موع اور مشركين سے پہلے پہلے بدر کے مقام پر جا پہنچ، مشرکین بھی آ گئے۔ رسول الله ﷺ مَنْ مَنْ مَا اللهُ عَلَيْ مِنْ احازت نه دوں كوكي آ دی پیش قدمی نه کرے۔'' جب مشرکین مسلمانوں کے قریب طرف جس کا عرض آ سانوں اور زمین کے برابر ہے۔" عمیر بن نحام انصاری خانثہ نے عرض کیا: اللّٰہ کے رسول! کیا جنت کا

الله الله الشيسَةَ عَسْنًا، مَنْظُرُ مَا فَعَلَتْ عِيرُ أَسى سُفْيَانَ، فَجَاءَ وَمَا فِي الْبَيْتِ أَحَدُ خَيْسرى وَغَيْرُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: لَا أَدْرى مَا اسْتَثْنَى بَعْضَ نِسَائِهِ فَحَدَّثَهُ الْحَدِيثَ، قَ لَ: فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ فَتَكَلَّمَ، فَقَالَ: ((إِنَّ لَنَا طَلِبَةً فَمَنْ كَانَ ظَهْرُهُ حَاضِرًا فَلْيَرْكُبْ مَعَنَادِ)) فَجَعَلَ رِجَالٌ يَسْتَأْذِنُونَهُ فِي ظَهْرِ لَهُمْ فِي عُلُوِّ الْمَدِينَةِ، قَالَ: ((لا إِلَّا مَنْ كَانَ ظَهُرُهُ حَاضِرًا ـ)) فَانْطَلَقَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَصْحَابُهُ حَتَّى سَبَقُوا الْمُشْرِكِينَ إِلَى بَدْرِ، وَجَاءَ الْمُشْرِكُونَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ((لا يَتَقَدَّمَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ إِلَى شَيْءِ حَتَّى أَكُونَ أَنَا أَوْذِنُهُ.)) فَدَنَا الْمُشْرِكُونَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْثًا ((قُومُ وا إلى جَنَّةِ عَرْضُهَا السَّمْوَاتُ وَالْأَرْضُ ـ)) قَالَ: يَقُولُ عُمَيْرُ بْنُ الْحُمَامِ الْأَنْصَارِيُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! جَنَّةٌ عَرْضُهَا السَّمْوَاتُ وَالْأَرْضُ؟ قَالَ: ((نَعَمْ ـ)) فَقَالَ: بَسخ بَسخ، فَقَسالَ رَسُولُ اللَّهِ عِنْ ((مَا

<sup>(</sup>١٠٦٩٤) تخريج: أخرجه مسلم: ١٩٠١(انظر: ١٢٣٩٨)

#### 2 ہجری کے واقعات

عرض آسانوں اور زمین کے برابر ہے؟ آب مطاقین نے فرمایا: "جي بال!" تو وه كمني لكي: واه، واه، رسول الله من والله فرمایا: "متم بدواہ واہ کیوں کہہرہ ہو؟" انہوں نے : کہا الله کے رسول! میں بیالفاظ اس امید یر کہدر ما ہوں کداللہ مجھے اہل جنت میں سے بنا دے۔ آب سے اللے کی نے فرمایا: "تم جنتی ہو، اس کے بعد اس نے اپنی تھیلی سے کچھ تھجوریں نکالیں اور کھانے لگا ، اتنے میں اس نے کہا: اگر میں ان کھجوروں کے کھانے تک زندہ رہوں، تو بہتو برسی طویل زندگی ہے، چنانچہ اس کے ماس جو تھجوریں تھیں، اس نے ان کو مچینک دیا اور مشرکین ہے قبال کیا پہاں تک کہ شہید ہو گیا۔

يَسْحُمِلُكَ عَلَى قُولِكَ بَحْ بَحْ؟)) قَالَ: لا، وَاللَّهِ، يَارَسُولَ اللَّهِ! إِلَّا رَجَاءَ أَنْ أَكُونَ مِنْ أَهْلِهَا، قَالَ: ((فَإِنَّكَ مِنْ أَهْلِهَا.)) قَالَ: فَأَخِرَجَ تَمَرَاتٍ مِنْ قَرَنِهِ فَجَعَلَ يَأْكُلُ مِنْهُنَّ، ثُمَّ قَالَ: لَئِنْ أَنَا حَييتُ حَتَّى آكُلَ تَسَمَرَ اتِس هٰذِهِ إِنَّهَا لَحَيَاةٌ طُويلَةٌ، قَالَ: ثُمَّ رَمْى بِمَا كَانَ مَعَهُ مِنَ التَّمْرِ ، ثُمَّ قَاتَلَهُمْ حَتَّى قُتِلَ. (مسند احمد: ١٢٤٢٥)

ف است: ..... نی کریم منت ان غزوه بدر کے بارے میں اپنے صحابہ کو پوری اطلاعات سے آگاہ نہیں کیا تھا، ایمرجنسی نافذی گئی اور جتنے لوگ اور جوساز وسامان موقع پرموجود تھا، آپ مِشْجَوَتِنَا وہ کچھ لے کر روانہ ہو گئے۔ مَا جَاءَ فِي سِيَاقِ القِصَّةِ وَالتَّحريضِ عَلَى القِتَالِ واقعہ کی تفصیل اور دہمن کے خلاف قبال کی ترغیب

(١٠٦٩٥) عَنْ عَلِيٌ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سيدناعلى رَفَاتِيْ عروى بكهم جب بجرت كرك مدينه منورہ آئے تو وہاں کی آب وہوا ہمیں راس نہ آئی اور ہمیں شدید بخار نے آلیا۔ اور نبی کریم مشخصی بدر کے متعلق حالات و واقعات معلوم كرتے رہتے تھے، جب ہمیں بیاطلاع لمي كه مشرکین ملمانوں کے مقابلہ کے لیے نکل پڑے ہیں تو رسول ے مشرکین ہم سے پہلے وہاں پہنچ کئے، ہمیں وہاں دومشرک لے، ان میں ہے ایک قریشی تھا اور دوسرا عقبہ بن الی معیط کا غلام تھا، قریشی تو وہاں ہے بھاگ نکلا البتہ عقبہ کے غلام کو ہم نے پکر لیا۔ہم اس سے بوجھنے لگے کہ قریشیوں کی تعداد کتنی ہے؟ وہ کہتا الله کی قتم وہ تعداد میں بہت زیادہ ہیں اور

لَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ أَصَبْنَا مِنْ ثِمَارِهَا، فَاجْتَوَيْنَاهَا وَأَصَابَنَا بِهَا وَعْكُ، وَكَانَ النَّبِيُّ عَنْ يَتَخَبُّو عَنْ بَدْرٍ، فَلَمَّا بَلَغَنَا أَنَّ الْمُشْرِكِينَ قَدْ أَقْبَلُوا، سَارَ رَسُولُ اللَّهِ عِلَيْهِ إِلَى بَدْرِ، وَبَدْرٌ بِئْرٌ، فَسَبَقَنَا الْمُشْرِكُونَ إِلَيْهَا، فَوَجَدْنَا فِيهَا رَجُلَيْنِ مِنْهُمْ، رَجُلًا مِنْ قُرَيْشِ وَمَوْلَى لِعُقْبَةَ بْنِ أَبِي مُعَيْطٍ، فَأَسَّا الْقُرَشِيُّ فَانْفَلَتَ ، وَأَمَّا مَوْلَى عُقْبَةً فَأَخَذْنَاهُ فَجَعَلْنَا نَقُولُ لَهُ: كَمِ الْقَوْمُ؟ فَيِنُّولُ: هُمْ، وَاللَّهِ! كَثِيرٌ عَدَدُهُمْ، شَدِيدٌ

#### 

سازوسامان کے لحاظ ہے بھی وہ مضبوط ہیں، اس نے جب بیہ کہا تو مسلمانوں نے اسے مارنا شروع کر دیا۔ یہاں تک کہوہ اے بی کریم مشی اللہ کی خدمت میں لے آئے۔آپ نے بھی اس سے دریافت کیا کہ ان کی تعداد کتنی ہے؟ تو اس نے پھر وہی کہا کہ اللہ کی قتم! ان کی تعداد بہت زیادہ ہے اور سازوسامان بھی ان کے باس کافی ہے۔ نبی کریم مطابقی نے یورا زور لگایا تا که وہ بتلادیے که ان کی تعداد کس قدر ہے؟ ممر اس نے کچھ نہ بتلایا۔ بعدازاں نبی کریم مطابقی نے اس سے دریافت فرمایا که وه روزانه کتنے اونٹ ذیج کرتے ہیں؟ اس نے بتلایا کہ روزانہ دی اونٹ تو رسول الله مطابقاتی نے فرمایا: ان کی تعداد ایک ہزار ہے ایک سو کے لگ بھگ افراد کے لیے ایک اونٹ ہوتا ہے۔ بعدازاں رات کو بوندا باندی ہوگئ ہم نے بارش سے بیاؤ کے لیے درختوں اور ڈھالوں کی پناہ لی، رسول الله من و ساری رات الله سے دعا کیں کرتے رہے۔ آپ مشكرة كمدرب تصيالله! الرتون اس چهولى ي جماعت کو ہلاک کر دیا تو زمین پر تیری عبادت ند کی جائے گا۔ صبح صادق ہو کی تو آپ نے آواز دی، لوگو! نماز کا وقت ہو گیا ے۔ لوگ درخوں اور ڈھالوں کے ینچے سے نکل آئے۔ دلائی، پھرآپ نے فرمایا کہ قریش کی جماعت اس میر مصرخ بہاڑ کے بنیج ہو گی جب رشمن ہارے قریب آئے اور ہم بھی ان کے بالقابل صف آراء ہوئے تو ان میں سے ایک آدی اینے سرخ اونٹ پر سوار دعمن کی فوج میں چکر لگار ہاتھا،تو رسول الله طَيْنَةَ عَلِيهُ نِهِ عَلَى رَبِي عَلَى رَبِي عَلَى رَبِي عَلَى مِنْ اللَّهُ عَلَيْمَةُ كُومِير ي طرف بلاؤوہ مشرکین کا سب ہے قریبی رشتہ دارتھا، آپ نے پوچھا یہ سرخ اونث والا آ دمی کون ہے؟ اور وہ ان سے کیا کہدر ہا ہے؟

بَأْسُهُمْ، فَجَعَلَ الْمُسْلِمُونَ، إِذْ قَالَ دْنِكَ، ضَرَبُوهُ حَتَّى انْتَهَوْا بِهِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَـفَالَ لَهُ: ((كَم الْقَوْمُ؟)) قَالَ: هُمْ، وَاللَّهِ! كَثِيرٌ عَدَدُهُم، شَدِيدٌ بَأْسُهُم، فَجَهَدَ النَّبِيُّ عِلَى أَنْ يُخْبِرَهُ كَمْ هُمْ فَأَبْى، ثُمَّ إِنَّ النَّبِيُّ عِلَى سَأَلَهُ: ((كَمْ يَنْحَرُونَ مِنَ الْجُرُرِ - )) فَقَالَ: عَشْرًا كُلَّ يَوْم، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ((الْفَقُومُ أَلْفٌ كُلُّ جَزُورِ لِمِائَةٍ - )) وَتَبعَهَا ثُمَّ إِنَّهُ أَصَابَنَا مِنَ اللَّيْل طَشٌّ مِنْ مَطرِ، فَانْطَلَقْنَا تَحْتَ الشَّجَرِ وَالْمَحَجَفِ نَسْتَظِلُّ تَحْتَهَا مِنَ الْمَطَرِ، وَبَساتَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدْعُو رَبَّهُ عَزَّ وَحَلَّ ، وَيَنْقُولُ: ((اللَّهُمَّ إِنَّكَ إِنْ تُهْلِكْ له نِهِ الْفِئَةَ لَا تُعْبَدُ \_)) قَالَ: فَلَمَّا أَنْ طَلَعَ الْفَجْرُ نَادَى الصَّلاةَ عِبَادَ اللهِ، فَجَاءَ الذَّاسُ مِنْ تَحْتِ الشَّجَرِ وَالْحَجَفِ فَصَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَحَرَّضَ عَلَى الْقِتَالِ، أُمُّ قَالَ: ((إِنَّ جَمْعَ قُرَيْشِ تَحْتَ هٰذِهِ الضَّلَع الْحَمْرَاءِ مِنَ الْجَبَلِ ـ)) فَلَمَّا دَنَا الْنَفُومُ مِنَّا وَصَافَفْنَاهُمْ ، إِذَا رَجُلٌ مِنْهُمْ عَلَى جَمَلِ لَهُ أَحْمَرَ يَسِيرُ فِي الْقَوْمِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عِلَيُّ ((يَا عَلِيُّ! نَادِ لِي حَمْزَةً ـ)) وَكَانَ أَقْرَبَهُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ مَنْ صَاحِبُ الْـجَـمَـلِ الْأَحْـمَرِ، وَمَاذَا يَقُولُ لَهُمْ، ثُمَّ قَىالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ((إِنْ يَسكُنْ فِي الْقَوْمِ أَحَدٌ يَأْمُرُ بِخَيْرِ فَعَسٰى أَنْ يَكُونَ صَاحِبَ وَيْلِ اللَّهِ وَيُولِي اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّ

پھررسول الله طني ولي الله عن فرمايا اگران لوگوں ميں كوئى بھلامانس ان کو اچھی بات کہنے والا ہوا تو وہ یمی سرخ اونٹ والا ہی ہو گا۔ حزہ زائلند آئے تو انہوں نے بتلایا کہ بیعتب بن ربیعہ ہے جو أنبيل قال سے منع كر رہا ہے اور ان سے كہدر ہا ہے لوگو! ميں ایسے لوگوں کو دیکھ رہا ہوں جو مرنے پر تلے ہوئے ہیں، اورتم ان تک نہیں پہنچ سکو گے۔اس میں تمہاری خیر ہے،لوگو!تم لزائی سے پیچے مٹنے کی عارمیرے سر پر باندھو، اور کہد دوکہ عتب بن ربیدنے بزدلی دکھائی ہتم جانتے ہوکہ میں تم سے زیادہ بزول نہیں ہوں، ابوجہل نے اس کی باتیں سنیں تو کہا ارےتم ایسی باتیں کہدرہے ہو؟ کوئی دوسرا کہتا تو میں اس سے کہتا جا کراینے باپ کی شرم گاہ کوکاٹ کھاؤ،تمہارے دل میں تو خوف بھر گیا ہے۔ تو عتبہ نے کہا ارے اپنی دہر کو زعفران سے ریکنے والے كياتو مجص عارولاتا ہے؟ آج تحقي پت چل جائے گاكه بم يس ے بردل کون ہے؟ علی رہائٹ فرماتے ہیں چنانچہ عتبداس کا بھائی شیبہاوراس کا بیٹا ولید تو می حمیت وغیرت کے جذبہ سے مقاطع میں نکلے اور عتبہ نے یکارا، کون آئے گا ہمارے مقابلہ میں؟ تو چھ انصاری اس کے جواب میں سامنے آئے۔ تو عتبہ نے کہا ہم ان سے الزنانہیں جاہتے، ہم تو اینے عم زاد بنو عبدالمطلب كومقابلي كي دعوت دية مين تو رسول الله من عيامية نے فرمایا: علی رہائنہ ! تم اٹھو، حمز ہ رہائنہ اٹھو اور عبیدہ بن حارث بن مطلب والنيئة تم أخمو، تو الله تعالى نے ربیعہ کے دونوں بیون عتبهاور شیبه کواور ولیدین عتبه کوتل کر دیا اورمسلمانوں میں ہے عبیدہ خاتینہ زخمی ہو گئے ۔مسلمانوں نے ستر کا فروں کو قید اور ستر كوقتل كيا، أيك يست قد انصاري صحابي زالنيه عباس بن عبدالمطلب كو كرفار كر لائ، تو عباس في كبا الله ك رسول! ﷺ الله کی قتم مجھے اس نے نہیں بلکہ مجھے ایک ایسے

الْجَمَلِ الْأَحْمَرِ-)) فَجَاءَ حَمْزَةُ ، فَقَالَ: هُـوَ عُتْبَةُ بْنُ رَبِيعَةَ وَهُوَ يَنْهِي عَنِ الْقِتَالِ، وَيَنْفُولُ لَهُمْ: يَسَا قَوْمُ! إِنَّسِي أَرَى قَوْمًا مُسْتَحِيتِينَ لَا تَصِلُونَ إِلَيْهِمْ وَفِيكُمْ خَيْرٌ، يَا قَوْمُ! اعْصِبُوهَا الْيَوْمَ بِرَأْسِي، وَقُولُوا: جَبُنَ عُتْبَةً بِنُ رَبِيعَةً وَقَدْ عَلِمْتُمْ أَنِّي لَسْتُ بِأُجْبَنِكُمْ، فَسَمِعَ ذٰلِكَ أَبُو جَهْلِ فَقَالَ: ٠ أَنْتَ تَـقُولُ هٰـذَا؟ وَالـلَّهِ! لَوْ غَيْرُكَ يَقُولُ هٰ ذَا، لأعضَضْتُهُ قَدْ مَلَأَتْ رِثَتُكَ جَوْفَكَ رُعْبًا، فَقَالَ عُتْبَةُ: إِيَّاىَ تُعَيِّرُ يَا مُصَفِّرَ اسْتِهِ! سَتَعْلَمُ الْيَوْمَ أَيُّنَا الْجَبَانُ، قَالَ: فَبَرَزَ عُتْبَةُ وَأَخُوهُ شَيْبَةُ وَالْمِنْهُ الْوَلِيدُ حَمِيَّةً ، فَقَالُوا: مَنْ يُبَارِزُ؟ فَخَرَجَ فِتْيَةٌ مِنْ الْأَنْصَارِ سِتَّةٌ، فَقَالَ عُتْبَةُ: لا نُريدُ هٰؤُلاءِ وَلٰكِنْ يُبَارِزُنَا مِنْ بَنِي عَمِّنَا مِنْ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِب، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ((قُدُمْ يَهَا عَلِيكً! وَقُمْ يَا حَـمْزَةُ! وَقُمْ يَا عُبَيْدَةُ بْنَ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْـمُـطَّلِبِ!)) فَقَتَلَ اللَّهُ تَعَالَى عُتْبَةَ وَشَيْبَةَ ابْنَيْ رَبِيعَةَ وَالْوَلِيدَ بْنَ عُتْبَةً وَجُرحَ عُبَيْدَةُ، فَـقَتَلْنَا مِنْهُمْ سَبْعِينَ وَأَسَرْنَا سَبْعِينَ، فَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ قَصِيرٌ بِالْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ أَسِيرًا، فَقَالَ الْعَبَّاسُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ هٰذَا وَاللَّهِ مَا أَسَرَنِي ، لَقَدْ أَسَرَنِي رَجُلُ أَجْلَتُ مِنْ أَحْسَنِ النَّاسِ وَجْهَا، عَـلْي فَرَس أَبْلَقَ مَا أَرَاهُ فِي الْقَوْم، فَقَالَ الْأَنْصَارِيُّ: أَنَّا أَسَرْتُهُ، يَا رَسُولَ اللَّهِ!

وي المراكز المات المراكز المات المراكز والمات والمراكز والمات المراكز والمات المراكز والمات المراكز والمات المراكز والمات المراكز والمراكز والمركز والمراكز والمركز والمراكز والمركز والمراكز والمراكز والمراكز والمركز والمركز وال

فَقَالَ: ((اسْكُتْ فَقَدْ أَيَّدَكَ اللهُ تَعَالَى بِسَلَكِ كَرِيمٍ-)) فَقَالَ عَلِيٌّ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ: فِأَسَرْنَا وَأَسَرْنَا مِنْ بَنِى عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَأَسَرْنَا وَأَسَرْنَا مِنْ بَنِى عَبْدِ الْمُطَّلِبِ الْعَبَّاسَ وعَقِيلًا وَنَوْفَلَ بْنَ الْحَارِثِ-(مسند احمد: ٩٤٨)

آدی نے گرفتار کیا ہے جس کے سرکے دونوں پہلوؤں پربال نہیں تھے۔ جو انتہائی حسین وجمیل تھا اور اس کے گھوڑے کی ٹائلیس رانوں تک سفید تھیں۔ وہ آدی مجھے آپ لوگوں میں دکھائی نہیں دے رہا۔ تو انساری بڑائٹو نے کہا اللہ کے رسول! اسے میں نے ہی گرفتار کیا ہے۔ آپ مشے آئیا نے فرمایا: فاموش رہو، اس سلسلہ میں اللہ نے ایپ ایک معزز فرشتے کے فاموش رہو، اس سلسلہ میں اللہ نے ایپ ایک معزز فرشتے کے ذریعے تہاری نفرت کی تھی۔ علی زائٹو کا بیان ہے کہ ہم نے نوفل بن عارث کو گرفتار کیا تھا۔

(١٠٦٩٦) ـ عن ابن عَبَّاسِ، حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَعَلَيْهُ قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ بَدْرِ، قَالَ: نَظَرَ النَّبِيُّ عِلَيَّ إِلْبِي أَصْحَابِهِ، وَهُمْ ثَلاثُ مِائَةٍ وَنَيِّفٌ، وَنَظَرَ إِلَى الْمُشْرِكِينَ فَإِذَا هُمْمُ أَنْفٌ وَزِيَادَةٌ، فَاسْتَقْبَلَ النَّبِيُّ عِلْمُ الْقِبْلَةَ، ثُمَّ مَدَّ يَدَيْهِ وَعَلَيْهِ رِدَاؤُهُ وَإِزَارُهُ ثُمَّ قَالَ: ((اللَّهُمَّ أَيْنَ مَا وَعَدْتَنِي، اللَّهُمَّ أَنْجِزْ مَا وَعَدْتَنِي، اللَّهُمَّ إِنَّكَ إِنْ تُهْلِكُ هٰذِهِ الْعِصَابَةَ مِنْ أَهْلِ الْإِسْكَامِ ، فَلَا تُعْبَدُ فِي الْأَرْضِ أَبَدًا ـ)) قَالَ: فَمَا زَالَ يَسْتَغِيثُ رَبَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَيَدْعُوهُ حَتَّى سَقَطَ رِدَاؤُهُ ، فَأَتَاهُ أَبُو بَكُر ﴿ لِيَا لِللَّهُ فَأَخَذَ رِدَاءَهُ فَرَدَّاهُ ، ثُمَّ الْتَزَمَهُ مِنْ وَرَائِهِ، ثُمَّ قَالَ: يَمَا نَسِيَّ اللَّهِ! كَفَاكَ مُنَاشَدَتُكَ رَبَّكَ، فَإِنَّهُ سَيُنْجِزُ لَكَ مَا وَعَدَكَ ، وَأَنْزَلَ الدُّنهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنَّى

سیدنا عمر بن خطاب والنیو سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: بدر کے دن نی کریم مستی مین نے اپنے صحابہ کی طرف دیکھا، جبکہ وہ تین سوت کچھ زائد تھ، پھر آپ مظیمین نے مشرکوں کی طرف د یکھا اور وہ ایک ہزارے زائد تھ، پھرآپ مشاید تم قبلہ کی طرف متوجه ہوئے ، ہاتھوں کولسا کیا، جبکہ آپ مشکی آیا نے ایک عادر اور ایک ازار زیب تن کیا ہوا تھا اور آپ منظ این نے یہ دعا کی: 'اے اللہ! تو نے مجھ سے جو وعدہ کیا تھا، وہ کہاں ہے، اے اللہ! تو نے مجھ سے جو وعدہ کیا تھا، اس کو بورا کر دے، اے اللہ! اگر تونے اہل اسلام کی اس جماعت کوختم کر دیا تو زمین میں بھی بھی تیری عبادت نہیں کی جائے گی۔'' آپ مشاقیاً این رت سے مدو طلب کرتے رہے اور دعا کرتے رہے، يبال تك كه آب يضَيَون كي جادر كر كي، سيدنا ابو بكر والنو تشریف لائے ، انھوں نے آپ منتے آپنے کی جادرا ٹھائی اوراس كوآب الني يَنْ ير وال كر يجهي س آب الني يَنْ كو بكر ليا اور چرکہا: اے اللہ کے نی! آپ نے اسنے رب سے جومطالبہ کر لیا ہے، یہ آپ کو کافی ہے، اس نے آپ سے جو وعدہ کیا ہے،

و المال المال المال المال 68 المال 10 المال 10

وہ عنقریب اس کو بورا کر دے گا، اس وقت الله تعالیٰ نے یہ آيت نازل فرمايا: ﴿ إِذْ تَسْتَغِيضُونَ رَبَّكُمُ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُوثًا كُمْ بَأَلْفٍ مِنَ الْمَلائِكَةِ مُرْدِفِينَ ﴾ ..... "ال وقت كوياد كرو جبتم اين رب سے فرياد كررہے تھے، پھر الله تعالی نے تمہاری من لی کہ میں تم کو ایک ہزار فرشتوں ے مدد دوں گا، جو لگا تار چلے آئیں گے۔" (سورہ انفال: ۹) پھر جب اس دن دونوں لشکروں کی عکر ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کواس طرح شکست دی کہان کےستر افراد مارے مکتے اورستر افراد قيدكر لي محية ، پهررسول الله من المين ني سيدنا ابو كر،سيدنا على اورسيدنا عمر رفي النيم سے قيد يوں كے بارے ميں مشورہ کیا، سیدنا ابو بکر رہائند نے کہا: اے اللہ کے نی! بدلوگ مارے چوں کے ہی بیتے ہیں،اینے رشتہ دار اور بھائی ہیں، میرا خیال توبہ ہے کہ آپ ان سے فدیہ لے لیں ، اس مال سے کافروں کے مقابلے میں ہماری قوت میں اضافہ ہوگا اور یہ بھی ممکن ہے کہ الله تعالی ان کو بعد میں ہدایت دے دے، اس طرح یہ ہمارا سہارا بن جا کیں۔ پھررسول الله مطبع نیے نے فرمایا: "اے ابن خطاب! اس بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟" انھوں نے کہا: الله کی قتم! میں سیدنا ابو بکر وہائند کی رائے سے اتفاق نہیں کرتا، میرا خیال تو یہ ہے کہ فلاں آ دمی، جو میرا رشتہ دار ہے، اس کومیر ہے حوالے کریں، میں اس کی گردن اڑاؤں گا، عقبل کوسید ناعلی خاتیجۂ کے سپر د کریں ، وہ اس کوتل کریں گے ، فلاں شخص کوسید نا حمز ہ زائشۂ کے حوالے کریں ، وہ اس کی گردن قلم کریں گے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کوعلم ہو جائے کہ ہمارے داول کے اندر شرکول کے لیے کوئی رحم ولی نہیں ہے، یہ قیدی مشرکوں کے سر دار ، حکمران اور قائد ہیں۔ رسول اللّه منتظ آیا نے سیدنا ابو بکر زخانند کی رائے پیند کی اور سیدنا عمر زخانند کی رائے کو

مُودُّكُمْ بِأَلْفِ مِنَ الْمَلائِكَةِ مُرْدِفِينَ ﴾ فَلَمَّا كَانَ يَمُومُ عِنْدِ وَالْتَقَوَّا، فَهَزَمَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الْمُشْرِكِينَ، فَقُتِلَ مِنْهُمْ سَبْعُونَ رَجُلا، وَأُسِرَ مِنْهُمْ سَبْعُونَ رَجُلًا، فَاسْتَشَارَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَبَا بَكْرِ وَعَلِيًّا وَعُمَرَ رَضِيَ اللُّهُ عَنْهُمْ، فَقَالَ أَبُو بِكُو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: يَا نَهِيَّ اللَّهِ لِمُؤَلَّاءِ بَنُو الْعَمِّ وَالْعَشِيرَةُ وَالْبَاخُوانُ، فَإِنِّي أَرَى أَنْ تَنَأْخُذَ مِنْهُم الْفِدْيَةَ، فَيَكُونُ مَا أَخَذْنَا مِنْهُمْ قُوَّةً لَنَا عَلَى الْكُفَّارِ، وَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُم، فَيَكُونُونَ لَنَا عَضُدًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ ((مَا تَرْى يَا ابْنَ الْخَطَّابِ؟)) قَالَ: قُلْتُ: وَالسُّلَّهِ! مَا أَرْى مَا رَأَى أَبُو بَكْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وَلَكِنِي أَرْى أَنْ تُمَكِّنَنِي مِنْ فُلان قَريبًا لِعُمَرَ، فَأَضْرِبَ عُنْقَهُ، وَتُمَكِّنَ عَلِيًّا وَكُلِّهُ مِنْ عَقِيل فَيضُربَ عُنُقَهُ، وَتُمَكِّنَ حَمْزَةَ مِنْ فُلان أَخِيهِ فَيَضْرِبَ عُنُقَهُ حَتَّى يَعْلَمَ اللَّهُ أَنَّهُ لَيْسَتْ فِي قُلُوبِنَا هَـوَاكَةٌ لِـلْمُشْرِكِينَ، هٰؤُلاءِ صَنَادِيدُهُمْ وَأَئِمَّتُهُمْ وَقَادَتُهُمْ، فَهُوىَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا قَالَ أَبُو بَكْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وَلَمْ يَهْوَ مَا قُلْتُ فَأَخَذَ مِنْهُمُ الْفِدَاءَ، فَلَمَّا أَنْ كَانَ مِنْ الْغَدِ قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: غَدَوْتُ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ فَإِذَا هُوَ قَاعِدٌ وَأَبُوبَكْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وَإِذَا هُمَا يَبْكِيَان، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله! أَخْبِرْنِي مَاذَا يُبْكِيكَ أَنْتَ وَصَاحِبَكَ؟

الرائي المائي المائي المائي المائي (69) (69) (10 المائي ا

يندنبين كيا، اس ليه آب من إن نه ان سے فديد لے ليا۔ سيدنا عمر وللنوز كمت بين: جب الكله دن مين نبي كريم مضافياً کے پاس گیا تو آپ اورسیدنا ابو بمر وظافید دونوں بیٹھے ہوئے رو ربے تھے، میں نے کہا: اے اللہ کے رسول! آپ مجھے اس چیز کے بارے میں بتائیں جوآپ کو اور آپ کے ساتھی کو زلا رہی ہے؟ اگر مجھے بھی رونا آگیا تو میں بھی روؤں گا اور اگر مجھے روتا نہ آیا تو تمہارے رونے کی وجہ سے رونے کی صورت بنا لوں گا۔ نی کریم منظور نے فرمایا: "تمہارے ساتھیوں نے فدید لینے کے بارے میں جو رائے دی تھی، اس کی وجہ سے مجھ پر تمہارا عذاب پیش کیا گیا ہے، جواس درخت سے قریب ہے۔'' اس سے آپ سے ایک کی مراد قریب والا ایک درخت تھا، اس وقت الله تعالى في يه يات نازل كيس: ﴿ مَا كَانَ لِنَبِيّ أَنْ يَّكُونَ لَـهُ آسُرٰى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ تُريُلُونَ عَرَضَ النُّنُيَّا وَاللَّهُ يُرِينُ اللَّاخِرَةَ وَاللَّهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ. لَوُلَا كِتُبٌمِّنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمُ فِيمَآ أَخَذُتُمُ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ﴾ ''ني كے ہاتھ قيدى نہيں عاميں جبتك کہ ملک میں اچھی خوزیزی کی جنگ نہ ہو جائے ،تم تو دنیا کے مال جائے ہو اور الله كا ارادہ آخرت كا ہے اور الله زور آور باحكمت ہے، اگر يہلے ہى سے الله كى طرف سے بات كلھى موكى نہ ہوتی تو جو کچھتم نے لیا ہے اس بارے میں شہیں کوئی بری سزا ہوتی۔'' (سورۂ انفال: ٦٤) پھران کے لیے مال غنیمت حلال كر ديا گيا، جب اڭلے سال غزوهٔ احد ہوا تو بدر والے دن فدیہ لینے کی سزا دی گئ اور ستر صحابہ شہید ہو گئے، نیز ك دانت شهيد كردي كئه، آب الطيئة كرر يرخود كوتورديا كيا اورآب طين في كي چرے يرخون سنے لگا، پس الله تعالى

فَإِنْ وَجَدْتُ بِكَاءً بِكَيْتُ وَإِنْ لَمْ أَجِدْ بِكَاءً تَبَاكَيْتُ لِبُكَائِكُمَا، قَالَ: فَقَالَ النَّبِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل ((الَّذِي عَسرَضَ عَلَيَّ أَصْحَابُكَ مِنَ الْفِدَاءِ، لَقَدْ عُرضَ عَلَيَّ عَذَابُكُمْ أَدْنَى مِنْ لهُــنِهِ الشَّجَرَةِ لِشَجَرَةٍ قَريبَةٍ ـ)) وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿مَا كَانَ لِنَبِيُّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتْى يُشْخِنَ فِي الْأَرْضِ .... إلى قَوْلِهِ: ﴿لُولًا كِتَابٌ مِنَ اللهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ ﴾ مِنَ الْفِدَاءِ ثُمَّ أُحِلَّ لَهُمُ الْغَنَائِمُ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ أُحُدِ مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ عُوقِبُوا بمَا صَنَعُوا يَوْمَ بَدْر مِنْ أَخْذِهمُ الْفِدَاء، فَقُتِلَ مِنْهُمْ سَبْعُونَ ، وَفَرَّ أَصْحَابُ النَّبِيُّ ﷺ عَن النَّبِيِّ ﷺ وَكُسِرَتْ رَبَاعِيتُهُ وَهُشِمَتِ الْبَيْضَةُ عَلَى رَأْسِهِ، وَسَالَ الدَّمُ عَـلَى وَجْهِـهِ، وَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَيْهَا ﴾ الْآية بأَخْذِكُمُ الْفِدَاءَ ـ (مسند أحمد: ٢٠٨)

2 ہجری کے واقعات 10 - Chief Hall 

ن يآيت تازل كى: ﴿ أَوَلَهُ أَصَابَتُكُمُ مُصِيبَةٌ قَلْ اصَبْتُ مُ مُثْلَيْهَا قُلْتُمُ اللَّي هٰذَا قُلُ هُوَمِن عِنْدِ آنفُسِكُمُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلُّ شَيَّ قَدِيْرٌ . ﴾ "(كيابات ہے کہ جب احد کے دن ) تمہیں ایک ایس تکلیف پینی کہتم اس جیسی دو چند پہنچا کے ، تو یہ کہنے گئے کہ یہ کہاں ہے آگئ؟ آپ کہہ دیجے کہ بیخودتمہاری طرف سے ہے، بے شک الله تعالی ہر چیزیر قادر ہے۔" (سورہُ آل عمران: ١٦٥) لینی فدیہ لینے کی<sup>۔</sup>

**فسوانید**: ...... غزوهٔ بدر میں مسلمانوں کی تعداد ( ۳۱۳ ، یا ۳۱۷ ) تھی اور کافروں کی تعداد ایک ہزار کے قریب تھی، پھرمسلمان نہتے اور بے سرو سامان تھے، جبکہ کا فروں کے پاس اسلحہ کی بھی فراوانی تھی، ان حالات میں سلمانوں کا سہارا صرف الله تعالیٰ کی ذات تھی، جس ہے وہ گزگڑا کر مدد کی فریادیں کر رہے تھے،خود نبی کریم مشکّ آلیّا الگ ایک خیمے میں نہایت الحاح وزاری سے مصروف وعاتھ، چنانچہ الله تعالی نے وعا قبول کی اور ایک ہزار فرشتے ایک دوسرے کے بیچھےملسل لگا تارمسلمانوں کی مدد کے لیے آگئے۔

بدر کے قیدیوں کے بارے میں سیدتا عمر ڈاٹٹیؤ نے جومشورہ دیا تھا، وہی اللّٰہ تعالیٰ کو پسندتھا، اللّٰہ تعالیٰ کی طرف ہے نرم فیصله کرنے کی وجہ سے عمّاب نازل ہوا۔

آخری آیت کامفہوم یہ ہے کہ اگر احد کے دن سر صحابہ شہید ہو گئے تو تم اس سے پہلے بدر والے معرکے میں سر کافر تل کر چکے ہوادرستر قیدی بند چکے ہے، جبکہ غزوہ احد کی شکست کی وجہتم خود ہو کہ رسول الله مشے آیا ہے تا کیدی تھم کے باوجودتم نے پہاڑی موجہ چھوڑ دیا اور کافروں کوائ در ے سے دوبارہ حملہ کرنے کا موقع مل گیا۔

(١٠٦٩٧) ـ عَنْ أَنْس أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سيرناانس بن مالك بْنَاتِيْ ہے مردى ہے كدرسول الله مِشْطَيَةُ شَاوَرَ النَّاسَ يَوْمَ بَدْرِ ، فَتَكَلَّمَ أَبُو بِحُرِ فَ عَبِر كَ دن لوكول سے مشاورت كى ، الوبكر فالعُدُ ن بات فَأَغْرَضَ عَنْهُ، ثُمَّ تَكَلَّمَ عُمَرُ فَأَغْرَضَ كَاتُوآبِ في منه دوسرى طرف مورُليا، پرعمر والله نف بات ک، تو آب مشاراً نے ان کی طرف سے بھی مند مور لیا، تو انصار نے کہا اللہ کے رسول! آپ ہماری بات کے منتظر میں؟ تو مقداد بن اسود رہی نئے نے عرض کیا ( دوسری روایت میں سعد بن معاذ رہائند کا نام ہے ) الله کے رسول! اس ذات کی قشم جس

عَـنْهُ، فَقَالَتِ الْأَنْصَارُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِيَّانَا تُريدُ؟ فَقَالَ الْمِقْدَادُ بْنُ الْأَسْوَدِ: يَا رَسُولَ اللُّهِ! وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَوْ أَمَرْتَنَا أَنْ نُخِضَهَا الْيَحْرَ لَأَخَضْنَاهَا، وَلَوْ أَمَرْ تَنَا أَنْ 2 بجرى كے واقعات ) ( 10 - CLISTIFICE ) ( S) 71

کے ہاتھ میں میری جان ہے آ ب اگر ہمیں سمندر میں کود جانے كا حكم فرما كين تو مم سمندر مين كود جاكين اور اگر آپ ممين برک الغماد تک اپنی سواریاں دوڑانے کا حکم دیں تو ہم اس کے لي بھى حاضر ہيں۔اللہ كرسول! جومقصد پيش نظر ہاس کے لیے چلیں، چنانچہ رسول الله ﷺ نے محابہ کرام کوروانگی کا تھم دیا۔ آپ روانہ ہو کر بدر کے مقام پر نزول فرما ہوئے، · قریش کے یانی لانے والے اونٹ یر آ دمی آئے۔ان میں بنو عجاج كا ايك سياه فام غلام بهي تها، اسے رسول الله مطبع في نے کیڑ لیا۔مسلمانوں نے اس سے ابوسفیان اور اس کے ساتھیوں کے متعلق دریافت کیا تو اس نے کہا ابوسفیان کے متعلق تو میں تجهینهیں جانتا۔ البتہ قریش، ابوجہل اور امیہ بن خلف وغیرہ يبال آئے ہوئے ہيں مسلمان اس كى بات س كراسے مارنے لگے مسلمانوں نے جب اسے مارا تو اس نے کہا ماں ماں ابو سفیان وہاں ہے، جب اسے مارنا جھوڑ کر اس سے ابوسفیان کے متعلق یو چھا تو اس نے کہا مجھے تو ابوسفیان کے متعلق بچھ علم نماز ادا فرمار ہے تھے۔ آپ نماز سے فارغ ہوئے اور فرمایا، وہ م كہتا ہے تواسے مارتے موجھوٹ بولتا ہے تو چھوڑ دیتے ہو۔ اوررسول الله مُشَافِيناً في يجه جگهول ير ماته ركه ركه كرفر ماياءان شاءالله کل فلاں آ دی یہاں مرکر گرے گا اور فلاں آ دمی یہاں گرے گا۔مسلمانوں اور کفار کا مقابلیہ ہوا، اللّٰہ تعالٰی نے کفار کو شكست دى، الله كي قتم نبي كريم مِشْنَ عَلَيْهِ كَي بتصليول والي جكبول ہے کوئی بھی آ دی ادھر اُدھر نہ گرا۔ تین دن بعد نبی کریم مشاعلیم ان مردہ کا فروں کی طرف گئے۔ان کی لاشوں میں بدبویر چکی تھی، آپ مِشْئِینَا نے فر مایا اے ابوجہل! اے عتبہ! اے شیبہ! اے امیہ! تمہارے رب نے تمہارے ساتھ جو وعدہ کیا تھاتم

نَضْرِبَ أَكْبَادَهَا إِلَى بَرْكِ الْغِمَادِ فَعَلْنَا فَشَـأَنَكَ يَبا رَسُولَ السَلْهِ، فَنَدَبَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ أَصْحَابَهُ ، فَانْطَلَقَ حَتَّى نَزَلَ بَدْرًا وَجَمَانَتُ رَوَايَا قُرَيْش، وَفِيهِمْ غُلَامٌ لِبَنِي الْحَجَّاجِ أَسُوَدُ، فَأَخَذَهُ أَصْحَابُ رَسُولِ النبه عَنْ أَلِى سُفْيَانَ وَأَصْحَابِهِ، فَقَالَ: أَمَّا أَبُو سُفْيَانَ فَلَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ، وَلَكِنْ هٰذِهِ قُرَيْشٌ وَأَبُو جَهْلِ وَأُمَيَّةُ بِنُ خَلَفٍ قَلْ جَاءَتْ، فَيَضْرِبُونَهُ فَإِذَا ضَرَبُوهُ ، قَالَ: نَعَمْ ، هَذَا أَبُو سُفْيَانَ ، فَبَإِذَا تَرَكُوهُ فَسَأَلُوهُ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، قَالَ: مَا لِمِي بِأَبِي سُفْيَانَ مِنْ عِلْمٍ، وَلَكِنْ هٰذِهِ قُرَيْشٌ قَدْ جَائَتْ، وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي فَانْصَرَفَ فَقَالَ: ((إنَّكُمْ لَتَضْرِبُونَهُ إِذَا صَـدَقَكُـمْ وَتَـدَعُونَهُ إِذَا كَذَبَكُمْ ـ)) وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عِنْ بَيدِهِ فَوَضَعَهَا، فَقَالَ: (( له ـ ذَا مَ صُرَعُ فُلان غَـ دًا ، وَ لهٰذَا مَصْرَعُ فُلان غَدًا، إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى \_)) فَالْتَقُوا فَهَرْمَهُمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، فَوَاللَّهِ! مَا أَمَاطَ رَجُلٌ مِنْهُمْ عَنْ مَوْضِع كَفِّي النَّبِيِّ عَلَى قَالَ: فَخَرَجَ إِلَيْهِمُ النَّبِيُّ ﷺ بَعْدَ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ وَقَدْ جَيَّفُوا، فَقَالَ: ((يَا أَبَا جَهْل! يَا عُنْبَةُ! يَا شَيْبَةُ! يَا أُمَيَّةُ! قَدْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَكُمْ رَبُّكُمْ حَقًّا؟ فَإِنِّي قَـدْ وَجَدْتُ مَا وَعَدَنِي رَبِّي حَقًّا \_)) فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! تَدْعُوهُمْ بَعْدَ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ وَقَدْ جَيَّفُوا، فَقَالَ: کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

) 10 - Chieffe 10 - Chieffe 12 ) 19 2 ہجری کے واقعات

> ((مَا أَنْتُمْ بِأَسْمَعَ لِمَا أَقُولُ مِنْهُمْ غَيْرَ أَنَّهُمْ لَا يَسْتَطِيعُونَ جَوَابًا، فَأَمَرَ بِهِمْ فَجُرُّوا بأَرْجُلِهِمْ فَأَلْقُوا فِي قَلِيبِ بَدْرٍ ـ )) ـ (مسند احمد: ١٣٣٢٩)

اسے بچ یا چکے ہو۔ میرے رب نے میرے ساتھ جو وعدہ کیا تھا میں نے اسے سیا یایا۔عمر دفائشہ نے کہا اللہ کے رسول مشیر آن کومرے ہوئے تین دن گزر چکے ہیں۔ آپ مشاکلیا ان سے ہم کلام ہورہے ہیں؟ جب کہ ان کے لاشو میں بدبو یر چکی ہے۔ تو آپ مشی ان سے جو پھے کہدر ہا ہوں تم میری بات کوان سے زیادہ نہیں سن رہے۔ بات صرف اتنی ہے کہ یہ جواب دینے کی استطاعت نہیں رکھتے، چنانچہ آ پ نے ان مردوں کے متعلق تھم صادر فرمایا، انہیں ٹاگوں سے پکڑ کر تھسیٹ کر بدر کے کنوئیں میں بھینک دیا گیا۔

بَابُ مَا جَاءَ فِي اِهْتِمَامِ النَّبِيِّ ﷺ بِوَقُعَةِ بَدُر وَاسْتِغَاثَتِهِ بِاللَّهِ عَزَّوَجَلَّ وَنُزُولِهِ مَعُمَعَةَ الُقِتَال بنَفُسِهِ وَشُجَاعَتِهِ وَاتَّقَاءِ الْمُحَارِبِينَ بِهِ وَتَأْيِيُدِ اللَّهِ بِالْمَلائِكةِ نی کریم ﷺ کَاغزوۂ بدر کے متعلق اہتمام،اللّہ تعالٰی سے طلب نُصرت،اور آپ کا بنفس نفیس میدانِ جنگ میں اتر نا اور مجاہدین کا آ ب کے پیچھے ہو کرزخمی ہونے سے بیچنے کی کوشش کرنا اور الله تعالیٰ کا فرشتوں کے ذریعے آپ کی نصرت فرمانے کا بیان

(۱۰۲۹۸)۔ عَن ابْسن عَبِّساسِ أَنَّ رَسُولَ سيدناعبدالله بن عباس بنائش سے مردی ہے کہ بدر کے دن رسول وعاكى: ''ياالله! مين تحجّع تيراكيا موا دعده يا د دلاتا مون، يا الله! اگرتو حابتا ہے کہ آج کے بعد تیری عبادت نہ کی جائے ( تو ہمارے خالفین کوہم پرغلبددے اور ہمیں ان کے ہاتھوں قبل کرا دے۔)" ات میں سیدنا ابو بر والنو نے آپ سے ایک کا باتھ تھام لیا اور کہا: اے الله کے رسول! آب نے اینے رب سے خوب خوب دعائیں كر لى بين اوريكي كافى بين، نبي كريم الشيئوية اين ميض مين خوشى ے اچھتے ہوئے فرمارے تھے ﴿ سَيُهُ زَمُ الْجَمْعُ وَيُولُّونَ النُبُرَ ﴾ .... دعنقریب مسلمانوں کی دشمن جماعتیں ہزیمت ہے دو چار ہوں گی،اور وہ بیٹے دے کر بھاگ جا کیں گے۔''

إِنِّي أَنْشُدُكَ عَهْدَكَ وَوَعْدَكَ ، اللَّهُمَّ إِنْ شِئْتَ لَمْ تُعْبَدُ بَعْدَ الْيَوْمِ-)) فَأَخَذَ أَبُو بَكُر بيَـدِهِ فَـقَـالَ: حَسْبُكَ يَـا رَسُـولَ اللَّهِ! فَقَدْ أَنْ حَحْتَ عَلَى رَبِّكَ ، وَهُوَ يَثِبُ فِي الدِّرْع فَخَرَجَ وَهُوَ يَقُولُ: ﴿سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُولُّونَ الدُّبُرَ﴾ [مسند احمد: ٣٠٤٢)

الكالم المنظم ا

(۱۰۲۹۹) - عَنْ عَلِى قَالَ: مَا كَانَ فِينَا فَارِسٌ يَوْمَ بَدْرِ غَيْرَ الْفِقْدَادِ، وَلَقَدْ رَآيْتُنَا وَمَا فِيْنَا إِلَّا نَائِمٌ إِلَّا رَسُولُ اللهِ ﷺ تَحْتَ شَجَرَةٍ يُصَلِّى وَيَبْكِى حَتَّى اَصْبَحَ - (مسند احمد: ۲۰۲۳)

(١٠٧٠٠) عَنْ عَلِيٍّ قَالَ لَمَّا حَضَرَ الْبَأْسُ يَوْمَ بَدْرٍ ، اِلْتَقَيَّنَا بِرَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ ، وَكَانَ مِنْ أَشَدُ النَّاس، مَا كَانَ أَوْ لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ أَقْرَبَ إِلَى الْمُشْرِكِيْنَ مِنْهُ ـ (مسند احمد: ١٠٤٢) (١٠٧٠١) ( وَعَنْهُ مِنْ طَرِيْق ثَان) قَالَ: لَـقَـدْ رَآيْتُنَا يَوْمَ بَدْر، وَنَحْنُ نَلُوْذُ بُرَسُوْل اللَّهِ عَلَيْهُ، وَهُمُ وَأَقْرَبُنَا إِلَى الْعَدُوِّ، وَكَانَ مِنْ أَشَدُّ النَّاسِ يَوْمَئِذِ بَأْسًا له (مسند احمد: ٢٥٤) (١٠٧٠٢) ـ عَـنُ أَبِـىْ صَالِحِ ٱلْحَنْفِيِّ عَنْ عَلِيٌّ وَكُلُّتُهُ قَالَ: قِيْلَ لِعَلِيٌّ وَلَا بِي بَكْرِ يَوْمَ بَدْرٍ: مَعَ أَحَدِكُمَا جِبْرِيْلُ وَ مَعَ الْآخَرِ مِيْكَائِيْلُ وَ إِسْرَافِيْلُ، مَلَكٌ عَظِيْمٌ يَشْهَدُ الْقِتَالَ أَوْ قَالَ: يَشْهَدُ الصَّفَّ (مسند احمد: ١٢٥٧) (١٠٧٠٣) عَنْ آبِي دَاوُدَ الْمَازِنِيِّ، وَكَانَ شَهِدَ بَدْرًا، قِسَال: إِنِّي لَا تُبَعُ رَجُلًا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ لِلاضْرِبَهُ إِذَا وَقَعَ رَأْسَهُ قَبْلَ أَنْ

سیدناعلی وظافی سے مروی ہے کہ بدر کے دن ہم مسلمانوں میں مقداد وظافی کی مسلمانوں میں مقداد وظافی کے سواکوئی گھڑ سوار نہ تھا اور رسول اللہ مشاری کے سوا ہم میں سے ہر ایک کو نبد آگئی تھی، آپ مشاری کا ایک درخت کے نیچ نماز پڑھ رہے تھے اور ضبح تک اللہ تعالیٰ کے حضور کریے زاری کرتے رہے۔

سیدناعلی بڑاٹی سے مردی ہے کہ بدر کے دن جب لڑائی شروع موئی تو ہم رسول اللہ مضافی آپ مضافی آ پ مضافی آ ہمت بہادر تھے اور ہم میں سے رسول اللہ مضافی آ ہے بڑھ کرمشر کین کے قریب تر اور کوئی نہ تھا۔

( دوسری سند ) سیدنا علی منافظ سے مروی ہے کہ میں نے بدر کے دن دیکھا کہ ہم رسول الله منطق آیا نے بیچھے بناہ ڈھونڈ تے سے اور ہم سب کی بہنست آپ منطق آیا نے ڈمن کے انتہائی قریب سے آپ منطق آیا نے ڈمن کے انتہائی قریب سے آپ منطق آیا نے اس دن بہادری کے خوب جوہر دکھائے۔'' ابو صالح حفی سے مروی ہے کہ بدر کے دن سیدنا علی زبائٹ اور سیدنا ابو بکر رفائٹ سے کہا گیا کہ تم میں سے ایک کے ساتھ سیدنا ابو بکر رفائٹ سے کہا گیا کہ تم میں سے ایک کے ساتھ جریل اور دوسرے کے ساتھ میکائل اور اسرافیل بھی ، یہ بہت برا فرشتہ ہے، جوالوائی میں یا الوائی کے وقت صف میں حاضر برا فرشتہ ہے، جوالوائی میں یا الوائی کے وقت صف میں حاضر برا اسے میں حاضر برا اللہ ہے۔

سیدنا ابو داؤد مازنی بن النو ، جو غزوهٔ بدر میں شریک تھے، سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: میں ایک مشرک کوفل کرنے کے لیے اس کے پیچھے لگا ہوا تھا کہ اچا تک میری تلوار اس تک نہ پہنچنے

<sup>(</sup>١٠٦٩٩) تخريج: أخرجه البخاري: ٦٧٧٨ ، ومسلم: ١٠٧٧ (انظر: ١٠٢٣)

<sup>(</sup>۱۰۷۰۰) تخریج: اسناده صحیح، أخرجه ابویعلی: ۱۲،، وابن ابی شیبة: ۱۶/ ۳۵۷ (انظر: ۱۰٤۲)

<sup>(</sup>١٠٧٠١) تخريج: انظر الحديث بالطريق الاول

<sup>(</sup>۱۰۷۰۲) تخريج: اسناده صحيح على شرط مسلم، أخرجه البزار: ٧٢٩، وابويعلى: ٣٤٠، والحاكم: ٣٠كم: ٣/ ١٣٤ (انظر: ١٢٥٧)

<sup>(</sup>۱۰۷۰۳) تخریج: اسناده ضعیف لابهام الواسطة بین اسحاق بن یسار وبین ابی داود الیمانی (انظر: ۱۳۷۷۸) کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

#### و المرابع المالية المرابع الم

ہے پہلے ہی اس کا سرکٹ کر دور جا گرا، میں جان گیا کہ اسے میرے سواکسی دوسرے نے قتل کیا ہے۔

غَيْرِیْ۔ (مسند احمد: ۲٤۱۸٦) میرے سوائی دوسرے نے مُلَ کیا ہے۔ بَابُ مَا جَاءَ فِی مَقْتَلِ اللَّعِیُنِ اَبِی جَهُلِ فِرُعَوُنِ هٰذِهِ الْاُمَّةِ وَ فَرِحَ النَّبِی عِلَیْ اللَّالِکَ اس امت کے فرعون ابوجہل مکعون کے قبل اور اس پر نبی کریم مِشْنِیَ اِنْ کَا کَا بِیانِ

سیدنا عبدالرحمن بن عوف رخالنی ہے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: بدر کے دن میں صف میں کھڑا تھا، میں نے دائیں مائیس ویکھا تو میں نے اینے آپ کو دونوعمر انصاری بچوں کے درمیان کھڑا ہوا یایا، میں نے سو حاکہ کاش میرے قریب ان نو عمر بچوں کی بحائے کوئی طاقت ور آ دمی ہوتا، اتنے میں ان میں سے ایک نے مجھے متوجہ کر کے یو چھا جھا جان! کیا آب ابوجہل کو پیچانے ہیں؟ میں نے کہا ہاں! کیکن بھتیج! بیتو بتلا وحمہیں اس سے کیا غرض ہے؟ وہ بولا: میں نے سنا ہے کداس نے رسول الله مطابق الله کو گالیاں دی ہوئی ہیں، اس ذات کی قتم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! اگر میں نے اسے دیکھ لیا تو میں اس سے اس وقت تک جدانہ ہول گا، جب تک کہ ہم میں سے جس نے سلے مرنا ہے وہ مرنہ جائے ، اس کے ساتھ ہی دوسرے نوجوان لڑکے نے مجھے ای طرف متوجہ کیا، اس نے بھی مجھے سے ولیی بی بات کی، مجھے ان دونوں کی باتوں پر تعجب موا۔ اتنے میں میں نے ابوجہل کو دیکھا، وہ کافرلوگوں کے درمیان چکر لگا رہا تھا، میں نے ان دونوں سے کہا: کیاتم اس آ دمی کود کھے رہے ہو؟ يمي وه آ دمي ہےجس كى بابت تم دريافت كررہے مو، وه يہ سنتے ہی اس کی طرف کیکے، ابوجہل کا ان دونوں سے سامنا ہوا تو انہوں نے وارکر کے اسے قل کر ڈالا ، اور اس کے بعد وہ رسول الله طِشَائِلَة کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے ، اور سارا واقعہ آب طنے والے کا گوش گزار کیا۔آب طنے والے نے ان سے

(١٠٧٠٤) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰن بْن عَوْفِ أَنَّهُ قَالَ: إِنِّي لَوَاقِفٌ يَوْمَ بَدْرِ فِي الصَّفِّ، نَيْظُرْتُ عَنْ يَمِينِي وَعَنْ شِمَالِي، فَإِذَا أَنَّا بَيْسِنَ غُكَامَيْسِنِ مِسنَ الْأَنْسَصَسارِ حَدِيثَةٍ أَسْنَانُهُ مَا، تَمَنَّيْتُ لَوْ كُنْتُ بَيْنَ أَضْلَعَ مِنْهُمَا فَغَمَزَنِي أَحَدُهُمَا، فَقَالَ: يَا عَمِّ! هَلْ تَعْرِفُ أَبِيا جَهْلِ؟ قَالَ: قُلْتُ: نَعَمْ، وَمَا حَاجَتُكَ؟ يَا ابْنَ أَخِي؟ قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّهُ سَبَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ رَأَيْتُهُ لَـمْ يُفَارِقْ سَوَادِي سَوَادَهُ حَتَّى يَمُوتَ الْأَعْجَلُ مِنَّا، قَالَ: فَغَمَزَنِي الْآخَرُ، فَقَالَ لِي مِثْلَهَا، قَالَ: فَتَعَجَّبْتُ لِذَٰلِكَ، قَالَ: فَلَمْ أَنْشَبْ أَنْ نَظَرْتُ إِلَى أَبِي جَهْلِ يَجُولُ فِي النَّاسِ، فَقُلْتُ لَهُمَا: أَلَا تَرَيَانَ هٰذَا صَاحِبُكُ مَا الَّذِي تَسْأَلَان عَنْهُ، فَابْتَدَرَاهُ فَاسْتَقْبَلَهُ مَا فَضَرَبَاهُ حَتَّى قَتَلاهُ، ثُمَّ انْصَرَفَ إِلْى رَسُولِ اللهِ عَلَى فَأَخْبَرَاهُ، فَـقَـالَ: ((أَيُّـكُمَا قَتَلَهُ؟)) فَقَالَ: كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنَا قَتَلْتُهُ، قَالَ: ((هَلْ مَسَحْتُمَا سَيْفَيْكُمَا؟)) قَالًا: لَا فَنَظَرَ رَسُولُ اللَّهِ عِلَيْهِ في السَّيْفَيْن، فَقَالَ: ((كِلاكُمَا قَتَلَهُ-))

يَـصِـلَ اِلَيْهِ سَيْفِي، فَعَرَفْتُ أَنَّهُ قَدْ قَتَلَهُ

#### 2 جرى كے واقعات 10 - CLASSIC 75 X 10 - CLASSIC NO.

دریافت فرمایا: "تم میں ہے کس نے اسے قبل کیا ہے؟" وونوں میں سے ہرایک نے کہا کہ ای نے قبل کیا ہے، آپ مطاق آ نے یوچھا: "کیاتم نے اپنی تلواروں کو صاف کر لیا ہے؟" انہوں نے کہا: جی نہیں ، رسول اللہ <u>مشاؤر</u> نے دونوں تکواروں کو دیکھا تو فرمایا: ''تم دونوں نے اسے قبل کیا ہے۔'' اور آپ مشے میآج نے ابوجہل کا حاصل شدہ سامان کا فیصلہ سیدنا معاذبن عمرور فاٹنور کے حق میں کیا، ان دونوں نوجوانوں کے نام سیدنا معاذ بن عمر ومِنْ لَنْهُ أورسيدنا معاذ بن عفراء مِنْ ثَنْهُ مِينٍ -

وَقَضٰى بِسَلَبِ لِمُعَساذِ بْن عَمْرِو بْن التجممُوح، وَهُمَا مُعَاذُ بنُ عَمرو بن الْعَجُمُوحِ وَمُعَاذُ بِنُ عَفْرَاءَ ـ (مسند احمد: (1777

ف انسد: ..... اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ ابوجہل پرحملہ کرنے والے سیدنا معاذین عمر و رفائش اور سیدنا معاذین عفراء رہائٹی ہیں، جبکہ اگلی حدیث سے ٹابت ہورہا ہے کہ عفراء کے دو بیٹوں سیدنا معاذ رہائٹی اور سیدنا معوذ رہائٹی نے سیہ کار: مەسرانجام دیا۔

ابن اسحاق جمع وتطبیق کی میصورت پیش کی ہے: عفراء کا بیٹامعة ذ اور اس کا بھائی معاذ بمکن ہے کہ سیدنا معاذ بن عفرا ، وِٹائنڈ نے سیدنا معاذ بن عمرو وِٹائنڈ کے ساتھ مل کر ابوجہل پرحملہ کیا ہو، ان کے بعد سیدنا معة و بن عفراوٹائنڈ نے اس کو کوئی ضرب لگائی ہواور پھرسیدنا عبداللہ بن مسعود زائنے نے اس کا سرکاٹ کراہے جہنم رسید کر دیا ہو، اس طرح سے سارے اقوال اور روایات کے درمیان تنطبیق ہوجاتی ہے۔

> عَـفْرَاءَ قَدْ ضَرَبَاهُ حَتَّى بَرَدَ، (وَفِي روَايَةٍ: حَتُّى بَـرَكَ) فَـاَخَذَ بِلِحْيَتِهِ فَقَالَ: أَنْتَ أَبُوْ جَهْل! فَقَالَ: وَهَلْ فَوْقَ رَجُل قَتَلْتُمُوهُ أَوْ قَتَلَهُ أَهْلُهُ لِ (مسند احمد: ١٢١٦٧)

(١٠٧٠٥) عَنْ أنسس قَالَ: قَالَ رَسُولُ سيدنا الس فِاللهُ عصروى بكرسول الله من وَاللهُ عَنْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللّهِ عَلْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلْمُ اللّهِ عَلَيْ عَلَيْ اللّهِ عَلَّهُ عَلَيْ اللّهِ عَلِي اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَّهُ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلْمَ عَلَّ اللّهِ عَلْمُ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلْمُ عَلَّهُ الله على يَسُومَ بَسُدُر: ((مَنْ يَنْظُرُ مَا فَعَلَ أَبُو ﴿ وَن فرمايا: "كُون بِ جوجا كرويك كدابوجهل كياكرها ب؟" جَهْل؟)) فَانْطَلَقَ ابْنُ مَسْعُودٍ فَوَجَدَ إِبْنَى سيرنا عبدالله بن مسعود وظافَدُ محرَ، انهول نے و يكها كم عفراء کے دو بیٹوں نے ابوجہل کو مار گرایا ہوا ہے تاآ نکہ وہ ٹھنڈا ہونے یعنی مرنے کے قریب تھا، تو ابن مسعود والله نے اسے اس کی ڈاڑھی ہے پکڑ کر کہا: تو ہی ابوجہل ہے؟ ابوجہل نے کہا: تم نے جن جن لوگوں کوئل کیا، کیا مجھ سے بڑھ کربھی ان میں ے کوئی ہے؟ یا یوں کہا: کیا مجھ سے بڑھ کربھی کوئی آ دمی ایسا ے، جے اس کے خاندان والوں نے قتل کیا ہو؟

### الكوران الله الكوران الكوران

(١٠٧٠٦) - عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي عُبَيْكَة قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: انْتَهَيْتُ إِلَى أَبِي جَهْل يَوْمَ بَدْر، وَقَدْ ضُرِبَتْ رَجْلُهُ، وَهُوَ صَرِيعٌ وَهُوَ يَذُبُّ النَّاسَ عَنْهُ بِسَيْفٍ لَهُ، فَـقُـلْتُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَخْزَ اكَ، يَا عَدُوَّ اللُّهِ! فَقَالَ: هَلْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ قَتَلَهُ قَوْمُهُ، قَالَ: فَجَعَلْتُ أَتَنَاوَلُهُ بِسَيْفِ لِي غَيْرِ طَائِل، فَأَصَبْتُ يَدَهُ فَنَدَرَ سَيْفُهُ فَأَخَذْتُهُ فَنضَرَبْتُهُ بِهِ حَتَّى قَتَلْتُهُ، قَالَ: ثُمَّ خَرَجْتُ حَتّٰى أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ كَأَنَّمَا أُقَلُّ مِنَ الْأَرْض فَأَخْبَ رثُهُ، فَقَالَ: ((آللَّهِ الَّذِي لَا إِلٰهَ إِلَّا هُـوَ \_)) قَـالَ: فَرَدَّدَهَا ثَلاثًا قَالَ: قُلْتُ: آللَّهِ الَّذِي لا إِلْهُ إِلَّا هُوَ، قَالَ فَخَرَجَ يَمْشِي مَعِى حَتَّى قَامَ عَلَيْهِ، فَقَالَ: ((الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّـذِي أَخْـزَاكَ، يَاعَـدُوَّ اللَّهِ! هٰذَا كَانَ فِرْعَوْنَ هٰ ذِهِ ٱلْأُمَّةِ ـ)) قَالَ: وَزَادَ فِيهِ أَبِي عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: فَنَفَّان سَيْفَهُ . (مسند احمد: ({ { { { { { { { { { { { { { { }} }} } } }}}

الله مشَّاعِیْنَ نے ابوجہل کی تلوار مجھے عنایت فرمائی۔ (دوسری سند) سیدنا عبدالله بن مسعود مِنْاتُونَ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: میں رسول الله مِشْلِیَاتِیَا کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے عرض کیا: اے الله کے رسول! الله تعالی نے ابوجہل کو

سیدنا عبدالله بن مسعود رہافتہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: بدر

ك دن مين ابوجهل كے ياس بہنجا، اس كى ٹا مگ يرضرب آئى

ہوئی تھی اور وہ گرا پڑا تھا اور اس حال میں بھی اپنی تلوار سے

لوگوں کو اینے آپ سے دور بھگا رہا تھا، میں نے کہا: اے اللہ

ك رشمن أس الله كاشكر ب جس في تحقيد رسوا كيا، وه بولا:

میں وہی ہوں جے اس کی این قوم نے قتل کیا ہے۔سیدنا ابن

معود والنيئ في بيان كيا كداس كى اس بات يريس في باتا

خیراین تلوار چلا کراس کے ہاتھ پر ماری اور اس کی تلوار گرگئ۔

پھر میں نے اسے اچھی طرح پکڑ کراسے مارا اور قتل کر ڈالا۔

پھر میں گری میں ،خوثی خوثی چلنا ہوا نبی کریم مشیر اللہ کی خدمت

میں پہنچا،خوشی کے مارے میرے یاؤں زمین پرنہیں لگ رہے

تھ، میں نے آپ کوساری بات بتلائی، آپ مشاعظ نے فرمایا:

"اس الله کی قتم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، کیا واقعی؟

آب الشَيَعَة نے اپن بات کو تين بار د ہرايا، ميں نے عرض كيا:

واقعی، اُس الله کی قتم جس کے سوا کوئی معبود نہیں! پھر

آب من المنظ الله مير عاته علته موئ كئ يبال تك كداس كي

ميت يرجا كرف موك، آب طَفَالَيْن في مايا: "الله ك

دشمن! الله كاشكر ہے جس نے تحقیے ذلیل ورسوا كيا، بياس امت

كا فرعون تفار "سيرنا عبدالله بن مسعود والنفذ نے كہا: رسول

(١٠٧٠٧) . (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيْقِ ثَانَ) عَنْ أَبِى عُبَيْدَةَ عَنْ عَبْدِاللهِ قَالَ: أَتَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ عَيْدٌ فَقُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! إِنَّ اللهَ قَدْ

<sup>(</sup>١٠٧٠٦) تخريج: اسناده ضعيف لانقطاعه، ابو عبيدة لم يسمع من ابيه عبد الله بن مسعود، أخرجه ابن ابي شيبة: ١٤/ ٣٧٣، والطبراني في "المعجم الكبير": ٨٤٧٢ (انظر: ٢٤٦)

<sup>(</sup>١٠٧٠٧) تخريج: انظر الحديث بالطريق الاول

(10 - CL) (2 ) (17 ) (5 (10 - CL) (18 ) (18 ) (18 ) (18 ) (18 ) (18 ) (18 ) (18 ) (18 ) (18 ) (18 ) (18 ) (18 )

بلاك كرديا ب، آب مُنْ الله في الله الله کے لیے ہیں،جس نے اینے بندے کی مدد کی اور اینے دین کو عزت دی۔'' امیہ بن خالد راوی کے الفاظ یہ ہیں: ''سب تعریف اس اللہ کے لیے ہے، جس نے اپنے بندے کے ساتھ کیے ہوئے وعدہ کو بورا کیا اور اپنے دین کوعزت دی۔'' ایک اور روایت کے الفاظ بوں میں: "سب تعریف اس الله کے لیے ہیں، جس نے اپنا دعدہ پورا کیا ادرائیے بندے کی مدد کی ادراس ا کیلے نے کفار کے تمام کشکروں کوشکست دی۔''

قَتَلَ آبَا جَهْل، فَقَالَ: ((ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَصَرَ عَبْدَهُ وَاعَزَّ دِيْنَهُ \_)) وَقَالَ مَرَّةً يَعْنِي أُمِّةً: ((صَدَقَ عَبْدَهُ وَاعَزَّ دِينَهُ-)) وَفِي لَفْظِ آخَرَ: ((اَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ .)) (مسند احمد: ٣٨٥٦)

بَابُ إِخْبَارِ النَّبِي عِلَيْ اللَّهِ بِمَصَارِع صَنَادِيُدِ قُرَيُشِ قَبُلَ مَوْتِهِمُ وَرَمُي جُثَثِهم في بِنُو ثُمَّ نِدَائِهِ إِيَّاهُمُ بِالتَّقُرِيُعِ وَالتَّوُبِيُخِ

اس امر کا بیان کہ نی کریم مطابق آنے مردارانِ قریش کی موت سے پہلے ہی ان کے گرنے کی جگہوں کے متعلق بتلا دیا تھا، نیز ان کی لاشوں کو کنو کیں میں پھینکنے اور پھران کوز جروتو بہخ كرتے ہوئے ان سے ہم كلام ہونے كابيان

(۱۰۷۰۸) عَنْ عُمَرَ وَكُلِينَ عَنْ أَهْل بَدُر سيدنا عمر فَاتَنَ سے اہل بدر كے متعلق مروى ہے كه رسول قَالَ: إِنْ كَادَ رَسُولُ اللَّهِ عِلَيْ لَيُسِرِينًا الله عَلَيْ عَرْوهُ بدر سے ايك ون يبلے ميں سردارانِ قريش کے گرنے اور کچیڑنے کے مقامات دکھا رہے تھے، اور فریاتے تھے:''کل ان شاء اللہ فلاں کافریبال قبل ہوکر گرے گا، اور فلاں آ دی قتل ہوکریہاں گرے گا ،ان شاءاللہ۔'' سیدنا عمر زائنیّہ نے بیان کیا کہ واقعی وہ لوگ انہی جگہوں پر گرے۔ میں (عمر) بلنیز نے عرض کیا: اس ذات کی قتم جس نے آپ کوحق کے ساتھ مبعوث کیا! وہ ان مقامات سے بالکل إدھر أدھرنہیں گرے۔ پھرآب مشنور نے ان کی لاشوں کے متعلق حکم دیا تو انبين تحسيث كركنوكي مين كينك ديا كيا، آب مُشْفِرَان ان كفار كى الشول كى طرف م كئ اور فرمايا: اے فلان! اے فلان! تمهارے رب نے تمہارے ساتھ جو دعدہ کیا تھا، کیا تم نے

مَصَارِعَهُمْ بِالْأَمْسِ، يَقُولُ: ((هٰذَا مَصْرَعُ فُلان غَدًا إِنْ شَاءَ اللُّهُ تَعَالَى، وَهٰذَا مَعْسَرَعُ فَكُلان غَدًا إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى \_)) قَالَ: فَجَعَلُوا يُصْرَعُونَ عَلَيْهَا، قَالَ: قُلْتُ: وَالَّدِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ! مَا أَخْطَئُوا تِيكَ كَانُوا يُصْرَعُونَ عَلَيْهَا، ثُمَّ أَمَرَ بِهِمْ فَطُرِحُوا فِي بسُر، فَانْطَلَقَ إِلَيْهِمْ، فَقَالَ: ((يَا فُكَانُ! يَا فُلانُ! هَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَكُمُ اللَّهُ حَقًّا؟ فَإِنِّي وَجَدْتُ مَا وَعَدَنِي اللَّهُ حَقًّا ـ)) قَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَتُكَلِّمُ قَوْمًا قَدْ جَيَّفُوا؟

<sup>(</sup>۱۰۷۰۸) تخریج: أخرجه مسلم: ۲۸۷۳ (انظر: ۱۸۲)

2 بجرى كے واقعات

احمد: ۱۸۲)

لَيَسْمَعُوْنَ كَلاَمِيْ ـ )) قَالَ يَحْيَى: فَقَالَتْ

عَائِشَةُ: غَفَرَ اللهُ لِأَبِي عَبْدِ الرَّحْمٰن، إنَّهُ

وَهِلَ، إِنَّمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: ((وَاللَّهِ!

قَالَ: ((مَا أَنْتُمْ بِأَسْمَعَ لِمَا أَقُولُ مِنْهُمْ، ال حَجّ بِالياب، مير عاته توالله تعالى في جووعده كياتها، وَلْكِنْ لَا يَسْتَطِيعُونَ أَنْ يُجِيبُوا-)) (مسند من فتواے يورا باليا ہے۔سيدنا عمر وَاللَّيُ في عرض كي: اے الله كرسول! كياآب من والمنظرة الياوكون عن بم كلام بين جو مردہ ہو میکے ہیں، آپ مطابق نے فرمایا: "میں ان سے جو پھے کہدر ہا ہوں ،تم ان کی بہنسبت زیادہ نہیں سن رہے،کیکن وہ ان ما توں کا جواب نہیں دے سکتے <sub>۔''</sub>

کیاتم نے اسے درست یایا ہے؟ خردار! الله کی قتم ہے کہ بیہ

لوگ اس دقت میرا کلام س رہے ہیں۔ لیکن سیدہ

عائشه ونانتهاني كما: الله تعالى ابوعبدالرحن يررحم فرمائ، وه

فواند: ..... نی کریم مشی آن نے وی کی روشی میں کفر کے سرداروں کے قبل کے بارے میں جیسے پیشین گوئی کی تھی ،ایسے ہی ہوا۔

(١٠٧٠٩) عَنْ أَنْسِ قَالَ: سَمِعَ الْمُسْلِمُونَ سیدناانس و فائی سے مروی ہے کہ جب صحابہ کرام وی اللہ ا نی کریم مطاعی کو بدر کے کوئیں پر یوں کلام کرتے سا، النَّبِيُّ ﷺ وَهُوَ يُنَادِي عَلَى قَلِيبِ بَدُر: ((يَا آب من المنازم ن فرمایا: "اے ابوجہل بن مشام! اے عتب بن أَبَا جَهْلِ بُنَ مِشَامِ! يَا عُتْبَةُ بْنَ رَبِيعَةَ! يَا شَيْبَةُ بْنَ رَبِيعَةَ! يَا أُمِّيَّةُ بْنَ خَلَفٍ! هَلْ وَجَدْتُمْ ربید! اے شیبہ بن ربید! اے امیہ بن خلف! تمہارے رب نے تمہارے ساتھ جو وعدہ کیا تھا، کیا تم نے اسے بورا یا لیا مَا وَعَدَكُمْ رَبُّكُمْ حَقًّا، فَإِنِّي وَجَدْتُ مَا ے؟" تو انھوں نے کہا: اے اللہ کے رسول! کیا آپ ایسے وَعَـدَنِـي رَبِّي حَـقًا؟)) قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! تُسَادِي قَوْمًا قَدْ جَيَّفُوا، قَالَ: ((مَا أَنْتُمْ بِأَسْمَعَ لوگوں سے ہم کلام ہیں جو مردہ ہو چکے ہیں؟ آپ مستعقیۃ نے لِمَا أَقُولُ مِنْهُمْ وَلٰكِنَّهُمْ لا يَسْتَطِيعُونَ أَنْ فرمایا: "میں ان سے جو کہہ رہا ہول، تم ان کی برنسبت زیادہ نہیں من رہے ہو؟لیکن وہ جواب دینے کی سکت نہیں رکھتے۔'' يُجِيبُوا ـ)) (مسند احمد: ١٢٠٤٣) (١٠٧١٠) ـ عَن ابْن عُمَرَ رَهَا اللهُ وَقَفَ سیدنا عبدالله بن عمر والنه سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ بدر رَسُولُ اللهِ عَلَى عَلَى الْقَلِيْبِ يَوْمَ بَدُر، والے دن رسول الله مطاع نے نویں (جس میں کفار کے مقة لوں کو پھینک دیا گیا تھا) کے یاس کھڑے ہو کر فر مایا: ''او فَـقَـالَ: ((يَا فُلانُ! يَا فُلانُ! هَلْ وَجَدْتُم مَا فلاں! اوفلاں! تمہارے رب نے تمہارے ساتھ جو وعدہ کیا تھا وَعَـدَكُـمْ رَبُّكُمْ حَقًّا؟ أَمَا وَاللَّهِ! إِنَّهُمُ الْآنَ

(١٠٧٠٩) تخريج: اسناده صحيح على شرط الشيخين، أخرجه النسائي: ٤/ ١٠٩ (انظر: ١٢٠٢٠) (١٠٧١٠) تخريج:أخرجه البخاري: ٣٩٨٠، ٣٩٧٠) ومسلم: ٩٣٢ (انظر: ٤٨٦٤) ٩٥٨) 27 = 131, L 15, 12 N S 179 (79 (10 - C) 10 - C

إِنَّهُ مْ لَيَعْلَمُوْنَ الْآنَ أَنَّ الَّذِي كُنْتُ أَقُوْلُ لَهُ مْ حَقًّا ـ)) وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُوْلُ: ﴿إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى ﴾ ﴿وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّنْ فِي الْقُبُورِ ـ ﴾ (مسند احمد: ٤٨٦٤)

فهاند: ..... ریکهیں: مدیث نمبر (۳۳۵۵)

(١٠٧١١) عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنْس قَالَ: وَحُدِّتَ أَنْسُ بْنُ مَالِكِ أَنَّ نَبِيَّ اللهِ ﷺ أَمَرَ ببضْعَةِ وَعِشْرِينَ رَجُلًا مِنْ صَنَادِيدِ قُرَيْش، فَأَلْقُوا فِي طُوِّي مِنْ أَطْوَاءِ بَدْر خَبِيثِ مُخْبِثِ، قَالَ: وَكَانَ إِذَا ظَهَرَ عَلَى قَوْم أَقَامَ بِالْعَرْصَةِ ثَلاثَ لَيَال، قَالَ: فَلَمَّا ظَهَرَ عَلَى بَدْرِ أَقَامَ ثَلاثَ لَيَالٍ ، حَتَّى إِذَا كَانَ الشَّالِثُ أَمَرَ بِرَاحِلَتِهِ فَشُدَّتْ بِرَحْلِهَا ئُمَّ مَشِي، وَاتَّبَعَهُ أَصْحَابُهُ قَالُوا: فَمَا نَرَاهُ ينْطَلِقُ إِلَّا لِيَقْضِي حَاجَتَهُ، قَالَ: حَتَّى قَامَ عَلْى شَفَةِ الطُّوٰى ، قَالَ: فَجَعَلَ يُنَادِيهِمْ بِالسَّمَاثِهِمْ وَأَسْمَاءِ آبَائِهِمْ: ((يَا فُلانُ بْنَ فُلان! أَسَرَّكُمْ أَنَّكُمْ أَطَعْتُمُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، هلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَكُمْ رَبُّكُمْ حَقًّا؟)) قَالَ عْمَرُ: يَا نَبِي اللَّهِ! مَا تُكَلِّمُ مِنْ أَجْسَادٍ لَا أَرْوَاحَ فِيهَا؟ قَالَ: ((وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، مَا أَنْتُمْ بِأَسْمَعَ لِمَا أَقُولُ مِنْهُمْ-)) قَالَ قَتَادَةُ: أَحْيَاهُمُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ حَتَّى سَمِعُوا قَوْلَهُ تَوْبِيخًا وَتَصْغِيرًا وَيَقْمَةً. (مسند احمد: ۱۲٤۹۸)

بھول گئے ہیں، رسول الله مطفئ آیا نے تو یہ فرمایا تھا کہ 'اب یہ جانتے ہیں کہ میں ان سے جو کچھ کہتا تھا، وہ حق تھا۔'' کیونکہ الله تعالیٰ نے فرمایا: ''بیژ فرمایا: ''جولوگ قبروں میں ہیں، توان کونہیں سنا سکتا۔''

سیدنا انس زالنی ہے مروی ہے کہ ان کو بیان کیا گیا کہ نی کریم منتی نے نیس سے زائد قریشی سرداروں کے متعلق حکم ویا اور انہیں بدر کے کنوؤں میں سے ایک کنوئیں میں بھینک ویا گيا۔ وه كنوال بردا خبيث اور گندا تھا، آپ ملتے آئے كامعمول به تھا کہ جب آپ منظ علی کے کسی قوم پر فتح یاتے تو وہاں تین رات قيام فرماتي، اي طرح آب المُنْ آيَة جب بدر مين فتح ياب موئے تو آپ مطابع کے وہاں بھی تین رات قیام فرمایا، جب تیسرا دن ہوا تو آب مشخ النے نے اپنی سواری کو تیار کرنے کا حکم فر مایا، بس آب من من روانه موے ، صحابہ نے بھی آب من من ا کی پیردی کی، صحابہ کہتے ہیں کہ ہم سب نے سمجھا کہ آپ اپنی کسی ضروری حاجت کے لیے تشریف لے جارہے ہیں۔ ملتے چلتے آ باس کنوئیں کے کنارے پر جارکے اور ان مقول کفار قریش کوان کے ناموں ادران کے آیاء کے ناموں کا ذکر کر کے ان کو پکارا اور یوں فرمایا:''اے فلاں بن فلاں! کیا اب تمہیں ہے بات اچھی گئی ہے کہتم اللہ ادر اس کے رسول کی اطاعت کرتے؟ تمہارے رب نے تمہارے ساتھ جو دعدہ کیا تھا، کیاتم نے اسے سیا پالیا ہے؟ سیدنا عمر دلائنہ نے عرض کیا: اللہ کے نبی! کیا آ ب ایے اجمام سے ہم کلام ہور ہے ہیں، جن میں رومیں ہی نہیں ہیں؟ قادہ کا بیان ہے کہ الله تعالیٰ نے زجروتو بیخ، رسوائی اور اظہار ناراضگی کے لیےان کفار کوزندہ کرویا تھا۔

# و المراح الماء الماء

فواند: ...... دراصل الله تعالیٰ نے ان لاشوں میں آپ مشے آتا کی آواز سننے کا ادراک پیدا کر دیا تھا، جس سے ان کی حسرت میں اضافہ ہوگا۔

> (١٠٧١٣) - عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ أَمَرَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ إِلْقَتْلَى أَنْ يُطْرَحُوا فِي الْفَتْلَى أَنْ يُطْرَحُوا فِيهِ إِلّا مَا كَانَ مِنْ أُمَيَّة الْمَقَلِيبِ، فَطُرِحُوا فِيهِ إِلّا مَا كَانَ مِنْ أُمَيَّة بَنِ خَلَفِ فَإِنَّهُ انْتَفَخَ فِي دِرْعِهِ فَمَلَأَهَا، بَنِ خَلَفِ فَإِنَّهُ انْتَفَخَ فِي دِرْعِهِ فَمَلَأَهَا، فَذَهَبُوا يُحَرِّكُوهُ فَنَزَايلَ، فَأَقَرُّوهُ وَأَلْقَوْا عَلَيْهِ مَا غَيْبَهُ مِنَ التُّرَابِ وَالْحِجَارَةِ، فَلَمَّا عَلَيْهِ مَ رَسُولُ عَلَيْهِ مَا عَيْبِهِ مَ رَسُولُ اللهِ فَقَا عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللهِ فَقَا عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللهِ فَقَا عَلَيْهِمْ رَسُولُ وَجَدْنُ مَا وَعَدَرَبُكُم حَقًا، فَإِنِّى قَدْ وَجَدْنُ مَا وَعَدَرِي رَبِّي حَقًا، فَإِنِّى قَدْ وَجَدْنُ مَا وَعَدَرِي رَبِّي حَقًا،) فَقَالَ لَهُ وَجَدْنُ مَا وَعَدَرِي رَبِّي حَقًا مَوْنَى ؟ وَصَا مَوْنَى ؟ وَسُولُ اللّهِ! أَتَكُلُمُ قَوْمًا مَوْنَى ؟ وَسُولُ اللّهِ! أَتَكُلُمُ قَوْمًا مَوْنَى ؟ وَسُولُ اللّهِ! أَتَكُلُمُ قَوْمًا مَوْنَى ؟ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

سیّدہ عائشہ صدیقہ نظافی سے مردی ہے کہ بدر میں نبی کریم مطابقی جب ان مقول سردارانِ قریش عتب، ابوجہل اور ان کے ساتھیوں کے پاس سے گزرے، جنہیں کوئیں میں پھینک دیا گیا تھا تو آپ مطابقی ان کے ساتھیوں کے باس سے گزرے، جنہیں کوئیں میں ایک نبی کی ایس تھا تو آپ مطابق اور بہت زیادہ تکذیب کرنے والے تھے، اللہ نے تہیں بہت بُرا بدلہ دیا، میں ان سے جو بچھ کہ رہا ہوں، تم ان کی نبیت میری بات کوزیادہ نہیں من رہے ہو۔ 'یا آپ مطابق آئے نے بوں فربایا کہ ''وہ تہیں بر نبیت میری بات کوزیادہ تہیں من رہے ہو۔ 'یا آپ مطابق آئے نہیں فربایا کہ ''وہ تہیں بن رہے ہو۔ 'یا آپ مطابق آئے ہیں فربایا کہ ''وہ تہیاری بنبیت میری بات کوزیادہ تمہیر رہے ہیں۔'

سیّدہ عائشصدیقہ و اللہ علی کے دوایت ہے کہ رسول اللہ طفی اللہ علی کے مقولین بدر کو کو کی میں مجینک دیے جانے کا تھم صادر فرمایا، پس ان کواس میں بجینک دیا گیا۔ البتہ امیہ بن خلف اپنی زرہ کے اندر اس قدر بچول چکا تھا اور اس کے اندر کھنس گیا، جب صحابہ کرام نے اسے کھینچا تو اس کے اعضاء الگ ہو گئے، موافعوں نے اسے ویسے ہی رہنے دیا اور اس پر پھر اور مٹی ڈال جا چکا تھا کر اسے چھپا دیا، جب ان مقتولین کو کنو کمیں میں ڈالا جا چکا تھا تو رسول اللہ ملے آئے ان کے اوپر جا کھڑے ہوئے اور فرمایا: تو رسول اللہ ملئے آئے ان کے اوپر جا کھڑے ہوئے اور فرمایا: میں والو! کیا تم نے اپنے دب کے وعدہ کو بچا پالیا ہے؟ میں در ب نے میرے رہ نے میرے ماتھ جو وعدہ کیا تھا، میں نے تو اسے میں بیا ہے ہوئے اپلیا ہے؟ اپلیا ہے۔ " صحابہ نے عرض کی: اے اللہ کے رسول! کیا ہے پالیا ہے۔ " صحابہ نے عرض کی: اے اللہ کے رسول! کیا ہے پالیا ہے۔ " صحابہ نے عرض کی: اے اللہ کے رسول! کیا ہے ہوئے اپلیا ہے۔ " صحابہ نے عرض کی: اے اللہ کے رسول! کیا آپ مردوں سے کلام کرتے ہیں؟ آپ ملئے آئے نے فرمایا: " یہ مردوں سے کلام کرتے ہیں؟ آپ ملئے آئے نے فرمایا: " یہ مردوں سے کلام کرتے ہیں؟ آپ ملئے آئے نے فرمایا: " یہ مردوں سے کلام کرتے ہیں؟ آپ ملئے آئے نے فرمایا: " نے فرمایا: " یہ مردوں سے کلام کرتے ہیں؟ آپ میں نے نواب

<sup>(</sup>۱۰۷۱۲) تخريج: اسناده ضعيف لانقطاعه، ابراهيم بن يزيد النخعي لم يسمع من عائشة، ورواية مغيرة بن مقسم عنه ضعيفة (انظر: ۲۵۳۷۲)

<sup>(</sup>١٠٧١٣) تخريج: اشناده حسن، أخرجه ابن حبان: ٧٠٨٨، والحاكم: ٣/ ٢٢٤ (انظر: ٢٦٣٦١)

2 بجرى كے واقعات **)** ( 26) ( 81 المرابع المراب

> وَعَـدْتُهُـمْ حَـقٌ ـ)) قَالَتْ عَانِشَةُ: وَالنَّاسُ نَقُولُونَ لَقَدْ سَمِعُوا، مَا قُلْتُ لَهُم، وَإِنَّمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ((لَقَدْ عَلِمُوا-)) (مسند احمد: ۲۲۸۹۳)

لوگ جانے ہیں کہ میں نے ان سے جو وعدہ کیا تھا یعنی ان ہے جو کچھ کہا تھا وہ حق تھا۔'' سیّدہ عائشہ وٹائٹھا نے یہ بھی فرمایا کہ لوگ اس واقعہ کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ان مقتولین نے آپ کی باتیں من لی تھیں، میں نے تو ایس کوئی بات نہیں كى، رسول الله مصفي في نفض فرمايا تفاكد "بيالوك اس بات كو جانتے ہیں۔''

فهائد: ..... ريكيس: حديث نمبر (٣٣٥٥)

بَابُ إِخْبَارِ النَّبِيِّ عِنْ إِلَيْ بِمَصْرَعِ أُمَيَّةَ بُنِ خَلُفٍ فِي وَقُعَةِ بَدُرِ وَتَبُلِيُغِهِ ذٰلِكَ قَبُلَ مُصُولِهِ وَلِذَٰلِكَ قِصَّةٌ

اس امر کا بیان کہ نبی کریم طشی این نے غزوہ بدر سے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ امیہ بن خلف قبل ہو کر گرے گااوراس کی اطلاع اے مل گئی تھی

سَعْدُ بْنُ مُعَادِ مُعْتَمِرًا، فَنَزَلَ عَلَى صَفْوَانَ بن أُمَيَّةً بن خَلَفٍ، وَكَانَ أُمِّيَّةً إِذَا انْطَلَقَ إلَى الشَّام فَمَرَّ بِالْمَدِينَةِ نَزَلَ عَلَى سَعْدٍ، فَقَالَ أُمِّيَّةُ لِسَعْدِ: انْتَظِرْ حَتَّى إِذَا انْتَصَفَ النَّهَارُ وَغَفَلَ النَّاسُ انْطَلَقْتَ فَطُفْتَ، فَبَيْنَمَا سَعْدٌ يَطُوفُ إِذْ أَتَاهُ أَبُو جَهْلِ فَقَالَ: مَنْ هٰذَا يَطُوفُ بِالْكَعْبَةِ آمِنًا، قَالَ سَعْدٌ: أَنَا سَعْدٌ، فَقَالَ أَبُو جَهْل: تَطُوفُ بِالْكَعْبَةِ أمِنًا: وَقَدْ آوَيْتُمْ مُحَمَّدًا عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ فَتَلاحَيَا، فَـقَـالَ أُمِّيَّةُ لِسَعْدِ: لا تَرْفَعَنَّ صَوْتَكَ عَلَى أَبِي الْحَكَمِ فَإِنَّهُ سَيِّدُ أَهْلِ الْوَادِي، فَقَالَ لَهُ سَعْدٌ: وَاللَّهِ! إِنْ مَنَعْتَنِي أَنْ أَطُوفَ بِالْبَيْتِ لَأَقْطَعَنَّ إِلَيْكَ

(١٠٧١٤) ـ عَنْ عَبْدِ السُّبِ قَالَ: انْطَلَقَ سيدناعبدالله بن مسعود وَثَاتَتُ ع مردى ب كرسيدنا سعد بن معاذ وَمِناتَهُ عَمره کی غرض ہے تشریف لے گئے،صفوان بن امیہ بن خلف کے ہاں مہمان ممبرے، امیہ بھی مکہ سے شام کی طرف جاتے ہوئے مدینه منورہ سے گزرتے ہوئے سیدنا سعد زالت کے بال قیام کیا کرتا تھا، امیہ نے سعد سے کہا: تم ابھی انظار کرو، جب دو پہر ہو گی اور لوگ تھک جائیں گے تب جا کر طواف کر لینا،سیدنا سعدطواف کررہے تھے کہ ابوجہل ان کے یاس آ گیا اور بولا بیکون ہے، جو بڑے امن اور سکون کے ساتھ کعبہ کا طواف کر رہا ہے؟ سعد نے کہا: میں سعد ہوں۔ ابوجہل نے کہا: تو برے سکون سے طواف کررہا ہے حالاتکہ تم لوگوں نے محمہ (ﷺ آنے) کو پناہ دے رکھی ہے۔ دونوں میں تو تكار : وكن ، تو اميه نے سعد فالفت سے كہا: آب ابوالحكم (يعنى ابوجہل) کے مقالمے میں آ واز بلند نہ کریں، یہ یہاں کا سردار ب- ليكن سيدنا سعد والنيؤ ن كبا: الله كي قتم! الرتون في مجھ

## والمراكز الناء المراكز المركز المراكز المرا

بیت اللہ کا طواف کرنے سے روکا تو میں شام کی طرف تمہارا تجارتی راستہ بند کر دوں گا۔ امیہ بھرسعد زمالٹنڈ سے کہنے لگا اور اے پکڑ کررو کنے لگا کہ ابوالکم ( یعنی ابوجہل ) کے سامنے آواز بلندنه كرو،سيدنا سعد مالنين كوغصه آگيا، وه بولے مجھے جھوڑ دو، میں محمد منط اللہ سے ان چکا مول کہ آپ منط اللہ نے فر مایا ہے کہ وہ تجھے قتل کر کے رہیں گے، امیہ نے کہا: کیا مجھے؟ سیدنا معد والنيَّة ن كها: بإن، بإن، اميه ن كها: الله كي تتم المحمد من الميانة کی بات غلطنہیں ہو سکتی، جب لوگ طلے گئے تو وہ اپنی بیوی کے پاس کیا اور کہا: کیا تیرے علم میں وہ بات آئی جو یشر بی مہمان نے کہی ہے؟ رور پھراہے ساری بات بتلائی، جب لڑائی كاللان موا اورلوك بدر لى طرف جانے كك تو اميد كى بيوى نے سے کہا: کیا حمہیں وہ بات یادنہیں ہے جوتمہارے یٹر لی بھائی نے کہی تھی؟ اس نے ایک دفعہ تو ارادہ کیا کہ لاائ کے لیے نہ جائے ،لیکن ابوجہل نے اس سے کہاتم یہاں کے سرداروں میں سے ہو، سو ہمارے ساتھ ایک دو دن کے لیے ضرور چلو، پس وہ ان کے ساتھ چل پڑا اور اللہ تعالی تے اسے

(بدر میں) ہلاکت سے دو جار کر دیا۔

مَتْجَركَ إِلَى الشَّأْمِ، فَجَعَلَ أُمَيَّةُ يَقُولُ: لا تَرْفَعَنَ صَوْتَكَ عَلَى أَبِى الْحَكَمِ، وَجَعَلَ يُرْفَعُ أَنَّهُ وَخَعَلَ يُرْفَعُ أَنَّهُ وَعَنا مِنْكَ، فَالِّذِي سَمِعْتُ مُحَمَّدًا يَرْعُمُ أَنَّهُ قَاتِلُكَ، فَإِلَى سَمِعْتُ مُحَمَّدًا يَرْعُمُ أَنَّهُ قَاتِلُكَ، فَالَنَ إِيَّاى ؟ قَالَ: وَاللهِ! مَا قَالَ: وَاللهِ! مَا يَكْ فِرَبُوا رَجَعَ إِلَى يَكْ فِرَبُوا رَجَعَ إِلَى الْمَرَأَتِهِ، فَقَالَ: أَمَا عَلِمْتِ؟ مَا قَالَ لِي يَكْ فِرَبُوا رَجَعَ إِلَى الْمَرَأَتِهِ، فَقَالَ لَهُ أَخْبَرَهَا فَلَمَّا جَاءَ الصَّرِيخُ، وَخَرَجُوا إلَى بَدْرٍ، قَالَتِ الْمَرَأَتُهُ: أَمَا تَذْكُو مَا قَالَ لِي مَا قَالَ لِي يَخْرُجَ، وَعَلَى الْمَرَأَتُهُ: أَمَا تَذْكُو مَا قَالَ لَهُ أَبُو جَهْلِ: إِنَّكَ مِنْ أَشْرَافِ الْوَادِي فَقَالَ لَهُ أَبُو جَهْلٍ: إِنَّكَ مِنْ أَشْرَافِ الْوَادِي فَقَالَ لَهُ أَبُو جَهْلٍ: إِنَّكَ مِنْ أَشُوا فِ الْوَادِي فَقَالَ لَهُ أَبُو جَهْلٍ: إِنَّكَ مِنْ أَشَوا مِعْهُمْ فَقَالَ لَهُ أَلُو جَهْلٍ: إِنَّكَ مِنْ أَشُوا وَ مَالَى مَعَهُمْ فَقَالَ لَهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَزَّ وَجَلّ. (مسند احمد: فَقَتَلَ لَهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَزَّ وَجَلّ. (مسند احمد: فَقَتَلَ لَهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَزَّ وَجَلّ. (مسند احمد:

فواند: ..... غزوہ بدرے پہلے آپ سے آپ سے مدینہ منورہ میں کسی موقع پریہ پیشین گوئی کر دی تھی کہ امیہ بن خلف قبل ہوگا اور پھرا ہے ہی ہوا۔

بَابُ مَا جَاءَ فِى تَارِيُخِ غَزُوَةِ بَدُرٍ وَعَدَدِ رِجَالِهَا مِنَ الْمُهَاجِرِيُنَ وَالْاَنْصَارِ وَ الْمُ مُتَفَرَّقَةٍ تَتَعَلَّقُ بِهَا

غزوہ بدر کی تاریخ، اس غزوہ میں مہاجرین وانصار کی تعداد اور اس غزوہ سے متعلقہ متفرق امور کابیان (۱۰۷۱ه) عن ابن عبّاس فرقہ مقرق امور کابیان اللہ بن عباس فاللہ سے کہ اہل بدر کی کل سیدنا عبداللہ بن عباس فواللہ عن موی ہے کہ اہل بدر کی کل بدر کی کا بدر کی کار کا نہوں ہے کہ اہل بدر کی کار کے انکوا فلائ مائیة و فلائة عَشَرَ رَجُلا، تعداد تین سوتیرہ تھی، ان میں سے چھم تر (۲۷) مہاجرین تھے،

<sup>(</sup>١٠٧١٥) تمخريج: استباده ضعيف لضعف نصر بن باب وتدليس الحجاج، أخرجه البزار: ١٧٨٣، والطيراني: ١٧٨٣،

## والمراح الماح الم

کفارستر ہ رمضان کو جمعہ کے دن ہزیمیت سے دو چار ہوئے۔

وَكَانَ الْمُهَاجِرُونَ سِتَّةً وَسَبْعِينَ، وَكَانَ هَزِيمَةُ أَهـلِ بَدْرٍ لِسَبْعَ عَشْرَةً مَضَيْنَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي شَهْرٍ رَمَضَانَ ـ (مسند احمد: ٢٢٣٢)

النبِي عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قِيلَ لِلنَّبِي عَنَّاسٍ قَالَ: قِيلَ لِلنَّبِي عَنَّا الْعِيرَ لِلنَّبِي عَنَّادًاهُ الْعَبَّاسُ وَهُوَ لَئِسَ دُونَهَا شَيْءٌ، قَالَ فَنَادَاهُ الْعَبَّاسُ وَهُو لَئِسَ دُونَهَا شَيْءٌ، قَالَ فَنَادَاهُ الْعَبَّاسُ وَهُو أَسِيرٌ فِي وَثَاقِهِ: لَا يَصْلُحُ، قَالَ: فَقَالَ لَهُ السِيرٌ فِي وَثَاقِهِ: لَا يَصْلُحُ، قَالَ: فَقَالَ لَهُ النَّبِي عَلَى اللَّهُ قَدْ وَعَدَكَ النَّبِي عَلَى اللَّهُ قَدْ وَعَدَكَ النَّهِ عَدْ وَعَدَكَ إِحَدَى الطَّائِفَتَيْنِ، وَقَدْ أَعْطَاكَ مَا وَعَدَكَ لِمسند احمد: ٢٨٧٣)

سیدنا عبداللہ بن عباس بڑائٹ سے مروی ہے کہ نی کریم مطاقیۃ مخووہ بدر سے فارغ ہوئے تو کس نے آپ مطاقیۃ ہے کہا:
آپ ابوسفیان کے قافلہ کی خبر لیس، اب کوئی آپ کی مزاحمت نہیں کر سکے گا، لیکن عباس جو کہ اس وقت اسیر تھے اور بندھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا: اب ابوسفیان کا پیچھا کرنا آپ کے شایانِ شان نہیں، نی کریم مشاقیۃ نے اس سے فرمایا: ''وہ کیوں؟'' اس نے کہا: اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ دوگر وہوں میں سے ایک کا وعدہ کیا تھا اور اس نے اپنے وعدے کے مطابق آپ کوایک گروہ پر غلبہ دے دیا ہے۔

فسواند: ..... کین یہ بات درست ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ مینے آئی ہے ساتھ دوگروہوں میں سے ایک کا وعدہ کیا تھ، جیبا کہ ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

﴿ وَإِذْ يَعِدُ كُمُ اللّٰهُ إِحْدَى الطَّائِفَتِيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوُكَةِ تَكُونُ لَكُمُ وَبَوْدُونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوُكَةِ تَكُونُ لَكُمُ وَبُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقُطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ . ﴾ ﴿ اللّٰهُ أَن يُحِقَّ الحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقُطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ . ﴾ ﴿ اللّٰهُ اللهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ اللهُ عَلَى اللّٰهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللّٰهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّٰهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّٰهِ اللهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ ال

ایک گروہ سے مراد تجارتی قافلہ ہے کہ وہ لڑائی کے بغیر مسلمانوں کومل جائے گا اور اس میں وافر مال واسباب بھی ہوں گے۔

دوسرے گروہ سے مراد لشکر قریش ہے کہ اس کے ساتھ صحابہ کا مقابلہ ہوگا ، جس میں مسلمان غالب آ جا کیں گے اور ان کو مال غنیمت ملے گا۔

سیدنا ابواسید خالئو سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: بدر کے دن جب ہماری اور کفار کی ٹر بھیٹر ہوئی تو رسول الله مضائی آیا نے ہم

(۱۰۷۱۷) عَنْ عَبَّ اسِ بن سَهْلِ عَنْ عَبَّ اسِ بن سَهْلِ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ أَبِي أُسَيْدِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: لَمَّا الْتَقَيْنَا

(۱۰۷۱٦) تخریج: روایة سماك عن عكرمة فیها اضطراب، أخرجه الترمذي: ۳۰۸۰ (انظر: ۲۸۷۳) (۱۰۷۱۷) تخریج: أخرجه البخاري: ۳۹۸۵، ۳۹۸۵ (انظر: ۱۲۰۲۰)

### المراج المائين المائي

ے فرمایا: "جب رحمن تمہارے اور چڑھ آئے لین بالکل قریب آ جائے تو تبتم ان پر تیر چلانا۔'' اور میرا خیال ہے کہ آب مُشْتَالِيم في بيهم فرمايا تفاكه"اندها دهند تير اندازي کرنے کی بحائے احتیاط ہے تیر جلانا۔''

نَحْنُ وَالْقَوْمُ يَوْمَ بَدْرٍ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَـوْمَثِذٍ لَنَا: ((إِذَا أَكْتُبُوكُمْ (يَعْنِي غَشُوكُمْ) فَارْمُوهُمْ بِالنَّبْلِ-)) وَأَرَاهُ قَالَ: ((وَاسْتَبْقُوا نَبْلَكُمْ ـ )) ـ (مسند احمد: ١٦١٥٧)

فواند: ..... اشکر اسلام میں اسلحہ کی قلت بھی تھی اور دور سے تیر فائر کر دینے سے تیر ضائع بھی ہوسکتا ہے، کیونکہ ممکن ہے کہ وہ دوری کی وجہ سے نشانے پر نہ لگے یا دشمن کواس سے بیخے کا موقع مل جائے۔

> (١٠٧١٨) ـ عَنْ أَبِي أَيُوْبَ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ: صَفَفْنَا يَوْمَ بَدْرِ فَنَدَرَتْ مِنَّا نَادِرَةٌ (وَفِيْ رِوَايَةِ: فَبَدَرَتْ مِنَّا بَادِرَةٌ) أَمَامَ الصَّفِّ، فَنَظَرَ رَسُولُ اللهِ عَلَي إليهم فَقَالَ: ((مَعِيْ مَعِيْ۔)) ـ (مسند احمد: ٢٣٩٦٥)

سیدناابو ابوب انصاری زائنز سے مروی ہے کہ بدر کے دن ہم نے صف بندی کی تو ہم میں ہے بعض جلد بازوں نے جلدی کی اور صف سے آ کے نکل گئے،رسول اللہ مشفی آیا نے ان کی طرف دیکھااورفر مایا:''میرے ساتھ ساتھ رہو۔''

فسوانسد: ..... جنگ میں حسن نظام کو بر قرار رکھنا انتہائی ضروری ہے، نبی کریم منتے ہی آیا این صحابہ کے ساتھ مل کر جہاد کرتے تھے اور ساتھ ساتھ ان کی قیادت بھی کرتے تھے۔

> مَـصَافَّنَا يَوْمَ بَدْرِ ، قَالَ أَبُوْ طَلْحَةَ: فَكُنْتُ فِيْمَنْ غَشِيَهُ النَّعَاسُ يَوْمَثِذِ، فَجَعَلَ سَيْفِي . سَيْقُطُ مِنْ يَدِيْ وَآخِذُهُ ، وَيَسْقُطُ وَآخِذُهُ ـ

(١٠٧١٩) - عَنْ أنَسِ بن مَالِكِ أنَّ أبًا سيدنانس بن مالك فالله فالله عن عروى ب كرسيدنا ابوطلحه فالنف طَـلْحَةَ قَـالَ: غَشِيَـنَا السنَّعَاسُ وَنَحْنُ فِي ﴿ فَي الْحَاكِمِ لِمَ الْمُراكِ وَنَ جَمَّ مِيدان جَنَّك مِن تَحْ كَهُمِينِ اوْكُمْهِ نے آلیا، وہ کہتے ہیں کہ میں بھی اس دن انہی لوگوں میں شامل تھا ،جن کو اونکھ آ گئی تھی ، میری تلوار بار بار میرے ہاتھ سے حیوٹ کر حاتی تھی اور میں اسے سنبیا لنے کی کوشش کرتا تھا۔

(مسند احمد: ١٦٤٧٠)

فواند: ..... الله تعالى كى تائيد ونصرت ير دلول كالمطمئن جونا اوراس كى ذات يركمل توكل اور بجروسه كرناءاس چز کا بتیجہ تھا کہ دشمن سامنے ہونے کے باوجود لشکر اسلام کی پیریفیت تھی اور ان کو دشمن کا کوئی خوف وخطرنہیں تھا، حالا نکہ ان کی تعداد بھی کم تھی اور جنگی ساز وسامان بھی کم تھا۔

سیدنابراء بن عازب وٹائٹن سے مردی ہے کہ بدر کے موقع پر

(١٠٧٢٠) عن الْبَرَاءِ بْن عَازِب قَالَ:

<sup>(</sup>١٠٧١٨) تخريج: حديث حسن، أخرجه الطبراني: ٢٥٥٦ (انظر: ٢٣٥٦٩)

<sup>(</sup>١٠٧١٩) تخريج: أخرجه البخارى: ٤٥٦٢ (انظر: ١٦٣٥٧)

<sup>(</sup>١٠٧٢٠) تخريج: أخرجه البخارى: ٣٩٥٥ (انظر: ١٨٦٣٣)

## المُورِدُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللللَّاللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

رسول الله مِشْ َ عَلَيْهِ مِجْصِے اور ابن عمر وَاللّٰهُ کو کم عمر قرار دے کر

اسْتَصْغَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ آنَا وَابْنَ عُمْرَ، فَرُدِدْنَا يَوْمَ بَدْرِ ـ (مسند احمد: ١٨٨٣٦) مين الزائي سے واپس بھيج وياتھا۔

فوائد: ..... جنگ میں جنگجو کی قوت و طاقت ،عزم وعزیمت اور عقل ورشد کی اشد ضرورت ہوتی ہے، جبکہ کم س الرادان صفات سے متصف نہیں ہوتے۔

> (١٠٧٢١) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ثَعْلَبَةَ بْنِ صُعَيْر أَنَّ آبَا جَهْل قَالَ حِيْنَ اِلْتَقَى الْقَوْمُ: ٱللَّهُمَّ ٱقْطَعَنَا الرَّحِمَ، وَٱتَانَا بِمَا لانَعْرِفُهُ،

فَاحِنْهُ الْغَدَاةَ فَكَانَ الْمُسْتَفْتِحُ (مسند

احمد: ۲٤٠٦١)

سیدناعبدالله بن تعلبه بن صعیر و الله سے مروی ہے کہ بدر کے دن جب کفار اورمسلمان ایک دوسرے کے بالقابل ہوئے تو ابو جہل نے کہا: یا اللہ! ہم میں سے جس نے قطع رحی کی اور ہمارے یاس ایس چیز لایا جے ہم پہنچانے نہیں تو اے کل صح رسوا کر، چنانچەاس كى يېي دعامسلمانوں كى فتح كانقطة آغاز ثابت موكى۔

**فوائد**: ..... ابوجهل کی اس دعا کا مصداق وه خودههرا، کیونکه ای نے قطع حمی کی تھی اور وہ بتوں کی بوجایا ہے گی صورت ایساعمل کرتا تھا، جوانتہائی غیرمعروف تھا، پس اس کےحق میں اس کی دعا قبول ہوئی اور وہ بری طرح رسوا ہوا۔ نی کریم مصطر ملے تو صلہ رحی کرنے والے تھے اور اس تو حید کی تعلیم دینے والے تھے، جوجن وانس کی تخلیق کا مقصد ہے۔ بَابُ مَا جَاءَ فِي زِوَاجِ عَلِيٌّ بِفَاطِمَةَ الزَّهُرَاءِ وَاللَّهُ

سيدناعلى والنيئ كى سيده فاطمة الزامرا والنيئ سے شادى كرنے كابيان

سیدنا علی زبانی کے روایت ہے، وہ کہتے ہیں: میں نے ارادہ کیا کہ میں نی کریم مطابقات کو آپ مطابقات کی بٹی کے بارے میں پیغام بھیجوں، لیکن پھر میں نے سوچا کہ میرے پاس تو کوئی مال نہیں ہے، سومیں کیا کروں، پھر مجھے یاد آیا کہ آپ مطابقاتا تو صلدرمی کرتے ہیں اور بار بار ہمارے گھر آتے جاتے رہے ہیں، پس میں نے آپ مسط اور کو یہ پیغام بھیج دیا، آپ مسط اور نے فرمایا: " تیرے یاس کوئی چیز ہے؟" میں نے کہا: جی نہیں، آب طفي الم في فرمايا "ووطمي زره كبال ب، جويس نے تحجے فلال دن دی تھی؟'' میں نے کہا: وہ میرے یاس ہے، آپ ملتے کیا نے فرمایا:''وہی فاطمہ کو دے دو۔''

(۱۰۷۲۲) ـ (۱۹۳۲) ـ عَـن عَـلِي فَكِيْ قَالَ: أَرَدْتُ أَنْ أَخْطُبَ إِلَى رَسُول اللَّهِ عِلَى ابْنَتَه ، فَقُلْتُ: مَا لِيْ مِنْ شَيْءٍ فَكَيْفَ؟ ثُمَّ ذَكَرْتُ صِلْتَه ، وَعَائِدَتَه ، فَخَطَبْتُهَا إِلَيْهِ ، فَـعَـالَ: ((هَلْ لَكَ مِنْ شَيْءٍ؟)) قُلْتُ: لا، قَالَ: ((فَأَيْنَ دِرْعُكَ الْحَطْمِيَّةُ الَّتِيْ أَعْطِيْتُكَ يَوْمَ كَلْذَا وَكَلْذَا؟)) قَالَ: هِيَ عِنْدِي، قَالَ: ((فَأَعْطِهَا إِيَّاهُ-)) (مسند احمد: ۲۰۳)

<sup>(</sup>١٠١٢١) تخريج: صحيح، أخرجه ابن ابي شيبة: ١٤/ ٣٥٩، والحاكم: ٢/ ٣٢٨ (انظر: ٢٣٦٦١) (۱۰۷۲۲) تخریج: حسن لغیره، أخرجه بنحوه النسائی: ۳۳۷۷ (انظر: ۲۰۳) کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

#### 2 ہجری کے واقعات N. S. 10 - Chi S. H. 1822 N. S.

فواند: .... امام نسائى نے اس مديث پريہ باب قائم كيا ہے: "نِسخسلَةُ الْحَلْوَةِ" (شبِ زفاف كم موقع ير تخددینے کا بیان )۔ امام نسائی کی تبویب سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ندکورہ زرہ کومبر سے الگ سمجھ رہے ہیں اور اسے رخصتی اورخلوت کا خصوص تحفه قرار دیتے ہیں، جبکہ بہت سے الل علم کی رائے یہ ہے کہ یہ مہر ہی ہے، جو نکاح کی بجائے رخصتی کے موقع پر دیا گیا۔ واللہ اعلم۔

عظمی زرہ کی وجہ تشمیہ کے بارے میں دواقوال ہیں: (۱) یہ (عظم" کی طرف منسوب ہے، جس کے معانی تو ژنے کے ہیں، کیونکہ بیزرہ تلواروں کوتو ژریتی تھی، یعنی جوتلواراس پر گئی، وہ ٹوٹ جاتی، یا (۲) پیعبدالقیس کے ایک قبیلے طلمہ بن محارب کی طرف منسوب ہے، کیونکہ وہ لوگ بیتلواریں بناتے تھے۔

سبيدہ فاطمہ وظافي كاعلى وظافيز سے نكاح كيا تو آب نے ان كے ہمراہ ایک اونی جادر، چمڑے کا ایک تکیہ، جس میں تھجور کے درخت کی چھال بھری ہوئی تھی، دو چکیاں، ایک مشک اور دو ملك بصبح، ايك دن سيّدناعلى والنّن ني سيّده فاطمه والنوي سي كها كه بابرے يانى لالاكراب تو ميراسيندد كھنے لگا ہے، الله تعالى نے آپ کے والد کے پاس کھھ قیدی بھیج دیے ہیں،تم جاکر ان سے ایک خادم طلب کرلو، انہوں نے کہا الله کی قتم! میرا بھی اب تو یہ حال ہو چکا ہے کہ آٹا یہنے کے لیے چکی چلا چلا کر میرے ہاتھوں پر گئے بڑ گئے ہیں لینی ہاتھ بہت سخت ہو گئے ہیں۔ چنانچہ سیدہ، نبی کریم مطابقیا کی خدمت میں حکئیں۔ آپ مظام الله نا دریافت کیا: "بیلی! کیے آنا ہوا؟" انہوں نے کہا میں تو محض سلام کہنے کی غرض ہے آئی ہوں، اور کوئی چیز طلب کرنے سے جھجک گئیں۔سیدنا علی مالٹند نے پوچھا کہ کیا بنا؟ انہوں نے بتلایا: میں تو شرم کے مارے آپ سے پچھنہیں ما نگ سکی، پھرہم دونوں آپ کی خدمت میں گئے،اس بارسیدنا على بن الله على الله على الله على الله كافتم! بابرس ياني لالا كرميراسينه د كھنے لگا ہے، ادرسيّدہ وَالْتِهَا نے كہا كہ چكى چلا چلا

(١٠٧٢٣) - عَنْ عَسطاء بن السَّائِبِ عَنْ سيِّدنا على وَلَيْنَ سه مروى ہے كه جب رسول الله مضاعيَّة نے أَبِيهِ عَنْ عَلِي فَكُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى أَمَّا زَوَّجَهُ فَاطِمَةَ ، بَعَثَ مَعَهَ بِخَمِيْلَةٍ وَوسَادَةٍ مِنْ أَدَم حَشْوُهَا لِيْفٌ (وَفِيْ لَفْظِ: لَيْفُ الإذْخَرِ) وَرَحْيَيْنِ وَسِقَاءً وَجَرَّتَيْنِ، فَقَالَ عَلِيٌّ لِفَاطِمَةَ ذَاتَ يَوْمٍ: وَاللَّهِ! لَقَدْ سَنَوْتُ حَتّٰى لَـقَـدِ اشْتَكَيْتُ صَدْرِي، قَالَ: وَقَدْ جَاءَ السلُّهُ ٱبَاكَ بِسَبِّي، فَاذْهَبِي فَاسْتَخْدِمِيْهِ، فَقَالَتْ: وَٱنَّا وَاللَّهِ! قَدْ طَحَنْتُ حَتْى مَجَلَتْ يَدِى، فَاتَتِ النَّبِيِّ عَلَىٰ فَقَالَ: ((مَا جَاءَ بِكِ أَيْ بُنيَّة؟)) قَالَتْ: جِنْتُ لِأُسَلِّمَ عَلَيْكَ، وَاسْتَحْيَتْ أَنْ تَسْأَلُهُ وَرَجَعَتْ ، فَقَالَ: مَا فَعَلْتِ؟ قَالَتْ: اسْتَحْسَتُ أَنْ أَسْأَلُهُ ، فَأَتَسْنَا جَمِعاً ، فَقَالَ عَلِيٌّ: يَا رَسُولُ اللهِ ، وَاللهِ ! لَقَدْ سَنَوْتُ حَتَّى اشْتَكَيْتُ صَدْرِى، وَقَالَتْ فَاطِمَةُ: قَدْ طَحَنْتُ حَتَّى مَجَلَتْ يَدَايَ وَقد جَانَكَ اللَّهُ بِسَبِي وَسِعَةٍ فَأَخْدِمْنَا، فَقَالَ

#### ويو المنظم المن

کرمیرے ہاتھوں پر گئے پڑ گئے ہیں، اب اللہ نے آپ کے یاس قیدی بھیجے ہیں اور آپ کو مالی طور پرخوش حال کر دیا ہے، يس آب ميس ايك خادم عنايت كر دير ـ رسول الله مضيكة نے فرمایا: ''اللّٰہ کی قتم! میں تمہیں خادم نہیں دے سکتا، جب کہ ابل صفه کا حال یہ ہے کہ بھوک کے مارے ان کے پیٹ بل کھاتے ہیں اور میرے ماس اس قدر گنجائش نہیں کدان بر کچھ خرچ کرسکوں، یہ جوقیدی آئے ہیں، میں انہیں فروخت کر کے ان سے حاصل ہونے والی رقم اصحاب صفه برخرچ کروں گا۔" یہ ن کر وہ دونوں لوٹ آئے ، بعد میں نبی کریم مشخصی ان کے ہاں ایسے وقت تشریف لے گئے، جب وہ اپنی جادر میں داخل ہو چکے تھے، اور اس چا در کا بھی یہ حال تھا کہ وہ چا در ان کے سروں کو ڈھانیتی تو ان کے یاؤں ننگے ہو جاتے اور جب وہ دونوں اینے کے یاؤں ڈھانیتے تو ان کے سرننگےرہ جاتے، وہ انی جگه بربی رہو۔'' پھر آپ منت کی نے فرمایا:'' آپ لوگوں نے مجھ سے جو کچھ طلب کیا تھا، اب کیا میں تہمیں اس سے بہتر بات نه بتلا وُن؟ " دونول نے کہا: ضرور، ضرور، آپ مشیقین نے فرمایا: ''وہ چند کلمات ہیں جو جبریل مَالِيلا نے مجھے سکھائے ہیں۔'' آپ ﷺ نے فرمایا: ''تم ہرنماز کے بعد دس مرتبہ سُبْحانَ الله ، وسمرتبه ٱلْحَمْدُ لِله، اور وسمرتبه اَللهُ اَکْبَر کہدلیا کرواور جب تم سونے کے لیے بستریر آؤتو ۳۳ مرتبه سُبْحَانَ الله،٣٣ مرتبه ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ اور٣٣ مرتبه ٱللَّهُ أَكْبَر كَهِهِ لِمَا كُرُور "ستَّد ناعلي فَالنَّهُ كُتِّع مِن : جب سے اللّٰه كے ر سول سے ایک نے مجھے ماکمات سکھائے ہیں، میں نے انہیں ترک نہیں کیا۔ یہ بن کرعبداللہ بن کواء نے سدنا علی خاتید سے کہا: کیا آب نے جنگ صفین والی رات کو بھی انہیں ترک نہیں کیا تھا؟

رَسُولُ اللهِ على: ((وَاللَّهِ الا أَعْطِيكُمَا وَادَعُ اَهْلَ الصُّفَّةَ تَطْوِي بُطُونُهُمْ لا اَجِدُ مَا أُنْفِقُ عَلَيْهِم، وَلَكِنِّي أَبِيعُهُمْ وَأُنْفِقُ عَلَيْهِم آثْمَانَهُمْ \_)) فَرَجَعَا فَاتَاهُمَا النَّبِيُّ ﷺ وَقَدْ دَخَلا فِي قَطِيْفَتِهِمَا إِذَا غَطَّتْ رُءُ وْسَهُمَا تَكَشَّفَتْ أَقْدَامُهُمَا ، وَإِذَا غَطَّيَا أَقْدَامَهُمَا تَكَشَّفَتْ رُءُ وسُهُمَا فَشَارًا، فَقَالَ: ((مَكَانَكُمَا-)) ثُمَّ قَالَ: ((آلا أُخبرُ كُمَا بِخَيْرِ مِمَّا سَالْتُمَانِي؟)) قَالا: بَلْي! فَقَالَ: ((كَلِمَاتٍ عَلَّمَنِيْهِنَّ جِبْرِيْلُ عَالِيًا، فَقَالَ: تُسَبِّحَان فِي دُبُرٍ كُلُّ صَلاةٍ عَشْرًا، وَتَخْمَدَانَ عَشْرًا، وَتُكَبِّرَانَ عَشْرًا، وَإِذَا أُوَيْتُمَا إِلَى فِرَاشِكُمَا فَسَيِّحًا ثَلاثًا وَثَلَاثِينَ، وَاحْمَدَا ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَكَبُّرَا أَرْبَعًا وَثَلاثِيْنَ ـ )) قَالَ: فَوَ اللَّهِ! مَا تَرَكْتُهُنَّ مُنْذُ عَلَّمَنِيْهِنَّ رَسُولُ اللهِ عَلَى، قَالَ: فَقَالَ لَهُ ابْنُ الْكَوَاءِ: وَلا لَيْلَةَ صِفِّينَ ، فَقَالَ فَاتَكُمُ اللَّهُ، يَا أَهْلَ الْعَرَاقِ! نَعَمْ، وَلَا نَبْلَةَ صِفِّينَ. (مسند احمد: ۸۳۸)

#### الرائين المائين الما

سیدناعلی بنائش نے کہا: اے الل عراق! الله تنہیں ہلاک کرے، ہاں صفین کی شب کو بھی میں نے اس عمل کو ترک نہیں کیا۔

فسوائد: ..... ان احادیث ہے معلوم ہوا کہ جہیز میں حاجت وضرورت کے مطابق کچھ چزیں دی جا علی ہے،
لیکن اس میں تکلف اور وسعت اختیار کرنا ہر لحاظ سے انتہائی ناپندیدہ ہے، جبیا کہ دورِ حاضر میں ہورہا ہے، امیر لوگ
اس سلسلے میں فخر ومباہات میں پڑے ہوئے ہیں، غریب لوگ انتہائی پریشانی میں بھیک ما مگ کر بچی کی شادی کی تیاری کر
رہے ہیں اور درمیانی فتم کے لوگ مقروض ہوکرا پی زندگیوں کا سکون غارت کررہے ہیں۔

سیدنا جابر بن انتخ سے مروی ہے کہ نی کریم مضافی نے ان سے فرمایا: ((فِسرَ اش لِللسَّ جُل وَفِرَ اسْ لِامُرَأَتِهِ وَالشَّالِثُ لِلضَّيْفِ وَالرَّابِعُ لِلشَّيْطَانِ۔)) ..... 'ایک بستر مرد کے لیے ہوتا ہے، ایک اس کی بیوی کے لیے، تیسرا مہمان کے لیے اور چوتھا شیطان کے لیے ہوتا ہے۔'' (صحیح مسلم: ۳۸۸۲)

امام نووی نے کہا: علائے اسلام کا نظریہ ہے کہ ان احادیث کامنہوم یہ ہے کہ جب لوگ اس سلیلے حاجت اور صرورت سے بڑھ کر کام کریں گے تو وہ مباہات، تکبر اور دنیوی زینت کے لیے ہوگا اور اس قتم کی چیز ندموم ہوتی ہے، حس کو شیطان کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، کیونکہ وہی اس سے راضی ہوتا ہے، لوگوں کو اس قتم کے وسوسے ڈالتا ہے اور ان کی کاروائیاں خوبصورت بنا کر دکھاتا ہے۔

قار کین کرام! ذہن نشین کر لیں کہ دورِ حاضر کے پرتکلف جہیز، پراہتمام ہارا تیں اور رسمیں اور بڑے بڑے و لیے ایک ایک صور تیں اختیار کر چکے ہیں کہ ان کا مقصد نمود و نمائش اور فخر و مباہات کے علاوہ کچھ نہیں ہے اور ان امور کی بنیاد سنت رسول نہیں ہے، انتہائی کنجوں اور بخیل لوگوں کو ان موقعوں پر کھلے دل ہے خرج کرتے ہوئے بایا گیا ہے، بھلا کیوں؟ کچھ دن پہلے کی بات ہے کہ ایک آ دی نے اپنے ولیمہ پر پندرہ سوافراد کو دعوت دی اور مثن اور چکن سمیت تین شم کی وشیں تیار کروا کیں اور تین چار دن شادی کا یہ سلمہ جاری ہے، اس آ دی نے اپنے ایک انتہائی غریب اور معذور رشتہ دار ہے چیس ہزار روپے کا قرض لین تھا، جو نہی وہ شادی سے فارغ ہوا تو اس نے اپنے اس رشتہ دار کے گھر پہنچ کر اپنے قرض کا مطالبہ شروع کر دیا، اس بیچارے نے ضرورت کی گندم ہے کر اور بچھر قم ادھار پر لے کر اس کا قرض اتارا۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر باراتوں اور ولیموں پر لاکھوں روپے لٹانا سنت ہے تو کسی تیا جی رشتہ دار کو چند ہزار روپے معاف کیوں نہیں کے جا سکتے یا اس کو چند ماہ کی مزید رخصت کیوں نہیں دی جاتی ؟ کون سمجھے روپر اسلام کو اور پھر کہاں سے لائے نہیں معاملہ جہیز کا ہے، ایس بے غیرتی رقص کناں ہیں کہ لڑکے کی طرف سے با قاعدہ جہیز کا مطالبہ کیا جاتا ہے اور اس طرح وہ شریعت کی ڈھاہ میں نہموم بھکاری بنا ہے۔

(١٠٧٢٤) ـ أَنْبَأَنَا ابْنُ جُرَيْجِ حَدَّثَنِي ابْنُ سَيْدِناعلى زَلَيْنَ عَصروى بِ كه بدرك ون رسول الله مَشْطَعَيْنَا

<sup>(</sup>۱۰۷۲٤) تخریج: أخرجه البخاری: ۲۰۸۹، ۲۳۷۵، ۳۰۹۱، ومسلم: ۱۹۷۹ (انظر: ۱۲۰۱) کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

#### وي المنظم المنظ

كى معيت مين مجھ مال غنيمت مين سے ايك اونث ملا، الله کے رسول مشکھی نے بجھے ایک اور اونٹ عطا فرمایا تھا، میں نے ایک دن دونوں اونٹوں کو ایک انصاری کے دروازے کے یاس بٹھایا۔ میں اذخرگھاس کاٹ کر ان پر لا دکر لے جا کر بیجٹا عاہمتا تھا۔ میرے ہمراہ بنو تعقاع کا ایک صراف مخص بھی تھا، میں اس سے حاصل ہونے والی رقم کوسیدہ فاطمہ و النوا کے ولیمہ برخرج کرنا جاہتا تھا۔ انصاری کے اس گھر میں سیدنا حز ہ ہنائن بیٹے شراب نوشی کر رہے تھے کہ اچا تک وہ مکوار لے کر أشھے اور ادنٹوں کی طرف لیک کران کے کوہان کاٹ ڈالے اور ان کی کوئیس جاک کر دیں اور ان کے مگر نکال کر چلتے ہے۔ ابن جرئ راوی کہتے ہیں: میں نے این شخ زہری سے دریافت کیا کہ کو ہانوں کا کیا بنا؟ انہوں نے کہا: انہیں بھی وہ كاث كرساته لے كئے-سيدناعلى والله كہتے ہيں: ميں سيمنظر د کھے کر خوف زوہ ہو گیا اور گھبرا گیا، میں ای وقت نبی كريم الشَّفَاليّانِ كى خدمت ميس ببنجا، اس وقت سيدنا زيد بن حارثہ زلائنہ بھی وہاں موجود تھے۔ میں نے سارا واقعہ آپ سنتھ کیا کے گوش گزار کیا، رسول الله مضی کیا اور سیدنا زید زمانین وہاں سے روانہ ہو کرسیدنا حزہ زمانین کی طرف گئے اور ناراضگی کا اظہار فرمایا، سیدنا حزہ وٹائٹیئے نے اپنی نظروں کو گھمایا اور کہنے لگے: تم لوگ تو میرے باپ کے غلام ہو۔سیدنا حمزہ زمانین كى يد بات س كررسول الله والله الله على الله على الله على الله والله لوث آئے۔ یہ واقعہ شراب کی حرمت سے پہلے کا ہے۔

شِهَابِ عَنْ عَلِيٌّ بْنِ حُسَيْنِ بْنِ عَلِيٌّ عَنْ أبِيـهِ حُسَيْنِ بُنِ عَـلِئٌ عَنْ عَلِيٌ بْن أَبِي طَ الِبِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ: أَصَبْتُ شَارِفًا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي الْمَغْنَمِ يَوْمَ بَدْرِ، وَأَعْطَانِي رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ شَارِفًا أُخْرِي، فَأَنَخْتُهُمَا يَوْمًا عِنْدَ بَابِ رَ - صل مِنَ الْأَنْصَارِ، وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أَحْمِلَ عَلَبْهِمَا إِذْخِرًا لِأَبِيعَهُ وَمَعِي صَائِغٌ مِنْ بَنِي قَيْنُقَاعَ لِأَسْتَعِينَ بِهِ عَلَى وَلِيمَةِ فَاطِمَةً ، وَحَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ يَشْرَبُ فِي ذٰلِكَ الْبَيِّ، فَثَارَ إِلَيْهِمَا حَمْزَةُ بِالسَّيْفِ فَجَبَّ أَسْنِمَتُهُمَا وَبَقَرَ خَوَاصِرَهُمَا، ثُمَّ أَخَذَ مِنْ أَكْبَادِهمَا، قُلْتُ لِابْن شِهَاب: وَمِنَ السَّنَام؟ قَالَ: جَبَّ أَسْنِمَتَهُمَا، فَذَهَبَ بِهَا، قَالَ: فَنَظَرْتُ إِلَى مَنْظَرِ أَفْظَعَنِي، فَأَنْيُتُ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ وَعِلْدَهُ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةً فَأَخْبَرْتُهُ الْخَبَرَ، فَخَرَجَ وَمَعَهُ زَيْدٌ فَانْطَلَقَ مَعَهُ فَدَخَلَ عَلَى حَمْزَةَ فَتَغَيَّظَ عَلَيْهِ ، فَرَفَعَ حَـمْزَ ةُ بَصَـرَهُ فَـقَالَ: هَلْ أَنْثُمْ إِلَّا عَبِيدٌ لِلَّهِ عِنْ مُوجَعَ رَسُولُ اللَّهِ عِنْ يُقَهْقِرُ حَتَّى ا خَرَجَ عَنْهُم وَذٰلِكَ قَبْلَ تَحْرِيم الْخَمْرِ (مسند احمد: ۱۲۰۱)

فواند: ..... النے پاؤں لوٹنے کی وجہ ریتھی کہ سیدنا حمزہ زباتین نشے میں تھے اور ان کا آپ مضافیا آ کو نقصان بہنچا دینامکن تھا، اس لیے آپ مٹنے میں آنے ان پرنظر رکھی اور چیچے کوہٹ گئے۔

سیدنا حمزہ بناتی کے باپ عبد المطلب تھ، جبکہ وہ آپ مشیّع آنی اور سیدنا علی بناتی کے دادیے تھے اور دادا کوسید اور آقا بھی کہا جاتا ہے، سیدنا حمزہ بناتی کا مقصد بیتھا کہ وہ رشتے اور نسب میں عبد المطلب کے زیادہ قریب ہیں۔ کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز



# حَوَادِثِ السَّنَةِ الثَّالِثَةِ مِنَ الْهَجُرَةِ ۳ ہجری کے اہم واقعات

مَاجَاءَ فِي قَتُل كَعُب بُن الْاشُرَفِ کعب بن اشرف یہودی کے مل کا بیان

بقیع الغرفد میں تشریف لے گئے اور صحابہ کرام کو ان کے مشن وَقَالَ: ( ( انْطَلِقُوا عَلَى اسْمِ اللهِ ، وَقَالَ اللَّهُمَّ يَ لِي روانه كرتے ہوئے فرمایا: " تم الله كا نام لے كرچل أَعِنْهُمْ مُ-)) (بَعْنِي النَّفَرَ الَّذِيْنَ وَجَّهَهُمْ إلٰي يرو - ادريه وعا فرماني: يا الله ان كي مدوفرمانا - (به وه كروه تها، كَعْب بْن الْاشْرَفِ) - (مسند احمد: ٢٣٩١) جم كوآب طَيْنَا اللهُ اللهُ عَلَى الرف كي طرف روانه كيا تها -)

(۱۰۷۲۵) عَن ابْن عَبَّاسِ قَالَ: مَشْی سیدناعبدالله بن عباس فِالنَّهُ سے مروی ہے کہ رسول الله مِشْفِلَةِ إ رَسُوْلُ اللَّهِ عِلَيْ إِلَى بَقِيْعِ الْغَرْقَدِ، ثُمَّ وَجَّهَهُمْ

فواند: ..... یه دانعه صحیح بخاری، سیرت ابن اسحاق ادر سیرت مویٰ بن عقبه میں بیان ہوا ہے، حافظ ابن کثیر رحمه الله نے البدایہ والنہایہ میں ججرت کے تیسرے سال کے واقعات کے ضمن میں اسے ذکر کیا ہے، ابن اسحاق کا بیان ہے کہ کعب بن اشرف قبیلہ بنونہان کی ایک شاخ بنوطی کا فردتھا ادراس کی ماں قبیلہ بنونضیر سے تھی۔ اللہ تعالیٰ نے بدر میں جب نبی کریم منتظ کیا ہے گئے دے کرعزت سے سرفراز فرمایا تو کعب حسد کی آگ میں جلنے لگا اور اس کے کبینہ وبغض میں مزیداضا فہ ہوگیا۔اس نے مکہ جا کر قریش ہے اظہار ہدر دی کیا،ان کے مقتولین کے مرجیے کیے اور انہیں مسلمانوں کے خلاف اکسایا، پھر مدینہ منورہ میں آ کرایے قصیدوں میں مسلم خواتین کا انتہائی بے ہودگی کے ساتھ ذکر کرنے لگا اس کے رویہ کو دیکھ کرنبی کریم مٹنے میں نے فرمایا کہ کون ہے جو کعب ہے اس کی ان سرگرمیوں کا انتقام لے؟ اس نے اللہ اور اس ك رسول من و بهت ايذا بهنيائي ب محمد بن مسلمه والنو في عرض كيا: اب الله ك رسول! كيا آپ جا ت مي كه میں اسے قتل کر دوں؟ آپ من اللہ اللہ نے فرمایا: ''ہاں۔'' انہوں نے عرض کیا: آپ مجھے اجازت دیں تا کہ میں اس کے یاس جا کر پھھ ایس با تیں کرسکوں جن سے وہ خوش ہو جائے اور کسی صد تک میں آ بے خلاف بھی بات کرسکوں، بارے میں رسول الله مشخصین کے ساتھ کئے ہوئے دعدہ کو بورا کرنے کے لیے سوچ بچار اور منصوبہ بندی کرتے رہے، اس سلسلہ میں وہ کعب بن اشرف کے رضاعی بھائی ابو نا کلہ سلکان بن سلامہ بن قش، عباد بن بشر بن قش، حارث بن اوس بن معاذ اور ابوعیسیٰ بن جبر کے باس گئے اور کعب بن اشرف کے قبل کے بارے میں رسول الله مشے والے سے کئے

(١٠٧٢٥) تخريج: اسناده حسن، أخرجه الطبراني: ١١٥٥٤، والبزار: ١٨٠١، والحاكم: ٢/ ٩٨ (انظر: ٣٣٩١)

) [ 10 - Chief Har ] [ 10 - Chie 3 جمری کے دانعات کہنے ج ہوئے اپنے وعدے کا ان حضرات سے ذکر کیا۔سب نے ان سے موافقت کی اور کہا ہم سب اس کام کے لیے حاضر . تیں کرتا پڑیں گی، آپ مٹنے آنے نے فرمایا: ''تم جو جا ہو کہدلو، وہ تمہیں معاف ہیں۔'' چنانچہ بدلوگ روانہ ہو کر کعب بن اشرف کے قلعہ پر مینچے، انہوں نے سب سے پہلے ابو ناکلہ سلکان بن سلمہ کو آ گے بھیجا، اس نے وہاں جا کر اللہ کے دشمن ُ کعب بن اشرف سے کچھ دیر گفتگو کی۔ آپس میں شعروں کا تبادلہ کیا۔ ابو نا کلہ بھی شعروشاعری کرتے تھے، باتوں باتوں میں انہوں نے کعب سے کہا: ابن اشرف! میں تو آپ کے پاس ایک کام کی غرض سے آیا ہوں۔ میں آپ سے اس کا ذکر کرتا ہوں، براہ مہر بانی آپ کسی سے اس کا ذکر نہ کریں۔ کعب نے کہاٹھیک ہے۔ تم اپنی بات کہو، انہوں نے کہا کہ اس فض لعنی محمد منظیمین کی بہاں آ مدتو ہمارے لیے مصیبت بن گئ ہے۔سب عرب ہمارے دشن ہو گئے ہیں، اور ہمیں ا یسے الگ کر دیا ہے جیسے کمان سے تیر کوالگ اور لاتعلق کر دیا جاتا ہے۔ ہم ہر طرح سے غیر محفوظ ہو مھتے ہیں۔ راستے پر خطر ہیں، اہل وعیال مشکلات کا شکار ہیں اور ہم سب پریشانیوں میں مبتلا ہیں کعب بولا، میں اشرف کا بیٹا ہوں، اللہ کی قتم! ابن سلامه! میں تم ہے کہا کرتا تھا کہ صورت حال ای طرح ہو جائے گی ، جیسے میں کہتا ہوں ، سلکان بو لے میں حاہتا ء وں کہ آ پ ہمیں طعام دیں اور ہم اپنی کوئی چیز آ پ کے پاس گروی رکھ دیں۔ ہم آ پ سے پختہ وعدہ کریں اور آ پ ا ً استمثل میں ہمارے کام آئیں گے۔ کعب نے کہا: تم لوگ اپنے بیٹوں کومیرے پاس گروی رکھ دو، سلکان بڑاٹنو نے کہا: کیا اس طرح آپ ہمیں سب لوگوں میں رسوا کرنا جا ہتے ہیں؟ میرے ساتھ اور بھی پچھلوگ ہیں ان کے خیالات بھی مبری طرح ہی ہیں، میں انہیں بھی آپ کے پاس لانا چاہتا ہوں، آپ انہیں بھی کھانا دیں اور اچھا برتا و کریں۔ہم آپ ئے پاس ہتھیار گروی رکھ دیں گے۔سلکان ہٹائنڈ کا مقصد بہتھا کہ جب ہم لوگ ہتھیار لے کراس کے پاس آئیس تو وہ ا سصورت حال سے پچھ اور نہ مجھ لے، کعب نے کہا: ٹھیک ہے ہتھیا رول کے عوض میں اپنی بات پوری کر دول گا، اس کے بعد سلکان زمائشن اینے ساتھیوں کے یاس آئے اور ساری بات ان کو سنائی، اور ان سے کہا کہ وہ اینے ہتھیار جمع کر لیں، پھراکٹھاس کے باس جاکیں گے، اس کے باس جانے سے پہلے، وہ لوگ رسول الله منظامین کے باس جمع ہوئے۔ ابن اسحاق کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول ملتے آیا ان کے ہمراہ بقیع الغرقد تک تشریف لے گئے ،اس کے بعد آپ اپنے گھر کو دالیں طلے گئے ، وہ ایک جاندنی رات تھی ، یہ لوگ کعب کے قلعہ کے قریب پہنچے ، کعب اپنی بیوی کے باس تھا کہ ابو نا كدنے اسے باہرے آواز دى۔ ابوناكلہ رہائف كى آوازىن كركعب جادرسميت جلدى سے أشاء اس كى بيوى نے اس كى عادر کا کونا پکڑا کر کہا آ ب کے بہت سے لوگ مخالف ہیں ، ایسے لوگ ایسے وقت حفاظتی انتظام کے بغیر یوں ہی نہیں جایا کے تے ، کعب نے کہا ایسی کوئی بات نہیں ، بیابو نا کلہ ہے اگر میں سویا ہوا ہوتا تو وہ مجھے نہ جگا تا اس کی بیوی نے کہا مجھے تو اس کی آ واز سے خوف محسوں ہور ہا ہے۔ صحیح ابنجاری کے الفاظ ہیں کہ مجھے تو اس کی آ واز ہے خون کی بوآ رہی ہے کعب نے کہانہیں نہیں وہ تو میرارضا عی بھائی ابو نا کلہ محمد بن مسلمہ ہے کسی شریف آ دمی کورات کے وقت اگر نیزے بارنے سے کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

3 اجرى كے واقعات لیے بھی بلایا جائے تو وہ ایسی پکار کا انکارنہیں کرتا۔ وہ جادر لیٹے اس حالت میں ان کی طرف گیا، اس سے خوشبو کے مجسموکے آ رہے تھے محمد بن مسلمہ ڈٹاٹٹڑ نے کہا میں نے آج تک ایسی عمدہ خوشبونہیں دیکھی بیمن کروہ پھولا نہ سایا اورفخر ے کہنے لگا میری ایک بیوی تمام اہلِ عرب سے بڑھ کرعمدہ خوشبو تیار کرتی ہے،محمد بن مسلمہ مُناتَّدٌ نے کہا اجازت ہوتو میں آپ کا سر سونگھ سکتا ہوں؟ کعب نے کہا ہاں ہال کوئی بات نہیں چر باتی لوگوں نے بھی باری باری اسے سونگھا،محمد بن مسلمہ رہائٹو نے ایک بار پھر کہاا جازت ہوتو میں ایک بار پھر سونگھ لوں؟ کعب نے کہا ہاں ہاں کوئی بات نہیں اس بہانے محمد بن مسلمہ رہائٹنڈ نے اسے اچھی طرح قابو کرلیا اور ساتھیوں ہے کہا اس پر ٹوٹ پڑو، اور سب نے اسے قتل کر دیا۔ ابن اسحاق اور بغوی وغیرہ کی روایات میں ہے کہ ان میں سے ایک کی تلوار سے حارث بن اوس و اللہ ا کے سر پر زخم آ سمیا۔ بید لوگ اپنی کاروائی سے فارغ ہوکر وہاں سے نکل بھا گے حارث بن اوس زمائٹن بیچھے رہ گئے ان کے سرے خون جاری تھا، یہ آ گے جاکر اس کی انظار میں رک گئے، حارث واللہ میں ان کے پیچے تیجے آ گئے۔ بدلوگ اے اُٹھا کر رات کے آخری دھے میں رسول الله مطاق والله سلام عرض کیا، آپ منط عَیْن با ہرتشریف لائے۔ اور انہوں نے کعب کے قبل کی خبر آپ کو دی اور اس کا سرآپ کی خدمت 

أَبُوَابُ مَا جَاءَ فِي غَزُوةِ أَحُدِ غزوہ احد کے متعلق ابواب

قریشی ابھی تک غزوہ بدر کے انقام کی تیاری کر ہی رہے تھے کہ مقام'' قرود'' میں ان پر ایک اور مار پڑگئی، اس ہے ان کا غصہ اور بھڑک اٹھا اور تیاری کی رفتار تیز کر دی، رضا کارانہ بھرتی کا دروازہ کھول دیا، احابیش کو بھرتی کیا اور ترغیب وتح یص کے لیے کچھ شاعر خاص کیے، یہاں تک کہ تین ہزار فوجیوں کا ایک شکر تیار ہو گیا، جس کے باس ۳۰۰ اونٹ، ۲۰۰ گھوڑے اور ۲۰۰ زر ہیں تھیں، اس لشکر کے ساتھ کچھ عورتیں بھی تھیں، جن کا کام جنگ کے لیے بھڑ کا نا اور جوش و بہا دری کی روح بھونکنا تھا، اس کشکر کا سیہ سالا رابوسفیان ادرعلم بردار بنوعبدالدار کے بہادر۔

بیشکر غیظ وغضب کے ساتھ مدینہ کے اطراف میں پہنچا اور جبل عینین اور احد کے قریب وادی قنا ہ کے دامن میں ایک کھلے میدان میں ڈیرہ ڈال دیا، یہ جمعہ کا دن تھا اور شوال ۳ ہجری کی ۲ تاریخ۔

إدهر رسول الله من والمنكري آمد سے ايك مفته يبلے اطلاع مو چكي تھي ادر آپ من وَكَيْ آن نے منكامي مالات سے نمٹنے اور مدینہ کی حفاظت کرنے کے لیے فوجی طلابہ گردی کا انظام فرمالیا تھا، آپ منظ این اکسکر کی تعداد ایک ہزارتھی، لیکن عبدالله بن ابی منافق نے بغاوت کی اور این ۱۳۰۰ ساتھیوں کو لے کر داپس بلیث گیا، اب شکر اسلام کی تعداد ۵۰۰ باقی رہ گئی تھی ، اب قار کمین آنے والی روایات میں اس غزوہ سے متعلقہ مزید تفصیلات پڑھیں گے، پورے واقعہ کے تمام گوشوں کو بجھنے کرنے کے لیے کی تاریخی کتاب کا مطالعہ کرنا جائے۔ کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی آردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

#### 3 ہجری کے واقعات المنظمة بَابُ مَا رَآهُ النَّبِيُّ عِلَيًّا قَبُلَ وَقُعَةِ أُحُدٍ

رسول الله طشَّعَوَيْنَ كے اس خواب كا بيان جو آپ طشِّعَوَيْنَ نے غزوہُ احد ہے قبل ديكھا تھا۔

(١٠٧٢٦) عن ابن عَبَّاسِ قَالَ تَنَفَّلَ سيدنا ابن عباس وثالث بيان كرت بي كه بى كريم مضافية ن اینی ذوالفقار تلوار جنگ بدر کے دن بطور نفل حاصل کی بیروہی تلوار ب جس کے بارے میں آپ نے احد کے دن خواب و یکھا تھا کہ آپ مشافِقات نے فرمایا: "میں نے اپنی اس تلوار ذوالفقارين ايك وندانه ويكها ہےاس كى تعبيريه ہے كہممين فکست ہوگی میں نے ویکھا ہے کہ میں نے مینڈھے کو پیچیے سوار کیا ہوا ہے میں نے تاویل کی ہے کہ تشکر کا بہادر شہید ہوگا میں نے دیکھا ہے کہ میں نے محفوظ زرہ پہنی ہوئی ہے میں نے اس کی تاویل میرکی ہے کہ مدینہ محفوظ رہے گا میں نے ریکھا ہے کہ گائے ذبح کی جارہی ہے اللہ کی قتم یہ بہتر ہے۔ "وہی ہوا جو

يُسُولُ اللَّهِ ﷺ سَيْفَهُ ذَا الْفَقَادِ يَوْمَ بَدْد . هُو اللَّذِي رَأْي فِيهِ الرُّوْيَا يَوْمَ أُحُدِ فَقَالَ رَأَيْتُ فِي سَيْفِي ذِي الْفَقَارِ فَلَا فَأُوَّلْتُهُ فَلا إَكُونُ فِيكُمْ وَرَأَيْتُ إِنِّي مُرْدِفٌ كَبْشًا أَمَا وَالْتُهُ كَبْسَ الْكَتِيبَةِ وَرَأَيْتُ أَنَّى فِي دِرْع حَصِينَةِ فَأُوَّلْتُهَا الْمَدِينَةَ وَرَأَيْتُ بَقَرًا تُذْبَحُ فَبَقَرٌ وَاللَّهِ خَيْرٌ فَبَقَرٌ وَاللَّهِ خَيْرٌ فَكَانَ الَّذِي أَسَالَ رَسُولُ السَّلْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَهِ امسند احمد: ٢٤٤٥)

فواند: ..... تلوارين دندانه بيتها، جواحدين مسلمانون كويها كلست موكى بعدين سنجل كئ تصاور مينده کے ذبح ہونے کی صورت میں سیدنا طلبہ بن ابی طلحہ مٰلیّنی کی شہادت دکھائی گئی، جنہوں نے اس دن حجنڈ ااٹھایا ہوا تھا اور گائے ذبح ہونے کی صورت میں حضرات صحابہ کرام و ٹھنائیہ میں سے ستر آ دمیوں کی شہادت کی نشاندہی کی گئی تھی اور مدیند ﴾ ہترین پناہ گاہ ثابت ہوا، فنکست وشہادت کے بعد مسلمان سرخرو ہوئے تھے اور آپ کے گھر والوں میں سیدالشہد اء سیدنا حمز ہ زنائنے کی شہادت مینڈ ھے کے ذبح ہونے کی صورت میں وکھائی گئی۔

نی کریم پیشنون نے کہا تھا۔

حَصِينَةِ، وَرَأَيْتُ بَقَرًا مُنَحَّرَةً، فَأَوَّلْتُ أَنَّ اللَّهُ رْعَ الْحَصِينَةَ الْمَدِينَةُ ، وَأَنَّ الْبَقَرَ هُوَ وَالـلّٰهِ خَيْرٌ\_)) قَالَ: فَقَالَ لِأَصْحَابِهِ: ((لَوْ

(۱۰۷۲۷) عَنْ جَابِرِ بسن عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ سيدنا جابر بن عبدالله فالنَّذ سے مروی ہے کہ رسول الله مشطَّقَ الله رَسُولَ اللَّهِ عَلَىٰ قَالَ: ((رَأَيْتُ كَأَنِّي فِي دِرْع نَ فرمايا: "مين نے خواب مين ديكھا كركويا مين ايك محفوظ مضبوط قلعہ کے اندر ہوں، اور میں نے ایک ذبح شدہ گائے دیکھی، میں نے اس کی تعبیر بد کی کہ مضبوط و محفوظ قلعہ ہے مراد مدینه منوره ہے، ادر الله کی قتم گائے کا ویکھنا بھی بہتر ہے۔''

(١٠٧٢٦) تـخريج: اسناده حسن، أخرج أوله الى قوله "يوم احد": الترمذي: بعد الحديث: ١٥٦١، وابن ماجه: ٢٨٠٨، وأخرج بأطول مما هنا الحاكم: ٢/ ١٢٨، والبيهقي: ٧/ ٤١ (انظر: ٢٤٤٥) (١٠٧٢٧) تخريج: صحيح لغيره، أخرجه الدارمي: ٢١٥٩، وابن ابي شيبة: ١١/ ٦٨ (انظر: ١٤٧٨٧)

#### الإيلانيان من المال الإيلانيان من المال الإيلانيان المال ا

أَنَّا أَقَ مُنَا بِالْمَدِينَةِ فَإِنْ دَخَلُوا عَلَيْنَا فِيهَا فَاتَلْنَاهُمْ -)) فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللّٰهِ! وَاللّٰهِ، مَا دُخِلَ عَلَيْنَا فِيهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَكَيْفَ مُا دُخِلَ عَلَيْنَا فِيهَا فِي الْإَسْلامِ؟ قَالَ عَفَانُ يُدْخَلُ عَلَيْنَا فِيهَا فِي الْإِسْلامِ؟ قَالَ عَفَانُ فِي حَدِيثِهِ: فَقَالَ: ((شَأْنَكُمْ إِذًا -)) قَالَ: فَلَيْسَ لَأْمَتُهُ، قَالَ: (فَقَالَتِ الْأَنْصَارُ: رَدَدْنَا عَلَى رَسُولِ اللهِ فَلَيْ رَأْيَهُ، فَجَاءُ وا فَقَالُوا: يَا نَبِعَي اللهِ! شَأْنَكَ إِذًا، فَقَالَ: ((إِنَّهُ لَيْسَ يَا نَبِعَي اللهِ! شَأْنَكَ إِذًا، فَقَالَ: ((إِنَّهُ لَيْسَ لِللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

سیدنا جابر بالنی کہتے ہیں: پھرآ ب مسی ان نے صحابہ سے مشورہ کرتے ہوئے فرمایا:''اگر ہم مدینہ میں تھہریں، پھراگر دشمن ہم پر حملہ آ در ہوتو ہم ان سے قبال کریں ، اس بارے میں تمہاری كيا رائ ہے؟" تو صحابه كرام وَيُنْ الله على الله ك رسول! وشمن ہم ير جارے شهريس اس وقت بھي نہيں آيا تھا، جب ہم کافر تھے، اب جب کہ ہم اسلام میں داخل ہو کیے ہیں، وہ مارے اور مارے شہر میں کو کرآ سکتا ہے؟ آب مشاعقات نے صحابہ کی بات من کر فرمایا: ''چلوٹھیک ہے، جیسے جا ہو کرلو۔'' چنانچہ آب مطفی نے ایے ہتھیار اینے جسم پر سجا لئے، سیدنا جابر مَالِنَدُ کہتے ہیں کہ مہ منظر دیکھ کر انصاریوں نے آپس میں کہا كه بم نے رسول الله مضافیان كى رائے كے برتكس عمل كيا ہے۔ (الله خيركرے) چنانجدانهوں نے آكرعوض كياكدالله كے ني! آب این رائے پر بی عمل کریں، لیکن اب آب مطفع اللے انے فرمایا: ''نبی کے لیے بیروانہیں کہ جب وہ ہتھیاروں سے سلح ہو جائے تو دشمن ہے قبال کے بغیرانہیں اتا دے۔''

فواند: ..... ذبح شده گائے سے مرادغزوہ احدیث ہونے والی ستر صحابہ کرام دی شیادت ہے۔

(۱۰۷۲۸) - عَنْ أَنْسِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللللِّلِمُ اللللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ اللللِّهُ اللللللللِّلْمُ الللللِّهُ اللللللِّلْمُ الللللِّهُ الللللِّهُ اللللِّهُ اللللللِّلِمُ الللللِّلِمُ الللللِّلِي الللللِّلْمُ اللللِّلِمُ الللللللِّلِي اللللللِّلِي الللللِّلِي الللللِّلْمُ اللللِّلِي الللللِلللللِّلِللْمُ الللللِّلِي اللللللللِّلِي الللللِللِ

<sup>(</sup>۱۰۷۲۸) تمخريج: اسمناده ضعيف لضعف على بن زيد بن جدعان، أخرجه ابن ابي شيبة: ١١/ ٦٩، والحاكم: ٣/ ١٩٨ (انظر: ١٣٨٢٥)

3 ہجری کے دانمات بَابُ خَبُر مَوُقَعَةِ ٱحُدٍ وَتَنْظِيُم الصُّفُوُفِ وَالْقِيَادَةِ وَوُجُوُب طَاعَةِ ٱلإمَام وَسُوءِ مُخَالفَتِهِ غزوہُ احَد میں مقام جَنگ ،صفوں کی تنظیم وتر تیب، قائدین کا تقرَر ، امام کی اطاعت کے وجوب اوراس کے امر کی مخالفت کی مذمت کا بیان

(١٠٧٢١) ـ حَدَّ ثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ أَنَّ الْبَرَاء من عازب شَاتَنَ عارب مِن اللهُ على مروى بكغزوة احدك روز رسول الله من الله عن بياس تيراندازول يرعبدالله بن جبير وخالمنا كوامير مقرر فرمايا اور انبيس ايك مقام يرتضم إيا اور فرمايا: "اكرتم دیکھوکہ برندے ہاری لاشوں کو آ کر کھا رہے جیںتم تب بھی یہاں سے نہ ہٹنا، تا آ نکہ میں خودتمہارے پاس پیغام بھیجوں اور اگرتم دیکھوکہ ہم دغمن پر غالب آ چکے اور اے روند چکے ہیں تم تب بھی یہاں سے إدهر أدهر نه جانا، جب تك كه ميں خود تمهارے یاس پیغام نہ بھیج دوں۔'' سیدنا براء وفائند کہتے بن :مسلمانوں نے کفار کو شکست سے دو جار کیا۔ اللہ کی قتم! میں نے عورتوں کو بہاڑ کے اویر دوڑتے ہوئے بعنی گھبراہث میں تیز تیز چلتے دیکھاان کی حالت میتھی کہان کی پنڈلیاں اور یازیبیں دکھائی دے رہی تھیں اور انہوں نے اینے کپڑوں کو ا شاما موا تها به صورت حال د کی کرسیدنا عبدالله بن جبیر می تند کے تیرانداز ساتھیوں نے کہا: لوگو! چلو مال غنیمت اکٹھا کریں، ملمانوں کو فتح حاصل ہو چکی ہے، ابتم کس چیز کے منتظر ہو؟ سیدنا عبدالله بن جبیر فاتشد نے ان سے بہت کہا کہ الله کے رسول الشيكية في سے جوفر مايا تھا، كياتم اسے بھول كئے ہو؟ يه لوگ جب ميدان مين ينجي، صورت حالات بدل من اور شکست خورده موکر داپس موئے۔ یہی وہ وقت تھا جب رسول ان کوان کے پیچیے سے آوازیں دے دے کر بلا رہے تھاور الله کے رسول مٹنے پینے کے ہمراہ تحض بارہ آ دمی رہ گئے تھے اور کفار نے ہمارے ستر آ دمیوں کوفتل کیا تھا، جب کہ اللہ کے

بْنَ عَازِبِ قَالَ: جَعَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى الرُّمَاةِ يَوْمَ أُحُدِ وَكَانُوا خَمْسِينَ رَجُلًا عَبْدَ الله بن جُبَيْر، قَالَ: وَوَضَعَهُمْ مَوْضِعًا، وَقَالَ: ((إِنْ رَأَيْتُمُ ونَا تَخْطَفُنَا الطَّيْرُ فَلَا تَبْدَرُحُوا حَتَّى أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ، وَإِنْ رَأَيْتُمُونَا ظَهَ رْنَا عَلَى الْعَدُو وَأُوطَأْنَاهُمْ فَلا تَبْرَحُوا حَنَّى أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ -)) قَالَ: فَهَزَمُوهُمْ ، قَالَ: فَأَنَا وَاللَّهِ! رَأَيْتُ النِّسَاءَ يَشْتَدِدْنَ عَلَى الْجَبَل، وَقَدْ بَدَتْ سُوْقُهُنَّ وَخَلاخِلُهُنَّ رَافِعَاتِ ثِيَابَهُنَّ ، فَقَالَ أَصْحَابُ عَبْدِ اللَّهِ بُن جُبَيْر: الْعَنِيمَةَ أَيْ قَوْمُ الْعَنِيمَةَ، ظَهَرَ أَصْحَابُكُمْ فَمَا تَنْظُرُونَ؟ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جُبَر: أَنْسِيتُمْ، مَا قَالَ لَكُمْ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ قَانُوا: إِنَّا وَاللَّهِ لَنَأْتِينَّ النَّاسَ فَلَنُصِيبَنَّ مِنَ الْغَنِيمَةِ، فَلَمَّا أَتَوْهُمْ صُرِفَتْ وُجُوهُهُم، فَأَنْبَلُوا مُنْهَزِمِينَ، فَلْلِكَ الَّذِي يَدْعُوهُمُ الرَّسُولُ فِي أُخْراهُمْ، فَلَمْ يَبْقَ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَيْرُ اثْنَى عَشَرَ رَجُلًا ، فَأَصَابُوا مِنَّا سَبْعِينَ رَجُلًا، وَكَسَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَصْحَابُهُ أَصَابَ مِنْ الْمُشْرِكِينَ يَوْمَ بَدر أَرْبَعِينَ وَمِائَةً ، سَبْعِينَ أُسِيرًا وَسَبْعِينَ

الكار القالة الكاركان من القالة الكاركان و الكاركان القالة الكاركان و الكاركان القالة الكاركان و الكاركان القالة الكاركان القالة الكاركان القالة الكاركان القالة الكاركان القالة الكاركان القالة الكاركان الكارك

رسول مطاع اور المرام نے بدر کے دن ستر کافر وں کوتل اورستر کا فروں کو قیدی بنایا تھا، لڑائی کے بعد ابوسفیان نے بکار کر دریافت کیا: کیا تمہارے اندر محمد مطابقاتی موجود بس؟ کیا تمبارے اندرمحمر مطاق موجود بن؟ كيا تمبارے اندرمحمر مطاقية موجود ہیں؟ اللہ کے رسول مشکورتے نے مسلمانوں کواس کی بات کا جواب دینے سے منع فرما دیا۔ اس کے بعد اس نے پکار کر يوچها كياتمهار يابن اني قحافد يعني ابوبكر والني موجود بين؟ كيا تمہارے اندر ابو قحافہ کے مٹے موجود ہں؟ کیا تمہارے اندر ابن خطاب بن؟ كياتمهار \_ اندر خطاب كابيا بي كهراس نے اینے ساتھیوں کی طرف دیکھ کرخوش سے کہا یہ سب لوگ مارے جا میکے بیں اور ان کی بابت تمہارا کام ممل ہو چکا ہے۔ سیدنا عمر رفائنهٔ اس کی به باتیس سن کرکنٹرول نه کر سکے اور فرمایا: اے اللہ کے وشمن! تو حصوث کہدرہا ہے، تو نے جن جن لوگوں کے نام لیے ہیں وہ سب زندہ ہیں، اور تیرے لیے بری خبر باقی ہے۔ ابوسفیان نے کہا: آج کا دن، بدر کا بدلہ ہے، اور لرائی میں ایبا ہوتا رہتا ہے، بھی کوئی غالب اور بھی کوئی، تم دیکھو گے کے تہارے ملمانوں کے مقولین کا مُلْد کیا گیا ہے، گرمیں نے کسی کو ایسا کرنے کانہیں کہا۔ گر مجھے یہ کام پُرابھی نہیں لگا، بھروہ خوثی ہے اس قتم کے رجز پیکلمات کہنے لگا۔ اے مُبل! تو سر بلند ہو، اے مبل! تو سربلند ہو، تب رسول الله مطاع نے فرمایا: کیاتم اس کی باتوں کا جواب نه دو سے؟ صحابہ زالتھ نے وریافت کیا، الله کے رسول! اس کے جواب میں ہم کیا کہیں؟ آب طَيْنَ اللَّهُ أَعْلَى وَأَجَلُّ " (الله بى بلند وبالا اور بزرگى والا ہے)۔ ابوسفيان نے كہا: مارے یاس تو ایک عُزی ہے، جب کہتمہارا کوئی عزی نہیں۔ 

قَتِيلًا ، فَقَالَ أَبُو سُفْيَانَ: أَفِي الْقَوْمِ مُحَمَّدٌ؟ أَ فِي الْقَوْمِ مُحَمَّدٌ؟ أَفِي الْقَوْمِ مُحَمَّدٌ؟ ثَلاثًا، فَنَهَاهُمْ رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا ثُمَّ قَالَ: أَفِي الْقَوْمِ ابْنُ أَبِي قُحَافَةً؟ أَفِي الْفَوْم الْبِنُ أَلِينَ قُمَحَافَةً؟ أَفِي الْقَوْم الْبُنُ الْخَطَّابِ؟ أَفِي الْقَوْمِ ابْنُ الْخَطَّابِ؟ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى أَصْحَابِهِ ، فَقَالَ: أُمَّا هٰؤُلاءِ فَقَدْ قُتِلُوا وَقَدْ كُفِيتُهُوهُمْ، فَمَا مَلَكَ عُمَرُ نَهْسَهُ أَنْ قَالَ: كَذَبْتَ وَاللَّهِ، يَا عَدُوَّ اللَّهِ! إِنَّ الَّـذِينَ عَدَدْتَ لَأَحْيَاءٌ كُلُّهُمْ، وَقَدْ بَقِيَ لَكَ مَا يَسُونُكَ ، فَقَالَ: يَوْمٌ بِيَوْم بَدْر ، وَالْحَرْبُ سِجَالٌ، إِنَّكُمْ سَتَجِدُونَ فِي الْقَوْم مُثْلَةً لَهُ آمُر بِهَا وَلَمْ تَسُوْنِي، ثُمَّ أَخَلَ يَسِرْ تَجِزُ: اعْلُ هُبَلُ، اعْلُ هُبَلُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ((أَلا تُحِيبُونَهُ؟)) قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! وَمَا نَقُولُ؟ قَالَ: ((قُولُوا: اَللَّهُ أَعْلَى وَأَجَلُّ - )) قَالَ: إِنَّ الْعُزِّي لَنَا وَلا عُزِى لَكُم، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ((ألا تُجيبُونَهُ -)) قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! وَمَا نَقُولُ؟ قَالَ: ((قُولُوا: اللَّهُ مَوْلانَا وَلا مَوْلى لكُمْ-)) - (مسند احمد: ١٨٧٩٤)

### ويو المنظم المن

كيوں نبيں ديتے ہو؟'' صحابہ وُفَاتُهُ نَ عُرض كيا: الله ك رسول! ہم كيا كہيں؟ آپ مِصْفَائِزِ نَ فرماياتم يوں كہو:''اَلسَلهُ مَـولانَـا وَلا مَـولٰى لَكُمْ ''(ہمارامددگارتو الله ہے، تہمارا كوئى مددگارنيس) ـ''

سیدنا عبدالله بن عباس و الله سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: الله تعالیٰ نے جیسے احد کے موقع پرمسلمانوں کی مدد کی ، ایس کسی بھی موقع يرنهيس كى ،عبيدالله كهت بين: سيدنا ابن عباس والثيد كى بيه بات س كر مم سب كوتعب موار انهول نے كہا: جولوگ اس بات کے انکاری ہیں ان کے اور میرے درمیان اللہ کی کتاب فیصلہ کرے گی۔ اللہ تعالیٰ نے احد والے دن کے متعلق فر مایا ب: ﴿ وَلَقَ لُ صَلَقَ كُمُ اللَّهُ وَعُنَاهُ إِذْ تَحُسُونَهُمُ بإذنيه كسين الله نتمهار عساته كياموا وعده يوراكياتم ان كافرول كولل كررت تھے" يہال"الحس" عمرادلل كرنا م- مزيد فرمايا: ﴿ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمُ وَ تَنَازَعُتُمُ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمُ مِّنْ بَعْدِمَ آرَيكُمُ مَّا تُحِبُّونَ مِنْكُمْ مَّنْ يُرِيْدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَّنْ يُرِيْدُ الْأَخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَلْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُوْ فَضُل عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ. ﴾ .... " مرجبتم نے كرورى وکھائی آور اپنے کام میں باہم اختلاف کیا، اور جونہی کہ وہ چیز الله نے مہیں وکھائی جس کی محبت میں تم گرفتار تھے ( یعنی مال ننیمت اور دشمن کی شکست)تم اینے سردار کے تھم کی خلاف ورزی کر بیٹے، اس لیے کہتم میں سے پچھ لوگ ونیا کے طالب نے اور کھے آخرت کی خواہش رکھتے تھے، تب الله نے تہمیں کافروں کے مقابلہ میں بسیا کرویا تا کہ تمہاری آ زمائش کرے۔ اورحق یہ ہے کہ اللہ نے چربھی تمہیں معاف ہی کر دیا کیونکہ

(١٠٧٣٠) عَن عُبَيْدِ اللهِ عَن ابن عَبَّاس أَنَّهُ قَالَ: مَا نَصَرَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي مَـوْطِـن كَمَا نَصَرَ يَوْمَ أُحُدٍ، قَالَ: فَأَنْكُرْنَا ذٰلِكَ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ: بَيْنِي وَبَيْنَ مَنْ أَنْكَرَ ذٰلِكَ كِتَابُ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ فِي يَوْمٍ أُحُد: ﴿وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ ﴾ يَـقُولُ ابْنُ عَبَّاسِ: وَالْحَسُّ الْقَتْلُ، ﴿حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ إِلَى قَوْلِهِ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلِ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴾ وَإِنَّمَا عَنِي بِهٰذَا الرُّمَاةَ، وَذٰلِكَ أَنَّ النَّبِيِّ عِلَيَّ أَقَامَهُمْ فِي مَوْضِع، ثُمَّ قَالَ: ((احْمُوا ظُهُورَنَا فَإِنْ رَأَيْتُمُونَا نَقْتَلُ فَلا تَنْصُرُونَا ، وَإِنْ رَأَيْتُمُونَا قَدْ غَنِهُ اللَّهُ لَكُ تَشْرَكُ ونَادٍ)) فَلَمَّا غَنِمَ النَّبِيُّ ﷺ وَأَبَاحُوا عَسْكُرَ الْمُشْرِكِينَ أَكَبُّ الرُّمَاةُ جَمِيعًا فَدَخَلُوا فِي الْعَسْكُرِ بِنْهَبُونَ، وَقَدِ الْنَقَتْ صُفُوفُ أَصْحَاب رَسُولِ اللَّهِ عَنْ فَهُمْ كَذَا وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِع يَدَيْهِ، وَالْتَبَسُوا فَلَمَّا أَخَلَّ الرُّمَاةُ بَـلْكَ الْخَلَّةَ الَّتِي كَانُوا فِيهَا دَخَلَتِ الْخَيْلُ مِنْ ذٰلِكَ الْمَوْضِع عَلَى أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَى و المراجعة المراجعة

مومنوں پراللہ بڑی نظرعنایت رکھتا ہے۔'' اس سے وہ تیرانداز مراد ہیں جنہیں اللہ کے رسول مظی آئے نے ایک مقام برمتعین کیا تھا، اور فرمایا تھا کہ''تم ادھرہے لیعنی ہماری پشت کی جانب ہے ہماری حفاظت کرنا، اگرتم ویکھوکہ ہم مارے جا رہے ہیں تب بھی تم ہاری مدد کو نہ آنا، اگرتم دیکھو کہ ہم عنیمتیں جمع کر رہے ہیں تب بھی تم ہارے ساتھ شریک نہ ہونا۔' جب نی كريم من النبي عنيمتين جمع كرنے لكے اور انہوں نے مشركين ک شکر کو شکست ہے دو چار کیا تم تمام تیرانداز اُدھرالڈ آئے اور لشكر مين شامل موكر لوث ماركرنے ليكے، اصحاب رسول كى صفیں آپس میں اس طرح گذید ہو گئیں اور ساتھ ہی ابن عباس بنائنو نے ایک ہاتھ کی اٹکلیوں کو دوسرے ہاتھ کی اٹکلیوں میں داخل کر کے دکھایا، جب ان تیر اندازوں نے اس مقررہ مقام کوغیر محفوظ حچوڑ دیا جہاں انہیں متعین کیا گیا تھا تو دشمنوں کا لشکرادهری سے اصحاب نبی برحمله آور ہوگیا۔ انہوں نے ایک دوسرے کو مارا اور محتم کھا ہو گئے اور بہت سے مسلمان شہید ہو گئے۔ دن کے ابتدائی حصہ میں رسول الله مطفی آنی اور صحابہ کرام کا یلہ بھاری رہا، یہاں تک کہ مشرکین کے سات یا نو جھنڈا بردارقل ہوئے اورمسلمان بہاڑ کی جانب برھتے گئے، وہ اس عارتك نبيس بيني تھے جس كے متعلق لوگ بيان كرتے ہيں كه ملمان غارتک پہنچ گئے تھے بلکہ وہ مہراس نامی چشمہ تک پنچے تھے جس کے قریب ہی سیدنا حمزہ رہائٹن کو فن کیا گیا تھا۔اور شیطان نے زور دار آ واز سے چنح کر کہا تھا: محمد منظ این قتل ہو گئے۔اس بات کے حق ہونے میں کسی کوشک بھی نہ گزرا، ہمیں بھی اس بات کا بورا یقین ہو چکا تھا، یہاں تک کہ رسول الله من عدين ك درميان عفظرا ع - بم آب كوآب كے چلنے كے انداز سے بہوان ليتے تھے كه آپ مطاق إلى چلتے

فَضَرَبَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا وَالْتَبَسُوا وَقُتِلَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ نَاسٌ كَثِيرٌ، وَقَدْ كَانَ لِرَسُول الله على وأصحابهِ أوَّلُ النَّهَارِ حَتَّى قُتِلَ مِنْ أَصْحَابِ لِوَاءِ الْمُشْرِكِينَ سَبْعَةٌ أَوْ تِسْعَةٌ، وَجَالَ الْمُسْلِمُونَ جَوْلَةً نَحْوَ الْجَبَلِ وَلَمْ يَبْلُغُوا حَيْثُ يَقُولُ النَّاسُ الْغَارَ ، إنَّمَا كَانُوا تَحْتَ الْمِهْرَاسِ وَصَاحَ الشَّيْطَانُ: قُتِلَ مُحَمَّدٌ، فَلَمْ يُشَكَّ فِيهِ أَنَّهُ حَقٌّ، فَمَا زِلْنَا كَذَٰلِكَ مَا نَشُكُ أَنَّهُ قَدْ قُتِلَ حَتَّى طَلَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْنَ السَّعْدَيْنِ نَعْرِفُهُ بِتَكَفُّيْهِ إِذَا مَشْي، قَالَ: فَفَرِحْنَا حَتَّى كَأَنَّهُ لَمْ يُصِبْنَا مَا أَصَابَنَا، قَالَ: فَرَقِيَ نَحْوَنَا وَهُوَ يَقُولُ: ( (اشْتَدَّ غَضَبُ اللهِ عَلَى قَوْم دَمَّوْا وَجْهَ رَسُولِهِ-)) قَالَ: وَيَقُولُ مَرَّةً أُخْرَى: اللَّهُمَّ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَعْلُونَا حَتَّى انْتَهَى إِلَيْنَا، فَمَكَثَ سَاعَةً فَإِذَا أَبُو سُفْيَانَ يَصِيحُ فِي أَسْفَلِ الْجَبَلِ: اعْلُ هُبَلُ، مَرَّتَيْنِ يَعْنِي آلِهَتُهُ، أَيْنَ ابْنُ أَبِي كَبْشَةَ؟ أَيْنَ ابْنُ أَبِي قُحَافَةَ؟ أَيْنَ ابْنُ الْخَطَّابِ؟ فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللُّهِ! أَلا أُجِيبُهُ؟ قَالَ: ((بَلْي-)) فَلَمَّا قَالَ: اعْلُ هُبَلُ، قَالَ عُمَرُ: اللَّهُ أَعْلَى وَأَجَلُّ، قَالَ: فَقَالَ أَبُو سُفْيَانَ: يَا ابْنَ الْخَطَّابِ! إِنَّهُ قَدْ أَنْعَمَتْ عَيْنُهَا فَعَادِ عَنْهَا أَوْ فَعَالَ عَنْهَا، فَقَالَ أَيْنَ ابْنُ أَبِي كَبْشَةَ؟ أَيْنَ ابْنُ أَبِي قُمَافَةَ؟ أَيْنَ أَبْنُ الْخَطَّابِ؟ فَقَالَ عُمَهُ: هٰذَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ وَهٰذَا

و المراجع المالية الم

وتت سامنے کی طرف تھوڑا سا جھک کر چلتے تھے،صحابہ ڈنگائٹیم كتيت بن: آب من الله كود كيه كرجمين اس قدر خوشي موكي كويا کہ ہمیں کوئی دکھ بہنجا ہی نہیں۔ آب مضافیا پہاڑ کے اور ہاری طرف جڑھ آئے اور اس وقت آپ یوں کہدرہے تھے: ''ان لوگوں پر اللّٰہ کا سخت غضب ہو، جنہوں نے اس کے رسول ك جرب كوخون آلود كيا-' اورجهي آب مشيئيز نے يول كها: " بيلوگ مجھى بھى بم يرغالب نہيں ہو كتے۔" آپ اى طرح کے کلمات کہتے کہتے ہارے یاس آن پہنے۔تھوڑی دری رگزری تھی کہ بہاڑ کے نیجے سے ابوسفیان نے زور سے چیخ کر دو مرتبه کہا،اے ہُنُل،تو سربلند ہو۔ابن الی کبشہ کہاں ہے؟ (اس ہے اس کی مراد نی کریم مشکور شھے ) ابو قافہ کا بٹا ابو بکر کہاں ے؟ خطاب کا بٹا عمر کہاں ہے؟ اس کی یا تیں سن کرعمر رفائند نے عرض کیا :اے اللہ کے رسول! کیا میں اس کی باتوں کا جواب نه دول؟ آب منظمين نے فرمايا: "ضرور دو-" ابوسفيان نے جب کہا کہ اے مبل تو سر بلند ہو۔ تو اس کے جواب میں سيدنا عُرِين لِينَ فِي اللهُ أَعْلَى وَأَجَلُّ " (صرف الله ي سب سے بلنداور بزرگ ترین ہے۔) ابوسفیان نے کہا: اے ابن خطاب! مبل کی بات بوری مو چکی ہے۔ ابتم اس کے ذكر كو چيورو ، ابوسفيان نے كہا تھا: ابو كبشه كا بنا محمد من الله الله کہاں ہے؟ ابو قافہ کا بیٹا کہاں ہے؟ اور خطاب کا بیٹا کہاں ے؟ سیدنا عمر فائفہ نے کہا: یہ ہی اللہ کے رسول منظور ، یہ بن ابو بكر فالفيد اوريد مين مول عمر، ابوسفيان نے كہا: آج كا دن بدر کے دن کا بدلہ ہے، بیایام یانی کے ڈول کی مانند ہوتے میں کبھی کوئی غالب آتا ہے اور کوئی مغلوب اور لڑائی میں یار ہاں ہوتی ہیں، غالب ہونے والے بھی مغلوب اور مغلوب ہونے والے بھی غالب آ حاتے ہیں۔سیدنا عمر وظافید نے کہا:

أَبُوبَكُو، وَهَا أَنَا ذَا عُمَرُ، قَالَ: فَقَالَ أَبُو سُفَيَانَ: يَوْمٌ بِيَوْمٍ بَدْدٍ، الْأَيَّامُ دُولٌ، وَإِنَّ الْحَرْبَ سِجَالٌ، قَالَ: فَقَالَ عُمَرُ: لا سَوَاءً قَتَلاكُمْ فِي النَّارِ، قَالَ: فَقَالَ عُمْرُ: لا سَوَاءً قَتَلاكُمْ فِي النَّارِ، قَالَ: إِذَنُ اللَّهُ مُثَلا عُمْ لَتَسَرْفَ مُونَ ذَلِكَ لَقَدْ خِبْنَا إِذَنْ وَخَسِرْنَا، ثُمَّ قَالَ أَبُو سُفْيَانَ: أَمَا إِنَّكُمْ سَوِفَ تَجِدُونَ فِي قَتَلاكُمْ مُثَلا، وَلَمْ يَكُن سَوِفَ تَجِدُونَ فِي قَتَلاكُمْ مُثَلا، وَلَمْ يَكُن مَوفَ تَجِدُونَ فِي قَتَلاكُمْ مُثَلا، وَلَمْ يَكُن خَالَ عَنْ رَأْي سَرَاتِنَا، قَالَ: ثُمَّ أَذْرَكَتُهُ حَبِيَةُ الْجَاهِلِيَّةِ، قَالَ: فَقَالَ: أَمَا إِنَّهُ قَدْ كَانَ خَلَا وَلَمْ نَكُرَةً وَلَامَ نَكُرَةً وَلَاكُ وَلَمْ اللهُ قَدْ كَانَ ذَلَا وَلَمْ نَكُرَةً وَلَا اللهُ وَلَمْ نَكُرةً وَلَاكُ وَلَمْ نَكُرةً وَلَا اللهُ وَلَمْ نَكُورًا وَلَمْ نَكُرةً وَلَا اللهُ وَلَمْ نَكُرةً وَلَالَ وَلَمْ نَكُرةً وَلَا مَالِهُ وَلَمْ نَكُرةً وَلَا وَلَمْ نَكُورةً وَلَمْ نَكُورةً وَلَوْ وَلَمْ نَكُورةً وَلَا عَمْ اللهُ وَلَمْ نَكُورةً وَلَمْ نَكُورةً وَلَا اللهُ وَلَمْ نَكُورةً وَلَا وَلَمْ نَكُورةً وَلَمْ المَالِلَ وَلَمْ اللهَ الْعَمْ الْعَلَا وَلَا اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا مُ نَكُرةً وَلَا وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا مُ نَكُرةً وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ الْمَالِقُولُ اللّهُ اللّهُ الْوَلَى اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَى اللّهُ الْمُعْلِقُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

#### 3 جرى كے واقعات 100 \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \(

نہیں، برابری نہیں ہے، ہمارے مقول تو جنت میں جائیں مے ادرتمهارے مقتول جہنمی ہیں۔ ابوسفیان بولا: بدتو تمہارا خیال ہ، اگر بات ایم ہی ہوتو ہم سراسر نا کام اور خسارہ یانے والے میں۔ پھر ابوسفیان نے کہا: اے عمر ! تم دیکھو مے کہ تمہارے مقولین کا مثله کیا گیا ہے۔ گریہ ہمارے لیڈروں کا فیصلہ قطعاً نہ تھا، یہ بات کرنے کے ساتھ ہی اسے جاملی حمیت نے آن لیا اور کہنے لگا: اگر چہ بات ایسے ہی ہے کہ یہ ہمارے لیڈروں کا فیصلہ نہ تھا، تا ہم ہم اس پر خوش ہیں ادراسے ناپسندنہیں کرتے۔

فواند: .... غزوة اجدين آپ مضايد أن ايك در ي بيان تيرانداز صحاب كوتعينات كيا، يه بي كريم مضايد أ کی جنگی مہارت کا منہ بولتا ثبوت تھا،لیکن بیدرستہ تھم عدولی کر بیٹھا اورلشکرِ اسلام کی فتح، فنکست میں تبدیل ہوگئی،سبق سیہ ملتا ہے کہ کسی حالت میں محمد رسول الله مطفی مین کی نافر مانی نہیں کرنی چاہیے اور ہر حال میں آپ مطفی مین کے محم کو مقدم رکھنا جاہیے۔

''تم میں سے بچھلوگ دنیا کے طالب تھے اور بچھ آخرت کی خواہش رکھتے تھے۔'' جن صحابہ نے دشمنوں کی شکست و کھے کر غنیمت میں رغبت کی اور در ہے ہے اتر آئے ، ان کو دنیا کا طالب قرار دیا گیا اور جو در بے برسیدہ عبداللہ بن جبیر مناتنیز کے ساتھ ڈیٹے رہے، وہ آخرت کی خواہش رکھنے والے تھے۔

(١٠٧٣١) عن أبن مَسْعُودٍ أَنَّ النِّسَاءَ كُنَّ سيدنا عبد الله بن مسعود وَالله عن مروى م كم احد ك ون خواتین مسلمانوں کے پیچھے تھیں اور وہ مشرکین کے زخمی لوگوں کی مرہم بٹی اور خدمت کر رہی تھیں ، میں اس روزفتم اُٹھا کر کہہ سکتا تھا کہ ہم میں سے ایک بھی آ دی دنیا کا خواہش مند اور طالب نہ تھا۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی: ﴿مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمُ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيّكُمْ ﴾ .... "اس لي كمّ مين ہے کچھ لوگ دنیا کے طالب تھے اور کچھ آ خرت کی خواہش رکھتے تھے، ت اللّٰہ نے تمہیں کافروں کے مقابلہ میں پسا کر دیا تاكتمهاري آ زمائش كرب-"جب بعض صحابه ، بي كريم التفايية

يَوْمَ أُحُدِ خَلْفَ الْمُسْلِمِينَ يُجْهِزْنَ عَلَى جَرْحي الْمُشْرِكِينَ، فَلَوْ حَلَفْتُ يَوْمَثِذِ رَجَوْتُ أَنْ أَبَرً إِنَّهُ لَيْسِ أَحَدٌ مِنَّا يُرِيدُ اللُّهُ نَيَا، حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ: ﴿مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيكُمْ ﴾ فَلَمَّا خَالَفَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ ﷺ وَعَهِ صَوْا مَا أَمِرُوا بِهِ ، أُفْرِ دَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي تِسْعَةٍ سَبْعَةٍ مِنَ الْأَنْصَار وَرَجُلَيْن مِنْ قُرَيْشِ وَهُوَ

<sup>(</sup>۱۰۷۳۱) تخریج: حسن لغیره، أخرجه ابن ابی شیبة: ۱۱/ ۲۰۲ (انظر: ۱۱۶) ) کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

المرابع المالية المرابع المرا

کے حکم کی خلاف ورزی ہوگئی اور آپ منتے میآنے کے حکم عدولی کے مرتكب ہوئے اور حالات نے رخ بدلا تو رسول الله مطابقاتي سات انصار اور دو قریشیوں کے ایک گروپ میں علیحدہ ہو گئے، آب مِشْغَانِيمُ أن مِن رسوي فرد تھے، جب كفار آب مِشْغَانِمُ بر جِ ص آئو آپ مشكور نفر مايا: "اس آ دي برالله كي رحمت ہو جوان حملہ آوروں کو ہم سے ہٹائے۔" آپ مطابقاتی برابریہ بات کہتے رہے تا آ ککدان میں سے سات آ دی شہید ہو گئے اورصرف دوآ دى باقى يحدآب مشكرة في اين ان دونول ساتھیوں سے فرمایا: ''جم نے اپنے ان ساتھیوں سے انساف نہیں کیا (لینی قریشیوں نے انصاریوں سے انصاف نہیں کیا کہ انصاری ہی کے بعد دیگرے نکل نکل کرشہید ہوتے گئے یا مارے جولوگ میدان ہے راو فرار اختیار کر مکئے ہی انہوں نے ہارے ساتھ انساف نہیں کیا)۔ ' ابوسفیان نے آ کر کہا: اے مبل! تو سر بلند موتورسول الله مضافی نے فرمایا:" اس کے جِوابِ مِين تم يوں كهواك لُّهُ أَعْلَى وَأَجَلُّ (الله بى بلندشان والا اور بزرگی والا ہے۔) صحابہ نے بلند آ واز سے کہا: اَلسلْمهُ أَعْسَلَى وَأَجَلُّ مُهرابوسفيان نے كہا: مادا تواليك عزى ب اورتمبارا كوكى عزى نبيس ب، رسول الله مطاعية في غرمايا: "تم کہواللہ مارا مدد گار ہے اور کافروں کا کوئی بھی مدد گارنہیں ے۔'' پھر ابوسفیان نے کہا: آج کا دن بدر کے دن کا بدلہ ہ، آج ہمیں فتح ہوئی ہے، اس روز ہمیں شکست ہوئی تھی، ایک دن ہمیں برا لگا اور ایک دن ہمیں اچھا لگا، حظلہ کے مقابلے میں خطلہ، فلال کے فلان مقابلے میں اور فلال بالقابل فلان، به من كررسول الله من و فرمايا: "جارك تمہارے درمیان کوئی برابری نہیں، ہمارے مقتولین زندہ ہیں، انہیں الله کی طرف سے رزق دیا جاتا ہے اور تمہارے مقولین کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

عَاشِرُهُمْ، فَلَمَّا رَهِقُوهُ، قَالَ: ((رَحِمَ اللهُ رَجُلًا رَدَّهُم عَنَّا .)) قَالَ: فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَاتَلَ سَاعَةً حَتَّى قُتِلَ، فَلَمَّا رَ مَفُوهُ أَيْضًا قَالَ: ((يَرْحَمُ اللَّهُ رَجُلًا رَذْهُمْ عَنَّا لَى) فَلَمْ يَزَلْ يَقُولُ ذَا حَتَّى قُتِلَ النَّبْعَةُ ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﴿ لِيصَاحِبَيْهِ: ((مَا أَنْسَفْنَا أَصْحَابَنَا \_)) فَجَاءَ أَبُو سُفْيَانَ فَقَالَ: اعْلُ هُبَلُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ((قُولُوا: اَللَّهُ أَعْلَى وَأَجَلُّ -)) فَقَالُوا: اللهُ أَعْلَى وَأَجَالُ، فَقَالَ أَبُو سُفْيَانَ: لَنَا عُزْى وَلا عُزْى لَكُمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ((قُولُوا: الذُّهُ مَوْلانَا وَالْكَافِرُونَ لَا مَوْلَى لَهُمْ .) ثُمَّ قَالَ أَبُو سُفْيَانَ: يَوْمٌ بِيَوْم بَدْر، يَوْمٌ لَنَا وَيُومٌ عَلَيْنَا، وَيُومٌ نُسَاءُ وَيُومٌ نُسَرُ، حَـنْظَـلَةُ بِحَنْظَلَةً ، وَقُلانٌ بِفُلان ، وَقُلانٌ بِهُلان، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ((لا سَوَاءً أُمَّا قَتُّلانَا فَأَحْيَاءٌ يُرْزَقُونَ، وَقَتُلاكُمْ فِي النَّارِ يُعَذَّبُونَ \_)) قَالَ أَبُو سُفْيَانَ: قَدْ كَانَتْ فِي الْقَوْم مُثْلَةٌ ، وَإِنْ كَانَتْ لَعَنْ غَيْر مَلَإ مِنَّا مَا أَمَرْتُ وَلا نَهَيْتُ وَلا أَحْبَبْتُ وَلا كرهنتُ وَلا سَاء نِني وَلا سَرَّنِي، قَالَ: فَنَظُرُوا فَإِذَا حَمْزَةُ قَدْ بُقِرَ بَطْنُهُ وَأَخَذَتْ هِنْدُ كَبِدَهُ فَلَاكَتْهَا فَلَمْ تَسْتَطِعْ أَنْ تَأْكُلَهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عِنْ ((أَأَكَلَتْ مِنْهُ شَيْنًا؟)) قَالُوا: لا ، قَالَ: ((مَا كَانَ اللهُ لِيُدْخِلَ شَيْئًا مِنْ حَمْزَةَ النَّارَ ـ )) فَوَضَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ

#### ( النات ا

حَمْزَ ةَ فَصَلَّى عَلَيْهِ، وَجِىءَ بِرَجُلِ مِنْ الْأَنْصَارِ، فَوُضِعَ إِلَى جَنْبِهِ، فَصَلَّى عَلَيْهِ، فَصَلَّى عَلَيْهِ، فَسُرُفَعَ الْأَنْصَارِئُ وَتُرِكَ حَمْزَةً، ثُمَّ جِىءَ بِآخَرَ فَوَضَعَهُ إِلَى جَنْبٍ حَمْزَةً فَصَلَّى بِآخَرَ فَوضَعَهُ إِلَى جَنْبٍ حَمْزَةً فَصَلَّى عَلَيْهِ، ثُمَّ رُفِعَ وَتُرِكَ حَمْزَةُ، حَتَّى صَلَّى عَلَيْهِ، ثُمَّ رُفِعَ وَتُرِكَ حَمْزَةُ، حَتَّى صَلَّى عَلَيْهِ يَوْمَئِذِ سَبْعِينَ صَلاة - (مسند احمد: عَلَيْهِ يَوْمَئِذِ سَبْعِينَ صَلاة - (مسند احمد: 2518)

جہم میں ہیں، انہیں عذاب سے دو جار کیا جاتا ہے۔ 'ابوسفیان نے کہا: تمہارے یعنی مسلمانوں کے مقولین کا مثلہ کیا حمیا ہے ، بیکام ہماری رائے یا مشاورت کے بغیر ہوا ہے، میں نے نہ اس کا تھم دیا اور نہ اس سے روکا۔ اور میں نے اسے پیندیا نا پند بھی نہیں کیا، مجھے اس کا نہ مم ہوا ہے اور نہ خوشی - صحابہ کرام فالنو نے جب شہدائے کرام ٹھناتیہ کو دیکھاتو سید تا حزوز فالنو کا پید حاک کیا گیا تھا، ابوسفیان کی بیوی ہندنے ان کا جگر نکال کر اسے جہایا، مگر وہ اسے کھا نہ سکی،رسول الله مِشْ وَرَافت فرماما كه "كما اس نے اس میں ہے كچه كهايا تقا؟" صحابه نے عرض كيا: جي نہيں ،آپ منظور نے فرمایا: "الله حزه کے جسم کے کسی بھی حصہ یا اس کے جزء کوجہنم میں داخل کرنے والانہیں ہے۔'' پھر رسول الله منتظ تانے نے سدنا حمزه فالثين کی مت کو سامنے رکھ کران کی نماز جنازہ ادا کی، بعدازاں ایک انصاری مالٹیؤ کی میت کولا باعما، اسے ستدنا حزہ وہائنے کے پہلو میں رکھ کر اس کی نماز جنازہ ادا کی گئی، انصاری کی میت کو اُٹھا لیا حما اور سدنا حمزہ مٰائِنیوُ کی میت کو وہیں رہنے دیا گیا، پھر ایک اور شہید کو لایا گیا، اسے بھی سیدنا حمز ہ وہائنڈ کے پہلومیں رکھ کراس کی نماز جنازہ ادا کی گئی، پھراہے اُٹھالیا گیا اورسیدنا حمزہ ڈباٹٹو کو وہیں رہنے دیا گیا، یہاں تک کہ اس روز نی کریم مطینا و آن کی نماز جنازہ ستر بارادا فرمائی۔

بَابُ مَا اَصَابَ النَّبِيِّ عِلَيُ يَوُمَ أُحُدٍ مِنْ كَسُرِ رَبَاعِيَتِهِ وَشَجِّ وَجُهِهِ وَوَقَايَةِ اللَّه عَزَّوَجَلَّ لَهُ بالمُلائِكَةِ وَشِدَّةِ عَضَبهِ عَلٰى مَنْ فَعَلَ بهِ ذٰلِكَ

غزوہ احد میں نبی کریم مطفع آیا کے سامنے کے دانتوں کی شہادت، چہرہ اُنور کا زخمی ہونا، اللہ تعالیٰ کا فرشتوں کے ذریعے آپ کی حفاظت کرنا اور آپ کے ساتھ بدسلوکی کرنے والوں پر اللہ کی شدید ناراضی کا بیان کے ذریعے آپ کی حفظ شُعبً سیدنا انس بن مالک زباتی کے خروہ احدے موقع (۱۰۷۳۲)۔ عَن أَنْسِ أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْ شُعبً

<sup>(</sup>١٠٧٣٢) تخريج: أخرجه مسلم: ١٧٩١ (انظر: ١١٩٥٦)

الكار الله المراجع المراجع الله المراجع المراجع المراجع الله المراجع المراجع

ر بی کریم مطابق کے سامنے والے ود دانتوں اور کچلیوں کے درمیان والا دانت شہید ہوگیا اور آپ کا رُخ انوراس قدر زخی ہوگیا کہ خون آپ کے چہرے پر بہہ پڑا، آپ مطابق آ ای اثناء میں فرما رہے تھے: ''وہ قوم کیے کامیاب ہوگی، جنہوں نے اپنے نبی کے ساتھ یہ سلوک کیا، حالانکہ وہ نبی تو انہیں ان کے رب کی طرف بلار ہا تھا۔''اس پریہ آیت کریمہ نازل ہوئی:

﴿ لَيْسَسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَیْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمُ اَوْ يُعِنَّ اَلْهُ مِنْ عَلَيْهِمُ اَوْ يَعَنَّ اَلْهُ مِنْ عَلَيْهِمُ اَوْ يَعَنَّ اَلْهُ مِنْ عَلَيْهِمُ اللَّهُ مِنْ عَلَيْهُمُ اللَّهُ مِنْ عَلَيْهُمُ اللَّهُ مِنْ عَلَيْ مِنْ عَلَيْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ عَلَيْهُمُ اللَّهُ مِنْ عَلَيْهُمُ اللَّهُ مِنْ عَلَيْ مُنْ عَلَيْ مُنْ عَلَيْ مُنْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْلِ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْلُ اللَّهُ عَلَيْلُهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْلُ عَلَيْكُ وَمِنْ اللَّهُ عَلَيْلُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُ وَمُ طُلُكُ اللَّهُ عَلَيْلُ عَلَيْلُهُ مُنْ اللَّهُ عَلَيْلُ عَلَيْلُولُ مِنْ عَلَيْلُولُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْلِ عَلَيْلُ عَلَيْلُ عَلَيْلُ عَلَيْلُ عَلَيْلُ عَلَيْلُولُ عَلَيْلُ عَلَيْلُولُ مِنْ الْمُعَلِيْلُ عَلَيْلُولُ عَلَيْلُول

يَوْمَ أُحُدِ وَكَسَرُوا رَبَاعِيتَهُ، فَجَعَلَ يَمْسَحُ السَدَّمَ عَنْ وَجْهِهِ وَهُوَ يَقُولُ: ((كَيْفَ يُفْلِحُ فَوَمٌ خَضَّبُوا وَجْهَ نَبِيهِمْ بِالدَّم، وَهُوَ يَدُومٌ خَضَّبُوا وَجْهَ نَبِيهِمْ بِالدَّم، وَهُوَ يَدُعُوهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ عَزَّ وَجَلًّ۔)) فَأُنْزِلَتْ: هِذَعُوهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ عَزَّ وَجَلًّ۔)) فَأُنْزِلَتْ: هِذَعُوهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ عَزَّ وَجَلًّ۔)) فَأُنْزِلَتْ: هِنْ عُرْسُومُ مَا اللَّهُمْ فَاللَّهُونَ ﴾ قَلْدُونَ ﴾ قَلْدُونَ ﴾ قَلْدُونَ ﴾ قَلْدُونَ هُ عَمران: ١٢٨] (مسند احمد: ١٩٧٨)

فواند: ..... دراصل آپ منظ مَلَيْ أن ان لوگوں كى ہدايت سے ناميدى ظاہر فرمائى ، كيكن الله تعالى في اس آيت كے ذريع به بتايا كدان كا فروں كو ہدايت و ينايا ان كے معاملے ميں كى بھى قتم كا فيصله كرنا سب الله تعالى كا ختيار ميں ہے۔ آپ منظ مَلَيْ بن لوگوں كے بارے ميں به فرما رہے تھے كہ وہ كيبے كامياب ہوں گے، ان ميں سے اكثر مشرف باسلام ہو گئے تھے۔

(۱۰۷۳۳) - (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيْقِ ثَانَ بِنَحْوِهِ)
وَفِيْهِ: شُعجَ فِي وَجْهِهِ يَوْمَ أُحُدِ، وَكُسِرَتْ
رَبَاعِيَتُهُ، وَرُمِي رَمْيَةً عَلَى كَتِفَيْهِ، فَجَعَلَ لَدَّمُ يَسِيلُ عَلَى وَجْهِهِ، وَهُو يَمْسَحُهُ عَنْ رَجْهِ هِ وَهُو يَمُولُوا ((كَيْفَ تُفْلِحُ أُمَّةٌ فَعَلُوا مَدَا بِنَبِيهِمْ، وَهُو يَدْعُوهُمْ إِلَى اللهِ عَزَّ مَدَا إِنَى اللهِ عَزَّ رَجَلً -)) فَأَنْزَلَ: ﴿ لَيْسَسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَعَدًا -)) فَأَنْزَلَ: ﴿ لَيْسَسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَعَدًا -)) فَأَنْزَلَ: ﴿ لَيْسَسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَعَدًا -) اللهِ عَلَيْهِمْ ﴾ [آل عمران: شَعَدًا إِلَى اللهِ عَلَيْهِمْ ﴾ [آل عمران: المحمد: احمد: احمد:

(١٠٧٣٣) تخريج: انظر الحديث بالطريق الاول

# المنافع المنا

فواند: .....اس آیت کے نزول کے بارے میں ایک اور صدیث درج ذیل ہے:

(ترندی:۳۰۰۴،نیائی::۲۰۳/۲،منداحه:۵۶۷۲)

نی کریم منطقی نیا نے صفر (۳) س جمری میں ستر قراء صحابہ کو بئر معونہ والوں کی طرف بھیجا، تا کہ بیدان کوقر آن مجید اور علم شرکی کی تعلیم دیں، ان کے امیر سیدنا منذر بن عمرو زائٹو تھے، لیکن عامر بن طفیل نے ان قراء کولل کر دیا، آپ منطق آیا کہ اور اس کوان کا بڑا دکھ ہوا اور آپ منطق آیا نے ایک ماہ قنوت ِ تازلہ کی اور ان قبائل پر بد دعا، بالآخر بیر آیت نازل ہوئی اور اس کے نزول کے بعد آپ منطق آیا نے بددعا کرنا ترک کر دیا تھا۔

و پیے تعیین کے ساتھ صرف اس آ دمی پرلعنت کی جا سکتی ہے، جس کا وخی کے ذریعے جہنمی ہونا واضح ہو چکا ہو، مثلا ابو جہل پرلعنت ہو، ابولہب پرلعنت۔

وگرنہ کسی کا فر اور مسلمان پرتعیین کے ساتھ لعنت نہیں کی جاستی، کیونکہ ممکن ہے کہ ایسا کا فراپی زندگی میں مشرف باسلام ہو جائے، ہاں مطلق طور ایسے کہنا درست ہے کہ کا فروں پر لعنت ہو، جھوٹوں پر لعنت ہو، اس سے مراد وہ افراد ہوں گے، جضوں نے کفر اور جھوٹ کی حالت میں ہی مرنا ہوگا۔

ان دواحادیث میں الگ الگ واقعات بیان کیے گئے ہیں، پہلے غزوہ احداور اس کے بعد برُ معونہ کا واقعہ پیش آیا،
لیکن دونوں میں ایک ہی آیت کے نزول کا ذکر ہے۔ حافظ ابن ججر برالللہ نے جمع وتطبیق کی بیصورت بیان کی ہے کہ جب
آپ مین آیا نے غزوہ احد کے بعد نماز میں فہ کورہ لوگوں پر بد دعا کی تو دونوں واقعات کے بارے میں بیآیت نازل
ہوئی۔لیکن یہاں اصول تفییر کا بی قانون پیش کرنازیادہ بہتر ہے کہ صحابہ کرام ڈی نیس جب ایک آیت سے مختلف مسائل
استماط کرتے ہیں تو وہ لفظ "فَنزَ لَتْ" استعال کرتے ہیں، بیسب سے بہتر صورت ہے۔

(۱۰۷۳٤) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ سيدنا ابوبريه وَالله عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ سيدنا ابوبريه وَالله عَنْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَنْ الله عَلَيْ الله عَنْ الله عَلَا الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَلَا الله عَنْ الله عَنْ الله عَلَا الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَلَيْ الله عَنْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَلَيْ الله عَنْ الله عَلَيْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَلَا الله عَنْ الله عَلَا الله عَنْ الله عَلَا الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَنْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلْمُ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله

<sup>(</sup>۱۰۷۳٤) تخریج: أخرجه البخاری: ٤٠٧٣ ، و مسلم: ١٧٩٣ (انظر: ٨٢١٣) كتاب و سنت كي روشني مين لكهي جانے والي اردو اسلامي كتب كا سب سے بڑا مفت مركز

3 بجرى كے واقعات كي في ) 105 (105 ) (10- Chievish like ) 10 - Chievish like (10 - Chievish like ) 10 - Chievish like (10 - Chievish like ) 10 - Chievish like (10 - Chievish like ) 10 - Chievish like (10 - Chievish like ) 10 - Chievish like (10 - Chievish like ) 10 - Chievish like (10 - Chievish like ) 10 - Chievish like (10 - Chievish like ) 10 - Chievish like (10 - Chievish like ) 10 - Chievish like (10 - Chievish like ) 10 - Chievish like (10 - Chievish like ) 10 - Chievish like (10 - Chievish like ) 10 - Chievish like (10 - Chievish like ) 10 - Chievish like (10 - Chievish like ) 10 - Chievish like (10 - Chievish like ) 10 - Chievish like (10 - Chievish like ) 10 - Chievish like (10 - Chievish like ) 10 - Chievish like (10 - Chievish like ) 10 - Chievish like (10 - Chievish like ) 10 - Chievish like (10 - Chievish like ) 10 - Chievish like (10 - Chievish like ) 10 - Chievish like (10 - Chievish like ) 10 - Chievish like (10 - Chievish like ) 10 - Chievish like (10 - Chievish like ) 10 - Chievish like (10 - Chievish like ) 10 - Chievish like (10 - Chievish like ) 10 - Chievish like (10 - Chievish like ) 10 - Chievish like (10 - Chievish like ) 10 - Chievish like (10 - Chievish like ) 10 - Chievish like (10 - Chievish like ) 10 - Chievish like (10 - Chievish like ) 10 - Chievish like (10 - Chievish like ) 10 - Chievish like (10 - Chievish like ) 10 - Chievish like (10 - Chievish like ) 10 - Chievish like (10 - Chievish like ) 10 - Chievish like (10 - Chievish like ) 10 - Chievish like (10 - Chievish like ) 10 - Chievish like (10 - Chievish like ) 10 - Chievish like (10 - Chievish like ) 10 - Chievish like (10 - Chievish like ) 10 - Chievish like (10 - Chievish like ) 10 - Chievish like (10 - Chievish like ) 10 - Chievish like (10 - Chievish like ) 10 - Chievish like (10 - Chievish like ) 10 - Chievish like (10 - Chievish like ) 10 - Chievish like (10 - Chievish like ) 10 - Chievish like (10 - Chievish like ) 10 - Chievish like (10 - Chievish like ) 10 - Chievish like (10

لوگوں براللہ کا شدیدغضب ہوا،جنہوں نے اللہ کے رسول کے ساتھ ایسا سلوک کیاا وراس آ دمی پر بھی اللہ کا شدید غضیب ہے، جے اللہ کا رسول اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے قبل کرے۔''

قَوْم فَعَلُوا بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ ـ)) وَهُوَ حِيْنَئِذِ يُثِينُهُ إِلْمِي رَبِّاعِيَتِهِ وَقَالَ: ((إِشْتَدُّ غَضَبُ اللُّهِ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى رَجُلٍ يَفْتُلُهُ رَسُولُ اللَّهِ فِيْ سَبِيْلِ اللَّهِ-)) ـ (مسند احمد: ١٩٨)

فواند: ..... حافظ ابن كثير ني "البدايه والنهائية مي كها: واقدى ني كها: مير عنز ديك به بات ثابت هو كى ب ك آب مضائليًا كر رخساروں يرتير مارنے والا ابن قمد تھا اور آپ مضائليًا كے ہونؤں اور سامنے والے دانتوں يروار كرنے والا عتبہ بن الی وقاص تھا۔

وشمنوں کے ہاتھوں نبی کریم مطاع الم کے اس قدر زخی ہوجانے کی بدوجہ ہوسکتی ہے کدان کے اجروثواب میں اضافہ ہو ابائے ، نیز اس حقیقت کا پیتہ چل جائے کہ آپ مٹنے آیا بھی بشر ہیں اور وہ عارضے آپ مٹنے آپائے کو بھی پیش آ سکتے ہیں ، جوئام طور پرانسانوں کا مقدر بن جاتے ہیں تا کہ لوگوں کو یقین ہو جائے کہ اصل اختیار، اقتدار اور مرضی اللہ تعالی کی چلتی ہے۔ (٢٠٧٣٥) عن سَعْدِ بن أبي و قَاصِ قَالَ: سيرنا سعد بن الى وقاص وَاللهُ عن سَعْدِ بن أبي و قاص عن احد

لَـ فَدْ رَأَيْتُ عَنْ يَمِيْن رَسُوْلِ اللهِ عِلَى وَعَنْ يَصُول اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ يَسَارِهِ يَوْمَ أُحُدِ رَجُلَيْن ، عَلَيْهِمَا ثِيَابٌ ﴿ كُودِ يَكُما، وه سفيدلباس مِن ملبوس تنه، وه آپ مِنْ اَلَيْمُ كالجر بور دفاع كررب تھ، ان دونوں كوميں نے اس سے پہلے يا بعد میں تبھی نہیں دیکھاتھا۔

بيْضٌ يُقَاتِلان عَنْهُ كَاشَدً الْقِتَال، مَا رَآيْتُهُمَا قَمْلُ وَلَا يَعْدُ له (مسند احمد: ١٤٦٨)

فواند: ..... صحیح مسلم کی روایت کے مطابق بی جبریل عَالِنا اور میکا نیل عَالِنا تھے، اس حدیث سے معلوم ہوا کہ غزا و بدر کے علاوہ دوسر بے غزوات میں بھی فرشتوں کی شرکت ہوئی ہے۔ أَمُورٌ شَتَّى تَتَعَلَّقُ بِالقِتَالِ وَالمُقَاتَلِينَ وَشُهَدَاءِ أَحُدِ

جنگ،اس کے مقاتلین اور شہراء احد سے متعلقہ مختلف امور کابیان

(١٠٧٢٦) عَنْ أَنَسِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ سيدنا الس فالله عدموى ہے كه غزوة احد ك ون رسول الله ﷺ نے ایک تلوار ہاتھ میں لے کر فرمایا: ''اس تلوار کو كون كا؟" لوك ات لے كرد يكھنے لگ مكنے ، كام آ ب مشاكراً اِلَيْهِ، فَقَالَ: ((مَنْ يَانْخُذُهُ بِحَقِّهِ؟)) فَأَحْجَمَ فَرَمَايا: "كُون ہے جو اے لے كر اس كا حق بھى اوا الْفَوْمُ، فَقَالَ أَبُو دُجَانَةَ سِمَّاكُ: أَنَا آخُذُهُ لللهِ مَاكَ : أَنَا آخُذُهُ لللهِ مَاكَ وَكُاتُو

اَخَـٰذَ سَيْفًا يَوْمَ أُحُدِ فَقَالَ: ((مَنْ يَأْخُذُ هٰذَا السَّيْفَ؟)) فَاخَذَهُ قَوْمٌ فَجَعَلُوا يَنْظُرُونَ

(١٠٧٣٥) تخريج: أخرجه البخاري: ٤٠٥٤، ومسلم: ٢٣٠٦(انظر: ١٤٦٨) (١٠٧٣٦) تخريج: أخرجه مسلم: ٢٤٧٠ (انظر: ١٢٢٣٥) الكار الله المراجع الله المراجع المرا

بِحَقِّهِ، فَفَلَقَ هَامَ الْمُشْرِكِيْنَ ـ (مسند احمد: ۱۲۲۹۰)

(۱۰۷۳۷) - عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَنْ يُدُانَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ ظَاهَرَ بَيْنَ دِرْعَيْنِ يَوْمَ أُحُدِد (مسند احمد: ۱۵۸۱۳)

(۱۰۷۳۸) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ ﷺ يَفُولُ إِذَ ذُكِرَ أَصْحَابُ أُحُدِ: ((أَمَا وَالسَلْهِ! لَوَدِدْتُ أَنَّى غُودِرْتُ مَعَ أَصْحَابِ نُحْصَ الْجَبَلِ-)) يَعْنِى سَفْحَ الْجَبَل - (مسند احمد: ۱۵۰۸۹)

نے عرض کیا: میں اسے لے کر اس کاحق ادا کر وں گا، چنانچہ انہوں نے مشرکین کی کھو پڑیاں اتار ناشروع کر دیں۔ سائب بن یزید سے مروی ہے کہ رسول اللہ مشط عَلَیْن نے احد کے ون دوزر ہیں اوپر نیچے پہنی ہوئی تھیں۔

سیدنا جابر بن عبدالله رفائی مروی ہے، وہ کہتے ہیں: میں نے سنا
کہ جب شہدائے احد کا تذکرہ ہوتا تو رسول الله منظامین فرماتے: "الله کی قتم! میں میہ پسند کرتا ہوں کہ مجھے بھی ان کے ہمراہ پہاڑ کے دامن میں فن کردیا جاتا۔ "

فواند: ..... اس میں شہدائے احد کی بری عظمت ومنقبت کا بیان ہے کہ آپ مشی ایک ان کے ساتھ ہی فن ہو جانے کی خواہش کررہے ہیں۔

(۱۰۷۳۹) ـ وَعَنْهُ: أَنَّ قَتْلَى أُحُدِ حُمِلُوا مِنْ مَكَانِهِمْ، فَنَادَى مُنَادِىٰ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ أَنُ رُدُوا اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَمَا حِعِهَا ـ (مسند احمد: ۱۲۲۱۲)

سیدنا جابر بن عبدالله رفائق سے مروی ہے کہ شہدائے احد کو وہاں
سے اُٹھا کر مدینہ منورہ کی طرف لایا جانے لگا تو رسول الله مشیق آئے اُن
کی طرف سے ایک اعلان کرنے والے نے اعلان کیا کہ ان
مقولین کوان کی جگہ بریعنی میدان احد میں واپس لے آؤ۔

فواند: ..... شہید کے علاوہ دوسرے اموات کو دوسرے مقامات میں منتقل کیا جاسکتا ہے، کیونکہ اس بارے میں کوئی ایس بارے میں کوئی ایس ہے، جس کی روشن میں سے پابندی لگائی جاسکے، جبکہ اصل تو جواز ہی ہے، سیدنا سعد بن ابی وقاص ورسیدنا سعید بن زید رہائتہا عقیق کے مقام پر فوت ہوئے تھے اور ان کو مدینہ منورہ لاکر دفن کیا گیا تھا۔

سیدنا جابر بن عبدالله و النفیز سے مروی ہے کہ جب احد کے دن میر سے والد شہید ہو گئے، تو میری بہنوں نے اونٹ دے کر مجھے بھیجا اور کہا کہ جاؤاور ابا جان کی میت کو اس پر لا دکر لے آؤاور ( ۱۰۷٤٠) - وَعَنْهُ أَيْضًا قَالَ: اسْتُشْهِدَ آبِي الْمُثَنَّ فِهَدَ آبِي الْمُثَنَّ فِهَدَ آبِي الْمُثَنَّ الْمُثَنِّ الْمُواتِي اللهِ بِنَاضِح لَهُنَّ ، فَقُلْنَ اذْهَبْ فَاحْتَمِلْ آبَاكَ عَلَى هٰذَا

(۲۰۷۳۷) تخريع: استاده صحيح على شرط الشيخين، أخرجه ابن ماجه: ٢٨٠٦، والترمذي في "الشمائل": ١٠٤، (انظر: ١٥٧٢٢)

(١٠٧٣٨) تخريج: اسناده حسن، أخرجه الحاكم: ٢/ ٧٦ (انظر: ١٥٠٢٥)

(١٠٧٣٩) تخريج: اسناده صحيح، أخرجه الترمذي: ١٧٧، وابوداود: ٣١٦٥، والنسائي: ٤/ ٧٩ (انظر: ١٤١٦٩)

(۱۰۷٤۰) تخریج: اسناده ضعیف، عمر بن سلمة بن ابی یزید وابوه مجهولان (انظر: ۱۵۲۵۸)

) ( 107 ) ( 10 - ELIZIVE HEZ ) ( 10 - ELIZIVE HEZ ) ( 10 - ELIZIVE HEZ ) 3 اجری کے واقعات کی کوری کی

> الْجَمَل فَادْفُنْهُ فِي مَقْبَرَةِ بَنِي سَلِمَةً ، قَالَ فَجِنْتُهُ وَأَعُوانٌ لِنَي فَبَلَغَ ذَٰلِكَ نَبِيَّ اللَّهِ عِلَيْهِ وَهُوَ جَالِسٌ بِأُحُدِ فَدَعَانِي وَقَالَ: ((وَالَّذِي نَفْسِيْ بِيَدِهِ اللا يُدْفَنُ إِلَّا مَعَ إِخُوتِهِ \_)) فَدُفِنَ مَعَ آصْحَابِهِ بِأُحُدِد (مسند احمد: (1077)

(۱۰۷٤۱) ـ عَـن ابْسن عَبَّساس قَـالَ: اَمَـرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَـوْمَ أُحُدِ بِالشَّهَدَاءِ أَنْ يُنْزَعَ عَنْهُمُ الْحَدِيْدُ وَالْجُلُودُ وَقَالَ: ((أَدْفُنُوهُمْ بِدِمَاثِهِمْ وَثِيَابِهِمْ - )) - (مسند احمد: ٢٢١٧)

فهائد: سدويكيس: حديث نمبر (٣١٢٦)

بَابُ مَا جَاءَ فِي مَقُتَل حَمْزَةَ بُن عَبُدِ الْمُطَّلِب عَمِّ النَّبِي عَلَيْ وَمَنُ قَتَلَهُ وَسَبَب ذلكتِ نبی کریم ﷺ عَلَیْم کے چیا سیدنا حمزہ بن عبدالمطلب واللیوں کی شہادت کا واقعہ اور ان کے قامل اور قل کے سبب کا بیان

کیٹر ول سمیت دنن کر دو۔''

(١٠٧٤٢) ـ حَدَّشَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ السُّلِّهِ بِسِن أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ لْفَضْل عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارِ عَنْ جَعْفَرِ ئَىن عَـمْـرو الـضَّمْريِّ، قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ عُبَيْدِ اللهِ بن عَدِيِّ بن الْخِيَارِ إِلَى الشَّامِ، عَلَمًّا قَدِمْنَا حِمْصَ ، قَالَ لِي عُبَيْدُ اللَّهِ: هَلْ لَكَ فِي وَحْشِيٌّ ، نَسْأَلُهُ عَنْ قَتْل حَمْزَةً؟ قُلْتُ: نَعَم، وَكَانَ وَخُشِيٌّ يَسْكُنُ جِمْصَ، قَالَ: فَسَأَلْنَا عَنْهُ، فَقِيلَ لَنَا: هُوَ

جعفر بن عمروضمری سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: میں عبید اللہ بن عدى بن خيار كي معيت ميں شام كي طرف كيا، جب ہم خمص میں پہنچے تو عبید اللہ نے مجھ سے کہا: کیا تم سیّدنا حمزہ وہاللہ کے قاتل وحثی بن حرب کو دیکھنا جاہتے ہو؟ ہم اس سے سیّد نا حز وزائند کے قتل کے متعلق دریافت کریں گے۔ میں نے کہا: جی ہاں ان دنوں وحثی حمص میں مقیم تھا۔ ہم نے اس کے متعلق لوگوں سے دریافت کیا تو ہمیں بتایا گیا کہ وہ سامنے اسنے کل كے سايد ميں ہے، اس كاجسم ايك مشك كى طرح (موثا) تھا، جعفر کہتے ہیں: ہم اس کے قریب جا کر رک گئے اور ہم نے

انہیں بنوسلمہ کے قبرستان میں فن کرو، میں اور میرے معاونین

وہاں مینچے، کین جب اللہ کے نبی مطابقات کو ہمارے منصوبے کی

اطلاع مولَى تو آب نے مجھے بلوایا، جبکہ آب مطنع آنے ابھی وہیں

احد کے مقام یر بی تشریف فرما تھ، آپ مطابق نے فرمایا:

"اس ذات کی قتم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! اسے اس

کے ماتی شہید بھائیوں کے ساتھ ہی ڈن کیا جائے گا۔'' مجرا سے

سیدنا ابن عباس و فائن سے مروی ہے کہ رسول الله مضافی ا

احد کے دن شہداء کے بارے میں حکم دیا کہ ان کے اجساد سے

لوہا اور چمڑے کا لباس الگ کر دیا جائے اور''ان کوخون اور

ہی ہوا کہان کو دیگر شہراء کے ساتھ ہی احدیث فن کیا گیا۔

(١٠٧٤١) تخريـج: ----حسن لغيرهـ أخرجه ابوداود: ٣١٣٤، وابن ماجه: ١٥١٥ (انظر: ٢٢١٧) (١٠٧٤٢) تخريج: أخرجه البخارى: ٤٠٧٢ (انظر: ١٦٠٧٧) اسے سلام کہا، اس نے ہمیں سلام کا جواب دیا۔اس وقت عبید الله این عمامه کو اچھی طرح لپیٹا ہوا تھا، وحثی کو ان کی آئکھیں اور یا وُل ہی نظر آئے تھے۔عبیداللہ نے کہا: وحثی! کیا آپ مجھے بیچانے ہیں؟ اس نے اس کی طرف د کھ کر کہا: اللہ کی قتم! نہیں، البتہ میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ عدی بن الخیار نے ابو العیص کی دختر ام قال ہے شادی کی تھی ، اس کے بطن ہے کمہ میں اس کا ایک بیٹا پیرا ہوا تھا، میں اس بیخے کے لیے کسی عورت کی تلاش میں تھا، جو اسے دودھ پلائے، میں نے اس یے کواس کی ماں کے ہمراہ اٹھایا تھا ادراہے پکڑ کراس عورت کو تھایا تھا، مجھے تمہارے قدم اس نیچ کے سے لگتے ہیں، اس کے بعد عبیداللہ نے اپنے چہرے سے کیڑا مثایا اور کہا: کیا آپ ہمیں سیدنا حزہ و مُناتِنَهُ کے قبل کا واقعہ سنا کمیں گے؟ اس نے کہا: ہاں، حمزہ و اللہ نے بدر میں طیمہ بن عدی کوتل کیا تھا، میرے آ قا جبر بن مطعم نے مجھ سے کہا کہ اگرتم میرے چھا کے بدلے میں سیدنا حزہ رہائٹنا کوقل کر دوتو تم آ زاد ہو گے۔ جب لوگ عینین کے دن جنگ کے لیے روانہ ہوئے ،احد کے قریب بی ایک چھوٹا سا پہاڑ ہے، جس کا نام عینین ہے۔ ان دونوں کے درمیان صرف ایک وادی ہے،لوگ قال کے لیے فکے اور قال کے لیےصف آراء ہو گئے تو سباع بن عبدالعزی خزاعی سامنے نکل اراس نے للکارا کہ ہے کوئی میرے مدمقامل؟ سیدنا حزہ وٹائنڈ اس کے مقابلے میں نکلے اور کہا کیا تو سباع بن ام انمار ہے؟ اے اس عورت کے بیٹے جو بچیوں کے فرج کے ساتھ بڑھے ہوئے چمڑے کا ٹاکرتی تھی! کیا تو اللہ اوراس کے رسول کے مقابلے میں آیا ہے؟ اور بدکتے ہی اس برحملہ کردیا۔ میں سیدنا حزہ والنو کو تل کرنے کے ارادے سے ایک جمان کے بیچیے گھات میں تھا، تا کہ جب وہ میرے پاس ہے گزریں

ذَاكَ فِي ظِلِّ قَصْرِهِ كَأَنَّهُ حَمِيتٌ، قَالَ: فَجِئْنَا حَتَّى وَقَفْنَا عَلَيْهِ فَسَلَّمْنَا فَرَدَّ عَلَيْنَا السَّلامَ، قَالَ: وَعُبَيْدُ اللهِ مُعْتَجِرٌ بِعِمَامَتِهِ مَا يَىرَى وَحْشِيٌّ إِلَّا عَيْنَيْهِ وَرِجْلَيْهِ، فَقَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ: يَا وَحْشِيُّ ا أَتَعْرِفُنِي؟ قَالُ: فَنَظَرَ إِلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: لا وَاللَّهِ! إِلَّا أَنَّى أَعْلَمُ أَنَّ عَدِيَّ بْنَ الْخِيَارِ تَزَوَّجَ امْرَأَةً، يُقَالُ لَهَا: أُمُّ قِتَالِ، ابْنَةُ أَبِي الْعِيصِ، فَوَلَدَتْ لَهُ غُلَامًا بمَكَّةَ فَاسْتَرْضَعَهُ، فَحَمَلْتُ ذٰلِكَ الْغُلامَ مَعَ أُمِّهِ فَنَاوَ إِنَّهَا إِيَّاهُ، فَلَكَأَنِّي نَظَرْتُ إِلَى قَدَمَيْكَ، قَالَ: فَكَشَفَ عُبَيْدُ اللهِ وَجْهَهُ، ثُمَّ قَالَ: أَلا تُخْبِرُ بَا بِقَتْل حَمْزَةَ؟ قَالَ: نَعَمْ، إِنَّ حَمْزَةَ قَتَلَ طُعَيْمَةَ بْنَ عَدِيٌّ بِبَدْرٍ ، فَقَالَ لِي مَوْلايَ جُبَيْرُ بن مُطْعِم: إِنْ قَتَلْتَ حَمْزَةَ بِعَمِّي فَأَنْتَ حُرٌّ، فَلَمَّا خَرَجَ النَّاسُ يَوْمَ عَينِينَ، قَالَ: وَعَينِينُ جُبَيْلٌ تَحْتَ أُحُدٍ وَيَيْنَهُ وَادٍ، خَرَجْتُ مَعَ النَّاسِ إِلَى الْيِهَتَىال، فَ لَمَّا أَن اصْطَفُّوا لِلْقِتَال، قَالَ: خَرَجَ سِبَاعٌ: مَنْ مُبَارِزٌ ؟ قَالَ: فَخَرَجَ إِلَيْهِ حَـمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَقَالَ: سِبَاعُ بْنُ أُمِّ أَنْمَارِ؟ يَا ابْنَ مُقَطِّعَةِ الْبُظُورِ! أَتَّحَادُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ؟ ثُمَّ شَعدٌ عَلَيْهِ فَكَانَ كَأَمْسِ اللَّاهب، وَأَكْمَنْتُ لِحَمْزَةَ تَحْتَ صَخْرَةِ حَتْى إِذَا مَرَّ عَلَيَّ، فَلَمَّا أَنْ دَنَا مِنِّي رَمَيْتُهُ بِحَرْبَتِي فَأَضَعُهَا فِي ثُنَّتِهِ حَتَّى خَرَجَتْ مِنْ بَيْن وَركَيْهِ، قَالَ: فَكَانَ ذٰلِكَ الْعَهٰذُ بِهِ، المنظم ا

تو حمله كرسكول - جب وہ ميرے قريب مينيے تو ميں نے ان كے مثانے یر وارکیا، جوان کے جسم سے یار ہوگیا۔ یمی واران کی موت کا سبب بنا، لوگ جب جنگ سے واپس ہوئے تو میں بھی واپس گیا اور میں مکہ میں مقیم رہا تا آ ککہ وہاں بھی اسلام پھیل گیا، میں وہاں سے طائف کونکل گیا، اہل طائف نے رسول الله ﷺ فَيْ أَي خدمت من ابنا أيك قاصد بهجا، كها كيا كه آب کسی کے قاصد کو کچھ نہیں کہتے ، میں بھی لوگوں کے ہمراہ آپ كي خدمت مين جا بنجاء آب مطاكرة ن مجهد ديها تو فرمايا: "تم بی وحثی ہو؟" میں نے عرض کیا: جی ہاں۔آب مطابقاتیا نے فرمایا: ''تم ہی نے حمزہ رہائشہ' کو قتل کیا تھا؟'' میں نے كہا:اے اللہ كے رسول! وہى ہوا تھا جس كى اطلاع آپ تك بَنْ جَل ب- آب سُنَائِد نے فرمایا: "کیاتم این آپ کو مجھ سے دورنہیں رکھ کتے ؟" چنانچہ میں وہاں سے چلا آیا، جب الله کے رسول مشرکت کا انتقال ہوا اورمسیلمہ کذاب مدمی نبوت بن كر ظاہر موا تو ميں نے سوچا كه ميں مسلمه كى طرف جاكر دیکھوں شاید میں اسے قتل کرنے میں کامیاب ہو جاؤں اور اس طرح حمزہ زمانند کے قبل کی تلافی کرسکوں، چنانچہ میں لوگوں کے ہمراہ مسلمہ کے مقابلے کو نکلا، پس جو ہونا تھا وہی ہوا، میں نے و یکھا کہ ایک آ دی ایک دیوار کے شکاف میں کھڑا تھا بوں لگتا تھا، جیسے وہ خاسمتری رنگ کا اونٹ ہو، اس کے سر کے بال یرا گندہ تھے، میں نے اپنا نیز ہ اس پر پھینکا، جواس کے بہتانوں کے درمیان جا کر لگا، اور کندھوں کے درمیان سے بار ہو گیا، پھر ایک انصاری اس کی طرف لیکا اور اس کے سر پر تلوار چلائی۔عبدالله بن عمر والنفو نے بیان کیا کہ ایک گھر کی حصت پر ے ایک لڑی نے کہا کہ ایک سیاہ فام غلام نے امیر المؤمنین

قَالَ: فَلَمَّا رَجَعَ النَّاسُ رَجَعْتُ مَعَهُم، قَالَ: فَأَقَمْتُ بِمَكَّةً حَتَّى فَشَا فِيهَا الْإِسْكَامُ، قَالَ: ثُمَّ خَرَجْتُ إِلَى الطَّائِفِ، قَالَ: فَأَرْسَلَ إِلَىَّ رَسُولُ اللهِ عَلَى قَالَ: وَقِيلَ لَهُ: إِنَّهُ لا يَهِيجُ لِلرُّسُلِ، قَالَ: فَخَرَجْتُ مَعَهُمْ حَتُّى قَدِمْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَـالَ: فَـلَمَّا رَآنِي، قَالَ: ((أَنْتَ وَحُشِيِّي؟)) قَالَ: فُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: ((أَنْتَ قَتَلْتَ حَـمْزَة؟)) قَالَ: قُلْتُ: قَدْ كَانَ مِنَ الْأَمْرِ مَا بَلَغَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِذْ قَالَ: ((مَا تَسْتَطِيعُ أَنْ تُنعَيِّبَ عَنِّى وَجْهَكَ؟)) قَالَ: فَرَجَعْتُ، فَلَمَّا تُوُفِّي رَسُولُ اللهِ ﷺ وَخَرَجَ مُسَيْلِمَةُ الْكَذَّابُ، قَالَ: قُلْتُ: لَأَخْرُجَنَّ إِلَى مُسَيْلِمَةً لَعَلَى أَقْتُلُهُ فَأَكَافِءَ بِهِ حَمْزَةً ، قَالَ: فَخَرَجْتُ مَعَ النَّاسِ فَكَانَ مِنْ أَمْرِهِمْ مَا كَانَ، قَالَ: فَإِذَا رَجُلٌ قَائِمٌ فِي ثَلْمَةِ جِـدَارِ كَـأَنَّـهُ جَمَلٌ أَوْرَقُ ثَاثِرٌ رَأْسُهُ، قَالَ: فَأَرْمِيهِ بِمَحْرِبَتِي فَأَضَعُهَا بَيْنَ ثَذْيَيْهِ حَتَّى خَرَجَتْ مِنْ بَيْنِ كَتِفَيْهِ ، قَالَ: وَوَثَبَ إِلَيْهِ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ ، قَالَ: فَضَرَبَهُ بِالسَّيْفِ عَلْى هَامَتِهِ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْفَضْلِ: فَأَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارِ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللُّهِ بْنِ عُمَرَ فَقَالَتْ جَارِيَةٌ عَلَى ظَهْر بَيْتٍ، وَأَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ قَتَلَهُ الْعَبْدُ الْأَسْوَدُ (مسند احمد: ١٦١٧٤)

#### 4 ہجری کے واقعات 10- ( )

# حَوَادِثُ السَّنَةِ الرَّابِعَةِ مِنَ الْهِجُرَةِ ہم ہجری کے واقعات وحوادث

بَابُ مَا جَاءَ فِي سَرِيَّةِ عَاصِم بُن ثَابِتٍ وَاسْتِشُهَادِهِ مَعَ خُبَيُب سربه عاصم بن ثابت وخالفه اورسيد ناخبيب والله كي شهادت كابيان

آ دمیوں کی ایک جماعت کو روانہ فرمایا تا کہ وہ قریش کے حالات کومعلوم کریں کہ وہ آج کل کیا منصوبہ بندی کر رہے میں اور آب مستر کا استعمالی کے نانا عاصم بن ثابت بن الي افلح كو ان ير امير مقرر فرمايا، به لوگ اینے مشن بر روانہ ہوئے جب عسفان اور مکه مکرمہ کے درمیان ایک مقام'' الحدة'' یر پنچ تو بنو بنریل کے ایک قبیلے بنولحیان کے لیے ان کا ذکر کیا گیا۔ اس قبیلے کے ایک سو کے لگ بھگ تیراندازوں نے ان کا پیچھا کیا، بیمسلمان ایک مقام پرتھہرے تھے، بولحیان کے لوگوں نے وہاں ان کے طعام میں دیکھا کہ انہوں نے وہاں تھجوری کھائی ہیں، کہنے لگے بہتو بیڑب کی تھجوردں کی گھلیاں ہیں، وہ ان کے قدموں کے آثار پر ان کا بيجيها كرتے كرتے ، ان تك جا يہنيے۔ جب عاصم زلائق اوران کے ساتھیوں کوان کے بارے میں خبر دی گئی تو یہ ایک بلند میلے یر کڑھ گئے۔ دشمن نے ان کا محاصرہ کرلیا اور کہاتم نیچے اتر آ ؤ تمہارے پاس جو کچھ ہے، ہمیں دے دو، ہم تمہارے ساتھ پختہ عہد کرتے ہیں کہ ہمتم میں ہے کسی کو بھی قتل نہیں کریں گے، تو عاصم بن ثابت فالنفر امير قافله نے كہا: الله كى قتم! ميں توكسى کافر کی امان میں نہیں جاتا، یا الله! هارے متعلق اینے نبی کو

(١٠٧٤٣) عن أبعي هُرَيْرَةَ قَالَ: بَعَثَ سيدنا ابو مريره وفاتن سيدنا ومريه وفاتن سيدنا الله مِسْتَقَام في وس رَسُولُ اللهِ عِلَى عَشَرَةَ رَهْطِ عَيْنًا، وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ عَاصِمَ بْنَ ثَابِتِ بْنِ أَبِي الْأَقْلَحِ جَدَّ عَاصِم بنن عُمَرَ بن الْخَطَّاب، فَانْطَلَقُوا حَتَّى إِذَا كَانُوا بِالْهَدَّةِ بَيْنَ عُسْفَانَ وَمَكَّةَ ذُكِرُوا لِحَيِّ مِنْ هُذَيْل، يُقَالُ لَهُمْ: بَنُو لِحْيَانَ ، فَنَفَرُوا لَهُمْ بقريب مِنْ مِاثَةِ رَجُل رَام، فَساقْتُ صُّوا آتُسارَهُمْ حَتَّى وَجَدُوا مَأْكَلَهُمْ التَّمْرَ فِي مَنْزِل نَزَلُوهُ، قَالُوا: نَوَى تَمْرِ يَثْرِبَ فَاتَّبَعُوا آثَارَهُم، فَلَمَّا أُخْبِزَ بِهِمْ عَاصِمٌ وَأَصْحَابُهُ لَجَنُوا إلى فَدْفَدِ فَأَحَاطَ بهم الْقَوْمُ، فَقَالُوا: لَهُمْ الْزِلُوا وَأَعْطُونَا بِأَيْدِيكُمْ وَلَكُمُ الْعَهْدُ وَالْمِيثَاقُ أَنْ لَا نَقْتُلَ مِنْكُمْ أَخَدًا، فَقَالَ عَاصِمُ بْنُ ثَابِتِ أَمِيرُ الْـقَوْم: أَمَّا أَنَا وَاللَّهِ اللَّا أَنْزِلُ فِي ذِمَّةِ كَافِر، اللَّهُمَّ أَخْبِرْ عَنَّا نَبِيَّكَ عِنَّا فَرَمَوْهُمْ بِالنَّبْلِ فَلَقَتُكُوا عَاصِمًا فِي سَبْعَةٍ ، وَنَزَلَ إِلَيْهِمُ ثَلاثَةُ نَفَر عَلَى الْعَهْدِ وَالْمِيثَاقِ، مِنْهُمْ خُبَيْبٌ ٱلْأَنْصَارِيُّ وَزَيْدُ بْنُ الدَّثِنَةِ وَرَجُلٌ

(2) (10 - 1) (10 - 1) (10 - 1) (10 - 1) (10 - 1) (10 - 1) (10 - 1) (10 - 1) (10 - 1) (10 - 1) (10 - 1) (10 - 1) (10 - 1) (10 - 1) (10 - 1) (10 - 1) (10 - 1) (10 - 1) (10 - 1) (10 - 1) (10 - 1) (10 - 1) (10 - 1) (10 - 1) (10 - 1) (10 - 1) (10 - 1) (10 - 1) (10 - 1) (10 - 1) (10 - 1) (10 - 1) (10 - 1) (10 - 1) (10 - 1) (10 - 1) (10 - 1) (10 - 1) (10 - 1) (10 - 1) (10 - 1) (10 - 1) (10 - 1) (10 - 1) (10 - 1) (10 - 1) (10 - 1) (10 - 1) (10 - 1) (10 - 1) (10 - 1) (10 - 1) (10 - 1) (10 - 1) (10 - 1) (10 - 1) (10 - 1) (10 - 1) (10 - 1) (10 - 1) (10 - 1) (10 - 1) (10 - 1) (10 - 1) (10 - 1) (10 - 1) (10 - 1) (10 - 1) (10 - 1) (10 - 1) (10 - 1) (10 - 1) (10 - 1) (10 - 1) (10 - 1) (10 - 1) (10 - 1) (10 - 1) (10 - 1) (10 - 1) (10 - 1) (10 - 1) (10 - 1) (10 - 1) (10 - 1) (10 - 1) (10 - 1) (10 - 1) (10 - 1) (10 - 1) (10 - 1) (10 - 1) (10 - 1) (10 - 1) (10 - 1) (10 - 1) (10 - 1) (10 - 1) (10 - 1) (10 - 1) (10 - 1) (10 - 1) (10 - 1) (10 - 1) (10 - 1) (10 - 1) (10 - 1) (10 - 1) (10 - 1) (10 - 1) (10 - 1) (10 - 1) (10 - 1) (10 - 1) (10 - 1) (10 - 1) (10 - 1) (10 - 1) (10 - 1) (10 - 1) (10 - 1) (10 - 1) (10 - 1) (10 - 1) (10 - 1) (10 - 1) (10 - 1) (10 - 1) (10 - 1) (10 - 1) (10 - 1) (10 - 1) (10 - 1) (10 - 1) (10 - 1) (10 - 1) (10 - 1) (10 - 1) (10 - 1) (10 - 1) (10 - 1) (10 - 1) (10 - 1) (10 - 1) (10 - 1) (10 - 1) (10 - 1) (10 - 1) (10 - 1) (10 - 1) (10 - 1) (10 - 1) (10 - 1) (10 - 1) (10 - 1) (10 - 1) (10 - 1) (10 - 1) (10 - 1) (10 - 1) (10 - 1) (10 - 1) (10 - 1) (10 - 1) (10 - 1) (10 - 1) (10 - 1) (10 - 1) (10 - 1) (10 - 1) (10 - 1) (10 - 1) (10 - 1) (10 - 1) (10 - 1) (10 - 1) (10 - 1) (10 - 1) (10 - 1) (10 - 1) (10 - 1) (10 - 1) (10 - 1) (10 - 1) (10 - 1) (10 - 1) (10 - 1) (10 - 1) (10 - 1) (10 - 1) (10 - 1) (10 - 1) (10 - 1) (10 - 1) (10 - 1) (10 - 1) (10 - 1) (10 - 1) (10 - 1) (10 - 1) (10 - 1) (10 - 1) (10 - 1) (10 - 1) (10 - 1) (10 - 1) (10 - 1) (10 - 1) (10 - 1) (10 - 1) (10 - 1) (10 - 1) (10 - 1) (10 - 1) (10 - 1) (10 - 1) (10 - 1) (10 - 1) (10 - 1) (10 - 1) (10 - 1) (10 - 1) (10 - 1) (10 - 1) (10 - 1) (10 - 1) (10 - 1)

مطلع کر دے، پھر کا فروں نے ان مسلمانوں پر تیر برسانا شروع کر دیئے اور سات مسلمانوں کوشہید کر دیا، ان میں سے ایک سيدنا عاصم والنفظ بهي تھے۔ باقى تين آدى سيدنا ضبيب انصاری ملائد ،سیدنا زید بن دهنه اور ایک تیسرا آ دمی بیان کے عہدو پیان کے نتیج میں نیج آ مجے۔ کافرول نے جب ان تیوں کو قابو کر لیا تو ان کی کمانوں کی رسیاں کھول کر انہیں انہی سے باندھ دیا۔ ان تین میں سے تیسرے صحالی نے کافروں ے کہا: بیتمہارا وهوكا ہے، الله كى قتم! ميں تو تمہارے ساتھ نہيں جاؤل گا، میرے لیے ان شہیدوں میں بہترین نمونہ ہے۔ كافرول نے اے كھيٹا اور ساتھ لے جانے كى بورى كوشش کی، گراس نے ساتھ جانے سے صاف صاف انکار کر دیا، بالآخر انھوں نے اسے بھی قتل کر ڈالا ادر سیدنا خبیب زہائشہ اور سیدنا زیدین دهنه رہائند کو ساتھ لے محتے او رجا کر مکہ میں فروخت کردیا، به بدر کے بعد کا واقعہ ہے، سیدنا خبیب ڈائٹنڈ نے بدر کے دن حارث بن عامر بن نوفل کوقل کیا تھا، اس کی اولاد نے سیدنا خبیب و اللہ کوخرید لیا، سیدنا خبیب و اللہ ان کے بال قیدی کی حیثیت سے رہے حتی کہ انہوں نے ان کے قتل کا منصوبہ بنایا۔ این قتل سے قبل سیدنا خبیب زائٹیؤ نے حارث کی کی بٹی سے اسر اطلب کیا، اس نے انہیں اسر الا دیا، اس دوران اس عورت کا جھوٹا سا بیٹا خبیب زمائنڈ کے پاس جلا گیا، وہ کہتی ہے کہ میں بیجے کی طرف سے غافل تھی، مجھے اس کا پتہ نہ چل سکا اور وہ ضبیب ملائق کے باس جا پہنچا، جب میں نے خبیب کودیکھا کہ انہوں نے بے کواین ران پر بھایا ہوا تھا اور استراان کے ہاتھ میں تھا۔ وہ کہتی ہے: میں بیہ منظر دیکھ کرخوف زدہ ہوگئی، خبیب خِالنتهٔ میری گھبراہٹ کو جان گئے۔ کہنے لگے: کیا تہمیں اس بات کا خدشہ لاحق ہوا کہ میں اسے قل کردوں

آخَرُ، فَلَمَّا تَمَكَّنُوا مِنْهُمْ أَطْلَقُوا أَوْتَارَ قِسِيِّهِمْ فَرَبَطُ وهُمْ بِهَا، فَقَالَ الرَّجُلُ النَّالِيثُ: هَذَا أُوَّلُ الْمَغَدْرِ، وَاللَّهِ الا أَصْحَبُكُمْ إِنَّ لِي بِهِ وَلاءِ لأُسْوَةً يُريدُ الْفَتْلَ، فَجَرَّرُوهُ وَعَالَجُوهُ فَأَلِي أَنْ يَعْسَحَبَهُمْ فَقَتَلُوهُ، فَانْطَلَقُوا بِخُبَيْبِ وَزَيْدِ بْنِ اللَّهِ ثِنَةِ حَتَّى بَاعُوهُمَا بِمَكَّةَ بَعْدَ وَقُعَةِ بَدر، فَابْتَاعَ بَنُو الْحَارِثِ بْن عَامِر بن نَوْفَل بْن عَبْدِ مَنَافِ خُبَيْبًا، وَكَانَ خُبَيْبٌ هُمَ قَتَلَ الْحَارِثَ بْنَ عَامِرِ بْنِ نَوْفَلِ يَوْمَ بَدْرِ فَلَبِثَ خُبَيْبٌ عِنْدَهُمْ أَسِيرًا حَتْى أَجْمَعُوا قَتْلَهُ، فَاسْتَعَارَ مِنْ بَعْض بَنَاتِ الْحَارِثِ مُوسٰى يَسْتَحِدُّ بِهَا لِلْقَتْلِ فَأَعَارَتْهُ إِيَّاهَا، فَدَرَجَ بُنَيٌّ لَهَا، قَالَتْ: وَأَنَا غَافِلَةٌ حَتّٰى أَتَمَاهُ فَوَجَـدْتُهُ يُجْلِسُهُ عَلَى فَخِذِهِ وَالْمُوسٰ بِيَدِهِ، قَالَتْ: فَفَرِعْتُ فَزُعَةً عَرَفَهَا خُبَيْبٌ، قَالَ: أَنَحْشَيْنَ أَنِّي أَقْتُلُهُ؟ مَا كُنْتُ لِأَفْعَلَ، فَقَالَتْ: وَاللَّهِ! مَا رَأَيْتُ أَسِيرًا قَطُ خَيْرًا مِنْ خُبَيْب، قَالَتْ: وَاللَّهِ! لَـقَــٰ وَجَدْتُهُ يَوْمًا يَأْكُلُ قِطْفًا مِنْ عِنَبٍ فِي يَدِهِ ، وَإِنَّهُ لَـمُوثَقٌ فِي الْحَدِيدِ وَمَا بِمَكَّةً مِـنْ ثَــمَرَةٍ ، وَكَانَتْ تَقُولُ: إِنَّهُ لَرِزْقٌ رَزَقَهُ الله خُبَيْبًا، فَلَمَّا خَرَجُوا بِهِ مِنَ الْحَرَم لِيَقْتُلُوهُ فِي الْحِلِّ، قَالَ لَهُمْ خُبَيْبٌ: دَعُونِي أَرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ، فَتَوَكُوهُ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ قَالَ: وَاللَّهِ! لَوْلَا أَنْ تَحْسِبُوا

## النات النا

كا؟ ميس يه كام نبيس كرسكنا، وه كهتى ب كدالله كي قتم! ميس في خبیب سے بہتر کوئی قیدی نہیں دیکھا۔ان کا بیان ہے کہ اللہ کی قتم! میں نے ان کوایک دن انگور کھاتے دیکھا، جوان کے ہاتھ میں تھے۔ حالانکہ وہ تو زنجیروں میں بندھے ہوئے تھے اور ان دنوں مکہ میں کھل تھے ہی نہیں۔ وہ کہا کرتی تھیں کہ اللہ تعالی نے ضبیب خاتیوں کوخصوصی رزق عطا فر مایا تھا، وہ لوگ قبّل کرنے کے لیے سیدنا خبیب وٹائٹو کو ساتھ لے کر حرم کی حدود سے باہر مے تا کہ ان کو وہاں جا کر قتل کریں، سیدنا خبیب رہائٹھ نے ان ے کہا: مجھے اجازت دو، تاکہ میں دو رکعت نماز ادا کروں۔ چنانچدانہوں نے دورکعت نماز اداکی۔ پھر کہا الله کی تم! اگرید اندیشہ نہ ہو کہ تم سمجھو کے کہ میں قتل سے گھبرا رہا ہوں تو میں مزید نماز پڑھتا، یا اللہ ان میں سے ایک ایک کوشار کر اور انہیں کھڑے ککڑے کرکے ہلاک کر، اور ان میں ہے کسی کو بھی یاتی نه چھوڑ، پھر انھول نے بیا شعار پڑھے: فَلَسْتُ أَبَالِي حِينَ أَقْتَلُ مُسْلِمًا، عَلَى أَى جَنْب كَانَ لِلَّهِ مَصْرَعِي، وَذٰلِكَ فِي ذَاتِ الْإِلْهِ وَإِنْ يَشَأْ يُبَارِكُ عَلَى أَوْصَالِ شِنْوِ مُمَزَّع - (میں جب اسلام کی حالت میں قتل ہوں کرمر ر ما مون تو مجھے اس بات کی قطعاً کوئی پروانہیں کہ اللہ کی خاطر میں س پہلو بر گرتا ہوں، میرے ساتھ بیسلوک الله تعالیٰ کی ذات کی وجہ سے ہورہا ہے کہ میں اس پر اور اس کے رسول پر ایمان لایا ہوں، اگر وہ جاہے گا تو میرے جسم کے کٹے ہوئے اعضاء کو برکتوں ہے نواز دے گا۔) اس کے بعد ابوسروعہ عقبہ بن جارث نے آ گے بڑھ کران کوشہید کر دیا۔سیدناخبیب رہانتہ نے باندھ کرقل کئے جانے والے ہرمسلمان کے لیے قل سے قبل نماز کا طریقہ جاری کیا اور الله تعالی نے سیدنا عاصم بن ثابت فالنز كى شہادت كے دن كى دعا كو قبول كيا اور الله كے

أَنَّ مَا بِي جَزَعًا مِنَ الْقَتْلِ لَزِذْتُ، اللَّهُمَّ أَحْصِهِمْ عَدَدًا وَاقْتُلْهُمْ بَدَدًا وَلا تُبْقِ مِنْهُمْ أَحَدًا، فَلَسْتُ أَبَالِي حِينَ أَقْتَلُ مُسْلِمًا، عَلَى أَيُّ جَنْبِ كَانَ لِلَّهِ مَصْرَعِي، وَذَٰلِكَ فِي ذَاتِ الْإِلْهِ وَإِنْ يَشَأْ يُبَادِكْ عَلَى أَوْصَالِ شِلْوِ مُمَزَّعٍ، ثُمَّ قَامَ إِلَيْهِ أَبُو سِرُوعَةَ عُقْبَةُ بْنُ الْحَارِثِ فَقَتَلَهُ، وَكَانَ خُبَيْبٌ هُوَ سَنَّ لِكُلِّ مُسْلِمٍ قُتِلَ صَبْرًا الصَّلاةَ، وَاسْتَجَابَ الـلُّـهُ عَزَّ وَجَلَّ لِعَاصِمٍ بْنِ ثَابِتٍ يَوْمَ أُصِيبَ، فَأَخْبَرَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ يَوْمَ أُصِيبُوا خَبَرَهُم، وَبَعَثَ نَاسٌ مِنْ قُرَيْشِ إِلَى عَاصِمِ بْنِ ثَابِتٍ حِينَ حُدُّثُوا أَنَّهُ قُتِلَ لِيُوْتَنِّي بِشَيْءٍ مِنْهُ يُعْرَفُ، وَكَانَ قَتَلَ رَجُلًا مِنْ عُظَمَائِهِمْ يَوْمَ بَدْر، فَبَعَثَ السُّلُّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى عَاصِمٍ مِثْلَ الظُّلَّةِ مِنَ الـدُّبْرِ، فَحَمَتْهُ مِنْ رُسُلِهِمْ فَلَمْ يَقْدِرُوا عَـلْمِ أَنْ يَقْطَعُوا مِنْهُ شَيْئًا ـ (مسند احمد:  $(\Lambda \cdot \Lambda Y)$ 

#### 4 بجرى كے واقعات مَنْ الْمُلْكِلُونِ عِبْدُلْ ــ 10

رسول مضافية نے اى دن صحابه كرام كوان كے واقعه كى خبر دى۔ قریش کو یته چلا کر عاصم بن ثابت زمانشدُ قتل ہو مکئے ہیں تو انہوں نے کچھ قریشی لوگوں کو بھیجا تا کہ وہ جا کر عاصم وہائنڈ کے جم کے کچھاعضاء کاٹ لائیں تا کہ انہیں مزیدیقین ہو جائے کہ وہ واقعی قتل ہو کیکے ہیں۔ دراصل عاصم وفائنۃ نے بدر کے دن قریش کے ایک سردار کونش کیا تھا، تو اللہ تعالی نے بھر جیسے ز ہر لیے حانوروں کے حجنڈ کے حجنڈ بھیج دیئے، جنہوں نے عاصم زائنی کے اوپر چھتری کی مانند سامیرکر دیا اور قریش کے بیھیجے ہوئے لوگوں کے برے ارادے سے ان کو بچا لیا، وہ ان کے جم کے کسی بھی حصہ کو کا لینے کی جرأت نہ کر سکے۔

فوائد: ..... به حادثه صفر اس جمرى مين بيش آيا، ايك روايت مين ب كعفل اور قاره قبائل كي يحم لوگ رسول الله مطاقات کے یاس آئے اور ذکر کیا کہ ان کے اندر اسلام کا کچھ چرجا ہے، لہذا آپ انہیں دین سکھانے اور قرآن پڑ عانے کے لیے پچھلوگوں کو بھیج دیں ، آپ م<u>ٹنے آئے</u> نے سیدنا عاصم بن ثابت ہ<sup>ائی</sup>نز کی امارت میں دس صحابہ کوروانہ فر مایا۔ بَابُ مَا جَاءَ فِيُ سَرِيةِ بِنُو مَعُوْنَةَ وَهِيَ الَّتِيُ قُتِلَ فِيُهَا الْقُرَّاءُ صَحَّلَٰ ۗ

سریہ بئر معونہ کا بیان اور بیروہی سریہ ہے،جس میں ستر افرادشہید ہو گئے تھے

(١٠٧٤٤) عَنْ أَنْس أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ سيدنا انس زَلَيْنَ عروى بي كدرسول الله من آلَيْنَ في سيدهام سلیم و اللہ کے بھائی میرے ماموں حرام کوستر افراد کے ایک دستہ کے ہمراہ بھیجا تھا اور یہلوگ بئر معو نہ کے دن قتل کر دیئے گئے تھے۔ ان دنوں مشرکین کا لیڈر عامر بن طفیل بن مالک عامری تھا، اس نے نی کریم مشاقی کی خدمت میں آ کر پیش کش کی تھی کہ آپ میری طرف سے تین میں سے کوئی ایک بات قبول کر لیں: (۱) دیہاتی علاقے آپ کے اور شہری علاقے میرے ہوں، یا (۲) آپ کے بعد خلافت مجھے دی حائے ، ما (۳) میں بنوغطفان کو ساتھ ملا کر ایک ہزار اونٹوں اورایک ہزاراونٹیوں کے ساتھ آپ سے لڑوں گا۔ (اس موقعہ

لَـٰسا بَعَثَ حَرَامًا خَالَهُ أَخَا أُمُّ سُلَيْم فِي سَبْعِينَ رَجُلًا، فَـقُتِـلُوا يَوْمَ بِثْرِ مَعُونَةَ، وَكَمَانَ رَثِيسُ الْمُشْرِكِينَ يَوْمَثِذِ عَامِرَ بْنَ الطُّفَيْلِ، وَكَانَ هُوَ أَتَى النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ: اخْنَرْ مِنِّي ثَلَاثَ خِصَالَ يَكُونُ لَكَ أَهْلُ السَّهٰ ل وَيَكُونُ لِي أَهْلُ الْوَبَرِ ، أَوْ أَكُونُ خَلِيفَةً مِنْ بَعْدِكَ أَوْ أَغْزُوكَ بِغَطَفَانَ أَلْفِ أَشْهَرَ وَأَلْفِ شَقْرَاء ، قَالَ: فَطُعِنَ فِي بَيْتِ امْرَأَةٍ مِنْ بَينِي فُلان، فَقَالَ: غُدَّةٌ كَغُدَّةٍ

## الأن المنظم ا

یرآ پ نے دعا کی کہ یااللہ عام کے مقالعے میں میری مددفر ہا) چنانچہ وہ بنوسلول کے ایک گھرانے میں تھا کہ اسے طاعون نے آلیا، وہ کہنے لگا: بہتو بنوفلاں کیعورت کے گھر میں اونٹوں کی گٹی جیسی گلٹی ہے، میرا گھوڑامیرے پاس لاؤ۔اس کا گھوڑااس کے پاس لایا گیا، بداس برسوار ہوا اور اس کی پشت بر ہی اسے موت آ گئی۔سیدہ ام سلیم وٹاٹھا کا بھائی سیدنا حرام زبائنو اور اس کے ساتھ دو آ دی ان میں ہے ایک کاتعلق بنوامیہ ہے تھا اور دوسرا اعرج لیعنی تنگر اتھا، کو ساتھ لئے چلا، اور اس نے ان تیوں سے کہانتم میرے قریب قریب رہنا تا آئکہ میں ان کے یاس جا پہنچوں، انہوں نے اگر مجھے کچھ نہ کہا تو بہتر اورا گر کوئی دوسری صورت پیدا ہوئی تو تم میرے قریب ہی ہو گئے اور اگر انہوں نے مجھے قتل کر ڈالا تو تم پیچھے والے اینے ساتھیوں کواطلاع تو دے سکو گے۔ چنانچہ حرام بھٹی ان کے قریب مینیے اوران ہے کہا: کیاتم مجھے اس بات کی اجازت دو گے کہ میں کہا: جی ہاں، بیان کے سامنے گفتگو کرنے لگے اور ان لوگوں نے حرام زلائنو کے چیچے ہے اینے ایک آ دمی کو اشارہ کیا ور اس نے ان پر نیزے کا وار کیا، جوان کےجسم سے پار ہو گیا۔سیدنا حرام وظائفة نے اس وقت كہا: الله اكبر، رب كعبه كي فتم! ميں کامیاب ہو گیا۔ پھر انہوں نے اعرج کے سوا باتی دو کوفل کر دیا، وہ بہاڑ کی چوٹی برتھااس لئے پچ گیا۔سیدناانس ہنائنئہ کہتے ہیں اس واقعہ کے سلسلہ میں ہم پر بیہ آیت نازل ہوئی، اس کی با قاعده تلاوت کی جاتی تھی، یہ بعد میں منسوخ کر دی گئی: يَـلُّغُوا قَوْمَنَا أَنَّا لَقِينَا رَبَّنَا فَرَضِيَ عَنَّا وَأَرْضَانَا. (ہماری قوم تک یہ پیغام پہنچا دو کہ ہم اینے رب سے جالطے میں اور وہ ہم سے راضی ہو گیا ہے اور اس نے ہمیں بھی راضی

الْبَعِيس فِي بَيْتِ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي فُلان اثْتُونِي بِـفَـرَسِي، فَأْتِيَ بِهِ فَرَكِبَهُ فَمَاتَ وَهُوَ عَلَى ظَهْرِهِ، فَانْطَلَقَ حَرَامٌ أَخُو أُمُّ سُلَيْم وَرَجُلان مَعَهُ رَجُلٌ مِنْ بَنِي أُمَّيَّةً، وَرَجُلٌ أَعْرَجُ، فَقَالَ لَهُمْ: كُونُوا قَرِيبًا مِنِّي حَتَّى آتِيَهُمْ فَإِنْ آمَنُونِي وَإِلَّا كُنْتُمْ قَرِيبًا، فَإِنْ قَتَـلُـونِي أَعْلَمْتُمْ أَصْحَابِكُمْ ، قَالَ: فَأَتَاهُمْ حَرَامٌ، فَقَالَ: أَتَوْمِنُونِي أَبُلُغُكُمْ رِسَالَةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلَيْكُمْ، قَالُوا: نَعَمْ، فَجَعَلَ يُحَدِّثُهُمْ وَأَوْمَثُوا إِلَى رَجُلِ مِنْهُمْ مِنْ خَلْفِهِ فَكَعَنَهُ حَتَّى أَنْفَذَهُ بِالرُّمْحِ، قَالَ: اللَّهُ أَكْبَرُ فُزْتُ وَرَبُ الْكَعْبَةِ، قَالَ: ثُمَّ قَتَلُوهُمْ كُلَّهُمْ غَيْرَ الْأَعْرَجِ، كَانَ فِي رَأْسِ جَبَل، قَىالَ أَنْسٌ: فَـأُنْرَلَ عَـلَيْنَا وَكَانَ مِمَّا يُفْرَأُ فَنُسِخَ أَنْ بَلِّغُوا قَوْمَنَا أَنَّا لَقِينَا رَبَّنَا فَرَضِي عَنَّا وَأَرْضَانَا، قَالَ: فَدَعَا النَّبِيُّ عِلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا عَلَى رعْل وَذَكُوانَ وَبَنِي لِحْيَانَ، وَعُصَيَّةَ الَّذِينَ عَصَوُا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لِهُ لِمسند احمد: ١٣٢٢٧)

## (2) ( عند المراجع الله المراجع المراجع الله المراجع الله المراجع الله المراجع المراجع الله المراجع المراجع الله المراجع المراجع المراجع المراجع الله المراجع المرا

کر دیا ہے۔) نبی کریم مطنع آیا نے ان رعل، ذکوان، بنولحیان اور بنوعصیہ پر چالیس دن تک بددعا کی، جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول مطنع آیا کی معصیت کی تھی۔

فواند: سربی عاصم اور بر معونه کے ان موات بھی صفر میں ہی پیش آیا، رسول الله مطنع الله عظیم آن کوسر بیا عاصم اور بر معونه کے ان حادثات سے سخت رنج والم پہنجا۔

ثابت ہے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: ہم سیدنا انس بن مالک راتنون کی خدمت میں تھے، انہوں نے اپنے اہل کے درمیان بیشرکر ایک مکتوب لکھا اور کہا: اے قراء کی جماعت! حاضر ہو جاؤ، ثابت كہتے ميں: مجھے بيلفظ كچھ اچھا ندلگا، سوميں نے عرض كيا: اے ابوحمزہ! کیا ہی بہتر ہوتا کہ آپ ان لوگوں کو ان کے ناموں ے یکارتے ،سیدنا انس بھائند نے کہا: اس میں تو کوئی حرج نہیں کہ میں تہہیں قراء کہوں، کیا میں تہہیں تمہارے ان بھائیوں کے متعلق نہ بتلاؤں،جنہیں ہم عہدِ رسالت میں قراء کہا کرتے تھے۔ پھرانہوں نے بیان کیا کہ وہ ستر افراد تھے، ان کی حالت بی تھی کہ جب رات ہوتی تو وہ مدینہ میں اینے ایک استاد کی خدمت میں پہنچ جاتے اور وہاں ساری رات صبح تک قرآن کا سبق ليتے اور جب صبح ہوتی تو جس میں استطاعت ہوتی وہ شیریں یانی لاتا۔ ( ادر اسے فروخت کرتا ) اور کوئی ایندھن کی لكڑياں لا كر چ ليتا اور جس ميں استطاعت ہوتی وہ مل كر بكري خرید لیتے، اے خوب بنا سنوار کر ذبح کر کے رسول الله مشتی میانم کے حجروں کے باس لٹکا دیتے، جب سیدنا خبیب زمانشنہ کی شہادت ہوئی تو رسول الله منت والله نے ان قراء کو ایک مہم یر روانہ فرمایا، یہ بنوسلیم کے ایک قبیلے میں گئے، ان کے ہمراہ میرے مامول سیدنا حرام بن ملحان والنید بھی تھے۔ سیدنا حرام بالتيذ نے اين امير قافلہ سے گزارش كى كه مجھے اجازت

(١٠٧٤٥) عَنْ ثَابِتٍ قَالَ كُنَّا عِنْدَ أَنْس بْن مَالِكِ فَكَتَبَ كِتَابًا بَيْنَ أَهْلِهِ فَقَالَ: اشْهَدُوا، يَا مَعْشَرَ الْقُرَّاءِ! قَالَ: ثَابِتٌ فَكَأْنِّي كُرِهْتُ ذَلِكَ ، فَقُلْتُ: يَا أَبَا حَمْزَةَ! وْ سَمَّيْتَهُم بِأَسْمَائِهم، قَالَ: وَمَا بَأْسُ ذَٰلِكَ أَنْ أَقُلْ لَكُمْ قُرَّاءً، أَفَلا أُحَدِّثُكُمْ عَنْ خُوَانِكُمْ اللَّذِينَ كُنَّا نُسَمِّيهِمْ عَلَى عَهْدِ يَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ الْفُرَّاءَ، فَذَكَرَ أَنَّهُمْ كَانُوا سَبْعِينَ فَكَانُوا إِذَا جَنَّهُمْ اللَّيْلُ انْطَلَقُوا إِلَى مَعَلِّم لَهُمْ بِالْمَدِينَةِ ، فَيَذْرُسُونَ اللَّيْلَ حَتَّى بْصْبِحُوا، فَإِذَا أَصْبَحُوا فَمَنْ كَانَتْ لَهُ ثُوَّةٌ اسْتَعْذَبَ مِنَ الْمَاءِ وَأَصَابَ مِنَ الْحَطب، وَمَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ سَعَةٌ اجْتَمَعُوا فَاشْتَرَوُا اشَّاـةَ وَأَصْلَحُوهَا، فَيُصْبِحُ ذٰلِكَ مُعَلَّقًا بِحُجَرِ رَسُولِ اللَّهِ عِلَيُّ فَلَمَّا أُصِيبَ خُبَيْبٌ بَعَثَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ فَأَتُواْ عَلَى حَيِّ مِنْ بَنِي سُلَيْم وَفِيهِمْ خَالِي حَرَامٌ، فَقَالَ حَرَامٌ لِلْمِيرِهِمْ: دَعْنِي فَالْأُخْبِرْ هٰؤُلاءِ أَنَّا لَسْنَا إِيَّاهُمْ نُرِيدُ حَتَّى يُخْلُوا وَجْهَنَا، وَقَالَ عَفَّانُ: فَيُخْلُونَ وَجْهَنَا، فَقَالَ لَهُمْ حَرَامٌ:

<sup>(</sup>١٠٧٤٥) تخريج: أخرجه البخاري: ٢٩٠١ (انظر: ١٢٤٠٢)

) \$ \$ \$ \$ (116) (\$ \$ \$ \$ \$ 10 — CLISSISH BEEN ) \$ \$ \$ 4 ہجری کے واقعات کی واقعات

دیں تا کہ میں ان لوگوں کو بتا دوں کہ ہم ان سے لڑائی کرنے کے لیے نہیں آئے، تاکہ وہ ہمارا راستہ نہ روکیں، پس سیرنا حرام زالن نے جاکران سے کہا: ہم تمہارے ساتھ الرنے کے لينبيس آئ ، للندائم جارا راسته نه روكو ـ ايك آ دمي نيزه لے کرسیدنا حرام و کاٹنو کے سامنے آیا اور اس نے ان پر نیزے کا وارکر دیا، نیزہ ان کے جسم سے پار ہوگیا۔ انہوں نے جب اینے پیٹ پر نیزے کا وارمحسوں کیا تو زور سے کہا: اللہ اکبر، رب كعبه ك قتم! مين كامياب موكيا مون - بهر وه لوك باتى قافلہ والوں کی طرف متوجہ ہوئے اور ان میں سے ایک بھی باتی نه بچا-سیدنا انس والله کتب بین: مین نے رسول الله مطاعین کوکسی موقع پر اس قدر ممکین نہیں دیکھا، جس قدر آپ مطاقاتیا اس واقعہ ہے ممکنین ہوئے۔ میں نے دیکھا کہرسول الله مضافات نماز فجريس ہاتھ أنھا كران ظالموں ير بددعا كرتے تھے،سيدنا ابوطلحہ انصاری زائشہ مجھ سے کہا کرتے تھے: کیا میں تمہیں تمہارے ماموں سیدنا حرام وُلِنْمُوٰ کے قاتل کے متعلق بتلاؤں؟ میں نے کہا: اللہ نے اس کے ساتھ جو کرنا تھا کرلیا،اس نے کہا وہ تو اسلام قبول کر چکا ہے۔عفان کی روایت میں ہے کہ رسول الله مُنْ الله عَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ الله عَنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ مَنْ مَنْ كُيل اور ابوالنضر نے بول کہا کہ آپ نے اینے دونوں ہاتھ اُٹھائے۔

إِنَّا لَسْنَا إِيَّاكُمْ نُرِيدُ فَخَلُوا وَجُهَنَا، فَاسْتَقْبَلَهُ رَجُلٌ بِالرُّمْحِ فَأَنْفَذَهُ مِنْهُ، فَلَمَّا وَجَدَ الرُّمْحَ فِي جَوْفِهِ ، قَالَ: اللَّهُ أَكْبَرُ فُـزْتُ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ ، قَالَ: فَانْطُوَوْا عَلَيْهِمْ فَمَا بَقِيَ أَحَدٌ مِنْهُمْ، فَقَالَ أَنَسٌ: فَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَجَدَ عَلَى شَيْءٍ قَطُّ وَجْدَهُ عَلَيْهِمْ، فَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عِلَيْ فِي صَلامةِ الْغَدَاةِ رَفَعَ يَدَيْهِ فَدَعَا عَلَيْهِم، فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذٰلِكَ إِذَا أَبُو طَلْحَةً يَقُولُ لِي: هَلْ لَكَ فِي قَاتِلِ حَرَامٍ؟ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: مَا لَهُ فَعَلَ اللُّهُ بِهِ وَفَعَلَ، قَالَ: مَهْلًا فَإِنَّهُ قَدْ أَسْلَمَ، وَقَالَ عَفَّانُ: رَفَعَ يَدَيْهِ يَدْعُو عَلَيْهِمْ و قَالَ أَبُو النَّصْرِ رَفَعَ يَدَيْهِ ـ (مسند احمد: (17279)

بَابُ مَا جَاءَ فِي غَزُوةِ بَنِي النَّضِيرِ وَإِجُلائِهُمْ عَنِ الْمَدِينَةِ غز وہُ بنی نضیر اور بنونضیر کو مدینه منورہ ہے جلا وطن کرنے کا بیان

(١٠٧٤٦) ـ عَن ابْن عُمَرَ أَنَّ يَهُو دَبَنِي سيدنا عبدالله بن عمر مُناتِّدُ ہے مروی ہے کہ بنونضير اور بنوقريظه ك يبود نے رسول الله مطابق سے جنگ كى ،آب مطابق نے بنونفیر کو مدینه منوره سے جلا وطن کر دیا اور بنوقر بظه کو و ہیں رہنے کی اجازت وے دی اور ان پر احسان فرمایا، لیکن جب

النَّفِيرِ وَقُرَيْظَةَ حَارَبُوا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَأَجْلَى رَسُولُ اللهِ ﷺ بَنِي النَّضِيرِ وَأَقَرَّ قُـرَيْظَةَ ، وَمَنَّ عَلَيْهِمْ حَتَّى حَارَبَتْ قُرَيْظَةُ المنظم ا

بَعْدَ ذٰلِكَ، فَقَتَلَ رِجَالَهُمْ وَقَسَمَ نِسَاءَهُمْ وَأَوْلادَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَا بَعْضَهُم وَأَمْوَالَهُمْ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَا بَعْضَهُمْ لَحِقُوا بِرَسُولِ اللهِ فَيَ فَأَمَّنَهُمْ وَأَسْلَمُوا وَأَجْلَى رَسُولُ اللهِ فَيَ فَأَمَّنَهُمْ وَأَسْلَمُوا وَأَجْلَى رَسُولُ اللهِ فَيْ يَهُودَ الْمَدِينَةِ كُلَّهُمْ، بَنِي قَيْنُقَاعَ وَهُمْ قَوْمُ عَبْدِ الْمَدِينَةِ كُلَّهُمْ، بَنِي قَيْنُقَاعَ وَهُمْ قَوْمُ عَبْدِ اللهِ بَنِ سَلام، ويَهُودَ بَنِي حَارِثَةً، وَكُلَّ يَهُودِينَةِ وَمُكلًا يَهُودِي كَانَ بِالْمَدِينَةِ و (مسند احمد: يَهُودِي كَانَ بِالْمَدِينَةِ و (مسند احمد: يَهُودِي كَانَ بِالْمَدِينَةِ و (مسند احمد: ١٣٦٧)

بوقر بظہ نے لڑائی کی تو آپ مضافی آنے نے ان کے مردول کو تل کرو ادیا اوران کی عورتوں ، بچوں اور مالوں کو مسلمانوں کے درمیان تقییم کردیا، البتہ ان میں ہے بعض آ کررسول اللہ مضافی آنے ہے ، آپ مضافی آنے نے انہیں امان دے دی اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا، رسول اللہ مضافی آنے نہ نہ نہ مورہ کے سارے یہودیوں کو جلا وطن کر دیا، بنو قینقاع کو بھی، مورہ کے سارے یہودیوں کو جلا وطن کر دیا، بنو قینقاع کو بھی، یہودیوں کو اور باقی تمام یہودی جو جو مدینہ میں موجود تھے، یہودیوں کو اور باقی تمام یہودی جو جو مدینہ میں موجود تھے، آپ مطافی کردیا۔

(١٠٧٤٧) - عَسنْ عَبْدِ السَّهِ أَنَّ رَسُولَ السَّهِ أَنَّ رَسُولَ السَّهِ قَلَّمَ السَّفِيرِ وَقَطَّعَ وَهِ مَ النَّفِيرِ وَقَطَّعَ وَهِ مَ النَّفِيرِ وَقَطَّعَ وَهِ مَ النَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿ مَا قَطَعَتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى اللَّهِ وَلِيُحْوَمَا قَائِمَةً عَلَى اللَّهِ وَلِينَ وَاللَّهِ وَلِينُحْوِيَ عَلَى اللَّهِ وَلِينُحُورَى عَلَى الْفَاسِقِينَ ﴾ - (مسند احمد: ١٠٥٤)

سيدنا عبدالله بن عمر والنفظ سے مروى ہے كه رسول الله مطفي آيا م نے بونفير كے بوره نخلتان كى مجودوں كو جلايا اور كائ والا، پس الله تعالى نے يه آيات نازل فرما كيس: ﴿مَا قَطَعُتُمْ مِنُ لِيهَ إِنَّهُ أَوْ تَرَ كُتُهُوهَا قَائِمةً عَلَى أُصُولِهَا فَبِإِذُنِ اللّٰهِ ولينُحُزِى الْفَاسِقِينَ ﴾ ..... " تم نے بونفير كے مجودوں ك جودرخت كائ والے يا جن كوتم نے ان كى جروں پر كھڑا چھوڑ ديا توييسب الله كے حكم سے تھا، يه اس ليے ہوا كه الله فاسقين كو رسواكرنا جا بتا تھا۔ " (سورة حشر: ۵)

فواند: ..... مخضرقصہ یہ ہے کہ مدینہ میں آکر بی کریم مظی آخر نے ان یہودیوں سے سلح کر لی تھی کہ نہ آپ ان سے لڑیں نہ یہ آپ سے لڑیں نہ یہ ان پر غالب کیا اور آپ نے انہیں یہاں سے نکال دیا، مسلمانوں کو بھی اس کا خیال تک نہ تھا، خود یہ یہود بھی بھی رہے تھے کہ ان مضبوط قلعوں کے ہوتے ہوئے کوئی ان کا پھی بیس بگاڑ سکتا، لیکن جب اللہ کی پکڑ آئی یہ سب چیزیں یو نہی رکھی کی رکھی رہ گئیں اور اچا تک اس طرح گرفت میں آگئے کہ جران رہ گئے اور آپ نے انہیں مدینہ سے نکاوا دیا، بعض تو شام کی زراعتی زمینوں میں چلے گئے، جوحشر ونشر کی جگہ ہے اور بعض خیبر کی طرف جا نکلے، ان سے کہہ دیا گیا تھا کہ اپ اونٹوں پر لاد کر جو سامان لے جا سکو اپنے ساتھ لے جاؤ، اس لئے انہوں نے اپنے گھروں کو توڑ چوڑ کر جو چیزیں لے جا حیا تھے، اپنے ساتھ اٹھالیس، جورہ گئیں وہ مسلمانوں کے ہاتھ لگیں۔

<sup>(</sup>۱۰۷٤۷) تخریج: أخرجه البخاری ۲۰۲۱، ۸۸۸٤، ومسلم: ۲۵۷۱ (انظر: ۲۰۵۶) کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

## الكان المال المال

اس آیت میں بنونفیر کا ذکر ہے، جب آپ مطفی اللہ ان کا محاصرہ کیا تو ان کے تھجور کے درختوں کو آگ لگا دی ادر کچھ کاٹ ڈالے اور کچھ چھوڑ دیئے، جس سے مقصود دشمن کی آڑ کوختم کرنا تھا اور یہ واضح کرنا تھا کہ اب مسلمان تم پر غالب آگئے ہیں۔

بير ربيج الاول مهن ججرى كاواقعہ ہے۔

# بَابُ مَا جَاءَ فِي زِوَاجِهِ ﷺ بِأُمٌّ سَلَمَةَ ﷺ مَا جَاءَ فِي زِوَاجِهِ ﷺ بِأُمٌّ سَلَمَةَ ﷺ فَي الله عَلَي الله عَلَيْهِ اللهُ وَاللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ ع

أمّ المؤمنين سيده امسلمه وظافها سے مردی ہے، وہ كہتى مين: میرے شوہر ابوسلمہ رہائنہ ایک دن رسول الله منظ ایک کے پاس ے تشریف لائے اور کہا: میں نے رسول الله مشکرانی کو ایک الی بات کہتے سا ہے کہ جس سے مجھے بہت خوثی ہوئی ہے، آب مُشَاعِداً نے فرمایا: "جب سی مسلمان کوکوئی مصیبت آئے اوروه الى وقت (إنَّا لِللهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ) كهدك بيدعا يرْهِ" اللَّهُمَّ أَجُرْنِي فِي مُصِيبَتِي وَاخْلُفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا" (يالله! مجصاس مصيبت كااجرد إوراس كانعم البدل عطا فرما) تو الله اسے به چیزیں عطا فرما دیتا ہے۔'' سیدہ ام سلمہ زبالتھا کہتی ہیں: میں نے ان کی یہ بات یاد رکھی اور جب سيدنا ابوسلمه فالنُّهُ كا انقال مواتو ميس في (انَّا لِللهِ وَإِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ) كَهِ كُديدِ عَايِرْهِي 'اللَّهُمَّ أَجُرْنِي فِي مُنصِيبَتِي وَاخْلُفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا "يكن ماته بي میرے دل میں خیال آیا کہ ابوسلمہ زلینیز سے بہتر اور اچھا انسان کون ہوسکتا ہے؟ (بہرحال میں نے دعا جاری رکھی)،سو جب میری عدت بوری ہوئی تو اللہ کے رسول منظ مین نے میرے ہاں داخل ہونے کی اجازت طلب کی ،اس وقت میں چمڑا

(١٠٧٤٨) ـ عَـنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: أَتَانِي أَبُو سَلَمَةَ يَوْمًا مِنْ عِنْدِ رَسُولِ اللَّهِ عِنْ فَقَالَ: لَفَذْ سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَوْلًا فَسُرِرْتُ بِهِ، قَالَ: ((لا تُصِيبُ أَحَدًا مِنْ المُسْلِمِينَ مُصِيبَةٌ فَيَسْتَرْجِعَ عِنْدَ مُصِيبَتِهِ، ثُمَّ يَفُولُ: اللَّهُمَّ أَجُرْنِي فِي مُصِيبَتِي وَاخْلُفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا إِلَّا فُعِلَ ذٰلِكَ بِهِ۔)) قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: فَحَفِظْتُ ذٰلِكَ مِنْهُ، فَلَمَّا تُوفِّي أَبُو سَلَمَةَ اسْتَرْجَعْتُ وَقُلْتُ: اَللَّهُمَّ أُجُرِينِي فِي مُصِيبَتِي وَاخْلُفْنِي خَبِرًا مِنْهُ. ثُمَّ رَجَعْتُ إِلَى نَفْسِي قُلْتُ: مِنْ أَيْنَ لِي خَيْرٌ مِنْ أَبِي سَلَمَةَ؟ فَلَمَّا انْقَضَتْ عِلَّتِي اسْتَأْذَنَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ عِثْ وَأَنَا أَذْبُغُ إِهَابًا لِي، فَغَسَلْتُ يَدَىَّ مِنَ الْقَرَظِ وَأَذِنْتُ لَـهُ، فَوَضَعْتُ لَـهُ وِسَادَةَ أَدَم حَشُوهَا لِيفٌ، فَقَعَدَ عَلَيْهَا فَخَطَبَنِي إِلَى نَفْسِي، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ مَقَالَتِهِ ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ!

(۱۰۷٤۸) تخريج: رجاله ثقات، الا ان المطلب بن عبد الله، روايته عن الصحابة مرسلة، الا انس بن مالك، وسهل بن سعد، وسلمة بن الاكوع ومن كان قريبا من طبقتهم، وهو عند مسلم بغير هذه السياقة من حديث ام سلمة بلفظ: ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله: انا لله وانا اليه راجعون، اللهم المنه مصيبتي واخلف لي خيرا منها، الا اخلف الله له خيرا منها (انظر: ١٦٣٤٤) من دوشتي مين لكهي جانے والى اردو اسلامي كتب كا سب سے بڑا مفت مركز

#### (27) -101, LUF4 ) (19) (119) (10- CHE) (10- CHE)

رنگ رہی تھی، میں نے جلدی سے ہاتھ دھوئے اور آپ مضاعیا مَا بِي أَنْ لَا تَكُونَ بِكَ الرَّغْبَةُ فِيَّ، وَلٰكِنِّي امْرَأَـةٌ فِيَّ غَيْرَةٌ شَدِيدَةٌ ، فَأَخَافُ أَنْ تَرْي کواندر آنے کی اجازت دی، میں نے آپ مشی کی ا ولله مُنيئًا يُعَدُّبُنِي اللَّهُ بِهِ، وَأَنَا امْرَأَةٌ چڑے کا ایک تکیہ رکھا، اس میں تھجور کے بے مجرے ہوئے تع، آپ سُنَوَيْنَ ال يربيه ك اور آپ مشيَّوَيْنَ ن مجمع 
 ذَخَلْتُ فِي السِّنِّ، وَأَنَا ذَاتُ عِيَال، فَقَالَ: ((أَمَّا مَا ذَكَرْتِ مِنَ الْغَيْرَةِ فَسَوْفَ يُذْهِبُهَا این ساتھ شادی کا پغام دیا، جب آب مشکر ان بات سے اللُّهُ عَنَّ وَجَلَّ مِنْكِ، وَأَمَّا مَا ذَكَرْتِ مِنَ فارغ ہوئے تو میں نے عرض کیا: اللہ کے رسول! الی تو کوئی السِّنِّ، فَقَدْ أَصَابَنِي مِثْلُ الَّذِي أَصَابَكِ، بات نہیں کہ مجھے آ ب میں رغبت نہ ہو، درحقیقت بات سے ہے کہ میرے اندر غیرت کا جذبہ بہت زیادہ ہے، مجھے ڈر ہے کہ وَأُمَّا مَا ذَكِرْتِ مِنَ الْعِبَالِ فَإِنَّمَا عِبَالُكِ مبادا آپ میرے اندرایی کوئی بات دیکھیں، جس کی وجہ ہے عِبَالِي.)) قَالَتْ: فَقَدْ سَلَّمْتُ لِرَسُول اللَّهِ ﷺ فَتَزَوَّجَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ أُمُّ الله مجھے عذاب سے دو حار کر دے، نیز میں اب کافی عمر رسیدہ سَلَمَةَ: فَقَدْ أَبْدَلَنِي اللَّهُ بِأَبِي سَلَمَةَ خَيْرًا بھی ہو چکی ہوں اور میں اولاد والی بھی ہوں۔ آ ب مشاقل نے مِنْهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فرمایا: "تم نے جوغیرت کا ذکر کیا ہے، اللہ تعالی اے عنقریب ختم کردے گا،تم نے عمر رسیدہ ہونے کی جو بات کی ہے تو میرا حال (اسنداحمد: ١٦٤٥٥) بھی ایسا ہی ہے اور جوتم نے اولاد کی بات کی ہے تو وہ میری این

میں اس سے بہتر شوہر یعنی اللہ کے رسول عطا کردیئے۔
سیّدہ ام سلمہ وَ فَاللّٰهِ اللّٰہ کے رسول عطا کردیئے۔
نے بیان کیا کہ اللّٰہ کے رسول ملطنے اَللّٰہ کا ارشاد ہے کہ''جب تم
میں ہے کسی کوکوئی مصیبت آئے تو اسے چاہیے کہ وہ کہے:'' إِنَّا لِللّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ وَاجِعُونَ ، عِنْدَكَ اِحْتَسَبْتُ مُصِيبَتِی وَ أَجُرْنِی فِيهَا وَأَبْدِلْنِی مَا هُوَ خَیرٌ مِنْهَا ''(بیشک ہم وَ أُجُرْنِی فِیهَا وَأَبْدِلْنِی مَا هُوَ خَیرٌ مِنْهَا ''(بیشک ہم الله تعالی کے لیے ہیں اور بیشک ہم نے اس کی طرف لوٹنا ہے ، الله تعالی کے لیے ہیں اور بیشک ہم نے اس کی طرف لوٹنا ہے ، الله تعالی کے لیے ہیں اور بیشک ہم نے اس کی طرف لوٹنا ہے ، الله تعالی کے لیے ہیں اور بیشک ہم نے اس کی طرف لوٹنا ہے ، الله تعالی کے این اس مصیبت کا تجھ سے اجر جاہتا ہوں ، تو مجھے اسے الله میں این اس مصیبت کا تجھ سے اجر جاہتا ہوں ، تو مجھے

اولاد موگ \_' چنانچه میں نے رسول الله ﷺ کی بات تسلیم کرلی

اور الله کے رسول منت ور نے مجھ سے نکاح کر لیا، سیدہ ام

سلمہ وٰالٰنیا کہتی ہیں کہ اللّٰہ تعالٰی نے مجھے ابوسلمہ وٰالنیوٰ کے بدلے

(١٠٧٤٩) - عَنْ أُمَّ سَلَمَةً قَالَتْ قَالَ أَبُو سَلَمَةً: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عِلَىٰ ((إِذَا أَصَابَ أَحَدَكُمْ مُصِيبَةٌ فَلْيَقُلْ: إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، عِنْدَكَ احْتَسَبْتُ مُصِيبَتى وَأَجُرْنِسَى فِيهَا وَأَبْدِلْنِي مَا هُوَ خَيْرٌ وَأُجُرْنِسَى فِيهَا وَأَبْدِلْنِي مَا هُوَ خَيْرٌ مِنْهَا -))، فَلَمَّا احْتُضِرَ أَبُو سَلَمَةً، قَالَ: اللَّهُمَّ اخْلُفْنِي فِي أَهْلِي بِخَيْرٍ، فَلَمَّا قُبِضَ 4 ہجری کے واقعات 

اس کا اجراوراس کالغم البدل عطا فرما)۔'' جب میرے شوہرا بو سلمه و الله على النقال مونے لكا تو انہوں نے كما: يا الله! ميرے بعد میرے اہل میں احیھا نائب بنانا۔ جب ان کا انقال ہوا تو مِن ن كها: إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ، عِنْدَكَ إِحْتَسَبْتُ مُصِيبَتِي وَأَجُرْنِي فِيهَا وَأَبْدِلْنِي مَا هُوَ خَيْسِ أِمِنْهَا - سيّده فرماتي بين: مين نے يوں كہنا جايا كه وَأَبْدِلْنِي مَا هُوَ خَيْرٌ مِنْهَا (اور جُمِهاس سے بہتر بدله عطا فرما)، کیکن ساتھ ہی مجھے یہ خیال آیا کہ ابوسلمہ ڈٹاٹٹڑ سے بہتر کون ہوسکتا ہے؟ میں بیسوچتی رہی، آخر کا میں نے بیلفظ بھی کہہ ہی دیئے، جب ان کی عدت بوری ہوئی تو سیدنا ابو بر رہائند نے انہیں نکاح کا پیغام بھیجا، انہوں نے ان کورد کر دیا، پھرسیدتا عمر و الله نا ناح كا بيغام بهيجا، انهول نے ان كو بھى روكر ديا، پھر اللہ کے رسول مشتر کے نکاح کا پیغام بھیجا تو انہوں نے کہا: الله کے رسول من اللہ اور ان کے قاصد کوخوش آ مدید ملکن تم جا کر اللہ کے رسول مشخ آنے سے ذکر کرو کہ میں تو بہت زیادہ غیرت والی ہوں اور میں صاحب اولا دبھی ہوں اور میرے سر یرستوں میں سے یہاں کوئی بھی موجود نہیں، رسول الله مشاکرانم نے والیی جواب بھیجا کہ'' تمہارا بد کہنا کہتم صاحب اولاد ہو اس بارے میں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، بچول کے بارے میں اللہ تمہاری مدو فرمائے گا اور تمہارا یہ کہنا کہتم انتہائی غیرت مند ہوتو میں اللہ سے دعا کروں گا کہ دہ تمہاری غیرت کی اس شدت کوختم کر دے اور تمہارا یہ کہنا کہ تمہارے سر یستوں میں سے کوئی بھی یہاں موجود نہیں، تویاد رہے کہ تمہارا کوئی بھی سریرست، وہ موجود ہویا غائب، وہ میرے متعلق رضا مندی کا بی اظہار کرے گا۔' بین کرمیں نے اینے بیٹے عمر ہے کہا کہ اٹھواور رسول اللّٰہ مِشْغَوْتِ ہے میرا نکاح کر دو۔ رسول

قُلْتُ: إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اللَّهُمَّ عِنْدَكَ أَحْتَسِبُ مُصِيبَتِي فَأَجُرْنِي فِيهَا، قَـالَـتْ: وَأَرَدْتُ أَنْ أَقُـولَ وَأَبْدِلْنِي خَيْرًا مِنْهَا، فَقُلْتُ: وَمَنْ خَيْرٌ مِنْ أَبِي سَلَمَةً؟ فَمَا زِلْتُ خَتِّي قُلْتُهَا، فَلَمَّا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا، خَطَبَهَا أَبُو بَكُر فَرَدَّتُهُ، ثُمَّ خَطَبَهَا عُمَرُ فَرَدَّتُهُ، فَبَعَثَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَى فَقَالَتْ: مَرْحَبًا بِرَسُولِ اللهِ ﷺ وَبِرَسُولِهِ، أَخْبِرْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَنَّى امْرَأَةٌ غَيْرًى وَأَنَّى مُصْبِيَةٌ وَأَنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ مِنْ أَوْلِيَائِي شَاهِدًا، فَبَعَثَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ((أَمَّا قَوْلُكِ إنِّى مُصْبِيَةٌ فَإِنَّ اللَّهَ سَيَكُفِيكِ صِبْيَانَكِ، وَأَمَّا قَوْلُكِ إِنِّي غَيْرِي فَسَأَدْعُو اللَّهَ أَنْ يُـذُهبَ غَيْرَتَكِ، وَأَمَّا الْأُولِيَاءُ فَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْهُم شَاهدٌ وَلا غَانِبٌ إِلَّا سَيرْضَانِي ـ)) قُلْتُ: يَمَا عُمَرُ! قُمْ فَزَوَّجْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ((أَمَا إِنِّي لَا أَنْقُصُكِ شَيْنًا مِمَّا أَعْطَيْتُ أُخْتَكِ فُلانَةَ، رَحَيَيْنِ وَجَرَّتَيْنِ وَوِسَادَةً مِنْ أَدَمِ حَشُوهُمَا لِيفٌ ـ )) قَالَ: وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَأْتِيهَا ، فَإِذَا جَاءَ أَخَذَتْ زَيْنَبَ فَوَضَعَتْهَا فِي حِجْرِهَا لِتُرْضِعَهَا، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَييًّا كَسرِيمًا يَسْتَحْيى، فَرَجَعَ فَفَعَلَ ذٰلِكَ مِرَارًا فَفَطِنَ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرِ لِمَا تَصْنَعُ، فَأَقْبَلَ ذَاتَ يَـوْمِ وَجَاءَ عَمَّارٌ وَكَانَ أَخَاهَا لِأُمَّهَا، فَـدَخَلَ عَلَيْهَا فَانْتَشَطَهَا مِنْ حِجْرِهَا وَقَالَ: کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

المالية المال

دَعِى هٰذِهِ الْمَقْبُوحَةَ الْمَشْقُوحَةَ الَّتِى آذَيْتِ
بِهَا رَسُولَ اللّهِ عَلَى قَالَ: وَجَاءَ رَسُولُ
اللهِ عَلَى فَلَخَلَ فَلَجَعَلَ يُقَلِّبُ بَصَرَهُ فِى
اللهِ عَلَى فَلَا بَصَرَهُ فِى
الْبَيْتِ، وَيَقُولُ: ((أَيْنَ زَنَابُ؟ مَا فَعَلَتْ
زَنَابُ؟)) قَالَتْ: جَاءَ عَمَّارٌ فَذَهَبَ بِهَا،
وَالَ: فَبَنْى بِأَهْلِهِ ثُمَّ قَالَ: ((إِنْ شِفْتِ أَنْ
قَالَ: فَبَنْى بِأَهْلِهِ ثُمَّ قَالَ: ((إِنْ شِفْتِ أَنْ
أَسَبُّعَ لَكِ سَبَعْتُ لِلنِّسَاءِ۔)) (مسند احمد:

الله مِنْ الله مِنْ مَنْ أَنْ مِن فِي الله مِنْ كُوجو كِهِ ديا ہے، تمہیں اس ہے کم نہ دوں گا، اسے دد چکیاں، دو ملکے، اور چڑے کا ایک تکیہ، جس میں تھجور کی جھال بھری تھی، دیئے تھے۔اللہ کے رسول مشاکیا ان کے ہاں آتے اور وہ این دخر زینب کو گود میں اٹھائے دودھ یلا رہی ہوتی تو چوں کہ اللہ کے رسول مِسْفَوَيْنِ بهي انتهائي حيا دار اور مهربان تنه، ان كواس کیفیت میں دیکھتے تو واپس چلے جاتے ،اس فتم کی صورت حال کئی مرتبہ پیش آئی،سیدنا عمار بن پاسر ڈائٹنز کواس کا پیتہ چل گیا وه ان کا مادری بھائی تھا، تو ایک دن سیدتا عمار بڑٹنٹۂ آ کر زینب کو ان کی گود ہے اٹھالے محئے اور کہا کہتم اس بچی کو جھوڑو، جس کی وجہ ہےتم اللہ کے رسول مشخصین کو پریشان کرتی ہو۔ الله كرسول المنفي من المرتشريف لائة تو ادهرادهر ديكھنے لگے اور فرمایا: "زناب کہاں ہے؟ زناب کدهر گئ؟" آب مصطفیاً کی مراد زینب تھی، سیّدہ امسلمہ وناٹنوا نے بتلایا کہ عمار وناٹنوا آئے تھے اور وہ اسے لے گئے ہیں۔ آپ مشاطعاً نے اپنے ابل خانہ کے ساتھ وقت گزارااور فر مایا:"اگرتم چا ہوتو تمہارے یاس سات دن قیام کروں گا،کیکن یاد رکھو پھر میں اپنی تمام ازواج کے ہاں سات سات دن قیام کرنے بعد میں تمہارے ياس آؤں گا۔''

أ ١٠٧٥) عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ بِنْتِ امَّ سَلَمَةً عَنْ آمُّ سَلَمَةً بِنَحْوِم وَفِيْهِ: قَالَ: فَتَزَوَّجَهَا رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ قَالَ: فَاتَاهَا فَوَجَدَهَا تُرْضِعُ فَانْصَرَفَ، ثُمَّ آتَاهَا فَوَجَدَهَا تُرْضِعُ فَانْصَرَفَ، قَالَ: فَبَلَغَ

<sup>(</sup>١٠٧٥٠) تـخـريـج: بعضه صحيح، وهذا اسناد ضعيف لجهالة عبد العزيز بن بنت ام سلمة ، ولضعف اسماعيل بن عبد الملك (انظر: ٢٦٧٢١)

#### الرائي المائين المائين المائي المائين المائين

ذْلِكَ عَـمَّارَ بْنَ يَاسِرِ أَتَاهَا، فَقَالَ: حَلَّتْ الصَّبيَّةَ، قَالَ: فَاخَذَهَا فَاسْتَرْضَعَ لَهَا، فَساتَساهَا رَسُوْلُ اللَّهِ عَلَى فَعَالَ: ((اَيْنَ زَنَابُ؟)) يَعْنِي زَيْنَبَ، قَالَتْ: يَا رَسُوْلَ (YVYOY

بَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ عِلَيْ وَبَيْنَ حَاجَتِهِ هَلُمَّ اللَّهِ! أَخَذَهَا عَمَّارٌ ، فَدَخَلَ بِهَا وَقَالَ: ((إنَّ بِكِ عَـلْى آهْلِكِ كَرَامَةً -)) قَالَ: فَاقَامَ عِنْدَهَا إِلَى الْعَشِيِّ ثُمَّ قَالَ: ((إِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ لَكِ وَإِنْ سَبَّعْتُ لَكِ سَبَّعْتُ لِسَائِر نِسَائِيْ ؟ وَإِنْ شِئْتِ قَسَمْتُ لَكِ؟)) قَالَتْ: لا، بَـل اقْسَـمْ لِـيْ ـ (مسند احمد: .

رودھ پلا رہی ہیں، آپ مطفی کھے واپس ملے گئے۔ جب سیدنا عمار بن یاسر بڑائٹنے کواس بات کا پیتہ جلاتو وہ ان کے ہاں آئے اور کہا: تم اللہ کے رسول مشکر آن اور ان کی حاجت کے ورمیان حائل ہو، تم یہ بچی مجھے دے دو، پس وہ اسے لے گئے اور اسے دودھ پلانے والی عورت کا بندوبست کر دیا، اللہ کے دریافت فرمایا که''زناب لعنی زینب کہاں ہے؟'' سیدہ ام سلمہ وٰکانٹھانے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! اسے عمار لے محکتے ہیں، آپ مشکر کے سیدہ امسلمہ وٹائنوا کے ہال تشریف رکھی اور فرمایا: ''تم اینے اہل خانہ کے ہاں معزز اور مکرم ہو۔'' آپ طشی آن نے ان کے ہاں پچھلے پہرتک قیام کیا اور پھر فرمایا: "اگرتم جاموتو میں تمہارے ہاں سات دن قیام کرسکتا ہوں، لیکن اگر میں تمہارے ہاں سات دن قیام کروں تو اپنی تمام ازواج کے ہاں سات سات دن گزاروں گا اور اگر جا ہو تو تمہارے لیے باری مقرر کردوں؟'' سیّدہ وَثَاثِیَا نے عَرَضَ کیا کہ آپ میرے لیے باری ہی مقرر کر دیں۔

ابوبكر بن عبدالرحن والنفذ سے مروى ہے كه نبى كريم مطبق الله كى ز دحہ سیّدہ امسلمہ مناشقا نے ان کو بتلایا کہ وہ جب مدینہ منورہ آئیں تو انہوں نے لوگوں کو ہتلایا: میں ابوامیہ بن مغیرہ کی دختر ہوں، لوگوں نے ان کوجھوٹاسمجھا اور انھوں نے کہا: یہ کیسی عجیب وغریب جھوٹی بات ہے، یہاں تک کہ وہاں سے پچھلوگ مج کے لیے روانہ ہوئے ، انہوں نے کہا: کیا آپ اینے اہل خانہ کے نام خطنہیں لکھ دیتی؟ سوانہوں نے انہیں خط لکھ دیا، پھر انہوں نے مدینہ واپس آ کران کی ماتوں کی تصدیق کی ( کہ

(١٠٧٥١) ـ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰن يُخْبِرُ: أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ عِلَيَّا أَخْبَرَتُهُ ، أَنَّهَا لَمَّا قَدِمَتِ الْمَدِينَةَ أَخْبَرَ تُهُمْ، أَنَّهَا ابْنَةُ أَسِي أُمَّيَّةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ فَكَذَّبُوهَا، وَيَقُولُونَ: مَا أَكْذَبَ الْغَرَائِبَ حَتَّى أَنْشَأَ نَاسٌ مِنْهُمْ إِلَى الْحَجِّ، فَقَالُوا: مَا تَكْتُبِينَ إِلَى أَهْلِكِ، فَكَتَبَتْ مَعَهُمْ فَرَجَعُوا إِلَى الْمَدِينَةِ يُصَدِّقُونَهَا فَازْدَادَتْ عَلَيْهِمْ كَرَامَةً ، قَالَتْ:

(١٠٧٥١) تخريج: بعضه صحيح، وهذا اسناد ضعيف لجهالة عبد الحميد بن عبدالله، أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير": ٢٣/ ٨٥٨، وعبد الرزاق في "مصنفه": ١٠٦٤٤ (انظر: ٢٦٦١٩)

#### الكارات المالكان الم

واقعی وہ ابوامیہ کی بٹی ہیں)، پس لوگوں میں ان کا مقام مزید بڑھ گیا،سیدہ امسلمہ والتھا کہتی ہیں: جب میں نے اپنی بٹی زینب کوجنم دیا تو نبی کریم مطیقی نے میرے ہاں آ کر مجھے نکاح کا پیغام دیا، میں نے عرض کیا: محصصیعی عورت سے نکاح نہیں کیا جاتا، اب مجھ سے اولا دہونے کی امیزنہیں اور پھر میں بہت زیادہ غیرت کھانے والی ہوں اور صاحب اولاد بھی مول-" آب من من نے فرمایا: "میں تم سے زیادہ عمر رسیدہ مول، باقی رہی غیرت کی بات تو اللہ اسے ختم کر دے گا اور اولادتو اللهاوراس كرسول كرسيرد ب-" چنانچه آب مطاكرة نے ان سے نکاح کرلیا، پھرآ ب مطفیکی ام سلمہ واٹھا کے ہاں آنے لگے اور آپ منظور فرماتے کہ "زناب کہاں ہے؟" یہاں تک کہ ایک دن سیدنا عمار بن باسر فالنی آئے اور اس بی کو لے گئے اور انہوں نے کہا: یہ بی رسول الله مشکر آتا ہے اورائم المؤمنين سيده امسلمه وظافيها كے درميان حاكل ہے، كيونكه سیدہ امسلمہ والنو اسے دودھ پلا رہی ہوتی تھیں، اس کے بعد الله کے رسول مشفی میل تشریف لائے اور دریافت فرمایا کہ "زناب يعنى زينب كهال بيج" رسول الله من ويما اليه وقت آئے تھے کہ تُر یہ بنت الی امیہ بھی اپنی بہن کے ماں آئی ہوئی تھیں، انہوں نے کہا: بچی کوعمار بن یاسر فالٹنز لے گئے ہیں۔ رسول الله مُشَارِين نے فرماما: "میں تمہارے ماں رات کوآؤں گا۔ "سيده امسلمه والنها كابيان ہے ميں المحى اورايك ملے ميں کچھ جو تھے، میں نے انہیں نکال کران کامغز نکالا اور آ پ منظ میکا ك لي كهانا تياركيا - ني كريم من الناكية في رات بسركى ، جب صبح ہوئی تو آپ مسلے میں نے فرمایا: "تم این اہل خانہ کے ہاں معزز اور کرم ہو، اگر چا ہوتو میں تمہارے ہاں سات دن راتیں گزاروں گا،اور اگرتمہارے ہاں سات راتیں گزاریں تو اپنی

فَلَمَّا وَضَعْتُ زَيْنَبَ جَاءَ نِي النَّبِيُّ ﷺ فَخَطَبَنِي، فَقُلْتُ: مَا مِثْلِي نُكِحَ أَمَّا أَنَا فَلا وَأَحَدُ فِيَّ وَأَنَّا غَيُورٌ وَذَاتُ عِيَالَ، فَقَالَ: ((أَنَا أَكْبَرُ مِنْكِ، وَأَمَّا الْغَيْرَةُ فَيُذْهِبُهَا اللَّهُ عَـزَّ وَجَلَّ، وَأَمَّا الْعِيَالُ فَإِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ـ )) فَتَزَوَّجَهَا فَجَعَلَ يَأْتِيهَا فَيَقُولُ: (( يُن زُنَابُ؟)) حَتَّى جَاءَ عَمَّارُ بْنُ يَاسِر يُومًا فَاخْتَلَجَهَا، وَقَالَ: هٰذِهِ تَمْنَعُ رَسُولَ الله على وَكَالَتْ تُرْضِعُهَا فَجَاءَ رَسُولُ اله ﷺ فَعَالَ: ((أَيْنَ زُنَابُ؟)) فَقَالَتْ قُرَابَةُ ابْنَةُ أَبِي أُمَّيَّةَ ، وَوَافَقَهَا عِنْدَهَا أَخَذَهَا عَـمَّارُ بِنُ يَاسِر، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ((إِنِّي آتِيكُمُ اللَّيْلَةَ-)) قَالَتْ: فَقُمْتُ فَأَخْرَجْتُ حَبَّاتٍ مِنْ شَعِيرِ كَانَتْ فِي جَـن، وَأَخْرَجْتُ شَـحْمًا فَعَصَدْتُهُ لَهُ، قَالَتْ: فَبَاتَ النَّبِيُّ ﷺ ثُمَّ أَصْبَحَ ، فَقَالَ حِينَ أَصْبَحَ: ((إنَّ لَكِ عَلَى أَهْلِكِ كَرَامَةً، فَإِد، شِنْتِ سَبَّعْتُ لَكِ، فَإِنْ أُسَبِّعْ لَكِ أَسَبُّعُ لِنِسَائِي \_)) (مسند احمد: ٢٧١٥٤)

# المنظم ا

فوائد: ..... ام المومنین سیده ام سلمه بنت ابوامیه و الله ایه سیدتا ابوسلمه و الله کی عقد میس تھیں اوران سے ان کی کی اولا دبھی تھی، سیدنا ابوسلمه و الله ملی میں اوران سے ان کی کی اولا دبھی تھی، سیدنا ابوسلمه و الله علی جمادی الثانیة ۴ جمری میں وفات پا گئے، پھر رسول الله ملی می شوال ۴ جمری میں جندروز باقی سے کہ ان سے شادی کرلی، یہ فقیہ ترین اور عظمند ترین عورتوں میں سے تھیں، ۸۴ سال کی عمر میں ۵۹ یا ۱۲ جمری میں وفات پائی اور بقیع میں دفن ہو کمیں۔

# اَبُوَابُ حَوَادِثِ السَّنَةِ الْخَامِسَةِ مَوَادِثِ السَّنَةِ الْخَامِسَةِ ٥ جَرى كَ احوال وواقعات

#### بَابُ مَا جَاءَ فِیُ غَزُوَةِ بَنِی الْمُصُطَلَقِ اَوِ الْمُرَیُسِیُع غزوهٔ بی مصطلق یاغزوهٔ مریسیع کابیان

یہ شعبان ۵ ہجری یا ۲ مجری کا واقعہ ہے، ''بنو مصطلق'' قبیلہ خزاعہ کی ایک شاخ ہے، قبیلہ خزاعہ کے لوگ عام طور پر رسول اللہ مینے آئے کے خیر خواہ تھے، مگر یہ شاخ قریش کی طرفدارتھی، جب رسول اللہ مینے آئے کو معلوم ہوا کہ یہ لوگ آپ مینے آئے آئے نے در کی تحقیق کے لیے سید تا بریدہ بن حصیب ڈاٹٹو کو بھیجا اور انھوں نے اطلاع دی کہ واقعی خبرصح ہے، آپ مینے آئے نے نہ یہ کا انتظام سید ما زید بن حارثہ دفائٹو یا کسی اور صحابی کو سونیا اور بنو مصطلق کی طرف یلغار کرتے ہوئے نظے، تا کہ اچا تک ان پر ٹوٹ پڑیں، آپ مینے آئے آئے کے ساتھ ۵۰ کے صحابہ سونیا اور بنو مصطلق اس وقت قدید کے اطراف میں ساحل کے قریب '''مریسیج'' نامی ایک چشے پر پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے، آپ مینے آئے اس حال میں چھاپے مارا کہ وہ عافل تھے، بعض کوئل کیا، عورتوں اور بچوں کوقید کیا اور مال مورثی پر قبضہ کر آپ مینے آئے اس حال میں جھاپے مارا کہ وہ عافل تھے، بعض کوئل کیا، عورتوں اور بچوں کوقید کیا اور مال مورثی پر قبضہ کوئل کیا، عورتوں اور بخوں کوقید کیا اور مال مورثی پر قبضہ کوئل کیا، عورتوں اور بخوں کوقید کیا اور مال مورثی پر قبضہ کوئل کیا، عورتوں اور بخوں کوقید کیا اور مال مورثی پر قبضہ کوئل کیا، عورتوں اور بخوں کوقید کیا اور مال مورثی پر قبضہ کوئل کیا، عورتوں کیا کہ کوئے تھے، آزاد کر دیے اور کہا کہ یہ رسول اللہ مینے آئے آئے باب میں اس شادی کا قدر کرہ آئے ہو کے تھے، آزاد کر دیے اور کہا کہ یہ رسول اللہ مینے آئے باب میں اس شادی کا قدر کرہ آئے ہوں میں میں عورت ہو کیا ہے۔ بین المیدہ جو یہ یہ فاتھا اپنی قوم کے لیے نہایت عظیم برکت والی خاتوں ثابت ہو کیس، ال گلے باب میں اس شادی کا قدر کرہ آئے ہوں۔

اس غزوہ کے دوران دو تکلیف دہ حادثے پیش آئے، ایک جس کا ذکر درج ذیل احادیث میں ہے کہ رئیس المنافقین عبدالله بن الی نے کہا: مدینہ پلٹ کرہم عزت والے اِن ذلت والوں کو نکال باہر کریں گے۔

> دوسراعفیفه کا منات سیده عاکشه رفاین پرتهمت کا واقعدال غزوے سے والیس پر پیش آیا تھا۔ کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

المنظم ا

سیدنا جا بر بن عبدالله والله سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: ہم ایک غزوہ میں رسول الله مشیکی کے ہمراہ تھے، لوگوں کا خیال ہے کہ پیغزوہ بی مصطاق تھا، اسی دوران ایک مہاجر مخفی نے ایک انساری کی وُیُر پر ہاتھ ماردیا تو انساری نے دہائی دیت ہوئے کہا: انصار ہو! ذرا ادھر آتا اور مہاجر نے بھی مہاجرین کو این مدد کے لیے بکارا، نبی کریم مشی این ان او کول کی ب باتیں سنیں تو فرمایا: ''یہ جاہلیت والی یکاریں کس لیے؟'' آب مطالع کو بتایا گیا کہ مہاجرین میں سے کی نے ایک انصاری کی دبریر ہاتھ مار دیا ہے تو نبی کریم مطابق نے فرمایا: ''ایی باتوں کو دفع کرو، یہ بدبودار لعنی فتنہ انگیز اور شر انگیز باتيں ہيں۔''سيدنا جابر والفيز كہتے ہيں:مهاجرين جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے تھے تو ان کی تعداد انصار سے بہت تھوڑی تھی، بعد میں مہاجرین کی تعداد بوھ گئی۔ جب مہاجرین اور انصار بوں والی بات رئیس المنافقین عبدالله بن الی تک پینچی تووه كبنے لگا: كيا مهاجرين اب اس حد تك آ كے نكل محتے ہيں؟ الله كي قتم! اگر بهم مدينه واپس محكة تو بهم معزز لوگ ان ذليلول كو مدینہ سے باہر نکال دیں گئے۔سیّدناعمر مُٹائینُہ نے بیسنا تو وہ نبی كريم طَشَيَوَيْنَ كَي خدمت مين آئے اور عرض كيا: الله كے رسول! مجھے اجازت دیں، میں اس منافق کی گردن اتار دوں؟ نی کریم مِشْنِیَا نِے فرمایا:''اےعمر!اے حچیوڑ و،لوگ بیہ نہ کہنا شروع کر دیں کہ مجمد ملئے آیا ہے ہی ساتھیوں کو آل کرتا ہے۔'' سیدنا زید بن ارقم رہائنیز سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں: میں ایک غزوہ میں این چیا کے ساتھ نکلا، میں نے عبدالله بن الی ابن سلول کو سنا، وہ اینے ساتھیوں سے کہدر ہا تھا: اس رسول کے

(١٠٧٥٢) ـ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ عِلَى فِي غَزْوَةٍ ، قَالَ: يَرَوْنَ أَنَّهَا غَزْوَةُ بَنِي الْمُصْطَلِقِ، فَكَسَعَ رَجُلٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ، فَقَالَ الْأَنْصَارِيُّ: يَا لَلْأَنْصَارِ! وَقَالَ الْمُهَاجِرِيُّ: يَا لَلْمُهَاجِرِينَ! فَسَمِعَ ذَٰلِكَ النَّاحِيُّ ﷺ فَسقَالَ: ((مَسابَالُ دَعُوَى الْهُ جَاهِلِيَّةِ .)) فَقِيلَ: رَجُلٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ كَسَعَ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ، فَقَالَ النَّبِيُّ عِلْمَا ((دَعُـوهَـا فَإِنَّهَا مُنْتِنَةٌ ـ)) قَالَ جَابِرٌ: وَكَانَ الْـهُ لِهَاجِرُونَ حِينَ قَدِمُوا الْمَدِينَةَ أَقَلَّ مِنَ الْأَنْصَارِ، ثُمَّ إِنَّ الْمُهَاجِرِينَ كَثُرُوا، فَبَلَغَ ذٰلِكَ، عَبْدَ اللَّهِ بُنَ أَبُكِّ، فَقَالَ: فَعَلُوهَا وَالدُّلْهِ! لَيْنُ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَـزُ مِنْهَا الْأَذَلَّ، فَسَمِعَ ذٰلِكَ عُمَرُ فَأَتَى النَّبِنَّ ﷺ فَعَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! دَعْنِي أَضْرِبُ عُنُقَ هٰذَا الْمُنَافِقِ، فَقَالَ النَّبِيُّ عِنْهُ ((يَا عُمَرُ! دَعْهُ لَا يَتَحَدَّثُ النَّاسُ أَنَّ مُحَمَّدًا يَقْتُلُ أَصْحَابَهُ \_)) \_ (مسند احمد: (10:97

(١٠٧٥٣) - عَن زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ عَمًى فِي غَزَاةٍ فَسَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبُى ابْنَ سَلُولَ يَقُولُ لِأَصْحَابِهِ: لا

(۱۰۷۵۲) تخریج: أخرجه البخاری: ٤٩٠٥، ٤٩٠٧، ومسلم: ۲٥٨٤ (انظر: ١٥٢٢٣) (۱۰۷۵۳) تخریج: أخرجه البخاری: ٤٩٠١، ٤٩٠١، ٤٩٠٤، ومسلم: ۲۷۷۲ (انظر: ١٩٣٣٣). (2) ( عندان الله المراجع المراجع الله المراجع الله المراجع المرا

ساتھیوں برخرچ نہ کرواور اگر ہم مدینہ میں لوٹے تو ہم عزت والے اِن ذلیل لوگوں کو باہر نکال دیں گے۔ میں نے یہ بات این بچاکو بنائی اور میرے بچانے اس کا ذکر نبی کریم مشاعداً ے کر دیا، آب طنے اللے نے میری طرف پیغام بھیجا، میں نے آب مطنع کیا کہ ایس آ کرآپ مطبق کیا کا اس کی بات بتادی، پھر آپ مشفی مین نے عبداللہ بن الی ابن سلول اور اس کے ساتھیوں کی طرف پیغام بھیجا، سووہ آ گئے، لیکن انہوں نے قتم اٹھائی کہ انہوں نے یہ بات کہی ہی نہیں، نبی کریم منتظ اللہ نے مجھے جھوٹا اور عبداللہ بن الی کوسیا قرار دیا، اس سے مجھے بہت ريثاني موئي جمي بهي اتن پريثاني مجھ نہيں موئي تھي، پس ميں محریں بیٹھ گیا، میرے چیانے کہا: تجھے کس چیزنے آمادہ کیا تھا کہ تو الی بات کہتا ، اب نبی کریم مشی کی نے کچھے جموا قرار دے دیا ہے اور تجھ پر تاراض بھی ہوئے ہیں، یہاں تک کہ اللہ تعالى ني يرآيات اتاروي: ﴿إِذَا جَاءَ كَ الْمُنَافِقُونَ .... ..... 'جب وہ منافق آپ کے پاس آتے ہیں، ....۔' اب نی كريم طفي ليل نے ميري طرف بيغام بھيجا، آب طفي كيا نے مجھ يربية يات يرهيس اور فرمايا: "بشك الله تعالى في تحقي سيا قرار دیا ہے۔''

مُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ، وَلَيَنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُ مِنْهَا الْأَذَلَ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعَمِّى فَذَكَرَهُ عَمَى الْأَذَلَ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعَمِّى فَذَكَرَهُ عَمَى لِرَسُولِ اللهِ عَنْ أَلْكَ النَّبِي النَّبِي النَّبِي النَّبِي اللهِ بْنِ أَبِي النَّبِي اللهِ بْنِ أَبِي النَّبِي اللهِ بْنِ أَبِي النَّبِي اللهِ بْنِ أَبِي النِّي اللهِ مَلُول وَأَصْحَابِهِ فَحَلَفُوا مَا قَالُوا، مَسَلُولَ وَأَصْحَابِهِ فَحَلَفُوا مَا قَالُوا، فَكَذَّ بَنِي رَسُولُ اللهِ عَلَى وَصَدَّقَهُ، فَأَصَابَنِي هَمْ لُهُ مَلَ اللهِ عَلَى وَصَدَّقَهُ، وَحَلَيْنِي مِنْلُهُ قَطْ، فَكَذَّ بَنِي الْبَيْتِ فَقَالَ عَمِّى: مَا أَرَدْتَ وَجَلَّ النَّيِي عَلَى اللهِ عَلَى وَمَعَيْنِي مِنْلُهُ قَطْ، وَحَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

بَابُ مَا جَهَاءَ فِي ذِوَاجِهِ عِلَيْ بِجُوَيُرِيَةَ بِنُتِ حَارِثٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهَا فِي هٰذِهِ الْغَزُوةِ

نِي كُرِيمُ مِسْ اللَّهِ عَنُهَا فِي هٰذِهِ الْغَزُوةِ

نِي كُرِيمُ مِسْ اللَّهِ عَنُهَا فِي الْمُومنين سيّده جويره بنت حارث عصادي كابيان

(١٠٧٥٤) - عَنْ عُرْوَةَ بْنِ النَّرْبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ: لَمَّا قَسَمَ رَسُولُ اللهِ عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَمْ لِثَابِتِ جُويْدِيةً بِنْتُ الْحَارِثِ فِي السَّهْمِ لِثَابِتِ جُويْدِيةً بِنْتُ الْحَارِثِ فِي السَّهْمِ لِثَابِتِ بُننَ الْحَارِثِ فِي السَّهْمِ لِثَابِتِ بُننَ الْحَارِثِ فِي السَّهْمِ لِثَابِتِ بُننَ الْمَاسِ، أَوْلِابْنِ عَمَّ لَهُ بُننِ شَمَّاسٍ، أَوْلِابْنِ عَمَّ لَهُ

ام المومنین سیدہ عائشہ رہا تھا سے مردی ہے کہ جب رسول اللہ مشیّعاً نے بنومصطلق کے قیدی تقسیم کیے تو جوریہ بنت حارث، سیدنا ثابت بن قیس رہا تھا یا ان کے چپازاد بھائی کے حصے میں آئی ادر پھر اس نے ان سے مکا تبت بھی کرلی، یہ بردی بی خوب روخاتون تھی، جس نے اس کود کھنا تھا، اس نے اس کو و

(١٠٧٥٤) تخريج: اسناده حسن، أخرجه أبو داود: ٣٩٣١ (انظر: ٢٦٢٦٥)

اینے لیے لے لیناتھا، پس وہ اپنی مکا تبت میں رسول الله منطق الله ے دد لینے کے لیے آپ سے ایک کے یاس آئی، اللہ کی مما جب میں (عائشہ) نے اس کو اپنے حجرے کے دروازے پر دیکھا تو میں نے اس کے آنے کو ناپسند کیا اور میں جان گئی کہ جو چز میں دیکھ رہی ہوں، رسول الله مشکھ ایک نظر بھی اسی چیزیر بڑے گی، پس جب وہ آپ منتی آن کے پاس آئی اور کہا: اے الله کے رسول! میں جوریہ بنت حارث بن الی ضرار ہول، میرے باپ اپنی قوم کے سردار ہیں اور میں الی آ زبائش میں مچنس گئی ہوں کہ اس کا معاملہ آپ پر بھی واضح ہے، میں سیدتا ٹابت بن قیس وائٹو یا ان کے چھا زاد بھائی کے حصے میں آئی ہوں اور میں نے ان سے مکا تبت کرلی ہے، اب میں آب کے پاس آئی ہوں، تا کہ آپ مکا تبت پر میرا تعاون کریں، آب مِشْنِينَ نِ فرمايا: "احِمار بناؤ كه كياتمهيں اس سے بہتر چز کی رغبت ہے؟" اس نے کہا: جی وہ کیا؟ اے اللہ کے رسول! آب من المنافظة نفر ما الله المستمهاري مكاتبت كي قيت ادا کر کے تم سے شادی کر لیتا ہوں۔" اس نے کہا: جی ہاں، اے اللہ کے رسول! آپ مشكر في نے فرمایا: " محقیق میں نے ایے ہی کر دیا ہے۔"اتنے میں لوگوں تک بیخبر بینج گی که رسول الله طن و کر لی ہے، لوگوں اللہ طن و کا ہے شادی کر لی ہے، لوگوں نے کہا: ہومصطلق ، رسول الله مشکور کے سرال بن گئے ہیں، پس اس وجہ ہے انھوں نے وہ غلام اورلونڈیاں آ زاد کر دیں، جو ان کے ہاتھ میں تھے،سیدہ جوریہ وظافتہا کی اس شادی کی وجہ سے بنومصطلق کے سوگھرانوں کے افراد کو آزاد کیا گیا، میں الی کوئی خاتون نہیں جاتی جواین قوم کے لیے اس سے زیادہ

وَكَانَتُهُ عَلَى نَفْسِهَا، وَكَانَتُ امْرَأَةً خُلُوةً مُلاحَةً لا يَرَاهَا أَحَدُ إِلَّا أَخَذَت بِنَفْسِهِ، فَأَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ تَسْتَعِينُهُ فِي كِتَابَتِهَا، فَالَتْ: فَوَاللَّهِ! مَا هُوَ إِلَّا أَنْ رَأَيْتُهَا عَلَى بَابِ حُجْرَتِي فَكَرِهْتُهَا، وَعَرَفْتُ أَنَّهُ سَرَى مِنْهَا مَا رَأَيْتُ، فَدَخَلَتْ عَلَيْهِ أَحَالَتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَنَا جُوَيْرِيَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ بْن أَبِي ضِرَار سَيِّدِ قَوْمِهِ، وَقَدْ أَصَابَنِي مِنَ الْبَلاءِ مَا لَمْ يَخْفَ عَلَيْكَ ، فَوَقَعْتُ فِي السَّهْمِ لِثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْن اشَّمَّاسِ أَوْ لِابْن عَمَّ لَهُ فَكَاتَبْتُهُ عَلَى نَفْسِي، فَجِئْتُكَ أَسْتَعِينُكَ عَلَى كِتَابِتِي، قَالَ: ((فَهَلْ لَكِ فِي خَيْرِ مِنْ ذٰلِكَ؟)) قَالَتْ: وَمَا هُوَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: ( (أَقْضِي كِتَابَتكِ وَأَتَزَوَّ جُكِ.)) قَالَتُ: نَعَمْ، يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: ((قَدْ فَعَلْتُ ـ)) قَالَتْ: وَخَرَجَ الْخَبَرُ إِلَى النَّاسِ أَنَّ رَسُولَ الله على تَنزَوَّجَ جُويْدِيةً بِنْتَ الْحَارِثِ، فَقَالَ النَّاسُ: أَصْهَارُ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ فَأَرْسَلُوا مَا بِأَيْدِيهِمْ ، قَالَتْ: فَلَقَدْ أَعْتَقَ بِتَزْويجهِ إِيَّاهَا مِائَةَ أَهْلِ بَيْتٍ مِنْ بَنِي الْمُصْطَلِق، فَمَا أَعْلَمُ امْرَأَةً كَانَتْ أَعْظَمَ بَرَكَةً عَلَى قَوْمِهَا مِنْهَا. (مسند أحمد: (YZAGV

برکت والی ثابت ہوئی ہو۔

فواند: ..... بجيل باب كے شروع ميں سيد ، جوريد بناتي اے ام المؤمنين بننے كى بات گزر چكى ہے۔

#### 5 جمري كرواقعات 128 )(5)

یہ صحابہ کرام کے دلوں میں گھر کر جانے والی نبی کریم منطق اللہ کی محبت اور اس کے نقاضے ہیں کہ جب بنومصطلق قبیلے کو نی كريم من الله كالسرال مونے كاشرف حاصل مواتو صحابين ان کے سوگھرانوں کے افراد کو آزاد کر دیا۔

بَابُ مَا جَاءَ فِي مِحْنَةِ عَائِشَةَ وَإِنَّا اللَّهُ الْعَلِيثِ الْإِفِلْتِ فِي هٰذِهِ الْغَزُوةِ

غزوهُ بنومصطلق ميں واقعهُ ا فك كي وجه ہے أمّ المؤمنينَ سيّده عائشه صَديقه وظافِي كي ابتلاء وآ زماكش كا بيان سیدہ عائشہ والنعیا سے مروی ہے، وہ حدیث الافک (لیعنی بہتان والی بات) بیان کرتے ہوئے کہتی ہیں: اللہ کی قتم! یہ بات میرے وہم و گمان میں بھی نہتھی کہ میرے بارے میں وحی نازل ہوگی، میں اینے اس معاملہ کواس ہے کم ترجمحتی تھی کہ اللہ تعالیٰ خود اس کے بارے میں کلام کریں گے اور پھراس کلام کی تلاوت کی جائے گی ، ہاں یہ مجھے امیر تھی کہ میرے بارے میں نی کریم مطاع فی خواب دیکھیں گے، جس کے ذریعے اللہ تعالی مجھے بری کر دیں گے، الله کی قتم! نبی کریم مضائلاً نے اپن نشت گاہ سے حرکت نہ کی تھی اور نہ ہی گھروالوں میں سے ابھی کوئی باہر گیا تھا کہ اللہ تعالی نے اپنے نبی کریم مشاکلاً ہر وی نازل کر دی اور وی کے وقت سخت بوجھ کی وجہ سے آپ ملئے آنے کا پینہ آنا شروع ہو گیا، سردی کے بخت دن میں بھی وجی کے نازل ہوتے وقت آپ کی پیشانی ہے بسینہ لؤلؤ موتیوں کی طرح گرتا تھا، اس وحی کے بوجھ کی وجہ ہے، جوآپ یر نازل ہورہی ہوتی تھی، جب نبی کریم مٹنے تی ہے وی کے نازل ہونے کی کیفیت ختم ہوئی تو آپ مطابق مسکرارہے تھے، سب سے پہلے آپ مٹنے آیا نے وحی کے بعد جو بات کی ، وہ میہ تقى: ''اے عائشہ! خوش ہو جاؤ ، الله تعالیٰ نے تمہیں بری قرار دیا ہے۔' بیس کرمیری مال نے کہا: عائشہ! کھڑی ہوجا

(١٠٧٥٥) عَنْ عَائِشَةَ وَاللَّهُ فِي حَدِيْثِ الْإِفِكِ قَالَتْ: وَاللَّهِ! مَا كُنْتُ أَظُنُّ أَنْ يَنْزِلَ فِي شَأْنِي وَحْيٌ يُتْلَى وَلَشَأْنِي، كَانَ أَحْقَرَ فِي نَفْسِي مِنْ أَنْ يَتَكَلَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيَّ بِأَمْرٍ يُتَّلِّي، وَلَكِنْ كُنْتُ أَرْجُو أَنْ يَرْي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي النَّوْمِ رُوْيَا يُبَرِّ ثُنِي اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهَا، قَالَتْ: فَوَاللَّهِ! مَا رَامَ رَسُولُ الله على مِنْ مَجْلِسِهِ، وَلا خَرَجَ مِنْ أَهْل الْبَيْتِ أَحَدٌ، حَتَّى أَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلْي نَبِيِّهِ، وَأَخَـذَهُ مَا كَانَ يَأْخُذُهُ مِنَ الْبُرَحَاءِ عِـنْـدَ الْـوَحْـي، حَتّٰى إِنَّهُ لَيَتَحَدَّرُ مِنْهُ مِثْلُ الْـجُـمَان مِنَ الْعَرَقِ فِي الْيَوْمِ الشَّاتِي مِنْ يْـقَـل الْقَول الَّذِي أَنَّزِلَ عَلَيْهِ، قَالَتْ فَلَمَّا سُرِّي عَنْ رَسُولِ اللهِ عِلَيُ وَهُوَ يَضْحَكُ، فَكَانَ أُوَّلُ كَلِمَةٍ تَكَلَّمَ بِهَا أَنْ قَالَ: ((أَبْشِرى يَا عَائِشَةُ! أَمَّا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَقَدْ بَرَّأَكِ.)) فَقَالَتْ لِي أُمِّي: قُومِي إلَيْهِ، فَـقُـلْتُ: وَاللَّهِ! لَا أَقُومُ إِلَيْهِ وَلَا أَحْمَدُ إِلَّا اللُّهَ عَزَّ وَجَلَّ هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ بَرَاءَ تِي،

(10 - الله عند الله الموادية عند الله الموادية الموادية الله الموادية الله الموادية الموادية الله الموادية الم

اورآب مُنْفَقَدَة كاشكرياداكر ليكن ميس في كها: ميس آب منفَظَودة کاشکریدادا کرنے کے لیے کھڑی نہیں ہوں گی ، میں اینے اس الله کی تعریف کروں گی ،جس نے میری براءت نازل کی ہے۔ پس الله تعالى نے يه آيت نازل كردي: ﴿إِنَّ الَّذِينَ جَاءُ وُا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ ﴿ [النور: ١١] يَكُلُ وَسَ آيات تھیں۔ سیدنا ابو بمر وہائٹہ مسطح برخرچ کیا کرتے تھے کیونکہ وہ فقیر تفااور ان کا رشته دار بھی تھا، اس نے بھی سیدہ عائشہ والیجا · کے بارے میں تہت والی بات کر دی تھی، اس لیے سیدنا ابو بمر والنيز نے كہا: الله كاقتم! ميں اس برآ كنده خرچ نبيس كروں گا، بداس مدتک چلا گیا ہے، کین الله تعالی نے به آیت نازل كردى: ﴿ وَلَا يَاْتَل أُولُوا الْفَضْل مِنْكُمُ وَالسَّعَةِ آنُ يُّوُتُوَّا أُولِي الْقُرْلِي وَالْمَسْكِيْنَ وَالْمُهْجِرِيْنَ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ وَلْيَعُفُوا وَلْيَصْفَحُوا الَّا تُحِبُّونَ آنُ يَّغُفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيْمٌ. ﴾ .... "اورتم من عضيلت اور وسعت والے اس بات ہے تتم نہ کھالیں کہ قرابت والوں اورمکینوں اور الله کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو دیں اور لازم ہے کہ معاف کر دیں اور درگز رکریں، کیاتم پندنہیں كرتے كه الله مصل بخشے اور الله بے حد بخشے والا، نهايت مبربان ہے۔'' یہ آیت س کرسیدنا ابو بمروثات نے کہا: اللہ کی قسم! میں پیند کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بخش دے، بس انہوں نے جمطح کاخرچه لگا رکھا تھا وہ دوبارہ جاری کر دیااور کہا اب میں اے مجھی نہیں روکوں گا۔سیدہ عائشہ وفائنہا کہتی ہیں: جب رسول الله منظرة في سيده زيب بنت جش والتواس مير معاملہ کے بارے میں سوال کیا کہ " تم اس بارے میں کیا جانتی ہو؟ یا کیا مجھتی ہو؟ یاتم کوکون می بات پیچی ہے؟ انھوں نے کہا: اے الله کے رسول! میں اس بات سے اینے کان اورآ نکھ کو

فَأَنْذَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ﴿إِنَّ الَّذِينَ جَاءُ وَا ب البافكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ ﴾ [النور: ١١] عَشْرَ آيات، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هٰذِهِ الْآيَاتِ بَرَاءَ تِسِي قَالَتْ: فَقَالَ أَبُو بِكُر: وَكَانَ يُنْفِقُ عَـلَى مِسْطَح لِقَرَابَتِهِ مِنْهُ وَفَقْرِهِ: وَاللَّهِ! لا أُنْفِقُ عَلَيْهِ شَيْئًا أَبَدًا بَعْدَ الَّذِي قَالَ لِعَاثِشَةَ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿وَلا يَأْتُل أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ ﴾ إلى قُولِهِ: ﴿ أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ ﴾ [النور: ٢٢] فَفَالَ أَبُو بِكُرِ: وَاللَّهِ! إِنِّي لَأُحِبُّ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لِي، فَرَجَعَ إِلَى مِسْطَح النَّفَقَةَ الَّــى كَانَ يُنْفِقُ عَلَيْهِ، وَقَالَ: لَا أَنْزِعُهَا مِنْهُ أَبَدًا، قَالَتْ عَائِشَةُ: وَكَانَ رَسُولُ اللهِ عِلْمَا سَأَلَ زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْش زَوْجَ النَّبِيِّ عِلْمَا عَنْ أَمْرى: ((وَمَا عَلِمْتِ أَوْ مَا رَأَيْتِ أَوْ مَا بَـنَـغَكِ؟)) قَـالَـتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَحْمِي سَمْعِي وَبَصَرى وَأَنَا مَا عَلِمْتُ إِلَّا خَيْرًا، قَ لَتْ عَائِشَةُ: وَهِيَ الَّتِي كَانَتْ تُسَامِينِي مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ عِلَيَّ فَعَصَمَهَا اللَّهُ عَزَّ وَحَـلَّ بِالْوَرَعِ، وَطَفِقَتْ أُخْتُهَا حَمْنَةُ بِنْتُ جَحْش تُحَارِبُ لَهَا فَهَلَكَتْ فِيمَنْ هَلَكَ، قَالَ: قَالَ ابْنُ شِهَابِ: فَهٰذَا مَا انْتَهٰى إِلَيْنَا مِنْ أَمْر هٰؤُلاءِ الرَّهْطِ.. (مسند احمد: (13177)

محفوظ رکھنا چاہتی ہوں! الله کی قتم، میری معلومات کے مطابق عائشہ میں خیر ہی خیر ہے۔ سیدہ عائشہ بڑا تھیا کہتی ہیں: بیسیدہ نینب ہی امہات المومنین میں سے میرا مقابلہ کرتی تھیں، لیکن الله تعالی نے انہیں تقوی کی بدولت اس معاملے میں پڑنے سے بچا لیا اور ان کی بہن سیدہ حمنہ بنت جمش مخاطئ نے اپنی بہن کے ساتھ عصبیت اختیار کی اور ہلاک ہونے والوں میں بہن کے ساتھ عصبیت اختیار کی اور ہلاک ہونے والوں میں شامل ہوگئی۔ ابن شہاب کہتے ہیں: اس گروہ کے بارے میں ہمیں یہی کچھ معلوم ہو سکا۔

سیّدہ عائشہ صدیقتہ مخاطعها کی ماں سیدہ ام رومان مخاطعها سے مروی ہے، وہ کہتی ہیں: میں اور عا نشہ رہائتھا ہیشی تھیں کہ ایک انصاری خاتون آئی ادر وہ اینے بیٹے کے متعلق کہنے لکی کہ اللہ اسے ہلاک کرے، تاہ کرے، میں نے اس سے کہا: کیا بات ہے؟ اس نے کہا: وہ بات کرنے والول میں میرا بیٹا بھی شامل ہے۔ ام رومان وظاهریا نے کہا: کونی بات؟ اس نے کہا: فلال بات، سیدہ عائشہ بنالیم نے دریافت کیا کہ آیا مہ بات ابوبکر بڑالین نے بھی سی ہے؟ اس عورت نے کہا: جی ہاں ، انہوں نے پھر يو جھا! کیااللہ کے رسول مشکھ آیا کو بھی اس کاعلم ہو چکا ہے؟ اس نے کہا: جی باں! یہ بنتے ہی وہ گر گئی اور وہ بے ہوش ہو گئی اسے شدت کا بخار ہو گیا، اورجم کاننے لگا، میں نے اس پر کیڑے والي الله ك رسول المنظمة تشريف في آئ اور يوجها: ''اسے کیا ہوا؟'' میں نے عرض کیا: اے اللّٰہ کے رسول! اسے شدید بخاری ہوگیا ہے اور اس کاجسم کانپ رہا ہے۔ آ پ مستع میں نے فرمایا: "شایداس کی بد کیفیت اس بات کی وجہ سے ہوئی ے جو کہی جا رہی ہے؟'' اس نے کہا: جی بان، اے اللہ کے رسول! یہ یا تیں بن کرسنّدہ عا کشہ صدیقیہ منابعیا نے سر اُٹھایا اور

(١٠٧٥٦) ـ عَـنْ مَسْرُوق عَنْ أُمِّ رُومَانَ، وَهِيَ أُمُّ عَائِشَةً ، قَالَتْ: كُنْتُ أَنَا وَعَائِشَةُ قَاعِلَةً فَدَخَلَتُ امْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَقَالَتْ: فَعَلَ اللَّهُ بِفُلان وَفَعَلَ تَعْنِي ابْنَهَا، قَى الْبِتْ: فَقُلْتُ لَهَا: وَمَا ذٰلِكَ؟ قَالَتْ: ابْنِي كَانَ فِيمَنْ حَدَّثَ الْحَدِيثَ، قَالَتْ: فَقُلْتُ لَهَا: وَمَا الْحَدِيثُ؟ قَالَتْ: كَذَا وَكَذَا، فَ قَالَتْ عَائِشَةُ: أَسَمِعَ بِلْاِكَ أَبُو بِكُرِ؟ قَىالَتْ: نَعَمْ، قَالَتْ: أَسَمِعَ بِذَٰلِكَ رَسُولُ الله على قَالَتْ: نَعَمْ، فَوَقَعَتْ أَوْ سَقَطَتْ مَغْشِيًّا عَلَيْهَا، فَأَفَاقَتْ حُمَّى بِنَافِضِ فَأَلْقَيْتُ عَلَيْهَا النَّيَابَ، فَدَخَلَ رَسُولُ اللّه عِينَ فَقَالَ: ((مَا لِهٰذِهِ؟)) قَالَتْ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَخَذَتْهَا حُمِّي بِنَافِض، قَالَ: ((لَعَلَّهُ مِنَ الْحَدِيثِ الَّذِي تُحُدِّثَ بِهِ؟)) قَالَتْ: قُلْتُ: نَعَمْ، يَا رَسُولَ اللهِ! فَرَفَعَتْ عَائِشَةُ رَأْسَهَا وَقَالَتْ: إِنْ قُلْتُ: لَمْ

(١٠٧٥٦) تخريج: أخرجه البخاري: ٣٣٨٨، ٣١٤٣ (انظر. ٢٧٠٧٠)

5 ہجری کے واقعات 

> تَعْذِرُونِي، وَإِنْ حَلَفْتُ لَمْ تُصَدِّقُونِي، رَ شَنِي وَمَثَلُكُمْ كَمَثَل يَعْقُوبَ وَبَنِيهِ حِينَ قَالَ: ﴿ فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ ﴾ فَلَمَّا نَزَلَ عُذْرُهَا أَتَاهَا النَّبِيُّ إِلَيُّ الْخَبَرَهَا بِذَلِكَ، فَقَالَتْ: بِحَمْدِ لله لا بحمدِكَ أَوْ قَالَتْ: وَلا بحمدِ أَحدٍ ـ (مسند احمد: ۲۷٦۱۰)

کہا:"اگر میں اینے حق میں کھے کہوں تو آپ میری معذرت قبول نہیں کریں گے اور اگر میں قتم اُٹھاؤں تب بھی آپ میری بات نہیں مانیں گے، میری اور آپ کی مثال یعقوب عَالِمُللا اور ان کے بیوں کی س بہ جنہوں نے بیوں کی بات س کر کہا مَا: ﴿ فَصَبُرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ ﴾ .....''پس صبر کرنا ہی بہتر ہے،تم جو کچھ بیان کر رہے ہواس پر الله بي كي مدد دركار ب-" (سورة يوسف: ١٨) بس جب الله كي طرف سے ان کی براء ت نازل ہوئی تو نبی کریم مطنع آنے ان کے پاس آئے اور انہیں نزول براءت کی اطلاع دی تو سیّدہ مظافحا نے کہا: میں اللہ کی حمد کرتی ہوں ، آپ کی نہیں، یا یوں کہا کہ الله کے سواکسی کی حرنبیں۔

(دوسری سند) سیدہ ام رومان رہائی ہے مروی ہے، وہ کہتی ہیں: میں سیدہ عائشہ والم کھی کہ ایک انصاری خاتون مارے ہاں آئی، اس ہے آ گے ساری صدیث گزشتہ صدیث کی مانند ب، البته اس میں ب: الله کے رسول مست الله بابرتشریف لائے اور فرمایا: 'الله تعالیٰ نے عائشہ رہائیں کی براءت تازل کر دی ہے۔' الله کے رسول مضاعات ،سیدنا ابو بکر فائف کی معیت میں واپس اندرآئے اور فرمایا: ''عائشہ! بے شک الله تعالیٰ نے تمہاری براءت نازل کی ہے۔'' انھوں نے کہا:اللہ کاشکر ہے، آپ کا نہیں۔ سیدہ عائشہ رہائتھا کی بیہ بات سن کر سیدنا ابو بكر رفائقة نے ان سے كہا: تم اليي بات الله كے رسول من عَلَيْكَمْ إ ہے کہتی ہو؟ انہوں نے کہا: جی ہاں،ام رومان وظافی کہتی ہیں کہ سیدہ عائشہ ون شہا پر الزام وتہمت لگانے والوں میں سے ا یک شخص کی کفالت سیدنا ابو بکر زائشهٔ کرتے تھے، اس واقعہ کے بعد انہوں نے قتم اُٹھالی کہ اب اس کے ساتھ پہلے والا برتاؤ

١٠٧٥٧) ـ (وَعَـنْهُ مِنْ طَرِيْقِ ثَانَ) عَنْ أُمِّ رُوْمَانِ قَالَتْ: بَيْنَا أَنَا عِنْدَ عَائِشَةَ إِذْ دَخَلَتْ عَلَيْنًا إِمْرَاةٌ مِنَ الْآنْصَارِ، فَذَكَرَتْ نَحْوَ الْحَدِيْثِ الْمُتَقَدم وَفِيْهِ: قَالَتْ وَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ عَلَى قَالَ: وَأَنْزَلَ اللهُ عُذْرَهَا فَرَجَعَ رَسُولُ اللهِ عِلَيْهِ مَعَهُ أَبُو بَكُر فَدَخَلَ فَـقَـالَ: ((يَـاعَـائِشَةُ! إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ أَنْزَلَ عُذْرَكِ م) قَالَتْ: بحَمْدِ اللَّهِ لَا بِحَمْدِكَ، قَالَتْ: قَالَ لَهَا أَبُو بَكْر: تَقُولِينَ هٰ ذَا لِرَسُولِ اللَّهِ عِلَيْ قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَتْ: فَكَانَ فِيمَنْ حَدَّثَ الْحَدِيثَ رَجُلٌ، كَانَ يَعُولُهُ أَبُو بَكْرِ فَحَلَفَ أَبُو بَكْرِ أَنْ لَا يَصِلُهُ ، فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿وَلَا يَأْتَل أُولُـوا الْـفَـضْـل مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ ﴾ إلى آخِرِ

(١٠٧٥٧) تخريج: انظر الحديث بالطريق الاول

الْـآيَةِ، قَالَ أَبُو بَكْرِ: بَلْى! فَوَصَلَهُ لَهُ (مسند احمد: ٢٧٦١١)

نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ ﴿وَلا یَا اللّٰهُ تَعَالَیٰ مِنْکُمْ وَالسَّعَةِ ... ﴾ "تم میں ہے جو لوگ صاحب فضل اور مال دار ہیں وہ اس بات کی قتم نہ اُٹھا ئیں کہ وہ اپ بات کی قتم نہ اُٹھا ئیں کہ وہ اپ نے رشتہ داروں، مساکین اور اللّٰہ کی راہ میں ہجرت کر کے آئیں چاہیے کہ معاف کر دیں اور درگزر کریں، کیا تہمیں یہ پندنہیں کہ اللّٰہ تمہاری خطا ئیں معاف کر دے۔ "سیدنا ابو بکر فائٹو نے کہا: کیول نہیں، چنانچہ انہوں نے اس کے ساتھ حن برتاؤ کا سلسلہ دوبارہ شروع کر دیا۔

فواند: .... سیده عائشه و الله و کا عفت اور یا کدامنی کو تابت کرنے کے موقع پر درج ذیل آیات نازل ہو کیں: ﴿إِنَّ الَّذِينَ جَاءَ وُ بِٱلْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنْكُمُ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمُ لِكُلِّ امْرِ مِّنْهُمُ مَّا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبُرَه مِنْهُمُ لَه عَنَابٌ عَظِيْمٌ. لَوُلَّ إِذْ سَمِعْتُمُولُهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنْتُ بِأَنْفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا هٰنَآ اِفْكٌ مُّبِينٌ لَوُلَا جَاء وُ عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاء ِ فَأُولِيكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكُذِبُونَ وَلَوْلَا فَضُلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُه فِي الثُّنْيَا وَالْاخِرَةِ لَّمَسَّكُمْ فِي مَآ اَفَضْتُمْ فِيهِ عَنَابٌ عَظِيْمٌ لِذُ تَلَقُّونَه بِٱلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِالْفَوَاهِكُمْ مَّا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَّتَحْسَبُونَه هَيِّنًا وَّهُوَ عِنْلَ اللهِ عَظِيْمٌ وَلَوُلَّ إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَّا يَكُونُ لَّنَا آنُ نَّتَكَلَّمَ بهٰنَا سُبْحُنَكَ هٰنَا بُهْتَانٌ عَظِيْمٌ. يَعِظُكُمُ اللَّهُ أَنْ تَعُوْدُوْا لِمِثْلِهَ آبَدًا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِيْنَ. وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ ٱلْايْتِ وَاللَّهُ عَلِيُمْ حَكِيمٌ . إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ الْمَنُوا لَهُمُ عَنَابٌ اَلِيُمَّ فِي التُّنْيَا وَالْأَخِرَةِ وَاللَّهُ يَعُلَمُ وَآنَتُمُ لَا تَعْلَمُونَ. وَلَوُلا فَضُلُ اللَّهِ عَلَيْكُمُ وَرَحُمَتُه وَآنَ اللَّهَ رَءُوفٌ رَّحِيْمٌ. يَاكُهُا الَّذِيْنَ الْمَنُوُا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوٰتِ الشَّيْطِٰنِ وَمَنْ يَتَّبِعُ خُطُوٰتِ الشَّيْطِٰن فَإِنَّه يَامُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَوْلَا فَضُلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُه مَا زَكْى مِنْكُمْ مِّنُ آحَدٍ آبَدًا وَلٰكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مِّنُ يَّشَاءُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيُمٌ . وَلَا يَأْتَل أُولُوا الْفَضْل مِنْكُمُ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبِي وَالْمَسْكِينَ وَالْمُهٰجِرِيْنَ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُواْ وَلْيَصْفَحُوا اللَّا تُحِبُّونَ انْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيْمٌ. ﴾ ....'' بے شک وہ لوگ جو بہتان لے کر آئے ہیں وہ تھی ہے ایک گروہ ہیں، اے اپنے لیے برا مت سمجھو، بلکہ پیر تمھارے لیے بہتر ہے۔ان میں سے ہرآ دمی کے لیے گناہ میں سے وہ ہے جواس نے گناہ کمایا اوران میں سے جواس کے بڑے جھے کا ذمہ دار بنااس کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ کیوں نہ جبتم نے اسے سناتو مومن مردول اور مومن عورتوں نے اپنے نفوں میں اچھا گمان کیا اور کہا کہ بیصریح بہتان ہے۔ وہ اس پر چار گواہ کیوں نہ لائے ،تو جب وہ گواہ

N. S. (133) (134) (10 - CLESSEL N. S.) 5 ہجری کے واتعات نہیں لائے تو اللہ کے نز دیک وہی جھوٹے ہیں۔اور اگر دنیا اور آخرت میں تم پر اللہ کافضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو یقینا اس بات کی وجہ سے جس میں تم مشغول ہوئے ،تم پر بہت برا عذاب پہنچا۔ جب تم اسے ایک دوسرے سے اپنی زبانوں کے ساتھ لے رہے تھے اور اپنے مونہوں سے وہ بات کہدرہے تھے جس کامتھیں کچھ علم نہیں اورتم اسے معمولی سجھتے تھے، حالانکہ وہ اللہ کے نزد یک بہت بڑی تھی۔ اور کیوں نہ جبتم نے اسے سنا تو کہا ہماراحق نہیں ہے کہ ہم اس کے ساتھ کلام کریں، تو یاک ہے، یہ بہت بڑا بہتان ہے۔ الله تمھیں نفیحت کرنا ہے اس سے کہ دوبارہ بھی ابیا کام کرو، اگرتم مومن ہو۔ اور اللهٔ تمھارے لیے آیات کھول کربیان کرتا ہے اور الله سب کچھ جاننے والا ، کمال حکمت والا ہے۔ بے شک جولوگ بیند کرتے ہیں کہ ان لوگوں میں بے حیائی تھیلے جوایمان لائے ہیں، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں در دناک عذاب ہےاوراللّہ جانتا ہےاورتم نہیں جانتے۔اوراگرتم پراللّہ کافضل اوراس کی رحمت نہ ہوتی اور یہ کہ یقیناً اللّه ب حدمهربان، نهایت رحم والا ب (توتهمت لگانے والوں یرفور أعذاب آجاتا)۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو! شیطان کے قدموں کے پیچیے مت چلواور جوشیطان کے قدموں کے پیچیے چلے تو وہ تو بے حیائی اور برائی کا حکم دیتا ہے اور اگرتم پر الله كافضل اوراس كى رحمت نه موتى توتم ميس سے كوئى بھى بھى ياك نه موتا اورليكن الله جے حابتا ہے ياك كرتا ہے اور الله سب کچھ سننے والا ، سب کچھ جانے والا ہے۔اورتم میں سے فضیلت اور وسعت والے اس بات سے قتم نہ کھالیں کہ قرابت والوں اور مسکینوں اور الله کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو دیں اور لا زم ہے کہ معاف کر دیں اور درگز ر کریں، كياتم پندنهيں كرتے كەللاً محيس بخشے اور الله بے حد بخشے والا، نهايت مهربان ہے۔ " (النور: ١١ ـ ٢٢)

۔ قارئمین سے گزارش ہے کہ وہ ان آیات کی تفسیر کا مطالعہ بھی کرلیں ، سبق آموز با تیں تو نہ کورہ بالا حدیث اور آیات سے ہی سمجھ آ جاتی ہیں، مزید تفصیل "کتاب السیر ۃ النبویة" میں آئے گی۔

صیح بخاری میں اس واقعہ کی تفصیل یہ ہے:

ME 134 CA 10 - CHENTHAL MES PM 5 ہجری کے واقعات داپس ہوئی ادر اپنا ہار ڈھونڈ نے گئی، اس کی تلاش میں مجھے دیر ہوگئی، جولوگ میرا ہودج اٹھاتے تھے، وہ آئے اور اس ہودج کواٹھا کراس اونٹ پر رکھ دیا، جس پر ہیں سوار ہوتی تھی ، وہ لوگ یہ بمجھ رہے تھے کہ میں اس ہودج میں ہوں ، اس زمانہ میں عورتیں عموماً ہلکی پھلکی ہوتی تھیں، بھاری نہیں ہوتی تھیں، ان کی خوراک قلیل تھی، اس لئے جب ان لوگوں نے ہودج کو اٹھایا ، تو اس کا وزن انہیں خلاف معمول معلوم نہ ہوا اور اٹھالیا ، مزید برآ ں کہ میں ایک کم سن لڑکی تھی ، چنانچہ بیہ لوگ اونٹ کو ہانک کرروانہ ہو گئے ، اشکر کے روانہ ہونے کے بعد میرا ہار مل گیا، میں ان لوگوں کے ٹھکانے پر آئی تو وہاں کوئی نہ تھا، میں نے اس مقام کا قصد کیا، جہاں میں تھی اور یہ خیال کیا کہ جب وہ مجھے نہیں یا کیں گے تو تلاش کرتے ہوئے میرے یاس پہنچ جاکیں گے، میں اس انتظار میں بیٹی ہوئی تھی کہ نیند آنے لگی اور میں سوگئی، سیدنا صفوان بن معطل زالند الشكر كے بیچھے تھے، صبح كوميرى جگه برآئے اور دور سے انہوں نے ايك سويا ہوا آ دى ديكھا تو ميرے ياس آئے اور (مجھ کو پیچان لیا) اس لئے کہ پردہ کی آیت اتر نے سے پہلے وہ مجھے دیکھ چکے تھے، صفوان کے (اٹا للہ واٹا الیہ راجعون) پڑھنے سے میں جاگ ٹی، وہ میرااونٹ پکڑ کر پیدل چلنے لگے، یہاں تک کہ ہم کشکر میں پہنچ گئے جب کہ لوگ ٹھیک دو پہر کے وقت آ رام کرنے کے لئے اتر چکے تھے،تو ہلاک ہوگیا وہ خض جس نے ہلاک ہی ہونا تھا اور تہمت لگانے والول كاسردارعبدالله بن الي ابن سلول تھا،خير ہم لوگ مديند ينج اور ميں ايك مهينة تك يمار ربى تهت لگانے والول كى باتیں لوگوں میں تھیلتی رہیں اور مجھے اپنی بیاری کی حالت میں شک بیدا ہوا کہ نبی کریم مشکی آیا اس لطف سے پیش نہیں آتے تھے، جس طرح (اس سے قبل) بیاری کی حالت میں لطف ومہر بانی سے پیش آیا کرتے تھے، بس اب تو صرف تشريف لاتے، سلام كرتے، چر يوجھے: "تم كيسى مو؟" ( پھر چلے جاتے ) مجھے تہمت كى بات كى خبر بالكل ناتھى، يہاں تک کہ میں بہت کمزور ہوگئ (ایک رات) میں اور مطح کی ماں مناصع کی طرف قضائے حاجت کے لئے تکلیں، ہم لوگ رات ہی کو جایا کرتے تھے اور بداس وقت کی بات ہے، جب کہ ہم لوگوں کے لیے قضائے حاجت کی جگہ ہمارے گھروں کے قریب نہ تھی اور عرب والوں کے بچھلے معمول کے موافق ہم لوگ جنگل میں یا باہر جا کر رفع حاجت کرتے تھے، میں اورام مطح ہم دونوں چلے جا رہی تھیں کہ وہ اپنی جا در میں پھنس کرگر پڑیں اور کہا:مطح ہلاک ہوجائے ، میں نے اس سے کہا: تونے بہت بری بات کہی ہے، ایسے آ دمی کو برا کہتی ہو جو بدر میں شریک ہوا، اس نے کہا: عائشہ! کیا تم نے نہیں سا جو یہ لوگ کہتے ہیں؟ ساتھ ہی اس نے مجھے تہمت لگانے والوں کی بات بیان کر دمی، بین کرمیرا مرض اور بردھ گیا، جب میں اپنے گھرواپس آئی تو میرے پاس رسول الله مطابقاتا تشریف لائے اور فرمایا: "تم کسی ہو؟" میں نے کہا: مجھے اپنے والدين كے ياس جانے كى اجازت ديجے اور اس وقت ميرا مقصد بيتھا كداس خبركى بابت ان كے پاس جا كر محقيق كروں، رسول الله مُشْفِظَةِ نے مجھے اجازت دے دى، ميں اپنے والدين كے ياس آئى اور اپنى والدہ سے يو چھا كه لوگ کیا بیان کررہے ہیں؟ انہوں نے کہا: بٹی! تو ایس باتوں کی پرواہ نہ کر، جوعورت حسین ہواوراس کے شوہر کواس سے محبت ہواور اس کی سوکنیں ہول، تو اس قتم کی باتیں بہت ہوا کرتی ہیں، میں نے کہا: سجان اللہ! اس قتم کی بات سوکنول نے تو کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

5 ہجری کے واقعات کی ہے ج ) (135) (10- Chickella ) سیس کی، الی بات تو لوگوں میں مشہور ہور ہی ہے، میں نے وہ رات اس حال میں گزاری کہ نہ میرے آنسو تھے اور نہ کھے نیندآئی، پھر جب صبح ہوئی تو رسول الله مشے آتے ہے سید ناعلی بن ابی طالب ڈٹائنڈ اورسیدنا اسامہ بن زید ڈٹائنڈ کو جب وی اترنے میں در ہوئی بلایا اور اپنی بوی کو جدا کرنے کے بارے میں ان دونوں سے مشورہ کرنے گئے، اسامہ چونکہ مانتے تھے کہ آپ مشی ای کوانی بیویوں سے محبت ہے، اس لئے انہوں نے دیسا ہی مشورہ دیا اور کہا: اے اللہ کے ر مول! میں آپ کی بیویوں میں بھلائی ہی جانتا ہوں۔ لیکن سیدنا علی بن ابی طالب ڈٹائٹئز نے عرض کیا: یا رسول الله!الله تعالی نے آپ پر تنگی نہیں کی، ان کے علاوہ عورتیں بہت ہیں اور باقی آپ لونڈی (سیدہ بربرہ والنفو) سے دریافت کر لِجِيِّ ، وه آ پ سے سچ سچ بيان كرے گى ، رسول الله ﷺ نے بريرہ رفائنيّا كو بلايا اور فر مايا: ''اے بريرہ! كيا تو نے عائشہ میں کوئی ایسی بات دلیمی ہے، جو تحقیے شبہ میں ڈال دے؟''سیدہ بریرہ زلیٰتھانے کہا فتم ہے اس ذات کی جس نے آپ کرحق کے ساتھ بھیجا ہے، میں نے ان میں کوئی ایس بات نہیں دیکھی، جوعیب کی ہو، بجزاس کے کہوہ کم سن ہیں اور گوندھا عبدالله بن ابی ابن سلول کے مقابلہ میں مدوطلب کی اور آپ مظفی آیا نے فرمایا: ''کون ہے جومیری مدد کرےگا، اس مخص ے مقابلہ میں جس نے مجھے میرے گھر والوں کے متعلق اذیت دی، حالانکہ اللہ کی قتم ہے، میں اینے گھر والوں میں بھائی ہی دیکھتا ہوں اور جس مرد کے ساتھ تہت لگائی گئی ہے، اس میں بھی بھلائی ہی دیکھتا ہوں، وہ گھر میں میرے سانھ ہی داخل ہوتا تھا؟'' بین كرسيدنا سعد بن معاذ كھڑے ہوئے اورعرض كيا: يا رسول الله! ميں آپ كى مدد كے لئے تیار ہوں، اگر وہ قببلہ اوس کا ہے تو میں اس کی گردن اڑا دول گا اور اگر وہ ہمارے بھائی خزرج کے قبیلہ کا ہے، تو جیسا تھم دیں، ہم اس کے مطابق عمل کریں گے، بین کرسیدنا سعد بن عبادہ زائنڈ؛ جوقبیلہ نزرج کے سردار تھے، کھڑے ہوئے ،اس ت، پہلے وہ نیک آ دمی تھے، لیکن حمیت نے انہیں اکسایا اور کہا: الله کی قتم! نه تو اے مار سکے گا اور نه تو اس کے قتل پر قادر ہے، پھر سیدنا اسید بن حفیر کھڑے ہوئے اور کہا: تو جھوٹ کہتا ہے، اللّٰہ کی قتم! ہم اس کوقل کردیں گے، تو منافق ہے، منافقوں کی طرف ہے جھڑا کرتا ہے، دیکھتے ہی دیکھتے اوس اور خزرج دونوں لڑائی کے لئے ابھر گئے، یہاں تک کہ آپس میں ٹرنے کا ارادہ کیا اور رسول الله ﷺ منبر پر ہی تھے، بالآخر آپ مشے کیا منبر سے اترے اور ان سب کے اشتعال کو فرو کیا، یہاں تک کہ وہ لوگ خاموش ہو گئے اور آپ مٹنے بھی خاموش ہو گئے اور میں سارا دن روتی رہی، نہ تو میرے آ نسو تصمتے اور نہ مجھے نیند آتی ، صبح کومیرے یاس والدین آئے ، میں دورات اور ایک دن روتی رہی ، یہال تک کہ میں خیال کرنے لگی تھی کہ رونے سے میرا کلیجیشق ہوجائے گا، وہ دونوں بیٹھے ہوئے تھے اور میں رو رہی تھی کہ اتنے میں ایک انصاری عورت نے اندرآنے کی اجازت مانگی، میں نے اسے اجازت دے دی، وہ بیٹے گئی اور میرے ساتھ رونے لگی، متعلق تہمت لگائی گئی بھی نہیں بیٹھے تھے، ایک مہینہ تک انتظار کرتے رے الیکن میری شان میں کوئی وحی نازل نہیں ہوئی، کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

) 136 CA (10 - CLICKEN NO. ) 10 - CLICKEN NO. ) 10 - CLICKEN NO. (10 - CLICKEN NO. ) 10 - CLICKEN NO. (10 - CLICKEN NO. ) 10 - CLICKEN NO. (10 - CLICKEN NO. ) 10 - CLICKEN NO. (10 - CLICKEN NO. ) 10 - CLICKEN NO. (10 - CLICKEN NO. ) 10 - CLICKEN NO. (10 - CLICKEN NO. ) 10 - CLICKEN NO. (10 - CLICKEN NO. ) 10 - CLICKEN NO. (10 - CLICKEN NO. ) 10 - CLICKEN NO. (10 - CLICKEN NO. ) 10 - CLICKEN NO. (10 - CLICKEN NO. ) 10 - CLICKEN NO. (10 - CLICKEN NO. ) 10 - CLICKEN NO. (10 - CLICKEN NO. ) 10 - CLICKEN NO. (10 - CLICKEN NO. ) 10 - CLICKEN NO. (10 - CLICKEN NO. ) 10 - CLICKEN NO. (10 - CLICKEN NO. ) 10 - CLICKEN NO. (10 - CLICKEN NO. ) 10 - CLICKEN NO. (10 - CLICKEN NO. ) 10 - CLICKEN NO. (10 - CLICKEN NO. ) 10 - CLICKEN NO. (10 - CLICKEN NO. ) 10 - CLICKEN NO. (10 - CLICKEN NO. ) 10 - CLICKEN NO. (10 - CLICKEN NO. ) 10 - CLICKEN NO. (10 - CLICKEN NO. ) 10 - CLICKEN NO. (10 - CLICKEN NO. ) 10 - CLICKEN NO. (10 - CLICKEN NO. ) 10 - CLICKEN NO. (10 - CLICKEN NO. ) 10 - CLICKEN NO. (10 - CLICKEN NO. ) 10 - CLICKEN NO. (10 - CLICKEN NO. ) 10 - CLICKEN NO. (10 - CLICKEN NO. ) 10 - CLICKEN NO. (10 - CLICKEN NO. ) 10 - CLICKEN NO. (10 - CLICKEN NO. ) 10 - CLICKEN NO. (10 - CLICKEN NO. ) 10 - CLICKEN NO. (10 - CLICKEN NO. ) 10 - CLICKEN NO. (10 - CLICKEN NO. ) 10 - CLICKEN NO. (10 - CLICKEN NO. ) 10 - CLICKEN NO. (10 - CLICKEN NO. ) 10 - CLICKEN NO. (10 - CLICKEN NO. ) 10 - CLICKEN NO. (10 - CLICKEN NO. ) 10 - CLICKEN NO. (10 - CLICKEN NO. ) 10 - CLICKEN NO. (10 - CLICKEN NO. ) 10 - CLICKEN NO. (10 - CLICKEN NO. ) 10 - CLICKEN NO. (10 - CLICKEN NO. ) 10 - CLICKEN NO. (10 - CLICKEN NO. ) 10 - CLICKEN NO. (10 - CLICKEN NO. ) 10 - CLICKEN NO. (10 - CLICKEN NO. ) 10 - CLICKEN NO. (10 - CLICKEN NO. ) 10 - CLICKEN NO. (10 - CLICKEN NO. ) 10 - CLICKEN NO. (10 - CLICKEN NO. ) 10 - CLICKEN NO. (10 - CLICKEN NO. ) 10 - CLICKEN NO. (10 - CLICKEN NO. ) 10 - CLICKEN NO. (10 - CLICKEN NO. ) 10 - CLICKEN NO. (10 - CLICKEN NO. ) 10 - CLICKEN NO. (10 - CLICKEN NO. ) 10 - CLICKEN NO. (10 - CLICKEN NO. ) 10 - CLICKEN NO. (10 - CLICKEN NO. ) 5 ہجری کے واقعات آب مطاع آیا نے نظبہ شہادت پڑھا اور پھر فر مایا: 'اے عائشہ! تمہارے متعلق مجھ کوالی ایسی خبر ملی ہے، اگر تو بری ہے تو الله تعالی تمہاری یا کیزگی ظاہر کردے گا اور اگر تو اس میں جتلا ہوگئ ہے، تو الله ہے مغفرت طلب کر اور توبہ کر اس لئے کہ جب بندہ اینے گناہوں کا اقرار کرتا ہے، پھر تو بہ کرلیتا ہے، تو الله اس کی توبہ قبول کرلیتا ہے۔ '' جب رسول الله منتظ میج آ نے اپنی گفتگوختم کی تو میرے آنو دفعتہ رک گئے، یہاں تک کہ میں نے ایک قطرہ بھی محسوس نہیں کیا اور میں نے ایے والدي كما كميرى طرف سے رسول الله و الله و الله الله و الله على الله الله كالله و الله نے کہا: واللہ! میں نہیں جانتی کہ رسول اللہ منتی ہونا ہے کیا کہوں ، عائشہ کہتی ہیں: میں کمسن تھی اور قر آن زیادہ نہیں پڑھا تھا، میں نے عرض کیا: اللہ کی تم! میں جانی ہوں کہ آپ مطابق انے دہ چیزین لی ہے، جولوگوں میں مشہور ہے اور آپ مطابق آیا ك ول مين وه بات ميش كى باورآب من و الله عن الله والله عنه الله عنه ہے کہ میں بری ہوں، تو آپ مطاع آیا میری بات کوسیانہ جانیں گے اور اگر میں کی بات کا اقرار کرلوں اور اللہ جانتا ہے كميس برى مون تو آب مِسْفَقَدِم مجهد على مجمعيس ك، الله كاتم إس في اين اورآب مِسْفَقَدَم كي مثال يوسف كو والد كے سوانبيس پائى، جب كدانہوں نے فرمايا تھا كەمبر بہتر ہے اور اللہ بى ميرا مدد گار ہے، ان باتوں ميں جوتم بيان كرتے ہو، پھر میں نے بستر بر کروٹ تبدیل کی، مجھے امیر تھی کہ اللہ تعالیٰ میری یا کدامنی ظاہر فرمادے گا،کین اللہ کی تتم! مجھے بیہ گمان نه تھا کہ میرے متعلق وحی نازل ہوگی اور اپنے ول میں اپنے آپ کو اس قابل سمجھتی تھی کہ میرے اس معاملہ کا ذکر قرآن میں ہوگا، بلکہ میں بھی کہ رسول الله علی الله علیہ وسلم کوئی خواب دیکھیں گے جس میں الله تعالی میری یا کدامنی ظاہر کردے گا، پھر الله کی قتم! آپ مشفظ آن اس جگہ سے ہے بھی نہ تھے اور نہ گھر والوں میں سے کوئی باہر گیا تھا کہ آپ سے ایک اور آپ مطابق اور آپ مطابق پر وی کی حالت طاری ہوگئ، جونزول وی کے وقت طاری ہوا کرتی تھی، سردی کے دن میں بھی آپ کو پسینہ آ جاتا تھا۔ پھر وہ کیفیت جب دور ہوئی تو اس وقت آپ مشے وَالَّا کے منہ مبارک سے جوالفاظ نکلے وہ یہ تھے، آپ مطابق نے مجھ سے فر مایا: "اے عائشہ! الله كاشكر اداكروكداس نے تمہارى ياكدامنى بیان کردی ہے۔ ' مجھ سے میری مال نے کہا: رسول الله منظم الله علیہ کے سامنے کھڑی ہوجا، میں نے کہا: نہیں ، الله کی قتم! میں كمر ينهيس مول كي اور صرف الله كاشكريدادا كرول كي ، پيرالله تعالى نے بية يت نازل فرمائي ﴿إِنَّ الَّــنِينَ جَاء وُ بألافك عُصْبَةٌ مِّنْكُمُ ... ﴾ جب الله تعالى في ميرى براءت من به آيت نازل كى توسيدنا ابو بمرصديق والله في في جو مطح بن اٹا ثہ کی ذات پر اس کی قرابت کے سبب خرج کرتے تھے، انہوں نے کہا: اللّٰہ کی قتم! اب میں مطح کی ذات پر خرچ نہیں کروں گا،اس نے میرے بٹی عائشہ پرتہت لگائی ہے،الله تعالی نے بيآيت نازل کردی: ﴿وَلَا يَأْتَل أُولُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُو ا أُولِي الْقُرْلِي وَالْمَسْكِيْنَ وَالْمُهْجِرِيْنَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا اللا تُعِبُونَ أَنْ يَغْفِرَ اللّٰهُ لَكُمْ وَاللّٰهُ غَفُورٌ رَّحِيْمٌ ﴾ سينا ابوبكر كن كي الله ك الله ك يهن و يندكرنا كتاب و سنت كي روشني مين لكهي جاني والي اردو اسلامي كتب كا سب سي برا مفت مركز

5 ہجری کے واقعات ہوں کہ اللّٰہ تعالیٰ مجھ کو بخش دے، پھرمطح کو وہی وظیفہ دینا شروع کردیا، جو برابر دیتے تھے اور رسول اللّٰہ <u>مٹنے آت</u>ے سیدہ زینب بنت جحش مناتیجا ہے میرے متعلق یو چھتے تھے اور فرماتے: ''اے زینب! کیا تو جانتی ہے؟ کیا تو نے مجھی کچھ دیکھا ہے؟''وہ جواباً کہتی: یا رسول الله! میں اینے کان اوراینی آئھ کو بچاتی ہوں ، الله کی قتم! میں تو عائشہ کواجھا ہی جانتی ہوں۔ سیدہ عائشہ مزالتی کہتی ہیں: وہی میرے مقابلے میں تھیں، کیکن اللّٰہ تعالیٰ نے ان کو پر ہیز گاری کےسبب ہے بچالیا۔ بَابُ مَا جَاءَ فِي غَزُوةِ الْحَنُدَقِ أو الا حُزَابِ وَغَرُوةِ بَنِي قُرَيْظَةَ وَإِهْتِمَامِهِ عَلَيْ بهذهِ الْعَزُوةِ وَحَفُر خَنُدَق حَولَ الْمَدِينَةِ وَإِشْتِرَاكِهِ عَلَى الْكَنْصَارِ وَالْمُهَاجِرِيْنَ فِي حَفُرهِ وَ ظُهُور بَعُض مُعُجزَاتِهِ

غزوۂ خندق اورغز وۂ بنی قریظہ کا ذکر اور رسول اللّه ﷺ کا اس غز وہ کے لیے اہتمام، مدینه منورہ کے اردگر دخندق کی کھدائی ، اور اس کھدائی میں آپ میشے آیا کی انصار ومہاجرین کے ساتھ شرکت اورآب طفي الله كالعض مجزات كظهور كابيان

بیشوال و ذیقعده ۵ س ججری کا واقعہ ہے، اس غزوے کی ابتدا شوال ۵ ججری میں ہوئی اور انتہا ایک ماہ کے بعد ذی قعدہ میں ہوئی۔ یہودی انتہائی جالباز اور مگارقوم ہے، انھوں نے خیبر میں قیام کرنے اور مطمئن ہو جانے کے بعد مسلمانوں کے خلاف سازشیں اور پس بردہ حرکتیں شروع کر دیں اور اہل مدینہ کے خلاف قبائل عرب کا ایک نہایت زبردست لشكر لانے میں كامياب مو محے، يہود خيبر كے بيس سردار قريش كے ياس محے اور انبيس الل مدينہ كے خلاف جنگ کرنے پر آمادہ کیا اوراین مدد کا یقین دلایا، جب قریش اس کے لیے تیار ہو گئے تو یہ لوگ ہوغطفان کے باس گئے، نھوں نے بھی بات مان لی،اس کے بعد وہ متعدد قبائل میں گھو ہے ادران میں متعدد قبائل نے جنگ لڑنی منظور کر لی، بعد زاں سارے قبائل کو ایک منظم بلان کے تحت اس طرح حرکت دی کہ سب کے سب ایک ہی وقت میں مدینہ کے اطراف میں خندق کے اُس یار پہنچ کر خیمہ زن ہو گئے ، بیکل دس ہزار کالشکرتھا ، ان میں سے قریش اور ان کے پیرو کاروں کی تعداد (۴۰۰۰) تھی، ان کے ساتھ ۳۰۰ گھوڑ ہے اور (۱۰۰۰) اونٹ تھے، ان کا سالا رابوسفیان تھا اور جھنڈا عثان بن طلحہ عبدری نے اٹھا رکھا تھا اور غطفان اور ان کے پیروکار اہل نجد کی تعداد (۲۰۰۰) تھی، مدینہ کی دیواروں تک ایسے زبر دست كشكر كالبينج جانا بزى سخت آ زمائش اور خطرے كا باعث تھا۔

سیدنا سلمان فاری فائنی نے پیمشورہ دیا کہ خندق کھود کر حفاظت کی جائے ، پس بیرائے بیند کی گئی اور اس بر اتفاق ہو گیا۔ مدینے کےمشرق ،مغرب اور جنوب تین اطراف میں لا دے کی چٹانیں ہیں،اس لیےصرف ثبال کی طرف ہے لشکر داخل ہوسکتا ہے، اس لیے رسول الله منتی وزنے ای جانب حرہ شرقیہ اور غربیہ کے درمیان سب سے تنگ مقام کو خندق کے لیے منتخب کیا، خندق کا کام تقسیم کر دیا گیا اور کم و بیش ایک میل کی خندق کھود کر دونوں حروں کو ملا دیا گیا، رسول الله مِشْنَوَدِمْ کے فدا یوں کی تعدادتقریا ایک ہزارتھی۔ کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

المنظم ا

مشرکین خندق کے اُس پارچکرکاٹ کراییا نقطہ تلاش کرنے گئے، جہاں سے خندق پارہو سکے یامٹی ڈال کرراستہ بنایا جا سکے، کیکن اوھر سے مسلمان ان پر تیر برسا کرانہیں خندق کے قریب آنے نہیں دے رہے تھے، مجبوراً مشرکین کو مدین کا محاصرہ کرتا پڑا، حالا نکہ وہ اس کے لیے تیار ہو کرنہیں آئے تھے، کیونکہ چلتے وقت یہ منصوبہ ان کے خواب و خیال میں بھی نہ تھا، بہر حال وہ روزانہ دن میں نگلتے اور خندق عبور کرنے کی کوشش کرتے، لیکن اوھر سے مسلمان اپنے دفاع کے لیے تیار بیٹے ہوتے تھے، ایک روزمشر کین کے شہرواروں کی ایک جماعت نے ایک تنگ مقام سے خندق پار کرلی، ان میں عمر و بن عبد ود، عکر مہ بن ابی جہل اور ضرار بن خطاب وغیرہ موجود تھے، سیدنا علی زمائی نہائیوں نے تہ تیج کر دیا۔ اس اور باقی مشرکین مرعوب ہو کر بھاگ نظے، نوفل بن عبداللہ خندق میں جاگر ااور اسے بھی مسلمانوں نے تہ تیج کر دیا۔ اس جنگ میں فریقین کے چندافراد کام آئے، دس مشرک قبل ہوئے اور چھ مسلمان شہید ہوئے۔ ان غزوے کے دوران بنو قریظہ نے غداری بھی کی تھی، سورہ احزاب میں اللہ تعالی نے غزوہ احزاب کے مختلف پہلو بیان کے ہیں، اگلی احادیث میں کچھ تفصیل کا بیان ہوگا ، باتی معلو مات سیرت کی کتب سے لی جاعتی ہیں۔

غزوہ خندق درحقیقت جان و مال کے نقصان کی جنگ نہیں تھی، یہ اعصاب کی جنگ تھی، اس میں کوئی خوز یز معرکہ پیش نہیں آیا، لیکن پھر بھی یہ اسلامی تاریخ کی ایک فیصلہ کن جنگ تھی، چنانچہ اس کے نتیج میں مشرکین کے حوصلے ٹوٹ گئے اور یہ واضح ہو گیا کہ عرب کی کوئی قوت مدینہ منورہ میں نشو ونما پانے والی طاقت کوختم نہیں کر سکتی، کیونکہ غزوہ احزاب میں عربوں کی جتنی بڑی طاقت فراہم ہوگئ تھی، اس سے بڑی طاقت فراہم کرنا ان کے بس کی بات نہ رہی تھی، اس لیے وہ اس واقعہ کے بعد مدینہ منورہ کا رخ نہ کر سکے۔

سیدنا سلیمان بن صرد مُنْ تَنَدُ کہتے ہیں کہ جب غزوہ خندق والے دن لشکروں کو بھا دیا گیا تو رسول الله مِنْ اَنْ فَ فرمایا: ''اب ہم (غزوۂ خندق میں شکست سے دوچار ہونے والے مشرکتین مکہ سے) سے لڑنے کے لیے ان کے علاقے میں تھیں گے، وہ ہم پر چڑھائی نہیں کریں گے، اب ہم ان کی طرف پیش قدمی کریں گے۔'' (صیح بخاری)

(١٠٧٥٨) تخريج: أخرجه البخاري: ٢٨٣٦، ومسلم: ١٨٠٣ (انظر: ١٨٤٨٦)

#### الكالم المنظم ا

رَسُولِ اللّهِ اللّهِ وَأَنتُمْ أَصْحَابُهُ؟ قَالَ الْبَرَاءُ:
إِنْ كُأْشُهَدُ عَلَى رَسُولِ اللّهِ اللّهِ عَلَى مَا فَرَ
يَوْمَئِذِ، وَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللّهِ عَلَى يَوْمَ
النّوابَ، وَهُو يَتَمَثّلُ كَلِمَةَ ابْنِ رَوَاحَةَ
النّراب، وَهُو يَتَمَثّلُ كَلِمَةَ ابْنِ رَوَاحَةَ
النّراب، وَهُو يَتَمثّلُ كَلِمَةَ ابْنِ رَوَاحَةً
وَلا صَلّيْنَا، وَلا أَنْتَ مَا اهْتَدَيْنَا، وَلا تَصَدَّقْنَا
الافدامَ إِنْ لاقَيْنَا، فَأَنْزِلَنْ سَكِينَةً عَلَيْنَا، وَثَبّتِ
الافدامَ إِنْ لاقَيْنَا، فَإِنْ أَرَادُوا فِتْنَةً أَبَيْنَا. يَمُدُّ بِهَا
صَوْتَهُ د (مسند احمد: ١٨٦٧٨)

ساتھی تھے اور تم ہی رسول الله مضافیج کو تنہا چھوڑ کر بھاگ مجئے تعے، سیدنا براء و الله علی نے کہا: میں رسول الله مطفی ایک بارے میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ مطاقات اس روز فرار نہیں ہوئے تھے۔ اور میں نے خندق والے دن رسول الله مظامَون کو دیکھا کہ آپ مشخ النا کو اول کے ساتھ مل کرمٹی اُٹھا رہے تھے۔ دوسری روایت کے الفاظ ہوں ہیں یہاں تک کہ مٹی نے آپ منظ کے بید کی جلد کو جمیا دیا تھا اور آپ منظ کی ابن رواحه کے بیکمات زبان سے اوا فرمارے تھے: 'اَللَّهُمَّ لَوْلا أَنْتَ مَا اهْتَدَيْنَا ، وَلا تَصَدَّقْنَا وَلا صَلَّيْنَا ، فَأَنْزِلَنْ سَكِينَةً عَلَيْنًا ، وَثَبِّتِ الْأَقْدَامَ إِنْ لَاقَيْنَا ، فَإِنَّ الْأَلْى قَدْ بَغَوْا عَلَيْنَا، وَإِنْ أَرَادُوا فِتْنَةً أَبِينَا "(ياالله! الرُّون بهوتا توبم راہ مدایت نہ پاسکتے اور ہم ندصد قے کرتے اور نه نمازیں پڑھتے، تو ہمارے اوپرسکون نازل فرما اور اگر ہمارا دشمن سے مقابلہ ہوتو میں ثابت قدم رکھنا، ان کفار نے جمارے ادیر سرکثی کی ہے ادر دین کوقبول کرنے سے انکار کیا ہے، اگر انہوں نے کسی فتنہ وفساد کا ارادہ کیا تو ہم اس سے انکار کردیں گے۔) آب منظ عَیْم ان کلمات کے ساتھ اپنی آواز کولمیا کر کے ادا کررہے تھے۔

سیدنا انس بن ما لک رفائد سے مروی ہے کہ نبی کریم مضافیاً ا ایک سروضح کو باہر نکلے اور دیکھا کہ مہاجرین اورانسار خندق کھود رہے ہیں تو آپ مضافیاً نے فرمایا: ''یا اللہ! اصل بھلائی تو آ خرت کی بھلائی ہے، پس تو انسار اور مہاجرین کی مغفرت فرمادے۔''صحابہ نے جوابا کہا: ہم وہ ہیں جنہوں نے محمد مضافیاً نے کے ہاتھ پر اس بات کی بیعت کی ہے کہ ہم جب تک زندہ رہیں گے جہاد کرتے رہیں گے۔ (٩٥٧٥) عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: خَرَجَ السَّبِيُّ فَالَ: خَرَجَ السَّبِيُّ فَلَيْ فِي عَدَاةٍ قَرَّةٍ أَوْ بَارِدَةٍ، فَإِذَا الْسَفِيرُونَ الْخَنْدَق، الْسَفِرُونَ الْخَنْدَق، فَقَالَ: ((اللَّهُمَّ إِنَّ الْخَيْرَ خَيْرُ الْآخِرَهُ، فَاغْفِرْ فَقَالَ: ((اللَّهُمَّ إِنَّ الْخَيْرَ خَيْرُ الْآخِرَهُ، فَاغْفِرْ فَقَالَ: ((اللَّهُمَّ إِنَّ الْخَيْرَ خَيْرُ الْآخِرَهُ، فَاغْفِرْ لِللَّانْصَارِ وَالْمُهَاجِرَهُ.)) فَأَجَابُوهُ: نَحْنُ اللَّذِينَ بَايَعُوا مُحَمَّدًا، عَلَى الْجِهَادِ مَا بَقِينَا اللَّذِينَ بَايَعُوا مُحَمَّدًا، عَلَى الْجِهَادِ مَا بَقِينَا أَبَدًا. (مسند احمد: ١٢٩٨١)

فسواند : ..... ایک روایت میں ہے کہ اُس وقت رسول الله سے آیا کے پاس جو کی روئی اور بد بووالا سالن لایا

#### 140 CF (10 - CHECK HEED) 199 5 جری کے واقعات مريا ، ليكن ان سب نے كھاليا اور نبي كريم مِضْغَ هَا أِن فرمايا: " آخرت والى بھلائى بى بھلائى ہے۔"

ید دوجہانوں کے سردار کی حالت ہے، اگر دنیوی زینت وآرائش کوئی قابل فخر چیز ہوتی تو آپ مشے آتیا ہم کواس سے محروم نہ رکھا جاتا۔ یقیناً خیر و بھلائی وہی ہے جوموت کے بعد نھیب ہوگی ، کیونکہ دنیا کے ایام خوشحالی میں بیت جائیں یابد حالی میں گزر جائیں، بالآخریہاں ہے روانہ ہونا پڑتا ہے اور الیلی روانگی کہ جس کے بعد واپسی کی کوئی صورت اور امید نہیں۔ ہاں اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو مال ودولت عطا کر رکھا ہے، وہ اسپر شریعت بن کر زندگی گزاریں اور اللہ تعالیٰ کی نعتول کے تقاضے پورے کریں۔

سردی کا موسم ہو، ایک ہزار افراد نے ایک میل لمبی خندق کھودنی ہو، بھوک کی وجہ سے پیٹ پر پھر کے ہوئے ہوں، اشیائے خوردنی کی شدید کی ہو، او پر سے دشمن کی اتن بری تعدادسر پر جڑھی آ رہی ہے کہ اس کی وجہ سے اہل مدینہ کے خوف کی به صورتحال تھی:

﴿إِذْ جَاء و كُمُ مِّن فَو قِكُمُ وَمِن اسفَل مِنكُمُ وَإِذْ زَاعَتِ الْآبُصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَناجر وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا. هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلُولُوا زِلْزَالًا شَدِيْدًا. ﴾ ..... جبوهتم يرتمار ــ اوير ے اور تھارے نیچے ہے آ گئے اور جب آ محصیں پھر گئیں اور ول گلوں تک پہنچ گئے اور تم اللہ کے بارے میں گمان کرتے تھے، کی طرح کے گمان۔ اس موقع برایمان والے آز مائے محتے اور ہلائے محتے، سخت ہلایا جانا۔ (سورہُ احزاب: ۱۱،۱۰) اگریہصورتحال تھی تو ایسی ہستیوں نے دنیا کا کیا دیکھا،لیکن دنیا ان کی ترجیح بھی نہیں تھی ،بس وہ آخرت کی خیر و بھلائی کے متمیٰ تھے، جومحمد رسول الله مِنْ اللهِ عَلَيْهِ كَي قيادت اور سائے ميں ان كومل رہی تھی۔

(١٠٧٦٠) ـ (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيْق ثَان) قَالَ: (دوسرى سند) سيدنا أنس فِي اللهُ عَلَيْةُ عَلَيْهِ مَن طَرِيْق ثَان) قَالَ: خَسرَجَ رَسُولُ اللهِ عِلَى وَالْمُهَاجِرُونَ يَسْحُ فِرُونَ الْمَخَنْدَقَ فِي غَدَاةٍ بَارِدَةٍ، قَالَ أَنُسٌ: وَلَهُمْ يَكُنْ لَهُمْ خَدَمٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللُّهِ ﷺ ((اللَّهُمَّ إِنَّمَا الْخَيْرُ خَيْرُ الْمَاخِرَهُ، فَمَاغْفِرْ لِلْأَنْصَارِ وَالْمُهَاجِرَهُ-)) قَالَ: فَأَجَابُوهُ: نَحْنُ الَّذِينَ بَايَعُوا مُحَمَّدًا، عَلَى الْجِهَادِ مَا بَقِينَا أَبَدًا، وَلَا نَفِرُ وَكَا نَفِرُ وَكَا نَفِرُ \_ (مسند احمد: ١٣١٥٨)

باہر فکے تو مہاجرین سخت سرد صح کو خندت کھودر ہے تھے، ان کے خادم نہیں تھے، (بلکہ وہ اپنا کام خود کیا کرتے تھے)، رسول اے اللہ! تو انصار اور مہاجرین کی مغفرت فرما دے۔'' صحابہ محمد مطالقة كالمحمد باس باتكى بعتكى بكهم جبتك زندہ رہیں گے جہاد کرتے رہیں گے، اور ہم میدان سے نہیں بھاگیں گے، اور ہمنہیں بھاگیں گے اور ہمنہیں بھاگیں گے۔''

5 جرى كے واقعات ) 141 X 10 - CHE HALL ) 159

> (١٠٧٦١) ـ عَـنْ سَهْـل بْن سَعْدِ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُول اللهِ ﷺ بَالْحَنْدَق، وَهُمْ يَحْفِرُونَ وَنَحْنُ نَنْقُلُ التَّرَابَ عَلَى أَكْتَافِنَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ((اللَّهُمَّ لا عَيْشَ إِلَّا عَسَسُ الْآخِرَةِ، فَاغْفِرْ لِلْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ ـ)) (مسند احمد: ٢٣٢٠٣) (١٠٧٦٣) عن ابن عَوْن عَن الْحَسَن عَنْ أُمُّهِ عَنْ أَمُّ سَلَمَةً قَالَتْ: مَا نَسِيتُ قَوْلَهُ يَوْمَ الْـخَنْدَق، وَهُوَ يُعَاطِيهِمُ اللَّبَنَ، وَقَدْ اغْبَرَّ شَعْرُ صَدْرِهِ وَهُوَ يَقُولُ: ((اللَّهُمَّ إِنَّ الْبَخَيْرَ خَبِرُ الْسَاخِرَهُ، فَسَاغُهُ فِي لِلْأَنْصَارِ وَا مُهَاجِرَهُ مَا) قَالَ: فَرَأْى عَمَّارًا، فَقَالَ: وَيْحَهُ ابْنُ سُمَّيَّةً تَقْتُلُهُ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ ، قَالَ: فَلْ كُورُتُهُ لِمُحَمَّدٍ يَعْنِي ابْنَ سِيرِينَ ، فَقَالَ: عَنْ أُمِّهِ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، أَمَا إِنَّهَا كَانَتْ تُحالِطُهَا تَلِجُ عَلَيْهَا ـ (مسند احمد: (14.10

سیدہ ام سلمہ واللها سے مروی ہے، وہ کہتی ہیں: مجھے خندق والے دن کی رسول اللہ مضافی کے بیہ بات نہیں بھولی، جبکہ آپ مطاکز محابہ کرام کو اینٹیں پکڑا رہے تھے اور آپ کے سینہ مبارک کے بال غبار آلود ہو کیکے تھے اور آپ یوں فرما رے تھے: ''اے اللہ! اصل بھلائی تو آخرت کی بھلائی ہے، تو انسار اورمہاجرین کی مغفرت فرما دے۔'' پھر آپ مطاع آیا نے عمار وللنيئ كو ديكها تو فرمايا: "سميه كے بيٹے يرافسوس ہے كه اے ایک باغی گروہ قبل کرے گا۔''حسن ابن سیرین کہتے ہیں: میں نے اس حدیث کومحمر بن سیرین کے سامنے ذکر کما تو انہوں نے کہا: کیا آپ مضائین نے عمار والنین کی والدہ کا نام لے کر فرمایا تھا؟ میں نے کہا: جی ہاں، کیونکہ وہ ( سمیہ وظافی) سیّدہ ام سلمہ وظائفہا کے مال آتی جاتی رہتی تھیں۔

سیدناسہل بن سعد و اللہ سے مروی ہے کہ خندق کے موقع پر ہم

رسول الله مِشْغَوَدِتِ كِهمراه تقے، صحابه كرام خندق كھودر بے تھے

ادر ہم اینے کندھوں برمٹی اٹھا اٹھا کرمنتقل کر رہے تھے، یہ منظر

وكيه كررسول الله مضايميم نف فرمايا: "أع الله انبيس ب كوكى

زندگی، گرآ خرت کی زندگی، پس تو مہاجرین اور انصار کو بخش

سیدنا براء بن عازب بنائش سے مروی ہے کہ رسول اللہ مشاعرات نے ہمیں خندق کھود نے کا تھم دیا ، کھدائی کے دوران ایک مقام په چنان آگئ، جهال مینتیان کامنہیں کرتی تھیں، صحابہ کرام ڈٹی ٹینیہ نے رسول الله منظور سے اس كا شكوه كيا، آب منظور تا تشريف

(١٠٧٦٣) ـ عَن الْبَرَاء بِن عَازِب قَالَ: أَمَرَ الرَّسُولُ اللهِ عَلَيْهِ بِحَفْرِ الْخَنْدَقِ، قَالَ: وَعَرَضَ لَنَا صَخْرَةٌ فِي مَكَانِ مِنَ الخَنْدَق لَا تَأْخُذُ فِيهَا الْمَعَاوِلُ، قَالَ: فَشَكَوْهَا إِلَى

<sup>(</sup>١٠٧٦١) تخريج: أخرجه البخاري: ٨٩٠٤، ومسلم: ١٨٠٤ (انظر: ٢٢٨١٥)

<sup>(</sup>١٠٧٦٢) تخريج: أخرجه مسلم: ٢٩١٦ (انظر: ٢٦٤٨٢)

<sup>(</sup>١٠٧٦٣) تمخريج: اسناده ضعيف لضعف ميمون ابي عبد الله، أخرجه النسائي في "الكبري": ٨٨٥٨. وابويعلى: ١٦٨٥ (انظر: ١٨٦٩٤)

لائے، سیدنا عوف بالنو کہتے ہیں میرا خیال ہے کہ سیدنا براء مناتش نے ریمی بیان کیا کہ آپ مشاکز نے آ کر اپنا کیڑا ایک طرف رکھا اور چٹان کی طرف گئے، آپ دینے ہی نے نیتی کو پکڑ کرہم الله بردهی اورائے زورے مارا، چٹان کا ایک تہائی حصد نوٹ گیا۔ آپ منت آنے نے زورے فرمایا: ''اللہ اکبر، مجھے شام کی تنجیاں دے دی گئیں ہیں، الله کی تتم! میں اپنی اس جگه سے اس وقت وہاں کے سرخ محلات کو دیکھے رہا ہوں۔'' پھر آپ مضي آن الله يره كردوباره كنى جلال ، چان كادومراايك تهائى توك كيا-آب مصطرين في زورت الله اكبر كها اور فرمايا: " مجھے ايران كى جابياں دي وى كى بي، الله كى تتم میں مدائن کو اور وہان کے سفید محل کو اپنی اس جگہ سے اس وقت و کھ رہا ہوں۔" پھر آب نے بم اللہ بڑھ کر تیسری مرتبہ گینی چلائی توباتی چنان بھی ریزہ ریزہ ہوگی، آپ مستفریز نے زور سے الله اكبركها اور فرمايا: " مجھے يمن كى حابياں دے دى گئى ہيں اور ميں اں وقت اس جگہ سے صنعاء کے درواز وں کود کھے رہا ہوں۔''

# فواند: سلكن اس موضوع سي ملتى جلتى درج ذيل حديث صحح ب:

ايك صابى رمول نالتن سعروى به روه كتم بين: لمّا أَمَر النّبِي عَلَى بِحَفْرِ الْخَنْدَقِ عَرَضَتْ لَهُمْ صَخْرَ قُ حَالَتْ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْحَفْرِ فَقَامَ رَسُولُ اللّهِ عَلَى وَأَخَذَ الْمِعْوَلَ وَوَضَعَ رِدَاءَ هُ نَاحِيةَ الْحَنْدَقِ وَقَالَ تَمَّتْ كَلِمَةُ رَبّكَ صِدْقًا وَعَدْلا لا مُبَدّلَ لِكُلِمَاتِهِ وَهُو السّمِيعُ الْعَلِيمُ فَنَدَرَ ثُلُثُ الْحَجَرِ وَسَلْمَانُ الْفَارِسِيُّ قَائِمٌ يَنْظُرُ فَبَرَقَ مَعَ ضَرْبَةِ رَسُولِ اللهِ عَلَى بَرْقَةٌ ثُمَّ ضَرَبَ النَّانِيةَ وَقَالَ ﴿ تَبَّتُ كَلِمَةُ رَبّكَ صِدْقًا وَعَدُلا لا مُبَدِّلً لِكُلِمَاتِهِ وَهُو السَّمِيعُ الْعَلِيمُ فَنَدَرَ الثَّلُثُ الْمَالِيمَةُ وَقَالَ تَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدُلا لا مُبَدِّلً لِكُلِمَاتِهِ وَهُو السَّمِيعُ الْعَلِيمُ فَنَدَرَ الثَّلُثُ الْبَاقِي وَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ عَلَى فَاخَذَرِ وَدَاءَهُ وَجَلَسَ لَعَلَى مَا تَضْرِبُ ضَرْبَةً إِلَّا كَانَتْ مَعَهَا بَرْقَةٌ قَالَ لَهُ لِكُلِمَاتِهِ وَهُو السَّمِيعُ الْعَلِيمُ فَنَدَرَ الثُلُثُ الْبَاقِي وَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ عَلَى فَاحَدُو وَاللّهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

بعَيْنَى قَالَ لَهُ مَنْ حَضَرَهُ مِنْ أَصْحَابِهِ يَا رَسُولَ اللهِ ادْعُ اللهَ أَنْ يَفْتَحَهَا عَلَيْنَا وَيُغَنِّمَنَا دِيَارَهُمْ رَيُخَرِّبَ بِأَيْدِينَا بِلادَهُمْ فَدَعَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ بِلْلِكَ ثُمَّ ضَرَبْتُ الضَّرْبَةَ الثَّانِيَةَ فَرُفِعَتْ لِى مَدَائِنُ قَيْصَرَ وَمَا حَوْلَهَا حَتَّى رَأَيْتُهَا بِعَيْنَى قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ ادْعُ الله أَنْ يَفْتَحَهَا عَلَيْنَا وَيُعَنَّمَنَا مِدَائِنُ قَيْصَرَ وَمَا حَوْلَهَا حَتَّى رَأَيْتُهَا بِعِيْنَى قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ ادْعُ الله أَنْ يَفْتَحَهَا عَلَيْنَا وَيُعَنَّمُنَا مَدَائِنُ قَيْصَرَ وَمَا حَوْلَهَا حَتَّى رَأَيْتُهَا بِعِيْنَى قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْنَ مَا لَا يُعَلِّمُ وَكُولَهَا مِنَ الْقُرَى حَتَّى رَأَيْتُهَا بِعَيْنَى قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْنَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ عَلَى اللهِ عَلَيْنَا وَيُعَتْ لِى مَنْ الْقُرَى حَتَى رَأَيْتُهَا بِعَيْنَى قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ عَلَى اللهِ عَلَيْنَى قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

نبی کریم منظفی آن نے خندق کی کھدائی کا حکم فر مایا تو اس وقت ( یعنی خندق کھود نے کے وقت ) ایک برا اچھر نکل آیا تو اُں کی وجہ سے خندق کھود نے میں مشکل پیش آگئی اور لوگوں کو اس کا توڑنا مشکل ہوگیا۔ رسول کریم منظ آئے وہ ہتھیار لے و کھڑے ہو گئے کہ جس سے بھر توڑا جاتا ہے اور آپ منظفینی نے این عادر مبارک خندق کے کنارہ پر رکھی اور آب عَنْ اللَّهُ مِنْ آيت كريم ﴿ تَبَّتُ كَلِمَةُ رَبُّكَ صِدُقًا وَعَدُلًا لَا مُبَدُّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّهِيعُ الْعَلِيمُ ﴾ .... "تیرے بروردگار کا کلام سیائی اور انصاف میں پورا ہوا اور کوئی اس کی باتوں کو تبدیل کرنے والانہیں" تلاوت فرمائی اور آب منظامین نے ہتھیار اٹھا کر مارا اور پھر ٹوٹ کرگر بڑا ۔اس وقت سیدنا سلمان فاری وہاں کھڑے تھے اور آپ منظم این این این ایک بحلی جیسی چک ہوئی۔ چر دوسری مرتبہ وہی آیت کریمہ تلاوت فرما کرآپ منظم این نے اس ہتھیار سے مارا، پھرایی ہی بجلی جیسی چیک ظاہر ہوئی اور دوتہائی پھر اور الگ ہوگیا، تیسری مرتبہ وہی آیت کریمہ تلاوت فرما کر جب ارا تو تیسرا مکرا بھی گر گیا اور آپ مطفی آین وہاں سے ہٹ گئے، آپ مطفی آین وہاں سے پھرا بنی جا در مررک لے کرتشریف فرما ہو گئے۔سیدنا سلمان فاری ڈاٹٹنے نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! میں دیکھ رہا تھا کہ جس وقت آپ ضرب لگاتے ، تو اس کے ساتھ ایک بجلی چیک رہی تھی ، آپ مطفی آنے فرمایا: ''تم یہ دیکھ رہے تھے؟ سلمان!؟''اس پرسیدنا سلمان نے عرض کیا: اس ذات کی قتم کہ جس نے آپ مٹنے آیا ہم کو دین حق دے کر بھیجا ہے میں نے دیکھا ہے، پھررسول کریم ملطے آیا نے فرمایا:''جس وقت میں نے پہلی چوٹ ماری تو میرے سامنے سے بردے ہٹا دیے گئے، یہاں تک کہ میں نے اپنی آ نکھوں سے شہر فارس کے اور جواس کے نزدیک کی بستیاں ہیں اور بہت سے شہر د کیجے ہیں جولوگ اس جگہ موجود تھے۔ انہوں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! آپ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیس کہ وہ ان شہروں کو ہم لوگوں کے ہاتھوں فتح فرما دے اور ہم لوگوں کو وہاں کا مال و دولت عطا فرما دے اور فرمایا: ''جس وقت میں نے دوسری ضرب لگائی تو قیصر کے شہر وم اور اس کے نزدیک کے علاقے سب کے سب میرے سامنے کر دیے گئے اور میں نے ان کواپنی آئکھوں ہے دیکھا، حضرات صحابہ کرام رضی اللُّه عنهم نے عرض کیا: اے اللّٰہ کے رسول اللّٰہ! دعا فرما کیں کہ اللّٰہ تعالیٰ ہم لوگوں کے ہاتھوں ہے ان شہروں کو تباہ و ہر باد کر د ہے ہم لوگ وہاں کا مال غنیمت لوٹ لیس اور ہم کوان ہر فتح حاصل ہو۔ آپ مطابق نے بیدوعا فرمائی چرارشاد فرمایا: ''جس وقت میں نے تیسری چوٹ ماری تو میرے سامنے

5 بجرى كے واقعات حبشہ کے شہرادراس کی آس یاس کی بستیاں کر دی گئیں، جن کو میں نے اپنی آئکھوں سے دیکھا، پھرآپ منتی آنے نے یہ بھی فرمایا که'' تم لوگ ترک اور حبشہ کے لوگوں کو اس وقت تک نہ چھیڑ نا جس وقت تک وہ تم کو نہ چھٹریں ( یعنی جب تک وه لوگتم برحمله نه کرین تو تم بھی ان برحمله نه کرنا) ـ' (سنن نسائی: ۳۱۲۵)

بَابٌ فِيُمَا اَبُدَاهُ الْمُجَاهِدُونَ مِنَ الشَّجَاعَةِ وَالْإِسْتِبُسَالِ فِي الْقِتَالِ

غزوۂ احزاب میں مجاہدین کی شجاعت اور اظہارِ قوت کا بیان بلکہ موت کے لیے تیار ہو کُران کا لڑنا

(١٠٧٦٤) ـ عَنْ عَامِر بن سَغد عَنْ أَبِيهِ سَيّرنا سعد بن الى وقاص فالنَّظ عمروى به كهجس روز خندق کی لڑائی کا موقع تھا اور کفار کے لوگ اپنی اپنی ڈھال کی اوٹ میں جیب رہے تھے، ساتھ ہی سیدنا سعد فرناٹیز نے اپنی ڈھال کو این ناک کے سامنے کر کے دکھایا کہ آ دمی اپنی ڈھال کو یوں اینے سامنے کرتا اور پھر بھی اے یوں پنچے کو کرتا تھا تا کہ خالفین کی طرف د کھے لے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اینے ترکش کا قصد کر کے اس سے خون آ بود تیرنکالا ادراہے کمان کی قوس برر کھا، جب اس کا فرنے ڈھال کو ذراینچے کی طرف کیا تو میں نے فورا تیر چلا دیا، مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ تیراس ڈھال کے فلال فلال حصے ير جا كر لگا اور وہ ينج كر كيا اور أس كى تأكيس کاننے لگ تئیں، بیمنظرد کھ کرنی کریم مضفیقی اس قدر زور سے انے کہ آپ کی واڑھیں وکھائی ویے لگیں، میں نے وریافت كيا: آب كے بننے كاسب كيا تھا؟ سيدنا سعد فالنز نے كما: اس آ دمی کی حالت د مکھ کر۔

سیدنا سلیمان بن صرد والله مطاق سے مروی ہے که رسول الله مطاق الله نے غزوۂ احزاب کے موقع پر فرمایا: '' آج کے بعد ہم ان پر چڑھائی کریں گے، وہ اب ہم پرحملہ آ ورنہیں ہوں گے۔''

قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ الْخَنْدَقِ وَرَجُلٌ يَتَتَرَّسُ، جَعَلَ يَقُولُ بِالتُّرْسِ هُكَذَا، فَوَضَعَهُ فَوْقَ أَنْفِهِ ثُمَّ يَقُولُ: هَكَذَا، يُسَفِّلُهُ بَعْدُ، قَالَ: فَأَهْوَيْتُ إِلَى كِنَانَتِي فَأَخْرَجْتُ مِنْهَا سَهْمًا مُدَمًّا، فَوَضَعْتُهُ فِي كَبدِ الْقَوْسِ، فَلَمَّا قَالَ هَكَذَا يُسَفِّلُ التُّرْسَ رَمَيْتُ، فَمَا نَسِيتُ وَقْعَ الْقِدْحِ عَلَى كَذَا وَكَذَا مِنَ التُّرْسِ، قَىالَ: وَسَقَطَ، فَقَالَ بِرِجْلِهِ، فَضَحِكَ نَبِيُّ اللَّهِ إِنَّ أَحْسِبُهُ قَالَ: حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ، قَىالَ: قُلْتُ: لِمَ؟ قَالَ: ((لِفِعْلِ الرَّجُلِ.)) (مسند احمد: ١٦٢٠)

(١٠٧٦٥) ـ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: سَمِعْتُ سُلَيْهُ مَانَ بِنَ صُرَدٍ وَ اللَّهِ أَعَالَتُهُ قَالَ رَسُولُ الله به إنوم الآحزاب: ((اَلْيُومَ نَغْزُوهُمْ وَلَا يَغْزُونَّا ـ)) ـ (مسند احمد: ۲۷۷٤۸)

<sup>(</sup>١٠٧٦٤) تـخـريج: اسناده ضعيف لجهالة محمد بن محمد بن الاسود، أخرَجه الترمذي في "الشمائل": ٢٣٤، والبزار: ١٦٢١ (انظر: ١٦٢٠)

<sup>(</sup>١٠٧٦٥) تخريج: أخرجه البخاري: ١٠٩٥ (انظر: ٢٧٢٠٦)

#### PM ) [ 145 ] [ 10 - Chien Hill ] [ 10 - Chien Hil 5 ہجری کے واقعات

**فواند**: ..... ایسے ہی ہوا، جیسا کہ آپ مِشْئِرَتِیْن نے فرمایا، غزوہ خندق کے بعد نہ تو مشرکین مکہ، مدینه منورہ کارخ تر سكے اور نه كسى ميدان ميں آپ مشكر آيا تھا، لاسن كر سكے۔ ٥س جرى ميں غزوة خندق پيش آيا تھا، لاس جرى میں آپ مطابق عمرہ کرنے کے لیے روانہ ہوئے ،لین عمرہ کی ادائیگی نہ ہوسکی اور حدیدیہ کے مقام پرمشرکین مکہ سے سلح کا واقعہ پیش آیا، جومسلمانوں کے حق میں فتح مبین کا پیغام تھا، پھرمشرک بدمعاہدہ برقرار نہ رکھ سکے اور 🔨 ہے میں آب منظور نے مکہ مرمد فتح کر کے مشرکین مکہ کا سلسلہ بی ختم کردیا۔

> لُـوُسُـطَـى صَلَاةِ الْعَصْرِ، مَلَا اللهُ قُبُورَهُمْ رَيُوْتَهُمْ نَارًا \_)) (مسند احمد: ١١٥١)

(١٠٧٦٧) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: حُبِسْنَا يَوْمَ الْخَنْدَق عَن الصَّلَوَاتِ حَتَّى كَانَ بَعْدَ الْمَغْرِب هَويًّا، وَذٰلِكَ قَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ فِي الْقِتَالِ مَا نَزَلَ، فَلَمَّا كُفِينَا الْقِتَالَ وَذٰلِكَ قَوْلُهُ: ﴿ وَكَلْفِي اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ فَويًّا عَزِيزًا﴾ أَمَرَ النَّبِيُّ عِثْ بَلالا فَأَقَامَ الظُهْرَ، فَصَلَّاهَا كَمَا يُصَلِّيهَا فِي وَقْتِهَا، أُمَّ أَقَامَ الْعَصْرَ فَصَلَّاهَا كَمَا يُصَلِّيهَا فِي وَ فَتِهَا، ثُمَّ أَقَامَ الْمَغْرِبَ فَصَلَّاهَا كَمَا يُصَلِّيهَا فِسي وَقْتِهَا (مسند احمد: (11111)

(١٠٧٦٦) عَنْ عَلِيٍّ وَهَا لَا مَسُولُ سيدنا على وَلَيْنَ عَم وى ب كه رسول الله مضافية في غزوه الله على يَوْمَ الْأَحْزَابِ: ((شَعَلُونَا عَن الصَّلاةِ تراب ك دن فرمايا: "الله تعالى ان ك محرول اورقبرول كو آ گ ہے بھر دے، انہوں نے ہمیں نمازِ وسطی یعنی نمازِ عصر ہےمشغول کر دیا۔''

سیدنا ابوسعید خدری زمالند سے مروی ہے کہ غزوہ خندق کے دن ہمیں نماز ہے روک دما گیا، یہاں تک کہ مغرب کے بعد کا وقت ہو گیا، دوسری روایت میں ہے: یہاں تک کہ رات کا بھی کچھ ھے بیت گیا، یہ اس وقت کی بات ہے جب قال کے متعلق مفصل احکامات نازل نہیں ہوئے تھے، جب لڑائی میں الله کی طرف سے ہماری مدد کی گئی جیبا کہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے: ﴿وَكَفِيٰ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَويًّا عَزِيْزًا لِهِ ..... الرائي مين مونين كے ليے الله كافي رہا اور الله بہت ہى قوت والأسب يرغالب ہے۔'' پھرنبی کریم مضائین نے سیدنا بلال وہائیو كوتكم ديا تو انبول نے ظہر كے ليا قامت كبى اور آب منظ مَيْنا نے ای طرح نماز پڑھائی، جس طرح اس کے اصل وقت میں پڑھاتے تھے۔ پھر انھول نے عصر کے لیے اقامت کہی تو آپ نے ای طرح نماز پڑھائی جیسے وقت پر پڑھاتے تھے۔ پھرانھوں نے مغرب کے لیے اقامت کہی تو آپ نے مغرب کی نماز یڑھائی جس طرح اس کے وقت میں پڑھاتے تھے۔

> (١٠٧٦٦) تخريج: اسناده صحيح على شرط مسلم، أخرجه النسائي: ١/ ٢٣٦ (انظر: ١١٥١) (١٠٧٦٧) تخريج: اسناده صحيح على شرط مسلم، أخرجه النسائي: ٢/ ١٧ (انظر: ١١١٩٨)

الرائين الزائين الزائين في الرائين الرائين ( 10 ( 146 ) ( الرائين الر

فسواند: ..... وتمن کے ساتھ معروفیت کی وجہ سے مینمازیں وقت سے لیٹ ہوگی تھیں ،نماز کواس طرح تاخیر ہے ادا کرنے کی رخصت منسوخ ہو چکی ہے، دیکھیں حدیث نمبر (۱۲۳۴)والا باب۔

اس رخصت کے منسوخ ہونے کی کوئی دلیل نظر نہیں گزری۔خوف کی وجہ سے نماز با جماعت اور وقت پر بردھنی ممکن ہوتو ٹھیک ہے اوراصل یہی ہے، ورنہ اگر شدت خوف کی وجہ ہے ایک سے زائد نمازیں جمع ہو جائیں تو زیر مطالعہ حدیث کی روشنی میں اس کا جواز بھی معلوم ہوتا ہے۔ (عبدالله رفیق)

> (١٠٧٦٨) ـ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ أَنَّ وَصَلِّي. (مسند احمد: ۱۵۳۰۰)

(١٠٧٦٩) ـ عَـنْ عَبْدِ الـلَّهِ بْنِ اَبِيْ اَوْفٰي قَالَ: دَعَا رَسُولُ اللهِ عِلَى الْآخِزَابِ فَقَالَ: ((اَللهُ مَ مُنْزِلَ الْكِتَابِ، سَرِيعَ البحساب، هَازم الاحزَاب، إهْزمهُمْ وَزَلْزِلْهُمُ ـ )) (مسند احمد: ١٩٦٢٧)

سیدنا جابر بن عبداللہ زمالتہ سے مروی ہے کہ نبی کریم طفیعی النَّبِيُّ اللَّهِ اللَّهِ مَسْجِدٍ يَعْنِي الْآخزَابَ ، غزوة احزاب كون مجدى طرف أكر اين جاور ركه وى اور فَوَضَعَ رِدَانَهُ وَقَامَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ مَدًّا ، يَدْعُوْ ﴿ كَامُرِ بِهِ مِوكَرَكَفَارِيرِ بِدِدِعَا كَ لِي بِاتْه يَصِيلًا ويَ اور نماز اوا عَلَيْهِمْ وَلَهُمْ يُصَلُّ ، ثُمَّ جَاءَ وَدَعَا عَلَيْهِمْ نَهُى ، فيرآب مِسْ الله الله وباره آئ اوران پر بددعاكى اور نماز یڑھائی۔

سیدنا عبداللہ بن ابی اونی والنہ سے مروی ہے کہ رسول الله من آن ناري جماعتوں ير بددعا كى اور فرمايا: ' استاب کو نازل کرنے والے، جلد حیاب کرنے والے، کشکروں اور جماعتوں کو شکست دینے والے! تو انہیں شکست دے دے اور ان کے یاؤں اکھاڑ دے۔''

فسوانسد: ..... الله تعالى نے آپ مظفور كى دعا قبول كى اورايك مهينہ كے بعد دشمن اس دعا كا مصداق بن كر نا کام و نامراد بھاگ گئے اور پھر مدینہ منورہ کا رخ ہی نہ کر سکے۔

بَابُ مَا جَاءَ فِي اِسُتِجَابَةِ اللَّهِ تَعَالَىٰ دُعَاءَ نَبِيِّهِ ﷺ وَفَشُلِ الْاَحْزَابِ وَتَفَرُّقِهمُ وَ إِنْدِحَارِهِمُ وَرُجُوعِهِمُ بِالْخَيْبَةِ وَالنَّدَامَةِ

غزوۂ خندق( احزاب ) کےموقع پراللہ تعالیٰ کا اپنے نبی کی دعا کوقبول کرنے ، کفار کی جماعتوں کو تنگست دینے ،ان کے تتر ہتر ہو جانے اوران کے ناکام ونامراد والیس لوٹ جانے کا بیان (۱۰۷۷۰) عَنْ مُحَمَّدِ بْن كَعْبِ الْقُرَظِيِّ مَحْدِ بن كعبِ قرظی ہے مروى ہے كہ كوفد كے ہارے ايك جوان قَالَ: قَالَ فَتَّى مِنَّا مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ لِحُذَيْفَةً فَي سَيِهِ مَا حَدَيفه بن يمان وَالْتَذ س كَها: السابوعبدالله! آپ

<sup>(</sup>١٠٧٦٨) تخريج: اسناده ضعيف لابهام الراوي عن جابر (انظر: ١٥٢٣)

<sup>(</sup>١٠٧٦٩) تخريج: أخرجه البخاري: ٢٩٣٣، ٤١١٥، ومسلم: ١٧٤٢ (انظر: ١٩٤٠)

<sup>(</sup>١٠٧٧٠) تخريج: أخرجه بنحوه اخصر مما هنا مسلم: ١٧٨٨ (انظر: ٢٣٣٣٤)

الكور القال الكور القال 147 الكور 147 الكور 15 مرى كرواقات الكور 147 الكور

لوگوں نے رسول اللہ مشکوری کو دیکھا اور ان کی صحبت میں رب؟ انہوں نے کہا: ہاں مجینیج، اس نے یوچھا: تمہارا آپ مِشْغَامَدِنمُ کے ساتھ کیا رویہ اور برتا وُ ہوتا تھا؟ انہوں نے کہا: الله كي قتم! ہم ان دنون سخت مشقت ميں تھے، تو اس جوان نے كها: الله ك قتم! الرجم آب ك زمانه كو يا ليت توجم آب م الله كالآم کوزمین پرنہ چلنے دیتے اور ہم آپ مٹینی آپا کواپنے کندھوں پر أشات تو حذيفه والنيو في كما الت بيتيج مين في مم صحابه كو خندق کے موقعہ پر رسول الله منظفینی کے ساتھ دیکھا۔ آپ مشکرین نے رات کو کافی در تک نماز پر هی، بعدازال ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فر مایا کون ہے جو اُٹھ کر جا کر دیکھ كرآئ كار وتمن كياكرر ما بي؟ الله كرسول من ويا في بطور شرط (ضانت) فرمایا که وه واپس آئے تو الله اسے جنت میں داخل کرے گا، کوئی آ دمی بھی کھڑا نہ ہوا۔ پھر اللہ کے رسول مِشْنَعَيْنِ نِهِ كَافِي دِيرَ تَكْ نَمَازِيرُهِي ، بعدازان آب مِشْنَعَيْنَا نے ہاری طرف متوجہ ہو کر فرمایا کون ہے جو جا کر دشمن کو دیکھ كرآئ كه وه كياكررج بي؟ آپ السي الله نظ الله الطورشرط، ضانت فرمایا کہ وہ واپس آئے گا۔ میں اللہ سے دعا کروں گا کہ وہ جنت میں میرا ساتھی ہو۔لیکن وشمن کے خوف کی شدت، بھوک کی شدت اور سردی کی شدت کی وجہ سے کوئی بھی نہ اُٹھا، جب كوئى بھى نه أشاتو رسول الله مُشَائِيةً نے مجھے بلایا چول كه آب نے مجھے ہی خاص طور پر بلایا تھا اس کیے میرے لیے أفص بغير كوكى حياره نه تهارآب مظفر منالا حذيفه! تم جا کر دشن کے افراد کے اندرگھس جاؤ۔اور دیکھوکہ وہ کیا کرتے میں؟ اورتم ہارے یاس واپس آنے تک کوئی ایس ویس حکت نه کرنا، حذیفه بناتید کہتے ہیں میں جا کران میں شامل ہو گیا، تیز آندهی اور الله کے لشکران کی تباہی مچارہے تھے، تیز آندهی کی

بُن الْيَسَمَان: يَسَا أَبَا عَبْدِ اللهِ! رَأَيْتُمْ رَسُولَ الله على وَصَحِبْتُ مُوهُ؟ قَالَ: نَعَمْ، يَا ابْنَ أَخِي، قَالَ: فَكَيْفَ كُنْتُمْ تَصْنَعُونَ؟ قَالَ: وَ اللَّهِ اللَّهَ دُكُنَّا نَجْهَدُ ، قَالَ: وَاللَّهِ ! لَوْ أَذْرَكْنَاهُ مَا تَرَكْنَاهُ يَمْشِي عَلَى الْأَرْضِ وَلَجَعَلْنَاهُ عَلَى أَعْنَاقِنَا، قَالَ: فَقَالَ حُذَيْفَةُ: يَمَا ابْسَنَ أَخِي! وَاللَّهِ، لَقَدْ رَأَيْتُنَا مَعَ رَسُولِ الله على بِالْخَنْدَقِ، وَصَلَّى رَسُولُ الله على وِنَ اللَّيْلِ هَـويًّا، ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَيْنَا، فَقَالَ: ((مَنْ رَجُلٌ يَقُومُ فَيَنْظُرَ لَنَا مَا فَعَلَ الْقَوْمُ، يَشْتَرِطُ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ يَرْجِعُ أَدْخَلَهُ السلُّهُ الْحَسَّةَ -)) فَمَا قَامَ رَجُلٌ ، ثُمَّ صَلَّى رَسُولُ اللهِ عِنْ هَويًّا مِنَ اللَّيْلِ، ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَيْنَا، فَقَالَ: ((مَنْ رَجُلٌ يَقُومُ، فَيَنْظُرَ لَنَا مَا فَعَلَ الْقَوْمُ، ثُمَّ يَرْجِعُ يَشْرِطُ لَهُ رَسُولُ الله على الرَّجْعَة ، أَسْأَلُ اللَّهَ أَنْ يَكُونَ رَ نِيهِ فِي فِي الْبَجِنَّةِ -)) فَمَا قَامَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْم مَعَ شِدَّةِ الْحَوْفِ وَشِدَّةِ الْجُوع وَيْسِدَّةِ الْبَرْدِ، فَلَمَّالَمْ يَهُمْ أَحَدٌ دَعَانِي رَسُولُ اللهِ عِنْ فَلَمْ يَكُنْ لِي بُدٌّ مِنَ الْقِيَامِ حِينَ دَعَانِي، فَقَالَ: ((يَا حُذَيْفَةُ! فَاذْهَبْ فَادْخُـلْ فِي الْقَوْمِ فَانْظُرْ مَا يَفْعَلُونَ، وَلا تُحْدِثَنَّ شَيْئًا حَتَّى تَأْتِيَنَا \_)) قَالَ: فَذَهَبْتُ فَـدَخَـلْتُ فِي الْقَوْمِ، وَالرِّيحُ وَجُنُودُ اللَّهِ تَفْعَلُ مَا تَفْعَلُ ، لَا تَقِرُّ لَهُمْ قِدْرٌ وَلَا نَارٌ وَلَا بِنَاءٌ، فَقَامَ أَبُو سُفْيَانَ بْنُ حَرْبِ فَقَالَ:

وجہ سے ندان کی ریکیس مظہرتی تھیں ندآ گ ند نیمے۔ای دوران ابوسفیان بن حرب نے کھڑے ہو کر کہا اے قریش! ہر آ دمی و کھے کداس کے ساتھ کون جیفا ہوا ہے؟ حذیفہ ڈٹائن کہتے ہیں میں نے جلدی سے اینے قریب والے آ دمی کا ہاتھ پکڑلیا اور یو چھاتم کون ہو؟ اس نے بتایا کہ میں فلاں بن فلاں ہوں، پھر ابوسفیان نے کہااے جماعت ِقریش! ابتم اس مقام برقرار نہیں کر سکتے ۔سارے گھوڑ ہے ہلاک ہو گئے ہیں۔اور بنوقر پظہ نے ہمارے ساتھ وعدہ خلافی کی ہے انہوں نے ہمارے ساتھ جوسلوک کیا وه جمیں انتہائی ناگوارگز را اور تیز آندهی کی صورت حال بھی تم دیکھ رہے ہو۔ اللہ کی قتم! ہماری دیکیس کہیں تھبرنہیں ر ہیں۔ آگ جلتی نہیں اور خیمے بھی نہیں تھہر رہے۔تم کوچ کی تیاری کرو۔ میں تو جارہا ہوں۔ پھروہ اپنے اونٹ کی طرف أمحد گیا جس کے یاؤں کوری سے باندھا ہوا تھا۔ وہ اس پر بیٹھا، اسے مارا اس نے اس کی رسی کو کھولانہیں تھا، اس لیے اونٹ نے تین بار کود کر اُٹھنے کی کوشس کی ، تا ہم وہ اُٹھ کھڑا ہوا ، اگر رسول الله مطفع آنے کے ساتھ واپس آنے تک وہاں کوئی الیم ولی حرکت نه کرنے کا عبد نه ہوتا تو میں حابتا تو اسے ایک ہی تیرے قبل کرسکتا تھا۔ حذیفہ وہالنیو کہتے ہیں پھر میں رسول الله مصطريمين كي خدمت مين والس آيا، آپ اس وقت اين كسي الميه كي منقش اوني جا دراوڙ ھے نماز پڑھ رہے تھے، آپ مِشْيَعَيْمَا نے مجھے ویکھا تو مجھے اینے خیمے میں داخل کر کے عیادر کا ایک بہلومیرے اور دے دیا۔ آپ عادر ہی میں تھے۔ آپ نے ای حالت میں رکوع اور مجدہ کیا۔ جب آب مطف مین نے نماز ے سلام بھیرا تو میں نے ساری بات آب مطفع آنے کوش گزار کی اور جب بوغطفان نے قریش کی ساری کارگزاری سیٰ تو انہوں نے اینے اونٹوں کواینے وطن کی طرف موڑ لیا۔

يَا مَعْشَرَ قُرَيْشِ! لِيَنْظُرْ امْرُوْ مَنْ جَلِيسُهُ، فَـقَـالَ حُـذَيْفَةُ: فَأَخَذْتُ بِيَدِ الرَّجُلِ الَّذِي إلى جَنْبِي، فَقُلْتُ: مَنْ أَنْتَ؟ قَالَ: أَنَا فُلانُ بْنُ فُلان، ثُمَّ قَالَ أَبُو سُفْيَانَ: يَا مَعْشَرَ قُرَيْسِشِ إِنَّكُمْ وَاللَّهِ ! مَا أَصْبَحْتُمْ بِدَارِ مُقَام، لَقَدْ هَلَكَ الْكُرَاعُ وَأَحْلَفَتْنَا بَنُو قُرَيْظَةَ ، بَلَغَنَا مِنْهُمْ الَّذِي نَكْرَهُ ، وَلَقِينَا مِنْ فِدْرٌ وَلا تَفُومُ لَنَا نَارٌ وَلا يَسْتَمْسِكُ لَنَا بِنَاءٌ، فَارْتَحِلُوا فَإِنِّي مُرْتَحِلٌ، ثُمَّ قَامَ إلى جَـمَـلِـهِ وَهُـوَ مَعْقُولٌ فَجَلَسَ عَلَيْهِ، ثُمَّ ضَرَبَهُ فَوَثَبَ عَلَى ثَلاثِ فَمَا أَطْلَقَ عِقَالَهُ إِلَّا وَهُو قَائِمٌ، وَلَوْ لَا عَهْدُ رَسُول اللَّهِ عَلَيْ لَا تُحْدِثُ شَبْنًا حَتْى تَأْتِينِي وَلَوْ شِئْتُ لَقَتَلْتُهُ بِسَهْمٍ، قَالَ حُذَيْفَةُ: ثُمَّ رَجَعْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُمْ وَقَائِمٌ يُصَلِّى فِي مِرْطٍ لِبَعْض نِسَائِهِ مُرَحَّل، فَلَمَّا رَآنِي أَدْخَلَنِي إلى رَخلِهِ وَطَرَحَ عَلَيَّ طَرَفَ الْمِرْطِ، ثُمَّ رَكَعَ وَسَجَدَ وَإِنَّهُ لَفِيهِ ، فَلَمَّا سَلَّمَ أَخْبَرْتُهُ الْخَبَرَ، وَسَمِعَتْ غَطَفَانُ بِمَا فَعَلَتْ قُرَيْشٌ، وَانْشَـمَرُوا إلى بكلادِهم ـ (مسند احمد: ۲۳۷۲۳)

بَابُ مَا جَاءَ مُشْتَرِكًا فِي غَزُوَةِ الْخَنُدَقِ وَبَنِي قُرَيُظَةَ وَجُرُح سَعُدِ بُنِ مُعَاذٍ وَكُلْكُ غزوهٔ خندق اورغزوهٔ بنی قریظه کے بعض مشتر که داقعات اور سیدنا سعد بن معاَّذ بنالنیز کے زخمی ہونے کا داقعہ بزید نے ہمیں بتلایا کہ ہمیں محمد بن عمر و نے اپنے والد سے اور انہوں نے اسے اس کے دادا علقمہ بن وقاص سے بیان کیا۔ انہوں نے کہا کہ مجھے سیّدہ عائشہ صدیقیہ وٹاٹھا نے بیان کیا کہ میں خندق والے دن لوگوں کے نقوش یا پر چلتی ہوئی روانہ ہوئی۔ مجھے اینے چھے زمین برکس کے چلنے کی آہٹ سائی دی۔ میں نے پیچھے مر کر دیکھا تو وہ سیدنا سعد بن معاذ رہائی تھے اور ان کے ہمراہ ان کے برادر زادے سیرنا حارث بن اوس بنائني وهال أثهائ موئ تھے۔ أمّ المؤمنين مزافها كہتى ہیں:انہیں دیکھ کر میں زمین پر بیٹے گئی۔سعد رہائٹ قریب سے گزرے تو میں نے دیکھا کہ انہوں نے لوہے کی ایک زرہ زیب تن کی ہوئی تھی۔ان کے باز واور ٹائٹیں زرہ سے باہر تھیں آ مجھے سعد رفائنو کے ان اعضاء کے متعلق خدشہ ہوا کہ کہیں دخمن ان پر حملہ نہ کر دے۔ سعد زائنے سب او گوں سے طویل القامت تھے۔ وہ قریب سے گزرے توبیر جز پڑھتے جارہے تھ: لَیتَ قَلِيلًا يُدْرِكُ الهَيْجَاءَ جَمَلٌ مَا أَحْسَنَ الموتَ إِذَا حَانَ الْاَجَلْ - .... • (كاش كداون الرائي من اين قوت د بہادری کے کچھ جو ہر دکھائے موت کتنی احجی ہے جس کا وقت آ جائے وہ تو آنی ہی ہے۔) أم المؤمنين وظافها فرماتی ميں: ان کے گزرجانے کے بعد میں اُٹھ کر ایک باغ میں چلی گئے۔ وہاں کچھ مسلمان موجود تھے، انہی میں عمر بن خطاب میں تھے۔ وہاں ایک آ دی تھا جس کے سر یرخود یعنی لوہے کی ٹولی تھی

(١٠٧٧١) ـ حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدُّهِ عَلْقَمَةَ بُنِ وَقَاصِ قَالَ: أَخْبَرَ ثَنِي عَائِشَةُ قَالَتْ: حَرَجْتُ يَوْمَ الْخَنْدَقِ أَقْفُو آثَارَ النَّاسِ، أَالَتْ: فَسَمِعْتُ وَيُبِدَ الْأَرْضِ وَرَاثِي يَعْنِي حِسَّ الْأَرْضِ، قَالَتْ: فَالْتَفَتُّ فَإِذَا أَنَا بسَعْدِ بن مُعَاذِ وَمَعَهُ ابنُ أَخِيهِ الْحَارِثُ بنُ أَرْسِ يَحْمِلُ مِجَنَّهُ، قَالَتْ: فَجَلَسْتُ إِلَى الأرْضِ فَمَرَّ سَعْدٌ وَعَلَيْهِ دِرْعٌ مِنْ حَدِيدٍ، قَدْ خَرَجَتْ مِنْهَا أَظْرَافُهُ فَأَنَا أَتَخَوَّفُ عَلَى أَكْرَافِ سَعْدِ، قَالَتْ: وَكَانَ سَعْدٌ مِنْ أَعْظِم النَّاسِ وَأَطْوَلِهِمْ ، قَالَتْ: فَمَرَّ وَهُوَ يَـرْتَـجزُ وَيَقُولُ: لَيْتَ قَلِيلًا يُدْرِكُ الْهَيْجَاء جَهَلْ ، مَا أَحْسَنَ الْمَوْتَ إِذَا حَانَ الْأَجَلْ ، قَ لَتْ: فَقُمْتُ فَاقْتَحَمْتُ حَدِيقَةً ، فَإِذَا فِيهَا نَفَرٌ مِنَ الْـمُسْلِمِينَ، وَإِذَا فِيهِمْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، وَفِيهِمْ رَجُلٌ عَلَيْهِ سَبْغَةٌ لَهُ يَعْنِي مِغْفَرًا، فَقَالَ عُمَرُ، مَا جَاءَ بِكِ لَعَمْرِي وَاللَّهِ! إِنَّكِ لَجَرِينَةٌ ، وَمَا يُؤْمِنُكِ أَنْ يَكُونَ تَلاءٌ أَوْ يَكُونَ تَحَوُّزٌ ، قَالَتْ ، فَمَا زَالَ يَلُومُنِي حَتَّى تَمَنَّيْتُ أَنَّ الْأَرْضَ

<sup>(</sup>١٠٧٧١) تخريج: بعضه صحيح، وجزء منه حسن، وللحديث شواهد يصح بها دون قولها: "كانت عينه لا تدمع على احد"، أخرجه ابن حبان: ٧٠٢٨، والطبراني في "المعجم الكبير": ٥٣٣٠ (انظر: ٢٥٠٩٧) 🛈 شعر کے الفاظ کی تحقیق اورمفہوم کی دضاحت کے لیے دیکھیں منداحم محقق یہ ج: ۴۲، مص: ۲۷۔

### المناب ا

ساتھ ہی اس نے لوہے کا حفاظتی سامان باندھا ہوا تھا جس ہے گردن اور زرہ کے سامنے والے حصہ کومحفوظ کیا ہوا تھا۔ مجھے د كي كرعم زخاتية كبنے لكے آپ كيوں آئى بيں؟ مجھے اپنى زندگى ک فتم! الله ک فتم! آب بری دلیر میں۔ کیا آب اس بات سے نہیں ڈریں کہ کوئی پریشانی آسکتی ہے یا شدیدلزائی ہوسکتی ہے یا دشمن گرفتار کرسکتا ہے؟ سیّدہ وظافی فرماتی ہیں کہ وہ برابر مجھے مرزنش کرتے رہے یہاں تک کہ میں نے تمنا کی کا کاش ای وقت میرے لیے زمین مھٹ جائے اور میں اس میں چلی جاؤں۔ اسمسلم آدی نے این چرے سے اوزار ہٹائے تو ديكھا كەوەطلحە بن عبيدالله رئائلۇ تتھ، وہ بولے عمر! بڑے افسوس کی بات ہے۔آپ نے آج بہت زیادتی کرڈالی۔کہاں ہے لڑائی اوراللہ تعالی کے سوا فرارکس کی طرف ہوسکتا ہے؟ سیّدہ وہ اللہ علیا کہتی ہیں۔ وہ بیہ بات کر ہی رہے تھے کہ ایک مشرک قریثی نے جس کا نام ابن العرقة تھا، نشانہ لے کر ان پر تیر چلا دیا۔ اور ساتھ ہی کہا میں ابن عرقہ ہوں، لے میری طرف سے یہ تیر،وہ تیران کے بازو کے اتحل نامی رگ پر آ کر لگا۔ اور اسے کاٹ ڈالا۔حضرت سعد ہوائٹیؤ نے اسی وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور كها ما اللَّه تو مجھےاس وقت تك موت نه دينا جب تك تو بنوقر يظهر کے بارے میں میری آنکھوں کو شندا نہ کر دے۔سیدہ ون فی فرماتی ہیں کہ ہنوقر یظہ جاہلیت کے دور میں یعنی قبل از اسلام ان کے حلیف اور ساتھی تھے،سیدہ اُمّ المؤمنین رہان کا کہتی ہیں کہ ان کے زخم سے خون بہنے لگا، الله تعالی نے مشرکین پر تیز آ ندھی بھیج دی اور اس نے لڑائی میں اہل ایمان کی کفایت کی، الله تعالی برا بی صاحب قوت اور سب یر غالب ہے۔ ابو سفیان اور اس کے ساتھی تہامہ کی طرف چلیے گئے اور عیپینہ بن بدراوراس کے ساتھی نجد کی طرف حلے گئے اور بنوقریظہ واپس

انْشَـقَّتْ لِي سَاعَتَئِذِ فَدَخَلْتُ فِيهَا، قَالَتْ: فَرَفَعَ الرَّجُلُ السَّبْغَةَ عَنْ وَجْهِهِ فَإِذَا طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ، فَقَالَ، يَا عُمَرُا وَيْحَكَ إِنَّكَ قَدْ أَكْثَرْتَ مُنْذُ الْيَوْمَ وَأَيْنَ التَّحَوُّزُ أَوْ الْفِرَارُ إِلَّا إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، قَالَتْ: وَيَرْمِي سَعْدًا رَجُلٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنْ قُرَيْش، يُقَالُ لَهُ: ابْنُ الْعَرِقَةِ بِسَهْمِ لَهُ، فَقَالَ لَهُ: خُـ ذْهَا وَأَنَا ابْنُ الْعَرَقَةِ ، فَأَصَابَ أَكْحَلَهُ فَ قَبِطَ عَهُ ، فَدَعَا اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ سَعْدٌ فَقَالَ: اللَّهُمَّ لا تُمِتْنِي حَتَّى تُقِرَّ عَيْنِي مِنْ قُرَيْظة ، قَالَتْ، وَكَانُوا حُلَفَانَهُ وَمَوَالِيَهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، قَالَتْ: فَرَقَى كَلْمُهُ وَبَعَثَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الرِّيحَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ ، فَكَفَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ، وَكَانَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ قَوِيًّا عَزِيزًا، فَلَحِقَ أَبُو سُفْيَانَ وَمَنْ مَعَهُ بِيِّهَامَةً ، وَلَحِقَ عُيَيْنَةُ بِنُ بَدْر وَمَنْ مَعَهُ بِنَجْدٍ، وَرَجَعَتْ بَنُو قُرَيْظَةً فَتَحَصَّنُوا فِي صَيَاصِيهِمْ، وَرَجَعَ رَسُولُ الله على إلى المدينة ، فَوَضَعَ السَّلاحَ وَأَمَرَ بِقُبَّةٍ مِنْ أَدَم، فَضُربَتْ عَلَى سَعْدِ فِي الْمَسْجِدِ، قَالَتْ: فَجَاءَهُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلام، وَإِنَّ عَلى ثَنَايَاهُ لَنَقْعَ الْغُبَار، فَقَالَ: أَقَدْ وَضَعْتَ السِّلاحَ؟ وَاللَّهِ! مَا وَضَعَتِ الْمَلائِكَةُ بَعْدُ السَّلاحَ ، اخْرُجْ إلى بَنِي قُرَيْظَةً فَقَاتِلْهُمْ، قَالَتْ: فَلَبِسَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ لَأُمَتَهُ، وَأَذَّنَ فِي النَّاسِ

آ كرايية قلعول ميں بند ہو گئے ۔ رسول الله مِشْخِوَمَةُ مدينه منوره کی طرف واپس آئے ، ہتھیار اُٹھا کر رکھے، آپ مطنے آئے آئے سعد خالفہ کے لیے مسجد میں چیڑے کا ایک خیمہ نصب کرنے کا تحكم صادر فرمايا، أمّ المؤمنين ونطفها فرماتي مين كه اى دوران جریل مَالِنل می کریم مشتقیل کے یاس آئے ان کے دانوں پر ابھی غمار کے آثار تھے۔انہوں نے کہا (اللہ کے رسول مشکر آنے) كيا آپ مُطْفِقَد نے متھيار اتار كر ركھ ديئ؟ الله كى قتم! فرشتوں نے تو ابھی تک ہتھیار نہیں اتارے۔ آپ بنوقر بظه کی طرف روانہ ہوں اور ان سے قال کریں۔ اُمّ المؤمنین وظافی فرماتی میں کہ رسول الله مشکری نے ہتھیار سجا لئے اور لوگوں کو ( بنوقر يظه كي طرف ) روانگي كانتكم ديا \_ رسول الله مِشْ َ وَمَا روانه ہوئے تو آپ بنوغنم کے پاس سے گزرے، وہ لوگ مجد کے یروی تھ، آپ مشار نے دریافت فرمایا: "ابھی تمہارے یاس سے کون گزر کر گیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہارے یاس سے دحمہ کلبی ذائفہ گر رکر گئے ہیں، دحیہ کلبی رفائد، کی دارهی، دانت اور چبرہ جبریل مَلْیالاً سے مشابہت رکھتا تھا۔ اُمّ المؤمنين وظاهما كهتي بس كدرسول الله مطيئية بنوقريظه كي طرف تشریف لے گئے اور پجیس (۲۵) راتوں تک ان کا محاصرہ کیا۔ جب ان کا محاصرہ تخت اور ان کی مصیبت بھی فزوں ہوئی تو ان سے کہا گیا کہتم رسول الله مشکر کے فیصلہ پر راضی ہو جاؤ۔انہوں نے ابولبایہ بن عبدالمند ر زائن سے مشاورت کی تو انہوں نے اشارے سے ان کو بتلا دیا کہ وہ تو تمہیں ذبح قبل، کریں گے بنوقر بظہ نے کہا کہ ہم سعد بن معاذ رہائنہ کے فیصلہ ير راضي بيں ـ تو رسول الله م الله عنه الله عنه فرمایاتم انہی كے فيصله كو تشکیم کرلو۔ انہوں نے بھی اس پر رضا مندی کا اظہار کر دیا۔ رسول الله طَيْنَ إِنْ فِي سعد بن معاذ وَلاَيْنَ كُو بِيغَام بَهِيج كر بلوايا ـ

بالرَّحِيل أَنْ يَخْرُجُوا، فَخَرَجَ رَسُولُ للهِ ﷺ فَمَرَّ عَلَى بَنِي غَنْمٍ ، وَهُمْ جِيرَانُ لْمَسْجِدِ حَوْلَهُ، فَقَالَ: ((مَنْ مَرَّ بِكُمْ؟)) فَهَالُوا: مَرَّ بِنَا دِحْيَةُ الْكَلْبِيُّ، وَكَانَ دِحْيَةُ الْكَلْبِي تُشْبِهُ لِحْيَتُهُ وَسِنَّهُ وَوَجْهُهُ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلام، فَقَالَتْ: فَأَتَاهُمْ رَسُولُ اللهِ عَلَى فَحَاصَرَهُمْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ لَيْلَةً، أَلَمُ مَّا اشْتَدَّ حَصْرُهُمْ وَاشْتَدَّ الْبَلاءُ، قِيلَ لَهُم، انْزلُوا عَلَى حُكُم رَسُول اللهِ عِلَى فَاسْتَشَارُوا أَبَا لُبَابَةً بْنَ عَبْدِ الْمُنْذِرِ، فَأَشَارَ إِيهِم أَنَّهُ الدَّبِحُ، قَالُوا: نَنْزِلُ عَلَى حُكُم سَعْدِبْن مُعَاذِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ((انْزلُوا عَلْن حُكْم سَعْدِ بْن مُعَاذِ\_)) فَنَزَلُوا، وَبَعَثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى سَعْدِ بْن مُعَاذِ فَأْتِيَ بِهِ عَلَى حِمَارٍ ، عَلَيْهِ إِكَافٌ مِنْ لِيفٍ قَدْ حُمِلَ عَلَيْهِ، وَحَفَّ بِهِ قَوْمُهُ، فَقَالُوا: يَا أَبَا عَمْرِو! حُلَفَاؤُكَ وَمَوَالِيكَ وَأَهْمُلُ النِّكَايَةِ، وَمَنْ قَدْ عَلِمْتَ، قَالَتْ: وَأَنَّى لَا يُرْجِعُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا وَلَا يَلْتَفِتُ إِلَّهِمْ، حَتَّى إِذَا دَنَا مِنْ دُورِهِمْ الْتَفَتَ إِلَى قَوْمِهِ ، فَقَالَ: قَدْ آنَ لِي أَنْ لَا أَبَالِيَ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لانِم، قَالَ: قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: فَلَمَّا طَلَعَ عَلْي رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ((قُومُوا إِلَى سَيِّدِكُمْ-)) فَأَنْزَلُوهُ، فَقَالَ عُمَرُ: سَيِّدُنَا اللَّهُ عَرَّ وَجَلَّ، قَالَ: أَنْزِلُوهُ فَأَنْزَلُوهُ، قَالَ رَسُولُ اللهِ عِنْ ((احْكُمْ فِيهِمْ-)) قَالَ

5 اجرى كے واقعات 152 (10 - Classical de la Constantina 1850)

ان کو لا یا گیا تو وہ گدھے برسوار تھے جس بر تھجور کے بتوں کی بنی ہوئی کائفی تھی۔ انہیں گدھے پرسوار کیا گیا تھا اور ان کی قوم کے لوگ ان کے اردگر دیتھے انہوں نے کہا اے بوعمرو! وہ آپ کے حلیف اور دوست ہیں اور وہ بدعہدی بھی کر چکے ہیں ان کا مطلب ریقا کہ ذرا سوچ سمجھ کر فیصلہ کریں۔ان کے سارے احوال ہے آپ بخولی واقف ہیں۔ وہ ان کی ہاتیں خاموثی ے سنتے آئے اوران کی کسی بات کا انہیں جواب نہ دیا۔ اور نہ بی ان کی ظرف انہوں نے دیکھا۔ جب وہ بنو قریظہ کے مگروں کے قریب بہنچ تو اپنی قوم کی طرف رخ کر کے کہا اب مجھ برایا موقعہ آیا ہے کہ میں اللہ کے بارے میں کسی طامت كرنے والے كى ملامت كى بروانه كروں ابوسعيد (راوى) کہتے ہیں کہ سعد زمالین جب رسول الله مطفی میزا کے سامنے پہنچے تو آب مطاع المنظامية فرمايا: اسيخ سيديعن سردار كي طرف أته كرجاؤ اور پکڑ کر انہیں گدھے سے اتار و، بین کر عمر زفاتین کہنے لگے کہ مارا سيد ( مالك، آقا) تو الله ب- آپ سي الله في الله انہیں اتارہ، انہیں اتارو۔ رسول اللہ ﷺ نے ان سے فرمایا تم ان کی بابت فیصلہ کرو۔سعد فائٹ نے کہا میں ان کے متعلق یہ فیصلہ دیتا ہوں کہ ان میں ہے جن لوگوں نے مسلمانوں سے قال کیاانہیں قتل کر دیا جائے ۔اوران کی اولا دوں اورعورتوں کو قیدی بنالیا جائے اوران کے اموال بطور مال غنیمت مسلمانوں میں تقسیم کر دیئے جائیں۔ان کا فیصلہ من کر رسول الله مشکر آلا نے فرمایاتم نے ان کے متعلق ایسا فیصلہ دیا ہے جو الله تعالی اور اس کے رسول کے فیصلہ اور منشا کے عین مطابق ہے۔ اُمّ المؤمنين وخالفيجا فرياتي جيس پھر سعد رخالفيد نے دعا كى يا الله!'' اگر تیرے نی اور قریش کے درمیان کوئی لڑائی ہونی باتی ہے تو مجھے اس لڑائی میں شرکت کے لیے زندہ رکھ اور اگر تیرے نی اور کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

سَعْدُ: فَإِنِّي أَحْكُمُ فِيهِمْ أَنْ تُفْتَلَ مُقَاتِلَتُهُم، وَتُسْلِى ذَرَارِيُّهُم، وَتُقْسَمَ أَمْوَ اللهُمْ، وَقَالَ يَنزيدُ بِبَغْدَادَ: وَيُقْسَمُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ((لَقَدْ حَكَمْتَ فِيهِمْ بِحُكْمِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَحُكْمِ رَسُولِهِ \_)) قَالَتْ: ثُمَّ دَعَا سَعْدٌ: قَالَ: اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ أَبْقَيْتَ عَلَى نَبِيكَ ﷺ مِنْ حَرْبٍ قُرَيْشِ شَيْخًا فَأَبْقِنِي لَهَا، وَإِنْ كُنْتَ قَطَعْتَ الْحَرْبَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ فَاقْبِضْنِي إِلَيْكَ، قَالَتْ: فَانْفَجَرَ كَلْمُهُ، وَكَانَ قَدْبَرِءَ حَتَّى مَا يُرَى مِنْهُ إِلَّا مِثْلُ الْخُرْصِ، وَرَجَعَ إِلَى قُبَّتِهِ الَّتِي ضَرَبَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ قَالَتْ عَائِشَةُ: فَحَضَرَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَى وَأَبُو بِكُر وَعُمَرُ، قَالَتْ: فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدِ بِيَدِهِ، إِنِّي لَأَعْرِفُ بُكَاءَ عُمَرَ مِنْ بُكَاءِ أَبِي بَكْرٍ، وَأَنَا فِي حُجْرَتِي، وَكَانُوا كَمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ رُحَمَاءُ بَيْنَهُم ﴾ قَالَ عَلْقَمَةُ: قُلْتُ: أَى أُمَّهُ! فَكَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَصْنَعُ؟ قَالَتْ: كَانَتْ عَيْنُهُ لا تَدْمَعُ عَلَى أَحَدِ وَلٰكِنَّهُ كَانَ إِذَا وَجِدَ فَإِنَّمَا هُوَ آخِذٌ بِلِحْبَتِهِ۔ (مسند احمد: ۲۵۲۱۰)

# المناب ا

قریش کے درمیان کوئی لڑائی ہونے والی نہیں تو مجھے اپنی طرف أثما لے۔ان كا زخم بيث كيا۔ حالانكه وہ تقريباً ٹھىك ہو چكا تھا اور اس میں سے صرف ایک مالی، کان کے زبور کے بقدر زخمی اتی تھا۔ یہ فیصلہ کرنے کے بعد سعد فائٹ اینے اس خیمہ کی طرف لوٹ آئے جوان کے لیے رسول اللہ پیٹیا آئے نے نصب كراما تقابه أمّ المؤمنين وثانتها فرماتي من رسول الله مطيّعتينا مسيّدتا ابو بكرادرسيّد ناعمر خالفُوْ ان كے مال محيّے ۔اس ذات كى قتم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے میں اینے کمرے میں ابو کر رہائند اورعمر ہنائیں دونوں کے رونے کی آ وازوں کو الگ الگ شناخت كر رہى تھى۔ ان صحابہ كى آپس ميں محبت اليى تھى جيسا كہ اللہ تعالى نے فرمایا ہے۔ ﴿ دُحَمَا أَءُ بَيْنَهُ مُرْ ﴾ كدير صابر آپس میں ایک دوسرے کے لیے از حد شفق ومہر بان ہیں۔علقمہ کہتے میں نے دریافت کیا امال جان! البے مواقع پر رسول الله مِشْنَوْلَةُ كُن طرح كما كرتے تھے؟ فرمامان كى آئىكھيں كمي ك وفات ير آ نسونهين بهاتي تهين ـ ليكن جب آب مطاعقات غمگین ہوتے توانی داڑھی مبارک کو ہاتھ میں پکڑ لیتے تھے۔ سیدنا جابر بھائنڈ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں:غز وہُ احزاب کے موقع پرسیدنا سعد بن معاذ رہائن کوایک تیرنگا اور دشمن نے ان کے بازو کی انحل رگ کاٹ ڈالی، رسول اللہ مِشْ اَلِیْ نے خون رو کنے کے لیے اسے آگ ہے داغ دیا، لیکن اس سے ان کا بازو پھول گیا، اسے دوبارہ داغا تو وہ دوبارہ پھول گیا۔ اسے تیسری دفعہ داغا تو تب بھی وہ پھول گیا اور اس سے بہت زیادہ خون بہنے لگا۔ سعد رہائٹہ نے یہ کیفیت دیکھی تو دعا کی: یا اللہ مجھے اس وقت تک موت نہ آئے، جب تک کہ بنو قریظہ کے بارے میں میری آ تکھیں ٹھنڈی نہ ہو جائیں، چنانجہ ان کی

(۱۰۷۷۱) عن جَابِرِ أَنَّهُ قَالَ: رُمِي يَوْمَ الأَخْزَابِ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ فَقَطَعُوا أَكْحَلَهُ، فَحَسَمَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ بِالنَّارِ، فَانْتَفَخَتْ يَدُهُ فَحَسَمَهُ، فَانْتَفَخَتْ يَدُهُ فَنَزَفَهُ، فَلَمَّا رَأَى أَخْرَى، فَانْتَفَخَتْ يَدُهُ فَنَزَفَهُ، فَلَمَّا رَأَى ذٰلِكَ قَالَ: اللَّهُمَّ لا تُخْرِجْ نَفْسِى حَتَّى تُقِرَّ فَمَا قَطَرَ قَطْرَةً حَتَّى نَزَلُوا عَلَى حُكْمِ سَعْدِ فَمَا قَطَرَ قَطْرَةً حَتَّى نَزَلُوا عَلَى حُكْمٍ سَعْدِ فَأَرْسِلَ إِلَيْهِ، فَحَكَمَ أَنْ تُقْتَلَ رِجَالُهُمْ

وَيُسْتَحْيَا نِسَاؤُهُمْ وَذَرَارِيَّهُمْ لِيَسْتَعِينَ بِهِمُ السُّولُ اللهِ اللهِ السُّولُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

رگ کا خون بہنا بند ہو گیا اور اس سے اس وقت تک کوئی قطرہ خون نہ نکلا، جب تک کہ وہ لوگ سیدنا سعد رہائٹی کے فیصلہ پر راضی نہ ہو گئے، رسول اللہ طفی آیا نے ان کی طرف پیغام بھیج کر انہیں بلوایا تو انہوں نے فیصلہ دیا کہ ان کے مردوں کوئل کر ویا جائے اور بچوں اور عورتوں کو زندہ رہنے دیا جائے تا کہ ان کے ذریعے مسلمان مدد حاصل کریں تو رسول اللہ طفی آیا نے فرمایا: ''ان کے بارے میں تم نے اللہ کی پہند کا فیصلہ کیا ہے۔'' فرمایا: ''ان کے بارے میں تم نے اللہ کی پہند کا فیصلہ کیا ہے۔'' بوقر یظہ کی تعداد چارسو تھی، جب ان کے قل سے فارغ ہوئے تو سعد رہائٹی کی رگ بھوٹ پڑی اور اس کے نتیجہ میں ان کی موت واقع ہوئی۔

فواند: .... ان احادیث میں سیدنا سعد رفی می کرامت اور فضیلت کا بیان ہے۔

(۱۰۷۷۳) عن عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ: لَـمَّا كَانَ يَوْمُ الْخَنْدَقِ، كُنْتُ أَنَا وَعُمَرُ بُنُ أَبِي سَلَمَةَ فِي الْأَطُمِ الَّذِي فِيهِ نِسَاءُ رَسُولِ اللهِ اللهِ أَطُم حَسَّانَ، فَكَانَ يَرْفَعُنِي وَأَرْفَعُهُ، فَإِذَا رَفَعَنِي عَرَفْتُ أَبِي حِينَ يَمُرُّ إلى بَنِي قُرَيْظَةً، وَكَانَ يُقَاتِلُ مَعْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ يَوْمَ الْخَنْدَقِ، فَقَالَ: مَنْ يَأْتِي بَنِي اللهِ عَلَيْ يَوْمَ الْخَنْدَقِ، فَقَالَ: مَنْ يَأْتِي بَنِي قُريْظَةً فَيُقَاتِلَهُمْ، فَقُلْتُ لَهُ حِينَ رَجَعَ: يَا أَبَسِ تَالَـلْهِ إِنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَى لَيْ لَيَعْمَعُ لِي وَاللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْ لَيَجْمَعُ لِي أَبَويْهِ جَمِيعًا يُفَدِّينِي بِهِمَا، يَقُولُ: ((فِدَاكَ أَبِي وَأُمِي.)) ومسند احمد: ١٤٠٩)

سیدنا عبدالله بن زبیر زائی سے مردی ہے، وہ کہتے ہیں: غروه خندق کے موقع پر میں اور سیدنا عمر بن ابی سلمہ زائی ساله دائی سال خندق کے موقع پر میں اور سیدنا عمر بن ابی سلمہ زائی ساله میں تھے، جہاں رسول الله میں آئی کا اور ہم ازواج مطہرات تھیں، وہ مجھے اور میں انہیں اوپر اُٹھا تا اور ہم باہر کے مناظر دیکھتے، جب اس نے مجھے اٹھایا تو میں نے اپنی والد کو پہچان لیا، وہ بنو قریظہ کی طرف جا رہے تھے اور وہ خندق والحد دن رسول الله میں آئے کے ساتھ ل کرائر رہے تھے، رسول الله میں آئے فرمایا: ''کون ہے جو بی قریظہ کی طرف جا کر ان سے قال کرے؟'' جب دہ واپس آئے تو میں نے عرض ان سے قال کرے؟'' جب دہ واپس آئے تو میں نے عرض کیا: ابا جان الله کی قسم! جب آ ب بنو قریظہ کی طرف جا رہے تھے تو میں آپ کو بہچان چکا تھا۔ انھوں نے کہا: بیٹا! الله کی قسم!

# الكالم المن المنافع ا

سیدنا جابر بن عبدالله وظافها سے مروی ہے کہ غروہ خندق کے دن معالمہ علین ہوگیا اوررسول الله مطابق نے فرمایا ہے:

"کوئی ایسا آ دی ہے، جو بنو قریظہ کی خبر لے کر آئے؟" سیدنا زبیر زلائی گئے اور ان کی خبریں لے کر آئے، پھر جب معالمہ علین ہوا تو آپ مطابق نے پھر ای طرح فرمایا، چنا نچہ تمین مرتبہ ایسے بی ہوا، پھر رسول الله مطابق نے فرمایا: "برنی کا ایک خاص آ دی ہوتا ہے اور زبیر میرا خاص آ دی ہے۔"

(١٠٧٧٤) عَن جَسابِسِ بْسْنِ عَبْدِ اللّٰهِ لَكَ لَكُمْ لَيُوْمَ الْخَنْدَقِ، لَكَ هَالَ الشَّلَدُ الْأَمْرُ يَوْمَ الْخَنْدَقِ، فَعَالَ رَسُولُ اللّٰهِ اللّٰهِ الْأَمْرُ يَوْمَ الْخَنْدَقِ، فَعَالَ رَسُولُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

# بَابٌ مِمَّا جَاءَ خَاصًّا بِغَزُوَةِ بَنِي قُرَيُظَةَ غزوهُ بن قريظ سے متعلقہ بعض مخصوص روایات کا بیان

غزوہ خندت کے دوران بنو قریظ نے غداری کی اور رسول الله میٹے آیا ہے کیا ہوا معاہدہ توڑو ہیا، بنونضیر کے سردار جی بن احدے پاس آ کر بڑے ڈھنگ سے عہد شکنی پر آمادہ کیا اور وہ واقعی عہد تو کی بن اخطب نے بنو قریظہ کے سردار کعب بن اسد کے پاس آ کر بڑے ڈھنگ سے عہد شکنی پر آمادہ کیا اور وہ واقعی عہد تو کرمشر کین کے ساتھ ہو گئے، چونکہ بنو قریظہ مدینہ کے جنوب میں تھے، جبکہ مسلمانوں کا مور چد شال میں تھا، لہذا بنو قریظہ اور مسلم خواتین اور بچوں کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں تھی اور انہیں سخت خطرہ تھا، جب رسول الله ملطے آیا کو خبر ہوئی تو آپ ملطے آیا ہے کہ مسلمہ بن اسلم خواتین کو دوسواور زید بن حارثہ بڑائی کو تین سوآ دمی دے کرعورتوں اور بچوں کی حفاظت کے لیے بھیجا اور سعد بن عبادہ خواتی کو مزید چند انصار صحابہ کے ساتھ اس خبر کی تحقیق کے لیے روانہ کیا، خبر تو واقعی مجی تھی اور بیودی انتہائی خباخت بر آمادہ تھے، آپ ملطے آیا کو بنو قریظہ کی غداری سے بڑا رنج اور قاتی ہوا۔

رسول الله منظا آین نے غزوہ خندق سے واپس آنے کے بعد ابھی ہتھیار اور کپڑے اتار کرسیدہ ام سلمہ و الله علی کھر میں نسل فرما ہی رہے تھے کہ جریل عَالِما تشریف لائے اور بنو قریظہ کی طرف نکلنے کا حکم دیا، پس رسول الله منظا آئے نے میں منادی کرادی کہ عصر کی نماز بنو قریظہ میں جا کر پڑھنی ہے، اس کے بعد آپ منظ آئے نے مدینہ منورہ کا انتظام سیدنا ابن ام مکتوم و بناتی کو صونیا اور سیدنا علی ونائی کو جنگ کا پھریرا دے کر ایک جماعت کے ساتھ آگے روانہ فرما دیا، جب بنو قریظ نے انہیں دیکھا تو رسول الله منظ ایک الله منظ ایک بوچھاڑ کر دی اور جرزہ سرائی کی۔

الله تعالیٰ نے بنوقر یظہ کے دلوں میں رعب ڈال دیا اور وہ اپنی گڑھیوں میں قلعہ بند ہو گئے، انہیں لڑائی کی جراًت نہیں ہوئی، مسلمانوں نے تختی سے محاصرہ جاری رکھا، یہود نے جب دیکھا کہ محاصرہ طول پکڑر ہا ہے تو چاہا کہ اپنے بعض مسلمان حلیفوں سے مشورہ کریں، چنانچہ انھوں نے رسول الله مظیّر آنے سے درخواست کی کہ وہ ابولیا بہ کو بھیج دیں، تا کہ ان

(۱۰۷۷٤) تخریج: أخرجه البخاری: ۲۸٤۷، ۲۹۹۷، ومسلم: ۲٤۱٥ (انظر: ۱٤٣٧٥) کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

### والمراج القاد المراج القاد المراج القاد المراج القاد القاد

ے مثورہ کرلیا جائے ، وہ گئے ، لیکن مسئلہ اللہ میں نہوا ، اُدھر طوالت کا صرہ کے ساتھ ہی بنوقر بظہ کے حوصلے ٹوٹ گئے ، چنانچہ پچس روز کے بعد انہوں نے اپنے آپ کورسول اللہ میں آئے آئے کے حوالے کر دیا ، بالآخر یہ معاملہ سید تا سعد کے حوالے کر دیا ، گیا کہ وہ جو فیصلہ کر دیں ، فریقین اس پر راضی ہوں گے ، سید تا سعد بڑا ٹیڈ غزوہ خندق میں زخمی ہونے کی وجہ سے مدینہ میں تھے ، ان کو گدھے پر لایا گیا اور انھوں نے آکریہ فیصلہ کیا کہ 'مردوں کو قل کر دیا جائے ، عورتوں اور بچوں کو قیدی بنالیا جائے اور اموال تقسیم کر دیئے جاکیں ۔''

اس باب اور سابق باب میں اس فیلے کی تفصیل موجود ہے، اس طرح بنو قریظہ کا بھی خاتمہ ہو گیا۔

(١٠٧٧٥) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: لَمَّا رَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ عِلَى مِنَ الْخَنْدَق، وَوَضَعَ السِّلاحَ وَاغْتَسَلَ ، فَأَتَاهُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلام وَعَلْمِي رَأْسِهِ الْغُسَارُ ، قَالَ: قَدْ وَضَعْتَ السَّلاحَ، فَوَاللَّهِ! مَا وَضَعْتُهَا اخْرُج إلَيْهم، فَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ((فَأَيْنَ؟)) قَالَ: هَاهُنَا فَأَشَارَ إِلَى بَنِي قُرَيْظَةً ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ إِلَيْهِمْ، قَالَ هِشَامٌ: فَأَخْبَرَنِي أَبِي: أَنَّهُمْ نَزَلُوا عَلَى حُكُم رَسُول اللهِ عَلَيْ فَرَدَّ الْحُكُمَ فِيهِم إلى سَعْدِ، قَالَ: فَإِنِّي أَحْكُمُ أَنْ تُقَتَّلَ الْمُقَاتِلَةُ وَتُسْبَى النِّسَاءُ وَالذُّرِّيَّةُ وَتُقَسَّمَ أَمْوَالُهُم، قَالَ هَشَامٌ: قَالَ أَبِي: فَأُخْبِرْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عِلْمَا قَالَ: ((لَقَدْ حَكَمْتَ فِيهِمْ بِحُكُم اللَّهِ عَزُّ وَجَلَّ \_)) \_ (مسند احمد: ٢٤٧٩٩) (١٠٧٧٦) ـ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَأَنَّىٰ أَنْظُرُ إِلَى غُبَارِ مَوْكِبٍ جِبْرِيْلَ ﷺ سَاطِعًا فِيْ سِكَّةِ بَنِي غَنَم حِيْنَ سَارَ إِلَى قُرَيْظَةَ. (مسند احمد: ۱۳۲۲۲)

سیدہ عائشہ صدیقه واللها سے مروی ہے کہ رسول الله مصافیاً جب غزوہ خدق سے والی آئے اور آپ مطابقات نے ہتھیار ا تار کر عسل کیا تو جریل مالیلا آپ کے پاس آئے ، ان کے سر ير غبار تها، انہوں نے كہا: كيا آب مشكري نے ہتھيار اتار وييع؟ الله ك قتم ميس نے تو ہتھيا نہيں اتارے ہيں، آب بنو قريظه كي طرف روانه مول ـ تو رسول الله مِشْخِلَالِمُ ادهر روانه مو گئے ۔عروہ نے بیان کیا کہ بنوقر بظہ کے لوگ رسول اللہ مطبع ہیجاتم ك فيصله برراضي مو كئ اورآب مَشْغَوْلِمْ ف فيصل كا اختيار سیدنا سعد زبالٹیو کو وے ویا اور انہوں نے کہا: میں یہ فیصلہ کرتا ہوں کہان میں سے لڑنے والوں کو قتل کر دیا جائے اور عورتوں اور بچوں کو قیدی بنالیا جائے اور ان کے اموال کومسلمانوں میں تقتيم كرويا جائي - بيه فيصله من كررسول الله مطيحة في أفي أفي فرمايا تھا:''(اے سعد ڈاٹٹؤ) تونے ان کے متعلق الله تعالی والا فیصلہ کیا ہے، یعنی ایبا فیصلہ کیا ہے جواللہ کو بھی پسنداور منظور ہے۔'' سیدنا انس بھالٹھ سے مروی ہے کہ میں گویا کہ اس وقت بھی جريل مَالِيلًا كي سواري كا أتضف والاغبار بي عنم كي كلي مين آسان کی طرف اُڑتا و کیور ہا ہوں، جب وہ ہنوقر بظہ کی طرف جار ہے

<sup>(</sup>١٠٧٧٥) تخريج: أخرجه البخاري: ٢٨١٣، ومسلم: ١٧٦٩ (انظر: ٢٤٢٩٥)

<sup>(</sup>۱۰۷۷٦) تخریج: أخرجه البخاري: ۲۲۱۶ (انظر: ۱۳۲۲۹) مفت مركز وسلامي كتب كا سب سے بڑا مفت مركز

سیّدہ عائشہ صدیقہ و اللّٰہ کا سے مردی ہے کہ بوقر بظہ کی عورتوں میں سے صرف ایک عورت کوقل کیا گیا، اللّٰہ کی قتم وہ میر ب پاس بیٹی ہنس ہنس کر لوٹ بوٹ ہو رہی تھی، جبکہ رسول اللّٰہ بلا اللّٰہ بازار میں ان کے مردول کوقل کر رہے تھے، اچا تک لائے والے نے اس کا نام لے کر پکارا تو وہ کہنے گی: اللّٰہ کی قتم! بیتو میرے نام کی پکار ہے۔ میں نے کہا: تیرا بھلا ہو، تجھے قتل کیا جائے گا۔ میں نے بچا: وہ کیوں؟ اس نے کہا: میں نے لیا جائے گا۔ میں نے پوچھا: وہ کیوں؟ اس نے کہا: میں نے لیا جائے گا۔ میں ان کیوں؟ اس نے کہا: میں اور کھا۔ اُم المؤمنین فرماتی ہیں: پس اے لے جا کراس کی گردن اُڑادی گئی۔ سیّدہ فرماتی ہیں: پس اے لے جا کراس کی گردن اُڑادی گئی۔ سیّدہ کہا کرتی تھیں کہ اللّٰہ کی قتم! مجھے اس کی خوش طبعی اور کھڑ سے بنانہیں بھولتا، حالا نکہ اسے معلوم تھا کہ اے قبل کیا جانے

**فوائد**: ..... یہ وہ خاتون تھی جس نے سیدنا خلاد بن سوید بڑاٹئؤ پر چکی بھینک کران کونل کر دیا تھا، ان کے قصاص میں آپ مشطّعَ کینے اس خاتون کونل کیا۔

بَابُ مَا جَاءَ فِی زِوَاجِهِ ﷺ بِزَینَبَ بِنُتِ جَحْشِ ﷺ وَنُزُولِ آیَةِ الْحِجَابِ
نِی کریم طِنْ اَلَٰ کَی اُمَّ الْمُومِنین سیّرہ زینب بنت جُشُ وَنَالِیما کے ساتھ شادی کرنے
اور پردے والی آیت کے نازل ہونے کا بیان

ام المونین سیدہ زینب بڑائی ، نبی کریم میٹ آئی امیمہ بنت عبد المطلب کی صاحبزادی تھیں ، ان کی شادی سیدنا زید بن عارفہ بڑائی نہ ہو کی ، حق کی سیدنا زید بڑائی نے طلاق دے دی ، چونکہ آپ میٹ آئی اپنا متبنی (لے پالک) بنا رکھا تھا اور اہل جاہلیت کے رواج کے مطابق آپ پرسیدہ زیب بڑائی ایسے ، می حرام تھیں ، جیسی حقیق بہوا پے سسر پرحرام ہوتی ہے ، لیکن اللہ تعالی نے عدت گزرنے کے بعد سات آسانوں کے اوپر سے آپ میٹ آئی ابنا کی شادی کر دی اور لے پالک بنانے کے عمل کو لغوقر اردیا ، یہ ذوالقعدہ ۵ آسانوں کے اوپر سے آپ میٹ بڑائی ہوی عبادت گزاراور زبردست صدقہ کرنے والی خاتون تھیں ، میں میں ان کی وفات میں میں ان کی وفات میں میں ان کی وفات کے بعد امہات المؤمنین میں سے سب سے پہلے انہی کی وفات ہوئی تھی ، سیدنا عمر بن خطاب بڑائی نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی اور ان کو بقیع میں وفن کیا گیا۔

<sup>(</sup>۱۰۷۷۷) تخریج: اسناده حسن، أخرجه ابو داود: ۲۲۷۱ (انظر: ۲۲۳۱۶)

### النام النا

انس بن مالک و النیو سے مروی ہے کہ جب سیّدہ زینب والنیوا کی عدت بوری ہوئی تو رسول الله مشفر آنے سیدنا زید والله ے فرمایا:''تم جا کران کومیری طرف سے نکاح کا پیغام دو۔'' وہ ان کے ہاں گئے، وہ اس وقت آٹا گوندھ رہی تھیں۔ زید رخالفنہ کہتے ہیں میں نے ان کو دیکھا تو میرے سینے میں ان کا اس قدر عظیم مقام محسوس ہوا کہ مجھ میں ان کی طرف و کھنے کی جراًت نہ ہوسکی، کیونکہ ان کو الله کے رسول منظیمین نے انی زوجہ بنانے کے ارادہ سے یا دفر مایا تھا، سومیں نے اپنی پشت ان کی طرف بھیری اور اپنی ایز یوں پر بیچھے کومڑا اور میں نے کہا: زینی احمہیں خوش خری ہو کہ اللہ کے رسول مستے آیا نے مجھے بھیجا ہے، وہ تہمیں اپنی بیوی بنانے کے لیے یاد کرتے ہیں۔ وہ بولیں میں جب تک اینے رب سے مشورہ نہ کر لول، اس وقت تک میں کوئی بات نہیں کروں گی۔ اس کے بعد وہ این گھر میں نماز کے لیے مقرر کردہ جگہ پر کھڑی ہوئیں۔ای ووران قرآن كريم كي آيات نازل موكي اور الله عَد رسول من عَلَيْ ا ان کے بال بلا اجازت ہی چلے آئے۔سیدنا انس رہائند کہتے ہں: میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول مشکھانے نے ہمیں گوشت روٹی کھلائی۔ امام احمد کے شخ ہاشم یوں بیان کرتے ہیں کہ آب مطنع آنے نے میکھانا دیا، تب مجھے علم ہوا کہ نی کریم مشکر این نے ان کو نکاح کا پیغام دیا ہے۔ ہاشم اپنی حدیث میں یوں بھی بان کرتے ہیں کہ جب سیّدہ زینب وٹائٹوہا کورسول اللّٰہ مِشْے مَیّام کے پاس بھیجا گیا تو آپ مٹنے میں نے ہمیں گوشت روٹی کھلائی، اوگ کھانا کھا کر چلے گئے تو کچھ لوگ کھانے کے بعدو ہیں گھر میں بیٹھے ماتوں میں مصردف ہو گئے۔ رسول اللّٰہ طِ<del>نْکَ آی</del>ا، گھر ے باہر جاکرانی از واج کے حجروں میں چکر لگانے لگے، میں

(١٠٧٧٨) ـ حَدَّثَنَا بَهْزٌ وَحَدَّثَنَا هَاشِمٌ قَالَا: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ عَن ثَابِتٍ عَن أَنْس قَالَ: لَمَّا انْقَضَتْ عِدَّةُ زَيْنَبَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِسزَيْدِ: ((اذْهَبْ فَاذْكُرْ هَا عَلَيَّ \_) قَالَ: فَانْطَلَقَ حَتَّى أَتَاهَا، قَالَ: وَهِيَ تُخَمُّرُ عَجِينَهَا، فَلَمَّا رَأَيْتُهَا عَظُمَتُ فِي صَدْرِي حَتْى مَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَنْظُرَ إِلَيْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ذَكَرَهَا، فَوَلَّيْتُهَا ظَهُرى وَرَكَ ضْتُ عَلَى عَقِبَيَّ، فَقُلْتُ: يَا زَيْنَبُ! أَبْشِرى أَرْسَلَنِي رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ يَذْكُرُكِ، قَالَتْ: مَا أَنَا بِصَانِعَةِ شَيْئًا حَتْى أُوَّامِرَ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ، فَقَامَتْ إِلَى مُسْجِدِهَا، وَنَزَلَ يَعْنِي الْقُرْآنَ وَجَاءَ رَسُولُ اللهِ عَيْنَ فَدَخِلَ عَلَيْهَا بِغَيْرِ إِذْن، قَالَ: وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ أَطْعَمَّنَا الْـُخُبْزَ وَاللَّحْمَ، قَالَ هَاشِمٌ: حِينَ عَرَفْتُ أَنَّ النَّبِيِّ عِلَيْ خَطَبَهَا، قَالَ هَاشِمٌ فِي حَدِيثِهِ: لَقَدْ رَأَيْتُنَا حِينَ أُدْخِلَتْ عَلَى رَسُول اللَّهِ عَلَيْ أُطْعِمْنَا الْخُبْزَ وَاللَّحْمِ، فَخَرَجَ النَّاسُ وَبَقِيَ رِجَالٌ يَتَحَدَّثُونَ فِي الْبَيْتِ بَعْدَ الطَّعَامِ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّبَعْتُهُ فَجَعَلَ يَتَتَّعُ خُجَرَ نِسَائِهِ فَجَعَلَ يُسَلِّمُ عَلَيْهِنَّ ، وَيَقُلْنَ: يَا رَسُولَ اللهِ! كَيْفَ وَجَدْتَ أَهْلَكَ؟ قَالَ: فَمَا أَدْرِي أَنَا أَخْبَرْتُهُ أَنَّ الْقَوْمَ قَدْ خَرَجُوا أَوْ أُخْبِرَ ، قَالَ:

<sup>(</sup>١٠٧٧٨) تخريج: أخرجه مسلم: ١٤٢٨ (انظر: ١٣٠٢٥)

Q2 -6,720,75 ) (22) (159) (32) (10- 0) (22) (10- 0) (22)

بھی آپ کے پیچھے تھا، آپ مٹنے میں ہر جمرہ میں جا کرانی ازواج كوسلام كہتے اور وہ دريافت كرتيں: اے اللہ كے رسول! آب نے اپنی بوی کوکیسا یایا،سیدنا انس واللفظ کہتے ہیں: مجھے یا دنہیں کہ میں نے آپ کو بتلایا یا کسی نے آ کرآپ مشے آیا ہے اطلاع دی کہ لوگ چلے گئے ہیں، تب آپ مشخ مین اپنے گھر میں آئے، میں بھی اندر جانے لگا تو آب مطابق نے اسے اور میرے درمیان بردہ لٹکا دیا اور حجاب کا تھم نازل ہوا۔ اور لوگوں کوخوب نفیحت کی گئی۔امام احمد کے شخ ہاشم نے اپن حدیث میں بیان کیا کہ یہاں حاب کے حکم سے بدآیات مراد ہیں: ﴿لَا تَنْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤُذِّنَ لَكُمُ إِلَّى طَعَام غَيْرَ نَاظِرينَ إِنَاهُ ... ... وَلا مُستَأْنِسِينَ لِحَدِيبَ إِنَّ ذٰلِكُمُ كَانَ يُؤُذِى النَّبِيِّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيي مِنَ الْحَقِّ ... ﴾ ... "ايان والو! تم نبی کے گھروں میں ملا اجازت داخل نہ ہوا کرو۔الا یہ کہ تمہیں کھانے کے لئے بلاما جائے تو ایسے وقت جاما کرو کہ منہیں اس کے کینے کی انظار نہ کرنی بڑے لیکن جب منہیں بلایا جائے تب جاؤاور کھانا کھا چکنے کے بعد وہاں سے آ جاؤاور وہاں بیٹھ کریاتوں میں مصروف نہ ہو جاؤ۔ بے شک تمہارا پیٹمل نبی کریم مٹنے تین کو ایذا دیتا ہے اور وہ تم ہے جھجکتا ہے۔ اس لئے تمہیں کچھ کہنہیں سکتا۔ اور اللہ تو حق بات کہنے ہے نہیں ا جھجکتا۔ اور جب تم نبی کی از واج سے کوئی چیز مانگوتو پردے کے پیچیے سے مانگا کرو۔ می تھم تمہارے اور ان کے دلوں کو شیطانی وساوس سے پاک کرنے کے لیے ہے۔ اور تمہیں بدزیانہیں کہتم اللّٰہ کے رسول ﷺ کوایذاء پہنچاؤ۔ اور نہتم اس کے بعداس کی از واج ہے بھی نکاح کر سکتے ہو۔اللہ کے نزویک ہیہ

فَانْطَلَقَ حَتَّى دَخَلَ الْبَيْتَ، فَذَهَبْتُ أَدْخُلُ مَعْهُ فَأَلْقَى السِّشْرَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ، وَنَزَلَ الْحِجَابُ، قَالَ: وَوُعِظَ الْقَوْمُ بِمَا رُعِظُوا الْحِجَابُ، قَالَ: وَوُعِظَ الْقَوْمُ بِمَا رُعِظُوا بِهِ، قَالَ هَاشِمٌ فِي حَدِيثِهِ: ﴿لَا تَدْخُلُوا بُبُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ بُبُوتَ النَّبِي إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ .... وَلا مُسْتَأْنِسِينَ لِيحَدِيثِ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِى النَّبِينَ لِيحَدِيثِ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِى النَّبِينَ لِيحَدِيثِ إِنَّ ذَلِكُمْ وَاللهُ لا يَسْتَحْيِي مِنَ فَي اللهُ لا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَدَلِيثِ الْحَدَلُ عَلَى اللهُ لا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَدَلُ الْحَدَلُ الْمُ اللهُ لا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَدَلُ الْحَدَلُ ﴾ . (مسند احمد: ١٣٠٥٦)

بہت بڑا ہے۔''(سورہُ احزاب:۵۳)

### المُورِينِينَ اللَّهِ اللّ 5 ہجری کے واقعات **فهائد**: ..... دیکھیں حدیث نمبر (۸۷۱۲) والا باپ۔

(١٠٧٧٩) - عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ صُهَيْب قَالَ: سَمِعْتُ أَنْسَ بْنَ مَالِكِ وَوَلِيٌّ يَقُولُ: مَا أَوْلَمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى امْرَأَةٍ مِنْ نِسَائِهِ ٱكْثَرَ وَٱفْضَلَ مِمَّا ٱوْلَمَ عَلَى زَيْنَب، فَقَالَ ثَـَابِـتُ الْبَـنَـانِيُّ: فَمَا أَوْلَمَ؟ قَالَ: أَطْعَمَهُمْ خُبِيزًا وَلَحْمًا حَتَّى تَرَكُوهُ. (مسند احمد:

( ) Y V A 9

(١٠٧٨٠) ـ (وَمِنْ طَرِيْقِ ثَانٍ) عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَّس وَ اللَّهِ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ أَوْلَمَ عَلَى امْرَاةِ مِنْ نِسَاثِهِ مَا أَوْلَمَ عَلَى زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْش، قَالَ: فَأُولَمَ بِشَاةٍ أَوْ ذَبَحَ شَاةً - (مسند احمد: ١٣٤١) (١٠٧٨١) عن حُمَيْدِ عَنْ أَنْس قَالَ: أَوْلَهَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِزَيْنَبَ فَأَشْبَعَ الْمُسْلِمِينَ خُبْزًا وَلَحْمًا، ثُمَّ خَرَجَ كَمَا كَمَانَ يَصْنَعُ، إِذَا تَزَوَّجَ فَيَأْتِي حُجَرَ أُمَّهَاتِ الْمُوْمِنِينَ فَيُسَلِّمُ عَلَيْهِنَّ وَيَدْعُو لَهُنَّ وَيُسَـلِّمْنَ عَلَيْهِ وَيَدْعُونَ لَهُ، ثُمَّ رَجَعَ وَأَنَا مَعَهُ فَلَمَّا انْتَهِى إِلَى الْبَابِ إِذَا رَجُلان قَدُ جَسْرى بَيْنَهُمَا الْحَدِيثُ فِي نَاحِيَةِ الْبَيْتِ، فَلَمَّا أَبْصَرَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ انْصَرَفَ،

عبدالعزیز بن صہیب سے مردی ہے کہ میں نے انس بن ما لک بھائن کو کہتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ مضافی آنے نے جیسا ولیمدأم المؤمنین سیدہ زینب و اللها سے نکاح کے بعد کیا تھا، آب مظفی نے ایا ولیمہ دوسری کی زوجہ کے موقع برنہیں کیا۔ ثابت بنانی نے پوچھا کہ آب من اللہ نے کس چیز کا ولیمہ كيا تفا؟ انهول نے كہا: آب مضي مَلِي إن في لوكوں كواس قدرروفي گوشت کھلایا کہ لوگوں نے سیر ہو کر کھایا، تب بھی وہ باتی جھوڑآئے یعنی کھانا نیج محمالہ

( دوسری سند) سیدنا انس زالت سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: رسول الله منظيمية ن جس قدر وليمه سيّده زينب وفاتعها سے شادی کرنے کے موقع پر کیا تھا، میں نے نہیں دیکھا کہ آب مطاع نظر نے کی دوسری زوجہ کے موقع پر ایسا ولیمہ کیا ہو، آب مطاع تا نے ایک بحری ذرج کرے ولیمہ کیا تھا۔

سیدنا الس بالله سے روایت ب که رسول الله مشی والے أم المؤمنین سیدہ نیس والتھا سے تزویج کے موقع پر ولیمہ کیا اورمسلمانوں کو سیر کر کے روٹی موشت کھلایا، اس کے بعد آب مطنع این معمول کے مطابق باہر نکلے، جیسے آب قبل ازیں شادی کر کے باہر جایا کرتے تھے۔ آپ مطفی کی امہات المؤمنين كے حجرول ميں جاكر أنبيس سلام كہتے ، ان كے حق ميں دعا كرتے اور جوابا وہ بھى آپ كوسلام كہيں ادر آپ مشاقياً کے حق میں دعا کر تیں ، اس کے بعد آپ مشی و واپس تشریف لائے، میں آپ مشف مین کے ہمراہ تھا، آپ مشف مین دروازے

<sup>(</sup>١٠٧٧٩) تخريج: أخرجه البخاري: ٤٧٩٣، ومسلم: ١٤٢٨ (انظر: ٩٥٧٧٩)

<sup>(</sup>١٠٧٨٠) تخريج: انظر الحديث بالطريق الاول

<sup>(</sup>١٠٧٨١) تخريج: اسناده صحيح على شرط الشيخين (انظر: ١٣٠٧٢)

6 جری کے واقعات کے قریب بہنچے تو گھر کے اندر دو آ دمی ابھی تک محوِ گفتگو تھے، فَلَمَّا رَأَى الرَّجُلانِ النَّبِيِّ عِلَى قَدْ رَجَعَ وَثَبَا رسول الله مُشْرِيَاتُ نے ان كو ديكھا تو واپس لوث آئے، ان سَزِعَيْسَ فَسَخَرَجَا، فَلا أَدْرِي أَنَا أَخْبَرْتُهُ أَوْ أَنْ أَخْبَرَهُ، فَرَجَعَ النَّبِي اللَّهِ السَّبِي اللَّهِ السَّبِي اللَّهِ السَّبِي اللَّهِ اللَّه دونوں نے جب دیکھا کہ نبی کریم مشکر آنے واپس تشریف لے

سیدنا انس بھائنے سے مروی ہے کہ اُم المؤمنین سیّدہ زینب بنت جحش وظافویا دیگر ازواج بر بطور فخر کها کرتی تھیں:میرا نکاح آسان سے اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔

گئے ہیں۔ تو وہ جلدی ہے گھبرا کر اُٹھے اور چلے گئے، مجھے یاد

نہیں کہ میں نے آپ مطابقاتی کو بتلایا یا کسی دوسرے نے

آپ منظ این کواطلاع دی (که وه آ دمی بھی طلے محتے ہیں)،

تب نی کریم مضاعلہ واپس آئے۔

(١٠٧٨٢) عَنْ أنَّس قَالَ: كَانَتْ زَيْنَبُ بننتُ جَحْس تَفْخَرُ عَلَى نِسَاءِ النَّبِيِّ اللَّهِ تَقُولُ: إِنَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْكَحَنِي مِنَ السَّمَاءِ (مسند احمد: ١٣٣٩٤)

احمد: ۱۳۱۰۳)

**فوائد**: ..... ان روایات کی تفصیل کے لیے دیکھیں حدیث نمبر (۸۷۱۲) والا باب۔

# أَبُوَابُ حَوَادِثِ السَّنَةِ الْسَّادِسَةِ ۲ ہجری کے واقعات

بَابُ مَا جَاءَ فِي سَرِيَّةِ مُحَمَّدِ بُن مَسُلَمَةَ ﴿ لَيْكَ أَنْجُدٍ وَأَسُر ثُمَامَةَ بُنِ أَثَال وَإِسُلَامِهِ وَخَلِقْتُهُ

نجد کی جانب سیدنا محمد بن مسلمہ کی مہم، ثمامہ بن اٹال کی گرفتاری اور اس کے قبولِ اسلام کا بیان (١٠٧٨٣) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَكَالِينَ قَالَ: بَعَثَ سيدنا ابوبريره وَلِينَة عصروى بكرسول الله منطاعية في خد رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَيْلًا قِبَلَ نَجْدِ، فَجَاءَ تَ كَلِ طرف ايك گُورُسوارلشكرروانه كيا، وه قبيله بنوحنيفه كايك شخص ثمامہ بن اٹال کو گرفتار کر لائے ، جواہل بیامہ کا سردار تھا۔ ملمانوں نے اسے مجد کے ایک ستون کے ساتھ باندھ دیا، الله کے رسول سے وی اس کے یاس تشریف لے گئے اور اس

برَجُلِ مِنْ بَنِي حَنِيفَةَ ثُمَامَةُ بِنُ أَثَالَ سَيَّدُ أَهْلِ الْيَسَمَامَةِ ، فَرَبَطُوهُ بِسَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي الْمُسْجِدِ، فَخَرَجَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ فَقَالَ

<sup>(</sup>١٠٧٨٢) تخريج: أخرجه البخاري: ٧٤٢١ (انظر: ١٣٣٦١)

<sup>(</sup>١٠٧٨٣) تخريج: أخرجه البخاري: ٢٤٢٢، ٢٤٢٢، ومسلم: ١٧٦٤ (انظر: ٩٨٣٣).

ے دریافت فرمایا: "ثمامہ! کیا پروگرام ہے؟" اس نے کہا: اے محد! اچھا پروگرام ہے، اگر آپ مٹنے آیا نے نے مجھے قتل کیا تو یہ نه تجھنا کہ میں معمولی آ دمی ہوں، بلکہ میری قوم میرے خون کا بدلہ لے کر جیموڑے گی اوراگر آپ مجھ پراحسان کریں اور جیموڑ دیں تو میں آپ کاشکر گزار ہوں گا، اگر آپ کو مال کی ضرورت ہوتو فرما کیں جو مانگیں گے آپ کو دے دیا جائے گا۔ رسول نے اس سے فرمایا: "ثمامہ! کیا پروگرام ہے؟" اس نے کہا: وبي جويس آب ي قبل ازي كهه چكامون، اگرآب احسان کریں گے تو آپ ایک شکر گزار پر احسان کریں گے اور اگر آپ مجھے قتل کریں گے تو میرا خون معمولی نہیں، میری قوم بدلہ لے کر رہے گی اور اگر آپ کو مال کی ضرورت ہے تو مانگیں آب جتنا مال جامیں گے آپ کو دے دیا جائے گا۔ رسول الله ﷺ ویا تیرا دن مواتو آپ النظائية نے اس سے فرمايا: "ثمامد! كيا بروكرام ہے؟" اس نے کہا: میرا پروگرام وہی ہے، جوقبل ازیں آپ سے کہہ چکا ہوں۔اگر آ بے مجھ پراحسان کریں تو آپ ایک شکر گزار پر احسان کریں گے، بینی میں آپ کا احسان مند ادر شکر گزار رہوں گا۔اور اگر آپ نے مجھے تل کر دیا تو آپ ایک معزز کوتل كريں كے، جس كى قوم آپ سے بدلد لے كرر ہے كى اور اگر آپ کو مال ود ولٹ جا ہے تو فرمائیں ، آپ جو جا ہیں گے آپ كودب ديا جائے گا۔ رسول الله طفي مين نے فرمايا: "ثمامه كو لے جاؤ۔'' صحابہ کرام ثمامہ کومنجد کے قریب تھجوروں کے ایک باغ میں لے گئے، اس نے عشل کیا اور معجد میں آ کر کہنے لگا أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولٌ السلَّه بِ الصُّحِدِ اللَّهِ كُوتِيم ! مير نه زديك روئ زمين برآب

لَهُ: ((مَاذَا عِنْدَكَ؟ يَا ثُمَامَةُ!)) قَالَ: عِنْدِي يَا مُحَمَّدُ اخَيْرٌ ، إِنْ تَقْتُلْ تَقْتُلْ ذَا دَم وَإِنْ تُنْعِمْ تُنْعِمْ عَلَى شَاكِرِ ، وَإِنْ كُنْتَ تُرِيدُ الْمَالَ فَسَلْ تُعْطَ مِنْهُ مَا شِئْتَ، فَتَرَكَهُ رَسُولُ اللهِ عِلَى حَتَّى إِذَا كَانَ الْغَدُ، قَالَ لَهُ: ((مَا عِنْدَكَ؟ يَا ثُمَامَةُ!)) قَالَ: مَا قُلْتُ لَكَ: إِنْ تُنْعِمْ تُنْعِمْ عَلَى شَاكِرٍ ، وَإِنْ تَقْتُلْ تَقْتُلْ ذَا دَم، وَإِنْ كُنْتَ تُرِيدُ الْمَالَ فَسَلْ تُعْطَ مِنْهُ مَا شِئْتَ، فَتَرَكَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ حَتَّى كَانَ بَعْدَ الْغَدِ، فَقَالَ: ((مَا عِنْدَكَ؟ يَا نُمَامَةً!)) فَقَالَ: عِنْدِي مَا قُلْتُ لَكَ: إِنْ تُنْعِمْ تُنْعِمْ عَلَى شَاكِرٍ وَإِنْ تَقْتُلْ تَقْتُلْ ذَا دَم، وَإِنْ كُنْتَ تُرِيدُ الْمَالَ فَسَلْ تُعْطَ مِنْهُ مَا شِئْتَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ((انْطَلِقُوا بثُمَامَةً - )) فَانْطَلَقُوا بِهِ إِلَى نَخْلِ قَرِيبٍ مِنْ الْمُسْجِدِ، فَاغْتَسَلَ ثُمَّ دَخَلَ الْمُسْجِدَ، فَـقَـالَ: أَشْهَـدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ ، يَا مُحَمَّدُ! وَاللهِ ، مَا كَانَ عَلْي وَجْهِ الْأَرْضِ أَبْغَضَ إِلَيَّ مِنْ وَجْهِكَ، فَفَد أَصْبَحَ وَجْهُكَ أَحَبَّ الْـوُجُوهِ كُلِّهَا إِلَىَّ ، وَاللَّهِ! مَا كَانَ مِنْ دِينِ أَبْغَضَ إِلَى مِنْ دِينِكَ، فَأَصْبَحَ دِينُكَ أَحَبُّ الْأَدْيَانِ إِلَى، وَاللَّهِ! مَا كَانَ مِنْ بَلْدِ أَبْغَضَ إِلَى مِنْ بَلَدِكَ فَأَصْبَحَ بَلَدُكَ أَحَبَ الْبِلَادِ إِلَى، وَإِنَّ خَيْلَكَ أَخَذَتْنِي وَإِنِّي أُريدُ الْعُمْرَةَ فَمَاذَا تَرْى ؟ فَبَشَّرَهُ رَسُولُ

المنظمة المنظ

اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ ال

''سیّدنا ابوعیاش زرقی بنالیّن کہتے ہیں: ہم رسول اللّه مشّعَالَیّا کے ہمراہ عسفان کے مقام پر تھے، مشرکین ہمارے مدمقابل آگئے، ان کی قیادت خالد بن ولید کر رہے تھے، وہ لوگ ہمارے اور

بہنیا تو کسی کہنے والے نے اس سے کہا: کیاتم بورین ہو مکئے

ہو؟ انھوں نے کہا: نہیں میں بے دین نہیں ہوا، بلکہ میں تو

محر طشی ین کے ہاتھ برمسلمان ہوا ہوں۔الله کی قتم! تمہارے

یاس بمامہ ہے گندم کا ایک بھی دانہ ہیں آئے گا، جب تک اللہ

کے رسول میشیافیز اس کی احازت نہیں دیں گے۔

(١٠٧٨٤) ـ عَنْ أَبِي عَيَّاشِ الزُّرَقِي وَكَالِلَهُ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللَّهِ عَلَيْهِ بِعُسْفَانَ فَسْتَقَبَلَنَا الْمُشْرِكُوْنَ عَلَيْهِمُ خَالِدٌ بْنُ الْوَلِيْدِ

## الكالم المنافع المناف

قبلہ کے درمیان تھے۔ رسول الله مصر الله علی میں ظہر کی نماز يرْ هائى، وەلۇگ آپى مىں كہنے گكے: يەسلمان نماز مىں مشغول تھے، کاش کہ ہم ان کی غفلت سے فائدہ اٹھا لیتے۔ پھر انھوں نے کہا: ابھی کچھ در بعدان کی ایک اور نماز کاوقت ہونے والا ہے، وہ ان کو اپنی جانوں اور اولادوں سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ای وقت ظہر اور عصر کے درمیان جریل عَالِما یہ آیات كِرَنازل موعَ: ﴿ وَإِذَا كُنِّتَ فِيهُمْ فَأَقَمُتَ لَهُمُ الصَّلُوبَةَ فَلْتَقُمُ طَائِفَةٌ مُّنْهُمُ مَّعَكَ وَلْيَأْخُنُوا ٱسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَلُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخُرِى لَمُ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ ﴾ ..... "جب تم ان میں ہواوران کے لیے نماز کھڑی کروتو جا ہے کہان کی ایک جماعت تمہارے ساتھ اینے ہتھیار لیے کھڑی ہو، پھر جب بدیجدہ کر چکیں تو بدہث کرتمہارے پیچیے آ جا کیں اور وہ دوسری جماعت جس نے نماز نہیں پڑھی وہ آ جائے اور تیرے ساته نماز ادا کرے۔' (النساء: ۱۰۲) جبعصر کاوقت ہوا تورسول الله مِنْ الله عَلَيْ فَيْ إِنْ عَلَم ديا كه صحابه كرام اللحد لے كر كھڑے ہوں، ہم نے آپ کے پیچیے دو صفیں بنالیں، جب آپ مشاریم نے رکوع کیا تو ہم سب نے رکوع کیا اور جب آپ رکوع سے الشے تو ہم بھی اٹھ گئے۔ جب آپ سے این نے تجدہ کیا تو صرف آپ کے بیجھے والی پہلی صف والوں نے سجدہ کیا اور دوسری صف والے کھڑے ہو کر بہرہ دیتے رہے۔ جب وہ اوگ سجدے کر کے کھڑے ہوئے تو دوسری صف والوں نے بیٹھ کرانی اپنی جگہ محدہ کیا، پھر ( دوسری رکعت کے شروع میں ) اگلی صف والے بیجھے اور بچیلی صف والے آگے آگئے۔ پھراسی طرح سب نمازیوں نے آپ مشی آئے کے ساتھ رکوع کیا اور رکوع سے سر اٹھایا، پھر جب آپ نے تحدہ کیا تو پہلی صف

وَهُمْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ فَصَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى حَالَ اللَّهِ عَلَى حَالَ لَوْ أَصَبْنَا غِرَّتَهُمْ، قَالُوا: تَأْتِي عَلَيْهِمُ الآنَ صَلَاةٌ هِيَ أَحَبُ إِلَيْهِمْ مِنْ أَسْنَائِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ، ثُمَّ قَالَ: فَنَزَلَ جِبْرَيْيلَ عَلَيْهِ السَّلام بِهَ ذِهِ الْآيَاتِ بَيْنَ الظُّهُرِ وَالْعَصْرِ ﴿ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ السلك قَدال: فَحَضَرَتْ فَأَمَرَهُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَأَخَذُوا السَّلاحَ، قَالَ: فَصَفَفْنَا خَلْفَهُ صَفَّيْن، قَالَ: ثُمَّ رَكَعَ فَرَكَعْنَا جَمِيعًا، ثُمَّ رَفَعَ فَرَفَعْنَا جَمِيعًا، ثُمَّ سَجَدَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ وَالآخَرُونَ قِيَامٌ يحرُسُونَهُمْ فَلَمَّا سَجَدُو وَقَامُوا جَـلَسَ الآخَرُونَ فَسَجَدُوا فِي مَكَانِهِمْ ثُمَّ تَـقَـدَّمَ هُـوُلاءِ إلى مَـصَافً هُوُلاءِ وَجَاءَ هٰ وُلاءِ إلى مَصَافٌ هٰوُلاءِ، قَالَ: ثُمَّ رَكَعَ فَرَكَعُوا جَمِيعًا، ثُمَّ رَفَعَ فَرَفَعُوا جَمِيعًا، ثُمَّ سَجَدَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ وَالصَّفُّ الَّذِي يَلِيهِ ، وَالآخَرُونَ قِيَامٌ يَحْرُسُونَهُم، فَلَمَّا جَلَسَ جَلَسَ الآخَرُونَ فَسَجَدُوْ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ ثُمَّ انْهَدَوْنَ ، قَالَ: فَصَلَّاهَا رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى الهِ وَسَلَّمَ مَرَّتَيْنِ، مَرَّةً بعُسْفَانَ، وَمَرَّةً بَأَرْض بَنِي سُلَيْم. (مسند ١حمد: ٢٩٦٦)

6 بجرى كے واقعات ) ( 165 ) ( 165 ) ( 165 ) ( 165 ) ( 165 ) ( 165 ) ( 165 ) ( 165 ) ( 165 ) ( 165 ) ( 165 ) ( 165 ) ( 165 ) ( 165 ) ( 165 ) ( 165 ) ( 165 ) ( 165 ) ( 165 ) ( 165 ) ( 165 ) ( 165 ) ( 165 ) ( 165 ) ( 165 ) ( 165 ) ( 165 ) ( 165 ) ( 165 ) ( 165 ) ( 165 ) ( 165 ) ( 165 ) ( 165 ) ( 165 ) ( 165 ) ( 165 ) ( 165 ) ( 165 ) ( 165 ) ( 165 ) ( 165 ) ( 165 ) ( 165 ) ( 165 ) ( 165 ) ( 165 ) ( 165 ) ( 165 ) ( 165 ) ( 165 ) ( 165 ) ( 165 ) ( 165 ) ( 165 ) ( 165 ) ( 165 ) ( 165 ) ( 165 ) ( 165 ) ( 165 ) ( 165 ) ( 165 ) ( 165 ) ( 165 ) ( 165 ) ( 165 ) ( 165 ) ( 165 ) ( 165 ) ( 165 ) ( 165 ) ( 165 ) ( 165 ) ( 165 ) ( 165 ) ( 165 ) ( 165 ) ( 165 ) ( 165 ) ( 165 ) ( 165 ) ( 165 ) ( 165 ) ( 165 ) ( 165 ) ( 165 ) ( 165 ) ( 165 ) ( 165 ) ( 165 ) ( 165 ) ( 165 ) ( 165 ) ( 165 ) ( 165 ) ( 165 ) ( 165 ) ( 165 ) ( 165 ) ( 165 ) ( 165 ) ( 165 ) ( 165 ) ( 165 ) ( 165 ) ( 165 ) ( 165 ) ( 165 ) ( 165 ) ( 165 ) ( 165 ) ( 165 ) ( 165 ) ( 165 ) ( 165 ) ( 165 ) ( 165 ) ( 165 ) ( 165 ) ( 165 ) ( 165 ) ( 165 ) ( 165 ) ( 165 ) ( 165 ) ( 165 ) ( 165 ) ( 165 ) ( 165 ) ( 165 ) ( 165 ) ( 165 ) ( 165 ) ( 165 ) ( 165 ) ( 165 ) ( 165 ) ( 165 ) ( 165 ) ( 165 ) ( 165 ) ( 165 ) ( 165 ) ( 165 ) ( 165 ) ( 165 ) ( 165 ) ( 165 ) ( 165 ) ( 165 ) ( 165 ) ( 165 ) ( 165 ) ( 165 ) ( 165 ) ( 165 ) ( 165 ) ( 165 ) ( 165 ) ( 165 ) ( 165 ) ( 165 ) ( 165 ) ( 165 ) ( 165 ) ( 165 ) ( 165 ) ( 165 ) ( 165 ) ( 165 ) ( 165 ) ( 165 ) ( 165 ) ( 165 ) ( 165 ) ( 165 ) ( 165 ) ( 165 ) ( 165 ) ( 165 ) ( 165 ) ( 165 ) ( 165 ) ( 165 ) ( 165 ) ( 165 ) ( 165 ) ( 165 ) ( 165 ) ( 165 ) ( 165 ) ( 165 ) ( 165 ) ( 165 ) ( 165 ) ( 165 ) ( 165 ) ( 165 ) ( 165 ) ( 165 ) ( 165 ) ( 165 ) ( 165 ) ( 165 ) ( 165 ) ( 165 ) ( 165 ) ( 165 ) ( 165 ) ( 165 ) ( 165 ) ( 165 ) ( 165 ) ( 165 ) ( 165 ) ( 165 ) ( 165 ) ( 165 ) ( 165 ) ( 165 ) ( 165 ) ( 165 ) ( 165 ) ( 165 ) ( 165 ) ( 165 ) ( 165 ) ( 165 ) ( 165 ) ( 165 ) ( 165 ) ( 165 ) ( 165 ) ( 165 ) ( 165 ) ( 165 ) ( 165 ) ( 165 ) ( 165 ) ( 165 ) ( 165 ) ( 165 ) ( 165 ) ( 165 ) ( 165 ) ( 165 ) ( 165 ) ( 165 ) ( 165 ) ( 165 ) ( 165 ) ( 165 ) ( 165 ) ( 165 ) ( 16 منتفاه المراجكة بريجينان

والول نے آپ کے ساتھ سجدہ کیا اور دوسری صف والے کھڑے ہوکر پہرہ دیتے رہے، جب آپ اور پہلی صف والے لوگ سجدہ کر کے بیٹھ گئے تو دوسری صف والوں نے بیٹھ کرسجدہ كراليا (اورسب تشهد مين بينه محية ، پير) سب في كرسلام بھیرا اور نماز سے فارغ ہوئے۔رسول الله مست الله علیہ اس انداز میں دو دفعه نمازی ٔ هائی ، ایک دفعه عسفان میں اور دوسری دفعہ بنوسلیم کے علاقہ میں۔''

فواند: سنبولميان وي بي، جنهول نے رجيع ميں صحابة كرام و الله الله الله الله الله على الله الله على الله الدر عسفان کی حدود میں آباد تھے، اس لیے نبی کریم منظ اُنے ان سے نمٹنے میں قدرے تاخیر کی ، جب کفار کے مختلف گروہوں میں بوث يرطن اورآب من النظام المناسكة وشمنول سے كى قدر مطمئن موئة و آب منظامية في مدينه كا انتظام سيدنا ابن ام مكتوم والله ً وسونب کر دوسوصحابہ ادر بیں گھوڑوں کے ساتھ ربیع الاول ۲ ہجری میں بنولمیان کا رخ کیا ادر بیلغار کرتے ہوئے بعطن غران ' نک جا بینیج، أدهر بنولحیان کوخبر ہوگئ ادر وہ پہاڑ کی چوٹیوں کی طرف بھاگ نکطے، سوان کا کوئی آدمی ہاتھ نہ آ سکا، پھر آپ مشتر کے عسفان کا قصد کیا اور وہاں سے دس سوار دس کا دستہ آ گے بھیجا، تا کہان کی آید کا حال بن کر مرعوب ہو جا کیں، ا ً ں دیتے نے کراع انغمیم تک چکر لگایا ،اس کے بعد آپ مٹنے قلیا کل چودہ دن مدینہ سے باہر گز ارکر مدینہ واپس آ مکئے۔ کتنی حیران کن بات ہے کہ دشمنان اسلام کا نظریہ بیتھا کہ عصر کی نمازمسلمانوں کوان کی جانوں اور اولا دوں سے بھی عزیز ہے اور وہ بھی بھی اس کوترک نہیں کرئیں گے، کاش عصر حاضر کے مسلمان بھی ان حقائق کوسمجھ جاتے۔ جب ویشن سے فیصله کرر ہاتھا کہ عصر کی نماز میں مصروف مسلمانوں پر یکبارگی حمله کردینا ہے، اس وقت بھی آپ ملتے میں نے نماز سے غفلت کر گوارہ نہ کیا، لیکن ہم مسلم معاشرہ میں رہتے ہوئے بانوے ترانوے فیصد لوگ بے نمازی ہیں۔ راجح قول کے مطابق عسفان مقام پر پہلی دفعہ آپ مشفی میں نے نمازِ خوف اس طریقے کے مطابق ادا کی تھی، یہ جھ یا سات من ہجری کا واقعہ تھا۔ نمازخوف کی مختلف صورتوں کی تفصیل کے لیے ملاحظہ موحدیث نمبر (۲۹۴۷) کا باب۔

(١٠٧٨) عَنْ أَبِي هُرْيرَةَ وَكُلْفَانَ رَسُولَ سيدنا الوبريره فِي الله عِلْمَ عَنْ أَبِي هُرْيرة وَ الله عِلْمَ عَلَيْمَ نَهِ اللَّهِ ﷺ نَوْلَ بَيْنَ ضَجْنَانَ وَعُسْفَانَ فَقَالَ فَعِنان اور عنفان کے درمیان پڑاؤ ڈالا۔ مثرکین نے کہا:مسلمانوں کوعصر کی نماز اپنے آباء واجداد اور اولا د سے بھی بڑھ کرمحبوب ہے۔ تیاری مکمل کرلو، ان پریکدم حملہ کرنا ہے۔ اُدھر جبریل عَالِمٰلا نے آ کر آپ مِنْ اَکُونا کو کھم دیا کہ آپ اینے

الْمُشْرِكُوْنَ: إِنَّ لَهُمْ صَلاةٌ هِيَ أَحَبُّ إِلَيْهِمْ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَبْنَائِهِمْ وَهَيَ الْعَصْرِ، فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ فَمِيْلُوا عَلَيْهِمْ مَيْلَةً

صحابہ کو دوگر وہوں میں تقسیم کر دیں، ایک گروہ کو نماز پڑھا کیں اور دوسرا گروہ ان کے پیچے اپنی بچاؤ کی چیزیں اور اسلحہ پکڑ کر کھڑا ہو جائے، پھر وہ دوسرا گروہ آپ مشخطی کے ساتھ نماز پڑھے اور یہ گروہ اپنی بچاؤ کی چیزیں اور اسلحہ پکڑ لے، اس طرح لوگوں کی رسول اللہ مشخط کے استھا کے ساتھ ایک ایک رکعت ہو جائے گی اور آپ مشخط کے نی دور کعتیں ہوجا کیں گی۔' 

# بَابُ مَا جَاءَ فِي غَزُوَةِ ذَاتِ الرِّقَاعِ وَفِيْهَا صَلَّى النَّبِيُ عَلَيْ صَلَاةَ الْخَوُفِ غزوهُ ذات الرقاع كابيان، اس مِسْ بهي نبي كريم مِسْ َعَلَيْنَ نِي نَازِخوف اداكي

سیدنا جابر بن عبدالله زمالتی سے مروی ہے کہ ہم غزوہ زات رقاع میں رسول الله مِشْنَوْتِهِ کے ہمراہ روانہ ہوئے ، اس دوران مشرکین کی ایک عورت مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہوگئی، جب الله کے رسول مِشْغَيْرِ إِمْ واپس لوٹے تو اس عورت کا شوہر جو اس ونت موجود نه تھا، وہ آچکا تھا، اس نے قتم اُٹھائی کہ وہ اپنی کارروائی ہے اس وقت تک بازنہ آئے گا جب تک کہ اصحاب محمد مشفور میں قبل وغارت نہ کر دے، چنانچہ وہ نبی کریم مشفور كا پیچیا كرنے لگا، آپ مشكر الله ايك مقام يريزاؤ ذالا اور آب منظور نے فرمایا: ''کون ہے جو ہمارا بہرہ دے گا؟'' ایک مہاجر اور ایک انصاری کا نام لیا گیا،ان دونوں نے عرض كيا: اے الله كے رسول! بم يبره ديں گے۔ آپ الله علي الله فرمایا: "تم گھائی کے سامنے رہنا۔" سیدنا جابر وہائند کہتے ہیں: صحابہ کرام نے وادی کی ایک جانب میں نزول کیا تھا، جب یہ دونوں آ دمی گھاٹی کی طرف گئے تو انصاری نے مہاجر ساتھی سے کہا جمہیں رات کا اول حصہ بیند ہے یا آ خرمی، تا کہ میں

(١٠٧٨٦) - عَنْ جَابِر بْن عَبْدِ اللهِ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي غَزْوَةِ ذَاتِ الرِّفَاع، فَأُصِيبَتِ امْرَأَةٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، فَلَمَّا انْصَرَفَ رَسُولُ الله عِنْ قَافِلًا، وَجَاءَ زَوْجُهَا وَكَانَ غَائِبًا، فَحَلَفَ أَنْ لَا يَنْتَهِيَ حَتَّى يُهْ رِيقَ دَمَّا فِي أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ عِلَيْهُ فَخَرَجَ يَتْبُعُ أَثْرَ النَّبِي عِنْ فَنَزَلَ النَّبِي عِنْ مَنْزَلًا، فَقَالَ: ((مَنْ رَجُلٌ يَكْلَوُنَا لَيْلَتَنَا هٰذِهِ؟)) فَانْتَدَبَ رَجُلٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَرَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالًا: نَحْنُ يَا رَسُولَ اللُّهِ! قَالَ: ((فَكُونُوا بِفَم الشُّعْبِ\_)) قَالَ: وَكَانُوا نَزَلُوا إلى شِعْبِ مِنَ الْوَادِي، فَلَمَّا خَرَجَ الرَّجُلان إِلَى فَمِ الشِّعْبِ، قَالَ الْأَنْصَارِيُ لِللَّمُهَاجِرِيِّ: أَيُّ اللَّيْلِ أَحَبُّ إِلَيْكَ أَنْ أَكْفِيكُهُ أَوَّلَهُ أَوْ آخِرَ هُ؟ قَالَ: اكْفِينِي

# الكور منظال المتعرب الله المتعرب المت

أَوَّلَهُ، فَاضْطَجَعَ الْمُهَاجِرِيُّ فَنَامَ، وَقَامَ الْأَنْصَارِيُّ يُصَلِّي، وَأَتَى الرَّجُلُ، فَلَمَّا رَأْى شَخْصَ الرَّجُل، عَرَفَ أَنَّهُ رَبِينَةُ الْقَوْم، فَرَمَاهُ بِسَهْم فَوَضَعَهُ فِيهِ فَنَزَعَهُ فَوَضَعَهُ وَتُبَتَ قَائِمًا، ثُمَّ رَمَاهُ بِسَهْمِ آخَرَ فَوَضَعَهُ فِيهِ فَنَزَعَهُ فَوَضَعَهُ وَثَبَتَ قَائِمًا، أُمَّ عَادَ لَهُ بِثَالِثِ فَوَضَعَهُ فِيهِ فَنَزَعَهُ فَوَضَعَهُ نُمَّ رَكَعَ وَسَجَدَ نُمَّ أَهَبَّ صَاحِبَهُ ، فَقَالَ: اجْلِسْ فَيقَدْ أُتِبِتَ ، فَوَثَبَ فَلَمَّا رَآهُمَا الرَّجُلُ عَرَفَ أَنْ قَدْ نَذَرُوا بِهِ فَهَرَبَ، فَلَمَّا رَ أَى الْمُهَاجِرِيُّ مَا بِالْأَنْصَارِيِّ مِنَ الدِّمَاءِ قَالَ: سُبْحَانَ اللهِ! أَلا أَهْبَبْتَنِي؟ قَالَ: كُنْتُ فِي سُورَةِ أَقْرَوُهَا فَلَمْ أُحِبَّ أَنْ أَقْطَعَهَا حَتْى أُنْفِذَها، فَلَمَّا تَابَعَ الرَّمْيَ رَكَعْتُ فَأُرِيتُكَ ، وَايْمُ اللهِ ! لَوْلا أَنْ أُضَيِّعَ ثَغْرًا أَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ عِنْ بِحِفْظِهِ، لَقَطَعَ نَـنْسِي قَبْلَ أَنْ أَقْطَعَهَا أَوْ أُنْفِذَهَا ـ (مسند ١٤٧٦٠ : ١٤٧٦)

اس حصے میں تمہاری طرف سے پہرہ دوں اور تم آ رام کر لو۔ اس نے کہا: تم رات کے اول حصہ میں ڈیونی دو، چنانچہ مہاجر لیٹ گیا اور اسے نیند آگئ اور انصاری کھڑا ہو کر نماز میں مشغول ہو گیا، وہ رشمن آیا اس نے دور سے ایک آ دمی کا وجود دیکھا توسمجھ گیا کہ بیضروران کا نگران ہے،اس نے تیر مارا تیر آ کرانصاری کولگا۔اس نے (نماز کے دوران ہی) تیرکونکال كرركة ديا اور كفر انماز برهتار با، دشن نے دوسراتير مارا، وه بھي آ کرلگا، اس نے اسے نکال کررکھ دیا اور نماز میں مشغول رہا، رشمن نے اسے تیسراتیر مارا، وہ بھی آلگا، اس نے اسے بھی نکال کر رکھ دیا۔ اس کے بعد رکوع اور سجدے کئے اور ( نماز ے فارغ ہوکر ) اینے ساتھی کو بیدار کیا اور کہا اُٹھ کر بیٹھو دشمی آ گیا ہے۔ وہ جلدی ہے أشار مثن نے ان دوآ دمیوں كو ديكھا تو جان گیا کہ وہ سنجل گئے ہیں۔ یہ دیکھ کروہ بھاگ گیا،مہاجر نے انساری کولہولہان دیکھا تو کہا: سجان اللہ! تم نے مجھے شروع ہی میں بیدار کیوں نہ کر دیا؟ انصاری نے کہا: میں ایک سورت شروع کر چکا تھا، میں نے اسے ادھورا چھوڑ نا مناسب نه مجما، جب بے در بے تیرآئے، تب میں نے جلدی سے ركوع كيا\_ ( اور نماز مكمل كي ) اور تههيس آگاه كيا\_ الله كي قتم! رسول الله ﷺ نے میرے ذمہ جواس طرف سے پہرہ کی ذ مەدارى لگائى تقى اس مىس كوتا ہى كا انديشەنە ہوتا توميرے اس سورت کو کمل کرنے سے پہلے میری جان چلی جاتی۔

سیدنا جابر زان نئے سے مروی ہے کہ رسول الله طفی آیا کی نصفہ بن قیس بن عیلان بن الیاس بن مفنر کے ساتھ فل کے مقام پر لڑائی ہوئی، وہ لوگ مسلمانوں سے بدلہ لینے کی تاک میں رہتے (١٠٧٨٧) ـ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَاتَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مُحَارِبَ خَصَفَةَ بِنَحْلِ فَرَأَوْا مِنَ الْمُسْلِمِينَ غِرَّةً، فَجَاءَ

(١٠٧٨٧) تخريع: حديث صحيح، أخرجه ابويعلى: ١٧٧٨، وابن حبان: ٢٨٨٣، والحاكم: ٣/ ٢٩ (انظ: ١٤٩٢٩)

# وي المالي المال

تھے، اس قبیلہ کا غورث بن حارث نامی ایک فخص تھا، وہ تلوار لئے اچا تک رسول الله مطاع الله علی اور کہنے لگا: آپ مطفی آن کو مجھ سے کون بچائے گا؟ آپ مطفی آیا نے فرمایا: "الله تعالی بچائے گا۔" پس تلواراس کے ہاتھ سے گرگئی، آب مُشْعَلَيْنَ نِي تَلُوار أَهُالِي اور فرمايا: "أب تحقيم مجه سے كون بچائے گا؟" اس نے کہا: آپ اس آ دمی کا ساسلوک کریں، جو عالب آ کراچھا سلوک کرتا ہے۔ آپ مشی کیا نے فرمایا: ' کیا تو الله کی وحدانیت کی گوائی دیتا ہے؟ "اس نے کہا نہیں ، البت میں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ میں نہ تو خود آب مشاعظات سے قال . كرول كا اور نه آپ مشيئية سے لڑنے والوں كا ساتھ دول گا۔ آپ مشکھیے نے اسے جھوڑ دیا، وہ اپنے ساتھیوں کے پاس گیا اوران سے کہامیں تمہارے یاس ایک ایسے آ دمی کے یاس سے آ رہا ہوں ، جولوگوں میں سب سے اچھا ہے ، چنانچہ جب ظہریا عصر کی نماز کا وقت ہوا تو آپ مشکھی نے سحابہ کونماز خوف بڑھائی، صحابہ کرام کے دو جھے ہو گئے، ایک گروہ دشمن کے سامنے کھڑار ہا اور ایک گروہ نے آپ مٹنے آیا کے ساتھ نماز ادا كى، جولوگ آب مشغرة كى ساتھ تھ، آب مشغرة نے ان کو دورکعات پڑھا کیں ، وہ لوگ دورکعات پڑھ کران لوگوں کی جگه طلے محے، جود تمن کے سامنے تھے اور وہ لوگ آئے تو رسول الله مِشْ َ وَانْ كُوبِهِي دور كعات يرْ ها كيس، اس طرح لوگوں کی دو دورکعات اور رسول الله مشکرین کی جار رکعات ہو کیں۔ صالح بن خوات ایے صحالی سے بیان کرتے ہیں، جس نے ذات الرقاع والے دن رسول الله طفي وكا كے ساتھ نماز خوف پڑھی تھی ، اس نے بیان کیا کہ ایک گروہ نے آپ مٹنے مینے آ ساتھ صف بنالی اور دوسرا گروہ وخمن کے سامنے رہا۔ جولوگ

رَجُلٌ مِنْهُم يُقَالُ لَهُ غَوْرَثُ بْنُ الْحَارِثِ حَتُّمى قَامَ عَلَى رَأْس رَسُول اللَّهِ ﷺ بِالسَّيْفِ، فَـقَالَ: مَنْ يَمْنَعُكَ مِنِّي؟ قَالَ: ((اَللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ -)) فَسَقَطَ السَّيْفُ مِنْ يَدِهِ، فَأَخَذَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَى فَقَالَ: ((مَنْ يَمْنَعُكَ مِنِّي؟)) قَالَ: كُنْ كَخَيْرِ آخِذٍ، قَالَ: ((أَتَشْهَدُ أَنْ لَا إِلْهَ إِلَّا اللَّهُ؟)) قَالَ: لَا وَلَكِنِّي أَعَاهِدُكَ أَنْ لا أَقَاتِلَكَ وَلا أَكُونَ مَعَ قَوْمٍ يُقَاتِلُونَكَ، فَخَلِّي سَبِيلَهُ، قَالَ: فَذَهَبَ إِلَى أَصْحَابِهِ، قَالَ: قَدْ جِئْتُكُمْ مِنْ عِنْدِ خَيْرِ النَّاسِ، فَلَمَّا كَانَ الظُّهُرُ أَوْ الْعَصْرُ صَلَّى بهمْ صَلاةَ الْخُوْفِ، فَكَانَ النَّاسُ طَائِسْفَتَيْنِ طَائِسْفَةً بِإِزَاءِ عَدُوِّهِمْ وَطَائِفَةً صَلَّوا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عِلَيْ فَصَلَّى بِـالـطَّـائِـفَةِ الَّذِينَ كَانُوا مَعَهُ رَكْعَتَيْن، ثُمَّ انْصَرَفُوا فَكَانُوا مَكَانَ أُولِيْكَ الَّذِينَ كَانُوا بِإِزَاءِ عَـٰدُوِّهِمْ، وَجَاءَ أُولَئِكَ فَصَلَّى بِهِمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ رَكْعَتَيْن، فَكَانَ لِلْقَوْم رَكْعَتَىان رَكْعَتَان، وَلِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَرْبَعُ رَكَعَاتِ. (مسند احمد: ١٤٩٩١)

(۱۰۷۸۸) ـ عَنْ صَالِح بْنِ خَوَّاتِ بْنِ جُبَيْرِ عَمَّنْ صَلَّى مَعَ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ ذَاتِ الرِّقَاعِ صَلَا ةَ الْخَوْفِ أَنَّ طَائِفَةً صَفَّتْ مَعَهُ وَطَائِفَةً وِجَاهَ الْعَدُوِ فَصَلَّى

<sup>(</sup>١٠٧٨٨) تخريج: ----أخرجه البخاري: ١٢٩ ، ومسلم: ٨٤٢ (انظر: ٢٣١٣٦)

آب مُشْئِرَاً كَ ساتھ تھ، آپ مِشْئَالِمْ نے انہیں ایک رکعت یرهائی، اس کے بعد آپ مشیکی اس قدر کھڑے رہے کہ ان لوگوں نے خود دوسری رکعت ادا کرلی اور پھر چلے گئے اور دھمن کے سامنے صف بستہ ہو گئے، دوسرا گروہ آیا اور انھوں نے رسول الله عضَّ مَا يَعَ ساته آب مِسْ الله عن باتى مانده ركعت بڑھی، پھرآپ بیٹھے رہے، یہاں تک کہ بیلوگ دوسری رکعت ادا کرکے (تشہد میں بیٹھ گئے) پھر آپ سے اللے اللے اللہ پھیرا۔ امام مالک براللہ کہتے ہیں: نماز خوف کی بیصورت مجھے سب سے زمادہ پیند ہے۔''

6 بجری کے واقعات

بِ الَّتِي مَعَهُ رَكْعَةً ، ثُمَّ ثَبَتَ قَائِمًا ﴿ أَتَـمُو لِلَّانْفُسِهِم ثُمَّ انْصَرَفُوا فَصَفُّوا وجَاهَ لْعَدُوّ وَجَاءَ تِ الطَّائِفَةُ الأُخْرَى فَصَلَّى بِهِمُ الرَّكْعَةَ الَّتِي بَقِيَتْ مِنْ صَلَاتِهِ، ثُمَّ زَبَتَ جَالِسًا وَاتَّمُّوا لِأَنْفُسِهِمْ ثُمَّ سَلَّمَ، فَالَ مَالِكٌ وَهٰذَا أَحَبُ مَا سَمِعْتُ إِلَى فِي مَسَلاة الْخَوْف. (مسند احمد: ٢٣٥٢٤)

فوائد: ..... جب رسول الله ﷺ خيرے مدينه منوره واپس آ يكوتو سنا كه بنوانمار، ثعلبه اور محارب كے بدو ا کھا ہورہے ہیں، آپ مشنع آیا نے مدینے کا انتظام سیدنا عثان بن عفان مزائنی یا سیدنا ابو ذرغفاری مزاننی کوسونیا اور ۔ مات سوصحابہ کی معیت میں مدینہ ہے دو دن کے فاصلے پر واقع مقام''نخل'' کارخ کیا، وہاں بنوغطفان کی ایک جمعیت ے آمنا سامنا ہوا، دونوں فریق ایک دوسرے کے قریب آئے اور بعض نے بعض کو خوفزدہ کیا،لیکن جنگ نہیں ہوئی، یماں آپ مشن و اوراس کی جمعیت برا گندہ اللہ تعالی نے وشمن کے ول میں رعب ڈال دیا اور اس کی جمعیت برا گندہ ہُ آئی اور رسول الله مِشْنَعَین مدینہ واپس آ گئے ، یہ جمادی الا دلی کے بجری کا واقعہ ہے۔

پیغزوہ کب پیش آیا؟ اس کے بارے میں اختلاف ہے، ۴ سن ہجری ادر ۵ سن ہجری کے بھی اقوال ہیں، البتہ امام بخاری کا میلان اس طرف ہے کہ یہ خیبر کے بعد واقع ہوا۔

اس غزو ہے کو''غزوہُ ذات الرقاع'' کہنے کی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے قدم پیدل چلنے کی وجہ سے زخمی ہو گئے تتھے اور انھوں نے ان پرچیتھڑے لیٹ لیے تھے ادرچیتھڑ دل کوعر ٹی میں''رقاع'' کہتے ہیں۔مزید دواقوال بھی ہیں، ایک یہ کہ اس غزوے کی جگہ کا نام ہی' رقاع'' تھا اور دوسرا کہ اس کی زمین اور پہاڑمختلف رنگ کے تھے، گویا کہوہ'' رقاع'' بیوند تھے۔ بَابُ مَا جَاءَ فِي عُمُرَةِ الْحُدَيْبِيةِ وَصَدَّ قُرَيْشِ النَّبِيِّ ﷺ وَاَصْحَابَهُ عَنُ دُخُول مَكَّةَ وَإِجُواءِ الصَّلْح

عمرہ حدیبیکا ذکراور قریش کے بی کریم مستقریم اور آپ مستقریم کے صحابہ کو مکہ مکرمہ میں داخلہ سے رو کنے اور شکح ہونے کا بیان

يه ذوالقعده سنه ٢ ججرى كا واقعه ب، رسول الله الني الله عن كويد يندمنوره مين خواب آيا كه آپ ايخ صحابه سميت امن کے ساتھ مسجد حرام میں داخل ہوئے اور سروں کو منڈوایا یا قصر کرایا، آپ مشیق کی نے سحابہ کواس کی اطلاع دی اور بنلایا کمہ

پس رسول الله مطنع آیا سوموار کے دن، کم ذوالقعدہ ۲ ہجری کو (۱۳۰۰) مہاجرین وانصار کے ساتھ مدینہ سے روانہ ہوئے اور اپنے ساتھ قربانی کے جانور بھی لیے، تا کہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ آپ مطنع آئی اوقعی عمرے کے ارادے سے جا رہے ہیں، نہ کہ جنگ کے ارادے سے، ذوالحلیفہ پہنچ کو عمرے کا احرام باندھا، قربانی کے جانوروں کو قلادے پہنائے ادراونٹوں کے کو ہانوں کو چیر کرنشان بنائے۔

پھر آپ ملتے ہوئے کے جاسوں نے مہاں آکر اطلاع میں میں میں میں ہوئے گئے، آپ ملتے ہوئے کے جاسوں نے یہاں آکر اطلاع دی کہ قریش جنگ اور مسلمانوں کو بیت اللہ ہے رو کئے کا ارادہ کیے بیٹھے ہیں، انہوں نے ذی طوی مقام میں بڑاؤ ڈال رکھا ہے اور خالد بن ولید کو دوسوسوار دل کے ساتھ عسفان کے قریب کراع العمیم بھیج دیا ہے، تاکہ وہ کمہ آنے والا راستہ بند رکھے، آپ ملتے ہوئے نے اپنی انھوں نے کہا: ہم عمرہ بند رکھے، آپ ملتے ہیں، اور نہیں آئے، لہذا جو ہمارے اور بیت اللہ کے درمیان حاکل ہو، اس سے لڑیں گے۔

اس کے بعد آپ منظیمی آن نے اونٹنی کو ڈانٹا، تو وہ انجیل کر کھڑی ہوگئی، پھر آپ منظیمی آنے آگے بڑھ کر حدیب میں پڑاؤ ڈال دیا، وہاں رسول اللّه طنطح آنے اور قریش کے ماہین گفت وشنید کا سلسلہ شروع ہوا، جس کی تفصیل اگلی احادیث میں بیان ہور ہی ہے۔

۔ (۱۰۷۸۹) عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ الزُّهْرِيُّ: أَخْبَرَنِي سيدنا مسور بن مُخرمة فِاللَّهُ اور سيدنا مروان بن حكم فِللَّهُ سے عُمْرُوة بُن السِزُّبَيْرِ عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ مُولاً عَنْ وولوں ميں سے ہرايك دوسرے كے بيان كى

<sup>(</sup>۱۰۷۸۹) تـخـريـج: اسناده صحيح على شرط الشيخين الا بعض فقرات منه ساقها باسناد فيه انقطاع او ارسال ، قـوله: قال الزهرى: وكان ابو هريرة يقول: ما رايت احدا ، من رسول الله على مرسل أخرجه البخارى: ۲۷۱۱ ، ۲۷۲۱ ، ۲۷۳۱ ، ومسلم: (انظر: ۱۸۹۲۸)

### 

تقدیق كرتا ہے، ان دونوں كا بيان ہے كدرسول الله مضيقة حدیبیے کے دنوں میں چورہ پندرہ سوصحابہ کی معیت میں روانہ ہوئے۔ جب آب مضافات ذوالحلیفہ کے مقام پر پہنچے تو رسول قلارے ڈالے اور ان کے پہلو کو چیرا دیا ادر عمرہ کا احرام باندھا، آب مُشَامَيْنا نے ایے آ کے آ کے بوخزاعہ کے ایک مخص کوبطور جاسوس بھیجا تاکہ وہ آپ مشامین کو قریش کے ارادوں اور روگرام سے آگاہ کرتا رہے اور آپ مطفی این نے سفر جاری رکھا، یہاں تک کہ جب آپ مقام عسفان کے قریب غدیر انطاط یر پنجی تو آب منظ مین کے خزاعی جاسوں نے آب منظ مین کو اطلاع دی که میں کعب بن لؤی اور عامر بن لؤی کو دیکھ کر آیا موں، وہ آپ مشی اللے ایک مدمقابل آنے کے لیے بہت ے قبائل کوجمع کر چکے ہیں۔ وہ آپ سے قبال کرنے کے لیے تیار ہیں اور وہ آپ کو بیت الله کی طرف جانے سے رو کئے کے دریے ہیں۔ نبی کریم مضافرہ نے فرمایا: "لوگو! مجھے مشورہ دو، کیا خیال ہے کہ جن لوگوں نے ان قریش کی مدد کی ہے، ہم ابن کی عورتوں اور بچوں کی طرف چل پڑیں، اگر پیلوگ وہیں قریش کے پاس ہی بیٹے رہے تو ہم ان کے اموال حاصل کر لیں مے ادران کے اہل وعیال کو گرفتار کرلیں گے اور اگریہ کفار کا ساتھ جپوڑ کراینے اموال اور اہل وعیال کو بچانے کی خاطر ادھر سے واپس آ گئے تو اس طرح الله تعالیٰ کفار کی معاون ایک جماعت کوان سے الگ کر دے گا یاتم کیا مشورہ دیتے ہو کہ کیا ہم بیت الله کی طرف روا دواں رہیں، اور جس نے ہمیں أدهر جانے سے روکا، ہم اس سے لڑ پڑیں گے،سیدنا ابو بحر زمائنیز نے کہا:اے اللہ کے نبی! اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں، ببرحال ہم تو عمرہ کے ارادہ سے آئے ہیں، ہم کسی سے قال

وَمَرُوانَ بن الْحَكَم، يُصَدِّقُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا حَدِيثَ صَاحِبِهِ، قَالَا: خَرَجَ رَسُولُ الله عَشْرَةَ اللَّهُ عَشْرَةَ فِي بِضْعَ عَشْرَةَ مِائَةً مِنْ أَصْحَابِهِ حَتَّى إِذَا كَانُوا بِذِي الْحُلَيْفَةِ قَلَدَ رَسُولُ اللَّهِ عِلَيْ الْهَدْي وَأَشْعَرُهُ وَأَحْرَمَ بِالْعُمْرَةِ وَبَعَثَ بَيْنَ يَدَيْهِ عَنْ اللهُ مِنْ خُزَاعَةَ يُخْبِرُهُ عَنْ قُرَيْشٍ، وَ سَارَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى إِذَا كَانَ بِغَدِيرٍ الْأَشْطَاطِ قَرِيبٌ مِنْ عُسْفَانَ أَتَاهُ عَيْنُهُ الْـخُزَاعِيُّ، فَقَالَ: إنَّى قَدْ تَرَكْتُ كَعْبَ بْنَ لُـا يَّ وَعَـامِ رَبْنَ لُـوَيٍّ قَـدْ جَمَعُوا لَكَ الْأَحَابِشَ، وَجَمَعُوالَكَ جُمُوعًا، وَهُمْ مُناتِلُوكَ وَصَادُوكَ عَنِ الْبَيْتِ، فَقَالَ الذَّيُّ عَلَيْ ا(أَشِيرُوا عَلَىَّ أَتَرَوْنَ أَنْ نَمِيلَ إلى ذراري هو رُلاءِ الله ين أعانوهم فَنْصِيبَهُم، فَإِنْ قَعَدُوا قَعَدُوا مَوْتُورِينَ مَـحْرُوبِينَ وَإِنْ نَجَوْا، وَقَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ ابْنِ الْمُبَارَكِ: مَحْزُونِينَ وَإِنْ يَحْنُونَ ، تَكُنْ عُنُقًا قَطَعَهَا اللَّهُ ، أَوْ تَرَوْنَ أَنْ سَوُّمَّ الْبَيْتَ، فَمَنْ صَدَّنَا عَنْهُ قَاتَلْنَاهُ\_)) فَقَالَ أَبُو بَكْرِ: اَللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ يَا نَبِيَّ اللُّهِ! إِنَّمَا جِئْنَا مُعْتَمِرِينَ وَلَمْ نَجِءْ نُقَاتِلُ أَحَدًا، وَلَكِنْ مَنْ حَالَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْبَيْتِ قَاتَلْنَاهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْ ((فَرُوحُوا إِذًا ـ)) قَالِ الزُّهْرِيُّ: وَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يَقُولُ: مَا رَ أَيْتُ أَحَدًا قَطْ كَانَ أَكْثَرَ مَشُورَةً لِأَصْحَابِهِ

# المن المنافعة المناف

كرنے كے ليے تونہيں آئے ، البتہ جو محض ہمارے اور بيت الله کے درمیان حاکل ہوا اس سے ہم قمال کریں گے، نبی كريم النيكية فرمايا: "اجيما بهر جلو-" رادي حديث امام زہری کہتے ہیں: سیدنا ابو ہریرہ والنید کہا کرتے تھے کہ میں نے کی کونہیں دیکھا جو رسول اللہ منتھی ہیں سے بڑھ کر اینے ساتھیوں سے اس قدرمشورے کرتا ہو، چنانچہ لوگ چل بڑے حتی کہ جب رائے کے درمیان میں ہی تھے کہ نبی کریم مشیکیا نے فرمایا: خالد بن ولید قریش کے ایک چھوٹے سے گھر سوار لشكر كے ہمراہ (رابغ اور جھہ كے درميان) عميم كے مقام بر موجود ہے، پستم دائیں طرف والے راستے سے چلو'' الله کی قتم! خالد کو ان کا یہ بھی نہ چل سکا، یہاں تک کہ اس نے اجا مک لشکر کے چلنے کی وجہ سے اثاتا غبار دیکھا وہ تو اسپے گھوڑے کو ایز لگا کر قریش کوخبر دار کرنے کے لیے دوڑ نکلا اور نى كريم منظ وال دوال رب، تا آ نكداس كما فى يرين كا كا جہاں سے اہل مکہ کی طرف اترتے ہیں، وہاں آپ مطابق کی اونٹنی میٹھ گئی، تو نبی کریم ملئے آئے نے فرمایا: ''چل چل۔' مگروہ بیشی ربی اور کھڑی نہ ہوئی، صحابہ کہنے گئے کہ قصوا ضد کر گئی، قصواء اڑی کر گئی، نبی کریم مطنع اللہ نے فرمایا: "قصواء نے ضدنہیں کی اور نہ ہی بہاس کی عادت ہے، دراصل اے اس اللہ نے آگے جانے سے روکا ہے، جس نے ہاتھیوں کو روکا تھا۔'' پھر فر مایا: ''اس ذات کی قتم! بیہ کافر مجھ سے کوئی بھی ایبا مطالبہ کریں، جس سے وہ الله کی حرمتوں کی تعظیم کرتے ہوں تو میں ان کی ایسی ہر بات سلیم کرلوں گا۔'' پھر آ پ مشی کو آن اونکی کو کھڑا کرنے کے لیے ہانکا تو وہ کود کر اُٹھ کھڑی ہوئی، پھر آپ طفی مین است سے دوسرے راستے پر چل دیے۔ یباں تک که آپ مشیرا صدیب کے قریب ایک ایس جگہ جاکر

مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَسالَ الرُّهُورِيُّ فِي حَـدِيثِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةً، وَمَرْوَانَ بْن الْحَكَمة: فَرَاحُوا حَتَّى إِذَا كَانُوا بِبَعْض الطَّريق: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ (﴿إِنَّ خَالِدَ بُنَ الْوَلِيدِ بِالْغَمِيمِ فِي خَيْلِ لِقُرَيْشِ طَلِيعَةً ، فَخُدُوا ذَاتَ الْيَمِينِ.)) فَوَاللَّهِ! مَا شَعَرَ بهم خَالِدٌ حَتْى إِذَا هُوَ بِقَتَرَةِ الْجَيْشِ فَانْطَلَقَ يَوْكُضُ نَذِيرًا لِقُرَيْشِ، وَسَارَ النَّبِيُّ ﷺ حَتْى إِذَا كَانَ بِالثَّنِيَّةِ الَّتِي يَهْبِطُ عَلَيْهِمْ مِنْهَا بَرَكَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ، وَقَالَ يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ: بَرَكَتْ بِهَا رَاحِلَتُهُ، فَقَالَ النَّبِي اللَّهِ ((حَلْ حَلْ-)) فَأَلَحَّتْ فَقَالُوا: خَلَأْتِ الْقَصْوَاءُ، فَقَالَ النَّبِي عَلَى اللَّهِ الْفَصْوَاءُ وَمَا ذَاكَ لَهَا بِخُلُق وَلٰكِنْ حَبَّسَهَا حَابِسُ الْفِيلِ.)) ثُمَّ قَالَ: ((وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يَسْأَلُونِي خُطَّةً يُعَظُّمُ وِنَ فِيهَا حُرُمَاتِ اللَّهِ إِلَّا أَعْطَيْتُهُم إِيَّاهَا -)) ثُمَّ زَجَرَهَا فَوَثَبَتْ بِهِ، قَالَ: فَعَدَلَ عَنْهَا حَتَّى نَزَلَ بِأَقْصَى الْـحُـدَيْبِيَةِ عَـلَى ثَـمَـدٍ قَلِيلِ الْمَاءِ، إنَّمَا يَتَبَرَّ ضُهُ النَّاسُ تَبَرُّضًا فَلَمْ يَلْبَثْهُ النَّاسُ أَنْ نَيزَحُوهُ، فَشُكِي إلى رَسُول اللَّهِ عِلْمَا الْعَطْشُ فَانْتَزَعَ سَهْمًا مِنْ كِنَانَتِهِ، ثُمَّ أَمَرَهُمْ أَنْ يَجْعَلُوهُ فِيهِ، قَالَ: فَوَاللَّهِ! مَا زَالَ يَجِيشُ لَهُمْ بِالرِّيِّ حَتَّى صَدَرُوا عَنْهُ، قَالَ: فَيَيْنَمَا هُمْ كَذَٰلِكَ إِذْ جَاءَ بُدَيْلُ بُنُ

# (10 - 5, 6 ) (173) (173) (10 - 6, 6) (10 - 6, 6)

رکے جہال قلیل مقدار میں یانی تھا،لوگ اسے چلووں سے تھوڑا تھوڑا جمع کر سکتے تھے، لوگوں نے اسے پچھ ہی دریا میں ختم کر دیا۔رسول الله منتی مین سے بیاس کی شکایت کی گئی تو آب منتی مین نے اینے ترکش سے ایک تیرنکالا اور انہیں حکم دیا کہ اے اس چشے یا گڑھے میں گاڑ دیں۔اللہ کی قتم! صحابہ کی وہاں سے روائلی تک وہاں سے یانی جوش مار مار کر ابلتا رہا اور لوگوں کو سیراب کرتا رہا، صحانبہ کرام ڈٹی تھی وہیں ای حال میں تھے کہ بدیل بن ورقاء خزاعی اپن قوم کے افراد کے ہمراہ وہاں آ گیا۔ اہل تہامہ میں سے بدلوگ رسول الله مشرور کے خاص راز دار تھے۔ اس نے کہا میں نے کعب بن لوی اور عامر بن لوی کو حدیبیے کے ختم نہ ہونے والے ذخیروں کے پاس چھوڑا ہے۔ ان کے پاس تازہ بیج دینے والی شیر دار اونٹنیاں ہیں،جن کے بحے بھی ہم راہ ہیں، وہ آپ سے قال کرنے اور آپ کو بیت الله کی طرف جانے سے روکنے کا عزم کئے ہوئے ہیں۔ تو نہیں آئے، ہم تو عمرہ کے ازادہ سے آئے ہیں، قریش کو لڑا ئیاں کم زور کر چکی ہیں اور ان کوشدید نقصان پہنچا چکی ہیں۔ وہ چاہیں گے تو میں انہیں (جنگ نہ کرنے کے لیے) ایک لمبی مدت دے سکتا ہوں ، بشرطیکہ وہ میرے اور لوگوں کے درمیان حاكل نه مول، اگريس غالب رمول تو ان كى مرضى ہے كه يہ جى اس دین میں آ جا کیں،جس میں دوسرے لوگ داخل ہورہے ہیں، اگر وہ اسلام نہ بھی قبول کریں تب بھی جنگ کے سلسلہ میں تو مطمئن رہیں گے اور اگر ان سب باتوں کو مانے سے انکار کریں تو اس ذات کی قتم! جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں اس دین کے بارے میں ان لوگوں سے قبال کروں گایبال تک که یا تو اس راه میں میری گردن کث جائے یا الله

وَرْقَاءَ الْخُزَاعِيُّ فِي نَفَرٍ مِنْ قَوْمِهِ، وَكَانُوا عَيْبَةَ نُصْح لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْ أَهْلِ تِهَامَةً ، وَقَالَ: إِنِّي تَرَكْتُ كَعْبَ بْنَ لُوَّيُّ وَعَامِرَ بْنَ لُؤَى نَزَلُوا أَعْدَادَ مِيَاهِ الْحُدَيْبِيةِ مَعَهُمْ الْعُودُ الْمَطَافِيلُ وَهُمْ مُقَاتِلُوكَ وَصَسادُّوكَ عَنِ الْبَيْسِةِ، فَعَالَ رَسُولُ اللُّهِ ﷺ ((إِنَّمَا لَمْ نَجِءُ لِقِتَالِ أَحَدٍ وَلَكِنَّا جِنْنَا مُعْتَمِرِينَ، وَإِنَّ قُرَيْشًا قَدْنَهَكَتْهُمُ الْحَرْبُ فَاضَرَّتْ بِهِمْ، فَإِنْ شَاءُ وا مَادَدْتُهُمْ مُدَّةً وَيُخَلُّوا بَيْنِي وَبَيْنَ النَّاسِ، فَإِنْ أَظْهَرْ فَإِنْ شَاءُ وْا أَنْ يَدْخُلُوا فِيمَا دَخَلَ فِيهِ النَّاسُ فَعَلُوا وَإِلَّا فَقَدْ جَمُّو وَإِنْ هُمْ أَبُوا، وَإِلَّا فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَأَقَاتِلَنَّهُمْ عَـلَى أَمْرِي لِهٰذَا حَتَّى تَنْفَرِدَ سَالِفَتِي، أَوْ لَيُنْفِذَنَّ اللَّهُ أَشْرَهُ \_) قَالَ يَحْلِي عَن ابْن الْـمُبَارَكِ: ((حَتَّى تَنْفَرِدَ، قَالَ: فَإِنْ شَاءُ وَا مَا دَنَاهُمْ مُدَّةً \_))، قَالَ بُدَيْلٌ: سَأُبِلِّغُهُمْ مَا تَـ قُولُ، فَانْطَلَقَ حَتَّى أَنِّي قُرَيْشًا فَقَالَ، إِنَّا قَدْ جِنْنَاكُمْ مِنْ عِنْدِ هٰذَا الرَّجُل وَسَمِعْنَاهُ يَـقُـولُ قَـوْلا فَإِنْ شِـثْتُمْ نَعْرِضُهُ عَلَيْكُمْ، فَقَالَ سُفَهَاؤُهُمْ: لا حَاجَةَ لَنَا فِي أَنْ تُحَدِّثَنَا عَنْهُ بِشَيْءٍ ، وَقَالَ ذُو الرَّأْيِ مِنْهُمْ: هَاتِ مَا سَمِعْتَهُ يَقُولُ، قَالَ: قَدْ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: كَذَا وَكَذَا، فَحَدَّثَهُمْ بِمَا قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ فَقَامَ عُرْوَةُ بْنُ مَسْعُودِ التَّقَفِيُّ فَقَالَ: أَيْ قَوْمُ! أَلَسْتُمْ بِالْوَلَدِ؟ قَالُوا: بَلِي!

اینے دین کو غالب کر دے۔'' نیز آپ مشے مین نے فرمایا:''اگر قریش جاہیں تو ہم انہیں جنگ نہ کرنے کی ایک طویل مت وے سکتے ہیں۔'' بدیل نے کہا: میں آپ کی باتیں قریش تک پہنچا دوں گا، وہ قریش کے ہاں گیا اور کہا کہ ہم تمہارے یاس اس آدی کے ہاں ہے آئے ہیں، ہم نے اے ایک بات کہتے سا ہے، اگرتم جا ہوتو ہم اس کی بات تمہارے سامنے پیش كري، ان قريش كے بعض كم عقل لوگوں نے كہا: ہميں اس بات کی قطعاً ضرورت نہیں کہتم ہمیں ان کی کوئی بات ساؤ۔ کیکن ان میں ہے اصحاب رائے نے کہا: ہاں ہاں بتاؤوہ کیا کہتا ہے؟ بدیل نے کہا: میں نے اسے یہ کہتے سا ہے اور اس نے نی کریم مطاقین کی ساری بات ان کو بتا دی،آب مطاقین کی بات من كرعروه بن مسعود ثقفي أثها اوراس نے كہا: لوگو! كياتم اولاد • كى طرح نہيں ہو؟ اس نے كہا كيا ميں باب كى طرح نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا ہاں وہ بولا تو کیاتم میرے متعلق کوئی برگمانی کرتے ہو؟ وہ بولے کہ نہیں۔ اس نے کہاتم جانتے ہو کہ میں نے اہل عکاظ کوتمہارے حق میں لڑائی کے لیے یکارا تھا۔ان میں سے کس نے میری اکار کا اثبات میں جواب نہیں دیا تھا تو میں اینے اہل وعیال کو اور اپنی بات ماننے والے سب لوگوں کو لے آیا تھا۔ سب نے کہا ہاں درست ہے۔ وہ بولا بے شک اس محمد مضاید نے تمہارے سامنے بہترین تجویز رکھی ہے۔تم اسے قبول کر لو۔ اور مجھے اجازت دو تا کہ میں بات چت کرنے کے لیے اس کے یاس چلول انہوں نے کہاتم جا سكتے ہو۔ وہ عروہ آب مطاع اللہ كى خدمت ميں آيا۔ اور آپ ہے گفت وشنید کرنے لگا۔ آپ سٹنے آئی نے اس سے بھی ولیل

قَالَ: أَوَلَسْتُ بِالْوَالِدِ؟ قَالُوا: بَلَى! قَالَ: فَهَلْ تَتَّهِمُ ونِي، قَالُوا: لا، قَالَ: أَلَسْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّى اسْتَنْفَرْتُ أَهْلَ عُكَاظٍ فَلَمَّا بَلَّحُوا عَلَيَّ جِئْتُكُمْ بِأَهْلِي وَمَنْ أَطَاعَنِي؟ قَالُوا: بَلَى! فَقَالَ: إِنَّ هٰذَا قَدْ عَرَضَ عَلَيْكُمْ خُمطَّةَ رُشْدِ فَاقْبَلُوهَا وَدَعُونِي آتِهِ، فَقَالُوا: اثْتِهِ فَأَتَاهُ، قَالَ: فَجَعَلَ يُكَلِّمُ النَّبِيُّ عِينَا فَـقَالَ لَهُ نَحْوًا مِنْ قَوْلِهِ لِبُدَيْلٍ ، فَقَالَ عُرْوَةُ عِسْدَ ذٰلِكَ: أَىٰ مُسحَمَّدُ! أَرَأَيْتَ إِنْ استَأْصَلْتَ قَوْمَكَ ، هَلْ سَمِعْتَ بِأَحَدِ مِنَ الْعَرَب اجْتَاحَ أَهْلَهُ قَبْلَكَ، وَإِنْ تَكُن ٱلْأُخْرِي فَوَاللَّهِ! إِنِّي لَأَرْي وُجُوهًا وَأَرْي أَوْبَساشَسا مِنَ النَّساس خُلُقًا أَنْ يَفِرُوا وَيَدَعُوكَ، فَقَالَ لَهُ أَبُو بَكُر ﴿ وَاللَّهُ: امْصُصْ بَطْرَ اللَّاتِ، نَـحْنُ نَفِرُّ عَنْهُ وَنَدَعُهُ فَقَالَ: مَنْ ذَا؟ قَالُوا: أَبُو بِكُر، قَالَ: أَمَا وَالَّذِي نَـ فْسِي بِيَدِهِ لَوْ لا يَدٌ كَانَتْ لَكَ عِنْدِي، لَمْ أَجْزِكَ بِهَا لَأَجَبْتُكَ، وَجَعَلَ يُكَلِّمُ النَّبِيُّ اللَّهِ وَكُلَّمَا كَلَّمَهُ أَخَذَ بِلِحْيَتِهِ، وَالْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةً قَائِمٌ عَلَى رَأْس النَّبِيِّ عَنْ الْمَعْفُ السَّيْفُ وَعَلَيْهِ الْمِغْفَرُ، وَكُلَّمَا أَهُوْى عُرْوَةُ بِيَدِهِ إِلَى لِحْيَةِ النَّبِيِّ عَنْ ضَرَبَ يَدَهُ بِنَصْلِ السَّيْفِ، وَقَالَ: أَخِّرْ يَدَكَ عَنْ لِحْيَةِ رَسُولِ اللهِ عَنْ

جس طرح صحیح بخاری میں الفاظ میں، عربی بھی ای انداز میں اور ترجمہ بھی ای کے مطابق کیا گیا ہے۔ مزید وضاحت کے لیے اسل کی طرف رجوع بہتررے کا۔ (عبداللّہ رفیق)

(2) - 175 (3) (175) (3) (10 - C) (10 -

ہی بات کی جیسی بدیل ہے کی تھی۔ تب اس موقعہ برعروہ نے کہا اے محمد ملتے میں ایک خیال ہے اگر آپ این قوم کی جزیں کاٹ ڈالیں گے تو کیا آپ نے ساکہ آپ سے پہلے بھی کسی نے اپنی قوم کے ساتھ پیسلوک کیاہو؟ اور اگر معاملہ اس کے برعكس موليعني آب كي قوم قرايش غالب آجائے تو الله كي قتم ميں آپ کے ساتھیوں میں ایسے چہرے اور ایسے مختلف اقوام وملل کے لوگوں کو دیکھ رہا ہوں جو وقت آنے پر آپ کو بے یارو مدد گار حچموڑ کر فرار ہو جائیں گے۔ بیس کر ابو بکر بھالنڈ نے غصے ے کہا جا جا تو لات کی شرم گاہ کو بوے دے، کیا یہ ہوسکتا ہے کہ ہم آپ سے ایک کو یونی بے یارومددگار چھور کر بھاگ جائیں۔عروہ نے یو حصا۔ یہ بولنے والے کون ہیں؟لوگوں نے بنایا یہ ابو بکر رہائند میں تو عروہ نے کہا اس ذات کی قتم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تمہارا مجھ برایک احسان ہے میں اس کا بدله نبیں چکا سکا۔ اگر یہ بات نہ ہوتی تو میں تمہاری بات کا جواب دیتا۔ اور دہ نبی کریم مشخ مین کے ساتھ محو گفتگو ہو گیا۔ وہ جب بھی آپ سے اللے اللہ سے ہم کلام ہوتا تو آپ سے اللہ کی دارهی مبارک کو ہاتھ لگا تا۔مغیرہ بن شعبہ زمالٹنڈ تکوار ہاتھ میں لئے نبی کریم مشیقی کے قریب کھڑے تھے۔ان کے سریرخود تھی۔ جب عروہ اینا ہاتھ نبی کریم مطبقہ آیا کی واڑھی مبارک کی طرف بڑھانا تو مغیرہ وہائین تکوار کی نوک اس کے ہاتھ پر رکھتا ادر فرماتاتم اپنا ہاتھ رسول الله منتی بین کی داڑھی ہے دور رکھو۔ عروہ نے اپنا ہاتھ تو اُٹھالیا اور یو چھا یہ کون ہے؟ صحابہ نے بتلایا کہ بیمغیرہ بن شعبہ زائنٹز ہے۔ وہ بولا ارے بے وفا؟ کیا میں تیری بے وفائی میں تیری معاونت نہیں کرتا رہا؟ دراصل مغیرہ بناتیز نے قبل از اسلام کچھالوگوں سے تعلق رکھا۔ پھرانہیں تمل کر کے اوران کے اموال چھین کرآ کرمسلمان ہوگیا تھا۔تو

فَرَفَعَ عُرْوَةُ يَدَهُ فَقَالَ: مَنْ هٰذَا؟ قَالُوا: الْمُ غِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ ، قَالَ: أَيْ غُدَرُ أَوَلَسْتُ أَسْعِي فِي غَدْرَتِكَ؟ وَكَانَ الْمُغِيرَةُ صَحِبَ سومًا فِي الْجَاهلِيَّةِ فَقَتَلَهُمْ وَأَخَذَ أَمْوَالَهُمْ نُمَّ جَاءَ فَأَسْلَمَ، فَقَالَ النَّبِيُّ عِلَيْ ((أَمَّا الْبِإسْلَامُ فَأَقْبَلُ وَأَمَّا الْمَالُ فَلَسْتُ مِنْهُ فِي نَمَى عِدَ) ثُمَّ إِنَّ عُرُوهَ جَعَلَ يَرْمُقُ النَّبِيَّ عِلْ بِعَيْنِهِ قَالَ: فَوَاللَّهِ! مَا تَنَخَّمَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ نُحَامَةً إِلَّا وَقَعَتْ فِي كَفِّ رَجُل مِنْهُمْ فَدَلَكَ بِهَا وَجْهَهُ وَجِلْدَهُ، وَإِذَا أَمَرَهُمْ ابْتَدَرُوْا أَمْرَهُ، وَإِذَا تَوَضَّأَ كَادُوا يَقْتِتُلُونَ عَـلْي وَضُـونِهِ، وَإِذَا تَكَلَّمُوا خَفَضُوا أَمْسُوَاتَهُمْ عِنْدَهُ، وَمَا يُجِدُّونَ إِلَيْهِ النَّظَرَ تَعْظِيمًا لَهُ، فَرَجَعَ إِلَى أَصْحَابِهِ، فَقَالَ: أَيْ قَوْمٍ، وَاللَّهِ! لَقَدْ وَفَدْتُ عَلَى الْمُلُوكِ، وَازْفَدْتُ عَلَى قَيْصَرَ وَكِسْرِ يَ وَالنَّجَاشِيِّ، وَالسِّلْهِ! إِنْ رَأَيْتُ مَلِكًا قَطُ يُعَظِّمُهُ أَصْحَابُهُ مَا يُعَظَّمُ أَصْحَابُ مُحَمَّدِ مُحَمَّدًا عَيْنَ وَاللَّهِ! إِنْ يَتَنَخَّمُ نُخَامَةً إِلَّا وَقَعَتْ فِي كَفِّ رَ- عل مِنْهُمْ فَدَلَكَ بِهَا وَجْهَهُ وَجِلْدَهُ، وَإِذَا أَمَرَهُمُ مُ ابْتَدَرُوا أَمْرَهُ ، وَإِذَا تَوَضَأَ كَادُوا يَـقْتَتِـلُـونَ عَـلـي وَضُـويِّهِ ، وَإِذَا تَكَلَّمُوا خَفَضُوا أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَهُ، وَمَا يُحِدُّونَ إِلَيْهِ النَّيظرَ تَعْظِيمًا لَهُ ، وَإِنَّهُ قَدْ عَرَضَ عَلَيْكُمْ خُـطَّةَ رُشْدِ فَاقْبَلُوهَا، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي كِنَانَةَ: دَعُم نِي آتِه، فَقَالُوْا: ائته، فَلَمَّا

نى كريم مُشْيَعِينَا نے فرمايا تھاتمہارا اسلام تو قبول ہے البتہ اس مال سے میرا کیجی تعلق اور واسط نہیں۔ اس دوران عروہ صحابہ کا رسول الله من و کھتارہا ہے استحدرویدا بنی آنکھوں سے دیکھتارہا۔وہ كہتا ہے الله كى قتم رسول الله مِشْيَعَةِ نے جب بھى بلغم تِعِينِكى تو ان میں ہے کسی نہ کسی کے ہاتھ پر جا گری اور اس نے اسے این چرے یا جلد رال لیا۔ اور آب مظفر این نے جب بھی انبيس كوئى حكم ديا توسب اس كالقيل ميس ليكي، اور آب مشيَّقَالَم نے جب وضوء کیا تو وضوء سے نیچ گرنے والے یانی کو حاصل کرنے کی خاطر وہ یوں جھیٹتے گویا کہ وہ لڑپڑیں گے۔وہ جب آب مشفِی آ بازی آوازوں کوانتہائی پست کر لیتے اور آپ مٹھی ہوئے آ یہ کی طرف نظریں نہیں اُٹھاتے وہ اینے ساتھیوں کی طرف والس كيا تواس نے كہا اے ميرى قوم! الله ك قتم! ميس براے بوے بادشاہوں قیصروکسریٰ اور نجاشی جیسے لوگوں کے یاس گیا ہوں الله کی قتم! میں نے نہیں ویکھا کہ کسی باوشاہ کے درباری اس كا اتنا احرام كرت مول جتنا احرام اسحاب محمد من الكيارة محمد مشيئين كاكرت بين - الله كالمم اوه الربلغم يسينكونو وه ان میں سے کی نہ کسی کے ہاتھ پر گرتی ہے اور وہ اسے اینے چرے اور جلد برمل لیتا ہے۔ وہ جب انہیں کوئی تھم دیتا ہے تو اس کی تعمیل میں سب لوگ لیک لیک جاتے ہیں۔ وہ جب وضو كرتا بي تو وه اس ك وضوء سي فيح كرن وال ياني كو حاصل کرنے کے لیے یوں جھیٹتے ہیں کہ شایدلا پڑیں گے۔ وہ جب بولتے ہیں تو آپ مشکور کے قریب ای آوازوں کو انتهائی پت کر لیت میں اور آپ سے کیا کا احرام کرتے موئے وہ لوگ آپ سے این کی طرف نظریں اُٹھا کرنہیں دیکھتے اس نے آپ لوگوں کے سامنے بہترین تجویز رکھی ہےتم لوگ

أَشْرَفَ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى وَأَصْحَابِهِ ، قَالَ السَّبِيُّ عِنْ الْهُدَا فُلانٌ وَهُوَ مِنْ قَوْم يُسعَلِظُمُونَ الْنُدْنَ فَانْعَثُوْ هَا لَهُ ـ)) فَيُعِثَتْ لَهُ وَاسْتَـقْبَـكَ هُ الْقَوْمُ يُلَبُّونَ ، فَلَمَّا رَأْى ذٰلِكَ قَالَ: سُبْحَانَ اللَّهِ! مَا يَنْبَغِي لِهُؤُلاءِ أَنْ يُصَدُّوا عَنِ الْبَيْتِ، قَالَ: فَلَمَّا رَجَعَ إِلَى أَصْحَابِهِ، قَالَ: رَأَيْتُ الْبُدْنَ قَدْ قُلْدَتْ وَأُشْعِرَتْ، فَلَمْ أَرَ أَنْ يُصَدُّوا عَنِ الْبَيْتِ، فَقَامَ رَجُلٌ مِنْهُمْ يُقَالُ لَهُ: مِكْرَزُ بْنُ حَـفْص، فَقَالَ: دَعُونِي آيهِ ، فَقَالُوْ ا: اثْبِيهِ ، فَلَمَّا أَشْرَفَ عَلَيْهِمْ، قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِمْ، وَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ مِكْرَزٌ وَهُو رَجُلٌ فَاجِرٌ ١) فَجَعَلَ يُكَلِّمُ النَّبِي اللَّهِ فَبَيْنَا هُوَ يُكَلِّمُهُ إِذْ جَانَهُ سُهَيْلُ بْنُ عَـمُرو، قَـالَ مَعْمَرٌ: وَأَخْبَرَنِي أَيُّوبُ عَنْ عِكْزِمَةَ: أَنَّهُ لَمَّا جَاءَ سُهَيْلٌ، قَالَ النَّبِي ﷺ ((سَهُلَ مِنْ أَمْرِكُمْ لِ) قَالَ الزُّهْرِيُّ فِي حَـدِيثِهِ: فَجَاءَ سُهَيْلُ بْنُ عَمْرِو فَقَالَ: هَاتِ اكْتُبْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ كِتَابًا، فَدَعَا الْكَاتِبَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ فَي ((اكْتُبُ بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ -)) فَقَالَ سُهَيْلٌ: أَمَّا الرَّحْمَنُ ، فَوَاللهِ! مَا أَذْرى مَا هُوَ؟ وَقَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ: مَا هُوَ؟ وَلَكِنْ اكْتُبْ بِاسْمِكَ اللَّهُمَّ كَمَا كُنْتَ تَكْتُبُ، فَقَالَ الْمُسْلِمُونَ: وَاللُّهِ! مَا نَكُتُبُهَا إِلَّا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيم، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ ((اكْتُبْ بِاسْمِكَ اللَّهُ مَّ - )) ثُمَّ قَالَ ﴿ ذَا مَا قَاضَى عَلَيْهِ

اسے قبول کر لو۔ اس کی باتیں س کر بنو کنانہ کا ایک آ دمی بولا محص اجازت دو۔اس (محمد مطابق ) کے یاس میں جاتا ہوں۔ لوگوں نے کہا تم ہو آؤ۔ وہ جب نی کریم سے اللے اور آپ سے ایک کے اصحاب کے سامنے آیا تو نی کریم منظ کیا نے فرمایا: بیفلان مخص ہے بیلوگ قربانی کے اونوں کی خوب تعظیم كرتے ہيں۔اس كے آنے برتم اپنے قربانی كے ان اونوں كو کھڑا کر دو۔ چنانچہ اونٹوں کو کھڑا کر دیا حمیا۔ ادر صحابہ نے تلبیہ يره صلى الله المنتقبال كياروه بولاسجان الله ان جيسے لوگوں کوتو بیت الله کی طرف جانے سے نہیں روکا جاتا جا ہے۔ وہ جب اینے ساتھیوں کی طرف واپس مواتو اس نے کہا میں و کھھ آیا ہوں کہ قربانی کے اونوں کے گلوں میں بطور علامات ہار ڈالے مکتے ہیں۔ اور ان کے دائیں پہلو پر چیرے دیے مگتے میں۔ ان کو بیت الله کی طرف آنے سے روکے جانے کو میں پندنہیں کرتا۔ بیمن کران میں سے مکرز بن حفص نامی ایک خض اُٹھا اور بولا مجھے اجازت دواس بعن محمد مشنط اُٹھا کے پاس میں جاتا ہوں۔ اس کے ساتھیوں نے کہاتم ہو آؤوہ جب ملانوں کے سامنے بنجا تو نبی کریم مطابق نے فرمایا بی مرز آر ہا ہے بی شریر آ دی ہے اور وہ آ کر رسول اللہ مطابقاً ہے كلام كرنے لكا۔ وہ ابھى رسول الله مطيع الله عصور كفتكوبى تفا کہ مہیل بن عمروآ گیا۔عکرمہ کہتے ہیں کہ جب سہیل آیا تو نبی كريم من المناكز فرمايا ابتهارا كام آسان موكيا-زبرى كى روایت میں ہے کہ سہیل بن عمرو نے آ کر کہا کوئی کاغذ لاؤ۔ یں این اور آپ کے مابین ایک تحریر لکھ دیتا ہوں۔ تو نبی كريم مشَيَّنَا في ايك كاتب (سيّدنا على فالنيّذ ) كو بلايا- تو رسول الله مصرية فرمايا ككهوبهم الله الرحمن الرحيم مهيل في كها الله كي قتم يس نبيس جانا كه رصان كون ع؟ البته آب

مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ، فَقَالَ سُهَيْلٌ: وَاللَّهِ! لَوْ كَنَّا نَعْلَمُ أَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ مَا صَدَدْنَاكَ عَن الْبَيْتِ وَلا قَاتَلْنَاكَ، وَلٰكِنْ اكْتُبْ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ ((وَاللَّهِ! إِنِّي رَسُولُ اللهِ وَإِنْ كَذَّبْتُمُونِي، اكْتُبْ مُحَمَّدُ نُ عَبْدِ اللَّهِ - )) قَالَ الزُّهْرِئُ: وَ ذَٰلِكَ لِقَوْلِهِ لا يَسْأَلُونِي خُطَّةً يُعَظِّمُونَ فِيهَا حُرُمَاتِ للله إلا أعطيتُهُم إيَّاهَا، فَقَالَ النَّبِي اللهِ ﴿ (عَلَى أَنْ تُخَلُّوا بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْبَيْتِ فَنَطُوفَ بعد) فَقَالَ سُهَيْلٌ: وَاللَّهِ الا تَتَحَدَّثُ الْعَرَبُ أَنَّا أُخِلْنَا ضُغْطَةً وَلَكِنْ لَكَ مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ فَكَتَبَ، فَقَالَ سُهَيْلٌ: عَلَى أَنَّهُ لا يَأْتِيكَ مِنَّا رَجُلٌ وَإِنْ كَانَ عَلَى دِينِكَ إلَّا رَدَدْتَهُ إِلَيْنَا، فَقَالَ الْمُسْلِمُونَ: سُبْحَانَ اللُّهِ! كَيْفَ يُمرَدُّ إِلَى الْمُشْرِكِينَ وَقَدْ جَاءَ مُسْلِمًا؟ فَبَيْنَا هُمْ كَلْلِكَ إِذْ جَاءَ أَبُو جَنْدَلِ بْنُ سُهَيْلٍ بْنِ عَمْرِو يَرْسُفُ وَقَالَ يَحْلِي عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ: يَرْصُفُ فِي قُيُودِهِ وَقَدْ حَرَجَ مِنْ أَسْفَلِ مَكَّةَ حَتَّى رَمْي بِنَفْسِهِ بَيْنَ أَظْهُر الْمُسْلِمِينَ، فَقَالَ سُهَيْلٌ: هٰذَا يَا مُحَمَّدُ! أَوَّلُ مَا أَقَاضِيكَ عَلَيْهِ أَنْ تَرُدَّهُ إِلَى، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ((إِنَّا لَمْ نَقْض الْكِتَابَ بَعْدُ-)) قَالَ: فَوَاللَّهِ! إِذَا لا نُصَالِحُكَ عَلَى شَيْءٍ أَبَدًا، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَى ((فَأَجِزْهُ لِي.)) قَالَ: مَا أَنَا بِمُجِيرِهِ لَكَ قَالَ: بَلَى، فَافْمَلْ، قَالَ: مَا أَنَا بِفَاعِل،

178 CA 10- CLICK HARE NO SE 6 بجرى كے واقعات "باسوك اللهم" كصي جيها كداس سے بہلے آپ كھا كرتے تھے، تومسلمانوں نے كہاالله كاقتم! بهم تو" بسيم الله السرحسمن الرحيم" بى ككيس مي يوني كريم من المناهجة ن فرمايا: "بساسمك اللهم " بى تكسو عجر فرمايا يدوه تحريب جس يرالله كرسول من والمنظمة معابده كرتے بيں - تب بھي سهيل نے کہا الله کی متم اگر ہم میہ مانتے کہ آپ مطبع کا واقعی اللہ کے رسول مطافِقاً میں تو ہم آپ کو بیت الله کی طرف آ نے سے نہ روكة اور نه آب سے الوائيال كرتے۔ آپ كھين " محمد بن عبدالله از ہری کہتے ہیں۔آپ مطاقیق قبل ازیں فرما یکے تھے کہ پیلوگ مجھ ہے کوئی بھی ایبا مطالبہ کریں جس میں وہ اللّٰہ کی حرمات يعنى شعائر كى تعظيم كرين تويس ان كى اليي بربات تسليم كرول كا-اس لئ نى كرىم م التفايق نے فرمایا (ككھو) بيدمعابده ہے بشرطیکہ تم ہمارے ہیت اللہ تک جانے سے رکاوٹ نہ ڈالو۔ تاكه بم وبال جا كرطواف كرسكيل \_ توسهيل نے كما الله كى قتم! عرب یوں نہمیں کہ ہم پرزبروی کی گئی ہے۔لیکن آپ امسال کی بجائے اگلے سال تشریف لے آئیں۔ چنانچہ معاہدہ لکھا گیا۔ سہیل نے کہا بیمعاہدہ ہے کہ جارے ہاں سے ( یعنی مکہ ے) کوئی آدی اگرآپ کے ہاں (مدینہ) گیا تو آپ اے والی کریں مے خواہ وہ آ ب کے دین پر ہی کیوں نہ ہو۔ یہ ن كرمىلمانوں نے كہا سجان الله يه كيونكر ہوسكتا ہے كه وه مسلمان موكرآئ اوراے مشركين كے حوالے كر ديا جائے۔ وہ ابھى ککھے ہی رہے تھے کہ ابو جندل ہائنڈ بن سہیل بن عمروا پی بیڑیوں میں مقید آ سته آ سته چانا موا و بال پہنچ گئے۔ وہ مکه کے نشیمی حصد کی طرف سے نکل آئے تھے۔ وہ آ کر ملمانوں کے درمیان گر گئے۔ یہ دیکھ کرسمبیل نے کہا اے محمد منتظ آنے ! معاہرہ کے مطابق میں بہلا مطالبہ یہ کرتا ہوں کہ آپ اے میرے

قَالَ مِكْرَزٌ: بَلَى، قَدْ أَجَزْنَاهُ لَكَ، فَقَالَ أَبُو جَنْدَلِ: أَيْ مَعَاشِرَ الْمُسْلِمِينَ أُرَدُ إِلَى الْمُشْرِكِينَ، وَقَدْ جِنْتُ مُسْلِمًا أَلَا تَرَوْنَ مَا فَدْ لَقِيتُ، وَكَانَ قَدْ عُدِّبَ عَذَابًا شَدِيدًا فِي اللَّهِ، فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ: فَأَتَيْتُ النَّبِيِّ عِنْ فَفُلْتُ أَلَسْتَ نَبِيَّ اللَّهِ؟ قَالَ: ((بَلْي.)) قُلْتُ: أَلَسْنَا عَلَى الْحَقِّ؟ وَعَدُونَنَا عَلَى الْبَاطِلِ؟ قَالَ: ((بَلْي.)) قُلْتُ: فَلِمَ نُعْطِى الدَّنِيَّةَ فِي دِينِنَا إِذَا؟ قَالَ: ((إنِّي رَسُولُ اللَّهِ وَلَسْتُ أَعْصِيهِ وَهُوَ نَاصِرى -)) قُلْتُ: أَوَلَسْتَ كُنْتَ تُحَدُّثُنَا أَنَّا سَنَأْتِي الْبَيْتَ فَنَطُوفُ بِهِ؟ قَالَ: ((بَلْي-)) قَالَ: ((أَفَأَخبَرْتُكَ أَنَّكَ تُأْتِيبِهِ الْعَامَ؟)) قُلْتُ: لا، قَالَ: ((فَإِنَّكَ آتِيهِ وَمُتَطَوِّفٌ بهِ \_)) قَالَ: فَأَتَيْتُ أَبَا بِكُر رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ ، فَقُلْتُ: يَا أَبَا بَكْرِ! أَلَيْسَ هٰذَا نَبِيُّ اللَّهِ حَقًّا؟ قَالَ: بَلَى، قُلْتُ: أَلَسْنَا عَلَى الْحَقِّ وَعَدُوُّنَا عَلَى الْبَاطِل؟ قَالَ: بَلَى، قُلْتُ: فَلِمَ نُعْطِى الدِّنِيَّةَ فِي دِينِنَا إِذًا؟ قَالَ: أَيُّهَا الرَّ جُلِّ! إِنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَلَيْسَ يَعْصِى رَبُّهُ عَنَّ وَجَلَّ وَهُو نَاصِرُهُ فَاسْتَمْسِك، وَقَالَ يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ: بِغَرْزِهِ، وَقَالَ: تَطَوَّفْ بِغَرْزِهِ حَتَّى تَمُوتَ فَوَاللَّهِ! إِنَّهُ لَعَلَى الْحَقِّ، قُلْتُ: أَوَلَيْسَ كَانَ يُحَدِّثُنَا أَنَّا سَـنَأْتِي الْبَيْتَ وَنَطُوفُ بِهِ؟ قَالَ: ((بَلْي.)) فَالَ: أَفَأَخُهُ لَكُ أَنَّهُ يَأْتِيهِ الْعَامَ؟ قُلْتُ: لا،

) (179) (179) (10- Chier Har ) (19) 6 بجرى كے واقعات

حوالے كريں رسول الله مضاعية في فرمايا: الجمي تك تو جم معامده ی تحریر لکھ کر فارغ ہی نہیں ہوئے یعنی معاہدہ کمل ہی نہیں ہوا۔ وہ بولا اللہ کی قتم! اگر یہ بات ہے تو ہم آپ کے ساتھ کی بھی قتم كامعابده نبيس كرتے - نبي كريم مِشْيَعَيْنَ نے فرمايا-اے نافذ ہونے دو وہ بولا میں اس معاہرہ کوآپ کے حق میں نافذ نہ ہونے دوں گا۔ آب مطابق نے فرمایا: کیون نہیں، بہتر ہے کہ مان جاؤ۔ وہ بولا میں بالکل نہیں مان سکتا۔ تو کرز نے کہا ٹھیک ہے ہم اس معاہدہ کو نافذ کرتے ہیں ابو جندل فائٹ نے سے صورت حال ويكهي تو كني كيم مسلمانو! ميس مسلمان مول كيا مجھے مشرکین کے حوالے کر دیا جائے گا؟ کیا تم نہیں و کھتے کہ میں کس قدرمصائب اورظلم وستم جھیل رہا ہوں؟ اے الله کی راہ میں بہت زیادہ ایذا کیں دی گئی تھیں۔عمر زناٹیز کہتے ہیں یہ مناظر و کھے کر میں نبی کریم مشکے آیا کی خدمت میں آیا اور عرض كياكياآب منظيمية الله ك ني نبيس؟ آب منظيمية فرمايا کیوں نہیں؟ میں نے عرض کیا، کیا ہم حق پر اور ہمارا دشمن باطل رِنبیں؟ آپ مشکی نے فرمایا ہاں۔ میں نے عرض کیا بھر ہم این دین کے بارے میں کروری کیوں وکھا کیں؟ آب مشاعقاً نے فرمایا: بیں الله کا رسول ہوں۔ میں اس کی نافر مانی اور تھم عدولی نہیں کر سکتا۔ وہی میراناصر اور مددگار ہے۔ میں نے عرض کیا، کیا آپ مشکور مم ے یوں ندفر مایا کرتے تھے کہ ہم عقریب بیت الله جاکر اس کا طواف کریں گے؟ آپ نے فرمایا ہان کین کیا میں نے تم سے ریکہا تھا کہ ای سال؟ میں نے عرض کیا نہیں۔ آپ مشکر آنے فرمایا پس تم وہاں جاؤ کے اورطواف کرو گے۔ عمر زہائند کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں سیدنا الوبكر رہائنے كے ياس جلا كيا۔ اور عرض كيا اے ابوبكر رہائنے كيا آب سے اللہ کے سے نی نہیں؟ انہوں نے کہا ہاں میں نے

قَالَ فَإِنَّكَ آتِيهِ وَمُتَطَوِّفٌ بِهِ، قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَالَ عُمَرُ: فَعَمِلْتُ لِذَلِكَ أَعْمَالًا، قَالَ: أَسَلَمَّا فَرَغَ مِنْ قَضِيَّةِ الْكِتَابِ، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِأَصْحَابِهِ: ((قُومُواْ فَانْحَرُوا ثُمَّ احْلِقُوا ـ)) قَالَ: فَوَاللَّهِ! مَا قَامَ مِنْهُمْ رَجُلٌ حَتَّى قَالَ ذٰلِكَ ثَلاثَ مَرَّاتٍ، فَلَمَّا لَمْ يَقُمْ بِنْهُمْ أَحَدٌ قَامَ فَدَخَلَ عَلَى أُمُّ سَلَمَةَ فَذَكَرَ لَهَا مَا لَقِيَ مِنَ النَّاسِ، فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةً: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَتَّحِبُ ذٰلِكَ اخْرُجْ ثُمَّ لَا تُكَلَّمْ أَحَدًا مِنْهُمْ كَلِمَةً حَتَّى تَنْحَرَ بُدْنَكَ وَتَدْعُو حَالِقَكَ فَيَحْلِقَكَ، فَقَامَ فَخَرَجَ فَلَمْ يُكَلِّمْ أَحَدًا مِنْهُمْ حَتَّى فَعَلَ ذٰلِكَ نَحَرَ هَذْيَهُ وَدَعَا حَالِقَهُ، فَلَمَّا رَأُوا ذٰلِكَ قَامُوا فَنَحَرُوا وَجَعَلَ بَعْضُهُمْ يَحْلِقُ بَعْضًا، حَتَّى كَادَ بَعْضُهُمْ يَقْتُلُ بَعْضًا غَمًّا، ثُمَّ -َعَانَهُ نِسْوَةٌ مُؤْمِنَاتٌ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَ كُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ حَتَّى بَلَغَ بِعِصَمِ الْكُوَافِرِ ﴾ قَالَ: فَطَلَّقَ عُمَرُ يَوْمَئِذِ امْرَأَتَيْنِ كَانَتَا لَهُ فِي الشِّرْكِ، فَتَزَوَّجَ إِحْدَاهُمَا مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ، وَالْأُخْرَى صَفْوَانُ بْنُ أُمَيَّةَ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى الْمَدِينَةِ فَجَاثَهُ أَبُو بَصِيرِ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشِ وَهُوَ مُسْلِمٌ، وَقَالَ يَحْلِي عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ: فَقَدِمَ عَلَيْهِ أَبُو بَصِير بْنُ أُسَيْدٍ الثَّقَفِيُّ مُسْلِمًا مُهَاجِرًا، فَاسْتَأْجَرَ الْأَحْنَسُ بُنُ شَرِيقِ رَجُّلًا كَافِرًا مِنْ بَنِي عَامِر بْن کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

#### 

عرض کیا کیا ہم حق پر اور ہمارا دشمن باطل پرنہیں؟ انہوں نے کہا بالكل \_ ميں نے كہا چر ہم اينے دين كے متعلق كمزورى كيوں وكھاكيں؟ وہ بولے ارب وہ اللہ كے رسول ميں اور وہ اينے رب کی نافر مانی یا تھم عدولی نہیں کرتے ، اللہ بی ان کی مدد كرے كا۔ تم ان كى بات كومضوطى سے تھام لو۔ اور مرتے وم تك اى پر ثابت قدم رمو ـ الله كى قتم وه (رسول) حق بريى ہیں۔ میں نے کہا کیا نی کریم مطابق ہم سے یوں نہ کہا کرتے تے کہ ہم عنقریب بیت الله جا کر اس کا طواف کریں ہے؟ ابو كر والشي نے كہا، بال، كيكن كيا انہوں نے ميمى كہا تھا كداى سال؟ میں نے کہا کہ بیتو نہیں کہا تھا۔ وہ بولے پس تم بیت الله جاؤ کے اور طواف کرو کے۔ زہری کی روایت میں ہے عرفالن نے بیان کیا کہ میں نے اپن اس جمارت کی تلافی کے لیے ( نمازیں، روز بے اور صدقات وغیرہ) بہت سے اعمال کئے۔ جب آپ مٹنے آئی معاہدہ کی تحریر کے معاملہ سے فارغ موئے تو رسول الله مضافیا نے صحابہ سے فرمایا اُٹھ کر اونوں کو نح كرواوراس كے بعدسر منڈوا دو۔الله كي متم! آپ نے اپني س بات تین دفعہ کی لیکن اس کام کے لیے ایک بھی آ دمی کھڑا نہ موا۔ جب كوئى بھى آ دى نه أفعا تو آپ أمّ المؤمنين سيده ام سلمہ نظائعا کے یاس تشریف لے مکے اور ان سے لوگوں کی مالت کا ذکر کیا۔ تو انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول! کیا آپ واقعی یہ کام کرنا جا ہے ہیں؟ تو آپ مضائدا کمی سے کھ نہ کہیں اور جا کر اپنا اونٹ نح کر دیں۔ اور بال مونڈنے والے كو بلاكر بال منذاليس ينانجه آب أخم كر بام تشريف لائے۔ اور آپ نے کسی سے پچھ نہ کہا۔ آپ نے اپنے اونث کونح کیا۔ اور بال مونڈ نے والے کو بلوایا۔ جب صحابہ نے سے منظر دیکھا تو انہوں نے بھی اُٹھ کراپنے اپنے اونٹوں کونح کیا اور

لُؤَيُّ ، وَمَوْلَى مَعَهُ وَكَتَبَ مَعَهُمَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَسْأَلُهُ الْوَفَاءَ فَأَرْسَلُوا فِي طَلَبِهِ رَجُلَيْنِ، فَقَالُوا: الْعَهْدَ الَّذِي جَعَلْتَ لَنَا فِيهِ ، فَدَفَعَهُ إِلَى الرَّجُلَيْنِ فَخَرَجَا بِهِ حَتَّى بَلَغَا بِهِ ذَا الْحُلَيْفَةِ فَنَزَلُوا يَأْكُلُونَ مِنْ تَـمْرِ لَهُمْ، فَقَالَ أَبُو بَصِيرِ لِأَحَدِ الرَّجُلَيْنِ: وَاللَّهِ إِنَّسِي لَأَرْى سَيْفَكَ يَا فُلانُ هٰذَا جَيِّدًا، فَاسْتَلَّهُ الْآخَرُ، فَقَالَ: أَجَلْ وَاللَّهِ! إِنَّهُ لَجَيِّدٌ لَقَدْ جَرَّبْتُ بِهِ ثُمَّ جَرَّبْتُ، فَقَالَ أَبُو بَـصِيـرِ: أَرِنِي أَنْـظُرْ إِلَيْهِ، فَأَمْكَنَهُ مِنْهُ فَنَصَرَبَهُ حَتَّى بَرَدَ وَفَرَّ الْآخَرُ حَتَّى أَتَى الْمَدِينَةَ فَدَخَلَ الْمَسْجِدَيَعْدُو، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ((لَـقَدْ رَأْي هٰذَا ذُعْرًا\_)) فَسَلَمَّا انْتُهٰى إِلَى النَّبِي عِنْ قَالَ: قُتِلَ وَاللَّهِ! صَاحِبِي وَإِنِّي لَمَقْتُولٌ، فَجَاءَ أَبُو بَصِيرٍ، فَـعَـالَ: يَـا نَبِـىَّ الـلَّهِ! قَدْ وَاللَّهِ! أَوْفَى اللَّهُ ذِمَّتَكَ قَدْ رَدَدْتَنِي إِلَيْهِمْ ثُمَّ أَنْجَانِي اللَّهُ مِنْهُمْ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ ((وَيْـلُ أُمَّهِ مِسْعَرُ حَرْبِ لَوْ كَانَ لَهُ أَحَدٌ ) فَلَمَّا سَمِعَ ذَٰلِكَ عَرَفَ أَنَّهُ سَيَرُدُهُ إِلَيْهِمْ فَخَرَجَ حَتَّى أَتَّى سِيفَ الْبَحْرِ، قَالَ: وَيَتَفَلَّتُ أَبُو جَنْدَل بْنُ سُهَيْلِ فَلَحِنَ بِأَبِي بَصِيرٍ ، فَجَعَلَ لا يَخْرُجُ مِنْ قُرَيْشِ رَجُلٌ قَدْ أَسْلَمَ إِلَّا لَحِقَ بِأَبِي بَصِير حَتَّى اجْتَمَعَتْ مِنْهُمْ عِصَابَةٌ ، قَالَ: فَوَاللَّهِ! مَا يَسْمَعُونَ بِعِيرِ خَرَجَتْ لِقُرَيْشِ إلَى الشَّام إلَّا اعْتَرَضُوا لَهَا فَقَتَلُوهُمْ

الكارات المالية المال

وہ ایک دوسرے کے بال موٹرنے لگے نم کی شدت اس قدر تھی کہ قریب تھا کہ وہ ایک دوسرے کے بال موٹڑتے موٹڑتے کہیں ایک دوسرے کوقل نہ کردیں۔ پھر اہل ایمان خواتین آب سے اللہ تعالی نے برآیات نازل فرما من: هيَّا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءً كُمُ الْمُوْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ حَتَّى بَلَغَ بِعِصَمَ الْكُوَافِر ... ﴾ .....''ایمان والو! جب مسلمان خواتین ہجرت کر کے تمہارے یاس آئیں تو پہلے ان کو آز مالو، ان کے ایمان کے متعلق الله ہی بہتر جانتا ہے۔ پس اگرتم ان کوامیان سے پختہ یاؤ تو انہیں کفار کی طرف واپس مت کرو۔ یہ اُن کے لیے اور وہ ان کے لیے حلال نہیں۔ اور ان کا فروں نے ان پر جو کچھ خرچ کیا ہوتو ان کوادا کردو۔ادراگرتم ان خواتین کومبرادا کر دوتو ان سے نکاح کرنے میں تم پر کوئی حرج نہیں۔ اور تم کا فرعورتوں کو اپنے عقد میں مت رکھو۔''ان دنوں عمر فاٹنئز کی زوجیت میں دومشرک ہو ماں تھیں، چنانچہ انہوں نے ان دونوں کو طلاق دے دی۔ تو ان میں سے ایک کے ساتھ معاویہ بن الی سفیان نے اور دوسری کے ساتھ صفوان بن امیہ نے نکاح کرلیا تھا۔ پھر اللہ کے رسول پیشٹوئیل مدینہ منورہ آئے۔ تو ایک قریشی مسلمان ابو بصیر مزالنیں بن اسیر ثقفی زمانند ججرت کر کے مدینه منورہ آ گیا۔ اخنس بن شریق نے بنو عامر بن لؤی کے ایک کافر فخص کو اجرت پرتیار کیا اور اپنا ایک غلام اس کے ساتھ روانہ کیا اور اس نے ان دونوں کے ذریعے رسول اللّٰہ مِنْشَاءَتِمْ ہے معاہدہ کو پورا كرنے كا لكھا۔ مشركين مكه نے ابوبصير رفائق كى طلب ميں ان دونوں کو بھیجا۔ انہوں نے کہا کہ آپ نے ہمارے ساتھ جو معاہدہ کیا تھا اس کے پیش نظر اسے ہمارے حوالے کریں۔ آب منت نے اے ان کے سرد کر دیا۔ وہ اے اپنے ساتھ

وَأَخَذُوا أَمْوَالَهُمْ، فَأَرْسَلَتْ قُرَيْشٌ إِلَى لِنَبِي وَأَخَذُوا أَمُوالَهُمْ، فَأَرْسَلَتْ قُرَيْشٌ إِلَى لِنَبِي وَلَيْ تُنَاشِدُهُ اللّهَ وَالرَّحِمَ، لَمَّا أَرْسَلَ النَّبِي فَهُمْ أَنَاهُ فَهُو آمِنٌ، فَأَرْسَلَ النَّبِي فَي لَيْ اللهِمْ فَمَنْ أَنَاهُ فَهُو آمِنٌ، فَأَرْسَلَ النَّبِي فَي اللهِم فَانُورَ الله عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ وَهُو اللّهِ يَكُمْ عَنْهُمْ حَتَى نَفَ أَيْدِيكُمْ عَنْهُمْ حَتَى نَفَ أَيْدِيكُمْ عَنْهُمْ حَتَى اللهِمُ اللّهِ عَنْهُمْ حَتَى اللّهَ عَنْهُمْ حَتَى اللّهِ عَنْهُمْ حَتَى اللّهِ مَلْ اللهِم وَكَانَتْ حَمِينَتُهُمْ أَنَّهُ مَلَى اللّهِ مَلْ اللهِمُ وَلَمْ يُقِرُوا أَنَّهُ نَبِي اللهِ مَوْلَوا بَيْنَهُ وَاللّهِ مَلْ اللهِ مَلْ اللهِمُ الرّحِيمِ مُوالُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ النّهُ اللّهِ مَلْ اللهِم الرّحِيمِ مَوْلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ النّهُ الرّحِيمِ مُوالُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ وَمُسَالًا الحَمَد: ١٩١٣٦ )

## الكارك العالم المنافعة المناف

لے کرروانہ ہوئے۔ ذوالحلیفہ کے مقام پر پہنچے، تو وہ وہال رک كر تحورس كھانے لگے ابوبصير رفائق نے ان ميں سے ايك سے کہا بھئی اللّٰہ کی قتم! میں دیکھ رہا ہوں تمہاری تکوار بڑی شاندار ہے۔اس مخص نے تلوار کولہرا کر کہا ہاں بالکل اللّٰہ کی قتم! یہ بوی اچھی اور عدہ تکوار ہے۔ میں نے اسے کی مواقع برآ زبایا ہے۔ ابوبصير فالنَّمَّةُ نے کہا یار ذرا مجھے دکھانا، میں بھی دیکھوں تو سہی یہ کیسی ہے؟ اس نے تکواراہے پکڑا دی۔ ابوبصیر خانینئے نے تلوار لے کراہے دیے ماری اور وہ وہں شمنڈا ہو گیا۔ اور دوسرا جان بچانے کی خاطر دورتا ہوا مدیند منورہ جا پہنچا۔ وہ دورتا دورتا معدمیں داخل ہوا۔ رسول الله مشاریج نے اسے دیکھا تو فر مایا بیشدیدخوف سے دو جار ہوا ہے۔اس نے نبی کریم مطابق کے یاں پہنچ کر بتلایا کہ اللہ کی قتم! میرا ساتھی تو قتل کر دیا گیا ہے اور میں بھی ابھی مارا حاؤں گا اتنے میں ابو بصیر منافقہ بھی آ گئے۔ انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی ! الله متم اللہ نے آپ ہے عہد پورا کرا دیا۔ آپ مٹنے آئے نے نو مجھے واپس بھیج دیا تھا۔ پھر الله نے مجھے ان سے نجات ولا دی ہے۔ تو نبی کریم ملتے مین ے فر ماما اس کی ماں کا بھلا ہو، اگر اس کے ساتھ کوئی معاون ہو تو پیضرورلڑائی بھڑ کائے گا۔اس نے جب بیسنا تو جان لیا کہ اللہ کے نی ضروراہے کفار کی طرف جھیج دیں گے۔تو وہ وہاں ا ہے نکل بھاگا اور سمندر کے کنارے جا ڈیرے ڈالے۔ ابو جندل مٰائِنَةُ بن سہیل مجھی کفار کی قید ہے نکل کر ابوبصیر مٰائنڈ ہے آن ملا پھرتو ایہا ہوا کہ قریش کے ہاں سے جوبھی مسلمان بھا گتا وہ ابوبصیر مناشد کے ماس آ حاتا۔ یبال تک کہ وہاں اچھے خاصے لوگ جمع ہو گئے اللّٰہ کی قتم! وہ شام کی طرف جانے ، والے جس قریش قافلے کی خبر یاتے اس کے راہے میں آ جاتے ۔انہیں قتل کر ڈالتے اوران کےاموال چھین لیتے آ خر

#### المنظمة المنظ

کار قریش نے نبی کریم مشیکھین کے پاس پنام بھیج کرآ بواللہ کے اور رشتے داری کے واسطے دے کر بداطلاع جمیحی کہ آئندہ جوبھی مسلمان مکہ سے آپ کی طرف آنا جاہے اسے امان، اجازت ہے۔ تب نبی کریم مطبق نے نے ان لوگوں کی طرف یغام بھیج کر انہیں اینے پاس مدیند منورہ بلوایا۔ تو الله تعالى نے میآیات نازل کیں۔'' اور وی اللہ ہے جس نے تمہیں فتح دینے کے بعد حدودِ مکہ میں کفار کے ہاتھوں کوتم سے اور تمہارے ہاتھوں کو ان سے روکا۔ اورتم جو کچھ کرتے ہو اللہ سب کچھ د کھنے والا ہے۔ یمی وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا اور تمہیں معجد حرام سے روکا اور قربانی کے جانوروں کو بھی ان کے قربان ہونے کے مقام تک پہنچنے سے روکا۔ اگر ان میں ایسے مومن مرداورعورتیں نہ ہوتے جنہیں تم نہیں جانتے تو لاعلمی میں ان کو قل کر کے تمہیں پشیانی ہوتی، اس لیے کہ اللہ جے جاہے اپنی رحمت میں داخل کر لیتا ہے۔ اگر وہ مسلمان کفار سے الگ ہوئے تو ہم کافروں کو درد ناک عذاب سے دو حار کرتے۔ کیونکہ ان کا فروں نے اینے دلوں میں کفر کی حمیت کو جگہ دے رکھی ہے۔''ان کفار کی حمیت مرتھی کہ وہ نبی کریم مشارکتے کی نبوت کا اقرار نہ کرتے تھے۔ نہ بھم اللہ الرحمٰن الرحيم کا اقرار كرتے تھے اور انہوں نے مسلمانوں كے بيت اللہ تك جانے کے رائے میں رکاوٹ ڈ الی تھی۔

(دوسری سند) سیدنا مسور بن مخرمه فرانشوا اورسیدنا مروان بن حکم فرانشوا سے مروی ہے کہ حدیبید کے سال رسول الله مشاعقیا نے نیارت بیت الله کے ارادہ سے روانہ ہوئے آپ مشاعقیا کا کوئی ارادہ نہیں تھا، آپ مشاعقیا فرائی کا کوئی ارادہ نہیں کے گئے، آپ کے رفقاء کی تعداد

١٠٧٩٠١) ـ (مِنْ طَرِيْقِ ثَان) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِسْحَاقَ بُنِ يَسَادٍ عَنِ الرَّهُ رِى مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِم بْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزَّبَيْرِ عَنِ الْمِسْوَدِ بْنِ مَخْرَمَةَ وَمَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ قَالًا: خَرَجَ

#### الكار منظال الكار المار الكار الكار

سات سوتھی۔ ہروس آ دمیوں کی طرف سے ایک اونٹ تھا،اللہ ك رسول مِنْ الله الله وك ، جب آب مِنْ الله عسفان ك مقام پر مہنے تو بشر بن سفیان کعمی آپ مشفور سے ملا۔ اس نے بتلایا کہ اللہ کے رسول! قریش کوآپ کی روانگی کی اطلاع ہو چکی ہے، وہ نے نے بچوں والی شیر دار اونٹنیاں لئے، چیتوں کی کھالیں اوڑھے آپ کے مقابلے اور راستہ رو کئے کے لیے فكے ہوئے بيں اور وہ اللہ كے ساتھ عبدكر چكے بيں كہ وہ ہميں زبردی مکہ میں بالکل داخل نہیں ہونے دیں گے اور خالد بن ولیداینے گھڑ سواروں کے ساتھ کراع عمیم کی طرف بڑھتا آرہا ب- رسول الله مطايخ ن فرمايا: "ات قريش كي ملاكت! لڑا ئوں نے ان کا ستیاناس کر دیا ہے، اگر بدلوگ میرے اور میرے ان محابہ کے سامنے سے ہٹ جاتے اور (حرم میں جانے دیتے) تو ان کو کیا تکلیف تھی، اگر ان لوگوں نے این ارادے کے مطابق مجھے تکلیف دی لی تو ( مُعیک ہے)، اور اگر الله تعالى نے مجھے ان پر غالب كر ديا اور بياسلام ميں داخل ہو گئے، جبکہ ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، (تو ٹھیک)، بصورت دیگر اگر انھوں نے ایبا نہ کیا، تو بیلایں گے، جبکہ ان کے یاس قوت بھی ہے، لیکن اب قریش لوگ کیا گمان رکھتے بي الله كي قتم! من اس كلت كوساف ركه كر ان عارتا رہوں، یہاں تک کہ اللہ تعالی اس و بن کو غالب کر دے گا، یا بھرمیری گردن کا یہ پہلوالگ ہو جائے گا (لینی میں فوت ہو جاؤں گا)۔ ' پھر آپ مشار نے لوگوں کو تھم دیا، پس حمض بوئی ے ہوتے ہوئے اور انی دائیں طرف چلتے ہوئے ایے رات بر ہو لیے ، جومرار گھاٹی اور حدیبید کی طرف جار رہا تھا، یہ مکہ ہے نثیبی جگہ تھی، بدلشکراس راستے پر ہولیا، جب قریشیوں کے گھڑ سوار لشکر نے اِس لشکر کا غبار اور اس کے راستہ تبدیل کر

رَسُولُ اللَّهِ عِلَى عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ، يُرِيدُ زِيَارَةَ الْبَيْتِ لا يُرِيدُ قِتَالًا، وَسَاقَ مَعَهُ الْهَدْنَ سَبْعِينَ بَدَنَةً، وَكَانَ النَّاسُ سَبْعَ مِائَةِ رَجُل، فَكَانَتْ كُلُّ بَدَنَةٍ عَنْ عَشَرَةٍ، قَالَ: وَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى إِذَا كَانَ بعُسْفَانَ لَقِيَهُ بِشُرُ بِنُ سُفْيَانَ الْكَعْبِيُّ، فَـقَـالَ: يَـا رَسُـولَ الـلُّـهِ! لَمَٰذِهِ قُرَيْشٌ قَدْ سَمِعَتْ بِمَسِيرِكَ فَخَرَجَتْ، مَعَهَا الْعُوذُ الْمَطَافِيلُ قَدْ لَبِسُوا جُلُودَ النُّمُورِ ، يُعَاهدُونَ اللَّهَ أَنْ لَا تَدْخُلَهَا عَلَيْهِمْ عَنْوَةً أَبَدًا، وَهٰذَا خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ فِي خَيْلِهِم، قَدِمُ وا إِلَى كُرَاعِ الْغَمِيمِ، فَقَالَ رَسُولُ الله عِنْ ((يَا وَيْحَ قُرَيْسِ لَقَدْ أَكَلَتْهُمُ الْحَرْبُ، مَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ خَلُوا بَيْنِي وَبَيْنَ سَائِر النَّاس، فَإِنْ أَصَابُونِي كَانَ الَّذِي أَرَادُوا وَإِنْ أَظْهَ رَنِي اللَّهُ عَلَيْهِمْ دَخَلُوا فِي الْبَاسْكَامِ وَهُمْ وَافِرُونَ، وَإِنْ لَمْ يَفْعَلُوا قَاتَلُوا وَبِهِمْ قُوَّةٌ فَمَاذَا تَظُنُّ قُرَيْشٌ؟ وَاللَّهِ! إِنِّي لا أَزَالُ أُجَاهِدُهُمْ عَلَى الَّذِي بَعَثَنِي اللُّهُ لَهُ حَتَّى يُظْهِرَهُ اللَّهُ لَهُ أَوْ تَنْفَرِدَ هٰذِهِ السَّالِفَةُ -)) ثُمَّ أَمَرَ النَّاسَ فَسَلَكُوا ذَاتَ الْيَمِينَ بَيْنَ ظَهْرَى الْحَمْض عَلَى طَرِيقِ تُخرِجُهُ عَلَى ثَنِيَّةِ الْمِرَارِ وَالْحُدَيْبِيةِ مِنْ أَسْفَل مَكَّةً، قَالَ: فَسَلَكَ بِالْجَيْشِ تِلْكَ الطَّرِيقَ، فَلَمَّا رَأَتْ خَيْلُ قُرَيْشِ قَتَرَةَ الْجَيْشِ قَدْ خَالَفُوا عَنْ طَرِيقِهِمْ، نَكَصُوا

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

## الكار خيال المان المان المان المان (185) (185) (185) (185) (10- المان ا

لینے کو دیکھا تو وہ قریش کی طرف واپس ملیث مگئے۔ پس رسول الله مِشْ َ عَلِيهِ بَهِي روانه ہو گئے اور جب مِر ار گھاٹی میں چلے تو آب سن الله كل اونتى بيره ك، الوكول في كبا: اونتى صدر كنى، اڑی کر گئی، نی کریم مطایق نے فرمایا:"نداس نے ضدی ہے اور نہ بیاس کی عادت ہے، دراصل اے اس اللہ نے آ کے جانے سے روکا ہے، جس نے ہاتھیوں کو روکا تھا۔ اللہ کی قتم! بیہ کافر مجھ ہے کوئی بھی ایبا مطالبہ کریں، جس کے ذریعے وہ مجھ ہے صلہ رحمی کا سوال کریں گے تو میں ان کا وہ مطالبہ پورا کر رول گا۔'' چرآب من اللہ نے لوگوں سے فرمایا:''ار جاؤ۔'' لوگوں نے کہا: اے اللہ کے رسول! اس علاقے میں تو یانی عی نہیں ہے کہ اس کے پاس لشکر بڑاؤ ڈال سکے، پس رسول میں ہے ایک آ دمی کو دیا ، اس نے وہ تیر کنویں میں گاڑھا اور بہت زیادہ یانی المنے لگا، (لوگوں نے پیا) یہاں تک کہ انھوں نے این اونوں کو بھی سراب کرلیا، ابھی رسول الله مظیران مطمئن ہوئے ہی تھے کہ بوخزاعہ کے چندافرادسمیت بدیل بن ورقا آ گیا،آپ سے اللے انے ان سے وہی بات کمی، جو بشربن سفیان کو کہی تھی ،سو وہ قریشیوں کی طرف لوٹ مکتے اور کہا: اے قریش کی جماعت! تم محمر (مطنع ایم) پرجلدی کررہے ہو، جبکہ دہ قال کے لیے نہیں آئے، وہ تو صرف اس گھر کی زیارت اور اس کے حق کی تعظیم کے لیے آئے ہیں، لیکن قریشیوں نے اِن کی بات کی تصدیق نہیں گی ، دراصل بنوخزاعہ کےمسلمان اور مشرک، رسول الله منظم کے راز دان تھ، مکہ میں جو کھے ہوتا، بدلوگ آپ مشج میں ہے کوئی چیز مخفی نہیں رکھتے تھے۔ پس قریشیوں نے کہا: اگرچہ (محمد مطفع یا) اس مقصد کے لیے عَلَیْنَا عَنْوَةً وَلَا تَتَحَدَّثُ بِذَٰلِكَ الْعَرَبُ، ثُمَّ آئے ہول گے، کیکن نہیں، بخدا! منہیں ہوسکتا کہ وہ ہم بر کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

رَاجِعِينَ إِلَى قُرَيْسِيْ، فَخَرَجَ رَسُولُ الله على حَتَّى إِذَا سَلَكَ ثَنِيَّةَ الْمُرَارِ بَرَكَتْ نَاقَتُهُ، فَقَالَ النَّاسُ: خَلَأَتْ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ((مَا خَلَأَتْ وَمَا هُوَ لَهَا بِخُلُقِ وَلَكِينَ حَبَسَهَا حَابِسُ الْفِيلِ عَنْ مَكَّةً، وَالسَلْهِ! لَا تَدْعُونِي قُرَيْشٌ الْيَوْمَ إِلَى خُطَّةٍ يَاسَأَلُونِي فِيهَا صِلَةَ الرَّحِمِ إِلَّا أَعْطَيْتُهُمْ إِيَّاهَا، ثُمَّ قَالَ لِلنَّاسِ: انْزِلُوا ـ)) فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! مَا بِالْوَادِي مِنْ مَاءٍ يَنْزِلُ عَلَيْهِ النَّاسُ، فَأَخْرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ سَهْمًا مِنْ كِ نَمَانَتِهِ فَأَعْطَاهُ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِهِ، فَنَزَلَ فِي قَلِيبٍ مِنْ تِلْكَ الْقُلُبِ، فَغَرَزَهُ فِيهِ فَـجَاشَ الْمَاءُ بِالرَّوَاءِ حَتْى ضَرَبَ النَّاسُ عَنْهُ بِعَطَن، فَلَمَّا اطْمَأَنَّ رَسُولُ اللهِ عِظْ إِذَا بُدَيْلُ بِنُ وَرْقَاءَ فِي رِجَالٍ مِنْ خُزَاعَةً ، فَنَالَ لَهُمْ كَفَوْلِهِ لِبُشَيْرِ بْنِ سُفْيَانَ، فَرجَعُوا إِلَى قُرَيْسِش: فَقَالُوا: يَا مَعْشَرَ قُرَيْش! إِنَّكُمْ تَعْجَلُونَ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَإِنَّ مُحَمَّدًا لَمْ يَأْتِ لِقِتَالِ، إِنَّمَا جَاءَ زَائِرًا لِهٰذَا الْبَيْتِ مُعَظَّمًا لَحَقِّهِ فَاتَّهَمُوهُم، قَالَ مُحَمَّدٌ: يَعْنِي ابْنَ إِسْحَاقَ، قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَكَانَتْ خُزَاعَةُ فِي عَيْبَةِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ مُسْلِمُهَا وَمُشْرِكُهَا لَا يُخْفُونَ عَلَى رَسُولِ الله على شَيْعًا كَانَ بِمَكَّةَ قَالُوا: وَإِنْ كَانَ إنَّـمَا جَاءَ لِذٰلِكَ فَلا وَاللَّهِ! لا يَدْخُلُهَا أَبَدًا

الركان المنظرة المنظر

ز بردی گھس آئیں اور عرب لوگ مختلف یا تیں کرنے لگیں۔ پھر انھوں نے بنو عامر بن لؤی کے ایک آ دمی مکرز بن حفص بن اخيف كوآب مطي ولل كل طرف بعيجا، جب رسول الله مطي والله نے اس کودیکھا تو (ایخ صحابہ کومتنبہ کرتے ہوئے) فرمایا: 'میہ رهوك باز آدى ہے۔ ' جب وہ رسول الله مطابقات كے ماس بنیا تو آپ مطارح اس نے اس سے وہی گفتگو جو اس سے پہلے اس کے ساتھیوں سے کی تھی ، یہ بھی قریش کی طرف لوٹ گیا اور انھیں رسول الله مضائل کے بیانات کی خبر دی، قریش نے اب کی بارطس بن علقمہ کنانی کو بھیجا، یہ آدمی مخلف قبائل کی جماعتوں کا سردارتھا، جب رسول الله مشكر الله نے اس كود يكھا تو فرمایا: ''بیآدمی ان لوگول میں ہے، جو الله تعالی کے حق اور حرمت کا پاس ولحاظ رکھتے ہیں، مدی کے جانوروں کو اس کے سامنے لاؤ۔'' صحابہ نے ایسے ہی کیا اور ہدیاں اس کے سامنے لے آئے، اب ہوا یوں کہ جب اس آ دی نے وادی کے عرض میں مدیاں اور ان کے گردنوں میں قلا دے دیکھے اور دیکھا کہ زیادہ دیران کو مفہرانے کی وجہ سے ان کے تانت کھائے جا کیکے ہیں، تو یہ آ دمی یہ منظر دیکھنے کے بعدان چیزوں کی تعظیم کی وجہ ے واپس لوٹ گیا اور رسول الله مشیری تک پہنچا ہی نہیں ،اس نے واپس آ کر کہا: اے قریش کی جماعت! میں ایس چزیں د کھے آیا ہوں، جن کوروکنا حلال نہیں ہے، مدی کے جانور ہیں، ان کے گردنوں میں قلادے ہیں اور زیادہ دمر مظہرائے جانے کی وجہ سے ان کے تانت کھائے جا چکے ہیں، قریش نے جوابا کہا: تو بیٹے جا، تو تو بدو ہے اور تھے کوئی علم نہیں ہے، اب کی بار انھوں نے عروہ بن مسعود تقفی کو بھیجا، اس نے کہا: قریش کی جماعت! تم لوگ جن افراد کومحمد (ﷺ مَنْ الله الله بحیج رہے ہو اور ان کے تبھروں کی وجہ سے تمہیں جو سرزنش اور برے

بَعَثُوا إِلَيْهِ مِكْرَزَ بِنَ حَفْص بِنِ الْأَخْيَفِ أَحَدَ بَينِي عَامِر بن لُؤَيٌّ ، فَلَمَّا رَآهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَالَ: ((هٰ ذَا رَجُلٌ غَادِرٌ ـ)) فَلَمَّا انْتُهٰى إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كَلَّمَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِنَحْوِمِمَّا كَلَّمَ بِهِ أَصْحَابَهُ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى قُرَيْشِ فَأَخْبَرَهُمْ بِمَا قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ الْحِلْسَ بْنَ عَلْقَمَةَ الْكِنَانِيُّ، وَهُوَ يَوْمَئِذِ سَيِّدُ الْأَحَابِش، فَلَمَّا رَآهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهَ قَالَ: ( (هُ ذَا مِنْ قَوْمِ يَتَأَلَّهُونَ ، فَابْعَثُوا الْهَدْيَ فِي وَجْهِهِ إِ) فَبَعَثُوا الْهَدْيَ فَلَمَّا رَأَى الْهَـذَى يَسِيلُ عَلَيْهِ مِنْ عَرْضِ الْوَادِي فِي قَلَائِيدِهِ قَدْ أَكَلَ أَوْتَارَهُ مِنْ طُولِ الْحَبْسِ عَنْ مَحِلِّهِ، رَجَعَ وَلَمْ يَصِلْ إِلَى رَسُول اللَّهِ ﷺ إعْسَظَامًا لِمَا رَأَى، فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ قُرَيْسْن ! قَدْ رَأَيْتُ مَا لا يَحِلُّ صَدُّهُ الْهَدْيَ فِي قَلَاثِدِهِ قَدْ أَكَلَ أَوْتَارَهُ مِنْ طُولِ الْحَبْسِ عَنْ مَحِلِّهِ، فَقَالُوا: اجْلِسْ إِنَّمَا أَنْتَ أَعْرَابِيٌ لَا عِلْمَ لَكَ، فَبَعَثُوا إِلَيْهِ عُرُوَةَ بْنَ مَسْعُودِ الشَّقَفِيُّ، فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ قُرَيْشِ! إِنِّي قَدْ رَأَيْتُ مَا يَلْقِي مِنْكُمْ مَنْ تَبْعَثُونَ إلى مُحَمَّد، إذَا جَاءَ كُمْ مِنَ التَّعْنِيفِ وَسُوءِ اللَّفْظِ، وَقَدْ عَرَفْتُمْ أَنَّكُمْ وَالِدُّ وَأَنَّى وَلَدٌ، وَقَدْ سَمِعْتُ بِالَّذِي نَابَكُمْ فَجَمَعْتُ مَنْ أَطَاعَنِي مِنْ قَوْمِي، ثُمَّ جِئْتُ حَتَّى آسَنْتُكُمْ سِنَفْسِي، قَالُوْ ا: صَدَفْتَ مَا أَنْتَ کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

6 جرى كرواتعات 187 (187) (10- 115)

الفاظ سننے پڑ رہے ہیں، میں وہ سب کچھ د کھے رہا ہوں، تم جانتے ہو کہتم والد کے اور میں تمہارا بیٹا ہونے کے قائم مقام موں (لہذا میں تمبارا یاس و لحاظ رکھوں گا)، جس معالم کا تههیں سامنا کرنا بڑا، میں وہ باتیں بھی سن چکا ہوں۔ پھر میں نے این قوم میں سے ان لوگوں کو جمع کیا، جنہوں نے میری بات مان لی، پھر میں آیا اور میں نے اپنی حان کے ساتھ تمہارا تعاون کیا، قریشیوں نے کہا: تم سچ کہہ رہے ہو اورتم ہمارے نزدیک قابل اعتاد آدمی مو، پس بی آدمی نکل برا، یبال تک که رسول الله مشكرة ك ياس ببنجا اورآب مشكرة كسام بينه گیا اور کہا: اے محمر! آپ نے جنگوں میں ثابت قدم ندر بنے والے مختلف لوگوں کو جمع کر لیا اور پھران کو لے کریباں آ گئے ، تا کہ ان کی اصل کو ہی ختم کر دیں، بہ قریش نکل پڑے ہیں، ان کے ساتھ حالمہ اور دودھ والی اونٹنیاں موجود ہیں (مراد کہ بیان کا کھانا بینا ہے )، انھوں نے چیتوں کی کھالیں پہن رکھی ہیں اور انھوں نے اللہ تعالی سے معاہدہ کر رکھا ہے کہ آ یے بھی بھی ان برزبردی نه گھس سکیں گے، اور الله کی قتم ہے، مجھے تو یوں لگ رہاہے کہ بدلوگ کل (جب میدان سے گا) تو تحقیے چھوڑ کر بھاگ جائیں گے۔سیدنا ابو بمرصدیق بنائنڈ رسول اللہ مشکی ہیں کے بیچیے بیٹھے تھے، انھول نے اِس کی بید بات س کر کہا: تولات کے ختنے میں کٹ جانے چمڑے کے نکڑے کو چوہے، کیا ہم آب مشير المنظرة كوجيور جاكي كي؟ اس في كها: احمد إيه آدي كون ب؟ آب والني الله عن فرمايا: "بدابن الى قافه بين" عروه بن مسعود نے کہا: اللہ کی قتم! اگر تیرا مجھ پر احسان نہ ہوتا تو میں تھے ہے اس بات کا بدلہ لیتا، چلو سے بات اس احسان کے بدلے ہو گئے ، پھر عروہ نے رسول الله طفی آنے کی واڑھی مبارک پکڑی، جبکہ سیدنا مغیرہ بن شعبہ والنظ اسلحہ سے لیس رسول

عِنْدَنَا بِمُتَّهَم، فَخَرَجَ حَتَّى أَتَى رَسُولَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللّ - بَ مَعْتَ أُوبَاشَ النَّاسِ ثُمَّ جِنْتَ بِهِم لِيْضَتِكَ لِتَفُضَّهَا، إِنَّهَا قُرَيْشٌ قَدْ خَرَجَتْ مَعَهَا الْعُوذُ الْمَطَافِيلُ، قَدْ لَبِسُوا جُلُودَ النُّهُ مُورِ، يُعَاهِدُونَ اللَّهَ أَنْ لَا تَذْخُلَهَا عَلَيْهِمْ عَنْوَةً أَبَدًا، وَأَيْمُ اللَّهِ! لَكَأَنِّي بهؤُلاءِ قَدِ انْكَشَفُوا عَنْكَ غَدًا، قَالَ، وَ بُوبَكْرِ الصَّدِّيقُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ عِثْمُ قَاعِدٌ، فَقَالَ: امْ صُصْ بَظْرَ اللَّاتِ! أَنَحْنُ نَنْكَشِفُ عَنْهُ؟ قَالَ: مَنْ هَنْ اللَّهُ اللَّ أَبِي قُحَافَةً \_)) قَالَ: وَاللَّهِ! لَوْلَا يَدُّ كَانَتْ لَك عِنْدِي لَكَافَأَتُكَ بِهَا وَلٰكِنَّ هٰذِهِ بِهَا، ثُمَّمَ تَـنَاوَلَ لِحْيَةَ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَالْـمُغِيرَةُ بْزُ شُعْبَةَ وَاقِفٌ عَلَى رَأْس رَسُول اللهِ ﷺ فِي الْحَدِيدِ، قَالَ: يَقْرَعُ يَدَهُ، ثُمَّ قَالَ، أَمْسِكْ يَسدَكَ عِنْ لِحْيَةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَبْلُ وَاللُّهِ! لَا تَصِلُ إِلَيْكَ، قَالَ: وَيْحَكَ مَا أَفَظَكَ وَأَغْلَطَكَ؟ قَسالَ: فَتَبَسَّمَ رَسُولُ الله عَيَّةُ قَالَ: مَنْ هَذَا؟ يَا مُحَمَّدُ! قَالَ: ((هٰ ذَا ابْنُ أَخِيكَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةً ـ)) قَسالَ: أَغُدُرُ هَلْ غَسَلْتَ سَوْأَتَكَ إِلَّا بِ الْأَمْسِ، قَالَ: فَكَلَّمَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَيْدًا بِمِثْلَ مَا كَلَّمَ بِهِ أَصْحَابَهُ فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ لَمْ يَأْتِ يُرِيدُ حَرْبًا ، قَالَ: فَقَامَ مِنْ عِنْدِ رَسُول کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

#### 6 جرى كرواتعات

عروہ کے ہاتھ پر ضرب لگائی اور کہا: اینے ہاتھ کو رسول الله مطاع الله كارهى مبارك سے دور ركه، الله كاتم إوكرنه تيرا ہاتھ تھ تک نہ پینے یائے گا (یعنی میں اس کو کاٹ دوں گا)،عروہ نے آ کے سے کہا: او تو ہلاک ہو جائے، تو تو کس قدر سخت کیر آدى ب، رسول الله مطاقية مسكرا دي، اس نے كها: اعدا یہ کون ہے؟ آپ مشکھ کے انے فرمایا: '' یہ تیرا بھیجامغیرہ بن شعبہ ہے۔' عروہ نے کہا: او دھوکے باز! تو نے تو کل اپنی شرمگاہ کو وهویا ہے ( یعنی ماضی قریب میں ہی مال خرج کر کے اپنی خیانت کے ضرر کودور کیا ہے)، بہر حال رسول اللہ مشار کا نے اِس آ دی سے ای طرح کی گفتگو فرمائی، جیسے اس سے قبل اس کے ساتھیوں سے کی تھی کہ آپ مستی آن الزائی کے ارادے سے نہیں آئے۔ بس بہ آ دمی رسول الله مطاع الله عظامیا اوراس نے دیکھا کہ آپ مشخ آیا کے اصحاب، آپ مشخ آیا کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں، جب آپ مشکی آیا وضو کرتے ہیں تو بہ لوگ (آپ مشے کی آئے اعضائے شریفہ ہے گرنے والے یانی کی طرف) لیک بڑتے ہیں اور جب آب منظ ای تھوکتے ہیں تو یہ لوگ آپ مشکھاتے اے تھوک کی طرف لیک پڑتے ہیں اور جب بھی آپ مشکر کے کا کوئی بال کرتا ہے تو یہ اس کو اٹھا لیتے ہیں، پس عروہ قریش کی طرف لوٹ گیا اور کہا: اے قریش کی جماعت! میں کسریٰ کے ہاں اس کی مملکت میں اور تیصر و خیاشی کے بال بھی ان کے ملکوں میں گیا ہوں، الله کی قتم! میں نے بھی کسی بادشاہ کا اتنا احتر امنہیں دیکھا جتنا احترام محمہ کہ وہ اے کسی نا گوار حالت کے سیرد نہ کریں گے، اب تم غور وَرَدِفَ خَلْفَهُ وَأَجَارَهُ حَتَٰى بَلَغَ رسَالَةً كُرلو، الله كرسول طَيْكَيْمَ قبل ازي فراش بن امي فراعى كو كتاب و سنت كى روشنى مين لكهى جانے والى اردو اسلامى كتب كا سب سے بڑا مفت مركز

اللهِ اللهِ اللهِ وَقَدْ رَأْى مَا يَصْنَعُ بِهِ أَصْحَابُهُ لَا يَتَوَضَّا وُضُوءً إِلَّا ابْتَدَرُوهُ، وَلَا يَبْسُقُ بُسَاقًا إِلَّا ابْتَدَرُوهُ، وَكَا يَسْقُطُ مِنْ شَعَرهِ شَمَى \* إِلَّا أَخَذُوهُ ، فَرَجَعَ إِلَى قُرَيْشِ فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ قُرَيْشِ! إِنِّي جِثْتُ كِسْرَى فِي مُلْكِهِ، وَجِنْتُ قَيْصَرَ وَالنَّجَاشِيُّ فِي مُلْكِهِمًا، وَاللَّهِ! مَا رَأَيْتُ مَلِكًا قَطُّ مِثْلَ مُحَمَّدِ فِي أَصْحَابِهِ ، وَلَقَدْ رَأَيْتُ قُومًا لا يُسْلِمُ ونَهُ لِشَيْءِ أَبَدًا فَرَوْا رَأْيُكُمْ، قَالَ: وَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَبْلَ ذٰلِكَ بَعَثَ خِرَاشَ بِنَ أُمِّيَّةَ الْخُزَاعِيَّ إلى مَكَّةَ وَحَمَلَهُ عَـلَى جَـمَـل لَهُ يُقَالُ لَهُ: النَّعْلَبُ، فَلَمَّا دَخَلَ مَكَّةَ عَقَرَتْ بِهِ قُرَيْشٌ وَأَرَادُوا قَتْلَ خِرَاشِ، فَمَنَعَهُمْ الْأَحَابِشُ حَتَّى أَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَدَعَا عُمَرَ لِيَبْعَثُهُ إِلَى مَكَّةً ، فَعَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي أَخَافُ قُرَيْشًا عَـلْي نَفْسِي وَلَيْسَ بِهَا مِنْ بَنِي عَدِيٍّ أَحَدٌ يَمْنَعُنِي، وَقَدْ عَرَفَتْ قُرَيْشٌ عَدَاوَتِي إِيَّاهَا وَغِـلْظَتِي عَلَيْهَا، وَلٰكِنْ أَدُلُّكَ عَلَى رَجُلِ هُمُو أَعَرُّ مِنِّي عُشْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، قَالَ، فَدَعَاهُ رَسُولُ اللهِ عَنَّهُ فَبَعَثَهُ إلى قُرَيْش، يُخبِرُهُمْ أَنَّهُ لَمْ يَأْتِ لِحَرْبِ وَأَنَّهُ جَاءَ زَائِرًا لِهِ ذَا الْبَيْتِ مُعَظَّمًا لِحُرْمَتِهِ فَخَرَجَ عُثْمَانُ حَتْى أَتْى مَكَّةً، وَلَقِيَهُ أَبَانُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ فَنَزَلَ عَنْ دَابَّتِهِ وَحَمَلَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ

## الرائيل المنظم المنظم

کہ کی طرف بھیج کیا تھے۔ آپ مشکی آنے اے تعلب نای ایک اونٹ برسوار کرایا تھا، وہ جب مکہ میں پہنچا تو قریش نے اس کے اونٹ کی کونچیں کاف دی تھیں اے بھی قل کرنا جا ہے تھے لیکن کچھ لوگوں نے انہیں ان کوٹل کرنے سے روک دیا، وہ الله کے رسول مشکور کے خدمت میں واپس آ کمیا، پھر آب مضائلاً مكه كي طرف بطور سفير سميخ كي ليعمر والنفذ كو بلوایا تو انہوں نے کہا: اللہ کے رسول مشکور مجمع قریش کی طرف سے اپنی جان کا خطرہ ہے اور وہاں بنوعدی کا کوئی ایسا آ دی نہیں ہے جو مجھے تحفظ دے سکے اور مجھے قریش سے جس قدر عدادت ہے، وہ سب اس سے بخو بی واقف ہیں، البتہ میں آ پ کوایک ایسے آ دمی کے متعلق بتلاتا ہوں جوامل مکہ کے ہاں مجھ سے زیادہ معزز اور محترم ہے اور وہ بیں سیدنا عثان بن عفان خالیُّهٔ ،رسول الله مِشْ وَلِيمَ نِي إِن كُو بلوا كرقريش كي طرف ا پنا سفیر بنا کر بھیجا تا کہ ان کو بتلا ئیں کہ ہم لوگ لڑائی کے لیے نہیں، محض بیت اللہ کی حرمت کی تعظیم کرنے کی خاطر صرف زیارت وطواف کے لیے آئے ہیں۔سیدنا عثان والٹیو روانہ ہو کر مکہ مکرمہ آئے۔ ان کی ابان بن سعید بن العاص سے ملاقات ہوگئی، وہ اپنی سواری سے نیجے اترا اور آپ کو اینے آ کے بٹھا کرخود بیچھے بیٹھا اور اس نے عثمان زمائشہ کو پناہ دی تاكه وه رسول الله مصفيطيم في الله عنان رفائلية ابو سفیان اور دیگر عظائے قریش کے پاس مگئے اور اللہ کے رسول مشر الله نظر نے ان کو جو پیغام دے کر بھیجا تھا، وہ پیغام ان تك بهنجايا \_ انهول في سيدنا عثان رالله الله الرآب بيت الله كاطواف كرنا حاجي تو كرليس، وه بولے جب تك الله كے رسول مشيئين بيت الله كاطواف نه كرين مين نبين كرسكتا ـ ان كو قریش نے این ہاں روک لیا، رسول الله مضایق اور مسلمانوں

رَسُولِ اللهِ عِنْ فَانْطَلَقَ عُثْمَانُ حَتَّى أَتَى أَبَا سُفْيَانَ وَعُظَمَاءَ قُرَيْشٍ، فَبَلَّغَهُمْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَا أَرْسَلَهُ بِهِ ، فَقَالُوا لِعُثْمَانَ: إِنْ شِئْتَ أَنْ تَطُوفَ بِالْبَيْتِ فَطُفْ بِهِ، فَقَالَ: مَا كُنْتُ لِأَفْعَلَ حَتَّى يَطُوفَ بِهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَالَ: فَاحْتَبَسَتْهُ قُرَيْسٌ عِنْدَهَا، فَبَلَغَ رَسُولَ اللهِ اللهِ المُسْلِمِينَ أَذُ عُشْمَانَ قَدْ قُتِلَ، قَالَ مُحَمَّدٌ: فَحَدَّثِنِي الـزُّهْرِيُّ: أَنَّ قُرَيْشًا بَعَثُوا سُهَيْلَ بْنَ عَمْرِو أَحَدَ بَنِي عَامِر بُن لُؤَى ، فَقَالُوا: اثْتِ مُحَمَّدًا فَصَالِحْهُ وَلا يَكُونُ فِي صُلْحِهِ إلَّا أَنْ يَرْجِعَ عَنَّا عَامَهُ هٰذَا فَوَاللَّهِ! لا تَتَحَدَّثُ الْعَرَبُ أَنَّهُ دَخَلَهَا عَلَيْنَا عَنْوَةً أَبَدًا، فَأَتَاهُ سُهَيْـلُ بِسْنُ عَمْرِو فَلَمَّا رَآهُ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ: ((فَدْ أَرَادَ الْفَوْمُ الصُّلْحَ حِينَ بَعَثُوا هٰذَا الرَّجُلَ-)) فَلَمَّا انْتَهٰى إلى رَسُول اللهِ ﷺ تَكَلَّمَا وَأَطَالَا الْكَلامَ وَتَرَاجَعَا حَتَّى جَرْي بَيْنَهُ مَا الصُّلْحُ، فَلَمَّا الْتَأَمَ الْأَمْرُ وَلَمْ يَبْقَ إِلَّا الْكِتَابُ، وَنَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَأَتَّى أَبُ ا بَكْرِ ، فَقَالَ: يَا أَبَا بَكْرِ! أُولَيْسَ برَسُولِ السنَّه ﷺ أَوَلَسْنَا بِالْـمُسْلِمِينَ أَوَلَيْسُوا بِالْـمُشْرِكِيـنَ؟ قَالَ، بَـلَى، قَالَ: فَعَلامَ نُعْطِى اللَّذَّلَّةَ فِي دِينِنَا؟ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: يَا عُمَرُ الْزَمْ غَرْزَهُ حَيْثُ كَانَ، فَإِنِّي أَشْهَدُ أَنَّهُ رَّسُولُ اللَّهِ، قَالَ عُمَرُ: وَأَنَّا أَشْهَدُ، ثُمَّ أَتَّى رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَولَسْنَا کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

#### 190 ) ( 190 ) ( 10 - Checker ) ( 10 - Checker ) ( 10 - Checker ) 6 جرى كے دانعات

تک بیافواہ بینی کہ عثان زائٹے کولل کر دیا گیا ہے۔قریش نے سہیل بن عمرو کو جو بنو عامر بن لؤی میں سے متھے کو بھیجا اور کہا كهتم جا كرمحمد منظورين سے صلح كى بات كرو۔ اس ميس بيشق ضرور ہو کہ وہ امسال بغیر عمرہ کئے واپس چلے جا کیں، تاکہ عرب مھی یہ نہ کہہ سکیں کہ محمد مضافیاً زبردی ہارے ہاں آ گئے، پھر سہیل آیا، اس ہے آ گے سارا وہی بیان ہے جو قبل ازیں پہلی سند سے حدیث میں بیان ہو چکا ہے۔ یہاں تک کہ صلح ہوگئ ۔ رسول الله مضر الله مضر نے سیدنا علی بن ابی طالب بڑا تیو كوبلاكران عے فرمايالكھو۔ "بىم الله الرحمٰن الرحيم" توسهيل بن عمر ونے کہا میں قواس کلام کونہیں سمجھتا۔ اس کی بجائے آپ لكصين " ' باسمك اللبُم " تورسول الله مضيَّة في في في والله ے فرمایاتم '' پائمک اللبُمَ'' ہی لکھ دو، بدوہ معاہدہ ہے جو محمد رسول الله منظیمین سہیل بن عمرو کے ساتھ کر رہے ہیں، سہیل بن عمرو پھر بولا کہ اگر میں بیگواہی دیتا کہ آب اللہ کے رسول ہیں تو میں آ ب ہے جھی بھی قال نہ کرتا۔ آپ یوں کھیں کہ بیہ وہ معاہدہ جس کے تحت محمد بن عبداللہ اور سہبل بن عمرو عہد كرتے ميں كه دس سال تك آپس ميس كوئى الزائى نه كريں گے۔ اس عرصہ میں لوگ اطمینان اور امن سے رہیں گے اور ایک دوسرے پرحملہ کرنے سے باز رہیں گے۔ نیزیہ کہ ( مکہ ے ) کوئی مسلمان اینے سر پرست کی اجازت کے بغیر رسول تجیجیں گے اور رسول اللہ مشکریا کے ساتھیوں میں ہے اگر کوئی قریش کے پاس آیا تو وہ اے واپس نہیں کریں گے، اس دوران ہمارے دل ایک دوسرے کی طرف سے صاف رہیں گے، خفیہ چوریاں نہ کریں گے اور نہ دلوں میں بغض رکھیں گے، معامده سلے میں بیشر طبعی تھی کددیگر قبائل میں سے جومحد منظالیات کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

بِالْـمُسْـلِـمِينَ أَوَلَيْسُوا بِالْمُشْرِكِينَ؟ قَالَ: ((بَـلْـي-)) قَـالَ: فَعَلامَ نُـعْطِى الذُّلَّةَ فِي دِينِنَا؟ فَقَالَ: ((أَنَا عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ لَنْ أُخَالِفَ أَمْرَهُ وَلَنْ يُضَيِّعَنِي.)) ثُمَّ قَالَ عُمَرُ: مَا زِلْتُ أَصُومُ وَأَتَصَدَّقُ وَأُصَلِّي وَأَعْتِتُ مِنَ الَّذِي صَنَعْتُ مَخَافَةً كَلامِي. الَّـذِي تَكَلَّمتُ بِهِ يَوْمَثِذٍ حَتَّى رَجَوْتُ أَنْ يَكُونَ خَيْرًا، قَالَ: وَدَعَا رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللُّهِ اللَّهِ الدُّرُونِ بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ-)) فَقَالَ سُهَيْلُ بْنُ عَمْرِو: لا أَعْرِفُ هٰ ذَا وَلٰكِنْ اكْتُبْ بِاسْمِكَ اللَّهُمَّ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ((اكْتُبْ بِاسْمِكَ اللُّهُمَّ، هٰذَا مَا صَالَحَ عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللُّهِ سُهَيْلَ بْنَ عَمْرِو.)) فَقَالَ سُهَيْلُ بْنُ عَـمْرِو: لَـوْ شَهِـدْتُ أَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ لَمْ أُفَاتِنْكَ وَلٰكِنْ اكْتُبْ هٰذَا مَا اصْطَلَحَ عَلَيْهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَسُهَيْلُ بْنُ عَمْرِو عَلَى وَضْعِ الْحَرْبِ عَشْرَ سِنِينَ ، يَأْمَنُ فِيهَا النَّاسُ وَيَكُفُّ بَعْضُهُمْ عَنْ بَعْض، عَلى أنَّهُ مَن أَتَى رَسُولَ اللهِ عَلَيْ مِنْ أَصْحَابِهِ بِغَيْرِ إِذْنَ وَلِيِّهِ رَدَّهُ عَلَيْهِمْ، وَمَنْ أَتَى قُرَيْشًا مِـمَّنْ مَعَ رَسُولِ اللهِ عِلَيْ لَـمْ يَرُدُّوهُ عَلَيْهِ، وَإِنَّ بَيْنَنَا عَيْبَةً مَكْفُوفَةً ، وَإِنَّهُ لَا إِسْكَالَ وَلَا إغْلَالَ، وَكَانَ فِي شَرْطِهِمْ حِينَ كَتَبُوا الْكِتَابَ أَنَّهُ مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَدْخُلَ فِي عَقْدِ

#### ر النات المراكزية المر

کا حلیف بنا جا ہے بن سکے گا، ای طرح جوقریش کا حلیف بنا جا بن سکے گا۔ خزاء قبیلہ نے جلدی سے کہا: ہم رسول اللہ مَشَا الله عَدوم من آتے ہیں اور بنو برقبیلہ نے کہا کہ ہم قریش کے عقدوعہد میں آتے ہیں۔ نیزید کہ آپ اس سال عمره كئ بغير والبل حلے جائيں اور مكه ميں نه آئيں، جب آئندہ سال ہوگا ہم آپ کونہیں روکیں گے۔ آپ اینے اصحاب کی معیت میں مکہ میں آسکیس کے اور تین دن قیام كريں گے۔آب كے ہمراہ محض اس قدر ہتھيار ہوں گے،جس قدر کی سوار کے پاس دورانِ سفر ہوتے ہیں، آپ کی تکواریں میانوں میں رہیں گی۔ رسول اللہ ﷺ آپنی ابھی یہ تحریر کھوار ہے تھے کہ ابو جندل زائش بن مہیل بن عمر بیر یوں میں مقید کسی طرح ن کی بیا کر رسول اللہ مشاری کے یاس بھنے گئے۔رسول اللہ من المنظمة عند من المنظمة عند الله المنظمة الم رسول الله السي المراب كي بنياد يرانبين فتح كا كامل يقين تھا، لیکن جب انہوں نے بیصورت حال دیکھی کہ آپ کفار کے ساتھ سلم کررہے ہیں اور عمرہ کئے بغیر واپسی کے لیے آ مادہ موے میں۔ اور آپ نے بظاہرانے خلاف شرائط کو قبول کر لیا ہے تو صحابہ کو شدید دھچکا لگا، قریب تھا کہ پچھ لوگ ہلاک ہو جاتے۔ سہیل نے ابو جندل کو دیکھا تو وہ اُٹھ کر ابوجندل کی طرف گیا ادر اس کے چرے برتھٹر مارا اور کہا: اے محد! آپ ك اور مير ب درميان صلح كا معابده ال ك آن سے يہلے طے یا چکا ہے۔آپ طشے کی نے فرمایا ''ہال ٹھیک ہے۔' تووہ اُٹھ کر ابو جندل کی طرف گیا اور اس کے کیٹروں کو پکڑ کر تختی ہے جصنورًا۔ ابو جندل بناتی بلند آواز سے چینے: ارے مسلمانو! کیا تم مجھے مشرکین کی طرف واپس کر دو کے تاکہ وہ دین کی وجہ ے مجھے مزید سزائیں دیں؟ لوگوں کے دلوں میں جو برے

مُحَمَّدٍ وَعَهْدِهِ دَخَلَ فِيهِ وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَدْخُلَ فِي عَفْدِ قُرَيْشِ وَعَهْدِهِمْ دَخَلَ فِيهِ، فَتَوَاثَبَتْ خُزَاعَةُ فَقَالُوا: نَحْنُ مَعَ عَقْدِ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَعَهْدِهِ، وَتَوَاثَبَتْ بَنُو بَكُر فَى اللَّوا: نَحْنُ فِي عَقْدِ قُرَيْشِ وَعَهْدِهِمْ، وَأَلُّكَ تَرْجِعُ عَنَّا عَامَنَا هٰذَا فَلا تَدْخُلْ عَلَيْنَا مَكَّةً، وَأَنَّهُ إِذَا كَانَ عَامُ قَابِلٍ خَرَجْنَا عَنْكَ فَتَدْخُلُهَا بِأَصْحَابِكَ وَأَقَمْتَ فِيهِمْ ثَلاثًا مَعَكَ سِلاحُ الرَّاكِبِ لا تَدْخُلْهَا بغَيْر السُّيُوفِ فِي الْقُرُب، فَبَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ يَكْتُبُ الْكِتَابَ إِذْ جَاءَهُ أَبُو جَنْدَل بْنُ سُهَيْلِ بْنِ عَمْرِو فِي الْحَدِيدِ، قَدْ انْفَلَتَ إلى رَسُول اللَّهِ عَلَى قَالَ: وَقَدْ كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ خَرَجُوا وَهُمْ لَا يَشُكُّونَ فِي الْفَتْحِ لِرُؤْيَا رَآهَا رَسُولُ الله عَن الصُّلمَ ارَأَوْا مَا رَأَوْا مِنَ الصُّلْح وَالرُّجُوعِ وَمَا تَحَمَّلَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى عَلَى نَفْسِهِ، دَخَلَ النَّاسَ مِنْ ذَلِكَ أَمْرٌ عَظِيمٌ حَتَّى كَادُوا أَنْ يَهْلَكُوا، فَلَمَّا رَأْي سُهَيْلٌ أَبًا جَنْدَل قَامَ إِلَيْهِ فَضَرَبَ وَجْهَهُ ثُمَّ قَالَ: يَا مُحَمَّدُ! قَدْ لُجَّتِ الْقَضِيَّةُ بَيْنِي وَبَيْنَكَ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَكَ هٰذَا، قَالَ: ((صَدَقْتَ ـ)) فَقَامَ إِلَيْهِ فَأَخَذَ بِتَلْبِيبِهِ ، قَالَ: وَصَرَخَ أَبُو جَنْدَل بِأُعْلَى صَوْتِهِ يَا مَعَاشِرَ الْمُسْلِمِينَ! أتُرُدُونَنِي إلى أَهْلِ الشِّرْكِ، فَيَفْتِنُونِي فِي دِيني، قَالَ: فَزَادَ النَّاسُ شَرًّا إلى مَا بِهِمْ، المنافظ المنا

خیالات آ کیکے تھے، یہ دیکھ کران کے خیالات مزید منتشر ہو كئے ۔ رسول الله مِشْيَعَاتِمْ نے ابو جندل زائنیو سے فر ماما: ''صر كرو ادر الله سے تواب وجزا کی امید رکھوہتم ادر تمہارے علاوہ جس قدر كمزورلوگ بي، الله تعالى تم سبكى ربائى كى كوئى راه نكال دےگا، ہم ان لوگوں کے ساتھ صلح کا معاہدہ کر کیے ہیں، اس بارے میں ہم ان کو اور وہ ہمیں عبد دے کیے ہیں، ہم وعدہ خلافی ہر گزنہیں کریں گے۔'' سیدنا عمر بن خطاب ڈائٹو' ،سیدنا ابو جندل والله کا طرف لیک کر محے ادراس کے پہلو یہ پہلو چلنے لگے اور ان سے کہنے گئے: ابو جندل! صبر کرو، یہ لوگ مشرک ہیں، ان کا خون کوں کا سا ہے۔ ساتھ ہی سیدنا عمر رہائنڈ اپنی تلوار کا دستہ ابو جندل بھائٹو کے قریب کرتے مجئے، مجھے لگتا تھا کہ وہ تکوار ابو جندل زائش کے باپ کو مار دیں گے، اس نے اینے باپ کو بچالیا اور برتضیہ کمل ہوگیا، اس کے بعدراوی نے ساری تفصیل ذکر کی کہ نبی کریم مشکوری نے صحابہ کو اونٹ نحر كرنے اور بال منذوانے كا حكم ديا، انہوں نے تعمیل میں تو تف کیا، یہاں تک کہ پہلے خود آپ مشکھیٹے نے اپنے اونٹ کونح کیا اورسر منڈوایا جیسا کہ پہلی سند سے مفصل بیان ہو چکا ہے،اس کے بعدلوگ اُٹھ کرایے اینے اونوں کونح کرنے گے اور بال منڈانے لگے، آپ مشخ آنے جب مکہ اور مدینہ کے درمیان ابھی راستە ى مىں تھے كەسورۇڭتى نازل ہوئى۔

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ((يَا أَبَا جَنْدَل! اصْبرْ وَاحْتَسِبْ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ جَاعِلٌ لَكَ وَلِـمَنْ مَعَكَ مِنَ الْمُسْتَضْعَفِينَ فَرَجًا وَمَخْرَجًا، إِنَّا قَدْ عَقَدْنَا بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْم صُلْحًا، فَأَعْطَيْنَاهُمْ عَلَىٰ ذٰلِكَ، وَأَعْطُونَا عَلَيهِ عَهدًا، وَإِنَّا لَنْ نَغْدِرَ بِهمْ ـ)) قَالَ: فَوَثَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ بن الْخَطَّابِ مَعَ أَبِي جَنْدَل فَجَعَلَ يَمْشِي إلى جَنْبِهِ وَهُوَ يَقُولُ: اصْبِرْ أَبَا جَنْدَل فَإِنَّمَا هُمُ الْمُشْرِكُونَ وَإِنَّمَا دَمُ أَحَدِهِمُ دَمُ كَلْب، قَالَ: وَيُدْنِي قَائِمَ السَّيْفِ مِنْهُ قَالَ: يَقُولُ: رَجَوْتُ أَنْ يَأْخُذَ السَّيْفَ فَيَضْرِبَ بِهِ أَبِياهُ، قَالَ: فَضَنَّ الرَّجُلُ بِأَبِيهِ وَنَفَذَتِ الْقَضِيَّةُ، فَلَمَّا فَرَغَا مِنْ الْكِتَابِ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ عِلَيْ يُصَلَّى فِي الْحَرَم وَهُوَ مُضْطَرِبٌ فِي الْحِلِّ، قَالَ: فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: ((يَا أَيُّهَا النَّاسُ انْحَرُوا وَاحْلِقُوا ) قَالَ: فَمَا قَامَ أَحَدٌ، قَالَ: ثُمَّ عَادَ بِمِثْلِهَا فَمَا قَامَ رَجُلٌ حَتَّى عَادَ بمِثْلِهَا فَمَا قَامَ رَجُلٌ، فَرَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَدَخَلَ عَلَى أُمَّ سَلَمَةً فَقَالَ: ((يَا أُمَّ سَـلَـمَةَ مَا شَأْنُ النَّاسِ؟)) قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللُّهِ! قَدْ دَخَلَهُمْ مَا قَدْ رَأَيْتَ فَلا تُكَلِّمَنَّ مِنْهُمْ إِنْسَانًا وَاعْمِدْ إِلَى هَدْيِكَ حَيْثُ كَانَ فَانْحَرْهُ وَاحْلِقْ، فَلَوْ قَدْ فَعَلْتَ ذٰلِكَ فَعَلَ النَّاسُ ذٰلِكَ، فَحَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ يُكَـلُمُ أَحَـدًا حَتَى أَتَى هَدْيَهُ فَنَحَرَهُ، ثُمَّ

(10 - الناح الناح

جَـلَـسَ فَـحَـلَقَ فَقَامَ النَّاسُ يَنْحَرُونَ وَيَحْدِلِقُونَ ، قَالَ: حَتِّى إِذَا كَانَ بَيْنَ مَكَّةَ وَلَا حَدِينَةِ فِى وَسَطِ الطَّرِيقِ فَنَزَلَتْ سُورَةُ الْفَتْح ـ (مسند احمد: ١٩١١٧)

فسوانسد: ..... حدیدیے مقام پرآپ منظ آیا اور قریشیوں کے درمیان جوسلی نامہ طے ہوا، صحابہ کی ایک بردی بناعت اس کو ناپند کر رہی تھی، جس میں قابل ذکر ہتی سیدنا عمر خلافتہ تھے، کین آپ منظ آیا نے وہیں اپنے جانور ذرج کے اور سرمنڈ وائے ، واپس چل پڑے، لوٹے ہوئے راستے میں سورہ فتح آپ منظ آیا پر نازل ہوئی، جس میں اس واقعہ کا ذکر ہے اور اس صلح کو بااعتبار نتیجہ تھلم کھلا فتح قرار دیا، ایکے سال آپ منظ آیا نے عمرہ اداکیا اور ۸س ہجری میں مکہ کرمہ کو

أَخُ كُرليا اور مُدَكر مد عام ركين كاسلام م كرديا - النبِي قَلَيْ قَالَ: جَاءَ النبِي قَلَيْ قَالَ قَالَ الله النبِي قَلَيْ قَالَ الله قَالُوا: يَا النبِي قَلَيْ أَنَّاسًا مِن قُريْسُ، فَقَالُوا: يَا النبِي قَلَى أَنَّا الله مِن قُريْسُ، فَقَالُوا: يَا الله مِن عَبِيدِنَا، قَدْ أَتُوكَ لَيْسَ بِهِمْ رَغْبَةٌ فِي النِقْهِ، إِنَّمَا فَرُّوا مِن الله يبنِ وَلا رَغْبَةٌ فِي النِقْهِ، إِنَّمَا فَرُّوا مِن الله يبنِ وَلا رَغْبَةٌ فِي النِقْهِ، إِنَّمَا فَرُّوا مِن الله يبنو وَلا رَغْبَةٌ فِي النِقْهِ، إِنَّمَا فَرُوا مِن مَسِياعِنَا وَأَمْوالِنَا فَارْدُدُهُمْ إِلَيْنَا، فَقَالَ الله مَسَاعِنَا وَأَمْوالِنَا فَارْدُدُهُمْ إِلَيْنَا، فَقَالَ الله مَسَاعِنَا وَأَمْوالِنَا فَارْدُدُهُمْ إِلَيْنَا، فَقَالَ الله مَسَاعِنَا وَأَمْوالِنَا فَارْدُدُهُمْ إِلَيْنَا، فَقَالَ اللّهِ مَسَاعِنَا وَأَمْوالِنَا فَارْدُدُهُمْ إِلَيْنَا، فَقَالَ اللّهِ مُسَاعِنَا وَأَمْوالِنَا فَارَدُدُهُمْ إِلَيْنَا، فَقَالَ النّبِي مَسَاعِنَا وَأَمْوالِنَا فَارُدُدُهُمْ وَكُلْهُ: ((مَا تَقُولُ؟)) مَالَ : صَدَقُوا إِنّهُمْ لَجِيرَانُكَ، قَالَ: فَتَغَيْرَ وَجُهُ النّبِي قَلْ اللهُ عُمْرَ وَكُلَادُ ((مَا تَقُولُ؟)) فَالَ: صَدَقُوا إِنّهُمْ لَجِيرَانُكَ وَحُلَفَاوُكَ، فَالَ: فَتَعَيْرَ وَجُهُ النّبِي قَلْمَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الل

سیدنا علی برفائن سے مروی ہے کہ قریش کے کچھ آ دی۔ نبی کریم مطفق کے کہا اے محمہ!

مریم مطفق کے کہ خدمت میں آئے اور انہوں نے کہا اے محمہ!

ہم آ پ کے ہمسائے اور حلیف ہیں، ہمارے کچھ غلام جنہیں نہ تو دین کا کچھ شوق ہے اور فقہ کی کچھ رغبت، وہ آ پ کے پاس آگئے ہیں، یہ لوگ محض ہمارے اہل ادر اموال میں سے فرار ہو کر آئے ہیں، آپ انہیں ہمارے حوالے کر دیں۔ آپ مطفق کے لئے نے سیدنا ابو بکر فرائن سے فر مایا: "اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟" انہوں نے کہا: ان کی بات تو درست ہے، یہ واقعی آ پ اور پھر آ پ مطفق کے ہیں۔ نبی کریم مطبق کیا کہتے ہیں؟" انہوں نے بھی کہا: ان کی بات تو درست ہے، یہ واقعی آ ب لوگ ہیں۔ نبی کریم مطبق کے ان کی بات تو درست ہے، یہ اور پھر آ پ مطبق کے ہیں۔ نبی کریم مطبق کے ان کی بات تو درست ہے، یہ اور کیم مطبق کے ہیں۔ نہیں کہا: ان کی بات تو درست ہے، یہ لوگ آ پ کے ہمائے اور حلیف بھی ہیں۔ یہ س کریم مطبق کے ہمائے اور حلیف بھی ہیں۔ یہ س کریم مطبق کے ہمائے اور حلیف بھی ہیں۔ یہ س کریم مطبق کے ہمائے اور حلیف بھی ہیں۔ یہ س کریم مطبق کے ہم ان اور متنظر ہوگیا۔

<sup>(</sup>١٠٧٩١) تخريسج: استاده ضعيف، شريك النخعي سيىء الحفظ، أخرجه بنحوه مطولا الترمذي:

# المَيْنَ الْمُنْ الْمُنْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ لِلْمُنْ الْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُنْ الْمُنْ لِلْمُل

سیدنا براء بن عازب والنیو ہے مروی ہے کہ رسول اللہ منظامیّاتی نے ذوالقعدہ کے مہینے میں عمرہ کا قصد کیا، کیکن اہل مکہ نے آب مطاعی کو مکه میں داخل نه مونے دیا، یہاں تک که آپ مطاعی کا ان سے بیمعامدہ مواکد آپ آئدہ سال مکہ میں تین دن قیام کر کیس مے، جب معاہدہ کی عبارت لکھنے گئے تو انہوں نے لکھا: یہ وہ معاہدہ ہے جس برمحد رسول اللہ نے انفاق کیا ہے، قریش کہنے گگے: ہم تواس کا اقرار بی نہیں کرتے كة آب الله ك رسول بين، أكر بهم آب كو الله كا رسول تسليم کرتے تو ہم آپ کوکسی بھی بات سے نہرو کتے ،آپ تو محمد بن عبدالله مين (يبي لكهو)، آپ مطاع الله في الله عن رسول الله بھی ہوں اور محمد بن عبداللہ بھی ہوں، چھر آ ب طفی مین نے سیدنا على رَاللَّهُ سے فرماہا: ''رسول اللَّه كالفظ كومثا دو۔''انہوں نے عرض كيا: الله كي قتم! ميس تجهى بينميس مناؤل كا، آپ مشكرية نے وہ کاغذ لے لیا، آپ مشکر آنا اچھی طرح لکونہیں سکتے تھے۔ دوسری روایت کے الفاظ ہیں: آپ مضائلیم نے سیّدنا علی وَلَّ مُنْدُ ہے فر ماہا: ''اس لفظ کو مٹا دو۔'' انہوں نے عرض کیا: ہیں تو ان الفاظ كومنانبيس سكتا ـ تو رسول الله طيني مَيْن في اين باته س اس لفظ کو مٹا دیا۔ اس کے بعد سیّدنا علی مُنْ تُنْ نے رسول الله مِلْتُنَافِيْنَ كِ لفظ كَي جَلَّه يون لكها: بيروه معامده بجس برمحمه بن عبدالله نے صلح کی ہے، وہ مکہ میں اسلحہ لے کر داخل نہ ہوں گے، ان کے باس صرف تکواریں ہوں گی اور وہ بھی نیام کے اندر ہوں گی اور وہ اہل مکہ میں ہے کسی کو بھی اینے ساتھ نہیں لے حاسکیں گے، مگر وہ جو اس کی پیروی کرنے کا ارادہ رکھتا

(١٠٧٩٢) ـ عَسن الْبَرَاءِ قَالَ: اعْتَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي ذِي الْقَعْدَةِ، فَأَنِي أَهْلُ مَكَّةَ أَنْ يَدَعُوهُ يَدْخُلُ مَكَّةَ حَتَّى قَاضَاهُمْ عَلَى أَنْ يُقِيمَ بِهَا ثَلاثَةَ أَيَّامٍ، فَلَمَّا كَتَبُوا الْكِتَابَ كَتَبُوا هٰذَا مَا قَاضَى عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللُّهِ، قَالُوا: لا نُقِرُّ بهٰذَا، لَوْ نَعْلَمُ أَنَّكَ رَسُولُ اللُّهِ مَا مَنَعْنَاكَ شَيْنًا، وَلَكِنْ أَنْتَ مُحَمَّدُ بِنُ عَبِدِ اللَّهِ، قَالَ: ((أَنَا رَسُولُ اللَّهِ وَأَنَّا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ.)) قَالَ لِعَلِيُّ: ((امْـحُ رَسُولُ اللّهِ مِـ)) قَالَ: وَاللّهِ الا أَمْحُوكَ أَبَدًا، فَأَخَذَ النَّبِيُّ عَلَى الْكِتَابَ وَلَيْسَ يُحْسِنُ أَنْ يَكْتُبَ فَكَتَبَ مَكَانَ "رَسُولُ اللُّهِ" هٰذَا مَا قَاضِي عَلَيْهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، أَنْ لا يُدْخِلَ مَكَّةَ السَّلاحَ إلَّا السَّيْفَ فِي الْقِرَابِ، وَلَا يَخْرُجَ مِنْ أَهْلِهَا أَحَدٌ إِلَّا مَنْ أَرَادَ أَنْ يَتَّبِعَهُ، وَلَا يَمْنَعَ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِهِ أَنْ يُقِيمَ بِهَا ، فَلَمَّا دَخَلَهَا وَمَضَى الْأَجَلُ أَتَوْا عَلِيًّا فَقَالُوا: قُلْ لِصَاحِبِكَ فَلْيَخْرُجْ عَنَّا فَقَدْ مَضَى الْأَجَلُ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ عِلى السند احمد:  $(1\lambda\lambda \gamma \lambda)$ 

#### 

ہو • اور اگر ان کے ساتھیوں میں سے کوئی مستقل طور پر مکہ کرمہ میں رہنا چاہے تو ہی اسے نہیں روکیں گے، اگلے سال جب آ پ طفظ آیا ہے کہ مرمہ آئے اور مقرر وقت گزرگیا تو قریش لوگ سیّدنا علی فاٹنو کے پاس آئے اور کہا کہ آ پ اپ رسول سے کہیں کہ مقرر وقت گزرگیا ہے، اب یہاں سے نکل لے جا کیں ۔ پس رسول اللہ طفی آیا ہواں سے روانہ ہو گئے۔

( دوسری سند ) سیدتا براء رفائق سے مروی ہے کہ رسول اللہ مضطفی آنے نے حدیبیہ کے دن مشرکین کے ساتھ تین باتوں کا معاہدہ کیا، ایک یہ کہ اگر کوئی شخص نبی کریم مشطفی آنے کو چھوڑ کر قریش کے ساتھ آ ملاتو قریش اسے واپس نہیں کریں گے، لیکن اگر مکہ والوں میں سے کوئی مسلمانوں کے پاس آ یا تو وہ اسے واپس کریں گے، نبی کریم مشطف آنے اور آپ مشطف آنے کے اصحاب واپس کریں گے، نبی کریم مشطف آنے اور وہ بھیاروں کی نمائش نہیں کریں تین دن قیام کریں گے اور وہ بھیاروں کی نمائش نہیں کریں گے، ان کے پاس صرف تلواریں ہوں گی اور وہ بھی نیاموں کے، ان کے پاس صرف تلواریں ہوں گی اور وہ بھی نیاموں کے اندراور صرف کمان وغیرہ ہوگی۔

سيدنا انس بن فرائي سے مروى ہے كه قريش نے نبى كريم منظافات كى ساتھ ايك معاہدہ كيا، ان كے وفد ميں سهيل بن عمرو بھى تھا، نبى كريم منظافات نے سيّدناعلى بنائي سيّدنا على منابع الرّحيم ليا ہے؟ آپ وبى كلمه كهيں جے ہم جانتے ہيں، باسمول اللّه م كليس، آپ منظافات سے ہے۔ "كسي جے معاہدہ محد رسول اللّه كى طرف سے ہے۔ "

(١٠٧٩٣) - (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيْقِ ثَانَ) عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: وَادَعَ رَسُولُ اللّهِ عَلَى الْمُسْرِكِينَ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ عَلَى ثَلاثِ، مَنْ الْسُمُسْرِكِينَ يَوْمَ الْحُدَيْبِيةِ عَلَى ثَلاثِ، مَنْ السَّمُ مِنْ عِنْدِ النَّبِيِّ عَلَى اللّهِ مَنْ وَمَنْ النَّهِ النَّبِيِّ عَلَى أَنْ يَزُدُّوهُ، وَمَنْ الْسُعِيةِ عَلَى أَنْ يَرُدُوهُ، وَمَنْ الْسَعِيةِ عَلَى أَنْ يَرُدُوهُ إِلَيْهِمْ، وَعَلَى أَنْ يَرَدُوهُ إِلَيْهِمْ، وَعَلَى أَنْ يَرَدُوهُ إِلَيْهِمْ، وَعَلَى أَنْ يَرَجِى النَّهُ فِي النَّهُ مِنْ الْعَامِ الْمُقْبِل، وَالْمَعْرِينَ فَلا يُحْرِينَ فَلا يُحْدِيهُ وَالْفَوْسِ وَنَحْوِهِ - (مسند السَّيْفِ وَالْفَوْسِ وَنَحْوِهِ - (مسند الحمد: ١٨٨٨٧)

(١٠٧٩٤) - عَنْ أَنَسِ أَنَّ قُرَيْشًا صَالَحُوا النَّبِيَ عَلَيْ فِيهِمْ سُهَيْلُ بْنُ عَمْرِو، فَقَالَ النَّبِي عَلَيْ لِعَلِيٌ: ((اكْتُبْ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ-)) فَقَالَ سُهَيْلٌ: أَمَّا بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ، فَلَا نَدْدِى مَا بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ؟ وَلٰكِنْ اكْتُبْ مَا نَعْرِفُ بِاسْمِكَ اللَّهُمَّ فَقَالَ: ((أُكْتُبْ مِنْ مُحَمَّدِ

<sup>(</sup>١٠٧٩٣) تخريج: انظر الحديث بالطريق الاول

<sup>(</sup>١٠٧٩٤) تخريج: أخرجه مسلم: ١٧٨٤ (انظر: ١٣٨٢٧)

اس جگہ یہ بات ہے جبکہ عام روایات میں بیر ہے کہ مکہ والوں میں اگر کوئی مسلمان ہو جائے تو وہ آپ کے ساتھ نہیں جاسکے گا۔

الكالم المنظم ا

اس پر پھر سہیل بولا کہ اگر ہم ہے مانے ہوتے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو ہم آپ کی افتدا کر لیتے ، آپ اس طرح کریں کہ اپنا اور اپنے والد کا نام لکھیں۔ نبی کریم مضطف آنے نے فرمایا: ''لکھو یہ معاہدہ محمد بن عبداللہ کی طرف سے ہے۔'' انہوں نے نبی کریم مضطف آنے ہے ہے۔'' انہوں نے نبی کریم مضطف آنے ہے ہے۔'' انہوں نے نبی کریم کے کوئی (ہمارے پاس) آیا تو ہم اسے واپس نہیں کریں گے، لیکن ہمارا جو آ دی آپ کے پاس آیا، آپ اسے ہماری طرف واپس کر دیں گے۔ بین کرسیدناعلی ذائد نے عرض کیا: یارسول واپس کر دیں گے۔ بین کرسیدناعلی ذائد نے عرض کیا: یارسول واپس کر دیں گے۔ بین کرسیدناعلی ذائد نے فرمایا: ''ہاں! جو آ دی ہمیں چھوڑ کر ان کی طرف جائے، اللہ تعالی اسے ہم جو آ دی ہمیں چھوڑ کر ان کی طرف جائے، اللہ تعالی اسے ہم

رَسُولِ اللهِ -) قَالَ: لَوْ عَلِمْنَا أَنَّكَ رَسُولُ اللهِ كَا تَبَعْنَاكَ وَلَحِنْ اكْتُبْ اسْمَكَ وَاسْمَ اللهِ كَا تَبَعْنَاكَ وَلَحِنْ اكْتُبْ اسْمَكَ وَاسْمَ أَبِيكَ، قَالَ: فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْ ((اكْتُبْ مِنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَبْدِ اللهِ -)) وَاشْتَرَ طُوا عَلَى النَّبِي عَلَيْ أَنَّ مَنْ جَاءَ مِنْكُمْ لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْنَا، النَّبِي عَلَيْ أَنَّ مَنْ جَاءَ مِنْ ارَدُدْتُمُوهُ عَلَيْنَا، عَلَيْكُمْ ، وَمَنْ جَاءَ مِنْ ارَدُدْتُمُوهُ عَلَيْنَا، فَعَلَيْكُمْ مُنْ ذَهَبَ مِنَّا إِلَيْهِمْ فَأَبْعَدَهُ ((نَعَمْ ، إِنَّهُ مَنْ ذَهَبَ مِنَّا إِلَيْهِمْ فَأَبْعَدَهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

فوائد: ..... بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ كَ بَجَائِ اللهُ اللهُمَّ اور ' محمد رسول اللهُ' كَ بَجَائِ ' ' محمد بن عبداللهُ' كَلَمَا، وغيره وغيره ، ان سب كوتليم كرنے ميں مصلحت تھى ، جبكه شريعت كى كى ثق كى مخالفت بھى نہيں ہو رہى تھى اور واقعى حديبية كى صلح بلحاظ انجام مسلمانوں كے فق ميں تعلم كھلا فتح كا بينام تھا۔

ہے ددر ہی رکھے۔''

حدیبیے کے مقام پرطرفین کے درمیان طویل گفتگو کے بعد درج ذیل شرطیں طے پاکیں:

ا۔رسول الله منظ وَلِيَّا اس سال مکہ میں داخل ہوئے بغیرا پنے صحابہ سمیت واپس چلے جا کیں گے اور اگلے سال عمرہ کے لیے مکہ آ کیں گے،صرف تین دن قیام کریں گے،ان کے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہوگا،صرف میان کے اندر تلواریں ہوں گی۔ ۲۔ فریقین میں دس سال کے لیے جنگ بندی رہے گی۔

٣- جومحمد (ﷺ کے عہد میں داخل ہونا جا ہے، داخل ہوسکتا ہے اور جو قریش کے عہد میں داخل ہونا جا ہے، وہ بھی داخل ہوسکتا ہے۔

۴۔ قریش کا جوآ دمی مسلمانوں کی پناہ میں چلا جائے گا،مسلمان اسے قریش کے حوالے کردیں گے،کیکن مسلمانوں کا جوآ دمی قریش کی بناہ میں آئے گا،قریش اسے واپس نہیں کریں گے۔

> بَابُ مَا جَاءَ فِى بَيْعَةِ الرَّضُوَانِ بيعت رضوان كابان

صلح حدیبیہ کے موقع پر رسول الله مشینی آنے طے کیا کہ قریش کے پاس ایک سفیر ردانہ کریں جو انہیں بھینی طور پر بتلائے کہ آپ مشینی آغرہ ہی کے لیے تشریف لائے ہیں، چنانچہ آپ مشینی آئے ختان بن عفان بڑائی کرروانہ فرمایا،

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

ليكن جب بيعت كمل مو چكى توسيدنا عثان ولا يُحْدُ بهى آ مي ، الله تعالى نے اس بيعت كى نضيلت ميں يه آيت نازل فر مائى: ﴿ لَهُ قَدُ مِنْ اللّٰهُ عَنِ اللّٰهُ عَنَ اللّٰهُ عَنَ اللّٰهُ عَنِ اللّٰهُ عَنِ اللّٰهُ عَنِ اللّٰهُ عَنِ اللّٰهُ عَنِ اللّٰهُ عَنِ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهُ عَنْ اللّلّٰهُ عَنْ اللّٰهُ عَنْ اللّٰهُ عَلَيْكُولُمُ عَلَى اللّٰهُ عَلْلُهُ اللّٰهُ عَنْ اللّٰهُ عَنْ اللّٰهُ عَلْمُ اللّلْمُ اللّٰهُ عَلَيْمُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهُ عَلَيْكُمُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰمُ اللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ عَلَى اللّٰمُ اللّ

اور يبيل سے اس كا نام بيعت رضوان برا، درج ذيل احاديث ميں اى بيعت كا ذكر ہے۔

(١٠٧٩٥) عَنْ مَعْقِلْ بْنِ يَسَارِ أَنَّهُ شَهِدَ رَسُولَ اللهِ عَنْ مَعْقِلْ بْنِ يَسَارِ أَنَّهُ شَهِدَ رَسُولَ اللهِ عَنْ رَأْسِ غُصْنَا مِنْ أَغْصَانِ الشَّجَرَةِ بِيَدِهِ عَنْ رَأْسِ رَسُولِ اللهِ عَنْ يُبَايِعُ النَّاسَ، فَبَايَعُوهُ عَلَى أَنْ لا يَضِرُّوا وَهُمْ مَ يَوْمَنِذِ أَلْفٌ وَارْبَعُ مِنْةٍ وَلَا لَا يَعُوهُ مَنْةٍ وَلَا يَعُوهُ مَنْةٍ وَلَا يَعُوهُ مَنْةٍ وَلَا لَا يَعْمُوهُ مَنْةٍ وَلَا يَعْمُوهُ مَنْةٍ وَلَا يَعْمُوهُ مَنْقِدَ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

(١٠٧٩٦) - عَنْ جَابِرٍ قَالَ: كُنَّا يَوْمَ الْحُدَّيْبِيَةَ ٱلْفًا وَٱرْبَعَمِائَةٍ فَبَايَعْنَاهُ، وَعُمَرُ آخِذٌ بِيَدِهِ تَحْتَ الشَّجَرَةِ وَهِيَ سَمُرَةٌ عَلَى

معقل بن بیار فالنی سے مروی ہے کہ وہ حدیبیہ کے دن رسول الله مضافی الله الله مضافی الله ا

<sup>(</sup>١٠٧٩٥) تخريج: أخرجه مسلم: ١٨٥٨ (انظر: ٢٠٢٩٣)

<sup>(</sup>١٠٧٩٦) تخريج: أخرجه مسلم: ١٨٥٦ (انظر: ١٤٨٢٣)

6 جمرى كے واقعات أَنْ لَا نَفِرً ، وَلَمْ نُبَايِعُهُ عَلَى الْمَوْتِ - اس اس الله الله عن كي ميدان عفرارنه اول مے، ہم نے موت برآب مطاع کا کی بعث نہیں کی تھی۔ (مسند احمد: ۱٤٨٨٣)

فواند: ..... صحابهٔ کرام نے موت پر بھی نبی کریم مین آتا کی بیعت کی تھی، جیسا کہ آگے روایات آ رہی ہیں، اس طرح بعض روایات میں ہے کہ آپ مطابق کے جرت، اسلام اور جہاد پر بھی بیعت کی گئی اور ایک مدیث میں ہے کہ صحابة كرام نے خليفه كى بات سننے، اس كى اطاعت كرنے اور حكومت و امارت كے الل لوگوں سے حكومت نه جيسننے برائع ک، ایک روایت میں ہے کہ صحابہ کرام نے صبر پر آپ مضح آلی ای بیعت کی تھی۔

ان تمام روایات میں معنی ومفہوم کے اعتبار سے کیسانیت یائی جاتی ہے، سب روایات کامد عابیہ ہے کہ وہ رسول الله مطاع إلى اس حقيقت يربيعت كررب بيل كدوه مبركرين محاور دغمن سے مرعوب موكر بھاكيس مخبيس، بلكه دغمن کے مقابلے میں ڈٹے رہیں گے، یہاں تک کہ یا تو شہید ہوجا کیں گے اور یہ پھر کامیاب ہو کرلوٹیں گے۔

(۱۰۷۹۷) عن جَابِر قَالَ: كَانَ الْعَبَّاسُ سيدنا جابِر فِلْتُورُ كَا بيان ہے كه سيدنا عباس فِلْتُو، رسول آخِذَا بِيَدِ رَسُولِ اللَّهِ عِلْمُ وَرَسُولُ اللَّهِ عِلْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمَ عَلَيْهِ عَلْ ہم سے بیت لے رہے تھے، جب ہم بیعت سے فارغ موئے تو رسول الله مضافیا نے فرمایا: "میں تم لوگوں سے بیعت لے چکا اور اللّٰہ کا دین اور اس کے وعدے تمہیں دے چکا۔'' ابو زبر کہتے ہیں: میں نے سیدنا جابر فائٹ سے دریافت کیا کہاس دن آپ لوگوں نے رسول الله مضافی ہے سے س قتم کی بیعت کی تقی؟ کیا موت کی بیعت تھی؟ انہوں نے کہا: نہیں، ہم نے آپ ہے اس بات کی بیعت کی تھی کہ ہم فرار نہیں ہوں گے۔ میں نے کہا: درخت والے دن کے متعلق بھی بتلائیں ،انہوں نے کہا:اس دن رسول الله منطق میں نے سیدنا عمر بن خطاب والله كا باته تقاما موا تقاء ميس في دريافت كيا: اس دن آب لوكول کی تعداد کتنی تھی؟ انھوں نے کہا: ہم چودہ سو تھے، جدبن قیس كيسواباتي سب لوكول نے آب كے ہاتھ يربيعت كي تمى، وه ادن کے پید کے پیچے حصی گیا تھا، اس دن ہم نے سر اونٹنح کئے تھے، ہرسات آ دمیوں کی طرف ہے ایک اونٹ۔

يُوَاثِقُنَا، فَلَمَّا فَرَغْنَا قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ((أَخَذْتُ وَأَعْطَيْتُ ـ)) قَالَ: فَسَأَلْتُ جَابِرًا يَـوْمَنِذِ: كَيْفَ بَايَعْتُمْ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى أَعَلَى الْمَوْتِ؟ قَالَ: لا، وَلٰكِنْ بَايَعْنَاهُ عَلَى أَنْ لا نَهْرً ، قُلْتُ لَهُ: أَ فَرَأَيْتَ يَوْمَ الشَّجَرَةِ؟ قَالَ: كُنْتُ آخِذًا بِيَدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ حَتَّى بَايَعْنَاهُ، قُلْتُ: كَمْ كُنْتُمْ؟ قَالَ: كُنَّا أَرْبَعَ عَشَرَ مِائَةً ، فَبَايَعْنَاهُ كُلُّنَا إِلَّا الْجَدَّ بْنَ قَيْسِ اخْتَبَأَ تَحْتَ بَطْنِ بَعِيرٍ ، وَنَحَرْنَا يَوْمَثِذِ سَبْعِينَ مِنَ الْبُدْن لِكُلِّ سَبْعَةٍ جَزُورٌ. (مسند احمد: ۱۵۳۳۲)

## المنظم ا

**فوائد: .....** جدبن قیس کے بارے میں طن غالب یہی ہے کہ اس میں نفاق تھا، ایک قول یہ ہے کہ اس نے بعد میں تو یہ کر لی تھی۔ واللہ اعلم۔

> (۱۰۷۹۸) - حَدَّنَ اَحَجَاحٌ قَالَ ابْنُ جُرَيْج: أَخْبَرَنِى أَبُو الزُّبَيْرِ: أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا يُسْأَلُ هَلْ بَايَعَ النَّبِيُّ فَيُلَّا بِلَاى الْحُلَيْفَةِ؟ فَالَ: لا، وَلَكِنْ صَلْى بِهَا وَلَمْ يُبَايعْ عِنْدَ الشَّجَرَةِ إِلَّا الشَّجَرَةَ الَّتِي لِلْحُدَيْبِيةِ، و أَخْبَرَنَا أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا دَعَا عَلَى بِنُو الْحُدَيْبِيَةِ - (مسند احمد: ١٤٥٣٩)

> (١٠٧٩٩) - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلِ وَكَانَ أَحَدَ الرَّهْ طِ الَّذِينَ نَزَلَتْ فِيهِمْ هٰذِهِ الْآيةُ: ﴿ وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتُوكَ لِتَحْمِلَهُمْ ﴾ ﴿ وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتُوكَ لِتَحْمِلَهُمْ ﴾ إلى آخِر الْآية، قَالَ: إِنِّى لَآخِذٌ بِغُضْنٍ مِنْ غُصَانِ الشَّجَرَةِ أُظِلُّ بِهِ النَّبِي عَلَى الْمَوْتِ، نُبَايِعُكَ عَلَى الْمَوْتِ، نُبَايِعُكَ عَلَى الْمَوْتِ، فَسَالَ: ((لا وَلْ كِنْ لا تَفِرُوا ـ)) (مسند احمد: ٢٠٨٠)

(۱۰۸۰۰) - عَنْ سَلَمةَ بْنِ الْاكْوَعِ قَالَ: بَالَهُ عُتُ رَسُوْلَ اللّهِ ﷺ قَالَ: ((يَا ابْنَ الْاكْوَعِ اَلَا تُبَايِعُ؟)) قال: قُلْتُ: قَدْ بَايَعْتُ بَا رَسُوْلَ اللّهِ! قَالَ: ((اَيضًا-)) قُلْتُ:

ابوزیر نے بیان کیا کہ انہوں نے سنا کہ سیدنا جابر فائٹ سے دریافت کیا گیا تھا کہ آیا نبی کریم مظام پر بیعت کی تھی؟ انہوں نے کہا: نبیس، البتہ آپ مظام آپ مظام آپ مظام پر نے دہاں نماز ادا کی تھی، آپ مظام آپ مظام پر درخت کے قریب بیعت ضرور لی تھی۔ ابوز بیر نے ہمیں خبر دی کہ انہوں نے سیدنا جابر فائٹ سے سنا کہ نبی کریم مظام آپ نے حدیبیے کو کئی ہے۔ درخت کے تو میں پر دعا کی تھی۔

سدنا عبداللہ بن مغفل فرائن ، یہ صحابی ان لوگوں میں سے ہیں جن کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی تھی: ﴿ وَلَا عَلَى الَّذِیدَ وَ اللّهِ عَلَى الَّذِیدَ وَ اللّهِ عَلَى الَّذِیدَ اللّهِ وَلَی تھی : ﴿ وَلَا عَلَى اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

سیدنا سلمہ بن اکوع بھائٹ سے مروی ہے کہ بیں نے (حدیبیہ میں دوسر ہے لوگوں کے ساتھ) رسول الله مطابق کے بیعت کی سیت کی تھی، لیکن پھر آپ مطابق کے نے فرمایا: ''اے ابن اکوع! کیا تم بیعت نہیں کرو مے؟'' میں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول!

<sup>(</sup>١٠٧٩٨) تخريج: أخرجه مسلم: ١٨٥٦ (انظر: ١٤٤٨٥)

<sup>(</sup>١٠٧٩٩) تخريج: اسناده ضعيف، ابو جعفر الرازي سيىء الحفظ (انظر: ٢٠٥٤٦)

<sup>(</sup>١٠٨٠٠) تخريج: أخرجه البخاري: ٧٢٠٨، ٤١٦٩، ٥٦٠٠، ومسلم: ١٨٦٠ (انظر: ١٦٥٠٩)

الريخ المنظر المنظرين المنظري

عَلامَ؟ قَالَ: ((عَلَى الْمَوْتِ )) (مسند احمد: ۱۲۲۲۳)

(١٠٨٠١) ـ (وَمِنْ طَرِيْق ثَان) عَنْ يَزِيْدَ بْنِ أَبِى عُبَيْدٍ قال: قُلْتُ لِسَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ: عَـلَى آئٌ شَيْءٍ بَايَعْتُمْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ؟ قَالَ: بَايَعْنَا عَلَى الْمَوْتِ.

(مسند احمد: ١٦٦٤٨)

(١٠٨٠٢) - عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: كَانَ أَبِي مِمَّنْ بَايَعَ النَّبِيُّ اللَّهِ تَحْتَ الشَّجَرَةِ بَيْعَةَ الرِّضْوَانِ، فَقَالَ: انْطَلَقْنَا فِي قَابِل حَاجِّينَ فَعُمِّى عَلَيْنَا مَكَانُهَا، فَإِنْ كَانَتْ بَيَّنَتْ لَكُمْ فَأَنْتُمْ أَعْلَمُ لَمُ احمد: ۲٤٠٧٥)

مل تو آپ کی بیعت کر چکا مول - آپ مشیکی آنے فرمایا: " بھر كرو-" ميس نے عرض كى: جي ميس كس چيز يربيعت كروں؟" آب مُصْلِيم نفرايا:"موت برـ"

( دوسری سند ) یزید بن الی عبید ہے مروی ہے کہ میں نے سیدنا بسلمہ بن اکوع و الله سے دریافت کیا: آپ لوگوں نے حدیبیہ کے دن رسول اللہ مصفی آیا ہے کس بات پر بیعت کی تھی؟ انہوں نے کہا: موت پر۔

سعید بن میتب این باب سے روایت کرتے ہیں، ان کے باب ان لوگوں میں شامل تھے جنہوں نے درخت کے نیے نی كريم مُضَّا لَيْنَا كَي بيعت رضوان كي تقي - انبول في كها: جب ہم اگلے سال حج کے ارادے ہے گئے تو اس درخت کی حکیہ پنجانا ہمارے لیے مشکل ہوگیا۔ ( یعنی بیمعلوم کرنا مشکل ہوگیا كه بم نے كس جكدادركس درخت كے ينچے بيعت كى تقى؟) اگر وہ جگہ تمہارے لیے واضح ہوگئ تو تم ہی پھراس کے بارے میں بہتر جانتے ہو گے۔

علم نہ ہوسکا۔ اگر کسی بعد والے مخص کواس کاعلم ہوا ہے تو پھراس کاعلم تو ہم سے زیادہ ہوا تا۔مطلب یہ ہے کہ اس کا تقینی علم کسی کونہیں ۔ (عبداللّٰہ رفیق)

ف الد: سن ني كريم مضاية كى حيات مباركمين مون والع بوت بوت واتعات كران ومكال كوياد نہیں رکھا گیا اور نہ بیان ہستیوں کامقصود تھا۔غزو و بدر،غزو و احد،غزو و خندق، صلح حدیدیہ، بیعت رضوان، فتح مکہ،عمرے اور ججة الواداع وغيره، نه تو سال كے بعدان واقعات كى تاريخوں كورو ہرايا جاتا اور نه ان مقامات كى زيارت كى جاتى ـ (۱۰۸۰۳) ـ (وَمِنْ طَرِیْقِ ثَان) عَنْ طَارِقِ (دوسری سند) طارق بن عبدالطن سے مروی ہے کہ سعید بن

<sup>(</sup>١٠٨٠١) تخريج: انظر الحديث بالطريق الاول

<sup>(</sup>١٠٨٠٢) تخريج: أخرجه البخاري: ٤١٦٤، ومسلم: ١٨٥٩ (انظر: ٢٣٦٧٥)

<sup>(</sup>١٠٨٠٣) تخريج: انظر الحديث بالطريق الاول

وكور عند الماري الماري الماري الماري ( 201) الماري الماري

يَعْنِى ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ قَالَ: ذُكِرَ عِنْدَ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ الشَّجَرَةُ فَقَالَ: حَدَّثَنِیْ بِعْ: اَنَّهُ كَانَ ذٰلِكَ الْعَامَ مَعَهُمْ فَنَسُوهَا مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ (مسند احمد: ٢٤٠٧٦) الْعَامِ الْمُقْبِلِ (مسند احمد: ٢٤٠٧٦) كُنْنَا يَـوْمَ الْـحُدَيْبِيةِ الْفَّا وَارْبَعِمائِةٍ ، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَنْ ((اَنْتُمُ الْيَوْمَ خَيْرُ اَهْلِ رَسُولُ اللّهِ عَنْ ((اَنْتُمُ الْيَوْمَ خَيْرُ اَهْلِ

اَنَهُ قَالَ: ((لا يَدْخُلُ النَّارَ اَحَدُّ مِمَّنْ بَايَعَ اَنَّهُ قَالَ: ((لا يَدْخُلُ النَّارَ اَحَدُّ مِمَّنْ بَايَعَ مَحْتَ الشَّجَرَةِ-)) - (مسند احمد: ١٤٨٣٧) الشَّهِ عَلَى بَعَثَ عُثْمَانَ وَ اللهِ عَمَرَ الَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ بَعَثَ عُثْمَانَ وَ اللهِ اللهِ مَكَّةَ وَكَانَتْ اللهِ عَلَيْ بَعَثُ الرَّضُوانِ بَعْدَ مَا ذَهَبَ عُثْمَانُ ، المَّهُ الرَّضُوانِ بَعْدَ مَا ذَهَبَ عُثْمَانُ ، المُثْمَانَ -)) (مسند احمد: ٧٧٧٥)

١٠٨٠٧١) - حَدَّثَ نَا يَزِيدُ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ: أَنَّ شُرَحْبِيلَ بْنَ سَعْدٍ أَخْبَرَهُ عَنْ جَابِرٍ بْنِ عَبْدِ اللّهِ قَالَ: أَقْبَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ مِنَ الْحُدَيْبِيَةِ حَتَّى نَزَلْنَا السَّقْيَا، اللهِ عَلَيْ مِنَ الْحُدَيْبِيَةِ حَتَّى نَزَلْنَا السَّقْيَا، فَ قَالَ مُعَاذُ بُنُ جَبَلٍ: مَنْ يَسْقِينَا فِي أَسْقِيَتِنَا؟ قَالَ جَابِرٌ: فَخُرَجْتُ فِي فِئَةٍ مِنَ

میتب کے سامنے بیعت والے درخت کا ذکر کیا گیا، انہوں نے کہا: مجھے میرے والد نے بیان کیا کہ اس سال ( یعنی حدیبیہ والے سال) وہ بھی صحابہ کے ساتھ تھے، لیکن جب وہ صحابہ کے ساتھ الگے سال گئے تو وہ اس درخت کو بھول چکے تھے۔
سیدنا جابر بن عبداللہ فٹائٹ سے مروی ہے کہ حدیبیہ کے دن ہماری تعداد چودہ سوتھی، رسول اللہ ملے اللہ ملے اللہ اللہ ملے اللہ میں فر مایا: "تم ہماری تعداد چودہ سوتھی، رسول اللہ ملے اللہ سے افضل ہو۔"

سیدنا جابر بن عبدالله فراتی سے مروی ہے کہ رسول الله مطابق الله مطابق کے نے فرمایا " درخت کے نیچ بیعت کرنے والوں میں سے کوئی جمی جہنم میں نہیں جائے گا۔ "

سیدنا ابن عمر فرانیون سے مروی ہے کہ رسول اللہ مضافیق نے سیدنا عثان فرانیون کو مکہ مکرمہ بھیجا تھا، ان کے جانے کے بعد بیعت رضوان ہوئی تھی، رسول اللہ مضافیق نے اس بیعت کے دوران اینا ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ پر مارا اور فرمایا: '' بیعثان کی طرف سے سے سے ''

سیدنا جابر بن عبداللہ رفائن سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: ہم رسول اللہ مضافین کے ہمراہ حدیبیہ سے واپس ہوئ تو ہم نے سقیا کے مقام پر نزول کیا۔ (وہاں پانی کی قلت تھی) سیدنا معاذر فوائن نے کہا: کون ہے جوہمیں پانی پلاے گا؟ پس میں چند انصاری نوجوانوں کو لے کر روانہ ہوا، یہاں تک کہ ہم مقام اٹایہ کے پانی پر پنچے، جو وہاں سے تقریباً تیس ( ۲۳) میل

<sup>(</sup>١٠٨٠٤) تخريج: أخرجه البخاري: ١٨٥٤، ٤٨٤٠، ومسلم: ١٨٥٦ (انظر: ١٤٣١٣)

<sup>(</sup>١٠٨٠٥) تخريج: أخرجه مسلم: ١٩٥٥(انظر: ١٤٧٧٨)

<sup>(</sup>١٠٨٠٦) تخريج: أخرجه البخاري: ٣٦٩٨، ٣١٣٠ (انظر: ٥٧٧٢)

<sup>(</sup>١٠٨٠٧) تخريج: حديث صحيح أخرجه بنحوه مسلم: ٣٠١٠ (انظر: ١٥٠٦٤)

و المال الم

دور تھا اور ہم اپنے مشکیز ہے جر لائے، رات کا اندھرا چھا چکا
تھا، ہم نے دیکھا کہ ایک آ دی کواس کا ادنٹ پانی کے حوض کی
طرف تھینچ رہا تھا، اس نے بھی کہا کہ پی لے۔ ہم نے دیکھا تو
دہ نبی کریم طشے اور تھے، چنانچہ اس ادنٹ نے پانی پیا، چر میں
نے آپ مشے اور تھے، چنانچہ اس ادنٹ نے پانی پیا، چر میں
آپ مشے اور تھے کی ادفئی کی مہار کھڑ کر اسے بھا دیا اور
آپ مشے اور نے اور کھڑ ہے ہو کرعشاء کی نماز اداکی، سیرنا
جابر رہی تھے کے بیان کے مطابق انہوں نے بھی آپ مشے اور کے تیرہ رکعت
پہلو میں نماز اداکی، اس کے بعد آپ مشے ایک تیرہ رکعت
(رات کا قیام) کیا تھا۔

الأنْصَارِ حَتْى أَتَيْنَا الْمَاءَ الَّذِى بِالْأَثَايَةِ وَبَيْنَهُ مَا قَرِيبٌ مِنْ ثَلاثَةٍ وَعِشْرِينَ مِيلا، فَسَقَيْنَا فِي أَشْقِيَتِنَا حَتَّى إِذَا كَانَ بَعْدَ عَتَمَةٍ إِذَا رَجُلٌ يُنَازِعُهُ بَعِيرُهُ إِلَى الْحَوْضِ، فَقَالَ: أَوْرِدْ فَإِذَا هُوَ النَّبِيُّ فِي فَأَوْرَدَ، ثُمَّ أَخَذْتُ بِزِمَامِ نَاقَتِهِ فَأَنْخُتُهَا، فَقَامَ فَصَلَّى الْعَتَمَةَ، وَجَابِرٌ فِيمَا ذَكَرَ إِلَى جَنْبِهِ، ثُمَّ صَلَّى بَعْدَهَا ثَلاثَ عَشْرَةَ سَجْدَةً و (مسند احمد: ١٥١٣٠)

بَاثُ مَاجَاءَ فِي حَدِيثِ سَلَمَةَ بُنِ الْاكُوعِ وَهُوَ يَتَضَمَّنُ تَلْحِيْصَ الْبَابَيْنِ اللَّذَيْنِ قَبْلَهُ سلمه بن اكوع فِالنَّيْ كا واقعه يه دراصل كُرْشته دو ابواب كى تلخيص پرمشمل ہے

ایاس سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں میرے والدسیدنا سلمہ بن اکوع بن الله منظافی آنے کے معیت میں حدیبیہ کے مقام پر کپنچہ ہم چودہ سوکی تعداد میں تھے، دہاں پچاس بکریاں تھیں اور وہاں کا پانی ان کے لیے بھی نا کائی تھا، رسول الله منظافی آن کو کیس کے کنارے بیٹھ گئے، آپ منظافی آنے نے یا تو دعا کی یا اس میں اپنا لعاب مبارک ڈالا، اب کوال تو جوش مار نے لگا۔ ہم نے پانی خود پیا اور جانوروں کو بھی پلایا، بعدازاں رسول الله منظافی آنے نے ایک درخت کے کو بھی پلایا، بعدازاں رسول الله منظافی آنے نے ایک درخت کے لئے کارا، سب سے پہلے سلمہ بن اکوع بن اور آپ منظافی آنے ہے بیاں تک کہ جب آ دھے لوگ لوگوں سے بیعت کی اور آپ منظافی آنے نے نے میاں تک کہ جب آ دھے لوگ انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول! میں تو سب سے پہلے بیعت بیعت کرو۔'' انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول! میں تو سب سے پہلے بیعت کر چکا ہوں۔ آپ منظافی آنے نے فرمایا: ''صلم! تم بیعت کرو۔'' انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول! میں تو سب سے پہلے بیعت کر چکا ہوں۔ آپ منظافی آنے نے فرمایا: ''دوبارہ بیعت کرو۔''

قَالَ: قَدِمْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهَا الْحُدَيْبِيةَ، وَاللهِ عَشْرَةَ مِاتَةً وَعَلَيْهَا خَمْسُونَ وَاللهِ عَشْرَةَ مِاتَةً وَعَلَيْهَا خَمْسُونَ شَاةً لا تُرْوِيهَا ، فَقِعَدَ رَسُولُ اللهِ عَشْرَة مَاتَةً وَعَلَيْهَا خَمْسُونَ شَاةً لا تُرْوِيهَا ، فَقِعَدَ رَسُولُ اللهِ عَلَى جَبَاهَا ، فَإِمَّا دَعَا وَإِمَّا بَسَقَ ، فَجَاشَتْ فَسَقَيْنَا ، قَالَ: ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ فَسَقَيْنَا ، قَالَ: ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ

<sup>(</sup>۱۰۸۰۸) تخریج: أخرجه مسلم: ۱۸۰۷ (انظر: ۱۲۵۱۸)

## الرائي المنظم ا

چنانچہ انہوں نے دوبارہ بیعت کی، آپ مطبح کیا نے مجھے بغیر اسلحہ کے لینی خالی ہاتھ دیکھا تو آپ مطنع آئے آنے مجھے ڈھال عطا فرمائی اور پھرلوگوں ہے بیعت لیتے رہے۔ یہاں تک کہ جب آخری لوگ بیت کر رہے تھے تو آپ مطفیکانے نے پھر فرمایا: "ابن اکوع! کیاتم میری بیعت نہیں کر و مے؟ میں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! میں تو سب سے پہلے بھی اور لوگوں کے وسط میں بھی بیعت کر چکا ہوں، آب مطابقاً نے فرمایا: " پھر بیعت کرو۔" چنانچہ میں نے سہ بارہ آپ مضافیاً کی بیعت کی۔ پھر آپ مطابقاتا نے فرمایا: ''میں نے حمہیں جو وهال دی ہے، وہ کہال ہے؟" میں نے عرض کیا: اللہ کے رسول! مجھے میرا چیا عامر بغیر اسلحہ کے بعنی خالی ہاتھ ملے تو میں نے وہ ڈھال ان کو دے دی۔ آپ مشکور نے فرمایا: "تم تو اس آ دی کی مانند ہو، جس نے کہا تھایا اللہ مجھے ایسے دوست مہیا كر جو مجھے اين آپ سے بھی زيادہ محبوب موں۔" آپ من آیا بیفرما کرمسکرا دیے،اس کے بعدمشرکین ہمارے ساتھ صلح کی کوششیں کرتے رہے، یہاں تک کہ ہم میں سے بعض ایک دوسرے کی طرف بھی گئے۔ میں اس وقت سیدنا طلحہ بن عبيدالله ولينفذ كا خدمت كزارتها، مين ان كے محور بوسهلاتا، اسے یانی بلاتا اور میں ان کے کھانے میں سے کھانا کھاتا اور میں الله اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کرنے کی وجہ ہے اینے اہل وعیال اور اموال کو چھوڑ کران سے لاتعلق ہو چکا تھا۔ جب جاری اہل مکہ سے ملح ہوئی اور ہم ایک دوسرے سے ملنے جلنے لگے، ایک درخت کے نیج جاکر میں نے اس کے کانے صاف کئے اور اس کے سائے میں لیٹ گیا، مکہ کے باشندوں میں سے حارمشرک میرے یاس آ گئے اور وہ رسول اللّٰہ طبّع میرا کے بارے میں نازیا الفاظ کہنے لگے، میں ان کو چھوڈ کرایک

قَدْ بَايَعْتُ أُوَّلَ النَّاسِ وَأُوسَطَهُمْ وَآخِرَهُم، قَالَ: ((وَأَيْضًا فَبَايعً-)) فَبَايَعْتُهُ، ثُمَّ قَالَ: ((أَيْنَ دَرَقَتُكَ أَوْ حَجَفَتُكَ الَّتِي أَعْطَيْتُكَ؟)) قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللُّهِ! لَقِيَنِي عَمِّي عَامِرٌ أَعْزَلًا فَأَعْطَيْتُهُ إِيَّاهَا، قَالَ: فَقَالَ: ((إِنَّكَ كَالَّذِي قَالَ اللَّهُمَّ ابْغِنِي حَبِيبًا هُوَ أَحَبُّ إِلَى مِنْ نَـفْسِيـ)) وَضَحِكَ، ثُـمَّ إِنَّ الْمُشْرِكِينَ رَاسَلُونَا الصُّلْحَ حَتَّى مَشَى بَعْضُنَا إلَى بَعْض، قَالَ: وَكُنْتُ تَبِيعًا لِطَلْحَةً بْن عُبَيْدِ اللُّهِ، أَحُسِنُ فَرَسَهُ وَأَسْقِيهِ وَآكُلُ مِنْ طَعَامِهِ وَتَرَكْتُ أَهْلِي وَمَالِي مُهَاجِرًا إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ، فَلَمَّا اصْطَلَحْنَا نَحْنُ وَأَهْلُ مَكَّةً، وَاخْتَكَطَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ، أَتَيْتُ الشَّجَرَةَ فَكَسَحْتُ شَوْكَهَا وَاضْطَجَعْتُ مِي ظِلْهَا، فَأَتَانِي أَرْبَعَةٌ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ أسجَعَلُوا وَهُمْ مُشْرِكُونَ يَقَعُونَ فِي رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَتَحَوَّلْتُ عَنْهُمْ إِلَى شَجَرَةِ أُخْرَى وَعَلَّقُوا سِلَاحَهُمْ وَاضْطَجَعُوا، فَبَيْنَمَا هُمْ تَــُ لٰلِكَ إِذْ نَـادى مُنَادٍ مِنْ أَسْفَلِ الْوَادِي: يَا آلَ الْمُهَاجِرِينَ! قُتِلَ ابْنُ زُنَيْمٍ، فَاخْتَرَظْتُ سَيْفِي فَشَدَدْتُ عَلَى الْأَرْبَعَةِ ، فَأَخَذْتُ سِلَاحَهُمْ فَجَعَلْتُهُ ضِغْنًا، ثُمَّ قُلْتُ: وَالَّذِي أَكْرَمَ مُحَمَّدًا! لَا يَرْفَعُ رَجُلٌ مِنْكُمْ رَأْسَهُ إِلَّا ضَرَبْتُ الَّذِي يَعْنِي فِيهِ عَيْنَاهُ، فَجِئْتُ أَسُوقُهُمْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَى وَجَاءَ عَمِّي کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

#### الكارات المالية المال

اور درخت کے نیچے چلا گیا ، انہول نے ایے ہتھیار درخت کے ساتھ لٹکائے اور لیٹ گئے، وہ ابھی اس حال میں تھے کہ وادی ك يت حصى جانب سے ايك يكارنے والے نے يكارا: اے مہاجرین! ابن زُنیم وَاللّٰهُ كُوتُلُّ كر دیا گیا ہے۔ میں اپنی تلوارسونت كران جارول كى طرف دوڑا، ميس نے ان كے متھیار این قضد میں لے لئے اور میں نے ان سے کہا: اس ذات كي فتم جس في محد مطيعية كوعزت بنوازاب! الرتم میں ہے کی نے اپنا سراو پر کو اُٹھایا تو میں اے قبل کر دوں گا، میں ان کو ہا کک کر رسول اللہ مضائلاتے کی خدمت میں لے آیا اور میرے چیا عامر نے ابن مرز کو گرفتار کر لیا، وہ اسے این یماں تک کہ ہم سب آ کر رک مجے۔ رسول اللہ مطاقاتی نے ان لوگوں کی طرف دیکھ کر فرمایا: ''ان کو جیموڑ دو، گناہ کا آغاز انبی کے ذمہ ہے۔' اور رسول الله مصفی نے ان سے در گزر فرمايا اوربية يت نازل مولى: ﴿ وَهُو الَّذِي كُفَّ أَيْدِيتُهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيكُمْ عَنْهُمْ ﴾ .... "اورووذات ہے جس نے ان کے ہاتھوں کوتم سے اور تمہارے ہاتھوں کو ان سے روکا۔'' (سورہ فتے:۲۴) اس کے بعد ہم مدینہ منورہ کی طرف واپس چل ديئ، ہم والسي يركي جمل نامي ايك مقام يرتظهر ، وسول جواس رات بہاڑیر بڑھ کررسول الله مطفی آیا اور صحابہ کرام کا یبره دے، پس میں اس رات دو یا تین مرتبہ یماڑیر چڑھا، پھر ہم مدینہ منورہ پہنچ گئے، رسول الله مطفور کے اپنا اونٹ دوسرے اونٹول میں پہنچانے کے لیے اینے غلام رباح ملائین کے ہاتھ بھیجا، میں بھی سیدنا طلحہ زمائنٹنز کے گھوڑ ہے برسوار اسے دوڑاتا ہوا، رباح کے ہمراہ تھا، صبح ہوئی تو ہم نے دیکھا کہ

عَـامِـرٌ بِـابْـن مِـكُـرَز يَـقُودُ بِهِ فَرَسَهُ يَقُودُ سَبْعِينَ حَتَّى وَقَفْنَاهُمْ فَنَظُرَ إِلَيْهِمْ، فَقَالَ: ((دَعُسوهُم يَكُسونُ لَهُم بُدُو الْفُجُور ـ)) وَعَفَا عَنْهُمْ رَسُولُ اللَّهِ عِنْهُ وَأَنْزِلَتْ: ﴿ وَهُ وَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيكُمْ عَنْهُمْ ﴾ ثُمَّ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ فَنَزَلْنَا مَنْزِلا يُقَالُ لَهُ: لَحَي جَمَل، فَاسْتَغْفَرَ رَسُولُ الله على إلى مَنْ رَقِيَ الْجَبَلَ فِي تِلْكَ اللَّيْلَةِ، كَانَ طَلِيعَةً لِرَسُولِ اللهِ عِلَى وَأَصْحَابِهِ، فَرَقِيتُ تِلْكَ اللَّيْلَةَ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً، ثُمٌّ قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ ، وَبَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ عِنْ بِظَهْرِهِ مَعَ غُلَامِهِ رَبَاحٍ وَأَنَا مَعَهُ، وَخَرَجْتُ بِفَرَسِ طَلْحَةَ أُنَدُّيهِ عَلَى ظَهْرِهِ فَلَمَّا أَصْبَحْنَا إِذَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بِنُ عُيَيْنَةً الْفَزَادِي قَدْ أَغَارَ عَلَى ظَهْرِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَاسْتَاقَهُ أَجْمَعَ وَقَتَلَ رَاعِيهُ له (مسند احمد: (17777

7 ہجری کے واقعات کی واقعات (10-

عبدالرحمٰن بن عیدنه فرازی رسول الله پیشیکین کے اونٹوں کولوث کران سب کو لے گیا اور اونٹوں کے چروا ہے کولل کر گیا ہے۔

فواند: .... صححمسلم كى روايت مي بكرآب من المنظمة المنظمة فالله على المرابعة لى المرابعة لى المرابعة آپ مستی می طرف سے اشارہ تھا کہ سیدنا سلمہ ڈاٹنو تین ایسے مواقع پر حاضر ہوں مے کہ ان کو ان میں اچھی خاصی تک و دو کرنا پڑے گی، پھرا ہے ہی ہوا اور وہ تین مواقع صلح حدیب،غز وہُ ذی قر داورغز وہُ خیبر میں پیش آئے۔ آیت کی تغییر کے لیے دیکھیں حدیث نمبر (۸۷۵۲)۔

# اَبُوَابُ حَوَادِثِ السَّنَةِ السَّابِعَةِ ہجری کے احوال وواقعات

#### بَابُ: مَاجَاءَ فِي غَزُوَةٍ ذِي قَرَدٍ وَتُسَمِّى غَزُوةَ الْغَابَةِ أَيُضًا غزوهٔ ذی قرد، جس کوغزوهٔ غایمجھی کہتے ہیں، کا بیان

نی کریم مطی این این اون احد کی اطراف میں غابہ کے اندر چرنے کے لیے بھیج رکھے تھے، ساتھ ہی آپ مِلْتُطَوْمَ كَا غلام سيدنا رباح بْنَاتْيَةُ ، اونٹوں كا ايك چرواما اورسيدنا سلمه بن اكوع بْنَاتْيَةُ تقے، اچا مک عبدالرحمٰن بن عيينه فزاری نے اونٹوں پر چھایہ مارا اور چرواہے کوتل کر کے سارے اونٹ ہا تک کر لے گیا، سیدنا سلمہ وہائٹن کے باس ابوطلحہ رہ کانٹیئز کا گھوڑا تھا، انھوں نے وہ گھوڑا سیدنا رہاح زہائٹیز کو دیا کہ وہ جلدی ہے مدینہ جا کر جاد ثے کی اطلاع دس اورخود ایک میلے پر کھڑے ہوکر مدینہ کی طرف چیرہ کیا اور تین بارنہایت بلندآ واز سے پکارا: "یَاصَباَ حَاہ" (ہائے صبح کاحملہ)، پھرخود حملہ آوروں کی طرف نکلے اور ان پر تیر برسانے گئے، درج ذیل احادیث میں اس کی مزید تفصیل بیان کی گئی ہے۔ بیغروہ آب مطفی مین کے خیبرروائل سے صرف تین روز پہلے بیش آیا، اس غروے کے دوران آپ مطفی مین نے مدینہ كا انتظام سيدنا ابن ام مكتوم فالنيئر كوسونيا اور يرجم سيدنا مقداد والنيئر كوديا\_

(١٠٨٠٩) ـ قَالَ حَدَّثَنِي مَكِّيُّ بِنُ إِبْرَاهِيمَ ين يدبن الى عبيد سے مروى بے كه سيدنا سلمه بن اكوع بالنو نے ان کو بتلایا کہ میں غابہ کی طرف جانے کے لیے مدیند منورہ سے الْأَكْسُوع ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ قَسَالَ ، خَرَجْتُ مِنَ ﴿ رَوانه بُوا، جِبِ مِينِ عَامِ كَي كُما في يارات مِين تَما تو مجھ سے سيرنا عبدالرحمٰن بن عوف خاہنیہ کےلڑ کے کی ملاقات ہوئی، میں نے كبا تيرا بهلا مو، تحقي كيا موابي؟ وه بولا كه رسول الله من ويا

قَىالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ بْن ٱلْمَكِينَةِ ذَاهِبًا نَجُو َالْغَابَةِ حَتَّى إِذَا كُنْتُ بِثَنِيَّةِ الْغَابَةِ، لَقِينِي غُلامٌ لِعَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْن عَوْفِ

PA ( 7 ہجری کے واقعات ) \$ \$ \ \( \) (206 ) (\$ \ \) (10 - \( \) \( \) \( \) \( \) (30 \( \) \( \) \( \) \( \) (30 \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \)

> قَالَ: قُلْتُ: وَيْحَكَ! مَا لَكَ؟ قَالَ: أُخِذَتْ لِقَاحُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: قُلْتُ: مَنْ أَخَذَهَا؟ قَالَ: غَطَفَانُ وفَزَارَةُ، قَالَ: فَصَرَخْتُ ثَلاثَ صَرَخَاتِ أَسْمَعْتُ مَنْ بَيْنَ لَابَتِيْهَا، يَا صَبَاحَاهُ! يَا صَبَاحَاهُ! ثُمَّ انْـدَفَعْتُ حَتَّى أَلْقَاهُمْ وَقَدْ أَخَذُوهَا، قَالَ: فَجَعَلْتُ أَرْمِيهِمْ وَأَقُولُ: أَنَا ابْنُ الْأَكْوَع وَالْيَوْمُ يَـوْمُ الـرُّضَعِ، قَـالَ: فَاسْتَنْقَذْتُهَا مِنْهُمْ قَبْلَ أَنْ يَشْرَبُوا، فَأَقْبَلْتُ بِهَا أَسُوقُهَا فَلَقِيَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللُّهِ! إِنَّ الْقَوْمَ عِطَاشٌ وَإِنِّي أَعْجَلْتُهُمْ قَبْلَ أَنْ يَشْرَبُوا فَاذْهَبْ فِي أَثْرِهِمْ ، فَقَالَ: ((يَا ابْسَ الْأَكْسَوَعِ! مَسَلَكْتَ فَأَسْجِحْ إِنَّ الْقَوْمَ يُقْرَوْنَ فِي قَوْمِهِمْ -)) (مسند احمد: (1111A)

(١٠٨١٠) - حَدَّثَنَا إِيَاسُ بْنُ سَلَمَةَ بْن الْأَكْوَع عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ زَمَنَ الْحُدَيْبِيَةِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَحَرَجْنَا أَنَا وَرَبَاحٌ غُلَامُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِظَهْرِ رَسُولِ الله على وَخَرَجْتُ بِفَرَسِ لِطَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ السَلْهِ ، كُنْتُ أُرِيدُ أَنْ أَبْدِيَهُ مَعَ الْإِبِل ، فَلَمَّا كَانَ بِعَلَى عَارَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عُينَنَةَ عَـلْي إِبِـل رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَقَتَـلَ رَاعِيَهَا

کی اونٹیوں کولوٹ لیا گیا ہے، میں نے بوجھا: کس نے لوٹی بن؟ اس نے بتایا که غطفان اور فزارہ کے لوگوں نے ،سیدنا سلمہ ڈٹاٹنڈ کہتے ہیں: یہ من کر میں نے بلندآ واز سے تین ہار "یکا صَبَاحَاه "كي آواز دي، بي آواز اس قدراو نجي اور تيزهي كه میں نے مدینہ کے دوح ول کے مابین لوگوں تک پہنچادی، پھر میں ان لوگوں کے پیچھے دوڑ پڑا، تا آ ککہ میں نے ان کو جالیا، وہ ان اونٹنول کو این قبضے میں لے چکے تھے۔ میں ان پر تیر برسانے لگا اور میں بدرجز برحتاجاتا تھا: أَنْسا ابْسُ الْأَكُوع وَالْيَوْمُ يَوْمُ الرَّضَعِ (مِن الوح كابيثا بون اورآج كمينولُ کی ہلاکت کا دن ہے)۔سیدنا سلمہ رفائد کہتے ہیں قبل اس کے کہ وہ کہیں جاکر یانی پیتے میں نے اونٹیوں کوان سے چھڑوا لیا۔ میں اونٹیوں کو لے کر واپس ہوا اوررسول اللہ مظفور سے میری ملاقات ہوئی۔ میں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! وہ لوگ ابھی تک پیاہے ہیں اور میں ان کے یائی یینے سے پہلے پہلے ان تک پہنی گیا، آب ان کے پیچے تشریف لے چلیں، آب مَشْعَدَ إِنْ مِنْ عَلَمَ إِنْ 'اسابن اكوع! تون ان يرغلبه ياليا اب نری کر،ان کی قوم میں ان کی ضیافت کی جارہی ہے۔'' ایاس بن سلمہ بن اکوع اینے والدسلمہ بن اکوع سے بیان كرتے ہيں انہوں نے كہا كه حديبيك زمانه ميں ہم رسول الله مِسْ المِسْ ال غلام رباح و النحذ اور میں آپ مشکراتی کے اونٹ کو لے کر روانہ موئے۔ میں طلحہ بن عبیداللہ وہائند کے گھوڑے یر سوار اسے اونث کے ساتھ دوڑانا جاہتا تھا۔ صبح مند اندھرے عبدالرحمٰن دیا۔ ان کے جرواہے کوقل کر دیا۔ وہ اور اس کے ساتھی جو

<sup>(</sup>١٠٨١٠) تخريج: أخرجه مسلم: ١٨٠٧ (انظر: ١٦٥٣٩)

المنظم ا

محمور وں یر سوار تھے۔ اونٹوں کو بھگالے گئے۔ میں نے کہا اے رباح! تم اس گھوڑے پر سوار ہو کر جاؤ اور اے طلحہ رخانیکہ تک پہنچا وو اور رسول الله مشکر اللہ علیہ کو جا کر اطلاع وو کہ ان کے جانوروں کولوٹ لیا گیا ہے۔ اور میں نے خود ایک ٹیلے پر کھڑے ہو کر مدینہ کی طرف رخ کر کے تین مرتبہ'' یا صباحاہ'' کی ندا دی۔ اور تیر تکوار لے کر میں نے ان لوگوں کا پیچیا شروع کر دیا۔ تو میں تیر چلا چلا کر جہاں درخت زیادہ ہوتے ان کو زخی کرتا اور جب کوئی گھڑ سوار میری طرف رخ کرتا تو میں کسی ورخت کے چیچے بیٹھ جاتا اور پھرتیر چلانا شروع کر دیتا کوئی بھی محر سوار میری طرف رخ کرتا تو میں اس کے گھوڑے کو زخمی کر دیتا، میں ان پر تیر برسا تا اور پیرجز پڑھتا تھا۔

أَنَىا ابْنُ الْأَكْوَعِ وَالْيَوْمُ يَوْمُ الرُّضَّعِ (اور مِس اكوع كا بیٹا ہوں آج کمینوں (کی ہلاکت) کا دن ہے)

میں ان میں ہے کسی سے ملتا اس پر تیر چلاتا میرا تیراہے جا لگتا اور میں تیرکواس کے کندھے میں پیوست کر دیتا اور میں کہتا۔ أَنَا ابْنُ الْأَكْوَعِ وَالْيَوْمُ يَوْمُ الرُّضَّعِ (اور مِس اكوع كا بیٹا ہوں آج کمینوں (کی ہلاکت) کا دن ہے)میں جب ورخوں کے کسی جھنڈ میں ہوتا تو ان پر تیر دل کی بوچھاڑ کر ویتا۔ اور جب تک راست آتے تو میں پہاڑ کے اور چڑھ جاتا اوران پر پھرلڑھکانے لگتا۔ ان کی اور میری یہی حالت رہی۔ میں ان کے بیچیے لگارہا۔ اور رجز پڑھتا رہا۔ یہاں تک کہ اللہ تعالی نے رسول اللہ مشکری کے لیے جتنے اونٹ پیدا کئے تھے میں ان کو وشمنوں سے چھڑ وا کر ان کو بیچھے چھوڑ تا گیا۔ اور میں، ان یر تیر برساتا رہا یہاں تک کہ وہ اپنا وزن بلکا کرنے کے لیے تمیں سے زیادہ نیزے اور تمیں سے زائد جاوریں بھی بھینک گئے۔ وہ جو چیز بھی اس طرح تھینکتے جاتے میں ان پر بطور

وَخَرَجَ يَطْرُدُهَا هُوَ وَأَنَّاسٌ مَعَهُ فِي خَيْل، فَفُلْتُ: يَا رَبَاحُ! اقْعُدْ عَلَى هٰذَا الْفَرَسِ فَأَلْدِهِ لَهُ بِطَلْحَةً وَأَخْبِرْ رَسُولَ اللَّهِ عِلَيْهَ أَنَّهُ قَدْ أُغِيرَ عَلَى سَرْجِهِ، قَالَ: وَقُمْتُ عَلَى تَـلُ فَجَعَلْتُ وَجُهِي مِنْ قِبَلِ الْمَدِيْنَةِ ، ثُمَّ نَادَيْتُ ثَلاثَ مَرَّاتٍ: يَا صَبَاحَاه! ثُمَّ اتَبَعْتُ المُقَوْمَ مَعِيَ سَيْفِي وَنَبَلِي فَجَعَلْتُ أَرْمِيْهِمْ وَاعْقرُ بِهِمْ وَذٰلِكَ حِينَ يَكُثُرُ الشَّجَرُ، فَإِذَا رَجَعَ إِلَى فَارِسٌ جَلَسْتُ لَهُ فِي أَصْل الشَّحَرَةِ ثُمَّ رَمَيْتُ، فَلا يَقْبَلُ عَلَى فَارِسٌ إلا عَفَرْتُ بِهِ فَجَعَلْتُ أَرْمِيْهِمْ رَاحِلَتِهِ وَاَقُولُ: أَنَسا ابْنُ الْأَكْوَعِ وَالْيَوْمُ يَوْمُ الـرُّضَّع، فَٱلْحَقُ بِرَجْلِ مِنْهُمْ فَٱرْمِيهِ وَهُوَ عَلَى رَاحِلَتِهِ فَيَقْعُ سَهْمِيْ فِي الرَّجُلِ حَتَّى انْسَظَمْتُ كَتِفَهُ فَقُلْتُ: خُذْهَا وَأَنَا ابْنُ الْأَكْتُ وَع وَالْيَوْمُ يَوْمُ الرُّضَّع فَإِذَا كُنْتُ فِي الشَّجَرِ أَحْرَقْتُهُمْ بِالنَّبَلِ فَإِذَا تَضَايَقَتِ الثَّنَايَا عَلَوْتُ الْجَبَلَ فَرَدَّيْتُهُمْ بِالْحِجَارَةِ، فَـمَا ذَاكَ شَـاْنِـي وَشَانُهُمْ ٱتْبَعُهُمْ فَٱرْتَجِزُ حَتُّى مَا خَلَقَ اللَّهُ شَيْئًا مِنْ ظَهْرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلَّا خَـلَفْتُهُ وَرَاءَ ظَهْرِي فَاسْتَنْقَذْتُهُ مِنْ آيْدِيْهِمْ، ثُمَّ لَمْ أَزَلْ أَرْمِيْهِمْ حَتَّى ٱلْقَوْا ٱكْثَرَ مِنْ ثَلاثِيْنَ رُمْحاً، وَٱكْثَرَ مِنْ ثَلاثِيْنَ بُرْدَةً يَسْتَخِفُّونَ مِنْهَا، وَلَا يُلْقَوْنَ مِنْ ذَٰلِكَ . شَيْنًا إلَّا جَعَلْتُ عَلَيْهِ حِجَارَةً وَجَمَعْتُ عَـلْسِي طَرِيْقِ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ حَتَّى إِذَا امْتَدَّ کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

7 ہجری کے داقعات ) \$ \$ \ (208) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \ 

علامت بقرر کھ جاتا اوران اشیاء کورسول الله مشخ مین کے راہتے يرجمع كرتا كيا\_ جب دن الحيمي طرح جره آيا تو عيينه بن بدر فزاری ان کی مدد کوآ گیا۔ اس وقت وہ ایک تک راستے ہر جا رے تھے۔ میں بہاڑ کے اوپر چڑھ گیا۔ توعیینہ نے ان سے کہا میں تمہارا کیسا براحال دیچر ہا ہوں۔ وہ بولے بیساری مصیبت ال ک طرف سے آئی ہے۔ بیضج سے اب تک ہمارا پیچا کررہا ہے۔اس نے ہمارا سارا سامان ہم سے لے کراسے پیھیے چھوڑ آیا ہے۔عینہ نے کہا اسے یقینا معلوم ہے کہ پیچے سے اس کے ساتھی آرہے ہیں۔ اگر یہ بات نہ ہوتی تو بہتہیں چھوڑ جاتا۔تم میں سے کچھ لوگ اس کی طرف جاکیں تو سبی ۔ تو ان میں سے جارآ دی اس کی طرف جانے کے لیے اُٹھے اور بہاڑ یر چڑھ گئے۔ میں نے بلندآ داز سے ان کو کہا کیاتم لوگ مجھے پہنچانتے ہو؟ وہ بولے بتاؤتم کون ہو؟ میں نے کہا کہ میں اکوع کا بیٹا ہوں۔ اس ذات کی قتم جس نے محمد مشاکلیا کو بانتا عزت سے نوازا ہےتم میں سے کوئی بھی مجھے نہیں پکڑ سکتا۔ اور میں تم میں سے جے بکڑنا جاہوں وہ میرے ہاتھوں سے نکل نہیں سکتا۔ ان میں سے ایک نے کہا بات تو ایس ہی ہے سلمہ والنفذ كتے بين كديس بوے آرام سے اين جگه بيضار ہا۔ يبال تک کہ میں نے درختوں کے ج میں سے رسول اللہ مشارکیا کے گھڑ سواروں کو آتے و کھے لیا۔ اخرم اسدی واللہ سب سے آ کے تھے اور رسول اللہ ملتے عیل کے گھر سوار ابو قمادہ زماننی اس سے پیچیے تھے۔ ادران سے پیچیے مقداد کندی زالی تھے۔ بیمنظر د کھے کرمشرکین تو وُم وباکر بھاگ أسفے اور میں بہاڑے نیے اتر کر اخرم زلانن کے سامنے آیا اور ان کے گھوڑے کی باگ بکڑ كرميں نے كہا اخرم! ان لوگوں سے ذرامخیاط رہنا مجھے ڈر ہے الْـآخِرِ، وَبَعْلَمُ أَنَّ الْجَنَّةَ حَقِّ وَالنَّارَ حَقِّ، کہمیں وہ آب کوا چک نہ لیں۔ تم رسول الله طَخَالَا اور آپ کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

الضُّحٰى اتَاهُمْ عُينَةُ بنُ بَدْرِ الْفَزَارِيُّ مَدَدًا لَهُمْ، وَهُمْ فِي ثَنِيَّةٍ ضَيْقَةٍ، ثُمَّ عَلَوْتُ الْجَبَلَ فَأَنَا فَوْقَهُمْ فَقَالَ عُيَيْنَةُ: مَا هٰذَا الَّذِي أرى قَالُوا: لَقِينَا مِنْ هٰذَا الْبَرْحَ مَا فَارَقَنَا بسَحَر حَتَّى الْآنَ وَأَخَذَ كُلَّ شَيْءٍ فِي أَيْدِينَا وَجَعَلَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، قَالَ عُيَيْنَةُ: لَوْلَا أَنَّ هٰ ذَا يَرَى أَنَّ وَرَاءَهُ طَلَبًا لَقَدْ تَرَكَكُمْ لِيَهُمْ إِلَيْهِ نَفَرٌ مِنْكُمْ، فَقَامَ إِلَيْهِ مِنْهُمْ أَرْبَعَةٌ فَصَعِدُوا فِي الْجَبَلِ، فَلَمَّا أَسْمَعْتُهُمْ الصَّوْتَ قُلْتُ: أَتَعْرِفُونِي؟ قَالُوا: وَمَنْ أَنْتَ؟ قُلْتُ: أَنَا ابْنُ الْأَكْوَعِ، وَالَّذِي كَرَّمَ وَجْهَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ! لا يَـطُ لُبُنِي مِنْكُمْ رَجُلٌ فَيُدْرِكُنِي وَلَا أَطْلُبُهُ فَيَفُوتُنِي، قَالَ رَجُلٌ مِنْهُمْ: إِنْ أَظُنُّ قَالَ فَمَا بَرِحْتُ مَقْعَدِى ذٰلِكَ حَتْى نَظَرْتُ إِلَى فَوَارِسِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَتَخَلَّلُونَ الشَّجَرَ، وَإِذَا أَوَّلُهُمُ الْأَخْرَمُ الْأَسَدِيُّ، وَعَلَى أَثَرِهِ أَبُو قَتَادَةَ فَارِسُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَعَلَى أَثُرِ أَبِى قَتَادَ الْمِقْدَادُ الْكِنْدِيُّ فَوَلَى الْمُشْرِكُونَ مُدْبِرِينَ، وَأَنْزِلُ مِنَ الْجَبَل فَأَعْرِضُ لِلْأَخْرَمِ فَآخُدنُ بِعِنَانِ فَرَسِهِ، فَـقُلْتُ: يَسا أَخْسرَمُ! اثْذَن الْقُوْمَ يَعْنِي احْـذَرْهُمْ، فَإِنِّي لَا آمَنُ أَنْ يَقْطَعُوكَ فَاتَّئِدْ حَتْى يَلْحَقَ رَسُولُ اللهِ عِلَيْ وَأَصْحَابُهُ، قَالَ: يَا سَلَمَةُ! إِنْ كُنْتَ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ

ويو المنظم المن

ك اصحاب كي آن تك ذرا رك جاؤرتو اخرم زائد في كبا اے سلمہ بنات ! اگرتم الله پراور آخرت پرايمان رکھتے مواور یقین رکھتے ہو کہ جنت اور دوزخ حق ہیں تو تم میرے اور شہادت کے درمیان رکاوٹ نہ بنو۔سلمہ و الله کی کہتے ہیں ان کی بات من كر ميں نے ان كے كھوڑے كى باك كوچھوڑ ديا۔ ان كا کراؤ عبدالرحمٰن بن عیبینہ سے ہو کیا۔ وہ ان پر الث الث کر حملے کرنے لگا۔ انہوں نے ایک دوسرے پر نیزے کے دو دو وار كة اخرم والني في عبدالحل ك كهور يك الكول كوزخي كرديا-اورعبدالرحمٰن نے ان کو نیزے کا وار کر کے شہید کر دیا۔اس کے بعد عبدالرحمٰن اخرم والني كم كهور برسوار موكيا- پهر ابو قادہ فاٹن کی اس سے ٹر بھیٹر ہو میں۔ انہوں نے بھی ایک دوسرے پر نیزے چلائے۔ ابو قیادہ رہائٹن کا گھوڑا تو زخمی ہو گیا تاہم انہوں نے عبدالرحمٰن کو قتل کر دیا۔ اور ابو قمادہ والنظا اخرم بنائنی والے گھوڑے پر سوار ہو مگئے۔ میں پھر دشمن کے پیچیے دوڑنے لگا۔ ادر اس قدر آ کے نکل کمیا کہ مجھے نی کریم مطاققة کے صحابہ کا غبار بھی دکھائی نہ دے رہاتھا اور دہمن غروب آفتاب سے ذرا سلے قرد نامی ایک گھاٹی پر پنیے جہاں کھے پانی موجود تھا۔ انہوں نے وہاں سے پانی پینے کا ارادہ کیا۔ اس دوران انہوں نے مجھے دیکھا کہ میں ان کے چھھے وور تا آرہا موں وہ وہاں سے روانہ مو گئے اور تیز تیز دوڑتے پہاڑی تک رائے پر چل دیے۔ اس بہاڑی رائے کا نام مید وی بر'' ہے۔ سورج غروب ہو چکا تھا۔ میراایک مشرک ہے مکراؤ ہوا میں نے اس پر تیر چلاتے ہوئے کہا:

أَنَى الْبِنُ الْأَكُوعِ وَالْيَوْمُ يَوْمُ الرُّضَّع (اور مِين اكوعُ كا بينا مون آج كمينون (كى بلاكت) كا دن ب)وه بولا اكوع كى مان اسيم مائة - (يعني وه مرجائے) صحصة عن جارا

فَلا تَحُلْ بَيْنِي وَبَيْنَ الشَّهَادَةِ، قَالَ: فَخَلَّيْتُ عِنَانَ فَرَسِهِ فَيَلْحَقُ بِعَبْدِ الرَّحْمٰن بْن عُيَيْنَةً ، وَيَعْطِفُ عَلَيْهِ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ ، فَاخْتَكَفَا طَعْنَتَيْنِ فَعَقَرَ الْأَخْرَمُ بِعَبْدِ الرَّحْمُن ، وَطَعَنَهُ عَبْدُ الرَّحْمُن فَقَتَلَهُ ، فَتَحَوَّلَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ عَنْ فَرَسِ الْأَخْرَمِ، فَيَـلْحَقُ أَبُو قَتَادَةَ بِعَبْدِ الرَّحْمٰنِ، فَاخْتَلَفَا طَـعْـنَتَيْنِ فَعَقَرَ بِأَبِي قَتَادَةَ وَقَتَلَهُ أَبُو قَتَادَةَ ، وَتَىحَوَّلَ أَبُو قَتَادَةَ عَلَى فَرَسِ ٱلْأَخْرَمِ، ثُمَّ إنَّى خَرَجْتُ أَعْدُو فِي أَثَرِ الْقَوْمِ حَتَّى مَا أَرْى مِنْ غُبَارِ صَحَابَةِ النَّبِيِّ ﷺ شَيْنًا، وَيُعْرِضُونَ قَبْلَ غَيْبُوبَةِ الشَّمْسِ إِلَى شِعْبِ فِيهِ مَاءٌ يُقَالُ لَهُ: ذُو قَرَدٍ ، فَأَرَادُوا أَنْ يَشْرَبُوا مِنْهُ، فَأَبْصَرُونِي أَعْدُو وَرَاءَ هُمْ، فَعَطَفُوا عَنْهُ وَاشْتَدُّوا فِي الثَّنِيَّةِ ثَنِيَّةِ ذِي بِثْرِ وَغَرَبَتِ الشَّمْسُ، فَأَلْحَقُ رَجُلًا فَأَرْمِيهِ: فَقُلْتُ: خُــٰذَهَــا، وَأَنَــا ابْنُ الْأَكْوَعِ، وَالْيَوْمُ يَوْمُ الرُّضَع، قَسالَ: فَقَسالَ: يَسا ثُكُلَ أُمُّ أَكُوعَ بَكْرَةً، قُلْتُ: نَعَمْ، أَيْ عَدُوَّ نَفْسِهِ! وَكَانَ الَّـذِي رَمَيْتُهُ بَكُرَمةً فَأَتْبَعْتُهُ سَهْمًا آخَرَ، فَعَلِقَ بِهِ سَهْمَان، وَيَخْلُفُونَ فَرَسَيْن، فَحِنْتُ بِهِمَا أَسُوقُهُمَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عِثْنَا وَهُو عَلَى الْمَاءِ الَّذِي جَلَّيْتُهُمْ عَنْهُ ذُو قَرَدٍ، فَإِذَا بِنَبِيِّ اللَّهِ عِلَيَّ فِي خَمْسِ مِاثَةٍ، وَإِذَا بِلَالٌ قَدْ نَحَرَ جَزُورًا مِمَّا خَلَّفْتُ فَهُوَ يَشُوى لِسرَسُول اللَّهِ ﷺ مِنْ كَبِدِهَا

الناس عند المنظم الناس الناس

پیچھا کررہا ہے؟ میں نے کہا اللہ کے دشمن! ہاں میں ہی تم برصح سے تیر برسا رہا ہوں۔ اور ساتھ ہی میں نے اس بر دوسرا تیر جھوڑا۔ دونوں تیراس پر بیوست ہو گئے اور وہ لوگ مزید دو گھوڑے پیچھے جھوڑ گئے۔ میں ان دونوں گھوڑوں کو لیے رسول قرو چشمے پر تھے جہال سے میں نے دشمنوں کو دوڑایا تھا۔ میں نے ویکھا کہ اللہ کے نبی کریم مطاع اللہ استے یا فج سوجان شاروں سميت وبال تشريف فرما تھے۔ اور ميں جواونٹ چیھیے چھوڑ گيا تھا۔ بلال زلائش نے ان میں سے ایک اونٹ کو ذبح کیا ہوا تھا رب تھے۔ میں رسول الله مطابق کی خدمت میں پہنیا آورعرض كيا الله ك رسول مضي يم مجها جازت موتومين آپ ك ان ساتھیوں سے ایک سوآ دمیوں کو لیجاؤں اور جا کر اندھیرے اندهیرے میں کفار برحمله کر دوں اور ان سب کوتل کر دوں۔ آپ مشار از مرایا علمه فائد کیا توبیکام کرنے کے لیے تیار ہے؟ انہوں نے کہا اس ذات کی قشم جس نے آپ مشکر کیا آ کوعزت داکرام سے نوازا ہے۔ میں اس کام کے لیے تیار ہوں۔ یہ بن کررسول اللہ مضافی اس قدر مسکرائے کہ آگ کی روشی میں میں نے آپ کی واڑھ مبارک نمایاں دیکھی آب منت على في الله على الله عل کی ضافت ہورہی ہے۔ بعد میں بنوغطفان سے ایک آ دی آیا اس نے بتلایا کہ وہ لوگ فلال غطفانی کے پاس سے گزرے اس نے ان کے لیے ایک اونٹ ذبح کیا۔ جب وہ اس کا چمڑا ا تار رہے تھے تو انہوں نے دورغبار اڑتے دیکھا تو وہ اونٹ کو چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ جب صبح ہوئی تورسول الله مشاعظات نے فرمایا آج ہمارے گھڑ سواروں میں سب سے افضل

وَسَنَامِهَا، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! خَلِّنِي فَأَنْتَخِبَ مِنْ أَصْحَابِكَ مِاثَةً فَاخُدَ عَلَى الْكُفَّادِ عَشْوَةً فَلا يَبْقَى مِنْهُمْ مُخْبِرٌ إِلَّا قَتَلْتُهُ، قَالَ: ((أَكُنْتَ فَاعِلًا ذٰلِكَ يَسا سَسَلَمَةُ - )) قَسالَ: نَعَمْ، وَالَّذِى أَكْرَمَكَ! فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حَتَّى رَأَيْتُ نَوَاجِذَهُ فِي ضَوءِ النَّارِ، ثُمَّ قَالَ: ((إِنَّهُمْ يُعْرَونَ الْآنَ بِأَرْضِ غَطَفَانَ ١٠) فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ غَطَفَانَ، فَقَالَ: مَرُّوا عَلَى فُلان الْغَطَ فَانِي فَنَحَرَ لَهُمْ جَزُورًا، قَالَ: فَـلَـمَّا أَخَذُوا يَكْشِطُونَ جِلْدَهَا رَأَوْا غَبَرَةً فَتَرَكُوهَا وَخَرَجُوا هَرَبًا، فَلَمَّا أَصْبَحْنَا قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ((خَيْسِرُ فُرْسَانِنَا الْيَوْمَ أَبُو قَتَالَةً، وَخَبْرُ رَجَالَتِنَا سَلَمَةً -)) فَأَعْطَانِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْ سَهْمَ الرَّاجِلِ وَالْفَارِسِ جَمِيعًا، ثُمَّ أَرْدَفَنِي وَرَاءَهُ عَلَى الْعَضْبَاءِ رَاجِعِينَ إِلَى الْمَدِينَةِ ، فَلَمَّا كَانَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهَا قَرِيبًا مِنْ ضَحْوَةٍ وَفِي الْقَوْمِ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ كَانَ لَا يُسْبَقُ، جَعَلَ يُنَادِي: هَلْ مِنْ مُسَابِقِ أَلا رَجُلٌ يُسَابِقُ إِلَى الْمَدِينَةِ؟ فَأَعَادَ ذٰلِكَ مِرَادًا وَأَنَا وَرَاءَ رَسُول اللهِ ﷺ مُرْدِفِي قُلْتُ لَهُ: أَمَا تُكْرِمُ كَوِيهُا، وَلا تَهَابُ شَرِيفًا؟)) قَالَ: لا إِلَّا رَسُولَ اللهِ عَلَى قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! بأبي أنْتَ وَأُمِّي، خَلِّنِي فَلْأُسَابِقُ الرَّجُلَ، فَالَ: ((إِنْ شِئْتَ-)) قُلْتُ أَذْهَبُ إِلَيْكَ

و المراح المائين الما

فَطَفَرَ عَنْ رَاحِلَتِهِ وَثَنَيْتُ رِجْلَى فَطَفَرْتُ عَنِ النَّاقَةِ، ثُمَّ إِنِّى رَبَطْتُ عَلَيْهَا شَرَفًا أَوْ شَرَ فَيْنِ النَّاقَيْتُ نَفْسِى، ثُمَّ إِنِّى عَدَوْتُ حَتْى النَّبْقَيْتُ نَفْسِى، ثُمَّ إِنِّى عَدَوْتُ حَتْى الْحَقَهُ فَأَصُكَ بَيْنَ كَتِفَيْهِ عَدَوْتُ حَتْى الْحَقَهُ فَأَصُكَ بَيْنَ كَتِفَيْهِ بِمَدَى، قُلْتُ: سَبَقْتُكَ وَاللَّهِ! أَوْ كَلِمَةً بِمَدَى، قُلْتُ: سَبَقْتُكَ وَاللَّهِ! أَوْ كَلِمَةً بَعَدَى، قُلْتُ: وَاللَّهِ! أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا، قَالَ: إِنْ أَظُنُ مَنَا الْمَدِينَةَ وَاللَّهِ! إِنْ أَظُنُ حَتَى قَدِمْنَا الْمَدِينَة وَاللَّهِ! وَقَالَ: إِنْ أَظُنُ عَلَى الْمَدِينَة وَاللَّهِ الْمَدَاحِمِد:

ابوقاده وخالفة بي اور پيدل لوگوں ميں سب سے افضل سلمه والله ہں تو رسول الله مشارخ نے مجھے پیدل اور گھڑ سوار دونوں قتم کے لوگوں سے حصہ دیا۔ پھر مدینہ منورہ کی طرف واپس ہوئے تو آپ نے اپنی عضباء اوٹٹنی پر مجھے بھی اینے پیچھے سوار کر لیا جب ہمارے مدینہ منورہ پہنچنے میں حاشت کے بقدر وقت باقی ره گيا تولوگوں ميں ايك انصاري فخص تھا جو بہت تيز رفتارتھا۔ کوئی جخص اس کامقابلہ کر کے اس ہے آ گے نہ نکل سکتا تھا۔ وہ آ وازیں دینے لگا کوئی میرے ساتھ دوڑ کا مقابلہ کرنے والا ہے کوئی ہے جو مدینہ منورہ تک میرے ساتھ دوڑ لگائے۔اس نے یہ بات کی مرتبہ دہرائی۔ میں رسول اللہ مطابقات کے ہمراہ آب منظ آنے کی سواری پر آپ منظ آنے کے پیچھے سوار تھا۔ میں نے اس ہے کہا کیاتم کسی معزز کی عزت نہیں کر سکتے اور نہ کسی صاحب شرف سے ڈرتے ہو؟ وہ بولا میں رسول الله مشکر آنے کے سواسب کواس مقاللے کی دعوت دیے رہا ہوں تو میں نے عرض کیا اللہ کے رسول منظ کی میرے ماں باب آب پر فدا ہوں۔ مجھے اجازت دیجئے میں اس کے ساتھ دوڑ لگاؤں۔ آپ ملتے ملائے نے فرمایا تمہاری مرضی، میں نے عرض کیا میں اس کے مقابلے میں جاتا ہوں۔ وہ آ دمی اپنی سواری سے کود کر نیجے آ گیا۔ اور میں نے بھی اپنی ٹاگلوں کوحرکت دی اور اونٹنی ہے حصلا نگ لگا دی۔ پھر میں ایک دومنزل تک جان بوجھ کر آ ہتہ دوڑا تا کہ اپنا سانس بچالوں اور سانس نہ چڑھ جائے۔اس کے بعد میں دوڑ کرایں تک پہنچااور پیچھے ہےایں کے کندھوں کے درمیان ہاتھ مار كركها الله ك قتم من تجھ سے آ كے نكل كيا۔ ميس نے يہى لفظ کیے یا اس سے ملتے جلتے الفاظ کیے۔ مین کروہ ہنس پڑا اور بولا میرابھی یہی خیال ہے یہاں تک کہ ہم مدینه منورہ پہنچ گئے۔

فواند: ....اس مديث كادرج ذيل سان عمل ع، مم صرف ترجمه پيش كرتے بي:

www.KitaboSunnat.com PM 7 ہجری کے واقعات ایاس بن سلمداین باب سیدناسلمه و الله مطفور ایت کرتے ہیں که (۱) ہم چوده سوافرادرسول الله مطفور کے ساتھ حدیبیمقام برآئ، وہاں ایک کنوال تھا، جس سے (یانی کی قلت کی وجہ سے) پیاس بکریال سیرابنہیں ہوسکتی تھیں، یلایا۔ (۲) پھر رسول اللہ مطاق آئے میں بعت کے لیے درخت کے سے کے پاس بلایا، میں نے سب سے پہلے بعت كى، پرآب مطيرة مسلسل بيت ليت رب، جب نصف لوگ بيت كر كے فارغ مو مي تو آب نے مجمع فرمايا: "سلم! بیعت کرو۔" میں نے کہا: اے اللہ کے رسول! میں توسب سے پہلے بیعت کر چکا ہوں۔ آپ نے فرمایا: "ایک وفعہ پھر کرلو۔'' (٣) جب رسول الله مشخ منظ نے مجھے بغیر اسلحہ کے دیکھا تو مجھے ایک ڈھال دی، پھر بیعت لیما شروع کر ویا، حتی کہ لوگ آخر تک پہنچ گئے۔ آپ نے مجھے فرمایا: "سلم! کیاتم بیعت نہیں کرتے؟" میں نے کہا: اے اللہ کے رسول! میں سب سے پہلے اور پھر درمیان میں (دو دفعہ) بیعت کر چکا ہوں۔آپ نے فرمایا:"ایک دفعہ پھر کرلو۔" سو میں نے تیسری دفعہ بیعت کی۔ (م) پھرآپ نے مجھے فرمایا ''سلمہ! وہ ڈھال کہاں ہے، جو میں نے تختیے دی تھی؟'' میں نے کہا: اے اللہ کے رسول! مجھے میرے جیا ملے، ان کے پاس کوئی اسلحہیں تھا، اس لیے میں نے ان کو دے دی۔ رسول الله مطاكلية بنس برا اور فرمايا: "تم تواس آدمي كي طرح موجس نے كها: اے الله! مجھے ايمامحبوب عطاكر دے جو مجھے اپنے آپ سے بھی زیادہ محبوب ہو۔' (۵) پھر مشرکوں نے ہم سے صلح کے موضوع پر خط و کتابت شروع کی، یہاں تک کہ ہم ایک دوسرے کے پاس جانے لگ گئے اور صلح ہوگئی۔ میں سیدنا طلحہ بن عبیداللَّه وَاللَّهُ عَلَاء ان کے محور ہے کو پانی بلاتا، کھریرے کے ذریعے اس کی گرد صاف کرتا اور ان کی خدمت کرتا تھا۔ انھیں کا کھانا کھا لیتا تھا اور جب الله اور اس کے رسول کی طرف جمرت کی تو اینے اہل وعیال اور مال ومنال کو بیچھے جھوڑ آیا تھا۔ جب ہماری اور اہل مکہ کی صلح ہوگئی اور ہم ایک دوسرے کے پاس جانے لگ مجے ، تو میں ایک درخت کے پنچے آیا، اس کے کا نئے صاف کئے اور وہال لیٹ گیا۔ میرے یاس مکہ کے چارمشرک آئے ، انھوں نے رسول الله مشکھاتی کے حق میں تازیبا الفاظ کہنا شروع کر دیے، میں ان سے بڑا متنفر ہوا، اس لیے میں ایک دوسرے درخت کی طرف چلا گیا۔ انھوں نے اپنا اسلحد لاکا دیا اور لیث محے، وہ اس

ان سے بڑا تنظر ہوا، اس لیے میں ایک دوسرے درخت کی طرف چلا گیا۔ انھوں نے اپنا اسلحہ لؤکا دیا اور لیٹ گئے، وہ اس حالت پر تھے کہ نجل وادی سے یہ آواز سائی دی: او مہاجرو! ابن زینم کوفل کر دیا گیا۔ میں نے اپنی تلوار سونت کی اور ان چاروں کی طرف دوڑ کر گیا، وہ سور ہے تھے، میں نے ان کا اسلحہ ضبط کر لیا اور اپنے ہاتھ میں پکڑ کر کہا: اس ذات کی قتم جس نے محمد (منظے ہوڑے) کے چرے کوعزت والا بنایا! تم میں سے جو بھی سر اٹھائے گا میں اسے ماروں گا۔ بھر میں انھیں ہا کک کررسول اللہ منظے ہوڑے کے پاس لے آیا۔ (۱) میرا بچا عام عبلات سے مِکرزنا می آدمی کو ایک کمزور گھوڑ سے پرسوار کر کے رسول اللہ منظے ہوڑے کے پاس لیا، وہ کل ستر مشرک تھے۔ رسول اللہ منظے ہوڑے نے ان کی طرف دیکھا اور فرمایا: ''ان کو چھوڑ دو، برائی و بدکاری کی ابتدا بھی ان سے ہوئی اور انتہا بھی انہی پر ہوگ۔' رسول اللہ منظے ہوڑے نے ان کو معاف کر دیا، چھوڑ دو، برائی و بدکاری کی ابتدا بھی ان سے ہوئی اور انتہا بھی انہی پر ہوگ۔' رسول اللہ منظے ہوڑے نے ان کو معاف کر دیا، اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آ یہ تازل کی: ﴿وونی ہے جس نے خاص مکہ میں کا فروں کے ہاتھوں کو تم سے اور تمھار سے کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

کو کو کان سے روک دیا، اس کے بعد کہ اس نے سمیں ان پر غلبہ دے دیا تھا اور تم جو کچھ کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ اسے خوب دیکھ رہا ہے۔ کھ (سورہ فقی ۲۳) (ے) پھر ہم مدینہ کی طرف بلٹے، ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، ہمارے اور بنولحیان، جو کہ مشرک مقے، کے درمیان ایک پہاڑ تھا۔ رسول اللہ مشیقی نے اس رات کو اس پہاڑ پر چڑھے والے کے لیے بخشش کی دعا کہ مشرک مقے، کے درمیان ایک پہاڑ تھا۔ رسول اللہ مشیقی نے اس رات کو اس پہاڑ پر چڑھے والے کے لیے بخشش کی دعا کہ کہ کو یا کہ وہ نمی کریم مدینہ بنجے، رسول اللہ مشیقی نے آئی سواری اپنے غلام رباح کے ساتھ جبی میں میں اس کے ماتھ سیدنا طلحہ فراٹ کے گھوڑے پر فکار، میں نے گھوڑے کو این لگا تے لگاتے بسینہ پینے کر دیا۔ جب میں ہوئی تو پیتا کہ عبدالرحمٰن فزاری نے دھو کہ کیا، اس نے آپ مشیقی نے کہ وار رسول اللہ مشیقی کے کہ یہ اور سوار یوں کو ہا تک کر لے گیا۔ میں نے کہا: میں رباح! یہ گھوڑا سیدنا طلحہ بن عبداللہ کے پاس بہنچا دو اور رسول اللہ مشیقی کے کہ یہ پیغام دو کہ شرک ان کے مویشیوں کو رباح! یہ گھوڑا اس مینا طلحہ بن عبداللہ کے پاس بہنچا دو اور رسول اللہ مشیقی کی جہ پیغام دو کہ شرک ان کے مویشیوں کو لوٹ کر لے گئے ہیں۔ میں خود ایک بڑے جو اور رسول اللہ مشیقی کو جہ پیغام دو کہ شرک ان کے مویشیوں کو دو در کہ اور کیا اور رسول اللہ مشیقی کے جوا اور (لوگوں کو جمع کرنے کے لیے) تین دو دو کہ کہا: یاصاحاہ!۔ پھر میں ان لوگوں کے تعال میں تی مارتا اور رجز یہ اشعار پڑھے ہوئے کہتا:

میں اکوع کا بیٹا ہوں

آج کمینوں (کی ہلاکت) کا دن ہے

میں ایک آ دمی کو پالیتا اوراس کے تھلے میں اس زورہے تیر مارنا کہ اس کے کندھے تک پہنچ جاتا۔ پھر میں کہتا: بیلو اور میں اکوع کا بیٹا ہوں

آج کمینوں (کی ہلاکت) کا دن ہے۔

الله کوشم! میں ان پر تیر پھیکا رہا، ان کو جیران وسٹسٹرر کرتا رہا، اگر کوئی گھوڑ سوار میری طرف پلٹتا تو میں کی ورخت کے سخ کے پاس بیٹے جاتا اور تیر مار کراہے جیران و پر بیٹان کر دیتا۔ (چلتے چلتے) پہاڑ تنگ ہو گیا اور وہ اس کی تنگ جگہ میں داخل ہو گئے۔ میں پہاڑ پر چڑھ گیا اور پھروں کولڑھکانا شروع کر دیا۔ میں ان کا تعاقب کرتا رہا، حق کہ رسول الله مینے ہوڑے کی تمام سوار یوں کواپنے بیچھے جھوڑگیا، پھر بھی میں ان کا بیچھا کرتا رہا اور ان کو تیر مارتا رہا، یہاں تک کہ انھوں نے اپنے آپ کو کم وزن کرنے کے لیے (اور سامان گھٹانے) کے لیے تمیں چاور میں اور تمیں نیزے پھینک دیے۔ وہ جو چیز بھینکتے تھے میں اس پر علامتی پھر رکھ دیتا تا کہ رسول الله مینے تھے اور آپ کے صحابہ اسے بیچان لیس۔ چلتے وہ ایک تنگ گھائی میں جا بہتی ، وہاں ان کے پاس بدر فزاری کا ایک بیٹا بھی آ پہنچا۔ انھوں نے دو پہر کا کھانا کھانا شروع کیا اور میں بہاڑ یا ٹیلے کی چوٹی پر بیٹھ گیا۔ فزاری نے تو چھاند یولن ہے، جو مجھے نظر آ رہا ہے؟ انھوں نے کہا: ہمیں اس سے اور ہم پر تیر بھی برساتا ہے، حتی کہ اس نے ہم سے جار افراد اس کی طرف جا کیں۔ سو وہ پہاڑ پر پڑھتے ہوئی کہا، ہمیں ہوا تو میں نے کہا: کہا تم میں سے جار افراد اس کی طرف جا کیں۔ سو وہ پہاڑ پر چڑھتے ہوئے میری طرف آ کے۔ جب ان سے کلام کرنامکن ہوا تو میں نے کہا: کیا تم مجھے جانے ہو؟ انھوں نے کہا: نہیں، تو کون ہے؟ میں نے کس سے بڑا مفت مرکز آ کتاب و سنت کی روشنی میں لکھیں جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

) \$ \$ \ 214 \ \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \ 7 ہجری کے واقعات کھوچی کہا: میں سلمہ بن اکوع ہوں ، اس ذات کی قتم جس نے محمد منطق آنے ہے چبرے کومعزز بنایا؟ میں تم میں سے جس کو جا ہوں یا لوں گا اورتم میں سے کوئی مجھے نہیں یا سکتا۔ ان میں سے ایک نے کہا: میراجھی یہی گمان تھا۔ (9) وہ واپس چلے سمئے، میں اپنی جگہ پر تھہرا رہا، حتی کہ مجھے رسول الله مطبقہ آنے کھوڑ سوار نظر آئے ، وہ درختوں کے نیج سے آ رہے تھے، ان میں پہلا اخرم اسدی من فن تھا، اس کے پیچھے ابوقادہ انساری من فند اور اس کے پیچھے مقداد بن اسود کندی من تھا۔ میں نے اخرم کے گھوڑے کی لگام پکڑ لی۔ وہ سارے پیٹھ پھیر کر بھاگ گئے۔ میں نے کہا: اخرم! رسول الله مشکھاتی اور صحابة کرام کو ملنے تک احتیاط کرنا ،کہیں بیرحائل نہ ہو جا کیں۔اس نے کہا:سلمہ!اگرتم الله اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو اور جانتے ہوکہ جنت وجہم حق ہیں، تو کوئی احتیاط میرے اور میری شہادت کے درمیان حائل نہیں ہو علی۔ میں نے ان کو جانے دیا، ان کا اورعبدالرحمٰن کا مقابلہ ہوا، اِنھوں نے اس کے گھوڑے کی کونچیس کاٹ دیں اورعبدالرحمٰن نے اخرم کو نیز ہ مار کرشہید کر دیا اور اس کے گھوڑے پر بیٹھ گیا۔ اتنے میں رسول اللّٰہ مِشْغَاتِیْنَ کے گھوڑ سوار ابو قیادہ زخانیٰنۂ عبد الرحمٰن پر جھیٹے اور اس کو نیزہ مار کر ہلاک کر دیا۔ اس ذات کی قتم جس نے محمد ملط قطیم اس کے چہرے کومعزز بنایا! میں ان کے پیچھے بھا گنا ر ہا، (اور اتنا آ کے نکل گیا کہ) صحابۂ کرام اور ان کا گرد وغبار نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ جب پیمشرک لوگ غروب آ فتاب سے قبل ایک گھاٹی میں پنیے، وہاں پانی تھا جے'' زوقر د' کہتے تھے، یہ پیاسے تھے، انھوں نے پانی پینا جاہا، جب پیچھے پلٹ کر دیکھا تو میں ان کے پیچھے دوڑتا ہوا آ رہا تھا، وہ خوف اور ڈرکی وجہ سے وہاں سے نکل گئے اور پانی کا ایک قطرہ بھی نہ پیا۔ انھوں نے پہاڑی راستے میں دوڑ نا شروع کر دیا، میں بھی دوڑ تا گیا اور ان کے ایک آ دمی کے مونڈ ھے میں تیر مارا اور کہا:

> یہ لے اور میں اکوع کا بیٹا ہوں آج کمینوں ( کی ہلاکت ) کا دن ہے

اس نے کہا: تجھے تیری مال کم پائے، تو ضح والا اکوع ہے؟ میں نے کہا: ایسے ہی ہے، اے اپی جان کے دہمن! میں ضح والا ہی اکوع ہوں۔ انھوں نے اس راستے پر دو گھوڑ ہے چھوڑ دیے۔ میں ان دونوں کو رسول اللہ مطاق ہے ہاں نے باس ایک مشک میں پانی ملا تھوڑا سا دودھ تھا اور ایک میں پانی۔ میں نے وضوء کیا اور پانی پیا، پھر میں رسول اللہ مطاق ہے پاس آیا، اس وقت آپ اس پانی پر تھے، جس سے میں نے دشمنوں کو ہھگا دیا تھا۔ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ مطاق ہے ہیں آیا، اس وقت آپ اس پانی پر تھے، جس سے میں نے دشمنوں کو ہھگا دیا تھا۔ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ مطاق ہے وہ تمام اونٹ اور نیز ہے چا دروں جیسی تمام دوسری اشیاء، جو میں نے مشرکین سے چینی تھیں، اپنے قبضے میں لے لی تھیں۔ سیدنا بلال زن اللہ کے رسول! آپ مجھے جانے دیں، میں سومردوں کا انتخاب کرتا ہوں، پھر ہم سب مشرکوں کے تعاقب میں نظر آنے لگیں۔ آپ نے فرایا: ''سلم! کیا آپ ایسا کرلیں گے؟'' میں پڑے جتی کی آپ کی ڈاڑھیں آگی روثنی میں نظر آنے لگیں۔ آپ نے فرایا: ''سلم! کیا آپ ایسا کرلیں گے؟'' میں کتاب و سنت کی دوشنی میں لکھی جانے والی اددو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

المنظم ا

نے کہا: جی ہاں، اس ذات کی قتم جس نے آپ کوعزت دی! آپ نے فرمایا: ''غطفان میں ان کی میزبانی کی جائے گی۔' بعد میں ایک آ دمی غطفان سے آیا اور اس نے کہا: فلاں آ دمی نے ان کے لیے اونٹ ذیج کئے تھے، جب وہ کھالیں اتار چکے تو آٹھیں اٹھتا ہوا گرد وغبارنظر آیا۔ وہ کہنے لگے: (ہمارتعا قب کرنے والےلوگ) ہم تک پہنچ مکئے ہیں، سووہ بھاگ گئے۔(۱۱)جب صبح ہوئی تو رسول الله ﷺ نے فرمایا:'' آج کا بہترین گھوڑ سوار ابوقیادہ اور بہترین یا پیادہ سلمہ ہے۔'' پھرآپ ملے مانے منے نے مجھے دو جھے دیے، ایک گھوڑ سوار کا حصہ اور ایک یا پیادہ کا، آپ نے دونوں جھے میرے لیے جمع کر دیے، پھر آپ نے مجھے این'عضباء'' اونٹنی پر بٹھایا اور واپس مدینہ کی طرف چل پڑے۔ (۱۲) ہم چل رہے تھے، ایک انصاری، جو دوڑ میں کسی کوآ گے برھنے نہیں دیتا تھا، نے بہ کہنا شروع کر دیا: کیا کوئی مدینہ تک دوڑ میں مقابلہ كرنے والا ہے؟ آيا كوئى مقابله كرنے والا ہے؟ اس نے بار بارلكارا۔ جب ميں نے اس كى بات من تو كها: كيا تو معزز كى عزت نہيں كرتا ہے، كيا توكسى ذى شرف كا رعب تعليم نہيں كرتا؟ اس نے كہا: نہيں ، الا يد كه وہ الله كے رسول مول ـ میں نے کہا: اے اللہ کے رسول! میرے ماں باب آب برقرباں ہوں، مجھے جانے دیجے، میں اس آدی سے مقابلہ کرتا عابتا ہوں۔آپ نے فرمایا:''جس طرح تیری مرضی ہے۔'' میں نے کہا: میں تیری طرف آ رہا ہوں، میں نے اپنی ٹامگوں کومروڑا، چھلانگ نگائی اور دوڑ بڑا، بھا گتے بھا گتے ایک دوٹیلوں کوعبور کر گیا، پھر میں اس کے پیچھے دوڑ بڑا، ایک دوٹیلوں تک دوڑتا رہا، پھرتیز موااوراس کو جاملا، میں نے اس کی کر پراپتا ہاتھ مارا اور کہا: الله کی شم! تو ہارگیا ہے۔اس نے کہا: ابھی تک مجھے امید ہے۔ پھر میں مدینہ تک اس سے آ کے نکل گیا۔ (۱۳) الله کی قتم! ہم صرف تین را تیں تھہرے تھے، بالآخر ہم خیبر کی طرف نکل راے، میرے چیا عام نے بدر جزبیا شعار پر هنا شروع کردیے:

الله كانتم! اگر الله نه موتا تو بهم مدایت نه پاتے

نه صدقه كرتے اور نه نماز پڑھتے

اورہم تیرے فضل سے غنی نہیں ہو سکتے

اگر دشمنوں سے مکر ہو جائے تو ہمیں ثابت قدم رکھنا

اورهم پرسکینت نازل کرنا

رسول الله ملط آیا نے پوچھا: "یہ کون ہے؟" انھوں نے کہا: میں عامر ہوں۔ آپ نے فرمایا: "تیرا رب مجھے بخش دے۔" انھوں نے کہا: میں عامر ہوں۔ آپ نے فرمایا: "تیرا رب مجھے بخش دے۔" انھوں نے کہا: جب بھی رسول الله ملط آیا نے بالخصوص کی انسان کے لیے بخشش طلب کی تو وہ شہید ہوا۔ سیدنا عمر بن خطاب والٹو نے ، جبکہ دہ اونٹ پر تھے، پکارا: اے الله کے نبی! آپ نے ہمیں عامر کے ساتھ مستفید کیوں نہ ہونے دیا (یعن ہمیں دعا میں شریک کیوں نہ کیا)؟ (۱۲) جب ہم خیبر میں پنچ تو ان کا بادشاہ مرحب اپنی تلوار کولہراتے ہوئے ذکا اور کہنے لگا:

خيبر بخو بي جانتا ہے كہ ميں مرحب ہوں

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

### المناه ا

متصيار بند،سور مااور منجها بهوا مول

جب لژائيال بجرُك المحتى بين تو مين متوجه موتا مون

اس كے مقابلے كے ليے ميرے جي اسيدنا عامر والنو كلے اور كہا:

خيبراجيمى طرح جانتا ہے كه ميں عامر مول

ممل طور پر تیار ہوں، دلیر ہوں، جان کی بازی لگانے والا ہوں

تواری صربوں کا تبادلہ شروع ہوا، مرحب کی توارسیدتا عامر زفائی کی ڈھال پر تھی، عامر جھکے اوران کی اپنی تلوار ہے ان کی بازوکی رگ کٹ کئی اوراسی میں ان کی شہادت تھی۔ (۱۵) سلمہ نے کہا: میں لکلا اوراصحابِ رسول کو یہ کہتے سنا: عامر کاعمل رائیگاں چلا گیا، اس نے تو خود شی کر لی ہے۔ میں روتا ہوا نی مظیر آنے کے پاس آیا اور کہا: اے اللہ کے رسول! کیا عامر کاعمل رائیگاں چلا گیا، اس نے تو خود شی کر لی ہے۔ میں روتا ہوا نی مظیر آنے کے پاس آیا اور کہا: آپ کے کیا عامر کاعمل رائیگاں چلا گیا، اس نے تو خود گی کہا۔ آپ کے محاب آپ کی بات کر رہا ہے؟ '' میں نے کہا: آپ کے صحاب آپ نے فرمایا: ''جس نے بھی ہو بات کی، اس نے خلاف حقیقت بات کی ، عامر کو تو دو اجر ملیں گے۔'' پھر آپ نے فرمایا: ''جس سیدنا علی زفائی کو بلانے کے لیے ان کی طرف بھیجا، وہ اس وقت آشوب چشم کے مریض تھے۔ آپ نے فرمایا: ''میں ایسے آدمی کو جھنڈا دوں گا جو اللہ اور رسول سے مجت کرتا ہے اور اللہ اور رسول اس سے مجت کرتے ہیں۔'' میں علی سے کہا ہو اس آیا اور آپکھ میں تکلیف ہونے کے باوجود میں آخیس رسول اللہ مشیر آنے گیا اور کہا:

خيبر بخو بی جانتا ہے کہ میں مرحب ہوں

ہتھیار بندہوں،سور ماہوں اور منجھا ہوا ہوں

جب لڑائیاں بھڑک اٹھتی ہیں تو میں متوجہ ہوتا ہوں

سیدناعلی مناتشهٔ نے کہا:

میں وہ ہوں جس کا نام میری ماں نے حیدرر کھا

جنگلول کا شیر ہوں ، ہولناک منظر والا ہوں

میں انہیں صاع کے بدلے نیزے کی ناب بوری کر دوں گا۔

سیدناعلی بناتی نے مرحب کے سر پرضرب ماری اوران کے ہاتھ پر (خیبر) فتح ہوگیا۔ (صحیح مسلم: ١٩٠/٥) اَبُو اَبُ مَا جَاءَ فِي غَذُوةِ خَيبَوَ

غزوهٔ خیبر کا بیان

صدیبیے کی صلح میں بیہ بات طے ہوئی تھی کہ دس سال جنگ بندرہے گی، اس کی بدولت رسول الله مضافی بزیرة العرب میں اپنے سب سے براے دشمن قریش ہے مطمئن ہوکر کرود غا، غداری و بدعمدی اورگروہوں کو بعر کانے کے لحاظ کمن کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

#### ) \$ \$ \$ (217) \$ \$ \$ \$ (10 - Chies \$ 18 18 18 ) \$ \$ \$ 7 ہجری کے داقعات ہے سب سے گندے دشمن ببود سے حساب جکانے کے لیے فارغ ہو گئے۔

چنانچہ محرم کہ جحری میں رسول الله مطافی آنے نہ بینہ کا انتظام سیدنا سباع بن عرفط غفاری وہائٹی کوسونی کر خیبر کا قصد کیا، بیعت رضوان والے چورہ سوسحابہ آپ مطاع کی معیت میں تھ، آپ مطاع کی ان والے معروف رائے پر چل بڑے، تقریبا آ دھا راستہ طے کر لینے کے بعد آپ مٹے آئی نے ایک دوسرا راستہ منتخب فرمایا، ملک شام کی جانب سے خیبر پنچا تھا،مقصد بیتھا کہ اس طرح یہودیوں کے شام بھا گئے کا راستہ بند کر دیں۔

آپ مضائلاً نے آخری رات خیبر گزاری ، مگریہود بے خبررہے ، پھرضع فجرکی نماز اندھرے میں پڑھی اور سوار موکر خیبر ا آبادی کارخ کیا، اُدھریہود بے خبری میں اینے میاوڑے اور ٹوکریاں وغیرہ لے کرایی زمینوں میں لکے، تو اچا تک لشكر، كيهكر چيخ بوع بهام كرا" والله! محمد ( منطقاتين ) لشكرسميت آك ـ" نبي كريم منطقاتين نے فرمايا: "الله اكبر، خيبرتباه ہو گمیا، جب ہم کمی قوم کے میدان میں اتر پڑتے ہیں تو ڈرائے ہوئے لوگوں کی ضبح بری ہو جاتی ہے۔''

خیبر مدینہ سے اے اکلومیٹر شال میں ہے، اس وقت اس کی آبادی تمن حصوں میں بٹی ہوئی تھی: ایک نطاق، دوسرے کتیہ اور تیسرے ثق۔

اس غز و بے میں کل ۹۳ یہودی مارے گئے ، جبکہ مسلمان شہداء کی تعداد ۱۵ یا ۱۲ یا ۱۸ رہی۔

مزید تفصیل کے لیے درج ذیل احادیث ملاحظہ فرمائیں، نیز کسی سیرت کی کتاب سے بورے واقعہ کا مطالعہ کیا جا

بَابُ كَيْفَ دَخَلَ النَّبِي عِلَيْ خَيْبَرَ وَآنَّهَا أُخِذَتْ عَنُوةً وَزِوَاجُهُ عَلَيْ بِصَفِيَّةَ بِنُتِ حُيَى بُن أخَطَبَ سَيِّدِ قُرَيُظَةَ وَالنَّضِيُر

اس امر کا بیان کہ نبی کریم مشنے آیا نے خیبر میں کس طرح داخل ہوئے ؟ اور بیر کہ خیبر کوحملہ کر کے فتح کیا گیا تھا، نیز بنوقر بظہ اور بنونضیر کے رئیس جی بن اخطب کی دختر سیدہ صفیہ وہانتھا کے ساتھ آب مطفع آیم کی شادی کا بیان

(۱۰۸۱۱) ـ حَدَّثَ مَنا عَبْدُ الْعَزِيزِ عَن أَنسِ سيدنا الس وَالنَّرُ سے مروى ہے كه رسول الله عَضَا اللهِ عَلِي تعبر برحمله آ در ہوئے تو ہم نے خیبر کے قریب جا کر منداندھیرے نمازِ فجر اداکی، اس کے بعد رسول الله مشاکری سواری برسوار ہوئے، میں اور سیدنا ابو طلحہ وظافیہ ایک سواری بر سوار ہو مگئے، نبی علتے وقت میرا گفتا نبی کریم منت کی ان کو چھور ہا تھا اور

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ غَزَا خَيْبَرَ، فَصَلَّيْنَا عِنْدَهَا صَلاةَ الْغَدَاةِ بِغَلَس، فَرَكِبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَرَكِبَ أَبُو طَلْحَةً، وَأَنَا رَدِيفُ أَبِي طَلْحَةً، فَأَجْرِي نَبِيُّ اللَّهِ عَلَيْ فِي زُفَاق خَيْبُورَ، وَإِنَّ رُكْبَتَيَّ لَتَمَسُّ فَخِذَى نَبِي اللَّهِ عَلَيْهِ

7 ہجری کے واقعات ) \$ \ \ (218) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \ 

آب مُشْئِرَيْنَ كَي حِيادرآب كي رانول سے ذرا مِثْي مولَى تَشْي اور میں آپ مشیر کے رانوں کی سفیدی کو دیکھ رہا تھا۔ آب مصليكا جب خيبر كابستى مين داخل موع تو فرمايا: "الله ا كبر، خيبر ويران ہو گيا۔ ہم جب كى قوم كے صحن ميں اترتے میں تو ڈرائے گئے لوگوں کی صبح ان کے حق میں بری ہوتی ہے۔" آپ مسلط اللہ نے یہ الفاظ تین مرتبہ دہرائے، یہودی لوگ این کامول کے سلسلہ میں باہر نکلے تو بیمنظر دکھ کر کہنے لگے بیتو محمد منتی اور ان کالشکر ہے، پس ہم نے خیبر کو حملہ کر ك فتح كرايا، آپ مشايع نے تيديوں كوايك جكد جمع كيا۔ تو سیدنا دحیہ فاللہ ، آب مطب اللہ کی خدمت میں آئے اور عرض کیا: الله کے نبی! مجھے قید یوں میں سے ایک لونڈی عنایت فرما دیں۔ آپ مشکور نے فرمایا: ''تم جا کر ایک لونڈی لے لو۔'' انہوں نے صفیہ بنت حی کواپنے قبضے میں لے لیا،لیکن ایک آدی نے آ کر رسول الله منتظمین سے عرض کیا: آب منتظمین نے بوقر بطہ اور بونفیر کے رئیس کی وختر دھیہ کو دے دی ہے، الله كاقتم ! وه تو صرف آب بى ك لائق ہے۔ آب والله في فرمایا: ''وحیه فرانشو کو بلاؤ اور کہو کہ وہ اسے ساتھ لے کر آئے۔'' سیدنا دحیہ مُناتُنهُ صفیہ کوساتھ لیے حاضر ہوئے، جب آب مظيَّر إلى عنه كود يكها توفرمايا: "دحيه! تم قيديون مين سے کوئی اور لے لو۔ ' پھر نبی کریم مشکری نے صفیہ کوآ زاد کر ك اس سے نكاح كرليا، جب راستے بى ميں تھے كەسيده ام سلیم مظانعیا نے ان کو تیار کیا اور رات کو رسول اللہ منتظ کیا گئے ليے پيش كيا، صبح موكى تو نبى كريم مطفي مين كى شادى مو چكى تھى، آب مطفی فیل نے صحابہ سے فر مایا: "جس آ دی کے پاس جو پھھ بھی ہے وہ لے آئے۔'' اور آپ مشکوری نے چمڑے کا دستر یَجِیءُ بِالسَّمْنِ قَالَ: وَأَحْسِبُهُ قَدْ ذَكَرَ خوان بَها دیا، کوئی پیر لے آیا، کوئی مجور لایا اور کوئی تھی لے کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

وَانْحَسَرَ الْإِزَارُ عَنْ فَخِذَىٰ نَبِي اللهِ عَلَىٰ فَإِنِّي لَأَرْي بَيَاضَ فَخِذَى نَبِيِّ اللَّهِ عَلَيْ فَلَمَّا دَخَلَ الْقَرْيَةَ، قَالَ: ((اللهُ أَكْبَرُ خَرِبَتْ خَيْبَرُ، إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ الْـمُنْذَرينَ ـ)) قَالَهَا ثَلاثَ مِرَارِ ، قَالَ: وَقَدْ خَرَجَ الْقَوْمُ إلى أَعْمَالِهِم، فَقَالُوا: مُحَمَّدٌ، قَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ: وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا: الْخُمُسُ، قَالَ: فَأَصَبْنَاهَا عَنْوَةً، فَجُمِعَ السَّبِي، قَالَ: فَجَاءَ دِحْيَةُ، فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ أَعْطِنِي جَارِيَةً مِنَ السَّبِي؟ قَالَ: ((اذْهَبْ فَخُذْ جَارِيَةً ـ)) قَالَ: فَأَخَذَ صَفِيَّةَ بنْتَ حُبَى، فَجَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَعْطَيْتَ دِحْيَةَ صَفِيَّة بِنْتَ حُيَى سَيِّدَةَ قُرَيْظَةَ وَالنَّضِيرِ وَاللَّهِ! مَا تَصْلُحُ إِلَّا لَكَ، فَقَالَ عِلْهُ ((ادْعُوهُ بِهَا ـ)) فَجَاءَ بِهَا فَلَمَّا نَظَرَ إِلَيْهَا النَّبِي اللَّهُ قَالَ: ((خُلْ جَارِيَةً مِنَ السَّبْي غَيْرَهَا -)) ثُمَّ إِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ عَلَى أَعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا، فَقَالَ لَهُ ثَابِتٌ: يَا أَبَا حَمْزَةَ مَا أَصْدَقَهَا؟ قَالَ: نَفْسَهَا أَعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا، حَتَّى إِذَا كَانَ بِالطَّرِيق جَهَّ زَتْهَا أُمُّ سُلَيْم فَأَهْدَتْهَا لَهُ مِنَ اللَّيْل، وَأَصْبَحَ النَّبِيُّ عِنْهُ عَرُوسًا، فَقَالَ: ((مَنْ كَانَ عِنْدَهُ شَيْءٌ فَلْيَجِ م بِهِ )) وَبَسَطَ نِطَعًا، فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَجِيءُ بِالْأَقِطِ، وَجَعَلَ الرَّجُلُ يَحِيءُ بِالنَّمْرِ، وَجَعَلَ الرَّجُلُ

### الموالية المنظمة المالية المنظمة المن

السَّويقَ ، قَالَ: فَحَاسُوا حَيْسًا وَكَانَتْ وَلِيمَةً آيااوركونَى ستوكر حاضر موكيا وصحابة ان سب چيزول كو يَسُول اللَّهِ عِنْ اللَّهِ عَنْ احمد: ١٢٠١٥) من كركهانا تياركيا، يبي كهانا رسول الله من كاوليم تقا-

فوائد: ..... بنوقر يظه اور بنونضير كر سردار حيى بن اخطب كى بين صفيه صرف آب مطيع الآيا كم شايان شان تحيي ور پھرا ہے ہی ہوا، غزوہ خیبر کا انجام سیدہ صفیہ نظافتھا کے حق میں بہت اچھا رہا کہ نہ صرف بہودیت سے جان چھوٹی، بلكه اسلام بهي نصيب هوا ادر پھرام المؤمنين كاعظيم لقب بھي مل گيا۔

بَابُ مَا جَاءَ فِي مَقُتَلِ مَرُحَبِ الْيَهُودِيِّ بَطُلِ يَهُودٍ وَمَنْ قَتَلَهُ وَفِيْهِ مُعُجِزَةٌ لِلنَّبِي عَلَيْ وَمَنْقَبَةٌ عَظِيْمَةٌ لِلْإِمَامِ عَلِيٌّ بُن اَبِي طَالِب ﴿ لِللَّهُ وَكُرَّمَ اللَّهُ وَجُهَهُ یہود کے پہلوان مرحب یہودی کے قبل اور اس کے قاتل کا بیان اور نبی کریم ملتے آئے کے معجزہ اورسيدناعلى بن الى طالب وَ الله و كرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ كى منقبت كابيان

(۱۰۸۱۲) ـ حَدَّثَ نَا عِكْرِ مَةُ قَالَ: حَدَّثَنِي سيدنا سلمه بن اكوع فِالنَّهُ سے مروی ہے كه مرحب يهودي نے يَاسُ بْنُ سَلَمَةً ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي ، فيبرك دن مير علي (سيرنا عامر) كو قابله كالچينج دية

قَـدْ عَـلِـمَـتْ خَيْبَرُ ٱلِّي مَرْحَبُ انِّسى مَسرْحَبُ، شَاكِسى السُّلاح بَسطُلٌ شَساكِسي السَّلاح بَسطُلٌ مُجَسرَّبُ إِذَا الْـحُـرُوبُ أَقْبَـلَـتُ تَلَهَّبُ "نحير بخولي جانتا ہے كەميں مرحب ہوں بتھيار بند، سور مااور منجھا مواموں۔ جب لزائياں بحراك المتى بين تو ميں متوجه بوتا مول' اس كے مقابلے كے ليے ميرے چيا عامر زمائند كلے اور كہا: فَدْ صَلِهَ تَ خَيْبَرُ آتِي عَامِرُ شَساكِسُ السَّلاح بَسطُلٌ مُغَسامِسرٌ ''نحیبراچھی طرح جانتا ہے کہ میں عامر ہوں کمل طور پر تیار ہوں، دلیر ہوں، جان کی بازی لگانے والا ہوں دونوں نے ایک دوسرے پرایک ایک وار کیا، مرحب کی تلوار عامر کی ڈھال پر جا گئی اور عامر وہائٹنہ نیچے جھک کراس برحملہ

آ ور ہوا، کیکن ان کی اپنی ڈھال اپنی پنڈلی کی بڑی رگ پر جا

فَالَ: سَارَزَ عَمِّسِ يَوْمَ حَبِيرَ مَرْحَتْ مُوعَكَها: لْيَهُو دِيُّ، فَقَالَ مَرْحَتْ: قَدْ عَلِمَتْ خَيْبَرُ سَجَرَّب، إِذَا الْحُرُوبُ أَقْبَلَتْ تَلَهَّبُ، لَفَالَ عَمِّي عَامِرٌ: قَدْ عَلِمَتْ خَيْبَرُ أَنِّي غَامِرُ، شَاكِي السُّلاح بَطَلٌ مُغَامِرُ، لَاخْتَلَفًا ضَرْبَتَيْنِ فَوَقَعَ سَيْفُ مَرْحُب فِي تُرْس عَامِر، وَذَهَبَ يَسْفُلُ لَهُ، فَرَجَعَ السَّيْفُ عَلَى سَاقِهِ، قَطَعَ أَكْحَلَهُ، فَكَانَتْ فِيهَا نَفْسُهُ، قَالَ سَلَمَةُ بْنُ الْأَكْوَعِ: لَقِيتُ نَاسًا مِنْ صَحَابَةِ النَّبِيِّ ﷺ فَـقَالُوا: بَطَلَ عَمَلُ عَامِرٍ قَتَلَ نَفْسَهُ ، قَالَ سَلَمَةُ: فَجِثْتُ إِلْمِي نَبِيِّ اللَّهِ ﷺ أَيْكِي، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللُّهِ! بَطَلَ عَمَلُ عَامِرٍ ، قَالَ: ((مَنْ قَالَ

7 جري کے واقعات کيون

ذَاكَ؟)) قُلْتُ: نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِكَ، فَقَالَ

رَسُولُ اللهِ ﷺ ((كَذَبَ مَنْ قَالَ ذَاكَ، بَلْ

لَهُ أَجْرُهُ مَرَّتَين - )) إِنَّهُ حِينَ خَرَجَ إِلَى خَيْبَرَ

جَعَلَ يَرْجُزُ بِأَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ عِلْمَا

وَفِيهِمُ النَّبِيُّ اللَّهِ يَسُوقُ الرِّكَابَ، وَهُوَ

يَـــــــُــولُ: ((تَالَلَّهِ الوَّلَا اللَّهُ مَا اهْتَدَيْنَا، وَلَا

تَصَدَّقْنَا وَلا صَلَّيْنَا، إِنَّ الَّذِينَ قَدْ بَغَوْا

عَلَيْنَا، إِذَا أَرَادُوا فِتْنَةً أَبَيْنَا، وَنَحْنُ عَنْ

فَضَلِكَ مَا اسْتَغْنَيْنَا، فَتَبُّتِ الْأَقْدَامَ إِنْ

لاقَيْنَا، وَأَنْزِلَنْ سَكِينَةً عَلَيْنَاد)) فَقَالَ

رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ((مَنْ لهٰذَا؟)) قَالَ: عَامِرٌ،

يَسا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: ((غَفَرَ لَكَ رَبُّكَ ـ))

کی، جس سے رگ کٹ کئی اور اس کی وجہ سے ان کا انتقال ہو گیا۔سلمہ بن اکوع بڑاٹھ کہتے ہیں: میری بعض لوگوں سے ملاقات ہوئی تو وہ کہنے لگے کہ عامر فٹاٹٹ کے اعمال ضائع ہو گئے، اس نے خود کئی کی ہے، یہ س کر میں روتا ہوا نبی كريم مطيعيًا كى خدمت مين آيا اورعرض كيا: الدالله ك رسول! عامر ك اعمال تو ضائع مو محك مين؟ آب مطفقيّم ن فرمایا: "بیس نے کہا؟" میں نے عرض کیا: آپ مطبقی کے بعض صحابہ نے ، رسول الله مطاع في نے فرمایا: جس نے بھی بر کہا غلط کہا، بلکہ اس کے لیے تو دو گنا اجر ہے۔ ( سلمہ بالله کہتے میں کہ) عامر زمالٹھ جب خیبر کی طرف روانہ ہوئے تو وہ اصحاب رسول الله منظورة كي ساتهول كررجز يرصة جات تصاور ني كريم مطيع الله بهي ساتھ تھے اور عامر واللہ صلی خوانی کرتے ہوئے یول کہدرہے تھے۔

برصة ، ب شك جن لوكول نے مم ير زيادتى كى جب انہوں نے سرکشی کا ارادہ کیا تو ہم نے اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔اورہم تیرے فضل سے مستغنی نہیں۔اگر ہماری وثمن سے لم بھیر ہوتو ہمیں تابت قدم رکھنا ، اور ہم پرسکون نازل فر مانا۔

قَالَ: وَمَا اسْتَغْفَرَ لِإنْسَانِ قَطُّ يَخُصُّهُ إِلَّا استشهد، فَلَمَّا سَمِعَ ذَلِكَ عُمَرُ بْنُ تَسالَسَكُ وِالنَّوْلَا النَّلْبُهُ مَا اهْتَدَيْنَا وكاتك ستناوكا صلبنا الْخَطَّابِ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! لَوْ مَتَّعْتَنَا إِنَّ الَّـذِينَ قَـذ بَسغَـوْا عَسلَيْنَا بِعَامِر فَقَدِمَ فَاسْتُشْهِدَ، قَالَ سَلَمَةُ: ثُمَّ إِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا لَمُلْحُلْمُ اللللَّهُ اللَّهُ ا إِذَا أَرَادُوا فِتْ نَهُ أَيْدِ نَ نَصِيهِ وَنَحْنُ عَنْ فَضَلِكَ مَا اسْتَغْنَيْنَا ((لَأُعْطِيَنَ الرَّايَةَ الْيَوْمَ رَجُلًا يُحِبُّ اللَّهَ فَتُبِّ بِ الْأَقْدَامَ إِنْ لَاقَيْنَ الْأَقْدِ نَا وَرَسُولَهُ، أَوَ يُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ\_)) قَالَ: فَجِئْتُ بِهِ أَقُودُهُ أَرْمَدَ فَبَصَنَ نَبِي اللهِ عِلَى وَأَنْ زَلَونَ سَكِينَةً عَلَيْنَا فِي عَيْنِهِ، ثُمَّ أَعْطَاهُ الرَّايَةَ، فَخَرَجَ مَرْحَبٌ الله كي قتم! اگر الله نه بوتا تو بم نه صديق كرت اور نه نمازي يَخْطِرُ بِسَيْفِهِ ، فَقَالَ: قَدْ عَلِمَتْ خَيْبَرُ أَنِّي مَرْحَبُ، شَاكِي السُّلاح بَطَلٌ مُجَرَّبُ، إِذَا الْحُرُوبُ أَقْبَلَتْ تَلَهَّبُ، فَقَالَ عَلِيٌّ بنُ أَبِي طَالِب كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ: أَنَا الَّذِي سَمَّتَنِي أُمِّى حَدْرَهُ ، كَلَيْثِ غَابَاتِ كَرِيهِ يَرِين كررول الله الشَّارَا في فرمايا: "بركون مي؟" الى ف كتاب و سنت كى روشنى ميں لكهي جانے والى اردو اسلامى كتب كا سب سے بڑا مقت مركز

#### 7 ہجری کے واقعات کی کو ان کھا

الْمَنْظَرَهُ، أُوفِيهِمُ بِالصَّاعِ كَيْلَ السَّنْدَرَهُ، عَلَى يَدَيْهِ ـ (مسند احمد: ١٦٦٥٣)

ك: الله ك رسول! من عامر مون، آب مطاولة في فرمايا: فَفَلَقَ رَأْسَ مَرْحَبِ بِالسَّيْفِ، وَكَانَ الْفَتْحُ "تمهارا ربتمهارى مغفرت فرمائ، سيدنا سلمه فَالْتُو كَتِ بن: اليه مواقع يررسول الله مطيعة في في جس كمي كومحصوص طور یر دعائے مغفرت دی، وہ ضرور ہی شہید ہوا۔سیدنا عمر بن خطاب ہو اللہ نے آب مضافی کی بات می تو عرض کیا: اللہ کے رسول! کاش آب میں عامرے مزید متنع ہونے دیتے، یہ آ کے بڑھے اور شہادت سے ہم کنار ہو مکے ،سلمہ فائٹ کا بیان ہے، پھر اللّٰہ کی نبی نے مجھے سیدنا علی فٹاٹنز کی طرف مجیجا اور فرمایا: "آج میں به جھنڈا ایک ایسے مخص کو دوں گا، جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتا ہے۔' ان کی آ کھیں دکھ رہی تھیں، میں انہیں ساتھ لے کرآیا، اللہ کے نی مِشْنِکَوْتُر نے ان کی آ نکھ میں لعاب مبارك لكايا تو وه اى وقت مُحيك مو كئے، چرآب م نے ان کو جھنڈا تھایا، مرحب یبودی تلوارلبراتا ہوا اور بہ رجز يزهتا ہوا سامنے آیا۔

فَقَدْ عَلِمَتْ خَيْبُرُ أَيُّنَى مَرْحَتُ شَساكِسِي السَّلاح بَعطلُ مُجَرَّبُ إِذَا الْـحُـرُوبُ أَقْبَلَتْ تَلَهَّبُ خيبر بخولي حانتا ہے كەميں مرحب ہوں ہتھیار بندہوں،سور ماہوں اورمنجھا ہوا ہوں جب لڙائيال کھڙڪ آھتي ٻي تو ميں متوجہ ہوتا ہوں اس کے جواب میں سیّدناعلی مِن اللّٰهُ نے فرمایانیہ أنَا الَّذِي سَمَّتننِي أَمِّي حَيْدَرَه كَلَيْثِ غَابَاتٍ كَريْدِ الْمَنْظَرَه أُوْفِيْهِمْ بِالصَّاعِ كَيْلَ السَّنْدَرَهِ میں وہ ہوں جس کا نام میری ماں نے حیدر رکھا

# النات المراكبة المرا

جنگلوں کا شیر ہوں، ہولناک منظر والا ہوں میں انہیں صاع کے بدلے نیزے کی تاپ پوری کر دوں گا۔ چنانچہ انہوں نے تکوار سے مرحب کا سر پھوڑ ڈالا اور انہی کے ہاتھوں خیبر فتح ہوا۔

فسوائسد: سس کیابات ہے بہادروں کی ،کوئی شکنہیں کہ مرحب بھی بہادر تھا،کین اللہ کے شیر سیدناعلی مرتضی خاتین کے سامنے کون کئے۔

سیدنا بریدہ اسلمی زفائن سے مردی ہے کہ رسول اللہ مشطق آنے جب خیر کے قلعہ کے قریب نزول فرما ہوئے تو آپ مشطق آنے نے سیدنا عمر بین خطاب زفائن کے ہاتھ میں جسنڈا دیا، کچھ مسلمان بھی ان کے ہمراہ گئے ،ان کی خیبر والوں کے ساتھ لڑائی ہوئی، لیکن کچھ نتیجہ نہ نکلا۔ رسول اللہ مشطق آنے فرمایا: ''میں کل یہ جسنڈا ایسے آ دی کو دول گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں۔'' جب دوسرا ون ہوا تو آپ مشطق آنے نے سیدنا علی زفائن کو بلوایا، جب دوسرا ون ہوا تو آپ مشطق آنے نے سیدنا علی زفائن کو بلوایا، ان کی آ تکھیں دکھ رہی تھیں، آپ مشطق آنے نے ان کی آ تکھیں لیاب مبارک لگایا اور آئیس جھنڈا تھا دیا، لوگ بھی ان کے ساتھ بھی گئے اور اہل خیبر سے ان کی لڑائی ہوئی، مرحب یہودی ساتھ بھی گئے اور اہل خیبر سے ان کی لڑائی ہوئی، مرحب یہودی ان کے بیر جزیر مرحب یہودی

فَقَدْ عَلِمَتْ خَيْبَرُ أَتِّى مَرْحَبُ شَاكِسَى السَّلاحِ بَطُلٌ مُجَسِّبُ أَطْعَنُ أُخْيَانُا وَحِينَا أَضْرِبُ إِذَا الْحُسِرُوبُ أَفْبَلَتْ تَلَهَّبُ فير بخوبي جانتا ہے كہ ميں مرحب ہوں جھيار بند ہوں، سور ماہوں اور مجھا ہوا ہوں

(١٠٨١٣) . عَنْ أَبِيهِ بُرَيْدَةَ الْأَسْلَمِيِّ قَالَ: لَمَّا نَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ عِلَى بِحِصْنِ أَهْلِ خَيْبَرَ، أَعْطَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اللَّوَاءَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، وَنَهَضَ مَعَهُ مَنْ نَهَضَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، فَلَقُوا أَهْلَ خَيْبَرَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ((لَأَعْطِينَ اللَّهَاءَ غَدًا رَجُلا يُحِبُ اللَّه وَرَسُولَهُ، وَيُحِبُّ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ـ))، فَلَمَّا كَانَ الْغَدُ دَعَا عَلِيًّا وَهُوَ أَرْمَدُ، فَتَفَلَ فِي عَيْنَيْهِ وَأَعْطَاهُ اللَّوَاءَ، وَنَهَ ضَ النَّاسُ مَعَهُ فَلَقِيَ أَهْلَ خَيْبَرَ، وَإِذَا مَرْحَبٌ يَرْتَجِزُ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ، وَهُوَ يَقُولُ: لَفَذْ عَلِمَتْ خَيْبَرُ أَنَّى مَرْحَبُ، شَاكِي السَّلَاح بَطَلٌ مُجَرَّبُ، أَطْعَنُ أَحْيَانًا وَحِينًا أَضْرِبُ، إِذَا اللُّيُوثُ أَقْبَلَتْ تَلَهَّبُ، قَالَ: فَاخْتَلَفَ هُوَ وَعَلِيٌّ ضَرْبَتَيْنِ فَضَرَبَهُ عَلَى هَامَتِهِ حَتَّى عَضَّ السَّيْفُ مِنْهَا بِأَضْرَاسِهِ ، وَسَمِعَ أَهْلُ الْعَسْكَرِ صَوْتَ ضَرْبَتِهِ، قَالَ: وَمَا تَتَامَّ آخِرُ النَّاسِ مَعَ عَلِيٌّ حَتَّى فُتِحَ لَهُ

(۱۰۸۱۳) تـخـريــج: حديث صحيح، أخرجه النسائي في "الكبرى": ۸٤٠٣، وابن ابي شيبة: ١٤/ ٤٦٢ (انظر: ٢٣٠٣١)

الم المستناط الم المنظم المنظ

یں میں برہ ہاری ہوں و سی سرب لا کا ہوں جب لڑا کیاں بھڑک اٹھتی ہیں تو میں متوجہ ہوتا ہوں سیّدنا علی ذلیّنی اور اس نے ایک دوسرے پر ایک ایک وار کیا، سیّدنا علی زلیّنی نے اس کی کھو پڑی پر تلوار چلائی یہاں تک کہ تلوار اس کے سرکو چرکراس کی داڑھوں تک چلی گئی اور سارے اہل کشکر نے اس ضرب کی شدت کی آ واز سی ، ابھی سارے لوگ سیّدنا علی ذلیّنی تک پہنچے ہی نہیں تھے کہ اللّٰہ تعالیٰ نے ان کو فتح عطا کر دی تھی۔

مولائے رسول سیدنا ابو رافع فرائٹو سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں:جب اللہ کے رسول مشخیر نے سیّدناعلی فرائٹو کو اپنا جھنڈا دے کر روانہ فر مایا تو ہم بھی ان کے ہمراہ گئے، جب وہ قلعہ کے قریب پہنچ تو قلعہ کے لوگ مقابلہ کے لیے باہر آئے،سیّدنا علی فرائٹو نے ان سے قال کیا، ایک یہودی نے بھی ان پرحملہ کیا اور ہوا یہ کہ سیدناعلی فرائٹو کے ہاتھ سے و ھال گرگئ،سیدنا علی فرائٹو کے ہاتھ سے و ھال گرگئ،سیدنا علی فرائٹو نے کہ ہوئے ایک دروازہ کو پکڑ کر اس کی فرائٹو نے لیے و ھال بنا لیا، فتح ہونے ایک دروازہ کو پکڑ کر مقابلہ کرتے رہے اور لڑائی سے فارغ ہونے کے بعد اسے مقابلہ کرتے رہے اور لڑائی سے فارغ ہونے کے بعد اسے این ہاتھ سے بھیکا، وہ اس قدر نقیل تھا کہ ہم آٹھ آ دمیوں نے اسے النا پلٹنا چاہا تو اسے الٹ بھی نہ سکے۔

سیدنا علی خالفظ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: جب میں نے مرحب کوقل کیا تو میں اس کا سر لے کر نبی کریم مطبق ایک کی خدمت میں آیا۔

(۱۰۸۱٤) - عَنْ أَبِى رَافِع مَوْلَى رَسُولِ اللهِ عَنَّهُ اللهِ عَنَّهُ عَلَى حِينَ بَعَثَهُ رَسُولُ اللهِ بِرَايَتِهِ، فَلَمَّا دَنَا مِنَ الْحِصْنِ، رَسُولُ اللهِ بِرَايَتِهِ، فَلَمَّا دَنَا مِنَ الْحِصْنِ، خَرَجَ إِلَيْهِ أَهْلُهُ فَقَاتَلَهُمْ، فَضَرَبَهُ رَجُلٌ مِنْ يَهُ رَدَ، فَطَرَبَهُ رَجُلٌ مِنْ يَهِ مَنْ يَدِهِ، فَتَنَاوَلَ عَلِيًّ بَهُ رَدَ، فَطَرَبَ تُرْسَهُ مِنْ يَدِهِ، فَتَنَاوَلَ عَلِيًّ بَهُ الله مَنْ يَدِهِ، فَتَنَاوَلَ عَلِيًّ بَابًا، كَانَ عِنْدَ الْحِصْنِ، فَتَرَسَ بِهِ نَفْسَهُ، فَلَدُمْ يَنْ وَهُو يُقَاتِلُ، حَتَى فَتَعَ الله عَلَيْهِ، ثَنَم أَلْقَاهُ مِنْ يَدِهِ حِينَ فَرَغَ، الله عَلَيْهِ، ثُمَّ أَلْقَاهُ مِنْ يَدِهِ حِينَ فَرَغَ، فَلَقَدْ رَأَيْتُنِي فِي نَفَرٍ مَعِي سَبْعَةٌ أَنَا ثَامِنُهُمْ، فَلَا مَنْ فَعْلِبَ ذَلِكَ الْبَابَ فَمَا نَقْلِمُ مَعْ لَا لَكُ الْبَابَ فَمَا نَقْلِهُمْ وَلَاكَ الْبَابَ فَمَا نَقْلِمُ اللهُ وَلَاكَ الْبَابَ فَمَا نَقَلِهُ مُنْ الْمَنْ الْمَالُهُمْ وَلَاكُ الْبَابَ فَمَا لَهُ الْمُنْ مُنْ لَعْلَالُ وَلَكَ الْبَابَ فَمَا لَعْدُهُ مُنْ اللهُ وَلَى الْبَابَ فَمَا لَيْنَا مِنْ مَلَى الْمَالَةُ مَا مَا لَاللّهُ الْمَالَةُ مَنْ يَدِهِ وَلَيْكُولُ الْبَابَ فَمَا لَعْلَالُهُ الْمَالِهُ مَلْ مَلْ الْمَالِهُ مَا لَاللّهُ الْمِنْ يَلِهُ مِنْ الْمَالِهُ مُنْ اللّهُ الْمَلْكُولُ الْمَالِهُ مِنْ يَلِهُ اللّهُ الْمَالِهُ الْمَلْعُلُهُ مُنْ اللّهُ الْمَلْمُ الْمُلْلِكُ الْمِنْ الْمُلْقُلُهُ الْمُلْكُولُ الْمَلْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعْلَى الْمَالِمُ الْمُلْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعَلِي الْمُعَالِمُ الْمُلْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعْلَى الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعْلِمُ الْمُنْ الْمُعُلِمُ الْمُنْ الْمُلْكُولُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُ

(١٠٨١٥) عَنْ عَلِي قَالَ: لَمَّا قَتَلْتُ مَرْخَبًا جِئْتُ بِرَاْسِهِ إِلَى النَّبِيُ ﷺ (مسند احمد: ٨٨٨)

<sup>(</sup>١٠٨١٤) تخريج: اسناده ضعيف لابهام الراوي عن ابي رافع (انظر: ٢٣٨٥٨)

<sup>(</sup>١٠٨١٥) تـخريج: اسناده ضعيف جدا، مسلسل بالضعفاء، حسين بن الحسن الاشقر منكر الحديث، وابن قابوس بن ابي ظبيان مجهول لايعرف، وابوه ضعيف (انظر: ٨٨٨)

الكالم المناطق المناط

(١٠٨١٦) عَنْ جَسابِ بِن عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِي قَالَ: خَرَجَ مَرْحَبُ الْيَهُودِيُّ مِنْ حِصْنِهِمْ، قَدْ جَمَعَ سِلَاحَهُ يَرْتَجِزُ وَيَ قُولُ: قَدْ عَلِمَتْ خَيْبِرُ أَنَّى مَرْحَب، شَاكِي السُّلاح بَطَلُ مُجَرَّبُ، أَطْعَنُ أُحْيَانًا وَحِينًا أَضْرِبُ، إِذَا اللُّيُوثُ أَقْبَلَتْ تَلَهَّبُ، كَانَ حِمَايَ لَحِمِّي لَا يُقْرَبُ، وَهُوَ يَقُولُ: مَنْ مُبَادِزٌ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ((مَنْ لِهِلْدَا؟)) فَعَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ: أَنَا لَهُ يَا رَسُولَ السُّهِ! وَأَنْسَا وَاللَّهِ الْمَوْتُورُ الثَّائِرُ، قَتَـلُموا أَخِمى بِالْأَمْس، قَالَ: ((فَقُمْ إِلَيْهِ، اللَّهُمَّ أَعِنْهُ عَلَيْهِ.)) فَلَمَّا دَنَا أَحَدُهُمَا مِنْ صَاحِبِهِ دَخَلَتْ بَيْنَهُمَا شَجَرَةٌ عُمْرِيَّةٌ مِنْ شَجَرِ الْعُشَرِ، فَجَعَلَ أَحَدُهُمَا يَلُوذُ بِهَا مِنْ صَاحِبِهِ، كُلَّمَا لاذَ بِهَا مِنْهُ اقْتَطَعَ بِسَيْفِهِ مَا دُونَهُ حَتَّى بَرَزَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِصَاحِبِهِ ، وَصَارَتْ بَيْنَهُ مَا كَالرَّجُلِ الْقَائِمِ مَا فِيهَا فَنَنُ ، ثُمَّ حَمَلَ مَرْحَبٌ عَلَى مُحَمَّدِ فَنضَرَبَهُ، فَاتَّقٰى بِالدَّرَقَةِ فَوَقَعَ سَيْفُهُ فِيهَا فَعَضَّتْ بِهِ فَأَمْسَكُنَّهُ، وَضَرَبُهُ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةً حَتَّى قَتَلَهُ ل (مسند احمد: (107.1

سیدنا جابر بن عبداللہ انساری زائف سے مروی ہے کہ مرحب
یہودی ہتھیاروں سے سلح ہوکر بیر جزیرِ هتا ہوا قلعہ سے باہر آیا:
فَفَقَدْ عَلِمَ سَنْ خَیْبُرُ أَنِی مَرْحَبُ
شَاکِ فَ السَّلَاحِ بَطَلُّ مُجَرَّبُ
أَطْعَ نُ أُحْیَانًا وَحِینًا أَضْرِبُ
إِذَا الْحُرُوبُ أَفْبَلَ سَنْ تَلَهَّ بُ
کِیانَ حِمَای لَحِمَی لایُقربُ
نیبر بخوبی جانتا ہے کہ میں مرحب ہوں۔ ہتھیار بندہوں،
مرد بادوں اور مجھا ہوا ہوں۔ میں بھی نیزہ مارتا ہوں تو بھی ضرب اور ماہوں اور مجھا ہوا ہوں۔ میں بھی نیزہ مارتا ہوں تو بھی موجہ موت ہوں۔ جب لاائیاں بھڑک اٹھتی ہیں تو میں متوجہ ہوتا ہوں۔

مرادفاع الیے لوگوں کے لیے ہے جومرے قریب بھی نہیں کھنگتے اور وہ چینے دیتا آرہا تھا کہ ہے کوئی میرا مدمقابل جو سامنے آئے؟ رسول اللہ مطفق آئے نے فرایا: "اس کے مقابلے میں کون جائے گا؟" سیدنا محمہ بن مسلمہ زوائٹو نے کہا: اے اللہ کے رسول! میں اس کے مقابلہ میں جانے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ کی فتم! میں ان سے بدلہ لینے کا خواہش مند ہوں، کیوں کہ انہوں نے کل میرے بھائی کوئل کر دیا تھا۔ آ ب مطفق آئے نے فرمایا: "تو پھرتم ہی اُٹھو، یا اللہ! اُس کے مقابلے میں اس کی مقابلے میں اس کی مرد فرما۔" جب وہ دونوں ایک دوسرے کے قریب ہوئے تو گونددار ایک بہت پرانا اور بڑا درخت ان کے درمیان حائل ہو کرخت کی اوٹ میں ہوجا تا، جب ان میں سے ایک درخت کی درخت کی اوٹ میں ہوجا تا، جب ان میں سے ایک درخت کی درخت کی اوٹ میں ہوجا تا، جب ان میں سے ایک درخت کی د

و المنظم المنظم

اور وہ درخت ان دونوں کے درمیان یوں ہوگیا جیسے کوئی آ دمی کھڑا ہوادر اس درخت پر کوئی شاخ نہتھی۔ پھر مرحب،مجمہ بن مسلمہ بڑائٹو پر جملہ آ در ہوا اور اس نے تلوار چلائی،سیدنا محمہ بڑائٹو کے مطال سے وار کو روکا اور مرحب کی تلوار ان کی ڈھال پر جا گئی اور اس میں جنس کررہ گئی پھر مجمہ بن مسلمہ بڑائٹو نے اس پر وار کر کے اسے تل کرویا۔

فواند: ..... اس روایت سے معلوم ہوا کہ سیدنا محمد بن مسلمہ بناٹیؤ نے مرحب کوتل کیا، جبکہ سابقہ روایات کے مطابق اس کوتل کرنے والے سیدنا علی بناٹیؤ ہیں، جمع وتطبق کے لیے مختلف آ راء پیش کی گئ ہیں، ابن اشیر نے کہا کہ اکثر سیرت نگاروں کے نزدیک مرحب کوقل کرنے والے سیدنا علی بناٹیؤ ہیں، جبکہ محمد بن اسحاق نے کہا کہ سیدنا محمد بن مسلمہ بناٹیؤ نے نیبر میں مرحب یہودی کوتل کیا۔

بہتریہ ہے کہ ان روایات کو اس طرح جمع کیا جائے کہ سیدنا محمد بن مسلمہ ڈٹاٹٹوئا نے مرحب کی ٹائٹیس کا ٹیس اور سیدنا ملی زٹائٹوئا نے اس کوجلدی ہے قبل کر دیا۔

(۱۰۸۱۷) عن عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغْفَلِ قَالَ: سيدنا عبدالله بن مغفل بن عَبْد اللهِ بَنِ مُغْفَلِ قَالَ: سيدنا عبدالله بن مغفل بن عَبْد اللهِ بَنِ مُغْفَلِ قَالَ: خيبركا محاصره كے ہوئے تھے كه ايك آدى نے چربی سے جرا رُجُلٌ جِرَابًا فِيْهِ شَخْمٌ، فَذَهَبْتُ آخُذُهُ مَثْمَرُه مارى طرف بجينا، مِن اسے أَمُّانَ لگا، ليكن جب فَرَايْتُ النَّبِيَ اللهِ فَاسْتَحْيَبْتُ و مسند ميرى نگاه ني كريم مِنْ اَمْ يَهِ بِهِ مِن قَمْ مَن اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

احمد: ۲۰۸۲۹)

فوائد: .... شرمان كى وجديقى كه نى كريم المنظرة كواس كى حص كاعلم بوكيا-بَابُ مَا جَاءَ فِى ذَهَابِ الْحَجَّاجِ بُنِ عِلاطٍ وَكَالِثُهُ إِلْي مَكَّةَ لِيَاتِي بِمَالِهِ بَعُدَ فَتُح خَيْبَرَ وَ اِحْتِيَالِهِ فِى ذَلِثَ عَلَى كُفّادِ قُرَيْشِ

فتح خیبر کے بعد سیدنا حجاج بن علاط رہائی کا مکہ مکرمہ جاکر کفار قرایش سے حیلہ بازی کر کے اپنا مال حاصل کرنے کی کوشش کرنے کا بیان

(١٠٨١٨) - حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ قَالَ: سَمِعْتُ سيدنا إنس فالنَّ الص والله علي عروى م كه جب رسول الله والنَّا عزوة

<sup>(</sup>۱۰۸۱۷) تخریج:أخرجه البخاری: ۳۱۵۳، ٤۲۱٤، ومسلم: ۱۷۷۲ (انظر: ۲۰۵۵) (۱۰۸۱۸) تخریج: استاده صحیح عملی شرط الشیخین، أخرجه ابویعلی: ۳٤۷۹، وابن حبان: ۴٫۵۰ والطبرانی فی "المعجم الکبیر": ۳۱۹٦ (انظر: ۱۲٤۰۹)

وي المنظم المنظ

خيبريس فتح سے ہم كنار ہوئے تو سيدنا حجاج بن علاط والله نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! میرے اہل وعیال مکه مکرمہ میں ہیں اور وہاں میرا کافی سارا مال بھی ہے، میں اسے حاصل كرنے كے ليے وہاں جانا جاہتا ہوں، تو كيا مجھے اجازت ہے کہ وہاں جا کرمحض کفار کوخوش کرنے کے لیے پچھ باتیں آب مطالقي كولف كرلون؟ رسول الله مطالقي في ان كو ابیا کرنے کی اجازت دے دی کہ وہ جو کہنا چاہیں کہہ لیں، وہ که کرمہ جاکرانی بیوی کے باس محے اوراس سے کہا: تمہارے یاس جس قدر بھی دولت ہے، سب ایک جگہ جمع کرو، میں محمر مشائلاً اوران کے اصحاب سے لوٹے ہوئے اموال غنیمت خریدنا حابتا ہوں، وہ لوگ فکست کھا مکتے اور ان کے اموال لوٹ لئے گئے ہیں، اس کی بیخبر مکہ تمرمہ میں پھیل گئی، اس خبر سے وہاں کے مسلمان شرمندہ ہو مجئے اور مشرکین خوشی اور شاد مانی کا اظہار کرنے گئے، جب پینج میاس تک بھی پہنچ گئ تو وہ بین کر گر ہی محلے اور ان میں اُٹھنے کی سکت ہی ندرہی مقسم نے بیان کیا ہے کہ انہوں نے اسے ایک بیے محم کو پکڑا، خود ليث مك اوراك الي سين يربيفاليا اوريول كت جات: اے حم، تو میری طرف آ ، اے حم تو میری طرف آ ، تو محمہ ا ( منظم المنظم الماس عند الله عند المنظم المن ہے، وہ اس اللہ کے نبی ہیں جس نے مخلوقات ہر بے صدو حباب انعامات کئے ہیں، جے اللہ خاک آلود اور رسوا کرے وہی ذلیل ورسوا ہو کر رہے گا۔سیدنا انس ڈٹائٹن کہتے ہیں کہ پھر انہوں نے ایک غلام، مجاج بن علاط رفائنڈ کے یاس بھیجا اور یوچھا کہتم کیا خبر لائے ہواور کیا باتیں کر رہے ہو؟ تم جو پچھ بیان کررہے ہو، اللہ تعالیٰ نے تو ان کے ساتھ اس سے بہت بہتر بات کا وعدہ کیا تھا، سیدنا محاج بن علاط مخالفہ نے ان کے

ثَابِتًا يُحَدُّثُ عَنْ أَنْسِ قَالَ: لَمَّا افْتَتَعَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ خَيْبَرَ، قَالَ الْحَجَّاجُ بْنُ عِلاطٍ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ لِي بِمَكَّةَ مَالًا، وَإِنَّ لِي بِهَا أَهْلًا، وَإِنِّي أُرِيدُ أَنْ آتِيَهُم، فَأَنَا فِي حِلِّ إِنْ أَنَا نِلْتُ مِنْكَ، أَوْ قُلْتُ شَيْنًا، فَأَذِنَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ أَنْ يَقُولَ مَا شَاءً، فَأَتْسِي امْرَأَتُهُ حِينَ قَدِمَ، فَقَالَ: اجْمَعِي لِي مَا كَانَ عِنْدَكِ، فَإِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَشْتَرِى مِنْ غَنَائِم مُحَمَّدٍ اللهِ وَأَصْحَابِهِ، فَإِنَّهُمْ قَدْ اسْتُبِيحُوا وَأُصِيبَتْ أَمْوَالُهُمْ، قَسالَ: فَفَشَسا ذٰلِكَ فِسِي مَكَّةً ، وَانْقَمَعَ الْـمُسْلِـمُونَ وَأَظْهَـرَ الْـمُشْرِكُونَ فَرَحَـا وَسُرُورًا، قَالَ: وَبَلَغَ الْخَبَرُ الْعَبَّاسَ فَعَقِرَ وَجَعَلَ لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَقُومَ، قَالَ مَعْمَرٌ: فَأَخْبَرَنِي عُشْمَانُ الْجَزَدِيُ عَنْ مِفْسَمِ، قَالَ: فَأَخَذَ الْبُنَّالَهُ يُقَالُ لَهُ قُثَمُ فَاسْتَلْقَى فَوَضَعَهُ عَلَى صَدْرِهِ وَهُوَ يَقُولُ: حَيَّ قُثُمُ حَىَّ قُشَمْ، شَبِيهَ ذِي الْأَنْفِ الْأَشَمَّ، بَنِي ذِي النَّعَمْ، يَرْغَمْ مَنْ رَغَمْ، قَالَ ثَابِتٌ عَنْ أنسس: ثُمَّ أَرْسَلَ غُلامًا إِلَى الْحَجَّاجِ بِنِ عِلَاطٍ، وَيْلَكَ مَا جِنْتَ بِهِ وَمَاذَا تَقُولُ فَمَا وَعَدَ اللَّهُ خَيْرٌ مِمَّا جِئْتَ بِهِ، قَالَ الْحَجَّاجُ بْنُ عِلَاطٍ لِمِغَلَامِهِ: اقْرَأْ عَلَى أَبِي الْفَضْل السَّلامَ، وَقُلْ لَهُ: فَلْيَخُلُ لِي فِي بَعْضِ بُيُوتِهِ لِآتِيهُ، فَإِنَّ الْخَبَرَ عَلَى مَا يَسُرُّهُ، فَجَاءَ غُلَامُهُ فَلَمَّا مِلْغَ بَابَ الدَّارِ ، قَالَ:

المنظم ا

قاصد غلام ے كہا: تم ابوالفضل وفائقة كوميرا سلام كہنجا دواور ان سے کہو کہ وہ اینے کی گھر میں مجھ سے علیحد کی میں ال لیں، میرے پاس ان کے لیے خوشخری ہے، ان کا غلام واپس آیا، وہ محر کے دروازے پر پہنچا تو اس نے کہا: اے ابوالفضل! تہمیں خوشخری مبارک ہو،سیدنا عباس ہاٹھ یہ سنتے ہی خوش ہے اچھل كر أفتے اوراس كى آئمون كے درميان بوسدديا،اس غلام نے ان کو جاج بن علاط کی بات سے مطلع کیا،عباس نے اسے آزاد کر دیا۔ پھر سیدنا حجاج بھاٹھ آئے اور ان کو بتلایا کہ رسول الله مطاعية خيركو فتح كر يك جي اور يبود ك اموال كوبطور غنیمت حاصل کر نیکے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے تھم کے مطابق وہاں ے حاصل شدہ مال ننیمت مرحصہ دار میں تقسیم کیاجا چکا ہاور الله كرسول في حيى كى دخر صفيه كواسي لئ منتخب كرايا ب، آب مض الله الله الله الله الله الروه عامى بات آب مطاوی کر ایج اور اس سے شادی کر لیتے ہیں، یا اگروہ جاہتی ہے تو اپنے اہلِ خانہ کے ہاں چلی جائے۔ اس نے اس بات کو اختیار کیا کہ آپ مشکھانے اے آزاد کر کے ایی زوجیت میں لے لیس، میں تو یہاں پر چھوڑا ہوا اپنا مال لینے آیا ہوں، میں جا ہتا ہوں کہاہے جمع کر کے لیے جاؤں اور میں نے رسول اللہ مستح و اس بات کی اجازت لے لی تھی اور آپ نے مجھے اجازت مرحمت فرما دی تھی کہ میں محض کفار کو خوش کرنے کے لیے اس سلسلہ میں جو جا ہوں کہرسکتا ہوں۔تم میری ان باتوں کو تین دن تک بوشیدہ رکھنا، اس کے بعد جیسے مناسب ہوان کا ذکرلوگوں سے کروینا۔ چنانچے سیدنا حجاج والله کی بیوی کے پاس جس قدرز بورات اور سامان تھا، اس نے وہ سب جمع کردیا اوراہے اس کے سپر دکر دیا، پھروہ بیسامان لے كرومال سے چل يزے، تين دن بعد عباس، حجاج كى اہليہ كے

أَبْشِرْ، يَا أَبَا الْفَضْلِ! قَالَ: فَوَثَبَ الْعَبَّاسُ وْرَحًا حَتْى قَبَّلَ بَيْنَ عَيْنَيْهِ، فَأَخْبَرَهُ مَا قَالَ الْحَجَّاجُ فَأَعْتَقَهُ، ثُمَّ جَاءَهُ الْحَجَّاجُ فَأَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَدِ افْتَتَحَ خَيْبَرَ، وَغَيْمَ أَمُوالَهُمْ، وَجَرَتْ سِهَامُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي أَمُوالِهِم، وَاصْطَفَى رَسُولُ اللهِ اللهِ عَلَيْ صَفِيَّةً بِنْتَ حُيَى فَاتَّخَذَهَا لِنَفْسِهِ، وَخَيَّرَهَا أَنْ يُعْتِيقَهَا، وَتَكُونَ زَوْجَتُهُ أَوْ تَسَلَّحَقَ بِأَهْلِهَا ، فَاخْتَارَتْ أَنْ يُعْتِقَهَا وَتَكُونَ زُوْجَتَهُ، وَلٰكِنِّي جِثْتُ لِمَالِ كَانَ لِي هَاهُنَا، أَرَدْتُ أَنْ أَجْمَعَهُ، فَأَذْهَبَ بِهِ، فَ اسْتَ أَذَنْتُ رَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى فَأَذِنَ لِي، أَنْ أَقُولَ مَا شِئْتُ، فَأَخْفِ عَنَّى ثَلاثًا، ثُمَّ اذْكُرْ مَا بَدَالَكَ ، قَالَ: فَجَمَعَتْ امْرَأَتُهُ مَا كَانَ عِنْدَهَا مِنْ خُلِيٍّ وَمَتَاعِ فَجَمَعَتُهُ فَدَفَعَتْهُ إِلَيْهِ، ثُمَّ اسْتَمَرَّ بِهِ، فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ثَلاثِ أَتَى الْعَبَّاسُ امْرَأَةَ الْحَجَّاجِ ، فَقَالَ: مَا فَعَلَ زَوْجُكِ؟ فَأَخْبَرَتُهُ أَنَّهُ قَدْ ذَهَبَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا، وَقَالَتْ: لا يُخْزِيكَ اللَّهُ، يَا أَبَا الْمَضْلِ! لَقَدْ شَقَّ عَلَيْنَا الَّذِي بِلَغَكَ، قَالَ: أَجَلُ لَا يُخْزِينِي اللَّهُ، وَلَمْ يَكُنْ بِحَمْدِ اللَّهِ إِلَّا مَا أَحْبَبُنَا فَتَحَ اللَّهُ خَيْبَرَ عَلَى رَسُولِهِ ﷺ وَجَرَتْ فِيهَا سِهَامُ اللَّهِ، وَاصْطَفَى رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيٌّ لِنَهْسِهِ، فَإِنْ كَانَتْ لَكِ حَاجَةٌ فِي زَوْجِكِ، فَالْحَقِى بِهِ، قَالَتْ: أَظُنُّكَ وَاللَّهِ

## وي المالي المال

یاس آئے اور یو چھاتمہارا شوہر کیا کر گیا؟ اس نے بتلایا کہ وہ تو فلاں دن چلا گیا تھا ادر بولی که ابوالفصل! الله آپ کورسوا نه کرے، آپ تک جو باتیں کیچی ہیں وہ ہم پرانتہائی شاق گزری میں۔ انہوں نے کہا: ہاں، الله مجھے بھی بھی رسوانہیں کرے گا اور الله كاشكر بكه وى مواب جوميس پند ب- الله نے اینے رسول کے ہاتھوں خیبر فتح کرادیا ہے، وہاں سے حاصل ہونے والے مال ننیمت کو اللہ کے حکم کے مطابق حصوں میں تقتیم کر کے بانٹ دیا گیا اور رسول الله مشکی آنے سفیہ بنت جى كواي لئ منتف كيا إور كراس فرمايا: "تم الراي شوہر کے باس جانا جاہوتو جاسکتی ہو۔" وہ کہنے گی: اللہ کی قتم! میرا خیال ہے کہ تمہاری ساری باتیں درست ہیں۔عباس نے مزید کہا: میں سے کہدر ہا ہوں، بات وہی ہے جو میں تمہیں بتلا رہا ہوں۔اس کے بعدعباس والنوز قریش کی مجالس میں گئے، یہ جب بھی ان کے پاس سے گزرتے تو وہ کہتے: اے ابوالفضل! آپ کو بھلائی ملے ، وہ کہتے اللہ کاشکر ہے مجھے بھلائی ہی بھلائی ملتی ہے۔ مجھے حجاج بن علاط رہائٹھ نے بتلایا ہے کہ اللہ نے اینے رسول کے ہاتھوں خیبر فنح کرا دیا ہے اور وہاں سے حاصل شدہ مال غنیمت کو اللہ کے مقرر کردہ حصوں میں تقتیم کر کے بانٹ دیا گیا ہے اور محمد (مِشْغَائِزُمْ) نے صفیہ بنت حی کو اینے كوتين دن تك يوشيده ركهول، وه تويبال اينا مال اور سامان لینے آئے تھے، وہ لے کر چلے گئے ہیں، حجاج زمالٹن کی باتوں ہے مسلمانوں میں جو افسردگی پھیلی ہوئی تھی، وہ مشرکین کی طرف لوٹ گئی اور وہ افسر دہ خاطر ہوئے ،مسلمان اور دوسرے لوگ جوان کے گھر میں عمکین اور افسر دہ گئے تھے، وہ وہاں ہے نکل کرعباس کے پاس گئے، پھر انہوں نے ان کو اصل احوال

صَادِقًا، قَالَ: فَإِنِّي صَادِقٌ الْأَمْرُ عَلَى مَا أُخْبَرْتُكِ، فَذَهَبَ حَتَّى أَتْى مَجَالِسَ قُرَيْسِ، وَهُمْ يَقُولُونَ إِذَا مَرَّ بِهِمْ لا يُصِيبُكَ إِلَّا خَيْرٌ، يَا أَبَا الْفَضْلِ! قَالَ لَهُمْ: لَمْ يُصِبْنِي إِلَّا خَيْرٌ بِحَمْدِ اللَّهِ ، قَدْ أُخْبَرَنِي الْحَجَّاجُ بْنُ عِلَاطٍ أَنَّ خَيْبَرَ قَدْ فَتَحَهَا اللَّهُ عَـلَى رَسُولِهِ، وَجَرَتْ فِيهَا سِهَامُ اللهِ، وَاصْطُفْي صَفِيَّةً لِنَفْسِهِ، وَقَدْ سَأَلَنِي أَنْ أُخْفِيَ عَلَيْهِ ثَلاثًا، وَإِنَّمَا جَاءَ لِيَأْخُذَ مَالَهُ، وَمَا كَانَ لَهُ مِنْ شَيْءٍ هَاهُنَا، ثُمَّ يَذْهَبَ، فَالَ: فَرِدَّ اللَّهُ الْكَابَةَ الَّتِي كَانَتُ بالمُسلِمِينَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ، وَخَرَجَ الْـمُسلِـمُونَ وَمَنْ كَانَ دَخَلَ بَيْتَهُ مُكْتَثِبًا، حَتْى أَتَوُا الْعَبَّاسَ، فَأَخْبَرَهُمُ الْخَبَرَ فَـُرَّ الْـمُسْلِمُونَ وَرَدَّ اللَّهُ يَعْنِي مَا كَانَ مِنْ كَآبَةٍ أَوْ غَيْظِ أَوْ حُزْن عَلَى الْمُشْرِكِينَ ـ (مسند احمد: ٢٣٤٣١)

### ويو المنظم المن

ے آگاہ کیا، پرتفصیل من کرتمام مسلمان دلی طور پرمسرور ہو ئاب خَبُرِ الشَّاةِ الْمَسْمُومَةِ الَّتِی اَهُدَاهَا الْمَهُودُ إِلٰی رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لِیَا کُلَ مِنْهَا وَظُهُورِ مُعُجزَةِ لَهُ

اس زہر آلود بکری کا واقعہ جو یہود نے رسول الله مُنْضَافِيْنَ کی خدمت میں کھانے کے لیے بھیجی تھی اور اس موقع پر آپ ملط آنے کے معجزہ کاظہور

سیدنا ابوہریرہ رہائٹیز سے مروی ہے کہ جب خیبر فتح ہوا تو رسول الله مصلی کی خدمت میں یہودیوں کی طرف سے ایک زہر آلود بكرى بهيجي من رسول الله مطيحة أني فرمايا: "يهال جتني يبودي ۾ن،سب کواکشا کرو ۔''پن ان کوجمع کيا گيا، پھررسول الله مصفى آلة عن إن سفر مايا: " مين تم لوكول سايك چيز ك متعلق یوچینے والا ہوں، کیا تم اس کے متعلق میرے ساتھ سیح صحیح بات کرو مے؟" انہوں نے کہا: جی بال اے ابوالقاسم! رسول الله مطين وان عفرمايا: "تمهارا بايكون ع؟" انہوں نے جواب دیا کہ مارا باپ فلال ہے۔آپ مطاع آنے فرمایا: "تم غلط کهه رب مو، تمهارا باب تو فلال ب-" آب منظ و کا بات س کروہ بولے کہ آپ منظ و بات سے بالکل درست فرمایا ہے۔آب مشاعل نے ان سے بحرفر مایا: "میں تم ے ایک چیز کے متعلق یو چھتا ہوں، کیاتم مجھے کی سی بتلاؤ مح؟" انبول نے کہا: جی ہاں اے ابوالقاسم! اور اگر ہم نے آپ سے غلط بیانی کی تو آپ کواس کاعلم ہوہی جائے گا،جیسا کہ آب ہمارے والد کے متعلق بیان میں جان میکے ہیں۔ رسول الله مضير إلى ناركون بين؟ "وه بول كه ہم اس میں کچھ صدر ہیں گے، ہمارے بعد آپ لوگ اس میں جاكيں كے، رسول الله منتَ عَيْنَ في في مايا: "تمہارے بعد ہم اس

(١٠٨١٩) ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَ ـةَ قَالَ: لَمَّا فُسِحَتْ خَيْبَرُ أُهْدِيَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ شَاةً فِيهَا سُمٌّ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عِلَى ((اجْمَعُوا لِي مَنْ كَانَ هَاهُنَا مِنَ الْيَهُودِ-)) فَجَمَعُوا لَهُ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ ((إنَّى سَائِلُكُمْ عَنْ شَيْءٍ، فَهَلْ أَنْتُمْ صَادِقِيَّ عَنْهُ؟)) قَالُوا: نَعَمْ، يَا أَبَا الْقَاسِمِ!، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ((مَنْ أَبُوكُمْ؟)) قَالُوا: أَبُونَا فُلانٌ، قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ أَبُوكُمْ فُلانً م)) قَالُوا: صَدَقْتَ وَبَرَرْتَ، قَالَ لَهُمْ: ((هَلْ أَنْتُمْ صَادِقِيَّ عَنْ شَيْءٍ سَأَلْتُكُمْ عَنْهُ؟)) قَالُوا: نَعَمْ، يَا أَبَا الْقَاسِم، وَإِنْ كَلَابِنَاكَ عَرَفْتَ كَذِبَنَا كَمَا عَرَفْتَهُ فِي أَبِينَا، فَفَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ((مَنْ أَهْلُ النَّار؟)) قَالُوا: نَكُونُ فِيهَا يَسِيرًا ثُمَّ تَخْلُفُونَنَا فِيهَا، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ((لا نَخْلُفُكُمْ فِيهَا أَبَدًا-)) ثُمَّ قَالَ لَهُمْ: ((هَلْ أَنْتُمْ صَادِقِيَّ عَنْ شَيْءٍ سَأَلْتُكُمْ عَنْهُ؟)) فَقَالُوا: نَعَمْ، يَا أَبَا الْقَاسِم!، فَقَالَ:

#### 7 جرى كے واقعات 10 - ELIZATION (230) (SPECIAL 10 - ELIZATION E

((هَلْ جَعَلْتُمْ فِي هٰذِهِ الشَّاةِ سُمَّا؟)) قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: ((فَمَا حَمَلَكُمْ عَلَى ذَلِك؟)) قَالُوْا: أَرَدْنَا إِنْ كُنْتَ كَاذِبًا نَسْتَرِيحُ مِنْكَ، وَإِنْ كُنْتَ نَبِيًّا لَمْ تَضُرَّكَ لَهِ مسند احمد: (9AY7

میں بھی بھی نہیں جائیں گے۔'' پھرآ ب مطابقیا نے ان سے فرمایا "میستم سے ایک چیز کے متعلق دریافت کرتا ہوں، کیاتم مجھ سے بچ بولو مے؟" انہوں نے کہا: جی ہاں اے ابوالقاسم! آپ مطابقات نومایا: " کیاتم نے اس بری میں زہر ڈالا ہے؟" انھوں نے کہا: تی ہاں، ڈالا ہے، آپ سے ایک نے فرمایا: دیجمہیں اس کام پرکس چیز نے آ مادہ کیا؟" انھوں نے کھا: ہم نے سوچا کہ آپ اگر جموٹے ہیں تو ہمیں آپ سے راحت مل جائے گی اور اگر آب سے نبی میں تو یہ آپ کو کوئی ضررنہیں پہنچا سکے گی۔

فواند: ..... بیسلام بن مکشم کی بیوی زینب بن حارث یمودی خاتون تھی،جس نے بکری میں ز بر ملایا تھا،اس نے پہلے ہو چھا تھا کہ بکری کا کون ساعضوآب مضائلاً کوزیادہ پندے، جب اس کو بتایا کمیا کہ آپ مطابقاً دی بہت پند کرتے ہیں، تواس نے اس حصے میں زیادہ زہر لگایا، آپ مضائد نے اس سے ایک کلزا لے کر چبایا، کیکن اس کوحلق سے نہیں اتارا،سیدنامبشر بن براء رہائنڈ نے اس کا پچھ حصہ کھا لیا تھا،اس لیے وہ فوت ہو مکئے تھے۔سنن بیبقی کی روایت میں ہے کہ آپ مشکھ آنے اپنے صحابہ سے فرمایا: '' نہ کھاؤ، بیز ہر ملی بکری ہے۔''

(۱۰۸۲۰) - عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ، أَنَّ امْرَأَةً مِنَ سيدنا ابن عباس فِاللهُ سے مردی ہے کہ ایک یہودی عورت نے الْيَهُ وِدِ أَهْ دَتْ لِسرَسُولِ اللَّهِ عِنْ شَساةً ايك زهر لِي بَرَى رسول الله مِشْكَاتِهُ كي خدمت ميں بطور بديد پیش کی، آب مطاق نے اللہ مونے پراسے پیغام بھیج کر بلوایا اور دریافت فرمایا: " تخفی اس حرکت برکس چیز نے آ مادہ کیا؟" اس نے کہا: میں نے ارادہ کیا تھا کہ اگر آپ سے نی ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ مضاید کواس کے بارے میں مطلع کر دے گا اور اگرآپ سے نی نہیں ہیں تو اس طرح میں لوگوں کوآپ سے راحت دلا دول كى ـ سيدنا ابن عماس والنو كمت بي كهرسول الله من و بعد مين جب بھي اس زمر كا اثر محسوس كرتے توسيكى لكواليت، ايك دفعه آب سفريس تص، آب سفي وفي نا احرام باندها تواس زمر كاا رمحسوس مواتوآب مُشْكِطَيْن نِسينكي لكوالى-

مَسْمُومَةً ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا فَقَالَ: ((مَا حَمَلَكِ عَـلَى مَا صَـنَعْتِ؟)) قَالَتْ: أَحْبَبْتُ أَوْ أَرَدْتُ إِنْ كُنْتَ نَبِيًّا فَإِنَّ اللَّهَ سَيُطْلِعُكَ عَلَيْهِ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ نَبِيًّا أُرِيحُ النَّاسَ مِنْكَ، قَالَ: وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا وَجَدَ مِنْ ذٰلِكَ شَيْئًا إِحْتَجَمَ، قَالَ: فَسَافَرَ مَرَّةً فلَمَّا أَحْرَمَ وَجَدَ مِنْ ذَٰلِكَ فَاحْتَجَمَ. (مسند احمد: ۲۷۸٤)

### الرائين الماليكن الماليكن الماليكن الماليكن الماليكن الماليكين الماليكن ال بَابُ إِجُلَاءِ مَنُ بَقِيَ مِنَ الْيَهُوُدِ بِالْمَدِيْنَةِ وَإِبْقَائِهِمُ بِخَيْبَرَ بَعُدَ فَتُحِهَا مُوَقَّتًا لِلْمَصْلَحَةِ مدیند منورہ میں باقی بے ہوئے یہودیوں کی جلاوطنی اور فتح خیبر کے بعدبطور مصلحت کچھ عرصہ تک ان

کووہاں تیام کی اجازت دینے کا بیان

(۱۰۸۲۱) ـ عَـنْ أَبِسي هُـرَيْسِرَةَ قَالَ: بَيْنَمَا سيدنا ابوبريه وْكُنْدُ سے مروى ہے كه ايك دفعہ بم معجد ميں تقے ''چلو، يبوديوں كى طرف چلتے ہيں۔'' پس ہم آپ كے ساتھ علے اور ان کے بیت المدراس میں پہنچ مکے ،آپ مطابق وہاں کھڑے ہوئے اور ان یہودیوں سے فرمایا: "اے یہودیو! اسلام قبول کر لو، سلامتی یا جاؤ گے۔'' انھوں نے کہا: اے ابو القاسم! آب نے اپن بات ہم تک پہنجا دی۔ آب مطاع آیا نے فرمایا: "میں بھی یہی جا ہتا ہوں کہتم اس بات کا اعتراف کرو کہ میں نے واقعی اپنی بات تم لوگوں تک پہنچا دی ہے۔'' پھر آب من الله خارم نا تيسري مرتبه فرمايا: " ياد ركهوكه به زمين الله كي اوراس کے رسول کی ملکیت ہے اور میں حمہیں اس سرز مین سے جلا وطن كرنا جابتا ہوں ، پس تم ميں سے جوكوئى اپنا مال فروخت كرسكتا ہے، فروخت كر لے، ورنه ياد ركھوكه بيرسر زمين الله تعالی اوراس کے رسول کی ملکیت ہے۔''

نَحْنُ فِي الْمُسْجِدِ، خَرَجَ إِلَيْنَا رَسُولُ الله ب فَقَالَ: ((انْطَلِقُوا إِلَى يَهُودَ؟)) فَخَرَجْنَا مَعَهُ حَتَّى جِنْنَا بَيْتَ الْمِدْرَاسِ، فَـقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَـنَادَاهُم: ((يَا مَعْشَرَ الْيَهُ وِدِا أَسْلِمُ وا تَسْلَمُوا -)) فَقَالُوا: قَدْ بَلَّغْتَ، يَا أَبَا الْقَاسِمِ اقَالَ: ((ذَاكَ أُرِيدُ-)) نُـمَّ قَـالَهَا الشَّالِئَةَ ، فَقَالَ: ((اعْلَمُوا أَنَّ الْأَرْضَ لِـلْــهِ وَرَسُولِــهِ، وَإِنِّى أُرِيدُ أَنْ أُجْلِيَكُمْ مِنْ لَمَذِهِ الْأَرْضِ، فَمَنْ وَجَدَ مِـنْكُمْ بِمَالِهِ شَيْئًا فَلْيَبِعْهُ، وَإِلَّا فَاعْلَمُوا أَنَّ الْأَرْضَ لِـلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَرَسُولِهِ-)) (مسند احمد: ۹۸۲۵)

فواند: ..... بونفير كى جلا وطنى اور بنوقر يظه كِتْل كے بعد جو يبودى مدينه سے في محك تص، ان سے آپ مَشْفَطَيْل نے بہ خطاب کیا تھا، جیسے ہوتیعقاع کے یہودی۔ فتح خیبر کے زمانے میں بداعلان کیا گیا۔

"اے یہودیو! اسلام قبول کرلو، سلامتی یا جاؤ گے۔" یہ آپ مطفی می اے جامع کلمات میں سے ب لیکن جب ملعون اورموٹی عقل والے یہود یوں نے سمجھا کہ آپ منتظ میں کا مقصود اسلام کی دعوت دینا ہے اور انھوں نے اس جملے کو ناپند کیا، اس لیے انھوں نے آپ مشاکیا ہے کہا کہ آپ نے اپنی بات ہم تک پہنچا دی، پھر آپ مشاکیا نے پوری وضاحت کر دی۔

سیدنا ابن عمر رخاننیز سے مروی ہے کہ سیدنا عمر بن خطاب زمالنیز (١٠٨٢٢) عَن ابْسِن عُسَمَرَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ

<sup>(</sup>١٠٨٢١) تخريج: أخرجه البخاري: ٣١٦٧، ٦٩٤٤، ومسلم: ١٧٦٥ (انظر: ٩٨٢٦)

<sup>(</sup>١٠٨٢٢) تخريج: أخرجه البخاري: ٣١٥٨، ٣١٥٢، ومسلم: ١٥٥١ (انظر: ٦٣٦٨) کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

#### الكار المناه المنابع المنابع

الْخَطَّابِ أَجْلَى الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى مِنْ أَرْضِ الْحِجَازِ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ لَمَّا ظَهَرَ عَلَى خَيْبَرَ أَرَادَ إِخْرَاجَ الْيَهُودِ مِنْهَا، وَكَانَتْ الْأَرْضُ حِينَ ظَهَرَ عَلَيْهَا لِلَّهِ تَعَالَى وَلِرَ سُولِهِ عِلَى وَلِلْمُسْلِمِينَ، فَأَرَادَ إِخْرَاجَ الْيَهُودِمِنْهَا، فَسَأَلَتِ الْيَهُودُ رَسُولَ اللهِ اللهِ أَنْ يُقِرَّهُمْ بِهَا عَلَى أَنْ يَكْفُوا عَـمَلَهَا وَلَهُمْ نِصْفُ الثَّمَرِ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ((نُقِرُّكُمْ بِهَا عَلَى ذٰلِكَ مَا شِينْنَا؟)) فَيَقَرُّوا بِهَا حَتَّى أَجُلاهُمْ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى تَيْمَاءَ وَأُرِيحَاءَ . (مسند احمد: ٦٣٦٨)

نے یہود ونصاریٰ کوارض حجاز سے جلا وطن کر دیا تھا، اصل واقعہ یوں ہے کہ جب رسول اللہ مصنے آئے نے خیبر پر غلبہ حاصل کر لیا تو یہود یوں کو وہاں سے جلا وطن کرنے کا ارادہ فر مایا، کیونکہ جب آپ مضائل اس علاقه برقابض موے تو وه سرزمين الله تعالی ،اس کے رسول اورمسلمانوں کی ملکیت ہوگئی، بہرحال آب مشكرة نے يبودكو وہال سے نكالنے اور جلا وطن كرنے كا ارادہ فرمایا، لیکن انہوں نے رسول الله مشکھینے سے درخواست کی کہ آپ ان کو وہیں قیام کرنے کی اجازت وے ویں، زمینوں اور باغات کے سارے کام اور خدمات یہودی سرانجام دیتے رہیں گے اور اس کے عوض ان کونصف کھل ملے گا، ماتی نصف مسلمانوں كا موگار يس رسول الله طين في فرمايا: "م جب تک جاہیں گے، تہمیں یہاں رہنے کی اجازت ہو گی۔'' پھروہ لوگ وہیں مقیم رہے، یہاں تک کہسیدنا عمر رہائند نے ان کو جناءادراریجاء کی طرف جلاوطن کر دیا۔

فواند: ..... تناورار یما، شام میں ہیں۔ دوسری احادیث میں بھی آپ مطفی نے جزیرہ عرب سے یہودو نصاري كونكال دين كاحكم دبا

> بَابُ مَا جَاءَ فِي تَقْسِيُم اَمُوَال خَيْبَرَ وَارُضِهَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْمُسْلِمِيْنَ خیبر کے اموال اور زمینوں کی یہودیوں اور مسلمانوں کے درمیان تقسیم کا بیان

(١٠٨٢٣) عن جَابِر بن عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ قَالَ: سيدنا جابر وَكُلُّون عدموى م كم الله تعالى في خيبر كا علاقه أَفَاءَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ خَيْبَرَ عَلَى رَسُولِ رسول الله عَنْ اَلَهُ عَلَى أَسُولِ يَهُ وَيُول الله على فَأَقَرَّهُم رَسُولُ الله على كَما ﴿ كُوولِ حسب سابِق آبادر بني كَي اجازت مرحت فرماني، اور وہاں کی زمین کو یبودیوں اور مسلمانوں میں تقسیم کر دیا۔ پھر آب مُشْيَعَ إِنَّ نِي مِنْ عبدالله بن رواحه وَلاَنْهُ كو وہال بھيجا، انہوں نے وہاں جاکر باغات کے تعلوں کا تخینہ لگایا اور کہا: اے یہودیو! تم میری نظر میں الله کی سب سے زیادہ تا پسندیدہ

كَانُوا، وَجَعَلَهَا بَيْنَهُ وَبَيْنَهُم، فَبَعَثَ عَبْدَ اللُّهِ بِنَ رَوَاحَةَ فَخَرَصَهَا عَلَيْهِمْ، ثُمَّ قَالَ لَهُم: يَا مَعْشَرَ الْيَهُودِ! أَنْتُمْ أَبْغَضُ الْخَلْق إِلَى ، قَتَلْتُمْ أَنْبِياءَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ، وَكَذَبتُمْ الرائين المال ال

خلوق ہو، تم نے اللہ کے نبیوں کونش کیا اور اللہ تعالی پر جھوٹ بھی باندھے، لیکن اس قدر بُغض کے باوجود میں تم پرظلم وزیادتی نہیں کروں گا، اب میں نے ہیں ہزار دس مجور کا تخیینہ لگایا ہے، اگرتم چاہوتو اپنے لیے اس فیصلہ کو قبول کرلو، اگر تمہیں یہ منظور نہ ہوتو میں قبول کرلیتا ہوں، یہود یوں نے کہا: اس عدل کی بدولت تو زمین و آسان قائم ہیں، ہم آپ کے تخیینہ کو قبول کرتے ہیں، آپ اس سے الگ رہیں۔

غَلَى اللهِ، وَلَيْسَ يَحْمِلُنِى بُغْضِى إِيَّاكُمْ عَلَى اللهِ، وَلَيْسَ يَحْمِلُنِى بُغْضِى إِيَّاكُمْ عَلَى أَنْ أَحِيفَ عَلَيْ كُمْ، قَدْ خَرَصْتُ عِشْرِينَ أَلْفَ وَسْتِي مِنْ تَمْرٍ، فَإِنْ شِثْتُمْ فَلَى، فَقَالُوا: بِهِذَا قَامَتِ السَّمْ وَإِنْ أَبَيْتُمْ فَلِى، فَقَالُوا: بِهِذَا قَامَتِ السَّمْ وَإِنْ أَبَيْتُمْ فَلِى، فَقَالُوا: بِهِذَا قَامَتِ السَّمْ وَإِنْ أَبَيْتُمْ فَلِى، فَقَالُوا: بِهِذَا فَاخْرُجُوْا السَّمْ وَاتُ وَالْأَرْضُ قَدْ أَخَذْنَا فَاخْرُجُوْا عَنَا لَا مَعْدَد احمد: ١٥٠١٦)

فواند: ..... يصحابه كرام كاعدل وانصاف تها كه يهوديون جيسي قوم بهي جس كي معترف تهي \_

بُغیر بن بیار سے مروی ہے کہ انھوں نے اصحاب رسول میں سے بعض افراد کو اس واقعہ کا ذکر کرتے ہوئے پایا کہ جب رسول اللہ مطاق آنے نے خیبر کو فتح کر لیا اور خیبر آپ مطاق آنے اور مسلمانوں کی ملکیت ہوگیا، جبکہ مسلمان اس سرز مین کا سارا کام کاخ کرنے سے عاجز تھے، تو انھوں نے اس کو یہود یوں کے بی سپرد کر دیا کہ وہی اس کی ذمہ داری ادا کریں گے اور اس پر خوج کریں گے، اس کے عوض ان کو نصف پیداوار ملے گ، رسول اللہ مطاق آنے ، اس کو چھتیں حصوں پر تقسیم کیا، ہر حصہ سو حصوں پر مشتمل تھا، خیبر کی زمین سے جو حصہ آپ مطاق آنے کو ملتا کو مان آن کے نصف کو مسلمانوں میں اس طرح تقسیم کو رسول اللہ مطاق آنے کہ اس کے نصف کو مسلمانوں میں اس طرح تقسیم کر دیتے تھے کہ اس میں مسلمانوں کے جھے بھی ہوتے تھے اور رسول اللہ مطاق آنے کا حصہ بھی، باقی نصف کو آپ مطاق آنے وفود، ومہمات میں خرج دوسرے امور اور لوگوں کے دوسرے حوادث و مہمات میں خرج دوسرے امور اور لوگوں کے دوسرے حوادث و مہمات میں خرج کرتے تھے۔

فواند: اس حدیث سے معلوم ہور ہا ہے کہ نصف خیبر بزدر فتح ہوا اور نصف صلح اُ ،اس لیے آپ منظ آتی آ ہے منظ آتی ہے ا نصف خیبر کا مال بطور غنیمت مجاہدین میں تقسیم کر دیا ، اس میں آپ منظ آتی ہے کا خاص حصہ اور خمس بھی شامل تھا ، اور باقی صلح اُ فتح ہونے والے نصف سے حاصل ہونے والے مال کومسلمانوں کی خاص اور عام مصالح کے لیے وقف کر دیا۔

<sup>(</sup>۱۰۸۲٤) تخریج: اسناده صحیح، أخرجه أبوداود: ۳۰۱۱ (۳۰۱۲) ۱۲۰۱۷ (انظر: ۱۶۴۷)

#### وي المنظم المنظ

محمد بن ابی مجالد سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: مجد میں بیٹے ہوئے لوگوں نے بچھے سیدنا عبداللہ بن ابی اوئی رفائنو کی خدمت میں بھیجا کہ ان سے پوچھ کر آؤں کہ نبی کریم مشکھ کیا خدمت میں بھیجا کہ ان سے پوچھ کر آؤں کہ نبی کریم مشکھ کیا نے خدمت میں جا کریہ بات ان سے دریافت کی اور میں نے یہ خدمت میں جا کریہ بات ان سے دریافت کی اور میں نے یہ بھی پوچھا کہ آیا آپ مشکھ کیا: بی نہیں، وہ تو اس سے بہت کم تھا، انہوں نے کہا: بی نہیں، وہ تو اس سے بہت کم تھا، ہم میں سے کوئی بھی آ دمی جب چاہتا حب ضرورت اس میں سے کوئی بھی آ دمی جب چاہتا حب ضرورت اس میں سے کے سکتا تھا۔

(۱۰۸۲۵) ـ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِى الْمُجَالِدِ قَالَ: بَعَشَنِى آهُ لُ الْمَسْجِدِ اِلَى ابْنِ أَبِى آوْلُى آسْالُهُ مَا صَنَعَ النَّبِيُّ فَيَّ فِي فِي طَعَامِ خَيْرَ فَأَتَيْتُهُ فَسَالْتُهُ عَنْ ذَلِكَ، قَالَ: وَقُلْتُ: هَلْ خُمُسُهُ ؟ قَالَ: لا، كَانَ آقَلُ مِنْ ذَلِكَ، وَكَانَ آحَدُنَا إِذَا آرَادَ مِنْهُ شَيْنًا آخَذَ مِنْهُ حَاجَتَهُ ـ (مسند احمد: ١٩٣٣٥)

بَابُ تَقُسِيْمِ غَنِيْمَةِ خَيْبَرَ وَ إِنَّهَا كَانَتُ لِالْهُلِ الْحُدَيْبِيَةِ خَاصَّةً غزوهُ خِيبِرِي عَلَيمتوں كَ تَقْيم اوراس امركا بيان كه ييستن ابلِ حديبير كے ليختص تقيس

سیدنا مجمع بن جاریہ انساری بڑائی ، جو ان قراء میں سے تھے، جو سے بھوں نے قرآن پڑھا ہوا تھا، سے مردی ہے، وہ کہتے ہیں : ہم صدیبیہ میں حاضر ہوئے ، جب ہم وہاں سے واپس ہوئے تو لوگ اچا کہ اپنے اپنے اونوں کو تیز تیز چلانے گے، لوگوں نے ایک دوسر سے سے پوچھا: کیا بات ہوئی ؟ تو دوسرول نے بتایا کہ رسول اللہ میں آئی ہر وی کا نزول ہوا ہے، ہم بھی اونوں کو دوڑاتے ہوئے دوسر سے لوگوں کے ساتھ چل دیے، ہم کو دوڑاتے ہوئے دوسر سے لوگوں کے ساتھ چل دیے، ہم لوگ آپ کے اردگرد جمع سے اور آپ میں ہوئی نے ان کے ساخے ہوائی قدیمی مقام پر رسول اللہ میں آئی کے اور آپ میں ہورہ فرقے کی ساخے ہوائی قدیمی میں سے ایک آ دمی نے عرض کیا: اے اللہ سامنے ہوائی ہی سے میں سے ایک آ دمی نے عرض کیا: اے اللہ سے رسول! کیا یہ ہمارے تی میں واقعی فرقے ہے؟ آپ میں کے رسول! کیا یہ ہمارے تی میں واقعی فرقے ہے؟ آپ میں کے رسول! کیا یہ ہمارے تی میں واقعی فرقے ہے؟ آپ میں کھنے کے رسول! کیا یہ ہمارے تی میں واقعی فرقے ہے؟ آپ میں کھنے کے رسول! کیا یہ ہمارے تی میں واقعی فرقے ہے؟ آپ میں کھنے کے کہ سول ! کیا یہ ہمارے تی میں واقعی فرقے ہے؟ آپ میں کھنے کے کہ سول ! کیا یہ ہمارے تی میں واقعی فرقے ہے؟ آپ میں کھنے کے کہ سول ! کیا یہ ہمارے تی میں واقعی فرقے ہے؟ آپ میں کھنے کے کہ سول ! کیا یہ ہمارے تی میں واقعی فرقے ہے؟ آپ میں کھنے کے کہ سول ! کیا یہ ہمارے تی میں واقعی فرقے ہے؟ آپ میں کھنے کیا کہ سول ! کیا یہ ہمارے تی میں واقعی فرقے ہے؟ آپ میں کھنے کیا کہ کہ کو کو کو کھنے کیا کہ کو کہ کو کھنے کیا کہ کو کھنے کیا کھنے کیا کہ کو کھنے کے کہ کو کھنے کی کھنے کی کھنے کیا کے کہ کو کھنے کیا کہ کر کھنے کے کہ کو کھنے کی کے کہ کے کہ کو کھنے کی کھنے کی کھنے کی کھنے کے کہ کو کھنے کے کہ کو کھنے کی کے کہ کو کھنے کی کھنے کی کھنے کے کہ کی کے کھنے کیا کے کھنے کی کھنے کے کہ کو کھنے کے کہ کی کھنے کے کھنے کی کھنے کے کہ کو کھنے کی کھنے کے کہ کو کھنے کی کھنے کی کھنے کی کھنے کی کھنے کی کھنے کے کھنے کے کھنے کے کہ کو کھنے کی کھنے کی کھنے کی کھنے کی کھنے کے کھنے کے کھنے کی کھنے کے کھنے کی کھنے کے کھنے کی کھنے کی کھنے کی کھنے کی کھنے کے کھنے کے کھنے کے کھنے کی کھنے کے کھنے کی کھ

الأنصاري، وكان أحد القراء الذين قراء الأنصاري، وكان أحد القراء الذين قراء والفران، قال: شهدنا الحديبية فلما المصرفنا عنها إذا النّاسُ يُنفِرُونَ الأَباعِر، المصرفنا عنها إذا النّاسُ يُنفِرُونَ الأَباعِر، فقال النّاسُ بعضه لم ينفض: ما لِلنّاسِ؟ قالُوا: أُوحِي إلى رَسُولِ الله في فَحَرَجْنا مَسُولَ الله في فَحَرَجْنا مَسُولَ الله في فَحَرَجْنا الله في عَلَى وَجَدْنا رَسُولَ الله والمحتمع النّاسُ إليه، فقراً عَلَيْهِم: ﴿إنّا وَاللهِ فَقَالَ رَجُلُ مِن وَفَتْحُ هُو؟ قال: ((أَي وَالّذِي نَفْسُ مُحَمّد وَفَتْحٌ هُو؟ قال: ((أَي وَالّذِي نَفْسُ مُحَمّد وَفَتْحٌ هُو؟ قال: ((أَي وَالّذِي نَفْسُ مُحَمّد

<sup>(</sup>۱۰۸۲۵) تخریج: اسناده صحیح علی شرط البخاری، أخرجه ابوداود: ۲۷۰٤(انظر: ۱۹۱۲٤) (۱۰۸۲٦) تـخسریـج: اسـناده ضعیف، یعقوب بن مجمع بن جاریة، وان کان حسن الحدیث، انفرد به، وقد خولفِ فیه، ٔ اخرجه ابوداود: ۲۷۷۳، ۲۰۱۵ (انظر: ۱۵۶۷)

#### 7 جرى كے واقعات ) (235) (235) (10 — CLICENTE MEZ. ) (10 — CLICENTE MEZ. ) (10 — CLICENTE MEZ. )

نے فرمایا: 'اس ذات کی قتم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے! یہ یقیناً فتح ہے۔' اس کے بعد غزوہ خیبر کی میستیں صرف ان اوگوں میں تقیم کی گئیں، جو حدیبید میں حاضر تھ، ان کے ساتھ کی دوسرے کوشریک نہ کیا گیا، رسول الله مطابقات نے ان غنيموں كو اٹھارہ حصوں میں بانث دیا،لٹکر میں بندرہ سوآ دمی تے، ان میں سے تین سو گھڑ سوار بھی تھ، تو آ ب مضافرا نے محمر سواروں کو دو دو حصے اور پیدل او کوں کو ایک ایک حصہ دیا۔ عمار بن ابی عمار ہے مروی ہے، وہ کہتے ہیں:سیدنا ابو ہریرہ ڈٹائٹو' نے بیان کیا کہ میں رسول اللہ مطبقاتیج کے ساتھ غزوہ خیبر کے علاوہ جس غزوہ میں بھی حاضر ہوا، آب، نے مجھے مال غنیمت میں سے حصہ عطا فرمایا،غزوہُ خیبر کی علیمتیں اہل حدیبہ کے لي مختص تحيس ـ سيدنا ابو مرروه فالنفظ اور سيدنا ابوموى اشعرى رخائنۂ حدیدہ اور خیبر کے درمیائی عرصہ میں آئے تھے۔

بِيدِهِ إِنَّهُ لَفَتْحٌ - )) فَقُسِمَتْ خَيْبَرُ عَلَى أَهْل الْحُدَيْبِيَةِ، لَمْ يُدْخِلْ مَعَهُمْ فِيهَا أَحَدًا إِلَّا مَنْ شَهِدَ الْحُدَيْبِيَةَ، فَقَسَمَهَا رَسُولُ الله على عَلْم أَمَانِيةً عَشَرَ سَهْمًا، وَكَانَ الْجَيْشُ أَلْفًا وَخَمْسَ مِائَةٍ، فِيهِمْ ثَلاثُ مِائَةٍ فَارِسِ، فَأَعْطَى الْفَارِسَ سَهْمَيْنِ وَأَعْطَى الرَّاجِلَ سَهْمًا ـ (مسند احمد: ١٥٥٤٩) (١٠٨٢٧) ـ عَنْ عَمَّاد بْن أَبِي عَمَّاد قَالَ: قَالَ أَبُو هُ رَيْرَ ـةَ: مَا شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ إِنَّهُ مَغْنَمًا قَطُّ إِلَّا قَسَمَ لِي إِلَّا خَيْبَرَ، فَإِنَّهَا كَانَتْ لِلَّاهُلِ الْحُدَيْبِيَةِ خَاصَّةً، وَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ وَأَبُو مُوسَى جَاءَ ابَيْنَ الْحُدَيْبِيَةِ وَخُسُرَ ـ (مسند احمد: ١٠٩٢٥)

**فوائد**: ..... اگلے میں سیدنا ابو ہریرہ زائنیز اور سیدنا ابوموی بزائنیز کی آمد کی تفصیل موجود ہے۔ بَابُ مَا جَاءَ فِي قُدُوم اَبِي هُرَيْرَةَ فِي رَهُطٍ مِنْ قُوْمِهِ وَقُدُوم اَبِي مُوْسَى الْاشُعَرِيّ وَمَنْ مَعَهُ مِنُ مُهَاجِرِي الْحَبُشَةِ وَالنَّبِيُّ فِي لِلَّهِ بِخَيْبَرَ

اس امر کا بیان کے سیدنا ابو ہریرہ فالنفی اپنی قوم کے ایک وفد کے ہمراہ اور سیدنا ابوموی اشعری والنفی اور ان کے مہاجرین حبشہ ساتھی ان دنوں تشریف لائے جب نبی کریم مسطی میں تشریف فرماتھے (١٠٨٢٨) عن خُلَيْم يَعْنِي ابْنَ عِرَاكِ عَن عراك سے روایت ہے، وہ كتے ہیں: سيدنا ابو ہريرہ وَفَاللهُ ابْنِي أَبِيهِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَدِمَ الْمَدِينَةَ فِي رَهُطٍ مِن ﴿ قُومَ كَى اللَّهِ جَاءَت كَمِاتِهِ النول مدينه منوره يهني عظم، قَوْمِهِ ، وَالنَّبِيُّ عِلَيْ إِخْيْبَرَ وَقَدِ اسْتَخْلَفَ جب بى كريم مِنْ اَيْ غُرُوهُ خيبر مِن معروف مع اورآب مِنْ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهُمْ نے سیدنا ساع بن عرفطہ رہائٹ کو مدینہ منورہ میں اینا نائب

سِبَاعَ بْسنَ عُرْفُطةَ عَلَى الْمَدِينَةِ ، قَالَ:

<sup>(</sup>١٠٨٢٧) تىخرىج: اسناده ضعيف لضعف على بن زيد، أخرجه الطيالسى: ٢٤٧٥، والدارمي: ٢٤٧٤، والبيهقي: ٦/ ٣٣٤ (انظر: ١٠٩١٢)

<sup>(</sup>١٠٨٢٨) تمخريج: اسناده صحيح على شرط الشيخين، أخرجه ابن خزيمة: ١٠٣٩، والحاكم: ٢/ ٣٣ (انظر: ۲۵۵۸)

) Q (236) (236) (10-. ELECTIFICATION ) (10-. 7 جرى كے داقعات

مقرر کیا تھا۔سیدنا ابو ہریرہ زائنہ کہتے ہیں: میں ان کے ہاں پنجا تو وه صبح کی نماز کی پہلی رکعت میں نحلیٰ تعب ( یعنی سور و مريم) اور دوسرى ركعت من وَيْلْ لِللهُ طَفِيفِينَ سورت كى تلاوت كررب تق ميس نے اين دل يس كها كه فلال آدى تاہ ہوگیا، وہ جب اینے لیے تواتا ہے تو بورا تول لیتا ہے اور جب كى كے ليے توليا ہے تو كم كرديتا ہے، وہ جب نمازے فارغ ہوئے تو انہوں نے ہمیں کچھ زادِسفر دیا، اور ہم خیبر کے لیے روانہ مو مئے، یہاں تک کہ ہم خیبر پہنچ مگئے۔ رسول الله مطابق نے مسلمانوں سے ہمارے بارے میں بات کی اور انہوں نے مال غنيمت كاليخصول مين جمين بهي شريك كرليا

فَانْتَهَيْتُ إِلَيْهِ وَهُوَ يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الصُّبْح فِي الرَّكْعَةِ الْأُولِي بِـ ﴿ كَهٰيْعَصَ ﴾ وَفِي الشَّانِيَةِ ﴿ وَيُلُ لِللَّهُ طَفَّفِينَ ﴾ قَالَ: فَقُلْتُ لِنَفْسِسى: وَيُسلٌ لِفُلان إِذَا اكْتَسَالَ اكْتَسَالَ بِالْـوَافِي، وَإِذَا كَالَ كَالَ بِالنَّاقِصِ، قَالَ: فَـلَـمَّـا صَلَّى زَوَّدَنَا شَيْنًا حَتَّى أَتَيْنَا خَيْبَرَ، وَقَدِ افْتَتَحَ النَّبِيُّ عِلَيْهِ خَيْبَرَ، قَالَ: فَكَلَّمَ رَسُولُ اللهِ إلله المُسْلِمِينَ، فَأَشْرَكُونَا فِي سِهَامِهِمْ ـ (مسند احمد: ۸۵۳۳)

فواند: ..... ''انعول نے جمنی این حصول میں شریک کیا۔''

ان الفاظ کامفہوم مشہور روایت کے مخالف ہے ،مشہور روایت رہے ہے کہ آپ منٹے آپٹی نے اہل سفینہ کوشریک کیا تھا۔ اہل سفینہ سے مرادسیدنا جعفر ہوں تھ اور ان کے ساتھ والے وہ لوگ تھے، جوحبشہ میں تھے، جیسا کہ تھے بخاری میں ہے: سیدنا ابوموی اشعری فائن سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: ہم نی کریم مطاقعین کے پاس اس وقت پہنے جب آپ مطفی آنے خیبر فتح کر چکے تھے، بس آپ مطفی آنے ہمارے لیے بھی مال غنیمت تقسیم کیا اور ہمارے علاوہ فتح میں شریک نہ ہونے والے کسی آ دمی کو مال غنیمت نہیں دیا۔ (اگلی حدیث یہی ہے، سیدنا ابوموی اشعری ڈائٹو ، سیدنا جعفر ڈائٹو کے ساتھ تھے)۔

تو پھرسیدنا ابو ہریرہ وخالفیٰ کے اس قول کا کیا مطلب ہوا کہ انھوں نے ہمیں بھی اینے حصوں میں شریک کیا؟ حافظ ابن حجر نے کہا: سیدنا ابوموی وہائٹو کی حدیث کا پس منظر یہ ہوگا کہ آپ مشکِر آپ مشکِر آپ منظم کرنے والے مجاہدین سے رضامندی لیے بغیر اصحاب سفینہ کو مال غنیمت میں شریک کیا اور سیدنا ابو ہرریرہ وخاتی اور ان کے ساتھیوں کو حصہ دینے کے لیے مسلمانوں سے اجازت لی ہوگی۔ واللہ اعلم۔ (تلخیص از فتح الباری: م/ ۸۹۹)

(١٠٨٢٩) عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيّ سيدنا ابوموى اشعرى وَلَيْنَ سے مروى ہے كہ ميں اپني قوم ك لوگوں کے ہمراہ فتح خیبر سے تین دن بعدرسول الله مشاری کی فدمت میں پہنیا، آپ ملے والے نے ہمیں مال غنیمت میں سے حصدديا، خيبر كي غنيمون كوصرف الل حديديد مي تقسيم كيا كيا تها،

قَـالَ: قَدِمْتُ عَلَى رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ فِيْ نَاسِ مِنْ قَـوْمِيْ بَـعْدَ مَا فُتِحَ خَيْبَرُ بِثَلاثٍ، فَأَسْهَمَ لَنَا وَلَمْ يَقْسِمْ لِلاَحَدِ لَمْ يَشْهَدِ الْفَتْحَ ويو المالي الما

غَيْرَنَا۔ (مسند احمد: ١٩٨٦٨)

(۱۰۸۳۰) - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ قَلْمَا رَأَى أُحُدًا اللهِ قَلْمَا رَأَى أُحُدًا اللهِ قَلْمَا رَأَى أُحُدًا قَال: ((هُذَا جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُهُ-)) فَلَمَّا أَشُرُفَ عَلَى الْمَدِيْنَةِ قَالَ: ((اَللَّهُمَّ إِنَّى أُحُدِّمُ مَا بَيْنَ لَا بَتَيْهَا كَمَّا حَرَّمَ إِبْرَاهِيمُ أَخَرَمُ مَا بَيْنَ لَا بَتَيْهَا كَمَّا حَرَّمَ إِبْرَاهِيمُ مَكَةً -)) - (مسند احمد: ۱۳۵۹)

صرف ہم ہی لوگ تھے جن کو حدیبیہ میں شریک نہ ہونے کے ماوجود خیبر کی غنائم سے حصہ ملا۔

سیدنا انس بن ما لک رفائن سے مروی ہے کہ رسول اللہ مضافیاً نے نیس سے دائیں ہوئے، جب آپ مضافیاً نے احد پہاڑ کود یکھا تو فرمایا: "بید پہاڑ ہے، بیہ ہم سے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔" چرجب آپ مضافیا نے مدینہ منورہ کے قریب پنچے تو فرمایا: "یا اللہ! جس طرح ابراہیم مالیات کے کہ کوحرم والا قرار دیا تھا، ای طرح میں بھی مدینہ منورہ کے دوحر ول کے درمیان والے جھے کوحرم قراردیتا ہوں۔

بَابُ مَا جَاءَ فِی سَرِیَّةِ اَبِی بَکُرِ نِ الصِّدِّيُقِ ﴿ اَلْی بَنِی فَزَارَةَ ﴿ اللَّهُ مَا جَاءَ فِی سَرِیَّةِ اَبِی بَنِی فَزَارَةَ ﴿ بِنِوفِرَارِهِ کَی طرف سیدنا ابوبکرصدیق فِلْنَیْ کی سربراہی میں بھیج گئے دستہ کا بیان

سیدناسلمہ بن اکوع بڑائی ہے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: ہم سیدنا الوبر بن ابی قافہ بڑائی کی معیت بیں روانہ ہوئ رسول اللہ مطابق نے ان کو ہم پر امیر مقرر فرمایا تھا۔ ہم فزارہ پر حملہ کرنا چاہتے تھے۔ جب ہم اپنی منزل مقصود کے پانی کے قریب پہنچ تو سیدنا ابو بکر بڑائی نے ہمیں حکم دیا اور ہم نے رات کے آخری حصہ میں کچھ دیر آ رام کرلیا، جب ہم نے فجر کی نماز ادا کی تو ہم نے سیدنا ابو بکر بڑائی کے حکم سے یکبارگی حملہ کر دیا اور ہم نے اس پانی کے قریب بہت سے لوگوں کوئل کر دیا۔ سیدنا کو گوں کوئل کر دیا۔ سیدنا لوگوں کی ایک جہاعت دیکھی، اس میں عور تیں بھی تھیں اور بچ لوگوں کی ایک جماعت دیکھی، اس میں عور تیں بھی تھیں اور بچ بہت بہاڑ پر بہتی جا نیں کے بیعچے دوڑ نے لگا مجھے خطرہ تھا کہ وہ مجھ سے بہلے بہاڑ پر بہتی جا کیوں گوگوں کو گرفار کے اور بہاڑ کے درمیان گرے، بھر میں ان کے اور بہاڑ کے درمیان گرے، بھر میں ان لوگوں کو گرفار ان کے اور بہاڑ کے درمیان گرے، بھر میں ان لوگوں کو گرفار ان کے اور بہاڑ کے درمیان گرے، بھر میں ان لوگوں کو گرفار

(۱۰۸۳۱) إِيَاسُ بْنُ سَلَمَةً قَالَ: حَدَّئِنِي أَبِي ، قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي فَخَافَةً ، وَأَمَّرَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْنَا ، قَالَ: غَرَوْنَا مِنَ الْمَاءِ أَمَرَنَا عَرَوْنَا مِنَ الْمَاءِ أَمَرَنَا عَرَوْنَا مِنَ الْمَاءِ أَمَرَنَا عَرَوْنَا مِنَ الْمَاءِ أَمَرَنَا عَرَوْنَا مِنَ الْمَاءِ أَمَرَنَا الْحَبْحَ فَعَرَّ سُنَا ، قَالَ: فَلَمَّا صَلَّيْنَا الصَّبْحَ أَسُرَنَا أَبُو بَكْرٍ فَشَنَنَا الْغَارَةَ ، فَقَتَلْنَا عَلَى الْمَاءِ مَنْ قَتَلْنَا عَلَى الْمَاءِ مَنْ قَتَلْنَا مَلَى الْعَارَةَ ، فَقَتَلْنَا عَلَى الْمَاءِ مَنْ قَتَلْنَا مَلَى الْعَارَةَ ، فَقَتَلْنَا عَلَى الْمَاءِ مَنْ قَتَلْنَا مَلَى الْعَلَى الْمَاءُ نَحُو اللّهَ اللهُ وَالنّسَاءُ نَحُو اللّهَ عَنْ وَالنّسَاءُ نَحُو اللّهَ عَلَى الْجَبَلِ ، فَالَا إِلَى الْجَبَلِ ، فَالَا يَعْدُو فِي آثَارِهِمْ ، فَخَشِيتُ اللهُ عَنْ وَيَعِيلُ ، فَرَمَيْتُ بِسَهْمِ الْمَاءِ وَيِي الْمَجْبَلِ ، قَالَ: فَجِعْتُ بِسَهْمِ أَنْ يَسْبِقُ وَنِي إِلَى الْجَبَلِ ، قَالَ: فَجِعْتُ بِسَهْمِ أَنْ يَسْبِقُ وَنِي إِلَى الْجَبَلِ ، قَالَ: فَجِعْتُ بِسَهْمِ أَنْ وَقَعْ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْجَبَلِ ، قَالَ: فَجِعْتُ بِهِمْ أَلْ وَلَيْ الْمَاءِ ، وَفِيهِمْ امْرَأَةٌ مِنْ فَزَارَةَ ، أَنْ الْمَاءِ ، وَفِيهِمْ امْرَأَةٌ مِنْ فَزَارَةَ ،

<sup>(</sup>۱۰۸۳۰) تخریج: حدیث صحیح (انظر: ۱۳۵۲۵)

<sup>(</sup>١٠٨٣١) تخريج: أخرجه مطولا و مختصرا بالفاظ متقاربة مسلم: ١٧٥٥ (انظر: ١٦٥٠٢)

المنظم ا

كر ك ابوبكر وفائد كى خدمت مين يانى ك قريب لي آياءان میں بنوفزارہ کی ایک عورت بھی تھی، جس پر چڑے کی ایک یرانی سی جادر تھی، اس کے ساتھ اس کی بیٹی تھی، جو عرب کی ابک خوبصورت ترین لڑی تھی ،سیدنا ابو بکر بھاٹھ نے اس کی بیٹی میرے حصہ سے زائد کے طور پر مجھے عنایت کی۔ میں نے مدید منوره آنے تک اس سے کوئی تعلق قائم نہ کیا، رات بھی اس طرح گزرگی، جب بازار میں رسول الله مصر الله علاقات بوئى توآب مطيع في غرمايا "اتسلمه! ووعورت مجمع بهدكر دو ـ " ميس في عرض كيا: الله كرسول! الله ك قتم! وه مجه بہت اچھی گی ہے، لین ابھی تک میں نے اس کا کیڑا تک نہیں الفايا، آپ مشكور فاموش رے اور مجمع چمور ديا، اكلے دن پرآپ کی مجھ سے بازار میں ملاقات ہوئی، تو آپ مطاقات نے فرمایا: اے سلمہ! تیرے باپ کا بھلا ہو، وہ عورت مجھے مبدکر دو۔ " میں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! اللہ کی فتم! وہ مجھے بہت پند آئی ہے اور میں نے تا مال اس کا کیڑا تک نہیں اُٹھایا۔اے اللہ کے رسول! وہ اب آب کے لیے ہی ہے۔اال ان ملمانوں کے فدیہ کے طور پراہل مکہ کی طرف بھیج دیا تھا۔

عَلَيْهَا قَشْعٌ مِنْ أَدَمٍ، وَمَعَهَا ابْنَةٌ لَهَا مِنْ أَحْسَنِ الْعَرَبِ، قَالَ: فَنَفَّلَنِي أَبُو بِكُر ابْنَتَهَا، قَالَ: فَمَا كَشَفْتُ لَهَا ثُوبًا حَتَّى قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ ، ثُمَّ بِتُ فَكُمْ أَكْشِفْ لَهَا ثَيوْبًا، قَالَ: فَلَقِينِي رَسُولُ اللَّهِ ﴿ فِي السُّوقِ، فَقَالَ لِي: ((يَا سَلَمَةُ! هَبْ لِيَ الْمَوْأَةَ\_)) قَالَ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَاللَّهِ! لَـقَـدْ أَعْجَبَتْنِي وَمَا كَشَفْتُ لَهَا ثَوْبًا، قَالَ: فَسَكَتَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَتَركَنِي حَتَّى إِذَا كَانَ مِنَ الْغَدِ لَقِيَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي السُّوق، فَقَالَ: ((يَا سَلَمَةُ اهَبْ لِيَ الْمَرْأَةَ لِـلُّـهِ أَيُّوكَـ)) قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ، وَاللَّهِ أَعْجَبَتْنِي، مَاكَشَفْتُ لَهَا ثُوْبًا، وَهِيَ لَكَ يَسَا رَسُولَ اللَّهِ! قَالَ: فَبَعَثَ بِهَا رَسُولُ الله على إلى أهل مَكَّةَ وَفِي أَيْدِيهِمْ أُسَارى مِنْ الْمُسْلِمِينَ ، فَفَدَاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ عِلْمَا بِتِلْكَ الْمَرْأَةِ ـ (مسند احمد: ١٦٦١٦)

فواند: ..... بيشعبان عجرى كاواقد بـ

بَابُ مَا جَاءَ فِى سَرِيَّةِ غَالِبِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ وَ الْكَالِثِي الْمُلَوِّحِ بِالْكَدِيُدِ كَابِ مَا كَديد كَمَة اللهِ وَ الْكَدِيدِ كَابِيان كَريد كَ مقام ير بنولموح كرساته سيدنا غالب بن عبدالله فِي اللهُ مَا اللهُ مِن اللهُ اللهُ مِن اللهُ اللهُ مِن الللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ اللهُ مِن الللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ

(۱۰۸۳۲) - عَسنْ جُسنْدُبِ بُسنِ مَكِسثِ الْسجُهَنِى قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللهِ عَظَالِبَ بُسنَ عَبْدِ السَّهِ الْكَلْبِيِّ كَلْبَ لَيْثٍ إِلَى بَنِى مُسَلَوِّحٍ بِسالْسَكَدِيدِ، وَأَمَرَهُ أَنْ يُغِيرَ عَلَيْهِمْ و المراكز العالم الم

ہم كديد كے مقام پر يہنج تو وہاں ہميں حارث بن مالك ابن برصاءلیق مل کیا۔ ہم نے اے پر لیا، اس نے کہا: میں تو مسلمان ہونے کے لیے آیا ہوں۔سیدنا غالب بن عبداللہ و الله والله نے کہا: اگرتم مسلمان ہونے کے ارادہ سے آئے ہوتو ایک دن رات کی قید تمہیں کچھ ضرر نہیں پہنچائے گی اور اگر تمہارا کچھ اور بروگرام ہے تو ہم اس بارے میں تحقیق کریں گے، چنانچے سیدنا غالب بنائش نے اس کو قید کر لیا اور ایک سیاہ فام کو جو ہمارے ساتھ ہی تھا، اس کی محرانی پر مامور فرما دیا اور کہا: ہمارے والیس آنے تک تم اس کے ساتھ ہی رہو، اگر بیتمہارے ساتھ جھگڑا كرے تواس كا سراڑا دينا۔اس كے بعد ہم وہاں سے روانہ ہو کر کدید کے درمیان میں پہنچ اور ہم عصر کے بعد عشیشیہ میں جا اترے۔ میرے ساتھیوں نے مجھے پہرہ کی ذمہ داری سونی دی۔ میں ایک ٹیلہ کی طرف کیا جہاں سے ادھر اُدھر موجود لوگوں برنظر جا سکتی تھی۔ میں میلے پر لیٹ گیا۔مغرب کا وقت ہو چکا تھا۔ان میں سے ایک آ دی نکا اس نے مجھے میلے پر لیٹا ہوا دیکھا تو اس نے اپنی بوی سے کہا کہ میں ملے برایک ایا میولا د کھے رہا ہوں جے میں نے دن کے وقت نہیں و یکھا۔ خیال كرنا كتے نه ہوں؟ اور تمہارے برتن نه لے محتے ہوں۔ اس نے إدهر أدهر و كيوكر كها الله كى قتم! مين كسى چيز كو كم تونبيس باتى ، اس نے کہا اچھاتم میری کمان اور میرے ترکش سے دو تیر مجھے لا دو۔اس نے تیرادر کمان اسے لا دیئے۔اس نے ایک تیر مجھ یر مارا ادر اسے میرے پہلو میں پوست کردیا۔ میں نے اسے هینچ کر نکالا اور ایک طرف رکه دیا۔ اور خود کوئی حرکت نه کی,، اس نے دوسراتیر چلا کرمیرے کندھے کے اوپر والے جھے میں پوست کر دیا۔ میں نے اسے نکال کر رکھ دیا اور کوئی حرکت نہ لى - وه ايلى بيوى سے كہنے لگا الله كى قتم! مير ب دو تيرا سے جا

فَخَرَجَ فَكُنْتُ فِي سَرِيَّتِهِ فَمَضَيْنَا حَتَّى إِذَا كُنَّا بِقُدَيْدٍ لَقِينَا بِهِ الْحَارِثَ بْنَ مَالِكٍ وَهُوَ ابْنُ الْبَرْصَاءِ اللَّيْتِيُّ، فَأَخَذْنَاهُ فَقَالَ: إِنَّمَا جِئْتُ لِأُسْلِمَ فَقَالَ غَالِبُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: إِنْ كُنْتَ إِنَّمَا جِنْتَ مُسْلِمًا فَلَنْ يَضُرَّكَ رِبَاطُ يَوْم وَلَيْلَةٍ ، وَإِنْ كُنْتَ عَلَى غَيْرِ ذَٰلِكَ استَوْنَفْنَا مِنْكَ، قَالَ: فَأَوْنَقَهُ رِبَاطًا، ثُمَّ خَـلُّفَ عَلَيْهِ رَجُلًا أَسْوَدَ كَانَ مَعَنَا، فَقَالَ: امْكُتْ مَعَهُ حَتَّى نَمُرَّ عَلَيْكَ ، فَإِنْ نَازَعَكَ فَاجْتَزَّ رَأْسَهُ، قَالَ: ثُمَّ مَضَيْنَا حَتَّى أَتَيْنَا بَطْنَ الْكَدِيدِ، فَنَزَلْنَا عُشَيْشِيَةً بَعْدَ الْعَصْر، فَبَعَثَنِي أَصْحَابِي فِي رَبِيثَةِ، فَعْمَدُتُ إِلَى تَلُّ يُطْلِعُنِي عَلَى الْحَاضِرِ فَ الْبَطَحْتُ عَلَيْهِ وَذٰلِكَ الْمَغْرِبَ، فَخَرَجَ رَجُلٌ مِنْهُمْ فَنَظَرَ فَرَآنِي مُنْبَطِحًا عَلَى التَّلُّ، فَقَالَ لِامْرَأَتِهِ: وَاللَّهِ! إِنِّي لَأَرْى عَلَى هَـٰذَا التَّـلِّ سَـوَادًا، مَـا رَأَيْتُهُ أُوَّلَ النَّهَارِ، فَانْظُرى لَا تَكُونُ الْكِلَابُ اجْتَرَّتْ بَعْضَ أَوْعِيَتِكِ ، قَالَ: فَنَظَرَتْ فَقَالَتْ: لا وَاللَّهِ! مَا أَفْقِدُ شَبْنًا، قَالَ: فَنَاوِلِينِي قَوْسِي وَسَهْمَيْنِ مِنْ كِنَانَتِي، قَالَ: فَنَاوَلَتْهُ فَرَمَانِي بِسَهْمٍ فَوَضَعَهُ فِي جَنْبِي، قَالَ: فَنَزَعْتُهُ فَوَضَعْتُهُ وَلَـمُ ٱتَّحَرَّكُ ثُمَّ رَمَانِي بِآخَرَ فَوَضَعَهُ فِي رَأْسِ مَنْكِبِي فَنَزَعْتُهُ فَوَضَعْتُهُ وَلَهُ أَتَحَرَّكُ، فَقَالَ لِامْرَأَتِهِ: وَاللَّهِ! لَقَدْ خَالَطَهُ سَهْمَايَ وَلَوْ كَانَ دَابَّةً لَتَحَرَّكَ فَإِذَا المنظم ا

لگے ہیں یہ اگر کوئی جان دار چیز ہوتی تو ضرور حرکت کرتی ۔ صبح ہوتو میرے ان دونوں تیروں کو تلاش کر رکھنا اور انہیں کتوں ك ليے نه يوے رہنے دينا۔ ہم نے ان لوگوں كومہلت دى۔ یہاں تک کہ ان کے جانور شام گھروں میں واپس آ مکئے اور انہوں نے چانوروں کا دورھ دوھ لیا اور وہ این اپنی جگہوں بر مطمئن ہو گئے اور رات کا کچھ حصد گزر کمیا تو ہم نے ان پر تملہ کر دیا۔ تو ہم ہے جس قدر ہوسکا ان کوتل کیا اور ہم جانوروں کو لے کر روانہ ہوئے۔ اور واپس چلے۔ اتنے میں ان لوگوں کی طرف سے اس قتم کی چیخ و پکار شروع ہوگئ جیسے کوئی مدد کے ليے بكارتا ہے۔ ہم تيزى سے چلتے گئے۔ يہاں تك ہم حارث بن برصاء اور اس کے ساتھی کے باس آ گئے۔ ہم ان کو بھی ساتھ لے کر روانہ ہوئے۔لوگوں کی چیخ ویکار کی آ وازیں ہم تک آ رہی تھیں۔ تو الی صورت حال پیدا ہو گئی کہ جس کا مقابلہ کرنے کی ہم میں ہمت نہ تھی۔ یہاں تک کہ جب ہارے اور ان کے درمیان وادی رہ گئ تو احا تک زور دار سلاب ان کے اور ہارے درمیان حائل ہو گیا۔ اللہ تعالی نے جہاں سے حابا اسے بھیج دیا اس کے آنے سے پہلے ہم نے نہ تو بارش دیکھی اور نہ بادل، سیلاب اس قدر تیز تھا کہ کوئی آ دمی اس ك سامن كفر بون كى تاب ندر كفتا تفاريم نے بنوالملوح کے لوگوں کو دیکھا کہ وہ سیلاب ہے دوسری طرف ہے بسی ہے کھڑے ماری طرف دکھے رہے تھے۔ان میں سے کی کوآ گے برھنے کی ہمت نہ تھی اور ہم اسے تیزی سے یار کرتے جا رہے تھے۔ یہاں تک کہ ہم اس کے ساتھ ساتھ جبلِ مشلل تک گئے۔ اس کے بعد ہم اس سے ایک طرف ہوکر دوسرے رائے برچل ویے۔ ہمارے یاس ان لوگوں سے حاصل شدہ جو مال غنیمت تھا ہم نے اسے واپس لینے سے ان لوگوں کو عاجز کر دیا۔

أَصْبَحْتِ فَابْتَغِي سَهْمَيَّ فَخُذِيهِمَا لَا تَمْضُغُهُمَا عَلَيَّ الْكِلَابُ، قَالَ: وَأَمْهَلْنَاهُمْ حَتُّى رَاحَتْ رَائِحَتُهُمْ حَتَّى إِذَا احْتَلَبُوا وَعَطِنُوا أَوْ سَكَنُوا وَذَهَبَتْ عَتَمَةٌ مِنَ اللَّيْل، شَنَنَّا عَلَيْهِمُ الْغَارَةَ فَقَتَلْنَا مَنْ قَتَلْنَا مِنْهُمْ وَاسْتَقْنَا النَّعَمَ فَتَوجَّهْنَا قَافِلِينَ، وَخَرَجَ صَرِيخُ الْقَوْمِ إِلَى قَوْمِهِمْ مُغَوِّثًا وَخَرَجْنَا سِرَاعًا حَتَّى نَمُرَّ بِالْحَارِثِ ابْنِ الْبَرْصَاءِ وَصَاحِبِهِ، فَانْطَلَقْنَا بِهِ مَعَنَا وَأَتَانَا صَريخُ النَّاسِ فَجَائَنَا مَا لَا قِبَلَ لَنَا بِهِ حَتَّى إِذَا لَـمْ يَكُنْ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ إِلَّا بَطْنُ الْوَادِي، أَقْبَلَ سَيْلٌ حَالَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ، بَعَثُهُ اللَّهُ تَعَالَى مِنْ حَيْثُ شَاءً، مَا رَأَيْنَا قَبْلَ ذٰلِكَ مَطرًا وَلا حَالا، فَجَاءَ بِمَا لا يَقْدِرُ أَحَدٌ أَنْ يَـقُـومَ عَلَيْهِ ، فَلَقَدْ رَأَيْنَاهُمْ وُقُوفًا يَنْظُرُونَ إلَيْنَا مَا يَقْدِرُ أَحَدٌ مِنْهُمْ أَنْ يَتَقَدَّمَ، وَنَحْنُ نُحَوِّزُهَا سِرَاعًا حَتَّى أَسْنَدْنَاهَا فِي الْمُشَلِّل، ثُمَّ حَدَرْنَاهَا عَنَّا فَأَعْجَزْنَا الْقَوْمَ بِمَا فِي أَيْدِينَا۔ (مسند احمد: ١٥٩٣٨)

#### ) \$ \tag{241} \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \ 7 جرى كے دا تعات

فوائد: .....عسفان كقريب ايك پانى كانام كديد إدراس يانى سے يہلے ايك بازار كانام قديد إ بَابُ مَا جَاءَ فِي ذِكْرِ عُمْرَةِ الْقَضَاءِ وَزَوَاجِهِ اللَّهِ اللَّهُ بِمَيْمُونَةَ بِنُتِ الْحُرثِ وَ ال عمرة قضاء اورائم المؤمنين سيّده ميمونه بنت حارث كے ساتھ آپ طفي الله كى شادى كابيان

(۱۰۸۳۲) عسن ابن عُسمَر أَنَّ رَسُولَ عبدالله بنعمر والله عدموى بكرسول الله من عمره ك ارادہ سے روانہ ہوئے تو کفار قریش آپ کے اور بیت اللہ کے درمیان حائل ہو گئے آپ نے وہیں حدیدیہ کے مقام پر اپنے قربانی کے اونٹوں کونح کیا۔ سرمنڈ وایا اور ان سے معاہدہ کیا جس میں طے ہوا کہ آپ آئندہ سال آ کر عمرہ کریں محے اور قریش مکہ کے خلاف ہتھیار نہ اُٹھاکیں مے۔ملمانوں کے پاس صرف تکواریں ہوگی اور وہ مکہ میں صرف استے دن گز ارسکیں مے جن کی قریش اجازت دیں کے چنانچہ آپ مطابق نے ایکے سال آکر عمره اداكيا\_ اور حب معامده آب مصفية الممكرمه مين داخل ہوئے۔ جب تین دن گزر کے تو قریش نے آپ سے ایک روائل کا مطالبہ کیا، سوآپ مضفی آئے۔

اللهِ عَلَيْ خَرَجَ مُعْتَمِرًا، فَحَالَ كُفَّارُ قُرَيْشِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ، فَنَحَرَ هَدْيَهُ وَحَلَقَ رَأْسَهُ بِ الْـحُـدَيْبِيّةِ، فَصَالَحَهُمْ عَلَى أَنْ يَعْتَمِرُوا الْعَامَ الْمُقْبِلَ، وَلَا يَحْمِلَ السَّلاحَ عَلَيْهِمْ، وَقَالَ سُرَيْخٌ: وَلا يَحْمِلَ سِلاحًا إِلَّا سُيُوفًا، وَلا يُقِيمَ بِهَا إِلَّا مَا أَحَبُّوا، فَاعْتَمَرَ مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ فَدَخَلَهَا كَمَا كَانَ صَالَحَهُم، فَلَمَّا أَنْ أَقَامَ ثَلاثًا أَمُرُوهُ أَنْ يَحْوُجَ فَخَرَجَ لَمَسند احمد: ٦٠٦٧)

فواند: ..... اس عمره کوعمرهٔ تضیه عمرهٔ صلح اور عمرهٔ تصاص بھی کہتے ہیں ،عمرهٔ تضاء کی وجرتسمیہ بیرے کہ بیعمره اس فیلے کے مطابق تھا، جوآپ مستے ایم نے حدیبیا کے مقام شرکوں کے ساتھ کیا تھا، اس سے مراد تضائی والاعمرہ نہیں ہے، کیونکہ جس کوراستے میں روک دیا جائے ،اس پر تضائی واجب نہیں ہوتی۔

> (١٠٨٣٤) ـ عَـنْ عَبْدِ الْـلَّهِ بْنِ أَبِي أُوْفَى يَقُولُ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ حِينَ اعْتَمَرَ، فَطَافَ وَطُفْنَا مَعَهُ، وَصَلَّى وَصَلَّيْنَا مَعَهُ، وَسَعٰى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَكُنَّا نَسْتُرُهُ مِنْ أَهْل مَكَّة ، لا يُصِيبُهُ أَحَدٌ بِشَيْءٍ ، زَادَ فِي رِوَايَةٍ: قَالَ: فَسَمِعْتُهُ يَدْعُوْ عَلَى الْآخِزَابِ يَقُلُولُ: ((اَللُّهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ سَرِيْعَ

عبدالله بن الى اوفى والنو سعروى بكر رسول الله مطارية نے جب عمرہ ادا کیا تو ہم آپ مستفری کے ہمراہ تھ، جب آپ مشکی آپ مشکی آپ مشکی آپ مشکی آپ مشکی آپ الماته طواف كيا، جب آپ مشكير في نازاداكى تو بم في بهى آب مطنع من كرساته نمازيرهي اور جب آب مطنع في في في اور مرود کے مابین سعی کی تو ہم نے آپ سے اللے ایک کے ساتھ سعی کی، ہم آپ مشی کی کے اردگردرہ کر اہل مکہ سے آپ مشی کی ا

<sup>(</sup>۱۰۸۳۳) تخریج: أخرجه البخاري: ۲۷۰۱ (انظر: ۲۰۲۷)

<sup>(</sup>١٠٨٣٤) تخريج: أخرجه البخاري: ٦٣٩٢ ، ومسلم: ١٧٤٢ (انظر: ١٩٤٠)

الْحِسَابِ هَازِمَ الْآخْزَابِ، اَللّٰهُمَّ اهْزِمْهُمْ وَزَلْزِلْهُمْ-)) (مسند احمد: ١٩٦٢٧)

کا دفاع کررہ سے، تا کہ اہل کہ میں ہے کوئی آپ مطابق اللہ کو تکلیف نہ پہنچا دے، میں نے آپ مطابق اللہ کو اسلام دخمن میں عنوں کے خلاف یہ دعا کرتے سا: ''السلّٰه ہُمّ مُنولًا الْسَحْرَابِ ، اَللّٰهُم اللّٰحِرَابِ ، اَللّٰهُم اللّٰحِرَابِ ، اَللّٰهُم اللّٰحِرَابِ ، اَللّٰهُم اللّٰحِرَابِ ، اَللّٰهُم اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ الل

(١٠٨٣٥) - عَنِ الْبَرَاءِ بُنِ عَاذِبِ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْ عُمْرَةِ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْ الْمَا دَخَلَ مَكَّةَ فِي عُمْرَةِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ الْمَالِيَّا فَقَالُواْ: قُلْ لِصَاحِبِكَ فَلْبَخْرُجُ عَنَا فَقَدْ مَضَى الْاَجَلُ، فَخَرَجَ رَسُوْلُ اللهِ عَنَا فَقَدْ مَضَى الْاَجَلُ، فَخَرَجَ رَسُوْلُ اللهِ عَنَا فَقَدْ مَضَى الاَجَلُ، فَخَرَجَ رَسُوْلُ اللهِ عَنَا فَقَدْ مَضَى الاَجَلُ، اللهِ عَنَا فَقَدْ مَضَى الاَجَلُ، فَخَرَجَ رَسُوْلُ اللهِ عَنَا فَقَدْ مَضَى الاَجَلُ، اللهِ عَنَا فَقَدْ مَضَى الاَجَلُ

سیدنا براء بن عازب بھاتھ سے مردی ہے کہ عمر ہ تضاء کے موقع پر جب رسول الله مطبع آئے کہ مکرمہ تشریف لائے تو (مقرر وقت گزرنے پر) قریش مکہ نے سیدنا علی بھاتھ کو آکر کہا کہ آپ مطبع آئے اپنے ساتھی ہے کہیں کہ مقرر وقت ختم ہو چکا ہے، لہذا وہ یہاں سے روانہ ہو جا کیں، پس رسول الله مطبع آئے کہ مکرمہ سے روانہ ہو جا کیں، پس رسول الله مطبع آئے کہ مکرمہ سے روانہ ہو گئے۔

فواند: .... صلح حدیبیمیں یہ طے ہوا تھا کہ آپ مشیکی آئی تین دن مکہ میں تھہر سکیں گے، اس لیے مشرکین مکہ نے سیدناعلی والنے سے آپ مشیکی ہانے کا مطالبہ کیا۔

(١٠٨٣٦) - عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ لَمَّا نَزَلَ مَرَّ الظَّهْرَانِ فِي عُمْرَتِهِ، بَسَلَغَ أَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ أَنَّ قُرَيْشًا تَقُولُ: مَا يَتَبَاعَثُونَ مِنَ الْعَجَفِ، فَقَالَ أَصْحَابُهُ: لَوِ انْتَحَرْنَا مِنْ ظَهْرِنَا، فَأَكْلَنَا مِنْ لَحْمِهِ، وَحَسَوْنَا مِنْ مَرَقِهِ، أَصْبَحْنَا غَدًا حِينَ نَدْخُلُ عَلَى الْقَوْمِ، وَبِنَا جَمَامَةُ، قَالَ: ((لا تَدفُعلُ عَلَى الْقَوْمِ، وَبِنَا جَمَامَةُ، قَالَ: ((لا تَدفُعلُ عَلَى الْقَوْمِ، وَبِنَا جَمَامَةُ،

ابوطفیل سے مروی ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عباس فائٹ نے بیان
کیا کہ عمرہ تضا ہ کے موقع پر رسول اللہ مشطاع آئے جب
مرالظہر ان کے مقام پر پہنچ تو صحابہ کو بیہ بات پینچی کہ قریش
مسلمانوں کے جسموں کے نحیف ہونے کی با تیں کررہے ہیں،
پس صحابہ نے گزارش کی اگر ہم اپنے پچھاونٹوں کو ذرج کر کے
ان کا گوشت کھا کیں اور شور با یعنی یخنی بنا کر پیس تو جب ہم
ان کے سامنے جا کیں تو ہم خوب سیراب اور سیرنظر آ کیں۔
ان کے سامنے جا کیں تو ہم خوب سیراب اور سیرنظر آ کیں۔
آپ مشکام آئے نے فرمایا: "تم ایسے نہ کرو بلکہ تم اپنا زادِ راہ ایک

(۱۰۸۳۵) تخریج: أخرجه البخاری: ۲۲۹۹، ۲۲۹۹، ومسلم: ۱۷۸۳ (انظر: ۱۸۳۵) (۱۰۸۳۶) تخریج: اسناده قوی، أخرجه بنحوه ابن حبان: ۳۸۱۲ (انظر: ۲۷۸۲)

#### 

جگہ میں جمع کرو۔'' صحابہ نے کھانے کا سارا سامان ایک جگہ جمع کر دیا اور چیڑے کے دستر خوان بچھا دیئے اور سب نے کھانا کھایا، یہاں تک کہ کھا کھا کروہ اُٹھ گئے اور ہرایک نے اینے این تھیے بھی کھانے سے بھر لیے، اس کے بعدرسول الله مشاکلاتي مجد حرام میں آئے ، جبکہ قریثی حجر یعن حطیم کی جانب بیٹے ہوئے تھ، آپ مشاکر نے اپن جادر سے اضطباع کیا۔ (بعنی طواف کے وقت حاور کا درمیان والا حصہ دائیں کندھے کے ینچے بغل سے نکال کر جادر کے دونوں سروں کو بائیں كنده ير ذال ديا اوراس طرح دايال كندها نكا موكيا، اس عمل كو" اضطباع" كمت مين) آب مطفي الله في فرمايا: "يه قریشی لوگ تمہارے اندر کمزوری محسوں نہ کریں۔''پھر آپ مِشْغَاتِينَ نے حجر اسود كا استلام كيا اور (رال كرتے ہوئے) طواف شروع کیا، یہاں تک کہ جب آپ رکن یمانی کی جانب قریش کی آنکھوں ہے اوجھل ہوئے تو تجر اسود تک عام رفتار ہے چل کر گئے، قریش نے ان کی کیفیات دیکھ کر کہا کہ ہے لوگ طواف کرتے ہوئے عام رفتار سے چلنے برمطمئن نہیں، بلکہ انچیل انچیل کر ادر کود کود کر طواف کرتے ہیں، جیسے ہرن ا چھلتے کودتے ہیں۔ آپ مشکور نے نین چکروں میں ایسے ہی رمل کیا، (رکن یمانی اور حجراسود کے درمیان عام حیال چلے)، یس بیمل سنت تضبرا، ابوطفیل کہتے ہیں: سیدنا ابن عیاس وخاتفهٔ نے مجھے بتلاما کہ نی کریم مطابقاتیا نے ممل حجۃ الوداع میں

أَزْوَادِكُمْ-)) فَجَمَعُوا لَهُ وَبَسَطُوا الْأَنْطَاعَ، فَاكَدُلُوا حَتَّى تَوَلَّوْا وَحَثَا كُلُّ وَاحِدِ مِنْهُمْ فِي جِرَابِهِ، ثُمَّ أَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ حَتَّى دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَقَعَدَتْ قُرَيْسٌ نَحْوَ الْحِجْرِ، فَاضْطَبَعَ بِرِدَاثِهِ ثُمَّ قَالَ: ((لا يَرَى الْقَوْمُ فِيكُمْ غَمِيزَةً-)) فَاسْتَلَمَ الرُّكُنَ يُرَى الْقَوْمُ فِيكُمْ غَمِيزَةً-)) فَاسْتَلَمَ الرُّكُنَ مُشَى إِلَى الرُّكْنِ الْأَسُودِ، فَقَالَتْ قُرَيْسٌ: مَشَى إِلَى الرُّكْنِ الْأَسُودِ، فَقَالَتْ قُرَيْسٌ: مَا يَرْضُونَ بِالْمَشْيِ أَنَّهُمْ لَيَنْقُرُونَ نَقْزَ مَا يَرْضُونَ بِالْمَشْيِ أَنَّهُمْ لَيَنْقُرُونَ نَقْزَ مَا يَرْضُونَ بِالْمَشْيِ أَنَّهُمْ لَيَنْقُرُونَ نَقْزَ مَا يَرْضُونَ بِالْمَشْيِ أَنْهُمْ لَيَنْقُرُونَ نَقْزَ مَا يَرْضُونَ بِالْمَشْيِ أَنْهُمْ لَيَنْقُرُونَ نَقْزَ مَا يَرْضُونَ بِالْمَالِي اللَّهُ فَعَلَ ذَلِكَ ثَلاثَةَ أَطُوافٍ، فَكَانَتْ الطَّبَاءِ فَفَعَلَ ذَلِكَ ثَلاثَةَ أَطُوافٍ، فَكَانَتْ عَمَاسٍ: أَنَّ النَّبِي عَلَى فَعَلَ ذَلِكَ قَلَالِكُ فِي حَجَّةِ الْهُ دَاعِ وَمُعَالِ أَلُولُ عَمْدَا حَمَد: ٢٧٨٢)

فواند: سیدنا ابن عباس زائن کا اس عمل کوسنت کہنا، جبکہ ان سے اس عمل کے سنت ہونے کا انکار بھی ثابت ہے، جمع تطبق کی صورت سے ہے کہمکن ہے کہ انھوں نے معاملہ واضح ہو جانے پراس کے سنت ہونے کی طرف رجوع کر لیا ہو، البتہ اشکال سے ہے کہ اس صدیث کے راوی ابوطفیل نے ہی انکار کی روایت بیان کی ہے، ممکن ہے کہ اس کا جواب سے ہو کہ انھول نے ان کے رجوع کے بعد دوبارہ سے بات نی ہو۔

( بھی) کیا تھا۔

#### 7 جرى كے دانعات ، كارون 10- ELEVELLE DE DE LES DE LES

سیدنا عبدالله بن عباس والته سے مردی ہے کدرسول الله مشاکلات اور صحابة كرام في الله عمرة قفا ك موقع ير كمه كرمه تشريف لائے تومسلمانوں کی حالت میھی کہ یٹرب کے بخار نے ان کو کرور کر رکھا تھا، ای وجہ سے مشرکوں نے کہا: ایسے لوگ تمہارے پاس آ رہے ہیں جنہیں یٹرب کے بخار نے کرور کر دیا ہے، الله تعالی نے نبی كريم مضيَّة كواس بات كى اطلاع دے دی، اس لیے آپ مضاعی نے سحاب کوطواف کے دوران رل کرنے کا تھم دیا، مشرکین حطیم کی جانب بیٹے مسلمانوں کو د کھے رہے تھے۔مسلمانوں نے رمل کیا، البتہ رکن یمانی ادر حجراسود کے درمیان عام رفتار سے چلتے رہے، بیصورتحال دکھ کرمشرکین نے کہا: یہی وہ لوگ ہیں جن کی بابت تم کہدر ہے تھے کہ ان کو بخار نے مخرور کر رکھا ہے، بیتو انتہائی طاقت ور بین، سیدنا ابن عباس فاتند كت بين: رسول الله مطاعية ن صرف ابتدائي تين چکرول مين رفل کيا اور بعد مين نهين کيا، آب مشيئية نے مسلمانوں برترس کھاتے ہوئے تمام چکروں میں دوڑنے کا حکم نہیں فر مایا تھا۔

(١٠٨٣٧) ـ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ: قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَصْحَابُهُ وَقَدْ وَهَ نَتْهُمْ حُمَّى يَثْرِبَ، قَالَ: فَقَالَ الْـمُشْرِكُونَ: إنَّـهُ يَـقْدُمُ عَلَيْكُمْ قَوْمٌ قَدْ وَهَنَتْهُمُ الْحُمْنِي، قَالَ: فَأَطْلَعَ اللَّهُ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى ذٰلِكَ، فَأَمَرَ أَصْحَابَهُ أَنْ يَرْمُلُوا، وَقَعَدَ الْمُشْرِكُونَ نَاحِيَةَ الْحَجَرِ يَنْظُرُونَ إِلَيْهِمْ فَرَمَلُوا وَمَشَوًّا مَا بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ، قَالَ: فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ: هٰؤُلاءِ الَّذِينَ تَزْعُمُونَ أَنَّ الْـحُـمْـي وَهَـتَنَّهُم، هٰؤُلاءِ أَقُوٰى مِنْ كَذَا وَكَـٰذَا ذَكَـرُوا قَـوْلَهُـم، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَلَمْ يَمْنَعُهُ أَنْ يَأْمُرَهُمْ أَنْ يَرْمُلُوا الْأَشْوَاطَ كُلَّهَا إِلَّا إِنْقَاءٌ عَلَيْهِمْ ، وَقَدْ سَمِعْتُ حَمَادًا يُحَدِّثُهُ عَن سَعِيدِ بن جُبَيْرِ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ، وَعَنْ عَبْدِ اللُّهِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، لا شَكَّ فِيهِ عَنْهُ (مسند احمد: ۲۲۳۹)

**فواند** : ..... ان احادیث میں ندکورہ فقہی احکام ومسائل ، حج وعمرہ کے ابواب میں گزر چکے ہیں۔ بَابُ زِوَاجِهِ عِنْهُ بِمَيْمُونَةَ بِنُتِ الْحُرِثِ خَالَةِ ابُنِ عَبَّاسِ وَلَكُمْ

رسول الله الله الله المنطقة في سيدنا ابن عباس والتنا كي خالداً مم المؤمنين سيّده ميموند بنت حارث عيان المرادي كابيان أمّ المؤمنين سيّده ميمونه واللها عمروي ب، وه كهتى بين: رسول رَسُول الله على وَنَحْنُ حَلالٌ بَعْدَ مَا رَجَعْنَا الله عَنَا فَي مَد مَرمه سه واليي يرجه سه نكاح كيا، جب کہ ہم احرام کی حالت میں نہیں تھے۔

(١٠٨٣٨) عَنْ مَيْمُونَةَ قَالَتْ: تَزَوَّجَنِي مِنْ مَكَّةً - (مسند احمد: ۲۷۳۵۲)

(١٠٨٣٩) ـ عَنْ أَبِي رَافِع مَوْلَى رَسُوْلِ

مولائے رسول سیدنا ابورافع رفائق سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں:

<sup>(</sup>١٠٨٣٧) تخريج: أخرجه البخاري: ١٦٠٢، ٤٢٥٦، ومسلم: ١٢٦٦ (انظر: ٢٦٣٩)

<sup>(</sup>١٠٨٣٨) تخريج: أخرجه مسلم: ١٤١٠ (انظر: ٢٦٨١٥)

<sup>(</sup>١٠٨٣٩) تـخـريـج: قـال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح، غير الحسن بن على بن ابي رافع، وهو ثقة، أخرجه ابن خزيمة: ٢٥٢٨، وسعيد بن منصور في "سننه": ٢٤٩٠ (انظر: ٢٧١٨٥)

### وي المالي المالية الم

الله هَ آنَهُ قَالَ: كُنْتُ فِي بَعْثِ مَرَّةً فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ هَ اللهِ اللهُ الله

ایک دفعہ ایک دستے میں میرے نام کا بھی اندراج کیا گیا،
رسول الله منتی آن نے مجھ سے فرمایا: "تم جا کرمیونہ کو لے
آؤ۔" میں نے عرض کیا: اے اللہ کے نی! میرا نام تو فلال
دستے میں لکھا جا چکا ہے۔ آپ منتی آن نے فرمایا: "کیا تمہیں
وہ کام پند نہیں، جو مجھے پند ہے؟" میں نے عرض کیا: جی
بالکل، آپ منتی آن نے فرمایا: "تو پھرتم جا کرمیمونہ کو میرے
پاس لے کرآؤ۔" چنا نچہ میں گیا اوران کو لے آیا۔

مولائے رسول سیدنا آبو رافع بنائٹو سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں: جب رسول اللہ وہ کی نے سیدہ میمونہ بنائٹو سے نکاح کیا اور جب ان کے ساتھ خلوت اختیار کی تو آب میں آئے حلال تھے لیعنی احرام کی حالت میں نہ تھے اور میں ان دونوں کے درمان قاصد تھا۔

فواند: ..... منگنی کا پیغام بھیجنا، نکاح کرنا اور نکاح کروانا، یہ سب امور محرم کے لیے حرام ہیں، نبی کریم مشیق آنے سیدہ میں میں کا پیغام بھیجنا، نکاح کرنا اور نکاح کر موانا، یہ سب امور محرم کے لیے حرام ہیں، نبی کریم مشیق آنے سیدہ میں میں دور میں میں احرام سے پہلے شادی کی تھی، اس معالے ہیں سیدنا عبد الله بن عباس فرا تھا، ممکن ہے کہ جہوں کا تھا، ممکن ہے کہ جب یہ نکاح مشہور ہوا ہوتو اس وقت آ پ مشیق آنے احرام کی حالت میں ہوں اور سیدنا ابن عباس فرا تھی تھی جھے لیا ہو کہ ایکی نکاح ہوا ہے۔

سیدہ میمونہ وہ وہ صاحب القصہ تھیں اور سیدنا ابورافع وہ اللہ اس نکاح کے قاصد تھے، ان دونوں کا بیان یہ ہے کہ آپ مطفی آنے احرام سے پہلے نکاح کیا تھا، جبکہ آپ مطفی آنے نے محرم کے لیے نکاح کرنے کو حرام بھی قرار دیا ہے، اس لیے یہ قرائن اس بات کی تائید کرتے ہیں کہ آپ مطفی آنے کا کہ نکاح احرام سے پہلے ہوا تھا۔

سیدہ میمونہ بناٹھا کا اصل نام بر ہ تھا، آپ ملتے آتے ان کا نام میمونہ رکھا، آپ ملتے آتے ہمرہ قضاء کے موقع پر ذوالحجہ کے مصر احرام سے پہلے ان سے نکاح کیا تھا اور عمرہ کی ادائیگی کے بعد حق زوجیت اداکیا تھا۔

# و المال المال المال المال المال 246 المال المال

# حَوَادِثِ السَّنَةِ الثَّامِنَةِ مِنَ الْهِجُرَةِ ٨ جَرى كے اہم احوال و وقائع

بَابُ مَا جَاءَ فِي إِسُلامٍ عَمُرِو بُنِ الْعَاصِ وَخَالِدِ بُنِ الْوَلِيُدِ وَ الْعَالِي الْوَلِيُدِ وَ الْكَ سيدنا عمروبن عاص اورسيدنا خالدبن وليد فِي الله عَلَيْ السلام كابيان

حبیب بن اوس سے مروی ہے کہ سیدنا عمرو بن العاص رہائند، نے مجھے براہ راست بیان کیا کہ جب ہم غزوہ احزاب میں خندق ہے واپس ہوئے ،تو میں نے چندان قریثی لوگوں کو جمع کیا، جومیرا مقام بجھتے اور میری بات کو توجہ سے سنتے تھے، میں نے ان سے کہا: الله ک قتم! تم جانتے ہو کہ میری نظر میں محمد ک دعوت سب برغالب ہو کر رہے گی اور ہم لوگ اسے پسند بھی نہیں کرتے، میری ایک رائے ہے، ابتم بناؤ کہ اس بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟" انہوں نے کہا: جی آ ب کی رائے کیا ے؟ میں نے کہا: میرا خیال ہے کہ ہم نجاثی کے پاس طلے جائیں اور وہیں رہیں، اگر محمد ہماری قوم پر غالب آ گئے، تو ہم نحاثی کے ہاں ہوں گے اور محمد کے ماتحت رہنے کی نسبت نحاشی کے ماتحت رہنا ہمیں زیادہ پند ہے اور اگر ہماری قوم غالب ہوئی تو ہم معروف ہیں،ہمیں ان کے بال خیر ہی خیر ملے گی۔ لوگوں نے کہا: واقعی آ پ کی رائے مناسب ہے۔ پھر میں نے ان سے کہا: تم اس کوتحائف دینے کے لیے مال جمع کرو، اسے ہمارے علاقے کا چیز الطور ہدیہ بہت پیندتھا، پس ہم نے اسے دينے كے ليے بہت سے چمڑے جمع كر لئے اور بم روانہ ہو گئے اوراس کے ہاں پہنچ گئے ، اللہ کی قتم اہم اس کے یاس موجود تھے 

(١٠٨٤١) ـ عَنْ عَمْرو بْنِ الْعَاصِ مِنْ فِيْهِ قَالَ: لَـمَّا انْصَرَفْنَا مِنَ الْأَحْزَابِ عَن الْخُنْدَق جَمَعْتُ رجَالًا مِنْ قُرَيْش، كَانُوا يَرُونَ مَكَانِي وَيَسْمَعُونَ مِنِّي، فَقُلْتُ لَهُمْ: تَعْلَمُونَ وَاللَّهِ! إِنِّي لَأَرْي أَمْرَ مُحَمَّدٍ يَعْلُو الْأُمُورَ عُلُوًّا كَبِيرًا مُنْكَرًا، وَإِنِّي قَدْ رَأَيْتُ رَأْيًا فَمَا تَرَوْنَ فِيهِ؟ قَالُوا: وَمَا رَأَيْتَ؟ قَالَ: رَأَيْتُ أَنْ نَـلْحَقَ بِالنَّجَاشِيُّ فَنكُونَ عِنْدَهُ فَإِنْ ظَهَرَ مُحَمَّدٌ عَلَى قَوْمِنَا كُنَّا عِنْدَ النَّحَاشِيِّ فَإِنَّا أَنْ نَكُونَ تَحْتَ يَدَيْهِ أَحَتُ إِلَيْنَا مِنْ أَنْ نَكُونَ تَحْتَ يَدَىٰ مُحَمَّدٍ، وَإِنْ ظَهَرَ قَوْمُنَا فَنَحْنُ مَنْ قَدْ عُرِفَ فَلَنْ يَأْتِينَا مِنْهُمْ إِلَّا خَيْرٌ، فَقَالُوا: إِنَّا هٰذَا الرَّأْيُ، قَالَ: فَقُلْتُ لَهُمْ: فَاجْمَعُوا لَهُ مَا نُهْدِي لَهُ، وَكَانَ أَحَبُّ مَا يُهُدى إِلَيْهِ مِنْ أَرْضِنَا الْأَدَمُ، فَجَهَعْنَالَهُ أَدُمَّا كَثِيرًا، فَخَرَجْنَا حَتَّى قَدِمْنَا عَلَيْهِ ، فَوَاللَّهِ! إِنَّا لَعِنْدَهُ إِذْ جَاءَ عَـمْرُو بِن أُمَيَّةَ الضَّمْرِي، وَكَانَ رَسُولُ الـلَّهِ ﷺ قَـدْ بَـعَثَـهُ إِلَيْـهِ فِـى شَأَن جَعْفَر .

(١٠٨٤١) تخريج: اسناده حسن في المتابعات والشواهد (انظر: ١٧٧٧٧)

و المراج المات المراج المراج

ان کوجعفر اوران کے ساتھیوں کے سلسلہ میں بات چیت کے سلسلہ میں وہاں بھیجا تھا، وہ اس کے یاس آئے اور اس کے ہاں سے چلے گئے ، اب میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا: بیرعمرو بن امیضمری ہے، اگر میں نجاشی کے بال جاکراس سے اس کا مطالبه کروں کہ اسے میرے حوالے کر دے تو وہ اسے میرے حوالے کر دے گا اور میں اسے قل کر دوں گا تو قریش اعتراف کریں گے کہ میں نے محمد مشخصی کے ان کی نیابت کاحق ادا کر دیا۔ چنانچہ میں اس کے دربار میں گیا اور جاتے ہی اسے تعظیمی سجدہ کیا، جیسا کہ میں اس سے پہلے بھی کیا کرتا تھا،اس نے کہا: دوست کی آ مرمبارک،تم اینے وطن ے میرے لیے کچھتخفہ لائے ہو؟ میں نے کہا: جی ہاں! بادشاہ سلامت! میں آپ کے لیے کثر مقدار میں چڑے لے کر حاضر ہوا ہوں۔ پھر میں نے وہ اس کی خدمت میں پیش کئے، اس نے ان کوخوب پیند کیا ادر میجھی اظہار کیا کہاس کوان کی ضرورت تھی، اس کے بعد میں نے کہا: بادشاہ سلامت! میں نے یہاں ایک آ دمی کو دیکھا ہے، جوآ پ کے ہاں سے باہر کمیا ے، وہ تو ہمارے دشمن کا قاصد ہے، آپ اسے میرے حوالے کر دیں تاکہ میں اے قتل کرسکوں، وہ تو ہمارے معزز اور بہترین اوگوں کا قاتل ہے، بین کرنجاثی غضبناک ہوگیا۔اس نے اپنا ہاتھ لمباکر کے اینے ہی ناک پراس قدر زور سے مارا کہ مجھے اندیشہ ہوا کہ اس نے اینے ناک کی ہڈمی توڑ دی ہو گ، اس کے خوف کی وجہ سے میری بیر حالت ہوئی کہ اگر زمین یست جاتی تو میں اس میں داخل ہو جاتا۔ پھر میں نے کہا: بادشاه سلامت! الله كي قتم اگر مجھ علم ہوتا كه بد بات آپ كواس قدرنا گوارگزرے گی تو میں آپ سے اس کا مطالبہ ہی نہ کرتا۔ عجاش نے کہا: جو فرشتہ موی عَالِيناً کے باس آیا کرتا تھا، اب وہ

وَأُصْحَابِهِ، قَالَ: فَدَخَلَ عَلَيْهِ ثُمَّ خَرَجَ مِنْ عِنْدِهِ، قَالَ: فَقُلْتُ لِأَصْحَابِي: هٰذَا عَمْرُو بْنُ أُمِّيَّةَ النصَّمْرِيُّ، لَوْ قَدْ دَخَلْتُ عَلَى النَّجَاشِيِّ فَسَأَلْتُهُ إِيَّاهُ فَأَعْطَانِيهِ فَضَرَبْتُ عُنْقَهُ ، فَإِذَا فَعَلْتُ ذٰلِكَ رَأَتْ قُرَيْشٌ أَنِّي قَدْ أَجْزَأْتُ عَنْهَا حِينَ قَتَلْتُ رَسُولَ مُحَمَّدِ، قَالَ: فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ فَسَجَدْتُ لَهُ كَمَا كُنْتُ أَصْنَعُ، فَقَالَ: مَرْحَبًا بِصَدِيقِي أَهْدَيْتَ لِي مِنْ بِلَادِكَ شَيْفًا؟ قَالَ: قُلْتُ: نَعَمْ ، أَيُّهَا الْمَلِكُ، قَدْ أَهْدَيْتُ لَكَ أُدْمًا كَثِيرًا، قَالَ: نُمَّ قَدَّمْتُهُ إِلَيْهِ فَأَعْجَبُهُ وَاشْتَهَاهُ ثُمَّ قُلْتُ لَهُ: أَيُّهَا الْمَلِكُ! إِنِّي قَدْ رَأَيْتُ رَجُلًا خَرَجَ مِنْ عِـنْدِكَ وَهُوَ رَسُولُ رَجُل عَدُوٌّ لَنَا فَأَعْطِنِيهِ لِلْقُتُكَ مُ فَإِنَّهُ قَدْ أَصَابَ مِنْ أَشْرَافِنَا وَخِيَارِنَا، قَالَ: فَغَضِبَ ثُمَّ مَدَّ يَدَهُ فَضَرَبَ بِهَا أَنْفَهُ ضَرْبَةً ، ظَنَنْتُ أَنْ قَدْ كَسَرَهُ ، فَلَو انْشَـقَّتْ لِيَ الْأَرْضُ لَدَخَلْتُ فِيهَا فَرَقًا مِنْهُ ثُمَّ قُلْتُ: أَيُّهَا الْمَلِكُ وَاللَّهِ! لَوْ ظَنَنْتُ أَنَّكَ تَكْرَهُ هٰذَا مَا سَأَلْتُكُهُ، فَقَالَ لَهُ: أَنَسْأَلْنِي أَنْ أُغطِيَكَ رَسُولَ رَجُل يَأْتِيهِ النَّامُوسُ الْأَكْبَرُ الَّذِي كَانَ يَأْتِي مُوسٰي لِتَقْتُلَهُ؟ قَالَ: قُلْتُ ، أَيُّهَا الْمَلِكُ أَكَذَاكَ هُوَ؟ فَقَالَ: وَيُحَكَ يَا عَلَمْ رُو! أَطِعْنِي وَاتَّبِعْهُ فَإِنَّهُ وَاللَّهِ لَعَلَى الْمَحَقِّ وَلَيَظْهَرَنَّ عَلَى مَنْ خَالَفَهُ كَمَا ظَهَرَ مُوسٰى عَلَى فِرْعَوْنَ وَجُنُودِهِ، قَالَ: قُلْتُ: فَبَايعْنِي لَهُ عَلَى الْإِسْلَام، قَالَ: نَعَمْ فَبَسَطَ

#### المنظم ا

جس آدمی کے پاس آتا ہے، کیا میں اس کے قاصد کوتمہارے حوالے كر دول تاكه تم ات قتل كرسكو؟ ميں نے كہا: بادشاه سلامت! کیا وہ واقعی ایا ہی ہے؟ وہ بولا: اے عمرو! تھ پر افسوس ہے، تم میری بات مان لواور اس کی اتباع کرلو، اللہ کی قتم وہ یقیناً حق پر ہے اور وہ ضرور بالضرور اپنے مخالفین پر عالب آئے گا، جیسے موی ملیلا، فرعون اور اس کے لشکروں بر غالب آئے تھے۔ میں نے کہا: آپ مجھ سے اس کے حق میں قبول اسلام کی بیعت لے لیں۔ نجاشی نے کہا: ٹھیک ہے۔ چنانچہ اس نے اپنا ہاتھ پھیلا دیا اور میں نے اس کے ہاتھ بر قبول اسلام کی بیعت کر لی۔ پھر میں اینے ساتھوں کی طرف گیا، جبکه میری رائے سابقدرائے سے بکسر بدل چکی تھی ،لیکن میں نے اینے ساتھیوں سے اینے قبول اسلام کو چھیائے رکھا، جمر میں مسلمان ہونے کے لیے رسول الله مشکران کی طرف چل دیا، خالد بن ولید سے میری ملاقات ہوئی، وہ مکہ مرمہ سے آرے تھ، یہ فتح کمہ سے پہلے کی بات ہے اور میں نے ان ے دریافت کیا: ابوسلیمان! کہاں ہے آ رہے ہو؟ انہوں نے كها: الله كي قتم! راسته خوب واضح هو چكا ب، وه محمد يقيناني ب،الله كاتم مين تو جاكرمسلمان موتا مول -كب تك يول على ادهرادهر بحظماً ربول كا، ميس نے كبا: الله كاقتم ميس بھى اسلام قبول كرنے كے ليے بى آ ياموں - ہم رسول الله مضافياً كى خدمت میں کنیے۔ خالد بن ولید آ کے برھے۔ انہوں نے اسلام قبول کیا اور بیعت کی ، ان کے بعد میں بھی قریب ہوا اور میں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! میں آپ سے اس شرط ر بیت کرتا ہوں کہ میرے سابقہ سارے گناہ معاف ہو جائیں اور مجھے بعد میں سرز د ہونے والے گنا ہوں کانام لینایا د 

يَدَهُ وَبَايَعْتُهُ عَلَى الْإِسْلَامِ ثُمَّ خَرَجْتُ إِلَى أَصْحَابِي، وَقَدْ حَالَ رَأْبِي عَمَّا كَانَ عَلَيْهِ وَكَتَمْتُ أَصْحَابِي إِسْلَامِي، ثُمَّ خَرَجْتُ عَامِدًا لِرَسُولِ اللهِ عَظْرُلُاسُلِمَ ، فَلَقِيتُ خَالِمَدُ بُنَ الْوَلِيدِ وَذٰلِكَ قُبَيْلَ الْفَتْحِ وَهُوَ مُقْبِلٌ مِنْ مَكَّةَ ، فَقُلْتُ: أَيْنَ يَا أَبَا سُلَيْمَانَ؟ وَاللَّهِ! لَقَدْ اسْتَقَامَ الْمَنْسِمُ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَنَبِيٌّ أَذْهَبُ وَاللَّهِ أُسْلِمُ فَحَتَّى مَتَّى؟ قَالَ: قُلْتُ: عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَدِمَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ فَ أَسْلَمَ وَبَايَعَ ، ثُمَّ دَنَوْتُ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ السَلُّهِ! إِنِّي أَبَايِعُكَ عَلَى أَنْ تَغْفِرَ لِي مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِي وَلَا أَذْكُرُ وَمَا تَأَخَّرَ، قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ((يَسا عَمْرُو بَايِعْ فَإِنَّ الْإِسْلَامَ يَجُبُّ مَا كَانَ قَبْلَهُ، وَإِنَّ الْهِجْرَةَ تَجُبُ مَا كَانَ قَبْلَهَا -)) قَالَ: فَبَايَعْتُهُ ثُمَّ انْصَرَفْتُ، قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَقَدْ حَدَّثَنِي مَنْ لَا أَتُّهِمُ أَنَّ عُشْمَانَ بْنَ طَلْحَةَ بْنِ أَبِي طَلْحَةً كَانَ مَعَهُمَا أَسْلَمَ حِينَ أَسْلَمَاد (مسنداحمد: ۱۷۹۳۰)

### و المراكز المات المراكز الماتز المات المراكز المات ال

بشک اسلام پہلے کے سارے گناہوں کومٹا دیتا ہے اور بھرت سابقہ تمام گناہوں کوختم کر دیتی ہے، پس میں نے آپ مطابقہ آ کی بیعت کر لی اور پھر میں واپس آ گیا۔'' ابن اسحاق کہتے ہیں: مجھ سے ایک ایسے آ دمی نے بیان کیا جومیرے نزدیک قابل اعتماد ہے، اس نے کہا کہ سیدنا عثمان بن طلحہ بن ابی طلحہ وزائشہ کھی ان دونوں کے ہم راہ تھے، جب یہ دونوں اسلام میں داخل ہوئے وہ بھی ان کے ساتھ ہی مسلمان ہوئے۔

بَابُ مَا جَاءَ فِي سَرِيَّةِ زَيُدِ بُنِ حَارِثَةَ إِلَى مُوْتَةَ مِنُ أَرْضِ الشَّامِ فِي جُمَادٰى الْأُولٰى سَنَةَ ثَمَانِ
وَيُقَالُ لَهَا: غَزُوةً مُوْتَةَ وَاسْتِشُهَادِ زَيْدٍ وَجَعُفَرِ بُنِ آبِى طَالِبٍ وَعَبُدِ اللَّهِ بُنِ رَوَاحَةَ وَ الْسَيْسُهَادِ زَيْدٍ وَجَعُفَرِ بُنِ آبِى طَالِبٍ وَعَبُدِ اللَّهِ بُنِ رَوَاحَةَ وَ اللَّهِ اللَّهِ بُنِ رَوَاحَةً وَ اللَّهِ اللَّهِ بُنِ رَوَاحَةً وَ اللَّهِ اللَّهُ بَنِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ بُنِ رَوَاحَةً وَ اللَّهِ اللَّهُ بَنِ اللَّهُ اللَّهُ بَنَ مَا اللَّهُ بَنِ رَوَاحَةً وَاللَّهُ بَنِ مَا اللَّهُ مِن اللَّهُ بَنِ رَوَاحَد وَ اللَّهُ اللَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُولِلَّةُ الللْمُولِلْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُولِلَةُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُلْمُو

رسول الله عضائی نے مختلف امراء و ملوک کو خطوط کھے، جب حارث بن عمیرا از دی رفی تند رسول الله مضائی کا خط لے کرامیر بھری کے پاس گئے تو شرحیل بن عمروغسانی نے ان کوتل کر دیا، بیحرکت اعلان جنگ کے متراوف تھی، اس لیے جب رسول الله مضائی کو اس واقعے کی اطلاع ہوئی تو آپ مضائی نے پر یہ بات خت گراں گزری، چنانچہ آپ مطافی کو تین ہزار کا ایک فشکر تیار کر کے سیدنا زید بن حارثہ زمانی کا سید سالار مقرر کیا اور فرمایا: ''اگر زید آل کر دیئے جا کمیں تو جعفر اور جعفر تار کر کے سیدنا زید بن حارثہ زمانی کا سید سالار مقرر کیا اور فرمایا: ''اگر زید آل کر دیئے جا کمیں تو جعفر اور جعفر تار کر کے سیدنا زید بن رواحہ امیر ہوں گے۔'' یہ جمادی الاولی سنہ ۸ہجری کا واقعہ ہے، اس فشکر نے جنوبی اردن بینی کر معان کے مقام پر پڑاؤ ڈالا، وہاں اسے معلوم ہوا کہ ہرقل ایک لاکھ کا لشکر لے کر مآب میں خیمہ زن ہے اور اس کے ساتھ مزید ایک لاکھ نفرانی عرب بھی شامل ہو گئے ہیں، اس اطلاع پر مسلمانوں نے دو رات مشورہ کیا کہ آیا رسول اللہ سے تک کر آپ سے کمک طلب کریں یا جنگ میں کود پڑیں، سیدنا ابن رواحہ زمانی نے یہ کہ کر آئیس گر ما دیا کہ اب آپ لوگ جس بات سے کمرار ہے ہیں، یہ وہ بی چیز ہے، جس کی طلب میں ہم نکلے ہیں، زان کی مراد شہادت تھی )، پھر انھوں نے کہا: ''ہم تعداد اور قوت و کثر ت کے بل پر نہیں لاتے، بلکہ ہماری لاائی اس دین کے بل ہو تے پر ہے، جس سے اللہ نے نہمیں نواز اے، ہمار سے سائے دوخو بیاں ہیں، غلبہ یا شہادت۔'

لوگوں نے کہا کہ ابن رواحہ سے کہتے ہیں، پھرانہوں نے آگے بڑھ کرمونہ میں پڑاؤ ڈال دیا، وہاں لشکر کوتر تیب دیا اورلزائی کے لیے تیار ہو گئے۔

اب تاریخ انسانی ایک خوفناک، عمین اور عجیب ترین معرکه پیش آنے لگا تھا، تین ہزار جانباز، دو لا کھ کے لشکر جرار کا مقابلہ کر رہے ہیں اور دو بدو ڈٹے ہوئے ہیں، ہتھیاروں سے لیس یہ بھاری بھر کم لشکر دن بھر حملے کرتا اور اپنے بہت کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانبے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

### المنظمة المنظ ہے بہادر گنوا بیٹھتا الیکن اس مختصر ہے مسلم نفری کو پسیا کرنے میں کامیاب نہیں ہوتا تھا۔

سیدنا زید بن حارثہ، سیدنا جعفر اور سیدنا عبد الله بن رواحہ نگانگئیم بالتر تیب کشکر کے امیر بن کرشہید ہو گئے، اب صحابہ کرام نے خود ہی سیدنا خالد بن ولید بنائن پر اتفاق کرلیا اور انھوں نے حصند اتھام لیا،سیدنا خالد بنائنو نے آھے بڑھ کر اتنی پر زور اور بے نظیر جنگ کی کہ ان کے ہاتھ میں نو تلواریں ٹوٹ گئیں، دن ختم ہوا اور دونوں فریق اینے اینے کیمپیوں میں واپس حلے تھئے۔

صبح ہوئی تو سیدنا خالد رہ اللہ نے الشکر کی ترتیب بدل دی، دشمنوں نے سمجھا کہ سلمانوں کے پاس کمک آگئ ہے، پس ان پر رعب طاری ہو گیا، سیدنا خالد زائنو نے ہلکی می جعرب کے بعد لشکر پیچیے ہٹانا شروع کیا، کیکن وشمن کو آھے بڑھنے کی جرأت نه موئی، سات دنوں تک جمر پیں ہوتی رہیں، اور بالآخر دونوں فریق رک مے، اس جنگ میں لشکر اسلام کا پلزا بھاری رہا، بارہ مسلمان شہید ہوئے اور خاصے وشمن مارے محتے، ان کی تعداد معلوم نہ ہوسکی۔

کچھنفصیل درج ذیل احادیث میں ہےاور کسی سیرت کی کتاب سے بورا واقعہ پڑھا جا سکتا ہے۔

(١٠٨٤٢) ـ عن خَالِد بن شُمَيْر قَالَ: قَدِمَ فالد بن شمير سے مروى ہے كه عبدالله بن رباح فالله مارے عَلَيْنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ رَبَاحِ فَوَجَدْتُهُ قَدِ اجْتَمَعَ ﴿ إِل تَشْرِيفُ لا عَدْ اللهِ بْنُ رَبَاح فَو جَدْتُهُ قَدِ اجْتَمَعَ ﴿ إِل تَشْرِيفُ لا عَدْ اللهِ النّ واس حال مين يايا كماوك إِلَيْهِ نَاسٌ مِنَ النَّاسِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو قَتَادَةً ان كَ اردر جمع تصد انهول نے كہا كہ ہم سے رسول الله طفي ولي كي شهسوار ابو قاده والنين في بان كيا كه رسول الله مِشْكِيَاتِهُمْ نِي " جيش الامراء بھيجا اور فرمايا تمهارے اوپر زيد بن حارثہ زمانی امیر ہیں۔اگر وہ شہید ہو جائیں تو ان کے بعد جعفر رہائنی امیر ہوں گے۔ وہ بھی شہید ہو جائیں تو عبداللہ بن رواحہ رفائند امیر ہوں گے۔ بیان کرجعفر رفائند اچھل کر بولے اے اللہ کے نبی میرا والد آپ بر فدا ہو مجھے بیتو تع نہ تھی کہ آپ زید فالن کو مجھ پر امیر مقرر فرمائیں گے۔ آپ مشاعیا نے فرمایاتم روانہ ہو جاؤ۔تم نہیں جانتے کہ کوئی بات زیادہ بہتر ہے۔ لشکر روانہ ہو گیا۔ جب تک الله کومنظور تھا وہ لوگ سفر میں رے پھر رسول الله مطابق منبر برتشریف لائے۔ اور آپ نے حكم ديا كه نماز مون كا اعلان كيا جائے ـ تو رسول الله من الله عليه

فَارسُ رَسُولِ اللهِ عِلْمُ قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةً فَإِنْ أُصِيبَ زَيْدٌ فَجَعْفَرٌ فَإِنْ أُصِيبَ جَعْفَ رٌ فعَبْدُ اللَّهِ بنُ رَوَاحَةً الْأَنْصَارِيُّ-)) فَوَثَبَ جَعْفَرٌ فَقَالَ: بأبي أَنْتَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ وَأُمِّي مَا كُنْتُ أَرْهَبُ أَنْ تَسْتَعْمِلَ عَلَيَّ زَيْدًا، قَالَ: ((امْضُوا فَإِنَّكَ لا تَدرى أَيُّ ذٰلِكَ خَيرٌ ـ)) قَالَ: فَانْطَلَقَ الْـجَيْشُ فَلَبِثُوا مَا شَاءَ اللَّهُ ، ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ الله على صَعِدَ الْمِنْبَرَ وَأَمَرَ أَنْ يُنَادَى الصَّلاةُ حَامِعَةٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عِلْمُ

<sup>(</sup>١٠٨٤٢) تــخــريــج: صحيح لغيره، أخرجه النسائي في "الكبري": ٨١٥٩، وابن ابي شيبة: ١٤/ ٥١٢، والدارمي: ٢٤٤٨ (انظر: ٢٥٥١)

### وكار يتفايل المنافي الماري ( 251 ) ( 251 ) ( 10 - الماري الماري

((نَابَ خَيْرٌ أَوْ ثَابَ خَيْرٌ (شَكَّ عَبْدُ الرَّحْمُنِ) أَلا أُخْبِرُكُمْ عَنْ جَيْشِكُمْ هٰذَا الْغَازِي! إِنَّهُمْ انْطَلَقُوا حَتَّى لَقُوا الْعَدُوَّ فَأُصِيبَ زَيْدٌ شَهِيدًا فَاسْتَغْفِرُوا لَهُ\_)) فَاسْتَغْفَرَ لَهُ النَّاسُ، ((ثُمَّ أَخَذَ اللُّوَاءَ جَعْفَرُ بنُ أَبِي طَالِبِ فَشَدَّ عَلَى الْقَوْمِ حَتَّى قُتِلَ شَهِيدًا أَشْهَدُ لَهُ بِالشَّهَادَةِ فَاسْتَغْفِرُوا لَهُ، ثُمَّ أَخَدَ السِّلَوَاءَ عَبْدُ اللَّهِ بِنُ رَوَاحَةً فَأَنْبَتَ قَدَمَيْ وَحَتَّى أُصِيبَ شَهِيدًا فَاسْتَغْفِهِ وَالَّهُ، ثُمَّ أَخَذَ اللَّوَاءَ خَالِدُ بِنُ الْـوَلِيـدِـ)) وَلَـمْ يَكُنْ مِنَ الْأُمَرَاءِ هُوَ أَمَّرَ نَفْسَهُ فَرَفَعَ رَسُولُ اللهِ عَلَى أَصْبُعَيْهِ وَقَالَ: ((اللَّهُمَّ هُوَ سَيْفٌ مِنْ سُيُوفِكَ فَانْصُرْهُ-)) وْقَالَ عَبْدُ الرَّحْمْنِ مَرَّةٌ: فَانْتَصِرْ بِهِ ، فَيَوْمَئِذٍ سُمِّي خَالِدٌ سَيْفَ اللَّهِ ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ ((انْفِرُوا فَأَمِدُّوا إَخْوَانَكُمْ وَلَا يَتَخَلَّفَنَّ أَحَدُّ لَ) فَنَفَرَ النَّاسُ فِي حَرٍّ شَدِيدِ مُشَاةً وَرُكْمَانًا - (مسند احمد: ۲۲۹۱۸)

نے فرمایا کہ ایک خبر پھیلی ہے۔ کیا میں تہہیں غزوہ میں مصروف اس کشکر کے متعلق نہ بتلاؤں؟ یہ لوگ مجئے ان کی وشمن سے مر بھیر ہوئی۔ اور زید زائن شہید ہو مکئے۔تم ان کی مغفرت کی دعاء کرو۔ تولوگوں نے ان کے حق میں دعائے مغفرت کی۔ان کے بعد جعفر بن ابی طالب رہائٹؤ نے حجنڈا تھام لیا۔ وہ دعمُن پر حمله آور ہوئے۔ یہاں تک کہ وہ بھی شہید ہو محئے۔تم ان کی شہادت کی گواہی دو ۔ لوگوں نے ان کے حق میں بھی مغفرت کی دعا کی۔ پھرعبداللہ بن رواحہ بنائند نے جھنڈا اُٹھا لیا۔ وہ بھی دشمن کے مقابلے میں ڈٹے رہے یہاں تک کہ وہ بھی شہادت ے سرفراز ہوئے۔ صحابہ نے ان کے حق میں بھی دعائے مغفرت کی۔ان کے بعد خالد بن ولید رفائن نے حصد ا اُٹھایا۔ وہ رسول الله منظم من کے مقرر کردہ امیروں میں سے نہ تھے۔ پیش آ مدہ حالات کے پیش نظر وہ از خود امیر بن مگئے۔ رسول تلواروں میں سے ایک تلوار ہے۔ تو اس کی مدد فر ما۔عبدالرحمٰن راوی نے ایک دفعہ کہا کہ آپ مشفیران کی دعا کی برکت سے وہ فتح یاب ہوئے۔اس روز سے خالد بنائٹنز ''سیف اللہ'' کہلائے۔ پھر نبی کریم مشی کہ نے فرمایا تم روانہ ہو جاؤ اور جا کر اینے بھائیوں کی مدد کرو۔ اورتم میں سے کوئی چیچے نہ رہے۔ لوگ شدیدگری میں پیدل ادرسوار روانہ ہو گئے۔

عبدالله بن جعفر سے مروی ہے کہ رسول الله مطفی الله نے ایک افکر روانہ فرمایا اور ان پر زید بن حارث بالله فلائل کو امیر مقرر کیا۔ اور فرمایا اگر زید بنائل شہید ہو جا کیں تو جعفر بنائل بن ابی طالب تمہارے امیر ہول گے۔ اگر وہ بھی شہید ہو جا کیں تو

(١٠٨٤٣) ـ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرِ قَالَ: بَهِعَثَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ جَيْشًا اسْتَعْمَلَ عَلَيْهِمْ زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ ، وَقَالَ: ((فَإِنْ قُتِلَ زَيْدٌ أَوِ اسْتُشْهِدَ فَأُمِيرُكُمْ جَعْفَرٌ فَإِنْ قُتِلَ أَوِ

<sup>(</sup>۱۰۸٤۳) تـخـريـج: اسناده صحيح على شرط مسلم، أخرجه مختصرا ابوداود: ١٩٢، والنسائي: ٨/ (انظر: ١٧٥٠)

#### ) \$ \$ \$ (252) (\$ \$ \$ \$ (10 - \(\text{Chief}) \(\text{Fig.} \) \$ \$ \$ 8 ہجری کے واقعات

عبدالله بن رواحه بخاشد تمہارے امیر ہوں گے۔مسلمانوں کا رشمن سے مقابلہ ہوا۔ تو حجنڈا زید مظافیہ نے اُٹھایا۔ وہ رشمن سے لڑتے رہے بالآ خرشہید ہو گئے۔ان کے بعد جعفر رہائن نے حصند اتھام لیا۔ وہ بھی دعمن سے لڑتے لڑتے شہید ہو مکئے۔ان کے بعد عبداللہ بن رواحہ رہائٹیز نے جھنڈ اسنچالا۔ وہ بھی دشمن سے لڑتے لڑتے شہادت سے سرفراز ہو مکئے ۔ان کے بعد خالد بن ولید زماننی نے حصنڈ اسنجال لیا۔ اور اللّٰہ نے ان کے ہاتھوں فتح نصيب فرمائي - ان كي اطلاع ني كريم مطاعين تك سيني -آپ لوگوں کی طرف باہرتشریف لائے۔ ادر اللہ کی حمد وثناء کے بعد فرمایا کہتمہارے بھائیوں کا دعمن سے مقابلہ ہوا۔سب سے يبلے زيد نے حصندا أتھايا۔ وه لاتے لاتے شهيد ہو محے۔ ان کے بعد جعفر زناٹیئ بن ابی طالب نے جینڈا اُٹھایا وہ بھی لڑتے الرتے شہید ہو محے۔ ان کے بعد عبدالله بن رواحہ والنو نے حجنڈا سنجالا لیا۔ وہ بھی لڑتے لڑتے شہادت کے رتبہ پر فائز ہو مجئے۔ان کے بعد اللہ کی تکواروں میں سے آیک تکوار خالد بن ولید بڑائٹنے نے حصنڈا سنجالا اور ان کے ہاتھوں اللہ نے فتح نصیب فرمائی۔ آل جعفر تین روز تک اس انتظار میں رہے کہ آپ مطاقی ان کے ہال تشریف لے جائیں تیسرے دن کے بعدآ پان کے ہاں تشریف لے گئے اور فرمایاتم آج کے بعد میرے بھائی برمت رونا، میرے بھتیجوں کو بلاؤ ہمیں لایا گیا تو ہم چوزوں کی طرح بالکل جھوٹے جھوٹے تھے۔ آب مشاعیات نے فرمایا نائی کو بلاؤاسے بلایا گیا تو اس نے ہمارے سرمونڈ دیے۔ پھرآب منظور نے فرمایا یہ محمدتو ہمارے چیا ابوطالب کے مشابہ ہے۔ اور عبدالله شکل وصورت اور مزاج میں میرے ساتھ مشابہت رکھتا ہے۔ پھرآ پ نے میرا ہاتھ پکڑ کراو پر کو اُٹھا

اسْتُشْهِدَ فَأَمِيرُكُمْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةً ـ)) فَلَقُوا الْعَدُوَّ فَأَخَذَ الرَّايَةَ زَيْدٌ فَقَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ، ثُمَّ أَخَذَ الرَّايَةَ جَعْفَرٌ فَقَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ، ثُمَّ أَخَذَهَا عَبْدُ اللهِ بْنُ رَوَاحَةً فَقَاتَلَ حَتْى قُتِلَ ، ثُمَّ أَخَذَ الرَّايَةَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ فَفَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ، وَأَتَى خَبَرُهُمْ النَّبِيَّ اللَّهِ فَخَرَجَ إِلَى النَّاسِ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَقَالَ: ((إِنَّ إِخْوَانَكُمْ لَقُوا الْعَدُوَّ وَإِنَّ زَيْدًا أَخَــذَ الـرَّايَةَ فَقَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ أَوِ اسْتُشْهِدَ، نُمَّ أَخَذَ انرَّايَةَ بَعْدَهُ جَعْفَرُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ فَقَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ أَوِ اسْتُشْهِدَ، ثُمَّ أَخَذَ الرَّايَةَ عَبُدُ اللَّهِ بِنُ رَوَاحَةَ فَقَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ أوِ اسْتُشْهِدَ، ثُمَّ أَخَذَ الرَّايَةَ سَيْفٌ مِنْ سُيُوفِ اللَّهِ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ فَفَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ ـ )) فَأَمْهَلَ ثُمَّ أَمْهَلَ آلَ جَعْفَرٍ ثَلَاثًا أَنْ يَأْتِيَهُمْ ثُمَّ أَتَاهُمْ فَقَالَ: ((لا تَبْكُوا عَلى أَخِي بَعْدَ الْيَوْمِ أَوْ غَدِ ادْعُوا لِي ابْنَي أَخِي ـ)) قَالَ، فَجِيءَ بِنَا كَأَنَّا أَفْرُخٌ، فَقُالَ: ((ادْعُوا إِلَى الْحَلَاقَ.)) فَجِيءَ بِالْحَلَاقِ فَحَلَقَ رُءُ وسَنا، ثُمَّ قَالَ: ((أَمَّا مُحَمَّدٌ فَشَبِيهُ عَمَّنَا أَبِي طَالِبٍ وَأَمَّا عَبْدُ اللَّهِ فَشَبِيهُ خَـلْقِي وَخُلُقِي -)) ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِي فَأَشَالَهَا فَ قَالَ: ((اللَّهُ مَ اخْلُفْ جَعْفَرًا فِي أَهْلِهِ وَبَارِكْ لِعَبْدِ اللَّهِ فِي صَفْقَةِ يَمِينِهِ ـ )) قَالَهَا ثَلاثَ مِرَار، قَالَ: فَجَاء تَ أُمُّنَا فَذَكَرَتْ لَهُ یُٹسمَسْنا وَ جَعَلَتْ تُفْرِحُ لَهُ ، فَقَالَ: ((الْعَیْلَةَ کُرفر مایا یا الله جعفر رَبِیَّنَهُ کے اہل وعیال میں اس کا نا تب بنا اور کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

(253) ( الله الهابية ا

تَخَافِينَ عَلَيْهِمْ وَأَنَا وَلِيُّهُمْ فِي الدُّنْيَا وَاللَّهُمُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ-)) ـ (مسند احمد: ١٧٥٠)

عبدالله کی تجارت میں برکت فرما۔ آپ مظیّ اَیّن نے یہ دعا تین مرتبہ کی۔ ہماری والدہ آپ کے پاس آئی اور اس نے اس قتم کا اظہار کیا کہ یہ بی جاب بے آس ایس۔ تو آپ نے فرمایا کیا تم ان کے بارے میں فقر وفاقہ کا اندیشہ کرتی ہو؟ دنیا اور آخرت میں میں ان کا سر برست ہوں۔

رَسُولُ اللهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللهِ عَنْ عَبْدَ اللهِ بْنَ رَوَاحَةً فِي سَرِيَّةٍ فَوَافَقَ ذَٰلِكَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، قَالَ: فَقَدَّمَ السَّرِيَّةِ فَوَافَقَ ذَٰلِكَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، قَالَ: فَقَدَّمَ النَّبِيِّ عَنَى الْمَعَ الْبَعْ عَلَى الْمَعْ الْمُعْ الْمُعْ الْمَعْ الْمَعْ الْمَعْ الْمَعْ الْمُعْ الْمُعْمُ الْمُعْلَى الْمُعْ الْمُعْلِمُ الْمُعْ الْمُعْ الْمُعْ الْمُعْلِمُ الْمُعْ الْمُعْ الْمُعْلِمُ الْمُعْ الْمُعْلِمُ الْمُعْ الْمُعْلِمُ الْمُعْمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ

سیدنا عبدالله بن عباس سے مردی ہے کہ رسول الله مضافیاً نے سیدنا عبدالله بن رواحه رفائی کو ایک لشکر میں بھیجا، یہ جمعہ کا دن تھا، انھوں نے اپنے ساتھیوں کو بھیج دیا اور اپنے بارے میں کہا:
میں پیچے رہ جاتا ہوں، تا کہ نبی کریم مظیماً نے کے ساتھ نماز جمعہ ادا کر لوں، پھر ان کو جا ملوں گا، جب آپ مشیماً نے نے ان کو دیکھا تو فر مایا: ''کس چیز نے کچھے صبح کو اپنے ساتھوں کے ساتھ نکل جانے سے روک لیا؟'' انھوں نے کہا: جی میر اار ادہ یہ تھا کہ آپ کے ساتھ نماز جمعہ اوا کر کے ان کو جا ملوں گا، آپ مشیماً نے نفر مایا: ''زبین میں جو پچھ ہے، اگر تو وہ سارا پچھ خرچ کر دے تو ان کے صبح کو روانہ ہو جانے کے اجرکونہیں یا سکتا۔''

بَابُ مَا جَاءَ فِیُ سَرِیَّةِ ذَاتِ السَّلَاسِلِ سریه ذات السلاسل کابیان

یہ جمادی الاخری سنہ ۸ ہجری کا واقعہ ہے، سلاسل، وادی القری ہے آگے ایک نطعۂ زمین اور ایک چشمے کا نام ہے، اس کی طرف بیسر بیمنسوب ہے۔

معرکہ موتہ میں شامی عربوں کا جومؤقف تھا، اس کے پیش نظر رسول اللّه ملطے آیا ایسے حکیمانہ اقدام کی ضرورت محسوس کی جو انہیں رومیوں کی مدو سے باز رکھ سکے، چنانچہ آپ ملطے آیا نے سیدنا عمرو بن عاص زفائی کو تمین سو صحابہ اور تمیں گھوڑوں کے ساتھ روانہ کیا، چونکہ سیدنا عمرو بڑائی کی دادی، ان کے قبائل میں سے ایک قبیلہ بلی سے تعلق رکھتی تھی، اس لیے مقصود یہ تھا کہ ان کی تاکید میں کھڑے ہونے پر رکھتی تھی، اس لیے مقصود یہ تھا کہ ان کی تالیف قلبی کی جائے، لیکن اگروہ انکار کریں تو روم کی تاکید میں کھڑے ہونے پر انہیں سبق سکھایا جائے، سیدنا عمرو بڑائی قریب پہنچ تو معلوم ہوا کہ انہوں نے بڑی فوج فراہم کر رکھی ہے،

(١٠٨٤٤) تخريج: اسناده ضعيف، فيه عنعنة الحجاج بن ارطاة، والحكمُ بن عتيبة لم يسمع من مقسم، أخرجه الترمذي: ٧٢٥ (انظر: ١٩٦٦)

#### 8 ہجری کے واقعات

چنانچہ سیدنا عمر و زوائن نے رسول الله مضاع آیا ہے ممک طلب کی ، آپ مضاع آیا نے سیدنا ابوعبیدہ بن جراح زوائن کی قیادت میں دوسوسر برآ وردہ مہاجرین وانصار کی کمک جیجی، ان میں سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر ڈٹاٹھ بھی شریک تھے، لیکن امیر عام اور نماز کے امام سیدنا عمرو بن عاص بڑاٹنئہ ہی تھے، کمک آجانے کے بعد انہوں نے قضاعہ کے علاقوں کو دورتک روندا، ایک لشكر سے سامنا ہوا، ليكن جب مسلمانوں نے حمله كيا تووه إدهر أدهر بھاگ كر بكھر كئے۔

> الله على جَيشَ ذَاتِ السَّلاسِل، فَاسْتَعْمَلَ عَـمْرَو بْنَ الْعَاصِ عَلَى الْأَعْرَابِ، فَقَالَ لَهُ مَا: تَطَاوَعَا، قَالَ: وَكَانُوا يُؤْمَرُونَ أَنْ يُغِيرُوا عَلَى بَكْرِ، فَانْطَلَقَ عَمْرٌو فَأَغَارَ عَلَى قُضَاعَةً لِأَنَّ بَكُرًا أَخْوَالُهُ، فَانْطَلَقَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ إِلَى أَبِي عُبَيْدَةً ، فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عِلَى اسْتَعْمَلَكَ عَلَيْنَا وَإِنَّ ابْنَ فُلان قَـدْ ارْتَبَعَ أَمْرَ الْقَوْم وَلَيْسَ لَكَ مَعَهُ أَمْرٌ، فَقَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ أَمَرَنَا أَنْ نَتَطَاوَعَ فَأَنَا أُطِيعُ رَسُولَ اللهِ عِلْ وَإِنْ عَصَاهُ عَمْرٌو ـ (مسند احمد: ١٦٩٨) (١٠٨٤٦) ـ عن عَهمرو بن الْعَاص قَالَ: بَعَشَنِي رَسُولُ اللهِ عَلَى جَيْش ذَاتِ السَّلاسِل، قَالَ: فَأَتَيْتُهُ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَيُّ النَّاسِ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ: ((عَائِشَةُ ـ)) قَالَ: قُلْتُ: فَمِنْ الرِّجَال؟

قَىالَ: ((أَبُوهَا ـ)) إِذَا قَالَ: قُلْتُ: ثُمَّ مَنْ؟

(١٠٨٤٥) ـ حَدَّثَ مَا مُحَمَّدُ بنُ أَبِي عَدِيٌ عام عمروى بكرسول الله مطالق ن وات الساسل عَنْ دَاوُدَ عَنْ عَسامِرِ قَسَالَ: بَعَثَ رَسُولُ ﴿ كَ لِيكَ كَارُونَ كِيا، مَهاجرين يرسيرنا ابوعبيده وَاللهُ كواور ديباتول يرسيدنا عمروبن عاص فالثنة كوامير مقرر فرمايا، سيدنا أَبُ عُبَيْدَ مَهُ عَلَى الْمُهَاجِرِينَ ، وَاسْتَعْمَلَ عمرون اللهُ الْحَبِيدَ فَقَاعَ ير يرهاى كردى كيونكه بنو بكران کے مامول تھے۔سیدنا مغیرہ بن شعبہ فالنیو نے ابوعبیدہ والنیو کے یاس جاکران سے کہا رسول الله مشافقات آپ کوہم پر امیرمقرر فرمایا ہے، جب کہ عمرو بن العاص زمالیّٰ نے اپنی قوم کی رعایت کی ہے اور آپ کا تو ان سے کچھ بھی معاملہ نہیں ہے۔ تو ہم اس کی اطاعت کریں گے، پس میں تو رسول اللہ منتظ آئے کے تحكم كى اطاعت كرول كا، خواه عمر و وَلا الله الله الله عنه مانى

سیدنا عمرو بن عاص و فاشد سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: رسول امير مقرر فرماكرروانه كيا، من في آب مطلع الله كي خدمت مين آ كرع ض كيا: الله كے رسول! آپ كولوگوں ميں سے كونسا آ دى سب سے زیادہ محبوب ہے؟ آپ مطاع آئے نے فرمایا: "عاکشہ" میں نے عرض کیا: اور مردول میں ہے؟ آپ مشکور آ نے فر مایا:

(١٠٨٤٥) تخريج: مرسل، عامر بن شراحبيل الشعبي لم يدرك القصة فحكاها مرسلة (انظر: ١٦٩٨) (١٠٨٤٦) تخريج أخرجه البخاري: ٣٦٦٢، ومسلم: ٢٣٨٤ (انظر: ١٧٨١)

) [ 10 - Chief | 1 8 ہجری کے واتعات "اس كا باب ( يعنى سيدنا ابوبكر والنين ) ـ "مين في دريافت كيا:

قَىالَ: ((عُـمَرُ ـ)) قَالَ: فَعَدَّ رجَالًا ـ (مسند احمد: ۱۷۹٦٤)

اوران کے بعد؟ آپ سن مین نے فرمایا: "عمر-" پھرآپ من مین نے مزیدمردوں کانام کیے۔

**فوائد**: .....اس حديث ميں صرف ذات السلاسل كانام ذكر كيا گيا ہے۔

اس غزوے میں سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر و النہ جیسے عظیم لوگ بھی شریک تھے، لیکن سیدنا عمرو بن عاص و النظا کو امیر بنایا گیا، اس لیے جب وہ واپس آئے تو انھوں نے سمجھا کہ ان کی کسی خاص منزلت اور مرتبت کی وجہ سے آپ مشار کی آئے نے ان کا امیر بنایا ہے، اس لیے انھوں نے بیسوال کیے، کیکن جب آپ منظ آئیا نے اور مردوں کے نام لیے تو سیدنا عمر و ڈاٹنٹو کا نامنہیں لیا تو خوداس ڈر سے خاموش ہو گئے کہ کہیں ایبا نہ ہو کہ آپ مشے میآیا ان کا نام آخر میں لیس۔

> بَعَثَ إِلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَعَالَ: ((خُذْ عَلَيْكَ ثِيَابَكَ وَسِلَاحَكَ ثُمَّ اثْتِنِي-)) فَأَتَيْتُهُ وَهُـوَ يَتَـوَضَّأُ فَصَعَّدَ فِيَّ النَّظَرَ ثُمَّ طَأُطَأَهُ، فَهَالَ: ((إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَبْعَثَكَ عَلَى جَيْش فَيْسَلِّمَكَ اللَّهُ وَيُغْنِمَكَ وَأَرْغَبُ لَكَ مِنْ الْـمَـال رَغْيَةُ صَـالِـحَةً \_)) قَـالَ: قُـلْتُ: يَا رَسُولَ اللُّهِ! مَا أَسْلَمْتُ مِنْ أَجْلِ الْمَالِ وَلْكِنِّي أَسْلَمْتُ رَغْبَةً فِي الْإِسْلَامِ، وَأَنْ أَكُونَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: ((يَا عَمْرُو! نِعْمَ الْمَالُ الصَّالِحُ لِلْمَرْءِ الصَّالِحِ )) ـ (مسند احمد: ۱۷۹۱۵)

(١٠٨٤٧) عن عَمْرَ و بْنَ الْعَاصِ يَقُولُ: سيدنا عمرو بن العاص فِلْتَدُ سے مروى ہے كدرسول الله مَصْلَالِيا نے میری طرف پیغام بھیجا کہ اپنے کیڑے اور اسلحہ لے کر میرے میں پہنچو، میں آپ مشکوریا کی خدمت میں پہنچا تو آب مطابقاً وضوكر رب تھ-آب مطابقاً نے نظر ميري طرف أشاكر جهكالي اور چرفرمايا: مين تههيں ايك نشكر برامير مقرر کر کے بھیجنا جا ہتا ہوں۔ الله تمہاری حفاظت کرے گا اور تمہیں غنیمت سے نوازے گا۔ اور میں تمہارے حق میں مال کی الجھی رغبت رکھتا ہوں۔ میں نے عرض کیا ،اللّٰہ کے رسول! میں مال ودولت حاصل کرنے کے لیے تو مسلمان نہیں ہوا۔ میں تو محف اسلام کی رغبت کی وجہ سے مسلمان ہوا ہوں۔اور میری خواہش ہے کہ میں رسول الله مشار کے ساتھ ساتھ رموں۔ آب مشارکا نے فرمایا:''احیما مال ، نیک آ دی کے لیے بہتر ہوتا ہے۔''

فواند: ..... نیک آ دی کو مال و دولت کے حقوق کاعلم ہوتا ہے، اس لیے وہ اس کے فتنے سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ یہ ذات السلاسل والا ہی کشکر تھا، جس میں آپ مشئے آیا نے سیدنا عمرو بن عاص زمانٹنز کوامیر منتخب فرمایا، کیونکہ وہ جنگیٰ مہارتوں اورفنون سےمتصف یتھے۔

<sup>(</sup>١٠٨٤٧) تخريع: اسناده صحيح على شرط مسلم، أخرجه الحاكم: ٢/ ٢٣٦، والطبراني في "الاوسط": ۲۲۱۳ (انظر: ۱۷۷۲۳)

#### 

سیف البحرے مرادسندرکا ساحل ہے۔ "خَبَط" کامعنی درخت سے جھاڑے ہوئے ہے ہے، چونکہ اس سریے میں صحابہ کرام ٹھنائیم نے ہے کھائے تھے، اس لیے اس کو سریۂ خبط کہتے ہیں، بیر جب سنہ ۸ ہجری کا واقعہ ہے، اس وقت قریش عہد کو تو ڑ کیے تھے

جابر وفاتن سے مروی ہے کہ رسول اللہ منظ مین ہمیں تمن سو آ دمیوں کے ایک دستہ کی صورت میں روانہ کیا اور اپوعبیدہ رہائشو کو ہمارے اور مقرر فرمایا۔ تاکہ ہم قریش کے ایک قافلہ کا مقابلہ کریں۔ آپ مطابقاتا نے ہمیں تھجوروں کی ایک تھیلی عنایت فرمائی۔ آپ کے پاس ہمیں دینے کے لیے اس علاوہ کے او رکچھ نہ تھا۔ سیدنا ابوعبیدہ زمانٹنا ہمیں روزانہ ایک ایک محجور دیا کرتے تھے۔ ابوالزبیر کہتے ہیں میں نے یوچھا آپ اس کا کیا کرتے تھے؟ فرمایا ہم اے چوستے رہتے تھے جیے يح كى چيزكو چوستے رہتے ہيں۔اوراس كے بغدہم ياني نوش كريليت سارا دن جارى يبي خوراك موتى - اور مم المحيول سے درختوں کے بیتے جھاڑتے اور انہیں یانی میں بھگو بھگو کر کھاتے۔ ہم ساحلِ سندر پر طلے، ہمیں سندر کے ساحل پر ایک بهت بزا ٹیلہ سا دکھائی دیا۔ ہم وہاں پہنچے تو وہ عنبر نامی ایک حانور تھا۔ ابوعبیدہ مناشو نے کہا کہ بیاتو مردہ ہے۔ ( یعنی مردہ ہونے کی وجہ سے ہمارے لیے اس کو کھانا حلال نہیں ) امام احمہ کے شخ حسن بن مویٰ کہتے ہیں۔ ابوعبیدہ رہائٹیئر نے پھر کہا، یہ حرام نہیں بلکہ ہم تو رسول الله مشاعظ کے نمائندے ہیں۔امام احمد کے دوسرے شخ ھاشم نے اپنی حدیث میں بول بیان کیا کہ بلکہ ہم تو اللہ کے نمائندے ہیں اور اللہ کی راہ میں فکلے ہوئے ہیں۔اورتم اس وقت اضطرار کی کیفیت میں ہولیں اسے

(١٠٨٤٨) ـ عَـنْ جَـابِر قَالَ: بَعَثَنَا رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ وَأَمَّرَ عَلَيْنَا أَبَا عُبَيْدَةَ نَتَلَقْي عِبرًا لِقُرَيْش، وَزَوَّدَنَا جِرَابًا مِنْ تَمْر لَمْ يَجِدْ لَنَا غَيْرَهُ، قَـالَ: فَكَانَ أَبُو عُبَيْدَةَ يُعْطِينَا تَمْرَةً تَـمْرَـةً، قَالَ: قُلْتُ: كَيْفَ كُنْتُمْ تَصْنَعُونَ بِهَا؟ قَالَ: نَـمَـصُّهَا كَمَا يَمَصُّ الصَّبِيُّ ثُمَّ نَشْرَبُ عَلَيْهَا مِنَ الْمَاءِ فَيَكْفِينَا يَوْمَنَا إِلَى اللَّيْل، قَالَ: وَكُنَّا نَضْربُ بِعِصِيَّنَا الْخَبَطَ ثُمَّ نَبُلُّهُ بِالْمَاءِ فَنَأْكُلُهُ ، قَالَ: وَانْطَلَقْنَا عَلَى سَاحِل الْبَحْرِ فَرُفِعَ لَنَا عَلَى سَاحِل الْبَحْرِ كَهَيْنَةِ الْكَثِيبِ الضَّخْمِ فَأَتَيْنَاهُ فَإِذَا هُوَ دَابَّةٌ يُدْعَى الْعَنْبَرُ ، قَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ ، مَيْتَةٌ ، قَالَ حَسَنُ بُنُ مُوسَى: ثُمَّ قَالَ: لَا بَلْ نَحْنُ رُسُلُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَقَالَ هَاشِمٌ فِي حَدِيثِهِ: قَالَ: كَا بَلْ نَحْنُ رُسُلُ رَسُول الله على وَفِي سَبِيلِ اللهِ، وَقَدْ اضْطُرِرْتُمْ فَكُلُوا، وَأَقَمْنَا عَلَيْهِ شَهْرًا، وَنَحْنُ ثَلاثُ مِاثَةِ حَتّٰى سَمِنَّا، وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا نَغْتَرفُ مِنْ وَقْبِ عَيْنَيْهِ بِالْقِلَالِ الدُّهْنَ، وَنَقْتَطِعُ مِنْهُ الْهِ دَرَ كَالنَّوْرِ أَوْ كَقَدْرِ النَّوْرِ ، قَالَ: وَلَقَدْ

المنظم ا

أَخَذَ مِنْ الْبُوعُبَيْدَة ثَلاثَة عَشَر رَجُلا وَأَفْعَدَهُمْ فِي وَفْ عَيْنِهِ وَأَخَذَ ضِلَعًا مِنْ أَصْلاعِهِ فَأَقَامَهَا ثُمَّ رَحَلَ أَعْظَمَ بَعِيرٍ أَصْلاعِهِ فَأَقَامَهَا ثُمَّ رَحَلَ أَعْظَمَ بَعِيرٍ كَانَ مَعَنَا، قَالَ حَسَنٌ: ثُمَّ رَحَلَ أَعْظَمَ بَعِيرٍ كَانَ مَعَنَا فَمَرَّ مِنْ تَحْتِهَا، وَتَزَوَّ دْنَا مِنْ لَحْمِهِ وَشَائِقَ، فَلَمَ أَعْلَمُ الْمَدِينَة أَتَيْنَا رَسُولَ وَشَائِقَ فَذَكُرْنَا ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: ((هُورِزْقُ اللهِ فَيَ فَذَكُرْنَا ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: ((هُورِزْقُ أَخْرَجَهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لَكُمْ، فَهَلْ مَعَكُمْ مِنْ لَحْمِهِ شَيْءٌ؟ فَتُطْعِمُونَا.)) قَالَ: فَأَرْسَلْنَا إِلَى رَسُولِ اللهِ فَيَ مِنْ لَمُعْمُونَا.)) قَالَ: (مسنداحمد: ١٤٣٩٠)

کھالو۔ ہم تین سوآ دمی تھے۔ ہم نے وہاں ایک ماہ قیام کیا۔ ہم نے وہ اس قدر کھایا کہ ہم خوب موٹے تازیے ہو گئے۔ہم اس ک آ نکھ کے گڑھے سے منکوں کے ذریعے ج بی نکالتے تھے۔ اور اونوں کے برابر برابر اس سے گوشت کے نکرے کاشتے تھے۔ ابوعبیدہ رہائش نے ہم میں سے تیرہ آ دمیوں کو لے کراس کی آ نکھ کے گڑھے میں بٹھا دیا۔ اور اس کی ایک پہلی کوسیدھا کھڑا کیا۔ پھر لشکر میں سے سب سے بڑے اونٹ پر یالان کسا تو اس کے پنچے سے گزر گئے۔ اور ہم اس کے گوشت کے مکرے نیم پختہ کر کے ساتھ لے گئے۔ مدینہ منورہ پہنچ کرہم آب سطائل ہے اس کا ذکر کیا تو آپ سطائل نے فرمایا: یہ خصوصی رزق تھا جے اللہ تعالی نے تمہارے لیے بھیجا تھا۔ تمہارے یاس اس کے گوشت میں سے پچھ بیا ہوا موجود ہوتو میں بھی کھلاؤ گے؟ چنانجہ مم نے اس میں سے کچھ رسول الله منظيمة كي خدمت مين بمجواديا\_

فوان المحاری کی معلی میں دورانہ ایک ایک کھجور دیا کرتے تھے۔'اس کی تفصیل صحیح بخاری کی روایت میں یوں ہے: سیدنا جابر بڑائی کہتے ہیں: رسول اللہ مینے آئی نے ہمیں ساحل کی طرف ایک لشکر میں بھیجا اور سیدنا ابو عبیدہ بڑائی کہتے ہیں: رسول اللہ مینے آئی نے ہمیں ساحل کی طرف ایک لشکر میں بھیجا اور سیدنا ابو عبیدہ بڑائی کو ہمارا امیر بنایا، یہ بین سو کا لشکر تھا، ہم نکل پڑے، رات میں وہ زادِراہ ختم ہوگیا، جو رسول اللہ مینے آئے ان کو جمع کر لیا اور ان کو تھیلے میں دیا تھا، پھر لوگ اپنے اپنے اپنے زادِراہ لے کرسیدنا ابو عبیدہ بڑائی خر ہمارا نصیب ایک انھوں نے ان کو جمع کر لیا اور پھر ہر روز ہمیں تھوڑ اتھوڑ اور اور ہے تھے، جہاں تک کہوہ بھی ختم ہوگیا اور بالآخر ہمارا نصیب ایک ایک کھجوررہ گیا۔

اَبُوَابُ مَا جَاءَ فِي غَزُوَةِ الْفَتْحِ الْآكُبَرِ فَتْحِ مَكَّةَ الْبُوابُ مَا جَاءَ فِي غَزُوةِ الْفَتْحِ الْآكُبَرِ فَتْحِ مَكَّةً الْمِرْيِعِيْ فَتْحَ مَدَكَا بِيان

فتح مکہ نشکرِ اسلام کا سب ست عظیم کارنامہ تھا، یبی وہ کارنامہ ہے کہ جس کے بعدلوگ فوج در فوج دین میں داخل ہونا شروع ہوئے، اللہ تعالیٰ نے رمضان ۸ جمری میں رسول اللہ ﷺ کو مکہ مکرمہ کی فتح کا شرف بخشا۔

۱۰ رمضان سنہ ۸ بجری کورسول الله ملت آیہ نے مدینہ چھوڑ کر کے کا رخ کیا، آپ ملت آیہ کے ساتھ دی ہزار صحابہ کرام تھے، مدینہ پر بطور فت ظم سیدنا ابورہم غفاری فرائٹو کا تقرر فرمایا۔

وي الناس ا

فتح مکہ کا سبب یہ ہوا کہ بنو بکر، حدیبیہ کے معاہدے میں قریش کے ساتھ اور بنو خزاعہ مسلمانوں کے ساتھ شامل ہو گئے تھے، جبکہ بنو بکر کی بنو خزاعہ سے دورِ جاہلیت سے خوزیزی اور کشاکش چلی آ رہی تھی، جس کی آگ اسلام کی آ مہ آمہ کے سبب وقتی طور پر بچھ گئی تھی۔ جب حدیبیہ کی صلح واقع ہو چکی تو بنو بکر نے اسے غنیمت جانا اور موقع پا کر شعبان ۸ بجری میں رات کے وقت بنو خزاعہ پر چھاپہ مارا، اس وقت بنو خزاعہ ' و تیز' نامی ایک چشمے پر تھے، بنو بکر نے تو ان کے ہیں سے زیادہ آ دی قتل کر دیے اور انہیں دھیل کر کہ تک لے آئے، بلکہ کمہ کے اندر بھی لڑائی جاری رہی اور قریش نے بھی پس پر دہ ہتھیاروں اور آ دمیوں سے مدد کی۔

بنوخزاع صلح حدیبیہ کے بعد مسلمانوں کے ساتھ شریک ہوئے تھے اور ان کے کئی افراد مسلمان بھی ہو چکے تھے، اس لیے انھوں نے اس واقعہ کی رسول اللہ ملے آئے اُلے انھوں نے اس واقعہ کی رسول اللہ ملے آئے اُلے انھوں نے اس موا اور ابوسفیان کو جلد ہی مدینہ منورہ بھیجا تاکہ اٹھائی، جیسے اپنی حفاظت کرتے تھے۔ اُدھر قریش کو اپنی غلطی کا بڑا احساس ہوا اور ابوسفیان کو جلد ہی مدینہ منورہ بھیجا تاکہ عہد کو پختہ کیا جا سکے اور مدت بڑھا دی جائے، ابوسفیان مدینہ بھنچ کر رسول اللہ ملے آئے ابو بکر، سیرنا عمر اور سیرنا علی بھی تھی ہے۔ کی وقت میں بے سودر ہا۔

اُدهر رسول الله مطفّعَ آنِ بن راز دارانه انداز میں غزوے کی تیاری شروع کر دی، صحابہ کو بھی اس کا تھم دیا اور مدینه کے گرد ونواح میں جو اَعراب تھے، انہیں بھی تیاری کا تھم دیا۔ مزید راز داری کے لیے آپ مطفّا مین آپ مسلّم آنیا ابوقادہ وُٹائٹو کا کو اوائل رمضان میں مدینہ ہے ۳۱ میل دور''بطن اضم'' کی طرف روانہ فر مایا تا کہ بیجھنے والے یہ سمجھیں کہ آپ مشلّم آنیا ہے۔ اس علاقے کا رخ کرنے والے ہیں۔

مزید تفصیل اگلی روایات میں ملاحظہ کریں، کسی سیرت کی کتاب سے پورے واقعہ کا مطالعہ کیا جاسکتا ہے۔ ضروری تنبیہ: فتح مکہ سے متعلقہ درج ذیل احادیث میں نہ کورہ فقہی احکام ومسائل پہلے گزر چکے ہیں، جیسے سفر میں روزہ تو ڑنا کیسا ہے، اس لیے قار ئمین متعلقہ ابواب کی طرف رجوع کریں۔

بَابُ مَا جَاءَ فِي تَارِيْخِ غَزُوَةِ الْفَتُحِ وَقِصَّةِ كِتَابِ حَاطِبِ بُنِ أَبِي بَلْتَعَةَ إِلَى أَهُلِ مَكَّةَ غزوهُ فَتَح مَدَى تَارَتُخ اورابلِ مَدَك نام حاطب بن الى بلتعد وَالنَّيُّةُ كَمَتُوب كا واقعہ

(١٠٨٤٩) تخريج: اخرجه البخاري: ٢٧٦، ومسلم: ١١١٣ (انظر: ٣٤٦٠)

ويو المنظم المن

فَعَطِشَ النَّاسُ وَجَعَلُوا يَمُذُونَ اَعْنَاقَهُمْ وَتَتُوقُ اَنْفُسُهُمْ النِّهِ، قَالَ: فَدَعَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ بِقَدَح فِيْهِ مَاءٌ فَامْسَكَهُ عَلَى يَدِهِ حَتْى رَآهُ النَّاسُ ثُمَّ شَرِبَ فَشَرِبَ النَّاسُ. (مسند احمد: ٣٤٦٠)

گزرے، چونکہ لوگ بیاسے تھے، اس لیے وہ گردنیں لمبی کر کے دیکھ رہے تھے، پس کے دیکھ رہے تھے، پس رسول اللہ مشتی ہی نے پانی کا بیالہ منگوا کراپنے ہاتھ میں پکڑے رکھا، یہاں تک کہ سب لوگوں نے آپ مشتی ہی نے اس حال میں دیکھ لیا، پھر آپ مشتی ہی نے اسے پی لیا اور لوگوں نے بھی یانی بی لیا (اور اس طرح روزہ توڑدیا)۔

فواند: ..... کدیدمقام، مدینه منوره سے سات دنوں کی مسافت پر ہے، اس کے قریب بی قد یدمقام ہے اور

یہ دونوں عسفان کے ماتحت انتظامی علاقے ہیں۔

(١٠٨٥٠) - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ وَ اللهِ فَالَدُ بُسَمَ مَ ضَى رَسُولُ اللهِ فَلَيُّ لِسَفَرِهِ، وَاسْتَخْلَفَ عَلَى الْمَدِينَةِ أَبَا رُهُم كُلْثُومَ بُنَ وَاسْتَخْلَفَ عَلَى الْمَدِينَةِ أَبَا رُهُم كُلْثُومَ بُنَ حُصَيْنِ بْنِ عُتْبَةً بْنِ خَلَفِ الْغِفَارِيَّ، وَخَرَجَ بُعَشْرٍ مَضَيْنَ مِنْ رَمَضَانَ، فَصَامَ رَسُولُ الْعَفْرِ مَضَانَ، فَصَامَ رَسُولُ اللهِ فَلَى وَصَامَ النَّاسُ مَعَهُ، حَتَّى إِذَا كَانَ اللهِ فَلَى وَصَامَ النَّاسُ مَعَهُ، حَتَّى إِذَا كَانَ بِالْكَدِيدِ مَاءِ بَيْنَ عُسْفَانَ وَأَمْجِ أَفْطَرَ، ثُمَّ مِنْ الْمُسْلِمِينَ وَمِسَامَ الظَّهْرَانِ فِي عَشَرَةِ آلَافِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَمِسَامَ الطَّهْرَانِ فِي عَشَرَةِ آلَافِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَمِسَامَ السَّادا حمد: ٢٣٩٢)

رَا ١٠٨٥١) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ حَاطِبَ بْنَ أَبِى بَلْتَعَةَ كَتَبَ إِلَى أَهْلِ مَكَّةً ، حَاطِبَ بْنَ أَبِى بَلْتَعَة كَتَبَ إِلَى أَهْلِ مَكَّة ، يَدْكُرُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى الْمَرْأَةِ الَّتِى مَعَهَا فَدُلَّ رَسُولُ اللهِ عَلَى الْمَرْأَةِ الَّتِى مَعَهَا الْكِتَابُ ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا فَأُخِذَ كِتَابُهَا مِنْ رَأْسِهَا ، وَقَالَ: ((يَسَا حَاطِبُ أَفَعَلْتَ .))

سیدنا عبد الله بن عباس رفاتش سے مروی ہے کہ اس کے بعد رسول الله من آیا سفر پر روانہ ہو گئے اور مدینہ منورہ میں سیدنا ابو رُھم کلثوم بن حصین غفاری رفاتش کو اپنا نائب مقرر کر گئے، آور آپ نے دی رمضان کو سفر شروع کیا، رسول الله من آپ اور سب صحابہ نے روزہ رکھا ہوا تھا، جب عسفان اور انج کے درمیان کدید کے مقام پر پہنچ تو آپ من منظر آپ نے روزہ افطار کر درمیان کدید کے مقام پر پہنچ تو آپ من منظر آپ من مرانظیم ان میں جا کر میں برارمسلمان آپ من منظر تنے۔

سیدنا جابر بن عبدالله فرانشور سے مروی ہے کہ سیدنا حاطب بن ابی بلتعہ فرائشور نے اہل مکہ کے نام خط لکھ کران کومطلع کردیا کہ (رسول الله منظامین کہ پر چر حائی کرنے والے ہیں)۔لیکن الله تعالی کی طرف سے آپ منظمین کو اس عورت کے متعلق اطلاع دے دی گئی جو یہ خط لئے مکہ مکرمہ کی طرف جارہی تھی۔ آپ نے چند صحابہ کواس کے پیچھے روانہ کیا۔ اور وہ خط اس کے آپ نے جند صحابہ کواس کے پیچھے روانہ کیا۔ اور وہ خط اس کے آپ

<sup>(</sup>١٠٨٥٠) تخريج: اسناده حسن، أخرجه البيهقي: ٩/ ٤٠ (انظر: ٣٣٩٢)

<sup>(</sup>١٠٨٥١) تـخسريـج: اسـنـاده صـحيح على شرط مسلم، أخرجه ابويعلى: ٢٢٦٥، وابن حبان: ٤٧٩٧ (الظر: ١٤٧٧٤)

و المراج المار ال

سرکے بالوں میں سے برآ مدکرلیا گیا۔ آپ مضافی آنے ہوچھا حاطب! کیا واقعی تم نے بی یہ کام کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا جی ہاں! اللہ کے رسول میں نے یہ کام دھوکہ دبی یا نفاق کی وجہ سے نہیں کیا بلکہ مجھے یقین تھا کہ اللہ تعالی اپنے رسول کو ضرور فالب کرے گا اور ان کو کامیا بی نصیب ہوگی اصل بات یوں ہے کہ میں باہر سے آ کر مکہ مکر مہ میں آ باد ہوا تھا۔ میری والدہ انہی کے درمیان مقیم تھی۔ میں اس طرح ابل مکہ پراحسان دھرنا چاہتا تھا۔ یہ با تمیں من کر عمر وفائن نے عرض کیا کیا میں اس کا سر قلم نہ کر دوں؟ آپ مضافی آنے نے فرمایا کیا تم ایک بدری کوفل کر دو گے کہ کیا تم نہیں جانے کہ اللہ تعالی نے اہل بدری کوفل کر دو گے کہ کیا تم نہیں جانے کہ اللہ تعالی نے اہل بدری کوفل کر دو گے کہ کر فرمایا: ابتم جو چاہو مل کرتے رہو۔

قَالَ: نَعَمْ، أَمَا إِنِّى لَمْ أَفْعَلْهُ غِشًّا لِرَسُولِ اللهِ اللهِ وَقَالَ يُونُسُ: غِشًّا، يَا رَسُولَ اللهِ اللهِ وَلا نِفَاقًا، قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ الله مُظْهِرٌ رَسُولَهُ وَمُتِمِّ لَهُ أَمْرَهُ غَيْرَ أَنَّى كُنْتُ عَزِيزًا بَيْنَ طَهُرَيْهِمْ، وَكَانَتْ وَالِدَتِى مِنْهُمْ فَأَرَدْتُ أَنْ أَلَّهُ مُظْهَرِيْهِمْ، وَكَانَتْ وَالِدَتِى مِنْهُمْ فَأَرَدْتُ أَنْ أَتَحْدَدُ هُدَا عِنْدَهُمْ، فَقَالَ لَهُ: عُمَرُ أَلا أَتَحْدَدُ هُدَا عِنْدَهُمْ، فَقَالَ لَهُ: عُمَرُ أَلا أَضْرِبُ رَأْسَ هٰذَا عِنْدَهُمْ، فَقَالَ لَهُ عَرَّ وَجَلّا مِنْ أَهْلِ بَدْرٍ، فَقَالَ اللهَ عَزَّ وَجَلّا مِنْ اطَّلَهُ عَدَّ وَجَلّا فَلِهُ اللهُ عَزَّ وَجَلّا فَلِهُ اللهُ عَزَّ وَجَلًا قَدِ اطَّلَهُ عَلَى اللهُ عَزَّ وَجَلًا فَلِهُ اللهُ عَرَّ وَجَلًا فَلِهُ اللّهُ عَرَّ وَجَلَّ فَلِهُ اللّهُ عَرَّ وَجَلًا فَلِ اللهُ عَرْ وَجَلًا فَلِهُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَرَّ وَجَلًا فَلِهُ اللّهُ عَرَّ وَجَلَّ فَلِهُ اللّهُ عَرَادُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّه

#### فوائد: ....درج حدیث میں اس واقعہ کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے:

سيدنا على الله المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة الله الله الله الله المنظمة ال

رسول الله منظور نے مجھے، سیدنا زبیر اور سیدنا مقدار دی کائیم کو بھیجا اور فرمایا: ''تم چلو، یہاں تک کہ روضۂ خاخ تک پہنچ جاؤ، وہاں ایک مسافر خاتون کے پاس ایک خط ہوگا، وہ خط اس سے لےلو۔'' سوہم چل پڑے، ہمارے گھوڑے

) (261) (261) (10 - CLICHED) (10 - CLICHED) 8 ہجری کے واقعات ووڑتے گئے، یہاں تک کہ ہم اس روضہ کے پاس پہنچے، وہاں تو واقعی ایک خاتون موجودتھی، ہم نے اس سے کہا: خط نکال دے،اس نے کہا: میرے پاس تو کوئی خطنہیں ہے،ہم نے کہا: خط نکال دے، وگرنہ ہم تیرے کیڑے اتار دیں گے، پیہ عبارت کھی ہوئی تھی: یہ خط حاطب بن ابو بلتعہ کی طرف سے مکہ کے مشرکوں کی طرف ہے، ..... وہ ان کو رسول مجھ پر جلدی نہ کرنا (میں تفصیل بتاتا ہوں)، بات رہے کہ میں معاہدے کی بنا پر قریشیوں سے ملا ہوا تھا اور میں ان میں سے نہیں تھا، آپ نے ساتھ جومہا جرین ہیں، ان کی قریشیوں سے رشتہ داریاں ہیں، جن کی وجہ سے وہ مکہ میں ان کے رشتہ داروں کی حفاظت کرتے ہیں، جب میں نے دیکھا کہ قریشیوں سے میرانسب تو ملتانہیں ہے،اس لیے میں نے سوچا کہ اگر میں ان برکوئی ایبا احسان کر دوں کہ جس کی وجہ ہے وہ میرے رشتہ داروں کی بھی حفاظت کریں (اس مقصد کے لیے میں نے بیکام کیا ہے)، نہ میں نے بیکاروائی کفرکرتے ہوئے کی ، ندایے دین سے مرتد ہوتے ہوئے اور نداسلام ك بعد كفركو بسند كرتے موئے ، رسول الله مشاع الله عن فرمایا: "بينك شان بيرے كداس آدمى نے تم سے سي بولا ہے۔" سیدنا عمر زبائنیو نے کہا: چھوڑ یے مجھے، میں اس منافق کی گردن اتار پھینکوں، آپ مشین کے اُنے فرمایا:'' یہ بدر میں حاضر ہوا تھا، اور تجھے یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اہل بدر کی طرف جھا نکا اور کہا: آج کے بعد جو جا ہو کرو، میں نے تم کو معاف کرویا ب-" (صحيح بخارى: ٢٠٠٧، ٢٧٤، ٩٠، ٤٨٩٠ صحيح مسلم: ٢٤٩٤، واللفظ لاحمد)

سیدنا حاطب میں شنے نے اہل مکہ کو نبی کریم میں ایک تیاری اور آمد کی خبر ارسال کی تھی۔

اس مدیثِ مبارکہ میں صحابہ کرام و گانتہ کے مقام مرتبہ کو بیجھنے کے لیے بہت بڑا نقط بیان کیا گیا ہے اور وہ یہ کہ بی کریم مین آئی کر بم مین آئی کریم مین آئی کا اعلان ہو چکا ہے، ان سے بعد میں ہونے والی خطاؤں کو نظر انداز کر دیا جائے، کیونکہ جب اللہ تعالی اس مغفرت کا اعلان کروا رہا تھا، اس کو پتہ تھا کہ ان نفوسِ قدسیہ میں سے فلاں آ دمی سے اس قتم کی غلطی ہوگی۔ دراصل آغوشِ نبوت کی پروردہ ہستیوں کی نیکیوں کو قبول کرنے اور ان کی بشری فلاں آ دمی سے اس قتم کی غلطی ہوگی۔ دراصل آغوشِ نبوت کی شابطے استِ مسلمہ کے دوسرے افراد سے مختلف ہیں، ایک مثال درج ذبل ہے:

سیدنا ابوسعید خدری بناتی سے مروی ہے کہ رسول الله مظیّق نے فر مایا: ((لا تَسُبُّوْا اَحَدًا مِنْ اَصْحَابِیْ، فَ اِنْفَقَ مِنْلَ اُحُدِ ذَهَبًا، مَا اَدْرَكَ مُدَّ اَحَدِهِمْ وَلَا نَصِیْفَهُ۔)) ..... ''میرے صحابہ میں سے فَانَ اَحَدِهِمْ وَلا نَصِیْفَهُ۔)) ..... ''میرے صحابہ میں سے کوئی احد بہاڑ کے برابر سونا خرج کردے تو وہ اُن کے خرج کے ہوئے ایک مدیا نصف مدکو بھی نہیں بہنچ سکتا۔ (صحیح بخاری: ٣١٧٣، صحیح مسلم: ٢٥٨٠)

ایک "مُلد" کا وزن 525 گرام ہوتا ہے، نصف دکا وزن 262 گرام ہوا۔ بیصی برکرام کی نیکوں کا معیار ہے کہ کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

# المنظم ا

احد پہاڑ کے برابر کا سونا ان کی صدقہ کی ہوئی گندم، تھجور اور جو کی اس معمولی مقدار کا مقابلہ نہیں کرسکتا۔

ویکھیں سیدنا حاطب زلی ہوئی کریم منظی کی آنا ہوا راز فاش کررہے ہیں اور سیدنا عمر زلی ہوئی ہوئی سنجیدگی سے لیتے ہوئے ان کو منافق سمجھ کر واجب القتل سمجھا، لیکن نبی کریم منظی کی آنے وضاحت فرما دی کہ ان کی معافی کا اعلان تو پیشگی ہو چکا ہے۔ سمحان اللہ لہذا صحابہ کرام ڈٹی تھتم کے بارے میں زبان درازی کی رائے رکھنے والوں کومخاط رہنا جا ہے اور اینے نظریوں کی اصلاح کرنی جا ہے۔

بَابُ مَا جَاءَ فِي صِفَةِ دُخُولِ النَّبِيِّ فَلَى وَاصْحَابِهِ مَكَّةَ حَتَّى تَمَّ لَهُمُ الْفَتُحُ وَمُعَامَلَتِهِ اَهُلَ مَكَّةَ بِالرَّافَةِ وَالْعَفُو

نی کریم طلط آیا اور صحابہ کرام ریخی اللہ کے مکہ مکر مہ میں داخلہ اور حصول فنح نیز آ ب طلط آیا کے اہل مکہ کے ساتھ رحمت وشفقت اور عفود درگز رکا بیان

عبداللہ بن رباح سے مروی ہے کہ سیّدنا معاویہ واللہ کی خدمت میں رمضان کے مہینہ میں کئی وفود آئے میں بھی ان میں شامل تھا ہم ایک کو کھانے کے لیے بلاتے تھے۔ سیدنا ابو ہریرہ وٹائٹ اکثر و بیشتر ہمیں اپنے گھر بلا لیا کرتے تھے۔ تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں بھی کھانا تیار کر وں اور ان حضرات کواین یاس آنے کی دعوت دوں؟ چنانجد میں نے کھاٹا تیار کرنے کا تھم دیا۔عشاء کے وقت میری سیّدنا ابو ہریرہ رخالیّد سے ملاقات ہوئی تو میں نے عرض کیا ابو ہریرہ زمانی آج رات میرے ہاں وعوت ہے؟ وہ بولے تم تو مجھ پرسبقت لے گئے۔ میں نے عرض کیا جی ہاں! میں نے ان کو بلایا۔ وہ لوگ میرے بال تشریف لے آئے۔ ابوہررہ فالنی فرمانے لکے اے انصار ہو! کیا میں حمہیں تم سے متعلقہ ایک بات نہ سناؤں؟ پھر انہوں نے فتح مکہ کا ذکر کیا کہ رسول اللہ مطابقات تشریف لائے۔ مکه مرمه میں واخل ہوئے آپ نے زبیر و الله کا کشکر کے داہنے یا بائیں طرف والے ایک جھے برادر خالد بن دلید کو ووسرے جھے پر اور ابوعبیدہ وہائنیئر کوان لوگوں پر امیرمقرر کیا جو

(١٠٨٥٢) ـ حَـدَّثَنَا بَهُـزٌ وَهَـاشِمٌ قَالا: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ عَنْ ثَابِتٍ، قَالَ هَاشِمٌ: قَالَ: حَدَّثَنِي ثَابِتٌ الْبُنَانِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَبَاحٍ، قَالَ: وَفَدَتْ وُفُودٌ إِلَى مُعَاوِيَةَ أَنَا فِيهِمْ وَأَبُو هُرَيْرَةَ فِي رَمَضَانَ، فَجَعَلَ بَعْضُنَا يَصْنَعُ لِبَعْضِ الطَّعَامَ، قَالَ: وَكَانَ أَبُوهُ مُرَيْرَ ةَ يُكْثِرُ مَا يَدْعُونَا، قَالَ هَاشِمٌ، يُكْثِرُ أَنْ يَدْعُونَا إِلَى رَحْلِهِ، قَالَ: فَقُلْتُ: أَلَا أَصْنَعُ طَعَامًا فَأَدْعُوهُمْ إِلَى رَحْلِي، قَالَ: فَأَمَرْتُ بِطَعَامٍ يُصْنَعُ وَلَقِيتُ أَبًا هُرَيْرَةَ مِنَ الْعِشَاءِ، قَالَ: قُلْتُ: يَا أَبَا هُ رَيْرَةَ الدَّعْوَةُ عِنْدِي اللَّيْلَةَ ، قَالَ: أَسَبَقْتَنِي؟ قَالَ هَاشِمٌ: قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: فَدَعَوْتُهُمْ فَهُمْ عِنْدِي، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: أَلَا أُعْلِمُكُمْ بِحَدِيثِ مِنْ حَدِيثِكُمْ يَا مَعَاشِرَ "الْأَنْصَارِ؟ قَالَ: فَذَكَرَ فَتْحَ مَكَّةً، قَالَ: أَقْبَلَ

<sup>(</sup>۱۰۸۵۲) تخریج: أخرجه مسلم: ۱۷۸۰ (انظر: ۱۰۹۸۸) کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

#### ) [ 10 - Chief Haza ) [ 10 - Chief Haza ) [ 10 - Chief Haza ] [ 10 8 ہجری کے واقعات

زره پوش نه تھے۔ ان حضرات نے بطن الوادی والا راستہ اختیار كيار رسول الله مطيع الني اين دسته ميس تصدقريش في بهي بہت ہے قبائل کوجمع کر لیا تھا۔لوگوں نے کہا کہ ہم ان کو آ مے آ کے جانے دیں۔ اگر انہیں کچھ ملاتو ہم بھی ساتھ ہی ہوں گے۔ اور اگر ان برحملہ مواتو ہم سے جومطالبہ کیا جائے گا۔ دے دیں گے۔ ابو ہریرہ ڈاٹنڈ نے کہا کہ رسول اللہ منتظ نے نے مجھے دیکھ کرآ واز دی اور فرمایا ابو ہریرہ ذبائنہ؛ ایس نے عرض کیا الله کے رسول! میں حاضر ہوں۔ فرمایا: انصار کو میری طرف بلاؤ، اور یاد رکھوصرف انصاری ہی میرے پاس آ کیں۔ میں نے انصار کو یکارا تو وہ آ گئے۔ اور انہوں نے رسول الله مشاعقاتم ك كرد كهيرا وال ليا- آب مطاعية ن فرمايا: تم قريش ك قبائل اور لوگوں کو دیکھ رہے ہو؟ آب نے این ایک ہاتھ کو دوسرے پررکھ کر بول اشارہ کیا کہ ان کو نیست ونابود کر کے میرے پاس کوہِ صفایر آ جاؤ۔ ابوہریرہ زمانشنز کہتے ہیں ہم وہاں سے چل دیے۔ اور ہم میں سے ہرایک نے ان میں سے جتنے آ دمیوں کو قل کرنا چاہا قل کیا۔ان میں سے کسی نے بھی ہم سے تعرض نہ کیا۔ ابوسفیان نے کہا اے اللہ کے رسول! قریش کی جماعتوں کو تو قتل کر دیا گیا۔ یہی صورت رہی تو آج کے بعد كوكى قريش باتى ندر ب كانورسول الله مصطيرة فرمايا:جو کوئی اینے گھر کا دروازہ بند کر لے اسے امان ہے، اور جو ابو سفیان کے گھریس چلا جائے اسے بھی امان ہے، چنانچہ لوگوں نے این گھروں کے دروازے بند کر لئے۔اللہ کے رسول مشیقاتیا حجر اسود کے پاس آئے۔آپ نے اسے بوسد دیا اور پھر بیت الله كاطواف كيا-آب ك باته ميل كمان تقى-آب في كمان کا ایک کنارہ پکڑا ہوا تھا طواف کے دوران آپ بیت الله کی ایک جانب میں پڑے ایک بت کے پاس پننے وہ لوگ اس کی

رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَدَخَلَ مَكَّةً، قَالَ: فَبَعَثَ الرُّبَيْرَ عَلَى إِحْدَى الْمُجَنَّبَيْن وَبَعَثَ خَالِدًا عَلَى الْمُجَنَّبَةِ الْأُخْرَى، وَبَعَثَ أَبَا عُبَيْدَةَ عَلَى الْحُسِّرِ ، فَأَخَذُوا بَطْنَ الْوَادِي وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِينَ كَتِيبَتِهِ، قَالَ: وَقَدْ وَيَّشَتْ قُرَيْشٌ أَوْبَاشَهَا، قَالَ: فَقَالُوا: نُقَدُّمُ هُـؤُلاءِ فَإِنْ كَانَ لَهُمْ شَيْءٌ كُنَّا مَعَهُم، وَإِنْ أُمِيبُوا أَعْطَيْنَا الَّذِي سُيْلْنَا، قَالَ: فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَنَظَرَ فَرَآنِي، فَقَالَ: ((يَا أَبَا هُ وَيُووَالِهِ اللَّهِ ، قَالَ: لَبَّيْكَ رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ: فَقَالَ: ((اهْتِفْ لِي بِالْأَنْصَارِ وَلَا يَأْتِينِي إِلَّا أَنْصَارِيٌّ.)) فَهَتَفْتُ بِهِمْ فَجَاءُ وَا فَأَطَافُوا برَسُول اللهِ عِنْ فَقَالَ: ((تَرَوْنَ إِلَى أَوْبَاشِ قُرَيْسِ وَأَتْبَاعِهِمْ -)) ثُمَّ قَالَ: بِيَدَيْهِ إحداه ما على الأخرى حصدًا حتى تُسُوافُ ونِسى بِالصَّفَا، قَالَ: فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَانْطَلَقْنَا فَمَا يَشَاءُ أَحَدٌ مِنَّا أَنْ يَقْتُلَ مِنْهُمْ مَا شَاءَ، وَمَا أَحَـدُ يُـوَجِّهُ إِلَيْنَا مِنْهُمْ شَيْنًا، قَالَ: فَقَالَ أَبُو سُفْيَانَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أبيحَتْ خَضْرَاءُ قُرَيْشِ لا قُرَيْشَ بَعْدَ الْيَوْم، قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ((مَنْ أَغْلِقَ بَابَهُ فَهُوَ آمِنٌ ، وَمَنْ دَخَلَ دَارَ أَبِي سُفْيَانَ فَهُو آمِنْ \_))، قَالَ: فَغَلَّقَ النَّاسُ أَبْوَابَهُمْ ، قَالَ: فَأَقْبَلَ رَّسُولُ اللهِ عَلَيْ إِلَى الْحَجَرِ فَاسْتَلَمَهُ ثُمَّ طَافَ بِالْبَيْتِ، قَالَ: وَفِي يَدِهِ قَوْسٌ أَخَذَ بِسِيَةِ الْقَوْسِ، قَالَ: کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

#### المالية المنظم المالية المنظم المنظم

بوجا کیا کرتے تھے۔ آپ اٹی کمان اس بت کی آ کھ میں ارن كُاورفرمايا ﴿جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَى الْبَاطِلُ ﴾ "حق آ ميا اور باطل دم د باكر بهاگ ميا- " (سورهٔ بني اسرائيل: ۸۱) اس کے بعد آپ کوہ صفایر گئے اور اس کے اویر چڑھ گئے يهال تك كدآب كوبيت الله دكهائي دين لكا آب باته أشاكر الله كا ذكراور دعا كرتے رہے۔اور انصار آب كے سامنے فيجے کھڑے تھے۔ان میں سے بعض ایک میں سے کہنے لگے اس آ دی کو ایعنی رسول الله مشفرات کو) این شهر کی اور این خاندان کی رغبت اور یاد آگئ ہے۔ وہیں پر آپ پر وحی کا نزول شروع ہو کمیا۔ جب آپ یر وی کا نزول شروع ہوتا تو جمیں یت چل جاتا تھا۔ انقطاع وی تک کوئی بھی رسول الله يَشْيَعَيْنَ كَي طرف نظر أها كرنه ديكما تها جب وي كاسليله منقطع ہواتو آپ مشایکا نے اپنا سر اُٹھا کر فرمایا: اے انصار! تم نے کہا ہے کہ اسے اسے شہر کی رغبت اور خاندان کی محبت نے آلیا ہے۔ وہ بولے یا رسول الله مشكر الله واقعی ہم نے اس فتم کی باتیں کی ہیں۔ آپ مطابقاتی نے فرمایا: اگر ایسا ہوتو پھر میرا نام کیا ہوگا؟ خبردار! میں اللّٰہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ میں نے اللہ کی رضاکی خاطر تمہاری طرف ہجرت کی ہے۔میرا جینا مرنا تمہارے ساتھ ہے۔ تو انصار بلکتے ہوئے آپ کی طرف بڑھے اور کہنے گلے اللہ کی شم ہم نے جو باتیں کی ہیں وہ محض الله اوراس کے رسول مشاہ کے ساتھ شدید محبت کی وجہ ے کی بیں مبادا کہ آپ ہمیں چھوڑ کر مکہ واپس آ جا کیں۔ تو تمہاری باتوں کی تصدیق کرتے اور تمہاری معذرت قبول کرتے ہیں۔''

فَأَتْنِي فِي طَوَافِهِ عَلَى صَنَم إلى جَنْب يَعْبُدُونَهُ قَالَ: فَجَعَلَ يَطْعَنُ بِهَا فِي عَيْنِهِ وَيَقُولُ: ﴿جَاء الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ ﴾ قَالَ: ثُمَّ أَتَّى الصَّفَا، فَعَلاهُ حَيثُ يُنظُرُ إِلَى الْبَيْتِ فَرَفَعَ يَدَيْهِ فَجَعَلَ يَذْكُرُ اللَّهَ بِمَا شَاءَ أَنْ يَذْكُرَهُ وَيَدْعُوهُ، قَالَ: وَالْأَنْصَارُ تَحْتَهُ، قَالَ: يَنقُولُ بَعْنضُهُمْ لِبَعْضِ: أَمَّا الرَّجُلُ فَأَذْرَكَتْهُ رَغْبَةٌ فِي قَرْيَتِهِ وَرَأْفَةٌ بِعَشِيرَتِهِ، قَالَ أَبُّو هُرَيْرَةَ: وَجَاءَ الْوَحْيُ، وَكَانَ إِذَا جَاءَ لَـمْ يَحْفَ عَلَيْنَا، فَلَيْسَ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ يَرْفَعُ طَرْفَهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عِلَى حَتَّى يُقْضِي، قَالَ هَاشِمٌ: فَلَمَّا قُضِيَ الْوَحْيُ رَفَعَ رَأْسَهُ ثُبَمَّ قَالَ: ((يَا مَعَاشِرَ الْأَنْصَارِ! أَقُلْتُمْ أَمَّا الرَّجُلُ فَأَدْرَكَتْهُ رَغْبَةٌ فِي قَرْيَتِهِ وَرَأْفَةٌ بِعَشِيرَتِهِ . )) قَالُوا: قُلْنَا ذٰلِكَ يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ: ((فَمَا اسْمِي إِذًا كَلَّا إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ هَاجَرْتُ إِلَى اللَّهِ وَإِلَيْكُم، فَالْمَحْيَا مَحْيَاكُمْ وَالْمَمَاتُ مَمَاتُكُمْ -))، قَالَ: فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَبْكُونَ وَيَـقُـولُـونَ: وَالـلُّـهِ! مَا قُلْنَا الَّذِي قُلْنَا إِلَّا النصِّنَّ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ، قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ وَيَعْذُرَانِكُمْ - )) - (مسند احمد: ١٠٩٦١)

#### 8 بجرى كے واقعات

(١٠٨٥٣) ـ عَنْ عَائِشَةَ وَ اللهُ الْحَلَلُ رَسُولُ اللَّهِ إِللَّهِ عَلَى مَنْ كَدَاءَ مِنْ أَعْلَى مَكَّةً ، وَدَخَلَ فِي الْعُمْرَةِ مِنْ كُدى، (وَفِي لَفْظِ آخَرَ) دَخَلَ مَكَّةً مِنْ أَعْلَى مَكَّةً، وَخَرَجَ مِنْ أَسْفَلِهَا ـ (مسند احمد: ٢٤٨١٥)

فهائد: ..... ریکهیں: حدیث نمبر (۳۱۹) (١٠٨٥٤) ـ وَعَانْهَا أَيْضًا أَنَّ رَسُولَ الله على دَخَلَ عَامَ الْفَتْحِ مِنْ ثَنِيَّةِ الْإِذْخَرِ-(مسند احمد: ۲۷۷۸)

(١٠٨٥٥) عَنْ جَابِرِ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ دَخَلَ يَوْمَ فَتْح مَكَّةً ، وَعَلَيْدِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ ـ (مسند احمد: ١٤٩٦٦)

(١٠٨٥٦) ـ عَسنُ آنس بْن مَالِكِ آنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ دَخَلَ مَكَّةً عَامَ الْفَتْح، وَعَلَى رَأْسِهِ الْمِعْفَرُ، فَلَمَّا نَزَعَهُ جَاءَ رَجُلٌ، وَقَالَ: إِبْنُ خَطَل مُتَعَلَّقٌ بِاسْتَارِ الْكَعْبَةِ ، فَقَالَ: ((أُقْتُلُوهُ-)) قَالَ مَالِكٌ: وَلَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمَثِيذٍ مُحْرِمًا، وَاللَّهُ أعْلَمُ - (مسند احمد: ١٢٩٦٢)

أمّ المؤمنين سيّده عائشه وفاتي سعمروي بكرسول الله من ا فتح کمہ والے دن مکہ کے بالائی حصے کداء کی جانب سے اور عمرہ کے موقع پر کدی کی جانب سے مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے، دوسری روایت کے الفاظ ہیں:رسول الله مشیر کیا کہ مکرمہ میں بالائی جانب سے داخل ہوئے اورنشیبی جانب سے باہر گئے تھے۔

سیّدہ عائشہ وظافی ہے مروی ہے کہ فتح مکہ والے سال رسول 

سیدنا جابر وی سے مروی ہے کہ فتح مکہ والے سال نبی كريم مِنْ اللهُ مَلِي مُلهُ مُرمه مين اس حال مين داخل ہوئے تھے كه آپ نے ساہ گیڑی باندھی ہوئی تھی۔

سیدنا انس بن مالک زمانتی سے مروی ہے کہ رسول اللہ مشیقین فتح مکہ کے موقع پر مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے ، اس ونت آپ نے آ کرآپ مشیکونے سے عرض کیا کہ ابن نطل کافر کعبہ کے یردول کے ساتھ لٹکا ہوا ہے۔ آپ مشکور نے فرمایا: "اسے تل كردو-" امام ما لك كابيان ہے كه رسول الله من الله الله الله روز احرام کی حالت میں نہیں تھے۔ واللّٰہ اعلم۔

**فواند**: ..... امام نووی نے کہا: اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ جس آ دمی کا ارادہ حج باعم ے کا نہ ہو، وہ احرام کے بغیر مکد میں داخل ہوسکتا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں بڑتا کداس نے بار بارآنا ہو یا بھی بھار۔ حدیث نمبر (۱۰۸۸۰) میں ابن خطل کے قتل پر بحث ہوگی۔

<sup>(</sup>١٠٨٥٣) تخريج: أخرجه البخاري: ٤٢٩١، ومسلم: ١٢٥٨ (انظر: ٢٤٣١١)

<sup>(</sup>١٠٨٥٤) تـخريج: اسناده ضعيف لضعف عبيد الله بن ابي زياد القداح، أحرجه الطبراني في "الاوسط". ٢٨٢٤ (انظر: ٨٣٢٢٢)

<sup>(</sup>١٠٨٥٥) تخريج: أخرجه مسلم: ١٣٥٨ (انظر: ١٤٩٠٤)

<sup>(</sup>۱۰۸۵۱) تخریج: أخریجه البخاری: ۱۸۶۱، ۲۰۸۶، و مسلم: ۱۳۵۷ (انظر: ۱۲۹۳۲) گناب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

#### وي الناس ال

سیدنا ابوہریہ و والی سے مردی ہے کہ رسول اللہ مطفی آیا نے فرمایا: ''اللہ نے چاہا تو کل جب اللہ تعالیٰ ہمیں فتح سے نواز بے گا تو ہمارا قیام خیف وادی میں ہوگا، جہاں کفار قریش نے (ہمارے خلاف) کفری مددی قسمیں اُٹھائی تھیں۔

(١٠٨٥٧) - عَنْ آبِئ هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَنْ آبِئ هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَنْ الله عَدًا إِنْ شَاءَ الله وَ الله الله عَنْ الله عَلَمْ عَلَمْ عَنْ الله عَلَمْ عَلَا الله عَلَمْ عَلَا الله عَلَمْ

فوائد: ..... ديكيس حديث نمبر (٢٥٤١) والاباب اوراس كفوائد

بَابُ مَا جَاءَ فِی اِسُلامِ اَبِی قُحَافَةً وَ اللهِ اَبِی بَكُو الصَّدِّيُقِ رَحَى اللهُ يَوُمَ الْفَتُحِ فَعَ اللهُ عَلَيْ مَا اللهُ عَلَيْهُ كَ بَابِ الوَقَافِ كَ تَبُولِ اسلام كابيان فَحْ مَد كَ دن سيّدنا الوَبَرَصِد لِقَ فِالنَّهُ كَ بَابِ الوَقَافِ كَ تَبُولِ اسلام كابيان

سیدہ اساء بنت الی بکر والٹو سے مروی ہے کہ جب رسول الله م الله من إلى الله عن اله عن الله ے چھوٹی بچی سے کہا: بٹی! تم مجھے جبل ابی قبیس پر لے چلو، ان دنوں وہ نابینا ہو کیے تھے، رہ بیان کرتی ہے کہ میں ان کو بہاڑ یر لے گئی۔ انھوں نے کہا: بٹی تم کیا دیکھ رہی ہو؟ بٹی نے کہا: میں ایک اکٹھا لشکر دیکھ رہی ہوں، انہوں نے کہا: بیہ گھوڑے ہیں،اس نے کہا: میں ایک آ دمی کو دیکھ رہی ہوں جوا ن كشكرول ميں آ مع بيجيے دوڑتا پھر رہا ہے۔ انھول نے كہا: بٹی! بیہ آ دمی گھڑسواروں کو ہدایات دے رہا ہے۔ پھراللّہ کی قتم! و یکھا کہ لشکر بھر گیا ہے، انھوں نے کہا:الله کی قتم تب تو گھوڑے دوڑ ہڑے ہیں۔تم جلدی سے مجھے گھرلے چلو، میں انہیں ساتھ لئے پہاڑ سے نیچ اتر آئی، وہ ابھی گھرتک نہ پنچے تھے کہ ان کی مھر سواروں ہے ملاقات ہو گئی۔ اس لڑکی کی گردن میں جاندی کا ایک ہارتھا، ایک آ دی نے اسے پکر کر اس كى كردن سے اتارليا، جب الله كرسول منظورة كم مكرمه آ كرمىجد حرام مين داخل موئ تو سيدنا ابوبكر والني اي والدكا

(١٠٨٥٨) ـ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بِكْرٍ قَالَتْ: لَمَّا وَقَفَ رَسُولُ اللَّهِ عِلَيْ بِذِي طُـوّى، قَـالَ أَبُو قُحَافَةَ لِلابْنَةِ لَهُ مِنْ أَصْغَر وَلَدِهِ: أَيْ بُنَّيَّةُ اظْهَرِي بِي عَلَى أَبِي قُبَيْسٍ، قَالَتْ: وَقَدْ كُفَّ بَصَرُهُ، قَالَتْ: فَأَشْرَفْتُ بِهِ عَلَيْهِ ، فَقَالَ: يَا بُنَيَّةُ مَاذَا تَرَيْنَ؟ قَالَتْ: أَرْى سَوَادًا مُحْتَمِعًا، قَالَ: تِلْكَ الْخَيْلُ، قَالَتْ: وَأَرَٰى رَجُلًا يَسْعَى بَيْنَ ذٰلِكَ السَّوَادِ مُفْبِلًا وَمُدْبِرًا، قَالَ: يَا بُنَيَّةُ ذٰلِكَ الْوَازِعُ يَعْسِنِي الَّذِي يَأْمُرُ الْخَيْلَ وَيَتَقَدَّمُ إِلَيْهَا، ثُمَّ قَالَدَتْ: قَدْ وَاللَّهِ! انْتَشَرَ السَّوَادُ، فَقَالَ: قَدْ وَاللَّهِ! إِذَا دَفَعَتِ الْخَيْلُ فَأَسْرِعِي بِي إِلَى بَيْتِي، فَانْحَطَّتْ بِهِ وَتَلَقَّاهُ الْخَيْلُ قَبْلَ أَنْ يَسْصِلَ إِلَى بَيْتِهِ ، وَفِي عُنُقِ الْجَارِيَةِ طُوثٌ لَهَا مِنْ وَرِقَ فَتَلَقَّاهُ الرَّجُلُ فَاقْتَلَعَهُ مِنْ عُنُقِهَا، قَالَتْ: فَلَمَّا دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ عِلَيْهِ

<sup>(</sup>١٠٨٥٧) تخريج: أخرجه البخاري: ٤٢٨٤ ، ومسلم: ١٣١٤ (انظر: ٨٢٧٨)

<sup>(</sup>١٠٨٥٨) تمخريمج: اسمناده حسمن، أخرجه ابن حبان: ٧٢٠٨، والطبراني في "المعجم الكبير": ٢٤/ ٢٣٦، والحاكم: ٣/ ٤٦، والبيهقي: ٩/ ١٢١ (انظر: ٢٦٩٥٦)

#### والمراجز الله المراجز ال

ہاتھ تھا ہے ہوئے آپ مطابقاتا کی خدمت میں لائے ، رسول الله مصرة في إن كواس طرح آت ديكما تو فرمايا: "آب نے بزرگ کو گھر میں ہی رہنے دیا ہوتا، میں خودان کے ہاں جلا جاتا۔ "كين سيدنا ابوبكر وفائن نے عرض كيا: يا رسول الله! آپ کے ان کی طرف چل کر جانے کی نسبت وہ اس بات کے زیادہ حق دار ہیں کہ وہ آپ کی طرف چل کر آئیں۔ آپ مطابقاتا نے ابو قمافہ زمائش کو اینے سامنے بھا لیا اور ان کے سینے پر ہاتھ کھیر کرفر مایا: "اسلام میں آجاؤے" پی انہوں نے اسلام قبول كرليا\_ جبسيدنا الوبكر فالنفذ اين والدكورسول الله من الله کی خدمت میں لائے تھے تو ان کے بال برھانے کی وجہ سے ثغامه بوئی کی طرح سفید ہو کیا تھے، رسول الله مظامین نے فرمایا: "ان کے بالوں کی سفیدی کو بدل دو۔" پھر سیدتا الويكر وظائفة ايني بهن كا باتحد تقام أصفح اوركبا: لوكوا ميس تمهيس الله اور اسلام کا واسطه دے کر کہتا ہوں که میری بہن کا ہار جس کے یاس مووہ واپس کردے۔لیکن جب کسی نے ان کی بات کا اثات میں جواب نہ دیا۔ تو انہوں نے کہا: بہن! ہار سے محرومی یراللہ ہے اجرکی امیدرکھو۔

مَكَةَ وَدَخَلَ الْمَسْجِدَ أَتَاهُ أَبُوبِكُو بِأَبِيهِ يَعُودُهُ، فَلَمَّا رَآهُ رَسُولُ اللَّهِ فَلَى قَالَ: ((هَلَا تَرَكْتَ الشَّيْخَ فِي بَيْتِهِ حَتَّى أَكُونَ أَنَا آيِيهِ فِيهِ-)) قَالَ أَبُو بَكُو: يَا رَسُولَ اللَّهِ! هُوَ أَحَقُ أَنْ يَمْشِى إلَيْكَ مِنْ أَنْ تَمْشِى أَنْتَ إلَيْهِ، قَالَ: فَأَجْلَسَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ ثُمَّ مَسَحَ مَسْدَرَهُ ثُمَّ قَالَ لَهُ: ((أَسْلِمُ-)) فَأَسْلَمَ وَدَحَلَ بِهِ أَبُو بَكُو رَضِى اللَّهُ عَنْهُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ فَقَالَ لَهُ وَرَأْسُهُ كَأَنَّهُ ثَغَامَةٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ فَقَالَ ((غَيْرُوا هٰذَا مِنْ شَعْرِهِ-)) رَسُولُ اللَّهِ فَقَالَ ((غَيْرُوا هٰذَا مِنْ شَعْرِهِ-)) أَنشُدُ بِاللَّهِ فَيَا إِلْإِسْلَامِ طَوْقَ أُخْتِهِ، فَقَالَ: يُحْبِيهِ أَحَدٌ، فَقَالَ: يَا أُخَيَّهُ! احْتَى فَلَامُ طُوقًكِ- (مسند احمد: ٢٧٤٩٦)

فوانسد: ..... ایک روایت میں ہے: بی کریم مظفی آن نے سیدنا ابو بحر فراٹ نے سے فرمایا: ((لَسو اَقْسرَرْتَ الشَّنِخَ ، لاَ تَیْسَنَاهُ مَکْرُمَةً لِاَبِی بِکْرِ۔)) ..... "اگرتم اپ بررگوں کواپنے مقام پری رہنے دیے تو ہم ابو بحر کی عزت کرتے ہوئے ان کے پاس جاتے۔"

نی کریم مطیعاً آخ کی خواہش میھی کہ ابو بکر کے احترام کا تقاضا یہ ہے کہ آپ مطیعاً آخ خودان کے والد گرامی قدر کے پاس چلے جاتے۔

اس میں سیدنا ابو بکر فائنی کی بری عظمت دمنقبت کا بیان بھی ہے۔

#### ) (268) (5 (27) (10 - Chievelle ) (5) 8 ہجری کے واقعات

بَابُ مَا جَاءَ فِي طَلَبِهِ ﷺ مِفْتَا حَ الْكَعْبَةِ مِنْ عُثْمَانَ بُن طَلُحَةَ لِيَدُخُلَهَا وَ مَا فَعَلَهُ بِالْاَصُنَامِ الَّتِي وَضَعَهَا الْمُشُرِكُونَ فِيُهَا وَتَطُهِيُرِهَا مِنُ ذَٰلِكَ رسول اکرم طنے مَیْن کا بیت الله کے اندر جانے کے لیے جانی بردارعثمان بن طلحہ سے جابیاں طلب كرنے اور بيت الله كے اندرموجود بتول كے ساتھ آپ كاسلوك اور بيت الله كو بتول سے ياك کرنے کا بیان

> رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمَ فَتْح مَكَّةَ عَلَى نَاقَةٍ لِأُسَامَةَ بُن زَيْدٍ حَتَّى أَنَاخَ بِفِنَاءِ الْكَعْبَةِ، فَدَعَا عُثْمَانَ بْنَ طَلْحَةَ بِالْمِفْتَاحِ فَجَاءَ بِهِ، فَفَتَحَ أَ ذَخَلَ النَّبِيُّ عَلَى وَأُسَامَةُ وَبِكَالٌ وَعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةً ، فَأَجَافُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ مَلِيًّا ثُمَّ فَتَحُوهُ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: فَبَادَرْتُ النَّاسَ فَوَجَدْتُ بَلاً لا عَلَى الْبَابِ قَائِمًا، فَقُلْتُ: أَيْنَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ عِلَى قَالَ: بَيْنَ الْعَمُودَيْنِ الْمُقَدَّمَيْنِ، قَالَ: وَنَسِيتُ أَنْ أَسْأَلُهُ كُمْ صَلِّي (مسنداحمد: ٢٤٤١٩)

(١٠٨٥٩) عن ابن عُمَر قَالَ: دَخَلَ سيدنا عبدالله بن عمر فالنَّظ سے مروی ہے کہ فتح مکہ کے روز رسول الله مِضَائِمَةِ مسيدنا اسامه بن زيد وفائنهُ كي اونتني يرسوار تے، آپ ای طرح مکہ میں داخل ہوئے اور آ کر کعیہ کے قریب انٹنی کو بٹھا دیا، پھرآ پ مشکور نے عثان بن طلحہ کو بلوایا ك كعبدكى عالى كرآؤ، وه عالى لي آيا، آب مطاعية ني کعہ کا دروازہ کھولا اور کعبہ کے اندر داخل ہو گئے۔ سیدنا بلال بْنَاتِيْمُةُ ، سيدِنا عثان بن طلحه بْنَاتِيْمُ اور سيدِنا اسامه مْنَاتِيْهُ بَعِي آب مشاريم المسارية كعيدين داخل مو محدد انبول في كافي دریتک کعبہ کا دروازہ بند کئے رکھا،سیدنا ابن عمر دفائش کہتے ہیں کہ میں قوی نو جوان تھا، میں نے کوشش کی ادرلوگوں سے آ گے نکل گیا۔ میں نے سیدنا بلال زائنے کو دروازے پر کھڑے یا کر ان سے یو چھا کہ رسول الله مطاع نے کس مقام برنماز ادا فرمائی ہے؟ انہوں نے بتلایا کہ آ مے والے دوستونوں کے درمیان، مجھے یہ پوچھنا یاد نہ رہا کہ آپ مستنظر نے کتی رکعات ادا کی ہیں۔

> (١٠٨٦٠) ـ عَن ابْن عَبَّاس: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْدٌ لَـمَّا قَدِمَ مَكَّةَ أَلِي أَنْ يَدْخُلَ الْيَبْتَ وَفِيهِ الْـالَّلِهَةُ، فَأَمَرَ بِهَا فَأُخْرِجَتْ فَأَخْرَجَ صُورَةَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ عَلَيْهِمَا السَّلام

سیدنا عبدالله بن عباس و الله سے مروی ہے که رسول الله مشفیریا جب مکه مرمه تشریف لائے تو آپ مشکی نے بتوں کی موجودگی کی وجہ سے بیت الله میں داخل ہونے سے انکار کر دیا، آب مشتريم نے ان كو باہر نكال دينے كا حكم ديا، چنانچه ان كو

<sup>(</sup>١٠٨٥٩) تخريج: أخرجه البخاري: ٤٦٨ ، ومسلم: ١٣٢٩ (انظر: ٢٣٩٢٢)

<sup>(</sup>۱۰۸۱۰) تخریح: اُخرِ جه البخاری: ۲۸۸ ٤ (انظر: ۳۰۹۳) کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

فِى أَيْدِيهِمَا الْأَزْلامُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ ((قَاتَلَهُ مَلَىٰ اللهِ عَلَيْمُوا مَا اللهِ لَقَدْ عَلِمُوا مَا اللهِ لَقَدْ عَلِمُوا مَا الْتَسَمَا بِهَا قَطُ () قَالَ: ثُمَّ دَخَلَ الْبَيْتَ فَكَبَرَ فِى نَوَاحِى الْبَيْتِ وَخَرَجَ، وَلَمْ يُصَلِّفِي الْبَيْتِ وَخَرَجَ، وَلَمْ يُصَلِّفِي الْبَيْتِ (مسند احمد: ٩٣)

باہر نکال دیا گیا، ابراہیم عَلَیْظ اور اساعیل عَلَیْظ کی مور تیوں کے
ہاتھوں میں قسمت آزمائی والے تیر پکڑائے گئے تھے، رسول
الله مِشْنَا اَنْ نَے فرمایا: "الله ان لوگوں کو تباہ کرے، الله کی قسم
ہے کہ بیلوگ جانے ہیں کہ بیان دونوں نے بھی تیروں سے
فال نہیں نکالی، پھر آپ مِشْنَا اِنْ ہیت الله کے اندر تشریف لے
گئے، اس کے سارے کونوں میں تکبیرات کہیں اور پھر باہر تشریف
لے آئے، اس کے سارے کونوں میں تکبیرات کہیں اور پھر باہر تشریف
لے آئے، آپ مِشْنَا اِنْ نَا کے عید میں نماز نہیں پڑھی تھی۔

فواند: ..... آپ مطف این نے کعبے کا ندرنماز پڑھی تھی یانہیں؟ اگلے دوابواب ملاحظہ ہوں۔

عبدالله بن مسعود رفائق سے مردی ہے کہ نبی کریم مطاقیۃ کمہ میں داخل ہوئے تو کعبہ کے اردگرد تین سوساٹھ بت رکھے ہوئے تھے، آپ مطاقیۃ کے ہاتھ میں لکڑی تھی، آپ مطاقیۃ ان بتوں کو وہ لکڑی بارتے جاتے اور یہ آیات تلاوت کرتے جاتے: ﴿جَاءَ الْحَقُ وَمَا يُبُدِيءُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُكُ ﴿ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْكُ ﴾ جاتے: ﴿جَاءَ الْحَقُ وَرَهَ هَقَ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُكُ ﴾ سسن کہ دیجئے کہ حق آ چکا اور باطل نہ پہلے بچھ کر سکا ہے اور نہ کر سکے گا۔ ' (سورہ سبا : ۴۷) ﴿جَاءَ الْحَقُ وَرَهَقَ الْبَاطِلُ اللّٰ اللّٰهِ اللّٰ ہُ اللّٰہ اللّٰ اللّٰ کان زَهُو قَا ﴾ سسن حق آ گیا اور باطل دم دیا رابً اللّٰ دم دیا (سورہ بن اسرائیل : ۱۸)

(۱۰۸٦۱) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ دَخَلَ النَّهِ بُنِ مَسْعُوْدٍ دَخَلَ النَّهِ بُنِ مَسْعُوْدٍ دَخَلَ النَّهِ بُنَ مَسْعُوْدٍ دَخَلَ النَّهِ مِنْ وَمَلْثُمِاثَةِ مُسَوَّدٍ كَانَ بِيدِهِ فَهُ مُنَهَا بِعُوْدٍ كَانَ بِيدِهِ وَهَا يُبْدِى ءُ الْبَاطِلُ وَهَا يُبْدِى ءُ الْبَاطِلُ وَهَا يُبْدِى ءُ الْبَاطِلُ وَمَا يُبْدِى ءُ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلُ كَانَ زَهُوْ قَالِهِ \_) [الاسراء: إنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوْ قَالِه \_) [الاسراء: [48] مسند احمد: 308]

#### المورد المراجع المراع

اَبُوَابُ دُخُولِ الْكَعْبَةِ وَإِخْتِلافِ الصَّحَابَةِ فِي حُكْمِ الصَّلَاةِ فِيُهَا كعبه مثرّقه كاندر داخل ہونے سے متعلقہ ابواب اور كعبه كے اندر نماز ادا ﴿ يَنْ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَل

بَابُ مَنُ رَوٰی اَنَّ النَّبِیِّ ﴿ لَهُ يُصَلِّ دَاخِلَ الْكَعِبَةِ الْحَصَابِ كَا بِيانِ جَضُولِ نَے بِيروايت كَى كَه نِي كَريم طِنْظَ اللّهِ فَي كُنْ بَعِي كُمْ عَلَيْكَ اللّهِ عَلَيْكَ اللّهُ عَلَيْكُ وَلَهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ الل اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَّا عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ

عمرو بن دینار سے مروی ہے کہ سیدنا ابن عمر بڑائنو نے سیدنا بلال بڑائنو سے بیان کیا کہ رسول اللہ مشیکا آنے بیت اللہ کے اندر نماز اداکی ،سیدنا ابن عمر بڑائنو نے بیجی کہا کہ ابن عباس بڑائنو کہا کرتے تھے کہ آپ مشیکا آپ نے بیت اللہ کے اندر نماز ادا نہیں کی تھی ، البتہ اس کے تمام گوشوں میں اللہ کی تکبیر بیان کی۔ رَّنَ الْبَهُ الْمَالِيَ الْمَالِيَ الْمَالِيَّةِ قَالَ: قُلْتُ لِمَعَظَاءِ: اَسَمِعْتَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: إِنَّمَا لَمِعْتَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: إِنَّمَا أَمِرتُهُمْ بِالطَّوَافِ وَلَمْ تُأْمَرُوا بِالدُّخُولِ؟ فَالدَّنُهُ فِي عَنْ دُخُولِهِ وَلٰكِنَّى قَالَ: لَهُ يَكُنْ يَنْهَى عَنْ دُخُولِهِ وَلٰكِنَّى قَالَ: لَهُ يَكُنْ يَنْهَى عَنْ دُخُولِهِ وَلٰكِنَّى قَالَ: لَهُ يَقُولُ: اَخْبَرَنِى اُسَامَةُ بْنُ زَيْدِ اَنَّ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: اَخْبَرَنِى اُسَامَةُ بْنُ زَيْدِ اَنَّ النَّبِي فَيْ لَكَمَّا وَلَهُ مَنْ الْمَنْ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ ال

(۱۰۸۲۳) - عَنْ عَـمْرِو بْنِ دِيْنَارِ أَنَّ ابْنَ عُـمْرِو بْنِ دِيْنَارِ أَنَّ ابْنَ عُـمَرَ وَبْنِ دِيْنَارِ أَنَّ ابْنَ عُنْ بِلَالٍ: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَلَىٰ صَلَّى فِي الْبَيْتِ، قَالَ: وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَـفُوْلُ: لَمْ يُصَلِّ فِيْهِ وَلْكِنْ كَبَّرَ فِي نَوَاحِيْهِ - يَعُوْلُ: وَلَكِنْ كَبَّرَ فِي نَوَاحِيْهِ - (مسند احمد: ٢٤٤١٦)

<sup>(</sup>۱۰۸٦۲) تخریج: أخرجه البخاری: ۳۹۸، ومسلم: ۱۳۳۰ (انظر: ۲۱۸۰۹) (۱۰۸٦۳) تخریج: أخرجه البخاری: ۵۰۵، ومسلم (انظر: ۲۳۹۱۹)

#### المورد المراجع الم

(۱۰۸٦٤) - عَنِ الْفَضْل بْنِ عَبَّاسِ اَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنَّا فَ ضَل بْنِ عَبَّاسِ اَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنَّ وَاللهِ عَنَّ وَجَلَّ، وَاسْتَغَفَرَ وَلَمْ وَكَبَّرَ، وَدَعَا اللهُ عَزَّ وَجَلَّ، وَاسْتَغَفَرَ وَلَمْ يَرْكَعُ وَلَمْ يَسْجُدُ - (مسند احمد: ۱۷۹۵)

(١٠٨٦٥) - (وَعَنْهُ أَيْضًا) انَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ لَمَّا دَخَلَهَا وَقَعَ سَاجِدًا بَيْنَ الْعَمُوْدَيْنِ، ثُمَّ جَلَسَ يَدْعُوْ - (مسند احمد: ١٨٠١)

(۱۰۸٦٦) ـ (وَعَنْهُ أَيْضًا) أَنَّهُ دَخَلَ مَعَ النَّبِيِّ فَيْ الْبَيْتَ، وَأَنَّ النَّبِيِّ فَيْ لَمْ يُصَلِّ فِي الْبَيْتِ حِيْنَ دَخَلَهُ، وَلٰكِنَّهُ لَمَّا خَرَجَ فَي الْبَيْتِ حِيْنَ دَخَلَهُ، وَلٰكِنَّهُ لَمَّا خَرَجَ فَي الْبَيْتِ مِنْدَ بَابِ الْبَيْتِ ـ فَنذَ بَابِ الْبَيْتِ ـ (مسند احمد: ۱۸۱۹)

(۱۰۸٦٧) - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَّا الْكَعْبَةَ ، وَفِيْهَا سِتُ سَوَارٍ ، فَقَامَ عِنْدَ كُلُّ سَارِيَةٍ وَلَمْ يُصَلِّ -(مسنداحمد: ۲۱۲٦)

(١٠٨٦٨) - (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيْقِ ثَان) أَنَّ النَّبِيِّ قَان) أَنَّ النَّبِيِّ فَان) أَنَّ النَّبِيِّ فَانَ أَلَكِنَّهُ النَّبِيِّ وَلَكِنَّهُ النَّبِيِّ وَلَكِنَّهُ النَّبِيِّ وَوَايَاهُ - (مسند احمد: ٣٣٩٦)

سیدنا فضل بن عباس ذائش سے مروی ہے کہ رسول اللہ مشطّ مَقَالِمَا الله مشطّ مَقَالِمَا الله مشطّ مَقَالِمَا الله ف نے کعبہ کے اندر کھڑ ہے ہو کر اللہ کی تنبیع اور تکبیر بیان کی ، الله تحالی سے دعائیں اور استغفار کیا اور رکوع و تجودنہیں کیے۔

فضل بن عباس و الله مضطاقی الله مضطاقی الله مضطاقی الله مضطاقی الله مضطاقی الله مضطاقی الله مضافی اله مضافی الله مضافی الله مضافی الله مضافی الله مضافی الله مضافی ال

سیدنانفل رفی الله سے بیمی مروی ہے کہ وہ نبی کریم مطفع آیا کے ساتھ بیت اللہ کے اندر داخل ہوئے، آپ مطفع آیا نے اندر جا کر نماز ادانہیں کی تھی، البتہ جب باہر تشریف لائے تو بیت اللہ کے دروازے سے نیچ اتر کر دروازے کے قریب ہی دو رکھتیں اداکی تھیں۔

( دوسری سند) نبی کریم منتظ می آنے بیت الله کے اندر نماز ادا نہیں کی تھی، البتہ اس کے ہر کوشے کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔

<sup>(</sup>۱۰۸٦٤) تـخـريــج: اسناده صحيح على شرط مسلم، أخرجه ابويعلى: ٦٧٣٣، والطبراني: ١٨/ ٧٤٤ (انظر: ١٧٩٥)

<sup>(</sup>۱۰۸۲۵) تخریج: اسناده حسن، أخرجه ابن خزیمة: ۳۰۰۷، والطبرانی: ۱۸/ ۲۷۹ (انظر: ۱۸۰۱) تخریج: اسناده صحیح علی شرط الشیخین، أخرجه عبد الرزاق: ۹۰۵۷، والطبرانی: ۱۸/ ۷۶۳ (انظر: ۱۸۱۹)

<sup>(</sup>١٠٨٦٧) تخريج: أخرجه البخاري: ٣٩٨، ومسلم: ١٣٣١ (انظر: ٢١٢٦)

<sup>(</sup>١٠٨٦٨) تخريج: انظر الحديث بالطريق الاول

## الرواية (منظا المنظرة المنظرة

(١٠٨٦٩) ـ (وَعَنْهُ أَيْضًا) حَدَّثَنِي أَخِي الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاس وَكَانَ مَعَهُ حِيْنَ دَخَلَهَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ لَمْ يُصَلِّ فِي الْكَعْبَةِ، وَلَكِنَّهُ لَمَّا دَخَلَهَا وَقَعَ سَاجِدًا بَيْنَ الْعَمُوْدَيْنِ، ثُمَّ جَلَسَ يَدْعُوْ ـ (مسند احمد: ١٨٠١)

سیدنا ابن عباس زماننهٔ بیان کرتے ہیں کہ جب رسول الله مشارق الله بیت اللہ کے اندر داخل ہوئے تو میرے بھائی سیدنا فضل بن عباس والنور بھی آب مشار کے ساتھ تھے، انہوں نے بیان کیا كدرسول الله مطاع في عنه في الدرنماز ادانبيس كي تقى ، بال جب آپ مشاعین اندر تشریف لے گئے تو دوستونوں کے درمیان آپ مشکونی نے تجدہ کیا، اور پھر بیٹھ کر دعا کیں کیں۔

فواند: .....ي بات درست بكرآب مطاعية ن كعبك اندر سيع بحبير، استغفار اور دعا وغيره كرن مي معروف رہے، لیکن آپ مٹنے آپانے نے نماز بھی پڑھی تھی۔

بَابُ مَنُ رَوٰى أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى فِيُهَا

ان لوگوں کا بیان جواس بات کے قائل ہیں کہ نبی کریم طلنے آیا نے بیت اللہ کے اندر نماز ادا کی تھی

(١٠٨٧٠) عَن ابْن عُسَمَ وَ قَالَ: دَخَلَ سيدنا عبدالله بن عمر فالني سے روایت ہے کہ رسول اللہ مشکیل آ فتح مکه والے دن سیدنا اسامه بن زید بنائشنا کی اونمنی برسوار ہوکر مكه كرمه مين داخل ہوئے اور آھے بڑھ كر كعب كے صحن مين اسے بھا دیا، بھرعثان بن طلحہ کو بلایا کہ وہ بیت اللہ کی جانی لے كرآئ، بس وه جاني لے كرآئ، بحرآب مُطَّالَيْنَ بيت الله كا دروازه كھول كر اندر داخل ہو گئے \_سيدنا اسامه فالنَّذ ،سيدنا بلال رہائٹھ ، سیدنا عثان بن طلحہ رہائٹھ ( اور ایک روایت کے مطابق سیدنافضل بن عباس ہوائٹنز ) آپ ملٹنے قیل کے ہمراہ بیت الله كاندر على محكة ، انهول في كافي دير دروازه بندركها، اس کے بعد جب کھولا تو میں (عبداللہ بن عمر) تیزی کے ساتھ لوگوں سے آ کے نکل گیا اور میں نے سیدنا بلال والنفذ کو وروازے کے قریب کھڑے یایا۔ میں نے بوچھا کہ رسول آب مشخ و مامنے والے دوستونوں کے درمیان نماز ادا

رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمَ فَنْسِحٍ مَكَّةَ عَلَى نَاقَةٍ لِلْسَامَةَ بُنِ زَيْدٍ حَتَّى أَنَاخَ بِفِنَاءِ الْكَعْبَةِ، فَدَعَا عُثْمَانَ بْنَ طَلْحَةً بِالْمِفْتَاحِ، فَجَاءَ بِهِ فَفَتَحَ، فَدَخَلَ النَّبِيُّ عَلَى وَأُسَّامَةُ وَبِكَالٌ وَعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةً ، فَأَجَافُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ مَلِيًّا، ثُمَّ فَتَحُوهُ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: فَبَادَرْتُ النَّاسَ فَوَجَدْتُ بَلالًا عَلَى الْبَابِ قَائِمًا، فَقُلْتُ: أَيْنَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ: بَيْنَ الْعَمُودَيْنِ الْمُقَدَّمَيْنِ، قَالَ: وَنَسِيتُ أَنْ أَسْأَلَهُ كُمْ صَلِّي. (مسند احمد: ٤٨٩١)

(١٠٨٦٩) تخريج: اسناده حسن، أخرجه ابن خزيمة: ٣٠٠٧، والطبراني: ١٨/ ٦٧٩ (انظر: ١٨٠١) (١٠٨٧٠) تخريج: أخرحه البخاري: ٤٦٨، ومسلم: ١٣٢٩ (انظر: ٤٨٩١)

## و المنظمة المن

کی ہے، لیکن میں یہ بوچھنا بھول گیا کہ آپ مطفظی نے کتنی رکعتیں ادا کی تھیں۔

> (۱۰۸۷۱) - (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيْقِ ثَانَ بِنَحْوِهِ وَفِيْهِ): فَلَمَّا خَرَجَ سَالْتُ بِلَالًا مَا ذَا صَنَعَ رَسُولُ الله وَعَهُودًا عَنْ يَسَارِهِ وَثَلاثَةَ اَعْمِدَة يَمِيْنِهِ وَعَهُودًا عَنْ يَسَارِهِ وَثَلاثَةَ اَعْمِدَة خَعَلْفَهُ ، ثُمَّ صَلَّى وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ ثَلاثَةُ اَذْرُع ، قَالَ اِسْحَاقُ: وَكَانَ الْبَيْتُ يَوْمَئِذِ عَلْى سِتَّةِ اَعْمِدَةٍ ، وَلَمْ يَذْكُرِ الَّذِي بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ - (مسند احمد: ٩٩٢٧)

(دوسری سند) ای طرح کی حدیث مروی ہے، البتہ اس میں ہے: جب آپ مشے اللہ بیت اللہ سے باہر تشریف لائے تو میں نے سیدنا بلال فرائٹو سے دریافت کیا کہ رسول اللہ مشے اللہ اللہ مشے اللہ کے اندر کیا کچھ کیا ہے؟ انہوں نے کہا: آپ مشے اللہ نے سامنے والے تین ستونوں میں سے دو ستون اپنی دائی جانب، ایک ستون با کمی جانب اور پچھلے تینوں ستون پچھے جوڑ کراس طرح کھڑے ہو کرنماز اوا کی آپ کے اور قبلہ کی جوڑ کراس طرح کھڑے ہو کرنماز اوا کی آپ کے اور قبلہ کی دیوار کے درمیان تقریباً تین ہاتھ جتنا فاصلہ تھا۔ اسحاق راوی نے بیان کیا کہان دنوں بیت اللہ کی ممارت چھ ستونوں پر قائم ختی ،اس راوی نے آپ می اللہ کی ممارت چھ ستونوں پر قائم کا ذکر نہیں کیا۔

(۱۰۸۷۲) - عَسنُ أَبِى الشَّعْشَاءِ قَسالَ: خَرَجْتُ حَاجًّا فَدَخَلْتُ الْبَيْتَ، فَلَمَّا كُنْتُ عِنْدَ السَّارِيَتَيْنِ مَضَيْتُ حَتَّى لَزِقْتُ بِالْحَائِطِ، قَالَ: وَجَاءَ ابْنُ عُمَرَ حَتَّى قَامَ إِلَى جَنْبِى فَصَلَّى أَرْبَعًا، قَالَ: فَلَمَّا صَلَّى، فَلْتُ لَهُ: أَيْنَ صَلَّى رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ مِنَ الْبَئِتِ؟ قَالَ: فَقَالَ: هَاهُنَا أَخْبَرَنِى أُسَامَةُ بْنُ زَيْدِ أَنَّهُ صَلَّى، قَالَ: فَلْتُ: فَكُمْ صَلَّى؟ قَالَ: عَلْى هٰ ذَا أَجِدُنِى أَلُومُ نَفْسِى أَنَى مَكُنْتُ مَعَهُ عُمْرًا ثُمَّ لَمْ أَسْأَلُهُ كَمْ صَلَّى،

ابو صفاء سے مردی ہے، وہ کہتے ہیں: میں جج کے ارادہ سے گیا اور بیت اللہ کے اندر بھی داخل ہوا، میں جب دوستونوں کے درمیان پنجا تو آگے آگے ہوتا گیا حتی کہ ویوار کے ساتھ جالگا، پھرسیدنا ابن عمر فرائش آگئے، وہ آکر میرے پہلو میں کھڑے ہوگا، گئے اور انہوں نے چار رکعات ادا کیس، جب وہ نماز سے فارغ ہوئے تو میں نے ان سے دریافت کیا: رسول اللہ مشاکلاً فی اندر کس جگہ نماز ادا کی تھی؟ انہوں نے بتایا کہ اس جگہ یعنی جہاں خود انہوں نے نماز ادا کی تھی؟ انہوں نے بتایا اللہ مشاکلاً کے اندر کس جگہ نماز ادا کی تھی؟ انہوں کے بتایا اللہ مشاکلاً کے اندر کس جگہ نماز ادا کی تھی۔ ابو صفاء کہ اللہ مشاکلاً کے درسول اللہ مشاکلاً کے اندر نماز ادا کی تھی۔ ابو صفاء کہتے اللہ مشاکلاً کے اندر نماز ادا کی تھی۔ ابو صفاء کہتے اللہ مشاکلاً کے اندر نماز ادا کی تھی۔ ابو صفاء کہتے اللہ مشاکلاً کے بیت اللہ مشاکلاً کے اندر نماز ادا کی تھی۔ ابو صفاء کہتے

<sup>(</sup>١٠٨٧١) تخريج: انظر الحديث بالطريق الاول

<sup>(</sup>١٠٨٧٢) تـخـريـج: اسـناده صحيح على شرط الشيخين، أخرجه البزار: ٢٥٦٢، وابن حبان: ٣٢٠٥، والطبراني في "المعجم الكبير": ٣٩٦ (انظر: ٢١٧٨٠)

الركان المراج الركان المراك الركان (274) ( وفول كعبر ال من نماز كم الواب الركان المراكب الركان الواب الركان الواب الركان المراكب المركان المركب المر

فَكَمَّا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ، قَالَ: خَرَجْتُ (1117)

حَاجًا، قَالَ: فَجِئْتُ حَتَّى قُمْتُ فِي مَقَامِهِ، قَالَ: فَجَاءَ ابْنُ الزُّبَيْرِ حَتَّى قَامَ إِلَى جَنْبِي فَلَمْ يَزَلْ يُزَاحِمُنِي حَتَّى أَخْرَجَنِي مِنْهُ، ثُمَّ صَلَّى فِيهِ أَرْبَعًا ـ (مسند احمد:

میں: میں نے ان سے بوچھا کہ آپ مطبق کی نے کتنی رکعات ادا کی تھیں۔ انھوں نے کہا: اس بات برتو میں خود کو ملامت کرتا ہوں کہ میں نے سیدنا اسامہ مٹائنڈ کے ساتھ ایک طویل عرصہ گزارا، مریس ان سے بینہ بوجھ سکا کہ آپ مستقل نے کتنی رکعت نماز ادا کی تھی؟ جب اگلا سال آیا اور میں پھر ج کے ليے كيا اور ميس نے سيدنا ابن عمر وفائند والى جكه يرنماز ادا كررہا تھا تو سیدنا ابن زبیر ڈاٹنو آ کرمیرے پہلو میں کھڑے ہو گئے، وہ مجھے دھکیتے رہے، یہاں تک کہ انہوں نے مجھے وہاں سے نکال ہی دیا، پرانہوں نے جارر کعات ادا کیں۔

ابن ابی ملیکہ سے مروی ہے کہ سیدنا معاویہ ڈٹاٹٹو کچ کے لیے تشریف لائے ادر انہوں نے شیبہ بن عثان کو پیغام بھیجا کہ وہ کعیہ کا دروازہ کھولے۔ پھر انھوں نے کہا کہ سیدنا عبداللہ بن عمر مُناتِنَدُ كوميرے باس بلاؤ، سيدنا معاويه رُفائِدُ نے ان ہے يوچھاكيا يد بات آب كىلم مين بكدرسول الله مظير الله علي نے کعیہ کے اندر نماز اوا کی تھی؟ انہوں نے کہا: جی ماں، رسول الله طني مَنْ كعبه كاندر داخل موئ تصاور جب آب طني مَنْ الله نے باہر آنے میں کافی در کردی تو میں نے کوئی چرمحسوس کی، یں میں گیا پھر میں جلدی واپس آیا، لیکن میں نے رسول الله طيئي و يكما كه آب طيئي ألم بابر تشريف لا يك ته، میں نے سیدنا بلال بن رباح وظافی سے دریافت کیا کہ کیا رسول الله الله الله عند الله ك اندر نماز اداكى بع؟ انبول في کہا: جی ہاں، آپ سے اللے نے دوستونوں کے درمیان دو ر محتیں ادا کی ہں۔پس سیدنا معاویہ رفائشہ اُٹھے اور دونوں ستونوں کے درمیان نماز ادا کی۔

(١٠٨٧٣) ـ حَدَّثَ نِسِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ أَنَّ مُعَاوِيَةً حَجَّ فَأَرْسَلَ إِلَى شَيْبَةً بْنِ عُثْمَانَ أَن افْتَحْ بَابَ الْكَعْبَةِ ، فَقَالَ: عَلَىَّ بِعَبْدِ اللَّهِ بْسِن عُمْرَ، قَالَ: فَجَاءَ ابْنُ عُمَرَ: فَقَالَ لَهُ مُعَاوِيَةُ: هَلْ بَلَغَكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عِلْمُ صَلَّى فِي الْكَعْبَةِ، فَقَالَ: نَعَمْ، دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْكَعْبَةَ، فَتَأَخَّرَ خُرُوجُهُ فَوَجَدْتُ شَيْئًا، فَذَهَبْتُ ثُمَّ جِئْتُ سَرِيعًا، فَوَجَدْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَارِجًا، فَسَأَلْتُ بِكَالَ بْنَ رَبَاح، هَلْ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الْكَعْبَةِ؟ قَالَ: نَعَمْ، رَكَعَ رَكْعَتَيْنِ بَيْنَ السَّارِيَتَيْنِ، زَادَ فِيْ رِوَايَةٍ: فَقَامَ مُعَاوِيَةُ فَصَلِّي يَبْنَهُمَا له (مسند احمد: ٢٤٣٨٢)

## المار الماركين الماركين الماركين ( 275 ) ( 275 ) ( وفول كعبر ال من نماز كما الواب ) الموجي ( وفول كعبر ال من نماز كما الواب ) الموجي

(١٠٨٧٤) ـ (وَعَـنْـهُ مِـنْ طَرِيْقِ ثَانِ) أَنَّ سُعَاوِيَةً قَدِمَ مَكَّةً فَدَخَلَ الْكَعْبَةَ فَبَعَثَ إِلَى ابن عُمَرَ وَهِ أَيْنَ صَلَّى رَسُولُ اللهِ عِلَى؟ فْقَالَ: صَلَّى بَيْنِ السَّارِيَتَيْنِ بِحَيَالِ الْبَابِ، فَجَاءَ ابْنُ الزُّبَيْرِ فَرَجَّ الْبَابَ رَجًّا شَدِيْدًا، فَـ فُتِحَ لَهُ فَقَالَ لِمُعَاوِيَةَ: أَمَا أَنَّكَ قَدْ عَلِمْتَ أَنِّي كُنْتُ أَعْلَمُ مِثْلَ الَّذِي يَعْلَمُ وَلٰكِنَّكَ حَسَدْتَّنِيْ ـ (مسند احمد: ٥٤٤٩)

(١٠٨٧٥) عَنْ سِمَاكِ الْحَنْفِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عِلْمَا صَلْى فِي الْبَيْتِ، وَسَتَأْتُونَ مَنْ يَنْهَاكُمْ عَنْهُ، فَتَسْمَعُونَ مِنْهُ يَعْنِي ابْنَ عَبَّاسٍ، قَالَ حَجَّاجٌ: فَتَسْمَعُونَ مِنْ قَوْلِهِ، قَالَ: ابْنُ جَعْفَر وَابْنُ عَبَّاسِ جَالِسٌ قَرِيبًا مِنْهُ.

رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الْبَيْتِ ـ (مسنداحمد: ۲۲۱۰۲) نصب الله مين تمازاداكي ـ

(مسند احمد: ۵۰۵۳)

(دوسری سند) سیدنا معاوید رفانتن که مرمه تشریف لائے اور کعبہ کے اندر داخل ہونے لگے تو عبداللہ بن عمر زمان کا بیغام بھیج کر دریافت کیا کہ رسول اللہ منتے میں نے کس مقام برنماز ادا کی تھی؟ انہوں نے بتلایا کہ آپ مضائل نے دروازے کے سامنے دوستونوں کے درمیان نماز ادا کی تھی۔اتنے میں سیدنا ابن زبیر رہائند آ گئے اور انہوں نے بیت اللہ کے دروازے کو زور زور سے بیٹا،سوان کے لیے دروازہ کھول دیا گیا،انہوں نے سیدنا معاویہ فٹائٹ سے کہا: آپ تو جانتے ہیں کہ میں بھی اس بات کو سیدنا ابن عمر زاتنو کی طرح جانتا ہوں، لیکن آپ مظامین نے مجھ سے حمد کیا ہے (اور مجھے نہیں باایا)۔ ساک حنفی ہے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: میں نے ابن عمر رفاطنهٔ كوكمت موئ ساكه رسول الله مطاطئ نے بيت الله كاندر

کے اندر نماز ادا کرنے سے روکیس مجے۔سیدنا ابن عیاس رخاہند ان کے قریب ہی بیٹھے تھے، سیرنا ابن عمر منافظ نے ان کی طرف اشارہ کر کے کہا: ان ہے جھی تم ایسی ہی بات سنو گئے۔

نماز أدا كى تقى ، عنقريب كچھ لوگ آئيں مے جو تمہيں بيت الله

(١٠٨٧٦) عَنْ أَسَامَةً بْن زَيْد، قَالَ: صَلَّى سيدنا اسامه بن زير زالي عروى ب كدرسول الله مصفيرياً

فواند: ..... سيدنا اسامه بنائنة كارسول الله مِنْ عَيْنَ كي بيت الله مِن نماز كو ثابت كرنا ياس كي نفي كرنا، اس سليله میں رادیوں نے اختلاف کیا ہے، بعض راوی سیدنا اسامہ زائٹیز ہے اثبات روایت کرتے ہیں اوربعض ان ہے اس کی نفی روایت کرتے ہیں۔

ان روایات کا خلاصہ بیہ ہے کہ نبی کریم ﷺ نے بیت اللہ کے اندرنماز بھی بڑھی اور ذکر اذ کاربھی کیا۔

<sup>(</sup>١٠٨٧٤) تخريج: انظر الحديث بالطريق الاول

<sup>(</sup>١٠٨٧٥) تىخىرىج: اسنادە صحيح على شرط مسلم، أخرجه الطيالسى: ١٨٦٧، والبيهقى: ٢/ ٣٢٨، وابن حبان: ۲۰۰۰(انظر: ۵۰۵۳)

<sup>(</sup>۱۰۸۷٦) تخریج: حدیث صحیح (انظر: ۲۱۷۵۹)

## المراج ا

امام نو وی نے کہا: محدثین کرام کا اس بات پر اجماع و اتفاق ہے کہ اس معالطے میں سیدنا بلال بڑائنۂ کی حدیث کو معتبراور قابل عمل سمجها جائے گا، کیونکہ وہ مثبت ہے اور مثبت کو منفی پر مقدم کیا جاتا ہے، کیونکہ مثبت کی بنیاد زا کدعلم پر ہوتی ہے۔مزیددیکھیں: حدیث نمبر (۲۵۹۳)

بَابُ اِلْتِزَامِ الْكَعْبَةِ وَالتَّبَرُّكِ بِهَا وَمَا يَقُولُ وَمَا يَفْعَلُ مَنْ يَدُخُلُهَا کعبہ کے ساتھ چیٹنے اور اس سے برکت حاصل کرنے کا بیان اور اس امر کا بیان کہ کعبہ کے اندر داخل ہونے والا آ دمی کیا کچھ پڑھے اور کرے؟

(١٠٨٧٧) عَنْ أُسَامَةً بن زَيْدِ أَنَّهُ دَخَلَ سيدناامامه بن زيد فالنَّ بيان كرتے ميں كه وه اور رسول سیدنا بلال روافظ کو کھم دیا اور انہوں نے دروازہ بند کر دیا، ان دنول بيت الله كي عمارت جيمستونول يرقائم تقي، آب منظيمية اندر داخل موكر آ مح بوهے، يهال تك كد آپ منظ ولائ كعب ك قريب والے دوستونوں كے درميان بني محك \_ آب مضافياً نے بیٹھ کراللہ تعالی کی حمد وثناء بیان کی ، دعائیں کی اور استغفار کیا، پھراُٹھ کر کعبہ کی سامنے والی دیوار کے قریب آئے ، آپ مضائلاً نے اپنا چرہ مبارک اور اپنا جسد اطبر کعبہ کی دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ مطابقات نے اپنا سینہ، جمم اور دونوں ہاتھ کعبر کی دیوار کے ساتھ لگا دیئے اورای حال میں اللہ تعالیٰ کی حمہ وثناء کی ، دعا نمیں اور استغفار کیا۔ پھر واپس موكر بيت الله كے بركوشے ميں كئے اور وہاں الله تعالى كى تكبير، جلیل، شبیع اور حمد و ثناء بیان کی ، استغفار کیا اور الله تعالی ہے سوال کیے، پھر باہر آ کر کعیہ کے سامنے کھڑے ہوکر دور کعات ادا کیں اور پھرواپس ہوئے اور دو تین بار فرمایا: '' یہی قبلہ ہے۔ یمی قبلہ ہے۔"

هُـوَ وَرَسُـولُ اللَّهِ ﴿ الْبَيْتَ، فَأَمَرَ بَلالًا فَأَجَافَ الْبَابَ، وَالْبَيْتُ إِذْ ذَاكَ عَلَى سِتَّةِ أَعْدِلَدةِ فَمَنْ حَتَّى أَتَى الْأَسْطُوانَتَيْن اللَّتَيْنِ تَلِيَانِ الْبَابِ بَابِ الْكَعْبَةِ ، فَجَلَسَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَسَأَلَهُ وَاسْتَغْفَرَهُ، ثُمَّ قَامَ حَتَّى أَتْى مَا اسْتَقْبَلَ مِنْ دُبُر الْكَعْبَةِ فَوَضَعَ وَجْهَهُ وَجَسَدَهُ عَلَى الْكَعْبَةِ، فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَسَأَلَهُ وَاسْتَغْفَرَهُ، ثُمَّ انْصَرَفَ حَتَّى أَتْى كُلَّ رُكْن مِنْ أَرْكَان الْبَيْتِ فَاسْتَفْبَلَهُ بِالتَّكْبِيرِ وَالتَّهْلِيل وَالتَّسْبِيحِ وَالثَّنَاءِ عَلَى اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ وَالِاسْتِغْفَار وَالْمَسْأَلَةِ، ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَارِجًا مِنَ الْبَيْتِ مُسْتَقْبِلَ وَجُهِ الْكَعْبَةِ، ثُمَّ انْصَرَفَ، فَقَالَ: ((هٰذِهِ الْقِبْلَةُ هٰ ذِهِ الْقِبْلَةُ -))، وَفِي رِوَايَةٍ: مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاثًا - (مسند احمد: ٢٢١٧٣)

فوائد: ....اس مديث معلوم مواكه كعبك ديوارون ير چره،جمم اور باته لگانامسنون مل ع-بخاری ومسلم کی حدیث میں دیوار کے ساتھ چہرہ یا جسم لگانے کا ذکرنہیں ہے البتہ زیر مطالعہ حدیث سے کعبہ کے

<sup>(</sup>١٠٨٧٧) تخريج: أخرجه البخاري: ٣٩٨، ومسلم: ١٣٣٠ (انظر: ٢١٨٣٠)

#### الرين المراجز الرين المراجز الرين ا

اندر دیوار کے ساتھ چرہ اورجم لگانا ثابت ہورہا ہے اور امام نسائی نے بھی اپنی سنن میں اس کے متعلق باب قائم کیا ہے باب وضع الوجه و الصدر وعلیٰ ماستقبل من دبر الکعبة۔ (نسائی: ۲۹۱۸) (عبدالله رفق)

سیدنا عبدالرحمٰن بن صفوان رفائنو سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں:
میں نے رسول الله مشخ آلی کو مجراسوداور کعبہ کے دروازے کے
درمیان والی جگہ پر بیت الله کے ساتھ چھٹے ہوئے دیکھا اور
میں نے دوسرے لوگوں کو بھی دیکھا کہ وہ بھی آپ مشخ آلی آئے کے
ساتھ بیت اللہ کے ساتھ چھٹے ہوئے تھے۔
ساتھ بیت اللہ کے ساتھ چھٹے ہوئے تھے۔

(١٠٨٧٨) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمْنِ بْنِ صَفْوَانَ وَكَالَةُ وَلَيْ فَالَا: رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ فَلَى مُلْتَزِمًا الْبَيْتَ مَا بَيْنَ الْحَجَرِ وَالْبَابِ، وَرَأَيْتُ الْبَيْتَ مَعَ رَسُوْلِ اللَّهِ النَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى الْبَيْتَ مَعَ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ وَسُلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ (مسند احمد: ١٥٦٣٧)

فواند: ..... دیکس مدیث نمبر (۲۵۸۳)

(١٠٨٧٩) - (وَعَنْهُ أَيْضًا) قَالَ: لَمَّا افْتَتَحَ رَسُولُ اللّهِ عَلَى مَكَّةً، قُلْتُ: لَأَلْبَسَنَّ فِيَسَابِى، وَكَانَ دَارِى عَلَى الطَّرِيقِ، فَلَانْظُرَنَ مَا يَضِنَعُ رَسُولُ اللهِ عَلَى البَيْتِ، وَرَسُولُ اللهِ وَقَدْ وَضَعُوا خُدُودَهُمْ عَلَى البَيْتِ، وَرَسُولُ اللهِ عَلَى وَصَلَى اللهِ عَلَى البَيْتِ، وَرَسُولُ اللهِ عَلَى وَصَلَى اللهِ عَلَى البَيْتِ، وَرَسُولُ اللهِ عَلَى وَصَلَى البَيْتِ، وَرَسُولُ اللهِ عَلَى وَسَلُمُ مَا عَلَى الْبَيْتِ، وَرَسُولُ اللهِ عَلَى وَصَلَى الْبَيْتِ، وَرَسُولُ اللهِ عَلَى وَسَلُمُ مَا عَلَى الْبَيْتِ، وَرَسُولُ اللهِ عَلَى وَسَلُولُ اللهِ عَلَى البَيْتِ، وَرَسُولُ اللهِ عَلَى البَيْتِ، وَرَسُولُ اللهِ عَلَى البَيْتِ، وَرَسُولُ اللهِ عَلَى البَيْتِ، وَرَسُولُ اللهِ عَلَى وَسَلَمُ مَا عَلَى الْبَيْتِ، وَرَسُولُ رَسُولُ اللهِ عَلَى حِينَ دَخَلَ الْكَعْبَةَ؟ قَالَ: مَسُولُ اللهِ عَلَى وَمِعْدَلَ الْكَعْبَةَ؟ قَالَ: صَلَى رَكْعَتَيْنَ وَمِسَالُ اللهِ عَلَى وَمَالِهُ اللهِ عَلَى وَمَالِكُ اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى وَاللهِ عَلَى وَاللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ا

سیدنا عبدالرحمٰن بن صفوان رفائن سے مروی ہے کہ رسول الله مطابق نے جب مکہ مرمہ کو فتح کیا تو جس نے کہا کہ جس لباس پہن لوں، میرا گھر راستہ بی جس تھا، اور جس جا کر دیکھوں لباس پہن لوں، میرا گھر راستہ بی جس تھا، اور جس جا کر دیکھوں کہ اللہ کے رسول مطابق نے جب جس وہاں پہنچا تو جس نے دیکھا کہ اللہ کے رسول مطابق نے کہ حب سے باہر آ چکے سے اور صحابہ کرام باب کعبہ سے حطیم تک کعبہ کے ساتھ لگا رکھے سے اور رسول اللہ مطابق نے رخسار بیت اللہ کے ساتھ لگا رکھے سے اور رسول اللہ مطابق نے ہی انہی کے درمیان سے، میں نے سیدنا عمر رفائن سے دریافت کیا کہ رسول اللہ مطابق نے بی انہوں درمیان سے، میں نے سیدنا عمر رفائن سے دریافت کیا کہ رسول اللہ مطابق نے بی انہوں نے بنایا کہ آ پ مطابق نے نے وہاں دورکعت نماز اوا کی۔

<sup>(</sup>۱۰۸۷۸) تىخىرىيىج: اسىنادە ضىعىف لىضىعف يىزيىدېن ابى زياد القرشى الهاشمى، أخرجه ابوداود: ١٨٧٨ (انظر: ١٥٥٥٢)

<sup>(</sup>۱۰۸۷۹) تىخىرىج: اسنادە ضعيف لضعف يزيدبن ابى زياد القرشى الهاشمى، أخرجه ابوداود: ۲۰۲٦ (انظر: ۱۰۵۵۳)

### لَوْ وَالْمُوالِمُ الْمُؤْخِذِلِ ــــ 10 ) وَ الْمُؤْخِدِ الْمُؤْخِذِلِ اللهِ وَالْمُؤْخِذِلِ اللهِ بَابُ مَا اَمَرَالنَّبِي عِنْظُ بِقَتُل عَبُدِ الْعُزِّي بُنِ خَطَلٍ وَلَوْ مُتَعَلِّقًا بِاَسْتَارِ الْكُعُبَةِ وَآخَرِيْنَ مَعَهُ نی کریم ملط کیا م کاعبدالعزی بن خطل کے آل کا حکم دینا،خواہ وہ کعبہ کے پردوں کے ساتھ جمٹا ہوا ہو اور دیگر چنداشخاص کوتل کرنے کا حکم دینا

اللَّهِ ﷺ دَخَلَ مَكَّةَ عَامَ الْفَتْحِ، وَعَلَى رَأْسِهِ الْحِخْفَرُ، فَلَمَّا نَزَعَهُ جَاءَ رَجُلٌ، وَقَالَ: إِبْنُ خَطل مُتَعَلَّقٌ بِاسْتَارِ الْكَعْبَةِ، فَقَالَ: ((أُقْتُلُوهُ-)) قَالَ مَالِكٌ: وَلَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَـوْمَـثِـنَّدِ مُـحْرِمًا، وَاللَّهُ أَعْلَمُ - (مسند احمد: ١٢٩٦٢)

(١٠٨٨١) عَنْ أَبِي بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ: ((اَلنَّاسُ آمِنُونَ غَيْرَ عَبْدِ الْعُزَّى بن خَطل - )) -(مسند احمد: ۲۰۰٤)

(١٠٨٨٢) ـ عَنْ عَامِرِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَبْدِ اللُّهِ بْنِ مُطِيع بْنِ الْأَسْوَدِ أَخِي بَنِي عَدِي بْسِن كَعْبِ عَنْ أَبِيهِ مُطِيعٍ، وَكَانَ اسْمُهُ الْعَاصُ، فَسَمَّاهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مُطِيعًا، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حِينَ أَمَرَ بِقَتْلِ هُولًا وِ الرَّهْطِ بِمَكَّةً ، يَقُولُ: ((لا تُغْزٰى مَكَّةُ بَعْدَ هٰذَا الْعَامِ أَبَدًّا، وَلَا يُقْتَلُ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشِ بَعْدَ الْعَامِ صَبْرًا أَبَدًا-))

(١٠٨٨٠) عَنْ أَنَسِ بْن مَالِكِ أَنَّ رَسُولَ سيدنا انس بن مالك وَثَاثَة ع مروى ب كدرسول الله مَضْعَقَاتِهُم فتح مکہ کے موقع پر مکہ مرمہ میں داخل ہوئے ، اس وقت آ ب كر برخود تها، جب آب من الله في الله الاراتواك آدى نے آ کرآپ مطابقات ہے عرض کیا کہ ابن نطل کافر کعبہ کے یردول کے ساتھ لاکا ہوا ہے۔ آپ مطابی نے فرمایا: "اے قُلِّ كردد ـ' امام ما لك كابيان ہے كه رسول الله مطفي الله اس روز احرام کی حالت میں نہیں تھے۔ واللّہ اعلم۔

ابوبرزہ اسلمی مخاتمت سے مروی ہے کہ رسول اللہ مطابقاتی فقح مکہ کے دن اعلان فرمایا کہ''عبدالعزی بن نطل کے علاوہ باقی سب لوگوں کوامن دیا جاتا ہے۔''

عام محعمی سے مروی ہے کہ وہ بنوعدی بن کعب کے ایک فرد عبدالله بن مطیع بن اسود سے اور وہ اینے والدسید نا مطیع رفائد ہے روایت کرتے ہیں،سیدنامطیع بناٹنئہ کا سابقہ نام'' عاص'' تھا، رسول الله مطاع الله عضائل نے ان كا نام تبديل كر كے "دمطيع" ركھا تھا،رسول الله مطنے وَلِيْ نے مکہ میں جب ان لوگوں کو قل کرنے کا تم صادر فرمایا تومیل نے آپ مشکیل کو بیفرماتے ہوئے سا: ''آج کے بعد بھی بھی مکہ پرچ شھائی نہیں کی جائے گی اور اس سال کے بعد بھی کوئی قریشی اس طرح (یعنی کفراور ارتداد کی

<sup>(</sup>١٠٨٨٠) تخريج: أخرجه البخاري: ٣٠٤١، ٣٠٤٤، ومسلم: ١٣٥٧ (انظر: ١٢٩٣٢)

<sup>(</sup>۱۰۸۸۱) تخریج: اسناده حسن (انظر: ۲۰۸۰۳)

<sup>(</sup>١٠٨٨٢) تـخـريج: حديث صحيح، أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير": ٢٠/ ٦٩١، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار": ١٥٠٨ (انظر: ١٥٤٠٨)

ر المنظم المنظم

فواند: .... ني كريم مُضَعَيْن نے درج ذيل افراد كوتل كرنے كاحكم ديا تھا۔

عبدالله بن سعد،عبدالله بن نطل اوراس کی دومغنّه خواتین قُر یبداور فرتنی ،حوییث بن نقیذ بن وجب مقیس بن صابه،ساره، عکرمه بن الی جهل

عبدالله بن نطل کا تعلق بنوتیم بن غالب سے تھا، اس کا نام عبدالعزی تھا، ممکن ہے کہ جب بیمسلمان ہوا ہوتو اس کا نام عبدالله رکھ دیا گیا ہو، جب بیمسلمان ہوا تو رسول الله مطنع بھی اور اس کے بھیجا اور اس کے ساتھ ایک انصاری کو بھی بھیجا، لیکن اس کو انصاری پرغصہ آگیا اور پھر اس کو آل کر کے مرتد ہو گیا، اس کی دومغتیہ تھیں، فرتی ماتھ ایک انصاری کو بھی بھیجا، لیکن اس کو انصاری پرغصہ آگیا اور پھر اس کو آل کر کے مرتد ہو گیا، اس کی دونوں کنیروں کو اور تر یہ، بید دونوں رسول الله مطنع بھی اور سلمانوں کی جو کرتی تھیں، آپ مطنع بھی تا ہو اتھا۔ سیدنا ابو برزہ اسلمی اور سیدنا سعید من حریث من بی کو تر ہوئی۔ بنج تو یہ کو یہ کو یہ میں سے صرف تُر یہ آل ہوئی۔

ان میں سے عبداللہ بن سعد، فرتی اور عکرمہ بن ابی جہل مسلمان ہو گئے تھے اور سارہ کے لیے بھی آپ منطق آپا سے امان لے لی گئی تھی ، باقی افراد کوقل کر دیا گیا۔

''کوئی قریش اس طرح قتل نہیں ہوگا۔' اس سے مرادیہ ہے کہ تمام قریش مسلمان ہو جا کیں گے اور ان میں سے کوئی بھی مرتذ نہیں ہوگا،اس کا میمنی نہیں کہ کسی قریش کوظلماً قتل نہیں کیا جائے گا، کیونکہ ایسا تو قریش کے ساتھ ہوتا رہا۔

سیدہ ام ہانی فاختہ بنت ابوطالب وظائفیا سے مروی ہے، وہ کہتی ہیں: فتح مکہ والے دن میں نے اپنے دوسسرالی رشتہ وارول کو پیاہ دی اور ان کو گھر میں واخل کر کے دروازہ بند کر دیا، میری ابی ماں کا بیٹا سیدناعلی بن ابوطالب وٹائٹی آئے اور ان پر تلوار سونت لی، میں نبی کریم مشکھ آئے ہے باس گئی، لیکن آپ مشکھ آئے ہے باس گئی، لیکن آپ مشکھ آئے ہے باس گئی، لیکن آپ مشکھ آئے ہے میں نبی کریم مشکھ آئے ہے جات کے باس گئی، لیکن آپ مشکھ آئے ہے والی تھیں، لیکن وہ میر سے معاطم میں مجھ پر اپنے خاوند سے بھی زیادہ تحق کرنے والی تھیں، اسے میں نبی کریم مشکھ آئے ہے تا وید سے بھی زیادہ تحق کرنے والی تھیں، اسے میں نبی کریم مشکھ آئے تشریف لے آئے، جبکہ والی تھیں، اسے میں نبی کریم مشکھ آئے تشریف لے آئے، جبکہ آئے میں بی کریم والی تھیں، ان نبی بی کریم والی تھیں نبی کریم والیک کریم والیک کی کریم والیک کریم والیک کی کریم والیک کر

ول المماري عن أبي مُرَّة ، مَوْلَى فَاخِتَة أُمَّ هَانِ عِنْ لَهُ لَا مَرْدَ الْمَارِة فَاخِتَة أُمَّ هَانِ عِنْ فَاخِتَة أُمَّ هَانِ عِنْتِ أَبِى هَلَا اللَّهِ عِنْتِ أَبِى طَالِبِ، قَالَتْ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ فَتْح مَكَّة ، أَجَرْتُ رَجُلَيْنِ مِنْ أَحْمَائِي، فَأَذْ خَلْتُهُمَا بَيْنَ وَأَغْ فَتَع مَكَّة ، بَيْتًا وَأَغْلَقْتُ عَلَيْهِمَا بَابًا ، فَجَاءَ ابْنُ أُمِّى بَيْتًا وَأَغْلَقْتُ عَلَيْهِمَا بَابًا ، فَجَاءَ ابْنُ أُمِّى بَيْتًا وَأَغْلَقْتُ عَلَيْهِمَا بَابًا ، فَتَفَلَّتَ عَلَيْهِمَا بَابًا مَا فَتَفَلَّتَ عَلَيْهِمَا فَلَمْ عَلَيْهِمَا بَابًا ، فَتَفَلِّتَ عَلَيْهِمَا فَلَمْ عَلَيْهُمَا فَالْمَ فَعَلَيْتُ النَّبِي فَيَقَلَقُ وَعَلَيْهِمَا فَالْمَدُ فَكَانَتُ أَشَدً عَلَيْ فَلَمْ عَلَيْهُ وَعَلَيْهِمَا فَالَتْ: فَجَاءَ النَّبِي فَيَقَلَ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِمَا مَنْ زَوْجِهَا ، قَالَتْ: فَجَاءَ النَّبِي فَيَقَلَ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ مَنْ زَوْجِهَا ، قَالَتْ: فَجَاءَ النَّبِي فَيَقَلَّ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ مَنْ زَوْجِهَا ، قَالَتْ: فَجَاءَ النَّي فَيَ فَيَالَتْ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهِ وَالْعَلَى فَا عَلَى الْعَلَى فَالْمُ وَالْعَلَى فَالْمُ وَالْعَلَى فَالْمُ وَالْعَلَى فَلَامُ وَالْمَا عَلَيْهِ وَالْعَلَى فَالْمُ وَالْعَلَى فَالْمُ وَالْعَلَى فَلَامُ وَالْعَلَى فَلَامُ وَالْعَلَى فَالْمُ وَالْعَلَقِي فَالْمُ وَالْعَلَى فَالْمُعُلِي فَالْمُ وَلَوْعِلَاهُ وَالْمَا فَالْمُوالَعِيْهِ وَالْمَالَعِلَى فَالْمَا فَالْمَاعِ وَالْمَالَعُلَى فَالْمَا فَالْمَا

(۱۰۸۸۳) تخریج: أخرجه البخاری: ۲۸۰، ۳۵۷، ۳۱۷۱، ۱۱۵۸، ومسلم: ۳۳۱(انظر: ۲۲۹۰۲) کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

## و المالية المالية و المال

آپ مطفی آیا کو بتائی تو آپ مطفی آیا نے فرمایا: "اے ام بانی! جن کو تو نے پناہ دی، ہم نے بھی ان کو پناہ دی اور جن کو تو نے امن دیا، ہم نے بھی ان کو امن دے دیا۔ أَثُرُ الْغُبَارِ فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ: ((يَا أُمَّ هَانِءٍ قَدْ أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْتِ، وَأَمَّنَا مَنْ أَمَّنْتِ.)) (مسند أحمد: ٢٧٤٤٥)

#### فواند: سريكس مديث نمبر (۵۱۳۲)

بَابُ مَا جَاءَ فِی تَحُویُم غَزُو مَکَّة بَعُدَ عَامِ الْفُتُحِ وَخُطُبَتِه ﴿ فَي فُلِكَ فَلِكَ فَعَ مَدَ كَ بَعَد مَد ير جِرُ هَا فَى خُلِكَ الْمَالِي فَى خُلِكَ الْمَالِي فَى خُلِكَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ الل

فواند: .... اس حدیث کامعنی بہ ہے کہ کسی کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ مکہ پر چڑھائی کرے، کیونکہ بیر حرم ہے، بزید کے زمانے میں اور بعد میں حرم کے ساتھ جو کچھ ہوا، وہ ظلم تھا۔

(١٠٨٨٥) عَنْ عَمْرِ و بْنِ شُعَيْبِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدُهِ قَالَ: لَمَّا فُتِحَتْ مَكَّةُ عَلَى رَسُولِ السَّلَاحَ إِلَا خُزَاعَةَ عَنْ بَنِى بَكْرٍ د) فَأَذِنَ لَهُمْ حَتَى صَلَّى عَنْ بَنِى بَكْرٍ د) فَأَذِنَ لَهُمْ حَتَى صَلَّى عَنْ بَنِى بَكْرٍ د) فَأَذِنَ لَهُمْ حَتَى صَلَّى الْعَصْرَ ثُمَّ قَالَ: ((كُفُّوا السَّلَاحَ د)) فَلَقِى رَجُلٌ مِنْ بَنِى بَكْرِ مِنْ لَكُ مِنْ بَنِى بَكْرِ مِنْ عَدِيالْ مُزْ ذَلِفَةِ فَقَتَلَهُ ، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ عَدِيالْ مُزْ ذَلِفَةٍ فَقَتَلَهُ ، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ مَسْذِدٌ ظَهْرَهُ إِلَى الْكَعْبَةِ ، قَالَ: ((إِنَّ أَعْدَى النَّيْ اللَّهِ مَنْ قَتَلَ فِي الْحَرَمِ ، أَوْ السَّلَاعِ مَنْ قَتَلَ فِي الْحَرَمِ ، أَوْ السَّلَاعِ مَنْ قَتَلَ فِي الْحَرَمِ ، أَوْ النَّالِ مِنْ مُسْلِدٌ طَهْرَهُ إِلَى الْكَعْبَةِ ، قَالَ فِي الْحَرَمِ ، أَوْ السَّلَاقِ مَنْ قَتَلَ فِي الْحَرَمِ ، أَوْ النَّالِ مِنْ فَتَلَ فِي الْحَرَمِ ، أَوْ قَتَلَ مِي الْحَدُولِ الْجَاهِ لِيَّةٍ وَكُولُ فَقَالَ: إِنَّ فَلَانًا الْهُ عَلْ وَالْمُولُ الْعَالَ : إِنَّ فَلَانًا الْمَامِ لِيَّةِ وَاكُولُ الْمَامُ إِلَيْهِ وَجُلٌ فَقَالَ: إِنَّ فَلَانًا الْمَامِ لِيَّةِ وَاكُولَ الْمَامِ لِيَّةِ وَالْمَالَ : إِنَّ فَلَانًا الْمَامِ لِيَّةِ وَاكُولُ الْمُعْلَى اللَّهُ مَلْ الْمَامِ لِيَّةِ وَالْمَامِ لِيَهِ وَالْمَلْ فَقَالَ : إِنَّ فَلَانًا الْمَامُ إِلَيْهِ وَجُلٌ فَقَالَ : إِنَّ فَلَانًا اللَّهُ مَا الْمُعْرَامُ الْمُؤْمِدُولُ الْمَامُ إِلَيْهِ وَالْمُلْ فَقَالَ : إِنَّ فَلَانًا الْحَامِ لِيْ فَالَا الْمَامُ إِلَيْهِ وَالْمِلْ الْمَامُ إِلَيْهِ وَالْمَامُ إِلَيْهِ وَالْمُلْ الْمُعَلِي الْمُعْرَامُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُعْرَامُ الْمَامُ إِلَيْهِ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ ا

<sup>(</sup>۱۰۸۸٤) تخریج: حدیث حسن، أخرجه الترمذی: ۱۹۱۱ (انظر: ۱٥٤٠٥)

<sup>(</sup>۱۰۸۸۵) تخریج: اسناده حسن (انظر: ۲٦۸۱)

### رون المنظمة ا

ابنى، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَقَلَّ ((لا دَعْوَةَ فِي الْبِالْسُلامِ، ذَهَبَ أَمْرُ الْبَجَاهِلِيَّةِ، الْوَلَدُ الْبِالْسُلامِ، ذَهَبَ أَمْرُ الْبَجَاهِلِيَّةِ، الْوَلَدُ لِبِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْأَثْلَبُ.)) قَالُوا: وَمَا الْأَثْلَبُ؛ قَالَ: ((الْحَجَرُ.)) قَالَ: ((وَفِي الْأَصَابِعِ عَشْرٌ عَشْرٌ، وَفِي الْمَوَاضِعِ الْأَصَابِعِ عَشْرٌ عَشْرٌ، وَفِي الْمَوَاضِعِ خَمْسٌ خَمْسٌ.))، قَالَ: وقَالَ: ((لا صَلاةَ خَمْسٌ خَمْسٌ.)) مَقَالَ: وقَالَ: ((لا صَلاةَ مَكْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ.)) مَلَاةً بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَظُلُعَ الشَّمْسُ.)) قَالَ: ((وَلا تُنْكَعُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، وَلا قَالَ: (وَلا مَلَاةً إلَّا عَلَى خَالَتِهَا، وَلا يَجُوزُ لِا مُرَأَةً عَلَى عَمَّتِهَا، وَلا عَلْمَ فَالِيَّهُ إِلَا مَلْ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، وَلا عَلْمَ فَالَةِ عَطِيَّةً إلَّا اللهَ فَالَةِ وَلِي اللهِ اللهِ الْمَالَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، وَلا عَلْمَ فَالَتِهَا، وَلا يَجُوزُ لِا مُرَأَةً عَلَى عَمَّتِهَا، وَلا يَجُوزُ لِلْمَرْأَةً عَلَى عَمَّتِهَا، وَلا يَالْمُونُ زَوْجِهَا.)) والمسند احمد: ١٦٨١)

تھے۔آب مشن مِنْ نے فرمایا: "اللہ کے ہاں لوگوں میں اللہ کا سب سے برا وشن وہ ہے جوحرم میں کسی کوفل کرے یا اینے قاتل کے سواکسی دوسرے کوقل کرے یا قبل از اسلام کی کسی وشنی کے سبب کسی کوقل کرے۔' ایک آ دمی آپ مشخ ایک آ طرف أخم كر كيا اور اس في كها: فلال لؤكا ميرا بينا ب، ( کیونکہ میں نے قبل از اسلام اس کی مال کے ساتھ زنا ک تھا)۔ رسول الله مصر في آيا نے فرمايا: "اسلام ميں كى دوسرے باب يا قبيله كى طرف انتساب كى كوئى منجائش نبيس - جالميت يعنى قبل از اسلام کی ساری باتین ختم ہو چکیس، بچدای کا ہے جس کے بستریر پیدا ہوگا اور زانی کے لیے پھر یعنی رجم کی سزا ہو گ ۔'' میں نے کہا: اثلب کے معانی کیا ہیں؟ آپ مطاق اُنے نے فرمایا: " پقر ا ب عضائل نے فرمایا: " الكيول كى ديت میں ہر انگلی کے عوض دی دی اونٹ میں اور ایبا زخم جس سے ہڈی ننگی ہو جائے، اس کے عوض یانچے یانچے اونٹ ہیں۔'' آب ﷺ نے مزید فرمایا: "نماز فجر کے بعد طلوع آفاب تك اورنمازعمرك بعد غروب آفاب تك كوكى نمازنبيس يرهى جا سکتی ادر کسی ایس عورت کے ساتھ نکاح کرنا بھی درست نہیں، جس کی پھوپھی یا خالہ پہلے سے نکاح میں موجود ہو۔ ( معنی خالہ ادر اس کی بھانجی اور پھو پھی اور اس کی جھتیجی ایک نکاح میں جمع نہیں ہوسکتیں)اور کسی عورت کے لیے پہھی جائز نہیں کہوہ اینے شوہر کی احازت کے بغیر گھر کی کوئی چزکسی کوبطورعطیہ دے۔" سیدنا ابوشری خزاعی کعمی فالنفه ،جو که رسول الله مطبقاتی کے اصحاب میں سے تھے، سے مروی ہے کہ رسول اللہ مضافیا لے فنح کمہ والے دن ہمیں بنو بکر سے قال کی (خصوصی) اجازت

(١٠٨٨٦) - قَالَ الْإَمَامُ أَحْمَدُ: سَمِعْتُ يُونُسَ يُحَدِّثُ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ يَوْيدَ أَحَدِ بَنِى سَعْدِ بْنِ بَكْرِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا

(۱۰۸۸۱) تـخـريـج: حـديث صحيح أخرجه بنحوه البخارى: ۱۰۲، ۱۸۳۲، ٤٢٩٥، ومسلم: ١٣٥٤ (الظر: ١٦٣٧١)

#### الرواب الرواب

مرحت فرمائی تھی، جبکہ آپ مشئے کی ابھی تک مکہ مرمہ ہی میں تھ، چنانچہ ہم نے ان کے لوگوں کو قل کر کے اپنا انقام خوب لیا، اس کے بعدرسول الله مشاعین نے تلواروں کو اُٹھا لینے سے منع فرما دیالینی قال کو کمل طور پر روک دینے کا تھم دے دیا، لکین اگلے دن ہمارے قبیلے کے کچھ لوگوں کو بنو ہزیل کا ایک آدمی حدود حرم ہی میں مل گیا، وہ اسلام قبول کرنے کے ارادے سے رسول الله مطابقات کی طرف آرہا تھا، وہ اس سے قبل جاہلیت کے دور میں ان لوگوں کے ساتھ کسی جرم کا مرتکب ہو چکا تھا، یہاس کی تلاش میں تھے، چنانچہ انہوں نے اسے قل کر دیا اور انہوں نے اس کام میں عجلت کا مظاہرہ کیا مبادا کہوہ کوائے مثل کرنے سے منع فرما دیں، جب اس بات کی اطلاع رسول الله مُشْفِعَةُ تَلَ يَبِنِي تُو آبِ مِشْفِطَةً شَديد غضب ناك ہوئے ،الله كى قتم! ميں نے آپ منت كي كواس سے زيادہ غصه كى حالت مين تمهى نهيس ويكها، عهم سيدنا ابوبكر والنيذ اورسيدنا علی بنائین کی خدمت میں گئے اور ان کی سفارش جاہی، ہمنیں اندیشه مواکه مهم این اس کو تابی ادر رسول الله منظامین کی ناراضكى كے نتيجه ميں تباہ نه ہو جاكيں - رسول الله مشكر الله عظيم نے نماز اداکی تو آب مشیکیز نے کھڑے ہوکر اللہ تعالیٰ کی کما حقہ حدوثناء بيان كى اور بهرفر مايا: "الله تعالى في مكه مرمه كوحرم والا قرار دیا، اے لوگوں نے حرم نہیں بنایا، الله تعالیٰ نے گزشتہ کل کچھ دریے لیے اس حرم میں مجھے قال کی اجازت دی تھی، اب ية ج سے اى طرح حم ہے اور يہاں قال كرنا حرام ہے، جیبا کہ الله تعالی نے اسے پہلے حرام تھبرایا تھا اور تین قتم کے لوگ الله تعالیٰ کے بخت سرکش اور باغی ہیں، ایک وہ جو حدودِ حرم میں کمی کوقل کرے، دوسرا وہ جو اینے قاتل کے علاوہ کی کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

شُرَيْحِ الْخُرْاعِيَّ ثُمَّ الْكَعْبِيَّ وَكَانَ مِنْ أَصْحَاب رَسُول اللهِ ﷺ وَهُوَ يَقُولُ: أَذِنَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ يَوْمَ الْفَتْحِ فِي قِتَالِ بَنِي بَكْرٍ حَتَّى أَصَبْنَا مِنْهُمْ ثَأْرَنَا وَهُوَ بِمَكَّةً ، ثُمَّ أَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِرَفْعِ السَّيْفِ، فَلَقِيَ رَهُطُ مِنَّا الْغَدَ رَجُلًا مِنْ هُذَيْلِ فِي الْحَرَمِ يَوْمُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لِيُسْلِمَ، وَكَانَ قَدْ وَتَرَهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَكَانُوا يَطْلُبُونَهُ، فَقَتَلُوهُ وَبَادَرُوْا أَنْ يَسْخُسْلُصَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَيَـأْمَنَ، فَلَمَّا بَلَغَ ذٰلِكَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ غَضِبَ غَضَبًا شَدِيدًا، وَاللهِ مَا رَأَيْتُهُ غَضِبَ غَضَبًا أَشَدَّ مِنْهُ، فَسَعَيْنَا إِلَى أَبِي بَكْرِ وَعُمَرَ وَعَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ نَسْتَشْفِعُهُمْ، وَخَشِينَا أَنْ نَكُونَ قَدْ هَلَكْنَا، فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ قَامَ فَأَثْنَى عَلَى اللُّهِ عَنَّ وَجَلَّ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ: ((أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ هُوَ حَرَّمَ مَكَّةً، وَلَمْ يُحَرِّمْهَا النَّاسُ، وَإِنَّمَا أَحَلَّهَا لِي سَاعَةً مِنَ النَّهَارِ أَمْسٍ، وَهِيَ الْيَوْمَ حَرَامٌ كَمَا حَرَّمَهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَوَّلَ مَرَّةٍ، وَإِنَّ أَعْتَى النَّاسِ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ثَلاثَةٌ، رَجُلٌ قَتَلَ فِيهَا، وَرَجُلٌ قَتَلَ غَيْرَ قَاتِلِهِ، وَرَجُلُ طَلَبَ بِذَحْل فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَإِنِّي وَاللَّهِ! لَأَدِينَ هٰذَا الرَّجُلَ الَّذِي قَتَلْتُمْ-)) فَوَ دَاهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْدٍ (مسند احمد:

(17819

### المراج ا

دوسرے کو قبل کرے اور تیسرا وہ جو قبل از اسلام کے کی جرم کا بدلہ لے ،تم نے جس آ دمی کو قبل کیا ہے، اللّٰہ کی قسم! میں اس کی دیت یعنی خون بہا ضرور ادا کروں گا۔'' پھر رسول اللّٰہ مِشْ مَعَلَیْہِ اِ

سیدنا عبدالله بن عمرو زائند سے مروی ہے که رسول الله مصطفیقیا فتح کمہ کے سال جب کمہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو خطبہ ارشاد فرمانے کے لیے آب مضافیۃ لوگوں میں کھڑے ہوئے اور آپ مِشْئِ مَنْ إِنْ فرمایا: ''لوگو! قبل از اسلام کے ایسے معاہدے جن کی رو سے معاہدہ کرنے والے ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں تو اسلام ایسے معاہدوں کو مزید مضبوط کرتا ہے، البتہ اب اسلام میں کی ایسے نے معاہدہ کی ضرورت نہیں کہ ہم ایک دوسرے کے حلیف ہیں اور ایک دوسرے کی مدد کرتے رہیں گے۔''ایک روایت میں یول ہے کہ''تم اسلام میں ایسا کوئی نیا معابرہ نہ کرو۔'' ایک اور روایت میں بیجھی ہے کہ'' مکہ فتح ہو جانے کے بعداب یہاں سے ہجرت نہیں کی جاسکتی، اور تمام مسلمان کفار کے مقابلے میں ایک ہاتھ کی مانند ہیں اور ان سب کے خون ( لین ان کی حرمت) برابر ہے، سلمانوں کا ا دنیٰ آ دمی بھی کسی دشمن کو بناہ دے تو بیتمام مسلمانوں کی طرف سے سمجی جائے گی اور جہاد میں حاصل ہونے والا مال غنیمت مسلمانوں میں تقسیم ہو گا خواہ وہ بہت دور ہی کیوں نہ ہواور جہاد کے قیدی ان لوگوں میں بھی تقسیم کئے جائیں گے، جو گھروں میں بیٹھے رہے ادر میدان جہاد میں ملی طور پرشر یک نہ ہو سکے اور کسی مومن کوکسی کافر کے بدلے قتل نہیں کیا جا سکتا، کافر کی دیت مسلم کے مقابلے میں نصف ہے، کوئی مسلمان سرکاری اہل کارز کوۃ وصول کے لیے جائے تو اسے بیروانہیں کہود کس ایک

(١٠٨٨٧) - عَنْ عَبْدِ اللهِ بَنِ عَمْرِو قَالَ: لَمَّا دَحَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهَا مُكَةً عَامَ الْفَتْح، فَامَ فِي النَّاسِ خَطِيبًا، فَقَالَ: ((يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّهُ مَا كَانَ مِن حِلْفِ فِي النَّاسُ اإِنَّهُ مَا كَانَ مِن حِلْفِ فِي الْخَاهِلِيَّةِ، فَإِنَّ الْإِسْلامَ لَمْ يَزِدْهُ إِلَّا شِدَّةً، الْجَاهِلِيَّةِ، فَإِنَّ الْإِسْلامَ لَمْ يَزِدْهُ إِلَّا شِدَّةً، وَلا حِلْفَ فِي الْإِسْلامِ، (فِي رِوَايَةِ: وَلا تُسْحِدِثُوا حِلْفَا فِي الْإِسْلامِ، (فِي رِوَايَةِ: وَلا تُسْحِدِثُوا حِلْفَا فِي الْإِسْلامِ، (فِي رِوَايَةِ: وَلا الْمُسْدِمُونَ يَدُ الْفَتْحِ)، وَالْمُسْلِمُونَ يَدُ عَلَيْهِمُ أَقْصَاهُمْ، يَكَافَأُ دِمَا وُهُمْ، يُجِيرُ عَلَيْهِمْ أَقْصَاهُمْ، يَجِيرُ عَلَيْهِمْ أَقْصَاهُمْ، عَلَى قَعَدِهِمْ، لا يُقْتَلُ مُؤْمِن تَرَدَّ سَرَايَاهُمْ عَلَى قَعَدِهِمْ، لا يُقْتَلُ مُؤْمِن يَكَافِرِ نِصْفُ دِيَةِ الْمُسْلِمِ، لا يَعْتَلُ مُؤْمِن بِكَافِرٍ، دِيَةُ الْكَافِرِ نِصْفُ دِيَةِ الْمُسْلِمِ، لا يَقْتَلُ مُؤْمِن بَكَافِرِ، دِيةُ الْكَافِرِ نِصْفُ دِيَةِ الْمُسْلِمِ، لا يَعْتَلُ مُؤْمِن بَكَافِرٍ، وَيَا أَوْخَذُ صَدَقَاتُهُمْ إِلَا فِي وَيَارِهِمْ مَالَى اللهِ فِي وَلَا تُؤْخَذُ صَدَقَاتُهُمْ إِلَا فِي يَعْدِهِمْ، وَلا تُؤْخَذُ صَدَقَاتُهُمْ إِلَا فِي عِدِهِمْ، وَلا تُؤْخَذُ صَدَقَاتُهُمْ إِلَا فِي وَيَا الْمُسْلِمِ، لا يَقْتَلُ مُؤْمِن يَارِهِمْ مَا يَا الْمُسْلِمِ، لا يَقْتَلُ مُؤْمِن الْمُسْلِمِ، وَلَا تُوجِيقِهِ الْمُسْلِمِ، وَلَا تُؤْخَذُ صَدَقَاتُهُمْ إِلَا فِي مِنْ وَلِي الْمِلْمُ الْمُسْلِمِ، وَلَا تُؤْخَذُ صَدَاحِمِد وَيَا الْمُسْلِمِ، وَلَا تُولِي اللهِ فِي وَلِي الْمُسْلِمِ، وَلَا تُولِي اللّهُ الْمُسْلِمِ وَالْمُسْلِمِ وَالْمُسْلِمِ وَالْمُسْلِمِ الْمُسْلِمِ وَالْمُسْلِمِ الْمِينِ الْمُسْلِمِ الْمُولِي الْمُعْمِلَ الْمُولِي الْمُؤْمِنَ الْمُسْلِمِ الْمُسْلِمِ الْمُسْلِمِ الْمُؤْمِنَ الْمُولِي الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُسْلِمِ الْمُؤْمِنَ الْمُعْمِلِمُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْ

## لوكور المنظال المنظل ا

جگہ قیام کر کے لوگوں سے کہے کہ تم اپنے اپنے تمام جانوروں کو میرے پاس لے کر آؤ تا کہ میں ان کا حساب کر کے زکوۃ وصول کر وں، اس طرح ان لوگوں کو مشقت ہوگی اور یہ بھی جائز نہیں کہ سرکاری اہل کار زکوۃ وصول کرنے کے لیے لوگوں کی قیام گاہوں پر جائے تو وہ زکوۃ سے بچنے کے لیے اِدھر اُدھر ہو جا کیں اور لوگوں سے ان کی زکوتیں ان کے گھروں یا قیام گاہوں پر بی وصول کی جا کیں۔''

فواند: ..... يه حديث كل مسائل برشتل ب الكن تمام مسائل الني متعلقه موضوعات ميس كزر يكي بير

سیدنا عبداللہ بن عمر زفائق سے مروی ہے کہ رسول اللہ مضافیۃ نے فتح مکہ کے روز کعبہ کی سیرھی پرموجود ہے، آپ مضافیۃ اس نے فرمایا: ''تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں، جس نے اپنا وعدہ پورا کیا، اپنے بندے کی مدد کی اور اس ا کیلے نے کفار کے تمام لشکروں کو فکست سے دو چار کیا، خبر دار قتل خطا یعنی جو کوڑے یا لاٹھی سے ہو، اس کی دیت ایک سواونٹ ہیں، ایک دفعہ یوں فرمایا کہ اس کا خوں بہا سخت ہے، اس میں چالیس دفعہ یوں فرمایا کہ اس کا خوں بہا سخت ہے، اس میں چالیس حاملہ اونٹیاں ہیں، جا ہلیت کے تمام غرور، خون کے مطالبے اور وعوے اور اموال بیسب میرے ان دونوں قدموں کے بینچ بیں، البتہ جاج کرام کو پانی پانے اور بیت اللہ کی گرانی کی ذمہ داری حسب سابق بحال رہی گی۔'

عقبہ بن ادل ،ایک صحابی سے روایت کرتے ہیں کہ نی کریم مطابق نے فتح مکہ کے دن خطبہ دیا اور فر مایا:"اللّٰہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ یکتا ویگانہ ہے، اس نے اپنے بندے کی مدد

(١٠٨٨٨) ـ عَن ابْن عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَهُوَ عَلَى دَرَجٍ اللَّهِ وَهُوَ عَلَى دَرَجٍ الْكَعْبَةِ: ((اَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ، أَلا إِنَّ قَتِيلَ الْعَمْدِ الْخَطَإِ بِالسَّوْطِ أَوِ الْعَصَا فِيهِ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ، وَقَالَ مَرَّةَ: الْمُغَلَّظَةُ فِيهَا أَرْبَعُونَ خَلِفَةً فِي بُطُونِهَا أَوْلادُهَا، إِنَّ كُلَّ مَأْثُرَةٍ كَانَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَدَم وَدَعْوٰى، وَقَالَ مَرَّةً وَدَم وَمَالِ تَحْتَ قَدَمَى هَاتَيْنِ إِلَّا مَا كَانَ مِنْ سِقَايَةِ الْحَاجُ وَسِدَانَةِ الْبَيْتِ، فَإِنِّي أُمْضِيهِمَا لِأَهْلِهِمَا عَلْي مَا كَانَتْ-)) ـ (مسند احمد: ٤٥٨٣) (١٠٨٨٩) ـ عَنْ عُقْبَةً بْنِ أَوْسِ عَنْ رَجُل مِنْ أَصْحَابِ النَّبِي عِلَى أَنَّ النَّبِي عِلَى خَطَبَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةً فَقَالَ: ((لا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحَدَّهُ

<sup>(</sup>۱۰۸۸۸) تـخـريـج: اسناده ضعيف لضعف ابن جدعان، أخرجه ابوداود: 8089، والنسائي: ٨/ ٤٢، وابن ماجه: ٢٦٢٨(انظر: ٥٨٣)

<sup>(</sup>١٠٨٨٩) تخريج: حديث صحيح، أخرجه النسائي: ٨/ ٤١ (انظر: ١٥٣٨٨)

رور منظال الجزيز المبارك الإيكار والمال المبارك الإيكار والمال كوران كوران كوران كالواب المراجع الم

کی اوراس اکیلے نے کفار کی جماعتوں کو کھکست سے دو چار کیا،
صدیث کے راوی پیٹم نے ایک دفعہ ہوں بیان کیا کہ
آپ میں آئے آنے فرمایا: ''تمام تعریفیں اس اللہ تعالی کو سزاوار
ہیں، جس نے اپنا وعدہ پورا کیااور اپنے بندے کی مدد کی۔
خبردار دورِ جالمیت کی غرور اور فخر والی تمام با تیں، جوظلم وتعدی
پرمشمل تھیں اور اُس دور کا ہرخون اور ہرتم کا دعوی میرے
قدموں کے نیچ ہے، لینی اب ان کی کچھ حیثیت نہیں وہ کا
لعدم ہیں۔ البتہ بیت اللہ کی محرانی اور جاج کرام کو پانی پلانے
لعدم ہیں۔ البتہ بیت اللہ کی محرانی اور جاج کرام کو پانی پلانے
کی خدمات وہ حسب سابق بحال ہیں۔خبردار! قتل خطا یعن
کوڑے،عصا اور پھر وغیرہ گئے سے جومر جائے اس میں شدید
مالم اونٹیاں ہوں گی۔ اور ہیٹم نے ایک دفعہ یوں روایت کیا:
عالمہ اونٹیاں شدیہ سے بازل کے درمیان درمیان ہوں گی اور
عالمہ اونٹیاں شدیہ سے بازل کے درمیان درمیان ہوں گی اور

نَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحُدَهُ.))
قَالَ هُشَيْمٌ مَرَّةَ أُخْرَى: ((الْحَمْدُ لِلهِ الَّذِي صَدَقَ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، أَلَا إِنَّ كُلَّ مَا أَشَرَةٍ كَانَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تُعَدُّ وَتُدَّعٰي ، مَا أَشَرَةٍ كَانَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تُعَدُّ وَتُدَّعٰي ، مَا أَشَرَةٍ كَانَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تُعَدُّ وَتُدَّعٰي ، وَتُلَّ دَمٍ أَوْ دَعْوى مَوْضُوعَةٌ تَحْتَ قَدَمَي هَا تَيْنِ إِلَّا سِدَانَةَ الْبَيْتِ وَسِقَايَةَ الْحَاجُ ، هَا تَيْنِ إِلَّا سِدَانَةَ الْبَيْتِ وَسِقَايَةَ الْحَاجُ ، أَلَا وَإِنَّ قَتِيلَ خَطَإِ الْعَمْدِ ، قَالَ هُشَيْمٌ مَرَّةً . أَلا وَإِنَّ قَتِيلَ خَطَإِ الْعَمْدِ ، قَالَ هُشَيْمٌ مَرَّةً . أَلا وَإِنَّ قَتِيلَ خَطَإِ الْعَمْدِ ، قَالَ هُشَيْمٌ مَرَّةً . إلى مِائَةٌ مِنَ الْبِإِلِ ، مِنْهَا أَرْبَعُونَ فِي بُطُونِهَا وَالْحَجْرِ ، دِيَةٌ مُغَلَّظَةٌ مِائَةٌ مِنَ الْبِإِلِ ، مِنْهَا أَرْبَعُونَ فِي بُطُونِهَا وَالْدَعْمَا وَالْحَجْرِ ، دِيةً مُغَلَّظَةٌ أَوْلادُهَا ، وَقَالَ مَرَّةً : أَرْبَعُونَ مِنْ ثَنِيَّةً إِلَى بَالِلْ عَامِهَا كُلُّهُنَ خَلِفَةً .)) (مسند احمد: بَازِلِ عَامِهَا كُلُّهُنَ خَلِفَةٌ .)) (مسند احمد: بَازِلِ عَامِهَا كُلُّهُنَ خَلِفَةٌ .)) (مسند احمد:

فواند: ..... بیت الله کی خدمت، دورِ جاہلیت میں بیت الله کی تکرانی بنوعبدالداراور پانی پلانے کی ذمہ داری بنو ہاشم کی تھی ، رسول الله مشیری نے ان ذمہ داروں کوایسے ہی برقر اررکھا۔ دیکھیں حدیث نمبر (۲۵۸۵)

حفرت ابوش کے بنائی بیان کرتے ہیں کہ (انھوں نے برید کی طرف مقرر کردہ وائی کہ یہ عمرہ بن سعید بن عاص سے کہا، جبکہ عمرہ بن سعید، سیدنا عبداللہ بن زبیر بنائی سے لڑنے کے لیے مکہ کہ طرف لشکر بھیج رہا تھا،) رسول اللہ مطابق نے فق مکہ کے دوسرے دن ایک بات ارشاد فرمائی، میرے کانوں نے اسے ما، میرے دن ایک بات ارشاد فرماتے ہوئے دیکھا، آپ مطابق نے اسے مان میری آتھوں نے آپ مطابق کو یہ بات ارشاد فرماتے ہوئے دیکھا، آپ مطابق کے اللہ تعالی کی حمد و ثنا بیان کی اور پھر فرمایا: ''میشک مکہ کولوگوں نے اللہ تعالی کی حمد و ثنا بیان کی اور پھر فرمایا: ''میشک مکہ کولوگوں نے نہیں، بلکہ اللہ تعالی نے حرمت والا قرار دیا، اب کسی ایسے نے تہیں، بلکہ اللہ تعالی ہے۔

رُسُول الله عَنْ اَبِي شُرَيْح رَضِيَ الله عَنهُ الله عَنهُ الله عَنهُ الله عَنهُ الله عَنهُ الله عَنهُ الْغَدَ مِن يَوْمِ الْفَتْح، يَقُولُ قَوْلًا، سَمِعَتْهُ أَذُنَايَ وَ وَعَاهُ الْفَتْح، يَقُولُ قَوْلًا، سَمِعَتْهُ أَذُنَايَ وَ وَعَاهُ قَلْبِي، وَابْحَرَتْهُ عَيْنَايَ حِيْنَ تَكَلَّم بِهِ عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: ((انَّ مَكَّة حَمِدَ الله وَاثْني عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: ((انَّ مَكَّة حَرَّمَهَا الله ، فَلا يَحِلُّ لِأَمْرِي ء يُوْمِنُ بِاللهِ وَالْيُومِ الله عِلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَى الله عَلَيْهِ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَد الله عَلَى الله عَلَى الله عَلْمَ الله عَلْمَ الله عَلْمَ الله عَدْ اَذِنَ الله قَدْ اَذِنَ الله قَدْ اَذِنَ

الرواية الدائية بالرواية المارية المواية المو مخض کے لیے حلال نہیں، جواللہ تعالی اور یوم آخرت پر ایمان ر کھتا ہو، کہ وہ یہاں خون بہائے یا درخت کاٹے۔ اگر کوئی رسول الله مصطرفي كوليل بناكراين ليه) رخصت تكالنا چاہت اسے كه دينا كه الله تعالى نے اين رسول كو كمه میں ( قال کی ) اجازت دی اورشمیں نہیں دی اور مجھے بھی دن کے کھ وقت کے لیے (لڑائی کرنے کی) اجازت ملی ہے،اس کے بعد اس کی حرمت ای طرح ہوگئی جس طرح کل تھی۔ موجوده لوگ (پیاحکام) غائب لوگوں تک پہنچا دیں۔'ابوشری ے وریافت کیا گیا کہ پھرعمرو بن سعید نے آپ کو کیا جواب ویا؟ انہوں نے بتلایا کہ اس نے کہا ابوشرتے! میں ان باتوں کوتم ہے بہتر جانتا ہوں، بے شک حرم کسی نافر مان کو اور قبل کر کے فرار ہونے والے کو اور جزیہ کی ادائیگی سے بیخنے کی خاطر فرار ہونے والوں کوادر جزیہا دا نہ کرنے والوں کو بناہ نہیں ویتا۔

لِرَسُولِهِ وَلَهُ يَاٰذَنْ لَكُمْ، وَإِنَّمَا آذِنَ لِي فِيْهَاسَاعَةً مِنْ نَهَارٍ، ثُمَّ عَادَتْ حُرْمَتُهَا الْيَوْمَ كَـُحُرْمَتِهَا بِالْآمْسِ، وَلْيُبَلِّغ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ-)) فَقِيلَ لِأَبِي شُرَيْح: مَا قَالَ لَكَ عَمْرٌو؟ قَالَ: قَالَ: أَنَا أَعْلَمُ بِلْلِكَ مِنْكَ يَا أَبَا شُرَيْح، إِنَّ الْحَرَمَ لا يُعِيذُ عَاصِيًّا وَلا فَارًّا بِدَمِ وَلا فَسارًا بِجِزْيَةٍ ٥، وَكَلْمِلِكَ قَالَ حَجَّاجٌ: بِجِزْيَةٍ ، وَقَالَ يَعْقُوبُ عَنْ أَبِيهِ عَن ابن إسحاقَ: وَلا مَانِعَ جِزْيَةٍ. (مسند احمد: ۲۷۷۰٦)

فسوانسد: ..... حدیث کے آخر میں عمرو بن سعید، سیرنا عبدالله بن زبیر زخانین کی طرف اشاره کررہا ہے کہوہ نافر مان ہے، وغیرہ وغیرہ ،کیکن عمرو بن سعید کا پینظریہ درست نہیں ہے۔

بَابُ مَا جَاءَ فِي بَيْعَةِ اَهُلِ مَكَّةَ رِجَالًا وَنِسَاءُ وَاِسْتِحَضَارِ اَوْلَادِهِمُ لِيَمُسَحَ النَّبِي عَلَيْهِمُ مكه مكرمه كے مردوں اورغورتوں كے رسول الله طشاؤلا سے بيعت كرنے اوران كے اپني اولا دكو نبي كريم طَيْنَ عَلَيْهُ كَي خدمت مين لان كابيان تاكه آب طَيْنَ عَلَيْهُ ان يرا بنا ما تحد مبارك بجيروين

(١٠٨٩١) عن الوليد بن عُفبة قَالَ: لَمَّا سيدنا وليد بن عقبه عمروى ب كه جب رسول الله الشَّفاتية نے مکہ فتح کیا تو اہلِ مکہ اپنے بچوں کو رسول اللہ مشاریق کی خدمت میں لانے گئے تا کہ آپ مشفیکی ان کے سروں پر بابرکت ہاتھ پھیرویں اوران کے حق میں دعا کرویں۔ مجھے بھی آپ السياية كى خدمت مين لايا كيا، چونكه مجھے خلوق خوشبولگى ہوکی تھی، اس لیے آپ سے ایک نے میرے سریر ہاتھ نہیں

فَتَحَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَكَّةً ، جَعَلَ أَهْلُ مَكَّةً . يَانُونَهُ بِصِبْيَانِهِمْ، فَيَمْسَحُ عَلَى رُؤُوسِهِـمْ، وَيَـدْعُـولَهُمْ فَجِيءَ بِي إِلَيْهِ، وَإِنِّي مُطَيِّبٌ بِالْخَلُوقِ، وَلَمْ يَمْسَحْ عَلَى رَأْسِي، وَلَـمْ يَـمْنَعْهُ مِنْ ذَٰلِكَ إِلَّا أَنَّ أُمِّي

(١٠٨٩١) تخريج: اسناده ضعيف لجهالة عبد الله الهمداني، أخرجه ابو داود: ١٨١١ (انظر: ١٦٣٧٩) • بخاری اور مسلم میں اس جگه بیالفاظ میں و کلا فَارًّا بِجِزْ يَهُ اور نه ہی فساد کر کے بھا گنے والے کو (حرم پناہ دیتا ہے)۔ (عبدالله رفیق) رخوار مستقال المنظر ال

خَمَلَقَتْنِي بِالْخَلُوقِ، فَلَمْ يَمَسَّنِي مِنْ أَجْلِ الْخَلُوقِ ـ (مسند احمد: ١٦٤٩٢)

(١٠٨٩٢) - أَخْبَسرَنَا الْن جُريْجِ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمِ: أَنَّ أَبَاهُ مُحَمَّدَ بْنَ الْأَسْوَدِ بْنِ خَلَفِ أَخْبَرَهُ: أَنَّ أَبَاهُ الْأَسْوَدَ رَأَى النَّبِي عِلَيْ يُسَلِّي بِعُ النَّاسَ يَوْمَ الْمَفْتُح، قَالَ: جَلَسَ عِنْدَ قَرُن مَسْقَلَةً، فَبَايَعَ النَّاسَ عَلَى الْإِسْلامِ وَالشَّهَادَةِ، قَالَ: فَبَلْتُ: وَمَا الشَّهَادَةُ؟ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْأَسْوَدِ بْنِ خَلَفِ: أَنْ لا إِلهَ إِلَا اللهُ وَأَنَّ عَلَى مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَاللَّهِ فَاكَ اللهُ وَاللَّهُ وَأَنَّ كَا إِلَهَ إِلَا اللهُ وَأَنَّ مَمَّدَ

يَقُنْنَ ـ (مسند احمد: ١٥٥٠٩)

(۱۰۸۹۳) عن مُجَاشِع بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ: قُلْتُ: يَارَسُوْلَ اللَهِ! هٰذَا مُجَالِدُ بْنُ مَسْعُوْدٍ يُبَابِعُكَ عَلَى الْهِجْرَةِ، فَقَالَ: ((لَاهِجْرَةَ بَعْدَ فَتْحِ مَكَّةَ وَلْكِنْ أَبَايِعُهُ عَلَى الْاسْلامِ۔)) (مسند احمد: ۲۰۹٦۰)

پھیرا، میری دالدہ نے مجھے یہ خوشبولگا دی تھی، آپ ملتے اُنے نے ا اس کی وجہ سے میرے سریر ہاتھ نہیں پھیرا تھا۔

عبدالله بن عثان بن خشم ہے مروی ہے کہ ان کو محد بن اسود بن خلف نے بیان کیا کہ ان کے والدادراسود رہائٹو نے فتح کمہ کے دن نبی کریم مشیکی آن کولوگوں ہے بیعت لیتے دیکھا۔ آپ '' قرن مسقلہ'' نای جگہ پرتشریف فرما تھے۔ آپ نے لوگوں ہے اسلام اورشہادت کی بیعت لی،عبداللہ بن عثمان کہتے ہیں میں نے ان ہے دریافت کیا کہ شہادت ہے کیا مراد ہے؟ تو میں نے ان ہے دریافت کیا کہ شہادت ہے کیا مراد ہے؟ تو انہوں نے بتلایا کہ آپ مشیکی نے نے لوگوں ہے اللہ پر ایمان لانے ادر اللہ کی وحدانیت اور محمد مشیکی آنے کی عبدیت اور رسالت کی گوائی کی بیعت لی۔ پس میں بھی اس طرح کہتا تھا جسے دہ کہتی تھیں۔

سدنا مجاشع بن مسعود فرائن سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: میں فے عرض کیا: اللہ کے رسول! یہ مجالد بن مسعود آپ سے ہجرت کی بیعت کرنا چاہتا ہے۔ آپ مشکی آئے نے فرمایا: ''فتح مکہ کے بعد ہجرت نہیں ہے، البتہ میں اس سے اسلام کی بیعت لے لیتا ہوں۔''

فوائد: ..... جب تک کفر ہے، اس وقت تک ہجرت کا تھم بھی برقرار ہے، اس حدیث میں جس ہجرت کی نفی کی گئ ہے، اس سے مراد مکہ مکر مہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنا ہے، کیونکہ اب مکہ مکر مہ دار الاسلام اور دار الامن بن چکا ہے۔ اس قتم کی احادیث کا معنی ہے ہے کہ جس شہر کو مسلمان فتح کر چکے ہوں، اس سے ہجرت کرنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ اس میں کا احادیث کا معنی ہے ہے کہ جس شہر کو مسلمان فتح کر چکے ہوں، اس سے ہجرت کرنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ اسیدہ عائشہ صدیقہ والتے میں کے کہ سیدہ فاطمہ بنت عتبہ

<sup>(</sup>۱۰۸۹۲) تمخريج: استاده محتمل للتحسين، أخرجه عبد الرزاق: ۱۹۲۲۲، ۱۹۲۲۲، والطبراني في "المعجم الكبير": ۱۸۲۰(انظر: ۱۵۶۳۱)

<sup>(</sup>١٠٨٩٣) تخريج: أخرجه البخاري: ٣٠٧٨، ٣٠٧٩ (انظر: ٢٠٦٨٤)

<sup>(</sup>١٠٨٩٤) تخريج: حديث صحيح أخرجه ابن حان: ٤٥٥٤، والبزار: ٧٠، وعبد الرزاق: ٩٨٢٧(انظر: ٢٥١٧٥)

المراج المراج المراج المراج المراج المراج ( والمراج المراج المرا

بن رہیہ، نی کریم مطابقاتی کی خدمت میں بیعت کرنے کے لیے حاضر ہوئی، آپ مضافی آنے اس سے (سورہ ممتحد والی أيت)﴿أَنُ لَا يُشُرِ كُنَ بِاللَّهِ شَيْعًا وَلَا يَسُرقُنَ وَلَا آ زُنِینَ ﴾ کےمطابق بیت لی، تو انہوں نے شرم وحیاء کی بنایر ابنا ہاتھ این سر پر رکھ لیا۔ رسول اللہ مطابقات نے اس کی میہ کیفیت خوب پیند کی ، اُدھر ہے سیدہ عا کشہر وظامی انے کہا: ارب عورت! تم ان باتوں کا کھل کر اقر ار کرو، الله کی قتم! ہم نے بھی انبی باتوں کی بیت کی ہے، وہ بولیں اچھا ٹھیک ہے ، پھر آب مظر نا ناس آیت کی روشی می اس سے بیت کی۔

جَاءَتُ فَاطِمَةُ بِنْتُ عُتَبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ تُبَايِعُ النَّبِي اللَّهِ عَلَيْهَا ﴿ أَنْ لَا يُشْرِكُنَ بِاللَّهِ شَيْعًا وَلا يَسْرِقْنَ وَلا يَزْنِينَ ﴾ الْآيَةَ ، قَالَتْ: فَوَضَعَتْ يَدَهَا عَلَى رَأْسِهَا حَيَاءٌ فَأَعْجَبَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَا رَأْي مِنْهَا فَقَالَتْ عَائِشَةُ: أَقِرًى أَيَّتُهَا الْمَرْأَةُ! فَوَاللَّهِ، مَا بَايَعَنَا إِلَّا عَلَى هٰذَا، قَالَتْ: فَنَعَمْ إِذًا فَبَايَعَهَا بِالْآيَةِ۔ (مسند احمد: ۲۵۶۹۰)

فواند: .....ية فاتون آيت كالفاظ ﴿وَلَا يَزُنِينَ ﴾ ..... (وه زنانبيس كري كي) عشرما كي \_ سوره ممتحنه والى درج ذيل آيت مراد ب:

﴿ يَا يُهُمَّا النَّبِيُّ إِذَا جَآءَ كَ الْمُؤْمِنْتُ يُبَايِعُنَكَ عَلَى اَنُ لَّا يُشُر كُنَ بِاللَّهِ شَيْعًا وَّلَا يَسُرقُنَ وَلَا يَزُنِيْنَ وَلَا يَقُتُلُنَ أَوُلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهُتَانِ يَّفْتَرِيْنَهُ بَيْنَ أَيْدِيْهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِينُنَكَ فِي مَعُرُونِ ﴾ (سورهٔ مستحنه: ١٢) لين: 'اے ني! جب اہل ايمان خواتين آپ كے ياس آكر بو وه ان باتوں كى بیعت کریں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کوشریک نہیں تھہرائیں گی ، چوری نہیں کریں گی ، زنانہیں کریں گی ، اپنی اولا دوں کوقل نہیں کریں گی اور کسی پر بہتان طرازی نہیں کریں گی اور کسی معروف کام میں آپ کی حکم عدو لی نہیں کریں گی۔''

(١٠٨٩٥) عَنْ عَانِشَةَ بِنْتِ قُدَامَةَ قَالَتْ: سيده عائشه بنت قدامه راللها عروى ب، وه كهتى جين: من كُنْتُ أَنَا مَعَ أُمِّى رَائِطَةَ بنتِ سُفْيَانَ ايْ والدوسيده رائط بنت سفيان خزاعيه وظافع كساته في ، بي كريم من والله خواتين سے بيعت لےرب تھے اور آب من من وار یوں فرمار ہے تھے:''میں تم ہے اس بات کی بیعت لیتا ہوں کہ تم الله کے ساتھ کی کوشر یک نہیں تھہراؤگی، چوری نہیں کروگی، زنانہیں کروگی، اپنی اولا د کوقتل نہیں کروگی، بہتان تراثی نہیں کرو گی اور نیکی میں نافرمانی نہیں کرو گی۔'عورتوں نے سے باتیں س كرسر جمكا ليے تو آب مطفقين نے ان سے فرمايا: "کہدوو کہ ٹھیک ہے، تمہاری یہ بیعت صرف اس حد تک ہے

الْخُزَاعِيَّةِ وَالنَّبِيُّ عَلَى يُبَايِعُ النَّسُوةَ، وَيَسَقُولُ: ((أَبُسَايِسِعُكُنَّ عَلَى أَنْ لَا تُشْرِكُنَ بِاللَّهِ شَيْئًا، وَلا تَسْرِقْنَ، وَلا تَزْنِينَ، وَلا تَــَقْتُلُنَ أَوْلَادَكُنَّ، وَلَا تَأْتِينَ بِبُهْتَان تَفْتَرينَهُ بَيْنَ أَيْدِيكُنَّ وَأَرْجُلِكُنَّ، وَلَا تَعْصِينَ فِي مَعْرُوفٍ.)) قَالَتْ: فَأَطْرَقْنَ، فَقَالَ لَهُنَّ النَّبِيُّ فِي ( قُلْنَ: نَعَمْ، فِيمَا اسْتَطَعْتُنَّ ـ ))

(١٠٨٩٥) تخريج: صحيح لغيره، أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير": ٢٤/ ٨٥٧ (انظر: ٢٢٠٦٢)

لَوْكِ الْمِينِ الْمِينِينِ فِي اللهِ ا

کہ جس کی تم کو استطاعت ہو۔'' پس انھوں نے جی ماں کہنا شروع کر دیا اور میں بھی ان کے ساتھ کہہ رہی تھی، پھر میری والده نے مجھے تلقین کی اور کہا: میری پیاری بینی! بیجی کہو کہ جتنی

فَيكُنَّ يَقُلْنَ وَأَقُولُ مَعَهُنَّ ، وَأُمِّي تُلَقَّنُنِي: تُمولِي أَيْ بُنَيَّةُ إِنْ فِيهَا اسْتَطَعْتُ ـ (مسند احمد: ۲۷۲۰۲)

میری طاقت ہے۔

فسوانسد: ..... چونکه غیرمحرم خاتون کو ہاتھ لگانا حرام ہے، اس لیے آپ مطابع آیا خواتین سے بیعت کیتے وقت خواتین کے ہاتھ برہاتھ نہیں رکھتے تھے، بلکہ زبانی کلامی بیعت لیتے تھے۔

جب صحابیات آیت میں ندکورہ امور برعلی الاطلاق بابندر بنے کا دعوی کرتیں تو آپ مضاعیم ان کولقمہ دیتے کہ طاقت اور استطاعت کے مطابق اقر ارکرنا جاہیے، تا کہ اگر کسی مجبوری اور شرعی عذر کی وجہ سے کسی شق کوتو ژنا پڑجائے تو بيعت كامعامره برقرارد ي

> بَابُ مَا جَاءَ فِي سَرِيَّةِ خَالِدِ بُنِ الْوَلِيُدِ إِلَى بَنِي جَذِيهُمَةً سربيه خالد بن وليد زيانية بمقابله بنوجز يمه كابيان

نبی کریم مطی و نوال سند ۸ ہجری میں سیدنا خالد بن ولید رہا تین کو بنو جذیمہ کے پاس تبلیغ اسلام کے لیے بھیجا، ان کے ساتھ مہاجرین وانصار اور بنوسلیم کے ساڑھے تین سوَافراد تھے۔

(١٠٨٩٦) ـ عَن ابْن عُمَرَ قَالَ: بَعَثَ سيدنا عبدالله بن عمر وَاللهُ سي مروى ب كه في كريم مِشْكَاتِم ن سيدنا خالد بن وليد رخائفهُ كو بنو جزيمه كي طرف روانه كياء انهوں نے جا کر انہیں اسلام کی دعوت پیش کی، وہ اچھی طرح "أسْلَمْنَا" (بمملان بن )نه كهد سكه،اس كى بجائے انہوں نے "صَبَأْنَا صَبَأْنَا " (ہم صابی ہو گئے، صابی ہو مکئے) کہا۔ ان کی یہ بات س کرسیدنا خالد بن ولید رہائند نے ان میں سے بعض کو قتل اور بعص کو قیدی بنانا شروع کیا اور انہوں نے ایک ایک قیدی کو ہمارے حوالے کیا یہاں تک کہ ایک دن صبح ہوئی تو انھوں نے ہمیں حکم دیا کہ ہم میں سے ہر آ دی اینے اینے قیدی کوتل کر دے۔ ابن عمر زمان نیز نے کہا: میں نے عرض کیا کہ اللہ کی قتم! میں تو اینے قیدی کو قتل نہیں کروں گا ادرنہ بی میرے ساتھوں میں سے کوئی اینے قیدی کوتل کرے

النَّبِيُّ ﷺ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ إلَى بَنِي أُحْسِبُهُ قَالَ: جَذِيمَةً ، فَدَعَاهُمْ إِلَى الْإِسْلَامْ ، فَلَمْ يُحْسِنُوا أَنْ يَقُولُوا أَسْلَمْنَا فَجَعَلُوا يَقُولُونَ صَبَأْنَا صَبَأْنَا، وَجَعَلَ خَالِدٌ بِهِمْ أَسْرًا وَقَتْلًا، قَـالَ: وَدَفَـعَ إِلَى كُلِّ رَجُل مِنَّا أَسِيرًا حَتَّى إِذَا أَصْبَح يَـوْمًا أَمَرَ خَالِلٌا أَنْ يَقْتُلَ كُلُّ رَجُل مِنَّا أَسِيرَهُ، قَالَ ابْنُ عُمَرَ: فَقُلْتُ: وَاللَّهِ لَا أَفْتُسُلُ أَسِيسِرِي، وَلَا يَفْتُلُ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِي أَسِيرَهُ، قَالَ: فَقَدِمُوا عَلَى النَّبِي عَلَى فَلْذَكُرُوا لَهُ صَينِيعَ خَالِدٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ وَرَفَعَ يَدَيْهِ: ((اللَّهُمَّ إِنِّي أَبْرَأُ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ

(١٠٨٩) تخريج: أخرجه البخاري: ٢٣٨٩، ٧١٨٩ (انظر: ٦٣٨٢)

المراب ا

گا۔ پھر جب صحابہ کرام نبی کریم مطنع آیا کی خدمت میں آئے تو انہوں نے خالد من اللہ اللہ کی بات کا آپ مطنع آیا ہے ذکر کیا، یہ من کر نبی کریم مطنع آیا نے اپنے دونوں ہاتھ ادپر کو اُٹھا کر دو دفعہ فر مایا: ''یا اللہ! خالد نے جو کچھ کیا ہے، میں اس سے براء ت اور لاتعلق کا اظہار کرتا ہوں۔''

فواند: ..... صَبَ أَنَا " كامعن ايك دين سے نكل كردوسرے دين ميں داخل ہوتا ہے، عرب لوگ نبى كريم كو " صابی " كہتے تھے، كونكه آپ مظام يا قريش كے دن كوچھوڑ كردين اسلام ميں داخل ہو گئے تھے۔

اس کے ان لوگوں نے بی کریم منظ و کے دین کی موافقت کرنے کے لیے ''صَباْنَا '' (ہم صابی ہو گئے، صابی ہو گئے کہ جو دین محمد منظ و کئے اختیار کیا، ہم بھی وہی اختیار کرتے ہیں، کیکن اس کے لیے وہ صحیح الفاظ استعال نہ کر سکے، سیدنا خالد ڈائٹو نے یہ سمجھا کہ یہ اسلام کی تنقیص کررہے ہیں اور وہ یہ نہ بجھ سکے کہ یہ اسلام قبول کررہے ہیں۔ آپ منظے و جو کھارشاد فر مایا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سیدنا خالد زائٹو سے خطا ہوگئ تھی۔

بَابُ مَا جَاءَ فِي غَزُوَةِ حُنيُنٍ وَتَارِيُخِهَا وَسَبَبِهَا وَغَيُرِ ذَٰلِكَ غزوهُ حنين كے وقوع كى تاريخ اور سبب وغيره كابيان

یہ شوال سنہ ۸ ہجری کا واقعہ ہے، جب مکہ کرمہ فتح ہو چکا تو قیس عیلان کے قبائل مشورے کے لیے جمع ہوئے، ان میں شیف وہوازن پیش پیش بیش بیش انہوں نے کہا بحمہ ( میشے آرانے) اپنی قوم کی جنگ سے فارغ ہو چکے ہیں، اب انھیں ہمارے ساتھ جنگ سے رو کئے والا کوئی نہیں ہے، لہذا کیوں نہ ہم ہی پہل کریں، چنانچہ انھوں نے جنگ کا فیصلہ کر لیا اور اپنی سپہ سالاری کے لیے مالک بن عوف نصری کو منتخب کیا ادر ایک بہت بڑا اشکر جمع کر کے اوطاس میں اتر پڑے، ان کے ساتھ عور تمیں، بیچ اور مال مولیثی بھی تھے، شکر میں درید بن صمہ بھی تھا، جورائے کی پختگی کے حوالہ سے مشہور تھا، اس نے بچو اس جوں اور جانوروں کی آ واز نی تو مالک سے اس کی وجہ دریافت کی۔ اس نے کہا: میں نے سوچا کہ ہرآ دمی کے چیچے اس کے اہل اور مال لگا دوں، تا کہ وہ ان کی حفاظت کے جذبے کے ساتھ جنگ کرے۔

درید نے کہا: واللہ! بھیٹر کے چرواہ ہو، بھلا شکست کھانے والے کوبھی کوئی چیز روک سکتی ہے، دیکھو! اگر جنگ میں تم غالب رہتو بھی کار آمد تو محض آدمی ہی اپنی تلوار اور نیز ہے کے ساتھ ہوگا اور اگر شکست کھا گئے تو تمہیں اپنے مال اور اہل کے سلسلے میں رسوا ہونا پڑے گا۔

پھر درید نے مشورہ دیا کہ انہیں ان کے علاقے میں واپس بھیج دو، کیکن مالک نے اس کی رائے قبول نہ کی، بال بچوں اور ان مویشیوں کو دادئ اوطاس میں جمع کیا اور خودنو جیوں کو لے کر وادئ حنین میں منتقل ہو گیا، جو وادئ اوطاس کے باز و میں ہے اور و ہاں کے فوجیوں کو کمین گاہوں میں چھپا دیا۔

ر مستقال المنظر المنظر

اُدھر رسول الله مِشْنَهَ مَيْنَ کو ان کے اجتماع کا علم ہوا تو آپ مِشْنَهَ مِنَ مَه ہے ٢ شوال ہفتہ کے دن روانہ ہوئے، آپ مِشْنَهَ مِنْ کے ساتھ بارہ ہزار کالشکر تھا، اس موقع پر آپ مِشْنَهَ مِنْ نے صفوان بن امیہ ہے ایک سوزر ہیں ساز وسامان سمیت ادھارلیں اور مکہ کا انتظام سیدنا عمّاب بن اسید فرانشن کوسونیا۔

جب آپ مشی آیا کو خبر ملی که بنو ہوازن، عورتوں، بچوں اور اونٹ بکریوں سمیت نکلے ہیں، تو آپ مشی آیا ہے۔ مسکرائے اور فرمایا:'' پیکل ان شاءاللہ مسلمانوں کا مال غنیمت ہوگا۔

آپ مینی آن اشوال ۸ بجری کی رات کو حنین پہنچ گئے، وادی میں داخل ہونے سے پہلے سحر کے وقت اشکر کو مرتب فرمایا، مہاجرین کا پرچم سیدنا علی خالیوں کو دیا، اوس کا پرچم اسید بن تغییر بڑالیوں اور خزرج کا پرچم سیدنا حباب بن منذر زخالیوں کو اور پچھ دوسرے پرچم دوسرے قبائل کو دیئے، آپ مین آپ نے دوزر ہیں پہنیں، سراور چہرے پرخود لگائی، اس کے بعد ہراول دستے نے وادی میں اتر نا شروع کیا، اسے چھے ہوئے دشمن کی موجودگی کا علم نہ تھا، ابھی وہ اتر ہی رہا تھا کہ اچا تک براول دستے نے وادی میں اتر نا شروع کیا، اسے چھے ہوئے دشمن کی موجودگی کا علم نہ تھا، ابھی وہ اتر ہی رہا تھا کہ اچا تک بیمن نیش کے ماتھ ہو لیے بیمن اضطراب پھیل گیا اور اس میں موجود مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے، جولوگ پیچھے تھے، وہ بھی ان ہی کے ساتھ ہو لیے میں اضطراب پھیل گیا اور اس میں موجود مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے، جولوگ پیچھے تھے، وہ بھی ان ہی کے ساتھ ہو لیے اور یوں شکست ہوگئی، اس صورت حال سے بعض مشرکین اور بعض نومسلم خوش ہو گئے۔ البتہ رسول اللہ مینی تھوڑ ہے انسار و مہاجرین کی معیت میں ثابت قدم رہے، بلکہ آپ مینی آپئر نشمن کی طرف بڑھنے کے لیے فچرکو ایون کو گائے اور فرماتے جارے تھے:

أَنَا النَّبِيُّ لَا كَذِبْ أَنَا ابْنُ عَبْدِ المُطَّلِبْ مِن بَى موں ، جمونانہیں موں میں عبد المطلب کا بیٹا موں

پھر آپ ملتے آنے سیدنا عباس رضائشہ ، جن کی آواز خاصی بلندتھی ، کو حکم دیا کہ وہ صحابہ کو بلا کیں ، پس سیدنا عباس رخائیمہ نے پکارا اور اپنی آواز سے وادی بھر دی ، انھوں نے کہا: بیعت ِرضوان والو! کہاں ہو؟

یدین کر صحابہ کرام و گنافتہ اس طرح مڑے، جیسے گائے اپنے بچوں پر مڑتی ہے اور وہ یوں کہتے ہوئے آئے: ہاں باں آئے آئے۔

اس طرح جب سوآ دی جمع ہو گئے تو آپ ملئے بھڑنے نے دشمن کا سامنا کیا اور لڑائی شروع کر دی ، صحابہ کی تعداد بردھتی گئی اور دھوال دھار جنگ شروع ہوگئ ، اور مشرکین نے میدان چھوڑ نا شروع کر دیا ، مزید تفصیل کے لیے درج ذیل احادیث کا مطالعہ کریں ، نیز سیرت کی کی کتاب کا مطالعہ کرنا چاہیے۔

اس غزوے میں غنیمت کی مقداریتھی:

تقریباً چوہیں ہزار اونٹ، چالیس ہزار سے زائد بکریاں، چار ہزار اوقیے یعنی ایک لا کھ ساٹھ ہزار درہم چاندی اور عورتیں اور بچے چھ ہزار تھے۔ان سب کو بعر انہ میں جمع کر کے سیدنامسعود بن نمروغفاری پڑائنڈ کوان کا نگران مقرر کیا۔ ر المنظالة المنظر المنظالة المنظر المنظالة المنظرة المنظلة المنظرة ا

سیدنا ابوعبدالرحمٰن فهری والنیز سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: میں غزوہ حنین میں رسول اللہ مطابقاتے کے ساتھ تھا، ہم شدید گری والے ایک دن میں چلتے رہے، ہم نے درختوں کے سائے کے نیج قیام کیا، جب سورج واحل می او میں نے اینے ہتھیار سجا ليے اور اپنے محور بر برسوار ہو کر رسول الله مضائقا کی طرف روانہ ہوا، آپ مضافید ایک خیمہ میں تھے، میں نے کہا: اللہ کے رسول! آپ برسلام اور الله کی رحمت ہو، روا کی کا وقت ہو چکا ہے۔ آپ مطاقی نے فرمایا: بی ہاں، محرآب مطاقی نے سیدنا بلال و الله کوآ واز دی، وہ ایک کیکر یا بول کے فیجے سے جلدی سے اُٹھ کر آئے، اس کا سابہ برندے کے سائے کی طرح تھا، انہوں نے کہا: میں آپ پر قربان جاؤں، میں حاضر ہوں۔آپ مٹے کیا نے فرمایا: ''میرے گھوڑے پرزین کسو۔'' انہوں نے زین نکالی،جس کے دونوں پہلو تھجور کی جالی دارجھلی کے تھے، جن میں فخر وغرور کا کوئی عضر نہ تھا، پس انہوں نے زین کس دی۔ آب مشاعلی محورے برسوار ہو گئے اور ہم بھی اپی این سوار یوں پرسوار ہو گئے، جب ہم دن کے پھیلے بہراور ساری رات دشمن کے بالقابل صف آراء رہے۔ دونوں گروہوں کی انتہائی کوشش تھی کہ وہ اینے فریق مخالف پر غالب رب، ملمان بین دے كربث آئے، جيماكدالله تعالى نے اس كا قرآن كريم ميں تذكره كيا بـــ رسول الله مطاقية في فرمایا: ''الله کے بندو! میں الله کا بندہ ادر اس کا رسول ہوں۔'' پھرآپ مشتع في الله الله الله الله الله الله كا عند الله كا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔'' پھر آپ مطفے آیا اینے گھوڑے ے ار آئے اور جو آدمی میری نبت آپ مطاق کے

(١٠٨٩٧) - عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْفِهْرِيُّ قَالَ: كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي غَزْوَةِ حُنَيْنِ، فَسِرْنَا فِي يَوْمِ قَائِظٍ شَدِيدِ الْحَرِّ، فَنَزَلْنَا تَحْتَ ظِلَالِ الشَّجِرِ، فَلَمَّا زَالَتِ الشَّـمْـسُ لَبِسْـتُ كُأْمَتِى وَرَكِبْتُ فَرَسِى فَانْطَلَقْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ فِي فُسْطَاطِهِ، فَقُلْتُ: السَّلامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ السَلْهِ وَرَحْمَةُ السَلْهِ حَانَ الرَّوَاحُ، فَقَالَ: ((أَجَلْ ـ)) فَعَالَ: ((يَا بَلالُ!)) فَثَارَ مِنْ تَحْتِ سَمُرَةِ كَأَنَّ ظِلَّهُ ظِلُّ طَائِرٍ، فَقَالَ: لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ، وَأَنْسَا فِلدَاؤُكَ فَلَصَّالَ: ((أَسْرِجْ لِي فَرَسِي-)) فَأَخْرَجَ سَرْجًا دَفَتَاهُ مِنْ لِيفٍ لَيْسَ فِيهِمَا أَشُرٌ وَلَا بَطُرٌ، قَالَ: فَأَسْرَجَ قَالَ: فَرَكِبَ وَرَكِبْنَا فَصَافَفْنَاهُمْ عَشِيَّنَا وَلَيْ لَتَنَا فَتَشَامَّتِ الْخَيْلان فَوَلَّى الْـمُسْـلِـمُـونَ مُـدْبِرِينَ كَمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عِنْهِ ((يَا عِبَادَ اللهِ أَنَا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ - )) ثُمَّ قَالَ: ((يَا مَعْشَرَ الْمُهَاجِرِينَ! أَنَا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ \_)) قَالَ: ثُمَّ اقْتَحَمَ رَسُولُ اللهِ عَلَى عَنْ فَرَسِهِ فَأَخَذَ كَفًّا مِنْ تُرَابِ فَأَخْبَرَنِي الَّذِي كَسانَ أَذْنَسِي إِلَيْسِهِ مِنَّى ضَرَبَ بِهِ وُجُوهَهُم، وَقَالَ: ((شَاهَتِ الْوُجُوهُ م)) فَهَزَمَهُمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، قَالَ يَعْلَى بن عَطَاءِ:

(۱۰۸۹۷) تخریج: حسن لغیره، أخرجه ابن ابی شیبة: ۱۶/ ۵۲۹، والدارمی: ۲۵۲، والطبرانی: ۲۲/ ۷۲ (انظر: ۲۲۷)

# ر منظار المنظام المنظ

فَحَدَّثَنِي أَبْنَاؤُهُمْ عَنْ آبَائِهِمْ أَنَّهُمْ قَالُوا: لَمْ يَبْقَ مِنَّا أَحَدٌ إِلَّا امْتَلَأَتْ عَيْنَاهُ وَفَمُهُ تُرَابًا، وَسَمِعْنَا صَلْصَلَةً بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ كَإِمْرَارِ الْحَدِيدِ عَلَى الطُّسْتِ الْحَدِيدِ. (مسند احمد: ۲۲۸۳٤)

قريب ترتفاءاس نے بتايا كه آب مشكرتي نے مشي بحر ثي لے كر ان کے چیروں کی طرف سینی اور فرمایا: "بید چیرے رسوا اور ذلیل ہو کئے۔'' پھراللہ تعالیٰ نے کفار کو ہزیمت دی۔ کچیٰ بن عطاء نے حماد بن سلمہ کو بیان کیا کہ کفار کی اولاد نے اسے آباء سے روایت کیا کہ انہوں نے بتایا کہ ہم میں سے ہرایک کی آگھیں اور منہ ٹی سے بحر کئے اور ہم نے آسان ادرزمین کے درمیان الی آ وازسی، جیسے لوہے کے تھال پرلوما تھیٹنے سے پیدا ہوتی ہے۔

#### **فه اند**: .....غزوه کی ابتدا میں مسلمانوں کی فئست کی دو وجوہات ہیں

الشكر اسلام كو چھيے ہوئے رغمن كاعلم نہ تھا، ابھى وہ اتر ہى رہا تھا كدا جا نگ دغمن نے ٹڈى دل كى طرح تيروں كى بارش کردی، پھردہ فرد واحد کی طرف ٹوٹ بڑا، اس اچا تک حملے سے ہراول دستے میں اضطراب پھیل میا اور اس میں موجودمسلمانوں کے یاؤں اکھڑ گئے۔

۲۔ ایک مسلمان نے کہا تھا کہ اس غزوہ میں ہم قلت کی وجہ سے فئست نہیں کھائیں گے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ثرايا: ﴿لَقَلُ لَصَرَّكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيْرَةٍ قَيَوُمَ حُنَيْن إِذْ أَعْجَبَتُكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمُ تُغُن عَنْكُمْ شَيْسًا وَّضَاقَتُ عَلَيْكُمُ الْآرُضُ بِمَا رَحُبَتُ ثُمَّ وَلَيْتُمْ مُّذَبِرِيْنَ. ﴾ .... "بلاثبيقينا الله ني بهتى جَهول میں تمھاری مدد فرمائی اور حنین کے دن بھی، جب تمھاری کثرت نے شمعیں خود پند بنا دیا، پھر وہ تمھارے کچھ کام نہ آئی اورتم برز مین تنگ ہوگئ، باوجوداس کے کہوہ فراخ تھی، پھرتم پیٹے پھیرتے ہوئے لوٹ گئے۔'(سورہ توبہ: ۲۵) مویا معاملہ ایسانہیں ہے، اسلام لشکر کی بنیاد الله تعالی پرتوکل ہے۔

میں رسول اللہ مشخ مین آئے ہمراہ غزوہ حنین میں شریک تھا، میں نے دیکھا کہ نبی کریم مطفی آیا کے ہمراہ صرف میں اور سیدنا ابوسفيان بن حارث بن عبدالمطلب من والمناز ره مي ته، بم جدانہیں ہوئے،آپاسے سفید نجر پرسوار تھے، یہ نچرآپ مسطح ا کوفروہ بن نعامہ جزامی نے بطور بدیہ بھیجا تھا، جب مسلمانوں اور کفار کا مقابلہ ہوا تو مسلمان پیٹھ دے کر بھاگ أعظم

(۱۰۸۹۸) عن الْعَبَّاس بن عَبْدِ الْمُطَّلِب سيدنا عباس بن عبدالمطلب فالنوز سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: قَىالَ: شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حُسنَيْنًا، قَالَ: فَلَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِيِّ عِلَى وَمَا مَعَهُ إِلَّا أَنَا وَأَبُسُو سُفْيَانَ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْـمُـطَّـلِب، فَلَزِمْنَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْ فَلَمْ نُفَارِقْهُ، وَهُوَ عَلَى بَغْلَةِ شَهْبَاءَ، وَرُبَّمَا فَالَ مَعْمَرٌ : يَنْضَاءَ، أَهْدَاهَا لَهُ فَرْوَةُ بِنُ نَعَامَةَ الْجُذَامِيُّ، فَلَمَّا الْتَقَى الْمُسْلِمُونَ

### المُورِ مِنْ الله المَعْلِينَ عَمِينًا مِنْ اللهِ اله

اور رسول الله مُضْفَعَوْمُ اپنے خچر کو ایر لگا کر کفار کی طرف بڑھنے لَكنى، سيدنا عباس زالين كتب بين: مين رسول الله مطيَّعَ آيا كي خجر کی باگ کو پکڑے ہوئے تھا، اسے ذرا روکنے کی کوشش کرتا لین آپ کوشش کر کے تیزی سے مشرکین کی طرف بوھتے رب ابوسفیان بن حارث رسول الله مطن کی رکاب کو تفاع ہوئے تھے، رسول الله مطاع آیا نے فرمایا: عباس! اصحاب سمرہ کوآ واز دو۔'' (بیوہ لوگ تھے جنہوں نے کیکریا بول کے درخت کے نیچے بیعت کی تھی) ، وہ بلند آواز والے آدمی تھے، انھوں نے کہا: اصحاب سمرہ کہاں ہیں؟ الله کی قتم ان لوگوں نے میری آ واز سی تو فورا اس طرح واپس آئے، جیسے گائے اسے يج كى طرف دور كرآتى ہے اور انہوں نے آتے بى كہا: جى ہم حاضر ہیں، جی ہم حاضر ہیں، باتی مسلمان بھی لوث آئے، ان کے اور کفار کے درمیان لڑائی ہوئی۔انصار نے ایک دوسرے کو بلایا: اے انصار کی جماعت! پھر بلانے والوں نے این جدااعلیٰ کے نام سے یکارنے پراکتفا کیا اور کہا: اے حارث بن خزرج کی اولاد! رسول الله منظوری نے اپنے خجر کے او پر سے نظر لمبی کر کے میدانِ قال کی طرف دیکھا اور فرمایا: "اب میدان گرم ہوا ہے۔" پھرآ پ مشاری نے چند کنکریاں لے کر ان کو کفار کے چہروں پر پھینکا اور فرمایا: ''رب کعبہ کی قتم! رب کعب کی قتم! وہ شکست خوردہ ہو کر فرار ہو گئے۔ ' میں نے ویکھا تو مجھے یوں لگا جیسے لڑائی ای طرح جاری ہے، اللہ کی قتم! رسول کو کند دیکھا، یعنی ان کے حوصلے پست ہو گئے اور ان کی حالت کمزور ہوگئی، یہاں تک کہ الله تعالیٰ نے ان کو شکست ہے دو عاركرديا، گويايدمنظراب بھى ميرى آئكھوں كے سامنے ہے كه

وَالْكُفَّارُ وَلَّى الْمُسْلِمُونَ مُدْبِرِينَ، وَطَفِقَ رَسُولُ اللهِ عِلَيْهِ يَرْكُضُ بَغْلَتَهُ قِبَلَ الْكُفَّارِ، قَالَ الْعَبَّاسُ: وَأَنَا آخِذُ بِلِجَام بَغْلَةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَكُفُّهَا، وَهُوَ لا يَأْلُو مَا أَسْرَعَ نَحْوَ الْمُشْرِكِينَ، وَأَبُو سُفْيَانَ بْنُ الْحَارِثِ آخِذُ بِغَرْزِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ((يَا عَبَّاسُ! نَادِيَا أَصْحَابَ السَّمُزَةِ۔)) قَالَ وَكُنْتُ رَجُلًا صَيْتًا فَقُلْتُ بِأَعْلَى صَوْتِي: أَيْنَ أَصْحَابُ السَّمُرَةِ؟ قَالَ: فَوَاللَّهِ لَكَأَنَّ عَطْفَتَهُم حِينَ سَمِعُوا صَوْتِي عَطْفَةُ الْبَفَر عَلْي أَوْلادِهَا، فَقَالُوا: يَا لَبَّيْكَ يَا لَبَّيْكَ ، وَأَقْبَلَ الْـمُسْلِـمُونَ فَاقْتَتَلُوا هُمْ وَالْكُفَّارُ، فَنَادَتِ الْأَنْصَارُ يَقُولُونَ: يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ ثُمَّ قَصَّرَتِ الدَّاعُونَ عَلَى بَسِنى الْمَحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ فَنَادَوا: يَا بَنِي الْـحَـارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ، قَالَ: فَنَظَرَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَهُوَ عَلَى بَغْلَتِهِ كَالْمُتَطَاوِلِ عَلَيْهَا إلى قِتَالِهِم، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عِنْ ( (هٰذَا حِينَ حَمِى الْوَطِيسُ -)) قَالَ: ثُمَّ أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَصَيَاتٍ فَرَمْي بِهِنَّ وُجُوهَ الْكُفَّارِ ، ثُمَّ قَالَ: ((انْهَزَمُوا وَرَبِّ الْكَعْبَةِ ، انْهَزَهُوا وَرَبِّ الْكَعْبَةِ ـ)) قَالَ: فَذَهَبْتُ أَنْظُرُ فَإِذَا الْقِتَالُ عَلَى هَيْنَتِهِ فِيمَا أَرْى، قَالَ: فَوَاللَّهِ! مَا هُوَ إِلَّا أَنْ رَمَاهُمْ رَسُولُ الله على بحصياتِه فَمَا زلْتُ أَرَى حَدَّهُمْ 

## الموجود منتفاط المنتخذ بلا المنتفاط ال

قَالَ: وَكَأَنَّى أَنْظُرُ إِلَى النَّبِيِّ عِلَىٰ يَرْكُضُ خَلْفَهُمْ عَلَى بَغْلَتِهِ (مسنداحمد: ١٧٧٥) (١٠٨٩٩) و (وَمِنْ طَرِيْقِ ثَانَ) عَنْ كَثِيرِ بْنِ خَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ عَبَّاسٌ وَأَبُو سُفْيَانَ مَعَهُ يَعْنِى النَّبِيِّ عَلَىٰ قَالَ: فَخَطَبُهُمْ وَقَالَ: ((الْآنَ حَمِى الْوَطِيسُ وَ وَقَالَ: ((نَادِ: يَا أَصْحَابَ مَورَةِ الْنَقِرَة وَ)) (مسنداحمد: ١٧٧٦)

(دوسری سند) کثیر بن عباس سے مروی ہے کہ سیدنا عباس بڑا تھا۔ اور سیدنا ابو سفیان بڑا تھا نبی کریم ملتے تھے۔ آپ مشکھ کیا نے فر مایا: ''اب تنور یعنی میدان گرم ہوا ہے۔'' اور آپ مشکھ کیا نے فر مایا: ''تم یوں آ واز دو: اے سورہ بقرہ والو!''

فواند: ..... میدان جنگ سے فرارا ختیار کرنے والوں کو بلانے کے لیے سور ہ بقرہ کا ذکر کرتا ، اس سے سور ہ بقرہ کی درج ذیل تین آیات میں سے کی آیت کی طرف اشارہ ہوسکتا ہے:

- (۱) ...... ﴿ فَلَمْ الْفَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهُ مُبُتِلِيكُمْ بِنَهَرِ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنْهُ وَمَنْ لَمْ يَطُعُهُ فَ فَإِنَّهُ مِنْ فَ إِلَّا مَنِ اعْتَرَفَ عُرْفَةً بِيَلِهِ فَشَرِبُواْ مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُ فَلَهَا جَاوَزَهِ هُو وَمَن لَمْ يَطُنُونَ امْنُواْ مَعَه قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالَ الَّذِيْنَ يَظُنُونَ انَّهُمْ مُلُقُوااللّهِ كَمُ مَن فِئَةٍ قَلِينَةٍ عَلَيْتَ فِفَةً كَثِيْرَةً بِإِذْنِ اللّهِ وَاللّهُ مَعَ الصّبِرِيْنَ. ﴾ ..... " بجرجب طالوت الشكرول و لا كرجدا من فِئةٍ قَلِينَةٍ عَلَيْتُ فِغَةً كَثِينَرةً بِإِذْنِ اللّهِ وَاللّهُ مَعَ الصّبِرِيْنَ. ﴾ ..... " بجرجب طالوت الشكرول و لا كرجدا مواتو كما بي بيا تو وه مجھ سے نہيں ہواتو كما بي بيا تو وه مجھ سے نهيں اور جمل نے اس ميں سے بيا تو وه مجھ سے نهيں اور جمل نے اس ميں بيا تو وہ مجھ سے بيا تو وہ بوائي لا كے اس ميں سے بيا تو وہ بحسے بيا تو بعد بيا تو بيا بيا تو بيا
- (۲) ..... ﴿ يُبَنِئَى إِسُرَاء يُلَ اذْ كُرُوْا نِعْمَتِى الَّتِیْ اَنْعَمُتُ عَلَيْكُمْ وَاَوْفُوا بِعَهْلِئُ اُوْفِ بِعَهْلِ كُمْ وَإِنْ عَلَيْكُمْ وَاَوْفُوا بِعَهْلِئُ اُوْفِ بِعَهْلِ كُمْ وَإِنْكَ مَنَ الْمُرَاء بِهُ الْمُرَى لَمْتَ يَادِكُرُو جُومِينَ نِيْمَ بِرَانِهَام كَى اورَتَم مِرَاعَهِد بِوراً كُرو، مِينَ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَالْعَامِ كَى اورَتَم مِرَاعَهِد بِوراً كُرو، مِينَ تَصَاراعَهِد بِورا كُرون كَا ورصر فَ بُحِينَ فَرو ـ' (سورة بقره: ۴٠)
- (٣) ..... ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَنُ يَّشُرِئُ نَفُسَهُ ابْتِغَاء مَرُضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَء وُفٌ بِالْعِبَادِ. ﴾ ..... "اور لوگوں میں سے بعض وہ ہے جواللَّه کی رضا مندی تلاش کرنے کے لیے اپنی جان چ ویتا ہے اور الله بندوں پر بے مدزی کرنے والا ہے۔ "(سورة بقرہ: ٢٠٧)

<sup>(</sup>١٠٨٩٩) تخريج: انظر الحديث بالطريق الاول

## ر منظال المنظر المنظال المنظر المنظر

(١٠٩٠٠) ـ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ حُنَيْنِ، قَالَ: فَوَلَّى عَنْهُ النَّاسُ وَثَبَتَ مَعَهُ ثَمَانُونَ رَجُلًا مِنَ المُهَاجِرِين وَالْأَنْصَارِ، فَنَكَصْنَا عَلَى أَقْدَامِنَا نَحْوًا مِنْ ثَمَانِينَ قَدَمًا وَلَمْ نُولِهِمُ الـدُّبُرَ، وَهُـمُ الَّـذِينَ أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةَ، قَالَ: وَرَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِمُ عَلَى بَغْلَتِهِ يَمْضِي قُدُمًا فَحَادَتْ بِهِ بَغْلَتُهُ، فَمَالَ عَنِ السَّرْجِ فَقُلْتُ لَهُ: ارْتَفِعْ رَفَعَكَ اللَّهُ، فَقَالَ: ((نَاوِلْنِي كَفًّا مِنْ تُرَابِد)) فنضرب بسه ومجوههم فامتلأت أغيثهم تُسرَابًا، ثُمَّ قَالَ: ((أَيْنَ الْمُهَاجِرُونَ وَالْأَنْصَارُ؟)) قُلْتُ: هُمْ أُولَاءِ قَالَ: ((اهْتِفْ بِهِسم ـ)) فَهَتَفْتُ بِهِسمْ فَجَاءُ وَا وَسُيُوفُهُمْ بِأَيْمَانِهِمْ كَأَنَّهَا الشُّهُبُ، وَوَلَّى المُسْرِكُونَ أَدْبَارَهُم. (مسند احمد: (2747)

سیدنا عبدالله بن مسعود زانشی سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں كد حنين كے دن ميں رسول الله مطفيقين كے ہمراہ تھا، لوگ پينے دے کراور آپ مشاکل کومیدان میں چھوڑ کر فرار ہونے لگے، آب مطفی کی ساتھ صرف ای مہاجرین اور انصار باقی رہ کئے تھے، ہم اپنے قدموں پرتقریباً ای قدم پیچھے ہے تھے اور ہم نے کفار کو پیٹے نہیں وکھائی تھی، انہی لوگوں پر اللہ تعالی نے سكينت نازل كالمقى اوررسول الله مطفيكية اين فجرير سوار موكر آك برعة ك - آب الطيكية كا فجر بدكا ادر آب الطيكية اس کی کاشی سے ذرا اُچھے، میں نے آپ مطاق آیا سے عرض کیا: آپسيدهم وجائين الله آپ كومزيد بلندكر، آپ مشكوريا نے فرمایا: " مجھے ایک مٹی مجرمٹی پکراؤ۔" آپ مطابقات نے دہ مٹی کفار کے چروں کی طرف سیکیکی،ان کی آئکھیں مٹی سے بھر گئ - بھرآپ مضيَّوية نے فرمايا: "مباجرين اور انصار كبال میں؟" میں نے عرض کیا: وہ لوگ ادھر ہیں۔ آپ مطابقاً نے فرمایا: ''ان کوآ واز دے کر بلاؤ۔'' میں نے ان کوآ واز دے کر بلایا، وہ سب آ محنے، ان کی تلواریں ان کے ہاتھوں میں تھیں۔ یوں لگتا تھا کہ دہ آگ کے شعلے ہیں،اس کے بعد مشرکین پیٹے وكھا كر بھاگ گئے۔

(١٠٩٠١) - عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: فَتَحْنَا مَكَةَ ثُمَّ إِنَّا غَزَوْنَا حُنَيْنًا: فَجَاءَ الْمُشْرِكُونَ مَكَةَ ثُمَّ الْمُشْرِكُونَ بِأَحْسَنِ صُفُوفٍ رَأَيْتُ أَوْ رَأَيْتَ، فَصُفَّ الْحَيْدُ، ثُمَّ صُفَّتِ الْمُقَاتِلَةُ، ثُمَّ صُفَّتِ النَّسَاءُ مِنْ وَرَاءِ ذَلِكَ، ثُمَّ صُفَّتِ الْغَنَمُ، النِّسَاءُ مِنْ وَرَاءِ ذَلِكَ، ثُمَّ صُفَّتِ الْغَنَمُ،

سیدنا انس بن مالک رفائظ سے مروی ہے کہ ہم نے مکہ مکرمہ کو فتح کر لیا، پھر ہم نے حنین پر چڑھائی کی، اس موقع پر مشرکین اس قدر عمدہ صف بندی کر کے آئے کہ میں نے اور تم نے اس سے بہتر صف بندی نہیں دیکھی ہوگ ۔ سب سے پہلے گھوڑوں کی قطار بنائی گئی، پھر پیدل جنگ جولوگوں کی قطار تھی، ان کے کی قطار بنائی گئی، پھر پیدل جنگ جولوگوں کی قطار تھی، ان کے

(۱۰۹۰۱) تخریج: أخرجه مسلم: ۱۰۵۹ (انظر: ۱۲٦۰۸) کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

<sup>(</sup> ۱۰۹۰ ) تمخريج: اسناده ضعيف، عبد الرحمن والد القاسم يترجح عدم سماعه هذا الخبر من ابيه، أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير": ١٠٣٥١ ، والحاكم: ٢/ ١١٧ ، والبزار: ١٨٢٩ (انظر: ٤٣٣٦)

ر المنظم پیچیے ورتوں کی قطارتھی ، ان کے پیچیے بکریوں کی اور ان سے پیچیے اونٹوں کی ، ہماری بھی بہت تعداد تھی ، ہم چھ ہزار کی تعداد کو پہنچ رہے تھے اور ہمارے گھڑ سواروں کے جو دستے لشکر کے دونوں پہلوؤں میں تھے، ان کے سر براہ سیدنا خالد بن ولید رخاشنہ تھے، ہمارے محوڑے ہماری سوار بوں اونٹوں کی بناہ ڈھونڈنے لگے، تھوڑی دیر گزری تھی کہ ہمارے گھوڑے بھاگ اُٹھے اور ریباتی لوگ اور جن لوگوں کو ہم پہنچانتے تھے، وہ سب فرار مونے لگے۔ رسول الله مضافیل نے آوازیں دیں:"اومہاجرو! اومهاجرو! " كمرآب مضايداً نے انصاركوآ واز دى اورفر مايا: "او انصاريو! او انصاريو! "سيدنا انس زاين التي عين كه بيرحديث ان احادیث میں سے ہے جو مجھے میرے چھانے بیان کی ہیں، (ادر قاضی عیاض نے لکھا ہے کہ سیدنا انس وٹائٹو کا بیان ہے کہ ب حدیث ان احادیث میں سے ہے جو مجھے بہت سے لوگوں نے بیان کی ہے۔) وہ کہتے ہیں کدرسول الله مطاع آنے کی یکار پر ہم سب نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! ہم حاضر ہیں، تب الله كے رسول آ م برھے، الله كى قتم! ہمارے ان كے باس پہنچتے ہی اللہ تعالی نے ان وشمنوں کو شکست سے دو جار کر دیا۔ م نے وہ سارا مال این قبضے میں لے لیا، پھر ہم طائف کی طرف چل دیے، ہم نے جالیس دن تک ان کا محاصرہ کے رکھا، اس کے بعد ہم مکہ کرمہ کی طرف واپس لوث آئے، ہم یبال پنیج تو رسول الله مشکر این ایک آ دی کوسوسو (اونث) دینا شروع کیے، انصار آپس میں کچھ الی باتیں كرنے لگے كه جن لوگوں نے آپ مطفقات سے لاائياں کیں،آپ مشنے والے ان ہی کودے رہے ہیں اور جن لوگوں نے آپ سے مجھی لڑائی نہیں کی، آپ مشے آیک ان کونہیں دے

ثُمَّ صُفَّتِ النَّعَمُ، قَالَ: وَنَحْنُ بَشَرٌ كَثِيرٌ قَدْ بُلَغْنَا سِنَّةَ آلافٍ وَعَلَى مُجَنَّبَةِ خَيْلِنَا خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ، قَالَ: فَجَعَلَتْ خُيُولُنَا تَلُوذُ خَلْفَ ظُهُ ورنا، قَالَ: فَلَمْ نَلْبَثْ أَن الْكَشَفَتْ خُيُولُنَا، وَفَرَّتِ الْأَعْرَابُ وَمَنَّ تَعْلَمُ مِنَ النَّاسِ، قَالَ: فَنَادَى رَسُولُ اللُّهِ اللَّهُ اللَّالِيلُولُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا سُلْمُهَاجِرِينَ!)) ثُمَّ قَالَ: ((يَا لَّلَّانْصَار! يَا لَّلَّانْصَار!)) قَالَ أَنْسَى الْهَذَا حَدِيثُ • عِمِّيَّةِ، قَالَ: قُلْنَا: لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ، فَالَ: فَتَقَدَّمَ رَسُولُ اللهِ عَلَى فَأَيْمُ اللهِ! مَا أَتَيْنَاهُمْ حَتَّى هَزَمَهُمُ اللَّهُ، قَالَ: فَقَبَضْنَا دلِكَ الْمَسالَ ثُمَّ انْعَلَى لَقْنَىا إِلَى الطَّاثِفِ فَحَاصَوْنَاهُمْ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً، ثُمَّ رَجَعْنَا إِلَى مَكَّةً، قَالَ: فَنَزَلْنَا فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ عِلْمَا يُعْطِى الرَّجُلَ الْمِاثَةَ، وَيُعْطِى الرَّجُلَ الْمِاثَةَ، قَالَ: فَتَحَدَّثَ الْأَنْصَارُ بَيْنَهَا أَمَّا مَنْ قَاتَلَهُ فَيُعْطِيهِ، وَأَمَّا مَنْ لَمْ يُقَاتِلْهُ فَلا يُعْطِيهِ، قَالَ: فَرُفِعَ الْحَدِيثُ إلى رَسُول اللُّهِ اللَّهُ أَمَرَ بِسَرَاةِ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ أَنْ يَدْخُلُوا عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: ((لا يَدْخُلْ عَلَى إِلَّا أَنْصَارِيُّ أَو الْأَنْصَارُ \_)) فَالَ: فَدَخَلْنَا الْقُبَّةَ حَتَّى مَلْأَنَا الْقُبَّةَ، قَالَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ ((يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ! (أَوْ كَمَا قَالَ) مَا حَدِيثُ أَتَانِي؟)) قَالُوْا: مَا أَتَاكَ

<sup>• &</sup>quot;حَدِيثُ عِمْيَةً" كَ حوالے بِ مختلف وجو بات كے ليے شرح النووى ما خطفر مائيں۔ (عبدالله رفيق) كتاب و سنت كى روشنى ميں لكھى جانے والى اردو اسلامى كتب كا سب سے بڑا مفت مركز

# ( مَنْ الْمِلْ الْجَرْبِ الْجَبْرِينِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ

رہ۔ جب یہ بات رسول الله منظامی کا تک جا پینی،
آپ منظامی آنے مہاجرین اور انصار کے سرکردہ لوگوں کو اپنی پاس بلوا کر فرمایا: "انصار کے سوا کوئی دوسرا آ دمی میرے پاس نہ آئے۔ "ہم خیمہ کے اندر چلے گئے، خیمہ بھر گیا، نبی کریم منظامی آنے نہ فرمایا: "اے انصار کی جماعت! یہ مجھ تک کیا بات پینی کے مایا: "اے انصار کی جماعت! یہ مجھ تک کیا بات پینی ہے؟" انہوں نے عرض کیا: اللہ کے رسول! آپ تک کون می بات پینی ہے؟ آپ منظامی آنے نے فرمایا: "کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ لوگ اموال لے کر جا کی اور تم اللہ کے رسول کو اپنی اور تم اللہ کے رسول کو اپنی ساتھ لے کر جا کی وہ سب کہنے گئے:

يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: ((مَا حَدِيثُ أَتَانِى؟))
قَالُوا: مَا أَتَاكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: ((أَلا
تَرْضَوْنَ أَنْ يَذْهَبَ النَّاسُ بِالْأَمُوالِ،
وَتَذْهَبُونَ بِرَسُولِ اللهِ عَلَىٰ حَتْى تَذْخُلُوا
بُيُوتَ كُمْ؟)) قَالُوا: رَضِينَا يَا رَسُولَ اللهِ،
فَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ ((لَوْ أَخَذَ النَّاسُ
شِعْبًا وَأَخَذَتُ الْأَنْصَارُ شِعْبًا لَأَخَذْتُ
شِعْبًا وَأَخَذَتِ الْأَنْصَارُ شِعْبًا لَأَخَذْتُ
رَضِينَا، قَالَ: ((فَارْضَوْا۔)) أَوْ كَمَا قَالَ۔
(مسند احمد: ١٢٦٣٥)

پهرتم ای پرراضی رہو۔'' پر قبوروں ویریئی یامووں کی پیریئیان پریئی

بَابُ مَا جَاءَ فِي مَكَائِدِ الْحَرُبِ وَسَبَبِ إِنْهِزَامِ الْمُسُلِمِيْنَ اَوَّلًا وَثُبُوْتِ النَّبِيِّ ﷺ وَاَكَابِرِ · اَصْحَابِهِ وَآل بَيْتِه

لڑائی کی تدبیروں،ابتدائی طور پرمسلمانوں کی شکست ئے سبب اور نبی کریم طیفے مینے اکابر صحابہ اور آل بیت کی ثابت قدمی کا بیان

عبدالرحمٰن بن جابر سے مروی ہے، وہ اپنے والدسیدنا جابر بن عبداللہ فالله فالله

(۱۰۹۰۲) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ قَالَ: لَمَّا اِسْتَقْبَلْنَا وَادِى حُنَيْنِ قَالَ: اِنْحَدَرْنَا فِي وَادِ مِنْ اَوْدِيَةِ تِهَامَةَ اَجْوَفَ حَطُوطٍ ، إِنَّمَا وَادِ مِنْ اَوْدِيَةِ تِهَامَةَ اَجْوَفَ حَطُوطٍ ، إِنَّمَا نَنْ حَدِرُ فِيْهِ اِنْحِدَارًا ، قَالَ: وَفِيْ عِمَايَةِ الْمُصْبِح ، وَقَدْ كَانَ الْقَوْمُ كَمَنُوْ النَا فِي الْمُسْعَابِهِ وَفِي أَجْنَابِهِ وَمَضَايِقِهِ قَدْ أَجْمَعُوا الْمُسْعَابِهِ وَفِي أَجْنَابِهِ وَمَضَايِقِهِ قَدْ أَجْمَعُوا وَتَهَيَّسُوا وَأَعَدُوا ، قَالَ: فَوَاللّهِ! مَا رَاعَنَا وَنَحْنُ مُنْحَطُونَ إِلّا الْكَتَائِبُ ، قَدْ شَدَّتُ وَنَحْنُ مُنْحَطُونَ إِلّا الْكَتَائِبُ ، قَدْ شَدَّتُ عَلَيْنَا شَدَّةً وَحُلُ وَاحِدٍ ، وَانْهَزَمَ النَّاسُ عَلَيْنَا شَدَّةً وَاللّا يَلُوى أَحَدٌ مِنْهُمْ وَاجِدٍ ، وَانْهَزَمَ النَّاسُ رَاجِعِينَ ، فَاسْتَمَرُ واللّا يَلُوى أَحَدٌ مِنْهُمْ

<sup>(</sup>۱۰۹۰۲) تخریج: اسناده حسن، أخرجه البزار: ۱۸۳۶، وابویعلی: ۱۸۶۲، وابن حبان: ٤٧٧٤ (انظر: ١٥٠٢٧) كتاب و سنت كي روشني ميں لكھي جانے والي اردو اسلامي كتب كا سب سے بڑا مفت مركز

#### الروي المنظمة المنظمة

کر دیا، ہمارے لوگ اس اجا تک حملے سے بدعواس ہو کر فکست خور ده موکر دوڑ گئے۔کوئی کسی کی طرف دیکھتانہیں تھا، رسول الله مطالق مجی راستے سے دائی طرف ہو گئے۔ آپ م این کا نے فرمایا: ''لوگو! میری طرف آ جاؤ، میرے پاس آ جاؤ، میں الله کا رسول موں، میں محمد بن عبدالله موں " وقی طور پر کسی نے جواب نہ دیا، اونٹ ایک دوسرے پرغضبا ک ہوکر بھاگ رہے تھے لوگ چل رہے تھے رسول الله مِ<del>ضْا</del>َقَدِمْ کے ہمراہ کچھ مہاجرین وانصار اور اہل بیت کے کچھ افراد رہ گئے۔ آ ب کے یاس رہ جانے والوں میں سیدنا ابوبکر اور سیدنا عمر وظافتا اوراہل بیت میں سے سیدناعلی بن ابی طالب رضی الله عنه،سیدنا عباس بن عبدالمطلب والنيئة ، ان ك فرزندسيد نافضل بن عباس رضى الله عنه، سيدنا ابوسفيان والنفي بن حارث، سيدنا ربيعه بن حارث رضی الله عنه، سیده ام ایمن والنوا کے بیٹے سیدنا ایمن بن عبید اور سیدنا اسامہ بن زید زماننڈ کے نام ہیں۔ بنو ہواز ن کا ایک فرد جوسرخ اونٹ برسوار تھا، اور اس کے ہاتھ میں طویل نیزے کے سرے پرسیاہ علم لہرا رہا تھا، وہ اپنے قبیلہ کے آگ آ گے تھا اور باتی سارا بنو ہوازن اس کی اقتداء میں چلا جار ہا تھا، جب راستے میں کوئی مسلمان ملتا وہ اس پر نیزے کا دار کر دیتا اور جب لوگ گزر جاتے تو اپنے جھنڈے کو اپنے بیچھے والوں کی راہنمائی کے لیے بلند کر دینااورلوگ اس کے پیچھے بیچھے حیلتے۔

عَـلَـى أَحَدِ، وَانْحَازَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ذَاتَ الْحِين، ثُمَّ قَالَ: ((إِلَىَّ أَيُّهَا النَّاسُ، هَلُمَّ إِلَى، أَنَا رَسُولُ اللهِ، أَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ اللُّهِ-)) قَالَ: فَلا شَعْءَ احْتَمَلَتِ الْإِبلُ بَعْضُهَا بَعْضًا فَانْطَلَقَ النَّاسُ إِلَّا أَنَّ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ رَهْطًا مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ، وَأَهْلِ بَيْتِهِ غَيْرَ كَثِيرٍ، وَفِيمَنْ نَبَتَ مَعَهُ عِنْ أَبُو بَكْرِ وَعُمَرُ ، وَمِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَالْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْـمُطّلِب وَابْنُهُ الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ، وَأَبُو سُفْيَانَ بْنُ الْحَارِثِ، وَرَبِيعَةُ بْنُ الْـحَـارثِ، وأَيْـمَـنُ بْنُ عُبَيْدٍ وَهُوَ ابْنُ أُمِّ أَيْـمَـنَ، وَأُسَامَهُ بْنُ زَيْدٍ، قَالَ: وَرَجُلٌ مِنْ هَـوَازِنَ عَلَى جَمَلِ لَهُ أَحْمَرَ، فِي يَدِهِ رَايَةٌ لَهُ سَوْدَاءُ فِي رَأْسِ رُمْح طَوِيلِ لَهُ أَمَامَ النَّاس، وَهَوَازِنُ خَلْفَهُ، فَإِذَا أَذْرَكَ طَعَنَ بسرُمُسجِهِ وَإِذَا فَاتَهُ النَّاسُ رَفَعَهُ لِمَنْ وَرَاءَهُ فَاتَّىكُوهُ مِهُ (مسند احمد: ١٥٠٩١)

فواند: ..... عدیث نمبر (۱۰۸۹۷) کے فوائد میں شکست کی وجہ بیان کی گئی ہے۔

(١٠٩٠٣) - قَالَ ابْسُ إِسْحَاقَ وَحَدَّنَنِى عَاصِمُ بْنُ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْسِ جَابِرٍ عَنْ أَبِيهِ جَابِرٍ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: بَيْنَا ذٰلِكَ الرَّجُلُ مِنْ هَوَازِنَ صَاحِبُ الرَّايَةِ

سیدنا جاہر بن عبداللّه زائن کے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: وہ ہوازن کاعلم بردار آ دی اپنے اونٹ پرسوار ایک ہی کاروائیاں کرتا جارہا تھا کہ سیدناعلی بن الی طالب زائن اور ایک انساری شخص اس کی طرف کئے،سیدناعلی زائن نے اس کے پیچھے جاکر

(۱۰۹۰۳) تخریج: اسناده حسن، أخرجه البزار: ۱۸۳۶، وابویعلی: ۱۸٦۲، وابن حبان: ۵۷۷۶ (انظر: ۱۵۰۲۷) کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

# 

(١٠٩٠٤) عن أيني إسلحق قال: سَمِعْتُ الْبَرَاءَ وَسَالَهُ رَجُلٌ مِنْ قَيْسٍ فَقَالَ: أَفَرَرْتُمُ الْبَرَاءُ وَسَأَلَهُ رَجُلٌ مِنْ قَيْسٍ فَقَالَ: أَفَرَرْتُمُ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ يَوْمَ حُنَيْنٍ؟ فَقَالَ الْبَرَاءُ: وَلَيْحِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ لَمَّا حَمَلْنَا عَلَيْهِمْ وَلَيْكَ نَاسًا رُمَاةً، وَإِنَّا لَمَّا حَمَلْنَا عَلَيْهِمْ الْكَشَفُوا، فَأَكْبَبُنَا عَلَى الْغَنَائِمِ فَاسْتَقْبَلُونَا الْكَشَفُوا، فَأَكْبَبُنَا عَلَى الْغَنَائِمِ فَاسْتَقْبَلُونَا بِالسِّهَامِ، وَلَقَدْ رَأَئِتُ رَسُولَ اللهِ عَلَى عَلَى الْغَنَائِمِ فَاسْتَقْبَلُونَا بِعَلَيْهِمُ اللهِ عَلَى الْغَنَائِمِ فَاسْتَقْبَلُونَا بِعَلَيْهِمُ وَلَقَدُ رَأَئِتُ رَسُولَ اللهِ عَلَى عَلَى الْغَنَائِمِ فَاسْتَقْبَلُونَا بِعَلَيْهِمُ وَلَقَدْ رَأَئِتُ رَسُولَ اللهِ عَلَى عَلَى الْغَنَائِمِ فَاسْتَقْبَلُونَا بِعَلَيْهِمُ وَلَقَدُ رَأَئِتُ رَسُولَ اللهِ عَلَى الْعَنَائِمِ فَاسْتَقْبَلُونَا بَعْنَائِمُ اللهِ عَلَى الْعَنَائِمِ فَاسْتَقْبَلُونَا بَعْنَائِمِ اللهِ عَلَيْهِمُ وَلَوْ اللهِ اللهِ عَلَى الْعَنَائِمِ فَاسْتَقْبَلُونَا اللهِ عَلَيْهُ عَلَى الْعَنَائِمِ وَاللّهُ وَلَيْ عَلَيْمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَيْ اللّهِ اللّهُ اللّهُ وَلَيْ عَلَى اللهُ اللّهِ عَلَى اللهُ عَلَيْنِ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَيْ أَبُوا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللهُ اللللهُ اللّهُ اللللهُ اللللهُ الل

اونٹ کی کونچوں پر وار کیا، اونٹ اپنے پیچھے کے بل کر پڑا،
انصاری نے پھرتی سے دوڑ کر اس پر وار کر کے نصف پنڈلی
سے اس کا پاؤں کاٹ ڈالا، جس سے ہڈی کے ٹوٹے کی آ واز
بھی آئی، بس وہ اپنے اونٹ سے نیچے جا گرا اور مسلمانوں نے
جرائت و بہادری کا مظاہرہ کیا،اللہ کی قتم! یہ فکست خوردہ
مسلمان جب بلٹ کرآئے تو انہوں نے رسول اللہ مظام آئے تے
باس دشمن قیدیوں کو اس حال میں پایا کہ ان کے ہاتھ بندھے
باس دشمن قیدیوں کو اس حال میں پایا کہ ان کے ہاتھ بندھے

(١٠٩٠٥) حَدَّثَنَا إِيَاسُ بنُ سَلَمَةَ بنِ الْأَخْوَعِ سيدنا سلم بن الوع بن الوع بن النوع بن المراب عبد وايت م، وه كتم بين جم في

<sup>(</sup>١٠٩٠٤) تخريج: أخرجه البخاري: ٢٨٦٤، ٢٣١٧، ومسلم: ١٧٧٦ (انظر: ١٨٤٧٥)

<sup>(</sup>۱۰۹۰۵) تخریج: أخرجه مسلم: ۱۷۵۵ (انظر: ۱۲۵۳۱) کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

رسول الله من الله عن المحمل كربنو بوازن اور غطفان برحمله کیا، ہم لڑائی میں مصروف تھے کہ ایک آ دمی اینے سرخ اون پر سوار آیا، اس نے اونٹ کے اور بندھی تھیلی سے کوئی چیز تکال کراس کے ساتھ اونٹ کو ہاندھا، پھروہ چلٹا چلٹا آ کر ہمارے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانے لگا، اس سے لوگوں پر نظر ڈالی اس نے دیکھا کہ تعداد بہت کم ہے، اور اکثر لوگ پیدل ہیں، اس نے جب یہ حالت دیکھی تو بھاگ کھڑا ہوا، اونٹ کے پاس کانچ کر اس پر بیشها اور اے ایر لگا دی، درحقیقت وہ کفار کا جاسوس تھا، ہم میں سے بنواسلم کا ایک آ دی اپنی سفید او مٹنی پرسوار ہو کراس کے پیچیے ہولیا۔ سیدنا سلمہ کہتے ہیں: میں بھی پیدل اس کے چیچے دوڑا،مسلمان کی اوٹٹی کا سرکافر کے اونٹ کے پیچیلے جھے کے ساتھ لگا ہوا تھا۔ ( لیعنی دونوں قریب قریب تھے) میں آ م برھ كرادنث كے فينھے بينج كيا۔ كھريس نے ادن سے آ سے نکل کراس کی نگام پکڑلی، اور میں نے مخصوص آواز دے كراونك كوبتهايا، جب اونث نے اپنے محضنے زمين پرركه ديے تو میں نے اپنی تلوارلہرا کراس کے سریر ماری ،اس کا سراڑ گیا، پھر میں اس کا اونٹ لیے آیا تو رسول اللہ مشک ایک مجھے لوگوں ك بمراه لعي، آب مطالق أن وريانت فرمايا: "اس آدى كو کس نے قتل کیا؟'' لوگوں نے بتلایا کہ سیدنا ابن اکوع خاتین نے، پس رسول الله مشيئيز نے فرمايا: "اس سے چينا ہوا سارا مال اس کا ہے۔''

عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عِلْهِ هَـوَازِنَ وَغَـطَـفَانَ، فَبَيْنَمَا نَحْنُ كَذَٰلِكَ إِذْ جَاءَ رَجُلٌ عَلَى جَمَلِ أَحْمَرَ فَانْتَزَعَ شَيْئًا مِن حَقَب الْبَعِيرِ فَقَيَّدَ بِهِ الْبَعِيرَ، ثُمَّ جَاءَ يَـمْشِي حَتِّي قَعَدَ مَعَنَا يَتَغَدِّي، قَالَ: فَنَظَرَ فِي الْقَوْمِ فَإِذَا ظَهْرُهُمْ فِيهِ قِلَّةٌ، وَأَكْثَرُهُمْ مُشَامةٌ ، فَلَمَّا نَظَرَ إِلَى الْقَوْمِ خَرَجَ يَعْدُو ، قَالَ: فَأَتَى بَعِيرَهُ فَقَعَدَ عَلَيْهِ، قَالَ: فَخَرَجَ يَـرْ كُضُهُ وَهُوَ طَلِيعَةٌ لِلْكُفَّارِ ، فَاتَّبَعَهُ رَجُلٌ مِنَّا مِنْ أَسْلَمَ عَلَى نَاقَةٍ لَهُ وَرْقَاءَ، قَالَ إِيَاسٌ: قَالَ أَبِي: فَاتَبَعْتُهُ أَعْدُو عَلَى رِجْلَى، قَسالَ: وَرَأْسُ النَّاقَةِ عِنْدَ وَركِ الْحِمَل، قَالَ: وَلَحِقْتُهُ فَكُنْتُ عِنْدَ وَركِ النَّاقَةِ، وَتَقَدَّمْتُ حَتَّى كُنْتُ عِنْدَ وَركِ الْحَمَل، ثُمَّ تَقَدَّمْتُ حَتَّى أَخَذْتُ بِخِطَامِ الْحَمَل، فَقُلْتُ لَهُ: إِخْ، فَلَمَّا وَضَعَ الْحَمَلُ رُكْبَتَهُ إِلَى الْأَرْضِ اخْتَرَطْتُ سَيْفِي فَضَرَبْتُ رَأْسَهُ فَنَدَرَ، ثُمَّ جِئْتُ بِرَاحِلَتِهِ أَقُودُهَا فَاسْتَقْبَلَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ مَعَ لنَّاسٍ، قَالَ: ((مَنْ قَتَلَ هٰذَا الرَّجُلَ؟)) قَىالُوا: ابْنُ الْأَكُوَعِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ((لَهُ سَلَبُهُ أَجْمَعُ-)) (مسند احمد: ١٦٦٥١) الراب بَابُ قَوُلِهِ عِلَيْ يَوُمَ حُنَيُن مَنَ قَتَلَ كَافِرًا فَلَهُ سَلَبُهُ وَمَا قَالَتُهُ أُمَّ سُلَيُم وَالِدَةُ أَنَسِ بُنِ مَالِلْتٍ وَجَرُح خَالِدِ بُنِ الْوَلِيُدِ وَ إِهْتِمَامِ النَّبِي عَلَيْ الْمُرهِ

غزوۂ حنین کے دن نبی کریم ملتے والی کا پیفر مانا کہ''جس نے کسی کا فر گوٹل کیا، اس سے حاصل ہونے والا مال ای کو ملے گا''،سیدنا انس بن مالک طشے می الدہ سیدہ ام سلیم و النہ اے جو کچھ کہا اور سیدنا خالد بن ولید رہائن کے زخمی ہونے اور رسول الله طشے ایک کے اس کے بارے میں اہتمام کرنے کا بیان (١٠٩٠٦) عَنْ أَنْسَ بْن مَالِكِ قَالَ: قَالَ سيدنا انس بن مالك وَلَا الله عِنْ أَنْسَ بن مَالِكِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عِنْ عَوْمَ حُنَيْن: ((مَنْ تَفَرَّدَ بِدَم فَرَدُ وَوَحْنِن كَموقع يرفر مايا: "جوآدي جس كُولل كرن مين اکیلا ہوگا،تو اس ہے چھینا ہوا مال ای کے لیے ہوگا۔''اس دن

رَجُـل فَـقَتَـلَـهُ فَلَهُ سَلَبُهُ\_)) قَالَ: فَجَاءَ أَبُو طَـلْحَةَ بِسَـلَـبِ أَحَـدِ وَعِشْرِينَ رَجُلا - سيدنا ابوطلح وثاني اكس افراد كاسلب لي رآئد (مسند أحمد: ١٣٠٧٢)

#### فواند: ....سلب معلقه مسائل کے لیے دیکھیں حدیث نمبر (۵۰۴۲) والا باب۔

(١٠٩٠٧) ـ (وَعَـنْـهُ مِـنْ طَرِيْقِ ثَانَ) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ يَوْمَ حُنَيْن: ((مَنْ قَتَلَ كَافِرًا فَلَهُ سَلَبُهُ - )) قَالَ: فَقَتَلَ أَبُو طَلْحَةً عِشْرِيْنَ ـ (مسند أحمد: ١٢١٥٥)

(١٠٩٠٨) ـ وَعَنْهُ أَيْضًا، قَالَ: وَقَالَ أَبُّو قَتَادَةَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي ضَرَبْتُ رَجُلًا عَـلَـى حَبْلِ الْعَباتِق، وَعَلَيْهِ دِرْعٌ لَـهُ: وَأَجْهِ ضْتُ عَنْهُ، وَقَدْ قَالَ حَمَّادٌ أَيْضًا: فَأُعْجِلْتُ عَنْهُ ، فَانْظُرْ مَنْ أَخَذَهَا ، قَالَ: فَـقَـامَ رَجُـلٌ فَقَالَ: أَنَا أَخَذْتُهَا فَأَرْضِهِ مِنْهَا وَأَعْطِنِيهَا، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ لا يُسْأَلُ شَيْئًا إِلَّا أَعْطَاهُ أَوْ سَكَتَ، قَالَ فَسَكَتَ

(دوسری سند) رسول الله مظیر نے غزوہ حنین کے موقع پر فرمایا: "جس نے کسی کا فرکونل کیا، اس کے لیے اس کا سلب ہو گا۔''سدنا ابوطلحہ مٰاللّٰمُذ نے میں کافرقل کیے ہتھے۔

سیدنا انس مخاتید سے مردی ہے کہ غزوہ حنین کے دن سیدنا ابوقاده وظائمة نے كہا: الله كرسول مضائد لم سے ايك كافرى گردن پر وارکر کے اس کی گردن کائی ہے، وہ مقتول ایک زرہ ینے ہوئے تھا، میں وہ نہیں اتار سکا، آپ ذرا دیکھیں کہ کس آدی نے وہ زرہ اتار لی ہے، (وہ تو میراحق تھا)۔ایک آ دی نے کہا: دہ زرہ میرے پاس ہے، کیکن اے اللہ کے رسول! اس زرہ کے متعلق آب اسے راضی کریں ادر یہ میرے یاس ہی ر بنے دیں۔ رسول الله مضافیا کی عادت مبارکہ تھی کہ جب

<sup>(</sup>١٠٩٠٦) تخريج: أخرجه مطولا مسلم: ١٨٠٩ (انظر: ١٣٠٤١)

<sup>(</sup>١٠٩٠٧) تاخريج: انظر الحديث بالطريق الأول

<sup>(</sup>١٠٩٠٨) تخريج: أخرجه مسلم: ١٨٠٩ (انظر: ١٣٩٧٥)

الْوَيْلِ مِنْ الْمُنْ الْ

آب مُشْعَدِينَ سے کوئی چیز مانگی جاتی تو آب مُشْعَدِينَ وہ دے دیتے یا خاموش رہے۔اس آ دمی کی بیہ بات بن کر آپ مشاعظات خاموش رہے، لیکن سیدنا عمر والنیوز نے کہا: اللّٰہ کی قتم! بینہیں ہوگا كه الله ك رسول من والله كالله كالك شير سے به زره ليكر تہمیں دے دیں۔ یہ بات من کررسول الله ملطے ایم بنس دیے اور فرمایا: "عمر نے ٹھیک کہا۔" سیدنا انس زمالٹن کہتے ہیں:اس روز سیرہ امسلیم زمانٹنا کے ہاتھ میں خنجر تھا، ان کے شوہر سیدنا ابو طلحہ و النوں نے یو چھا: تمہارے یاس بدکیا ہے؟ انہوں نے بتلایا کہ میں نے اے اینے ماس رکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی مشرک میرے قریب آیا تو میں اس کے ساتھ اس کا پیٹ چیر ڈالوں گ ۔سیدنا ابوطلحہ ہو النوز نے کہا: اے اللہ کے رسول! کیا آپ ام سلیم کی بات من رہے ہیں؟ اتنے میں سیدہ امسلیم وُکانُتُهَا بولیں: الله كے رسول! آپ بيجھے رہ جانے والے ان طلقاء كوتل كر دی، جوآب کے ساتھ شکست کھا گے۔لیکن آپ مشکور نے فرمایا: ''امسلیم! الله تعالی نے ہماری مددکی اور کیا خوب مددکی۔''

رَسُولُ اللهِ عَلَى أَسَدِ مِنْ أُسْدِهِ وَيُعْطِيكَهَا، يَفِينُهَا اللهُ عَلَى أَسَدِ مِنْ أُسْدِهِ وَيُعْطِيكَهَا، فَضَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى (صَدَقَ عَمَرُ-)) فَضَحِكَ النَّبِي عَلَى وَقَالَ: ((صَدَقَ عَمَرُ-)) فَضَحِكَ النَّبِي عَلَى وَقَالَ: ((صَدَقَ عَمَرُ-)) وَلَقِي أَبُو طَلْحَةَ أُمَّ سُلَيْمٍ وَمَعَهَا حَنْجَرٌ، فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ: مَا هٰذَا مَعَكِ؟ خَنْجَرٌ، فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ: مَا هٰذَا مَعَكِ؟ فَالَتْ: يَارَسُولَ أَنْ شُلَيْمٍ؟ قَالَتْ: يَارَسُولَ أَنْ سُلَيْمٍ؟ قَالَتْ: يَارَسُولَ الله قَدْ كَفَى وَأَحْسَنَ يَا رَسُولَ إِنَّ الله قَدْ كُفَى وَأَحْسَنَ يَا رَسُولَ إِنَّ الله قَدْ كَفَى وَأَحْسَنَ يَا رَسُولَ إِنَّ الله قَدْ كُفَى وَأَحْسَنَ يَا رَسُولَ إِنَّ الله قَدْ كُفَى وَأَحْسَنَ يَا رَسُولَ إِنَّ الله قَدْ كَفَى وَأَحْسَنَ يَا رَسُولَ إِنَّ الله وَقَدْ كَفَى وَأَحْسَنَ يَا رَسُولَ إِنَّ الله وَالْمُولَا وَالْمُولَا وَالْمُ الله وَالْمُولَا وَالْمُولَا وَالْمُولَا وَالْمُلُولُولُ أَنْ الله وَالْمُولُولُولُ أَنْ الله وَقَدْ كَفَى وَأَحْسَنَ يَا رَسُولَ الْمُعْرَافِولَ أَنْ الله وَالْمُولُولُ الله وَلَا الله وَلَا الله وَالْمُولُولُولُ إِنْ الله وَلَا الله وَالْمُولُولُ الله وَلَا الله وَالْمُولُولُ إِنْ الله وَالْمُولُولُ إِنْ الله وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ إِنْ الله وَالْمُولُولُ إِنْ الله وَالْمُولُولُ الله وَالْمُولُولُ الله وَالْمُولُولُ إِنْ الله وَالْمُولُولُ الله وَالْمُولُولُ الْمُولُولُ الله وَالْمُولُولُ الله وَالْمُ الْمُولُولُ الله وَالْمُولُولُ الله وَالْمُولُ الْمُولُولُ الله وَالْمُولُولُ الله وَالْمُولُولُ الْمُولُولُ الله وَالْمُولُولُ الْمُولُولُ الْمُولُولُ الْمُولُولُ الله وَالْمُولُولُ الْمُولُولُ الله وَالْمُولُ الله وَالْمُولُولُ الْمُولُولُ الله وَلَ

بَاكُ سَرِيَّةِ اَبِي عَامِرِ نِ الْاَشْعَرِیِّ إِلٰی اَوُطَاسِ لِإِدْرَاكِهِ مَنُ فَرَّ إِلَيْهَا مِنُ مُشُرِكِیُ غَزُوَةِ حُنَيْنِ غَرُوهُ حَنِین مِیں جومشرکین اوطاس کی طرف فرار ہو گئے تھے، ان کو گرفتار کرنے کے لیے ابو عامر اشعری خلافۂ کی مہم کا بیان

(۱۰۹۰۹) - عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ نُعَيْمِ الْقَيْسِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي الضَّحَاكُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَدْ زَبِ الْأَشْعَرِيُّ أَنَّ أَبَا مُوسِي حَدَّثَهُمْ قَالَ: لَمَّا هَزَمُ اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَوَازِنَ بِحُنَيْنِ عَقَدَ رَسُولُ اللّهِ عَنَّيْ لِأَبِي عَامِرِ الْأَشْعَرِيَ

سیدنا ابوموی اشعری و النی بیان کرتے ہیں کہ جب الله تعالی نے حنین میں بنوهوازن کو ہریمت سے دو چار کیا، تو رسول الله نے بھاگ جانے والے مشرکین کا پیچھا کرنے کے لیے سیدنا ابو عامر اشعری زائشن کو گھڑ سواروں کے ایک دستہ پر مامور فرمایا، بیان کے پیچھے روانہ ہوئے، میں بھی ان کے ہمراہ تھا،

<sup>(</sup>١٠٩٠٩) تىخىرىج: حـديـث صحيح بغير هذه السياقة، وهذا اسناد ضعيف لضعف عبد الله بن نُعيم، ولانـقـطـاعـه، الـضـحاك بن عبد الرحمن روابته عن ابى موسى مرسلة، أخرجه ابويعلى: ٧٢٢٢، وابن حبان: ١٩٩١ (انظر: ١٩٥٦)

المنظمة المنظ

سيدنا ابو عامر بنائن كا كھوڑا تيزى سے ان كو لے كرآ كے نكل كيا، انہوں نے ابن دريد بن كو جا ليا، ابن دريد نے ابو عامر بنائن كول كرديا اور ان كا جمنڈا قبضے ميں لے ليا، ميں نے ابن دريد كا پيچھا كر كے اسے قتل كر ديا اور جمنڈا دوبارہ اپن قبضے ميں لے ليا، اور ميں لوگوں كے ہمراہ واپس ہوا۔ رسول اللہ مين آئے اور ميں لوگوں كے ہمراہ واپس ہوا۔ رسول اللہ مين آئے ابوموئ اللہ مين آئے ہے ہما تو فرمایا: ''اے ابوموئ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ مين آئے ہے ہما كر رہے تھے: ''اے اللہ اللہ اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے ہے دعا كر رہے تھے: ''اے اللہ اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے ہے دعا كر رہے تھے: ''اے اللہ اپنے بیارے بندے عبید ابو عامر كو قیامت كے روز ان لوگوں میں بنانا جن كے صالح اعمال بہت اور بے شار بلند درجات ہوں۔'' بنانا جن كے صالح اعمال بہت اور بے شار بلند درجات ہوں۔'' بنانا جن كے صالح اعمال بہت اور بے شار بلند درجات ہوں۔''

عَلَى خَيْلِ الطَّلَبِ، فَطَلَبَ فَكُنْتُ فِيمَنْ طَلَبَهُمْ فَأَوْرَكَ ابْنَ دُرَيْدِ طَلَبَهُمْ فَأَوْرَكَ ابْنَ دُرَيْدِ بِنِ الصَّمَّةِ فَقَتَلَ أَبَا عَامِرٍ وَأَخَذَ اللَّوَاءَ، وَشَدَدْتُ عَلَى ابْنِ دُرَيْدِ فَقَتَلْتُهُ وَأَخَذَ اللَّوَاءَ، وَانْ صَرَفْتُ بِالنَّاسِ، فَلَمَّا رَآنِي اللَّوَاءَ قَالَ: ((يَا أَبَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَى الْبُوعَامِ؟)) قَالَ: قُلْتُ: نَعَمْ، مُوسَى! قُتِلَ أَبُوعَامِ؟)) قَالَ: قُلْتُ: نَعَمْ، مُوسَى! قُتِلَ أَبُوعَامِ؟)) قَالَ: قُلْتُ: نَعَمْ، مُوسَى! قُتِلَ أَبُوعَامِ؟)) قَالَ: قُلْتُ: نَعَمْ، رَسُولَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ مَعْ مَيْذَكَ يَعْمَ، وَفَعَ يَدُولُ : ((اللَّهُمَّ عُبَيْدَكَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْدَكَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْدَكَ رَسُولَ اللّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ مَعْ عَبَيْدَكَ وَعَلَى اللَّهُ مَعْ مَيْدَكَ عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ مَعْ مَيْدَكَ عَلَى اللَّهُ مَعْ مَيْدَكَ عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَعْ مَيْدَكَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْدِي الْعَيْمَةِ مِنَ الْأَكْثَوِينَ يَوْمَ عَلَيْكُ الْمَعْتَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْدَكَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْدَكَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْدَكَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْدَكَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْدَكُ عَلَيْدَكَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْسَ الْعَمَامُ وَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللّهُ الْعَلَى اللّهُ الْعَلَى الْ

فوائد: ..... يروايت صحيح بخارى اورضح مسلم مين درج زيل سياق كساته ب:

سيدنا الاموى المائة عمروى به و و كت إلى الصَّمَّة فَقُتِلَ دُريْدٌ و هَزَمَ اللهُ أَصْحَابَهُ قَالَ أَبُو مُوسَى : جَبْسِ إِلَى أَوْطَاسِ فَلَقِي دُرَيْدَ بْنَ الصَّمَّة فَقُتِلَ دُريْدٌ و هَزَمَ اللهُ أَصْحَابَهُ قَالَ أَبُو مُوسَى : وَبَعَثَنِى مَعَ أَبِى عَامِرِ فَوَ وَعَامِرِ فِي دُكَيْتِهِ رَمَاهُ جُشَمِيٌّ بِسَهُم فَأَثَبَتُهُ فِي دُكْبَتِهِ فَانتَهَيْتُ إِلَيْهِ فَعُصَدْتُ لَهُ فَلُتُ اللهُ عَلَمَ وَمَاكَ وَ فَالَّا اللهُ عَامِرِ فَي وَكُيْ وَمَاكَ وَلَى فَقَصَدْتُ لَهُ فَلَدَ عَلَمَ اللهُ عَلَمَ اللهُ عَلَمَ اللهِ وَلَى فَقَصَدْتُ لَهُ فَلَدَ اللهُ عَلَمَ اللهُ عَلَمَ اللهُ عَلَمَ اللهُ عَلَى اللهِ وَاللهُ عَلَمَ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمَ اللهُ عَلَمَ اللهُ عَلَمَ اللهُ عَلَمَ اللهُ عَلَمَ اللهُ عَلَمَ اللهُ عَلَى النَّيْ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَمَ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ الل

الروي المنظمة كتب مين: آپ مطاع نيز في محص بهى ابوعام ك ساتھ بهيجا تو ابوعام ك منامي ايك تيرآ كرلكا جوايك بحمى آدى نے بعيكا تها، وہ تيران كے زانو ميں اتر كيا، ميں ان كے پاس كيا اور يوچها، چيا جان! آپ كوكس نے تير مارا ہے؟ انہوں نے سیدنا ابوموی بھٹن کواشارہ سے بتایا کہ میرا قاتل وہ ہے،جس نے میرے تیر مارا ہے، پس میں اس کی تاک میں چلا، جب اس نے مجھے دیکھا تو وہ بھا گا۔ میں نے اس کا پیچھا کیا اور اس سے کہتا حار ہا تھا: او بے غیرت، او بے غیرت، اب تهمرتا کیون نہیں؟ وہ مھمر گیا میں اور وہ ایک دوسرے برتلواروں سے حملہ آور ہوئے اور میں نے اسے قل کردیا، پھر میں نے ابوعامر سے کہا: اللہ نے آپ کے قاتل کو ہلاک کر دیا ہے، انہوں نے کہا: میرا یہ پیوست شدہ تیرتو نکالومیں نے وہ تبرنکالاتواس (زخم) سے یانی نکلا، آنہوں نے کہا: برادر زادہ! نبی کریم مضطَعَیّن کومیرا سلام کہنا اور آ ب سے عرض کرنا کہ مبرے لئے دعائے مغفرت کریں، ابوعامر نے مجھے اپنی جگہ امیر لشکر نامزد کیا۔ پھروہ تھوڑی دریز زندہ رہ کرشہید ہو گئے، میں واپس لوٹا اور نی کریم مش ور ای یاس حاضر ہوا، آپ مشاقی اے مکان میں ایک بان والی چار یائی پر لیٹے ہوئے تھے اور اس پر (برائے نام ایما) بستر تھا کہ جاریائی کے بان کے نشانات آپ کی پشت اور پہلو میں بڑے ہوئے تھے، چانچہ میں نے آپ مشخ ہو آپ اور ابوعام کے حالات کی اطلاع دی اور (میں نے کہا کہ) انہوں نے آپ سے سے عنِ كرنے كوكہا ہے كەميرے لئے دعائے مغفرت كيجے، آپ مِشْغَلَيْنَ نے بانی منگوا كر وضوكيا، پھراينے ہاتھ اٹھا كر فر مایا: "اے الله! ابوعام عبید کی مغفرت فرما اور (آپ مشاعید کے ہاتھ استے اونے تھے کہ) آپ مشاعید کی بغلوں کی سسیدی میں دیکھ رہاتھا، پھر آپ مشکور آ نے فرمایا: ''اے اللہ! اے تیامت کے دن اپنی بہت ساری محلوق پر فضیلت عطا فرما۔''میں نے عرض کیا: میرے لئے بھی دعائے مغفرت فرمایے، آپ مطفع مین نے فرمایا:''اے اللہ! عبداللہ بن قیس کے گناہوں کو بخش دے اور قیامت کے دن اےمعزز جگہ داخل فر ما۔'' ابوبردہ کہتے ہیں کہان میں ہے ایک دعا سیدنا ابوعامر خالفیڈ کے لئے تھی اور دوسری سیدنا ابومویٰ بنائیڈ کے لئے۔

عُيْدًا أَبُها عَهامِر فَوْقَ أَكْثَرِ النَّاسِ يَوْمَ الْقِبَامَةِ-)) قَالَ: فَقُتِلَ عُبَيْدٌ يَوْمَ أَوْطَاس وَقَتَـلَ أَبُو مُوسَى قَاتِلَ عُبَيْدٍ، قَالَ: قَالَ أَبُو وَالْمِل: وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ لَا يَجْمَعَ اللَّهُ عَزَّ وَجَـلَّ بَيْنَ قَاتِلٍ عُبَيْدٍ وَبَيْنَ أَبِي مُوسَى فِي النَّار ـ (مسند احمد: ١٩٩٢٩)

(١٠٩١٠) عَن أَبِي وَائِل عَن أَبِي مُوسٰى سيدنا ابوموى وَاللَّمَدُ كابيان ہے كه رسول الله مَشْفَظَيَا نے فرمايا: قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ((اللَّهُ مَهُمَّ اجْعَلْ ﴿ " "الالله الوعامر عبيد كو قيامت كے دن اكثر لوگوں يرمرتبه کے لحاظ سے فوقیت عطا کرنا۔'' میسیدنا عبید رہائین او طاس کے دن شہید ہو گئے تھے اور سیدنا ابوموی رہائنے نے عبید کے قاتل (ابن درید) کوقل کر دیاتھا، ابو وائل کہتے ہیں مجھے امید ہے کہ الله تعالی عبید ن النی کے قاتل اور میرے والد کوجہنم میں جمع نہیں \_8\_5

<sup>(</sup>۱۰۹۱۰) تخریج: حدیث صحیح (انظر: ۱۹۲۹۳)

﴿ ﴿ مِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ مُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللّ

غزوہ خنین کے بعد آپ مطابق نے طائف کا رخ کیا، راستے میں مالک بن عوف نفری کے قلعے ہے گزرے، تو اسے ڈھانے کا حکم دیا، طائف پہنچ تو دشن ایک سال کی خوراک کا انتظام کر کے قلعہ بند ہو چکا تھا، لہذا اس کا محاصرہ کر لیا، یہ محاصرہ تقریباً میں دن تک جاری رہا، محاصرے کے دوران مسلمانوں نے دشمن کو ہتھیار ڈالنے پر مجبور کرنے کے لیا، یہ محاصرہ تقریباً میں، لیکن کوئی تدبیر کارگر ثابت نہ ہوئی، بالآخر آپ مطابق نے کوئی کرنے کا اعلان فرمایا، بعض لوگوں نے گزارش کی کہ آپ اہل طائف پر بددعا کر دیں، لیکن آپ مطابق نے فرمایا: ''اے اللہ! ثقیف کو ہدایت دے اور انہیں مسلمان بنا کر لے آ۔'

آپ مشیکاتی نے دوران محاصرہ یہ اعلان کروایا تھا کہ''جو غلام قلع سے اتر کر ہمارے پاس آ جائے، وہ آزاد ہے۔'' اس اعلان پر تئیس غلام اتر آئے تھے، انہی میں سیدنا ابو بکرہِ زِخالِیُو بھی تھے، یہ بھی شوال ۸ہجری کا ہی واقعہ ہے۔

سیدنا ابو نجی سلمی زائین سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: ہم نے رسول اللہ مشیر آئین کے معیت میں طائف کے قلعہ یا محل کا محاصرہ کیا، آپ مشیر آئی معیت میں طائف کے قلعہ یا محل کا ایک تیر چلایا، اسے جنت میں ایک درجہ ملے گا۔' چنا نچہ میں نے اس دن سولہ تیر چلائے۔آپ مشیر آئی نے مزید فر مایا:''اور جس نے اللہ کی راہ میں دشمن کو تیر مارا، اسے ایک غلام یا لونڈی جس نے اللہ کی راہ میں دشمن کو تیر مارا، اسے ایک غلام یا لونڈی آزاد کرنے کے برابر ثواب ہوگا اور جو آ دمی اللہ کی راہ میں بوڑھا ہوگیا تو بوھا ہے کی بیسفیدی قیامت کے دن اس کے لیے نورکا سب ہوگی۔'

سیدنا ابوطریف بھائنے سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ ملطے میں آ نے طائف کا محاصرہ کیا تو میں بھی آ پ مطبع آ نے ہمراہ تھا، آپ مطبع کے ہمیں عصری نماز ایسے وقت پڑھاتے مصے کہ اگر

رُا ١٠٩١) - عَنْ أَبِى نَجِيْحِ السُّلَمِى قَالَ: حَاصَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ حِصْنَ الْطَائِفِ أَوْ قَصْرَ الطَّائِفِ، فَقَالَ: ((مَنْ بَلَغَ بِسَهْم فِى سَبِيْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَلَهُ دَرَجَةٌ فِى الْجَنَّةِ -)) فَبَلَغْتُ يَوْمَئِذِ سِتَّةً عَشَرَ سَهْمًا، ((وَمَنْ رَمٰى بِسَهْم فِى سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَهُ وَ لَهُ عِذْلُ مُحَرَّدٍ، وَمَنْ أَصَابَهُ شَيْبٌ فِى سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ رَجَلَّ فَهُولَكَهُ نُورٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ -)) (مسند احمد: ١٩٦٤٨)

(١٠٩١٢) ـ عَنْ آبِى طَرِيْفِ قَالَ: كُنْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ عَلَيْ حِيْنَ حَاصَرَ الطَّاثِفَ، وَكَانَ يُصَلِّى بِنَا صَلاةَ الْعَصْرِ حَتَّى لَوْ آنَ

<sup>(</sup>۱۰۹۱۱) تـخـريـج: اسـنـاده صـحيـح عـلـي شرط مسلم، أخرجه مطولا ومختصرا ابوداود: ٣٩٦٥، والترمذي: ١٦٣٨، والنساثي: ٦/ ٢٦ (انظر: ١٩٤٢٩)

<sup>(</sup>١٠٩١٢) تخريج: صحيح لغيره، أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير": ٢٢/ ٧٩٥ (انظر: ١٥٤٣٧)

کی (منتخال النجاز بھینی اور کی ہے گئی ہے) (307) ہے گئی (مول کعبر اس میں نمازے ابواب کی ہے گئی رخول کعبر اس میں نمازے ابواب کی ہے گئی کہ کودیکھنا رہے گئی کہ کودیکھنا کے سات تھا۔'' احمد: ١٥٥١٦) جا ہتا تو (باتر سانی) دیکھ سکتا تھا۔''

فواند: ..... درست اور را جع بات یہ ہے کہ بیعصر کی نمازنہیں ہوتی تھی، بلکہ مغرب کی نماز ہوتی تھی۔

فواند: ..... سیدنا ابو بکره بنائیز کی وجه کنیت سے کہ وہ قلعہ کی دیوار پر چڑھ کرایک چڑی کی مدد ہے، جس کے ذریعے رہٹ سے پانی کھینچا جاتا ہے، لٹک کر نیچ آ گئے، جبکہ عربی میں چڑی کو'' بگڑ ق'' کہتے ہیں، اس لیے رسول اللہ میشائیز نے ان کی کنیت ابو بکرہ رکھ دی۔

(١٠٩١٤) - (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيْقِ ثَانَ) قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَسُومَ الطَّانِفِ: ((مَنَّ خَرَجَ إِلَيْنَا مِنَ الْعَبِيدِ فَهُوَ حُرِّ -)) فَخَرَجَ عَبِيدٌ مِنَ الْعَبِيدِ فِيهِمْ أَبُو بَكُرَةَ، فَأَعْتَقَهُمْ رَسُولُ الله عَلِيدِ فِيهِمْ أَبُو بَكُرَةَ، فَأَعْتَقَهُمْ رَسُولُ الله عَلَيد (مسند أحمد: ٢٢٢٩)

(دوسری سند) رسول الله مططاقین نے طاکف والے دن فرمایا:
"جو غلام ہمارے پاس آ جا کی گئی گئی ہے، وہ آزاد ہوں گے۔" پھر
سیدنا ابو بکرہ سمیت کھ غلام آپ مطاق آیا گئے،
آپ مطاق کی نے ان کوآزاد کردیا۔

فواند: ..... ویگرا حادیث بھی موجود ہیں، جن سے ثابت ہوتا ہے کہ جب کسی کافر کا غلام مسلمان ہو جائے تو وہ آزاد ہو جائے گا ، کیکن ذبن نشین رہے کہ اگر مالک اپنے غلام سے پہلے مسلمان ہو جائے اور پھر غلام مسلمان ہوتو غلام کو مالک کی طرف لوٹا دیا جائے گا، کیونکہ مالک نے قبولیت اسلام کے ذریعے اپنا مال محفوظ کرلیا اور اس کا غلام بھی اس کا مال ہے۔ دیکھیں حدیث نمبر (۵۱۲۰)

(١٠٩١٥) عن ابن عُمَرَ أَنَّ النَّبِي عَلَيْ لَمَّا سيدنا ابن عمر فالنَّدُ عمروى ب كه بى كريم مِنْ النَّيْ في جب

<sup>(</sup>١٠٩١٣) تـخـريـج: حسـن لغيره، أخرجه ابويعلى: ٢٥٦٤، والطبراني: ١٢٠٧٩، والبيهقي: ٩/ ٢٢٩ (انظر: ٢١٧٦)

<sup>(</sup>١٠٩١٤) تخريج: انظر الحديث بالطريق الأول

<sup>(</sup>١٠٩١٥) تخريج: أخرجه البخاري: ٤٣٢٥، ومسلم: ١٨٧٨ (انظر: ٥٨٨٤)

الرائيل المنظال المنظل المنظل

اہلِ طائف کا محاصرہ کیا اور کامیابی نہیں ہوئی تو آپ منظے آئے ہے۔''
یوں محسوں ہوا کہ گویا مسلمانوں نے اس فیصلہ کو پندنہیں کیا،
یوں محسوں ہوا کہ گویا مسلمانوں نے اس فیصلہ کو پندنہیں کیا،
پس آپ منظے آئے نے فرمایا:'' ٹھیک ہے ضبح لڑائی کرتا۔'' جب
ضبح ہوئی تو مسلمانوں نے لڑائی کی، جس کے بتیجہ میں کائی
مسلمان زخمی ہوئے، رسول اللہ منظے آئے نے نیر فرمایا:''ہم ان
شاء اللہ کل واپس روانہ ہو جا کیں گے۔'' یہن کرمسلمان خوش
ہوگے، رسول اللہ منظے آئے نے ان کی یہ کیفیت و کھی کر ہنس دیے۔
ہوگے، رسول اللہ منظے آئے ان کی یہ کیفیت و کھی کر ہنس دیے۔

بَابُ تَقُسِيُمِ غَنَائِمِ حُنَيْنِ بِالُجِعُرَانَةِ وَمَجِيءِ وَفُدِ هَوَازِنَ مُسُلِمِينَ وَاِسْتِعُطَافِهِمُ النَّبِي ﷺ فِي آخُذِ سَبَايَاهُمُ وَامُوالِهِمُ

جرانہ کے مقام پر حنین کی غلیمتوں کی تقسیم، بنو ہوازن کے وفید کی مسلمان ہوکر آمداور ان کی نبی کریم مطاق کے مقام پر حنین کی غلیمتوں کی جانے ہے۔ مطاق کی ایس کی درخواست کا بیان

جب مال غنیمت تقسیم ہو چکا تو ہوازن کا وفد آگیا، ان کا رکیس زہیر بن صردتھا، انہوں نے اسلام قبول کیا، بیعت کی اور پھر کہا: اے اللہ کے رسول! آپ نے جنھیں گرفتار کیا ہے، ان میں ماکیں ہیں، بہنیں ہیں، پھوپھیاں ہیں، خالا کیں، ہیں اور پہر قوموں کی رسوائی کا سبب بنتی ہیں، آپ مشاری نے جوابا انہیں قیدی یا مال میں ہے کوئی ایک چیز چننے کا اختیار دیا، آگے حدیث نمبر (۱۰۹۲۰،۱۰۹۱) میں تفصیل آ ربی ہے، بالآخر آپ مشاری نے فرمایا: "جو بخوشی واپس کر دے تو بہت اچھی راہ ہے، ورنہ واپس تو بہر حال کر دے اور آئندہ جو سب سے پہلا" مال نے" حاصل ہوگا، اس سے ہم اس کو ایک حصے کے بدلے چھ جھے دیں گے۔"

## لَوْنِهِ (مِنْ الْمِلْ الْمِنْ فِينِينَ مِنْ اللهِ ال

سیدنا عبداللہ بن مسعود رفائی سے مروی ہے کہ رسول اللہ مطاقیق بے وقت نے حقوم پر تقییم کیے، لوگ نے حقیم پر تقییم کیے، لوگ آپ مطاقی بی بادرگر جمع ہو گئے اور آپ مطاقی بی بجوم کیا، رسول اللہ مطاقی بی نے فرمایا: ''اللہ تعالی نے اپ بندوں میں سے ایک بندے کوان کی قوم کی طرف رسول بنا کرمبعوث کیا، جب قوم نے اس کی محکد یب کی اور اس کا سر زخمی، خون آلود جب قوم نے اس کی محکد یب کی اور اس کا سر زخمی، خون آلود کیا، تو وہ اپنی پیشانی سے خون صاف کرتا اور کہتا تھا، اے میرے رب! میری قوم کو معاف کر دے، وہ حقیقت سے واقف نہیں۔'' ابو واکل کہتے ہیں: سیدنا عبداللہ بن مسعود وفائی نے کہا: گویا میں رسول اللہ مطاقی کی دوہ اس بندے کا ذکر کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی پیشانی کوصاف کرنے کا اشارہ بھی کر دے تھے۔

(۱۰۹۱٦) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودِ قَالَ: قَسَمَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ غَنْ الْمِهُ عَنْ الْمِهُ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ، قَالَ: إِللهِ عِرَّانَةِ، قَالَ: فَازْدَحَمُوا عَلَيْهِ، قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ إِلَى قَوْمِهِ فَكَذَّبُوهُ وَشَجُّوهُ - )) فَجَعَلَ يَمْسَحُ الدَّمَ عَنْ جَبِينِهِ وَيَقُولُ: ((رَبُ اغْفِرْ لِقَوْمِي فَإِنَّهُمْ لا وَيَقُولُ: ((رَبُ اغْفِرْ لِقَوْمِي فَإِنَّهُمْ لا يَعْلَمُونَ - )) قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ: فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إلى رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ يَمْسَحُ جَبْهَتَهُ يَحْكِى الرَّجُلَ - (مسند احمد: ٤٠٥٧)

فواند: ..... بي كريم من من مرام بردباري، شفقت ، صبر اور معاني جيسي صفات سے متصف تے۔

(۱۰۹۱۷) - عَنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ: أَعْطَانِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَوْمَ حُنَيْنِ، وَإِنَّهُ لَأَبْ غَضُ النَّاسِ إِلَى، فَمَا زَالَ يُعْطِينِي حَتْى صَارَ وَإِنَّهُ لَأَحَبُ النَّاسِ إِلَى - (مسند حمد: ۱۵۳۷۸)

سیدنا صفوان بن امیہ فراٹھ سے مردی ہے کہ مجھے رسول اللہ مطفی آپ مطب آپ مل اور مجھے ال غنیمت میں سے حصہ دیا اور مجھے برابر عنایت فرماتے رہے تا آ ککہ وہ میری نظروں میں سب لوگوں سے زیادہ محبوب تھی ہے۔

فواند: ..... صفون بن امیه، نی کریم منظم آن کے ساتھ حنین میں شریک ہوئے تھے، جبکہ وہ کا فر تھے، آپ منظم آن کے تا ایف قبلی کے لیے ان کو بہت سارا مال و دولت عطا کیا اور آپ منظم آن کا مقصد پورا ہو گیا اور بیمسلمان ہوگئے۔ (۱۰۹۱۸)۔ عَنْ جَابِسِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ: جابر بن عبداللّٰهِ فَاللّٰهُ عَنْ جَابِسِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ: جابر بن عبداللّٰهِ فَاللّٰهُ عَنْ مروی ہے کہ میں جعر انہ والے سال

(١٠٩١٨) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ عَامَ الْجِعْرَانَةِ ، وَهُ وَ يَفْسِمُ فِضَّةً فِي ثَوْبِ بِكلالِ لِلنَّاسِ ،

<sup>(</sup>١٠٩١٦) تخريج: أخرجه البخاري: ٣٤٧٧، ٦٩٢٩ (انظر: ٤٠٥٧)

<sup>(</sup>١٠٩١٧) تخريج: أخرجه مسلم: ٢٣١٣ (انظر: ١٥٣٠٤)

<sup>(</sup>١٠٩١٨) تخريج: أخِرجه مسلم: ١٠٦٣ (انظر: ١٤٨٠٤)

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

#### الركوبي ( منظمة المنظمة المنطقة المنطقة على المنطقة ا

فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ اعْدِلْ ، فَقَالَ: ((وَيْلَكَ وَمَنْ يَعْدِلُ إِذَا لَمْ أَعْدِلْ؟ لَقَدْ خِبْتُ إِنْ لَـمْ أَكُنْ أَعْدِلُ ـ)) فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللُّهِ! دَعْنِي أَقْتُلْ هٰذَا الْمُنَافِقَ، فَـقَـالَ: ((مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ يَتَحَدَّثَ النَّاسُ أَنَّى أَقْتُلُ أَصْحَابِي، إِنَّ هٰذَا وَأَصْحَابَهُ يَقْرَءُ وْنَ الْقُرْآنَ، لا يُحَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ، أَوْ تَرَاقِيَهُمْ، يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ مُرُوقَ السَّهُم مِنَ الرَّمِيَّةِ-)) (مسند احمد: ١٤٨٦٤)

ایک آ دمی نے کہا: الله کے رسول! انساف کرو، آب مشاکلتا نے فرمایا: "جھ پر بڑا افسوں ہے، اگر میں نے انصاف نہیں کیا تو ادر کون کرے گا؟ اگر میں انصاف نہیں کیا تو تو میں یقیناً سرا سرخسارے میں ہوں۔ اس آ دمی کی بات سن کرعمر و اللہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول! مجھے اجازت دیجئے میں اس منافق کا كامتمام كردول-آب مضيَّة ني فرمايا: اس بات سالله كي بناہ، لوگ باتیں بنائیں مے کہ میں اینے ساتھیوں کوقتل کرتا ہوں۔ بے شک بدادراس کے دوسرے ساتھی (بظاہر) قرآن تو پڑھتے ہیں۔''لیکن وہ ان کے حلق سے یا سینے سے نیج نہیں اترتا۔ میلوگ دین ہے اس طرح نکل جاتے ہیں جیسے تیرشکار میں سے یارگزرجاتا ہے۔"

سیدنا عبد الله بن عمرو بن عاص و النیز سے مردی ہے، وہ کہتے میں: میں غزوہ حنین کے موقعہ بررسول الله مطفی آیا کے ساتھ تھا، کہ بنو ہوازن کے وفود آپ مشکور کی خدمت میں آئے۔ انہوں نے عرض کیا: اے محد! ہم آپ ہی کا خون اور قبیلہ ہیں، آپ ہم پراحیان کریں، اللہ آپ پراحیان کرے گا۔ بے مل ہم پر ایک ایس آزمائش آن پڑی ہے، جو آپ مشاکلاً مے مخفی نہیں۔ آپ مشکر کیا نے فرمایا: ''تم اپنی عورتوں، اموال اور بیوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کر لو۔' انھوں نے کہا: آب مطاع الله نے ہمیں این حسب ونسب اور اموال کے بارے میں اختیار دیا ہے تو ہم اسے بیوں کا انتخاب کرتے ہیں۔ آپ مطفق نے فرمایا: "میرے اور بنوعبدالمطلب کے حصہ میں جو کھے آتا ہے، وہ تہمیں واپس کرتا ہوں، جب میں ظبر کی نماز ادا کر لول تو تم کہنا کہ ہم رسول الله مشینی کو مومنین کے سامنے اور مومنین کو رسول اللہ میشائیل کے سامنے

(١٠٩١٩) ـ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: شَهِدْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَى يَوْمَ حُنَيْنِ، وَجَائَتُهُ وُفُودُ هَوَازِنَ، فَقَالُوا: يَا مُحَمَّدُ! إِنَّا أَصْلٌ وَعَشِيرَةٌ فَمُنَّ عَلَيْنَا مَنَّ اللهُ عَلَيْكَ، فَإِنَّهُ قَدْ نَزَلَ بِنَا مِنْ الْبَلاءِ مَا لا يَخْفَى عَلَيْكَ، فَقَالَ: ((اخْتَارُوابَيْنَ نِسَائِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ وَأَبْنَائِكُمْ -)) قَالُوا: خَيَّـرْتَـنَا بَيْنَ أَحْسَابِنَا وَأَمْوَالِنَا نَخْتَارُ أَبْنَاءَ نَا، فَقَالَ: ((أَمَّا مَا كَانَ لِي وَلِبَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَهُوَ لَكُمْ، فَإِذَا صَلَّيْتُ الظُّهْرَ فَـقُولُوا: إِنَّا نَسْتَشْفِعُ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَلَى الْمُوْمِنِينَ، وَبِالْمُوْمِنِينَ عَلَى رَسُولِ الله الله الله في نِسَائِنَا وَأَبْنَائِنَا -)) قَالَ: فَفَعَلُوا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى ( أَمَّا مَا كَانَ

#### ر منظا الله المنظر بعضيات من المارك المنظم المارك المنظم المنظر المنظر المنظم المنظم

سفارثی کے طور پر پیش کرتے ہوئے اپنی عورتوں اور اولا دوں کے بارے میں درخواست گزار ہیں۔' انھوں نے ایسے ہی کیا اور جب انھوں نے کہا تو رسول الله مطنع آنا نے فرمایا: ''جو کچھ میرے اور بنوعبدالمطلب کے حصہ میں آتا ہے، میں وہتہمیں والبس كرتا مول ـ'' آب مُشْفِطَةُ كى بات من كرمهاجرين في كها: جو كچھ بمارے حصد ميں آتا ہے، ہم وہ الله كے رسول مشيّع الله کو دیتے ہیں۔ انصار واللہ نے بھی ایسے ہی کہا، عیبنہ بن بدر بولا کہ جو میرا اور بنوفزارہ کا حصہ ہے ہم تو وہ نہیں دیں گے۔ اقرع بن حابس نے بھی کہا کہ میں اور بنوتمیم بھی اینے جھے والیں نہیں کریں گے۔عباس بن مرداس نے کہا کہ میں اور بنو سلیم بھی اینے حصے واپس نہیں کرتے۔اس پر دونوں قبائل نے کہاتم نے غلط کہا: بلکہ جارے حصے اللہ کے رسول منظ آیا کے عورتیں اور بیٹے انہیں لوٹا دو، جو آ دمی مال فے میں سے کچھ ركهنا حابتا ہے، الله تعالی جمیں سب سے بہلے جو مال فے وے گا، ہم اے اس میں سے چھ چھ ھے دیں گے، اس کے بعد آپاي اين اون پرسوار مو گئ اورلوگ آپ کو چمك گئے، وہ کہدرہے تھے کہ آپ مال فے ہارے درمیان تقیم کریں۔ انہوں نے آپ کو کیکر یا بول کی طرف جانے پر مجبور کر دیا۔ آب مطافینا کی عادر ایک لی گی، آپ مطافینا نے فرمایا: ''لوگو! میری حیادر تو واپس کرو۔ الله کی قشم! اگر تہامہ کے درختوں کے برابر بھی اونٹ ہوں تو میں ان کوتمہارے درمیان بانث دول گا اورتم مجھے بخیل، بزدل اور جھوٹا نہیں یاؤ گے۔'' پھرآپ نے اپن اونٹ کے قریب ہوکر اس کے کوہان کے چند بال پکڑ کرانی شہاوت کی انگلی اور درمیانی انگلی کے درمیان كِيْرُكُرُ انْكُلِّي كُو اوير كَي طرف أَصَّا كر فرمايا: " لوكو! اس مال في

لِي وَلِبَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَهُو لَكُمْ-)) وَقَالَ الْمُهَاجِرُونَ: وَمَا كَانَ لَنَا فَهُوَ لِرَسُولِ الله على وقَالَتْ الْأَنْصَارُ: مِثْلَ ذٰلِكَ ، وَقَالَ عُيَيْنَةُ بُنُ بَدْر: أَمَّا مَا كَانَ لِي ولِبَنِي فَزَارَةَ مَلا، وَقَالَ الْأَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ: أَمَّا أَنَا وَبَنُو تَسمِيم فَلا ، وَقَالَ عَبَّاسُ بْنُ مِرْدَاس: أَمَّا أَنَا وَ بَنُو سُلَيْمِ فَلا ، فَقَالَتِ الْحَيَّانِ: كَذَبْتَ بَلْ مْ وَ لِرَسُولَ اللَّهِ عِنْهُ فَعَالَ رَسُولُ اللَّهِ عِنْهُ ((يَا أَيُّهَا النَّاسُ رُدُّوا عَلَيْهِمْ نِسَانَهُمْ وَأَبْنَا ثَهُمْ ، فَمَنْ تَمَسَّكَ بِشَيْءٍ مِنَ الْفَيْءِ فَلَهُ عَلَيْنَا سِتَّةُ فَرَائِضَ، مِنْ أُوَّلِ شَيْءٍ يُبِينُهُ اللَّهُ عَلَيْنَا ـ )) ثُمَّ رَكِبَ رَاحِلَتَهُ وَتَعَلَّقَ بِهِ النَّاسُ يَقُولُونَ: اقْسِمْ عَلَيْنَا فَيْثَنَا بَيْنَنَا حَتّٰى أَلْجَنُوهُ إلى سَمُرَةٍ فَخَطَفَتْ رِدَانَهُ ، فَهَالَ: ((يَا أَيُّهَا النَّاسُ رُدُّوا عَلَيَّ رِدَاثِي، فَـوَاللَّهِ! لَوْ كَانَ لَكُمْ بِعَدَدِ شَجَرِ تِهَامَةَ نَعَمٌ لَـقَسَـمْتُهُ بَيْـنَكُمْ ثُمَّ لَا تُلْفُونِي بَخِيلًا وَلَا جَبَانًا وَلَا كَذُوبًا ـ )) ثُمَّ دَنَا مِنْ بَعِيرِهِ فَأَخَذَ وَبُسرَ ةً مِنْ سَنَامِهِ فَجَعَلَهَا بَيْنَ أَصَابِعِهِ السَبَّابَةِ وَالْوُسْطَى ثُمَّ رَفَعَهَا فَقَالَ: ((يَا أَيُّهَا النَّاسُ لَيْسَ لِي مِنْ هٰذَا الْفَيْءِ وَلَا هٰذِهِ إلَّا الْخُمُسُ، وَالْخُمُسُ مَرْدُودٌ عَلَيْكُمْ، فَرُدُوا الْخِياط وَالْمِضْيَط، فَإِنَّ الْغُلُولَ يَكُونُ عَلْى أَهْلِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَارًا وَنَارًا وَشَـنَارًا ـ) فَقَامَ رَجُلٌ مَعَهُ كُبَّةٌ مِنْ شَعْر، فَقَالَ: إنِّي أَخَذْتُ هٰذِهِ أُصْلِحُ بِهَا بَرْدَعَةَ

#### المورا المالية المنظرة المحتباري المورا الم

بَعِير لِي دَبرَ، قَالَ: ((أَمَّا مَا كَانَ لِي وَلِبَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَهُو لَكَ-)) فَقَالَ الرَّجُلُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَمَّا إِذْ بَلَغَتْ مَا أَرٰى فَكَا أَرَبَ لِي بِهَا وَنَبَذَهَا (مسند احمد: ٦٧٢٩)

میں سے آئی سی چیز بھی میری نہیں ، سوائے مس کے ، اور وہ بھی تم میں تقسیم کر دیا جاتا ہے، تم دھا کہ اور سوئی تک یعنی حجھوثی ہے چھوٹی چزبھی واپس کرو۔ بے شک مال غنیمت یا مال نے ک تقیم سے پہلے کوئی چیز لینا اس آ دمی کے لیے قیامت کے دن عار، نار اورعیب کا سبب ہوگا، ایک آ دمی جس کے پاس بالوں كا ايك عجم تھا، وہ اٹھا اور اس نے كہا: ميس نے اينے ادن کی پشت برآئ ہوئے زخم کے اوبررکھے جانے والے كررك كى مرمت كے ليے يہ مجھا لے ليا تھا، آپ سے اللے اللے فرمایا:"اس تعجیمے میں جومیرااور بنوعبدالمطلب کا حصہ ہے، میں مهمين وه معاف كرتا مول ـ" وه كهنه لكا: يارسول الله! جب بات اس حد تک جا پنجی ہے، جو میں دیکھ رہا ہوں تو مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں، یہ کہہ کراس نے وہ تچھا بھینک دیا۔

فواند: ..... ''انہوں نے عرض کیا: اے محمد! ہم آپ ہی کا خون اور قبیلہ ہیں ۔'' اس سے ان کی مرادیہ ہے کہ نبی کریم منت و نوسعد بن مکر بن ہوازن میں دورہ پیا تھا، دورہ پلانے والی حلیمہ سعد بیٹھیں۔

(۱۰۹۲۰) ـ عَنْ عُرْوَةً بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّ مَرْوَانَ عروه بن زبير ہے مروی ہے کہ سيدنا مروان اور سيدنا مسور بن مخرمہ ونافی نے اسے خردی کہ جب ہوازن کا وفد سلمان ہوکر سے درخواست کی کہ آپ مطاع کیا ان کے اموال اور قیدی والي لوثا دين تو آب مُشْفِرَ فَيْ نَهِ ان سے فرمایا: " تم ديکھر ہے ہو کہ میرے ساتھ کتنے لوگ ہیں، تجی بات کرنا مجھے بہت احیما لگتا ہے، لہذاتم قیدیوں یا مال میں ہے کس ایک چیز کا انتخاب كرو، مين اس سے يميلے تمهين كچھ مهلت دے چكا مول-" رسول الله مشكرة نے طاكف سے واپسى يرانبيس وس سے زاكد راتوں کی مہلت دی تھی، لینی آپ مشی آیا مرصه ان کا انظار كرتے رہے، جب انہوں نے ديكھا كدرسول الله مشاكلة

وَالْمُوسُورَ بِسنَ مَخْرَمَةَ أَخْبَرَاهُ: أَنَّ رَسُولَ اللُّهِ عِلَيْهِ قَدَامَ حِينَ جَدَائِهُ وَفَدُ هَوَازِنَ مُسلِمِينَ، فَسَأَلُوا أَنْ يَرُدَّ إِلَيْهِمْ أَمُوالَهُمْ وَسَبْيَهُمْ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى ((مَعِي مَنْ تَرَوْنَ وَأَحَبُّ الْحَدِيثِ إِلَى الْمَدِيثِ إِلَى الْمَا أَصْدَقُهُ، فَاخْتَارُوا إِحْدَى الطَّانِفَتَين إمَّا السَّبْيُ وَإِمَّا الْـمَالُ، وَقَدْ كُنْتُ اسْتَأْنَيْتُ بِكُمْ -)) وَكَانَ أَنْظَرَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ عِلَى بنضع عَشْرَةَ لَيْلَةً حِينَ قَفَلَ مِنَ الطَّائِفِ، فَـلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ غَيْرُ رَادٌّ

المراج الراج الرا

ان کو دو میں ہے کوئی ایک چزی واپس کریں تھے، تو انہوں نے کہا: ہم اینے قیدیوں کا انتخاب کرتے ہیں کہ وہ ہمیں واپس کر دیئے جائیں، رسول اللہ منتظامین مسلمانوں میں کھڑے ہوئے، آب منظ الله تعالی کی ان الفاظ کے ساتھ حمد وثناء بیان کی جس کا حقدار ہے اور پھر فرمایا: ''تمہارے یہ بھائی تائب ہوکرآئے ہیں، میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں ان کے قید بول کوان کے حوالے کر دول ،تم میں سے جو کوئی خوثی سے ایا کرنا چاہے تو کرلے اورتم میں سے جواپنا حصہ لینا چاہتا ہو تو ہمارے یاس سب سے پہلے جو مال فے آئے گا، ہم اس ے ان کو حصہ ادا کر دیں مے، جو کوئی ایسا کرنا چاہتا ہو وہ ایسے كر ليے " لوگوں نے كہا: رسول الله مِشْغَاتِيْنَ كَي خواہش كو مدنظر رکھتے ہوئے ہم بھی بخوشی ایبا ہی کرتے ہیں۔رسول اللہ مشکوری ا نے ان سے فرمایا: ہمیں پہنہیں چل رہا کہتم میں ہے کس نے اس بات کی اجازت دی ہے اور کس نے نہیں دی، تم لوگ واپس جاؤ اور تمہاری طرف سے تمہارے نمائندے ہارے یاس آ کرتمہاری بات پہنچا کیں گے۔'' ان نمائندوں نے لوگوں کوجمع کر کے ان ہے گفتگو کی ، انہوں نے آ کررسول اللہ منشاہ کا ا کوخبر دی کہانہوں نے بخوشی اس کی اجازت دے دی ہے۔عروہ

إلَيْهِمْ إلَّا إحدى الطَّائِفَتَيْن، قَالُوا: فَإِنَّا نَخْتَارُ سَبْيَنَا فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الْمُسْلِمِينَ فَأَثْنَى عَلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ بِمَا هُ وَ أَهْ لُهُ ثُمَّ قَالَ: ((أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ إِخْوَانَكُمْ قَـدْ جَـاءُ وَا تَاثِبِينَ ، وَإِنِّي قَدْ رَأَيْتُ أَنْ أَرُدَّ إِلَيْهِمْ سَبْيَهُمْ، فَمَنْ أَحَبُّ مِنْكُمْ أَنْ يُطَيِّبَ ذٰلِكَ فَلْيَفْعَلْ، وَمَنْ أَحَبُّ مِنْكُمْ أَنْ يَكُونَ عَلْى حَظِّهِ حَتَّى نُعْطِيَهُ إِيَّاهُ مِنْ أَوَّل مَا يُفِيءُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْنَا فَلْيَفْعَلْ.)) فَقَالَ النَّاسُ: قَدْ طَيَّبْنَا ذٰلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ ((إِنَّا لَا نَدْرِي مَنْ أَذِنَ مِنْكُمْ فِي ذٰلِكَ مِمَّنْ لَمْ يَأْذَنْ، فَارْجِعُوا حَتَّى يَرْفَعَ إِلَيْنَا عُرَفَاؤُكُمْ أَمْسِرَكُمْ \_)) فَجَمَعَ النَّساسُ فَكَلَّمَهُمْ عُرَفَاؤُهُمْ ثُمَّ رَجَعُوا إلى رَسُولِ اللهِ عِينَا فَأَخْبَرُوهُ أَنَّهُمْ قَدْ طَيَّبُوا وَأَذِنُوا، هٰذَا الَّذِي بَلَغَنِي عَنْ سَبْي هَوَ ازنَ ـ (مسند احمد: (19171)

نَهُ اللهُ فِى الْمَجِىءِ بِأُسْرَى حُنيُنِ وَمُبَايَعَتِهِمُ عَلَى الْإِسُلَامِ وَقِصَّةِ الْصَّحَابِيِّ الَّذِي نَذَرَ لَئِنَ بَابُ فِى الْمَجِيءِ بِأُسْرَى حُنيُنِ وَمُبَايَعَتِهِمُ عَلَى الْإِسُلَامِ وَقِصَّةِ الْصَّحَابِيِّ الَّذِي نَذَرَ لَئِنَ بَالُومُ مَن اللهُ عَلَيْ اللهِ عُنَقَهُ جَيْءَ بِالرَّجُلِ الَّذِي كَانَ مُنذُ الْيَوْمِ يَحُطِمُنَا لَاَضُربَنَّ عُنُقَهُ

حنین کے قید یوں کُولائے جانے اور ان کی قبولِ اسلام کی بیعت کا بیان اور اس صحابی کا واقعہ جس نے نذر مانی تھی کہ اگر وہ آ دمی ہمارے پاس لا یا گیا جو آج سارا دن ہم پرزور دار حملے کرتا رہا تو میں اس کی گردن اڑاؤں گا

(١٠٩٢١) عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ فَقَالَ سيدنا انس بن ما لك والني عروى م كدان ع علاء بن

## الكور منظفا المنظمة المنطقة المالي المنظمة ال

زیاد عدوی نے دریافت کیا اور کہا: اے ابو حزہ! کیا آپ نے رسول الله من و الله من و الله من و الله من الله من و الله من و الله من الله من و الله و الله من كها: بى بال! ميس نے آب مطفع الله كم ساتھ غروة حنين ميس شرکت کی تھی۔مشرکین بہت بڑی تعداد میں جارے مقالبے کو فكے اور ہمارے او برحملہ آور ہوئے ، يہال تك كه بم نے اينے گھوڑوں کو اپنے پیچیے دیکھا،مشرکین میں سے ایک آ دی بڑھ جر حراجم ير حمل كرر با اورنقصان بنجار با تعا، الله ك ني مضاعياً نے یہ منظر دیکھا تو آپ مستح اللہ فچرسے نیچے اترے اور اللہ تعالی نے مشرکین کو ہریمت سے دوجار کیا اور وہ پیٹر دے کر بھاگ کھڑے ہوئے۔اللہ کے نبی مشن کیا نے جب فتح دیکھی تو آپ مشنظرا کورے ہو گئے، ان کے قیدیوں کو ایک ایک کر کے آپ مشکی آن کی خدمت میں لایا گیا تو وہ قبول اسلام کی بیت کرنے گئے۔اصحاب رسول میں سے ایک آ دی نے کہا: میری نذر ہے کہ اگر وہ آ دمی لایا گیا جو آج سارا دن ہم پر حملے كرك شديد نقصان كبنياتا رہاتو ميں اس كى كردن أزا دول گا۔اس کی بات س کراللہ کے نبی مشکر آنا خر وى آ دمى لا يا كيا، اس نے جب الله كے رسول مشخ ورخ كود يكھا تو فوراً کہنے لگا: اے اللہ کے نی اس اللہ کی طرف توبہ کرتا موں، اے اللہ کے نبی! میں اللہ کی طرف توبہ کرتا موں۔ اللہ کے نبی کچھ دریتک رکے رہے ادر اس کی بیعت قبول نہیں گی تاکہ دوسرا آدی این نذر بوری کر لے اور وہ آدی نبی كريم مُضَّةً يَزَامُ كَي طرف ويكف لكاكه آب ات قُلْ كانتكم دين تو وہ اسے قبل کرے۔ وہ نبی کریم مطبق قبلے سے مرعوب ہو کراہے قل کرنے کی جمارت نہیں کر سکا، جب اللہ کے نبی نے ویکھا کہ وہ آ دی کچھ کارروائی نہیں کررہا تو آپ مشاعقان نے اس کی بیعت قبول کر لی۔ اس نے عرض کیا: اللہ کے رسول! اور میری

الْعَلَاءُ بْنُ زِيَادِ الْعَدَوِيُّ: يَا أَبَا حَمْزَةَ سِنُّ أَىُ الرِّجَالِ كَانَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ إِذْ بُعِثَ، قَالَ: ابْنَ أَرْبَعِينَ سَنَةً ، قَالَ: ثُمَّ كَانَ مَاذَا؟ قَالَ: كَانَ بِمَكَّةَ عَشْرَ سِنِينَ وَبِالْمَدِينَةِ عَشْرَ سِنِينَ، فَتَمَّتْ لَهُ سِتُّونَ سَنَةً، ثُمَّ قَبَضَهُ السلُّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَيْهِ، قَالَ: سِنُّ أَيُّ الرِّجَالِ هُ وَ يَوْمَثِذِ؟ قَالَ: كَأَشَبِّ الرِّجَالِ وَأَحْسَنِهِ وَأَجْمَلِهِ وَأَلْحَمِهِ ، قَالَ: يَا أَبَا حَمْزَةَ! هَلْ غَزَوْتَ مَعَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ قَالَ: نَعَمْ، غَزَوْتُ مَعَهُ يَوْمَ حُنَيْنِ فَخَرَجَ الْمُشْرِكُونَ بِكَثْرَةٍ، فَىحَـمَـلُـوا عَـلَيْنَا حَتَّى رَأَيْنَا خَيْلَنَا وَرَاءَ ظُهُ ورنَا، وَفِي الْمُشْرِكِينَ رَجُلٌ يَحْمِلُ عَلَيْنَا فَيَدُقُّنَا وَيُحَطِّمُنَا، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ نَبِيُّ اللَّهِ عِلَى نَدَلَ ، فَهَزَمَهُمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَوَلَّوا، فَقَامَ نَبِيُّ اللَّهِ عِلَى حِينَ رَأَى الْفَتْحَ، فَحَعَلَ نَبِي اللهِ اللهُ اللهُ الله أُسَارِي رَجُلًا رَجُلًا، فَيُبَايِعُونَهُ عَلَى الْبِإِسْكَامٍ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابٍ رَسُولِ اللهِ عِلَى إِنَّ عَلَى نَذْرًا لَئِنْ جِيءَ بِالرَّجُلِ الَّذِي كَانَ مُنْذُ الْيَوْمِ يُحَطِّمُنَا لأَضْرِبَنَّ عُنُقَهُ، قَالَ: فَسَكَتَ نَبِي اللَّهِ عِلَيْهِ وَجِيءَ بالرَّجُل، فَلَمَّا رَأْى نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ قَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ اتُبْتُ إِلَى اللَّهِ ، يَا نَبِيَّ اللَّهِ تُبْتُ إِلَى اللَّهِ، فَأَمْسَكَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ فَلَمْ يُبَايِعُهُ لِيُوفِيَ الْأَخَرُ نَـٰذُرَهُ، قَالَ: فَجَعَلَ يَنْظُرُ النَّبِيُّ عَلَيْ لِيَالْمُ رَهُ بِقَتْلِهِ وَجَعَلَ يَهَابُ نَبِيَّ کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

المنظمة المنظ

نذر؟ آپ منظ آن نے فرمایا: "میں آج اس کی بیعت قبول کرنے میں در کرتا رہا تاکہ تم اپنی نذر پوری کرلو۔ وہ بولا: اللہ کے نبی! آپ نے مجھے اشارہ ہی کر دیا ہوتا، آپ منظ آن نے فرمایا: "نبی کو روانہیں کہ وہ اس طرح خفیہ اشارے کرے۔"

اللهِ عَلَىٰ أَنْ يَعَتُلَهُ، فَلَمَّا رَأْى نَبِيَّ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ الهُ المُلْمُلْمُ المُلْمُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُلْمُم

**فواند**: ..... نذر مانے والے نے سمجھا کہ نبی کریم منتے آیا اس کو عکم دیں محے، جبکہ وہ آپ منتے آیا کے عکم کے بغیر ''تل کرنے سے ڈرر ماتھا۔

بَابُ مَا جَاءَ فِي عُمُرَةِ الْجِعُرَانَةِ ثُمَّ رُجُوْعِهِ اللَّي الْمَدِيْنَةِ عَمْرَةِ الْجَعُرَانَةِ ثُمَّ رُجُوْعِهِ اللَّي الْمَدِيْنَةِ عَمرة جرانه اورآب طَيْنَ الْمَانِ عَلَى مدينه منوره كي طرف والسي كابيان

سیدنا محرش کعی خزاع سے مروی ہے کہ نبی کریم مضافیۃ جب عمرہ کے لیے روانہ ہوئے تو ہرانہ سے رات کے وقت چلے، آپ نے مکہ مکرمہ جا کر عمرہ ادا کیا اور راتوں رات واپس ہرانہ بنج گئے، آپ مشافیۃ نے ہرانہ میں اس طرح صبح کی، جیسے وہاں ہی رات بسر کی ہو، حتیٰ کہ جب سورج وُهل گیا تو آپ مشافیۃ نیم ہرانہ ہو کر سرف کے درمیان میں آئے تا آ نکہ آپ مدینہ کے راستہ پر پہنچ گئے، محرش وُالنی کیم آپین: ای لیے بہت سے لوگوں کو آپ مشافیۃ کیا کے عمرہ کی اطلاع بیں: ای لیے بہت سے لوگوں کو آپ مشافیۃ کیا کے عمرہ کی اطلاع بیں: ای لیے بہت سے لوگوں کو آپ مشافیۃ کیا کے عمرہ کی اطلاع نہیں ہوئی، میں نے آپ کی پلیٹ ہو۔
آ رہی تھی، جیسے جاندی کی پلیٹ ہو۔

(۱۰۹۲۲) عن مُحَرَّشِ الْكَعْبِیّ، أَنَّ السَّبِیَّ عِلَیْ خَرَجَ لَیْلا مِنَ الْجِعْرَانَةِ حِینَ السَّبِی مُعْتَمِرًا، فَدَخَلَ مَکَّةً لَیْلا، فَقَضٰی أَمْسٰی مُعْتَمِرًا، فَدَخَلَ مَکَّةً لَیْلا، فَقَضٰی عُمْرَتَهُ، ثُمَّ خَرَجَ مِنْ تَحْتِ لَیْلَیْهِ، فَأَصْبَحَ السَّجِعْرَانَةِ فِی بَطْنِ بِالْجِعْرَانَةِ فِی بَطْنِ الشَّمْسُ، خَرَجَ مِنَ الْجِعْرَانَةِ فِی بَطْنِ سَرِفَ حَتْی جَامَعَ الطَّرِیقُ طَرِیقَ الْمَدِینَةِ بِسَرِفَ، قَالَ مُحَرِّشٌ: فَلِلْالِكَ خَفِیتَ مُسَرِفَ، قَالَ مُحَرِّشٌ: فَلِلْالِكَ خَفِیتُ عُسرَتُهُ عَلٰی كَثِیرِ مِنَ النَّاسِ (زَادَ فِیْ رِوَایَةِ بِسَرِفَ، قَالِهِ كَبَائِتِ): فَنظَرْتُ إِلَى ظَهْرِهِ كَأَنَّهُ بَعْدَ قَوْلِهِ كَبَائِتٍ): فَنظَرْتُ إِلَى ظَهْرِهِ كَأَنَّهُ سَبِكَةُ فِضَّةٍ (مسند احمد: ١٥٦٠٤)

فوائد: ..... ابھی تک آپ ملتے آیا جر انہ میں ہی تھے کہ ذوالقعدہ کا مہینہ شروع ہو گیا تھا، جب آپ ملتے آیا مال غنیمت کی تقسیم سے فارغ ہوئے تو آپ ملتے آیا نے عمرے کا احرام باندھا اور راتوں رات عمرہ کر کے واپس تشریف لائے ، اس کوعمر ہُ جر انہ کہا جاتا ہے ، پھر آپ ملتے آپ میں کے دیوروانہ ہو گئے اور ذوالقعدہ میں سے تین یا چھ دن باتی تھے کہ مینہ منورہ پہنچ گئے۔

<sup>(</sup>۱۰۹۲۲) تخریج: اسناده حسن ، أخرجه النسائی: ٥/ ۲۰۰ (انظر: ۱۵۵۹) کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

# مَنْ الْمُلْكِينَ فِي بِينَا مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ بَابُ سَرِيَّةِ ٱسَامَةَ بُن زَيُدِ مِنْ لِنُو الْحَرَقَةِ حرقه کی طرف سیدنا اسامه بن زید رفاینیو کی مهم

(١٠٩٢٣) ـ عَنْ أُسَامَةً بْن زَيْدٍ قَالَ: بَعَثَنَا رَسُولُ اللهِ عِلَيْ إِلَى الْحُرَقَةِ مِنْ جُهَيْنَةَ قَالَ: فَصَبَّحْنَاهُمْ فَقَاتَلْنَاهُمْ، فَكَانَ مِنْهُمْ رَجُلٌ، إِذَا أَقْبَلَ الْفَوْمُ كَانَ مِنْ أَشَدِّهِمْ عَلَيْنَا، وَإِذَا أَدْبَرُوا كَانَ حَامِيتَهُم، قَالَ: فَغَشِيتُهُ أَنَّا وَرَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ، قَالَ: فَلَمَّا غَشِينَاهُ قَالَ: لا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ، فَكُفَّ عَنْهُ الْأَنْصَارِي وَقَتَلْتُهُ، فَبَلَغَ ذَٰلِكَ النَّبِيَّ عِلْمَا فَـقَالَ: ((يَا أُسَامَةُ! أَقَتَلْتَهُ بَعْدَ مَا قَالَ: لا إِلْهَ إِلَّا السُّلَّهُ \_)) قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّمَا كَانَ مُتَعَوِّذًا مِنَ الْقَتْلِ، فَكَرَّرَهَا عَلَيَّ حَتْي تَمَنَّيتُ أَنِّي لَمْ أَكُنْ أَسْلَمْتُ إِلَّا يَوْمَنِذِ (مسند احمد: ۲۲۰۸۸)

سیدنا اسامہ بن زید زباتی ہے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: رسول الله ﷺ تناخ ميں بوجبينه ك قبيلة حرقه كي طرف روانه فرمايا، ہم صبح سورے ان کے ہاں جا پہنچ اور ان سے قال کیا، ان میں ایک آ دمی ایسا تھا کہ جب وہ لوگ مقابلے کے لیے سامنے آتے تو وہ بے جگری سے اڑتا اور جب وہ لوگ کسی وقت پیٹے دے کر بھا گتے تو وہ ان کی طرف سے دفاع کرتا، میں اور ایک انصاری اس بر غالب آ مئے۔ جب ہم نے اسے قابو میس کر لیا تواس ني وكل إلى إلى اللَّهُ " يره ليا انصارى والله في في في اسے قتل کرنے سے اپنے ہاتھ روک لیے ،مگر میں نے اسے قتل كردالا، جب يه بات ني كريم مطفع لأ تك ينجي تو آب مطفع لأم نے فرمایا: "اے اسامہ! کیا اس کے کلمہ پڑھ لینے کے بعد بھی تم نے اسے قل کر دیا؟" میں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! اس نے دلی طور پر کلم نہیں پڑھا تھا، وہ تو صرف جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھ رہا تھا،لیکن (میرا رد کرنے کے لیے) آب مطالع نے اپنی بات اس قدر تکرارے فرمائی کہ میں نے یہ پندکیا کہ کاش میں اس سے پہلے مسلمان نہ ہوا ہوتا، بلکہ آج مسلمان ہوا ہوتا ( اور مجھ سے یہ خطا سرز دنہیں ہوئی ہوتی یا تبولیت اسلام کی وجہ سے یہ معاف ہو جاتی )۔

> (١٠٩٢٤) ـ (وَعَنْهُ عَنْ طَرِيْقِ ثَانَ بِنَحْوِهِ) وَفِيْهِ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّمَا قَالَهَا مَخَافَةَ الْمَلام وَالْقَتْل، فَقَالَ: ((آلا شَقَقْتَ عَنْ قَبْلِهِ؟ حَتَّى تَعْلَمَ مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ أَمْ لَا؟

( دوسری سند ) سیدنا اسامہ زبالنی کہتے ہیں: میں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! اس نے تومحض ملامت یافل سے جینے کی خاطر بیکلمه پرها تھا، آپ مشیکی نے فرمایا: ''کیاتم نے اس کا دل چر کر دیکھا تھا کہ اس نے اس وجہ سے کلمہ پڑھا یا کی

(١٠٩٢٣) تخريج: أخرجه البخاري: ٢٦٩، ٦٨٧٢، ومسلم: ٩٦ (انظر: ٢١٧٤٥)

( ۱۰۹۲٤) تخریج: انظر الحدیث بالطریق الاول کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

) (317) (317) (10 - CLICKEN HELL) (10 - CLICKEN HELL) 9 جرى كے واقعات

وورى وجدے؟ قيامت كون 'كا إله إلا الله "كاسامنا أَسَمَازَالَ يَفُولُ ذٰلِكَ حَتْى وَدِدْتُ أَنِّي لَمْ مَرْ لَهُ كَلِّهُ اللَّهُ كُون موكا؟" آب مِنْ آيَا إلى بات کواس حد تک دہراتے رہے کہ میں نے پیند کیا کہ کاش میں آج ہی مسلمان ہوا ہوتا ( اور مجھ سے بیلطی سرزدنہ ہوئی ہوتی اور آپ مشیکونے کی ملامت سے نیج جاتا)۔

مَنْ لَكَ بِلَا اللهِ اللهِ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟)) أُسْلِمْ إِلَّا يَوْمَئِذٍ . (مسند احمد: ٢٢١٥)

فوائد: .... "لا إله الله ألا الله " كنه وال ك بار على آب مضافية يفر مانا جائة بين كممس ظامرى مالات اورزبان سے اوا ہونے والے کلمات پر اعتاد کرنے کا مکلف تھہرایا گیا ہے، رہا مسئلہ ول کا، کہ اس کے اندرایمان ہے یا نفاق ، تو اس برمطلع ہونا ہارے لیے ممکن ہی نہیں ،صرف آپ کو بذریعہ وحی بیتہ چل سکتا تھا۔

# أَبُوَابُ حَوَادِثِ السَّنَةِ التَّاسِعَةِ 9 ہجری کے احوال وواقعات

# بَابُ مَجِيءِ عَدِيٌ بُن حَاتِم الطَّائِيِّ وَكَالِثُنَّ وَقِصَّةِ اِسُلَامِهِ عَدى بن حاتم طَا كَي مِثَانِينَهُ كَي آمدا ورقبولِ اسلام

سیدنا عدی بن حاتم و النیز سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: رسول الله طفي و تو مين ان دنون الله عليه ان دنون یمامہ کے علاقے میں عقرب کے مقام پر تھا، وہ لوگ میری پھوپھی اور چندلوگوں کو پکڑ کر لے گئے، جب وہ ان کو رسول الله مِنْ الله عَلَيْهِ كَ سامن ل كَ تُوان كوآب مِنْ وَأَيْلَ كَ سامن کھڑا کر دیا گیا،میری کھوپھی نے کہا: اے اللہ کے رسول! ہارے مردوں میں سے جوآپ کی خدمت میں آسکتا تھا، وہ بہت دور ہے، بیچ جدا ہو گئے، میں بہت بوڑھی ہوں، میں پچھ كربهي نبيل عكي، آب مجھ يراحيان كريں، الله آپ يراحيان 

(١٠٩٢٥) عَنْ عَدِيٌّ بْن حَاتِم قَالَ: جَاء نَتْ خَيْـلُ رَسُـول اللَّهِ ﷺ أَوْ قَـالَ: رُسُلُ رَسُول اللَّهِ ﷺ وَأَنَىا بِعَفْرَبَ، فَأَخَذُوا عَمَّتِي وَنَاسًا، قَالَ: فَلَمَّا أَتُوا بِهِمْ رَسُولَ اللَّهِ عِثْثُ قَالَ: ((فَصَفُّوا لَهُ-)) قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ! نَأَى الْوَافِدُ وَانْقَطَعَ الْوَلَدُ وَأَنَّا عَجُوزٌ كَبِيرَةٌ مَا بِي مِنْ خِدْمَةٍ فَمُنَّ عَلَيَّ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْكَ، قَالَ: ((مَنْ وَافِدُكِ؟)) قَى الَّتْ: عَدِيُّ بْنُ حَاتِمٍ، قَالَ: ((الَّذِي فَرَّ مِنَ اللُّهِ وَرَسُولِهِ.)) قَالَتْ: فَمَنَّ عَلَيَّ،

(١٠٩٢٥) تـخـريج: بعضه صحيح، وفي هذا الاسناد عبّاد بن حبيش لايعرف، أخرجه الترمذي: ٢٩٥٣ (انظر: ۱۹۳۸۱) المجالي واجرى كراتمات كالجوا

); \$\frac{10-\text{0.10}}{218}\text{0.10}

مردآ سكنا تقا؟" اس نے كہا: عدى بن حاتم، آپ نے فرمايا: "وبى جو الله اور اس كے رسول سے بيخ ہوئے فرار ہو كيا ہے؟''اس نے کہا: بہر حال آپ مجھ پر احسان کریں، وہ کہتی میں: جب الله کے رسول واپس آئے تو آپ مشی این کے ساتھ ایک ادر آ دمی بھی تھا، حارا خیال ہے کہ وہ سیدنا علی زمائٹۂ تھے، اس آدی نے میری چوپھی سے کہا: تم آپ مطاق اللہ سے سواری طلب کرو، اس نے سواری کی درخواست کی تو آپ مضاعیم نے حكم ديا كداسے سوارى مهياكر دى جائے۔عدى كہتے ہيں: ميرى پھوپھی میرے یاس آئی تو اس نے کہا کہ تو نے جنگ سے فرار ہوکر ایبا بزدلانہ کام کیا ہے کہ تہارا باپ ایبانہیں کرتا تھا۔تم دین کی رغبت کے ساتھ یا ڈرتے ہوئے جیسے بھی ہو، اس نبی کے یاس پہنچو، فلاں اور فلاں آ دمی ان کے یاس گیا تو اسے بہت کچھ ملاء عدی کہتے ہیں: میں آپ کی خدمت میں آیا تواس وقت آپ کے پاس ایک عورت اور چند نیح، یا ایک بجه موجود تھا، عدی نے نبی کریم مشخ مین کے قریب ہونے کا ذکر کیا، وہ کتے ہیں کہ میں جان گیا کہ آپ مشکر این اور قیصر جیسے بادشاہ نہیں ہیں،آب مطفی کی نے عدی سے فرمایا: "تم "الا إله إِلَّا اللَّهُ" كَهِنِ كَ وْر س كِيون فرار موتى؟ كيا الله كيسوا کوئی اورمعبود ہے،تم "الله اکبر" کہنے سے کیوں بھاگ گئے؟ كيا الله تعالى بي بهي بواكوئي بي؟ "عدى كهت بين، چنانچه آپ مطفی آنے کی باتیں س کرمیں مسلمان ہوگیا، میں نے دیکھا كه آپ كا چره دمك أشا، آپ الطي الله الله الله المنطوب علیم لینی جن لوگوں پر اللہ کا غضب ہوا، ان سے مراد یہودی میں اور ضالین یعنی مراہ لوگوں سے عیسائی مراد میں۔'' کچھ بدووں نے آپ مشاعی سے بچھ مانگا تو آپ مشامین نے اللہ تعالیٰ کی حمدوثناء بیان کی اور فر مایا: ''لوگو! تم اینی ضرورت ہے

قَالَتْ: فَلَمَّا رَجَعَ وَرَجُلٌ إِلَى جَنْبِهِ نَرَى أَنَّهُ عَـلِيٌّ، قَالَ: سَلِيهِ حِمْلانًا، قَالَ: فَسَأَلَتُهُ، فَأَمَرَ لَهَا، قَالَتْ: فَأَتَنْنِي، فَقَالَتْ: لَقَدُ فَعَلْتَ فَعْلَةً مَا كَانَ أَبُّوكَ يَفْعَلُهَا، قَالَتْ: اثْتِهِ رَاغِبًا أَوْ رَاهِبًا، فَقَدْ أَنَّاهُ فُلانٌ فَأَصَابَ مِنْهُ وَأَتَىاهُ فُلَانٌ فَأَصَابَ مِنْهُ ، قَالَ: فَأَتَيْتُهُ فَإِذَا عِنْدَهُ امْرَأَةٌ وَصِبْيَانٌ أَوْ صَبِي فَذَكَرَ قُرْبَهُمْ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ فَعَرَفْتُ أَنَّهُ لَيْسَ مَلِكَ كِسْرِى وَلا قَيْصَرَ، فَقَالَ لَهُ: ((يَا عَدِي بْنَ حَاتِم مَا أَفَرَّكَ أَنْ يُقَالَ لا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ، فَهَلْ مِنْ إِلْهِ إِلَّا اللَّهُ، مَا أَفَرَّكَ أَنْ يُقَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ، فَهَـلْ شَـيْءٌ هُـوَ أَكْبَرُ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ؟)) قَالَ: فَأَسْلَمْتُ فَرَأَيْتُ وَجْهَهُ اسْتَبْشَرَ وَقَالَ: ((إِنَّ الْمَغْضُوبَ عَلَيْهِمْ الْيَهُودُ، وَالنصَّالِّينَ النَّصَارٰي-)) ثُمَّ سَـأَلُوهُ، فَجَمِدَ اللَّهَ تَعَالَى وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: ((أَمَّا بَعْدُ فَلَكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ! أَنْ تَرْضَحُوا مِنْ الْفَصْلِ-)) ارْتَضَخَ امْرُوُ بِصَاع بِبَعْضِ صَاع بِقَبْضَةٍ بِبَعْضِ قَبْضَةٍ، قَالَ شُعْبَةُ: وَأَكْثَرُ عِلْمِي أَنَّهُ قَالَ: بِتَمْرَةٍ بشِقُّ تَـمْرَةِ، إنَّ أَحَـدَكُمْ لاقِي اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، فَقَائِلٌ: مَا أَقُولُ أَلَمْ أَجْعَلْكَ سَمِيعًا بَصِيرًا، أَلَمْ أَجْعَلْ لَكَ مَالًا وَوَلَدًا، فَمَاذَا فَدَّمْتَ ؟ فَيَنْظُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ وَعَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ فَلا يَجِدُ شَيْنًا ، فَـمَا يَتَّقِى النَّارَ إِلَّا بِوَجْهِهِ ، فَاتَّقُوا النَّارَ ،

زا کداشاء میں ہے کچھ نہ کچھ دو۔' یہ بن کر کوئی ایک صاع اور کوئی اس سے بھی کم اور کوئی مٹھی بھر لے کر آیا کوئی اس سے کم لایا۔ شعبہ نے بیان کیا کہ میرے علم کے مطابق کوئی تھجور لایا اور کوئی تھجور کا ایک فکڑا۔ آپ مشکور آ نے فرمایا: "تم میں سے کوئی اللہ تعالی سے ملاقات کرنے والا ہے تو اللہ اس سے فرمائے گا کیا میں نے تحقیر سننے والا دیکھنے والانہیں بنایا تھا؟ کیا میں نے تحقیے مال و اولا د ہے نہیں نوازا تھا؟ تو کیا کر کے آیا بي آدمي اين آ كے چيچى، داكيں باكيں وكيم كا تو ايخ ليے کچھ بھی نہیں یائے گا، وہ اپنے چبرے سے ہی آگ سے بچنے کی کوشس کرے گا، گر ہے نہیں سکے گا،لہذا لوگو! تم جہنم ہے بیخے کا سامان کرلو، اگر چہ وہ تھجور کا ایک محرا ہی کیوں نہیں ہو، اگرتم اتن چیز بھی نہیں یاؤ تو اچھی بات کر کے ہی جہنم سے بحادٌ كا سامان كرلو، مجهة تم يرفقره فاقد كا دُرنبيس، الله تعالى ضرورتمهاری مدد کرے گا ادر تمہیں بہت کچھ عطا فرمائے گا، با یوں فرمایا کے تمہمیں ضرور فتو جات سے نوازے گا، یہاں تک کہ ایک ادنٹ سوار خاتون حیرہ ہے بیژے تک کا با اس ہے بھی زیادہ سفر کرے گی ادراہے چوری کا کوئی ڈرخوف ہوگا۔' امام احمر کے

شخ محمہ بن جعفر کہتے ہیں کہ ہمارے استاز شعبہ نے بے شارم تبہ

یہ حدیث ہمیں سائی اور میں نے بھی ان کے سامنے بہت مرتبہ

بڑھی، یعنی میہ حدیث اہل علم کے مال ثابت ادر مشہور ہے۔

وَلَوْ بِشِقَّ تَمْرَةٍ ، فَإِنْ لَمْ تَجِدُوهُ فَبِكَلِمَةِ
لَيْنَةٍ ، إِنِّسَى لا أَخْشَى عَلَيْكُمُ الْفَاقَةَ ،
لَيْنَهُ مُرَّدً كُمُ اللَّهُ تَعَالَى وَلَيُعْطِيَّنَكُمْ أَوْ
يَسْفَرَ مَ لَلْكُمْ حَتْى تَسِيرَ الظَّعِينَةُ بَيْنَ
الْجِيرَةِ ويَثْرِبَ ، أَوْ أَكْثَرَ مَا تَخَافُ السَّرَقَ
عَلَى ظَعِينَتِهَا ، قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ ثَنَاهُ
المعبَةُ مَا لا أُحْصِيهِ وَقَرَ أَنَّهُ عَلَيْهِ . (مسند احمد: ١٩٦٠)

فواند: .... جامع ترندی کی روایت ، جو کھیج ہے، کاسیاق ورج ذیل ہے:

سيدنا عدى بن حاتم بن الله عنه الله عنه أَتَيْتُ رَسُولَ الله عَلَيْ وَهُو جَالِسٌ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ الْقَوْمُ: هٰذَا عَدِيُ بِنُ حَاتِم وَجِئْتُ بِغَيْرِ أَمَان وَلا كِتَابٍ فَلَمَّا دُفِعْتُ إِلَيْهِ أَخَذَ بِيَدِى وَقَدْ كَانَ قَالَ قَبْلَ هٰذَا عَدِي بُنُ حَاتِم وَجِئْتُ بِغَيْرِ أَمَان وَلا كِتَابٍ فَلَمَّا دُفِعْتُ إِلَيْهِ أَخَذَ بِيَدِى وَقَدْ كَانَ قَالَ قَالَ فَلَا إِنَّ لَنَا فَلِكَ إِنِّي لِنَى لاَرْجُو أَنْ يَجْعَلَ اللهُ يَدَهُ فِي يَدِى، قَالَ فَقَامَ فَلَقِيَتُهُ امْرَأَةٌ وَصَبِي مَعَهَا فَقَالا: إِنَّ لَنَا إِلَيْكَ حَاجَةً ، فَقَامَ مَعَهُ مَا حَتَى قَضى حَاجَتَهُمَا ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِى حَتَى أَتَى بِي دَارَهُ فَأَلْقَتْ لَهُ الْمُؤلِد وَاللهُ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَ قَالَ: ((مَا يُفِرُكَ أَنْ الْمَولِيدَةُ وِسَادَةً فَجَلَسَ عَلَيْهِ أَنَ ((مَا يُفِرُكَ أَنْ

تَقُولَ لا إِلهَ إِلاَ اللهُ فَهَلْ تَعْلَمُ مِنْ إِلهِ سِوَى اللهِ؟)) قَالَ: قُلْتُ: لا، قَالَ ثُمَّ تَكلَّمَ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ: تَقُولَ لا إِلهَ إِلاَ اللهُ فَهَلْ تَعْلَمُ مِنْ إِلهِ سِوَى اللهِ؟)) قَالَ: قُلْتُ: لا، قَالَ ثُمَّ تَكلَّمَ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ: ((إِنَّ مَا تَفُولَ اللهُ أَكْبَرُ وَنَعْلَمُ أَنَّ شَيْئًا أَكْبَرُ مِنَ اللهِ؟)) قَالَ: قُلْتُ: فَإِنِّى جِنْتُ مُسْلِمًا قَالَ فَرَأَيْتُ وَجْهَهُ مَعْطُوبٌ عَلَيْهِمْ وَإِنَّ النَّصَارَى صُلَّالٌ فَ)) قَالَ: قُلْتُ: فَإِنِّى جِنْتُ مُسْلِمًا قَالَ فَرَأَيْتُ وَجْهَهُ مَنْ اللهِ اللهَ فَرَحْاقَالَ أَمْ وَلَى النَّهَارِ قَالَ مَعْلَى النَّهَارِ قَالَ مَعْمَلُولُ اللهُ وَالنَّمَا أَنَا عِنْدَهُ عَشِيَةً إِذْ جَاءَهُ قَوْمٌ فِي ثِيَابٍ مِنَ الصُّوفِ مِنْ هٰذِهِ النَّمَارِ قَالَ فَصَلَّى وَقَامَ فَحَثَ عَلَيْهِمْ ثُمَّ قَالَ : ((وَلَوْ صَاعٌ وَلَوْ بِيضِفِ صَاعٍ وَلَوْ بِقَبْضَةٍ وَلَوْ بِبَعْضِ قَبْضَةٍ يَقِى أَحَدُكُمْ وَجُهَهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ قَالَ اللهُ وَقَالِلْ لَهُ مَا أَقُولُ لَكُمْ اللهَ عَلَيْهِمْ ثُمَّ قَالَ لَكَ مَمْ اللهِ وَقَالِلْ لَهُ مَا أَقُولُ لَكُمْ اللهَ عَلَى اللهُ وَقَالِلْ لَهُ مَا أَقُولُ لَكُمْ اللهَ عَلَى اللهُ وَقَالِلُهُ وَقَالِلْ لَهُ مَا أَقُولُ لَكُمْ اللهَ عَنِي اللهِ وَقَالِلْ لَهُ مَا أَقُولُ لَكُمْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ نَاصِرُكُمْ وَمُعْطِيكُمْ حَتَّى تَسِيرَ الظَّعِينَةُ فِيمَا بَيْنَ يَثْرِبَ وَالْحِيرَةِ أَوْ أَكُمْ مَا تَخَافُ عَلَيْكُمْ وَمُعْطِيكُمْ حَتَّى تَسِيرَ الظَّعِينَةُ فِيمَا بَيْنَ يَثْرِبَ وَالْحِيرَةِ أَوْ أَكْمَ مَا تَخَافُ عَلَى اللهُ نَاصِرُكُمُ مُ وَجُهَهُ النَّارُ وَلَوْ بِشِقً تَصَيْرَةً فِي فَاللهُ فَا لَهُ مَعْطِيكُمْ حَتَى اللهُ فَي اللهُ فَاللهُ فَاللهُ فَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَاللهُ فَاللهُ فَا لَلهُ مَا اللهُ فَا لَهُ فَالَ فَجَعَلْتُ أَقُولُ فِي نَفْهِي فَأَيْنَ لُصُوطُ طَيْعَ وَلَا لَهُ وَمُعْطِيكُمْ وَمُعْطِيكُمْ مَا أَنْهُ فَي أَنْ لُهُ مِنْ اللهُ فَاللهُ فَاللهُ فَالَ فَوَعَلْ لَكُمْ مَا أَقُولُ لُولُو بِنْ اللهُ اللهُ فَاللهُ فَعَلْمُ اللهُ فَا اللهُ فَا اللهُ فَالَ فَعَمَا لَكُولُ لَه

ایک آدی کہتا ہے: میں نے سیدنا عدی بن حاتم رہا گئے ہے؟ میں وہ کیا کہ مجھے آپ کے بارے میں ایک حدیث پنجی ہے، میں وہ حدیث براہ راست آپ سے سننا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا:
ملک ہے، جب مجھے رسول اللہ مشکھ آپا کے بارے میں یہ اطلاع ملی کہ آپ کا ظہور ہوا ہے تو مجھے اس سے شدید کراہت ہوئی اور میں وہاں سے نکل کرروم کے علاقوں کی طرف چلاگیا، بروئی اور میں وہاں سے نکل کرروم کے علاقوں کی طرف چلاگیا، یزید راوی نے بتایا کہ وہ بغداو چلے گئے، میں قیصر کے ہاں چلا گیا، مجھے جس قدر نفرت آپ مشکھ آپا کے ظہور پر ہوئی تھی، گیا، مجھے جس قدر نفرت آپ مشکھ آپا کے ظہور پر ہوئی تھی، میں حاضر ہو جاؤں، اگر وہ جھوٹا ہوا تو مجھے اس سے پچھ ضرر نہیں نے سوچا کہ اللہ کی قتم! میں خود کیوں نہ اس آ دمی کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں، اگر وہ جھوٹا ہوا تو مجھے اس سے پچھ ضرر نہیں ہوگا ازرا گر وہ سے ہوا تو میں اس کے بچ کو جان لوں گا۔ چنانچہ میں آپ میں جب بہنچا تو لوگ میں آپ میں جب بہنچا تو لوگ میں آپ میں جب بہنچا تو لوگ میں آپ میں جب بہنچا تو لوگ

حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِى حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِى عُبِيدَة عَنْ رَجُلِ قَالَ: قُلْتُ لِعَدِي بْنِ حَسَاتِم: حَدِيثُ بَلَغَنِى عَنْكَ أُحِبُ أَنْ خُرُوجُ وَسُولِ اللّهِ عَلَىٰ فَكَرِهْتُ خُرُوجَهُ أَسَمَعَهُ مِنْكَ، قَالَ: نَعَمْ، لَمَّا بَلَغَنِى عَنْكَ أُحِبُ أَنْ خُرُوجَهُ أَسَمَعَهُ مِنْكَ، قَالَ: نَعَمْ، لَمَّا بَلَغَنِى كَرَاهَةً شَدِيدَة قَ، خَرَجْتُ حَتَى وَقَعْتُ خُرُوجَة مَنَى وَقِيلَا اللهِ عَنِى يَزِيدَ: بِبَغْدَادَ كَرَاهَة شَدِيدَة قَ، خَرَجْتُ حَتَى يَزِيدَ: بِبَغْدَادَ كَرَاهَة قَلْمَتُ عَلَى قَيْصَرَ، قَالَ: فَكَرِهْتُ مَنْ كَرَاهِيتِى لِخُرُوجِهِ، مَكَانِى ذَلِكَ أَشَدَ مِنْ كَرَاهِيتِى لِخُرُوجِهِ، وَقَالَ مَنْ كَرَاهِيتِى لِخُرُوجِهِ، وَقَالَ النَّاسُ عَلَى اللهُ مَنْ مَا يَنْ كَاذِبًا لَمْ يَضُرَنِى، وَإِنْ كَانَ كَاذِبًا لَمْ يَضُرَنِى، وَإِنْ كَانَ كَاذِبًا لَمْ يَضُرَنِى، وَإِنْ كَانَ صَادِقًا عَلِمْتُ، قَالَ النَّاسُ: عَدِى بُنُ حَاتِم فَلَا مَا النَّاسُ عَدِى الْمَا عَدِهُ مَا عَدِهُ مَنْ فَالَ النَّاسُ عَدِى الْمَا عَدِهُ مَا عَدِهُ مَا قَالَ النَّاسُ عَدَى الْ مَا عَدِهُ مَا عَلَى الْمَا عَلَى الْ النَّاسُ عَلَى الْمَا عَلَى الْمَالِي الْمَالِي الْمَلْكُ مَا عَلَى الْمَالِي الْمَالَقِي الْمَا عَلَى الْمَلْكُ الْمَالُولُ الْمَالَ الْمَالُولِ الْمَالَ الْمَالِولُ الْمَالِي الْمَالَ المَالَ الْمَالُولُ الْمَالَ الْمَالُولُ الْمَالَ الْمَالِولُ الْمَالِي الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالَ الْمَالَ الْمَالُولُ الْمَالِي الْمَالِولُ الْمَالِهُ الْمَالِمُ الْمَالِلَ الْمَالُولُ الْم

<sup>(</sup>١٠٩٢٦) تخريج: صحيح، أخرجه الحاكم: ٤/ ١٨٥ (انظر: ١٨٢٦٠)

النام النا

رسول الله مصطر الله مصطر من الله مصطر من الله مصطر من الله مصل الله مصل الله مصل الله مصل الله من الله مجھ سے تین بارفر مایا: "عدی بن حاتم! اسلام قبول کر او، سلامتی یاؤ گے۔'' میں نے عرض کیا: میں پہلے ہی ایک دین پر کار بند ہوں۔آب مطابقات نے فرمایا:''میں تمہارے دین کوتم سے بہتر جانتا ہوں۔'' میں نے کہا: کیا آپ میرے دین کو مجھ سے بہتر طور بر جانتے ہیں؟ آب مطابق نے فرمایا: "جی ہاں، کیا تو ركوسية مين سے نبين ہے اور كياتم ايني قوم كي غليموں ميں سے ایک چوتھائی حصہ نہیں کھاتا؟" میں نے عرض کیا: جی ہاں، آپ مطابقاً نے فرمایا: "تمہارے ہی دین کی رو سے تو یہ تمهارے لیے طال نہیں۔" آپ مطابقاً کی یہ بات کہنے ک دریقی کہ میں اس بات کے آگے جھک گیا۔ آب مشاکلاً نے فرمایا: "میں جانتا ہوں کہ قبول اسلام سے تہمیں کیا رکاوٹ ب، تم سجعتے ہو کہ لوگوں میں سے ایسے کزور طبقے نے میری پیروی کی ہے،جنہیں دنیاوی طور پر کسی قتم کی قوت حاصل نہیں اور عرب نے ان لوگوں کو وھتکار دیا ہے، کیا تم حیرہ کو جانتے ہو؟'' میں نے عرض کیا: جی میں نے اسے دیکھا تو نہیں، البتہ اس کے متعلق سا ضرور ہے۔ آپ مشکور نے فرمایا: "اس ذات کی قسم! جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، الله تعالی ضرور اس دین کواس حد تک غالب کرے گا کہ ایک شتر سوار خاتون بے خوف وخطر حمرہ ہے آ کر بت اللّٰہ کا طواف کرے گی اور كسرى بن برمز كے خزانے مفتوح ہوں گے۔ " میں نے عرض کیا: کیا کسری بن برمزے؟ آب مشکور نے فرمایا: "ہاں ہاں، کسری بن ہرمز کے اور مال ودولت اس قدر عام ہو جائے گا كەكوئى خف اسے لينے كے ليے تيارنہيں موگا۔" سيدنا عدى بن حاتم رہالنی کہتے ہیں: واقعی شتر سوار خاتون تن تنہا حیرہ سے یے خوف وخطر چل کر بیت الله کا طواف کرتی ہے اور کسر کی بن

عَدِيُّ بْنُ حَاتِم، قَالَ: فَدَخَلْتُ عَلَى رَسُول اللهِ ﷺ فَقَالَ لِي: ((يَا عَدِيُّ بْنَ حَاتِم أَسْلِم تَسْلَم ) ثَلاثًا، قَالَ: قُلْتُ: إِنِّي عَلْي دِينِ، قَالَ: ((أَنَا أَعْلَمُ بِدِينِكَ مِنْكَ ـ)) فَقُلْتُ: أَنْتَ أَعْلَمُ بِدِينِي مِنِّي؟ قَالَ: ((نَعَم، أَلَسْتَ مِنْ الرَّكُوسِيَّةِ، وَأَنْتَ تَأْكُلُ مِرْبَاعَ قَوْمِكَ -)) قُلْتُ: بَلَى، قَالَ: ((فَإِنَّ هٰذَا لا يَحِلُّ لَكَ فِي دِينِكَ-)) قَالَ: فَلَمْ يَعْدُ أَنْ قَالَهَا فَتَوَاضَعْتُ لَهَا، فَقَالَ: ((أَمَا إِنِّي أَعْلَمُ مَا الَّذِي يَمْنَعُكَ مِنَ الْبِإِسْكَام، تَقُولُ: إِنَّمَا اتَّبَعَهُ ضَعَفَةُ النَّاسِ وَمَنْ لَا قُوَّةَ لَهُ وَقَدْ رَمَتْهُمُ الْعَرَبُ، أَتَعْرِفُ الْحِيرَةَ؟)) قُلْتُ: لَمْ أَرَهَا وَقَدْ سَمِعْتُ بِهَا، قَالَ: ((فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَيُتِّمَّنَّ اللُّهُ هٰذَا الْأَمْرَ حَتَّى تَخْرُجَ الظَّعِينَةُ مِنَ الْحِيرَةِ حَتَّى تَطُوفَ بِالْبَيْتِ فِي غَيْرِ جِوَارِ أَحَدِ، وَلَيَفْتَحَنَّ كُنُوزَ كِسْرَى بْنِ هُرْمُزَ ـ)) قَالَ: قُلْتُ: كِسْرَى بِنُ هُرْمُزَ؟ قَالَ: ((نَعَمْ كِسْرَى بْنُ هُرْمُزَ، وَلَيُبْذَلَنَّ الْمَالُ حَتَّى لَا يَقْبَلَهُ أَحَدٌ ـ )) قَالَ عَدِيُّ بْنُ حَاتِم: فَهٰذِهِ الطَّعِينَةُ تَخْرُجُ مِنَ الْحِيرَةِ فَتَطُوفُ بِالْبَيْتِ فِي غَيْر جوَار ، وَلَقَدْ كُنْتُ فِيمَنْ فَتَحَ كُنُوزَ كِسْرَى بُن هُرْمُزَ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتَكُونَنَّ الشَّالِثَةُ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عِنْ قَدْ قَالَهَا ـ (مسنداحمد: ٩٤٤٩)

المنظم ا

ھرمز کے خزانوں کو فتح کیا گیا اور میں خود ان لوگوں میں سے ہوں، جنہوں نے کسریٰ بن ہرمز کے خزانوں کو فتح کیا، اور اس ذات کی قتم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، آپ مطابقاتی کی تیسری بات بھی ضرور پوری ہوگی، کیونکہ وہ اللہ کے رسول مطابقاتی کی کہی ہوئی ہے۔

کی کہی ہوئی ہے۔

فوائد: سیدتا عدی بن حاتم بن عبدالله طائی کونی زائش صحابی بین، ان کے باپ سخاوت میں مشہور ہیں، یہ نم مبا عیسائی سے، جب رسول الله منظور آئے ہیں آئے تو انھوں نے اسلام قبول کرلیا، نمی کریم منظور آئے ان عزت کی کیا کرتے سے، آپ منظور آئے کی وفات کے بعد جب عربوں میں مختلف انداز میں ارتداد نمودار ہوا تو یہ اپنی قوم کے ساتھ اسلام پر ثابت قدم رہ اور اس وقت بھی اپنی قوم کی زکوۃ اداکی، یہ بڑے تنی، اپنی قوم کے ہاں معزز اور بزرگ سمجھ جاتے ہیں، بلا کے حاضر الجواب سے، سیدتا عمر زائر شکر کے دور خلافت میں ہونے والی عراق کی فتو حات میں حاضر سے، پھر انھوں نے کوفہ میں سکونت اختیار کر لی تھی اور جنگ جمل اور جنگ صفین میں سیدتا علی زائر کئی کہ انہوں نے کوفہ میں سونے والی عراق کی فتو حات بیل وفر سکونت اختیار کر لی تھی اور جنگ جمل اور جنگ صفین میں سیدتا علی زائر کئی میں وفات بائی، جبکہ ان کی عمر (۱۲۰) برس تھی۔

تیسری چیز کا ذکر درج ذیل روایت میں ہے، بیٹسی مَلْیُنلا کے زمانے میں بوری ہوگی، بعض نے عمر بن عبدالعزیز کے زمانے کواس کا مصداق تھہرایا ہے۔

صحیح بخاری (۳۵۹۵) کی روایت کے الفاظ یہ ہیں:

سيرناعدى بن عام بن عام بعروى ب، وه كتم بين: بَيْ عَنْدَ النّبِي فَلْ إِذْ أَتَاهُ رَجُلٌ فَشَكَا إِلَيْهِ الْفَاقَةُ أَنَاهُ آخَدُ فَشَكَا إِلَيْهِ قَطْعَ السَّبِيلِ فَقَالَ: ((يَا عَدِيٌ هَلْ رَأَيْتَ الْحِيرَةَ -)) قُلْتُ لَمْ أَرَهَا وَقَدْ أَنْبِفْتُ عَنْهَا قَالَ: ((فَإِنْ طَالَتْ بِكَ حَيَاةٌ لَتَرَيْنَ الظَّعِينَة تَرْتَحِلُ مِنَ الْحِيرَةِ حَتَى تَطُوفَ بِالْكَعْبَةِ الْبَيْنَ عَنْهَا فَأَيْنَ دُعَّارُ طَيٍّ وَالْذِينَ قَدْ سَعَرُوا الْبِلَادَ لا تَخَافُ أَحَدًا إِلَا الله .)) قُلْتُ فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَ نَفْسِي فَأَيْنَ دُعَّارُ طَي والْذِينَ قَدْ سَعَرُوا الْبِلادَ ((وَلَيْن طَالَتْ بِكَ حَيَاةٌ لَتُفْتَحَنَّ كُنُوزُ كِسْرى -)) قُلْتُ كِسْرَى بْنِ هُرْمُزَ ؟ قَالَ: ((كِسْرَى بْنِ هُرُمُوزَ ؟ قَالَ: ((كِسْرَى بْنِ هُرُمُوز وَلِين طَالَتْ بِكَ حَيَاةٌ لَتُفْتَحَنَّ كُنُوزُ كِسْرى -)) قُلْتُ كِسْرَى بْنِ هُرْمُز ؟ قَالَ: ((كِسْرَى بْنِ هُرْمُوز وَلِين طَالَتْ بِكَ حَيَاةٌ لَتُمْتَحَنَّ كُنُوزُ كِسْرى -)) قُلْتُ كِسْرَى بْنِ هُرْمُز ؟ قَالَ: ((كِسْرَى بْنِ هُرْمُون وَلَيْن طَالَتْ بِكَ حَيَاةٌ لَتَوْيَنَ الرَّجُلَ بُخْرِجُ مِلْ وَلَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ تَرْجُمالُكُ مَنْ يَفْبَلُهُ مِنْ وَلَيْفَ بَعْ فَلْ يَرْمِ لِللهَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ يَلْقَاهُ وَلَيْسَ بَيْنَهُ وَبْعُنَهُ تَرْجُمالُكُ مَنْ يَعْبَلُهُ وَمَا لَكُمْ وَبَيْ فَلَا يَرْي إِلَّا جَهَنَّمَ وَيَعْفُولُ الله وَيَقُولُ الله وَيَعْرَف لِالله وَلَو فَي اللّه عَدِي سَيْعِتُ النَّي يَعْفُولُ إِللله عَلَى مَالَ عَلْ يَعْفُولُ إِلَّاكُ عَبْقَ لا تَخَافُ إِلَا اللّه وَلَيْ اللّهُ عَلْتُ مِنْ فَي فَوْلُ اللّهُ عَلْمَ فَالْ عَلْ وَيَعْلُوفَ وَالْكَعْبَةِ لا تَخَافُ إِلّا اللّه وَلَيْ وَالْمُ وَلَى مِينُولُ وَالْتَ وَلَوْ وَلَوْ بِشِقَة وَتَمْنَ لَمْ يَجِدُ شِقَة تَمْرَة فَيَكُومَة وَلَا اللّه والله والله الله والله عَدِي فَوْلُ وَاللّه عَدِي فَوْلُ وَالله والله والله الله والله والمؤلف المؤلف المؤلف المؤلف والله والله الله والله والله والله والله والله والله والله والله و

وَكُنْتُ فِيهِمَنْ افْتَدَعَ كُنُوزَ كِسْرَى بْنِ هُرْمُزَ وَلَئِنْ طَالَتْ بِكُمْ حَيَاةٌ لَتَرَوُنَّ مَا قَالَ النَّبِيُّ أَبُو الْقَاسِمِ اللَّهُ يُخْرِجُ مِلْء كَفُهِ

م ہم رسول الله مشی آیا کے یاس تھے کہ ایک مخص نے آ کرآپ مشی آیا ہے فاقد کی شکایت کی دوسرے نے آپ صلی الله علیه وسلم کے پاس آ کر ڈاکہ زنی کی شکایت کی تو آپ مطابی آیا نے فرمایا: ''عدی کیاتم نے حیرہ دیکھا ہے؟'' میں نے عرض کیا: میں نے وہ جگہنیں دیکھی لیکن اس کے بارے میں مجھے بتلایا گیا ہے، آپ مطابی آئے نے فرمایا: "اگرتمہاری زندگی زیادہ ہوئی تو یقیناتم دیکھ لو کے کہ ایک بڑھیا عورت جیرہ سے چل کر کعبہ کا طواف کرے گی ، اللہ کے علاوہ اس کو کسی کا خوف نہیں ہوگا۔'' میں نے اپنے جی میں کہا کی اس وقت قبیلہ طے کے ڈاکو کدهر جائیں مے، جنہوں نے تمام شہروں میں آ گ نگار کھی ہے، آپ مشے آنے نے فرمایا: ''تمہاری زندگی زیادہ ہوئی تو یقیناً تم کسری کے خزانوں کو فتح کرو مے۔'' میں نے دریافت کیا: کسری بن ہرمز؟ آپ مستحقیق نے فرمایا: "ال (کسری بن ہرمز) اور اگرتمہاری زندگی زیادہ ہوئی تو یقیناً تم دیکھ لو مے کہ ایک مخص مٹھی بھرسونا یا جاندی لے کر نکلے گا اور ایسے آ دمی کو تلاش کرے گا جواسے لے لے ،کیکن اس كوكوئى نه ملے كا جوير تم كے لے۔ يقيناتم ميں سے ہر مخص قيامت ميں اللہ سے ملے كا (اس وقت) اس كے اور اللہ ك درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا، جواس کی گفتگو کا ترجمہ کرے، اللہ تعالی اس سے فرمائے گا کیا میں نے تیرے یاس رسول نہ بھیجا تھا جو تخصے تبلیغ کرتا؟ وہ عرض کرے گا ہاں پھراللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا میں نے تجھے کو مال و زراورفضل سے نہیں نوازا تھا؟ وہ عرض كرے كا بال، چروہ اپن دائى جانب ديكھے كا دوزخ كے سوا كچھ نه ديكھے كا ـ "عدى بناتين كہتے ہيں: ميں نے رسول الله منتفاقية سے سنا كەن آگ سے بچواگر چەجھومارے كا ايك كلاا بىسى يېھى نە موسكے تو كوئى عمده بات كمهرى سہی۔' سیدنا عدی فالنفظ کہتے ہیں: میں نے بوھیا کو دکھ لیا کہ جیرہ سے سفر شروع کرتی ہے اور کھید کا طواف کرتی ہے اور الله کے سوااس کو کسی کا ڈرنہیں تھا اور میں ان لوگوں میں سے ہوں جنہوں نے کسریٰ بن ہرمز کے خزانے فتح کئے تھے، اگرتم لوگوں کی زندگی زیادہ ہوئی تو جو پھھ آ ب م<del>ٹنے آیا</del> نے فرمایا ہے کہ ایک شخص مھی بھرسونا لے کر نکلے تو تم یہ بھی دیکھ لو **گ**ے۔

# ٱبُوَابُ مَا جَاءَ فِي غَزُوَةِ تَبُوُكَ غزوهُ تبوك سے متعلقه احوال و واقعات

بَابُ اِهْتِمَامِ النَّبِیِّ عِلَیْ بِهٰذِهِ الْغَزُوةِ وَمَا أَنْفَقَهُ عُثُمَانُ بُنُ عَفَّانَ وَ اللَّهُ ال نِی کریم طِشْنَ عَیْنَ کاغزوهٔ تبوک کے لیے خصوصی اہتمام اور اس کے لیے سیدنا عثمان بن عفان مُناسِّعُهُ اللہ می کے عطیہ کا بیان

بیر جب سنہ 9 ہجری کا واقعہ ہے،غزوۂ موتہ کا اثر روی قوت کے حق میں اچھانہ تھا،صرف تین ہزارمسلمانوں نے دو

#### المنظم ا

لا کھرومی طاقت کو دبانے میں جو کامیابی حاصل کی تھی ، اس کا شام کے پڑوی قبائل پر بڑا زبردست اثر ہو، تھا اور اب ب آبائل آزادی ومختاری کے خواب دکھے رہے تھے، لہذا رومیوں نے ایک فیصلہ کن جنگ کی ضرورت محسوس کی ، جس میں وہ \*سلمانوں کوائے اینے گھر ، مدینہ منورہ کے اندر ہی صاف کرویں۔

جب رسول الله منظ مَنْ الله منظ من الله منظ من الله منظ من الله منظ من الله من الله

رسول الله منظ آلی ایل شروت صحابہ کو تنگ دستوں کی تیاری کی ترغیب دلائی اور ان سے جو پھے بن سکا، وہ لے آئے،
سب سے پہلے سیدنا ابو بکر فرائٹو نے اپنا سارا مال پیش کیا، جو چار ہزار درہم تھا، سیدنا عمر بن خطاب فرائٹو نے اپنا آ دھا
اٹا شہ پیش کیا اور سیدنا عثمان فرائٹو نے تو اتنا کچھ دے دیا کہ رسول الله منظے آلی نے ان کے بارے میں فرمایا: '' آج کے
بعد عثمان جو بھی کریں، انہیں نقصان نہیں ہوگا۔' دیگر صحابہ کرام و گانٹین نے بھی اپنی اپنی حیثیت کے مطابق حصہ ڈالا، اس
موقع بر منافقوں کے طعن دیشنیج کی بھی کافی صور تیں سامنے آئیں۔

تیاری کمل ہوگی اور آپ مظیناتی ہیں ہزار کے نشکر کے ہمراہ جعرات کے دن مدید منورہ سے نکل پڑے،
آپ مظیناتی نے مدینہ کا انتظام سیدنا محمد بن مسلمہ بن تی کوسونیا اور بال بچوں پرسیدنا علی بن تی کومقرر کیا، سواری اور
توشے کی اس قدر قلت تھی کہ اٹھارہ اٹھارہ آ دمیوں کی سواری کے لیے ایک ایک اونٹ تھا، وہ باری باری اس پرسواری
کرتے تھے اورلوگوں نے درختوں کے پتے کھائے، بہر حال نشکر جوک کے راستے پر رواں وواں تھا، سفر میں نشکر اسلام کو
کی مشکلات کا سامنا کرنا ہڑا۔

بہرحال آپ مِشْغَائِدِ ہِ تبوک میں پہنچ گئے، جب رومیوں کو تبوک میں رسول الله مِشْغِلَاِ کی آمد کاعلم ہوا تو الکے حوصلے ٹوٹ گئے، مقابلے کی ہمت نہ ہوئی اوروہ اندرون ملک بھھر گئے، رسول الله مِشْغِلَاِ نے بیں دن قیام فرما کروشن پر رعب ڈالا اور وفود کا استقبال کیا۔

رسول الله مطفی مین خالد بن ولید فی نین کو چارسو بیس سواروں کی معیت میں دومۃ الجندل کے اکیدر کی طرف روانہ کیا، وہ اس کو گرفتار کر کے لئے آئے ادر آپ مطبع میں خان بخشی فرمائی اور دو ہزار اونٹ، آٹھ سوغلام، چار سوزرہوں اور چارسو نیزوں پرصلح فرمائی۔

بیں دن کے بعد رسول الله منتظ آیا نے مدینہ والبی کی راہ لی، راستے میں آتے جاتے تمیں دن لگے، اس طرح رسول الله منتظ آیا کی بچاس دن مدینہ منورہ سے باہر ہے۔

اس سفر کے دوران نبی کریم منظم اللہ کے بعض معجزات کا ظہور بھی ہوا، اسلام فعات میں ان کی تفصیل آرہی ہے۔ کتاب و سنت کی دوشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

#### المنافر المنا

سیدنا کعب بن مالک فرانگو بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول مضافی ہی جب کی غزوہ کا قصد فرماتے تو تورید کرتے تھے،
لیکن جب غزوہ تبوک کا موقع آیا، چونکہ بیشدید گری کا موسم تھا ادر طویل اور صحراء کا سفر تھا، نیز تعداد کے لحاظ سے بہت بوے دشمن لشکر کا مقابلہ در پیش تھا، اس لیے آپ مشافی آنے نے مسلمانوں کے سامنے ساری صور تحال کھول کر واضح فرما دی تاکہ وہ اپنے دشمن کے مقابلہ کے لیے تیاری کرلیں۔

(۱۰۹۲۷) عن كَعْبِ بْنِ مَالِكِ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَى قَلَمَا يُرِيدُ غَزْوَةً يَعْذُوهَا إِلَّا وَرَى بِغَيْرِهَا حَتَّى كَانَ غَزْوَةً تَبُوكَ، فَغَزَاهَا رَسُولُ اللهِ عَلَى فَانَ غَزْوَةً شَدِيدٍ، اسْتَقْبَلَ سَفَرًا بَعِيدًا وَمَفَازًا، وَاسْتَقْبَلَ غَزْوَ عَدُو كَثِيرٍ، فَجَلا لِلْمُسْلِمِينَ أَمَرَهُمْ مُ لِيَتَا قَبُوا أَهْبَةً عَدُوهِمْ، أَخْبَرَهُمْ بِوَجْهِهِ الَّذِي يُرِيدُ (مسند احمد: ١٥٨٧٤)

فوائد: ..... تورید: اراده کی ہوئی چیز کا اس طرح اظہار کرنا کہ حقیقت مخفی رہے، مزید دیکھیں حدیث نمبر (۲۹۴۰) آپ مشکی آنی معمول بیر تھا کہ آپ مشکی آخ خردات میں تورید کرتے تھے، لیکن غروہ تبوک کے موقع پر آپ مشکی آخ نے داضح طور پراعلان کیا تا کہ لوگ سفر کی صعوبتوں کا اندازہ کر کے کمل تیاری کرلیں۔

سیدنا عبدالرمن بن خباب سلی بن شخ سے مروی ہے کہ رسول اللہ منظ میں نے سفر کا ارادہ کیا تو آپ منظ کیے آئے نے جیش العمر ة (نگ دست الشکر، مرادغروہ تبوک ہے) کی مدد کے لیے لوگوں کو ترغیب دلائی، سیدنا عثان بن عفان بن تفان فرائٹو نے کہا: میں ایک سواونٹ ان کے پالانوں ادر پالانوں کے بنچ رکھے جانے والے نمدوں سمیت دوں گا۔ آپ نے لوگوں کو مدد کے لیے مزید ترغیب دلائی، سیدنا عثان بن تن نے کھر کہا: مزید ایک سو اونٹ مع پالان ونمدوں کے میرے ذمے بیں، اس کے بعد اونٹ مع پالان ونمدوں کے میرے ذمے بیں، اس کے بعد آ کے مزید ترغیب

ابِيْهِ: أَنَّ النَّبِي الْمُسْ خَرْجَ يَوْمُ الْخَمِيْسِ فِي غَزْوَةِ تَبُوْكَ ـ (مسند احمد: ١٥٨٧١) (١٠٩٢٩) ـ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمْنِ بْنِ خَبَّابِ السُّلَمِيِّ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ فَشَانُ بْنُ عَلَى جَيْشِ الْعُسْرَةِ، فَقَالَ عُثْمَانُ بْنُ عَلَى جَيْشِ الْعُسْرَةِ، فَقَالَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ: عَلَى مِاثَةُ بَعِيرٍ بِأَحْلاسِهَا وَأَقْتَابِهَا، قَالَ: ثُمَّ حَثَ فَقَالَ عُثْمَانُ: عَلَى مِاثَةُ أَخْرَى بِأَحْلاشِهَا وَأَقْتَابِهَا، مِرْقَاةً مِنَ الْمِنْبِرِ، ثُمَّ حَثَ فَقَالَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ: عَلَى مِائَةٌ أَخْرَى بِأَحْلاسِهَا

وَأَقْتَابِهَا، قَالَ: فَرَأَيْتُ النَّبِيِّ ﷺ يَقُولُ بِيَدِهِ

<sup>(</sup>١٠٩٢٧) تخريج: أخرجه البخاري: ٢٩٤٨، ومسلم: ٢٧٦٩ (انظر: ١٥٧٨٢)

<sup>(</sup>۱۰۹۲۸) تخریج: أخرجه البخاری: ۲۹۲۹ (انظر: ۲۷۷۹)

<sup>(</sup>۱۰۹۲۹) تخریج: اسناده ضعیف لجهالهٔ فرقد ابی طلحهٔ ، أخرجه الترمذی: ۳۷۰۰ (انظر: ۱٦٦٩٦) کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

الرائي المنظم ا

هٰكَـٰذَا يُحَرِّكُهَا، وَأَخْرَجَ عَبْدُ الصَّمَدِ يَدَهُ كَالْمُتَعَجِّب: ((مَا عَلَى عُثْمَانَ مَا عَمِلَ رَعُدَ هٰذَا۔)) (مسند احمد: ١٦٨١٦)

دلائی تو عثمان بن عفان رہائٹہ نے کہا مزید ایک سو اونٹ ان کے پالانوں اور نمدوں سمیت میرے ذمہ ہیں۔ میں نے نبی كريم مُشْغَلَقِيْنَ كو ديكها كه آب اين باته كواس طرح حركت دے رہے تھے۔عبدالعمد(اساد حدیث کے ایک راوی) نے انتہائی خوش ہونے والے آ دمی کے انداز میں ہاتھ کو نکالا، آب سن الله في المرح اين باته كو بلات اور حركت دية ہوئے فرمایا:''آج کے بعدعثان جو بھی کرتا رہے، اس بر کوئی حرج نہیں ہے۔''

سیدنا عبدالرحمٰن بن سمرہ رفائد سے مروی ہے کہ جب نبی كريم منظيمية نے جيش العسر ة يعنى غزوة تبوك كى مدد كے ليے صحابہ کرام سے اپیل کی تو سیدنا عثمان بن عفان زمالند ایک ہزار دینارایک کیڑے میں ڈال کر لائے اور ان کو نبی کریم منتے آیا ہے کی جھولی میں ڈھیر کر دیا، آپ مشکور اینے ہاتھوں میں ان دیناروں کو اللتے بلتے اور فرماتے: "آج کے بعدعثان جو کام بھی کرے، اسے کوئی نقصان نہیں ہوگا۔"آپ مطفی کی نے اس بات کو بار بار د ہرایا نے

(١٠٩٣٠) - عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰن بْن سَمُرَةَ قَىالَ: جَاءَ عُشْمَانُ بْنُ عَفَّانَ إِلَى النَّبِي ﷺ بِـأَلْفِ دِينَارِ فِي ثَوْبِهِ حِينَ جَهَّزَ النَّبِي ﷺ جَيْشَ الْعُسْرَةِ، قَالَ: فَصَبَّهَا فِي حِجْر النَّبِيُّ ﷺ فَجَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ يُعَلِّبُهَا بِيَدِهِ، وَيَعْفُولُ: ((مَا ضَرَّ ابْنَ عَفَّانَ مَا عَمِلَ بَعْدَ الْيَوْمِ-)) يُرَدُّدُهَا مِرَارًا- (مسند احمد: (Y . 9 . 7

فواند: .....ایک دینار ساز هے جار ماشے سونے کا ہوتا ہے اور ایک ہزار دینار تھے بَابُ فِيُمَا قَاسَاهُ الصَّحَابَةُ فِي هٰذِهِ الْغَزُوَةِ مِنُ قِلَّةِ الظَّهُرِ وَضَعُفِهِ وَمَا ظَهَرَ مِنُ مُعُجزَاتِ النَّبِي عِظْمًا غزوہُ تبوک میں صحابہ کرام کوسوار یوں کی قلت وغیرہ ہے جوسامنا رہااس کا اور نبی کریم ملتے عَیْم ہے ۔ صادر ہونے والے معجزات کا بیان

(١٠٩٣١) - عَنْ شُرَيْح بْنِ عُبَيْدِ أَنَّ فَضَالَةً سيدنا فضاله بن عبيد انصارى وَلَيْنَ سے مروى ہے، وہ كہتے ہيں: بْنَ عُبَيْدِ الْأَنْصَارِيُّ كَانَ يَقُولُ: غَزُوْنَا مَعَ ﴿ هُمْ فَيْ يَكُمُ مِ اللَّهِ عَلَى أَلَمُ عَلَى مُركت اللَّهُ اللَّهُ عَلَى مُركت اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى مُركت اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّلَّ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّ عَلَّهُ عَلَّ عَلَّهُ عَلَّ عَلَّهُ عَلَّ النَّبِيِّ عَنْ وَ مَ تَبُوكَ ، فَجَهَدَ بِالطَّهْرِ كَا ، سواريول كى برى قلت تقى ، جب صحابه كرام وكالتيم في

<sup>(</sup>١٠٩٣٠) تخريج: اسناده حسن، أخرجه الترمذي: ٣٧٠١ (انظر: ٢٠٦٣)

<sup>(</sup>١٠٩٣١) تىخىرىج: حـديث صحيح، أخرجه ابن حبان: ٢٨١ ، والطبراني في "المعجم الكبير": ١٨/ ۷۷۱ (انظر: ۲۳۹۵۵)

## وير الله المراجع المراجع المراجع ( 328 المراجع المراج

جَهْدًا شَدِيدًا، فَشَكُوْا إِلَى النّبِي عَلَيْهُ مَضِيقًا، فِسَارَ النّبِي عَلَيْهِ فِيهِ فَقَالَ: ((مُرُّوا بِسَمِ اللهِ عَلَيْهِ فِقَالَ: ((مُرُّوا بِسَمِ اللهِ عَلَيْهِ فِقَالَ: ((مُرُّوا بِسَمِ اللهِ عَلَيْهِ فِقَالَ: ((مُرُّوا بِسَمِ اللهِ عَلَيْهَ فِي اللهِ عَلَيْهَ فِي اللهِ عَلَيْهَا فِي يَنْفُخُ بِظَهْرِهِمْ: ((اللَّهُمَّ احْمِلْ عَلَيْهَا فِي سَبِيلِكَ، إِنَّكَ تَحْمِلُ عَلَيْها فِي السَّيلِكَ، إِنَّكَ تَحْمِلُ عَلَى الْقَوِيُ وَالشَّرِونِ اللَّهُ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ الل

(۱۰۹۳۲) - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ آبِي كَبْشَةَ الْاَنْمَارِيِّ، عَنْ آبِيهِ قَالَ: لَمَّا كَانَ فِي غَزْوَةِ تَسُارَعَ النَّاسُ اللَّي اَهْلِ الْحِجْرِ تَبُوكَ تَسَارَعَ النَّاسُ اللَّي اَهْلِ الْحِجْرِ يَدُخُلُونَ عَلَيْهِمْ فَبَلَغَ ذٰلِكَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ فَالَا نَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ فَبَلَغَ ذٰلِكَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ فَالَ نَدْخُلُونَ عَلَي قَالَ: فَانَا لَهُ عَلَيْ وَهُوَ مُمْسِكٌ بَعِيْرَهُ وَهُو مُمْسِكٌ بَعِيْرَهُ وَهُ هُو مُمْسِكٌ بَعِيْرَهُ وَهُ هُو مُمْسِكُ بَعِيْرَهُ وَهُ هُو مُمْسِكٌ بَعِيْرَهُ وَهُ هُو مُمْسِكٌ بَعِيْرَهُ وَهُ هُو مُمْسِكُ بَعِيْرَهُ وَهُ هُو مُمْسِكُ بَعِيْرَهُ وَهُ هُو مُمْسِكُ بَعِيْرَهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ وَهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

نی کریم مطفقیّن کواس کی شکایت کی تو آپ مطفقیّن نے ان کو ایک تک سے راستہ رالے چلے، نبی کریم مشاقلہ اس راستے یہ على اور فرمايا: "تم الله كانام لي كريهال سے كررو" لوگ اپی سواریاں لے کر آپ مطاق کے باس سے گزرے تو آب مطاع ان كى سوار يول ير چونك مارت اور بيدعا كرت جاتے: "يا الله اس سے ايلى راه ميس كام لے تو بى قوى اور ضعیف کو طاقت ویے والا ہے۔ اور تو ہی بروبح لیعنی خشکی اور تری اور ہر رطب و یابس یعنی تازه اور خشک بر قدرت رکھتا ہے۔' سیدنا فضالہ رہائند کہتے ہیں کہ ہماری مدینہ منورہ والیس تک ہمارے اونٹ ہم سے اپنی مہاریں تھینچتے تھے۔ یہ توی اور ضعیف کے متعلق نبی کریم مطبقاتیم کی دعاء کی برکت اوراس کا بتيجه تعاليكن مين رطب ويابس يعني خشك وتر كامفهوم نهين سمجه سكاكديهان اس سے كيا مراد ہوسكتى ہے؟ جب مم ملك شام میں مکئے اور ہم نے سمندر میں قبرص کی لڑائی لڑی اور میں نے سمندر میں کشتیوں کو چلتے اور سمندروں میں داخل ہوتے ویکھا تو مجھے نبی کریم مشی و کاء کی دعاء کی حقیقت معلوم ہوئی۔

سیدنا ابو کبعه انماری رفائق سے مروی ہے کہ غروہ تبوک کے سفر
کے دوران لوگوں نے (شمود کی منازل) چرکی طرف جلدی کی اور وہ ان میں داخل ہونے لگ گئے، جب رسول الله مشاقیق کی کواس بات کا پنہ چلا تو آپ مشاقیق نے نوگوں میں یہ اعلان کیا:"اَلْتُصَلَّا ہُ جَامِعَة"، وہ کہتے ہیں: جب میں رسول الله مشاقیق کے پاس آیا، جبکہ آپ مشاقیق نے اپن اونٹ کوروکا ہوا تھا اور فرما رہے تھے:" تم الی قوم پر کیوں داخل ہوتے ہو، موا تھا اور فرما رہے تھے:" تم الی قوم پر کیوں داخل ہوتے ہو،

<sup>(</sup>۱۰۹۳۲) تخريج: استاده ضعيف، محمد بن ابي كبشة لين الحديث اذا انفرد، ولم يُتابع على هذا الحديث، واسماعيل بن اوسط مختلف فيه، أخرجه ابن ابي شيبة: ١٤/ ٥٤٦، و الطبراني في "الكبير" ٢٢/ ٥٥٨ (انظر: ١٨٠٢٩)

ويو سنا المنظم المنظم

جس پراللہ تعالی کا غضب ہوا ہے؟ "ایک بندے نے کہا: اے اللہ کے رسول! ہمیں ان سے تعجب ہوتا ہے، اس لیے ان کے پاس جاتے ہیں، آپ مضاع آئے نے فرمایا: "کیا ہیں نے تم کواس سے زیادہ تعجب والے سے نہ ڈراؤ؟ تم ہیں ہی ایک آدمی ہے، وہ تم کوان کی امور کی بھی خبر دیتا ہے، جوتم سے پہلے گزر گئے ہیں اور ان امور کی بھی، جوتم سے بعد ہیں ہونے والے ہیں، پس تم سید ھے ہو جاؤ اور راو صواب پر چلتے رہو، پس بیشک اللہ تعالی سید ھے ہو جاؤ اور راو صواب پر چلتے رہو، پس بیشک اللہ تعالی تمہارے عذاب کی پرواہ نہیں کرے گے اور عنقریب ایسے لوگ آئیں سے۔ "تمہارے عذاب کی پرواہ نہیں کرے گے اور عنقریب ایسے لوگ آئیں سے، جو کسی چیز کواپے نقوں سے دفع نہیں کریں گے۔"

غَنضِبَ اللهُ عَلَيْهِمْ )) فَنَادَاهُ رَجُلٌ مِنْهُمْ: نَعْجِبُ مِنْهُمْ يَارَسُوْلَ اللهِ اقَالَ: ((اَفَلا أَنْ ذِرُكُمْ بِسَاعْجَبَ مِنْ ذَٰلِكَ؟ رَجُلٌ مِنْ اَنْ فُسِكُمْ يُنَبِّكُمْ بِمَا كَانَ قَبْلَكُمْ وَ مَا كَانَ هُوَ كَاثِنٌ بَعْدَكُمْ ، فَاسْتَقِيْمُوْ اوَسَدُّدُوْ افَإِنَّ هُو كَاثِنٌ بَعْدَكُمْ ، فَاسْتَقِيْمُوْ اوَسَدُّدُوْ افَإِنَّ اللّه عَزَّوجَلَّ لا يَعْبُأ بِعَذَابِكُمْ شَيْنًا ، وَ سَيَا إِسَى قَوْمٌ لا يَدْفَعُوْنَ عَنْ اَنْفُسِهِمْ سَيَا إِسَى قَوْمٌ لا يَدْفَعُونَ عَنْ اَنْفُسِهِمْ سَمَا إِسَى اللّهِ عَدْلَا المَا ١٨١٨)

فواند: ..... ریکص : مدیث نبر (۱۰۳۳۳)

(١٠٩٣٣) - عَنْ أَبِسِ السَّطُفَيْلِ عَامِرِ بْن وَاثِلَةَ أَنَّ مُعَاذًا أَخْبَرَهُ: أَنَّهُمْ خَرَجُوا مَعَ رِسُول اللهِ عَلَى عَامَ تَبُوكَ، فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى يَجْمَعُ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ والمَمغُرب وَالْعِشَاءِ، قَالَ: وَأَخَّرَ الصَّلاةَ ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا، ثُمَّ دَخَلَ ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى الْمَغُرِبَ وَالْعِشَاءَ جَمِيعًا، ثُمَّ قَالَ: ((إِنَّكُمْ سَتَأْتُونَ خَـدًا إِنْ شَـاءَ الـلُّهُ عَيْنَ تَبُوكَ، وَإِنَّكُمْ لَنْ تَأْتُوا بِهَا حَتَّى يَضْحَى النَّهَارُ، فَمَنْ جَاءَ فَلا يَـمَسَّ مِنْ مَائِهَا شَيْئًا حَتَّى آتِيَ-)) فَجِنْنَا وَقَدْ سَبَقَنَا إِلَيْهَا رَجُلان، وَالْعَيْنُ مِسْلُ الشَّرَاكِ تَبِضُ بِشَيءٍ مِن مَاءٍ، فَسَ أَلَهُ مَا رَسُولُ اللهِ ﷺ ((هَـلْ مَسِسْتُمَا مِنْ مَائِهَا شَيْئًا؟)) فَقَالًا: نَعَمْ، فَسَبَّهُمَا

<sup>(</sup>۱۰۹۳۳) تخریج: أخرجه مسلم: ص ۱۷۸۶ (انظر: ۲۲۰۷۰)

) ( 10 - CLISTING ) ( 10 - CLISTING ) ( 10 - CLISTING ) 9 جري كي واقعات

کہا اور آپ مٹنے وَکِی جو کچھ کہد سکتے تھے ان سے کہا، اس کے بعد صحابہ کرام نے این ہاتھوں کے ذریعے چشمے سے تھوڑ اتھوڑ ا پانی جمع کر کے ایک برتن میں کھھ پانی اکٹھا کر لیا، رسول الله من و اس مي اينا جره مبارك اور ماته وهو ع اور اس دھودن کواس میں واپس ڈال دیا، پھرتو اس چشمہ سے کثیر مقدار میں یانی نکلنے لگا، لوگ خوب سیراب ہوئے، پھر رسول الله يضَّ وَإِنَّ فِي مَايا: "أ معاذ! أكر تحقيد زندكي لمي تو تو و كيه گا کہ رہ صحراء ماغات سے بھرا ہوگا۔''

رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَقَالَ لَهُمَا مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَـقُولَ، ثُمَّ غَرَفُوا بِأَيْدِيهِمْ مِنَ الْعَيْنِ قَلِيلًا قَلِيلًا حَتَّى اجْتَمَعَ فِي شَيْءٍ، ثُمَّ غَسَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِيهِ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ، ثُمَّ أَعَادَهُ فِيهَا فَجَرَتِ الْعَيْنُ بِمَاءٍ كَثِيرٍ، فَاسْتَقَى النَّاسُ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ((يُوشِكُ يَا مُعَاذُا إِنْ طَالَتْ بِكَ حَيَاةٌ ، أَنْ تَرْى مَاءً هَاهُنَا قَدْ مَلَأَ جِنَانًا \_)) (مسند احمد: ٢٢٤٢)

فسوانسد: ..... باغات كمتعلق آپ مظاميّ في پيشين كوئى بورى بوگئ تقى ، جيبا كهمولانا مودودى كهتم بين: تبوک کے محکد شرعیہ کے رئیس شخ صالح نے بتایا کہ بیچشمد وسال پہلے تک بونے چودہ سوسال سے مسلسل ابلتا رہا، بعد میں نشیمی علاقوں میں ٹیوب ویل کھودے گئے تو اس چشمے کا یانی ان ٹیوب ویلز کی طرف منتقل ہو گیا۔ تقریباً تجیس ٹیوب دلیز میں تقیم ہو جانے کے بعداب یہ چشمہ خٹک ہوگیا ہے،اس کے بعدیث صالح ہمیں ایک ٹیوب ویل کی طرف بھی لے گئے، جہاں ہم نے دیکھا کہ جارانچ کا ایک یائب لگا ہوا ہے اور کسی مشین کے بغیراس سے یانی پورے زور سے نکل ر ہا ہے، قریب قریب یہی کیفیت دوسرے ٹیوب ویلز کی بھی ہمیں بتائی گئی۔ یہ نبی کریم مینے آیا کے معجزے ہی کی برکت ہے، آج تبوک میں اس کثرت سے پانی موجود ہے، کہ مدینداور خیبر کے سوا ہمیں کہیں اتنا یانی و یکھنے کا اتفاق نہیں ہوا، بلكه حقیقت به ہے كة تبوك كا يانى ان دونوں جگہوں سے بھى زيادہ ہے۔اس يانى سے فائدہ اٹھا كراب تبوك ميں ہرطرف باغ لگائے جارہے ہیں اور نبی کریم مطابق کی پیش کوئی کے مطابق تبوک کا علاقہ باغوں سے مجرا ہوا ہے اور دن بدن مجرتا جارہاہے۔ (سفرنامہ ارض قرآن)

(١٠٩٣٤) ـ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَوْ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ شَكَّ الْأَغْمَشُ قَالَ: لَمَّا كَانَ غَزْ وَهُ تُلُوكَ، أَصَابَ النَّاسَ مَجَاعَةً، فَـقَـالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! لَوْ أَذِنْتَ لَنَا فَنَحَرْنَا نَوَ اضِحَنَا فَأَكَلْنَا وَادَّهَنَّا، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ الله عَلَى ((افْعَلُوالِ)) فَجَاءَ عُمَرُ: فَقَالَ:

سیدنا ابوسعید زلائن یا سیدنا ابو ہریرہ زلائن سے سے مروی ہے کہ جب غزوهٔ تبوک پیش آیا تو لوگوں شدید بھوک میں مبتلا ہو گئے، انہوں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! اجازت ہوتو ہم اینے اونوں کونح کر کے کھانے کا اور چرنی کا انتظام کر لیں، رسول الله من عن عان مع فرمايا " فعيك ب-" ليكن سيدنا عمر والتعدّ نے آ کرعرض کیا: اے اللہ کے رسول! اگر لوگوں نے اونٹوں کو نحرکیا تو سواریاں تھوڑی پڑ جا کیں گی، آپ انہیں حکم دیں کہوہ

## والركال المالية المال

اینے زائداز ضرورت خوروونوش کا سامان لے آئیں اور آپ ان کے لیے اس میں برکت کی دعا فرمائیں، امید ہے کہ اللہ اس میں برکت فرمائے گا، سورسول اللہ منظ مین نے چڑے کا وسترخوان منكوا كر اسے بچھا ديا، پھر صحاب كو بلاكر فرمايا: "خوردونوش كا زائدسامان لے آئىں "كوئى ايك مضى مكى لايا، کوئی ایک مٹھی تھجور لے آیا اور کوئی روٹی کے بیجے کھیے گلڑے لے کر حاضر ہوا، یہاں تک کہ دستر خوان پر کچھ اشیاء جمع ہو محکیں۔ پھر آپ مضافی نے ان چیزوں پر برکت کی دعا کی اورآب مُضْعَلَقِامْ نے فرمایا: "ابتم بیسامان اینے برتنوں (اور تھیلوں وغیرہ) میں ڈالو۔'' چنانچہ صحابہ کرام اس سامان کو اینے برتنوں میں بھرنے لگے، یہاں تک کہ انہوں نے بورے فشکر میں جو برتن بھی پایا، اے بھرلیا، اور خوب پیٹ بھر کر کھا بھی لیا، لیکن پھر بھی اس میں کافی نیج بھی رہا۔ یہ منظر دیکھ کر رسول الله مُصْلِطَة نِے فر ماما: '' میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبودنہیں اور میں الله کا رسول ہوں، جو آ دمی صدق دل سے ان دوہاتوں کی محواہی دیتا ہو، جب اس کی الله سے ملاقات ہو

يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّهُمْ إِنْ فَعَلُوا قَلَّ الظَّهْرُ، وَلٰكِنْ ادْعُهُمْ بِفَصْلِ أَزْوَادِهِمْ، ثُمَّ ادْعُ لَهُمْ عَلَيْهِ بِالْبَرَكَةِ ، لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَ فِي ذٰلِكَ، فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِنِطَع فَبَسَطَهُ، ثُمَّ دَعَاهُم بِفَضِل أَزْوَادِهم، فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَجِيءُ بِكُفِّ الذُّرَةِ، وَالْآخَرُ بِكُفِّ التَّمْر، وَالْآخَرُ بِالْكِسْرَةِ، حَتَّى اجْتَمَعَ عَـلَى النَّطُع مِنْ ذٰلِكَ شَىءٌ يَسِيرٌ، ثُمَّ دَعَا عَلَيْهِ بِالْبَرَكَةِ، ثُمَّ قَالَ لَهُمْ: ((خُذُوا فِي أَوْعِيَتِكُمْ ـ )) قَالَ: فَأَخَذُوا فِي أَوْعِيَتِهِمْ حَتُّى مَا تَرَكُوا مِنَ الْعَسْكُر وعَاءً إِلَّا مَلَثُوهُ وَأَكَـٰلُوا حَتْى شَبِعُوا وَفَضَلَتْ مِنْهُ فَضْلَةٌ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ((أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللُّهُ وَأَنَّى رَسُولُ اللَّهِ ، لا يَلْقَى اللَّهَ بِهَا عَيْدٌ غَيْرُ شَاكُ فَتُحْدَجَبَ عَنْهُ الْجَنَّةُ ـ)) (مسند احمد: ۱۱۰۹٦)

بَابُ مَا جَاءَ فِي كِتَابِ رَسُولِ اللّهِ ﷺ إِلٰى هِرَقُلَ وَجَوَابِهِ عَلَيْهِ رسول الله طَشَعَةِ أَحَ مِرْقُلَ كَ نَام مَنْوَبِ اوراس كَى طرف سے اس كے جواب كا بيان

سعید بن ابی راشد سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: میں ہوال کے قاصد توخی کو مص میں ملا، جے اس نے رسول الله طفی ایک کی طرف بھیجا تھا، وہ بہت بوڑھا ہو چکا تھا، یا شدید بڑھا ہے کے قریب بہنچ چکا تھا، میں نے اس سے کہا: کیا آپ مجھے ہوال کی طرف سے نبی کریم طفی ایک نام اور رسول الله طفی ایک کے خام اور رسول الله طفی ایک کی طرف سے ہوال کی خام ہونے والے نامہ بیام الله طفی ایک خامہ بیام

گی تو اسے جنت میں جانے سے روکانہیں جائے گا۔''

<sup>(</sup>۱۰۹۳۰) تخریج: حدیث غریب، واسناده ضعیف، لجهالهٔ سعید بن ابی راشد (انظر: ۱۵۲۵۰) کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

QM 9 ہجری کے واقعات

ے آگاہ کر کتے ہیں؟ اس نے کہا: کیوں نہیں، اللہ کے رسول منظ من توک میں دارد ہوئے تو آپ منظ منا نے دحیہ کلبی بناشهٔ کو ہرقل کی طرف قاصد بنا کر روانہ فرمایا، جب رسول الله مطاع الله على المتوب اس كے ياس بہنجاتو اس فے روم کے عیسائی بادر بوں اور زعماء کو بلوایا، دروازے بند کر لیے، اور كماتم وكيه رب موكه يدخص يعنى رسول الله النظيمان كيما مقام ماصل کر گیا ہے۔ اس نے میرے نام پیغام بھیج کر مجھے بھی تین باتوں کی دعوت دی ہے: میں اس کے دین کے بارے میں اس کا پیروکار بن جاؤں، یا چھر میں اے اپنا مال بطور جزیرادا کروں اور میسر زمین ہمارے کنٹرول ہی میں رہے یا ہم اس ے ساتھ قال کے لیے تیار رہیں۔اللہ کی قتم تم اللہ کی کتابوں میں پڑھ کر جان چکے ہو کہ وہ ضرور بالضرور میرے اس تخت پر قابض ہوگا۔ پس آؤ ہم دین کے بارے میں اس کی پیروی کر لیں یا اس سرزمین کے عوض جزیہ دینے کا فیصلہ کرلیں، بین کر وہ سب قائدین شدت غضب سے مغلوب ہو کر بیک آواز دھاڑے،لگنا تھا کہ وہ اپنے لباس سے باہرنکل آئیں گے، وہ سب كهن لك : كيا آپ بميس اس بات كى دعوت دية بين كه ہم نفرانیت کوترک کر کے حجاز ہے آنے والے ایک دیہائی کی پیروی اختیار کرلیں؟ جباے یقین ہوگیا کہ اگر بیلوگ یہاں سے باہر گئے تو اہل روم کو وہ اس کے خلاف اُکسا اور بعر کا سکتے ہیں، تو اس نے ان سے پھے تکرار نہیں کیا، بلکه ان کو حوصلہ دلاتے ہوئے کہا، میں نے تو تم سے بیہ بات صرف آ ز مانے کے لیے کہی تھی، میں دیکھنا چاہتا تھا کہتم اپنے دین پر کس مدتک پختہ ہو، پھراس نے عرب کے تجیب قبیلہ کے ایک آ دی کو بلوایا جوعرب کے نصرانیوں پرمقررتھا، اور اس سے کہا: فَ قَالَ: اذْهَا بِكِتَابِي إلٰى هٰذَا الرَّجُلِ فَمَا مَم مِرے لِي عَلَىٰ والے كى اليے آدى كو بلاؤجوذمه كتاب والى دو اسلامى كتب كا سب سے بڑا مفت مركز

فَـ قُـلُتُ: أَلَا تُخْبِرُنِي عَنْ رِسَالَةِ هِرَقُلَ إِلَى النَّبِي ﴿ وَرِسَالَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﴿ إِلَى حرَفُلَ؟ فَقَالَ: بَلَى، قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تَبُوكَ، فَبَعَثَ دِحْيَةَ الْكَلْبِيَّ إِلَى هِرَقْلَ، فَلَمَّا أَنْ جَانَهُ كِتَابُ رَسُولِ اللهِ عِلْهُ دَعَا قِسِّيسِي الرُّومِ وَبَطَارِقَتَهَا، ثُمَّ أَغْلَقَ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ بَابًا، فَقَالَ: قَدْ نَزَلَ هٰذَا الرَّجُلُ حَيثُ رَأَيْتُمْ ، وَقَدْ أَرْسَلَ إِلَى يَدْعُونِي إِلَى ثَلاثِ خِصَالِ، يَدْعُونِي إِلَى أَنْ أَتَبِعَهُ عَلَى دِينِهِ ، أَوْ عَلَى أَنْ نُعْطِيَهُ مَالَنَا عَلَى أَرْضِنَا وَالْأَرْضُ أَرْضُنَا، أَوْ نُلْقِيَ إِلَيْهِ الْحَرْبَ، وَاللَّهِ لَقَدْ عَرَفْتُمْ فِيمَا تَقْرَءُ وْنَ مِنَ الْكُتُبِ لَيَ أَخُذَنَّ مَا تَحْتَ قَدَمَيَّ، فَهَلُمَّ نَتَّبِعْهُ عَلَى دِينِهِ أَوْ نُعْطِيهِ مَالَنَا عَلَى أَرْضِنَا، فَنَخَرُوا نَخْرَاةَ رَجُل وَاحِدٍ حَتَّى خَرَجُوا مِنْ بَرَانِسِهِمْ، وَقَالُوا: تَدْعُونَا إلى أَنْ نَدَعَ النَّىصْرَانِيَّة ، أَوْ نَكُونَ عَبِيدًا لِلْأَعْرَابِيُّ جَاءَ مِنَ الْحِجَازِ، فَلَمَّا ظُنَّ أَنَّهُمْ إِنْ خَرَجُوا مِـنْ عِنْدِهِ أَفْسَدُوا عَلَيْهِ الرُّومَ، رَفَأَهُمْ وَلَمْ يَكَـدُ وَقَـالَ: إِنَّـمَا قُلْتُ ذَلِكَ لَكُمْ لِأَعْلَمَ صَلَابَتَكُمْ عَلَى أَمْرِكُمْ، ثُمَّ دَعَارَجُلا مِنْ عَرَب تُجيبَ كَانَ عَلَى نَصَارَى الْعَرَبِ، فَقَالَ: ادْعُ لِي رَجُلًا حَافِظًا لِلْحَدِيثِ عَرَبِيُّ اللَّسَان أَبْعَثُهُ إِلْى هٰذَا الرَّجُل بِجَوَابِ كِتَابِهِ، فَجَاءَ بِي فَدَفَعَ إِلَى هِرَقُلُ كِتَابًا،

#### المُورِ الله المُورِينِ المُورِينِ الله المُورِينِ الله المُورِينِ الله المُورِينِ ا

دارتهم كابو، مين ات الشخص رسول الله مطيعين كي طرف اس کے خط کا جواب دے کر بھیجنا جاہتا ہوں، وہ مجھے ہرقل کی طرف لے گیا اور ہرقل نے ایک خط میرے حوالے کیا اور کہا تم میرایہ خط اس آ دی کے پاس لے جاؤ،اس نے مجھ سے جو کچھ کہا مجھے اس میں ہے کوئی بات بھولی نہیں ، تو وہاں جا کرمیرے لیے اس کی تین باتوں کا خیال رکھنا۔ (۱) و کھنا کہ اس نے میرے نام جو خط لکھا تھا، وہ اس کا کسی حوالہ سے ذکر مجمی کرتا ب؟ (٢) اور ديكهناكه جب وه ميرا خط يره عيقورات كويادكرتا ہے؟ (m) اور بی بھی دیکھنا کہ اس کی پشت پر تہمیں کچھا جنہی سی چرمحسوس ہوتی ہے؟ میں برقل کا خط لے کر تبوک آیا، آپ یانی ے ایک چشمے کے قریب آلتی یالتی مارے صحابہ کے درمیان تشریف فرما تھے۔ میں نے دریافت کیا کہ آپ لوگوں کے سردار کہاں ہیں؟ مجھے بنایا گیا کہ وہ یہ ہیں۔ میں چلنا ہوا آپ منط و المامن بين كيا، اور ابنا خط آب منط و الله كا حوال کیا، آپ مطای اور دریافت فرمایا کہ''تم کس قبیلہ ہے ہو؟'' میں نے عرض کیا: میں تنوخ قبلہ کا فرد ہوں۔ آب مشکر انے فرمایا: " کیا تمہیں این روحانی باب ابراہم مَالِيلا كى ملت حنيفه اسلام كى رغبت ہے؟" میں نے عرض کیا: میں ایک قوم کا قاصد ہوں اور اس قوم کے دین کا عامل ہوں۔ میں اپنی قوم کے پاس واپس جانے تک تو این دین سے واپس نہیں آسکتا۔ میری یہ بات س کرآپ الله المرايد ﴿ إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهُدِي مَنُ يَشَاءُ وَهُوَ أَعُلَمُ بِالْمُهُتَدِينَ ﴾ .... " آپ جے جا ہیں ہرایت نہیں دے سکتے ، البتہ اللہ جے جاہے ہدایت سے سرفراز کرتا ہے ادر وہی راہ باب ،ونے والوں کو بہتر عور ير جانتا ہے۔" (سورهُ نقص: ۵٦) پھر آب مطاق نے

ضَيَّعْتُ مِنْ حَدِيثِهِ فَاحْفَظْ لِي مِنْهُ ثَلاثَ خِصَال، انْظُرْ هَلْ يَذْكُرُ صَحِيفَتَهُ الَّتِي كَتَبَ إِلَىَّ بِشَيْءٍ، وَانْظُرْ إِذَا قَرَأَ كِتَابِي فَهَلْ يَـذْكُرُ اللَّيْلَ، وَانْظُرْ فِي ظَهْرِهِ هَلْ بِهِ شَيْءٌ يَريبُكَ، فَانْطَلَقْتُ بِكِتَابِهِ حَتَّى جِئْتُ تَبُوكَ فَإِذَا هُوَ جَالِسٌ بَيْنَ ظَهْرَانَي أَصْحَابِهِ مُحْتَبِيًا عَلَى الْمَاءِ، فَقُلْتُ: أَيْنَ صَاحِبُكُمْ؟ قِيلَ هَاهُ وَ ذَا، فَأَقْبَلْتُ أَمْشِي حَتَّى جَلَسْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَنَاوَلْتُهُ كِتَابِي فَوَضَعَهُ · فِي حَجْرِهِ ، ثُمَّ قَالَ: ((مِمَّنْ أَنْتَ.)) فَـ قُلْتُ: أَنَا أَحَدُ تَنُوخَ، قَالَ: ((هَلْ لَكَ فِي الْبِاسْلام الْحَنِيفِيَّةِ مِلَّةِ أَبِيكَ إِبْرَاهِيم؟)) فُلْتُ: إِنِّي رَسُولُ قَوْمٍ وَعَلَى دِينِ قَوْمٍ لَا رُجِعُ عَنْهُ حَتَّى أَرْجِعَ إِلَيْهِم، فَضَحِكَ وَقَالَ: ﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ السَلِّسَةَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴾ يَا أَخَا تَنُوخَ ا إِنِّي كَتَبْتُ بكِتَابِ إِلْي كِسْرِي فَمَزَّقَهُ وَاللَّهُ مُمَزَّقُهُ وَمُ مَزِّقٌ مُ لَكُهُ، وَكَتَبْتُ إِلَى النَّجَاشِيِّ بمصبحيفة فَخَرَقَهَا وَاللَّهُ مُخْرِقُهُ وَمُخْرِقٌ مُلْكَهُ، وَكَتَبْتُ إِلَى صَاحِبكَ بِصَحِيفَةٍ فَبِأَمْسَكُهَا، فَلَنْ يَزَالَ النَّاسُ يَجِدُونَ مِنْهُ بَأْسًا مَا دَامَ فِي الْعَيْشِ خَيْرٌ ـ)) قُلْتُ: هٰذِهِ إِحْدَى النَّلاثَةِ الَّتِي أَوْصَانِي بِهَا صَاحِبِي، وَأَخَذْتُ سَهْمًا مِنْ جَعْبَتِي فَكَتَبْتُهَا فِي جِلْدِ سَيْفِي، ثُمَّ إِنَّهُ نَاوَلَ الصَّحِيفَةَ رَجُلًا

### الريخ المنظم ال

فرمایا: "اے توفی! میں نے کسری کے نام ایک خط لکھا تھا، اس نے اسے میماڑ ڈالا ،اللہ اسے اور اس کی حکومت کو تکڑ ہے كرے كا اور ميں نے نجاشى كے نام كمتوب كھا تھا، اس نے اسے بھاڑ ڈالا، اللہ کی قتم، اللہ اسے اور اس کی حکومت کے مکڑے عرے کر دے گا اور میں نے تیرے بادشاہ ہرقل کے نام خط لکھا، اس نے اے احر ام سے پکڑا، جب تک اس کی حکومت ہے، لوگوں کو اس کی طرف سے ہمیشہ تکالیف پہنچی رہیں گا۔'' میں نے دل میں کہا کہ میرے آقانے مجھ سے جو تین باتیں کی تھیں، یہ ان میں سے ایک ہے، اور میں نے این ترکش سے ایک تیرنکال کراس جواب کواپی تلوار کی میان پر لکھ لیا۔ پھر آپ مشکور آنے وہ خط اینے بائیں طرف بیٹھے ہوئے ایک آ دمی کو ویا میں نے کہا''اس خط کو کون پڑھے گا؟'' لوگوں نے کہا: سیدنا معاویہ رہائٹذ، میرے آ قا کے خط میں لکھا ہوا تھا کہ آ ب مجھے آ سانوں اور زمینوں کے برابرعرض والی جنت کی طرف بلاتے ہیں، جو برہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ب توجهم كمال ب؟ رسول الله مطي في فرمايا: "سجان الله، يدكيسي بات مولى؟ جب دن آتا بيتورات كمال جاتى ہے؟ یہ من کر میں نے اینے ترکش سے ایک تیرنکال کرا پی تلوار ک میان پرآپ مظی آیا کے جواب کولکھ لیا، جبآپ میرے لائے ہوئے محتوب کے برصنے سے فارغ ہوئے تو فرمایا: "تم ایک قاصد ہو اور تمہارا ایک حق ہے، اگر میرے یاس تمہیں دینے کے لیے کچھ ہوتا تو ضرور عنایت کرتا، ہم اس وقت سفر میں میں اور سارا سامان ختم ہو چکا ہے، آپ منظ مین کی ہی بات من کرلوگوں کے گروہ میں سے ایک آ دی نے آپ مطابقاً ہے ریکار کر کہا: میں اسے تحفہ دیتا ہوں ، اس نے اپنا سامان کھولا اور وہ اردن کے علاقے صفور پیرکا تیار شدہ ایک شان دارسوٹ

عَنْ يَسَارِهِ، قُلْتُ: مَنْ صَاحِبُ كِتَابِكُمُ الَّذِي يُفْرَأُ لَكُمْ؟ قَالُوا: مُعَاوِيَةُ، فَإِذَا فِي كِتَابِ صَاحِبِي تَدْعُونِي إِلَى جَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمُوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ فَأَيْنَ النَّارُ؟ فَقَالَ رَسُبُولُ اللَّهِ ﷺ ((سُبْحَانَ اللَّهِ أَيْنَ اللَّيْلُ إِذَا جَاءَ النَّهَارُ؟)) قَالَ: فَأَخَذْتُ سَهْمًا مِنْ جَعْبَتِي فَكَتَبْتُهُ فِي جِلْدِ سَيْفِي، فَكَمَّا أَنْ فَرَغَ مِنْ قِرَائَةِ كِتَابِي، قَالَ: ((إِنَّ لَكَ حَقًّا، وَإِنَّكَ رَسُولٌ فَلَوْ وُجِدَتْ عِنْدَنَا جَاثِزَةٌ جَوَّزْنَاكَ بِهَا، إِنَّا سَفْرٌ مُرْمِلُونَ ـ)) قَالَ: فَنَادَاهُ رَجُلٌ مِنْ طَائِفَةِ النَّاسِ قَالَ: أَنَا أُجَوزُهُ، فَفَتَحَ رَحْلَهُ فَإِذَا هُوَ يَأْتِي بِحُلَّةٍ صَفُورِيَّةٍ فَوَضَعَهَا فِي حَجْرِي، قُلْتُ: مَنْ صَاحِبُ الْجَائِزَةِ؟ قِيلَ لِي: عُثْمَانُ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عِلْ ((أَيُّكُمْ يُنْوِلُ هٰذَا الرَّجُلَ -)) فَعَالَ فَتَى مِنَ الْأَنْصَارِ: أَنَا، فَقَامَ الْأَنْصَارِيُ وَقُمْتُ مَعَهُ حَتَّى إِذَا خَرَجْتُ مِنْ طَائِفَةِ الْمَجْلِسِ نَادَانِي رَسُولُ السلُّهِ عِنْهُ وَقَالَ: ((تَعَالَ يَا أَخَا تَنُوخَ ـ)) فَأَقْبَلْتُ أَهْوى إِلَيْهِ حَتَّى كُنْتُ قَائِمًا فِي مَجْلِسِي الَّذِي كُنْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَحَلَّ حَبْوَتَهُ عَنْ ظَهْرِهِ وَقَالَ: ((هَاهُنَا امْض لِمَا أُمِرْتَ لَهُ-)) فَجُلْتُ فِي ظَهْرِهِ فَإِذَا أَنَّا بِخَاتَم فِي مَوْضِع غُضُون الْكَتِفِ مِثْل الْحَجْمَةِ النَّحِيْرِيِّ الْمُسْخَمَةِ . (مسند احمد: (10/8.

## المناه ا

لا ہا اور اس نے اسے میری گود میں رکھ دیا، میں نے یو چھا بہتخفہ دے والے کا کیا تعارف ہے؟ تو مجھے بتلایا گیا کہ یہسیدنا عثمان مِثَاثِيدُ مِن، پھر رسول الله مِشْيَعَاتِيمَ نِے فرمایا: ''تم میں ہے کون ہے جواس کی میز بانی کرے گا؟'' ایک انصاری زائنے نے کھڑ ہے ہوکر کہا: جی میں ،وہ انصاری اُٹھا اور میں بھی اس کے ساتھ اُٹھ کھڑا ہوا۔ جب میں لوگوں کے گروہ میں سے ذرا باہر كنجاتو رسول الله مضائية في في في يكار كرفر مايا: "اتنفى! ذرا ادهرآنا۔" میں جلدی سے آب مشاکر کے یاس آ کر،ایی ای جگہ پر کھڑا ہو گیا، جہال پہلے میں بیٹا تھا تو آپ مشکھیا نے این پشت سے حادر مثا دی اور فرمایا: "وجمہیں جو بات کمی گئ تھی، ادھرآ کر دیکھ لو۔'' میں نے آپ کی پشت مبارک کو دیکھا تو وہاں کندھے کے قریب بینگی کے نشان جیسی بڑی جگرتھی۔ آل معاویہ کے ایک غلام معید بن الی راشد سے مروی ہے، پھر انھوں نے سابقہ روایت کی طرح کی روایت بیان کی ، البتہ اس میں بہمی ہے: عیسائی یادر یوں ادر زعماء نے کہا کہ ہم دین کے بارے میں اس کی اتباع نہیں کریں گے، نہ ہی ہم اینے اور اینے آباء کے دین کو جھوڑیں گے، نہ ہی ہم اسے خراج دینا قبول کرتے ہیں، البتہ ہم اس کے ساتھ لڑنے کو تیار ہیں۔اس روایت میں بہ بھی ہے کہ عباد نے بیان کیا کہ میں نے ابن فقیم ے کہا: کیا نحاثی نے اسلام قبول کرلیا تھا؟ اور رسول الله ملے اور نے مدینہ منورہ میں صحابہ کرام کو اس کی وفات کی خبر دیتے ہوئے ( غائبانہ ) نماز جنازہ نہیں پڑھائی تھی؟ انہوں نے کہا: . کی بان، وه فلان بن فلان تھا اور پی فلان بن فلان تھا۔ابن خشیم نے ان سب کے نام لیے تھے، میں یہ نام بھول چکا ہوں۔ (اس روایت میں پہنجی ہے کہ) قیصر کے قاصد نے کہا: جب

(١٠٩٣١) قَالَ ثَنَا عَبَادُ بِنُ عَبَّادٍ يَعْنِى الْمُهَلِّيِ كِتَابِهِ قَالَ: ثَنَا عَبَادُ بِنُ عَبَّادٍ يَعْنِى الْمُهَلِّي عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ عُثْمَانَ بِنِ خُثِيْمٍ عَنْ سَعِيْدِ بِنِ أَبِى رَاشِدِ مَوْلَى لِآلِ مُعَاوِيَةً ، فَذَكَر بَنِ أَبِى رَاشِدِ مَوْلَى لِآلِ مُعَاوِيَةً ، فَذَكر نَحْوَ الْحَدِيْثِ الْمُتَقَدَّمِ وَقَالُوا: لا نَتَبِعُهُ عَلَى دِينِهِ وَنَدَعُ دِينَنَا وَدِينَ آبَائِنَا ، وَلا نُقِر عَلَى دِينِهِ وَنَدَعُ دِينَنَا وَدِينَ آبَائِنَا ، وَلا نُقِر عَلَى دِينِهِ وَنَدَعُ دِينَنَا وَدِينَ آبَائِنَا ، وَلا نُقِر عَلَى دِينِهِ وَنَدَعُ دِينَنَا وَدِينَ آبَائِنَا ، وَلا نَقِر عَلَى دِينِهِ وَنَدَعُ دِينَا وَدِينَ آبَائِنَا ، وَلا نَقِيلًا الْمَدِينَةِ الْمَدِينَةِ فَقُلْ لَسَتُ لِابْنِ خُثَيْمٍ اللهِ عَلَيْهِ ؟ قَالَ: بَلَى ، ذَاكَ النَّ جَاشِي وَنَعَاهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ ؟ قَالَ: بَلَى ، ذَاكَ الْمَ أَصْحَابِهِ فَصَلَى عَلَيْهِ ؟ قَالَ: بَلَى ، ذَاكَ فَلانُ بِسُنُ فُلانَ ، فَلانَ وَهُ لَدَا وَنُسِيتُهُمَا ، (وَفِيْهِ ذَكَرَهُمْ ابْنُ خُثَيْمٍ جَمِيعًا وَنَسِيتُهُمَا ، (وَفِيْهِ ذَكَرَهُمْ ابْنُ خُثَيْمٍ جَمِيعًا وَنَسِيتُهُمَا ، (وَفِيْهِ

### والرائين المالية الما

أَيْضًا) قَالَ رَسُوْلُ قَيْصَرَ فَلَمَّا وَلَيْتُ دَعَانِي (يَعْنِي النَّبِيُّ فَقَالَ: ((يَا أَخَا تَنُوخِ هَلُمَّ فَامْضِ لِلَّذِي أَمِرْتَ بِهِ.)) قَالَ: وَكُنْتُ قَدْ نَسِيتُهَا فَاسْتَ دَرْتُ مِنْ وَرَاءِ الْحَلْقَةِ، نَسِيتُهَا فَاسْتَ دَرْتُ مِنْ وَرَاءِ الْحَلْقَةِ، وَيَلْقَى بُرْدَةً كَانَتْ عَلَيْهِ عَنْ ظَهْرِهِ، فَرَأَيْتُ عُلَيْهِ عَنْ ظَهْرِهِ، فَرَأَيْتُ عُلَيْهِ عَنْ ظَهْرِهِ، فَرَأَيْتُ عُلَيْهِ مَنْ الْمِحْجَمِ الضَّخْمِ. فَعُسُرُوفَ كَتِيفِهِ مِثْلَ الْمِحْجَمِ الضَّخْمِ. (مسند احمد: ١٦٨١٣)

میں واپس ہو کر جانے لگا تو نبی کریم مضائی آئے نے مجھے بلایااور فرمایا: ''اے توفی ادھرآ ، وہ کام بھی کر جاجس کا تجھے حکم دیا گیا تھا۔'' دراصل میں اس کام کو بھول چکا تھا، میں لوگوں کے پیچھے سے چکر لگا کر آپ مضائی آئے کے پیچھے آ گیا۔ آپ مضائی آئے کی پشت پر جو چادر تھی، آپ مضائی آئے نے اسے ہٹایا، میں نے آپ مشائی آئے کے کندھے کی ہڈی پرسینگی کے نشان جیسا برانشان کہا

فواند: سیروایات توضیف ہیں، البتہ آپ مختلف بادشاہوں کو خطوط کھے تھے، ان میں سے ایک خط روم کے بادشاہ ہرقل کو بھی کھا تھا، جاری کی حدیث نمبر (۲) میں اس خط کی تفصیل موجود ہے، یہ ایک طویل حدیث ہے، جس میں نمی کریم مضافی آئے کے بارے میں ہرقل اور سیدنا ابوسفیان بڑا تھ کا مکالمہ بھی موجود ہے، اس میں نمی کریم مضافی آئے کے خط کے الفاظ یہ تھے:

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ، مِنْ مُحَمَّدٍ عَبْدِ اللهِ وَرَسُولِهِ إِلَى هِرَقُلَ عَظِيمِ الرُّومِ ..... سَكَامٌ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى

أَمَّابَعْدُ! فَإِنِّى أَدْعُوكَ بِدِعَايَةِ الْإِسْلَامِ أَسْلِمْ تَسْلَمْ يُوْتِكَ اللّٰهُ أَجْرَكَ مَرَّتَيْنِ فَإِنْ تَوَلَّيْتَ فَإِنَّ عَلَيْكَ إِثْمَ اللّٰهُ أَجْرَكَ مَرَّتَيْنِ فَإِنْ تَوَلَّيْتَ فَإِنَّ عَلَيْكَ إِثْمَ الْأَدِيسِيِّينَ وَ ﴿ عَا أَهُلَ الْكِتَابِ تَعَالَوُا إِلَى كَلِيَةٍ سَوَاء بَيُنَنَا وَبَيْنَكُمُ أَنْ لَا نَعُبُلَ إِلَّا اللّٰهَ وَلَا اللّٰهِ مَا يُكُولُوا اللهُ لَا اللّٰهِ وَلَا نُصُرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَحِنَ بَعُضَنَا بَعُضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللّٰهِ فَإِنْ تَوَلُّوا فَقُولُوا اللهُ اللهُ مُسْلِمُونَ . ﴾ مُسْلِمُونَ . ﴾

## بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الله کے بندے اور اس کے رسول محمد (منتی یم ) کی طرف سے شاہ روم ہرقل کی طرف!

اس شخص پرسلام ہوجو ہدایت کی پیروی کرے، اس کے بعد واضح ہو کہ ہیں تم کو اسلام کی طرف بلاتا ہوں، اسلام لاؤگے تو (قہرالی ) سے نج جاؤگے اور الله تمہیں تمہارا دوگنا ثواب دے گا اگر تم (میری دعوت سے ) منہ پھیرو گے تو بلاشبہ تم پر (تمہاری) تمام رعیت (کے ایمان نہ لانے) کا گناہ ہوگا اور ''اے اہل کتاب ایک الی بات کی طرف آؤجو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے، یعنی یہ کہ ہم اور تم اللہ کے سواکسی کی بندگی نہ کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنا کیں اور اس سے اعراض کریں تو تم شریک نہ بنا کیں اور نہ ہم میں سے کوئی کسی کو اللہ کے سواپر وردگار بنائے، پھراگر اہل کتاب اس سے اعراض کریں تو تم کہد دنیا کہ اس بات کے گواہ رہو کہ ہم اللّٰہ کی اطاعت کرنے والے ہیں۔''

سیدنا عبد الله بن عمرو بن عاص دخالفهٔ سے مردی ہے کہ غزوہ تبوك والے سال الله كے رسول قيام الليل كے ليے كھڑے ہوئے ، صحابہ کرام آپ کا پہرہ وینے کے لیے آپ کے چھے جمع ہو گئے، یہاں تک کہ جب آب مطابق نمازے فارغ موکر ان كى طرف متوجه موئ تو فرمايا: "آج رات مجھ يانچ ايى خصوصیات سے نوازا کیا ہے کہ جھے سے پہلے کی بھی نبی کو وہ خصوصیات عطانہیں کی گئیں، مجھے روئے زمین کے تمام لوگوں ک طرف رسول بنا کرمبعوث کیا گیا ہے، مجھ سے پہلے محض اپنی ا پی قوم کی طرف رسول منا کرمبعوث کیے جاتے تھے، وثمن بر رعب اور ہیت کے ذریعے میری مدوکی گئی ہے، اگر چہ میرے اوراس کے درمیان ایک ماہ کی مسافت کیوں نہیں ہو، وہ اس کے باوجود مرعوب ہو جاتا ہے اور میرے لیے سیمتیں حلال کر دی گئی ہیں اور میں اور میری امت اس مال کو کھا سکتے ہیں اور پوری زمین کومیرے لیے معجد اور طہارت کا ذریعہ بنا ویا حمیا ہے، مجھے جہال بھی نماز کا وقت ہو جائے تو تیم کر کے نماز ادا كرسكتا مول، مجھ سے پہلے لوگ اس خصوصيت سے محروم تھے، وہ اپنے گر جا گھروں اورمقررہ عبادت گا ہوں میں ہی نماز ادا کر كة شيم اوريانيوين خصوصيت كوتوكياى كهنه، الله تعالى كى طرف سے مجھے کہا گیا کہ آب سوال کریں، ہرنی الله تعالی سے درخواست کر چکا ہے، تو میں نے این درخواست کو تیامہ

(١٠٩٣٧) ـ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدُّهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عِنْ عَنْ وَقَ نْبُوكَ قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يُصَلِّى، فَاجْتَمَعَ وَرَاثَهُ رجَالٌ مِنْ أَصْحَابِهِ، يَحْرُسُونَهُ حَتَّى إِذَا صَـلْى وَانْمَصَرَفَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ لَهُمْ: ((لَقَدْ أُعْ طِيتُ اللَّيْلَةَ خَمْسًا، مَا أُعْطِيَهُنَّ أَحَدُّ فَبْلِي، أَمَّا أَنَا فَأُرْسِلْتُ إِلَى النَّاسِ كُلِّهِمْ عَامَّةً ، وَكَانَ مَن قَبْلِي إِنَّمَا يُرْسَلُ إِلَى فَوْمِهِ، وَنُصِرْتُ عَلَى الْعَدُوِّ بِالرُّعْبِ، وَلَـوْ كَـانَ بَيْـنِي وَبَيْنَهُمْ مَسِيرَةُ شَهْرِ لَمُلَّءَ مِنْهُ رُغْبًا، وَأَحِلَتْ لِي الْغَنَائِمُ آكُلُهَا، وَكَانَ مَنْ قَبْلِي يُعَظُّمُونَ أَكْلَهَا كَانُوا يُحْرِقُونَهَا، وَجُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ مَسَاجِدَ وَطَهُورًا، أَيْنَمَا أَذْرَكَتْنِي الصَّلاةُ تَمَسَّحْتُ وَصَلَّيْتُ، وَكَانَ مَنْ قَبْلِي يُعَظِّمُونَ ذٰلِكَ، إِنَّمَا كَانُوا يُصَلُّونَ فِي كَنَاثِسِهِمْ وَبِيَعِهِمْ، وَالْخَامِسَةُ هِيَ مَا هِيَ قِيلَ لِي سَلْ فَإِنَّ كُلِّ نَبِيٌّ قَدْ سَأَلَ ، فَأَخَّرْتُ مَسْأَلَتِي إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، فَهِيَ لَكُمْ وَلِمَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا الله مسند احمد: ٧٠٦٨)

### المن المنظم الم

کے دن تک مؤخر کر دیا ہے، میری بید درخواست تمہارے حق میں اور ہراس آ دی کے حق میں ہوگی جوصدق دل سے اللہ تعالیٰ کی وصدانیت کی گواہی دیتا ہو۔'

ابو ہمام شعبانی سے مردی ہے، وہ کہتے ہیں: بو تھم کے ایک فخص نے بچھے بیان کیا کہ ہم غزوہ تبوک میں رسول اللہ مشے ایک کے ہمراہ سے، آپ مشے ایک کے ہمراہ سے دفرایا:

(اللہ تعالی نے آج رات مجھے فارس اور روم کے دو خزانے عطا فرما دیے ہیں اور سرخ رنگ کے شاہانِ ممیر کے در بعد میری مدد فرمائی ہے، در حقیقت بادشا ہت صرف اللہ تعالی کی ہے، یہ بادشاہ آتے ہیں اور اللہ کا مال لے کر اللہ کی راہ میں جہاد کریں بادشاہ آتے ہیں اور اللہ کا مال لے کر اللہ کی راہ میں جہاد کریں بادشاہ آتے ہیں اور اللہ کا مال لے کر اللہ کی راہ میں جہاد کریں بادشاہ آتے ہیں اور اللہ کا مال نے کر اللہ کی راہ میں جہاد کریں کے۔'' یہ بات آپ مشافی آنے نئین مرتبدار شاوفر مائی۔

(١٠٩٣٨) عن أَبِى هَمَّامِ الشَّعْبَائِيُ قَالَ: حَدَّ تَنِي رَجُلٌ مِنْ خَفْعَمَ، قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فِينَ فِينَ خَفْعَمَ، قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فِينَ غَزْوَةٍ تَبُوكَ، فَوَقَفَ. ذَاتَ لَيْلَةٍ، وَاجْتَمَعَ عَلَيْهِ أَصْحَابُهُ، فَقَالَ: ((إِنَّ اللهَ أَعْطَلَى اللَّيْلَةَ الْكَنْزَيْنِ كَنْزَ فَارِسَ وَالرُّومِ، وَأَصَدَّنِي بِالْمُلُوكِ مُلُوكِ حِمْيرَ وَالرُّومِ، وَأَصَدَّنِي بِالْمُلُوكِ مُلُوكِ حِمْيرَ الْأَحْمَرِيْنَ، وَلَا مُلُكَ إِلَّا لِلَّهِ يَأْتُونَ يَأْخُذُونَ مِنْ مَالِ اللهِ، وَيُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ \_)) قَالَهَا ثَلاثًا و (مسند احمد: ٢٢٦٩١)

فواند: ..... بیروایت توضعف ہے، کیکن آپ مین آلیا نے ان ممالک کے بارے میں بی پیشین گوئی کر گئے تھے کہ آپ مین آلی مین اور کی کی بیشین گوئی پوری ہوگئ تھی۔

(١٠٩٣٩) - عَنْ أَبِى الطُّفَيْلِ قَالَ: لَمَّا أَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ أَبِى الطُّفَيْلِ قَالَ: لَمَّا أَقْبَلَ فَ نَادَى: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَنَّ أَخَذَ الْعَقَبَةَ فَلا يَأْخُذُهَا أَحَدٌ، فَبَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَى يَقُودُهُ حُدَيْ فَهُ وَيَسُوقُ بِهِ عَمَّارٌ، إِذْ أَفْبَلَ رَهْطُ مُتَ لَثُسُمُونَ عَلَى الرَّوَاحِلِ عَشُوا عَمَّارًا، وَهُ وَ يَسُوقُ بِرَسُولِ اللَّهِ عَمَّارٌ عَلَى عَمَّارًا، يَضُرِبُ وُجُوهَ الرَّوَاحِلِ عَشُوا عَمَّارًا، بَنْ شِرِبُ وُجُوهَ الرَّوَاحِلِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى إلَّهُ وَاحِلُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى إلَّهُ وَاحِلُ ، فَقَالَ رَسُولُ

سیدنا ابوطفیل فالنو سے مروی ہے کہ جنب اللہ کے رسول منظافیا تہوک سے واپس ہوئے تو آپ منظافیا نے ایک اعلان کرنے والے کو حکم دیا اور اس نے اعلان کیا کہ اللہ کے رسول منظافیا نے ایک اعلان کر یہ پہاڑ کے اوپر والا راستہ اختیار کریں گے، لہذا کوئی دومرا آ دمی یہ راستہ اختیار نہ کرے، رسول اللہ منظافیا نے آگے آگے سیدنا مار فرانش سے، منہ چھپائے حدیفہ مرتائی اور وہ رسول اللہ منظافیا نے اور سیدنا ممار فرانش بر سوار کچھ لوگ اچا تک آگئے اور سیدنا ممار فرانش بر ازدام کرلیا اور وہ رسول اللہ منظافیا نے اونٹ کو ہا تک رہے ازدام کرلیا اور وہ رسول اللہ منظافیا کے اونٹ کو ہا تک رہے تھے، سیدنا ممار فرانش نے ان حملہ آ وروں کے اونٹ ک

(۱۰۹۳۸) تخریج: اسناده ضعیف لجهالهٔ ابی همام الشعبانی، أخرجه عبد الرزاق: ۱۹۸۷۸ (انظر: ۲۲۳۳۰) (۱۰۹۳۸) تخریج: اسناده قوی علی شرط مسلم (انظر: ۲۳۷۹۲)

المنظم ا

موَ ول ير مارنا شروع كيا، رسول الله مِشْنِ وَلِي في سيدنا حذيف وَلَا تُعَدِّ ے فرمایا: "بس، بس، بیاں تک کہ اللہ کے رسول مطاقیقیا نیجار آئے۔آپ مضائغ جب نیجارے توسیدنا عمار مٹائٹا والي آ مكن،آب مضيرً في فرمايا: "عمار! كياآب في ان اوگوں کو پہنچانا؟' انہوں نے عرض کیا کہ میں اکثر اونوں کوتو پیچان چکا ہوں، البتہ وہ لوگ منہ چھپائے ہوئے تھے، آب ﷺ نَنْ فرمایا: "تم جانتے ہو کہ ان کا کیا ارادہ تھا؟" انہوں نے عرض کیا: اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں، آب ﷺ نے فرمایا: "ان کا ارادہ تھا کہ وہ اللہ کے رسول من الله كو الك كر كے لے جاكيں اور ان كو ينج كرا دیں،سیدنا عمار فائن نے جیکے سے ایک صحابی سے بات کی اور یو چھا: میں آپ کواللہ کا داسطہ دے کر یو چھتا ہوں کیاتم جانتے ہو کہ ان لوگوں کی تعدا ، کتنی تھی؟ اس نے کہا: چودہ ، انہوں نے کہا کہ اگرتم بھی انہی میں سے ہوتو بیکل تعداد بندرہ ہوئی، رسول الله مشاريخ نے ان ميں سے تين آ دميوں كا نام ليا، جنہوں نے کہا کہ اللہ کی قتم ہم نے اللہ کے رسول کی طرف ہے اعلان کرنے والے کا اعلان نہیں سنا تھا، اور نہ ہی ہمیں ان لوگوں کے ارادہ کاعلم تھا۔سیدنا عمار مِن کنی نے کہا: میں گواہی دیتا ہوں کہ ان میں سے باقی بندرہ آ دمی سب ہی دنیا ادر آخرت میں اللہ اور اس کے رسول کے مخالف ہیں۔ ولید نے کہا کہ سیدنا ابوطفیل ہلاتھ نے اس غزوہ کا ذکر کرتے ہوئے بیان کیا كدرسول الله مضائية كسام جب ياني كى قلت كا ذكركيا كيا توآب مُشْغَرِين في لوكون عن فرمايا اوراعلان كراياك "الله ك رسول سے يہلے كوئى آ دى يانى ك قريب نہ جائے۔ ' الله ك رسول سطائق جب يانى ك قريب پنج تو آپ نے كھ لوگوں کو دیکھا، جوآب سے اللے اسے سیلے وہاں پہنچ کھے تھے۔ تو

رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَلَمَّا هَبَطَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَمرَ ل وَرَجَعَ عَمَارٌ فَقَالَ: ((يَا عَمَّارُ هَلْ عَبِرَ فَيتَ الْقَبِوْمَ؟)) فَقَالَ: قَدْ عَرَ فَتُ عَامَّةً الرَّوَاحِل، وَالْقَوْمُ مُتَلَثِّمُونَ قَالَ: ((هَلْ تَدْرى مَا أَرَادُوا؟)) قَالَ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَهُ، قَالَ: ((أَرَادُوا أَنْ يَنْفِرُوا بِرَسُولِ الله عَلَى فَيَهُ عُرَحُوهُ . )) قَالَ: فَسَأَلَ عَمَّارٌ رَجُلا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: نَشَدْتُكَ بِاللَّهِ، كَمْ تَعْلَمُ كَانَ أَصْحَابُ الْعَقَبَةِ؟ فَقَالَ: أَرْبَعَةَ عَشَرَ، فَقَالَ: إِنْ كُنْتَ فِيهِمْ فَقَدْ كَانُوا خَمْسَةً عَشَرَ فَعَدَّدَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى مِنْهُمْ ثَلاثَةً ، قَالُوا: وَاللَّهِ ، مَا سَمِعْنَا مُنَادِيَ رَسُولِ اللَّهِ ﴿ وَمَا عَلِمْنَا مَ أَرَادَ الْقَوْمُ، فَقَالَ: عَمَّارٌ أَشْهَدُ أَنَّ إِلاثْنَيْ عَشَرَ الْبَاقِينَ حَرْثٌ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ فِي الْحَيا قِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، قَالَ الْوَلِيدُ: وَذَكَرَ أَبُو الطُّفَيْلِ فِي تِلْكَ الْغَزْوَةِ أَذَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لِلنَّاسِ وَذُكِرَ لَهُ أَنَّ فِي الْمَاءِ قِلَّةً ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ مُنَادِيًّا فَادى أَنْ لَا يَردَ الْمَاءَ أَحَدٌ قَبْلَ رَسُول اللَّهِ عَلَى فَوَرَدَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى فَوَجَدَ رَهُطَا قَدْ وَرَدُوهُ قَبْلَهُ فَلَعَنَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ عِينَا يَوْمَئِذِ ـ (مسند احمد: ٢٤٢٠٢)

#### ) (340) (340) (340) 9 ہجری کے واقعات يركن المراجع المركزين المراجع اس روز آب مطاع الله في ان راعن طعن كما-

**فواند**: ..... رسول الله مِشْ َمَنِيَّا نے بہاڑ کے اوپر والا راستہ اختیار کیا ،اس کی وجہ ریتھی کہ آپ مِشْ َ اَلَیْمَ ان منافقین کورسوااور ناکام ظاہر کرنا جا ہے تھے، جنہوں نے آپ مشکھاتے ہے کو تبوک سے واپسی بی قبل کر دینے کامشورہ کیا تھا۔ حدیث کے آخر میں جس یانی کا ذکر ہے، اس کی تفصیل حدیث نمبر (۱۰۹۳۱)والے باب میں گزر چی ہے۔ بَابُ مَا جَاءَ فِي ذِكُر رُجُوعِهمُ إِلَى الْمَدِيْنَةِ مِنْ غَزُوَةِ تَبُولُكَ وَفِيْهِ أُمُورٌ شَتَّى تبوک سے صحابہ کرام کی واپئی کا تذکرہ، بدواپسی کی امور پرمشمل ہے

(١٠٩٤٠) ـ حَدَّثَنَا وُهَيْبُ بْنُ خَالِدِ حَدَّثَنَا سيدنا الوحيد ساعدى وَلِيَّة سے مروى ہے كہ غزوة تبوك ك عَــمرُو بنُ يَخيٰي عَنِ الْعَبَّاسِ بن سَهل بن موقع يرجم رسول الله يضيَّ في معيت مي روانه بوئ، جب ہم وادی کری میں پہنچے تو وہاں ایک خاتون اینے باغ میں موجودتقی، رسول الله مِنْ عَلَيْهِ نِهِ فَي صحابه سے فرمایا: "تم اس باغ کے پیل کا تخیینہ لگاؤ۔'' لوگوں نے اندازے لگائے۔ رسول الله مطاع في عن وس كاتخمينه لكايا اور رسول الله مطاع في الله اس خاتون سے فرمایا: ''اس باغ سے جوفصل حاصل ہو،اس کو یاد رکھنا، تا آ نکہ میں تمہارے پاس ان شاء اللہ واپس آؤں۔'' آب مشارية وبال سے روانہ ہوكر تبوك ميني، رسول الله مشاريخ نے فرمایا: "آج رات انتہائی تیز ہوا ادر آندھی چلے گی ،تم میں ے کوئی آ دمی آندھی میں کھڑانہ ہو،جس کے پاس اون ہے وہ اس کے یاؤں کی ری کومضبوط باندھ دے۔'' سیدنا ابو حمید رفائن کہتے ہیں: ہم نے اونوں کومضبوط باندھ دیا، جب رات ہوئی تو تیز آندھی چلی، ایک آ دمی اس میں کھڑا ہو گیا تو آندهی نے اسے قبیلہ طے کے پہاڑوں میں جاگرایا، بعدازاں الله كا حاكم رسول الله مطاع في خدمت مين آيا، اس نے رسول الله مِشْ وَإِنَّ كُو أَيِكَ سفيد خَيْر بطور بديه بيش كيا، رسول الله طفي ولل إلى عادر عنايت فرماكي اورآب الفي ولل نے اس کی بستی اور علاقہ اس کولکھ دیا، پھر آ ب طشے مین اور ہم

سَعْدِ السَّاعِدِيِّ عَنْ أَبِي حُمَيْدِ السَّاعِدِيِّ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَمْ عَامَ تَبُوكَ حَتْى جننا وَادِيَ الْقُرٰى، فَإِذَا امْرَأَةٌ فِي حَدِيقَةِ لَهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِأَصْحَابِهِ: ((الْحُرُصُوا-)) فَخَرَصَ الْقَوْمُ وَخَرَصَ رَسُولُ اللهِ عِنْ عَشَرَةَ أَوْسُق، وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى لِلْمَرْأَةِ: ((أَحْصِي مَا يَخُرُجُ مِنْهَا حَتَّى أَرْجِعَ إِلَيْكِ إِنْ شَاءَ اللهُ \_)) قَالَ: فَخَرَجَ حَتَّى قَدِمَ تَبُوكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ((إنَّهَا سَتَبِيتُ عَلَيْكُمْ اللَّيْلَةَ ريحٌ شَدِبدَةٌ، فَلا يَقُومُ مِنْكُمْ فِيهَا رَجُلٌ، فَمَنْ كَانَ لَهُ يَعِيرٌ فَلْهُوثِقْ عِقَالَهُ \_)) قَالَ: قَالَ أَبُو حُمَيْدٍ: فَعَقَلْنَاهَا فَلَمَّا كَانَ مِنَ اللَّيْل هَبَّتْ عَلَيْنَا ريحٌ شَدِيدَةٌ، فَقَامَ فِيهَا رَجُلٌ فَأَلْقَتْهُ فِي جَبَلِ طَيِّي، ثُمَّ جَاءَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُ أَيْلَةً ، فَأَهْذَى لِرَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ مَغْلَةً يَيْضَاءَ، فَكَسَاهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ بُرْدًا،

#### 9 جري کے واقعات کيون هي ) 341 X 10 - ELISTE ME ) 550

والسی پر وادی قری میں بنجے،آب مطاع آنے اس ورت سے دریافت فرمایا: "تمہارے باغ سے کتنا کھل حاصل ہوا؟" اس نے رسول اللہ مطابق کے تخمینہ کے مطابق بتایا کہ وی وس حاصل ہوا ہے، آپ مطاع اللہ نے فر مایا: "میں جلدی میں ہوں، میرے ساتھ جو کوئی جلدی جانا جاہتا ہے، تیار ہو جائے۔" آتے آتے جب آپ مطاقی مدینه منورہ کے قریب پنجے تو فرمایا: "وه مدینه منوره طابه ہے۔" پھر آپ مطاقی کی نظر احدیماڑ پر بڑی تو فرمایا: "سیاحد بہاڑ ہے، سے ہم سے اور ہم اس ہے محت کرتے ہیں، کیا میں تمہیں انصار کے بہترین قبائل ے آگاہ نہ کروں؟" ہم نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! ضرور آگاہ فرما کیں، آپ مطابق نے فرمایا: "انصار کے قبائل میں سب سے بہتر بنونجار، ان کے بعد بنوعبدالا محل اور ان کے بعد بنوساعدہ ہے، پھر انصار کے تمام ہی قبائل میں خیر

وَكَتَبَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَى بِبَحْرِهِ، قَالَ: ثُمَّ أَقْبَلَ وَأَقْبَلْنَا مَعَهُ حَتَّى جِئْنَا وَادِيَ الْقُرٰي فَقَالَ لِلْمَرْأَةِ: ((كُمْ حَدِيقَتُكِ؟)) قَالَتْ: عَشَرَ أَ أُوسُق، خَرْصُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَـقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ((إنِّي مُتَعَجِّلٌ فَمَنْ أَحَبُّ مِنْكُمْ أَنْ يَتَعَجَّلَ فَلْيَفْعَلْ-)) قَالَ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَخَرَجْنَا مَعَهُ حَتَّى إِذَا أَوْفَى عَلَى الْمَدِينَةِ ، قَالَ: ((هِيَ هَٰذِهِ طَابَةً - )) فَلَمَّا رَأْي أُحُدًا قَالَ: ((هٰذَا أُحُدُّ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ، أَلا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ دُورِ الْأَنْصَارِ؟)) قَالَ: قُلْنَا: بَلِّي، يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَالَ: ((خَيْرُ دُورِ الْأَنْصَارِ بَنُو النَّجَّارِ، ثُمَّ دَارُ بَسنِي عَبْدِ الْأَشْهَلِ، ثُمَّ دَارُ بَنِي سَاعِدَةَ، ثُمَّ فِي كُلِّ دُورِ الْأَنْصَارِ خَيْرٌ۔)) (مسند احمد: ۲٤۰۰۲)

فواند: ..... وادى قرى سے مراد وہ وادى جو مديند اور شام كے درميان باوريد بہتى بستيول برمشمل ب-بَابٌ فِي ذِكُر مَنُ تَخَلَّفَ عَنُ غَزُوَةِ تَبُوُكَ لِعُذُرِ ان حضرات کا تذکرہ جوعذر کی بنا برغزوۂ تبوک سے پیچھےرہ گئے تھے

(١٠٩٤١) ـ عَنْ أنَسس قَسالَ: لَمَّا رَجَعَ سيدنا انس فِاللهُ سي مردى ب كه جب رسول الله والله الله عظيمة الم عزوة رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ غَنْ وَهَ تَبُوكَ فَدَنَا مِنَ تَبُوكَ سِي واليس تشريفِ لاتے ہوئے مدينه منوره كے قريب السَمَدِينَةِ قَالَ: ((إِنَّ بِالْمَدِينَةِ لَقُومًا مَاسِرْتُمْ لَي يَنْجِ تُو فراما: "مدين منوره مين كي السكوك بهي كمتم في مَسِيْسًا وَلا قَطَعْنُهُمْ وَادِيًّا إِلَّا كَانُوا مَعَكُمْ جَهال بهي سفركيا اورجس وادى كوطے كيا، وهتمهارے ساتھ نه حانے کے باوجود اجرو ثواب میں تمہارے ساتھ برابرشریک رہے ہیں۔' صحابہ کرام نے دریافت کیا: اے اللہ کے رسول! جبكه وه مدينه منوره عى ميس رب اورسفر كے ليے نہيں فكے؟

فِيٰهِ ـ)) قَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللَّهِ وَهُمْ بِالْمَدِيْنَةِ؟ قَالَ: ((وَهُمْ مِالْمَدِيْنَةِ حَبَسَهُمُ الْعُذْرُ۔)) (مسند احمد: ۱۲۰۳۲)

<sup>(</sup>۱۰۹٤۱) تخریج: أخرجه البخاری: ۲۸۳۸ ، ۴۲۲۶ (انظر: ۱۲۰۰۹) کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

#### و جرى ك واتعات ) 10 - Chief Hall

آپ مشکی نے فرمایا: "جی مال، وہ مدینہ میں ہی رہے، دراصل بات میہ ہے کہ عذر نے ان کورد کا ہے۔''

فاند: سنيت الحيى موتوعمل كيفير وابل جاتا بـ

قُلْتُ لِسَعْدِ بْنِ مَالِكِ: إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلُكَ عَنْ حَدِيثِ وَأَنَا أَهَابُكَ أَنْ أَسْأَلَكَ عَنْهُ، فَـقَـالَ: لا تَفْعَلْ يَا ابْنَ أَخِي! إِذَا عَلِمْتَ أَنَّ عِنْدِي عِلْمًا فَسَلْنِي عَنْهُ وَلَا تَهَيْنِي، قَالَ: فَـقُـلْتُ: قَوْلُ رَسُولِ اللهِ ﷺ لِعَلِيٌّ جِينَ خَـلَّفَهُ بِالْمَدِينَةِ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ، فَقَالَ سَعْدٌ: خَلَّفَ النَّبِيُّ ﴿ عَلِيًّا بِالْمَدِينَةِ فِي غَيِزُوَيةِ تَبُوكَ، فَيقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَتَّخَلِّفُنِي فِي الْخَالِفَةِ فِي النِّسَاءِ وَالصِّبْبَانِ؟ فَقَالَ: ((أَمَا تَرُّضَى أَنْ تَكُونَ مِنِّى بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى؟)) قَالَ: بَلَى، يَارَسُولَ اللُّهِ! قَالَ: فَأَذْبَرَ عَلِيٌّ مُسْرِعًا كَأَنِّي أَنْظُرُ إلى غُبَار قَدَمَيْهِ يَسْطَعُ ، وَقَدْ قَالَ حَمَّادٌ: فَرَجَعَ عَلِيٌّ مُسْرِعُداد (مسند احمد: (189.

(١٠٩٤٢) عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: عيد بن مبب عروى ع، وه كت بين بن عيد المُسَيَّبِ قَالَ: سعد بن مالك والله على الله على الله على الله الله وريافت كرنا چا بتا بول، كيكن آپ سے يو جھتے ہوئے ڈرتا بھى بول\_ انہوں نے کہا: مجتیج! ایبا نہ کرو، جب تم جانتے ہو کہ میرے یاس کسی بات کاعلم ہے تو مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، یوچھو، میں نے کہا: غزوہ تبوک کے موقع پر جب اللہ کے رسول نے سیدنا علی زماننز کو مدینه منوره میں اپنے پیچھے چھوڑ کر جارہے تصح آب مضافی بنا نے کیا فرمایا تھا؟ سیدنا سعد بھاتھ نے کہا کہ غزوۂ تبوک کے موقع پر جب رسول اللہ منظ مینا نے سیدنا علی ڈیٹنز کواینے پیچیے مدینہ منورہ میں چھوڑنے کا اظہار فرمایا تو انہوں نے عرض کیا: کیا آپ مجھے یہاں غزوہ سے چھے رہ جانے والی عورتوں اور بچوں میں جھوڑ کر جا رہے ہیں؟ آب مطاعی نے فرمایا: "کیاتم اس بات پرخوش نہیں کہ تمہاری میرے ساتھ وہی نسبت ہو جومویٰ مَلِیلا کے ساتھ ہارون مَالِیلا كوتھى؟'' انھوں نے كہا: اے اللہ كے رسول! ٹھك ہے، پھر سیدناعلی خالنفۂ بوں تیزی ہے واپس ہوئے کہ گو ما میں ان کے قدموں سے اُڑنے والے غبار کو اب بھی دیکھ رہا ہوں، دوسری روایت میں ہے: سیدناعلی وظائفۂ جلدی جلدی واپس لوٹ گئے۔

فواند: ..... نى كريم مُضَعَداً في غزوه تبوك كموقع يريدينه كانتظام سيدنا محد بن مسلم والنيد كوسونيا اوربال بجون برسيدناعلى فالنئذ كومقرركما تفايه

#### الموراد المالية المال

عمرو بن میمون سے مردی ہے، وہ کہتے ہیں: میں سیدنا عبداللہ بن عباس بنالتها كي خدمت ميس بيضا تھا كەنوآ دمى ان كى خدمت میں حاضر ہوئے ، انہوں نے کہا: اے ابوالعباس! یا تو آپ اٹھ کر ہمارے ساتھ چلیں یا یہ لوگ اٹھ جائیں اور ہمیں خلوت دیں، سیدنا عبداللہ بن عماس منافقا نے کہا: میں تمہارے ساتھ اثه جاتا ہوں،عمر و بن میمون کہتے ہیں: ان دنوں سیدنا عبداللہ بن عباس بنالی صحت مند تھے، بیان کے نابینا ہونے ہے قبل کی بات ہے، عمرد کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے ابتداء کرتے ہوئے بات کی، ہمنہیں جانے کہ انہوں نے کیا کہا؟ کچھ در بعدسیدنا عبدالله بن عباس نِنْ فِي اپنے كيڑے حِمارُ تے ہوئے آ گئے، وہ کہ رہے تھے، ہائے افسول میدلوگ اس آ دمی برطعن وتشنیع کرتے ہیں، جے دی املازات حاصل ہوں، بیاں شخصیت پر معرض میں، جس کی بابت نی کریم مشکور نے فرمایا تھا ''میں اب ایک ایے آ دی کو جیجوں گا کہ جے اللہ بھی ناکام نہیں کرے گا، وہ اللہ سے اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ "سیدتا عبدالله بن عباس بالله ان كها: آب كى يد بات س كربهت س لوگوں نے گردنیں او برکو اٹھا کیں ،لیکن آپ مشکھا نے فرمایا: ''علی بنائش کہاں ہیں؟'' بتانے والے نے بتلایا کہ وہ اینے فیے میں آٹا پیں رہے ہیں،سیدنا عبدالله بن عباس زائم نے کہا: ابتم میں سے کوئی آ دمی رہ کام نہیں کرتا، سیدنا علی زائنون آئے اوران کی آئکھیں دکھ رہی تھیں اور وہ دیکھ بھی نہیں سکتے تھے، نبی کریم مِشْئِلَا نے ان کی آئکھوں میں لعاب ڈالا، پھر حِسْدٌ ہے کو تین بارلہرا کر ان کے حوالے کیا، وہ فتح پاب واپس موے اور قیدیوں میں صفیہ بنت حی بھی تھیں، سیدنا

(١٠٩٤٣) ـ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُون قَالَ: إِنِّي لَجَالِسٌ إِلَى ابْنِ عَبَّاسِ إِذْ أَتَاهُ تِسْعَةُ رَهْ طِ ، فَ قَ الُوا: يَا أَبَا عَبَّاس! إِمَّا أَنْ تَقُومَ مَعَنَا، وَإِمَّا أَنْ يُخْلُونَا هُؤُلاءِ، قَالَ: فَقَالَ ابْنُ عَبَّاس: بَلْ أَقُومُ مَعَكُمْ، قَالَ: وَهُوَ يَـوْمَثِذِ صَحِيحٌ قَبْلَ أَنْ يَعْمَى، قَالَ فَابْتَدَء وا فَتَحَدَّثُوا فَلَا نَدْرى مَا قَالُوا، قَالَ: فَجَاءَ يَنْفُضُ ثَوْبَهُ وَيَقُولُ: أَفْ وَتُفْ وَقَعُوا فِي رَجُل لَهُ عَشْرٌ ، وَقَعُوا فِي رَجُل قَالَ لَهُ النَّبِيُّ إِنَّهُ ﴿ (الْأَبْعَفَنَّ رَجُلًا لَا يُخْزِيهِ اللَّهُ -أَبَدًا، يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ )) قَالَ: فَاسْتَشْرَفَ لَهَا مَنِ اسْتَشْرَفَ، قَالَ: ((أَيْنَ عَلِمٌ ؟)) قَالُوا: هُوَ فِي الرَّحٰلِ يَطْحَنُ، قَالَ: وَمَا كَانَ أَحَدُكُمْ لِيَطْحَنَ، قَالَ: فَجَاءَ وَهُـوَ أَرْمَىدُ لَا يَكَادُ يُبْصِرُ ، قَالَ: فَنَفَتَ فِي عَيْنَيْهِ ثُمَّ هَرَّ الرَّايَةَ ثَلاثًا فَأَعْطَاهَا إِيَّاهُ، فَجَاءَ بِصَفِيَّةَ بِنْتِ خُيَى، قَالَ: ثُمَّ بَعَثَ فُلانًا بسُورَةِ التَّوْبَةِ، فَبَعَثَ عَلِيًّا خَلْفَهُ فَأَخَذَهَا مِنْهُ، قَالَ: ((لا يَذْهَبُ بِهَا إلَّا رُجُلٌ مِنْمِي وَأَنَا مِنْهُ ـ)) قَالَ: وَقَالَ لِبَنِي عَمِّهِ: ((أَيُّكُمْ يُوَالِينِي فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ؟)) قَالَ: وَعَلِيٌّ مَعَهُ جَالِسٌ فَأَبُوا فَقَالَ عَلِيٌّ: أَنَا أُوَ اللَّكَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ، فَالَ: ((أَنْتَ وَلِيِّي فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ-))

(١٠٩٤٣) تـخريج: اسناده ضعيف بهذه السياقة، ابو بلج يحيى بن سليم يقبل حديثه فيما لا ينفرد به، اخرجه الحاكم: ٣/ ١٣٢ (انظر: ٣٠٦١)

المرابع المر

عبدالله بن عماس بناتی نے کہا نبی کریم مطابقی نے فلاں آ دمی کو سورہ توبہ دے کر روانہ کیا، اس کے بعدسیدنا علی والند ك ييجيے روانه فرمايا ، انہوں نے جاكر اس سے سور و توبد لے لى، اورآب مطاع تل فرمايا تفاكد"اس سورت كوايدا آدى لے جائے، جو مجھ سے ہے اور میں اس سے مول " سیدنا عبدالله بن عباس والع النها ني كريم مضاعية في اي برادري ے فرمایا تھا کہ''تم میں ہے کون ہے جودنیا وآخرت میں میرا ساتھ دے اور میرے ساتھ رہے؟ سیدنا علی فاتن مجمی وہیں بیشے تھے، لوگوں نے انکار کیا تو علی و انگار کے کہا: ''میں دنیا و آخرت میں آپ کے ساتھ رموں گا،آپ سے ای نے فرمایا: " دنیا و آخرت میں تم میرے ساتھ ہی ہو، آپ منظ انہیں چیوژ کردوسرے آ دمی کی طرف متوجہ ہوئے ، اور فرمایا: "تم میں سے کون دنیا و آخرت میں میرا ساتھ دے گا؟" لوگوں نے ا نکار کیا تو سیدناعلی و کاشو نے کہا کہ دنیا و آخرت میں میں آپ كى ساتھ رہوں گا، آپ مطابقات نے فرمایا: "تم ونیا اور آخرت میں میرے ساتھی ہو۔' سیدنا عبد اللہ بن عباس بڑھی نے کہا:سیدہ خدیجہ والعمال کے بعد انہوں نے ہی سب سے پہلے اسلام قبول کیا اور رسول الله مطاع این جادر لے کرسیدنا على،سيده فاطمه،سيدناحس اورسيدناحسين څينځيې کے اوير ڈال وي اور فرمايا: ﴿إِنَّمَا يُرِينُ اللَّهَ لِيُنْ هِبَ عَنْكُمُ الِّرجُسَ اَهُلَ الْبَيِتَ وَيُطَهِّرُ كُمْ تَطْهِيْرًا ﴾ .... " صرف الله تعالى بہ چاہتا ہے کہ وہ اے اہل بیت تم سے گندگی کو دور کر دے اور تم کو یاک صاف کردے۔' اورسیدناعلی بڑائٹو نے نبی کریم مضابقاتیا کے لیے اپنی جان کا نذرانہ یوں پیش کیا کہ نبی کریم مطابقاتا کا لباس زیب تن کر کے ان کی جگه برسو گئے اور مشرکین رسول 

قَالَ: فَتَرَكَهُ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى رَجُلٍ مِنْهُم، فَقَالَ: ((أَيُّكُمْ يُوَالِينِي فِي الدُّنْيَا وَالْمَاخِرَةِ؟)) فَأَبُوا قَالَ: فَقَالَ عَلِيٌّ: أَنَا أُوَالِيكَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، فَقَالَ: ((أَنْتَ وَلِيِّي فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ-)) قَالَ: وَكَانَ أُوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ مِنَ النَّاسِ بَعْدَ خَدِيجَةً ، قَىالَ: وَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثَـوْبَهُ فَوَضَعَهُ عَلَى عَلِي وَفَاطِمَةً وَحَسَنِ وَحُسَيْنِ فَقَالَ ﴿إِنَّامَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرَّجْسَ أَهْلَ البّيتِ وَيُطهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ﴾ قَالَ: وَشَرَى عَلِيٌ نَفْسَهُ لَبِسَ ثَوْبَ النَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ نَامَ مَكَانَهُ، قَالَ: وَكَانَ الْمُشْرِكُونَ يَرْمُونَ رَسُولَ اللهِ عِلْمُ فَجَاءَ أَبُو بِكُرٍ وَعَلِيٌّ نَاثِمٌ، قَـالَ: وَأَبُو بِكُرِ يَحْسَبُ أَنَّهُ نَبِي اللَّهِ، قَالَ: فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ، قَالَ: فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ: إِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ قَدِ انْطَلَقَ نَحْوَ بِثْرِ مَيْمُون فَـأَدْرِكُهُ، قَالَ: فَانْطَلَقَ أَبُّو بِكُرِ فَدَخَلَ مَعَهُ الْغَارَ، قَالَ: وَجَعَلَ عَلِيٌّ يُرْمَى بِالْحِجَارَةِ كَـمَا كَانَ يُرْمَى نَبِيُّ اللَّهِ وَهُوَ يَتَضَوَّرُ قَدْ لَفَّ رَأْسَـهُ فِي الثَّوْبِ لَا يُخْرِجُهُ حَتَّى أَصْبَحَ ، ثُمَّ كَشَفَ عَنْ رَأْسِهِ فَقَالُوا: إِنَّكَ لَـلَـئِيـةٌ كَـانَ صَاحِبُكَ نَرْمِيهِ فَلَا يَتَضَوَّرُ، وَأَنْتَ تَتَضَوَّرُ، وَقَدْ اسْتَنْكَرْنَا ذٰلِكَ، قَالَ: وَخَرَجَ بِالنَّاسِ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ، قَالَ: فَقَالَ لَـهُ عَـلِـيِّ: أَخْرُجُ مَعَكَ ، قَالَ: فَقَالَ لَهُ نَبِيُّ اللُّهِ: ((لا\_)) فَبِكَى عَلِيٌّ، فَقَالَ لَهُ: ((أَمَا

و المراجع المائي المراجع المر

تَرْضٰي أَنْ تَكُونَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسٰى إِلَّا أَنَّكَ لَسْتَ بِنَبِيٌّ، إِنَّهُ لَا يَنْبَغِى أَنْ أَذْهَبَ إِلَّا وَأَنْتَ خَلِيفَتِي ـ)) قَالَ: وَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ: أَنْتَ ((وَلِيِّي فِي كُلِّ مُؤْمِنِ عُدِي \_)) وَقَالَ: ((سُدُّوا أَبْوَابَ الْمَسْجِدِ غَيْرَ بَابِ عَلِيٍّ \_)) فَقَالَ: فَيَدْخُلُ الْمَسْجِدَ جُنْبًا وَهُو طريقُهُ لَيْسَ لَهُ طريقٌ غَيْرُهُ، أَسَالَ: وَقَسَالَ: ((مَسنْ كُنْتُ مَولاهُ فَإِنَّا مَولاهُ عَبِلِيٌّ -)) قَالَ: وَأَخْبَرَنَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي الْقُرْآن أَنَّهُ قَدْ رَضِيَ عَنْهُمْ عَنْ أَصْحَاب اشَّجَرَةٍ، فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، هَلْ حَدَّثَنَا أنَّهُ سَخِطَ عَلَيْهِمْ بَعْدُ، قَالَ: وَقَالَ نَبِيُّ فَلاَّضْرِبْ عُنْقَهُ، قَالَ: ((أُوَكُنْتَ فَاعِلًا، وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ اللهَ قَدِ اطَّلَعَ إِلَى أَهْل بَدُر، فَقَالَ: اعْمَلُوا مَا شِنْتُمْ.)) (مسند ا-حمد: ۳۰۶۱)

لائے، سیدنا علی مخالفہ سوئے ہوئے تھے، انہوں نے سمجھا کہ یہ الله کے نی بی، انہوں نے کہا: اے اللہ کے نی! تو سیدنا علی زائشُ نے کہا: اللہ کے نبی تو بر میمون کی طرف تشریف لے گئے ہیں، یہ ایک کویں کا نام تھا، آپ ان کے پاس مل جا کیں سیدنا ابو بکر زلائن بھی پیچھے پہنچ گئے ،سیدنا ابو بکر زلائن ساتھ 🖆 اور آپ منت الله کار کے ہم راہ غار میں جا داخل ہوئے، سید علی زائش کوبھی اس طرح پھر مارے گئے، جیسے نی کریم مشاہ آیا کو بارے جاتے تھے، اور وہ کیڑے ہی میں کیڑے کے نیچے ہی الث ملث رہے تھے، انہوں نے اپنا سر کیڑے میں اچھی طرح جھیا لیا، سرکو باہر نہیں نکالتے تھے، یہاں یک کہ صبح ہوگئی، اس کے بعد انہوں نے اینے سرے کیڑا ہٹایا، تو مشرکین نے کہا:تم بڑے ذلیل ہو، ہم تمہارے ساتھی کو پھر مارتے تھے تو وہ اس طرح اللتے بلنتے نہیں تھے اور تم تو پھر لگنے پر الئے سیدھے ہوتے تھے، اور ہمیں یہ بات کچھ عجیب می لگتی تھی، اور نبی کریم مٹیے آنے صحابہ کوساتھ لیے تبوک کی طرف روانہ ہوئے ، تو سیدنا علی بنائیز نے کہا: میں بھی آ پ کے ہمراہ جاؤں گا، جب نی کریم مطابقین نے انکار کیا تو وہ رونے گے، چر آپ مطابقین نے ان سے فرمایا ''تم اس بات پر راضی نہیں کہ تمہارا میرے ساتھ وہی تعلق ہو، جومویٰ عَالِیٰلا کے ساتھ ہارون عَالِیٰلا کا تھا، فرق صرف اتنا ہے کہتم نبی نہیں ہو، میں جاؤں تو تم میرے ظیفہ اور نائب کی حیثیت سے یہاں رہو۔'' اور رسول الله مِشْغُونِيْ نِهِ ان سے مزید فرمایا: "میرے بعدتم ہرمومن کے دوست ہو۔'' نیز فرمایا:''علی مخاتئہ کے دروازے کو چھوڑ کر ماتی تم سب لوگ اینے اینے درواز ہے بند کر دو۔'' اس طرح سیدنا على فالني جنابت كى حالت ميس بهى مجد مين وافل موجات تھے، کیونکہ ان کا اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا، نیز

#### الكالم المنافعة المن

رسول الله مِنْ الله عن فرمایا: "جس کا میں دوست ہوں، علی ہمی اس کا دوست ہے۔" الله تعالی نے ہمیں قرآن مجید میں بتلایا کہ کہ وہ اصحاب شجرہ یعنی صلح صدیبیہ کے موقع پر درخت کے یعنی سلح صدیبیہ کے موقع پر درخت کے یعنی رسول اکرم مِنْ الله کے ہاتھ پر بیعت کرنے والوں سے راضی ہے، اوران لوگوں کے دلوں میں جو پھے تھا، الله اس سے بھی واقف تھا، کیا الله نے اس کے بعد کسی موقع پر فرمایا کہ اب وہ ان سے ناراض ہوگیا ہے؟ نیز جب سیدنا عمر فرائش نے ایک فرمان سے ناراض ہوگیا ہے؟ نیز جب سیدنا عمر فرائش نے ایک شخص سیدنا حاطب بن ابی بلتعہ فرائش کے بارے میں کہا: اے الله کے رسول! مجھے اجازت و بیجے میں اس کی گردن اڑ اووں تو الله کے رسول! مجھے اجازت و بیجے میں اس کی گردن اڑ اووں تو جانے کہ الله کے رسول! مجھے اجازت و بیجے میں اس کی گردن اڑ اووں تو جانے کہ الله تعالی نے اہل بدر پر نظر ڈالی اور فرمایا: اب تم جو جانو کردیا ہے)۔"

أَنْ تَكُونَ مِنْ يَمْوْلِهِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى إِلَا أَنْكَ لَسْتَ بِنَبِي ، إِنَّهُ لا يَنْبَغِى أَنْ أَذْهَبَ إِلَا وَأَنْتَ خَلِيفَتِى ۔)) .....(ثم اس بات پر راض نہیں کہ تمہارا میرے ساتھ وہی تعلق ہے جوموی عَلَیٰظ کے ساتھ ہارون عَلِیٰظ کا تھا، فرق صرف اتنا ہے کہ تم نبیس ہو، میں جاؤں تو تم میرے نائب کی حیثیت سے یہاں رہو)۔ کیونکہ کی بار نبی کریم مِشْظَیْق میری اتنا ہے کہ تم نبیس ہو، میں جاؤں تو تم میرے نائب کی حیثیت سے یہاں رہو)۔ کیونکہ کی بار نبی صحابی ہوا کرتا تھا، مثلا آپ مِشْطَقَیْن عرف صدیبیہ کے موقع پر تشریف لے گئے اور آپ مِشْطَق اور نائب سیدنا علی زنائی آپ مِشْطَق کے ساتھ تھے اور مدینہ پر نائب کوئی اور تھا، آپ مِشْطَق نِ غزوہ خیبر کے لیے روانہ ہوئ، جبد سیدنا علی زنائی آپ مِشْطَق کے ساتھ تھے اور مدینہ پر فلیف کوئی اور صحابی تھا، آپ مِشْطَق نِ فتی مدیس موقع پر تشریف لے می سیدنا علی زنائی آپ مِشْطَق کے ساتھ سے اور مدینہ پر فائی فی اور میں نائی فی اور میں میں شرکت کی، ان میں بھی سیدنا علی زنائی نائی نائی نے خوا الود اع کے اور ایک میں شرکت کی، ان میں بھی سیدنا علی زنائی آپ مِشْطَق کے ساتھ تھے اور مدینہ پر نائب کوئی اور قا، آپ مِشْطَق کے ساتھ تھے اور ایک میں بھی سیدنا علی زنائین آپ مِشْطَق کے ساتھ تھے اور مدینہ پر نائب کوئی اور قا، آپ مِشْطَق کے ساتھ تھے اور ایک میں بھی سیدنا علی زنائین آپ میں شرکت کی، ان

مرمة تشريف لے محتے، سيدناعلى والنيز آپ ملت آپ ملت كے ساتھ تھے اور مديند پر نائب كوئى اور تھا، اس طرح آپ ملت كيا

غزوۂ بدر کے لیے تشریف لے گئے، جبکہ سیدناعلی زنائنہ آپ مٹنے آپا کے ساتھ تھے اور مدینہ پر نائب کوئی اور تھا۔ پیتمام

تاریخی امورضیح اسانیداورابل علم کے اتفاق سے معروف بیں، زیادہ تر غزوات میں سیدنا علی بھائنڈ آپ مشیدیا کے ساتھ کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

**فواند**: ..... اس حدیث کامقصود سیدناعلی ڈاٹنڈ کا غزوہ تبوک کے متعلقہ تذکرہ ہے، جس کے بارے میں امام

ابن تیب والنید نے کہا: اس مدیث کے بعض جملے تو نی کریم مطنع آئے پر جموث ہیں، جیسا کہ یہ جملہ ہے: ((أَمَا تَرْضَى

## و الرائي المالية الم

رب، اگر چالوائی ندائری منی مور (منعاج النة: ۳۳/۵)

سیدنا ابور ہم غفاری ڈھائٹۂ ، بدان صحابہ میں سے ہیں جنہوں نے درخت کے نیج نی کریم مضائل کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: میں نے نبی کریم سے اللہ کی معیت مي غزوهٔ تبوك مين شركت كى، جب آپ روانه موئ تو آپ رات کو چلتے رہے، میں بھی آپ کے قریب چلنا رہا، مجھے اوکھ آ گئ، میں جا گئے کی کوشس کرنے لگا، میری سواری آب مطنع کی سواری کے قریب تھی، مجھے اس بات کا اندیشہ تھا کہ مبادا میں رکاب میں رکھ آپ مطاق کا کے پاؤل سے کرانہ جاؤں، اس لیے میں اپنی سواری کو ذرا چیھیے رکھتا، یہاں تك كه جب نصف رات موئى توميرى آكه محمد ير غالب آگئ اور میری سواری آپ کی سواری پر جا چرهی، آپ مشاکلیا کا یاؤں رکاب میں تھا، میری سواری آپ کے باؤں کے ساتھ جا گرائی اور میں تب بیدار مواجب میں نے آپ مشاکیا کے "حَـسُ" كَالفاظ ف (جوآب مَشْفَالَة في تكليف محسول كرنے ير كب)، سوميں نے اپنا سر او يركو أشحايا اور عرض كيا: اے اللہ کے رسول! میرے لیے مغفرت (اس گتاخی کی معانی) کی دعا فرمائیں، آپ مطفی آیا نے فرمایا: "آپ بھی سوال كرو ـ " آب مشكولة مجه سے بنوغفار كے چيجےرہ جانے واللوكول كمتعلق دريافت كرف سكاور مين آب من المناطقة کو بتانے لگا، آپ مشاعل نے مجھ سے دریافت فرمایا کہ"ان سرخ رنگ، طویل قامت سخت گھونگھر یالے بالوں والوں نے کیا کیا؟ یا آپ نے فرمایا کہ چھوٹے بالوں والوں نے کیا کیا؟'' یه شک عبدالرزاق کو مواہے۔ وہ لوگ جن کی حجاز میں

(١٠٩٤٤) ـ عَن الرُّهُ رِي أَخْبَرَنِي ابْنُ أَخِي أَبِي رُهُم، أنَّهُ سَمِعَ أَبَارُهُم لْ غِفَارِيّ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِي عِلْمَا الَّذِينَ بَايَعُوا تَحْتَ الشَّجَرَةِ يَقُولُ: غَزَوْتُ مَعَ النَّبِيُّ عِلْمُ غَرْوَمَةَ تَبُوكَ، فَلَمَّا فَصَلَ مُسْرَى لَيْلَةً فَسِرْتُ قَرِيبًا مِنْهُ، وَأَلْقِيَ عَلَيَّ النُّعَاسُ فَكَفِقْتُ أَسْتَيْقِظُ، وَقَدْ دَنَتْ رَاحِلَتِي مِنْ رَاحِلَتِهِ، فَيُفْزِعُنِي دُنُوُهَا خَشْيَةَ أَنْ أُصِيبَ رَجْلَهُ فِي الْغَرْزِ، فَأُوَّخُرُ رَاحِـلَتِـى حَتْـى غَـلَبَتْنِي عَيْنِي فِي نِصْفِ اللَّيْسِل، فَرَكِبَتْ رَاحِلَتِي رَاحِلَتُهُ، وَرِجْلُ النَّبِي عَلَى إِلْغَرْزِ فَأَصَابَتْ رِجْلَهُ، فَلَمْ أُستَيْقِظ إِلَّا بِمَقَوْلِهِ حَسٍّ، فَرَفَعْتُ رَأْسِي فَـقُـلُتُ: اسْتَغْفِرْ لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ! فَقَالَ: سَلْ، فَقَالَ: فَطَفِقَ يَسْأَلُنِي عَمَّنْ تَخَلَّفَ مِنْ بَنِي غِفَارٍ ، فَأُخْبِرُهُ فَإِذَا هُوَ يَسْأَلُنِي: ((مَا فَعَلَ النَّفَرُ الْحُمْرُ الطُّوَالُ الْقِطَاطُ؟ (أَوْ قَسَالَ: الْقِسَسَارُ، عَبْدُ الرَّزَّاقِ يَشُكُّ) الَّـذِيـنَ لَهُمْ نَعَـمٌ بِشَظِيَّةِ شَرْحٍ-)) قَالَ: فَذْكَرْتُهُمْ فِي بَنِي غِفَارٍ، فَلَمْ أَذْكُرْهُمْ حَتْنِي ذَكَرْتُ رَهْ طَامِنْ أَسْلَمَ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللُّهِ! مَا يَـمْنَعُ أَحَدَ أُولَٰئِكَ حِينَ تَخَلَّفَ، أَنْ يَحْمِلَ عَلَى بَعِيرِ مِنْ إِبِلِهِ امْرَأَ

(١٠٩٤) تـخـريج: اسناده ضعيف لجهالة ابن اخي ابي رُهـم، أخرجه ابن حبان: ٧٢٥٧، والطبراني في "المعجم الكبير": ١٩/ ٤١٥، والحاكم: ٣/ ٥٩٣ (انظر: ١٩٠٧٢)

N. S. 248 ( 348 ) ( 62 ( 10 - ELICONI ) 9 جمري كرواقعات

> نَشِيطًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَادْعُوا هَلْ أَنْ يَتَخَلُّفَ عَنِ الْمُهَاجِرِينَ مِنْ قُرَيْشِ وَالْأَنْ صَارِ وَأَسْلَمَ وَغِفَارٍ . (مسند احمد: ( ) Q Y A Y

كى اونك يرانى بجائے دوسرےكى چست سے آ دمى كوالله کی راہ میں روانہ کر دیتے۔ میں یکار کرمعلوم کرتا ہوں کہ قریش، انصار، بنواسلم اور بنوغفار میں سے کون لوگ مہاجرین سے پیچھے رہ گئے ہیں۔ ( دوسری سند) سیدنا ابور ہم غفاری بڑائنڈ سے مروی ہے، وہ كت بن: من ابن سوارى كوآب مطاع الله على ركف كى کوشش کرنے لگا، تا آ نکہ میری آ نکھ مجھ پر غالب آ گئی اور آب مطالقاً نے فرمایا: "ان ساہ فام، پت قد، سخت گھونگر مالے بالوں والوں نے کیا کیا؟" میں نے عرض کیا: اللہ ك قتم! مين اين لوكون مين ايس لوكون كونبين جانا آپ من و ترایا: "وه لوگ جن کی مقام شبکه شرخ میں

بكريال بين-' مجھے ياد آيا كهايسے لوگ تو بنوغفار ميں ہيں، پھر

مجھے یاد آیا کہ ایسے لوگ بنو اسلم کے بیں، وہ لوگ ہمارے

حلیف تھے،تو میں نے عرض کیا: اے اللّٰہ کے رسول! وہ لوگ بنو

اسلم سے ہیں اور وہ ہمارے حلیف تھے۔

مقام شرخ پر بہاڑوں کی چوٹیوں پر بکریاں ہیں۔" مجھے یاد آیا

کہ وہ بنوغفار میں سے ہیں۔ مجھے اچھی طرح یادنہیں آیا پھر

مجھے بنواسلم کا خیال آیا، میں نے عرض کیا: اللہ کے رسول! وہ

خودتو پیچےرہ گئے، انہیں کیا مانع تھا کہوہ اینے اونوں میں سے

(١٠٩٤٥) ـ (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيْقِ ثَانٍ) قال الْحِعَادُ الْقِصَارُ - )) قَالَ: قُلْتُ: وَاللَّه! مَا فَـهُـلْتُ: يَما رَسُولَ اللَّهِ! أُولَئِكَ رَهُطٌ مِنْ أَسْلَمُ كَانُوا حُلَفَاتَنَا و(مسند احمد: (19YAE

فَطَهِفْتُ أَوْ تُحرُ رَاحِلَتِي عَنْهُ حَتَّى غَلَبَتْنِي عَبْنِي، وَقَالَ: ((مَا فَعَلَ النَّفُوُ السُّودُ أَعْرِفُ هٰ وُلْاءِ مِنَّا حَتَّى قَالَ: ((بَلَى الَّذِينَ لَهُمْ نَعَمٌ بِشَبِكَةِ شَرْخ \_)) قَالَ: فَتَذَكَّرْتُهُم فِي بَنِي غِفَار فَلَمْ أَذْكُرُهُمْ حَتَّى ذَكَرْتُ أَنَّهُمْ رَهُمُ طُلِّمِنْ أَسْلَمَ كَانُوا حِلْفًا فِينَا، المُورِدُ الله المُعَالِينَ مِنْ الله المُعَالِقِ الله المُعَالِقِينَ الله المُعَالِقِ المُعَالِقِ المُعَالِقِ اللهِ المُعَالِقِ المُعَلِقِ المُعَالِقِ المُعَلِقِ المُعَلِقِ المُعَالِقِ المُعَلِقِ المُعَلِقِ المُعَالِقِ المُعَلِقِ المُعَلِقِ المُعَالِقِ المُعَالِقِ المُعَلِقِ المُعَالِقِ المُعَالِقِ المُعَالِقِ المُعَالِقِ المُعَالِقِ المُعَالِقِ المُعَالِقِ المُعَالِقِ المُعَالِقِ المُعَلِقِ المُعَلِقِ المُعَلِقِ المُعَلِقِ المُعَالِقِ المُعَلِقِ المُعَلِقِ المُعَالِقِ المُعَالِقِ المُعَالِقِ المُعَلِقِ المُعَلِقِ المُعَالِقِ المُعَلِقِ المُعِمِي المُعِمِي المُعَلِقِ المُعَلِقِ المُعَلِقِ المُعَلِقِ المُعَلِقِ المُعَلِقِ المُعَلِقِ ال بَابُ حَدِيثِ كَعُب بُنِ مَالِلْتٍ وَهُوَ أَحَدُالثَّلاَّتَةِ الَّذِيْنَ تَخَلَّفُوا عَنُ غَزُوةِ تَبُولُ وَنَزَلَ القُرُ آنُ بِتُوبِتِهِمُ وَلَيْهِمُ

سیدنا کعب بن مالک رہائیں کا واقعہ، جبکہ بیان لوگوں میں سے ہیں جوغز وہ تبوک سے پیچھےرہ گئے تھ، اوران کی توبہ کی قبولیت کے بیان میں قرآن کریم نازل ہوا

(١٠٩٤٦) ـ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: أَخْبَرَنَا عمر بن كثير سے مروى ہے، وہ كہتے ہيں: كعب بن مالك رُخاتُنا نے مجھے بیان کیا میں غزوہ تبوک کے موقع پر سواری اور اخراجات کے لحاظ ہے جس قدرخوش حال تھا، اس ہے بل بھی بھی اس قدر خوش حال نہیں تھا، جب اللہ کے رسول مشارکی روانہ ہو گئے تو میں نے سوچا کہ میں کل تیاری کر کے روانہ ہو کر آب مشكري سے جاملوں گا۔ تو میں اینے كاموں میں مصروف ہوگیا، تا آ ککہ شام ہوگئ اور میں اپنی مصروفیات سے فارغ نہ ہوسکا، میں نے سوچا کہ کوئی بات نہیں، میں کل تیاری کرلوں گا، لوگ ابھی قریب ہی ہیں، پس میں ان سے جاملوں گا، دوسرے دن بھی شام تک کاموں سے فارغ نہیں ہوسکا، جب تیسرا دن ہوا تو میں پھر کاموں میں مصروف رہا اور شام تک کاموں سے فارغ نه موسكا، من في سوچا كه اب تو دير مو كئى، لوگ تين دن سفر کر مے جیں، بیسوج کر میں نے سفر کا ارادہ ملتوی کردیا اور يہيں تھبرا رہا، جب الله كے رسول مشكر الله واپس تشريف لاك تو لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوکر معذرتیں کرنے گئے۔ میں بھی آ کرآپ مشکور کے سامنے کھڑا ہو گیا، میں نے عرض کیا میں اس غزوہ کے موقع برسواری اور اخراجات کے لحاظ سے جس قدرخوشحال تھا، اتناکسی دوسرے غزوہ کے موقع پرخوش حال نہیں تھا۔ ( یعنی میرا کوئی شرعی عذر نہیں تھا، بلکہ غفلت

ابْنُ عَـوْنَ عَنْ عُمَرَ بْنِ كَثِيرِ بْنِ أَفْلَحَ قَالَ: قَ لَ كَعْبُ بِنُ مَالِكِ: مَا كُنْتُ فِي غَزَاةٍ أَيْسَرَ لِـلظُّهُر وَالنَّفَقَةِ مِنِّي فِي تِلْكَ الْغَزَاةِ، قَالَ: لَمَّا خَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﴿ فَكُلْتُ: أَتَجَهَّزُ غَدًا، ثُمَّ أَلْحَقُهُ فَأَخَذْتُ فِي جَهَازِي فَأَمْسَيْتُ وَلَهُ أَفُرُغُ ، فَقُلْتُ: آخُذُ فِي جَهَازِي خَدًا وَالنَّاسُ قَرِيبٌ بَعْدُ ثُمَّ أَلْحَقُهُمْ فَأَمْسَيْتُ وَلَمْ أَفْرُغْ، فَلَمَّا كَانَ الْبِومُ الثَّالِثُ، أَخَذْتُ فِي جَهَازِي فَأَمْسَيْتُ فَلَمْ أَفْرُغْ، فَقُلْتُ: أَيْهَاتَ سَارَ النَّاسُ ثَلاثًا فَأَقَمْتُ، فَلَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ جَعَلَ النَّاسُ يَعْتَذِرُونَ إِلَيْهِ فَجِنْتُ حَنْى قُمْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ ، فَقُلْتُ: مَا كُنْتُ فِي غَزَاةٍ أَيْسَرَ لِلظَّهْرِ وَالنَّفَقَةِ مِنِّي فِي هٰذِهِ الْغَزَاةِ، فَأَعْرَضَ عَنِّي رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَمَرَ الـنَّاسَ أَنْ لَا يُكَلِّمُونَا، وَأُمِرَتْ نِسَاؤُنَا أَنْ يَتَحَوَّلْنَ عَنَّا، قَالَ: فَتَسَوَّرْتُ حَائِطًا ذَاتَ يَوْم، فَإِذَا أَنَا بِجَابِرِ بِن عَبْدِ اللَّهِ فَقُلْتُ: أَيْ

<sup>(</sup>١٠٩٤٦) تمخريج: حمديث صحيح دون قوله "فاذا انا بجابر بن عبد الله ......" وهذا اسناده ضعيف لانقطاعه، عمر بن كثير لم يدرك كعب بن مالك، أخرجه مطولا ومختصرا ودون الفقرة المنقعلمة المخارى: ٣٨٨٩، ٢٧٦٦، ٤٦٧٧، ٦٦٩٠، ومسلم: ٢٧٦٩ (انظر: ١٥٧٧١)

9 ہجری کے واقعات 10- (15-14-14) 350 (10- (15-14-14) 15- ) (10- (11-14-14) 16- )

> جَابِرُ نَشَدْتُكَ بِاللَّهِ ، هَلْ عَلِمْتَنِي غَشَشْتُ اللُّهَ وَرَسُولَهُ يَوْمًا قَطُّ؟ قَالَ: فَسَكَتَ عَنِّي فَجَعَلَ لا يُكَلِّمُنِي، قَالَ: فَبَيْنَا أَنَا ذَاتَ يَوْم إذْ سَمِعْتُ رَجُلًا عَلَى الثَّنِيَّةِ يَقُولُ: كَعْبًا كَعْبًا، حَتَّى دَنَا مِنِّي فَقَالَ: بَشِّرُواا كَعْبًا. (مسند احمد: ۱۵۸۲۳)

آب مطاع آن نے لوگوں کو تھم صادر فرمایا کہ کوئی بھی مخف ہارے ساتھ کلام نہ کرے۔ اور ہماری بیوبوں کو ہم سے الگ ر بنے کا حکم دیا گیا۔ سیدنا کعب ڈٹائٹز کہتے ہیں: انہی ایام میں میں ایک دن باغ کی دیوار پرچڑھ کرسیدنا جابر بن عبدالله می تیو كوديكها اوريس نے كہا: اے جابر! ميستم سے الله كا واسطه وے کر یو چھتا ہوں ، کیا تمہارے علم میں ہے کہ میں نے بھی اللہ ادراس کے رسول کو دھوکہ دیا ہو؟ وہ میری بات سن کر خاموش رہے اور مجھ سے کوئی بات نہیں گے۔ میں اس طرح دن گزار رہا تھا کہ ایک دن بہاڑی گھاٹی کی طرف سے میں نے ایک آ دمی کو سنا جومیرا نام لے کر کعب کعب یکار رہا تھا۔ یہاں تک کہ وہ میرے قریب آ گیا اور کہنے لگا کہ کعب خالفہ کوخوشخبری دو۔ عبدالرحمٰن بن عبدالله بن كعب بن مالك عدمروي ب كه جب الله تعالیٰ نے سیدنا کعب بن مالک مناشدُ کی توبہ قبول کی تو وہ رسول الله مض ولن كي خدمت من آئے اور كما: الله في مجھ محض سے بولنے کی برکت ہے اس آ زمائش ہے نحات دی ہے، اب میری توب میں یہ چز بھی شامل ہے کہ میں آ کندہ بھی بھی حجوث نہیں بولوں گا اور میں اینا سارا مال الله تعالیٰ اور اس کے رسول کی خدمت میں بطور صدقہ پیش کر دوں گا، رسول میں بہتر ہے۔' انہوں نے کہا: جی میں خیبر سے ملنے والا حصہ رکھ لیتا ہوں۔

ہوئی) تو رسول الله منظائل نے مجھ سے مند موڑ لیا، اور

(١٠٩٤٧) - عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰن بْن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكِ أَنَّ كَعْبَ بْنَ مَالِكِ لَمَّا تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: إِنَّ اللُّهَ لَمْ يُنْجِنِي إِلَّا بِالصَّدْق، وَإِنَّا مِنْ تَوْبَتِي إِلَى اللَّهِ أَنْ لَا أَكْذِبُ أَبَدًا، وَإِنِّي أَنْخَلِعُ مِنْ مَسالِي صَدَقَةً لِلَّهِ تَعَالَى وَرَسُولِهِ، فَقَالَ لَـهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ((أَمْسِكْ عَلَيْكَ بَعْضَ مَالِكَ، فَإِنَّهُ خَيْرٌ لَكَ ـ)) قَالَ: فَإِنِّي أُمْسِكُ سَهْمِي مِنْ خَيْبَرَ ـ (مسند احمد: ۱۵۸۲۲)

فواند: ..... غزده تبوك رجب ٩ هين پيش آيا، اس غزوے مين آپ مشاطق اور آپ مشاطق اور آپ مشاطق اور آپ مار کاب کے صحاب خلاف فیصلہ کن جنگ کی ضرورت محسوں کرنے والے رومیوں سے مقابلہ کرنا تھا، پیخت گرمی کاز مانہ تھا، لباسفر تھا، لوگ تنگی اور قط سے ووچار تھے اور پھل کی چکے تھے اور سائے خوشگوار لگ رہے تھے۔ بہرحال رسول الله مشفَاتين نے اہل

<sup>(</sup>١٠٩٤٧) تخريج: انظر الحديث السابق

#### ) (351) (351) (10 - CHONELLE) (10 - CHONELLE) 9 ہجری کے واقعات

ٹر وت صحابہ کو ننگ دستوں کی تیاری کی ترغیب دلائی اوران سے جو کچھ بن سکا، وہ لے آئے۔

اُدھر منافقین اور بدوی بناوٹی عذر لے لے کرآئے اور نبی کریم منتے ہین سے اس غزوے میں عدم حضوری کی اجازت ءِ ہ رہے تھے، آپ مِشْ کَوْلِمَ نے اجازت دے دی، ان کے علاوہ بعض مسلمان محض ستی کی وجہ سے پیچھے رہ مُنے، پیکل تين مسلمان تتے: سيدنا كعب بن مالك، سيدنا مراره بن رئيج اورسيدنا ہلال بن اميه، به تينوں انصاري تتے، درج ذيل حدیث میں اس واقعہ کا اوراس قتم کے عذرخوا ہوں کا ذکر ہے۔

سيدنا كعب بن مالك وفائدة غزوة تبوك مين اپنا يجهيره جانے كا واقعه بيان كرتے موئے كہتے مين: مين ني اریم منظ آیا کے ساتھ تمام لڑائیوں میں شریک ہوا تھا، ما سوائے تبوک اور بدر کے، میں ان میں چیھیے رہ کیا تھا، مگر بدر میں پیچیے رہنے والوں پر الله تعالی کا عماب نہیں ہوا، نبی کریم مشکھ آیا کی اس جنگ میں غرض پیھی کہ قافلہ قریش کا تعاقب کیا جائے، دشمنوں کو اللہ تعالیٰ نے اچا تک قافلہ کے درمیان حائل کردیا اور جنگ ہوگئ، میں عقبہ والی رات کو نبی كريم والمنافع في خدمت مين حاضر موا، آب من والم في الله عليه الله عبد الله مير قائم ربخ كا عبد ليا تعااور مجهدتو عقبه والى وه رات غزوۂ بدر کے مقابلہ میں عزیز ہے، اگر چہ جنگ بدر کولوگوں میں زیادہ شہرت اور فضیلت حاصل ہے اور جنگ تبوک کا واقعہ یہ ہے کہ اس جنگ سے پہلے بھی بھی میرے یاس دوسواریاں جمع نہیں ہوئی تھیں، اس غزوہ کے وقت میں دو سوار یوں کا مالک تھا، اس کے علاوہ نبی کریم منتظ تیاج کا بید دستور تھا کہ جب کہیں جنگ کا خیال کرتے تو صاف صاف پت نشان اور جگه نہیں بتاتے تھے، بلکہ کچھ کول مول الفاظ میں بات ظاہر کرتے تھے تا کہ لوگ دوسرا مقام سجھتے رہیں، غرض جب لڑائی کا وقت آیا تو گرمی بہت شدید تھی، راستہ طویل تھا اور بے آب و گیاہ تھا، دشمن کی تعداد زیادہ تھی، لہذا آپ سے اور کر ایس اس اور کو پورے طور برآ گاہ کردیا کہ ہم تبوک جارہے ہیں تا کہ تیار کرلیں ،اس وقت نبی کریم مشے میآنا کے ساتھ کثیر تعداد میں مسلمان موجود تھے، گر کوئی ایسی کتاب وغیرہ نہیں تھی کہ اس میں سب کے نام لکھے ہوئے ہوں، کوئی مسلمان ایبانہیں تھا کہ جواس لڑائی میں شریک ہونا نہ جاہتا ہو، گرساتھ ہی پیرخیال بھی کرتے تھے کہ کسی کی غیر حاضری نبی کریم سے ایک کواس وقت تک معلوم نہیں ہوسکتی جب تک کدوجی ندآئے ،غرض نبی کریم مضایق نے الزائی کی تیاریاں شروع کردیں اور بیروہ وقت تھا جب کہ میوہ یک رہا تھا اور سابیر میں بیٹھنا اچھا معلوم ہوتا تھا، سب تیاریاں کر رے تھے، مگر میں ہرضبے کو یہی سو جتا تھا کہ میں تیاری کرلوں گا، کیا جلدی ہے، میں تو ہروقت تیاری کرسکتا ہوں، اس طرح دن گزرتے رہے، ایک روزصبح کو نبی کریم ﷺ زوانہ ہو گئے، میں نے سوچا ان کو جانے دو، میں ایک دو دن میں تیاری كرك راسته مين ان مين شامل موجاؤل كا، دوسرى صبح كويين في تيارى كرنا جابى، مكرنه موسكى اور مين يون بى ره ميا تیسرے روز بھی یہی ہوا اور پھر برابر میرا یہی حال ہوتا رہا، اب سب لوگ بہت دورنکل کیے تھے، میں نے کئی مرتبہ قصد كياكة آب الشيئة سے جاملوں، مرتقدريمي نه تھا، كاش! ميں ايساكرليتا چنانچه نى كريم الشيئوليم كے چلے جانے كے بعد میں جب مدینہ میں جلتا پھرتا تو مجھ کو ما تو منافق نظر آ ہے یا وہ جو کمزورضعیف اور بمار تھے، مجھے بہت افسوس ہوتا تھا،

المواد المراج ا (جب میں نے بعد میں معلومات لی تھیں تو ان سے پتہ چلاتھا کہ) نبی کریم مضاعلاً نے رائے میں مجھے کہیں بھی یا دنہیں كيا تها، البته تبوك بيني كر جب سب لوكول مين تشريف فرما موئ تو آپ مض الين فرمايا: "كعب بن مالك كهال ہے؟'' بنوسلمہ کے ایک آ دمی سیدنا عبداللہ بن انیس بڑھنے نے کہا: اے اللہ کے رسول! وہ تو اپنے حسن و جمال پر ناز کرنے کی وجہ سے رہ مکتے ہیں، کیکن سیدنا معاذ بڑا تھے نے کہا:تم نے اچھی بات نہیں کی، اللہ کی قتم! اے اللہ کے رسول! ہم تو انہیں اچھا آ دی ہی جھتے ہیں، نی کریم مضائلاً بین کر خاموش ہو گئے، جب مجھے بیمعلوم ہوا کہ نی کریم مضائلاً والی آ رہے ہیں تو میں سوینے لگا کہ کوئی ایبا حیلہ بہانہ ہاتھ آ جائے جو نبی کریم منٹے آیا ہے غصہ سے مجھے بیا سکے، پھر میں اپنے گھر ك بحمدار لوگوں سے مشورہ كرنے لگا كداس سلسله ميں بچھتم بھي سوچو، مگر جب سد بات معلوم موئى كدنبي كريم مشيقاتية مدینہ کے بالکل قریب آ گئے ہیں تو میرے دل ہے اس حیلہ کا خیال دور ہو کیا اور میں نے یقین کرلیا کہ جموث آپ مشاقاتا کے غصہ سے نہیں بچا سکے گا ، صبح کو نبی کریم مشاقاتیا مدینہ منورہ میں پہنچ کئے اور آپ مشاقاتی کا طریقہ بیا تھا کہ جب سفرے واپس آتے تو پہلے مسجد میں جاتے اور دو رکعت نفل ادا فر ماتے ، اس بار بھی آپ منظ آیڈ نے ایسے ہی کیا اور معجد میں بیٹھ محے، اب جولوگ بیچھے رہ محے تھے انہوں نے آنا شروع کیا اور اپنے اپنے عذر بیان کرنے لگے اور قسمیں کھانے لگے پیکل ای (۸۰) افراد یا اس ہے کچھ زیادہ تھے، نبی کریم مٹنے آئیز نے ان سے ان کے عذر قبول کر لئے اور ان سے دوبارہ بیعت لی اوران کے لئے دعائے مغفرت فرمائی اوران کے دلوں کے خیالات کو الله تعالی کے سپر د کردیا۔ جب مين آياتو السلام عليم كها، آپ مطفي آيان في على والى مسكراب كساته جواب ديا ادر فرمايا: "آؤ، الى من سامن جا كربين كيا، آب مِنْ اَنْ أَنْ مِي سے يوجها '' كعبتم كيوں پيجيره كئے تھے؟ حالانكه تم نے تو سواري كا بھي انظام كرليا تفا؟ " میں نے عرض کیا: آپ مضافین کا فرمان درست ہے، میں اگر کسی ادر کے سامنے ہوتا تو ممکن تھا کہ بہانے وغیرہ کر ك اس سے نجات يا جاتا، كونكه ميں خوب بول سكتا ہوں، مكر الله كواہ ب كه ميں جانتا ہوں كه اگر آج ميں نے جموث بول كرة ب كوراضى كرايا توكل الله تعالى آب كو محص عاراض كرد على، اس ليح مي بي بولول كا عا ب آب محصير غصہ ہی کیوں نہ فرما کمیں، آئندہ کوتو اللّٰہ کی مغفرت ادر بخشش کی امیدر ہے گی، اللّٰہ کی قشم! میں قصور وار ہوں، حالا نکہ مال و دولت میں کوئی بھی میرے برابرنہیں ہے، گر میں بیسب کچھ ہوتے ہوئے بھی شریک نہ ہوسکا، نی کریم مطاق آنے نے بیان كر فر مايا\_'' كعب نے درست بات بيان كردى، اچھا چلے جاؤادرا پے حق ميں الله تعالیٰ كے علم كا انتظار كرو\_'' ميں اٹھ كر چلا گیا، بی سلمہ کے آ دمی بھی میرے ساتھ ہو لئے اور کہنے لگے: ہم نے تو اب تک تمہارا کوئی گناہ نہیں دیکھا،تم نے بھی دوسرے لوگوں کی طرح نبی کریم منظ اور کے سامنے کوئی بہانہ پیش کردیا ہوتا،حضور کی دعائے مغفرت تیرے کے لئے کافی ہو جاتی، وہ مجھے برابر یہی سمجھاتے رہ، یہاں تک کہ میرے دل میں بید خیال آنے لگا کہ نبی کریم مطبع اللہ کے باس واپس چلا جاؤں اور پہلے والی بات کو غلط ٹابت کر کے کوئی بہانہ پیش کردوں، پھر میں نے ان سے یو چھا کہ کیا کوئی اور منحض بھی ہے، جس نے میری طرح اینے گناہ کا اعتراف کیا ہو؟ انہوں نے کہا: ہاں دوآ دمی اور بھی ہیں، جنہوں نے کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

) ( 10 - CLEVELLE ) ( 10 - CLEVELLE ) ( 10 - CLEVELLE ) PM 9 جمری کے واقعات اقرار کیا اور آب مشکر کے ان سے بھی وہی کھے فر مایا ہے جوتم سے ارشاد فر مایا ہے، میں نے ان کے نام یو چھے تو انھوں ے کہا ایک مرارہ بن رہیج عمروی اور دوسرے ہلال بن امیہ واقفی ہیں، یہ دونوں نیک آ دمی تھے اور جنگ بدر میں شریک ہو چکے تھے، مجھےان سے ملنا اچھا معلوم ہوتا تھا، ان دوآ دمیوں کا نام من کر مجھے بھی اطمینان سا ہوگیا اور میں چلا گیا۔ نبی كريم مضيَّة ني تمام مسلمانوں كومنع فرماديا تفاكدكوئي فخص ان تين آ دميوں سے كلام نه كرے، دوسرے بيچھے رہ جانے والے اور جھوٹے بہانے کرنے والوں کے لئے بیتکمنہیں دیا تھا، اب ہوا کیا کہ لوگوں نے ہم سے الگ رہنا شروع کردیا اور ہم ایسے ہو گئے، جیسے ہمیں کوئی جانتا ہی نہیں ہے، بس کویا ہمارے لیے تو آسان وزمین تبدیل ہو گئے، پیاس راتیں اسی حال میں گزرگئیں، میرے دونوں ساتھی تو گھر میں بیٹھ گئے، میں ہمت والا تھا، نکلتا، باجماعت نماز میں شریک ہوتا، بازار وغیرہ جاتا، مگر کوئی میرے ساتھ بات نہیں کرتا تھا، میں نبی کریم منتے تیل کی خدمت میں بھی آتا، آپ منتے آیا جائے نماز برجلوہ افروز ہوتے، میں سلام کہتا اور مجھے ایبا شبہ ہوتا کہ آپ مطفی آنے ہونٹ بل رہے ہیں، شاید سلام کا جواب دے رہے ہیں، پھر میں آپ مطابق کے قریب ہی نماز بڑھنے لگنا، ادر آ کھ جرا کر آپ مطابق کا کو بھی دیکھنا رہنا کہ آپ مطنع آن دوران کیا کرتے ہیں، چنانچہ میں جب نماز میں ہوتا تو آپ مطنع آنے مجھے دیکھتے رہتے اور جب میری نظر آب منظمان کی طرف ہوتی تو آپ منظمان مجھ سے اعراض کر لیتے ، اس حال میں یہ مت گزرگی اور میں لوگوں کی خاموثی سے عاجز آ گیا،ایک دن این جیازاد بھائی سیدنا ابوقادہ زائٹنز کے پاس باغ میں آیا اور سلام کہااوراس سے مجھے بہت محبت تھی ، گر الله کی قتم! اس نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا، میں نے کہا: اے ابوقادہ! تو مجھے الله اور اس کے رسول کا طرفدار جانتا ہے یا نہیں؟ اس نے اس سوال کا جواب بھی نہیں دیا، پھر میں نے قتم کھا کریمی بات کہی مگر جواب ندارد، میں نے تیسری مرتبہ یبی کہا تو ابوقادہ نے صرف اتنا جواب دیا کہ اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں، پھر مجھ سے ضبط نہ ہوسکا، میں نے رونا شروع کر دیا اور واپس چل دیا، میں ایک دن بازار میں جا رہا تھا کہ ایک نصرانی کسان، جو ملک شام کا رہنے والا تھا اور اناج فر دخت کرنے آیا تھا، وہ لوگوں سے میرا پیۃ معلوم کررہا تھا، لوگوں نے میری طرف اشارہ کیا کہ بیکعب بن مالک ہے، دہ میرے پاس آیا اور غسان کے نصرانی بادشاہ کا ایک خط مجھے دیا، اس میں لکھا تھا کہ' مجھے معلوم ہوا ہے کہ تمہارے رسول تم پر بہت زیادتی کررہے ہیں، حالانکہ اللہ نے تم کو ذکیل اور بے عزت نہیں بنایا ہے، تم بہت کام کے آ دمی ہو، تم میرے یاس آ جاؤ، ہم تم کو بہت آ رام سے رکھیں گے۔ '' میں نے سوچا کہ بیتو دوہری آ زمائش ہے اور پھر اس خط کو آگ کے تنور میں ڈال دیا، ابھی تک جالیس دن گزرے تھے، دس باتی تھے کہ نبی الگ ہو جاؤ، میں نے کہا: کیا مطلب ہے؟ طلاق دے دول یا کچھادر؟ انھوں نے کہا: بس الگ رہوادر مباشرت وغیرہ مت كرو، ميرے دونوں ساتھيوں كو بھى يہى تكم ديا گيا، پس ميں نے بيوى سے كہا كەتم اس وقت تك اينے رشتہ داروں میں جا کر رہو، جب تک الله تعالیٰ میرا فیصلہ نہ فرما دے۔ اُدھرسیدنا ہلال بن امیہ ہنائنڈ کی بیوی نبی کریم مشیکاتیا ہمیں

1

9 ہجری کے داقعات خدمت میں آئی اور کہنے لگی: اے اللہ کے رسول اہلال بن امید میرا خاوند بہت بوڑھا ہے، اگر میں اس کا کام کردیا کروں تو کوئی برائی تونہیں ہے؟ آپ مشخ ولئے نے فرمایا: کوئی حرج نہیں، بس وہ صحبت نہ کرنے یائے،اس نے عرض کیا: اے الله كے رسول! اس ميں تو اليي خواہش بي نہيں ہے اور جب سے يہ بات ہوئي ہے، وهملسل رو رہا ہے، جب اس كے بارے میں یہ بات سامنے آئی تو میرے عزیزوں نے مجھ سے کہا: تم بھی نبی کریم مشخ میزائے کے پاس جا کراپنی بیوی کے بارے میں ایسی ہی اجازت حاصل کرلو، تا کہ وہ تمہاری خدمت کرتی رہے، جس طرح سیدنا ہلال بنائٹن کی بیوی کواجازت مل گئ ہے، میں نے کہا: اللہ کی قتم! میں مجھی بھی ایبانہیں کر سکتا، معلوم نہیں کہ نبی کریم مطابق کیا فرما کمیں گے، میں نو جوان آ دمی ہوں، ہلال کی مانند ضعیف نہیں ہوں، اس کے بعد وہ دس راتیں بھی گزر گئیں اور میں پیاسویں رات کو صبح کی نماز کے بعدایے گھر کے پاس بیٹا تھا اور بیمعلوم ہوتا تھا کہ زندگی اجیرن ہو چکی ہے اور زمین میرے لئے باوجوداپنی وسعت کے تنگ ہو چکی ہے،اتنے میں کوہ سلع پر ہے کسی یکارنے والے نے یکار کر کہا: اے کعب بن مالک! تم کو بشارت دی جاتی ہے۔ یہ آ واز کے سنتے ہی میں خوثی ہے بحدہ میں گریڑا اور یقین کرلیا کہ اب یہ شکل آسان ہوگئی، کیونکہ نبی میرے یاس اور میرے ان ساتھیوں کے پاس خوشخری اور مبار کباد کے لئے جانے لگے اور ایک آ دمی زبیر بن عوام اپنے گھوڑے کو بھگاتے میرے پاس آیا اور ایک اور بنوسلمہ کے آ دمی نے سلع پہاڑ پر چڑھ کر آواز دی، اس کی آواز جلدی میرے کا نوں تک پہنچ گئی، اس وقت میں اس قدرخوش ہوا کہ اپنے دونوں کپڑے اتار کر اس کو دے دیئے، جبکہ میرے یاس ان کے سواکوئی دوسرے کیڑے نہیں تھے، میں نے ابوقادہ زائنی سے دو کیڑے لے کر زیب تن کیے، پھر نبی كريم مين الأمار كا من خدمت مين جانے لگا، راسته مين لوگول كا ايك جوم تها، وه مجصے مبار كباد دے رہے تھے اور كهدرے تھے کہ اللّٰہ تعالیٰ کا یہ انعام تنہیں مبارک ہو۔ پھر جب میں معجد میں گیا نبی کریم ﷺ تشریف فرما تھے اور دوسرے لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے،طلحہ بن عبیداللہ مجھے دیکھ کر دوڑتے ہوئے آئے،میرے ساتھ مصافحہ کیا اورمبارک باد دی،مہاجرین میں ے یہ کام صرف طلحہ زائنے نے کیا، اللہ گواہ ہے کہ میں ان کا یہ احسان مجھی نہیں بھولوں گا، پھر جب میں نے نی ممہیں مبارک ہو، جوسب دنوں سے اچھا ہے، تمہاری پیدائش سے لے کرآج تک ۔ '' میں نے عرض کیا: جناب! بیمعانی الله تعالى كى طرف سے ہوئى ہے يا آپ مطاع الله كى طرف سے؟ آپ مطاع الله تعالى كى طرف سے معاف کیا گیا ہے۔' اور آپ منظ عَیْن جب خوش ہوتے تھے تو چرہ مبارک جاند کی طرح حمینے لگتا تھا اور ہم آپ کی خوشی کو پہان جاتے تھے، پھر میں نے آپ مشے میا کے سامنے بیٹھ کر کہا: اے اللہ کے رسول! میں اپنی اس نجات اور معافی کے شکریہ میں اپنا سارا مال الله اور اس کے رسول کے لئے خیرات نہ کردوں؟ نبی کریم مِشْنَاتِیْ نے فرمایا: '' تھوڑا کرو اور کچھا ہے لئے رکھ لو، کیونکہ مہتمہارے لئے فائدہ مند ہوگا۔'' میں نے عرض کیا: جیٹھیک ہے، میں اپنا خیبر کا حصہ روک لیتا ہوں،

المرابع المراب 9 جرى كے واقعات پھر میں نے کہا: اے اللہ کے رسول! میں نے سے بولنے کی وجہ سے نجات یائی ہے، اب میں تمام زندگی سے ہی بولوں گا، الله كاقتم! مين نبيس كهدسكما كه سيج بولنے كى وجه سے الله نے كى پرايى مهر بانى فرمائى ہو، جو مجھ پركى ہے، اس وقت سے آج تلک میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا اور میں امید کرتا ہوں کہ زندگی بھر الله مجھے جھوٹ سے بچائے گا، اس وقت الله تعالى نه اين بيريايات نازل فرماكين: ﴿ لَقَدُ تَنَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْ بَعُدِمَا كَادَيَزِيخُ قُلُوبُ فَريق مِنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بهِمْ رَءُ وَفَّ رَحِيمٌ. وَعَلَى الثَّلاثَةِ الَّذِينَ خُلُّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتُ عَلَيْهِمُ الْأَرْصُ بِهَا رَحُبَتُ وَضَاقَتُ عَلَيْهِمُ أَنْفُسُهُمُ وَظَنُّوا أَنْ لَا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهُمُ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ﴾ .... "باشبه يقينا الله ن بي برمهر باني كماته توجه فر مائی اور مہاجرین وانصار پر بھی ، جو تنگ وسی کی گھڑی میں اس کے ساتھ رہے ، اس کے بعد کہ قریب تھا کہ ان میں ہے ایک گروہ کے دل ٹیڑھے ہو جا کیں، پھروہ ان پر دوبارہ مہر بان ہوگیا۔ یقیناً وہ ان پر بہت شفقت کرنے والا ،نہایت رحم والا ہے۔اوران تینوں پربھی جوموتو ف رکھے گئے، یہاں تک کہ جب زمین ان پر تنگ ہوگئی، باوجوداس کے کہ فراخ تھی اوران بران کی جانیں تنگ ہوگئیں اور انھوں نے یقین کرلیا کہ بے شک اللہ سے پناہ کی کوئی جگہ اس کی جناب کے سوا نہیں، پھراس نے ان پرمہر بانی کے ساتھ توجہ فر مائی، تا کہ وہ تو بہ کریں۔ یقینا اللہ ہی ہے جو بہت تو بہ قبول کرنے والا، نہایت رخم والا ہے۔اےلوگو جوایمان لائے ہو! اللہ ہے ڈرواور سے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔' (سبورہ توبہ: ۱۱۷ م ١١٩) سيدنا كعب والتي كتب بين: اس سے بڑھ كريس نے كوئى انعام اور احسان نہيں و يكھا كه الله تعالى نے نبى کریم سے اللے این استے مجھے سے بو لنے کی تو فیق دے کر ہلاک ہونے سے بچالیا، ورنہ دوسر بے لوگوں کی طرح میں بھی تباہ اور ہلاک ہوجاتا، جنہوں نے آپ سے آپ سے جموث بولا، جموٹے طف اٹھائے، ان کے بارے میں سرایات نازل مِوكِين: ﴿سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمُ إِذَا انْقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمُ لِتُعُرضُوا عَنْهُمْ فَأَعُرضُوا عَنْهُمُ إِنَّهُمُ رجُسٌ وَمَأْوَاهُمُ جَهَنَّمُ جَزَاءً بِهَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. يَخْلِفُونَ لَكُمُ لِتَرْضَوْا عَنْهُمُ فَإِنْ تَرْضَوْا عَنْهُمُ، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرُضْى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ. ﴾ .... 'عقريب وة تحارے ليے الله كي قتمين كھائيں كے جبتم ان كي طرف واپس آؤ گے، تا کہتم ان سے توجہ مثالو۔ سوان سے بے تو جھی کرد، بے شک وہ گند ہیں ادران کا ٹھکا نا جہنم ہے، اس کے بدلے جووہ کماتے رہے ہیں تمھارے لیے قتمیں کھائیں گے، تا کہتم ان سے راضی ہو جاؤ، پس اگرتم ان سے راضی ہو جاؤتو بے شک الله نافر مان لوگوں سے راضی نہیں ہوتا۔'' (سور ہُ توبہ: ٩٦،٩٥) سید ناکعب بفائشہ کہتے ہیں: ہم مینوں ان منافقوں سے علیحدہ ہیں، جنہوں نے نہ جانے کتنے بہانے بنائے اور جھوٹے حلف اٹھائے اور نبی کریم ملٹے والے نے ان کی بات کو قبول کرلیا اور ان سے بیعت لے لی اور ان کے لیے دعائے مغفرت فریا دی، مگر جارا معاملہ چھوڑے رکھا، یہاں تَكَ كَهُ اللَّهُ تَعَالًى فِي بِهَ يَتَ نَازَلَ فَرِمَا كَيَ ﴿ وَعَلَى الثَّلْقَةِ الَّذِينَ خُلُّهُ وَا حَتَّى إِذَا ضَاقَتُ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِهَا

رَحُبَتُ وَضَاقَتُ عَلَيْهِمُ أَنْفُسُهُمُ وَظَنُّوا أَنُ لَّا مَلْجَا مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمُ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيُدُ ، ﴾ .... "اوران تينول ربي جوموتوف ركھ كئے، يهال تك كه جب زين ان يرتنك موكني، باوجوداس کے کہ فراخ تھی اوران بران کی جانیں تنگ ہوگئیں اورانھوں نے یقین کرلیا کہ بے شک اللہ سے پناہ کی کوئی جگهاس کی جناب کے سوانہیں، پھراس نے ان پرمہر بانی کے ساتھ توجہ فرمائی، تاکہ وہ توبہ کریں۔ یقینا اللہ ہی ہے جو بہت توبة قبول كرنے والا، نهايت رحم والا ہے۔ ' (سورة توب: ١١٨) آپ مطابقاً في كا بم كو يتحي كرنا اور بمارے معاطے كومؤخر كرنا، جس كا ذكر كيا گيا ہے، يہ جارا غزوے سے بيجھےرہ جانانہيں تھا، بلكہ يہتو ان لوگوں سے موخر كرنا تھا، جضوں نے آب مضامتان کے لیے طف اٹھائے اور آپ مضامتان کے سامنے عذر پیش کیے اور آپ مشامتان نے ان کے عذر قبول کر لیے۔ (بعنی جھوٹی قشمیں اٹھانے والوں ہے ان کے عذر قبول کر لیے اور ہمارا معاملہ موخر کر کے اللہ تعالیٰ کے سپر دکر دیا )

(صحيح بخارى: ٣٨٨٩، ٢٧٦٩، ٢٦٧٧، ٦٦٩، واللفظ لاحمد)

#### بَابُ مَا جَاءَ فِي وَفُدِ تُقِيُفِ وَضَمَام بُن ثَعُلَبَةَ وَافِدِ بَنِي سَعُدٍ وفدِ ثقيف اورقبيله بنوسعد كنمائند يسيدنا ضام بن تعلبه والنين كي آمد كابيان

سیدنا ضام بن تغلبہ رہائشہ جنگل کے رہنے والے اکھر مزاج آ دمی تھے، اس باب کی دوسری حدیث میں اس مکا لمے کا ذکر ہے، جو اِن کے اور بی کریم مشاقیم کے مابین پیش آیا، پھر پیمسلمان ہو گئے اوران کی تبلیغ پران کی ساری قوم بھی مسلمان ہوگئی، بعدازاں انھوں نے مسجد بنائی اور نماز کے لیے اذان کہی۔

فَأَنْهُ لَهُمُ الْمُسْجِدَ لِيَكُونَ أَرَقَّ لِقُلُوبِهِمْ ، فَاشْتَرَطُوا عَلَى النَّبِي عِلَى أَنْ لَا يُحْشَرُوا وَلا يُعْشَرُوا وَلا يُجَبُّوا وَلا يُسْتَعْمَلَ عَلَيْهِمْ غَيْرُهُمْ، قَالَ: فَقَالَ: ((إِنَّ لَكُمْ أَنْ لَا تُحْشَرُوا وَلَا تُعْشَرُوا وَلَا يُسْتَعْمَلَ عَلَيْكُمْ غَيْرُكُمْ.)) وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ ((لا خَيْرَ فِي دِين لا رُكُوعَ فِيهِ ـ )) وَقَالَ عُثْمَانُ بْنُ أَبِي الْعَاصِ: يَارَسُوْلَ اللُّهِ عَلَّمْنِي الْقُرْآنَ وَاجْعَلْنِي إِمَامَ قَوْمِيْ. (مسند احمد: ۱۸۰۷٤)

(١٠٩٤٨) عن عُفْمَانَ بن أبى الْعَاص أَنَّ سيدنا عثان بن الى العاص فالنَّذ سے مروى ب كه بنوثقيف كا وَفْدَ ثَنْفِيفِ قَدِمُوا عَلَى رَسُول اللَّهِ عِنْ وفدرسول الله مِنْفَيَةُ كَى خدمت مِن آيا تو آپ مِنْفَيَةُ ن ان کومسجد میں تھہرایا، تا کہ اس طرح ان کے دل اسلام کے لیے مزید زم ہو جائیں، ان لوگوں نے آپ مشکور کے سامنے یہ شرط پیش کی کہ جب سرکاری اہل کار ان کے یاس زکوۃ کی وصولی کے لیے آئیں تو وہ ان کو اس بات برمجور نہیں کریں گے کہ ہم اینے اموال وہاں لے جائیں جہاں وہ بیٹھا ہوا ہو بلکہ وہ ہماری قیام گاہوں برآ کرزکوۃ وصول کرے، اوران سے مال كاعشر (دسوال حصه) بهي نه ليا جائے اور ان كونمازكى یا بندی ہے مشتنیٰ کیا جائے اور مید کدان پر باہر کا کوئی آ دمی عامل یا امیر مقرر نه کیا جائے، آپ ملتے تیا نے فرمایا: ''وصولی زکوہ

(۱۰۹۶۸) تخریج: ضعیف، أخرجه ابوداود: ۳۰۲۱ (انظر: ۱۷۸۱۳)

### ويول عنها المجان عبد الله المحال الم

کے لیے عامل تمہاری اقامت گاہوں پر پہنچ گا اور تمہیں اپنے اموال اس کے پاس نہیں لے جانا ہوں گے اور تم سے اموال کا دسواں حصہ بھی نہیں لیا جائے گا اور تمہارے اوپر تمہارے قبیلے کے قادر تمہارے اوپر تمہارے قبیلے کے قادر تمہارے اوپر تمہارے قبیلے کے قادر تمہارے اوپر تمہارے تعلیل کے علاوہ کسی دوسرے قبیلے کے آدمی کو عامل یا امیر مقرر نہیں کیا جائے گا۔ لیکن جس دین میں رکوع (یعنی نماز) نہ ہو، اس میں کوئی خیر نہیں۔ "سیدنا عثمان بن ابی العاص ڈائٹو نے درخواست کی کہ اللہ کے رسول! مجھے قرآن سکھا کیں اور مجھے میری قوم کا امام مقرر کردیں۔

سیدنا عبد الله بن عباس زمانند سے مروی ہے کہ بنوسعد بن مکر نے سیدنا ضام بن ثعلبہ زمانٹنز کوابنا نمائندہ بنا کررسول اللہ مشک میں کی خدمت میں روانہ کیا، وہ آیا اور اس نے اسپنے اونٹ کومسجد کے دروازہ کے قریب باندھ دیا اور پھر مجد کے اندر آ گیا، رسول الله من الله من من ما تعد تشريف فرما تع، سيدنا . صام خالفه توی الجثر، لمب بالوں والے تھے اور انھوں نے بالوں ك كثيب بنا ركھي تھي، وه صحابہ كے قريب رسول الله مِشْ وَاللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِينِ مِنْ اللَّهِ مِنْ الللَّهِ مِنْ اللَّمِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ م سامنے آ کر کھڑے ہو گئے اور وریافت کیا کہتم میں ابن عبدالمطلب كون بي رسول الله مطيع في نفر مايا: "ميس ابن عبدالمطلب موں۔' انھوں نے یوچھا: محمد آپ ہی ہیں؟ آب مضائلاً نے فرمایا: "جی ہاں۔" وہ کہنے لگا: اے ابن عبدالمطلب! میں آ ب سے کچھ باتیں یو چھنے والا ہوں، کچھتی بھی کروں گا، آپ میری باتوں کومحسوس نہیں کریں مے۔ آب منظ الله نا فرمایا: " میں کسی بات کومحسوں نہیں کروں گا بم جو جامو بوچھو۔' اس نے کہا: میں آپ کو الله کا واسطہ دے کر یوچھا ہوں جوآ ب کا ادرآ ب سے پہلے لوگوں کا ادرآ ب کے بعد میں آنے والوں کا معبور ہے، کیا اللہ نے آپ کو مکم دیا ہے

(١٠٩٤٩) ـ عَن ابْن عَبَّاس قَالَ: بَعَثَتْ بَنُوْ سَعْدِ بْن بَكْر ضِمَامَ بْنَ تَعْلَبَةَ وَافِدًا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَدِمَ عَلَيْهِ وَأَنَاخَ بَعِيرَهُ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ، ثُمَّ عَقَلَهُ ثُمَّ دَخَلَ الْمَسْجِدَ، وَرَسُولُ اللهِ عَلَيْ جَالِسٌ فِي أَصْحَابِهِ، وَكَانَ ضِمَامٌ رَجُلًا جَلْدًا أَشْعَرَ ذَا غَدِيرَتَيْنِ فَأَقْبَلَ حَتَّى وَقَفَ عَلَى رَسُولِ الله على أصحابه، فَقَالَ: أَيْكُمُ ابْنُ عَبْدِ الْـمُعطّلِب؟ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عِنْ ((أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ \_)) قَالَ: مُحَمَّدٌ ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَقَالَ: ابْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِنِّي سَائِلُكَ وَمُغَلِّظٌ فِسِي الْمَسْأَلَةِ فَلا تَجِدَنَّ فِي نَفْسِكَ، قَالَ: ((لا أَجدُ فِي نَفْسِي فَسَلْ عَـمَّا بَـدَا لَكَ ـ)) قَـالَ: أَنْشُدُكَ اللَّهَ إِلْهَكَ وَإِلَّهُ مَنْ كَانَ قَبْلَكَ وَإِلَّهُ مَنْ هُوَ كَائِنٌ بَعْدَكَ ، آللَّهُ بَعَثَكَ إلَيْنَا رَسُولًا؟ فَقَالَ: ((اللهُ عُمْ -)) قَالَ فَأَنْشُدُكَ اللهَ إِلْهَكَ

#### P.M 9 ہجری کے واقعات

کہ آ پ ہمیں اسکیلے اللہ کی عبادت کا تھم دیں اور اس کے ساتھ کسی کوشریک ندکھبرائیں اور ہمارے آباء واجداد اللہ کے ساتھ ساتھ جن بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے، ہم ان کو بالکل جھوڑ کر ان سے لاتعلق ہو جائیں؟ آپ سے ایک نے فرمایا: "جی ہاں، الله تعالى اس يركواه ب- "اس نے كها: ميس آب كواس الله كا واسطہ دے کر یو چھتا ہوں جو آپ کا اور آپ سے بہلے والے لوگوں کا اور آپ کے بعد والے لوگوں کا معبو د ہے کہ کیا اللہ تعالی نے آپ کو حکم دیا ہے کہ ہم یہ پنج گانہ نمازیں ادا کریں؟ آب مطاع الله كواه بدان بريمي الله كواه ب-" اس کے بعد اس نے فرائض اسلام زکوۃ، روزہ اور حج کا ایک ایک کر کے اور باقی احکام استلام کے متعلق دریافت کیا اور پہلے ک طرح ہر فریضہ کے متعلق یو چھنے سے پہلے حسب سابق اللہ کا واسطہ دیتا رہا۔ سوال وجواب سے فارغ ہونے کے بعد اس نے کہا: میں گواہی دیتا ہوں کہ الله کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد مشفی اللہ کے رسول ہیں، میں ان تمام فرائض کو بجالاؤل گا اور آپ م التي آن خن باتول سے منع فرمایا ہے، ان سے اجتناب کروں گا۔ پھر میں نہ اس میں کھے اضافہ کروں گا اور نہ کی کروں گا، اس کے بعد وہ اپنے اونث كى طرف والى جلاكيا، رسول الله مصفيد في فرمايا: "ميه الوں والا مخص اگرائي بات پر ثابت رہا تو جنت ميں جائے گا، وہ اینے اونٹ کے یاس گیا اور اے کھول کرچل دیا، جب وہ این قوم کے یاس پہنیا تو سب لوگ اس کے اردگرد اکتفے ہو مئے،اس نے سب سے پہلے مید کہا کہ لات وعزی بہت برے ہیں۔ قوم کے لوگوں نے کہا: ضام! ذرا رکو، برص، کوڑھ اور یا گل بن سے ڈرو، کہیں ہے بت تمہیں ایسی بری بیار یول میں بَعَثَ رَسُولًا، وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ كِتَابًا اسْتَنْفَذَكُمْ بِتِلان مُردي وه كَيْ لَكَا: الله كُ قَم يه دونول نه فاكره كَ بَا الله كُنْ وَسُن يَ فَاكُوهُ كَ بَا الله كُنْ وَسُن مِن لكهي جانے والى اردة اسلامى كتب كا سب سے بڑا مفت مركز

وَإِلْهَ مَنْ كَانَ قَبْلَكَ وَإِلْهَ مَنْ هُوَ كَاثِنٌ بَعْدَكَ ، آللَّهُ أَمَرَكَ أَنْ تَأْمُرَنَا أَنْ نَعْبُدَهُ وَحْدَهُ لا نُشْرِكُ بِهِ شَيْتًا، وَأَنْ نَخْلَعَ هٰذِهِ الْأَنْدَادَ الَّتِي كَانَتْ آبَاؤُنَا يَعْبُدُونَ مَعَهُ؟ قَالَ: ((اللُّهُمَّ نَعَمْ )) قَالَ: فَأَنْشُدُكَ اللَّهَ إِلْهَكَ وَإِلْـهَ مَنْ كَانَ قَبْلَكَ وَإِلْـهَ مَنْ هُوَ كَائِنٌ بَعْدَكَ، آللهُ أَمْرَكَ أَنْ نُصَلِّي هٰذِهِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ؟ قَالَ: ((اللَّهُمَّ نَعَمْ-)) قَسَالَ: ثُمَّ جَعَلَ يَدْكُرُ فَرَائِضَ الْإِسْلام فَريضَةً فَريضَةً الزَّكَاةَ وَالصِّيَامَ وَالْحَجَّ وَشَرَائِعَ الْإِسْلَامَ كُلَّهَا، يُنَاشِدُهُ عِنْدَ كُلِّ فَريضَةٍ كَمَا يُنَاشِدُهُ فِي الَّتِي قَبْلَهَا حَتَّى إِذَا فَرَغَ، قَالَ: فَإِنِّى أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ ، وَسَسَأُؤَدًى لَمَاذِهِ الْفَرَائِضَ وَأَجْتَنِبُ مَا نَهَيْتَنِي عَنْهُ، ثُمَّ لا أَزِيدُ وَلا أَنْقُصُ، قَالَ: ثُمَّ انْصَرَفَ رَاجِعًا إِلَى بَعِيرِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللُّبِ عِنْ حِينَ وَلْسِي: (﴿إِنْ يَسْدُقْ ذُو الْعَقِيصَتَيْنِ يَدْخُلِ الْجَنَّة مِ) قَالَ: فَأَتَّى إِلَى بَعِيرهِ فَأَطْلَقَ عِقَالَهُ، ثُمَّ خَرَجَ حَتَّى قَدِمَ عَـلْي قَـوْمِهِ فَاجْتَمَعُوا إِلَيْهِ ، فَكَانَ أُوَّلَ مَا تَكَلَّمَ بِهِ أَنْ قَالَ: بِغُسَتِ اللَّاتُ وَالْعُزِّي، قَالُوا: مَهُ يَا ضِمَامُ! اتَّقِ الْبَرَصَ وَالْجُذَامَ اتَّـق الْجُنُونَ، قَالَ: وَيْلَكُمْ إِنَّهُمَا وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ يَسْضُـرَّان وَكَا يَنْفَعَان ، إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ

#### وي منظل المنافية المنظل المنظ

ہیں اور نہ نقصان، بے شک اللہ تعالیٰ نے اپنا رسول مبعوث کیا ہے، اس نے اس پرایی کتاب نازل کی ہے، جس کے ذریعے اللہ نے تہہیں اس گراہی ہے بچالیا، جس میں تم مبتلا ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ اکیلے کے سواکوئی معبود نہیں اور محمد مطابع اللہ اس کے بندے اور رسول ہیں۔ میں آپ مطابع آپا ہوں اور اس نے مہیں جن باتوں کا حکم دیا اور جن باتوں سے روکا ہے، وہ احکام تہمارے پاس لایا ہوں۔ سیدنا ابن عباس فرانی کا بیان ہے کہ اللہ کی قسم اس روز شام تک اس کی قوم کے تمام خوا تین و حضرات اسلام قبول کر بچکے نتھے۔ سیدنا ابن عباس فرانی کہا کہ دورات اسلام قبول کر بچکے نتھے۔ سیدنا ابن عباس فرانی کہا کہ دورات اسلام قبول کر بچکے نتھے۔ سیدنا ابن عباس فرانی کہا کہ دورات اسلام قبول کر بچکے نتھے۔ سیدنا ابن عباس فرانی کہا کہ دورات اسلام قبول کر بچکے نتھے۔ سیدنا ابن عباس فرانی کہا کہ دورات اسلام قبول کر بچکے نتھے۔ سیدنا ابن عباس فرانی کہا کہ دورات اسلام قبول کر بھے نتھے۔ سیدنا ابن عباس فرانی کہا کہ دورات اسلام قبول کر بھی نتھے۔ سیدنا ابن عباس فرانی کہا کہ دورات اسلام قبول کر بھی نتھے۔ سیدنا ابن عباس فرانی کرتے تھے کہ ہم نے کسی قوم کے نمائندے کے متعلق نہیں سال کہ دورات اسلام بین نقلبہ فرانی کے سے دیا دو فضیلت والا ہو۔

بِهِ مِمَّا كُنْتُمْ فِيهِ، وَإِنِّى أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، إِنِّى قَدْ جِنْتُكُمْ مِنْ عِنْدِهِ بِمَا أَسْرَكُمْ بِيهِ وَنَهَاكُمْ عَنْهُ، قَالَ: فَوَاللهِ مَا أَسْى مِنْ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَفِى حَاضِرِهِ رَجُلٌ أَسْسى مِنْ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَفِى حَاضِرِهِ رَجُلٌ وَلَا الْمَرَأَةُ إِلَا مُسلِمًا، قَالَ يَقُولُ ابْنُ عَبَاسٍ: فَمَا سَمِعْنَا بِوَافِدِ قَوْمٍ كَانَ أَفْضَلَ عِنْ ضِمَامِ بْنِ ثَعْلَبَة ـ (مسند احمد: مِنْ ضِمَامِ بْنِ ثَعْلَبَة ـ (مسند احمد: مِنْ ضِمَامِ بْنِ ثَعْلَبَة ـ (مسند احمد:

بَابُ وَفَاقِ النَّجَاشِيِّ الرَّجُلِ الصَّالِحِ وَهَلاكِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ اُبَيِّ الْمُنَافِقِ الطَّالِحِ نيك مردنجاشي كي وفات اور بدبخت خض عبدالله بن الي كي الماكت كابيان

"سیدنا ابوہریرہ بولائن کہتے ہیں کہ جس روز نجاشی کا انقال ہوا، رسول الله طفی میں نے اس دن ہمیں اس کی وفات کی اطلاع دی، پھر آپ میں بنازہ گاہ یا عیدگاہ کی طرف تشریف لے گئے اور پس اپنے سحابہ کرام کی صفیں بنا کیں اور آپ میں میں نے نے جارتک میں اور آپ میں میں ۔'' (۱۰۹۰) - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ اللهِ قَالَ: نَعْى لَنَا رَسُولُ اللهِ قَلَيْ النَّخَاشِيَّ قَالَ: نَعْى لَنَا رَسُولُ اللهِ قَلَيْ النَّخَاشِيِّ فِي الْيَوْمِ الَّذِي مَاتَ فِيْهِ فَخَرَجَ إِلَى الْمُصَلِّى فَصَفَّ أَلْذِي مَاتَ فِيْهِ فَخَرَجَ إِلَى الْمُصَلِّى فَصَفَّ أَصْحَابُهُ وَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعًا - (مسند احمد: أَصْحَابُهُ وَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعًا - (مسند احمد: ٩٦٤٤)

فوائد: ....اس نجاش كانام "اصحمه" تهار

یہ آپ ملتے ہوتا تھا۔ حافظ ابن جمر مرائشہ نے کہا: ظاہر بات سے کہ آپ ملتے ہوتی کو پید چل گیا تھا، حبشہ کے بادشاہ کا لقب نجاش ہوتا تھا۔ حافظ ابن جمر مرائشہ نے کہا: ظاہر بات سے ہے کہ آپ ملتے ہوتی کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے جنازہ گاہ یا عیدگاہ کی طرف اس لیے گئے تا کہ مسلمانوں کی بڑی تعداد جمع ہو جائے اور سے بات بھی مشہور ہو جائے کہ اس نے اسلام پر وفات پائی ہے، کیونکہ بعض لوگوں کو اس کے مسلمان ہونے کا علم ہی نہیں تھا۔ ابن ابی حاتم نے تغییر میں اور دارقطنی نے ''افراد'' میں یہ روایت نقل کی ہے کہ سیّدنا انس بڑائیڈ نے کہا: جب نبی کریم ملتے ہوتی کی نماز جنازہ دارقطنی نے ''افراد'' میں یہ روایت نقل کی ہے کہ سیّدنا انس بڑائیڈ نے کہا: جب نبی کریم ملتے ہوتی کی نماز جنازہ

<sup>(</sup>۱۰۹۰۰) تخریج: أخرجه البخاری: ۱۲٤٥، ومسلم: ۹۰۱ (انظر. ۹۶۶۱) کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

و الرائد النات ال

پڑھائی تو کی صحابی نے کہا: آپ مطن کے تو جشہ کے ایک آدی کی نماز جنازہ پڑھ دی ہے۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی: ﴿ وَإِنَّ مِنُ اَهُلِ الْکِیَسِمُ خُومِیْ ہِاللّٰہِ وَمَا أُنْزِلَ اِلَیْکُمُ وَمَا اُنْزِلَ اِلَیْہِمُ خُومِیْ نِی لِلّٰہِ کُومَا اُنْزِلَ اِلْکُی کُمُ وَمَا اُنْزِلَ اِلْکُی کُمُ وَمَا اُنْزِلَ اِلْکُی مِنْ اَلْہِ اَلْکِی اَلْکِی الْکِی اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اَلٰہُ اَولَی کَا اَلٰہُ اَولَیْ اِللّٰہِ اَلٰہُ اَلٰہِ اَلْہُ اَولَٰہِ اَلٰہُ اَولَٰہِ اَلٰہُ اَولَٰہِ اَلٰہُ اَلٰہُ اَلٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ وَاللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ

(فتح البارى: ٢٤٢/٣)

سيدنا عبدالله بن عمر فران الله بنا سيدنا عبدالله بن الله منافق مرا تواس كا بينا سيدنا عبدالله بنائية، جومسلمان تها، بى كريم الله تقرير الله بناسيدنا عبدالله بنائية، جومسلمان تها، بى كريم الله تقرير الله كارسول! مجصلا الني قيص عنايت فرما كيس تاكه ميس البنا باب كواس ميس كفن دول اور آب اس كى نماز جنازه بهى پرها كيس اوراس كے لئے استغفار كريں، آب الله تقال نے اسے قيص عطا كر دى اور فرمايا: "مجصد وقت پر اطلاع دينا۔" جب آب الله تعالى نے آگے ہوئے تو سيدنا عمر فرائية نے كہا: آب كوالله تعالى نے منافقوں كى نماز جنازه پر صنے سے منع كيا ہے، آب الله تعالى نے فرمايا: "آب ان فرمايا: "آب ان فرمايا: "آب ان فرمايا: "آب ان عرفي فرمايا: "آب ان عرفي فرمايا: "آب ان عرفي فرمايا: "آب ان فرمايا: "آ

(١٠٩٥١) - عَسنُ جَسابِسر بُسن عَبْسِدِ اللَّهِ وَكِلُّهَا فَالَ: قَالَ النَّبِيُّ عِلَيْ: ((مَاتَ الْيَوْمَ رَجُـلٌ صَالِحٌ مِنَ الْحَبْشِ، هَـلُـمَّ فَصُفُوا . . )) فَصَفَفْنَا ، قَالَ: فَصَلَّى النَّبِيُّ فِي وَنَحْنُ ـ (مسند احمد: ١٤١٩٧) (١٠٩٥٢) ـ عَن ابْن عُمَرَ قَالَ: لَمَّا مَاتَ عَبْدُ اللَّهِ بِنُ أَبِيِّ جَاءَ ابْنُهُ إِلَى رَسُول اللَّهِ ﷺ فَعَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَعُطِنِي قَمِيصَكَ حَتْى أُكَفَّنَهُ فِيهِ وَصَلَّ عَلَيْهِ وَاسْتَغْفِرْ لَهُ ، فَأَعْطَاهُ قَمِيصَهُ وَقَالَ: ((آذِنِّي بهِ-)) فَلَمَّا ذَهَبَ لِيُصَلِّي عَلَيْهِ، قَالَ يَعْنِي عُمَرَ: قَدْ نَهَاكَ اللَّهُ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى الْمُنَافِقِينَ، فَقَالَ: ((أَنَا بَيْنَ خِيرَتَيْن ﴿اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ ﴾ [التوبة: ٢٨٠-)) فَصَلَّتِي عَلَيْهِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ وَلا تُصلِّ عَلَى أَحَدِ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا ﴾

(۱۰۹۰۱) تخریع: أخرجه البخاری: ۱۳۲۰، ۳۸۷۷، ومسلم: ۹۵۲ (انظر: ۱٤۱۰، ۱۶۶۳) (۱۰۹۵۲) تخریج: أخرجه البخاری: ۱۲۲۹، ۵۷۹۲، ومسلم: ۲٤۰۰ (انظر: ۶۸۸۰) ( مَنْ الْمَالَةُ الْمَالِيَةِ الْمَالِيَةِ الْمَالَةُ عَلَيْهِمْ۔ الْمَالَةُ عَلَيْهِمْ۔ الْمَالَةُ عَلَيْهِمْ۔ الْمَالَةُ عَلَيْهِمْ۔ الْمَالَةُ عَلَيْهِمْ۔ الْمَالَةُ عَلَيْهِمْ۔ الله تعالى الله تعالى نے بير حکم نازل کرديا:

( وَلَا تُصَلَّ عَلَى أَحَدِي مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا ﴾ .... "اورآپ ( مَسند احمد: ١٨٠٤) ﴿ وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدِي مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا ﴾ .... "اورآپ ان ميں سے کی کی جمی بھی نماز جنازہ نہ پڑھیں۔ "

فواند: ..... غزوہ تبوک سے واپس کے بعد ذوالقعد<u>ہ ویہ ص</u>یس رئیس المنافقین عبداللہ بن اُبی مراتھا۔ چونکہ اس کا بیٹا مخلص مسلمان تھا، اس نے نبی کریم مشے آتے ہے سے تیص کا اور نمازِ جنازہ پڑھانے کا مطالبہ کیا تا کہ اس سے عذاب کل جائے ،کیکن اس کا مقصد پورا نہ ہو سکا۔

یہ قیص دینے کے بارے میں مزید اقوال بھی ہیں، مثلا: (۱) عبد اللہ بن ابی نے آپ منظے آیا نے پرکوئی احسان کیا تھا اور آپ منظے آیا نے اس کے احسان کا بدلہ چکانا جا ہا، (۲) یہ دراصل آپ منظے آیا کی شفقت کا اظہارتھا تا کہ اس کے بیٹے کی تالیف قلبی ہو جائے اور اس کی قوم خزرج بھی مطمئن ہو جائے، وغیرہ وغیرہ۔

> معلوم ہوا کہ کا فر ،مشرک اور منافق کی نماز جناز ہ پڑھنا اور ان کے حق میں بخشش کی دعا کرنامنع ہے۔ درج ذیل روایت میں تفصیل ہے:

سیدنا عمر بن خطاب بھائنی سے روایت ہے کہ جب عبداللہ بن ابی منافق مرا تو اس کی نماز جنازہ کے لئے نبی کریم منظ ایکا کو بایا گیا، آپ منظ ایکا تشریف لے آئے اور جب آپ منظ ایکا نے اس کی نماز جنازہ کا ارادہ کیا تو میں ب سُ رَآب مِن الله كو من من آكيا اور ميس نے كہا: أے الله كرسول! كيا الله كو وشمن ير؟ كيا آب عبدالله بن الى كى نماز جنازہ پڑھیں گے؟ اس نے فلاں فلاں ون یہ بیکہا تھا، ساتھ ہی میں اس کے ہرون کوشار کرنے لگا، جس میں اس نے اسلام کے خلاف سازش کی تھی، جبکہ رسول الله مشکراً ایسے تھے، جب میں نے زیادہ اصرار کیا تو آپ مشکراً ہے ار مایا:''اےعمر! پیچیے ہٹ جاؤ، مجھے نماز جنازہ پڑھنے اور نہ پڑھنے کا اختیار دیا گیا ہے اور میں نے پڑھنے کو اختیار کیا ہے، عَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُواللَّهُ فَوْرُ لَهُمُ أَوُ لَا تَسْتَغْفِرُ لَهُمُ إِنْ تَسْتَغْفِرُ لَهُمُ اللَّهُ اللَّهُ لَهُمْ ﴾ .... (آپان کے لئے بخش طلب کریں یا نہ کریں، بلکہ اگر آپان کے لئے سر (۷۰) بار بخشش طلب کریں نو تب بھی اللّٰہ تعالیٰ ہرگز ان کومعاف نہیں کرے گا۔ ) اوراگر مجھےعلم ہو جائے کہا گر میںستر بار سے زیادہ استغفار کروں نراہے بخش دیا جائے گا تو میں اتنی مرتبہ بھی اس کے لئے استغفار کر دول گا۔'' پھرآ پ مطفی آیا نے اس کی نماز جنازہ پڑھا دی اور اس کی قبر تک بھی چل کر تشریف لے گئے، جب آپ مشاکی فارغ ہوئے تو میں مجھے نبی کریم مشاکی اور اس جرأت پر بڑا تعجب ہوا، بہر حال الله اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں ۔لیکن الله کی قتم! تھوڑ ا ہی وقت گز را تھا کہ یہ دو سَيِّي نازل بو كَنِي: ﴿ وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحِدٍ مِنْهُمُ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمُ عَلَى قَبُرِهِ إِنَّهُمُ كَفَرُوا بِاللهِ وَدَسُولِيهِ وَمَاتُوا وَهُمُ فَاسِقُونَ ﴾ .... 'اوران میں سے جوکوئی مرجائے اس کا بھی جنازہ نہیں پڑھنا اور نہاس کی قبر پر کھڑے ہونا، بے شک انھوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا اور اس حال میں مرے کہ وہ نافر مان

والمراجز الله المراجز ال تھے۔''اس کے بعدرسول الله منتظ مین نے کسی منافق کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی اور نہ ہی اس کی قبر پر کھڑے ہوئے ، یہاں تك كدآب مُشْاعَدًا وفات يا كتر - (صحبح بخارى: ١٣٦٦، ١٧٦١، واللفظ لاحمد)

(١٠٩٥٣) ـ عَنْ جَابِر قَالَ: لَمَّا مَاتَ عَبْدُ سيدتا جابر وَلَيْنَ سے مروى ہے كہ جب عبدالله بن الى كى وفات الـلُّهِ بِسُنُ أَبُدِيُّ أَتَى ابْنُهُ النَّبِيُّ ﷺ فَعَالَ: يَا رَسُـولَ الـلَّـهِ! إِنَّكَ إِنْ لَمْ تَأْتِهِ لَمْ نَزَلْ نُعَيَّرُ بِهٰذَا، فَأَتَاهُ النَّبِيُّ عَلَيْ فَوَجَدَهُ قَدْ أُدْخِلَ فِي حُفْرَتِهِ، فَقَالَ: ((أَفَلا قَبْلَ أَنْ تُدْخِلُوهُ-)) فَأُخْرِجَ مِنْ حُفْرَتِهِ فَتَفَلَ عَلَيْهِ مِنْ قَرْنِهِ إِلَى قَدَمِهِ وَأَلْبَسَهُ قَمِيصَهُ . (مسند احمد: (10. 29

ہوئی تو اس کے مٹے نے نبی کریم مطفی آئے کی خدمت میں آ کر عرض كيا: اے الله كے رسول! اگر آب ميرے والدكي نماز جنازہ کے لیے تشریف نہ لائے تو ہمیں ہمیشہ کے لیے اس کی عار دلائی جاتی رہے گی، پس نبی کریم مٹنے ہیں تشریف لے گئے اور دیکھا کہ اے قبر کے اندر رکھا جا چکا ہے تو آپ مشکے آئے ا فرمایا: "تم نے اسے قبر میں رکھنے سے پہلے مجھے کیوں نہیں بلا لیا۔" پھراہاس کی قبرے نکالا گیا،آپ نے اس کے مرے قدم تك ا بنالعاب مبارك لكايا، اوراك ا ين ميض بهنائي \_ سیدنا اسامہ بن زید رہائیں سے مروی ہے کہ میں رسول الله مُشْتِظِمَ کی معیت میں عبداللہ بن الی کے مرض الموت کے دنوں میں اس کی بیار بری کو گیا۔ نبی کریم مشیکی نے اس سے فرمایا: "میں تحقی یہود کی محبت سے منع کیا کرتا تھا۔" اس نے آ گے ہے کہا: اسعد بن زرارہ رہائٹیڈ بھی تو ان یہودیوں ہے

بغض رکھتے تھے، لیکن وہ بھی بالآ خرمر ہی گئے۔

(١٠٩٥٤) عَنْ أُسَامَةَ بُسِن زَيْدٍ قَالَ: دَخَـلْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ عَـلي عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبُكِّي فِي مَرَضِهِ نَعُودُهُ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ ((قَدْ كُنْتُ أَنَّهَ الْ عَنْ حُبِّ يَهُودَ-)) فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: فَقَدْ أَبْغَضَهُمْ أَسْعَدُ بِنُ زُرَارَةَ فَمَاتَ ـ (مسند احمد: ۲۲۱۰۱)

بَابُ مَا جَاءَ فِي حَبِّ آبِي بَكُر وَ عَلِينَ وَبَعُثِ عَلِي وَكَالِينَ الله اهُل مَكَّةَ بِبَرَائَةٍ سيدنا ابوبكر خليفيهٔ كى قيادت ميں مج كى أدائيكى اورسيدناعلى خليفهٔ كواہلِ مكه كى طرف اعلانِ براءت کے لیے روانہ کئے جانے کا بیان

رسول الله ﷺ نے رمضان سنہ ۸ ہجری میں مکہ فتح کر لیا اور سیدنا عمّاب بن اسید مِثاثِیَّهُ کو اس کا امیر مقرر کیا، اس سال ان ہی کی امارت میں مسلمانوں ادر مشرکوں سب نے حج کیا، جیسے وہ جاہلیت میں حج کرتے آ رہے تھے، کوئی پنر تبدیل نہیں کی گئی، کین اگلے سال سنہ 9 ہجری کا حج آیا تو رسول الله مشکر کیا نے سیدنا ابو بکر زائٹیؤ کو امیر حج مقرر کیا ،

<sup>(</sup>١٠٩٥٣) تخريج: أُجرجه البخاري: ١٢٧٠، ١٣٥٠، ٥٧٩٥، ومسلم: ٢٧٧٣ (انظر: ١٤٩٨٦) (١٠٩٥٤) تـخـريـج: اسـناده ضعيف، ابن اسحاق مدلس ولم يصرح بالسماع، أخرجه ابوداود: ٣٠٩٤ (انظر:۲۱۷٥۸)

## ر ين المالي المنظمة المنظمة

یس وہ ذوالقعدہ کے اواخر میں تین سواہل مدینہ کے ساتھ روانہ ہوئے ، ان کے ساتھ قربانی کے رسول اللہ منطق آیا ہے ہیں او .ان کے اپنے یا پنچ اونٹ تھے۔

سورہ براء ہ کی ابتدائی آیات کا اعلان بھی اس حج کے موقع پر کیا گیا۔

سیدنا علی برائی سے روایت ہے کہ جب سورہ براء ت کی دل
آیات نازل ہو کیں تو نبی کریم مضطری شائی نے سیدنا ابو بر بر برائی نہ کو
بلایا اور ان کو یہ آیات دے کر بھیجا کہ وہ کمہ والوں کے سامنے
ان کی تلاوت کریں، پھر میں (علی) کو بلایا اور فرمایا: ''ابو بحر کو
جا ملو، جہال بھی تم ان کو ملو، ان سے یہ پیغام لے لینا اور پھر
ائل مکہ کے سامنے جا کر پڑھ دینا۔'' پس میں نے سیدنا ابو بکر
وہائی نہ کو جمفہ میں جا ملا اور ان سے خط لے لیا۔ پھر جب سیدنا
ابو بکر بھائی ، نبی کریم مضطری آئے ہے پاس لوٹے تو پو چھا: اے اللہ
کے رسول! کیا میرے بارے میں کوئی تھم نازل ہوا ہے؟ آپ
میرے پاس آئے اور کہا کہ پیغام یا تو آپ خود پہنچا کیں یا
میرے پاس آئے اور کہا کہ پیغام یا تو آپ خود پہنچا کیں یا
آپ کے خاندان کا کوئی آدمی پہنچا کے ۔''

( ، ۱۰۹ ) . عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: لَـسَانَزَلَتْ عَشْرُ آيَاتٍ مِنْ بَرَاءَ وَ عَلَى اللَّهِ لَسَانَزَلَتْ عَشْرُ آيَاتٍ مِنْ بَرَاءَ وَ عَلَى اللَّهُ النَّبِيِّ فَيَا النَّبِي اللَّهُ الْبَيْرُ وَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَبَعَنَهُ بِهَا لِيَقْرَأَهَا عَلَى أَهْلِ مَكَةً ، ثُمَّ مَا لَيْقُ فَلَا لَيْنَ فَقَالَ لِي: ((أَدْرِكُ أَبَابِكُرِ دَعَى اللَّهُ عَنْهُ ، فَحَيْثُ مَا لَحِقْتَهُ فَخُذِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، فَحَيْثُ مَا لَحِقْتَهُ فَخُذِ الْبَيْرَ اللَّهُ عَنْهُ ، فَاذْهَبْ بِهِ إِلَى أَهْلِ مَكَةً الْجَنْابَ مِنْهُ ، وَرَجَعَ أَبُو بِكُرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ الْكِنَابَ مِنْهُ ، وَرَجَعَ أَبُو بِكُرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى اللَّهِ! نَزَلَ فِيَ الْكَابَ مِنْهُ ، وَرَجَعَ أَبُو بِكُرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى النَّيِّيِ فَيَالَ اللَّهِ! نَزَلَ فِي الْكَابِ اللَّهِ! نَزَلَ فِي الْكَابِ اللَّهِ! نَزَلَ فِي الْكَابِ اللَّهِ! نَزَلَ فِي اللَّهُ عَنْهُ اللَّهِ! نَزَلَ فِي اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ! لَكَ اللَّهُ! نَزَلَ فِي اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ! لَا أَنْتَ أَوْ رَجُلٌ فَيَالَ اللَّهِ! لَلَهُ اللَّهُ! لَكَ أَنْ رَجُلٌ مَنْكَ إِلَا أَنْتَ أَوْ رَجُلٌ مَنْكَ إِلَا أَنْتَ أَوْ رَجُلٌ مِنْكَ .) (مسند احمد: ۱۲۹۷)

#### فوائد: ....اس اعلان کی درست صورت درج ویل ہے:

سيدنا ابو ہريره فِي اللهِ عَمَد الْعَامِ مُشْرِكٌ وَلا يَطُو بَالْبَيْتِ عُرْيَانٌ قَالَ حُمَيْدُ بِنُ عَبْدِ النَّا فِي مُؤَذِّن بِعِنَى أَنْ لا يَحُجَّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ وَلا يَطُوفَ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ قَالَ حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ السَّحْوِ نُ وَدُّنَ بِعِنَى أَنْ لاَ يَحُجَّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ وَلا يَطُوفَ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ قَالَ حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰ فَمَ أَنْ يُوَدِّنَ بِبَرَاء وَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَة فَأَذَنَ مَعَنَا عَلِي فِي الرَّحْمِنِ ثُمَّ أَرْدَفَ رَسُولُ اللهِ عَلَي عَلِيًا فَأَمَرَهُ أَنْ يُؤَدِّنَ بِبَرَاء وَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَة فَأَذَنَ مَعَنَا عَلِي فِي الرَّخِيلِ فَي اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ

(١٠٩٥) تـخـريـج: اسـنـاده ضعيف لضعف محمد بن جابر الحنفى، وحنش بن المعتمر الكناني ليس بالقوى (انظر: ١٢٩٧)

# المنظمة المنظ

کہتے ہیں: پس انھوں نے بھی منی میں نحر والے دن ہمارے ساتھ اعلان کیا کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک جج نہیں کرے گااور کوئی نظا آ دمی طواف نہیں کرے گا۔ (صحیح بخاری: ۴۵۵)

(١٠٩٥٦) - عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كُنْتُ مَعَ عَلِيٌ بَنِ آبِي طَالِبٍ وَلَا اللهِ عَنْهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ بَنِ آبِي طَالِبٍ وَلَا اللهِ عَنْهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ بَنِ آبَهِ فَقَالَ: مَا اللهِ عَلَيْ اللهُ اللهِ عَلَيْ اللهُ اللهِ عَلَيْ اللهُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهِ عَلَيْ اللهُ اللهُ

(١٠٩٥٧) - عَنْ آنَسِ آنَّ رَسُوْلَ اللهِ اللهُ اللهُ

سیدنا ابو ہریرہ فراٹھ کو براءت کا اعلان کرنے کے لیے اہل مکہ جب سیدنا علی فراٹھ کو براءت کا اعلان کرنے کے لیے اہل مکہ کی طرف روانہ کیا تو میں بھی سیدنا علی فراٹھ کے ہم راہ تھا، محرر کہتے ہیں: میں نے سیدنا ابو ہریرہ فراٹھ کا سے دریافت کیا کہ آپ کیا اعلان کرتے تھے کیا اعلان کرتے تھے کہا: ہم بیدا علان کرتے تھے کہ اعلان کرتے تھے کہ صرف اہل ایمان ہی جنت میں جائیں سے اور آئندہ کوئی قضی برہنہ حالت میں بیت اللہ کا طواف نہیں کرے کا اور جس قضی برہنہ حالت میں بیت اللہ کا طواف نہیں کرے کا اور جس آدی کا بھی رسول اللہ مشکر آئے ہے ساتھ کی قتم کا کوئی عہد ہوت اس کی مدت چار ماہ ہے، چار ماہ کے بعد اللہ اور اس کا رسول مشرکین سے بیسر لا تعلق ہو جائیں گے، اس سال کے بعد آئندہ کوئی مشرک بیت اللہ کا طواف نہیں کر سکے گا۔ میں اس قدر بلند آ واز سے اعلان کرتا تھا کہ میری آ واز بیٹھ گئی۔

سیدنا انس بخاشی سے مروی ہے کہ رسول اللہ مطفی آنے نے ان کو سیدنا ابو بکر مخاشی کے ہمراہ اعلانِ براء ت کے لیے روانہ کیا، جب وہ ذوائحلیفہ کے مقام پر پہنچ تو آپ مطفی آنے نے فرمایا:

"اہل مکہ کے سامنے یہ اعلان میں خود یا میرے اہل بیت میں سے کوئی کر سکتا ہے۔" پھر آپ مطفی آنے نے یہ پیغام دے کر سیدناعلی بن ابی طالب زائش کوان کے پیچے روانہ فرمایا۔

فوائد: .....مزيد ويكهيل حديث نمبر (٨٦١٨) والاباب

<sup>(</sup>١٠٩٥٦) تخريج: اسناده حسن، أخرجه النسائي: ٥/ ٢٣٤، وأخرجه بنحوه البخاري: ٣٦٩، ٢٦٢٢، ٢٣٣، ٢٣٢٢، ٢٣٣٣ و البخاري: ٢٣٤، ٢٣٢٣، ٢٣٢٣، ٢٣٣٣، ومسلم: ٢٣٤٧)

<sup>(</sup>۱۰۹۵۷) تـخريج: اسناده ضعيف لنكارة متنه، سماك بن حرب ليس بذاك القوى، وقد استنكر الحديث الخطابى وابر تسمية، أخرجه الترمذي ٢٠٩٠٠ انظر العربية الخطابى وابر تسمية، أخرجه الترمذي مين لكهي جانب والى أردو اسلامي كتب كاسب سے بڑا مفت مركز



## اَبُوَابُ حَوَادِثِ السَّنَةِ الْعَاشِرَةِ سنه الهجري كے واقعات

بَابُ مَا جَاءَ فِي سَرِيَّةِ عَلِيٍّ بُنِ أَبِي طَالِبٍ وَخَالِدِ بُنِ الْوَلِيُدِ وَ اللَّهِ الْيَمَنِ الْيَ الْيَمَنِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللْمُعِلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعَالِمُ اللَّهُ اللْمُعَالِمُ اللْمُعَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

(١٠٩٥٨) - عَنِ إنْنِ عَبَّاسٍ عَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ: غَزَوْتُ مَعَ عَلِى الْيَمَنَ فَرَأَيْتُ مِنْهُ - حَفْوَةً، فَلَمَّا قَدِمْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى ذَكُرْتُ عَلِيًّا فَتَنَقَّصْتُهُ، فَرَأَيْتُ وَجْهَ رَسُولِ اللهِ عَلَيًّا يَتَغَيَّرُ، فَقَالَ: ((يَا بُرَيْدَةُ! أَلَسْتُ اللهِ عِلْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ -)) قُلْتُ: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ: ((مَنْ كُنْتُ مَوْلاهُ فَعَلِى مَوْلاهُ، مَنْ كُنْتُ وَلِيَّهُ فَعَلِى وَلِيَّهُ (مسند احمد: ٢٣٣٣٣)

فسوانسد: سیدناعلی بنائید ورع اور تقوی سے متصف تھے ممکن ہان کے کسی معاملے سے سیدتا بریدہ بنائید متاثر ہو گئے ہو، پھر آپ ملتے مین آپ نے اپنے قول وفعل کی روشنی میں وضاحت کر دی کہ کسی کوسیدتاعلی بنائید بر اعتراض کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔

(١٠٩٥٩) - فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ حَدَّثَنِي أَبِي بُرَيْدَةُ قَالَ أَنْغَضْتُ عَلِيًّا بُغْضًا لَمْ يُبْغِضْهُ أَحَدٌ قَطُ قَالَ وَأَحْبَبْتُ رَجُلًا مِنْ

سیدنا عبدالله بن بریده زخانین سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: مجھ سے میرے باپ سیدنا بریدہ زخانین نے بیان کیا، وہ کہتے ہیں: مجھے سیدنا علی خانین سے خت بغض تھا، اتنا کسی بھی دوسرے سے

(۱۰۹۵۸) تىخىرىيىج: اسنادە صحيح على شرط الشيخين، أخرجه ابن ابى شيبة: ۱۲/ ۸۳، والنسائى فى "الكبرى": ۸۱۵، وفى "خصائص على": ۸۲، والحاكم: ۳/ ۱۱۰ (انظر: ۲۲۹۶۰)

(٩٥٩ ) تخريج: حديث صحيح، أخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار": ٥١ ٣٠٥م، (انظر: ٢٢٩٦٧)

المنظمة المنظ

نہیں تھا حی کہ مجھے قریش کے ایک آ دی سے بہت زیادہ محبت صرف اس لیے تھی کہ وہ سدنا علی خاہنئے سے بغض رکھتا تھا، اس آدی کو امیر کالشکر بنا کر بھیجا گیا، میں صرف اس لیے اس کا ہمرکاب ہوا کہ اسے سیدنا علی فراٹنڈ سے بغض تھا، ہم نے لونڈیاں حاصل کیں، امیر لشکر نے نبی کریم سٹنے آیا کو پیغام بھیجا کہ ہمارے ماس وہ آدمی بھیج دیں، جو مال غنیمت کے یا فچ ھے کرے اور اے تقسیم کرے، آپ نے ہمارے پاس سیدنا علی بڑائن کو بھیج دیا، انہوں نے مال تقسیم کیا، قیدی عورتوں میں الک ایسی لونڈی تھی، جو کہ سب قیدیوں میں سے بہتر تھی،سیدنا علی ذائنو نے مال غنیمت کے یانچ جھے کئے اور پھراہے تقسیم کر دیا۔سیدناعلی بڑائٹ جب باہر آئے تھے تو ان کے سرسے یانی کے قطرے گررہے تھے اور سر ڈھانیا ہوا تھا۔ ہم نے کہا: اے ابوحسن! بد کیا ماجرا ہے؟ انہوں نے کہا: کیاتم نے و یکھانہیں کہ قیدیوں میں بہلونڈی میرے حصہ میں آئی ہے، میں نے مال غنیمت یانج ھے کر کے تقسیم کر دیا ہے، یہ یانچویں ھے۔ میں آئی ہے جو کہ نبی کریم مشیقاتی کے اہل بیت کے لیے ہے اور پھر اہل بیت میں سے ایک حصہ آل علی کا ہے اور بیلونڈی اس میں سے میرے حصہ میں آئی ہے اور میں نے اس سے جماع کیا ہے، اس آدمی نے جوسیدناعلی والنظ سے بغض رکھتا تھا، اس نے نی كريم المنظرة في حانب خط لكها، سيدنا بريده وفائد كتب بين میں نے اس سے کہا: یہ خط مجھے دے کرجھیجو، اس نے مجھے ہی جھیج دیا تا کہاں خط کی تصدیق و تائید کروں،سیدنا بریدہ کہتے ہں: میں نے وہ خط نبی کریم مشکور کر پر مردھنا شروع کر دیا اور میں نے کہا:اس میں جو بھی درج ہے وہ صحیح ہے۔ نبی کریم مشکل کیا ، نے میرے ہاتھ سے خط بکڑلیا اور میرا ہاتھ بکڑ کر کہا: ''کیا تم علی سے بغض رکھتے ہو؟" میں نے کہا جی ماں، آپ سے ایک

فُرَيْس لَمْ أُحِبُّهُ إِلَّا عَلَى بُغْضِهِ عَلِيًّا قَالَ فَبُعِثَ ذٰلِكَ الرَّجُلُ عَلَى خَيْلِ فَصَحِبْتُهُ مَا أَصْحَبُهُ إِلَّا عَلَى بُغْضِهِ عَلِيًّا قَالَ فَأَصَبْنَا سَبْيًا، فَالَ فَكَتَبَ إِلَى رَسُولِ اللهِ عِلْهِ ابْعَثْ إِلَيْنَا مَنْ يُخَمُّسُهُ قَالَ فَبَعَثَ إِلَيْنَا عَلِيًّا وَفِي السَّبِي وَصِيفَةٌ هِيَ أَفْضَلُ مِنَ السَّبِي فَخَمَّسَ وَقَسَمَ فَخَرَجَ رَأْمُهُ مُغَطِّي فَقُلْنَا: يَا أَبًا الْحَسَنِ! مَا هٰذَا؟ قَالَ: أَلَمْ تَرُوا إِلَى الْوَصِيفَةِ الَّتِي كَانَتْ فِي السَّبِي؟ فَإِنِّي قَسَمْتُ وَخَمَّسْتُ فَصَارَتْ فِي الْخُمُسِ ثُمَّ صَارَتْ فِي أَهُلِ بَيْتِ النَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ صَارَتْ فِي آلِ عَلِيٌّ وَوَقَعْتُ بِهَا، قَالَ فَكَتَبَ الرَّجُلُ إِلَى نَبِيُّ اللَّهِ ﴿ فَكُلْتُ ابْسَعَشْنِسِي فَبَعَثَنِي مُصَدِّقًا قَالَ فَجَعَلْتُ أَقْرَأُ الْكِتَابَ وَأَقُولُ صَدَقَ قَالَ فَأَمْسَكَ يَدِى وَالْكِتَابَ وَقَالَ أَتُبْغِضُ عَلِيًّا قَالَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَلا تُسْخِصْهُ وَإِنْ كُنْتَ تُحِبُّهُ فَازْدَدْ لَهُ حُبًّا فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَنَصِيبُ آل عَلِيٌّ فِي الْجُمُسِ أَفْضَلُ مِنْ وَصِيفَةٍ قَالَ فَسَمَا كَانَ مِنَ النَّاسِ أَحَدٌ بَعْدَ قَوْل رَسُول اللهِ عِنْ أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْ عَلِيٌّ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ فَوَالَّذِي لَا إِلٰهَ غَيْرُهُ مَا بَيْنِي وَبَيْنَ النَّبِيِّ عِلْمًا فِي هٰذَا الْحَدِيثِ غَيْرُ أَبِي بُرَيْدَةَ ـ (مسند احمد: ٢٣٣٥٥)

و المراح القالم المراح المراح

نے فرمایا: "علی سے بغض نہ رکھواور اگرتم اس سے محبت رکھتے ہوتو اس میں ادر اضافہ کرو، اس ذات کی قتم جس کے ہاتھ میں محمد (مشیّعَوَیْمْ) کی جان ہے؟ خس میں آل علی بخاتی کا حصہ تو اس افضل لونڈی سے بھی زیادہ بنتا ہے۔" سیدنا بریدہ کہتے ہیں: رسول اللّه مِشْعَوَیْمْ کے اس فرمان کے بعد لوگوں میں سے ان سے بڑھ کر مجھے کوئی اور محبوب نہیں تھا۔ عبد اللّه بن بریدہ کہتے ہیں: اس اللّه کی قتم جس کے سواکوئی معبود نہیں! اس حدیث کے بیان کرنے میں اور نبی کریم مشیّعَ ایک عبد درمیان صرف میرے بیان کرنے میں اور نبی کریم مشیّعَ ایک عرب میں اس میں نا بریدہ فرائشوں کا واسطہ ہے۔

فواند: ..... استبرائے رحم کے لیے حاملہ لونڈی کا وضع حمل تک اور غیر حاملہ لونڈی کا ایک حیض تک اجتظار کیا بیائے گا، سیدناعلی مُنائیز نے جس لونڈی ہے جماع کیا تھا، ممکن ہے کہ ان کے چینچنے تک اس کوچیض آچکا ہواور میہ بھی ممکن ہے کہ وہ کنواری ہو۔

أبيه برَيْدَة قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللهِ عَلَى بَعْنَيْنِ الْبِيهِ بُرَيْدَة قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللهِ عَلَى بَعُ بَيْنِ الْمِيهِ بُرَيْدَة قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللهِ عَلَى بْنُ اَبِي الْمَابِ وَعَلَى الْآخِرِ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيْدِ: فَقَالَ: صَالِبٍ وَعَلَى الْآخِرِ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيْدِ: فَقَالَ: (إِذَا النَّقَيْتُ مُ فَعَلِى عَلَى النَّاسِ، وَإِن الْتَقَيْتُ مَا عَلَى جُنْدِهِ مِنْ اَهْلِ الْيَمَنِ قَالَ: فَلَ قَيْنَا ابْنِي زَيْدٍ مِنْ اَهْلِ الْيَمَنِ فَالْتَدَ لَنَا الْمُقَاتِلَة ، وَسَبَيْنَا فَاللَّهُ عَلَى النَّالُهُ عَلَى النَّالُهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْلِكَ اللَّهُ الْمُؤْلِكَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُؤْلُولُ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْلُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْلُولُ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْلُولُ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْلُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الللَّهُ اللْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤ

عبدالله بن بریدہ اپ والدسیدنا بریدہ بنائیڈ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول الله منظافی نے یمن کی طرف دو دستے روانہ فرمائے سے ،ایک دستے پرسیدناعلی بن ابی طالب بخاتی کو اور دوسرے پرسیدنا خالد بن ولید بخاتی کو امیر مقرر کیا گیا تھا۔ آپ منظافی نے فرمایا:''جبتم آپس میں ملوتو سب لوگوں پر گران علی ہوں کے اور اگر تم الگ الگ رہوتو تم میں سے ہر ایک اپ ایک اپ ایک ایک ایک دوتو تم میں سے ہر ایک اپ ایک اپ ایک ایک ایک دوتو تم میں سے ہر ایک ایک ایک دوتو تم میں سے ہر ایک ایک ایک دوتو تم میں سے ہر ایک ایک این خاتی کہتے ہیں کہ ہمارا اہل یمن کے قبیلہ بنوزید سے آ منا سامنا ہوا اور ان سے گوئی ہوئی ،سلمان ،شرکوں پر غالب رہے، ہم نے جنگ جولوگوں کوئی کوئی کیا اور بچوں اور عورتوں کو قیدی بنا لیا۔سیدنا بریدہ زخاتی قیدی عورتوں میں سے ایک کو اپنے لیے پہن لیا۔سیدنا بریدہ زخاتی قیدی عورتوں میں سے ایک کو اپنے لیے پہن لیا۔سیدنا بریدہ زخاتی کہتے ہیں کہ اس صورت حال پر سیدنا خالد بن ولید زخاتی کے

(١٠٩٦٠) تـخـريـج: اسـنـاده ضعيف بهذه السياقة من اجل اجلح الكندى، فهو ضعيف، أخرجه البزار: ٢٥٦٣، والنسائي في "خصائص على": ٩٠ (انظر. ٢٣٠١٢) المنظم ا

فَلَمَّا أَنَيْتُ النَّبِي ﷺ ذَفَعْتُ الْكِتَابَ فُقُوءَ عَلَيه، فَرَأَيْتُ النَّبِي ﷺ ذَفَعْتَ الْكِتَابَ فُقُوءَ اللهِ هَلَمَا مَكَانُ اللهِ ﷺ، فَقُلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ هَذَا مَكَانُ النَّعِ اللهِ هَذَا مَكَانُ السَّعَائِذِ بَعَثْتَنِى مَعَ رَجُلِ وَآمَرْ تَنِى أَنْ أُطِيعَهُ السَّعَائِذِ بَعَثْتَنِى مَعَ رَجُلِ وَآمَرْ تَنِى أَنْ أُطِيعَهُ فَفَعَ لَنْ مُعَلِي مَعَ رَجُلِ وَآمَرْ تَنِى أَنْ أُطِيعَهُ فَفَعَ لَنْ مَعْ رَجُلِ وَآمَرْ تَنِى أَنْ أُطِيعَهُ فَفَعَ لَنْ مُعَلِي مَعَ رَجُلِ وَآمَرْ تَنِى أَنْ أُولِيعَهُ اللهِ ﷺ: ((لا تَقعَعْ فِي عَلِى قَالَةُ مِنْ وَأَنَا مِنْهُ وَهُو وَلِيكُمْ بَعْدِى، وَإِنَّهُ مِنْى وَأَنَا مِنْهُ وَهُو وَلِيكُمْ بَعْدِى، وَإِنَّهُ مِنْى وَأَنَا مِنْهُ وَهُو وَلِيكُمْ بَعْدِى، وَإِنَّهُ مِنْ وَإِنَّا مِنْهُ وَهُو وَلِيكُمْ بَعْدِى،) (مسند احمد: وَهُو وَلِيكُمْ بَعْدِى .)) (مسند احمد:

بَابُ مَا جَاءَ فِى بَعُثِ مُعَاذِ بُنِ جَبَلٍ وَ اللهُ إِلَى الْيَمَنِ سَلَامُ مَا جَاءَ فِى بَعُثِ مُعَاذِ بُنِ جَبَلٍ وَ اللهُ إِلَى الْيَمَنِ سيدنا معاذ بن جبل وَ اللهُ كويمن كى طرف بصحح جانے كابيان

سیدنا معاذبی جبل رفائش سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ مطاق آیا ہے ان کو بمین کی طرف روانہ فرمایا تو ان کو وسیتیں کرتے ہوئے گئے، سیدنا معاذ رفائش سوار تھے اور رسول اللہ مطاق آئی ان کی سواری کے ساتھ ساتھ چلتے جا رہے تھے، آپ مطاق نے اپنی گفتگو سے فارغ ہونے کے بعد فرمایا: "معاذ! ممکن ہے کہ اس سال کے بعد تمہاری مجھ سے ملاقات نہو سکے اور ہوسکتا ہے کہ تم میری اس مجد یا قبر کے پاس سے نہ ہو سکے اور ہوسکتا ہے کہ تم میری اس مجد یا قبر کے پاس سے گزرو۔" رسول اللہ مطاق آئی جدائی کے خیال سے رنجیدہ ہو کرسیدنا معاذ رفائش رو بڑے، پھر آپ مطاق بی مدینہ موری کی طرف منہ کر کے فرمایا: "سب لوگوں میں میرے سب سے کی طرف منہ کر کے فرمایا: "سب لوگوں میں میرے سب سے

(١٠٩٦١) تخريج: اسناده صحيح، أخرجه ابن حبان: ٦٤٧، والطبراني في "المعجم الكبير": ٢٠/ ٢٠١ (انظ : ٢٠٠٢)

( مَنْ الْمُنْ الله مَنْ الله من الله

فسوائسد: ..... به نبي كريم مضايقة كي تواضع اورحن اخلاق تها كه سيدنا معاذ والله وار موكر جارب بين اور آب مشايقة ان كوالوداع كرنے كے ليے پيدل جارب بين -

سیدنا معاذ بن الله مین میں رسول الله مین آن کے قاضی، جہاد کے مسئول اور صدقہ وزکوۃ وصول کرنے والے تھے۔ آپ مین آن کی پیشین گوئی پوری ہوئی اور اس کے بعد سیدنا معاذ بن الله مین آن سول الله مین آن سے ملاقات نہ ہو گئی، آپ مین آن جمۃ الوداع کے اکاس دن بعدوفات یا گئے تھے۔

سیدنا عبداللہ بن عباس فاتھا سے مروی ہے کہ رسول اللہ مشاکلاً ان جب سیدنا معاذر فاتھ کو یمن کی طرف بھیجا تو ان سے فرمایا:

''تم اہل کتاب لوگوں کی طرف جا رہے ہو، پس ان کو سب سے پہلے یہ دعوت دینا کہ وہ اللہ تعالی کے بی معبود برحق ہونے اور میرے رسول اللہ ہونے کی شہادت دیں، اگر وہ اس معالمے میں تیری اللہ عت کر لیس تو ان کو بتلانا کہ اللہ تعالی نے ایک دن اور رات میں ان پر پانچ نمازیں فرض کی ہیں، اگر وہ ان کے دن اور رات میں ان پر پانچ نمازی فرض کی ہیں، اگر وہ ان کے مالوں پرزکوۃ فرض کی ہے، جو ان کے مالداروں سے لیے کر ان کے فقیروں میں تقیم کی جائے گی، اگر وہ یہ بات بھی مان جائیں تو نوش کی جائے گی، اگر وہ یہ بات بھی مان جائیں تو نوش کی جائے گی، اگر وہ یہ بات بھی مان جائیں تو نوش کی جائے گی، اگر وہ یہ بات بھی مان جائیں تو نوش کی جائے گی، اگر وہ یہ بات بھی مان جائیں تو نوش کی بردہ نہیں ہے۔ 'کونکہ اس کے اور اللہ تعالی کے مابین کوئی بردہ نہیں ہے۔'

رَسُولَ اللّهِ عَلَيْ الْمَا بَعَثَ مُعَاذَ بْنَ جَبَلِ إِلَى رَسُولَ اللّهِ عَلَى لَمَّا بَعَثَ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ إِلَى اللّهِ مَنَ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ وَاتَّى فَادُعُهُمْ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللّهُ وَاتَّى فَادُعُهُمْ اللّهِ اللهِ اللهُ وَاتَّى رَسُولُ اللّهِ عَنَّ وَجَلّ إِلٰهَ إِلّهُ اللّهُ وَاتَّى فَاعْلِمُهُمْ أَنَّ اللّهُ عَزَّ وَجَلّ إِلْهَ إِللّهِ اللّهُ وَاللّهِ مَنْ اللّهُ عَرَّ وَجَلّ إِلْهَ إِللّهِ اللّهُ عَلَيْهِمْ مَلْواتِ فِي كُلّ يَوْمٍ وَ لَيْلَةِ ، فَإِنْ اللّهُ عَرْ صَمَلَ اللّهُ عَرْ وَجَلّ إِلْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَرْ مَا اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَرَائِمُ اللّهُ وَجَابٌ .) (مسند أحمد: ٢٠٧١)

فواند: ..... غور کریں کہ نبی کریم مینے آئے اپنے نمائندوں، قاصدوں اور مسئولوں کولوگوں کی تربیت کے لیے کس ترتیب سے احکام دے رہے ہیں، کاش عصر حاضر کے مسلم حکمران بھی ان ہی ہدایات کواپی کامیا بی کا راز سمجھ لیتے۔ جو کوئی کلمۂ شہادت کا اقرار کر کے مشرف باسلام ہو جاتا ہے تو اس پر عائد ہونے والا پہلا فرض نماز ہوتا ہے، یہ اسلام کی پہلی اور آخری علامت ہے، لیکن افسوس اس بات پر ہے کہ مسلمانوں کی اکثریت اس فرض سے اس قدر غافل سے کہ کہ اس کواس جرم کا احساس تک نہیں ہے۔ اس وقت مظلوم اور فقیر مسلمانوں کے حقوق کو بھی ادا نہیں کیا جارہا۔

(١٠٩٦٢) تخريج أخرجه البخاري: ١٣٩٥، ٢٤٤٨، ومسلم: ١٩ (انظر: ٢٠٧١)

# الريخ الريخ الما المنظم المنظ بَابُ مَا جَاءَ فِي قُدُوم جَرِيُر بُن عَبُدِ اللَّهِ ﴿ اللَّهِ ﴿ الْمَا الْمَدِيْنَةِ وَبَيُعَتِهِ وَاسْلَامِهِ

سيدنا جرير بن عبدالله بحل رفائيه کې مدينه منوره آمد ، ان کې بيعت اور قبول اسلام کا واقعه

مغیرہ بن قبل سے مروی ہے کہ سیدنا جریر ہوائٹنڈ نے بیان کیا کہ جب میں مدینه منورہ کے قریب آیا تو میں نے اپنی سواری کو بھا کراپنا سامان کھول کرایک طرف رکھ کرشان دارلباس زیب تن كيا اوريس معجد مين داخل هوا، رسول الله التي يَتَيَامَ خطبه ارشاد فرما رے تھے، لوگوں نے میری طرف تیز نظروں سے دیکھا، میں نے اینے قریب بیٹے آدی سے دریافت کیا کہ آیا رسول نے ابھی ابھی بڑے خوبصورت القاظ سے تہمیں یاد کیا ہے، آب سين وران خطبه ارشاد فرمار ب تعيد، دوران خطبه آب من التي مايا نے تمہارا ذکر کیا اور فر مایا کہ''اس دروازے سے یا اس راستے ے تہارے یاس فضلائے اہلِ یمن میں سے ایک آ دمی داخل ہونے والا ہے، اس کے چبرے سے بادشاہوں کی می شان مجملکتی ہے۔'' سیدنا جریر زلائن کہتے ہیں: میں نے اسے اس اعزاز پرالله تعالیٰ کاشکرادا کیا۔

(١٠٩٦٣) عَن الْمُغِيرَةِ بْن شِبْل قَالَ: وَقَالَ جَرِيرٌ: لَمَّا دَنَوْتُ مِنَ الْمَدِينَةِ أَنَخْتُ رَاحِلَتِي، ثُمَّ حَلَلْتُ عَيْبَتِي، ثُمَّ لَبِسْتُ حُلَّتِي، ثُمَّ دَخَلْتُ فَإِذَا رَسُولُ اللهِ عِلْمَا يَخْطُبُ، فَرَمَانِي النَّاسُ بِالْحَدَقِ، فَقُلْتُ لِجَلِيسِي: يَا عَبْدَ اللَّهِ! ذَكَرَنِي رَسُولُ اللهِ عِلَى قَالَ: نَعَمْ ذَكَرَكَ آنِفًا بِأَحْسَن ذِكْر فَبَيْنَمَا هُوَ يَخْطُبُ إِذْ عَرَضَ لَهُ فِي خُطْبَتِهِ، وَقَالَ: ((يَدْخُلُ عَلَيْكُمْ مِنْ هٰذَا الْبَابِ أَوْ مِنْ هٰذَا الْفَجِّ مِنْ خَيْرِ ذِي يَمَنِ إِلَّا أَنَّ عَلَى وَجْهِهِ مَسْحَةً مَنلَكِ ـ)) قَالَ جَريرٌ: فَحَمِدْتُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى مَا أَبْلانِي، و قَىالَ أَبُو قَطَنِ: فَقُلْتُ لَهُ: سَمِعْتَهُ مِنْهُ أَوْ سَمِعْتَهُ مِنَ الْمُغِيرَةِ بْنِ شِبْلِ؟ قَالَ: نَعَمْد

(مسند احمد: ۱۹۳۹٤)

فواند: ..... سیدنا جریرمشاہیر صحابہ میں سے ہیں،ان کے قبیلہ بجلیہ اور شعم کا ایک بت اور ایک بہت برا بت خاندتها، جے ذوالخلصہ کہتے ہیں، وہ اس سے خاند کعب کی ہمسری کرتے تھے،ای لیے وہ کعب کو'' کعبشامی' کہتے تھے اور ایے بت خانہ کو'' کعبہ یمانی'' کہتے تھے۔

سیدنا جربر زائنؤ نے ذ دالخلصہ کووبران کر دیا،اس کا ذکرا گلے باب میں آ رہا ہے۔

سیدنا جریر و الله عن مروی ہے کہ میں نے رسول الله من اللہ من ال ہے اقامت صلوق ، ادائے زکوق ، ہرمسلمان کے ساتھ خیرخواہی (١٠٩٦٥) ـ عَنْ جَرِيْرِ قَالَ: بَايَعْتُ رَسُوْلَ اللهِ عَلَى إِفَّام الصَّلاةِ، وَإِيْنَاءِ الزَّكَاةِ،

<sup>(</sup>١٠٩٦٣) تخريج: حديث صحيح، أخرجه النسائي في "الكبري": ٨٣٠٤، وابن حبان: ٧١٩٩٠ والحاكم: ١/ ٢٨٥، والبيهقي: ٣/ ٢٢٢.

<sup>(</sup>١٠٩٦٥) تخريج: حديث صحيح، أخرجه النسائي: ٧/ ١٤٧ (انظر: ١٩١٦٣)

10 ہجری کے واقعات 

کرنے اور شرک ہے کمل اجتنا ب کرنے کی بیعت کی۔

( دوسری سند) سیدنا جریر و الله نے کہا: اے اللہ کے رسول! آب مجھ برکوئی شرط عائد کرس،آپ مشفی آنی نے فرمایا: "تم الله کی عبادت کرنا، اس کے ساتھ کسی کوشریک نہیں کھبرانا، فرض نماز ادا کرنا، فرض زکوۃ ادا کرنا اور برمسلم کے ساتھ خیرخواہی کرنا اور کافروں ہے لاتعلق رہنا۔''

وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ، وَعَلَى فِرَاقِ الشُّرْكِ، أَرْ كُلِمَةٍ مَعْنَاهَا. (مسند احمد: ١٩٣٧٧) (١٠٩٦٦) ـ (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيْق ثَان) قَالَ: يَا رَسُوْلَ اللَّهِ! اشْتَرطْ عَلَيَّ! قَالَ: (( تَعْبُدُ اللَّهَ لا تُشْرِكُ بِ فَينتًا، وَتُصَلِّى الصَّلاةَ الْمَكْتُوْبَةَ، وَتُودِي الزَّكَاةَ الْمَفْرُوْضَةَ، وَتَنْصَحُ الْمُسْلِمَ، وَتَبْرَأُ مِنَ الْكَافِر ـ)) (مسند احمد: ١٩٣٦٦)

بَابُ مَا جَاءَ فِي سَرِيَّةِ جَرِيُر بُن عَبُدِ اللَّهِ الْبَجَلِيِّ إِلَى هَدَم ذِي الْخَلَصَةِ ذوالخلصه نامی بت خانہ کومنہدم کرنے کے لیے سیدنا جریر بن عبداللہ بحلی زاللہ کی مہم کا بیان

(١٠٩٦٧) ـ عَنْ قَيْس قَالَ: قَالَ جَرِيرُ بْنُ سیدنا جریر بن عبدالله رفائنهٔ ہے مروی ہے کہ رسول الله مشیقیۃ نے ان سے فرمایا: ''کیاتم مجھے ذوالخلصہ بت خانہ سے راحت عَبْدِ اللَّهِ عَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ عِلْهِ ((أَلا نہیں بہنچا کتے ؟ " وہ یمن کے قبیلہ شعم میں ایک بت خانہ تھا، تُريحُنِي مِنْ ذِي الْخَلَصَةِ ـ)) وَكَانَ بَيْتًا فِي جے یمنی کعبہ کہا جاتا تھا، چنانچہ میں ایک سو بچاس (اور ایک خَشْعَمَ يُسَمَّى كَعْبَةَ الْيَمَانِيَةِ، فَنَفَرْتُ إلَيْهِ روایت کے مطابق ایک سوستر ) مھوڑ سواروں کو ساتھ لے کر فِي سَبْعِينَ وَمِائَةِ فَارِسِ مِنْ أَحْمَسَ، روانہ ہوا، میں نے رسول الله مطابق سے عرض کیا میں گھوڑے (وَفِيْ روَايَةٍ فِي سَبْعِيْنَ وَمِاتَةِ فَارس) رجم كرنبين بينه سكنا، آپ مشيئة نے ميرے سينہ پر اپنا ہاتھ وَتُنانُوا أَصْحَابِ خَيْلِ فَأَخْبَرْتُ رَسُوْلَ مبارک اس قدر زورے مارا کہ میں نے آپ کی انگیوں کے الله على إنَّى لا ٱنْبُتُ عَلَى الْحَيْلِ فَضَرَبَ فِي صَدْرِي حَتْى رَأَيْتُ أَثَرَ اَصَابِيهِ فِي نثانات این سیند برمحسوس کے اور آب مظفی مین نے بید عادی: "يا الله اس جم كر بيض كى توفيق دے اور اس راہ ہدايت صَدْرِي وَقَالَ ٱللهُمَّ ثَبَّتْهُ وأَجْعَلْهُ هَادِيًا دکھانے والا اور ہدایت یافتہ بنا دے۔ ' بیاس بت خانے کی مَهْدِيًّا فَانْطَلَقَ إِلَيْهَا فَكَسَرَ قَالَ: فَأَتَاهَا فَحَرَّقَهَا بِالنَّارِ وَبَعَثَ جَرِيرٌ بَشِيرًا إلى طرف گئے، جا کر اسے توڑ ڈالا اور جلا کر خاکشر کر دیا اور نبی کریم پیش مین کی طرف ایک آ دی کوخوشخبری دینے کے لیے رَسُول اللهِ عَيْ فَقَالَ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ روانہ کیا، سدنا جریر فالنو کے قاصد نے رسول اللہ مست علی کو مَا أَتَيْتُكَ حَتَّى تَرَكْتُهَا كَأَنَّهَا جَمَلٌ أَجْرَبُ،

(١٠٩٦٦) تخريج: انظر الحديث بالطريق الاول

<sup>(</sup>١٠٩٦٧) تخريج: أخرجه البخاري: ٢٨٢٣، ٤٣٥٥، ومسلم: ٢٤٧٦ (انظر: ١٩١٨٨)

10 ہجری کے واقعات ) (372) (372) (10- ELIZE ) (10-

فَبَرَّكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى خَيْلِ أَحْمَسَ وَرِجَالِهَا خَمْسَ مَرَّاتٍ (مسند احمد: (198.7

بلایا کہ اس ذات کی قتم جس نے آپ کوحق دے کرمبعوث فرمایا ہے، میں آپ کی طرف اس وقت تک روانہ نہیں ہوا، جب تک کہ میں نے اسے چلنے کے بعد خارش زدہ اونٹ کی احمس قبیلے کے گھڑ سواروں اور یا پیادہ لوگوں کے لیے پانچ مرتبه برکت کی دعا کی۔

**غداند**:.....ریکهیں جدیث نمبر (۱۰۹۲۳)۔

بَابُ مَا جَاءَ فِيُ حَجَّةِ الْوِدَاعِ ججة الوداع كابيان

بیسنه ۱ ہجری کا واقعہ ہے، جب جزیرۂ عرب میں دعوت کی تبلیغ مکمل ہوگئی اور اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی ایک ایسی ماعت پیدا فرما دی، جودعوت کی حفاظت کی ضامن اور اے زمین کے کونے کونے تک پہنچانے کی کفیل تھی، تو اللہ تعالی نے جا ہا کہ رسول الله مشنی مین کو انتقال ہے قبل ان کے جہد پہم کا ثمر ہ بھی دکھلا دے، چنانچہ آپ مشیکا آپا فروالقعدہ سند • ا ہجری میں مدینہ منورہ سے مکہ کرمہ کے لیے روانہ ہوئے اور دس دنوں کا سفر طے کرنے کے بعد مکہ کرمہ پہنچ گئے، درج ذیل احادیث میں بچھتفصیل بیان کی گئی ہے،لیکن حج وعمرہ ہے متعلقہ تمام احکام ومسائل پہلے گزر چکے ہیں۔

(١٠٩٦٨) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنِي أَبِي جعفر كوالدكت بين: بم سيدنا جابر بن عبدالله والله على الله گئے، جبکہ وہ ان دنوں بنوسلمہ محلے میں مقیم تھے، ہم نے ان سے نی کریم مشی مین کے حج کے متعلق یو چھا، انہوں نے کہا: رسول الله مِشْ اللهِ عَلَيْنَ نِهِ مَن مِن مُن نُو سال بسر كئے اور اس عرصه میں آپ مشی و تے جج نہیں کیا ،اس کے بعد لوگوں میں اعلان كرديا كياكه اس سال رسول الله مشكرة في كي ليح تشريف لے جارہے ہیں، بیاعلان سن کر بے شارلوگ مدینہ منورہ میں جع مو كئه، برآ دى حابتا تهاكه وه رسول الله الطينية كى اقتدا کرے اور وہی افعال کرے جو آپ مشاعظ سر انجام دیں، سفر شروع کر دیا،ہم بھی آب مشکورہ کی معیت میں روانہ

حَدَّثَنَا يَحْلِي حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: أَتَيْنَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ ﴿ لَكُ اللَّهِ مَا لِكُ اللَّهِ مَا لِي اللَّهِ مَا لِي اللَّه سَلَمَةَ فَسَأَلْنَاهُ عَنْ حَجَّةِ النَّبِي عَلَيْ فَحَدَّثَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَكَتَ بِالْمَدِيْنَةِ تِسْعَ سِنِينَ لَمْ يَحُجَّ ثُمَّ أُذِنَ فِي النَّاسِ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ حَاجٌ هٰ ذَا الْعَامَ، قَالَ: فَنَزَلَ الْمَدِيْنَةَ بَشَرٌ كَثِيْرٌ كُلُّهُمْ يَلْتَمِسُ أَنْ يَحُجَّ وَيَأْتُدَمَّ بِرَسُولِ اللهِ ﷺ وَيَفْعَلَ مِثْلَ مَا يَفْعَلُ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِعَشْرِ بَقِيْنَ مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ وَخَرَجْنَا مَعَهُ حَتَّى أَتِّي ذَا

(۱۰۹٦۸) تخریج: أخرجه مسلم: ۱۲۱۸ (انظر: ۱٤٤٤٠)

10 ہجری کے واقعات

ہو گئے۔ جب ہم ذوالحلیفہ مقام پر پہنچے تھے کہ سیدہ اساء بنت عميس فالله نے محمد بن الى بكر فالله كوجم ديا، انہوں نے رسول الله مطالقة كل طرف يد يبغام بهجا كه اب وه كيا كرد؟ آب مطاع الله نظر مايا: (وعنسل كرك لنكوث كس لے اور احرام باندھ لے۔" چر رسول الله مصليكية وہاں سے آمے بوسے، جب آب مضافیز کی سواری "بیداء" پر سیرهی مولی تو آپ مِشْتَا اللهُم لَو حيد برُها:" لَبَيْكَ اَللَّهُم لَبَيْك، لا شريْكَ لَكَ لَبَيْكَ ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ "(شِ ماضر بول ،ا الله! میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، تمام تعریفیں اورتعتیں تیرے لیے ہں اور بادشاہت بھی تیرے لیے ہ، تیرا کوئی شریک نہیں) ،آپ مشکھیے کے ساتھ لوگوں نے بھی تلبیہ پڑھا،لوگ اپنے تلبیہ میں "ذَا الْمَعَارِج" (اے بلنديوں والے) وغيره كے الفاظ بھى برھا رہے تھے اور ني كريم مَسْخَلَيْنَ نِ ان كے بيالفاظ سے، مرآب مِسْكَلَيْنَ نِ ان كو كچھ نبيس كبا، ميں نے رسول الله مشكرة أك آم يحي اور دائيں بائيں ديکھا، تاحدِ نظرانسان ہي انسان تھے، کوئي سوار تھا ا اوركوكي بيدل - سيدنا جابر وفائن كبتي بين: رسول الله مطاقيقيا مارے درمیان تھ، آپ مظاملاً پر قرآن نازل ہوتا تھا اور آپ مطالقاً ہی اس کی بہترین تفسیر جانتے تھے، جیسے جیسے آپ سے ای کے ای کے ، ہم بھی ای کے مطابق کرتے گئے ، ہم حج کی نیت سے روانہ ہوئے تھے، جب ہم کعبہ پنچ تو نی كريم مض كين في حجر اسودكو بوسه ديا، پھر تين چكروں ميں ذرا تيز اور چار چكرول مين ذرا آسته چال چل كر بيت الله كا طواف کیا، اس سے فارغ ہوکر آپ مطاع کیا، اس سے فارغ الْكَافِرُونَ ﴾ ثُبَّ اسْتَكُمَ الْحَجَرَ، وَخَرَجَ إِلَى آئِ اوراس كَ يَحِيمَ آبِ الْمَالَةِ مِنْ الْمَعَ مَازِيرُهُمَ الْحَافِ وَالْمَا اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الل

المُحَلَيْفَةِ نَفِسَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسِ بِمُحَمَّدُ بِن أَبِي بَكْرٍ، فَأَرْسَلَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَى: كَيْفَ أَصْسَنَعُ؟ قَالَ: ( (اغْتَسِلِتَى ، ثُمَّ اسْتَذْفِرِي بِثَوْبِ ثُمَّ أَهلِي )) فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ اللهِ عَتْى إِذَا استَوَتْ بِهِ نَاقَتُهُ عَلَى الْبَيْدَاءِ أَهَلَّ بِالتَّوْحِيْدِ ((لَبَيْكَ السلهُ المُسمَّ لَبَيْكَ، لا شريك لَكَ لَنْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شُريْكَ لَكَ ـ)) وَلَبَّى النَّاسُ، وَالنَّاسُ يَزِيْدُونَ ذَا الْمَعَارِجِ، وَنَحْوَهُ مِنَ الْكَلامِ وَالنَّبِيُّ عِلَى يَسْمَعُ فَلَمْ يَقُلُ لَهُمْ شَيْنًا، فَنَظُرْتُ مَدَّ بَصَرِى، وَبَيْنَ يَدَى رَسُوْلِ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ رَاكِبِ وَمَاشٍ ، وَمِنْ خَلْفِهِ مِثْلُ ذَالِكَ، وَعَنْ يَمِينِهِ مِثْلُ ذَالِكَ وَعَنْ شِمَالِهِ مِثْلُ ذَالِكَ، قَالَ جَابِرٌ: رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ بَيْنَ أَظْهُرِنَا عَلَيْهِ يَنْزِلُ الْقُرْآنَ وَهُوَ يَعْرِفُ تَأْوِيْلَهُ وَمَا عَمِلَ بِهِ مِنْ شَيْءٍ عَمِلْنَا بِهِ، فَخَرَجْنَا لَا نَنْوِى إِلَّا الْحَجَّ حَتَّى أَتَيْنَا الْكَعْبَةَ فَاسْتَلَمَ نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ الْحَجَرَ الْأَسْوَدَ، ثُمَّ رَمَلَ ثَلاثَةً وَمَشْى أَرْبَعَةً حَتَّى إِذَا فَرَغَ عَمَدَ إِلَى مَقَام إِسْرَاهِيمَ فَصَلَّى خَلْفَهُ رَكْعَتَيْن، ثُمَّ قَرَأَ ﴿وَاتَّخِذُوا مِنْ مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلِّي﴾ قَىالَ أَبِي: قَالَ أَبُوْ عَبْدِ اللَّهِ يَعْنِي جَعْفَرًا، فَقَراً فِيهِ مَا بِالتَّوْجِيْدِ، وَ ﴿ قُلْ يَا أَيُّهَا

10 ہجری کے واقعات

اور پهريه آيت تلاوت كى: ﴿ وَاتَّخِنُوا مِنْ مَّقَام إِبْرَاهيمَ مُصَلَّسيك ... (تم مقام ابراجيم كي ياس نماز اداكرو) ((سورهُ بقره : ١٢٥\_)) رسول الله مَضْعَتَمَا في طواف كي دو رکعتوں میں سور ہ اخلاص اور سور ہ کا فرون کی تلاوت کی ، اس کے بعد آپ منے آیا نے حجر اسود کا بوسد لیا اور صفا کی طرف چلے كَ اوربيآيت تلاوت كى: ﴿ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَآيُر اللَّهِ ﴾ ... (ب شك صفا اور مروه الله كي نشانيول مين ے ہیں) (سورہ بقرہ: ۱۵۸) پھر آپ مشکور نے فرمایا:''جس ے اللہ نے ابتدا کی، ہم بھی ای سے آغاز کریں گے، بھر آپ مضاعین صفا کے اور اس قدر چڑھ گئے کہ بیت الله وکھائی وين لگا، وہاں آپ من الله اکبر" كما اور يد دعا يرهى: لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ، لا إِلهَ إِلَّا اللهُ ، أَنْجَزَ وَعْدَهُ وَصَدَّقَ عَبْدَهُ، وَغَلَبَ الْأَحْزَابَ وَ حَدَهُ - ( الله ك سواكوني معبودنهين، وه اكيلاب، اس كاكوني شریک نہیں، بادشاہت اس کی ہے اور تعریف بھی اس کی ہے، دى مرچز ترقادر ہے، اللہ كے سواكوئى معبود نہيں، اس نے اپنا وعدہ پورا کیا اور اس نے اپنے بندے یعن محمد مطفی آیا کو سچا کر وکھایا اور وہ اکیلا تمام جماعتوں اور گروہوں پر غالب رہا)اس کے بعد آپ مشکر نے وہاں دعا کیں کیں۔ بعد ازاں رسول الله مَنْ الله عَنْ مَنَا مِي نِي تشريف لاك، جب آب مِنْ الله وادی کے درمیان پنیے تو آپ مشکور دوڑے، جب بلندی شروع موئي تو آپ مشيئوني آسته آسته چلنے لگے تا آنکه مروه ر بہنچ گئے،آپ مٹنے آیا مردہ کے اوپر چلے گئے یہاں تک کہ آپ مِشْ وَيَهُمْ كُو بيت الله وكها في وين لگا، و بال بھي آپ مِشْ وَيَامُ

إِلَى الصَّفَا ثُمَّ قَرَأً: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرُوءَة مِنْ شَعَآئِرِ اللَّهِ ﴾ ثُمَّ قَالَ: ((نَبَدَأُ بِمَا بَدَأُ اللَّهُ بِهِ-)) فَرَقِيَ عَلَى الصَّفَا حَتَّى إِذَا نَظَرَ إِلَى الْبَيْتِ كَبَّرَ قَالَ: ((لا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، لا إِلهَ إِلَّا اللَّهُ ، أَنْجَزَ وَعْدَهُ وَصَدَّقَ عَبْدَهُ، وَغَلَبَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ \_)) ثُمَّ دَعَا، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى هٰذَا الْكَلامِ ، ثُمَّ نَزَلَ حَتَّى إِذَا انْصَبَّتْ قَدَمَاهُ فِي الْوادِي رَمَلَ، حَتَّى إِذَا صَعِدَ مَشْي حَتَّى أَتِّى الْمَرْوَةَ فَرَقِيَ عَلَيْهَا حَتَّى نَظَرَ إلَى الْبَيْتِ فَقَالَ عَلَيْهَا كَمَا قَالَ عَلَى الصَّفَا، فَلَمَّا كَانَ السَّابِعُ عِنْدَ الْمَرْوَةِ، قَالَ: ((يَا أَيُّهَا النَّاسُ! إِنِّي لَوِ اسْتَفْبَلْتُ مِنْ أُمْرِى مَسا اسْتَذْبَرْتُسهُ لَمْ أَسُقِ الْهَذَى ، وَلَجَعَلْتُهَا عُمْرَةً فَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيَحْلِلْ، وَلْيَجْعَلْهَا عُمْرَةً-)) فَحَلَّ النَّاسُ كُلُّهُمْ، فَقَالَ سَرَاقَةُ بْنُ مَالِكِ بْنِ جُعْشُم وَهُوَ فِي أَسْفَلِ الْمَرْوَةِ: يَا رَسُولَ اللُّهِ! أَلِعَامِنَا هٰذَا أَمْ لِلْاَبِدِ؟ فَشَبَّكَ رَسُولُ مَرَّاتٍ، ثُمَّ قَالَ: ((دَخَلَتِ الْعُمْرَةُ فِي الْحَجّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ -)) قَالَ: وَقَدِمَ عَلِيٌّ مِنَ الْيَمَنِ فَقَدِمَ بِهَدْي، وَسَاقَ رَسُولُ الله عَنْ مَعَدُ مِنَ الْمَدِيْنَةِ هَذْيًا، فَإِذَا فَاطِمَةُ وَكُلِيْنًا قَدْ حَلَّتُ وَلَبسَتْ ثِيَابَهَا فَ الى طرح دعا كي كي جعي صفاير كي تعين وجب مروه ك كتاب كتاب و سنت كى رؤشنى مين لخهى جانے والى اردو اسلامى كتب كا سب سے بڑا مفت مركز

## الريخ الماليكين الماليكين

یاس آپ مشکر کا ساتواں چکر تھا تو آپ مشکر کے فرمایا: "اوگو! جو بات مجھ اب معلوم ہوئی ہے، اگرید مجھ پہلے معلوم ہوتی تو میں قربانی کا جانور ساتھ لے کرنہ آتا اور اس عمل کوعمرہ بنا دیتا، اب جن لوگول کے باس قربانی کا جانور نہیں ہے، وہ این اس عمل کو عمره بنالیس اور احرام کھول دیں، چنانچہ سب لوگ حلال مو گئے۔سیدنا سراقہ بن مالک بنائنی ، جواس وقت مروہ سے نیچے تھے، نے کہا: اے اللہ کے رسول! ان دنوں میں عمرہ کی بداجازت ای سال کے لئے ہے یا ہمیشہ کیلئے؟ رسول الله طن ورر على الكليال دوسر على الكليول الكليول میں ڈال کر تین مرتبہ فرمایا: "ہمیشہ کے لئے ہے۔" پھر آپ ﷺ نِنْ نے فرمایا: '' قیامت تک عمرہ حج میں داخل ہو گیا ہے۔''اُدھرسیدنا علی بٹائنڈ مین سے قربانی کے جانور ساتھ لے کرآئے تھے اور رسول الله مُشْتَائِعَ مدینه منورہ یہ جانور لے کر آئے تھے۔سیدہ فاطمہ وٹائٹھانے عمرہ کے بعد احرام کھول دیا تھا اور رنگین لباس بہن لیا تھا اورسرمہ بھی ڈال لیا تھا،کیکن ان کا بیہ عمل سیدنا علی بنائنے کو اچھا نہیں لگا، جب انہوں نے اس پر ا نکار کیا تو انہوں نے کہا: مجھے تو رسول الله مشکر آنے نے اس کا حکم دیا ہے۔سیدنا علی زائنو نے کوفہ میں سے بات بیان کی تھی کہ وہ غصے کی حالت میں نبی کریم مشاریخ کی خدمت میں گیا اور کہا کہ فاطمہ بنائنہانے رنگ دار کیڑے پہن گئے ہیں اورسرمہ بھی ڈال لیا ہے اور کہتی ہے کہ اس کو اس کے والد ( مٹنے آئیڈ) نے الیا کرنے کا تھم دیا ہے، آپ مشخصین نے فرمایا: ''وہ ٹھیک کہتی ہے، (تین بارفرمایا) میں نے ہی اسے بیتکم دیا تھا۔" سیدنا جابر وناتند کہتے ہیں کہ رسول اللہ مشکر آن نے سیدنا علی زائند سے يوچها: "تم نے تلب پڑھتے وقت كيا كہا تھا؟" انہوں نے کہا: میں نے کہا تھا کہ جس طرح کی نبیت رسول اللّٰہ مِنْشَاؤُلْمُ کی

صَبِيْغًا، وَاكْتَحَلَتْ فَأَنْكَرَ ذَالِكَ عَلِيٌّ وَعَلِيمٌ عَلَيْهَا ، فَقَالَتْ: أَمَرَنِي بِهِ رَسُوْلُ اللهِ ، اللهِ قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ بِالْكُوْفَةِ، قَالَ جَعْفَرٌ قَالَ أَبِي هٰذَا الْحَرْفُ لَمْ يَذْكُرُهُ جَابِرٌ ، فَذَهَبْتُ مُحَرِّشًا، أَسْتَفْتِي بِهِ النَّبِيِّ ﷺ فِي الَّذِيْ ذَكَرَتْ فَاطِمَةُ ، قُلْتُ إِنَّ فَاطِمَةُ لَبسَتْ ثِيَابَهَا صَبِيغًا وَ اكْتَحَلَتْ وَقَالَتْ: أَمَرَنِي بِهِ أَبِي، قَبَالَ: ((صَدَقَتْ صَدَقَتْ أَنَا أَمَرَتُهَا بع - )) قَسالَ جَسابِرٌ: وَقَالَ لِعَلِيّ: ((بمَ أَهْلَلْتَ؟)) قَالَ: قُلْتُ: اَللَّهُمَّ إِنِّي أُهِلُّ بِمَا أَهَلُّ بِهِ رَسُولُكَ عِنْ قَالَ: وَمَعَى الْهَدْيُ، أَسَالَ: ((فَلا تَسجِلُّ ـ)) قَالَ: فَكَانَتْ جَمَاعَةُ الْهَدْي الَّذِي أَتِي بِهِ عَلِيٌّ وَ اللَّهِ مِنَ الْيَمِنُ وَالَّذِي أَتْي بِهِ النَّبِيُّ ﷺ مَائَةً فَنَحَرَ رَسُولُ اللَّهِ إِلَّهُ بِيَدِهِ ثَلَاثَةً وَسِتِّينَ، ثُمَّ أَعْطَى عَلِيًّا فَنَحَرَ مَا غَبَرَ، وَأَشْرَكَهُ فِي هَذْيهِ، ثُمَّ أَمَرَ مِنْ كُلِّ بَدَنَةِ بِنَضْعَةٍ ، فَجُعِلَتْ فِيْ قِدْر أَنْكَلا مِنْ لَحْمِهَا وَشَرِبَا مِنْ مَرَقِهَا، ثُمَّ قَالَ نَبِيُّ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: ((قَدْ نَحَرْتُ هٰهُنَا وَمِنَّى كُلُّهَا مَنْحَرِ' ـ )) وَوَقَفَ بِعَرَفَةَ ' فَقَالَ: ((وَقَفْتُ هٰهُنَا وَعَـرَ فَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ \_)) وَوَقَفَ بِالْمُزْدَلِفَةِ، فَقَالَ: ((وَقَفْتُ هَهُنَا، وَالْمُوْ دَلِفَةُ كُلُّهَا مَوْ قِفْ \_)) (مسند احمد: (18897

#### 10 ہجری کے واقعات 10 - Charles (376) (50 - C

ے، میری بھی وہی ہے۔ آپ مشکری آنے فرمایا: " تو پھر میرے پاس تو قربانی کا جانور ہے، لہذاتم بھی احرام کی حالت مِي عَي تَفْهِرو يَ وَسُولِ اللهِ مِنْ اللهِ عَلَيْهِ مَدِينَهُ منوره سے اور سيدنا علی ذائعًا میں سے جو جانور لے کرآئے تھے،ان کی مجموعی تعداد (۱۰۰) تھی، رسول اللہ مطابق نے (۱۳۳) اون این وست مبارک سے نحر کئے اور باقی اونٹ سیدنا علی دہائٹو نے نحر ك ،آب طِي الله في أنين قرباني من شريك كيا تها، پھرآپ مشی و ہراون کا ایک ایک مکڑا لے کر یکانے کا تھم دیا، چنانچه وه گوشت ایک منڈیا میں ڈال کر پکایا گیا، آب منطئاتیم اور سیدنا علی زمانند نے وہ کوشت کھایا اور اس کا شور بنوش کیا۔ مجر نبی کریم مطاع کا نے فرمایا "میں نے تو یہاں جانور ذریح کئے ہیں، تاہم بورامنی قربان گاہ ہے۔'' آب مُشَاكِمَةً نَعْ فِي مِن الله مقام ير قيام كيا اور فرمايا: "مين نے تو یہاں وقوف کیا ہے، تاہم پورا عرفہ وقوف کی جگہ ہے۔'' آب مِنْ الرِّهِ نَا مَر دلفه مِين أيك مقام يروتوف كيا اور فرمايا: "مين تو یہاں مھبرا ہوا ہوں، تاہم بورا مزدلفہ مہرنے کی جگہ ہے۔"

فوائد: ..... ملاعلی قاری نے "مرقاة الفاتح" شركها: جة الوداع كموقع برآب من وَالله كار كرار (٩٠,٠٠٠) صحابہ تھے۔ایک تول کے مطابق ان کی تعداد ایک لا کھ،تمیں ہزارتھی۔

آپ منظ الم بری کے جواون مدینه منورہ سے لے کر محے تھے، ان کی تعداد تریش (۱۳) تھی، ماتی سنتیں (۳۷) اونٹ سیدناعلی مزائنز کمن ہے لے کرآئے تھے۔

سیدنا عبداللہ بن عمر ذائشہ نے بیان کیا کہ نبی کریم مشیکاتی نے جمتہ الوداع کے موقع پر حج کے ساتھ عمرہ کیا اور آپ مشاکلاً ذوالحليف سے قربانی كا جانور بمراه لے كے تھے۔ آب مشاقين فَسَاقَ مَعَهُ الْهَدْى مِنْ ذِى الْحُلَيْفَةَ ، وَبَدَأَ فَ إِحرام كَ دوران يَهِلَ عُمره اور كَم حج كا تلبيه يرها اور لوگوں نے رسول اللہ میشاؤکانے کی معیت میں حج کے ساتھ عمرہ

(١٠٩٦٩) - عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بن عُمَرَ وَ اللهِ قَالَ: تَمَتَّعَ النَّبِيُّ عَلَيْ فِي حَبَّةِ الْوَدَاعِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَبِّ وَأَهْدَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَأَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ، ثُمَّ أَهَلَّ

#### ) (377) (377) (10 - CLISTER ) (10 - CLISTER ) (10 - CLISTER ) 10 ہجری کے واقعات

بھی کیا، پچھلوگ تو قربانی کا جانور ہمراہ لے مسئے تتھے،لیکن پچھ اوگوں کے پاس قربانی کے جانور نہیں تھے، رسول الله مشاعیاً جب مكه كرمه ينج تو آب مضافية في أفي لوكول سے فرمايا: "جن کے ساتھ قربانی کا جانور ہے، ان پر احرام کی وجہ سے جو حلال چیز حرام ہو چکی ہے، وہ حج پورا ہونے تک حلال نہیں ہوگی، لیکن جن کے ہمراہ قربانی کا جانورنہیں ہے، وہ بیت اللّٰہ کا طواف اور صفا ومروہ کی سعی کے بعد بال کٹوا کراحرام کھول دیں، پھروہ حج کے لیے علیحدہ احرام باندھیں مے اور قربانی کریں مے، جوآ دی قریانی کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا ہو وہ تین روزے حج کے ایام میں اور سات روزے گھر جا کر رکھے گا۔' پھر رسول الله مُشْعَالِيًّا جب مكه مرمه آئ تو آب مِشْعَالِيًّا في بيت الله كا طواف کیا،سب سے پہلے جراسود کا بوسدلیا، اس کے بعد بیت الله کے گردسات چکرول میں سے پہلے تین میں آپ مشافیات نے را کیا اور باتی جار میں عام رفتار سے چلے، طواف ممل كرنے كے بعد آپ مشكري نے مقام ابراہيم كے قريب دو ر کعتیں ادا کی اور جب سلام چھیر کر فارغ ہوئے تو صفا پر تشریف لے گئے، اور صفا مردہ کی سعی کی اور جے سے فارغ ہونے تک احرام کی وجہ سے حرام ہونے والی کوئی چیز آب الشيئة برطلال نبيس مولى، وس ذوالحبه كوآب مطفع مين قربانی کی اور بیت الله کا طواف کیا، اس کے بعد آپ منظ این پر احرام کی وجہ سے حرام ہونے والی ہر چیز طلال ہو گئی،جولوگ قربانی کے جانورایے ساتھ لائے تھے، انھوں نے بھی ای طرح ك المال سرانجام ديئ، جورسول الله من عن اداكي تهد

بِالْحَجِّ وَتَمَتَّعَ النَّاسُ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ عِلَيْ بِ الْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجْ، فَإِنَّ مِنَ النَّاسِ مَنْ أَمْ لَى فَسَاقَ الْهَدَى وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ يُهْدِ، فَهُمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ عِلَى قَالَ لِلنَّاسِ: ((مَنْ كَانَ مِنْكُمْ أَهْدَى فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ مِنْ شَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَجَّه، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَهْدَى فَلْيَطُفْ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَحَةِ وَلْيُقَصِّرُ وَلْيَحْلِلْ، ثُمَّ لِيُهِلَّ بِ الْحَجِّ وَلْيُهْدِ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا فَلْيَصُمْ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبَعَةً إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ.)) وَطَافَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ حِينَ قَدِمَ مَكَةَ اسْتَلَمَ الرُّجُنَ أَوَّلَ شَيْءٍ ثُمَّ خَبَّ ثَلاثَةَ أَطُ وَافِ مِنَ السَّبْعِ وَمَشْى أَرْبَعَةَ أَطْوَافِ، ثُمَّ رَكَعَ حِيْنَ قَضَى طَوَافَهُ بِالْبَيْتِ عِنْدَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ فَانْصَرَفَ، فَأَتَى الصَّفَا فَطَافَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ لَمْ يَحْلِلْ مِنْ شَيْءٍ حَرْمَ مِنْهُ حَتَّى قَضَى حَجَّهُ وَنَحَرَ هَـٰدْيَهُ يَوْمَ النَّحْرِ وَأَفَاضَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ ثُمَّ حَلَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ، وَفَعَلَ مِثْلَ مَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ عِلَى مَنْ أَهُدَى وَسَاقَ الْهَدْيَ مِنَ النَّاسِ - (مسند احمد: ٦٢٤٧)

فواند: ..... حدیث کے شروع میں ندکورہ "تَمتَع" کا لغوی معنی مراد ہے، یعنی آپ مظی آیا نے ج کے ساتھ عمرے کا فائدہ بھی حاصل کرلیا، جبکہ آپ سے ایک اور اور کررے تھے، لغوی اعتبارے فج قران پر مج تمتع کا اطلاق بھی ہو جاتا ہے، اصطلاحی طور بران کی تعریفات میں فرق ہے۔ کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

#### المنظم ا

آپ مشیقاتی نے سب سے پہلے حج کا تلبیہ یکاراتھا، پھراس کے عمرہ کا تلبیہ بھی شامل کرلیا۔ اس حدیث کے الفاظ ''آپ مُنْظَوَّيْنَ نے احرام کے دوران پہلے عمرہ اور پھر حج کا تلبیہ پڑھا'' سے مرادیہ کہ جب آپ مِنْظَوَلَانِ احرام کے دوران تلبیہ کہتے تو پہلے عمرے کا ذکر کر دیتے اور پھر حج کا،اس سے مراد ابتدائے احرام کی حالت نہیں ہے۔ بَابُ مَا جَاءَ فِي بَعُض خُطُبهِ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ

جمة الوداع مين آب مطفيطيم كي بعض خطبات كالذكره

من الراداع كموقع يرخطبه مين يون ارشاد فرمات سنا کہ''اللہ تعالیٰ نے ہرحق دارکواس کاحق دے دیا ہے، پس اب کسی وارث کے حق میں وصیت نہیں کی جا سکتی، بچہ اس کی طرف منسوب ہوگا، جس کے بستر پر یعنی جس کے گھر میں پیدا ہوا اور زانی کے لیے سنگ ساری کی سزا ہے اور ان کا اصل حساب الله کے ذمہ ہے۔ جوشخص اپنے حقیقی باپ کے علاوہ کسی دوسرے کا بیٹا ہونے کا دعویٰ کرے گایا اپنے اصل مالکوں کے علاوہ اینے آپ کوکسی دوسرے کی طرف نسبت کرے تو اس پر قیامت تک الله کی لعنت برابر برسی رہے گی کوئی عورت اینے شوہر کی اجازت کے بغیر اینے گھر میں سے کوئی چیز خرج نہ كرك "كسى في يوجها: الالله كرسول! كيا كهانا بهي؟ آپ مشكرة نے فرمایا: "بيتو مارے اموال ميسب عقيق چیز ہے۔'' پھر آپ مطنع آنے فرمایا: ''ادھار لی ہوئی چیز کا واپس کرنا ضروری ہے، کسی نے دودھ کا جانور بطور عطیہ دیا ہو کہتم اس کا دودھ میتے رہو، ایسے جانور کی واپسی بھی ضروری ہے، قرض کی ادائیگی بھی ضروری ہے، اور جوکوئی کسی کی ضانت دے تو اصل کی بھائے بہ آ دمی مقروض ہے۔ لیعنی اگر وہ مخص ادا نه کرے تو ضامن اس کی ادائیگی کا یابندہے۔''

(١٠٩٧٠) عَنْ أَبِي أَمَامَةَ الْبَاهِلِيَّ يَقُولُ: سيرنا ابوامامه بابلي فِلْنَيْ عروى بي كه مين في رسول الله سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي خُطْبَتِهِ عَامَّ حَـجَّةِ الْوَدَاعِ: ((إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَــقٌ حَـقَّـهُ فَلَا وَصِيَّةَ لِـوَارِثٍ وَالْـوَلَـدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللُّهِ، وَمَن ادَّعْي إلى غَيْر أبيهِ أو انْتَمَى إِلَى غَيْرِ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ التَّابِعَةُ إِلَى يَـوْمِ الْقِيَامَةِ، لَا تُنْفِقُ الْمَرْأَةُ شَيْنًا مِنْ بَيْتِهَا إِلَّا بِإِذْنَ زَوْجِهَا ـ)) فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! وَلَا الطَّعَامَ؟ قَالَ: ((ذٰلِكَ أَفْضَلُ أَمْوَالِنَاـ)) قَـالَ: ثُـمَّ قَـالَ رَسُـولُ اللَّهِ ﷺ ((الْـعَارِيَةُ 🕆 مُؤَدًّا قُوالْمِنْحَةُ مَرْدُودَةٌ وَالدَّيْنَ مَقْضِيٌّ وَالسزُّعِيهُ غَمارمٌ ـ)) (مسند احمد: 

<sup>(</sup>١٠٩٧٠) تـخـريـج: اسناده حسن، أخرجه ابوداود: ٢٨٧٠، ٣٥٦٥، والترمذي: ٦٧٠، ١٢٦٥، وابن ماحه: ۲۲۹۵ ، ۲۲۹۵ (انظر: )

#### الرين المراجع المالي المراجع المالي المراجع ا

مرہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: مجھے ایک صحالی نے بان کیا کہ اللہ کے رسول مشکور آیک کان بریدہ، سرخ رنگ کی انٹنی يرسوار موكر مارے درميان كھڑے موئے اور آپ مشيكاتم نے فرمایا: "آیاتم جانتے ہو کہ آج کون سا دن ہے؟ " ہم نے عرض كيا: آج يوم الخر ( وس ذوالحجه ) ہے۔ آپ مطابقيا نے فرمایا: "تم نے محک کہا، یہ حج اکبرکا دن ہے، اچھا تو کیا تم یہ جانة مويدكونسا مهيند بي؟ " بهم نے عرض كيا: بدذ والحجركا مهيند ے، آپ مشکور نے فرمایا: "تم نے ٹھیک بتایا، یہ اللہ کامحرم مہینہ ہے، کیاتم جانتے ہو یہ کونساشہر ہے؟" ہم نے عرض کیا: پہ مثعر حرام ہے۔ آپ مصفح نے نے فرمایا: '' ٹھیک ہے، تمہارے خون اوراموال ایک دوسرے برای طرح حرام ہیں، جیے آج کے دن کی، اس مبینے اور اس شہر میں حرمت ہے۔ خبر دار میں حوض برتم سے بہلے جاؤں گا اور تمہاری انظار کروں گا اور میں تمہاری کثرت کی وجہ ہے دوسری امتوں پر فخر کروں گا، پس تم این بدا عالیوں کی وجہ سے مجھے رسوانہ کر دینا، خبر دارتم مجھے دیکھ چکے ہواور میری باتیں سن چکے ہو، عقریب تم سے میری بابت یوچھا جائے گا۔ جس نے کوئی بات جھوٹ موٹ میری طرف نبیت کی، وہ جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنا لے، خبردار کچھ لوگوں کو تو میں شر اور آ زبائش ہے بجالوں گا کہ وہ میرے ہاتھوں میں حوض سے یانی نوش کریں گے اور کچھ لوگوں کومیرے ہاتھ سے ا یک لیا جائے گا۔ یعنی انہیں حض پر میرے قریب آنے ہے روک دیا جائے گا، میں کہوں گا: اے میرے رب! بیاتو میرے ساتھی ہیں، اللہ کی طرف سے جواب دیا جائے گا کہ آ پنیں جانتے کہ ان لوگوں نے آپ کے بعد دین میں کس قدر خرابیاں پیدا کیں۔''

(١٠٩٧١) ـ عَنْ عَمْرو بْنِن مُرَّةَ قَالَ: سَمِعْتُ مُرَّ ةَ فَالَ حَدَّثَنِي رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَى اللَّهِ عَالَ: قَامَ فِينَا رَسُولُ الله على عَلَى نَاقَةِ حَمْراءَ مُخَضْرَمَةِ، فَهَالَ: ((أَتَذْرُونَ أَيُّ يَوْمِكُمْ هٰذَا؟)) قَالَ: فُلْنَا: يَوْمُ النَّحْرِ، قَالَ: ((صَدَقْتُمْ يَوْمُ لْحَجِّ الْأَكْبَرِ، أَتَذْرُونَ أَيُّ شَهْرِ شَهْرُكُمْ المُلَا؟)) قُلْنَا: ذُو الْحِجَّةِ، قَالَ: ((صَدَقْتُم شَهْرُ اللهِ الْأَصَمُّ، أَتَدْرُونَ أَيُّ بِلَدِ بِلَدُكُمْ هـذَا؟)) قَالَ: قُلْنَا: الْمَشْعَرُ الْحَرَامُ، قَالَ: ((صَـدَفْتُـمْ-)) قَالَ: ((فَإِنَّ دِمَاء كُمْ وَأَمْوَ النَّكُم عَلَيْكُم حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُم هَـذَا، فِي شَهْرِكُمْ هٰذَا، فِي بَلَدِكُمْ هٰذَا، (أَوْ قَالَ) كَنْحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هٰذَا، وَشَهْرِكُمْ هٰذَا، وَبَلَدِكُمْ هٰذَا، أَلا وَإِنِّي فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ أَنْظُرُكُمْ، وَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأُمَامَ فَلا تُسَوِّدُوا وَجُهيى، أَلا وَقَدْ رَ يُتُمُونِي وَسَمِعْتُمْ مِنِّي وَسَتَسْأَلُونَ عَنِّي، فَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ فَلْيَتَبُوَّأُ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ ، أَلَا وَإِنِّي مُسْتَنْقِذٌ رجَالًا أَوْ أُنَاثًا وَمُسْتَنْقَدِّ مِنِّي آخَرُونَ، فَأَقُولُ: يَا رَبِّ أَصْحَابِي، فَيُقَالُ: إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ.)) (مسند احمد: ۲۳۸۹۳)

#### 10 جری کے واقعات ) (380) (380) (10 - CLICLE ) (10 - CLICLE)

(١٠٩٧٢) ـ عَنْ عَلِيٌّ بْنِ مُدْرِكٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَـا زُرْعَةَ يُـحَـدُّثُ عَـنْ جَرِيرِ وَهُوَ جَدُّهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ فِي حَـجَّةِ الْوَدَاعِ: ((يَا جَرِيرُ اسْتَنْصِتِ النَّاسَ -)) ثُمَّ قَالَ فِي خُطْبَتِهِ: ((لا تَىرْجِحُوا بَعْدِى كُفَّارًا، يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رقَابَ بَعْض \_)) (مسند احمد: ١٩٣٨١)

سیدنا جریر والنیز سے مروی ہے کہ نی کریم مطابقی نے جمت الوداع میں ایک موقع پر فرمایا: "اے جریر! لوگوں کو خاموش كراؤر" كرآب م في الله في النه المار الماد فرمايا: "تم میرے بعد کافرنہ بن جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں کاٹنے

(١٠٩٧٣) ـ عَنْ جَرِيرِ قَالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى الْيَمَنِ، فَلَقِيتُ بِهَا رَجُلَيْنِ ذَا كَلَاعِ وَذَا عَـمْرُو، قَـالَ: وَأَخْبَرْتُهُمَا شَيْئًا مِنْ خَبَرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ثُمَّ أَقْبَلْنَا فَإِذَا قَدْ رُفِعَ لَنَا رَكُبٌ مِنْ قِبَلِ الْمَدِينَةِ ، قَالَ: فَسَالَنَاهُم مَا الْخَبَرُ؟ قَالَ: فَقَالُوا: قُبضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَاسْتُخْلِفَ أَبُّو بِكُرِ رَضِىَ اللُّهُ عَنْهُ وَالنَّاسُ صَالِحُونَ، قَالَ: فَقَالَ لِي، أَخْبِرْ صَاحِبَكَ، قَالَ: فَرَجَعَا ثُمَّ لَقِيتُ ذَا عَمْرُو فَقَالَ لِي، يَا جَرِيرُ إِنَّكُمْ لَنْ تَزَالُوا بِخَيْرِ مَا إِذَا هَلَكَ أَمِيرٌ ثُمَّ تَأَمَّرْتُمْ فِي آخَرَ، فَإِذَا كَانَتْ بِالسَّيْفِ غَضِبْتُمْ غَضَبَ الْمُلُوكِ وَرَضِيتُمْ رِضَا الْمُلُوكِ. (مسند احمد: ۱۹٤۳۷)

بَابُ مَا جَاءَ فِى بَعُثِ جَرِيُر بُن عَبُدِ اللَّهِ الْبَجَلِيِّ صَحَالَتُهُ إِلَى الْيَمَن سیدنا جربر بن عبدالله بجلی زالتین کوئین کی طرف روانه کئے جانے کا تذکرہ

سيدنا جرير والله مطاعية على ارسول الله مطاعية في مجھے یمن کی طرف روانه فرمایا، وہاں میری ذوکلاع اور ذوعمرو نامی دو آ دمیوں سے ملاقات ہوئی، میں نے آئیس رسول الله مصفاتی آئے کے متعلق کھے باتوں سے آگاہ کیا، پھر ہم آئے تو ہمیں مدینہ ک طرف سے پچھسوار آتے دکھائی دیئے، ہم نے ان سے دریافت كيا: كيابات بي توانهول في بتلايا: الله كرسول كا انقال مو حمیا ہے اور سیدنا ابو بر مزائلہ خلیفہ متخب ہوئے ہیں اور لوگ مطمئن ہیں، یعنی حالات برسکون اور تسلی بخش ہیں۔ ذو کلاع اور ذو عمرونے مجھ سے کہا: آپ اپنے خلیفہ کو اطلاع دے دیں۔ ( کہ ہم آئے تھے) اس کے بعد وہ دوبارہ میرے پاس آئے،میری ذوعمرو سے ملاقات موئى تواس نے محصے كها: جريراتم ايك وقت ك بھلائى ير رمو مع، تا آكه ببلا امير فوت موجائ اورتم دوسر في حف كو امیر منتخب کرد مے، جب تلوار نکل آئی تو تم عام بادشاہوں کی طرح موجاؤ کے، جیسے وہ بات بات برناراض موجاتے ہیں، تم بھی ان ک طرح کرنے لگو مے اور جیسے وہ معمولی باتوں برخوش ہو جاتے ہیں ہم بھی چھوٹی چھوٹی باتوں پرخوش ہونے لکو گے۔

<sup>(\*</sup>۱۰۹۷) تخریج: أخرجه البخاري: ۱۲۱، ٤٤٠٥، ومسلم: ٦٥ (انظر: ١٩١٦٧)

الكار منظار الماري الماري ( 381 كار 381 كار 10 من الماري كار الماري كار الماري كار الماري كار الماري كار الماري

فواند: ..... طبرانی کی روایت کے الفاظ یہ ہن سیدنا جریر زائش کہتے ہن: رسول الله مشاکلاتے نے مجھے یمن میجا، تا كه ميں ان ہے قبال كروں اوران كو لا اله الا اللّٰه كا اقر اركرنے كى دعوت دول۔

# ٱبُوَابُ حَوَادِثِ سَنَةِ إِحُدَى عَشَرَةً اا ہجری کے واقعات

بَابُ مَا جَاءِ فِي تَجُهِيُز جَيُش إِلَى الشَّام بِإِمَارَةِ أُسَامَةَ بُنِ زَيُدٍ وَ السَّامَ الْ سیدنا اسامه بن زید در النیز کی سربرای میں ملک شام کی طرف تشکر کی تیاری

مُ مَس وَعَن عَبْدِ اللَّهِ بن عُمَر أَنَّ رَسُولَ في جب سينا اسامه بن زيد فالله كالمربراه مقرر فرمايا تو آپ منظیمی کورنجر پنجی که لوگ اسامه بناشتر کے مربراہ بنے بر اعتراض کرتے ہیں اور ان کو امیر بنائے جانے برطعن کرتے میں، پس آپ مشاکز نے کورے ہو کر فر مایا: ''تم لوگ اسامہ کوم براہ لٹکر بنائے جانے پر اعتراض کرتے ہواور ان کوامیر بنائے جانے برطنز کرتے ہو، یمی کامتم نے اس سے قبل اس کے والد کے بارے میں بھی کیا تھا، حالانکہ وہ امیر بنائے جانے کا بحاطور برحق دارتھا۔ اوروہ مجھےسب سے زیادہ مجبوب بھی تھا، اس کے بعداس کا یہ بیٹا مجھے سب سے زیادہ پارے لوگوں میں ہے ہے، میں تہمیں اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی وصیت كرتا ہوں، بہتمہارے بہترین لوگوں میں سے ہے۔''

(١٠٩٧٤) عَنْ سَالِم بْن عَبْدِ اللهِ بْن سيدنا عبدالله بن عمر وَاللهُ عه مردى ب كدرسول الله عظيماً اللَّهِ عَلَيْ حِينَ أُمَّرَ أُسَامَةَ بَلَغَهُ أَنَّ النَّاسَ يَعِيبُونَ أُسَامَةَ وَيَطْعَنُونَ فِي إِمَارَتِهِ، فَقَامَ كَمَا حَدَّثَنِي سَالِمٌ فَقَالَ: ((إنَّكُمْ تَعِيبُونَ أُسَامَةً وَتَطْعُنُونَ فِي إِمَارَتِهِ، وَقَدْ فَعَلْتُمْ ذْلِكَ فِي أَبِيهِ مِنْ قَبْلُ، وَإِنْ كَانَ لَخَلِيقًا يُـلْإِمَارَةِ، وَإِنْ كَـانَ لَأَحَـبُّ النَّاسِ كُلُّهُمْ لَيَّ، وَإِنَّ ابْنَهُ هٰذَا بَعْدَهُ مِنْ أَحَبِّ النَّاس لَيَّ، فَاسْتَوْصُوابِهِ خَيْرًا، فَإِنَّهُ مِنْ خِيَارِكُمْ-)) (مسند احمد: ٥٦٣٠)

فواند: ..... رسول الله مطاع نے جة الوداع سے واپس آ كر مدينه ميں قيام فرمايا، اس قيام كے دوران كى وفود نے آ کر نبی کریم مشکی آنے سے ملاقاتیں کیں اور آپ مشکی آنے اپنے مشن کی کامیانی پر اللہ تعالیٰ کی حمد وثنا بیان کرتے اور اس كاشكرادا كرتر

ای دوران آپ ﷺ آیا نے سیدنا اسامہ بن زید زائن کوسات سوفو جیوں کے ساتھ تیار کیا اور تھم دیا کہ بلقاء علاقہ اور داروم کی فلطینی سر زمین سواروں کے ذریعے روند آئ، پیاشکر روانہ ہو گیا، پیرزیج الاول سنہ ۱۱ ہجری کا واقعہ ہے، لیکن

(١٠٩٧٤) تخريج: أخرجه البخاري: ٣٧٣٠، ٢٥٠١، ومسلم: ٢٤٢٦ (انظر: ٥٦٣٠)

﴿ مَنْ الْمُلْ الْمُونِ عَبْدُنْ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَل

اس حدیث مبارکہ کا پس منظریہ ہے: سیدنا زید بن حارثہ زفائقۂ کو ۸ ھیں معرکہ موتہ میں اسلامی سپاہ کا سپہ سالار بنا کر بھیجا گیا تھا، جو اس جنگ میں شہید ہو گئے تھے، یہ آپ مٹنے تو آن کے آزاد کردہ غلام تھے اور آپ مٹنے تو آن کے نئے تھم سے پہلے ان کومتبنی بیٹا بنایا ہوا تھا۔

سیدنا حارث بن عمرازدی بن تا الله من آنی الله من آنی کا خط لے کر امیر بھری کی طرف کے الیکن شرحبیل بن عمروغسانی نے ان کوقل کر دیا ، ان کا انقام لینے کے لیے آپ من آنی کی اس موقع پر پچھلوگوں نے سپہ سالار کی نوعمری کو کھتہ چینی اسامہ بن زید بن تی عمرا تھارہ یا ہیں برس تھی ، کے سپرد کی ، اس موقع پر پچھلوگوں نے سپہ سالار کی نوعمری کو کھتہ چینی کا نشانہ بنایا اور اس مہم کے اندر شمولیت میں تاخیر کی ، جس کی بنا پر آپ من آنی نے درج بالا حدیث ارشاد فرمائی ۔ بیس کی بنا پر آپ من آنی نے درج بالا حدیث ارشاد فرمائی ۔ بیس کی حالت کر اس سیدنا اسامہ بن تی گرداگر دجم ہوکر ان کے لئکر میں شامل ہو گئے اور لئکر روانہ ہوکر مدینہ منورہ سے تین میل دور مقام جرف میں خیمہ زن ہوا، لیکن رسول اللہ من تی تیاری کے متعلق تشویشنا کے خبروں کے سبب آگے نہ بڑھ سکا ، بلکہ اللہ تعالی کے فیصلے کے انتظار میں وہیں تھم ہر نے پر مجبور ہوگیا۔ زندگی نے وفا نہ کی اور آپ منظم کے انتظام می طرف روانہ کیا جو فئے کا پر جم لہراتے ہوئے والیس آگے ۔ بہلے سیدنا اسامہ بن تی کے حب سیدنا ابو برصدیتی بن تی تین کے خلافت کی باگ ڈور سنجالی تو سب سے پہلے سیدنا اسامہ بن تین کو دشمنانِ اسلام کی طرف روانہ کیا جو فئے کا پر جم لہراتے ہوئے واپس آگے۔

اس حدیث میں سیدنا اسامہ رہائیں کی عظمت و فضیلت کا بیان ہے کہ ان کو امارت کے لیے مناسب سمجھا گیا اور انھیں آپ مظیّر آپ مظیّر کا محبوب ترین اور صالح قرار دیا گیا ہے۔

امام نودی نے کہا: اس حدیث سے پہ چتنا ہے کہ آزاد شدہ غلام کوامیر بنانا اور اس کوعربوں پر مقدم کرنا جائز ہے،
نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ کم من کو بروں پر امیر بنایا جا سکتا ہے، کیونکہ جب آپ طشکت کے پیش نظر مفضول کو فاضل کا امیر اسامہ ذائی کی عمرا شارہ یا بیں سال تھی۔ اس حدیث سے یہ بھی ثابت ہوا کہ کی مصلحت کے پیش نظر مفضول کو فاضل کا امیر بنایا جا سکتا ہے، ان احادیث بیں سیدنازید اور سیدنا اسامہ ذائی کی عظیم فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ (شرح مسلم: ۲۸۳/۲) بنایا جا سکتا ہے، ان احادیث بیں سیدنازید اور سیدنا اسامہ ذائی کی عظیم فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ (شرح مسلم: ۲۸۳/۲) ابنواب مَا جَاءَ فِی مَو ضِ دَسُولِ اللّهِ ﷺ إِلَی اَنْ لَحِق بِالرّ فِیْقِ الْا عُلٰی میں مول اللّه طبیع فی میں مونے سے دنیا سے رخصت ہونے تک کے حالات مسلم اللہ طبیع فی میں اللہ میں

آپ سے اور اس بار جبریل کے رمضان میں بیں دن کا اعتکاف فرمایا اور اس بار جبریل عَلیا کا عندہ استراک

### Q4 - 51-6 58:11 ) Q40 383 (G4 (10 - C) 20 18 18 18 ) SA

مجید کا دور کیا، آپ مشی مین نے اپنی صاحبزادی سیدہ فاطمہ والتھا سے فرمایا: "میں سمجھتا ہوں کہ میرا وقت قریب آچکا ۔ ہے۔'' آپ مشاع آنے سیدنا معاذ زمانین کو یمن کی طرف رخصت کرتے ہوئے فرمایا:''اے معاذ! غالبًا میرے اس سال ئے بعدتم مجھ سے ملاقات نہ کرسکو گے اور میری اس متحداور میری قبر کے باس سے گزرو گے۔

آپ منت نے جہ الوداع کے موقع یر کی بار فرمایا: "ممکن ہے کہ میں تم لوگوں کو اس سال کے بعد نامل سکوں، ممنن ہے کہ میں اس سال کے بعد حج نہ سکوں۔''

اى طرح ﴿ ٱلْيَوْمَ ٱكُمْلُتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ ﴾ والى آيت اورسورة نفرے بياندازه مو چكاتھا كه آپ مَشْفَا فَإِنَّا مہم بوری ہوگئی ہے۔

بالآخرآپ طفی استدا جری کے ماوصفر کے اواخر میں بہار پڑھ گئے، بہاری کا آغاز سردردی سے ہوا، پھر بیسلسلہ بر معتا كيا اورآب ﷺ وَإِنَّا الرَّبِي الأول كور فِق اعلى كى جانب روانه مو كئه \_ إِنَّا لِللَّهِ وَاجِعُونَ ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا.

#### بَابُ مَا جَاءِ فِي إِبْتِدَاءِ مَرَضِهِ ﷺ وَمُدَّتِهِ نی کریم طشی مین کی بیاری کی ابتداءاوراس کی مدت کا بیان

اللِّهِ ﷺ قَالَ: أُمِرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُصَلِّيَ عَـنـى أَهْـلِ الْبَقِيعِ، فَصَلَّى عَلَيْهِمْ رَسُولُ الله ﷺ لَيْلَةً ثَلاثَ مَرَّاتٍ، فَلَمَّا كَانَتِ النَّايْسِلَةُ الثَّانِيَةُ قَالَ: ((يَا أَبَا مُوَيْهِبَةَ! أَسُرِجُ لِي دَابَّتِي.)) قَالَ: فَرَكِبَ فَمَشَيْتُ حَتَّى انْتُهٰى إِلَيْهِمْ فَنَزَلَ عَنْ دَابَّتِهِ وَأَمْسَكَتْ الدَّابَّةُ وَوَقَفَ عَلَيْهِمْ (أَوْ قَالَ: قَامَ عَلَيْهِمْ) فَقَالَ: ((لِيَهْنِيكُمْ مَا أَنْتُمْ فِيهِ مِمَّا فِيهِ النَّاسُ، أَتَتِ الْفِتَنُ كَقِطَعِ اللَّيْلِ يَرْكَبُ بَعْضُهَا يَعْضًا، الْآخِرَةُ أَشَدُّ مِنَ الْأُولِي فَـلْيَهِـنِيكُمْ مَا أَنْتُمْ فِيهِ\_)) ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ:

(١٠٩٧٥) عَنْ أَبِي مُوَيْهِبَةً مَوْلَى رَسُول مولائ رسول سيرنا ابومويهد ظائن سے مروى ہے كه (زندگى کے آخری ایام میں) رسول الله طنے واللہ کو ( الله کی طرف ہے) تکم دیا گیا کہ آپ ( جا کر ) بقیع قبرستان والوں کے حق میں دعا فرمائیں، چنانچہ آپ مشفی آیا نے ایک رات وہاں جا کران کے حق میں تین مرتبہ دعائیں کیں۔ دوسری رات ہوئی تو آب طفي إن نے فرمایا: "ابومویبه! تم میرے لیے میری سواری برزین کسو۔ ' پھرآ ب طفے میں اس برسوار ہوئے اور میں پيل چلتا را تا آئد آپ طيئين قبرستان جا بني، پر کی سواری کو تھام لیا۔ آپ مشکور اہل بقیع کے یاس جا کھڑے ہوئے اور فرمایا:''لوگ جس کیفیت میں ہیں ان کی نسبت تم جس حال میں ہو، تہہیں مبارک ہو، فتنے اور آ ز ماکثیں

(١٠٩٧٥) تـخـريـج: اسـناده ضعيف لجهالة عبيد بن جبير، أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير": ٢٢/ ۸۷۲، وابن ابي شيبة: ٣/ ٣٤٠ (انظر: ١٥٩٩٦)

الريخ المراجع الماء المراجع المراجع

((يَا أَبَا مُويْهِبَةَ! إِنِّي أُعْطِيتُ (أَوْ قَالَ: رات کے اندھیروں کی طرح ایک دوسرے پر چڑھے آ رہے خُيِّرْتُ) مَفَاتِيحَ مَا يُفْتَحُ عَلَى أُمَّتِي مِنْ ہیں، بعدوالا فتنہ پہلے سے زیادہ شدید ہوگا،تم جس حال میں ہو بَعْدِي وَالْجَنَّةَ أَوْ لِقَاءَ رَبِّي.)) فَقُلْتُ: بِأَبِي ممہیں مبارک ہو۔" اس کے بعد آپ مطافقات واپس آ گئے، آب مطاع والمان أن الومويهد! محصد ومين سايك بات وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ! فَأَخْبِرْنِي قَالَ: ((لأَنْ تُردَّ عَـلي عَـقِبهَا مَا شَاء اللَّهُ، فَاخْتَرْتُ كا اختيار ديا كيا ہے، ميں اين بعد اين امت ير مونے والى لِـقَاءَ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ -)) فَمَا لَبِثَ بَعْدَ ذٰلِكَ فتوحات کی تنجیاں لے لوں یا جنت اور اینے رب کی ملاقات <u>کو</u> إِلَّا سَبْعًا أَوْ ثَمَانِيًا حَتَّى قُبضَ ﷺ وَقَالَ أَبُو اختیار کروں۔' میں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! میرے النَّضْرِ مَرَّةً: تُرَدُّ عَلَى عَقِبَيْهَا ـ (مسند احمد: ال باب آب يرفدا مول، مجهة تادي كرآب مطاعية في ان میں سے کس چیز کا انتخاب کیا ہے؟ آپ مطابقاً نے فرمایا: (17.97

(١٠٩٧٦) . (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيْقِ ثَانَ) عَنْ أَلِي مُويْهِ بَهَ مَوْلَى رَسُولِ اللّهِ عَلَىٰ قَالَ: بَعَشَنِى رَسُولُ اللّهِ عَلَىٰ مِنْ جَوْفِ اللّهٰ اللّهٰ مِنْ جَوْفِ اللّهٰ لِمَ فَقَالَ: ((يَا أَبَا مُويَهِبَةً! إِنِّى قَدْ أُمِرْتُ أَنْ فَقَالَ: ((يَا أَبَا مُويَهِبَةً! إِنِّى قَدْ أُمِرْتُ أَنْ فَقَالَ: ((يَا أَبَا مُويَهِبَةً! إِنِّى قَدْ أُمِرْتُ أَنْ فَقَالَ: ((السَّلَامُ مَعَمَّ لُكُمَّ اوَقَفَ بَيْنَ أَظْهُرِهِمْ فَانْطَلِقُ مَعِيد) فَانْطَلِقُ مَعِيد) فَانْطَلِقُ مَعِيد) فَانْطَلَقُ مَعْمَ أَفْلَمُونَ مَا نَجَاكُمُ الله المُقَايِرِ، فَالنَّهُ مِنْهُ اللهُ مِنْهُ اللهُ مِنْهُ اللهُ مِنْهُ اللّهُ مِنْهُ أَلْمُونَ مَا نَجَاكُمُ اللّهُ مِنْهُ أَلْمُ اللّهُ مِنْهُ أَلَّهُ مِنْهُ مَا أَصْبَحَ فِيهِ مِمَّا أَصْبَحَ فِيهِ اللّهُ مِنْهُ مَا أَصْبَحَ فِيهِ مِمَّا أَصْبَحَ فِيهِ اللّهُ مِنْهُ مَا أَصْبَحَ فِيهِ مَا أَصْبَحَ فِيهِ مَمَّا أَصْبَحَ فِيهِ اللّهُ مِنْهُ اللّهُ مِنْهُ أَلْمُ اللّهُ مِنْهُ مَا أَصْبَحَ فِيهِ مَمَّا أَصْبَحَ فِيهِ مَمَّا أَصْبَحَ فِيهِ اللّهُ اللّهُ مِنْهُ مَا أَصْبَحَ فِيهِ مَا أَصْبَحَ فِيهِ مَمَّا أَصْبَحَ فِيهِ اللّهُ اللّهُ مِنْهُ مَا أَصْبَحُونَ مَا نَجَاكُمُ اللّهُ مِنْهُ اللّهُ مِنْهُ أَوْلَى اللّهُ مِنْهُ مَا أَلْهُ مِنْهُ مِنْهُ مَا أَنْ اللّهُ مِنْهُ مِنْ اللّهُ وَلَى اللّهُ مِنْهُ مَا أَنْجَرَهُ شَرٌّ مِنَ اللّهُ ولَى .))

"جب الله كومنظور ہوا تو دنیا واپس اور ختم ہو جائے گی، اس لیے
میں نے اپ رب تعالی کی طاقات کا انتخاب کیا ہے۔" اس کے
بعد سات آٹھ دن گررے تھے کہ آپ مطبع آنے وفات پا گئے۔
( دوسری سند ) سیدنا الو مو بہہ ذائی ہے ہے بیغام بھیجا کہ الو مو بھہ!
الله مطبع آنے نے رات کے وقت مجھے بیغام بھیجا کہ الو مو بھہ!
مخفرت کی وخا کروں، تم بھی میرے ساتھ چلو، میں آپ مطبع آنے الله مغفرت کی وعا کروں، تم بھی میرے ساتھ چلو، میں آپ مطبع آنے الله فیل میں آپ مطبع آنے الله نے موئے تو
مایا: "اے قبروں والو! تم پر سلام ہو، اگر تم جان لو کہ اللہ نے
تہ ہیں کیے حالات سے بچا رکھا ہے اور زندہ لوگ اس وقت
مرایا: "عی حالات سے بچا رکھا ہے اور زندہ لوگ اس وقت
مرایا کہ ہو، فقنے اور آ زمائی رات کے اندھروں کے
مراک ہو، فقنے اور آ زمائی رات کے اندھروں کے
مرک کیفیت میں ہیں، ان کی نبست تم جس حال میں ہو، تہ ہیں
مرک کیفیت میں ہیں، ان کی نبست تم جس حال میں ہو، تہ ہیں
مرک کیفیت میں ہیں، ان کی نبست تم جس حال میں ہو، تہ ہیں
مرک کیفیت میں ہیں، ان کی نبست تم جس حال میں ہو، تہ ہیں
مرک کیفیت میں ہیں، ان کی نبست تم جس حال میں ہو، تہ ہیں
مرک کیفیت میں ہیں، ان کی نبست تم جس حال میں ہو، تم ہیں
مرک کیفیت میں ہیں، ان کی نبست تم جس حال میں ہو، تم ہیں اور ندہ اللہ آ زمائش اور
میارک ہو، فقنے اور آ زمائی رات کے اندھیروں کے
مربی فتنہ پہلے فتنہ سے شدید تر ہوتا ہے۔" پھر آپ میں بعد والی آ زمائش اور
فتنہ پہلے فتنہ سے شدید تر ہوتا ہے۔" پھر آپ میں بعد والی آ زمائش اور
فتنہ پہلے فتنہ سے شدید تر ہوتا ہے۔" پھر آپ میں بعد والی آ زمائش اور

<sup>(</sup>١٠٩٧٦) تـخـريـج: حـديـث صـحيح في استغفاره لاهل البقيع واختياره لقاء ربه، وهذا اسناد ضعيف لـجهالة عبد الله بن عمر العبلي، أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير": ٢٢/ ٨٧١، والحاكم: ٣/ ٥٥، و والدارمي: ١/ ٣٦ (انظر: ١٩٩٧)

طرف متوجه مو کرفر مایا: "ابو مویهه! مجصد دنیا کے خزانوں اوراس میں بمیشہ رہنے اور بعد ازاں جنت اوراپ رب کی ملاقات اور جنت، ان دو میں ہے کی ایک کے انتخاب کا افتیار دیا گیا ہے۔ "سیدنا ابو موبہہ زفائن کہتے ہیں: میں نے عرض کیا: میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، آپ مین اور نیا کے خزانوں، ان میں دائی زندگی اور بعد ازاں جنت کا انتخاب کریں۔ آپ مین اللہ کی قتم! "ابو مویہ انہیں، اللہ کی قتم! میں نے اپنے رب کی ملاقات اور جنت کا انتخاب کرلیا ہے، میں نے اپنے رب کی ملاقات اور جنت کا انتخاب کرلیا ہے، گیر آپ مین آپ مین قور ایک تشروع ہوگئی، جس میں آپ مین مین آپ مین مین آپ مین آپ مین مین آپ مین آپ مین آپ مین آپ مین مین آپ مین مین آپ مین آپ مین مین

قَالَ: ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى فَقَالَ: ((يَا أَبَا مُويْهِبَةً! إِلَى قَدْ أُوتِيتُ مَفَاتِيحَ خَزَائِنِ الدُّنْيَا وَالْحُلْدَ فِيهَا ثُمَّ الْجَنَّةَ، وَخُيَّرْتُ بَيْنَ ذَٰلِكَ وَالْحُلْدَ فِيهَا ثُمَّ الْجَنَّةَ، وَخُيَّرْتُ بَيْنَ ذَٰلِكَ وَيَبْنَ لِيقَاءِ رَبِّى عَزَّ وَجَلَّ وَالْجَنَّةِ ) قَالَ: وَيَهَا ثُمَّ الْجَنَّة ، قَالَ: ((لا وَاللهِ ، وَالْخُلْدَ فِيهَا ثُمَّ الْجَنَّة ، قَالَ: ((لا وَاللهِ ، يَا أَبَا مُويْهِبَةً! لَقَدِ اخْتَرْتُ لِقَاءَ رَبِّى عَزَّ وَجَلَّ وَاللهِ ، يَا أَبَا مُويْهِبَةً! لَقَدِ اخْتَرْتُ لِقَاءَ رَبِّى عَزَّ وَجَلَّ وَاللهِ ، فَمَّ اللهُ عَرَّوتُ لِللهِ اللهِ عَلَى وَاللهِ ، وَجَلَّ وَاللهِ ، وَجَلَّ وَاللهِ ، وَجَلَّ وَاللهِ ، وَاللهِ ، وَاللهِ ، وَجَلَّ وَاللهِ ، وَاللهِ اللهُ عَرَّو وَجَلَّ حَيْنَ وَهُ مَلَ اللهُ عَرَّو جَلَّ حَيْنَ وَجَعِهِ اللهُ عَرَّو جَلَّ حَيْنَ اللهُ عَرَّو جَلَّ حَيْنَ وَصُبَحَ و رمسند احمد: ١٦٠٩)

**فواند**: ..... نی کریم مِشْطَقِیم کا نتخاب بھی تھا کہ آپ مِشْطَقِیم خالق حقیق کی طرف روانہ ہو جا کیں اور پھرا یسے ہی ہوا۔

بَابُ مَا حَدِیْتُ عَائِشَةَ وَ الْبَحَامِعُ مِنُ أَوَّلِ مَرَضِهِ إِلٰی وَ فَاتِهِ ﷺ رسول اکرم مِشْنَطَیْنَ کی بیاری کے آغاز ہے آپ طِشْنَطَیْنَ کی وفات تک کی تفصیل کے بارے میں ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ وہائٹیا سے مروی جامع حدیث

یزید بن بابنوس سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: میں اور میرا ایک ساتھی ہم دونوں ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ وٹائھا کی خدمت میں حاضر ہونے کی اجازت طلب کی، انہوں نے ہمارے لیے کئیے رکھ دیا اور اپنے سامنے پردہ کھینچ لیا، میرے ساتھی نے کہا: ام المؤمنین! آپ مراک کے متعلق کیا فرماتی ہیں؟ انہوں نے پوچھا: عراک سے کیا مراک کے متعلق کیا فرماتی ہیں؟ انہوں نے پوچھا: عراک سے کیا مراد ہے؟ یہن کر میں نے اپنے ساتھی کے کند ھے پر ہاتھ مارا تو انہوں نے لیونی سیدہ عائشہ وٹائٹھا نے کہا: یہ کیا؟ تم نے مارا تو انہوں نے لیعنی سیدہ عائشہ وٹائٹھا نے کہا: یہ کیا؟ تم نے مارا تو انہوں نے لیعنی سیدہ عائشہ وٹائٹھا نے کہا: یہ کیا؟ تم نے

(١٠٩٧٧) - عَنْ يَزِيدَ بْنِ بَابَنُوسَ قَالَ: ذَمَبْتُ أَنَا وَصَاحِبٌ لِى إلَى عَائِشَةً، فَاسْتَ أَذَنَّا عَلَيْهَا، فَأَلْقَتْ لَنَا وِسَادَةً، وَجَذَبَتْ إِلَيْهَا الْحِجَابَ، فَقَالَ صَاحِبِى: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ! مَا تَقُولِينَ فِي الْعِرَاكِ؟ قَالَتْ: وَمَا الْعِرَاكُ؟ وَضَرَبْتُ مَنْكِبَ صَاحِبِي، فَقَالَتْ: مَهْ آذَيْتَ أَخَاكَ، ثُمَّ قَالَتْ: مَا الْعِرَاكُ الْمَحِيضُ، قُولُوا: مَا قَالَ اللهُ الْمَحِيضُ، الموالي المنظمة الموالية المنظمة الموالية المنظمة الم

این بھائی کوایذاء پہنچائی ہے؟ پھرخود ہی فرمایا: کیا عراک سے مرادحیض لے رہے ہو؟ تم وہی لفظ کہو جواللہ نے کہا ہے یعن'' المدحيض"، كيركها: مين حض كي حالت مين موتى اورالله کے رسول منت ایم مجھ سے لیٹ حاتے اور میرے سرکو چھو لیتے، میرے اور آپ منظ ایک کرا حائل ہوتا، الله كرسول المنظم جب مير دروازے كے ياس سے گزرت تو كوكى مفيد بات ارشاد فرما جات، ايك دن آب منظامياً گزرے تو آپ نے کوئی لفظ ادانہیں کیا، پھر گزرے تب بھی کوئی لفظ ارشاد نبیس فر مایا، دو یا تلین مرتبدایے ہی ہوا، میں نے خادمہ سے کہا: تم میرے لیے دروازے کے قریب تکیدلگا دواور میں نے اپنے سر پر کپڑا باندھ لیا، آپ مٹنے میں میرے پاس ے گزرے تو فرمایا: ''عائشہ! کیا بات ہے؟'' میں نے عرض کیا: میرا سر دکھتا ہے، تو آپ میشیکیٹر نے فرمایا: ''ہائے میرا سر۔'' اور پھر آپ مٹنے کیا تشریف لے گئے ، کچھ دن گزرے تے كه آب طفي مين كوافها كرانايا كيا، آب طفي مين ايك جادر زیب تن کئے ہوئے تھے، آپ طفے آیام میرے ہال تشریف لے آئے اور دوسری ازواج کو پیغام بھوایا کہ میں بیار ہون، میں تم سب کے پاس باری باری آنے کی استطاعت نہیں رکھا، تم سب مجھے اجازت دے دوکہ میں عائشہ یا صفیہ کے پاس رہ لوں، مجھے اس ہے قبل کسی مریض کی تیار داری کرنے کا موقع نہیں ملا تھا، آپ مشف الله کا سرمیرے سرکی طرف جھا ہوا تھا كا عاكة آب النفاية كاسرمبارك ميرك كنده سے آلگا، میں نے سمجھا کہ آپ سے اللہ میرے سرکا آسرالینا جاتے بیں۔ آپ مشت اللہ کے منہ مبارک سے تھوڑا سا محنڈا یانی سا نکل کر میری گردن پر آپڑا۔ یہ حالت دکھ کر میرے رو نگلئے کھڑے ہو گئے۔ میں سمجی کہ آپ مٹنے پٹنے پڑنے برغشی طاری ہوئی

ثُمَّ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَتَوَشَّحُنِي وَيَسْنَالُ مِنْ رَأْسِي وَبَيْنِي وَيَبْنَهُ ثَوْبٌ وَأَنَّا حَائِضٌ ، ثُمَّ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا مَرَّ ببَابِي مِمَّا يُلْقِي الْكَلِمَةَ يَنْفَعُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهَا، فَمَرَّ ذَاتَ يَوْمٍ فَلَمْ يَقُلْ شَيْنًا، ثُمَّ مَرَّ أَيْضًا فَلَمْ يَقُلْ شَيْنًا مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاثًا، قُلْتُ: يَا جَارِيَةُ! ضَعِي لِي وسَادَةً عَلَى الْبَابِ وَعَصَبْتُ رَأْسِي فَمَرَّ بِي فَقَالَ: ((يَا عَائِشَةُ! مَا شَاثُلُكِ؟)) فَقُلْتُ: أَشْتَكِي رَأْسِي، فَقَالَ: ((أَنَا وَارَأْسَاهْ-)) فَذَهَبَ فَلَمْ يَلْبَثْ إِلَّا يَسِيرًا حَتَّى جِيءَ بِهِ مَحْمُولًا فِي كِسَاء، فَدَخَلَ عَلَيَّ وَبَعَثَ إِلَى النِّسَاءِ ، فَقَالَ: ((إنِّي قَدِ اشْتَكَيْتُ وَإِنِّي لَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَدُورَ بَيْنَكُنَّ ، فَأَذَنَّ لِي فَلْأَكُنْ عِنْدَ عَائِشَةَ أَوْ صَفِيَّةً - )) وَلَمْ أُمَرِّضْ أَحَدًا قَبْلَهُ ، فَبَيْنَمَا رَأْسُهُ ذَاتَ يَوْمٍ عَلَى مَنْكِبَيَّ ، إِذْ مَالَ رَأْسُهُ نَحْوَ رَأْسِي، فَظَنَنْتُ أَنَّهُ يُريدُ مِنْ رَأْسِي حَاجَةً فَخَرَجَتْ مِنْ فِيهِ نُطْفَةٌ بَارِدَةٌ فَوَقَعَتْ عَلَى ثُغْرَةٍ نَحْرِي، فَاقْشَعَرَّ لَهَا جِلْدِي، فَظَنَنْتُ أَنَّهُ غُثِيَ عَلَيْهِ، فَسَجَّيْتُهُ تَوْبًا، فَجَاءَ عُمَرُ وَالْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ فَاسْتَأْذَنَا فَأَذِنْتُ لَهُمَا ، وَجَذَبْتُ إِلَىَّ الْحِجَابَ، فَنَظَرَ عُمَرُ إِلَيْهِ فَقَالَ وَا غَشْيَاهُ مَا أَشَدَّ غَشْىَ رَسُولِ اللَّهِ عَيْنَ ثُمَّ قَامَا فَلَمَّا دَنَوَا مِنَ الْبَابِ، قَالَ الْمُغِيرَةُ: يَا عُمَرُ! مَاتَ رَسُولُ اللهِ عَنْ قَالَ: كَذَبْتَ بَلْ أَنْتَ

المنظم ا

ہے۔ میں نے آپ طیفی مین کو کپڑے سے ڈھانپ دیا، اتنے میں سیدنا عمر وہاٹنہ اور مغیرہ بن شعبہ وہائنہ تشریف لے آئے۔ انہوں نے اندر آنے کی اجازت طلب کی، میں نے انہیں واظے کی اجازت دے دی اور میں نے بردہ این طرف مینے لیا، سیدنا عمر بناتی نے آپ طفی این کود یکھا تو کہا: بائے اللہ کے رسول مشفی مین پرس قدر شدید غثی طاری ہے۔اس کے بعد وہ وونوں اُٹھے، وروازے کے قریب پنیجے تو سیدنا مغیرہ زمانیڈ نے كها: اعمر! الله كرسول طِنْ الله كا انقال موكيا ب،سيدنا عمر والنفذ نے کہا: تو غلط کہدر ہا ہے، تحقیے تو غلط باتیں ہی سوجھتی ہں۔الله تعالیٰ جب تک منافقین کونیست ونابودنہیں کر دےگا، تب تک اللہ کے رسول مشخصیل کا انقال نہیں ہوگا، پھرسیدنا ابو مر زلان آئے، میں نے بردہ اُٹھایا، انہوں نے آب طفی عَلَیْم ك طرف د كيه كر"إنَّا لِلْهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ "يرُ هااوركها: الله كرسول من انقال فرما ك مين، بحرآب من المارك كالله ك سرمبارک کی طرف آ کرانہوں نے اپنامنہ جھکا یا اور آ پ سنے میں کی بیشانی پر بوسہ دیا اور بے اختیار کہہ اُٹھے، ہائے اللہ کے نبی ! بجرا پناسراویر کواٹھایا بھرا پنامنہ جھکا کر آپ مٹنے ہَیّن کی بیشائی کو دوبارہ بوسہ دیا، اور کہا: ہائے اللہ کے رسول! پھراپنا سراویر کو أُلهُا يا، اور اپنا منه جھکا کر سه باره آپ ﷺ کی پیشانی کو بوسه دیا اور فرمایا: مائے اللہ کے خلیل! الله کے رسول مِنْ اللَّهِ تو انقال فرہا گئے ہیں۔ اس کے بعد وہ معجد کی طرف چلے گئے، وہاں سیدنا عمر رہائنڈ لوگوں ہے مخاطب ہو کر کہہ رہے تھے کہ جب تک الله تعالی منافقین کا خاتمهٔ نبیس کرد ے گا، تب تک الله ك رسول مُشْيَدَة كا انقال نهيس موكا، كِرسيدنا ابوبكر زائنة نے بات شروع كى، الله كى حمدوثناء بيان كر كے كہا الله تعالى نے ارشادفر مايا ب: ﴿ إِنَّكَ مَيِّتُ وَإِنَّهُ مُدِّمَيُّتُ وَنَ ١٠٠٠

رَجُلٌ تَـحُوسُكَ فِتْنَةٌ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَا بَهُ وتُ حَتُّى يُفْنِينَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الْمُنَافِقِينَ، ثُمَّ جَاءَ أَبُو بَكُرِ فَرَفَعْتُ الْحِجَابَ فَنَظَرَ إِلَيْهِ، فَقَالَ: إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، مَاتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ أَتَاهُ مِنْ قِبَلِ رَأْسِهِ فَحَدَرَ فَاهُ وَقَبَّلَ جَبْهَتَهُ، ثُمَّ قَالَ: وَا نَبِيَّاهُ ثُمَّ رَفَعَ إَأْسَهُ ثُمَّ حَدَرَ فَاهُ وَقَبَّلَ جَبْهَتَهُ، ثُمَّ قَالَ: وَا مَسْفِيَّاهُ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَحَدَرَ فَاهُ وَقَبَّلَ جَبْهَتَهُ، وَقَالَ: وَا خَلِيلَاهُ، مَاتَ رَسُولُ الله الله المُ فَخَرَجَ إِلَى الْمُسْجِدِ، وَعُمَرُ يَخْطُبُ النَّاسَ وَيَتَكَلَّمُ وَيَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَا يَمُوتُ حَتَّى يُفْنِيَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الْمُنَافِقِينَ، فَتَكَلَّمَ أَبُو بَكْرِ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ: ﴿إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ ﴾ حَتَّى فَرَغَ مِنَ الْآيَةِ: ﴿ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَسَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلْي أَعْقَابِكُمْ ﴾ حَتَّى فَرَغَ مِنَ الْـآيَةِ، فَـمَـنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ فَإِنَّ اللُّهَ حَيُّ ، وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ مُحَمَّدًا فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَاتَ، فَقَالَ عُمَرُ: وَإِنَّهَا لَفِي كِتَابِ اللَّهِ مَا شَعَرْتُ أَنَّهَا فِي كِتَابِ اللَّهِ ، ثُمَّ قَالَ عُمَرُ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ! هٰذَا أَبُو بَكْر وَهُو ذُو شَيْبَةِ الْمُسْلِمِينَ فَبَايِعُوهُ فَبَايَعُوهُ. (مسند احمد: ٢٦٣٦٥) المناه ا

...." بے شک آپ مشے والے ہیں اور بہ لوگ بھی مرنے والے ہیں۔'' اس کے بعد انہوں نے یہ آیت الاوت كي ﴿ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدُ خَلَتُ مِنُ قَبْلِهِ الـرُّسُلُ أَفَانُ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْ قَلَبُتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ لِهِ ..... "اور محمد ( مِنْ اللَّهِ مَا اللَّهِ كَرِسُولَ مِن \_ ان سے پہلے بھی بہت سے رسول ہوگز رے ہیں، اگر یہ رسول فوت ہو جائے یاقتل ہو جائے تو کیاتم الٹے یا وُں پھر کر مرمّہ ہو جاؤ گے؟ اور جوکوئی مرتد ہوگا وہ اللّٰہ کا کچھ بھی نہیں نگاڑ سکے گا اور جولوگ شکر گزار ہیں اللہ ان کو اجرعظیم سے نوازے گا۔'' نیز سيديا ابو بكر زلائمًة سے كہا: جوكوئي الله تعالىٰ كى عبادت كرتا تھا تو یاد رکھے اللہ تو ابدے زندہ ہے ازل تک زندہ رہے گا، اسے کبھی موت نہیں آئے گی ، اور جو کوئی محمد مشے عَلِیْ کی عبادت کیا كرتا تھا تو وہ حان لے كەمجمہ مضائل فوت ہو تھے ہں۔سيدنا عمر دخائنیو نے کہا: یہ آیت اگر چہ اللہ کی کتاب میں تھی الیکن مجھے ۔ کچھ ما دنہیں رہا تھا کہ بہ اللّٰہ کی کتاب میں ہے، چھرسید ناعمر واللّٰہ نے کہا: لوگو! یہ ابو بحر والنو میں، جو تمام مسلمانوں میں سے بزرگ ترین اورمعزز ہیں، تم ان کی بیت کرلو، چنانچہ لوگوں نے ان کی بیعت کر لی۔

فواند: سیرناعمر بناتین کا ذاتی نظریه تھا کہ اللہ تعالی پہلے آپ مطابق کے ذریعے سب منافقوں کو فنا کر بے گا ادر بڑی مصیبت کی وجہ سے شدت وہشت میں مبتلا ہو گئے تھے، اس لیے آپ مطابق کے فات پر دلالت کرنے والی آیات بھی ان کے ذہن میں نہیں رہی تھیں۔

ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقد ونا ہوا سے مردی ہے کہ جس ردز رسول الله مطفقاتی کی بیاری کا آغاز ہوا ، آپ مطفقاتی میر بیاس تشریف لائے: میں نے کہا: ہائے میرا سر، آپ مطفقاتی کی نے مراس کے میرا سر، آپ مطفقاتی کے درایا درس کے میرا میری زندگی نے فرمایا: "میں چاہتا ہوں کہ تمہارے ساتھ سے کام میری زندگی

(١٠٩٧٨) عن عُرُوةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: دَخَلَ عَلَىَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الْيَوْمِ الَّذِي بُدِءَ فِيهِ، فَفُلْتُ: وَارَأْسَاهُ، فَقَالَ: ((وَدِدْتُ أَنَّ ذٰلِكَ كَانَ وَأَنَا حَيٍّ فَهَيَّأْتُكِ

## الكالم المائين المائين

وَدَفَنْتُكِ.)) قَالَتْ: فَقُلْتُ غَيْرَى: كَأَنَّى بِكَ فِى ذٰلِكَ الْيَوْمِ عَرُوسًا بِبَعْضِ نِسَائِكَ، قَالَ: ((وَأَنَّا وَارَأْسَاهُ ادْعُوا إِلَى آبَاكِ وَأَخَاكِ حَتَّى أَكْتُبَ لِأَبِى بَكْرٍ كِتَابًا، فَإِنِّى أَخَافُ أَنْ يَقُولَ قَائِلٌ وَيَتَمَنَّى مُتَمَنَّ أَنَا أُولَى، وَيَأْبَى الله عَزَّ وَجَلَّ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَا أَبْابِكُر.)) (مسند احمد: ٢٥٦٢٦)

میں ہوتو میں تہاری آخرت کی تیاری کر کے خود تہ ہیں دفن کروں۔ تو میں تہاری آخرت کی تیاری کر کے خود تہ ہیں دفن کروں۔ تو میں نے غیرت کے انداز سے کہا تو میں آپ میں آپ میں آپ میں محدوں کر رہی ہوں، گویا آپ میں محروف ہو جا کیں دوسری کی بیوی کے ساتھ شب باشی میں محروف ہو جا کیں گے، آپ میں خوانی نے فرمایا: ہائے میرا سر، تم اپ والد اور بھائی کومیر کے پاس بلواؤ۔ میں ابو بحر وفائی کومیر کے پاس بلواؤ۔ میں ابو بحر وفائی دوسرا کہنے واللہ کم یا تمنا کرنے واللہ تما کرنے واللہ تما کرنے واللہ تما کرے کہ میں (خلافت نبوت) کا زیادہ حق دار ہوں۔ اللہ تعالی اور مونین ابو بحر وفائی کے سواکی دوسر کے پر راضی نبیں ہوں گے۔

**فواند**: ..... بیرخاونداور بیوی کی آپس میں دل گی کا ایک انداز ہے،اس حدیث میں سیدنا ابو بکر وٹاٹنز کی خلافت کی طرف واضح اشارہ موجود ہے۔

(۱۰۹۷۹) - (وَعَنْهَا مِنْ طَرِيْقِ ثَانٍ) قَالَتُ رَجَعَ إِلَى رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ ذَاتَ يَوْمٍ مِنْ رَجَعَ إِلَى رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ ذَاتَ يَوْمٍ مِنْ جَنَازَةٍ بِالْبَقِيعِ وَأَنَا أَجِدُ صُدَاعًا فِي رَأْسِي وَأَنَا أَجِدُ صُدَاعًا فِي رَأْسِي وَأَنَا أَجِدُ صُدَاعًا فِي رَأْسِي وَأَنَا أَجُدُ صُدَاعًا فِي رَأْسِي وَأَنَا أَفَا وَا رَأْسَاهُ! قَالَ: ((بَلُ أَنَا وَا رَأْسَاهُ لِي لَوْ مِتُ قَبْلِي رَأْسَاهُ - )) قَالَ: ((مَا ضَرَّكِ لَوْ مِتُ قَبْلِي فَغَسَّ لَٰتُكُ وَكَفَّ نَتُكِ ثُمَّ صَلَيْتُ عَلَيْكِ مَنَ فَيْكِ مَنَ اللهِ فَعَلَيْكُ ثُمَّ صَلَيْتُ عَلَيْكِ رَاكَ فَيْ مِنْ وَلَى اللهِ فَي مَنْ لِكَ لَقَدْ رَجَعْتَ إِلَى مَنْ اللهِ فَي مَنْ فِي بِنَعْضِ نِسَائِكَ ، قَالَتْ: فَلَكَ لَقَدْ رَجَعْتَ إِلَى فَتَبَيْسَمَ رَسُولُ اللهِ فَي إِبْعُضِ نِسَائِكَ ، قَالَتْ: فَلَكَ مَنْ بُدِءَ بِوَجَعِهِ الَّذِي فَلَيْسَمَ رَسُولُ اللهِ فَي اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْكَ الْكَالِكَ ، قَالَتْ: فَلَاتَ فَدَ رَجَعِهِ اللَّذِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

(دوسری سند) سیده عائش صدیقد نظافها سے مروی ہے کہ رسول الله مشتقیق ایک دن البقیع قبرستان میں نماز جنازہ پڑھا کر والپس میرے ہاں تشریف لائے، میرے سرمیں دردتھا اور میں یوں کہہ ربی تھی: ہائے میرا سر، آپ مشتقیق نے فرمایا: "تم نہ کہو، بلکہ (میں کہتا ہوں) ہائے میرا سر۔" آپ مشتقیق نے فرمایا: "آگرتم جھ سے پہلے فوت ہو جاؤ تو تہمیں کوئی ضرر نہیں، فرمایا: "اگرتم جھ سے پہلے فوت ہو جاؤ تو تہمیں کوئی ضرر نہیں، میں خود تہمیں فن کروں گا۔" میں نے کہد دیا: اللہ کی قتم! آپ یہ سارے کام کرنے کے بعد میرے ہی گھر آکرائی گھر میں اپنی سارے کام کرنے کے بعد میرے ہی گھر آکرائی گھر میں اپنی کسی بھی زوجہ کے ساتھ شب باشی کریں گے، یہ من کر الموت کا آغاز ہوگا۔

فواند: ....ان احادیث سے میمی ثابت ہوا کہ بیوی اور خاوندایک دوسرے کوشسل دے سکتے ہیں۔

### الكار شيخ المراجع الم بَابُ مَا جَاءَ فِي اِنْتِقَالِهِ ﷺ إلٰي بَيُتِ عَائِشَةَ ﴿ لَيُمَرَّضَ فِيُهِ وَاسْتِخُلَافِهِ اَبَا بَكُر لِلصَّلَاةِ رسول اکرم مِنْ اللَّهِ عَلَيْ مَنْ مَا كُنْهُ وَنَاتُنُهُا كَرُّهُمُ كَلَ مُكَانَى تَا كَهُو بِينَ آبِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُا كَي تمار داری کی جائے نیز آب مشیطیم کا نماز کے لیے سیدنا ابو بکر فائنی کوخلیفہ بنانا

اللَّهِ عَنْ قَالَتْ: اشْتَكْي، فَجَعَلَ يَنْفُثُ فَجَعَلْنَا نُشَبُّهُ نَفْتُهُ نَفْتُ آكِلِ الزَّبيبِ، وَكَانَ يَـدُورُ عَـلْـي نِسَـائِهِ، فَلَمَّا اشْتَكْي شَكْوَاهُ اسْتَأْذَنَهُنَّ أَنَّ يَكُونَ فِي بَيْتِ عَائِشَةَ وَيَـدُرْنَ عَـلَيْـهِ، فَأَذِنَّ لَـهُ فَدَخَلَ رَسُولُ الله على بين رَجُ لَيْن مُتَّكِئًا عَلَيْهِمَا، أَحَدُهُ مَا عَبَّاسٌ، وَرجُلاهُ تَخُطَّان فِي الْأَرْضِ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ: أَفَمَا أَخْبَرُتُكَ مَن الْآخَرُ؟ قَالَ: لا، قَالَ: هُوَ عَلِيٌّ . (مسند احمد: ۲٤٦٠٤)

(١٠٩٨٠) - عَسنْ عَسانِشَةَ قَالَ سُفْيَانُ: عبيد الله كابيان بي كه بم ام المؤمنين سيده عائشه صديقه وظافي سَمِعْتُ مِنْهُ حَدِيثًا طَوِيلًا لَيْسَ أَحْفَظُهُ مِنْ كَ بال كَ اور مم في عرص كيا: اے ام المؤمنين آب ميں أَوَّلِهِ إِلَّا قَلِيلًا، دَخَلْنَا عَلَى عَائِشَةَ فَقُلْنَا: يَا رسول الله طِيُّكَاتِيَا كَي مرض الموت ك بارے ميں بتاكيں، أُمَّ الْـمُـوْمِنِينَ! أَخْبرينَا عَنْ مَرَص رَسُول انهول نے كہا: آب مِشْتَعَيْمَ بِمار ہوئ تو آپ مِشْتَعَيْم كمنه ے ایک آواز آئی، ہم منقی کھانے والے سے اس آواز کی تثبیہ دے سکتے ہیں، اس سے قبل اور بیاری کے دنوں میں بھی، آب سی این ازواج کے ہاں باری باری جاتے رہ، جب آپ مُشْتَعَوِّمْ زیادہ تدھال ہوئے تو آپ مُشْتَعَوِّمْ نے اپنی ازداج سے بیت عائشہ والنفیا میں وقت گزارنے کی اجازت طلب کی که ده سب و بین آ کر آب مشیقیان کی خبر گیری کرلیا کریں،سب نے آپ مشفور کواس بات کی اجازت وے دی، پس اللہ کے رسول مشنے ہوتے وہ وہ میوں کے سہارے تشریف لائے، ان دد میں ہے ایک سیدنا عباس زمانین تھے، اس وقت آب سنت الله كاول زمين برهست رب تق سيدنا ابن عباس وللنيز نے عبيدالله سے كہا: كيا ام المؤمنين نے حمهيں ودسرے آ دمی کے نام سے آ گاہ نہیں کیا کہ عباس زلائن کے ساتھ دوسرا آ دمی کون تھا؟ عبيدالله نے کہا: جی نہيں، تو انھوں نے بتلایا کہ دوسرے آ دمی سیدناعلی رہائنڈ تھے۔

> (١٠٩٨١) ـ (وَمِنْ طَرِيْق ثَانَ) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمَّا مَرضَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ فِي بَيْتِ مَيْمُو نَهَ فَاسْتَأْذَنَ نِسَائَهُ أَنْ يُمَرَّ ضَ فِي بَيْتِي

( دوسری سند ) ام المؤمنین سیدہ عاکشہ صدیقہ وناتی ہے مروی ہے کہ رسول الله طنے والم جب ام المؤمنین سیدہ میمونہ واللہ ا گھر بیار تھے تو آپ مشکی آغ نے این ازداج سے اجازت

(١٠٩٨٠) تخريج: أخرجه البخاري: ١٩٨، ٤٤٤٢، ومسلم: ١٨٨ (انظر: ٢٤١٠٣)

(١٠٩٨١) تخريج: انظر الحديث بالطريق الاول

الماري العالم الماري العالم الماري العالم الماري العالم العالم

طلب کی کہتم میرے بیاری یری عائشہ وفائنیا کے گھر میں کرلیا كرو،سب ازواج نے آپ مطابقات كو بخوش اس بات كى اجازت وے وی، تو رسول الله طنی الله سیدنا عباس والنه اور ایک دوسرے آ دی کے آسرے سے اس حال میں تشریف لائے کہ آپ مضافیا کے یاؤں زمین پر محست رہے تھے۔ عبيدالله كہتے ہيں: بين كرابن عباس ولائفذ نے كہا: كياتم جانتے ہو کہ دوسرا آ دمی کون تھا؟ وہ سیدنا علی می فیفید ستھے۔ مگر ام المؤمنين واللغا چونكدان سے ناخوش تھيں، اس ليےان كا نام نہيں لیا، نبی کریم ملت الله سیده میمونه والند کے گھر میں تھے۔ آب الشيئية في عبدالله بن زمعه الشيئية عفرمايا: "تم جاكر لوگوں ہے کہو کہ وہ نماز ادا کرلیں۔'' وہ جا کرسیدنا عمر مخافظ ہے ملے اور کہا: اے عمر! آپ لوگوں کونماز بڑھا دیں۔ جب انہوں نے نمازیر ھانا شروع کی اور رسول اللہ ﷺ نے ان کی آ واز سن لى، كيونكه وه بلندآ منك تص، تو آب ين المناه في أن فرمايا: "كيا ر عمر مِنْ النَّهُ كَيْ آواز نهين؟ "صحابہ نے كہا: جي بان، اے اللّٰہ كے رسول! آب طَيْنَ إِنْ فِي مُرمايا: "الله تعالى اور ايل ايمان اس قبول نہیں کریں گے،تم ابوبکر خاتینہ سے کہو وہ لوگوں کو نماز یرُ ها کیں۔'' ام المؤمنین سیدہ عا کشہ صدیقہ دناتھا نے عرض کیا: الله كے رسول! سيدنا ابو بكر وظائفة تو رقيق القلب مين، جب وہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو رو پڑتے ہیں، وہ اینے آ نسوؤل پر کنٹرول نہیں کر سکتے، سیدہ وٹاٹنٹا کہتی ہیں کہ میں نے یہ بات صرف اس لیے کہی تھی کہ میادا لوگ ابو بکر ہو اپنیز کے بارے میں ایس با تیں کر کے گناہ گار نہ ہوں کہ یہی وہ پہلاتحض ے جواللہ کے رسول سے ایک کی جگہ پر کھڑا ہوا۔ آپ ملتے ایک نے دوبارہ فرمایا تم ابوبکر زائشہ سے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز یز ھائے۔'' میں نے بھی اپنی بات دوبارہ دہرا دی۔ آپ

فَأَذِنَّ لَهُ، فَخَرَجَ رَسُولُ عِلَى مُعْتَمِدًا عَلَى الْعَبَّاسِ وَعَلَى رَجُلِ آخَرَ وَرِجْلاهُ تَخُطَّان فِي الْأَرْضِ، وَقَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ: فَقَالَ ابْنُ عَبَّاس: أَتَدْرى مَنْ ذٰلِكَ الرَّجُلُ؟ هُوَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَلٰكِنَّ عَائِشَةَ لا تَطِيبُ لَهَا نَفْسًا، قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ وَهُوَ بِي بَيْتِ مَيْمُونَةَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَمْعَةَ: ((مُر النَّاسَ فَلليُصَلُّوا ـ )) فَلَقِيَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَقَالَ: يَاعُمَرُ! صَلِّ بِالنَّاسِ فَصَلِّي بِهِمْ، فَسَمِعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَوْتَهُ فَعَرَفَهُ، وَكَانَ جَهيرَ الصَّوْتِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ((أَلَيْسَ هٰذَا صَوْتَ ءُمَرَ؟)) قَالُوا: بَلْي ، قَالَ: ((يَأْبُي اللَّهُ جَلَّ وَعَزَّ ذٰلِكَ وَالْـمُـوْمِنُونَ، مُرُوْا أَبَا بَكُر فَيُصَلُّ بِالنَّاسِ-)) قَالَتْ عَانِشَةُ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ أَبَّا بَكْرِ رَجُلٌ رَفِيقٌ لَا يَمْلِكُ دَمْعَهُ وَ نَّهُ إِذَا قَرَأَ الْقُرْآنَ بَكٰي، قَالَ: ((وَمَا قُلْتِ ذٰلِكَ إِلَّا كَرَاهِيَةَ أَنْ يَتَأَثَّمَ النَّاسُ بِأَبِي بَكْر أَنْ يَكُونَ أَوَّلَ مَنْ قَامَ مَقَامَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَ) فَقَالَ: ((مُرُوْا أَبَا بَكْرِ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ-)) فَرَاجَعَتْهُ فَقَالَ: ((مُرُوا أَبَا بَكْرِ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ إِنَّكُمْ صَوَاحِتُ يُوسُفَ.)) (مسند احمد: Y 503Y)

# ر منظ الله المنظم المن

فواند: ..... یوسف مَالِیلا کو بہکانے والیوں سے مرادعزیز مصر کی بوی زلیخا ہے، اس نے بظاہرتو خوا تین کو دعوت دی اور ان کے سامنے اشیائے خورد و نوش پیش کر کے اکرام اور ضیافت کا اظہار کیا، لیکن بباطن وہ یہ چاہتی تھی کہ وہ یوسف بڑائٹو کا حسن دیکھ کراس پر فریفتہ ہوجانے پراس کو معذور سمجھیں، ای طرح سیدہ عائشہ بڑاٹھا کی باتوں سے بظاہرتو یہ لگ رہا ہے کہ وہ اپنی باپ کے لیے اس منصب کو پہندنہیں کر رہیں، لیکن بباطن وہ یہ چاہتی تھی کہ آپ مین موجائے اور سارے لوگ ان کو تسلیم سیدنا ابو بر برخائٹو کا نام لیس، تاکہ ان کی اس فضیلت پر اختلاف کی مخائش ہی ختم ہوجائے اور سارے لوگ ان کو تسلیم کر لیس سیدنا ابو بر برخائٹو کا نام لیس، تاکہ ان کی اس فضیلت پر اختلاف کی مخائش ہی ختم ہوجائے اور سارے لوگ ان کو تسلیم کر این سے سے میں برائٹو کی اور لوگ ابو بر رفتے ہوئے بہت روتے تھے جبکہ ذہن میں بات بیتھی کہ ابو بکر القلب ہیں نماز نہیں پڑھا سکیں گے، کیونکہ وہ قرآن مجید پر ھتے ہوئے بہت روتے تھے جبکہ ذہن میں بات بیتھی کہ ابو بکر کے ظیفہ بنے سے دور نبوت والی برکت نہیں رہے گی اور لوگ ابو بکر رفائٹو سے بدفالی لیس کے کہ ان کی وجہ سے برکت کم مولی ہے۔ (دیکھیں بخاری بخاری ) عبداللہ رفتی کہ اور کوگ ابو بکر رفائٹو سے بدفالی لیس کے کہ ان کی وجہ سے برکت کم بوئی ہے۔ (دیکھیں بخاری بخاری) (عبداللہ رفتی)

بن عَبْدِ الرَّحْمُنِ بَنِ الْحَارِثِ بَنِ هِشَامِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكُ بْنِ أَبِي بَكْرِ بَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَمْعَةَ بْنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَمْعَةَ بْنِ الْأَسْوَدِ بَنِ الْمُطَلِبِ بْنِ أَسَدِ قَالَ: لَمَّا اسْتُعِزَ بِنِ الْمُطَلِبِ بْنِ أَسَدِ قَالَ: لَمَّا اسْتُعِزَ بِنِ الْمُسْلِمِينَ، قَالَ: دَعَا بِلَالٌ لِلصَّلاةِ، السَّمُسلِمِينَ، قَالَ: دَعَا بِلَالٌ لِلصَّلاةِ، فَقَالَ: ((مُرُوا مَنْ يُصَلِّى بِالنَّاسِ )) قَالَ: فَقَالَ: ((مُرُوا مَنْ يُصَلِّى بِالنَّاسِ وَكَانَ أَبُو فَصَلَ فَخَرَ جُتُ فَإِنَّا أَنَ فَقَالَ: فَمْ يَا عُمَرُ ا فَصَلُ بِالنَّاسِ، قَالَ: فَقَامَ فَلَمَّا كَبَّرَ عُمَرُ سَمِعَ بِالنَّاسِ، قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَمْرُ الْمَعْمَ رَجُلا رَسُولُ اللَّهِ عَلَى ((فَأَيْنَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى ((فَأَيْنَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى ((فَأَيْنَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى ((فَأَيْنَ مَرُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ ذَٰلِكَ وَالْمُسْلِمُونَ، مُنْ اللَّهُ ذَٰلِكَ وَالْمُسْلِمُونَ، وَالْمُسْلِمُونَ وَالْمُسْلِمُونَ وَالْمُسْلِمُونَ وَالْمُسْلِمُونَ وَالْمُعُونَ وَالْمُسْلِمُونَ وَالْمُونَ وَالْمُسْلِمُونَ وَالْمُسْلِمُونَ وَالْمُسْلِمُونَ وَالْمُسْلِمُونَ وَالْمُسْلِمُونَ وَالْمُسْلِمُونَ وَالْمُسْلِمُونَ وَالْمُسْلِمُونَ وَالْمُسُلِمُونَ وَالْمُسْلِمُونَ وَالْمُسَلِمُ وَالْ

سیدنا عبدالله بن زمعه بیان کرتے ہیں کہ جب رسول الله مطاقیق کی بیاری شدت اختیار کرگئ تو میں چند دیگر مسلمانوں کے ہمراہ آپ مطاقیق کی خدمت میں حاضر تھا، سیدنا بلال زخائی نے نماز کے لیے اذاان کہی اور آپ مطاقی کے لیے اذاان کہی اور آپ مطاقی کے نے فرمایا: ''کسی سے کہو کہ موجود سے اور سیدنا ابو بکر زخائی موجود نہیں سے، میں نے عرض موجود سے اور سیدنا ابو بکر زخائی موجود نہیں سے، میں نے عرض کیا: عمر! آپ اُٹھ کر نماز پڑھا دیں۔ وہ اُٹھ انہوں نے تجمیر تحریم بین ان کی آ واز بہت بلند تھی، اس لیے جب رسول تحریم بین، ان کی آ واز بہت بلند تھی، اس لیے جب رسول الله مطاقی کے نان کی آ واز بہت بلند تھی، اس لیے جب رسول اور اہل اسلام ابو بکر کی بجائے کسی دوسرے کو قبول نہیں کریں اور اہل اسلام ابو بکر کی بجائے کسی دوسرے کو قبول نہیں کریں اور اہل اسلام ابو بکر کی بجائے کسی دوسرے کو قبول نہیں کریں بیر تھا میں جب وہ آئے تو سیدنا عمر زخائی وہ فر نماز پڑھا میں۔ سیدنا بھی جبا، لیکن جب وہ آئے کر لوگوں کو باتی نمازیں پڑھا کیں۔ سیدنا عمر زخائی نے بچھ سے کہا:

## الكالم المنافع المناف

إِلَى أَبِي بَكُر فَجَاءَ بَعْدَ أَنْ صَلَّى عُمَرُ تِلْكَ الـصَّلا ةَ فَـصَلِّي بِالنَّاسِ، قَالَ: وَقَالَ عَبْدُ اللُّهِ بِسُنُ زَمْعَةً: قَالَ لِي عُمَرُ: وَيْحَكَ مَاذَا صَنَعْتَ بِي يَا ابْنَ زَمْعَةَ ، وَاللَّهِ! مَا ظَنَنْتُ حِينَ أَمَوْتَنِي إِلَّا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَكَ بِلْلِكَ، وَلَوْلا ذٰلِكَ مَا صَلَّيْتُ بِالنَّاسِ، قَالَ: قُلْتُ: وَاللَّهِ! مَا أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَلٰكِ مِنْ حِينَ لَمْ أَرَ أَبَّا بِكُرِ رَأَيْتُكَ أَحَقَّ مَنْ حَضَرَ بِالصَّكاةِ ـ (مسند احمد: ١٩١١٣) (١٠٩٨٣) - عَن ابْن بُرَيْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ: مَرضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: ((مُرُوا أَبَا كُر يُصَلِّى بِالنَّاسِ-)) فَقَالَتْ عَائِشَةُ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ أَبِي رَجُلٌ رَقِيتٌ، فَقَالَ: ((مُرُوا ابًّا بِكُرِ أَنْ يُصَلِّي بِالنَّاسِ، فَإِنَّكُنَّ صَوَاحِبَاتُ بُوسُفَ-)) فَاأَمَّ أَبُو بَكْرِ النَّاسَ وَرَسُولُ اللهِ ﷺ حَيِّ ـ (مسند احمد: ٢٣٤٤٨) (١٠٩٨٤) عَسنْ عَسائِشَةَ قَسالَتْ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ: ( (مُرُوْ اللَّهَا بَكُرِ يُصَلِّي بِالنَّاسِ ـ)) قُلْتُ: إِنَّ أَبَا بَكْرِ إِذَا قَامَ مَقَامَكَ لَمْ يُسْمِع النَّاسَ مِنَ الْبُكَاء؛ قَالَ: ((مُرُوا أَبَا بِكُرِد)) فَقُلْتُ

اے ابن زمعہ! تمہارا بھلا ہو، تم نے میرے ساتھ کیا گیا؟ اللہ کوشم! تم نے جب مجھے نماز پڑھانے کو کہا تو میں یہی تمجھا کہ رسول اللہ مشتی ہے۔ کہ مجھے کہا جائے، اگر یہ بات نہ ہوتی تو میں لوگوں کو نماز نہ پڑھا تا۔ میں نے عرض کیا: اللہ کی قتم! رسول اللہ مشتی ہے تے تو واقعی مجھے میں نے عرض کیا: اللہ کی قتم! رسول اللہ مشتی ہے تے تو واقعی مجھے ابو بکر ذائشہ دکھائی نہیں ویے تو میں نے حاضر لوگوں میں سے آپ کو امامت کا سب سے زیادہ حق دار سمجھا۔

سيدنا بريده والنيخذ روايت كرت بين كدرسول الله مطيعة بإريخ ك توآب مشتريم نے فرمايا: "ابوبرے كبوكدوه لوكول كونماز برها كين ـ' سيده عائشه والنعاف عرض كيا: اح الله كرسول! ابو بكرتو انتهاكى رقيق القلب اور زم ول بين-آب مضاعيمًا في فرمایا: ''بس ابوبکر ہے کہو وہ لوگوں کونماز پڑھا ئیں، تم تو سیدنا يوسف عَالِيلًا والى خوا تين لك ربى مو-" چنانجيدسيدنا ابوبكر وظافيه نے، رسول الله منظ وَيْنَ كي حيات ميں لوگوں كونمازيں پڑھا كيں۔ سیدہ عائشہ وٹائنوا سے مروی ہے کہ نبی کریم مطفی کیا نے مرض الموت کے دنوں میں فرمایا: ''ابوبکر سے کہو کہ وہ لوگوں کونماز یڑھائیں۔'' میں نے عرض کیا: ابو بکر تو رونے لگیں گے اور لوگوں تک ان کی آ وازنہیں بہنچ یائے گی ، کیا ہی بہتر ہو کہ آ پ عمر کو حکم فرما دیں۔' ایک روایت میں ہے کہ آپ مطفع آیا ہے سیدہ هفصه وظافتها نے عرض کیا: الله کے رسول! ابو بکرتو انتہائی نرم مزاج ہیں، جب وہ آپ مشاعیاً کی جگہ کھڑے ہوں گے تو لوگوں تک ان کی آ واز ہی پہنچ نہیں سکے گی ، کیا ہی احمِھا ہو یہ

لِحَفْصَةَ: قُولِي إِنَّ أَبَا بَكُر لَا يُسْمِعُ النَّاسَ

مِنَ الْبُكَاءِ فَلَوْ أَمَرْتَ عُمَرَ، فَقَالَ:

((صَوَاحِبَ يُوسُفَ، مُرُوا أَبَا بِكُر يُصَلِّي

<sup>(</sup>۱۰۹۸۳) تخریج: حدیث صحیح (انظر: ۲۳۰۱۰)

<sup>(</sup>١٠٩٨٤) تخريج: أخرجه البخاري: ٦٧٩، ٧١٦، ٧٣٠٧، ومسلم: ١٨٤ (انظر: ٢٥٦٦٣)

( المرك المالية المرك المركة المرك المركة ال

بِالنَّاسِ -)) فَالْتَفَتَتْ إِلَىَّ حَفْصَةُ: فَقَالَتْ: لَمْ أَكُنْ لِأُصِيبَ مِنْكِ خَيْرًا - (مسند احمد: ٢٦١٨٢)

(١٠٩٨٦). عَنِ الْأَسُودِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: لَمَّا تَقُلَ رَسُولُ اللهِ عَنَّ جَاءَ بِلَالٌ يُؤْذِنُهُ بِالصَّلاةِ، فَقَالَ: ((مُرُوْا أَبَا بَكْرِ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ۔)) قَالَتْ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ أَبَا بَكْرٍ رَجُلٌ أَسِيفٌ، وَإِنَّهُ مَتَى يَقُومُ مَقَامَكَ لا يُسْمِعُ النَّاسَ، فَلَوْ أَمَرْت عُمَرَ، فَقَالَ: ((مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ۔)) قَالَتْ: فَقُلْتُ لِحَفْصَةَ: قُولِي

آ پ عمر کو بیتم دے دیں لیکن آپ طفی آپ نے فرمایا: "تم تو یوسف عَلَیْل والی خوا تین کی طرح لگ رہی ہو، میں کہدر ہا ہوں کہ ابو بکر خالیٰ سے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھا کیں۔" بیس کر سیدہ حفصہ زلانی میری طرف متوجہ ہو کر بولیں: میں تمہاری طرف سے اچھائی نہیں یا عتی۔

سیدنا ابو موی براتین سے مروی ہے کہ رسول اللہ ملط قیل بیار ہوئے اور بیاری شدت اختیار کرگی تو آپ ملط قیل نے فرمایا:

(ابوبکر سے کہو کہ وہ لوگوں کونماز بڑھا کیں۔ ' ام المومنین سیدہ عاکشہ بڑا ہی اس کے مول کے رسول! ابوبکر تو انتہائی نرم دل ہیں، وہ جب آپ ملط قیل کے میک جگہ کھڑے ہوں گے تو لوگوں کونماز بڑھا ہی نہیں سکیس گے۔ آپ ملط قیل نے فرمایا:

(میں کہدر ہا ہوں کہ ابوبکر سے کہو کہ وہ لوگوں کونماز بڑھا کیں، نرمی تھیں۔' میں کہدر ہا ہوں کہ ابوبکر سے کہو کہ وہ لوگوں کونماز بڑھا کیں، نرمی تھیں۔' کی آپ ملط قیل کو ورغلا رہی تھیں۔' کی آپ ملط قیل اور کی ابوبکر بڑا تھی نے باس گیا اور سیدنا ابوبکر بڑا تھی نے رسول اللہ ملط قیل کی حیات ہی میں لوگوں کونماز س بڑھا کیں۔

سیدہ عائشہ صدیقہ وظافھ بیان کرتی ہیں کہ رسول الله مشطقانی جب مرض الموت میں مبتلا سے تو سیدنا بلال رخائفہ آپ مشطقانی کو نماز کے وقت کی اطلاع دینے کے لیے آئے، آپ مشطقانی نے فرمایا: '''ابوبکر سے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھا کیں۔'' ہم نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! ابوبکر تو انتہائی نرم دل ہیں، جب وہ آپ مشطقانی کی جگہ پر کھڑے ہوں گے تو رونے لگیس جب وہ آپ مشطقانی کی جگہ پر کھڑے ہوں گے تو رونے لگیس کے اور نماز نہیں پڑھا سکیں گے، کیا ہی اچھا ہو کہ آپ عمر کو حکم فرمائیں۔'' لیکن آپ مشطقانی نے نرمایا: ''ابوبکر سے کہو کہ وہ فرمایا: ''ابوبکر سے کہو کہ وہ

(۱۰۹۸۵) تخریج: أخرجه البخاری: ۲۷۸، ومسلم: ۲۰ (انظر: ۱۹۷۰) (۲۰۹۸) تخریج: أخرجه البخاری: ۲۲۲، ومسلم: ۲۱۸ (انظر: ۲۵۷۱)

وي المالية والعالم المالية والمالية والعالم المالية والمالية والعالم المالية والعالم المالية والمالية والمالية

لَهُ، فَقَالَتْ لَهُ حَفْصَةُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ أَبَّا بَكْرِ رَجُلٌ أَسِيفٌ، وَإِنَّهُ مَتَّى يَقُومُ مَقَامَكَ ال يُسْمِعُ النَّاسَ فَلَوْ أَمَرْتَ عُمَرَ، فَقَالَ: ( إِنَّكُنَّ لَأَنْتُنَّ صَوَاحِبُ يُوسُفَ، مُرُوْا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ-)) قَالَتْ: فَأَمَرُوْا أَبَا بَكْرِ يُصَلِّي بِالنَّاسِ، فَلَمَّا دَخَلَ فِي احَمَلا قِ وَجَدَ رَسُولُ اللهِ عَلَى مِنْ نَفْسِهِ خِفَةً ، فَقَالَتْ: فَقَامَ يُهَادى بَيْنَ رَجُلَيْن وَرِجُلاهُ تَخُطَّان فِي ٱلْأَرْضِ حَتَّى دَخَلَ الْمَسْجِدَ، فَلَمَّا سَمِعَ أَبُو بَكُر حِسَّهُ ذَهَبَ لِيَسَأَخَّرَ فَأُومَا أَإِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ قُمْ كَمَا أَنْتَ، فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى حَتَّى جَـلَـنَ عَـنُ يَسَارِ أَبِي بَكْرٍ ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يُصَلِّي بِالنَّاسِ قَاعِدًا، وَأَبُو بَكُر قَائِمًا، يَفْتَدِى أَبُو بَكُر بِصَلاةِ رَسُولِ الله على وَالنَّاسُ يَقْتَدُونَ بِصَلَاةِ أَبِي بَكُرٍ ـ (،سند احمد: ۲۲۲۸۰)

(۱۰۹۸۷) عن عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ وَاللّٰهِ عَالَٰدَ وَخَلْتُ عَلَى عَائِشَة ، فَقُلْتُ: أَلا تُحَدِّرْيِنِي عَنْ مَرَضِ رَسُولِ اللّٰهِ عَلَيْ قَالَتْ: بَلْى ، فَقُلْ رَسُولُ اللّٰهِ عَلَيْ فَقَالَ: ((أَصَلَّى اللّٰهِ عَلَيْ فَقَالَ: ((أَصَلَّى اللّٰهُ اللهُ عَلَيْ فَقَالَ: ((أَصَلَّى اللّٰهُ اللهُ عَلَيْ فَقَالَ: ((أَصَلَّى اللّٰهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ فَقَالَ: ((أَصَلَّى اللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ فَقَالَ: ((ضَعُوالِي مَاءً فِي رَسُولَ اللّهِ ، قَالَ: ((ضَعُوالِي مَاءً فِي اللهِ خَصَبِ )) فَفَعَلْنَا فَاغْتَسَلَ ثُمَّ ذَهَبَ اللّهِ عَلَيْهِ وَقَالَ: لِينَدُوءَ فَأَغْمِى عَلَيْهِ أَمْ أَفَاقَ ، فَقَالَ: لِينَدُوءَ فَأَغْمَى عَلَيْهِ أَمْ أَفَاقَ ، فَقَالَ:

لوگوں کونماز بر ھاکیں۔ ' ہم نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! ابو بكرتو انتهاكي رقيق القلب اور نرم دل مين، جب وه آپ كي جگہ پر کھڑے ہوں گے تو رونے لگیں گے اور نماز نہیں پڑھا سکیں ہے، اگر آپ عمر کو بیتھم فرمائیں تو بہنز رہے گا۔ آب الشيئيا في فرمايا: "تم ابوبر سے كبوكه وه لوگول كونماز يرها كين تم تو ان عورتول جيسى موجو يوسف مَالِيناً كو ورغلا ربى تھیں۔ چنانچہ ہم نے سیدنا ابو بکر وٹائنو کو پیغام بھیج کر بلوایا اور انہوں نے لوگوں کونماز پڑھائی۔ جب نبی کریم مستحقیق نے اپی طبیعت میں بہتری محسوس کی تو آپ مطابقات کودوآ دمیوں کے آسرے سے مسجد کی طرف لے جایا گیا، جبکہ آپ مشنے مین کے یاؤں زمین پر گھٹتے جا رہے تھے۔ جب سیدنا ابوبکر وٹائٹیؤ نے آب مَشْغَوْدِمْ كَيْ آمد كومحسوس كيا تووه بيحفيه كو مِنْ لَكُه اليكن في كريم كالنيكية ن أنبين اشاره سه كها كداني جكه ير كفرك رہو، پھرآپ مشین آ کر ابو بکر بنائن کے بہلو میں بیٹھ گئے، سيدنا ابوبكر خالفونه نبي كريم مِلْيَةِ فَإِنَّ كَي اور باقي لوگ سيدنا ابوبكر خالفوهُ کی اقتداء کرنے لگے۔

عبدالله بن عبدالله بن عتبه بن مسعود سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: میں نے ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقة وظافتها کی خدمت میں جا کرعرض کیا: کیا آپ جمھے رسول الله مطابق کی بیاری کے بارے میں بیان فرما کیں گی؟ انہوں نے کہا: جی ہاں، کیوں نہیں، تفصیل یہ ہے کہ رسول الله مطابق شدید بیار تھے، آپ مطابق نے او چھا: ''کیا لوگوں نے نماز اوا کر لی ہے؟'' کیا لوگوں نے نماز اوا کر لی ہے؟'' کیا اوگوں نے نماز اوا کر لی ہے؟'' کیا اوگوں نے فرمایا: ''تم میر ہے کا انتظار کر رہے ہیں۔ آپ مطابق نے فرمایا: ''تم میر ہے

( عَلَى اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ ال

ليے برتن ميں يانى ركھو - " مم نے يانى ركھ ديا، آب مشت كان نے عُسل كيابكين جب المضح لكه تو آپ مَشْغَاتِيَا بِرَعْثَى طارى مو گئی، پھر افاقہ ہوا اور آپ منطح آیا نے دریافت فرمایا '' کیا لوگوں نے نماز ادا کر لی ہے؟ "ہم نے عرض کیا: جی نہیں ، اے الله كے رسول! وہ تو آپ كے منتظر میں ـ'' آپ منظامَيْم نے فرمایا: "تم میرے لیے برتن میں یانی رکھ دو۔" (آب منظ عَیام فَعْسَل كيا) بعدازال جب أصن لكي تو آب مطاكية بعثى طاری ہوگئ، جبکہ لوگ معجد میں نماز عشاء کے لیے جمع تھے اور آب سن الله من نے سیدنا ابوبکر والٹھ کو پغام بھیجا کہ وہ لوگوں کو نماز ير هادي \_ ابو بمر والنفظ انتهائي رقيق القلب تص، انهول نے كها: عمر! آپلوگوں کونماز پڑھائیں،لیکن انھوں نے کہا: آپ اس امر کے زیادہ حق دار ہیں۔ تو ان دنوں سیدنا ابو بکر زمالٹنز لوگوں کو نمازیں بڑھاتے رہے۔ پھررسول الله مطاع نے بہتری محسوس کی تو دوآ دمیوں کے آسرے ظہر کی نماز کے لیے مسجد کی طرف طے، ان دو میں سے ایک سیرنا عباس زائنیز تھے، جب سیرنا ابوبكر وللفية كوآب من المنازل كي آمد كا احساس مواتو وه يجهيكو بننے لگے، آپ مطابق نے اثارہ کیا کہ چھے نہ جائیں۔ آب مُشْفِظِينَ كو الوبكر رفائقة كے بہلو ميں بٹھا ديا۔سيدنا الوبكر کھڑے ہو کر نماز بڑھتے رہے اور رسول الله مشکھی ہیٹے کر یڑھتے رہے۔ میں (عبیداللہ بن عبداللہ) سیدنا ابن عباس واللہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے ان سے عرض کیا: آیا میں آب ہے وہ واقعہ بیان نہ کروں ، جوسیدہ عائشہ مٹاٹھیانے مجھے بیان کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا: جی بیان کرو، پھرانہوں نے اس

((أَصَلَّى النَّاسُ؟)) قُلْنَا: لا هُمْ يَنْتَظِرُونَكَ يَا رَسُولَ اللهِ ، قَالَ: ((ضَعُوا لِي مَاءً فِي الْمِخْضَبِ-)) فَذَهَبَ لِيَنُوءَ فَغُشِي عَلَيْهِ، قَالَتْ: وَالنَّاسُ عُكُوفٌ فِي الْمَسْجِدِ يَـنْتَظِرُونَ رَسُولَ اللهِ ﷺ لِصَلَاةِ الْعِشَاءِ، فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللهِ عِلَيْ إِلْى أَبِي بَكْرِ بِأَنْ يُصَلِّي بِالنَّاسِ، وَكَانَ أَبُوبَكُرِ رَجُلًا رَقِيقًا، فَقَالَ: يَا عُمَرُ! صَلِّ بِالنَّاسِ، فَقَالَ: أَنْتَ أَحَقُّ بِلْلِكَ، فَصَلَّى بِهِمْ أَبُو بَكْرِ تِمْلُكَ الْأَيَّامَ، ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى وَجَدَ خِفَّةً، فَخَرَجَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا الْعَبَّاسُ لِصَلا ةِ الظُّهر، فَلَمَّا رَآهُ أَبُو بَكُر ذَهَبَ لِيَتَأَخَّرَ فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ أَنْ لَا يَتَأَخَّرَ وَأَمَرَهُمَا فَأَجْلَسَاهُ إِلَى جَنْبِهِ ، فَجَعَلَ أَبُو بَكُر يُصَلِّي قَائِمًا وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي قَاعِدًا، فَدَخَـلْتُ عَـلَى ابْسن عَبَّاس فَقُلْتُ: أَلَا أَعْرِضُ عَلَيْكَ مَساحَدَّثَنَيْي عَدائِشَةُ عَنْ مَرَض رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَـالَ: هَاتِ فَحَدَّثْتُهُ فَمَا أَنْكُرَ مِنْهُ شَيْنًا غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: هَلْ سَمَّتْ لَكَ الرَّجُلَ الَّذِي كَانَ مَعَ الْعَبَّاسِ؟ قُلْتُ: لا، قَالَ: هُوَ عَلِيٌّ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ. (مسند ١حمد: ١٤١٥)

### المنظم ا

میں سے کی بھی بات کا انکارنبیں کیا، صرف اتنا کہا کہ کیا انہوں نے اس دوسرے آ دمی کا نام بھی بیان کیا جوسیدنا عباس مِنْ اللہٰ کے کے ساتھ تھا؟ میں نے کہا: جی نہیں۔ انہوں نے کہا: وہ سیدنا علی مِنْ اللہٰ تھے۔

سیدنا عبدالله بن عباس والنو سے مردی ہے کدرسول الله مشطّعاً اللهِ جب مرض الموت مين بيار موئ، تو آپ مطاعية سيده عائشہ وہالی کے گھر تھے، آپ مشکھی نے فرمایا: "علی کومیرے یاس بلواؤ۔' کیکن سیدہ عائشہ وظافیا نے عرض کیا: کیا ہم سیدنا ابو بكر و الله كن كو بلا ليس؟ آب منطق كيل في مايا: "بلا لو-" أدهر سدہ حفصہ و النوا نے عرض کیا: "اے اللہ کے رسول! کیا ہم سيدنا عمر والني كو بلا ليس؟" آب مصر الله في الدان الكو بهي بلالو ـ "سيده ام الفضل والني نے عرض كيا: اے اللہ كے رسول! كيا بم سيدنا عباس وفائد كو بلا ليس؟ آب مطيع الله في فرمايا: "ان كو كمى بلالو-" جب يه لوك جمع مو محة تو آب مطاع أن في ابنا سر مبارک أشمایا اور سیدنا علی و الله کا که دکھائی نه دیئے تو آب مُشْتَاتِينًا خاموش مو كئے - سيدنا عمر وَالنَّفَةُ نے كہا: لوكوتم رسول الله مصطفرة ك ياس سے أخم جاؤ سيدنا بلال و الله آب مشافِین کو نماز کے وقت کی اطلاع دیے آئے تو آب مشتر الله في المايد "ابوبر سے كهوك وه لوكول كو نماز يرْها كين ـ' سيده عائشه وَنْ عُنْ اللهِ اللهِ عَرْضُ كيا : الوبكر وْنَاتُورُ تُو انتِهَا كَي رقیق القلب اور رونے والے آدی ہیں، لوگ جب آپ مطاع اللہ کونہیں دیکھیں گے تو رونے لگیں گے، (اور ان کو دیکھے کر ابو بكر بناتيز بھى رو يڑيں كے اور نماز نہيں يڑھا تكيں گے )، بہتر ہو گا کہ آ پ سید نا عمر ڈائٹنے کو حکم فرمادیں کہ وہ لوگوں کو نماز یر هائیں۔ بہرحال بھر ہوا بوں کہ سیدنا ابوبکر وہائن نے جا کر

(١٠٩٨٨) ـ عَن ابْس عَبَّاس قَالَ: لَمَّا مَرضَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ مَرَضَهُ الَّذِي مَاتَ فِيهِ كَانَ فِي بَيْتِ عَائِشَةً ، فَقَالَ: ((ادْعُوا لِي عَبِلِيًّا \_)) قَالَتْ عَائِشَةُ: ((نَدْعُوْ لَكَ أَبَا بَكْرٍ-)) قَالَ: ((ادْغُوهُ-)) قَالَتْ حَفْصَةُ: يَا رَسُولَ اللُّهِ نَدْعُولَكَ عُمَرَ، قَالَ: ((ادْعُ وهُ ـ)) قَالَتْ أُمُّ الْفَضْل: يَا رَسُولَ اللَّهِ نَدْعُو لَكَ الْعَبَّاسَ، قَالَ: ((ادْعُوهُم)) فَلَمَّا اجْتَمَعُوا رَفَعَ رَأْسَهُ فَلَمْ يَرَ عَلِيًّا فَسَكَتَ، فَقَالَ عُمَرُ: قُومُوا عَنْ رَسُول اللَّهِ عَلَىٰ فَجَاءَ بِلَالٌ يُؤْذِنُهُ بِالصَّلَاةِ، فَقَالَ: ((مُرُوا أَبا بَكُر يُصَلِّي بالنَّاس -)) فَقَالَتْ عَائِشَةُ: إِنَّ أَبَّا بِكُرِ رَجُلٌ حَصِرٌ وَمَتٰى مَا لَا يَواكَ النَّاسُ يَبْكُونَ، فَلَوْ أَمَرْتَ عُمَرَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ، فَخَرَج أَبُو بَكْرٍ فَصَلَّى بِالنَّاسِ، وَوَجَدَ النَّبِيِّ ﷺ مِنْ نَفْسِهِ خِفَّةً ، فَخَرَجَ يُهَادى بَيْنَ رَجُلَيْنِ وَرِجْلاهُ تَخُطَّان فِي الْأَرْضِ، فَلَـمَّا رَآهُ النَّاسُ سَبَّحُوا أَبَّا بَكُر فَذَهَبَ يَتَأَخَّرُ فَأَوْمَا إِلَيْهِ أَيْ مَكَانَكَ ، فَجَاءَ النَّبِيُّ ﷺ حَتْني جَلَسَ، قَالَ: وَقَامَ أَبُو بَكْرِ عَنْ يَحِينِهِ وَكَانَ أَبُو بَكْرِ يَأْتُمُ المنافع المنا

بِالنَّبِيِّ عَلَىٰ وَالنَّاسُ يَأْتَمُّونَ بِأَبِي بِكُو، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَأَخَذَ النَّبِيُ عَلَىٰ مِنَ الْقِرَاءَةِ مِنْ حَيْثُ بَلَغَ أَبُو بِكُو، وَمَاتَ فِي مَرَضِهِ ذَاكَ عَلَيْسِهِ السَّلام، وَقَالَ وَكِيعٌ مَرَّةً: فَكَانَ عَلَيْسِهِ السَّلام، وَقَالَ وَكِيعٌ مَرَّةً: فَكَانَ أَبُوبَكُو يَأْتُمُ بِالنَّبِي عَلَىٰ وَالنَّاسُ يَأْتُمُونَ أَبُوبَكُو يَأْتُمُ بِالنَّبِي عَلَىٰ وَالنَّاسُ يَأْتُمُونَ بِأَبِي بَكُود (مسند احمد: ٣٣٥٥)

نماز بڑھا نا شروع کی، نبی کریم منظ آنے نے اپی طبیعت میں کچھ بہتری محسول کی تو آپ مطابقات کودوآ دمیوں کے درمیان آسرا ك ساتھ جلاكر لے جايا گيا، آپ مطابق كے ياؤں زمين پر مصنع جارہے تھے۔لوگوں نے آپ کوتشریف لاتے ویکھا تو ابو بمر رہائشہ کومتوجہ کرنے کے لیے سجان الله سجان الله کہنے لگے۔سیدنا ابوبر والنفر بیجھے کو مٹنے لگے، لیکن آپ مشنظ آیا نے ان کو وہیں تھہرنے کا اشارہ فرمایا، پھرآ پ منطق آیا آ کر سیدنا ابو کر زائش کے بہلو میں بیٹھ گئے اور سیدنا ابو کر زائش آب منظ الله کا دانی جانب کھڑے رہے۔ سیدنا ابو بكر والله: نی کریم مشیکی کی نمازی اقتداء کرتے اور لوگ سیدنا ابو بکر خاشد کی اقتداء کرتے، سیدنا ابن عباس فائٹ کا بیان ہے کہ نبی کریم مشاوی نے وہاں سے قراء ت شروع کی جہاں تک سیدنا الوبكر والله ين على على الله الله الله على القال ہو گیا۔ وکیع راوی نے ایک مرتبہ یوں بیان کیا کہ سیدنا ابو بحر خاتفہٰ نی کریم منتظ می ادر لوگ ابو بکر زانشهٔ کی اقتدا و کرتے تھے۔

فوائد: ....قراءت كے سئله كے ليے ديكيس حديث نمبر (٢٥٨١)

(١٠٩٨٩) ـ عَنْ أَنَس وَالْحَسَنِ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ اللهِ عَنْ أَنَس وَالْحَسَنِ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ اللهِ عَلَى أَسَامَةً بْنِ زَيْدٍ وَعَلَيْهِ ثَوْبُ قُطْنِ، قَدْ خَالَفَ بَيْنَ طَرَفَيْهِ فَصَلَى بِهِمْ ـ (مسند احمد: ١٣٥٤٤)

سیدنا انس بخاتید اور سیدنا حسن بخاتید سے مردی ہے کہ رسول
الله مطابق سیدنا اسامہ بن زید بخاتید کا آسرا لے کر تشریف
لے گئے، آپ مطابق آیا ایک سوتی کیڑا زیب تن کئے ہوئے
تھے، آپ مطابق آیا نے اس کے دونوں پلوں کو آگے چیچے ڈالا
ہوا تھا ادر آپ مطابق آیا نے جا کرنماز پڑھائی۔

فوائد: ..... اس مدیث میں "فَوْبُ فَطْن " کے الفاظ بیں، جبکہ مندطیالی کی روایت کے الفاظ یہ بیں: فَصَلَّی بِالنَّاس فِی فَوْبِ وَاحِدِ ثَوْبٍ قِطْرِی (بح بن کے علاقے "قِطْر" کی طرف نبت ہے)۔ اور یہی الفاظ رائج معلوم ہوتے ہیں۔

(١٠٩٨٩) تـخـريـج: اسـنـاد حـديث انس صحيح على شرط مسلم، وحديث الحسن مرسل، أخرجه الطيالسي: ٢١٤٠، وابن حبان: ٢٣٣٥، والترمذي في "الشمائل": ١٢٧ (انظر: ١٣٥١٠)

#### 

بُ مَا جَاءَ فِی ذِکْرِ آخِرِ خطبَهٔ خطبَها ﷺ فِی النا لوگوں سے رسول اللہ مُشْئِرِیم کے آخری خطبہ کا تذکرہ

سیدنا ابوسعید خدری بنائنیز سے مروی ہے کہ رسول اللّٰہ مِنْتُ کِیمَا مرض الموت کے دنوں میں ہمارے ماں باہر تشریف لائے، آپ مشائل نے سریر کیڑا باندھا ہوا تھا، میں آپ مشائلاً کے بیجیے چلا، آپ مشاکل منبر پرتشریف لائے۔ آپ مشاکل نے فرمایا: ''( گویا) میں اس وقت حوض ( کوژ) پر کھڑا ہوں۔ پھر آپ نے فر مایا: ایک بندے بر دنیا اور اس کی زینت پیش کی گئی ہے، کین اس نے آخرت کا انتخاب کر لیا ہے۔ ' لوگوں میں ہے ابو بكر كے سواكوئي بھى اس بات كونہ سمجھ سكا، انھوں نے كہا: اے اللہ کے رسول! میرے مال بات آپ پر فدا ہوں، بلکہ ہم سب کے اموال، جانیں اور اولا دیں آپ منظور نے برنثار ہوں۔ پرآب مشار المسامر سے نیج از اس کے بعد آخری دم تك آب سين أكومجد مين نبين ديكها كيا- نيز آب سين الله نے فرمایا:''لوگوں میں اپنی صحبت اور مال کے لحاظ سے مجھ پر سب سے زیادہ احسان ابو کمر کے ہیں، اگر میں نے اپنے رب کے سوالوگوں میں ہے کسی کوخلیل بنانا ہوتا تو ابو بکر کو بنا تا ، البتہ سب کے ساتھ اسلامی اخوت اور مودت ضرور ہے، مسجد کی طرف کھلنے والے تمام دروازے بند کر دیئے جا کیں، ماسوائے ابوبکر ہنائین کے در داز ہے کے ۔''

(١٠٩٩٠) عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ، وَهُوَ عَاصِبٌ رَأْسَهُ، قَالَ: فَاتَّبَعْتُهُ حَتَّى صَعِدَ عَلَى الْمِنْبَرِ، قَالَ: فَقَالَ: ((إنِّي السَّاعَةَ لَقَباثِمٌ عَلَى الحَوْضِ ) قَالَ: ثُمَّ قَالَ: ((إِنَّ عَبْدًا غُرضَتْ عَلَيْهِ الدُّنْيَا وَزِينَتُهَا فَاخْتَارَ الْـآخِرَةَ، فَلَمْ يَفْطَنْ لَهَا أَحَدٌ مِنَ الْقَوْمِ إِلَّا أَبُو بَكْرٍ - )) فَقَالَ: بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي بَلْ نَفْدِيكَ بِأَمْوَالِنَا وَأَنْفُسِنَا وَأُوْلَادِنَا، قَالَ: ثُمَّ هَـط رَسُولُ اللهِ عَن الْمِنْبَر فَمَا رُئِيَ عَـلَيْهِ حَتَّى السَّاعَةِ، (زَادَ فِيْ رِوَايَةٍ) فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ((إنَّ أَمَنَّ النَّاسِ عَلَيَّ فِي صُحْبَتِهِ وَمَالِهِ أَبُو بَكْر ، وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِنَ النَّاسِ خَلِيلًا غَيْرَ رَبِّي لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَـكْر، وَلْكِـنْ أُخُوَّةُ الْإِسْلَام أَوْ مَوَدَّتُهُ لَا يَبْفَى بَابٌ فِي الْمَسْجِدِ إِلَّا سُدَّ إِلَّا بَابَ أَبِي بَكْرٍ ـ )) (مسند احمد: ١١٨٨٥)

ف واند: سیدنا ابو بکر بناتی کو سمجھ آگئ تھی کہ آپ میں آپ اس بیاری میں وفات پانے والے ہیں، نبی کریم میں ہوتا ہے۔ کریم میں کی کا یہ خطاب وفات سے پانچ دان پہلے تھا، جبیہا کہ صحیح مسلم کی ردایت سے معلوم ہوتا ہے۔

ابن انی المعلی این دالد سے روایت کرتے ہیں کہ ایک دن رسول الله النظرین نے خطاب کیا اور فر مایا: "ایک بندے کواس

(١٠٩٩١) - عَنِ ابْنِ أَبِي الْمُعَلَّى عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنَى خَطَبَ يَوْمًا، فَقَالَ:

<sup>(</sup>۱۰۹۹۰) تخریج: أخرجه البخاری: ۳۲۵٤، و مسلم: ۲۳۸۲ (انظر: ۱۱۸٦۳) (۱۲۸۲) تخریج: صحیح لغیره، أخرجه الترمدی: ۳۲۵۹ (انظر: ۱۵۹۲۲)

#### ) (400) (400) (10- Elizabeth 1822) (10-11 ہجری کے داقعات

( إِنَّ رَجُلًا خَيَّ رَهُ رَبُّ لُهُ عَزَّ وَجَلَّ بَيْنَ أَنْ يَعِيشَ فِي الدُّنْيَا مَا شَاءَ أَنْ يَعِيشَ فِيهَا، يَأْكُلُ مِنَ الدُّنْيَا مَا شَاءَ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا، وَيَيْنَ لِـقَـاءِ رَبِّهِ عَـزٌّ وَجَلَّ، فَاخْتَارَ لِقَاءَ رَبِّهِ-)) قَالَ فَبَكِي أَبُّو بَكُر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَتَالَ: فَفَالَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَلا تَعْجَبُونَ مِنْ هٰذَا الشَّيْخِ، أَنْ ذَكَرَ رَسُولُ وَتَعَالَى بَيْنَ الدُّنْيَا وَبَيْنَ لِقَاءِ رَبِّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالٰي، فَاخْتَارَ لِقَاءَ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَكَانَ أَبُو بَكُر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَعْلَمَهُمْ بِمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَـقَـالَ أَبُو بَكُرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: بَلْ نَفْدِيكَ بِأَمْوَالِنَا وَأَبْنَائِنَا أَوْ بِآبَائِنَا، فَـقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ((مَا مِنَ النَّاسِ أَحَدٌ أُمَنَّ عَلَيْنَا فِي صُحْبَتِهِ وَذَاتِ يَدِهِ مِنْ ابْن أَبِي قُحَافَةً، وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا لَاتَّخَذْتُ ابْنَ أَبِي قُحَافَةً، وَلَكِنْ وُدٌّ وَإِخَاءُ إِيمَان، وَلٰكِنْ وُدٌّ وَإِخَاءُ إِيمَان مَسرَّتَيْن، وَإِنَّ صَاحِبَكُمْ خَلِيلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ - )) (مسند احمد: ١٦٠١٨)

(١٠٩٩٢) ـ عَن ابْن عَبَّاس أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَطَبَ النَّاسَ، وَعَلَيْهِ عِصَابَةٌ دَسِمَةٌ. (مسند احمد: ۲۰۷٤)

کے رب نے اس بات کا اختیار دیا ہے کہ وہ یا تو جب تک دنیا میں جاہے رہے اور یہاں سے جو جاہے کھائے یا اینے رب سے ملاقات کرے، اس نے اپنے رب کی ملاقات کو اختیار کیا ہے۔'' یہ بن کرسیدنا ابو بکر رفائنڈ رونے لگے، صحابہ کرام نے کہا کہ اس بزرک کو دیکھو کہ رسول اللہ مِشْ کَیْجَ نے تو کسی نیک بندے کا ذکر کیا ہے، جے اللہ تعالی نے دنیا یا رب کی ملاقات میں ہے کسی ایک کو منتخب کرنے کا اختیار دیا اور اس نے اینے رب كى ملاقات كا انتخاب كرليا، رسول الله م كن التكوير ابوبكر والنفذ الجھى طرح جان مح تھے۔ انہوں نے كہا: ہم سب اینے اموال، اور اولا دول یا (کہا، راوی کوشک ہے) بایوں سميت آپ مشكرة ير فدا بن،رسول الله مطاورة ن فرمايا: ''کی نے اپن صحبت اور اینے مال کے ذریعے ابو بکر ابن الی قافہ سے بڑھ کر مجھ پراحسان نہیں کیا، اگر میں نے کسی کوخلیل بنانا ہوتا تو میں ابو قحافہ کے بیٹے کو خلیل بناتا، کیکن سب سے مودت، اخوت اورا يمان كاتعلق باور بي شك مين الله تعالى کاخلیل ہوں۔''

سیدنا ابن عماس بنائنیز ہے روایت ہے کہ جب رسول اللہ ملتے ہوئے نے لوگوں کو خطبہ دیا تو اس وقت آپ مطنے قرام کے سریر سیاہ رنگ کی گیژی تھی۔

فواند: ..... پرروایت ای سند کے ساتھ طویل شکل میں بھی مروی ہے، اس سےمعلوم ہوتا ہے کہ آپ منظر ایکا کا یہ خطاب مرض الموت کے دوران تھا۔

<sup>(</sup>۱۰۹۹۳) تخریج: أخر به البخاري: ۲۲۷، ۳۸۲۸، ۳۸۰۰ (انظر: ۲۰۷۶)

المنظم المنظم

(۱۰۹۹۳) - عَنْ وَاثِلَةَ بْنَ الْأَسْقَعِ يَقُولُ: خَسرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ فَقَالَ: ((أَتَوْعُمُونَ أَنَى آخِرُكُمْ وَفَاةً، أَلَا إِنِّى مِنْ وَلِكُمْ وَفَاةً، وَتَتْبَعُونِي أَفْنَادًا، يُهْلِكُ عَضُكُمْ بَعْضَاء)) (مسند احمد:

سیدنا واثلہ بن اسقع فراٹن سے مروی ہے کہ ایک دن رسول الله مطاب الله مل میں تم میں کہا وفات پانے والے لوگوں میں سے ہوں اورتم میرے بعد گروہ در گروہ فوت ہو کر آ و کے اور تمہار البحض بعض کو ہلاک بھی کر ہے ،'

بَابُ مَا جَاءَ فِی اِسْتَدُعَائِهِ ﷺ خُواصَّ اَصْحَابِهِ لِیَکُتُبَ لَهُمُ کِتَابًا رسول الله طَنْ عَلَیْ الله عَضْ مخصوص صحابہ کرام کو بلوانے کا بیان تا کہ ان کے لیے کوئی تحریر لکھیں

سعید بن جبیر سے مروی ہے کہ سیدنا ابن عباس رفائن نے کہا:
جعرات کا دن، کیما جعرات کا دن؟ یہ کہ کر وہ رونے گے اور
اس قدرروئے کہان کے آنسوؤل سے کنگریاں بھیگ گئیں، ہم
نے عرض کیا: اے ابو العباس! جعرات کے دن کیا ہوا تھا؟
انھوں نے کہا: اس روز رسول اللہ مضافیٰ کی بیاری شدت
انھوں نے کہا: اس روز رسول اللہ مضافیٰ کی بیاری شدت
انھیار کرگئی تو آپ مضافیٰ نے فرمایا تم (کاغذ، قلم) میر سے
انتیار کرگئی تو آپ مضافیٰ نے فرمایا تم (کاغذ، قلم) میر سے
باس لے آؤ۔ میں جہیں ایک ایس تحریر لکھ دول کہ تم اس کے
بعد بھی گمراہ نہیں ہو گے، حاضرین کا آپس میں تنازعہ ہوگیا،
عالانکہ نبی کے پاس آپس میں تنازعہ کرنا مناسب نہیں تھا، لوگ
ایک دوسرے سے کہنے گئے، آپ مطافیٰ کو کیا ہوا؟ کیا
مفیان نے ایک مرتبہ یوں کہا کہ آیا آپ مطافیٰ کو کہ بیان ہوا
ہے؟ ذرا آپ سے ددبارہ پوچھو، لوگ آپ مطافیٰ کی طرف
متوجہ ہوئے اور بار باروریافت کرنے گئے۔ (کہ آپ مطافیٰ کے
متوجہ ہوئے اور بار باروریافت کرنے گئے۔ (کہ آپ مطافیٰ کے
متوجہ ہوئے اور بار باروریافت کرنے گئے۔ (کہ آپ مطافیٰ کے
متوجہ ہوئے اور بار باروریافت کرنے گئے۔ (کہ آپ مطافیٰ کے
متوجہ ہوئے اور بار باروریافت کرنے گئے۔ (کہ آپ مطافیٰ کے
میر ب

(١٠٩٩٤) ـ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ آبِي مُسْلِم خَالِ ابْسِ آبِي نَجِيْح سَمِعَ سَعِيْدَ بْنَ جُبَيْرٍ بَفُولُ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ يَوْمُ الْخَمِيسِ: وَمَا بَـوْمُ الْـخَمِيسِ، ثُمَّ بَكِي حَتَّى بَلَّ دَمْعُهُ، ا قَالَ مَرَّةً: دُمُوعُهُ الْحَصَى، قُلْنَا: يَا أَبَا الْعَبَّاسِ وَمَا يَوْمُ الْخَمِيسِ، قَالَ: اشْتَدَّ برَسُول اللَّهِ ﷺ وَجَعُهُ، فَقَالَ: ((اثْتُونِي أَكْتُبُ لَكُمْ كِتَابًا لا تَضِلُّوا بَعْدَهُ أَبَدًا.)) فَتَنَازَعُوا وَلَا يَنْبَغِي عِنْدَ نَبِيٌّ تَنَازُعٌ فَقَالُوا: مَا شَأْنُهُ أَهَجَرَ، قَالَ سُفْنَانُ: يَعْنِي هَذَى اسْتَفْهِمُوهُ، فَذَهَبُوا يُعِيدُونَ عَلَيْهِ، فَقَالَ: ((دَعُونِي فَالَّذِي أَنَا فِيهِ خَيْرٌ مِمَّا تَدْعُونِي إِيْهِ \_)) وَأَمَرَ بِثَلاثٍ ، وَقَـالَ سُفْيَانُ مَرَّةً: أَوْصِيهِ بِثَلَاثِ، قَالَ: ((أُخْبِر جُوا الْـمُشْـرِكِينَ مِنْ جَزيرَةِ الْعَرَب، وَأَجيزُوا

<sup>(</sup>١٠٩٩٣) تخريج: اسناده صحيح على شرط الشيخين أخرجه ابويعلى: ٧٤٨٨، والطبراني في "المعحم الكبير": ٢٢/ ٢٦٧، وابن حبان: ٦٦٤٦(انظر: ١٦٩٧٨)

<sup>(</sup>١٠٩٩٤) تخريج: أخرجه البخاري: ٣٠٥٣، ٣١٦٨، ٤٤٣١، ومسلم: ١٦٣٧ (انظر: ١٩٣٥)

الْوَفْدَ بِنَحْوِ مَا كُنْتُ أَجِيزُهُمْ -)) وَسَكَتَ عَنْهَا سَعِيدٌ عَنِ الثَّالِثَةِ فَلا أَدْرِى أَسَكَتَ عَنْهَا عَمْدًا، وَقَالَ مُرَّةً: أَوْ نَسِيَهَا، و قَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً: وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ تَرَكَهَا أَوْ نَسِيَهَا - (مسند احمد: ١٩٣٥)

حال پر رہنے دو، تم مجھے جس طرف بلانا چاہتے ہو، اس کی نبست میں جس حال میں میں ہوں، وہ بہتر ہے۔'' پھر آپ طالعہ بن باتوں کا حکم دیا، سفیان رادی نے کہا کہ تین باتوں کی وصیت فرمائی، آپ مشاعین نے فرمایا: ''مشرکین کو جزیرہ عرب سے نکال دینا اور باہر سے آنے والے وفود کا اس طرح خیال رکھنا تھا۔'' اور تیسری بات کے ذکر کرنے سے سعید بن جبیر نے سکوت اختیار کیا، ان کے شاگرد کہتے ہیں: میں نہیں جانتا کہ آیا وہ عمدا کیا، ان کے شاگرد کہتے ہیں: میں نہیں جانتا کہ آیا وہ عمدا خاموش رہے تھے۔ سفیان نے خاموش رہے تھے یا تیسری بات کو جھول گئے تھے۔ سفیان نے خاموش رہے تھے یا تیسری بات کو جھول دیا تھایا کہ مرتبہ کہا کہ یا تو انہوں نے عمدا تیسری بات کو چھوڑ دیا تھایا کہ مرتبہ کہا کہ یا تو انہوں نے عمدا تیسری بات کو چھوڑ دیا تھایا کہ مرتبہ کہا کہ یا تو انہوں نے عمدا تیسری بات کو چھوڑ دیا تھایا

فواند: .....ندیان کامعنی باری کی وجدے غیرمعقول باتیں کرنا ہے۔

سیدنا عمر رہائنڈ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ مستے آئی کا کیا حال ہے، کہیں بخار کی شدت کی وجہ ہے آپ مستے آئی ہو بردا تو نہیں رہے (جیسے بیار کا حال ہوتا ہے)، اچھی طرح سمجھ لو (کہ آپ مشتے آئی کا کیا مطلب ہے، دریافت کر لو، سیدنا عمر بڑائنڈ کی نسبت یہ گمان نہیں ہو سکتا کہ انھوں نے پیغمبر کی طرف ہذیان کی نسبت کی ہو، ان کا مقصد یہ ہے کہ آپ مشتے آئی کا کلام مختلط تو نہیں ہو گیا کہ بھی فرما کیں اور بھی کچھ، جیسے بیاری کی حالت میں ہو جاتا ہے۔

اس مقام پرسیدنا عمر رہائیڈ کی محبت اور جذب کو مجھنا بھی ضروری ہے، یہ وہی عمر ہیں، جو نبی کریم طفظ آیا کی وفات کو تتلیم کرنے کے لیے تیار نہیں سے اور بڑی مصیبت کی وجہ سے وہ اس قدر شدت دہشت میں مبتلا ہو گئے تھے کہ آپ طفظ آیا ہی وفات پر دلالت کرنے والی آیات بھی ان کے ذہن میں نہیں رہی تھیں۔

اہم بات یہ ہے کہ آپ منت اس واقعہ کے تین دن بعد تک زندہ رہے، اگر یہ بات قابل گرفت ہوتی تو

المرابع المراب 11 ہجری کے واقعات آپ ملتيئونيم اصلاح فرمادية ـ

خلاصة كلام بيہ ہے كەسىد ناعمر رہائند كے الفاظ كوسمجينے كے ليے نبى كريم مِشْغَلَيْز كم ساتھ ان كِتعلق اوران حالات ' وسمجھنا ضروری ہے، جن کا صحابہ کرام کو سامنا تھا۔

اگر آ دمی اس واقعہ پرغور کرے تو اس ہے تو سیدنا عمر زائشنہ کی فضیلت کشید کی جاسکتی ہے اور وہ اس طرح کہ نبی تريم منظائي نے ان كى موافقت كى اور تحرير كا اراد و ترك كر ديا ، درج ذيل روايت برغور كريں:

سيده عائشه وظامي سے مروى ہے، وه كہتى ميں: دَخَلَ عَلَى رَسُولُ اللهِ عِظْ فِسى الْبَوْمِ الَّذِي بُدِءَ فِيهِ فَـــَهُــلْـــتُ: وَا رَأْسَاهُ، فَقَالَ: ((وَدِدْتُ أَنَّ ذٰلِكَ كَانَ وَأَنَا حَيٌّ، فَهَيَّأْتُكِ وَدَفَنْتُكِــ)) قَالَتْ: فَقُلْتُ. غَيْسرٰى كَمَأَنِّي بِكَ فِي ذٰلِكَ الْيَوْمِ عَرُوسًا بِبَعْضِ نِسَائِكَ ، قَالَ: ((وَأَنَا وَا رَأْسَاهُ ادْعُوا إِلَىَّ أَبَاكِ وَ أَخَـاكِ حَتَّى أَكْتُبَ لِلَّهِي بَكْرِ كِتَابًا فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يَقُولَ قَائِلٌ وَيَتَمَنَّى مُتَمَنَّ أَنَا أَوْلَى، وَيَأْبَى السلَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَالْمُوْمِنُونَ إِلَّا أَبَا بَكْرِ - )) .....رسول الله عَنْ عَيْمَ مر ع پاس اس دن تشريف لائ، جس دن آپ مشکونی کی تکلیف شروع ہوئی تھی، میں نے کہا: ہائے میرا سرا رسول الله مشکوری نے فرمایا: '' کاش تیرے فوت ہونے کی صورت میری زندگی میں ہوتی ، بھر میں تحقیے تیار کرتا ، ( تیرے لیے دعائے مغفرت کرتا ) اور تجھ کو دفن کرتا۔'' میں نے غیرت میں آ کر کہا: گویا کہ اس دن آپ مشکر آنے اپنی کسی بیوی کے ساتھ خلوت اختیار کی ہوئی ہوگی، پھر آپ ﷺ نے فرمایا:'' بلکہ میں خود سرکی تکلیف کی وجہ ہے کہتا ہوں: ہائے میرا سر! اینے باپ اور اپنے بھائی کومیرے یاں بلاؤ، تا کہ میں ابو بکر کے حق میں ایک تحریر لکھ دوں، کیونکہ مجھے اندیشہ ہے کہ کہنے والا کیے گا اور اس خلافت کی تمنا ر کھنے والا بیتمنا کرے گا کہ میں اس کا زیادہ مستحق ہوں ، جبکہ اللّٰہ تعالٰی اورمؤمن ا نکار کرتے ہیں ، ما سوائے ابو بمر کے۔''

(صحيح بخارى: ٥٦٦٦، ٧٢١٧، صحيح مسلم: ٢٣٨٧، واللفظ لاحمد)

اس حدیث ہےمعلوم ہوا کہ آپ مٹے ایک سیدنا ابو بمر زائن کی خلافت کے بارے میں کچھ تحریر کروانا جا ہے تھے، پھر آپ منظ میں اس ناعمر رہائی کے مشورے کو پسند کیا اور کوئی تحریز ہیں کھوائی اور خلیفہ کے تعین کے مسکلے کو اشاروں كنابول اور صحابه كے مشوروں پر جھوڑ ديا، پھران نفوس قدسيه نے بھى آپ سين آ کي خواہش كے عين مطابق سيدنا ابو كمر زائنيَّهٔ كا بى انتخاب كيا اوراس انتخاب ميں وہى عمر پيش بيش تتے، جنسوں نے تحرير تيار نہ كرنے كا مشورہ ويا تھا۔

(١٠٩٥) عن عَلِيَّ بن أَبِي طَالِب وَكُليَّ سيدناعلى بن الى طالب وَليَّ على بن الى طالب وَليَّ على الله طنَّفَوَيَّا قَالَ: أَمْرَنِي النَّبِيُّ فَيْ أَنْ آتِيهُ بطَبَق يَكْنُبُ ﴿ فَ مُحْصَكُم دِيا كَه مِينَ ان كَ ياس ايك چورى مرى لي آؤل، جس برآب مُشَائِينَ ايك الهم بات لكهوا دين تاكه آب سٹنے میں کے بعد آپ سٹے میں کی امت گراہ نہ ہو۔

فِيسِهِ مَساكَا تَسْضِلُ أُمَّتُهُ مِنْ بَعْدِهِ ، قَسالَ: فَخَشِيتُ أَنْ تَفُوتَنِي نَفْسُهُ، قَالَ: قُلْتُ: إنِّي

(١٠٩٩٥) تخريج؛ اسناده ضعيف، نعيم بن يزيد مجهول (انظر: ٦٩٣)

المركز الما المركز المات المركز ( 404 ) ( 404 ) ( 11 المرى كرواتوات ) ( 404 ) ( 12 المرى كرواتوات )

أَحْفَظُ وَأَعِي، قَالَ: ((أُوصِي بِالصَّلاةِ وَالرَّكَ إِنَّهِ وَمَا مَلَكَتْ أَيُّمَانُكُمْ \_)) (مسند احمد: ٦٩٣)

(١٠٩٩٦) ـ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: لَمَّا ثَقُلَ عَلَيْكَ يَا أَبَا بِكُرِ ـ )) (مسند احمد: ٢٤٧٠٣)

رَسُولُ اللهِ ﷺ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِعَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي بِكُرِ: ((الْتِنِي بِكَتِفِ أَوْ لَوْح حَتّٰى أَكْتُبَ لِأَبِي بَكْرِ كِتَـابًا لا يُخْتَلَفُ عَلَيْهِ - )) فَلَمَّا ذَهَبَ عَبْدُ الرَّحْمٰن لِيَقُومَ ، قَالَ: ((أَبَى اللُّهُ وَالْمُؤْمِنُونَ أَنْ يُخْتَلَفَ

(١٠٩٩٧) ـ (وَمِنْ طَرِيْتِي ثَانٍ) عَنْ عَاثِشَةَ قَالَتْ: لَمَّا كَانَ وَجْعُ النَّبِيِّ عِلَى الَّذِي قُبضَ فِيْهِ قَالَ: ((ادْعُوا لِي آبَا بِكُرِ وَابْنَهُ فَلْيَكْتُب، لِكَيْلا يَطْمَعَ فِي آمْرِ أَبِي بَكْرِ طَامِعٌ وَلَا يَتَمَنَّى مُتَـمَـنِّ-)) ثُمَّ قَالَ: ((يَـأْبَـي الـلُّـهُ ذٰلِكَ وَالْـمُسْـلِـمُـوْنَـ)) مَرَّتَيْنَ، وَقَالَ مُوَّمَّلٌ مَرَّةً: وَالْمُومِنُونَ، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَابَى اللَّهُ وَالْـمُسْـلِمُونَ، وَقَالَ مُومَّلٌ مَرَّةً: وَالْمُومِنُونَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ أَبِي فَكَانَ أَبِي. (مسند احمد: ٢٥٢٥٨)

سيدناعلى ذالله نا كها: محصانديشه مواكداييانه موكه مين بدى لینے جاؤں اور آب مضافیا کی روح پرواز کر جائے۔ میں نے عرض كيا: آب مضيَّوَيَّا مجمع بتلا دي، ميں ياد كر كے محفوظ كرلوں گا۔ پس آب مطاق آنے فرمایا: میں نماز، زکوۃ اور اس چیز کے بارے وصیت کرتا ہوں کہ تمہارے دائیں ہاتھ جس کے مالک ہیں۔''

سیدہ عائشہ صدیقہ وفائعا سے مروی ہے کہ جب رسول سیدنا عبدالرطن بن ابی بحر فاتش سے فرمایا جم شانے کی کوئی چوڑی ہڈی یا کوئی مختی میرے یاس لاؤ تا کہ میں ابو بحر زمالت کے حق میں وصیت لکھ دول تاکہ انپر اختلاف نہ ہو۔" جب عبدالر من خالف أفض في تو آب من المناه في أفي الماين "اراب ابوبمرا الله اورمومنوں نے تھھ پراختلاف کرنے کا انکار کر دیا ہے۔''

**ف اند**: ..... البنة سيديا ابو بكر زلانيز كے حق ميں اس قتم كى احادیث موجود ہیں كہ وہى ہیں جن برمومنوں كا انفاق ہوسکتا ہے، دیکھیں حدیث نمبر (۱۲۱۵۹)

(دوسری سند) سیدہ عائشہ زائنی ہے مروی ہے کہ جب نبی كريم مُطْفِيَةِ بر مرض الموت طارى تقى تو آب مُطْفَعَيْنَ نِي فرمایا: '' ابوبکراوران کے صاحبزادے کومیرے پاس بلالا ؤ، اور کھنے والا لکھے تا کہ کوئی لا لچی یا خواہش مند ابو بمرکی خلافت کے بارے میں لا می یا تمنا نہ کرے۔'' پھر آب مطفی آنے خود دو مرتبه فرمایا که 'الله اورابل اسلام (ابوبکر کے سواکسی دسرے کو) قبول نہیں کریں گے۔''سیدہ عائشہ وٹائٹھانے کہا: (ای طرح ہوا اور ) اللہ اورمسلمانوں اورمومنوں نے انکار کر دیا، الایہ کہ میرے ابو (خلیفہ بنیں)، پس پھرمیرے ابو ہی ہے۔

(١٠٩٩٦) تخريج: اسناده ضعيف لضعف عبدالرحمن • بن ابي بكر، أخرجه ابن ماجه: ١٦٢٧ (انظر: ٢٤١٩٩) (١٠٩٩٧) تخريج: اسناده ضعيف لضعف مؤمل، وقد خالفه من هو اوثق منه (انظر: ٢٤٧٥)

ہے سند کے درمیان میں ایک راوی ہیں جن کے باپ کا نام بھی ابو بکر ہے اس جگد ابو بکر صدیق بڑاٹھ کے بیٹے عبد الرحمٰن مراز نہیں ہیں۔ (عبدالله دفيق)

# المنظم ا

سیدناجار و النفظ سے مروی ہے کہ نی کریم مشکر اللہ نے وفات ت تبل ایک صحیفه منگوایا تا که آب مشیر آنی اس برایک ایسی بات کھوا دیں تا کہ لوگ آ پ کے بعد ممراہ نہ ہوں، کین سیدنا عمر بن خطاب مِن للله نے اس سے اختلاف کیا، تا آ ککہ خود رسول الله مِشْ َمَلَانَا نِے بھی اس ارادہ کوموقوف کر دیا۔

(١٠٩٩٨) ـ عَنْ جَابِرِ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ دَعَا عِنْدَ مَوْتِهِ بِصَحِيْفَةِ لِيَكْتُبُ فِيْهَا كِتَابًا لاَيضِلُوْنَ بَعْدَهَا، قَالَ: فَخَالَفَ عَلَيْهَا عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ حَتَى رَفَضَهَا ـ (مسند احمد: ١٤٧٨٣)

فواند: ..... اس طرح آپ مضافین نے کوئی تحریر تیار نہیں کروائی، بلکہ بیارادہ ہی ترک کردیا، کیونکہ آپ مشافین آ اس وقوعہ کے تین دن بعد تک زندہ رہے،اگر پیتح ریضروری ہوتی تو بعد میں آپ مینی آیا اس کا اہتمام کروا دیتے۔ بَابُ هَلُ اَوْضِي رَسُولُ اللَّهِ عِنْ لِشَيْءِ اَمُ لَا؟ وَهَلُ عَهِدَ لِآحَدِ بِالْخَلَافَةِ مِنُ بَعُدِهِ اَمُ لَا؟ اس امر كابيان كهرسول الله من والله من الله من والله من والله عن الله من والله ایے بعد کسی کے حق میں خلافت کا فیصلہ کیا تھا یا نہیں؟

وَصِيَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حِيْنَ حَضَرَهُ الْمَوْتُ احصَّلاةً وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، حَتَّى جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُغَرْغِرُ بِهَا صَدْرُهُ، وَمَا يَكَادُ يُعِيْضُ بِهَا بِلِسَانِهِ ـ (مسند احمد: ١٢١٩٣) (١١٠٠٠) عن طَلْحَةً قَالَ: قُلْتُ لِعَبْدِ اللُّهِ بن أبي أوْفي: أَوْصِي رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ قَالَ: لا، قُلْتُ: فَكَيْفَ أَمْسَ الْمُؤْمِنِينَ بِالْوَصِيَّةِ وَلَمْ يُوصِ، قَالَ: أَوْصَى بِكِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ د (مسند احمد: ١٩٦٢٨)

(١٠٩٩٩) ـ عَن أنسس قَالَ: كَانَتْ عَامَّةُ سيدنا اس وَلَيْن صروى بكروفات عقبل رسول الله مصطفيقية کی عموی وصیت میتھی کہ نماز کی بابندی کرنا اور غلاموں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، تا آ نکہ رسول الله مضاعین کے سینہ میں کھڑ کھڑانے لگیں اور آپ مشکھیے کی زبان سے یہ الفاظ صاف طور پر ادانہیں ہورے تھے۔

سیدنا طلحہ وٹی ٹیؤ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: میں نے سیدنا عبدالرحمٰن بن الى اوفى زالتُنهُ سے كہا: آيا رسول الله منظ وَلِيْمَ نِي کوئی وصیت بھی کی تھی؟ انہوں نے کہا: نہیں گی۔ میں نے کہا: تو پھر آپ مُشَائِزا نے اہل ایمان کو وصیت کرنے کا حکم کیوں دیا ہے، جبکہ خودتو وصیت نہیں کی؟ انھوں نے کہا: آپ مشاریاً نے اللہ کی کتاب کے بارے میں وصیت کی تھی (لیعنی اس کو مضبوطی ہے تھا ہے رکھیں )۔

<sup>(</sup>١٠٩٩٨) تخريج: صحيح لغيره، أخرجه ابويعلي: ١٨٦٩ (انظر: ١٤٧٢)

<sup>(</sup>١٠٩٩٩) تىخىرىيىج: حىدىيىڭ صىحىيىح، أخىرجە ابن حبان: ٩٦٠٥، والنسائى فى "الكبرى": ٧٠٩٥، وابويعلي: ۲۹۳۳ (انظر: ۱۲۱۶۹)

<sup>(</sup>١١٠٠٠) تخريج: أخرجه البخاري: ٢٧٤٠، ٤٤٦٠، ومسلم: ١٦٣٤(انظر: ١٩٤٠٨) کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

#### 11 ہجری کے واقعات 10 - CHEVER (406) (SPACE) (10 - CHEVER HOLE)

فواند: ..... نى كريم مِنْ اَلَيْ حيات مباركه ك ختم مونے تك اين امت كى رہنمائى كرتے رہے، اس ليے وفات

(١١٠٠١) ـ عَن الْأَسْوَدِ قَالَ: ذَكَرُوا عِنْدَ عَائِشَةَ أَنَّ عَلِيًّا كَانَ وَصِيًّا، فَقَالَتْ: مَتَى أَوْصَى إِلَيْدِ؟ فَقَدْ كُنْتُ مُسْنِدَتَهُ إِلَى صَدْرِي، أَوْ قَالَتْ: فِي حِجْرِي، فَدَعَا بالطَّسْتِ فَلَقَدِ انْخَنَثَ فِي حِجْرِي، وَمَا شَعَرْتُ أَنَّسهُ مَاتَ، فَمَتٰى أَوْصَى إِلَيْهِ. (مسند احمد: ۲٤٥٤٠)

کے قریب آپ مشکوری نے کی امور کا حکم دیا تھا۔

(١١٠٠٢) عن الأرقم بن شُرَحبيلَ قَالَ: سَافَرْتُ مَعَ ابْن عَبَّاس مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى الشَّامِ فَسَأَلْتُ أُوْصَى النَّبِيُّ عِثْثَ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ، وَقَالَ: مَا قَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ الصَّلاةَ حَتَّى ثَقُلَ جِدًّا، فَخَرَجَ يُهَادى بَيْنَ رَجُلَيْن، وَإِنَّ رَجُلَيْدِ لَتَخُطَّان فِي الْأَرْض، فَمَاتَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ وَلَمْ يُوص ـ (مسند احمد: ٣٣٥٦)

(١١٠٠٣) عَنْ عَائِشَةَ وَكَلَّمْنَا قَالَتْ: فُبضَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَلَمْ يَسْتَخْلِفَ أَحَدًا، وَلَوْ كَانَ مُسْتَخْلِفًا لاسْتَخْلَفَ آبَا بَكُر أَوْ

اسود سے مروی ہے کہ لوگوں نے سیدہ عائشہ وہ کائٹھا کے سامنے ذکر کیا کہ رسول اللہ مشتقہ آنے سیدنا علی والٹیز کے حق میں وصیت کی ہے (کہ وہ آپ مین این کی وفات کے بعد خلیفہ مول کے )، انہوں نے کہا: آپ منظ اللہ نے سیدنا علی زائنہ کے حق میں کس وقت وصیت کی؟ میں آپ مشخط مین کو اینے سینے سے فیک دیئے ہوئے تھی، یا یوں کہا کہ میں نے آپ سے اللے اللہ کو اپن گودیس لیا ہوا تھا، آپ نے یانی کا برتن طلب فرمایا اور میری گود بی مین آب مشکران کی روح برواز کر كن اور مجصة آب مطفع أن كل وفات كالجمي ية نهيس جلا، اب آب منظ عَنْ نے سید ناعلی فراٹند کے حق میں وصیت کب کروی؟ ارقم بن شرحیل سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: میں نے ابن عباس زائن کی معیت میں مدینه منوره سے شام تک کا سفر کیا، میں نے ان سے در مافت کیا کہ آ مانی کریم مطر کانے کے کوئی وصيت كى تقى؟ انهول نے كہا: رسول الله مِشْ وَلَيْ نِي أَنْ الْهِ عَلَيْ مَلِيّاً نِي الْهِي تك نماز بھی ادانہیں کی تھی کہ آپ مٹنے آیا شدید بیار پڑ گئے، پھر آب مشفی فی کو دو آ دمیوں کے سہارے چلا کر لے جایا گیا، آب مطفی ایک اول زمین برگسٹ رہے تھ، اللہ کے رسول مشيئون وفات يا گئے اور اليي كوئي وصيت نہيں كى ۔ سیدہ عائشہ زالتہ سے مروی ہے کہ رسول الله مشاریخ ونیا ہے تشریف لے گئے اور آپ مطابق نے کی کو خلیف مقرر نہیں کیا، 

<sup>(</sup>١١٠٠١) تخريج: أخرجه البخاري: ٢٧٤١، ومسلم: ١٦٣٦(انظر: ٢٤٠٣٩)

<sup>(</sup>۱۱۰۰۲) تخریج: اسناده صحیح (انظر: ۳۳۵٦)

<sup>(</sup>١١٠٠٣) تخريج: اسناده صحيح على شرط الشيخين(انظر: ٢٤٣٤٦)

# ھی ہور منتقالی البیکن بی جنبان −10 کی ہور کی ہور کی ہور کی ہور کی ہور کی کے واقعات کی ہو جا کی ہور کی کہ واقعات کی ہور کی کہ میں کا کہ میں کا میں ک

فواند: سس اس حدیث کامفہوم ہے ہے کہ آپ میٹے بیٹی نے صراحت کے ساتھ کسی کا اس طرح تعین نہیں کیا کہ آپ میٹے بیٹی آئے اس خواند: سس اس حدیث کا مفہوم ہے ہوں گے، اس سے آپ میٹے بیٹی آئے کے اس فعل کی کوئی مخالفت نہیں ہوتی، جس کے مطابق آپ میٹے بیٹی آئے نے سیدنا ابو بکر زائنو کو امامت کے لیے مقدم کیا تھا، اگر چراس میں اشارہ ضرور ماتا ہے۔

سیدنا علی فرانش سے مردی ہے کہ کسی نے کہا: اے اللہ کے رسول! آپ مطبع آئی ہے بعد کس کو امیر بنایا جائے گا؟ آپ مطبع آئی نے فرمایا: ''اگرتم ابو بکر فرانش کو امیر بنالوتو اسے امانت دار پاؤگ، جود نیاسے بے رغبت اور آخرت میں رغبت رکھنے والا ہوگا اور اگرتم عمر فرانش کو امیر بناؤ کے تو تم اسے طاقت ور، دیانت دار پاؤگ، جو اللہ کے بارے میں کسی ملامت کی پروانہ کرے گا، اور اگرتم نے ملامت کی پروانہ کرے گا، اور اگرتم نے علی فرائش کو امیر بنایا جب کہ میں نہیں سمجھتا کہتم اسے امیر بناؤ کے جو گا، تو تم اسے امیر بناؤ گے، تو تم اسے امیر بناؤ گے، تو تم اسے امیر بناؤ گے، تو تم اسے ایسا راہ دکھانے والا اور ہدایت یافتہ پاؤگے جو تمہیں صراطِ مستقیم پر لے مطبح گا۔

سیدہ عائشہ و الله مطاقی ہے مروی ہے که رسول الله مطاقی نے آخری بات بدارشاد فرمائی تھی: ''جزیرہ عرب میں دو دین نه رہنے دے جائیں۔''

بَنْ عَمْرُنْ الْهِ عَلَيْ رَضِى الله عَنْهُ قَالَ: قِيلَ: يَا رَسُولَ الله! مَنْ يُؤَمَّرُ بَعْدَك؟ قَالَ: ((إِنْ تُؤَمِّرُواْ أَبَا بَكْرِ رَضِى الله عَنْهُ تَجِدُوهُ أَمِينًا زَاهِدًا فِي الدُّنْيَا رَاغِبًا فِي الْآخِرَةِ، وَإِنْ تُوَمِّرُوا عُمَرَ رَضِى الله عَنْهُ تَجِدُوهُ قَوِينًا أَمِينًا لا يَخَافُ فِي الله كَوْمَةَ لائِم، وَإِنْ تُومِّرُوا عَلِينًا وَضِى الله كَوْمَةَ لائِم، وَإِنْ تُومِّرُوا عَلِينًا وَضِى الله عَنْهُ وَلا وَإِنْ تُنَوَّمُرُوا عَلِينًا وَضِى الله عَنْهُ وَلا وَإِنْ تُنَوَمِّرُوا عَلِينًا وَضِى الله عَنْهُ وَلا وَإِنْ تُنْ الله عَنْهُ وَلا وَإِنْ تُكُمُ الطَّرِيقَ الْمُسْتَقِيمَ -)) (مسند احمد:

(١١٠٠٥) عَنْ عَائِشَةَ كَلَّا قَالَتْ: كَانَ الْحِرُ مَا عَهِدَ رَسُوْلُ اللّهِ عَلَى قَالَ: ((لا أَخِرُ مَا عَهِدَ رَسُوْلُ اللّهِ عَلَى قَالَ: ((لا أَثَرُكُ بِحَزِيْرَةِ الْعَرَبِ دِيْنَانِ ـ)) (مسند احمد: ٢٦٨٨٤)

فوائد: .....ورج ذيل اس مديث كا شام ب

سیدنا عمر بن خطاب رہ اُنٹیز سے مروی ہے کہ رسول اللہ مِنْ کَالِیْ نے فرمایا: ((کُلُ خُوِ جَنَّ الْیَهُو دَ وَالنَّصَارٰی مِنْ جَدِیْرَةِ الْعَرَبِ حَتَّی لا اَدَعَ اِلَّا مُسْلِمًا۔)) ... سیس جزیرۂ عرب سے ضردر ضرور یہود ونصاری کو نکال دوں گا، یہاں تک کہ میں یہاں صرف مسلمان کورہنے دوں گا۔' (صحیح مسلم: ۱۲۷۷)

یعنی جزیرهٔ عرب میں صرف دین اسلام قبول ہوگا۔

<sup>(</sup>١١٠٠٤) تخريج: اسناده ضعيف، زيدبن يثيع، لم يوثقه غير ابن حبان والعجلى، وتساهل الحافظ ابن حبحر في "التقريب" جدا، فقال: ثقة، وابو اسحاق السبيعي تغير بأخرة، وقد اضطرب في هذا الخبر أخرجه البزار؛ ٧٨٣، والحاكم: ٣/ ٧٠ (انظر: ٨٦٩)

<sup>(</sup>۱۱۰۰۵) تخریج: صحیح لغیره أخرجه الطبرانی فی "الاوسط" ۱۰۷۰ (انظر: ۲٦٣٥٢) کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

### المنظم ا بَابُ مَا جَاءَ فِي اِهْتِمَام ال بَيْتِهِ بِمَرْضِهِ وَمُحَاوَلَتِهِمُ شِفَاءَ هُ بِالْآدُويَةِ وَالرُّفَى اہل بیت کی طرف ہے آپ مشکر آنے کی بیاری کا اہتمام اور دواؤں اور دم کے ذریعے آپ کوشفایاب

لرنے کی مساعی

الله على فَرَضِهِ، فَأَشَارَ أَنْ لَا تَلُدُّونِي، قُلْتُ: كَرَاهِيَةُ الْمَريضِ الدَّوَاءَ، فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ: ((أَلَمْ أَنْهَكُمْ أَنْ لا تَلُدُّونِي-)) قَىالَ: ((لا يَبْقَى مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا لُدَّ غَيْرُ الْعَبَّاسِ فَإِنَّهُ لَمْ يَشْهَدْكُنَّ .)) (مسند احمد: ۲٤٧٦٧)

(١١٠٠٦) عن عَانِشَة ، لَدَدْنَا رَسُولَ سيده عائشه وَالله صلى عاد مروى عديم في رسول الله مطاكلة کی بیاری کے دوران آپ کے منہ میں دوا ڈالنے کی کوشش کی، لیکن آپ مشکرتیا نے اشارہ کیا کہ مجھے اس طرح دوا نہ دو۔ میں نے کہا کہ آپ مطابقات عام مریض کی طرح دوا کونا بند کر رے ہیں، لیکن جب آپ مضافین کو افاقہ مواتو آپ مضافین نے فرمایا: "كياميس نے تم لوگوں كومنع نہيں كيا تھا كه مجھے دوانہ ڈالو۔" پھر آپ مشخ اللہ نے فرمایا: "اب ہر ایک کے منہ میں دوا ڈالی جائے، ماسوائے عباس کے، کیونکہ وہ اس وقت موجود نہیں تھے۔''

فواند: .....لدود: مریض کی زبان ایک طرف کر کے دوسری طرف سے دوا ڈالنا اور اس کو انگلی سے تھوڑا حرکت دینا،اس کولدود کہتے ہیں۔

آپ مضائل کے اہل بیت نے ذات الجنب کی بیاری سمجھ کرید دوا ڈالی تھی ، لیکن پھر آپ مضائل نے ان کی مذمت کی۔ ذات الجیب کی بیاری کی وضاحت کے لیے دیکھیں صدیث نمبر (۷۱۸۹)۔

> (١١٠٠٧) عَنْ هِشَام بُن عُرُوةَ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي: أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ لَهُ: يَا ابْنَ أُخْتِى! لَقَدْ رَأَيْتُ مِنْ تَعْظِيم رَسُولِ اللُّهِ ﷺ عَمَّهُ أَمْرًا عَجيبًا، وَذٰلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَتْ تَأْخُذُهُ الْخَاصِرَةُ فَيَشْتَدُّ بِهِ جِدًّا، فَكُنَّا نَقُولُ: أَخَذَ رَسُولَ اللَّهِ عِنْ قُ الْكُلْيَةِ لَا نَهْتَدِي أَنْ نَقُولَ الْخَاصِرَةَ، ثُمَّ أَخَذَتْ رَسُولَ اللهِ عِلَى يَوْمًا فَاشْتَدَّتْ بِهِ جِدًّا حَتَّى أُغْمِيَ عَلَيْهِ، وَخِفْنَا

ہشام بن عروہ سے مروی ہے کہ میرے والد (عروہ) نے مجھے بتلایا کہ سیدہ عائشہ وہ فائٹھ نے ان (عروہ) سے کہا: میرے بھا نج! میں نے رسول الله مضاعین کی طرف سے این جیا (عباس زائنو) كى تعظيم كے حوالے سے ایك عجیب بات ديھي، آب کو کوکھ میں شدید درد ہوا کرتا تھا، ہم کہتے کہ اللہ کے رسول منظامات کو گردے کی تکلیف ہے، ہم اسے کو کھ کا در ذہیں كتے تھے، ايك دن الله كے رسول مشكرة كو پھريد درداس قدر شدت سے اشا کہ آپ مشکر برغثی طاری موگی اور میں آب مطالق کی زندگی کا خطرہ محسوس ہونے لگا،سب لوگ گھبرا

<sup>(</sup>١١٠٠٦) تخريج: أخرجه البخاري: ٥٧١٢، ٢٤٧٨، ومسلم: ٢٢٢٣(انظر: ٢٤٢٦٣)

<sup>(</sup>١١٠٠٧) تخريج: اسناده حسن، أخرجه ابويعلي: ٤٩٣٦، وعلقه البخاري باثر الرواية (٤٥٨)(انظر: ٢٤٨٧٠)

> عَلَيْهِ، وَفَزِعَ النَّاسُ إِلَيْهِ، فَظَنَنَّا أَنَّ بِهِ ذَاتَ لْجَنْبِ فَلَدُدْنَاهُ، ثُمَّ سُرِّي عَنْ رَسُولِ ثُرَ اللَّدُودِ، فَعَالَ: ((ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ رَجَلَّ سَلَّطَهَا عَلَىَّ مَا كَانَ اللَّهُ يُسَلِّطُهَا عَـلَـقّ، وَالَّـذِي نَـفْسِي بِيَدِهِ لَا يَبْقٰي فِي الْبَيْتِ أَحَدُ إِلَّا لُدَّ إِلَّا عَمِّي-)) فَرَأَيْتُهُمْ بَـلُـدُّونَهُمْ رَجُلًا رَجُلًا قَالَتْ عَائِشَةُ: وَمَنْ نِي الْبَيْتِ يَـوْمَـثِيدِ فَتَـذْكُرُ فَضْلَهُمْ فَلُدَّ الرِّجَالُ أَجْمَعُونَ، وَبَلَغَ اللَّدُودُ أَزْوَاجَ اسنَّبِي ﷺ فَسُلِدِدْنَ امْرَأَةٌ امْرَأَةٌ حَتَّى بَلَغَ اللُّدُودُ امْرَأَةً مِنَّا، قَالَ ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ: لا أَعْلَمُهَا إِلَّا مَيْمُونَةَ ، قَالَ: وَقَالَ بَعْضُ النَّاس: أُمُّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: إِنِّي وَاللَّهِ! صَائِمَةٌ ، فَقُلْنَا: بِنْسَمَا ظَنَنْتِ أَنْ نَتْرُكَكِ ، وَقَدْ أَقْسَمَ رَسُولُ اللَّهِ عِلَى فَلَدَدْنَاهَا ، وَاللَّهِ! يَا ابْنَ أُخْتِي! وَإِنَّهَا لَصَائِمَةٌ. (مسند احمد: ۲۸۳۵۲)

كرآب كي طرف ليكي، بم نے سمجھا آب مطابقاتا كو ذات الحب كى يمارى لاحق موكى ب،اس ليه مم في آب مفيداً کے منہ کے ایک گوشے میں دوا ڈال دی، کچھ در بعد آب منطاقيا كى ده كيفيت زائل موكى، جب آب منطاكيا كو افاقہ ہونے براحساس ہوا کہ آپ مطنع کیا کے منہ میں دوا ڈالی ا کی تھی اور آب منظور نے مند میں دوا کا اثر بھی محسوس کیا، تو آب مضيرة ن فرمايا:"تمهارا خيال بي كدالله تعالى في اس باری کو مجھ پرمسلط کیا ہے، الله تعالی ہرگز اے مجھ پرمسلطنہیں کرے گا،اس ذات کی قتم! جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، محمر میں جس قدر افراد ہیں، میرے چیا لعنی عباس بن عبدالمطلب بنالنو كسوا باتى برفخص كے منه ميں يمي دوا والى جائے۔'' میں نے دیکھا کہ ایک ایک کے منہ میں وہ دوا ڈال رہے تھے،اس روز گھر میں جتنے لوگ موجود تھے،سیدہ عائشہ وہالنجا نے تمام افراد کے نام اور ان کے فضائل بھی ذکر کئے، سب مردوں کے منہ میں دوا ڈالی جا چکی تو از واج مطہرات کی باری آئی۔ ان میں سے ہراک کے منہ میں بھی دوا ڈالی گئی۔ ابن انی لزناد کی روایت کے مطابق سیدہ میمونہ وٹائٹھا اور دوسرے حضرات کے بیان کے مطابق ام المؤمنین سیدہ ام سلمہ والتیا کی باری آئی تو انہوں نے کہا: للہ کی شم میں نے توروزہ رکھا ہوا ہے، لیکن ہم نے کہا: تم نے غلط سمجھا کہ ہم تہمیں چھوڑ ویں گی، الله کے رسول منظ این نے تو اس بات کی قتم اٹھائی ہوئی ہے۔ دخر زادے! الله كي قتم! وہ روزہ سے تھيں اور ہم نے ان كے منه میں بھی دواانڈیل دی۔

(١١٠٠٨). عَنْ اَبِي بَكْرٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ

سیدہ اساء بنت عمیس والنوم کا بیان ہے کدرسول الله مطفور کی

(١١٠٠٨) تخريج: استاد مرسل، أخرجه ابن حبان: ٦٥٨٧، والطبراني في "المعجم الكبير": ٢٤/ ٣٧٢، والحاكم: ٤/ ٢٠٢ (انظر: ٢٧٤٦٩) الكار الما المراج ال

بن الْحَارِثِ بن هِ شَامٍ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمْ مَيْسِ قَالَتُ: أَوَّلُ مَا اشْتَكَى رَسُولُ اللهِ عَنْ فَي اللهِ عَلْ فَي اللهِ عَنْ مَنْ هَاهُنَا وَأَشَارَ إِلَى هَلَا إِنْ فَقُلْنَا: ((مَا هُذَا؟)) فَقُلْنَا: هُلَا إِنْ فَي اللهِ عِنْ مِنْ هَاهُنَا وَأَشَارَ إِلَى هُلَا إِنْ فَي اللهِ اللهُ اللهُ

(١١٠٠٩) عن عَانِشَةَ كَالَّا اَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ كَانَ إِذَا اشْتَكَى ، وَفِيْ رِوَايَةٍ: كَانَ فِي مَرَضِهِ اللَّذِي قُبِضَ فِيْهِ ، يَقْرَأُ عَلَى فِي مَرَضِهِ اللَّذِي قُبِضَ فِيْهِ ، يَقْرَأُ عَلَى نَفْسِهِ بِالْمُعَوِّذَاتِ وَيَنْفُثُ ، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَلْمَ مَا الشَّلَةُ وَجْعُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ كُنْتُ آنَا فَلَهُ مَا الشَّلَةِ وَجْعُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ وَآمْسَحُ عَنْهُ بِيَدِهِ رَجَاءَ بَرَكَتِهَا ـ اللهِ عَلَيْهِ وَآمْسَحُ عَنْهُ بِيَدِهِ رَجَاءَ بَرَكَتِهَا ـ

(مسند احمد: ۲۷۷۹۳)

یاری کا آغاز ام المؤمنین سیدہ میوند بنائیم کے گھر ہوا تھا، آپ مینی آیا کی بیاری اس قدر شدت اختیار کر گئی که آپ مشکی آیا پر بے ہوشی طاری ہو گئی، آپ مشکی آیا کی ازواج نے آپ مشیکی کے منہ میں دوا ڈالنے کا مشورہ کیا اور آپ مٹنے کینے کے منہ میں دوا انڈیل دی ؓ۔ جب آ ْپ مٹنے آیانے کو افاقه مواتو آب مطال نے فرمایا: "بیکیا ہے؟" ہم نے عرض کیا: بیرار خبشہ ہے آئی ہوئی عورتوں کا کام ہے، سیدہ اساء بنت عميس زنائنها بھی ان خواتین میں سے تھیں۔ انہوں نے کہا: اے اللہ کے رسول! ہم نے سمجھا کہ آپ کونمونیا کی شکایت ہے۔آپ مشاعظ نے فرمایا: نمونیا ایس بیاری ہے کہ اللہ تعالی مجھے اس میں مبتلانہیں کرے گا، اب گھر میں جینے بھی لوگ ہیں، رسول الله منت ولي كي جيا سيدنا عباس فالله كي سوا ان سب کے منہ میں یہ دوا انڈ کی جائے۔ راوی کہتے ہیں:رسول الله طن آنا کی قتم کے پیش نظر سیدہ میمونہ وہا کھا کے منہ میں بھی دوا ڈ الی گئی حالا نکہ وہ روز ہے سے تھیں۔

سدہ عائشہ رفائشہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ منظمیّن جب مرض الموت میں مبتلا ہوئے تو آپ منظمیّن معوذات پڑھ کر اپ اوپر بھونک مارتے، سیدہ کہتی ہیں: جب آپ منظمیّن کی بیاری شدت اختیار کر گئی تو میں یہ سورتیں پڑھ کر آپ منظمیّن کے ہاتھ کی برکت کی وجہ سے آپ منظمیّن کے ہاتھ کو آپ منظمیّن کے کے جسم پر پھیرتی تھی۔

فواند: .....معوِّ ذات سے مراد سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس ہیں۔

(١١٠١٠) و عَنْهَا أَيْضًا قَالَتْ: لَمَّا مَرِضَ فَسيره عائشه بْنَاتْها سے مروی ہے کہ جب نبی کریم مِشْفَاتَا أَمَا مَرِضَ

(١١٠٠٩) تخريج: أخرجه البخاري: ٢٠١٦، ومسلم: ٢١٩٢ (انظر: ٢٦٢٦٣)

(١١٠١٠) نخريج: أخرجه مسلم: ٢١٩١ (انظر: ٢٤٨٩١).

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

# الما المراكب المالية المالية

النَّبِيُ الْخَذْتُ بِيلِهِ فَجَعَلْتُ اَمُرُّهَا عَلَى صَدْرِهِ وَدَعَوْتُ بِهِ فَهِ فَجَعَلْتُ اَمُرُّهَا عَلَى صَدْرِهِ وَدَعَوْتُ بِهِ فِهِ الْكَلِمَاتِ: اَذْهِبِ الْبَاسِ رَبِّ النَّاسِ، فَانْتَزَعَ يَدَهُ مِنْ يَدَى وَقَالَ: ((اَسْأَلُ اللَّهَ الرَّفِيْقُ الْاَعْلَى الْاَسْعَدَ.)) (مسند احمد: ٢٥٤٠٣)

رِرْ نَ تَوْ مِيْنَ آ بِ مِسْخَافَةِ أَ كَ مِا تَهُ كُو كُرُ لَ آ بِ مِسْخَافَةِ أَ كَ سِينَهُ مَارِكَ رِي مِسْخَافَةِ أَ كَ سِينَهُ مَارِكَ رِي مِسْرِقَ اوران كلمات كماته وعاكرتى، "أذهب البناس رَبِّ النَّاسِ " (النَّوكون كرب! يمارى كودوركر دك ) ، ليكن آ بِ مِسْطَعَةً أَ فَي ميرے ماتھ سے اپنا ماتھ جھڑا كر فرماي: "أَسْأَلُ اللَّهُ الرَّفِيْقَ الْاعْمَلَى الْاسْعَدَ " (مِن اللَّهُ تعالَى فرماي: "أَسْأَلُ اللَّهُ الرَّفِيْقَ الْاعْمَلَى الْاسْعَدَ " (مِن اللَّهُ تعالَى اللهُ تعالَى على دعاكرتا مول -)

فوائد: ..... ہاتھ کھینچنے ہے آپ مشکر کے کامقصود یہ تھا کہ اب دعا اور حصولِ شفا کا وقت ختم ہو گیا ہے، مرض الموت میں شفا کی دعانہیں کی جاتی ،مغفرت کی دعا کی جاتی ہے۔ واللہ اعلم۔

(۱۱۰۱۱) . (وَعَنْهَا آيْتَا) قَالَتْ: كُنْتُ عُودُ رَسُولَ اللّهِ عِلَيْ بِدُعَاء إِذَا مَرِضَ كَانَ جِبْرِيلُ يُعِيدُهُ بِهِ وَيَدْعُولَهُ بِهِ إِذَا مَرِضَ كَانَ جِبْرِيلُ يُعِيدُهُ بِهِ وَيَدْعُولَهُ بِهِ إِذَا مَرِضَ ، فَالَتْ: فَلَا هَبْتُ أُعَوِّدُهُ بِهِ أَذْهِبْ الْبَاسَ رَبَّ فَالَتْ: لِلسَّافِيَ إِلَا أَنْتَ لِلسَّافِي إِلَا أَنْتَ اللهَ فَاءُ لا شَافِي إِلَا أَنْتَ الشَّفَاءُ لا شَافِي إِلَا أَنْتَ اللهَ فَاءَ لا يُعَادِرُ سَقَمَا، قَالَتْ: الشَّفَاءُ لا شَافِي اللهَ أَنْتَ الله فَاءَ لا يُعَادِرُ سَقَمَا، قَالَتْ: فَلَا هَبُهِ فِي مَرَضِهِ اللّذِي تُوفَى فَلَا اللهُ عَلَى مَرَضِهِ اللّذِي تُوفَى فَلَا اللهُ ال

سدہ عائشہ رفائع سے مروی ہے کہ رسول اللہ مطاقی جب بیار
ہوتے تو ہیں آپ کو وہ دعا پڑھ کر دم کرتی تھی کہ جس دعا کے
ساتھ جریل عَلَیٰ آپ کو دم کرتے اور دعا کیا کرتے تھے، ہیں
بھی آپ مطنع آپ ہے گئے آپ ہے گئے: ''اُذھ ب الْبَاسَ رَبَّ
النَّاسِ بِیدِكَ الشَّفَاءُ لا شَافِی إِلَّا أَنْتَ اشْفِ شِفَاءً
لا یُخادِرُ سَقَمًا '' (لوگوں کے رب! بیاری کو دائل فرما، شفا
لا یُخادِرُ سَقَمًا '' (لوگوں کے رب! بیاری کو دائل فرما، شفا
ایی شفاعطا فرما جو کی بھی بیاری کو باقی نہیں چھوڑ ہے۔) جب
میں مرض الموت میں بھی آپ میٹ کو باقی نہیں چھوڑ ہے۔) جب
تو آپ میٹ کھی نے فرمایا: ''تم میرے پاس سے اُٹھ جا وَ، ید دعا
کو آب سے کہا کے بیاریوں میں فائدہ دیتی تھی (اب اس سے
کچھ آئے سے پہلی بیاریوں میں فائدہ دیتی تھی (اب اس سے
کچھ قائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ اب موت کا وقت آپیکا ہے اور وہ
کٹے والانہیں ہے)۔'

(١١٠١٢) عَنْ عُرُّوَةَ أَوْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ فَيُنَظِّ فِي مَرَضِهِ الَّذِي

سيده عائشه رئي على سے مروى ہے كه رسول الله منظور إلى مرض الموت كے دوران فرمايا: "جمھ پرسات اليي منظول كاپاني دالو،

<sup>(</sup>۱۱۰۱۱) تـخـريـج: حـديث صحيح دون قوله "ارفعي عني، فانما كان ينفعني في المدة"، أخرجه دون هذه الزيادة مسلم: ۲۱۶۱ (انظر: ۲۱۶۳)

<sup>(</sup>١١٠١٢) تخريج: أخرجه البخاري: ١٩٨، ٤٤٤٢، ٧١٤ (انظر: ٢٥٩١٥)

### المُورِين المَّارِين المَّارِين المَّارِين المَّارِين المَّارِين المَّارِين المَّارِين المَّارِين المَّارِين المُورِين المَّارِين المَّارِين المَّارِين المَّارِين المَّارِين المَّارِين المُورِين المَّارِين المُعْرِين المَّارِين المَّامِين المَّامِين المَّامِين المَّامِين المَّامِين المَّامِين ال

جن کے منہ کے بندھن کو نہ کھولا گیا ہو، شاید اس طرح مجھے پچھے راحت ہو، اور میں لوگول سے ہم کلام ہوسکوں۔"سیدہ عا کشہ والنجا کہتی ہیں: ہم نے آپ مشکر کے کوسیدہ هصه واللحا کے ایک اب میں بھا دیا، جو تانے کا بنا ہوا تھا، اور ہم نے آپ پران مشكول سے يانى ڈالنا شروع كيا، تا آئكة آب مشكليم مارى طرف اشارہ کرنے لگے کہتم نے کام پورا کر دیا ہے، پھر آپ مٹنے آنا ہاہر (معدی طرف) تشریف لے گئے۔

مَاتَ فِيهِ: ((صُبُّوا عَلَيَّ مِنْ سَبْع قِرَبِ لَمْ تُحْلَلْ أَوْكِيَتُهُنَّ، لَعَلِّي أَسْتَرِيحُ فَأَعْهَدَ إِلَى النَّاسِ-)) قَالَتْ عَائِشَةُ: فَأَجْلَسْنَاهُ فِي مِخْضَبِ لِحَفْصَةَ مِنْ نُحَاسِ، وَسَكَبْنَا عَلَيْهِ الْمَاءَ مِنْهُنَّ ، حَتَّى طَفِقَ يُشِيرُ إِلَيْنَا أَنْ قَدْ فَعَلْتُنَّ ثُمَّ خَرَجَد (مسند احمد: ( 77 2 2 .

**فواند**: .....ا گرضرورت موتو زیاده یانی بھی استعال کیا جا سکتا ہے۔

مستح بخاری کی روایت میں ہے کہ پھر آپ مضائی الوگوں کے پاس تشریف لے مکنے، ان کونماز پڑھائی اور پھران

سنن دارمی کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ بیآب مظیر آیا کا صحابہ کرام سے آخری خطاب تھا۔ صحیح مسلم کی سیدنا جندب رفائن سے مروی حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ مطاع آیا نے اپنی وفات سے پانچ دن قبل بيه خطاب كيا تھا (اور بيه جعرات كا دن تھا) \_

> بَابُ فِي ذِكُرِ أَمُورِ عُرِضَتُ فِي مَرُضِهِ عِيْ رسول الله مطني مَازِع كو بهاري كے دوران پيش آنے والے بعض امور كابيان

أمُّ الْفَضْلِ بِنْتِ الْحَارِثِ، وَهِي أُمُّ وَلَدِ الْعَبَّاسِ أُخْتُ مَيْمُولَةً ، قَالَتْ: أَتَيْتُ النَّبِيُّ عَلَى فَرَضِهِ فَجَعَلْتُ ٱبْكِي، فَرَفَعَ رَأْسَهُ فَـقَـالَ: ((مَا يُبْكِيْكِ؟)) قُلْتُ: خِفْنَا عَـكَيْكَ وَمَا نَـدُرِيْ مَا نَـلْـفِّي مِنَ النَّاسِ يَعْدَكَ؟ يَسَا رَسُولَ النُّسِهِ! قَبَالَ: ((أَنْتُمُ الْـمُستَـضـعَفُونَ يَعْدِي \_)) (مسند احمد: (YVE)T

(١١٠١٣) - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ سيده المضل بنت حارث وَلَا عِها، يرسيدنا عباس وَلَا كله المولد اورسیدہ میمونہ وظافی کی ہمشیرہ تھیں، سے مردی ہے، وہ کہتی ہیں میں نی کریم مشکرا کی مرض الموت کے دنوں میں آب مُشْافَيْنَ كَي خدمت مِن آئي، آپ مِشْافَيْنَ كَي حالت دكيم كررون كى ، آب مِنْ اَيْنَ فِي أَنْ اللَّهُ اللَّالِي اللَّلْمُ اللَّهُ الللَّالِي اللَّاللَّا الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا كول رورى مو؟ " ميس في عرض كيا: ممين آب منطقية كي جدائی کا اندیشہ ہے، اے اللہ کے رسول! آب مطاع آیا کے بعد ممیں کن لوگوں سے سابقہ بڑے گا، آپ مشکور نے فرمایا: "میرے بعدتم لوگ انتہائی کمزور سمجھے جاؤ گے۔"

(١١٠١٣) تخريج: اسناده ضعيف لضعف يزيد بن ابي زياد، أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير": ٢٥/ ۳۲ (انظر: ۲۸۸۷۲)

) (413) (413) (10 - CLICHED) (10 - CLICHED) 11 بجرى ك واقعات كروي

> (١١٠١٤) ـ عَـنْ عَـانِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ للَّهِ ﷺ دَعَا فَاطِمَةَ ابْنَتَهُ فَسَارًهَا فَيكُتْ، نُـمَّ سَارَّهَا فَـضَـحِكَتْ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: فَقُلْتُ لِفَاطِمَةَ: مَا هٰذَا الَّذِي سَارَّكِ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ عِنْ فَبَسَكَيْتِ ثُمَّ سَارَّكِ فَضَحِكْتِ؟ قَالَتْ: سَارَّنِي فَأَخْبَرَنِي بِمَوْتِهِ أَبَكَيْتُ، ثُمَّ سَارَنِي فَأَخْبَرَنِي أَنَّى أَوَّلُ مَنْ أَنْبَعُهُ مِنْ أَهْلِهِ فَضَحِكْتُ. (مسند احمد: (YERA)

سیدہ عائشہ وہالی سے مروی ہے کہ رسول اللہ مطابق نے اپی صاحب زادی سیدہ فاطمہ وظافی کو بلوا کر ان سے راز واری میں کوئی بات کہی، وہ رونے لگ تمئیں، پھراس کے بعد دوبارہ ای طرح آب من اللہ نے کھے کہا تو وہ بنس دیں۔ سیدہ عائشہ فاللها كہتى ہيں: ميں نے سيدہ فاطمه فاللها سے دريافت كيا، رسول الله مصالية في ني آب سے راز دارى سے كيا بات كى تھی کہ آپ رو دی تھیں، پھر آپ مطاق نے راز داری سے كحفرمايا توآب بنن لك كئ تفيس؟ انبول ن كها: آب من والكراكية نے مجھے جیکے سے اپن وفات کی اطلاع دی تھی، اس لیے میں رونے لگ گئی، پھرآپ مٹھے آئے نے چیکے سے مجھ سے فرمایا تھا كرآب منظور كالل فانديس سے يمل آب من المناقبة الله حاكر ملول كى ، تومين بيان كر بين كى -

فواند: ..... پھرا يے بى موا اور آپ مسئينيا كى وفات سے جھ ماہ بعدسيدہ فاطمہ وفائعها خالق حقيقى كى طرف روانه موكئيں۔ سیدنا انس بن مالک بھائٹ ہے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول الله مضائل کی وفات سے پہلے آپ مضائل کی طرف وی کا ایک طویل سلسله شروع کر دیا تھا، تا آ نکه آپ مشکور آ وفات ہوگئی، جس دن آپ مشکر کیا کی وفات ہوئی اس روز آپ مضایق کا طرف سب سے زیادہ مرتبدوی نازل ہوئی۔

(١١٠١٥) ـ عَـنُ آنَــس بُـن مَالِكِ آنَّ اللَّهَ عَرَّوَجَلَّ تَابَعَ الْوَحْيَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَلَ وَفَاتِنْهِ حَتْى تُوفِّنَى ، وَٱكْثَرُ مَا كَانَ الْـوَحْيُ يَوْمَ تُوفِّي رَسُولُ اللَّهِ عِلَيْـ (مسند ١٣٥١٣)

بَابُ آخِر عَهُدٍ بِالصَّلَاةِ وَ آخِر عَهُدِ أَصُحَابِهِ بِهِ وَٱنَّهُ عَلَيْ مَاتَ شَهِيُّدُا اس امر کا بیان که رسول الله طفی ایم کی طرف سے امت کو آخری تا کیدنماز کی تھی، نیز صحابه کرام و تخانیم کا آپ کوآخری بار دیکھنے کا بیان اوراس امر کا بیان که آپ طفی آیا کی موت شہادت کی موت تھی

(١١٠١٦) و وَعَنْهُ أَيْضًا) قَالَ: لَمَّا مَوضَ سيدنا انس فِالنَّهُ عصروى مع كدرسول الله عَلَيْكَ فَ جب مرض

(١١٠١٤) تخريج: أخرجه البخاري: ٣٦٢٥، ٣٦٢٦، ٥٧٧١، ومسلم: ٢٤٥٠(انظر: ٢٤٤٨) (١١٠١٥) تخريج: أخرجه البخاري: ٤٩٨٢ ، ومسلم: ٢٠١٦(انظر: ١٣٤٧٩)

(١١٠١٦) تـخـريـج: الشـطـر الثاني صحيح بالطـق، وهذا اسناد ضعيف، سفيان بن حسين ضعيف في الزهري، ثقة في غيره، أخرجه ابن ابي شبية: ٢/ ٣٣٠، وابويعلي: ٣٥٦٧(انظر: ١٣٠٩٣)

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

# المرك المرك

رَسُولُ اللّهِ إِلَى مَرَضَهُ الّذِى تُوفَى فِيهِ،

اتّاهُ بِلَالٌ يُؤْذِنُهُ بِالصَّلاةِ، فَقَالَ بَعْدَ مَرَّتَيْنِ:

((يَا بِلَالُ! قَدْ بَلَغْتَ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُصَلُ
وَمَنْ شَاءَ فَلْيَدَعْ -)) فَرَجَعَ إِلَيْهِ بِلَالٌ فَقَالَ:
يَا رَسُولَ اللّهِ! بِأَبِى أَنْتَ وَأَمُّى، مَنْ يُصَلّى بِالنَّاسِ؟ فَالَ: ((مُرْ أَبَا بَكُر فَلْيُصَلُ بِالنَّاسِ؟) فَلَمَّا أَنْ تَقَدَّمَ أَبُو بَكُر رُفِعَتْ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ السُّتُورُ، قَالَ: فَنَظُرْنَا فِللَّهِ كَانَّهُ وَرَقَةٌ بَيْ ضَاءُ عَلَيْهِ خَمِيصَةٌ، فَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ السَّتُورُ، قَالَ: فَنَظُرْنَا إِلَيْهِ كَانَهُ وَرَقَةٌ بَيْ ضَاءُ عَلَيْهِ خَمِيصَةٌ، فَذَهَبَ أَبُو بَكُر وَظَنَّ أَنَّهُ يُويِدُ فَذَهَبَ إَلَى الصَّلَاةِ، فَا أَنْ يَقُومَ فَيُصَلِّي اللّهِ السَّيَكِ أَنْ يَقُومَ فَيُصَلِّي اللّهِ عَلَيْهِ السَّيَكِ أَنْ يَقُومَ فَيُصَلِّي اللّهِ عَلَيْهِ السَّيَكِ أَنْ يَقُومَ فَيُصَلِّي اللّهُ عَلَيْهِ السَّيَكِ أَنْ يَقُومَ فَيُصَلِّي اللّهِ فَصَلِي اللهِ عَلَيْهِ السَّيَكِ أَنْ يَقُومَ فَيُصَلِّي اللهِ فَصَلِيقَ اللّهُ عَلَيْهِ السَّيَكِ أَنْ يَقُومَ فَيُصَلِّي اللهُ اللهِ عَلَيْهِ السَّيَ السَّيْنِ فَمَا رَأَيْنَاهُ بَعْدُ اللهِ فَصَلِي النَّاسِ فَمَا رَأَيْنَاهُ بَعْدُ الْمُعْدُ الْمَرَادُ اللهِ الْمَلْولُ اللهُ الْمَالَ اللهُ اللهِ اللهُ السَّيْنَ اللهُ السَّيَ الْمُعَلِي السَلَى أَبُو بَكُو بِالنَّاسِ فَمَا رَأَيْنَاهُ بَعْدُ السَلِي اللهُ الْمَنْ الْمَا الْمُعَلِي اللهُ الْمَالَ الْمُولِي اللهُ الْمَالُونَ اللهُ الْمَالِي اللهُ الْمُعَلِي الْمَالُودِ اللهُ الْمَلِي اللهُ الْمُعَلِي اللهُ الْمَالُولُ اللهُ الْمُعْلَى الْمُعَلِي اللّهُ الْمُؤْمَ الْمُنْ الْمَالِي اللهُ الْمُ الْمَالِي اللهُ الْمُعْمَادِ الْمَالِي اللهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمَ الْمُؤْمِ الْمُ الْمُ الْمُعْمَادِ الْمُنْ الْمُنْ الْمُ الْمُلُولُ اللّهُ الْمُ الْمُؤْمِ الْمُ الْمُلِي الْمُعْلَى الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ

الموت مين مبتلاتھ، سيدنا بلال فالنور آپ مشكير كل كونماز كى اطلاع دینے آئے، ان کی طرف سے دوسری مرتبہ اطلاع کے بعدآب مظفر من فرمايا "اب بال اتم في اين ذمه داري یوری کر دی، جونماز پڑھنا جاہے گا، پڑھ لے گا اور جو جاہے گا وہ چھوڑ دے گا۔'' پھر سیدنا بلال زائشہ آپ کی طرف واپس آئے اور عرض کیا: اے اللہ کے رسول! میرے ماں باب آپ ير خار مول، لوگول كو نمازكون يرهائ ؟ آپ مطيعين نے فرمایا: "ابوبکر سے کہو کہ وہ لوگوں کونماز پڑھائیں۔" جب سیدنا ابو بمر والله عن الله من الله كرسامنے سے يردے مثاوي كئے، ہم نے آپ منتفون كى طرف دیکھا تو آپ مشکر آیا کا چرهٔ انور سفید کاغذ کی مانند (انتهائی سفید، چیک دار) تھا، اور آپ پر ایک سیاہ دھاری دار عادر تقى، سيدنا ابوبكر زاتية في سمجما كه شايد آب من المناز ك لي تشريف لانا جائة بين، وه ييجي بنن لك تو رسول الله مُنْ الله عَنْ مَا الله عَنْ الله عن الله عن الله عن الله عنه عنه الله علم الله عل ر ہیں اور نماز پڑھا کیں، چنانچے سیدنا ابو بکر ڈٹائٹنز نے لوگوں کونماز برهائی، ہم اس کے بعد آب مطابق کا دیدار نہیں کر سکے۔ سیدنا انس بناتند سے مروی ہے کہ سوموار کا دن تھا، ایک روایت میں ہے کہ میں نے سوموار کے دن آخری مرتبدرسول الله مضافران کا دیدار کیا، رسول الله مُشْغَیِّرَ نے جمرے کا یردہ ہٹا کر دیکھا تو سیدنا ابوبکر رہائش لوگوں کو نماز براھا رہے تھے، میں نے آپ مشی کی ماندانها کی ماندانها کی حسين تها، آپ سن وَ مسكرار ب تص، ہم رسول الله من وَيْلَ كَ د کھنے کی خوثی میں نماز کے اندر ہی فرط مسرت سے فتنہ میں مبتلا مونے کے قریب ہو گئے ، مرادیہ ہے کہ آپ کوصحت یاب دکھ

(١١٠١٧). (وَعَنْهُ أَيْضًا) قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ الْالْنُنَيْنِ كَشَفَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ سِتْرُ الْحُدْرَةِ، فَرَأْى أَبَا بَكُرٍ وَهُوَ يُصَلِّى بِالنَّاسِ، قَالَ: فَنَظَرْتُ إِلَى وَجْهِهِ كَأَنَّهُ وَرَقَهُ مُصْحَفِ وَهُو يَتَبَسَّمُ، قَالَ: وَكِذْنَا أَنْ نُهُ فَتَتَنَ فِي صَلاتِنَا فَرَحًا لِرُوْيَةِ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ فَا أَرَادَ أَبُو بَكْرٍ أَنْ يَنْكُصَ، فَأَشَارَ إليهِ أَنْ كَمَا أَنْتَ، ثُمَّ أَرْخَى السِّنْ فَقَيضَ

(١١٠١٧) تخريج: أخرجه البخاري: ٧٥٤، ١٢٠٥، ٤٤٤٨، ومسلم: ١٩٤ (انظر: ١٣٠٢٨)

(2) ( 10 - CLS: 11 ) (415) (415) (10 - CLS: 11 ) (15)

مِنْ يَوْمِهِ ذَٰلِكَ، فَقَامَ عُمَرُ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ يَوْمِهِ ذَٰلِكَ، فَقَامَ عُمَرُ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ لَا يُهِ كَمَا أَرْسَلَ إِلَيْهِ كَمَا أَرْسَلَ إِلَيْهِ كَمَا أَرْسَلَ إِلَى مُوسَى، فَمَكَثَ عَنْ قَوْمِهِ أَرْسَلَ إِلَى مُوسَى، فَمَكَثَ عَنْ قَوْمِهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً، وَاللهِ! إِنِّى لَأَرْجُو أَنْ يَعِيشَ رَسُولُ اللهِ عَنْ حَتَّى يَقْطَعَ أَيْدِى رِجَالٍ مِنَ اللهِ عَنْ وَأَلْسِنَتَهُم، يَزْعُمُونَ أَوْ قَالَ: المُمنَا فِقِينَ وَأَلْسِنَتَهُم، يَزْعُمُونَ أَوْ قَالَ: يَغُولُونَ، إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ قَدْ مَاتَ لَي مَعُولُونَ، إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ قَدْ مَاتَ لَا مُسَادِ احمد: ١٣٠٥٩)

کرہمیں اس قدر خوتی ہوئی لر خریب تھا کہ ہم ماز تو رہ بیضتے،
سیدنا ابو کمر خالف نے پیچھے ہٹنے کا ارادہ کیا تو آپ فیکھ نے پردہ
اشارہ سے فرمایا کہ نمازتم ہی پڑھاؤ، پھر آپ مشار نے پردہ
ینچ گرا دیا اور ای دن آپ مشار نے کی روح پرواز کر کی۔سیدنا
عمر خالف کھڑے ہوکر کہنے لگے کہ رسول اللہ مشار نے کا انتقال
نہیں ہوا، بلکہ آپ مشار نے موک عالیا چالیس را تیں اپنی قوم
کیفیت طاری کی ہے، جسے موک عالیا چالیس را تیں اپنی قوم
سے الگ تھلگ رہے تھے۔اللہ کی تم اجمے توقع ہے کہ رہ بل

هواند: .....بالآخرسيدناعمر بناتيم ني خسليم كرلياتها كدواتعي آپ مشيئية وفات يا گئے ہيں، ديكھيں حديث نمبر (٤٠٩٠)

سیدہ ام فضل بنت حارث رظافی کہتی ہیں: رسول الله مشیط آنے نے اپنے گھر میں ایک کیڑے میں لیٹ کر ہمیں مغرب کی نماز پڑھائی اور سورہ مرسلات کی تلاوت کی، اس کے بعد کوئی نماز نہیں پڑھی، جتی کہ فوت ہوگئے۔

(۱۱۰۱۸) - عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ بِنْتِ الْحَارِثِ وَلَا قَالَتْ: صَلَّى بَنَا رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ فِي بَيْتِهِ مُتَوَشِّحًا فِي ثَوْبِ الْمَغْرِبَ فَقَرَأَ الْمُرْسَلاتِ، مَا صَلَّى بَعْدَهَا حَتَّى قُبضَ عَلَى - (مسند احمد: ۲۷٤٠۸)

فوائد: .... سيده ام فضل بنت حارث زناتها کهتی بین: سَمِعْتُ النَّبِی ﷺ يَفْر أَفِی الْمَغْرِبِ بِالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا ثُمَّ مَا صَلَّی لَنَا بَعْدَهَا حَتَٰی قَبَضَهُ اللَّهُ۔ .... مِیں نے ناکہ آپ مِشْ اَنْ نے نما زِمغرب مِیں عورهٔ مرسلات پڑھی، اس کے بعد آپ مِشْ اَنْ نے جمیں کوئی نماز نہ پڑھائی، یہاں تک کہ آپ مِشْ اَنْ وفات پا گئے۔ (صحیح بخاری: ۲۵۱)

سیدہ ام فضل بڑاتھ اپ علم کے مطابق بات کر رہی ہیں، دگر نہ رسول الله مطنظ آنے ہے صحابہ کرام کوسب ہے آخر میں جونماز پڑھائی تھی، وہ ظہر کی نماز تھی۔

<sup>(</sup>١١٠١٨) تخريع: أخطأ موسى بن داود الضبى، فأدخل حديثا في حديث فقولها: صلى بنا رسوا، الله وي المحدد الله وي الله و ا

### الكار الماري الماري الماري الماري ( 11 المرد كاروني ( 11 المرد كاروني ( 11 المرد كاروني ) الماري ( 11 المرد كاروني )

(۱۱۰۱۹) عن أُمُّ سَلَمةً قَالَتْ: وَالَّذِى أَمُّ سَلَمةً قَالَتْ: وَالَّذِى أَمُّ سَلَمةً قَالَتْ: عُدْنَا رَسُولَ عَهْدًا بِرَسُولِ اللهِ عَلَيْ قَالَتْ: عُدْنَا رَسُولَ اللهِ عَلْمَ غَدَاةٍ، يَقُولُ: جَاءَ عَلِيٌّ وَاللهِ عَلْمَ غَدَاةٍ، يَقُولُ: جَاءَ عَلِيٌّ مِرَارًا، قَالَتْ: وَأَظُنْهُ كَانَ بَعَثَهُ فِي حَاجَةٍ، مِرَارًا، قَالَتْ: فَجَاءَ بَعْدُ فَظَنَنْتُ أَنَّ لَهُ إِلَيْهِ حَاجَةً، قَالَتْ: فَجَاءَ بَعْدُ فَظَنَنْتُ أَنَّ لَهُ إِلَيْهِ حَاجَةً، قَالَتْ: فَجَاءَ بَعْدُ فَظَنَنْتُ أَنَّ لَهُ إِلَيْهِ حَاجَةً، فَكُنْتُ مِنْ أَذْنَاهُمْ إِلَى الْبَابِ، فَأَكَبَ عَلَيْهِ فَخَرَ جُنَا مِنْ الْبَيْتِ فَقَعَدُنَا عِنْدَ الْبَابِ، فَأَكَبَ عَلَيْهِ فَخَرَ جُنَا مِنْ النَّيْتِ فَقَعَدُنَا جِيهِ، ثُمَّ قُبِضَ فَكُنْتُ مِنْ أَذْنَاهُمْ إِلَى الْبَابِ، فَأَكَبَ عَلَيْهِ عَلِي مَنْ يَوْمِهِ ذَلِكَ، فَكَانَ عَلِي النَّاسِ بِهِ عَهْدًا لهُ (مسند احمد: رَسُولُ اللهِ اللهِ عَهْدًا لهُ (مسند احمد: المَدا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْمَ اللهُ اللهُ

سیدہ ام سلمہ وظافھا سے مروی ہے کہ اس ذات کی قتم جس کے آ خرى ملاقات سيدنا على رفائنًا كى جوكى تقى، بهم روزانه رسول الله يطنونية كى تاردارى كيا كرتى تفس اورآب مطني مَنْ باربار وریافت فرماتے کے علی واللہ اُ آئے ہیں؟ سیدہ وفالی کہتی ہیں: مراخیال ہے کہ آپ مطابق نے انہیں کی کام کے لیے بھیجا ہوا تھا، چنانچہ وہ تشریف لے آئے، میں مجھی کہ آپ مشے آیا کو ان سے کوئی کام ہے، ہم کرے سے نکل کر دروازے کے قریب بیٹے کئیں۔ میں سب سے زیادہ کمرے کے دروازے کے قریب تھی، سیدنا علی فائن آب مضاعیا کے اور جمک سے گئے، آب مظامین ان کے ساتھ راز داری کے ساتھ سر گوشی سی کرنے کے اور ای ون اللہ کے رسول منظ وَقِيعٌ کا انتقال ہو گیا ، اس طرح رسول الله من الله على من عب سي آخرى ملاقات على رفائنه كي تقى -عبدالرحمٰن بن عبدالله بن كعب اين والده سيده ام مبشر وفاهوا سے بیان کرتے ہیں، وہ کہتی ہیں: میں رسول الله مطفی مین کے مرض الموت كے دنوں ميں آپ مشافقين كے بال كئى، ميں نے عرض كيا: اے الله كرسول! ميرے مال باب آب ير فدا مول، آپ مض کیا رائے ہے؟ یعنی آپ سے ایک کے خیال میں آپ مطفی آیا کی باری کا سب کیا ب؟ آب مطاع نے فرمایا: " مجھ اور تو کی چز پرشک نہیں، البته جو کھانا میں نے خیبر میں کھایا تھا، (پیاس کا اثر معلوم ہوتا ہے۔)"امبشر وناشو کا بیٹا (مبشر ونائند) بھی اس کھانے میں

(١١٠٢٠) - عَنْ عَبْدِ الرَّحْمْنِ بَنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكِ عَنْ أُمِّهِ أُمُّ مُبَشَرٍ دَخَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ عَنْ أُمِّهِ أُمُّ مُبَشَرِ الَّذِى قُبِضَ فِيْهِ، فَقَالَتْ: بِابِى أَنْتَ وَأُمَّى بَارَّسُولَ اللَّهِ! مَا تَنَهِّمُ بِنَفْسِكَ؟ فَإِنِّى لَا بَارَّسُولَ اللَّهِ! مَا تَنَهِّمُ بِنَفْسِكَ؟ فَإِنِّى لَا اتَّهِمُ إِلَّا الطَّعَامَ الَّذِي آكَلَ مَعَكَ بِخَيْرَ، وَكَانَ ابْنُهَا مَاتَ قَبْلَ النَّبِي عَلَى وَقَالَ: ((وَ آنَا لا اتَّهِمُ عَيْرَهُ هُذَا آوَانُ قَطْعِ ابْهَرِي -)) (مسند احمد: ٢٤٤٣٠)

<sup>(</sup>۱۱۰۱۹) تخريج: اسناده ضعيف، ام موسى يقبل حديثها اذا توبعت، ولا يحتمل تفردها، وقد تفردت بهذه الرواية أخرجه النسائي في "الكبرى": ۷۱۰۸، والطبراني في "المعجم الكبير": ۲۳/ ۸۸۷، وابو يعلى: ۱۹۲۸ (انظر: ۲۵۱۵)

<sup>(</sup>١١٠٢٠) تخريج: صحمح، قاله الالباني، أخرجه ابوداود: ٤٥١٤ (انظر: ٢٣٩٣٣).

11 ہجری کے واقعات

آپ مطاق کے ساتھ تھا اور ای زہر کیے کھانے کے سبب سے اس کا انقال ہو گیا تھا۔ آپ مینے آئے نے نے فرمایا: ''اس کے علاوہ تو مجھے کسی اور چیز پر شک نہیں، اب میری شدرگ کے کٹنے کا یعنی زندگی کا آخری وقت آچکا ہے۔''

فواند: سلام بن مکشم کی بیوی زینب بن حارث یبودی خاتون تھی ،اس نے غزوہ خیبر کے موقع پر بکری مین ز ہر ملایا اور آب مضافی اور صحاب کے سامنے پیش کیا، دیکھیں حدیث نمبر (١٠٨١٩)

اس مدیث کا درج ذیل ایک شاہد ہے، جوامام بخاری نے معلقا ذکر کیا اور امام بزار اور امام حاکم نے اس کوموصولا بیان کیا ہے:

سيده عائش كم إلى النَّبِيُّ عَلَى يَقُولُ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ: ((يَا عَائِشَةُ! مَا أَزَالُ أَجدُ أَلْهَ الطَّعَامِ الَّذِي أَكَلْتُ بِخَيْبَرَ فَهَذَا أَوَانُ وَجَدْتُ انْقِطَاعَ أَبْهَرِي مِنْ ذَٰلِكَ السُّمِّ-)) ..... ثي كريم مطيح ولي ألموت كي دوران فرمايا: "أع عائشه! ميس في جوز هريلا كهانا خيبر ميس كهايا تها، ميس جميشه اس كي "کلیف محسوں کرتار ہا اور اب اس زہر کی وجہ سے وہ وقت آگیا ہے کہ میری زندگی کی رگ کٹ گئے۔"

يَسْعًا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ قُتِلَ قَتْلا أَحَبُّ إِلَىَّ اس بات كى تونو بارقتمين أَمَّاوَن كه الله كرسول مَ اللَّهَ عَلَيْهِ مِنْ أَنْ أَحْلِفَ وَاحِدَةً أَنَّهُ لَمْ يُقْتَلْ، وَذٰلِكَ شهير بوع بي، مجھے بي بات اس سے زياده محبوب ہے كہ ميں ایک فتم اُٹھا کر یوں کہوں کہ آب شہید نہیں ہوئے ، اللہ تعالی نے آ ب سن کونی اور شہید بنایا ہے، حدیث کے ایک راوی اعمش کہتے ہیں جب میں نے اس بات کا ذکرایے شخ ابراہیم تیمی سے کیا تو انہوں نے کہا کہ علماء کا خیال ہے کہ یہودیوں نے رسول اللّٰہ مِلْشُوَلَالُمْ كُواورسىدِيّا ابوبكر خالتُنهُ كُوزِ ہر دیا تھا۔

(١١٠٢١) عَنْ عَبدِ اللَّهِ قَالَ: كَأَنْ أَحْلِفَ سيدنا عبدالله بن معود وَثَاثِدُ ع مروى ب، وه كمت بين بين بِأَنَّ اللُّهَ جَعَلَهُ نَبِيًّا وَاتَّخَذَهُ شَهِيدًا، قَالَ الْأَعْمَشُ: فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لِإِبْرَاهِيمَ، فَقَالَ: كَانُوا يَرَوْنَ أَنَّ الْيَهُودَ سَمُّوهُ وَأَبَا بَكُرِ (مسند احمد: ۱۳۹٤)

فواند: ..... سیدنا عبدالله بن مسعود مناتیهٔ کا نظریه بیتها که چونکه آب مشیر کی بیودیوں کے زہر کی وجہ ہے فوت موے میں، اس کے آپ مشار من شہید ہیں۔

#### ) Q Q (418) ( 10 - ELEXIFICATION ) ( 10 - ELEXIFICATION ) 11 ہجری کے واقعات

بَابُ مَا جَاءَ فِي إِحْتِضَارِهِ عِلَيْ وَمُعَالَجَتِهِ سَكَرَاتِ الْمَوْتِ وَتَخْييُرِهِ بَيْنَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاِخْتِيَارِهِ الرَّفِيْقَ الْآغُلٰى وَهُوَ آخِرُ مَاتَكُلُّمَ بِهِ

رسول الله طنط عَيْنَا كي وفات، آپ مِنْ عَلَيْهَا كاموت كے سكرات سے واسطہ برنا، نيز آپ مِنْ عَلَيْهَا كو دنیا اور آخرت میں ہے کسی ایک کے انتخاب کا اختیار دیئے جانے اور آپ کے رفیق اعلیٰ کومنتخب کرنے کا بیان اوراس بات کا ذکر کہ بیآ خری الفاظ تھے جوآب طفے ایم کی زبان مبارک سے ادا ہوئے

(١١٠٢٢) - حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ مُسْلِم سيده عائشه وَتَاتُعا عروى بي كدرسول الله مَضْفَيَوَمُ يَارول كو عَنْ مَسْرُوقِ عَنْ عَافِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ ﴿ انِ الفاظ كَمَاتِهُ وَمَ كَمَا كُرْتِ يَحْحُ: "أَذْهِب الْبَاسَ رَبَّ الله على وَأَنْتَ الشَّافِي لا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاءُ إِلَّا شِفَاءُ إِلَّا شِفَاءُ إِلَّا شِفَاوُكَ شِفَاءً لا يُغَادِرُ سَقَمًا" (اےلوگوں كےرب! يارى كودور فرما، شفاء عطا کر، تو ہی شفاء دینے والا ہے، تیری شفاء کے سوا کوئی شفاء نہیں، الی شفاء دے جو تمام بیاریوں کوختم کر دے۔) رسول الله مطبيعاتم جب مرض الموت ميں شديد بيار ہوئے تو میں آپ مشے تین کا ہاتھ تھام کراے آپ مشے تین کے جسد مبارک پر پھیرتی اور ان کلمات کو زبان سے ادا کرتی تھی۔ آب مُشْتِينًا نے مجھ سے اپنا ہاتھ چھڑایا ادر فرمایا ''اے میرے رب! میری مغفرت فرما اور مجھے رفیق اعلی کے ساتھ ملا دے۔'' امام احمد کے شخ ابومعاویہ نے کہا کہ سیدہ عائشہ وظامحہ نے بیان كياكهية خرى الفاظ تع، جويس في آب سي المنظمة الماسك امام احمد کے دوسرے استاذ ابن جعفر نے بوں کہا کہ نبی کریم طین و اینا ہاتھ اس ےجسم بر پھیرتے اور بیدعا فرماتے:"أَذْهِبْ ........."

سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي الضُّحٰي عَنْ مَسْرُوقِ عَنْ عَانِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُعَوِّذُ بهٰذِهِ الْكَلِمَاتِ: ((أَذْهب الْبَاسَ رَبَّ النَّاس! إشْفِ وَأَنْتَ الشَّافِي لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاؤُكَ شِفَاءً لا يُغَادرُ سَقَمًا ـ)) قَالَتْ: فَسَلَمًا ثَقُلَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ أَخَـٰ لْتُ بِيَـدِهِ فَجَعَلْتُ أَمْسَحُهُ بِهَا وَأَقُولُهَا، قَالَتْ: فَنَزَعَ يَدَهُ مِنِّى، ثُمَّ قَالَ: ((رَبِّ اغْفِرْ لِي وَٱلْحِفْنِي بِالرِّفِيقِ-)) قَالَ أَبُو مُعَاوِيَةً: قَالَتْ: فَكَانَ هٰذَا آخِرَ مَا سَمِعْتُ مِنْ كَلَامِهِ، قَالَ ابْنُ جَعْفَرِ: إِنَّ النَّبِيَّ عَلَى كَانَ إِذَا عَادَ مَريضًا مَسَحَهُ بِيَدِهِ وَقَالَ: ((أَذْهِبْ ١٨٦ ٢٨٢) (مسند احمد: ٢٨٦ ٢٤)

**فواند**: .....رفیق اعلی ہے مراد انبیاء، اصد قاء، شہداء ادر صلحاء میں ، جیسا کہ حدیث نمبر (۱۱۰۲۲) میں آرہا ہے۔ ابن الی ملیکہ سے مردی ہے کہسیدہ عائشہ والتھانے کہا رسول الله طن آیا کا انقال میرے گھر میں اور میری باری کے دن

(١١٠٢٣) عن ابن أبي مُلَيْكَةً قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ: مَاتَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي بَيْتِي

<sup>(</sup>١١٠٢٢) تخريج: أخرجه البخاري: ٥٧٤٣، ٥٧٥٠، ومسلم: ٢١٩١ (انظر: ٢٤١٨٢)

<sup>(</sup>١١٠٢٣) تخريج: أخرجه البخاري: ٤٤٥١، ومسلم: ٢٤٤٣ (انظر: ٢٤٢١٦)

# وي المالين ال

وَيَوْمِى وَبَيْنَ سَحْرِى وَنَحْرِى، فَلَا خَلَ الْمَالُدُ السَّدُ السَّخُ الْمَالُدُ وَمَعَهُ سِوَالْا رَطُبُ فَنَظَرَ إِلَيْهِ، فَظَنَنْتُ أَنَّ لَهُ فِيهِ وَطَيَّبَتُهُ ثُمَّ دَفَعْتُهُ إِلَيْهِ، فَظَنَنْتُ أَنَّ لَهُ فِيهِ وَطَيَّبَتُهُ ثُمَّ دَفَعْتُهُ إِلَيْهِ، فَاسْتَنَّ كَأَحْسَنِ مَا وَطَيَّبَتُهُ ثُمَّ دَفَعْتُهُ إِلَيْهِ، فَاسْتَنَّ كَأَحْسَنِ مَا وَطَيَّبَتُهُ ثُمْ مَسْتَنَا فَعْمُ، ثُمَّ ذَهَبَ يَرْفَعُهُ إِلَى وَاللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَسَقَطَ مِنْ يَدِهِ فَأَخَذْتُ أَدْعُو اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ فَسَقَطَ مِنْ يَدِهِ فَأَخَذْتُ أَدْعُو اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لِللَّهُ عَلَيْهِ عِبْرِيلُ عَلَيْهِ لِللَّهُ عَلَىء وَكَانَ هُو يَعْفُولُه بِعِجْرِيلُ عَلَيْهِ السَّمَاء وَكَانَ هُو يَعْفُولُه إِلَى السَّكُم ، وَكَانَ هُو يَعْفُولُه ذَلِكَ ، فَرَفَع بَصَرَهُ السَّكُم ، وَكَانَ هُو يَعْفِ وَلِيقِهِ إِلَى السَّمَاء وَقَالَ: ((الرَّفِيقُ الْأَعْلَى، فَلَهُ مُ اللَّهُ الَّذِي جَمَعَ بَيْنَ رِيقِى وَرِيقِهِ إِلَى السَّمَاء وَقَالَ: ((الرَّفِيقُ الْأَعْلَى، السَّمَاء وَقَالَ: ((الرَّفِيقُ الْأَعْلَى، السَّمَاء وَقَالَ: ((الرَّفِيقُ الْأَعْلَى، السَّمَاء وَقَالَ: ((الرَّفِيقُ الْأَعْلَى، فَرَاهُ مَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْذِي جَمَعَ بَيْنَ رِيقِى وَرِيقِهِ فَالْتَعْمَدُ لِلَهِ الَّذِى جَمَعَ بَيْنَ رِيقِى وَرِيقِهِ فَى الْمَالَ الْمُنَاد (مسند احمد: فَسَاد احمد: فِي آخِرِيوْمِ مِنْ أَيَّامِ الدُّنَيَاد (مسند احمد: فِي آخِر يَوْمٍ مِنْ أَيَّامِ الدُّنِيَاد (مسند احمد:

اوا، جبکہ آپ مطابع میرے سینداور گردن کے درمیان تھے، اس وقت ميرے بھائي سيدنا عبدالرحمٰن بن الي بكر زائنو آئے، ان کے یاس ایک تازہ مواک تھی، آپ سے ایک ان مواك كي طرف ديكها، من مجه كي كه آب مطيّ وَيَمْ كومواك کی ضرورت ہے۔ میں نے ان سے مواک لے کراسے چیایا اورجما ر کر ساف کر کے آپ مشکون کودی، آپ مشکون نے اس سے خوبصورت انداز ہے مسواک کی کہ میں نے بھی اس طرح خوبصورت اندازے آپ مضافیا کومواک کرتے نہیں ديكما قفا، كِم آب مِشْيَقِيْنِ وه مجمع بكران كك تو وه آب مضائل کے ہاتھ سے چھوٹ گئی، میں نے اسے اُٹھا یا اور میں اللہ تعالیٰ سے وہ دعا کرنے کی جو دعا جریل مَلْیناً آب مطالق کے لیے کیا کرتے تھے اور آپ مطابق کی جب مجھی بیار ہوتے تو وہی دعا بردھا کرتے تھے۔لیکن اس بیاری میں آپ نے وہ دعانہیں برهی تھی، آپ مطابق نے آسان کی طرف نظر أها كر فرمايا: "رفيق اعلى، رفيق اعلى. "اور ساته بي آب مطالع کی روح برواز اراحی، الله کابراشکرے، جس نے لعاب کے ساتھ جمع کر دیا۔

سیدنا انس مخافظ سے مروی ہے کہ جب رسول الله مضافظ ہے ہے موت کے آثار نمودار ہوئے، تو سیدہ فاطمۃ مخافظ بے اختیار کہنے گئیں: ہائے مصیبت! تو رسول الله مضافظ ہے نے فرمایا: '' بی ! تہارے باپ پر اب وہ وقت آ چکا ہے کہ اللہ تعالی قیامت تک کن کو بھی اس ہے مشنی نہیں کرے گا۔'' (١١٠٢٤) - عَنْ أَنْسِ قَالَ: لَمَّا قَالَتُ فَاطِمَةُ: ذَٰلِكَ يَعْنِى لَمَّا وَجَدَرَسُولُ اللهِ عَنْ كَرْبِ الْمَوْتِ مَا وَجَدَ، قَالَتْ اللهِ عَنْ كَرْبِ الْمَوْتِ مَا وَجَدَ، قَالَتْ فَاطِمَةُ: وَا كَرْبَاهُ! قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ ((يَا بُنَيَّةُ! إِنَّهُ قَدْ حَضَرَ بِأَبِيكِ مَا لَيْسَ الله بَيَارِكِ بُنَيَّةً! إِنَّهُ قَدْ حَضَرَ بِأَبِيكِ مَا لَيْسَ الله بُيَارِكِ مِنْ أَبِيكِ مَا لَيْسَ الله فَيَامَةِ عَنْ مِنْ الْقِيَامَةِ عَنْ (مسند

احمد: ۱۲٤٦١)

<sup>(</sup>١١٠٢٤) تخريج اسناده حسن، أخرجه ابن ماجه: ١٦٢٩ (انظر: ١٢٤٣٤)

المنافع المنا

(١١٠٢٥) - أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِى قَالَ: قَالَ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ: إِنَّ عَائِشَةً قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ وَهُوَ صَحِيحٌ يَقُولُ: ((إِنَّهُ لَمْ يُقْبَضْ نَبِيٌّ قَطْ، حَتْى يَرَى مَقْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ -)) ثُمَّ يُحَيَّا فَلَمَّا اشْتَكَى، وَحَضَرَهُ الْقَبْضُ، وَرَأْسُهُ عَلَى فَخْذِ عَائِشَةً، غُشِى عَلَيْهِ، فَلَمَّ الْفَاقَ شَخَصَ بَصَرَهُ نَحْوَ سَقْفِ الْبَيْتِ، ثُمَّ قَالَ: ((اللَّهُمَّ الرَّفِيقَ سَقْفِ الْبَيْتِ، ثُمَّ قَالِنَهُ: فَقُلْتُ: إِنَّهُ حَدِيثُهُ الْأَعْلَى -)) قَالَتْ عَائِشَةُ: فَقُلْتُ: إِنَّهُ حَدِيثُهُ اللَّاعْلَى -)) قَالَتْ عَائِشَةُ: فَقُلْتُ: إِنَّهُ حَدِيثُهُ النَّذِى كَانَ يُحَدِّثُنَا وَهُو صَحِيحٌ - (مسند

رَسُولَ اللّهِ عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ عَنْ يَقُولُ: ((مَا مِنْ نَبِيٍّ يَعْرَضُ اللّهِ عَنَّ اللّهُ نَيَا وَالْآخِرَةِ-)) قَالَتْ: فَلَمَّا مَرِضَ رَسُولُ اللهِ عَنَّ الْمُرَضَ اللّهِ عَنَّ اللّهُ عَنْ اللّهِ عَنْهُ الْمَرَضَ اللّهِ عَنْهُ الْمَرَضَ اللّهِ عَنْهُ يَقُولُ: ﴿مَعَ فِيهِ مَ أَخَذَتْهُ بُحَةٌ ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: ﴿مَعَ اللّهِ مِنَ النّبِينَ وَالشّهَدَاء وَالصّالِحِينَ - ﴾ اللّه عَلَيْهِم مِنَ النّبِينَ وَالشّهَدَاء وَالصّالِحِينَ - ﴾ قَالَتْ: فَعَلِمْتُ أَنَّهُ خُيرً والصّالِحِينَ - ﴾ قَالَتْ: فَعَلِمْتُ أَنَّهُ خُيرً والصّالِحِينَ - ﴾ قَالَتْ: فَعَلِمْتُ أَنَّهُ خُيرً والصّالِحِينَ - ﴾

سیدہ عائشہ و واقع سے مردی ہے کہ نی کریم میطانی جب تندرست سے تو فرمایا کرتے سے کہ 'نہر نی کا جنت میں جومقام ہے، اس کی دفات سے قبل اے وہ دکھا دیا جاتا ہے۔'' پھر اے دنیا اور آخرت میں سے کی ایک کے انتخاب کا افتیار دیا جاتا ہے، آپ میطانی آخر جب بیار ہوئے اور وفات کا وقت قریب آیا، اس وقت آپ میطانی آخر کا سرمبارک سیدہ عائشہ وفاتی کی ران پر تھا، آپ میطانی آخر پر خشی طاری ہوئی، پھر جب افاقہ ہوا تو آپ میطانی آخر کی حصت کی طرف نظر اُٹھائی اور فرمایا: ''اے اللہ! رفیق اعلی میں خشل ہونا چاہتا ہوں۔'' میں فرمایا: ''اے اللہ! رفیق اعلی میں خشل ہونا چاہتا ہوں۔'' میں جان گئی کہ بیائی بات پر عمل ہوا ہے، جو آپ میطانی آخر ہے ہے جو آپ میطانی آخر ہی صحت کے دنوں میں بیان کیا کرتے تھے۔

سیدہ عائشہ وظافہ سے مردی ہے، وہ کہتی ہیں: میں نے رسول اللہ منظ آیا کے کو رائے ساکہ 'جب بھی کوئی نبی بیار ہوتا ہے تو اے دنیا اور آخرت میں سے کی ایک کو منخب کرنے کا اختیار دیا جاتا ہے۔ ' جب رسول اللہ منظ آیا نم مرض الموت میں مبتلا ہوئے تو آپ منظ آیا نہ کو کھائی آئی، پھر میں نے آپ منظ آیا نہ کو کھائی آئی، پھر میں نے آپ منظ آیا نہ کو کھائی آئی، پھر میں نے آپ منظ آیا نہ کو کھائی آئی میں اللّٰه عَلَیْهِمْ مِن اللّٰه عَلَیْهِمْ مِن اللّٰه عَلَیْهِمْ مِن اللّٰه عَلَیْهِمْ مِن اللّٰہ اللّٰہ عَلَیْهِمْ مِن اللّٰہ اللّٰہ عَلَیْهِمْ کو دنیا اور انعام کیا۔ '' میں بیس کر جان گی کہ آپ منظ آیا کو دنیا اور انعام کیا۔ '' میں سے کی ایک کے انتخاب کا اختیار دیا گیا ( اور آپ منظ آیا نے آخرت کی ایک کے انتخاب کا اختیار دیا گیا ( اور آپ منظ آیا نے آخرت کی ایک کے انتخاب کیا ہے۔ )

فوائد: ....اس حدیث میں رفیق اعلی کی تفسیر بیان کی گئی ہے۔

<sup>(</sup>١١٠٢٥) تخريج: أخرجه البخارى: ٦٣٤٨، ٦٣٤٨، ومسلم: ٢٤٤٤ (انظر: ٢٤٥٨٣) (١١٠٢٦) تخريج: أخرجه البخارى: ٤٤٣٥، ومسلم: ٢٤٤٤ (انظر: ٢٦٣١٩)

### الرائين المنظم المنظم

سیدہ عائشہ وٹاٹھا سے مروی ہے کہ رسول الله مطفی آنی ( این حیات طیبہ میں) فرمایا کرتے تھے کہ''ہرنبی کی روح کچھ دہر کے لیے قبض کر کے اسے اس کا ثواب دکھانے کے بعداس کی روح کولوٹا دیا جاتا ہے، اور اسے اختیار دیا جاتا ہے کہ وہ اب دنیا اور آخرت میں ہے جس کا جا ہیں، انتخاب کرلیں۔'' مجھے آب مشخ الله المستحق مولى بدبات ياد تقى مرض الموت ك دوران میں آب منظمین کوایے سینے سے لگائے ہوئے تھی کہ آب مطاع الله كرون و حلك كى، من نے آب مطاع الله كى طرف دیکھا تو میں مجھی کہ آپ مشکوران وفات یا گئے ہیں، مجھے آب سے ایک کی فرمائی ہوئی بات یادآ می، میں نے آب مطاق ا ك طرف د يكها، آب مُنْ اللِّهُ كَاللَّهُ كَاللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ جَان منى كداب آب من الله مارااتخاب نبيس كري كر، آب من الله الله نِ فرمايا: ﴿مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ مِنَ النَّبِينَ وَالصِّدِيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. ﴾ "ان انبياء، اصدقاء، شداء اور صلحاء کے ساتھ، جن براللہ تعالی نے انعام

فواند: ..... سابقه دوتین احادیث میں اس حدیث کامضمون بیان کیا گیا ہے۔

(١١٠٢٨) ـ (وَعَنْهَا مِنْ طَرِيْقِ ثَانِ) قَالَتْ: كُنْتُ أَسْمَعُ لا يَمُوتُ نَبِيٌّ إِلَا خُيرَ بَيْنَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، قَالَتْ: فَأَصَابَتْهُ بُحَّةٌ فِي مَرَضِهِ اللَّذِي مَاتَ فِيهِ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: ﴿مَعَ اللَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِينَ وَالصَّدِيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ

کیا۔" آیت کے آخرتک۔

<sup>(</sup>١١٠٢٧) تخريج: اسناده ضعيف لانقطاعه، المطلب بن عبد الله لم يدرك عائشة، أخرجه ابن سعد: ٢/ ٢٢٩ (انظر: ٢٤٤٥٤)

<sup>(</sup>۱۱۰۲۸) تخریج: أخرجه البخاری: ۱۳۲۸، ۱۳۶۸، و مسلم: ۲۶۶۶ (انظر: ۲۵۷۰۱) کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

# 

وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا ﴾ فَظَنَنْتُ أَنَّهُ خُيًّا. (مسند احمد: ۲۶۲۲۰)

وَالصُّدْيقِينَ وَالشَّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولْيِكَ رَفِيقًا ﴾ ... "ان انبياء، اصدقاء، شهداء اورصلحاء كے ساتھ، جن یر الله تعالیٰ نے انعام کیا، بیلوگ بلحاظ رفاقت کے کتنے اچھے ہیں۔ ' پس میں جان گئ کہ آپ کو دنیا وآخرت میں ہے کی ایک کے انتخاب کا اختیار دے دیا گیا ہے۔

(١١٠٢٩) ـ (وَعَنْهَا أَيْضًا) قَالَتْ: رَآيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَعِنْدَهُ قَدَحٌ فِيْهِ مَاءٌ، فَيُدْخِلُ يَدَهُ فِي الْقَدَحِ، ثُمَّ يَمْسَحُ وَجْهَهُ بِالْمَاءِ، ثُمَّ يَقُولُ: ((اَللَّهُمَّ اَعِنَّى عَلَى سَكَرَاتِ الْمُوتِ -)) (مسنداحمد: 

سدہ عاکشہ و الله مطاق الله مع الله مع الله مطاق الله مطا کو دیکھا، یانی کا پیالہ آپ مطابقات کے قریب رکھا ہوا تھا، آپ مشکر آنا ہاتھ بیالے میں ڈال کراے کمیلا کر کے اپنے چرہ اقدس پر پھیرتے اور بیدعا کرتے جارہے تھے:''اَلمَا لُهُمَّ أَعِنُهِيْ عَلْمِي سَكَرَاتِ الْمَوْتِ "(احالله! موت كي شختیوں میں میری مددفریا۔)

> (١١٠٣٠) ـ (وَعَنْهَا أَيْنَا) قَلَتْ: تُوُفِّي رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهَ أَوْ قُبضَ أَوْ مَاتَ وَهُوَ بَيْنَ حَاقِمَتِينَ وَذَاقِنَتِي، فَلا أَكْرَهُ شِدَّةَ الْمَوْتِ لِلْ حَدِ آبَدًا بَعْدَ الَّذِي رَآيْتُ بِرَسُوْلِ الله على ومسند احمد: ٢٤٩٨٧)

سیدہ عائشہ وفاتھ سے مروی ہے کہ رسول الله مضَّقَوَّم کی وفات اس حال میں ہوئی کہ آپ مشاکل میرے سینہ اور گردن کے درمیان تھے، جونکہ میں نے رسول الله مطاع آیا کی حالت نزع کی شدت کو دیکھا ہے، لہذا اب میں کسی کے لیے موت کی مختی کونایسندنہیں کرتی۔

**فوائد: .....** حالت نزع میں آ دمی کا شدت کا سامنا کرنا، اس میں انبیاءاور صالحین بھی مبتلا ہو جاتے ہیں،لہذا نعوذ بالله بیکوئی ایسی چزنہیں ہے،جس کی وجہ سے میت کے بارے میں سوئے ظن ہونے گئے۔

(١١٠٣١) ـ إِسْرَاهِيمُ بْنُ خَالِدِ قَالَ: ثَنَا رِبَاحٌ رباح مردى ب، وه كمت بين: مين في معر ب دريافت قَالَ: قُلْتُ لِمَعْمَر: قُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ ﴿ كَيا: آيا رسولِ اللَّهِ ﷺ كا انْقالِ اس حال ميں بوا تھا كه جَالِسٌ؟ قَالَ: نَعَمْ و مسند احمد: ٢٦٨٨٣) آب مُشَاكِمَة بيتْ موت تقي انهول ني كها: جي مال -

فوائد: ..... سیده عائشہ بنائی ہے مروی ہے کہوہ نبی کریم مضائی کی وفات سے بالکل پہلے آپ مشائی کے قریب ہوئیں، جبکہ آپ منتظ آنیا نے سیدہ کے ساتھ ٹیک لگا رکھی تھی،اس وقت آپ منتظ تیا نے پیر مارہے تھے: "اَلسلْهُ مَّ

<sup>(</sup>١١٠٢٩) تخريج: اسناده ضعيف لجهالة حال موسى بن سرجس أخرجه ابن ماجه: ٦٦٣ ((انظر: ٢٤٣٥٦)

<sup>(</sup>١١٠٣٠) تخريج: أخرجه البخارى: ٢٤٤٨(انظر: ٢٤٤٨٢)

<sup>(</sup>۱۱۰۳۱) تخریج: خبر صحیح (انظر: ۲۶۳۵۱)

﴿ ﴿ مَنْ الْمُهَا الْمُهَا الْمُهَا اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ

آپ مضایم نے اس انداز میں فیک لگائی ہوگی کداس پر بیضنے کا اطلاق بھی کیا جا سکتا ہوگا۔

(۱۱۰۳۲) - عَنْ عَائِشَةَ وَ اللّهِ عَلَى رَسُولِ اللّهِ عَلَىٰ خَمِيْصَةٌ سَوْدَاءُ حِيْنَ اللّهِ عَلَى رَسُولِ اللّهِ عَلَى خَمِيْصَةٌ سَوْدَاءُ حِيْنَ اللّهِ عَلَى رَسُولِ اللّهِ عَلَى أَنَّتُ: فَهُوْ يَضَعُهَا مَرَةً عَلَى وَجْهِهِ وَمَرَّةً يَكُشِفُهَا عَنْهُ وَيَقُولُ: عَلَى وَجْهِهِ وَمَرَّةً يَكُشِفُهَا عَنْهُ وَيَقُولُ: (فَاتَسَلَ اللّهُ قَوْمًا اتّتَحَدُّوا قُبُورَ آنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ - () يُحَرِّمُ ذَلِكَ عَلَى أُمَّتِهِ - (مسند احمد: ۲۱۸۸۲)

(۱۱۰۳۳) ـ (وَعَنْهَا أَيْضًا) أَنَّ النَّبِيَ ﷺ حِيْنَ تُوفِّنَ سُجِّى بِنَوْبِ حِبَرَةٍ ـ (مسند احمد: ۲۵۰۸۸)

(١١٠٣) - (وَعَنْهَا أَيْضًا) قَالَتْ: قُيِضَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ وَرَأْسُهُ بَيْنَ سَحْرِي وَنَحْرِيْ، قَالَتْ: فَلَمَّا خَرَجَتْ نَفْسُهُ لَمْ اَجِدْ اَطْيَبَ مِنْهَا - (مسند احمد: ٢٥٤١٧) اَجِدْ اَطْيَبَ مِنْهَا - (مسند احمد: ٢٥٤١٧) عَدى عَائِشَةَ، فَأَخْرَجَتْ إِلَيْنَا إِزَارًا عَلِيظًا عَدى عَائِشَةَ، فَأَخْرَجَتْ إِلَيْنَا إِزَارًا عَلِيظًا مِمَّ صُنِعَ بِالْيَمَنِ، وَكِسَاءً مِنَ الَّتِي يَدْعُونَ وَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَبِضَ فِي هٰذَيْنِ التَّوْبَيْنِ -رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَبِضَ فِي هٰذَيْنِ التَّوْبَيْنِ -(مسند احمد: ٢٥٥١١)

سیدہ عائشہ وہ من سے مروی ہے کہ رسول اللہ مضافیۃ کی بیاری شدت اختیار کر گئی، آپ مشافیۃ ایک سیاہ چاور زیب تن کیے ہوئے تھے، آپ مشافیۃ کہ اسے اپنے چہرے پر ڈالتے اور کھی ہٹا لیتے اور فرماتے: "اللہ ان لوگوں کو ہلاک کرے، جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو بجدہ گا ہیں بنا لیا۔" دراصل جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو بجدہ گا ہیں بنا لیا۔" دراصل آپ مشافیۃ نیارشاد فرما کر اپنی امت کے لیے اس کام کوحرام قراردے رہے تھے۔

سیدہ عائشہ واللہ سے مروی ہے کہ جب رسول الله مطاقی کا انقال ہوا تو آپ مطاقی آل کوایک دھاری دار چادر میں ڈھانپ دیا گیا۔

سیدہ عائشہ نظافی سے مروی ہے کہ رسول اللہ مطبطی آنے کا انتقال اس حال میں ہوا تھا کہ آپ مطبطی آنے کا سر مبارک میرے سینے اور گردن کے درمیان تھا، جب آپ مطبط آنے آئے کی روح پروراز کر گئی تو اس سے عمدہ کیفیت میں نے کسی کی نہیں دیکھی۔

سیدنا ابو بردہ زخائن سے مردی ہے، وہ کہتے ہیں: میں سیدہ عائشہ رخائن کی خدمت میں گیا، انہوں نے ہمیں یمن میں تیار مونے والی ایک موثی می چادر اور ایک ایسی چادر نکال کر دکھائی جمعے تم لوگ'' مُسلَبَ سَنَدَ "کہتے ہواور کہا: رسول اللہ مِشْطَعَیْن کا انقال ہوا تو آپ مِشْطَعَیْن ہیدو چادریں زیب تن کئے ہوئے

<sup>(</sup>١١٠٣٢) تخريج: أخرجه البخاري: ٣٤٥٣، ٣٤٥٣، ومسلم: ٥٣١ (انظر: ٢٦٣٥٠)

<sup>(</sup>١١٠٣٣) تخريج: أخرجه البخاري: ٥٨١٤، ومسلم: ٩٤٢ (انظر: ٢٤٥٨١)

<sup>(</sup>١١٠٣٤) تخريج: اسناده صحيح على شرط الشيخين (انظر: ٢٤٩٠٥)

<sup>(</sup>۱۱۰۳۵) تخریج: اخرجه البخاری: ٥٨١٨، ومسلم: ٢٠٨٠ و ابو داود!: ٣٦٦ (انظر: ٩٩٧)) کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

# المرك المرك

فواند: ..... ''مُلَبَّدَة''ے مرادوہ كيرا ہے، جس كو پيندلگا ہوا ہو۔

(١١٠٣٦) عَنْ عَانِشَةَ عَنِ النَّبِي فَيْ قَالَ: سيده عائش وَلَيْ اللهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِي مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِن ((إِنَّهُ لَيْهَ وَنُ عَلَى أَنَّى رَأَيْتُ بَيَاضَ كَفُ " "مير \_ لي سام المينان بخش ب كه مين في عائش كي تقيل عَانِشَةَ فِي الْجَنَّةِ \_)) (مسند احمد: ٢٥٥٩٠) كي سفيري جنت مين ريمسي ہے''

فواند: ....اس موضوع سے متعلقہ درج روایت سیح ب:

سيده عائشه وللفي عمروى ب، وه كهتى بين: رسول الله من الله من محمد عن مايا: ( (إنَّ لَهُ لَيْهُوَّ لُ عَلَى الْمُوتُ أَنْ أُرِيتُكِ زَوْجَتِني فِي الْجَنَّةِ - )) ..... مجمد برموت كى ختيال اس بنابر آسان مورى بين كرتم جنت مين مجهدا بي بوي دکھائي دے ربي ہو'' (منداحمہ: ۱۳۸/۱۳۸)

اس میں سیدہ عائشہ و الله کا کھیم منقبت بیان کی گئی ہے کہ وہ جنت میں ند صرف آپ مشکر کیا ہی بیوی ہوں گے، بلکہ آپ مٹنے آیا اس چیز پراتنے خوش ہیں کہ آپ مٹنے آیا کوموت کے سکرات اور سختیاں ہلکی محسوس ہوری ہیں۔ بَابُ مَا جَاءَ فِي تَأْثِيرِ وَفَاتِهِ عَلَى أَصْحَابِهِ وَأَل بَيْتِهِ فَقَالَهُمْ وَدَهُشَتِهِمُ عِندَ قَبُض رُوحِهِ وَبُكَاءِ هِمُ لِذَٰلِكَ وَتَقُبِيُلِ آبِي بَكُرِ إِيَّاهُ بَعُدَ مَوْتِهِ عِيُّكُ

صحابہ کرام اور اہل بیت پر آپ ملتے میں فات کا اثر ، آپ ملتے میں کی روح قبض ہونے پر ان کے دہشت زدہ ہونے ،رونے اور آپ منتے میٹے کے انتقال کے بعد سیدنا ابو بکر زمائنی کا آپ منتے میتے کے

بوسه دينے كابيان

(١١٠٣٧) عُنْمَانُ بْنُ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ سيدتا عثمان بن عفان فِلْتَهُ سے مروى ہے كہ جب ني عَنْسهُ يُحَدُّثُ: أَنَّ رِجَالًا مِنْ أَصْحَابِ ﴿ كُرِيمُ مِنْ النَّالُ مِوا تُو لِعِصْ صَحَابِ بِراس كا شديد الرّبوا اور قریب تھا کہ ان میں سے بعض کی حالت غیر ہو جاتی ،سیدنا عثان خاتیز کہتے ہں: میں بھی ایسے ہی لوگوں میں سے تھا، میں ایک مکان کے سائے میں بیٹھا تھا، سیدنا عمر زناٹنڈ میرے پاس سے گزرے، انہوں نے مجھے سلام کہا، لیکن مجھے ان سے گزرنے اور سلام کہنے کاعلم ہی نہیں ہوا، سیدنا عمر بھائند نے جا كرسيدنا ابوبكر وظائفة سے شكايت كى اوركها: كياب بات آب كے لي تعجب أنكيز نهيس كه ميس سيدنا عثمان والله ك ياس سے كزرا،

النَّبِي ﷺ حِينَ تُوفِّيَ النَّبِيُّ ﷺ حَزِنُوا عَـلَيْهِ، حَتْى كَادَ بَعْضُهُمْ يُوسُوسُ، قَالَ عُشْمَانُ: وَكُنْتُ مِنْهُمْ فَبَيْنَا أَنَا جَالِسٌ فِي ظِلِّ أَطُم مِنَ الْآطَامِ، مَرَّ عَلَيَّ عُمَرُ رَضِيَ اللُّهُ عَنْهُ فَسَلَّمَ عَلَىَّ فَلَمْ أَشْعُرْ أَنَّهُ مَرَّ وَلَا سَلَّمَ، فَانْطَلَقَ عُمَرُ حَتَّى دَخَلَ عَلَى أَبِي بَكْر رَضِي اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ لَهُ: مَا يُعْجِبُكَ

(١١٠٣٦) تخريج: اسناده ضعيف لجهالة مصعب بن اسحاق (انظر: ٢٥٠٧٦)

(١١٠٣٧) تخريج: المرفوع منه صحيح بشواهده، أخرجه البزار: ٤، وابويعلى: ١٠ (انظر: ٢٠)

الرائيل المرابع المائيل المرابع المرا

میں نے انہیں سلام کہا، کیکن انہوں نے سلام کا جواب تک نہیں دیا۔سیدنا ابوبکر زمانین خلیفہ منتخب ہو چکے تھے، وہ دونوں میرے یاس آئے، دونوں نے مجھے سلام کہا اور پھرسید تا ابو بکر وہائن نے کہا: تمہارے بھائی عمر بھائن نے میرے یاس آ کر شکایت کی ہے کہ وہ تمہارے یاس سے گزرے ادر سلام کہا، مگر آ ب نے انہیں سلام کا جواب نہیں دیا، اس کی کیا وجہ تھی؟ میں نے عرض کیا: میں نے تو ایبا کیا ہی نہیں، سیدنا عمر والنونے کہا: کیوں نہیں؟ الله کی قتم إیس نے سلام کہا ہے اور آپ نے جواب نہیں دیا، اے بنوامیہ! بہتمہاری متکبرانہ عادت ہے، میں نے عرض كيا:الله ك قتم المجھ تو ية بى نہيں كه آب ميرے ياس سے گزرے ہوں یا سلام کہا ہو۔سیدنا ابو بکر وہائند نے کہا: عثمان وہائند درست كمت بين، آب كورسول الله مطيعة في جدائى كاعم تفا، اس لیے آپ ادھر توجہیں دے سکے، میں نے بھی کہا: جی ہاں ایسے ہی ہے، انہوں نے کہا، کیا ؟ سیدنا عثان دی مین نے کہا:اللہ تعالیٰ نے اینے نبی کوموت دے دی اور ہم آپ سے بیتو دریافت ہی نہیں کر سکے کہ قیامت کے دن اللہ کے عذاب سے نحات کسے ہوگ؟ سیدنا ابو بر زمان نے کہا: میں آپ مشاہ آیا ے اس بارے میں دریافت کر چکا ہوں، پس میں اٹھ کران کی طرف گيا اور كها: ميرے مال باب آب بر فدا مون! واقعي آب ہی اس بات کو دریافت کرنے کے زیادہ حق دار تھے، سیدنا ابو بكر والنفيز نے كہا: میں نے در مافت كما تھا كہ اے اللہ كے رسول! قیامت کے دن اللہ کے عذاب سے نجات کیونکر ہوگی؟ کے سامنے پیش کیا تھا، گراس نے اسے قبول نہیں کیا تھا، جوآ دی بھی میری طرف ہے اس کلمہ کو قبول کر لے بینی اس کا ولی طور سر اقرارکر لے تو یمی کلمہ ( توحید ) اس کی نجات کا ذریعہ ہوگا۔''

أَنِّي مَرَرْتُ عَلَى عُثْمَانَ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَسُرُدُّ عَلَيَّ السَّلَامَ، وَأَقْبَلَ هُوَ وَأَبُّو بَكْرِ فِي وِلايَةِ أَبِي بِكُرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حَتَّى سَلَّمَا عَلَىَّ جَمِيعًا، ثُمَّ قَالَ أَبُو بَكُر: جَائِنِي أنحُوكَ عُمَرُ فَذَكَرَ أَنَّهُ مَرَّ عَلَيْكَ فَسَلَّمَ فَلَمْ نَـرُدُ عَلَيْهِ السَّلامَ، فَمَا الَّذِي حَمَلَكَ عَلَى ذٰلِكَ؟ قَالَ: قُلْتُ: مَا فَعَلْتُ، فَقَالَ عُمَرُ: مُلَى وَاللَّهِ! لَقَدْ فَعَلْتَ وَلَكِنَّهَا عُبُيَّتُكُمْ يَا يَنِي أُمَيَّةً، قَالَ: قُلْتُ: وَاللَّهِ مَا شَعَرْتُ أَنَّكَ مَرَرْتَ وَلا سَلَّمْتَ، قَالَ أَبُو بِكُر: صَدَقَ عُشْمَانُ وَقَدْ شَغَلَكَ عَنْ ذٰلِكَ أَمْرٌ، فَقُلْتُ: أَجَلْ، قَالَ: مَا هُوَ؟ فَقَالَ عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: تَوَفَّى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ نَبِيَّهُ عَلَى قَبْلَ أَنْ نَسْأَلَهُ عَنْ نَجَاةِ هٰذَا الْأَمْرِ، قَالَ أَبُو بَكُر: فَدْ سَأَلْتُهُ عَنْ ذٰلِكَ، قَالَ: فَقُمْتُ إِلَيْهِ، فَـقُلْتُ لَهُ: بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي أَنْتَ أَحَقُّ بِهَا، فَالَ أَبُو بَكُر: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا نَجَاةُ هذَا الْأَمْرِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ((مَنْ قَبلَ مِنِّي الْكَالِمَةُ الَّتِي عَرَضْتُ عَلَى عَمِّي فَرَدَّهَا عَلَيَّ فَهِيَ لَهُ نَجَاةً \_)) (مسند احمد: (Y ·

#### 11 جري كرواتعات كروي N. S. (426) ( 10 - Chierian Million ) ( 10 -

فسواند: ..... ني كريم مضايمة كي نبوت ورسالت، قيادت وسيادت، صحلبه كرام كا پاس ولحاظ، بآسراافرادكي کفالت، اینے جانثاروں کی محبتوں کا مرکز اوران کے تعلق کامحور، غرضیکہ آپ مشے آیا اسنے اوصاف سے متصف تھے کہ صحابہً ہوگی کداب کیا کریں ہے، اب کیے زندگی گزاریں ہے، جمگسار قائد کے بغیر زندگی سے کیے لطف اندوز ہوں ہے.....

> (١١٠٣٨) عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ، أَنَّ أَبْتَاهُ امِنْ رَبِّهِ مَا أَدْنَاهُ ، يَا أَبْتَاهُ ! إِلَى جِبْرِيلَ أَنْعَاهُ ، يَا أَبْتَاهُ الجَنَّةُ الْفِرْدَوْسِ مَأْوَاهُ. (مسند احمد: ۱۳۰۲۲)

(١١٠٣٩) (وَعَنْهُ أَيْضًا) أَنَّ أُمَّ أَيْمَنَ بَكَتْ لَمَّا قُبِضَ رَسُولُ اللهِ عَلَى فَقِيلَ لَهَا: مَا يُبْكِيكِ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَتْ: إنِّي قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ النَّبِيِّ اللَّهِ سَيَمُوتُ، وَلَكِن إِنَّمَا أَبْكِي عَلَى الْوَحْيِ الَّذِي رُفِعَ عَنَّا۔ (مسند احمد: ۱۳۲٤۷)

(١١٠٤٠) عَنْ يَحْيَ بِن عَبَّدِ بِن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ اَبِيْهِ عَبَّادٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَائِشَةً تَفُولُ: مَاتَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بَيْنَ سَحْرَى وَنَحْرِي وَفِي دَوْلَتِي لَمْ أَظْلِمْ فِيْهِ أَحَدًا، فَمِنْ سَفَهِي وَحَدَاثَةِ سِنِّي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عِلْمَا قُبِضَ وَهُوَ فِي حِجْرِي، ثُمَّ وَضَعْتُ رَأْسَهُ عَلَى وسَادَةِ، وَقُلْمُتُ ٱلْتَدِمُ مَعَ النِّسَاءِ وَأَضْرِبُ وَجُهِيْ لِهِ (مسند احمد: ٢٦٨٨)

سیدنا انس بن مالک ڈاٹٹو سے مروی ہے کہ رسول اللہ مضافقاً فَ اطِمةَ بِكُتْ رَسُولَ اللهِ عِلْ فَقَالَتْ: يَا كَل وفات يرسيده فاطمه وَالله اردت موس كهدري تقى: اے میرے ابا جان! آپ این رب کے کس قدر قریب بھنے مكے، اے ميرے ابا جان! ميں جريل كو آپ كى موت كى خبر دول گی، اے میرے ابا جان! جنت الفردوس آپ کا ٹھکا تا ہے۔ سیدنا انس و الله سے مردی ہے کہ جب اللہ کے رسول منظم الله کی وفات ہوئی تو سیدہ ام ایمن وظافی رونے لگیں، ان سے کہا كيا كه آب الله ك رسول مضافية بركيون كريد كرتى جن؟ انھوں نے کہا: میں بوتو جانتی ہی تھی کہ اللہ کے رسول مشاکراتے کا عنقریب انقال ہو جائے گا،لیکن میں تو اس لیے رور ہی ہوں كداب وى كاسلسلەمنقطع موكيا ہے۔

سیدہ عائشہ والٹھا سے مروی ہے،انھوں نے کہا: اللہ کے رسول مشی کے درمیان میری گردن اور سینے کے درمیان میری ہی باری کے دن ہوا، میں نے اس دن کسی سے پچھ بھی زیادتی نہیں کی، یہ میری تاسمجی اور نوعمری تھی کہ میری کود میں رسول الله منظور فوت ہوئے۔ مجر میں نے آپ شکور کا س مبارک تکیہ مر رکھ دیا اور میںعورتوں کے ساتھ مل کر رونے لگی اورایے چبرے پر ہاتھ مارنے گی۔

<sup>(</sup>١١٠٣٨) تخريج: أخرجه البخارى: ٢٦٤٤ (انظر: ١٣٠٣١)

<sup>(</sup>١١٠٣٩) تخريج: أخرجه ٢٤٥٤ (انظر: ١٣٢١٥)

<sup>(</sup>١١٠٤٠) تخريج: اسناده حسن، أخرجه ابويعلى: ٢٦٣٤٨ (انظر: ٢٦٣٤٨)

# المناه المراكب المناه المناه

فسوائد: ..... چېرے پر ہاتھ مارنے سے مراد پیٹیانہیں ہے، دوسرے صحابہ کرام نگانگتیم کی طرح غمز دہ ہونے کے علاوہ سیدہ عائشہ وٹاٹھیا کی بعض خصوصی چیزیں ان کے غم میں اضافہ کر رہی تھیں، وہ آپ مطفظ آیا ہم کسب سے زیادہ بحبوب بیوی تھیں اور ابھی تک وہ اٹھارہ برس کی تھیں، اس لیے وہ شدتِ غم میں مبتلا ہو گئیں اور اس کیفیت میں انھوں نے اپنے ہاتھ اپنے چبرے سے اس طرح مس کیے ہوں گے کہ یہ ممنوعہ صورت نہیں بنتی ۔

(۱۱۰٤۱) عن عَائِشَة ، أَنَّ أَبَا بِكُرِ دَخَلَ عَلَى النَّبِيِّ فَعَهُ بَيْنَ عَلَى النَّبِيِّ فَوَضَعَ فَمَهُ بَيْنَ عَلَى النَّبِيِّ وَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى صُدْغَيْهِ ، وَقَالَ عَيْنَيْهِ ، وَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى صُدْغَيْهِ ، وَقَالَ وَانَبِيَّاهُ ، وَاصَفِيًّاهُ و (مسند احمد: ۲٤٥٣٠)

الصَّدُينَ دَخَلَ عَلَيْهَا فَتَيَمَّمَ النَّبِيِّ فَهُ وَهُوَ الصَّدُينَ دَخَلَ عَلَيْهَا فَتَيَمَّمَ النَّبِيِّ فَهُ وَهُوَ مُسَجَّى بِبُرْدِ حِبَرَةِ فَكَشَفَ عَنْ وَجْهِ، ثُمَّ أَكُبَّ عَلَيْهِ فَقَبَّلَهُ وَبَكَى، ثُمَّ قَالَ: بِأَبِى وَأُمِّى وَاللَّهِ! لا يَجْمَعُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْكَ مَوْتَتَيْنِ أَبَدًا، أَمَّا الْمَوْتَةُ الَّتِي قَدْ كُتِبَتْ عَلَيْكَ فَقَدْ مِتَهَا. (مسند احمد: ٢٥٣٧٥)

سیدہ عائشہ زبانٹھا سے مروی ہے کہ نبی کریم مضافیآ کی وفات کے بعد سیدنا ابو بکر زبانٹھ آپ مضافیآ کے پاس آئے اور اپنا منہ آپ مشافیق کے پاس آئے اور اپنا منہ آپ مشافیق کی دونوں آئھوں کے درمیان اور اپنے ہاتھ آپ مشافیق کی کنپٹیوں پررکھ اور کہا: ہائے میرے نبی اہائے میرے نبی اہائے میرے خیل اہائے اللہ کے متحب نبی۔

سیدہ عائشہ نوائنہا سے مروی ہے کہ (نی کریم مضافیۃ کے انتقال کے بعد) سیدنا ابو بکر زوائنہ ان کے ہاں آئے اور سیدھے نی کریم مضافیۃ کی طرف گئے، آپ مضافیۃ پر دھاری دار چاور دالی گئی تھی، انہوں نے آپ مضافیۃ کے چبرہ انور سے کپڑا ڈالی گئی تھی، انہوں نے آپ مضافیۃ کے جبرہ انور سے کپڑا بٹایا، آپ مضافیۃ کے اوپر جھک گئے، آپ مضافیۃ کے اور دور نے گئے، آپ مضافیۃ پر فدا اور راں آپ مضافیۃ پر فدا ہوں، اللہ کی قتم! اللہ تعالی آپ مضافیۃ پر دوموتیں بھی بھی جمع نہیں کرے گا، پہلی موت جو آپ مضافیۃ بر دوموتیں بھی بھی وہ نہیں کرے گا، پہلی موت جو آپ مضافیۃ بر دوموتیں بھی بھی آپ مقدرتھی وہ نہیں کرے گا، پہلی موت جو آپ مضافیۃ بر دوموتیں بھی بھی آپ نے مقدرتھی وہ اپ مضافیۃ بر آپ بھی ہے۔

فواند: ..... موت ایک الی حقیقت ہے کہ کی نے بھی اس کا انکارنہیں کیا اور ہرادنی واعلی اس میں مبتلا ہو کر رہے گا،ای قانون قدرت کے تحت رسول الله ملط تائی نے بھی موت قبول کرنی تھی۔

سیدنا ابن عباس بنالٹو بیان کرتے تھے کہ سیدنا ابو بکر بڑالٹو مسجد میں داخل ہوئے، وہاں سیدنا عمر بڑالٹو لوگوں سے محو کلام تھے، سیدنا ابو بکر وہائٹو آگے جلتے گئے، یہاں تک کہ وہ سیدہ عائشہ وہالٹوہا

(١١٠٤٣) - عَسنْ أَبِى سَلَمَةَ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يُحَدُّثُ: أَنَّ أَبَا بَكُر الصِّدِّيقَ دَخَلَ الْمَسْجِدَ، وَعُمَرُ

<sup>(</sup>١١٠٤١) تخريج: اسناده حسن ، أخرجه الترمذي في "الشمائل": ٣٧٣ (انظر: ٢٤٠٢٩)

<sup>(</sup>١١٠٤٢) تخريج: أخرجه البخاري: ١٢٤١، ١٢٤٢، ٤٥٢ (انظر: ٢٤٨٦٣)

<sup>(</sup>۱۱۰٤۳) تخریج: اسنادہ صحیح علی شرط الشیخین، أخرجه عبد الرزاق: ۲۷۷۶ (انظر: ۳۰۹۰) کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

### الموالية المراجنين من المراجنين من المراجنين ( أب المراجنين من المراجنين ( أب المراجنين من المراجنين ( أب المراجنين من المراجنين المراجن المراجنين المراجن المراجن

کے گھر داخل ہو گئے، جہاں رسول الله مشاہ کیا انقال ہو چکا تھا، آپ مضائل کوایک دھاری دار جادر سے ڈھانیا گیا تھا، انہوں نے آپ مطاعی کے چرہ اقدی سے کیڑا ہٹا کر نی كريم من كالم المنازم كالحرف ديكها اور بوسه دين كے ليے ينچ كو جَعَك اور چركها: الله كى فتم االله تعالى آب مَشْطَوَيْ ير دو موتوں کو جمع نہیں کرے گا۔ آپ مشکھیا پر وہ موت طاری ہو چی ہے،جس کے بعد آپ مشیقی پرموت طاری نہیں ہوگی۔

يُحَدِّثُ النَّاسَ، فَمَضٰى حَتَٰى أَتَى الْبَيْتَ الَّـذِي تُـوُفِّيَ فِيهِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَهُوَ فِي بَيْتِ عَائِشَةً ، فَكَشَفَ عَنْ وَجْهِهِ بُرْدَ حِبَرَةٍ كَانَ مُسَجِّى بِهِ، فَنَظَرَ إِلَى وَجُهِ النَّبِيُّ عِلْمَا ثُمَّ أَكَبَّ عَلَيْهِ يُقَبِّلُهُ ، ثُمَّ قَالَ: وَاللَّهِ! لا يَجْمَعُ اللُّهُ عَلَيْهِ مَوْتَنَيْنِ، لَقَدْ مِتَّ الْمَوْتَةَ الَّتِي لَا تَمُوتُ يَعْدَهَا له (مسند احمد: ٣٠٩٠)

# ٱبُوَابُ مَا جَاءَ فِي غُسُلِهِ وَكَفُنِهِ وَالصَّلَاةِ عَلَيْهِ وَدَفُنِهِ آپ طلط اللے اللہ کا بیان کا بیان میں کا بیان

### بَابُ مَا جَاءَ مِنُ ذٰلِكَ مُشُتَركًا ان احادیث کا بیان، جن میں ان سب چیزوں کا ذکر ملتا ہے۔

(١١٠٤٤) ـ عَن ابْسِ عَبِّاس قَالَ: لَمَّا سيدناعبدالله بن عباس وَاللهُ عَروى بي كدرسول الله مِنْ اللهُ اَجْتَمَعَ الْقَوْمُ لِغُسُلِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَكَيْسَ ﴿ كُوتُسِلِ دِينَ كَ لِي لُوَّكَ جَمَّ مِوحٌ، كُمْرِ مِن آبِ مِنْ اَبَالِيَا اللَّهِ ك الل خانه، آب م المنظورة ك جياسيدنا عباس بن عبدالمطلب، الْسَمُسطَّدِلِسِ، وَعَلِي بُنُ أَبِي طَالِبِ، سيدناعلى بن الي طالب،سيدنا فضل بن عباس،سيدنا فيم بن عماس، سدنا اسامه بن زيد بن حارثه رفخائييم اجمعين اوران كا غلام سيدنا صالح فالنوع تنع، بيالوك جب آب منطق الم كوعسل دے کے لیے جمع ہوئے تو دروازہ کے باہر سے بنوعوف بن خزرج کے ایک فروسید تا اوس بن خولی انصاری بدری و الله انتخاب نے سيدناعلى بن ابي طالب خافئة كوآ واز ديتے ہوئے كہا: اے على! میں آپ مشنی آین کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، ہمارا بھی رسول الله من ورق اور حصد ب-سيدنا على من الله عن ان س كها: اندرآ جاؤ، سووہ اندرآ گئے، وہ رسول اللّٰہ پیشنگانے کے مسل کے

فِي الْبَيْتِ إِلَّا أَهْلُهُ عَمُّهُ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ وَالْـفَضْلُ بْنُ الْعَبَّاسِ، وَقُثُمُ بْنُ الْعَبَّاسِ، وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدِ بْن حَارِثَةَ، وَصَالِحٌ مَوْلاهُ، فَلَمَّا اجْتَمَعُوا لِغُسْلِهِ نَادَى مِنْ وَرَاءِ الْبَابِ أُوسُ بِنُ خَوْلِيٍّ نِ الْأَنْصَارِيُّ، ثُمَّ أَحَدُ بَنِي عَوْفِ بن الْخَزْرَجِ، وَكَانَ بَدْرِيًّا عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَهَالَ لَهُ: بَا عَلِيُّ نَشَدْتُكَ اللَّهَ! وَحَظَّنَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عِنْ قَالَ: فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ: ادْخُلْ، (10 ) (129) (429) (10 ) (129) (129) (10 ) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129)

موقع پر حاضررہے، لیکن آپ ملتے اللہ الکھنے کوشس دینے میں شریک آب مضائلاً كوسيدنا على ذالله نے اپنے سینے سے لگا لیا،سیدنا عباس، سيدنا فضل اور سيدنا تحم وكأنشيم ، سيدنا على بن ابي سيدنا اسامه بن زيداوران كاغلام سيدنا صالح وثاثثنا ياني والت ادرسیدناعلی بڑائنڈ آپ مشکے کیا کوشس دیتے، عام طور پر فوت ہونے والوں کے جسم میں جو ناروا باتیں دیکھی جاتی ہیں، آپ مطاعی میں کوئی ایس چیز نظر نہیں آئی، سیدنا علی زائٹونا آب الشيئة كونسل دية جات اوركت: ميرے مال باپ آب مضايد پر فدا مول، آپ مضايد اين زندگي مي اور زندگي کے بعد بھی کس قدر یا کیزہ ہیں، آپ مشافقاً کو بیری کے ہے ملے یانی سے عسل دیا گیا۔ یہاں تک کہ وہ لوگ جب رسول آپ مِشْ وَنَا كُ مِهم كُوخْتُكُ كِيا، كِيم آپ مِشْ وَمِينَا كَ ساتھ وہ سارے کام کئے گئے جومیت کے ساتھ کئے جاتے ہیں، پھر آب مضافین کوتین کیروں میں داخل کیا گیا، ان میں سے دو سفید سے اور ایک دھاری دار عادر تھی، اس کے بعدسیدنا عماس زائنی نے دو آ دمیوں کو بلوا کر ایک کوسیدنا ابوعبیدہ بن جراح زالنية كى طرف اور دوسرے كوسيدنا ابوطلحه بن محل رخالنية انصاری کو بلانے کے لیے بھیجا، سیدنا ابوعبیدہ زمانتھ کمہ میں اہل کہ کے لیے قبر کھودا کرتے تھے، بیصندوقی تعیٰ شق والی قبر بناتے تھے اور سیدنا ابوطلحہ زائنے اہل مدینہ کے لیے بغلی یعنی لحد والی قبر تیار کیا کرتے تھے، سیدنا عباس ڈٹائٹۂ نے ان دونوں کو روانہ کرنے کے بعد کہا: اے اللہ! ان دونوں میں ہے تو جے چاہے، اینے رسول مشیقاتی کے لیے اختیار فرما، وہ دونو ل گئے،

فَدَخَلَ فَحَضَرَ غُسُلَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَلَمْ بِل مِن غُسلِهِ شَيْئًا، قَالَ: فَأَسْنَدَهُ إِلَى عَدْرهِ وَعَلَيْهِ قَصِيصُهُ، وَكَانَ الْعَبَّاسُ ﴿ الْفَضْلُ وَقُشَمُ يُقَلِّبُونَهُ مَعَ عَلِيٌّ بِنِ أَبِي طَالِب رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، وَكَانَ أَسَامَهُ بْنُ زَيْدٍ وَصَالِحٌ مَوْلاهُ مَا يَصُبَّان الْمَاءَ، وَجَعَلَ عَلِيٌ يَغْسِلُهُ، وَلَمْ يُرَ مِنْ رَسُول الله شَيْءٌ مِمَّا يُراى مِنَ الْمَيِّتِ، وَهُوَ يَــــُـُــولُ: بِـــأَبِي وَأُمِّي مَا أَطْيَبَكَ حَيًّا وَمَيْتًا، حَتُّنِي إِذَا فَرَغُوا مِنْ غُسُلِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَكَانَ يُعَسَّلُ بِالْمَاءِ وَالسِّدْرِ جَفَّفُوهُ، ثُمَّ صنِعَ بِهِ مَا يُصنَعُ بِالْمَيْتِ، ثُمَّ أُدْرِجَ فِي ثَلاثَةِ أَثْوَابِ ثَوْبَيْنِ أَبْيَضَيْنِ وَبُرْدٍ حِبَرَةٍ، ثُمُّ دَعَا الْعَبَّاسُ رَجُلَيْنِ، فَقَالَ: لِيَذْهَبْ أَحْدُكُمَا إِلَى أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ، وَكَانَ أَبُّو عُبَيْلَةً يَضْرَحُ لِأَهْلِ مَكَّةً ، وَلْيَذْهَبْ الْاَخَرُ إِلَى أَبِي طَلْحَةً بِن سَهْل الْأَنْصَارِيُّ، وَكَانَ أَبُو طَلْحَةً يَلْحَدُ لِأَهْل الْمَدِينَةِ ، قَالَ: ثُمَّ قَالَ الْعَبَّاسُ لَهُمَا حِينَ سَرَّحَهُ مَا: اللَّهُمَّ خِرْ لِرَسُولِكَ، قَالَ: فَ مَبَا فَكُمْ يَجِدْ صَاحِبُ أَبِي عُبَيْدَةَ أَبَا عُبَيْدَةَ وَوَجَدَ صَاحِبُ أَبِي طَلْحَةَ أَبَا طَلْحَةً فَجَاءَ بِهِ، فَلَحَدَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ ـ (مسند احمد: ۲۳۵۷)

#### مِنْ الْمُؤْمِدُ كُنْ الْمُؤْمِدُ كُنْ اللَّهُ الْمُؤْمِدُ كُنْ اللَّهُ الْمُؤْمِدُ كُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ البيانية المراكبة الم

جوآ دی سیدنا عبیدہ زخاتین کو بلانے گما تھا، وہ اسے نہیں مل سکے، اور جوآ دمی سیدنا ابوطلحه رفائنهٔ کو بلانے کمیا تھا، وہ اسے مل محتے، چنانچہ وہ ان کو ساتھ لے آئے اور انہوں نے آ کر رسول الله مِشْئِرَاتِمْ کے لیے لحدوالی (بغلی قبر) تیار کی۔

> بَابُ مَا جَاءَ فِي غَسَلِهِ ﷺ رسول الله مطفئ وأني كوتسل دين كابيان

اراده كيا تو ان كا آپس مين اختلاف موكيا، وه كينے لكے: الله كي فتم بمنہیں جانے کہ ہم کیا کریں؟ کیا ہم رسول الله منظ مین کو بھی ای طرح بر ہند کریں، جیے ہم اپنے مردوں کو بر ہند کیا کرتے میں؟ یا ہم آب مطاع اللہ کو کیڑوں سمیت ہی طسل دے دیں؟ اللُّهُ عَلَيْهِمُ السَّنَةَ حَتَّى وَاللَّهِ مَا مِنَ الْقَوْمِ سيده وَاللَّهِ عَلَيْهِمُ السَّنَةَ حَتَّى وَاللَّهِ مَا مِنَ الْقَوْمِ سيده وَاللَّهِ كابيان بي جب ان مين اس بات يراختلاف مواتو الله تعالیٰ نے ان سب براونگھی طاری کروی، یہاں تک کہ نیند کی حالت میں سب لوگوں کی تھوڑیاں ان کے سینوں پر جا آگیں، پھر محرکے ایک کونے ہے کسی نے ان سے بات کی ، ان کو پیتہ نہیں چل سكاكه ده كون تفا؟ اس نے كها: ني كريم مضي الله كوكيرون سمیت عسل دو، وہ سب جلدی سے آپ مطابقات کی طرف مح ادر رسول الله مشركات كوتيص سميت عسل ديا، اس كے اور سے بی یانی اور بیری کے پتول کو بہایا گیا، اور مرد آپ منظ ای کے جسم كوتيص سميت ملتے تھے۔سيدہ عائشہ وہالھي كہتى تھيں كہ جو بات مجھے بعد میں معلوم ہوئی اگر پہلے معلوم ہو جاتی تورسول الله مُنْفَعَيْنَ أَكُوا بِ مِنْفِعَاتِمْ في ازواج بي غسل ديتي \_

(١١٠٤٥) - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن الزُّبَيْرِ عَنْ سيدنا عبدالله بن زير والله عدد عائشه والله الله عن الرُّبين الرُّبين عن عن الرُّبين عن عن الرُّبين عن الرُّبين ع أَرَادُوا غُسْلَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ اخْتَلَفُوا فِيهِ، فَـقَـالُوا: وَاللَّهِ امَا نَرَى كَيْفَ نَصْنَعُ أَنَّجَرُّدُ رَسُولَ اللَّهِ عِلَى كَمَا نُجَرِّدُ مَوْ تَانَا أَمْ نُغَسِّلُهُ وَعَلَيْهِ ثِيَابُهُ؟ قَالَتْ: فَلَمَّا اخْتَلَفُوا أَرْسَلَ مِنْ رَجُل إِلَّا ذَقْنُهُ فِي صَدْرِهِ نَائِمًا، قَالَتْ: ثُمَّ كَلَّمَهُمْ مِنْ نَاحِيةِ الْبَيْتِ لا يَدْرُونَ مَنْ هُوَ، فَقَالَ: اغْسِلُوا النَّبِيُّ ﷺ وَعَلَيْهِ ثِيَابُهُ، قَالَتْ: فَثَارُوا إِلَيْهِ فَغَسَّلُوا رَسُولَ اللهِ عِلْمَا وَهُوَ فِي قَدِيرِهِهِ، يُفَاضُ عَلَيْهِ الْمَاءُ وَالسِّدْرُ وَيُدَلِّكُهُ الرِّجَالُ بِالْقَمِيصِ، وَكَانَتْ تَقُولُ: لَوْ اسْتَقْبَلْتُ مِنَ الْأَمْرِ مَا اسْتَ ذَبَرْتُ مَا غَسَّلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِلَّا نِسَاؤُهُ لِ (مسند احمد: ٢٦٨٣٧)

فواند: ..... الله تعالى في نبي كريم من الله عن كريم من الله كي شان كي خاطرات من الله تعالى في مجوان كوسمجواني الله المعجزاتي انداز اختيار كيا، سجان الله ـ

<sup>(</sup>١١٠٤٥) تخريج: اسناده حسن، أخرجه ابوداود: ٣١٤١، وابن ماجه: ١٤٦٤ (انظر: ٢٦٣٠٦)

## (2) (10 - C) (10 - C)

جعفر بن محمہ سے مروی ہے کہ صحابہ کرام فی کھنے نے آپ مطابع کی کا بانی آپ مطابع کی کہ اس کا پانی آپ مطابع کی کہ اس کا پانی آپ مطابع کی کہ کا اس کھون کے بر توں میں جمع ہو گیا اور علی رہا ہے کھون کے بر بحر نوش کرتے تھے۔

(۱۱۰٤٦) ـ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ قَالَ: كَانَ لَمَاءُ مَاءُ غُسْلِهِ عَلَى جِينَ غَسَّلُوهُ، بَعْدَ رَفَاتِهِ يَسْتَنْقِعُ فِي جُفُونِ النَّبِيِّ عَلَى فَكَانَ عَلَى النَّبِيِّ فَكَانَ عَلِيٌّ يَحْسُوهُ ـ (مسند احمد: ۲٤٠٣)

بَابُ مَا جَاءَ فِي تَكُفِينِهِ عِلَيْكُ نِي كريم طِشْئِونِ أَي تَكْفِينَ كَا بِيان

> (۱۱۰٤۷) ـ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيّ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ عَنْ أَبِيْهِ (عَلِيّ وَلَيْنَ) قَالَ: كُفِّنَ النَّبِيُّ الْكَافِي سَبْعَةِ أَنْوَابٍ ـ (مسند احمد: ۷۲۸)

> (۱۱۰ ٤۸) - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَ اللهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَبَّاسٍ وَ اللهُ الله

(٤٩ مَ ١١٠) وَعَنْهُ وَ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَعَلَيْ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَعَلَى آلِهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَعَلَى آلِهُ عَلَيْهُ وَعَلَى آلِهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَعَلَى آلِهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهُ عَلَيْهُ وَعَلَى آلِهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَل

سیّدنا علی رفائنو سے روایت ہے کہ نی کریم مطّفاتیا کو سات کیڑوں میں کفن دیا گیا تھا۔

سیّدنا عبد الله بن عباس رفاته که رسول الله مشیّدی که رسول الله مشیّدی کو تین کپرول میل کفن دیا حمیا تھا، ایک قیص تھی، جس میں آپ مشیّدی فوت ہوئے تھے اور نجرانی خله (جوزا) تھا، حله دو کیروں کا ہوتا ہے۔

سیدنا عبدالله بن عباس والله سے بیمی مروی ہے کہ رسول الله مشیری کی عباس والله الله مشیری کی ایک جا در میں کفن دیا گیا۔

(١١٠٤٦) تمخريم: استماده ضعيف لانقطاعه، جعفر بن محمد الصادق لم يدرك ذالك ولم يسنده، أخرجه (انظر: ٢٤٠٣)

(۱۱۰٤۷) تسخريسج: اسناده ضعيف لتفرد عبد الله بن محمد بن عقيل به، والمخالفته الحديث الصحيح الذي رواه البخارى ومسلم عن عائشة كلى ان رسول الله كلى كلِّن في ثلاثة أثواب يمانية بيض سحولية من كرسف والسقول الفصل في عبد الله بن محمد بن عقيل ما قال ابن حجر في "التلخيص الحبير" أنه سيء السحفظ يصلح حديثه للمتابعات، فأما اذا انفرد فيحسن، وأما اذا خالف فلايقبل أخرجه ابن ابي شيبة: ٣/ ٢٦٢، والبزار: ٦٤٦، وابن سعد: ٢/ ٢٨٧ (انظر: ٨٧١، ٨٠١)

(۱۱۰ ٤۸) تــخـريـــــج: اســنــاده ضعيف، يزيد بن أبي زياد ضعيف أخرجه أبو داود: ٣١٥٣، وابن ماجه: ١٤٧١ (انظر: ١٩٤٢)

(۱۱۰٤۹) تىخىرىسىج: حسىن، محمد بن عبد الرحمن بن أبى ليلى قد توبع أخرجه البيهقى: ٣/ ٤٠٠، والطبراني: ١٢٠٥٦، وعبد الرزاق: ٦١٦٦ (انظر: ٢٢٨٤، ٢٨٦١)

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

### (27) (432) (432) (10- C) (10-

الله عَلَىٰ كُفَّنَ فِى ثَلاثَةِ أَثْوَابٍ سُحُولِيَّةِ اللهِ عَلَىٰ كُفَّنَ فِى ثَلاثَةِ أَثُوابٍ سُحُولِيَّة بيض، وقال أَبُوبكُر: فِى أَى شَىٰءٍ كُفُنَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ قُلْتُ: فِى ثَلاثَةِ أَثُوابٍ (وَفِى رِوَايَةٍ: فِى ثَلاثَةِ رِيَاطٍ يَمَانِيَّةٍ) قَالَ: كَفِّنُونِي فِى ثَوْبَى هٰذَيْنِ وَاشْتَرُوا تَوْبًا أَخَرَ - (مسند احمد: ٢٤٦٢٣)

سدہ عائشہ وفائع سے مروی ہے کہ رسول الله مضطَّقَاتِ کو حول مقام کے بنے ہوئے تین سفید کپڑوں میں گفن دیا گیا تھا، اور سیدنا ابو کر وفائت کے وقت) دریافت کیا تھا کہ رسول اللہ مضَّفَاتَیْن کو گئے کپڑوں میں گفن دیا گیا تھا؟ میں نے عرض کیا کہ تین کپڑوں میں ایک روایت میں ہے کہ تین مین عادروں میں، ایک روایت میں ہے کہ تین میں کہا تم مجھے میں جادروں میں، یہ من کرسیدنا ابو کر وفائق نے کہا: تم مجھے میرے ان دو (زیر استعال) کپڑوں میں کفن دینا اور مزید ایک کپڑا خرید لینا۔

### فواند: سن تى كريم مَ السَّعَادَةِ كوكيك كفن ديا كيا؟ ديكيس حديث نمبر (٣١١٨) والاباب

قاسم بن محمز سے مروی ہے کہ سیدہ عائشہ وٹاٹھا کا بیان ہے کہ رسول اللہ مٹے ہے آتے کہ رسول اللہ مٹے ہے آتے کہ کو دھاری دار کپڑے سے ڈھانپا گیا تھا، پھراس کپڑے کپڑے کو اتارلیا گیا تھا۔ قاسم بن محمد نے بیان کیا: اس کپڑے کے کچھ بچے ہوئے مکڑے تاحال ہمارے پاس موجود ہیں۔

(١١٠٥١) عَنِ الْقَساسِمِ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: أُدْرِجَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فِي ثَوْبٍ حِبَرَ قِ، ثُمَّ أُخِذَ عَنْهُ، قَالَ الْقَاسِمُ: إِنَّ بَقَايا لَيْكَ الثَّوْبِ لَعِنْدَنَا بَعْدُ (مسند احمد: ٢٥٧٩٤)

## بَابُ مَا جَاء فِي الصَّلَاةِ عَلَيْهِ ﷺ رسول الله مُضْلَقَدِمْ كَي نماز جنازه كابيان

(۱۱۰۵۲) ـ حَدَّثَنَا بَهْزٌ وَأَبُو كَامِل قَالا: ثَنَا حَمَّادُ بَنُ سَلَمَةً عَنْ أَبِي عِمْرُانَ يَعْنِي الْجَوْنِيَّ عَنْ أَبِي عِمْرُانَ يَعْنِي الْجَوْنِيَّ عَنْ أَبِي عَسِيمٍ قَالَ الْجَوْنِيَّ عَنْ أَبِي عَسِيمٍ قَالَ بَهْ وَلَّ اللهِ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى وَسُولِ اللهِ عَلَى وَسُولِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى وَسُولِ اللهِ عَلَى وَسُولِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

سیدنا ابوعسیب یا ابوعسیم فائنی ، جو که رسول الله مشیکی آن کی نماز جنازه کے موقع پر حاضر تھے ، بیان کرتے ہیں: صحابہ کہنے گلے کہ ہم آپ مشیکی آن پر نماز کیے پڑھیں ، انھوں نے کہا: تم گروہوں کی صورت ہیں اندر جاؤ ، سو وہ اس دروازے سے داخل ہوتے آپ مشیکی آن کی نماز ادا کرتے اور پھر دوسرے دروازے سے باہر چلے جاتے ، جب آپ مشیکی آن کو لحد میں دروازے سے باہر چلے جاتے ، جب آپ مشیکی آن کی کما کہ آپ مشیکی آن کے یا دُن کی جانب بھے جگہ قابلی اصلاح رہ گئی ہے ، صحابہ نے یا دُن کی جانب بھی جگہ قابلی اصلاح رہ گئی ہے ، صحابہ نے

<sup>(</sup>١١٠٥٠) تخريج: أخرجه البخاري: ١٢٧١ ، ومسلم: ١٤١١(انظر: ٢٤١٢٢)

<sup>(</sup>١١٠٥١) تخريج: اسناده صحيح، أخرجه ابوداود: ٣١٤٩ (انظر: ٢٥٢٨٠)

<sup>(</sup>۱۱۰۵۲) تخریج: اسناده صحیح (انظر: ۲۰۷۱۲)

(10 - C) (10

ان سے کہا: تم لحد میں داخل ہو کراسے ٹھیک کرآؤ، وہ اندر کئے، اینا ہاتھ اندر داخل کیا اور آپ مستقط نے قدم مبارک کومس کیا ادرساتھ ہی کہا کہتم میرے ادیرمٹی ڈال دو،صحابہ نے ان کے اورمٹی ڈال دی، ساں تک کہ ان کی نصف بنڈلیوں تک مٹی آ گئی، اس کے بعد وہ باہر آ گئے، وہ کہا کرتے تھے تم سب کی نسبت میں رسول الله مطاق کو کو سے آخر میں مس کرنے کااعزاز حاصل کرچکا ہوں۔

لَحْدِهِ عِلَيْهِ عَالَ الْمُغِيرَةُ: قَدْ بَقِيَ مِنْ رَجْلَيْهِ سَىءٌ لَمْ يُصْلِحُوهُ، قَسَالُوا: فَادْخُلْ فَأَصْلِحْهُ، فَدَخَلَ وَأَدْخَلَ يَدَهُ فَمَسَّ قَدَمَيْهِ ، فَقَالَ: أَهِيلُوْ ا عَلَيَّ التُّرَابَ ، فَأَهَالُوْ ا عَلَيْهِ التُّرَابَ حَتَّى بَلَغَ أَنْصَافَ سَاقَيْهِ ثُمَّ خَرَجَ، فَكَانَ يَفُولُ: أَنَا أَحْدَثُكُمْ عَهْدًا برَسُول اللهِ على ١٠٤٧)

فواند: ..... عدیث مبارکہ کے شروع میں جس نماز کا ذکر ہے، اس کونماز جتازہ پر ہی محمول کرنا جاہیے، نہ کہ در دو اور دعائے رحمت کرنے پر، کیونکہ میت کے ساتھ جب صَلّٰی پُصَلِّی کے الفاظ آتے ہیں تو ان کے شرعی اور متبادر ' الی الذہن معانی نماز جنازہ کے ہوتے ہیں۔

> (١١٠٥٣) ـ عَن عَبْدِ اللّهِ بن الْحَارِثِ قَدالَ: اعْتَدَمَرْتُ مَعَ عَدِلِيُّ بْنِ أَبِي طَالِب رَ مِسِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي زَمَانِ عُمَرَ أَوْ زَمَانِ عُنْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَنَزَلَ عَلَى أُخْتِهِ أُمُّ هَانَ عِبِنْتِ أَبِي طَالِبٍ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ عُمْرَتِهِ رَجَعَ فَسُكِبَ لَهُ غُسُلٌ فَاغْتَسَلَ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ غُسْلِهِ دَخَلَ عَلَيْهِ نَفَرٌ مِنْ أَهْل الْعِرَاق، فَقَالُوا: يَا أَبَا حَسَن جِنْنَاكَ نَسْأَلُكَ عَنْ أَمْرِ نُحِبُّ أَنْ تُخْبِرَنَا عَنْهُ، قَالَ: أَظُنُّ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ يُحَدِّثُكُمْ أَنَّهُ كَانَ أَحْدَثَ الـنَّاس عَهٰدًا بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالُوا: أَجَلُ عَنْ ذٰلِكَ حِنْنَا نَسْأَلُكَ، قَالَ: أَحْدَثُ النَّاسِ عَهْدًا برَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ قُلْمُ بْنُ الْعَبَّاسِ (مسند احمد: ٧٨٧)

عبدالله بن حارث سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: میں نے سیدنا عمر والنفوزيا سيدنا عثمان والنفوزك دور خلافت ميں سيدناعلى بن الى طالب زلائفذ کی معیت میں عمرہ کیا، آپ اپنی ہمشیرہ سیدہ ام ہانی بنت ابی طالب والعا کے ہال مہمان ممرے، جب آب عمرہ سے فارغ ہوئے تو آپ کے خسل کے لیے یانی رکھا گیا، چنانچہ آب نے عشل کیا، جب آب عشل سے فارغ ہوئ تو عراق کے کچھلوگ آپ سے ملنے آئے، انہوں نے کہا: اے ابوالحن! ہم آپ ہے ایک بات یو چھنے آئے ہیں، ہم جاہتے میں کہ آپ ہمیں اس کے متعلق بتلا ئیں ،سیدناعلی مُخاتِّدُ نے کہا: میرا خیال ہے کہ سیدنا مغیرہ بن شعبہ رہائند آپ لوگوں سے کہتے موں کے کہ ان کو سب سے آخر میں رسول الله مشتر الله علیہ ا چھونے کا اعزاز حاصل ہوا ہے؟ ان لوگوں نے کہا: جی ہاں، ہم ای کے متعلق آپ سے دریافت کرنے آئے ہیں، سیدنا على والنو نے كہا رسول الله الشَّالِيم كوسب سے آخر ميس سيدنا فنم بن عباس مزانند نے حچونے کا اعزاز حاصل کیا تھا۔

## (10 — Exist Halles ) 3 (434) (34) (10 — Exist Halles ) 3 (34)

فواند: ..... جولوگ نبی کریم مشی آیا کوقبر میں اتار نے کے لیے قبر میں داخل ہوئے تو سب ہے آخر میں سیدیا من فائن قبرے باہر آئے تھے، لیکن سید تا مغیرہ وفائن کو دوبارہ قبر میں اتر تا پڑا، اس لیے سب ہے آخر میں آپ مشکی آیا کوچھونے کا اعزاز ان ہی کے جھے میں آیا۔

بَابُ مَا جَاءَ فِي دَفُنِهِ وَقَبُرهِ عِلَيْ وَتَغْيِيْرِ الْحَالِ بَعُدَ مَوْتِهِ 

(١١٠٥٤) عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابن جرت سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: مجھے میرے والد نے أُبِي: أَنَّ أَصْحَابَ النَّبِيِّ عَلَيْكَ لَمْ يَدْرُوا أَيْنَ يَقْبُرُونَ النَّبِيَّ ﷺ حَتَّى قَالَ أَبُو بَكْرِ رَضِيَ اللُّهُ عَنْهُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عِلَيْ يَقُولُ: ((لَنْ يُقْبَرَ نَبِيٌّ إِلَا حَيْثُ يَمُوتُ ـ)) فَأَخَّرُوا فِرَاشَهُ وَحَفَرُوا لَهُ تَحْتَ فِرَاشِهِ. (مسند

بتلایا ہے کہ نبی کریم مشیر اللہ کے صحابہ کو کچھ بھونہیں آ رہی تھی کہ وہ نبی کریم مشکوریا کو کہاں دفن کریں، یہاں تک کہ سیدتا الوكر والله نف كها: من في رسول الله مطاع كو يول فرمات ساتھا کہ''نبی جہال فوت ہوتا ہے، اسے وہیں وفن کیا جاتا ہے۔'' چنانچہ آپ ملے والی کے بستر کو ہٹا کر اس کے نیچے والی جگہ کوقبر کے لیے کھودا گیا۔

فواند: ..... يه وجد تقى كه ني كريم من من من قرآب من من الله على ال کرسیدنا ابو بکر مخاننۂ اورسیدنا عمر مخاننۂ کوبھی آپ مشیکیا کے بہلومیں دفنا دیا گیا، بعد میں مسجد نبوی کی توسیع کی گئی۔

(١١٠٥٥) عَنْ أَنْس بْن مَالِكِ قَالَ: لَمَّا تُوُفِّي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ: كَانَ رَجُلٌ يَلْحَدُ وَآخَـرُ يَضْرَحُ فَقَالُوا: نَسْتَخِيرُ رَبَّنَا، فَبَعَثَ إِلَيْهِمَا فَأَيُّهُمَا سُبِقَ تَرَكْنَاهُ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِمَا فَسَتَقَ صَاحِبُ اللَّحْدِ فَأَلْحَدُوا لَهُ. (مسند احمد: ۱۲٤٤٢)

احمد: ۲۷)

سیدنا انس بن مالک زخانی ہے مروی ہے کہ جب رسول الله مِشْنَوَ إِنَّ كَي وَفَاتِ مُوكَى تَوْ مِدِينَهُ مَنُورِهِ مِن الكِ آ دى لحد والى يعنى بغلى قبر بناتا تھا اور دوسرا صندوقی تعنی شق والی قبر بناتا تھا، صحابه کرام وی الله الله عند مشوره کیا که اس بارے میں ہم الله تعالی سے استخارہ ( یعنی خیر طلب) کرتے ہیں اور ہم ان دونوں کی طرف بغام بھیج کر انہیں بلواتے ہیں، جو پیھیے رہ گیا ہم اے رہے دیں گے،سودونوں کی طرف بیغام بھیجا گیا ادر لحد والی قبر بنانے والا پہلے آ گیا، پس انھوں نے آپ مشخ مین کے لیے لحد تیار کی۔ سیدہ عائشہ وٹاٹن سے مروی ہے کہ نبی کریم مشیّع آیا کے لیے لحد

(١١٠٥٦) ـ حَـدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الْعُمَرِيُّ

<sup>(</sup>١١٠٥٤) تخريج: حديث قوى بطرقه، أخرجه ابن ماجه: ١٦٢٨، والترمذي: ١٠١٨ (انظر: ٢٧)

<sup>(</sup>١١٠٥٥) تخريج: صحيح لغيره، أخرجه ابن ماجه: ١٥٥٧ (انظر: ١٢٤١٥)

<sup>(</sup>١١٠٥٦) تخريج: صحيح لغيره (انظر: ٢٧٦٢)

آب مطاق کے سل کن .... N. 10- (10- (10-) عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ

تارکی گئی تھی۔

بُنِ الْقَاسِمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ عَلْمَ اللَّهِ أُلُّحِدَ لَهُ لَحْدٌ ومسند احمد: ٤٧٦٢) (١١٠٥٧) عن عَانِشَةَ أُمِّ السُوْمِنِينَ قَالَتْ: مَا عَلِمْنَا بِدَفْنِ رَسُولِ اللهِ ﷺ حَتَّى سَمِعْنَا صَوْتَ الْمَسَاحِي مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ لَيْلَةً الْأَرْبِعَاء؛ قَالَ مَحَمَّدٌ: وَقَدْ حَدَّثَتْنِي فَاطِمَهُ: بهٰذَا الْحَدِيثِ. (مسند احمد: ٢٦٨٨) ا ١١٠٥٨) ـ (وَعَنْهَا أَنْضًا) قَالَتْ: تُوُفِّيَ النَّبِيُّ عِنْ يَسِوْمَ اللاثْنَيْسِ ، وَدُفِنَ لَيْلَةَ

الأربعاء - (مسند احمد: ۲۵۳۰۰)

سیدہ عائشہ واللہ مستر اللہ مستر کا کہ میں رسول اللہ مستر اللہ مستر کا کو دفن کئے جانے کاعلم نہ ہوسکا تا آ نکہ ہم نے بدھ کے دن رات کے وقت گینتوں کی آوازیں سنیں۔ صاحب مفازی محمد بن اسحاق نے بان ے کہ مجھ سے یہ مدیث عبداللہ بن الی کر مناتند کی زوجہ فاطمہ بنت محمد نے بیان کی۔

سيده عائشه وظافتها سے مروى بى كەرسول الله مضافيات كى وفات سوموار کے دن ہوئی تھی اور ید فین بدھ کی رات کو۔

فواند: ..... نی کریم مطنع مین نے دوشنبہ کے دن،۱۲ رئے الاول سنداا جمری کووفات یا کی،اس حادث دل فگار کی خبر صحابهٔ کرام دخی نشیم میں فورا تھیل گئی اور ان پر دنیا تاریک ہو گئی اور قریب تھا کہ وہ ایپنے حواس کھو بیٹھتے ، اُدھر سیدنا عرز فالنَّذَ كَفرْ ہے ہوكرمىجد ميں يە كہدر ہے تھے كەرسول الله مِلْتَيْنَا اس وقت تك وفات نہيں يا ئيں گے، جب تك كەالله تعالیٰ منافقین کوفنا نہ کر دے اور اس شخص کو کا شنے اور قتل کرنے کی دھمکیاں دے رہے تھے جو یہ کیے کہ آپ وفات پا گئے ہیں، پھر سیدنا ابو بکر خاتیو نے ایک ہلکی ہی تقریر کی ، جس میں آپ مشکھ آپائے کی وفات پر دلالت کرنے والی آیات تلاوت میں، حتی کہ سیدنا عمر من نشنز نے آپ ملتے مین کی وفات کا فیصلہ قبول کرلیا، پھر خلافت اور جانشینی کا مسئلہ کھڑا ہو گیا، مختلف دھٹر وں میں اس موضوع پر بحث و گفتگو ہونے لگی اور سقیفہ بنی ساعدہ میں سیدنا ابو بکر مزانشوئہ کی بیعت کر لی گئی۔

اس قتم کے حالات کی وجہ سے سوموار کا باتی دن اور منگل کی رات گزرگئی، منگل کے روز رسول الله منتظ میں کو کٹر ہے اتارے بغیرغسل دیا گیا، بچ میں قبر کھود نے کا مسئلہ بھی پیش آیا اور اس کوحل کیا گیا، جبیبا کہ پچھلی احادیث میں بیان ہو چکا ہے، تجہیز و تکفین کے بعد صحابۂ کرام مختلف ٹولیوں کی صورت میں نماز جنازہ ادا کرتے رہے، یہاں تک کہ منگل کا پورا دن اور بدھ کی بیشتر رات گزرگی اور ای رات کے اواخر میں آپ مٹنے آیا کے جسدیاک کوسپر دِ خاک کیا گیا۔ (١١٠٥٩) - عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ: جُعِلَ فِي سيدناعبدالله بن عباس والتوزي ب كدرسول الله مشكرة

(١١٠٥٧) تخريج: حديث محتمل للتحسين، أخرجه البيهقي في "الدلائل": ٧/ ٢٥٦ (انظر: ٢٦٣٤٩) (١١٠٥٨) تمخريع: حمديث محتمل للتحسين أخرجه الطبراني "في الاوسط": ٤٣٠٠، ومالك في "المؤطاء": ١/ ٢٣١ (انظر: ٢٤٧٩٠)

(١١٠٥٩) تخريج أخرجه مسلم: ٩٦٧ (انظر: ٣٣٤١)

و بر رَسُولِ اللهِ وَ اللهِ وَ اللهِ عَمْراءُ و المستد ك قبر كاندرايك مرخ رعك كي جاور ركى كانتي المجان المناسب كانتي المؤرد الله والله وا

### فواند: ..... کیا قبر میں میت کے نیچ جادریا چائی وغیرہ بچھانا درست ہے؟

امام نووی نے کہا: رسول اللہ مطاق آیا کے غلام سیدنا شقر ان زبائیز نے یہ چادر قبر میں بچھائی اور اس کے بارے میں کہا: کرِ هن اَنْ یَلْبَسَهَا اَحَدُّ بَعْدَ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ۔ ۔۔۔۔ میں نے یہ بات ناپندگی کہ کوئی آ دمی رسول الله مطاق آیا۔ کے بعد یہ چاد یا کہ بعد یہ چاد یا کہ (بیمین : ۳/ ۴۰۸) امام شافعی اور ہمارے تمام اصحاب اور دوسرے اہل علم نے یمی وضاحت کی ہے کہ قبر میں میت کے پنچ کوئی چادر، گدااور تکیہ وغیرہ رکھنا کروہ ہے، البتہ ہمارے اصحاب میں سے امام بغوی نے اپنی کتاب "التھ ذیب" میں ایک شاذ رائے دیتے ہوئے کہا: اس صدیث کی روشی میں اسلام کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیکن درست بات یمی ہے کہ ایمی چادر بچھانا کروہ ہے، جبیا کہ جمہور اہل علم کا ایسام کر گھانا کروہ ہے، جبیا کہ جمہور اہل علم کا خیال ہے، اِن اہل علم نے اس حدیث کا جواب دیتے ہوئے کہا: یہ سیدنا شقر ان زبائین کا فعل ہے اور انھوں نے ناپند کیا تھا کہ نبی کر یم مطاق کہ آپ مطاق کی آدمی وہ چادر زیب تن کرے، اس محالی کا ضمیر اس بات پر راضی نہیں ہو سکا کہ آپ مطاق کی تعد اس چادر کو پہنا جائے، جبکہ دوسرے صحابہ نے اُن کی محالی کا ضمیر اس بات پر راضی نہیں ہو سکا کہ آپ مطاق کے بعد اس چادر کو پہنا جائے، جبکہ دوسرے صحابہ نے اُن کی خالفت بھی کی ہے، جبیا امام بیمی (س/ ۱۸ مر) نے روایت کیا کہ سیدنا عبدا للہ بن عباس بڑائین نے کہا: یہ مکروہ اور نالیا تھام نے کوئی کیٹر ارکھا جائے۔ واللہ اعلم۔ (شرح مسلم: کے ۱۳ مر) مطاق نے کہا: یہ مکروہ اور نالیا تھام۔ (شرح مسلم: کے ۱۳ میں میاس بڑائین نے کہا: یہ مکروہ اور نالیا تا میں جہ کوئی کیٹر ارکھا جائے۔ واللہ اعلم۔ (شرح مسلم: کے ۱۳ میں کا کہ ایک کی کیٹر ارکھا جائے۔ واللہ اعلم۔ (شرح مسلم: کے ۱۳ میں کیا کی کیٹر ارکھا جائے۔ واللہ اعلم۔ (شرح مسلم: کے ۱۳ میں کیا کوئی کیٹر ارکھا جائے۔ واللہ اعلم۔ (شرح مسلم: کے ۱۳ میں کیا کہ ان کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کوئی کیٹر ارکھا جائے۔ واللہ اعلم۔ (شرح مسلم نے ۱۳ میں کوئی کوئی کیٹر ارکھا جائے۔ واللہ اعلی کے دور کیا کیا کہ کوئی کیٹر ارکھا جائے۔ واللہ اعلی کیا کیا کہ کوئی کیٹر ارکھا کیا کہ کوئی کیٹر ارکھا کیا کہ کوئی کیٹر ارکھا کوئی کیٹر ارکھا کیا کہ کوئی کیٹر ارکھا کوئی کیٹر ارکھا کوئی کیٹر ارکھا کوئی کیٹر کوئی کیا کیا کیا کیا کوئی کیا کوئی کیا کوئی کوئی کیا کوئی

نی کریم منظم آنے اپنے عہدِ مبارک میں قبر میں کوئی کپڑا اور چٹائی وغیرہ بچھانے کا اہتمام نہیں کیا،لہذا ای فعلی سنت کا یابندر ہنا جا ہے۔

سیدنا ابو ہریرہ رفائق سے مروی ہے کہ رسول الله ملط آنے آنے فر مایا: ''نه میری قبر کوعید بناؤ اور نه اپنے گھروں کو قبرستان بناؤ اور تم جہاں کہیں بھی ہو، مجھ پر درود پڑھا کرو، کیونکہ تمہارا درود مجھ تک پہنچ ھاتا ہے۔'' (١١٠٦٠) - عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ وَ اللَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ((لا تَتَخِذُوا قَبْرِى عِيدًا، وَكَانَتُمُ وَلَا تَسْجُعَلُوا بُيُوتَكُمْ قُبُورًا، وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَسَلُوا عَلَى فَإِنَّ صَلاتَكُمْ تَبْلُغُنِى ـ))

(مسند أحمد: ۸۷۹۰)

فواند: ..... نبى كريم مُضَّافَةُ كَا كَبْرِمبارك كَى نيت سے خصوص سفر نه كيا جائے ، مزيد ديك صديث نمبر (١٢٦٩٩) ارشاد بارى تعالى ہے: ﴿ إِنَّ اللَّهُ وَمَلْئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِ نَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ الْمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسُلِيْهُا. ﴾ .... ' بشك الله اور اس كفر شتے نبى پرصلوٰ قا بھيجة بيں، الله وايمان لائے ہو! اس پرصلوٰ قا بھيجواور سلام بھيجو، خوب سلام بھيجا۔ ' (سورة احزاب: ٥٦)

<sup>(</sup>١١٠٦٠) تخريج: اسناده حسن أخرجه ابوداود: ٢٠٤٢ (انظر: ٨٨٠٤)

## المُولِينَ اللَّهُ اللَّاللّل

امام اساعیل بن اسحاق جهضمی قاضی ماکلی مِرانشہ نے اپنی کتاب "فیضل الصلاۃ علی النبی 🚜 " میں درود و سلام سے متعلقہ (۱۰۷) احادیث ذکر کی ہیں، شیخ البانی براٹنیہ نے اس کتاب کی تخ تنج کی اورصحت وضعف کا حکم لگا ا۔ اس کتاب میں درود وسلام کے جوصفے بیان کیے گئے ہیں، ان میں مخضر الفاظ والے درج ذیل ہیں:

اللُّهُمَّ صَلِّ عَلَى آل مُحَمَّدِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آل إِبْرَاهِيْمَ اللَّهُمَ بَارِكُ عَلَى مُحَمَّدِ كَمَا ارَكْتَ عَلَى آل إِبْرَاهِيْمَ. اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آل مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَآلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ . اللَّهُمَ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آل مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلَ بر اهيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ.

صحیح مسلم میں شفاعت عظمی سے متعلقہ طویل حدیث میں نبی کریم ملتے آباؤ کے درج ذیل الفاظ پرغور کریں:

إِذْهَبُوا إِلَى إِبْرَاهِيمَ عِلَيْ فَيَـأْتُونَ إِبْرَاهِيمَ .... فَيَأْتُونَ مُوسِٰى عِلَيْ فَيَـقُولُونَ .... فَيَقُولُ لَهُمْ مُوسَى عِلَيْ السَاذْهَبُوا إلى عِيسَى عَلَيْ فَيَأْتُونَ عِيسَى اللهِ عَلَيْ إِنَّ رَبِّي اللهِ إِنَّ رَبِّي اللهِ عَلَيْ إِنَّ رَبِّي اللهِ إِنَّ رَبِّي اللهِ إِنَّ رَبِّي اذْهَبُوا إِلَى مُحَمَّدِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

الل علم كى اليك جماعت كى رائے يہ ب كه اس حديث ميں "صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ" كے الفاظ مرفوع ميں۔ معجد میں داخل ہونے اورمعجد سے نکلنے کی دعاؤں درود وسلام کے مندرجہ ذیل الفاظ ندکورہ ہیں:

((الصَّلَوةُ وَالسَّلاَ مُ عَلَى رَسُوْلِ اللَّهِ ..)) ..... 'الله كرسول برورودوسلام بو'' (ابن ماجه، ابن من)

ورج ذيل أيك مديث بهي ذكوره بالاكتاب "فَضْلُ الصَّلا وَعَلَى النَّبِي اللَّهِ عَلَى النَّبِي اللَّهُ ع

رسول الله ﷺ فَيْ إِنْ فَرِهايا: ((مَسْ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَى فَقَدْ خَطِيءَ طَرِيْقَ الْجَنَّةِ \_))... ''جِسْ محض کے پاس میرا ذکر کیا گیا اور اس نے مجھ پر دروز نہیں بھیجا تو وہ جنت کا راستہ بھٹک گیا۔''

ظاہر ہے جو جنت کی طرف رہنمائی کرنے والے محن اور ہادی کوورود وسلام کے ذریعے یاونہیں رکھتا، اس نے پھر

(١١٠٦١) ـ عَـن أَنْس قَالَ: لَمَّا كَانَ الْيَوْمُ الَّذِي دَخَلَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ عِلَيْهِ الْمَدينَةَ أَضَاءَ مِنَ الْمَدِينَةِ كُلُّ شَيْءٍ، فَلَمَّا كَانَ الْيَوْمُ الَّذِي مَاتَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ عِثْثَ أَظْلَمَ مِنَ الْـمَدِينَةِ كُلُّ شَيْءٍ، وَمَا فَرَغْنَا مِنْ دَفْنِهِ حَتَّى أَنْكُرْنَا قُلُوبِنَا۔ (مسند احمد: ١٣٣٤٥)

سیدنا انس فالله سے مروی ہے کہ جس دن اللہ کے رسول منت اللہ مدینه منورہ میں تشریف لائے تھے، مدینه منورہ کی ہر چیز روثن ہو گئی، کیکن جس روز آپ مِشْطَعْتِهُمْ کا انتقال ہو،ااس دن مدینه منورہ کی ہر چیز براندھیرا جھایا ہوا تھا اور ہم ابھی تک آپ مشکیران کے وفن سے فارغ نہیں ہوئے تھے کہ ہم نے اپنے ولوں میں تبدیلی محسوں کی۔

> (١١٠٦١) تخريج: حديث صحيح أخرجه ابن ماجه: ١٦٣١، والترمذي: ٣٦١٨ (انظر: ١٣٣١٢) کتآب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

## المراج ا

فسوانسد: ..... عهد نبوی اس جهال کا سنهری دور تها، وه زبانه للهیت، خیر و بهلائی، پاس ولحاظ، الفت و محبت، صفائے قلب اور اعمال صالحہ کی کثرت جیسی صفات سے متصف تھا، ہمارے لیے تو صحابہ کرام و کا نظام کا زبانہ بھی انتہا کی بابرکت ہے، لیکن عہد نبوی کی بدنسبت اس میں تغیر پیدا ہو گیا تھا، جس کو صحابہ کرام نے محسوس بھی کیا، کہتے ہیں کہ ''برول یہ بڑے بھاری''، زمانے کو جو برکت آپ منظمین کے وجود سے ملی تھی، جب آپ منظمین کم نہیں ہوں مے تو وہ کسے برقراررے گی۔

> (١١٠٦٢) ـ عَـنْ ثَـابِتِ الْبُنَانِيَّ قَالَ أَنْسٌ: (مسند احمد: ۱۳۱٤۸)

سیدنا انس و کانو سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: جب ہم رسول فَسَسَمًا دَفَنًا رَسُولَ اللَّهِ عِينًا وَرَجَعْنَا قَالَتْ. الله مِسْخَلَيْنَ كو فِن كرك والي آئة توسيده فاطمه وَاليَّا إِنَّا فَعَالِمُ عَلَيْهِا فِي فَاطِمَةُ: يَا أَنَسُ! أَطَابَتْ أَنفُسُكُمْ أَنْ دَفَنتُمْ كَها: ارا السابِ المهار على الله الله المابات كوكيع كوارا كرايا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِى النُّرَابِ وَرَجَعْنُمْ۔ كهتم رسول الله مِنْ يَكُمْ مِن فِن كر كے واپس چلے

(۱۱۰۶۲)۔ اس جیداطہر کو فن کرنے کے لیے مٹی تو ڈالنی ہی تھی ،بس سیدہ آپ مٹنے مَلِیْ کی عظمت اورایے عُم کا اظہار کرر ہی تھی،سیدنا انس بڑائٹو ؛ بظاہر تو خاموش ہو گئے،لیکن وہ زبانِ حال سے یہ کہدرہے تھے کہ بیمٹی ڈالنا ہمیں بھی كوارا نه تقا، كين كياكرتي، آخر آب مطفي آين كا حكم جويبي تقار

> بَابُ مَا جَاءَ فِي تَعْيِين يَوْم وَفَاتِهِ وَمُدَّةِ عُمُرهِ عِلَيْ رسول الله طَشِيعَاتِهُمْ كے يوم وفات كى تعيين اور آپ طِشْيَعَاتِهُمْ كى مدتِ عمر كابيان

> > مُهَاجِرًا مِنْ مَكَّةَ إِلَى الْمَدِيْنَةِ يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ، وَقَدِمَ الْمَدِيْنَةَ يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ، وَرَفَعَ الْحَجَرَ الْأَسْوَدَ يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ ـ (مسند احمد: ٢٥٠٦)

(۱۱۰۲۳) ـ (۱۰٤٦٥) ـ عَن ابْن عَبَّاس سيدنا عبدالله بن عباس والحبّاب مروى ب كه نبي كريم مِسْتَعَيْنَهُ قَسالَ: وُلِدَ النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ الْبِإِثْنَيْنِ وَاسْتُنْبِيءَ 💎 سوموار کے دن پيدا ہوئے،سوموار کے دن نبوت کی اورسوموار يَوْمَ الْبِإِثْنَيْنِ، وَتُوفَفِّي يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ، وَخَرَجَ ﴿ كُونِي وَفَاتِ بِإِنَّى، آبِ مِ الْكَافِيَةُ مَد مَرمه سے مدينه منوره كي طرف ہجرت کرنے کے لیے سوموار کو نکلے اور سوموار کو ہی مدیند منورہ پہنچے اور آپ ملط کا کا نے سوموار کے دن ہی جر اسود كواٹھايا تھا۔''

ف است: سنبي كريم مطاعة كي ولادت باسعادت سومواركوموني، بيتنفق عليه حقيقت ب، البتة قمري ميني كي تاریخ کے بارے میں اختلاف ہے، کئی اقوال نہ کور ہیں،ان میں دواقوال درج ذیل ہیں:

<sup>(</sup>١١٠٦٢) تخريج: أخرجه البخاري: ٤٤٦٢ (انظر: ١٣١١٧)

<sup>(</sup>١١٠٦٣) تـخـريـج: اسـنـاده ضعيف لضعف ابن لهيعة أخرجه الطبراني ١٢٨٩٤، والبيهقي في "دلائل النبوة": ٧/ ٢٣٣ (انظر: ٢٥٠٦)

المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز ( 10 في المراكز المرا

(۱)....رنع الاول کی (۹) تاریخ

ابن عبدالبر نے نقل کیا کہ مؤرخین نے اس قول کوشیح قرار دیا جمہ بن موسی خوارزمی کے نز دیک یہی قطعی اور یقینی قول ہے، ابن حزم نے اس کوتر جیح دی اور ابو خطاب بن دحیہ نے اپنی کتاب'' التو یر فی مولد البشیر النذیر'' میں اس رائے کو اختيار كبابه

(۲).....رئیچ الاول کی (۱۲) تاریخ

بیابن اسحاق کی رائے ہے۔

پہلا قول یہی راجح ہے اور بیون سال تھا،جس میں ابر ہدنے کے پرحملہ کیا تھا،جس کو''عام الفیل'' کہتے ہیں، اس رورايريل (571ء) کی (22) تاریخ تھی۔

(١١٠٦٤) ـ عَنْ جَرِيرِ قَالَ: قَالَ لِي حَبْرٌ بِالْيَـمَـنِ: إِنْ كَانَ صَاحِبُكُمْ نَبِيًّا فَقَدْ مَاتَ الْيَوْمَ، قَالَ جَرِيرٌ: فَمَاتَ يَوْمَ اللاثْنَيْنِ عَلَيْد (مسند احمد: ١٩٤٤٥)

(١١٠٦٥) ـ عَن ابْسِ عَبَّاسِ قَالَ: قُبِضَ

رَسُولُ اللهِ عِلَيْ وَهُـوَ ابْنُ خَمْسِ وَسِتِّينَ-

سیدنا جریر بن عبداللہ بکبی زائش سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: يمن ميں ايك يبودى عالم نے مجھ سے كہا كه أكرتمهارا ساتھى سيا نبی تھا تو آج ان کا انقال ہو گیا ہے۔سیدنا جریر ڈائٹن کہنے ہیں: واقعی آ پ منشے کیے سوموار کے دن فوت ہوئے تھے۔

تھیں اور وہ ان کے سامنے برحق ثابت ہو کیں ، کتنی حیران کن بات ہے کہ پھر بھی ان لوگوں نے ہدایت کو قبول نہیں کیا۔ اس صمن میں سیدنا سلمان فارسی ڈھائیئہ کا ایمان لانے کا واقعہ انتہائی سبق آ موز ہے۔

سیدنا عبدالله بن عماس رہائند ہے مروی ہے کہ رسول اللہ ملتے وہ آ کا انتقال پنیسٹھ برس کی عمر میں ہوا تھا۔

(مسند احمد: ١٨٤٦)

فواند: ..... امام بيهي ن كها: سيدنا ابن عباس والنو كالمراور تقدشا كردول كى روايت عمطابق آب منظية ک عمر تریسٹھ برس تھی اور ان ہی کی روایت اس باب کی صحیح روایت کے موافق ہے، جو کہ سیدہ عائشہ و فاتعیا ہے، سیدنا ائس بنائینز سے مردی وو روایتوں میں ہے ایک کے اور سیرنا معاویہ رٹائیز کی روایت کے موافق ہے ( کہآپ ملتے آیا کم ک عمرتر يسٹھ برس تھی)۔ ( دلائل النبو ۃ : 2/ ٢٣١) سيدنا معاويداورسيدہ عائشہ وٹائنجا کی روايات کا ذکر آ گے آ رہا ہے۔ (١١٠٦٦) عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ: قَالَ: أُنُّولَ سيدنا عبدالله بن عباس فِالنَّذَ سه مروى ہے كه رسول الله يشجَيِّلَم

(۱۱۰٦٦) تخريج:أخرجه البخاري: ۳۸٥۱ (انظر: ۲۱۱۰)

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

<sup>(</sup>١١٠٦٤) تخريج: اسناده صحيح، أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير": ٢٤٧٩ (انظر: ١٩٢٣٢) (١١٠٦٥) تـخريج اسـنـاده ضـعيف، عـلـي بـن زيدبن جدعان ضعيف، أخرجه ابويعلي: ٢٤١٢، والطبراني: ١٢٨٤٥ (انظر: ١٨٤٦)

## (10 - C) (10

فَمَكَثَ بِمَكَّةَ عَشْرًا وَبِالْمَدِينَةِ عَشْرًا، وَقُبِضَ فَيُ الى ك بعد آپ نے مكم مدين وس سال اور مدينة منوره وَهُوَ ابْنُ ثَلاثِ وَسِتِّينَ - (مسند احمد: ٢٠١٧) وسمال قيام كيا اور تريش برس كي عمر من آپ كا انقال بوا

عَـلَى النَّبِيِّ عَلَيْ وَهُو الْبِنُ ثَلَاثِ وَأَرْبَعِينَ ، پرزول وي كاآغاز مواتوآپ مَشْخَتَتِهُمْ كى عمر مبارك تيناليس برس

فواند: ..... دوسری سند کے مطابق سیدنا عبدالله بن عباس رفی نی کی اس روایت کے الفاظ درج زیل ہے:

بُعِثَ رَسُولُ اللهِ عِلَى أَوْ أُنْزِلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ وَهُوَ ابْنُ أَرْبَعِينَ سَنَةً، فَمَكَثَ بِمَكَّةَ ثَلاثَ عَشْرَـةَ سَنَةً وَبِالْمَدِينَةِ عَشْرَ سِنِينَ، قَالَ: فَمَاتَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَهُـوَ ابْنُ ثَلاثٍ وَسِتِّينَ رسول منتَظِیَرِیْن کی بعثت یا آپ منتَظِیرِ ایر زول قرآن کی ابتداء جب ہوئی تو آپ منتِظِیمی کی عمر جالیس برس تھی،اس کے بعد آ پ نے تیرہ سال مکمرمہ میں اور دس برس مدینہ منورہ میں بسر کئے اور تر یسٹھ برس کی عمر میں آ پ کا انتقال ہوا۔

ایک حدیث میں جالیس سال کی عمر میں نزول وحی کا ذکر ہے اور دوسری میں تینتالیس برس کا؟ جمع تطبیق کی صورت میہ ہے کہ دوسری حدیث میں فترہ وحی کا زبانہ شار نہیں کیا گیا، وگر نہ وحی کا آغاز آپ منظ عَلِیْم کی جالیس برس کی عمر میں ہی ہوا تھا۔ (١١٠٦٧) عَنْ عَانِشَةَ وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ مَنْ الله عَائشة مِنْ اللهُ عَلَيْهُ مَا رَبِيلُهُ السَّبِي عَلَيْ وَهُو البِنُ ثَلاثِ وَسِتَيْنَ سَنَةً . برس كي عمر من انقال موار

(مسند احمد: ۲۵۱۲۵)

(١١٠٦٨) ـ جَرِيرُ بِنُ عَبِدِ اللَّهِ يَقُولُ: سیدنا جریر بن عبدالله رفاشنه سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: میں نے سیدنا معاویہ بن انی سفیان رظائف کو خطیہ میں یول کہتے سَــمِـعْــتُ مُـعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ، يَقُولُ: ہوئے سنا کہ رسول اللہ مشکھ تانے کی وفات تریسٹھ سال کی عمر میں وَهُوَ يَسْخُسُطُبُ تُؤُفِّي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ ابْنُ ثَلاثٍ وَسِتِّينَ، وَتُمُوفِّي أَبُو بِكُر وَكُا اورسیدنا ابوبکر مٰالِنیوَ کی وفات بھی تریسٹھ سال کی عمر میں اور سيدنا عمر وللفيك كا انقال بهي تريسطه سال كي عمر مي موارسيدنا وَهُـوَ ابْـنُ ثَلَاثِ وَسِتِّينَ ، وَتُوُفِّيَ عُمَرُ وَهُوَ ابْنُ ثَلاثِ وَسِتِينَ، قَالَ مُعَاوِيَةُ: وَأَنَا الْيَوْمَ معاوية فِالنَّدُ فِي مزيدكها كداب ميرى عربجي تريشه سال موچكي ابْنُ ثَلَاثِ وَسِتِّينَ۔ (مسند احمد: ١٦٩٩٨) ہے۔

> بَابُ مَا جَاءَ فِي مُخُلَفَاتِه عِلَى وَمِيرَ اللهِ رسول الله طنت اليم كركم اورميراث كابيان

(١١٠٦٩) عَنْ عَائِشَةَ وَكُلِيًّا قَالَتْ: مَا تَرَكَ سيده عائشه صديقه بن الله عن عَائِشَة وَكُلِيًّا قَالَتْ: مَا تَرَكَ سيده عائشه صديقه بن عن عائِشَة وكلي الله من الله عن الله عن

(١١٠٦٧) تخريج: أخرجه البخاري: ٣٥٣٦، ٤٤٦٦، ومسلم: ٢٣٤٩ (انظر: ٢٤٦١٨).

(١١٠٦٨) تخريج: أخرجه مسلم: ٢٣٥٢ (انظر: ١٦٨٧٣)

(١١٠٦٩) تخريج: أخرجه مسلم: ١٦٣٥ (انظر: ٢٤١٧٦)

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

27 (10 - C) (10 - C)

رَسُولُ اللهِ عَلَيْ دِيْنَارًا، وَلا دِرْهَمًا، وَلا شَسَامةً، وَلا بَعِيْرًا، وَلا أَوْصَى بِشَيْءٍ. (مسند احمد: ٢٤٦٧٩)

(١١٠٧٠) عَنْ سُفَيَانَ وَإِسْحُقَ يَعْنِى الْاَزْرَقَ قَالَ: قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ آبِي إِسْحُقَ قَالَ: قَالَ: صَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ الْحَارِثِ قَالَ: السَّحِقُ ابْنِ الْمُصْطَلِقِ يَقُوْلُ: مَا تَرَكَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْ إِلَّا سَلاحَهُ، وَبَغْلَةً بَيْضَاءَ، وَاَرْضَا جَعَلَهَا صَدَقَةً (مسند احمد: ١٨٦٤٩)

نے دینار، درہم، بکری اور اونٹ ترکہ میں پھی نہیں چھوڑا اور نہ بی آپ مطاق بی نے ایس کی چیز کے بارے میں کوئی وصیت کی۔

فسوانسد: سسانبیائے کرام اور رسلِ عظام کی چھوڑی ہوئی میراث پرصدقہ کا عکم لگایا جاتا ہے، جیسا کہ اگلی احادیث میں آرہا ہے۔

النَّهُ مَ فَأَخْرَجَتْ إِلَيْنَا إِزَارًا عَلِيظًا مِمَّا صَنِعَ عَلَيْ عَالِيشَةَ، فَأَخْرَجَتْ إِلَيْنَا إِزَارًا عَلِيظًا مِمَّا صُنِعَ بِالْبَحْمِنِ، وَكِسَاءً مِنَ الَّتِي يَدْعُونَ الْمُلَبَّدَةَ، بِالْبَحْنِ، وَكِسَاءً مِنَ الَّتِي يَدْعُونَ الْمُلَبَّدَةَ، فَالْ بَهْزٌ: تَدْعُونَ، فَقَالَتْ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ فَلَيْ فَالْ بَهْزٌ: تَدْعُونَ، فَقَالَتْ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ فَلَيْ فَالْ بَهْرُ اللَّهِ فَلَيْنِ الثَّوْبَيْنِ وَمسندا حمد: ٢٥٥١١) فَبِضَ فِي هُذَيْنِ الثَّوْبَيْنِ وَمسندا حمد: ٢٥٥١١) أَعْنَ مَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةً وَكُلُّا اللَّهِ فَلَيْنَ النَّوْبَ عَنْ تَوْفِي رَسُولُ اللَّهِ فَقَالَتْ رَدْنَ أَنْ يُرْسِلُنَ عُرْمَولُ اللَّهِ فَقَالَتْ بَسُلُلْنَهُ مِيْرَاثُهُنَّ مِنْ رَسُولُ اللَّهِ فَقَالَتْ مَا تَسَرَكُنَاهُ فَهُو مَا تَسَرَكُنَاهُ فَهُو طَلَقْ اللَّهِ اللَّهِ فَقَالَتْ وَسُولُ اللَّهِ فَقَالَتْ مَانِيْسَةُ: أَو لَيْسَسَ قَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ فَقَالَتْ مَا تَسَرَكُنَاهُ فَهُو صَلَيْقَةً وَلَا لَمُولُ اللَّهِ عَلَيْ وَلَيْسَلُ مَعُونَ اللَّهُ اللْمُعْتَالُ اللَّهُ ال

سیدنا ابو بردہ فرائیو سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: ہیں سیدہ عائشہ وٹائی کی خدمت میں گیا، انہوں نے ہمیں یمن میں تیار ہونے والی ایک موٹی سی چا در اور ایک ایسی چا در نکال کر دکھائی جے تم لوگ "مُلَبَدَة" کہتے ہواور کہا: رسول اللہ مطاقی کا انقال ہوا تو آپ مطاقی تی دد چا در میں زیب تن کئے ہوئے تھے۔ سیدہ عائشہ وٹائی سے دوایت ہے، وہ کہتی ہیں: جب رسول اللہ مطاقی وفات پا گئے تو آپ مطاقی کی از واج مطہرات نے چاہا کہ سیدنا عثان وٹائی کو سیدنا ابو بکر وٹائی کی طرف نے جیجیں، تاکہ وہ رسول اللہ مطاقی کی سیدنا مطالبہ کر جیجیں، تاکہ وہ رسول اللہ مطاقی کی ان سے کہا کہ کیا تمہیں معلوم نہیں سیدہ عائشہ وٹائی نے نے بان سے کہا کہ کیا تمہیں معلوم نہیں سیدہ عائشہ وٹائی نے نے بان میں دوارے وارث نہیں سید ہوتا ہے۔ "

<sup>(</sup>١١٠٧٠) تخريج: أخرجه البخاري: ٩١٢، ٣٨٧٣ (انظر: ١٨٤٥٨)

<sup>(</sup>١١٠٧١) تخريج: أخرجه مسلم: ٢٠٨٠، وابوداودا: ٤٠٣٦ (انظر: ٢٤٩٩٧)

<sup>(</sup>١١٠٧٢) تخريج: أخرجه البخاري: ٦٧٣٠، ومسلم: ١٧٥٨ (انظر: ٢٦٢٦٠)

### (2) (442) (3) (10 - CLIEBLE ) (442) (3) (10 - CLIEBLE ) (442) (3) (10 - CLIEBLE ) (442) (3) (442) (3) (442) (3) (442) (3) (442) (3) (442) (3) (442) (3) (442) (3) (442) (3) (442) (3) (442) (3) (442) (3) (442) (3) (442) (3) (442) (3) (442) (3) (442) (3) (442) (3) (442) (3) (442) (3) (442) (3) (442) (3) (442) (3) (442) (3) (442) (3) (442) (3) (442) (3) (442) (3) (442) (3) (442) (3) (442) (3) (442) (3) (442) (3) (442) (3) (442) (3) (442) (3) (442) (3) (442) (3) (442) (3) (442) (3) (442) (3) (442) (3) (442) (3) (442) (3) (442) (3) (442) (3) (442) (3) (442) (3) (442) (3) (442) (3) (442) (3) (442) (3) (442) (3) (442) (3) (442) (3) (442) (3) (442) (3) (442) (3) (442) (3) (442) (3) (442) (3) (442) (3) (442) (3) (442) (3) (442) (3) (442) (3) (442) (3) (442) (3) (442) (3) (442) (3) (442) (3) (442) (3) (442) (3) (442) (3) (442) (3) (442) (3) (442) (3) (442) (3) (442) (3) (442) (3) (442) (3) (442) (3) (442) (3) (442) (3) (442) (3) (442) (3) (442) (3) (442) (3) (442) (3) (442) (3) (442) (3) (442) (3) (442) (3) (442) (3) (442) (3) (442) (3) (442) (3) (442) (3) (442) (3) (442) (3) (442) (3) (442) (3) (442) (3) (442) (3) (442) (3) (442) (3) (442) (3) (442) (3) (442) (3) (442) (3) (442) (3) (442) (3) (442) (3) (442) (3) (442) (3) (442) (3) (442) (3) (442) (3) (442) (3) (442) (3) (442) (3) (442) (3) (442) (3) (442) (3) (442) (3) (442) (3) (442) (3) (442) (3) (442) (3) (442) (3) (442) (3) (442) (3) (442) (3) (442) (3) (442) (3) (442) (3) (442) (3) (442) (3) (442) (3) (442) (3) (442) (3) (442) (3) (442) (3) (442) (3) (442) (3) (442) (3) (442) (3) (442) (3) (442) (3) (442) (3) (442) (3) (442) (3) (442) (3) (442) (3) (442) (3) (442) (3) (442) (3) (442) (3) (442) (3) (442) (3) (442) (3) (442) (3) (442) (3) (442) (3) (442) (3) (442) (3) (442) (3) (442) (3) (442) (3) (442) (3) (442) (3) (442) (3) (442) (3) (442) (3) (442) (3) (442) (3) (442) (3) (442) (3) (442) (3) (442) (3) (442) (3) (442) (3) (442) (3) (442) (3) (442) (3) (442) (3) (442) (3) (442) (3) (442) (3) (442) (3) (442) (3) (442) (3) (442) (3) (442) (3) (442) (3) (442) (3) (442

سیدنا ابو ہریرہ رہائیں سے روایت ہے کہ رسول اللہ مطاع نے فرمایا: ''ہم جو انبیاء کی جماعت میں، ہمارا کوئی وارث نہیں بنہ، میں اپنے عاملوں اور بیوبوں کے اخراجات کے بعد جو کچھ چھوڑوں، وہ صدقہ ہوگا۔''

(١١٠٧٣) - عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَى: ((إِنَّا مَعْشَرَ الْأَنْبِيَاءِ لا نُوْرَثُ، مَا تَرَكْتُ بَعْدَ مَثُوْنَةِ عَامِلِيْ وَنَفَقَةِ نِسَائِيْ صَدَقَةٌ \_) (مسند احمد: ٩٩٧٣)

#### فواف : ..... مزید احادیث اور مسکد کی وضاحت کے لیے دیکھیں حدیث نمبر ( ۱۳۴۷ )

(١١٠٧٤) ـ عَسن أنَّسس قَبالَ: كَبانَتْ دِرْعُ رَسُولِ اللَّهِ عِلَى مَرْهُونَةً ، مَا وَجَدَ مَا يَفْتَكُّهَا حَتَّى مَاتَ ـ (مسند احمد: ١٢٠١٦) (١١٠٧٥) عَسنْ أَسِي هُرَيْرَةَ يَبْلُغُ بِهِ وَقَالَ مَرَّةً: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ((لَا تَقْتَسِمُ وَرَثَتِي دِينَارًا وَلا دِرْهَـمًا، مَا تَرَكْتُ بَعْدَ نَفَقَةِ نِسَائِي وَمَنُونَةِ عَامِلِي فَهُوَ صَدَقَةٌ ـ)) زَادَ فِيْ روَايَةِ بَعْدَ قَوْلِهِ: ((وَمَنُونَةِ عَامِلِي-)) قَالَ يَعْنِي عَامِلَ أَرْضِهِ ـ (مسند احمد: ٧٣٠١) (١١٠٧٦) عَنْ عَائِشَةَ وَكُلُّنَّا: أَنَّ فَساطِمَةَ وَالْعَبَّاسَ أَتَيَا أَبَا بِكُر يَلْتَمِسَان مِيرَاتُهُمَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُمَا حِينَئِذٍ يَطْلُبَانِ أَرْضَهُ مِنْ فَدَكَ وَسَهْمَهُ مِنْ خَيْبَرَ ، فَقَالَ لَهُمَا أَبُو بَكُر وَكُلَّهُ: إِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عِنْهُ يَقُولُ: ((لا نُورَثُ، مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ\_)) وَإِنَّـمَا يَأْكُلُ آلُ مُحَمَّدِ عَلَيْ فِي هٰذَا الْمَال، وَإِنِّي وَاللَّهِ لَا أَدَعُ أَمْرًا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عِنْهِ

يَصْنَعُهُ فِيهِ إِلَّا صَنَعْتُهُ له (مسند احمد: ٩)

سیدنا انس بھائنے سے مروی ہے کہ رسول اللہ مطنے آئے کی ایک زرہ کس کے پاس گروی رکھی ہوئی تھی، آپ مطنے آئے کی وفات تک اتن مخواکش نہیں تھی کہ آپ اسے واپس لے سکتے۔

سیدنا ابو ہریرہ زمانی سے مروی ہے کہ رسول الله منظامی نے فرمایا: ''میرے ورثاء دینار اور درہم تقسیم نہیں کریں گے، میں اپنی ازواج کے نان ونفقہ اور اپنے زرعی رقبہ پرمقرر کروہ عامل کے اخراجات کے بعد جو کچھ چھوڑ جاؤں، وہ صدقہ ہوگا۔'

سیدہ عاکشہ والنو سے مروی ہے کہ سیدہ فاطمہ وفائنی نے سیدنا ابو بکر وفائنی کی خدمت میں آکر رسول اللہ ملتے آئے کی فدک والی زمین اور خیبر والے حصہ میں سے اپنا میراث والاحق طلب کیا، سیدنا ابو بکر وفائنی نے ان سے فرمایا: میں نے رسول اللہ ملتے آئے کے فرماتے سنا ہے کہ' ہمارے وارث نہیں بنتے، ہم جو کچھ چھوڑ کر جاتے ہیں، وہ صدقہ ہوتا ہے۔'' البتہ آل محمد ملتے آئے اللہ کی فتم! میں میں سے کھاتے رہیں گے، اللہ کی فتم! میں نے دیکھا، خور کے رسول ملتے آئے کے وجو کام جس طرح کرتے دیکھا، میں بھی و سے ہی کروں گا۔

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

<sup>(</sup>١١٠٧٣) تخريج: أخرجه البخاري: ٢٧٧٦، ٣٠٩٦، ٢٧٢٩، ومسلم: ١٧٦٠ (انظر: ٢٩٩٧)

<sup>(</sup>١١٠٧٤) تخريج: حديث صحيح أخرجه الترمذي في "الشمائل": ٣٢٦ (انظر: ١١٩٩٣).

<sup>(</sup>١١٠٧٥) تخريج: أخرجه البخاري: ٢٧٧٦، ٣٠٩٦، ٢٧٢٩، ومسلم: ١٧٦٠ (انظر: ٧٣٠٣)

<sup>(</sup>١١٠٧٦) تخريج: أخرجه البخاري: ٢٠٢٥، ٦٧٢٥، ومسلم: ١٧٥٩ (انظر: ٩)

## Q7 (10 – 01. VI) (10 – 01. VI)

فواند: ..... نی کریم مضایر کی آل کی کفالت کی جائے گی ،کیکن آپ مضایر کی کے ترکے کا کوئی حصدان کوبطور پراٹ نہیں دیا جائے گا۔

> (١١٠٧٧) - عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ إِلَّهُ أَنَّهَا أَخْبَرَتُهُ: أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أُرْسَلَتْ إِلَى أَبِي بَكُر الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، تَسْأَلُهُ مِيرَاثَهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عِلَيْهِ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْهِ بِالْمَدِينَةِ وَفَدَكَ وَمَا بَقِيَ مِنْ خُمُسِ خَيْبَرَ، فَيَقَالَ أَبُو بِكُر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: إِنَّ رَسُولَ اللُّه عِلَيْهُ قَالَ: ((لَا نُورَثُ مَا تَو كُنَا صَدَقَةٌ -)) إنَّ مَا يَأْكُلُ آلُ مُحَمَّدٍ فِي هٰذَا الْمَالِ، وَإِنِّي وَاللَّهِ الْا أُغَيِّرُ شَيْئًا مِنْ صَـدَقَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَنْ حَالِهَا الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهَا فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَلَأَعْمَلَنَّ فِيهَا بِمَا عَمِلَ بِهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَأْبِلِي أَبُو بَكْرِ أَنْ يَدْفَعَ إِلَى فَاطِمَةً مِنْهَا شَبْتًا، فَوَجَدَتْ فَاطِمَةُ عَلَى أَبِي بَكُر فِي ذٰلِكَ، فَقَالَ أَبُو بَكْرِ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَـقَرَابَةُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَحَبُّ إِلَىَّ أَنْ أَصِلَ مِنْ قَرَابَتِي، وَأَمَّا الَّذِي شَجَرَ بَيْنِي وَبَيْنُكُمْ مِنْ هُذِهِ الْأُمْوَالِ، فَإِنِّي لَمْ آلُ فِيهَا عَن الْحَقِّ، وَلَمْ أَتْرُكُ أَمْرًا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَىٰ يَصْنَعُهُ فِيهَا إِلَّا صَنَعْتُهُ . (مسند احمد: ٥٥) (١١٠٧٨) ـ (وَعَنْهَا مِنْ طَرِيْقِ ثَانَ) قَالَتْ:

سیدہ عائشہ وٹائنعا سے مروی ہے کہ دختر رسول سیدہ فاطمہ وٹائعا نے سیرنا ابو بکر واللہ کو پیام بھیج کر مدیند منورہ میں رسول الله مِنْ الله عِنْ كَ مال في والي حصه، فدك اور خيبر واليحمس کے بقیہ حصہ ہے اپنا حصہ طلب کیا، سیدنا ابو بکر زماننڈ نے کہا: رسول الله منط و کا ارشاد ہے که "د نیوی طور پر کوئی جارا وارث نہیں ہوتا، ہم جو کچھ چھوڑ کر جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ب-" البنة آل محمد من الله الله الله على الله كا علقه بير-الله ك قتم! الله ك رسول مُشْغَمَدُ عنه اس صدقه كى جو حالت اور كيفيت رسول الله مِشْغَاقِيم كي عبد مِن تقى، مِن اس مِن كي قتم کی تید ملی نہیں کروں گا اور میں بھی اس میں اس طرح عمل کروں گا، جیسے اللہ کے رسول میں آنے عمل کرتے تھے، اور سیدنا ابوبكر مَالِنَيْنُ نے سدہ فاطمہ مِثانِعِیا کو کچھ دیے ہے انکار کر دیا، اس وچہ سے سیدہ فاطمہ وٹائٹھا کے دل میں سیدنا ابو بکر وٹائٹنا کے بارے میں کچھ ناراضگی اورغصہ آگیا، تو سیدنا ابوبکر مخافظہ نے فرمایا: اس الله کافتم! جس کے ہاتھ میں میری جان ہا! مجھے اینے رشتہ داروں کی برنسبت رسول الله مشی آن کے رشتہ داروں کی صلہ رحی زیادہ محبوب ہے، مگراس مال کے سلسلہ میں میرے اورآب کے درمیان جورنجش آگئ بتو حقیقت یمی ہے کہ میں نے اس بارے میں راہ صواب سے ذرہ بھی انح اف نہیں کیا اور میں نے اس میں رسول الله مشاقیة کو جومل كرتے و يكھا ہے میں نے اسے نہیں جھوڑا بلکہ میں نے بھی اسی طرح کیا ہے۔ (دوسری سند) سیدہ عائشہ وناٹیما سے یہی حدیث سابق روایت

<sup>(</sup>١١٠٧٧) تخريج: أخرجه البخاري: ٤٢٤٠، ٤٢٤١، ومسلم: ١٧٥٩ (انظر: ٥٥)

<sup>(</sup>۱۱۰۷۸) تخریج: انظر الحدیث بالطریق الاول ختاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

## (10 - E) (10

فَغَضِيَتْ فَاطِمَةُ عَلَيْهَا السَّلامُ فَهَجَرَتْ أَبَا بَكْر رَضِي اللَّهُ عَنْهُ، فَلَمْ تَزَلْ مُهَاجِرَتُهُ حَتُّى تُو فَيَتْ، قَالَ: وَعَاشَتْ بَعْدَ وَفَاةِ رَسُول اللهِ عِلَى سِتَّةَ أَشْهُر، قَالَ: وَكَانَتْ فَاطِهَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا تَسْأَلُ أَبَا بَكُر نَبِصِيبَهَا مِمَّا تَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ خَيْبَرَ وَفَدَكَ وَصَدَقَتِهِ بِالْمَدِينَةِ، فَأَبِي أَبُو بَكُر عَلَيْهَا ذٰلِكَ وَقَالَ: لَسْتُ تَارِكُا شَيْئًا ، كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَى يَعْمَلُ بِهِ إِلَّا عَمِلْتُ بِهِ، وَإِنِّي أَخْشَى إِنْ تَرَكْتُ شَيْئًا مِنْ أَمْرِهِ أَنْ أَزيغَ، فَأَمَّا صَدَقَتُهُ بِالْمَدِينَةِ فَدَفَعَهَا عُمَرُ إِلْي عَلِيٌّ وَعَبَّاسِ فَغَلَبَهُ عَلَيْهَا عَلِيٌّ ، وَأَمَّا خَيْبَرُ وَفَدَكُ فَأَمْسَكَهُمَا عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَقَالَ: هُمَا صَدَقَةُ رَسُولِ اللَّهِ عِلَيْ كَانَتَا لِحُقُوقِهِ الَّتِي تَعْرُوهُ وَنَوَائِبِهِ، وَأَمْرُهُمَا إِلَى مَنْ وَلِينَ الْأَمْرَ ، قَالَ: فَهُمَا عَلَى ذَٰلِكَ الْمَوْمَ (مسند احمد: ٢٥)

کی مانند مردی ہے، البتہ اس میں تفصیل اس طرح ہے:سیدہ عائشه والنعي نے بيان كيا كەسىدە فاطمه والنعي ناراض موكسيس اور سيدنا ابوبكر رفائنة سے قطع تعلق كرليا اور بيسلسله ان كى وفات تك حارى ربا،سيده فاطمه وناشي رسول الله منطاقيّا كي وفات کے بعد جھ ماہ تک زندہ رہی تھیں۔ سیدہ فاطمہ تظافی رسول الله من وين كن خيبر والے اور فدك والے اور مدينه ميں موجود جھے سے اینے جھے کا مطالبہ کرتی تھیں۔سیدنا ابو بکر زہائنہ نے ان كوحصه وين سے ا تكاركيا اور كہا: الله كے رسول منظ مين جس طرح کیا کرتے تھے، میں بھی ای طرح کروں گا اور اس میں ہے کسی بھی عمل کوترک نہیں کروں گا، مجھے ڈریے کہ اگر میں نے آپ مشاعلی کے طرزعمل میں سے کچھ بھی جھوڑ دیا تو میں راه راست سے بھٹک جاؤں گا۔ رسول الله مطفع این کا جوصدقہ لینی مال مدینه منوره میں تھا، سیدنا عمر رفائند نے اسے سیدنا علی بڑائنے؛ اور سیدنا عباس زمالٹیۂ کے سپر د کر دیا تھا اور اس پر سید تا على خاننيةُ غالب آھيج تھے۔ البتہ خيبر اور فدک والےحصوں کو عمر والنَّهُ نے اینے کنٹرول میں ہی رکھا اور کہا کہ یہ رسول آنے والی ضروریات اور حقوق کے لیے تھے، ان کا انظام اور کنٹرول حاکم وقت کے پاس رہے گا، وہ اب تک ای طرح یلے آرہے ہیں۔

سیدنا ابوطفیل بھائن سے مروی ہے کہ جب رسول الله مضافی آنے کا انتقال ہوا تو سیدہ فاطمہ ونائن انتقال ہوا تو سیدہ فاطمہ ونائن کے ابل کر کہا کہ رسول الله مضافی آنے کے وارث آپ ہیں یا ان کے اہل خانہ ہیں؟ سیدنا ابو بکر زمائن نے جواب دیا: رسول الله مضافی آنے کے وارث تو آپ میں ہیں، سیدہ فاطمہ ونائن کے وارث تو آپ مضافی آنے کے وارث تو آپ مضافی آنے کے دارث تو آپ مضافی آنے کے دارث تو آپ مضافی کے اہل خانہ ہی ہیں، سیدہ فاطمہ ونائنی ا

(١١٠٧٩) - عَنْ أَبِى السطُّفَيْلِ قَالَ: لَمَّا فَيْضَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ أَرْسَلَتْ فَاطِمَةُ إِلَى فَيْضَ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ أَرْسَلَتْ فَاطِمَةُ إِلَى أَبِى بَكْرٍ: أَنْتَ وَرِثْتَ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ أَمْ أَمْ لُهُ ، قَالَتْ: أَمْ لُهُ ، قَالَتْ: فَقَالَ: لا، بَلْ أَهْلُهُ ، قَالَتْ: فَقَالَ: لا، بَلْ أَهْلُهُ ، قَالَتْ: فَقَالَ فَقَالَ: فَقَالَ: فَقَالَ: فَقَالَ: فَقَالَ

المرابع المرا

أَبُوبِكُو: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عِنْ يَقُولُ: ((إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ إِذَا أَطْعَمَ نَبِيًّا طُعْمَةً ثُمَّ قَبَضَهُ جَعَلَهُ لِلَّذِي يَقُومُ مِنْ بَعْدِهِ.)) فَ أَيْتُ أَنْ أَرُدَّهُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ ، فَقَالَتْ: فَأَنْتَ وَمَا سَبِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَعْلَمُ ل (مسند احمد: ١٤)

نے کہا: مال نے میں سے رسول الله منظومین والا حصہ کہاں ے؟ سيدنا ابو بكر والنَّفَة نے كہا: ميس نے رسول الله مِشْكَاتَاتِمْ كو فرماتے سنا ہے کہ 'الله تعالی جب اینے کی نبی کو پھے عطا فرماتا ہے پھرنبی کی وفات ہوتی ہے تو اس کے بعداس کا نائب ہی اس چیز کاحق دار ہوتا ہے۔'' میں نے سوچا ہے کہ اس حصہ کو مسلمانوں کی طرف لوٹا دوں تو سیدہ فاطمیہ بڑٹھیا نے بیس کر کہا آب ہی بہتر جانتے ہیں کہ آب مطاع الله مطاع آیا ے بیساے پانہیں؟

#### **فوائد**: ..... درج ذیل روایت اس حدیث کا شامرے:

سيدنا سعد بن تميم بن وي عمروي عن وه كهتم من فيل : يَا رَسُولَ الله المَالِلْحَلِيفَةِ مِنْ بَعْدِك؟ قَالَ: ((مَثَلُ الَّذِي لِيْ مَا عَدَلَ فِي الْحُكْمِ وَأَقْسَطَ فِي الْقِسْطِ وَرَحِمَ ذَا الرَّحِمِ-)) ....كي في ال الله کے رسول! آپ کے بعد خلیفہ کا کیاحق ہوگا؟ جب تک وہ فیصلہ کرنے میں انصاف کرے اور رشتہ وار بررحم کرے تو اس کے لیے وہی حق ہوگا، جومیرے لیے ہے۔ "(التاریخ الکبیر للبخاری: ٤/ ٤٦)

حافظ ابن کثیر نے منداحمہ ہے یہ حدیث نقل کرنے کے بعد کہا: اس کے متن میں غرابت اور نکارت یا کی جاتی ہے، ممکن ہے کہ بیروایت بالمعنی ہواوربعض راویوں کو سمجھ نہ آئی ہو، جبکہ اس کی سند میں ایسے راوی بھی ہیں، جن میں شیعیت يائي جاتي ہے، اس نقطے كاعلم مونا جائيے، اس معاملے ميں سب ہے بہتر بدالفاظ ميں: انت و ما سمعت من رسول الله ﷺ - یمی الفاظ زیادہ درست اورسیدہ فاطمہ زنائنہا کے حکم ،سیادت ،علم اور دین کے لائق ہیں ۔ (البدایة : ۵/ ۲۸۹)

(١١٠٨٠) ـ حَدَّ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ رُفَيْع عبدالعزيز بن رُفْع م مروى م، وه كمت بين: مين اورشداد بن معقل ہم دونوں سیدنا ابن عباس زلائنی کی خدمت میں گئے، انہوں نے کہا: رسول الله منتظ مین صرف مہ چیز چھوڑ کر گئے ہیں جوان دو گتوں کے درمیان ہے۔ (لیعنی قرآن کریم) اور ہم محمہ بن علی کی خدمت میں گئے تو انہوں نے بھی ایسے ہی کہا، عبدالعزيزنے کہا کہ مختارین ثقفی کہا کرتا تھا کہ اس کی طرف وی نازل ہوتی ہے۔

قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَشَدَّادُ بْنُ مَعْقِل عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: مَا تَرَكَ رَسُولُ اللُّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَا بَيْنَ هُلَدُيْنِ اللَّوْحَيْنِ، وَدَخَـلْنَا عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٌّ فَقَالَ: مِثْلَ ذٰلِكَ ، قَالَ: وَكَانَ الْمُخْتَارُ يَقُولُ: الْوَحْيُ-(مسند احمد: ۱۹۰۹)

فواند: .... امام بخارى نے اس صديث پريه باب قائم كيا ہے: بَابُ مَنْ قَالَ: لَمْ يَتُولُكِ النَّبِيُّ عَلَيْ إلا

<sup>(</sup>١١٠٨٠) تخريج: أخرجه البخاري: ٥٠١٩ (انظر: ١٩٠٩)

المرابع المرا بَيْنَ اللَّهَ فَتَيْنِ (اس آ دى كابيان كه جس نے كہا كه ني كريم مطاع آن نے بحر نبيس چھوڑا، مگروہ چز جودو كوں كے درميان سے) حافظ ابن حجر نے کہا: دراصل یہ باب ان لوگوں پر ردّ ہے، جن کا نظریہ یہ ہے کہ حاملین قرآن کی شہادت اورموت کی وجہ سے قرآن مجید کا بہت زیادہ حصہ ضائع ہو گیا، جبکہ بیرا پیا نظریہ ہے، جورافضیوں نے گھڑا، تا کہوہ اینے اس دعومی کوسیا ٹابت کرسکیں کہ نبی کریم منظ میں کی وفات کے وقت یہ بات مسلم تھی کہ سیدنا علی زمانٹیز کوامامت وخلافت ملے گ اور پر حقیقت قرآن مجید میں بھی موجودتھی ،لیکن صحابہ نے اس کو چھیا لیا، پیالک باطل دعوی ہے، کیونکہ صحابہ نے پچھنہیں جھیایا۔ (فتح الباری)

## ٱبُوَابُ مَاجَاءَ فِي خُطَبِهِ عِلَيٌ غَيْرَ مَاتَقَدَّمَ فِي الْكِتَابِ کتاب میں پہلے مذکور باتوں کے علاوہ آپ طلطے علیم کے خطبات

بَابُ خُطُبَةٍ فِي فَضُل نَسَبهِ الشَّريُفِ وَطَيِّب عُنُصَرهِ الْمُنِيُفِ نی کریم مستفریم کے نسب کی فضیلت اور یا کیزگی کے بیان میں آپ مستفریم کا خطبہ

مَا يَفُولُ النَّاسُ، قَالَ: فَصَعِدَ الْمِنْبَرَ، فَقَالَ: ((مَنْ أَنَا؟)) قَالُوْا: أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ، فَفَالَ: ((أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِب، إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ الْخَلْقَ فَجَعَلَنِي فِي خَيْرِ خَلْقِهِ ، وَجَعَلَهُمْ فِرْقَتَيْنِ فُجَعَلَنِي فِي خَيْرِ فِرْقَةٍ ، وَخَلَقَ الْقَبَائِلَ فَجَعَلَنِي فِي خَيْرِ قَبِيلَةٍ ، وَجَعَلَهُمْ بُيُوتًا فَجَعَلَنِي فِي خَيْرِهِمْ بَيْتًا، فَأَنَا خَيْرُكُمْ بَيْتًا وَخَيْرُكُمْ نَفْسًا-)) (مسند احمد: ۱۷۸۸)

(١١٠٨١) ـ قَالَ الْعَبَّاسُ: بَلَغَهُ عِلَيْ بَعْضُ سيدناعباس بن عبدالمطلب وَاتَّهُ سے مردی ہے کہ نبی کریم مِشْتَ وَقَال کو یہ بات پینی کہ مجھ لوگوں نے آب مشکرانے کے نسب کے متعلق نازیا اور ناروا باتیں کی ہیں۔ نبی کریم ﷺ فی منبریر تشریف لائے اور فرمایا: ''لوگو بتلا وا میں کون ہوں؟'' صحابہ نے عرض کیا: آب مشاقع اللہ کے رسول میں - نی کریم مشاقع ا نے فر مایا: '' میں محمد بن عبدالله بن عبدالمطلب ہوں ، الله تعالی نے مخلوق کو پیدا کیا تو اس نے انسانوں کے بہترین گروہ میں بنایا، اس نے قبائل بنائے تو مجھے بہترین قبیلہ میں بنایا، اس نے ان کے گھرانے بنائے تو اس نے مجھے بہترین گھرانے میں بنایا۔ میں گھرانے اور اپنی ذات کے لحاظ سے ( یعنی ہر لحاظ ہے)تم سب سے افضل ہوں۔"

فهاند: .... ني كريم الشَوَيْ كانساس طرح ب-

محمد طَشِيرًا بن عبدالله بن عبدالمطلب بن ماشم بن عبد مناف بن قصَى بن كلاب بن مُرّ ه بن كعب بن لُوسَ بن غالب

(١١٠٨) تخريج: حسن لغيره أخرجه الترمذي: ٣٦٠٧ (انظر: ١٧٨٨)

## المنظم ا

بن فبر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مُدرِکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معکد بن عدمان۔ عدمان بالا تفاق اساعل عَالِيٰلاً کی نسل ہے ہیں، لیکن اِن دونوں کے درمیان کتنی پشیں ہیں اور ان کے نام کیا کیا ہیں، اس بارے بڑا اختلاف ہے۔

آپ قبیلہ قریش ہے تعلق رکھتے تھے، جو پورے عرب میں سب سے معزز قبیلہ تھا، قریش دراصل فہر بن مالک یا نضر بن کنانہ کالقب تھا، بعد میں اس کی اولا داسی نسبت سے مشہور ہوئی۔

شخ الاسلام ابن تیمید نے کہا: اس حدیث سے معلوم ہوا کدعرب بلحاظ جنس مجمیوں سے انصل ہیں، پھرعر بوں میں قریش میں اس مدیث سے زیادہ فضیلت محمد منتظ میں اور بنو ہاشم میں سب سے زیادہ فضیلت محمد منتظ میں بلکہ آپ منتظ میں آپ ہیں۔ سب سے زیادہ فضیلت میں دیا دہ فضیلت یانے والے ہیں۔

الله تعالیٰ نے ہراعتبارے آپ مضاعیا کو برتری اور فضیلت عطاکی ، اس حدیث میں آپ مضاعیا کے نسب کی فضیلت کا بیان ہے۔

سيدنا عبدالمطلب بن ربيعه وَالنَّذِ ہے مروی ہے ، وہ كہتے ہيں: أَتَّسَى نَاسٌ مِنَ الْأَنْصَارِ إِلَى النَّبِيِّ فَقَالُوا: إِنَّا لَنَسْمَعُ مِنْ قَوْمِكَ حَتَّى يَقُولَ الْقَائِلُ مِنْهُمْ: إِنَّمَا مِثْلُ مُحَمَّدِ مِثْلُ نَخْلَةٍ نَبَتَتْ فِي كِبَاءٍ، قَالَ حُسَيْنٌ: ٱلْكِبَاءُ ٱلْكُنَاسَةُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((يَا أَيُّهَا النَّاسُ مَنْ أَنَا؟)) قَالُوْا: أَنْتَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، قَالَ: ((أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ـ)) قَالَ: فَمَا سَمِعْنَا هُ قَطَ يَنْتَمِى قَبْلَهَا ((أَلا إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ خَلَقَ خَلْقَهُ فَجَعَلَنِي مِنْ خَيْرِ خَلْقِهِ، ثُمَّ فَرَّقَهُمْ فِرْقَتَيْن فَجَعَلَنِيْ مِنْ خَيْرِ الْفِرْقَتَيْنِ ثُمَّ جَعَلَهُمْ قَبَائِلَ فَجَعَلَنِيْ مِنْ خَيْرِهِمْ قَبِيْلَةً ثُمَّ جَعَلَهُمْ بُيُوتًا فَجَعَلَنِيْ مِنْ خَيْرِهِمْ بَيْتًا وَأَنَا خَيرُكُمْ بَيْتًا وَخَيْرُكُمْ نَفْسًا)) ـ .... كِهانساري لوگ، ني كريم مِ الشَّغَيَّةُ إَك یاس آئے اور انھوں نے کہا: ہم آپ کی قوم کی باتیں سنتے ہیں، وہ تو آپ کے بارے میں بی بھی کہد دیتے ہیں کہ محمد (مطنع میز) کی مثال تھجور کے درخت کی ہے، جو کوڑے کرکٹ میں پیدا ہوتی ہے، حسین راوی نے کہا: "کِبَاء" ہے مراد کوڑا کرکٹ ہے، رسول الله منظ عَیْن نے فرمایا: "لوگو! میں کون ہوں؟" انھوں نے کہا: آپ الله کے رسول ہیں، كرتے ہوئے نہيں سناتھا، پھرآپ مِشْغَوْلِمْ نے فرمایا ''خبردار! الله تعالیٰ نے این مخلوق (جن وانس) کو پیدا كيا اور مجھے بہترین مخلوق ( یعنی انسانوں ) میں ہے بنایا، پھرانسانیت کو دوحصوں میں تقسیم کیااور مجھے بہترین جھے میں رکھا، پھراس کو قبيلول ميں تقسيم کيا اور مجھے بہترين قبيلے ميں رکھا، پھراس کو گھروں ميں تقسيم کيا اور مجھے بہترين گھر والا قرار ديا، پس ميں تم میں گھر کےاعتبار سے بھی بہتر ہوں اورنفس کے لحاظ ہے بھی بہتر ہوں ۔'' (مسند احمد: ۱۷۵۱۷)

جب لوگوں نے نبی کریم مطبی کے حسب ونسب برطعن کرتے ہوئے کہا کہ''محمد (مطبی کی مثال تھجور کے

## الرائية المائية المائية

درخت کی سے ۔۔۔۔۔'' تو جوابا آپ مشاکلیا نے نخریہ انداز میں اپنانسب بیان کیا کہ بنی آدم میں سب سے زیادہ شرف و عظمت والانسبآب مُشَعَلَامٌ كُنْفِيعِ مِن آيا۔

آپ مٹنے آئی نے جن احادیث میں آباء واجداد کی وجہ سے فخر کرنے سے منع فرمایا، اس سے مراد وہ انداز ہے، جو ضرورت کے بغیر ہواور جس کا نتیجہ مکبراور دوسر ہے مسلمان کی تحقیر ہو۔

بَابُ خُطُبَةٍ فِي الْحَتِّ عَلَى الْعَمَلِ بِكِتَابِ اللهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ عَلَى الْعَمَلِ السَّاعَةِ كتاب الله اورسنت ِ رسول يرعمل كي ترغيبُ اور تذكرهُ قيامت يرمشمل آب مِشْخِيَاتِهُمْ كَا خطبهُ مباركه

فَكُ فَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ عِنْ فَحَمِدَ مِمِي خطب ارتا وفر مايا، پس آب مِنْ وَأَنْ الله ك الأق اس السُّدِ وَأَثْنَى عَلَيْهِ بِمَا هُوَ لَهُ أَهْلٌ، ثُمَّ قَالَ: كى حدوثنا بيان كى، پر فرمايا: "ب شك كي ترين بات الله ( (أَمَا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِبْثِ كِتَابُ تَعَالَى كَابِ بِ، سِ سِ الْفُلْ رَسْمَانَى مُح مِنْ اللّ اللُّيهِ، وَإِنَّ أَفْضَلَ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدِ رَجْمَانَى بِهِ، برترين امور بدعات بين اور بر بدعت مرابى ( الله الله عَنْ الْأُمُور مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ بِدْعَةِ ﴿ إِنْ مُحْدِبَاتِ سُخِيَّا اللَّهُ عَالَى السَّيَّا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّ اللَّهُ الللللَّ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ ال ضَلَالَةً \_)) أَسَمَ يَرْفَعُ صَوْتَهُ وَتَحْمَرُ وَجْنَتَاهُ كَآواز بلند موجاتى، رخسار سرخ موجات اور غصه برده جاتا اور یوں لگتا کہ کسی لشکر سے ڈرا رہے ہیں، پھر فرماتے:" تمہارے یاس قیامت آ چکی ہے، مجھے اور قیامت کو (ان دو الگیول کی طرح قریب قریب) بھیجا گیا ہے، پھر آپ مٹنے آیا شہادت والی اور درمیانی انگیوں سے اشارہ کیا۔'' قیامت تمہارے پاس صبح کوآ جائے گی یا شام کو، جو مال جھوڑ کر مر گیا وہ اس کے اہل (یعنی ورثاء) کو ملے گا اور جس نے قرض یا اولا د حچوڑی تو وہ میری طرف ہے اور مجھ یر ہے۔""ضیکاع" ہے مرادمکین اولاد ہے۔''

وَ يَشْتَدُ غَـضَدُهُ إِذَا ذَكَرَ السَّاعَةَ كَأَنَّهُ مُنْذِرُ جَيْسُ، قَالَ: ثُمَّ يَقُولُ: ((أَتَتُكُمُ السَّاعَةُ، بُعِشْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ هٰكَذَا وَأَشَارَ بِإِصْبَعَيْهِ السَّبِّابَةِ وَالْوُسُطِي صَبَّحَتْكُمُ السَّاعَةُ وَمَسَّتْكُم مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِأُهْلِهِ وَمَنْ تَرَكَ دَيْنُنَا أَوْ ضَيَاعًا فَإِلَىَّ وَعَلَىَّ. ـ)) وَالضَّيَاعُ يَعْنِي وَلدَهُ الْمَسَاكِينَ ـ (مسند احمد: (1871)

فواند: ..... بدعت: دين مين كوئي اييا كام رائج كرنا، جس كي شريعت مين كوئي اصل نه مويشروع شروع مين تو آپ مشروض مخص کی نماز جنازہ بھی نہیں بڑھتے تھے، لیکن جب فتوحات کا سلسلہ شروع ہوا تو آپ مشکر کے خود فوت ہونے والےلوگوں کا قرضہ بھی ا تاردیتے تھے۔

<sup>(</sup>١١٠٨٢) تخريسج: أخرجه مسلم: ٨٦٧ (انظر: ١٤٣٣٤)

#### آب منظرة كنطبات بَابُ خُطُبَة الُحَاجَة

خطبة الحاجد يعني نكاح اور ديكرموا تع يرديء جانے والے خطبہ كے الفاظ وعبارات كابيان

(١١٠٨٣) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَن النَّبِي ﷺ سيرنا عبدالله بن مسعود فالنَّذ ب روايت ب، وه كتم بين: في كريم مِشْعَ لَيْزَا نِ جمين خطبه حاجت كي تعليم دى، اور وه خطبه بيه تھا: ''تمام تحریف الله تعالی کے لئے ہیں، ہم اس سے مدوطلب كرتے ہيں، ہم اس بخشش مائكتے ہيں اور ہم الله تعالى كى پناہ مانگتے ہیں اپنی جانوں کے شرور ہے، اللہ تعالیٰ جس کو بدایت دے دے، اے کوئی ممراہ کرنے والانہیں ہے اور وہ جے گراہ کردے، اے کوئی ہدایت دینے والانہیں ہے، میں گوائی دیتاہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد میشاؤنی اللہ کے بندے اور اس کے رسول میں۔'' پھر آپ مشخ مین اس تین آیات کی تلاوت کرتے تْصِ: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُو اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَهُوْتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمُ مُسْلِهُونَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمُ مِنْ نَفْس وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَتَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَنِسَاءً، وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَ لُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمُ رَقِيْبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قُولًا سَدِيُدًا يُصْلِحُ لَكُمُ أَعْمَالَكُمُ وَيَغْفِرُ لَكُمُ ذُنُوْبَكُمُ وَمَنْ يُطِع اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدُ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴾ ا ایماندارو! الله تعالیٰ ہے ڈروجیسا کہ اس سے ڈرنے کاحق ہے اور تمہیں ہر گزرموت نہ آئے ، گراسلام کی حالت میں۔ (سورہُ آل عمران:۱۰۲)اے لوگو!اینے رب سے ڈرو،جس نے تہہیں پیدا کیا ایک جان ہے اور پیدا کیا اس سے اس کی بوی کو

قَالَ: عَلَّمَنَا خُطْمَةَ الْحَاجَةِ ، ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ نَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُور أَنْفُسِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلا هَادِي لَهُ، أَشْهَدُأُنْ لا إِلهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، ثُمَّ يَقْرَأُ ثَلَاثَ آيَاتٍ: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْ اتَّقُوا اللُّهُ حَقَّ تُنقَساتِهِ وَلا تَمُو ثُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ لِيَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبِّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسِ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَتَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَ لُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللُّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا لِيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّـ قُوا اللَّهَ وَقُولُوا قُولًا سَدِيدًا يُصلِحُ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْلَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَمَنْ يُطِع السلُّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴾ ثُمَّ تَذْكُرُ حَاحَتَكَ - (مسند احمد: ٣٧٢٠)

<sup>(</sup>١١٠٨٣) تـخـريـج: حديث صحيح أخرجه ابوداود: ٢١١٨، والترمذي: ١١٠٥، وابن ماجه: ١٨٩٢، والنسائي: ٦/ ٨٩ (انظر: ٣٧٢٠)

المنظمة المنظ

اور پھیلا دیئے ان دونوں سے بہت سے مرداور عور تیں۔ تم ڈرو
اس اللہ سے جس کے ساتھ تم آپس میں سوال کرتے ہو اور
رشتہ داریوں کو تو ڑنے سے بچو، بے شک اللہ تعالیٰ تم پر تکہبان
ہیں۔ (سور ہ نساء: ۱) اے لوگو! جو ایمان لائے ہو، اللہ تعالیٰ
سے ڈرواور کہو بات سیدھی وہ تمہارے اعمال درست کر دے گا
اور تمہارے گناہ بخش دے گا ادر جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول
کی اطاعت کرتا ہے، وہ بڑی کامیا بی کو پالیتا ہے۔'' (سور ہو اللہ تعالیٰ کو کا ذکر کرو۔
احزاب: ۷۰) پھرتم اپنی حاجت وضرورت کا ذکر کرو۔

فوائد: ..... نکاح کرنے سے پہلے نکاح خوال کو جا ہے کہ وہ بین طبہ پڑھے اور ان تین آیات کامختصر سامفہوم بیان کر دے۔

ہمارے ہاں عید، نکاح، شادی اورخوثی کی دوسری تقریبات کومض لطف اندوزی، تفریح طبع اور ہنسی نداق کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے، یہی وجہ ہے کہ ایسے موقعوں پر شرعی حدود کا خیال نہ رکھنا، بے پردگی اور مرد و زن کا شدید اختلاط، بینڈ باہج بجانا، ناچنا، عریانی و فحاشی والے گانے گانا اور ایسے گندے کلام کو لاؤڈ سپیکروں میں پیش کرنا، مردوں کا سونے کا زیور پہننا، پٹانے چلانا وغیرہ وغیرہ، ان امور کوشرارتی لڑکوں اورلڑ کیوں کا حق سمجھا جاتا ہے۔

لیکن شریعت کا مزاج کچھاور ہے، جیسے عیدین جیسی عظیم خوثی کا آغاز مخصوص نماز ادر خطبے سے ہوتا ہے، ای طرح شادی کے موقع پر نکاح سے پہلے ندکورہ بالا خطبہ پڑھ کر تقوی اور خوف اللی کا درس دیا جاتا ہے اور پھر خوثی کے موقعوں کے کیے شریعت نے خوثی کے طریقوں کی بھی وضاحت کر دی ہے، ان ،ی تک محدودر ہناجا ہے۔

لیکن پیہ خطبہ نکاح کے لیے شرط نہیں ہے، اس کے بغیر بھی نکاح درست ہوگا، جیسا کہ آپ مینے آئی آئی اس خطبہ کے بغیر نکاح پڑھایا ہے، بہرحال ہرمکن حد تک اس کا اہتمام ہونا چاہیے، اگر جلدی ہویا کوئی اور مجبوری ہوتو اس کے بغیر بھی نکاح پڑھایا جا سکتا ہے۔

(دوسری سند) سیدنا عبدالله والنی کہتے ہیں: بی کریم مظیر الله والنی کہتے ہیں: بی کریم مظیر الله والنی کہتے ہیں: بی کریم مظیر الله دوسرا نظب نماز، نظب حاجت یہ ہیں: بیشک ساری تعریف الله تعالیٰ کے لیے ہے، ہم اس سے مدد طلب کرتے ہیں، مسل روایت ذکر کی۔۔۔۔۔۔ پھر مذکورہ بالا حدیث کے ہم معنی روایت ذکر کی۔۔۔۔۔۔۔

(١١٠٨٤) ـ (وَمِنْ طَرِيْقِ ثَانَ) قَالَ: عَلَمَنَا رَسُولُ اللّهِ عَلَمَنَا خُطْبَةَ الْحَاجَةِ وَخُطْبَةَ الصَّلَاةِ، الْحَمْدُ لِلّهِ أَوْ إِنَّ الْحَمْدَ لِلّهِ نَشْتَعِيْنُهُ، فَذَكَرَ مَعْنَاهُ ـ (مسند احمد: ٣٧٢١)

10

# المنظم ا

فواند: ..... خطبه نماز عمرادنماز میں پڑھا جانے والاتشہد ہے۔

سيدنا ابن عباس فالنوز اروايت ب كه ني كريم من النه الك آوى سے كى چز كے بارے ميں بات كى تو فرمايا:

"اَلْحَمْدُ لِلْهِ نَحْمَدُه، وَنَسْتَعِينُه، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُصْلِلْ فَلَا هَادِى لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلْهُ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ اَنَّ لَا إِلْهُ إِلَا اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ - " پراني بات پيش كى - مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ - " پراني بات پيش كى -

(١١٠٨٥) عن ابن عبّاس أنَّ النَّبِي اللهِ كَلَّمَ مَرَجُلًا فِي شِيءٍ فَقَالَ: ((اَلْحَمْدُ لِلْهِ كَلَّمَ مَرُجُلًا فِي شِيءٍ فَقَالَ: ((اَلْحَمْدُ لِلْهِ نَحْمَدُه، وَنَسْتَعِينُه، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلَا مُنِيلًا فَلَا هَادِي لَهُ مُضِلً فَلَا هَادِي لَهُ مُضِلً فَلَا هَادِي لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلْهُ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلْهُ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ اللهُ وَالله مُ وَرَسُولُهُ ))

مسند احمد: ۳۲۷٥)

## فواند: .... صحیح مسلم میں مفصل حدیث یوں بیان کی گئ ہے:

سيرنا عبدالله بن عباس وظنَّهُ كُبِتِ جِي: أَنَّ خِسمَادًا قَدِمَ مَكَّةَ وَكَانَ مِنْ أَزْدِ شَنُوءَ ةَ وَكَانَ يَرْقِى مِنْ هُ فِهِ الرِّيعِ فَسَمِعَ سُفَهَاءَ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ ، يَقُولُونَ إِنَّ مُحَمَّدًا مَجْنُونٌ فَقَالَ: لَوْ أَنِّي رَأَيْتُ هٰذَا ا رَّجُلَ لَعَلَّ اللَّهَ يَشْفِيهِ عَلَى يَدَيَّ ، قَالَ فَلَقِيَهُ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ! إِنِّي أَرْقِي مِنْ هٰذِهِ الرِّيح وَإِنَّ اللَّهَ يَشْفِي عَلَى يَدِي مَنْ شَاءَ فَهَلْ لَكَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ((إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ مَنْ يَهْدِهِ اللُّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُصْلِلْ فَلا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَمَّا بَعْدُ.) قَالَ فَقَالَ: أَعِدْ عَلَيَّ كَلِمَاتِكَ هُؤُلاء - فأعادَهُنَّ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثَلَاثَ مَـرَّاتٍ قَالَ فَقَالَ لَقَدْ سَمِعْتُ قَوْلَ الْكَهَنَةِ وَقَوْلَ السَّحَرَةِ وَقَوْلَ الشُّعَرَاءِ فَمَا سَمِعْتُ مِثْلَ كَلِمَاتِكَ هُؤُلاء وَلَقَدْ بَلَغْنَ نَاعُوسَ الْبَحْر، قَالَ فَقَالَ: هَاتِ يَدَكَ أَبَايعْكَ عَـلَـى الْإِسْكَام، قَالَ فَبَايَعَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ((وَعَـلَى قَوْمِكَ-)) قَالَ وَعَلَى قَوْمِي قَالَ فَبَعَثَ رَسُولُ اللهِ عَلَى سَرِيَّةً فَمَرُّوا بِقَوْمِهِ فَقَالَ صَاحِبُ السَّرِيَّةِ لِلْجَيْشِ: هَلْ أَصَبْتُمْ مِنْ هٰؤُلاءِ شَيْتًا فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ أَصَبْتُ مِنْهُمْ مِطْهَرَةً فَقَالَ رُدُّوهَا فَإِنَّ هٰؤُلاء ِ قَوْمُ ضِمَادٍ .....ضادكم کرمہ آیا، بیقبیلہ از دشنوء ۃ ہے تعلق رکھتا تھا، بیہ آ دمی جنوں کے اثر سے دم کرتا تھا، جب اس نے مکہ کے بیوتوف **لوگو**ں کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ محمد ( منتی میزن ) مجنون اور یا گل ہو گیا ہے تو اس نے کہا: اگر میں اس آ دمی کو د کمچھ لوں ممکن ہے کہ اللہ تعالی اس کومیرے ہاتھ پر شفا دے دے، پس وہ آپ مطابق کو ملا ادر کہا: میں جنوں کے اثر کا دم کرتا ہوں، الله تعالی جس كو حابتا ہے، ميرے باتھ يرشفا ديتا ہے، كيا آپكواس كى رغبت ہے؟ آپ مشكر الله جوابا بيخطبه برها "إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلا هَادِي لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لا

<sup>(</sup>١١٠٨٥) تخريج أخرجه مسلم: ٨٦٨ (انظر: ٣٢٧٥)

الرائي المنظرة المنظر إِنْ اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَمَّا بَعْدُ - "اس ن كها: جناب! يكمات روبارہ دو ہرانا، آپ مشکے آیا نے تین بار پہ کلمات دو ہرائے ، پھراس نے کہا: میں نے کا ہنوں کا کلام، جادوگروں کی باتیں اورشعراء کے اشعار نے ہیں، کیکن اس قتم کا کلام میں نے نہیں سنا، پہ کلمات تو سمندر کے وسط یا مجرائی تک پہنچ مکئے ہیں، پراس نے کہا: اے اللہ کے رسول! آب اپنا ہاتھ آ مے بڑھائیں، میں اسلام برآپ کی بیعت کرتا ہوں، پس آب مشاعظ آ نے اس سے بیعت لے لی، پھرآپ مضایا اسلامی نے فرمایا: "اور تیری قوم-" اس نے کہا: جی میری قوم بھی۔ بعد میں آب مطاع الله الله المال الشكر روانه كيا، جب وه اس قوم كے ياس سے گزر بو امير الشكر نے مجامدين سے كها: كياتم نے ان لوگوں کی تو کوئی چیز نہیں لی؟ ایک بندے نے کہا: جی میں نے طہارت والا ایک برتن لیا ہے، اس نے کہا: واپس کر دو، بہسیدنا ضاد مٰٹائنڈ کی قوم ہے۔

بم نے "ناعبوس البحر" کی بجائے "قامُوسَ الْبَحْر" کامعنی کھا ہے، کیونکہ اس روایت میں بھی الفاظ مشہور ہیں، ملاحظہ ہو، شرح مسلم نو وی۔

بَابُ خُطُبَةٍ فِي الْآدَبِ وَالْمَوَاعِظِ وَالْآخُلاقِ وَالتَّحْذِيرُ مِنَ الدُّنْيَا وَالنِّسَاءِ آ داب، مواعظ ، اخلاق کے بارے میں نیز دنیا اور عورتوں سے تنبیہ برمشمل خطبه نبوی

(١١٠٨٦) عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ: سیدنا ابوسعید خدری رفاشی سے مروی ہے کہ رسول الله مشاعیاً خَسطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خُسطَبَةً بَعْدَ الْعَصْرِ فَي جَمِينَ عَمِرَكَ بِعِدغُرُوبَ ٱ فَأَبِ كَ قريب تك خطب ارشاد فرمایا، ہم میں ہے کسی نے اسے یاد رکھا اور کسی نے اسے بھلا دیا، اور آب مطالق نے اس خطبہ میں قیامت تک رونما ہونے والے اہم اہم امور کا ذکر کیا، آپ مطاع این نے فرمایا: "بدونیا سرسبر لیعنی خوش نما میشی اور ول پسند ہے، الله اس دنیا میں شہیں ایک دوسرے کا خلیفہ بناتا ہے، یعنی ایک نسل جاتی ہے تو دوسری نسل اس کی جگه آجاتی ہے، وہ دیکھتا ہے کہتم کیے اعمال کرتے ہو؟ خبردار! تم دنیا کوجمع کرنے ہے اورعورتوں کے ساتھ زیادہ ول لگانے سے بچو۔خبردار! اولادآ دم کومختلف طبقات میں پیدا کیا گیا ہے، ان میں سے بعض ایمان کی حالت میں پیدا ہوتے ہیں، ایمان کی حالت میں زندگی گزارتے ہیں اور ایما ن کی حالت ہی میں انہیں موت آتی ہے اور بعض کفر کی حالت میں

إِلَى مُعَيْرِبَانِ الشَّمْسِ، حَفِظَهَا مِنَّا مَنْ حَفِظَهَا، وَنُسِيهَا مِنَّا مَنْ نُسِيَّهَا، فَحَمِدَ السلُّمة ، قَالَ عَفَّانُ: وَقَالَ حَمَّادٌ: وَأَكْثُرُ حِفْظِي أَنَّهُ قَالَ بِمَا هُوَ كَاثِنٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، فَحَمِدَ اللَّهُ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: ((أَمَّا بَسعْدُ! فَإِنَّ الدُّنْيَا خَضِرَةٌ حُلُوةٌ، وَإِنَّ اللُّهُ مُستَخلِفُكُمْ فِيهَا فَنَاظِرٌ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، أَلا فَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ، أَلا إِنَّ بَنِي آدَمَ خُلِقُوا عَلٰي طَبَقَاتٍ شَتَّى، مِنْهُمْ مَنْ يُولَدُ مُؤْمِنًا وَيَحْيَا مُؤْمِنًا وَيَمُوتُ مُؤْمِنًا، وَمِنْهُمْ مَنْ يُولَدُ كَافِرًا وَيَحْيَا كَافِرًا

## المنافظة ال

پیدا ہوتے ، کفر کی حالت میں زندگی گزارتے اور کفریر ہی ان کو موت آتی ہے۔ اور ان میں ہے بعض کفر کی حالت میں پیدا ہوتے ، کفریر زندگی گزارتے ہیں اور ان کوموت ایمان برآتی ہے۔ اور ان میں سے بعض ایمان کی حالت میں پیدا ہوتے، ایمان بر زندگی گزارتے ہیں اور ان کوموت کفریر آتی ہے۔ خردار! عصرایک انگاراہ، جوانسان کے پیٹ میں جاتا ہے۔ کیاتم دیکھے نہیں کہ غصے کے وقت آ دمی کی آ تکھیں سرخ اور رمیں پھول جاتی ہیں، جبتم میں سے کسی پر ایس کیفیت طاری موتو وه زمین پر لیث جائے۔خبردار! لوگوں میں سب ے اچھا آ دمی وہ ہے جے عصد در سے آئے اور وہ جلد راضی ہو جائے اور بدترین آ دمی وہ بے جے غصہ جلد آئے اور دیر سے ختم ہواورجس آ دمی کو در سے عصد آئے اور در سے ختم ہو یا جے جلد غصر آئے اور جلد ختم ہو جائے تو بیصفات ایک دوسری کے بالقابل ہیں یعنی اچھی صفت بری صفت کی برائی کا ازالہ کر دیت ہے۔ تاجروں میں سے اچھا وہ ہے ادائیگی اچھی طرح کرے اور اینے حق کا مطالبہ بھی اچھی طرح کرے۔ اور بدترین تاجروہ ہے جس کا ادائیگی کا انداز بھی بھونڈ ااور اینے حق کا مطالبہ بھی بھونڈے انداز سے کرے۔ اور جو کوئی ادائیگی اچھی کرے اور مطالبہ کا انداز غلط ہویا ادائیگی کا انداز برا اور مطالبه كاانداز اجها بوتو اچھى صفت برى صفت كى تلافى كرديق ہے۔ خبردار! ہر دھوکہ باز کے لیے قیامت کے دن بطور علامت ایک جھنڈا نصب کیا جائے گا،اس کا دھوکہ جس قدر ہوگا اس کا حمنڈ ابھی ای حماب سے بلند ہوگا سب سے برا دھوکا عام لوگوں کے حاکم کا ہوتا ہے۔خبردار!جوکوئی حق بات کو جانتا ہو اسے لوگوں کا ڈرخق بات کے کہنے سے نہیں روکے۔خبردار! یاد رکھو کہ ظالم حکم ران کے سامنے کلمہ کت کہنا افضل جہاد ہے۔ اور

وَيَهُوتُ كَافِرًا، وَمِنْهُمْ مَنْ يُولَدُ مُوْمِنًا وَيَحْيَا مُؤْمِنًا وَيَمُوتُ كَافِرًا، وَمِنْهُمْ مَنْ يُولَدُ كَافِرًا وَيَحْمَا كَافِرًا وَيَمُوتُ مُؤْمِنًا، أَلا إِنَّ الْغَضَبَ جَمْرَةٌ تُوقَدُ فِي جَوْفِ ابْن دَمَ، أَلا تَرَوْنَ إِلْي حُمْرَةِ عَيْنَيْهِ وَالْتِفَاخ أَوْدَاجِهِ فَإِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ شَيْنًا مِنْ ذَٰلِكَ مَا لَأَرْضَ الْأَرْضَ، أَلا إِنَّ خَيْرَ الرِّجَالِ مَنْ أَسَانَ بَسطِىءَ الْغَضَبِ سَرِيعَ الرِّضَا، وَشَرَّ الرَّجَال مَنْ كَانَ سَرِيعَ الْغَضَبِ بَطِيءَ الرِّضًا، فَإِذَا كَانَ الرَّجُلُ بَطِيءَ الْغَضَب بَطِيءَ الْفَيْءِ، وَسَرِيعَ الْغَضَبِ وَسَرِيعَ الْفَيْءِ فَإِنَّهَا بِهَا، أَلا إِنَّ خَيْرَ التُّجَّارِ مَنْ كَانَ حَسَنَ الْقَضَاءِ حَسَنَ الطَّلَبَ، وَشَرَّ النُّجَارِ مَنْ كَانَ سَيَّءَ الْقَضَاءِ سَيَّءَ الطَّلَب، فَإِذَا كَانَ الرَّجُلُ حَسَنَ الْقَضَاءِ سَيَّءَ الطَّلَبِ أَوْ كَانَ سَيَّءَ الْقَضَاءِ حَسَنَ الطَّلَبِ فَإِنَّهَا بِهَا، أَلا إِنَّ لِكُلِّ غَادِرِ لِوَاءً يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقَدْرِ غَدْرَتِهِ ، أَلَا وَأَكْبَرُ الْغَدْرِ غَذْرُ أَمِيرِ عَامَّةٍ، أَلاكا يَمْنَعَنَّ رَجُلا مَهَابَةُ النَّاسِ أَنْ يَتَكَلَّمَ بِالْحَقِّ إِذَا عَلِمَهُ، أَلَا إِنَّ أَفْضَلَ الْجِهَادِ كَلِمَةُ حَقٌّ عِنْدَ سُلْطَان جَائِرٍ .)) فَلَمَّا كَانَ عِنْدَ مُغَيْرِبَانِ الشَّمْسَ قَالَ: ((أَلا إِنَّ مِثْلَ مَا بَقِيَ مِنَ الدُّنْيَا فِيمَا مَنْ مِنْ مَا مِثْلُ مَا بَقِيَ مِنْ يَوْمِكُمْ هٰذَا فِيمَا مَضْى مِنْهُ -)) (مسند احمد:

(1117.

#### المنظمة المنظ

جب سورج غروب ہونے کے قریب پہنچا تو فرمایا گزری ہوئی مدت دنیا اور باقی مدت دنیا کی مثال ایسے ہی ہے جیسے گزرے ہوئے دن کے مقابلہ میں دن کا باقی حصہ۔''

(دوسری سند) سیدنا ابوسعید خدری والنید سے مروی ہے کہ رسول الله مِشْرَاكِيْنَ نِے ایک دن ہمیں نمازعصر اول ترین وقت میں پڑھائی، پھرآپ مشکونے نے کھڑے ہو کر غروب آفتاب تک ہم سے خطاب فرمایا، قیامت تک جو کچھ ہونے والا تھا، آب مشارز نے ہم سے وہ سب کچھ بیان فرمایا، کسی کو یاد رہا اور کسی نے بھلا دیا، اس سے آ کے گزشتہ حدیث کی مانند ہے، البته اس میں ہے: قیامت کے دن ہر دھوکہ باز کی دہر کے قریب اس کے دھوکہ کے لحاظ سے بلند جھنڈا نصب کیا جائے گا، اس مدیث میں بی بھی ہے کہ آپ سے ایک نے فرمایا کیا تم غصے والے آ دی کی آ محصول کوسرخ ہوتے اور اس کی رگوں کو پھولتے نہیں دیکھتے، جبتم میں ہے کسی کوشدید غصر آئے تو وہ زمین پر بیٹھ جائے۔ اس حدیث میں میکھی ہے کہ ظالم حکمران کے سامنے کلمہ حق کہنے سے بڑھ کر کوئی بات افضل نہیں ، جب تم میں سے کوئی آ دی حق بات کہنے کا موقع دیکھیے یا ایس جگہ پر موجود ہو جہاں حق مات کہنے کی ضرورت ہوتو لوگوں کا ڈرتمہیں حق کہنے ہے نہیں رو کے۔'' اس کے بعد سیدنا ابوسعید رہائنیہ رو یڑے اور کہنے گگے: اللہ کی قتم! لوگوں کے خوف نے ہمیں کلمہ ک حق کنے سے روکا ہے۔ آپ سے انے فرمایا: "تمہارے ذریعے امتوں کا ستر کا عدد بورا ہو رہا ہے۔ یعنی تم ستر ویں امت ہو،تم سب سے افضل اور اللہ کے ہاں سب سے بردھ کر معزز ہو۔' اس کے بعد سورج غروب ہونے لگا تو آ ب مطابقات نے فرمایا: '' دنیا کی گزری ہوئی مدت اور باقی مدت میں وہی

(١١٠٨٧) ـ (وَمِنْ طَرِيْقِ ثَانٍ) عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ الله على صَلاةَ الْعَصْرِ ذَاتَ يَوْمِ بِنَهَارِ، ثُمَّ قَامَ يَخْطُبُنَا إِلَى أَنْ غَابَتْ الشَّمْسُ، فَلَمْ يَدَعْ شَيْئًا مِمَّا يَكُونُ إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إلَّا حَدَّثَنَاهُ، حَفِظَ ذٰلِكَ مَنْ حَفِظَ وَنَسِيَ ذٰلِكَ مَنْ نَسِي، (ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ الْحَدِيثِ الْـمُتَـقَـدِم) وَفِيْهِ: ((أَلا إِنَّ لِكُلِّ غَادِر لِوَاءً يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقَدْرِ غَدْرَتِهِ يُنْصَبُ عِنْدَ إسْتِيهِ - )) وفيه: ((أَلَمْ تَرَوْا إلى حُمْرَةِ عَيْنَيْهِ وَانْتِفَاخِ أَوْدَاجِهِ فَإِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ ذَٰلِكَ فَلْيَجْلِسْ (أَوْ قَالَ) فَلْيَلْصَقْ بِالْأَرْضِ.)) وَفِيْهِ: ((وَمَا شَيْءٌ أَفْضَلَ مِنْ كَلِمَةِ عَدْل تُقَالُ عِنْدَ سُلْطَان جَائِر فَلا يَمْنَعَنَّ أَحَدَكُمْ اتُّفَاءُ النَّاسِ أَنَّ يَتَكَلَّمَ بِالْحَقِّ إِذَا رَآهُ أَوْ شَهدَهُ -)) ثُمَّ بَكْس أَبُو سَعِيدٍ فَقَالَ: قَدْ وَالسَلْهِ مَسَعَنَا ذٰلِكَ قَالَ: ((وَإِنَّكُمْ تُتِمُّونَ سَبْعِينَ أُمَّةً أَنْتُمْ خَيْرُهَا وَأَكْرَمُهَا عَلَى اللُّهِ-)) ثُمَّ دَنَتِ الشَّمْسُ أَنْ تَغُرُبَ فَقَالَ: ((وَإِنَّ مَا بَيقِي مِنَ الدُّنْيَا فِيمَا مَضِي مِنْهَا مِثْلُ مَا بَيقِي مِنْ يَوْمِكُمْ هٰذَا فِيمَا مَضَى منهُ منه )) (مسند احمد: ١١٦٠٨)

## ويور ت المنظر المار المار المار المار المار المار المار المارك ا

نبت ہے، جو گزرے ہوئے دن کے مقابلہ میں غروب تک کے بقیہ وقت کونبت ہے۔'' بَابُ خُطُبَةٍ فِی التَّحُذِیُرِ مِنَ الْمَالِ وَالدُّنْیَا مال ودولت اور دنیا سے تخذیر کے بارے میں خطبہ

سیدنا ابوسعید خدری زانند بیان کرتے ہیں که رسول الله مشارقیا نے منبر پر فرمایا: ''بیٹک مجھے سب سے زیادہ ڈراس چز کے بارے میں ہے، جواللہ تعالیٰ زمین کی اٹکوریوں اور دنیا کے مال ومتاع كى صورت مين نكافي كان ايك آدى نے كها: اے الله كرسول! كيا خير بهي شر كولاتي بي؟ آپ مطيعين خاموش مو گئے، یہاں تک کہ ہم نے دیکھا کہ آپ مطاق کے پر وی نازل مونے لگی اور آپ مشخصین کا سانس چھو لنے نگا اور آپ مشکین کے كوبهت زياده بيندآ كيا، پرآپ مشكين نے يوجها: "سائل کہاں ہے؟''اس نے کہا: جی میں ہوں اور میرا ارادہ صرف خیر كا تها، آب من الني الله في اله في الله بیشک خیر صرف خیر کو لاتی ہے، بیشک خیر صرف خیر کو ہی لاتی ے، اصل بات یہ ہے کہ یہ دنیا سرسبروشاداب اور میشی ہے، موسم بہار جو کچھاگا تا ہے، وہ بیٹ پھولنے کی وجہ سے یا توقتل کر دیتا ہے، یاقل کے قریب کر دیتا ہے، ایک جانور جارہ کھاتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اس کی کھیس بھر جاتی ہیں، پھروہ سورج کے سامنے لیٹ جاتا ہے اور پتلا یا خانہ اور پیشاب کر کے پھر کھانا شروع کر دیتا ہے، بات یہ ہے کہ جوآ دمی دنیا کواس کے حق کے ساتھ حاصل کرے گا، اس کے لیے اس میں برکت کی جائے گی اور جو بغیر حق کے لے گا، اس کے لیے اس میں برکت نہیں کی جائے گی ، بلکہ وہ اس آ دمی کی طرح ہوگا جو کھا تا ے اور سیر نہیں ہوتا۔''

(١١٠٨٨) عَنْ اَبِي سَعِيْدِ الْخُذْرِيِّ وَكَالِيَّةً ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ: ((إنَّ أَخْوَفَ مَاآخَافُ عَلَيْكُمْ مَا يُخْرِجُ السلُّهُ مِنْ نَبَاتِ الْارْض وَزَهْرَةِ الدُّنيَاد)) فَـقَالَ رَجُلٌ: أَيْ رَسُولَ الله! أَوَ يَأْتِي الْخَيْرُ بِالشَّرِّ؟ فَسَكَتَ حَتَّى رَأَيْنَا أَنَّهُ يَنْزِلُ عَلَيْهِ قَالَ: وَغَشِيَهُ بُهُ رُ وَعَرَقَ فَقَالَ: ((أَيْنَ لسَّائِلُ؟)) فَقَالَ: هَا أَنَا وَلَمْ أُرِدْ إِلَّا خَيْرًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((إِنَّ الْحَمْرَ لَا يَأْتِيْ إِلَّا بِالْخَيْرِ، إِنَّ الْخَيْرَ لَا يَأْتِي إِلَّا بِالْخَيْرِ، إِنَّ الْمُخَيْرَ لَا يَأْتِي إِلَّا بِالْخَيْرِ ، وَلَكِنَّ الدُّنْيَا خَصْصِرَةٌ كُلُوّةٌ وَكُلُّ مَا يُنْبِتُ الرَّبِيعُ يَقْتُلُ حَبَطًا أَوْ يُلِمُ إِلَّا آكِلَةَ الْخَضِرِ فَإِنَّهَا أَكَلَتُ حَتَّى امْتَدَّتْ خَاصِرَتَاهَا وَاسْتَقْبَلَتِ الشَّمْسَ فَشَلَطَتْ وَبَالَتْ ثُمَّ عَادَتْ فَأَكَلَتْ فَمَنْ أَخَلَهُا بِحَقَّهَا بُوركَ لَهُ فِيْهِ، وَمَنْ أَخَذَهَا بِغَيْرِ حَقُّهَا لَمْ يُبَارَكْ لَهُ\_)) وَكَانَ كَالَّذِي يَأْ كُلُ وَلَا يَشْبَعُ ـ)) قَالَ عَبْدُ اللَّهِ (يَعْنِي ابْنَ الْإِمَام أَحْمَدِ بْن حَنْبُل رحمه الله): قَالَ اَبِي: قَالَ سُفْيَانُ: وَكَانَ الْآعْمَشُ يَسْأَلُنِيْ عَنْ هٰذَا الْحَدِيثِ (مسند احمد: ١١٠٤٩)

(۱۱۰۸۸) تخریج: أخرجه البخاری: ۹۲۱، ومسلم: ۱۰۵۲ (انظر: ۱۱۰۳۵) کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

## المرافق المرا

فبوانسد: ..... موسم بہار میں بہت ی انگوریاں اگت ہیں، جو جانورضرورت کےمطابق جرتا رہے، اس کوان انگور یوں کا فائدہ ہوگا،لیکن جو جانورا پی ضرورت سے زیادہ کھائے گا، وہ بیار پڑ جائے گا اور بالآخر مرجائے گا یا مرنے کے قریب ہو جائے گا، یہی معاملہ دنیوی مال و دولت کا ہے، جوآ دمی ضرورت کے مطابق اس کو حاصل کرے گا، اس کو اس سے بڑا فائدہ موگا اور جوترس میں بڑ کر اس کے چھے بڑجائے گا اور اس کے معاملے میں شرعی حدود کا خیال بھی نہیں رکھےگا،اس کے لیے پہنتھان دہ ثابت ہوگا۔

بَابُ خُطُبَةٍ فِي ذِكُر السَّاعَةِ وَالْجَنَّةِ وَالنَّارِ قیامت، جنت اورجہنم کے تذکرہ برمشمل ایک خطبه

الله على خَرَجَ حِينَ زَاغَتِ الشَّمْسُ فَصَلَّى ورج وهل كيا تورسول الله علي تَرْيف لا ، آپ علي الله نے ظہر کی نماز پڑھائی، نماز سے سلام پھیرا آپ مشاکلیا منبر پر کھڑے ہوئے، آب منطق کیا نے قیامت کا اور قیامت تک رونما ہونے والے بڑے بڑے واقعات کا ذکر کیا، چرآ پ مشاکلیا نے فرمایا: "جو کوئی کسی بھی چیز کے بارے میں دریافت کرنا حابتا ہو وہ یو چھ لے، اللہ کی تم ایس جب تک اس ● جگہ پر مول تم جوبھی پوچھو کے، میں تمہیں اس کے بارے میں بتا دول گا؟' سیدنا انس بھائن کا بیان ہے کہ لوگوں نے جب رسول الله مُشْرِئَةِ ہے یہ ماتیں سنیں تو سب لوگ بہت زمادہ رو دیے، اور رسول الله مشاقلة بھی بار بار کہتے جاتے کہ مجھ سے یوچھو، مجھ سے یوچھو، سیرنا انس زمالند کہتے ہیں کہ ایک آ دی نے کھڑے ہوکر دریافت کیا:اللہ کے رسول! آخرت میں میرا انجام كيا موكا؟ آب مطاكلية نفر مايا: "جنم ـ" سيدنا عبدالله بن حذافه فالنفذ أشح اور انہوں نے کہا: اے اللہ کے رسول!

(١١٠٨٩) - أنسسُ بننُ مَالِكِ: أَنَّ رَسُولَ سيدنا السي بن مالك فالله عصروى ب كمالك ون جب النظُّهْرَ، فَلَمَّا سَلَّمَ قَامَ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَذَكَرَ السَّاعَة ، وَذَكَرَ أَنَّ بَيْنَ يَدَيْهَا أُمُورًا عِظَامًا، ثُمَّ قَالَ: ((مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَسْأَلَ عَنْ شَيْءٍ فَلْيَسْأَلْ عَنْهُ، فَوَاللَّهِ لَا تَسْأَلُونِي عَنْ شَىء إِلَّا أَخْبَرْتُكُمْ بِهِ مَا دُمْتُ فِي مَقَامِي هٰذَا ـ)) قَالَ أَنُسٌ: فَأَكْثَرَ النَّاسُ الْبُكَاءَ حِينَ سَىمِعُوا ذٰلِكَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَكْثَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَقُولَ: ((سَلُونِي-)) قَالَ أنسٌ: فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: أَيْنَ مَدْخَلِي يَا رَسُولَ السُّهِ؟ فَقَالَ: ((النَّارُ-)) قَالَ: فَقَامَ عَبْدُ اللَّهِ بِسنُ حُدَافَةً فَقَالَ: ((مَنْ أَبِي يَا رَسُولَ اللُّهِ؟)) قَالَ: ((أَيُوكَ حُذَافَةً \_)) قَالَ: ثُمَّ أَكْثَرَ أَنْ يَقُولَ: ((سَلُونِي-)) قَالَ:

<sup>(</sup>١١٠٨٩) تخريج: أخرجه البخاري: ٧٢٩٤، ومسلم: ٢٣٥٩ (انظر: ١٢٦٥٩)

یہ محدود انداز میں آپ مشخ النے اے بات کی تھی کہ میں جب تک اس جگہ پر موجود ہوں آپ کے سوالوں کے جوابات ووں گا۔ ظاہر ہے۔ کہ آپ کوایک خاص صدتک لوگوں کو آگاہ کرنے کا بتایا گیا۔اس ہے آپ کا عالم الغیب ہونا گابت نہیں ہوتا۔ کیونکہ بیاللہ کی صغت ہے جس پر بہت ی قرآنی نصوص ولالت کرتی ہیں اور بہت سارے واقعات واحادیث ہے آپ کے متعلق عالم الغیب ہونے کی نفی ہوتی ہے۔تفصیل كا بهموقع نهيں \_ (عبدالله ريق)

المنظم ا مرا باب کون ہے؟ آب مصلی نے فرمایا: "حذافد-" رسول الله مَشْ عَيْنَا نِهِ بِهِي بار بار فرمايا: "بوجهو، اور بوجهو-" يد كيفيت د کھے کرسیدنا عمر فائٹز مھٹنوں کے بل بیٹھ مکئے اور کہنے گگے: ہم الله ك رب مونى ، اسلام ك دين مون اور محمد مضاعياً ك رسول ہونے پر راضی ہیں۔سیدنا انس رفائن کہتے ہیں: جب ذات کی قتم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! ابھی میں نماز پڑھار ہاتھا تو اس دیوار کی طرف میرے سامنے جنت اور جہنم کو پیش کیا گیا، اچھا اور برا ہونے کے لحاظ سے میں نے آج جیسا

فَبَرَكَ عُمَرُ عَلَى رُكْبَتَيْهِ، فَقَالَ: ((رَضِينَا بِاللَّهِ رَبًّا، وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا، وَبِمُحَمَّدٍ ﷺ رَسُولا ـ)) قَالَ: فَسَكَتَ رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ حِينَ قَسالَ عُمَرُ ذٰلِكَ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ((وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ عُرِضَتْ عَلَى الْجَنَّةُ وَالنَّارُ آنِفًا فِي عُرْضِ هٰذَا لْحَاثِطِ، وَأَنَا أُصَلِّي فَلَمْ أَرَ كَالْيَوْم فِي لْخَيْر وَالشَّرِّ-)) (مسند احمد: ١٢٦٨٨)

فوانسد: ..... آپ مشكر نے جس آدى كا انجام جہنم بتايا ممكن ہے كہ كوئى منافق ہواوراس نے از راوتعت سوال کیا ہو۔

دن مجھی نہیں دیکھا۔''

## بَابُ خُطُبَةٍ فِي ذِكُر الْفِتَن وَطَاعَةِ الْامِيُر فتن کے تذکرے اور طاعت امیر سے متعلقہ ایک خطبہ

وَهُبِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ رَبِّ الْكَعْبَةِ قَالَ: انْتَهَيْتُ إلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرُو بن الْعَاصِ، وَهُوَ جَالِسٌ فِي ظِلِّ الْكَعْبَةِ فَسَمِ عْتُمهُ يَقُولُ: بَيْنَا نَحْنُ مَعَ رَسُولِ يَـضْـربُ خِبَائَهُ، وَمِنَّا مَنْ هُوَ فِي جَشَرهِ، وَمِـنَّا مَنْ يَنْتَضِلُ، إِذْ نَادَى مُنَادِيهِ: الصَّلَاةُ جَامِعَةٌ! قَالَ: فَاجْتَمَعْنَا، قَالَ: فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ عِنْ فَخَطَبَنَا فَقَالَ: ((إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ نَبِيٌّ قَبْلِي إِلَّا دَلَّ أُمَّتَهُ عَلَى مَا يَعْلَمُهُ خَيْرًا لَهُم،

(١١٠٩٠) ـ عَن الْأَعْمَ شَ عَن زَيْدِ بن عبد الرحمٰن بن عبد رب كعبه سے مروى ہے، وہ كہتے ہيں: ميں سيدنا عبدالله بن عمرو بن عاص وظافئه كي خدمت مين حاضر موا، دہ کعبہ کے سائے میں تشریف فرما تھے، میں نے ان کو کہتے سنا كدايك دفعه بم رسول الله من والله عليه المن على علم كم آب مطالق نے ایک مقام پرنزول فرہا ہوئے، ہم میں سے کوئی ابنا خیمہ نصب کرنے لگا، کوئی اینے جانوروں کو کھول کر جانے لگا، کوئی تیراندازی کی مشق کرنے لگا۔ اسنے میں رسول الله من و عنادی نے اعلان کیا کہ نماز کھڑی ہونے والی ہے، ہم سب جع ہو گئے، اللہ کے رسول مضافیاً نے کھڑے ہو كرخطبه ارشاد فرمايا اور فرمايا: "مجھ سے پہلے آنے والے ہرني نے اپنی امت کو ہراس بات کی تعلیم دی جووہ ان کے لیے بہتر

(١١٠٩٠) تخريج: أخرجه مسلم: ١٨٤٤ (انظر: ٢٥٠٣)

## 

سمجھتا تھااوراس نے اپنی امت کو ہراس بات سے ڈرایا جے وہ ان کے لیے بری سمجھتا تھا تمہاری اس امت کے اولین جھے میں تو عافیت ہی عافیت رکھی گئی ہے۔ اور امت کے آخری جھے کوشدیدمصائب اور تکالیف کا سامنا ہوگا ایسے ایسے فتنے اور مصبتیں آئیں گی کہ بعد والے فتنے کی شدت پہلے فتنے کو ہاکا كرد \_ كى،كوئى فتنهآ ئے كا تو مومن كيے كاكه بيفتنة و مجھے تباہ کر دے گا، پھروہ ٹل جائے گا، پھراور فتنہ آئے گا تو مومن پھر وہی بات کہے گا پھروہ بھی ٹمل جائے گاتم میں سے جو کوئی جا ہتا ہوکہ اسے جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کر دیا جائے تو اسے موت اس حال میں آنی جا ہے کہ اللہ پر اور آخرت بر کما حقہ ایمان رکھتا ہو۔ اور وہ دوسروں کی طرف سے اینے بارے میں جیبارویہ پبند کرتا ہےاہے جاہیے کہ وہ بھی دوسروں کے ساتھ وبیا ہی رویہ رکھے، اور جو کوئی کسی حاکم کی بیعت کر کے اس کے ساتھ وفا داری کا عہدویمان کر لے تواسے جاہے کہ حب استطاعت اس کی تمل اطاعت کرے، اگر کوئی د دسرا آ دمی آ کر اس حاکم کے ساتھ اختلاف کرے تو تم بعد والے کی گردن اڑا دو۔عبدالرحمٰن بن عبدرب الكعبہ كابيان ہے كہ ميں نے ان کی یہ باتیں من کر اپنا سرلوگوں کے اندر داخل کر کے عرض کیا کہ میں آپ کواللہ کا واسطہ دے کر دریافت کرتا ہوں کہ آیا ہے باتیں رسول الله مشی این سے آپ نے خود سی ہیں؟ تو انہوں نے اپنے ہاتھ سے اپنے دونوں کانوں کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ میرے کانوں نے بیہ باتیں من کراپنا سرلوگوں کے اندر واخل کر کے عرض کیا کہ میں آپ کو الله کا داسطہ دے کر دریافت کرتا ہوں کہ آیا ہے باتیں رسول الله مضاع اللہ سے آپ نے خودسی ہیں؟ تو انہوں نے اینے ہاتھ سے اینے دونوں کانوں کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ میرے کانوں نے بیہ باتیں

وَيُحَذِّرُهُمْ مَا يَعْلَمُهُ شَرًّا لَهُمْ، وَإِنَّ أُمَّتَكُمْ هٰذِهِ جُعِلَتْ عَافِيَتُهَا فِي أُوَّلِهَا، وَإِنَّ آخِـرَهَا سَيُصِيبُهُم بَلاءٌ شَـدِيدٌ وَأُمُورٌ تُنْكِرُونَهَا، تَجِيءُ فِتَنْ يُرَقِّقُ بَعْضُهَا لِبَعْض، تَجِيءُ الْفِتْنَةُ فَيَقُولُ الْمُؤْمِنُ: هٰذِهِ مُهْلِكَتِي، ثُمَّ تَنْكَشِفُ، ثُمَّ تَجِيءُ الْفِتْنَةُ فَيَقُولُ الْمُؤْمِنُ: هٰذِهِ، ثُمَّ تَنْكَشِفُ، فَمَنْ سَرَّهُ مِنْكُمْ أَنْ يُزَحْزَحَ عَنِ النَّارِ وَأَنْ يُدْخَلَ الْجَنَّةَ فَلْتُدْرِكُهُ مَوْتَتُهُ وَهُوَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْمَآخِرِ، وَلْيَأْتِ إِلَى النَّاسِ الَّذِي يُحِبُ أَنْ يُوْتَى إِلَيْهِ، وَمَنْ بَايَعَ إِمَامًا فَأَعْطَاهُ صَفْقَةَ يَدِهِ وَثَمَرَةَ قَلْبِهِ ، فَلْيُطِعْهُ مَا اسْتَطَاعَ، فَإِنْ جَاءَ آخَرُ يُنَازِعُهُ فَاضْرِبُوا عُنُقَ الْمَاخَرِ \_)) قَالَ: فَأَدْخَلْتُ رَأْسِي مِنْ بَيْنِ النَّاسِ فَقُلْتُ أَنْشُدُكَ بِاللَّهِ آنْتَ سَمِعْتَ هُذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عِثْثُ قَالَ: فَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى أُذُنَيْهِ فَقَالَ سَمِعَتُهُ أُذُنَايَ وَوَعَاهُ قَلْبِي، قَالَ: فَقُلْتُ: هٰذَا ابْنُ عَمَّكَ مُعَاوِيَةُ يَعْنِي يَأْمُرُنَا بِأَكُلِ أَمْوَالِنَا بَيْنَنَا بِالْبَاطِيلِ، وَأَنْ نَقْتُلَ أَنْفُسَنَا وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَ الْكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ ﴾ قَالَ: فَجَمَعَ يَدَيْهِ فَوَضَعَهُمَا عَلَى جَبْهَتِهِ ، ثُمَّ نَكُسَ هُنَيَّةً ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ، فَقَالَ: أَطِعُهُ فِي طَاعَةِ اللَّهِ وَاعْمِهِ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ . (مسند احمد: ۲۵۰۳)

## المنظمة المنظمة

سنیں اور میرے دل نے ان کو یاد رکھا ہے تو میں نے عرض کیا کہ بیآ پ کا چیا زاد معاویہ بڑائٹز تو ہمیں تھم دیتا ہے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے اموال ناحق کھالیں اور اینے مسلمان بھائیوں کوفٹل کریں۔ جب کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمُوَالَكُمُ بَيْنَكُمُ بالْبَاطِل ﴾ ..... 'ايمان والوتم آپس ميں ايك دوسرے كے اموال ناحق مت كھاؤيـ' ( سورهُ نساء: ٢٩) تو سيدنا عبدالله بن عمر و بن العاص مُنْ الله الله الله و ونول ہاتھوں کو اکٹھا کر کے اپنی پیشانی پررکھ سرکو کچھ دیر تک جھکائے رکھا پھرسر اُٹھا کر کہا وہ اللہ کی اطاعت کا تھم دیتواس کی اطاعت کرواوراللہ کی نافرمانی کاتھم دیے تو اس کی بات نہیں مانو۔

فواند: ..... خلافت ِ راشدہ ہے ہی بعض فتنوں کا آغاز ہو گیا تھا، پھر مختلف شکلوں میں بیسلسلہ جاری رہا اور اب بھی امت مسلنہ جن مسائل سے دوجار ہے، وہ کسی سے نفی نہیں ہیں۔

بَابُ خُطُبَةٍ فِي الْحَلالِ وَالْحَرَامِ وَصِفَةِ آهُلِ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ وَالْبُخُلِ وَالْكَذِب حلال وحرام کے بیان ، اہل جنت واہلِ جہنم کی صفات ، اور بخل و کذب کے بیان پرمشمثل ایک خطبہ (١١٠٩١) - عَنْ عِيَاض بن حِمَاد أنَّ سيدناعياض بن حماد ذالتَّ عروى ب كه نبي كريم من آيا ناخ النَّبيَّ وَاللَّهُ خَطَبَ ذَاتَ يَوْم فَقَالَ فِي خُطْبَتِهِ: ايك دن خطبه ديا، آپ مضَّ اللَّهُ خَطب مين فرمايا: مر راب ا (إِنَّ رَبِّي عَزَّوَجَلَّ أَمَرَنِي أَنْ أُعَلِّمَكُم مَا عَرُوجِل نَ مِحْظِم ديا بِ كداس نَ آج مجھے جو كھ بتايا جَهِ لْتُسْمُ، مِسَمّا عَمَّلَنِي فِي يَوْم هٰذَا، كُلُّ بِهِ، وهم بين وه سَمَ جوباتين بين جانت بين، وهم بين وه سَمَا أَسَال نَسَحَسَلْتُهُ عِبَادِي حَلَالٌ، وَإِنِّي خَلَقْتُ وول اللَّه تعالى في كما: من في اين بندول كوجو مال بهي ويا عِبَادِی حُنَفَاءَ کُلَّهُم، وَإِنَّهُم أَتَنْهُمُ بِدول كو ان كے ليے طال ہے اور میں نے اين تمام بندول كو موحد پیدا کیا ہے، شیاطین نے ان کے پاس آ کر انہیں راہ عَسَلَيْهِ مَ مَا أَحْسَلُتُ لَهُمْ ، وَأَمَرَتْهُمْ أَنْ لِمِايت عَمَّراه كيا عدين في ان كے ليے جو كچه طال ، تھبرایا تھا،شاطین نے دھوکے سے ان براسے حرام کر دیا، اور میں نے جس شرک کے حق میں کوئی دلیل نازل نہیں کی تھی،

الشَّيَاطِينُ فَأَضَلَّتُهُمْ عَنْ دِينِهِمْ ، وَحَرَّمَتْ يُشْرَكُوا بِي مَا لَمْ أُنْزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا، ثُمَّ إِنَّ اللُّهُ عَزَّ وَجَلَّ نَظَرَ إِلَى أَهْلِ الْأَرْضِ

<sup>(</sup>١١٠٩١) تخريج: أخرجه مسلم: ٢٨٦٥ (انظر: ١٧٤٨٤)

## 

شیطانوں نے انہیں میرے ساتھ ان کوشر یک کرنے کا حکم دیا۔ پھراللہ تعالی نے اہلِ زمین پرنظر ڈالی، وہ اہل کتاب کے چند بيح كھيج افراد كے سوا باتى تمام عجميوں ادر عربوں پر ناراض ہو گیا، اور الله نے کہا کہ میں نے آپ کو ( یعن محمد مضر الله کے) آ زمانے کے لیے اور آپ مضافی کے ذریعے لوگوں کو آ زمانے ك لي آب مطاقيق كومبعوث كيا، اور ميس في آب مطاقية ۔ برائی کتاب نازل کی ہے جے یانی نہیں مٹا سکتا، آپ نینداور بیداری کی حالت میں اس کی تلاوت کریں گے۔ پھر اللّٰہ تعالیٰ نے مجھے تھم دیا کہ میں قریش کوجلا ڈالوں۔ (بعنی ان کا خاتمہ کر دوں) تو میں نے عرض کیا: اے رب! پھرتو بیلوگ میراسر پھوڑ ڈالیں کے اور اے روٹی کی مانند بنا ڈالیس کے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا: جس طرح انہوں نے آپ مطف و کوشہر بدر کیا، آپ بھی ای طرح ان کو جلا وطن کریں گے، آپ مشکور ان سے قال كرين اور جم آب منطق ولا كى مددكرين ك، آپ منطق ولا ان پرخرچ کریں اور ہم آپ مطابقات کومزیدعطا کریں گے، آب مُضْعَدَم ايك لشكر بحيجين اورجم اس جيس بانج لشكر بحيجين ك، جولوك آب من والماعت كرت بين، آب من والم ان کوساتھ لے کراینے نافر مانوں سے قبال کریں۔ تین قتم کے لوگ جنتی ہیں۔ انصاف کرنے والے اور خرچ کرنے والے حکمران، رحم کرنے والے اور ہررشتہ دار اورمسلمان کے حق میں نرم دل رکھنے والے اورغریب لوگ جو گناہوں سے بیخے والے اورالله کی توفیق ہے اس کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں اور یا کچ قتم کے لوگ جہنمی ہیں: بے عقل غریب، جو تمہارے پیچھے پیچے رہتے ہیں، انہیں اہل یا مال کی تمنانہیں ہوتی، وہ خائن کہ جس برطمع کی کوئی چیز مخفی نه رہتی ہو، اگر چه وہ حجھوٹی ہو، مگر اس میں خیانت کر جاتا ہو، وہ آ دمی جوشح شام یعنی ہرلحہ تجھے تیرے

فَمَ قَتَهُم عَجَمِيَّهُم وَعَرَبِيَّهُم إِلَّا بَقَايَا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، وَقَالَ: إِنَّمَا بَعَثْتُكَ لِأَبْتَلِيَكَ وَأَبْتَلِي بِكَ، وَأَنْزَلْتُ عَلَيْكَ كِتَابًا لا يَغْسِلُهُ الْمَاءُ تَقْرَؤُهُ نَائِمًا وَيَقْظَانًا، ثُمَّ إِنَّ اللُّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَمَرَنِي أَنْ أَحَرُّقَ قُرَيْشًا، فَـهُـلْتُ: يَا رَبِّ! إِذَنْ يَثْلَغُوا رَأْسِي فَيَدَعُوهُ خُبْزَحةً، فَعَالَ: اسْتَخْرِجُهُمْ كَمَا اسْتَخْرَجُوكَ، فَاغْزُهُمْ نُغْزِكَ، وَأَنْفِقُ عَلَيْهِمْ فَسَنُنْفِقَ عَلَيْكَ، وَابْعَثْ جُنْدًا نَبْعَثْ خَمْ مَةً مِثْلَهُ، وَقَاتِلْ بِمَنْ أَطَاعَكَ مَنْ عَصَاكَ، وَأَهْلُ الْجَنَّةِ ثَلاثَةٌ ذُو سُلْطَان مُفْسِطٌ مُتَصَدِّقٌ مُوفَقٌ، وَرَجُلٌ رَحِيمٌ رَقِيتُ الْقَلْبِ لِكُلِّ ذِي قُرْبَى وَمُسْلِم، وَرَجُلٌ فَقِيرٌ عَفِيفٌ مُتَصَدِّقٌ، وَأَهْلُ النَّارِ خَمْسَةٌ: النصَّعِيفُ الَّذِي لا زَبْرَ لَهُ الَّذِينَ هُمْ فِيكُمْ تَبَعًا أَوْ تُبَعَاءَ (شَكَّ يَحْلِي) لا يَنْتَغُونَ أَهْلًا وَلَا مَالًا، وَالْخَائِنُ الَّذِي لَا يَخْفَى عَلَيْهِ طَمَعٌ وَإِنْ دَقَّ إِلَّا خَانَهُ، وَرَجُلٌ لا يُصْبِحُ وَلا يُمْسِى إِلَّا وَهُوَ يُخَادِعُكَ عَنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ، وَذَكَرَ السُخْسِل، وَالْسِكَسِذِبَ، وَالشُّسْظِيْسِرَ الْفَاحِشَ - )) (مسند احمد: ١٧٦٢٣)

## مَنْ الْمُعْلِينَ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللللّ

اہل و مال میں دھوکہ دینا حیاہتا ہو۔'' آپ نے کجل، کذب( حجوب ) اور بدخلقی کانجھی ذکر کیا۔

بَابُ خُطُبَةِ اِسْتَغُرَقَتُ يَوُمًا كَامِلًا ذَكَرَ فِيْهَا النَّبِيُّ ﷺ مَا كَانَ وَمَا هُوَ كَائِنٌ اس خطبہ کا بیان جوسارا دن جاری رہا اور نبی کریم طفی آیا ہے اس خطبہ میں ماضی اور مستقبل کے سارے احوال بیان فرمائے

> النظُّهُرُ، ثُمَّ نَزَلَ فَصَلَّى الظُّهْرَ، ثُمَّ صَعِدَ الْمِنْبُرَ فَخَطَبَنَا حَتَّى حَضَرَتِ الْعَصْرُ، ثُمَّ نَزَلَ فَصَلَّى الْعَصْرَ فَصَعِدَ الْمِنْبَرَ فَخَطَبَنَا حَتِّي غَابَتِ الشَّمسُ، فَحَدَّثَنَا بِمَا كَانَ وَمَا هُ و كَانِ فَأَعْلَمْنَا أَحْفَظْنَا له (مسند احمد: (YYYYY)

(١١٠٩٢) عَنْ أَبِي زَيْدِ الْأَنْصَارِي قَالَ: سيدتا ابوزيد انصارى رَفَاتُنَهُ عِيموى ب، وه كَتِ مِين الله ك صَـلْسى بِنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ صَلاةَ الْصُبْح، رسول مِشْفَاتِهُ نِي بَمِين صَح كى نماز يرُ حالَى، يُعرآب مِشْفَاتِهُمْ ثُمَّ سَعِدَ الْمِنْبَرَ فَخَطَبَنَا حَتَّى حَضَرَتِ منبر يرتشريف لائ اورخطبه ارشاد فرمات رب تاآ ككه نماذٍ ظہر کا وقت ہو گیا، پھر آپ مشکی آتے اترے اور ظہر کی نماز یر حائی، پھرمنبر پر تشریف لے گئے اور خطبہ جاری رکھا، یہاں تک کہ عصر کا وقت ہو گیا، آپ مطاعی نے نیج از کرعصر کی نماز برُ حالی ، اس کے بعد پھرمنبر برتشریف لے گئے ، اور خطب دیا، یہاں تک کہ آ فاب غروب ہو گیا، آپ مطبع کی نے ہمیں ماضی ادر مستقبل کے سارے احوال بیان فرمائے، ہم میں سے جس نے وہ یا تیس زیادہ یادر کھیں، وہ ہم میں سے زیادہ علم والا ہے۔''

## بَابُ خُطُبَةِ فِي شَأُن الْاَنْصَارِ وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اس خطبه کاتذ کره جس میں انصار گی شان اور فضیلت بیان ہوئی

سیدنا ابو سعید خدری زمالنی سے مروی ہے کہ جب رسول الله ﷺ نے اموال غنیمت میں سے قریش اور دھیر عرب قائل کو بہت کچھ عنایت فر مایا اور ان میں سے انصار کو کچھ بھی نہ ملا تواس کی وجہ سے انصار کے اس گروہ نے اپنے دلوں میں کچھ انقباض محسوس کیا یہاں تک کہ اس سلسلہ میں بہت سی باتیں ہونے لگیں یہاں تک کہ بعض نے تو یہ تک کہہ دیا کہ رسول الله مشارخ بران كي قوم كي محبت غالب آ من به سعد بن

(١١٠٩٣) عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُذرِيِّ قَالَ: لَـمَّا أَعْطَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا أَعْطَى مِنْ يَلْكَ الْعَطَايَا فِي قُرَيْشِ وَقَبَائِلِ الْعَرَبِ، وَلَهُ يَكُنُ فِي الْأَنْصَارِ مِنْهَا شَيْءٌ، وَجَدَ هٰذَا الْحَيُّ مِنَ الْأَنْصَارِ فِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى كَثُرَتْ فِيهِمُ الْقَالَةُ حَتَّى قَالَ قَائِلُهُمْ: لَقِيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَوْمَهُ فَدَخَلَ عَلَيْهِ سَعْدُ بْنُ

<sup>(</sup>١١٠٩٢) تخريج: أخرجه مسلم: ٢٨٩٢ (انظر: ٢٢٨٨٨)

<sup>(</sup>۱۱۰۹۳) تخریج: اسناده حسن (انظر: ۱۱۷۳۰)

المالية المال

عبادہ خزرجی انصاری وہائنو نے آپ کی خدمت میں آ کرعرض کیا اللہ کے رسول آپ نے اس مال غنیمت کی جس انداز ہے تقسیم کی ہے لوگوں کے دلول میں اس کی وجہ سے وسوسے پیدا موئے ہیں کہ آب مستح اللہ نے اپنی قوم، قریش اور دیگر عرب قبائل کوتو بڑے بڑے عطیے عنایت فرما دیئے ادرانصار کے قبیلہ كو كچه بهي نبيل ملاء تو آپ مشكر أيا فرمايا: اے سعد والله ا الی باتیں ہوری ہیں توتم کہاں ہو؟ انہوں نے عرض کیااللہ کے رسول مشکی آنا میں تو اپنی ہی قوم کا فرد ہوں۔ لیکن میرے ول میں تو ایس کوئی بات نہیں آب مشے عیانے نے فرمایا: تم اپنی قوم (انصار) کواس باڑے میں جمع کرو۔ سعد بھالنڈ مسے اور اپنی ساری قوم جوجع کر کے اس باڑے میں لے آئے۔ کچھ مہاجرین آئے تو سعد رہائٹو نے ان کو اندر آنے کی اجازت دے دی، وہ اندر آمے کھ اور بھی آنا جاہا تو سعد واللہ نے انہیں واپس بھیج دیا، جب سب لوگ جمع ہو گئے تو سعد بنائند نے آکر نبی کریم مطاقی ہے عرض کیا کہ آپ سے ایک کے مطابق انصار جمع ہو کیے ہیں۔ تو اللہ کے رسول مظفی مین ان کے یاس تشریف لائے۔آپ مطابق نے سب سے پہلے اللہ کے شایان شان تعریف کی مجرفرمایا، اے انصار کی جماعت! تمہاری طرف سے بیکسی بات مجھ تک بینچی ہے؟ کیاتم نے ایے دلوں میں کچھ رجش محسوں کی ہے؟ کیا مدحقیقت نہیں کہ میں تمہارے پاس آیا تو تم راہ راست سے بھلکے ہوئے تھے تو الله نے تمہیں ہدایت سے سرفراز کیا؟ اور تم تنگ درست تھے تو الله نے تہمیں مال دار بنا دیا؟ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے الله نے تمہارے دلوں کوآپس میں جوڑ دیا؟ سب انصار نے کہا کہ یہ بالکل میچ ہے اللہ اور اس کے رسول کا ہم پر بہت فضل اور احمان ہے، آپ من اللہ نے فرایا اے انصار اکیاتم میری

عُبَادَةَ فَـقَـالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ هٰذَا الْحَيَّ قَـدْ وَجَدُوا عَلَيْكَ فِي أَنْفُسِهِمْ لِمَا صَنَعْتَ فِي هٰذَا الْفَيْءِ الَّذِي أَصَبْتَ، قَسَمْتَ فِي قَوْمِكَ وَأَعْطِيْتَ عَطَايَا عِظَامًا فِي قَبَائِل الْعَرَب، وَلَمْ يَكُنُ فِي هٰذَا الْحَيِّ مِنَ الْأَنْصَارِ شَيْءٌ، قَالَ: ((فَأَيْنَ أَنْتَ مِنْ ذَٰلِكَ يَسا سَسعُدُ!)) قَسالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَنَا إِلَّا امْرُوْ مِنْ قَوْمِي وَمَا أَنَا، قَالَ: ((فَاجْمَعْ لِي قَوْمَكَ فِي هٰذِهِ الْحَظِيرَةِ ١) قَالَ: فَخَرَجَ سَعْدٌ فَجَمَعَ النَّاسَ فِي تِلْكَ الْحَظِيرَةِ، قَالَ، فَجَاءَ رِجَالٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ فَتَرَكَهُمْ فَدَخَلُوا، وَجَاءَ آخَرُونَ فَرَدُّهُم، فَلَمَّا اجْتَ مَعُوا أَتَاهُ سَعْدٌ فَقَالَ: قَدِ اجْتَمَعَ لَكَ هٰذَا الْحَيُّ مِنْ الْأَنْصَارِ ، قَالَ: فَأَتَاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ عِلَيْهِ أَخَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ بِالَّذِي هُو لَهُ أَهْلٌ ثُمَّ قَالَ: ((يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِا مَا قَالَةٌ بِلَغَتْنِي عَنْكُمْ، وَجِدَةٌ وَجَدْتُمُوهَا فِي أَنْفُسِكُمْ، أَلَمْ آتِكُمْ ضُلَّالًا فَهَدَاكُمُ اللَّهُ ، وَعَالَةً فَأَغْنَاكُمُ اللَّهُ ، وَأَعْدَاءً فَأَلَّفَ اللَّهُ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ؟)) قَالُوا: بَـلْ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمَنُّ وَأَفْضَلُ ، قَالَ: ((أَلَا تُجيبُونَنِي يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ!)) قَالُوا: وَبِمَاذَا نُجِيبُكَ بَا رَسُولَ اللَّهِ؟ وَلِلْهِ وَلِرَسُولِهِ الْمَنُ وَالْفَصْلُ، قَالَ: ((أَمَا وَاللَّهِ! لَوْ شِئْتُمْ لَقُلْتُمْ فَلَصَدَقْتُمْ وَصُدَّقْتُمْ: أَتَسَنَا مُكَذِّبًا فَصَدَّقْنَاكَ، وَمَخْذُولا

(10 - Existration ) (463) (463) (10 - Existration ) (10 - Existrat

ایک بات نہیں مانو گے؟ وہ بولے اللہ کے رسول! کونی بات؟ ہم یر تو الله اور اس کے رسول کا بہت احسان اور فضل ہے آب السيكية ن فرمايا الله ك قتم! الرتم جا موتو كهد سكت مواور تمہاری بات ہوگی بھی درست ( کہتم یوں کہو) کہ آپ مشاعیاً مارے یاس ایس حالت میں آئے جب لوگ آپ مشخ مین آ ( یعنی رسول کی ) تکذیب کرتے تھے ہم ( انصار ) نے آب الشيئية كى تقديق كى، آپ الشيئية كو (آپكى قوم نے) بے یارومددگارچھوڑا ہوا تھا۔ ہم ( انصار) نے آپ ﷺ مَنْ اَ کی مدد کی، قوم نے آپ کوایے شہراور وطن سے بے وظل کر دیا تھا ہم نے آپ مشکھاتین کو رہنے کی جگہ دی۔ آپ مشيعيز ( رسول اورمسلمان،مهاجرين ) تنگ دست تھ، م نے آپ مطابق کو مال دار کیا تو اے انسار کیا تم نے د نیوی معمولی متاع کی وجہ ہے دلوں میں رنجش پیدا کرلی، میں نے تو ان اوگوں کو یہ مال اس لیے دیا ہے تا کہ وہ اسلام میں پختہ ہوجائیں اور میں نے تہمیں تو تمہارے اسلام کے سپر دکیا، اے انصار! کیاتم اس بات پر راضی نہیں ہو کرلوگ بکریاں اور اونٹ لے کراینے گھروں کو جائیں اورتم اللہ کے رسول کو ساتھ لے کر گھروں کو واپس لوٹو۔اس ذات کی قتم جس کے ہاتھ میں محمد مظیر کی جان ہے اگر ہجرت والی سعادت نہیں ہوتی تو میں بھی انصار ہی کا ایک فر دہوتا۔اگر لوگ ایک گھاٹی میں چلیں ا اور انصار کسی دوسری گھاٹی میں سے گزریں تو میں بھی اس گھاٹی میں چلوں گا جہاں سے انصار چلیں گے۔ یا اللہ انصاری، ان کی اولا دول براور ان کی اولا دوں کی اولا دوں برسب بررحم فرما۔ ابو سعید خدری فیالن کا بان سے که رسول الله مشیر تراخ کی ما تیس س کر وہ لوگ اس قدر بلک بلک کررونے گئے کہ آنسوؤں ہے ان کی داڑھیاں تر ہوگئیں۔اوروہ کہنے لگے ہم اللّٰہ کے رسول منتے بین کی ا

فَنَصَرْنَاكَ، وَطَرِيدًا فَآوَيْنَاكَ، وَعَائِلًا اللَّهُ عَنْيَنَاكَ ، أَوَجَدْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ يَا مَعْشَرَ ِ لَأَنْصَارِ فِي لُعَاعَةٍ مِنَ الدُّنْيَا؟ تَأَلَّفْتُ بِهَا صُومًا لِيُسْلِمُوا وَوَكَلْتُكُمْ إِلَى إِسْلَامِكُمْ، أَفْلا تَرْضَوْنَ يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ! أَنْ يَذْهَبَ النَّاسُ بِالشَّاةِ وَالْبَعِيرِ ، وَتَرْجِعُونَ بِرَسُولِ بِيدِهِ! لَوْلا الْهِجْرِ ةُ لَكُنْتُ امْرَأُ مِنْ الْأَنْصَادِ، وَلَوْ سَلَكَ النَّاسُ شِعْبًا وَسَلَكُتِ الْأَنْصَارُ شِعْبًا لَسَلَكُتُ شِعْبَ اللَّانْصَارِ ، اللَّهُمَّ ارْحَم الْأَنْصَارَ وَأَبْنَاءَ الْأَنْصَار وَأَبْنَاء أَبْنَاءِ الْأَنْصَارِ) قَالَ: فَكَى الْقَوْمُ حَتَّى أَخْضَلُوا لِحَاهُمْ وَقَالُوا: رَضِينَا بِرَسُولِ اللَّهِ قِسْمًا وَحَظًّا، ثُمَّ انْ صَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى وَتَفَرَّ قُنَا ـ (مسند ١-تمد: ١١٧٥٣)

## المن المنافظ المنافظ

سین اور اپ حصہ پر راضی ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے رسول مین ہیں جا آئے اور ہم بھی چلے آئے۔
سیدنا انس زی اور کے مردی ہے کہ ایک دفعہ رسول اللہ مین ہیں ہے ایک نے انسار کو ایک جگہ جمع کیا اور دریافت فربایا: کیا تمہارے اندر تہمارے علاوہ کوئی دوسرا فرد تو نہیں ہے؟ انہوں نے بتلایا: بی نہیں، صرف ہارا ایک بھانجا ہے، آپ مین ہی آپ مین ہی فرد ہوتا ہے۔ '' پھر آپ مین ہی فربایا: '' تر ایش تازہ تازہ کفر چھوڑ کر اور فکست کی مصیبت سے فربایا: '' تر ایش تازہ تازہ کفر چھوڑ کر اور فکست کی مصیبت سے دوچار ہوئے ہیں، میں ان کو پھھ دے دلا کر ان کی تالیف قبلی دوچار ہوئے ہیں، میں ان کو پھھ دے دلا کر ان کی تالیف قبلی کر تا چاہتا ہوں، کیا تم اس بات سے راضی ہو کہ لوگ دنیا کا مال لے کر جائیں اور تم اپ گھروں کو جاتے ہوئے اللہ کے رسول کوساتھ لے کر جائیں اور تم اپ گھروں کو جاتے ہوئے اللہ کے رسول کوساتھ لے کر جائی میں چلیں تو میں انسار کی گھائی کو تر جی انسار کی گھائی کو تر جی دیے ہوئے اس میں چلوں گا۔''

رَسُولُ اللهِ اللهِ الْآنْ صَارَ فَقَالَ، ((أَفِيكُمْ رَسُولُ اللهِ اللهِ الْآنْ صَارَ فَقَالَ، ((أَفِيكُمْ أَحَدُ مِنْ غَيْرِكُمْ -)) قَالُوا: لا إِلّا ابْنَ أُخْتِ لَنَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى ((ابْنُ أُخْتِ النَّقُومِ مِنْهُمْ -)) قَالَ حَجَّاجٌ: أَوْ مِنْ النَّقُسِهِمْ، فَقَالَ: ((إِنَّ قُرَيْشًا حَدِيثُ عَهْدِ النَّقُسِهِمْ، فَقَالَ: ((إِنَّ قُرَيْشًا حَدِيثُ عَهْدِ النَّقُهُمْ، أَمَا تَرْضُونَ أَنْ يَرْجِعَ اللهُ النَّاسُ بِالدُّنْيَا، وَتَرْجِعُونَ بِرَسُولِ اللهِ اللهِ اللهُ النَّاسُ وَادِيًا النَّاسُ وَادِيًا وَسَلَكَ النَّاسُ وَادِيًا الْأَنْصَارُ شِعْبًا لَسَلَكُتُ شِعْبَ وَسَلَكَ النَّاسُ وَادِيًا الْأَنْصَارُ مِعْبًا لَسَلَكُتُ شِعْبَ الْأَنْصَارُ مِنْ اللهُ الل

بَابُ خُطُبَتِه عِلَى اللَّهُ مِنَّى بِيَوْمِ النَّحُرِ غَيْرَمَا تَقَدَّمَ فِي الْحَجِّ

دس ذوالحجه کومنیٰ میں نبی کریم مطبقاً آنے خطبہ کا بیان، یہ خطبہ حج والے خطبہ ہے الگ ہے

سیدنا عمرو بن خارجہ رہ النّہ سے مروی ہے کہ رسول اللّه ملطّ اللّه ملطّ اللّه ملطّ اللّه ملطّ اللّه ملطّ الله ملطّ الله ملطّ الله ملط الله على الله وقت اور فى كى كردن كے نيچ كھڑا تھا اور وہ انتہائى مطمئن كھڑى جگالى كر رہى تھى اور اس كا لعاب مجھ پر گر بھى رہا تھا، آپ ملطّ الله تعالى نے ہر حق والے كو آپ ملط الله تعالى نے ہر حق والے كو اس كا حق دے دیا ہے، كى بھى شرى وارث كے حق ميں وصيت اس كاحق دے دیا ہے، كى بھى شرى وارث كے حق ميں وصیت نہيں كى جاكتى، بچه اس كى طرف منسوب ہوگا، جس كے بستر پر

(۱۱۰۹۰) عَنْ عَمْرِو بْنِ خَارِجَةَ قَالَ: خَطَبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَهُو عَلَى نَاقَتِهِ، (فى رواية: خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ بِمِنْى وَهُو عَلْى رَاحِلَتِهِ) وَأَنَا تَحْتَ جِرَانِهَا، وَهِى تَقْصَعُ بِجِرَّتِهَا وَلُعَابُهَا يَسِيلُ بَيْنَ كَتِفَى ، قَالَ: ((إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ أَعْطَى لِكُلِّ ذِى حَقَّ حَقَّهُ، وَلا وَصِيَّةَ لِوَارِثِ،

<sup>(</sup>١١٠٩٤) تخريج: أخرجه البخاري: ٤٣٣٤، ومسلم: ١٠٥٩ (انظر: ١٢٧٦٦)

<sup>(</sup>۱۱۰۹۵) تــخــريــج: صــحيــح لغيره أخرجه ابوداود: ۵۱۱۵، وابن ماجه: ۲۷۱۶، والترمذي: ۲۱۲۱، والنسائي:٦/ ۲٤٧ (انظر: ۱۸۰۸۳)

الكار المنظم ال وہ پیدا ہوا، اس نیچ کی ولدیت کا دعویٰ کرنے والا زانی سنگیاری کامتحق ہے اور جس کسی نے خود کواینے باپ کے علاوہ

کسی دوسرے کی طرف منسوب کیا، اس پر اللہ، فرشتوں اور سپ لوگوں کی لعنت ہو گی ، اس کی کوئی بھی فرض بانفل عبادت قبولنہیں ہوگی۔''

فواند: ... ان احادیث میں موجود فقهی اور تفصیل طلب مسائل متعلقه ابواب میں گزر کے ہیں۔

(دوسری سند ) سیدنا عمرو بن خارجہ فالنظ سے مروی ہے کہ رسول الله مصلي من انتنى يرسوار تص، آب مطلي النا في ميس خطبه دیا اور فرمایا: "صدقه کا مال میرے لیے اور میرے اہل بیت کے لیے طال نہیں۔" اور آب مطابقات نے اونٹی کے كاندھے كے بالوں كا ايك مجھا پكر كر فرمايا: " بلكه ميرے ليے تو صدقہ میں ہے اس مقدار جتنی چز بھی حلال نہیں اور جس نے خود کواینے باپ کے علاو :کسی دوسرے کی طرف منسوب کیا اس پر الله كالعنت بـ " ( باقى حديث، كذشة حديث كى مانند بـ ـ ) سیدنا عامر مزنی زاشی ہے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: میں نے منی مِن رسول الله مِنْ وَيَرْ رِسوار خطبه دية سنا، آب مِنْ وَيَرْ سرخ رنگ کی جادرزیب تن کئے ہوئے تھے، ایک بدری صحافی آپ كى سامنى تقادرآپ منطق تيانىكى آدازى كرآپ منطق تيانى کی بات کو (بلند آواز میں ) دہرا کرلوگوں تک پہنچا رہا تھا۔ میں نے آ کر اپنا ہاتھ آپ مشکیکیا کے قدم اور تھے میں داخل کر دیا، مجھے آپ سے میں کے قدم کی شندک سے از حد تعجب موا۔

(١١٠٩٦) ـ (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيْق ثَان) خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ عَلَى نَاقَتِهِ فَقَالَ: ((أَلا إِنَّ الصَّدَقَةَ لا تَحِلُّ لِي وَلا لِأَهْل بَيْتِي-)) وَأَخَــذَ وَبَرَةً مِنْ كَاهِلِ نَاقَتِهِ فَقَالَ: ((وَلا مَا يُسَاوى هٰذِهِ أَوْ مَا يَزِنُ هٰذِهِ ، لَعَنَ اللَّهُ مَن اذْعي إلى غَير أبيه .....)) الْحَدِيثَ كَمَا تَفَدَّمَ و (مسند احمد: ١٧٨١٤)

وَالْوَلَـدُ لِللْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ، وَمَن

النَّاعْيِ إلى غَيْرِ أَبِيهِ، أَوْ انْتَهُى إلى غَيْر

مُوالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَهُ اللهِ وَالْمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ

أَجْمَعِينَ ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَذَلَّ ـ ))

(مسند احمد: ۱۸۲۵۱)

(١١٠٩٧) ـ حَدَّثَنَا هِلَالُ بْنُ عَامِرِ الْمُزَنِيُّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَخْطُبُ النَّاسَ بِمِنَّى عَلَى بَغْلَةٍ وَعَلَيْهِ بُرْدٌ أَحْمَرُ، قَالَ: وَرَجُلٌ مِنْ أَهْلِ بَدْرِ بَيْنَ يَدَيْهِ يُعَبُّرُ عَنْهُ، قَالَ: فَجِئْتُ حَتَّى أَذْخَلْتُ يَدِي بَيْنَ قَـدَمِهِ وَشِرَاكِهِ ، قَالَ: فَجَعَلْتُ أَعْجَبُ مِنْ بَرُدِهَا۔ (مسند احمد: ١٦٠١٦)

فواند: ..... پيسيدناعلى زائنو تھ، جن كا ذكراگلى حديث ميں آرہا ہے۔

( دوسری سند) سیدنا عامر مزنی سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: (١١٠٩٨)ـ (وَمِنْ طَرِيْقِ ثَانَ) قَالَ مُحَمَّدُ

<sup>(</sup>١١٠٩٦) تخريج: انظر الحديث بالطريق الاول

<sup>(</sup>١١٠٩٧) تخريج: صحيح، أخرجه ابوداود: ٤٠٧٣ (انظر: ١٥٩٢٠)

<sup>(</sup>١١٠٩٨) تخريج: انظر الحديث بالطريق الاول

بْنُ عُبَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَيْخٌ مِنْ بَنِي فَزَارَةَ عَنْ هِكَلالِ بُسنِ عَامِرِ الْمُزَنِيِّ عَنْ أَبِيهِ: قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عِنْ يَخْطُبُ النَّاسَ عَلَى بَغْلَةٍ شَهْبَاءَ، وَعَلِى يُعَبِرُ عَنْهِ (مسنداحمد:١٦٠١٧) (١١٠٩٩) ـ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي بِكُرَةَ: أَنَّ النَّبِيُّ عَلَىٰ خَلَا فِي حَجَّتِهِ، فَقَالَ: ((أَلا إِنَّ الرَّمَانَ قَدِ اسْتَدَارَ كَهَيْقِتِهِ يَوْمَ خَلَقَ اللَّهُ السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضَ، السَّنَةُ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا، مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ، ثَلاثٌ مُتَوَالِيَاتُ ذُو الْمَقَعْدَةِ وَذُو الْحِجَّةِ وَالْمُحَرَّمُ وَرَجَبُ مُضَرَ الَّذِي بَيْنَ جُمَادي وَشَعْبَانَ ـ) ثُمَّ قَسَالَ: ((أَلَا أَيُّ يَمُوم هُنَدًا؟)) قُسُلْنَا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ، قَالَ: ((أَلَيْسَ يَوْمَ النَّحْرِ؟)) قُلْنَا: بَلَى، ثُمَّ قَالَ: ((أَيُّ شَهْرِ هَـذَا؟)) قُلْنَا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، فَسَكَتَ حَتْى ظَنْنا أَنَّهُ سَيْسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ، فَقَالَ: ((أَلَيْسَ ذَا الْحِجَّةِ؟)) قُلْنَا: بَلَى، ثُمَّ قَالَ: ((أَيُّ بَلَدٍ هٰ ذَا؟)) قُلْنَا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيْسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ، قَالَ: ((أَلَيْسَتِ الْبَلْدَةَ؟ قُلْنَا: بَلَي، قَسالَ: ((فَسإِنَّ دِمَسانَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ (قَالَ:

وَأَحْسَبُهُ قَالَ) وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ،

كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هٰذَا، فِي شَهْرِكُمْ هٰذَا،

میں نے رسول الله منظ الله منظ کود یکھا کہ آپ منظ آنی ایک سفید فیر پرسوار تھے اور لوگول کو خطبہ دے رہے تھے اور سیدنا علی بڑا تی آ آپ کی آ واز من کر اسے دہرا کر لوگوں تک آپ منظ آنی کا خطاب پہنیا رہے تھے۔

سیدنا ابو بر و النفظ سے مردی ہے کہ ج کے موقع پر نبی کریم مشاکلیا نے لوگوں کوخطبہ دیا اور فر مایا: خبر دار! بے شک، زمانہ اپنی ای کیفیت اور ہیئت برلوٹ آیا ہے، جس کیفیت اور ہیئت براللہ نے اسے اس دن بنایا تھا، جس دن اس نے آسانوں اور زمینوں کو پیدا کیا تھا، سال کے بارہ مہینے ہیں ان میں سے چار مہینے حرمت والے ہیں۔ان میں سے ذوالقعدہ، ذوالحجہ، اورمحرم متواتر میں اور چوتھا مہینہ رجب ہے، جو کہ جمادی الثانیہ اور شعبان کے درمیان ہے اور قبیلہ مضر کے لوگ جس کا بہت زیادہ احرّام كرت بين-" پر آپ سے اللہ فات فرمایا: "آج كون سادن ہے؟" ہم نے عرض كيا: الله اوراس كارسول ای بہتر جانتے ہیں، یہن کرآب مستفریخ اس قدر خاموش رہے كه بم في سمجها كه شايد آب من الكاكوكي نيانام تجويز کریں گے، پھر آپ مٹھی کیٹنے نے فرمایا: '' کیا آج یوم الفح ( یعنی دس ذوالحجه والا قربانی کا دن ) نہیں ہے؟" ہم نے عرض کیا: جی ہاں، پھر آپ مشکوری نے فرمایا: ''اب کونسا مہینہ ہے؟" ہم نے عرض کیا: اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے بي، آب الفي الله الله عد تك خاموش رب كه بم في مجما شايد آب الشَيْرَةِ الله كاكونى نيا نام تجوية كريس ك، بهرآب الشَيْرَة نے فرمایا: '' کیا یہ ذوالحجہ کا مہینہ نہیں ہے؟'' ہم نے عرض کیا: جی ہاں، پھر آب طف وَن نے فرمایا: "بہ کونسا شہر ہے؟" ہم نے عرض كيا: الله اوراس كارسول عى بهتر جانع مين، آب من الم

(١١٠٩٩) تخريج: أخرجه البخاري: ٣١٩٧، ٣١٩٠، ٥٥٥٠، ٧٠٧٨، ٧٤٤٧، ومسلم: ١٦٧٩(انظر: ٢٠٣٨٦)

#### وي المنظم المنظ

فِي بَلَدِكُمْ هٰذَا، وَسَتَلْقُوْنَ رَبَّكُمْ فَيَسْأَلُكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ، أَلا لا تَرْجِعُوا بَعْدِى ضُلَّلًا، يَضرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْض، شَلَّلًا، يَضرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْض، أَلا هَلْ بَلَّغُهُ اللَّيْبَلِغِ الشَّاهِدُ الْغَايْبَ مِنْكُمْ، فَلَعَلَّ مَنْ يُبلَّغُهُ يَكُونُ أَوْعَى لَهُ مِن بَعْضِ مَنْ يَسْمَعُهُ.) قَالَ مُحَمَّدٌ: وَقَدْ كَانَ ذَاكَ قَالَ: قَدْ كَانَ بَعْضُ مَنْ بُلِغَهُ أَوْعَى لَهُ مِنْ بَعْضِ مَنْ سَمِعَهُ. (مسند احمد: مِنْ بَعْضِ مَنْ سَمِعَهُ. (مسند احمد:

اس قدر خاموش رہے کہ ہم نے سمجھا کہ شاید آب مشکھ آپانے اس کا کوئی نیا نام تجویز کریں گے، پھرآ پ مٹنے بیٹا نے فرمایا:'' کیا یہ بلدة طيبه (يعني ياكيزه شهر) نہيں ہے؟" ہم نے عرض كيا: جي ہاں، آپ مستنظر نے فرمایا: ''بے شک تمہارے خون، اموال اورعز تیں ایک دوسرے پر اس طرح حرام ہیں جیسے آج کے دن کی، اس مہینے اور اس شہر میں حرمت ہے، عنقریب تمہاری اینے رب سے ملاقات ہوگی، وہتم سے تمہارے کاموں کا محاسبه كرے گا خبردارتم ميرے بعد ممراه نه ہو جانا كهتم ايك دوسرے کی گردنیں مارنے لگو،خبردار! کیا میں نے اللہ کا دین تم تک پہنیا دیا ؟ ( یانہیں) خبردار! تم میں سے جولوگ یہاں موجود میں وہ ان باتوں کو ان لوگوں تک پہنچا دیں جو یہاں موجود نہیں ہیں۔ عین ممکن ہے کہ براہ راست سننے والے بعض لوگوں کی نسبت وہ لوگ انہیں بہتر طور پر سمجھیں اور یاد رکھیں جن تک یہ باتیں پہنچائی جائیں۔ ( محمد بن سیرین راوی حدیث نے کہا کہ ) واقعی ایبا ہوا۔ براہ راست سننے والے بعض لوگوں کی نسبت ان بعض لوگوں نے ان باتوں کو زیاوہ یاد رکھا جن تک په ما تيں پنجيں۔

(دوسری سند) میه صدیث ای طرح ہی مروی ہے، البتہ اس میں ان الفاظ: "تم ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو گے۔" کے بعد ہے: جس دن جاریہ بن قدامہ نے ابن حضری کوجلایا تو اس نے برے ارادہ سے اپنے ساتھیوں سے کہا: اب ابو بکرہ فرالٹنڈ کی طرف چلو، لوگوں نے کہا: میہ ابو بکرہ فرالٹنڈ ہے، عبدالرحمٰن یعنی ابو بکرہ کے بیٹے نے کہا: میرمی مال نے مجھے بیان کیا کہ ابو بکرہ نے کہا: اگر وہ لوگ میرمی طرف آتے تو میں اپنے دفاع کے لیے ان کی طرف آتے تو میں اپنے دفاع کے لیے ان کی طرف آتے تو میں اپنے دفاع کے لیے ان کی طرف آتے تو میں اپنے دفاع کے لیے ان کی طرف آتے تو میں اپنے دفاع کے لیے ان کی طرف آتے تو میں اشارہ نہ کرتا۔

(١١١٠) - (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيْقِ ثَانَ بِنَحْوِهِ وَزَاهُ بَسَعْدَ قَوْلِهِ: ((يَضْرِبُ بَعْضُكُمٌ رِقَابَ بَعْضٍ-)) فَلَمَّسا كَانَ يَوْمُ حَرْقِ ابْنِ الْحَضْرَمِي حَرَّقَهُ جَارِيَةُ بْنُ قُدَامَةً قَالَ: أَشْرِفُوا عَلَى أَبِى بَكْرَةً ، فَقَالُوا: هٰذَا أَبُو بَكْرَةً ؟ فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ: فَحَدَّثَنِي أُمَّى أَنَّ أَبَا بَكْرَةً قَالَ: لَوْ دَخَلُوا عَلَى مَا بَهَشْتُ إلَيْهِمْ بِقَصَبَةٍ - (مسند احمد: ٢٠٦٧٨)

<sup>(</sup>١١١٠) تخريج: انظر الحديث بالطريق الاول

#### المُورِينَ اللهِ اللهِ المُورِينَ اللهِ ا

(١١١٠١) - عَنْ أَبِي بَكْرَحةَ قَالَ: لَمَّا كَانَ ذَلِكَ الْيَوْمُ، قَعَدَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى بَعِيرِ وَأَخَذَ رَجُلٌ بِإِمَامِهِ أَوْ بِخِطَامِهِ، فَقَالَ: ((أَيُّ يَوْمِ يَـوْمُـكُـمْ هٰذَا؟)) قَالَ: فَسَكَتْنَا حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيْسَمِّيهِ سِوَى اسْمِهِ، قَالَ: ((أَلَيْسَ بِالنَّحْرِ؟)) فَذَكَرَ نَحْوَ الطَّرِيْقِ الْاوْلَى مِنَ الْحَدِيْثِ الْمُتَقَدِّمِ ـ (مسند احمد: ٢٠٦٥٨) (١١١٠٢) ـ (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيقٍ ثَانٍ) عَنْ أَسِى بَكْرَةَ قَالَ: لَمَّا كَانَ ذَاكَ الْيَوْمُ، رَكِبَ رَسُولُ اللهِ عِلَى نَاقَتَهُ، ثُمَّ وَقَفَ فَقَالَ: ((تَدْرُونَ أَيُّ يَـوْم لْهَـذَا؟)) فَـذَكَرَ مَعْنَى حَدِيثِ ابْسِ أَبِى عَدِي وَقَالَ فِيهِ: ((أَلا لِيُسَلِّع الشَّاهِدُ الْغَائِبَ-)) مَرَّتَيْن، ((فَرُبَّ مُبَلَّع هُوَ أَوْعٰى مِنْ مُبَلِّع \_)) مِثْلَهُ ثُمَّ مَالَ عَمِلَى نَاقَتِهِ إِلَى غُنَيْمَاتٍ فَجَعَلَ يَقْسِمُهُنَّ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ الشَّاةَ وَالثَّلاثَةِ الشَّاةَ ـ (مسند احمد: ۲۰۷۲۷)

سیدنا ابوبکر ہ فراٹھؤ سے مروی ہے کہ منی میں جب دس ذوالحجہ کا دن تھا، نبی کریم مطابق آنے ادن پر سوار ہوئے، ایک آ دمی نے اس کی مہار پکڑی ہوئی تھی، آپ مطابق آنے نے فرایا:"آج کونسا دن ہے؟" ہم خاموش رہے، ہم نے سمجھا کہ شاید آپ مطابق آنے اس دن کا کوئی اور نام تجویز فرما کیں گے، پھر آپ مطابق آنے نے خود ہی فرمایا:" کیا یہ یوم الخر نہیں ہے؟" اس نے آگ گذشتہ حدیث کی طرح حدیث ذکر کی۔

( دوسری سند ) سیرنا ابو بره رفیانی سے مروی ہے کہ جب منی میں دس ذوالحجہ کا دن تھا، اللہ کے رسول منظ میں آپ اوفی پرسوار بوکراس پر کھڑے ہو گئے اور فر مایا: '' کیاتم جانے ہو کہ آج کونیا دن ہے؟'' پھر امام احمہ کے استاد ہوذہ بن خلیفہ نے امام احمہ کے دوسر سے استاذ محمہ بن ابی عدی کی صدیث کی طرح بیان صدیث کی ، اس میں یہ الفاظ بھی ہیں: آپ منظ میں آئے فر مایا: ''خبر دار! جولوگ یہاں موجود ہیں، وہ یہ با تمیں ان لوگوں تک پہنچا دیں جو یہاں موجود ہیں ہوتا ہے کہ جن لوگوں تک اور پھر فر مایا: '' بسااوقات یوں بھی ہوتا ہے کہ جن لوگوں تک بہنچا کی جائے، وہ اسے پہنچا نے والے سے بہتر یا در کھتے بات بہنچائی جائے، وہ اسے پہنچا نے والے سے بہتر یا در کھتے ہیں۔'' اس کے بعد آپ اونٹی کو لے کر بحریوں کی طرف ہیں۔'' اس کے بعد آپ اونٹی کو لے کر بحریوں کی طرف تشریف لے گئے اور دو دو تین آ دمیوں میں ایک ایک بکری تشیم کرنے گئے۔

سیدنا عبدالله بن عباس بنای سے مروی ہے که رسول الله منت آیا م نے ججة الوداع کے موقع پر فر مایا: "لوگو! بیکونسا دن ہے؟ صحابہ نے کہا: بیحرمت والا دن ہے۔ آپ منت آیا نے پوچھا: "بیکونسا (١١١٠٣) ـ عَنْ عِحْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ وَ اللهِ عَلَى الله

<sup>(</sup>١١١٠١) تخريج: أخرجه البخاري: ٦٧ ، ومسلم: ١٦٧٩ (انظر: ٢٠٣٨٧)

<sup>(</sup>١١١٠٢) تخريج: انظر الحديث بالطريق الاول

<sup>(</sup>١١١٠٣) تخريج: أخرجه البخاري: ١٧٣٩، ٧٠٧٩ (انظر: ٢٠٣٦)

رين المراجين ما سال (469) (469) المراجين المراجين المراجين المراجين المراجين المراجين المراجين المراجين المراجي شم بي " صحابه نے كها: به حرمت والا شم بي - آب مشكر كم نے پھر یو چھا: '' پیکون سامہینہ ہے؟'' صحابہ نے کہا: بدحرمت والامهينه ب-آب من المنافق في الا المهارك ال المهارك خون اور تمہاری عزتیں ایک دوسرے پر اس طرح حرام ہیں، جیے اس شہر اور اس مینے میں آج کے دن کی حرمت ہے۔" آپ نے بیالفاظ متعدد مرتبد دہرائے، اس کے بعد آپ مشاکرات نے آسان کی طرف سر اٹھا کر متعدد بار فرمایا: ''کیا میں نے لوگوں تک پیغام پنجادیا ہے؟'' سیدنا ابن عباس فاللفذ کہا كرتے تے: الله كاتم! يہ آپ مطابق كى طرف سے امت فرمایا: "خبردار! جولوگ اس وقت موجود بین، وه به باتین ان لوگوں تک پہنیادی، جو یہاں موجودنہیں ہیں، لوگو! تم میرے بعد کافر نہ ہو جانا کہتم ایک دوسرے کی گرونیں مارنے لگو۔"

يَوْمٌ حَرَامٌ، قَالَ: ((أَيُّ بِلَدِ هٰذَا؟)) قَالُوا: بَلْدٌ حَرَامٌ، قَالَ: ((فَأَيُّ شَهْرِ هٰذَا؟)) قَالُوا: شَهْرٌ حَرَامٌ، قَالَ: ((إِنَّ أَمْوَالَكُمْ وَرِدَماءَ كُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هٰذَا فِي بَلَدِكُمْ هٰذَا فِي شَهْرِ كُمْ هٰذَاد)) ثُمَّ أَعَادَهَا مِرَارًا، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ فَقَالَ: ((اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ؟)) مِرَارًا، قَالَ: يَفُولُ ابْنُ عَبَّاسِ: وَاللَّهِ! إِنَّهَا لَوَصِيَّةٌ إِلَى رَبِّهِ عَزَّوَجَلَّ، ثُمَّ قَالَ: ((أَلافَلْيُبَلِّغ الشَّاهِدُ الْغَاثِبَ، لاتَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضُرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ .)) (مسند احمد: (1.77

فواند: ..... صحح بخاري كي روايت من يه وضاحت بكرآب مطاعية نے دس و والحجكو يدخطبدارشاوفر مايا تھا۔ ان احادیث کامفہوم یہ ہے کہ ہم مسلمان کے جان و مال اورعزت وحرمت کا کم از کم اس قدریاس ولحاظ رکھیں کہ وہ ہاری کسی کاروائی کی وجہ سے متاثر نہیں ہول، کتے خوبصورت اور واشگاف انداز میں آپ مستَعَالَا نے تمین مخلف سوالات کر کے تمہید باندھی اور پھر بار بارمسلمان کےخون، مال اورعزت کی حرمت کی وضاحت فرمائی۔لیکن صورتحال سیہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں مال اورعزت کاقطعی طور برکوئی خیال نہیں رکھا جاتا، بیالگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے عام مسلمان قل کے جرم سے محفوظ رہتے ہیں،اگر چیل و غارت گری بھی عام ہے۔

(١١١٠٤) ـ حَدَّثَنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا عُمَرُ بِنُ عبدالجِيمُقِلَى سے مروى ہے، وہ كہتے ہيں: ہم يزيد بن مهلب کے عبد میں حج کے ارادہ سے روانہ ہوئے ، انہوں نے ہم سے بان کیا کہ" العالیہ" کے علاقہ میں ایک مقام ہے، جس کا نام "الزجيج" ب، مم مناسك حج كي اداليكي كي بعد" الزجيج" بنیح، ہم نے اپن سوار بول کو بھایا، ہم چل کر ایک کوئیں پر بہنیے،

إِبْرَاهِيمَ الْيَشْكُرِيُّ، حَدَّثَنَا شَيْخٌ كَبِيرٌ مِنْ بَنِي عُقَيْل يُقَالُ لَهُ: عَبْدُ الْمَجِيدِ الْعُقَيْلِيُّ، قَىالَ: انْطَلَقْنَا حُجَّاجًا لَيَالِيَ خَرَجَ يَزِيدُ بْنُ الْـمُهَـلَّب، وَقَدْ ذُكِرَ لَنَا أَنَّ مَاءً بِالْعَالِيَةِ،

(١١١٠٤) تـخـريـج: حـديث صحيح، أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير": ١٨/ ١٣، والبخاري في "التاريخ الكبير": ٧/ ٨٦ (انظر: ٢٠٣٣٦)

#### المُورِ مِنْ الْمُرْبِينِ اللَّهِ الْمُرْبِينِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّلَّاللَّهِ اللَّهِ اللَّلَّمِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

جہال بہت سے بزرگ تشریف فرما تھے، انہوں نے این داڑھیوں کو رنگا ہوا تھا، وہ آ کیں میں باتیں کر رہے تھے، عبدالجيد كتے بيں: ہم نے ان سے دريافت كيا كه يهال ايك صاحب ہیں جواللہ کے رسول مضافیا کی محبت کا شرف حاصل كر يك بير - ان كا كمركها ل بي؟ انهول نے بتايا كه وه واقعي صحابی رسول ہیں اور بیران کا تھر ہے، ہم چل کر ان کے گھر ينيح، بم نے انبيل سلام كبا، انبول نے جميں اندر داخل ہونے. کی اجازت دی، وہ کافی بزرگ ہو چکے تھے، لیٹے ہوئے تھے، ان كا نام عداء بن خالد كلاني تها، ميس في عرض كيا: كيا آب بي وه بزرگ بین، جنهین رسول الله مطفی آیا کی صحبت کا شرف حاصل ہے؟ انہوں نے کہا: جی ہاں، اگر اب رات کا وقت نہ ہوتا تو میں آپ لوگوں کو وہ خط بر ھاتا جواللہ کے رسول مشاعلیا نے میرے نام تحریر فرمایا تھا، انہوں نے دریافت کیاتم لوگ کون ہو؟ ہم نے عرض کیا: ہم بھرہ سے آئے ہیں۔انھوں نے کہا: خوش آ مدید، بزید بن مہلب کیا کرتا ہے؟ ہم نے عرض کیا: وه وبال الله تعالى كى كتاب اور نبي كريم والطيئية كى سنت كى طرف دعوت دیتے ہیں، وہ کہنے لگے، اسے ان سے کیا کام؟ اس کا ان سے کیاتعلق؟ میں نے عرض کیا: پھر ہم کس کا ساتھ ویں، شام والوں کا یا یزید کا؟ انھوں نے کہا: اگرتم غیر جانب دار ہوکر الگ بیٹے رہوتو کامیاب رہو کے،عبدالجید نے بتایا: مجھے یاد ہے کہ انہوں نے یہ بات تین بار دہرائی، پھر کہا: میں نے رسول الله مضافی کوعرف کے دن ویکھا، آپ منظافی اونمی کی رکابوں میں یاؤں رکھے کھڑے تھے اور بلند آواز سے فرما رب تھے،''لوگو! آج كونسا دن ہے؟'' صحابہ نے عرض كيا: الله اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں، آپ مطاقی آنے فرمایا: " بیکونسا مہینہ ہے؟" صحابہ نے عرض کیا: الله اور اس کا رسول

يُقَالُ لَهُ: الزُّجَيْجُ، فَلَمَّا قَضَيْنَا مَنَاسِكَنَا جِئْنَا حَتَّى أَتَيْنَا الزُّجَيْجَ، فَٱنْخْنَا رَوَاحِلَنَا، قَالَ: فَانْ طَلَقْنَا حَتَّى أَتَيْنَا عَلَى بِثْرٍ ، عَلَيْهِ أَشْيَاخٌ مُخَضَّبُونَ يَتَحَدَّثُونَ، قَالَ: قُلْنَا: هٰذَا الَّذِي صَحِبَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَيْنَ بَيْتُهُ؟ قَالُوا: نَعَمْ، صَحِبَهُ وَهٰذَاكَ بَيْتُهُ، فَانْطَلَقْنَا حَتْمِ أَتَسْنَا الْسُتَ فَسَلَّمْنَا، قَالَ: فَأَذِنَ لَنَا فَإِذَا هُوَ شَيْخٌ كَبِيرٌ مُضْطَجعٌ، يُقَالُ لَهُ: الْعَدَّاءُ بِن خَالِدِ الْكِلَابِيُّ، قُلْتُ: أَنْتَ الَّـذِي صَحِبْتَ رَسُولَ اللَّهِ عِنْهُ قَالَ: نَعَمْ، وَلَوْلَا أَنَّهُ اللَّيْلُ لَأَفْرَأَتُكُمْ كِتَابَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلَىَّ ، قَالَ: فَمَنْ أَنْتُمْ؟ قُلْنَا: مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ، قَالَ: مَرْحَبًا بِكُمْ مَا فَعَلَ يَزِيدُ بْنُ الْمُهَلَّبِ؟ قُلْنَا: هُوَ هُنَاكَ يَدْعُو إِلَى كِتَابِ اللُّهِ تَبَارُكَ وَتَعَالَى وَإِلَى سُنَّةٍ النَّبِي عَلَيْ قَالَ: فِيمَا هُوَ مِنْ ذَاكَ؟ فِيمَا هُوَ مِنْ ذَاكَ؟ قَالَ: قُلْتُ: أَيَّا نَتَّبِعُ هٰؤُلاءِ أَوْ هُ وُلاءِ يَعْنِي أَهْلَ الشَّامِ أَوْ يَزِيدَ؟ قَالَ: إِنْ تَفْعُدُوا تُفْلِحُوا وَتَرْشُدُوا، إِنْ تَقْعُدُوا تُفلِحُوا وَتَرْشُدُوا، لا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَالَ: ثَلاثَ مَرَّاتِ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَوْمَ عَـرَفَةَ ، وَهُـوَ قَـائِـمٌ فِي الـرِّكَابَيْن يُنَادِي بِأُعْلَى صَوْتِهِ: ((يَا أَيُّهَا النَّاسُ! أَيُّ يَوْمِكُمْ هٰذَا؟)) قَالُوا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: ((فَأَيُّ شَهْرِ شَهْرُكُمْ هٰذَا؟)) قَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: ((فَأَيُّ بِلَدِ بِلَدُكُمْ

المُورِدُ اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا بی بہتر جانتے ہیں؟ آپ مشکھ تیا نے فر مایا: '' یہ کونسا شہر ہے؟'' صحابہ نے عرض کیا: اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں، آب مَشْخُوَاتِنْ نِے فرمایا: ''یہ دن حرمت والا دن ہے، یہ مہینہ حرمت والامهينه ہے، بيشم حرمت والاشم ہے، خردار! بے شک تمہارے خون ادراموال ایک دوسرے براس طرح حرام ہیں، جسے آج کے دن کی اس شہر میں اور اس مہینے میں قیامت تک حرمت ہے، وہ قیامت کے دن تم سے تمہارے اعمال کا محاسبہ كرے گا-" بير آپ مشكورة نے اين دونوں ہاتھ آسان كى طرف أتفائ اوركها: اح الله! تو ان يركواه رمنا، اح الله! تو ان يركواه رہنا۔" آب منت الله نے بد بات بار بار ارشاد فرماكى، مجھے اچھی طرح یا ذہیں کہ آپ مطفع انے نے یہ بات کتی مرتبہ کی۔

هٰذَا؟)) قَالُوا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: ـ))يَومُكُمْ يَوْمٌ حَرَامٌ وَشَهْرُكُمْ شَهْرٌ حَرَامٌ وَبَسلَدُكُمْ بِلَدٌ حَرَامٌ \_) قَالَ: فَقَالَ: ((أَلا إِنَّ دِمَانَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يُوْمِكُمْ هٰذَا، فِي شَهْرِكُمْ هٰذَا، فِي بَلَدِكُمْ لْمِذَا، إِلَى يَوْمِ تَلْقُونَ رَبَّكُمْ تَبَارَكَ رَتَعَالَى ، فَيَسْأَلُكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ -)) قَالَ: نَـمَّ رَفَعَ يَـدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ فَقَالَ: ((اللَّهُمَّ اشْهَدْ عَلَيْهِمْ ، اللَّهُمَّ اشْهَدْ عَلَيْهِمْ ـ )) ذَكرَ مِرَارًا فَلا أَدْرى كَمْ ذَكَرَهُ . (مسند احمد: ( 7 . 7 . 1

بَابُ خُطُبَتِه عِلَيْ أَوْسَطِ آيَّامَ التَّشُريُق غَيْر مَا تَقَدَّمَ فِني الْحَجِّ ایام تشریق کے دوران آب طفی می کے خطبہ کا تذکرہ

ابوحرہ رقاشی سے مروی ہے، وہ اینے چیا سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا:ایام تشریق کے دوران میں رسول الله م الله م اوننى كى مبار تها م موئ لوكول كوآب م السيامة ے ہنارہا تھا،آپ مشتر کے نے فرمایا: ''لوگو! کیاتم جانتے ہو که تم اس وقت کس مبینے کس دن اور کس شہر میں ہو؟ ' صحابہ رخالتُنهُ نے عرض کیا: ہم حرمت والے دن، حرمت والے مہینے اور حرمت والے شہر میں ہیں۔ آپ مطف مین نے فرمایا: "تمہارے خون، اموال اورعز تیں ایک دوسرے برقیامت تک اس طرح حرام ہیں، جیسے آج کے دن کی اس مبینے اور شہر میں حرمت میرے بعد زندہ رہو گے، خبردار! کسی برظلم نہ کرنا، خبردار! زیادتی نہ کرنا،خبردار!ظلم نہیں کرنا،کسی کے لیے کسی دوسرے کا

(١١١٠٥) عَنْ أَبِي حُرَّةَ الرَّقَاشِيِّ عَنْ عَـمِّهِ قَالَ: كُنْتُ آخِذًا بزمَام نَاقَةِ رَسُول اللهِ عِثْ فِي أَوْسَطِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ أَذُودُ عَنْهُ النَّاسَ، فَقَالَ: ((يَا أَيُّهَا النَّاسُ! أَتَدْرُونَ فِي أَنَّ شَهْرِ أَنْتُمْ، وَفِي أَنَّ يَوْمَ أَنْتُمْ، وَفِي أَنَّ بَلَدٍ أَنْتُمْ؟)) قَالُوْا: فِي يَوْم حَرَام وَشَهْر حَرَام وَبَلَدٍ حَرَام، قَالَ: ((فَإِنَّ دِمَانَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَنْحُرْمَةِ يَنُومِكُمْ هٰذَا، فِي شَهْرِكُمْ هٰذَا، فِي بَلَدِكُمْ هٰذَا، إلى يَوْم تَلْقَوْنَهُ.)) ثُمَّ قَالَ: ((اسْمَعُوْا مِنِّي تَعِيشُوا أَلا لَا تَظْلِمُوا أَلا لَا تَـظْلِمُوا أَلا لَا تَظْلِمُوا ، إِنَّهُ لَا يَحِلُّ

<sup>(</sup>١١١٠٥) تخريج: صحيح لغيره مقطعا (انظر: ٢٠٦٩٥)

#### (10- C) (472) (472) (10- C) (1

مال اس کی دلی خوثی کے بغیر حلال نہیں۔خبردار! ہرخون، مال اور جالميت والى قابل فخر بات اب قيامت ك ميرے ان قدموں کے بنچ ہے، ربعد بن حارث بن عبدالمطلب جو کہ بنو لیٹ کے ہاں زیر پرورش تھا اور اسے بنو ھذیل نے قتل کر دیا تھا، ہم نے اس کا بدلہ لینا تھا محریس سے سیلے اس کاقل معاف كرتا ہوں۔ اور دور جاہليت كا ہرسود معاف ہے، اور الله تعالی نے اس کا فیصلہ کردیا ہے۔سب سے پہلے میں عباس بن عبدالمطلب والثنة ك وه سود جو انبول في لوكول سے وصول كرنے ميں، معاف كرتا ہوں۔ تم اين اصل مال لے كت ہو۔ تمہیں کسی برظلم کرنے کا اور کسی کو تمہارے او پرظلم کرنے کا حَنْ نَهِين، بحرا ب سِينَ مَلِياً في بيا يت الماوت كي ﴿ إِنَّ عِلْمَةً الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ الشَّهٰوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ اللِّينُ الْقَيُّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمُ ﴾ ..... "جس دن سے اللہ نے آسانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے شک ای دن ے اللہ کے ہاں مہینوں کی تعداد بارہ ہے ان میں سے جار مینے حرمت والے ہیں یمی دین کا سیدھا راستہ ہےتم ان مبینوں کی حرمت کو پامال کر کے اپنے او پرظلم نہ کرنا۔'' (سور ہ توبہ: ۳۱) خردار!تم میرے بعدایک دوسرے کی گردنیں کاٹ کر کافرنہیں ہو جانا، خبردار شیطان اب اس بات سے مایوں ہو چکا ہے کہ نمازی اس کی عبادت کریں ۔لیکن وہ تمہار بے درمیان لڑائی اور اختلاف کے بیج بونے کی کوشش کرتا رہے گا۔ تم بیویوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہے ڈرتے رہو۔ وہ تمہاری خدمت گار ہیں۔ انہیں اپنی جانوں کا کچھ اختیار نہیں۔ بے شک ان کے تمہارے ذیے اور تمہارے ان کے ذمہ بہت سے حقوق ہیں۔ ان کی ذمہ داری ہے کہ جس آ دمی کوتم پیند کرتے ہو وہ اسے

مَالُ امْرِءِ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسِ مِنْهُ، أَلَا وَإِنَّ كُلَّ دَم وَمَال وَمَأْثَرَةٍ كَانَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تَحْتَ قَدَمِي هٰذِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَإِنَّ أُوَّلَ دَمِ يُوضَعُ دَمُ رَبِيعَةَ بُنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِب، كَانَ مُسْتَرْضَعًا فِي بَنِي لَيْثِ فَقَتَلَتْهُ هُ ذَيْلٌ، أَلا وَإِنَّ كُلَّ رِبًّا كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ، وَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَضَى أَنَّ أَوَّلَ رِبًّا يُوضَعُ رِبَا الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، لَكُمْ رُء وُسُ أَمْوَ الِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ، أَلا وَإِنَّ الزَّمَانَ قَدِ اسْتَدَارَ كَهَيْنَتِهِ يَوْمَ خَلَقَ اللهُ السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضَ، ثُمَّ قَرَا: ﴿إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللُّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ خُرُمٌ ۗ ذَلِكَ الدِّينُ الْفَيِّمُ فَلا تَنظُلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ ﴾ ألا لا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضِ، أَلَا إِنَّ الشَّيْطَ انَ قَدْ أَيِسَ أَنْ يَعْبُدَهُ الْمُصَلُّونَ، وَلٰكِنَّهُ فِي التَّحْرِيشِ بَيْنَكُمْ، فَاتَّقُوا اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ فِي النِّسَاءِ، فَإِنَّهُنَّ عِنْدَكُمْ عَوَانَ لَا يَـمْلِكُنَ لِأَنْفُسِهِنَّ شَيْنًا، وَإِنَّ لَهُنَّ عَلَيْكُمْ وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ حَقًّا، أَنْ لا يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ أَحَدًا غَيْرَكُمْ وَلا يَأْذَنَّ فِي بُيُوتِكُمْ لِأَحَدِ تَكْرَهُونَهُ، فَإِنْ خِفْتُمْ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْـجُـرُوهُـنَّ فِي الْمَضَاجِع وَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ - )) قَالَ حُمَيْدٌ: قُلْتُ

المرابع المرا

تمہارے بستر برکسی کو بیٹنے کی اجازت نہ دیں، اور جسےتم پند نہیں کرتے وہ اے تمہارے گھر کے اندر آنے کی اجازت نہ دیں۔اگرتمہیں اپنی بیویوں کی سرکشی کا اندیشہ ہوتو پہلے انہیں وعظ دنفیحت کرو اور ان ہے بستر الگ کرلو، ان کو ماروتو بہت زیادہ نہ مارو۔'' حمید کہتے ہیں: میں نے حسن بھری ہے دریافت کیا کہ مبرح کا کیامفہوم ہے؟ کہا اتنانہ مارو کدان ک جم پرنشانات پر جائیں۔ان کاحق ہے کہتم انہیں معروف یعن رواج کے مطابق یا این استطاعت کے مطابق کھانا اور لیاس دوتم انہیں الله کی امانت کا واسط دے کر لائے ہو۔ اور تم نے الله تعالیٰ کے دین کے مطابق ان کی شرم گاہوں کو اینے لیے حلال سمجھتا ہے۔ کسی نے تم میں سے کسی کو امین سمجھ کر اس کے یاس امانت رکھی ہوتو اے واپس کرے، پھر فرمایا خبروار! کیا میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنا دیا؟ خبردار کیا میں نے اللہ کا دین تم تک پنجا دیا؟ پھر فرمایا: جولوگ یہاں موجود ہیں دہ یہ باتیں ان تک پہنا دیں جو یہاں موجود نہیں۔ بساوقات ایسا ہوتا ہے کہ جن تک بات پہنچائی جائے۔ وہ براہ راست سننے والوں کی نسبت اسے بہتر سمجھنے اور یاد رکھنے والے ہوتے ہیں۔ حمید نے بیان کیا کہ حسن بھری جب اس کلمہ پر پہنچ تو انہوں نے کہا اللہ کی قتم صحابہ کرام نے یہ باتیں ایسے لوگوں تک پہنچا کیں جنہوں نے ان کو بہتر طور پر سمجھا اوریا در کھا۔

لِلْحَسَنِ: مَا الْمُبَرِّحُ؟ قَالَ: الْمُوَثِّرُ ((وَلَهُنَّ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، وَإِنَّمَا أَخَـٰذُتُـمُوهُـنَّ بِـأَمَـانَةِ اللَّهِ، وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَمَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ أَمَانَةٌ فَلْيُؤَدِّهَا إِلَى مَنْ اثْتَمَنَهُ عَلَيْهَا \_)) وَيُسَطَ يَدَيْهِ، فَقَالَ: ((أَلا هَلْ بَلَّغْتُ؟ أَلا هَلْ بَلَّغْتُ؟ أَلا هَلْ بَلَّغْتُ؟)) ثُمَّ قَالَ: ((لِيُبَلِّغ الشَّاهِدُ الْغَاثِبَ فَإِنَّهُ رُبَّ مُبَلِّع أَسْعَدُ مِنْ سَامِع -)) قَالَ حُمَيْدٌ: قَالَ الْحَسَنُ حِينَ بَلَّغَ هٰذِهِ الْكَلِمَةَ: قَدْ وَاللَّهِ! بَلَّغُوا أَقْوَامًا كَانُوا أَسْعَدَ بِهِ. (مسند احمد: (Y . 9V )

بَابُ النُحُطُبَةِ فِي يَوُم الْعِيدِ غَيْرِ مَا تَقَدَّمَ فِي الْعِيدَيْنِ عیدین کے شمن میں بیان کردہ خطبہ کے علاوہ آپ ملٹے عَلیْم کا ایک اور خطبہ عید

(١١١٠٦) عَنْ قَيْس بْن عَائِذٍ قَالَ: رَأَيْتُ سيدناقيس بن عائذ فَاللَّذَ عروي ب، وه كتب بين من في 

(١١١٠٦) تىخىرىج: حىدىث ضعيف، اسماعيل بن ابى خالد لم يسمع من قيس بن عائذ، بينهما اخو اسماعيل، وهو مبهم، أخرجه ابن ماجه: ١٢٨٤ (انظر: ١٦٧١٥)

#### المرابع المرا

وَعَبْـدٌ حَبَشِـيٌّ مُـمْسِكٌ بِـخِطَامِـهِ، وَهَلَكَ قَيْسٌ آيَّامَ الْمُخْتَارِ (مسند احمد: ١٦٨٣٥)

دية ويكها، ايك حبثى غلام (سيدنا بلال زنائنة) اس كي مهاركو تھاہے ہوا تھا۔ جن دنول مختار بن الی عبید تقفی کا عروج تھا، سیرنا قیس مخاتئیز ان دنوں فوت ہوئے تھے۔

> (١١١٠٧) ـ (وَعَـنْهُ مِنْ طَرِيْقِ ثَانَ) عَنْ أَبِي كَاهِل قَالَ: رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ يَمْخُطُبُ النَّاسَ يَوْمَ عِبْدِ عَلَى نَاقَةِ خَرْمَاءَ، وَحَبَشِيٌّ مُمْسِكٌ بِخِطَامِهَا۔ (مسند احمد: ١٨٩٣٢)

( دوسری سند ) ابو کابل سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: میں نے عید کے دن رسول الله مشخصی کوایک کان کی یا ناک کی اونکی برسوار خطبه دیتے دیکھا، ایک عبثی غلام اس کی مہار تھا ہے ہوا

#### بَابُ فِي بَعُض مَا وَرَدَ فِي فَصُلِهِ عَلَيْ نبی اکرم مطفی مین کے بعض فضائل کا بیان

(١١١٠٨) عَنْ أَبِي بُسن كَعْبِ قَالَ: قَالَ وَ لَا فَخُرَ ـ )) (مسند احمد: ٢١٥٧٦)

سیدنا الی بن کعب و الله سے مروی ہے کہ رسول اللہ منظ آیا نے رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ كُنْتُ ﴿ فَرِمالِ: "جب قيامت كا دن موكًا تو مين انبياء كا امام اور ان كا إمَامَ النَّبِيِّينَ وَخَطِيبَهُمْ وَصَاحِبَ شَفَاعَتِهِمْ فطيب مول كا اور مين ان كي سفارش كرن والا مول كا، جبه مجھے اس پر فخرنہیں ہے۔''

فواند: .... جب انبیائ کرام الله تعالی کے پاس آئیں گے، تو آپ مشی آن کی طرف سے بات کریں گے، حدیث نمبر (۱۰۳۲۲) سے اس حدیث کی وضاحت ہوگی۔

> (١١١٠٩) ـ عَـنْ أَبِى أَمَامَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ((فَضَّلَنِي رَبِّي عَلَى الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ، أَوْ قَالَ: عَلَى الْأُمَم بِأَرْبَع ـ)) قَالَ: ((أُرْسِلْتُ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً ، وَجُعِلَتِ الْأَرْضُ كُلُّهَا لِي وَلَأُمَّتِي مَسْجِـدًا وَطَهُـورًا، فَأَيْنَمَا أَذْرَكَتْ رَجُلًا مِنْ أُمَّتِي الصَّلاةُ ، فَعِنْدَهُ مَسْجِدُهُ وَعِنْدَهُ طَهُورُهُ، وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ

سیدنا ابو امامہ والنفظ سے مروی ہے کہ رسول الله منت کی نے فرمایا: "میرے رب نے مجھے باقی انبیاء (یا باقی امتوں) پر جار چروں میں فضیلت دی ہے، مجھے سب لوگوں کی طرف مبعوث کیا گیا ہے، ساری روئے زمین میرے لیے اور میری امت کے لیے سجدہ گاہ اور ذریعہ طہارت بنا دی گئی ہے، جس آ دی کے لیے جہاں بھی نماز کا وقت ہو جائے اس کی مسجد اور ذریعہُ طہارت اس کے یاس ہی ہوتا ہے، الله تعالی نے رعب ودبدبہ کے ذریعہ میری نصرت کی ہے، میں ابھی رحمن سے ایک ماہ کی

<sup>(</sup>١١١٠٧) تخريج: انظر الحديث بالطريق الاول

<sup>(</sup>١١١٠٨) تخريج: صحيح لغيره، أخرجه الترمذي باثر الحديث: ٢٦١٣ (انظر: ٢١٢٥٦)

<sup>(</sup>١١١٠٩) تخريج: صحيح لغيره، أخرجه الترمذي: ١٥٥٣ (انظر: ٢٢١٣٧)

المرابع المرا

يَفْذِفُهُ فِي قُلُوبِ أَعْدَاثِي، وَأَحَلَّ لَنَا الْغَنَائِمَ-)) (مسند احمد: ٢٢٤٨٨)

حلال کیا ہے۔'' سیدنا حذیفہ رہائٹی سے مروی ہے، انھوں نے کہا: قیامت کے دن محد مطالق ماری اولاد آدم کے سردار ہول کے۔

مافت یر ہوتا ہوں کہ الله میرے دشمنوں کے دلوں میں میرا

دبدیہ ڈال دیتا ہے اور اس نے ہمارے لیے اموال غنیمت کو

١١١١٠١) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ غَالِبِ عَنْ - خَذَيْفَةَ وَ إِلَيْ قَالَ: سَيِّدُ وُلْدِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُحَمَّدُ عِلَيْدٍ (مسند احمد: ٢٣٦٨٥)

سیدنا ابو ہر رہ وہ فائنو سے مروی ہے کہ نبی کریم مشکور نے فرمایا: ''ہرنی کواتنے معجزات اورنشانیاں عطا کی گئی ہیں کہلوگ اس پر ایمان لاتے رہے، جو چیز مجھے عطا کی گئی ہے، وہ وحی ہے، اللہ تعالی نے میری طرف وحی کی ہے، مجھے امید ہے کہ روز قیامت میرے فر مانبر دار دل کی تعداد سب سے زیادہ ہوگی۔''

(١١١١١) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ الله على قَالَ: ((مَا مِنَ الْأَنْبِيَاءِ نَبِيِّ إِلَّا وَقَدْ أُعْطِيَ مِنَ الْآيَاتِ مَا مِثْلُهُ آمَنَ عَلَيْهِ الْيَشَرُ ، وَإِنَّـمَا كَانَ الَّذِي أُوتِيتُ وَحْيًا اَوْحَاهُ اللَّهُ عَـزَّ وَجَـلَّ اِلَـيَّ، وَاَرْجُوْ اَنْ اَكُوْنَ اَكْثَرَهُمْ تَبَعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ \_)) (مسند احمد: ٨٤٧٢)

تقدیق ہوتی تھی، نبی کریم مطنع آیا کو بھی مختلف معجزات عطا کیے مکتے ،لیکن آپ مطنع آیا کا سب سے برام معجز وقر آن مجید ے، جس نے آپ مضافی کے بعد والے افراد کو بھی جیران وسشدر کیے رکھا، آپ مضافی کی حیات مبارکہ میں اور آپ مطاقی کے بعد آپ مطاقی میں ایمان لانے والوں کی اکثریت قرآن مجید سے متأثر ہوئی، اب پندرہویں صدی جاری ہے، کیکن نبی کریم منتی کی نی بازل ہونے والے کلام اور خود آپ منتی کی نام کا اعجاز قائم ہے اور قائم رہے گا۔ (١١١١) عَنْ جَابِر قَالَ: قَالَ رَسُولُ سيدنا جابر رَفَاتِدٌ ع مروى بي كدرسول الله مضافيا في فرمايا: اللَّهِ عَلَىٰ: ((أُورْتِيْتُ بِسَمَقَ الِينِدِ الدُّنْيَا عَلَى " ( مجمع ايبا منظر دكهايا كياكوياكه) ايك خوبصورت كموراب، اس برنفیس قتم کا ریشم ہے، اور اس پر دنیا بھر کے فزانوں کی حابیان رکھی ہوئی ہیں اور وہ مجھےعطا کی گئی ہیں۔''

فَرَسِ أَبْلَقَ، عَلَيْهِ قَطِيْفَةٌ مِنْ سُنْدُسِ-)) (مسند احمد: ١٤٥٦٧)

سیدنا ابوہریرہ زمانتہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ مستقریخ نے

(١١١١٣) - عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ:

(۱۱۱۱) تخریج: صحیح لغیره، أخرجه ابن ابی شیبة: ۱۱/ ۶۶۹ (انظر: ۲۳۲۹۲)

(١١١١) تخريج: أخرجه البخاري: ٧٢٧١، ١٩٨١، ومسلم: ١٥٢، ٣٣٩ (انظر: ٧٤٩١)

(١١١١) تخريع: اسناده ضعيف، ابو الزبير محمد بن مسلم مدلس وقد عنعن، أخرجه ابن حبان: ١٢٦٢ (انظر: ١٤٥١٣)

ف است: ..... ہرنی کواس کے زمانے کے مطابق معجزات اور خارق عادت امور عطا کیے گئے، جن سے ان کی

(١١١١٣) تخريج: أخرجه مسلم: ٢٣٦٤ (انظر: ٨١٤١)

#### المنظم ا

فرمایا: ''تمہارے او پرضرورایک ابیا دن آئے گا کہتم مجھے دیکھنا چاہو عے گرنہیں دیکھ سکو گے، اس وقت مجھے دیکھنا اور میرا دیدار کرنا اے اہل و مال سے اور ساتھ اتنے ہی اور سے بھی زیادہ محبوب ہوگا۔ رَسُولُ اللهِ ﷺ ((وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ! لَيَأْتِينَ عَلَى أَحَدِكُمْ يَوْمٌ، لأَنْ يَرَانِي بِيَدِهِ! لَيَأْتِينَ عَلَى أَحَدِكُمْ يَوْمٌ، لأَنْ يَرَانِي ثُمَّ لأَنْ يَرَانِي ثُمَّ لأَنْ يَرَانِي ثُمَّ لأَنْ يَرَانِي ثَمَّ اللهِ وَمَالِهِ وَمَالِهِ وَمِالِهِ وَمِالِهِ وَمِالِهِ وَمِالِهِ وَمِالِهِ مَعْهُمْ -)) (مسند احمد: ٨١٢٦)

فواند: ..... اس صدیثِ مبارکه کامفہوم ہے ہے کہ آپ مشاکلاً کی وفات کے بعد اگر کسی کو آپ مشاکلاً کا دیدار کرنے کا موقع دے دیا جائے، اگر چہدوہ ایک لحہ کے لیے ہو، تو یہ اعزاز اس کو اس کے اہل و مال سے زیادہ مجبوب ہوگا۔

سیدنا ابو ہریرہ رفائن سے مروی ہے کہ رسول اللہ مضافی نے فرمایا: "جبتم مجھ پر درود بھیجو تو تم اللہ سے میرے لیے مقام وسیلہ کی دعا بھی کیا کرو۔ "دریافت کیا گیا: اللہ کے رسول! وسیلہ کی دعا بھی کیا کرو۔ "دریافت کیا گیا: اللہ کے رسول! وسیلہ کیا ہے؟ آپ مضافی نے فرمایا: "وہ ایک انتہائی اعلیٰ مقام ہے، جو پوری کا تنات میں صرف ایک آ دمی کو طے گا، مجھے امید ہے کہ وہ میں ہی ہوں گا۔ "

رَحَ ﴾ وَلَ وَحَوْيَا جَاحَ الرَّجِدُوهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ

فواند: ..... اذان كے بعدوالی دعامیں وسیلہ مقام كاذكر ہے۔

بَابٌ فِي مَثْلِهِ عِلَي فِي النَّبِيِّينَ وَآنَّهُ خَاتَمُهُمُ

انبياء مين آپ طلط آيا كي مثال اوراس امر كابيان كه آپ طلط الله ك آخرى نبي مين

سیدنا ابی بن کعب رضائفت سے مروی ہے کہ نبی کریم منت آنے نے ارشاد فرمایا: ''انبیاء میں میری مثال اس آ دمی کی مانند ہے، جو ایک انتہائی خوبصورت کمل گھر بنائے اور اس میں صرف ایک این کی جگہ خالی چھوڑ دے، لوگ اس گھر کے چکر لگا لگا کر تعجب کا اظہار کریں اور کہیں: کاش کہ اس اینٹ کی جگہ بھی پوری ہوتی، پس قیصرِ نبوت میں اس اینٹ والی خالی جگہ کو میں برکرنے والا ہوں۔''

(١١١٥) - عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلِ عَنِ الطُّفَيْلِ بْنِ أَبِي بْنِ كَعْبِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِي عَلَيْ قَالَ: ((مَثْلِى فِى النَّبِيِّنَ كَمَثُلِ رَجُلِ بَنِي دَارًا فَأَحْسَنَهَا وَأَكْمَلَهَا وَتَرَكَ فِيهَا مَوْضِعَ لَبِنَةِ لَـمْ يَضَعْهَا، فَجَعَلَ النَّاسُ يَسطُوفُونَ بِالْبُنْيَانِ وَيَعْجَبُونَ مِنْهُ وَيَقُولُونَ: لَوْ يَسطُوفُونَ بِالْبُنْيَانِ وَيَعْجَبُونَ مِنْهُ وَيَقُولُونَ: لَوْ تَمَّ مَوْضِعُ هٰذِهِ اللَّبِنَةِ! فَأَنَا فِي النَّبِيِّنَ مَوْضِعُ تِلْكَ اللَّنَهَ:)) (سند احمد: ٢١٥٦٣)

<sup>(</sup>۱۱۱۱۶) تبخريج: استناده ضعيف، ليث بن ابني سليم ضعيف، وكعب ليس بمعروف، أخرجه الترمذي:٣٦١٢، ويغني عنه حديث عبد الله بن عمرو عند مسلم (٣٨٤) (انظر: ٧٥٩٨) (١١١١٥) تخريج: صحيح لغيره، أخرجه ٣٦١٣ (انظر: ٢١٢٤٣)

المنظم ا

(١١١٦) - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنِ النَّبِيِّ عَلَىٰ مِثْ لُسهُ وَزَادَ فِيْهِ: قَالَ رَسُولُ النَّهِ عَلَىٰ: ((فَأَنَا مَوْضِعُ اللَّبِنَةِ جِنْتُ فَخَتَمْتُ الأنْبِيَاءَ -)) (مسند احمد: ١٤٩٤٩)

(۱۱۱۱) ـ (وَعَنْهُ أَيْنَطُ) أَنَّ رَسُولَ النَّهِ عَلَىٰ قَالَ: ((مَثَلِى وَمَثَلُ الْأَنْبِيَاءِ كَمَثُل رَخُلُ أَلْأَنْبِياءِ كَمَثُل رَخُلُ أَوْقَدَ نَارًا، فَجَعَلَ الْفَرَاشُ وَالْجَنَادِبُ يَسْغُنَ فِيهَا، قَالَ: وَهُوَ يَذُبُّهُنَّ عَنْهَا، قَالَ: وَهُوَ يَذُبُّهُنَّ عَنْهَا، قَالَ: وَأَنْتُمْ تَفَلَّتُونَ وَأَنْا آخِذُ بِحُجَزِكُمْ عَنِ النَّارِ، وَآنَتُمْ تَفَلَّتُونَ مِنْ يَدِيْد.)) (مسند احمد: ١٤٩٤٨)

(﴿طَعَامُ الِاثْنَيْنِ كَافِى الثَّلاثَةِ، وَالثَّلاثَةِ كَافِى (﴿طَعَامُ الِاثْنَيْنِ كَافِى الثَّلاثَةِ، وَالثَّلاثَةِ كَافِى الثَّلاثَةِ، وَالثَّلاثَةِ كَافِى الثَّلاثَةِ، وَالثَّلاثَةِ كَافِى الثَّلاثَةِ، وَالثَّلاثَةِ كَافِى الثَّلاثِيةِ، وَالثَّلاثَةِ كَافِى الثَّلْرَا، فَلَمَّا أَضَاءَ تُ مَا حَوْلَهُ، جَعَلَ الشَوْقَدَ نَارًا، فَلَمَّا أَضَاءَ تُ مَا حَوْلَهُ، جَعَلَ الشَوْقَدَ نَارًا، فَلَمَّا أَضَاءَ تُ مَا حَوْلَهُ، جَعَلَ الشَوْرَاشُ وَالدَّوَابُ تَتَقَحَّمُ فِيهَا، وَمَثْلُ الْأَنْبِياءِ بِحُجَزِكُمْ وَأَنْتُمْ تَوَاقَعُونَ فِيهَا، وَمَثْلُ الْأَنْبِياءِ بِحُجَزِكُمْ وَأَنْتُمْ تَوَاقَعُونَ فِيهَا، وَمَثْلُ الْأَنْبِياءِ كَمَثُلُ الْأَنْبِياءِ كَمَثُلُ النَّاسُ يُطِيفُونَ بِهِ يَقُولُونَ: كَمَثُلُ النَّاسُ يُطِيفُونَ بِهِ يَقُولُونَ: مَا رَأَيْنَا أَخْسَنَ مِنْ هَٰذَا إِلَّا هَٰذِهِ الثَّلْمَةَ مَا رَأَيْنَا أَخْسَنَ مِنْ هَٰذَا إِلَّا هَٰذِهِ الثَّلْمَةَ مَا رَأَيْنَا أَخْسَنَ مِنْ هَٰذَا إِلَّا هَٰذِهِ الثَّلْمَةَ مَا رَأَيْنَا أَخْسَنَ مِنْ هَٰذَا إِلَّا هُذِهِ الثَّلْمَةَ مَنْ أَبِى فَا أَنْ الْمَعْرَجِ عَنْ أَبِى فَعَلَ لِسُفْيَانَ: مَنْ ذَكَرَ هُونَ أَلِي اللَّهُ مُلْ اللَّالُ عَرَجٍ عَنْ أَبِى النَّالُ الْأَلْمَةُ مَا إِلَا اللَّاسُ يُطِيفُونَ بِهِ مَا النَّاسُ مَنْ هَا اللَّاسُ مُعْرَاقِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِى الْمُعْرَةِ عَنْ أَبِى الْمُدُوا الذَّالِ عَنْ الْإَعْرَجِ عَنْ أَبِي

سیدنا جابر بن عبدالله فالنون نے ای طرح کی حدیث نبوی بیان کی ہے، البتہ اس میں بیالفاظ زائد میں: رسول الله مطاق آئے نے فرمایا: ''میں اس این کی جگه پر آیا ہوں اور میں نے آ کر انبیاء کے سلسلہ کو کمل کردیا ہے۔''

سیدنا جابر بنائن سے مروی ہے کہ رسول اللہ مطنے آیا نے فرمایا:

"میری اور دوسرے انبیاء کی مثال اس آ دمی کی مانند ہے، جس
نے آگ جلائی اور پٹنے اور پروانے آگ میں گرنے گے اور
وہ انبیں ہٹانے لگا، پس میں تمہیں تمہاری کمروں سے پکڑ پکڑ کر
تم کو آگ سے بچانے کی کوشش کر رہا ہوں اور تم میرے ہاتھ سے چھوٹ حھوٹ کر آگ میں گھتے ہو۔"

سیدنا ابو ہریرہ بنائیڈ سے مروی ہے کہ نبی کریم مضافی آنے فرمایا:

''دو آ دمیوں کا گھانا تین کے لیے اور تین آ دمیوں کا گھانا چار

آ دمیوں کے لیے کانی ہے میری اور لوگوں کی مثال ایسے ہے،
جیسے کوئی آ دمی آ گ جلائے، جب آ گ خوب روش ہو جائے

تو پتنگے اور پروانے آ کرآ گ میں گرنے لگیں، میں بھی تمہیں
تہاری کمروں سے بکڑ پکڑ کرآ گ سے بچانے کی کوشش کرتا
ہوں، لیکن تم چھڑا چھڑا کے آ گ میں جاتے ہو، انبیاء کی مثال

اس شخص کی ہے جس نے ایک مکمل خوبصورت گھر بنایا، لوگ

اس کے گرد گھوم گھوم کراسے و بھے اور کہتے ہیں کہ ہم نے اس

سے بڑھ کرکوئی خوبصورت گھر نہیں و یکھا۔ اس میں صرف یہ
تھوڑی تی کی ہے، ایس میں اس کی کو پورا کرنے والا ہوں۔''
تھوڑی تی کی ہے، ایس میں اس کی کو پورا کرنے والا ہوں۔''

سيدنا انس بن ما لك والنيز سے مروى بے كه رسول الله مشاقية

(١١١١٩) ـ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: قَالَ

<sup>(</sup>١١١١٦) تخريج: أخرجه مسلم: ٢٢٨٧ (انظر: ١٤٨٨٨)

<sup>(</sup>١١١١٧) تخريج: أخرجه مسلم: ٢٢٨٥ (انظر: ١٤٨٨٧)

<sup>(</sup>١١١١٨) تخريج: أخرجه البخاري: ٣٥٣٥، و بسلم: ٢٢٨٦ (انظر: ٧٣٢٢)

<sup>(</sup>١١١١٩) تخريج: اسناده صحيح على شرط مسلم، أخرجه الترمذي: ٢٢٧٢ (انظر. ١٣٨٢٤)

(10 - Chieffeld (178) (178) (10 - Chieffeld (178) (178) (178)

نے فرمایا: "رسالت اور نبوت کا سلسلہ منقطع ہو چکا ہے، میرے بعد کوئی رسول یا نبی نہیں آئے گا۔ "سیدنا ابو ہریرہ زفائن کہتے ہیں کہ یہ بات لوگوں پر شاق گزری تو آپ مشار آئے ہے فرمایا: "(نبوت ورسالت کا سلسلہ تو بہر حال ختم ہو چکا ہے) تاہم خوش خبریوں کا سلسلہ باقی ہے۔ "صحابہ نے دریافت کیا: اے اللہ کے رسول! خوشخروں سے کیا مراد ہے؟ آپ مشار آئی ہے فرمایا: "مسلمان آ دی کا خواب، جو کہ نبوت کے اجزاء میں سے ایک جزء ہے۔"

رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ ((إِنَّ الرِّسَالَةَ وَالنَّبُوَّةَ قَلِهِ الْفَصَعَتْ قَلَا رَسُولَ بَعْدِى وَلَا نَبِيً -)) الْفَصَعَتْ قَلَا رَسُولَ بَعْدِى وَلَا نَبِيً -)) قَالَ: فَالَ: قَالَ: ((وَلْحِنِ الْمُبَشِّرَاتُ -)) قَالُوا: يَارَسُولَ اللهِ! وَمَا الْمُبَشِّرَاتُ؟ قَالَ: ((رُوْيَا الرَّجُلِ اللهِ! وَمَا الْمُبَشِّرَاتُ؟ قَالَ: ((رُوْيَا الرَّجُولِ اللهِ! وَمَا الْمُبَشِّرَاتُ؟ قَالَ: ((رُوْيَا النَّبُوةِ -)) الله المُسلِم وَهِي جُزْءٌ مِنْ أَجْزَاءِ النَّبُوةِ -))

## اَلُقِسُمُ الثَّالِثُ مِنُ كِتَابِ السِّيْرَةِ النَّبَوِيَّةِ النَّبَوِيَّةِ النَّبَوِيَةِ النَّبَوِيَةِ النَّبوية

فِيُ شَمَائِلِهِ وَخِلُقَتِهِ الْوَسِيُمَةِ وَأَخُلَاقِهِ الطَّاهِرَةِ الْعَظِيُمَةِ، وَخَصَائِصِهِ وَمُعُجِزَاتِهِ، وَعَادَاتِهِ، وَعِبَادَاتِهِ، وَأَوُلَادِهِ، وَآلِ بَيُتِهِ، وَزَوُجَاتِهِ، وَمَا خَصَّهُ اللَّهُ بِهِ مِنَ الْفَضُلِ الْعَظِيْمِ، عَلَيْهِ أَفْضَلُ الصَّلُوةِ وَأَتَمُّ التَّسُلِيْمِ.

جوآپ کے خصائل،خوبصورت جسم، باعظمت اخلاق مطہرة،خصائص ، معجزات، عادات،عبادات، آپ کی اولاد، اہل بیت اور از واج مطہرات کے تذکرہ کے علادہ آپ کے ان فضائل پر مشتمل ہے جن سے الله رب العزت نے آپ کوسرفراز فر مایا۔

بَابُ مَا جَاءَ فِي صِفَةِ خَلُقِهِ، وَتَنَاسُبِ أَغُضَائِهِ، وَإِسْتَوَاءِ أَجْزَائِهِ وَمَا جَمَعَ اللَّهُ فِيُهِ مِنَ الْكَمَالَاتِ آپ كے جسداطهر،اعضاء كے تناسب و درتى اور آپ كے ديگر كمالات كاتذكره جن سے الله تعالىٰ نے آپ كونوازا

وضاحت: سيده اممعبد والتي ني كريم من المناقق كا عليه مبارك ان الفاظ مين ميان كيان يا كيزه رو، كشاده چره،

المراق ا

أُوحُ بِنُ قَيْسٍ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بِنُ عَلِيٌ، حَدَّثَنَا فَوْحُ بِنُ قَيْسٍ، عَنْ لِمُ بِنُ قَيْسٍ، عَنْ لِمُ وَمِنْ فَيْسٍ، عَنْ لِمُ وَمِنْ فَيْسٍ، عَنْ عَلِيًّا وَهُ فَقَالَ: يَا أَمِيرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ! انْعَتْ لَنَا مَسُولَ اللهِ فَقَالَ: يَا أَمِيرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ! انْعَتْ لَنَا رَسُولَ اللهِ فَقَالَ: يَا أَمِيرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ! انْعَتْ لَنَا بَسُولَ اللهِ فَقَالَ: كَانَ لَيْسَ بِاللَّهِ اللهِ فَقَالَ: كَانَ لَيْسَ بِاللَّهِ اللهِ اللهِ فَقَالَ: كَانَ لَيْسَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

پوسف بن مازن سے روایت ہے کہ ایک فخص نے سیدناعلی بڑا تھا کے عرض کیا: اے امیر المومنین! آپ ہمیں رسول اللہ مطابق کیا کا طلبہ مبارک بیان کریں، انہوں نے کہا: آپ مطابق کیا بہت زیادہ طویل قامت نہ تھ، آپ مطابق نے مہات کہ کھڑے ہوتے دراز تھ، جب آپ مطابق کا دوسروں کے ساتھ کھڑے ہوتے توان سے نمایاں لگتے، آپ مطابق کی رنگت چکیلی سفیدتھی، آپ مطابق کی رنگت چکیلی سفیدتھی، آپ مطابق کا چرہ انور قوب روثن تھا، ابر وآپس میں ملے ہوئے نہ تھے، پلکیں تھی اور خوب روثن تھا، ابر وآپس میں ملے ہوئے نہ تھے، پلکیں تھی اور خوب روثن تھا، ابر وآپس میں ملے ہوئے نہ تھے، پلکیں تھی اور خوب روثن تھا، ابر وآپس میں المی ہوئے نہ تھے، پلکیں تھی اور کھرے طویل تھیں، آپ مطلق کو تو توت سے یوں چلتے جیسے بلندی سے بھرے جو جہ اس باب آپ مطابق کی طرح چہت ہوں۔ کی طرح چہت تو توت سے بہلے یا آپ مطابق کی بوندا ہوں۔ میں نے آپ مطابق کی آ دی نہیں دیکھا۔

محد بن علی اپنے باپ سیدنا علی زائنو سے بیان کرتے ہیں کہ رسول الله ملتے عَلَیْمَ کا سرمبارک بڑا، آئکھیں خوب موٹی، لیکیں (١١١٢١) - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِى عَنْ أَبِيهِ قَـالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ضَخْمَ الرَّأْسِ،

<sup>(</sup>١١١٢٠) تخريج:اسناده ضعيف لانقطاعه، يوسف بن مازن لم يدرك عليا، بينهما رجلِ لم يسمّ. وخالد بن خالد مجهول لايعرف (انظر: ١٣٠٠)

<sup>(</sup>١١١٢١) تخريج:اسناده حسن، اخرجه البزار: ٦٦٠، وابويعلي: ٣٧٠ (انظر: ٦٨٤)

27 (10 - CHELLES) (480) (10 - CHELLES) (50)

عَظِيمَ الْعَيْنَيْنِ، هَدِبَ الْأَشْفَارِ، مُشْرَبَ الْعَيْنِ بِحُمْرَةٍ، كَثَّ اللَّحْيَةِ، أَزْهَرَ اللَّوْن، الْعَيْنِ بِحُمْرَةٍ، كَثَّ اللَّحْيَةِ، أَزْهَرَ اللَّوْن، إِذَا مَشْيى فِي صُعُدٍ، إِذَا مَشْيى فِي صُعُدٍ، وَإِذَا الْتَفَتَ الْتَفَتَ جَمِيعًا، شَثْنَ الْكَفَيْنِ وَالْقَدَمَيْنِ (مسند احمد: 3٨٤)

رُومِن طريْقٍ ثَان) عَنْ نَافِع بنن جُبَيْرِ بن مُطْعِم، عَنْ عَلِيٌّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ عِلْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ واللَّحْيَةِ، شَنْنُ الْكَفَيْنِ وَالْقَدَمَيْنِ مُشْرَبٌ وَجُهُهُ حُمْرَةً طَوِيلُ الْمَسْرُبَةِ، ضَخْمُ الْكَرَادِيسِ، إِذَا مَشْى تَكَفَّا تَكَفَّوًا، كَأَنْمَا يَنْحَطُ مِنْ صَبِ، لَمْ أَرَ قَبْلَهُ وَلا بَعْدَهُ مِثْلَهُ عَلَيْهُ وَلا بَعْدَهُ

طویل ادر آئکھوں میں سرخ ڈورے تھے۔ آپ مضافی آئے کی داڑھی کھنی تھی، رنگ خوب روشن تھا، آپ چلتے تو ذرا سامنے کو جھک کر چلتے، گویا آپ بلندی سے اتر رہے ہیں، کسی طرف متوجہ ہوتے تو پوری طرح ادھر مڑتے، آپ کی ہتھیایاں اور قدم بھرے بھرے تھے۔

(دورری سند) نافع بن جبر بن مطعم سے روایت ہے کہ سیدنا علی فائٹ نے کہا: رسول اللہ مطفی آیا نہ تو بہت زیادہ دراز قد سے اور نہ بی بہت قد سے، آپ مطفی آیا کا سر بڑا اور داڑھی گھنی تھی، آپ مطفی آیا کا سر بڑا اور داڑھی گھنی آپ مطفی آپ کی ہھیلیاں اور پاؤں پر گوشت سے، آپ مطفی آپ کا چرہ انور سرخی مائل سفید تھا، اعضاء کی ہڈیاں مضبوط تھیں، سید سے ناف تک بالوں کی لمبی کیر تھی، آپ مطفی آپ کی تو زرا جھ کر یوں چلتے گویا آپ مطفی آپ اور بلندی سے از رہے ہیں، میں نے آپ سے پہلے اور بلندی سے از رہے ہیں، میں نے آپ سے پہلے اور آپ مطفی آپ بیسا کوئی آ دی نہیں دیکھا۔

فواند: ..... نی کریم منطق آیم کی جال کے بارے میں روایات کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ منطق آیم بہت تیز رفار تھ،
بازار میں چلنے والے مخص کی رفار سے چلتے تھے، درماندہ اورست نہ تھے، کوئی آپ کا ساتھ نہ پکڑ سکتا تھا، جیسا کہ سیدنا
ابو ہریرہ بڑا تھ نیان کرتے ہیں: میں نے کسی کورسول اللہ منطق آیم اسے بڑھ کرتیز رفار نہیں و یکھا، گویا کہ زمین آپ کے لیے
لیبٹ دی جاتی تھی۔ ہم تو اینے آپ کو تھکا مارتے اور آپ بے پروائی سے چلتے رہتے۔

آپ جب قدم رکھتے تو پورا قدم رکھتے ، چلتے تو جھکے سے اٹھتے اور یوں چلتے گویا ڈھلوان سے اتر رہے ہوں ، پھر جھکے سے یا در اٹھاتے اور نرمی سے چلتے ۔

ابو صالح مولی التوائمہ سے مردی ہے، وہ کہتے ہیں: میں نے سیدنا ابو ہریرہ وہ گئت کو سنا، وہ نبی کریم مطبع آتا کا حلیہ مبارک بیان کر رہے تھے، انھوں نے کہا: آب مطبع آتا کے ہاتھ طویل (یا عریض) تھے، آنکھوں کی پلکیں بھی طویل تھیں، کندھوں کے

(١١١٢٣) - عَنْ صَالِحِ مَوْلَى التَّوْأُمَةِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَنْعُتُ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: كَانَ شَبْحَ اللَّرِيَّ أَشْفَارِ كَانَ شَبْحَ اللَّرَاعَيْنِ، أَهْدَبَ أَشْفَارِ الْعَيْنَيْنِ، بَعِيدَ مَا بَيْنَ الْمَنْكِبَيْنِ، يُقْبِلُ إِذَا

<sup>(</sup>١١١٢٢) تخريج: انظر الحديث بالطريق الاول

<sup>(</sup>١١١٢٣) تخريج:اسناده حسن، اخرجه البيهقي في "دلائل النبوة": ١/ ٢٤٤ (انظر: ٩٧٨٧)

أَفْبَلَ جَمِيعًا، وَيُدْبِرُ إِذَا أَدْبَرَ جَمِيعًا، قَالَ وَحُ فِي حَدِيثِهِ: بِسَأَبِي وَأُمِّى لَمْ يَكُنْ أَسَاحِشًا، وَلا مُتَفَحِّشًا وَلا سَخَابًا بِالْأَسْوَاقِ، زَادَ فِي رِوَايَةٍ: ضَخْمَ الْكَفَيْنِ وَالْقَدَمَيْنِ، لَمْ أَرَبَعْدَهُ مِثْلَهُ. (مسند والْحَدَد (مسند احمد: ٩٧٨٦)

(۱۱۱۲۶) - عَنِ الْبَرَاءِ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَى رَسُولُ اللهِ عَلَى رَسُولُ اللهِ عَلَى رَبِيدَ مَا بَيْنَ الْمَنْ كَبَيْنِ، عَظِيمَ الْجُمَّةِ إِلَى شَحْمَةِ أَذُنْهِ، عَلَيْهِ حُلَّةٌ حَمْرَاءُ، مَا رَأَيْتُ شَيْنًا فَطُ أَحْسَنَ مِنْهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَلَمْ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَلَمَا عَلَيْهِ وَلَمْ عَلَيْهِ وَلَمْ عَلَيْهِ وَلَمْ عَلَيْهِ وَالْمَا عَلَيْهِ وَلَمْ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ عَلَيْهِ وَلَمْ عَلَيْهِ وَلَمْ عَلَيْهِ وَلَمْ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهِ وَلَمْ عَلَيْهِ وَلَمْ عَلَيْهِ وَلَمْ عَلَمْ عَلَيْهِ وَلَمْ عَل

درمیان تھوڑا سانمایاں فاصلہ تھا ( یعنی آپ مینی کہا: میر سے مال باب آپ پر نثار ہوں، آپ عادة یا تکلفا نخش گونہ تھ، نہ می آپ مینی آپ مینی باند آواز سے ہولتے میں آپ مینی باند آواز سے ہولتے تھے، آپ کی ہتھیایاں اور قدم مبارک گوشت سے بھر سے ہوئے تھے، میں نے آپ کے بعد آپ جیسا کوئی نہیں دیکھا۔

سیدنا براء بن عازب بن گفته کا بیان ہے کہ رسول الله مطفی آیا ہمید ہے بالوں والے تھے، آپ میشی آیا کا قد درمیانہ تھا، آپ کے کندھوں کے درمیان تھوڑا سافاصلہ تھا (لیمن آپ مطفی آیا کے درمیان تھوڑا سافاصلہ تھا (لیمن آپ مطفی آیا کے مسر کے بال کانوں کی لووں تک طویل تھے، ایک بار آپ مطفی آیا نے سرخ پوشاک زیب تن کی ہوئی تھی، میں نے بار آپ مطفی آیا کے سرخ پوشاک زیب تن کی ہوئی تھی، میں نے آپ سے بڑھ کرخوبھورت آدی بھی نہیں دیکھا۔

ربید بن الی عبدالرحن سے روایت ہے کہ انہوں نے سیدنا انس بن ما لک بنائی کو سناوہ نبی کریم منتے ہی کا حلیہ مبارک اپنی بی انداز میں بیان کر رہے تھے، میں نے سیدنا انس بنائی کو سنا، انھوں نے کہا: نبی کریم منتے ہی لوگوں میں میانہ قد والے تھے، نہ بہت پست قد تھے، نہ بہت زیادہ طویل قامت، آب منتے ہی کا ربگ جمکیلا تھا، نہ گذم گوں تھا، نہ بالکل سفید، بلکہ گورا چیک دار تھا، آپ منتے ہی جال نہ بالکل سیدھے تھے اور نہ تحت مدار تھا، آپ منتے ہی جال نہ بالکل سیدھے تھے اور نہ تحت میں بری کی عمر میں نبوت سے سرفراز ہوئے، اس کے بعد آپ منتے ہی ہی عمر میں نبوت سے سرفراز ہوئے، اس کے بعد آپ منتے ہی ہی کی مرمہ میں اور دس سال مدینہ منورہ میں قیام کیا، منتے بری کی عمر میں وفات پائی، آپ کے سرادر داڑھی میں ساٹھ بری کی عمر میں وفات پائی، آپ کے سرادر داڑھی میں ساٹھ بری کی عمر میں وفات پائی، آپ کے سرادر داڑھی میں

<sup>(</sup>١١١٢٤) تخريج:اخرجه البخاري: ٥٥٤١، ٥٨٤٨، ومسلم: ٢٣٣٧(انظر: ١٨٤٧٣)

<sup>(</sup>١١١٢٥) تخريج:اخرجه البخاري: ٣٥٤٧، ٣٥٤٨، ٥٩٠٠، ومسلم: ٢٣٤٧(انظر: ١٣٥١٩)

سيرت نبوبه سفيد مال بين بھي نہ تھے۔ سَضَاءَ ـ (مسند احمد: ١٣٥٥٣)

فسواند: سن نی کریم منتی آنے مدینه منوره میں تیره برس قیام کیا اور آپ منتی آنے نے تریستھ سال کی عمر میں وفات یائی،اس حدیث میں اکا ئیوں کا ذکرنہیں کیا گیا ادر عرب ایبا کرتے رہتے ہیں۔

امام ابن حزم نے کہا: رنگ کے اعتبار سے آپ من اَکا اَن من بالکل سفید سے نہ گندم گوں، بلکہ رنگ کی سفیدی کے ساتھ سرخی لیے ہوئے تھے، چرہ مبارک چودھویں رات کے جاند کی طرح روثن اور چیکدار تھا۔ سر کے بال نہ بالکل سید ھے اور نہ بالکل میچدار ، بلکہ ہلکی می پیچیدگی کے ساتھ گھونگریا لے تھے۔ (جوامع السیر ۃ)

(١١١٢٦) - حَدَّثَنَا شُعْنَةُ عَنْ سِمَاكِ،

ضَـلِيـعُ الْـفَم؟ قَالَ: عَظِيمُ الْفَم، قُلْتُ: مَا أَشْكَـلُ الْعَيْـنِ؟ قَالَ: طَوِيلُ شُفْرِ الْعَيْنِ، قُـلْتُ: مَا مَنْهُوسُ الْعَقِب؟ قَالَ: قَلِيلُ لَحْم الْعَقِب. (مسند احمد: ٢١٢٩٧)

اک کہتے ہیں: میں نے سیدنا جابر بن سمرہ رہائٹھ کو کہتے سا قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةً قَالَ: كَانَ كهرسول الله الله الله عَنْ كا منه كثاوه تها، آنكهول كي سفيدي مين رَسُولُ اللَّهِ عَلَى ضَلِيعَ الْفَحِ ، أَشْكَلَ مِرْقِي فِي إدرايزيون كا كوشت كم تفارامام شعبه كبت بين بين الْعَيْنِ، مَنْهُوسَ الْعَقِبَيْنِ، قُلْتُ لِسِمَاكِ: مَا فَيَاكُ سَهِ وريافت كياكة "ضَلِيعُ الْفَم "كاكيامعنى ب؟ انہوں نے کہا: کشادہ منہ والا۔ میں نے یو چھا: "أَمْسُكُلُ الْسعَيْسِن " سے كيا مراد ہے؟ انہوں نے كہا: طويل پكوں والاسيس نے وريافت كياكه "مَنْهُوسُ الْعَقِب"كاكيامعنى ہے؟ انہوں نے کہا: وہ جس کی ایز یوں کا گوشت کم ہو۔

فواند: ..... ساك ني 'أنْسكَلُ الْسعَيْن '' كے معانی ''طویل بلکوں والا' بیان كيے، اہل علم كااس بات ير ا تفاق ہے کہ بیمعنی بیان کرتے وقت ساک کو وہم ہو گیا ہے، یا پھرغلطی لگ گئی ، ان الفاظ کا وہی معنی ورست ہے، جوہم نے بیان کیا ہے، لین آپ ملے مائے آتا کی آنکھوں کی سفیدی میں سرخی تھی ادر بیدسن کی علامت ہے۔

(١١١٢٧) - عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةً قَالَ: كَانَ سيدنا جابر بن سمره بْالنَّدُ كابيان ہے كه نبى كريم مِشْتَا وَإِنْ كَانَ فِی سَاقَیْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حُمُوشَةٌ ، وَكَانَ یِنْزلیاں دوسرے اعضا کے مطابق مناسب حد تک باریک لَا يَهْ حَدُ إِلَّا تَبَسُّمًا ، وَكُنْتُ إِذَا رَأَيْتُهُ مَتْسِ - آب سِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ تَعِي بلك صرف مكراتِ قُلْتُ: أَكْحَلُ الْعَيْنَيْنِ وَلَيْسَ بِأَكْحَلَ - تص جب من آب سَيْنَ الله كود كِمَاتُو يون محسوس موتاكه آب طُنْعَ الله على على عرمه والله موا ب، جبكه آب ﷺ مَنْ أب مرمه نه ذالا موتا تھا۔ (لینی آب مُشَارِینا کی آ نکھیں قدرتی طور پرسمگیں تھیں )۔

(مسند احمد: ۲۱۲۲٤)

<sup>(</sup>١١١٢٦) تخريج: اخرجه مسلم: ٢٣٣٩ (انظر: ٢٠٩٨٦)

<sup>(</sup>١١١٢٧) تخريج: اسناده ضعيف، الحجاج بن ارطاة مدلس وقد عنعن، اخرجه الترمذي: ٣٦٤٥ (انظر: ٢٠٩١٧)

المنظم ا

کے انگو شھے کے ساتھ والی انگلی، انگو شھے سے لمبی تھی۔
اشعث نے نبی کریم منظے آئے کو دیکھنے والے بنو مالک بن کنانہ
کے ایک بزرگ سے کہا: تم ہمارے سامنے رسول اللہ منظے آئے کا حلیہ بیان کرو، اس نے کہا: آپ سرخ رنگ کی وو چا دریں زیب تن کیے، میانہ قامت، پر گوشت جسم، خوب رو، بال از حد سیاہ، رنگ انتہائی گورا، اور سرکے بال لمبے تھے۔
سیاہ، رنگ انتہائی گورا، اور سرکے بال لمبے تھے۔

سیدنا محرش خزاعی و الله سی روایت ہے کہ نبی کریم مضافی آنے نے رات کے وقت جر انہ سے روانہ ہو کر جا کر عمرہ ادا کیا اور واپس آگئے، آپ مشافی آنے نے جر انہ میں صبح کی اور یوں لگتا تھا کہ آپ مشافی آنے نے رات یہیں جر انہ میں ہی بسر کی ہے، میں نے آپ کی پشت پردیکھا، یوں لگتا تھا کہ وہ چاندی کی شختی ہے۔ (۱۱۱۲۸) - (وَعَنْهُ أَيْضًا) قَالَ: إِصْبَعُ اَشَيِّى عَلَىٰ مُتَظَاهِرَةً - (مسنداحمد: ۲۱۲۵۷) (۱۱۱۲۹) - عَنْ أَشْعَثِ أَنَّهُ قَالَ لِشَيْخ مِنْ بَينِي مَالِكِ بْنِ كِنَانَةَ رَأَى النَّبِي عِلَىٰ: انْعَتْ لَنَا رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ قَالَ: بَيْنَ بُرْدَيْنِ أَحْمَرَيْنِ مَرْبُوعٌ كَثِيرُ اللَّحْم، حَسَنُ الْوَجْهِ، شَدِيدُ سَوَادِ الشَّعْرِ، أَبْيَضُ شَدِيدُ الْبَيَاضِ، سَابِغُ الشَّعْر - (مسنداحمد: ۲۳۵۷۹)

(١١١٣٠) - عَنْ مُحَرِّشِ ذِ الْـخُزَاعِيِّ: أَنَّ النَّبِيِّ فَيَّ خَرَجَ مِنَ الْجِعْرَانَةِ لَيْلا فَاعْتَمَرَ، النَّبِيِّ فَيَا فَاعْتَمَرَ، ثُمَّ رَجَعَ فَأَصْبَحَ كَبَائِتٍ بِهَا، فَنَظَرْتُ إِلَى ظَهْرِهِ كَأَنَّهُ سَبِيكَةُ فِضَّةٍ - (مسند احمد: ظَهْرِهِ كَأَنَّهُ سَبِيكَةُ فِضَّةٍ - (مسند احمد: 1009۷)

فوائد: ..... فواكد: عمرهٔ بعر انه: جب آپ مظافی غزوهٔ حنین اور غزدهٔ طائف سے فارغ ہوكر بعر انه مقام پر پنچ اور وہاں پراؤ ڈالا تو اس دوران بيعمره اداكيا تھا، بيغزوے فتح كمه كے بعد ٨ ھيں پيش آئے تھے۔

نبی کریم مطیح آنے نے غزوہ کنین کی تنیمتیں جرانہ کے مقام پر تقسیم کی تھیں، یہ مقام مکہ مکرمہ اور طا کف کے درمیان ہے اور مکہ مکرمہ سے زیادہ قریب ہے، آپ مطیح آنے اس موقع پر راتوں رات عمرہ کر کے واپس آ گئے تھے۔ اس عمرے کا انکار کرنے والوں کواس کاعلم نہیں ہو سکا تھا۔

ان احادیثِ مبارکہ میں نبی کریم مصطلقاً کا حلیہ مبارک بیان کیا گیا ہے، نبی کریم مطط آن کا اعلی مثال ہونے کے ساتھ ساتھ خلقی ادر پیدائش اوصاف میں بھی اپنی مثال آپ تھے۔

<sup>(</sup>١١١٢٨) تخريج: اسناده ضعيف، سلمة بن حفص، قال ابن حبان: شيخ من اهل الكوفة كان يضع السحديث، وقال: هذا خبر السحديث، لايحل الاحتجاج به ولا الرواية عنه الاعند الاعتبار، وذكر له هذا الحديث، وقال: هذا خبر منكر لا اصل له، كان رسول الله المنظم معتدل الخلق ويحيى بن يمان ضعيف يعتبر به، اخرجه البيهقى في "الدلائل": ١/ ٢٤٨ (انظر: ٢٠٩٥)

<sup>(</sup>۱۱۱۲۹) تخریج: اسناده صحیح (انظر: ۲۳۱۹۲)

<sup>(</sup>١١١٣٠) تخريج: اسناده حسن، اخرجه النسائي: ٥/ ٢٠٠ (انظر: ١٥٥١٢)

### 27 27 N. 3 (484) (5 (10 - Chienter Hollies) N. 5 (10 - Chienter Hollies) N

#### بَابُ مَاجَاءَ فِی صِفَةِ وَجُهِهِ وَشَعُرِهِ ﷺ آپ کے چہرۂ انور اورگسوؤں کا بیان

(١١١٣١) عن أبِي إسْخْقَ قَالَ: قِيلَ لِللهِ عَنْ أَبِي إِسْخُقَ قَالَ: قِيلَ لِللهِ اللهِ عَلَى حَدِيدًا لِللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمَ حَدِيدًا هَدَّا مِثْلَ السَّيْفِ؟ قَالَ: لا، بَلْ كَانَ مِثْلَ الْقَمَرِ - (مسند احمد: ١٨٦٧٠)

(١١١٣٢) عَنْ سِمَاكُ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ قَدْ شَمِطَ مُقَدَّمُ رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ، فَإِذَا ادَّهَنَ وَمَشَطَ لَمْ يَتَبَيَّنْ، وَإِذَا شَعِثَ رَأْسُهُ تَبَيَّنَ، وَكَانَ كَثِيرَ الشَّغْرِ وَاللَّحْيَةِ، فَقَالَ رَجُلٌ: وَجُهُهُ مِثْلُ السَّيْفِ؟ قَالَ: لا، بَلْ كَانَ مِثْلَ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ مُسْتَدِيرًا، قَالَ: وَرَأَيْتُ خَاتَمَهُ عِنْدَ كَتِفِهِ مِثْلَ بَيْضَةِ الْحَمَامَةِ يُشْبِهُ جَسَدَهُ. (مسند احمد: ٢١٣٠٩)

(١١١٣٣) عن أنس بن مَالِكِ قَالَ: كَانَ شَعْرُ النَّبِيِّ إِلَى أَنْصَافِ أَذُنَيْهِ (مسند آحمد: ١٢١٤٢)

(۱۱۱۳٤) - قَالَ كَانَ لِرَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ شَعْرٌ يُصِيْبُ، وَفِيْ رِوَايَةٍ: يَضْرِبُ مَنْكِبَيْهِ -(مسند احمد: ۱۲۱۹۹)

ساک سے روایت ہے کہ انہوں نے جابر بن سمرہ فرانشوں کو بیان کرتے ہوئے سا کہ رسول اللہ منظے آیا ہے کہ داڑھی اور سر کے اگلے حصہ کے بال سفید ہونے گئے تھے، جب آ ب تیل لگا کر کنگھی کر لیتے تو ان کی رنگت نمایاں نہ ہوتی تھی ، لیکن جب نہ تیل لگایا ہوتا اور نہ کنگھی کی ہوتی تو وہ سفید بال نمایاں ہو جاتے تھے، آ ب سنتے آئی کے سراور داڑھی کے بال کھنے تھے۔ ایک آ دمی نے کہا کہ آ پ کا چہرہ تلوار کی ماند لمبااور چک دارتھا؟ لیکن سیدنا جابر ہوا تھا، بلکہ سورج اور چاند جابر ہوا تھا۔ کہا نہیں ، تلوار کی طرح نہیں تھا، بلکہ سورج اور چاند کی طرح روثن اور گول تھا۔ سیدنا جابر ہوا تھا، بلکہ سورج اور چاند کی طرح روثن اور گول تھا۔ سیدنا جابر ہوا تھا، بلکہ سورج اور چاند کی طرح روثن اور گول تھا۔ سیدنا جابر ہوا تھا۔ کہا: میں نے کہا جہرہ کی مہر نبوت کوآ پ کے کند ھے کے قریب دیکھا، وہ کوتر یک کاند کے کاند کے کاند کے کاند کے کہا۔ اور کھا، وہ کوتر یکھا، وہ کوتر یک کاند کے کہا ہوگی۔

سیدنا انس خالین کا بیان ہے کہ نی مشکر آنے بال آپ مشکر آنے کے کانوں کے نصف تک لمے تھے۔

سیدنا انس فالنو نے یہ بھی بیان کیا ہے کدرسول الله منظ آیا کے بال آپ کے اندھوں تک لمے تھے۔

<sup>(</sup>١١١٣١) تخريج: اخرجه البخاري: ٢٥٥٢ (انظر: ١٨٤٧٨)

<sup>(</sup>١١١٣٢) تخريج: اخرجه مسلم: ٢٣٤٤ (انظر: ٢٠٩٩٨)

<sup>(</sup>١١١٣٣) تخريج: اخرجه مسلم: ٢٣٣٨ (انظر: ١٢١١٨)

<sup>(</sup>١١١٣٤) تخريج: اخرجه البخاري: ٥٩٠٤، ٥٩٠٤، ومسلم: ٢٣٣٨ (انظر: ١٢١٧٥)

قادہ کہتے ہیں: میں نے سیدنا انس فائن سے نبی کریم مشکر کیا کے بالوں کی بابت وریافت کیا تو انھوں نے کہا: آ ی کے بال نه سخت محنگھریا لے تھے اور نہ بالکل سیدھے، بلکہ قدرے خمیدہ تھے،آپ کے بال کندھوں اور کانوں کے درمیان ہوتے تھے۔ میدے روایت ہے کہ سیدنا انس واللہ سے نبی کریم مشاقع آنے کے بالوں کے مارے میں در مافت کیا گیا تو انھوں نے کہا: میں نے قادہ کے بالوں سے بڑھ کرکسی کے بالوں کو نبی کریم مشی آنے کے بالوں کے مشابنہیں دیکھا۔اس دن قادہ بہت زیادہ خوش تھے۔ سیدنا انس بن مالک والنوز سے روایت ہے کہ نی کریم منظ اللہ ك بال طوالت مين آب مطفي الله كانول عنبيس بوصة

(١١١٣٥) ـ عَنْ قَتَاحَةً قَالَ: سَأَلْتُ أَنسًا عَنْ شَعْرِ النَّبِيِّ عِلَيْ قَالَ: كَانَ شَعْرُهُ رَجَّلا، لَيْسَ بِالْجَعْدِ وَلا بِالسَّبْطِ ، كَانَ بَيْنَ أَذُنَّيْهِ وَعَاتِقِه ـ (مسند احمد: ١٢٤٠٩) (١١١٣٦) عَنْ حُمَدِي: أَنَّ أَنْسًا سُيْلَ عَنْ شَعَر رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: مَا رَأَيْتُ شَعْرًا أَشْبَهَ بِشَعْرِ رَسُولِ اللهِ ﷺ مِنْ شَعَرِ قَتَادَةً ،

فَفَرحَ يَوْمَثِيدٍ قَتَادَةً له (مسند احمد: ١٣٢٧١) (١١١٣٧) ـ عَسنُ أنَّس بُسن مَالِكِ، أَنَّ

النَّبِيِّ اللَّهِ كَانَ لا يُحَاوِزُ شَعْرُهُ أَذُنَيْهِ

(مسند احمد: ۱۲٤۷۲)

فواند: ..... عافظ ابن جرن كها: بي حديث ال حديث كالث ب، جس مي بكرآب مطاق ألم بال کندھوں تک ہوتے تھے، اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ زیادہ تر آپ مٹے آیا کے بال کانوں کی لوتک رہتے تھے، اگر ان كوسيدها كيا جاتا تو وه كند هے تك پننچ جاتے، يا مجران دوا حاديث كو دو حالتوں برمحمول كيا جائے گا۔ (فتح البارى: ٢/٦٥)

رَأَيْتُ مِنْ ذِي لِمَّةِ أَحْسَنَ فِي خُلَّةِ حَمْراءَ مِنْ رَسُول اللهِ ﷺ، لَهُ شَعْرٌ يَضْرِبُ مَنْكِبَيْهِ، بَعِيْدَ مَا بَيْنَ الْمَنْكِبَيْن، لَيْسَ بالْقَصِيْر وَلا بالطُّويل ـ (مسند احمد: ( \ AVOV

(١١١٣٩) عَنْ عَانِشَةَ ﴿ كَلَّمُنَّا قَالَتْ: كَانَ

(١١١٣٨) ـ عَن الْبَرَاءِ بن عَازب قَالَ: مَا سيدنا براء بن عازب فالله كابيان ب كمكي ايس آدي كوجس کے بال کندھوں تک طویل ہوں اور وہ سرخ لباس زیب تن کیے ہوئے ہو، رسول الله مشکھینے سے بوھ کر حسین نہیں بایا، آپ مشیکی کی گیسو کندهوں تک جوتے ، کندهوں کے درمیان تهورًا ما فاصله تها، يعني آب مَشْطَوْتِهُمْ كا سينه كشاده تها، آپ مشيئي کا قد نه بهت بست تها، نه بهت زیاده طویل .. سیدہ عائشہ رہائی بیان کرتی میں کہ نبی کریم مطاق کے بال

(١١١٣٥) تخريج: اخرجه البخاري: ٥٩٠٥، ومسلم: ٢٣٣٨ (انظر: ١٢٣٨٢)

(١١١٣٦) تخريج: اسناده صحيح على شرط مسلم، اخرجه ابويعلى: ٧٨٧٠(انظر: ١٣٢٣٨)

(١١١٣٧) تخريج: اخرجه مسلم: ٢٣٣٨ (انظر: ٥٤٤٥)

(١١١٣٨) تُخريج: أخرجه البخاري: ٣٥٥١، ٥٨٤٨، ومسلم: ٢٣٣٧(انظر: ١٨٥٥٨)

(١١١٣٩) تـخـريـج: صـحيـح لغيره، أخرجه ابوداود: ١٨٧ ٤ ، والترمذي: ١٧٥٥ ، وابن ماجه: ٣٦٣٥

(انظر: ۲٤۸۷۱) کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

486 6 (10 - Chief Halling) (10

شَعْرُ رَسُولِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى دُونَ الْمُجَمَّةِ وَفَوْقَ كَرُهُول سے اوپر اور كانوں سے شيخ تك ہوتے تھے۔ اللهَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِي اللهِ اللهِ

الْوَفْرَةِ- (مسند احمد: ٢٥٣٨٣)

فواند: .....عربی میں سرکے لمب بالوں کے لیے تین لفظ استعال کیے جاتے ہیں:

مُرت : وه بال جو كندهون تك مون يا كندهون كوچمور ب مول-

وَفْرَه: وه بال جو كانول كے برابر تك مول \_

لِمَّه: جو كانول اور كندهول كے درميان ہول۔

پیارے رسول مرم مضافی آنے مبارک بالوں کے بارے میں تینوں الفاظ عام استعال کیے گئے ہیں، ممکن ہے کہ آپ مطافی آنے کہ آپ مطافی آنے کہ اللہ کا اللہ کے اللہ کی ملک کے جواب کے مطابق کی ملک کے اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کے اللہ کا اللہ کے اللہ کا کا کہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا کہ کا اللہ کا اللہ کا کہ کا کہ کا کہ

(١١١٤٠) - عَنْ عَائِشَةَ كَالَّ قَالَتْ: كُنْتُ اِذَا فَرَقْتُ لِرَسُولِ اللهِ اللهِ اللهِ مَلَّ رَأْسَهُ صَدَعْتُ فَرْقَهُ عَنْ يَافُوْ خِهِ، وَاَرْسَلْتُ نَاصِيَتُهُ بَيْنَ عَيْنَهُ . (مسند احمد: ٢٦٨٨٧)

سیدہ عائشہ وٹاٹھا سے مروی ہے، وہ کہتی ہیں: جب میں نبی کریم مشخط نے الوں کی مانگ نکالا کرتی تھی تو آپ کے سر کی چوٹی سے بالوں کو دو حصوں میں تقسیم کر دیتی تھی اور بیشانی کی چوٹی سے بالوں کو دو حصوں میں تقسیم کر دیتی تھی اور بیشانی کے بال آپ کی آئھوں کے درمیان لیمنی آپ مشکھ آئی نمی کے بال آپ کی آئھوں کے درمیان لیمنی آپ مشکھ آئی نمی کے بیشانی پر چھوڑ دیتی تھی۔

(١١١٤١) - عَنْ أَبِيْ رِمْنَةَ وَالْكَتَم، وَكَانَ النَّبِيُّ فَالَ: كَانَ النَّبِيُّ فَالَكَتَم، وَكَانَ النَّبِيُّ فَيُلُهُ كَتِفَيْهِ أَوْ مَنْكِبَيْهِ - (مسند احمد:

سیدنا ابو رمنه و الله این کرتے ہیں کہ نبی کریم مطنے آیا مہندی اور کتم کے ساتھ بال رنگتے تھے، آپ کے بال کندھوں تک بہنچتے تھے۔

17777

فواند: ..... کتم: یمن میں پائی جانے والی ایک بوئی ہے، بیسرفی ماکل سیاہ رنگ نکالتی ہے، جبد مہندی کا رنگ سرخ ہوتا ہے، اگر کتم اور مہندی کو ہم ( المark Dark ) کہتے ہیں۔ (brown کتے ہیں۔

خلاصہ سے ہے کہ داڑھی ادرسر کے بالوں کووہ رنگ نہیں لگایا جاسکتا جو واضح طور پر کالانظر آتا ہو، مزید وضاحت کے لیے اگلا باب ملاحظہ ہو۔

<sup>(</sup>۱۱۱۶) تخريج: اسناده ضعيف، أخرجه ابو داود: ۱۸۹ ، و ابن ماجه: ۳٦٣٣ (انظر: ۲٦٣٥٥) (۱۱۱۱) تخريج: صحيح لغيره، أخرجه الطبراني في "الكبير": ۲۲/ ۷۲٦، والبيهقي في "دلائل النبوة": ۱/ ۲۳۸ (انظر: ۱۷٤۹۷)

#### Q: (10 - C) (487) (487) (10 - C) (10 -

(١١١٤٢) - عَنْ أُمَّ هَانِسِي قَالَتْ: قَدِمَ سيده ام بانى بالني مان كرتى بين كه في كريم من المان كم من

لنَّبِي عَلَيْ مَكَّةَ مَرَّةً وَلَهُ أَرْبَعُ غَدَاثِرَ . (مسند آئة تو آب السَّيَالَةُ كي جارميندُ هيال تحيل ـ

حمد: ۲۷٤۲۸)

فواند: ..... بچوں کے بال قابومیں رکھنے کے لیے تو ان کی مینڈ ھیاں بنا دینا عام تھا، اس حدیث مبارکہ ہے نابت ہوا کہ بڑے مردبھی مینڈ ھیاں بنا سکتے ہیں۔

#### بَابُ مَا جَاءَ فِي شَيْبِهِ عِلَيْ

رسول الله طشيع فين كے بالوں كے سفيد ہو جانے كا بيان

(١١١٤٣) عن أنس بن مَالِكِ أنَّ رَسُولَ خَصَبَ بِالْحِنَّاءِ (مسند احمد: ١٣٢٩٦)

سیدنا انس بن بالک زائنه بیان کرتے ہیں کہ نبی کرم مشکوراً اللهِ عَلَيْ لَمْ يَخْضِبْ قَطُّ، إِنَّمَا كَانَ الْبِيَاضُ فَي خضاب بين لكايا، بن آب مَضَاتَا في وارهى مبارك فِی مُقَدَّم لِحْبَیدِهِ وَفِی الْعَنَفَقَةِ وَفِی الرَّأْس وَفِی کے سامنے والے جے میں، واڑھی بچے میں، کنپٹیول میں اتنے الصَّدْغَيْن شَيْنًا لا يُكَادُيرى، وَإِنَّ أَبَا بِكُرِ معمولى بال سفيد ت كدان كود كيمنا بهي مشكل موتا تها، البته سيدتا ایو بکر خالفہ مہندی ہے رنگا کرتے تھے۔

حریز بن عثان سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: ہم بیجے تھے اور

صحابی رسول سیدنا عبدالله بن بسر والنیز کی خدمت میں بیٹھے

تھے اور ہم ان ہے اچھے انداز میں سوال و جواب نہیں کر سکتے

تھے۔ میں نے عرض کیا: آیا نبی کریم مطنع اللہ بوڑھے ہو گئے

تھ؟ انہوں نے کہا: بس آب مشاعد کے داڑھی بچہ میں چند

**فواند**: ...... دیکھیں حدیث نمبر (۸۲۱۰)،اس حدیث والے باب اور اس سے اگلے باب میں مسئلہ کی وضاحت

(١١١٤٤) ـ عَنْ حَرِيزِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: كُنَّا غِلْمَانًا جُلُوسًا عِنْدَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرٍ ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَلَـمْ نَكُنْ نُحْسِنُ نَسْأَلُهُ، فَقُلْتُ: أَشَيْخًا كَانَ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ: كَانَ فِي عَنْفَقَتِهِ شَعَرَاتٌ بيضٌ ـ (مسند احمد: ١٧٨٢٤)

سفيديال تتھے۔ ساک سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: میں نے سنا کہ سیدنا جابر بن عبدالله ملافقہ ہے نبی کریم مشکر کے سفید بالوں کے بارے میں دریافت کیا گیا،انھوں نے کہا: آپ مٹنے کی کے سر

(١١١٤٥) عَنْ سِمَاكِ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةً، وَسُئِلَ عَنْ شَيْبِ النَّبِي إِلَّهُ قَالَ: كَانَ فِي رَأْسِهِ شَعَرَاتٌ، إِذَا دَهَنَ

(١١١٤٢) تخريج: صحيح، قاله الالباني، أخرجه ابوداود ١٩١١، والترمذي: ١٧٨١، وابن ماجه: ٣٦٣١ (انظر: ٢٦٨٩٠) (١١١٤٣) تخريج: أخرجه مسلم: ٢٣٤١ (انظر: ١٣٢٦٣)

(١١١٤٤) تخريج: أخرجه البخاري: ٤٦ ف٣(انظر: ١٧٦٧٢)

(١١١٤٥) تخريج: أخرجه مسلم: ٢٣٤٤ (انظر: ٢٠٨٠٧)

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

المرابط المرا

رَأْسَهُ لَمْ تَتَبَيَّنْ، وَإِذَا لَمْ يَدْهَنْهُ تَتَبَيَّنْ. (مسند احمد: ۲۱۰۹۲)

(١١١٤٦) ـ عَن ابْن عُمَرَ قَالَ: كَانَ شَيْبُ رَسُولِ اللهِ ﷺ نَحْوًا مِنْ عِشْرِيْنَ شَعْرَةً.

(مسند احمد: ۵۲۳۳)

(١١١٤٧) ـ عَنْ أَبِي رَمْثَةَ التَّيْمِيِّ، أَتَيْتُ السَّبِيُّ ﷺ وَمَعِى ابْسُ لِعِي فَقَالَ: ((إبْنُكَ هٰذَا؟)) قُلْتُ: أَشْهَدُ بِهِ قَالَ: ((لا يَجْنِيُ عَلَيْكَ وَلَا تَـجُنِيٰ عَلَيْهِ)) قَالَ: وَرَأَيْتُ الشُّيْبَ أَحْمَرَ ـ (مسند احمد: ١٣)

میں چندسفید بال تھ، جب آپ مشکور تیل لگاتے تو وہ نمایاں نہ ہوتے تھے اور جب تیل نہ لگایا ہوتا تو وہ نظر آتے تھے۔ سیدنا ابن عمر زبالیز سے مروی ہے کہ رسول اللہ مشکر کیا گئے ہیں کے قریب ہال سفید تھے۔

سیدنا ابو رمد میمی رفائد سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: میں نبی كريم مُضَافِيناً كَي خدمت مِن آيا، ميرا بينا بهي مير ـ ساته قا، نے عرض کیا: جی میں اس بات کی مواہی دیتا ہوں ( کہ یہ واقعی مرابیا ہے)، آپ شکور نے فرمایا: "تم میں ہے کی کے جرم كا وبال دوسر برنبيس آتا-" ابورمد فالنفذ كہتے ہيں: ميں نے آپ مِشْ َعَلَيْ كِ سفيد بالوں كوسر خ ديكھا۔

فواند: ..... باپ اور بینا، ان میں ہرایک این جرم کا ذمه دارخود ب، بینیں ہوسکتا کہ ایک کے گناہ کی وجہ سے دوس ہے کو پکڑ لیا جائے۔

> (١١١٤٨)ـ (وَعَـنْهُ) قَالَ خَرَجْتُ مَعَ أَبِيْ حَتَّى أَتَيْنَا النَّبِيَّ ﷺ، فَرَأَيْتُ بِرَأْسِهِ رِدْعَ حِنَّاءِ ـ (مسند احمد: ۲۱۰۶)

> (١١١٤٩) - عَنْ عُشْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْن مَوْهَبِ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أُمُّ سَلَمَةَ (زَوْج النَّبِيُّ ﷺ) فَأَخْرَجَتْ اِلَيْنَا شَعْرًا مِنْ شَعْرِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ مَخْضُوبًا بِالْحِنَّاءِ وَالْكَتَمِـ

> > (مسند احمد: ۲۷۲٤۹)

سیدنا ابورمثہ زخاتینئه کا بیان ہے کہ میں اپنے والدکے ہمراہ روانہ ہوا، ہم نبی کریم مشخ اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، میں نے آب مظامین کے سرکے بالوں میں مہندی کا رنگ دیکھا۔ عثان بن عبدالله كبت مين: مين ام المومنين سيده ام سلمه والثوبا ك ياس كيا، انبول نے نبي كريم منظ كيا كي كچھ بال فالے، وہ مہندی اور کتم بوئی سے رکتے ہوئے تھے۔

(۱۱۱۶) تخریج:أخرجه البخاری: ٥٨٩٧ (انظر: ٢٦٧١٣) كتاب و سنت كي روشني ميں لكهي جانے والي اردو اسلامي كتب كا سب سے بڑا مفت مركز

<sup>(</sup>١١١٤٦) تخريج: حسن لغيره، اخرجه ابن ماجه: ٣٦٣٠ (انظر: ٣٦٣٥)

<sup>(</sup>١١١٤٧) تـخـريـج:رجـاله ثقات، والصواب في هذه الرواية ان ابا رمثة كان مع ابيه لا مع ابنه ، اخرجه الترمذي في "الشمائل": ٤٤ (انظر: ١٦٧٧)

<sup>(</sup>١١١٤٨) تخريج: اسناده صحيح على شرط مسلم، اخرجه ابوداود: ٢٠٦، ٩٥ ٤٤(انظر: ٢١٠٤)

#### 2. (10 - C) (489) (10

أَبِى جُحَيْفَةَ وَهْبِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ السُّوائِي قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ اللهِ صَلَى بِالْأَبْطَحِ الْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ، اللهِ قَدَّمَ بَيْنَ يَدَيْهِ عَنَزَةً بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَارَّةِ الطريقِ، وَرَأَيْتُ الشَّيْبَ بِعَنْفَقَتِهِ أَسْفَلَ مِنْ شَفَتِهِ السُّفْلَى - (مسند احمد: ١٨٩٥٩)

ابو جیفہ وہب بن عبداللہ سوائی زخاتھ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: میں نے رسول اللہ منظ میں کو ابطح کے مقام پر دیکھا، آپ منظ میں نے وہاں عصر کی نماز دو رکعتیں ادا کی اور اپنے سامنے اور گزرنے والوں کے درمیان ایک نیزہ گاڑھا اور میں نے آپ منظ میں کی ہونٹ کے نیچے داڑھی بچہ میں کچھ سفید بال بھی دکھے۔

بَابُ مَا جَاءَ فِي خَاتَمِ النَّبُوَّةِ الَّذِي بَيُنَ كَتِفَيُهِ عَلَيْ النَّبُوَّةِ الَّذِي بَيْنَ كَتِفَيُهِ عَلَيْ النَّ

(١١٥١) عن سِمَاكِ بْنِ حَرَبٍ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ قَالَ: رَأَيْتُ خَاتَمَا فِي ظَهْرِ رَسُوْلِ اللهِ عَلَىٰ كَأَنَّهُ بَيْضَةُ حَمَامٍ، زَادَ فِي رِوَايَةٍ: وَلَوْنُهَا لَوْنُ جَسَدِهِ - (مسند

احمد: ۲۱۱۲٤)

المَّدِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ سَرْجِسَ قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ بْنَ سَرْجِسَ قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ فَقَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ فَقَالَ: أَتَيْتُ مَعَهُ مِنْ طَعَامِهِ، فَقُلْتُ: غَفَرَ اللهُ لَكَ يَا رَسُولَ اللهِ! فَقُلْتُ: فَقُلْتُ: فَقُلْتُ: فَقُلْتُ: فَقُلْتُ: فَقُلْتُ: فَقُلْتُ فَعَلَا اللهِ! فَقُلْتُ: فَقُلْتُ: فَقُلْتُ فَعَالَ اللهِ! فَقُلْتُ: فَقُلْتُ: فَقُلْتُ: فَقُلْتُ فَعَلَا لَهُ رَجُلٌ، فَقُلْتُ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ ذَوْ رَبُولٌ اللهَ فَقَلْتُ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ، فَالَدَ ((نَعَمْ وَلَكُمْ وَقَرَأَ ﴿ وَاسْتَغْفِرْ لِلذَنْبِكَ وَلِيلًا مُؤْمِنَاتِ ﴾ ثُمَّ نظرت إلى وَلِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ﴾ ثُمَّ نظرت إلى نفرت إلى نفض كتيفِهِ الأيسر، نفرة وكتفِهِ الأيسر، (شُعْبَةُ النّهُ مَعْ اللهُ ال

سیدنا جابر بن سمرہ زلائن سے مردی ہے، وہ کہتے ہیں: میں نے رسول اللہ مشکھ آیا کی پشت مبارک پر مہر نبوت دیمھی، وہ کبوتری کے انڈ ہے جیسی تھی۔ ایک روایت میں ہے کہ اس کا رنگ جسم کے رنگ کی مانند تھا۔

سیدناعبدالله بن سرجس و النفونسے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: میں رسول الله مطفع آنے کی خدمت میں حاضر ہوا، میں نے آپ کے ساتھ کھانا کھایا اور پائی ہیا، پھر میں نے عرض کیا: اے الله کے رسول! الله تعالیٰ آپ کی مغفرت فرمائے۔ عاصم کہتے ہیں: میں نے سیدنا عبدالله سے دریافت کیا کہ کیا الله کے رسول نے بھی تہمارے لیے مغفرت کی دعا کی تھی؟ انھوں نے کہا: جی ہاں، آپ نے میرے لیے اورتم سب اہل ایمان کے لیے مغفرت کی دعا کی تھی، پھراس آیت کی تلاوت کی: ﴿وَاسْتَ غُنِهُ فِنْ لَا اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

<sup>(</sup>۱۱۱۵۰) تخریج: حدیث صحیح، أخرج القسم الثانی منه البخاری: ۳۵۶۵، ومسلم: ۵۰۳ (انظر: ۱۸۷۵۲) (۱۱۱۵۱) تخریج: أخرجه مسلم: (انظر:)

<sup>(</sup>١١١٥٢) تخريج: أخرجه مسلم: ٢٣٤٦ (انظر: ٢٠٧٨)

احمد: ۲۱۰۲۱)

السُّنُبُوَّ وَ فِي نُغْضِ كَتِفِهِ الْبُسْرِٰي كَأَنَّهُ جُمْعٌ، ﴿ كَ لِي بَهِي مَغْفِرت كَى دِعَا كرين ـ " (سورهُ محمد: 19) پهرمين فِيهَا خِيلَانٌ سُودٌ كَاأَنَهَا الثَّالِيلُ) - (مسند ن آب سُنَا الثَّالِيلُ) - (مسند ن آب سُنَا الثَّالِيلُ) - (مسند ہے) کی زم بڈی کو دیکھا، ایسے لگ رہا تھا کہ بندمتھی کی طرح دہاں گوشت جمع ہواور اس پر متے ہوں۔ایک روایت میں ہے: میں نے آپ کے بائیں کندھے کی زم ہڈی کے قریب بند متی کی مانند گوشت دیکھا، وہ مہر نبوت تھی اس برکالے تل تھے، جیسے وہ متے ہوتے ہیں۔

فواند: ..... ثَالَيْل: اس كى واحد ثُوَّ لُوْل ب، اس كے معانى يہ ہيں: مته، چنے كى برابر هوس كھنسى ،سر پتان (دوسری سند) سیدنا عبدالله بن سرجس فالند سے روایت ہے، انہوں نے اپنی ذات کو پیش کرتے ہوئے لوگوں سے کہا: آیا تم اس بزرگ کود کھےرہ ہو؟ میں نے نبی کریم منظ ایک کے ساتھ کلام كيااوريس نے آب منظ اللہ علمانا كھانے كاشرف حاصل کیا اور میں نے وہ علامت دیکھی، جو آپ مطفی عیل کے کدھوں کے درمیان تھی، وہ آپ کی بائیں کندھے کی نرم ہڈی کے قریب بندمنھی کی طرح تھی، ساتھ ہی انہوں نے منھی بند کرے دکھلائی، اس برتل تھے، جیسے چھوٹے چھوٹے سے ہوتے ہیں۔

عمّاب بکری سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: ہم مدینه منورہ میں سیدنا ابوسعید خدری و الند کی مجلس میں بیٹھا کرتے تھے، میں نے ان سے رسول الله مشاریخ کے کا ندھوں کے درمیان والی مہر نبوت کے متعلق دریافت کیا، انہوں نے اپنی انگشت شہادت ہے اشارہ کرکے بتلایا کہ وہ آپ کے کندھوں کے درمیان اس طرح ابھرے ہوئے گوشت کی مانند تھی۔

(١١١٥٣) ـ (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيْقِ ثَانِ)عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَرْجِسَ قَالَ: تَرَوْنَ هٰذَا الشَّيْخَ يَعْنِي نَفْسَهُ، كَلَّمْتُ نَبَّ اللَّهِ عَلَيْهِ وَأَكُـلْتُ مَعَـهُ، وَرَأَيْتُ الْعَلَامَةَ الَّتِي بَيْنَ كَتِنفَيْدِ، وَهمَى فِي طَرَفِ نُغْض كَتِفِهِ الْيُسْرِى، كَأَنَّهُ جُمْعٌ يَعْنِي الْكَفَّ الْمُجْتَمِعَ، وَقَالَ بِيَدِهِ فَقَبَضَهَا: عَلَيْهِ خِيلَانٌ كَهَيْئَةِ الثَّالِيلِ. (مسند احمد: ٢١٠٥١) (١١١٥٤) ـ عَنْ عَتَابِ • الْبِكْرِيِّ قَالَ: كُنَّا نُجَالِسُ أَبَا سَعِيدِ الْخُدْرِيُّ بِالْمَدِينَةِ ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ خَاتَم رَسُولِ اللَّهِ عَنْ الَّذِي كَانَ بَيْنَ كَتِفَيْهِ ، فَقَالَ بِأُصْبُعِهِ السَّبَّابَةِ: هُكَذَا لَحْمٌ نَاشِزٌ بَيْنَ كَتِفَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ ـ (مسند احمد: ١١٦٧٩)

<sup>(</sup>١١١٥٣) تخريج: انظر الحديث بالطريق الاول

<sup>(</sup>١١١٥٤) تـخـريمج: حمديث حسن لغيره، اخرجه الترمذي في "الشمائل": ٢١، والبخاري في "التاريخ الكبير": ٤/ ٤٤ (انظر: ١١٦٥٦)

بعض ستب احادیث میں اس مقام پرعماب کی جگه غیاث راوی ہے تفصیل مند محقق میں دیکھیں ص: ۱۹۸، جلد: ۱۸\_ (عبدالله رفیق) کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

#### 

سیدنا ابوزید رفائن سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: رسول الله مضافی آنے کے فیصلے سے فرمایا: "میں آپ مضافی آنے کے قریب آجاؤ۔" میں آپ مضافی آنے کے قریب ہوگیا، پھر آپ مضافی آنے نے فرمایا: "تم اپنا ہاتھ قیص کے نیچ داخل کر کے میری کمر پر پھیرو۔" پس جب میں نے اپنا ہاتھ آپ مضافی آنے کی پشت پر آپ مضافی آنے کی گھیرا تو مہر نبوت میری دو الگیوں کے درمیان آگی۔ پھر جب ان سے مہر نبوت میری دو الگیوں کے درمیان آگی۔ پھر جب ان سے مہر نبوت کے متعلق در میان آگی۔ پھر جب ان سے مہر نبوت کے متعلق در میان کچھ بال تھے۔

سیدنا قرہ زائین سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: میں بنومزینہ کے
ایک وفد کے ہمراہ رسول الله مطابق کے فدمت میں حاضر ہوا
اور ہم نے آپ مطابق کے کی بیعت کی، آپ مطابق کے کمیص
کے بٹن کھلے ہوئے تھے، جب ہم آپ مطابق کی بیعت کر
چکے تو میں نے اپنا ہاتھ آپ مطابق کے اندر داخل
کر کے مہر نبوت کو چھوا۔ عروہ کہتے ہیں کہ میں نے معاویہ اور
اس کے بیٹے ایاس کوسردی اور گری میں دیکھا کہ وہ اپنی قیصول
کے بٹن ہمیشہ کھلے رکھتے اور کھی بندنہ کیا کرتے تھے۔

(دوسری سند) سیدنا قرہ رہائی سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: میں رسول اللہ ملطے آیا کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے اپنا ہاتھ آپ ملطے آیا کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے اپنا ہاتھ آپ ملطے آیا کی قبیص کے اندر داخل کرنے کی اجازت چاہی، آپ ملطے آیا میرے لیے دعا فرما رہے تھے، جب میں آپ ملطے آیا کے جمد اطہر کو چھور ہا تھا تو میرے اس عمل نے آپ ملطے آیا کو میرے حق میں دعا کرنے سے نہ روکا، یعنی آپ میرے حق میں دعا کرنے سے نہ روکا، یعنی آپ میرے حق میں مسلسل دعا فرماتے رہے، میں نے آپ میرے حق میں مسلسل دعا فرماتے رہے، میں نے

(١١١٥٥) - حَدَّثَنَاعِلْبَاءُ بْنُ أَحْمَرَ، حَدَّثَنَا أَبُو زَيْدٍ، قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ الَهِ اللهِ الْقَرَبُ مِنْي - )) فَاقْتَرَبُتُ مِنْهُ، فَقَالَ: ((أَدْخِلْ يَدَكَ فَامْسَحْ ظَهْرى ـ)) قَالَ: فَ دْخَلْتُ يَدِي فِي قَمِيصِهِ فَمَسَحْتُ ظَهِرَهُ، فَوَقَعَ خَاتَهُ النَّبُوَّةِ بَيْنَ إِصْبَعَيَّ، قَالَ: فَسُئِلَ عَنْ خَاتَم النُّبُوَّةِ، فَقَالَ: شَعَرَاتٌ نَشْ كَتِفَيْهِ ـ (مسند احمد: ٢١٠١٢) (١١١٥٦) عَنْ مُعَاوِيَةٌ بْنُ قُرَّةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي رَهْطٍ مِنْ مُزَىنَةً فَبَايَعْنَاهُ، وَإِنَّ قَمِيصَهُ لَمُطْلَقٌ، قَالَ: فَبَ يَعْنَاهُ ثُمَّ أَذْخَلْتُ يَدِي فِي جَيْبٍ قَمِيصِهِ فَمَاسِتُ الْخَاتَمَ، ثُمَّ قَالَ عُرْوَةُ: فَمَا رَأَيْتُ مُعَاوِيَةً وَلَا ابْنَهُ، (قَالَ حَسَنٌ: يَعْنِي إِيَاسًا) فِي شِتَاءٍ قَطُّ وَلا حَرِّ إِلَّا مُطْلِقَيْ أَزْرَارهما لَا يَهُ رَّانِهِ أَندًا له (مسند احمد: ١٥٦٦٦) (١١١٥٧) ـ (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيْقِ ثَانِ) يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ قَسَالَ: أَتَيْتُ رَسُولُ اللَّهِ عِظْ فَاسْتَأْذَنْتُهُ أَنْ أُدْخِلَ يَدِي فِي جُرُبَّانِهِ، وَإِنَّهُ لَيَدْعُولِي فَمَا مَنَعَهُ أَنْ أَلْمِسَهُ أَنْ دَعَالِي، قَالَ: فَوَجَدْتُ عَلَى نُغْضِ كَتِفِهِ مِثْلَ السِّلْعَة و (مسند احمد: ١٥٦٦٧)

<sup>(</sup>۱۱۱۵۰) تخریج: اسناده قوی علی شرط مسلم ، اخرجه الطبرانی: ۱۷/ ٤٤ (انظر: ۲۰۷۳) (۱۲) تخریج: اسناده صحیح، اخرجه ابوداود: ۲۰۸۱، وابن ماجه: ۳۵۸۷ (انظر: ۱۵۵۸۱)

<sup>(</sup>١١١٥٧) تخريج: انظر الحديث بالطريق الاول

#### المنظم المنظم

آ پ کے کندھوں کی نرم ہڑی کے قریب ابھرے ہوئے پٹھے کی مانندا بھری ہوئی جگہ محسوس کی۔

سیدنا ابورمی تیمی براتی سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: میں اپنا والد کے ہمراہ روانہ ہو کر رسول اللہ منظیقی کی خدمت میں کہنچا، میں نے آپ کے سر پرمہندی کے رنگ کا اٹر محسوں کیا، میں نے آپ کے کندھے کے قریب سیب کی مانند امجری ہوئی جگہ دیکھی، میرے والد نے عرض کیا: میں ایک طبیب ہوں، کیا میں جراحی کرکے اے الگ نہ کردوں؟ آپ منظیقی نے فرمایا: "اس کا طبیب وہ اللہ ہے، جس نے اس کو پیدا کیا ہے۔" آپ منظیقی نے فرمایا: "کیا بی تمہارا فرزند آپ منظیقی نے میرے والد سے فرمایا: "کیا بی تمہارا فرزند ہے،" میرے والد نے عرض کیا: جی ہاں۔ آپ منظیقی نے فرمایا: "خبردار! وہ تیرے حق میں جرم نہیں کرے گا اور تو اس کے حق میں جرم نہیں کرے گا اور تو اس کے خود ذمہ دار ہوں گے)۔"

سیدنا ابورمدہ فائٹو سے بیہ بھی روایت ہے، وہ کھے میں نیس اپنے ابو جان کے ساتھ نی کریم مشینا آلا کے پاس حاضر ہوا، کہ جب میں نے آپ مشینا آلا کو دیکھا تو میرے ابا جان نے کہا ابورمدہ ا تو آپ مشینا آلا کو و یکھا تو میرے ابا جان نے کہا بی نہیں، انھوں نے کہا بی نہیں میرے رو تک انھوں نے کہا بی میرے رو تک کے انھوں نے کہا بی میرا خیال تھا کہ آپ مشینا آلا کی ذات گرای کی عام انسانوں سے الگ تھلگ حیثیت ہوگی، گرآپ مشینا آلی انسان تھے، آپ مشینا آلا کے بال کانوں تک آ رہے تھے، بالوں پرمہندی کے نشان تھے اور آپ مشینا آلے نے سررنگ کی بالوں پرمہندی کے نشان تھے اور آپ مشینا آلے نے سررنگ کی

(۱۱۱۵۸) - عَنْ أَبِى رِمْثَةَ التَّبْمِي قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ أَبِى حَتَى أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ فَظَ فَرَأَيْتُ بِرَأْسِهِ رَدْعَ حِنَّاءٍ ، وَرَأَيْتُ عَلَى كَتِفِهِ مِثْلَ التَّفَّاحَةِ ، قَالَ أَبِى: إِنِّى طَبِيبٌ أَلا تَبْطَهَا لَكَ؟ قَالَ: ((طَبِيبُهَا الَّذِي خَلَقَهَا .)) قَالَ: وَقَالَ لِأَبِى: ((هٰذَا ابْنُك؟)) قَالَ: نَعَمْ ، قَالَ: ((أَمَا إِنَّهُ لا يَجْنِى عَلَيْك وَلا تَجنِى مَلَيْهِ)) - (مسند احمد: ١٧٦٣٢)

(١١١٥٩) ـ وَعَنْهُ آيْضًا قَالَ: إِنْطَلَقْتُ مَعَ آيِنَ اللهِ اللهِ عَلَى فَلَمَ مَا رَأَيْتُهُ قَالَ آبِی نَحْوَ رَسُولِ اللهِ عَلَى فَلَا عَلْتُ الله اللهِ عَلَى فَلَا عَلْتُ الله عَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>۱۱۱۵۸) تـخـريج:اسناده صحيح على شُرط مسلم اخرجه بنحوه ابوداود: ۲۰۸، والنسائي: ۸/ ١٤٠ (انظ: ۱۷٤۹۳)

<sup>(</sup>۱۱۱۰) تخريج اسناده صحيح، أخرجه أبوراود: ٢٠٠١) تخريج السنادة وسنادة والماردة الله ١٠٠٠) تا مناسبة برا مفت مركز

يرت نبويه المراز ال

> لِأَبِعُ: ((اِبْنُكَ هُـذَا؟))قَسالَ: إِيْ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ! قَالَ: ((حَقًّا-)) قَالَ: لأَشْهَدُ بِهِ، فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ضَاحِكًا فِي تَثْبِيتِ شَهِيْ بِأَبِي وَمِنْ حَلْفِ أَبِي عَلَيَّ، ثُمَّ قَالَ: (( مَا إِنَّهُ لا يَعجنِي عَلَيْكَ وَلا تَجنِي عَـلَيْـهِ-)) وَقَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿وَلَا تَزِرُ وَارِرَ قُ وِزْرَ أُخْرِي ﴾ [الاسراء: ١٥] الحديث. (مسند احمد: ٧١١٦)

دو حادریں بہن رکھی تھیں، میرے ابونے آپ <u>مٹنے آ</u>ئے پر سلام کہا اور ہم بیٹھ گئے،آپ نے کچھ دریتک ہم سے باتیں کیں، پرآب مطالع نے فرمایا: "بہمبارا بیا ہے؟" مرے ابا جان نے کہا: جی ہاں، آپ مشكر الله نے فرمایا: "واقعی؟" انھوں نے کہا: کعبہ کے رب کی قتم! یہی بات درست ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے، میں اس بر گواہی دیتا ہوں۔ بیرساری با تیں س کر آپ مشط کھاتا کھل کرمسکرا بڑے، کیونکہ بیری اینے باپ کے ساتھ مشابہت بالکل واضح تھی، لیکن اس کے باوجود وہ قتم اٹھا رہے تھے، پرآب مطارح نے فرمایا: ' خبردار! یہ تیرے حق میں جرم نہیں كرے كا اور تو اس كے حق ميں جرم نہيں كرے گا۔ " ساتھ ہى آب ﷺ نَن أن اس آيت كى الماوت كى: ﴿ وَلَا تَسْرُدُ وَازرَةً فُ وزُرِ أُخْسِرٰی﴾ ..... ''کوئی جان کسی دوسری جان کا بوجینیں اٹھائے گی۔'

فوائد: ..... حديث مباركه كے يہلے حصے ابت بواكه بى كريم مشيئة سيدالانبياء بونے كے باوجودساده زندً لى بسركرنے اورائے آپ كوظا مرى امتيازات اورخصوصيات سے دورر كھنے والے تھے۔معلوم ہوا كەسىزلىباس جائز ہے۔ سیدنا ابورمٹہ خانٹنز سے پہنچی روایت ہے کہ میں اپنے والد کے مراه رسول الله من الله من الله من من ما صربوا، مير عد والد نے آپ مشکور کی پشت پر اجری ہوئی جگه دیکھی تو عرض کیا: اے اللہ کے رسول! میں طبیب ہوں، کیا میں اس کا علاج كردون؟ آپ مُشْاَعَيْاً نے فرمایا: "تم تو ایک ساتھی ہو، حقیق طبیب الله بی ب-" آپ مطالق نے فرمایا:" تمہارے ساتھ یہ کون ہے؟'' میرے والد نے بتایا کہ بیمیرا بیٹا ہے اور کہا کہ میں اس بات کی گوائی دیتا ہوں کہ واقعی میر میرا بیٹا ہے۔ آب سے ایک نے فرمایا: "تمہارے کی بھی جرم کا اس پر یا اس

کے کسی جرم کا وبال تم پرنہیں۔''

(١١١٦٠) ـ قَالَ: أَتَيْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ مَعَ أَبِيْ فَرَأَى الَّتِيْ بِظَهْرِهِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَلا أُعَالِجُهَا لَكَ فَإِنِّي طَبِيْبٌ ؟ قَالَ: ((أَنْتَ رَفِيْتٌ وَاللُّهُ الطَّبِيْبُ \_) قَالَ: ((مَنْ هٰذَا مَعَكَ؟)) قَالَ: إِبْنِيْ، قَالَ: اَشْهَدُ بِهِ، قَالَ: ((أَمَا إِنَّهُ لا تَجْنِي عَلَيْهِ وَلا يَجْنِي عَلَيْكَ)) قَىالَ عَبْدُ السِّلْدِ: قَالَ أَبِيْ: إِسْمُ أَبِي رِمْنَهَ رِفَاعَةُ بْنُ يَثْرَبِي . (مسند احمد: ١٧٦٣١)

<sup>(</sup>١١١٦٠) تخريج: انظر الحديث السابة.

سيرت نبوبير 

سعید بن الی راشد ہرقل کے قاصد تنوخی ہے بیان کرتے ہی، انھوں نے کہا: میں نے نبی کریم مطبع کیا ہے بھیرا تو کندھے کی زم ہڑی کے قریب مجھے بری سینگی جیسی ا بھری ہوئی جگہ یعنی مہر نبوت محسوں ہوئی۔

(١١١٦١) ـ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ أَبِي رَاشِدٍ عَنِ التَّنُوْجِيِّ رَسُول هِرَقُلَ آنَّهُ قَالَ: فَجُلْتُ فِي ظَهْرِهِ يَعْنِي النَّبِيِّ عِنْ اللَّهِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عِنْ اللَّهُ مَوْضِع غُضُون الْكَتِفِ مِثْلِ الْحَجْمَةِ الـضَّـخْمَةِ (وَفِي لَفُظِ: فَرَأَيْتُ غُضْرُوفَ كَتِفِهِ مِثْلَ الْمِحْجَمِ الصَّحْمِ) (مسند احمد: ١٥٧٤٠)

ف اسد: ..... دو کندهوں کے درمیان الیکن بائیس کندھے سے زیادہ قریب آپ منظ اللہ کی پشت مبارک میں مہر نبوت تھی، آپ منے ملے کے جسد اطہر پر واضح طور پر رینبوت کی نشانی اور علامت تھی، اس کا سائز اور رنگ بیان کرنے والى مختلف روايات درج ذيل بن:

- ا۔ مېرنبوت چھپر کھٹ کی گھنڈی (بٹن) کی طرح تھی۔ (بخاری مسلم)
- ۲۔ مہرنبوت سرخ رنگ کی گلٹی کی طرح تھی ،جیسے کبوتری کا انڈہ ہوتا ہے۔ (مسلم)
  - ۳- مېرنبوت اس بندم هي کي طرح تقي ، جس پرتل مون (مسلم)
  - ۳۔ مہر نبوت انجرے ہوئے گوشت کے نکڑے کی مانند تھی۔ (منداحمہ)
    - ۵۔ مہرنبوت شر مرغ کے انڈے کی طرح تھی۔ (ابن حیان)
      - ۲۔ مہر نبوت سیب کے دانے کی طرح تھی۔ (بیہق)
  - ے۔ مېرنبوت بندقه کی طرح تھی ، (جو بیر جتنا کھل ہوتا ہے)۔ (ابن عساکر)

درحقیقت ان روایات میں کوئی تضاد اور تناقض نہیں ہے، ویسے یہ بات بھی مسلم ہے کہ کسی دیکھی ہوئی چز کولفظوں میں کما حقہ بیان نہیں کیا جا سکتا، کسی نے مہر نبوت کا مجم بیان کیا، کسی نے کبوتری کے انڈے، شتر مرغ کے انڈے، گھنڈی اور سیب کے دانے کی مثال دے کراس کی شکل بیان کرنا جاہی، کسی نے اس کے اجرے ہوئے بین کوسامنے رکھ کراس کو بندمنھی یا بندقہ سے تشبیہ دے دی، اور رہیم ممکن ہے کہ عمریا موسم یا محنت ومشقت کی وجہ سے اس کی رنگت وغیرہ میں فرق آ جاتا ہو۔

بَابُ مَا جَاءَ فِي ضِحُكِهِ ﷺ وَرِيْحِهِ رسول الله طيئة عليهم كيمسكرا بث اورخوشبو كابيان

(١١١٦٢) عَنْ عَانِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَلَيْ سيده عائشة وَلَيْهِ عَ مروى ب، وه كهتى مين على في بي أَنْهَا فَالَتْ: مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عِنْ قَطُ ﴿ كُرَيْمِ شَيْلَةٌ كُوبِهِي كُلُ كُر بِنْتَ بوئ نبيس ويكما كه ميس

(١١١٦١) تخريج: حديث غريب، واسناده ضعيف، لجهالة سعيدبن ابي راشد (انظر: ١٥٦٥٥) (١١٦٢) تخريج: أخرجه البخاري: ٤٨٢٨، ٤٨٢٩، ومسلم: ٩٩٩ (انظر: ٢٤٣٦٩) 
> مُسْتَجْمِعًا ضَاحِكًا، قَالَ مُعَاوِيةُ: ضَحِكًا حَتْى أَرَى مِنْهُ لَهَ وَاتِهِ إِنَّمَا كَانَ يَتَبَسَّمُ، وَقَالَتْ: كَانَ إِذَا رَأَى غَيْمًا أَوْ رِيحًا عُرِفَ ذٰلِكَ فِي وَجْهِهِ، قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ! لَنَّاسُ إِذَا رَأَوُا الْغَيْمَ فَرِحُوْا رَجَاءَ أَنْ يَكُونَ فِيهِ الْمَطُرُ، وَأَرَاكَ إِذَا رَأَيْتُهُ عَرَفْتُ فِي وَجْهِكَ الْكَرَاهِيَةَ، قَالَتْ: فَقَالَ: ((يَا عَائِشَةُ! مَا يُوْمِنِي أَنْ يَكُونَ فِيهِ عَذَابٌ، قَدْ عُلِيشَةً! مَا يُوْمِنِي أَنْ يَكُونَ فِيهِ عَذَابٌ، قَدْ عُلِيشَةً! مَا يُوْمِنِي أَنْ يَكُونَ فِيهِ عَذَابٌ، قَدْ الْعَذَابَ، فَقَالُوْا: هٰذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا.)) الْعَذَابَ، فَقَالُوْا: هٰذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا.))

> الدَّرْدَاءِ إِذَا حَدَّثَ حَدِيثًا تَبَسَّمَ فَقُلْتُ: لا الدَّرْدَاءِ إِذَا حَدَّثَ حَدِيثًا تَبَسَّمَ فَقُلْتُ: لا يَقُولُ النَّاسُ إِنَّكَ أَى أَحْمَقُ، فَقَالَ: مَا رَقُولُ النَّا اللهِ عَلَيْ يُحَدِّثُ رَقُولُ اللهِ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ قَالَ: حَدِيثًا إِلَا تَبَسَّمَ وَمَعَدُ اللهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ قَالَ: صَعِيبًا اللهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ قَالَ: مَا مَعْدَتُ عَبْدَ اللهِ بْنِ الْحَدِيثِ بْنِ جَزْء مَسَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنِ الْحَدِيثِ بَنِ جَزْء مَسَد احمد: ١٧٨٦٥) يَعُن النَّهِ اللهِ اللهِ عَنْ المَعْدِيرَة وَالَذَ مَا شَمَمْتُ رَسُولُ اللهِ عَنْ مَنْ الْحَدِيثِ اللهِ عَنْ رَيْح رَبْحَا قَطُ مِسْكًا وَلَا عَنْبَرًا أَطْيَبَ مِنْ رِيْح

آپ ملے آئے آئے کے گلے کا کوا دی کھ سکون، آپ ملے آئے آئے صرف زیر اب مسلم آئے آئے اور جب آپ ملے آئے آبادوں یا ہوا کو دیکھے تو اس کے اثرات آپ ملے آئے آئے جبرہ پر نمایاں ہوجاتے (لینی آپ ملے آئے آپ ملے آئے آپ میں نے کہا: اے اللہ کے رسول! لوگ تو بادل یا ہوا دیکھ کرخوش ہوتے ہیں، کیونکہ آئیس بارش کے آنے کی امید ہوتی ہے، لیکن اس کے برعس میں آپ کو دیکھی ہوں کہ آپ کے چبرے پر تشویس کے آثار نظر آنے لئے ہیں؟ آپ ملے آئے آپ ملے آئے آپ میں مذاب ہو، جبکہ ایک قوم (لیمی قوم کیا امن ہے کہ اس میں عذاب ہو، جبکہ ایک قوم (لیمی قوم کیا امن ہے کہ اس میں عذاب ہو، جبکہ ایک قوم کی نظر تو عذاب پر پڑرہی تھی، لیکن وہ (ظاہری بادل کود کھی کر) کہدر ہے عذاب پر پڑارہی تھی، لیکن وہ (ظاہری بادل کود کھی کر) کہدر ہے شراب پر پڑارہی تھی، لیکن وہ (ظاہری بادل کود کھی کر) کہدر ہے شراب پر پڑارہی تھی، لیکن وہ (ظاہری بادل کود کھی کر) کہدر ہے شراب پر پڑارہی تھی، لیکن وہ (ظاہری بادل کود کھی کر) کہدر ہے شراب پر پڑارہی تھی، لیکن وہ (ظاہری بادل کود کھی کر) کہدر ہے شراب پر بادل ہے جو ہم پر مینہ برسانے والا ہے۔''

سیدہ ام درداء والتھا سے مروی ہے کہ سیدنا ابو درداء والتھ جب کوئی بات کرتے تو مسکرا دیتے، میں نے ان سے عرض کیا:
آپ اس قدر تبہم نہ کیا کریں، کہیں لوگ آپ کو احمق نہ کہنے لگیں۔ وہ بولے کہ میں نے رسول اللہ ملتے ہے۔
لگیں۔ وہ بولے کہ میں نے رسول اللہ ملتے ہے۔
بات کرتے دیکھا یا ساتو آپ مسکرا کر بات کرتے تھے۔
سیدنا عبداللہ بن حارث بن جزء والتی ہے مردی ہے، وہ کہتے ہیں: میں نے رسول اللہ ملتے ہی کے نہیں اور کہتے ہیں۔ میں نے رسول اللہ ملتے ہی کے نہیں۔

سیدنا انس بنالفی سے مروی ہے، انھوں نے کہا: میں نے خوشبو میں رسول الله منت آئے کے جسم سے بردھ کرکوئی کتوری یا عزمہیں

(١١١٦٣) تخريج: اسناده ضعيف، بقية بن الوليد ضعيف ومدلس وقد عنعن، وحبيب بن عمر وأبو عبد الصمد مجهو لان (انظر: ٢١٧٣٢)

(١١١٦٤) تخريج: حِديث حسن، اخرجه الترمذي: ٣٦٤١ (انظر: ١٧٧١٣)

(١١١١٥) تخريج: أخرجه البخاري: ١٩٧٣، ومسلم: ٢٣٣٠ (انظر: ١٣٠٧٤)

) (496) (5) (10 - CLICKELLE) (5) سيرت نبوبه

> رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَلا مَسِسْتُ قَطُّ خَرًّا وَلا حَرِيْرًا أَلْيَنَ مِنْ كَفُّ رَسُولِ اللَّهِ عِلْد (مسند احمد: ۱۳۱۰۵)

> (١١١٦٦) ـ (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيْقِ ثَان) مِثْلُهُ وَزَادَ: قَالَ ثَابِتٌ: فَقُلْتُ: يَا أَبَا حَمْزَةً! أَلَسْتَ كَأَنَّكَ تَنْظُرُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عِلْمَا وَكَأَنَّكَ تَسْمَعُ إِلَى نَغَمَتِهِ؟ فَقَالَ: بَلَى، وَاللُّهِ! إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَاهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَقُولَ: يَا رَسُولَ اللهِ خُويْدِمُكَ، قَالَ: خَدَمْتُهُ عَشْرَ سِنِينَ بِالْمَدِينَةِ وَأَنَّا غُلَامٌ، لَيْسَ كُلُّ أَمْرِي كَمَا يَشْتَهِي صَاحِبِي أَنْ يَكُونَ، مَا قَالَ لِي فِيهَا أُفٍّ، وَلَا قَالَ لِي لِمَ فَعَلْتَ هٰذَا وَأَلَّا فَعَلْتَ هٰذَا۔ (مسند احمد: ١٣٣٥٠)

(١١١٦٧) ـ عَنْ أَنْسِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَسْمَرَ وَلَمْ أَشُمَّ مِسْكَةً وَكَا عَنْبَرَةً أَطْيَبَ رِيحًا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عِلْمَ (مسند احمد: ١٣٨٥٤)

و یکھا اور نہ میں نے کوئی ایبا موٹا یا نفیس ریشم و یکھا ہے، جو آپ مشایلان کی محمل سے زیادہ زم ہو۔

(ربری سند) میرحدیث گزشته حدیث بی کی مانند ہے، البته اس میں بیاضافہ ہے: ثابت کہتے ہیں: میں نے عرض کیا: اے ابو حزه! كيا آپ كواب بهى ايبامحسوس نبيس موتا كه كويا آپ اب بھی رسول الله مضائليا کو ديھ اورسن رہے ہول؟ انھول نے کہا: جی بالکل، مجھے رہ بھی امید ہے کہ میری قیامت کے دن آب مطالقات موكى تو مين عرض كرون كا: الله ك رسول ! میں آ ب کا چھوٹا سا خادم۔ میں نے مدیند منورہ میں آب منظ آیا کی دی برس خدمت کی ہے، جبکہ میں بچہ تھا اور میرا برکام اس طرح نہیں ہوتا تھا، جیسے میرے صاحب مطی ایکا عائة تھى،لكن (اس طويل دورايي ميس) آپ مضارية نے مجھی بھی مجھے اف تک نہ کہا اور مبھی میرے کام پر اعتراض كرتے ہوئے نہيں فرمايا كه تونے بيكام كيوں كيا ہے؟ تونے به کام کیوں نہیں کیا۔

سيدنا انس بنائن سے مروى ب، وہ كہتے بين: رسول الله مضافياً کا رنگ گندی تھا اور میں نے مجھی کوئی ایسی کستوری یا عزرنہیں سونگھا جورسول الله منظ اَيل كجم سے زياده عمده خوشبودار ہو۔

فواند: .... اس باب میں آپ منظ آیا کی مسراہوں اور آپ منظ این کے جسد اطهر کے خوشبود ار ہونے کا ذکر ب،اس سلط میں صحابہ کرام ڈی شیم کی عجیب عجیب مثالیں ہیں۔

<sup>(</sup>١١١٦٦) تخريج: انظر الحديث بالطريق الاول

<sup>(</sup>١١١٦٧) تخريج: :صحيح، اخرجه البزار: ٢٣٨٩، واخرج شطره الثاني ابو يعلى: ٣٧٦١، وابن حبان: ۲۳۰۶ (انظر: ۱۳۸۱۸)

#### سيرت نبوبه 10- 6497 (497) بَابُ مَا جَاءَ فِي مَشْيهِ عِلَيْ رسول الله طفي والله على مال كابيان

(١١١٦٨) ـ عَن ابن عَبَّاس: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سيدنا عبدالله بن عباس فِل الله عبد وايت ب كه نبي كريم مُضْطَعَيْنَ كَانَ إِذَا مَشْى مَشْى مُخْتَمِعًا لَيْسَ فِيْهِ جب عِلْة توجتى سے علق ،اس من ستى كامظامره نه موتا۔

كَسَلّ (مسند احمد: ٣٠٣٣)

فواند: .... چتی سے چلنے سے مرادیہ ہے کہ حرکت میں شدت اور قوی اعضاء کے ساتھ چلتے ، چلنے میں کوئی وهيلاين تبيس موتاتھا۔

> (١١١٦٩) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كُنْتُ مَعَ رَسُول اللهِ ﷺ فِي جَنَازَةٍ، فَكُنْتُ إِذَا مَشَيْتُ سَبَقَنِي فَأَهَرُولُ فَإِذَا هَرُولُكُ سَبَقْتُهُ، فَالْتَفَتُّ إِلَى رَجُلِ إِلَى جَنْبِي، فَقُلْتُ: تُطُوٰي لَهُ الْأَرْضُ وَخَلِيلِ إِبْرَاهِيمَ! (مسند احمد: ۷۶۹۷)

سیدنا ابو ہریرہ زخاتی سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: میں رسول رفار سے چلنا تو اللہ کے رسول مطاقات مجھ سے آ کے نکل جاتے، جب میں بلکا بلکا دوڑنے کے انداز سے چاتا، تب میں آب مطاقية ع آك نكل جاتاء ايك آدى مير عاته ساته چلا جار ہاتھا، میں نے اس سے کہا: ابراہیم کے خلیل ( لعنی الله ) 

سیدنا ابو ہررہ و فائن سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: میں نے رسول الله مُنْ الله عن بره كركوئي حسين نهيس ويكها، يول لكنا تهاكه آب کی پیشانی میں سورج چاتا ہے اور میں نے رسول الله مشاعقات ے بڑھ کر کی کو تیز رفتار نہیں ویکھا، بول لگتا تھا کہ آپ مشاعیاً كے ليے زمين لپيث دى جاتى ہے، آپ مطاق ناده تيزنبيں چلتے تھے، کین پھر بھی آپ مٹنے ہیں کے ساتھ ساتھ رہنے کے کے ہمیں خوب تیز چلنا پڑتا تھا۔

(١١١٧٠) ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَقُولُ: مَا رَأَيْتُ شَيْغًا أُحْسَنَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عِنْ كَانَ كَأَنَّ الشُّـمْسَ تَجْرِي فِي جَبْهَتِهِ، وَمَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَسْرَعَ فِي مِشْيَتِهِ مِنْ رَسُولِ اللهِ عِنْ كَأَنَّمَا الْأَرْضُ تُطُوى لَهُ، إِنَّا لَنُجْهِدُ أَنْفُسَنَا وَإِنَّهُ لَغَيْرُ مُكْتَرِثِ (مسنداحمد: ٨٥٨٨)

<sup>(</sup>١١١٦٨) تخريج: صحيح، اخرجه البزار: ٢٣٩١ (انظر: )

<sup>(</sup>۱۱۱۲۹) تخریج: حسن (انظر: ۲۵۰۱)

<sup>(</sup>۱۱۱۷۰) تخریج: حدیث حسن (انظر: ۲۰۱۸)

# ﴿ ﴿ مِنْ الْمَهُ الْمُنْ اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الللللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الللللّهُ مِنْ

وضاحت: اخلاق حسنه مراد وه تهذیب وشائستگی ، شفقت والفت ، نرمی وگدازی ، امانت و دیانت ، شرافت و صدافت ، حمر و برد باری ، مسرت و مسکرا مثاور دیگراخلاتی خصلتیں ہیں ، جن سے نبی کریم قبل از نبوت اور بعد از نبوت بدرجهٔ اتم واکمل متصف تھے۔

ا حادیث مبارکہ میں مختلف پیرایوں میں اخلاق حسنہ کی اہمیت بیان کی گئی ہے، حسنِ اخلاق انتہا کی عظیم وصف ہے، جہاں نبی کریم منتظ خود مکارم اخلاق ہے متصف تھے، وہاں آپ منتظ کی آئے نے خوش خلقی کو اپنانے پر بھی بہت زور دیا۔ اس صفت کے حاملین کو اللہ تعالی اور اس کے رسول کا محبوب اور ایمان و ایقان کے لحاظ ہے کامل و اکمل قرار دیا۔ اس عمل کو بحث نبوی کا مقصد اور موجب جنت تھہرایا گیا، یہ حسن اخلاق ہی ہے جس کے ذریعے دن کو روزہ رکھنے والوں اور رات کو تیام کرنے والوں کے مراتب تک رسائی حاصل کی جاستی ہے۔

مسی نے کیا خوب کہا:

وَأَنَّمَا الْأُمَمُ الْأَخُلَاقُ مَا بَقِيَتْ فَأَنْ هُمْ ذَهَبَتْ أَخْلَاقُهُمْ ذَهَبُوا

" جب تک اخلاق باقی ہوں ، امتیں بھی باقی رہتی ہیں جب اخلاق ماند پڑ جائیں تو امتیں بھی کالعدم ہو جاتی ہیں۔''

لیکن رسول الله مِشْنَوَیْمُ نے اس ہے بھی اچھا انداز اختیار کیا اور فر مایا: (( إنَّهَ مَا بُعِثْتُ لِلْاَ تَمِمَ مَكَادِ مَ ( وَ فِی

رِ وَا يَةٍ: صَالِحَ ) الْأَخْلَافِ . )) ....." مجھے تو صرف اس (مقصد ) کے لیے مبعوث کیا گیا کہ اخلاقی اقد ارکی تحمیل کر
سکوں۔'' (صحیحہ: ۲۳۳)

ذیل میں نی کریم مصر کے اخلاق کی چندمثالیں بیان کی گئیں ہیں۔

(١١٧١) عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامِ بْنِ عَامِرِ قَالَ: أَتَيْتُ عَائِشَةَ فَقُلْتُ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ! أَخْبِرِينِي بِخُلُقِ رَسُولِ اللهِ عَلَى قَالَتْ: كَانَ خُلُفُهُ الْفُرْآنَ، أَمَا تَقْرَأُ الْقُرْآنَ قَوْلَ اللهِ عَزَّوَجَلَّ: ﴿وَإِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾؟ عَزَّوجَلَّ: ﴿وَإِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾؟ فَلْتُ: فَإِنِّى أُرِيدُ أَنْ أَتَبَتَلَ، قَالَتْ: لا تَفْعَلْ أَمَا تَقْرَأُ: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ

سعد بن ہشام سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: میں ام المؤمنین سیدہ عائشہ رفاتھا کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا: اے ام المؤمنین! آپ مجھے رسول الله مشخصی کے اخلاق سے آگاہ فرما کیں۔ انہوں نے کہا: قرآن ہی رسول الله مشخصی کی افران کی رسول الله مشخص کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ الله تعالی نے فرمایا: ﴿وَ إِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴾ ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴾ ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴾ ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴾ ﴿ وَاللَّهُ تَعَالَى اللَّهُ تَعَالَى اللَّهُ تَعَالَى اللَّهُ تَعَالَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ تَعَالَى اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللل

(2) (10 - Chief Hall ) (499) (10 - Chief Hall ) (50)

وَقَدُ وُلِدَ لَهُ ـ (مسند احمد: ۲۵۱۰۸)

کہا: تم ایسا نہ کرو، کیا تم قرآن میں بینیں پڑھتے: ﴿لَقَدُ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّٰهِ أُسُوقٌ حَسَنَةٌ ﴾ ..... (یقیناً تمہارے لیکم فی رَسُول اللّٰهِ مُنْفِقَاتِ کَی زندگی اسوه صنہ ہے۔ " (سورهٔ اللّٰهِ مِنْفِقَاتِ نَا فَادیاں کیں اور آپ مِنْفِقَاتِ نَا فاد اللهِ مِنْفَقَاتِ نَا فاد دیاں کیں اور آپ مِنْفِقَاتِ نَا فاد دیاں کیں اور آپ مِنْفِقَاتِ نَا فاد دیمی ہوئی۔

فوائد: ..... رسول الله منظماً آن کا اخلاق قرآن مجیدتها، اس جملے کامفہوم یہ ہے کہ قرآن کریم نے جن جن باتوں کو متحسن قرار دیا، ان کی تعریف کی اور ان کی طرف دعوت دی، وہ تمام باتیں اور امور رسول الله منظماً آیا ہم کا دات و اخلاق میں شامل تھے۔

سَأَلْتُ عَائِشَةً عَنْ خُلُقٍ رَسُولِ اللّٰهِ عَلَىٰ فَلُقِ رَسُولِ اللّٰهِ عَلَىٰ فَلُقِ رَسُولِ اللّٰهِ عَلَىٰ خُلُقِ مَسُوالِ اللّٰهِ عَلَىٰ خُلُقِ مَسُوالِ اللّٰهِ عَلَىٰ خُلُقِ عَنْ ذَاكَ، عَظِيمٍ فَالَ: قُلْتُ: حَدَّثِينِى عَنْ ذَاكَ، عَظِيمٍ فَالَنَ: صَنَعْتُ لَهُ طَعَامًا وَصَنَعَتْ لَهُ حَفْصَةُ طَعَامًا، فَقُلْتُ لِجَارِيتِى: إِذْهَبِى، فَالْتَ: فَجَاءَتُ فَالْمُ عَنْهُ قَبْلُ حَفْصَةُ فَالْكَ، فَقُلْتُ لِجَارِيتِى: إِذْهَبِى، فَالْمَ خَاءَتُ هِى بِالطَّعَامِ فَوَضَعَتْهُ قَبْلُ فَاطُرَحِى الطَّعَامَ، قَالَتْ: فَجَاءَتُ فَالْمَ عَنْهُ الْجَارِيةُ فَوَقَعَتِ بِالطَّعَامِ، قَالَتْ: فَجَاءَتُ فَالْكَثَ: فَجَاءَتُ فَالْمَتْ وَكَانَ نِطْعًا، قَالَتْ: فَجَاءَتُ الْمَصَلِيقِ وَقَالَ: ((افْتَصُوا اللّٰهِ عَلَىٰ وَكَانَ نِطْعًا، قَالَتْ: ((افْتَصُوا فَحَدِمَعَهُ رَسُولُ اللّٰهِ عَلَىٰ وَكَانَ نِطْعًا، قَالَتْ: ((افْتَصُوا فَالَ شَيْءَ وَقَالَ: ((افْتَصُوا طَرْفِكِ مَا قَالَ شَيْءً وَقَالَ: ((افْتَصُوا طَرْفِكِ مَا قَالَ شَيْءً وَاللَّهُ اللّٰهُ عَلَىٰ فَاللَّهُ عَلَىٰ فَعَالَ اللّٰهِ عَلَىٰ فَاللَّهُ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَىٰ وَعَالَ اللهِ عَلَىٰ وَعَالَ اللّٰهِ عَلَىٰ وَعَالَ اللّٰهُ عَلَىٰ وَعَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ وَالَا اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰعَامِ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ

بنوسواءة كے ايك فرد سے روايت ب، وہ كہتا ہے: ميں نے سیدہ عائشہ صدیقہ وہ اللہ اسے رسول اللہ مسے وہ کا خلاق کے بارے میں دریافت کیا، انہوں نے کہا: ''کیاتم قرآن نہیں يرضة ؟ الله تعالى كاارشاد ، ﴿ وَإِنَّكَ لَعَهُ لَي خُلِق عَظِيهِ ﴾ ..... ' ب شك آب مطاعلة اخلاق كي اعلى قدرول ير فائز ہیں۔'(سورہ قلم: ۴) وہ کہتاہے: میں نے عرض کیا کہ آب ملت المجھے اس کی کچھ تفصیل بیان کریں، انہوں نے کہا: میں نے آپ منظ اور ام المؤمنين سيده هصه واللها نے بھی آپ منظور کے ليے کھانا تیار کیا، میں نے اپنی خادمہ سے کہا کہ جاؤ اگر وہ کھانا لے کر آئے اور مجھ سے پہلے کھانا آپ مشکھینے کے سامنے لا کرر کھے تو کھانا کھینک دینا۔سیدہ بناٹھا کہتی ہیں کہ وہ کھانا لے کر آئیں تو خادمہ نے کھانا کھینک دیا، پالہ گرکرٹوٹ گیا، ایک چرا بطور دستر خوان بچھا ہوا تھا۔ آپ مشکر آنے بھرا ہوا کھانا دستر خوان ہے جمع کیا اور فر مایا: ''تم اس کے عوض دوسرا برتن ادا کرو۔" آپ ملتے ہوئے نے مزید کھنہیں فر مایا۔

(۱۱۱۷۲) تـخـريـج:اسـناده ضعيف، لابهام الرجل من بني سواءة الراوي عن عائشة، وشريك النخعي سييء الحفظ، اخرجه ابن ماجه: ۲۳۳۳ (انظر: ۲٤۸۰۰) (۱۱۱۷۳) - عَنْ أَنْسِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله

(۱۱۷٤) ـ (وَمِنْ طَرِيْقِ ثَانَ) عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ قَالَ: قَالَ أَنَسٌ: كَانَ رَسُولُ اللهِ اللهِ التَّيَّاحِ قَالَ: قَالَ أَنَسٌ: كَانَ رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عُمَيْرٍ، قَالَ: أَحْسِبُهُ قَالَ: فَطِيمًا، فَقَالُ لَهُ: أَبُو عُمَيْرٍ، قَالَ: أَحْسِبُهُ قَالَ: فَطِيمًا، فَقَالَ: وَكَانَ إِذَا جَاءَ رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ فَلَا فَرَآهُ قَالَ: (أَبَاعُمَيْرٍ مَا فَعَلَ النَّغَيْرُ؟)) قَالَ: نُعَرِّ كَانَ يَلْعَبُ بِهِ، قَالَ: فَرُبَّمَا تَحْضُرُهُ الصَّلاةُ وَهُو فِي بَيْتِنَا فَيَأْمُرُ بِالْبِسَاطِ الَّذِي تَحْتَهُ وَهُو فِي بَيْتِنَا فَيَأْمُرُ بِالْبِسَاطِ الَّذِي تَحْتَهُ وَهُو مُن مُؤْمِن اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

سیدنا انس بن الله منظائی ہے مردی ہے، وہ کہتے ہیں: رسول الله منظائی ہم ہمارے ہاں تشریف لاتے اور ہمارے ساتھ کھل مل جاتے، میرا ایک چھوٹا بھائی تھا، آپ منظائی ہاں کے ساتھ ہمی نداق بھی کرلیا کرتے تھے اور اسے ہنایا کرتے تھے، اس نے ایک بلبل پال رکھا تھا اور وہ اس کے ساتھ کھیلا کرتا تھا، وہ مرگیا، ایک دن بی کریم منظائی تشریف لائے تو اسے ممگین دیکھا اور فرمایا: "ابوعمیر کوکیا ہوا، یہ ممگین کیوں ہے؟ گھر والوں نے بتلایا کہ اے اللہ کے رسول! یہ جس بلبل کے ساتھ کھیلا کرتا تھا، وہ مرگیا ہے۔ آپ منظائی آئے نے فرمایا: "اے ابوعمیر! بلبل نے کیا کیا؟"

(دوسری سند) ابو تیاح ہے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: ہم ہے سیدنا انس بڑا ٹیو نے بیان کیا کہ رسول اللہ منظی ہی سب ہوھ کر اچھے اخلاق کے مالک تھ، میرا ایک بھائی تھا، جے ابوعیر کہاجاتا تھا، ابو تیاح کہتے ہیں: میرا خیال ہے کہ سیدنا انس بڑا ٹیو نے میہ بٹلایا کہ ابھی اس کا دددھ چھڑایا گیا تھا، رسو ل اللہ منظی ہی ہٹلایا کہ ابھی اس کا دددھ چھڑایا گیا تھا، رسو فرماتے: ''اے ابوعیر! بلبل کہاں ہے؟'' سیدنا انس بڑا ٹیو نے ہما کہاں ہے؟'' سیدنا انس بڑا ٹیو نے اس بٹایا کہ بلبل ایک پرندہ تھا، جس کے ساتھ وہ کھیلا کرتا تھا۔ سیدنا انس بڑائی کہاں اوقات ایسا بھی ہوتا کہ بنا اوقات ایسا بھی ہوتا کہ جٹائی آپ منظی ہوتا کہ بیا اوقات ایسا بھی ہوتا کہ جٹائی آپ منظی ہوتا کہ بیا ہوتا ہو جو ہاتا تو جو محمل فرماتے کہ ای کو صاف کرکے اس پر پانی کے چھینے مار جگم فرماتے کہ ای کو صاف کرکے اس پر پانی کے چھینے مار دیے جا نمیں، پھر اللہ کے رسول اللہ منظی ہی نماز کے لیے کھڑے ہوتی میں آپ منظی ہی نماز کے لیے کھڑے ہو کہ کھڑے ہو جاتا و جو جاتا و جو جاتا ہو جو جاتا ہو جو اتے اور ہم بھی آپ منظی ہی نماز کے لیے کھڑے کو سے کھڑے کو جاتا ہو جو جاتے اور ہم بھی آپ منظی ہی نے چھیے کھڑے ہو کھڑے کو جو جاتے اور ہم بھی آپ منظی ہی نے جھی کھڑے ہو کھڑے کے جو جاتے اور ہم بھی آپ منظی ہی کے جھینے کھڑے کہ وجاتے اور ہم بھی آپ منظی ہی کھڑے کے جی کھڑے کہ کو جو جاتے اور ہم بھی آپ منظی ہی کھڑے کے جھینے کھڑے کے جو کھڑے کو کھڑے کے جو جاتے اور ہم بھی آپ منظی ہی کھڑے کھڑے کے جھینے کھڑے کھڑے کے دو جاتے اور ہم بھی آپ میں کہ کھڑے کے جھینے کھڑے کے دو جاتے اور ہم بھی آپ منظی ہی کہ کھڑے کے جو کھڑے کو دو کھڑے کو جو جاتے اور ہم بھی آپ بی منظی ہی کہ کھڑے کے جو کھڑے کے دو حات کو دو کھڑے کے دو جاتے اور ہم بھی آپ منظی ہی کہ کی کھڑے کے دو جاتے اور ہم بھی آپ میں کھڑے کے جھی کھڑے کے دو کھڑے کے دو کھڑے کے دو جاتے اور ہم بھی آپ کے دو جاتے اور ہم بھی آپ کی کھڑے کے دو کھڑے کے دو کھڑے کے دو کھڑے کے دو کے دو کھڑے کے دو کھڑے کے دو کھڑے کی کی کھڑے کی کھڑے کے دو کھڑے ک

(١١١٧٣) تخريج: اخرجه مطولا ومختصرا البخاري: ٦٢٠٣، ومسلم: ٦٥٩ (انظر: ١٢١٣٧) (١١١٧٤) تخريج: انظر الحديث بالطريق الاول

#### (2) (10 - Chieffeld ) (501) (502) (10 - Chieffeld ) (502)

کر آپ منظ آیا کی اقتداء میں نماز ادا کرتے، وہ چٹائی تھجور کے بتوں کی ہوتی ۔

فواند: ..... بیسیدنا انس زانشور کا جھوٹا اور مادری بھائی تھی ،اس کی کنیت ابوعمیر اور نام عبدالله ،رسول الله مشتقیق اس کے ساتھ ہنسی نداق کیا کرتے تھے۔

(۱۱۷٥) عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: كُنْتُ أَمْشِى مَعَ رَسُولِ اللهِ اللهِ وَعَلَيْهِ بُرْدٌ أَمْشِى مَعَ رَسُولِ اللهِ اللهِ اللهِ وَعَلَيْهِ بُرْدٌ نَجُرَانِيٌ غَلِيظُ الْحَاشِيةِ ، فَأَذْرَكَهُ أَعْرَابِيٌ فَلَجَبَذَهُ جَبْدَةً حَتَى رَأَيْتُ صَفْحَ أَوْ صَفْحَةً عُنُقِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَدْ أَثَرَتْ بِهَا حَاشِيةُ الْبُرْدِ مِنْ شِلَةٍ جَبْدَتِهِ ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ الْبُرْدِ مِنْ شِلَةٍ جَبْدَتِهِ ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ الْبُرْدِ مِنْ شِلَةٍ جَبْدَتِهِ ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ اللهِ عَطَاءٍ . (مسند حمد: ١٢٥٧٦)

سیدنا انس رفائی سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: میں رسول الله منظ وَیْنَ کے ہمراہ جا رہا تھا، آپ منظ وَیْنَ موٹے حاشیہ والی ایک نجرانی چادر زیب تن کیے ہوئے تھے، ایک بدو آپ منظ وَیْنَ ایک نجرانی چادر زیب تن کیے ہوئے تھے، ایک بدو آپ منظ وَیْنَ کو چادر سے پکر کر اسنے زور سے کھینچا کہ رسول الله منظ وَیْنَ کی گردن پر چادر کے نشا نات نمایاں نظر آنے گے۔ اس بدو نے کہا: اے محمد! الله کا جو مال آپ منظ وَیْنَ کے باس ہے، مجھے بھی اس میں سے عطا کریں۔ آپ منظ وَیْنَ نے باس کی طرف دیکھا اور مسکرا دیئے اور اسے آپ منظے میں اس کی طرف دیکھا اور مسکرا دیئے اور اسے کچھ عطیہ دینے کا حکم صادر فرمایا۔

فوائد: ..... امت مسلمہ کے ذہبی اور سیاس سربراہان کے لیے اس سے برداسبق کیا ہوسکتا ہے کہ ایک بدونہ صرف دونوں جہانوں کے سردار تک رسائی حاصل کر لیتا ہے، بلکہ وہ آپ منظم آتا ہے اس قدر بدسلو کی اختیار کرتا ہے اور آپ منظم آتا ہے جواباً مسکرا بھی دیے جیں اور کچھ عطیہ دینے کا حکم بھی دے دیتے جیں، یہ کمال کاحسن اخلاق، بردباری اور سربہ ایکن اس دور میں ذہبی پیشوا ہو یا سیاس رہنما، غریبوں کا تو ان تک پہنچنا ہی ناممکن ہوگیا ہے، بلکہ اس قسم کے لوگوں سے ملاقات کرنے کو بروں کی تو بین سمجھا جاتا ہے۔

(١١٧٦) - عَنْ جُبَيْرِ بُنِ مُطْعِمٍ أَنَّهُ بَيْنَا مُ مُو يَسِيرُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَمَعَهُ النَّاسُ مُفْيِلًا مِنْ حُنَيْنِ، عَلِقَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ الْأَعْرَابُ يَسْأَلُونَهُ حَتَّى اضْطَرُّوهُ إِلَى سَمُرَ قِ، فَخَطِفَتْ رِدَائَهُ، فَوَقَفَ رَسُولُ سَمُرَ قِ، فَخَطِفَتْ رِدَائَهُ، فَوَقَفَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ثُمَّ قَالَ: ((أَعْطُونِي رِدَائِي، فَلَوْ

سیدنا جبیر بن مطعم فاٹن سے روایت ہے کہ ایک دفعہ وہ رسول اللہ سٹنے آیا کے ہمراہ چلے جا رہے تھے، یہ حنین سے والبی کا واقعہ ہے، آ پ سٹنے آیا کے ہمراہ کچھ دوسرے لوگ بھی تھے، اور ای ودران دیباتی لوگ آپ سٹنے آیا ہے اور آپ کو زور سے (کیکر یا بول کے) ایک خاردار درخت کی طرف کھنچے لے گئے، بول کے ایک خاردار درخت کی طرف کھنچے لے گئے،

(۱۱۱۷۵) تخریج: أخرجه البخاری: ۳۱۶۹، ۵۸۰۹، ومسلم: ۱۰۵۷ (انظر: ۱۲۵۶۸) (۱۱۱۷۶) تخریج: أخرجه البخاری: ۳۱۶۸ (انظر: ۱۲۷۵)

#### 

كَانَ عَدَدُ هٰذِهِ الْعِضَاهِ نَعَمَّا لَقَسَمْتُهُ، ثُمَّ لَا تَحِدُونِي بَخِيلًا وَلَا كَذَّابًا وَلَا جَبَانًا۔)) (مسند احمد: ١٦٨٧٨)

(۱۱۷۷) - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرِ تُلُقًى بِالصِّبْيَانِ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ، قَالَ: وَإِنَّهُ قَدِمَ مَرَّةً مِنْ سَفَرِ، قَالَ: فَسُبِقَ بِي إِلَيْهِ، قَالَ: فَحَمَلَنِي بَيْنَ يَدَيْهِ، قَالَ: ثُمَّ جِيءَ بِأَحَدِ ابْنَى فَاطِمَةَ إِمَّا حَسَنِ وَإِمَّا حُسَيْنٍ فَأَرْدَفَهُ حَلْفَهُ، قَالَ: فَدَخَلْنَا الْمَدِينَةَ ثَلاثَةً عَلى

دَانَّة - (مسند احمد: ١٧٤٣)

آپ مضافی آن کی جادر اتر گئی، الله کے رسول مضافی آن رک گئے اور فرمایا: ''میری جا در تو مجھے دے دو، اگر ان کا نثوں کے برابر بھی جانور ہوتے تو میں ان کوتشیم کر دیتا پھرتم مجھے بخیل، جھوٹا یا بردل نہیں ہاؤ گے۔''

سیدنا عبدالله بن جعفر و النین سے دو پی ہے، دہ کہتے ہیں: رسول الله منظم آیا جب کسی سفر سے واپس تشریف لاتے تو آپ منظم آیا جب کسی سفر سے واپس تشریف لاتے اور مجھے ایک دفعہ آپ منظم آیا سفر سے واپس تشریف لائے اور مجھے سب سے پہلے آپ منظم آیا کی طرف لے جایا گیا، آپ منظم آیا ہی طرسیدہ آپ منظم آیا ہی سیدنا حسن رفائش اور سیدنا حسین رفائش میں فاطمہ رفائش کے جی سیدنا حسن رفائش نی اور سیدنا حسین رفائش میں ایک کو لایا گیا، آپ منظم آیا ہے سواری پر سواری پر سواری پر سواری پر سوار ہو کر مدینہ منورہ میں داخل ہوئے۔

فواند: سین آجکل بچ بردی عمر کے لوگوں کے پیار کو ترہے ہیں، اپنے بیٹوں سے بیار کر لینے میں کوئی کمال نہیں، کمال اس میں ہے کہ تمام بچوں سے بلا امتیاز محبت کی جائے، جیسا کہ نبی کریم مینے آتیا کے اس سے کہ تمام بچوں سے بلا امتیاز محبت کی جائے، جیسا کہ نبی کریم مینے آتیا کے اس سے کہ تمام بچوں سے بلا امتیاز محبت کی جائے، جیسا کہ نبی کریم مینے آتیا کہ اس سے کہ تمام بچوں سے بلا امتیاز محبت کی جائے، جیسا کہ نبی کریم میں کے اس سے کہ تمام بچوں سے بلا امتیاز محبت کی جائے، جیسا کہ نبی کریم میں کے اس سے کہ تمام بچوں سے بلا امتیاز محبت کی جائے ، جیسا کہ نبی کریم میں کہ اس سے کہ تمام بچوں سے بلا امتیاز محبت کی جائے ، جیسا کہ نبی کریم میں کہ تھے۔

عبدالله بن الى مليه كت بيل كرسيدنا عبدالله بن جعفر وفائنة نے سيدنا عبدالله بن زير وفائنة سے كہا: كيا تمہيں ياد ہے كہ جب ميں، آپ اورسيدنا ابن عباس وفائنة ، ہم تيوں رسول الله مشاقية في كو جاكر ملے؟ انہوں نے كہا: بى بال يا د ہے اور آپ مشاقية في كو جاكر ملے؟ انہوں نے كہا: بى بال يا د ہے اور آپ مشاقية في نے ہميں سوارى پر اپن ساتھ سواركر ليا تھا اور تمہيں رہے ديا تھا۔ امام احمد كے شخ آسمعيل بن عليه نے ايك دفعه يوں دوايت كيا: كيا تمهيں ياد ہے جب ميں، آپ اورسيدنا ابن وايت كيا: كيا تمهيں ياد ہے جب ميں، آپ اورسيدنا ابن عباس وائي آئے جاكر رسول الله مشاقية نے سے؟ انہوں عباس وائين آگے جاكر رسول الله مشاقية نے سے علے تھے؟ انہوں

الما ١١١٠ عن عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِى مُلَيْكَةً قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفُرِ لِابْنِ الزُّبَيْرِ: قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفُرِ لِابْنِ الزُّبَيْرِ: أَسَدْكُرُ إِذْ تَلَقَيْنَا رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ أَنَا وَأَنْتَ وَابْنُ عَبَّاسٍ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَحَمَلَنَا وَأَنْتَ وَابْنُ وَتَرَكَكَ، وَقَالَ إِسْمَاعِيلُ مَرَّةً: أَتَذْكُرُ إِذْ وَتَرَكَكَ، وَقَالَ إِسْمَاعِيلُ مَرَّةً: أَتَذْكُرُ إِذْ تَسَلَقَيْنَا رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ أَنَا وَأَنْتَ وَابْنُ عَبْسُ فَحَمَلَنَا وَتَرَكَكَ عَالًىٰ وَابْنُ عَبْسُ فَحَمَلَنَا وَتَرَكَكَ وَابْنُ عَبْسُ فَحَمَلَنَا وَتَرَكَكَ وَابْنُ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١١١٧٧) تخريج: أخرجه مسلم: ٢٤٢٨ (انظر: ١٧٤٣)

<sup>(</sup>١١١٧٨) تخريج: أخرجه البخاري: ٣٠٨٢، ومسلم: ٢٤٢٧(انظر: ١٧٤٢)

(23) (503) (503) (10 - CHENTHEE) (503)

نے کہاں! جی ہاں یاد ہے اور آپ سے این این ساتھ سوار کرلیا تھا اور تنہیں چھوڑ دیا تھا۔

> (١١١٧٩) - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرو بْن الْعَاصِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ لَمْ يَكُ فَاحِشًا وَلَا مُتَفَحِّشًا، وَكَانَ يَقُولُ: ((مِنْ خَيَارِكُمْ أَحْسَنُكُمْ أَخَلاقًا \_)) (مسند احمد: ٢٥٠٤) (١١١٨٠) عَنْ أَنْسِ بُن مَالِكِ قَالَ: خَدَمْتُ النَّبِيِّ عِنْهُ عَشْرَ سِنِينَ ، فَمَا أَمَرَنِي بِأَمْرِ فَتَوَانَيْتُ عَنْهُ أَوْ ضَيَّعْتُهُ فَلامَنِي، فَإِنْ لَامَنِي أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ إِلَّا قَالَ: ((دَعُوهُ فَلَوْ قُدِّرَ ـ )) أَوْ قَالَ: ((لَوْ قُضِيَ أَنْ يَكُونَ

> > كَانَ-)) (مسند احمد: ١٣٤٥١)

سیدنا عبدالله بن عمرو بن عاص فالنی سے روایت ہے کہ رسول الله من وين عادة يا تكلفا فن كونه تع اور آب من قرابا کرتے تھے کہ''تم میں سب سے اچھا وہ ہے، جواخلاق میں مب سے اچھا ہو۔''

سیدنا انس بن مالک و النیز سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: میں نے رسول الله منتفظ في وس برس تك خدمت كي \_ (ايك روايت می نو سال کا ذکر ہے ) آپ مطابقات نے مجھے جو تھم بھی دیا اور پھر مجھ سے اس بارے میں کوتاہی ہوگئ یا نقصان ہو گیا تو آب سن الله في الله على ادراكرآب سن الله كالمر میں سے کی نے بھی مجھے برابھلا کہا تو آپ مطابقاً فرمات: "اہے چھوڑ دو،اگراپیا ہونا مقدر میں ہے تو وہ ہوکررہے گا۔"

فواند: .... سیدنا انس والله سے ہوجانے والے نقصان کوآپ مطرق اللہ تقدیری طرف منسوب کر کے بیج کوتسلی

وس سال کے طویل عرصے میں نبی کریم مشکور نے خدمت کرنے والے ایک بیچے کو ملامت تک نہیں کیا، سجان الله! يهآب مطن والمراز ركرن كا ببلوتها، بلكهآب مطن وائي جان ك بياسون اوراب وشمنون كوبهي معاف كر دینے والے تھے، اب جارااینے خادموں اورنوکروں کے ساتھ کیسا سلوک ہے۔

الله على سَبَّابًا وَلا لَعَّانًا وَلا فَحَاشًا، كَانَ دين والعنت كرن والاور فش كونيس تع، جب كي كو يَقُولُ لِأَحَدِنَا عِنْدَ الْمُعَاتَبَةِ: ((مَا لَهُ، تَربَ ييثاني خاك آلود ہو۔'' جَبِينُهُ-)) (مسنداحمد: ١٢٦٣٦)

ڈانٹنا ہوتا تو صرف اتنا کہتے کہ''اسے کیا ہو گیا ہے، اس کی

فواند: ..... "اس کی پیثانی خاک آلود مو-"اس کلمه سے مراد بد دعانہیں ہے، بلکه اگلے بندے کومتنب کرنا ہے۔

<sup>(</sup>١١١٧٩) تخريج: أخرجه البخاري: ٢٠٢٩، ومسلم: ٢٣٢١ (انظر: ٢٥٠٤)

<sup>(</sup>۱۱۱۸۰) تخریج: حدیث صحیح (انظر: ۱۳٤۱۸)

<sup>(</sup>١١١٨١) تخريج: أخرجه البخاري: ٦٠٣١، ٦٠٤٦ (انظر: ١٢٦٠٩)

و المنظم المنظم

(١١١٨٢) ـ قَالَ إِنْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: سيدنا انس فِالنَّوْ كابيان ب كدرسول الله مَضْعَيَّا نِ مجمد س

((يَا ذَا الْأُذُنَيْنِ-)) (مسند احمد: ١٣٥٧٨) فرمايا: "او دوكانول والي"

فسواند: ..... ممكن بكرسيدنا انس والنيز ككان جهوف يا بزي مول ، اس ليرآب من التي آية المنظمة المناص

صفت کی بنا پران کواس صف سے پکارا ہو،اس اعتبار سے بید ہلکا سا ندات ہوگا،اور بیجی ممکن ہے کہ سیدنا انس بنائنو آ ب منظم ایکم کی بات زیادہ توجہ سے سنتے ہوں، اس وجہ سے آپ مشک این نے ان کے حق میں تعریفی کلمات کے ہوں اور اس چیز کا بھی احمال

ے کہ آپ مشی مین ان کواس بات پرمتنب کرنا جائے ہول کدوہ آپ مشی مین کی بات سننے کے لیے تیار ہا کریں۔

(١١١٨٣) عَنْ جَرِيْسِ قَالَ: مَا حَجَبَنِيْ سيدنا جرير بن عبدالله بلي راه عن مروى ب، وه كت بين مين عَنْهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ مُنْدُ أَسْلَمْتُ وَلا رَآنِي جب سے مسلمان ہوا ہوں، رسول الله عَنْ آن اپنا الله عَنْ آن الله عَنْ آنے سے مجھے جمعی نہیں رو کا اور آپ مٹھے کیا نے جب بھی مجھے ديكها،آپ مِشْنَائِيْزِ مُسَرّاديّے۔

إِلَّا تَبَسَّمَ ل (مسند احمد: ١٩٣٨٧)

سيده عائشصديقه والله على بيان بكدرسول الله من المسترية مجمى كى مىلمان كا نام لے كراس پرلىنت نہيں كى، نه آپ م اللہ اللہ نے اینے ساتھ کی گئی برسلوکی کا انقام لیا، الاید کی الله تعالی کی حدود بامال ہوتی ہوں، نہ آپ مضائل نے کئی کواینے ہاتھ سے مارا، الاید کداللہ تعالی کی راہ کا مسلمہو، آب سے جب بھی کوئی چير طلب کي گئي، آب مضي آيا نے جھي بھي اس کا انکارنہيں کيا، الايه كى وه بات گناه والى موتى ، اگر گناه والى بات موتى تو آپ اس سے سب سے زیادہ دور رہنے والے ہوتے اور جب بھی آپ کو دوباتوں میں ہے کسی ایک کے انتخاب کا اختیار زیا جاتا تو آب منظ على ان ميس سے اس صورت كا انتخاب كرتے ، جو ان میں سے آسان تر ہوتی اور جب آپ منظ مَانِ تا جریل عالیظ کے ساتھ قرآن کریم کا دور کر کے فارغ ہوتے تو آپ سے اَلیا حیموڑی ہوئی ہواہے بھی زیادہ تخی ہوتے۔

(١١١٨٤) ـ عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: مَا لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ عِلَى مُسْلِمًا مِنْ لَعْنَةِ تُذْكَرُ ، وَلا انْتَـقَـمَ لِنَفْسِهِ شَيْئًا يُؤْتَى إِلَيْهِ إِلَّا أَنْ تُنْتَهَكَ حُرُمَاتُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَلا ضَرَبَ بِيدِهِ شَيْنًا قَطُ إِلَّا أَنْ يَضْرِبَ بِهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، وَكَا سُئِلَ شَيْئًا قَطُّ فَمَنَّعَهُ إِلَّا أَنْ يُسْأَلَ مَأْثُمًا فَإِنَّهُ كَانَ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنْهُ، وَلَا خُيرَ بَيْنَ أَمْرَيْنِ قَطُّ إِلَّا اخْتَارَ أَيْسَرَهُمَا، وَكَانَ إِذَا كَانَ حَدِيثَ عَهْدِ بِجِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلام يُدَارِسُهُ، كَانَ أَجْوَدَ بِالْخَيْرِ مِنَ الرِّيحِ الْمُرْسَلَةِ ـ (مسند احمد: ٢٥٤٩٩)

<sup>(</sup>١١١٨٢) تحريج:حديث حسن، اخرجه ابوداود: ٥٠٠٢، والترمذي: ١٩٩٢، ٣٨٢٨(انظر: ١٣٥٤٤) (١١١٨٣) تخريج: أخرجه البخاري: ٣٠٣٥، ٢٠٨٩، ومسلم: ٢٤٧٥(انظر: ١٩١٧٣)

<sup>(</sup>١١١٨٤) تـخريج: حديث ضعيف بهذه السياقة ، حماد بن زيد شك في هذا الاسناد، والنعمان بن راشد ضعيف سيىء الحفظ، أخرجه النسائي: ٤/ ١٢٥ (انظر: ٢٤٩٨٥)

#### 10 - Clistoff 10 - Clistoff 10 - Clistoff 16 22 ميرت نبوبه بَابُ مَا جَاءَ فِي تُواضَعِهِ ﷺ

(١١١٨٥) ـ عَسنُ أَنَس: أَنَّ رَجُلًا قَسالَ لِلنَّبِيِّ عَلَيْهِ يَا سَيِّدَنَا وَابْنَ سَيِّدِنَا وَيَا خَيْرَنَا النَّاسُ! قُولُوا بِقُولِكُمْ وَلَا يَسْتَهُويَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ، أَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ اللَّهِ وَرَسُولُ اللَّهِ، وَاللَّهِ! مَا أُحِبُّ أَنْ تَرْ فَعُونِي فَوْقَ مَا رَفَعَنِي اللهُ عَزَّ وَجَلَّ )) (مسند احمد: (14014

سیدنا الس فالنو سے روایت ب کرایک آ دی نے نی کریم مطابقاتیا ے نخاطب ہوکرکہا: اے ہمارے سردار! اوراے ہمارے سردار وَابْسَنَ خَيْسِ نَسَا! فَقَالَ النَّبِيُّ عِينَ ((يَا أَيُّهَا يَحُرْند! الله وه ذات جوجم مِن سب سے بہتر ہے اور جم میں سے سب سے افضل کی اولاد ہے، لیکن نبی کریم مشارکیا نے بین کرفر مایا: "لوگواتم معروف بات بی کرلیا کرواور برگز شیطان حهمیں غلومیں مبتلا نہ کردے، میں محمد بن عبداللہ اور اس کا رسول ہوں، الله ك قتم إسى يد يندنيين كرتا كدالله تعالى في مجھے جومقام دیا ہے،تم مجھے اس سے اوپر نہ لے جاؤ۔''

فواند: ..... آب شَخْلَا کے بارے معروف بات یہی ہے کہ آب مِشْلَا کم الله تعالیٰ کے بندے اور رسول میں، جیبا که خطبے،تشہداورکلمهٔ شهادت میں اس چیز کا اعتراف کیا جا تا ہے۔

تواضع کا مطلب ہے، ایک دوسرے کے ساتھ عاجزی وانکساری، نرمی ورحمہ لی اور محبت والفت سے پیش آنا،حسب ونسب یا مال و دولت کی بنیاد برکسی کوحقیر نه مجھنا اور نه کسی برظلم و زیادتی کرنا۔ وجہ یہ ہے اگر الله تعالی نے کسی کو مقام و م بيه، مال و دولت حسب ونسب جيسي صلاحيتول سے نوازا ہے، تو اس كواس برالله تعالى كاشكريدادا كرنا جا سے، كيونكدان انعامات کے حصول میں اس کی صلاحتیں کار فرمانہیں میں، بلکہ بیمض الله تعالیٰ کے احسان کا متیجہ ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ الله تعالیٰ کا بیاحسان اس کے لیے مضر ثابت ہواس طرح کہوہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو بنظر حقارت دیکھیے یا ان برطلم وزیادتی کا ارتکاب کرنے گئے۔ نبی کریم مشے آیا فرفعت ومنزلت اورعظمت ومرتبت کے انتہائی اعلی مراتب پر فائز تھے، کسی امتی کا آپ سے کوئی مواز نہیں کیا جاسکتا ہے، اس کے باوجوداللہ تعالیٰ نے آپ مشیّع ای کو کھم دیا: ﴿وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَن اتَّـنَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴾ (سورهٔ شعراء: ٢١٥) ..... (اے تحمہ!)اینے پیروکارمومنوں سے زمی سے پیش آؤ۔ " (١١١٨٦) عَسنْ عُسَرَ وَ الله مِسْ الله مُسْ الله مِسْ الله الله مِسْ الله مُسْ الله مِسْ المِسْ المِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ مُعْدُ وَنِي كَمَا أَطْرَتِ ""تم ميرى مدح مين اس طرح غلونه كيا كرو، جس طرح نسارى النَّصَارَى عِيسَى بْنَ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلامُ ، فَإِنَّمَا فَإِنَّمَا فَي مِن مِن مَ مَالِيلًا كَ بارے مِن علوكيا، مِن تومحض الله كا

<sup>(</sup>١١١٨٥) تـخريج: حديث صحيح، اخرجه ابن حبان: ٦٢٤٠، والنسائي في "عمل اليوم والليلة": ٢٤٨ (انظر: ١٣٥٢٩)

<sup>(</sup>١١١٨٦) تخريج: أخرجه البخاري: ٣٩٢٨، ٣٩٢٨، ومسلم: ١٦٩١(انظر: ١٥٤)

) (506) (504) (10 - CLEVEL 1822) (506) ىيرت نبويە

أَنَّا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ-)) (مسند احمد: ١٥٤) بنده اوراس كارسول مول-"

فسعوانسد: ..... عيسائيول ني عليه كوالله تعالى كابيثا قرار ديا، پھران كى يوجايا بى بھى شروع كردى، آپ مِشْغَاتِيْنِ الل كتاب كى اس روش كور كيوكرية عليم دينا چاہتے ہيں كەاللەتعالى نے آپ مِشْغَاتِيْز كو جومقام عطاكيا ہے، اس سے آگے نہ بڑھا جائے۔

رسالت اور بندگی آپ مٹے آیا کے سب سے بڑے اوصاف ہیں۔

(١١١٨٧) ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: جَلَسَ جبْرِيلُ إِلَى النَّبِي ﴿ فَنَظَرَ إِلَى السَّمَاءِ فَإِذَا مَلَكٌ يَنْزِلُ ، فَقَالَ جِبْرِيلُ: إِنَّ هٰذَا الْمَلَكَ مَا نَزَلَ مُنْذُيوم خُلِقَ قَبْلَ السَّاعَةِ، فَلَمَّا نَزَلَ قَالَ: يَا مُحَمَّدُ! أَرْسَلَنِي إِلَيْكَ رَبُّكَ، قَالَ: أَفَمَلِكًا نَبِيًّا يَجْعَلُكَ أَوْ عَبْدًا رَسُولًا؟ قَالَ جِبْرِيلُ: تَوَاضَعْ لِرَبِّكَ يَا مُحَمَّدُ، قَالَ: ((بَسَلُ عَبْدًا رَسُولًا)) (مسند احمد: (٧١٦٠

(١١١٨٨) - عَنْ أَنْس بْنِ مَالِكِ قَالَ: إِنْ كَانَتِ الْأَمَةُ مِنْ أَهْلِ الْمَدِيْنَةِ لَتَأْخُذُ بِيَدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَتَنْطَلِقُ بِهِ فِي حَاجَتِهَا. (مسند احمد: ۱۱۹۲۳)

سيدنا ابو مريره وفائن كابيان بك جريل مَلْيَا بي كريم مِنْ وَلِيا کے پاس تشریف فرما تھے انہوں نے آسان کی طرف نظر المحاكى، بس اجاك اوير الي فرشته ينج الررا تعا، جريل مَايناً نے آپ مطابقاً کہا: یہ فرشتہ جب سے پیدا ہوا، تب سے اب تك يهمى زمين يرنبيس آيا، جب وه آيا تواس نے كها: اے محمر! آپ کے رب نے مجھے اس پیغام کے ساتھ آپ کی طرف بھیجا ہے کہ وہ آپ کو بادشاہ بنائے یا بندہ اور رسول؟ جريل مَالِنَهُ فِي آبِ مِنْ مَالِينًا عَ كَما: العَمر! آب مِنْ مَالِنَا این رب کے لیے تواضع اختیار کریں۔ آپ منظومین نے فرمایا: "مين الله كابنده رسول بننا حيابتنا مون \_"

سيدنا انس بن ما لك وفي كابيان ب كه (رسول الله من الله الله من سقدر متواضع تھے کہ) مدینہ کی ایک لونڈی آ کر رسول لے جاتی (اور آب منظ مَرِين جھی بلا پس و پیش اس کے ہم راہ تشریف لے جانے )۔

فواند: ..... بجان الله! يه بشريت كرمرداركي تواضع بكرآب منظينية لوندى كا كام كرنے كے ليے اس ك ساتھ چل پڑتے تھے، آج ہم کسی کا کام کرنے ہے قبل این تعلق کا سہارا لیتے ہیں۔

(١١٨٩) - قَالَ: إِنَّ إِمْرَاةً لَقِيَتِ النَّبِيَّ فَيْ سيدنا انس وَلِينَ عَلَيْ اللهِ عَلَي اللَّه عِلى

<sup>(</sup>١١١٨٧) تخريج: اسناده صحيح على شرط الشيخين، اخرجه الطبراني في "الكبير": ١٠٦٨٠ (انظر: ٧١٦٠) (١١١٨٨) تخريج: اسناده صحيح على شرط الشيخين، أخرجه تعليقا البخاري: ٢٠٧١ (انظر: ١١٩٤١) (١١١٨٩) تخريج: اسناده صحيح على شرط الشيخين، اخرجه ابؤداود: ٨١٨ (انظر: ١٢١٩٧)

## (10 - 1/2 ) (507) (507) (10 - 1/2) (10 - 1/2) (10 - 1/2) (10 - 1/2)

فِيْ طَرِيْقِ مِنْ طُرُقِ الْمَدِيْنَةِ فَقَالَتْ: يَا رَ رُمُولَ اللَّهِ! إِنَّ لِي إِلَيْكَ حَاجَةً ، قَالَ: ((يَا أُمَّ فُلان! اجْلِيسي فِي أَيِّ نَوَاحِي السِّكَكِ شِئْتِ أَجْلِسْ إلَيْكِ ـ)) قَالَ: فَقَعَدَتْ فَقَعَدَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَى حَتَّى قَضَتْ حَاجَتَهَا. (مسند احمد: ۱۲۲۲۱)

(١١١٩٠) عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَتَى السِّفَايَةَ فَقَالَ: ((اسْقُونِيْ-)) فَقَالُوا: إِنَّ هٰذَا يَخُوْضُهُ النَّاسُ وَلٰكِنَّا نَأْتِيْكَ بِهِ مِنَ الْبَيْبِ، فَقَالَ: ((لَا حَاجَةَ لِي فِيْهِ، إِسْ قُوْنِي مِمَّا يَشْرَبُ مِنْهُ النَّاسُ ـ)) (مسند احمد: ۱۸٤۱)

ایک خاتون، نی کریم مضایم کم کم کا کا در اس نے کہا: اے اللہ فرمایا: ''اے ام فلاں! تم مدینه کی جس گلی یا رائے میں حیاہو بیٹھ جاؤ، میں بھی تمہارے پاس بیٹھ جاؤں گا۔'' سیدنا انس ڈائٹیز' کہتے ہیں کہ وہ بیٹھ گئ اور اللہ کے رسول مطابع کی اس کے یاس بیٹھ گئے، یہاں تک کہاس کی ضرورت کو پورا کر دیا۔

سیدنا عبداللہ بن عباس وظافہ سے مروی ہے کہ نبی کریم مشکریات طواف کے بعد وہاں تشریف لائے، جہاں زمزم کا پانی پلایا جا ر ما تھا اور آپ مشكور نے فرمایا: " مجھے بھی بلاؤ " انہوں نے کہا: اس یانی کوتو لوگ متأثر کرتے رہتے ہیں، ہم آپ کے لیے گھرے (صاف) یانی لے آتے ہیں، لیکن آپ مشیکیاً نے فرمایا: ''اس کی ضرورت نہیں ہے، جہاں سے لوگ بی رہے ہیں، وہیں سے مجھے بھی یلا دیں۔''

فسواند: ..... يآب مُنْ عَلَيْهِم كَيْ تُواضع ،عدم تكلف، سادگي اور حسن اخلاق كا ايك انداز تها كهجو چيز عام لوگ

استعال کررہے ہیں،ای کوآپ مشتع آنے اپن ذات کے لیے ترجیح دی، جبکہ صاف یانی مہیا کرنے والے لوگ موجود تھے۔

سیدنا ابو ہررہ وفائن کا بیان ہے کہ مدینہ منورہ کے بازار میں ایک یہودی نے کہا: اس ذات کی قتم جس نے مولیٰ کو تمام انسانوں پرفضیلت دی ہے،اس کے بیالفاظ من کر غیرت کے مارے ایک انصاری ڈائٹ نے اسے تھیٹر رسید کر دیا اور کہا کہ رسول الله مشاعلة ك موت موع تمهيل يد كمن كل جرأت كسي مولى؟ وه يبودى شكايت لي كر رسول الله من الله عليه كي خدمت میں آیا تو رسول الله مطاع آنے جوابا اس آیت کی

(١١١٢) ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ قَالَ قَالَ يَهُ وِيُّ بِسُوقِ الْمَدِينَةِ: وَالَّذِي اصْطَفٰي مُوسى عَلَى الْبَشَرِ، قَالَ: فَلَطَمَهُ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ ، فَقَالَ: تَقُولُ هٰذَا وَرَسُولُ اللَّهِ عِنْ فِينَا، قَالَ: فَأَتَى الْيَهُودِيُّ رَسُولَ الله عِنْ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ ﴿ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمْوَاتِ وَمَنْ فِي

<sup>(</sup>١١١٩٠) تـخـريـج: حديث صحيح، أخرجه البخاري: ١٦٣٥ بلفظ: .....عن ابن عباس: ان رسول الله ﷺ جماء اليي السقاية فاستسقى، فقال العباس: يا فضل! اذهب الى امك فأت رسول الله عظي بشراب من عندها، فقال: ((اسقني\_)) قال: يا رسول الله! انهم يجعلون ايديهم فيه ، قال: ((اسقني\_)) فشر ب منه (انظر: ١٨٤١) (۱۱۱۹۱) تخریج: حدیث صحیح ، أخرجه ابن ماجه: ۲۷۶ (انظر: ۹۸۲۱) کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

### المنظم ا

الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَآءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى اللاوت كى: ﴿ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِيَّ مَنْ فِي السَّمْوَاتِ وَمَنُ فِي الْأَرُض إِلَّا مَنُ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ لُفِخَ فِيهِ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ﴾ قَالَ: ((فَأَكُونُ أَوَّلَ أُخُرى فَإِذَا هُمُ قِيَامٌ يَنظُرُونَ ﴾ .... أورصور يملى بار مَنْ يَرْفَعُ رَأْسَهُ فَإِذَا مُوسٰى آخِذٌ بِقَائِمَةٍ مِنْ قَوَائِمِ الْعَرْشِ، فَلَا أَدْرِى أَرَفَعَ رَأْسَهُ قَبْلِي صور پھونکا جائے گا تو آ سانوں کی مخلوق بے ہوش ہو جائے گی سوائے ان کے جنہیں اللہ جاہے گا۔ پھر اس میں دوبارہ أَمْ كَانَ مِـمَّـنِ اسْتَفْنَى اللَّهُ، وَمَنْ قَالَ أَنَّى چھونک ماری جائے گی تو سب لوگ دیکھتے ہوئے اٹھ کھڑے خَيْرٌ مِنْ يُونُ سَ بْنِ مَتِّي فَقَدْ كَذَبَ ـ)) مول مے۔" پھرآ ب مطابق نے فرمایا:"اس وقت سب سے (مسند احمد: ۹۸۲۰) پہلے میں ہوش میں آ کر سر اٹھاؤں گا، کیکن دیکھوں گا کہ موی مَالِنا عرش کے ایک یائے کو پکر کر کھڑے ہوں ہے، مجھے اس چر کاعلم نہیں ہوگا کہ انھوں نے مجھ سے پہلے ہوش میں

فسواند: ..... آپ منظ آن اگر چالی الاطلاق تمام انبیاء ورسل سے افضل ہیں، گرکسی نبی کا نام لے کر کہنا کہ آپ منظ آن فلال نبی سے افضل، اشرف اور برتر ہیں، ایسا کہنے کی اجازت نہیں، اس طرح ایک طرح سے اس نبی کی ہے اور بی کا پہلونکل سکتا ہے۔

(۱۱۱۹۲) عن أبي أمامة هَ الله قَالَ: مَرَّ النَّبِي النَّبِي الله فَيْنَ الله المَّوْ نَحْوَ بَقِيْعِ الْغَرْقَدِ، قَالَ: فَكَانَ النَّاسُ يَمْشُوْنَ خَلْفَهُ، الْغَرْقَدِ، قَالَ: فَكَانَ النَّاسُ يَمْشُوْنَ خَلْفَهُ، قَالَ: فَلَمَّا سَمِعَ صَوْتَ النِّعَالِ وَقَرَ ذَالِكَ فِي نَفْسِهِ، فَجَلَسُ حَتَّى قَدَّمَهُمْ أَمَامَهُ لِثَلَّا فِي نَفْسِهِ مِنَ الْكِبْرِ فَلَمَّا مَرَّ بِبَقِيْع لَيْفَعَ فِي نَفْسِهِ مِنَ الْكِبْرِ فَلَمَّا مَرَّ بِبَقِيْع الْنَعْرُقَدِ، إِذَا بِقَبْوِيْنَ النَّيِّ فَلَا قَالَ: ((مَن رَجُلَيْنِ، قَالَ: ((مَن

سیدنا ابو امامہ بن الوں سے مردی ہے کہ نبی کریم مطفق آن سخت گری والے ایک دن میں بقیع الغرقد کی جانب سے گزرے، لوگ آپ کے پیچھے چیل رہے تھے، جب آپ مطفق آن نے لوگوں کے جوتوں کی آ ہٹ نی تو یہ آپ مطفق آن پر گراں گزرا، آپ مطفق آن وہیں بیٹھ گئے، یہاں تک کہ لوگ آپ مطفق آن ان موالے آپ مطفق آن کے دل میں تکبر بیدا نہ ہو کے متاکہ آپ مطفق آن کے دل میں تکبر بیدا نہ ہو (کہ لوگ آپ مطفق آن کے دل میں تکبر بیدا نہ ہو از کہ لوگ آپ مطفق آن کے یہ بیچھے چیل رہے ہیں)۔ جب آپ مطفق آن الغرقد کے پاس سے گزرے تو آپ مطفق آن ا

آ كرسرا تفايا موكايا وه ب موش مونے سے متثنیٰ مونے والوں

میں سے ہوں گے۔ اور (یادر کھوکہ) جس نے بوں کہا کہ میں

(۱۱۱۹۲) تخریسج: .....اسناده ضعیف جدا من اجل علی بن یزید الالهانی أخرجه الطبرانی فی "الكبیر": ۷۸۲۹ ورواه ابن ماجه: ۲٤٥ مختصرا باوله الی قوله: "لئلا یقع فی نفسه شیء من الكبر" (انظر: ۲۲۲۹۲) كتاب و سنت كی روشنی میں لكهی جانے والی اردو اسلامی كتب كا سب سے بڑا مفت مركز

27 \_ x = / 509 (509) (509) (10 - CHEXIELD) (509)

نے دوقبر س دیکھیں ، لوگوں نے ان میں دوآ دمیوں کو فن کیا تھا۔ آپ مش وہاں رک محت اور یوجھا: "آج تم نے بہاں کن لوگوں کو فن کیا ہے؟'' صحابہ نے بتایا: اے اللہ کے نمی! میہ فلال دوآدي بس-آب مَشْعَوَتِمْ نے فرمایا: "ان كواس وقت قبروں میں عذاب ہور ہا ہے۔''صحابہ نے یوچھا: اے اللہ کے رسول! انہیں عذاب دیئے جانے کی کیا وجہ ہے؟ آب مطابقاتا نے فرمایا: "ان میں ہے ایک آ دمی پیشاب سے نہیں بچتا تھا اور ودسرا چغلی کرتا تھا۔" آپ سے ایک تر چھڑی لے کر اسے چرا اور وونوں قبروں برر کھ دیا۔ صحابہ نے یو چھا: اے اللہ ك ني! آب نے يكام كس ليے كيا ب؟ آب يفيل نے فرمایا: "ان کی وجہ سے ان کے عذاب میں تخفیف کی جائے گی۔''صحابہ نے کہا: اے اللہ کے نی! اللہ تعالیٰ ان کو کپ تک عذاب دے گا؟ آپ مضایل نے فرمایا: "بیغیب کی بات ہے، جے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔'' پھرآپ مطابع کے فرمایا: ''اگرتمہارے دلوں کی برلتی کیفیات یا بہت زیادہ مختکونہ ہوتی توتم بھی وہ کچھ سنتے جو میں سنتا ہوں۔''

فواند: .....اگرچه بی کریم منتی آیا تکبر کرنے سے معموم تھے، لیکن بظاہر آپ منتی آیا نے ایسے اسباب کو بھی رق کردیا۔

(۱۱۱۹۳) - عَنْ جَابِرٍ قَالَ: كَانَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ يَمْشُوْنَ آمَامَهُ إِذَا خَرَجَ، وَيَلَاعُوْنَ طَهْرَهُ لِلْمَلائِكَةِ - (مسند احمد: ۱٤٢٨٥) ظَهْرَهُ لِلْمَلائِكَةِ - (مسند احمد: ١٤٢٨٥) (١١٩٤) - عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ: قِيْلَ لِعَائِشَةَ: مَا كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْ يَسْضَغُ فِيْ بَيْتِهِ؟ لِعَائِشَةَ: مَا كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْ يَسْضَغُ فِيْ بَيْتِهِ؟ فَالَتَتْ: كَمَا يَصْنَعُ أَحَدُكُمْ يَخْصِفُ نَعْلَهُ فَالَتَتْ: كَمَا يَصْنَعُ أَحَدُكُمْ يَخْصِفُ نَعْلَهُ

سدنا جابر وناتمن کا بیان ہے کہ نی کریم مضافین کی طرف جانے کے لیے نگلتے تو صحابہ کرام آپ مضافین ہے آگ آگ جا گے ا چلتے اور آپ مضافین کی پشت کوفرشتوں کے لیے چھوڑ ویتے۔ عروہ بن زبیر سے مروی ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ وٹاٹھا سے دریافت کیا گیا کہ نی کریم مضافین کا گھر آ کر کس قتم کے کام کیا کرتے تھے؟ (یعن گھر میں آپ مضافین کے کام کیا ہوتی

(١١١٩٣) تخريج: اسناده صحيح، اخرجه ابن ماجه: ٢٤٦ (انظر: ١٤٢٣٦)

(١١١٩٤) تخريج: حديث صحيح، اخرجه ابويعلي: ٤٨٧٦، وابن حبان: ٦٧٧٥(انظر: ٢٤٧٤٩)

27 - 12 - 15 (510) (510) (510) (10 - Chief Helie ) (10 - Chief Hel

وَيَرْقَعُ ثُوبَهُ. (مسند احمد: ٢٥٢٥٦)

مقی؟) انھوں نے کہا: (آپ منظور جب کھر آتے تو ایے ہی کام کیا کرتے تھے) جیے تم کرتے ہو، مثلا اپنجوتے کی مرمت کر لیتے اور کیڑای لیتے۔''

> (١١١٩٥) - (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيْقِ ثَان) قَالَ: سَالًا رَجُلٌ عَانِشَةً ، هَلْ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَعْمَلُ فِي بَيْتِهِ شَيْنًا؟ قَالَتْ: نَعَمْ كَانَ يَخْصِفُ نَعْلَهُ وَيَخِيطُ ثَوْبَهُ وَيَعْمَلُ فِي بَيْتِهِ كَمَا يَعْمَلُ أَحَدُكُمْ فِي بَيْتِهِ - (مسند احمد: ٢٥٨٥٥)

(دوسری سند) عروہ سے مروی ہے کہ ایک مخص نے سیدہ عائشہ صدیقہ و فائشہ صدیقہ و فائشہ صدیقہ و فائشہ میں کوئی کام کیا کہ آیا اللہ کے رسول مشافیق کی ہاں، میں کوئی کام کیا کرتے تھے؟ انھوں نے کہا: جی ہاں، آپ مشافیق اپنے جوتے کو مرمت کر لیتے، کپڑے کو سلائی کر لیتے، کپڑے کو سلائی کر لیتے ، کپڑے کو سلائی کر لیتے ، کپڑے کو سلائی کر لیتے ، کپڑے کو سلائی کر سے اور آپ مشافیق اپنے گھر میں ای طرح کام کرتے تھے، جیسے تم میں ہے کوئی اپنے گھر میں کام کاج کرتا ہوتا ہے۔ قاسم سے روایت ہے کہ سیدہ عائشہ و فائشہ و فائشہ و وایت کیا گیا

(۱۱۱۹٦) - عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةً قَالَ: سُئِلَتْ مَا كَانَ رَسُولُ اللهِ وَلَيْ يَعْمَلُ فِى بَيْتِهِ؟ قَالَتْ: كَانَ بَشَرًا مِنَ الْبَشَرِ، يَفْلِى تَوْبَهُ، وَيَخْدُمُ نَفْسَهُ -(مسنداحمد: ۲۹۷۲٤)

کہ گھر میں اللہ کے رسول منتے مین کی کیا مصروفیت ہوتی تھی؟
آپ منتے مین نے فرمایا: "آپ بھی بشر ہی تھے، اس لیے (عام دوسرے انسانوں کی طرح) اپنے کپڑوں کو شول شول کر ان میں جو کمیں دیکھتے، بحری کا دودھ دوہ لیتے اور اپنے کام کر لیتے۔

فواند: ..... یہ بی کریم مستے آیا کی سادگی اور عاجزی ہے، جے آپ مستے آئی امت کے لیے طرز حیات بھی قرار دیا ہے۔ اگر کوئی انسان آپ مستے آئی ان سنوں کا اہتمام کرنے گئو اس کی زندگی کی مشاکل اور تکلفات ہی قرار دیا ہے۔ اگر کوئی انسان آپ مستے آپ ما ان سنوں کا اہتمام کرنے گئو اس کی زندگی کی مشاکل اور تکلفات سے پاک ہو جائے گا اور اس کی عاجزی و فروتی میں اضافہ ہوگا۔ جیسا کہ سیدنا ابو ہریرہ وہائی تین کرتے ہیں کہ رسول الله مستے آئی نے فرمایا: ((مَا اسْتَحُبَرَ مَنْ اُکَلَ مَعَهُ خَادِمُهُ وَرَکِبَ الْحِمَارَ بِالْاسُواَقِ، وَاعْتَقَلَ الشَّاةَ فَحَلَبَهَا۔)) (الصحیح: ۲۲۱۸) ..... و هخص متکرنہیں ہے، جس کے ساتھ اُس کے خادم نے کھانا کھایا اور وہ بازاروں میں گدھے پر سوار ہوا اور کری کی ٹاگوں کو باندھ کراس کو دوہا۔ "

اگر کسی آ دمی کو زندگی کی روثین میں ان امور کا موقع نہیں ملتا تو کبھی کبھار رسول الله منظی آیا کی سنت سمجھ کر ان کو سرانجام دینا چاہئے ۔

سيدنا عَبدالله بن عباس فِي الله على عَروى ب، وه كتم بن كَانَ الله عَلَى الأَرْضِ، وَيَأْكُلُ عَلَى الْأَرْضِ، وَيَأْكُلُ عَلَى الْأَرْضِ، وَيَعْتَقِلُ الشَّاةَ، وَيُجِيْبُ دَعْوَةَ الْمَمْلُولِ عَلَى خُبْزِ الشَّعِيْرِ ـ ....رسول الله عَنْ اللهُ عَلَى عَلَى خُبْزِ الشَّعِيْرِ ـ ....رسول الله عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى عَلَى خُبْزِ الشَّعِيْرِ ـ ....رسول الله عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١١١٩٥) تخريج: انظر الحديث بالطريق الاول

<sup>(</sup>١١١٩٦) تخريج: حديث صحيح، اخرجه ابن حبان: ٥٦٧٥، وابويعلى: ٨٤٧ (انظر: ٢٦١٩٤)

ميرت نبويه بیٹے جایا کرتے تھے، زمین پر بیٹے کر کھاتے تھے، بری کا دودھ دوہ لیتے تھے اور جو کی روٹی کی دعوت دیے والے غلام کی دلوت قبول كريليتے تھے۔ (مجم كبراني طبراني: ١١٢٣/٣) اميحه: ٢١٢٥)

اس حدیث میں سب سے اہم بات معاشرے کے انتہائی کمتر فرد کی دعوت قبول کرنا ہے، آ جکل اس سنت ِ حسنہ سے کمل بے رخی برتی جارہی ہے اور بووں اور وڈیروں کی آتھوں کے اشارے پرلوگ جوت در جوت جمع ہو جاتے ہیں۔ یہ نبوی سنتوں سے عدم محبت اور ظاہر پرتی، چاپلوی اور خوشامد کا بتیجہ ہے۔ دوسرا ایک اہم سبق یہ ملتا ہے کہ دعوت قبول َ سرنے والوں کو دعوت میں پیش کی گئی چیزوں کی عیب جوئی نہیں کرنی جائے، بلکہ داعی کی طرف سے جو کچھ ملے، ذوق و شن كا اظهار كرت بوع نوش كر لينا جائع، كونك عظيم المرتبت اورعالى منزلت محمد رسول الله مطفي علام كى وعوت بيد لبُك كت محت مح جبكهاس دعوت ميں پيش كى جانے والى چيز صرف جوكى روئى ہوتى تھى ۔

> رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إلى خُبْرِ شَعِيرٍ وَإِهَالَةٍ سَنِحَةٍ فَأَجَابَهُ، وَقَدْ قَالَ أَبَانُ: أَيْضًا أَنَّ خَيَّاطًا ـ (مسند احمد: ١٣٨٩٦)

(١١٩٨١) ـ عَسنْ عَبْدِ السلَّهِ بْن أَبِي أَوْفَى قَالَ: قَدِمَ مُعَاذٌ الْيَمَنَ أَوْ قَالَ: الشَّامَ، فَرَأَى النَّصَارَى تَسْجُدُ لِبَطَارِقَتِهَا وَأَسَاقِفَتِهَا فَرَوَّأَ (أَنْ فَكَر) فِي نَفْسِهِ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ آحَتُّ أَنْ يُعَظَّمَ، فَلَمَّا قَدِمَ قَالَ: يَا رَسُولَ السنْهِ! رَآيْتُ السَّصَارٰى تَسْجُدُ لِبَطَارِقَتِهَا وَاسْاقِفَتِهَا فَرَوَّأْتُ فِي نَفْسِي أَنَّكَ أَحَقُّ أَنْ تُعَظَّمَ، فَقَالَ: ((لَوْ كُنْتُ آمُرَ أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدِ لأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا، وَلَا تُودِّي الْمَرْأَةُ حَقَّ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ عَلَيْهَا كُلَّهُ حَتَّى تُوَدِّي حَقَّ زَوْجِهَا عَلَيْهَا كُلُّهُ، حَتَّى لَوْسَأَلَهَا نَفْسَهَا

(١١١٩٧) عَنْ أَنْسِ: أَنَّ يَهُودِيًّا دَعَا سيدنا النس فِالتَّة سے مروی ہے کہ ایک يہودی نے رسول آب مشاريم نے اس كى دعوت قبول فر مائى - راوى حديث ابان نے ایک دفعہ یوں ذکر کیا کہ دعوت دینے والاحض درزی تھا۔ سیدنا عبد الله بن انی اونی والله سیدنا معاذ فالنفذيمن يا شام مين آئے اور عيسائيوں كو ديكھا كه وه اینے لیڈروں اور یادر یوں کو بجدہ کرتے ہیں، انھوں نے اسینے ول میں سوحا کہ نی کریم مشکر استعظیم کے زیادہ مستحق ہیں، پھر جب وہ واپس آئے تو انھوں نے کہا: اے اللہ کے رسول! میں نے عیسائیوں کو دیکھا ہے کہ وہ اپنے لیڈروں اور پادریوں کو تجدہ کرتے ہیں اور مجھے اینے ول میں خیال آیا کہ کہ آپ اس تعظیم کے زیادہ مستحق میں؟ لیکن آپ مشی ایک نے فرمایا: ''اگر میں نے کسی کواللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کے لئے سجدہ کرنے كا حكم دينا بوتا تومين عورت كو حكم ديتا كه وه ايخ خادند كوسجده کرے، بوی اس وقت تک الله تعالیٰ کے حقوق ادانہیں کر سکتی، جب تک کہ وہ اپنے خاوندے کما حقہ حقوق ادا نہ کرے، اگر

<sup>(</sup>۱۱۱۹۷) تخریج: اسناده صحیح علی شرط مسلم (انظر: ۱۳۸۹)

<sup>(</sup>١١١٩٨) تخريج: حديث جيّد، أخرجه ابن ماجه: ١٨٥٣ (انظر: ١٩٤٠٣)

## المنظم ا

خاوند عورت کو وظیفہ زوجیت کے لئے طلب کرے اور وہ پالان کے اوپر بیٹھی ہوتو اس عورت کو خاوند کا مطالبہ پورا کرنا پڑے گا۔''

عبدالحمٰن بن الى كيلى اين والد بروايت كرتے بيس كرسيدا

معاذ بن جبل والله كابيان بكدوه ارض شام ميس مك (اس

ے آ گ اُشتہ صدیث کی طرح ہے) یہ کہتے ہیں میں نے ان

سے بوچھاتم این ان پیشواؤں کو سجدے کیوں کرتے ہو؟

وَهِي عَلْى ظَهْرِ قَتَبِ لَاعْطَتْهُ إِيَّاهُ-)) (مسند احمد: ١٩٦٢٣)

فسواند: سبب آپ مطاق کی مرادیہ کہ بیوی کو ہرصورت میں خاوند کی اطاعت کا خیال رکھنا جا ہے، دورِ حاضر کی ناشکری خواتین کے لیے کھی گریہ ہے، جن کی نگاہ صرف اور صرف خاوند کے منفی پہلویر پڑتی ہے۔

(۱۱۹۹) - عَنْ عَبْدِ الرَّحْمُونِ بُنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، قَالَ: إِنَّهُ أَتَى الشَّامَ فَرَأَى النَّصَارٰى، فَذَكَرَ مَعْنَاهُ إِلَا أَنَّهُ قَالَ: فَقُلْتُ: لِأَى شَيْءٍ تَصْنَعُونَ هُذَا؟ قَالُوْا: هٰذَا كَانَ تَحِبَّةَ الْأَنْبِيَاءِ قَبْلَنَا، فَقُلْتُ: نَحْنُ أَحَقُ أَنْ نَصْنَعَ هٰذَا بِنَبِينَا، فَقَالَ نَبِى اللهِ فَيْ ((إِنَّهُمْ مَكَذَبُوا عَلَى وَجَلَّ أَبْدَلَنَا خَيْرًا مِنْ ذَلِكَ السَّلامَ تَحِيَّةً أَهْلِ الْجَنَّةِ -)) (مسند احمد: ١٩٦٢٤)

انہوں نے بتالیا کہ ہم سے پہلے انہیاء (کی شریعتوں) میں سلام کا بہی طریقہ تھا۔ تو میں نے کہا (اگر بات بہی ہے) تو ہم اس بات کے زیادہ حق دار ہیں کہ ہم اپنے نبی کے ساتھ سے کام کریں ۔ یہ من کر نبی کریم میں تھے آنے فربایا: ''ان لوگوں نے جس طرح اپنی خدہی کتابوں میں تحریف کی ، ای طرح اپنی انہیاء پر جھوٹ باندھے، بے شک اللہ تعالی نے ہمیں ان کے سلام سے بہتر سلام ، اہل جنت والا سلام ہمیں دیا ہے۔'' سیدنا عبادہ بن صامت رہائی شریف لاے تو سیدنا ابو بکر رہائی میں رسول اللہ مضافی ہمیں کے ماری طرف تشریف لاے تو سیدنا ابو بکر رہائی رسول اللہ مضافی ہمیں کی مدد حاصل کریں۔ یہ من کر رسول رسول اللہ مضافی ہمین کی مدد حاصل کریں۔ یہ من کر رسول رسول اللہ مضافی ہمین کی مدد حاصل کریں۔ یہ من کر رسول رسول اللہ مضافی ہمین کی مدد حاصل کریں۔ یہ من کر رسول رسول اللہ مضافی ہمین کی مدد حاصل کریں۔ یہ من کر رسول رسول اللہ مضافی ہمین کی مدد حاصل کریں۔ یہ من کر رسول رسول اللہ مضافی ہمین کی مدد حاصل کریں۔ یہ من کر رسول رسول اللہ مضافی ہمین کی مدد حاصل کریں۔ یہ من کر رسول رسول اللہ مضافی ہمین کی مدد حاصل کریں۔ یہ من کر رسول رسول اللہ مضافی ہمین کی مدد حاصل کریں۔ یہ من کر رسول رسول اللہ مضافی ہمین کی مدد حاصل کریں۔ یہ میں کر رسول رسول اللہ مضافی ہمین کر مایا: ''مدد طلب کرنے کے لیے میرا ارادہ نہیں

(١١٢٠٠) - عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَقَالَ أَبُو بَكُرِ: قُومُوا بِنَا نَسْتَغِيثُ بِرَسُولِ اللهِ عَلَيْ مِنْ هٰذَا الْمُنَافِقِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: لا يُقَامُ إِلَى إِنَّمَا يُقَامُ لِلْهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى - (مسند احمد:

فواند: ..... ممکن ہے کہ بیرمنافق ، صحابہ کرام و گانگتیم کواذیت پہنچاتا ہو، اس صدیث میں کھڑا ہونے کا مقصد مدد طلب کرنا ہے، بہر حال آپ مشخ مین ناپند کیا کرتے تھے کہ آپ مشخ مین کے لیے کھڑا ہوا جائے۔

كما حاتا ، الله تعالى كا قصد كما حاتا ہے۔''

<sup>(</sup>١١١٩٩) تـخـريج: حديث جيّد دون قوله: "انهم كذبوا على انبيائهم ....." الى آخر الحديث. وهذا اسناد ضعيف لاضطرابه، اخرجه البزار: ١٤٦١، والحاكم: ٤/ ١٧٢ (انظر: ١٩٤٠٤)

<sup>(</sup>١١٢٠٠) تخريج: اسناده ضعيف لضعف عبد الله بن لهيعة ، ولابهام الراوي عن عبادة (انظر: ٢٢٧٠٦)

# 27 (10 - CHEVILLE) \$513 (6) (10 - CHEVILLE) \$50

اس باب میں رسول الله مطاق آنے کی تواضع کا بیان ہے۔ اس باب کی احادیث سے معلوم ہوا کہ رسول الله مطاق آنے اللہ مطاق آنے انتہائی متواضع اور منکسر المز اج شخصیت کے حامل تھے، آپ اپنی تعریف میں مبالغہ من کرخوش نہیں ہوتے تھے، بلکہ اپنی تعریف میں مبالغہ من کر تعریف کرنے والے کومنع فرماتے اور کہتے کہ میں تو محمد بن عبداللہ ہوں، اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔

بَابُ مَا جَاءَ فِي حِلْمِهِ وَعَفُوهِ وَحَيَاثِهِ رسول الله طَشَعَيْنِ كَي برد باري، معافى اور حياء كابيان

سیدنا ابو ہریرہ دُفائی کا بیان ہے کہ طفیل بن عمرہ دوی نے رسول
اللہ منظی آن کی خدمت میں آ کر عرض کیا کہ قبیلہ دوں اللہ کا
نافر مان ہے اور انہوں نے دعوت حق کو قبول کرنے سے انکار کر
دیا ہے، آپ منظی آن ان پر بددعا فرما کمیں۔ لیکن رسول
اللہ منظی آن نے اپنا رخ قبلہ کی طرف کر لیا اور دونوں ہاتھ اٹھا
کر دعا کرنا شروع کی، لوگوں نے سوچا کہ اب قبیلہ دوی جاہ ہو جائے گا (کہ آپ منظی آن پر بددعا کرنے گئے ہیں)۔
لیکن آپ منظی آن نے ہوں دعا کی: ''یا اللہ! دوی قبیلہ کو ہدایت
عطا فرما، اور انہیں مطبع بنا کر ہمارے پاس لے آ،یا اللہ! قبیلہ ووں کو ہدایت عطا فرما، اور انہیں مطبع بنا کر ہمارے پاس لے آ،یا اللہ! قبیلہ دوس کو ہدایت عطا فرما، اور انہیں مطبع بنا کر ہمارے پاس لے آ،یا اللہ! قبیلہ دوس کو ہدایت عطا فرما، اور انہیں مطبع بنا کر ہمارے پاس لے آ،یا اللہ! قبیلہ دوس کو ہدایت عطا فرما، اور انہیں مطبع بنا کر ہمارے پاس لے آ،یا اللہ! قبیلہ دوس کو ہدایت عطا فرما اور انہیں مطبع بنا کر ہمارے پاس لے آ،یا اللہ! قبیلہ دوس کو ہدایت عطا فرما اور انہیں مطبع بنا کر ہمارے پاس لے آ،یا اللہ! قبیلہ دوس کو ہدایت عطا فرما اور انہیں مطبع بنا کر ہمارے پاس لے آ،یا اللہ! قبیلہ دوس کو ہدایت عطا فرما اور انہیں مطبع بنا کر ہمارے پاس لے آ،یا اللہ اس کے آ۔'

(١١٢٠١) - عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ: قَالَ: جَاءَ الطُّفَيْلُ بُنُ عَمْرِو الدَّوْسِيُّ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ فَقَالَ: إِنَّ دَوْسًا قَدْ عَصَتْ وَأَبَتْ اللهِ عَلَيْهِمْ فَاسْتَقْبَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِمْ الْقِبْلَةَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ فَقَالَ النَّاسُ: هَلَكُوا فَقَالَ: ((اَللَّهُ مَا هُدِ دَوْسًا وَاثْتِ بِهِمْ، اَللَّهُ مَ اهْدِ دَوْسًا وَاثْتِ بِهِمْ.)) (مسند احمد: ٧٣١٣)

فسواند: سنبی کریم مشاریق این دشمنوں کے لیے رشد و ہدایت کی دعا کررہے ہیں، آپ مشاریق کی دعا کی برکت کی وجہ سے مقبلہ مسلمان ہوگا تھا۔

عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: أَخَذَ النَّبِيُّ عَنْ مُعَاوِيةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: أَخَذَ النَّبِيُّ عَنْ السَّا مِنْ قَوْمِي فِي تُهْمَةٍ فَحَبسَهُمْ، فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ قَوْمِي إِلَى النَّبِيِّ عَنْ وَهُ وَيَخْطُبُ مِنْ قَوْمِي إِلَى النَّبِيِّ عَنْ وَهُ وَيَخْطُبُ فَصَمَتَ النَّبِيُّ عَنْ عَنْ الشَّرُ وَتَسْتَخْلِي لَيَفُولُونَ: إِنَّكَ تَنْهٰى عَنِ الشَّرُ وَتَسْتَخْلِي

سیدنا معاویہ بن حیدہ و فائٹ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں: نبی

کریم مطابق نے ہماری قوم کے کچھ لوگ تہمت کے جرم میں
کرکم مطابق نے ہماری قوم کا ایک آدمی نبی کریم مطابق نے
کی پاس آیا، آپ مطابق نے خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، اس نے
کہا: اے محمہ! آپ نے میرے پڑوسیوں کو قید کیوں کر رکھا
ہے، نبی کریم مطابق نے نے اس سے خاموثی اختیار کی، وہ پھر
کہنے لگا کہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ شرے منع کرتے ہیں، جبکہ

(١١٢٠١) تخريج: أخرجه البخاري: ٢٩٣٧، ٢٩٣٧، ومسلم: ٢٥٢٤ (انظر: ٧٣١٥)

(١١٢٠٢) تخريج: اسناده حسن، أخرجه ابوداود: ٣٦٣٠، والترمذي: ١٤١٧، والنسائي: ٨/ ٦٦ (انظر: ٢٠٠١٩)

) (514) (514) (10 - CLICKEN HILLE) (514) يرىتو نبويە كارتى

آب توشر پھيلارے بين، ني كريم كيني نے فرمايا: "بيكيا کہتا ہے؟" سیدنا معاویہ کہتے ہیں :میں نے دونوں کے درمیان بات کو واضح ند ہونے دیا، ڈریدتھا کہ کہیں ایسا نہ ہوکہ آپ مطفی آن کی بات س لیس اور میری قوم بر بدوعا کر دیں، پھر میری قوم بھی بھی فلاں نہیں یا سکے گ، لیکن نبی كريم منظيمين اس كرساته لكرب، يبال تك كرآب منظيمين ال كو مجمد كن ، كر آب مضائد أن فرمايا: " كيا واقعى ال لوكول نے بیتہت والی بات کی ہے، اللہ ک قتم! اگر میں وہ کام کر دول، جس سے میں نے منع کیا ہے، تو اس کا بوجھ مجھ یر ہوگا،تم اس کے بڑوسیوں کو چھوڑ دو۔''

بِهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَىٰ: ((مَا يَقُولُ؟)) قَالَ: فَحَعَلْتُ أُعَرِّضُ بَيْنَهُمَا بِالْكَلامِ مَخَافَةَ أَنْ يَسْمَعَهَا، فَيَدْعُو عَلَى قَوْمِي دَعُوةً لا يُفْلِحُونَ بَعْدَهَا أَبَدًا، فَلَمْ يَزَلِ النَّبِي اللَّهِ إِلَّهِ إِلَّهِ إِلَّهِ إِلَّهِ إِلَّهِ حَتَّى فَهِمَهَا، فَقَالَ: قَدْ قَالُوْهَا أَوْ قَائِلُهَا مِنْهُمْ؟ وَاللَّهِ! لَوْ فَعَلْتُ لَكَانَ عَلَىَّ وَمَا كَانَ عَلَيْهِم، خَلُوالَهُ عَنْ جِيْرَانِهِ. (مسند احمد: ۲۰۲٦۸)

فواند: ..... اس حدیث معلوم کی که معامله واضح مونے تک متعلقه افراد کو قید کرنا جائز ہے، دراصل بیکوئی سزا نہیں ہے، بلکہ جرم کی تحقیق تفتیش کے لیے ہے، اس کے بعد فیصلہ کیا جائے گا کہ متعلقہ فرد مجرم ہے یانہیں اور اس کا جرم حدیا تعزیر کے قابل ہے یانہیں، اس لیے اس قید کے دوران کی کو تکلیف نہیں ہونی جا ہیے، دیکھیں حدیث نمبر (عام) سیدنا جعدہ فٹائٹ سے مروی ہے کہ نبی کریم مطابقات نے ایک

موٹے آدی کو دیکھا تو آپ این ہاتھ سے اس کے بطن کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہنے لگے کہ یہ موٹایا پیٹ کی بحائے كى دوسرے حصه ميں ہوتا تو تمہارے ليے بہتر ہوتا۔ '' جعدہ کہتے ہیں: نبی کریم مطابقات کے یاس ایک آ دمی کو لایا گیا اور آپ مضائق کو بتلایا گیا کداس آدی نے آپ مضافق کو تل كرنے كا اراده كيا تعا،آب مُشْتَطَيّاً نے اس سے فرمايا: " ورو نہیں، خوف زدہ مت ہو، اگرتم نے مجھے قتل کرنے کا پردرگرام بناما تقابتو الله تعالى نے تحقے مجھ يرمسلطنبيس كيا۔"

سیدنا جابر بن عبدالله والله مالت بیان کرتے بیں کہ انہوں نے

(١١٢٠٣) ـ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا إسْرَائِسِلَ، قَالَ: سَمِعْتُ جَعْدَةً، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيُّ عِلَيْ وَرَأَى رَجُلًا سَمِينًا، فَجَعَلَ النَّبِيُّ عَلَى لُومٍ وُ إِلَى بَطْنِهِ بِيَدِهِ وَيَقُولُ: ((لَوْ كَانَ هٰذَا فِي غَيْرِ هٰذَا الْمَكَانِ لَكَانَ خَيْرًا لَكَ)) قَالَ: وَأَتِيَ النَّبِي عَلَيْهِ بِرَجُل، فَقَالُوا: هٰ ذَا أَرَادَ أَنْ يَقْتُلَكَ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ عِلَىٰ ((لَمْ تُرَعْ لَمْ تُرَعْ وَلَوْ أَرَدْتَ ذٰلِكَ لَمْ يُسَلِّطْكَ اللَّهُ عَلَيَّ ـ)) (مسند احمد: ١٥٩٦٢) (١١٢٠٥) ـ حَدَّثَنِي سِنَانُ بْنُ أَبِي سِنَانِ

(١١٢٠٣) تـخريـج:اسناده ضعيف، ابو اسرائيل، اخرجه القصة الاولى الطبراني في "الكبير": ١٨٥ والحاكم: ٤/ ١٢١، وأخرجه القصة الثانية النسائي في "الكبري": ١٠٩٠٣ (انظر: ١٥٨٦٨)

(١١٢٠٥) تخريج: أخرجه البخاري: ٢٩١٠، ٢٩١٩، ومسلم: ص ١٧٨٦ (انظر: ١٤٣٣)

والمراجز المراجز المر

الدُّولِيُّ وَأَبُّو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَنَّ اَ اللهِ اللهِ اللهِ الأَنْصَارِيّ، وَكَانَ مِنْ أَوْسَحَابِ النَّبِي عِنْهِ أَخْبَرَ أَنَّهُ غَزَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَنْ وَهَ قِبَلَ نَجْدٍ، فَلَمَّا قَفَلَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ فَلَ مَعَهُمْ، فَأَذْرَكَتْهُمْ الْقَائِلَةُ يَوْمًا فِي وَادٍ كَثِيرِ الْعِضَاهِ، فَنَزَلَ النَّبِي اللَّهِ وَنَفَرَّقَ النَّاسُ فِي الْعِضَاهِ يَسْتَظِلُّونَ بِ لشَّحِر ، وَنَزَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَى يَسْتَظِلُّ تَحْتَ شَجَرَةٍ ، فَعَلَّقَ بِهَا سَيْفَهُ قَالَ جَابِرٌ: فَيْمُنَا بِهَا نَوْمَةً، ثُمَّ إِنَّ النَّبِيَّ عِلَى الدُّعُونَا فَأْتَيْنَاهُ فَإِذَا عِنْدَهُ أَعْرَابِيٌّ جَالِسٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ((إِنَّ لهٰذَا اخْتَرَطَ سَيْفَهُ وَأَنَا نَاثِمٌ فَاسْتَيْقَظْتُ وَهُوَ فِي يَدِهِ صَلْتًا، فَقَالَ: مَنْ يَـمْنَعُكَ مِنِّي؟ فَقُلْتُ: اللَّهُ، فَقَالَ: مَنْ يَمْعُكَ مِنِّي؟ فَقُلْتُ: اللَّهُ \_)) فَشَامَ السَّيْفَ وَجَلَسَ فَلَمْ يُعَاقِبُهُ النَّبِيُّ ﷺ وَقَدْ فَعَلَ ذٰلِكَ ـ (مسند احمد: ١٤٣٨٧)

ني كريم مُضِيَّانِ كي معيت ميں نجد كي جانب ايك غزوه كيا، رسول الله من و وه سے واپس ہوئے تو سیدنا جابر والٹن بھی لوگوں کے ساتھ واپس آئے، واپسی پر دوران سفر قافلہ ایک اليي وادى ميس مفهرا جبال خاردار درخت بكثرت تهي ني كريم مضائق إلى جكه نزول فرما موئ اورلوك فاردار درختون کے یتیے سائے کی تلاش میں ادھر ادھر بھر گئے، اللہ کے رسول مضائلاً بھی ایک درخت کے نیچ سائے میں مخبرے اور آب سے ایک این موار درخت کے ساتھ لٹکا دی۔ سیدنا جابر وفاتن کہتے ہیں: ہم اپنی اپنی جگہ جا کرسو گئے،اتنے میں ہم نے ساکہ نی کریم مطاقع ہمیں بکاررے تھے، ہم آپ مطاقع ا ك قريب آئ توديكماكرآب مطفيكي كي إس ايك بدوبيما نے آ کر میری تکوار سونت لی، میں بیدار ہوا تو تکوار اس کے ہاتھ میں اہرار ہی تھی، یہ کہنے لگا کہ تمہیں جھے سے کون بیائے گا؟ تومیں نے کہا، مجھے تیرے شرے اللہ بچائے گا، اس نے پھر کہا كتبهيس مجھ سے كون بيائے گا؟ ميس نے كہاكد الله تعالى-" اس نے تکوار کو واپس نیام میں رکھ دیا اور بیٹھ گیا۔ نبی کریم مشک کیے نے اسے کچھ نہ کہا حالانکہ وہ اتنا بڑا کام کرچکا تھا۔

فوائد: .... اس قدر بر فعل كے باوجودرسول الله مطابق نے معاف كرديا۔

(١١٢٠٦) عَنْ عَائِشَةً وَ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلا يَكُنْ رَسُولُ اللّهِ اللّهِ فَاحِشًا، وَلا مُتَفَحِّشًا، وَلا صَحَّابًا فِي الْأَسُواقِ، وَلا يَخُونُ يَعْفُونُ يَخُونُ يَعْفُونُ وَيَصْفَحُ - (مسند احمد: ٢٥٩٣١)

سیدہ عائشہ وفاقع کا بیان ہے کہ رسول الله مطاقیقی عادة یا تکلفاً بدکلام نہ تھ، نہ ہی بازاروں میں بلند آواز سے باتیں کرتے تھی، نہ ہی برائی کا بدلہ برائی سے ویتے تھے، لیکن معاف فرما دیتے اور درگزر فرما دیتے تھے۔ المنظم ا

بَابُ مَا جَاءَ فِي رَأُفَتِهِ وَرَحُمَتِهِ وَتَوَكَّلِهِ وَلَيْ وَطَهَارَةِ قَلْبِهِ رسول الله طَيْنَ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَى الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ

اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ

فواند: ..... نبی کریم منطق آیم کی خواہش میتھی کہ لوگ کا میاب بھی ہو جا کیں الیکن ان کو مشقت بھی نہ کرنا پڑے، حقیقت ِ حال سے ہے کہ نبی کریم منطق آیم کی ساری کی ساری شریعت آ سانی پرمشمل ہے۔

سیدہ عائشہ صدیقہ وظافھا سے مردی ہے کہ رسول اللہ ملط آئے ہے۔
اپ کسی خادم یا اہلیہ کو بھی نہیں مارا اور آپ ملط آئے ہے نے جہاد

کے علاوہ بھی بھی کسی کو اپ ہاتھ سے ضرب نہیں لگائی اور اگر

کسی نے بھی آپ سے کوئی بدسلوکی کی تو آپ ملط آئے ہے بھی

اس کا بدلہ نہیں لیا، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ کی حدود کی پامالی ہوتی ہواور
جب بھی آپ کو دو سے کسی ایک بات کو ختی کرنے کی چیش کش

جب بھی آپ کو دو سے کسی ایک بات کو ختی کرنے کی چیش کش

کی جاتی اور ان میں سے ایک صورت دوسری کی نسبت آسان

ہوتی تو آپ ملے آئے اور ووں میں سے اس کا استخاب کرتے جو

زیادہ آسان ہوتی، الا یہ کہ کوئی گناہ کی بات ہوتی تو آپ سے آئے اللہ کے کوئی گناہ کی بات ہوتی تو آپ سے آئے اللہ کے کوئی گناہ کی بات ہوتی تو آپ سے آئے اللہ کے کوئی گناہ کی بات ہوتی تو آپ سے آئے اللہ کے کوئی گناہ کی بات ہوتی تو آپ سے آئے اللہ کے کوئی گناہ کی بات ہوتی تو آپ سے ایک کی بات ہوتی تو آپ سے آئے اللہ کے کوئی گناہ کی بات ہوتی تو آپ سے ایک کی بات ہوتی تو آپ سے آئے اللہ کے کوئی گناہ کی بات ہوتی تو آپ سے ایک کا استخاب کرتے جو

(۱۱۲۰۹) - عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: مَا ضَرَبَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ خَادِمًا لَهُ قَطُّ، وَلَا امْرَأَةً لَهُ قَطُّ، وَلا ضَرَبَ بِينِهِ إِلّا أَنْ يُحَاهِدَ فِي سَبِيلِ اللهِ ، وَمَا نِيلَ مِنْهُ شَيْءٌ فَانْتَقَمَهُ مِنْ صَاحِبِهِ إِلّا أَنْ تُنْتَهَكَ مَحَارِمُ اللهِ عَزَّ وَجَلًّ فَيَنْتَقِمُ لِلّهِ عَزَ وَجَلَّ، وَمَا عُرِضَ عَلَيْهِ أَمْرَان إِلّا أَنْ يَكُونَ مَأْثَمًا، فَإِنْ كَانَ مَأْثُمًا كَانَ أَنْتَهَا النَّاس مِنْهُ - (مسند احمد: ٢٤٥٣٥)

<sup>(</sup>١١٢٠٧) تخريج: أخرجه البخاري: ٣٥٦٢، ٢١٠٢، ومسلم: ٢٣٢٠ (انظر: ١١٨٦٢)

<sup>(</sup>۱۱۲۰۸) تخریج: أخرجه البخاری: ۱۱۲۸، ومسلم: ۷۱۸ (انظر: ۲٤٠٥٦)

<sup>(</sup>١١٢٠٩) تخريج: أخرجه مسلم: ٢٣٢٧ (انظر: ٢٤٠٣٤)

#### سيرت نبوبي

اس کا انتخاب نه فرماتے ، اگر وہ بات گناہ والی ہوتی تو آ پ مشکر کیا آ اس سے سب سے زیادہ دور ہوتے۔

سیدنا انس بن ما لک زائنز سے مردی ہے، وہ کہتے ہیں: میں نے رسول الله مضائلة سے بڑھ كراين الل وعيال كوت ميں مبربان کی کونہیں مایا، آب مشکور کے بیٹے سیدتا ابراہیم بھائند مدینہ منورہ کی بالائی بستیوں میں رضاعت کے لیے بھیج ہوئے تھ،آپ مشن ان کود کھنے کے لیے تشریف لے جاتے، ہم بھی آب منظ و کا کے ساتھ ہوتے،آپ منظ و کا ان کے گھر میں داخل موجاتے، حالانکہ اس گھر میں دھواں اٹھ رہا ہوتا تھا، کیونکہ ان کا رضاى والدلوبار تفا، بهررسول الله منطيقية سيدنا ابراميم مناتنة كو الھاتے، اسے بوسے دیتے اور پھر واپس تشریف لے آتے۔عمرو رادی کہتے ہیں: جب سیدنا ابراہیم مَالِنہ کا انتقال ہوا تو رسول الله مِنْ وَإِنَّ فِي مايا: "بيشك ابراجيم ميرا بينا ب، چونك به دوده ینے کی مدت کے اندر اندر فوت ہوا ہے، اس کیے اس کی جنت میں دوررضای مائیں ہول گی، جواس کی رضاعت کو پورا کریں گی۔''

(١١٢١٠) ـ عَنْ عَـمْروبْن سَعِيدٍ، عَنْ أنسِ بن مَالِكِ، قَالَ: مَا رَأَيْتُ أَحَدًا كَانَ أَرْحَمَ بِالْعِيَالِ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ كَانَ إبراهيم مُسترضعًا فِي عَوَالِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ يَنْطَلِقُ، وَنَحْنُ مَعَهُ، فَيَدْخُلُ الْبَيْتَ وَإِنَّهُ لَيُدَّخِنُ وَكَانَ ظِنْرُهُ قَيْنًا، فَيَأْخُذُهُ فَيُقَبِّلُهُ ثُمَّ يَرْجِعُ، قَالَ عَمْرٌو: فَلَمَّا تُوفِّي إبْسرَاهِيمُ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ((إنَّ إِبْرَاهِيمَ ابْنِي وَإِنَّهُ مَاتَ فِي الثَّدْيِ، فَإِنَّ لَهُ ظِنْرَيْن يُكْمِلان رَضَاعَهُ فِي الْجَنَّةِ ـ)) (مسند احمد: ۱۲۱۲۶)

**فـــوانـــد** :..... سیدالا وّلین والآخرین نے اپنے بیج کو دودھ پلانے کے لیے لوہار کے **گ**ھر بھیج دیا اور پھر آب طفی اس او بار کے گھر جانے میں کوئی عار محسوس نہیں کرتے تھے، یہی بندگی ہے، یہی بندگی ہے۔

> غُيَيْنَةُ بْنُ حِصْنِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَرَآهُ يُقَبِّلُ حَسَنًا أَوْ حُسَيْنًا، فَقَالَ لَهُ: لَا تُقَبِّلُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ! لَقَدْ وُلِدَ لِي عَشَرَةٌ مَا قَبَّلْتُ أَحَدًا مِنْهُم، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عِلَى ((إنَّ مَنْ لا يَرْحَمُ لَا يُرْحَمُ )) (مسند احمد: ٧١٢١)

(١١٢١١) عَنْ أَسِي هُسرَيْسرَةَ قَالَ: دَخَلَ سيدنا ابو بريره بْخَاتْدُ كابيان ہے كەسىدنا عينيه بن حصن وَكُاتُهُ آب الشيئية سيرناحسن والنيو يا سيرناحسين والنو كو بوسه و رے تھے، تو کہا: اے الله کے رسول! آب اس بیچ کو بوسہ نہ دیں، میرے تو دی یج پیدا ہوئے ہیں، میں نے ان میں سے الک کو بھی بوسہ نہیں دیا۔ رسول اللہ ﷺ مَنْ نے فرمایا: ''جو د دسروں پر رحمنہیں کرتا ،اس پر بھی رحمنہیں کیا جاتا۔''

<sup>(</sup>١١٢١٠) تخريج: أخرجه مسلم: ٢٣١٦ (انظر: ١٢١٠٢)

<sup>(</sup>١١٢١١) تخريج: أخرجه البخاري: ٥٩٩٧، ومسلم: ٢٣١٨ (انظر: ٧١٢١)

#### @ 10 - CHENER 10 -

فواند: ..... بندے کونرم دل اور شفقت کرنے والا ہونا جا ہے، نی کریم مضافیاً شفقت ورافت سے بدرجہ اتم و اکمل متصف تھے۔

> (۱۱۲۱۲) - عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْ جِهَارًا غَيْرَ سِرٌ يَسَقُسُوْلُ: ((إِنَّ آلَ أَبِسَى فُلان لَيْسُوْالِي بِأَوْلِيَسَاء، إِنَّ مَسَا وَلِيسَى اللهُ وَصَالِحُ الْمُوْمِنِيْنَ -)) (مسند احمد: ۱۷۹۵۷)

سیدنا عمرو بن عاص فرائٹ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: میں نے رسول الله منظامین کو کفی طور پرنہیں، بلکہ برسر عام فرماتے ہوئے سنا ہے کہ'' بیشک الی فلال کی آل میرے اولیا نہیں ہیں،میرے اولیاء تو اللہ تعالی اور نیک مومن ہیں۔''

فواند: ..... ابو فلاس سے مراد ابو طالب کی آل ہے، آپ مضافی آئے کی مرادیہ ہے کہ اس آل میں جولوگ مسلمان نہیں ہوئے تھے، ولایت اور دوئ کے سلسلے میں آپ مضافی آئے کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس سلسلے میں آپ مشافی آئے اس سے صرف الله تعالی اور مومنوں کو ترجیح دیں گے، ہاں چونکہ وہ آپ مشافی آئے کے رشتہ دار تھے، اس لیے آپ مشافی آئے ان سے صدر می کے تقاضے یورے کریں گے۔

(١١٢١٣) - عَنْ يَسَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ قَالَ: دَخَلَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ عَلَى عَلَى أُمُّ سَلَمَةً ، فَقَالُواْ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ حَدِّثِينَا عَنْ سِرَّ رَسُولِ اللهِ عَلَى قَالَتْ: كَانَ سِرُهُ وَعَلانِيَتُهُ سَوَاءً ثُمَّ نَدِمْتُ ، فَقُلْتُ: أَفْشَيْتُ سِرَّ رَسُولِ اللهِ عَلَى قَالَتْ: فَقُلْتُ: دَخَلَ أَخْبَرَتُهُ فَقَالَ: ((أَحْسَنْتِ ـ)) (مسند احمد: ٢٧١٧٢)

کی بن جزار کہتے ہیں: کہ کھ صحابہ کرام فی اللہ نے ام المؤسنین سیدہ ام سلمہ بڑا تھا کی خدمت میں جا کرعرض کیا: اے ام المؤسنین! آپ زائٹو ہمیں رمول اللہ مطابق از دارانہ امور کے بارے ارشاد فرما کیں، انہوں نے کہا: رسول اللہ مطابق کا ظاہر و باطن ایک جیسا ہے، پھر انہیں اپنی اس بات پر ندا مت ہوئی اور انھوں نے کہا: میں نے تو اللہ کے رسول مطابق کا راز فاش کر دیا ہے، پھر جب رسول اللہ مطابق تقریف لائے راز فاش کر دیا ہے، پھر جب رسول اللہ مطابق تقریف لائے اور میں نے آپ مطابق کے اس بات سے آگاہ کیا، تو اور میں نے آپ مطابق کے اس بات سے آگاہ کیا، تو اور میں نے تر بیا ہے۔ "

فواند: ..... بی کریم منظ آی کی کھر کے اندر داز دارانداور مخلی اموراور گھرے باہرلوگوں کے سامنے انجام دیے گئے اعلانیہ امور، دونوں ہی امت مسلمہ کے لیے جمت ہیں، امہات المؤمنین اور آپ منظ آی کے خدام کے ذریعے آپ منظ آی کے کان امور کاعلم ہوگیا، جو آپ منظ آی کے اندر سرانجام دیتے تھے۔

<sup>(</sup>١١٢١٢) تخريج: أخرجه البخاري: ٥٩٩٠، ومسلم: ٢١٥(انظر: ١٧٨٠٤)

<sup>(</sup>١١٢١٣) تـخـريـج: اسـنـاده جيّـد ان صـح سماع يحيى بن الجزار من الصحابة الذي ابهمهم، اخرجه الطبراني في "الكبير": ٢٣/ ٧٤١ (انظر: ٢٦٦٣٧)

## Q. 10 - ELECTION (519) (519) (10 - ELECTION (10 - E

سیدنا بریدہ اسلمی وہائنڈ کا بیان ہے کہ ایک دن نبی کریم مطاققاتم مارے پاس تشریف لائے اور آپ مطابقات نے تین بار یکار کر فرمایا: "لوگو! کیاتم جانتے ہو کہ میری اور تمہاری مثال کیا ہے؟" لوگوں نے عرض کیا: اللہ اوراس کا رسول بی بہتر جانتے ہیں۔ آپ مطاق نے فرمایا: "میری اور تمہاری مثال ان لوگوں کی سے جوایے او پر حمله آور دشمن سے خاکف ہول تو وہ کسی کوصورت احوال معلوم کرنے کے لیے جھیجیں، ابھی وہ ادھر جابی رہا ہو کہ دشمن کو دیکھ لے، وہ قوم کومتنبہ کرنے کے لیے واپس لوٹے اور اسے ڈر ہو کہ اس کے قوم کے پاس چہنچنے سے اور خبر دار کرنے سے پہلے ہی وشمن اس کی قوم تک نہ پہنے جائے، پس وہ اپنا کپڑالبرالبرا کر کہے: لوگو! دشمن آ گیا، دشمن تمہارے سریر چڑھ آیا، (سنجل جاؤ)۔"

(١١٢١٤) ـ حَدَّثَيني عَبْدُ اللهِ بْنُ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَـالَ: خَرَجَ إِلَيْنَا النَّبِيُّ ﷺ يَوْمًا فَنَادَى ثَلَاثَ مِرَار ، فَقَالَ: ((يَا أَيُّهَا النَّاسُ تَـذُرُونَ مَـا مَشَلِـى وَمَثَلُكُمْ؟)) قَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: ((إِنَّمَا مَثَلِي وَمَثَلُّكُمْ مَثَلُ قَوْم خَافُوا عَدُوًّا يَأْتِيهِمْ ، فَبَعَثُوا رَجُلًا يَتَوَايَا لَهُمْ فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ أَبْصَرَ الْعَدُوَّ فَـأَقْبَلَ لِيُنْذِرَهُمْ، وَخَشِيَ أَنْ يُدْرِكَهُ الْعَدُوُّ قَبْلَ أَنْ يُنْذِرَ قَوْمَهُ، فَأَهْوٰى بِثَوْبِهِ، أَيُّهَا النَّاسُ أُتِيتُمْ! أَيُّهَا النَّاسُ أُتِيتُمْ!)) ثَلاثَ مِرَارِ . (مسند احمد: ٢٣٣٣٦)

فواند: ..... آپ منظ مَنْ اصلى طور برالله تعالى كے عذاب اور بندے كواس كى ناكا ى اور بلاكت سے ڈرانے . والے ہیں۔

بَابُ مَا جَاءَ فِي زُهُدِهِ عِلَي الدُّنيَا بَعُدَ عَرَضِهَا عَلَيْهِ وَقَنَعِهِ بِالْقَلِيلِ مِنْهَا اس امر کا بیان که رسول الله ﷺ کوالله کی طرف ہے دنیوی مال و دولت عطا کرنے کی پیش کش کی تنی تو آپ مشیکی نے اس سے بے رغبتی کا اظہار کیا اور معمولی مال پر قناعت فرمائی

(١١٢١٥) - عَنْ أَبِى أَمَامَةً وَاللهُ ، عَن سيدنا ابوالمد والنفزيان كرت ميس كه ني كريم النفاتية في فرمایا: "میرے ربّ نے مجھ بریہ چیز پیش کی کدوہ مکہ مرمہ کی وادی بطحاء کومیرے لیے سونا بنا دے کیکن میں نے کہا: نہیں، اے میرے رت! میں ایک دن سیر ہوں گا اور ایک دن مجوکا رہوں گا، جب میں بھوکا ہوں گا تو تیرے سامنے لا جاری و بے بی کا اظہار کروں گا اور تختے یا د کروں گا ، اور جب سیر ہوں گا تو

لنَّبِيِّ اللَّهِ قَالَ: ((عَسرَضَ عَلَيَّ رَبِّي عَزُّوجَكً لِيَجْعَلَ لِي بَطْحَاءَ مَكَّةَ ذَهَبًا، فَـقُلْتُ: لا يَارَبُ، أَشْبَعُ يَوْمًا وَٱجُوعُ يَوْمًا أَوْ نَحُو ذَٰلِكَ، فَإِذَا جُعْتُ تَضَرَّعْتُ إِلَيْكَ وَذَكَ رُتُكَ، وَإِذَا شَبِعْتُ حَمِدْتُكَ

<sup>(</sup>١١٢١٤) تخريج:صحيح لغيره (انظر: ٢٢٩٤٨)

<sup>(</sup>١١٢١٥) تخريج: اسناده ضعيف جدا، عبيدالله بن زحر الافريقي ضعيف، وعلى بن يزيد بن ابي هلال الالهاني واهي الحديث، أخرجه الترمذي باثر الحديث: ٢٣٤٧ (انظر: ٢٢١٩٠)

#### ) 520 (54 (10 - CLASARIA) S.S.) ميرت نبوبي

تیری تعریف کرون گا اور تیراشکر ادا کرون گا۔" وَشَكَرْ تُكَ ـ) (مسند احمد: ٢٢٥٤٣)

فواند: ....سيدنا الو بريره وَاللهُ سے مروى ب، وه كت بين: هَجَرَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ نِسَاءَهُ شَهْرًا فاَتَاهُ عُمَرُ بْنُ الْحَطَابِ وَهُوَ فِي غُرْفَةٍ عَلَى حَصِيْرٍ قَدْ أَثَرَ الْحَصِيرُ بِظَهْرِهِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! كِسْرَى يَشْرَبُوْنَ فِي الدِّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَأَنْتَ لِمُكَذَا فَقَالَ ﷺ: ((إنَّهُمْ عُجَّلَتْ لَهُمْ طَيّبَاتُهُمْ فِي حَياتِهِم الدُّنْيَا)) ..... رسول الله مضَائِنَ في بويون كوايك ماه كے ليے چھوڑ ديا تھا، پس سيدنا عمر وَاللهُ آب مِنْ اَيْنَ ك ياس آئ، جبك آب مطالق الله فان ميس ايك الي چائى پرتشريف ركھ ہوئے تھ، جس نے آپ مطابق كى كر پراپنا اثر چھوڑا ہوا تھا،سیدنا عمر وہ فیڈ نے کہا: اے اللہ کے رسول! کسری کی طرح کے لوگ تو سونے اور جا ندی کے برتنوں میں پیتے ہیں اور آپ اس طرح ہیں، آپ مشے اللہ نے فرمایا: ''ان کی نیکیاں ان کو دنیا میں بی جلدی دے دی مکئیں ہیں۔'' (مسند احمد: ۷۹۰۰، مسند بزار: ۳۲۷۲)

مویا نعتوں کی کثرت میں اس قتم کے خطرے کا امکان ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی صورت میں دنیا میں ہی نيکيوں کاعوض ديا جار ہاہے، درج مثال برغور كريں:

سیدنا عبد الرحلٰ بن عوف بوالنیز کے باس (افطاری کے لیے) کھانا لایا گیا، جبکہ وہ روزے دار تھے، پس انھوں نے كَهَا قُتِلَ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرِ وَهُوَ خَيْرٌ مِنِّي كُفِّنَ فِي بُرْدَةٍ إِنْ غُطِّيَ رَأْسُهُ بَدَتْ رِجْلَاهُ وَإِنْ غُطَّيَ رِجْكَاهُ بَدَا رَأْسُهُ وَأَرَاهُ قَالَ وَقُتِلَ حَمْزَةُ وَهُوَ خَيْرٌ مِنِّي ثُمَّ بُسِطَ لَنَا مِنَ الدُّنْيَا مَا بُسِطَ أَوْ قَالَ أُعْطِينًا مِنَ الدُّنْيَا مَا أُعْطِينًا وَقَدْ خَشِينًا أَنْ تَكُونَ حَسَنَاتُنَا عُجِّلَتْ لَنَا ثُمَّ جَعَلَ يَبْكِي حَتَّى تَرَكَ الطَّعَامَ \_ ....سيدنا مصعب بن عمير رفائنه شهيد مو كئ اوروه مجه سے بهتر تھے، ايك عادر ميں انہيں كفن ديا كيا، اكران کا سر ڈھانیا جاتا تو یاؤں کھل جاتے اور اگر یاؤں چھیائے جاتے تو سرکھل جاتا اور میرا خیال ہے کہ بیجھی کہا کہ سیدنا حمز و بنائن شہید ہوئے اور وہ ہم سے بہتر تھے، پھر ہم پر دنیا وسیع کردی گئی اور ہمیں خوف ہوا کہ ہماری نیکیاں جلد دے دی تحمين چررونے لگے يہاں تك كه كھانا حجوز ديا۔ (تصحيح بخارى: ١١٩١)

سیدنا عمرو بن عاص مِفاتِنَهُ نے کہا: تم تو صبح وشام ایسی چیزوں کی سَمِعْتُ عَمْرَو ابْنَ الْعَاصِ وَعَلَيْنَ ، يَقُولُ: رغبت كرنے لك كئے، جن سے رسول الله مِسْفَقَيْنَ ب رغبتى لَفَدْ أَصْبَحْتُمْ وَأَمْسَيْتُمْ تَرْغَبُونَ فِيمَا كَانَ مَرت تص، تم دنيا من راغب مون لك مع مو، جبدرسول الله طفي و اس سے دوررہے والے تھے،اللہ کی قتم! ہرآنے والى رات كو رسول الله مِنْ اللهِ عِنْ جو قرض دينا موتا تها، اس كى مقداراس سے زیادہ موتی مقی، جوآب مضر اللے اپنا موتا تھا،

(١١٢١٦) عَنْ عَلِيٌّ بْنِ رَبَاح، قَالَ: رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَزْهَدُ فِيهِ ، أَصْبَحْتُمْ تَرْغَبُونَ فِي الدُّنْيَا، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ عِلَيَّا يَزْهَدُ فِيْهَا، وَاللَّهِ! مَا أَتَتْ عَلَىٰ رَسُول اللَّهِ عِلَىٰ

521 المُورِدُ المُعْرِينِ المُعِينِ المُعْرِينِ المُعْرِينِ المُعْرِينِ المُعْرِينِ المُعْرِين يرت نويه

> لَيْلَةٌ مِنْ دَهْرِهِ إِلَّا كَانَ الَّذِيْ عَلَيْهِ آكْثَرَ مِمَّا لَهُ، قَالَ: فَقَالَ لَهُ بَعْضُ أَصْحَابٍ رَسُولِ الله على: قَدْ رَأَيْنَا رَسُولَ الله على يَسْتَسْلِفُ. وَ قَالَ: غَيْرُ يَحْيُ: وَاللَّهِ! مَا مَرَّ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ نَّلانَةٌ مِنَ الدُّهْرِ إلاَّ وَالَّذِي عَلَيْهِ أَكْثُرُ مِنَ الَّذِي

لَهُ . (مسند احمد: ۱۷۹۷۰)

(١١٢١٦م) ـ (وَمِنْ طَرِيْقِ ثَان ـ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيْدَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسىٰ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يَنقُولُ: سَمِعْتُ عَمْرُو بْنَ الْعَاصِ يَخْطُبُ النَّاسَ بِمُصَرَ يَقُولُ: مَا ٱبْعَدَ هَدْيكُمْ مِنْ هَدْي نَبِيُّكُمْ! أَمَّا هُوَ فَكَانَ أَزْهَدَ النَّاسِ فِي الدِّنْيَا وَامَّا أَنْتُمْ فَأَرْغَبُ النَّاسِ فِيْهَا. (منسند احمد: ١٧٩٢٥)

(١١٢١٧) ـ عَسن ابْن عَبَّاس: أَنَّ النَّبِيُّ ﷺ الْسَفَتَ إلْسِي أُحُدِ فَقَالَ: ((وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدِ بِيَدِهِ! مَا يَسُرُنِي أَنَّ أُحُدًا يُحَوَّلُ لِآل مُحَمَّدِ ذَهَبًا أُنْفِقُهُ فِي سَبِيلِ اللهِ ، أَمُوتُ يَوْمَ أَمُوتُ أَدَعُ مِنْهُ دِينَارَيْنِ إِلَّا دِينَارَيْنِ أُعِـدُّهُمَا لِدَيْنِ-)) إِنْ كَـانَ فَمَاتَ وَمَا تَرَكَ دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا وَلَا عَبْدًا وَلَا وَلِيدَةً، وَتَرَكَ دِرْعَهُ مَرْهُونَةً عِنْدَ يَهُودِيٌّ عَلَى ثَلاثِينَ صَاعًا مِنْ شَعِير، (زَادَ فِي رِوَايَةٍ: أَخَذَهَا رِزْقًا لِعَيَالِهِ) - (مسند احمد: ٢١٠٩)

بعض صحابہ نے کہا: تحقیق ہم نے بھی رسول الله مصر کھا کود مکھا کہ آپ قرض لیتے تھے، سی کے علاوہ دوسرے راولوں نے كها: الله كاقتم إلى تين دن نبيل كزرت من كدرسول الله من والم نے جوقرض دینا ہوتا تھا، اس کی مقدار اس سے زیادہ ہوتی تھی، جوآب منظ مَنْ نِي نِي ابوتا تعار

(دوسری سند) سیدنا عمرو بن عاص دیاتی نے مصر میں خطاب كرتے ہوئے كہا: كس چيز نے تمبارے طرز حيات كوتمبارے نی کی سیرت سے دور کر دیا ہے! آپ مطاقی آ تو دنیا سے سب ے زیادہ بے رغبتی کرنے والے تھے، لیکن تم اس میں سب سے زیادہ رغبت کرنے والے ہو۔

سیدنا عبداللہ بن عباس وظافہ سے روایت ہے کہ نبی کریم مطابقاتیا نے احد بہاڑ کی طرف و کھے کر فر مایا: "اس ذات کی قتم جس کے التھ میں محر (مشاور ) کی جان ہے، مجھے یہ بات پسندنہیں کہ احد بہاڑ کو آل محمد منظ آنے کے لیے سونا بنا دیا جائے اور میں اسے الله کی راہ میں خرچ کرتا رہوں اور جس دن مرول تو میں دد دینار چھوٹ کر مرول ،الا بیا کہ ادائے قرض کے لیے دو دینار جمور جادَل تو الك بات ہے۔ ' پس جب آپ مطابق کا انقال موا تو آپ مِشْنَامَانِمْ ديتار، درجم، غلام يالوندي وغيره حِيورُ كرند كئ ، آب مطالية صرف ايك زره مجود كرويا سے رخصت ہوئے ، وہ بھی تمیں صاع جو کے عوض ایک یہودی کے

<sup>(</sup>١١٢١٦م) تخريج: انظر الحديث بالطريق الأول

<sup>(</sup>١١٢١٧) تـخريج: اسناده صحيح على شرط البخاري، اخرجه الترمذي: ١٢١٤، والنسائي: ٧/ ٣٠٣، وابن ماجه: ۲٤٣٩ (انظر: ۲۱۰۹)

## 2. 10- Chieffel 522 6 10- Chieffel 12 15 15

پاس گروی رکھی ہوئی تھی۔ایک روایت میں ہے کہ آپ مطابقاتیا ہے۔ یہ جواال خاند کی خوراک کے لیے حاصل کیے تھے۔

مالک بن عبدالله زیادی بیان کرتے میں که سیدنا ابو ذر عفاری والنیز تشریف لائے اور سیدنا عثان بن عفان والنیز کے ہاں گھر داخل ہونے کی اجازت طلب کی، انھوں نے انہیں اندرآنے کی اجازت دے دی، ان کے ہاتھ میں ایک لاتھی تھی، سیدنا عثان دہائنہ نے کہا: اے کعب! عبدالرحمٰن کافی مال چھوڑ کر انقال کر گئے جیں۔ اس بارے میں آپ کا کیاخیال ے؟ انہوں نے کہا: اگر وہ اس مال سے اللہ کے حقوق ادا کرتے تھے پھرتو اس میں کوئی حرج نہیں۔ یہ من کرسیدنا ابو ذر رفي لفي ايني لاهمي اشها كرسيدنا كعب رفي لفيه كو ماري اور كبا: ميس نے سنا کہ اللہ کے رسول منت اللہ نے فرمایا: "میں تو سی بھی پسند نہیں کرتا کہ بیاحد کا بہاڑ سونے کا ہواور میں اسے اللہ کی راہ میں خرچ کروں اور میرا وہ صدقہ اللہ کے ہاں مقبول ہواور میں اینے لیے اس میں سے صرف چھ اوقیہ سونا باقی حچھوڑ جاؤں۔'' اع عثمان! مين آپ كوالله كا داسطه دے كريو چھتا ہوں كيا كه آب مطاع مَنْ فَيَ الله ك رسول سے بي حديث في ب ؟ (بيد مات سیدناایو ذر رہائٹھٔ نے تین مرتبہ دہرائی)، مالآخر سیدنا عثان زمانین نے کہا: جی ہاں، میں نے بھی بیحدیث نی ہے۔ ابوامامہ بن مہل سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: انہوں نے کہا کہ میں اور عروہ بن زبیر ایک دن سیدہ عا کشہ صدیقہ وٹائٹھا کے ہاں كئ، انبول نے كبا: كاش كمتم الله كے نبى مطاع الله كومرض الموت کے دوران دیکھتے، میرے پاس آپ مٹنے میں کے چھ (یا

(١١٢١٨) - عَنْ مَسَالِكِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ النَّيَادِي يُحَدُّ مَنْ أَبِي ذَرً ، أَنّهُ جَاءَ يَسْتَأْذِنُ عَلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِى اللّٰهُ عَنْهُ ، فَأَذِنَ لَهُ وَبِيدِهِ عَصَاهُ ، فَقَالَ عُثْمَانُ رَضِى اللّٰهُ عَنْهُ ، فَأَذِنَ لَهُ وَبِيدِهِ عَصَاهُ ، فَقَالَ عُثْمَانُ رَضِى اللّٰهُ عَنْهُ : يَا كَعْبُ إِنَّ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ رَضِى اللّٰهُ عَنْهُ : يَا كَعْبُ إِنَّ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ تَهُ وَتَركَ مَالًا فَمَا تَرٰى فِيهِ ؟ فَقَالَ : إِنْ كَانَ يَسِم لُ فِيهِ حَنَّ اللّٰهِ فَلَا بَأْسَ عَلَيْهِ ، كَانَ يَسِم لُ فِيهِ حَنَّ اللّٰهِ فَلَا بَأْسَ عَلَيْهِ ، فَلَا يَشَعُ رَبُولَ اللّٰهِ فَلَا بَأْسَ عَلَيْهِ ، فَرَفَعَ رَبُولَ اللّٰهِ فَيْكُ يَقُولُ: ((مَا أُحِبُ لَى هُمَا أَنْ لِي هُمَا أَلْ فَعَلَ رَبُولَ اللّٰهِ فَيْكُ يَقُولُ: ((مَا أُحِبُ لَى هُمَا أَنْ فَلَكُ وَمَا أَنْ فَلَكُ وَمَا أَنْ فَقُهُ وَيُتَقَبَّلُ لَكُولَ اللّٰهِ عَلَى مَنْ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰ

(۱۱۲۱۹) - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ جُبَيْرِ عَنْ أَبِى أَمَامَةَ بْنِ سَهْلِ قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَعُرُوَةُ بْنُ الرَّبَيْرِ يَدُومًا عَلَى عَائِشَةَ فَقَالَتْ: لَوْ رَأَيْتُ مَا نَبِى اللهِ عَلَىٰ ذَاتَ يَدُمْ فِى مَرَضٍ

<sup>(</sup>۱۱۲۱۸) تخریج: اسناده ضعیف لضعف ابن لهیعة، وجهالة مالک بن عبد الله الزیادی (انظر: ۲۵۳) (۱۲۱۸) تخریج: استاده ضعیف بهذه السیاقة، تفرد به موسی بن جبیر، اخرجه البیهقی: ٦/ ٣٥٦ (انظ ۲۶٬۳۳۰)

# (2) (10 - Chievistillic) (523) (523) (10 - Chievistillic) (10)

مَرضَهُ، قَالَتْ: وَكَانَ لَهُ عِنْدِي سِتَّةُ سات) دینار تھے۔ آپ مشکھی نے مجھے تھم دیا کہ میں انہیں تقتیم کردوں، آپ کی بیاری نے مجھےمشغول رکھا یہاں تک دَنَانِيرَ، قَالَ مُوسِينَ أَوْ سَبْعَةٌ، قَالَتْ: فَأَمَرَنِي نَبِيُّ اللَّهِ عَلَيْ أَنْ أَفَرِّ قَهَا، قَالَتْ: كدالله تعالى في آب يضيكم كوافاقد ديار محرآب يضيكم فَشَغَلَنِي وَجَعُ نَبِيِّ اللَّهِ ﷺ حَتَّى عَافَاهُ اللَّهُ نے مجھ سے ان کی بابت ہو چھا اور فرمایا: "ان جھ دیتار وں کا كيا بنا؟ "ميس في عرض كيا: الله كالشم، ميس آب كي يماري ميس فَالَتْ، ثُمَّ سَأَلَنِي عَنْهَا، فَقَالَ: ((مَا فَعَلَتِ مصروف رہی اور تقسیم نہ کرسکی۔ آپ نے وہ دینار منگوا کر اپنی السِّنَّةُ؟)) قَالَ: أَوْ السَّبْعَةُ، قُلْتُ: لا وَاللَّهِ! مقیلی یر رکھ کر فرمایا: "اللہ کے بن کا کیا حال ہوگا کہ وہ اللہ الْقَدْ كَانَ شَغَلَنِي وَجَعُكَ، قَالَتْ: فَدَعَا بِهَا تعالی ہے اس حال میں جا ملے کہ بددولت اس کی ملیت ہو۔" أُمَّ صَفَّهَا فِي كَفِّهِ ، فَقَالَ: ((مَا ظَنُّ نَبِيُّ اللُّهِ لَوْ لَقِيَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَهٰذِهِ عِنْدَهُ \_))

سیدہ امسلمہ و اللہ اسم مردی ہے ،، وہ کہتے ہیں: میرے علم کے مطابق اللہ کے نبی مطابق کے پاس تھیلے میں زیادہ سے زیادہ آ تھ سودرہم لائے مجے۔

(١١٢٢٠) - عَنْ أُمُّ سَلَمَةً وَ اللَّهُ اللَّهُ الْكَانُ الْكُورُ مَا عَلِمْتُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللللللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللِهُ الللللِهُ اللللللِهُ اللللللللِهُ اللللللِهُ الللللِهُ اللللللِهُ الللللللِّ

(مسند احمد: ۲۵۲٤٠)

، ب منا جناء في من من مناوت كا بيان رسول الله مُنْتُنَا مَانِيْ كَلَ سَعَاوت كا بيان

فواند: ..... نی کریم منظ مین به حدی سے، مال غنیمت میں آپ منظ مین نے بھر پور جھے، روزی کے ذاتی وسائل اور لوگوں کے تحالف کی صورت میں آپ منظ مین نے بڑے بڑے درائع سے، لیکن یہ آپ منظ مین کی جود و حادت تھی کہ آپ منظ مین نے باس مال و دولت کی بڑی بڑی مقداروں کی عمر چند معے نہیں تو چند دن ہوا کرتی تھی، عاوت تھی کہ آپ منظ مین آپ منظ کی مین میں آپ منظ کی مین آپ منظ کی گئی ہیں۔

سیدناسہل بن سعد ساعدی رفائن سے مروی ہے کہ ایک خاتون رسول اللہ من ایک خدمت میں بنی ہوئی ایک حاشیہ دار جادر

(١١٢٢١) عنْ سَهْل بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيُ: أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بِبُرْدَةٍ مَنْسُوجَةٍ

(١١٢٢٠) تخريج: اسناده حسن، اخرجه الطبراني في "الكبير": ٢٦/٢٣ (انظر: ٢٦٥٧٣)

(١١٢٢١) تخريج: أخرجه البخاري: ٢٠٧٧ ، ٢٠٩٣ (انظر: ٢٢٨٢٥)

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

#### المنظم ا

لے کر حاضر ہوئی۔ پھرسیدناسہل وٹائٹ نے اپنے ساتھیوں سے دریافت کیا که آیاتم جانتے موکد "بردة" کیا موتی ہے؟ انہوں نے کہا: جی ہاں، حادر کو کہتے ہیں۔ انھوں نے کہا: جی ٹھیک ہ،اس نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! میں این ہاتھ سے یہ چادر بن کر حاضر ہوئی ہوں تاکہ آپ کے پیننے کے لیے اے آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ آپ مطاق نے اے پند کرتے ہوئے قبول فرمایا، پھر آپ مشکر آنے اسے زیب تن کیا اور ہمارے ماس تشریف لائے، سیدناسہل بھاٹن نے ایک آ دمی کا نام لے کر بیان کیا کہ اس نے اس جادر کو ہاتھ لگا كرديكها اوركها: يه تني عمره حاور ہے، اے الله كے رسول! آپ يه مجھ دے ديں۔ آپ مطافق نے فرمايا: " مھيك ہے۔" پي آپ مصر الله اندر تشريف لے كے ادراس جادركو لپيث كراس ك طرف بعجوا ديا ـ لوكول نے اس سے كها: الله كي تم نے يہ اچھا کامنیس کیا۔ رسول الله مطابقات کو یہ جادر بیننے کے لیے دی گئی اور آپ منتفائی کو یہ پند بھی آئی تھی، کیکن تم نے كى سائل كوخالى واپس نبيس لوتات\_اس نے كہا: الله كى قتم! میں نے آپ سے بہ جادر بینے کے لیے نہیں مائلی، میں نے تو صرف اس لیے مالکی ہے کہ جب میں مروں گا تو یہ جادر میرا كفن بوگى \_سيدناسبل زمايند كهت بين: جب وه فوت بوا تو وه حادراس كاكفن بنائي گئي۔

فِيهَا حَاشِيَتَاهَا، قَالَ سَهْلٌ: وَهَلْ تَدْرُونَ مَا الْبُرْدَ ةُ؟ قَالُوا: نَعَمْ هِيَ الشَّمْلَةُ، قَالَ: نَعَمُ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ نَسَجْتُ هٰذِهِ بيدى فَجنْتُ بِهَا لِأَكْسُوكَهَا، فَأَخَذَهَا النَّبِي عَلَيْنَا وَإِنَّهَا فَخَرَجَ عَلَيْنَا وَإِنَّهَا لَإِزَارُهُ، فَجَسَّهَا فُلانُ بْنُ فُلان رَجُلٌ سَمَّاهُ فَـقَـالَ: مَـا أُحْسَـنَ هٰذِهِ الْبُرْدَةَ! اكْسُنِيهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ا قَالَ: ((نَعَمْ-)) فَلَمَّا دَخَلَ طَـوَاهَـا وَأَرْسَـلَ بِهَا إِلَيْهِ، فَقَالَ لَهُ الْقَوْمُ: وَالسُّلِّهِ مَا أَحْسَنْتَ كُسِيَهَا رَسُولُ اللَّهِ عِلْمَا مُحْتَاجًا إِلَيْهَا، ثُمَّ سَأَلْتَهُ إِيَّاهَا وَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّهُ لا يَرُدُّ سَائِلًا، فَقَالَ: وَاللَّهِ! إِنِّي مَا سَأَلْتُهُ لِأَلْبَسَهَا وَلٰكِنْ سَأَلْتُهُ إِيَّاهَا لِتَكُونَ كَفَنِي يَوْمَ أَمُوتُ، قَالَ سَهْلٌ: فَكَانَتْ كَفَنَهُ يَوْمَ مَاتَ ـ (مسند احمد: ٢٣٢١٣)

فواند: ..... جولباس آپ مشخ آن نے زیب تن کیا ہوا تھا اور آپ مشخ آن کواس کی ضرورت بھی تھی، وہ بھی کی کے مطالبے پر الله تعالیٰ کی راہ میں دے دیا۔

(١١٢٢٢) - حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكِ، عَنِ النَّبِيِّ أَنَّ الرَّجُلَ كَانَ جَعَلَ لَهُ، قَالَ

سیدنا انس بن مالک رہائٹ سے مروی ہے کہ کوئی آ دمی اپنے باغات میں سے حسب توفیق کھوروں کے پچھ درخت 24 (10 - Chapter ) (525) (525) (10 - Chapter ) (10 - Chapter ) (10 - Chapter )

عَـفًانُ: يَجْعَلُ لَهُ مِنْ مَالِهِ النَّخَلاتِ أَوْ كَمَا شَاءَ اللُّهُ حَتَّى فُتِحَتْ عَلَيْهِ قُرَيْظَةُ وَالنَّضِيرُ، قَالَ: فَجَعَلَ يَرُدُّ بَعْدَ ذٰلِكَ، وَإِنَّ أُملِي أُمَرُ ونِي أَنْ آتِيَ النَّبِيَّ ﷺ فَأَمْسَأَلُهُ الَّذِي كَانَّ أَهْلُهُ أَعْطُوهُ أَوْ بَعْضَهُ، وَكَانَ نَبِيُّ اللَّهِ عَلَيْ قَدْ أَعْطَاهُ أُمَّ أَيْمَنَ أَوْ كَمَا شَاءَ النَّهُ، قَالَ: فَسَأَلْتُ النَّبِيِّ عِنْ فَأَعْطَانِيهِنَّ، فَجَاءَ تَ أُمُّ أَيْمَنَ فَجَعَلَتِ الثَّوْبَ فِي عُنُقِي وَجَعَلَتْ تَقُولُ: كَلَّا وَاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَّهُ إِلَّا هُوَ لَا يُعْطِيكُهُنَّ وَقَدْ أَعْطَانِيهِنَّ، أَوْ كَمَا قَالَ: فَقَالَ نَبِي اللَّهِ عَلَى ((لَكِ كَذَا وَتَدَدًا )) وَتَدَقُولُ: كَلَّا وَاللَّهِ! قَالَ: وَيَقُولُ: ((لَكِ كَندًا وَكَذَا)) قَالَ: حَتْى أَعْطَاهَا فَحَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ: ((عَشْرَ أَمْثَالِهَا.)) أَوْ قَالَ: ((قَريبًا مِنْ عَشْرَةِ أَمْثَالِهَا)) أَوْ كَمَا قَالَ عِيْدِ (مسند احمد: ١٣٣٢٤)

نی کریم مضایلنا کے لیے مخصوص کر دیا کرتا تھا یہاں تک کہ بنو قریظ اور بونصیر بر فتح یا لی گئی، اس کے بعد آب مشی ای لوگوں کو ان کی طرف سے دی گئی تھجوریں لوٹانے گئے، میرے گھر والوں نے بھی مجھ سے کہا کہ انہوں نے بھی نی کریم مشخطی کے تحجوریں دی ہوئی ہیں، وہ سب یا ان میں سے کچھ واپس مانگوں۔ نبی کریم مشن کونے وہ محجوریں ام ایمن وٹاٹھا کو یا کسی دوس کو دے میکے تھے، میں نے نبی کریم مشخطین سے تحجوروں کا مطالبہ کیا تو آپ مشکھ نے ہے وہ مجھے وہ محبوریں دے دیں۔سیدہ ام ایمن زانھیا میرے باس آئیں اور انہوں نے میری گردن میں کیڑا ڈال دیا اور بولیں: ہر گزنہیں، ایپانجھی نہیں ہوسکتا۔ اس الله کی قتم جس کے سواکوئی معبود نہیں! الله کے نبی وہ مجوریں مجھے دے چکے ہیں، اب وہ تہیں نہ دیں گے۔ نبی کریم مشخص نے فرمایا ''میں آپ کواس کے عوض اتن اتی تھجوریں دے دیتا ہوں۔'' وہ کہنے لگیں: الله کی قتم! ہر گز نہیں، آپ فرماتے رہے کہ''میں تنہیں مزید اتن محبوریں دیتا ہوں۔'' یہاں تک کہ آپ نے ان کو وہ دے دیں، معتمر کے والدسلیمان بن طرخان کا بیان ہے کہ میں نے شار کیا تو سیرنا انس فالنوز نے کہا کہ آپ من اللہ انے اصل تعداد سے دس گنا زائد مااس کے قریب قریب فرمایا۔

سیدنا جابر ون الله کا بیان ہے کہ ایسا مجھی نہیں ہوا کہ اللہ کے رسول منظم اللہ سے بھی کوئی چیز طلب کی گئی ہواور آپ نے جواباً ، دنہیں' فر ما امو۔

سیدنا مقداد بن اسود بناتیز سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: میں اور میرے دو ساتھی اس حال میں آئے کہ بھوک کی شدت کی وجہ (١١٢٢٣) ـ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: مَا سُبْلَ رَسُوْلُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ مَا اللَّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّ

(١١٢٢٤) - عَنْ عَبْدِ السرَّحْسَٰ نِنِ أَبِى لَيْلَى، عَنِ الْمِقْدَادِ قَالَ: أَقْبَلْتُ أَنَّا وَصَاحِبَان

(١١٢٢٣) تخريج: أخرجه البخاري: ٦٠٣٤، ومسلم: ٢٣١١ (انظر: ١٤٢٩٤)

(١١٢٢٤) تخريج: أخرجه مسلم: ٢٠٥٥ (انظر: ٢٣٨١١)

27 (10 - Chievielle ) 526 (526 (10 - Chievielle ) 526

سے ہمارے کان اور آ کھیں کام کرنے سے جواب دے میکے تے (ایک روایت میں ہے کہ ہم شدید مجوک سے دو حارتھ) ہم این آپ کو صحابہ کرام کے سامنے پیش کرنے لگے (تاکہ کوئی ہمیں اپنامہمان بنالے) لیکن کوئی بھی ہمیں بطور مہمان لے جانے کے لیے تیار نہ ہوا، ہم رسول الله مضافی آیا کی خدمت میں چلے گئے،آپ مطابقاتی ہمیں اپنے گھر لے گئے، وہاں تین (اور ایک راویت کے مطابق جار) بریاں موجودتھیں۔اللہ کے رسول مطاق انے فرمایا: "تم ان بحریوں کا دودھ دوہ کر مارے درمیان تقسیم کرو۔ " پس ہم دودھ دو بے اور برآ دمی اپنا حصدنوش كر ليتا اور بم رسول الله مطفيقية كا حصد بيا ركهة ، آب منظ و اس كوكس وتت تشريف لات تو اس قدر آواز سے سلام کہتے کہ کسی سوئے ہوئے کو بیدار نہ کرتے اور جا منا آ دی من لیتا۔ مجر آپ مطاقیہ اپی نماز والی جگه پر تشریف لاتے، نماز ادا فرماتے، چرآب دورھ والی جگہ جاکر وودھنوش فرماتے۔سیدنا مقداد دائش کہتے ہیں کہ ایک رات شیطان نے میرے دل میں وسوسہ ڈالا کہ محمد مطابقاتی تو انصار کے ساتھ جاتے ہیں، وہ آپ مشاکر کم تحالف پیش کرتے ہیں اور آپ مضافی ان کے ہاں سے کھ نہ کھ کھائی آتے ہیں، پس آب مشفر کو ان چند گھوٹوں کی چندال حاجت نہیں موتی میں یہ بی اول تو اس سے کیا موگا؟ وہ بار بار مجھے یہ خیال دلاتا اوراس بات کومیرے لیے خوش نما کرتا رہا، حق کہ میں وہ دودھ لی گیا۔ جب دودھ میرے پیٹ میں پہنے گیا اور مجھ یقین ہو گیا کہ اب اس کے نکلنے کی کوئی بھی صورت نہیں تو شيطان مجھے چھوڑ كرفرار موگيا۔ اور كہد گيا كدتھ يرافسوس بـ ية نے كيا كيا؟ تم محمد مطابقة كے حصے كا دور إلى كئے، وه آكر دودھ نہ یا کیں گے تو تھے پر بددعا کریں کے اورتم ہلاک ہو جاؤ

لِي قَدْ ذَهَبَتْ أَسْمَاعُنَا وَأَبْصَارُنَا مِنَ الْجَهْدِ، قَالَ: فَجَعَلْنَا نَعْرِضُ أَنْفُسَنَا عَلَى أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله قَالَ: فَانْطَلَقْنَا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَانْطَلَقَ بِسَا إِلَى أَهْلِهِ فَإِذَا ثَلَاثُ أَعْنُزٍ، وَفِيْ رِوَايَةٍ اَرْبَعُ اَعْنُزِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ((احْتَلِبُوا لْمُذَا اللَّبَنَ بَيْنَنَا)) قَالَ: فَكُنَّا نَحْتَلِبُ فَيَشْرَبُ كُلُّ إِنْسَان نَصِيبَهُ، وَنَرْفَعُ لِرَسُول تَسْلِيمًا لا يُوقِظُ نَائِمًا وَيُسْمِعُ الْيَقْظَانَ، ثُمَّ يَ أَتِي الْمُسْجِدَ فَيُصَلِّي، ثُمَّ يَأْتِي شَرَابَهُ فَيَشْرَبُهُ، قَالَ: فَأَتَانِي الشَّيْطَانُ ذَاتَ لَيْلَةِ، فَقَالَ: مُحَمَّدٌ يَأْتِي الْأَنْصَارَ فَيُتَّحِفُونَهُ وَيُصِيبُ عِنْدَهُمْ مَا بِهِ حَاجَةً إِلَى هٰذِهِ الْبُحُرْعَةِ فَاشْرَبْهَا، قَالَ: مَا زَالَ يُزَيِّنُ لِي حَتْى شَرِبْتُهَا، فَلَمَّا وَغَلَتْ فِي بَطْنِي وَعَرَفَ أَنَّهُ لَيْسَ إِلَيْهَا سَبِيلٌ، قَالَ: نَدَّمَنِي، فَقَالَ: وَيُحَكَ مَا صَنَعْتَ شَرِبْتَ شَرَابَ مُحَمَّدٍ فَيَجِيءُ وَلا يَرَاهُ فَيَذْعُو عَلَيْكَ فَتَهْلِكَ فَتَلْهَبُ دُنْسَاكَ وَآخِرَتُكَ، قَالَ: وَعَلَىَّ شَمْلَةٌ مِنْ صُوفِ كُلَّمَا رَفَعْتُهَا عَلَى رَأْسِي خَرَجَتْ قَدَمَايَ وَإِذَا أَرْسَلْتُ عَلَى فَلَمَى خَرَجَ رَأْسِي وَجَعَلَ لا يَجِيءُ لِي نَوْمٌ، قَالَ: وَأَمَّا صَاحِبَايَ فَنَامَا، فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ عِلَى فَسَلَّمَ كَمَا كَانَ يُسَلُّمُ، ثُمَّ أتَى الْمَسْجِدَ فَصَلِّي فَأَتْى شَرَابَهُ فَكَشَفَ المنظم ا

گے، تنہاری تو دنیا بھی تاہ اور آخرت بھی برماد ہو جائے گی، میرےاویرایک جھوٹی می ادنی جادرتھی، میں اسے سریر ڈالٹااتو یاؤں نگے ہو جاتے اور اگر یاؤں پر ڈالٹا تو سر جاور سے باہر نکل آتا،بس میں اس کشکش میں رہا اور مجھے نیند نہ آئی،میرے دونوں ساتھی آ رام سے سوئے ہوئے تھے۔ رسول الله مطابقاتی تشریف لائے اور حسب معمول سلام کہا، پھر آب مطاق آیا نے نماز کی جگہ برنماز ادا کی۔ اس کے بعد آپ وووھ کے پاس گئے۔ ڈھکنا اٹھایا تو آب مشن اللہ نے برتن میں مجھ نہ یایا۔ آب نے آسان کی طرف سراٹھایا، میں نے سوجا کداب آپ مجھ پر بد دعا کریں گے اور میں تباہ و برباد ہو جاؤں گا۔ مگر آپ نِ فرمايا: "ٱلسَلْهُ مَ أَطْبِعِهُ مَنْ أَطْعَمَنِي وَاسْقِ مَنْ سَـقَـانِـي" (باالله! جس نے مجھے کھانا کھلایا تواہے کھانا عطا فرما اورجس نے مجھے کھ بلایاتو اسے بلا)۔سیدنا مقداد بھاتند کتے ہیں کہ میں نے جادر مینی کرایے اویر کس لی اور چھری سنھالی اور میں بکر یوں کوٹٹو لنے لگا کہ دیکھوں ان میں سے کؤسی بری زبادہ موثی تازی ہے کہ تا کہ اسے اللہ کے رسول مشکھیاتے کے لیے ذبح کروں۔ میں نے دیکھا تو ان سب کے تھن دورھ ے لبریز تھے، میں نے محمد مشاہری کے خانوادہ کے ایک ایسے برتن كا تصد كيا، جس ميل دوده دو هنه كي انهيل اميد نه هي - • میں نے اس میں دودھ دو ہایہاں تک کہ اس پر جھاگ آگئ، پھر میں وہ دودھ لے کررسول اللّٰہ مِشْنِی آنے کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آب منتی اللے نے دریافت فرمایا: "مقداد! کیا آج رات آب لوگوں نے دودھ نوش نہیں کیا؟" میں نے عرض کیا: اے الله کے رسول! آب نوش فرمائیں۔ آپ مٹے آیا نے دودھ پیا

عَنْهُ فَلَمْ يَجِدْ فِيهِ شَيْنًا فَرَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ، قَالَ: فُلْتُ: الْآنَ يَدْعُو عَلَىَّ فَأَمْلِكُ، فَقَالَ: ((اللَّهُمَّ أَطْعِمْ مَنْ أَطْعَمَنِي وَاسْتِي مَنْ سَقَانِي)) قَالَ: فَعَمَدْتُ إِلَى الشَّمْلَةِ فَشَدَدْتُهَا عَلَى فَأَخَذْتُ الشَّفْرَةَ فَانْطَلَقْتُ إِلَى الْأَعْنُرِ أَجْسُهُنَّ أَيُّهُنَّ أَسْمَنُ فَأَدبَعُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَإِذَا هُنَّ حُفَّلٌ كُلُّهُ نَّ فَعَمَدْتُ إِلَى إِنَاءِ لِآلَ مُحَمَّدٍ، مَا كَانْوا يَعْمَعُونَ أَنْ يَحْلِبُوا فِيهِ، وَقَالَ أَبُو النَّفْر مَرَّةَ أُخْرَى: أَنْ يَحْتَلِبُوا فِيهِ، فَحَلَبْتُ فِيهِ حَتْى عَلَتْهُ الرَّغْوَةُ، ثُمَّ جِئْتُ بِهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عِنْ فَقَالَ: ((أَمَا شَرِبَتُمْ شَرَابَكُمُ اللَّيْلَةَ يَا مِقْدَادُ؟)) قَالَ: قُلْتُ اشْرَبْ يَسَا رَسُولَ اللَّهِ فَشَرِبَ ثُمَّ نَاوَكَنِي، فَقُدْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ اشْرَبْ فَشَرِبَ ثُمَّ نَاوَلَينِي، فَأَخَذْتُ مَا بَقِيَ فَشَرِبْتُ، فَلَمَّا عَسرَفْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَدْرَوى فَأَصَابَتْنِي دَعْوَتُهُ ضَحِكْتُ حَتَّى أَلْقِيتُ إلَى الْأَرْض، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عِلْمَا ((إحدى سَوْآتِكَ يَا مِقْدَادُ! قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ كَانَ مِنْ أَمْرِي كَذَا صَنَعْتُ كَذَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ((مَا كَانَتْ هٰذِهِ إِلَّا رَحْمَةً مِنَ اللَّهِ ، أَلَا كُنْتَ آذَنْتَنِي نُوقِظُ صَاحِبَيْكَ هَلَيْن فَيُصِيبَان مِنْهَا؟)) قَالَ:

<sup>🗗</sup> بیخی اتنا زیاد ه درده نهیس موتا تھا کہ ان کوامید ہو کہ اس برتن میں بھی دودھ ڈالنے کی ضرورت محسوس ہوگی گویا وہ دودھ والا برتن زائد بڑا رہتا تھا۔ (عبداللّه رفیق)

قُلْتُ: وَاللَّذِي بَعَثُكَ بِالْحَقُ مَا أَبَالِي إِذَا أَصَبْتَهَا وَأَصَبْتَهَا مَعَكَ مَنْ أَصَابَهَا مِنَ الْصَبْتَهَا مَعَكَ مَنْ أَصَابَتْنِي وَإِبَّاكَ النَّاسِ، (وَفِي لَفُظِ: إِذَا أَصَابَتْنِي وَإِبَّاكَ النَّالِي مَنْ أَخْطَأَتْ) - (مسند النَّرَكَةُ فَمَا أَبَالِي مَنْ أَخْطَأَتْ) - (مسند الحمد: ٢٤٣١٣)

اور پھر مجھے عنایت فرمایا۔ میں نے پھرعرض کیا: اے اللہ کے رسول! آپ مزید پیس-آپ مضایق نے نوش فرما کر برتن مجھے تھا دیا، اس کے بعد جو بیادہ میں نے بیا، جب مجھے بقین ہوا کہ اللہ کے رسول مطابقات خوب سیر ہو چکے ہیں اور میں آپ کی دعا کاحق دار بن چکا موں۔ میں اس قدر ہنا کہ بنتے بنتے زمین بر لیث میا۔ رسول الله مصطرفی نے فرمایا: "مقداد! ب تہاری ایک نا مناسب حرکت ہے۔ " میں نے عرض کیا: اللہ كرسول! ميرے ساتھ تو آج بيمعالمه پيش آيا اور ميں بيكام كر بيفا تفا- آب مضايمة أنه فرمايا: "بدالله كى رحمت تقى (اور دوسری روایت کے لفظ بن: یہ آسان سے نازل شدہ برکت تھی) تم نے پہلے مجھے کیوں نہ بتلایا، ہم تمہارے ان دونوں ساتھیوں کو بھی بیدار کر لیتے اور وہ بھی اس سے فیض یاب ہو جاتے۔'' مقداد کہتے ہیں: میں نے عرض کیا: اس ذات کی قتم جس نے آپ کوحق کے ساتھ مبعوث کیا ہے!جب آپ اور آپ کا ساتھ میں اس برکت کو حاصل کر چکا ہوں تو اب مجھے اس بات کی کچھ برواہ نہیں کہ سی اور کو ملی ہے یانہیں۔ ایک روایت کے الفاظ بول ہیں کہ جب آپ کو اور مجھے یہ برکت نصیب ہو چکی ہےتو مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ کون اس سے محروم رہا۔

فواف : ..... چونکہ سیدنا مقداد رہائی ، نی کریم مین آئی کا حصہ بی گئے تھے ادراس طرح آپ میں آئی کو ایذاء پہنچائی تھی، اس لیے وہ آپ میں مقار کی بدرعا کے نظرے کی وجہ سے پریشان تھے، لیکن جب انھوں نے دیکھا کہ بی کریم میں آئی تو سیراب ہو گئے ہیں اور آن کے لیے دعا بھی کررہے ہیں اور آپ میں آئی کی دعا قبول ہور بی ہو وہ خوشی کی وجہ سے اتنا اپنے کہ زمین برگر بڑے۔

(دوسری سند) سیدنا مقداد بن اسود فائش سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: میں اور میرے ساتھ دو دوست، ہم سب اللہ کے رسول مشاریخ کے ہاں پنچے، ہمیں شدید بھوک کی ہوئی تھی، ہم

<sup>(</sup>١١٢٢٥) تخريج: انظر الحديث بالطريق الاول

المراز المنافز يرىتە نبويە لوگوں کے سامنے گئے گرکسی نے ہماری مہمانی نہ کی ، اللہ کے رسول مِسْفِيَوَا مِين اين محمر لے محے، آپ مِسْفِوَا كے ياس عار بریال تھیں، آپ مسل نے بھے سے فرمایا: "مقداد! تم ان بکریوں کا دودھ ہمارے درمیان حارحصوں میں تقسیم کرد۔'' پس میں اس دودھ کوان حیاروں کے درمیان تقسیم کرتا تھا۔ ایک رات الله کے رسول مشکھ آتا تمہیں مصروف ہو گئے۔میرے دل میں خیال آیا کہ اللہ کے رسول منتی آیا کمی انصاری کے گھر تشریف لے گئے ہول گے،آپ نے ان کے ہال سیر ہوکر کھا لی لیا ہوگا، اگر میں آپ مطابقاتیا کے عصے کا دورھ لی لول تو کھے نہیں ہوگا۔اس ہے آ گے گزشتہ صدیث کی مانندہی ہے۔ (تیسری سند) سیدنا مقداد بن اسود فالله سے مروی ہے، وہ کہتے بين: جب مم مدينه منوره آئة تو رسول الله مطيح يا في مم مين ہے دس دس آ دمیوں کو ایک ایک گھرانے کا مہمان بنا دیا، میں ان دس آ دمیوں کے گروہ میں تھا، جس میں نبی کریم م<u>نشن</u>ور نا بھی تھے، ہارے یاس صرف ایک بحری تھی، ہم اس کے دودھ کے منتظرر ہے تے، اگر اللہ کے رسول مشکران کو در ہو جاتی تو ہم دودھ لی لیت اور نی کریم مشی از کے لیے ان کا حصہ رکھ دیتے۔ ایک رات آب سن کا فی در تک تشریف نه لائے۔ (اس کے بعد حدیث، گزشته حدیث کی مانند ہے، البته اس طریق میں ہے:) سیدنا مقداد برانور نے کہا: میں نے چھری لی اور بحری کی طرف چلا۔ آب من في نفي نف دريافت فرمايا: "كيابات بي من في عرض کیا: میں اے ذیح کرتا ہوں۔ آپ منظ کیٹی نے فرمایا: 'دنہیں،تم اے ذیج نہ کرد، اے میرے ماس لاؤ۔ ' میں اس کو آب مشاعلات کے پاس لے آیا، آپ شے آیا نے اس کے تعنوں کو ہاتھ لگایا، پھر اس سے کچھ دورھ نکالا اور آپ مشترین وہ دورھ پی کرسو گئے۔

فَأَصَابَنَا جُوعٌ شَدِيدٌ، فَتَعَرَّضْنَا لِلنَّاسِ فَلَمْ يُضِفْنَا أَحَدٌ، فَانْطَلَقَ بِنَا رَسُولُ اللهِ عَلَى إِلَى مَنْزِلِهِ، وَعِنْدَهُ أَرْبَعُ أَعْنُزِ، فَقَالَ: ((لِي يَدا مِـقْدَادُ جَـزُّءُ أَلْبَانَهَا بَيْنَنَا أَرْبَاعًا\_))، فَـكُنْتُ أُجَزِّنُهُ بَيْنَنَا أَرْبَاعًا فَاحْتَبَسَ رَسُولُ اللُّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَاتَ لَسْلَةٍ فَحَدَّثُتُ نَفْسِي أَنَّ رَمُولَ اللهِ عَلَى قَدْ أَتْسَى بَعْضَ الْأَنْصَارِ، فَـ أَكُلَ حَتَّى شَبِعَ وَشَرِبَ حَتَّى رَوِيَ ، فَلَوْ شَربْتُ نَصِيبَهُ، فَذَكَرَ نَحْوَ الْحَدِيْثِ الْمُتَقَدِّم. (مسند احمد: ٢٤٣١١) (١١٢٢١) ـ (وَمِنْ طَرِيْتِي ثَالِبْ) عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ، عَنِ الْمِقْدَادِ بْنِ الأسود، قَالَ: لَمَّا نَزَلْنَا الْمَدِينَةَ عَشَّرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَشَىرَةً عَشَرَةً يَعْنِي فِي كُلِّ بَيْتِ، قَالَ: فَكُنْتُ فِي الْعَشَرَةِ الَّتِي كَانَ النَّيُّ عِثْمَةً فِيهِمْ، قَالَ: وَلَمْ يَكُنْ لَنَا إِلَّا شَاةٌ نَتَحَرِّى لَبَنَهَا، قَالَ: فَكُنَّا إِذَا أَبْطَأَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ عِنْ شَرِبْنَا وَبَقَّيْنَا لِلنَّبِيِّ عِنْ نَصِيبَهُ، فَلَمَّا كَانَ ذَاتَ لَيْلَةِ أَبْطَأَ عَلَيْنَا، فَذَكَرَ نَحْوَهُ وَفِيْهِ: قَالَ (يَعْنِي الْمِقْدَادَ): وَثَبْتُ وَأَخَذْتُ السِّكِينَ وَقُمْتُ إِلَى الشَّاةِ قَالَ (يَعْنِي النَّبِيَّ ﷺ): ((مَا لَكَ؟)) قُلْتُ: أَذْبَحُ؟ قَالَ: ((لا انْتِنِي بالشَّاةِ)) فَأَتَيْتُهُ بِهَا فَمَسَحَ ضَرْعَهَا فَخَرَجَ شَيْنًا ثُمَّ شُرِبَ وَنَامَ له (مسند احمد: ٢٤٣١٩)

(١١٢٢٦) تخريج: انظر الحديث بالطريق الاول

(10 - Chief Hillie) (530) (530) (10 - Chief Hillie) (10 - Chief Hillie) (10 - Chief Hillie)

سیدنا لقیط بن صبرہ رہ اللہ ، جو کہ بنومتنفق کے وفد میں شامل تھے، ہے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: میں اور میرا ایک دوست اللہ کے رسول مُشْيَدَانِ كَي خدمت مِن كُنَّ ،ليكن مارى آب مُشْيَدَانِ سے ملاقات نہ ہوسکی۔ سیدہ عائشہ وظافی انے ہمیں تھجوریں کھلائیں اور آٹے اور گھی کا حلوہ بھی بیش کیا، اتنے میں نبی كريم منتفيريم بهى جوال مردول كى طرح حلت تشريف لے آئ،آب مَشْفَوَيْنَ نِي آئے ہى دريافت فرمايا كر"كياآب لوگوں نے کچھ کھایا ہیا بھی ہے؟" ہم نے عرض کیا: اللہ کے رسول! جي مال جم ومين بيشے تھے كه بكريوں كا جرواما باڑے میں این ہاتھ پر بکری کا بچہ لیے کھڑا تھا۔ آپ سے اللے آنے دریافت فرمایا: "کیا بری نے بحیجنم دیا ہے؟" اس نے عرض کیا: جی ہاں۔ آپ مشکور نے فرمایا تو ابتم ہمارے کیے ایک بکری ذیج کرو، پھرآب مشکور نے ہماری طرف متوجہ ہو كرفر مايا: "آپلوگ يه نسمجيس كه جم آپ كى خاطر بكرى ذي کررہے ہیں، ہمارے یاس ایک سو بکریاں ہیں، ہم اس سے زیادہ نہیں جا ہے، جب بھی بریوں میں سے کوئی بری بحیجنتی ہے تو ہم اس چرواہے کوایک بکری ذبح کرنے کا حکم دے دیتے بیں۔'' سیدنا صبرہ وہ اللہ کہتے ہیں: میں نے عرض کیا: اللہ کے رسول! ہمیں وضوء کے مسائل سے آگاہ فرمائیں۔ آپ مستنظر ا نے فرمایا: ''جبتم وضو کرونو تمام اعضاء کو اچھی طرح دھوؤ، انگلیوں کا خلال کیا کرواور جب ناک میں یانی چڑھاؤ تو خوب مبالغه کیا کرو، الاید کوتم روز ہے کی حالت میں ہو ( یعنی روز ہے کی حالت میں وضو کرتے وقت ناک میں یانی چڑھانے میں زیادہ مبالغہ نہ کرو)۔' انہوں نے وریافت کیا: اے اللہ کے ر سول! میری ایک بیوی بردی بدزبان ہے اور مجھے ایذاء پہنچاتی

(١١٢٢٧) - عَنْ عَساصِم بْن لَقِيطِ بْن صَبرَةَ، عَنْ أَبِيهِ وَافِيدِ بَنِي الْمُنْتَفِقِ قَالَ: انْـطَـلَـقْتُ أَنَا وَصَاحِبٌ لِي، حَتَّى انْتَهَيْنَا إلى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَلَمْ مُنْجِدُهُ فَأَطْعَمَتْنَا عَائِشَةُ تَمْرًا وَعَصَدَتْ لَنَا عَصِيدَةً، إذْ جَاءَ النَّبِيُّ ﷺ يَتَقَلَّعُ ، فَقَالَ: ((هَلْ أُطْعِمْتُمْ مِنْ شَـيْءٍ؟)) قُـلْنَا: نَعَمْ، يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَبَيْنَا نَحْنُ كَلْلِكَ دَفَعَ رَاعِي الْغَنَمِ فِي الْمُرَاحِ عَـلْي يَدِهِ سَخْلَةٌ ، قَالَ: ((هَلْ وَلَدَتْ.)) قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: ((فَاذْبَحْ لَنَا شَاةً-)) ثُمَّ أَقْبِلْ عَلَيْنَا فَقَالَ: ((لا تَحْسَبَنَّ وَلَمْ يَقُلْ لا يَحْسَبَنَّ إِنَّا ذَبَحْنَا الشَّاةَ مِنْ أَجْلِكُمَا، لَنَا غَنَهُ مِاتَةٌ لا نُريدُ أَنْ تَزيدَ عَلَيْهَا فَإِذَا وَلَّدَ الرَّاعِي بَهْمَةً أَمَرْنَاهُ بِذَبْحِ شَاةٍ-)) فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللُّهِ أَخْبِرْنِي عَنِ الْوُضُوءِ؟ قَالَ: ((إِذَا تَوَضَّأْتَ فَأَسْبِغْ وَخَلِّلِ الْأَصَابِعَ وَإِذَا اسْتَنْفُرْتَ فَأَبْلِغُ إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا)) قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ لِي امْرَأَةً فَذَكَرَ مِنْ طُول لِسَانِهَا وَإِيذَائِهَا، فَقَالَ: ((طَلَّقُهَا)) قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إنَّهَا ذَاتُ صُحْبَةِ وَوَلَدِ، قَالَ: ((فَأَمْسِكُهَا وَأَمُرْهَا فَإِنْ يَكُ فِيهَا خَيْرٌ فَسَتَفْعَلْ، وَلا تَضْرِبْ ظَعِينَتَكَ ضَرْبَكَ أَمَتَكَ-)) (مسند احمد: ١٦٤٩٧)

(١١٢٢٧) تخريج:اسناده صحيح، اخرجه ابوداود: ١٤٤ (انظر: ١٦٣٨٤)

المنظم المنظم

رہتی ہے۔ (میں کیا کروں؟) وہ ایک عرصہ سے میرے ساتھ رہ رہی ہے اور بچوں کی ماں بھی ہے، آپ مضفی آنے فرمایا:
''تو پھراسے قابور کھواور اسے سمجھاتے رہو، اگر اس میں بچھ فیر موئی تو سمجھ جائے گی اور اگر اسے مارنا پڑجائے تو اس طرح نہ مارنا چسے لونڈیوں کو مارتے ہیں۔''

فسوانسد: ..... بعض اوقات آپ ملتے ہیں ال کی بڑی بڑی بڑی مقداریں ہوتی تھیں، جیسے اس موقع پر آپ ملتے ہیں کے پاس سو بکریاں تھیں، لیکن یہ مقداریں جلد ہی سخاوت کی نظر ہو جاتی تھیں۔

سیدنا صفوان بن امیہ زمالٹھ کا بیان ہے کہ مجھے اللہ کے رسول مُشْتَعَيْنَ سے بہت زیادہ بغض تھا، لیکن آب مشتَعَیْنَ نے غروہ حنین کے دن مجھے اس قدر دیا اور عنایت فرماتے مکئے یہاں تک كمآب من المنظمة الوكول ميس محصسب سے زياده محبوب مو كئے۔ سیدنا جابر بن عبدالله بنائنی سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: میں این گھر کے سائے میں بیٹھا تھا، الله کے رسول منتی آیا میرے یاس سے گزرے۔ میں نے آپ مشکوریا کودیکھا تو میں لیک كرآب كى طرف كيا اورآپ كے پیچھے پیچھے جلنے لگا۔ ک قریب پہنیا تو آب مسے آنے نے میرا ہاتھ تھام لیا، یہاں تک كه آب اين بيوى سيده ام سلمه والنوا يا سيده زينب بنت جحش زائنوا کے جرہ کے پاس تشریف کے گئے، آپ منظ میان اندر ملے گئے اور پھر مجھے بھی اندر آنے کی اجازت دے دی۔ میں اندر گیا تو وہ بردہ میں تھیں ۔ آپ مشکر آ نے اپنی بیوی ے بوچھا: "کیا تمہارے یاس کھانے کے لیے مچھ ہے؟" انہوں نے جواب دیا: جی ہاں، پھرآ ب مشکر کے سامنے تمن روٹیاں پیش کی گئیں اور ان کو دستر خوان پر رکھ دیا گیا۔

(١١٢٢٨) ـ عَــنُ صَـفْوَانَ بْـنِ أُمَيَّةَ قَـالَ: أَعْطَانِيَ رَسُونُ اللَّهِ يَوْمَ حُنَيْنِ، وَإِنَّهُ لَأَبْغَضُ النَّاس إِلَىَّ، فَمَا زَالَ يُعْطِنِي حَتَّى صَارَ وَإِنَّهُ نَحَبُّ النَّاسِ إِلَيَّ۔ (مسند احمد: ١٥٣٧٨) (١١٢٢٩) ـ عَنْ جَسابِر بْن عَبْدِ اللَّهِ ، بَقُولُ: كُنْتُ فِي ظِلِّ دَارِي فَمَرَّ بِي رَسُولُ للَّهِ عِنْ فَلَمَّا رَأَيْتُهُ وَثَبْتُ إِلَيْهِ فَجَعَلْتُ أَمْشِى خَلْفَهُ، فَقَالَ: ((ادْنُ فَدَنَوْتُ مِنْهُ)) فَأَخَذَ بِيَدِي فَانْطَلَقْنَا حَتَّى أَتَّى بَعْضَ حُجَر نِسَائِهِ أُمِّ سَلَمَةً أَوْ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشِ فَدَخَلَ ثُمَّ أَذِنَ لِسِي فَدَخَلْتُ وَعَلَيْهَا الحِجَابُ، فَقَالَ: ((أَعِنْدَكُمْ غَدَاءٌ؟)) فَقَالُوا: نَعَم، فَأْتِي بِثَلاثَةِ أَقْرِصَةٍ فَوُضِعَتْ عَلَى نَقِيٌّ ، فَقَالَ: ((هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ أُدُم؟)) فَسَقَالُوا: لا إلا شَيُّ عُرِنْ خَلِّ، قَالَ: ((هَاتُوهُ)) فَأَتَوْهُ بِهِ فَأَخَذَ قُرْصًا فَوَضَعَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَقُرْضًا بَيْنَ يَدَيَّ، وَكَسَرَ

سيرت نبويه ) 532 ( 10 - Chieviel 1 2 ) 59

الشَّالِثَ بِاثْنَيْنِ، فَوَضَعَ نِصْفًا بَيْنَ يَدَيْهِ آبِ شَيِّكَا إِنْ يَعِيا: "كُوكَي سالن بِ؟" أنحول في جواب وَنِصْفًا بَيْنَ يَدَيَّ ـ (مسند احمد: ١٥١٢٤) ويا كمرك كے علادہ تو كھنيس - آپ سِنْ عَيْنَ إِنْ نِي فرمايا: 'وي لے آؤ۔ ' پس انہوں نے وہی پیش کر دیا۔ آب مطاق نے ایک روٹی اینے سامنے اور ایک میرے سامنے رکھی اور تیسری کے دوگلڑے کر کے ایک اپنے اور ایک میرے سامنے رکھ دیا۔

ف السيد: ..... ميز باني كابيرساده سا انداز تها، كين اس مين جو يجهيه وتا تها، وه بلا تكلف پيش كر ديا جا تا تها، يبي برکت ہے، یہی سعادت ہے۔ کاش ہم بھی ذاتی معرفت کے بغیرمہمان کی قدر و قیت کوسمجھ جاتے اور حسب استطاعت اس کی میز مانی کاحق ادا کرتے۔

> (١١٢٣٠) - حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي بِكُر: أَنَّ أَبَا أُسَيْدٍ كَانَ يَـقُولُ: أَصَبْتُ يَوْمَ بَدْر سَيْفَ ابْن عَابِدِ الْمَرْزُبَان، فَلَمَّا أُمَرَ رَسُولُ اللهِ عِلَى أَنْ يَرُدُّوا مَا فِي أَيْدِيهِمْ ، أَقْبَلْتُ بِهِ حَتْى أَلْقَيْتُهُ فِي النَّفْل، قَالَ: وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لا يَمْنَعُ شَيْئًا يُسْأَلُهُ ، قَسالَ: فَعَسرَفَهُ الْأَرْقَمُ بْنُ أَبِي الْأَرْقَمِ الْمَخْزُومِيُّ، فَسَأَلَهُ رَسُولَ اللهِ عِيُّ فَأَعْطَاهُ إيَّاهُ ـ (مسند احمد: ١٦١٥٣)

> > (١١٢٣١) ـ عَـنْ أَنْـسِ: أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيُّ عِنْ يَسْأَلُهُ فَأَعْطَاهُ رَسُولُ اللَّهِ عِنْهِ غَنَمًا بَيْنَ جَبَلَيْنِ، فَأَتَى الرَّجُلُ قَوْمَهُ فَقَالَ: أَىٰ قَوْمِي أَسْلِمُوا، فَوَاللَّهِ! إِنَّا مُحَمَّدًا لَيُعْطِى عَطِيَّةً رَجُل مَا يَخَافُ الْفَاقَةَ، أَوْ

سیدنا ابواسید مخاتفنہ کہتے ہیں کہ غزوۂ بدر کے دن ابن عابد مر زبان کی تلوار مجھے ملی، جب رسول الله مطاع نے تھم فرمایا کہ مجاہدین کے پاس جو جو چیز ہے وہ واپس کر دیں ،تو میں وہ تلوار لے آیا اور اے مال غنیمت میں ڈالا دیا۔ اللہ کے رسول مشاکرتا کی عادت تھی کہ جب آپ مشاکتانی ہے کوئی چیز طلب کی جاتی تو آپ مشكرة انكار نه فرمات تق سيدنا ارقم بن الى ارقم مخروی بنائش نے اس تلوار کو بہان لیااور اس نے آب مشاطیا سے وہ مانگ لی اورآ پ مشکھ اینے نے وہ اس کوعطا فرما دی۔

سیدنا انس والنه سے روایت ہے کہ ایک آ دی نبی کریم مطابقاتیا ك خدمت من كح ما تكن ك لي آيا، آب مظافرة كي ياس دو بہاڑوں کے درمیان وادی میں جتنی بکریاں تھیں، وہ سب اس کو دے دیں، اس نے اپنی قوم سے جا کر کہا: اے میری قوم! اسلام قبول كراو، الله كي قتم! محمد مشيَّة يتم أن قدر عطا

<sup>(</sup>١١٢٣٠) تـخـريـج: حـديث ضعيف، وله اسنادان، الاسناد الاول منقطع، لان عبد الله بن ابي بكر لم يـدرك ابـا اسيـد، والاسـنـاد الثـانـي ضعيف لابهام الراوي عن ابي اسيد، ووالد يعقوب لم يسمع هدا الحديث من ابن اسحاق (انظر: ١٦٠٥٦)

<sup>(</sup>۱۱۲۳۱) تخریج: أخرجه مسلم: ۲۳۱۲ (انظر: ۱۲۷۹۰)

#### ) 533 (533) (10 - CLICKEN MEZ) ) 59 برىتونبويە كىرى

فرماتے ہیں کہ وہ فقر و فاقہ کی بھی پروانہیں کرتے۔سیدنا انس فالله کتے میں کہ کوئی آ دمی نبی کریم مطابقاتم کی خدمت میں مسلمان ہونے آتا اور اس کا مقصد حصول دنیا ہی ہوتا، شام ہونے سے سلے سلے دین اس کی نظر میں دنیا مجر کی دولت سے جھی بڑھ کرعزیز تر اور محبوب تر ہو جاتا۔

قَالَ: الْفَقْرَ، قَالَ: وَحَدَّثَنَاهُ ثَابِتٌ قَالَ: قَالَ أَنَسٌ: إِنْ كَانَ الرَّجُلُ لَيَأْتِي النَّبِيِّ ﷺ يُسْلِمُ مَا يُرِيدُ إِلَّا أَنْ يُصِيبَ عَرَضًا مِنَ الدُّنْيَا، أَوْ قَالَ: دُنْيَا يُسِمِيبُهَا فَمَا يُمْسِي مِنْ يَوْمِهِ ذَٰلِكَ حَتَّى يَكُونَ دِينُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ، أَوْ قَالَ أَكْبَرَ عَلَيْهِ مِنَ الدُّنْهَا وَمَا فِيهَا له (مسند احمد: ١٢٨٢)

فسوائد: .... اس آدمی کامقصد بی تھا کہ تحدیث ایک کے دین میں سخاوت ،ساحت ، انس ادر تالیف قلبی ہے، اس لیے یہی دین اختیار کرنا جاہے۔

### بَابُ مَا جَاءَ فِيُ شُجَاعَتِهِ ﷺ وَوَفَائِهِ بِالْعَهُدِ رسول الله طشي مَلِيناً كي شجاعت اور ايفائ عهد كابيان

اللَّهِ عِنْ أَحْسَنَ النَّاسِ، وَكَانَ أَجْوَدَ لنَّاسِ، وَكَانَ أَشْجَعَ النَّاسِ قَالَ: وَلَقَدْ خْزَعَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ لَيْلَةً ، فَانْطَلَقَ قِبَلَ المصَّوْتِ، فَرَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ عِلَى رَاجِعًا، خَدِ اسْتَبْراً لَهُمُ الصُّوتَ، وَهُوَ عَلَى فَرَس ِلْأَبِي طَلْحَةَ عُرْي، مَا عَلَيْهِ سَرْجٌ، وَفِي غُنُقِهِ السَّيْفُ، وَهُوَ يَقُولُ لِلنَّاسِ: ((لَمْ تُرَاعُوْا لَهُ تُرَاعُوا ) وَقَالَ لِلْفَرَسِ: ((وَجَـدْنَاهُ بَحْرًا أَوْ إِنَّهُ لَبَحْرٌ ـ)) قَالَ أَنسٌ: وَكَانَ الْفَرَسُ قَبْلَ ذَٰلِكَ يُبَطَّأُ قَالَ مَا سُبِقَ رَعْدَ ذٰلكَ. (مسند احمد: ١٢٥٢٢)

(١١٢٣٢) عَنْ أَنْسِ قَسَالَ: كَانَ رَسُولُ سيدنا الس وَلَيْنَ ع مروى ب كدرسول الله من الله عليه الله من سب زیادہ حسین وجمیل، سب سے بڑھ کریخی اور بہادر تھے۔ ایک رات اہل مدینہ کسی وجہ سے گھبرا گئے اور خوف زوہ سے ہو گئے، لوگ صورت حال معلوم كرنے كے ليے جس سمت سے آواز آئى تھی، اُدھرروانہ ہو گئے، لیکن کیا دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول مشاطقاً تو أدهر سے واپس تشریف لا رہے تھے۔ آپ مستظ میا سیدنا ابو طلحہ بنائش کے گھوڑے برسوار تھے، وہ نگا تھا، اس برزین نہتھی۔ آب الشَّيَعَيْنَ ال آنے والی آواز كا جائزہ لے كر آرے تھے، آپ ك كردن مين تلوارتهي اورآپ بآواز بلندلوگون سے فرمارے تھے: " گھبراؤ نہیں، گھبراؤ نہیں۔" اور آپ مضاعیا نے گھوڑے کے متعلق فرمایا: "بم نے اسے سمندر کی طرح بایا ، سیدنا انس واللی کتے ہیں:اس ہے قبل یہ گھوڑا انتہائی ست رفتار تھا،اس کے بعد وہ بھی دوسرے گھوڑوں سے پیچھے نہ رہا۔

**فوائد**: ..... سندر کی طرح بابا ہے، تشبہ کی دو وجوہات کے لحاظ ہے ہوسکتی ہیں: (۱) جیسے سمندر کا بانی ختم نہیں ہوتا، اس طرح میگھوڑار کتااور تھکتانہیں ہے، بلکہ سلسل چلتارہتا ہے،اور (۲)اس کے چلنے میں وسعت ہے، جیسے سندر کا پانی وسیع ہے۔

(۱۱۲۳۲) تخریج: أخرجه البخاری: ۲۸۲۰، ۲۸۲۱، ۲۸۲۱، ۲۳۹۷ (انظر: ۱۲۲۹) کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

### 

نبی کریم منتظر از حد بہادر، جری اور دلیر تھے، جرأت وشجاعت کی بنیا داللہ تعالیٰ کے توکل پر ہے، جبکہ بیصفت بھی

آب مُشْنَاكِمَا مِن بدرجهُ اتم والمل يائي جاتي تقي \_ يُحَدِّثُ عَنْ أَنْسِ بن مَالِكِ ، قَالَ: كَانَ فَزَعٌ بِالْمَدِينَةِ فَاسْتَعَارَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهَ فَرَسًا لَنَا يُـقَـالُ لَــهُ: مَـنْـدُوبٌ، قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ ـ الله ﷺ ((مَا رَأَيْنَا مِنْ فَزَع ـ)) وَإِنْ وَجَدْنَاهُ

(١١٢٣٣) ـ (وَمِنْ طَرِيْقِ ثَانَ) عَنْ قَتَادَةَ، لَبَحْرًا ـ (مسند احمد: ١٢٨٨٢)

(١١٢٣٤) ـ عَنْ اَبِي إِسْحَقَ قَالَ: سَمِعْتُ الْبَرَاءَ وَسَأَلَهُ رَجُلٌ مِنْ قَيْسِ فَقَالَ: أَفْرَرْتُمْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى يَوْمَ حُنَيْنِ؟ فَقَالَ الْبَرَاءُ: وَلَٰكِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَـمْ يَـفِـرَّ ، كَانَتُ هَـوَازِنُ نَاسًا رُمَاةً ، وَإِنَّا لَمَّا حَمَلْنَا عَلَيْهِمْ انْكَشَفُوا، فَأَكْبَبْنَا عَلَى الْغَنَائِمِ فَاسْتَقْبَلُونَا بِالسِّهَامِ، وَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَلَى بَغْلَتِهِ الْبَيْضَاءِ، وَإِنَّ أَبَا سُفْيَانَ بْنَ الْحَارِثِ

كَـٰذِبْ أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْـمُطَّلِبْ-)) (مسند

آخِــُدٌ بِـلِجَامِهَا، وَهُوَ يَقُولُ: ((أَنَا النَّبِيُّ لَا

احمد: ۱۸۲۷۷)

(دوسری سند) سیدتا انس بناتین ہے مروی ہے کہ ایک دفعہ مدینہ منورہ میں خوف کی صورت حال تھی۔اللہ کے رسول مشاعلًا نے ہم سے جاران مندوب" نامی گھوڑا عاریة لیا اور واپس آ کر آپ مطاع المنظام نے فرمایا: "جم نے خوف کی کوئی بات نہیں دیکھی اور ہم نے اس محور ہے کوسمندر کی طرح بایا ہے۔"

ابو اسحاق سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: میں نے براء بن عازب بھالند سے سنا، جبکہ بنوقیس کے ایک آ دمی نے ان سے سوال کیا کہ کیا آپ لوگ غزوہ حنین کے موقع بررسول الله مشاعق ا کو چھوڑ کر فرار ہو مکئے تھے؟ انھوں نے جواب دیا کہ رسول الله مشيئية تو فرارنبيس موع تهي، دراصل بنوموازن ماهرتيرانداز تھ، جب ہم نے ان برحملہ کیا تو وہ تتر بتر ہو گئے۔ ہم اموال غنیمت جمع کرنے لگے، انہوں نے تیروں کے ذریعے ہمارا سامنا کیا، میں نے رسول الله مشی ایم کودیکھا آپ اینے سفید خچریر سوار تھے، ادر ابوسفیان بن حارث رہائند اس کی باگ کو تھاہے موئے تھے، اور آ ب مُشْطَعَ لِمَ اللَّهِ بدر جز کہتے جاتے تھے۔ "أَنَا النَّبِيُّ لا كَذِبْ أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبْ" ( مِن الله كاني مون ،اس میں کوئی جھوٹ نہیں اور میں میں عبدالمطلب کا بیٹا ہوں )۔

#### **فهائنه** : ...... دیکھیں حدیث نمبر (۱۰۹۰۴) والا باب۔

(١١٢٣٥) عِنْ عَلِيٍّ قَالَ: لَمَّا حَضَرَ الْبَأْسُ يَوْمَ بَدْرِ اتَّقَيْنَا بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَكَانَ مِنْ أَشَدٍّ .

سیدنا علی مخاتنهٔ کا بیان ہے کہ غزوۂ بدر کے دن جب معرکہ بیا موا تو ہم رسول الله مُشْاَعَيْنَ كے ذريع پناہ و هوندنے لكے،

<sup>(</sup>١١٢٣٣) تخريج: انظر الحديث بالطريق الاول

<sup>(</sup>١١٢٣٤) تخريج: أخرجه البخاري: ٢٨٦٤، ٤٣١٧، ومسلم: ١٧٧٦ (انظر: ١٨٤٧٥)

<sup>(</sup>١١٢٣٥) تخريج: اسناده صحيح، اخرجه ابويعلى: ٤١٢ (انظر: ١٠٤٢)

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

آب مطفی آن سب سے قوی بہادر تھے، آپ مطفی آن سب سے زیادہ مشرکین کے قریب ہوتے تھے۔

(دوری سند) سیدنا علی بران نیز کہتے ہیں: میں نے صحابہ کو بدر کے دن دیکھا کہ ہم اللہ کے رسول کے ذریعے پناہ ڈھونڈھ رہے دن دیکھا کہ ہم اللہ کے رسول کے ذریعے پناہ ڈھونڈھ رہے تھے اور آپ مشے آئے ہم سب سے زیادہ مشرکین کے قریب تھے اور آپ مشے آئے ہم سب سے بڑھ کرلڑائی لڑی تھی۔
سیدنا ابورافع بڑائے کہتے ہیں کہ مجھے قریشیوں نے رسول اللہ مشے آئے ہا کہ دیکھا تو میرے دل میں اسلام کی محبت ڈال دی گئی۔ میں نے کہا: اللہ کے رسول مشے آئے ہی اللہ کے رسول اللہ میں بھی بھی ان کے باس بھی بھی ان کے باس لوٹ کر نہیں جاؤں گے۔ رسول اللہ مشے آئے ہی نے فرمایا: پاس لوٹ کر نہیں کرتا اور نہ قاصدوں کو روکتا ہوں۔ تم لوٹ جاؤا ورائے دل میں وہی (قبولیت اسلام کی جاہت) رہی، جو جاؤا ورائے دل میں وہی (قبولیت اسلام کی جاہت) رہی، جو

النّاس، مَا كَانَ أَوْ لَمْ يَكُنْ أَحَدُ أَقْرَبَ إِلَى الْمَشْرِكِينَ مِنْهُ (مسند احمد: ١٠٤٢) (اَمَسْدُ وَمَنْ طَرِيْقِ ثَان) قَالَ: لَمَنْ دُرَأَيْتُ نَا يَوْمَ بَدْدٍ وَنَحْنُ نَلُوْدُ بِرَسُوْلِ لَمَنْ دُرَأَيْتُ نَا يَوْمَ بَدْدٍ وَنَحْنُ نَلُودُ بِرَسُوْلِ اللّهِ عَلَيْ، وَهُ وَأَقْرَبُنَا إِلَى الْعَدُو، وَكَانَ مِنْ أَسَدُ النّاسِ يَوْمَيْذِ بَأْسًا و (مسند احمد: ٢٥٤) أَشَدُ النّاسِ يَوْمَيْذِ بَأْسًا و (مسند احمد: ٢٥٤) أَشَدُ النّاسِ يَوْمَيْذِ بَأْسًا و (مسند احمد: ٢٥٤) فَرَيْسُ إلى رَسُولِ اللّهِ فَلَمّا رَأَيْتُ رَسُولَ اللّهِ فَلَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللّهِ فَلَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللّهِ فَلَيْ الْإِسْلامُ ، فَقُلْتُ: يَعَلَيْ وَاللّهِ لَا أَرْجِعُ إِلَيْهِمْ أَلَانَ فَارْجِعُ إِلَيْهِمْ أَلَانَ فَارْجِعُ وَإِلَى اللّهُ فَلَيْ الْإِسْلامُ ، فَقُلْتُ: يَالَيْهِمُ اللّهُ فَلَى اللّهِ فَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُولُ اللهُ ا

فواند: ..... مسلمان اور کافر، دونوں سے کے گئے معاہدے کی پاسداری ضروری ہے، جیسا کہ آپ مطاق آیا نے مقام صدیبیہ پرمشرکین مکہ سے طے پانے والے معاہدے کا لحاظ کیا اور سیدنا ابورافع کو واپس کر دیا۔ سنن ابی داود میں بہ وضاحت کی گئی ہے کہ سیدنا ابورافع رفائی آپ مطابق کے تھے، بعد میں آ کر دائر ہ اسلام میں داخل ہو گئے ۔ اسلام، کا فروں کے ساتھ کیے گئے معاہدوں کی کس قدر پاسداری کا قائل ہے، مسلمان کی شان کا اندازہ خود لگ لینا چاہے۔

اب ہے تو لوٹ آنا۔''

قاصدوں کوروک لینے سے عالمی تعلقات میں بگاڑ پیدا ہوجاتا ہے، کسی کاکسی پرکوئی اعتماد نہیں رہتا اور راستے کٹ جاتے ہیں، ہاں کسی قاصد کو کافروں کی طرف واپس کر دینا، اس سے بیدلازم نہیں آتا کہ وہ کفر پر ہی ڈٹا رہے اور اسلام قبول نہ کرے، کیونکہ اس کے لیے ممکن ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری اداکر کے مسلمانوں کے پاس واپس آجائے۔

<sup>(</sup>١١٢٣٦) تخريج: انظر الحديث بالطريق الاول

<sup>(</sup>١١٢٣٧) تخريج: حديث صحيح، اخرجه ابوداود: ٢٧٥٨ (انظر: ٢٣٨٥٧)

#### ) 536 (536 ) 10- Chies Halles سيرت نبوبه

### بَابُ مَا جَاءَ فِي كَلامِهِ ﷺ وَصَمْتِهِ وَمَزَاحِهِ نی کریم مُشْیَعَایَم کی خاموثی ، گفتگواور مزاح کا بیان

يَسْرُدُهُ سَرْدًا ـ (مسند احمد: ٢٥٥٩١) آپ ﷺ تيز تيز ند بولتے تھے۔

(١١٢٣٨) عن عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ كَلامُ سيده عائشه صديقه ولي كا بيان بي كريم مطاقية كل النَّبِي عِلي فَصْلا يَفْقَهُهُ كُلُّ أَحَدِ، لَمْ يكُن تُعْتَلُواس قدرواضح موتى تقى كداس بركوكى بخوبي مجهسكا تقاء

**فواند**: ...... بعض لوگ گفتگو کرتے وقت اتنارک رک کر بولتے ہیں کہ سامعین اکتاب اور بوریت میں مبتلا ہو جاتے ہیں،آپ مضافی کے تیز تیز نہ بولنے سے مراداس طرح رک رک کر بولنانہیں ہے، بلکہ آپ مطافی آیا کی گفتگو میں اعتدال ہوتا تھا، آپ مضاعی نے نفظوں کوجلد بازی ہے اداکرتے تھے کدان میں التباس پیدا ہو جائے اور ندا تنا تھہر تھہر کو بولتے تھے کہ سامعین کوا گلے کلمے کا انتظار ہے۔

> (١١٢٣٩) ـ عَنْ سِمَاكِ، قَالَ: قُلْتُ لِجَابِر بْنِ سَمُرَةَ: أَكُنْتَ تُجَالِسُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ قَـالَ: نَـعَـمُ، فَكَـانَ طَويلَ الصَّمْتِ قَلِيلَ الشُّعْرَ وَأَشْيَاءَ مِنْ أَمُورِهُمْ، فَيَضْحَكُونَ وَرُبُّمَا يَتَبَّسُمُ ل (مسند احمد: ٢١٠٩٥)

ا کے کہتے ہیں: میں نے سیدنا حابر بن سمرہ زائشہ سے عرض کیا: كيا آب كورسول الله من الله من عن الله المنازم كل اعزاز حاصل ہوتا رہا ہے؟ انہوں نے کہا: جی ہاں۔آب زیادہ تر خاموش السَصَّحِكِ، وَكَانَ أَصْحَابُهُ يَذْكُرُونَ عِنْدَهُ رَبِّ والعاوركم بنن والعصصحلية كرام فَكَ الله م آب من الت کی موجودگی میں اشعار اور اینے امور سے متعلقہ باتوں کا ذکر کر كے منت تصاور آب منت ملك بسااوقات بسم فرمات\_

فوافد: ..... بلا شک وشبه عام د نیوی قانون یمی ہے کہ وہی سربراہ اپنی عوام کے ہاں معزز قرار یا تا ہے، جو کم از کم سنجیده اور باوقار ہو، اس سے آپ مشخص اللہ کی قیادت وسر براہیت اور آپ مشکر کیا کی صفات کا اندازہ ہو جانا جاہیے، آپ مطاق نہ ہمیشہ موڈ میں رہتے تھے اور نہ کمل کھل مل کر ہرخوشی اور لطف اندوزی کے معالمے میں شریک ہوتے تھے۔ (١١٢٤٠) عَنْ أَبِسَى هُسَرَيْرَةَ وَعَلَيْهُ ، عَنْ سيدنا ابو بريه وَلَيْدُ بيان كرت بين كه رسول الله مصافية في رَسُولِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى حَـقًا ـ)) قَالَ بَعْضُ اَصْحَابِهِ: فَإِنَّكَ تُدَاعِبُنًا الله ك رسول! بينك آبِ بهى مارے ساتھ الى نداق يارَسُولُ اللَّهِ؟ فَقَالَ: ((إِنِّي لا أَقُولُ إِلَّا ﴿ كُرْتِ بِينَ آبِ سِطْئَيْنَ نِي فَرِمايا: "مين صرف حق بى كبتا

حَقًّا ـ )) (مسند احمد: ٨٤٦٢)

(١١٢٣٨) تخريج: أخرجه البخاري: ٣٥٦٧، ومسلم: ٢٤٩٣ (انظر: ٢٥٠٧٧)

(١١٢٣٩) تخريج: أخرجه مسلم: ٦٧٠، ٢٣٢٢ (انظر: ٢٠٨١٠)

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

يرجبني كالإنجا فواند: ..... اگر بسااوقات اور مخصوص مواقع برمیاندروی کے ساتھ بنسی فداق کرلیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہوگا،کیکن اگر اس میں افراط اختیار کیا اور حدے بڑھا جائے تو ایسا کرنے والوں کا رعب اور جمال ختم ہو جاتا ہے، دل پر مردہ بن غالب آ جاتا ہے، بیوتو فوں کو جرأت ملتی ہے اور نتیجہ شر کے علاوہ کچھنہیں ملتا، کہنے والے نے کمیا خوب کہا: أُهَازِلُ حَيْثُ الْهَزْلُ يَحْسُنُ بِالْفَتْيِ وَإِنِّي إِذْ أَجِدُ الرِّجَالَ لَذُوْ جِدٍّ '' میں اس وتت مذاق کر لیتا ہوں، جب نوجوان کو نداق اچھا لگتا ہے۔لیکن جب میں مردوں کو پاتا ہوں تو سنجدگی والا ہوتا ہوں۔''

با اوقات نبی کریم مظری از کے انداز سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ مشکر آپ مشکر اُن کررہے ہیں، لیکن اس وقت بھی آب منظ الله الله على الرك سنبيل نكلته تق، جيها كداكل مديث سے واضح موتاب

(١١٢٤١) - عَنْ أَنْسِ ابْنِ مَالِكِ وَاللهُ ، أَنَّ سيدنا الس فِاللهُ عروى م كدايك آدى نبي كريم طلط الله الله یاس آیا اور آپ مشی مین سے سواری طلب کی ، آپ مشی مین نے فرمایا: ''ہم مجھے اونٹی کے بیج پرسوار کریں گے۔''اس نے کہا: ا الله كرسول! من اومنى ك يح كوكيا كرول كا؟ آب مشفوية نے فر مایا: ''اوہو، اونٹوں کواونٹنیاں ہی جنم دیتی ہیں۔''

رَجُلًا أَتِي النَّبِيِّ عِلَيْكُ فَاسْتَحْمَلُهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((إنَّا حَامِلُوكَ عَلَى وَلَدِ نَىاقَةٍ . )) قَالَ: يِسارَسُولِ اللَّهِ! مَا اَصْنَعُ بِوَلَدِ نَاقَةٍ؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: ((وَهَلْ تَلِدُ الْإِبِلَ إِلَّا النُّونُّ قُ-)) (مسند احمد: ١٣٨٥٣)

#### **فواند**: ..... مزيد ديكيس حديث نمبر (٩٩١٠) والاباب

(١١٢٤٢) ـ عَنْ عَبْدِ الْحُمَيْدِ بْن صَيْفِي، عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدُّهِ، قَالَ: إِنَّا صُهَيْبًا قَدِمَ عَلَىَ النَّبِيِّ عَلَيْ وَبَيْسَ يَدَيْهِ تَمْرٌ وَخُبْزٌ، فَقَالَ: ((ادْنُ فَكُلْ)) فَاخَذَ يَاٰكُلُ مِنَ التَّمْرِ - فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: ((إنَّ بِعَيْنِكَ رَمَدًا-)) فَقَالَ: يَارَسُوْلَ للُّهِ! إِنْمَا آكُلُ مِنَ النَّاحِيَةِ الْأُخْرَى، قَالَ: فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ \_ (مسند احمد: ٢٣٥٦٧)

عبدالحميد بن صفى اين باب اين دادے سے بيان كرتے ہيں كدسيدنا صهيب فالنفذ، رسول الله من الله الله المنظمة على إس آئ اور آب من و کا کے سامنے خٹک مجور اور روٹی بڑی تھی، آپ منتظ میا نے فرمایا: '' قریب ہو جا اور کھا۔'' پس اس نے کھانا شروع کر دیا، پھر آپ مشخین نے اس سے کہا: ''میشک تیری آ کھ جار ہے۔'' اس نے کہا: اے اللہ کے رسول! میں دوسرے کنارے ے کھالیتا ہوں، آپ مشے کیا ہے بات من کرمسکرا بڑے۔

فداند: .... ابن ماجر كى روايت كالفاظ يه بين: آپ مَشْنَ يَامْ نه اس عفرمايا: ((تَسَأْكُ لُ تَمْرًا وَبِكَ رَ مَدٌ ـ) ..... ' تو تھجور کھا تا ہے، جبکہ تیری آ نکھ خراب ہے۔ '

<sup>(</sup>١١٢٤١) تخريج: اسناده صحيح، أخرجه ابوداود: ٤٩٩٨، والترمذي: ١٩٩١(انظر: ١٣٨١٧) (١١٢٤٢) تخريج: اسناده محتمل للتحسين، أخرجه ابن ماجه: ٣٤٤٣ (انظر: ٢٣١٨)

## 27 ( 10 - 61 - 12 ) 538 ( 10 - 61 - 12 ) 538 ( 10 - 61 - 12 ) 538 ( 10 - 61 - 12 ) 538 ( 10 - 61 - 12 ) 538 ( 10 - 61 - 12 ) 538 ( 10 - 61 - 12 ) 538 ( 10 - 61 - 12 ) 538 ( 10 - 61 - 12 ) 538 ( 10 - 61 - 12 ) 538 ( 10 - 61 - 12 ) 538 ( 10 - 61 - 12 ) 538 ( 10 - 61 - 12 ) 538 ( 10 - 61 - 12 ) 538 ( 10 - 61 - 12 ) 538 ( 10 - 61 - 12 ) 538 ( 10 - 61 - 12 ) 538 ( 10 - 61 - 12 ) 538 ( 10 - 61 - 12 ) 538 ( 10 - 61 - 12 ) 538 ( 10 - 61 - 12 ) 538 ( 10 - 61 - 12 ) 538 ( 10 - 61 - 12 ) 538 ( 10 - 61 - 12 ) 538 ( 10 - 61 - 12 ) 538 ( 10 - 61 - 12 ) 538 ( 10 - 61 - 12 ) 538 ( 10 - 61 - 12 ) 538 ( 10 - 61 - 12 ) 538 ( 10 - 61 - 12 ) 538 ( 10 - 61 - 12 ) 538 ( 10 - 61 - 12 ) 538 ( 10 - 61 - 12 ) 538 ( 10 - 61 - 12 ) 538 ( 10 - 61 - 12 ) 538 ( 10 - 61 - 12 ) 538 ( 10 - 61 - 12 ) 538 ( 10 - 61 - 12 ) 538 ( 10 - 61 - 12 ) 538 ( 10 - 61 - 12 ) 538 ( 10 - 61 - 12 ) 538 ( 10 - 61 - 12 ) 538 ( 10 - 61 - 12 ) 538 ( 10 - 61 - 12 ) 538 ( 10 - 61 - 12 ) 538 ( 10 - 61 - 12 ) 538 ( 10 - 61 - 12 ) 538 ( 10 - 61 - 12 ) 538 ( 10 - 61 - 12 ) 538 ( 10 - 61 - 12 ) 538 ( 10 - 61 - 12 ) 538 ( 10 - 61 - 12 ) 538 ( 10 - 61 - 12 ) 538 ( 10 - 61 - 12 ) 538 ( 10 - 61 - 12 ) 538 ( 10 - 61 - 12 ) 538 ( 10 - 61 - 12 ) 538 ( 10 - 61 - 12 ) 538 ( 10 - 61 - 12 ) 538 ( 10 - 61 - 12 ) 538 ( 10 - 61 - 12 ) 538 ( 10 - 61 - 12 ) 538 ( 10 - 61 - 12 ) 538 ( 10 - 61 - 12 ) 538 ( 10 - 61 - 12 ) 538 ( 10 - 61 - 12 ) 538 ( 10 - 61 - 12 ) 538 ( 10 - 61 - 12 ) 538 ( 10 - 61 - 12 ) 538 ( 10 - 61 - 12 ) 538 ( 10 - 61 - 12 ) 538 ( 10 - 61 - 12 ) 538 ( 10 - 61 - 12 ) 538 ( 10 - 61 - 12 ) 538 ( 10 - 61 - 12 ) 538 ( 10 - 61 - 12 ) 538 ( 10 - 61 - 12 ) 538 ( 10 - 61 - 12 ) 538 ( 10 - 61 - 12 ) 538 ( 10 - 61 - 12 ) 538 ( 10 - 61 - 12 ) 538 ( 10 - 61 - 12 ) 538 ( 10 - 61 - 12 ) 538 ( 10 - 61 - 12 ) 538 ( 10 - 61 - 12 ) 538 ( 10 - 61 - 12 ) 538 ( 10 - 61 - 12 ) 538 ( 10 - 61 - 12 ) 538 ( 10 - 61 - 12 ) 538 ( 10 - 61 - 12 ) 538 ( 10 - 61 - 12 ) 538 ( 10 - 61 - 12 ) 538 ( 10 - 61 - 12 ) 538 ( 10 - 61 - 12 ) 538 ( 10 - 61 - 12 ) 538 ( 10 - 61 - 12 ) 538 ( 10 - 61 - 12 ) 538 ( 10 -

خشک مجور کو ذرا زور سے چبانا پڑتا ہے، جبکہ اس سے آنکھ کو تکلیف ہوتی ہے۔

دوسرے کنارے سے مراد دوسری طرف سے چبانا ہے، دراصل اس صحابی نے بے تکلفی سے بات کی، اس لیے آب مستحقیق مسکرایڑے۔

(١١٢٤٣) - عَنْ أَبِسَى هُسَرَيْرَةَ: اَنَّ شَاةً طُبِخَتْ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ عِلَيْ: ((أَعْطِنِى اللَّذَرَاعَ)) فَنَاوَلَهَا إِيَّاهُ، فَقَالَ: ((أَعْطِنِى اللَّذَرَاعَ)) فَنَاوَلَهَا إِيَّاهُ ثُمَّ قَالَ: ((أَعْطِنِى اللَّذَرَاعَ)) فَنَاوَلَهَا إِيَّاهُ ثُمَّ قَالَ: ((أَعْطِنِى اللَّذَرَاعَ)) فَعَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! إِنَّمَا لِلشَّاةِ ذِرَاعَان، قَالَ: ((أَمَّا إِنَّكَ لَوْ اللهِ! إِنَّمَا لِلشَّاةِ لَوْ جَدْتَهَا -)) (مسند احمد: ١٠٧١٧)

سیدنا ابو ہریرہ فرائٹن سے روایت ہے کہ ایک بمری کا گوشت پکایا
گیا۔ رسول اللہ مشے آنے فرمایا: "جمھے اس کی ذراع (اگلی
ٹانگ ) کا گوشت لا دو۔" انہوں نے آپ مشے آنے کو لادی،
آپ مشے آنے نے فرمایا: "جمھے اس کی دوسری اگلی ٹانگ کا
"گوشت لا دو۔" انہوں نے وہ بھی آپ مشے آنے کو لا کر دے
دی۔ آپ مشے آنے نے بھر فرمایا: "جمھے اس کی اگلی ٹانگ کا
گوشت لا دو۔" اب کی بار سیدنا ابو ہریہ وہ ٹائٹن نے عرض کیا:
آپ مشے آنے نے رسول! بمری کی اگلی تو دوبی ٹائٹیں ہوتی ہیں۔
آپ مشے آنے نے فرمایا: "خبردار! اگرتم تلاش کرتے تو تمہیں
اور بھی مل حاتی۔"

فواند: ..... سيدنا ابورافع بالتر سعروى ب، وه كهته بين: صُنِع لِرَسُولِ اللّهِ عِلَىٰ شَاهٌ مَصْلِيَهٌ فَأْتِي بِهَا فَقَالَ ((يَا أَبَا رَافِع اَنَاوِلْنِي الذَّرَاعَ -)) فَنَاوَلْتُهُ فَقَالَ: ((يَا أَبَا رَافِع اَنَاوِلْنِي الذَّرَاعَ -)) فَنَاوَلْتُهُ فَقَالَ: ((يَا أَبَا رَافِع اَنَاوِلْنِي الذَّرَاعَ -)) فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللّهِ وَهَلُ لِلشَّاةِ إِلَّا ذِرَاعَان ، فَقَالَ: ((لَوْ سَكَتَ لَنَاوَلْتِنِي مِنْهَا مَا دَعُوتُ بِهِ -)) قَالَ وَكَانَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ يُعْجِبُهُ الذَّرَاعُ - ..... فَقَالَ: ((لَوْ سَكَتَ لَنَاوَلْتِنِي مِنْهَا مَا دَعُوتُ بِهِ -)) قَالَ وَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يُعْجِبُهُ الذَّرَاعُ - ..... فَقَالَ: ((لَوْ سَكَتَ لَنَاوَلْتِنِي مِنْهَا مَا دَعُوتُ بِهِ -)) قَالَ وَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يُعْجِبُهُ الذَّرَاعُ - ..... فَقَالَ: ((لَوْ سَكَتَ لَنَاوَلْتِنِي مِنْهَا مَا دَعُوتُ بِهِ -)) قَالَ وَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يُعْجِبُهُ الذَّرَاعُ - ..... فَقَالَ: ((لَوْ سَكَتَ لَنَاوَلْتِنِي مِنْهَا مَا دَعُوتُ بِهِ -)) قَالَ وَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يُعْجِبُهُ الذَّرَاعُ - ..... فَيَ اللهُ اللهِ عَلَيْلُمْ اللهُ مَلْكُونَ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْلُهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْلُهُ اللهُ الله

یہ نبی کریم منتے میل کا معجزہ تھا کہ ہنٹریا ہے دو سے زیادہ دستیاں نکالی جاتیں۔

<sup>(</sup>۱۱۲۶۳) تخریج: اسنادہ جید، اخرجہ ابن حبان: ۱۶۸۶، والنسائی فی "الکبری": ۱۰۷۹ (انظر: ۱۰۷۰۱) کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

## (10 - Chief Hall ) 539 (539 (10 - Chief Hall ) ) 50

بَابُ مَا جَاءَ فِي عِنَايَةِ اللَّهِ بِهِ وَحِفُظِهِ مِنْ نَقُصِ الْجَاهِلِيَّةِ وَعِبَادَةِ الْأَصْنَام اس امر کا بیان کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہمیشہ جاہلیت کے عیوب اور بتوں کی عبادت سے محفوظ رکھا

(١١٢٤١) ـ عَنْ عَمْرِ و بْنِ دِيْنَارِ: أَنَّهُ سَمِعَ سيرنا جابر بن عبدالله فالله عن عموى ہے كہ جب (قبل از نبوت) کعبہ کی تعمیر کی گئی تو عباس ڈٹائٹنڈ نبی کریم میٹے آئے ہم مجھی پھر لانے لگے۔سیدنا عباس فواٹھ نے آپ میشے وی سے کہا: آپ بقرول کی تکلیف سے بیخے کے لیے تہبند اتار کر گردن پر رکھ لیں، پس آب مش اللہ نے ان کی بات مان لی، لیکن ساتھ ہی آب مطفقین به موش موکرزمن برگر برے اور آب مطفقین ك آكسي آسان كي طرف المركني - پيرآب مطاقية الم اور فرمایا: "میری چادر، میری چادر مجھے دو۔" مجرآ ب مطاققات کھڑے ہوئے اور جادر باندھ لی۔ایک روایت کے الفاظ یول ہیں: آب بے ہوش ہو کر گریٹے، اس کے بعد بھی بھی آب کو برہنہ حالت میں نہیں ویکھا گیا۔

جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: لَمَّا بُنِيَتِ الْكَعْبَةُ كَانَ الْعَبَّاسُ وَالنَّبِيُّ ﷺ يَـنْقُلان حِجَارَةً، فَقَالَ الْعَبَّاسُ لِلنَّبِيِّ عِلْ اجْعَلْ إِزَارَكَ، قَالَ عَبْـدُ الـرَّزَّاقِ: عَلَى رَقَبَتِكَ ، مِنَ الْحِجَارَةِ فَخَرَّ إِلَى الْأَرْضِ وَطَمَحَتْ عَيْنَاهُ إِلَى السَّمَاءِ فَقَامَ، فَقَالَ: ((إِزَارِي إِزَارِي)) فَقَامَ فَشَدَّهُ عَلَيْهِ - (وَفِيْ لَفْظِ: فَسَقَطَ مَغْشِيًّا -عَـلَيْهِ فَـمَا رُوْيَ بَعْدَ ذٰلِكَ الْيَوْمِ عُرْيَانًا) ـُـ (مسند احمد: ۱۸۷)

فواند: ..... طبرانی اور بزار کی روایات کے الفاظ یہ ہیں: سیدنا عباس بڑائیڈ نے آپ مشکی ہے کہ جھا: آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ آپ ﷺ کھڑے ہوئے، اپنا ازار لیا اور فرمایا: ''مجھے نگا چلنے سے منع کیا گیا ہے۔'' سیدنا جابر ہٰٹائینا كت بين: مين اس در س آپ مشكرة كل اس بات كو جهياتا تها كه كهين لوگ يد كهددين كه آپ مشكرة مجنون بين، یہاں تک کہ الله تعالی نے آپ مشکر آن کی نبوت کو ظاہر کر دیا۔

یه روایت مند بزار (۱۲۹۵) اور بیم کی دلائل النوه (ج۲،ص۳۳) میں عباس بن عبدالمطلب سے مروی ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ'' مجھے نگا چلنے سے روکا گیا ہے'' والی بات چھیانے والے عباس وہائٹنہ' ہیں، جابر وہائٹیہ' نہیں۔ جابر نصاری صحابی ہیں بنیان کعیہ میں عماس شامل تھے، حابر نہیں۔ (عبداللَّه رقیق)

(٥٤١٢)۔ عَـنْ هِشَـام يَغْنِي ابْنَ عُرْوَةً ، ﴿ عَروه ہے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: ام المؤمنین سیدہ خدیجہ وُلِاُٹھا عَـنْ أَبِيـهِ قَـالَ: حَدَّثَنِي جَارٌ لِخَدِيجَةَ بِنْتِ ﴿ كَابِكَ بَمِياحَ نِي جَمِينِ بِإِن كِيا كَهِ اس نِي كُريم مِيْنَظَيْحَ إِنْ كوسيده خديجه فالنواس به فرمات موع سنا: "خديجه! الله كي قتم! میں لات اور عزی کی عبادت نہیں کرتا ، اللّٰہ کی قتم! میں کہی

خُوَيْلِدِ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ عِينَ وَهُوَ يَقُولُ لِخَدِيبَجَةَ: ((أَيْ خَدِيجَةُ وَاللَّهِ! لَا أَعْبُدُ

<sup>(</sup>١١٢٤٤) تخريج: أخرجه البخاري: ١٥٨٢، ومسلم: ٤٠٣(انظر: ١٤١٤).

<sup>(</sup>١١٢٤٥) تخريج: اسناده صحيح (انظر: ١٧٩٤٧)

#### (P) (540) (SEC) (10- CHE) (10- CHE)

بھی ان کی عبادت نہیں کروں گا۔'' سیدہ نے جوابا کہا:'' آپ چیوژس اس عزی کی عمادت کو (اور بریثان نه ہوں)۔ راوی كَانَتْ صَنَمَهُمُ الَّتِي كَانُوا يَعْبُدُونَ ثُمَّ لَيْ عِينِ عزى ان كاليك بت تقاء عرب لوك اس كي عيادت کر کے سوما کرتے تھے۔

اللَّاتَ وَالْعُزِّي، وَاللَّهِ! لا أَعْبُدُ أَبَدًا.)) قَالَ: فَتَـقُولُ خَدِيجَةُ: خَلِّ الْعُزِّي، قَالَ: يَضْطَجعُونَ ـ (مسند احمد: ١٨١١)

فواند: ..... اس مختصر باب سے معلوم ہوا کہ رسول الله مشے آیا کا کاللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی رحمت ،عصمت اورعنایت حاصل تھی کہ قبل از نبوت بھی الله تعالیٰ نے آپ کو ہرتتم کی آ رائش اور عبادت اصنام سے محفوظ رکھا۔

الله تعالیٰ کا اینے انبیائے کرام عملے کے معائب و نقائص سے پاک کرنا اور پاک رکھنا، اس کا اندازہ درج مثال ہے لگایا جا سکتا ہے۔

آمَنُوْا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوا مُوسَى فَبَرَّأَهُ اللَّهُ مِبَّا قَالُوا﴾ [الأحزاب: ٦٩] قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله على ( (إِنَّ بَنِي إِسْرَئِيْلَ كَانُوا يَغْتَسِلُونَ عُرَاةً (وَ فِي روايَةٍ: يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ إِلَى سَوْاَةِ بَعْض) وَكَمَانَ نَبِيُّ الـلَّهِ مُوسَلِّي عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنْهُ الْحَيَاءُ وَ السِّتْرُ، وَ كَانَ يَتْسَتِرُ إِذَا اغْتَسَلَ فَطَعَنُوا فِيْهِ بِعَوْرَةٍ (وَ فِي رِوَايَةٍ: فَقَالُوا: وَاللَّهِ! مَا يَمْنَعُ مُوسَى أَنْ يَغْتَسِلَ مَعَنَا إِلَّا أَنَّهُ آدَرُ) قَالَ: فَبَيْنَمَا نَبِيُّ العلُّهِ يَغْتَسِلُ يَوْمًا وَضَعَ ثِيَابَهُ عَلَى صَخْرَةٍ فَانْطَلَقَتِ الصَّخْرَةُ بِثِيَابِهِ، فَأَتْبَعَهَا نَبِيُّ اللهِ ضَرْبًا بعَصَاهُ وَ هُو يَقُولُ: ثُوبِي يَاحَجُرُ! ثَوبِي يَاحَجُرُ! ثَوبِي يَاحَجُرُ! حَتَى انْتَهٰى بِهِ إلى مَلا مِنْ بَنِي إسْرَثِيلَ وَ تَوسَّطَهُمْ فَقَامَتْ (أَيْ: الصَّخْرَةُ) وَ اَخَذَ نِبِيُّ اللهِ ثِيَابَهُ فَنَظُرُوا فَإِذَا اَحْسَنُ النَّاسِ خَلْقًا وَ أَعْدَلُهُمْ صُوْرَةً ، فَقَالَتْ بَنُوْ إِسْرَئِيلَ: قَاتَلَ اللّٰهُ أَفَّاكِي بَنِيْ إِسْرَئِيْلَ فَكَانَتْ بَرَاءَ ثُهُ الَّتِي بَرَّاهُ اللّٰهُ عَرَّ وَجَلَّ بِهَا \_ ) ..... رسول الله مِشْ عَيَّا في الله تعالى كاس فر مان كه بار م مس فر مايا: ﴿ إِنَّا يُهَا الَّذِيدُ نَ الْمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِيْنَ اذَوا مُوسَى فَبَرَّاكُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهًا. ﴾ .... "اكوكو جوایمان لائے ہو! ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جضوں نے موی کو تکلیف پہنچائی تو اللہ نے اسے اس سے یاک ثابت کر دیا جوانھوں نے کہا تھا اور وہ اللہ کے ہاں بہت مرتبے والا تھا۔'' آپ مِشْكِلَانِمْ نے فرمایا:'' بیثك بنواسرائیل كی حالت بيہ تھی کہ وہ ننگے خسل کرتے تھے اور ایک دوسرے کی شرمگاہوں کو دیکھتے تھے، جبکہ اللّٰہ کے نبی حضرت موسی مَلَائِلًا اس چیز سے حیااور شرم محسوں کرتے تھے، اس لیے وہ پردہ کر کے شمل کرتے تھے، لیکن بنواسرائیل نے اس وجہ سے ان پر ان کی شرمگاہ کے بارے میں طعن کیا، ایک روایت میں ہے: انھوں نے کہا: اللّٰہ کی قتم! موی کو ہمارے ساتھ عنسل کرنے سے رو کنے والی چیز یہ ہے کہ ان کے خصیتین مچھولے ہوئے ہیں، پس ایک دن الله کے یہ نبی نہا رہے تھے اور اپنے کیڑے ایک چٹان پر رکھ دیے، لیکن ہوا یوں کہ وہ چٹان کپڑوں سمیت چل پڑی، موی مَالِیٰلا بھی اس کے بیچھے ہو لیے، اس کواپنی کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

) (541) (541) (10 - CLICKEN HOLE) (542) سيرتة نبوبير لاتھی ہے مارا اور بیآ واز دی: اے پھر! میرے کپڑے، اے پھر! میرے کپڑے،کین اتنے میں وہ پھر بنواسرائیل کے آ یک گروہ کے پاس پہنچ گیا اور ان کے درمیان جا کر کھڑا ہو گیا، اللّٰہ کے نبی نے اپنے کپڑے لے کر پہن لیے، جب أهول نے موی عَالِنلا کو دیکھا تو آپ مشخ اللے کو سب سے خوبصورت تخلیق والا اور سب سے معتدل صورت والا مایا، اس ے بعد بنواسرائیل نے کہا: اللہ تعالیٰ بنواسرائیل کے تہمت لگانے والے افراد کو ہلاک کرے، پس یہی وہ براء ت تھی کہ

مویٰ مَلاَیٰلا نہایت باحیا ہونے کی دجہ ہے لوگوں کے سامنے اپنے جسم کو ننگا نہ ہونے دیتے تھے، کیکن لوگوں نے بیہ بات گھڑلی کہ ان کی شرم گاہ میں فلان باری ہے، یہ اس وجہ سے ہروقت پردہ کر کے رکھتے ہیں، حالات کا تقاضا تھا کہ موی مَالِنلا کواس الزام اور شہبے سے یاک ثابت کیا جائے، پس یہ واقعہ پش آیا۔

نس کے ذریعے اللہ تعالی نے موی مَلْانِلا کو بری کیا تھا۔ ' (صحیح بخاری: ۲۰، ۱۳۴۰ میں ۹۹، ۱۳۸۰)

#### بَابُ مَا جَاءَ فِي خُصُوْصِيَّاتِهِ عِيَّالًا رسول الله ط الله عليه عليه كل خصوصات كالتذكره

(١١٢٤٠) عَنْ عَلِيٌّ وَكُلَّ قَالَ: قَالَ: قَالَ: قَالَ سيدناعلى وَاللَّهُ بيان كرت بي كدرسول الله من قَالَ فَاللَّهُ بيان كرت بين كدرسول الله من قَالَتُهُ فَاللَّهُ بيان رَ سُولُ اللَّهِ ﷺ: ((أُعْطِيْتُ مَالَمْ يُعْطَ أَحَدٌ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ\_)) فَقُلْنَا: يَا رَسُوْلَ اللَّهِ! مَاهُوَ؟ قَ الَ: ((نُصِرْتُ بالرُّعْبِ وَأُعْطِيْتُ مَفَاتِيْحَ الْأَرْضِ وَسُمِّيتُ أَحْمَدَ وَجُعِلَ التَّرَابُ لِيْ طَهُ وْرًا وَجُعِلَتْ أُمَّتِي خَيْرَ الْأُمَمِ.)) (مسند أحمد: ٧٦٣)

" بچھے وہ چیزیں عطا کی گئی ہیں، جو کسی نبی کونہیں دی گئیں۔" ا م ن كها: ا الله كرسول! وه كون ي بين؟ آب م نے فرمایا: ''رعب کے ساتھ میری مدد کی گئی ہے، مجھے زمین کی حابیاں عطاک گئ ہیں،میرانام احدرکھا گیا ہے،مٹی کومیرے لیے یاک کرنے والا بنا دیا گیا ہے اور میری امت کوسب سے بہترین امت بنایا گیا ہے۔''

فوائد: .....زمین کی جایال ملئے ےمرادفو حات ہیں۔

(١١٢٤٧) ـ عَـنْ أَبِي ذَرَّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى ((أُوبِيتُ خَـمْسًا لَمْ يُؤْتَهُنَّ نَبِيٌّ كَانَ قَبْلِي، نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ فَيُرْعَبُ مِنِّى الْعَدُوُّ عَنْ مَسِيرَةِ شَهْرٍ، وَجُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ وَلَمْ تَحِلَّ لِأَحَدِ كَانَ قَبْلِي،

سیدنا ابو ذر و الله الله علی کا بیان ہے که رسول الله مست کی نے فرمایا: " مجھے یانچ ایی خصوصیات سے نوازا گیا ہے کہ وہ مجھ سے پہلے کسی بھی نبی کونہیں دی گئیں، دشمن پر میری ہیت اور رعب کے ذریع مدد کی گئی ہے، اس لیے دشمن مجھ سے ایک ماہ کی مافت ہر ہی مرعوب ہو جاتا ہے۔میرے لیے ساری زمین کو نماز کی جگداورطہارت کا ذریعہ بنایا گیا ہے،میرے لیے اموال

> (١١٢٤٦) تخريج: اسناده حسن، أخرجه ابن ابي شيبة: ١/ ٤٣٤ (انظر: ٧٦٣) (١١٢٤٧) تخريج: حديث صحيح، اخرجه ابوداود: ٤٨٩ (انظر: ٢١٢٩٩)

المنظمة المنظ

وَبُعِفْتُ إِلَى الْأَحْمُرِ وَالْأَسُودِ، وَقِيلَ لِى سَلْ تُعْطَهُ، فَاخْتَبَأْتُهَا شَفَاعَةً لِأُمَّتِى وَهِى نَاشِلَةٌ مِنْكُمْ إِنْ شَاءَ اللهُ مَنْ لَقِى اللهَ عَسزَّوجَلَّ لا يُشْسرِكُ بِسهِ شَيْبًا ـ)) قَالَ الاعْمَشُ: فَكَانَ مُجَاهِدٌ يَرَى أَنَّ الْاحْمَر الْإِنْسُ وَالْأَسْوَدَ الْحِنْ ـ (مسند احمد: الْإِنْسُ وَالْأَسْوَدَ الْحِنْ ـ (مسند احمد:

غیمت کو حلال کر دیا گیا ہے، جبکہ مجھ سے پہلے کسی نبی کے لیے غیمتیں حلال نہیں تھیں، مجھے سرخ و سیاہ بعنی تمام لوگوں کی طرف رسول بنا کرمبعوث کیا گیا، مجھ سے کہا گیا کہ آپ کوئی دعا کریں جو مائکیں گے ملے گا،لین میں نے اس دعا کوآخرت میں اپنی امت کے حق میں سفارش کے طور پرمحفوظ کر لیا ہے۔ اللّٰہ تعالی نے جاہا تو تم میں سے جس آ دمی نے اللّٰہ کے ساتھ شرک نہ کیا ہوگا، اسے اس دعا (شفاعت) کا فائدہ ہوگا۔'' الممش راوی کہتے ہیں کہ بجاہد کہا کرتے تھے: سرخ وسیاہ میں مرخ سے انسان اور سیاہ سے مراد جن ہیں۔

**فواند**: ..... ہر نبی کواس کی مرضی کے مطابق ایک دعا قبول کروانے کا اختیار ہوتا ہے، نبی کریم منتظے آیا ہم سے اختیار قیامت والے دن استعال کریں گے، یہ آپ منتظ آئی ہے کمال شفقت کی علامت ہے۔

سیدنا عبدالله بن عباس بناتی سے روایت ہے، رسول الله منظامی الله می اس کا اظہار فخر کے کور پر نہیں، بلکہ الله کی نعمت اور احسان کے طور پر کر رہا ہوں۔ مجھے مرخ وسیاہ یعنی تمام لوگوں کی طرف مبعوث کیا گیا ہے، ایک ماہ کی مسافت سے میرارعب و ہیبت دشمن پر طاری کر کے میری مدد کی گئی ہے، اموال غنیمت کو میرے لیے حلال کر دیا گیا ہے، مدد کی گئی ہے، اموال خنیمت کے اموال کس کے لیے جھی حلال نہیں جبکہ مجھے سے پہلے غنیمت کے اموال کس کے لیے جھی حلال نہیں کا ذریعہ بنا ویا گیا ہے اور مجھے شفاعت کا اختیار ویا گیا ہے اور مجھے شفاعت کا اختیار ویا گیا ہے اور میں نے اس دعا کوانی امت کے ایے لوگوں کے لیے مؤخر کر میں نے۔ "

543) (543) (543) (10 — CLICELLE ) (543) ميرت نبور

کے کسی بھی خطے میں نماز ادا کرسکتا ہے اور اگر وضواور عنسل جنابت کے لیے یانی ند ملے تو تیم کیا جا سکتا ہے۔

(١١٢٤٩) ـ وَعَنْ أَبِي مُوسٰي بِنَحُوهِ) وَفِيْهِ: ((وَأُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ وَلَيْسَ مِنْ نَبيُّ إِلَّا وَقَدْ سَالًا شَفَاعَةً ، وَإِنِّي أَخْبَأْتُ شَفَاعَتِي، ثُمَّ جَعَلْتُهَا لِمَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِي لَمْ يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا \_)) (مسند احمد: (1997

سیدنا ابوموی اشعری فاتند سے مروی ہے، (یہ حدیث گزشتہ حدیث کی مانندہے) البتہ اس میں ہے: '' مجھے شفاعت کا اختیار دیا گیا ہے اور ہر نبی نے اپنی زندگی میں ہی شفاعت کر لی الیکن میں نے این شفاعت کو چھیا لیا، (لیعن محفوظ اور مؤخر کر لیا)، اب یہ شفاعت میں اپنی امت کے ایسے لوگوں کے حق میں كرول كا،جنہوں نے اللہ كے ساتھ كسى بھى چيز كوشريك نه كيا۔"

فواند: ..... رعب سے آپ مشفر والے کی مدد کی گئ ہے، اس سے مرادیہ ہے کہ ظاہری اسباب کے بغیر دشمنوں کے ولول میں آپ منظے ایک رعب موجود ہے، رہا مسله ظاہری اسباب کی وجہ سے رعب کا ہونا تو یہ ایک روٹین والا معاملہ ہے۔ (١١٢٥٠) عَنْ عَمْرِ و بْنِ شُعَيْبِ عَنْ أَبِيْهِ سيدنا عبدالله بن عمرو بن عاص فِاللهُ في الى طرح كى حديث نبوی بیان کی ہے۔

عَنْ جَلَّهِ عَنِ النَّبِيِّ عِلَيُّ بِنَبْحُوهِ. (مسند حمد: ۲۸ ۲۷)

(١١٢٥١) ـ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرو بْن سُرَّةَ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللّهِ بْنَ سَلَمَةَ يَقُو لُ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ: أُوتِيَ نَبِيُكُمْ ﷺ مَفَاتِيحَ كُلِّ شَيْءٍ غَيْرَ الْخَمْسِ ﴿إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَ يَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرى نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْض تَـمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴾ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: أَنْتَ سَمِعْتَهُ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ؟ قَالَ: نَعَمْ أَكْثَرَ مِنْ خَمْسِنَ مَرَّةً ـ (مسند احمد: ١٦٧)

سیدنا عبدالله بن مسعود والنفظ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: تمہارے نبی کو یانچ چیزوں کے علاوہ ہر چیز کی جابیاں عطاکی كُنْ مِين - وه يائج چزين يه مِين: ﴿إِنَّ اللَّهَ عِنْ لَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدُرى نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدُرى نَفْسٌ بِأَيْ أَرْضَ تَمُوتُ، إِنَّ اللَّهُ عَلِيدٌ خَبيرٌ ﴾ .... "قيامت كاعلم الله ہی کے پاس ہے، وہی بارش برساتا ہے، وہی جانتا ہے کہ ماؤں کے بیٹوں میں کیا پرورش یا رہا ہے، کوئی متنفس نہیں جانتا کہ کل وہ کیا کمائی کرنے والا ہے اور نہ کسی شخص کو پی خبر ہے کہ س سرزمین میں اس کی موت آنی ہے، اللہ ہی سب کچھ جانے والا اور باخبر ہے۔'' (سورة لقمان: ۲۳) عمرو بن مره

<sup>(</sup>١١٢٤٩) تخريج:صحيح لغيره، اخرجه ابن ابي شيبة: ١١/ ٤٣٣ (انظر: ١٩٧٣٥)

<sup>(</sup>۱۱۲۵۰) تخریج: صحیح (انظر: ۲۰۲۸)

<sup>(</sup>١١٢٥١) تخريج:صحيح لغيره، اخرجه الطيالسي: ٣٨٥، وابويعلي: ٥١٥٣ (انظر: ١٦٧٤)

#### برىتونبويە كىرىش ) \$44) (544) (544) (544) (544) (544) (544) (544) (544) (544) (544) (544) (544) (544) (544) (544) (544) (544) (544) (544) (544) (544) (544) (544) (544) (544) (544) (544) (544) (544) (544) (544) (544) (544) (544) (544) (544) (544) (544) (544) (544) (544) (544) (544) (544) (544) (544) (544) (544) (544) (544) (544) (544) (544) (544) (544) (544) (544) (544) (544) (544) (544) (544) (544) (544) (544) (544) (544) (544) (544) (544) (544) (544) (544) (544) (544) (544) (544) (544) (544) (544) (544) (544) (544) (544) (544) (544) (544) (544) (544) (544) (544) (544) (544) (544) (544) (544) (544) (544) (544) (544) (544) (544) (544) (544) (544) (544) (544) (544) (544) (544) (544) (544) (544) (544) (544) (544) (544) (544) (544) (544) (544) (544) (544) (544) (544) (544) (544) (544) (544) (544) (544) (544) (544) (544) (544) (544) (544) (544) (544) (544) (544) (544) (544) (544) (544) (544) (544) (544) (544) (544) (544) (544) (544) (544) (544) (544) (544) (544) (544) (544) (544) (544) (544) (544) (544) (544) (544) (544) (544) (544) (544) (544) (544) (544) (544) (544) (544) (544) (544) (544) (544) (544) (544) (544) (544) (544) (544) (544) (544) (544) (544) (544) (544) (544) (544) (544) (544) (544) (544) (544) (544) (544) (544) (544) (544) (544) (544) (544) (544) (544) (544) (544) (544) (544) (544) (544) (544) (544) (544) (544) (544) (544) (544) (544) (544) (544) (544) (544) (544) (544) (544) (544) (544) (544) (544) (544) (544) (544) (544) (544) (544) (544) (544) (544) (544) (544) (544) (544) (544) (544) (544) (544) (544) (544) (544) (544) (544) (544) (544) (544) (544) (544) (544) (544) (544) (544) (544) (544) (544) (544) (544) (544) (544) (544) (544) (544) (544) (544) (544) (544) (544) (544) (544) (544) (544) (544) (544) (544) (544) (544) (544) (544) (544) (544) (544) (544) (544) (544) (544) (544) (544) (544) (544) (544) (544) (544) (544) (544) (544) (544) (544) (544) (544) (544) (544) (544) (544) (544) (544) (544) (544) (544) (544) (544) (544) (544) (544) (544) (544) (544) (544) (544) (544) (544) (544) (544) (544) (544) (544) (544) مُنْ الْمُرْكِمِينِ الْمُراكِمِينِ الْمُراكِمِينِيلِي الْمُراكِمِينِ الْمُراكِمِينِي الْمُراكِمِينِ الْمُراكِمِينِ الْمُراكِمِينِي الْمُراكِمِينِ الْمُراكِمِينِي

كتب بين: مين نے اين شخ عبدالله بن سلمه سے دريافت كيا كه آیا آپ نے سے حدیث سیدنا عبداللہ بن مسعود فائد سے خودی ہے؟ انہوں نے کہا: جی ہاں، پیاس سے بھی زائد مرتبہ تی ہے۔

فواند: ..... آب مشخ مَنْ الله كو هر چزك جابيال درد دي منس بدالفاظ تواگر جدعام بين الين ان سے مرادوه خاص علم ہے، جوآپ مشن و عطاکیا جانا تھا، وگرنہ بیلازم آئے گا کہ آپ مشن و المنابی ہواور آپ مشن و اللہ علم غيب بهى جانے والے موں ، جَبدار شادِ بارى تعالى ہے: ﴿ قُلُ لَّا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضِ الْعَيْبَ إِلَّا اللَّهُ ﴾ ..... ' آسانوں اور زمین میں جو بھی ہیں، وہ غیب کونہیں جانتے ،گمراللّٰہ تعالی۔''

(١١٢٥٢) - عَن ابْن عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ سيدنا عبدالله بن عمر والله كا بيان ب رسول الله مطاعة إلى في فرمایا: " مجھے تلوار دے کر قیامت سے قبل مبعوث کیا گیا ہے، تا كدايك الله كى عبادت كى جائے ، جس كا كوئى شريك نہيں اور میرا رزق میرے نیزے کی انی کے پنچے رکھا گیا ہے اور جس نے میرے دین کی مخالفت کی ، ذلت ورسوائی اس کا مقدر کھہری اورجس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی ، وہ انہی میں سے شار

الـلُّهِ ﷺ: ((بُعِشْتُ بَيْنَ يَدَي السَّاعَةِ بِالسَّيْفِ حَتْى يُعْبَدَ اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيْكَ لَهُ، وَجُعِلَ رِزْقِي تَحْتَ ظِلُّ رُمْحِي، وَجُعِلَ اللَّهُ لَّ وَاللَّهُ غَارَ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي، وَمَنْ تَشَبُّ بِقَوْمٍ فَهُوْ مِنْهُمْ.)) (مسند احمد: ٥٦٦٧)

فواند: ..... جب تلك نبوى منج كے مطابق جهاد كاسلىله جارى رہا اور رہ گا،اس وقت تك آپ الطاقية في يد

پیشین گوئیاں پوری ہوتی رہیں پوری ہوتی رہیں گی۔ (١١٢٥٣) ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله الله الشيارة بالرُّعب، وأعطِيتُ جَوَامِعَ الْكَلامِ، وَبَيْنَا أَنَا نَاثِمٌ إِذْ جِيءَ بِمَفَاتِيْح خَـزَائِـنِ الْأَرْضِ فَوُضِعَتْ فِي يَدِي-)) فَقَال أَبُو هُ رَيْرَةَ: لَقَدْ ذَهَبَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَأَنَّتُمْ تَنْتَشِلُوْنَهَا. (مسند احمد: ٧٦٢٠)

سیدنا ابو ہریرہ زائشہ بیان کرتے ہیں کہ رسول الله مطفی آیا نے فرمایا: ''وشمن پر میری ہیت کے ذریعے میری مدد کی گئی، مجھے جامع کلمات عطا کئے گئے ہیں، میں سویا ہوا تھا کہروئے زمین کے خزانوں کی جابیاں لا کرمیرے ہاتھ میں تھا دی گئیں۔'' سیدنا ابو ہریرہ والنیز نے کہا: اللہ کے رسول مشیکی تو تشریف لے گئے ہں اورتم ان خزانوں کوسمیٹ رہے ہو۔

(١١٢٥٢) تنخريج: استناده ضعيف، عبد الرحمن بن ثابت اختلف فيه اقوال المجرحين والعادلين، وخلاصة الـقـول فيـه انـه حسن الحديث اذا لم ينفرد بما يُنكر، فقد اشار الامام احمد الى ان له احاديث منكرة، وهذا منها اخرجه ابن ابي شيبة: ٥/ ٣١٣، والبخاري معلقا: ٦/ ٩٨ (الفتح)(انظر: ٥٦٦٧) (١١٢٥٣) تخريج: أخرجه البخاري: ٦٩٩٨، ومسلم: ٧٦٣ (انظر: ٧٦٣٧)

### 

فوائد: ..... خزانوں کی جابوں سے مرادفو حات کے سلیلے ہیں، جن کے نتیج میں کثیر مال غنیمت ہاتھ آیا۔

سیدنامغیرہ بیں شعبہ رفائن کا بیان ہے کہ اللہ کے رسول مضافیاً ہمارے درمیان کھڑے ہوئے اور آپ مضافیاً نے امت بیل قیامت تک بیا ہونے والے تمام واقعات بیان فرما دیے، یاد رکھنا والوں نے بھلا دیا۔
رکھنے والوں نے یادرکھا اور بھلا دینے والوں نے بھلا دیا۔
ابن عباس رفائن کا بیان ہے کہ رسول اللہ مضافیاً نے فرمایا: ''باد صبا کے ذریعے میری مدد کی گئی ہے۔ اور قوم عاد کومغرب کی طرف سے آنے والی تیز ہوا لیعنی شدید آندھی کے ذریعے طرف سے آنے والی تیز ہوا لیعنی شدید آندھی کے ذریعے ملک کیا گیا تھا۔''

المَعْبَدَ أَنَّهُ قَالَ: قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ مَقَامًا، فَاَخْبَرَنَا بِمَا يَكُونُ فِينَ أُمَّتِهِ إِلَى الْيَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَعَاهُ مَنْ وَعَاهُ وَنَسِيةُ مَنْ نَسِيةً (مسند احمد: ١٨٤١) وَعَاهُ وَنَسِيةُ مَنْ نَسِيةً (مسند احمد: ١٨٤١) رَسُولُ اللَّهِ: ((إنَّى نُصِرْتُ بِالصَّبَا، وَإِنَّ مَاذَا أُهْ لِكَتْ بِالدَّبُورِ مِن (مسند احمد: ١٩٥٥)

فوائد: ..... بادصان معروف ہوا ہے، اس کو تُول بھی کہتے ہیں، کیونکہ بیر خانہ کعبہ کے دروازے کے بالقابل چلتی ہے، دراصل بیہ ہوامشرق کی سمت ہے آتی ہے۔

وبور: يه بوامغرب كى ست سي حلتى باور باوصا كى ضد بـ

سیدنا ابن عباس فالنفذ سے بیمجی روایت ہے وہ کہتے ہیں: رسول الله مظفی نی اس اللہ مظفی آنے آباد کے اللہ میں اللہ مظفی آباد کے اللہ میں اور تمہارے لیے انفل ہیں، وتر ، قربانی اور جاشت کی نماز۔''

(١١٢٥١) قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ اللهُ الل

(۱۱۲۵۷) - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الظُّهْرَ، وَفِي مُوَخَّرِ الصَّفُوفِ رَجُلٌ فَأَسَاءَ الصَّلاةَ، فَلَمَّا سَلَّمَ نَاذَاهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ((يَا فُلانُ أَلا تَتَقِى السَهَ أَلا تَرَى كَيْفَ تُصَلَّى، إِنَّكُمْ تَرَوْنَ أَنَّهُ يَخْفَى عَلَى شَىْءٌ مِمَّا تَصْنَعُونَ، وَاللَّهِ!

سیدنا ابو ہریرہ فرق کا بیان ہے کہ رسول اللہ مطاق کے آئے ہمیں ظہری نماز پڑھائی ،صفول کے آخر میں ایک آ دمی نے نماز اچھی طرح ادانہیں کی تھی، جب آپ مطاق کے سلام چیراتو اس سے فرمایا: ''ارے فلال! کیا تمہیں اللّٰہ کا خوف نہیں ہے، تم نماز کسطرح اداکرتے ہو؟ کیا تم سجھتے ہو کہ تم جو کچھ کرتے ہووہ مجھ سے پوشیدہ ہے، اللّٰہ کی قتم! میں جس طرح آگے دیکھا

(۱۱۲۵۶) تخریج: حدیث صحیح لغیره ، اخرجه الطبرانی فی "الکبیر": ۲۰/ ۱۰۷۷ (انظر: ۱۸۲۲) ( (۱۸۲۲۶) تخریج: أخرجه البخاری: ۱۰۳۰ ، ۲۰۰۵ و مسلم: ۹۰۰ (انظر: ۱۹۰۵)

(۱۱۲۵۶) تـخريج: اسناده ضعيف، ابو جناب الكلبي ضعفه ابن سعد ويحيى بن سعيد القطان، وابن معين وابوحاتم وغيرهم اخرجه البزار: ۲٤۳۳، والدارقطني: ۲/ ۲۱، والحاكم: ۱/ ۳۰۰ (انظر: ۲۰۵۰) (۱۱۲۵۷) تخريج: اخرجه مسلم: ۲۳ (انظر: ۹۷۹۲)

10- ELEVERY 10- ELEVERY إنِّى لَأَرْى مِنْ خَدلْفِي كَمَا أَرْى مِنْ بَيْن بول، اى طرح بِيجِي بحى و كِمَّا بول." يَدَيُّ ـ)) (مسند احمد: ٩٧٩٥)

فواند: ..... نماز میں آپ مطاق آیا کو بیخصوصیت اور مجزه حاصل تھا، جس کاتعلق آپ مطاق کے مقتریوں سے تھا، وگرنہ آپ مضاعی کو اس وقت تک اپنے جوتے ہے گی ہوئی نجاست کاعلم نہیں ہوا تھا، جب تک جربل مَالِيلا نے تشریف لا کربتایانہیں۔

سیدنا واثلہ بن اسقع والنظ سے روایت ہے کہ نی کریم مطابقات نے فرمایا: "بجھے تورات کے عوض سبع طوال (سات مفصل مورتیں)، زبور کے عوض ملیں ،انجیل کے عوض مثانی دی گئی ہیں اور منصل مورتوں کے ذریعے باتی انبیاء پر مجھے نضیلت دی گئی

(١١٢٥٨) - عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ: أَنَّ النَّبِيِّ عِلَيْ قَالَ: ((أُعْطِيتُ مَكَانَ التَّوْرَاةِ السَّبْعَ، وَأَعْطِيتُ مَكَانَ الزَّبُورِ الْمِثِينَ، وَأُعْطِيتُ مَكَانَ الْإِنْجِيلِ الْمَثَانِيَ، وَفُصَّلْتُ بِالْمُفَصِّلِ-)) (مسند احمد: ۱۷۱۰۷)

#### فواند: ..... قرآن کریم کی سورتیں جارفتم کی ہیں:

- (١) طِلوَ ال: سات بين، بقره، آل عمران، نساء، ما ئده، انعام، اعراف اور انفال اور براءت ( سورهُ انفال اورسورهُ براءت) کوایک شار کیا گیا ہے۔
  - (٢) المِنِينَ: جن سورتوں كي آيات (١٠٠) سے زائدياس كے قريب ہيں۔
- (٣) الْسَمَثَ انِي : وه سورتيس جو تعداد ميس مين ڪ بعد آتي جين، ان كومثاني اس ليے كہا جاتا ہے كہ ان كوطوال اور مئین کی پرنست بار بار پڑھا جاتا ہے۔
  - (٤) المُفصَّل: ان كى ابتداء سورهُ ق يا سورهُ حجرات سے ہوتى ہے، يه مزيد تين حصوں ميں تقسيم كى جاتى ہيں: طِوال مُفصِّل: سورهُ ق ما سورهُ حجرات سے لے کرسورهُ نناء ما سورهُ بروج تک۔

أوْسَاط مُفصَّل: موره نباء ما موره بروج سے لے كرموره صلى ياموره بينة تك \_

قِصَادِ مُفصًّا : سورہُ صحیٰ ہاسورۂ بینہ ہے آخر قرآن تک۔

(١١٢٥٩) عن عَانِشَهَ قَالَتْ: مَا مَاتَ سيده عائشه براهي بيان كرتي بن كه نبي كريم طيني وقات رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ حَتْمِي أُحِلَّ لَـهُ النِّسَاءُ- ﴿ يَهِ آبِ كَ لِحَ مِر يَوُورُونَ إِن اكَانَ كُرنا طال كرديا

(مسند احمد: ۲٤٦٣٨)

#### **فه اند**: ..... دیکھیں حدیث نمبر (۸۷۱۴) اوراس کے فوائد۔

(١١٢٥٨) تخريج:اسناده حسن، اخرجه الطبراني في "الكبير": ٢٢/ ٤٧٥ ، والطيالسي: ١٠١٢ (انظر: ١٦٩٨٢) (١١٢٥٩) تخريج: صحيح، قاله الالباني، أخرجه الترمذي: ٢٢١٦، والنسائي: ٦/ ٥٦ (انظر: ٢٤١٣٧) المراج ا

(۱۱۲۲۰) - (وَمِسنُ طَسرِيْقِ ثَان) عَنْ عَانَشَة وَلَيْ قَالَتْ: مَا مَاتَ النَّبِيُّ فَيَّ حَتَّى الْسَلَة وَلَيْ قَالَتْ: مَا مَاتَ النَّبِيُّ فَيَّ حَتَّى السَّلَة عَزَّ وَجَلَّ لَهُ أَنْ يَنْكِحَ مَا شَاءَ، قُلْستُ: عَمَّ نُ تُوثِيرُ هٰذَا؟ قَالَ: لا أَدْدِى خَسِبتُ أَنَّى سَمِعْتُ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ يَقُولُ خَسِبتُ أَنَّى سَمِعْتُ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ يَقُولُ فَلِكَ ـ (مسند احمد: ٢٦١٧١)

(دوسری سند) سیدہ عائشہ صدیقہ وٹاٹھا کا بیان ہے کہ رسول اللہ مطابقہ وٹاٹھا کا بیان ہے کہ رسول اللہ مطابقہ فٹاٹھا کے انقال سے قبل اللہ تعالیٰ نے آپ مطابقہ کو اس بات کی اجازت دے دی تھی کہ آپ جس قدر چاہیں، مزیدعورتوں سے نکاح کر کتے ہیں۔ میں نے اپ شخ سے دریافت کیا یہ آپ کس سے روایت کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا مجھے یادنہیں۔ میرا خیال ہے کہ میں نے عبید بن عمیر کو یہ بیان کرتے سا تھا۔

(١١٢٦١) - عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ أَنَّ النَّبِيَّ فَيْ يَدُرُو عَلَى نِسَاثِهِ فِي السَّاعَةِ الْوَاحِلَةِ مِنَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُنَّ إِحْدَى عَشَرَةَ، قَالَ: قُلْتُ لِأَنْسِ: وَهَلْ كَانَ يُطِيْقُ فَلِكَ؟ قَالَ: كُنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّه أُعْطِى قُوَّةَ ثَلاثِيْنَ - (مسند احمد: ١٤١٥٥)

سیرنا انس بن مالک رفائش سے روایت ہے کہ نبی کریم مشاکھ آپائی رات اور دن کی ایک گھڑی میں اپنی تمام بیو یوں کے پاس جا کر (حق زوجیت ادا) کر لیتے تھے، اس وقت ان کی تعداد گیارہ تھی، میں نے سیرنا انس سے کہا: کیا آپ کو آئی طاقت تھی، انہوں نے کہا: ہم آپس میں بیان کرتے تھے کہ آپ مشاکھ آپ میں کو تھی آئی ہے۔

فواند: ....ان گیاره میں سے دولونڈیاں تھیں،سیدہ ماربیا درسیدہ ریحانہ والھا۔

أَبُوَ ابُ مَا أَيَّدَهُ اللَّهُ بِهِ مِنَ الْمُعُجِزَاتِ وَخَوَارِقِ الْعَادَاتِ رسول الله طَشِيَعَايِمُ كوعطا كرده مجزات اورخوارق عادت خصوصيات سے متعلقہ ابواب

بَابُ مَاجَاءَ فِيُ اِخْتِصَامِهِ ﷺ بِنُزُولِ الْقُرُآنِ عَلَيْهِ وَهُوَ أَفْضَلُ الْمُعُجِزَاتِ عَلَى الْإِطُلَاقِ اس امر کابیان که آپ پر قرآن مجید نازل کرے آپ کوخصوصی اعزاز سے نوازا گیا۔ اور بیم مجزه علی الاطلاق تمام مجزات سے انصل ہے۔

وضاحت: معجزہ:وہ ما فوق العادت چیز، جواللہ تعالی کی جانب سے کسی نبی کی نبوت کے جوت کے لیے نبی سے خطام کرائی جاتی ہے اس کی خادر نہیں ہوتا۔

<sup>(</sup>١١٢٦٠) تخريج: انظر الحديث بالطريق الاول

<sup>(</sup>١١٢٦١) تخريج: أخرجه البخاري: ٢٦٨ (انظر: ١٤١٠٩)

#### المراج ا

(١١٢٦٢) ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: ((مَا مِنَ الْأَنْبِيَاءِ نَبِيٌّ إِلَّا وَقَدُ أُعْطِيَ مِنَ الْآيَاتِ مَا مِثْلُهُ آمَنَ عَلَيْهِ الْبَشَرُ، وَإِنَّ مَا كَانَ الَّذِي أُونِيتُ وَحْيًا أَوْحَاهُ اللَّهُ تَبَعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ \_)) (مسند احمد: ٨٤٧٢) زاده موكَّل يُــُ

سیدنا ابو ہریرہ دفائقہ ہے مروی ہے کہ نی کریم مطاقیق نے فرمایا: ''ہرنی کومعجزات اورنشانیوں میں ہے وہ کچھ عطا کی گئی کہلوگ اس پر ایمان لاتے رہے، اور جو چیز مجھے عطا کی گئی ہے، وہ صرف وی 🗨 ہے، الله تعالیٰ نے میری طرف وی کی ہے، مجھے عَرَّ وَجَلَّ اِلْيَّ ، وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَكْثَرَهُمْ الميد عكروز قيامت مير فرمانبردارول كى تعدادسب سے

فسوائسد: ..... برنی کواس کے زمانے کے مطابق معجزات اور خارق عادت امور عطا کیے محے ، جن ہے ان کی تقىدىق ہوتى تقى، نى كريم مطيعاً يَن كوبھى مختلف معجزاب عطاكيے مئے،ليكن آپ مطيعاً يَا كاسب سے برامعجز وقرآن مجيد ہ، جس نے آپ مطاق آیا کے بعد والے افراد کو بھی حیران وسششدر کیے رکھا، آپ مطاق آیا کی حیات مبارکہ میں اور آپ مضائی کے بعد آپ مضائی ایر یرایمان لانے والوں کی اکثریت قرآن مجید سے متأثر ہوئی، اب بندرہوی صدی جاری ہے، لیکن نی کریم منظ وَی پر نازل ہونے والے کلام اور خود آپ منظ وَی اے کلام کا اعجاز قائم ہے اور قائم رے گا۔

(١١٢٦٣) - عَنْ عَلِي وَاللهُ قَالَ: سَمِعْتُ سيدنا على وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ فَي مَرىم مِعْ اللهُ فَاللهُ فَ فرمايا: "مرے یاس جریل ملیظ آئے اور کہا: اے محرا آپ کے بعدآب کی امت اختلاف کا شکار ہوگی، میں نے کہا: اے جريل! ال اختلاف سے تكلنے كا طريقه كيا ہے؟ انھوں نے كہا: الله تعالیٰ کی کتاب ہے، الله تعالیٰ اس کے ذریعے ہرسرش کی شان توڑتا ہے، جو اس کو تھاہے گا، وہ نجات یائے گا، جو اسے جھوڑ دےگا، وہ ہلاک ہوگا، بہ جملہ دومرتبہ فرمایا، بیساراحق ہے، اس میں باطل کی آمیزش نہیں، زبانیں اس جیسا کلام پیش نہیں کر سکتیں،اس کے عجائبات اور اسرارختم نہیں ہوتے،اس میںتم سے بہلوں کی خبریں ہں ہمہارے مامین ہونے والے اختلافات کے فصلے میں اور تمہارے بعد ہونے والی اخبار کابیان ہے۔''

رَسُولَ اللهِ عِلَيْ يَقُولُ: ((اَتَانِي جَبْرِيلُ عِلْكَ فَـقَالَ: يَا مُحَمَّدُ! إِنَّ أُمَّنَكَ مُخْتَلِفَةٌ بَعْدَكَ، قَالَ: فَقُلْتُ لَهُ: فَآيْنَ الْمَخْرَجُ يَا جِبْرِيْلُ؟ قَىالَ: فَهَالَ: كِتَابُ اللهِ تَعَالَى، بهِ يَقْصِمُ الـلُّهُ كُلَّ جَبَّارٍ، مَنِ اعْتَصَمَ بِهِ نَجَا، وَمَنْ تَركَمهُ هَلَكَ، مَرَّتَيْن، قَوْلٌ فَصْلٌ وَلَيْسَ بِالْهَـزْل، لَا تَـخْتَلِقُهُ الْأَلْسُنُ، وَلَا تَفْنِي اَعَاجِيبُهُ ، فِيهِ نَبَأُ مَا كَانَ قَبْلَكُمْ ، وَفَصْلُ مَا بَيْنَكُم، وَخَبْرُ مَا هُوَ كَاثِنٌ بَعْدَكُمْ.)) (مسند احمد: ۲۰۶)

(١١٢٦٢) تخريج: أخرجه البخاري: ٧٨١، ٤٩٨١، ومسلم: ١٥٢، ٣٣٩ (انظر: ٧٤٩١) (١١٢٦٣) تخريع: اسناده ضعيف لضعف الحارث بن عبد الله الاعور، ثم هو منقطع، محمد بن اسحاق، لاتعريف له رواية عن محمد بن كعب القرظي، أخرجه الترمذي: ٢٩٠٦ (انظر: ٧٠٤) 🕡 ''وہ صرف وحی ہے'' کا مطلب یہ ہے کہ اعلیٰ درجہ کامعجز ہ صرف وحی لیخی قر آن مجید ہے آپ میٹے ہوائی معجزات اس ہے کم درجہ مِن بن \_ (عبدالله رفيق)

#### يَ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّا بَابٌ وَمِنُ مُعُجزَاتِهِ ﷺ اِنْشِقَاقُ الْقَمَر نى كريم طفيَّة لله كالمعجزه جاندكا بيطنا، كابيان

(١١٢٦٤) عن ابن مَسْعُودٍ ، إنشَقَ الْقَمَرُ سيرنا عبد الله بن مسعود و الله عن روايت ب كه رسول عَسَلْى عَهْدِ رَسُول اللهِ عِلَيْ شِفَتَيْن حَتَى ﴿ الله مِسْ عَلَيْهِ كَعَهد مِن عَانددوكلر ع موا، يهال تك كدلوكول نَظَرُوا إِلَيْدِهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عِنْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِن اللهُ اللهُ مِن اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ الل

((اشْهَدُوْا۔)) (مسند احمد: ٣٥٨٣)

فوافد: ..... بدایا عالمی اور کا تناتی معجزه ب که جو ادارے نی کے ساتھ خاص ب، آپ مظفی آیا سے بہلے کی نی کواپیامعجز وعطانہیں کیا گیا۔

> (١١٢٦٥) - عَنْ أَنْسِسِ سَسْأَلَ أَهْلُ مَكَّةَ النَّبِيُّ ﷺ آيةً ، فَانْشَقَّ الْقَمَرُ بِمَكَّةَ مَرَّتَيْنِ مَـقَالَ: ﴿ افْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشُقَّ الْقَمَرُ وَإِنْ بَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ ﴾ [القمر: ۱-۲] - (مسند احمد: ۱۲۷۱۸)

سیدنا انس فالنو سے روایت ہے کہ مکہ والوں نے نبی کریم مشار اللہ ے مجرو طلب کیا تو مکہ میں دو بار جاند دو ککڑے ہوا، پس اللہ تعالی فِ مِهِ اللَّهِ اللَّهِ السَّاعَةُ وَانْشَقَ الْقَهَرُ وَإِنْ يَرَوُا آيَةً يُغْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَورُ ﴾ .... "قيامت كي كمرى قريب آ تحمَّىٰ ادر جاند بھٹ گیا، مگران لوگوں کا حال ہیہ ہے کہ اگر وہ کوئی نشانی و كھے ليس منه موڑ جاتے ہيں اور كہتے ہيں بيتو چلتا ہوا جادو ہے۔"

علامه عبدالرحمٰن مبار کپوری نے ترندی کی شرح تحفۃ الاحوذی (جسم مص ۱۹۱) میں اور حافظ ابن حجر نے سیح بخاری کی شرح فتح الباري (ج٤،٩٥٥) مين ديگر روايات كوسامنے ركھ كراي بات كوتر جيح دي ہے كه مرتمن كامعني "فيـ فيـقيّن" ہے یعنی جاند دونکڑے ہوانہ کہ دومرتبہ پھٹا۔ (عبداللّٰہ رفت )

فواند: .... ابل مك يمطالب بريم عجزه وكهايا كيا، علاء كورميان يه بات متفق عليه بك انشقاق قر، بي كريم من الله كان من موا اوريه آب من الله كان كان مع واضح مع زات من س ب محيح سند ثابت شده احاديث الى ير دلالت كرتى ہيں،ليكن قريش نے ايمان لانے كى بجائے اسے جادوقرار دے كرايے اعراض كى روش برقرار ركھى۔ (١١٢٦٦) عن قَسَادَة قَالَ: سَمِعْتُ أَنسًا قَادة كابيان بي كه مي في سيدنا الس والتي كوبيان كرت يَقُولُ: انشَتَ الْقَمَرُ عَلَى عَهِدِ رَسُولِ موع مناكرسول الله مِنْ اَلَهُ مِنْ اَلْهُ مِنْ عَلَي عاد دوكلاع الله ما الله على - (مسند احمد: ١٤٠٠٣) تھا\_

<sup>(</sup>١١٢٦٤) تخريج: أخرجه البخاري: ٣٦٣٦، ٤٨٦٥، ومسلم: ٢٨٠٠(انظر: ٣٥٨٣)

<sup>(</sup>١١٢٦٥) تخريج: أخرجه مسلم: ٢٨٠٢ (انظر: ١٢٦٨٨)

<sup>(</sup>١١٢٦٦) تخريج: اخرجه مسلم: ٢٨٠٢ (انظر: ١٣٩٥٨)

#### المنظمة المنظم

سیدنا جبیر بن مطعم دلاتھ سے مردی ہے کہ عہد نبوی میں چاند دو
کلاوں میں تقسیم ہو گیا، ایک کلااس پہاڑ پر اور ایک کلااس
پہاڑ پر نظر آرہا تھا، کافروں نے کہا: محمد (ﷺ) نے ہم پر
جادوکر دیا، لیکن بعض لوگوں نے کہا: اگر ہم پر جادوکر دیا ہے تو
اس کواتی طاقت تو نہیں ہے کہ سب لوگوں پر جادوکر دے۔

(١١٢٦٧) - عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعَمِ قَالَ: انْشَقَّ الْقَصَرُ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

بَابٌ وَمِنُ مُعُجِزَاتِهِ شِفَاءُ الْمَرُضَى بِبَرُكَتِهِ وَشَكُوَى الْجَمَلِ اِلَيْهِ وَاِنْتِقَالِ الشَّجَرِ مِنُ مَكَانِهِ لِلسَّلَامِ عَلَيْهُ وَانْقِيَادِهِ لِأَمْرِهِ ﴿ الْكَالَةِ عَلَيْهُ وَانْقِيَادِهِ لِلْأَمْرِهِ ﴿ ا

آپ مشکور کی آپ مشکور کی آپ مشکور کی برکت ہے مریضوں کی شفایا بی، اونٹ کے آپ کوشکایت کرنے اور آپ مشکور کی کے آپ کوشکایت کرنے اور آپ مشکور کی کے ایس کے لیے در خت کے اپنی جگہ ہے ہے جانے کا تذکرہ

سیدنا یعلی بن مرہ زباتی سے مردی ہے، وہ کہتے ہیں: میں نے رسول اللہ مِسْ اَلْمَا کُلُون کُلُون کا اللہ مِسْ اَلْمَا کُلُون کا اللہ مِسْ اَلْمَا کُلُون کا اور نہ میرے بعد بی کوئی ان کا ملاحظہ کر سکے گا، ایک دفعہ میں آپ مِسْ اَلْمَا کُلُون کے ساتھ سفر میں تھا، آپ مِسْ اَلْمَا کُلُون کا ایک عورت کے قا، آپ مِسْ اَلْمَا ایک (چھوٹا سا) بچہ قا، آپ می کوئی ایک عورت کے باس سے گزرے، اس کے باس اس کا ایک (چھوٹا سا) بچہ تھا۔ اس نے کہا: اے اللہ کے رسول! اس نچ کو جنات چھے تھا۔ اس نے کہا: اے اللہ کے رسول! اس نچ کو جنات چھے کو جنات چھے میں، اس کی وجہ ہے ہم بہت زیادہ پریشان ہیں، اس کو ایک ایک دورہ پڑتا ہے، آپ می میں اُن کُی بار دورہ پڑتا ہے، آپ میشن اِن کُلُون کے درمیان بھا دیا، آپ نے اس کا منہ اور بالان کی لکڑی کے درمیان بھا دیا، آپ نے اس کا منہ اور بالان کی لکڑی کے درمیان بھا دیا، آپ نے اس کا منہ اور بالان کی لکڑی کے درمیان بھا دیا، آپ نے اس کا منہ

(١١٢٦٨) - عَنْ يَعْلَى بْنِ مُرَّةَ قَالَ: لَقَدْ رَأَيْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَى بْنِ مُرَّةً قَالَ: لَقَدْ رَأَيْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَى بُنْ ثَلَاثًا، مَا رَآهَا أَحَدٌ فَبْدِى، لَقَدْ خَرَجْتُ مَعَهُ فِى سَفَرِ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِبَعْضِ خَرَجْتُ مَعَهُ فِى سَفَرِ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِبَعْضِ الطَّرِيقِ مَرَدْنَا بِامْرَأَةِ جَالِسَةِ مَعَهَا صَبِي لَهَا، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ! هٰذَا صَبِي لَهَا، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ! هٰذَا صَبِي لَهَا، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ! هٰذَا صَبِي أَصَابَهُ بَلاءٌ، يُؤْخَذُ فِى اللهِ مَا أَدْرِى كَمْ مَسرَّةً، فَالُ اللهِ اللهِ فَجَعَلَتُهُ بَيْنَهُ ((نَاوِلِينِيهِ عِلَى)) فَرَفَعَتْهُ إِلَيْهِ فَجَعَلَتُهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ وَاسِطَةِ الرَّحْلِ، ثُمَّ فَغَرُ فَاهُ فَنَفَثَ وَبِهِ ثَلاثًا وَقَالَ: ((بشم اللهِ أَنَا عَبُدُ اللهِ أَنَا عَبُدُ اللهِ فَيهِ ثَلاثًا وَقَالَ: ((بشم اللهِ أَنَا عَبُدُ اللهِ أَنَا عَبُدُ اللهِ فَيهِ ثَلاثًا وَقَالَ: ((بشم اللهِ أَنَا عَبُدُ اللهِ

<sup>(</sup>۱۱۲۷۷) تخریج: اسناده ضعیف، حصین بن عبد الرحمن لم یسمع هذا الحدیث من محمد بن جبیر بن مطعم، بینهما جبیر بن محمد بن جبیر و هو مجهول، أخرجه الترمذی: ۳۲۸۹ (انظر: ۱۷۷۰۰)

<sup>(</sup>١١٢٦٨) تـخـريـج: اسـناده ضعيف لجهالة عبد الرحمن بن عبد العزيز اخرجه ابن ابي شيبة: ١١/ ٤٨٨

#### XXXXX 10— (List All Ex ) XX

کھول کر اس میں تین بار پھونک ماری، جس کے ساتھ تھوک بهى تقاادريه دعايرهي: "بِسم اللَّهِ أَنَّا عَبْدُ اللَّهِ اخْسَأْ عَـدُوَّ السلَّهِ - " (مي الله كانام كركبتا مول كه مي الله كا بندہ ہوں، تو ناکام ہو جا اے اللہ کے دشمن ) پھر آ ب مطابقات نے وہ بچداس عورت کوتھا دیا اور فرمایا: "تم والیسی برجمیں مہیں ملنا اور بتلانا كه كيا تقييه فكلا ب-"سيدنا يعلى وفاته كت بين :-م آ م علے مع ، چر جب مم والی آئے تو مم نے اس عورت کو ای جگه یایا۔ اس کے یاس تین بکریال تھیں، آپ مضيئيا نے دريافت فرمايا: "تمهارے يح كاكيا حال ہے؟" اس نے کہا:اس اللہ ک قتم جس نے آپ کوحق کے ساتھ مبعوث کیا ہے! ہم نے اُس وقت سے اب تک کوئی چیز محسوس نہیں گ۔ آپ یہ بکریاں بطور عطیہ (مدیہ) قبول فرمائیں۔آپ مطاق نے جے سے فرمایا:"تم از کر ایک بمری لے لواور باتی واپس کردو۔''ایک روایت میں ہے: اس نے دو مینڈھے اور کچھ پنیر اور کچھ تھی آپ مطابقاتی کی خدمت میں بیش کیا۔ رسول الله مصفی نے فرمایا: "تم پنیر، کمی اور ایک ميندها ركه لو اور دوسرا ميندها واليس اونا ديا-" سيدنا يعلى زانند کتے ہیں: میں ایک روز جبانہ (ویرانے) کی طرف نکل کیا، جب بم كلى جكد ير بينيح تو رسول الله مطيَّقَايَم في فرمايا: "تمهارا بھلا ہو، کوئی ایس چز ویکھوجو (قضائے حاجت کے وقت) میرے لیے آڑ بن سکے۔'' میں نے عرض کیا: مجھے تو ایسی کوئی نظر نہیں آ رہی، صرف ایک درخت ہے، میرے خیال میں وہ مجى آب كى آ رُكاكام نبيس وكسكتا-آب مطيعية فرمايا: "اس ك قريب كيا چيز ہے؟" ميں نے عرض كيا: اس جيما ایک درخت ہے یا بوں کہا کہ اس کے قریب ہی ایک اور درخت ہے۔آپ ﷺ مَن خ فرمایا: ''تم ان درخوں کے پاس کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

اخْسَأْ عَدُوَّ اللَّهِ-)) ثُمَّ نَاوَلَهَا إِيَّاهُ فَقَالَ: ((الْقَيْنَا فِي الرَّجْعَةِ فِي هٰذَا الْمَكَان فَـأَخْبِرِينَا مَا فَعَلَ\_)) قَالَ: فَذَهَبْنَا وَرَجَعْنَا فَوَجَدْنَاهَا فِي ذٰلِكَ الْمَكَانِ مَعَهَا شِيَاهٌ ثَلاث، فَعَالَ: ((مَا فَعَلَ صَبِيُّكِ؟)) فَقَالَتْ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ، مَا حَسَسْنَا مِنْهُ شَيْئًا حَتَّى السَّاعَةِ فَاجْتَرِ رُ هٰذِهِ الْغَنَمَ، قَالَ: ((انْزِلْ فَخُذْ مِنْهَا وَاحِدَةً وَرُدَّ الْبَقِيَّةَ وَمِيْ رِوَايَةٍ فَأَهْدَتْ إِلَيْهِ كَبْشَيْنِ وَشَيْءٍ مِنق أخِيطٍ وَشَيْءٍ مِنَ السَّمَلِ فَقَالَ رَسُولُ اللُّهِ اللُّهِ عَلَيْ خُذِ الْآقِطُ وَالسَّمَنَ وَأَحَدَ الْكَبْشَيْنِ وَرُدَّ عَلَيْهَا الْلاَخَرَ)) قَالَ: وَحَرَجْتُ ذَاتَ يَوْمِ إِلَى الْجَبَّانَةِ حَتَّى إِذَا بَرِزْنَا، قَالَ: ((انْظُرْ وَيْحَكَ هَلْ تَرْي مِنْ شَيْءٍ يُوَارِينِي؟)) قُلْتُ: مَا أَرَى شَيْنًا يُوَارِيكَ إِلَّا شَجَرَةً مَا أَرَاهَا تُوَارِيكَ، قَالَ: ((نَمَا بِقُرْبِهَا؟)) قُلْتُ: شَجَرَةٌ مِثْلُهَا أَوْ قَريبٌ مِنْهَا، قَالَ: ((فَاذْهَبْ إِلَيْهِمَا فَقُلْ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عِلْمَا يَأْمُرُكُمَا أَنْ تَجْتَمِعَا بِإذْنِ اللَّهِ)) قَالَ: فَاجْتَمَعَتَا فَبَرَزَ لِحَاجَتِهِ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ: ((اذْهَبْ إِلَيْهِمَا فَقُلْ: لَهُمَا إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَأْمُرُكُ مَا أَنْ تَرْجِعَ كُلُّ وَاحِلَةِ مِنْكُمَا إِلَى مَكَانِهَا)) فَرَجَعَتْ، قَالَ: وَكُنْتُ عِنْدَهُ جَالِسًا ذَاتَ يَوْمٍ إِذْ جَانَهُ جَمَلٌ يُخَبُّ حَتَّى صَوَّبَ بِجِرَانِهِ بَيْنَ يَدَيْهِ ثُمَّ ذَرَفَتْ عَيْنَاهُ، فَقَالَ: ((وَيُحَكَ انْظُرُ

#### المراج ال

لِمَنْ هَٰذَا الْجَمَلُ إِنَّ لَهُ لَشَأْنَا)) قَالَ: فَخَرَجْتُ أَلْتَمِسُ صَاحِبُهُ فَوَجَدْتُهُ لِرَجُلَ مِنَ الْأَنْصَارِ فَدَعَوْتُهُ إِلَيْهِ، فَقَالَ: ((مَا شَأْنُهُ، قَالَ: لا جَمَلِكَ هٰذَا؟)) فَقَالَ: وَمَا شَأْنُهُ، قَالَ: لا جَمَلِكَ هٰذَا؟)) فَقَالَ: وَمَا شَأْنُهُ، قَالَ: لا أَدْرِى وَاللهِ إِمَا شَأْنُهُ عَمِلْنَا عَلَيْهِ وَنَضَحْنَا عَلَيْهِ حَتْمى عَجَزَ عَنْ السَّقَايَةِ فَأْتَمَرْنَا عَلَيْهِ حَتْمى عَجَزَ عَنْ السَّقَايَةِ فَأْتَمَرْنَا البَّارِحَةَ أَنْ نَنْحَرَهُ وَنُقَسِّمَ لَحْمَهُ، قَالَ: البَارِحَةَ أَنْ نَنْحَرَهُ وَنُقَسِم لَحْمَهُ، قَالَ: بَلْ البَّارِحَة أَنْ نَنْحَرَهُ وَنُقَسِم لَحْمَهُ بِعِنِيهِ)) فَقَالَ: بَلْ هُو لَكَ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: فَوسَمَهُ بِسِمَةِ الصَّدَقَةِ ثُمَّ بَعَثَ بِنِهِ (مسند احمد: المَد احمد: المَدَالِي

جا کر کبوکہ اللہ کے رسول حمہیں تھم دے رہے ہیں کہتم اللہ کے تحكم سے الحصے مو جاؤ'' سيدنا يعلى فائند كہتے جيں كه به بات س كروه دونول درخت آليل ميل مل كے اور آب مطابقيا نے ان کی اوٹ میں قضائے حاجت کی اور پھر واپس آ میے اور فرمایا: "تم ان درخوں کے یاس جاکران سے کہو کہ اللہ کے رسول مضافلة تمهيل حكم دية بي كمتم دونون اين ايل جكه يه والي چلے جاؤ۔' چنانچه وه ائي اين جكه لوث محت سيدنا يعلى والنين كت بين ايك ون من آب مطاعية كى خدمت من بیٹھا ہوا تھا کہ ایک اونٹ دوڑتا ہوا آیا اور اس نے اپنی گردن کا ینچ والا حصه آب مضورت کے سامنے زمین بررکھ دیا اور اس کی آ كه ي في أنور في كله، آب من في في فرمايا: ''تیرا بھلا ہو، پنۃ کرکے آؤ کہ بیاونٹ کس کا ہے؟ اس کا ایک کام ہے۔'' میں اس کے مالک کی تلاش میں نکلا، وہ ایک انصاری کا تھا۔ میں اس کورسول الله منظ الله کے خدمت میں بلا لایا، آپ مضاکتانی نے فرمایا: '' تیرے اونٹ کو کمیا شکایت ہے؟'' اس نے کہا:اے کیا شکایت ہے؟ میں تونہیں جاتا کہ اے کیا شکایت ہے؟ ہم اس پر کام کرتے رہے اور پانی لاو کر لاتے رے، اب یہ یانی اٹھا کر لانے سے قاصر ہے، تو ہم نے کل مفورہ کیا کہ اے خر ( ذیج ) کر کے اس کا موشت تقیم کر دیں۔ آب نے فرمایا: "تم الیا نه کرنا،تم به اونث مجھے بهه کر دو یا فروخت كردوـ' اس نے كہا:ا بے الله كے رسول! يه آپ كا ے، آب رکھ لیں، مجرآب مشخصی نے اسے بیت المال کے صدقه والے اونٹوں والا نشاں لگا کر ادھر بھیج دیا۔

فواند: ..... اگرچه بدروایت ضعف ب، کین آپ طین آیا کی میں بدامور ثابت بی، جمادات، حیوانات، نباتات، غرضیکه بر چیز میں الله تعالی اوراس کے رسول کا شعور اوراحساس ب، جیسا کدورج ذیل روایت سے ثابت ہوتا ہے:
سیدنا جابر بن عبدالله زمائن سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: أَقْبَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ مِنْ سَفَرٍ ، حَتَى إِذَا
کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

وَفَعْنَا إِلَى حَاثِطِ مِنْ حِيطَان بَنِى النَّجَارِ إِذَا فِيهِ جَمَلٌ لا يَدْخُلُ الْحَاثِطَ أَحَدٌ إِلَّا شَدَّ عَلَيْهِ، قَالَ: وَفَعْنَا إِلَى حَاثِطِ مِنْ حِيطَان بَنِى النَّجَارِ إِذَا فِيهِ جَمَلٌ لا يَدْخُلُ الْحَاثِطَ أَحَدٌ إِلَّا شَدَّ عَلَيْهِ، قَالَ: فَقَالَ النَّبِي مُعَلِيْ ( (هَا أَتُواْ خِطَاماً )) فَخَطَمَهُ وَدَفَعَهُ إِلَى فَلَارْضِ حَتَّى بَرَكَ بَيْنَ البَّمَاءِ وَاضِعًا مِشْفَرَهُ إِلَى النَّاسِ، قَالَ: ( (هَا أَتُواْ خِطَاماً )) فَخَطَمَهُ وَدَفَعَهُ إِلَى صَاحِبِهِ، قَالَ: ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَى النَّاسِ، قَالَ: ( (إِنَّهُ لَبْسَ شَيْءٌ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا يَعْلَمُ أَنِّى صَاحِبِهِ، قَالَ: ( إِنَّهُ لَبْسَ شَيْءٌ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا يَعْلَمُ أَنِّى صَاحِبِهِ، قَالَ: ( إِنَّهُ لَبْسَ شَيْءٌ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَا يَعْلَمُ أَنِّى صَاحِبِهِ، قَالَ: ( إِنَّهُ لَبْسَ شَيْءٌ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَا يَعْلَمُ أَنِّى صَاحِبِهِ، قَالَ: ( إِنَّهُ لَبْسَ شَيْءٌ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَا يَعْلَمُ أَنِّى مَا عَلِي النَّاسِ، قَالَ: ( (إِنَّهُ لَبْسَ شَيْءٌ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَا يَعْلَمُ أَنِّى مَالَكُ مَعِيت عِنْ السَّمَاءِ وَالْآلِ عَلَى النَّاسِ، عَلَى اللَّهُ بِي الْعَلَيْلَ إِنَّ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَيْلِ فَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى

(دوسری سند) یہ حدیث بھی گزشتہ حدیث کی مانند مروی ہے،
البتہ کچھ تفصیل اس میں یوں ہے: ایک اونٹ نے آکر اپناسینہ
زمین پررکھ دیا اور پھر اس نے اس قد رجھاگ نکالی کہ اردگر دکی
جگہ تر ہوگی، نبی کریم منظے گئے ہے دریافت فرمایا: ''آیا تم جائے
ہویہ اونٹ کیا کہ رہا ہے؟ یہ کہہ رہا ہے کہ اس کا مالک اس
ذرح کرنا چاہتا ہے۔''نبی کریم منظے گئے ہے نے اس کے مالک کو
پیغام بھیجا، جب وہ آگیا تو آپ منظے گئے ہے نے اس سے فرمایا:
''کیا تم یہ اونٹ مجھے ہیہ کرتے ہو؟''اس نے کہا: اے اللہ کے
رسول! یہ مجھے اسپنہ سارے مال میں سب سے زیادہ محبوب
ساتھ اچھا سلوک کرنے کا تھم دیتا ہوں۔'' اس نے کہا: ٹھیک
ساتھ اچھا سلوک کرنے کا تھم دیتا ہوں۔'' اس نے کہا: ٹھیک
ہانے اللہ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا تھم دیتا ہوں۔'' اس نے کہا: ٹھیک

(١٦٢٦٩) ـ (وَعَنْهُ عَنْ طَرِيْقِ ثَان بِنَحُوهِ) وَفِيْهِ: وَجَاءَ بَعِيرٌ فَضَرَبَ بِجَرَانِهِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ جَرْجَرَ حَتَّى ابْتَلَّ مَا حَوْلَهُ ، وَفَالَ النَّبِيُ فَيْ ((أَتَدْرُونَ مَا يَقُولُ الْبَغِيرُ؟ فَفَالَ النَّبِيُ فَيْ ((أَتَدْرُونَ مَا يَقُولُ الْبَغِيرُ؟ فِفَالَ النَّبِيُ فَيْ فَقَالَ: ((أَوَاهِبُهُ أَنْتَ لِي.)) فَبَعَثَ فَقَالَ: ((أَوَاهِبُهُ أَنْتَ لِي.)) فَقَالَ: فَقَالَ: ((أَوَاهِبُهُ أَنْتَ لِي.)) فَقَالَ: فَقَالَ: ((اسْتَوْصِ بِهِ مَعْرُوفًا.)) فَقَالَ: لا جَرَمَ لا أَكْرِمُ مَالًا لِي كَرَامَتُهُ يَا رَسُولَ لا جَرَمَ لا أَكْرِمُ مَالًا لِي كَرَامَتُهُ يَا رَسُولَ اللّهِ اللّهِ عَلَى قَبْرِ يُعِدِدَهِ اللّهِ مَا أَمْرَ بِجَرِيدَةِ وَلَا اللّهِ عَلْى قَبْرِ كَبِيرٍ.)) فَأَمَرَ بِجَرِيدَةِ فَقَالَ: ((إنْهُ يَعَذَبُ فِي غَيْرِ كَبِيرٍ.)) فَأَمَرَ بِجَرِيدَةِ فَقَالَ: ((غَسَى أَنْ

(١١٢٦٩) تمخريم: استاده ضعيف لجهالة حبيب بن ابي جبيرة، اخرجه الطبه اني في "الكبير": ٢/ ١٧٥٥) ١٧٠٥(انظر: ١٧٥٥)

#### المراج ا

يُخَفَّفَ عَنْهُ مَا دَامَتْ رَطْبَةً -)) (مسند احمد: ۱۷۷۰۲)

ے بڑھ کراس کا اکرام کروں گا۔' سیدنا یعلی فراٹھ کہتے ہیں:

نی کریم مضائی آیا ایک قبر کے پاس سے گزرے، اس قبر والے کو
عذاب ہور ہا تھا۔ آپ مضائی آیا نے فر مایا:''اسے کی مشکل کا م
کی وجہ سے عذاب نہیں ہور ہا۔'' پھر آپ مضائی آیا نے اس کی قبر
پرایک چھڑی رکھنے کا حکم دیا، پس وہ رکھ دی گئی، آپ مضائی آیا
نے فر مایا:''امید ہے کہ جب تک بیر تر رہے گی اس کے عذاب
میں تخفیف کردی جائے گی۔''

(تیسری سند ) سیدنا لعلی فاتنهٔ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: میں نے رسول الله مطابق کے تین امور مشاہدہ کئے، ایک دفعہ ہم آپ کے ساتھ جا رہے تھے، ہم ایک اونٹ کے پاس سے گزرے، جس بر کھیتی کوسیراب کرنے کے لیے پانی لاوا جاتا تھا۔ اونٹ نے آپ مشکھیا کودیکھا تو وہ جھاگ اگلنے لگا اور اس نے ( زمین بر بیٹے کر) اپنی گردن زمین بر لگا دی۔ نبی كريم مضائلية ال ك ياس كفر ب موكئ اور يوجها: "اس اون كا مالك كهال بي "جب وه آيا تو آب سُفَوَرَ إِن ا فرمایا: "تم پیداونٹ مجھے فروخت کر دو۔" اس نے کہا: میں اسے آپ کے ہاتھ فروخت نہیں کرتا ، البتہ آپ کو ہبہ کر دیتا ہوں۔ آب مطاعی نے فرمایا ''نہیں بلکہ تم اس کو میرے ہاتھ پر فروخت کردو۔''اس نے کہا: جی نہیں، میں اے فروخت نہیں، بلکہ ہم اے آپ کے نام مبدکرتے ہیں۔ وہ اونٹ ایے م کھرانے کا تھا کہ جن کا اس کے سوا کوئی اور ذریعۂ معاش نہیں ، قا، آپ مضائل نے فرمایا: "تم نے اس کے متعلق جو کھ ذکر کیا ہے، وہ اپنی جگہ درست ہے، دراصل بات سے کہ اس نے کام کی کثرت اور گھاس کی کمی کی شکایت کی ہے،تم اس کے

(١١٢٧٠) ـ (وَعَمنهُ مِنْ طَرِيْقِ ثَالِثٍ) قَالَ: قَسالَ ثَلاثَةُ أَشْيَساءَ، رَأَيْتُهُنَّ مِنْ رَسُول يُسنَى عَلَيْهِ، فَلَمَّا رَآهُ الْبَعِيرُ جَرْجَرَ وَوَضَعَ جِرَانَهُ، فَوَقَفَ عَلَيْهِ النَّبِيُّ عَلَيْهِ فَـقَالَ: ((أَيْنَ صَاحِبُ هٰذَا الْبَعِيرِ؟)) فَجَاءَ فَـقَـالَ: ((بعْنِيهِ-)) فَقَالَ: لا بَلْ أَهَبُهُ لَكَ، فَقَالَ: ((لا، بغنِيهِ-)) قَالَ: لا بَلْ أَهَبُهُ لَكَ وَإِنَّهُ لِأَهْلِ بَيْتٍ مَا لَهُمْ مَعِيشَةٌ غَيْرُهُ، قَالَ: ((أَمَا إِذْ ذَكَرْتَ هٰذَا مِنْ أَمْرِهِ فَإِنَّهُ شَكَا كَثْرَةَ الْعَمَلِ وَقِلَّةَ الْعَلَفِ فَأَحْسِنُوا إِلَيْهِ.)) قَالَ: ثُمَّ سِرْنَا فَنَزَلْنَا مَنْزِلًا فَنَامَ النَّبِيُّ فِي فَجَاءَ تُ شَجَرَةٌ تَشُقُّ الْأَرْضَ حَتْبِي غَشِيَتُهُ ثُمَّ رَجَعَتْ إِلَى مَكَانِهَا ، فَلَمَّا اسْتَنْقَظَ ذَكَرْتُ لَهُ، فَقَالَ: ((هي شَجَرَةٌ اسْتَأْذَنَتْ رَبَّهَا عَزَّوَجَلَّ أَنْ تُسَلِّمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَذِنَ لَهَا ـ)) قَالَ: ثُمَّ سِرْنَا فَمَرَرْنَا بِمَاءٍ

(١١٢٧٠) تحريج: اسناده ضعيف لجهالة عبد الله بن حفص، وعطاء بن السائب كان قد اختلط، وانظر الحديثين بالطريقين الاول والثاني (انظر: ١٧٥٦٥)

#### روي المنظم المن

ساتھ اچھا سلوک کیا کرو۔'' سیدنا یعلی ڈھٹنز کہتے ہیں: اس کے بعد ہم آ کے گئے اور ایک مقام پر رکے۔ نبی کریم مطابقات سو مين ميا ديهة بي كدايك درخت زمين كو چيرتا موا آيا اور اس نے آپ کو ڈھانپ لیا، مجروہ اپنی جگہ واپس لوث کیا۔ جب آب مضائل بدار ہوئ تو میں نے اس واقعہ کا آب مضائل آ ے ذکر کیا۔ آپ مطاق نے فرمایا: "اس ورفت نے این رب تعالیٰ ہے اجازت طلب کی کہ وہ اللہ کے رسول کوسلام کہہ لے، تواہے اجازت دے دی گئی۔'' سیدنا یعلی زائٹو کہتے ہیں: ہمآ کے می اور یانی کے ایک چشم (یا تالاب) کے یاس سے گزرے۔ ایک عورت اینے بیٹے کو لیے آئی، جے جن چینے ہوئے تھے۔ نی کریم مضافیۃ نے اس نیج کی تاک کو پکڑ کر فرمایا: "نكل جا، مين الله كا رسول محمد ( تخفي ميكم دے رہا) مول-" سيدنا يعلى وظافة كهت بين: كرم م آ كے روانہ موكئ، ہم سفر سے واپس آئے اور اس چشمے یا تالاب کے پاس سے گزرے تو وہ عورت ایک موٹی تازی بکری اور دودھ لے کر حاضر ہوئی، آپ مظاور نے بری واپس کردیے کا حکم دیا اور صحابہ کو دودھ بی لینے کا امر صادر فرمایا، آپ مضافی آ نے اس ہے بیچ کے متعلق دریافت کیا تو اس نے بتایا کہ اس ذات کی

(چوتھی سند) سیدنا یعلی رفائف کہتے ہیں: میں مجھتا ہوں کہ میں نے اللہ کے رسول مشخطی آئے کی جو با تیں دیکھی ہیں، دوسروں نے اللہ کے رسول میں دیکھی ہوں گی۔ پھر انہوں نے بچے کا، دو کھرووں کا اور اونٹ والا واقعہ ذکر کیا۔ البتہ اس روایت میں

فتم جس نے آپ کوحق کے ساتھ مبعوث کیا ہے! ہم نے آپ

کے بعداس میں بیاری کا کوئی اثر نہیں ویکھا۔

فَأَتَنْهُ امْرَأَةٌ بِابْنِ لَهَا بِهِ جِنَّةٌ، فَأَخَذَ النَّبِيُ الْمَابِ فِي الْبَيْ الْمَالِيةِ عِنَّةٌ، فَأَخَذَ النَّبِي النَّبِي النَّابِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهَ الْمَاءِ، فَأَتَتُهُ رَخْعُنَا مِنْ سَفَرِنَا مَرَ (نَا بِلْلِكَ الْمَاءِ، فَأَتَتُهُ الْمَرْ اللَّهُ الْمَاءِ، فَأَتَتُهُ الْمَرْ اللَّهُ الْمَاءِ مَنَ اللَّبَنِ الْمَرْ اللَّهُ الْمَاءِ مَنَ اللَّبَنِ الْمَدُرُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَاءِ مَنَ اللَّبَنِ الْمَدُرُورَ وَأَمَر أَصْحَابَهُ فَشَرِبَ مِنَ اللَّبَنِ الْمَدُرُورَ وَأَمَر أَصْحَابَهُ فَشَرِبَ مِنَ اللَّبَنِ اللَّهَ الْمَدُرُورَ وَأَمَر أَصْحَابَهُ فَشَرِبَ مِنَ اللَّبَنِ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُعُلِقُولُ اللَّهُ الْمُعَامِلُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْامِلُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللْمُنْ ال

(١١٢٧١) ـ (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيْقِ رَابِع) قَالَ: مَا أَظُنُّ أَنَّ أَحَدًا مِنَ النَّاسِ رَاْى مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِلَا دُونَ مَسا رَأَيْتُ، فَلَذَكَرَ أَمْرَ الصَّبِى وَالنَّحْلَتَيْنِ، وَأَمْرَ الْبَعِيرِ إِلَّا أَنْهُ

<sup>(</sup>۱۱۲۷۱) تمخريج: استاده ضعيف لانقطاعه، المنهال بن عمرو لم يسمع من يعلى بن مرة، اخرجه الطبراني في "الكبير": ۲۲/ ، ۱۸، والبيهقي في "الدلائل": ۲/ ، ۲ (انظر: ۱۷۵۷) كتاب و سنت كي روشني مين لكهي جانے والي اردو اسلامي كتب كا سب سے بڑا مفت مركز

#### المراج ا

قَالَ: ((مَا لِبَعِيرِكَ يَشْكُوكَ زَعَمَ أَنَّكَ سَانِيهِ حَتْى إِذَا كَبُرَ تُرِيدُ أَنْ تَنْحَرَهُ-)) قَالَ: صَدَفْتَ وَالَّذِى بَعَثَكَ بِالْحَقِّ نَبِيًّا، قَدْ أَرَدْتُ ذٰلِكَ وَالَّذِى بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لا أَفْعَلُ-(مسند احمد: ١٧٧١)

یوں ہے کہ آپ نے اونٹ کے مالک سے فرمایا: ''کیا بات
ہ، یداونٹ تمہاری شکایت کررہا ہے؟ یہ کہدرہا ہے کہ تم اس
پر پانی لاد لاد کر اس سے کام لیتے رہے اور اب جب یہ بوڑھا
ہوگیا ہے تو تم اسے نحر کر دینا چاہتے ہو۔'' اس نے کہا: اس
ذات کی تم جس نے آپ کوخن کے ساتھ نی بنا کرمبعوث کیا
ہے! آپ کی بات واقعی درست ہے، میرا کی ارادہ ہے،اس
اللہ کی قتم جس نے آپ کوخن کے ساتھ مبعوث کیا ہے! میں
اللہ کی قتم جس نے آپ کوخن کے ساتھ مبعوث کیا ہے! میں
اللہ کی قتم جس نے آپ کوخن کے ساتھ مبعوث کیا ہے! میں
اسے نحر(ذن) نہیں کروں گا۔

سلیمان بن عمرو بن احوص از دی ہے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: میری والدہ نے مجھ سے بیان کیا کہ انہوں نے رسول الله من و مرا عقبه كى رى كرت بوئ ديكها، اس ك بعد آپ مِشْ اَکْ اِرْ هے اورایک عورت اینے نیچ کو لیے آب مض والله كالماكن اوراس في عرض كيا: الدال ك رسول! میراید بیٹا پاگل ہے، آپ الله تعالی سے اس کے حق میں دعا فرما کیں، آپ مصفح نے اس سے فرمایا: " یانی لاؤ۔" وہ پھر کے ایک برتن میں یانی لے کر آئی، آپ نے اس میں اپنا لعاب دہن ڈالا اور آپ نے اپنا چمرہ اس برتن کے اویر دھویا، یانی نیج اس برتن میں گرا، چرآب مظفی آنے اس برتن میں دعا پڑھی اور فرمایا:'' جاؤ بیجے کواس پانی کے ساتھ عسل دینا اورالله تعالی ہے شفاکی دعا کرنا۔ 'میں نے اس سے کہا: تو اس یانی میں سے تھوڑا سا مجھے بھی دے دے تاکہ میں اپنے بیٹے کو یلالوں، پھر میں نے اپنی انگلی کے ساتھ اس میں سے تھوڑا سا یانی لے کرایے بیٹے کے ہونٹ پر لگا دیا۔اس کے نتیج میں وہ سب سے بڑھ کر نیک ہوا۔ میں نے اس کے بعد اس عورت

(١١٢٧٢) ـ عَنْ سُلَيْهُ مَانَ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْأَحْوَسِ الْأَزْدِي قَالَ: حَدَّثَتْنِي أُمِّي أَنَّهَا رَأَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَرْمِي جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ مِنْ بَطْنِ الْوَادِي، وَخَلْفَهُ إِنْسَانٌ يَسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ أَنْ يُصِيبُوهُ بِالْحِجَارَةِ وَهُوَ يَقُولُ: ((أَيُّهَا النَّاسُ لا يَقْتُلْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا وَإِذَا رَمَيْتُمْ فَارْمُوا بِمِثْل حَصَى الْخَذْفِ.)) ثُمَّ أَقْبَلَ فَأَتَتُهُ امْرَأَةٌ بِابْنِ لَهَا فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللُّهِ إِنَّ ابْنِي هٰذَا ذَاهِبُ الْعَقْلِ فَادْعُ اللَّهَ لَهُ، قَالَ لَهَا: ((الْتِينِي بِمَاءِـ)) فَأَتَنْهُ بِمَاءٍ فِي تَوْر مِنْ حِجَارَةٍ، فَتَفَلَ فِيهِ وَغَسَلَ وَجْهَهُ، ثُمَّ دَعَا فِيهِ، ثُمَّ قَالَ: ((اذْهَبي فَاغْسِلِيهِ بهِ، وَاسْتَشْفِي اللهَ عَزَّ وَجَلَّد)) فَ قُلِيلًا لِلْإِنِي هَٰذَا عَبِي لِي مِنْهُ قَلِيلًا لِلْإِنِي هَٰذَا فَأَخَذْتُ مِنْهُ قَلِيلًا بِأَصَابِعِيْ فَمَسَحْتُ بِهَا شِيقَّةَ ابْنِي، فَكَانَ مِنْ أَبَرُ النَّاس، فَسَأَلْتُ

(۱۱۲۷۲) تخریج:حسن لغیره دون قوله: "فأتته بماء .....الخ"، وهذا اسناد ضعیف لضعف یزید بن عطاء ویزید بن ابی زیاد الهاشمی، ولجهالة حال سلیمان بن عمرو بن الاحوص (انظر: ۲۷۱۳۲)

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

المنظمة المنظ

الْمَرْأَةَ بَعْدُ مَا فَعَلَ ابْنُهَا ، قَالَتْ: بَرِءَ أَحْسَنَ بَرِء أَحْسَنَ بَرِء أَحْسَنَ بَرِء .

(١١٢٧٢) - عَن ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ امْرَأَةَ جَاءَ نَ بِوَلَدِهَا إِلَى رَسُولِ اللهِ عَنَّ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ بِهِ لَمَمَّا وَإِنَّهُ يَأْخُذُهُ عِنْدَ طَعَامِنَا، فَيُفْسِدُ عَلَيْنَا طَعَامَنَا، قَالَ: فَمَسَحَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْنَا طَعَامَنَا، قَالَ: تَعَةً، فَخَرَجَ مِنْ فِيهِ مِثْلُ الْجَرُو الْأَسُودِ فَشُفِيَ - (مسند احمد: ٢١٣٣)

(١١٢٧٤) عَنْ يَزِيْدَ بْنِ أَبِى عُبَيْدٍ قَالَ: رَأَيْتُ أَثَرَ ضَرْبَةٍ فِى سَاقِ سَلَمَةً بْنِ الْاكْوَعِ فَ لَمْ لُتُ: يَا أَبَا مُسْلِمِ! مَا هٰلِهِ الضَّرْبَةُ؟ قَالَ: هٰلِهِ ضَرْبَةٌ أُصِبْتُهَا يَوْمَ خَبْيَرَ، قَالَ: يَوْمَ أُصِبْتُهَا، قَالَ النَّاسُ: أُصِيْبَ سَلَمَةُ، فَأْتِى بِسَى رَسُولَ اللَّهِ فَيَنَّ فَنَفَثَ فِيهِ ثَلاثَ يَفَ اللَّهِ مَنْ الشَّكَيْتُهَا حَتَى السَّاعَةِ. (مسند احمد: ١٦٦٢٩)

(١١٢٧٥) - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: أَتِى النَّبِيَ النَّبِيَ الْمَالَ: أَتِى النَّبِيَ الْمَالِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَرِنِي الْمَخَاتَمَ الَّذِي بَيْنَ كَيْسَ وَلَ اللَّهِ النَّاسِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ ((أَلا أُرِيْكَ آيَةً؟)) قَالَ: رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ ((أَلا أُرِيْكَ آيَةً؟)) قَالَ:

ے اس کے بیٹے کے متعلق دریافت کیا کہ اس کا کیا حال ہے؟ اس نے بتلایا کہ وہ بالکل ٹھک ہوگیا تھا۔

سیدنا عبدالله بن عباس بنائی سے روایت ہے کہ ایک عورت
اپ بیٹے کو لیے رسول الله منظا آیا کی خدمت میں آئی اور اس
نے کہا: اے الله کے رسول! اس پر جنون یعنی پاگل پن کا اثر
ہے اور اے ہمارے کھانے کے وقت دورہ پڑتا ہے۔ رسول
الله منظا آیا نے اس کے سینے پر ہاتھ پھیرا اور اس کے لیے دعا
کی ، تو اے ایک قے آئی اور اس کے منہ سے کتے کے پلے ک

یزید بن عبید سے مردی ہے، وہ کہتے ہیں: میں نے سیدنا سلمہ بن اکوع فرائٹ کی پنڈلی پر زخم کا ایک نشان دیکھا، میں نے پوچھا: ابومسلم! بینشان کیسا ہے؟ انہوں نے کہا: خیبر کے دن مجھے زخم لگا تھا، بیاس کا نشان ہے، جس دن مجھے بیزخم آیا تھا، لوگوں نے کہا: سلمہ فرائٹ کوشد بیات کا زخم آیا ہے، مجھے رسول اللہ طفائل کی خدمت میں لایا گیا، آ ب نے اس زخم پرتھوک کے ساتھ تین چونکیں ماریں، اس کے بعد اب تک مجھے اس میں کوئی دردمحدی نہیں ہوا۔

سیدنا عبدالله بن عباس بنائن سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: قبیله بن عباس بنائن سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: قبیله بنو عامر کا ایک فرد نبی کریم مشخط آنے کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا: اے الله کے رسول! آپ کے کندھوں کے درمیان جو انجرا ہوا گوشت ہے، وہ مجھے دکھلا کمیں۔ میں ایک ماہر طبیب ہوں۔الله کے رسول مشنط آنے اس سے فرمایا: ''آیا میں مجھے

<sup>(</sup>۱۱۲۷۳) تـخريج: اسناده ضعيف، فرقد السبخى، قال البخارى: فى حديثه مناكير، وقال احمد وابوحاتم: ليس بالقوى، اخرجه ابن ابى شيبة: ٨/ ٥٠، والدارمى: ١٩، والطبرانى: ١٢٤٦٠ (انظر: ٢١٣٣) (١١٢٧٤) تخريج: أخرجه البخارى: ٤٢٠٦ (انظر: ١٦٥١٤)

<sup>(</sup>١١٢٧٥) تخريج: اسناده صحيح على شرط الشيخين، اخرجه الترمذي: ٣٦٢٨ (انظر: ١٩٥٤)

المنظمة المنظ

بَلَى، قَالَ: فَنَظَرَ إِلَى نَخْلَةٍ، فَقَالَ: ((أَدْعُ ذٰلِكَ الْعِلْقَ-)) قَالَ: فَدَعَاهُ، فَجَاءَ يَنْقُزُ حَتّٰى قَامَ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ال

أَرْدَفَنِيْ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ ذَاتَ يَوْمِ خَلْفَهُ، أَرْدَفَنِيْ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ ذَاتَ يَوْمٍ خَلْفَهُ، فَأَسَرَّ إِلَىَّ حَدِيْنَا لَا أَخْبِرُ بِهِ أَحَدا أَبَداً، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ أَحْبُ مَا اسْتَتَرَبِهِ فِي حَاجَتِهِ هَدَفٌ، أَوْحَائِشُ نَخْل، فَدَخَل حَاجَتِهِ هَدَفٌ، أَوْحَائِشُ نَخْل، فَدَخَل يَوْما حَائِطا مِنْ حِيْطانِ الأَنْصَارِ، فَإِذَا عَملٌ قَدْ أَتَاهُ فَجَرْجَر، وَذَرَ فَتْ عَيْنَاهُ، قَالَ بَهزٌ وَعَقَالُ فَلَمَّا رَأَى النَّبِيِّ عَيْنَاهُ، فَالَ بَهزٌ وَعَقَالُ فَلَمَّا رَأَى النَّبِيِّ عَيْنَاهُ، سَرَاتَه وَذِفْرَاهُ، فَسَمَسَحَ رَسُولُ اللهِ عَنْ فَقَالَ: ((أَمَا تَتَقِى اللهِ فِي هٰذِهِ الْبَهِيمَةِ الَّتِي فَقَالَ: ((أَمَا تَتَقِى اللهِ فِي هٰذِهِ الْبَهِيمَةِ التَّي مَلَكَكَهَا اللهُ مَن إِنَّهُ شَكَا إِلَى يَا رَسُولَ اللهِ، وَتُذْنُهُ وَ رَسَدا احمد: ١٧٤٥)

ایک نشانی نه دکھلاؤں؟"اس نے کہاضرور دکھلائیں۔ آپ نے کھور کے ایک درخت کی طرف دیکھ کر فرمایا: تھجور کے اس درخت کو بلاؤ۔ اس نے اے بلایا تو وہ چھلائیس لگا تا ہوا آیا اور آپ کے سامنے آکر کھڑا ہوگیا۔ رسول الله مشے آکی خرا ہوگیا۔ رسول الله مشے آکی خرا ہوگیا۔ تو اس دالپس لوٹ جانے کا حکم دیا تو وہ اپنی جگہ واپس بلٹ گیا۔ تو اس عامری نے کہا: اے آل بنوعام! میں نے اس سے بڑا جادوگر کھیں۔ دیکھا۔

سیدناعبدالله بن جعفر والنفواس مروی ب،وه کہتے ہیں: الله كرسول من الله في الله ون مجهر سوارى براي يحي سواركيا اور آپ مضائل نے مجھ سے راز دارانہ طور پر ایک بات فرمائی،جو میں تبھی بھی کسی کونہیں بتلاؤں گا۔ اللہ کے رسول من الله تضائے حاجت کے وقت کی بلند عمارت یا محورول کے جھنڈکو بیند کیا کرتے تھے۔ آپ مطفور آیک ون انصار ہوں کے محبوروں کے باغات میں سے ایک باغ میں تشریف لے گئے، تو ایک ادن نے آپ مطفر ایک ای آ کر بلبلانا اور آنکھوں ہے آنسو بہانا شروع کر دیا۔جعفراور عفان سے مردی ہے، وہ کہتے ہیں: اس نے نبی کریم مطفی اللہ د كيما تو رونے لگا اور اس كى آئھوں ميں آنسوآ محے ـ رسول الله من و اس کی پشت پرادراس کے سر پر ہاتھ پھیرا تووہ كون ٢٠٠٠ ايك انسارى نو جوان نے آ كرعرض كى: اے الله كے رسول! بداونٹ ميرا ہے۔ آپ مُشْعُوناً نے فرمايا: ''اللّٰہ نے تمہیں اس جانور کا مالک بنایا ہے۔ کیاتم اس کے بارے میں الله بنہیں ڈرتے؟ اس نے مجھ سے شکایت کی ہے کہتم اہے بھوکا رکھتے ہواورمشقت زیادہ لیتے ہو۔''

#### المراج ا بَابٌ وَمِنُ مُعُجزَاتِهِ طِنْيَاتَذِمْ نُطُقُ الْجَمَادَاتِ وَالْحَيُوَانِ وَحَنِيْنِ الْجِذُعِ لِفِرَاقِهِ اس امر کا بیان کہ جماً دات اور حیوانات کا گفتگو کرنا اور تھجور کے بینے کا آپ مین آیا ہی جدائی میں

رونامھی آپ ملتے اور کے معجزات میں سے ہے

(١١٢٧٧) عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةً قَالَ: قَالَ سيدنا جابر بن سمره وَثَاثِثَ عَمروى م كدرسول الله مَضْفَاتَا إلى الله مَضْفَاتِهِ فَيْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((إنَّسَى كُأْغُرِفُ حَبَرًا فَرمايا:" بيثِك مِن مَدَ مَرمه مِن ايك پَقَركو بيجانا مول، وه بعثت بِمَكَّةَ كَانَ يُسَلِّمُ عَلَىَّ قَبْلَ أَنْ أَبْعَثَ (وَفِي عَلِي بِلِي يا بعثت والى راتول كو محف كوسلام كمتاتها، من اب محى اس کو بیجانتا ہوں۔''

﴿ وَايَةِ: لَيَسَالِسِيَ بُعِثْتُ ﴾ إنِّي لأَعِرُفُهُ الْآنَ \_ ))

امسند احمد: ۲۱۱۱۳)

فواند: ..... اس میں نبی کریم مشیقی کے معجزہ کا بیان ہے، نیز معلوم ہوا کہ جمادات میں بھی تمیز اور شناخت کا شعورموجود ب، جيها كدالله تعالى نے فرمايا: ﴿ وَإِنَّ مِنْهَا لَهَا يَهُبطُ مِنْ خَشُيةِ اللَّهِ ﴾ ..... "اورب شك ان سے کچھ پھریقینا وہ ہیں جواللہ کے ڈریے گریزتے ہیں'' (سورہُ بقرہ:۲۷)

> الرَّاعِيْ فَانْتَزَعَهَا مِنْهُ فَأَقْعَى الذِّنْبُ عَلَى ذَبِهِ قَسَالَ: أَلَا تَشْقِى اللَّهَ! تَنْزعُ عَنَّى رزْقًا سَاقَهُ اللهُ إِلَيَّ؟ فَقَالَ: يَا عَجَبِيْ! ذِنْبٌ مُقْع عَلْى ذَنَبِهِ يُكَلَّمُنِيْ كَلامَ الْإِنْس، فَقَالَ الدِّفْبُ: أَلَا أُخْبِرُكَ بِأَعْجَبَ مِنْ ذٰلِكَ؟ مُحَمَّدٌ ﷺ بِيَثْرِبَ يُخْبِرُ النَّاسَ بِاَنْبَاءِ مَا قَدْ سَبَقَ، قَسالَ: فَأَقْبَلَ الرَّاعِيْ يَسُوْقُ غَنَمَهُ حَتْى دَخَلَ الْمَدِيْنَةَ فَزَوَاهَا إِلَى زَاوِيَةِ مِنْ زَوَايَاهَا، ثُمَّ أَتَى رَسُوْلَ اللَّهَ عَلَيْ فَأَخْبَرَهُ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَنُوْدِي الصَّلاةُ جَامِعَةٌ، ثُمَّ خَرَجَ فَقَالَ لِلرَّاعِيْ: ((أَخْبِرْهُمْ))

(١١٢٧٨) عَنْ أَبِي سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ: سيدنا الوسعيد خدري وظائم عن مردي بي وه كت بين: الك مَدَا اللَّذُنْبُ عَلْي شَامةِ فَأَخَذَهَا فَطلَبَهُ مَعِيرِ عِن الك بكرى يرحمله كيا اوراس كو پكرليا ، كين جروا ب نے اس کا پیچھا کیا اور اس سے بمری چھین لی، وہ بھیریا اپنی وم یر بیٹھ گیا اور اس نے کہا: کیا تو اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتا، تو مجھ سے وہ رزق چھینتا ہے، جواللہ تعالیٰ مجھے عطا کیا ہے؟ اس نے کہا: برا تعجب ہے، اپنی دم پر بیٹھا ہوا یہ بھیٹریا انسان کی طرح مجھ سے کلام کرتا ہے، اتنے میں بھیڑئے نے چر کہا: کیا میں تحقی اس سے زیادہ تعجب والی بات بتاؤں؟ محمد منطح النے بیرب میں ظاہر ہو کے ہیں اور لوگوں کو ماضی کی خبریں بتلاتے ہیں، چرواہے نے این بکریوں کو ہانکنا شروع کیا، یہاں تک کہ مدینہ میں داخل ہوا اور مدینہ کے ایک کونے میں ان کو جمع کیا اور پھر رسول الله طنے والے کے یاس آیا اور سارے ماجرے کی آب سی این کو خبر دی، پس آب سی این نے مکم دیا اور

(١١٢٧٧) تخريج: أخرجه مسلم: ٢٢٧٧ (انظر: ٢٠٨٢٨)

(١١٢٧٨) تخريج: رجاله ثقات رجال الصحيح، اخرجه الترمذي: ٢١٨١ (انظر: ١٧٩٢)

المرا المراج المراج المراج ( 560 ) و 10 في المراج المراج

فَأَخْبَسرَهُمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَظَا: ((صَدَقَ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ لا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُكَلِّمَ السِّبَاعُ الْإِنْسَ، وَيُكَلِّمَ الرَجُلَ عَذَبَةُ سَوْطِهِ وَشِرَاكُ نَعْلِهِ وَيُخْبِرُهُ فَخِذُهُ بِمَا أَحْدَثَ أَهْلُهُ بَعْدَهُ \_)) (مسند احمد: ١١٨١٤)

"البصَّلاةُ جَامِعَةٌ" كي آواز لكائي حنى، جب لوك جمع مو كيَّ توآب مطفيكي بابرتشريف لائ اور يرواب سے فرمايا: "إن لوگوں کو وہ بات بتلاؤ۔'' پس اس نے ان کو بیہ بات بتلائی، پھر فتم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! قیامت اس وقت تک قائم نبیں ہوگی، جب تک ایانہیں ہوگا کہ درندے لوگوں سے ما تیں کریں گے، آ دمی کے کوڑے کا کنارہ اور جوتے کا تسمہ اس ہے کلام کرے گا اور بندے کی ران اس کو وہ کچھے بتلائے گی، جواس کے اہل نے اس کے بعد کیا ہوگا۔"

(دوسری سند) بنواسلم قبیلے کا ایک آدمی ذو الحلیقه میں بیداء مقام پرائی کریوں پر درختوں کے بے جمار رہا تھا، اجا ک ایک بھیڑ ہے نے حملہ کیا اور ایک بکری لے ممیا، لیکن اس بندے نے اس کو ڈانٹا، چلا یا اوراس کو پھر مارا اوراس سے اپنی کری چیڑا لی، پھروہ بھیڑیا اپنی دم کوٹانگوں کے درمیان کر کے اس آ دمی کے سامنے بیٹھ گیا، .......... آ مے وہی روایت ذکر

(١١٢٧٩) ـ (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيْقِ ثَانٍ) قَالَ: بَيْنَا رَجُلٌ مِنْ أَسْلَمَ فِي غُنَيمَةٍ لَهُ يَهُشُّ عَلَيْهَا فِي بَيْدَاءِ ذِي الْحُلَيْفَةِ إِذْ عَلَا عَلَيْهِ الدُّنْبُ فَانْتَزَعَ شَاةً مِنْ غَنَمِهِ فَجَهْجَأَهُ الرَّجُلُ فَرَمَاهُ بِ الْمِحِ جَارَةِ حَتَّى اسْتَنْقَذَ مِنْهُ شَاتَهُ، ثُمَّ إِنَّ اللَّذُنْبَ أَقْبَلَ حَتْى أَقْعَى مُسَتَذْفِرًا بِذَنَبِهِ مُقَابِلَ الرَّجُل، فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيْثِ شُعَيْب بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ل (مسند احمد: ١١٨٦٦)

فواند: سن ني كريم من و كي آمد يه يل مابقد ذبي ادب من آب من و كا واضح تذكره ما يادار الله عن ال ظمن میں سیدنا سلمان فاری بڑائنڈ کی روایت میں آپ مشاریخ کو بڑا خوبصورت مذکرہ موجود ہے، ملاحظہ ہو حدیث نمبر (۱۱۷۳۳)، نیز حدیث نمبر (۱۰۴۸ تا) میں ندکورہمضمون ملاحظه ہو۔

يُقَالُ لَهُ اِبْنُ عَبْس، قَالَ: كُنْتُ أَسُوقُ لِآل

(١١٢٨٠) ـ عَنْ مُجَاهِدِ قَالَ: حَدَّثَنَا شَيْخٌ عَلَا مَعْ مِن جَاهِد كَتْ مِن عَن مُجَاهِد قَالَ: حَدَّثَنَا شَيْخٌ على الله عَلَى الله عَلَ أَذْرَكَ الْسَجَسَاهِ لِيَّةً وَنَحْنُ فِي غَزْوَةِ رُودِسَ لَيا، جَبَه بم غزوة رودِس مِن عَظِه اس فيخ كوابن عبس كتب تھے،اس نے کہا: میں اپنی آل کی ایک گائے کو ہا تک رہا تھا کہ

<sup>(</sup>۱۱۲۷۹) تخریج: اسناده ضعیف لضعف شهر بن حوشب (انظر: ۱۱۸۶۱)

<sup>(</sup>١١٢٨٠) تـخـريـج: هـذا الاثـر اسناده ضعيف، تفرد به عبيدالله بن ابي زياد وهو ممن لا يحتمل تفرده (انظر: ١٦٦٩٥)

المنظم ا

یں نے اس کے پیٹ سے یہ آواز نی: اے آل ذرتی افضاحت والاکلام ہے، ایک آدی کا اِلْمَهُ اِلَّا اللَّهُ کی آواز لگا رہا ہے، پھر جب ہم مکہ میں آئے تو نبی کریم منظم اُلَیْمُ کو اس حال میں پایا کہ آپ مکہ میں نبوت کا اعلان کر چکے تھے۔

لَنَا بَقَرَةً، قَالَ: فَسَمِعْتُ مِنْ جَوْفِهَا يَا آلَ دَرِيْحٍ، قَوْلٌ فَصِيْحٌ، رَجُلٌ يَصِيْحُ، لا إِلٰهَ اللهِ فَالَّذَ فَقَدِمْنَا مَكَّةً فَوَجَدْنَا النَّبِيِّ فَلَى اللهِ قَدْ خَرَجَ بِمَكَّةً و (مسند احمد: ١٦٨١٥)

فواند: ..... اس باب سے معلوم ہوا کہ جمادات کو بھی رسول الله مضطَّقَیَّ کے نبی ورسول ہونے کا شعور تھا۔ اور کہ میں ایک پھر نبی کریم مِضِّفَا ہِیَّا کی بعثت سے قبل آپ کوسلام کہا کرتا تھا۔

اس سے بی بھی معلوم ہوا کہ اللہ چا ہے تو جمادات کو بھی بولنے کی طاقت دے سکتا ہے۔

نیزمعلوم ہوا کہ علامات قیامت میں سے ایک بہمی ہے کہ قیامت سے قبل درند سے یعنی جانور انسانوں سے انسانوں کی طرح ہم کلام ہوں مے اور اللہ چاہتو جانوروں کو بھی بولنے کی طاقت دے سکتا ہے جیسا کہ بھیڑئے نے جواہے کے ساتھ تفتگو کی۔

بَابُ حَنِيُنِ الْجِذُعِ لِفِرَاقِهِ اللهِ اللهِ عَنِيُنِ الْجِذُعِ لِفِرَاقِهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ مَن كَ نِي كريم طَيْنَا لَيْنَ كَي جِدائي مِي مُلِين مُونے ير تَجُور كے شنے كا كريہ

سیدنا ابی بن کعب زوائین سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں: جب مجد کھبور کے تنوں اور شاخوں سے بی ہوئی تھی تو رسول اللہ مطنع آفا کے کا کہ کھبور کے ایک سے کے پاس نماز اوا کیا کرتے سے اللہ مطنع آفا کی کہ کے پاس نماز اوا کیا کرتے سے اور ای کے پاس کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فر مایا کرتے سے ایک صحابی نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! اگر آپ اجازت دیں تو ہم آپ کے لیے ایک ایسی چیز تیار کردیں جس کے اوپ کھڑے ہو کرآپ جمعہ کے دن خطبہ دیا کریں ، تا کہ سب لوگ آپ کو دیکھ کیس اور آپ اپنا خطاب (آسانی سے) سب لوگ لوگوں کو سا کیس۔ آپ مطنع آفیا نے فرمایا: '' ٹھیک ہے''۔ آپ مطنع آفیا نے فرمایا: '' ٹھیک ہے''۔ تو آپ مطنع آفیا نے نے ناس کی جگہ پررکھوا منبر بیا دیا گیا، جب منبر تیار ہوگیا اور اسے رسول اللہ مطنع آفیا نے ناس کی جگہ پررکھوا

المَعْب، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ اللهُ الل

<sup>(</sup>۱۱۲۸۱) تمخريج: صحيح لغيره، دون قصة اخذابي بن كعب للجذع، ومداره على عبد الله بن محمد بن عقيل، وهو حسن الحديث في المتابعات والشواهد، ولم يتابع على هذه القصة، ولم يردما يشهد لها، فهي ضعيفة، اخرجه ابن ماجه: ١٤١٤ (انظر: ٢١٢٤٨)

المنظم ا

يَ أُتِى الْمِنْبَرَ مَرَّ عَلَيْهِ، فَلَمَّا جَاوَزَهُ خَارَ الْجِدْعُ حَتَّى تَصَدَّعَ وَانْشَقَّ، فَرَجَعَ رَسُولُ الْجِدْعُ حَتَّى سَكَنَ، ثُمَّ اللهِ عَتَّى سَكَنَ، ثُمَّ اللهِ عَتَى سَكَنَ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى الْمِنْبَرِ، وَكَانَ إِذَا صَلَّى صَلَّى إِلَيْهِ، فَلَمَّا هُدِمَ الْمَسْجِدُ وَغُيْرَ، أَخَذَ ذَاكَ إِلَيْهِ، فَلَمَّا هُدِمَ الْمَسْجِدُ وَغُيْرَ، أَخَذَ ذَاكَ الْجِدْعَ أَبْسَى بُنُ كَعْبٍ، فَكَانَ عِنْدَهُ حَتَّى بَسِلِي وَأَكَلَتُهُ الْأَرْضَةُ وَعَادَ رُفَاتًا له (مسند الحمد: ١٥٥ ٦٨)

(۱۱۲۸۲) - (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيْقِ ثَانَ بِنَحْوِهِ)
وَفِيهِ: فَصَنَعُوْالَهُ ثَلَاثَ دَرَجَاتِ، فَقَامَ
النَّبِيُ عَلَىٰ كَمَا كَانَ يَقُومُ، فَصَغَى الْجِذْعُ
إلَيْهِ، فَقَسَالَ لَهُ: ((اسْكُنْ -)) ثُمَّ قَالَ
إلَيْهِ، فَقَسَالَ لَهُ: ((اسْكُنْ -)) ثُمَّ قَالَ
لِأَصْحَابِهِ: ((هٰذَا الْجِذْعُ حَنَّ إِلَىَّ -)) فَقَالَ
لَهُ النَّبِيُ عَلَىٰ: ((اسْكُنْ! إِنْ تَشَأْ غَرَسْتُكَ فِي
الْجَنَّةِ، فَتَأْكُلَ مِنْكَ الصَّالِحُونَ، وَإِنْ تَشَأْ
أَعِيدُكُ كَمَا كُنْتَ رَطْباً -)) فَاخْتَارَ الآخِرَةَ
أَعِيدُكُ كَمَا كُنْتَ رَطْباً -)) فَاخْتَارَ الآخِرةَ
عَلَى الدُّنْيَا، فَلَمَّا قُبِضَ النَّبِيُّ دُفِعَ إِلَى
غَلَى الدُّنْيَا، فَلَمَّا قُبِضَ النَّبِيُّ دُفِعَ إلَى
أَبُعَى، فَسَلَمْ يَزَلْ عِنْدَهُ حَتَى أَكَلَتْهُ الأَرْضَةُ (مسند احمد: (۲۱۵۸۰)

(۱۱۲۸۳) - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ ، قَالَ: كَانَ النّبِيُ عَنْدُ إِلَى جِذْعِ كَانَ النّبِيُ عَنْدُ إِلَى جِذْعِ نَخْلَةٍ مِنْ سَوَارِى الْمَسْجِدِ ، فَلَمَّا صُنِعَ لَهُ مِنْ سَوَارِى الْمَسْجِدِ ، فَلَمَّا صُنِعَ لَهُ مِنْ سَوَارِى عَلَيْهِ ، فَاضْطَرَبَتْ تِلْكَ

دیا، آپ مش و تا پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا، یہاں تک کہ وہ گزرے تو وہ تنا پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا، یہاں تک کہ وہ پھٹ گیا، رسول اللہ مش و تا پھرا، یہاں تک کہ وہ مبارک اس پر بھیرا، یہاں تک کہ وہ پر سکون ہوگیا۔ پھر آپ مش و بر سکون ہوگیا۔ پھر آپ مش و بر سکون ہوگیا۔ پھر آپ مش و بر سکون ہوگیا۔ پھر کی طرف گئے۔ آپ مش و بی بی نماز برخصت تو ای سے کے قریب پڑھا کرتے تھے۔ جب مجد کو گرا کراس کی ممارت تبدیل کی گئی، تب اس سے کوالی بن کعب و اللہ کا کہ وہ بوسیدہ ہوگیا، اے دیمک کھا گئی اور وہ ریزہ ریزہ یعنی جر بھرا ہوگیا۔

(دوسری سند) اس میں یہ ہے کہ صحابہ نے آپ کے لیے تین سرهيون والامنبر تياركيا، جب نبي كريم منظ وَيَا حسب معمول خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے تو وہ تنا آپ سے جدائی پر رونے لگا، آپ مشیکان نے اس سے فرمایا: "فاموش ہو جا۔" پھرآپ مشکھانے نے صحابہ سے فرمایا: ''بیہ تنا میری جدائی پر رویا ے''۔ نبی کریم مشیر کا نے اس سے فرمایا: '' خاموش ہو جا، اگر تو جا ہتا ہے تو میں تجھے جنت میں لگا دوں تا کہ صالحین تیرا پھل کھائیں ادرا گرتو جا ہے تو تحقیے پہلے کی طرح تروتازہ کردوں۔'' یں اس نے دنیا یر آخرت کو ترجیح دی، جب نی کریم سطاعیا نے وفات یائی تو وہ تناسیدنا ابی بن کعب وہ اللہ کے حوالے کر دیا گیا۔ وہ انہی کے پاس رہا یہاں تک کداسے دیمک حاث گی۔ سیدنا جابر بن عبداللہ ہو نئی سے مروی ہے کہ نبی کریم مشکر علیا خطبہ دیتے وقت معجد کے ستونوں میں سے تھجور کے ایک تنے کا سہارا لیا کرتے تھے، جب آ ب مشیکائی کے لیے منبر تیار کر دیا گیا اور آپ سے اللے اس پر کھڑے ہوئے تو وہ ستون (تا)

(۱۱۲۸۲) تخریج: اسناده ضعیف، فقد تفرد به عبد الله بن محمد بن عقیل بهذه السیاقة (انظر: ۲۱۲۶۰) (۱۱۲۸۳) تخریج: أخرجه البخاری: ۳۵۸، ۹۱۸، ۳۵۸۵ (انظر: ۱٤۱٤۲) المنظم ال

السّارِيةُ كَحَنِيْ نِ النَّاقَةِ، حَتَّى سَمِعَهَا أَهْلُ الْمَسْجِدِ، حَتَّى نَزَلَ إِلَيْهَا فَاعْتَنَقَهَا، فَسَكَنَتْ، وَفِي رِوَايَةِ: فَسَكَتَتْ (مسنداحمد: ١٤١٨٩) وَفِي رِوَايَةِ: فَسَكَتَتْ (مسنداحمد: ١٤١٨٩) كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ مِنْ طَرِيْقِ ثَان) قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ يَخْطُبُ إِلَى جِذْعِ نَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ إِلَى جِذْعِ نَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ إِلَىٰ جِذْعِ نَانَ مَنْ الْأَنْصَارِكَانَ لَهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ الل

(١١٢٨٥) - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَلَمُ كَانَ يَخْطُبُ إِلَى جِذْعٍ قَبْلَ أَنْ اللَّهِ وَلَمَّ اللَّهِ وَلَمَّ اللَّهِ عَبْلَ أَنْ يَخْطُبُ إِلَى جِذْعٍ قَبْلَ أَنْ يَتَّخِذَ الْمِنْبَرَ وَتَحَوَّلَ إِلَيْهِ حَنَّ عَلَيْهِ ، فَأَتَاهُ فَاحْتَضَنَهُ فَسَكَنَ ، إلَيْهِ حَنَّ عَلَيْهِ ، فَأَتَاهُ فَاحْتَضَنَهُ فَسَكَنَ ، قَالَ: ((وَلَوْ لَمْ أَحْتَضِنهُ لَحَنَ إِلَى يَوْمٍ الْقِيَامَةِ -)) (مسند احمد: ٢٢٣٦)

اوننی کی طرح بے چین ہوکر رونے لگا۔ یہاں تک کہ اس کی آواز مجد ہیں موجود سب لوگوں نے تی۔ آپ مطابق آنے منبر سے نیجا ترکراس سے کواپ سے سے لگایا تو وہ خاموش ہوگیا۔ (دوسری سند) رسول اللہ مطابق آنے کے مجود کے ایک سے کے پاس کھڑے ہوکر خطبہ ارشاد فر مایا کرتے سے ، ایک انصاری خاتون ، جس کا غلام بڑھئی تھا، نے آپ مطابق آنے ہے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! میرا ایک غلام بڑھئی ہے ، کیا میں اس سے کہہ کر آپ مطابق آنے نے فر مایا: ''جی کیوں نہیں۔''۔ سیدنا جابر زالت کو ایک خطبہ ویے کے لیے ایک منبر تیار کروا دوں۔ آپ مطابق آنے نے فر مایا: ''جی کیوں نہیں۔''۔ سیدنا جابر زالت کو خطبہ ارشاد فر مانے گئے، تو وہ تنا جس کے قریب آپ مطابق آئے کے خطبہ ارشاد فر مانے گئے، تو وہ تنا جس کے قریب آپ مطابق آئے کے خطبہ ارشاد فر مانے گئے، تو وہ تنا جس کے قریب آپ مطابق آئے کے دون آپ میں کے قریب آپ مطابق آئے کے دون آپ میں کے قریب آپ مطابق آئے کے دون آپ میں کے قریب آپ مطابق آئے کے دون آپ میں کے قریب آپ مطابق آئے کے دون آپ میں کے قریب آپ مطابق آئے کے دون آپ میں کے قریب آپ مطابق آئے کے دون آپ میں کے قریب آپ مطابق آئے کی کر کم میں گئے کے دون آپ میں کے قریب آپ مطابق آئے کی کر کم میں گئے گئے کے دون آپ میں کے قریب آپ میں اس معادت سے محروی پر میردویا ہے۔'' دور کیا جاتا تھا،اس سعادت سے محروی پر میردویا ہے۔''

سیدنا عبدالله بن عباس بنائی سے مروی ہے کہ منبر تیار ہونے
سے قبل نبی کریم منظ آیا ایک ستون کے قریب کھڑے ہو کر
خطبدارشاد فر مایا کرتے تھے منبر تیار ہونے پر جب آپ منظ آیا ہے
ادھر منقل ہو گئے تو وہ تنا رونے لگا۔ پھر آپ منظ آئی نے اس
کے قریب آ کر اے اپنے سینے سے لگایا تو وہ خاموش ہو گیا۔
آپ منظ آئی نے فرمایا: ''اگر میں اسے سینے سے نہ لگا تا تو یہ
قامت تک روتا رہتا''۔

فواند: ..... یہ تنا نبی کریم مشتق کے ذکر سے متأثر تھا، جب اس نے اس ذکر کو گم پایا تو وہ رونے لگا، اللہ تعالی، اس کی علامات اور اس کے ذکر کے سلسلے میں کا ئنات کی ہر چز کوشعور ہے۔

<sup>(</sup>١١٢٨٤) تخريج: انظر الحديث بالطريق الاول

<sup>(</sup>١١٢٨٥) تخريج: اسناده صحيح على شرط مسلم، اخرجه ابن ماجه: ١٤١٥ (انظر: ٢٢٣٦)

# ﴿ ﴿ مِنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل

سیدنا سیدنا الس بن مالک وانتخ سے مردی ہے کہ انساریوں ك ايك كرانے كا اون تھا، جس بروہ يانى لا دكر لاتے اور نصلوں کوسیراب کیا کرتے تھے۔ اونٹ سرکش ہو گیا اور اپنی بشت برکوئی وزن اٹھانے سے اٹکاری ہوگیا۔ انہوں نے رسول مارا ایک اون تھا ،جس پر ہم نصلوں کوسیراب کرنے کے لیے یانی لا دکر لایا کرتے تھے، اب وہ ضدی اور سرکش ہوگیا ہے اور ا نی پشت بر کوئی وزن نہیں لادنے دیتا۔ ماری کھیتیاں اور محورول کے درخت خشک مورے ہیں۔ رسول الله منظاماتا نے صحابہ کرام دی آئندیم سے فر مایا: ''اٹھو'' وہ اٹھ کھڑے ہوئے ، آب مُشْفِرَيناً باغ مين داخل موئ، وه اونث باغ ك ايك کونے میں تھا، نی کریم مشکرات اس کی طرف چل کر گئے، انصار ذالنیز نے عرض کی: اے اللہ کے نبی! وہ یاؤلے کتے کی طرح با وَلا ہو چکا ہے۔ ہمیں خطرہ ہے کہ وہ آپ مین کو اُ پر مملہ اندیشہ نہیں۔" اونٹ نے رسول الله مضافین کو دیکھا تو آب سن كالرف ليك كرآيا اورآب من كالأ كا عاض تجدہ ریز ہو گیا۔ آپ منظ مین نے اس کی پیشانی کے بال بكرے تووہ از صد مطبع و تالع فرمان ہو گيا۔ يہاں تك كه آب طشی این نے اسے کام میں لگا دیا، صحابہ بنائشہ نے عرض کی:

(١١٢٨٦) عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ ، قَالَ: كَانَ أَهْلُ بَيْتٍ مِنَ الْأَنْصَارِ لَهُمْ جَمَلٌ يَسْنُونَ عَلَيْهِ، وَإِنَّ الْبَجَمَلَ اسْتُصْعِبَ عَلَيْهِمْ فَمَنَعَهُمْ ظَهْرَهُ، وَإِنَّ الْأَنْصَارَ جَاءُ وْا إِلْي رَسُولِ اللَّهِ عِلَى فَقَالُوا: إِنَّهُ كَانَ لَنَا جَـمَـلٌ نُسْنِي عَلَيْهِ، وَإِنَّهُ اسْتُصْعِبَ عَلَيْنَا وَمَنَعَنَا ظَهُرَهُ، وَقَدْ عَطِيشَ الزَّرْعُ وَالنَّخْلُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِأَصْحَابِهِ: ((قُومُوا ـ)) فَيقَامُوا، فَدَخَلَ الْحَايْطَ وَالْجَمَلُ فِي نَاحِيَةٍ، فَمَشَى النَّبِيُّ اللَّهِ نَحْوَهُ، فَقَالْتِ الْأَنْصَارُ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ! إِنَّهُ قَدْ صَارَ مِثْلَ الْكَلْبِ الْكَلِبِ، وَإِنَّا نَخَافُ عَـلَيْكَ صَـوْلَتَـهُ، فَـقَالَ: ((لَيْسَ عَلَيَّ مِنْهُ بَأْسٌ - )) فَلَمَّا نَظَرَ الْجَمَلُ إِلَى رَسُولِ الله على أَقْبَلَ نَحْوَهُ حَتَّى خَرَّ سَاجِداً بَيْنَ يَدَيْهِ، فَأَخَذَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ بِنَا صِيَتِهِ أَذَلَ مَا كَانَتْ قَطُّ حَتَّى أَدْخَلَهُ فِي الْعَمَلِ ، فَقَالَ ا لَهُ أَصْحَالُهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! هٰذِهِ بَهِنْمَةٌ لَا تَعْقِلُ تَسْجُدُ لَكَ وَنَحْنُ نَعْقِلُ فَنَحْنُ أَحَقُّ أَنْ نَسْجُدَ لَكَ ، فَقَالَ: ((لَا يَصْلُحُ لِبَشَر ،

(١١٢٨٦) تـخريج: صحيح لغيره دون قوله: "والذي نفسي بيده لو كان من قدمه ..... الخـ" تفرد به حسين المروزي عن خلف بن خليفة، وخلف كان قد اختلط قبل موته، اخرجه البزار: ٢٤٥٤ (انظر: ١٢٦١٤)

#### المنظم ال

وَلَوْ صَلْحَ لِبَشَرِأَن يَسْجُدَ لِبَشَرِ لأَمَرْتُ الْمَرْتُ الْمَرْلَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا مِنْ عِظَم حَقِّهِ الْمَرْلَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا مِنْ عِظَم حَقِّهِ الْمَدْيَةِ، وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ، لَوْ كَانَ مِنْ قَدَمِهِ إِلَى مَفْرِقِ رَأْسِهِ قُرْحَةً تَنْبَجِسُ فِلْمَهِ إِلَى مَفْرِقِ رَأْسِهِ قُرْحَةً تَنْبَجِسُ بِلْقَيْحِ وَالصَّدِيْدِ، ثُمَّ اسْتَقْبَلَتْهُ فَلَحَسَتْهُ مَا أَنْ تَعْبُرُتُهُ فَلَحَسَتْهُ مَا أَنْ تَعْبُرُ الْمَعْبُلَتْهُ فَلَحَسَتْهُ مَا أَنْ تُعْبُرُ الْمَعْبُلَتْهُ فَلَحَسَتْهُ مَا أَنْ تُعْبُرُ الْمَعْبُلِيْدِ الْمَعْبُلَتْهُ فَلَحَسَتْهُ مَا أَنْ تُعْبُرُ الْمَعْبُلِيْهِ الْمُعْبُلِيْهِ فَلْحَسَنْهُ مَا أَنْ الْمُعْبُلِيْهُ فَلَحَسَنْهُ مَا أَنْ فَلَوْمَ الْمُعْبُلِيْهِ فَلْمَا لَهُ فَلْعَلَيْهِ فَلْمُ الْمُعْبُلِيْهُ فَلَامُ اللَّهُ فَلْعَلَيْهِ فَلْمُ الْمُعْبُلِيْهُ فَلْمُ اللَّهُ الْمُعْبِي اللَّهُ الْمُعْبَلِيْهُ فَلَا اللَّهُ الْمُعْبِيْدِ الْمُعْلَى الْمُعْبُلُونُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْبُلُونُ اللَّهُ الْمُعْرِقُ اللَّهُ الْمُعْرِقِ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِقِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمُعْرِقِ اللَّهُ الْمُعْرِقِ اللَّهُ الْمُعْرِقِ الْمُعْلِقُ الْمُعْرِقِ الْمُعْلِقُ الْمُعْرِقِ اللَّهُ الْمُعْلَقِيلُ الْمُعْلِقِيلِ اللَّهُ الْمُعْلَقِيلُ الْمُعْمِيلُونَا الْمُعْلِقِيلُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلَى الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْعِلْمُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِيلُولُ الْمُعْلِقُ الْمِنْ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمِنْ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعِلْمُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِعُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلَقِلْمُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ ال

اے اللہ کے رسول! یہ بے عقل جانور آپ مطاق آیا کے سامنے سجدہ کرتا ہے ، جبکہ ہم تو عقل مند ہیں اور ہمیں زیادہ حق پہنچا ہے کہ ہم آپ مطاق آیا کو سجدہ کریں۔ آپ مطاق آیا نے فرمایا:

درکسی انسان کے سامنے سجدہ کرتا روانہیں، اگر کسی انسان کے سامنے سجدہ کرتا جائز ہوتا تو ہیں یہوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرتا جائز ہوتا تو ہیں یہوی کو حکم حقوق ہیں، اس ذات کی تم جس کے ہاتھ ہیں میری جان ہے!

اگر شوہر پاؤں سے سرکی چوٹی تک پھوڑوں سے جمرا ہوا ہواور ان میں سے خون اور پیپ رتی ہو، اور یہوی آکر اسے چائ وری طرح انہیں کر کئی۔'' وائیس کر کئی۔''

(۱۱۲۸۷) - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللّٰهِ، قَالَ: أَقْلَىٰنَا مَعَ رَسُولِ اللّٰهِ عَنْ مِنْ سَفَرٍ، حَتَٰى إِذَ دَفَعْنَا إِلَى حَائِطٍ مِنْ جِيْطَان بَنِى النَّجَارِ إِذَ فِيْهِ جَمَلٌ لاَ يَذْخُلُ الْحَائِطُ أَحَدٌ إِلاَّ شَدَّ عَلَيْهِ، قَالَ: فَذَكَرُوا ذٰلِكَ لِلنَّبِيِّ عَلَيْهِ، قَالَ: فَذَكَرُوا ذٰلِكَ لِلنَّبِيِّ عَلَيْهُ، فَالَانْ مَعْنَى الْخَائِط، فَدَعَا الْبَعِيْر، فَحَمَاءُ وَاضِعًا مِشْفَرَهُ إِلَى الْارْضِ حَتَٰى الْحَائِط، فَدَعَا الْبَعِيْر، فَحَمَاءُ وَاضِعًا مِشْفَرَهُ إِلَى الْلارْضِ حَتَّى بَرَكَ بَيْنَ يَدَيْبِهِ، قَالَ: فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ اللَّهُ اللهُ اللهُ وَقَالَ النَّبِيُّ اللَّهُ اللهُ ال

<sup>(</sup>۱۱۲۸۷) تـخـريــج: صـحيــح لغيره، اخرجه ابن ابي شيبة: ۱۱/ ۲۷۳، والدارمي: ۱۸، والطبراني في "الكبير": ۱۲۷۶۶ (انظر: ۱۶۳۳۲)

#### الكور منظ الخالي المنظم المنظ

**فواند**: ..... اس حدیث مبارکہ میں ایک اہم قانون بیان کیا گیا ہے کہ سرکش اور باغی جن وانس کے علاوہ کا کنات کی ہر چیز میں شعور اور احساس ہے، جس شعور کی روشی میں وہ الله تعالی، اس کی علامتوں اور اس کے رسول کو مجھتی ہے۔

الله الله عَنْ عَائِشَة وَهُ الله الله الله الله وَالله الله وَالله وَا الله وَالله وَا الله وَالله وَا الله وَالله وَا الله وَالله وَاله وَالله وَ

احمد: ٢٦٦٤١) عن البراء بن عازب قال: أمرَنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ بِحَفْرِ الْخَنْدَقِ، قَالَ: وَعَرَضَ لَنَا صَحْرَةٌ فِي مَكَانَ مِنَ الخَنْدَقِ لَا تَأْخُذُ فِيهَا الْمَعَاولُ، قَالَ: فَشَكُوْهَا إِلَى

سیدہ عائشہ صدیقہ واللہ مضافیا ہے مردی ہے کہ آل رسول اللہ مضافیا آنے اللہ مضافیا آنے اللہ مضافیا آنے اللہ علیہ اللہ کے رسول مضافیا آنے باہر چلے جاتے تو وہ کھیلنا کو دتا اور آگے پیچھے دوڑتا تھا۔لیکن جب رسول اللہ مضافیا آنے کی آ مرحسوس کرتا تو پرسکون ہو جاتا، پھر جب تک آلہ مضافیا آنے کھر جس کرتا ہو وہ کوئی حرکت نہ کرتا مبادا کہ اس کی وجہ سے آپ مضافیا آنے کوکوئی تکلیف پہنچے۔

سیدہ عائشہ صدیقہ وٹاٹھ کا بیان ہے کہ رسول اللہ مطفی آیا سفر پر روانہ ہوئے، جب ہم وادی تر میں پنچے اور وہاں سے واپس ہوئے، میں ایک اونٹ پر سوارتھی، اس کے بعد وہ دوڑ پڑا۔ رسول اللہ مطفی آیا ہوئے بول کے درختوں کے درمیان زور زور سے پکارر ہے تھے: ہائے وہن! ہائے وہن! اور میں آپ مطفی آیا کی کارر ہے تھے: ہائے وہن! ہائے وہن! اور میں آپ مطفی آیا کی آ وازیں من رہی تھی۔ اللہ کی قتم! میں اس کیفیت سے دو چارتھی کہ کہ کی نے جھے پکار کر اس کی مہار نے چھی تھینکنے کا کہا: میں نے مہارکو اونٹ کے اسلے مہارکو اونٹ کے اسلے مہارکواونٹ کے اسلے یاؤں میں الجھادیا (اور وہ رک میا)۔

سیدنا براء بن عازب بن گئی مروی ہے کہ رسول الله مضافی آیا نے ہمیں خندق کھودنے کا حکم دیا، کھدائی کے دوران ایک مقام پر چنان آگئی، جہال کیفیاں کام نہیں کرتی تھیں، صحابہ کرام وی کنائیں نے رسول الله مضافی آیا ہے۔ اس کا شکوہ کیا، آپ مضافی آیا تشریف

<sup>(</sup>١١٢٨٨) تمخريج: رجاله ثقات رجال الصحيح الا ان مجاهد بن جبر لم يصرح بما يفيد سماعه هذا المحديث من عائشة، اخرجه الطحاوى في "شرح معانى الآثار": ٤/ ١٩٥، والبزار: ٢٤٥٠، وابويعلى: ٤٤١ (انظر: ٢٤٨٨)

<sup>(</sup>١١٢٨٩) تخريج: اسناده ضعيف لجهالة ابي شداد (انظر: ٢٦١١٢)

<sup>(</sup>١١٢٩٠) تـخـريج: اسناده ضعيف لضعف ميمون ابي عبد الله، أخرجه النسائي في "الكبري": ٨٨٥٨، وابويعلي: ١٦٨٥ (انظر: ١٨٦٩٤)

#### المنظم ا

لائے، سیدنا عوف زمائٹو کہتے ہیں میرا خیال ہے کہ سیدنا براء وفائن نے بہمی بیان کیا کہ آپ مشکور نے آ کر اینا کیڑا ایک طرف رکھا اور چٹان کی طرف محے، آپ مشے ایکا نے مینی کو پکڑ کر بسم اللہ بڑھی اور اسے زور سے مارا ، چٹان کا ایک تہائی حصة وث كيارآب مطيئاتيا نے زورے فرمايا: "الله اكبر، مجھ شام کی تنجیاں دے دی تکئیں ہیں، الله کی تنم! میں اپنی اس جگه سے اس وقت وہال کے برخ محلات کو دکھے رہا ہوں۔" پھر آب مطارة نق دوباره بم الله راه كردوباره كنتي جلائي، جنان كا دوسرا ایک تہائی ٹوٹ گیا۔ آپ مشکھیے نے زور سے اللہ اکبر کہا اور فر مایا: '' مجھے ایران کی جابیاں دے دی گئی ہیں، اللہ کی تم میں مدائن کواور وہان کے سفیدمحل کوانی اس جگہ ہے اس وقت دکیھ رمامول -' ، پرآب نے بسم اللہ پڑھ کرتیسری مرتبہ کینتی چلائی تو باتی چنان بھی ریزہ ریزہ ہوگئ، آپ منظ مین نے زور سے اللہ ا کبر کہا اور فرمایا: '' مجھے یمن کی جابیاں دے دی گئی ہیں اور میں ای وقت اس جگہ ہے صنعاء کے درواز وں کود کھے رہا ہوں۔'' سیدنا جابر بن عبدالله والنو سے روایت ہے کہ نبی کریم مشکوریا اورصحابہ کرام و گاللیم بغیر کچھ کھائے تین روز تک خندق کھودتے رے، کھدائی کے دوران صحابہ نے عرض کیا:اے اللہ کے رسول! يبال ايك يبارى چان بـ رسول الله مطاعية ني فرمایا: "اس پر یانی حیفرک دو۔" صحابہ کرام ڈی کھیے نے اس پر یانی جھڑک دیا۔ پھر نبی کریم منتھ کیا نے آ کر سینتی اٹھائی اور فرمایا: " بسم الله ـ" آپ مسطي آن نے تين بار كينتي جلائي تو وہ چنان ریزه ریزه موگی ـ سیدنا جابر وناشنهٔ کہتے ہیں: احا تک میری نظر یرسی تو میں نے دیکھا کہ رسول الله مشکر الله علی اے اسے بطن مبارک پر پھر باندھا ہوا تھا۔

رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَعَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ خَـوْفٌ: وَأَحْسِبُهُ قَالَ وَضَعَ ثَوْبَهُ، ثُمَّ هَبَط إَى الصَّخْرَةِ فَأَخَذَ الْمِعْوَلَ ، فَقَالَ: ((بسم اللهِ)) فَضَرَبَ ضَرْبَةً فَكَسَرَ ثُلُثَ الْحَجَرِ، وَقَالَ: ((اللهُ أَكْبَرُ! أُعْطِيتُ مَفَاتِيحَ الشَّام، وَاللَّهِ! إِنِّي لَأَبْسِرُ قُصُورَهَا الْحُمْرَ مِنْ مَكَانِي هٰذَا)) ثُمَّ قَالَ: ((بِسْمِ اللَّهِ)) وَضَرَبَ أُخْرَى فَكَسَرَ ثُلُثَ الْحَجَرِ فَقَالَ: ((الله أَكْبَرُ! أُعْطِيتُ مَفَاتِيحَ فَارسَ، وَاللَّهِ! إنِّي لَأُبْصِرُ الْمَدَائِنَ وَأَبْصِرُ قَصْرَهَا ٱلْأَنْبَيْضَ مِنْ مَكَانِي هٰذَا))، ثُمَّ قَالَ: ((بسم اللُّهِ)) وَضَرَبَ ضَرْبَةً أُخْرَى فَقَلَعَ بَقِيَّةً الْحَجَرِ، فَقَالَ: ((اللَّهُ أَكْبَرُ! أَعْطِيتُ مَفَاتِيحَ الْيَـمَـنِ، وَالـلَّهِ! إِنِّي لَأُبْصِرُ أَبُوَابَ صَنْعَاءَ مِنْ مَكَانِي هٰذَا)) ـ (مسند احمد: ١٨٨٩٨) (١١٢٩١) ـ عَنْ عَبْدِالْوَاحِدِ بْنِ أَيْمَنَ عَنْ آبِيْهِ عَنْ جَابِرِ وَ اللَّهُ ، قَالَ: مَكَثَ النَّبَى اللَّهُ وَأَصْحَابُهُ، وَهُمْ يَحْفِرُونَ الْخَنْدَقَ، ثَلاثاً لَمْ يَذُوْقُوا طَعَاماً، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ هَاهُنَا كُلْيَةً مِنَ الْحَبَل، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: ((رْشُوْهَا بِالْمَاءِ فَرَشُوْهَا .)) ثُمَّ جَاءَ النَّبِي عَلَيْهُ فَأَخَذَ الْمِعُولَ أَوِ الْمِسْحَاةَ ثُمَّ قَالَ: ((بسم اللهِ!)) فَضَرَبَ ثَلاثاً فَصَارَتْ كَثِيباً يُهَالُ، قَالَ جَابِرٌ: فَحَانَتْ مِنِّي الْتِفَاتَةُ فَإِذَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ قَدْ شَدَّ عَلَى بَطْنِهِ حَجَراً (مسنداحمد: ١٤٢٦٠)

#### المرابع المرا

**فواند**: ..... اس باب كی احادیث ہے معلوم ہوا كه، سركش، باغی اور ضدی قتم كے جانور بھی رسول الله م<u>شا</u>كراتے كو د کھے کرمطیع و تابع ہو جاتے تھے۔

کہاس نے اپنا منہ زمین پر رکھ دیا تھا۔جیسا کہ اس باب کی حدیث سے واضح ہے۔

بَابٌ وَمِنُ مُعُجزَاتِهِ عِلَيٌ خَبُرُ بَعِيْر جَابِرِ الَّذِي أَعْيَاهُ الْتَعَبُ فَبَرَكَ بِهِ فِي الطَّريق فَضَرَبَهُ عِنْكُمُ بِرَجُلِهِ فَقَامَ كَأَنُشَطِ مَا يَكُونُ مِنَ الْإِبل

اس امر کا بیان که آپ منظور آنے کے معجزات میں ہے ایک معجز ہ سیدنا جابر زماللند کے اونٹ والا بھی ہے، جودوران سفر چلنے سے عاجز آ کرراہتے میں بیٹھ گیا تھا،آپ مٹنے آیا نے اسے اپنا قدم مبارک مارا تو وه انتهائی پھر نیلا ہو گیا

يَقُولُ: إِنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِاللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ بَرَكَ تَعَكَ بِاركراور طِلْحَ عَاجِرْ مُوكر بين كيا، رسول الله مَسْتَقَوْمْ اس کے پاس سے گزرے تو آپ سے ایک انے دریافت فرمایا: " جابر! کیابات ہے؟" انہوں نے آپ مشکور کے کوساری بات کے اونٹ کی طرف مکئے اور فر مایا: '' جابر! سوار ہو جاؤ۔'' انہوں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! بدتو کھڑا ہی نہیں ہوتا۔ آب مضَّ وَمَا إِن مُن مُن اللَّهُ مُن مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ اللّ اونٹ برسوار ہو گئے اورآ ب منطق آئے نے اپنا یاؤں اونٹ کو مارا اوروه الحمل كر المح كفرا موار اكرسيدنا جابر والنحذ اونث كو قابو كركے پكڑندليتے تواويرے نيچے جاگرتے۔ پھرآپ مطابقاً نے سیدنا جابر بھالنے سے فر مایا: "ابتم چلو اور اینے اہل خانہ میں پہنچو۔تم گھر جا کر دیکھو گے کہ وہ تمہارے لیے فلال فلال چز تیار کر کیے ہیں۔" آپ سے اُنے آنے بستروں تک کا بھی ذکر كيا۔ رسول الله ﷺ نے فرمایا: "( گھر میں) ایک بستر مرد کے لیے، ایک اس کی بیوی کے لیے، تیسرا مہمان کے لیے

(١١٢٩٢) - عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمُنِ الْحُبُلِيِّ، سيدنا جابر بن عبدالله انصاري بْوَاتْمُهُ ہے مروى ہے كه ان كا اونت بِهِ بَعِيْدٌ قَدْ أَزْحَفَ بِهِ ، فَمَرَّ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ لَهُ: ((مَالَكَ يَا جَابِرُ؟)) فَأَخْبَرَهُ، فَنَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى الْبَعِيْرِ، ثُمَّ قَالَ: ((إِرْكَبْ يَا جَابِرُ-)) فَقَالَ: يَا رَسُولَ السُّهِ! إِنَّهُ لَا يَنقُومُ، فَقَالَ لَهُ: ((إِرْكَبْ )) فَرَكِبَ جَابِرٌ الْبَعِيْرَ، ثُمَّ ضَرَبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْبَعِيْرَ برجلِهِ، فَوَثَبَ الْبَعِيْرُ وَثْبَةً لَوْ لا أَنَّ جَابِراً تَعَلَّقَ بِالْبَعِيْرِ لَسَقَطَ مِنْ فَوقِهِ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى إِلَهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ أَهْلِكَ، إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَجِدْهُمْ قَدْيَسُّرُوا لَكَ كَذَا وَكَذَا)) حَتْى ذَكَرَ الْفُرُش، فَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: ((فِرَاشٌ لِلرَّجُلِ وَفِرَاشٌ لأمْرِأَتِهِ وَالنَّالِثُ لِلضَّيْفِ وَالرَّابِعُ

# لوكور منظ الله المنظر الحجائيل - 10 كالروكور ( 569 ) ( 569 كالروكور المعرات اورخوارق مادات

للشَّيْطَانِ.)) (مسند احمد: ١٤١٧٠) اور چوتھا شیطان کے لیے ہوتا ہے۔''

فواند: ..... بيجي آپ مِشْنَوَيْزُ كامعجزه اور بركت تقى كه اس طرح كاتهكا موا اونث خوب چلنے برقدرت حاصل کرلیتا ہے۔

امام نووی نے کہا: علائے اسلام کا نظریہ ہے کہ (اس قتم کی) احادیث کامفہوم یہ ہے کہ جب لوگ اس سلسلے میں عاجت اور ضرورت سے بڑھ کر کام کریں گے تو وہ مباہات ، تکبر اور د نیوی زینت کے لیے ہوگا اور اس قتم کی چیز ندموم ہوتی ہے، جس کو شیطان کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، کیونکہ وہی اس سے راضی ہوتا ہے، لوگوں کو اس قتم کے وسوسے ڈالتا ہےادران کوان کی کاروائیاں خوبصورت بنا کر دکھاتا ہے۔

بَابٌ وَمِنُ مُعُجزَ اتِهِ عِنْ الْمَاءِ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِهِ عِنْدَ اِشْتِدَادِ الْحَاجَةِ اللَّهِ اس امر کا بیان کہ آب مطفی این کے معجزات میں سے ایک ریجی ہے کہ شدید بیاس کے موقع پر آب طف الله کی انگشت ہائے مبارکہ سے یانی چھوٹے لگا

(۱۱۲۹۳) عن سَالِم بن أَبِي الْجَعْدِ ، ﴿ سِيرنا جابر بن عبدالله رَثَاثُونُ مِهِ مروى هِ ، وه كَهَمْ مِين حديبيه عَنْ جَابِرِ، قَالَ: عَطِشَ النَّاسُ يَوْمَ ﴿ كَ دَن لُوكُون كُوسُدِيدِ بِياسَ كَى، رسول الله مَصْفَقَيْمَ كَسامَ چرے کا ایک جھوٹا سا برتن تھا، جس سے آپ مطابقاً وضو کیا كرتے تھے،لوگ اس برتن كى طرف للچائى نظروں سے ديكھنے ككرآب مطاع المنافقة في دريافت فرمايا: "كيابات بي "انهول نے عرض کیا: الله کے رسول! آپ مشاکلیا کے سامنے موجود یانی کے علاوہ ہمارے پاس پینے یا وضو کرنے کے لیے یانی نہیں ہے۔ آپ مطافی آنے این دونوں ہاتھ چمڑے کے اس برتن میں رکھ دیے۔ آپ مستحقیق کی اٹھیوں سے پانی چشموں کی مانند بھوٹے لگا۔ہم نے یانی پیااور وضو کیا۔سالم بن ابی جعد کہتے ہیں کہ میں نے سیدنا جابر والنی سے دریافت کیا کہ اس ون آب لوگوں کی تعداد کتنی تھی؟ انہوں نے کہا: اگر ہم ایک لا کھ بھی ہوتے تو وہ یانی ہمیں کافی رہتا ،ویے ہماری تعداد پندرہ سوتھی۔ سیدنا عبدالله بن مسعود والته سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: ہم

الْـحُدَيْبِيَّةِ وَرَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ بَيْنَ يَدَيْهِ رَكُوةٌ يَتَوَضَّأُ مِنْهَا، إذْ جَهَـشَ النَّاسُ نَحْوَهُ، فَقَالَ: ((مَا شَأَنُكُمْ؟)) قَالُواْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إنَّـهُ لَيْـسَ لَـنَّا مَاءٌ نَشْرَبُ مِنْهُ وَلَا مَاءٌ نَسْوَضَّأْبِهِ إِلَّامَا بَيْنَ يَدَيْكَ، فَوَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَسَدَيْدِهِ فِسِي الرَّكُوةِ، فَجَعَلَ الْمَاءُ يَفُورُ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِهِ كَأَمْثَالِ الْعُيُون، فَشَرِبْنَا وَتَوَضَّأْنَا، فَقُلْتُ: كُمْ كُنْتُمْ؟ قَالَ: لَوْ كُنَّا مِائَةَ أَلْفِ لَكَفَانَا، كُنَّا خَمْسَ عَشْرَةَ مائةً - (مسند احمد: ١٤٥٧٦)

(١١٢٩٤) مَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَنَا سُفْيَانُ ،

<sup>(</sup>١١٢٩٣) تخريج: أخرجه البخاري: ٣٥٧٦، ومسلم: ١٨٥٦(انظر: ١٤٥٢٢)

<sup>(</sup>١١٢٩٤) تخريج: أخرجه البخاري: ٣٥٧٩ (انظر: ٣٨٠٧)

#### الرائيل المنظم المنظم

عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيْمَ، عَنْ عَلْقَمَةً، عَنْ عَلْقَمَةً، عَنْ عَلْقَمَةً، عَنْ عَلْقَمَةً عَنْ عَنْ عَلْقَمَةً عَنْ عَنْ عَلْقَ اللّهِ عَنْ عَلَى اللّهِ عَنْ عَلَى اللّهِ عَنْ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

ایک سفر میں نی کریم منظ می کا یک ساتھ تھے، صحابہ کو پائی نہ ملا،
پھر پائی سے بھرا ہوا پیتل کا ایک برتن لایا گیا، نی کریم منظ می کی انگیوں کو کشادہ کر نے اس میں اپنا ہاتھ مبارک رکھ دیا ادر اپنی انگیوں کو کشادہ کر لیا۔ میں نے دیکھا کہ آپ منظے مین کی انگیوں سے پائی پھوٹ رہا ہے۔ پھر آپ نے منظے مین فرمایا: ''دضو کے پائی ادر اللہ کی طرف آؤ۔'' آعمش کہتے طرف سے نازل ہونے دالی برکت کی طرف آؤ۔'' آعمش کہتے ہیں : مجھے سالم بن الی جعد نے بتایا کہ انہوں نے جابر بن عبداللہ رہی تن الی جعد نے بتایا کہ انہوں نے جابر بن عبداللہ رہی تعداد کتی تھی ؟

سیدناعبدالله بن عباس بڑا تین سے مردی ہے کہ رسول الله مطاقیقیہ نے اس حال میں صبح کی کہ لشکر میں (لوگوں کے پاس اپی ضروریات کے لیے) پانی (بالکل) نہ تھا۔ ایک آ دی نے آپ مطاقیقی کیا: الله کے رسول! آپ مطاقیقی نے دریافت فرمایا: الله کے رسول! فکرمیں پانی بالکل نہیں ہے۔ آپ مطاقی نے دریافت فرمایا: اس منظامی نے مرض کیا: بی اس منظامی نے مرض کیا: بی مال ۔ آپ مطاقی نے فرمایا: "تم دہ پانی میرے پاس لاؤ۔" میں اس عباس بڑا تھا کہ برتن سیدنا عبد الله بن عباس بڑا تھا کہ برتن سیدنا عبد الله بن عباس بڑا تھا کہ برتن سیدنا عبد الله بن عباس بڑا تھا کہ برتن سیدنا کے مدمت میں لایا گیا، جس میں تھوڑا سا پانی تھا۔ رسول الله مطاقی نے اپی انگلیاں برتن کے مدمی ڈال تھا۔ رسول الله مطاقی نے اپی انگلیاں برتن کے مدمی ڈال کو انگیوں کو ذرا کھولا تو آپ مطاقی نے کی انگلیوں کے درمیان کے د

موجود ہے۔

#### المراج ا

(۱۱۲۹۱) - عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنسِ بْنِ سَالِكِ، قَالَ: نُودِى بِالصَّلاةِ، فَقَامَ كُلُّ فَرِيْبِ الدَّارِ مِنَ الْمَسْجِدِ وَبَقِى مَنْ كَانَ أَهْ لُهُ نَاثِى الدَّارِ، فَأْتِى رَسُولُ اللهِ اللهِ إِمِخْضَبِ مِنْ حِجَارَةٍ فَصَغُرَ أَنْ يَبْسُطَ أَكُفَّهُ فِيْهِ، قَالَ: فَضَمَّ أَصَابِعَهُ، قَالَ: فَتَوضَأَ بَقِيَّتُهُمْ - قَالَ حُمَيْدٌ: وَسُئِلَ أَنسٌ: كَمْ كَانُوْا؟ فَالَ: ثَمَانِيْنَ أَوْزِيَادَةً - (مسند احمد: مَانَ نَا اللهِ الل

(١١٢٩٧) - عَنْ قَتَادَةً، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ، أَنَّ نَبِيَ اللهِ عَلَىٰ كَانَ بِالزَّوْرَاءِ، فَأْتِي بِإِنَاءٍ فِيهِ مَاءٌ لا يَغْمُرُ أَصَابِعَهُ، فَأَمَرَ أَصْحَابَهُ أَنْ يَتُوضَّوُوْا، فَوَضَعَ كَفَّهُ فِي الْمَاءِ، فَجَعَلَ الْمَاءُ يَنْبُعُ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِهِ وَأَطْرَافِ أَصَابِعِهِ حَتَى تَوضَّأَ الْقَوْمُ، قَالَ: فَشَلْتُ لِلْاَنْسِ: كَمْ كُنْتُمْ؟ قَالَ: كُنَّا ثَلاثَمِاتَةٍ -(مسند احمد: ٢٧٧٢)

(١١٢٩٨) - عَنْ أَنْسِ بُنِ مَالِكِ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللّٰهِ عَلَى وَحَانَتُ صَلَاةُ الْعَصْرِ، فَالْتَمَسَ النَّاسُ الْوَضُوْءَ فَلَمْ

سیدنا انس بن ما لک زائش ہے مروی ہے کہ نماز کے لیے آواز
دی گئی، جن لوگوں کے گھر مجد کے قریب تھے، وہ سب اٹھ کر
گھروں کو چلے گئے، (تا کہ وضو کر کے آئیں)۔ صرف وہ لوگ
رہ گئے جن کے گھر مجد ہے دور تھے۔ رسول اللہ مشیقی آنے کی
خدمت میں پھر کا ایک چھوٹا سا برتن لایا گیا، وہ اس قدر چھوٹا
قا کہ آپ مشیقی آنے اس میں ہھیلی کو نہ پھیلا سکے۔ پس
آپ مشیقی آنے نے افکیوں کو آپس میں طالیا، سیدنا انس زائش اس بات کہتے ہیں: سیدنا
انس زائش ہے دریافت کیا گیا کہ آ دمی کتنے تھے؟ انہوں نے
انس زائش ہے دریافت کیا گیا کہ آ دمی کتنے تھے؟ انہوں نے
بال کہ ای بااس سے کھوزا کو افراد تھے۔

سیدنا سیدنا انس بن مالک بناتی سے مروی ہے کہ نبی کریم مطابق زوراء مقام پر تشریف فرما تھے، آپ مطابق کی ضدمت میں ایک برتن لایا گیا، جس میں محض اس قدر پانی بھی نبیس تھا کہ آپ مطابق کی انگلیاں اس میں ڈوب جا تیں۔ آپ مطابق کو وضو کرنے کا حکم دیاادر اپنی تھیلی پانی میں رکھ دی۔ آپ مطابق کو وضو کرنے کا حکم دیاادر اپنی تھیلی پانی میں رکھ دی۔ آپ مطابق کی انگلیوں کے درمیان سے اور ان میں رکھ دی۔ آپ مطابق لگا، یہاں تک کہ سب لوگوں نے وضوء کر لیا۔ قادہ کہتے ہیں: میں نے سیدنا انس بن مالک بناتی سے دریافت کیا: آپ لوگوں کی تعداد کتی تھی؟ انہوں نے بتایا:

سیدنا انس بن ما لک زائن سے مروی ہے کہ عصری نماز کے وقت میں نے نبی کریم مشکور نے کو دیکھا، لوگوں نے وضو کرنے کے لیے یانی تلاش کیا، مگر انہیں یانی ندال سکا، رسول الله مشکور نظام کی

<sup>(</sup>١١٢٩٦) تخريج: أخرجه البخاري: ٣٥٧٥ (انظر: ١٢٠٣٢)

<sup>(</sup>١١٢٩٧) تخريج: أخرجه البخاري: ٣٥٧٢، ومسلم: ٢٢٧٩(انظر: ١٢٧٤٢)

<sup>(</sup>١١٢٩٨) تخريج: أخرجه البخاري: ١٦٩، ٣٥٧٣، ومسلم: ٢٢٧٩ (انظر: ١٢٣٤٨)

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

#### 

خدمت میں آپ مشی ایک اوضوء کرنے کا یانی پیش کیا گیا۔ آب مِشْ وَأَنَّ نِي ابنا ماتھ مبارک اس برتن میں رکھا اور لوگوں کو تھم دیا کہ وہ اس یانی سے وضوء کریں۔ میں نے آب مطابقات ک انگشت بائے مبارکہ کے نیجے سے یانی پھوٹنے دیکھا، لوگوں نے وضو کرنا شروع کیا، یہاں تک کرسب لوگوں نے وضو کرلیا۔ البت سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: میں سیدنا سیدنا انس بن ما لك زالين سے كما: اے ابو حزه! آب ميں ان عجيب باتوں (معنى معزات) من سے بچھ ایے معزات بیان فرمائیں جو آب نے خودملاحظہ کئے ہوں اور وہ آپ کسی دوسرے سے روایت نه کرتے ہوں۔ انہوں نے کہا: ایک دن رسول الله مضي في ناخري مازيدهائي، فحرآب مضي في على كران مقامات پر جا بینے، جہال آب مطابقات کی خدمت میں جریل عَلِيلًا آيا كرت تھے۔اتے ميں سيدنا بلال فائن نے آكرآب مشاريخ كوعمر كى نماز كے ليے آواز دى۔ (بين كر) جن لوگوں کے رہائش گامیں مدیند منورہ میں تھیں، وہ سب اینے اینے گھردل میں چلے گئے تا کہ قضائے حاجت کرکے باوضو ہوکر آئیں، کچھ مہاجرین جن کے اہل وعیال مدینہ منورہ میں نہ تھے، وہ رہ گئے۔ رسول الله مشتقراع کے پاس یانی کا ایک کھلا برتن لایا میا۔ آپ مظاری این مبارک مظیلی اس میں رکھ دی گر آپ سے ایک کی مقیلی برتن میں بوری نہ آسی، آب مشاری نے جارا لکھیاں اکھی کر کے برتن میں رکھ دیں اور فرمايا: "قريب آجا دُاور وضوكرلو "اس دوران آب من والله كا ہاتھ برتن میں ہی رہا، یہاں تک کہ سب لوگوں نے وضو کر لیا۔ امیں نے دریافت کیا: ابو حزہ! کیا خیال ہے وہ کتنے لوگ تھ؟ انہوں نے جواب دیا: ستر سے ای کے درمیان تھے۔

يَسجدُوا، فَأَتِيَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ بِوَضُوثِهِ، فَوَضَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي ذٰلِكَ الْإِنَاءِ يَدَهُ وَأَمْرَ النَّاسَ أَنْ يَتَوَضَّؤُوا مِنْهُ، فَرَأَيْتُ الْمَاءَ يَنْهُمُ مِنْ تَحْتِ أَصَابِعِهِ، فَتَوَضَّأَ النَّاسُ حَتَّى تَوَضُّووْا مِنْ عِنْدِ آخِرهِمْ. (مسند احمد: ١٢٣٧٣) (١١٢٩٩) عَنْ ثَابِتٍ، قَالَ: قُلْتُ لِأَنسَ: حَدُّثْنَا يَا أَبًا حَمْزَةَ مِنْ هٰذِهِ الْأَعَاجِيْبِ شَيْئًا شَهِ دْتَّهُ لا تُحَدِّثُهُ عَنْ غَيْرِكَ، قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللهِ عَلَى صَلاةَ الظُّهُ رِيَوْمًا، ثُمَّ انْسطَلَقَ، حَيْى قَعَدَ عَلَى الْمَقَاعِدِ الَّتِي كَانَ يَأْتِيْهِ عَلَيْهَا جِبْرِيْلُ عَالِيًا ، فَجَاءَ بِلَالٌ فَنَادَاهُ بِالْعَصْرِ، فَقَامَ كُلُّ مَنْ كَانَ لَهُ بِالْمَدِيْنَةِ أَهْلُ يَقْضِى الْحَاجَةَ وَيُصِيْبُ مِنَ الْوَضُوءِ، وَبَقِي رَجَالٌ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ لَيْسَ لَهُمْ أَهَالِي بِالْمَدِيْنَةِ ، فَأْتِيَ رَسُولُ رَسُولُ اللهِ عِلَى كَفَّهُ فِي الْإِنَاءِ فَمَا وَسِعَ الْإِنَاءُ كَفَّ رَسُولِ اللهِ على، فَقَالَ بِهُولاءِ الْأَرْبَعِ فِسِي الْسِإِنَسَاءِ، ثُسمَّ قَالَ: ((أُدْنُوا فَتَوَضَّنُواْ - )) وَ يَدُهُ فِي الْإِنَاءِ ، فَتَوَضَّوُوا ا حَتْى مَا بَقِىَ مِنْهُمْ أَحَدٌ إِلَّا تَوَضَّأَ قَالَ: قُلْتُ: يَا أَبَا حَمْزَةَ! كَمْ تَرَاهُمْ؟ قَالَ: بَيْنَ السَّبِعِيْنَ وَالتَّمَانِيْنَ - (مسند احمد: (17879

ويو من المنظم ال

سیدنا جابر بن عبدالله والله والله عصروی ہے کہ ہم رسول الله ملت الله کے ہمراہ ایک غزوہ یا سفر میں تھے، ہماری تعداد درسو دس سے كچه زائد تقى، اى دوران نماز كا ونت جوگيا، رسول الله مَشْغَطَيْمْ نے دریافت فرمایا: "کیاکی کے پاس یانی ہے؟" (بین کر) ایک آ دی دوڑتا ہواایک برتن لے کر آیا جس میں معمولی سایانی تھا۔ رسول الله مصفى مليا نے وہ يانى ايك بياله ميس انديا اور خوب اچھی طرح وضو کیا۔ اس کے بعد آپ مشخ مین ایکے کوہث گئے اور لوگوں کو وہیں رہنے دیا، سب لوگ پیالے کے قریب ا كشے ہو گئ اور یانی كو چھونے لگے۔ آب مطاع اللہ ان لوگول کا ازدحام اور شور دیکھا تو فرمایا: ''حوصله کرو۔'' آب مطفعاً بنا نے اپن مقبلی یانی اور بیالے میں رکھی اور فرمایا: "بسم الله" بهر آب مُشَعَقَدا في فرمايا: "وضوء كمل كرو" (جابر والنوائد كت ميل كه) اس ذات كى قتم جس في مجھ بصارت کے متعلق آ زمائش میں ڈالا ہے: اس دن میں نے رسول الله مظامَ الله على الكشت مائه مباركه كدرميان سے ياني کے جشمے روال دیکھے، یہال تک کہ سب لوگول نے وضوء کر

(١١٣٠٠) ـ عَنْ جَابِر بْنِ عَبْدِاللَّهِ وَكُلَّةً ، قَـالَ: غَـزُوْنَا أَوْ سَافَرْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ وَنَحُنُ يَوْمَئِذٍ بِضْعَةَ عَشَرَ وَمِائَتَان، لَحَضَرَتِ الصَّلاةُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْهُ: ((هَـلُ فِسِي الْقَوْمِ مِنْ مَاءٍ؟)) فَجَاءَ رَجُلٌ يَسْعْي بِإِدَاوَةِ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ مَاءٍ ، فَصَبَّهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي قَدَح، قَالَ: فَتَوَضَّأَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ الْبِصَرَفَ وَتَرَكَ الْقَبُومَ، فَرَكِبَ النَّاسُ الْفَدَحَ يَمْسَحُوا وَيَمْسَحُوا، فَقَالَ رَسُولُ يَغُوْلُوْنَ ذٰلِكَ، قَالَ: فَوَضَعَ رَسُوْلُ اللهِ اللهِ كَفَّهُ فِي الْمَاءِ وَالْقَدَحِ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: ((بِسْمِ اللهِ عَلَى: ((أَسْبِغُوا الْـوُضُوءَ-)) فَوَالَّذِي هُوَ ابْتَلانِي بِبَصَرِي! لَقَدْ رَأَيْتُ الْعُيُونَ، عُيُونَ الْمَاءِ يَوْمَئِذِ تَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ أَصَابِع رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حَتَّى تَوَضَّوُواْ أُجْمَعُوْنَ ـ (مسند احمد: ١٤١٦١)

فواند: سس اس باب کی احادیث ہے معلوم ہوا کہ متعدد مواقع پر جبکہ پانی کی قلت تھی ، اللہ نے اپنے رسول کے ہاتھوں سے ہاتھوں سے ہاتی ہو گئے اور پورے لشکر نے اپنی پانی کے چشمے جاری ہو گئے اور پورے لشکر نے اپنی پانی کی ضروریات پوری کرلیں۔

سیدنا جابر بن عبدالله رہائنڈ آخری عمر میں نابینا ہوگئے تھے، اس لیے انہوں نے اپنی حدیث میں کہا کہ اس ذات کی قتم! جس نے بصارت کے معاملہ میں مجھے آز مایا ہے۔

<sup>(</sup>۱۱۲۰۰) تخریج: اسناده صحیح، اخرجه الدارمی: ۲۱، وأخرج نحوه مسلم: ۳۰۱۳ (انظر: ۱۱۵۱۵)

# المَنْ الْمَالِيَةِ الْمَالِيَةِ الْمَالِيَةِ الْمَالِيةِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

آپ سے اللے اللہ کی برکت سے کھائے میں اضافہ ہوجانا بھی آپ ملے آیا کامعجزہ ہے

(١١٣٠١) - عَنْ عَبْدِ السَّحْمُن بن أَبِي سيدنا عبدالحِل بن الى بكر والتَّخ عروى م كمهم ايك سومين آدى نى كريم يشيئيا كى معيت مين تھے۔ آپ مشيئيا نے بَكْرٍ، قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ ثَلَاثِيْنَ وَمِانَةً، دریافت فرمایا: ''کیاکی کے پاس کھانا ہے؟'' ایک آ دمی کے فَقَسالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((هَـلْ مَعَ أَحَدِ مِنْكُمْ یاس کھانے کی تقریباً ایک صاع کی مقدارتھی،پس اس کا آٹا طَعَامٌ؟)) فَإِذَا مَعَ رَجُلِ صَاعٌ مِنْ طَعَامٍ موندھا گیا، اس کے بعد ایک مشرک آدی بریاں ہا گئے أَوْنَحُوهُ، فَعُجِنَ، ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ مُشْرِكٌ مُشْعَانٌ طُويْلٌ بِغَنَمِ يَسُوْقُهَا، فَقَالَ ہوئے آیا،اس کے سر کے بال بکھرے ہوئے اور پرا گندہ تھے، نی کریم منت آیا نے فرمایا: '' بحریاں فروخت کرو مے یا عطیہ کرو النَّبِي اللَّهِ: ((أَبَيْعًا أَمْ عَطِيَّةً ؟)) أَوْ قَالَ: ((أَمْ هَـدِيَّةً؟)) قَـالَ: لا، بَلْ بَيْعٌ، فَاشْتَرٰى مِنْهُ عي اس نے كها: عطيه يا بهنبين، بلكه فروخت كرون كار آب مضرف نے اس سے ایک بری خریدی، اے ذیح کر کے شَاحةً، فَصُنِعَتْ، وَأَمَرَ النَّبِيُّ عَلَى بِسَوَادِ تیار کیا گیا، پھر نبی کریم مشی این نے اس کی کلیجی گردے وغیرہ الْبَطْنِ أَنْ يُشْوٰى، قَالَ: وَأَيْمُ اللَّهِ! مَا مِنَ بھونے کا تھم دیا۔ اللہ ک قتم! رسول الله مطاع نے بری کی النَّلانِينَ وَالْمِانَةِ إِلَّاقَدْحَزَّلَهُ رَسُولُ کلجی کا حصہ ہرآ دمی کے لیے رکھا، جوکوئی موجود تھا اے دے الله على حَزَّةً مِنْ سَوَادِ بَطْنِهَا، إِنْ كَانَ شَاهِدًا أَعْطَاهَا إِيَّاهُ، وَإِنْ كَانَ غَائِبًا دیااور جوموجود نہیں تھا، اس کے لیے رکھ جھوڑا۔ بری کے موشت کے دو تھال تیار کیے محتے۔ ہم سب نے سیر ہو کر کھایا خَبَأْلُهُ، قَالَ: وَجَعَلَ مِنْهَا قَصْعَتَيْن، قَالَ: فَأَكَلْنَا أَجْمَعُونَ وَشَبِعْنَا، وَفَضَلَ فِي اور دونوں میں گوشت بچارہا، پھرہم نے وہ بچا ہوا کھانا اونث الْقَصْعَتَيْنِ، فَجَعَلْنَاهُ عَلَى الْبَعِيْرِ، أَوْ كَمَا برلا دليا\_

 (١١٣٠٢) - عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ، قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: أَتَيْتُ النَّهَ النَّهَ فَلْتُ: أَدْعُ اللَّهَ لِي فِيْهِنَّ بِيْلَ يَدَيْهِ، قَالَ: فَصَفَّهُنَّ بَيْنَ يَدَيْهِ، قَالَ: فَصَفَّهُنَّ بَيْنَ يَدَيْهِ، قَالَ: فَصَفَّهُنَّ بَيْنَ يَدَيْهِ، قَالَ: فَعَالَ لِيْ: ((إِجْعَلْهُنَّ فِيْ فَالَ: مِزْوَدٍ، فَأَذْخِلْ يَدَكُ وَلا تَنْثُرُهُنَّ -)) قَالَ:

قَالَ ـ (مسند احمد: ۱۷۰۳)

<sup>(</sup>۱۱۳۰۱) تخریج: أخرجه البخاری: ۲۲۱۸، ۲۲۱۸، ومسلم: ۲۰۵۱ (انظر: ۱۷۰۳) (۱۱۳۰۲) تخریج: اسناده حسن (انظر: ۸۲۲۸)

ريخ الفران المراق عادات ما روز المراق عادات ما روز المراق عادات ما روز المراق عادات ما روز المراق عادات ما روز

فَحَمَلْتُ مِنْهُ كَذَا وَكَذَا وَسُقاً فِي سَبِيْلِ اللهِ وَنَـأْكُلُ وَنُطْعِمُ، وَكَانَ لا يُفَارِقُ حَقْوِى، فَلَمَّا قُتِلَ عُثْمَانُ وَكَانَ لا يُفَارِقُ حَقْوِى، فَسَقَطَ لَمُ اللهِ المسند احمد: ٨٦١٣)

کھجوروں کو چمڑے کے تھیلے میں ڈال لو۔ کھوریں نکالنے کے لیے اس کے اندر ہاتھ ڈال کر کھجوریں نکالنا اور اسے الٹ کر جھاڑ نانہیں۔'ابو ہریہ وہائٹۂ کہتے ہیں: میں نے اس تھیلے سے استے استے وس (ایک وس ساٹھ صاع اور ایک صاع تقریباً دو کلوسوگرام ہوتا ہے) اللہ کی راہ میں نکالے۔ہم خود کھاتے بھی اور کھلاتے بھی۔ وہ تھیلا بھی بھی میری کمر سے جدانہیں ہوتا تھا۔ مگر جب سیدنا عثمان فرائٹۂ کے قل کا سانحہ پیش آیا تو وہ میری کمر سے کٹ کر گیا (اور کھ ہوگیا)

سیدنا ابو ہریرہ زمالتن سے مروی ہے کہ رسول الله مطاع الله مطاع ایک غزوہ میں تشریف لے گئے۔اس دوران مسلمانوں کا زادراہ ختم ہو گیا اور وہ کھانے کے سلسلہ میں مختاج ہو گئے۔ انہوں نے رسول الله ﷺ عَنْ سے اونٹوں کونح کرنے کی اجازت طلب کی۔ آب الشيكية نے انہيں اس كى اجازت مرحت فرمادى۔اس كى اطلاع عمر بن خطاب والله کوموئی تو انہوں نے آ کرعرض کی: الله کے رسول! بیدادنٹ مسلمانوں کو اینے او پرسوار کر کے دعمن تک پہنچاتے ہیں تو کیا یہ ان کو ذیح کر لیں؟ اللہ کے رسول! آ ب اس کی بجائے لوگوں کے پاس جو بچا کھیا زاد راہ ہے وہ منگوا کر اللہ عز وجل ہے اس میں برکت کی دعا فرمائیں (تو زیادہ مناسب ہوگا)۔ آپ منتے کی نے فرمایا: '' یہ تھیک ہے۔'' رسول الله مض ورا نے لوگوں سے ان کے پاس بیا موا زاد راہ طلب فر مایا۔ لوگوں کے پاس جو جو چیزیں بچی ہوئی تھیں وہ لے آئ۔ آپ مشاری نے ان سب کو ایک جگہ جمع کر کے اللہ عزوجل سے برکت کی دعا کی۔ پھر آپ منتی کیا نے ان کے برتن (اور تھیلے وغیرہ) منگوا کران کو کھانے سے بھر دیااور بہت ساکھانا نے رہا۔ اس موقع پر رسول الله طفی ویا نے فرمایا: ''میں

(١١٣٠٣) ـ عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِسَى غَنْوَةٍ غَزَاهَا، فَأَرْمَلَ فِيْهَا الْمُسْلِمُونَ وَاحْتَاجُوا إِلَى الطَّعَامِ، فَاسْتَأْذَنُوا رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ فِي نَحْرِ الْإِبلِ فَاذِنَ لَهُم، فَبَالَغَ ذٰلِكَ عُمرَ بُنَ الْخَطَّابِ وَكَالِينَ ، قَالَ: فَجَاءَ فَقَالَ: يَارَسُوْلَ اللُّهِ! إِبِلُهُمْ تَحْمِلُهُمْ وَتُبَلِّغُهُمْ عَدُوَّهُمْ يَخْحَرُوْنَهَا؟ بَلِ ادْعُ يَا رَسُوْلَ اللهِ بِغَبَرَاتِ الزَّادِ فَادْعُ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ فِيْهَا بِالْبَرَكَةِ ، قَالَ: ( الْجَلْ - )) قَالَ: فَدَعَا بِغَبَرَاتِ الزَّادِ ، فَجَاءَ النَّاسُ بِمَا بَقِيَ مَعَهُمْ فَجَمَعَهُ ثُمَّ دَعَا اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ فِيهِ بِالْبَرَكَةِ، وَدَعَا بِأَوْعِيَتِهِمْ فَـمَلاَهُا وَفَضَلَ فَضَلٌ كَثِيرٌ، فَقَالَ رَسُولُ الله عِنْدَ ذٰلِكَ: ((أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا الله، وَأَشْهَدُ أَنَّىٰ عَبْدُاللَّهِ وَرَسُولُهُ، وَمَنْ لَقِيىَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ بِهِمَا غَيْرَ شَاكُّ دَخَلَ الْجَنَّةَ-)) (مسند احمد: ٩٤٤٧)

(١١٣٠٣) تخريج: حديث صحيح، أخرجه بنحوه مسلم: ٢٧ (انظر: ٩٤٤٧)

#### المنظم المنظم

گوائی دیتا ہوں کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں اور میں گوائی دیتا ہوں کہ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ جوکوئی صدق دل ہے ان دو باتوں کی گوائی دیتا ہوا اللہ سے جالے اور اسے ان میں کی قتم کا تر دونہ ہوتو وہ جنت میں داخل ہوگا۔''

سیدنا ابوسعید خدری بخاتی یا سیدنا ابو ہریرہ بخاتی (بیشک اعمش کو ہوا ہے) سے روایت ہے کہ غزوہ تبوک کے موقع پرلوگوں کوشدید بھوک کا سامنا کرنا پڑا۔ پھر گزشتہ حدیث کی طرح کی حدیث ذکر کی۔

عبدالر من بن الي عمرة انصاري اين والدس روايت كرت ہیں کہ وہ ایک غزوہ میں رسول اللہ مضائلی کے ساتھ تھے، اس دوران لوگوں کوشد ید بھوک کا سامنا کرنا بڑا، لوگوں نے رسول طلب کی اور کہا کہ ہمارے اپنی آگلی منزل تک چنینے کا اللہ مالک ہے۔ کیکن جب سیدنا عمر بن خطاب بڑاٹھئے نے دیکھا کہ رسول اللّٰہ مِشْنِوَا إِنَّ ان كوبعض اونٹوں كے نح كرنے كى احازت وينے كو تیار ہیں تو انہوں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! کل جب ہم مجوکے یا پیدل وشن کے مقابل ہوں گے تو ہمارا کیا ہے گا؟ اس کے بدلے اگر آپ مناسب سمجھیں تو لوگوں کے یاس کھانے پینے کی جو اشیاء بی ہوئی ہوں،وہ منگوا کیں ہم ان اشیاء کوالیک جگہ جمع کر دیتے ہیں۔ آپ اللہ تعالیٰ سے ان میں بركت كى دعا فرمائيس، الله تعالى آب كى دعا سے مارے ليے برکت فرمائے گا۔ نبی کریم مشی وا نے اوگوں سے کھانے یہے کی بچی ہوئی اشیاء منگوا کیں ، لوگ کھانے کی ایک ایک مٹھی یا

(١١٣٠٤) - ثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِى صَالِحِ عَنْ أَبِى سَعِيْدِ أَوْ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ شَكُّ الْأَعْمَاشُ، قَالَ: لَمَّا كَانَ غَزْوَةُ تَبُوكِ اصَابَ النَّاسَ مَجَاعَةٌ فَذَكَرَ نَحْوَ الْحَدِيْثِ الْمُتَقَدِّم - (مسند احمد: ١١٩٩١)

(١١٣٠٥) - عَنْ عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ أَبِي عَـ مْرَةَ الْأَنْصَارِي، حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي غَرُوةٍ، فَأَصَابَ السَّاسَ مَخْمَصَةٌ، فَاسْتَأْذَنَ النَّاسُ رَسُوْلَ الله على فَحْرِ بَعْضِ ظُهُوْرِهِمْ وَقَالُوا: يُسَلُّغُنَا اللَّهُ بِهِ، فَلَمَّا رَأْى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عِلَى قَدْ هَمَّ أَنْ يَأْذَنَ لَهُم فِي نَحْر بَعْض ظُهُورهِمْ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! كَيْفَ بِنَا إِذَا نَحْنُ لَقِيْنَا الْقَوْمَ غَدًا جِيَاعًا أَوْ رِجَالًا؟ وَلٰكِنْ إِنْ رَأَيْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْ تَدْعُو لَنَا بِبَقَايَا أَزْوَادِهِمْ فَنَجْمَعَهَا ثُمَّ تَدْعُوَ اللَّهَ فِيْهَا بِالْبَرَكَةِ، فَإِنَّ اللُّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى سُيْبَلِّغُنَا بِدَعُوتِكَ، فَـدَعَاالنَّبِيُّ عِلْمُ إِبَـقَايَا أَزْوَادِهِمْ، فَجَعَلَ النَّاسُ يَجِيثُونَ بِالْحَثْيَةِ مِنَ الطَّعَامِ وَفَوْقَ

<sup>(</sup>١١٣٠٤) تخريج: أخرجه مسلم: ٧٧ (انظر: ١١٠٨٠)

<sup>(</sup>١١٣٠٥) تخريج: اسناده قوى، اخرجه النسائي في "الكبرى": ٨٧٩٣ (انظر: ١٥٤٤٩)

المنظم المنظم

ذٰلِكَ، وَكَانَ أَعْلاهُمْ مَنْ جَاءَ بِصَاعِ مِنْ فَرَمِ وَكَانَ أَعْلاهُمْ مَنْ جَاءَ بِصَاعِ مِنْ فَرَمَا فَرَمَ فَلَا اللهِ فَلَا اللهِ فَلَا اللهِ فَلَا الْجَيْشَ مَا شَاءَ الله أَنْ يَدْعُو، ثُمَّ دَعَا الْجَيْشَ بِأَوْعِيَتِهِمْ فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَدْعُوْ، ثُمَّ دَعَا الْجَيْشَ الْحَيْشِ وَعَاءٌ إِلَا مَلَوُوهُ وَبَقِى مِثْلُهُ، الْحَجْيشِ وَعَاءٌ إِلَا مَلَوُوهُ وَبَقِى مِثْلُهُ، الْحَجْيشِ وَعَاءٌ إِلَا مَلَوُوهُ وَبَقِى مِثْلُهُ، فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ فَلَا الله عَنْهُ الله عَلْمَ مَنْ الله وَأَنَّى رَسُولُ الله إلا الله مَنْ الله عَبْدٌ مُوْمِنٌ وَأَنْ رَسُولُ الله إلا الله مَنْ الله عَبْدٌ مُوْمِنٌ وَأَنْ وَاللهِ عَبْدٌ مُوْمِنٌ الله عَبْدُ مُوْمِنٌ الله عَبْدُ مُوْمِنٌ الله عَبْدُ مُوْمِنْ (مسند احمد: ١٥٥٧٨)

اس سے پچھ زیادہ لانے لگے، کوئی زیادہ سے زیادہ طعام لایا تو وہ ایک صاع محبور تھی۔ رسول الله من الله الله علی ان تمام اشیاء کو جمع کر کے کھڑے ہوکر اللہ تعالیٰ کی رضا کے بقدر دعا کیں کیں، پھر آ ب مِشْنَا لَمْ اللَّهُ لِللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ بوریاں دغیرہ) لے آئیں اور ان کو کھانے سے بھرلیں ، پورے لشكريس جين بين تھ، انہوں نے ان سب كو كھانے سے بجرلیااور اتنا بی کھانا باتی بیا رہا، یہ دیکھ کر رسول الله مطاعیات شدت فرح سے اس حد تک مسرائے کہ آب مطابق کی داریں نظر آن لیس- آپ مطالقان نے فرمایا: "میں گوائی دیتا مول كدالله كے سواكوئي معبود نہيں اور ميں الله كا رسول ہوں، جومومن ان دو باتوں کی شہادت اور دلی اقرار کے ساتھ الله تعالی ہے ملے گا، قیامت کے دن اس ہے آگ کو دور ہٹا دیا جائے گا۔" سیدناسیدنا انس بن الک فائن سے مردی ہے کہ سیدہ ام سلیم بن شیانے نصف مدجو پیے، پھر تھی کے لیے چمڑے کا بنا ہوا ڈیا ٹھایا، اس میں تھوڑا ساتھی تھا۔ انہوں نے اس سے دلیدسا بنایا، پھر انہوں نے نبی کریم سے ایک کو بلانے کے لیے مجھے بهجا مين آپ سين آن کي خدمت مين پنجا تو آپ سين آن صحابہ کے درمیان تشریف فرماتھے۔ میں نے عرض کی: ام سلیم مناشی نے مجھے بھیجا ہے، وہ آپ کو کھانے کے لئے بلارہی ہیں۔ آپ مضاعین نے فرمایا: '' مجھے اور میرے ان ساتھیوں کو بھی؟" چنانچہ آپ منت میں اور آپ منتق آیا کے صحابہ تشریف لائے۔ میں نے گھر جا کر سیدنا ابوطلحہ وہائنڈ سے کہا: نبی كريم مضافية اورآب مضافية كالكراب سي سیدنا ابوطلحہ رہائنڈ با ہر نکلے اور نبی کریم مٹنے ہوئے کے بہلو کے ساتھ

چلنے لگے اور عرض کیا: اے اللہ کے رسول! بیتو صرف دلیہ ہے،

سُلَيْم إلى نِصْفِ مُدُ شَعِيْرٍ فَطَحَنَهُ، ثُمَّ عَمَدَت أَمُّ مَسَلَيْم إلى نِصْفِ مُدُ شَعِيْرٍ فَطَحَنَهُ، ثُمَّ عَمَدَت إلى عُكَة كَانَ فِيها شَيْءٌ مِنْ سَمْنٍ، فَاتَخَذَت مِنْهُ خَطِيْفَةً، قَالَ: ثُمَّ سَمْنٍ، فَاتَخَذَت مِنْهُ خَطِيْفَةً، قَالَ: ثُمَّ الرَّسَلَتْنِي إلَى النَّبِي عَلَيْ، قَالَ: فَأَتَيْتُهُ وَهُوَ فَى أَصْحَابِهِ، فَقُلْتُ: إِنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ أَرْسَلَتْنِي فِي أَصْحَابِهِ، فَقُلْتُ: إِنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ أَرْسَلَتْنِي فِي أَصْحَابِهِ، فَقُلْتُ: إِنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ أَرْسَلَتْنِي إلَي النَّبِي عَلَيْهِ أَنْ أَمْ سُلَيْمٍ أَرْسَلَتْنِي فَيْ وَمَن مَعِي؟)) فَقُلْتُ لِأَبِي طَلْحَةً: قَدْ جَاءَ النَّبِي عَلَى خَلْتُ وَمَن مَعَهُ، قَالَ: فَدَخَلَتُ مَعَهُ، فَالَ: فَدَخَلَتُ مَعَهُ، فَالَ: فَدَخَلَتُ مَعْهُ، فَالَ: فَدَخَلَتُ مَعْهُ النَّبِي عَلَى جَنْبِ مَعْهُ، فَالَ: فَرَحَ أَبُو طَلْحَةً فَمَشَى إلى جَنْبِ مَعْهُ، فَالَ: فَرَحَ مَ أَبُو طَلْحَةً فَمَشَى إلى جَنْبِ مَعْهُ، فَالَ: فَرَحَ مَ أَبُو طَلْحَةً فَمَشَى إلى جَنْبِ مَعْهُ، فَالَ: فَرَحَ مَ أَبُو طَلْحَة فَمَشَى إلى جَنْبِ مَعْهُ مُلْمَ مِنْ فِصْفِ مُدً لَنَا مَ سُلَيْمٍ مِنْ فِصْفِ مُدً خَطِيْفَةٌ إِنَّ خَذَتُهَا أُمُّ سُلَيْمٍ مِنْ فِصْفِ مُدً فَوضَعَ خَطِيْفَةٌ إِنَّ خَذَتُهَا أُمُّ سُلَيْمٍ مِنْ فِصْفِ مُدً فَرَضَعَ مَاكَ: فَوضَعَ مُلَا مَاكُ وَالَ فَوضَعَ مَاكُ وَالْمَا فَالَ فَوضَعَ مَاكُونَ فَالَا فَوضَعَ مَاكَ اللّهُ الْمَالِدُ فَوضَعَ مَا أَنْ مُنْ الْمُنْمِ مِنْ فَصْفُومُ مُلْكُونَا فَالَا فَوضَعَ مَالَا اللّهُ الْمَالِقَ الْمَالِقُولُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُلْعُولُ الْمُنْ الْمُلْمُ الْمُنْ الْ

الريخ الدر المنظمة ال

يَدَهُ فِيْهَا ثُمَّ قَالَ: ((أَدْخِلْ عَشَرَةً-)) قَالَ: فَدَخَلَ عَشَرَ أَن فَأَكَلُوا حَتَّى شَبِعُوا، ثُمَّ دَخَلَ عَشَرَةٌ فَأَكَلُوا، ثُمَّ عَشَرَةٌ، ثُمَّ عَشَرَةٌ، حَتَّى أَكَلَ مِنْهَا أَرْبَعُونَ، كُلُّهُمْ أَكُلُوا حَتَّى شَبِعُوا، قَالَ: وَبَقِيَتْ كَمَا هِيَ، قَالَ: فَأَكَلْنَا لِ (مسند احمد: ١٢٥١٩)

(١١٣٠٧) ـ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُب، قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ النَّبِيِّ عِنْدُ إِذْ أُتِي بِقَصْعَةٍ فِيْهَا ثَرِيْدٌ، قَالَ: فَأَكَلَ وَأَكَلَ الْقَوْمُ، فَلَمْ يَـزَلْ يَتَـدَاوَلُـوْنَهَا إِلَى قَرِيْبِ مِنَ الظُّهْرِ، يَــأَكُــلُ كُــلُ قَوْمٍ، ثُمَّ يَقُوْمُوْنَ وَيَجِيءُ قَوْمٌ فَيَتَ عَاقَبُوْهُ، قَالَ: فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: هَلْ كَانَتْ تُسمَدُّ بطَعَام؟ قَالَ: أَمَّا مِنَ الْأَرْضِ فَلا، إِلَّا أَنْ تَكُونَ كَانَتْ تُمَدُّ مِنَ السَّمَاءِ. (مسند احمد: ۲۰۳۹۷)

(١١٣٠٨) ـ حَسدَّتُسنَا وَكِيْعٌ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ، عَنْ قَيْس، عَنْ دُكَيْن بْن سَعِيْدِ الْحَشْعَمِي، قَالَ: أَتَيْنَا رَسُوْلَ اللهِ عِلْهُ وَنَحْنُ أَرْبَعُونَ وَأَرْبَعُمِائَةِ، نَسْأَلُهُ الطَّعَامَ، فَقَالَ النَّبِيُّ عِنْ إِلَيْ لِيعُمَرَ: ((قُمْ فَأَعْطِهمْ-))

جوام ملیم نے نصف مد جو سے تیار کیا ہے (اتی مقدار تو کھانے كنبيس ب كدات لوك كهاليس) - بهرحال رسول الله من ويما اندرتشریف لائے، وہ کھانا آپ مشکری کے سامنے پیش کیا گیا۔ آپ مشی و اپنا ہاتھ مبارک اس میں رکھا اور فرمایا: '' دس آ دمیوں کو اندر بلا لو۔'' پس دس آ دمیوں نے آ کریپیٹ بحركر كھايا، پھروس آ دمى آئے، انہوں نے بھى بىيك بحركر كھايا، پھر دس آ دمی آئے، پھر دس آ دمی آئے، یہاں تک کہ جالیس افراد نے سیر ہوکر کھانا کھایا اور وہ کھانا جیسے تھا، ویسے ہی باقی بچار ہا، پھرہم گھر والوں نے وہ کھالیا۔

سیدناسمرہ بن جندب رہائت سے مروی ہے کہ ایک دفعہ وہ نبی كريم مُطْفِيرًا كي خدمت مين حاضر تھے كه آپ مُطْفِيراً كي خدمت میں ٹرید (وہ کھانا جس میں رد ٹی شور بے میں بھگو کر زم كرك كهائي جاتى ہے) كااك بياله پيش كيا كيا۔ آپ مشيّع الله نے اور دیگر لوگوں نے وہ کھایا، ظہر کے وقت تک لوگ کھانا کھاتے رہے، ایک گروہ کھانا کھا کر اٹھ جاتا تو ان کے بعد دوسرا گروہ آ جاتا۔ ایک مخص نے سیدنا سمرہ زمانتذ سے یو چھا: کیا کھانے میں مزید کھانا شامل کیا جاتا رہا؟ انہوں نے جواب دیا: زمین سے تو شامل نہیں کیا گیا، البتہ بہ ہوسکتا ہے کہ آسان سےاس میں اضافہ کیا جاتا رہا ہو۔

سیدنادکین بن سعید معمی رہائنڈ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں: ہم عارسو عالیس آدمی نی کریم مشفور خدمت میں آئے، ہم نے آب طفي ولل سي كهان كامطالبه كيا- ني كريم مفي ولا في سيدنا عمر بن خطاب مِخاتِنهُ ہے فرمایا: ''اٹھواور انہیں کھانا مہیا کرو۔'' انہوں نے عرض کی: اللہ کے رسول! میرے ہاں تو صرف اس

> (۱۱۳۰۷) تخریج:حدیث صحیح، اخرجه الترمذی: ۳۲۲۵ (انظر: ۲۰۱۳۵) (۱۱۳۰۸) تخریج:اسناده صحیح اخرجه ابوداود: ۵۲۳۸ (انظر: ۱۷۵۷۱)

المان المان عادات المرفوارق ال

قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! مَا عِنْدِى إِلَّا مَا يَقِيظُنِى وَالصَّبِيَة، قَالَ وَكِيْعٌ: اَلْقَيْظُ فِى كَلامِ الْعَدَرَبِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ، قَالَ: ((قُمُ اللهِ! الْعَدَرُ: يَا رَسُولَ اللهِ! فَأَعْطِهِمْ-)) قَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللهِ! سَمْعًا وَطَاعَةً، قَالَ: فَقَامَ عُمَرُ وَقُمْنَا مَعَهُ، فَصَعِد بِنَا إِلَى غُرْفَةٍ لَهُ، فَأَخْرَجَ الْمِعْنَ فَقَتَحَ الْبَاب، قَالَ دُكَيْنٌ: فَإِذَا فِي الْعُرْفَةِ مِنَ التَّمْرِ شَبِيهٌ الْمَعْنُ فَقِ مِنَ التَّمْرِ شَبِيهٌ وَلَيْ مَنْ التَّمْرِ شَبِيهٌ اللَّهُ مَنْ التَّمْرِ شَبِيهٌ اللَّهُ مَنْ التَّمْرِ شَبِيهٌ اللَّهُ الْمَاءَ، قَالَ: فَأَخْرَجَ مِنْ التَّمْرِ شَبِيهٌ اللَّهُ مَنْ التَّمْرِ شَبِيهٌ اللَّهُ مَنْ التَّمْرِ شَبِيهٌ فَا حَدَدُ كُلُّ رَجُلٍ مِنَا حَاجَتَهُ مَاشَاءَ، قَالَ: فَأَخْرَجَ مُنَا خَاجَتَهُ مَاشَاءَ، قَالَ: فَا أَنْ لَمْ الْتَفَتُ، وَإِنِّى لَمِنْ آخِرِهِمْ وَكَأَنَا لَمْ فَرَزُ أَمِنْهُ تَمْرَةً لَا وَالِينِ مَا مَا وَاللَّهُ مَنْ الْتَهُمَ وَكَأَنَا لَمْ فَرَأُ مِنْهُ تَمْرَةً لَهُ مَا أَنْ كُمْ وَاللَّهُ لَلْمُ الْمَاءَ مَنْ التَهُمَاءَ مَنْ التَهُمُ مَنْ مَرَةً وَلَا اللَّهُ اللَّهُ فَيْ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَالَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا مُولَةً مَا اللّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ فَا لَهُ الْمَاءَ مَا مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ

قدر کھانا ہے جو میرے لیے اور میری اولاد کے لیے صرف چار ماہ تک کافی ہوگا۔ آپ مشے آئے آنے فر مایا: "اٹھوا دران کو کھانا دو۔ "سیدنا عمر خِلائے نے کہا: اے اللہ کے رسول! سنا اور اطاعت کی (لیمنی آپ کا حکم سر آنکھوں پر)۔ سیدنا عمر خِلائے اللہ اللہ علی اور ہم کی (لیمنی آپ کا حکم سر آنکھوں پر)۔ سیدنا عمر خِلائے اللہ اللہ اللہ کے ساتھ لے کر بالا خانے کی طرف گئے۔ انہوں نے اپنی کمر سے چابی کہا نکل کر دروازہ کھول۔ سیدنا دکین خِلائے کہا تہ ہیں کہ ان کے کمرے میں کم زورقتم کی کھور پڑی تھی۔ انہوں نے کہا: تم کمرے میں کم زورقتم کی کھور پڑی تھی۔ انہوں نے کہا: تم یہاں سے جس قدر چاہوا ٹھالو، ہم میں سے ہرآ دمی نے وہاں سے اپنی اپنی ضرورت کے مطابق کھوریں اٹھالیں، میں سب سے آخر میں تھا۔ میں نے خور کیا تو مجھے محسوس ہوا کہ گویا ہم نے ان کی کھوروں میں ایک کھور بھی کم نہیں گی۔ نے ان کی کھوروں میں ایک کھور بھی کم نہیں گی۔

فوائد: ...... "فَصِیل "اونٹ اور گائے کے اس بچے کو کہتے ہیں، جس کا دودھ چھڑا دیا گیا ہواور "رَ ابِض" بیٹے دالے مقیم بندے کو کہتے ہیں، اس تشبیہ سے مراد کم زور کھجوریں ہیں۔

رُهُ ١٦٣٠٩) عَنِ النَّعُمَانُ بُنِ مُقَرِّنَ، قَالَ: سيدنا نعما قَدِمْنَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ فِي أَرْبَعِمِانَةٍ سوآ دَى اللَّهِ عَلَيْ فِي أَرْبَعِمِانَةٍ سوآ دَى اللَّهِ عَلَيْ فِي أَمْرِهِ، اللَّهِ عَلَيْ فِي اللَّهِ عَلَيْ فَي اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللْمُ الللللْ

سیدنا نعمان بن مقرن زائین کہتے ہیں: ہم قبیلہ بنو مزینہ کے چار
سو آ دمی رسول مشیکھ آیا ہی خدمت میں حاضر ہوئے۔ رسول
الله مشیکھ آیا نے ہمارے لئے لوگوں کو تھم دیا۔ بعض لوگوں نے
عرض کی: اے اللہ کے رسول! ان کو دینے کے لیے ہمارے
پاس کھانا میسر نہیں ہے۔ نبی کریم مشیکھ آیا نے سیدنا عمر بن
خطاب بڑائی سے فرمایا: ''تم انہیں کھانا مہیا کرو۔''انہوں نے
خطاب بڑائی سے فرمایا: ''تم انہیں کھانا مہیا کرو۔''انہوں نے
کہ وہ ان کو کفایت نہیں کرے گی۔ آپ مشیکی آیا نے فرمایا: ''تم
جاکر انہیں دے دو۔'' وہ ہمیں اپنے ساتھ بالا خانے میں لے
جاکر انہیں دے دو۔'' وہ ہمیں اپنے ساتھ بالا خانے میں لے
سے اٹھا لو۔ لوگوں نے اپنی اپنی ضرورت کے مطابق کھوریں

الكور منظالة المنظر المنظرين ا

أَفْقِدُ مَوْضِعَ تَـمْرَةٍ، وَقَدِ احْتَمَلَ مِنْهُ

أَرْبَعُمَانَةِ رَجُل (مسند احمد: ٢٤١٤٧)

اٹھالیں، میں سب ہے آخر میں تھا۔ میں نے غور کیا تو معلوم ہوا کہ ہم نے ایک تھجور کے برابر بھی جگہ خالی نہیں کی۔ حالانکہ وہاں سے حیارسوافراد نے تھجوریں اٹھائی تھیں۔

سیدنا انس بن مالک والنفظ سے مروی ہے کہ سیدہ امسلیم والنفیا نے ان سے کہا: بی کریم مشخ اللے سے کہو کہ مکن ہو تو کھانا ہارے ہاں تناول فرما کیں۔ میں نے آب مشے مین کے خدمت میں جاکریہ پینام آپ مطاع تک پہنیا دیا۔ آپ مطاع نے فرمایا: ''اور جولوگ میرے پاس ہیں وہ؟'' میں نے کہد دیا: جی ہاں وہ بھی۔ آپ مضائل نے فر مایا: ''لوگو!اٹھو۔'' میں نے جا کرسیدہ امسلیم ناتیز سے ساری بات کہددی۔ مجھے ان لوگوں کا ڈرتھا جورسول الله مشتر الله علیہ اللہ مشتری کے ہمراہ آرہے تھے کہ اتنے لوگوں کو کھانا کیے کفایت کرے گا۔ سیدہ امسلیم بھائٹۂ نے کہا: سیدنا انس! تم نے یہ کیا کیا؟ اتنے میں رسول الله مشکرات تشریف الے آئے، آپ مظاملانے دریافت فرمایا: "کیا آپ کے یاس گی ہے؟'' انہوں نے جواب دیا: جی ہاں ! میرے پاس چڑے کا ایک ڈبہ تھا،اس میں کچھ تھی تھا۔ آپ منظ وزنا نے فرمایا: وہ ڈب اٹھا لائیں ۔سیدہ امسلیم بنائنٹ کہتی ہیں: میں نے وہ ڈبہآب مشنظر کی خدمت میں پیش کیا،آب مشنظر نے اس كا دُهكن كهولا اور فرمايا: "دبهم الله، يا الله! اس ميس خوب برکت فرہا۔'' آپ مُشْاَئِزاً نے فرمایا: ''اب اس ڈے کو بلٹ دو۔'' انہوں نے اسے لیٹ دیا۔ نی کریم منتی آنے اللہ کا نام لیتے لیتے اسے اچھی طرح نچوڑا، انہوں نے وہ سارا تھی ہنڈیا میں ڈال دیا۔ اس سے اس سے زائد آ دمیوں نے کھانا کھایا اور کافی کھانا بچا رہا، آپ مشخ مین نے وہ ہنڈیا امسلیم مٹاتیز کے حوالے کی اور فرمایا:''لوتم بھی کھاؤ اور ہمسایوں کوبھی کھلاؤ۔''

(١١٣١٠) عَنْ أَنْسِي بُنِ مَالِكِ، قَالَ: قَالَتْ أَمُّ سُلَيْمٍ: إِذْهَبْ إِلَى نَبِيَّ اللَّهِ عِلْمُ فَـقُـلْ: إِنْ رَأَيْتَ أَنْ تَـغَدّى عِنْدَنَا فَافْعَلْ، قَالَ: فَجِئْتُهُ فَبَلَّغْتُهُ، فَقَالَ: ((وَمَنْ عِنْدِي؟)) قُلْتُ: نَعَمْ، فَقَالَ: ((انْهَضُوا ـ)) قَالَ: فَجِنْتُ فَدَخَلْتُ عَلَى أُمِّ سُلَيْمٍ وَأَنَّا لَدَهِ شُ لِمَنْ أَقْبَلَ مَعَ رَسُولِ اللهِ عِلَى، قَالَ: فَهَالَتْ أُمُّ سُلَيْم: مَا صَنَعْتَ يَا أَنْسُ؟ فَدَخَلَ رَسُولُ اللهِ عِلَى عَلَى إِثْرِ ذَٰلِكَ، قَالَ: ((هَلْ عِنْدَكَ سَمْنٌ؟)) قَالَتْ: نَعَمْ، قَدْ كَانَ مِنْهُ عِنْدِي عُكَّةٌ فِيْهَا شَيْءٌ مِنْ سَمْن، قَالَ: ((فَأْتِ بِهَا.)) قَالَتْ: فَجِئْتُهُ بِهَا فَفَتَحَ رِبَاطَهَا ثُمَّ قَالَ: ((بسْمِ اللهِ، ٱللُّهُمَّ أَعْظِمْ فِيْهَا الْبَرَكَةَ \_)) قَالَ: فَقَالَ: ((اقْلِبِيْهَا-)) فَقَلَبْتُهَا فَعَصَرَهَا نَبِي اللهِ عِنَيْ وَهُو يُسَمِّى، قَالَ: فَأَخَذْتُ نَقْعَ قِدْر، فَأَكَلَ مِنْهَا بِضْعٌ وَتُمَانُونَ رَجُلًا فَفَضَلَ فِيْهَا فَضُلٌ ، فَدَفَعَهَا إِلَى أُمِّ سُلَيْم ، فَقَالَ: ((كُلِي وَأَطْعِمِي جِيْرَانَكِ.)) (مسند احمد: ۱۳۵۸۱)

<sup>(</sup>١١٣١٠) تخريج: أخرجه مسلم: ٢٠٤٠ (انظر: ١٣٥٤٧)

#### المنظمة المنظم

سیدنا انس بن مالک بڑائنڈ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: سیدنا ابو طلحہ مٰٹینے دوید جولے کرآئے ، انہوں نے اس سے کھانا تیار کرنے کا حکم دیا، پھر مجھ سے کہا: انس! تم جا کر رسول الله ﷺ كَنْ الله الله والرتم حانت بي موكه كهانا تعوز اساب\_ سيدنا انس فالنوز كيت بين مين بي كريم منظ الله كي خدمت مين بہنیا تو صحابہ کرام دی تھے۔ میں آپ مشکور کے پاس تھے۔ میں نے عرض کیا کہ ابوطلحہ والنف آپ کو کھانے کے لیے بلاتے ہیں۔ آپ مشی اللہ کھڑے ہوئے اور لوگوں کو بھی کھڑے ہونے کا حکم دیا۔ وہ بھی اٹھ کھڑے ہوئے۔ میں آپ مشاکلاً ہے آ گے آ گے چلنا ہوا سیدنا ابوطلحہ رہائٹو کے پاس پہنیا اور ان کوصورت حال ہے باخبر کیا (کہ وہ تو سارے لوگ آ رہے میں )۔ انھوں نے کہا: تو نے تو آج ہمیں رسوا کر دیا ہے۔ میں نے کہا کہ میں رسول الله مضافیا کی بات کوردنہیں کرسکتا تھا، جب نبی کریم مشی مین دروازے پر کہنے تو آپ مشی مین نے صحابہ کو وہیں بیٹے جانے کا تھم دیا اور آپ مشیکر آنے خود نو صحابہ کے ہمراہ اندر چلے آئے،آپ مشکور جب اندر آئے اور کھانا پیش کیا گیا تو آب مشکری نے اور آب مشکری کے ساتھ والوں نے خوب سر ہو کر کھایا، پھر آپ مطاع کی نے ان سے فرمایا: "تم اٹھ جاؤ اورتمہاری جگہمز بد دس آ دمی آ جا ئیں ۔''یبال تک کہ سب لوگوں نے آ کر کھانا تناول کیا۔عبدالرحمٰن بن ابی لیلٰ كبتے ميں: ميں نے سيدنا انس فائن سے دريافت كيا كه اس دن صحابة كرام و المنظم كى تعداد كياتقى؟ انهول في بتايا كداى سے زائد افراد تھے، سیدنا انس مٰالیّن کہتے ہیں کہ پھر بھی اتنا کھانا پچ گیا جس نے گھر والوں کوسر کر دیا۔

(١١٣١١) - عَنْ عَبْدِ الرَّحْمِن بْن أَبِي لَيْلَى، عَنْ أَنْسَ بْنِ مَالِكِ، قَالَ: أَتْي أَبُو طَلْحَةً بِمُدِّين مِنْ شَعِيْرٍ ، فَأَمَرَ بِهِ فَصُنِعَ طَعَامًا، ثُمَّ قَالَ لِئِ: يَا أَنَسُ! انْطَلِقُ اثْتِ رَسُولَ اللهِ عِنْ فَادْعُهُ وَقَدْ تَعْلَمُ مَا عِنْدَنَا، فَالَ: فَأَتَبْتُ النَّبِيِّ عِنْدَهُ، فَـهُـلْتُ: إِنَّا أَبَا طَلْحَةَ يَدْعُوكَ إِلَى طَعَامِهِ، فَـقَامَ وَقَـالَ لِلنَّاسِ: ((قُومُوا ـ)) فَقَامُوا، فَجِنْتُ أَمْشِيْ بَيْنَ يَدَيْهِ حَتَّى دَخَلْتُ عَلَى أَبِي طَلْحَةً فَأَخْبَرْتُهُ، قَالَ: فَضَحْتَنَا، قُلْتُ: إِنِّي لَمْ أَسْتَطِعْ أَنْ أَرُدَّ عَلَى رَسُول اللَّهِ عَلَى أَمْرَهُ ، فَلَمَّا انْتَهَى النَّبِيُّ اللَّهِ إِلَى الْبَابِ قَالَ لَهُمْ: ((اقْعُدُوالِ)) وَدَخَلَ عَاشِرَ عَشَرَةً، فَلَمَّا دَخُلَ وَأُتِي بِالطَّعَامِ تَنَاوَلَ فَأَكُلَّ، وَأَكُلَ مَعَهُ الْقُومُ حَتَّى شَبِعُوا ، ثُمَّ قَالَ لَهُم: ((قُومُوا، وَلْيَدْخُلْ عَشَرَةٌ مَكَانَكُمْ-)) حَتَّى دَخَلَ الْقَوْمُ كُلُّهُمْ وَأَكَلُوا، قَالَ: قُلْتُ: كَمْ كَانُوا ؟ قَالَ: كَانُوا انَيْفًا وَ ثَمَانِينَ ، فَالَ: وَفَضَلَ لِأَهْلِ الْبَيْتِ مَا أَشْبَعَهُمْ. (مسند احمد: ۱۳٤٦١)

#### المنظمة المنظ

سيدنا جابر بن عبدالله والله والله علية بين بهم في رسول الله من الله کے ہمراہ خندق میں کام کیا، میرے ہاں موٹی تازی ایک کھیری عمر کی چھوٹی سی بکری تھی۔ میں نے سوچا کہ ہم رسول اللہ مشاہداتہ کے کھانے کے لیے اس بکری کو یکالیں۔ میں نے اپنی اہلیہ کو حکم دیاتو اس نے کچھ جو پیس کرآٹا تیار کیااور ہمارے لیے روٹیاں یکا کیں۔اس بکری کو ذیح کیا اور ہم نے اس کورسول الله مشاریح ك ليے بعونا، جب شام ہوئى اور رسول الله مطاع نے ندق ے واپسی کا ارادہ فرمایا، سیدنا جابر رفاطنہ کہتے ہیں: ہم دن کو کام کیا کرتے اور شام کے وقت اہل وعیال میں واپس آ جاتے تھے، میں نے عرض کی: اے اللہ کے رسول! ہمارے ہاں ایک جھوٹی س بری تھی، میں نے آ ب کے لیے وہ تیار کی ہے اور جو کی کچھ روٹیاں بھی ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ میرے گھر تشریف لے چلیں۔سیدنا جابر کہتے ہیں: میں جاہتا تھا کہ رسول الله مطاق آن اسلیے ہی میرے ساتھ تشریف لے چلیں ، لیکن جب میں نے آپ مٹے آیا ہے گزارش کی تو آب سُنَ الله فَرايا: " تُعلِ ب " بهر آب سُنَالاً ف ایک اعلان کرنے والے کو حکم دیا تو اس نے اعلان کردیا کہ كت بن: آب مُنْ عَلَيْ كاعلان من كريس في إنَّ اللهِ وَإِنَّا إلَيْهِ رَاجِعُونَ "برُها-ببرمال آپ مِشْفَائِلَمْ اور آپ مِشْفَائِلْ ك مراه دوسر الوك آمك - آب مظفى الله مين محك ، مم ف تيارشده کھانا آپ سے آپ کے مامنے پیش کیا۔ آپ سے آپ نے برکت کی دعا کی اور اللہ کا نام لے کر کھانا کھایا۔ آپ مستحقول کے بعد لوگ باری باری آتے مجیے، جب ایک گروہ فارغ ہوکراٹھ جاتا تو دوسر بالوك آجاتے يهال تك كه تمام الل خندق كھانا كھا گئے۔

(١١٣١٢) - عَنْ جَابِر بْن عَبْدِاللهِ رَفِي اللهِ قَسالَ: عَسِلْنَسا مَعَ رَسُول اللَّهِ عَلَى فِي الْخَنْدَق، قَالَ: فَكَانَتْ عِنْدِي شُوَيْهَةُ عَنْز جَدْعٌ سَمِينَةٌ، قَالَ: فَقُلْتُ: وَاللَّهِ لَوْ صَنَعْنَاهَا لِرَسُولِ اللهِ عِلْهُ، قَالَ: فَأَمَرْتُ إمْرَأَتِي فَطَحَنَتْ لَنَا شَيْنًا مِنْ شَعِيْرٍ، وَصَنَعَتْ لَنَا مِنْهُ نُحُبْزًا، وَذَبَحَتْ تَلْكَ الشَّامةَ فَشَوَيْمنَاهَا لِرَسُولِ اللَّهِ عَلَى ، قَالَ: فَلَمَّا أَمْسَيْنَا وَأَرَادَ رَسُولُ اللَّهِ عِنْهِ الْإِنْصِرَافَ عَنِ الْخَنْدَقِ، قَالَ: وَكُنَّا نَعْمَلُ فِيهِ نَهَارًا فَإِذَا أَمْسَيْنَا رَجَعْنَا إِلَى أَهْلِنَا، قَـالَ: قُـلْتُ: يَارَسُوْلَ اللهِ! إِنِّي قَدْ صَنَعْتُ لَكَ شُوَيْهَةً كَانَتْ عِنْدَنَا وَصَنَعْنَا مَعَهَا شَيْنًا مِنْ خُبْزِ هٰذَا الشَّعِيْرِ، فَأُحِبُّ أَنْ تَنْصَرفَ مَعِي إلى مَنْزلِي، وَإِنَّمَا أُرِيْدُ أَنْ يَنْصَرفَ مَعِيى رَسُولُ اللَّهِ عَلَى وَحْدَهُ ، قَالَ: فَلَمَّا قُلْتُ لَهُ ذٰلِكَ قَسَالَ: ((نَعَمْ -)) ثُمَّ أَمَرَ صَارِخًا، فَصَرَخَ أَن انْصَرِفُوْا مَعَ رَسُوْلِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ إِلَى بَيْتِ جَابِرٍ، قَالَ: قُلْتُ: إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، فَأَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ وَأَقْبَلَ النَّاسُ مَعَهُ، قَالَ: فَجَلَسَ وَأَخْرَجْنَاهَا إِلَيْهِ، قَالَ: فَبَرَكَ وَسَمَّى ثُمَّ أَكُـلَ، وَتَـوَارَدَهَا النَّاسُ، كُلَّمَا فَرَغَ قَوْمٌ قَامُوْا وَجَاءَ نَاسٌ حَتْى صَدَرَ أَهْلُ الْحَنْدَق عَنْهَا ـ (مسند احمد: ١٥٠٩٣)

#### المنظمة المنظ

قَالَ: قُتِلَ أَبِي يَوْمَ أُحُدِ وَتَرَكَ حَدِيْقَتَنْ وَيَهُ وْدِي عَلَيْهِ وَتَمْرُ اللّهُ وَقَتْنَ وَيَهُ وْدِي عَلَيْهِ تَعْمَرٌ، وَتَمْرُ النّهُ وْدِي عَلَيْهِ تَعْمَرٌ، وَتَمْرُ النّهُ وْدِي عَلَيْهِ تَعْمَرٌ، وَتَمْرُ النّهُ وْدِي يَسْتَوْعِبُ مَا فِي الْحَدِيْقَتَيْنِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ: ((هَا لَكَ أَنْ تَأْخُذَ الْعَامَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: ((إِذَا حَضَرَ الْجِدَادُ بَعْضًا إِلَى قَابِلِ؟)) فَأَلِي اللّهِ عَلَيْلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ ((إِذَا حَضَرَ الْجِدَادُ فَيَنَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ يَعْمَلُ اللّهِ عَلَيْ يَعْمَلُ اللّهِ عَلَيْ يَعْمَلُ اللّهِ عَلَيْ يَعْمَلُ اللّهِ عَلَيْ يَعْمُونُ اللّهِ عَلَيْ يَدُعُو وَعُمَرُ فَجَعَلْنَا نَجُدُّ وَيُكَالُ لَهُ مِنْ السَفْلِ النّي خَلِ، وَرَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَدْعُو وَالْمَرِيُولُ اللّهِ عَلَيْ يَدُعُو وَالْمَرْ وَعُمَرُ فَجَعَلْنَا نَجُدُّ وَيُكَالُ لَهُ مِنْ السَفْلِ النّهُ عَلَيْ يَدْعُو وَاللّهِ عَلَيْ يَدْعُو اللهِ عَلَيْ يَدْعُو اللّهِ عَلَيْ يَدْعُو اللّهِ عَلَيْ يَدْعُو اللّهِ عَلَيْ يَعْمَلُ النّهُ عَلَيْ يَعْمَلُ اللّهِ عَلَيْ يَدْعُو اللّهِ عَلَيْ يَعْمَلُ اللّهِ عَلَيْ يَدْعُو اللّهُ اللّهُ عَلَيْ يَعْمَلُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ اللهُ الللهُ

سیدنا چابر بن عبداللہ بھائنہ سے مروی ہے کہ ان کے والد احد ك دن شهيد مو كئ تح، وه اين تركه مين دو باغ جهور ك تھے، ان کے ذمہ ایک یہودی کا تھجوروں کی صورت میں قرضہ تھا، یہودی کا قرض دونوں باغوں کے پھل سے بھی زائد تھا، رعایت دیے سکتے ہو کہ مچھ قرض اس سال لے لواور مچھھ آئندہ سال ـ' اس نے انکار کر دیا، رسول الله مطفی مین نے سیدنا جابر رہائن سے فرمایا: ''جب تھجور کا پھل تیار ہوتو مجھے اطلاع كرنا-"جابر فالله كت بين بين في آب مطاع كواطلاع دی۔ نی کریم مشخ مین اور آپ مشخ مین کے ہمراہ سیدتا ابو بحر رہا اللہ اورسیدنا عمر بنائند مجسی آ مسئے۔ ہم پھل اتارنے لگے اور تھجور کے نیج یہودی کے لیے کھوروں کا وزن کیا جانے لگا۔ رسول الله الله الله عن من عافرمات رب من حجوف باغ کے کھل سے یہودی کوسارا قرض اداکر دیا۔ اس کے بعد ہم نے آپ مشاریخ کی خدمت میں تازہ تھجور اور یانی پیش کیا۔ آب منظ اور یانی بیا۔ پھر آب مظ النام بابت تم ہے یو چھ کچھ ہوگی۔''

(۱۱۳۱٤) ـ (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيْقِ ثَان): أَنَّ أَبَاهُ تُوفُنَى وَعَلَيْهِ دَيْنٌ، قَالَ: فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ فَلْ وَقُلْتُ لَهُ: إِنَّ أَبِي تُوفُنَى وَعَلَيْهِ دَيْنٌ اللَّهِ فَلَى وَقُلْمُ وَقُلْمُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ وَلَيْسَ عِنْدِى إِلَّا مَا يُخْرِجُ نَخْلُهُ، فَلا يَبْلُغْ مَا يَخْرِجُ نَخْلُهُ، قَالَ: فَانْطَلِقْ مَا يَعْدِي لِكَيْلا تَفَحَّشَ عَلَى الْغُرَمَاءُ، فَمَشَى مَع لَي الْغُرَمَاءُ، فَمَشَى

(دوسری سند) سیدنا جابر فائفنا سے بیجی مروی ہے کہ ان کے والد مقروض شہید ہوئے۔ میں نے رسول الله مطفع آیا کی فدمت میں جا کرعرض کی کہ میرے والد فوت ہو گئے ہیں اور ان کے ذمے قرض ہے، جبکہ میرے پاس محبوروں کے پھل ان کے دمے وادا گی کے لیے اور کچھ نہیں ہے اور کھجوروں کا پھل قرض کا چھٹا حصہ بھی نہیں ہوگا۔ تو آپ میرے ساتھ جلیں قرض کا چھٹا حصہ بھی نہیں ہوگا۔ تو آپ میرے ساتھ جلیں

<sup>(</sup>۱۱۳۱۳) تخريج: أخرجه البخارى: ۳۵۸۰ (انظر: ۱۵۲۰۱) (۱۱۳۱۶) تخريج: انظر الحديث بالطريق الاول

#### المار المنظمة المنظمة

حَوْلَ بَيْدَرِ مِنْ بَيَادِرِ التَّمْرِ ثُمَّ دَعَا وَجَلَسَ عَلَيْهِ، وَقَالَ: ((أَيْنَ غُرَمَاوُهُ؟)) فَأَوْفَاهُمُ الَّذِي لَهُمْ، وَبَقِيَ مِثْلُ الَّذِي أَعْطَاهُمْ. (مسند احمد: ١٤٩٩٧)

(١١٣١٥) - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ وَ اللهِ وَاللهِ وَ اللهِ وَ وَصِيفٌ لَهُمْ حَتَى كَالُوهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَ وَصِيفٌ لَهُمْ حَتَى كَالُوهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَ وَصِيفٌ لَهُمْ حَتَى كَالُوهُ الأَكْلَمُ مِنهُ وَالْمَ اللهِ وَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

(١١٣١٦) - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللهِ، أَنَّ أُمَّ مَالِكِ الْبَهْزِيَّةَ كَانَتْ تُهْدِى فِي عُكَّةٍ لَهَا سَمْنَا إِلَى رَسُولِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

تا کہ قرض خواہ میرے ساتھ سخت کلام نہ کریں۔ اللہ کے رسول منظر مین آ کے دھیر کے گرد چکر کا منے گئے۔ پھر آپ منظر کی نے دعا کی اور بیٹے گئے۔ آپ منظر کی اور بیٹے گئے۔ آپ منظر کی نے دریافت فرمایا: "اس کے قرض خواہ کہاں ہیں؟" آپ منظر کی نے ان کے حق ان کو پورے کر دیے۔ ہیں؟" آپ منظر کی نے ان کے حق ان کو پورے کر دیے۔ آپ منظر کی نے جس قدران کو دیا اتنا ہی پھل باتی بچارہا۔ سیدنا جا بربن عبداللہ فوائن سے مردی ہے کہ ایک آ دمی نے رسول اللہ منظر کی خدمت میں آ کر آپ منظر کی نے کھانا طلب کیا۔ آپ منظر کی خدمت میں آ کر آپ منظر کی نے کہ ایک اور ان کا جوعطا فرمائے۔ کافی عرصہ تک وہ آ دمی، اس کی بیوی اور ان کا جوعطا فرمائے۔ کافی عرصہ تک وہ آ دمی، اس کی بیوی اور ان کا ایک لڑکا اس سے کھاتے رہے۔ یہاں تک کہ ایک دفعہ انہوں نے اس کو ماپ لیا، رسول اللہ منظر کی نے فرمایا: "اگرتم اس کی بیائش نہ کرتے تو تم اس سے کھاتے رہے اور وہ تمہارے پاس بیائش نہ کرتے تو تم اس سے کھاتے رہے اور وہ تمہارے پاس

سیدنا جابر بن عبداللہ فائنو سے مروی ہے کہ سیدہ ام مالک بنم یہ فیائنو چڑے کے ایک برتن میں رسول اللہ مضافی آنے کی خدمت میں گھی بطور ہدیہ بھیجا کرتی تھیں۔ایک دفعہ ان کے بیٹوں نے ان سے سالن طلب کیا، ان کے پاس ایسی کوئی چیز نہ تھی، جسے وہ بطور سالن دیتی، وہ جس برتن میں رسول اللہ مضافی آنے کی خدمت میں گھی بھیجا کرتی تھیں، اس میں انہوں نے تھوڑا ساتھی پایا، ایک عرصہ تک وہی گھی ان کے بیٹوں کے نے تھوڑا ساتھی پایا، ایک عرصہ تک وہی گھی ان کے بیٹوں کے لیے سالن کا کام دیتا رہا۔ یہاں تک کہ ایک دفعہ انہوں نے اسے نچوڑ دیا۔ پھر اس نے آ کر رسول اللہ مضافی آنے نے فرایا: ''کیا تو اسے نچوڑ دیا۔ پھر اس نے آ کر رسول اللہ مضافی آنے نے فرایا: ''کیا تو

<sup>(</sup>١١٣١٥) تخريج: أخرجه مسلم: ٢٨١ (انظر: ١٤٦٢)

<sup>(</sup>١١٣١٦) تخريج: أخرجه مسلم: ٢٢٨٠ (انظر: ١٤٦٦٤)

المن المال ( 585 ) ( معرات اور فوارق عادات المن عادات

نے اسے نجوڑا تھا؟" اس نے کہا: جی بال-آب مشکھانے نے فرمایا:''اگرتو اسے ویسے ہی استعال کرتی رہتی تو وہ تیرے لیے مجھیختم نہ ہوتا۔''

فواند: ..... اس باب میں رسول الله مضافیة کے متعدد معجزات بیان ہوئے ہیں کہ آپ کی برکت سے کھانے کی معمولی مقدار میں اس قدر برکت ہوئی کہ وہ کھانا جو بظاہرتھوڑا ہوتا تھا،لیکن بہت بڑی تعداد کی ضرورت پوری کر جا تا۔ صدیث نمبر (١١٣٠٣) کے مطابق تو آپ مطابق او آپ مطابق الله تعالی کی وحدانیت اوراین رسالت کی گواہی دی اور اس شہادت کی بنا پر جنت میں جانے کی خوشخبری بھی سا دی۔

بَابٌ وَمِنُ مُعُجزَاتِهِ عِلَيْ زِيَادَةُ المَاءِ وَتَكُثِيُرهِ بِبَرَكَتِهِ عِلَيْ یبھی آپ طنتے تانی کامعجزہ ہے کہ آپ طنتے آیا کی برکت سے یانی میں اضافہ ہو گیا

قَدِمْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَنَحْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ مِائَةً ، وَعَلَيْهَا خَمْسُوْنَ شَاةً لا تُبرُ ويْهَا، فَقَعَدَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى حِيَـالِهَا، فَإِمَّا دَعَا وَإِمَّا بَصَقَ، فَجَاشَتْ، فَسَقَيْنَا وَاسْتَقَيْنَا (مسند احمد: ١٦٦٣٣) (١١٣١٨) عنن الْبَرَاءِ، قَالَ: إِنْتَهَيْنَا إِلَى الْحُدَيْبِيَةِ، وَهِيَ بِثْرٌ قَدْ نُزِحَتْ، وَنَحْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ مِاثَةً ، قَالَ: فَنُرزَعَ مِنْهَا دَلْوٌ فَتَمَضْمَضَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ مِنْهُ ثُمَّ مَجَّهُ فِيهِ وَ ذَعَا، قَالَ: فَرُويْنَا وَأَرْوَيْنَا. (مسند احمد: TTVAI)

(١١٣١٧) عَنْ سَلَمَةً بْنِ الْأَكُوع، قَالَ: سيدناسلم بن اكوع وْللَّهُ كَتِ بِين: بم رسول الله مِشْ اَيَامَ كَ مراہ حدیب کے مقام پر مینے، ہماری تعداد چودہ سوتھی، وہاں اس قدرمعمولی بانی تھا کہ بیاس بکریوں کوبھی سیراب نہ کرسکتا تھا۔ رسول الله منظ الله منظ الله کوئیں کے کنارے پر بیٹھ مجے، آپ مشاریخ نے دعا فرمائی یا اس میں اپنا لعاب والا تو اس کویں کا یانی جوش مارنے لگا، پس ہم نے یانی بیا اور پلایا۔ سیدنا براء بن عازب والنیزروایت بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں: ہم حدیبیہ کے مقام پر ہنچے اور وہاں ایک کنواں تھا، جس کا یانی ختم ہونے کے قریب تھا۔ ہماری تعداد چودہ سوتھی۔ کنوئمیں سے یانی کا ایک ڈول نکالا گیا۔ نبی کریم مطابع نے اس سے کچھ یانی لے کر کلی کرکے وہ اس میں ڈال دیا اور دعا جسی فر مائی۔ پس پھرہم یانی ہے خوب سیراب ہوئے اور دوسروں کو مجھی سیراب کیا۔

سیدنا براء بن عازب بنائش سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں: ہم

(١١٣١٩)- عَنِ الْبَرَاءِ، قَسالَ: كُنَّا مَعَ

<sup>(</sup>١١٣١٧) تخريج: أخرجه مسلم: ١٨٠٧ (انظر: ١٦٥١٨)

<sup>(</sup>١١٣١٨) تخريج: أخرجه البخاري: ٣٥٧٧، ٤١٥٠ (انظر: ١٨٥٦٣)

<sup>(</sup>١١٣١٩) تخريج: اسناده ضعيف لجهالة حال يونس بن عُبيد، اخرجه الطبراني في "الكبير": ١١٧٧ (انظر: ١٨٥٨٤)

المنظم ا

رَسُوْلِ اللّهِ عَلَيْ فِي مَسِيْرٍ فَأَتَيْنَا عَلَى رَكِى ذَمَّةٍ ، يَعْنِى قَلِيْلَةَ الْمَاءِ ، قَالَ: فَنَزَلَ فِيْهَا سِنَّةٌ أَنَا سَادِسُهُمْ مَاحَةً ، فَأُدْلِيَتْ إِلَيْنَا دَلْوٌ قَالَ: وَرَسُوْلُ اللّهِ عَلَى شَفَةِ الرَّكِى ، فَجَعَلْنَا فِيْهَا نِصْفَهَا أَوْ قِرَابَ ثُلُثَيْهَا فَرُفِعَتْ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى ، قَالَ الْبَرَاءُ: فَكِذْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى ، قَالَ الْبَرَاءُ: فَكِذْتُ بِإِنَائِى هَلْ أَجِدُ شَيْنًا أَجْعَلُهُ فِي حَلْقِي فَمَا اللهِ عَلَى مَلُ أَجِدُ شَيْنًا أَجْعَلُهُ فِي حَلْقِي فَمَا اللهِ عَلَى مَلُ أَجِدُ شَيْنًا أَجْعَلُهُ فِي حَلْقِي فَمَا اللهِ عَلَى مَلُ أَجِدُ شَيْنًا أَجْعَلُهُ فِي حَلْقِي فَمَا أَنْ يَفُولُ ، فَعِيْدَتْ إِلَيْنَا الدَّلُو بِمَا فِيْهَا ، اللهِ عَلَى جَرَتْ قَالَ: فَلَقَدْ رَأَيْتُ أَحَدَنَا أُخْرِجَ بِثَوْبٍ خَشْيَةَ النَّعَرَقِ ، قَالَ: ثُمَّ سَاحَتْ يَعْنِى جَرَتْ نَهْرًا ـ (مسند احمد: ١٨٧٨٥)

ایک سفر میں رسول اللہ مین ایک ہمراہ ہے، ہم ایک ایسے کوئیں تک بہنچ جس میں بہت تھوڑا پانی تھا، کوئیں سے پانی نکا لئے کے لیے پانچ آ دی اس میں اترے، میں چھٹا تھا، کویں میں ہماری طرف ڈول ڈالا گیا۔ رسول اللہ مین آئے کے کویں کے کنارے پر موجود تھے۔ ہم نے اس ڈول میں اس کے نصف تک یا دو تہائی تک پانی ہمرا تو اسے رسول اللہ مین آئے کی طرف اوپر کو تھنے کیا گیا۔ سیدنا براء زائٹوئ کہتے ہیں: میں نے کوشش کی اوپر کو تھنے برتن میں کچھ پانی ڈال کر اپنے حلق کو تر کرلوں، مگر جھے اس قدر تھوڑا سا پانی بھی نہ مل سکا۔ ڈول اوپر رسول جھے اس قدر تھوڑا سا پانی بھی نہ مل سکا۔ ڈول اوپر رسول ڈبوکر اللہ تعالی سے دعا فرمائی اور ڈول کو پانی سمیت کویں کے اندر ہماری طرف واپس اتارا گیا۔ اس کی برکت سے کویں میں اتنا پانی ہو گیا کہ ہمارے ڈوب جانے کے اندیشہ سے ہم اندر ہماری طرف واپس اتارا گیا۔ اس کی برکت سے کنویں میں اتنا پانی ہو گیا کہ ہمارے ڈوب جانے کے اندیشہ سے ہم میں سے ہرایک کو کپڑے کے ساتھ باندھ کر باہر نکالا گیا، اس

سیدنا ابوقادہ بڑائن سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں: میں ایک سفر میں نبی کریم مین آئی ادر صحابہ کرام بڑائنہ کے ساتھ تھا، ان کے پاس وضو کا ایک برتن تھا، جس میں محض ایک چلو کی مقدار پانی تھا، جب دھوپ خوب تیز ہوئی لیمی گری بڑھی تو رسول اللہ مین آئے ۔ لوگوں نے عرض کیا: اے اللہ مین آئے رسول! پیاس کی شدت کی وجہ سے ہم مررہ ہیں، اللہ کے رسول! پیاس کی شدت کی وجہ سے ہم مررہ ہیں، ماری تو گردنیں ٹوٹ رہی ہیں۔ آپ نے فرمایا: ''آج تم پر ہلاکت نہیں پڑے گی۔'' چرآپ مین نے فرمایا: ''آبوقادہ! ہم وضو والا برتن لے کرآؤ۔'' میں نے دہ برتن آپ کی خدمت میں چین کیا، آپ نے فرمایا: ''تم میرا چھوٹا بیالہ کھول لاؤ۔''

(۱۱۳۲۰) عَنْ أَبِى قَتَادَةَ أَنَّهُ كَانَ فِي سَفَرِ مَعَ النَّبِيِّ عَنَّ وَأَصْحَابِهِ وَكَانَ مَعَهُ مِيْضَأُ مَعَ النَّبِيِّ عَنَّ وَأَصْحَابِهِ وَكَانَ مَعَهُ مِيْضَأُ وَفِيْهَا جَرْعَةُ مَاءٍ، قَالَ أَبُو قَتَادَةَ: فَلَمَّا اشْتَدَّتِ الظَّهِيرَةُ رَفَعَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ عَنَّ اللَّهِ عَنَّ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

<sup>(</sup>١١٣٢٠) تخريج: أخرجه مسلم: ٦٨١ (انظر: ٢٢٥٤٦)

المنظمة المنظم

میں اے کھول کر آپ مطابق نے کے پاس لایا، آپ اس میں پائی ڈال کر لوگوں کو بلانے گئے، لوگ آپ مطابق نے کے ارد گرد جمع ہوگئے۔ آپ مطابق نے کے ارد گرد جمع ہوگئے۔ آپ مطابق نے کہ میں سے ہر ایک سیراب ہو کر لوٹے گا۔" سب لوگوں نے خوب پائی پیا، صرف اللہ کے رسول مطابق اور میں نے گئے، آپ نے پیالے میں میرے لیے پائی ڈالا اور میں نے گئے، آپ نے پیالے میں میرے لیے پائی ڈالا اور فربایا:"ابوقادہ! لو پو۔" میں نے عرض کیا: اللہ کے رسول! پہلے فربایا:" پلانے والا آخر میں پیتا آپ بیکن، آپ مطابق نے نے فربایا:" پلانے والا آخر میں پیتا آپ بیکن، آپ میں نے بیا، پھر آپ مطابق نے میرے بعد نوش فربایا اور دضو کے برتن میں پائی جتنا تھا، وہ تقریباً اتنا ہی رہا۔ اس دن صحابہ کی تعداد تین سوتھی۔

(۱۱۳۲۱) - عَنْ عَائِيدِ بْنِ عَمْرِو، قَالَ: كَانَ فِي الْمَاءِ قِلَّةٌ، فَتَوَضَّأَ رَسُولُ اللهِ عَنَى فِي قَدَح أَوْ فِي جَفْنَةٍ، فَنَضَحْنَا بِهِ، قَالَ: وَالسَّعِيْدُ فِي أَنْفُسِنَا مَنَ أَصَابَهُ وَلا نُرَاهُ إِلَا قَدْ أَصَابَ الْقَوْمَ كُلَّهُمْ، قَالَ: ثُمَّ صَلِّي بِنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ الضَّحٰي - (مسند احمد: ٢٠٩١٥)

سیدناعائذ بن عمره رفائن سے مروی ہے کہ پانی تھوڑا تھا، رسول اللہ مطابق نے ایک بیالے یا کھلے برتن میں وضو کیا، ہم نے اس سے پانی لے لے کر مختصر وضو کیا، ہم میں وہ آ دی خوش قسمت تھا، جے اس پانی میں سے پھیل گیا۔ ہمارا خیال ہے کہ پانی ہر آ دی کوئل گیا تھا۔ اس کے بعد رسول اللہ مطابق نے نے ہمیں جاشت کے وقت نماز پڑھائی۔

فوائد: .....اس باب میں رسول الله مطاق آلا کے اس مجزہ کا بیان ہے کہ متعدد مواقع پر آپ مطاق آلے کی برکت ہے پانی میں بہت زیادہ اضافہ ہوا اور لوگوں نے اپنی اپنی ضرورت پوری کرلی، جبکہ اصل پانی انتہائی معمولی مقدار میں ہوتا تھا۔

بَابُ قِصَّةِ الْمَرُ أَةِ صَاحِبَةِ الْمَزَادَتَيُنِ دومشكيزول والى خاتون كا واقعه

(١١٣٢٢) ـ حَدَّثَنَا يَحَىٰ، عَنْ عَوْفِ، حَدَّثَنَا سيدنا عمران بن حقين والنيز بيان كرتے مين: مم ايك سفر مين

<sup>(</sup>۱۱۳۲۱) تـخريج: اسناده ضعيف لابهام الراوي عن عائذ بن عمرو، اخرجه الطبراني في "الكبير": ١٨/ ٣٤ (انظر: ٢٠٦٣٩)

<sup>(</sup>١١٣٢٢) تخريج: أخرجه مطولا ومختصرا البخاري: ٣٤٨، ٣٤٨، ومسلم: ٦٨٢(انظر: ١٩٨٩٨)

#### المراج ا

یمال تک کررات کے آخری حصے میں ہم ایس کیفیت میں طلے محے، جس سے زیادہ پسندیدہ کیفیت مسافر کی نظر میں اور کوئی نہیں ہوتی یعنی ہم سو گئے۔ہمیں سورج کی گری نے بیدار کیا، سب سے پہلے فلاں ادر اس کے بعد فلاں آ دمی بیدار ہوا۔ ابو رجاء (راوی) ان کے نام ذکر کیا کرتے تھے لیکن ان کے شاگردعوف کویہ نام بھول گئے۔ان کے بعد چوتھ نمبر برسیدنا عمر بن خطاب رہائن بیدار ہوئے، معمول یہ تھا کہ اللہ کے رسول منطقيمة جب سوئ موت توجم آب منطقيمة كوبيدارند كرت يهال تك كه آپ مطاعية خود بيدار نه مو جائين-كونكه جميل بيمعلوم نه موتا تقاكه نيندكي حالت ميس آب مشكورة کو کیا کیفیت در پیش ہے۔سیدنا عمر بناٹنڈ بیدار ہوئے اور انہوں نے لوگوں کو پیش آ مدہ صورت حال ملاحظہ کی ، وہ بلند آ واز اور بهادرآدی تھے۔ انہول نے "الله اکبر" کہتے ہوئے اپنی آواز بلندی کی۔ یبال تک کہ ان کی آواز سے رسول الله مشاعلاتا بدار ہو گئے۔ جب آپ مشاعل بیدار ہوئے تو سحابے این ساتھ پیش آ مدہ صورت حال کا شکوہ کیا۔ آپ مشکور آنے فرمایا: "كوئى بات نبيس، اب چلو " و بال سے روانہ ہوكرآ ب مطاع اللہ تھوڑی دور جا کررک مکئے۔ آپ مضاعیا نے وضو کا یانی طلب فرما كر وضوكيا، نماز كے ليے اذان كبي كئ، آب مطاع مَنْ الله في لوگوں کو نماز پڑھائی، جب آپ مشاہ نماز سے فارغ موکر مڑے تو آپ مشکی آنے نے ایک آ دمی کودیکھا جوالگ تھلگ بیٹا تھا، اس نے لوگوں کے ساتھ مل کرنماز ادانہ کی تھی۔ آپ منظ عَیْنَا نے دریافت فرمایا: ''اے فلاں! تحقی لوگوں کے ساتھ نماز ادا كرنے ہے كى چيز نے منع كيا؟ "اس نے عرض كى: اے الله کے رسول! مجھے جنابت کا عارضہ پیش آگیا ہے اور عسل کے

أَبُو رَجَاءٍ، حَدَّثَنِي عِمْرَانُ بِنُ حُصَين فَرَكَ مُنْ قَىالَ: كُنَّا فِي سَفَرِ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَإِنَّا أَسْرَيْنَا، حَتَّى إِذَا كُنَّا فِي آخِرِ اللَّيْلِ وَقَعْنَا تِلْكَ الْوَقْعَةَ، فَلا وَقْعَةَ أُحْلَى عِنْدَ الْـمُسَـافِـر مِـنْهَا، قَالَ: فَمَا أَيْقَظَنَا إِلَّا حَرُّ الشَّـمْس، وَكَانَ أَوَّلَ مَنِ اسْتَيْقَظَ فُلانٌ ثُمَّ فُلانٌ ، كَمَانَ يُسَمِّيهِمُ أَبُو رَجَاءٍ وَنَسِيَهُمْ عَـوْفٌ، ثُمَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بْمَالِيْرُ الرَّابِعُ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا نَامَ لَـمْ نُوْقِظُهُ حَتْى يَكُونَ هُوَ يَسْتَنْقِظَ ، لِلأَنَّأَ لاَ نَدْرِي ما يُحْدِثُ أَوْ يَحْدُثُ لَهُ فِي نَوْمِهِ، فَلَمَّا اسْتَيْفَظ عُمَرُ وَرَأَى مَا أَصَابَ النَّاسَ ، وَكَانَ رَجُلاً أَجْوَفَ جَلِيْدًا، قَالَ: فَكَبَّرَ وَرَفَعَ صَوْتَهُ بِالتَّكْبِيْرِ حَتَّى اسْتَيْقَظَ لِصَوْتِهِ رَسُولُ اللَّهِ عِلَيْهُ ، فَلَمَّا اسْتَيْقَظَ رَسُولُ الله على شَكُوا الَّذِي أَصَابَهُم، فَقَالَ: ((لا ضَيْرَ أَوْلايسضِيرُ، إِرْتَحِلُوْاد)) فَارْتَحَلَ، فَسَارَ غَيْرَ بَعِيْدِ ثُمَّ نَزَلَ، فَدَعَا بِالْوَضُوْءِ فَتَوَضَّاً، وَنُودِيَ بِالصَّلاةِ، فَصَلَّى بِالنَّاسِ، فَلَمَّا انْفَتَلَ مِنْ صَلاتِهِ إِذَا هُوَ بِرَجُلٍ مُعْتَزِلِ لَمْ يُصَلِّ مَعَ الْقَوْمِ، فَقَالَ: ((مَا مَنَعَكَ يَا فُلانُ أَنْ تُصَلِّي مَعَ الْقَوْمِ؟)) فَـقَـالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَصَابَتْنِي جَنَابَةٌ وَلَا مَاءَ، فَالَ رَسُولُ اللَّهِ عِنْ: ((عَلَيْكَ بِالصَّعِيْدِ فَإِنَّهُ يَكْفِيْكَ ـ)) ثُمَّ سَارَ رَسُوْلُ اللّٰهِ عَلَيْ فَاشْتَكْمَى إِلَيْهِ النَّاسُ الْعَطْشَ، ﴿ كَ رَسُولِ! مُحْصَ جَنَابِتَ كَا عَارِضَهُ بَيْنُ آكيا كَاللّٰهِ عَلَيْهُ فَاشْتَكُمَى إِلَيْهِ النَّاسُ الْعَطْشَ، ﴿ كَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْ كَا عَالِمُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْكُوا عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْهِ عَلَيْكُمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَي

المراجي المنظم ا

ليے يانى موجود نہيں \_ رسول الله مصفي الله عن فرمايا: "تم منى استعال کرلو (بعنی مٹی سے تیم کرلو)۔تمہارے کیے یہی کافی ے۔" اس کے بعد رسول اللہ مشاعد آگے روانہ ہوئے ۔ لوگوں نے بیاس کی شکایت کی۔ آپ مشکر آپ می سازی سے اتر كرسيد ناعلى خالفية اورايك آ دمي كو بلايا ـ راوي حديث ابورجاء اس کا نام بیان کیا کرتے تھے،لیکن ان کے شاگر دعوف بھول كئے۔آپ مِشْ وَنُول جاكر ان دونوں سے فرمایا: "متم دونوں جاكر ہمارے لیے یانی تلاش کر کے لاؤ۔" سیدنا عمران بن حصین والنیو کہتے ہیں: وہ دونوں چلے گئے۔ان کی ایک عورت سے ملاقات ہوئی وہ اینے اوٹ پر مانی کے دومشکیزے لاوے جارہی تھی۔ انہوں نے اس سے دریافت کیا: پانی کہاں سے ملے گا؟ وہ بولی: یانی یہاں سے بہت دور ہے, میں کل اس وقت سے میہ یانی لے کر چلی ہوں اور ابھی تک سفر میں ہوں, ہمارے مرد موجود نہیں ہیں۔ انہوں نے اس سے کہا: اچھا تو پھر ہارے ساتھ چلو۔ وہ بولی: کہاں؟ انہوں نے کہا: رسول الله مشاعظ کی طرف۔ وہ کہنے گی: آیا اس مخص کی طرف جے صابی (لا مذہب اور لا دین ) کہا جاتا ہے؟ انہوں نے کہا: ہاں وہ وہی ہے جے تو اس طرح سمجھ رہی ہے، پس اب تو چل۔ وہ اسے رسول الله مُنْتَا وَيَهُ كَي خدمت ميس كي آئه اور سارا واقعه آب مُنْتَا مَيْنَا کے گوش گزار کیا۔صحابہ نے اس خاتون کوسواری سے اتر نے کو کہا۔ رسول الله ﷺ نے ایک برتن منگوا کرمشکیزوں کے منہ کھول کر برتن میں یانی انڈیلا اورلوگوں میں اعلان کر دیا گیا کہ یائی پواور جانوروں کو یلاؤ۔جس نے پینا تھا اس نے بی لیااور جس نے جانوروں کو پلانا تھا پلالیا۔ آخر میں آپ مشے والے اس آ دی کوبھی مانی کا ایک برتن دیا جسے جنابت کا عارضہ لاحق ہوا تھا۔ آ ب ﷺ نے فرمایا: ''تم جا کریہ یانی اینے اوپر بہا

فَنَزَلَ فَدَعَا فُلانًا "كَانَ يُسَمِّيهِ أَبُوْ رَجَاءٍ وَنُسِيَّهُ عَوْفٌ " وَدَعَا عَلِيًّا فَكَالِيُّنَا ، فَقَالَ: ((اذْ هَرَ الْمَارُ عِيالَ لَنَا الْمَاءَ -)) قَالَ: فَ نُعطَ لَقًا ، فَيَلْقَيَانِ امْرَأَةً بَيْنَ مَزَادَ تَيْنِ أَوْ سَطِيْحَتَيْنِ مِنْ مَاءٍ عَلَى بَعِيْرِ لَهَا، فَقَالا لَهَ: أَيْنَ الْمَاءُ؟ فَقَالَتْ: عَهْدِي بِالْمَاءِ أَمْس هُـٰذِهِ السَّاعَةَ، وَنَفَرُنَا خُلُوفٌ، قَالَ: فَقَالَا لَهَا: انْطَلِقِي إِذًا، قَالَتْ: إلى أَيْنَ؟ قَالَا: إلى رَسُول اللهِ عَلَيْهُ ، قَالَتْ: هٰذَا الَّذِي يُقَالُ لَهُ الصَّابِيُّ ؟ قَالًا: هُوَ الَّذِي تَعْنِيْنَ , فَانْطَلِقِي إِذًا ، فَجَاءَ ابِهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَحَدَّثَاهُ الْحَدِيْثَ، فَاسْتَنْزَلُوْهَا عَنْ بَعِيْرِهَا، وَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ عِلَيْ بِإِنَاءٍ ، فَأَفْرَغَ فِيْهِ مِنْ أَفْوَاهِ الْمَ زَادَتَيْنَ أَو السَّطِيْحَتَيْن وَأَوْكَا أَفْوَاهَهُ مَا، فَأَطْلَقَ الْعَزَالِيَ وَنُوْدِيَ فِي النَّاسِ أَن اسْقُوا وَاسْتَقُوا، فَسَقَى مَنْ شَاءَ وَاسْتَقْتِي مَنْ شَاءَ، وَكَانَ آخِرُ ذَٰلِكَ أَنْ أَعْطَى الَّذِي أَصَابَتْهُ الْجَنَابَةُ إِنَاءً مِنْ مَاءٍ، فَـقَـالَ: ((اذْهَـبْ فَأَفْرِغْهُ عَلَيْكَ-)) قَالَ: وَهِي قَائِمَةٌ تَنْظُرُ مَا يُفْعَلُ بِمَائِهَا، قَالَ: وَأَيْهُ اللَّهِ! لَقَدْ أَقْلَعَ عَنْهَا، وَإِنَّهُ لَيُخَيَّلُ إِلَيْنَا أَنَّهَا أَشَدُّ مِلْأَةً مِنْهَا حِينَ ابْتَدَأَ فِيْهَا، فَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: ((اجْمَعُوْا لَهَا-)) فَجَمَعَ لَهَا مِنْ بَيْنِ عَجْوَةٍ وَ دَقِيْقَةٍ وَ سُوَيْقَةٍ حَتَّى جَمَعُوْا لَهَا طَعَامًا كَثِيْرًا، وَجَعَلُوْهُ فِي تُوْب، وَحَمَلُوْهَا عَلَى بَعِيْرِهَا وَوَضَعُوْا

المنظم ا

لو، یعنی خسل کرلو یه' وه خاتون کھڑی بہ سار ہے مناظر دیکھتی رہی کہ اس کے یانی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ الله کی فتم! اس خاتون کو جب جانے کی اجازت دی گئی تو ہمیں یوں لگ رہاتھا کہاس کے مشکیزے پہلے سے زیادہ بھرے ہوئے ہیں۔رسول الله مِشْ الله عِنْ أَنْ عَمْ الله وين كه لي يجه سامان جمع کرو۔'' صحابہ نے اس کے لیے عجوہ تھجور ، آٹا اورستو وغیرہ کافی کھے جمع کر دیا، بہسارا سامان ایک کیڑے میں ڈالا اورعورت کو اس کے اونٹ برسوار کر کے یہ کیڑااس کے آگے رکھ دیا۔ رسول الله مِشْنِ فَإِنَّ نِهِ الله عِنْ مَا مِا: "الله كُ فتم إتم جانتي موكه بم نے تیرے یانی میں ذرہ بحر بھی کی نہیں کی۔ ہمیں تو الله تعالی نے ینے کے لیے یانی مہیا کیا ہے۔ " وہ عورت اینے خاندان میں واپس گئی، وہ کافی لیٹ ہو چکی تھی، اس کے گھر والوں نے تاخیر کی وجہ دریافت کی تو اس نے بتایا کہ ایک عجیب واقعہ پیش آ گیا۔ مجھے دوآ دی طے۔ وہ مجھے اس آ دی کے پاس گئے جس صالی (لا دین ولا ندہب) کہا جاتا ہے۔اس نے تو میرے یانی کے ساتھ یہ یہ کیا۔اس نے وہ سارا واقعہ بیان کیا جو پیش آ چکا تھا۔ اس نے این درمیانی اور شہادت والی انگلی کوآ سان کی طرف اٹھا کر کہا: اللہ کی قتم! وہ یا تو زمین و آسان کے درمیان موجود لوگوں میں سب سے برا جادو گر ہے یا پھرواقعی اللہ کا رسول ہے۔ عمران وفائش کہتے ہیں: اس کے بعد مسلمان اس علاقہ کے مشرکین برحملہ آور ہوئے۔لیکن جس قبیلہ کی وہ خاتون تھی اس برحملہ نہ کرتے تھے۔ وہ ایک دن اپنی قوم سے کنے گی: میرا خیال ہے کہ بہمسلمان جان بوجھ کرتم سے صرف نظر كرتے بيں \_ كياتم اسلام قبول نہيں كر ليتے ؟ چنانج قبيلے کے لوگوں نے اس کی بات مان لی اور وہ دائر و اسلام میں داخل ہو تھئے۔

الثُّوبَ بَيْنَ يَدَيْهَا، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ الله ﷺ: ((تَعْلَومِنْ وَاللهِ مَا رَزَأْنَاكَ مِنْ مَائِكَ شَيْئًا، وَلَكِنَّ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ هُوَ سَقَانًا ـ)) قَالَ: فَأَتَتْ أَهْلَهَا، وَقَدِ احْتَبَسَتْ عَنْهُمْ، فَقَالُوا: مَا حَبَسَكِ يَا فُلانَةُ؟ فَقَالَتِ: الْعَجَبُ القِينِي رَجُلان، فَذَهَبَابِي إلى هٰذَا الَّذِي يُقَالُ لَهُ الصَّابِي ، فَفَعَلَ بِمَاثِي كَذَا وَكَذَا، لِلَّذِي قَدْكَانَ، فَوَاللَّهِ النَّهُ لأُسْحَـرُ مِنْ بَيْنِ هٰذِهِ وَ هٰذِهِ، قَالَتْ بأصبعيها الوسطى والسبابة فرَفَعَتْهُمَا إِلَى السَّمَاءِ يَعْنِي السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ، أَوْ إِنَّهُ لَرَسُولُ اللَّهِ حَقًّا، قَالَ: وَكَانَ الْمُسْلِمُونَ بَعْدُ يُغِيْرُونَ عَلَى مَاحَوْلَهَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ وَلا يُصِيبُونَ الصُّرْمَ الَّذِي هِيَ فِيهِ ، فَقَالَتْ يَوْمًا لِلقَوْمِهَا: مَا أَرْى أَنَّ هُولًا عِ الْقَوْمَ يَدَعُونَكُمْ عَمَدًا، فَهَلْ لَكُمْ فِي الْإِسْلام؟ فَأَطَاعُوْهَا ، فَدَخَلُوا فِي الْإِسْلَامِ ـ (مسند احمد: ۲۰۱٤)

# ي المرابع الم

بَابُ وَمِنُ مُعُجزَاتِهِ ﷺ دَرُّ لَبَنِ الضَّرُعِ بَعُدَ أَنُ لَّمُ يَكُنُ یہ آپ طفی میں کامعجزہ تھا کہ تھنوں سے دودھ اتر آیا، حالانکہ اس سے پہلے ان میں دودھ نہیں تھا

(١/ ١١٣٢٢) ـ عَـنْ ابْـنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ: سيدنا عبدالله بن مسعود وَلِيْنَةُ سے مروی ہے، وہ كہتے ہيں: ميں

اورسیدنا ابو بکر رہائٹنا میرے پاس ہے گزرے، آپ مشاعقان نے فرمایا: "الرك! كيا دوده موجود بي" ميس نے كما: جي مال، لیکن مجھے اس مال پر امین بنایا گیا ہے (لہذا میں اینے مالک کی اجازت کے بغیر نہیں دے سکتا)، آپ مشیکی نے فر مایا: ''کیا کوئی ایسی بکری ہے، جس کی بکرے سے جفتی نہ کرائی گئی ہو؟'' یں میں اس قتم کی ایک بحری لے آیا، جب آب مشار ان نے اس کے تھن کو چھوا تو اس میں دودھ اتر آیا، پس آپ مشاقیا اس کو ایک برتن میں دوہا اور آپ مشکر این نے خود بھی بیا اور سیدنا ابو بمر رہائنہ کو بھی یلایا، پھر آپ مشی کی نے تھن سے فرمایا: ''سکر جا۔'' بس وہ سکر گیا۔ پھر میں آپ مطبع کے پاس گیا اور کہا: اے اللہ کے رسول! مجھے اس دین میں کچھتام تعالی تجھ پر رحم کرے، تو تو پیارا ساتعلیم یافتہ لڑکا ہے۔'' ایک روایت میں ہے: پھرسیدنا ابو بکر رہائنی ، آپ مین مین کے پاس بیالہ نما پھر لے کر آئے، آپ سے اللے کیے اس میں دورھ روہا، پھر آب الشيئيل نے ،سيدنا ابو بكر زخائنة نے اور میں نے دودھ بيا، چر آپ منظ منظ نے تھن سے فرمایا: ''سکڑ جا۔'' پس وہ سکڑ گیا۔ اس کے بعد میں آپ مشنی وی یاس گیا اور کہا: آپ مشنی وی مجھ اس دین میں کچھ کھا دیں، آپ مطابع نے فرمایا: ''تو تو سکھایا ہوالڑ کا ہے۔'' چھر میں نے آپ شے پینے کے دہن مبارک سے ستر سورتنیں سیھی تھیں ،اس میں کسی کا مجھ ہے کوئی جھگزانہیں تھا۔

بَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُّو لَكُور، فَقَالَ: ((يَا غُلَامُ! هَلْ مِنْ لَبَن؟)) فَالَ: قُلْتُ: نَعَمْ، وَلَكِنِّي مُؤْتَمَنَّ، قَالَ: ((فَهَلْ مِنْ شَا وَلَمْ يَنْزُ عَلَيْهَا الْفَحْلُ؟)) مْ أَتَيْتُهُ بِشَاقٍ، فَمَسَحَ ضَرْعَهَا، فَنَزَلَ لَبَنّ، فَحَلَبَهُ فِي إِنَّاءٍ، فَشَرِبَ، وَسَقَى أَبَا بَكْرِ، أُمَّ قَالَ لِلضَّرْع: ((إقْلِصْ ـ)) فَقَلَصَ ، فَسَالَ: ثُمَّ أَتَيْتُهُ بَعْدَ هَذَا، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، عَلَّمْنِي مِنْ هَذَا الْقَوْل، قَالَ: فَمَسَحَ رَأْسِي، وَقَال: ((يَرْحَمُكَ اللَّهُ، فَإِنَّكَ خُلَيَّمٌ مُعَلَّمٌ -)) وَفِي روَاية: ثُمَّ أَتَاهُ أَبُو بَكُر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِصَخْرَةِ مُنْقَعِرَةٍ ، فَاحْتَلَبَ فِيهَا، فَشَرِبَ، وَشَرِبَ أَبُو بَكْرٍ، ثُمَّ شَرِبْتُ، ثُمَّ قَالَ لِلضَّرْع: ((اقْلِصْ-)) فَقَلَصَ، فَأَتَيْتُهُ بَعْدَ ذَلِكَ، فَقُلْت: عَلَّمْنِي مِنْ هَلْ الْقَوْل ؟ قَال: ((إنَّكَ غُلامٌ مُعَلَّمٌ \_)) قَال: فَأَخَذْتُ مِنْ فِيهِ سَبْعِينَ سُورَةً، لا يُنَازعُنِي فِيهَا أَحَدٌ ـ (مسند احمد: ۹۸ ۲۵)

## و المالية الما

فواند: .... يرآب مطاع المعجز وتها كرايي بكرى كهنول من دودهاتر آياتو دوده واليهي بينبير

تماد بن سلمہ کہتے ہیں: ہیں نے قیس قبیلہ کے ایک بزرگ سے سا، وہ اپنے باپ سے بیان کررہ سے تھے کہ انھوں نے کہا: نمی کریم مشیر آتے ہارے باس تشریف لائے، جبکہ ہماری ایک سرش افٹی تھی، ہم اس کو قابونہیں کر سکتے تھے، لیکن آپ مشیر آتے اس کے قریب ہوئے، اس کے تھنوں کو چھوا، پس وہ تو دودھ سے بھر گئے، فریب ہوئے، اس کے تھنوں کو چھوا، پس وہ تو دودھ سے بھر گئے، میں نے ان کو ان کے کفن میں لیمیٹا اور کھور کے درخت کا کا نٹا میں نے ان کو ان کے کفن میں لیمیٹا اور کھور کے درخت کا کا نٹا لے کر اس کے ذریعے ان کے کفن کو باندھ دیا، لیکن آپ مشیر کیا ہے۔ نے فریایا: "آپ باپ کواس کا نئے کے ذریعے تکلیف نہ وے۔"

بھر آپ مشیر آتے باپ کواس کا نئے کے ذریعے تکلیف نہ وے۔"
بھر آپ مشیر آتے نے ان کے سینے سے کپڑا ہٹایا، جھلی کو بھینک دیا اور ان کے سینے پر تھوکا، یہاں تک کہ میں نے با قاعدہ ان کے سینے پر آپ مشیر آتے نئے تھوک کے قطرے دیکھے۔

سیدنا خباب بن ارت رفائق کی بیٹی سے مروی ہے، وہ کہتی ہیں:
میرے باپ ایک لشکر میں چلے گئے، بی کریم منظ بھی ہمارا
بہت خیال رکھتے تھے، یہاں تک کہ ہمارے لیے ہماری بحری
بھی دوہ دیتے تھے، جب آپ منظ بھی اس کو دوہتے تھے تو
دودھ برتن سے بہہ پڑتا تھا، کیکن جب سیدنا خباب رفائق لوٹ اورای بحری سے دودھ دوہا تو پہلے کی طرح دودھ کم ہوگیا، ہم
نے کہا: جب رسول اللہ منظ بھی اس بحری کا دودھ دو ہے تھے تو
دودھ بہہ پڑتا تھا، کیکن برتن بھر جاتا تھا، کیکن جب آپ نے
دودھ دوہا ہے تو یہ دودھ والی چلاگیا ہے۔

(٢/ ١١٣٢٢) - حَدَّثَنَا عَفًانُ، حَدَّثَنَا حَـمَّادُيْنُ سَلَمَةً، قَال: سَمِعْتُ شَيْخًا مِنْ قَيْس، يُحَدُّثُ عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ قَال: جَائَنَا النَّبِيُّ عَلَى، وَعِنْدَنَا بِكُرَةٌ صَعْبَةٌ، لا نَقْدِرُ عَلَيْهَا، قَال: فَدَنَا مِنْهَا رَسُولُ اللهِ ، فَمَسَحَ ضَرْعَهَا، فَحَفَلَ فَاحْتَلَبَ قَال: وَلَمَّا مَاتَ أَبِي جَاءَ وَقَدْ شَدَدْتُهُ فِي كَفَنِهِ، وَأَخَذْتُ سُلَّاءَ ةَ فَشَدَدتُ بِهَا الْكَفَنَ، فَقَال: ((لا تُعَذَّبُ أَبَاكَ بِالسُّلِّي-)) قَالَهَا حَمَّادٌ: ثَلاثًا، قَال: ثُمَّ كَشَفَ عَنْ صَدْرِهِ، وَأَلْقَى السُّلَّى، نُمَّ بَزَقَ عَلَى صَدْرِهِ حَتَّى رَأَيْتُ رُضَاضَ بُزَاقِهِ عَلَى صَدْرِهِ - (مسند احمد: ٢٠٩٧٤) (٣/ ١١٣٢٢) ـ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَدِشُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ الْفَانِشِيِّ، عَنِ ابْنَةِ لِخَبَّابِ قَـالَـتْ: خَـرَجَ خَبَّابٌ فِي سَرِيَّةٍ ، فَكَانَ النَّبِيُّ عَلَىٰ بَتَعَاهَ لُنَا، حَتَّى كَانَ يَحلُبُ عَنزَا لَنَا، قَالَتْ: فَكَانَ بَحْلُبُهَا حَتَّى يَطْفَحَ ، أَوْ يَفِيضَ ، فَلَمَّا رَجَعَ خَبَّابٌ حَلَّبَهَا فَرَجَعَ حِلَابُهَا إِلَى مَا كَانَ، فَقُلْنَا لَه: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَحْلُهُا حَتَّى يَفِيضَو \_ وَقَالَ مَرَّةٌ: حَتَّى تَمْتَلِيءَ، فَلَمَّا حَلَبْتُهَا رَجَعَ حِلَابُهَا ـ (مسند احمد: ٢٧٦٣٧)

<sup>(</sup>٢/ ١٣٢٢) تخريج: اسناده ضعيف لابهام الشيخ القيسى (انظر: ٢٠٦٩٨)

<sup>(</sup>٣/ ١١٣٢٢) تىخىرىيىج: اسىنادە ضعيف لجهالة عبد الرحمن بن زيد الفائشى اخرجه ابن ابى شيبة: ١١/ ٩٥ (انظر: ٢٧٠٩٧)

الكور المنظام المناب المنظام ا ف انسد: .... بي كريم التي يَوَيْن كا وجود مبارك بهي ال قدر بركت والاتفاك جو چيزمس موجاتي ، وه بهي بركت والى بن حاتى\_

بَابُ وَمِنُ مُعُجزَاتِهِ ﷺ إِخْبَارُهُ بِالشَّاةِ الْمَسْمُوْمَةِ الَّتِي صَنَعَتُهَا لَهُ الْمَرُأَةُ الْيَهُوْدِيَّةُ وَقَدَّمَتُهَا إِلَيْهِ بِصِفَةٍ هَدِيَّةٍ

یہ آپ ملتے ایم کام مجزہ تھا کہ آپ ملتے آیا اس زہر آلودہ بمری کے بارے میں بتلا دیا، جوایک یہودی خاتون نے تحفہ کی صورت میں آپ مٹنے آیا کو پیش کی تھی

( 1 / ۱۳۲۲ ) - حَدَّ ثَنَا رَوْحٌ ، حَدَّ ثَنَا سيدانس بن مالك بْنْ تُوْسَ عروى بيكرايك يهودى خاتون ن كوشت ميس زہر ملايا اور رسول الله مضائقيّاتم كے سامنے پيش کیا، آپ مضَّ کیّن نے وہ کوشت کھایا اور فر مایا: ''اس نے اس کھانے میں زہر ملایا ہے۔'' محابہ نے کہا: اے اللہ کے رسول! کیا ہم اس کو آل نہ کر دیں؟ آپ مشکور آنے فرمایا: ''نہیں۔'' میں آپ مطابقات کے کوے میں اس زہر کے اثر کو پھانا رہتا

شُعْبَةُ، قَال: سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ زَيْدٍ، قَال: سَمِعْتُ أَنْكَسَ بْنَ مَالِكِ يُحَدِّثُ، أَنَّ يَهُـودِيَّةً جَعَلَتْ سُمًّا فِي لَحْمٍ، ثُمَّ أَتَتْ بِهِ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَأَكَلَ مِنْهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَخَال: ((إنَّهَا جَعَلَتْ فِيهِ سُمًّا-)) قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَلا نَقْتُلُهَا؟ قَال: ((لا\_)) قَال: فَجَعَلْتُ أَعْرِفُ ذَلِكَ فِي لَهَوَاتِ رَسُول الله على ـ (مسند احمد: ١٣٣١٨)

فواند: ....آپ مطفر الله کووی کے ذریع معلوم ہواتھا کہ اس کھانے میں زہر ملایا گیا ہے، جبکہ آپ مطفر الله اس کی کچھ مقدار تناول فر ما چکے تھے۔

بَابُ وَمِنُ مُعُجِزَاتِهِ إِضَاءَ ةُ عَصَاهُ لِبَعُض ٱصْحَابِهِ حَتَّى دَحَلَ بَيْتَهُ یہ آپ ملتے آیا کا معجزہ تھا کہ آپ ملتے آیا کی لاٹھی کسی صحابی کے لیے روشن ہوگئی، یہاں تک کہ وہ گھر

سیدنا ابوسعید خدری بناتی سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: رات کو آسان بادو بارال والا موكيا، جب ني كريم مطيعة تم نمازعشا كے ليے كے اور بكل جبكى تو آپ مظفور نے سيدنا قاده بن نعمان زملنتهٔ کو دیکه لیا اور یو چها: '' قاده! کون می چیزتم کو اس

(٥/١١٣٢٢) ـ عَنْ آبِي سَعِيْد الْخُذْرِيّ قَالَ: هَاجَتِ السَّمَاءُ، مِنْ تِلْكَ اللَّيْلَةِ، فَلَمَّا خَـرَجَ النَّبِيُّ ﷺ لِصَلاةِ الْعِشَـاءِ الْآخِرَةِ، بَرَقَتْ بَرْقَةٌ ، فَرَأَى قَتَادَةَ بْنَ النُّعْمَانِ فَقَال:

(٤/ ١١٣٢٢) تخريج: اخرجه البخارى: ٢٦١٧، ومسلم: ٢١٩٠ (انظر: ١٣٢٨٥)

(٥/ ١١٣٢٢) تخريج: حديث حسن اخرجه البزار: ٦٢٠ (انظر: ١١٦٢٤)

#### المنظمة المنظ

مَا السُّرَى يَا قَتَادَةُ ؟ قَالَ: عَلِمْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ أَنَّ شَاهِدَ الصَّلاةِ قَلِيلٌ ، فَأَحْبَبْتُ أَنْ أَشْهَدَهَا ـ قَال: ((فَإِذَا صَلَّيْتَ فَاثْبُتْ حَتَّى أَمُرَّ بِكَ \_)) فَلَمَّا انْصَرَفَ أَعْطَاهُ الْعُرْجُونَ وَقَالَ: ((خُذْ هَذَا فَسَيُضِيءُ أَمَامَكَ عَشْرًا، وَخَلْفَكَ عَشْرًا، فَإِذَا دَخَلْتَ الْبَيْتَ، وَتَسرَاثَيْت سَوَادًا، فِي زَاويَةِ الْبَيْتِ، فَاضْرِبْهُ قَبْلَ أَنْ يَتَكَلَّمَ، فَإِنَّهُ شَيْطَانٌ ـ)) قَال: فَفَعَلَ فَنَحْنُ نُحِبُّ هَذِهِ الْعَرَاجِينَ لِذَلِكَ ـ (مسند احمد: ١١٦٤٧)

وقت میں لے آئی ہے؟" انھوں نے کہا: اے اللہ کے رسول! میرا خیال تھا کہ نمازی کم ہوں مے، اس لیے میں نے جاہا کہ چلو میں تو پہنی جاؤں۔ یہن کرآپ مطاعین نے فرمایا:"جبتم نماز بڑھ لوتو میرے آنے تک اپنی جگہ برئی بیٹے رہنا۔ ' جب آپ مِشْخِلَاتِمْ نمازے فارغ ہوئے تو ان کو ایک تھجور کی شاخ دى اور فرمايا: "بيشاخ لياو، بيتمهار \_ آم اور چيهيدس دس (ہاتھ) تک روشی پیدا کرے گی، جبتم گھر میں واخل ہو جاؤ اور گھر کے ایک کونے میں کوئی وجود دیکھ لوتو کلام کرنے سے يبلے اس کو مارنا، كيونكه وہ شيطان ہوگا۔'' پس انھوں نے ايسے ہى کیا، ہم ای وجہ سے ان شاخوں اور چھڑ یوں کو پسند کرتے ہیں۔

**فواند:** ..... یه آپ مشخطهٔ کامعجزه تھا کہ چمڑی نے روثنی دینا شروع کر دی،سیدنا قمادہ زنائیز کونمازعشا میں آنے کی وجہ سے مہ شرف حاصل ہوا۔

ذ ہمن نشین کرلیں کے فرائض و واجبات اور مستحبات کی ادائیگی اور ممنوعات ومحتر مات ہے اجتناب و نیا وآخرت میں باعث ِعزت وشرف ہے اور ای چیز میں انجام بخیر و عافیت ہے۔

بَابُ وَمِنُ مُعُجزَاتِهِ عِلَيْ اللَّهُ مَجَّ فِي بِئُر فَفَاحَ مِنْهَا مِثُلُ رَائِحَةِ الْمِسُلِ یہ آپ مطنع کیا کا معجزہ تھا کہ آپ مطنع میں نے ایک کنویں میں کلی کی اور اس سے کستوری کی طرح کی خوشبو پھوٹنے لگ گئی

> النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِدَلْوِ مِنْ مَاءِ فَشَرِبَ مِنْهُ، ثُمَّ مَجَّ فِي الدَّلْوِ، ثُمَّ صَبَّ خِي الْبِفُرِ أَوْ شَرِبَ مِنَ الدَّلْوِ، ثُمَّ مَجَّ فِي الْبِنْرِ، فَفَاحَ مِنْهَا مِثْلُ رِيحِ الْمِسْكِ. (مسند احمد: ۱۹۰٤٤)

(٦/ ١٣٢٢) عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ بن وَائِل ، عبد الجارين واكل سے مردى ہے، وہ كہتے ہيں: مير الل قَال: حَدَّنَنِي أَهْلِي، عَنْ أَبِي قَال: أُتِيَ فَي مِنْ أَبِي اللهِ عَنْ أَبِي قَال: أُتِي فَي مِين مِح مِين مِح مِين مُح مِين الله یانی کاایک ڈول بی کریم سے کا کے پاس لایا گیا، آپ سے کا نے اس سے بیا اور پھر ڈول میں کلی کی اور وہ پانی کویں میں بھینک دیا، یا اس طرح ہوا کہ آپ مشکھی نے ڈول سے یانی پیا اور کنویں میں کلی کی ، پس اس کنویں ہے ستوری کی طرح کی خوشبو تھیلنے لگی۔

الموري المرابع والمرابع والمر (دوسری سند) نبی کریم منظور کے پاس ایک ڈول میں زمزم کا یانی لایا میا، پس آب مضاحی نے اس سے کلی کی اور وہ یانی ای ڈول میں پھینکا، پس وہ تو کستوری سے زیادہ خوشبودار تھا، پھرآپ مٹنے آیئے اس ڈول سے باہر تاک جھاڑا تھا۔

(٧/ ١١٣٢٢) - (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيْقٌ ثَان) أَنَّ انسِّي الله أتِسَى بدلو مِن مَاء زَمْزَمَ، فَتَمَضْمَضَ، فَمَجَّ فِيهِ أَطْيَبَ مِنَ الْمِسْكِ، أَنْ قَالَ: مِسْكٌ ، وَاسْتَنْثَرَ خَارَجًا مِنَ الدُّلُوـ (مسند احمد: ۱۹۰۸۰)

فواند: ..... بيني كريم من المناقبة كي يا كيزه وجود كى بركت اوراثر تها-بَابُ مَا جَاءَ فِي تَأْدُّبِ الصَّحَابَةِ وَكَلْكُمْ فِي حَضُرَتِهِ ﴿ وَتَبَرُّكِهِمُ بِآثَارِهِ ﴿ لَمَنْ صحابہ کرام نگانیہ کا آپ مشکور آ کی موجود کی میں آپ مشکور کے کا ادب کرنا اور آپ مشکور کے آ ثار ہے تبرک حاصل کرنا

(٨/ ١١٣٢٢) عن صَفْوَانَ بن عَسَال سيدنا صفوان بن عسال مرادي وَاللهُ الله عَد مردي ب، وه كهته مين: ہم ایک سفر میں تھے، اچا تک ایک بذونے نبی کریم مطابقاتی کو بلندآ وازے یکارا اور کہا: اے محمد! ہم نے اس سے کہا: اوتو ہلاک ہو جائے ، اپنی آواز کو بست رکھ، تخفیے اس طرح آواز بلند کرنے ے منع کیا گیا ہے، لیکن اس نے کہا: اللہ کی قسم! میں تو اپنی آواز کو يت نہيں كروں گا، اتنے ميں رسول الله مضافِقية نے اس سے فرمایا: "میں حاضر ہوں۔" مجرآب مشکھیا نے اس کے سوال کے انداز کے مطابق ہی جواب دیا ،سفیان راوی نے کہا: جیسے اس نے بات کی تھی، ای طرح کا آب مشے اللے نے جواب دیا، پھراس نے کہا: اس آ دی کے بارے میں آپ کا خیال ہے، جو کچھ لوگوں ے محبت تو کرتا ہے، لیکن وہ ان کو ملانہیں ہے؟ آپ مضافی آنے فر مایا:''وہ ای آدمی کے ساتھ ہوگا،جس ہے اس کومیت ہوگی۔''

الْمُرَادِيُّ قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ مَعَهُ فِي مَسِيرَةِ إِذْ نَادَاهُ أَعْرَابِي بِصَوْتِ جَهْوَرِي، فَقَال: يَا مُحَمَّدُ، فَعَلْنَا: وَيْحَكَ، اغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، فَإِنَّكَ قَدْ نُهِيتَ عَنْ ذَلِكَ، فَقَال: وَاللُّهِ لَا أَغْضُرُ مِنْ صَوْتِي، فَقَالَ رَسُولُ اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: ((هَاءَ ـ)) وَأَجَابَهُ عَلَى نَحْو مِنْ مَسْأَلَتِهِ، وَفَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً: وَأَجَابَهُ نَحْوًا مِمَّا تَكَلَّمَ بِهِ، فَقَال: أَرَأَيْتَ رَجُلًا أَحَبُّ قَوْمًا، وَلَمَّا يَسْحَقْ بِهِمْ؟ قَال: ((هُوَ مَعَ مَنْ أَحَبَّ-)) (مسند احمد: ۱۸۲۲۸)

فوائد: ....ایک طرف صحابہ نے تو اس بد وکوآ پ منطق اللہ کے آواب کی تعلیم دی تھی الیکن دوسری طرف آپ منطق اللہ نے خودانتہائی اعلی اخلاق کا مظاہرہ کیا اور بے تکلفی سے کام لیتے ہوئے اس آدمی کے ساتھ اس کے انداز میں بات کی۔ نی کریم مشیقی سے پت آواز میں بات کرنا، اس مسلد کے لیے دیکھیں حدیث نمبر (۸۷۵۸) والا باب۔

<sup>(</sup>٧/ ١١٣٢٢) تخريج: انظر الحديث بالطريق الاول (انظر: ١٨٨٧٤) (٨/ ١١٣٢٢) تخريح: حسن اخرجه الترمذي: ٣٥٣٥ (انظر: ١٨٠٩٥)

المنظم ا

(١١٣٢٢/٩) عن أنس قال: كَانَ النّبِي مَلَى النّبِي مَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّم يَدْ حُلُ بَيْتَ أَمُّ سُلَيْمٍ فَيَنَامُ عَلَى فِرَاشِهَا وَلَيْسَتْ فِيهِ، سُلَيْمٍ فَيَنَامُ عَلَى فِرَاشِهَا وَلَيْسَتْ فِيهِ، قَال: فَجَاءَ ذَاتَ يَوْمٍ فَنَامَ عَلَى فِرَاشِهَا، فَأَيْتُ ، فَقِيلَ لَهَا: هَذَا النّبِي اللّهِ نَائِمٌ فِى فَا أَيْتِ مَ فَيَلَ لَهَا: هَذَا النّبِي اللّهُ نَائِمٌ فِى مَنْ اللّه عَلَى فِطَعَةِ أَدِيمٍ بَيْتِكِ عَلَى فِطُعَةِ أَدِيمٍ عَرَقُه عَلَى قِطْعَةِ أَدِيمٍ عَلَى الْفِرَاشِ، قَال: فَقَتَحَتْ عَتِيدَتَهَا قَال: فَحَرَاشِكِ قَال: فَقَتَحَتْ عَتِيدَتَهَا قَال: فَحَرَاشِكِ قَالَ: فَقَال: ((مَا فَخَرَ عَلَى النّبِي النّبِي اللّهُ وَقَال: ((مَا تَصْفَرُهُ فِي عَلَى النّبِي اللّهُ وَقَالَ: ((مَا تَصْفَرَهُ فِي النّبِي اللّهُ وَقَالَ: ((مَا تَصْفُونُ عَالَيْبَى اللّهُ وَقَالَ: ((مَا تَصْفَعُونُ عَالَيْبَى اللّهُ فَقَالَ: ((مَا تَصْفَعُونُ عَالَيْبَى اللّهُ فَقَالَ: ((مَا اللّهُ عِينَ يَا أُمَّ سُلَيْمٍ؟))) قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللّهَامِ بَنْ رُجُو و بَرَكَتَ لُو لِصِبْيَانِنَا، قَال: ((أَصَبْتِ )) (مسند احمد: ١٣٣٤٣))

سیدنا الس بن الله سے مردی ہے کہ بی کریم مطنع آنے ، سیدہ ام سلیم بن الله اے گر تشریف لے جاتے ادر ان کے بستر پر سو جاتے سے، جبکہ دہ اس میں نہیں ہوتی تھیں، ایک دن ایے بی ہوا کہ آپ میں آبی کے ادر ان کے بستر پر سو گئے، کسی نے آکر سیدہ ام سیم بن آبی کو خبر دی کہ یہ بی کریم تبہارے گھر میں تبہارے بستر پر سوئے ہوئے ہیں، پس دہ آئیں اور دیکھا کہ آپ میں اور دیکھا کہ آپ میں اور دیکھا کہ آپ میں آپ میں آب میں آب میں آب میں گوڑے پر نجر رہا ہے، انھوں نے ابنا بیوٹی باکس کھولا اور اس پینے کو چوں کر اس کو اپی شیشیوں میں نچوڑ نے گئیں، آپ میں آب میں آب میں آب میں آب میں آب میں آب میں ایک کر رہا ہے اور آپ جھا: ''او ام سلیم! کیا کر رہی ہو؟'' انھوں نے کہا: اے اللہ کے رسول! ہم اپنے بچوں کر اس کو ایک میں آپ میں آب میں

فواند: ..... "عَتِيْدَة" ہے مرادلکڑی کا وہ صندوق ہے، جس میں خواتین اپنی خوشبواور تیل وغیرہ رکھتی تھیں، آج کل یہی کام بوٹی باکس سے لیا جاتا ہے، اس لیے ہم نے یہی معنی بیان کردیا۔

قَال: دَخَلَ عَلَيْنَا النَّبِيُ عَلَيْ فَقَالَ عِنْدُنَا، قَال: دَخَلَ عَلَيْنَا النَّبِيُ عَلَيْ فَقَالَ عِنْدُنَا، فَعَرِقَ، وَجَانَتْ أُمَّى بِقَارُورَةٍ، فَجَعَلَتْ تَسْلُتُ الْعَرَقَ فِيهَا، فَاسْتَيْقَظَ النَّبِي عَلَيْ فَقَالَتْ: هَذَا عَرَقُكَ نَجْعَلُهُ فِي طِيبِنَا وَهُوَ مِنْ فَقَالَتْ: هَذَا عَرَقُكَ نَجْعَلُهُ فِي طِيبِنَا وَهُوَ مِنْ أَظْيَب الطّيب (مسند احمد: ١٢٤٢٣)

سیدنا انس رفاتو کہتے ہیں: رسول اللہ مشیقی مارے پاس تشریف لائے ادر ہمارے ہاں قبلولہ کیا، جب آپ مشیقی کے پیند آیا تو میری مال ایک شیشی لے کر آئیں اور اس میں آپ مشیقی کے کر آئیں، اتنے میں آپ مشیقی کے بیدار ہو گئے اور فرمایا: ''ام سلیم! یہ کیا کر رہی ہو؟'' انھول نے کہا: یہ آپ کو پیند ہے، ہم اس کوائی خوشبو میں مکس کریں گئے، جبکہ یہ پیندتو سب سے یا کیزہ اور اچھی خوشبو ہے۔

فواند: سیبجیے آپ مضافی کا وجود مترک تھا، ای طرح آپ مضافی کے دجود سے نکلنے والی اور آپ مضافی کے دجود کو میں کرنے والی ہو جاتی تھی، جیسے کیڑے، پیدنہ بال وغیرہ۔

(٩/ ١٣٢٢) تخريج: اخرجه مسلم: ٢٣٣١ ، واخرج البخاري نحوه: ٦٢٨١ (انظر: ١٣٣١٠) (١ / ١١٣٢٢) تخريج: انظر الحديث بالطريق الاول (انظر: ١٢٣٩٦)

### المنظم ا

(۱۱۳۲۲/۱۱) - حَدَّثَنَا حَسَنٌ، حَدَّثَنَا حَسَنٌ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بنُ سَلَمَةً، عَنْ ثَابِتِ الْبُنَانِيِّ، عَنْ أَنسِ بُنِ مَالِكِ، قَال: لَمَّا أَرَادَ رَسُولُ اللهِ فَلَيْ أَنْ بَعْرَ اللهِ فَلَيْ أَنْ بَحْلِقَ الْحَجَّامُ رَأْسَهُ، أَخَذَ أَبُو طَلْحَةَ شَعَرَ الْحَدِ شِقَى رَأْسِهِ بِيَدِهِ، فَأَخَذَ شَعَرَهُ، فَجَاءَ بِهِ إِلَى أُمِّ سُلَيْمٍ تَدُوفُهُ فِي إِلَى أُمِّ سُلَيْمٍ تَدُوفُهُ فِي طِيبِهَا د (مسند احمد: ١٣٥٤٢)

(۱۱۳۲۲/۱۲) (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيْقِ ثَانَ) عَنْ أُسَرَ، عَنْ أُنسٍ، عَنْ أُنسٍ، عَنْ أُنسٍ، قَالَ: لَمَّا حَلَقَ رَسُولُ اللهِ عَنَى رَأْسَهُ بِمِنَى، قَالَ: لَمَّا حَلَقَ رَأْسِهِ الْأَيْسَمَنَ بِيَدِهِ، قَلَمَّا فَرَغَ أَلَى الْخَلَقْ بِهِذَا إِلَى أَخَدَ شِتَّ رَأْسِهِ الْأَيْسَمَنَ بِيَدِهِ، قَلَمَّا فَرَغَ أَلَى النَّيْهِ، قَلَمَّا فَرَغَ أَلَى النَّسِ الْفَيقِ بِهِذَا إِلَى أُنسُ! انطلق بِهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّيْ بِهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَالَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللِّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللِّهُ اللِّهُ الللللَّهُ اللللْهُ اللللْهُ اللَّهُ الللِهُ الللللَّهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ الللللِهُ الللللِهُ الللللِهُ اللللللِهُ اللللْهُ الللللْهُ الللللِهُ الللللِهُ الللللِهُ اللللللِهُ الللللللِهُ الللللِهُ الللللِهُ الللللِهُ الللللِهُ اللللللِهُ اللللللِهُ اللللللِهُ الللللِهُ الللللِهُ اللللللِهُ اللللللِهُ الللللِهُ الللللِهُ اللللِهُ اللللللِهُ الللللِهُ الللللِهُ اللللللِهُ اللل

(۱۱۳۲۲/۱۳) - عَنْ أَنْسِ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ السِّهِ صَلَّى السُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْحَلَّاقُ يَحْلِقُهُ، وَقَدْ أَطَافَ بِهِ

سیدنا انس بڑائٹو سے بی مروی ہے کہ جب رسول اللہ مضافقاتی اللہ مضافقاتی کے ارادہ کیا کہ جام آپ مضافقاتی کا بال موثد ہے تو سیدنا ابو طلحہ بڑائٹو نے سر مبارک کے ایک جانب کے بال پکڑے اور سیدہ ام سلیم بڑاٹھا کے پاس لے آئے، وہ ان کو اپنی خوشبو میں طلایا کرتی تھیں۔

(دوسری سند) سیدنا انس زخاتی سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ طفی آیا منی میں اپنا سر مبارک منڈوائے تو سرکی واکیں جانب کے بال لیے اور مجھے پکڑا کرفر ہایا: ''انس! یہ بال ام سلیم کے پاس لے جاؤ۔'' جب لوگوں نے دیکھا کہ آپ مشی آیا نے فاص کر کے ام سلیم کو یہ بال بھیج ہیں تو وہ سرکی دوسری جانب کے بالوں کی رغبت کرنے لگے، پچھ بال کسی نے لیے اور پچھ کسی نے مدیث کسی نے میں نے یہ حدیث کسی نے میں نے یہ حدیث عبیدہ سلمانی کو بیان کی تو انھوں نے کہا: اگر میرے پاس ان عبیدہ سلمانی کو بیان کی تو انھوں نے کہا: اگر میرے پاس ان میں سے ایک بال بھی ہوتا تو وہ مجھے اس سارے سونے اور چاندی سے محبوب ہوتا، جوز مین کے اوپر والی سطح اور اس کے اندر یایا جاتا ہے۔

سیدنا انس زلائف ہے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: میں نے رسول الله مطبط الله کے بال مونڈ رہا تھا، الله مطبط الله علیہ کو یکھا، جبکہ حجام آپ مطبط الله علیہ کو الله علیہ کو گھیرے میں لے رکھا تھا، وہ چاہتے صحابہ نے آپ مطبط الله کو گھیرے میں لے رکھا تھا، وہ چاہتے

(۱۱/۲۲۲۱) تىخىرىيىج: اسنادە صحيح على شرط مسلم اخرج نحوه البخارى: ۱۷۱، ومسلم:۱۳۰۵ (انظر: ۱۳۵۰۸)

(١/٢/ ١٣٢٢) تـخـريج: اسناده ضعيف لسوء حفظ مؤمل، وقد صح بغير هذه السياقة، وانظر الحديث السابق بالطريق الاول (انظر: ١٣٦٨٥)

(۱۳/۲/۱۳) تخریج: اخرجه مسلم: ۲۳۲۵ (انظر: ۱۲۳۶۳)

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

#### المرابع المراب 598 كالهوالي المجرات اور فوارق عادات كالموجي

أَصْحَابُهُ، مَا يُرِيدُونَ أَنْ تَقَعَ شَعَرَةٌ إِلَّا فِي يَدِ رَجُل (مسند احمد: ١٢٣٩٠) (١١٣٢٢/١٤) . عَنْ مُحَمَّدِ بْن عَبْدِ اللَّهِ

بْن زَيْدٍ، أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ، أَنَّهُ شَهِدَ النَّبِيَّ عَلَيْ عِنْدَ الْمَنْحَرِ وَرَجُلًا مِنْ قُرَيْشِ وَهُوَ يَقْسِمُ

أَضَاحِيَّ فَلَمْ يُصِبْهُ مِنْهَا شَيْءٌ وَلا صَاحِبَهُ، فَحَلَقَ رَسُولُ اللهِ ﷺ رَأْسَهُ فِي ثَوْبِهِ فَأَعْطَاهُ، فَقَسَمَ مِنْهُ عَلَى رِجَالِ،

وَقَلَّمَ أَظْفَارَهُ، فَأَعْطَاهُ صَاحِبَهُ ، قَال: فَإِنَّهُ

لَعِنْدَنَا مَخْضُوبٌ بِالْحِنَّاءِ وَالْكَتَمِ، يَعْنِي:

شُغْرَهُ له (مسند احمد: ١٦٥٨٨)

منے كرآب مطاقية كا جو بال بھى كرے، اس كوكوئى نہكوئى آدى يكڑيے\_

سیدنا عبدالله بن زید زنانخ سے مردی ہے کہ وہ قربان گاہ میں نی کریم مطابقات اور ایک قریش آدی کے یاس موجود تے، جبکہ آب مضائقة قربانيال كررب تعيم كيكن ندقر باني ان كولى ادر ند ان کے انساری ساتھی کو، پھر جب رسول اللہ مطابق نے ایک کپڑے میں اپنا سرمنڈ وایا تو وہ بال ان کو دیئے اور انھوں نے وہ بال مردول میں تقلیم کر دیے، پھر جب آپ مطابقاتی نے ناخن تراشے تو وہ ان کے ساتھی کو دیئے، وہ کہتے ہیں: رسول الله مطالق نے وہ بال جارے یاس موجود ہیں، وہ مہندی اور وممہ سے رکھنے ہوئے تھے۔

فوائد: ....وسمد کی وضاحت کے لیے حدیث نمبر (۱۱۱۲۱) دیکھیں۔

آپ مٹھیکائیل کا وجود، وجود ہے زائل کر دی جانے والی زائد چیز جیسے بال اور ناخن اور وجود کومس کرنے والی چیز باعث ِ برکت بھی ،اس لیے صحابۂ کرام ڈی کھٹیہ ان چیزوں سے تبرک حاصل کیا کرتے تھے،تبرک کی ان تمام صورتوں کو نبی ً كريم مضاوية كماته فاص ركهنا وإبيد

بَابُ مَا جَاءَ فِي تَبَرُّ كِهِمُ بِأَثُر شُرُبِهِ وَفَصْلٍ وُضُولِهِ

صحابہ کرام نگائیہ کا آپ مست اللہ کی پینے کی جگہ اور وضو سے بیجے سے یانی سے تیمک حاصل کرنا سیدنا انس بن مالک زفائند سے مردی ہے کہ نی کریم مطبق آنا، سیدہ امسلیم و الله کے پاس سے اور جبکہ گھر میں لٹکا موا ایک مشکیزہ تھا،آپ مشکھ نے کھڑے ہوکراس سے پانی پیا،سیدہ 

(١٥/ ١١٣٢٢) عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ، أَنَّ النَّبِيُّ عِلَى أُمُّ سُلَيْمٍ وَفِي الْبَيْبِ قِرْبَةٌ مُعَلَّقَةٌ ، فَشَرِبَ مِنْ فِيهَا وَهُوَ قَائِمٌ قَال: فَقَطَعَتْ أَمُّ سُلَيْمٍ فَمَ الْقِرْبَةِ فَهُوَ عنْدَنَا ـ (مسند احمد: ١٢٢١٢)

(دوسری سند) سیدنا انس زالفظ این مال سے روایت کرتے

(١١٣٢٢/١٦) (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيْقِ ثَان)

(١٤/ ١٩٣٢) تخريج: اسناده صحيح اخرجه ابن خزيمة: ٢٩٣٢، والحاكم: ١/ ٤٧٥ (انظر: ١٦٤٧٤) (١٥/ ١١٣٢٢) تـخـريـج: اسـناده ضعيف لجهالة ابن بنت انس، وهو البراء بن زيد احرجه الترمذي في "الشمائل": ٢١٥، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار": ١١١٠(انظر: ١٢١٨)

موجود ہے۔

(۱۱۳۲۲/۱۳) تخریج: انظر الحدیث بالطریق الاول (انظر: ۲۷٤۳۰) کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

الريخ المنظم ال

عَنْ أَنْسِ عَنْ أُمِّهِ، قَالَتْ: دَخَلَ رَسُولُ اللهِ صَـلَّى السلُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِى الْبَيْتِ قِرْبَةٌ مُعَلَّقَةٌ، فَشَرِبَ مِنْهَا قَائِمًا فَقَطَعْتُ فَاهَا وَإِنَّهُ لَعِنْدِي. (مسند احمد: ٢٧٩٧٦)

میں، وہ کہتی ہیں: رسول الله مشکراتی تشریف لائے اور کھر میں ایک مثکیزہ لنگ رہا تھا، آپ مٹھیکیٹنے نے کھڑے ہوکراس سے یانی پا اور اس نے مشکیزہ کا منہ کاٹ لیا، اب وہ میرے پاس موجود ہے۔

فواند: .....دراصل بدواقعہ سیدہ کوشہ بنت ٹابت انسار بدی تالی کی ساتھ پیش آیا تھا، آپ مشکھ آیا ان کے پاس تشریف لے مجے اور کھڑے ہوکر ان کے مشکیزے سے یانی پیا، انھوں نے اس جھے کو کاٹ کراپنے پاس رکھ لیا، وہ آب من المين المراك والى جكه كى بركت كى اميد وارتميس -

( لما حظه مو: جامع ترزي: ۱۸۹۲، ابن ماجه: ۳۳۲۳، منداحمه: ۴۷۳۸)

سیدنا سیدنا ابو حجیقه و فاقت سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: مل نے چڑے کا سرخ رنگ کا حجموثا سا خیمہ دیکھا، وہ رسول الله مشخ آتج کے لیے نصب کیا کیا تھا، پھر میں نے سیدنا بلال والن کو کو وَسَلَّمَ، وَرَأَيْتُ بِكَالًا خَرَجَ بِوَضُوءِ لِيَصُبَّهُ مَ ريكُها، وه وضوكا بإنى لائ تاكه آپ الطَّافَيْ إلى والر آپ مشط و و کری)، پس لوگ (وضو والا یانی سے تمرک ماصل کرنے کے لیے) لیکے، جس کو کچھ یانی مل گیا، اس نے اس کواہے جسم برمل دیا اور جوآ دمی یانی حاصل نہ کرسکا، اس نے اینے ساتھی کے ہاتھ کی تری سے یانی لینا شروع کر دیا۔

(١١٣٢٢/١٧) عَسنْ عَسون بْسن أبسى جُحَيْفَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَال: رَأَيْتُ قُبَّةً حَمْرَاءَ مِنْ أَدَم لِرَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ فَالتَّذَرَهُ النَّاسُ، فَمَنْ أَخَذَ مِنْهُ شَيْمًا تَمَسَّخَ بِهِ، وَمَنْ لَمْ يَجِدْ مِنْهُ شَيْئًا أَخَذَ مِنْ بَلَل يَدِ صَاحِبهِ ـ (مسند احمد: ١٨٩٦٧)

فواند: .... يبلے يه بات كرر چكى ہے كہ جہال آپ مطاب كا وجود بابركت تھا، وہال وہ چرنجى بركت والى مو جان تھی، جوآپ مینے آیا کے وجو دِمبارک کومس کرتی تھی، تیرک حاصل کرنے کی مزید مثالیں ابھی تک جاری ہیں۔ بَابُ مَا جَاءَ فِي تَبَرُّ كِهِمُ بَاثُر يَدِهِ عَلَى وَاصَابِعِهِ الشَّرِيُفَةِ عَلَىٰ

صحابہ کرام نگانیں کا آپ ملتے آیا کے مبارک ہاتھ اور انگلیوں کے اثر سے تبرک حاصل کرنا (۱۱۳۲۲/۱۸) عَنْ أَنْسِ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ سيدنا انس فِلْتَدُ عمروى بيك جب بي كريم من اللَّه في فجرى نماز ادا کر لیتے تو اہل مدینہ کے نوکر جا کر برتن لے کر آ جاتے ، ان میں یانی ہوتا تھا، پس آپ مشی اللہ اس جو برتن بھی لایا جاتا، آب مُشْكِرَا الله مين باته دُبودية تهي، بسا اوقات تو

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى الْغَدَاةَ جَاءَ خَدَمُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ بِآنِيتِهِمْ فِيهَا الْمَاءُ، فَمَا يُؤْتَى بِإِنَاءِ إِلَّا غَمَسَ يَدَهُ فِيهَا، فَرُبَّمَا

(١/ ١١٣٢٢) تخريج: اخرجه البخاري: ٣٧٦، ٥٧٨٦، ومسلم: ٢٥٠ (انظر: ١٨٧٦) (۱۸/ ۱۳۲۲) تخریج: اخرجه مسلم: ۲۳۲۲ (انظر: ۱۲٤۰۱)

#### الرائية المائية بالمجتبل - 10 كيون في ( 600 ) ( 600 كيون الدر فوارق ماوات الموركي المو ایے موتا کہ لوگ سردی والی صبح کو یانی لے آتے تھے، لیکن جَاثُوهُ فِي الْغَدَاةِ الْبَارِدَةِ فَغَمَسَ يَدَهُ فِيهَا۔ (مسند احمد: ۱۲٤۲۸)

آپ مطاق کی مجمی ابنا ہاتھ ڈبودیے تھے۔

فواند: سساس طرح سے وہ یانی بابرکت ہوجاتا تھا اور صحلبہ کرام فی تلیم اس سے برکت حاصل کرتے تھے، اس حدیث مبارکہ میں آپ مشاقیات کے حسن اخلاق کا بیان بھی موجود ہے۔

> (١٩/ ١٩٢٢) عَنْ ثَابِتٍ آنَّهُ قَالَ لِأَنْسِ: يَا أَنْسُ! مَسِسْتَ يَدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِكَ؟ قَالَ: نَعَمْ قَالَ: أُرنِي أُقْبِلُهَا ـ (مسند احمد: ١٢١٨)

(١١٣٢٢/٢٠) - حَدَّثَنَا يُونُسُ، قَال: حَدَّثَنَا الْعَطَّافُ، قَال: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَن وَقَالَ غَيْرُ يُونُسَ ابْنُ رَزِين أَنَّهُ نَزَلَ الرَّبَدَ ةَ هُوَ وَأَصْحَابٌ لَهُ يُرِيدُونَ الْحَجِّ، قِيلَ لَهُم: هَاهُنَا سَلَمَةُ بِنُ الْأَكْوَعِ صَاحِبُ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَأَنْيَنَاهُ فَسَلَّمْنَا عَلَيْهِ، ثُمَّ سَأَلْنَاهُ فَقَالَ: بَايَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بِيَدِى هَـذِهِ ، وَأَخْرَجَ لَنَا كَفَّهُ كَفًّا ضَخْمَةً، قَالَ: فَقُمْنَا إِلَيْهِ فَقَبَّلْنَا كَفَّيْهِ

ے کہا: اے انس! کیاتم نے این ہاتھ سے رسول الله مصر الله مصر الله کا ہاتھمس کیا ہے؟ انھوں نے کہا: جی ہاں، تو انھوں نے کہا: ليحيُّ ، مجھے وہ دکھاؤ ، میں اس کا پوسہ لیتا ہوں۔ جناب عطاف كبت بين: عبد الرحل بن رزين اي ساتميول

جناب ابت رائید سے مروی ہے، انھوں نے سیدنا انس فاللو

سمیت ربذہ مقام پر اترے، وہ حج کرنے کے لیے جا رہے تھے، ان سے کی نے کہا کہ اللہ کے رسول کے صحافی سید نا سلمہ بن اکوع زیال موجود ہیں، وہ کہتے ہیں: اس ہم ان کے یاس آئے، ان کوسلام کہا اور چرہم نے ان سےسوالات کیے، انھوں نے کہا: میں نے اس ہاتھ سے رسول اللہ مضافیا کی بیعت کی تھی، پھر انھوں نے اپنا ہاتھ نکالا ، ان کی ہتھیا بڑی تھی ، پس ہم نے اٹھ کران کی طرف گئے اوران کی دونوں ہتھیلیوں کا بوسه ليا\_

فواند: ..... بيتابعين عظام اورسلف صالحين كى نبي كريم مضيَّة الله على مجرى محبت كانتيج ب-

حسن بن ابوب حضری سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: سیدنا عبد الله بن بسر و فالله في اين سر ك كنارك يرايك ال وكهايا، میں نے اپنی انگل اس بر رکھی، دراصل انھوں نے کہا تھا کہ

(١١٣٢٢/٢١) - عَسنُ أبِئ عَبْدِ السُّبِ الْحَسَن بن أيُّوبَ الْحَضْرَمِي، قَال: أَرَانِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُسْرِ شَامَةً فِي قَرْنِهِ، فَوَضَعْتُ

جَمِيعًا ـ (مسند احمد: ١٦٦٦٦)

(١٩/ ١٣٢٢) تخريج: حسن لغيره اخرجه الدارمي: ٥٠، والبخاري في "الادب المفرد": ٩٧٤ (انظر: ١٢٠٩٤) (٢٠/ ١١٣٢٢) تخريج: اسناده حسن اخرجه البخاري في "الادب المفرد": ٩٧٣، والطبراني في "الاوسط": ٦٦١ (انظر: ١٦٥٥١)

(١ ١٣٢٢ / ٢ ١٣٢٢ ) تخريج: اسناده حسن اخرجه الحاكم: ٢/ ٥٤٩ ، ٤/ ٥٠٠ ، والبيهقي في "الدلائل": ٦/ ٥٠٣ (انظر: ١٧٦٨٩)

المراج المراج الرفوارق عادات المرفوارق عادات عادات عادات عادات عادات عادات المرفوارق عادات المرفوارق عادات الم

رسول الله منظ مَلِيَّا نَ اللهُ اللهُ مِلْ يَهِ الْمُسْتِ مبارك رَهَى مَلَى الْكُسْتِ مبارك رَهَى مَلَى اللهُ اللهُ مِلْ اللهُ ما يُلْ اللهُ اللهُ مَلَى عَمر يائ كا-" سيدنا عبدالله وَاللهُ مَا لِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ مَنْ اللهُ مَا لِنْ اللهِ اللهُ الل

إِصْبُعِى عَلَيْهَا، فَقَال: وَضَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِصْبُعَهُ عَلَيْهَا، ثُمَّ قَال: ((لَتَبْلُغَنَّ قَرْنًا-)) قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: وَكَانَ ذَا جُمَّةٍ- (مسند احمد: ١٧٨٤١)

فواند: سست بن ایوب نے آپ مطابق کے ہاتھ کی وجہ سے اس ال پر ہاتھ رکھا تھا، آپ مطابق کی پیشین میں ہوئی تھی اور سیدنا عبداللہ بن بسر رہائٹ نے ایک صدی عمریائی تھی۔

موتڈ هوں تک لکی ہوئی زلفوں کو بُتمہ کہتے ہیں۔ (٢٢/ ١١٣٢٢) عن جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أُتِيَ بِطَعَامَ فَأَكَلَ مِنْهُ بَعَثَ بِفَضْلِهِ إِلَى أَبِي أَيُّوبَ، فَكَانَ أَبُو أَيُّوبَ يَتَنَّعُ أَثَرَ أَصَابِع رَشُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَيَضَعُ أَصَابِعَهُ حَيْثُ يَرَى أَثَرَ أَصَابِعِهِ ، فَأَتِىَ رَسُولُ الـلُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يُوم بِصَحْفَةٍ ، فَوَجَدَ مِنْهَا رِيحَ ثُومٍ فَكُمْ بَذُقْهَا، وَبَعَثَ بِهَا إِلَى أَبِي أَيُّوبَ فَلَمْ يَرَ أَثْرَ أَصَابِعِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَجَاءَ، فَقَال: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَمْ أَرَ فِيهَا أَثْرَ أَصَابِعِكَ، قَال: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: ((إِنِّي وَجَدْتُ مِنْهَا رِيحَ نُومٍ-)) قَال: لِهُ تَبْعَثُ إِلَىَّ مَا لَا تَأْكُلُ؟ فَفَال: ((إِنَّهُ يَأْتِينِي الْمَلَكُ-)) (مسند احمد: ۲۰۲۲)

سیدنا جابر بن سمرہ رہائٹہ سے مروی ہے کہ جب رسول کھاتے اور نیج حانے والا کھانا سیدنا ابد ابوب وخافید کی طرف بھیج دینے، وہ آپ مشیر اللہ کی انگیوں کے نشانات کو تلاش كرت اوراين الكيال وبال ركعة ، جبال آب مطيع الله الكيول كا الر نظرة تا تها، أيك دن رسول الله مضامين كم ياس ایک بلیك میں كھانا لايا گيا، ليكن جب آب مشكر الله نے اس ہے لہن کی بومحسوں کی تو آپ مشخ مین از وہنمیں کھایا اور سارا سیدتا ابو ابوب بالنیو کی طرف بھیج دیا، جب انھوں نے آب مضائل کی انگلیوں کے نشان نہیں دیکھے تو وہ آپ مضائل ا ك ياس آ ك اوركبا: الله كرسول! اس كمان مين آپ کی انگیوں کے آثار نظر نہیں آ رہے، کیا وجہ ہے؟ آپ مظیم نے فرمایا: "میں اس کھانے میں لبس کی بومحسوں کی ہے۔'' انھوں نے کہا: تو پھر جو چیز آپ خور نہیں کھاتے، وہ میری طرف کیوں بھیجتے ہیں؟ آپ مستفور نے فرمایا: "بیشک شان بہے کہ میرایاں فرشتہ آتا ہے۔''

فواند: ....منداحرى اس سے سابقہ حدیث میں ہے كہ جب آب مظفظ نے تابندیدگى كا اظہار كيا توسيد تا الوايوب فائن نے كہا: جو چيز آپ نابند كرتے ہيں، ميں بھى اس كونا پند كرتا ہوں۔

(۱۱۳۲۲/۲۲) تخریج: حدیث صحیح اخرجه التر مذی: ۱۸۰۷ (انظر: ۲۰۸۹۸) کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

#### الرائد المنظمة المنظم

اس حدیث مبارکہ سے بیجمی معلوم ہوا کہ جب مجد میں نہ جانا ہوتولہمن اور پیاز وغیرہ کھائے جا سکتے ہیں، لیکن چ میں اتنا وقت ہونا جا ہے کہ مجد میں جانے تک منہ سے بو کے اثر ات زائل ہو جا کیں۔

> كِسْـرَوَانِـيُّ وَفَرْجَاهَا مَكْفُوفَان بِهِ، قَالَتْ: لْهَذِهِ جُبَّةُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَىٰ كَانَ يَلْبَسُهَا كَانَتْ عِـنْـدَعَـائِشَةَ فَلَمَّا قُبِضَتْ عَائِشَةُ قَبَضْتُهَا إِلَى فَنَحْنُ نَغْسِلُهَا لِلْمَرِيضِ مِنَّا يَسْتَشْفِي

(۲۳/ ۲۳۲۲) عن عَبد اللَّهِ ، مَوْلَى مولائ اساء جناب عبدالله بيان كرت بي كه سيده اساء ولأفاع أَسْمَاءَ ، عَنْ أَسْمَاءَ قَالَ أَخْرَجَتْ إِلَىَّ جُبَّةً في طيلى جبه ثكالا ، اس كه دامن مي فارى ريثم كالكزا لكا موا طَيَ السَةَ عَلَيْهَ الْبِنَةُ شَبْرِ مِنْ دِيبَاج قااوراس كي حاك بهي ريشم ك تقدكها يني كريم مطاقية كاجبه تها، جي آپ مِشْغَرَا بِهِ الرِّ تح، بيسيده عاكشه وَلَهُ عِي کے پاس تھا، جب وہ فوت ہوئیں تو میں نے لے لیا تھا، ہم اے مریض کے لئے یانی میں ڈال کراس کی برکت سے شفاء طلب کرتے ہیں۔

> بهًا (مسند احمد: ۲۷٤۸۱) فواند: .....عجوں کے ایک لباس کوطیالہ کہتے ہیں۔

أَبُوَ ابُ مَا جَاءَ فِي عَادَاتِهِ عِلَيْ نبی کریم طفی این کی عادات مبارکہ سے متعلقہ ابواب

بَابُ مَا جَاءَ فِيُمعِيشَتِه ﴿ لَهُ وَأَهُل بَيْتِه فَمِنُ ذَالِكَ مَا رُوِى عَنُ عَائِشَةَ وَاللَّهُ اس موضوع ہے متعلقہ سیدہ عاکشہ وناپنجا ہے مروی احادیث

(۲۱/۲۲۲) عن عَانِشَةً قَالَت: مَا سيده عائشه وظلها عدموى بي كدرسول الله م الله م تاكن ون شَبِعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الكَّاركندم كى روثى سے سِرنہيں ہوئے، يهال تك كدوفات يا

ثَلاثَةَ أَيَّام تِبَاعًا مِنْ خُبْزِ بُرٍّ، حَتَّى مَضَى كَـــ لِسبيلِهِ ـ (مسند احمد: ٢٤٦٥٢)

(٢٣/ ٢٣٢٢) تخريج: أخرجه مسلم: ٢٠٦٩ (انظر: ٢٦٩٤٢) (۲۶/ ۱۱۳۲۲) تخریج: اخرجه مسلم: ۲۹۷۰ (انظر: ۲٤١٥١)

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

### ويوال المنظمة المناسبة المناس

سیدہ عائشہ زبانی سے مروی ہے، وہ کہتی ہیں کہ ایسے بھی ہوتا کہ حضرت محمد منظم اللہ ایک ایک مہینہ گزر جاتا، لیکن وہ آگ تک نہیں جلاتے تھے، اس مجور اور پانی کے علاوہ کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا، البتہ بعض اوقات گوشت آ جاتا تھا۔ سیدہ عائشہ زبانی سے مروی ہے کہ رسول اللہ منظم آئے پر ایک جاند، دوسرا چاند اور تیسرا چاندگر رجاتا (بعنی دو تین تین ماہ گزر جاتے رہوں میں سے سی گھر میں جاتے تھے) کہ آپ منظم آئے آئے کھروں میں سے سی گھر میں آگ نہیں جلائی جاتی تھی۔ عروہ بن زبیر نے کہا: اے خالہ جان! تو پھرتم لوگ س چیز پر گزارا کرتے تھے؟ انھوں نے کہا: وسیاہ رنگ کی چیزیں بعنی مجمور اور پانی۔

فواند: .....دینه منوره کی زیاده تر کمجوری سیاه رنگ کی موتی تھیں، البتہ پانی کا تو کوئی رنگ نہیں ہوتا، دراصل ا نظیبی طور پران دو چیزوں کے لفظ" اَسْوَ دَان" استعال کیا گیا ہے، کین سورج اور چاندکو" قَمَر َیْن" اور دودھاور پانی کو "نیکضان" کہدویا جاتا ہے۔

(٧٧/ ١٩٣٢) - عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَانِشَةَ ، أَنَّهَا قَالَتْ: وَالَّذِى بَعَثَ مُحَمَّدًا بِالْحَقِّ ، مَا رَأَى مُنْخُلا ، وَلا أَكَلَ خُبْرًا مَنْخُولا ، مُنْذُ بَعَثَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَى أَنْ قُبِضَ ، قُلْت: كَنْفُ لَلْهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَى أَنْ قُبِضَ ، قُلْت: كَنْفُولُ أَفَّ . كَنْفُ تَأْكُلُونَ الشَّعِيرَ ؟ قَالَتْ: كُنَّا نَقُولُ أَفَّ . (مسند احمد: ٢٤٩٢٥)

سیدہ عائشہ وُٹائی ہے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: اس ذات کی قتم جس نے محمد منتی ہیں۔ اس ذات کی قتم جس نے محمد منتی ہیں۔ اس ذات کی جس نے محمد منتی ہیں۔ نے جہانے ہوئے آئے نے نہ چھانی دیکھی اور نہ آپ منتی ہیں۔ کی روثی کھائی، بعثت ہے لے کروفات تک یہی کیفیت رہی۔ عروہ کہتے ہیں: میں نے کہا: تو پھر آپ لوگ جو کیے کھاتے تھے (لیعن چھانے کے بغیر جو کی روثی کیے کھاتے تھے )؟ انھوں نے کہا: بس آئے بر پھو تک مار کر چھلکا اڑا دیتی تھیں۔

فواند: .....سادگی اور دنیا کو غالب نه آنے دینا ای میں ہے کہ چھانی ہوئے آئے کی روثی نہ کھائی جائے۔

<sup>(</sup>۲۵/ ۱۱۳۲۲) تخریج: اخرجه البخاری: ۲۵۸، ومسلم: ۲۹۷۲ (انظر: ۲۲۲۲)

<sup>(</sup>۲۱/۲۲۲) تخریج: اخرجه البخاري: ۲۵۲۷، ۲۵۹۹، ومسلم: ۲۹۷۲ (انظر: ۲۵۵۱)

<sup>(</sup>۲۷/ ۱۳۲۲) تخریج: اسناده ضعیف مسلسل بالمجاهیل علی نسق: دوید، وشیخه ابو سهل وشیخ شیخه سلیمان بن رومان (انظر: ۲٤٤۲۱)

#### المالية المنظمة المالية المنظمة المنظ

"أف" كنے كا مطلب يہ ہے كہ ہم يسے ہوئى جو ك آتے ير چھونك مارتى تھيں، جو چھلكا اڑ جاتا تھا، تو تھيك، وكرند ہم اس کو گوندھ لیتے تھے۔

اس موضوع سے متعلقہ''سیدنا انس بڑھنڈ کے علاوہ دوسرے صحابہ سے اس موضوع سے متعلقہ مروی احادیث'' والے باب میں سے حدیث موجود ہے، چنداحادیث کے بعد سے باب آرہا ہے۔

سیدہ عائشہ رفانتی سے مروی ہے، وہ کہتی ہیں: ایک رات کو آل (١١٣٢٢/٢٨) عَنْ حُمَيْدٍ، قَالَ: قَالَتْ ابو برنے بری کی ٹانگ ہاری طرف جیجی، میں نے اس کو پکڑا عَائِشَة: أَرْسَلَ إِلَيْنَا آلُ أَبِي بَكْرِ بِقَائِمَةِ شَاةٍ اور رسول الله مِشْ وَلَيْ فَي إلى كوكانا، يا معالم ايس قاكه لَيْلًا، فَأَمْسَكْتُ وَقَطَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَوْ قَالَتْ: أَمْسَكَ رَسُولُ آب سے اللہ نے مرا اور میں نے کاٹا، مارے یاس وہ تیل اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَطَعْتُ، نہیں ہوتا تھا، جس سے چراغ جلایا جاتا تھا، (اگروہ ہوتا تو ہم سالن تیار کرتے )، آل محمد پر ایسا مہینہ بھی گزرتا تھا کہ وہ نہ اس قَالَتْ : تَـفُولُ لِلَّذِي تُحَدِّثُهُ هَذَا عَلَى غَيْر میں کوئی روٹی یکاتے تھے اور نہ ہنڈیا تیار کرتے تھے۔ حمیدراوی مِصْبَاحِ: قَالَ: قَالَتْ عَائِشَة: إِنَّهُ لَيَأْتِي عَلَى کہتے ہیں: جب میں نے بیحدیث صفوان بن محرز کو بیان کی تو آل مُحَمَّدِ الشَّهْرُ، مَا يَخْتَبزُونَ خُبزًا، وَلا يَ طُبُخُونَ قِدْرًا ، قَالَ حُمَيْدٌ: فَذَكَرْتُ انھوں نے کہا: نہیں، ایک ایک ماہ نہیں، بلکہ دو وو ماہ تک ایسا لِصَفْوَانَ بُن مُحْرِز، فَقَال: لا، بَلْ كُلُّ معامله بهوجا تاتھا۔

سیدہ عائشہ و فائٹیا سے مروی ہے کہ جب لوگوں نے دو سیاہ چیزوں یانی اور مجورے سیر ہونا شروع کیا تو رسول الله مطاققات انقال فرما محئے۔

(١١٣٢٢/٢٩) عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: تُوفِّني رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ شَبِعَ النَّاسُ مِنَ الْأَسُودَيْنِ، الْمَاءِ وَالتُّمْرِ ـ (مسند احمد: ٢٤٩٥٦)

شَهْرَيْن ـ (مسند احمد: ۱۳۸ ۲۵)

فواند: سسيعنی فقوحات كى وجه بالوكول كرزق مين وسعت پيدا موكى، ليكن رسول الله مراي ني ان وفات تک این حالت میں تبدیلی پیدائہیں کی۔

> (٣٠/ ١١٣٢٢) عَنْ هِشَام بْن غُرُورَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةً، أَنَّهَا قَالَتْ: يَا ابْنَ أُخْتِي،

سیدہ عائشہ و کانتھا سے مروی ہے، انھوں نے کہا: اے میرے بھانج! رسول الله مطالق کے بال وفرہ سے زیادہ اور بُحمہ سے

(۳۰/ ۱۱۳۲۲) تخریج: حدیث صحیح (انظر: ۲۲۷۱۸) کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

<sup>(</sup>٢٨/ ١١٣٢٢) تـخريج: اسناده ضعيف لانقطاعه، حميد بن هلال العدوى لا نعرف له سماعا من عائشة (انظر: ۲۲۲۲۲)

<sup>(</sup>۲۹/ ۱۱۳۲۲) تخريج: اخرجه البخاري: ۵۳۸۳، ومسلم: ۲۹۷۵ (انظر: ۲٤٤٥٢)

وي المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنطبة المناطبة المنظمة المناطبة المناط

کم تھ، اے میرے بھانے! اللہ کی قتم ہے، آل محمہ کا پورا مہینہ اس طرح گزر جاتا ہے کہ گھر میں آگ جلانے تک کی نوبت نہیں آتی تھا، بس بھی بھار تھوڑا بہت گوشت (بطویہ ہدیہ) آ جاتا تھا، نہیں تو پانی اور مجور ہے ہی گزارا کرنا پڑتا تھا، البتہ ہمارے اردگرد انصاری لوگوں کے گھر تھے، اللہ تعالی ان کو دنیا و آخرت میں جزائے خیر دے، وہ روزانہ رسول اللہ مضافیاً ہے کہ طرف زیادہ دودھ والی بحری جیج دیتے تھے اور آپ مطابقاً نے اس کا دودھ پی لیتے تھے۔ جب رسول اللہ مطابقاً فوت ہوئے تو میری الماری میں نصف (وس ) جو کے تھے، میں ان سے کھاتی رہا، جب کافی عرصہ ہوگیا اور وہ ختم نہیں ہورہ تھے تو میں ن کونہ میں نے ان کو باپ لیا، پس وہ ختم ہو گئے، کاش میں ان کونہ مابی، اللہ کی شم ہے، آپ مطابقاً کی کھونا چڑے کا ہوتا تھا اور میں میں مجور کی چھال بھری ہوتی تھی۔ اس میں مجور کی چھال بھری ہوتی تھی۔ اس میں مجور کی چھال بھری ہوتی تھی۔

كَانَ شَعْرُ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَعُوقَ الْوَفْرَةِ، وَدُونَ الْـُجُمَّةِ، وَالْيُمُ اللَّهِ يَا ابْنَ أُخْتِي، إِنْ كَانَ لَيَمُو عَلَى آل مُحَمَّدِ عِلَى الشَّهُرُ، مَا بُوقَدُ فِي بَيْتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ نَارٍ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ اللُّحَيْمُ ، وَمَا هُ وَ إِلَّا الْأَسْوَدَانَ: الْسَمَاءُ وَالتَّمْرُ، إِلَّا أَنَّ حَوْلَنَا أَهْلَ دُورِ مِنَ الْأَنْصَارِ جَزَّاهُمُ اللَّهُ خَيْرًا فِي الْسَحَدِيثِ وَالْقَدِيمِ، فَكُلُّ يَوْمِ يَسعَشُونَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِغَزِيرَةِ شَاتِهِمْ ، يَعْنِي: فَيَنَالُ رَسُولُ ۗ اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ ذَلِكَ اللَّبَن، وَلَقَدْ تُولُفَّى رَسُولُ اللَّهِ عِلَيْهِ وَمَا فِي رَفْي مِنْ طَعَام يَأْكُلُهُ ذُو كَبِدٍ إِلَّا قَرِيبٌ مِنْ شَطْر شَعِير، فَأَكَلْتُ مِنْهُ حَتَّى طَالَ عَلَيَّ لَا يَفْنَى، فَكِلْتُهُ فَفَنِى ، فَلَيْتَنِي لَمْ أَكُنْ كِلْتُهُ، وَايْمُ اللَّهِ لَأَنْ كَانَ ضِجَاعُهُ مِنْ أَدَم حَشُوهُ أُلِفٌ \_ (مسند احمد: ٢٥٢٧٧)

فواند: سرع بي مسرك لم بالول ك لي تين لفظ استعال كي جات مين:

جُمّه: وه بال جو كندهون تك مول يا كندهون كوچهور ب مول-

وَ فَرَه: وه بال جو كانوں كے برابرتك موں۔

لِمَّه: جو كانوں اور كندهوں كے درميان ہوں۔

پیارے رسول مکرم منظی آیا ہے مبارک بالوں کے بارے میں مختلف احادیث میں تینوں الفاظ عام استعال کیے مگئے میں ممکن ہے کہ آپ منظی آیا ہے کہ دوں ، جب وہ بڑھتے میں ممکن ہے کہ آپ منظی آیا ہے کہ کاٹ دیتے ہوں ، جب وہ بڑھتے کر حصے کے برابر بال کاٹ لیتے ہوں ، جب وہ بڑھتے کندھوں کو لگنے لگتے تو پھر کاٹ دیتے ہوں۔

(١١٣٢٢/٣١) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ

سدہ عائشہ والتھا سے مروی ہے کہ دنیا کی تین چیزیں رسول

المُورِين الله المُعالِق الله المُعالِق الله المُعالِق الله المُعالِق الله المُعالِق الله المعالم الم

الله مِصْلَالَة كويسندتهين: كهانا،عورتين ادرخوشبو، دو چزين تو آب مطالبًا كول منكس ، يعنى عورتين اورخوشبو، البته تيسري چيز کھانا آپ مطاقاتی کوندل کی۔

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْجَبُهُ مِنَ الـدُّنْيَـا ثَلاثَةٌ: الـطَّعَـامُ، وَالنِّسَاءُ، وَالطِّيبُ، فَأَصَابَ ثِنْتَيْن وَلَمْ يُصِبُ وَاحِلَةً، أَصَابَ النِّسَاءَ وَالطَّيبَ، وَلَمْ يُصِب الطَّعَامَ (مسند احمد: ٢٤٩٤٤)

فواند: ..... کھانے سے مراد کھانے میں وسعت ہے۔

ال موضوع سے متعلقہ درج ذیل روایت صحیح ہے:

سيدناانس بن ما لك والتئون سروايت ب كه ني كريم منطقة في فرمايا: ((حُبِّبَ إِلَى مِنَ السَّدُنْيَا النَّسَاءُ وَالسَطْيْبُ وَجُعِلَ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلاةِ \_)) .... " (زيام سي عورتون اورخوشبوكومير بي لي مجبوب بنا ديا كميا ہے اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔'' (منداحمہ: ۱۲۲۹۳، اس حدیث کامعنی ومنہوم کے لیے حدیث نمبر ۱۸۳۳ کی شرح ملاحظه فرمائیں)

اس میں کوئی شک نہیں کہ دنیوی کی آ سائٹیں اللہ تعالی کی نعمت ہیں، لیکن اس نعمت سے برے لوگوں کو دھو کہ ہوا ہ،اس کا انداز آخرت کے نتائج سے پہلے نہیں ہوسکتا، نبی کریم مطاع نے اپنی زندگی میں آسائٹوں کورجے نہیں دی تا کهاخروی منازل ومراتب متاثر نه ہوں۔

قارئین کرام! ہم یہاں بڑا اہم مکتہ بیان کرنا چاہتے ہیں، وہ یہ ہے کہ دین کا کام کرنے کے لیے خلوص اور محنت کی ضرورت ہے، دنیا کے اسباب و وسائل کی نہیں، نبی کریم مطابع اور خلفائے راشدین کے باس دنیوی نعتیں نہیں تھیں، کیکن دین کا کام سب سے زیادہ اُن ہستیوں نے ہی سرانجام دیا تبلیغ دین کی رغبت رکھنے والوں سے گزارش ہے کہ وہ ا پنی مجد اور محلّہ ہے دین کی تبلیغ شروع کر دیں ،لیکن حکمت اور دانائی کے ساتھ اور دنیوی وسائل کی کمی کا شکوہ نہ کریں ، تنخواه اور كفالت ميں زيادتى كامطالبه اور بات ب، كين كم تخواه كابيمطلب نہيں كه دين خدمت ميں كى آجائے۔

> فَمِنُ ذَالِكَ مَا رُوىَ عَنُ أَنَس بُن مَالِكِ وَكَاللَّهُ اس موضوع ہے متعلقہ سید نا الس بن ما لک خاتینہ سے مروی ا حادیث

(٣٢/ ١١٣٢٢) - عَنْ أَنْس بْن مَالِكِ ، أَنَّ سيدنا انس بن مالك وَاللهُ الله عَروى ب كرسيده فاطمه وَاللها فَاطِمَةَ نَاوَلَتْ رَسُولَ اللهِ عِلْمَا كِسْرَةً مِنْ خُبْز نِي رسول الله مِنْ اللهِ مِنْ اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَا اللهُ عَلَيْكُ عَلَا اللهُ عَلَيْكُ عَلَا اللهُ عَلَيْكُ عَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ عَلَا اللهُ عَلَيْكُ عَلَا اللهُ عَلَيْكُ عَلَا اللهُ عَلَيْكُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَا اللهُ عَلَيْكُ عَلَا اللهُ عَلْمُ عَلَا اللهُ عَلَيْكُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ عَلَا اللهُ عَلَيْكُ عَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ عَلَا اللهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا اللهُ عَلَا عَلِي عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا عَلْمُ عَلَا عَ شَعِير، فَقَال: ((هَذَا أُوَّلُ طَعَام أَكَلَهُ أَبُوكِ مِنْ ﴿ آبِ سُخَيْرَا نِ فَرَمَايا: " تَمِن دن مو محت بي، اب يه بهلي چيز ہ، جو تیرے باپ کو کھانے کے ملی ہے۔''

ثَلاثَةِ أَيَّامِ )) (مسند احمد: ١٣٢٥٥)

(٣٢/ ١٣٢٢) تخريج: حديث حسن بالشواهد اخرجه الطبراني في "الكبير": ٧٥٠ (انظر: ١٣٢٢٣)

#### 

(٣٣/ ٢٣٣) - عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ، قَال: قَالَ رَسُولَ اللهِ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ، قَال: قَالَ رَسُولَ اللهِ عَنْ أَحَدٌ، وَلَقَدْ أُوذِيتُ فِي اللهِ وَمَا يَخَافُ أَحَدٌ، وَلَقَدْ أُوذِيتُ فِي اللهِ وَمَا يُخْذَى أَحَدٌ، وَلَقَدْ أَتَتْ عَلَى ثَلاثُونَ بَنْ بَيْنِ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، وَمَا لِي وَلا لِيلالٍ طَعَامٌ بِنْ بَيْنِ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، وَمَا لِي وَلا لِيلالٍ طَعَامٌ بِنْ بَيْنِ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، وَمَا لِي وَلا لِيلالٍ طَعَامٌ بِنَاكُلُهُ ذُو كَبِد إِلَّا شَيْءٌ يُوارِيهِ إِبطُ بِلالٍ -)) (مسند احمد: ١٤١٠)

سیدنا انس بن مالک بڑاٹی سے مروی ہے کہ رسول اللہ مضطَرَیْن انسے مروی ہے کہ رسول اللہ مضطَرَیْن انساسی کو نہیں ڈرایا گیا، اتناکسی کو نہیں ڈرایا گیا اور مجھے اللہ تعالی کے راستے میں اتنی تکلیف دی گئی کہ اتنی تکلیف کسی کوئیس دی گئی، ایسے ایسے میں تمیں شب و روز بھی گزرے ہیں کہ میرے لیے اور بلال کے لیے کوئی الی چیز نہیں ہوتی تھی، جس کو کوئی جا ندار کھا سکے، ماسوائے اس چیز کے جس کو بلال کی بغل چھیالیتی تھی۔"

فواند: سسيعن بعض اوقات سيدنا بلال وفائد انى بغل مي كوئى چيز چه پاكرآپ مطفظ آن كے ليے لے آتے ہے۔ نى كريم مطفظ آن ورتے اور گھراتے نہيں تھے، البتہ وشمنوں نے ورانے دھركانے ميں كوئى كسر باقی نہيں چھوڑ ركھی تھی۔ جسمانی اذبتوں سے آپ مطفظ آن كو تكليف ہوتی تھی، ليكن آپ مطفظ آن ميروشكر كا داكن ہاتھ سے نہ جانے دیتے تھے۔ / ١١٣٢٢)۔ عَنْ أَنْسَسِ بْنِ مَالِكِ، سيدنا انس بن مالك وفائد سے مروى ہے كہ نى كريم مطبط آن ا

سیدنا انس بن مالک بڑا تھ سے مروی ہے کہ نبی کریم مضافی آب کوایک دن جو کی روٹی اور ایسے سالن کے لیے دعوت دی گئی، جس سے زیادہ دیر تک پڑار ہے کی وجہ سے بد ہوآ رہی تھی اور میں نے خود آپ مطافی آبا کو ایک دن میں گئی بار فرماتے ہوئے ما کہ''اس ذات کی قسم، جس کے ہاتھ میں مجمد (مطافی آبا) کی جان ہے، آل مجمد کے پاس اناجی اور مجبور کا ایک صاع بھی نہیں جان ہے، آل محمد کے پاس اناجی اور مجبور کا ایک صاع بھی نہیں نے مدینہ میں ایک یہودی کے پاس اپنی زرہ گروی رکھی تھی، آپ مطافی آبا نے اس سے اناجی ادھار لیا تھا، اب آپ مطافی آبا کے پاس (قرض واپس کرنے کے لیے) اتنا مال نہیں تھا کہ وہ زرہ جھڑ اسکیں۔ جسما في الفري التناسب المنطقة المحالة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة الله مسلمة الله عليه وسَلَم ذَاتَ يَوْم عَلَى خُبْرِ شَعِيرٍ، وَإِهَالَةٍ سَبَحَةٍ، قَالَ: وَلَقَدْ سَمِعْتُهُ ذَاتَ يَوْم الْمِرَادِ وَهَ وَ يَفْسُ مُحَمَّدِ بِيَدِهِ، مَا أَصْبَحَ عِنْدَ آلِ مُحَمَّدِ صَاعُ حَبُّ، وَلا صَاعُ تَسَمْرٍ -)) وَإِنَّ لَهُ يَوْمَ لِذَ لَتِسْعَ نِسْوَةٍ، وَلَا مَسَاعُ تَسَمْرٍ -)) وَإِنَّ لَهُ يَوْمَ لِذَ لَتِسْعَ نِسْوَةٍ، وَلَا وَلَقَدْ رَهَنَ دِرْعًا لَهُ عِنْدَ يَهُودِي إِلْمَدِينَةٍ، وَلَا أَخَذَ مِنْهُ طَعَامًا فَمَا وَجَدَلَهَا مَا يَفْتَكُهَا بِهِ - (مسند احمد: ١٣٥٣١)

<sup>(</sup>۳۳/ ۱۱۳۲۲) تىخىرىيىج: اسىنادە صحيح على شرط مسلم اخرجه ابن ماجه: ۱۵۱، والترمذى: ۲٤٧٢ (انظر: ۵۰۰۵)

<sup>(</sup>١١٣٢٢/٣٤) تخريح: اخرجه البخاري: ٢٠٦٩، ٢٥٠٨ (انظر: ١٣٤٩٧)

الكان المنظمة المنظمة الكان الكان المنظمة المنظمة الكان الكان

(٣٥/ ١١٣٢٢) ـ عَسنْ قَتَادَةَ قَالَ: كُنَّا نَأْتِي أَنْسَ بْنَ مَالِكٍ وَخَبَّازُهُ قَاثِمٌ قَال: فَقَالَ يَوْمًا: كُلُوا فَمَا أَعْلَمُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَغِيفًا مُرَقَّقًا، وَلا شَاةً سَمِيطًا قَطُّ، قَالَ عَفَّان فِي حَدِيثِهِ: حَتَّى ُ لَحِقَ بِرَبِّهِ ـ (مسند احمد: ۱۲۳۲۱)

جناب قادہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: ہم سیدنا انس بن ما لک و الله کا کے باس آتے، جبکہ ان کا روٹی بنانے والا باور چی ان کے پاس کھڑا ہوتا، ایک دن انھوں نے کہا: کھاؤ، میں نہیں بھونی ہوئی بکری دلیھی ہو، یہاں تک کہ آپ منظ آیا اپنے یروردگارے جالے۔

ف وانسد: .... بسا اوقات آپ م النظر اور پا كيزه آل كواس دور كا بهت اچها كهانا بهي مل جاتا تها، كين زندگي كي زياده حصەفقرو فاقە كى نظرېي رېتا تھا۔

سیدنا انس بن مالک زمانشن سے مروی ہے کہ تنگی اور قلت کی وجہ ے آپ مشکی کی اس رونی اور گوشت والا دو پہر کا کھانا اور شام کا کھانا جمع نہیں ہوا۔ (٣٦/ ١١٣٢٢) - عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَـمْ يَجْتَمِعْ لَهُ غَدَاءٌ، وَلَا عَشَاءٌ مِنْ خُبْزِ وَلَحْمٍ، إِلَّا عَلَى ضَفَفٍ.

(مسند احمد: ۱۳۸۹٥)

فواند: ..... "ضَفَف" كرم يد دومعانى بهى كي مك بين: ايك لوكون كا اجماع اوراكه، يعني آب من والكالم الم علیحدہ کھانانہیں کھاتے تھے، بلکہ لوگوں کے ساتھ تناول فرماتے تھے اور دوسرامعنی یہ ہے کہ کھانے والوں کے تعداد کھانے کی مقدار سے زیادہ ہوتی تھی۔

وَمِنُ ذَالِكَ مَا رُوِى عَنُ غَيْرِ اَنَسِ مِنَ الصَّحَابَةِ ﴿ كَالَّهُ الْمُ

سیدنا انس رخالنی کے علاوہ دوسرے صحابہ سے اس موضوع سے متعلقہ مروی احادیث

سیدنا عمر زناتین سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: میں نے رسول رَأَيْنَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَنْ الله عَلَيْ الله عَنْ الله عَلَيْ الله عَنْ الله عَلْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَلَمْ عَلَا الله عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَا الله عَلَمْ عَلَا الله عَلَمْ عَلَمْ عَلَا عَلَمْ عَلَمْ عَلَا عَلَمْ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَمْ عَلَا عَلَا عَلَمْ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلْ کے پاس ردی اور خشک قتم کی محبوری بھی اتنی مقدار میں نہیں ہوتی تھیں کہ آپ مٹنے ک<sup>ی</sup>ا پیٹ بھر کر کھا سکیں۔

(٣٧/ ١١٣٢٢) - عَنْ عُسمَرَ، قَال: لَقَدْ يَسْلْتَوِي مَا يَجِدُ مَا يَمُلُأْ بِهِ بَطْنَهُ مِنَ الدَّقَلِ۔ (مسند احمد: ۱۵۹)

فواند: .....آج ہمارے گھروں میں دس دس ماہ اور ایک ایک سال کا راشن پڑا ہوتا ہے اور کاروبار اور سرمائے

(٣٥/ ١١٣٢٢) تخريج: اخرجه البخاري: ٥٣٨٥ ، ٥٤٢١ ، ٧٥٤٧ (انظر: ١٢٢٩٦)

(٣٦/ ١٣٢٢) تـخريم: اسناده صحيح على شرط مسلم اخرجه الترمذي في "الشمائل": ١٣٨، وابويعلى: ٣١٠٨ (انظر: ١٣٨٥٩)

(٣٧/ ١١٣٢٢) تخريج: اسناده حسن اخرجه ابن ماجه: ١٤٦ (انظر: ١٥٩)

#### الكار المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المناسخة ا

کی میصورت ہے کہ اگلے سالوں کی بھی فکرنہیں ہے، کہیں اس کامعنی میے ہو کہ اللّٰہ تعالی کو ہم سے محبت کم ہے یا وہ ہمارے درجات کو کم کرنا چاہتا ہو، بہرحال سر مایہ داروں کوشکر کے تقاضے پورے کرنے چاہئیں۔

(٣٨/ ١٣٢٢) - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ وَمَانَ يَبِيتُ اللَّيَ الْمُتَتَابِعَةَ طَاوِيًا، وَأَهْدُهُ لا يَسِجِدُونَ عَشَاءً، قَال: وَكَانَ عَامَّةُ خُبْزِهِمْ خُبْزَ الشَّعِيرِ - (مسند احمد: ٢٣٠٣) خُبْزِهِمْ خُبْزَ الشَّعِيرِ - (مسند احمد: ٢٣٠٣)

(٣٩/ ١١٣٢٢) - حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا رَجُلٌ، وَالرَّجُلُ كَانَ يُسَمَّى فِي كِتَابِ أَبِي

رَجِن، وَرَوْجِن فَنْ يُسْتَمَى بِي قِدْتِ بَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ: عَمْرَو بْنَ عُبَيْدٍ، قَال: حَدَّثَنَا

أَبُو رَجَاءِ الْعُطَارِدِيُّ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ

حُصَيْنِ قَال: مَا شَبِعَ آلُ مُحَمَّدِ صَلَّى اللَّهُ عَـلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ خُبْزِ بُرٌّ مَأْدُوم حَتَّى مَضَى

لِـوَجْهِهِ ـ قَالَ أَبُو عَبُدِ الرَّحْمَنِّ: وَكَانَ أَبِي

رَحِمَهُ اللَّهُ قَدْ ضَرَبَ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ

فِي كِتَـابِـهِ، فَسَـأَلْتُهُ فَحَدَّثَنِي بِهِ، وَكَتَبَ

عَلَيْهِ صَحَّ صَحَّ إِنَّمَا ضَرَبَ أَبِي عَلَى هَذَا

الْحَدِيثِ؛ لِلْأَنَّهُ لَمْ يَرْضَ الرَّجُلَ الَّذِي

حَدَّثَ عَنْهُ يَزِيدُ (مسند احمد: ٢٠٢١١)

(١١٣٢٢/٤٠) ـ حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ، حَدَّثَنَا

حَرِيزٌ، حَدَّثَنَا سُلَيْمُ بْنُ عَامِرِ الْخَبَاثِرِيُّ قَال:

سَبِعِتُ أَبَا أُمَامَةَ الْبَاهِلِيّ: يَقُول: مَا كَانَ

سيمعت أب أمامه الباهلي: يقول: ما كال

يَ فَخُسُلُ عَنْ أَهْلِ بَيْتِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ خُبْزُ

الشَّعِيرِ - (مسند احمد: ٢٢٦٥٢)

سیدنا عبدالله بن عباس ونافیا سے مروی ہے کہ رسول الله مشکی الله مشکی الله مشکی الله مشکی الله مشکی الله مشکی اور آپ مشکی آل گاتار کی راتیں بھوک کی حالت میں گزارتے تھے، ان کے پاس شام کا کھانا نہیں ہوتا تھا اور ان کی عام روثی جو کی ہوتی تھی۔

سیدنا عمران بن حصین برات سے مردی ہے کہ محمد رسول اللہ مضافی آنے کی آل سالن اور گندم کی روثی سے سیر نہیں ہوئے ، یہاں تک کہ آپ مضافی آنے (دنیائے فانی سے) روانہ ہو گئے۔ ابوعبد الرحمٰن نے کہا: میرے باپ امام احمد برات نے ابی کتاب میں اس حدیث پر کراس لگا دیا تھا، جب میں نے ان سے اس کے بارے میں سوال کیا تو انھوں نے مجھے بی حدیث یان کی اوراس پر "حسے صبح" کی علامت لگائی اورانھوں نے کہا: میرے باپ نے اس حدیث پر اس لیے کراس لگا دیا تھا کہ وہ اس رادی کو پند نہیں کرتے تھے، جس سے بزید بیان کرتا ہے۔

سیدنا ابوامامہ با بلی بڑاٹھ سے مروی ہے کہرسول اللہ مشاقلہ آئے کے گھر والوں سے جو کی روٹی باتی نہیں بچتی تھی، (یعنی کھانے کی مقدار اتنی ہوتی تھی کہ بشکل ہی گھر والوں کو کفایت کرتی تھی)۔

<sup>(</sup>۳۸/ ۱۳۲۲) تخريج: اسناده صحيح اخرجه الترمذي: ۲۳٦٠، وابن ماجه: ۳۳٤٧ (انظر: ۲۳۰۳) (۳۹/ ۱۳۲۲) تـخـريــج: اسـنــاده ضعيف جدًا، عمرو بن عبيد البصري متروك وبعضهم اتهمه اخرجه البزار في "مسنده": ۲۰۱۳، والطبراني في "الكبير": ۱۸/ ۲۹۱ (انظر: ۱۹۹۶۹)

<sup>(</sup> ٤٠ / ١١٣٢٢ ) تخريج: اسناده صحيح اخرجه الترمذي: ٢٣٥٩ (انظر: ٢٢٢٩٦)

## (10 - C) (10

**فواند**: .....جان الله! آج کل تو کوڑا کر کٹ کی ٹو کریوں اور ڈھیروں میں روٹی اور نان کے بہترین کھڑے اور في جانے والا سالن يايا جاتا ہے۔

> (١١٣٢٢/٤١) عَنْ أَبِسَىٰ حَازِم، عَنْ سَهْل بن سَعْدِ أَنَّهُ قِيلَ لَهُ: هَلْ رَأَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّقِيَّ قَبْلَ مَوْتِهِ بِعَيْنِهِ، يَعْنِي الْحُوَّارَى؟ قَال: مَا رَأَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ النَّقِيَّ بِعَيْنِهِ حَتَّى لَقِيَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ فَقِيلَ لَهُ: هَلْ كَانَ لَكُمْ مَنَاخِلُ. عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ؟ قَال: مَا كَانَتْ لَنَا مَنَاخِلُ قِيلَ لَه: فَكَيْفَ كُنْتُمْ تَصْنَعُونَ بِ الشَّعِيرِ؟ قَالِ: نَنْفُخُهُ فَيَطِيرُ مِنْهُ مَا طَارَ ـ (مسند احمد: ۲۳۲۰۲)

سیدناسہل بن سعد زمانند سے مروی ہے کہ ان سے بوجھا گیا کہ كيا رسول الله مطيحة ني في اين وفات سے يملے سفيد آثا ويكها تفا؟ انھوں نے کہا: جی نہیں، رسول اللہ مطاقی نے اپنی آنکھوں ہے سفید آٹانہیں دیکھا تھا، یہاں تک کہ وفات یا گئے، پھر سیدناسہل سے یہ بوچھا گیا کہ کیا عہد نبوی میں تمہارے ہاں جھاننیاں ہوتی تھیں؟ انھوں نے کہا: ہارے یاس جھاننیاں نہیں ہوتی تھیں،ان سے کہا گیا: پھرتم لوگ جو کے آئے کا کیا كرتے تھے (اس میں چھلكا ہوتا ہے)؟ انھوں نے كہا: بس پیونک بار لیتے تھے، سو جو چھلکا اڑ گیا، وہ اڑ گیا، (ہاتی آٹا محوندھ دیتے تھے)۔

فعواند: .....نان، رغنی نان، قیے دالا نان، آلو کی روثی، معدے کی روثی وغیرہ وغیرہ، بیسب آسودہ حالی اور دنیا پندی کی علامتیں ہیں، جبکہ آپ مطفی وزیا سے دورر منا جا ہے تھے۔

> بَابٌ فِيهُمَا كَانَ يُعُجِبُهُ عِلَيْهُ مِنَ الْاطُعِمَةِ نی کریم مشیطین کے پندیدہ ماکولات کا بیان

(١١٣٢٢/٤٢) عَنْ أنس أنَّ رَسُولَ اللهِ سيدنا انس والله بيان كرت بيل كه بي كريم الله الله كوفاعيد عِلَيْ كَانَتْ تُعْجِبُهُ الْفَاغِيَةُ وَكَانَ أَعْجِبُ بِهِ يَنْدَهَا اور كَمَانُونِ مِن سے سب بے زیادہ یہ انا

الطَّعَام إلَيْهِ الدُّبَّاءِ - (مسند احمد: ١٢٥٧٤) آب سُتَعَيِّمْ كوكدوكا سالن تفار

**فواند**: ..... فاغیہ کے تین معانی ہن: خوشبو، حنا ک کلی، ہرخوشبودار بودے ک کلی۔

قُدِّمَتْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَصْعَةٌ فِيهَا قَرْعٌ، قَالَ: وَكَانَ يُعْجِبُهُ

(۱۱۳۲۲/٤۳) عَنْ أَنْس بن مَالِكِ قَالَ: سيدنا انس بن مالك والله عن عروى ہے كه ايك ياله ني کریم مٹنے آنے کے قریب کیا گیا، اس میں کدوبھی تھے، جبکہ ریہ چزآب مِشْنَوَيْنَ كولسِند بھي بري تھي، پس آپ مِشْنَوَيْنَ ايني انگلي

<sup>(</sup>۱۱۳۲۲/٤۱) تخريج: اخرجه البخاري: ٥٤١٠، ٥٤١٣ (انظر: ٢٢٨١٤)

<sup>(</sup>۱۱۳۲۲/٤۲) تخریج: اسناده حسن (انظر: ۱۲۵٤٦)

<sup>(</sup>۱۲۲۲/٤۳) تخريج: حديث صحيح (انظر: ١٢٦٣)

ويوال المنظمة المنظمة

یا انگلیوں کی مدد سے کدو تلاش کرنے لگے۔

سیدنا انس بن ما لک سے مردی ہے کہ ایک آدمی نے رسول الله مشخ ایک آدمی نے رسول الله مشخ ایک آخریف لے محکے اور میں بھی آپ مشخ ایک آخریف لے محکے اور میں بھی آپ مشخ ایک میں شور بالایا گیا، اس میں کدو تھے، رسول الله مشخ ایک اس سے کدو کھانے لگے، دراصل کدو آپ مشخ ایک کو پند تھے، جب میں نے اس چیز کا مشاہدہ کیا تو میں کدو ڈال کر آپ مشخ ایک کو دینے لگا اور میں خود نہیں کھا رہا تھا (تا کہ آپ مشخ ایک تیز اس مورکھا لیس)۔ میں خود نہیں کھا رہا تھا (تا کہ آپ مشخ ایک تیز اس میں اس وجہ سے ہمیشہ کدو پند کرتا رہا، سلیمان تیمی کہتے ہیں: کس میں اس وجہ سے ہمیشہ کدو پند کرتا رہا، سلیمان تیمی کہتے ہیں: کس میں اس وجہ سے ہمیشہ کہ جب بھی سیدنا انس بن مالک زمال تی کیا سے ایس آتے تھے تو ان کے کھانے میں کم دیا تھی کیا تھی اس کے کھانے میں کم دیا تھی تھی تو ان کے کھانے میں کم دیا تھی تھی تو ان کے کھانے میں کدو یا تے تھی تو ان کے کھانے میں کدو یاتے تھے۔

الْقَرْعُ، قَالَ: فَجَعَلَ يَلْتَهِسُ الْقَرْعَ بِأُصْبِعِهِ
أَوْ قَالَ بِأَصَابِعِهِ - (مسند احمد: ١٢٦٥٧)
(١٣٢٢/٤٤) - عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ قَال: دَعَا رَسُولَ اللّهِ فَلَيْ رَجُلٌ، فَانْطَلَقَ وَانْطَلَقَ مَعَهُ، قَال: فَجِيءَ بِمَرَقَةٍ فِيهَا دُبّاءٌ، فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَلَا أَطْعَمُ مِنْهُ وَسَلَيْمَان: فَحَدَّ ثُنُ بِهَذَا الْحَدِيثِ سُلَيْمَان الشَّيْمَان : فَحَدَّ ثُنُ بِهَذَا الْحَدِيثِ سُلَيْمَان : وَحَدَّ ثُنُ بَهِ ذَا الْحَدِيثِ سُلَيْمَان : فَحَدَّ ثُنُ بَعَذَا الْحَدِيثِ سُلَيْمَان : وَحَدَّ ثُنُ بَعِذَا الْحَدِيثِ سُلَيْمَان : وَحَدَّ ثُنُ بَيْنَ أَنْسَ بْنَ مَالِكِ فَطُ فِي اللهُ وَحَدْنَاهُ فِي طَعَامِهِ - (مسند المَدَّرَاء وَاللهُ وَحَدْنَاهُ فِي طَعَامِهِ - (مسند احمد: ١٣٣٩٢)

فواند: سسه یوسی به کرام دی گئیم کی محبت تھی کہ کھانے میں بھی اس چیز کو پیند کرتے تھے، جو آپ مظیم آنے کا پیند تھی۔ پیند تھی۔

(24/ ١٦٣٢٢) - عَنْ قَتَادَةَ، سَمِعَ أَنَسًا: اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ الْعُجِبُهُ الدُّبَّاءُ، قَالَ أَنَسٌ: فَجَعَلْتُ أَضَعُهُ بَيْنَ يَدَيْهِ - (مسند احمد: ١٤٠١)

(١١٣٢٢/٤٦) عَنْ أَنْسِ قَالَ: بَعَثَتْ مَعِى أُمُّ سُلَيْمٍ بِمِكْتَلِ فِيهِ رُطَبٌ إِلَى رَسُولِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ، فَلَمْ أَجِدْهُ، اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ، فَلَمْ أَجِدْهُ،

سیدنا انس ہوائٹی سے مروی ہے کہ رسول الله مشکر آنے کو کدو پسند تھے، پس میں وہ کدوآ پ مشکر آنے کے سامنے رکھتا تھا۔

سیدنا انس بن شی سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: سیدہ ام سلیم نے مجھے ایک ٹوکرا دے کر رسول اللہ مشکھ آیا کی طرف بھیجا، اس میں تازہ کھورین تھیں، میں نے آپ مشکھ آیا کہ کھر رہیں پایا،

<sup>(</sup>٤٤/ ١١٣٢٢) تخريج: أخرجه مسلم: ٢٠٤١ (انظر: ٩ ١٣٣٥)

<sup>(20/</sup> ۱۳۲۲) تخريج: حديث صحيح اخرجه الترمذي في الشمائل: ١٦١، وابويعلي: ٣٠٠٦ (انظر: ١٣٩٦٦) (٢٦ / ١٣٢٢) تخريج: اسناده صحيح على شرط الشيخين اخرجه ابن ماجه: ٣٣٠٣، وأخرج بنحوه البخاري: ٥٤٢، ٥٤٣، (انظر: ١٢٠٥٢)

#### ويو المنظمة ا

وَخَرَجَ قَرِيبًا إِلَى مَوْلَى لَهُ، دَعَاهُ صَنَعَ لَهُ طَعَامًا قَالَ: فَأَتَنْتُهُ، فَإِذَا هُوَ يَأْكُلُ، فَدَعَانِي لِآكُلُ مَعَهُ قَالَ: وَصَنَعَ لَهُ ثَرِيدًا بِلَحْم وَقَرْع قَالَ: وَإِذَا هُوَ يُعْجِبُهُ الْقَرْعُ قَالَ: فَجَعَلْتُ أَجْمَعُهُ وَأَدْنِيهِ مِنْهُ قَالَ: فَلَمًا طَعِمَ رَجَعَ إِلَى مَنْزِلِهِ ، قَالَ: وَوَضَعْتُ لَهُ الْمِكْتَلَ بَيْنَ يَدَيْهِ ، قَالَ: فَجَعَلَ يَأْكُلُ ، ويَقْسِمُ حَتَّى فَرَغُ مِنْ آخِرِهِ . (مسند احمد: ويَقْسِمُ حَتَّى فَرَغُ مِنْ آخِرِه . (مسند احمد:

آپ مشخ الآن قریب ہی اپنے ایک غلام کی طرف گئے ہوئے سے دراصل اس نے کھانا تیار کر کے آپ مشخ الآن کو دعوت دی مقی میں آپ مشخ الآن کے پاس گیا اور آپ مشخ الآن کو اس حال میں پایا کہ آپ مشخ الآن کے پاس گیا اور آپ مشخ الآن کو اس حال میں پایا کہ آپ مشخ الآن کھانا تناول فرما رہے تھے، پس آپ مشخ الآن نے مجھے بھے کھانے کے لیے بلایا، اس آ دی نے آپ مشخ الآن کے لیے گوشت اور کدو کا ثرید بنایا تھا، میں کیا دیکت ہوں کہ آپ مشخ الآن کو تو کدو بہت پند تھے، پس میں کدو جمع کر کے آپ مشخ الآن کے قریب کرنے لگا، جب کدو جمع کر کے آپ مشخ الآن کے قریب کرنے لگا، جب میں نے وہ ٹوکرا آپ مشخ الآن کے سامنے رکھ دیا، آپ مشخ الآن کے میں کے وہ مجوریں کھانا اور ان کو تقسیم کرنا شروع کر دیا، آپ مشخ الآن کے دو ہم ہوگئیں۔

سیدنا جابر رفائی سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: میں نی کریم مشافی آنے پاس آپ مشافی آنے کے گھر گیا اور آپ مشافی آنے کے ہاں کدود کھے، میں نے کہا: اے اللہ کے رسول! یہ کیا ہیں؟ آپ مشافی آنے نے فرمایا: ''یہ کدو ہیں، ہم زیادہ تر اس کو اپنے کھانے میں استعال کرتے ہیں۔

(٧٤/ ١١٣٢٢) - عَنْ حَكِيم بْنِ جَابِرٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِهِ، فَرَأَيْتُ عِنْدَهُ قَرْعًا فَقُلْت: يَا رَسُولَ اللهِ مَا هَذَا؟ قَالَ: هَذَا قَرْعٌ نُكَثِّرُ بِهِ طَعَامَنَا - (مسند احمد: ١٩٣١١)

فواند: سنکرو کے طبی فوائد بھی ہیں، لیکن ہمیں نبی کریم مضائینا کی پند سمجھ کر ہی استعال کرنا جا ہے، اس چزکی برکت زیادہ ہوگی۔

سیدنا انس بن مالک رہائٹھ سے مروی ہے کہ نبی کریم منطق ایا کہ شور بے والا ٹرید بہت پہند تھا۔ الْمَدَاثِنِيُّ، حَدَّثَنَا اَبُو جَعْفَرِ الْمَدَاثِنِيُّ، حَدَّثَنَا اَبُو جَعْفَرِ الْمَدَاثِنِيُّ، حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ حُمَيْدِ الطَّوِيلِ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ عَبَادٌ يَعْنِى: رَسُولُ اللهِ عَنْ يُعْجِبُهُ الثُّفُلُ قَالَ عَبَادٌ يَعْنِى: ثُفُلُ الْمَرَق و (مسند احمد: ١٣٣٣٣)

<sup>(</sup>۱۱۳۲۲/٤۷) تخریج: اسناده صحیح اخرجه ابن ماجه: ۳۳۰۶ (انظر: ۱۹۱۰۱)

<sup>(</sup>٨٤/ ١١٣٢٢) تخريج: حديث صحيح اخرجه الترمذي في "الشمائل": ٨٥، والحاكم: ٤/ ١١٥ (انظر: ١٣٣٠٠)

# و المرابعة المرابعة

فوائد: ..... به برا مزیدار،مفیداورزود بهنم کھانا ہوتا ہے۔

(١١٣٢٢/٤٩) - عَنْ أَيِسى رَافِع، قَال: صُنِعَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَاةٌ مَصْلِيَّةٌ فَأْتِى بِهَا فَقَالَ لِى: ((يَا أَبَا رَافِع نَاوِلْنِى الدِّرَاعَ-)) فَنَاوَلْتُهُ فَقَال: ((يَا أَبَا رَافِع رَافِع نَاوِلْنِى الدِّرَاعَ-)) فَنَاوَلْتُهُ ثُمَّ قَال: ((يَا أَبَا رَافِع نَاوِلْنِى الدِّرَاعَ-)) فَقُلْت: يَا ((يَا أَبَا رَافِع نَاوِلْنِى الدِّرَاعَ-)) فَقُلْت: يَا رَسُولَ اللهِ وَهَلْ لِلشَّاةِ إِلَّا ذِرَاعَان؟ فَقَال: ((لَوْ سَكَتَ لَنَاوَلْتَنِى مِنْهَا مَا دَعَوْتُ بِهِ-)) قال: وَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَنْ يُعْجِبُهُ الدِّرَاعُ- (٢٤٣٦٠)

> (٥٠/ ١٣٢٢) عَنْ أَبِى هُمرَيْرَةَ، قَال: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بُحِبُّ الذُّرَاعَ ـ (٨٣٥٩)

> (١ / ١٣٢٢ ) - عَنْ ضُبَاعَةً بِنْتِ الزَّبِيْرِ بِنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، أَنَّهَا ذَبَحَتْ فِي بَيْتِهَا شَا ةً، فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ ضَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَطْعِمِينَا مِنْ شَاتِكُمْ -فَقَالَتْ لِلرَّسُولِ: وَاللهِ مَا بَقِيَ عِنْدَنَا إِلَا السرَّقَبَةُ، وَإِنْسَى أَسْتَحْبِي أَنْ أُرْسِلَ إِلَى

سیدنا ابو ہریرہ فائٹ سے مروی ہے کہ رسول الله منظائی کو دتی پندھی۔

سیدہ ضباعہ بنت زبیر بن عبد المطلب و النجا سے مروی ہے کہ افھوں نے اپنے گھر میں آیک بکری ذرح کی اور رسول اللہ مشے آئے آئے ان کی طرف بیغام بھیجا کہ ہمیں بھی اپنی بکری میں سے پچھ کھلا دو، افھوں نے قاصد کو جوابا کہا: اللہ کی قتم! صرف گردن بی پڑی بڑی ہے اور بچھے رسول اللہ مشے آئے آئے سے شرم آتی ہے کہ میں وہ گردن آپ مشے آئے آئے کی طرف جھیجوں، پس قاصد لوث آیا اور

<sup>(</sup>٤٩/ ١١٣٢٢) تخريج: حسن لغيره اخرجه الطبراني في "الكبير": ٩٧٠ (انظر: ٢٣٨٥٩)

<sup>(</sup> ٥٠/ ١١٣٢٢) تخريج: اسناده قوى اخرجه بنحوه الترمذي: ١٨٣٧ ، وابن ماجه: ٣٣٠٧(انظر: ٨٣٧٧) (١٥/ ١٣٣٢) تخريج: اسناده ضعيف لجهالة الفضل بن الفضل المدنى اخرجه النسائي في "الكبرى": ٨٦٧٨ ، والطبراني في "الكبير": ٢٤/ ١٨٤٤ (انظر: ٢٧٠٣١)

### المراج ا

رَسُول اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالرَّقَبَةِ، فَرَجَعَ الرَّسُولُ، فَأَخْبَرَ رَسُولَ أُرْسِلِي بِهَا، فَإِنَّهَا هَادِيَةٌ الشَّاةِ، وَأَقْرَبُ الشَّاةِ إِلَى الْخَيْرِ، وَأَبْعَدُهَا مِنَ الْأَذَى ـ))

(مسند احمد: ۲۷۵۷۱)

فواند: ..... ببرحال گردن كا كوشت مزيد دار ادرمفيد بوتا ب-

(١١٣٢٢/٥٢) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَىالَ صَسنَعْنَا لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَّارَةً فَأَتْيَادُهِ بِهَا فَوَضَعْتُهَا بَيْنَ يَدَيْهِ فَاطَّلَعَ فِيهَا فَقَالَ: ((حَسِبْتُهُ لَحْمًا\_)) فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِأَهْلِي فَذَبَحُوا لَهُ شَاةً. ( nuit I = ak: 1878)

كريم مُشْخِيَقِيمٌ كے ليے شكريزوں كا ايك برتن بنايا ہوا تھا، ميں وہ برتن آپ کے پاس لایا اور اسے آپ مشفی کا کے سامنے رکھ ویا، آب مشار الله من الله من جهانكا اور فرمایا: "میرا خیال ہے كه اس میں گوشت ہے۔' میں نے اس چیز کا ذکر گھر والول سے كيا (اوربم تبحه محيّ كه آب مشكرة كو كوشت كهان كي خوابش ے) پس انہوں نے آپ مطاع آنے کے لیے بکری و رج کی۔

رسول الله مطالق کوصورتحال سے آگاہ کیا، آپ مطابق نے

فرمایا: "تو لوث جا اور ان سے کہو کہ وہ یمی گرون ہی بھیج وس،

کیونکہ یہ بکری کا ابتدائی حصہ ہے، لذت اور یکنے میں سب سے

بہتر ہے اور پیثاب اور مینگنیوں وغیرہ سے بھی دور ہے۔''

فواند: سسيدنا جابر مُن من ايند فيملى كواس سے اندازه موكيا كرآپ منظين كوكوشت كى جابت مورى، لبذا انھوں نے آپ مشکھونے کی اس حاجت کو بورا کیا۔

> بَابُ مَا جَاءَ فِي أَدَبِهِ عِلَى فِي الْآكُل کھانے سے متعلقہ آپ ملتے علیا کے آ داب کا بیان

> > بْن عَمْرُو، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْكُلُ مُتَّكِئًا قَطُ، وَلا يَطَأْعَ قِبَهُ رَجُلان قَالَ عَفَّان: عَقَيْه - (مسند احمد: ٢٥٤٩)

(٥٣/ ١١٣٢٢) - عَنْ شُعَيْب بن عَبْدِ اللهِ سيدنا عبد الله بن عمره بن عاص رفي عن عمرهى به وه كت بین: میں نے رسول الله مطابقات کونبیں و یکھا کہ آپ مطابقات نے بھی فیک لگا کر کھانا کھایا ہواور دوافراد نے آپ مٹنے ملائے ایزهیوں کانہیں روندا۔

(٥٢/ ١١٣٢٢) تخريج: حـديث صحيح أخـرجـه ابويعلى: ٢٠٨٩، ٢٠٨٠، وابن حبان: ٧٠٢٠، والحاكم: ٤/ ١١١ (انظر: ١٤٥٨١)

(٥٣/ ١١٣٢٢) تخريج: اسناده حسن اخرجه ابوداود: ٣٧٧٠، وابن ماجه: ٢٤٤ (انظر: ٢٥٤٩)

# الكائل المنظمة المنظم فواند: ..... ایک مدیث کے الفاظ یہ میں: ((لا تَأْكُلْ مُتَّكِناً۔)) "تو فیک لگا كرنہ كھا۔"

(ملاحظه مو: سلسله صحيحه: ٣١٢٢)

دوسرے جملے کامفہوم یہ ہے کہآ پ مٹنے آنے لوگوں کے سامنے اور آ محنہیں چلتے تھے۔ 

سيدتا جابر وْنَائِيْزَ كُهُ بِين: كَانَ أَصْحَابُهُ يَمْشُونَ أَمَامَهُ إِذَا خَرَجَ وَيَدَعُونَ ظَهْرَهُ لِلْمَلاثِكَةِ. (ابن 'بَهُورُ دية تقير

جبكسيدنا جابرى دوسرى روايت مين بكرآب مطافية في في المائية في المائية وَحَلُوا ظَهْرَى لِنْمَلانِكَةِ۔)) (صحیحه: ۱۵۵۷، الحلیة لابی نعیم: ۱۷/۷) ..... میرے آگے چلا کرواورمیری پشت کو فرشتوں کے لیے خالی حجوز دیا کرو۔''

سیدنا ابو ہریرہ فراننو سے مروی ہے کہرسول الله مشی می نے جی بھی کھانے کا عیب نہیں نکالا ، اگر جاہا تو کھا لیااور اگر نہ جاہا تو تہیں کھایا۔

(١١٣٢٢/٥٤) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَال: مَا عَابَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامًا قَطُّ، كَانَ إِذَا اشْتَهَاهُ أَكَلَهُ، وَإِذَا لَمْ يَشْتَهِهِ تَرَكَهُ ل (مسند احمد: ١٠١٤٦)

فواند: سسینی کریم مطاق کی اعلاق کی اعلی مثال تھی ، کھانے کا عیب نکا لئے سے تیار کرنے والے ا کی حوصلہ فکنی ہوتی ہے اور اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے، جبکہ نبی مہربان مظفیر آخ کسی کا دل توڑنے والے نہیں تھے، آپ مٹھی کی تواینے خون کے بیاسوں کا دل مول لے لیتے تھے۔

> لَـهُ مُسرَقَّقٌ قَال: قُلْتُ لِقَتَادَة: فَعَلامَ كَانُوا يَـأْكُلُونَ؟ قَال: عَلَى السُّفَر ـ (مسند احمد: (1770.

(٥٥/ ١١٣٢٢) ـ عَنْ أَنْس بْن مَالِكِ قَال: ﴿ سِيدِنَا الْسِ بَنِ مَا لِكُ رَبِيعٌ عِنْ اللَّهِ عِنْ اللَّهِ السَّالِيمُ السَّطَيْمَةِ إِلَّا مَا أَكَ لَ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴿ وَسَرَّخُوانَ بِرَكُهَاتَ يَتِي، نه حجولُ ججولُ برتنول مين اور نه عَـنَــى خِوَان، وَلا فِي سُكُرُّ جَةِ، وَلا خُبزَ آبِ شُنَائِلْ كَـ لِيهِ يَلَى بِرَى رُولُى بناكُ جاتَى تَقَى مِين نِے جناب قمادہ ہے کہا: تو پھروہ کس چیز پر کھانا کھایا کرتے تھے؟ انھوں نے کہا: بس عام سے دسترخوان بر (جوزیادہ تر چمڑے کا گولائی کیشکل میں ہوتا تھا)۔

**فسوانید**: .....آپ مٹنے آیا سادہ سا کھانا سادے ہے انداز میں تناول فرما لیتے اور لیں ،اب دورِ حاضر میں جو

(٥٤/ ١١٣٢٢) تخريج: اخرجه البخاري: ٥٤٠٩، ومسلم: ٢٠٦٤ (انظر: ١٠١٤) (٥٥/ ١١٣٢٢) تخريج: اخرجه البخاري: ٥٣٨٦، ١٥٥ (انظر: ١٢٣٢٥)

المرابع المالية المرابع المرابع المرابع ( 616 ) ( 16 المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع ا اہتمام کھانے بینے کے لیے ہوتا ہے،عصر نبوی میں اس نتم کا اہتمام عبادت کے لیے ہوتا تھا، جو چیز اس وقت اصل تھی ، وہ ہارے دور میں فرع بن گئ اور أس دور كي فرع چيز ہارے ليے اصل بن كئ ۔

(١١٣٢٢/٥٦) عن عَسائِشَة ، قَسالَت: سيده عائشه وَ الله عِلَيَ مَن عَسائِشَة ، قَسالَت عَلَيْ مَا واكبي كَانَتْ يَسِمِينُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ ﴿ اللهِ كَانِ اور نماز وغيره كے ليے موتا تھا اور بائيال باتھ

وَسَلَّمَ لِطَعَامِهِ وَصَلاتِهِ، وَكَانَتْ شِمَالُهُ وومر (كروه) امورك ليـ لِمَا سِوَى ذَلِكَ له (مسند احمد: ٢٥٨٣٥)

فواند: ...... کروه سے امور سے مراد استنجا کرنا، لیٹرین میں داخل ہونا، کیٹر ااتارنا، ناک صاف کرنا وغیرہ ہے، بائیں ہاتھ اور بائیں طرف سے بیرکام کرنے جائیں۔

> بَابُ مَا جَاءَ فِي نُوُمِهِ ﷺ وَ فِرَاشِهِ رسول الله طنفياً في نيندادر بستر كا تذكره

رَسُولُ اللَّهِ عِنْ الرَّسَنَامُ عَيْنِى وَلا يَنَامُ فرمايا: "ميرى آكه سوجاتى باورميرا دل نبيس سوتاء"

قَلْبی۔)) (مسنداحمد: ۷٤۱۱)

سیدہ عائشہ وہانتھا ہے مروی ہے کہ رسول اللّٰہ مِشْاَ عَلَیْ نماز عشاء ے قبل سوتے نہیں تھے اور عشاء کے بعد بات چیت نہیں کرتے

(١١٣٢٧) - عَنْ عَائِشَةً، قَالَتْ: مَا نَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَبْلَ الْعِشَاءِ وَكَا سَمَرَ نَعْدُهَا ـ (مسند احمد: ۲۸۸۱)

فوافد: ..... نمازِ عشاء کے بعد گے شپ اور بات چیت کرنا مکروہ ہے، کسی شرعی عذر کے بغیر عشاء کے بعد وقت ضائع نبیں کرنا جا ہے، الا بیکہ خیراورعلم شرعی والی مجلس ہویا دنیا کی کوئی اہم ضرورت ہو۔

(١١٣٢٨) عَنْ عَانِشَةَ، قَالَتْ: مَا كُنْتُ سيده عائشه وَلَا الله على عروى ب، وه كهتى مين: مين رسول الله مشخ الله مشخ الله المستحري كے وقت يا رات كے آخرى حصه ميں اينے ہاں سویا ہوا یاتی۔

أَلْـ فَى النَّبِيِّ ﷺ مِـنَ السَّحَرِ، وَفِي رِوَايَةٍ: مِنْ آخِر اللَّيْلِ إِلَّا وَهُوَ عِنْدِي نَائِمًا۔

(مسند احمد: ۲۰۵۷۵)

(٦ ٥/ ١٣٢٢ ) تخريج: حديث حسن بطرقه وشواهده (انظر: ٢٥٣٢١)

(١١٣٢٦) تخريج: اسناده قوي، اخرجه ابن خزيمة: ٤٨، وابن حبان: ٦٣٨٦ (انظر: ١٧٤٧)

(۱۱۳۲۷) تخریج:حدیث صحیح، اخرجه ابن ماجه: ۲۰۷(انظر: ۲۲۲۸۰)

(۱۱۳۲۸) تخریج: اخرجه مسلم: ۷٤۲ (انظر: ۲۵۰۲۱)

جیے نبی کریم منطق آیا نے اللہ کے نبی داؤد مَلِیٰ کے بارے فرمایا: افضل قیام قیام داؤد ہے، وہ آدھی رات آرام کرتے پھرایک تہائی رات قیام کرتے ، پھرآخری چھٹا حصہ آرام کرتے۔ای طرح رات کا آخری حصہ آپ منظ آئیا ہمی آرام فرماتے۔(عبداللّٰہ رفیق)

> (۱۱۳۳۰) - عَنْ حَفْصَةَ ابْنَةِ عُمَرَ زَوْجِ النَّبِيِّ عُمَرَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَلَى اللهِ عَلَى النَّهِ عَلَى النَّهِ عَلَى اللهِ عَلَى النَّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ ا

(۱۱۳۳۱) عَنْ عَائِشَةَ اللَّهِا، قَالَتْ: كَانَ ضِجَاعُ النَّبِيِّ عِلَيُّ الَّذِي يَنَامُ عَلَيْهِ بِاللَّيْلِ مِنْ أَدَمٍ مَحْشُوَّ الِيْفًا ـ (مسند احمد: ۲٤٧١٣) (۱۱۳۳۲) ـ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ حَلَيْهَا أَنَّ رَسُوْلَ

زوجہ رسول سیدہ حفصہ وفاقع سے مروی ہے کہ رسول اللہ مضافیاتی جب بستر پر دراز ہوتے تو اپنا دایاں ہاتھ دائیں رخسار کے پنچ رکھ لیت ، جبکہ آپ مضافیاتی کا دایاں ہاتھ (اور دائیں جانب) کھانا کھانے، وضوء کرنے، نماز پڑھنے اور کپڑے پہننے کے لیے مخصوص تھا اور بایاں ہاتھ (اور بائیں جانب) باقی کا موں کے لیے مخصوص تھا۔ آپ مشافیاتی سوموار اور جمعرات کے دن روزہ رکھا کرتے تھے۔

سیدنا عبدالله بن عباس بنائنیا سے مردی ہے کدرسول الله مشطر الله

کی حیمال بھری ہوئی تھی۔

<sup>(</sup>١١٣٢٩) تخريج: حديث صحيح لغيره، اخرجه ابو داود: ٣٢، والنسائي: ٤/ ٢٠٣ (انظر: ٢٦٤٦١)

<sup>(</sup>۱۱۳۳۰) تـخريسج: حـديث صحيح لغيره، اخرجه ابويعلى: ۷۰۳۶، والنسائي في "الكبرى": ۱۰۵۹۹ (انظر: ۲٦٤٦٢)

<sup>(</sup>١١٣٣١) تخريج: أخرجه البخاري: ٦٤٥٦، ومسلم: ٢٠٨٢ (انظر: ٢٤٢٠٩)

<sup>(</sup>۱۱۳۳۲) تىخىرىمىج: اسىنادە صىحبىح، اخرجە ابن حبان: ۱۳۵۲، والطبرانى: ۱۱۸۹۸، والحاكم: ٤/ ٣٠(انظر: ٢٧٤٤)

#### المنظمة المنظ

ایک چنائی پر لیٹے ہوئے تھے اور اس نے آپ مشاقیۃ کے جسم پر اثر کیا ہوا تھا، اس حالت میں سیدنا عمر خالات تشریف لائے،
یہ منظر دیکھ کر انھوں نے کہا: اے اللہ کے نبی! اگر آپ مشاقیۃ آئے اس سے ذرا زم بستر بنوالیس تو بہتر ہو۔ آپ مشاقیۃ نے فرمایا:
"مجھے دنیا سے کیا تعلق؟ میری اور دنیا کی مثال اس سوار کی سی بی جھے دنیا سے کیا تعلق؟ میری اور دنیا کی مثال اس سوار کی سی بی جھے دنیا سے کیا تعلق؟ میں سفر کرے اور دن کے کسی وقت کسی درخت کے سائے میں آ رام کرے ۔ پھر اسے وہیں چھوڑ کر

اللهِ عَلَىٰ وَهُوَ عَلَىٰ وَهُوَ عَلَىٰ وَهُوَ عَلَى حَصِيْرٍ قَدْ أَثْرَ فِي جَنْبِهِ، فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ! كَو اللهِ اللهُ فَقَالَ: وَمَثَلُ الدُّنْيَا إِلَا (مَالِي وَلَمَثُلُ الدُّنْيَا إِلَا كَرَاكِبِ سَارَ فِي يَوْمٍ صَائِفٍ، فَاسْتَظَلَّ كَرَاكِبٍ سَارَ فِي يَوْمٍ صَائِفٍ، فَاسْتَظَلَّ تَحْدَتَ شَرَجَرَ فِي سَاعَةً مِنْ نَهَادٍ، ثُمَّ رَاحَ وَتَرَكَهَا لَا) (مسند احمد: ٢٧٤٤)

**فواند**: ..... یه نبی کریم منتظ آنیا کی سادگی اور دنیوی آ سائشوں اور ساز و سامان سے دوری تھی ، تا کہ آپ منتظ آنیا آ کی آخرت کا کوئی پہلومتاً ثرنہ ہو سکے۔

آ گے روانہ ہو جائے۔''

سیدناسیدنا انس بن مالک دفائن سے مروی ہے کہ وہ رسول اللہ منظی آنے ہاں گئے۔ آپ منظی آنے کہ جور کے تنوں سے بی ہوئی چار پائی پر لینے ہوئے تھے۔ آپ منظی آنے کی سرکے نیچ چرے کا ایک تکیہ تھا جس میں گجور کے بیخ بجرے ہوئے تھے۔ چندصحابہ ای عالم میں آپ منظی آنے کے ہاں آئے اور سیدنا عمر فائنو بھی تشریف لائے۔ رسول اللہ منظی آنے نے بہلو بدلا تو عمر فائنو کو آپ منظی آنے کے بہلو اور چار پائی کے بان بدلا تو عمر فائنو کو آپ منظی آنے کے بہلو اور جار بان کے نشانات رسول کے درمیان کوئی کیڑا نظر نہ آیا۔ اور بان کے نشانات رسول اللہ منظی آنے کے بہلو پر ثبت تھے۔ یہ منظر دکھ کر عمر فرائنو رونے لگے۔ نبی کریم منظی آنے ان سے بوچھا: ''عمر! تجھے کس چیز اللہ منظی آنے کہا: اللہ کی قتم! میں اس لیے رور ہا ہوں کہ میں جانا ہوں کہ آپ اللہ کی قتم! میں اس لیے رور ہا موں کہ میں بہت زیادہ معزز ہیں۔ وہ دنیا میں خوب عیش و مقابلے میں بہت زیادہ معزز ہیں۔ وہ دنیا میں خوب عیش و مقابلے میں بہت زیادہ معزز ہیں۔ وہ دنیا میں خوب عیش و مالت ہے جو میں دکھ رہا ہوں۔ نبی کریم منظی آنے نے فرمایا:

(١١٣٣٣) ـ عَنْ أَنْدس بْن مَالِكِ ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلْي رَسُول اللَّهِ ﷺ وَهُوَ مُضطَجعٌ عَلَى سَرِيرِ مُرْمَلٌ بِشَرِيطٍ، وَتَخْتَ رَأْسِهِ وسَادَةٌ مِنْ أَدَم حَشُوُهَا لِيْفٌ، فَدَخَلَ عَلَيْهِ نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِهِ وَدَخَلَ عُـمَرُ ، فَانْحَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ عِلَى انْحِرَافَةً ، فَلَمْ يَرَعُمَرُ بَيْنَ جَنْبِهِ وَبَيْنَ الشَّرِيطِ ثُوبًا، وَقَدْ أَثْرَ الشَّرِيْطُ بِجَنْبِ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ، فَبَكْي عُمَرُ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ عِلى: ((مَا يُبْكِيْكَ يَا عُمَرُ؟)) قَالَ: وَاللَّهِ! إِلَّا أَنْ أَكُونَ أَعْلَمَ، أَنَّكَ أَكْرَمُ عَلَى اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ مِنْ كِسْرَى وَقَيْصَرَ وَهُمَا يَعْبَثَان فِي الدُّنْيَا فِيمَا يَعْبَثَان فِيهِ، وَأَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ عِلَيْ بِالْمَكَانِ الَّـذِي أَرٰي، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((أَمَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ لَهُمُ الدُّنْيَا وَلَنَا الْآخِرَةُ؟)) قَالَ: بَلْي، الكالم المنظمة المالية المنظمة المنظم "كياتم اس بات ير راضي نبيس كدان كے ليے دنيا مو اور قَالَ: ((فَإِنَّهُ كَذَالِكَ ـ)) (مسند احمد: ١٢٤٤٤) مارے لیے آخرت؟" انھوں نے کہا: کیوں نہیں۔ آب نے فرمایا:''تو پھر ہات ایسے بی ہے۔'' بَابُ مَا جَاءَ فِي لِبَاسِهِ ﷺ وَزِيْنَةٍ 

تادہ کہتے ہیں: میں نے سیدنا انس بن مالک بڑاٹھ سے دریافت كيا: رسول الله من وكونسا لباس سب سے زيادہ پيند تھا؟ انہوں نے جواب دیا: یمن کی سوتی اور دھاری دار جا در۔

(١١٣٣٠) عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: قُلْتُ لِلْأَنْسِ بْنِ مَالِكِ: أَيُّ اللَّبَاسِ كَانَ أَعَجَبَ، (قَالَ عَفَانُ: أَوْ أَحَبُّ ) إِلَى رَسُوْلِ اللَّهِ عَلَى ؟ قَالَ: الْبِحِبَرَةُ ـ (مسند احمد: ١٢٤٠٤)

فواند: ..... یمن کاسب سے پیندیدہ اور فیتی کیڑا ہوتا تھا، بیزم ہوتا تھا اور خوبصورتی اور مضبوطی سے بناجا تا لباس جلدی میلابھی نہیں ہوتا۔

سیدہ ام سلمہ و نامیان کرتی ہیں کدلباس میں سب سے زیادہ بندیدہ لباس نی کریم منظ اللہ کے ہاں قیص کا پہنا تھا۔ (١١٣٢٥) عَنْ أُمَّ سَلَمَة زَوْج النَّبِيِّ عِلْمَا قَالَتْ: لَهُ يَكُنْ ثَوْبٌ أَحَبَّ إِلَى رَسُول اللَّهِ عَلَيْ مِنْ قَمِيْصِ - (مسند احمد: ٢٧٢٣٠)

فسوائد: ..... قیص بہت بایردہ اور خوبصورت لباس ہے، ایک دفعہ یہن کرآ دمی بے فکر ہو جاتا ہے، باباس نہ ووڑنے سے متاثر ہوتا ہے اور نہ اس سے کوئی کام کرنے میں حرج محسوس ہوتا ہے۔

(١١٣٣٦) عن يَسعُسلَى بن أُميَّة ، قَالَ: سيدنا يعلى بن اميه والتُّخذي مروى ب كدانهول نے ويكها كه رسول الله منظ الله على في حضر موت كى تيار شده جادر سے اضطباع کیا ہوا تھا۔

رَأَيْتُ النَّبِيُّ ﷺ مُضْطَبِعًا بردَاءٍ حَضْرَمِيٍّ. (مسند احمد: ۱۸۱۱٦)

( دوسری سند ) سیدنا یعلی زانشهٔ سے مردی ہے، وہ کہتے ہیں: میں نے نبی کریم مشکرین کو صفا اور مردہ کے درمیان دیکھا۔ 

(١١٣٣٧) ـ (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيْقِ ثَان) قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيِّ عَلَيْهُ مُضْطَبِعًا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ بِبُرْدٍ لَهُ نَجْرَانِيّ ـ (مسند احمد: ١٨١١٩)

(١١٣٣٤) تخريج: أخرجه البخاري: ٥٨١٢، ومسلم: ٢٠٧٩ (انظر: ١٢٣٧٧)

(١١٣٣٥) تخريج: صحيح، قاله الالباني، أخرجه ابوداود: ٤٠٢٦، والترمذي: ١٧٦٣ (انظر: ٢٦٦٩٥) (١١٣٣٦) تخريخ:اسناده قوي، اخرجه ابوداود: ١٨٨٣، والترمذي: ٨٥٩، وابن ماجه: ٢٩٥٤(انظر: ١٧٩٥٢) (١١٣٣٧) تخريج: انظر الحديث بالطريق الاول

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

الكار المنظمة (١١٣٣٨) ـ (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيْقِ ثَالِثٍ) أَنَّ (تیری سند) جب بی کریم مطابق تشریف لائے تو آب منفورة ن بيت الله كاطواف كيا، جبكه آب منفورة ن النَّبِيُّ عَلَيُّ لَمَّا قَدِمَ طَافَ بِالْبَيْتِ وَهُوَ مُضْطَبِعٌ اس وقت حضرموت کی تیارشدہ حیا در سے اضطباع کیا ہوا تھا۔ بُرْدٍ لَهُ حَضْرَمِيٍّ (مسند احمد: ۱۸۱۲۰)

فسوانسد: ..... اضطباع: دائيس بغل سے حادر وغيره نكال كربائيس كندھے پر ڈالنا، جيسے احرام والا آدمى پہلے طواف میں کرتا ہے۔

> (١١٣٣٩) ـ عَنْ مُطرِّفِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا جَعَلَتْ لِلنَّبِي فِي أَرْدَةً سَوْدَاءَ مِنْ صُوفٍ، فَذَكَرَ سَوَادَهَا وَبَيَاضَهُ فَلَبِسَهَا، فَلَمَّا عَرِقُ

> وَجَدَريحَ الصُّوفِ قَذَفَهَا، وَكَانَ يُحِبُّ الرِّيحَ الطُّيِّبَةَ ـ (مسند احمد: ٢٥٥١٧)

> (١١٣٤٠) - عَنْ أَبِي رِمْثَةَ التَّوِيْمِيِّ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ أَبِي، فَأَتَيْتُ النَّبِيُّ ﷺ، فَوَجَدْنَاهُ جَالِسًا فِي ظِلِّ الْكَعْبَةِ وَعَلَيْهِ بُرْدَان أُخْضَرَان ـ (مسند احمد: ١٧٦٣٣)

فوافد: ..... "بُرْد" دهاري دار كير \_ كو كمت بين، يعنى اس كير \_ يرسبررنگ كي دهاريال تهي \_

(١١٣٤١) ـ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْن قَيْسٍ، عَنْ أَبِيْهِ، قَالَ: قَالَ أَبِي: لَوْ شَهِدْتَنَا وَنَحْنُ مَعَ نَبِينًا عِلَيْ إِذَا أَصَابَتْنَا السَّمَاءُ، حَسِبْتَ أَنَّ رِيْحَنَا رِيْحُ الضَّأْنِ، إِنَّمَا لِبَاسُنَا الصُّوْفُ. (مسند احمد: ١٩٩٩٦)

سیدہ عائشہ وہالی کرتی میں کہ انصوں نے نبی کریم مشاریح كے لئے اون كى سياہ رنگ كى جادر بنائى، پھر انھوں نے اس چادر کی سیائی اور آپ مشکور کی سفیدی کا ذکر کیا، آپ مشکور نے وہ جادر پہن لی، جبآب مضائل کو پیندآیا اور آپ مضائل نے اون کیبومحسوں کی تو آپ مطفور نے اس کو اتار کر بھینک دیا، دراصل آپ مشکونی یا کیزہ اور اچھی خوشبو پسند کرتے تھے۔ سیدناابو رمشتمین ڈٹائنڈ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: میں اینے والد کے ہمراہ نبی کریم مشیکاتی ن خدمت میں آیا، ہم نے آپ منظور کو کعبہ کے سائے میں بیٹے دیکھاء آپ منظور نے سبز رنگ کی دو دھاری دار جا دریں زیب بتن کر رکھی تھیں۔

سیدنا عبدالله بن قیس زمالیمی ہے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: کاش کہ تم وہ منظر و کیھتے کہ جب ہم نبی کریم مظیمانی کے ساتھ ہوتے اور بارش ہونے لگتی، تو تم گمان کرتے کہ ہماری بو بھیٹروں والی بو ہے، اس کی وجہ بیہ ہے کہ ہمارا لباس اون کا ہوتا

**غواند**: ..... بیمروه اور ناپندیده بو موتی ہے، جو صحابهٔ کرام ڈی شیم کو بڑی ناپند تھی کیکن لباس کے سلسلے میس کوئی اور حارهٔ کارنبیس تھا۔

<sup>(</sup>١١٣٣٨) تخريج: انظر الحديث بالطريق الاول

<sup>(</sup>١١٣٣٩) تخريج: اسناده صحيح، أخرجه ابوداود: ٤٠٧٤ (انظر: ٢٥٠٠٣)

<sup>(</sup>١١٣٤٠) تخريج اسناده صحيح، اخرجه الطبراني في "الكبير": ٢٢/ ٧٢١ (انظر: ١٧٤٩٤)

<sup>(</sup>١١٣٤١) تخريج:حديث صحيح، أنه المحالة المحالة المحالة (١٩٧٥٨) وابن ماجه: ٣٧٥٨ (انظر: ١٩٧٥٨)

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

المنظمة المنظ

(۱۱۳٤۲) ـ عَنْ أَبِى عُـمَرَ مَوْلَى أَسْمَاءَ، قَـالَ: اَخْرَجَتْ اِلَيْنَا اَسْمَاءُ جُبَّةً مَزْرُوْرَةً بِ لِدِّيبَاجٍ، فَقَالَتْ: فِى هٰذِهِ كَانَ يَلْقَى رَسُوْلَ اللهِ عَلَيُّ الْعَدُوَ ـ (مسند احمد: ۲۷٤۸۳)

مولائے اساء ابو عمر سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: سیدہ اساء بنائیجانے ہمارے سامنے ایک جبدرکھا، جس میں ریشم کے بٹن تھے، انھوں نے کہا: یہ وہ جبہہ، جس میں نبی کریم ملتے آئے تے۔ وثمن سے بھی ملاقات کرتے تھے۔

فواند: ..... زینت یاکی عام ضرورت کے لیے جارانگلیوں کے بقدرریثم استعال کیا جا سکتا ہے

سیدناابو ہریرہ بھاتھ سے مروی ہے کہ نبی کریم مطابق جادر باندھتے تو جادر کے نیچ سے آپ مطابق کی بعد لی کا موثا گوشت دکھائی دیا کرتا تھا۔ (۱۱۳٤٣) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ ﷺ کَانَ يُرْی عَضَلَهُ سَاقِهِ مِنْ تَحْتِ إِزَارِهِ إِذَا الَّرْرَ (مسند احمد: ۸٦۹۱)

فواند: ..... ازاراورشلوار کے بارے میں شرع تھم یہ ہے کہ وہ کم از کم ٹخنوں سے او پر ہواورافضل یہ ہے کہ تہبند وغیرہ نصف پنڈلی تک رکھا جائے۔

(١١٣٤٤) عَنْ أَبِي بُرْدَةَ قَالَ: دَخَلْتُ عَدِلَى عَائِشَةَ، فَأَخْرَجَتْ إِلَيْنَا إِزَارًا غَلِيظًا مِمَّا صُنِعَ بِالْيَمَنِ، وَكِسَاءً مِنَ الَّتِي يَدْعُونَ مِمَّا صُنِعَ بِالْيَمَنِ، وَكِسَاءً مِنَ الَّتِي يَدْعُونَ الْسَكَبَّدَةَ، قَالَ بَهْزٌ: تَدْعُونَ، فَقَالَتْ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قُبِضَ فِي هٰذَيْنِ الثَّوْبَيْنِ وَرَسُولَ اللهِ عَلَيْ قُبِضَ فِي هٰذَيْنِ الثَّوْبَيْنِ وَمُسند احمد: (٢٥٥١)

سیدنا ابو بردہ من اللہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: میں سیدہ عاکشہ من اللہ اللہ علی خدمت میں گیا، انہوں نے ہمیں یمن میں تیار ہونے والی ایک موثی می چادر اور ایک ایسی چادر نکال کر دکھائی جسے تم لوگ "مُسلَبَّدَة "کہتے ہواور کہا: رسول اللہ منظفَ الله منظفَ الله منظفَ الله منظفَ الله منظفَ الله منظف اله منظف الله منظف الله

فوائد: ..... "مُلَبَّدَة" ب مرادوه كبرا ب، جس كو بوندلگايا كيا مو

سیدنا عبدالله بن عباس من الله سے مروی ہے کہ نی کریم منظی آیا ہے نے لوگوں سے خطاب کیا، جبکہ آپ منظی آیا نے سیاہ رنگ کی پکڑی باندھی ہوئی تھی۔ (٥: ١١٣) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيُّ عَلَيْهُ خَطَبَ النَّاسَ وَعَلَيْهِ عِصَابَةٌ دَسِمَةٌ ٥ ـ (مسند احمد: ٢٠٧٤)

<sup>(</sup>۱۱۳٤۲) تخريج: اسناده ضعيف لضعف حجاج بن ارطاة ، أخرجه ابن ماجه: ۲۸۱۹ (انظر: ۲۹۹۶) (۱۱۳۶۳) تخريج: اسناده ضعيف ، صالح مولى التوأمة قد اختلط ، وزهير بن محمد روى عنه بعد الاختلاط (انظر: ۲۷۷۸)

<sup>(</sup>۱۱۳٤٤) تخریج: اخرجه البخاری: ۵۸۱۸، ومسلم: ۲۰۸۰ (انظر: ۲۶۹۹۷)

<sup>(</sup>١١٣٤٥) تخريج: اخرجه البخاري: ٣٦٢٨ ، ٣٦٢٨ (انظر: ٢٠٧٤)

**①** رَسِمَةٌ كامعروف معنی'' چكناهت والی'' ہے مِمكن ہے كہ تیل كے استعال كی وجہ ہے بگری كوتیل لگ گیا ہو۔

#### الكار المنظامة المنظمة المنظم

(١١٣٤٦) ـ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ عَمْرِ وَبْنِ حُرَيْثٍ عَمْرِ وَبْنِ حُرَيْثٍ عَمْنُ النَّاسَ وَعَلَيْهِ عَمْامَةٌ سَوْدَاءُ ـ (مسند احمد: ١٨٩٤) عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ ـ (مسند احمد: ١٨٩٤)

(١٣٤٧) عن جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، أَنَّ النَّهِ عَمَامَةٌ النَّهِ عَمَامَةٌ سَوْدَاءُ (مسند احمد: ١٤٩٦٦)

(١١٣٤٨) عَنْ أَنْسِ بُنِ مَالِكِ، قَالَ: كَانَتْ نِعَالُ رَسُوْلِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

(۱۱۳٤٩) عن مُطرَّفِ بن الشَّخْيْرِ، قَالَ: رَأَيْتُ نَعْلَ فَالَ: رَأَيْتُ نَعْلَ فَالَ: رَأَيْتُ نَعْلَ فَالَ: رَأَيْتُ نَعْلَ فَيَاكُمْ مَخْصُوفَةً ومسند احمد: ٢٠٣١٧) غِنْ قَنَادَةً عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ فَيَّا قَالَ: وَلا أَلْبَسُ الْمُعَصْفَرَ وَلا أَلْبَسُ الْمُعَصِفَرَ وَلا أَلْبَسُ الْمُعَصْفَرَ وَلا أَلْبَسُ الْمُعَصِفِرَ وَالْ أَلا وَلِي اللهِ وَقَالَ أَلا وَطِيبُ وَوَقَالَ أَلا وَطِيبُ الرِّجَالِ دِيعٌ لا لَوْنَ لَهُ أَلا وَطِيبُ وَطِيبُ الرِّجَالِ دِيعٌ لا لَوْنَ لَهُ أَلا وَطِيبُ الرِّجَالِ دِيعٌ لا لَوْنَ لَهُ أَلا وَطِيبُ الرِّبَا الرَّجَالِ دِيعٌ لا لَوْنَ لَهُ أَلا وَطِيبُ الرَّاسُ اللَّهُ الْمُعَلَّى اللَّهُ الْمُعَلَّى اللَّهُ الْمُعَلَّى اللَّهُ الْمُلْلُهُ الْمُعْتَقِيلَ اللَّهُ الْمُعْتَقِيلَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْتَلِقُولُ اللَّهُ الْمُعْتَقِيلِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْتَقِيلِي اللَّهُ الْمُعْلَقُولُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُعْلِيلُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَقُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَقُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمِلُولُولُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّ

سیدنا عمرو بن حریث فاٹنو سے مروی ہے کہ نبی کریم منطق آنے نے لوگوں سے خطاب کیا ، جبکہ آپ منطق آنے نے کالے رنگ کی گیری باندھی ہوئی تھی۔

سیدنا جابر بن عبداللہ ڈاٹھ سے مروی ہے کہ نبی کریم مطفی میں آن کمہ کے دن جب کمہ میں داخل ہوئے تو آپ مطفی میں آ سیاہ پگڑی تھی۔

سیدنا انس بن مالک فائنو سے مردی ہے کہ رسول الله منتظ کیا آبا کے جوتوں کے سامنے کی جانب دو دھا گے تھے، جن کے ساتھ وہ تمہ باندھتے تھے۔

مطرف بن شخیر سے مردی ہے، وہ کہتے ہیں: ایک بدّ و نے ہمیں بتایا اور کہا: میں نے تمہارے نبی کا جوتا دیکھا ہے، جس کومرمت کیا گیا تھا۔

سیدنا عمران بن حسین بخاتی بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم مظاملاً ان نے فرمایا: ''میں نہ سرخ رنگ کی رہیم کی چادر پرسوار ہوں گا، نہ عصفر بوئی ہے رنگا کپڑا پہنوں گا اور نہ ایسی تبیم پہنوں گا، جس کے گریبان اور آستینوں پرریشم لگا ہوا ہو۔'' ساتھ ہی حسن نے اپنی تیص کے گریبان کی طرف اشارہ کیا، آپ مشاری آ نے مزید فرمایا: ''خبردار! مردوں کی خوشبو دہ ہے، جس کی مہک ہو لیکن اس میں رنگ نہ ہوا ور عورتوں کی خوشبو وہ ہے، جس میں رنگ نہ ہوا ور عورتوں کی خوشبو وہ ہے، جس میں رنگ ہوا ور خوشبو کی مہک نہ ہو۔''

<sup>(</sup>١١٣٤٦) تخريج: أخرجه مسلم: ١٣٥٩ (انظر) ١٨٧٣٤

<sup>(</sup>١٦٤٧) تخريج: أخرجه مسلم: ١٣٥٨ (انظر: ١٤٩٠٤)

<sup>(</sup>١١٣٤٨) تخريج: أخرجه البخاري: ٣١٠٧، ٥٨٥٨ (انظر: ١٣٥٦٨)

<sup>(</sup>۱۱۳٤۹) تخریج: اسناده صحیح (انظر: ۲۰۰۵۸)

<sup>(</sup>١١٣٥٠) تمخريم: حسن لغيره دون قوله: "ولا البس القميص المكفف بالحرير" فقد صح ما يخالفه، وهـذا استاد لم يمسع الحسن البصري من عمران، أخرجه ابوداود: ٤٠٤٨، وأخرجه مختصرا الترمذي: ٢٧٨٨ (انظر: ١٩٩٧)

### المنظمة المنظ

#### فوائد: .... دیکھیں حدیث نمبر (۸۱۲۸)

(١٦٣٥١) عَنْ عَائِشَةَ كَلَّا قَالَتْ: كُنْتُ اِذَا فَرَقْتُ لِرَسُوْلِ اللهِ عَلَىٰ رَأْسَهُ صَدَعْتُ فَرُقَهُ عَنْ يَافُوْ خِهِ، وَأَرْسَلْتُ نَاصِيَتَهُ بَيْنَ عَنْنَه و (مسند احمد: ٢٦٨٨٧)

سدہ عائشہ و النہ ایان کرتی ہیں کہ میں جب نبی کریم منطق آیا ہے الوں کو بالوں کی مانگ نکالا کرتی تھی تو آپ کے سرکی چوٹی سے بالوں کو دوحصوں میں تقسیم کردیتی تھی اور بیشانی کے بال آپ کی آنکھوں کے درمیان یعنی آپ مائٹی آیا ہی بیشانی پر چھوڑ دیتی تھی۔

#### فواند: ..... ويكهي حديث نمبر (٨٢٢٠) والاباب

(۱۱۳۵۲) ـ عَنْ أَبِي سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ: ((هُوَ لَكُورَالْمِسْكُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَىٰ فَقَالَ: ((هُوَ أَطْيَبُ الطَّيْبِ ـ)) (مسند احمد: ۱۱۲۸۹) اطْيَبُ الطَّيْبِ ـ)) (مسند احمد: ۱۱۳۵۳) خُرُوةَ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَاهُ يَقُولُ: سَالْتُ عَائِشَةَ وَلَىٰ خُرُوةَ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَاهُ يَقُولُ: سَالْتُ عَائِشَةَ وَلَىٰ اللَّهِ عَلَيْبُ وَسُولَ اللَّهِ عَلَيْبُ وَسُولَ اللَّهِ عَلَيْبُ وَسُولَ اللَّهِ عَلَيْبُ وَسُولَ اللَّهِ عَلَيْبُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللِهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ

سیدنا ابوسعید خدری و النی این کرتے بیں کہ نبی کریم منطق آنے ا کے پاس کستوری کا ذکر کیا گا، تو آپ منطق آنے نے فرمایا: '' سے سب سے عمدہ خوشبو ہے۔''

سیدنا عروہ کہتے ہیں: میں نے سیدہ عائشہ وٹاٹھا سے دریافت کیا کہ آپ نبی کریم مظیم آئے کو کوئی خوشبو لگاتی تھیں؟ انھوں نے کہا: سب سے عمدہ خوشبولگاتی تھی۔

سیدنا انس بھائٹن سے روایت ہے کہ نبی کریم مطفع آیا نے فرمایا: '' دنیا میں سے میرے نزد یک پندیدہ چیزیں بیویاں اور خوشبو ہےاورنماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک رکھ دی گئی ہے۔''

#### فواند: ..... ریکصین حدیث نمبر (۸۱۵۷)

(١١٣٥٥) عن ابْنِ عَبَّاسِ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَكْتَحِلُ بِالْإِثْمَدِ كُلَّ لَيْلَةٍ قَبْلَ أَنْ يَنَامَ، وَكَانَ يَكْتَحِلُ فِيْ كُلِّ عَيْنِ ثَلائَةَ أَمْيَال ـ

سیدنا عبدالله بن عباس بناتها سے مروی ہے کہ نبی کریم مشفیقیاً بررات کوسونے سے پہلے انگد سرمہ ڈالا کرتے تھے، آپ مشفیقیاً برآنکھ میں تین سر مچو ڈالتے تھے۔

#### (مسند احمد: ۳۳۲۰)

<sup>(</sup>١١٣٥١) تخريج: اسناده ضعيف، أخرجه ابوداود: ١٨٩ ٤ ، و ابن ماجه: ٣٦٣٣ (انظر: ٢٦٣٥٥)

<sup>(</sup>١١٣٥٢) تخريج: أخرجه مسلم: ٢٢٥٢ (انظر: ١١٢٦٩)

<sup>(</sup>١١٣٥٣) تخريج: أخرجه مسلم: ١٨٩ ((انظر: ٢٤١٠٥)

<sup>(</sup>١١٣٥٤) تخريج: اسناده حسن، أخرجه النسائي: ٧/ ٦١ (انظر:١٢٢٨٣)

<sup>(</sup>١١٣٥٥) تخريج: حسن، أخرجه الترمذي في "الشمائل": ٤٩ (انظر: ٣٣٢٠)

#### الكام المنظمة المنظمة

سیدنا ابورمہ زوائن ایان کرتے ہیں کہ نبی کریم مطابق مہندی اور کتم بوئی کے ساتھ بال ریکتے تھے، آپ کے بال کندھوں تك ينجة تعهد (١١٣٥٦) ـ عَنْ آبِي رِمْثَةَ ﴿ اللَّهُ عَالَ: كَانَ النَّبِي اللَّهِ يَخْضِبُ بِالْحِنَّاءِ وَالْكَتَم، وَكَانَ شَعْرُهُ يَبْلُغُ كَتِفَيْهِ أَوْ مَنْكِبَيْهِ ـ (مسند

احمد: ۲۲۲۲)

فواند: ..... کتم: يمن ميں يائى جانے والى ايك بوئى ہے، يدسرخى مائل سياه رنگ تكالتى ہے، جبكه مهندى كارنگ سرخ ہوتا ہے، اگر تھم اور مہندی کو ملایا جائے تو سیائ اور سرخی کا درمیانہ رنگ نکلتا ہے، جس کو ہم ( المDack bcown) کتے ہیں۔

خلاصہ یہ ہے کہ داڑھی ادر سر کے بالوں کو وہ رنگ نہیں لگایا جا سکتا جو داضح طور پر کالا نظر آتا ہو، مزید دیکھیں حدیث نمبر (۸۲۰۱) والا باب اوراس سے امکا ماں۔

(١١٣٥٧) عَنْ أنْسِ قَالَ: سَدَلَ رَسُولُ سيدنا الْسِ الْمُنْ بيان كرت مي كدالله تعالى في جب تك جابا الله على خَاصِيتَهُ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَسْدُلُهَا ثُمَّ بِي كريم الطَّيْرَا فِي الي الول كوسيدها حجوز ، ركما، كرم

فَرَقَ بَعْدُ ـ (مسند احمد: ١٣٢٨٧) ما تك تكالنا شروع كردى ـ

فواند: .... عادات میں جب تک نمی نہ آئ، جواز قائم رہتا ہے، چونکہ ما لگ نکالنے سے نمی واردنہیں ہوئی، لبذا ما تک نکالنا جائز ہے اور نہ نکالنا بھی جائز ہے، کیونکہ نکالنے کا حکم بھی واردنہیں ہوا، آپ مضاَ وَلِيْ سے ما تک نکالنا بھی ا ابت ہے اور نہ نکالنا بھی ، اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ اس کی بابت شریعت نے کوئی مخصوص حکم نہیں دیا، حالات کے تحت ونوں میں ہے کی کوبھی اختیار کیا جا سکتا ہے، ایسے سائل میں آپ مشے مین کا اہل کتاب کی موافقت کرنا ان کی تالیف قلبی کے لیے تھا کہ شاید وہ اسلام کی طرف ماکل ہو جائیں ،گر جب محسوس ہوا کہ ان کی موافقت مفیر نہیں تو آپ مشاری آ نے ان کی موافقت جھوڑ دی ۔رسول اللّه مِ<u>شْئِرَت</u>ِمَ کواہل کتاب کی موافقت اس لیے بھی پیندٹھی کہ وہ کم از کم ، دعوے کی حد تک ہی ہی ، ساوی دین پر عمل بیرا ہونے کے دعویدار تھے،اس کے برعکس مشرکین تو یکے بت پرست تھے۔ ما تک درمیان میں نکالنی جا ہے کیونکہ رسول اللہ ﷺ وَالله على عادت مبارکہ درمیان سے مانگ نکالنا بی تھی۔ واللہ اعلم۔

مزيد ديكصيل حديث نمبر (٨٢٢٥) والاباب

<sup>(</sup>١١٣٥٦) تخريج: صحيح لغيره، أخرجه الطبراني في "الكبير": ٢٢/ ٧٢٦، والبيهقي في "دلائل النبوة": ۱/ ۲۳۸ (انظر: ۱۷۶۹۷)

<sup>(</sup>١١٣٥٧) تخريج: رجاله ثقات رجال الشيخين غير حماد بن خالد فمن رجال مسلم، والصواب في هذا الحديث الارسال، أخرجه الحاكم: ٢/ ٢٠٦ (انظ: ١٣٢٥٤)

#### ني منظيمة كى عادات مباركه 10 - Chies Hall بَابُ مَا جَاءَ فِيُ عِبَادَاتِهِ عَلِيْكَ نى كريم منظيمية كى عبادات كابيان

دِيْمَةً ، وَأَيُّكُمْ كَانَ يُطِيْقُ مَا كَانَ رَسُولُ للَّهِ ﷺ يُطِنُّونُ و (مسند احمد: ٢٦٠٧٧)

(۱۱۳۵۸) عَنْ عَلْقَمَةَ ، قَالَ: سَأَلْتُ عَلَقم سے مردی ہے کہ انہوں نے سیدہ عائشہ واللها سے عَائِشَةَ وَاللهِ اللهِ عَلَى اللهِ يَخُصُّ شَيْمًا وريافت كياكة آيا رسول الله والله عَلَيْهِ عبادت ك ليه ايام مِنَ الْأَيَّامِ يَعْنِي بِالْعِبَادَةِ؟ قَالَتْ: كَانَ عَمُلُهُ مُحْصُوصٌ فرمايا كرتے سے؟ انہوں نے جواب دیا: آپ من من منازم عبادات کے لیے ایام مخصوص یا متعین نہیں کیا کرتے تے، آپ مطابقاً کے اعمال دائی ہوتے تھے۔ عمل کرنے کے ليے جس قدر استطاعت رسول الله مضائق رکھتے تھے تم میں ہے کون اتنی استطاعت رکھتا ہے؟

فواند: ..... زیاده ترآب مطاع آن کاعبادات دائی اور ملسل موتی تھیں، ماسوائے چندمواقع کے، جیے شعبان میں روز سے رکھنا، شب قدر میں قیام کرنا۔

### بَابُ مَا جَاءَ فِي قِيَامِهِ ﷺ بِاللَّيُل وَوِتُرِهِ وَغَيُرِ ذَٰلِكَ نی کریم ملطی والم کے قیام الکیل اور وٹر وغیرہ کا بیان

فَسَـأَلَـهُ عَنِ الْوِتْرِ، فَقَالَ: أَلَا أُنْبَنُكَ بَأَعْلَم أَهْلَ الْأَرْضِ بِوتْرِ رَسُولِ اللهِ ﷺ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: أَثْتِ عَائِشَةَ، فَسْأَلْهَا ثُمَّ ارْجعْ إِلَىيَّ، فَأَخْبِرْنِي بِرَدِّهَا عَلَيْكَ، قَالَ: فَأَتَيْتُ عَلَى حَكِيم بن أَفْلَحَ فَاسْتَلْحَقْتُهُ إِلَيْهَا، فَـقَـالَ: مَا أَنَا بِقَارِبِهَا ، إِنِّي نَهَيْتُهَا أَنْ تَقُولَ فِي هَاتَيْنِ الشِّيعَتَيْنِ شَيْئًا فَأَيَتْ فِيْهِمَا إِلَّا مُنضِيًّا، فَأَقْسَمْتُ عَلَيْهِ فَجَاءَ مَعِي، فَدَخَلْنَا عَلَيْهَا، فَقَالَتْ: حَكِيْمٌ، وَعَرَفَتْهُ،

(۱۱۳۵۹) عَنْ زُرَارَةَ بْسن أَوْفْسى ، عَنْ زراره بن اوفى سعد بن بشام سے روایت كرتے ہیں كه وه سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ، أَنَّهُ أَتَى ابْنَ عَبَّاسِ وَوَلَيْنَ سيدنا عبرالله بن عباس وَلَيْنَ كَى خدمت من ك اوران س ور کے متعلق سوالات کیے۔ انہوں نے جواب دیا: کیا میں مجھے یہ نہ بتلاؤں کہ روئے زمین پر رسول الله مشی کیا کے وروں کے متعلق سب سے زیادہ علم کے ہے؟ سعد نے کہا: جی بتائے۔ عبدالله بن عباس بالنفظ نے كہا: تم ام المؤمنين سيده عائشه صدیقہ مظافی کے پاس جا کر ان سے دریافت کرو۔ پھر واپس آ کر مجھے بھی ان کے جواب سے مطلع کرنا۔ ابن ہشام کہتے ہیں: ان کی بات س کر میں حکیم بن افلح کے مال گیا اور ان کو بھی اینے ساتھ ام المؤمنین کے ہاں لے جانا جا ہا تو انہوں نے كباكه من ان كے بال نہيں جاؤل گا۔ من نے انہيں ان

> (١١٣٥٨) تخريج: أخرجه البخاري: ١٩٨٧ ، ومسلم: ٧٨٣(انظر: ٢٥٥٦٢) (١١٣٥٩) تخريج: اخرجه مسلم: ٧٤٦ (انظر: ٢٤٢٦٩)

#### الكار المارية المارية

(سیدنا علی زخاتید اور سیدنا معاویه زخاتید کے مابین ہونے والی جنگ جمل کے ) دوگروہوں کے متعلق کسی قتم کی بات کرنے ہے منع کیا تھالیکن انہوں نے میری بات نہیں مانی، بلکہ وہ خود ساست مین نکل آ کیں۔ابن بشام کتے ہیں:لیکن جب میں نے ان کوشم دی تو وہ میرے ساتھ چلے آئے ، ہم ان کے ہاں مئے۔ انہوں نے علیم کو بیچان کر یو چھا: علیم ہو؟ اس نے کہا: جی بال-انہوں نے یو چھا: تہارے ساتھ کون ہے؟ مکیم نے جواب دیا: بیسعد بن مشام ہے۔انہوں نے یو چھا: مشام کون؟ کیم نے بتایا کہ عامر کا بیٹا تو انہوں نے عامر کے حق میں رحمت کی دعا کی اور کہا: عامر بہت اچھا آ دی تھا۔ میں نے ( کیم ن عرض كي: ام المؤمنين! آپ مجھے رسول الله مطابقاً الله مطابقاً الله مطابقاً اخلاق ہے آگاہ فرمائیں۔ انہوں نے کہا: کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ میں نے عرض کی: جی ہاں۔ کہنے لگیں: قرآن ہی تو رسول الله مضائية كااخلاق ب- بين كريس في المضاكاراده كيا بى تفاكد مجصے رسول الله منظفاتين كے قيام الليل كى بات ياد آ منى ـ من فعرض كى: اعدام المؤمنين! آب مجه رسول كبا: كياتم سورة مزل نبيس يزهة؟ بيس في عرض كي: جي بال یر هتا ہوں۔ کہنے لگیں:الله تعالیٰ نے اس سورت کے شروع والے جھے میں قیام اللیل فرض کیا تھا،۔ اس کے بعد رسول طویل قیام کرتے رہے کہ ان کے یاؤں سوج جاتے تھے، پھر الله تعالی نے اس سورت کے آخری حصه کو باره ماه تک آسانوں یر رو کے رکھا۔ پھر اللہ تعالی نے اس سورت کے آخر میں اس تمم كى تخفيف نازل فرمائى - قيام الليل جو يهلي رسول الله يضي والله بر فرض تھا، اس کے بعدوہ آپ مشائلاً کے لیےنفل قرار پایا۔

قَالَ: نَعَمُ أَوْ بَلَى، قَالَتْ: مَنْ هٰذَا مَعَكَ؟ قَالَ: سَعْدُ بْنُ هِشَّامٍ ، قَالَتْ: مَنْ هِشَامٌ ؟ قَالَ: ابْنُ عَامِرِ، قَالَ: فَتَرَحْمَتْ عَلَيْهِ وَقَالَتْ: نِعْمَ الْمَرْءُ كَانَ عَامِرٌ ، قُلْتُ: يَا أُمَّ الْمُوْمِنِيْنَ! أَنْبِيْنِينِي عَنْ خُلُقِ رَسُولِ الله ه ، قَالَتْ: أَلَسْتَ تَقْرَأُ الْقُرْآنَ؟ قُلْتُ: بَلَى، قَالَتْ: فَإِنَّ خُلُقَ رَسُولِ اللَّهِ عِلَى كَانَ الْفُرْآنَ، فَهَ مَمْتُ أَنْ أَقُوْمَ فَبَدَا لِي قِيَامُ رَسُول اللهِ ره أُن أَن أَمَّ الْمُؤْمِنِينَ! أَنْبِيْنِي عَنْ قِيَامٍ رَسُولِ اللهِ عَنْ قِلَام وَسُولِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَام الله أَلَسْتَ تَفْسَرَأُ لَمْنَذِهِ السُّورَةَ ﴿ يَسَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ؟﴾ قُلْتُ: بَلْي، قَالَتْ: فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ افْتَرَضَ قِيَامَ اللَّيْلِ فِي أَوَّلِ هٰذِهِ السُّورَةِ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَصْحَابُهُ حَـوْلا، حَتَّى انْتَفَخَتْ أَقْدَامُهُم، وَأَمْسَكَ اللُّهُ عَزَّ وَجَلَّ خَاتِمَتَهَا فِي السَّمَاءِ اثْنَيْ عَشَرَ شَهْرًا، ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ التَخْفِيْفَ فِي آخِرِ هٰذِهِ السُّوْرَةِ، فَصَارَ قِيْامُ رَسُول اللَّهِ ﷺ تَسَطَوُّعُا مِنْ بَعْدِ فَرِيْضَةٍ، فَهَمَمْتُ أَنْ أَقُوْمَ ثُمَّ بَدَالِي وِتْرُ رَسُول اللَّهِ عِنْ قُلْتُ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ! أَنْبِيْنِي عَنْ وِتْر رَسُول اللَّهِ عَنْ وَتْر رَسُول اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ نُعِدُّكَ أُسِواكَهُ وَطَهُورَهُ، فَيَبْعَثُهُ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ لِمَا شَاءَ أَنْ يَبْعَثُهُ مِنَ اللَّيْل فَيْتَسَوَّكُ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ، ثُمَّ يُصَلِّى ثَمَانِي رَكْعَاتِ لَا يَجْلِسُ فِيْهِنَّ إِلَّا عِنْدَ النَّامِنَةِ ،

الكائل المنظمة المنظم

اس کے بعد میں نے پھرا شخنے کا ارادہ کیا تو مجھے باد آیا کہ رسول الله من ورك بارے من تو يو جداوں من نوعوض ك: ام المؤمنين! مجھے رسول الله مطبئ آيا كى نماز وتر كے متعلق بھی آگاہ فرما دیں۔ انہوں نے کہا: ہم آپ مطابقات کے لیے مواک اور وضو کا یانی تیار کر کے رکھ دیتے ، اللہ تعالیٰ کو جب منظور ہوتا وہ آپ مضين کو رات کے کسی حصہ میں بیدار کر دیتا۔ آپ مضافی مسواک کرتے، پھر وضو کرتے، پھر مسلسل آٹھ رکعات یوں پڑھتے کہ آٹھویں میں (تشہد کے لیے) بیٹھ جاتے اور الله تعالی کا ذکر کرتے دعائیں اور استغفار کرتے ، پھر سلام نہ چھیرتے اور کھڑے ہو کرنویں رکعت ادا کرتے۔ پھر بیٹے کر (آخری تشہد میں) الله کی حمد اور اس کا ذکر کرتے اور دعا کیں کرتے۔ پھراس قدر مناسب آواز سے سلام پھیرتے کہ ہمیں سلام کی آواز سائی دے جاتی۔ پھر اس کے بعد كل گياره ركعات ہوتيں ليكن جب آپ مِشْعَاتِيْنَ كا وزن بڑھ گیا (اور عمر زیادہ ہونے گی) تو آپ مطابع است ور ادا كرتے اور سلام كے بعد بيٹے بيٹے دو ركعات ادا فرماتے۔ منے! بداس طرح نو رکعات ہو گئیں۔ اور نبی کریم منظ میں کا معمول تھا کہ آپ مصفی علیہ جب مجھی کسی وقت میں نماز ادا فرماتے تواس وقت میں نماز ادا کرنے بر دوام فرماتے۔اور بھی نیند یا خرابی طبع یا باری کی وجہ سے قیام اللیل نہ کر سکتے تو دن کے وقت بارہ رکعات اوا فرماتے۔ میرےعلم میں ایا کوئی واقعہ نیں کہ نی کریم مستح ایک ایک رات میں سارا قرآن یر ها مویاض کک قیام کیا ہو۔ آب منظ این نے ماہ رمضان کے علادہ مجھی بھی بورا مہینہ مسلسل روزے نہیں رکھے۔ میں نے عبدالله بن عياس ولينوز كي خدمت ميس حاكرام المؤمنين وفاتو

فَيَحْلِسُ وَيَذْكُرُ رَبَّهُ عَزَّوَجَلَّ وَيَدْعُو وَيَسْتَغْفِرُ، ثُمَّ يَنْهَضُ وَلا يُسَلِّمُ، ثُمَّ يُصَلِّى التَّاسِعَةَ فَيَقْعُدُ فَيَحْمَدُ رَبَّهُ وَيَذْكُرُهُ وَيَدْعُو، ثُمَّ يُسَلُّمُ تَسْلِيمًا يُسْمِعُنَا، ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ بَعْدَ مَا يُسَلِّمُ، فَتِلْكَ إِحْدَى عَشْرَ أَرَكْعَةً يَا بُنَّ، فَلَمَّا أَسَنَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَخَدَ اللَّحَمَ أُوتَرَ بِسَبْع، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ بَعْدَ مَا يُسَلِّمُ، فَتِلْكَ تِسْعٌ يَا بُنِّيَّ، وَكَانَ نَبِيُّ الله على إذَا صَلَّى صَلاةً أَحَبُّ أَنْ يُدَاومَ عَلَيْهَا، وَكَانَ إِذَا شَغَلَ عَنْ قِيَامِ اللَّيْلِ بِنَوْمِ أَوْ وَجْعِ أَوْ مَرَضِ صَلَّى مِنَ النَّهَارِ اثْنَتَىٰ عَشْرَةَ رَكْعَةً، وَلَا أَعْلَمُ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ قَرَأَ لْـفُرْآنَ كُـلُّـهُ فِي لَنْلَةِ، وَلَا قَامَ لَنْلَةً حَتَّى أَصْبَحَ، وَلا صَامَ شَهْرًا كَامِلًا غَيْرَ رَمَضَانَ ـ فَالتَيْتُ ابْنَ عَبَّاسِ فَحَدَّثْتُهُ بحَدِيثِهَا فَقَالَ: صَدَقَتْ، أَمَا لَوْ كُنْتُ أَدْخُلُ عَلَيْهَا لَأَتَنْتُهَا حَتَّى تُشَافِهَنِي مُشَافَهَةً - (مسند احمد: ٢٤٧٧٣)

#### الكارك المنظمة المن المنظمة ال

کی حدیث ان کو سنائی تو کہنے گئے: انہوں نے بالکل درست بیان کیا ہے۔ اگر میں ان کے ہاں جاتا ہوتا تو میں خودان کی خدمت میں حاضر ہوتا تا کہ وہ براہ راست مجھے بیان فرما کیں۔

#### فواند: ..... نماز وتر اور قيام الليل كى تمام كيفيات ان عصعافة ابواب مي گزر چكى مين -

سیدہ عائشہ وفائھا سے مروی ہے کہ رسول اللہ مضافی آنے نمازعشاء اداکرنے کے بعد گھر تشریف لاتے تو دو رکعتیں ادا فرماتے، پھر ان سے زیادہ طویل دو رکعتیں ادا فرماتے، اس کے بعد آپ مضافی آپ مضافی آنے تین وتر ادا کرتے اور ان میں کوئی فاصلہ نہیں کرتے تھے، اس کے بعد آپ مضافی آ بیٹھ کر دو رکعتیں ادا فرماتے اور ان کے رکوع وجود بھی بیٹھ کر دو رکعتیں ادا فرماتے اور ان کے رکوع وجود بھی بیٹھ کری ادا کر لیتے۔

اسود کہتے ہیں: میں نے سیدہ عائشہ وہ اللہ انہوں نے بی کریم منظا آیا گیا ۔ کی رات کی نماز کی بابت دریافت کیا، انہوں نے بتایا: آپ منظ آیا رات کے ابتدائی حصہ میں سو جاتے اور آخری حصہ میں قیام فرایا کرتے تھے۔

(۱۱۳٦٠) عن عَائِشَة وَ اللهِ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ كَانَ إِذَا صَلَى الْعِشَاءَ دَخَلَ الْمَنْزِلَ، ثُمَّ صَلَى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ صَلَى بَعْدَهُ مَا رَكْعَتَيْنِ أَطُولَ مِنْهُمَا، ثُمَّ أَوْتَرَ بِعَلاثٍ لا يَفْصِلُ فِيْهِنَ، ثُمَّ صَلَى رَكْعَتَيْنِ بِقَلاثٍ لا يَفْصِلُ فِيْهِنَ، ثُمَّ صَلَى رَكْعَتَيْنِ بِعَلاثٍ لا يَفْصِلُ فِيْهِنَ، ثُمَّ صَلَى رَكْعَتَيْنِ بِعَلاثٍ لا يَفْصِلُ فِيْهِنَ، ثُمَّ صَلَى رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ، وَيَسْجُدُ وَهُوَ جَالِسٌ، وَيَسْجُدُ وَهُو جَالِسٌ، وَيَسْجُدُ وَهُو جَالِسٌ، وَيَسْجُدُ وَهُو جَالِسٌ، وَيَسْجُدُ وَهُو عَالِسٌ، وَيَسْجُدُ وَهُو جَالِسٌ، وَيَسْجُدُ عَلَى اللهِ اللهِ وَيُحْتِي اللّهَ اللهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ إِلَيْ اللّهُ اللّهِ وَيُعْرَفُمُ آخِرَهُ، وَفِى رَوَايَةِ : كَانَ يَنَامُ أَوْلَ اللّهُ لَو وَيُحْتِي آخِرَهُ، وَفِى رَوَايَةِ : كَانَ يَنَامُ أَوْلَ اللّهُ لِ وَيُحْتِي آخِرَهُ، وَفِى رَوَايَةِ: كَانَ يَنَامُ أَوْلَ اللّهُ لِ وَيُحْتِي آخِرَهُ، وَفِى رَوَايَةِ: كَانَ يَنَامُ أَوْلَ اللّهُ لِ وَيُخْتِي آخِرَهُ، وَفِى (مسند احمد: ٢٤٨٤)

فواند: ..... آپ منظ مَرِّمَ ہے رات کے ہر صے میں قیام کرنا ٹابت ہے، البتہ آپ منظ مَرِّمَ کی ترج یہی ہوتی تقی کہ رات کے آخری صے میں قیام کیا جائے، کیونکہ یہ وقت افضل ہوتا ہے۔ تفصیل پہلے گزر چکی ہے۔

یعلی بن مملک سے مروی ہے کہ انہوں زوجہ رسول سیدہ ام سلمہ وفائنیا سے نبی کریم مضف آلیا کی رات کی نماز کے بارے میں دریافت کیا: انہوں نے جواب دیا: آپ مضف کی عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد نوافل ادا فرماتے ، اس کے بعد رات کوجس

(١١٣٦٢) - عَنْ يَعْلَى بْنِ مَمْلَكِ: أَنَّهُ سَأَلَ أَمَّ سَأَلَ أَمَّ سَأَلَ أَمَّ سَلَمَةً زَوْجَ النَّبِيِّ عَنْ صَلَاةِ النَّبِيِّ عَلَى الْعِشَاءَ النَّبِيِّ عَلَى الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ بِاللَّهُ مِنَ مُسَلِّع اللَّهُ مِنَ مُسَلِّع اللَّهُ مِنَ مُسَلِّع اللَّهُ مِنَ مَسَلَع اللَّهُ مِنَ مَسَلَع اللَّهُ مِنَ

<sup>(</sup>١١٣٦٠) تخريج: أخرجه مسلم: ٧٤٦ (انظر: ٢٥٢٢٣)

<sup>(</sup>١١٣٦١) تخريج: أخرجه مسلم: ٧٣٩ (انظر: ٢٤٣٤٢)

<sup>(</sup>١١٣٦٢) تـخـريـج: اسـنـاده ضعيف لجهالة يعلى بن مملك، اخرجه عبد الرزاق: ٢٠٠٩، وابن حبان: ٢٦٣٢ (انظر: ٢٦٥٤٧)

الكابل المنظرة المائين المائي اللَّيْل، ثُمَّ يَنْصَرِفُ فَيَرْقُدُ مِثْلَ مَا صَلَّى، قدر الله توفیق دیتا آب مطابق نماز ادا فرمات اس کے بعد آپ مٹنے ہونے مازے ممازے مث کرتقریا آئی در سوجاتے جتنی ثُمَّ يَسْتَيْقِظُ مِنْ نَوْمَتِهِ تِلْكَ فَيُصَلِّي مِثْلَ مَا نَامَ، وَصَلاتُهُ الْآخِرَةُ تَكُونُ إِلَى الصُّبْحِ-دریآب مطایر نے قیام کیا ہوتا۔ پھر نیند سے بیدار ہو کر اتی ى در بعرقيام كرت\_آپ مطيئين كى نماز كايدسلسلم تك

جاری رہتا۔

عبدالله بن مقيل كت بين: من في سيده عائشه والعاس ال کیا کیا نی کریم مشکر اوات کی نماز ادا کیا کرتے تھے؟ انہوں نے کہا: نہیں، ہاں جب آپ مطاع الم سے واپس تشریف لاتے تو یڑھ لیتے۔ میں نے ہوجھا: کیا نبی کریم مشی کیا بین کرنماز اداکیا کرتے تھے؟ انھوں نے کہا: جب آپ مضافید زیادہ عمر والے ہو گئے تو بیٹھ کرنماز ادا کیا کرتے تھے۔ میں نے یو چھا: کیا آپ مشکوری سورتوں کو ملا کر پڑھا کرتے تھے؟ انہوں نے کہا: آپ مطاع اللہ مفصل سورتیں بڑھاکرتے تھے۔ میں نے سوال کیا: آیا رسول الله مشکھین بورا مہینہ بھی روزے رکھاکرتے تھے؟ انہوںنے کہا: میرے علم کے مطابق آب الشَّائِينَ نے ماہ رمضان کے علاوہ بھی بھی بورا مہینہ روز نہیں رکھ اور میرے علم کے مطابق آپ مطاقور نے مجھی بھی پورا مہینہ روزوں کا ناغہ بھی نہیں کیا۔وفات تک آپ مشیکرین کا بیمعمول رہا کہ آپ مشیکرین ہر ماہ کچھ نہ کچھ روزے ضرور رکھا کرتے تھے۔ ہزید کی روایت میں ''یقر اُ'' کی بجائے "يقرن" كالفظ بـ (يعني آب مضرفي مفصل سورتيس ملاکریڑھاکرتے تھے)۔

(١١٣٦٣) - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن شَقِيْق، قَالَ: فُلْتُ لِعَائِشَةَ وَكُلُّنا: أَكَانَ نَبِيُّ اللَّهِ رَبُّ يُصَلِّي مَلَا ةَ النُّصْحَى؟ قَالَتْ: لا، إِلَّا أَنْ يَجِيءَ مِنْ مَغِيبَةٍ، قَالَ: قُلْتُ: أَكَانَ يُصَلِّي جَالِسًا؟ قَـالَـتْ: بَعْدَ مَا حَطَمَهُ النَّاسُ، قَالَ: قُلْتُ: أَكَانَ يَقْرَأُ السُّورَةَ؟ فَقَالَتْ: الْمُفَصَّلَ ، قَالَ: قُلْتُ: أَكَانَ يَبِصُومُ شَهْرًا كُلُّهُ؟ قَالَتْ: مَا عَلِمْتُهُ صَامَ شَهْرًا كُلُّهُ إِلَّا رَمَضَانَ، وَلَا أَعْلَمُهُ أَفْطَرَ شَهْرًا كُلَّهُ حَتَّى يُصِيبَ مِنْهُ حَتَّى مَضْمَى لِوَجْهِهِ ، قَالَ يَزِيْدُ: يَقُرنُ ، وَكَلْلِكَ قَالَ أَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ (مسند احمد: ۲۰۸۹۹)

(مسند احمد: ۲۷۰۸۲)

**فواند: ..... ان تمام مسائل کی وضاحت ان سے متعلقہ ابواب میں ہو پکی ہے۔** '' حَسطَمَهُ النَّاسُ'': لوگوں نے اسے بوڑھا کر دیا، یعنی وہ آ دمی لوگوں کے مسائل ومشاکل حل کرنے کی وجہ ہے

وتت سے پہلے بوڑھا ہوگیا۔

<sup>(</sup>١١٣٦٣) تخريج: أخرجه مسلم: ٧١٧ (انظر: ٢٥٣٨٥)

#### المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المادات المنظمة المادات المنظمة المادات المنظمة المناسبارك بَابُ مَا جَاءَ فِي صِيَامِهِ تَطَوَّعًا آپ مشکھانی کے نفلی روزوں کا بیان

أَنْ يَصُوْمَ، إلا يَوْمَيْن مِنَ الْجُمُعَةِ، إنْ كَانَا فِيْ صِيَامِهِ وَإِلَّا صَامَهُمَا، وَلَمْ يَكُنْ يَصُومُ مِن شَهْر مِنَ الشَّهُوْر مَا يَصُومُ مِنْ شَعْبَانَ، فَقُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللَّهِ! إِنَّكَ تَصُوْمُ لَا تَكَادُ أَنْ تُفْطِرَ ، وَ تُفْطِرُ حَتَّى لاَ تَكَادُ أَنْ تَصُومَ، إلَّا يَومَين إنْ دَخَلا فِي صِيَامِكَ وَإِلَّا صُمْتَهُمًا، قَالَ: ((أَيُّ يَوْمَيْن؟)) قَالَ: قُلْتُ: يَوْمُ الْإِثْنَيْنِ وَيَوْمُ الْخَمِيْسِ، قَالَ: ((ذَانِكَ يَـوْمَـان تُعُرَضُ فِيْهِمَا الْأَعْمَالُ عَـلْي رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَأَحَبُّ أَنْ يُعْرَضَ عَ مَلِي وَأَنَا صَائِمٌ \_)) قَالَ: قُلْتُ: وَلَمْ أَرَكَ تَصُومُ مِنْ شَهْرِ مِنَ الشُّهُوْرِ مَا تَصُومُ مِنْ شَعْبَانَ، قَالَ: ((ذَاكَ شَهْرٌ يَغْفُلُ النَّاسُ عَنْهُ بَيْنَ رَجَبٍ وَ رَمَضَانَ، وَهُوَ شَهْرٌ يُرْفَعُ فِيْهِ الْنَاعْمَالُ إلى رَبِّ الْعَالَمِينَ، فَأُحِبُّ أَنْ يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَّا صَائِمٌ لَ) (مسند احمد:  $(YY \cdot 97)$ 

(١١٣٦٤) ـ عَنْ أَسَامَة بْن زَيْدٍ، قَالَ: كَانَ سيدنا اسامه بن زيد وَلَيْنَ كابيان بي كدرسول الله من الله عن الله عنه الله عن الله عن الله عنه الله عن الله عنه عنه الله عنه رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَصُومُ الْأَيَّامَ يَسْرُدُ حَتَّى ﴿ كُلْ دِن تَكْمُلُلُ رُوزِ بِ رَكِيحٍ يَهَال تَك كه كهاجاتا كه لكتا يُقَالَ: لا يُفطِرُ ، وَيُفطِرُ الْأَيَّامَ حَتَّى لا يكَادُ ہے كه اب آپ ناختيں كري مح ، ليكن بهي آپ مشكَّقَيْآ طویل عرصہ تک ہفتہ کے دو دنوں کے سواکوئی روز ہ نہر کھتے اور آب جس قدرنفلی روزے ماہ شعبان میں رکھتے استے روزے دوس کی مہینہ میں نہیں رکھتے تھے۔ میں نے عرض کیا: اے الله ك رسول! آب روز ب ركف كلت بين تو جهورت بي نہیں اور اگر ترک کرنے لگتے ہیں تو ہفتہ میں دو دنوں کے سوا روزے رکھتے ہی نہیں؟ آپ مشکور آنے یو چھا:''کون سے دو دن؟" ميں نے عرض كيا: سوموار اور جعرات كا دن \_ آ ب مشاعقاً نے فرمایا:"ان دو دنوں میں انسانوں کے اعمال الله رب العالمين كے حضور پيش كيے جاتے ہيں اور مجھے يہ بات پند ہے کہ میرے اعمال اللہ کے سامنے جب پیش کیے جائیں تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔''میں نے دریافت کیا کہ آپ جتے نفلی روزے ماہ شعبان میں رکھتے ہیں اتنے روزے دوسرے کی اور مہینے میں نہیں رکھتے؟ آپ منظ اللہ نے فرمایا: "رجب اور رمضان کے درمیان والا تعنی شعبان ایما مهیند ہے کہ لوگ اس سے غفلت برتے ہیں، جبکہ اس مہینے میں اعمال الله رب العالمين كے سامنے پیش كيے جاتے ہیں اور میں به یںند کرتا ہوں کہ میر ہے اعمال اللّٰہ کے حضور اس حال میں پیش کے جائیں تو میں روز ہے ہے ہوں۔''

(١١٣٦٥) - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن شَقِيْق، قَالَ:

عبدالله بن شقیق ہے مروی ہے کہ انہوں نے سیدہ عاکشہ بڑھیا (١١٣٦٤) تخريج: اسناده حسن، اخرجه النسائي: ٤/ ٢٠١ (انظر: ٢١٧٥٣)

(١١٣٦٥) تخريج: أخرجه مسلم: ٧٣٨ (انظر: ٢٤٣٣٤)

ويوال المنظمة المنظمة

سَالَنْتُ عَائِشَةَ وَ اللهُ عَنْ صَوْمِ رَسُولِ اللهِ وَ اللهِ وَاللهِ وَ اللهِ وَاللهِ وَ اللهِ وَاللهِ وَ اللهِ وَاللهِ وَ

ے رسول اللہ منظ اللہ منظ اللہ علی بابت دریافت کیا، انہوں نے کہا: میرے علم کے مطابق رسول اللہ منظ اللہ منظ اللہ منظ اللہ علی کیا اور بھی (نفلی) روزے رکھے اس میں سے کچھ دن ناخہ بھی کیا اور جس مہینے میں آپ منظ اللہ اس میں کچھ جس مہینے میں آپ منظ اللہ اس میں کچھ نہیں، وفات تک آپ منظ اللہ کا کہ کی معمول رہا۔

﴿ ١٣٦٦ ) - عَنْ عَسائِشَةَ ، قَالَتْ : كَانَ ﴿ رَسُولُ اللّٰهِ وَعَلَى آلِهِ ﴿ رَسُولُ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ ﴿ وَصَحْبِهِ وَسَلَّم يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ مَا يُرِيْدُ اَنْ يُنْ فُلُولَ مَا يُرِيْدُ اَنْ يَصُومُ ، وَكَانَ يَقُرُ حَتَّى نَقُولَ مَا يُرِيْدُ اَنْ يَصُومُ ، وَكَانَ يَقُرَ ءُ كُلَّ لَيْلَةٍ بَنِى إِسْرَائِيلَ وَالزُّمَرَ و (مسند احمد: ٢٥٤٢٠)

سیدہ عائشہ بڑائی کا بیان ہے کہ رسول اللہ مضافی آئے بعض اوقات

تو اس قدر کثرت سے روزے رکھتے کہ ہم کہنے لگتے کہ اب

آپ مضافی آ روزے نہیں چھوڑیں گے، لیکن پھر آپ مضافی آئے

استے لیے عرصے کے لیے روزے چھوڑ دیتے کہ ہمیں بید خیال

آنے لگنا کہ اب آپ مضافی آئے روزے نہیں رکھیں گے اور

آپ مضافی می ہررات کوسورہ بنی اسرائیل اورسورہ زمری تلاوت

کیا کرتے تھے۔

#### فوائد: ..... تمام مسائل کی وضاحت ان سے متعلقہ ابواب میں ہو چک ہے۔ بَابُ بَعُضِ مَا جَاءَ فِی حَجِّهِ عِلَيْنَا جَج نبوی طِشْطَیْلَا کَم کا تذکرہ

سیدنا عبد الله بن عمر بناتی نے بیان کیا کہ نی کریم مضافی آنے نے جہ الوداع کے موقع پر جی کے ساتھ عمرہ کیا اور آپ مضافی آنے ذوالحلیفہ سے قربانی کا جانور ہمراہ لے گئے تھے۔ آپ مشافی آنے احرام کے دوران پہلے عمرہ اور پھر جی کا تلبیہ پڑھا اور لوگوں نے رسول اللہ مشافی آنے کی معیت میں جی کے ساتھ عمرہ بھی کیا، کچھ لوگ تو قربانی کا جانور ہمراہ لے گئے تھے، لیکن کچھ لوگ تو قربانی کا جانور ہمراہ لے گئے تھے، لیکن کچھ لوگ تو قربانی کا جانور ہمراہ لے گئے تھے، لیکن کچھ لوگ تو قربانی کے جانور نہیں تھے، رسول اللہ مشافی آنے خوب کے مرابی کے جانور نہیں تھے، رسول اللہ مشافی آنے خوب کہ مرمہ پنچے تو آپ مشافی آنے الے کوگوں سے فرمایا: ''جن

(۱۱۳٦٧) عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمْرَ وَلَيْ قَالَ: تَمَتَّعَ النَّبِي عَمْرَ وَاللهِ فَى خَبَةِ الْمَه بْنَ عُمْرَ وَ إِلَى الْحَجِ وَأَهْدَى مِنْ ذِى الْحُلَيْفَة، وَبَدَأَ فَسَاقَ مَعَهُ الْهَدْى مِنْ ذِى الْحُلَيْفَة، وَبَدَأَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَأَهَلَ بِالْعُمْرَةِ، ثُمَّ أَهَلَ بِالْعُمْرَةِ، ثُمَّ أَهَلَ بِالْعُمْرَةِ، ثُمَّ أَهَلَ بِالْعُمْرَةِ، ثُمَّ أَهَلَ بِالْعُمْرَةِ، ثُمَّ اللهِ عَلَيْ بِالْعُمْرَةِ، ثُمَّ أَهَلَ بِالْعُمْرَةِ، ثُمَّ أَهَلَ بِالْعُمْرَةِ، ثُمَّ أَهَلَ بِالْعُمْرَةِ، ثُمَّ أَهْلَ بِالْعُمْرَةِ، ثُمَّ أَهُلَ بِالْعُمْرَةِ، ثُمَّ أَهُلَ بِالْعُمْرَةِ، ثُمَّ أَهُلَ بِالْعُمْرَةِ، وَاللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

(۱۱۳۶۱) تخریج: حدیث صحیح، اخرجه الترمذی: ۲۹۲۰، ۳۴۰۰، والنسائی: ٤/ ۱۹۹ (انظر: ۲٤۹۰۸) ۱۱۳۷۰) تخریج: أخرجه البخاری: ۱۶۹۱، ومسلم: ۱۲۲۷ (انظر: ۲۲٤۷)

#### الكار المنظمة المنظمة

فَلَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ عِلَى قَالَ لِلنَّاسِ: ((مَنْ كَانَ مِنْكُمْ أَهْدَى فَإِنَّهُ لا يَحِلُّ مِنْ شَىيْءٍ حَرْمَ مِنْهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَجَّه، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَهْدَى فَلْيَطُفْ بِالْبَيْتِ وَبِـالـصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَلَيُقَصِّرُ وَلْيَحْلِلْ، ثُمَّ لِيُهِلَّ بِالْحَجِّ وَلْيُهْدِ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا فَلْيَصُمْ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجّ وَسَبْعَةً إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ - )) وَطَافَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حِيْنَ قَدِمَ مَكَّةَ اسْتَلَمَ الرُّكْنَ أَوَّلَ شَيْءٍ ثُمَّ خَبَّ ثَلاثَةَ أَطُوَافٍ مِنَ السَّبْعِ وَمَشٰى أَرْبَعَةَ أَطْوَافٍ، ثُمَّ رَكَعَ حِيْنَ قَبْضَى طَوَافَهُ بِالْبَيْتِ عِنْدَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ فَانْصَرَفَ، فَأَتَى الصَّفَا فَطَافَ بِالصَّفَا وَالْمَمْرُوةِ ثُمَّ لَمْ يَحْلِلْ مِنْ شَيْءٍ حَرُّمَ مِنْهُ حَتَّى قَضَى حَجَّهُ وَنَحَرَ هَذَيَهُ يَوْمَ النَّحْرِ وَأَفَاضَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ ثُمَّ حَلَّ مِنْ كُلّ شَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ ، وَفَعَلَ مِثْلَ مَا فَعَلَ رَسُولُ اللُّهِ اللَّهُ مَنْ أَهُدُى وَسَاقَ الْهَدَى مِنَ النَّاس ـ (مسند احمد: ٦٢٤٧)

ك ساته قرباني كا جانور ب، ان يراحرام كي وجه سے جو طلال چیز حرام ہو چکی ہے، وہ تج بورا ہونے تک حلال نہیں ہوگی ،لیکن جن کے ہمراہ قربانی کا جانور نہیں ہے، وہ بیت اللہ کا طواف اور صفا دمروہ کی سعی کے بعد بال کٹوا کر احرام کھول دیں، پھروہ حج کے لیے علیحدہ احرام باندھیں مے اور قربانی کریں مے، جوآوی قربانی کرنے کی استطاعت ندر کھتا ہووہ تین روزے حج کے المام مين اورسات روز ح كرجا كرر كھے گا۔" كھررسول الله مضافرة جب كمدكرمه آئ تو آپ مضائلًا نے بيت الله كا طواف كيا، سب سے پہلے حجر اسود کا بوسہ لیا، اس کے بعد بیت اللہ کے گرد مات چکروں میں سے پہلے تمن میں آپ مطابقاتی نے رال کیا اور باتی جار میں عام رفارے حلے، طواف کمل کرنے کے بعد آب مطاع نے مقام ابراہم کے قریب دو رکعتیں ادا کی اور جب سلام پھیر کر فارغ ہوئے تو صفا پرتشریف لے گئے، اور صفا مروہ کی سعی کی اور جے سے فارغ ہونے تک احرام کی وجہ ے حرام ہونے والی کوئی چیز آپ مشکھیے پر حلال نہ ہوئی، دس ذوالحبه كوآپ مصطريم نے قربانی كى اور بيت الله كا طواف كيا، اس کے بعد آب مطابقات براحرام کی وجہ سے حرام ہونے والی ہر چیز حلال ہوگئی، جولوگ قربانی کے جانوراینے ساتھ لائے تھے، انھوں نے بھی ای طرح کے اعمال سرانجام دیئے، جو رسول الله مطن ولا نے تھے۔

فواند: ..... حدیث کے شروع میں ندکورہ "تَمتَّعَ" کے لغوی معنی مراد ہے، لینی آپ مظیّاتی آئے نے ج کے ساتھ عمرے کا فائدہ بھی حاصل کرلیا، جبکہ آپ مظیّاتی آج قران ادا کررہے تھے، لغوی اعتبارت ح قران پر ج تمتع کا اطلاق بھی ہوجا تا ہے، اصطلاحی طور پران کی تعریفات میں فرق ہے۔

آپ مشاکل کے سب سے پہلے ج کا تلبیہ پکارا تھا، پھراس کے ساتھ عمرہ کا تلبیہ بھی شامل کرلیا۔ اس مدیث کے الفاظ'' آپ مشاکل کے احرام کے دوران پہلے عمرہ اور پھر ج کا تلبیہ پڑھا'' سے مراد بیکہ جب آپ مشاکل احرام کے دوران تلبیہ کتے تو پہلے عمرے کا ذکر کردیتے اور پھر ج کا، اس سے مراد ابتدائے احرام کی حالت نہیں ہے۔

(23) (633) (634) (10 - CHENTHIE ) (53)

سیدنا عبدالله بن عباس وظافها سے مروی ہے کہ نبی کریم مطاکقیا اورا پی چھڑی نے اپنے اونٹ پرسوار ہوکر بیت اللہ کا طواف کیا اورا پی چھڑی کے ساتھ جمر اسود کا استلام کیا، پھر آپ مطاکقیا وہاں تشریف لائے، جہاں زمزم کا پانی پلایا جا رہا تھا اور آپ مطاکقیا نے فرمایا: "مجھے بھی پلاؤ۔" انہوں نے کہا: اس پانی کو تو لوگ متاثر کرتے رہتے ہیں، ہم آپ کے لیے گھر سے (صاف) پانی لے آتے ہیں، لیکن آپ مطاکقیا نے فرمایا: "اس کی ضرورت نہیں ہے، جہاں سے لوگ پی رہے ہیں، وہیں سے مجھے بھی پلادیں۔"

(١١٣٦٨) عن ابن عبّاس أنَّ النَّبِي الْمَسَافَ النَّبِي الْمَسَلَمَ طَافَ بِالْبَيْتِ وَهُوَ عَلَى بَعِيْرِهِ، وَاسْتَلَمَ الْمُحْجَرَ بِمِحْجَنِ كَانَ مَعَهُ، قَالَ: وَأَتَى الْمَسْقُانِةَ فَقَالُوا: إِنَّ السِّقُانِيْ.) فَقَالُوا: إِنَّ السِّقُانِيْ.) فَقَالُوا: إِنَّ السِّقُانِيْ.) فَقَالُوا: إِنَّ السِّقُانِيْ فَعَالُوا: إِنَّ السِّقُونِيْ.) فَقَالُوا: إِنَّ السِّقُونِيْ مِنْ النَّاسُ وَلَكِنَا نَأْتِيْكَ بِهِ مِنَ البَّسِتِ، فَقَالُوا: ((لَا حَاجَةَ لِي فِيهِ، البَّسِتِ، فَقَالُوا: ((لَا حَاجَةَ لِي فِيهِ، السَّقُونِيْ مِمَّا يَشْرَبُ مِنْهُ النَّاسُ.) (مسند احمد: ١٨٤١)

فوائد: ..... یہ آپ میشے آئے کی تواضع، عدم تکلف، سادگی اور حسن اظلاق کا ایک انداز تھا کہ جو چیز عام لوگ استعال کررہے ہیں، ای کو آپ میشے آئے نے اپنی ذات کے لیے ترجے دی، جبکہ صاف پانی مہیا کرنے والے لوگ موجود تھے۔
عبد اللہ بن عباس فالنو سے مروی ہے کہ نبی کریم میشے آئے نے اونٹ پر سوار ہونے کی حالت ہی ہیں بیت اللہ کا طواف کیا اور اپنی لائی سے جر اسود کا استلام کیا تھا۔ اس کے بعد آپ میشے آئے نے نزم پینے کے مقام پرتشریف لے گئے اور فرمایا: ''مجھے زمزم پلاؤ۔'' پلانے والوں نے عرض کی کہ یہاں تو لوگ بکشرت آتے رہتے ہیں۔ (لیعنی یہ پانی صاف نہیں ۔ مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ مجھے ہیں۔ آپ میشے آئے نے فرمایا: ''مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ مجھے بھی وہیں سے پلاؤ جہاں سے عام لوگ یہتے ہیں۔ آپ میشے آئے نے فرمایا: ''مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ مجھے بھی وہیں سے پلاؤ جہاں سے عام لوگ یہتے ہیں۔''

فواند: سکتاب الحج می تفسیل کے ساتھ سیسائل گزر کے ہیں۔

<sup>(</sup>١١٣٦٨) تخريج: حديث صحيح، أخرجه البخارى: ١٦٣٥ بلفظ: ....عن ابن عباس: ان رسول الله على جاء اليى السقاية فاستسقى، فقال العباس: يا فضل! اذهب الى امك فأت رسول الله على بشراب من عندها، فقال: ((اسقنى-)) قال: يا رسول الله! انهم يجعلون ايديهم فيه، قال: ((اسقنى-)) فشرب منه (انظر: ١٨٤١)

اَبُوَابُ مَا جَاءَ فِي ذِكْرِ اَوُلَادِهِ عِلَيْ وَآلِ بَيْتِهِ الطَّاهِرِيْنَ وَزَوُجَاتِهِ المُّهَاتِ الْمُوْمِنِيْنَ بَابُ مَا جَاءَ فِي ذِكْرِ أَوُلَادِهِ عِلَىٰ وَشَيءٍ مِنْ مَنَاقِبِهِمُ نبی کریم طِنْ اَلله کی اولاد، اہل بیت اور آپ طِنْ اَنْ کی ازواج امہات المؤمنین کا تذکرہ

#### فَمِنُهُمُ فَاطِمَةُ الزَّهُرَاءُ وَظَلَّهُا سيده فاطمه زبراء مِثْانِعِهَا كا تذكره

سيده عائشه وخانعيا بيان كرتى بن كهسيده فاطميه وخانعيا اس طرح چلتی ہوئی تشریف لائیں، گویا ان کی حال رسول الله مشی مین کی حال جیسی تھی، نبی کریم مطاع آنے نے فرمایا: " پیاری بیٹی کو خوش آمدید-" پھرآب مضائل نے ان کوانی دائی یا باکیں جانب بھا لیااور ان سے راز وار اندطور یرکوئی بات کی تو وہ رونے لگیں۔ (سیدہ عائشہ والنو کہتی ہیں کہ) میں نے ان ہے کہا كدرسول الله من و آب ك ساتھ بطور خاص بات كى اورتم رونے لگ گئي؟ اس كے بعد چرآپ مطاقي أن نے ان ے راز دارانہ طور یر کوئی بات کی تو وہ مسکرا دیں۔ میں نے کہا کہ میں نے آج تک غم اور خوثی کو اس قدر اکٹھا مجھی نہیں و یکھا۔ میں نے ان سے ور مافت کیا کہ رسول الله مشر والے نے آب سے کیا بات کہی ہے؟ سیدہ فاطمہ وظافتھانے کہا: میں رسول الله مِشْرَيْنِهُ کے راز کو فاش نہیں کروں گی، یہاں تک کہ جب نی كريم مُشَيِّدَا كا انقال موكيا توميس نے دوبارہ اس كى بابت ان سے دریافت کیا تو اب کی بار انھوں نے کہا: رسول 

(١١٣٦٩) عَنْ مَسْرُوْق، عَنْ عَائِشَةَ وَثَلِيًّا، قَالَتْ: أَقْبَلَتْ فَاطِمَةُ وَلَيْ ، تَمْشِي كَأَنَّ مَشْيَتَهَا مَشْيَةُ رَسُول اللهِ هُ ، فَقَالَ: ((مَرْحَباً بِإِبْنَتِي-)) ثُمَّ أَجْلَسَهَا عَنْ يَمِيْنِهِ أَوْ عَنْ شِمَالِهِ، ثُمَّ إِنَّهُ أَسَرَّ إِلَيْهَا حَدِيثًا فَيَكَتْ، فَقُلْتُ لَهَا: اسْتَخَصَّكِ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ أَسَرَّ إِلَيْهَا حَدِيثاً فَضَحِكَتْ، فَقُلْتُ: مَارَأَيْتُ كَالْيَوْم فَرَحاً أَقْرَبَ مِنْ حُزْن، فَسَأَلْتُهَا عَمَّا قَالَ، فَقَالَتْ: مَا كُنْتُ لَأُفْثِيَ سِرَّ رَسُوْل اللُّبِهِ عِنْهِ، حَتْبِي إِذَا قُبِضَ النَّبِيُّ عِنْهِ سَـ أَلْتُهَا، فَقَالَتْ: إِنَّهُ أَسَرَّ اِلَىَّ فَقَالَ: ((إِنَّ جِبْرِيْلَ عَلِيكًا كَانَ يُعَارِضُنِي بِالْقُرْآنِ فِي كُلِّ عَام مَرَّةً ، وَلِينَّهُ عَارَضَنِي بِهِ الْعَامَ مَرَّتَيْن ، وَلا أَرَاهُ إِلَّا قَمَدْ حَـضَرَ أَجَلِي، وَإِنَّكِ أَوَّلُ أَهْلِ بَيْتِي لُمُوْقًا بِي، وَيَعْمَ السَّلَفُ أَنَا

(١١٣٦٩) تخريج: أخرجه البخاري: ٣٦٢٣، ٣٦٢٤، ومسلم: ٢٤٥٠ (انظر: ٢٦٤١٣)

لَلْكِ - (مسند احمد: ٢٦٩٤٥) سے پہلے مجھ سے آملوگی، میں تمہارے لیے بہترین پیش رو

ہوں۔'' یہ من کر میں رونے گئی۔ پھر آپ مضافی آنے فرمایا:''کیا تم اس بات پرخوش نہیں ہو کہ تم (آخرت میں) اس امت یا الل

ایمان کی خواتین کی سردار بنو؟ "بد بات سن کر میل مسکرادی ـ

فسوانسد: سیدہ فاطمہ وٹائھ، سیدہ خدیجہ وٹاٹھا کیطن سے پیدا ہوئی تھیں، صفر (۲) سن ہجری میں سیدتا عن وٹائھا سیدہ خدیجہ وٹاٹھا کیطن سے پیدا ہوئی تھیں، صفر اسیدہ نیب اور ایک قول عن وٹائھ سے ان کی شادی ہوئی، ان کے بچوں کے نام سیدنا حسن، سیدنا حسن سیدنا عمر وٹائھ نے آل رسول کا داماد بننے کا شرف حاصل کرنے کے لیے اپنے دور خافت میں جالیس ہزار درہم کاحق مہر دے کرسیدہ ام کلثوم وٹاٹھا سے شادی کی تھی۔

(۱۱۳۷۰) عن أَسَ بْنِ مَالِكِ، قَالَ: لَمْ سيدنانس بن ما لك بن الله بن أَسَد عمروى م كدلوكوں ميں سيدنا يَد كُن أَحَد الله عَن أَسَبَه بِرَسُولِ الله عَنْ أَمَد الله عَنْ اور سيده قاطمه بن عَالَى عَن بُوه كركوكي بهي رسول الْحَسَن بُن عَلِي وَفَاطِمَة صَلَوَاتُ اللهِ الله عَنْ الله عَنْ

فواند: ..... ابوجہل کی یہ بیٹی مسلمان تھی اور سیدنا علی بڑائٹ کا ان سے نکاح کرنا جائز تھا، چونکہ سیدہ فاطمہ بڑا تھا کو تکلیف اور پریشانی ہو سکتی تھی، جیسا کہ سوکنوں کے مسائل ہوتے ہیں، اس لیے آپ میٹ کا بڑی بیٹی کا دفاع کیا، جبکہ آپ مطاق کیا نے سیدنا علی کے لیے اس نکاح کوحرام نہیں قرار دیا تھا۔

(١١٣٧٠) تخريج: أخرجه البخارى: ٣٧٥٢ (انظر: ١٢٦٧٤)

(١١٣٧١) تخريج: اسناده صحيح على شرط الشيخين، اخرجه الترمذي: ٣٨٦٩ (انظر: ١٦١٢٣)

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

علی بن حسین بن علی بن ابی طالب نی کشیم سے مروی ہے کہ سیدنا مسور بن مخرمہ رفائند نے ان کو بتلایا کہسیدنا علی بن الی طالب والله فالله في الوجهل كى بيلى كو تكاح كا بيغام بعجوايا، جبكه بي كريم مِنْ اللهُ كَا رَخْرُ سيده فاطمه وَلَا قِهَا ان كَى زوجيت مِن تھیں، جب سیدہ فاطمہ والحوالے نے یہ بات سی تو انہوں نے بی كريم منظيمين ك بال آكر عرض كى كدآب كى قوم باتيس بنائے گی کہ آپ اپنی بیٹیوں کے حق میں کسی کے ساتھ غصہ نہیں كرتے ،اب ديكھيں نال كه بيعلى والفظ ابوجبل كى بمي سے فكاح كرنے كى تياريوں ميں ہيں - بيان كرني كريم مشكر اللہ كور ب ہوئے، آپ مضافی نے خطبہ شہادت پڑھا اور پھر فرمایا: ''میں نے اپنی ایک بٹی کا نکاح ابوالعاص بن رئیج زمانند سے کیا، پس اس نے میرے ساتھ کی ہوئی بات بوری کی، بے بٹک فاطمہ بنت محر میرے جگر کا گوشہ ہے، میں یہ پندنہیں کرتا کہ لوگ اسے رنجیدہ اور مملین کریں، اللہ کی متم! رسول الله مطاق الله كا دختر اور اللہ کے رشمن کی بیٹی تبھی بھی ایک آ دمی کی زوجیت میں جمع نہیں ہوسکتیں۔' یہ س کر سیدنا علی مُلاثمة نے اپنا یروگرام ختم کر دیا۔

الْمِسُورَبْنَ مَخْرَمَةً ٱخْبَرَهُ، أَنَّ عَلِىً بْنَ أَبِى الْمِسُورَبْنَ مَخْرَمَةً ٱخْبَرَهُ، أَنَّ عَلِىً بْنَ أَبِى طَالِبٍ خَطَبَ ابْنَةً أَبِى جَهْلٍ وَعِنْدَهُ فَاطِمَةُ ابْنَةُ النَّبِي فَلَمَّا سَمِعَتْ بِلْ لِكَ فَاطِمَةُ ابْنَةُ النَّبِي فَيْ فَلَمَّا سَمِعَتْ بِلْ لِكَ فَاطِمَةُ ابْنَةُ النَّبِي فَلَى الْمَعْدُ بِلْ لِكَ فَاطِمَةُ الْبَنَةُ الْبَيْ فَلَى الْمَعْدُ اللَّهِ الْمَعْدُ الْمَعْدُ الْمَعْدُ الْمَعْدُ الْمَعْدُ الْمَا الْمِعْدُ وَهٰذَا عَلَى النَّهِ اللَّهِ الْمَعْدُ اللَّهِ الْمَعْدُ اللَّهِ الْمَعْدُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى الْخِطْبَةَ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْخِطْبَةَ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْخِطْبَةَ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْخِطْبَةَ وَاللَّهُ اللَّهُ ا

فواف : ..... نی کریم مضایقاً برد بار تھے، ذاتی مسائل میں غصہ نہیں کرتے تھے، اس مقام پرآپ مشایقاً نے سیدہ فاطمہ وفائعیا کی خاطر غصے کا اظہار کیا، جبکہ یہ واقعہ بھی فتح کمہ کے بعد کا ہے، اس وقت آپ مشایقاً نے کی اولاد میں سے صرف سیدہ فاطمہ وفائعیا باتی رہ گئی تھیں، اس سے پہلے سیدہ فاطمہ وفائعیا کو اپنی ماں اور بہنوں کی فوتکوں کا غم بھی لاحق ہو چکا تھا، اس لیے آپ مشایقاً نے ان کی خوشنووی کا زیادہ لی ظرکھا۔

سیدنا ابوالعاص ذلائمؤ، آپ منظی آیا کی سب سے بڑی بیٹی سیدہ زینب وٹاٹھا کے خاوند تھے، حافظ ابن حجر نے کہا: ممکن ہے کہ آپ منظی آیا نے ان پر یہ پابندی لگائی ہو کہ وہ سیدہ زینب وٹاٹھا کی موجودگی میں دوسری شادی نہ کریں۔ قریشیوں نے نبی کریم منظی آیا کی بعثت کے بعد سیدنا ابوالعاص وٹاٹھ سے یہ مطالبہ کیا تھا کہ وہ سیدہ زینب وٹاٹھا کو طلاق دے دیں، لیکن انھوں نے انکار کر دیا اور اپنی بیوی ہے حسن سلوک والا رویہ اپنائے رکھا۔

<sup>(</sup>۱۱۳۷۲) تخریج: أخرجه البخاری: ۹۲۱، ۹۲۳، ومسلم: ۹٤۱۲(انظر: ۱۸۹۱۲) کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

الله المالية المالية

علی بن حسین نے بیان کیا کہ جب بیلوگ شہادت حسین بڑھٹھ کے بعد بزید بن معاویہ کے ہال سے مدیندمنورہ آئے تو سیدنا مسور بن مخرمہ نے آ کران ہے ملاقات کی اور کھا: میرے لائق کوئی ضدمت ہوتو بتا کیں۔ میں نے ان سے کہا: جی کوئی نہیں ب- مور نے کہا: کیا آپ مجھے رسول الله مطبط والی مکوار عنایت کر سکتے ہیں؟ مجھے اندیشہ ب کہ اس تکوار کے بارے میں لوگ آپ پر حاوی ہوجا ئیں گے۔ اللّٰہ کی قتم! اگر آپ دہ تلوار مجھےعنایت فرمائیں مے تو جب تک میں زندہ رہوں گا، اس ونت تك كسى كونبيس يخيني دول كا، جبكه تك وه مجهي ختم نهيس كروك كا، ب شك سيدنا على بن الى طالب والله خاته في سيده فاطمه وناتنی کی زندگی میں ابوجہل کی بیٹی کو نکاح کا پیغام بھیجا تھا۔ اس موقع پر میں نے رسول الله مطابقات کو اینے منبر پر کھڑے ہوکرلوگوں کو خطبہ دیتے ہوئے سنا جبکہ میں ان دنوں بالغ مو چکا تھا،آب م اللے اللے اللے اللہ میرے جگر کا مکرا ے، مجھے اندیشہ ہے کہاہے دین کے بارے میں مشکلات میں وال دیا جائے گا۔' اس کے بعد آپ مطابق نے بوعبد مس ت تعلق رکھنے والے این واماد (ابو العاص فائند) کا ذکر کیا اورآب مطاعی نے ان کی خوب تعریف کی۔ آپ مطاع اللہ فرمایا: "اس نے میرے ساتھ جوعہد ویماں کیا اسے پورا کیا، بال بال ميس كسي حلال كوحرام يا حرام كوحلال نبيس كرتا، كيكن الله ک قتم! رسول الله کی دختر اور الله کے دشمن کی بیٹی ایک جگه (لیعنی ایک آ دی کی زوجیت میں ) تبھی انٹھی نہیں ہوسکتیں۔''

(١١٣٧٣) - عَن ابْسن شِهَاب: أَنَّ عَلِيٌّ بْنَ الْحُسَيْنِ حَدَّثَهُ، أَنَّهُمْ حِيْنَ قَدِمُوا الْمَدِيْنَةَ مِنْ عِنْدِ يَزِيْدَ بْنِ مُعَاوِيَةً مَقْتَلَ حُسَيْنِ بْن عَلِي لَقِيَهُ الْمِسُورُ بْنُ مَخْرَمَةَ فَقَالَ: هَلْ لَكَ إِلِّي مِنْ حَاجَةٍ تَأْمُرُنِي بِهَا؟ قَالَ: فَقُلْتُ لَهُ: لا، قَالَ: هَلْ أَنْتَ مُعْطِيَّ سَيْفَ رَسُول اللَّهِ عِنْهِ؟ فَإِنْمِي أَحَافُ أَنْ يَغْلِيَكَ الْقَوْمُ عَلَيْهِ، وَأَيْمُ اللَّهِ لَئِنْ أَعْطَيْتَنِيْهِ لَا يُخْلَصُ إِنَّهِ أَبَدًا حَتَّى تَبْلُغَ نَفْسِي، إِنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبِ خَطَبَ ابْنَةَ أَبِي جَهْلِ عَلَى فَاطِمَةَ ، فَسَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عِنْ وَهُوَ يَخْطُبُ النَّاسَ فِي ذٰلِكَ عَلَى مِنْبَرِهِ هٰذَا وَأَنَّا يَوْمَئِذِ مُحْتَلِمٌ فَقَالَ: ((إِنَّ فَاطِمَةَ بَضْعَةٌ مِنْي وَأَنَا أَتَخَوَّفُ أَنْ تُفْتَنَ فِي دِيْنِهَا ـ)) قَالَ: ثُمَّ ذَكَرَ صِهْرًا لَهُ مِنْ بَنِي عَبْدِ شَمْس، فَأَثْنِي عَلَيْهِ فِي مُصَاهَرَتِهِ إِيَّاهُ فَأَحْسَنَ، قَالَ: ((حَدَّثَنِي فَ صَدَقَنِي وَوَعَدَنِي فَوَفِي لِي، وَإِنِّي لَسْتُ أُحَرِّمُ حَلالاً وَلا أُحِلُّ حَرَامًا، وَلٰكِنَ وَالـلَّهِ لَا تَجْتَمِعُ ابْنَةُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَابْنَةُ عَـدُوِّ اللّٰهِ مَكَانًا وَاحِدًا أَبَدًا-)) (مسند احمد: ۱۹۱۲۰)

فواند: سس اس مدیث سے وضاحت ہوگی کہ آپ میٹی کی آپ میٹی بھی بھا تھا ہے اس نکاح کوحرام نہیں قرار دے رہے تھے، بلکہ آپ میٹی کی آپ مقصد سیدہ فاطمہ بڑائھا کو پریشانی ہے بچانا تھا۔ الرازوان المايت اورازوان المايت اورازوان المايت اورازوان المايت اورازوان المايت اورازوان المايت اورازوان المايت

(۱۱۳۷۶) عن الْمِسْوَرِبْنِ مَخْرَمَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ عَلَى وَهُو عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ: ((إِنَّ بَنِسى هِشَامِ بْنِ الْمُغِيْرَةَ اسْتَأْذَنُونِي فِي أَنْ يَنْكِحُوا ابْنَتَهُمْ عَلِيَّ بْنَ أَسِى طَالِبٍ فَلَا آذَنُ لَهُمْ-)) ثُمَّ قَالَ: ((لا أَنِى طَالِبٍ فَلَا آذَنُ لَهُمْ-)) ثُمَّ قَالَ: ((لا آذَنُ، فَالنَّمَا ابْنَتِي بَضْعَةٌ مِنِّى، يُرِيْبُنِي مَاأَرَابَهَا وَيُونِيْنِي مَا آذَاهَا-)) (مسند احمد: ١٩١٣٤)

سیدنا مسور بن مخرمہ زالتی سے مردی ہے کہ انہوں نے رسول الله مطاقية كومنر رفرمات موك ساء آب مطاقية فرمايا: "بنو ہشام بن مغیرہ نے مجھ سے اجازت طلب کی ہے کہ وہ اپنی بی کا نکاح سیدناعلی بن ابی طالب و الله سے کر دیں، میں آنہیں اس کی اجازت نہیں دول گا۔" آپ سے این نے پر فرمایا: "میں انیں اس کی اجازت نہیں دیتا، میری بٹی میرے جگر کا فکڑا ہے، جو بات اے رنجیدہ کرتی ہے،اس سے مجھے بھی رنج ہوتا ہے اورجس بات سے اسے دکھ ہوتا ہے، مجھے بھی اس سے دکھ پہنچا ہے۔" سیدنامسور بن مخرمہ واللہ سے روایت ہے کہ حسن بن حسن نے ان سے ان کی دخر کا رشتہ طلب کیا، اس نے جوابا سے پیغام بھیجا کہ حسن بن حسن آج رات خود مجھ سے ملو۔ جب ان کی ان سے ملاقات ہوئی تو سیدنا مسور والله الله کی حدوثناء کی اور پھر کہا: الله کی قتم! مجھے تمہاری رشتہ داری اور دامادی سے بڑھ کر دوسری کوئی چیز محبوب نہیں ہے، لیکن رسول الله مشاعقاتيا نے فرمایا: '' فاطمہ مُقانعیا میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس بات سے وہ رنجیدہ ہومیں بھی اس سے رنجیدہ خاطر ہوتا ہوں اور جس بات ے وہ خوش ہو مجھے بھی اس سے خوشی ہوتی ہے۔" آپ مشاقلاً

نے فرمایا: "میرے تعلق، رشتہ داری اور دامادی کے علاوہ باقی

تمام رشتہ داریاں قیامت کے دن منقطع ہو جائیں گی۔''

تمہارے نکاح میں ان (بعنی سیدہ فاطمہ وظافیا) کی ایک وختر

موجود ہیں۔ اگر میں تمہارے ساتھ اپنی دختر کا نکاح کروں تو

اس سے ان کا دل د کھے گا، چنانچہ وہ انہیں اس بارے میں

(۱۱۳۷٤) تخریج: أخرجه البخاری: ۵۲۳۰، ۵۲۷۸، ومسلم: ۲٤٤٩ (انظر: ۱۸۹۲٦) (۱۳۷۵) تخریج: حدیث صحیح، اخرجه الحاکم: ۳/ ۱۵۶ (انظر: ۱۸۹۰۷)

معذور سمجھ كريطيے گئے۔

سیدنا ابوسعید خدری فاتند بیان کرتے ہیں که رسول الله مطاقیق الله مطاقیق الله مطاقیق الله مطاقیق الله مطاقیق فرمایا: "دحسن اور حسین فاقی جنتی نوجوانوں کے سردار اور فاطمہ جنتی خواتین کی سردار ہول گی، ما سوائے مریم بنت عمران کے۔"

(١١٣٧٦) ـ عَنْ آبِي سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ وَكُلَّهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((ٱلْحَسَنُ وَ الْحُسَيْنُ سَيِّدَا شَبَابِ آهْلِ الْجَنَّةِ وَ فَاطِمَةُ سَيِّدَةُ نِسَانِهِمْ إِلَّا مَا كَانَ لِمَرْيَمَ بِنْتِ عِمْرَانَ ـ)) (مسند احمد: ١٦٢٤١)

#### بَابُ مَا جَاءَ فِي مَرَضِهَا وَوَفَاتِهَا رَحَالُهُا سيده فاطمه والنها كي بياري اور وفات كا تذكره

سیدہ ام سلمی دفائھا ہے مروی ہے کہ سیدہ فاطمہ وفائھا جب مرض الموت میں بہتلا ہوئیں تو میں ان دنوں ان کی تیار داری کیا کرتی تھی، ایام مرض کے دوران وہ ایک دن کافی ہشاش بہتاش تھیں، سیدنا علی زفائٹو کی کام سے باہر مجئے تو سیدہ وفائٹوا نے فرمایا:

امال جان! میرے نہانے کے لیے پانی رکھ دیں، میں نے ان کے لیے خسل کا پانی رکھ دیں، میں نے ان بھر کہا: امال جان! مجھے میرے نئے کپڑے لا دیں، میں نے ان کو نئے کپڑے لا دیے جو انہوں نے زیب تن کیے۔ پھر کہا: امال جان! میرا اسر کمرے کے درمیان لگا دیں، میں نے ای الل جان! میرا اسر کمرے کے درمیان لگا دیں، میں نے ای طرح کر دیا۔ انہوں نے قبلہ رولیٹ کر اپنا ہاتھ رضار کے نئچ کم کرایا ہاتھ رضار کے نئچ کم کرایا ہاتھ رضار کے نئچ کم کرایا ہاتھ رضار کے نئچ کے میرا کریا۔ امال جان! میں اب فوت ہونے والی ہوں، میں نے عسل کر لیا ہے، کوئی بھی مجھے شل دینے کے لیے میرا لباس نہ اتارے، چنا نچہ و ہیں ان کا انقال ہو گیا۔ سیدنا علی زوائٹو کی بھی نے تو میں نے ان کو سیدہ و بی ان کا انقال ہو گیا۔ سیدنا علی زوائٹو کی دفات کی خبر دی۔

(١١٣٧٧) ـ حَدَّثَنَا أَبُو النَّصْرِ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْحَقَ، عَنْ عُبَيْدِ السَلِّهِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي رَافِع، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ أُمُّ سَلْمُي، قَالَتِ: اشْتَكَتْ فَاطِمَةُ وَظَيُّهُا شَكُواهَا الَّتِي قُبضَتْ فِيْهِ، فَكُنْتُ أُمَرِّضُهَا فَأَصْبَحَتْ بَوْمًا كَأَمْثَل مَارَأَيْتُهَا فِي شَكُواهَا تِلْكَ، قَالَتْ: وحَرَجَ عَلِيٌّ لِبَعْض حَاجَتِهِ فَقَالَتْ: يَا أُمَّهُ! اسْكُبِي لِي غُسُلا، فَسَكَبْتُ لَهَا غُسُلا، فَاغْتَسَلَتْ كَأَحْسَن مَارَأَيَّتُهَا تَغْتَسِلُ، ثُمَّ قَالَتْ: يَا أُمَّهُ! أَعْطِينِي ثِيَابِي الْجُدُدَ، فَأَعْطَيْتُهَا فَلَبَسَتْهَا، ثُمَّ قَالَتْ: يَا أُمَّهُ! قَدِّمِي لِي فِرَاشِي وَسَطَ الْبَيْتِ، فَفَعَلْتُ، وَاضْطَجَعَتْ فَاسْتَقْبَلَتِ الْقِبْلَةَ، وَجَعَلَتْ يَدَهَا تَحْتَ خَـدُهَا، ثُمَّ قَالَتْ: يَا أُمُّهُ! إِنِّي لَمَقْبُوْضَةٌ الْآنَ، وَقَلْدُ تَلَطَّهَّرْتُ فَلا يَكْشِفُنِي أَحَدٌ، فَقُبضَتْ مَكَانَهَا، قَالَتْ: فَجَاءَ عَلِيٌّ فَأَخْبَرُ ثُهُ للسند

احمد: ۲۸۱٦۷)

<sup>(</sup>١١٣٧٦) تخريج: حديث صحيح لغيره، أخرجه ابويعلى: ١١٦٩، والنسائي في "الكبرى": ٨٥١٤ (انظر: ١١٦١٨) (١١٣٧٧) تخريج: اسناده ضعيف لعنعنة ابن اسحاق ولضعف عبيد الله بن على (انظر: ٢٧٦١٥)

سیدنا عروه بن زبیر فران سیده عائشہ فران اسے بیان کرتے ہیں کہ سیده فاطمہ فران الله مضافی آنے اس کہ سیده فاطمہ فران الله مضافی آنے مول الله مضافی آنے کی وفات کے بعد امیر المومنین ابو بحر فران کا حصہ ان کا حصہ ان کا حصہ ان کو دے دیں۔ ابو بحر فران کے ان کے حصہ سے ان کا حصہ ان کو دے دیں۔ ابو بحر فران کے ان سے کہا کہ رسول الله مضافی آنے کم ورثاء میں تقیم نہیں کیا جاتا۔ ہم جو بچھ چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ "بیری کر سیدہ فاطمہ وفات کا باراض ہوگئی اور ابو بحر فران کے بات چیت منقطع کر لی۔ یہ سلماد اکی وفات تک رہا۔ عروہ کہتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ وفات کا رہا۔ عروہ کہتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ وفات کی وفات کے بعد چھواہ زندہ رہی تھیں۔

(١١٣٧٨) عن عُرُوة بن الرَّبَيْر، أَنَّ عَائِشَة وَ الْ اللَّهِ السَّبِي اللَّهِ الْحَبَرَثُهُ، أَنَّ فَسَالَتُ فَسَاطِمَة بِنْتَ رَسُولِ اللَّهِ اللهِ سَالَتُ السَّابِكِ وَ اللَّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

فواند: .... رائح بات یمی ہے کہ نبی کرم کی وفات کے چھ ماہ بعدسیدہ فاطمہ وظافوا وفات پا گئی تھیں۔ بَابٌ وَمِنْهُمْ زَیْنَبُ بِنْتُ رَسُولِ اللّهِ ﷺ وختر رسول مِسْتَعَامِیْمْ سیدہ زینب وظافوہا کا تذکرہ

زوجہ رسول سیدہ عائشہ وفائعہا سے مروی ہے کہ جب الل مکہ نے اپنے قیدیوں کو چھڑا نے کے لیے مال وغیرہ بھیجا تو سیدہ زینب بنت رسول وفائعہا نے اپنے خاوند ابوالعاص بن رہے کے فدیے میں مال بھیجا، اس میں اس نے اپنا ایک ہاربھی بھیجا، یہ ہار دراصل سیدہ خدیجہ وفائعہا کا تھا، جب سیدہ زینب وفائعہا کی ابوالعاص کے ساتھ رضتی ہوئی تھی تو سیدہ خدیجہ وفائعہا نے ان کودیا تھا، جب رسول اللہ مشاریح آئے نے دہ ہاردیکھا تو آپ مشاریح آئے اب پر رفت طاری ہوگئی اور آپ مشاریح آئے نے دہ ہاردیکھا تو آپ مشاریح آئے اس مناسب بچھوتو میری بیٹی کے قیدی کوایے ہی آزاد کر دواوراس کا ہاراس کو واپس کر دو۔ "صحابہ کرام وفائعتہ نے کہا: جی ہاں،

(۱۱۳۷۹) عن عَائِشَة زَوْج النَّسِيِّ اللَّهِ فَالنَّهِ مَنْ عَائِشَة زَوْج النَّسِيِّ اللَّهُ فَسَالَتْ: لَمَّا بَعَثَ أَهْلُ مَكَّة فِي فِدَاءِ أَسراهُم ، بَعَفَتْ زَيْنَبُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ فَي فِدَاءِ أَبِي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ اللَّهِ فَي فِي فِي لَاءً أَبِي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ بِمَالٍ ، وَبَعَشَتْ فِيهِ بِقِلَادَةٍ لَهَا كَانَتْ بِمَالٍ ، وَبَعَشَتْ فِيهِ بِقِلَادَةٍ لَهَا كَانَتْ لِيمَالٍ ، وَبَعَشَتْ فِيهِ بِقِلَادَةً وَقَالَ الْعَاصِ لِحَدِيدَةً وَقَالَ : (أَإِنْ حِينَ بَنْي عَلَيْهَا ، قَالَتْ: فَلَمَّا رَآهَا رَسُولُ اللَّهِ فَيْ رَقَ لَهَا رِقَّةً شَدِيدَةً وَقَالَ : ((إِنْ وَلَيْهَا أَسِيرَهَا ، وَتَرُدُوا لَهُا أَسِيرَهَا ، وَتَرُدُوا عَلَيْهَا الَّذِي لَهَا فَافْعَلُوا؟)) فَقَالُوا: نَعَمْ عَلَيْهَا الَّذِي لَهَا فَافْعَلُوا؟)) فَقَالُوا: نَعَمْ

<sup>(</sup>۱۱۳۷۸) تخریج: أخرجه البخاری: ۳۰۹۲، ومسلم: ۱۷۵۹ (انظر: ۲۵)

) \$ \$ \\ 641) \( \text{G} \) \( \text{10} - \text{E} \) \( \text{E} \) \( \text{E} \) اولاد، الل بيت اوراز واج يَا رَسُولَ اللَّهِ فَأَطْلَقُوهُ وَرَدُّوا عَلَيْهَا الَّذِي ﴿ اللَّهِ كَرُسُولِ! بِسِ انْعُولِ نِے ابوالعاص كورہا كر ديا اور سیدہ زینب منافقا کوان کا ماروایس کر دیا۔ أيار (مسند أحمد: ٢٦٨٩٤)

فوائد: ..... آب مَشْفَوَدَ كسب سے بوے صاحبزادے سيدنا قاسم بناتي سے، ان كے بعدسيده زينب والعجا پی ا ہوئی تھیں، ان کی شادی ان کے خالہ زادسید تا ابوالعاص بن رہیج بڑائنڈ ہے ہوئی تھی،سید تا ابوالعاص کووہ ہارتو واپس کر دیا گیا ،لیکن اس شرط پرر ہا کیا گیا کہ وہ سیدہ زینب بنت رسول وفائعیا کی راہ چھوڑ دیں ، ابوالعاص نے ایسے ہی کیا اور مکہ جاً کران کا راستہ چھوڑ دیا اور وہ مدینہ ہجرت کرآئیں ، بعد میں سیدنا ابوالعاص ڈٹاٹٹۂ بھی مسلمان ہو گئے اور آپ مشکی کیا آ ن پہلے نکاح کے ساتھ ہی سیدہ زینب رہالتھا ان کولوٹا دیں، پھر ۸ ھیں سیدہ انقال کر مکئیں۔ بَابٌ وَمِنْهُمُ رُقَيَّةُ وَأَمَّ كَلُثُوم ﴿ اللَّهِ الْمِنْتَا رَسُولِ اللَّهِ ﷺ 

(١١٣٨٠) عَنْ أَنْس بْن مَالِكِ أَنَّ رُقَيَّة وَلَيْهَا ""سيّنا انس وَاللهُ الله عن الله عَلَيْهُ كي بين لَمَّا مَاتَتْ قَالَ رَسُولُ اللهِ عِنْ ( لا يَذْخُل سيده رقيه ولا عالقال مواتو آب عَن مَرايا: "جس الْفَبْرَ رَجُلٌ قَارَفَ أَهْلَهُ. )) فَلَمْ يَدْخُلْ عُثْمَانُ فَي آج رات ابني بيوى عيم بسرى كي بووه قبر من واظل نه بْنُ عَفَّانَ وَعَلَيْهُ الْقَبْرَ و (مسند احمد: ١٣٤٣١) مو " بسيرنا عثمان بن عفان رفاته قريس واخل نه موت "

فوائد: ..... سيده رقيه وناشي اورسيده ام كلثوم وناشي كا بهلا نكاح بالترتيب النكي چيازادون عتبه بن الي لهب اور عتبیہ بن الی لہب سے ہوا، لیکن جب سورہ لہب نازل ہوئی اور انھوں نے ابولہب کی غدمت سی تو انھوں نے رسول عثال نالنیز نے سیدہ رقیہ مِنالِعْها سے شادی کی اور ان سمیت حبشہ کی طرف ہجرت کر مجئے تھے، پھر مکہ واپس لوٹ آئے اور پھر ہجرت کر کے مدینہ منورہ بہنچ گئے ، جب رسول الله ﷺ بِنے اُنے غزوہ بدر میں مصروف تھے، اس وقت سیدہ رقیہ وظام کا کا انتقال ہو گیا تھا، سیدنا عثان ہٰی نئے ان ہی کی خدمت کی وجہ سے غزوہ بدر میں شریک نہ ہو سکے تھے، جب آپ مشکوری غزودَ بدر بے لوٹے تو آپ مِشْئِ آئِيْمَ نے سيدہ ام کلثوم زائنتها کے ذريعے سيدنا عثان مِنْ تنو کو دوبارہ داماد بناليا، اس ليے سیدنا عثان زائنگئر کو ذو النورین کہتے ہیں، کیکن زندگی نے ساتھ نہ دیا اور شعبان (۹) سن ہجری میں سیدہ ام کلثوم وظافها وفات يا گئيں۔

اس مدیث ہےمعلوم ہوا کہ غیر محرم ادر اجنبی بھی عورت کو دفنا سکتا ہے، کیونکہ سیدنا ابوطلحہ والله استار کی مشیر ا بیٹیوں کے لیے اجنبی تھے۔ بہر حال کسی میت کی تدفین کے سب سے زیادہ مستحق اس کے رشتہ دار ہیں، جیسا کہ ارشادِ (١١٣٨٠) تـخـريــــج: اسـناده صحيح على شرط مسلم أخرجه الحاكم: ٤/ ٤٧، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار": ١٢٥٧ (انظر: ١٣٣٩٨)

نوكور منظ الله المناف الله على المنظمة بارى تعالىٰ ہے: ﴿ وَٱلُوا الْآرُ حَامِ بَعُضُهُمُ أَوْلَى بِبَعْضِ فِي كِتَابِ اللَّهِ ﴾ (سورهُ انفال: ٥٧) يعن: ' اورالله تعالیٰ کی کتاب میں رشتہ دارایک دوسرے کے زیادہ مستحق ہیں۔'' نیز آپ مستحقیٰ کوسیّدناعلی،سیّدنا عباس،سیّدنافضل اور مولائے رسول سیّدنا صالح مُنْ تَعْدِیم نے دفعایا تھا، اگر رشتہ دار نہ ہوں یا معذور ہوں تو دوسرے لوگوں کو تعاون کرنا جا ہے۔ نیزیکھی پتہ چلا کر قبر میں اترنے والے کے لیے شرط یہ ہے کہ اس نے گزشتہ رات کوحق زوجیت ادانہ کیا ہو۔

(١١٣٨١) عن أَبِي أَمامَةَ وَاللهُ عَلَيْ قَالَ: لَمَّا سيّدناابوالمد وَلا الله عِن جب رسول الله عِن كي بني وُضِعَتْ أُمُّ كُلْنُومٍ بْنَةُ رَسُولِ اللَّهِ وَ لِللَّهِ وَيَعْلَقُ فِي سيده ام كلوم وَنَاتُهَا كوقبر ميس ركها كميا تورسول الله مَ اللَّهِ عَلَيْهَا فِي اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهَا فِي اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهَا فِي اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ ع الْقَبْرِ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عِنْ ﴿ مِنْهَا آيت بِرْ فَي وَمِنْهَا خَلَقْنَا كُمْ وَفِيْهَا نُعِينُ كُمُ وَمِنْهَا نُخُرجُكُمُ تَارَةً أُخُرى ﴾ .... "جم في تهمين اى مى سے پیدا کیا اور ای میںتم کولوٹا کیں مے اور پھرای ہےتم کو دوبارہ نكاليس محي' (سوره طه، ٥٥) سيّدنا ابوامامه ذالتي كتب بين: میں پنہیں جانتا کہ اس کے بعد آپ مشاہ کانے نے یہ دعا پڑھی تھی بإنهين:بِساسْمِ اللَّهِ، وَفِي سَبِيْلِ اللَّهِ، وَعَلَى مِلَّةِ رَسُول اللهِ - (الله كنام كساته،الله كي راه من اورالله کے رسول کے طریقے کے مطابق فن کرتے ہیں)۔ جب لحد کی چنائی کر دی گئی تو آپ مضوین نے لوگوں کی طرف گارا پھینکا اور فرمایا:''اس سے اینٹوں کے شگافوں کو بر کر دو۔'' پھر فرمایا: '' یہ کوئی ضروری چیز نہیں ہے، بس زندہ لوگوں کانفس ذرا مطمئن ہوجا تا ہے۔''

خَلَقْنَاكُمْ وَفِيْهَا نُعِينُكُكُمْ وَمِنْهَا نُغُرِجُكُمْ تَارَةً أُخُرٰى ﴾ قَالَ: ثُمَّ لا أَدْرى أَفَالَ باسم الـلُّهِ، وَفِي سَبِيْلِ اللَّهِ، وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولُ اللُّهِ أَمْ لا، فَلَمَّا بُنِيَ عَلَيْهَا لَحْدُهَا طَفِقَ يَـطْرَحُ إِلَيْهِمُ الْجَبُوبَ، وَيَقُولُ: ((سُدُّوا خِلَالَ اللَّبِن . )) ثُمَّ قَالَ: ((أَمَا إِنَّ هٰذَا لَيْسَ بشَيْء وَلَكِمنَّهُ يَطِيبُ بِنَفْسِ الْحَيِّ.)) (مسند احمد: ۲۲٥٤٠)

**فواند**: ..... بعض لوگ میت کوقبر میں اتارتے وقت یااس میں مٹی ڈالیتے وقت یہ آیت پڑھتے ہیں، ان کا پیمل درست نہیں ہے، کیونکہ میرحدیث ضعیف ہے، البتہ میت کوقبر میں اتارتے وقت بیدعا کمیں پڑھنی جامئیں: باسم اللَّهِ وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولُ اللَّهِ. بِاسْمِ اللَّهِ وَعَلَى سُنَّةِ رَسُول اللَّهِ۔ باسْم اللهِ وَبِاللَّهِ وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولُ اللَّهِ-

<sup>(</sup>١١٣٨١) تـخريـج: اسناده ضعيف جدا، عبيد الله بن زحر الافريقي و على بن يزيد الالهاني ضعيفان، وقال الذهبي: على بن يزيد متروك أخرجه الحاكم: ٢/ ٣٧٩، والبيهقي: ٣/ ٤٠٩ (انظر: ٢٢١٨٧)

#### ) 643 (643) (643) (10 - Chies Hillians ادلاد، الل بيت اوراز واج بَابٌ وَمِنْهُمُ إِبُوَاهِيُمُ بُنُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سيدنا ابراميم بن رسول الله مناتليه كا تذكره

(١١٣٨٢) عَنْ أَنْسِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ بِ اسْمِ أَبِي إِبْرَاهِيمَ)) قَالَ ثُمَّ دَفَعَهُ إِلَى أُمِّ سَيْفِ امْرَأَةِ قَيْن، يُقَالُ لَهُ: أَبُو سَيْفٍ بِالْمَدِينَةِ، قَالَ: فَانْطَلَقَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بَأْتِيهِ وَانْطَلَقْتُ مَعَهُ فَانْتَهَيْتُ إِلَى أَبِي سَيْفٍ، وَهُو يَنْفُخُ بِكِيرِهِ وَقَدِ امْتَلَا الْبَيْتُ دُخَانًا، قَالَ: فَأَسْرَعْتُ الْمَشْيَ بَيْنَ يَدَى رُسُولِ اللَّهِ عَلَىٰ قَالَ: فَفَلْتُ: يَا أَبَّا سَيْفٍ! جَاءَ رَسُولُ اللهِ عِنْ قَالَ: فَأَمْسَكَ، قَالَ: لَجَاءَ رُسُولُ اللَّهِ ﷺ فَدَعَا بِالصَّبِيِّ فَضَمَّهُ إلَيْدِ، قَالَ أَنْدَى فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ بَيْنَ يَدَى رَسُول اللهِ عَلَيْ وَهُو يَكِيدُ بِنَفْسِهِ، قَالَ: فَدَمَعَتْ عَيْنَا رَسُولِ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ (اتَّـذْمَعُ الْعَيْنُ وَيَحْزَنُ الْقَلْبُ، وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يُرْضِي رَبَّنَا عَزَّ وَجَـلٌ، وَالـلُّـهِ! إِنَّا بِكَ يَا إِبْرَاهِهُ لَمَحْزُ وِنُونَ \_)) (مسند احمد: ١٣٠٤٥)

> (١١٣٨٣) ـ عَنْ عَمْرو بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَنْس بْن مَالِكِ، قَالَ: مَا رَأَيْتُ أَحَدًا كَانَ أَرْحَمَ بِالْعِيَالِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى كَانَ

"الله تعالى نے آج رات مجھے بیٹا عطا فرمایا ہے، میں نے ایے باپسیدنا ابراہیم مالیا کے نام پراس کا نام رکھا ہے۔" پھرآپ مشاہ نے ان کو رضاعت کے لیے مدینہ کے ایک لوہار سیرنا ابوسیف رفائنو کی المیہ سیدہ ام سیف رفائعوا کے حوالے کیا، ایک بار رسول الله مشکرانی ان کو دیکھنے کے لیے چل كر مكن ، مين بهي آب كے ساتھ كيا ، جب مين وہال پہنيا تو ابو سیف اپی بھٹی میں پھونک مار رہا تھا اور کمرہ دھوئیں سے بھر چکا تھا۔ میں رسول الله منظور الله اور میں نے ان سے کہا: ابوسیف! الله کے رسول مطابقاتا تشریف لائے ہیں۔ تو وہ اینے کام سے رک میا۔ رسول ے لگایا۔سیدنا انس فاٹھ کہتے ہیں کہ میں نے اسے رسول الله مِشْ مَنْ الله عَلَيْ مَا مِنْ الله عَلَى ويكما كه وه اين حان الله ك سيرد كرر ما تها . بيه منظر و كيه كررسول الله من الله عن آنكهون مِن آنوآ مِن رسول الله مِن وَالله مِن مَن الله عِن الله مِن الله مِن الله مِن الله مِن الله مِن الله ربی ہے، اور دل ممكنن ہے، ليكن ہم زبان سے وبى بات كہيں گے، جواللہ تعالی کو پسند ہے اور اے ابراہیم ہم تیری جدائی بر بہت زیادہ ممکین ہیں۔''

سیدنا انس بن مالک بالٹوز ہے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: میں نے رسول الله من و الله على الله وعيال ك حق مين مبربان کی کونہیں یایا، آپ مشکر کے بیٹے سیدتا ابراہیم فاتنز

> (١١٣٨٢) تخريج: أخرجه بنحوه البخاري: ١٣٠٣ ، وأخرجه مسلم: ٢٣١٥(انظر: ١٣٠١٤) (١١٣٨٣) تخريج: أخرجه مسلم: ٢٣١٦ (انظر: ١٢١٠٢)

اولاد، الل بيت اوراز واج ) (644) (564) (10 - CLIE) HILL ) (54)

إِسْرَاهِيمُ مُسْتَرْضَعًا فِي عَوَالِي الْمَدِينَةِ مدیند منورہ کی بالائی بستیول میں رضاعت کے لیے بھیج ہوئے وَكَانَ بَنْطَلِقُ، وَنَحْنُ مَعَهُ، فَيَدْخُلُ الْبَيْتَ وَإِنَّهُ لَيُدَّخَنُ وَكَانَ ظِنْرُهُ قَيْنًا، فَيَأْخُذُهُ فَيُقَبِّلُهُ ثُمَّ يَرْجِعُ، قَالَ عَمْرُو: فَلَمَّا تُوفِّي إِسْرَاهِيمُ، قَالَ رَسُولُ اللُّهِ ﷺ ((إِنَّ إِبْرَاهِيمَ ابْنِي وَإِنَّهُ مَاتَ فِي الثَّذِي، فَإِنَّ لَهُ ظِئْرَيْن يُكْمِلان رَضَاعَهُ فِي الْجَنَّةِ \_)) (مسند احمد: ١٢١٢٦)

تھ،آپ مٹے میں ان کود مکھنے کے لیے تشریف لے جاتے ،ہم بھی آب منظ مَنْ أَكِي ماته موت، آب منظ مَنْ ان ك كريس داخل مو جاتے، حالانکہ اس گھر میں دھواں اٹھدرہا ہوتا تھا، کیونکہ ان کا رضاى والدلومار تفا، كهر رسول الله مضاعيّ سيدنا ابراميم بناتيّة كو اٹھاتے، اے بوے دیتے اور پھر واپس تشریف لے آتے۔عمرو رادی کہتے ہیں: جب سیدنا ابراہیم مَالِنظ کا انتقال ہوا تو رسول الله مطاع الله مطاع المرايم مرابيات بوكله يدوده ینے کی مت کے اندراندرفوت ہواہے،اس لیےاس کی جنت میں دورضاعی ماکیں ہوں گی، جواس کی رضاعت کو بیرا کریں گی۔"

فسوانسد: ..... سیدالا وّلین والآخرین نے اپنے نیج کو دودھ پلانے کے لیے لوہار کے گر بھیج دیا اور پھر آپ مطفی آیا اس او ہار کے گھر جانے میں کوئی عار محسوس نہیں کرتے تھے، یہی بندگ ہے، یہی بندگی ہے۔

سیدنا براء بن عازب رہائن کا بیان ہے کہ بسر رسول من ایک ا سيدنا ابراجيم وفالنفظ كا سوله ماه كي عمر مين انتقال موكيا، رسول الله ينفَ وَإِنَّ فِي الله عِنت البقيع من وفن كرن كا حكم ديا اور آب مُشْنَاكِيْنَ نِے فرمایا:"اسے جنت میں ایک دارہ دودھ بلائے

سیدہ عائشہ صدیقہ واللہ ا بیان ہے کہ رسول الله مطاع آیا کے منے ابراہیم مولائد کا اٹھارہ ماہ کی عمر میں انتقال ہوا تھا، آپ نے اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی تھی۔

(١١٣٨٤) - عَن الْبَرَاءِ بْن عَازِب قَالَ: مَاتَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ ابْنُ سَنَّةَ عَشَرَ شِهُرًا، فَآمَرَبِهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يُدْفَنَ فِي الْبَقِيعِ، وَقَالَ: ((إِنَّهُ لَهُ مُرْضِعًا يُرْضِعُهُ فِي الْجَنَّةِ - ) (مسند احمد: ١٨٧٤٩) (١١٣٨٥) عَنْ عَانِشَةَ وَلِيُّهُا قَالَتْ: لَقَدْ تُوفِّقَى إِبْرَاهِيمُ بِنُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ ابْنُ تَمَانِيَةَ عَشَرَ شَهْرًا فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ.))

(مسند احمد: ٢٦٨٣٦)

فواند: ..... كتاب الجنائزين يح كى نماز جنازه كاحكم بيان مو چكا بـ

(١١٣٨٦) عن السُدِي قَالَ: سَمِعْتُ سيدنا الس بن مالك فالله عن مروى ب، وه كتم بين: اكر

<sup>(</sup>١١٣٨٤) تخريج: حديث صحيح، اخرجه البخاري: ١٣٨٢، ٣٢٥٥، ٦١٩٥ (انظر: ١٨٥٥٠)

<sup>(</sup>١١٣٨٥) تخريج: اسناده حسن، اخرجه ابوداود: ١٨٧٣(انظر: ٢٦٣٠٥)

<sup>(</sup>١١٣٨٦) تخريج: اسناده حسن (انظر: ١٢٣٥٨)

الَّهُ الْمُنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّ

قادیانی ذہن کے لوگوں نے اس حدیث اور ان اقوال کی روشی میں نبی کریم منظ الآئے خاتم النہیں ہونے کا انکار کیا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ان واضح ترین شرعی ولائل کا کیا جائے گا، جن میں آپ منظ الآئے پر نبوت ورسالت کے ختم ہو جانے کی وضاحت کی گئی ہے، دوسری بات یہ ہے کہ تعلق بالمحال کا نتیجہ بھی محال ہوتا ہے، یعنی نہ سیّد تا ابراہیم بڑھ تھ ذندہ رہے اور نہ ان کو نبوت کی ۔ اس قتم کی تعلیق تو قرآن مجید میں بھی کمڑت سے استعال ہوئی ہے۔ مثلا:

ارشادِ باری تعالی ہے: ﴿ لَیْنُ اَشُرَ کُتَ لَیَحْبَطَنَ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَ مِنَ الْحَاسِدِیْنَ. ﴾ (سورهٔ زمر: ٦٥) لینی: '' (اے محمر!) اگر تو نے شرک کیا تو تیرے ممل ضائع ضرور ضرور ضائع ہو جائیں گے اور ضرور ضرور تو خسارہ پانے والوں میں سے ہوجائے گا۔''

مزیدارشاد ہوا: ﴿ وَلَئِنِ اتَّبَعُتَ اَهُوَاءَ هُمُ بَعُلَ مَا جَاءَ كَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنُ وَلِي وَلَا نَصِيْرٍ . ﴾ (سورهٔ بقره: ١٢٠) يعنى: "(اے تُحر!) اگر تونے اپن پاس علم آجانے کے بعدان کی خواہشات کی پیروی کی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تیراکوئی دوست اور مددگار نہیں ہوگا۔ "

سوچنے والی بات یہ ہے کہ نہ آپ ملے آئی اسے یہ امور ہونے تھے اور نہ آپ ملے آئی ان کا انجام بر جمکتنا تھا،
اسے تعلق بالمحال کہتے ہیں، قرآن مجید میں کئی مقامات پر ایسی مثالیں پائی جاتی ہیں۔ اس لیے سیّدنا ابراہیم بڑائٹو سے
متعلقہ اس حدیث مبارکہ کامفہوم یہ ہے کہ اگر اللہ تعالی کے علم میں یہ فیصلہ ہو چکا ہوتا کہ سیّدنا ابراہیم بڑائٹو زندہ رہیں تو وہ
صِدِ بِق اور نبی ہوتے ، لیکن چونکہ حضرت محمد ملے آئے آخ الانبیاء ہیں اور آپ ملے آئے آئے کے بعد نبوت کا سلسلہ بند ہو چکا ہے،
اس لیے اللہ تعالی کے ارادے نے یہ تقاضا کیا کہ وہ بچپنے میں ہی فوت جا کمیں، لہذا اس سے آپ ملے آئے آئے آئے کی ختم نبوت کی
نفی نہیں ہوتی۔

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

#### اولاد، الل بيت اوراز واج ) \$ \$ \\ 646 \\ 646 \\ 646 \\ 646 \\ 646 \\ 646 \\ 646 \\ 646 \\ 646 \\ 646 \\ 646 \\ 646 \\ 646 \\ 646 \\ 646 \\ 646 \\ 646 \\ 646 \\ 646 \\ 646 \\ 646 \\ 646 \\ 646 \\ 646 \\ 646 \\ 646 \\ 646 \\ 646 \\ 646 \\ 646 \\ 646 \\ 646 \\ 646 \\ 646 \\ 646 \\ 646 \\ 646 \\ 646 \\ 646 \\ 646 \\ 646 \\ 646 \\ 646 \\ 646 \\ 646 \\ 646 \\ 646 \\ 646 \\ 646 \\ 646 \\ 646 \\ 646 \\ 646 \\ 646 \\ 646 \\ 646 \\ 646 \\ 646 \\ 646 \\ 646 \\ 646 \\ 646 \\ 646 \\ 646 \\ 646 \\ 646 \\ 646 \\ 646 \\ 646 \\ 646 \\ 646 \\ 646 \\ 646 \\ 646 \\ 646 \\ 646 \\ 646 \\ 646 \\ 646 \\ 646 \\ 646 \\ 646 \\ 646 \\ 646 \\ 646 \\ 646 \\ 646 \\ 646 \\ 646 \\ 646 \\ 646 \\ 646 \\ 646 \\ 646 \\ 646 \\ 646 \\ 646 \\ 646 \\ 646 \\ 646 \\ 646 \\ 646 \\ 646 \\ 646 \\ 646 \\ 646 \\ 646 \\ 646 \\ 646 \\ 646 \\ 646 \\ 646 \\ 646 \\ 646 \\ 646 \\ 646 \\ 646 \\ 646 \\ 646 \\ 646 \\ 646 \\ 646 \\ 646 \\ 646 \\ 646 \\ 646 \\ 646 \\ 646 \\ 646 \\ 646 \\ 646 \\ 646 \\ 646 \\ 646 \\ 646 \\ 646 \\ 646 \\ 646 \\ 646 \\ 646 \\ 646 \\ 646 \\ 646 \\ 646 \\ 646 \\ 646 \\ 646 \\ 646 \\ 646 \\ 646 \\ 646 \\ 646 \\ 646 \\ 646 \\ 646 \\ 646 \\ 646 \\ 646 \\ 646 \\ 646 \\ 646 \\ 646 \\ 646 \\ 646 \\ 646 \\ 646 \\ 646 \\ 646 \\ 646 \\ 646 \\ 646 \\ 646 \\ 646 \\ 646 \\ 646 \\ 646 \\ 646 \\ 646 \\ 646 \\ 646 \\ 646 \\ 646 \\ 646 \\ 646 \\ 646 \\ 646 \\ 646 \\ 646 \\ 646 \\ 646 \\ 646 \\ 646 \\ 646 \\ 646 \\ 646 \\ 646 \\ 646 \\ 646 \\ 646 \\ 646 \\ 646 \\ 646 \\ 646 \\ 646 \\ 646 \\ 646 \\ 646 \\ 646 \\ 646 \\ 646 \\ 646 \\ 646 \\ 646 \\ 646 \\ 646 \\ 646 \\ 646 \\ 646 \\ 646 \\ 646 \\ 646 \\ 646 \\ 646 \\ 646 \\ 646 \\ 646 \\ 646 \\ 646 \\ 646 \\ 646 \\ 646 \\ 646 \\ 646 \\ 646 \\ 646 \\ 646 \\ 646 \\ 646 \\ 646 \\ 646 \\ 646 \\ 646 \\ 646 \\ 646 \\ 646 \\ 646 \\ 646 \\ 646 \\ 646 \\ 646 \\ 646 \\ 646 \\ 646 \\ 646 \\ 646 \\ 646 \\ 646 \\ 646 \\ 646 \\ 646 \\ 646 \\ 646 \\ 646 \\ 646 \\ 646 \\ 646 \\ 646 \\ 646 \\ 646 \\ 646 \\ 646 \\ 646 \\ 646 \\ 646 \\ 646 \\ 646 \\ 646 \\ 646 \\ 646 \\ 646 \\ 646 \\ 646 \\ 646 \\ 646 \\ 646 \\ 646 \\ 646 \\ 646 \\ 646 \\ 646 \\ 646 \\

یشخ البانی برالله نے کہا: بدروایات اگر چہ موقوف ہیں، لیکن ان کا تھم مرفوع کا ہے، کیونکہ ان کا تعلق ایسے غیبی امور سے ہے کہ جن میں رائے کی کوئی مخبائش نہیں ہے، بہر حال ان کی معرفت کے بعد ان سے قادیا نیوں کا نبوت کے جاری رہنے کا استدلال کرنا باطل ہو جاتا ہے، بلکہ بیددلیل الثاان کے خلاف جارہی ہے، کیونکہ اس میں توبیہ وضاحت کر دی حمی ہے کہ سیّدنا ابراہیم مِنالِنُوز کی بچینے میں وفات کا سبب ہی یہی تھا کہ آپ مطاق آیا کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا۔

(سلسله ضعیفه: ۲۲۰)

اس فتم كى ايك مثال يه ب: سيّدنا عقبه بن عامر وثالثن سے روايت ہے كدرسول الله مِشْخَوَيْتِ نے فرمايا: ((لَسو كَسانَ بَعْدِيْ نَبِيٌّ ، لَكَانَ عُمَرَ . )) (جامع الترمذي: ٢٩٣/٢ ، الصحيحة: ٣٢٧)

لینی: ''اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ( وُٹاٹیز ) ہوتا۔'' چونکہ آپ مِشْ اَبَیْز کے بعد کسی نبی نے نہیں آ نا تھا، اس لیے سیّدنا عمر فالنی مجمی اس در جے برفائز نہ ہوسکے، دراصل اس حدیث میں سیّدنا عمر فالنی کی صلاحیت، لیافت، قابلیت اہلیت ،حق کوئی اورحق کے قریب ہونے کی نشاندہی کی گئی ہے۔

(١١٣٨٧) - نَنَا ابْنُ أَبِسَى خَالِدِ قَالَ: اساعيل بن الى فالدے مردى ہے، وہ كہتے ہيں: سيرنا ابن الى سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي أَوْفِي يَقُولُ: لَوْ كَانَ بَعْدَ اوْنِ فِالنَّرِيْ فَي الرَّنِي كُرِيم مِشْ اللَّي كَي الله النَّبِيِّ عَلَيْهِ مَا مَاتَ إِبْنُهُ إِبْرَاهِيمُ للسند مِنَا تَوْ آبِ طَيْخَاتِيمٌ كَل بيني سينا ابراهيم عَليك فوت نه

احمد: ١٩٣١٩)

فوائد: اس اس باب معلوم مواكدرسول الله مطالق كاي فرزندكانام ابراجيم تها، يرسيده مارير قبطيه ك بطن سے پیدا ہوئے تھے اور آپ مطاق آنے اسے رضاعت کے لیے سیدنا ابوسیف کی اہلیہ سیدہ ام سیف کے حوالے کیا تھا، پیراٹھارہ ماہ کی عمر میں وفات یا گئے۔

#### بَابُ مَا جَاءَ فِي ذِكُرِ آلِ بَيْتِهِ الْمُطَهَّرِيُنَ اہل بت اطہار کا ذکر خیر

(١١٣٨٨) - عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحِ قَالَ: سيده امسلمه وَفَاتُهَا عدموى ع، وه كَهِي بين: في كريم السَّفَالَةِ إ حَدَّ ثَنِي مَنْ سَمِعَ أُمَّ سَلَمَةً ، تَذْكُرُ أَنَّ ميرے كُر مِن تشريف فرما تحى، سيده فاطمه وَكاتُوا ايك مِنثيا النَّبِيُّ عَيْنَ كَانَ فِي بَيْتِهَا فَأَتَنَّهُ فَاطِمَةُ بِبُرْمَةِ لِي عَلَيْهِ مِن كُوشت سے تیار شدہ فریرہ تھا، جب وہ آب مُشْخِفَةُ كُ ياس داخل موتمي تو آب مُشْخِفَةُ نَ فرمايا:

فِيهَا خَزِيرَةٌ فَدَخَلَتْ بِهَا عَلَيْهِ فَقَالَ لَهَا:

(١١٣٨٧) تخريج: أخرجه البخاري: ١٦٠٠، ١٧٩١، ٢٥٥٥ (انظر: ١٩١٠٩)

(١١٣٨٨) تخريج: حديث صحيح، أخرجه الطبراني في "الكبير": ٢٦٦٥، والحاكم: ٢/ ٢١٦،

والبیهقی: ۲/ ۱۵۰ (انظر: ۲۲۵۰۸) کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

المرازان المائين المازان المائين الما

''اپنے خاوند اور اپنے دونوں بیٹوں کو بلا کر لاؤ۔'' اتنے میں سیدناعلی ،سیدناحسن اور سیدناحسین تی تشکیل کے یاس پہنچ کئے ادر وہ سارے خزیرہ کھانے لگے، آب مطاع ا ایک دکان نما جگه پر تھے، جوآپ کی خواب گاہ تھی، نیچ خیبر کی بى موكى چادر بچها ركھى تقى -سيده امسلمه والنعا حمتى مين: مين حجرے میں نماز پڑھ رہی تھی، الله تعالیٰ نے اس وقت بيآيت اتارى: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذُهِبَ عَنُكُمُ الرِّجُسَ أَهُلَ الْبَيْتِ وَيُطَهُّرَ كُمُ تَطُهِيرًا ﴾ .... "الله تعالى توصرف يه ارادہ کرتا ہے کہ اے اہل بیت! تم سے پلیدی دور کر دیں اور ممل طور پر یاک کردیں۔'' اس کے بعد آپ مشاطیح نے زائد جاور کے حصہ کولیا اور انہیں ڈھانی لیا، پھراپنا ہاتھ آسان کی جانب بلند کیا اور فر مایا: "اے میرے الله! به میرے گھر والے اور میرے خاص ہیں، ان سے پلیدی دور کر دے اور انہیں پاک کردے۔اے میرے اللہ! بیر میرے گھر والے اور میرے خاص ہیں، ان سے پلیدی دور کر دے اور انہیں پاک کردے۔''اتنے میں امسلمہ نے جو کمرہ سے باہر تھی نے اس جادر کے اندرسر داخل کیا اور کہا:اے اللہ کے رسول! میں مجى تمهارے ساتھ شامل موں، آپ مشكور أنے فرمایا " بيشك تم خير ير مو، بلاشبه تم خير ير مو. "

((أُدْعِي زَوْجَكِ وَالْسَنَيْكِ .)) قَالَتْ: فَجَاءَ عَلِينٌ وَالْحُسَيْنُ وَالْحَسَنُ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَجَلَسُوا يَأْكُلُونَ مِنْ تِلْكَ الْخَزِيرَةِ، وَهُ يَ عَلَى مَنَامَةٍ لَهُ عَلَى دُكَّان تَحْتَهُ كِسَاءٌ لَهُ خَيْبَرِيٌّ ، قَالَتْ: وَأَنَا أُصَلِّي فِي الْحُجْرَةِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هٰذِهِ الْآيَةَ: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللُّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ﴾ [الأحزاب: ٣٣] قَالَتْ فَأَخَذَ فَضْلَ الْكِسَاءِ فَغَشَّاهُمْ بِهِ ثُمَّ أَخْرَجَ يَدَهُ فَأَلُوٰى بِهَا إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ قَالَ: ((اَللَّهُمَّ لْهُ وُلاءِ أَهْلُ بَيْتِي وَخَاصَّتِي فَأَذْهِبْ عَنْهُمْ الرِّجْسَ وَطَهِّرْهُمْ تَطْهِيرًا، اَللَّهُمَّ هُؤُلاءِ أَهْلُ بَيْتِي وَخَاصَّتِي فَأَذْهِبْ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَطَهِّرْهُمْ مُسَطِّهِيرًا ـ )) قَالَتْ: فَأَدْخَلْتُ رَأْسِي الْبَيْتَ فَقُلْتُ: وَأَنَّا مَعَكُمْ يَا رَسُولَ الله! قَالَ إِنَّكِ إِلَى خَيْرِ إِنَّكِ إِلَى خَيْرٍ ـ)) قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ: وَحَدَّثَنِي أَبُو لَيْلَى عَنْ أُمُّ سَلَمَةً مِثْلَ حَدِيثِ عَطَاءِ سَوَاءً ، قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ: وَحَدَّثَ نِنِي دَاوُدُ بْنُ أَبِي عَوْفِ أَبُو الْحَجَّافِ عَنْ شَهْرِ بُنِ حَوْشَبِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةً بِمِثْلِهِ سُوَاءً (مسند احمد: ۲۷۰٤۱)

فواند: ..... درج زیل آیات کے ذریعے مذکورہ بالا آیت کے سیاق وسباق کو سمجھیں:

﴿ يٰنِسَاءَ النّبِيِّ لَسُتُنَّ كَأَحَهِ مِّنَ النّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلْا تَخْضَعُنَ بِالْقَوْلِ فَيَطُهَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَصٌّ وَّقُلُنَ قَوُلًا مَّعُرُوفًا. وَقَرُنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجُنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْاُوْلَى وَآقِهُنَ الصَّلُوقَ وَاتِيْنَ الزَّكُوةَ وَاطِعُنَ اللّٰهَ وَرَسُولَهِ إِنَّهَا يُرِيدُ الله لِيُنُهِبَ عَنْكُمُ الرِّجُسَ اهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَ كُمُ تَطُهِيْرًا. وَاذْكُرُنَ مَا يُتلِى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنَ اللهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللّٰهَ كَانَ لَطِيهُ فَا خَبِيرًا له .... "ال عَنِي اللهِ وَالْحِكْمَةِ اللّٰهِ كَانَ لَطِيهُ فَا خَبِيرًا له .... "ال عَنْهُ اللّٰهِ وَالْحِكْمَةُ وَاللّٰهِ وَالْحَكْمَةُ وَاللّٰهِ وَالْحِكْمَةُ وَاللّٰهِ وَالْحَكْمَةُ وَاللّٰهِ وَالْحَكْمَةُ وَاللّٰهُ وَالْحَكْمَةُ وَاللّٰهُ وَالْمَالَ اللّٰهُ وَالْحَلْمَةُ وَاللّٰهُ وَالْحَكْمَةُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَالْحَكْمَةُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَالْحَكْمَةُ وَاللّٰهُ وَالْعَلْمُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَالْعَلَى اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَالْعَلَى وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَالْعَلْمُ الللّٰهُ وَالْمُ وَاللّٰهُ وَالْعَلْمُ وَاللّٰهُ وَالْعَالِمُ وَاللّٰهُ وَالْمُلْمُ وَاللّٰهُ وَالْمِلْمُ اللّٰهُ وَالْعَلَى وَاللّٰهُ وَالْمُلْمُ اللّٰهُ وَالْمُولِمُ وَاللّٰهُ وَالْمُولَ وَاللّٰهُ وَالْمُولِمُ وَاللّٰهُ وَالْمُلْمِالِمُ اللّٰهُ وَالْمُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَالْمُؤْمِنُ وَاللّٰهُ وَالْمُعْلِمُ اللّٰهُ وَالْمُعْلِمُ اللّٰهُ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُولِمُ اللّٰهُ وَالْمُولِمُ اللّٰهُ وَاللّٰمُ وَاللّٰهُ وَالْمُؤْمِلُولُ وَاللّالِمُ وَاللّٰهُ وَالْمُعْمِلُولُ اللّٰهُ وَالْمُولِمُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَالْمُؤْمِلُولُ وَاللّٰمُ الْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمِلُولُ وَاللّٰمِ وَالْمُؤْمِلُولُ اللّٰولَا وَاللّٰمُ وَاللّٰلِهُ وَالْمُؤْمِلُولُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَالْمُؤْمِلُ وَالْمُلْمِالِمُ اللّٰمُ وَالْمُؤْمِلُولُولُولُولُولُولُولُ وَالْمُولِمُ اللّٰمِ وَالْمُولِمُ الللّٰمُ الللللّٰمُ اللللّٰمُ اللللّٰمُ الْمُعْمِلْ

الله تعالى نے ان آیات میں نبی كريم مطاع الله كى بيويوں يعنى امبات المؤمنين سے خطاب كيا ہے۔

بہرحال اہل بیت سے کون مراد ہیں؟ اس کی تعیین میں پھھ اختلاف ہے، بعض نے ازواج مطہرات کو مراد لیا ہے، جیسا کہ یہاں قرآن مجید کے سیاق سے واضح ہے، قرآن نے یہاں امہات المؤمنین ہی کواہل بیت کہا ہے، قرآن کے دوسرے مقامات پر بھی بیوی کواہل بیت کہا گیا ہے، ایک مقام درج ذیل ہے:

جب فرشتوں نے ابراہیم مَالِیلا کو بڑھاپے کی عمر میں اسحاق مَالِیلا کے پیدا ہونے کی بشارت دی تو ان کی اہلیہ نے اس وقت جس تجب کا اظہار کیا، اس کو الله تعالی نے اس انداز میں بیان کیا اور اس کا جواب بھی دیا:

﴿ قَالَتُ يُويُلَنِّى ءَ اَلِدُ وَآنَا عَجُوزٌ وَ هٰذَا بَعْلِى شَيْعًا إِنَّ هٰذَا لَشَىء عَجِيْبٌ قَالُوْ ا آتَعْجَبِيْنَ مِنْ آمُرِ اللَّهِ رَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَ كُتُه عَلَيْكُمُ آهُلَ الْبَيْتِ إِنَّه حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ . ﴾ ..... ''اس نے کہا ہائے میری بربادی! کیا میں جنوں گی، جب کہ میں بوڑھی ہوں اور یہ میرا فاوند ہے بوڑھا، یقینا یہ تو ایک عجیب چیز ہے۔ انھوں نے کہا کیا تو الله علی جنوں کی محتم سے تعجب کرتی ہوں ہوں اور یہ میرا فاوند ہے بوڑھا، یقینا یہ تو الله علی علیہ کیا گیا، بڑی کے محم سے تعجب کرتی ہے؟ اللّٰه کی رحمت اور اس کی برکتیں ہوں تم پرائے گھر والو! بے شک وہ بے صدتحریف کیا گیا، بڑی شان والا ہے۔'' (سورہ ہود: ۲۲-۲۵)

اس لیے نبی کریم مشکر از واج مطبرات کا الل بیت ہونانص قرآنی سے واضح ہو گیا۔

جبکہ بعض حضرات، بعض احادیث کی رو سے اہل بیت کا مصداق صرف سیدنا علی، سیدہ فاطمہ، سیدنا حسن اور سیدنا حسین حُکَنتیج کو مانتے ہیں، جیسا کہ ذکورہ بالا حدیث سے ثابت ہور ہاہے۔

تاہم اعتدال کی راہ اور نقط متوسطہ یہ ہے کہ دونوں ہی اہل بیت ہیں، امہات المؤمنین نص قرآن کی وجہ سے اور آپ مطہرات کے بارے میں نازل کی گئی تھیں، آپ مطہرات کے بارے میں نازل کی گئی تھیں، لیکن ندکورہ بالا حدیثِ مبارکہ سے ثابت ہوا کہ آپ مطبرات نے باقی چارہستیوں کو بھی اس کے مفہوم میں داخل کیا۔ واللّٰہ العم بالصواب۔

اہل بیت کا اطلاق آل علی، آل عقیل، آل جعفر اور آل عباس سب پر ہوتا ہے۔

خزیرہ: ایک کھانا جو قیمہ اور آئے سے تیار کیا جاتا ہے۔

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

#### وي الله المنظمة المنظ

ابومعذل عطیه طفاوی این والدے روایت کرتے ہیں کدام المؤمنين سيده امسلمه ونالني ان كو بيان كرتے ہوئے كها: ایک دن رسول الله مشیکی میرے گھر میں تشریف فرما تھے کہ فادم نے کہا: سیدنا علی اورسیدہ فاطمہ وظامی دروازے برآئے ہوئے ہیں۔ بی<sup>س کر رسول الله طف</sup>ے بیانے نے فرمایا: "امسلمه! تم اٹھ کرمیرے اہل بیت ہے ذرا الگ ہو جاؤ،سیدہ امسلمہ ڈٹاٹنز کہتی ہیں: میں اٹھ کران کے قریب ہی کمرے میں ایک طرف مو تی ۔ سیدنا علی وفائن اور سیدہ فاطمہ وفائن آئے ، ان کے ہمراہ سيدناحسن اورسيدناحسين وظاهما بھي تھے، وہ ابھي چھو في جي تھے، آپ مشکور نے دونوں بچوں کو پکڑ کرانی گود میں بٹھالیا، ان کو بوے دیئے اور آپ مطابقات نے ایک ہاتھ سے سیدنا على خالف كو اور دوسرے ہاتھ سے سيدہ فاطمہ وظافعا كو اين ساتھ ملا لیا اور آپ نے سیدہ فاطمہ وُٹاٹھ کو اورسیدنا علی واللہ کو بوے دیئے اور ایک سیاہ چاور ان سب کے اوپر ڈال وی ادر فرمایا: "یا الله! میں ادر میرے اہل بیت تیری طرف آتے بن، جنهم کی طرف نہیں ۔'' ام المؤمنین سیدہ ام سلمہ وُٹاٹھا <sup>کہت</sup>ی بن بیں نے عرض کیا: "اللہ کے رسول! اور میں بھی؟" آپ مِنْ وَلَيْهُمْ نِهِ فَرِما يا ''اورتم بھی۔''

سیدہ ام سلمہ وٹاٹھا سے مروی ہے کہ رسول اللہ مظفی آیا نے سیدہ فاطمہ وٹاٹھا سے فرمایا: ''تم اپنے شوہر اور دونوں بیٹوں کو میر سے باس لے آؤ۔'' وہ ان کو بلا کر لے آئیں، آپ مظفی آیا نے فدک (خیبر کے علاقے) کی تیار شدہ ایک چا در ان کو اوڑ ھا دی اور اپنا ہاتھ سب کے اوپر رکھ کر فرمایا: ''یا اللہ! بیلوگ آل دی اور اپنا ہاتھ سب کے اوپر رکھ کر فرمایا: ''یا اللہ! بیلوگ آل

(١١٣٨٩) - عَسنْ أَبِي الْمُعَلَّلُ عَطِيَّة الـطُّـفَاوِيُّ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ حَدَّثَتُهُ، قَالَتْ: بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ عِلَى فِي بَيْتِي يَوْمًا، إِذْ قَالَتِ الْخَادِمُ إِنَّ عَلِيًّا وَفَاطِمَةَ بِالسُّدَّةِ ، فَالَتْ: فَقَالَ لِي: ((قُومِي فَتَنَحَّيْ لِي عَنْ أَهْل بَيْتِي.)) قَالَتْ: فَقُمْتُ فَتَنَحَّيْتُ فِي الْبَيْتِ قَرِيبًا، فَدَخَلَ عَلِيٌّ وَفَاطِمَةُ وَمَعَهُمَا الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ، وَهُمَا صَبِيَّان صَغِيرَان، فَأَخَذَ الصَّبِيِّين فَوَضَعَهُمَا فِي حِجْرِهِ فَقَبَّلَهُمَا، قَالَ: وَاعْتَنَقَ عَلِيًّا بِإِحْدَى يَـدَيْهِ وَفَاطِمَةَ بِالْيَدِ الْأُخْرٰي، فَقَبَّلَ فَاطِمَةً وَقَبَّلَ عَلِيًّا، فَأَغْدَفَ عَلَيْهِمْ خَمِيصَةً سَوْدَاءَ فَقَالَ: ((اللَّهُمَّ إِلَيْكَ لَا إِلَى النَّارِ أَنَّا وَأَهْلُ بَيْتِي. )) قَالَتْ: فَقُلْتُ: وَأَنَا يَا رَسُولَ اللُّهِ!، فَقَالَ: ((وَأَنْتِ.)) (مسند احمد: (74.40

(١١٣٩٠) - عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبِ عَنْ أُمُّ سَلَمَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عِثْمَةً قَالَ لِفَاطِمَةً: ((اثْتِينى بِزَوْجِكِ وَابْنَيْكِ -)) فَجَاءَ تَ بِهِمْ فَالْفَى عَلَيْهِمْ كِسَاءً فَدَكِيًّا، قَالَ: ثُمَّ وَضَعَ بُدَهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ قَالَ: ((اللَّهُمَّ إِنَّ هُؤُلاءِ آلُ

<sup>(</sup>١١٣٨٩) تخريج: اسناده ضعيف، ابو المعذل عطية الطفاوي، وابوه من رجال التعجيل، اخرجه ابن ابي شيبة: ١٢/ ٧٣، والطبراني في "الكبير": ٢٦٦٧ (انظر: ٢٦٥٤٠)

<sup>(</sup>۱۱۳۹۰) تخریج: حدیث صحیح ، اخرجه الترمذی: ۳۸۷۱ (انظر: ۲٦٧٤٦)

اولاد، الل بيت اوراز واج 

محمہ ہیں، تو اپنی رحمتیں اور برکتیں محمد اور آل محمد پر نازل فرما، بے شک تو ہی قابل تعریف اور بزرگی کے لائق ہے۔'' سیدہ ام سلمہ فائن کہتی ہیں: میں نے جادر اٹھا کر ان کے ساتھ اندر داخل ہونے کی کوشش کی تو آب مشت کیا نے میرے ہاتھ سے عادر كو هينج ليا اور فرمايا: "تم تو يهلي بى خير اور بھلائى پر ہو۔"

مَجِيدٌ \_)) قَالَتْ أَمُّ سَلَمَةَ: فَرَفَعْتُ الْكِسَاءَ لِأَدْخُلَ مَعَهُم، فَجَذَبَهُ مِنْ يَدِي، وَقَالَ: ((إِنَّكِ عَلَى خَيْرٍ ـ )) (مسند احمد: ٢٧٢٨٢) فوان بين داخل نهير بر مو-'ان الفاظ كاظاهرى مفهوم توبيه يه كدوه ان مين داخل نهين جي، جبكة قرآن

مجید کے ظاہری مفہوم کا تقاضا یہ ہے کہ بیویاں داخل ہیں ممکن ہے کہ حدیثِ مبارکہ کے اس جملے کامعنی یہ ہو کہ وہ تو بہر صورت ان میں داخل ہونے کی وجہ سے خیر و بھلائی پر ہی ہے۔

یبی دوسرامفہوم ہی واضح ہے۔ (عبداللہ رقیق)

مُحَمَّدِ، فَاجْعَلْ صَلَوَاتِكَ وَبَرَكَاةِ نَ عَلَى

مُحَمَّدِ وَعَلَى آل مُحَمَّدِ، إِنَّكَ حَمِيدٌ

(١١٣٩١) عن شَدَّادٍ أَبِي عَمَّار، قَالَ: دَخَـلْتُ عَلَى وَاثِلَةً بْنِ الْأَسْقَعِ وَعِنْدَهُ قَوْمٌ فَذَكُرُوا عَلِيًّا، فَلَمَّا قَامُوْا قَالَ لِي: أَلا أُخبرُكَ بِمَا رَأَيْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ عِنْ قُلْتُ: بَـلْي، قَالَ: أَتَيْتُ فَاطِمَةً رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا أَسْأَلُهَا عَنْ عَلِيٌّ ، قَالَتْ: تَوَجَّهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَجَلَسْتُ أَنْتَظِرُهُ حَتَّى جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَمَعَـهُ عَلِيٌّ وَحَسَنٌ وَحُسَيْنٌ وَ اللَّهُ مَا جِنَّا كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِيَدِهِ حَتَى دَخَلَ، فَأَذْنِي عَلِيًّا وَفَاطِمَةً فَأَجُلُسَهُ مَا يَئِنَ يَدَيْهِ، وَأَجْلُسَ حَسَنًا وَحُسَيْنًا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى فَخِذِهِ ، ثُمَّ لَفَّ عَلَيْهِمْ ثَوْبَهُ أَوْ قَالَ كِسَاءً ثُمَّ تَلا هٰذِهِ الْلَهَ: ﴿إِنَّامَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ﴾

ابو عمار شداد کہتے ہیں: میں سیدنا واثلہ بن اسقع رہائٹھ کے یاس گیا، ان کے مال بہت سے لوگ بیٹھے تھے، انہوں نے سیدنا علی بڑائیں کا ذکر چھیٹرا دیا۔ (لیعنی ان کے بارے میں ناگوار اور تا بنديده باتين كرنے لكے)، جب وہ اٹھ كر چلے گئے تو سيدنا واثله والنه فالنه ن مجه سے فرمایا: کیا میں تمہیں رسول الله منظ می کا ایک حثم دید واقعہ بیان نہ کر دوں؟ میں نے عرض کیا: جی ضرور بیان فرمائیں۔انہوں نے کہا: میں سیدہ فاطمہ وہالیجا کے ہاں گیا اور ان سے سیدنا علی زائنو کے بارے میں در مافت کیا کہ وہ كہاں بين؟ انہوں نے جواب ديا كه وہ تو رسول الله منظ كرية كے پاس كئے ہوئے ہيں، ميں ان كى انظار ميں بيھ كيا، اتنے میں رسول الله من من تشریف لائے۔آپ نے سینا حسن زائنية اورسيد ناحسين زائنية دونو ل كوايك ايك باته ميس اثهايا ہوا تھا، یہاں تک کہ آپ مضائع اندر چلے آئے اور آپ نے سيدناعلى وخالفته اورسيده فاطمه وكالنتها كوايي سامن برشا ليا اور سيدنا حسن خانفيَّهُ اور سيدنا حسين خانفيُّهُ دونوں کو اپني ران ير بھا

(١١٣٩١) تـخـريـج: حديث صحيح اخرجه ابن ابي شيبة: ١١/ ٧٧، وابويعلي: ٧٤٨٦، والطبراني في

الروايل المالية المال

وَقَالَ: ((اَللَّهُمَّ هٰؤُلاءِ أَهْلُ بَيْتِي وَأَهْلُ بَيْتِي أُحَقُّ ـ)) (مسند احمد: ١٧١١٣)

لیا، پھرآ پ مشکیکٹے نے ایک جادر یا اپنا کپڑا ان سب کے ادبر وْال ديا ـ پهريدآيت الاوت كي: ﴿ إِنَّهَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذُهِبَ عَنْكُمُ الرِّجُسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمُ تَطُهيرًا ﴾ ..... كدالله تم سے يعنى نبى كے الل بيت سے برقتم كى ناياكى كو دور کر کے ممل طور پر پاک صاف کرنا جا ہتا ہے۔" (سسورہ احـزاب:٣٣) ماتھ بى آپ شكھ نے فرمایا: "ياالله! به بھی میرے اہل بیت ہی اور میرے الل بیت اس سعادت کے زیادہ حق دار ہیں۔"

> (١١٣٩٢) - عَنْ عَلِي بْن زَيْدٍ، عَنْ أَنْس بن مَالِكِ: أَنَّ النَّبِيُّ اللَّهِ كَانَ يَـمُرُّ بِبَيْتِ ضَاطِحَةَ سِتَّةَ أَشْهُرِ إِذَا خَرَجَ إِلَى الْفَجْرِ فَيَقُولُ: ((الصَّلاةَ يَا أَهْلَ الْبَيْتِ ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ الله ليُدهب عَنْكُم الرِّجسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ﴾ [الاحزاب: ٣٣]-(مسند احمد: ١٣٧٦٤)

سیدنا الس بن مالک والنوز سے روایت ہے کہ نبی کریم منطق کا چھ ماہ تک بیمعمول رہا کہ جب آپ مطابقاتی نماز فجر کے وقت سیدہ فاطمہ بالی اے گھر کے پاس سے گزرتے تو فرماتے: ''اے اہل بت! نماز ادا کرو۔''سوائے اس کے نہیں کہ اللہ تعالی تم (اہل میت) ہے ہوتتم کی تایا کی کودور کر کے ممل طور پر یاک صاف کرنا جا ہتا ہے۔''

> (١١٣٩٣) ـ عَنْ يَرِيْدَ بْنِ حَيَّانَ التَّيْمِيِّ قَالَ: إِنْطَلَقْتُ أَنَا وَحُصَيْنُ بِنُ سَبُرَةَ وَعُمَرُ بْنُ مُسْلِم إِلَى زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ ( وَكَالَتُ ) فَلَمَّا جَـلَسْنَا إِلَيْهِ قَالَ لَهُ حُصَيْنٌ: لَقَدْ لَقِيْتَ يَا زَبِيدُ خَيْرًا كَثِيْرًا، رَأَيْتَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وسَمِعْتَ حَدِيثَهَ وَغَزَوْتَ مَعَهُ وَصَلَّبْتَ مَعَهُ ، لقَدْ رَأَيْتَ يَا زَيْدُ خَيْرًا كَثِيْرًا ، حَدَّثْنَا يَا زَيْدُ مَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ!

يزيد بن حيان ميمي كبتے ہيں: ميں، حصين بن سبره اور عمر بن ملم،سیدنا زید بن ارقم والنفذ کے پاس مکے، جب ہم ان کے یاس بیٹھ مگئے تو حصین نے کہا: اے زید! تم نے بہت زیادہ خیر يانى ہے، رسول الله مصفحة كو ديكما ہے، آب مطفقة كى احادیث تی ہیں،آپ ملے اللے اللہ کے ساتھ جہاد کیا ہے،آپ ملے اللہ کے ساتھ نمازیں پڑھی ہیں، زید! بستم نے بہت زیادہ خیریا کی ب، زید اتم نے جواحادیث رسول الله مشکیل سے سی میں، وہ ہمیں بھی بیان کرو، انھوں نے کہا: اے بھیتیج! میری عمر بردی ہو

<sup>(</sup>١١٣٩٢) تـخـريـج: اسناده ضعيف لضعف على بن زيد، اخرجه ابن ابي شيبة: ١٢٧ / ١٢٧، وابويعلى: ٣٩٧٩، والطيالسي: ٢٠٥٩ (انظر: ١٢٧٢٨)

#### اولاد، الل بيت اور ازواج 10- (652) (652) (10- (115)

رسول الله مطفع آیم کی جو احادیث یاد کی تھیں، ان میں سے بعضوں کو بھول بھی گیا ہوں، اس لیے میں تم کو جو کچھ بیان کر دوں، اس کوقبول کرلواور جو نہ کرسکوں، اس کی مجھے تکلف نہ دو\_ پھر انھوں نے کہا: رسول الله مضائل غدر خم، جو مکہ اور مدینہ کے درمیان ہے، کے مقام پر خطاب کرنے کے لیے کھڑے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی حمد وثنا بیان کی اور وعظ ونفیحت كيا اور كهربيهمي فرمايا: "أَمَّا بَعْدُ إخبر دار! الي لوكو! مين ايك بشر ہی ہوں، قریب ہے کہ میرے رب کا قاصد میرے یاس آ جائے اور میں اس کی بات قبول کرلوں، بات یہ ہے کہ میں تم میں دوبیش قیمت اورنفیس چیزیں جھوڑ کر جا رہا ہوں ، ان میں سے ایک الله تعالی کی کتاب ہے، اس میں ہدایت اور نور ہے، پس الله تعالی کی کتاب کو پکڑلواور اس کے ساتھ چیٹ جاؤ۔'' پس آپ مضائز نے اللہ تعالی کی کتاب برآ مادہ کیا اور اس کے بارے میں ترغیب دلائی، اور پھر فر مایا: '' دوسری چیز میرے اہل بیت ہیں، میں تم کواینے الل بیت کے بارے میں الله تعالیٰ کا واسط دیتا ہوں، میںتم کواینے اہل بیت کے معاطع میں اللہ تعالیٰ یاد کرواتا ہوں، میں تم کواینے اہل بیت کے حق میں الله تعالی کا واسطد یتا ہوں۔ "حصین نے کہا: اے زید! آپ مشاعظاتا کے اہل بیت کون ہیں؟ کیا آپ مشفِر آنے کی بیویاں بھی اہل بیت میں سے ہیں؟ انھوں نے کہا: بیشک آپ مطافظاتی کی بویاں آپ مشخص کے الل بیت میں سے میں کین آپ مشکر کے کے اہل بیت وہ ہیں، جن برصدقہ حرام ہے۔ حصین نے کہا: وہ کون لوگ ہیں؟ انھوں نے کہا: وہ آل علی، آل جعفر اور آل . عباس ہیں۔ اس نے کہا: کیا اِن سب پر صدقہ حرام ہے؟

فَهَالَ: يَا ابْنَ أَخِي! وَاللَّهِ! لقَدْ كَبُرَتْ سِنِّي وَقَدُمَ عَهْدِي وَنَسِيتُ بَعْضَ الَّذِي كُنْتُ أَعِي مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَمَا حَدَّثْتُكُمْ فَاقْبَلُوا وَمَا لَا فَلَا تُكَلِّفُونِيْهِ، ثُمَّ قَالَ: قَامَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ يَوْمًا خَطِيبًا فِينَا بِمَاءٍ يُدْعَى خُمًّا، يَعْنِي بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ، فَحَمِدَ اللُّهَ تَعَالَى وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَوَعَظَ وَذَكَّرَ ، ثُمَّ فَالَ: ((أَمَّا بَعْدُ! أَلَا أَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّمَا أَنَا بَشَرْ، يُوشِكُ أَنْ يَالِيَنِي رَسُولُ رَبِّي عَزَّوَجَلَّ فَأَجِيبُ، وَإِنَّىٰ تَادِكُ فِيكُمْ ثَمَقَ لَيْنِ، أُوَّلُهُمَا كِتَابُ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ، فِيْهِ الْهُـدْى وَالنُّورُ، فَخُذُوا بِكِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى وَاسْتَ مْسِكُوا بِهِ ـ )) فَحَتَّ عَلَى كِتَابِ اللهِ وَرَغَّـبَ فِيْهِ، قَالَ: ((وَأَهْلُ بَيْتِيْ، أَذْكُرُكُمُ اللُّهَ فِي أَهْلِ بَيْتِي، أُذَكِّرُكُمُ اللَّهَ فِي أَهْلِ بَيْتِنَى ، أَذَكِرُكُمُ الله فِي أَهْل بَيْتِي - )) فَقَالَ لَهُ خُصَيْنٌ: وَمَنْ أَهْلُ بَيْتِهِ يَا زَيْدُ؟ أَلَيْسَ نِسَاءُهُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ؟ قَالَ: إِنَّ نِسَاءَهُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ وَلٰكِنَّ أَهْلَ بَيْتِهِ مَنْ حُرِمَ الصَّدَقَةَ بَعْدَهُ ، قَالَ: وَمَنْ هُمْ؟ قَالَ: آلُ عَلِيٌّ وَآلُ جَعَفَر وَآلُ عَبَّاسٍ، قَالَ: أَكُلُّ هُوُلاءِ حُرِمَ الصَّدَقَةَ؟ قَسَالَ: نَعَمْ للصَّد أحمد: (19879

## 

فواند: ..... "نَقَل " كے معانی بیش قیمت نفیس چیز اور سامان كے ہیں، قرآن مجید اور اہل بیت كی شان وعظمت یا اس نصیحت كے مطابق كيے جانے والے عمل كے بھارى ہونے كی وجہ سے ان دو چیز وں كو "نَقَلَیْن" كہا گیا ہے۔

امہات المؤمنین اس اعتبار ہے تو نبی کریم منظے آئے کی آل ہیں کہ وہ آپ منظے آئے کے ساتھ رہتی ہیں، آپ منظے آئے ان ان کے گفیل ہیں، آپ منظے آئے آئے بعد ان سے نکاح نہیں کیا جا سکتا، نیز ان کے احتر ام واکرام اور حقوق کے تقاضوں کو یورا کرنے کا خاص تھم دیا حمیا ہے، لیکن بیاس آل میں وافل نہیں ہیں، جن برصد قدحرام ہے۔

(۱۱۳۹۶) عَنْ عَلِيٍّ فَطَلَيْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ فَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ الللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ الللِّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ الللَّهُ عَلَيْ الللَّهُ عَلَيْ اللْهُ عَلَيْ الللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ الللَّهُ عَلَيْ اللْمُعَلِيْ اللَّهُ عَلَيْمُ عَلَيْ عَلَيْ اللْمُعَلِيْ الللِّهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْ اللْمُعَلِيْمُ الللل

سیدنا زید بن ثابت رفائد کا بیان ہے کہ رسول اللہ مظی کے آب فر مایا: "میں تمہارے درمیان دو باقی رہنے والی چیزیں چھوڑ رہا ہوں، ایک تو اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، یہ ایک ری ہے جوآ سان اور زمین کے درمیان لکی ہوئی ہے اور میرا خاندان جو کہ میرے اہل بیت ہیں، لوگوں کے حوض کو ٹر پر آنے تک یہ دونوں بھی جدا نہ ہول گے۔

سیدنا ابوسعید خدری رہائیڈ سے روایت ہے کہ بی کریم مظی کی آئے کا ارشاد ہے: '' بیشک قریب ہے کہ مجھے بلایا جائے اور میں اس دعوت کو قبول کر لوں، میں تمہارے درمیان دو اہم اور مضبوط چیزیں چھوڑے جارہا ہوں ایک تو اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور دوسری چیز میرا خاندان ، اللہ کی کتاب وہ رسی ہے، جو آسان سے زمین کی طرف لئک رہی ہے اور میرا خاندان میرے اہل سے زمین کی طرف لئک رہی ہے اور میرا خاندان میرے اہل

أَخَذَ بِيَدِ حَسَنِ وَحُسَيْنِ فَكَالَّةٌ فَقَالَ: ((مَنْ أَحَبَّ فِي وَأَحَبُ هٰذَيْنِ وَأَبَاهُمَا كَانَ مَعِي فِي أَحَبَ فِي الْجَنَّةِ \_)) (مسند احمد: ٥٧٦) دَرَجَنِي فِي الْجَنَّةِ \_)) (مسند احمد: ٥٧٦) رَسُولُ اللّهِ عَبْنُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَبْلٌ (إِنِّي تَارِكُ فِيكُمْ خَلِيفَتَيْنِ رَسُولُ اللّهِ عَبْلٌ مَمْدُودٌ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَوْ مَا بَيْنَ السَّمَاء إِلَى الْأَرْضِ، وَعِتْرَنِي أَهُلُ بَيْتِي وَإِنَّهُمَا لَنْ يَتَفَرَّقَا حَتَٰى يَرِدَا وَعِتْرَنِي أَهُلُ بَيْتِي وَإِنَّهُمَا لَنْ يَتَفَرَّقَا حَتَٰى يَرِدَا عَلَى الْحَدُوثِ عَنِ السَّمَاء اللهَ الْحُدْدِي عَنِ السَّمَاء اللهَ الْحُدْدِي عَنِ السَّمَاء اللهَ الْحُدْدِي عَنِ السَّمَاء اللهَ الْحُدْدِي عَنِ النَّيِّ الْحَدْدِي عَنِ النَّيِّ اللَّهُ قَالَ: ((إِنِّ يَ سَعِيدِ الْحُدْدِي عَنِ النَّيِّ عَنِ النَّيِ عَلَى اللهَ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْمُعَلَى الْعُلَى الْمُلْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُعَلِي الْمُعُلِي الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللْمُلْلُولُ اللْمُعَالِ اللْمُلْلُولُ اللْمُلْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ

اللُّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَعِتْرَتِي، كِتَابُ اللَّهِ حَبْلٌ

مَمْدُوذٌ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى ٱلْأَرْضِ، وَعِتْرَتِي

أَهْلُ بَيْتِي، وَإِنَّ اللَّطِيفَ الْخَبِيرَ أَخْبَرَنِي

(۱۱۳۹٤) تخریج: ضعیف، علی بن جعفر بن محمد روی عنه جمع، ولکنه لایعرف بجرح ولا تعدیل، اخرجه الترمذي: ۳۷۳۳(انظر: ٥٧٦)

(١١٣٩٥) تـخـريـج: حديث صحيح بشواهده دون قوله "وانهما لن يتفرقا حتى يردا على الحوض" وهذا اسناد ضعيف لسوء حفظ شريك، اخرجه الطبراني: ٤٩٢١ (انظر: ٢١٥٧٨)

(١١٣٩٦) تـخـريـج: حـديث صحيح بشواهده دون قوله: "وان اللطيف الخبير اخبرني انهما لن يتفرقا حتى يرد! على الحوض · · " وهذا اسناد ضعيف لضعف عطية العوفي، اخرجه الترمذي: ٣٧٨٨ (انظر: ١١١٣١).

اولاد اللي بيت اور از وان كالم 654 (654 اولاد الل بيت اور از وان كالم 654 الم 10 الم 10 الم 10 الم 10 الم 10 الم

أَنْهُمَا لَنْ يَفْتَرِقًا حَتَّى يَرِدَ عَلَى الْحَوْضَ، فَانْظُرُوْنِيْ هُمْ تَخْلُفُوْنِيْ فِيْهِمَا۔)) (مسند احمد: ١١١٤٨)

(١١٣٩٧) عَنْ عَلِيٌّ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: دَخَلَ عَلَىَّ رَسُولُ اللهِ عَنْ وَأَنَا نَائِمٌ عَلَى الْمَنَامَةِ فَاسْتَسْقَى الْحَسَنُ أَوِ الْحُسَينُ، قَالَ: فَقَامَ النَّبِيُّ عَلَىٰ إِلَى شَاهِ لَنَا بَكِيْء فَحَلَبَهَا فَدَرَّتُ فَجَافَهُ الْحَسَنُ فَنَحَاهُ النَّبِيُّ عَلَىٰ فَقَالَ اللهِ الهُ اللهِ ال

بیت ہیں۔اللہ تعالی بہت باریک ہیں اور ہر چیز سے باخبر ہے،
اس نے مجھے اطلاع دی ہے کہ یہ دونوں حوض پر آنے تک یعنی
قیامت تک ایک دوسری سے جدانہ ہوں گی،تم میرا خیال رکھنا
کہتم میرے بعدان کے ساتھ کیا برتاؤ کرتے ہو؟"

سیدناعلی و فائیو سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں بین بین بستر پرسویا ہوا قا کہ رسول اللہ منظامی فیائیو سیرے ہاں تشریف لائے، سیدنا کی رسویا فیائیو نے پینے کے لیے کوئی چیز طلب کی، نبی کریم منظامی ہا ہماری ایک بکری کی طرف کھڑے ہوئے، جب کا دودھ بہت ہی قلیل تھا یا بالکل ختم ہو گیا تھا۔ جب آپ منظامی اسے دو ہے گئے تو اس نے دودھ اتار دیا، سیدنا کو ایک طرف کردیا۔ سیدہ فاطمہ و فاظمہ و فاظ

فواند: ..... مند بزار کی روایت مین 'فاستسقی الْحَسَنُ أَوْ الْحُسَیْنُ '' کے بجائے''فاستسقی الْحَسَنُ '' کے الفاظ کی اصل صورت یہ الْحَسَنُ '' کے الفاظ کی اصل صورت یہ کے ''فَجَانَهُ الْحُسَنُ '' والے الفاظ کی اصل صورت یہ ہے:''فَجَانَهُ الْحُسَینُ ''، اس طرح معنی درست ہوتا ہے۔

(۱۱۳۹۸) عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ: نَظَرَ النَّبِيُّ عَلَىٰ النَّبِيُّ عَلَىٰ اللهِ مريه وَالنَّيُ سے مروی ہے کہ نبی کريم مِنْ آيَا نے اللهِ المحسَنِ وَالْحُسَيْنِ وَفَاطِمَةَ وَاللهِ ، فَقَالَ: سيدناحسن اورسيده فاطمه وَثَالتُهم كی طرف د كھے کر

 محت نہیں رکھے گا۔''

المراكب المرا فرمایا:''جوکوئی تمهارا مخالف ہو میں اس کا مخالف ہوں اور جوتم

لوگوں ہے ملح رکھے گا میری بھی اس ہے ملح ہوگی۔'' سيدنا عباس بن عبدالمطلب والنيز سے مروى ہے، وہ كہتے ہيں: میں نے کہا: اے الله کے رسول! قریش جب ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو خندہ ردئی سے ملتے ہیں اور جب ہم سے ملتے ہیں تو بے رخی اور ترش روئی سے ملتے ہیں۔ یہ سن کر نبی قتم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، کی بھی آ دی کے دل میں ایمان اس وقت تک جاگزیں نہیں ہوسکتا، جب تک کہ وہ

الله ادراس کے رسول کی رضا مندی کے کیے تمہار ہے ساتھ ولی

(دوسری سند) سیدنا عباس بنالٹند نے کہا:ہم باہر تکلیں تو ہم قریش کوآپس میں باتیں کرتے ویکھتے ہیں،لیکن جب وہ ہمیں د كھتے ہيں تو خاموش مو جاتے ہيں۔ بيان كررسول الله مشاقياً اس قدر غضب ناک ہوگئے کہ آپ کی آ تھوں کے درمیان ے بین بنے لگا۔ پھرآ ب مشکھیا نے فرمایا: "اللّٰہ ک فتم اکی آ دی کے دل میں ایمان اس دفت تک داخل نہیں ہوسکتا، جب تک وہ الله کے لیے اور میرے ساتھ قرابت کا لحاظ کرتے ہوئے تم لوگوں سے محبت نہیں کرے گا۔''

سیدنا عبد الله بن عباس والنظ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: رسول الله مصر الله تو الله تعالى كي كلم ك يابند بندر تھے۔ الله كى فتم! آپ كو الله كى طرف سے جو پيغام ديا كيا، ((أَنَا حَرْبٌ لِمَنْ حَارَبَكُمْ وَسِلْمٌ لِمَنْ سَالَمَكُمْ-)) (مسند احمد: ٩٦٩٦)

(١١٣٩٩) - عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِب قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ قُرَيْشًا إِذَا لَقِيَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا لَقُوهُمْ بِبِشْرِ حَسَنٍ وَإِذَا لَفُونَا لَقُونَا بِـوُجُوهِ لا نَعْرِفُهَا، قَالَ: فَغَضِبَ النَّبِيُّ اللَّهِ عَضَبًا شَدِيدًا وَقَالَ: ((وَالَّـذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يَذْخُلُ قَلْبَ رَجُل الْإِيمَانُ حَتَّى يُحِبَّكُمْ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ.)) (مسند احمد: ۱۷۷۲)

(١١٤٠٠) ـ (وَمِنْ طَرِيْقِ ثَانَ) بِلَفْظِ: إِنَّا لَنَخْرُجُ فَنَرَى قُرَيْشًا تُحَدِّثُ فَإِذَا رَأَوْنَا سَكَّتُوا، فَغَضِبَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى وَدَرَّ عِرْقٌ بَيْسَ عَيْنَيْهِ ثُمَّ قَالَ: ((وَاللَّهِ! لا يَدْخُلُ قَلْبَ إمرىء إيسمَانٌ حَتَّى يُحِبَّكُمْ لِللَّهِ وَلِقَ اَبَتِي.)) (مسند احمد: ۱۷۷۷)

(١١٤٠١) ـ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ سَالِم أَبُو جَهْضَمٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ:

<sup>(</sup>۱۱۳۹۹) تخریج:اسناده ضعیف، یزید بن ابی زیاد القرشی ضعیف، اخرجه الترمذی: ۳۷۵۸(انظر: ۱۷۷۲)

<sup>(</sup>١١٤٠٠) تخريج: انظر الحديث بالطريق الاول

<sup>(</sup>۱۱٤۰۱) تـخــريــج:اسـنـــاده صـحيـح، اخــرجـه ابوداود: ۸۰۸، والترمذي: ۱۷۰۱، وابن مـاجــه: ٤٢٦ ، والنسائي: ١/ ٨٩ (انظر: ١٩٧٧)

ادلاد، الل بيت اور از واج ) 656 (656) (10 - CHENELLE) (10 - CHENELLE)

ہے ہٹ کر تین باتوں کے سوا ہمیں علیحدہ کوئی خاص تھم نہیں ویا: آپ مضر از جمیل حکم دیا که جم مکمل وضو کیا کری، صدقہ نہ کھائیں اور گدھوں ہے گھوڑیوں سے جفتی نہ کرائیں۔ مویٰ بن سالم کہتے ہیں کہ جب میری عبدالرطن بن حسن سے ملاقات ہوئی تو میں نے ان سے کہا: عبدالله بن عبیدالله بن عباس نے مجھے یوں بیان کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ بو ہائم میں محور کے کم تھے اور آپ مشی کی آنے نے چاہا کہ ان کے ہاں نے ان کواس عمل ہے منع فر مایا تھا۔

كَانَ رَسُولُ اللهِ عَنْ عَبْدًا مَأْمُورًا، بَلَّغَ وَاللُّهِ مَا أُرْسِلَ بِهِ، وَمَا اخْتَصَّنَا دُونَ النَّاس بشَيء لَيْسَ ثَلاثًا، أَمَرَنَا أَنْ نُسْبِغَ الْوُضُوءَ وَأَنْ لَا نَأْكُلَ الصَّدَقَةَ وَأَنْ لَا نُنْزِى حِـمَارًا عَـلٰي فَرَسِ، قَالَ مُوسٰى: فَلَقِيتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ حَسَن فَقُلْتُ: إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُبَيْدِ السُّلْهِ حَدَّثَنِي كَذَا وَكَذَا؟ فَقَالَ: إِنَّ الْحَيْلُ كَانَتْ فِي بَنِي هَاشِم قَلِيلَةً فَأَحَبُّ أَنْ تَكُثُرَ فِيهِمْ له (مسند احمد: ١٩٧٧)

فواند: ...... وضو کمل کرنا اور گھوڑ یوں کی گدھوں سے جفتی کرانا، بیدو حکم عام امت کے لیے بھی یہی ہیں، جواس مدیث میں بیان ہوئے ہیں، البت آب مشطر آب کی آل صدقہ نہیں کھا سکتے۔

محور ایوں کی گدھوں ہے جفتی کروانے کا حکم کیاہے؟ دیکھیں حدیث نمبر (۵۱۹۵) اور اس سے پہلے والی احادیث۔ سیدنا جبیر بن مطعم والنه سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں:جب رسول الله طفي ولا في خيبر كا حصه بنو ماشم اور بنومطلب مي تقسيم كيا تو میں (جبیر) اور سیدنا عثان بن عفان رہائند نبی کریم منتظ علیہ کے یاس گئے اور کہا: اے اللہ کے رسول! یہ بنو ہاشم ہیں، ان کی فضلت کا انکارنہیں کیا جا سکتا، آپ مشی کیا کے ان سے اس مقام کی وجدے، جواللہ تعالیٰ نے بیان کیا، کین آ یغور کریں کہ یہ جو ہمارے بھائی بنومطلب ہیں، آپ نے ان کو دے دیا اور ہمیں چھوڑ دیا، جبکہ ہم اور بنومطلب آپ سے ایک مقام پر ہیں، (لغنی آپ سے مارا اور ان کا رشتہ داری کا درجہ ایک ہے)، آپ سے ایک نے فرمایا: ''یہ لوگ نہ مجھ سے جالمیت میں جدا ہوئے میں اور نہ اسلام میں، بس بنو ہاشم اور بنومطلب ایک ہی چز ہیں۔'' پھرآپ ملتے آنے نے اپی انگلیوں میں تشبیک ڈالی۔

(١١٤٠٢) ـ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمِ قَالَ: لَمَّا قَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سَهْمَ الْقُرْبِي مِنْ خَيْبَرَ بَيْنَ بَينِي هَاشِمٍ وَبَنِي الْمُطَّلِبِ، جِنْتُ أَنَّا وَعُفْمَ انُ بُسنُ عَفَّانَ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! هَوُلاءِ بَنُو هَاشِم لا يُنْكَرُ فَضْلُهُمْ لِمَكَانِكَ الَّذِي وَصَفَكَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهِ مِنْهُمْ، أَرَأَيْتَ إِخْوَانَنَا مِنْ بَنِي الْمُطَّلِبِ أَعْطَبْتَهُمْ وَتَرَكْتَنَا، وَإِنَّمَا نَحْنُ وَهُمْ مِنْكَ بِمَنْزِلَةٍ وَآحِدَةٍ، قَالَ: ((إِنَّهُمْ لَمْ يُفَارِقُونِي فِي جَاهِلِيَّةِ وَلا إِسْلام، وَإِنَّمَا هُمْ بَنُو هَاشِم وَبَنُو الْمُطَّلِبِ شَيْءٌ وَاحِدٌ ـ) قَالَ ثُمَّ شَبَّكَ بَيْنَ اَصَابِعِهِ ـ (مسند أحمد: ١٦٨٦٢)

سیدنا جبیر بن مطعم فران سے روایت ہے کہ نبی کریم مضافیاً نے (بنوعبد مناف کوکوئی چیز دی اور) فرمایا: 'اے بنی عبد مناف! یہ بہترین عطیہ ہے اور اے بنوعبد المطلب! اگر تمہیں حکومت اور اقتد ارمل جائے تو تم کسی کوبھی دن رات کی کسی گھڑی میں بیت اللّٰہ کا طواف کرنے سے نہ رو کنا۔''

(۱۱٤٠٣) - عَنْ جُبَيْسِ بِنِ مُطْعِمٍ عَنِ النَّبِيِّ فَيَّا الْمُعَيْدِ ((خَيْسُ عَطَاءِ هٰذَا يَا بَنِيْ عَبْدِ مَنَافٍ، وَيَا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ! إِنْ كَانَ لَكُمْ مِنَ الْأَمْسِ شَيْءٌ فَلَأَغْرِفَنَ مَا مَنَعْتُمْ أَحَدًا يَطُوفُ بِهٰذَا الْبَيْتِ أَيَّ سَاعَةٍ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ -)) (مسند احمد: ١٦٨٦٤)

أُبُوَابُ ذِكُرِ أَزُوَاجِهِ الطَّاهِرَاتِ وَالِيُلُثَ ذِكُرَهُنَّ عَلَى التِّرُتِيُبِ

ب ان میں سے چھ قریش میں: سیدہ خدیجہ بنت خویلد، سیدہ عائشہ بنت ابی بکر وٹائٹھا، سیدہ هفصه بنت عمر وٹائٹھا، سیدہ ام حبیبہ بنت المجی سفیان وٹائٹھا، سیدہ ام سلمہ بنت ابی امیہ وٹائٹھا، سیدہ سودہ بنت زمعہ وٹائٹھا۔

چار عرب کی تھیں: سیدہ زینب بنت جحش وٹائٹھا، سیدہ میمونہ بنت حارث وٹائٹھا، سیدہ زینب بنت خزیمہ وٹائٹھا، سیدہ جو پر یہ بنت حارث وٹائنھا۔

اورایک غیر عربی بنواسرائیل میں ہے تھیں اور وہ سیدہ صفیہ بنت حی مزاہری تھیں۔

<sup>(</sup>۱۱٤۰۳) تىخسرىلىج: حىدىسىڭ صىحىلىچ، اخسىرجىه ابوداود: ۱۸۹٤، والتىرمذى: ۸٦٨، وابن مىاجيە: ۱۲۵٤، والنسائى: ١/ ٨٨٤ (انظر: ١٦٧٤٣)

#### MEN 658 ( 10 - CLISTICAL ) S. S. اولاد، الل بيت اوراز واج نبي كريم ﷺ تَنْ كى حيات مباركه ميں دوامهات المؤمنين وفات يا مئي تفيس: سيدہ خدىجيه وفائعوا اورسيدہ زينب بنت خزيميه والثحار

جب آب مشكرة كي وفات موئي تو درج ذيل امهات المؤمنين زنده تفس:

سیده عائشه، سیده سوده، سیده هفصه، سیده امسلمه، سیده زینب بنت جش ، سیده صفیه، سیده جویریه، سیده ام حبیبه اور سيده ميمونه رضى الله عنهن ...

فَالْأُولِي مِنْهُنَّ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ خَدِيْجَةُ بِنُتُ خُوَيُلِد سب سے پہلی ام المؤمنین سیرہ خدیجہ بنت خویلد و نائنیا ہیں يملے سيده خديجه كے فضائل ومناقب كزر يكے بي، ملاحظه بول درج ذيل احاديث كے ابواب: (1.00m)(1.001)(1.01.)(1.02m)(1.011)

اَلثَّانِيَةُ مِنُ أَزُواجِ النَّبِي ﷺ سَوُدَةُ بنُتُ زَمَعَةَ فِالنَّامِ دوسري زوجهُ رسول ام المؤمنين سيده سوده بنتَ زمعه رظافيا كا تذكره

(١١٤٠٤) عن عَانِشَةَ قَالَتْ: خَرَجَتْ سيده عائشه واللها كابيان ب كديرد عائم نازل مو چكاتها، سَوْدَةُ لِحَاجَتِهَا لَيْلا بَعْدَ مَا ضُربَ عَلَيْهِنَّ الل ك بعدسيده سوده واللها رات ك وقت قفائ حاجت کے لیے باہر گئیں۔ وہ کافی جسیم تھیں اور ان کا قد کافی طویل تھا، راستے میں سیدنا عمر خاتینہ مل مجئے ، انہوں نے ان کو دیکھا تو زورے کہا: سودہ! الله کی قتم! تم جب باہر آتی ہوتو ہم مے فق نہیں روسکتیں، اب د کھ لو کہتم کو کیے نکانا جائے یا کیا کرنا حابي؟وه وين سے لوث آئي، رسول الله مطاعظة رات كا کھانا تناول فرما رہے تھے، انہوں نے آ کر رسول الله مشار الله کوسیدنا عمر خانشو کی بات بتلائی اور شکایت کی ۔ گوشت والی بڑی آپ مشیر آ کے ہاتھ میں ہی تھی کہ آپ مشیر آ اُر وی کانزول شروع ہوگیا،اس کے بعد دحی کا سلسلہ منقطع ہوا تو ابھی تک وہ بڑی آپ کے ہاتھ ہی میں تھی۔ آپ مشاقیا نے فرمایا:"ابتہیں این ضرورت کے لیے گھرسے باہر جانے کی اجازت مل گئی ہے۔''

الْحِجَابُ، قَالَتْ: وَكَانَتْ امْرَأَةَ تَفْرَعُ النُّسَاءَ جَسِمَةً ، فَوَ افْقَهَا عُمَرُ فَأَنْصَرَهَا فَنَادَاهَا: يَاسَوْ دَةُ! إِنَّكِ وَاللَّهِ مَا تَخْفَيْنَ عَلَيْنَا إِذَا خَرَجْتِ فَانْظُرِي كَيْفَ تَخْرُجِينَ أَوْ كَيْفَ تَـصْنَعِينَ؟ فَانْكَفَأَتْ فَرَجَعَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَإِنَّـهُ لَيَتَعَشَّى فَأَخْبَرَ تُهُ بِمَا قَالَ لَهَا عُمَرُ ، وَإِنَّ فِي يَدِهِ لَعَرْقًا فَأُوحِي إِلَيْهِ ثُمَّ رُفِعَ عَنْهُ وَإِنَّ الْعَرْقَ لَفِي يَدِهِ ، فَقَالَ: ((لَقَدْ أُذِنَ لَكُنَّ أَنْ تَخْرُجْنَ لَحَاحَتُكُنَّ \_)) (مسند احمد: ٢٤٧٩٤)

(١١٤٠٤) تخريج: أخرجه البخاري: ١٤٧، ٤٧٩٥، ٥٢٣٧، ومسلم: ٢١٧٠ (انظر: ٢٤٢٩٠)

## 

(١١٤٠٥) عن عُرُوبة عَنْ عَائِشَة وَ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ الْحَالَةُ الْحَالَةُ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ الله

فواند: ..... جب سیده سوده و بنانها عمر رسیده هوئیل اور ان کویی شبه مواکه کمیل ایسانه هو که رسول الله منطق آنه ان کو جدا کر دیل تو انھوں نے اپنا دن سیده عائشہ وزانها کو جبه کر دیا اور آپ منظ آنه نے ان کا بیہ جبه قبول کر لیا، بیسیده سوده وزانها کا کمال حکیمانه فیصله تھا۔

(١١٤٠٦) عَنْ هِشَامِ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: لَمَّا كَبِرَّتْ سَوْدَةُ وَهَبَتْ يَوْمَهَا لِي فَكَانَ النَّبِيِّ عَلَيْ يَقْسِمُ لِي بِيَوْمِهَا مَعَ نِسَائِهِ، قَالَتْ: وَكَانَتْ أَوَّلَ امْرَأَةً تَزُوَّجَهَا بَعْدَهَا (مسند احمد: ٢٤٨٩٩)

ہشام اپ والد (عروہ) سے بیان کرتے ہیں کہ سیدہ عائشہ نگانھا نے بیان کیا کہ ام المؤمنین سیدہ سودہ نگانھا جب عمر رسیدہ ہوگئیں تو انہوں نے اپنی باری مجھے ہبہ کر دی اور نبی کریم مشاہلاً آ ان کی باری والا دن بھی مجھے دیا کرتے تھے۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ نگانھا سے نکاح کے بعد یہ پہلی بیوی تھیں جورسول اللہ مشاہلاً کی زوجت عمی آئیں۔

فواند: ..... حافظ ابن حجرنے کہا: سیدہ عائشہ والنو کا بیکہنا کددہ پہلی خاتون تھیں، جس سے آپ مشکھ کیا ہے ۔ میرے بعد شادی کی ، اس سے مراد نکاح ہے، یعنی سیدہ عائشہ والنو کا نکاح سیدہ سودہ والنو کیا ہوا تھا، لیکن بالا نفاق ان کی رخصتی سیدہ سودہ والنو کی کرخصتی کے بعد ہوئی تھی۔

<sup>(</sup>١١٤٠٥) تخريج: أخرجه البخاري: ٢٥٩٣، ٢٦٨٨ (انظر: ٢٤٨٥٩)

<sup>(</sup>۱۱٤۰٦) تـخـريـج: حـديث صـحيح دون قولها: "وكانت اول امرأة تزوجها بعدى" فقد تفرد به شريك النخعى وهو سيىء الحفظ، اخرجه البخارى: ٥٢١٢ دون الجملة المنكرة، وأخرجه مسلم: ١٤٦٣ ولم يسـق لـفظه، انما احال على حديث جرير وقال: وزاد في حديث شريك: قالت: وكانت اول امرأة تزوجها بعدى (انظر: ٢٤٣٩٥)

## (10 - Chichelle ) (660) (660) (10 - Chichelle ) (10 - Chichelle )

أَبُوَابُ مَا جَاءَ فِى أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ بِنُتِ أَبِى بَكْرٍ الصِّدِّيُقِ ﴿ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ سِيده عائشه بنت الى بكرصديق وظاهم المؤمنين سيده عائشه بنت الى بكرصديق وظاهرا

وَهِى النَّالِفَةُ مِنُ أَذُوَاجِهِ ﷺ سیدہ عائشہ وَلَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ الللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللِّهُ اللللْمُ الللللِّهُ الللللِّهُ اللللِمُ اللَّهُ الللِمُ الللِّهُ الللِمُلْمُ الللِّهُ الللللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

سیدہ عائشہ وٹاٹھا سے مروی ہے، وہ کہتی ہیں: رسول الله مشاکر آتا ہے مروی ہے، وہ کہتی ہیں: رسول الله مشاکر آتا ہے مہینہ میں آپ کے مہینہ میں آپ کے ہاں روانہ کیا گیا۔ تو آپ مشاکر آتا کی کوئی بیوی آپ کی نظروں میں مجھ سے زیادہ وقعت والی تھی؟ چنا نچہ سیدہ عائشہ صدیقہ وٹاٹھا اپنے خاندان کی عورتوں کی شادیاں ماہ شوال میں کرنا زیادہ پیند کیا کرتی تھیں۔

(۱۱٤۰۷) - عَنْ عَائِشَةً وَ الله قَدَالَتُ: تَزَوَّ جَنِى رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ فِى شَوَالٍ، وَ أُدْخِلْتُ عَلَيْهِ فِى شَوَالٍ، فَأَى نِسَائِهِ كَانَ أُخِطْلَى عِنْدَهُ مِنَى ؟ فَكَانَتْ تَسْتَحِبُ أَنْ تَدْخُلَ نِسَاءُ هَا فِى شَوَالٍ - (مسند احمد: تَدْخُلَ نِسَاءُ هَا فِى شَوَالٍ - (مسند احمد:

فوائد: ..... عربوں کے ہاں ماہ شوال کو منحوں سمجھا جاتا تھا، اس لیے وہ شوال کے مہینے میں نکاح وغیرہ کے کرنے سے اجتناب کرتے تھے، اسلام نے ایسی توہم پرتی اور بدخیالی کا انکار کیا ہے، اس سلسلہ میں سیدہ عائشہ وٹالٹھا نے کہا کہ میرے ساتھ تو رسول اللہ مشاکلیا تا نکاح بھی ای مہینے میں اور رخصتی بھی اس مہینے میں ہوئی تھی، جبکہ آپ مشاکلیا تا کہ نزد یک سیدہ عائشہ وٹالٹھا برسی دقعت والی تھیں۔

سیدہ عائشہ زنا تھا کا بیان ہے کہ رسول اللہ منظ آئے آئے ہے جب ان سے شادی کی تو اس وقت ان کی عمر نو سال تھی اور جب آپ منظ آئے آئے کا انتقال ہوا تو اس وقت سیدہ زنا تھ کی عمر اٹھارہ برس تھی۔ سیدہ خاتشہ زنا تھا کا بیان ہے کہ رسول اللہ منظ آئے آئے ہے ام المؤمنین

(۱۱٤۰۸) ـ قَالَتْ تَزَوَّجَهَا رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ وَهِى وَهَاتَ عَنْهَا وَهِى وَهَاتَ عَنْهَا وَهِى بِنْتُ ثَمَانِ عَشَرَةً ـ (مسند احمد: ۲٤٦٥٣) بِنْتُ ثَمَانِ عَشَرَةً ـ (مسند احمد: ٢٤٦٥٣) (١١٤٠٩) ـ عَـنْ عَـائِشَة قَالَتْ: تَزَوَّ جَنِي

<sup>(</sup>١١٤٠٧) تخريج: أخرجه مسلم: ١٤٢٣ (انظر: ٢٤٢٧٢)

<sup>(</sup>١١٤٠٨) تخريج: أخرجه مسلم: ١٤٢٢ (انظر: ٢٤١٥٢)

<sup>(</sup>١١٤٠٩) تخريج: أخرجه البخاري: ٣٨٩٤، ١٣٣٥، ومسلم: ١٤٢٢ (انظر: ٢٦٣٩٧)

المركب المنظمة 

سدہ خدیجہ مٰالٰفیا کی وفات کے بعدید پندمنورہ کی طرنب روائلی ہے دویا تین سال قبل نکاح کیا، جبکہ میری عمر سات سال تھی۔ جب ہم مدیند منورہ آئے تو چند خواتین میرے یاس آئیں، جبکہ میں جھولا جھول رہی تھی اور میرے بال کندھوں تک تھے، وہ عورتیں مجھے لے گئیں اور انہوں نے مجھے تیار کیا اور بنا سنوار دیا اور پھر مجھے رسول اللہ منظ آنے کے یاس کے مکئیں اور میری رخصتی کر دی۔اس وقت میری عمر نو برس <del>تھ</del>ی۔

رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مُتَوَفَّسِي خَدِيجَةً قَبْلَ مُخْرَجِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ بِسَنَتَيْنِ أَوْ ثَلاثٍ، وَأَنَّا بِنْتُ سَبْع سِنِينَ ، فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ جَاثَتْنِي نِسُوَةٌ وَأَنَا أَلْعَبُ فِي أُرْجُوحَةٍ وَأَنَا مُجَمَّمَةٌ فَذَهَبْنَ بِي فَهَيَّأَنِّنِي وَصَنَعْنَنِي، ثُمَّ أَتَيْنَ بِي رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَبَنِّي بِي وَأَنَا بِنْتُ تِسْع سِنِينَ ـ (مسند احمد: ٢٦٩٢٩)

**فواند**:..... شریعت ِ اسلامیہ میں عقل 'بقلی علوم کے تابع ہے، بقلی علوم سے مراد قر آن وحدیث ہیں ،شادی اور نکاح کے بارے ایک قانون پیہ ہے کہ جب زھتی ہونے گئے تو وہ مرد اورعورت بالغ ہوں اور ایک دوسرے کے ساتھ شادی کرنے پر رضامند ہوں، نبی کریم مستنظر کی پہلی شادی پرغور کریں کہ آپ مستنظر کی پیس برس کے نوجوان تھے اور سیدہ خدیجہ وظافتھا حالیس برس کی بیوہ تھیں، چونکہ دونوں راضی تھے، اس لیے ہرایک نے قبول کیا، یہی معاملہ ان احادیث کا ہے کہ سیدہ عائشہ وٹاٹھا نو برس کی عمر میں بالغ ہو گئیں، جبکہ اس عمر میں خواتین کے بالغ ہو جانے کی دیگر مثالیں بھی موجود ہیں،اس وقت رسول الله مِشْيَعَاتِ ہے عمرترين برس تھي، چونكه دونوں طرف سے رضا مندي تھي، بلكه سيدہ عائشه وظاثلوا کوتو بڑی سعادت کاحصول ہور ہاتھا، اس لیے ہمیں بیدخ نہیں ہے کہ ہم اپنی عقل کو دخل دیں کہ بید کیسے ہوسکتا ہے کہ سیدہ عا نشه وظافتها کی عمر نو برس ہواور رسول الله مشتق کے ترین برس اور شادی کر دی جائے۔

بَابٌ فِي مُلاطَفَةِ النَّبِي عِلَيْ عَائِشَةَ وَإِدُخَالِهِ السُّرُورُ عَلَيْهَا نبی کریم منت عَایَم کی سیدہ عائشہ وہالیتا کے ساتھ دل تکی اور ان کوخوش کرنے کا تذکرہ

فَيَلْعَبْنَ مَعِيَ ـ (مسند احمد: ۲٤٨٠٢)

(١١٤١٠) عَنْ عَائِشَةَ وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ الله عَائشة وَاللَّهُ الله عَالَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللّ اَلْعَبُ بِالْبِنَاتِ وَيَجِيءُ صَوَاحِبِي فَيَلْعَبْنَ \_ كساته هياتي هي ادرميري سهيايان بهي آكرمير سساته الركر مَعِينَ فإذَا رَأَيْنَ رَسُولَ اللهِ ﷺ إنْ قَمَعْنَ ﴿ كَمِيلَى تَعِينَ، جِبِ وَهِ نِي كُرِيمٍ الشَّيَقِيْزَ كوريكمتين تو چلي جاتين، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ يُلْدِحِلُهُ نَّ عَلَى الكِن بَعِر آب مِسْتَطَامِ خود ان كوميرے ياس بيعج ، پس وه میرے پاس آ کرکھیاتی تھیں۔

**فواند**: ..... سیده عائشه بناتی کونو برس میں شادی ہوئی تھی ، انھوں نے کل دس سال نبی کریم منتی ہونے کی صحبت میں گزارے، چونکہ وہ نوعمرتھیں،اس لیے آپ مٹے کوئے ان کوعمر کے تقاضے پورے کرنے کا موقع دیتے تھے۔

<sup>(</sup>۱۱۶۱۰) تخریج: أخرجه البخاری: ٦١٣٠، ومسلم: ٢٤٤٠ (انظر: ٢٤٢٩٨) كتاب و سنت كي روشني مين لكهي جانے والي اردو اسلامي كتب كا سب سے بڑا مفت مركز

#### المنظمة المنظم

(١١٤١١) ـ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ كَانَ يَقُولُ لَهَا: ((إِنِّي أَعْرِفُ غَضَبَكِ إِذَا غَضِبْتِ، وَرِضَاكِ إِذَا رَضِيتِ)) قَالَتْ: وَكَيْفَ تَعْرِفُ ذٰلِكَ، يَا رَسُولَ اللهِ ا، قَالَ: ((إِذَا غَضِبْتِ قُلْتِ: يَا مُحَمَّدُ، وَإِذَا رَضِيتِ قُلْتِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ-)) (مسند احمد: ٢٤٥١٣) (١١٤١٢) ـ (وَعَنْهَا مِنْ طَرِيْق ثَان) قَالَتْ: قَىالَ لِسِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ((إنَّسِي كُأَعْلَمُ إِذَا كُنْتِ عَنْسِي رَاضِيَةً، وَإِذَا كُنْتِ عَلَيَّ غَضْبِي)) قَالَتْ: فَقُلْتُ: مِنْ أَيْنَ تَعْلَمُ ذَاكَ؟ قَالَ: ((إِذَا كُنْتِ عَنِّي رَاضِيَةً فَإِنَّكِ تَقُولِينَ: لَا وَرَبِّ مُحَمَّدٍ، وَإِذَا كُنْتِ عَلَيَّ غَضْبِي تَقُولِينَ: لا وَرَبِّ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلام)) قُلْتُ: أَجَلُ وَاللَّهِ، مَا أَهْجُرُ إِلَّا اسْمَكَ. (مسند احمد: ۲٤٨٢٢)

(۱۱٤۱۳) ـ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ عَنْ ((أُرِيتُكِ فِي الْمَنَامِ مَرَّتَيْنِ وَرَجُلٌ يَحُدِمِ لُكِ فِي سَرَقَةٍ مِنْ حَرِيرٍ فَيَقُولُ: هٰذِهِ المُرَأَتُك، فَأَقُولُ إِنْ يَكُ هٰ خَذَا مِنْ عِنْدِ اللهِ عَزَّوَجَلَّ يُمْضِهِ ـ)) (مسند احمد: ٢٤٦٤٣) عَزْ وَجَلَّ يُمْضِهِ ـ)) (مسند احمد: ٢٤٦٤٣)

سیدہ عائشہ رفائھ سے روایت ہے کہ رسول الله مضافیۃ ان سے فرمایا کرتے تھے: ''تم جب ناراض یا خوش ہوتی ہوتو ہیں تہماری ناراضی یا خوش کو جان جاتا ہوں۔'' انہوں نے پوچھا: اے الله کے رسول! آپ کیے جان جاتے ہیں؟ آپ مضافیہ آپ نے فرمایا: ''جب تم ناراض ہوتی ہوتو یوں کہتی ہو: اے محمد اور جب تم راضی ہوتی ہوتو کہتی ہو: اے الله کے رسول۔''

(دوسری سند) سیده عائشه صدیقه تظافها کا بیان ہے کہ رسول الله مطابقاً نے جمھ سے بوفر ایا: "تم جب جمھ سے خوش یا تاراض ہوتی ہوتو جمھے پہتہ چل جاتا ہے۔" ہیں نے دریافت کیا کہ آپ کو کسے پہتہ چلنا ہے؟ آپ مطابقاً نے فرمایا: "جبتم راضی ہوتی ہوتو یوں کہتی ہو: جمر کے رب کی قسم۔ اور جبتم ناراض ہوتی ہوتو یوں کہتی ہو: ابراہیم کے رب کی قسم۔" میں ناراض ہوتی ہوتو یوں کہتی ہو: ابراہیم کے رب کی قسم۔" میں ناراض ہوتی ہوتو یوں کہتی ہو: ابراہیم کے رب کی قسم۔" میں مرف آپ کا مرک کرتی ہوں (دل میں آپ کی محبت اور مقام وہی رہتا ہے)۔

سیدہ عائشہ صدیقہ ناٹھ کا بیان ہے کہ رسول الله مظفی آئے نے فرمایا: "تم دومرتبہ جھے خواب میں دکھائی گئیں، کوئی آ دی تمہیں ایک سفیدریشی کرنے میں اٹھائے ہوئے تھا، وہ کہتا تھا کہ یہ آپ کی بیوی ہے۔ میں کہتا تھا کہ آگر یہ خواب الله تعالیٰ کی طرف سے ہتو وہ اسے بورا کرے گا۔"

سیدہ عائشہ وظافی سے روایت ہے، وہ کہتی ہیں:میں نے

<sup>(</sup>١١٤١١) تخريج: حديث غير محفوظ بهذه السياقة، وانظر الحديث الآتي (انظر: ٢٤٠١٢)

<sup>(</sup>١١٤١٢) تخريج:اخرجه البخاري: ٥٢٢٨، ومسلم: ٢٤٣٩ (انظر: ٢٤٣١٨)

<sup>(</sup>١١٤١٣) تخريج: أخرجه البخاري: ٥١٢٥، ٧٠١٢، ومسلم: ٢٤٣٨(انظر: ٢٤١٤٢)

<sup>(</sup>١١٤١٤) تخريج: أخرجه البخاري: ٥١٩٠، ومسلم: ٨٩٢ (انظر: ٢٦١٠١)

وي المنظمة ال

رَسُوْلَ اللهِ عَلَى عَلَى بَابِ حُجْرَتِى وَالْحَبَشَةُ يَلْعَبُوْنَ بِحِرَابِهِمْ يَسْتُرُنِيْ بِرِدَاثِهِ لِكَى أَنْظُرَ اللي لَعِبِهِمْ ثَمَّ يَقُوْمُ حَتَّى أَكُوْنَ اَنَا الَّتِيْ أَنْصَرِفُ (مسند احمد: ٢٦٦٣٠)

رسول الله مطاع آن کواپ جرب کے دروازے پر دیکھا، جبکہ حبثی جنگی ہتھیاروں کے ساتھ کھیل رہے تھے اور آپ مطاع آن کے میرے لئے اپنی چادر سے پر دہ کررہے تھے، تاکہ میں ان کے کھیل کو دیکھ سکوں، پھر آپ کھڑے رہتے تھے، یہاں تک کہ میں خودوالی پھر تی تھی۔

فواند: .... ني كريم من المرح بهي اني يويون كادل بهلان كوكش كرت تهد

رَسُولُ اللَّهِ عَلَى عَلَى مَنْ كَبَيْهِ لِأَنْظُرَ إِلَى رَسُولُ اللَّهِ عَلَى مَنْكِبَيْهِ لِأَنْظُرَ إِلَى رَسُولُ اللَّهِ عَلَى مَنْكِبَيْهِ لِأَنْظُرَ إِلَى نَظْرَ اللَّهِ عَلَى مَنْكِبَيْهِ لِأَنْظُرَ إِلَى فَلْمُتُ لَغِبُوا فَانْصَرَ فْتُ عَنْهُمْ لَم (مسند احمد: ٢٥٣٦٦) فانْصَرَ فْتُ عَنْهُمْ لَم (مسند احمد: ١١٤١٦) لِعَبُوا اللَّهِ عَنْهُ فَدَعَانِى، فَنَظُرْتُ مِنْ لِرَسُولِ اللَّهِ عَنْى فَيَعِنْدُ أَنَّ الْحَبَشَةَ لَعِبُوا الرَّمُ وَلَى اللَّهِ عَنْى فَيَعِنْدُ اللَّهِ عَنْى فَيَعِنْدُ ومسند احمد: ٢٦٤٨٧)

(١١٤١٧) - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: دَخَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ الْمَسْجِدَ وَالْحَبَشَةُ يَلْعَبُونَ فَزَجَرَهُمْ خُمَرُ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَىٰ ((دَعْهُمْ يَا عُمَرُ، فَإِنَّهُمْ بِنُو أَرْفِدَةَ ـ)) (مسند احمد: ١٠٩٨٠)

فوائد: ..... سیدہ عائشہ رہ رہ کی (صحح بخاری: ۹۵۰) کی روایت کے مطابق بیعید کا دن تھا اور عید کے دن کھیلنا و لیے بھی جائز ہے، جب تک کھیل کی حرام کام پر مشتل نہ ہو۔ رہا مسّلہ جبشی لوگوں کا تو ان کا کھیلن محض کھیل نہیں تھا، بلکہ وہ جنگی آلات کے ذریعے جنگی مہارت کا اظہار کررہے تھے، جو کہ مطلوب شریعت ہے۔

بوارفدہ جبشی لوگوں کا لقب تھا، بہلوگ عید کے روز دوسرے صحابہ کی بانسبت کھیل کود کا زیادہ شوق رکھتے تھے۔

<sup>(</sup>١١٤١٥) تخريج: انظر الحديث السابق

<sup>(</sup>١١٤١٦) تخريج: انظر الحديث السابق

<sup>(</sup>١١٤١٧) تخريج: أخرجه البخاري: ٢٩٠١، ومسلم: ٩٣٨ (انظر: ١٠٩٦٧)

#### المَّا الْمُعْلِينَ اللهِ الل

مبحد کے تقدی کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے سیدنا عمر بھاٹھ نے انھیں زجروتو بچنے کی الیکن بعد میں آپ منطق کی آ وضاحت کر دی کہ مبحد میں اس نتم کے امور جائز ہیں۔

حافظ ابن حجر براتشہ نے کہا: مہلب کہتے ہیں: مسلمانوں کی جماعت کے معاملات معجد کے ساتھ معلق ہیں، اس لیے جن امور کا تعلق دین اور اہل دین کی منفعت سے ہو، نہ کہ فردِ واحد کی ذات سے، ان کامبحد میں سرانجام دینا جائز ہے۔ جن امور کا تعلق دین اور اہل دین کی منفعت سے ہو، نہ کہ فردِ واحد کی ذات سے، ان کامبحد میں سرانجام دینا جائز ہے۔ (فتح الباری: ا/ ۲۱)

سیدہ عائشہ صدیقہ نظافھا سے مروی ہے کہ اس روز رسول اللہ مطفے آتا کہ میرودیوں کو اللہ مطفے آتا کہ میرودیوں کو پہنے جاتا کہ میرودیوں کو پہنے جات کہ ہمارے دین میں کافی وسعت ہے، بے شک مجھے آسان دین وشریعت دے کرمبعوث کیا گیا ہے۔''

(١١٤١٨) - أَنَّا ابْنُ أَبِى الزَّنَّادِ: عَنْ آبِى الزَّنَّادِ: عَنْ آبِى الزَّنَّادِ قَالَ: قَالَ لِى عُرُوةُ: إِنَّ عَائِشَةَ قَالَتُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ عَلَيْ يَوْمَئِذِ لَتَعْلَمُ يَهُودُ أَنَّ فَالْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَوْمَئِذِ لَتَعْلَمُ يَهُودُ أَنَّ فِي دِينِنَا فُسْحَةً: ((إِنِّي أُرْسِلْتُ بِحَنِيفِيَّةٍ ضِي دِينِنَا فُسْحَةً: ((إِنِّي أُرْسِلْتُ بِحَنِيفِيَّةٍ سَمْحَةٍ -)) (مسند احمد: ٢٦٤٨٩)

بَابُ مَا جَاءَ فِی حِظُوَتِهَا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ عِنَّهُ وَحُبِّهِ إِيَّاهَا وَإِجَابَةِ طَلَبِهَا فِی غَيْرِ مَحْظُورٍ اللَّهِ عَلَيْهِ مَا تَشْهُ وَلَيْنَهُ كَى ان عَصِبَ اورمباح سيده عائشهُ وَلَيْنَهُ كَى ان عَصِبَ اورمباح سيده عائشهُ وَلَيْنَهُ كَى ان عَصِبَ اورمباح كارته عائشهُ وَلَيْنَ عَلَيْهِ كَا إِنْ اللّهِ كَى خوابْشُ كو يورا كرنے كا بيان

(١١٤١٩) - عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ شَقِيْقِ قَالَ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ وَالَ: قُلْتُ النّاسِ كَانَ أَحَبَّ إِلَى رَسُولِ لِعَائِشَةَ وَقَلْكَ: فَمِنَ الرّجَالِ؟ اللهِ عَلَيْ؟ قَالَتْ: فَمِنَ الرّجَالِ؟ قَالَتْ: أَبُوْهَا ـ (مسند احمد: ٢٦٥٧٤)

(١١٤٢٠) عَنْ عَائِشَةَ اللهَمْ عَنِ النَّبِيِّ اللَّهِيِّ عَنِ النَّبِيِّ اللَّهِيِّ اللَّهِيِّ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللِّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ الللِّهُ الللِّهُ اللللِّهُ الللِّلْمُ الللِمُ الللللْمُ ال

عبدالله بن شقیق سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: میں نے سیدہ عائشہ زخالی سے دریافت کیا کہ رسول الله مطابق آنے کوسب سے زیادہ محبت کس سے تھی؟ انھوں نے کہا: اس کے باپ سے۔
کہا: مردوں میں سے؟ انھوں نے کہا: اس کے باپ سے۔
ام المؤمنین سید عائشہ زخالی سے روایت ہے کہ نبی کریم مطابق آئے ا نے فرمایا میرے لیے سے بات اطمینان بخش ہے کہ میں نے عائشہ زخالی کی جمک جنت میں دیھی۔

فواند: .... اس روايت كوشخ البانى في درج ذيل الفاظ كے ساتھ صححه يس ذكر كيا ہے:

سیدہ عائشہ وٹائٹیا سے مردی ہے کہ رسول اللہ مطابع نے انھیں فرمایا: ((إِنَّهُ لَیُهُوَّ نُ عَلَيَ الْمَوْتُ اَنْ أُدِیْتُكِ زَوْجَتِنِ فِنِی الْجَنَّةِ۔)) ..... ''مجھ پرموت کی ختیاں اس بنا پر آسان ہورہی ہیں کہتم جنت میں مجھے اپنی بیوی دکھائی دے رہی ہو۔'' (صیحہ: ۲۸۱۷)

<sup>(</sup>١١٤١٨) تخريج: اسناده حسن (انظر: ٢٥٩٦٢) (١١٤١٩) تخريج: صحيح لغيره (انظر: ٢٥٠٤٦)

<sup>(</sup>١١٤٢٠) تخريج: اسناده ضعيف لجهالة مصعب بن اسحاق (انظر: ٢٥٠٧٦)

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

## 

اس میں سیدہ عائشہ وہ کھی کی عظیم منقبت بیان کی گئی ہے کہ وہ جنت میں نہ صرف آپ مضافی آپا کی بیوی ہوں گی، بلکہ آپ مطبع آن چیز پراتے خوش ہیں کہ آپ مطبع آنا کوموت کے سکرات اور سختیاں ملکی محسوں ہورہی ہیں۔

(١١٤٢١) عَنْ عَلِمَ بْنِ زَيْدِ عَنْ أُمِّ سيده عائشه وَفَاهِي سے روايت ہے كه رسول الله معظم كل كى فدمت میں ایک مدیہ پیش کیا گیا، اس میں یمنی موتوں کا ایک ہار بھی تھا۔ آ ب مطابق نے فرمایا: میں یہ ہاراہ الل میں سے اس کو دول گا، جو مجصس سے زیادہ مجبوب ہے۔"عورتول نے سمجھا کہاس ہارکوابو قحافہ کی بٹی یعنی سیدہ عائشہ وٹاٹھیا لیے جائیں گ، گر نبی کریم منطقی نے اپنی نوای سیدہ امامہ بنت زینب بزانتها کو بلوا کر ده ماران کی گردن میں ڈال دیا۔

مُحَمَّدِ عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أُهْدِيَتْ لَهُ هَدِيَّةٌ فِيهَا قِلَادَةٌ مِنْ جَزْع، فَهَالَ: ((لَأَدْفَعَنَّهَا إِلَى أَحَبُّ أَهْلِي إِلَيَّ-)) فَـقَالَـتُ النِّسَاءُ ذَهَبَتْ بِهَا ابْنَةُ أَبِي قُحَافَةَ فَدَعَا النَّبِيُّ ﷺ أُمَامَةً بِـنْتَ زَيْنَبَ فَعَلَّقَهَا فِي عُنُقِهَا ـ (مسند احمد: ٢٥٢١)

#### فوائد: .... اس روايت كا درج ذيل سياق محج ب:

سيده عائشه والله عن عروى ب، وه كهتى بين قَدِمَتْ عَلَى النَّبِي عَلَيْ حِلْيَةٌ مِنْ عِنْدِ النَّجَاشِيُّ أَهْدَاهَا لَهُ فِيهَا خَاتَمٌ مِنْ ذَهَبِ فِيهِ فَصٌّ حَبَشِيٌّ، فَأَخَذَهُ النَّبِيُّ عَلَى بِعُودٍ بِبَعْضِ أَصَابِعِهِ مُعْرِضًا عَنْهُ ثُمَّ دَعَا أَمَامَةَ بِنْتَ أَبِي الْعَاصِ ابْنَةَ ابْنَتِهِ فَقَالَ: ((تَحَلَّى بِهٰذَا يَا بُنَيَّةُ-)) ..... بي رَيم مِ الْعَاصِ ابْنَةَ ابْنَتِهِ فَقَالَ: ((تَحَلَّى بِهٰذَا يَا بُنَيَّةُ-)) ..... بي رَيم مِ الْعَالَمَ إِلَى نَعِاثَى کی جانب سے تحذیمیں زیورات آئے ، جن میں ایک سونے کی انگوشی تھی ، اس کا محکمینہ عبثی تھا، نبی کریم مشکر کیا ہے اپنی بعض انگلیوں کی مدد سے ایک ککڑی کے ذریعے اس سے اعراض کرتے ہوئے اس کو پکڑا ادر پھرانی نواسی سیدہ امامہ والتی چا کو بلایا اور کہا:" پیاری بٹی! اسے بطور زبور پہن لو۔" (ابوداود: ۳۲۳۵، منداحمه ۲۴۸۸)

> رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ يَقْسِمُ بَيْنَ نِسَائِةِ فَيَعْدِلُ هٰذَا فِعلِيْ فِيْمَا أَمْلِكُ فَلا تَلُمْنِيْ فِيْمَا تَمْلِكُ وَلَا أَمْلِكُ ـ)) (مسند احمد: ٢٥٦٢٤)

(١١٤٢٢) عَنْ عَانِشَةَ وَيُلِيًّا قَالَتْ: كَانَ سيره عائش وَلَيْمًا عِن روايت ب كه في كريم مِ النَّالِمُ إلى الله بیویوں کے درمیان عاولانہ تقیم کرتے اور پھر فرماتے: ''میہ وَيَعَفُولُ: ((هٰذِهِ قِسْمَتِيْ، (ثُمَّ يَقُولُ) اَللَّهُمَّ ميرى تقيم ب، اے الله! يه ميرى تقيم ب اور يه ميرے بى میں ہے، لہذا مجھے استقیم میں ملامت ند کرنا، جس کا تو ما لک ہے اور میں ما لکٹبیں ہوں۔''

فواند: ..... کسی ایک بیوی کی طرف دلی میلان تو زیادہ ہوسکتا ہے، لیکن بظاہر ہرایک کے ساتھ برابری کرنی جاہیے۔

<sup>(</sup>١١٤٢١) تـخريج: اسناده ضعيف لضعف على بن زيدبن جدعان، وجهالة ام محمد، اخرجه ابويعلى: ٧٧١ع (انظر: ٢٤٧٠٤)

<sup>(</sup>١١٤٢٢) تخريج: ضعيف، لكن قوله "كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَفْسِمُ بَيْسَ نِسَائِةٍ فَيَعْدِلُ" صحيح لغيره، أخرجه ابو داود: ۲۱۶۳، والترمذي: ۱۱۶۰، و ابن ماجه: ۱۹۷۱ (انظر: ۲۵۱۱۱)

#### 

(١١٤٢٣) عَسنْ سُمَيَّةَ عَسنْ عَبائِشَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عِنْهُ وَجَدَ عَلَى صَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَيٌّ فِي شَيْءٍ، فَقَالَتْ صَفِيَّةُ: يَا عَائِشَةُ! أَرْضِي عَنِّي رَسُولَ اللهِ عِنْ وَلَكِ يَوْمِي، فَقَالَتْ: نَعَمْ، فَأَخَذَتْ خِمَارًا لَهَا مَصْبُوغًا فَـ قَعَدَتْ إِلَىٰ جَنْبِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عِلَىٰ ( إِلَيْكِ يَا عَائِشَةُ ، إِنَّهُ لَيْسَ يَـوْمَكِـ)) قَـالَتْ: ﴿ ذَٰلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ ﴾ وَأَخْبَرَتْهُ بِالْأَمْرِ فَرَضِيَ عَنْهَاـ

بِزَعْ فَرَان فَرَشَّتْهُ بِالْمَاءِ لِيَفُوحَ رِيحُهُ، (مسند احمد: ۲۵۱٤۷)

(١١٤٢٤) ـ عَسنْ هِشَامٍ عَسنْ أَبِيسِهِ، أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ لِلنَّبِي عِلَيُّ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، كُلُّ نِسَائِكَ لَهَا كُنْيَةٌ غَيْرى، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ يُعَالُ لَهَا: أَمُّ عَبْدِ اللَّهِ حَتَّى مَاتَتْ وَلَمْ تَلِدُ

قَطُ ـ (مسند احمد: ٢٥٦٩٦)

سیدہ عائشہ وُٹاٹھا ہے روایت ہے کہ ایک دفعہ رسول الله مشکر کیا آ سیدہ صفیہ بنت جی مخالفیا ہے نا راض ہو گئے، انہوں نے سیدہ عائشہ وظامی کے یاس آ کر ان سے کہا کہ آپ اللہ کے رسول مشکور کو مجھ ہے راضی کرا دس تو میں اپنی ایک باری آب کو دوں گی۔ انہوں نے کہا: ٹھیک ہے، پس انہوں نے زعفران سے رنگا ہوا اپنا دویٹ لیا اور اس بریانی چیٹر کا، تا کہ اس کی خوشبو مبک اٹھے، اور پھر جا کر رسول اللہ ملتے ہوائے کے پہلو میں بیٹے گئیں۔ رسول الله منظامین نے فرمایا: "عائشہ برے بث جادُ، آج تمہاری باری نہیں ہے۔ " کیکن سیدہ نے جوابا بیآیت يرهى: ﴿ ذَلِكَ فَضُلُ اللَّهِ يُؤُتِيهِ مَنْ يَشَاءُ ﴾ ..... 'يتوالله کافضل ہے، وہ جسے حاہے عطا کر دیتا ہے۔'' پھرانہوں نے ساری بات آپ مشکوری کو بتلائی ادر آپ مشکوری سیده صفیہ واللحاہے راضی ہو مجئے۔

سیدہ عائشہ والتھا ہے مردی ہے کہ انہوں نے نبی کریم منظامیاتی ے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! میرے سوا آپ کی تمام ازواج نے کنیت رکھی ہوئی ہے۔ رسول الله مشے مین نے ان سے فرمایا: ''تم ام عبدالله کنیت رکه لوب'پس ان کوام عبد الله کها جاتا رما، يهال تك كه كوئى بي جنم دي بغيرسيده دفات ما كنيس ـ

فواند: .... سیده عائشه وانها کی بهن سیده اساء وانها کے بینے کا نام عبدالله تھا، سیده عائشه کی کنیت ام عبدالله اس ان کے بھانچ کی وجہ سے رکھی گئی تھی۔

<sup>(</sup>١١٤٢٣) تخريج: اسناده ضعيف لجهالة سمية بصرية ، اخرجه ابن ماجه: ١٩٧٣ (انظر: ٢٤٦٤) (١١٤٢٤) تخريج: حديث صحيح، اخرجه الطبراني في "الكبير": ٢٣/ ٣٥، عبد الرزاق: ١٩٨٥٨ (انظر: ٢٥١٨١) کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

# ﴿ ﴿ مِنْكَالَمُهُ الْجَهُونِ عَبْدَانَ اللهِ ال

سدہ عائشہ صدیقہ والتعا کا بیان ہے کہ ام المؤمنین سیدہ ام سلمہ زائنی مارے ہاں تشریف فرماتھیں، رات کے کسی جھے میں نی کریم مشکور تشریف لائے۔سیدہ عائشہ وفاتھانے ایک كام كا ذكركيا، جوالله كرسول مطالية في اين التي اته على (جیے میاں بوی آپس میں کرتے ہیں) ۔آپ کوسیدہ ام سلمه وظاهوا كى موجود كى كاعلم نه تها، سيده عائشه وظاهوا كهتى ہیں میں آپ مشاقل کو اشارے سے سمجھانے مکی یہاں تک كة بكوبات مجهة محنى - امسلمه وناهجان كها: كيااب يديجه ہونے لگا ہے؟ کیا ہم میں سے کوئی زوجہ آپ کی نظروں میں دھوکے میں ہے، جبیا کہ میں دیکھ رہی ہوں اور انہوں نے ام المؤمنين سيده عائشه صديقه واللحا كوبهى برا بهلا كها- نبي كريم الشيئون ان كو روكة رب، مكر وه نه ركيس- بالآخر مي كريم مِنْ اللهُ إِنَّ فِي سيده عائشه وللنُّوا من فرمايا: "أب تم بولو-" جب وه بوليس تو ان بر غالب آ مُنين، پھرام المؤمنين سيده ام سلمه وظافونا، سيدنا على وظافوه اورسيده فاطمه وظافعاك ما سلمين اور ان سے کہا کہ سیدہ عائشہ وناشی نے مجھے برا بھلا کہا ہے اور انہوں نے آ پالوگوں کے متعلق بھی اس قتم کی باتیں کی ہیں۔ سیدنا علی بنائن نے سید فاطمہ بنائیں سے کہاتم رسول الله مشکر میں ے جا کر کہو کہ سیدہ عائشہ وفائعا نے ہمارے متعلق اس قتم کی باتیں کی ہیں۔ سیدہ فاطمہ والتی نے رسول اللہ مطابق کی فدمت میں جا کر سای بات بتلائی تو نبی کریم مشیر اللہ نے ان

(١١٤٢٥) ـ سُلَيْمُ بْنُ أَخْضَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا الِينُ عَوْنِ قَالَ: حَدَّثَنِي عَلِيٌّ بِنُ زَيْدٍ عَنْ أُمُّ مُحَمَّدِ امْرَأَةِ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَتْ عِنْدَنَا أُمُّ سَلَمَةً، فَجَاءَ النَّبِيُّ عِنْدَ جُنْح اللَّيْل، قَالَتْ: فَذَكَرْتُ شَيْئًا صَنَعَهُ بِيَدِهِ، قَالَتْ: وَجَعَلَ لا يَفْطِنُ لِأُمُّ سَلَمَةً، قَالَتْ: وَجَـعَلْتُ أُومِيءُ إِلَيْهِ حَتَّى فَطَنَ، قَالَتْ أُمُّ سَـلَـمَةَ: أَهْ كَـذَا الْآنَ أَمَا كَانَتْ وَاحِدَةٌ مِنَّا عِنْدَكَ إِلَّا فِي خِلَابَةِ كَمَا أَرَى وَسَبَّتْ عَـائِشَةَ، وَجَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ يَـنْهَاهَا فَتَأْبَى، فَخَالَ النَّبِيُّ ﷺ ((سُبِّيهَا)) فَسَبَّتْهَا حَتَّى غَلَبَتْهَا فَانْطَلَقَتْ أُمُّ سَلَمَةَ إِلَى عَلِيٌّ وَفَاطِمَةَ، فَقَالَتْ: إِنَّ عَائِشَةَ سَبُّتُهَا، وَقَالَتْ لَكُمْ وَقَالَتْ لَكُمْ ، فَقَالَ عَلِيٌّ لِفَاطِمَةَ: اذْهَبِي إِلَيْهِ فَقُولِي إِنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ لَنَا وَقَالَتْ لَنَا ، فَأَتَتْهُ فَذَكَرَتْ ذٰلِكَ لَهُ فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ ﷺ ((إنَّهَا حِبَّهُ أَبِيكِ وَرَبِّ الْتَحَعْبَةِ ـ )) فَرَجَعَتْ إِلَى عَلِيٌّ فَذَكَرَتْ لَهُ الَّذِي قَالَ لَهَا، فَقَالَ: أَمَا كَفَاكَ إِلَّا أَنْ قَالَتْ لَمَنَا عَائِشَةُ وَقَالَتْ لَنَا حَتَّى أَتَتْكَ فَاطِمَةُ ، فَقُلْتَ لَهَا: ((إنَّهَا حِبَّةُ أَبِيكِ وَرَبِّ

<sup>(</sup>١١٤٢٥) تخريج: اسناده ضعيف على نكارة في متنه، على بن زيد بن جدعان ضعيف، وام محمد امرأة والدعلي بن زيد بن زيد مجهولة (انظر: ٢٤٩٨٦)

## المنظمة المن

الْكُعْبَةِ ـ)) (مسند احمد: ٢٥٥٠٠)

(۱۱٤۲٦) - (وَمِنْ طَرِيْقٍ ثَانَ) أَزْهَرُ قَالَ: أَنَا ابْنُ عَوْنَ قَالَ أَنْبَأَنَا عَلِى بْنُ زَيْدٍ عَنْ أُمُّ مُحَمَّدٍ إِمْرَلَةٍ أَبِيْهِ قَالَتْ: وَكَانَتْ تَغْشَى عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَتْ عِنْدَنَا زَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشِ فَذَكَرَتْ نَحْوَ حَدِيْثِ سُلَيْم بْنِ أَخْضَرِ إِلَا إِنَّ سُلَيْمًا قَالَ: أُمُّ سَلَمَةً - (مسند احمد: ٢٥٥٠١)

(١١٤٢٧) عن عُرُوةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: اجْتَمَعْنَ أَزْوَاجُ النَّبِي عَلَى فَا أَرْسَلْنَ فَاطِمَةَ إِلَى النَّبِي عَلَى فَعُلْنَ لَهَا: قُولِى لَهُ: إِنَّ نِسَاء كَ يَنْشُدْنَكَ الْعَدْلَ فِي ابْنَةِ أَبِي قُحَافَةً، كَ يَنْشُدْنَكَ الْعَدْلَ فِي ابْنَةِ أَبِي قُحَافَةً، قَالَتْ: فَدَخَلَتْ عَلَى النَّبِي هِي وَهُو مَعَ عَائِشَةَ فِي مِرْطِهَا، فَقَالَتْ لَهُ: إِنَّ نِسَاء كَ أَرْسَلْنَنِي إِلَيْكَ وَهُنَّ يَنْشُدْنَكَ الْعَدْلَ فِي ابْنَةِ أَبِي قُحَافَةً، فَقَالَ لَهَا النَّبِي عَلَى النَّبِي اللَّهُ عَلَى النَّبِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَ

ے فرمایا ''رب کعبہ کاشم! وہ تمہارے باپ کی محبوبہ ہے۔' یہ من کرسیدہ فاطمہ وہ اٹھا، سیدنا علی وہ اٹھ کے پاس واپس گئیں اور بی کریم مضاع آئے کی بات کا ان سے ذکر کیا۔ پھر سیدنا علی وہ اٹھ کے بی کریم مضاع آئے ہے شکوہ کے طور پر کہا کیا آپ کی طرف سے اتنا ہی کافی نہیں کہ عائشہ وٹاٹھا نے ہمارے متعلق اس قسم کی باتیں کیں اور سیدہ فاطمہ وٹاٹھا نے آپ سے ان کا ذکر بھی کیا اور آپ نے پھر ان باتوں کا کوئی نوٹس نہیں لیا )، صرف کیا (اور آپ نے پھر ان باتوں کا کوئی نوٹس نہیں لیا )، صرف اتنا کہا کہ'' رب کعبہ کی شم! وہ تو تمہارے باپ کی محبوبہ ہے۔' کورسری سند) ام محمہ سے مروی ہے، جبکہ وہ سیدہ عائشہ وٹاٹھا کہ کر سیدہ عائشہ وٹاٹھا کہ سیدہ عائشہ وٹاٹھا مارے ہاں تشریف نے بتالیا کہ سیدہ نینب بنت جمش وٹاٹھا ہمارے ہاں تشریف فرماتھیں۔اس سے آگے انہوں نے ای طرح صدیث بیان کی فرماتھیں۔اس سے آگے انہوں نے ای طرح صدیث بیان کی روایت میں سیدہ نیان کی ہے۔صرف اتنا فرق ہے کہ سلیم کی روایت میں سیدہ نیان کی ہے۔صرف اتنا فرق ہے کہ سیدہ ام سلمہ وٹاٹھا کا ذکر ہے۔

سدہ عائشہ وفائعہا سے مروی ہے کہ نبی کریم مضطری کی ازواج نے اکشے ہو کرمشورہ کیا اور سیدہ فاطمہ وفائعہا کو نبی کریم مضطری کی مضطری کی خدمت میں بھیجا اور ان سے کہا کہ آپ جا کر آپ مضطری کی خدمت میں کہ آپ کی ازواج ابو قافہ کی بیٹی کے بارے میں آپ سے عدل کا مطالبہ کرتی ہیں۔ سیدہ فاطمہ وفائعہا نے بیان کیا کہ میں نبی کریم مضطری ہیں۔ سیدہ فاطمہ وفائعہا نبی کریم مضطری ہیں۔ سیدہ فاطمہ وفائعہا کی حیات ہوں نبی کریم مضطری کی تو آپ سیدہ عائشہ وفائعہا کی جو رش ان کے ساتھ تھے۔ انہوں نے جا کر آپ مضطری انہوں کے ہا کہ آپ کی ازواج نے جھے آپ کی خدمت میں بھیجا ہے، کہا کہ آپ کی ازواج نے جمعے آپ کی خدمت میں بھیجا ہے، وہ ابو قافہ کی بیٹی کے بارے میں آپ سے عدل کا مطالبہ کرتی وہ ابو قافہ کی بیٹی کے بارے میں آپ سے عدل کا مطالبہ کرتی

<sup>(</sup>١١٤٢٦) تخريج: انظر الحديث بالطريق الاول

<sup>(</sup>١١٤٢٧) تخريج: حديث صحيح، اخرجه النسائي: ٧/ ٦٧ (انظر: ٢٥١٧٤)

## المنظمة المنظ

ہں۔ نی کریم مشکور نے ان سے فرمایا'' کماتمہیں مجھ سے محبت ہے؟" زہری نے کہا: سیدہ فاطمہ واللہ ان عرض کیا: جی ہاں۔آپ مشاعی نے فرمایا:" پھرتم بھی اس عائشہ سے محبت رکھو۔'' دوسری روایت میں ہے: آب مطابق نے فرمایا:"بمی! جو کھ مجھے پیند ہے کیا تمہیں پیندنہیں ہے؟" سیدہ فاطمہ وفاقع نے عرض کیا: کیوں نہیں، آپ مشکور نے فرمایا: '' تو پھرتم بھی ان سے لینی عائشہ ونالٹھا سے محبت رکھو۔' سیدہ فاطمہ ونالٹھا آپ کی بات من کر واپس آ گئیں اور آپ مطی و آ ے انہیں مطلع کیا، ان سب نے کہا: تم نے تو کھر بھی نہیں کیا؟ تم دوبارہ آپ مشکور کے کا طرف جاؤ الیکن سیدہ فاطمہ وظافیانے كها: الله ك قتم! اس بارے ميں ميں آپ مطاق آ كے پاس بالكل نهيس جاؤل كى\_سيده فاطمه وناتيحا واقعي رسول الله مضيح ليأم کی بیٹی تھیں۔اس کے بعد از واج نے ام المؤمنین سیدہ زینب بنت جحش بناٹیجا کو (تیار کرکے) بھیجا۔ ازواج مطہرات میں صرف وہی سیدہ عائشہ بڑاٹھا کے مدمقابل تھیں۔انہوں نے جا كركها: آپ كى بيويول نے مجھے آپ كى خدمت ميں بھيجاہے، وہ آ ب سے ابو تھا فہ کی دختر کے بارے میں عدل ومساوات کا مطالبه كرتى بين ـ سيده عا ئشه صديقه وظاهما تهتى بين: وه بير كتبته ی میری طرف متوجه موکیس اور مجھے براہ راست برا بھلا کہنے لگیں۔ میں نبی کریم مشخ الآخ کا انتظار کرنے اور ان کی آ کھ کی طرف دیکھنے گی کہ کیا آپ مٹھی آ جھے ان سے بدلہ لینے کی اجازت دیتے ہیں؟ لیکن آپ مصلی نے کھے بھی نه فرمایا، انہوں نے مجھے اس قدر کوسا کہ مجھے یقین ہو گیا کہ اب اگر میں ان سے بدلدلوں تو آپ مشاعد کوگراں ندگزرےگا۔ چنانچ میں نے ان کا رخ کیا اور جلد ہی ان بر غالب آ گئی، میصورت حال د کھ کر نمی کریم مِشْنَوَلَان نے ان سے فرمایا: '' آخر مہ ابو بکر

((فَأُحِبِّيهَا ـ)) فَرَجَعَتْ إِلَيْهِنَّ فَأَخْبَرَتْهُنَّ مَا قَالَ لَهَا، فَقُلْنَ إِنَّكِ لَمْ تَصْنَعِي شَيْنًا فَ رُجعِي إِلَيْهِ، فَقَالَتْ: وَاللَّهِ لَا أَرْجِعُ إِلَيْهِ فِيهُ البَّدَا، قَالَ الزُّهْرِئُ: وَكَانَتُ ابْنَةَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ حَقًّا، فَأَرْسَلْنَ زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْهِ قَالَتْ عَائِشَةُ: هِيَ الَّتِي كَانَتْ تُسَامِينِي مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيُّ ﷺ قَالَتْ: إِنَّا أَزْوَاجَكَ أَرْسَـلْـنَـنِي إِلَيْكَ وَهُنَّ يَنْشُدْنَكَ الْعَدْلَ فِي ابْنَةِ أَبِي قُحَافَةً، قَالَتْ: ثُمَّ أَقْبَلَتْ عَلَىَّ تَشْتُمُنِي، فَجَعَلْتُ أُرَاقِبُ النَّبِي عَلَيْ وَأَنْظُرُ إلى طَرْفِهِ هَلْ يَأْذَنُ لِي فِي أَنْ أَنْتَصِرَ مِنْهَا، فَلَمْ يَتَكَلَّمْ، قَالَتْ: فَشَنَمَتْنِي حَتِّي ظَنَنْتُ أَنَّهُ لَا يَكُرُهُ أَنْ أَنْتَصِرَ مِنْهَا، فَاسْتَقْبَلْتُهَا فَلَمْ أَلْبَثْ أَنْ أَفْحَمْتُهَا، قَى الْتُ: فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ ﷺ ((إِنَّهَا ابْنَةُ أَبِي بَكْرِ-)) قَالَتْ عَائِشَةُ: وَلَمْ أَرَ امْرَأَةَ خَيْرًا مِنْهَا، وَأَكْثَرَ صَدَقَةً، وَأَوْصَلَ لِلرَّحِم، وَأَبْدَذَلَ لِنَفْسِهَا فِي كُلِّ شَيْءٍ يُتَقَرَّبُ بِهِ إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ زَيْنَبَ، مَا عَدَا سَوْرَةً مِنْ غَرْبِ حَدٌّ كَانَ فِيهَا تُوشِكُ مِنْهَا الْفِينَةُ. (مسند احمد: ۲۵۶۸۹)

#### المنظم ا

کی بیٹی ہے۔' دوسری روایت کے الفاظ یوں ہیں: میری باتیں من کر نبی کریم مضافی نے نے ہم کیا اور فرمایا: ''بی تو ابو بحر کی بیٹی ہے۔ سیدہ عائشہ وٹائٹو کہتی ہیں کہ ازواج مطہرات ہیں سے میں نے کسی کو ام المومنین سیدہ زینب وٹائٹو سے بڑھ کر بہتر زیادہ صدقہ کرنے والی اور اللہ کا قرب حاصل کرنے والی، زیادہ صلہ رحی کرنے والی اور اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے می کرنے والی ان سے بڑھ کر کسی کونیس پایا، ان میں صرف ایک خامی تھی کہ انہیں جوش اور غصہ بہت جلد آ جاتا تھا، لیکن پھرجلد ہی اس کوختم کر دیتے تھیں۔

ام المومنین سیدہ ام سلمہ والی اے مردی ہے کہ نبی کریم مضافیا ا کی ازواج نے مجھ سے کہا کہ میں ان کی نمائندگی کرتے ہوئے رسول الله مشافیا کی خدمت میں جا کرآپ مشافیا ہے کہوں (۱۱٤۲۸) - (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيْقٍ ثَانَ) قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ: مَا عَلِمْتُ حَتَّى دَخَلَتْ عَلَىَّ زَيْنَبُ بِغَيْرِ إِذْن وَهِى غَضْلَى، ثُمَّ قَالَتْ لِرَسُولِ اللهِ فَلَيَّ أُحْسِبُكَ إِذَا قَلَبَتْ لَكَ بُنَيَّةُ أَسِى بَكُ رِ ذُرَيِّ عَيْهَا، ثُمَّ أَقْبَلَتْ لِكَ بُنَيَّةُ فَاعْرَضْتُ عَنْهَا حَتَّى قَالَ النَّبِيُّ فَيَا زَايْتُهَا قَدْ يَبِسَ رِيقُهَا فِي فَمِهَا مَا تَرُدُ عَلَىَ رَأَيْتُهَا قَدْ يَبِسَ رِيقُهَا فِي فَمِهَا مَا تَرُدُ عَلَىَ مَسْفَا، فَرَأَيْتُ النَّبِي فَيْهَا فِي فَمِهَا مَا تَرُدُ عَلَىَ (مسند احمد: ٢٥١٢٧)

(۱۱٤۲۸) تخریج: اسناده حسن، أخرجه ابن ماجه: ۱۹۸۱ (انظر: ۲۲۶۲۰) (۲۱٤۲۹) تخریج: أخرجه البخاری: ۲۵۸۰ (انظر: ۲۲۰۱۲) و المال الم

كه آپلوگول كوتكم دين كه آپ جہال كہيں بھى ہوں يعنى جس بوی کے ہاں ہوں، لوگ این تحالف أدهر بى بھیج دیا كريں۔ لوگ این مدایا اور تحالف سیج کے لیے سیدہ عائشہ والنعا کی باری کی انظار کیا کرتے تھے۔ ،جس طرح سیدہ عائشہ وہا ہوا اس قتم کی چیزوں کو کو پیند کرتی ہیں، ہم بھی پیند کرتی ہیں۔سو میں نے جاکر کہا: اللہ کے رسول! میری صاحبات یعنی آپ کی ازواج نے مجھ سے کہا ہے کہ میں آپ سے اس بارے میں بات كرول كه آپ لوگول كويه تكم دين كه آپ جهال كهيل بحى ہوا کریں، وہ اینے تحالف آپ کی خدمت میں بھیج ویا کریں۔ لوگ این تحالف بھینے کے لیےسیدہ عائشہ والنحا کی باری کی انتظار کرتے رہتے ہیں۔ ہم بھی بھلائی کو ای طرح پیند کرتی ہیں، جیے سیدہ عائشہ صدیقہ والمالی پند کرتی ہیں۔ سیدہ ام سلمه واللها كهتي بن ميري بات س كرني كريم من والله خاموش رے اور مجھے کچھ جواب نہ دیا، جب میری صاحبات میرے ماس آئس تو میں نے انہیں بتلاما کہ نبی کریم مطابقاتی نے تو مجھے جواب میں کچھنہیں فرمایا۔ انھوں نے کہا: تم رسول الله مشکوریا کواس طرح نہ چھوڑ واور آپ ہے اس بارے میں دوبارہ بات كرد-تهارے خاموش رے كاكيا فائدہ ؟ سيدہ امسلم والله کہتی ہیں: اس کے بعد میں دو بارہ رسول الله مِ<u> اللَّهِ مِنْ اَنْ</u>مَ ہے ملاقات کے لیے گئی اور میں نے چریبی بات کی اور عرض کیا کہ میری سوکنوں نے مجھ سے کہا ہے کہ میں آپ سے بدبات كرول كه آپ لوگول كوتكم فرمائيس كه آپ جهال كهيس بھى يعنى کی زوجہ کے ہاں ہوں، لوگ اینے تحاکف ادھر ہی بھیج دیا كرير -سيده امسلمه والنوم في رسول الله النفي كني سي بات دویا تین بارکی ـ رسول الله ﷺ تم بار خاموش رہتے ـ بالآخر رسول الله النَّيْنَ فِي نِي فِي ماما "السام الله الله عاكشة كے بارے

كَانَ، فَإِنَّهُمْ يَتَحَرَّوْنَ بِهَدِيَّتِهِ يَوْمَ عَائِشَةً، وَإِنَّا نُحِبُّ الْخَيْرَ كَمَا تُحِبُّهُ عَائِشَةُ ، فَقُلْتُ: بَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِنَّ صَوَاحِبِي كَلَّمْنَنِي أَنْ كُنْتَ، فَإِنَّ النَّاسَ يَتَحَرَّوْنَ بِهَدَايَاهُمْ يَوْمَ عَائِشَةَ، وَإِنَّمَا نُحِبُّ الْخَيْرَ كَمَا تُحِبُّ عَائِشَةُ، قَالَتْ: فَسَكَتَ النَّبِيُّ عَلَيْ وَلَمْ يُرَاجِعْنِي، فَجَاثَنِي صَوَاحِبِي فَأَخْبَرْتُهُنَّ أَمُّهُ لَمْ يُكَلِّمْنِي فَقُلْنَ: لا تَدَعِيهِ وَمَا هٰذَا حِينَ تَلدَعِينَهُ، قَالَتْ: ثُمَّ دَارَ فَكَلَّمْتُهُ، فَفُلْتُ: إِنَّ صَوَاحِبِي قَدْ أَمَرْنَنِي أَنْ أَكَلُّمَكَ تَأْمُرُ النَّاسَ فَلْيُهٰدُوْا لَكَ حَيْثُ كُنْتَ، فَهَالَتْ لَهُ مِثْلَ تِلْكَ الْمَقَالَةِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلائًا كُلُّ ذَلِكَ يَسْكُتُ عَنْهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ قَالَ: ((يَا أُمَّ سَلَمَةَ لا تُؤْذِينِي فِي عَائِشَةَ، فَيانَّهُ وَاللَّهِ! مَا نَزَلَ عَلَىَّ الْوَحْيُ وَأَنَا فِي بَيْتِ امْرَأَةٍ مِنْ نِسَائِي غَيْرَ عَائِشَةً)) فَقَالَتْ: أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَسُوءَ كَ فِي عَائِشَةَ ـ (مسند احمد: ۲۷۰٤۷)

#### من المالية المالية المالية

میں ایسی باتیں کر کے مجھے ایذ امت پہنچاؤ۔ اللّٰہ کی تتم! عائشہ کا تویہ مقام اور مرتبہ ہے کہ اس کے بستر کے سوا میری کسی بھی دوسری زوجہ کے بستر میں مجھ پر مبھی وہی نازل نہیں ہوئی۔'' بیہ س كرسيده امسلمه والنوا في الله تعالى سے اس بات ہے بناہ جائتی ہوں کہ میں سیدہ عائشہ وظائعیا کے بارے میں کوئی بات کرکے آپ کا دل دکھاؤں۔

**فواند**: ..... امهات المؤمنين اگرچه اس امت کی نهايت بی افضل خواتين تھيں، تا ہم بسا اوقات بشری تقاضوں کے پیش نظران کے درمیان بھی سوتنوں والی کیفیت پیدا ہو جاتی اور وہ ایک دوسری کو کو سے لگتی تھیں۔

رسول الله مضافِيَّانِ كوا پي تمام از واج ميں ہے سب سے زيادہ قلبي لگاؤ سيدہ عائشہ مِثاثِثها ہے تھا۔

بَابُ مَا جَاءَ فِي مَحَبَّتِهَا النَّبِي عَلَي وَغَيْرَتِهَا عَلَيْهِ وَمُحَافَظَتِهَا عَلَى مَا كَانَ عَلَى عَهُدِهِ ام المؤمنین سیدہ عائشہ وہالیں کی نبی کریم ملط میں کے ساتھ محبت، آپ کے بارے میں ان کی غیرت اور سيده وظافيها آپ كى حيات مباركه ميس جوجوهل كياكرتى تھيں، بعد ميں بھى ان كى حفاظت كرنے كابيان

(١١٤٣٠) - تَسنَا حَجَّاجٌ قَالَ أَنَا ابْنُ جُرَيْج الك دن محمر بن قيس نے كها: كيا مين تمهين اپني اور اپني والده حَدَّثَ نِنى عَبْدُ السَّلْهِ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشِ، أَنَّهُ بِي الكي حديث بيان ندكر دون؟ بم في سمجها كه اس كي مراد اس کی حقیقی والدہ ہے، پھر انہوں نے کہا: سیدہ عائشہ وٹاٹھا نے كها: كيا مِن تمهين اينا اور رسول الله مِنْ اللهُ عَلَيْهُمْ كا ايك واقعه بيان کروں؟ میں نے عرض کیا: جی کیوں نہیں، پھر انھوں نے کہا: جب میری رات تھی اور نبی کریم مشکیل میرے یاس تھ، آپ مشی ی (عشاء کے بعد) واپس تشریف لائے، چا در رکھی، جوتے اتار کریائتی کی طرف رکھ دیئے اور چادر کا ایک حصہ بستر ر بچھا کرلیٹ مجئے۔آپ مظامین کھ در لیٹے رہے، (میرے خیال کے مطابق) جب آب مضافی آنے سمجھا کہ میں سوگی مول تو آپ مضائلاً نے آستدے این عادر اٹھائی، آرام ے جوتے بہنے اور دروازہ کھول کر باہرتشریف لے محکے اور آ ہنگی ہے اسے بند کر دیا۔ اُدھر میں نے بھی اپنا دویٹہ سنجالا ، سریر

سَمِعَ مُحَمَّدَ بْنَ قَيْس بْنِ مَخَرَمَةَ بْن الْـمُـطَـلَّبَ أَنَّهُ قَالَ يَوْمًا: أَلَا أَحَدِّثُكُمْ عَنِّي وَعَنْ أَمُى ؟ فَظَنَنَّا أَنَّهُ يُرِيدُ أُمَّهُ الَّتِي وَلَدَنَّهُ ، قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ وَلِللهَا: أَلا أُحَدِثُكُمْ عَنِي وَعَنْ رَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ؟ قُلْتُ: بَلَى ـ قَالَ: قَالَتْ: لَـمَّا كَانَتْ لَيْلَتِيَ الَّتِيْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ فِيهَا عِنْدِي، إِنْقَلَبَ، فَوَضَعَ رِدَاتُهُ وَخَلَعَ نَعْلَيْهِ فَوَضَعَهُمَا عِنْدَ رِجْلَيْهِ وَبَسَطَ طَرَفَ إِزَارِهِ عَملْي فِرَاشِهِ فَاضْطَجَعَ، فَلَمْ يَلْبَثْ

<sup>(</sup>١١٤٣٠) تخريج: أخرجه مسلم: ٩٧٤ (انظر: ٢٥٨٥٥)

الرائي المنظمة المنظم رکھا، حادر اوڑھی، شلوار پہنی اور آپ کے پیھیے پیھیے چل بری میں نے دیکھا کہ آپ مشکور القیع قبرستان میں جا بہنے، وہاں کافی در کھڑے رہے اور تین مرتبہ وعا کے لیے ہاتھ ا ثھائے ، بعد ازاں آپ ﷺ واپس لوٹے اور میں بھی لوشے لی، آپ سے این تیز سے تو میں نے بھی رفتار تیز کر دی، جب آب مُشْغَلَقِهُ بِمُحِدور بن تو مِس بھی دور نے گی۔ پھر جب آپ مشکینیم مزید تیز ہو گئے تو میں بھی مزید تیز ہو گئی اور آ پ مشیکیا سے آ کے نکل گئی اور گھر پہنچ کر ابھی لیٹی ہی تھی کہ آپ سے ایک ایش ایش ایف لے آئے اور فرمایا: "عائشہ! کیا بات ہے، سائس چھولا ہوا ہے، پیٹ اٹھا ہوا ہے؟"میں نے کہا: اے اللہ کے رسول! کوئی بات نہیں ہے۔ آپ مشکر اللے نے فرمایا: "تم خود بی مجھے بتا دو، ورنه باریک بین اور باخبررت مجھے بتلا دے گا۔'' میں نے کہا: اے اللہ کے رسول! میرے والدین آپ پر قربان مول، پھرمیں نے سارا واقعہ آپ کو بيان كرديا- آب مظفر مين فرمايا: "جو مجھ اين سامن كالا سا وجود نظر آرہا تھا، میتم تھی؟ میں نے کہا: جی ہاں۔ میدین کر آب سن نے میری کر میں مکا مارا، جس سے مجھے تکلیف مولى، پرآب الني آن فرمايا: "كياتم في يتجوليا تفاكرالله اوراس كارسول تم يرزياد تى كريس محى؟ "سيده عائشه والهواني کہا: لوگ جیسے مرضی چھیا لیس، لیکن اللہ تعالی تو اسے جانتا ہی نے مجھے دیکھا تھا اس دقت جریل علیہ السلام نے آ کر مجھے آواز دی اورآواز کوتم ہے بیشیدہ رکھا، میں نے بھی اپنی آواز کو تم مے مخفی رکھتے ہوئے اس کی بات کا جواب دیا، وہ اس وقت تہارے پاس تو آنہیں سکتا تھا، کیونکہتم نے کیڑے وغیرہ ایک طرف رکھے ہوئے تھے، جبکہ میں نے سمجھا تھاتم سو چکی ہو

إِلَّا رَيْثَمَا ظَنَّ أَيِّي قَدْ رَقَدْتُ فَأَخَذَ رِدَانَهُ ﴿ وَيُدُّا ، وَانْتَعَل رُوَيْدًا وَفَتَحَ الْبَابَ فَخَرَجَ اَمَّ أَجَافَهُ رُوَيدًا، فَجَعَلْتُ دِرْعِي فِي ﴿ أَسِى وَاخْتَ مَرَتْ وَتَعَقَنَّعْتُ إِزَادِى ثُمَّ انْطَلَفْتُ عَلَى أَثَرِهِ حَتَّى جَاءَ الْبَقِيْعَ فَقَامَ فَـأَطَـالَ الْقِيَامَ ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، أُمَّ انْحَرَفَ فَانْحَرَفْتُ فَأَسْرَعُ فَأَسْرَعُ فَأَسْرَعْتُ فَهَمْ وَلَ فَهَمْ وَلَتُ، فَأَحْضَرَ فَأَحْضَرُتُ، فَسَبَقْتُهُ، فَدَخَلْتُ فَلَيْسَ إِلَّا أَن اضْطَجَعْتُ فَدَخَلِ فَقَالَ: ((مَالَكِ يَا عَائِشَةُ! حَشْيًا رَابِيَةً؟)) قَالَتْ: لَا شَعِيءَ يَما رَسُولَ اللهِ! قَالَ: ((لَتُخبرَنِي أَوْ لَبْ خَبِرَيْكَ اللَّهِ طِيْفُ الْخَبِيرُ \_)) قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! بِاَبِي أَنْتَ وَ أُمِّي، فَأَخْبَرْتُهُ، قَلَ: ((فَأَنْتِ السَوَادُ الَّذِيْ رَأَيْتُ أَمَامِي؟)) قُلْتُ: نَعَمْ، فَلَهَ زَنِي فِيْ ظَهْرِي لَهْزَةً أَوْجَعَتْنِي وَقَالَ: ((أَظَنَنْتِ أَنْ يَحِيْفَ عَلَيْكِ اللَّهُ وَرَسُولُهُ؟)) قَالَتْ: مَهْمَا يَكُتُم النَّاسُ يَعْلَمْهُ اللَّهُ، قَالَ: ((نَعَمْ فَإِنَّ جِبْرِيْلَ عَلَيْهِ السَّلامُ أَتَانِيْ حِيْنَ رَأَيْتِ فَنَادَانِيْ فَأَخْفَاهُ مِنْكِ فَأَجَبْتُهُ فَأَخْفَيْتُهُ مِنْكِ، وَلَمْ يَكُنْ لِيَدْخُلَ عَلَيْكِ وَقَدْ وَضَعْتِ ثِيَابَكَ وَظَنَنْتُ أَنَّكِ قَدْ رَقَدْتِ فَكَرِهْتُ أَنْ أُوْقِطُكِ وَخَشِيْتُ أَنْ تَسْتَوْحِشِيْ، فَقَالَ: إِنَّ رَبَّكَ جَلَّ وَعَزَّ يَما مُرْكَ أَنْ تَأْتِي أَهْلَ الْبَقِيْعِ فَتَسْتَغْفِرَ لَهُ مْ \_ )) قَالَتْ: فَكَيْفَ أَقُولُ اور تمہیں جگانا بھی مناسب نہ سمجھا، تا کہتم اکیلی پر بیثان نہ ہو جاو، جریل علیہ السلام نے جھے کہا: آپ کا ربّ آپ کو تھم دے رہا ہے کہ آپ بیشے ہوئے القیا ہے کہ آپ بیشے ہوئے اللہ علیہ السلام کے باس جا کراس کے لیے بخش کی دعا کریں، (اس لیے میں جلاگیا تھا)۔" پھرسیدہ عائشہ زناتھ ان کہا: میں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول! میں کیے دعا پڑھا کروں؟ آپ میشے ہوئے نے فرمایا: تم یوں کہا کرو: اَلسَّلامُ عَلٰی أَهْلِ اللّهِ يَسَارِ مِنَ الْمُومِنِيْنَ وَ کرو: اَلسَّلامُ عَلٰی أَهْلِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ الللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

فواند: ..... حدیثِ مبارکہ اپنے مفہوم میں واضح ہے کہ مسلمانوں کے قبرستان میں جاکران کے لیے مغفرت کی دعا کرنا اتنا اہم معاملہ ہے کہ اللہ تعالی نے آپ طفی آلے کو جریل عَالینا کے ذریعے اس چیز کا خاص طور پر تھم دیا۔ اس حدیث میں آپ طفی آلے نے اللہ کی بھی ایک بڑی مثال پیش کی گئی ہے کہ آپ طفی آلے نے سیدہ عاکشہ زانگھا کی خدیث میں آپ طفی آلے مارے امور چیکے چیکے سرانجام دیئے۔ سیدہ عاکشہ زناٹھا اس طن میں جتلا ہوگی تھیں کہ آپ طفی آلیا کی اور بیوی کے گھر جارہے ہیں۔

اس حدیث کا یہ جملہ بدعقیدہ لوگوں کے لیے قابل توجہ ہے: ''عائشہ! تم خود ہی مجھے بتا دو، ورنہ بہت باریک بیس اور ہر چیز سے باخبر رب مجھے بتلا دے گا۔''اگر نبی کریم منظّ آئی عالم الغیب ہوتے تو آپ منظ آئی کوسیدہ عائشہ زائن کی مسیدہ عائشہ زائن کا مربی تھیں، جبکہ آپ منظ آئی نے تو یہ سجھ لیا ساری نقل وحرکت کاعلم ہوتا، یہ نقط بھی غور طلب ہے کہ سیدہ عائشہ زائن جاگ رہی تھیں، جبکہ آپ منظ آئی نے تو یہ سجھ لیا تھا کہ سیدہ سور ہی ہیں۔ دراصل جب کوئی آدی شرعی علوم سے دور ہو جاتا ہے تو وہ کسی بھی عقیدے اور بدعت کو رواج دے سکتا ہے۔

(١١٤٣١) عَسَنْ عَسَافِشَةَ وَيَظَّمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلِي عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ ع

<sup>(</sup>۱۱٤۳۱) تخريج: رجاله ثقات، غير والدوكيع وهو الجراح بن مليح فمختلف فيه، ام حكيم صحابية، فان لم تكن له صحبة فهي متابعة، اخرجه ابن ابي شيبة: ٢/ ٤١٠، والبخاري في "التاريخ الصغير ١/ ١٧٢ (انظ: ٢٥٠٧٨)

الكالم المنظمة المنظم

میں ایک (نفل) نماز پڑھا کرتی تھی۔ اب اگرمیرے والدبھی قبرے اٹھ کر آ کر مجھے اس ہے منع کریں تو میں اس نماز کو ترک نه کروں گی۔

صَلَّيْتُ صَلاةً كُنْتُ أُصَلِّيْهَا عَلَى عَهْدِ النَّبِي عَنْهَا مَا اللَّهِ أَنَّ آبِي نَشَرَ فَنَهَانِي عَنْهَا مَا تَرَكْتُهَا ـ (مسند احمد: ۲۵۵۹۰)

بَابُ مَا جَاءَ فِي حَدِيثِ الْإِفِلْ وَمِحْنَةِ عَائِشَةَ وَنُزُولِ بَرَاءَ تِهَا مِنْ فَوُقِ سَبْع سَمْوَاتٍ واقعهُ ا فك مسيده عا نشه وظافتها كي آ زمائش اورسات آسانوں كے اوپر سے ان كى براءت كا نزول امام زہری نے کہا: مجھے سعید بن میتب،عروہ بن زبیر،علقمہ بن وقاص، عبیدالله بن عبدالله بن عتبه بن مسعود نے زوجه نبی سیده عائشہ بناٹیجا کا واقعہ بیان کیا ،جب ان کے متعلق اہل افک نے ان بر الزام تراش كى ادر الله تعالى نے ان كى براء ت نازل فرمائی، زہری نے کہا کہ میرے ان تمام مشائخ نے اس حدیث کا تھوڑا تھوڑا حصہ بیان کیا، ان میں سے بعض دوسرول کی بہ نبت اس واقعه كو زياده ياد ركف والے اور بهتر طور ير بيان كرنے والے تھے۔ ان مشائخ ميں سے ہرايك سے ميں نے وہ یاد کی ہے، ان میں سے بعض کا بیان دوسر بعض کے بیان کی تصدیق کرتا ہے،ان حضرات نے بیان کیا کدزوجہ نی ام المومنين سيده عائشه والنواح بيان كيا كه رسول الله المنظامية جب سفر برروانہ ہوتے تو اپنی از واج کے درمیان قرعہ ڈالتے، جس كے نام كا قرعه لكل آنا،آپ منظ الله سفر ميں اے اپنے ساتھ لے جاتے۔ آپ ایک غزوہ کے لیے جانے لگے تو آب مظیر از عارے درمیان قرعه اندازی کی۔ اس میں میرا نام نکل آیا۔ تو رسول الله کے ہمراہ سفریر میں ردانہ ہونی۔ یہ واقعہ نزول حجاب سے بعد کا ہے۔ میں ہودج میں ہوتی۔ دوران سفر ای طرح مجھے اونٹ سے اتارا اور اٹھا کر سوار کیا جاتا۔ رسول الله عضر علی جب غزوہ سے فارغ ہوکر واپس روانہ

(١١٤٣٢) - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَعِيدُ بُنُ الْمُسَيِّبِ، وَعُرْوَةُ بِنُ الزِّبَيْرِ، وَعَـلْقَمَةُ بِنُ وَقَاصِ، وَعُبَيْدُ اللهِ بِنُ عَبْدِ الله بنن عُتْبَة بنن مَسْعُودٍ، عَنْ حَدِيثِ عَـائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ حِيـنَ قَالَ لَهَا أَهْلُ الْإِفْكِ مَا قَالُواْ فَبَرَّأَهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، وَكُلُّهُمْ حَدَّثَنِي بِطَائِفَةٍ مِنْ حَدِيثِهَا، وَ عَضْهُمْ كَانَ أَوْعَى لِحَدِيثِهَا مِنْ بَعْض ، وَ أَنْبَتَ اقْتِصَاصًا، وَقَدْ وَعَيْتُ عَنْ كُلِّ وَ حِيدٍ مِنْهُمُ الْحَدِيثَ الَّذِي حَدَّثَنِي، وَالْعُضُ حَدِيثِهِمْ يُصَدِّقُ بَعْضًا، ذَكَرُوا أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ ا الله ﷺ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَـخْرُجَ سَفَرًا أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ فَأَيَّتُهُ نَّ خَرَجَ سَهُ مُهَا خَرَجَ بِهَا رَسُولُ اللهِ عَيْدُ مَعَهُ ، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَأَقْرَعَ بَيْنَنَا فِي غَزُوةِ غَزَاهَا فَخَرَجَ فِيهَا سَهْمِي فَخَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَذٰلِكَ بَعْدَمَا أُنْزِلَ الْحِجَابُ فَأَنَا أُحْمَلُ فِي هَوْدَجِي،

(١١٤٣٢) تـخـريـــج: أخـرجه البخاري: ٢٨٧٩، ٢٨٧٥، ٤١٤١، ٢٦٩٠، ٤٧٥٠، ٢٦٦٢، ٧٥٠٠، ومسلم: ۲۷۷۰ (انظر: ۲۵۲۲۳) المنظمة المنظ

ہوئے اور ہم مدینہ کے قریب آ پہنچ تو آپ نے ایک رات قیام و نزول کے بعد رات کے وقت ہی روائگی کا تھم فرمایا۔ جب ان لوگوں نے روائلی کا اعلان کیا تو میں اٹھ کرلشکر سے ذرا دورقضائے عاجت کے لیے گئے۔ میں فارغ ہوکر اپنی سواری ك قريب بيني تومي ن اين سين ير باته لكايا - تو مجھے ية چلا کہ ارض یمن میں مقام ظفار کی کوڑیوں سے بنا ہوا میرا ہارٹوٹ كركميں گر چكا تھا۔ میں وہاں ہے ادھركو ہاركى تلاش میں واپس گئے۔ ہار کی تلاش میں مجھے دیر لگ گئے۔ جولوگ میرا ہودج اٹھانے یر مامور تھے۔ انہوں نے آ کرمیرا ہودج اٹھا کر اس اون پر رکھ دیا۔ جس پر میں سفر کرتی اور سوار ہوتی تھی۔ انہوں نے سمجھا کہ میں ہودج کے اندرموجود ہوں۔ان دنوں عورتیں ملکی پھلکی ہوتی تھیں۔ان برگوشت کی تہیں چڑھی ہوئی نہ ہوتی تھی۔ وہ بہت کم کھانا کھایا کرتی تھیں۔ ان لوگوں نے جب ہودج کو اٹھا کر اونٹ پر رکھا تو انہیں ہودج کے وزن کا کچهاحساس نه موسکا بین بھی ان دنوں نوعمر تھی۔ وہ اونٹ کو اٹھا کرچل پڑے ۔لشکر روانہ ہو جانے کے بعد مجھے ہار ملا۔ میں لشكروالي جگه آئي تو وہال كوئي بلانے والا يا جواب ديے والا فرد بشر نه تقا۔ تو میں اس جگه گئ جہاں میں تھبرئی ہوئی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ بدلوگ عنقریب مجھے ہودج میں نہ یا کیں گے تو میری الاش میں ادھر ہی آئیں گے۔ میں اپنی اس جگہ میٹھی تھی کہ مجھے نیند نے آلیا۔ اور میں سوگئی۔صفوان بن معطل اسلمی الزكواني وه الشكر كے بيجھے كہيں رات كے آخرى حصه ميں آ رام كركے آئے۔ تو صح كے وقت وہ اس جگه آئىنچ جہال ميں موجود تھی۔ انہوں نے سوئے ہوئے ایک آ دمی کا ہیوال ویکھا۔ وه میرے قریب آئے تو انہوں نے مجھے دیکھتے ہی پہنیان لیا۔ کونکہ جاب کا حکم نازل ہونے سے قبل انہوں نے مجھے ویکھا

وَأَنْزِلُ فِيسِهِ مَسِيرَنَا حَتَّى إِذَا فَرَعَ رَسُولُ الله على مِنْ غَزْوِهِ وَقَفَلَ وَدَنَوْنَا مِنَ الْمَدِينَةِ آذَنَ لَيْلَةً بِالرَّحِيلِ، فَقُمْتُ حِينَ آذَنُوا بِالسرَّحِيلِ، فَمَشَيْتُ حَتْى جَاوَزْتُ الْجَيْشَ، فَلَمَّا قَضَيْتُ شَأْنِي أَقْبَلْتُ إِلَى الرَّحْل فَكَمَسْتُ صَدْرى فَإِذَا عِقْدٌ مِنْ جَزْع ظَفَارِ قَدْ إِنْقَطَعَ، فَرَجَعْتُ فَالْتَمَسْتُ عِفْدِي فَاحْتَبَسَنِي الْبِتِغَاؤُهُ وَأَقْبَلَ الرَّهْطُ الَّذِي كَسانُوا يَرْحَلُونَ بِي، فَحَمَلُوا هَـوْدَجِي فَرَحَلُوهُ عَلَى بَعِيرِي الَّذِي كُنْتُ أَرْكَبُ، وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّى فِيهِ، قَالَتْ: كَانَتِ النِّسَاءُ إِذْ ذَاكَ خِفَافًا لَمْ يُهَبِّلْهُنَّ وَلَمْ يَغْشَهُ نَّ اللَّحْمُ، إِنَّمَا يَأْكُلْنَ الْعُلْقَةَ مِنْ الطَّعَام، فَلَمْ يَسْتَنْكِرْ الْقُومُ ثِقَلَ الْهَوْدَج حِينَ رَحَلُوهُ وَرَفَعُوهُ، وَكُنْتُ جَارِيَةً حَدِيثَةَ السِّنِّ، فَبَعَثُوا الْجَمَلَ وَسَارُوا، فَوَجَدْتُ عِقْدِي بَعْدَمَا اسْتَمَرَّ الْجَيْشُ، فَجِئْتُ مَنَازِلَهُمْ وَلَيْسَ بِهَا دَاع وَلا مُجِيبٌ، فَيَـمَّمْتُ مَنْزِلِي الَّذِي كُنْتُ فِيهِ وَظَنَنْتُ أَنَّ الْفَوْمَ سَيَفْقِدُونِي فَيَرْجِعُوا إِلَى، فَبَيْنَمَا أَنَا جَالِسَةٌ فِي مَنْزِلِي غَلَبَتْنِي عَيْنِي فَنِمْتُ، وَكَانَ صَفْوَانُ بْنُ الْمُعَطَّل السُّلَمِيُّ، ثُمَّ الذَّكُوانِيُّ قَدْ عَرَّسَ وَرَاءَ الْجَيْشِ، فَأَدْلَجَ فَأَصْبَحَ عِنْدَ مَنْزِلِي فَرَأَى سَوَادَ إِنْسَان نَائِم فَأَتَانِي فَعَرَفَنِي حِينَ رَآنِي وَقَدْ كَانَ يَرَانِي قَبْلَ أَنْ يُضْرَبَ عَلَيَّ

المنظمة المن

ہوا تھا۔ انہوں نے مجھے پہنچانتے ہی بطور اظہار پریثانی بلند آواز سے "انا لله وانا اليه راجعون" يرصادان كي آواز سے میں بیدار ہوگئ ۔ میں نے جلدی سے اپنی جا در سے اپنا چرہ و هانب لیا۔ الله کی قتم انہوں نے مجھے ایک بھی لفظ ند کہا اور نہ میں نے ان کی زبان سے انا لله کے سوادوسرا کوئی لفظ سنا۔ انہوں نے اپنا اون بھلا کراس کے ہاتھ پر میعن اگلی ٹا مگ پر ابنا ياؤل ركه دياتاكه وه كفرانه موسيس اس پرسوار موكى ـ وه مجھے سواری برسوار کر کے آگے چلتے گئے۔ یہاں تک کہ دوپہر کے وقت جبکہ الشکر ایک مقام پرستانے کے لیے رکا ہوا تھا۔ ہم بھی لشکر میں جا کینچے۔ بات صرف اتن ہی تھی لیکن میرے بارے میں باتیں کرکے جن لوگوں نے ہلاک ہونا تھا وہ ہلاک ہوئے۔ ان کا سرغنه عبدالله بن الى بن سلول تھا۔ مدينه منوره بینی کرمیں تو ایک مهینه تک بیار پڑی رہی۔ اورلوگ اہل افک ک باتوں میں آ کر چہ میگوئیاں کرتے رہے۔ مجھے ان میں ہے کی بھی بات کاعلم نہ ہوا۔ صرف اتنا تھا کہ اس سے قبل میں جب بمار ہوتی تو رسول الله مشکریان کی جس قدر توجہ میری طرف ہوتی تھی۔ اس دفعہ میں ویسی توجہ محسوس نہ کررہی تھی۔ رسول الله من عليه تشريف لات اور سلام كهه كر صرف اتنا وریافت کرتے کہ کیے ہو؟ اس سے مجھے کھ شک ساگررتا تھا۔ لكين مجھے اس فتنه كا اندازه نه تھا جو بياہو چكا تھا۔ مجھے كافي نقابت ہو چکی تھی کہ میں ایک دن باہر گئی۔ میرے ساتھ ام مطع بنانها بھی مناصع کی طرف ساتھ آئیں۔ یہ ہماری قضائے عاجت کی جگه تھی۔ اور ہم صرف رات کو و ہی قضائے حاجت كے ليے باہر جاياكرتى تھيں۔ يدگھردل كے قريب بوت الخلاء بنائے جانے سے پہلے کی بات ہے۔ اور تضائے ماجت کے بارے میں ہمارا معمول پہلے عربوں کا تھا۔ ہم گھروں کے

الْبحِجَابُ، فَاسْتَيْقَظْتُ بِاسْتِرْجَاعِهِ حِينَ عَرَفَنِي فَخَمَّرْتُ وَجْهِي بِجِلْبَابِي، فَوَاللَّهِ! مَا كَلَّمَنِي كَلِمَةً وَلا سَمِعْتُ مِنْهُ كَلِمَةً غَيْرَ اسْتِرْجَاعِهِ، حَتَّى أَنَاخَ رَاحِلَتَهُ فَوَطِءَ عَلَى يَدِهَا فَرَكِبْتُهَا فَانْطَلَقَ يَقُودُ بِي الرَّاحِلَةَ حَتَّى أَتَيْنَا الْجَيْشَ بَعْدَمَا نَزَلُوا مُوغِرِينَ فِي نَحْرِ الظَّهِيرَةِ فَهَلَكَ مَنْ هَلَكَ فِي شَأْنِي، وَكَانَ الَّذِي تَوَلِّي كِبْرَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِيِّ ابْن سَـلُولَ، فَقَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فَاشْتَكَيْتُ حِينَ قَدِمْنَا شَهْرًا وَالنَّاسُ يُفِيضُونَ فِي قَوْل أَهْلِ لْـإِفْكِ، وَلَمْ أَشْعُرْ بِشَىءٍ مِنْ ذٰلِكَ، وَهُوَ بَرِيبُنِي فِي وَجَعِي أَنِّي لَا أَعْرِفُ مِنْ رَسُول للَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ أَرْى مِنْهُ حِينَ أَشْتَكِي، إِنَّمَا يَدْخُلُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَيُسَلِّمُ ثُمَّ يَقُولُ: ((كَيْفَ تِيكُمْ)) فَذَاكَ يُريبُنِي وَلَا أَشْعُرُ بِالشَّرِّ حَتَّى خَرَجْتُ بَعْدَمَا نَقِهْتُ، وَخَرَجَتْ مَعِي أُمُّ مِسْطَح قِبَلَ الْمَنَاصِعِ وَهُوَ مُتَبَرَّزُنَا وَلَا نَخْرُجُ إِلَّا لَيْلًا إِلَى لَيْلٍ، وَذَٰلِكَ قَبْلَ أَنْ تُتَّخَذَ الْكُنُفُ قَريبًا مِنْ بُيُوتِنَا وَأَمْرُنَا أَمْرُ الْعَرَبِ الْأُولِ فِي التَّنَزُّو، وَكُنَّا نَتَأَذَّى بِالْكُنُفِ أَنْ نَتَّخِذَهَا عِنْدَ بِيُوتِنَا، وَانْطَلَقْتُ أَنَا وَأَمُّ مِسْطَحٍ وَهِيَ بِنْتُ أَبِي رُهُم بنِ الْمُطَّلِب بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ، وَأُمُّهَا بِنْتُ صَخْرِ بْنِ عَامِرِ خَالَةُ أَبِي بَكْرِ الصِّدِّيقِ، وَابْنُهَا مِسْطَحُ بْنُ أَثَاثَةَ بْنِ عَبَّادِ بْنَ الْمُطَّلِبِ، وَأَقْبَلْتُ أَنَا وَبِنْتُ أَبِي رُهُم

#### المنظمة المنظ

قریب بوت الخلاء بنانے میں تکلیف اور نا گواری محسوس کیا کرتے تھے۔امسطح والنوا، یہ ابورہم بن مطلب بن عبد مناف کی دختر تھیں اور ان کی مال ضحر بن عامر کی بیٹی اور ابو بکر صديق بزائنو كي خالة تحيير - ان كابيثا منطح بن اثاثه بن عياد بن مطلب تھا۔ میں اور ام مطح بنت الی رهم قضائے حاجت کے بعد میرے گھر کی طرف آ رہی تھیں کہ امسطح بناتھا اپنی جادر میں الجے کر گر گئیں۔اور بولیں منظح ہلاک ہو۔ میں نے ان سے کہا آپ نے بہت غلط بات کہددی۔ آپ ایک ایسے آدی کو برا بھلا کہدرہی ہیں جو کہ بدری ہے۔انہوں نے کہا، اری! کیا تم نے اس کی بات نہیں سی کہ اس نے کیا کہا ہے؟ میں نے يوچھا ....اس نے كيا كہا ہے؟ تب انہوں نے مجھے الل افك کی ساری بات ہلائی۔ بیس کرمیری تو بیاری میں اضافہ ہو گیا۔ میں گھر آئی تو رسول الله مشاغ آیا میرے یاس تشریف لائے۔ اور سلام کہا۔ اور پوچھاکیسی ہو؟ میں نے عرض کیا کیا آب مجھاس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ میں این والدین کے ہاں چلی جاؤں؟ میں اس وقت ان باتوں کے متعلق اپنے والدين سے تصديق كرانا حاسى تقى - رسول الله منظ وَيَا نا مجھے میرے والدین کے ہاں جانے کی اجازت دے دی۔ میں اینے والدین کے ہاں آ گئی۔ میں نے کہا اماں جان! لوگ بیہ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا بینی! صبر کرو۔ برداشت كرو\_ الله كي قتم! جوعورت خوبصورت مو اور اس كا شوہر بھی اس ہے محبت کرتا ہواور اس کی سوتنیس بھی ہوں تو وہ اس کے بارے میں بہت ی باتیں بنایا کرتی ہیں ۔سیدہ عائشہ والنول كہتى ہىن ميں نے كہا سجان الله! تو كيا عام لوگ بھی ایس باتیں کرنے لگے ہیں؟ سیدہ وہانتہا فرماتی ہیں کہ میں ساری رات صبح کک روتی رہی۔میرے آنسور کتے نہ تھے۔اور

قِبَلَ بَيْتِي حِينَ فَرَغْنَا مِنْ شَأْنِنَا فَعَثَرَتْ أُمُّ مِسْطَح فِي مِرْطِهَا، فَقَالَتْ: تَعِسَ مِسْطَحٌ، فَقُلْتُ لَهَا: بنْسَمَا قُلْتِ تَسُبِّنَ رَجُلا قَدْ شَهِدَ بَدْرًا، قَالَتْ: أَيْ هَنْتَاهُ أَوَلَمْ تَسْمَعِي مَا قَالَ؟ قُلْتُ: وَمَاذَا قَالَ؟ فَأَخْبَرَ تَٰنِي بِقَوْلِ أَهْلِ الْإِفْكِ فَازْدَدْتُ مَرَضًا إلى مَرَضِى، فَلَمَّا رَجَعْتُ إلى بَيْتِي فَدَخَلَ عَلَى رَسُولُ اللهِ عِلَى فَسَلَّمَ، ثُمَّ قَالَ: ((كَيْفَ تِيكُمْ؟)) قُلْتُ: أَتَأْذَنُ لِي أَنْ آتِيَ أَبُوكَ ، قَالَتْ: وَأَنَا حِينَٰذِ أُريدُ أَنْ أَنَي قَلَ الْخَبَرَ مِنْ قِبَلِهِمَا ، فَأَذِنَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْ فَجِئْتُ أَبُوَى، فَقُلْتُ لِلْمِّي: يَا أُمَّتَاه! مَا يَتَحَدَّثُ النَّاسُ؟ فَقَالَتْ: أَىٰ بُنَيَّةُ اهَوِّنِي عَلَيْكِ، فَوَاللَّهِ لَقَلَّمَا كَانَتْ الْمَرَأَةٌ قَطُ وَضِيئَةً عِنْدَ رَجُل يُحِبُّهَا وَلَهَا ضَرَائِرُ إِلَّا كَثَّرْنَ عَلَيْهَا، قَالَتْ: قُلْتُ: سُبْحَانَ اللهِ! أَوَقَدْ تَحَدَّثَ النَّاسُ بهٰذَا، قَالَتْ: فَبَكَيْتُ تِلْكَ اللَّيْلَةَ حَتَّى أَصْبَحْتُ لَا يَرْقَأُلِي دَمْعٌ وَلَا أَكْتَحِلُ بِنَوْمٍ، ثُمَّ أَصْبَحْتُ أَبْكِي، وَدَعَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ عَـلِـيُّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ وَأُسَامَةً بْنَ زَيْدٍ حِينَ اسْتَلْبَثَ الْوَحْيُ لِيَسْتَشِيرَ هُمَا فِي فِرَاق أَهْلِهِ ، قَالَتْ: فَأَمَّا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ فَأَشَارَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِالَّذِي يَعْلَمُ مِنْ بَرَائَةِ أَهْلِهِ وَبِالَّذِي يَعْلَمُ فِي نَفْسِهِ لَهُمْ مِنَ الْوُدِّ، فَهَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! هُمْ أَهْلُكَ وَلا نَعْلَمُ

المراكز المرا نه آنکھوں میں نیند ہی آتی تھی۔ آخر روتے روتے صبح ہوگئ۔ ایک طویل عرصه تک وحی بھی نازل نه ہوئی تو رسول الله مشتقطیم نے علی بن ابی طالب اور اسامہ بن زید مخاطبیا کو بلوایا آ ہے ان سے اپنی زوجہ کوطلاق دینے کے بارے میں مشورہ کرنا جاہتے تھے۔ تو اسامہ بن زید والی انے استے علم کے مطابق زوجہ نبی کی براءت کا اظہار کیا البتہ علی بن ابی طالب رہائنڈ نے کہا کہ الله تعالى في آپ پركوئى تنگى نہيں كى عورتيں اس كے علاوہ بھى بہت ہیں۔ اوراگر آپ لونڈی سے یو چھ لیں وہ آپ سے سیح صحیح بیان کرے گی ۔ تو رسول الله مشین آنے بریرہ والنعها کو بلوا كر فرمايا اے بريره! كياتم نے عائشہ وفائعيا ميس مجھى كوكى اليي بات دیمی ہے جو تھے اچھی نہ لگی ہو؟ تو بریرہ بنالٹھانے عرض کیااس ذات کی قتم جس نے آپ کوحق کے ساتھ مبعوث کیا ہے میں نے تو ان میں کوئی الی بات نہیں دیکھی جو ذکر کر سکوں۔ زیادہ سے زیادہ صرف اتنا ہے کہ وہ نوعمرلڑ کی ہے۔ آئے کی طرف سے غافل ہوکر سو جاتی ہے اور بکری آ کرآٹا کھا جاتی ہے۔ رسول اللہ ﷺ کے کھڑے ہو کرعبداللہ بن انی ابن سلول کے متعلق لوگوں کے سامنے اپنی معذوری پیش ك- آپ نے منبر ير فر مايا اے مسلمانو! كونسا آ دى مجھے اس آ دمی کے بارے میں معذور سمجھتا ہے۔ جس کی ایذاءاب تجاوز کرکے میرے اہل بیت تک جانبیجی ہے۔ اللّٰہ کی قتم! میں اینے اہل کے متعلق خیر اور بہتر ہی جانتا ہوں۔ ان تہت لگانے والول نے ایک ایسے آ دمی کا نام لیا یعنی اس برتہمت لگائی ہے اس کے متعلق بھی میں خیر اور بہتر ہی جانتا ہوں۔وہ میرے گھر میں میری غیرموجودگی میں بھی نہیں آیا۔ وہ جب بھی میرے گھر آیا میرے ہم راہ ہی آیا۔ یہ بن کر سعد بن معاذ انصاری مِثانید كرے بوئ اور بولے اللہ كے رسول! ميں آپ كواس

إِلَّا خَيْرًا، وَأَمَّا عَلِيُّ بِنُ أَبِي طَالِبِ فَقَالَ: لَـمْ يُضَيِّقِ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْكَ ، وَالنِّسَاءُ سِوَاهَا كَثِيرٌ، وَإِنْ تَسْأَلِ الْجَارِيَةَ تَحْسِدُفُكَ، قَالَتْ: فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَرِيرَـةَ قَالَ: ((أَى بَرِيرَةُ! هَلْ رَأَيْتِ مِنْ مَني عِيريبُكِ مِنْ عَائِشَة؟)) قَالَتْ لَهُ بَرِيزَةُ: رَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ إِنْ رَأَيْتُ عَلَيْهَا أَمْرًا فَـطُ أَغْمِ صُـهُ عَلَيْهَا أَكْثَرَ مِنْ أَنَّهَا جَارِيَةٌ حَدِيثَةُ السِّنِّ تَنَامُ عَنْ عَجِينِ أَهْلِهَا فَتَأْتِي الدَّاجِنُ فَتَأْكُلُهُ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَاسْتَعْذَرَ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِيِّ ابْنِ سَلُولَ، فَـقَـالَـتُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهُـوَ عَلَى الْمِنْبُون ((يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ مَنْ يَعْذِرُنِي مِنْ رَجُلِ قَدْ بَلَغَنِي أَذَاهُ فِي أَهْل بَيْتِي، فَوَاللُّهِ! مَا عَلِمْتُ عَلَى أَهْلِي إِلَّا خَيْرًا، وَلَقَدْ ذَكُرُوا رَجُلًا مَا عَلِمْتُ عَلَيْهِ إِلَّا خَيْرًا، وَمَا كَمَانَ يَدْخُلُ عَلَى أَهْلِي إلَّا مَعِي)) فَقَامَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذِ الْأَنْصَارِيُ فَـقَـالَ: لَـقَدُ أَعْذِرُكَ مِنْهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنْ كَمَانَ مِنْ الْأُوسِ ضَرَبْنَا عُنْقَهُ وَإِنْ كَانَ مِنْ إِخْــوَانِنَا مِنَ الْخَزْرَجِ أَمَرْتَنَا فَفَعَلْنَا أَمْرَكَ، قَىالَىتْ: فَقَامَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ وَهُوَ سَيَّدُ الْمَخَوْرَج وَكَسَانَ رَجُلًا صَالِحًا وَلَكِنْ اجْتَهَ لَتْهُ الْحَمِيَّةُ، فَقَالَ لِسَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ: لَعَمْرُ اللهِ لا تَقْتُلُهُ وَلا تَقْدِرُ عَلَى قَتْلِهِ ، فَقَامَ أَسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ وَهُوَ ابْنُ عَمِّ سَعْدِ بْنِ

#### الكالم المنظمة المنظم

بارے میں معذور سمجھتا ہوں۔ اگر وہ قبیلۂ اوس میں ہے ہوتو ہم اس کی گردن اڑانے کو تیار ہیں۔ اور اگر وہ ہمارے بھائی بند قبیلے خزرج میں سے ہوتو تھم فرمائیں ہم آپ کے تھم کی تعیل کریں گے۔ تو اس کی بات من کرسعد بن عمادہ ڈاٹٹیز اٹھے جو کہ ایک صالح آدی تھے۔لیکن ان برقومی غیرت وحمیت غالب آ گئی انہوں نے سعد بن معاذر فائٹی سے مخاطب ہو کر کہا کہ اللہ ک فتم اہم اے نہ تو تمل کرو مے اور نہ قل کرسکو مے۔ بیان کر سعد بن معاذ زمانني كالججا زاداسيد بن حفيسر فالثند كهژاموا اوراس نے سعد بن عبادہ وہالند سے کہا آ ب غلط کہدر ہے جیں۔ تم غلط كهدر به بور الله كي تم إلىم اليه آدمي كو ضرور قتل كردي مي ر تم تو منافق ہو اور منافقین کا دفاع کر رہے ہو۔ قبیلہ اوس اور خزرج دونوں آپ میں الجھ گئے۔ یہاں تک کہ وہ لڑائی کے لي تيار مو كئه رسول الله مطيعة منبرير بي تقد آب أنبيس خاموش کراتے رہے یہاں تک کہ سب لوگ خاموش ہو گئے۔ اور آپ بھی خاموش ہو گئے۔ میں اس دن بھی روتی ہی رہی۔ میرے آنسو تھے نہ تھے اور نہ نیند آئی تھی۔ میں ای طرح اگلی رات بھی روتی رہی نہ آنسورکے اور نہ نیند ہی آئی۔ میرے والدين كويقين ہوگيا كه ميرا بيرونا ميرے جگر كو ميماڑ ڈالے گا میں رور ہی تھی اور میرے والدین میرے پاس ہی بیٹھے تھے۔ ای حال میں ایک انساری خاتون نے میرے پاس آنے کی اجازت طلب کی۔ میں نے اسے آنے کی اجازت دے دی۔ وہ بیٹے کرمیرے ساتھ رونے گئی۔ ہم ای کیفیت میں بیٹھے تھے ك رسول الله مطني الله تشريف لے آئے اور سلام كمه كر بيش گئے۔ جب سے میرے متعلق اس قتم کی باتیں اور شوشے تھلے تے آپ میرے پاس نہ بیٹے تھے۔ ایک مہینہ گزر چکا تھا میرے متعلق آپ پر کچھ بھی وی نہ آرہی تھی۔ رسول

مُعَاذٍ فَقَالَ لِسَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ: كَذَّبْتَ لَعَمْرُ اللُّهِ لَنَفَتُلَنَّهُ فَإِنَّكَ مُنَافِقٌ تُجَادِلُ عَن الْمُنَافِقِينَ، فَثَارَ الْحَيَّانِ الْأَوْسُ وَالْحَزْرَجُ حَتْى هَـمُّوا أَنْ يَـفْتَتِلُوا وَرَسُولُ اللهِ ﷺ قَائِمٌ عَلَى الْمِنْبَرِ ، فَلَمْ يَزَلْ رَسُولُ اللهِ عِلْمَا يُخَفُّهُمْ حَتَّى سَكَتُوا وَسَكَتَ، قَالَتْ: وَبَكَيْتُ يَوْمِي ذَاكَ لا يَرْقَأُلِي دَمْعٌ وَلا أَكْتَحِلُ بِنَوْمٍ ، ثُمَّ بِكَيْتُ لَيْلَتِي الْمُقْبِلَةَ لا يَىرْقَـأُلِي دَمْعٌ وَلا أَكْتَحِلُ بِنَوْمٍ، وَأَبُوايَ يَظُنَّان أَنَّ الْبُكَاءَ فَالِقٌ كَبدِي ، قَالَتْ: فَبَيْنَمَا هُمَا جَالِسَان عِنْدِي وَأَنَّا أَبْكِي اِسْتَأْذَنَتْ عَلَىَّ امْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَادِ فَأَذِنَتْ لَهَا فَجَلَسَتْ تَبْكِي مَعِي، فَبَيْنَمَا نَحْنُ عَلَى ذٰلِكَ دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ عِلَيْ فَسَلَّمَ ثُمَّ جَلَسَ، قَالَتْ: وَلَمْ يَجْلِسْ عِنْدِي مُنْذُ قِيلَ لِي مَا قِيلَ، وَقَدْ لَبِثَ شَهْرًا لَا يُوحِي إِلَيْهِ فِي شَاأْنِي شَاءٌ، قَالَتْ: فَتَشَهَّدَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حِينَ جَلَسَ ثُمَّ قَالَ: ((أَمَّا بَعْدُ يَا عَائِشَةُ! فَإِنَّهُ قَدْ بَلَغَنِي عَنْكِ كَذَا وَكَذَا، فَإِنْ كُنْتِ بَرِيئَةً فَسَيْبَرِّ ثُكِ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، وَإِنْ كُنْتِ أَلْمَمْتِ بِذَنْبِ فَاسْتَغْفِرِى اللَّهَ ثُمَّ تُوبِي إِلَيْهِ ، فَإِنَّ الْعَبْدَ إِذَا اعْتَرَفَ بِذَنْبِ ثُمَّ تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ ، قَالَتْ: فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ عِنْ مَقَالَتَهُ قَلَصَ دَمْعِي حَتْى مَا أُحِسُّ مِنْهُ قَطْرَةً ، فَقُلْتُ لِلَّهِي: أَجِبْ عَنِّي رَسُولَ اللهِ عَلَيْ فِيهَا قَالَ ، فَقَالَ: مَا أَدْرى

وي المنظمة ال

الله مِنْ الله عِنْ مَن خطبه ارشاد فرمایا پھر کہا اما بعد، عائشہ!تمہارےمتعلق مجھ تک اس قتم کی باتیں پینچی ہیں۔ اگرتم ان الزامات سے بری ہوتو اللہ تعالیٰ تمہاری براء ت کا اعلان کر دے گا۔ اور اگرتم سے کوئی غلطی سرز دہوگئی ہے تو اللہ سے معافی ما تک لواور توبه کرو۔ کیونکہ انسان جب گناہ کا اعتراف کر کے توب كرتا ب تو الله بهى اس كى توب قبول كرتا ب سيده والله فرماتی ہیں کہ جب رسول الله مضافی آنے اپنی بات یوری کرلی تو میرے آنو رک مجئے۔ مجھے آنکھوں میں ایک بھی قطرہ کا احساس نه مواريس نے اين والد سے كہا كدرسول الله مضافقات نے جو کچھ کہا ہے آپ میری طرف سے رسول الله مطاع آیا کو جواب دیں۔ تو انھوں نے کہا اللہ کی قتم مجھے پچھ بجھ نہیں آتا کہ میں رسول الله مطاع الله مطاع الله علی اللہ علیہ میں نے این دالدہ سے کہا ای جان آب میری طرف سے رسول الله من الله على الله كو جواب دي تو انهول نے بھى كما الله كى قتم مجھ سمجه نہیں آتی کہ میں رسول الله مشفی آیا کو کیا جواب دوں؟ سيده بناشي فرماتي ميں كه ميں ان دنوں نوعمر لؤكي تقى۔ زياده قرآن بڑھی ہوئی نہ تھی۔ میں نے کہا کہ اللہ کی قتم میں جانتی ہوں کہ بیہ باتیں سن سن کرتمہارے دلوں میں جاگزیں ہو چکی <sup>ہ</sup> ہیں۔ اورتم ان کو صحیح سمجھنے گئے ہو۔ اگر میں یوں کہو کہ میں اس الزام سے بری موں اور اللہ تعالی بھی جانتا ہے کہ میں بری موں تو تم میری بات کی تصدیق نه کرو گے اور اگر میں غلطی کا اعتراف كرلول جبكه الله تعالى جانتا ہے كه ميس اس الزام سے بری ہوں تو تم میری تصدیق کر دو گے۔ الله کی قتم! میں اس موقعہ برایخ اورتمہارے لیے وہی مثال صادق یاتی ہوں جیسا كه يوسف عَالِينًا كه والديعقوب عَالِيناً نح كَها قعا: ﴿ فَصَبُ رُ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ ﴾ .... ' مرى

وَالدُّلِهِ مَا أَقُولُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقُلْتُ لِأُمِّي: أَجِيبِي عَنِّي رَسُولَ اللهِ عَلَى فَقَالَتْ: وَاللَّهِ مَا أَدْرِي مَا أَقُولُ لِرَسُولِ اللَّهِ عِلَيْهِ قَالَتُ: فَقُلْتُ وَأَنَا جَارِيَةٌ حَدِيثَةُ السِّنِّ لا أَقْرَأُ كَثِيرًا مِنَ الْقُرْآنِ: إنِّي وَاللَّهِ قَدْ عَرَفْتُ أَنَّكُمْ قَدُ سَمِعْتُمْ بِهٰذَا حَتَّى اسْتَقَرَّ فِي أَنْ فُسِكُمْ وَصَدَّقْتُمْ بِهِ، وَلَئِنْ قُلْتُ لَكُمْ: إنِّي بَرِيئَةٌ وَاللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَعْلَمُ أَنِّي بَرِينَةٌ لا نُصَدَّقُونِي بِذٰلِكَ، وَلَئِنْ اعْتَرَفْتُ لَكُمْ ِ أَمْرِ وَاللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَعْلَمُ أَنِّي بَرِينَةٌ نُصَدُّقُونِي، وَإِنِّي وَاللَّهِ مَا أَجِدُ لِي وَلَكُمْ مَثْلًا إِلَّا كَـمَا قَـالَ أَبُـو يُـوسُفَ: ﴿فَصَبُرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ ﴾ سَالَتْ: ثُمَّ تَحَوَّلْتُ فَاصْطَجَعْتُ عَلَى بِرَاشِي، قَالَتْ: وَأَنَّا وَاللَّهِ حِينَئِذٍ أَعْلَمُ أَنَّى بَرِيئَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ مُبَرِّئِي بِبَرَاء تِي، وَلَكِنْ وَاللَّهِ مَا كُنْتُ أَظُنُّ أَنْ يَنْزِلَ فِي سَ أَنِي وَحْيٌ يُتُلِّي وَلَشَأْنِي كَانَ أَحْقَرَ فِي نَفْسِي مِنْ أَنْ يَتَكَلَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيَّ بِأَمْرِ يُسْلَى، وَلَكِنْ كُنْتُ أَرْجُو أَنْ يَرِي رَسُولُ الله عَنَّ إِلَيْ اللَّهُ عَزَّ اللَّهُ عَزَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهَا، قَالَتْ: فَوَاللَّهِ مَا رَامَ رَسُولُ اللهِ عِلَى مِنْ مَجْلِسِهِ، وَلَا خَرَجَ مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ أَحَدٌ حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ عَلَى نَبِيِّهِ، وَأَخَذَهُ مَا كَانَ يَأْخُذُهُ مِنَ الْبُرَحَاءِ عِنْدَ الْوَحْي حَتْي إِنَّهُ لَيَتَحَدَّرُ مِنْهُ مِثْلُ

الكالم المنظم ال

بہتر ہے اورتم جو کچھ کہدرہے ہواس بارے میں اللہ ہی کی مدو کا خواستگار مول ـ " ( سوره يوسف : ١٨) سيده والنوم فرماتي مين: میں اتنی بات کہہ کر منہ دوسری طرف کرکے اینے بستر پر لیٹ گئی۔ الله کی قتم میں اس وقت بھی جانتی تھی کہ میں اس الزام ے بری ہوں۔ اور الله تعالی میری برأت كا اعلان فرما دے گا۔لیکن الله کی تتم میں یہ سمجھتی تھی کہ میرے بارے میں کوئی الی وحی نازل ہوگی جس کی تلاوت کی جائے گی۔ میں اینے آپ کو اس ہے کہیں کم اور حقیر مجھتی تھی کہ الله تعالی میرے متعلق کوئی الیی بات ارشاد فرمائے گا جس کی تلاوت کی جائے گی مجھے تو صرف اس قدر امیر تھی کہ رسول الله ملط آیا کو نیند میں کوئی خواب دکھا کر اللہ تعالیٰ اس انداز ہے میری برأت کر دے گا۔سیدہ وزائن کا بیان ہے کہ الله کی قتم! رسول الله مشاعلاً ابھی اپنی جگہ ہے نہ اٹھے اور نہ گھر سے باہرتشریف لے گئے تھے کہ الله تعالی نے اینے نبی کریم منتے ہی ہے کا زل فرمادی۔ اورآپ کو بسینہ آنے لگا جیسا کہ نزول وجی کے وقت آپ کوآیا کرتا تھا۔ یہان تک کہ وحی کی شدت کی وجہ سے سردی کے دنوں میں بھی آپ کا پینہ موتوں کی طرح گرنے لگتا تھا۔ زائل ہوئی تو آپ ہنس رہے تھے۔آپ نے سب سے پہلے سے بات كبى كه عائشة! خوش موجاؤ ـ الله تعالى في تمهارى برأت كا فیصلہ نازل کیا ہے۔ تو میری والدہ نے مجھ سے کہا کہتم اٹھ کر رسول الله طلط الله على المرف جاؤرتوميس في كها كدالله قتم! ميس اٹھ کرآپ کی طرف نہ جاؤں گی۔ دوسری روایت میں یول ہے کہ نہ ہی میں رسول الله الله الله الله عليه كا حد كرول كى اور نه آپ دونوں لینی والدین کی حمد کروں گی کیونکہ آپ لوگوں نے سے یا تیں من کر نہ تو ان کا انکار کیا اور نہ آنہیں بدلنے کی کوشش کی۔

الْـجُـمَان مِن الْعَرَق فِي الْيَوْمِ الشَّاتِي مِنْ يْـقَـل الْقُول الَّذِي أُنْزِلَ عَلَيْهِ ، قَالَتْ: فَلَمَّا سُرِّى عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَهُوَ يَضْحَكُ فَكَانَ أُوَّلُ كَلِمَةٍ تَكَلَّمَ بِهَا أَنْ قَالَ: ((أَبْشِرى يَا عَائِشَةُ! أَمَّا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَقَدْ بَرَّ أَكِ)) فَفَالَتْ لِي أُمِّي: قُومِي إلَيْهِ، فَقُلْتُ: وَاللَّهِ! لَا أَقُومُ إِلَيْهِ (وَفِيْ رِوَايَةٍ: وَلَا أَحْمَدُهُ وَلا أَحْمَدُكُمَا لَقَدْ سَمِعْتُمُوهُ فَمَا أَنْكَرْتُمُوهُ وَلا غَيْرْتُمُوهُ) وَلا أَحْمَدُ إِلَّا اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ بَرَاء تِي، فَأَنْزَلَ الـلُّـهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿إِنَّ الَّذِينَ جَاءُ وْا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ ﴾ عَشْرَ آيَاتٍ ، فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَـلَّ هٰذِهِ الْآيَاتِ بَرَاءَ تِي قَالَتْ: فَقَالَ أَبُو بَكْرِ وَكَانَ يُنْفِقُ عَلَى مِسْطَح لِقَرَابَتِهِ مِنْهُ وَفَقْرِهِ: وَاللَّهِ لَا أُنْفِقُ عَلَيْهِ شَيْئًا أَبَدًا بَعْدَ الَّـذِي قَـالَ لِعَائِشَةَ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ وَلَا يَأْتَلُ أُولُو الْفَصْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ إِلَى قَـوْلِـهِ أَلا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ ﴾ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَاللَّهِ إِنِّي لَأُحِبُّ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لِي فَرَجَعَ إِلَى مِسْطَحِ النَّفَقَةَ الَّتِي كَانَ يُنْفِقُ عَلَيْهِ، وَقَالَ: لَا أَنْزِعُهَا مِنْهُ أَبَدًا، قَالَتْ عَائِشَةُ: وَكَانَ رَسُولُ اللهِ عِلَيْ سَأَلَ زَيْنَبَ سِنْتَ جَحْشِ زَوْجَ النَّبِيِّ عَنْ أَمْرِى: ((وَمَا عَلِمْتِ أَوْ مَا رَأَيْتِ أَوْ مَا بَلَغَكِ)) قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أُحْمِي سَمْعِي وَبُصَرِي، وَأَنَا مَا عَلِمْتُ إِلَّا خَيْرًا، قَالَتْ

## وي المنظمة ال

عَائِشَةُ: وَهِي الَّتِي كَانَتْ تُسَامِينِي مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ فَعَ فَعَصَمَهَا اللهُ عَزَّ وَجَلَّ أَزُوَاجِ النَّبِيِّ فَلَى فَعَصَمَهَا اللهُ عَزَّ وَجَلَّ بِالْمُورَعِ، وَطَفِقَتْ أَخْتُهَا حَمْنَةُ بِنْتُ جَحْشٍ تُحَارِبُ لَهَا فَهَلَكَتْ فِيمَنْ هَلَكَ، جَحْشٍ تُحَارِبُ لَهَا فَهَلَكَتْ فِيمَنْ هَلَكَ، فَالَ: قَالَ ابْنُ شِهَابِ: فَهٰذَا مَا انْتَهٰى إِلَيْنَا مِنْ أَمْرِ هُ وُلاء الرَّهُ طِد (مسند احمد: مِنْ أَمْرٍ هُ وُلاء الرَّهُ طِد (مسند احمد: ٢٦١٤١)

میں صرف اللہ تعالیٰ کی حمد کروں گی جس نے میری برأت کا فيملدنازل كيا بـ چنانچدالله تعالى في: ﴿إِنَّ الَّهٰ يَدِينَ جَاءُ وا بالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ ﴾ وسآيت نازل فرمائين -الله تعالیٰ نے یہ آیات میری برأت کے اعلان کے طور پر تازل کیں۔سیدہ وٹاٹھا کہتی ہیں کہ ابو بکرصدیق بٹائٹھ منظم زائٹھ کے ساتھ رشتہ داری اور ان کے فقر کے سب ان کو نفقہ دیا كرتے تھے۔ وہ كہنے لگے كەالله كى قتم! اب جبكه وہ عائشہ مُظْلُمُها کے متعلق الزام تراثی کر چکا ہے اس کے بعد میں اسے نفقہ بالكل نه دوں گا۔ تو الله تعالیٰ نے به آیت نازل فرمائی: ﴿وَلَا يَأْتَل أُولُو الْفَضْل مِنْكُمُ وَالسَّعَةِ إِلَى قَوْلِهِ آلًا تُحِبُّونَ أَن يَغُفِرَ اللَّهُ لَكُمُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ ..... "اورتم میں سے جولوگ بزرگی والے اور مال دار میں وہ اس بات کی قتم نه اٹھا کیں کہ وہ رشتے داروں کو، مساکین کواور اللہ کی راہ میں ہجرت کر کے آنے والوں کوصدقات نہ دیں گے۔ بلدانہیں جاہے کہ معاف کر دیں اور درگزر کریں کیا تہمیں مہ ہات پسندنہیں کہ اللہ تمہیں بخش وے ۔ اور اللہ بہت بخشنے والا، نہایت مہربان ہے۔' (سورہ نور:۲۲) اس کے بعد سیرتا ابو بر رائن نے کہا: الله کی قتم! میں تو جا ہتا ہوں کہ الله مجھے بخش دے۔ چنانچہ وہ مطلح زمانینہ کو جونفقہ اس ہے قبل دیا کرتے تھے وہ بحال کر دیا۔ اور فرمایا کہ اب میں اسے اس سے بھی بھی منقطع نہیں کروں گا۔سدہ عائشہ ناٹھیا کہتی ہیں کہ رسول الله الله الله الله الله المؤمنين سيره زينب بنت جحش بنائنوا ہے بھی میرے متعلق دریافت کیا تھا کہتم اس کے بارے میں کیا کچھ جانتی ہو؟ تم نے ان کو کیسا دیکھایا ان کے متعلق تم تک کیا بات کینی ہے؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول! میں اینے کانوں اور آئھوں کی حفاظت کرتی ہوں۔

### المنظمة المنظ

الله كى قتم! ميں تو ان كے متعلق اچھا ہى جانى ہوں۔ سيده عائشہ والله فرماتى ہيں كه از واج النبى ميں صصرف يهى ايك اليي تقيس جو ميرا مقابله كرسكتى تقيس۔ الله تعالى نے ان كو ان كى بہيزگارى كى وجہ سے كوئى اليى وليى بات كہنے سے محفوظ ركھا۔ البته ان كى خواہر حمنہ بنت جحش والتھا اپنى بہن كى طرف سے البته ان كى خواہر حمنہ بنت جحش والتھا اپنى بہن كى طرف سے لڑائى ميں كود برايں۔ اور ہلاك ہونے والوں كے ساتھ ہلاك ہوئى ميں۔ ابن شھاب زہرى نے كہا كه ان لوگوں كے متعلق ہميں ہوئى كھ معلوم ہوا۔

(دوسری زید) ام المؤمنین سیده عائشه صدیقه مطی آیا سے گزشته حدیث کی مانند ہی مروی ہے۔البتہ ابن شہاب زہری نے یوں بیان کیا ہے کہ رسول الله مشے آیا نے ایک رات روانگی کا حکم دیا تو اس اعلان کوس کر میں اٹھی۔ ای طرح زہری نے ہار کے متعلق بیان کیا کہوہ مقام ظفار کےموتیوں سے بنا ہوا تھا۔ نیز اس نے لفظ ''یُهَا لُن ''کہا ہے، یعن عورتیں زیادہ بھاری جمامت والى نهيں ہوتی تھیں۔ ای طرح اس نے "فَيَهُمْ مُتُ مَنْزلِي "(يس نے اينے مقام كا قصدكيا) كہا ہے، نيز امام زہری نے بیان کیا کہ عروہ نے کہا مجھے بتایا گیا کہ یہ یا تیں پھیلائی جارہی تھیں اور اس کے پاس یعنی عبداللہ بن الی کے سامنے یہ باتیں کی جاتیں وہ ان کی تصدیق کرتا،غور سے سنتا اور چغلی کھا تا یعنی دوسروں سے جاجا کر بھی کہتا۔عروہ نے پہجمی کہا ہے کہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ بزائش مرتبہت لگانے والوں میں حیان بن ثابت ڈائٹن مسطح بن ا ثاثہ اور حمنہ بنت جحش اور کچھ دوسرے لوگوں کے نام ہیں جن کے ناموں سے میں واقف نہیں ۔صرف اتنا جانتا ہوں کہ وہ ایک جماعت تھی۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو عصبہ بیغی ایک جماعت

(١١٤٣٣) ـ (وَمِسنُ طَسرِيْق ثَبَان) عَسنَ عَائِشَةَ وَكُلُّهُا سِنَحُوهِ إِلَّا أَنَّهُ (يَعْنِي ابْنَ شِهَابِ) قَالَ: آذَنَ لَيْلَةً بِالرَّحِيلِ فَقُمْتُ حِينَ آذَنُوا بِالرَّحِيلِ، وَقَالَ مِنْ جَزْعِ ظَفَارِ وَقَالَ: يُهَبَّلُنَ، وَقَالَ: فَيَـمُّمْتُ مَنْزلِي، وَقَالَ: قَالَ عُرُو أَ: أُخْبِرْتُ أَنَّهُ كَانَ يُشَاعُ وَيُحَدُّثُ بِيهِ عِنْدُهُ فَيُقِـرُهُ وَيَسْتَمِعُهُ وَيَسْتَوْشِيهِ، وَقَالَ عُرْوَةُ أَيْضًا: لَمْ يُسَمَّ مِنْ أَهْلِ الْإِفْكِ إِلَّا حَسَّانُ بِنُ ثَابِتٍ وَمِسْطَحُ بِنُ أَثَاثَةَ وَحَمْنَةُ بِنْتُ جَحْش فِي نَاس آخَرِينَ لَا عِلْمَ لِي بِهِمْ إِلَّا أَنَّهُمْ عُصْبَةٌ كَمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ، وَإِنَّ كِبْرَ ذَٰلِكَ كَانَ يُقَالُ عِنْدَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِيِّ ابْنِ سَلُولَ ، قَالَ عُرْوَةُ: وَكَانَتْ عَائِشَةُ تَكْرَهُ أَنْ يُسَبُّ عِنْدَهَا حَسَّانُ، وَتَـفُولُ: إِنَّهُ الَّذِي قَالَ: فَإِنَّ أَبِي وَوَالِـاَهُ وَعِـرْضِـي لِـعِرْضِ مُحَمَّدٍ مِنْكُمْ وقَاءُ، وَقَالَتْ: وَأَمْرُنَا أَمْرُ الْعَرَبِ الْأُول

<sup>(</sup>١١٤٣٣) تخريج: انظر الحديث بالطريق الاولَّ

المنظم ا

کہاہے۔ اس بات میں سب سے زیادہ دلچیں عبداللہ بن الی سلول نے لی اور اس بات کوخوب ہوا دی۔ عروہ نے سمجی بان كيا كهام المؤمنين سيده عا ئشه صديقية وثانتها اس بات كويسند نہ کرتی تھی کہ ان کے پاس حسان بن ثابت زمائشہ کے متعلق کوئی بات کی جائے۔ وہ فرماما کرتی تھیں کہ حسان مخاتیز نے ہی تو رسول الله طني ولل سے عقيدت ومحبت كا اظهار كرتے ہوئے سے كهاب: "فَإِنَّ أَبِي وَوَالِدَهُ وَعِرْضِي لِعِرْضِ مُحَمَّد مِنْكُمْ وِقَاءُ "(تمهارے تيرون اورنشر ع محمد منظيمين كي جان اورعزت کو بچانے کے لیے میرا باپ اور اس کا باپ اور میری عزت سب کچھان برفدا ہے۔ ) نیز سیدہ عائشہ وظافتها نے کہا ہے کہ ان دنوں تضائے حاجت کے بارے میں ہماری معاشرت اور لینی عرب کی س تھی۔ اس طرح زہری نے اس سندمين "لها ضه از " كها (جبكه تجيلي روايت مين "ولها ضر ائر " تھا)۔ ای طرح اسامہ بن زید زباننی کے الفاظ بوں بیان کیے میں: اس ذات کی قشم جوآپ مشیکی تیزا کے اہل کی براء ت کو جانتی ہے ، بریرہ زائنے کے الفاط یوں ہیں کہ بکری آ کرآٹا کھا حاتی ہے، گزشتہ طریق میں بھی بیہ الفاظ ای طرح ہیں ۔ اس طریق میں سعدین معاذ انصاری زائنیڈ کے الفاظ یوں ہیں۔ اس طریق میں سعد بن معاذ انصاری بنائٹیز کے الفاظ یوں ہیں: اگرچہ وہ ہارے بھائیوں خزرج میں سے ہے۔ جبکہ گزشتہ طريق مين "من المخزرج" ب-مفهوم ايك بي ب-اس طريق مي "فقام رجل من الخزرج" بـ جـ جَبه كُرْشته طريق مين "فقام سعد بن عبادة" بـدونون سےمراد ایک ہی ہے۔اس طریق میں حسان کی والدہ کے متعلق یہ بیان ے کہ 'وکانت ام حسان بنت عمه من فخذه" که حسان فالنفذ كي والده اس كي چيازاد اور اس كے خاندان ميں

فِي التَّنَّةُ ، وَقَالَ لَهَا ضَرَاثُ: وَقَالَ بِالَّذِي بَعْلَمُ مِنْ بَرَاثَةِ أَهْلِهِ ، وَقَالَ: فَتَأْتِي الدَّاجِنُ نَتَأْكُلُمُهُ، وَقَالَ: وَإِنْ كَانَ مِنْ إِخْوَانِنَا لْخَرْرَج، وَقَالَ: فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْخَزْرَج ﴿ كَانَتْ أُمُّ حَسَّانَ بِنْتَ عَمِّهِ مِنْ فَخِذِهِ وَهُوَ مَنْعُدُ بْنُ عُبَادَةً وَهُوَ سَيِّدُ انْخَزْرَج، قَالَتْ: وكَانَ قَبْلَ ذَلِكَ رَجُلًا صَالِحًا وَلَكِن احْتَمَ لَتْهُ الْحَمِيَّةُ ، وَقَالَ: قَلَصَ دَمْعِي ، وَقَالَ: وَطَفِقَتْ أُخْتُهَا حَمْنَةُ تُحَارِبُ لَهَا، وَقَالَ عُرُووَةُ: قَالَتْ عَائِشَةُ: وَاللَّهِ إِنَّ الرَّجُلَ الَّذِي قِسلَ لَهُ مَا قِبلَ لَيَقُو لُ: سُنْحَانَ اللَّهِ! فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا كَشَفْتُ عَنْ كَنَفِ أَنْفِي قَـطُ، قَـالَـتْ: ثُـمَّ قُتِلَ بَعْدَ ذٰلِكَ فِي سَبِيلِ اللُّهِ شَهِيدًا۔ (مسند احمد: 13177)

#### المراجي ( 686 ) ( المراجي المراجي المراجي المراجي ( 686 ) ( المراجي المراجي ( المراجي المراجي المراجي ( المراجي منظافة المنظام - 10

ہے تھی۔ یہ جملہ گزشتہ طریق میں نہیں ہے، اس طریق میں =: ﴿ وهـ و سـعـد بـن عبادة وهو سيد الخزرج قالت وكبان قبل ذلك رجيلا صالحًا ولكن احتملة الحمية ﴾ جبه گزشته طريق كالفاظ يون بن: ﴿ فِقام سعد بن عبادة وكان رجلاً صالحًا ولكن اجتهات الحميت ﴿ نيزاس طريق مين زبري نے: ﴿ فَلُصُ دَمِعِي ﴾ كَهَا بِجَبُهُ كُرْشَةُ طُرِيقٍ مِن بَعِي اي طرح ہے۔ زہری نے اس طریق میں کہا ہے: ﴿ وطف قت اختها حمنة تبجارب لها الم الاشتطريق مي ب: ﴿وطفقت اختها حمنة بنت جحش تجارب لها﴾ ےعروہ نے بیان کیا کہ سیدہ عائشہ مٹانٹویا نے کہا کہ اللہ کی قتم! وہ آ دمی جس کے متعلق کہا گیا جو پچھ بھی کہا گیا، اس نے کہا اس ذات کی قتم! جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں نے بھی بھی کسی عورت کے پہلو سے کیڑ انہیں اٹھایا۔سیدہ عائشہ منابعیا نے بیان کیا کہ وہ لیعنی صفوان بن معطل منابعی اس واقعہ کے بعداللہ کی راہ میں شہادت سے سرفزار ہوئے۔

سیدہ عائشہ واللہ کا بیان ہے کہ جب اللہ تعالی کی طرف سے نَوْلَ عُدْدِى فَامَ رَسُولُ اللهِ عَلَى الْمِنْبَرِ ، ميرى براءت كا اعلان نازل بوا، تو رسول الله من الله منرير فَذَكَر ذَٰلِكَ وَتَلا الْقُرْآنَ، فَلَمَّا نَزَلَ أَمْرَ كُرْ عَهِدَ، آبِ شَيْرَتِمْ فَ اس كا تذكره كيا اورقرآن کی نازل شدہ آیت کی تلاوت فرمائی اور منبر سے نیچے اتر کر آپ نے دومردوں اور ایک عورت پرتہت کی حد جاری کرنے كاحكم صادرفر ماياب

(١١٤٣٤) ـ عَبِي عَانَشَة وَكِيًّا قَبَالَبِتْ: لَمَّا بِرَجُلَيْنِ وَامْرَأَةً فَضَرَبُوا حَدَّهُم. (مسند احمد: ۲٤٥٦٧)

<sup>(</sup>١١٤٣٤) تخريع: حمديث حسن، اخرجه ابوداود: ٤٧٤، والترمذي: ٣١٨١، وابن ماجه: ٢٥٦٧ (انظر: ٢٤٠٦٦)

### لونون الله المنافي الم بَابٌ وَمِنُ بَرَكَتِهَا نُزُولُ رُخُصَةِ التَّيَمُّم بسَبَبهَا امت کے لیے سیدہ عائشہ زلیٹھا کی برکتوں میں ہے ایک برکت پیجمی ہے کہان کی وجہ ہے تیم کی رخصت كاتحكم نازل موا

(١١٤٣٥) عن هشام بن عُرُورَةَ عن أبيهِ سيده عائشه مِنْ النَّهَاتِ مروى بي كه انهول نے سيده اساء وَالنَّهَا سے ایک ہار بطورِ استعارہ لیا تھا،لیکن وہ گم ہو گیا، رسول الله ﷺ کچھ افراد کو اس کو تلاش کرنے کے لیے بھیجا، ان کو وہ مل گیا،لیکن نماز نے ان کواس حال میں یا لیا کدان کے پاس یانی نہیں تھا، پس انھوں نے بغیر وضو کے نماز پڑھی اور نبی كريم الشيئيل كي طرف به شكايت كي ، پس الله تعالى في تيم كي رخصت نازل کر دی،سیدنا اسید بن حضیر ہٰوائنیز نے سیدہ عا کشہ وُٹالیوا ہے کہا: الله تعالیٰ تم کو جزائے خیر دے، جب بھی تمہارا کوئی ایسا معاملہ بنآ ہے، جس کوتم ناپند کرتی ہے، الله تعالی اس میں تمہارے لیے اورمسلمانوں کے لیے خیرو بھلائی بنا دیتا ہے۔ زوجهٔ نبی ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقه والنفها کابیان ہے کہ ہم ایک سفر میں رسول اللہ مشکر کے مراہ واپس آرے تھے۔ جب ہم مدینه منورہ سے چندمیل کے فاصلے پر سحری کے وقت ایک ایس جگه پنیج جهال یانی کا نام ونشان تک نه تها، میری گردن ہے ہاراتر کرگر گیا۔اس کی تلاش میں رسول الله طنے تیج کورکنا بڑا یہاں تک کہ فجر طلوع ہوگئ، کسی کے پاس یانی نہ تھا، الله ہی بہتر جانتا ہے کہ اس موقعہ پر مجھے اینے والد کی طرف ے کس قدر ڈانٹ بڑی۔ انہوں نے سیمھی کہا کہ سفر میں تمہاری وجہ ہےمسلمانوں کومشکل اور تکلیف کا ے۔ام المؤمنین مِناتِحَهَا كا بیان ہے كہ اس مو کی رخصت کا تحکم نازل فر ما دیا۔ اورلوگول

خَنْ عَائِشَةَ وَكِلنَّنَا أَنَّهَا اسْتَعَارَتْ مِنْ أَسْمَاءَ قَلاحَةً فَهَلَكَتْ، فَبَعَثَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْهِ رجَالًا فِي طَلْبِهَا فَوَجَدُوْهَا، فَأَذْرَكَتْهُمُ الصَّلا أُه وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ فَصَلُّوا بِغَيْر وُضُوعٍ فَشَكُوا ذٰلِكَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَأَنْزَلَ المَّلُهُ عَزَّوَجَلَّ التَّيَمُّمَ، فَقَالَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ لِعَائِشَةَ: جَزَاكِ اللَّهُ خَيْرًا، فَوَاللَّهِ! مَا نَزَلَ بكِ أَمْرٌ تَكُرَهِيْنَهُ إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ لَكِ وَلِلْمُسْلِمِيْنَ فِيْهِ خَيْرًا ـ (مسند أحمد: ٢٤٨٠٣)

(١١٤٣١) ـ عَنْ عَسائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قَ لَتْ: أَقْبَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِتُرْبَانَ بِلَدِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْـمَـدِينَةِ بَرِيدٌ وَأَمْيَالٌ ، وَهُوَ بَلَدٌ لا مَاءَ بهِ وَذٰلِكَ مِنَ السَّحَرِ انْسَلَّتْ قِلَادَةٌ لِي مِنْ عُنقِي فَوَقَعَتْ، فَحُسَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ لِالْنِمَاسِهَا حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ وَلَيْسَ مَعَ الْـفْـوْم مَاءٌ، قَالَتْ: فَلَقِيتُ مِنْ أَبِي مَا اللَّهُ بِهِ عَلِيمٌ مِنْ التَّعْنِيفِ وَالتَّأْفِيفِ، وَقَالَ فِي كُلِّ سَفَر: لِلْمُسْلِمِينَ مِنْكِ عَنَاءٌ وَبَلاءٌ، قَالَتْ: فَأَنْزَلَ اللَّهُ الرُّخْصَةَ بِالتَّيَمُّم، قَالَتْ:

(١١٤٣٥) تخريج: أخرجه البخاري: ٣٧٧٣، ٤٥٨٣، ومسلم: ٣٦٧ (انظر: ٢٤٢٩٩ (١١٤٣٦) تخريج: حاديث صحيح (الظر: ٢٦٣٤١) المنظمة المنظ

اداک، جب الله تعالی کی طرف ہے سلمانوں کے لیے رخصت کا بیتھم آیا تو میرے ابا جان نے کہا: بیٹی! الله کی قتم! میں نہیں جانتا تھا کہ تم اس قدر با برکت ہو۔ تمہارے ہارک تلاش میں مسلمانوں کو یہاں روکے جانے کے نتیجہ میں ان کے لیے الله نے کیا برکت اور آسانی رکھ دی ہے۔

فَتَيَحَمَّمَ الْفَوْمُ وَصَلَّوْا، قَالَتْ: يَقُولُ أَبِي حِينَ جَاءَ مِنَ اللهِ مَا جَاءَ مِنَ الرُّخْصَةِ لِلْمُسْلِمِينَ: وَاللهِ! مَا عَلِمْتُ يَا بُنَيَةُ إِنَّكِ لَـمُبَارَكَةٌ مَاذَا جَعَلَ اللهُ لِلْمُسْلِمِينَ فِي حَبْسِكِ إِيَّاهُمْ مِنَ الْبَرَكَةِ وَالْيُسْرِ ـ (مسند

احمد: ۲۲۸۷۲)

فواند: ..... اگر چہتیم کی رخصت محض اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، کیکن جو آدمی اس رخصت کے نزول کا سبب بنا، اس کومبار کباد دی جارہی ہے۔

بَابُ مَا جَاءَ فِي شِدَّةِ ذَكَائِهَا وَفَهُمِهَا وَعِلُمِهَا بِالشَّعُرِ وَالتَّارِيُخ وَالطِّبِّ وَ الْفِقُه الَّذِي

سیدہ عائشہ رہانت کی ذہانت وقہم کی شدت و کثرت اور اشعار ، تاریخ ، طب اور شہرہ آفاق فقہ سے واقفیت کا بیان

' تخریج: خبر صحیح ، اخرجه الطبرانی فی "الکبیر": ۳/ ۲۹۵ ، والبزار: ۲۲۱۲ (انظر: ۲۴۳۸) کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز کرتی تھی۔ مجھے یہ معلومات اس طرح حاصل ہو کیں۔

فَمِنْ ثُمَّ ـ (مسند احمد: ٢٤٨٨٤)

فوائد: ..... عروه كى تفغير "عُريَّة "، بيار كى وجه ساي كهار

(١١٤٣/١) عَنْ يَزِيدَ بْنِ مُرَّةَ عَنْ لَمِيسَ النَّهَا قَالَتْ قُلْتُ لَهَا: الْمَرْأَةُ تَصْنَعُ الدُّهْنَ تَحَبَّبُ إِلَى زَوْجِهَا، الْمَمْزَأَةُ تَصْنَعُ الدُّهْنَ تَحَبَّبُ إِلَى زَوْجِهَا، فَقَالَتْ: أَمِيطِي عَنْكِ تِلْكَ الَّتِي لَا يَنْظُرُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَيْهَا، قَالَتْ عَائِشَةُ إِنِّي لَا يَنْظُرُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَيْهَا، قَالَتْ عَائِشَةُ إِنِّي لَسْتُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَيْهَا، قَالَتْ عَائِشَةُ إِنِّي لَسْتُ لِيَائِشَةُ إِنِّي لَسْتُ وَقَالَتْ عَائِشَةُ إِنِّي لَسْتُ وَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَنْ يَخْدُكُنَّ، قَالَتْ عَائِشَةُ وَتَانَ رَسُولُ اللهِ عَنْ يَخْدَلُطُ الْعِشْرِينَ وَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَنْ يَخْدُلُطُ الْعِشْرِينَ بِصَلّا فِ وَنَوْمٍ فَإِذَا كَانَ الْعَشْرُ شَمَّرَ وَشَدَّ وَشَدَّرَ وَشَمَّرَ وَشَدَّ رَسُولُ اللهِ عَنْ اللهِ عَشْرُ الْعَشْرُ شَمَّرَ وَشَدَّ وَاللهُ اللهِ عَنْ اللهُ عَشْرُ شَمَّرَ وَشَدَّ وَاللهُ اللهُ اللهُ عَشْرُ اللهُ عَنْ الْعَشْرُ شَمَّرَ وَشَدَّ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْعِشْرِينَ وَصَلَا وَ وَنَوْمٍ فَإِذَا كَانَ الْعَشْرُ شَمَّرَ وَشَمَّرَ وَشَدَّ وَاللهُ اللهُ المُعْشِلُ اللهُ الله

کمیس سے مردی ہے، وہ کہتی ہیں: میں نے سیدہ عائشہ فائند فائند مخات ہے۔ ایک عورت خاوند کے ہاں محبت حاصل کرنے کے لئے تیل لگاتی ہے کہ چہرہ زیادہ صاف ہوجائے تو کیا یہ لگا سکتی ہے۔ انہوں نے کہا: اسے خود سے دور رکھو، اللہ تعالی اس خاتون کی طرف نہیں دیکھتے، جو یہ لگاتی ہے۔ ایک اور عورت نے سیدہ عائشہ وٹائنو کی سے کہا: اسے اماں! سیدہ نے کہا: میں تمہاری ماں نہیں ہوں، چھرسیدہ عائشہ وٹائنو کہا: نبی کریم مشن ہوں، تمہاری بہن ہوں، پھرسیدہ عائشہ وٹائنو کہا نبی کریم مشن ہوں، تمہاری بہن ہوں، پھرسیدہ عائشہ وٹائنو کہا: بہی دوں میں نماز ہوتا تو تہبند مضبوط کر لیتے اور عبادت کے لیے کمر بستہ ہوجاتے۔ ہوتا تو تہبند مضبوط کر لیتے اور عبادت کے لیے کمر بستہ ہوجاتے۔

فوائد: ..... وقار، احرّ ام، اکرام اور نکاح کے حرام ہونے میں نبی کریم مضّ آنے کی بیویاں ماؤں کی طرح ہیں، چونکہ نکاح کا حکم تو مردوں کے لیے ہے، اس لیے سیدہ عائشہ وٹاٹنہا اپنے آپ کوخوا تین کی بہن ظاہر کر رہی ہیں، بیروایت ضعیف ہے، بہرحال امہات المؤمنین کا بی تکم نسب کی وجہ سے نہیں ہے۔

عورت کا چہرے پرتیل، کریم اور پاؤڈر وغیرہ لگانا درست ہے، جس سے زینت میں اضافہ ہو، ہاں اگر ان میں کوئی الیے کیمیکل ہوں، جن سے چہرے کے بال بھی صاف ہو جا کیں تو وہ ناجا کز ہوگا، باتی اس قتم کے مسائل پہلے گزر چکے ہیں۔
سیدہ عائشہ بڑاتھا انتہائی ذہین ، سمجھ دار، اشعار ادر علم تاریخ کی عالمہ ہونے کے ساتھ ساتھ علم طب کی معلومات سے بھی بہرہ ورتھیں، جب مختلف ونود آ کر رسول اللہ منظم آیا ہے کے سامنے مختلف دواؤں اور نسخوں کا ذکر کرتے، تو آ پ کے عالم معلومات سے علاج معالحہ کی خدمات سیدہ بڑاتھ ادا کہا کرتی تھیں۔

بَابُ مَا جَاءَ فِی رُوْیَتِهَا لِجِبُرِیلَ عَلَیْهِ السَّلامُ وَسَلامُهُ عَلَیْهَا وَمَا وَرَدَ فِی فَصُلِهَا سیدہ عائشہ نِخانِیْهَا کے جبر مِل عَلَیْهَا کو دیکھنے، اُن کا اِن کوسلام کہنے اور ان کے دیگر فضائل کا بیان (۱۱٤۳۹)۔ عَنْ عَسائِشَةَ قَسَالَتْ: رَأَیْتُ سیدہ عائشہ نِٹائِهَا ہے مروی ہے، وہ کہتی ہیں: میں نے رسول رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ وَاضِعْا یَذَیْهِ عَلٰی مَعْرَفَةِ اللّٰهِ ﷺ کوایک گوڑے کی گردن پر ہاتھ رکھے ہوئے ایک

(١١٤٣٨) تخريج: اسناده ضعيف لضعف جابر بن يزيد الجعفى ويزيد بنِ مرة، ولجهالة لميس (انظر: ٢٥١٣٦) (١٤٣٨) تخريج: اسناده ضعيف لضعف مجالد الهمداني، أخرجه الطبراني في "الكبير": ٢٣/ ٩٥ (انظر: ٢٤٤٦٢)

المَالِينَ اللَّهُ اللَّاللَّ اللللَّهُ اللّل

آدی ہے باتیں کرتے دیکھا، میں نے عرض کیا کہ میں نے اپ کو دھے کہی کے گھوڑے کی گردن پر ہاتھ رکھے ہوئے ان سے باتیں کرتے دیکھا ہے۔ آپ مطبق آنے نے فرایا: ''کیا تم نے دیکھا ہے؟'' میں نے عرض کیا: بی ہاں۔ آپ مطبق آنے نے فرایا: ''تو وہ جریل عَلَیْلُا تھے اور وہ تہیں سلام کہہ رہے تھے۔'' میں نے جوابا کہا: وَعَدَیْدِ السَّلامُ وَرَحْمَهُ اللّٰهِ وَبَدَرَ کَانُهُ ، اللّٰہ تعالیٰ اس ساتھی اور مہمان کو جزائے خیردے، وَبَدر کَانُهُ ، اللّٰہ تعالیٰ اس ساتھی اور مہمان کو جزائے خیردے، مفیان بن عینیہ نے "اللہ خیل "کامعیٰ"مہمان 'بیان کیا۔ مفیان بن عینیہ نے "اللہ خیل "کامعیٰ"مہمان 'بیان کیا۔ دوسری سند) ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ بڑا تھا کا بیان ہے کہ رسول اللّٰہ مطبق آنے فرمایا: ''اے عائشہ! یہ جریل مَالِیٰ کہ رسول اللّٰہ مُلْکِیْ آللّٰہ وَبَر کَانُهُ ، اے اللّٰہ وَ بَر کَانُهُ ، اے اللّٰہ وَ بَر کَانُهُ ، اے اللّٰہ کے رسول! آپ وہ د کھتے ہیں جو ہم نہیں دیکھ کے۔ رسول! آپ وہ د کھتے ہیں جو ہم نہیں دیکھ کے۔

سیدنا انس ملی کا بیان ہے رسول الله مطابق نے فرمایا: "عائشہ کی باتی تمام عورتوں پر نضیلت ایسے ہے، جیسے سارے کھانوں پرٹرید کی نضیلت ہے۔"

سيده عائشه صديقة وظافوا بيان كرتى بين كدرسول الله منظامية للله الله منظامة الله منظامة الله منظامة الله ما الله منظامة الله من الله منظامة الله من ال

فَرَسٍ وَهُ وَ يُكَلِّمُهُ رَجُلا، قُلْتُ: رَأَيْتُكَ وَاضِعًا يَدَيْكَ عَلَى مَعْرَفَةِ فَرَسٍ دِحْيَةً الْكَلْبِي وَأَنْتَ تُكَلِّمُهُ، قَالَ: ((وَرَأَيْتِ؟)) قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: ((ذَاكَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلام، وَهُ وَ يُفْرِئُكِ السَّلامَ.)) قَالَتْ: السَّلام، وَهُ وَ يُفْرِئُكِ السَّلامَ.)) قَالَتْ: السَّلام، وَهُ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، جَزَاهُ السَّلام، وَهُ وَيَعْمَ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، جَزَاهُ السَّلام وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، جَزَاهُ السَّلام وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، جَزَاهُ السَّلام وَحَدِيل، قَالَ سُفْيَانُ السَّلام وَمُ وَيَعْمَ الدَّخِيلُ، قَالَ سُفْيَانُ الشَّيْفُ وَعَلَيْهِ السَّلام وَمُ وَعَلَيْهِ السَّلام وَهُ وَعَلَيْهِ السَّلام وَمُ وَاللهُ وَمُو وَعَلَيْهِ السَّلام وَمُ وَاللَّه وَالله وَالله وَمُرَكَاتُهُ ، تَرَى مَا لا نَرَى يَا لائه و وَبَرَكَاتُه ، تَرَى مَا لا نَرى يَا وَلَهُ وَالله و (مسند احمد: ٢٥٣١٩)

(اللهِ اللهِ المُلهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ المُلهِ اللهِ اللهِ المُلهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ المُلهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلهِ اللهِ المُلهِ اللهِ اللهِ المُلهِ اللهِ اللهِ المُلهِ اللهِ المُلهِ اللهِ المُلهِ ال

فوائد: ..... ثریدایک تنم کازود ہضم اور بابرکت کھانا ہوتا ہے جے دوسرے کھانوں پرتر جیح دی جاتی ہے۔ یہی معالمہ سیدہ عاکشہ زبائیں کا ہے کہ دومسلم خواتین میں اعلی مقام رکھتی ہیں۔

<sup>(</sup>١١٤٤٠) تخريج: اخرجه البخاري: ٣٧٦٨ ، ومسلم: ٢٤٤٧ (انظر: ٢٤٨٥٧)

<sup>&#</sup>x27; ١١٤٤) تخريج: أخرجه مسلم: ٢٤٤٦ (انظر: ١٣٧٨٥)

<sup>(</sup>١١٤٤٢) تخريج: صحيح لغيره، أخرجه النسائي: ٧/ ٦٨ (انظر: ٢٥٢٦٠)

الكور المنظمة المنظمة

سیدنا ابوموی مِنْ تَنْ کا بیان ہے کہ رسول الله مِسْ اِنْ اِنْ مِنْ اِنْ مِنْ اِنْ اِنْ مِنْ اِنْ اِن "مردول میں سے بہت سے لوگوں کو درجه کمال حاصل ہوا ہے، البتہ عورتوں میں سے صرف مریم بنت عمران ادر آسیہ زوجهٔ فرعون ہی درجهٔ کمال تک پینچی ہیں ادر عائشہ مُناہُو) کو باتی تمام عورتوں پر ای طرح فضیلت ہے جیسے ٹرید کو باقی سارے ڪھانوں پر۔''

(١١٤٤٣) ـ عَن أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ، عن النَّبِي ﷺ قَالَ: ((كَـمُلَ مِنَ الرِّجَال كَثِيرٌ ، وَلَمْ يَكُمُلْ مِنَ النِّسَاءِ غَيْرُ مَرْيَمَ بِنْتِ عِـمْرَانَ وَآسِيَةَ امْرَأَةِ فِرْعَوْنَ، وَإِنَّ فَضْلَ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ كَفَضْلِ الثَّرِيدِ عَلَى سَاثِر الطُّعَامِ\_)) (مسند احمد: ١٩٩٠٤)

فواند: ..... مردول میں بوے بوے با کمال اور کثر تعداد میں افراد گزرے ہیں، جیے انبیاء ورسل، صالحین، شهید، پر میزگار، مجامدین اور ذاکرین وغیره، کیکن خواتین میں ایسا کمال کم عورتوں کے نصیبے میں آیا۔ بَابُ مَا جَاءَ فِي مَرَض مَوْتِهَا وَتَزُكِيَة ابُن عَبَّاس إيَّاهَا

سیدہ عا کشہ رہائٹو ہا کے مرض الموت کا اور ابن عیاس دہائٹو کی طرف سے ان کی تعریف وتو صیف کا بیان سیدہ عائشہ زائنی کے غلام ذکوا ن سے روایت ہے کہ ا م المؤمنين ولائتها فوت ہونے کے قريب تھيں، ان کے ياس ان كا برادر زادہ عبدالله بن عبدالرحلن بیشا ہوا تھا کہ ذکوان نے سیدنا ابن عباس بخالیّهٔ کے اندر آنے کی اجازت طلب کرتے ہوئے کہا کہ آپ کے بہترین بیٹے ابن عباس آنے کی اجازت حاہتے ہیں۔ ام المؤمنین وہائٹو نے کہا: مجھے ابن عباس اور ان کی تعریف و توصیف ہے محفوظ ہی رکھو۔ دوسری روایت کے لفظ یوں میں: مجھے اندیشہ ہے کہ وہ آ کرمیری مدح وتوصیف کرنے لگیں گے ۔لیکن عبداللہ بن عبدالرحمٰن نے ان سے کہا: وہ الله کی کتاب کے قاری ہیں،اللہ کے دین کے بہت بڑے فقیہ تعنی عالم ہیں، آپ انہیں اندر آنے کی اجازت دے دیں تا کہ وہ آب کوسلام کہہ لیں اور آپ کو دنیا سے جاتے ہوئے الوداع كر ليں۔ سوام المؤمنين وظافر) نے كہا: اگرتم حاہتے ہو تو اجازت دے دو عبداللہ نے ان کو آنے کی اجازت دے

(١١٤٤٤) ـ عَـنْ ذَكْبُوانَ مَوْلَى عَائِشَةَ أَنَّهُ اسْتَأْذَنَ لِابْسِنِ عَبَّاسِ عَلْي عَائِشَةَ وَهِيَ نَمُوتُ وَعِنْدَهَا ابْنُ أَخِيهَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ لرَّحْمْن، فَقَالَ: هٰذَا ابْنُ عَبَّاس يَسْتَأْذِنُ عَلَيْكِ وَهُوَ مِنْ خَيْرِ بَنِيكِ ، فَقَالَتْ: دَعْنِي مِنِ ابْنِ عَبَّاسِ وَمِنْ تَزْكِيَتِهِ، (وَفِي لَفْظِ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُزَكِّينِي ) فَقَالَ لَهَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ: إِنَّهُ قَارِءٌ لِكِتَابِ اللَّهِ ، فَقِيهٌ فِي دِينِ اللَّهِ فَأُذَنِي لَهُ فَلْيُسَلِّمْ عَلَيْكِ وَلْيُودَدُّعْكِ، قَالَتْ: فَأَذَنْ لَهُ إِنْ شِئْتَ، قَمَالَ: فَأَذِنَ لَمُهُ فَدَخَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ ثُمَّ سَلَّمَ وَجَلَسَ وَقَالَ: أَبْشِرِي يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ! فَوَاللَّهِ مَا بَيْنَكِ وَبَيْنَ أَنْ يَذْهَبَ عَنْكِ كُلُّ أَذًى وَنَصَبِ (أَوْ قَالَ: وَصَبِ) وَتَلْقَىٰ

(١١٤٤٣) تخريج:أخرجه البخاري: ٥٤١٨، ومسلم: ٢٤٣١ (انظر: ١٩٦٦٨) (١١٤٤٤) تخريج: أخرجه البخاري: ٣٧٧١، ٣٧٥٣، ٤٧٥٤ (انظر: ٣٢٦٢) و المنظم المنظم

الْأَحِبَّةَ مُحَمَّدًا وَحِزْبَهُ (أَوْ قَالَ أَصْحَابَهُ) إِلَّا أَنْ تُمْفَارِقَ رُوحُكِ جَسَدَكِ، فَقَالَتْ: وَأَيْضًا؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسَ: كُنْتِ أَحَبَّ أَزْوَاجِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ يُحِبُّ إِلَّا طُيِّبًا، وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بَرَاءَ تَكِ مِنْ فَوْق سَبْع سَمْوَاتٍ فَلَيْسَ فِي الْأَرْضِ مَسْجِدٌ إِلَّا وَهُوَ يُتَّلِّي فِيهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَار، وَسَقَطتْ قِلادَتُكِ بِالْأَبْوَاءِ فَاحْتَبَسَ النَّبِيُّ ﷺ فِي الْمَنْزِلِ وَالنَّاسُ مَعَهُ فِي الْبِيغَاثِهَا (أَوْ قَالَ: فِي طَلَبِهَا) حَتَّى أَصْبَحَ الْقَوْمُ عَلْى غَيْرِ مَاءٍ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ: ﴿فَتَيَمُّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا ﴾ الْآية ، فَكَانَ فِي ذٰلِكِ رُخْصَةٌ لِلنَّاسِ عَامَّةً فِي سَبَبكِ، فَوَاللهِ إِنَّكِ لَهُبَارَكَةٌ، فَقَالَتْ: دَعْنِي يَا ابْسَ عَبَّاسِ مِنْ هٰذَا، فَوَاللَّهِ لَوَدِدْتُ أَنِّي كُنْتُ نَسْيًا مَنْسِيًّا ومسند احمد: ٣٢٦٢)

دی۔ ابن عباس فائن نے آ کرسلام کہا اور بیٹھ گئے اور پھر کہا: ام المؤمنين! آپ كومبارك موه الله كاقتم! اب آپ ك اور مر قتم کی تکلیف ومصیبت کے درمیان اور محمد مطفع آیا اور ان کی جاعت کے ساتھ ملاقات کے درمیان صرف آپ کی روح آپ کے جسد سے نگلنے کی در ہے۔سیدہ نے کہا: جی ہاں تھیک ہے اور کیا؟ ابن عباس والله نے کہا: نبی کریم مطفی آیا کو اپن تمام ازواج میں سے سب سے زیادہ محبت آب سے تھی اور رسول الله من والله المنظمة المجهى چزكوى يسندكيا كرتے تھے اور الله تعالى نے سات آ سانوں کے اور سے آپ کی برأت کا تھم نازل کیا۔ دوسری روایت میں بیاضافہ ہے کہ اس تھم کو جبریل علیہ السلام لے كرآئے تھے۔ روئے زمين كى ہرمىجد ميں دن رات ان آیات برأت کی حلاوت کی جاتی ہے اور ابواء کے مقام پر آب كالماركر كيا تونى كريم من التي ادر صحابة كرام وفي الديم الله كا تلاش میں وہاں رکے رہے، یہاں تک کہ صبح ہوگئ اور لوگوں کے یاس وضوء کے لیے یانی موجود نہ تھا۔ تو الله تعالی نے: ﴿ فَتَيَمُّهُوا صَعِيدًا طَيِّبًا ... ﴾ (سورة مائده: ٢) كاتكم نازل کر دیا کہ اگرتہہیں یانی دستیاب نہ ہوتو یاک مٹی سے تیم کر لیا کرو، بدآپ کے اس واقعہ کی وجہ ہے سب لوگوں کورخصت مل گئ - الله کوشم، آپ انتهائی بابرکت جیں - پیر با تیں من کرسیدہ عا كشه رفاينتها نے كہا: ابن عباس! حصورٌ و ان باتوں كو، ميں تو بيه پیند کرتی ہوں کہ میں بالکل بھولی بسری ہو جاؤں۔

سیدنا ابن عباس بن نی نی سے روایت ہے کہ انھوں نے سیدہ عائشہ بنی نی ہے کہا: محض آپ کی فضیلت کے اظہار کے لیے آپ کو ''ام المؤمنین'' کہا گیا ہے، ورنہ آپ کی ولادت سے قبل ہی (الله تعالیٰ کے ہاں) آپ کے لیے بیاعز از مقدر تھا۔

(١١٤٤٥) - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ لَيْثِ، عَنْ رَبُ مَ مَ الْمَا مَ مَ الْمَا مَ مَ الْمَا مَ مَ الْمَا مَ الْمُوْمِنِيْنَ لِتَسْعَدِىْ وَإِنَّهُ لَاسْمُكِ مَ مَنْ اللهُ مَا لَكُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ الله

(١١٤٤٥) تخريج: اسناده ضعيف، ليث بن ابي سليم ضعيف وشيخه مجهول (انظر: ١٩٠٦)

### المنظمة المنظ

(١١٤٤٦) عن عُروَةَ بنن الزَّبني قَالَ: عروه بن زبير كابيان ب كدسيده عائشه واللها كا انقال رات كو ہوا تھا اور سیدنا عبدالله بن زبیر مناتفظ نے رات کو ہی ان کی يد فين كر دى تھي۔

مَاتَتْ عَائَشَةُ وَإِنَّ فَدَفَنَهَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ لَيْلا ـ (مسند احمد: ١٩ ٢٥٥١)

**فواند**: ..... عبدالله بن زبير، سيده عائشه مِنْ النَّهِ اللهِ بِعالَج تحر

سیدہ عائشہ بناٹھیا کی ولادت نبوت کے چوتھے سال کوہوئی اور وفات (۱۸) رمضان (۵۷ یا ۵۸) س ججری کو ہوئی، بوقت وفات آپ کی عمر ۲۲ برس تھی، آپ کی نماز جنازہ سیدنا ابو ہریرہ وٹائٹیؤ نے پڑھائی۔ بَابُ الرَّابِعَةِ مِنُ أَزُوَاجِهِ عِنْ أَزُوَاجِهِ عِنْ أَمُّ الْمُؤْمِنِينَ حَفْصَةَ بِنُتِ عُمَرَ وَ اللّ

رسول الله عُلَيْعَ عَلَيْهُمْ كَى حِوْهِي زوجه محترمه ام المؤمنين سيده حفصه بنت عمر وظائفتها

(١١٤٤٧) عن ابن عُمَرَ عَنْ عُمَرَ فَعَالَيْن سيدنا عمر فالنَّف وايت ب، وه كمت بين: ميرى بين سيده هفصه رفائقها سيدنا حتيس بن حذافه يا حذيفه رفائقيُّهُ كي وفات ك بعد بوہ ہوگی، یہ نی کریم مشکر ان کے صحابہ میں سے تھے اور غزوهٔ بدر میں حاضر ہوئے تھے اور انھوں نے مدینہ میں وفات یا کی تھی ، میں سیدنا عثان زخاتین کو ملا اور ان پر حفصہ کو پیش کیا اور میں نے کہا: اگرتم جاہتے ہوتو میں حفصہ سے تمہارا نکاح کر دیتا ہوں؟ انہوں نے کہا: میں اس بارے میںغور کروں گا، میں نے کچھ دنوں تک انظار کیا، پھر وہ مجھے ملے اور کہا: میں ان دنوں شادی کا ارادہ نہیں رکھتا۔ سیدنا عمر رفائقۂ کہتے ہیں: میں سیدنا ابو بمر فالنوزے ملا اور میں نے کہا: اگرتم جاہتے ہوتو میں این بٹی هفصه کاتم سے نکاح کر دیتا ہوں، انہوں نے کوئی جواب نہ دیا،اس وجہ سے ان پر مجھے عثمان سے بھی زیادہ افسوس موا، ببرحال میں چند دن طهرا رہا ، اتنے میں نبی کریم منتظ مین کی حانب سے میری بٹی کے نکاح کا پیغام آگیا اور میں نے اس کا نکاح آپ اللے اللے اللے اللہ میں جب سیدنا الو کمر واللہ مجھے ملے تو انہوں نے کہا: جبتم نے مجھ ير هصه كويش كيا تھا

فَالَ: تَأَيُّمَتْ حَفْصَةُ بِنْتُ عُمَرَ مِنْ خُنَيْسِ لَن حُلَافَةَ أَوْ حُلَايْفَةَ شَكَّ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ، كَانَ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا فَتُونِيَ بِالْمَدِيْنَةِ ، قَالَ: فَلَقِيْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ حَفْصَةً فَقُلْتُ: إِنْ سَينت اَنْكَحْتُكَ حَفْصَةَ ، قَالَ: سَأَنْظُرُ فِيْ دَالِكَ، فَلَبَثْتُ لَيَالِي فَلَقِينِي فَقَالَ: مَا أُرَيْدُ أَنْ أَتَزَوَّجَ يَوْمِي هٰذَا، قَالَ عُمَرُ: فَلَقِيتُ أَبَا بَكْرِ فَقُلْتُ: إِنْ شِفْتَ أَنْكَحْتُكَ حَفْصَةَ ابْنَةَ عُمَرَ، فَلَمْ يَرْجِعْ إِلَىَّ شَيْئًا، فَكُنْتُ أَوْجَدُ عَلَيْهِ مِنْي عَلَى عُثْمَانَ، فَلَبِثْتُ لَيَالِي فَخَطَبَهَا إِلَىَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَأَنْكَحْتُهَا إِيَّاه، فَلَقِيَنِي أَبُوْبَكُر فَقَالَ: لَعَلَّكَ وَجَدْتَ عَلَىَّ حِيْنَ عَرَضْتَ عَلَى حَفْصَةً فَلَمْ أَرْجِعْ إِلَيْكَ شَيْئًا؟ قَالَ: قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: فَإِنَّهُ لَمْ

<sup>(</sup>١١٤٤٦) تخريج: اخرجه مسلم: ٩٤١ (انظر: ٢٥٠٠٥)

<sup>(</sup>١١٤٤٧) تخريج: أخرجه البخاري: ٥١٢٩، ٤٠٠٥، ٥١٢٢ (انظر: ٧٤)

### من الله المنظمة المنظمة

يَمْنَعْنِى أَنْ أَرْجِعَ إِلَيْكَ شَيْنًا حِيْنَ عَرَضْتَهَا عَلَى مَنْعُلَا حِيْنَ عَرَضْتَهَا عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَ

اور میں نے کوئی جواب نہیں دیا تھا تو تم مجھ سے ناراض ہوئے ہو گے؟ میں نے کہا: جی بالکل، انھوں نے کہا: مجھے آپ کی پیشکش کا جواب دینے میں صرف ایک چیز رکا وٹ تھی کہ میں نے نبی کریم منظم آتا کوسیدہ خصہ وفائع کا ذکر کرتے ہوئے سنا تھا، یہ ایک راز تھا اور میں نبی کریم منظم آتا کی کا راز افتانہیں کرنا چاہتا تھا، اگر آپ منظم آتا ہے رشتہ نہ کرتے تو میں خصہ سے فائل گارا کر لیتا۔

انہوں نے انکار کر دیا تھا، اس کے بعد میں نے آپ کو

فواند: سس کتنی بری بات ہے کہ سیدنا عمر رفائنو نے سیدنا عثان زفائنو اور سیدنا ابو بحر رفائنو کو عظیم مجھ کران پر اپنی بیٹی پیش کی، لیکن ان کو کیا پت ہے کہ ان کی بیٹی ام المونین بننے والی ہے، بیسب شریعت کا پاس و لحاظ کرنے کی برکتیں ہیں۔ غور کریں کہ سیدنا ابو بحر رفائنو نے کس انداز میں رسول الله طبی آیا نے راز کی حفاظت کی، وہ کس قدر گہرائی سے آپ طبی آیا کی شان وعظمت کو سجھتے تھے۔

(١١٤٤٨) ـ عَن ابْن عُمَرَ قَالَ: لَمَّا تَأَيَّمَتْ سیدنا عبدالله بن عمر دانشند کا بیان ہے کہ سیدہ حفصہ وفائنها ،سیدنا خيس بنائنيوُ کي زوجيت مين تھيں، جب وہ بيوہ ہو گئيں تو سيدنا حَـفْـصَةُ وَكَـانَتْ تَحْتَ خُنَيْس بْن خُذَافَةَ عمر زائنے نے، سیدنا عثان زائنے سے ملاقات کی اور سیدنا لَيقِيَ عُمَمُرُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عُثْمَانَ . عثان زمانند کو حفصہ زمانند سے نکاح کی پیش کش کی ۔ کیکن سیدتا فَعَرَضَهَا عَلَيْهِ، فَقَالَ عُثْمَانُ: مَا لِي فِي عثان بُلِينَة نے كہا كه مجھے بيويوں كى حاجت نبيس ب، تابم النِّسَاءِ حَاجَةٌ وَسَأَنْظُرُ، فَلَقِي أَبَا بَكُر فَعَرَضَهَا عَلَيْهِ فَسَكَتَ، فَوَجَدَ عُمَرُ فِي میں اس بارے میں سوچوں گا۔ اس کے بعد سیدنا عمر زمالتہ: سیدنا ابو بکر مزانفیز ہے ملے اور انہیں بھی حفصہ رنائیز ہے نکاح کی نَفْسِهِ عَلَى أَبِي بَكْرِ ، فَإِذَا رَسُولُ اللهِ عَلَى پیش کش کی۔لیکن وہ خاموش رہے (اور کوئی جواب ہی نہیں قَدْ خَطَبَهَا فَلَقِيَ عُمَرُ أَبَا بِكُرِ فَقَالَ: إِنِّي دیا)۔ سیدنا عمر فائنے کے دل میں سیدنا ابو بمر فائنے کے متعلق كُنْتُ عَرَضْتُهَا عَلَى عُثْمَانَ فَرَدَّنِي وَإِنِّي ناراضگی آگئی، اس کے بعد جلد ہی رسول الله مشار الله مشارات نے عَرَضْتُهَا عَلَيْكَ فَسَكَتَّ عَنِّي قَلْأَنَا عَلَيْكَ هصه فالنيو سے نکاح كا يغام بھيج ديا، اس كے بعد سيدنا كُنْتُ أَشَدَّ غَضَبًا مِنِّي عَلَى عُثْمَانَ وَقَدْ رَدَّنِي، فَقَالَ أَبُو بَكُر: إِنَّهُ قَدْ كَانَ ذَكَرَ مِنْ عمر ذالنیز ، سیدنا ابو بمر زاننیز سے جا کر لے اور کہا: میں نے سیدنا عثمان مالین کو حفصہ رہائنہ سے نکاح کی پیش کش کی تھی تو أَمْرِهَا وَكَانَ سِرًّا فَكَرِهْتُ أَنْ أُفْشِيَ السِّرَّـ

(مسند احمد: ۲۸۰۷)

#### منكفا فالمنظمة المنطق

حفصہ ذالنے کے ساتھ نکاح کی پیش کش کی تو آپ خاموش رہے اور مجھے واپسی جواب تک نہ دیا۔ تو مجھے عثان زمائند سے زیادہ آب برغصه آیا، کیونکه انہوں نے واضح طور برا نکار تو کر دیا تھا۔ سيدنا ابو بكر ولافئة ن كها: دراصل رسول الله مطفياتيا في سيده حفصہ ناتی سے نکاح کرنے کا تذکرہ کیا تھا، جبکہ آپ مشی کا كى يد بات ابھى تك رازتھى، اس ليے ميس نے آپ مشكرة کے راز کوافشاء کرنا جائز نہ سمجھا۔ (اور خاموش رہا)۔

(١١٤:٩) عَنْ عَاصِم بْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ عاصم بن عمرے روایت ہے کہ رسول الله مصلی آیا نے ام المؤمنين سيده حفصه بنت عمر كوطلاق دى تقى اور پھر رجوع كرليا

(صحيحه: ٢٠٠٧)

اللَّهِ ﷺ طَلَّقَ حَفْصَةَ بِنْتَ عُمَرَ بِنِ الْخَطَّابِ ثُمَّ ارْتَجَعَهَا ـ (مسند احمد: ١٦٠٢٠)

فواند: ..... شخ الباني والله ن السه في اس مديث كاايك درج ذيل شابر بهي بيان كيا: قيس بن زيد كهتم بين : بي کری اطناع کی نے سیدہ حفصہ بنت عمر وظافتی اکو طلاق دے دی، ان کے دو ماموں قدامہ اور عثمان ، جومظعون کے میٹیے تھے، ن کے یاس گئے، وہ رونے لگ گئیں اور انھوں نے کہا: الله تعالیٰ کی تتم! آپ مطنع آپانے سر ہو جانے کی وجہ سے مجھے طلاق نہیں دی، نبی کریم مشتر ان کے پاس آئے اور کہا: ((قَالَ لِی جبر یُلُ عَلِيدٌ: رَاجع حَفْصَةَ، فَإِنَّهَا صَوَّ مَةٌ قَوَّامَةُ ، وَإِنَّهَا زُوْجَتُكَ فِي الْجَنَّةِ - )) ..... 'جبريل عَلَيْهَا فِي مِحْكِها: هضه عرجوع كراو، ووتو بهت روزے رکھنے والی اور بہت قیام کرنے والی ہے اور جنت میں آپ کی بیوی ہے۔'' (ابوتعیم نے اس کوالحلیة: ٢/ ٥٠ میں اور امام حاکم نے روایت کیا ہے اور بدمرسل ہے۔)

یہ صدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ آ دی کا اپنی بیوی کوطلاق دینا جائز ہے، اگر چہ وہ روزے رکھنے والی اور قیام کرنے والی ہو۔ بھی بھارتو ایسے ہوتا ہے کہ میال ہوی آپس میں شیر وشکر نہیں ہو یاتے اور بیوی اینے خاوند کی اطاعت کے سارے تقاضے بور نے نہیں کریاتی ، نتیجہ طلاق کی صورت میں نکلتا ہے اور بسا اوقات بعض ایسے واخلی امور طلاق کا سبب بن جاتے ہیں کہ دوسرے لوگ جن پرمطلع نہیں ہو سکتے ۔ ان وجوہات کی بنا پر طلاق کو قاضی کی موافقت یا مخالفت یرموقوف کر دینااس وقت کی سب سے بوی کم عقلی اور بری بات ہے۔ اکثر حاکموں، قاضوں اورخطیبوں کی زبانوں پر بیحدیث رواں ہے: ((اَبْغَضُ الْحَلال إِلَى اللَّهِ الطَّلاقُ\_)) .....''اللّٰہ تعالیٰ کوحلال چیزوں میں سب سے زیادہ نالپندطلاق ہے۔'' جبکہ پیضعف ہے، میں نے (ارواءالغلیل: ۴۰ ۲۰) وغیرہ میں اس کی وضاحت کی ہے۔

(١١٤٤٩) تخريج:حديث صحيح لغيره، اخرجه الطبراني في "الكبير": ١٧/ ٦٦ } (انظر: ١٥٩٢٤) کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

### المنظمة المنظم بَابُ الْخَامِسَةِ مِنُ أُزُوَاجِهِ إِلَى أَمَّ الْمُؤْمِنِيُنَ أُمَّ سَلَمَةَ وَلَيْ رسول الله طشيَّةَ إِنَّ كَي يانچوين زوجه ام المؤمنين سيده ام سلمه وظائفها رسول الله مشن و کسیده امسلمه والی استادی کی تفصیل کے لیے دیکھیں حدیث نمبر (۱۰۵،۱۰۱)والا باب۔ بَابُ السَّادِسَةِ مِنُ أَزُوَاجِهِ ﴿ أَمَّ الْمُؤْمِنِينَ أَمٌّ حَبِيبَةَ وَلَكُمُّ رسول الله طشي عليم كي حجه في زوجه ام المؤمنين سيده ام حبيبه وفاتينها

كَانَتْ تَحْتَ عُبَيْدِ اللهِ بن جَحْش، وَكَانَ ﴿ إِي كَهُ وهُ عَبِيدِ اللهُ بن جَمْلُ كَي زوجيت مِن تقي، وه نجاثي ك بال كيا تها اور وبين (مرتد موكر) مركيا\_سيده ام حبيبه وظافوا حبشہ بی میں تھیں کہ رسول اللہ مطابع نے ان سے نکاح کرلیا، آپ کی طرف ہے ان کو جار ہزار دیناربطور مہر ادا کئے تھے۔ پھر اس نے ان کے سفر کی تیاری کرکے ان کو شرجیل بن حسنہ ڈائنٹو کے ساتھ رسول اللہ ملے آتے کی خدمت میں روانہ کیا تھا۔ ان کی مکمل تیاری اور سازو سامان نجاشی کی طرف سے تھا، الله کے رسول مشامیر نے کوئی چزنہیں جھیجی تھی۔ باقی از داج کے مہر حیار سو درہم تھے۔

(١١٤٥٠) عَنْ عُرُوةَ عَنْ أُمِّ حَبِيبَةً ، أَنَّهَا عروه يروايت ب، وهسيده ام حبيبه وظافها عيان كرتي أَتَى النَّجَاشِيَّ، وَقَالَ عَلِيٌّ بْنُ إِسْحَاقَ: وَكَانَ رَحَلَ إِلَى النَّجَاشِيُّ فَمَاتَ، وَأَنَّ رَسُولَ الـلَّهِ ﷺ تَـزَوَّجَ أُمَّ حَبِيبَةَ ، وَإِنَّهَـا بِأَرْضِ الْحَبَشَةِ زَوَّجَهَا إِيَّاهُ النَّجَاشِيُّ، وَمَهَرَهَا أَرْبَعَةَ آلافٍ، ثُمَّ جَهَّزَهَا مِنْ عِنْدِهِ وَبَعَثَ بِهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عِلَى مَعَ شُرَحْبِيلَ بْن حَسَنَةً ، وَجِهَازُهَا كُلُّهُ مِنْ عِنْدِ النَّجَاشِيِّ، وَلَمْ يُرْسِلْ إِلَيْهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ بِشَـىْءٍ، وَكَانَ مُهُورُ أَزْوَاجِ النَّبِى ﷺ أَرْبَعَ مِائَةِ دِرْهُم. (مسند احمد: ٢٧٩٥٣)

ف السيد : ..... سيده ام حبيبه وفائحها كا نام رمله تقا، سيدنا ابوسفيان وفائغهٔ كى بيمي تفيس، يه بعثت سے ستره ماه قبل پيدا ہوئی تھیں، عبیداللہ بن جحش ہے ان کی شادی ہوئی، پھر بیمیاں بیوی دونوں مسلمان ہو گئے اور ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے، وہاں عبید الله تو نصرانی ہوکر مرگیا، کیکن سیدہ اسلام پر قائم رہیں، پھر نجاثی نے ان کا رسول الله منتظ میں ایک سیدہ اسلام پر قائم رہیں، پھر نجاثی نے ان کا رسول الله منتظ میں ا بَابُ السَّابِعَةِ مِنُ أَزُوَاجِهِ عِلَيْ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ زَيْنَبَ بِنُتِ جَحُسْ وَلَيْنًا رسول الله طشيئيَة لم ساتوين زوجه ام المؤمنين سيده زينب بنت جحش وكالثيما وضاحت: حدیث نمبر (۱۰۷۷۸)والے باب میں سیدہ زینب زنائی کا شادی کی تفصیل گزر چکی ہے۔ (١١٤٥١) عن عَانِشَةَ قَالَتْ: اجْتَمَعَ سيده عائشه رُلَيْتِها سے مروى ب كه نبى كريم من آيا كى ازواج

(١١٤٥٠) تخريج:صحيح، قاله الالباني، اخرجه ابوداود: ٢١٠٧، ٢١٠٨، والنسائي: ٦/ ١١٩ (انظر: ٢٧٤٠٨) (١١٤٥١) تخريج: أخرجه البخاري: ١٤٢٠، ومسلم: ٢٤٥٢ (انظر: ٢٤٨٩٩)

### 697 ( المركز الم )(ACA 10- (LISIAHE ), S)

ایک دن آپ کے پاس جمع تھیں، انہوں نے آپ مطابع آ دربافت كما: اے اللہ كے نى! ہم ميں سے سب سے سلے كون ى يوى آپ كو جاملے گى؟ آپ سے اللے نے فرمایا: "تم میں سے جس کے ہاتھ سب سے لیے ہیں، وہ سب سے پہلے مجھے آ کر ملے گی۔' ہم نے ایک سرکنڈا لے کر ہاتھوں کی پیائش کی ، تو ہم میں سے سدہ سودہ بنت زمعہ مزانتھا کا ماتھ سب سے طویل تھا۔ نبی کریم مشکور کی وفات ہوئی تو ہم میں ہے سب سے پہلے سیرہ سورہ زائھ اس رسول اللہ مشی اللہ سے جا ملیں، یعنی ازواج مطہرات میں سب سے پہلے ان کا انقال ہوا، تو ہمیں بعد میں اس حقیقت کا بیتہ چلا کہ ان کا ہاتھ صدقہ کرنے میں لسا تھا، وەصدقە كرنے كوبہت زيادہ پيند كرتى تھيں۔

أَزْوَاجُ النَّبِيِّ عِنْدُهُ ذَاتَ يَوْمٍ فَقُلْنَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ أَيَّتُنَا أَسْرَعُ بِكَ لُحُوفًا، فَقَالَ: ((أَطْوَلُكُنَّ يَدَّاء)) فَأَخَذْنَا قَصَبًا فَذَرَعْنَاهَا فَكَانَتْ سَوْدَةُ بِنْتُ زَمْعَةَ أَطُولَنَا ذِرَاعًا، فَهَالَتْ: تُولِقِي النَّبِيُّ عِلَى فَكَانَتْ سَوْدَةُ أَسْرَعَنَا بِهِ لُحُوقًا، فَعَرَفْنَا بَعْدُ إِنَّمَا كَانَ طُولُ يَدِهَا مِنَ الصَّدَقَةِ، وَكَانَتِ امْرَأَةً تُحبِبُ الصَّدَقَةَ وَكُلُّنا - (مسند احمد: ( 70 2 1 1

فواند: ..... " ، ميس سے سب سے يہلے سيده سوده والله الله مشفي والله سنت على الله على الله على اوى کا سہوے مجمع یہ ہے کہ سیدہ زینب بڑا تھا سب سے پہلے فوت ہو کی تھیں۔ لمبے ہاتھ سے آپ مطبط علیا کی مراد کثرت سے صدقہ کرنا تھا اور بیصفت سیدہ زینب رہالت ای کھی، امہات المؤمنین نے پہلے پہل بیسمجھا کہ آپ مطاع آیا کی مراد ہاتھ کی حى لمبائى ہے، جب سيده زينب والتي كى وفات موكى تو تب ان كويت چلاكة آب مطيع الله كى مراد تو صدقه كرنا تھا۔

قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ بَقُولُ: مَا أُولَمَ في جيها وليمدام المؤمنين سيده زينب وَثَاثُها كساته تكاح ك موقع برکیا تھا، ویا ولیمه آب مشکور نے دوسری کی اہلیہ کے ساتھ نکاح کے موقع پرنہیں کیا۔ ثابت بنانی نے دریافت کیا کہ آب طفائل نے کیا ولیمہ کیا تھا؟ انھوں نے کہا: آپ نے لوگوں کواس قدر گوشت روٹی کھلائی کہلوگوں سے کھانا بچ رہا۔ سیدنا انس بن مالک رفاعد کا بیان ہے کہ ام المؤمنین سیدہ زینب بنت جحش مناتنها نبی کریم ملتے آیا کی ماقی بیویوں برفخر کرتے ہوئے کہا کرتی تھیں کہ رسول اللہ مشے ہوئے کے ساتھ میرا

رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى امْرَأَةٍ مِنْ نِسَانِهِ أَكْثَرَ أَوْ أَفْضَلَ مِمَّا أَوْلَمَ عَلَى زَيْنَبَ، فَقَالَ ثَابِتٌ الْبُنَانِيُّ: فَمَا أَوْلَمَ؟ قَالَ: أَطْعَمَهُمْ خُبْزًا وَلَحْمًا حَتْي تَرَكُوهُ \_ (مسند احمد: ١٢٧٨٩) (١١٤٥٣) ـ عَـنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: كَانَتْ زَيْنَبُ بِنْتُ جَحْبِش تَفْخُرُ عَلَى نِسَاءِ النَّبِي اللَّهِ تَقُولُ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ أَنْكَحَنِيْ مِنَ

(١١٤٥٢) تخريج: أخرجه البخاري: ٤٧٩٣، ومسلم: ١٤٢٨ (انظر: ١٢٧٥٩) (١١٤٥٣) تخريج: اخرجه البخاري: ٧٤٢٠، ٧٤٢١ (انظر: ١٣٣٦١)

# المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع ( 698 من الله المرابع المرابع

السَّمَاءِ - (الحديث) (مسند احمد: ١٣٣٩٤) تكاح الله تعالى في آسان يرس كيا تها-

**فواند: ..... بیسیده نینب ن انتخا کا عزاز تھا کہ رسول الله منتظیمیّن کے ساتھ ان کا زکاح آسانوں پر سے خود الله** تعالیٰ نے کیا تھا۔

بَابُ النَّامِنَةِ مِنُ أَزُوَاجِهِ عِلَيُّا أُمُّ الْمُؤْمِنِيْنَ زَيْنَبَ بنُتِ خُزَيْمَةَ الْهَلالِيَّةِ وَلَاللَّا رسول الله مطفّعَ وَمَن مُحْوي بيوي ام المؤمنين سيده زينب بنت خزيمة مهاليه والثنيها

منداحد میں سیدہ زینب بن خزیمہ وفاقع کا تذکرہ نہیں ہے، پیزینب بنت خزیمہ بن عبدالله بن عمر بن عبد مناف تھی، ان کی کنیت'' ام المساکین' بھی ، یہ پہلے سیدنا عبدالله بن جحش زمائلیٰ کی زوجیت میں تھیں، غزوہَ احد میں جب ان کی شہادت ہوگئی تو نبی کریم مضائیز نے ان سے نکاح کرلیا،سیدہ نے آ پ مشائیز کے ہاں دویا تین ماہ ہی گزارے تھے کہ ان کا انقال ہوگیا، نبی کریم منطق آیا نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی اور انہیں مدینہ کے قبرستان' 'بقیع غرقد'' میں وفن کیا گیا۔ بَابُ التَّاسِعَةِ مِنُ أَزُوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ أَمَّ الْمُؤْمِنِيْنَ مَيْمُونَةَ بِنُتِ الْحَارِثِ خَالَةِ ابُنِ عَبَّاسِ فَعَلَّاﷺ رسول الله طَصْلَطَيْكُمْ كي نوين زوجهام المؤمنين سيده ميمونه بنت الحارث وظائفها، بيسيدنا ابن عباس وثاثيمُهُ كي

> (١١٤٥٤) ـ عَـنْ مَيْــمُـوْنَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قَـالَـتُ: تَـزَوَّجَـنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَنَحْنُ حَلالٌ ، بَعْدَمَا رَجَعْنَا مِنْ مَكَّةَ - (مسند ونون احرام كي حالت مين نيس ته -(TVTOY)

> > (١١٤٥٥) ـ عَنْ أَبِي رَافِع مَوْلَى رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ حَلالًا، وَبَنْي بِهَا حَلالًا، وَكُنْتُ الرَّسُول بَيْنَهُمَا . (مسند احمد: ٢٧٧٣٩)

> > (١١٤٥٦) ـ عَنْ أَبِييْ رَافِع مَوْلَى رَسُوْلِ اللَّهِ عِلَيْ اللَّهُ قَالَ: كُنْتُ فِي يَعْثِ مَرَّةً فَقَالَ

سیدہ میمونہ رفائشیاہے مروی ہے، وہ کہتی ہیں: جب ہم مکہ سے واپس ہوئے تو رسول الله منظ آیا نے مجھ سے نکاح کیا اور ہم

مولائے رسول سیدنا ابو رافع نظافیہ سے روایت ہے کہ رسول الله ملك عَلَيْه في جب ام المؤمنين سيده ميمونه وفاتعها سے نكاح كيا اور جب ان کی خصتی ہوئی تو آپ ان دونوں مواقع پر احرام کی حالت میں نہیں تھے، میں ان دونو ل ہستیوں کے درمیان قاصد تھا۔ مولائے رسول سیدنا ابورافع فالنظ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: ایک دفعہ ایک دیتے میں میرے نام کا بھی اندراج کیا گیا،

<sup>(</sup>١١٤٥٤) تخريج: أخرجه مسلم: ١٤١٠ (انظر: ٢٦٨١٥)

<sup>(</sup>١١٤٥٥) تخريج: حديث حسن، اخرجه الترمذي: ٨٤١ (انظر: ٢٧١٩٧)

<sup>(</sup>١١٤٥٦) تـخـريـج: قـال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح، غير الحسن بن على بن ابي رافع، وهو ثقة، أخرجه ابن خزيمة: ٢٥٢٨، وسعيد بن منصور في "سِننه": ٢٤٩٠ (انظر: ٢٧١٨٥)

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

### الريخ المراج الريخ المراج الريخ ا

آؤ ، میں نے عرض کیا: اے اللہ کے نی! میرا نام تو فلاں دے میں لکھا جا چکا ہے۔آب مطاع نے فرمایا: " کیا تمہیں وہ کام بندنہیں، جو مجھے بند ہے؟" میں نے عرض کیا: جی بالكل، آب مَشْخَوْتِهُ نِهِ فرمایا: "تو پھرتم جا كرميونه كوميرے یاس لے کرآؤ'' چنانچہ عیں گیا اور ان کو لے آیا۔

یہ حدیث دلیل ہے کہ قابل اعتاد مسلمان غلام کو دوران سفرعورت کے ساتھ روانہ کیا جاسکتا ہے۔ (عبداللّٰہ رفیق) ابوفزارہ سے روایت ہے، وہ یزید بن اصم سے اور وہ زوجہ نبی سیدہ میونہ ونافی سے روایت کرتے میں کہ رسول الله مشاکلیات نے جب ان سے نکاح کیا اور جب ان کی زھتی ہوئی تو آپ ان دونوں مواقع ہر احرام کی حالت میں نہیں تھے اور ام المؤمنین سیدہ میمونہ رہائتھا کی وفات سرف کے مقام پر ہوئی تھی، (عجیب حسن اتفاق ہے کہ) جس مقام پر ان کی رسول الله ﷺ وَيَا كُمُّ مِا تَحْدُ خُلُوتَ ہُو كُي تَحْي ، ان كو و ہيں دفن كيا عميا اور ان کی قبر میں میں اور ابن عباس زائٹیۂ اترے تھے۔

رَسُولُ اللَّهِ عِنْ: ((اذْهَبُ فَالْتِنِي بِمَيْمُونَةً .)) فَقُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ! إِنِّي فِي الْبَعْثِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((السَّتَ تُحِبُ مَا أُحِبُ ؟)) قَالَ: بَلَى، يَا رَسُولَ السلُّهِ! قَالَ: ((اذْهَبْ فَأْتِنِيْ بِهَا ـ)) فَذَهَبْتُ فَجِنْتُ بِهَا۔ (مسند احمد: ۲۷۷۲۷)

(١١٤٥٧) ـ عَنْ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ تَزَوَّجَهَا حَلالًا، وَبَنْي بِهَا حَلالًا، وَمَاتَتْ بِسَرِفَ فَدَفَنَهَا فِي الظُّلَّةِ الَّتِي بَنْي بِهَا فِيهَا، فَنَزَلْنَا فِي قَبْرِهَا أَنَا وَابْنُ عَبَّاسٍ ـ (مسند احمد: ٢٧٣٦٥)

### فهائد: ..... دیکھیں جدیث نمبر (۱۰۸۳۸)

بابُ الْعَاشرَةِ مِنُ أَزُوَا جِ النَّبِيِّ عِنَّكُمْ أَمِّ الْمُؤْمِنِيُنَ جُوَيُرِيةَ بِنُتِ الْحَارِثِ وَظَلَّمَا رسول الله طشيَّةَ يَلِمُ كَي دُسوين زوجه ام المؤمنين سيده جوبريد بنت الحارث وظائفها

سیدہ عائشہ وظافیا سے مروی ہے، وہ کہتی ہیں: جب الله کے رسول مِشْغِینِ نے بنومصطلق کے قیدیوں کوصحابہ میں تقسیم کیا تو جویر یہ بنت حارث، سیدنا ثابت بن قیس زائند یا ان کے چھا زاد کے حصہ میں آئیں۔سیدہ جورید وظافهانے فورا ان سے مكاتبت كرلى (كهوه اتن عرصے ميں اتن رقم دے كرآ زاد ہو جائے گی)، يه كافى دل كش خاتون تھيں، جو كوئى انہيں و يكها،

(١١٤٥٨) ـ عَنْ عُرُوزَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ: لَمَّا قَسَمَ رَسُولُ الله على سَبَايَا بَنِي الْمُصْطَلِق، وَقَعَتْ جُ وَيْرِيَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ فِي السَّهْمِ لِثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسِ أُوْ لِلابْنِ عَمْ لَهُ وَكَاتَبَتْهُ عَـلْي نَفْسِهَا، وَكَانَتْ امْرَأَةٌ حُلْوَةً مَلَّاحَةً

<sup>(</sup>١١٤٥٧) تخريج: اخرجه مسلم: ١٤١١ (انظر: ٢٦٨٢٨)

<sup>(</sup>۱۱٤٥٨) تخريج: اسناده حسن، اخرجه ابوداود: ۳۹۳۱ (انظر: ۲٦٢٦٥)

### الكالم المنظمة المنظم

بس وہ دیکھتا ہی رہ جاتا۔ یہ اللّٰہ کے رسول <u>مشاکل</u>اتے کی خدمت میں آئیں تاکدایی مکاتبت کے سلسلہ میں آپ مطاقاتی ہے تعاون حاصل كرسكين \_سيده عائشه وظافتها تحبتي مين: جب مين نے ان کواینے کمرہ کے دروازے پر دیکھا تو غیرت کے مارے وہ مجھے اچھی نہ لگیں، میں جانتی تھی کہان کے متعلق میں جو پچھے د کھے رہی ہوں، آپ بھی ضرور وہی محسوں کریں گے ( کہ بیکا فی خوبصورت ہے اور اس سے شادی کر لینی جاہیے )۔ چنانچہ وہ رسول الله من و کا کا خدمت میں گئیں اور کہا: میں اپنی قوم کے سردار حارث بن الي ضراركي دختر جول، مجھ ير جو آ زمائش آئي ہے، وہ آپ سے پوشیدہ نہیں۔ اب میں ثابت بن قیس بن شاس والنفظ یا ان کے بچا زاد کے جصے میں آگئی ہوں، میں نے ا بی آ زادی کا ان ہے ایک معاہدہ کیا ہے، میں اس سلسلہ میں آب سے تعاون حاصل کرنے کے لیے حاضر ہوئی ہوں۔ آب مضائلة نے فرمایا: "كياتمهيں اس سے بہتر چيز كى رغبت ہے؟" انہوں نے دریافت کیا: اے اللہ کے رسول! وہ کیا؟ آب مِشْغَيْدِ إِنْ فِي ماري "وه بيركة تبهارك معاہده كى سارى رقم میں ادا کردوں اور تمہارے ساتھ نکاح کرلوں۔' اس نے کہا: اے الله کے رسول! بیٹھیک ہے، میں راضی ہوں۔ سیدہ عاکشہ صدیقه وظافیا کابیان ہے کہ جب لوگوں میں می خبر پھیلی که رسول الله مصارف عن جوريد بنت حارث سے نکاح كرليا ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ یہ قیدی تو رسول الله منظ این کے سرال موے۔ تو انہوں نے اینے اینے حصے کے قیدیوں کو آزاد کر دیا۔ ان کا بیان ہے کہ رسول الله مشاکران کے جوریہ رہائند کے ساتھ نکاح کے نتیجہ میں بنومصطلق کے سوگھروں کے لوگ آزاد ہو گئے، میں کسی الیی عورت کونہیں جانتی جوان سے بڑھ کرا پی قوم کے لیے ما برکت ٹابت ہوئی ۔

لا يَسرَاهَا أَحَدُ إِلَّا أَخَذَتْ بِنَفْسِهِ ، فَأَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ عِلَى تَسْتَعِينُهُ فِي كِتَابَتِهَا، قَالَتْ: فَوَاللَّهِ مَا هُوَ إِلَّا أَنْ رَأَيْتُهَا عَلَى بَاب حُجْرَتِي فَكَرِهْتُهَا، وَعَرَفْتُ أَنَّهُ سَيَرَى مِنْهَا مَا رَأَيْتُ، فَدَخَلَتْ عَلَيْهِ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَنَا جُويُرِيَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ بْن أَبِي ضِرَارِ سَيِّدِ قَوْمِهِ، وَقَدْ أَصَابَنِي مِنَ الْبَلَاءِ مَا لَـمْ يَخْفَ عَلَيْكَ، فَوَقَعْتُ فِي السَّهُم لِثَابِتِ بُنِ قَيْسِ بُنِ الشَّمَّاسِ أَوْ لِابْسِنِ عَمُّ لَهُ فَكَاتَبْتُهُ عَلَى نَفْسِي، فَجِئْتُكَ أَسْتَعِينُكَ عَلَى كِتَابَتِي، قَالَ: ((فَهَلْ لَكِ فِي خَيْرٍ مِنْ ذٰلِكِ؟)) قَالَتْ: وَمَا هُوَ يَا رَسُولَ اللُّهِ؟ قَالَ: ((أَقْضِي كِتَابَتَكِ وَأَتَىزَوَّجُكِ ـ)) قَالَتْ: نَعَمْ، يَا رَسُولَ الله ، قَالَ: ((قَدْ فَعَلْتُ مِ) قَالَتْ: وَخَرَجَ الْمُخَبَرُ إِلَى النَّاسِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى تَزَوَّجَ جُوَيْسِيَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ، فَقَالَ النَّاسُ: أَصْهَارُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَرْسَلُوا مَا بأَيْدِيهِمْ، قَالَتْ: فَلَقَدْ أَعْتَقَ بِتَزْوِيجِهِ إِيَّاهَا مِانَةَ أَهْل بَيْتٍ مِنْ بَنِي الْمُصْطَلِق، فَمَا أعْلَمُ امْرَأَةً كَانَتْ أَعْظَمَ بَرَكَةً عَلَى قَوْمِهَا منهًا - (مسند احمد: ۲۶۸۹۷)

المنظم ا

**فسوانسد**: ...... غزوہ بنوالمصطلق میں اس قبیلہ کے بہت سے لوگ قیدی ہوئے۔انہی میں اس قبیلہ کے سردار حارث بن ابی ضرار کی دختر جویریہ بھی تھیں۔ بیگر فتاری ان کے لیے باعث سعادت بن گئی۔ قیدیوں کی تقسیم ہوئی تو پیر ثابت بن قیس بن ثاس یا ان کے جیا زاد کے حصہ میں آئیں۔ انہوں نے اس سے مکا تبت بینی کچھ رقم دے کر آزاد ہونے کا معاہدہ کر لیا۔ تعاون کے سلسلہ میں نبی کریم ﷺ کی خدمت میں آئیں تو آپ نے ان کی ساری رقم ادا كركے ان سے نكاح كا عنديد ديا۔ انہوں نے اس سے موافقت كرلى۔ اور اس طرح انہيں ام المؤمنين اور زوجه نبي یونے کا اعزاز حاصل ہوا۔

نکاح کے سبب بومصطلق نبی کریم مشیکاتی کے سرال قرار یائے۔تو صحابہ کرام وی اللہ من اللہ مشیکاتیا کے ۔ سرالی قبیلہ کے افراد کو قیدی بنا کر رکھنا گوارانہ کیا اور انہیں آ زاد کر دیا۔ شرح مندمیں ہے کہ ان کی تعداد سات سوتھی۔ اس طرح ام المؤمنين سيده جورييه زاينها بني قوم كے ليے انتهائي بابركت ثابت ہوئيں۔"الاصاب" ميں ہے كەغزوة بني المصطلق كوغزوة الريسيع بھى كہا جاتا ہے۔ يديانج يا جھ جرى ميں پيش آيا۔ ابن سعد ابن الى خيشمہ اور ابوعمر نے ابن عباس والنفذ ہے بیان کیا کہ اس ہے قبل ان کانام'' برہ'' تھا۔ رسول الله مِشْغَوْمِ نے اسے بدل کر''جویریہ'' رکھا۔ بَابُ الْحَادِيَةَ عَشَرَةَ مِنُ أَزُوَاجِ النَّبِيِّ إِلَيَّا أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ صَفِيَّةَ بِنُتِ حُيَى السَّا نبي كريم طين عَلَيْهُمْ كي گيار موئي زوجهُ ام المؤمنين سيده صفيه بنت حيي طائعها

(١١٤٥٩) ـ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ سيدنا انس بن مالك بْالله عَلَى عَلَى الله عَل سواری پر ابو طلحہ زمالتنہ کے بیچھے بیٹھا تھا اور میر اقدم رسول ہو چکا تھا، وہ لوگ اینے جانوروں کو ہا تک کر باہر نکلے اور اپنی کلہاڑیاں، ٹوکریاں اور رسیاں لے کر روانہ ہوئے لیعنی وہ لوگ بالكل بخبر سے اور عام معمول كے مطابق اين اين كام كو روانہ ہوئے۔ اجا تک ہی وہ حیران ہو کر کہنے گلے یہ تو محد مِنْ اوران كالشكرب، رسول الله مِنْ اللهِ عَلَيْهِ فَعَ فرمايا: "الله اکبر، اب خیبر کی خیر نہیں، ہم جب کسی قوم کے علاقے میں جا اتریں تو ڈرائے ہوئے لوگوں کی صبح بری ہوتی ہے۔'' سیدنا انس جائن کہتے ہیں:اللہ تعالی نے ان یہود کو شکست سے دو جار کیا اور ایک خوبصورت لونڈی دحیہ کلبی بڑائند کے حصہ میں آئی۔

أَنَّسَ بُن مَالِكِ قَالَ: كُنْتُ رَدِيفَ أَبى طَلْحَةً يَوْمَ خَيْبَرَ، وَقَدَمِي تَمَسُّ قَدَمَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ: فَأَتَيْنَاهُمْ حِينَ بَزَغَتِ النُّهُمْ وَقَدْ أَخْرَجُوا مَوَاشِيَهُمْ وَخَرَجُوا بِعُونُ وسِهِمْ وَمَكَاتِلِهِمْ وَمُرُونِهِمْ ، فَقَالُوا: مُحَمَّدٌ وَالْخَمِيسُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْنَا (( لللهُ أَكْبَرُ خَربَتْ خَيْبَرُ إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ ـ) قَالَ: فَهَزَمَهُمُ اللُّهُ عَزَّوَجَلَّ ، قَالَ: وَوَقَعَتْ فِي سَهْم دِحْيَةَ جَارِيَةٌ جَمِيلَةٌ فَاشْتَرَاهَا رَسُولُ اللَّهِ عَيْ اللَّهِ عَيْدُ بِسَبْعَةِ أَرْؤُسٍ، ثُمَّ دَفَعَهَا إِلَى أُمَّ سُلَيْم

(١١٤٥٩) تخريج: أخرجه مسلم: ص ١٠٤٥ (انظر: ١٣٥٧٥)

المنظمة المنظ

رسول الله مطفاتية ني سات غلام و يكران سے اسے خريد ليا اوراہے امسلیم وفائعیا کے سپر دکیا تا کہ وہ اس کو تیار کرے۔ بیہ جی کی دختر صفیہ تھی۔ رسول الله مطاع نے ان کے ولیمہ میں تحجور، پنیراور تھی پیش کیا۔ زمین میں چھوٹے چھوٹے گڑھے بنا کران پر دستر خوان بچھا دیئے گئے پھر پنیر تھجور اور تھی ان پر وال دیا میا لوگوں نے سیر ہو کر کھایا۔ لوگوں میں چہ میگوئیاں ہونے لگیں کہ آپ نے اس سے نکاح کیا ہے یا ام ولد (لونڈی) کی حیثیت دی ہے؟ پھرلوگوں نے کہا: اگر آپ مشاعظاً نے ان کو پردہ کرایا تو وہ آپ مشاعین کی بیوی ہیں اور اگر بردہ نه کرایا تو وہ لونڈی ہیں، جب آب نے سوار ہونے کا لعنی روانگی کا اراده کیا تو ان کو برده کرایا یهان تک که وه اون کی پشت برسوار ہوگئیں۔لوگ جان گئے کہ آب نے ان سے نکاح کرکے ان کو بیوی کی حیثیت دی ہے۔ جب لوگ مدینہ منورہ کے قریب پہنچ تو آپ مشکوریا تیز چلے اور ہم بھی تیز تیز چلنے لگے۔ تیز چلنے کی وجہ ہے آپ مٹنے آپئے کی عضباء اونمنی کا یاؤں الحي كيا اور وه كر كى اور رسول الله مُشْرَيَّتُ اور ام المؤمنين سيده صفیہ وفاتعا بھی گر گئے، آپ مشکر آن نے اٹھ کران پر پردہ کر دیا، سیدنا انس و الله کہتے ہیں عورتوں نے آ کر کہا: الله اس یہودی عورت کو ہلاک کرے۔ (کماس کی وجہ سے آپ گر مکے ہیں) میں نے یعن ثابت نے سیدنا انس والنز سے بوجھا: اے ہاں ہاں، الله کی قتم آپ مشکر ای اللہ اللہ کی تھے اور میں ام المؤمنین سیدہ زینب بنت جحش وظائفہا کے دلیمہ میں شریک ہوا تھا، آ پ نے لوگوں کو گوشت رونی کھلا کر خوب سیر کیا تھا، آ پ مجھے بھیج تھے اور میں لوگوں کو بلا کر لاتا تھا،آپ جب کھانا کھلانے سے فارغ ہوئے تو اٹھ کر چل دیے، میں بھی

تُصْلِحُهَا وَتُهَيُّهُا وَهِيَ صَفِيَّةُ ابْنَةُ حُيَى، قَالَ: فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَلِيمَتَهَا التَّمْرَ وَالْأَقِطُ وَالسَّمْنَ، قَالَ: فُحِصَتِ الْأَرْضُ أَفَاحِيصَ، قَالَ: وَجِيءَ بِالْأَنْطَاعِ فَوُضِعَتْ فِيهَا، ثُمَّ جِيءَ بِالْأَقِطِ وَالتَّمْرُ وَالسَّمْنِ فَشَبِعَ النَّاسُ، قَالَ: وَقَالَ النَّاسُ: مَا نَدْرى أَتَرُوَّجَهَا أَمُ اتَّخَذَهَا أُمَّ وَلَدٍ، فَقَالُوا: إِنْ يَحْجُبْهَا فَهِيَ امْرَأَتُهُ وَإِنْ لَمْ يَحْجُبْهَا فَهِيَ أُمُّ وَلَدٍ ، فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَرْكَبَ حَجَبَهَا حَتَّى قَعَدَتْ عَلَى عَجُزِ الْبَعِيرِ فَعَرَفُوا أَنَّهُ قَدْ تَنزَوَّجَهَا، فَلَمَّا دَنَوْا مِنَ الْمَدِينَةِ دَفَعَ وَدَفَعْنَا، قَالَ: فَعَثَرَتِ النَّاقَةُ الْعَضْيَاءُ، قَالَ: فَنَدَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَنَدَرَتْ، قَالَ: فَـقَـامَ فَسَتَرَهَا، قَالَ: وَقَدْ أَشْرَ فَتِ النِّسَاءُ فَفُلْنَ: أَبْعَدَ اللَّهُ الْيَهُودِيَّةَ ، فَقُلْتُ: يَا أَبَا حَـمْزَـةَ! أَوَقَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟، قَسالَ: إِي وَاللُّسِهِ لَقَدْ وَقَعَ، وَشَهِدْتُ وَلِيمَةً زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشِ فَأَشْبَعَ الـنَّاسَ خُبْزًا وَلَحْمًا، وَكَانَ يَبْعَثُنِي فَأَدْعُو النَّاسَ، فَلَمَّا فَرَغَ قَامَ وَتَبِعْتُهُ وَتَخَلَّفَ رَجُكان اسْتَاأَنْسَ بِهِ مَا الْحَدِيثُ لَمْ بَخْرُجَا، فَجَعَلَ يَمُرُّ بنِسَائِهِ وَيُسَلِّمُ عَلَى كُلِّ وَاحِدَةِ: ((سَلامٌ عَلَيْكُمْ يَا أَهْلَ الْبَيْتِ كَيْفَ أَصْبَحْتُمْ؟)) فَيَقُولُونَ: بِخَيْرِيَا رَسُونَ اللَّهِ كَيْفَ وَجَدْتَ أَهْلَكَ فَيَقُولُ: ((بِخَيْرِ)) فَلَمَّا رَجَعَ وَرَجَعْتُ مَعَهُ، فَلَمَّا

## الكالم المنظمة المنظم

آب سے اللے اللہ کے چھے چھے جل دیا۔ دوآدی باتیں کرتے كرتے بيٹے رہ اور وہ بيچے رہ كئے اور وہ اٹھ كرنہ كئے۔ آپ اپن ازواج کے ہاں چکر لگانے گے اور ہر ایک کو ان الفاظ كم اته ملام كتة: "سكلامٌ عَلَيْكُمْ يَا أَهْلَ الْبَيْتِ" اے اہل بیت! تم پر سلامتی ہو۔ تمہار کیا حال ہے؟ "وه كهتين: اے الله كے رسول! جم تھيك ميں اور آپ نے این ال کوکیا یا؟ آب مشخصین مجمی فرماتے تھے: "فیر کے ساتھ پایا۔"جب آپ مشکونی واپس آئے تو میں بھی آپ کے ساتھ واپس آ گیا۔ آپ ابھی تک دروازے پر پہنچے تو آپ نے ان دونوں آ دمیوں کو دیکھا، وہ ابھی تک سلسلہ کلام جاری رکھے ہوئے تھے، انہوں نے جب دیکھا کہ آپ جا کر واپس آ مُحَةَ مِين تو وه الحمرُ على مُحَدِّ سيدنا النس بْنَاتُنُهُ كَمَّتِ مِين: الله ک فتم! مجھے یا دنہیں کہ آپ کو میں نے بتلایایا آپ پرومی نازل موئی کہ وہ دونوں جا کیے ہیں۔آپ واپس آئے۔اور میں بھی آپ کے ساتھ واپس آ گیا۔ آپ نے جب اپنا یاؤں د روازے کی چوکھت پر رکھا تو اینے اور میرے درمیان آپ نے يرده لاكا ديا\_ اور الله نعجاب كمتعلق بيآيات نازل كردين: ﴿لا تَدُخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَن يُؤُذِّنَ لَكُمُ إِلٰي طَعَام غَيْرَ نَاظِرينَ إِنَالُهُ السَّنَ ثَمْ فِي كَالْمُون مِين بلا اجازت مت جاؤ، الابدكة تهيس كھانے كے ليے بلايا جائے تو ایے وقت جاؤ کے تمہیں کھانے کے کینے کا انتظار نہ کرنا یڑے۔" (سورہ احزاب: ۵۳)

**فوائد**: ..... مزيد ديكهين حديث نمبر (٨٤١٩) والاباب

سیدہ صفیہ بڑالتھ) ، بنونضیر کے سردار جی کی بیٹی اور کنانہ کی بیوی تھیں، خیبر والے دن کنانہ قل ہو گیا تھا اورسیدہ صفیہ بنائنہا قیدیوں میں آگئی تھیں۔

### المُورِينَ اللَّهُ ال

(١١٤٦٠) ـ (وَمِنْ طَرِيْتِي ثَانَ عَنْ أَنْسِ أَيْضًا بِنَحْوهِ) وَفِيهِ: فَلَمَّا دَنَا مِنَ الْمَدِينَةِ أُوضَعَ النَّاسُ، وَأَوْضَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَكَـٰذَٰلِكَ كَـٰانُـوا يَصْنَعُونَ، فَعَثَرَتِ النَّاقَةُ فَخَرَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَخَرَّتْ مَعَهُ، وَأَزْوَاجُ النَّبِيِّ عِنْ اللَّهُ الْيَهُودِيَّةَ اللَّهُ الْيَهُودِيَّةَ وَفَعَلَ بِهَا وَفَعَلَ ، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَسَتَرَهَا وَأَرْدَفَهَا خَلْفَهُ لِ (مسند احمد:

(17770

(١١٤٦١) ـ (وَمِنْ طَرِيْق ثَالِتٍ) حَدَّثَنَا بَهْزٌ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، عَنْ تُنابِتِ، عَنْ أَنْس بُن مَالِكِ قَالَ: صَارَتُ صَـفِيَّةُ لِدِحْيَةَ فِي قَسْمِهِ، فَذَكَرَ نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: حَتْى إِذَا جَعَلَهَا فِي ظَهْرِهِ نَزَلَ، ثُمَّ ضَرَبَ عَلَيْهَا الْقُبَّةَ له (مسند احمد: ١٢٢٦) (١١٤٦٢) ـ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى، حَدَّثَنَا يَحْيَى بِن أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَنْس، قَالَ: أَقْبَلْنَا مِنْ خَيْبَرَ أَنَا وَأَبُو طَلْحَةَ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَصَفِيَّةُ رَدِيفَتُهُ، قَالَ: فَعَثَرَتْ نَاقَةُ رَسُولِ اللَّهِ عِنْ فَصُرِعَ رَسُولُ اللَّهِ عِنْ وَضْرِعَتْ صَفِيَّةُ، قَالَ: فَاقْتَحَمَ أَبُو طَلْحَةً فَـقَـالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! جَعَلَنِي اللَّهُ فِذَاكَ،

(دوسری سند) سیدنا انس فالفن کی روایت سے اس طرح ہے، البية اس ميس بداضافه ب: جب رسول الله م الله م يندمنوره ك قريب ينيح تو لوكول في اور رسول الله مطيعين في اين این سوار بوں کو دوڑانا شروع کر دیا، وہ اس طرح کرتے جا رہے تھے کہ رسول اللہ منتظ کیا کی اونٹنی گر گئی اور رسول بھی گر گئیں، نبی کریم مشکرانے کی باقی ازواج پیدمنظر دیکھے رہی تھیں، وہ بولیں: اللہ اس یہودن کو ہلاک کرے، اللہ کے رسول من المنظمة في الحد كران يريره كرويا اوران كودوباره اين پیچھے سوار کر لیا۔

(تیسری سند) سیدنا انس بن بالک زمانشن کا بیان ہے کہ مال غینمت کی تقسیم میں سیدہ صفیہ زبالٹھا، سیدنا وحیہ کلبی زبالٹھ کے حصہ میں آئیں۔اس ہے آ گے گزشتہ صدیث کی بانند ہی ہے۔ البته اس طریق میں یوں ہے کہ رسول الله الله الله علیہ صفیہ وہالنتہا کواونٹنی پراینے چیچیے بٹھایا ، پھرینچے اتر کران کے ادير قبه بنايا ـ

سیدنا انس خالفیز سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: میں، ابوطلحہ زالنیز اور رسول الله مِشْرِيقِ خيبر سے داپس ہوئے تو سيدہ صفيه والنوم كي اونتني تجسلي اور رسول الله طشيَّة بين اور سيده صفيه بناتينها محر گئے ۔سیدنا ابوطلحہ بنائنہا تیزی سے لیک کرآ گے بر ھے اور کہا: اے اللہ کے رسول! اللہ مجھے آپ پر فدا کر ہے، اس جملہ کے بارے میں سیدنا انس زائنہ کہتے ہیں کہ مجھے اس جملے کے متعلق

<sup>(</sup>١١٤٦٠) تخريج: انظر الحديث بالطريق الاول

<sup>(</sup>١١٤٦١) تخريج: انظر الحديث بالطريق الاول

<sup>(</sup>١١٤٦٢) تخريج: اخرجه البخاري: ٣٠٨٥، ٣٠٨٦، ٥٩٦٨، ٦١٨٥، ومسلم: ١٣٤٥ (انظر: ١٢٩٤٧)

الري المنظمة المنظمة

(قَالَ: أَشُكُ قَالَ ذَاكَ أَمْ لَا) أَضُرِرْتَ؟ قَالَ ((لا، عَلَيْكَ الْمَرْأَةَ)) قَالَ: فَأَنْفَى أَبُو طَلْحَةَ عَلْى وَجْهِهِ النُّوبَ فَانْطَلَقَ إِلَيْهَا فَمَدَّ ثَوْبَهُ عَلَيْهَا، ثُمَّ أَصْلَحَ لَهَا رَحْلَهَا فَرَكِبْنَا، ثُمَّ اكْتَنَفْنَاهُ أَحَدُنَا عَنْ يَمِينِهِ وَالْـآخَـرُ عَـنْ شِـمَالِهِ، فَلَمَّا أَشْرَفْنَا عَلَى الْمَدِينَةِ أَوْ كُنَّا بِظَهْرِ الْحَرَّةِ، قَالَ رَسُولُ الله ﷺ ((آيبُونَ عَابِدُونَ تَانِبُونَ لِرَبُّنَا حَامِدُونَ ـ )) فَلَمْ يَزَلْ يَقُولُهُنَّ حَتَّى دَخَلْنَا لْمَدىنَةَ ـ (مسند احمد: ١٢٩٧٧)

شک ہے کہ ابوطلحہ وفائقہ نے بیہ کہا تھا یانہیں کہا تھا، چھر انھوں نے كها: آب كو چوك تونبيس آئى؟ آب الشيكية ن فرمايا: دنبيس، تم اس عورت ليعني سيده صفيه ونطفها كي خبر لو-" بس سيدنا ابو طلحہ فِن اللہ نے اینے چرے کو کیڑے سے ڈھانی لیا اور ان کی طرف جا کراپنا کپڑاان کے اوپر پھیلا دیا، پھران کے یالان کو درست کیا، پھر ہم سوار ہو کر چل دیئے۔اس کے بعد ہم دونوں آپ کے دائیں بائیں ہوگئے۔ جب ہم مدینه منورہ کے قریب یا حرہ کے قریب پہنیے، تو رسول الله ملتے آیا نے یہ دعا پڑھنا شروع كردى: "آيِبُونَ عَابِدُونَ تَائِبُونَ لِرَبُّنَا حَامِدُونَ ــ" (بم واپس آنے والے، الله کی عبادت کرنے والے، توبہ کرنے والے اوراینے رب کی حمر کرنے والے ہیں۔) آپ ان الفاط کو د ہراتے رہے، یہاں تک کہ ہم مدینہ منورہ میں داخل ہوگئے۔ (١١٤٦٣) - عَنْ أنس بْن مَالِكِ أَنَّ رَسُوْلَ سيدنا انس بن مالك بْنَاتِيْ الله بْنَاتِيْ اللهُ عَلَيْهِ اللَّهِ ﷺ أَعْنَى صَدفِيَّةَ بِنْتَ حُيَى وَجَعَلَ مِنْ صَدهِ مِنت حِي كُو آزاد كيا اوران كي آزادي كوبي ان كا حق مېرمقرر کر د ما ـ

عِتْقَهَا صَدَاقَهَا (مسند احمد: ١٣٥٤٠)

فسواند: سیرمضان ٤ ه كا واقعه ب، بیغزوه بنومصطلق میں قید موكر آئیں۔ جي يہودي كى بين تھيں َ بِ مِشْغَاتِيمَ نِے انہیں غلامی ہے آزاد کر دیا اور ای آزادی کوحق مبر قرار دیتے ہوئے ان سے نکاح کرلیا اور اس طرح - يده صفيه ام المومنين بن گئير \_

بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضُلِهَا وَأَنَّهَا مِنُ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِيُنَ وَهَجَرَ النَّبِيُّ فَعَالِثُهُ زِينَبَ بِنُتَ جَحُش ثَلاثَةَ أُشُهُرِ مِنُ أَجُلِهَا

سیدہ صفیہ وظائفہا کے فضائل اور اس کا بیان کہ وہ امہات المؤمنین میں سے ہیں، نیز اس چیز کی وضاحت کہ نبی کریم ملتے عزیم نے سیدہ صفیہ وہالٹوہا کی وجہ سے ام المؤمنین سیدہ زینب بنت جحش وہالٹوہا ہے تین ماہ تک مقاطعہ کرلیا تھا

(١١٤٦٤) - عَنْ أَنْسِ قَالَ: بَلَغَ صَفِيَّةَ أَنَّ سيدنا الس فِالنِّي كابيان ہے كه سيده صفيه فِائْتِها كو بيخبر ملى كه

(١١٤٦٣) تخريج: أخرجه البخاري: ٥٠٨٦، ومسلم: ص ١٠٤٥(انظر: ١٣٥٠٦)

(١١٤٦٤) تخريج:اسناده صحيح على شرط الشيخين، اخرجه الترمذي: ٣٨٩٤ (انظر: ١٢٣٩٢)

### المنظم ا

حَفْصَةً قَالَتْ: إِنِّى ابْنَةُ يَهُودِى فَبَكَتْ، فَلَا خَلَ عَلَيْهَا النَّبِيُ الْمَنْ وَهِى تَبْكِى، فَقَالَ: ((مَا شَأَنُكِ؟)) فَقَالَتْ: قَالَتْ لِى حَفْصَةُ: إِنِّى ابْنَةُ يَهُ وِدِى ، فَقَالَ النَّبِي الْمَنْ (إِنَّكِ ابْنَةُ نَبِي ، وَإِنَّ عَمَّكِ لَنَبِي ، وَإِنَّكِ لَتَحْتَ ابْنَةُ نَبِي ، وَإِنَّكِ لَتَحْتَ ابْنَةُ نَبِي ، وَإِنَّكِ لَتَحْتَ ابْنَي ، وَإِنَّكِ لَتَحْتَ ابْنَي ، وَإِنَّكِ لَتَحْتَ الْهَي ، وَإِنَّ عَمَّكِ لَنَبِي ، وَإِنَّكِ لَتَحْتَ الْهَي ، وَإِنَّكِ لَتَحْتَ الْهَي ، وَإِنَّكِ الْمَالَ : ((اتَّقِ الله يَا حَفْصَةُ ـ)) (مسند احمد: ١٢٤١٩)

سیدہ هضه وظافها نے کہا ہے کہ بیصفیہ تو ایک یہودی کی بینی ہے، اس سے وہ رونے لگ گئیں، جب نبی کریم مطابق آن ان کے پاس آئے اور وہ رہ رہی تھیں تو آپ مطابق آن نرمایا: "تمہیں کیا ہوگیا ہے؟" انھوں نے کہا: هضه نے میرے بارے میں کہا ہوگیا ہے؟" انھوں نے کہا: هضه نے میرے بارے میں کہا ہے کہ میں یہودی کی بیٹی ہوں، آپ مطابق آن نے فرمایا:"تم تو ایک نبی کی بیٹی ہو، تمہارا چیا بھی نبی ہوارتم ایک نبی کی یوی بھی ہو، سووہ هضه کس بنا پر تجھ پر فخر کرتی ہے۔" پھر آپ مطابق آنے نے فرمایا:"هضه بی کی وہوہ وہ هضه الله تعالی سے ورود"

فواند : ..... باپ سے مراد ہارون عَالِما ، جِها سے مراد موی عَالِما اور خاوند سے مراد خود آپ مِنْ عَلَیْم ہیں۔
سیدہ صفیہ رُخاتُ ا کے باپ کا نام جی بن اخطب تھا ، یہ بونضیر سے تھا ، بنونضیر لاوی بن یعقو ب کی نسل سے ہیں اور
بھر یہ سلسلہ ہارون بن عمران عَالِما تک جا بہنچتا ہے ، اس طرح سیدہ صفیہ رُخاتُ ا کے باپ ہارون عَالِما قرار پائے ، اور اِن
کے بھائی موی عَالِما تھے ، پس وہ جِها قرار یائے۔

الله عَلَى رَسُولِ سِده صفية بِنْتُ حُيَى عَلَى رَسُولِ سِده صفيه بنت جِي رَبُلُهُ وَلَا اللهِ عَلَى رَسُولِ سِده صفيه بنت جِي رَبُلُهُ اللهِ عَلَى رَسُولِ سِده صفيه بنت جِي رَبُلُهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ال

(١١٤٦٦) عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَيِّ: أَنَّ النَّبِيَّ حَيَيِّ: أَنَّ النَّبِيَّ حَبَّ بِنِسَائِهِ، فَلَمَّا كَانَ فِي بَعْضِ الطَّرِيْقِ، نَزَلَ رَجُلٌ فَسَاقَ بِهِنَّ فَأَسْرَعَ،

سیدنا جابر بن عبداللہ والنون کا بیان ہے کہ جب ام المؤمنین سیدہ صفیہ بنت جی وفاقع، رسول اللہ طفی آئے کے خیمہ میں داخل ہوئیں تو لوگ آ گئے، میں بھی لوگوں کے ساتھ آ گیا، تا کہ ان کے ساتھ ولیمہ میں میں بھی شریک ہو جاؤں۔ لیکن نبی کریم طفی آئے فیمہ سے باہر چلے گئے اور فر مایا: ''تم بھی اپنی مال کے پاس سے اٹھ آ وَ۔'' پھر جب پچھلا پہر ہوا تو ہم پھر جمع ہوگئے اور نبی کریم طفی آئے ہماری طرف تشریف لائے، آ پ کی جوار نبی کریم طفی آئے ہماری طرف تشریف لائے، آ پ کی چادر کے ایک پلو میں ویوٹھ مد کے قریب بچوہ کھوریں تھیں، چادر کے ایک پلو میں ویوٹھ مد کے قریب بچوہ کھوریں تھیں، آپ نے فرمایا: ''یہ کھاؤ، یہ تمہاری ماں کا ولیمہ ہے۔''

سیدہ صفیہ بنت جی زائنڈ سے مردی ہے کہ بی کریم منظافیاً نے اپنی بیویوں کے ساتھ جج کیا، آپ منظافیاً کہیں راستہ میں سے کہ ایک آ دی اترا، اور عورتوں کی سواریوں کو تیز تیز جلانے

<sup>(</sup>١١٤٦٥) تخريج: اسناده حسن، اخرجه ابويعلى: ٢٢٥١ (انظر: ١٤٥٧٦)

<sup>(</sup>١١٤٦٦) تخريج: صحيح، قاله الالباني (انظر: ٢٦٨٦٦)

المنظمة المنظ

لگا۔ نبی کریم مشن وران نے فرمایا: "اس طرح شیشوں (عورتوں) کو لے کر چلتے ہیں؟''سووہ چل رہے تھے کہ صفیہ بنت حیی کا اونٹ بیٹھ گیا، حالانکہ ان کی سواری سب سے اچھی تھی،وہ رونے لگ گئیں۔ جب آپ مطاع کا چہ چلاتو آپ تشریف لائے اوراین ہاتھ سے ان کے آنسویو نچھنے لگ گئے، وہ اور زیادہ رونے لگیں اور آپ مطابق ان کومنع کرتے رہے۔جب وہ بہت زیادہ رونے لگ كئيں تو آپ مطاع نے ان كو دانت ڈیٹ کی اور لوگوں کو اترنے کا تھم دے دیا، سو وہ اتر گئے،اگرچہ آپ مطاع کا ارنے کا ارادہ نہیں تھا۔وہ کہتی ہیں: صحابہ کرام از بڑے اور اس دن میری باری بھی۔ جب صحابہ اترے تو نبی مصفی آیا کا خیمہ نصب کیا گیا، آپ اس میں داخل ہو گئے۔ وہ کہتی ہیں: یہ بات میری سمجھ میں نہ آسکی کہ میں کیے آپ مٹنے مَزّن کے پاس محس جاؤں اور مجھے بیڈر بھی تھا کہ (مکن ہے کہ) آپ کے دل میں میری بارے میں کوئی ناراضی ہو۔ وہ کہتی ہیں: میں عائشہ کے یاس می اوران سے کہا: تم جانتی ہو کہ میں کسی چیز کے عوض اینے دن کا سودانہیں کروں گی، لیکن میں تحقیم اپنی باری کا دن اس شرط پر ہبه کرتی مول که تم رسول الله عضوية كو محص سے راضى كروا دو۔ انھوں نے كہا: تھیک ہے۔اب دہ کہتی ہیں: عائشہ رہائتھا نے زعفران میں رقی موئی جادر لی ادر اس پر یانی جیمر کا تا که اس کی خوشبوتروتازه ہوجائے، پھر اینے کیڑے زیب تن کئے، پھر رسول الله کی طرف چلی گئیں ادر ( جا کر ) خیمہ کا ایک کنارہ اٹھایا۔ آپ مشکر کیا نے یو چھا: ''اے عائشہ الحجے کیا ہوا؟ بیدن تیرا تونہیں ہے۔'' انھوں نے کہا: یہ اللّہ کا فضل ہے، وہ جے جا ہتا ہے، عطا کرتا ہے۔آپ نے اپنی اہلیہ کے ماس وہ پہرکوآرام کیا۔ جب شام ہوئی تو آب منت بنت جحش سے فرمایا: ''اے

فَ قَسَالَ النَّبِيُّ عَلَيْ: ((كَذَاكَ سَوْقُكَ إِ اللَّهَ وَادِيْرِ - )) فَبَيْنَ مَا هُمْ يَسِيرُوْنَ بَرَكَ بَصَفِيَةً بِنْتِ حُيَى جَمَلُهَا ، وَكَانَتْ مِنْ أَحْسَنِهِ نَ ظَهْ را فَبَكَتْ وَجَاءَ رَسُولُ الله الله الله الله عِيْنَ أُخْبِرَ بِذَٰلِكَ فَجَعَلَ يَمْسَحُ دُمُوْ عَهَا بِيَدِم، وَجَعَلَتْ تَزْدَادُ بُكَاءً وَهُوَ يَنْهَاهَا، فَلَمَّا أَكْثَرَتْ زَبَرَهَا وَانْتَهَرَهَا، وَأَمَرَ النَّاسَ بِالنُّزُولِ فَنَزَلُوا، وَلَمْ يَكُنَّ يُرِيدُ أَن يَنزِلَ، قَالَتْ: فَنَزَلُوا، وَكَانَ يُومِي، فَلَمَّا نَزَلُوا ضُرِبَ خِبَاءُ النَّبِي عِينَا · ِ دَخَـلَ فِيْـهِ ، قَـالَتْ: فَلَمْ أَذْرِ عَلَامَ أَهْجُمُ مِن رَّسُول اللهِ ﷺ وَخَشِيْتُ أَن يَكُونَ فِي نَفْسِهِ شَنَى \* مِنْي ـ قَالَتْ: فَانْطَلَقْتُ إِلَى عَائِشَةَ فَقُلْتُ لَهَا: تَعْلَمِينَ ٱنِّي لَمْ أَكُن أَبِيعُ يَوْمِي مِن رَّسُوْلِ اللَّهِ ﷺ بِشَيْءٍ أَبَداً وَإِنِّي قَدْ وَهَبْتُ يَوْمِي لَكِ عَلَى أَنْ تُرْضِيَ رَسُولَ اللهِ عَنِّي! قَالَتْ: نَعَمْ قَالَتْ: فَأَخَذَتْ عَائِشَةُ خِمَاراً لَّهَا قَدْ تُرَّدَتْهُ بِزَعْفَرَانَ، فَرَشَّتْهُ بِالْمَاءِ لِيُذَكِّي رِيْحُهُ، ثُمَّ لَبَسَتْ ثِيَابَهَا، ثُمَّ انْطَلَقَتْ إلى رَسُوْل الله عَلَيْهُ ، فَرَفَعَتْ طَرْفَ الْخِبَاءِ ، فَقَالَ لَهَا: ((مَالَكِ يَاعَانِشَهُ؟! إِنَّ هَٰذَا لَيْسَ بِيَوْمِكِ-)) قَالَتْ: ذٰلِكَ فَضْلُ اللهِ يُوْتِيْهِ مَن يَشَاءُ فَقَالَ مَعَ أُهِلِهِ فَلَمَّا كَانَ عِنْدَ الرَّوَاح، قَسَالَ لِنزَيْنَبَ بِنْتِ جَحْسِ: ((يَازَيْنَبُ! أَفْقِرِي أُخْتَكِ صَفِيَّةَ جَمَلاً ـ))

### المنظمة المنظ

وَكَانَتْ مِنْ أَكْثَرِ هِنَّ ظَهْراً، فَقَالَتْ: أَنَاأُفْقِرُيَهُوْدِيَّتَكَ! فَغَضَب النَّبِيُّ عَلَيْ حِينَ سَمِعَ ذٰلِكَ مِنْهَا، فَهَجَرَهَا فَلَمْ يُكَلِّمْهَا حَتُّى قَدِمَ مَكَّةَ وَأَيَّامَ مِنْي فِي سَفَرهِ ، حَتَّى رَجَعَ إلى الْمَدِيْنَةِ، وَالْمُحَرَّمُ وَصَفَرٌ، فَلَمْ يَأْتِهَا وَلَمْ يَقْسِمْ لَهَا، وَيَئِسَتْ مِنْهُ فَلَمَّاكَانَ شَهْرُ رَبِيْعِ الأَوَّلِ، دَخَلَ عَلَيْهَا، فَرَأَتْ ظِلُّهُ ، فَقَالَتْ: إِنَّ هٰذَا لَظِلُّ رَسُولِ اللَّهِ عِلْمَا وَمَايَدْخُلُ عَلَى النَّبِي إِللَّهِ فَمَنْ هٰذَا؟ فَدَخَلَ النَّبِيُّ فَلَمَّا رَأَتُهُ قَالَتْ: يَارَسُولَ اللَّهِ! مَأْأَدْرِي مَاأَصْنَعُ حِيْنَ دَخَلْتَ عَلَى ؟ قَالَتْ: وَكَانَتْ لَهَا جَارِيَةٌ وَكَانَتْ تُخْبِثُهَا مِنَ النَّبِيِّ عِلَيْهُ فَقَالَتْ: فُلانَةٌ لَكَ، فَمَشْي، النَبِي ﷺ إِلَى سَرِيْرِ زَيْنَبَ وَكَانَ قَدْرُفِعَ فَوَضَعَهُ بِيَدِهِ، ثُمَّ أَصَابَ أَهْلَهُ، وَرَضِيَ عَنْهُمْ - (مسند احمد:)

زینب! این بهن صفیه کوایک اونٹ مستعار دے دو۔ " کیونکه ان کے پاس سواریاں زیادہ تھیں۔ زینب نے کہا: کیا میں آپ کی یبودیہ کومستعار دے دول؟ یہ بات من کرآپ مٹنے آیا اس ہے ناراض ہو گئے اور اس سے بولنا ترک کر دیا اور اس سے کوئی مات نه کی ، حتی که مکه پننچ گئے ، پھرمنی والے دن (بیت گئے ) یہاں تک کہ آپ مشاعلی مدینہ واپس آ گئے اور محرم اور صفر کے (دوماہ) بھی گزر گئے، لیکن آپ مٹھ آئے نے نہ زینب کے پاس گئے اور نہ ہی اس کے لیے کوئی باری مقرر کی۔ وہ بھی آ ب سے ناأميد موكن بيب رئيع الاول كامهينه تفاتو آب منت الله اس کے پاس گئے۔ زبنب نے آپ کا سابد دیکھا اور کہا: بہتو رسول نہیں، سویر (سائے والا) کون ہوسکتا ہے؟ نبی کریم مشفی ان کے یاس داخل ہوئے، جب زینب نے آپ کو دیکھا تو کہا: ا الله كرسول من آيا آپ ك آنے سے (مجھے اتى خوشى ہوئی ہے) کہ مجھے بجھ بیں آتی کہ میں کیا کروں۔ وہ کہتی ہیں: ان کی ایک لونڈی تھی، جس کو وہ نبی کریم مشیّعی ہے چھیا کر رکھی تھیں۔ پھراس نے کہا: فلال لونڈی آپ منے آیا کے لیے ہے۔ پھرنی کریم مشنظ زین کی جاریائی کی طرف گئے، أے اٹھالیا گیا تھا، آپ نے اُس کواینے ہاتھ ہے بچھایا، پھر این اہلیہ سے مباشرت کی اور اُن سے راضی ہوئے۔

فوائد: ..... سیّدہ زینب بڑاٹھ نے بتقاضائے بشریت اپنی سوکن کے بارے میں بخت بات کر دی تھی ،اس لیے آپ مٹے بیٹن نے ان کو سمجھانے کے لیے دو ماہ سے زیادہ عرصہ تک ان سے قطع تعلقی کی۔ خاونداور دوسرے مسلیح حضرات کو حکمت و دانائی سے متصف ہونا جا ہے تا کہ جرم اور مجرم کی نوعیت و کیفیت کو سمجھ کر فیصلہ کیا جائے کہ بیہ معاملہ نرمی سے حل ہوجائے گایا تختی سے کام لینا پڑے گا، جوروبیہ باعث عبرت ہوگا، اسے اختیار کیا جائے گا۔

اس حدیث سے درج ذیل امور کی توضیح بھی ہوری ہے:

یہ نبی کریم مین پین کی اپنی زوجات کے حق میں نرمی ہے کہ ان کی سواریوں کو تیز چلانے سے روک دیا، نیز اپنی بیوی

رور المن الله المنظم ا

حدیث کے شروع میں عورتوں کو شیشے سے تشبیہ دی گئی ہے، اس سے مرادعورتوں کی رفت، ضعف اور نزاکت ہے اور بیم منہوم بھی بیان کیا گیا ہے کہ عام طور پرخواتین وفا پر دوام اختیار نہیں کرسکتیں اور بہت جلدی رضامندی کی حالت سے بھر جاتی ہیں، جیسے شیشہ جلدی ٹوٹ جاتا ہے۔ بہر حال بیا لیک بدلیج استعارہ ہے، جس کے ذریعے عورتوں سے زمی کرنے برآ مادہ کیا جارہا ہے۔

سیدہ عاکشہ صدیقہ بڑا جا سے مروی ہے کہ رسول اللہ مضافیا ہے ایک سفر میں تھے کہ سیدہ صفیہ بڑا جا کا اونٹ بھار پڑ گیا۔ سیدہ نے ان سے فرمایا: ''صفیہ بڑا جا کا اونٹ بھار ہو گیا ہے، کیا خیال ہے کہ اگر تم اپنے اونٹوں میں سے ایک اونٹ ان کو دے خیال ہے کہ اگر تم اپنے اونٹوں میں سے ایک اونٹ ان کو دے دو۔'' انھوں نے کہا: میں اس یہودن کو اونٹ دوں؟ اس بات پر رسول اللہ ملے بھی اس یہودن کو اونٹ دوں؟ اس بات پر رسول اللہ ملے بھی ان سے ناراض ہو گئے اور ذوالحجہ ومحرم کے دو تین مہینے تک ان سے لا تعلق رہے۔ آپ ملے ایک کی کہ سیدہ دو تین مہینے تک ان سے لا تعلق رہے۔ آپ ملے ملے بڑی گئی کہ سیدہ نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ سیدہ نیا بی ایک بی جا بی بی کہ میں آپ کے راضی ہونے سے مایوس ہوگئی اور میں نے اپنی چار پائی اٹھا کر ایک طرف کھڑی کر دی مول ہوگئی اور میں نے اپنی چار پائی اٹھا کر ایک طرف کھڑی کر دی مول اللہ ملے تک ایک دن دو بہر کے وقت میں نے رسول اللہ ملے تک کا سایہ دیکھا۔عفان نے کہا:حماد نے یہ مدیث شمیسہ سے اور انہوں نے بی کریم طرف کھڑی ہے دوایت کی دینے میں کہا جماد نے بھی کہا عمان کے بعدایک دفعہ حماد نے مجھے یہی صدیث شمیسہ سے اور انہوں نے بی کریم طرف کو تھے ایک کی عفان کے بعدایک دفعہ حماد نے مجھے یہی کی سیدہ کی دوایت کی دو

(١١٤٦٧) ـ عَنْ شُمَيْسَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَمُولَ اللَّهِ عَلَيْ كَانَ فِي سَفَرِ لَهُ فَاعْتَلَّ بَعِيرٌ لِـعَفِيَّةَ، وَفِي إبل زَيْنَبَ فَضْلٌ، فَقَالَ لَهَا رَمْسُولُ اللَّهِ ﷺ ((إنَّ بَسِعِيسَ الصَّفِيَّةَ اعْتَلَّ فَلَوْ أَعْطَيْتِهَا بَعِيرًا مِنْ إبلِكِ؟)) فَقَالَتْ: أَنَّا أُعْطِى تِلْكَ الْيَهُودِيَّةَ ، قَالَ: فَتَرَكَهَا رَسُولُ الله على ذَا الْحِجَةِ وَالْمُحَرَّمَ شَهْرَيْنِ أَوْ ثَلاثَةً لَا يَسْأَتِيهَا، قَالَتْ: حَتَّى يَئِسْتُ مِنْهُ وَحَوَّلْتُ سَرِيرِي، قَالَتْ: فَبَيْنَمَا أَنَا يَوْمًا بِخِصْفِ النَّهَارِ إِذَا أَنَا بِظِلِّ رَسُولِ اللَّهِ عِيرًا مُقْبِلٌ، قَالَ عَفَّانُ: حَدَّثَنِيهِ حَمَّادٌ عَنْ شُمَيْسَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ سَمِعْتُهُ بَعْدُ يُحَدِّثُهُ عَنْ شُمَيْسَةً عَنْ عَائِشَةً عَن النَّبِيِّ إِنَّ وَقَالَ: بَعْدُ فِي حَجَّ أَوْ عُمْرَةٍ، قَالَ: وَلَا أَظُنُّهُ إِلَّا قَالَ: فِي حَجَّةِ المُرْجِينِ (710) (25) المُرْجِينِ اللهُ ا وَالْمُوالِمُ الْمُؤْلِثِينِ مِنْ اللَّهِ الْمُؤْلِثِينِ مِنْ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّالِيلِي الللَّالِيلِيلِي الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

الُّودَاع ـ (مسند احمه: ١٦ ٢٥٥)

حدیث شمیسہ ہے بان کی کہ انہوں نے سیدہ عائشہ مخاطعا ہے اور انہوں نے نی کریم مظام کے سے روایت کی۔ اور بعد میں انہوں نے یوں کہا کہ یہ واقعہ حج کا تھا یا عمرے کا۔عفان کہتے ہیں مجھے یقین ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ واقعہ ججہ الوداع میں پیش آیا تھا۔

> بَابُ مَا جَاءَ فِي ذِكُر مَنُ تَزَوَّجَهُنَّ أَوُ وَهَبَهُنَّ أَنْفُسَهُنَّ لَهُ ﷺ وَلَمُ يَدُخُلُ بهنَّ أَوْ وَعَدَ بِزَوَاجِهِنَّ

ان خواتین کا تذکرہ جن سے رسول الله طفی این نے نکاح کیا، یا جنہوں نے اسے آپ کورسول الله طنے عَلیم کے لیے ہیہ کر دیا اور رسول الله طنے عَلیم نے ان کے ساتھ خلوت اختیار تہیں کی یا وہ خواتین کہ جن ہےآب مطفع آیا نے نکاح کا وعدہ کیا

أَبِيهِ وَعَبَّاسِ بْنِ سَهْلِ، عَنْ أَبِيهِ قَالًا: مَرَّ بِنَا رَبُولِ الله مَشْفَاتِهُ أَوراً بِ كاصحاب كا مارے ياس سي كزر ہوا، ہم آپ مطاع کے ساتھ روانہ ہوئے یہاں تک کہ ہم ایک باغ تک گئے جس کا نام''الثوط'' تھا، ہم وہاں دو اور باغوں کے یاس جا مینیے اور ہم ان دونوں کے درمیان بیٹھ یلے گئے، جونیہ خاتون کو امیمہ بنت نعمان بن شراحیل کے گھر میں لایا گیا تھا، اس کے ہمراہ اس کی ایک داریجی تھی۔ رسول الله طفينية اس كے ياس كئ اور فرمايا: "متم اين آب كو میرے لیے ہبہ کر دو۔'' اس نے کہا: کیا کوئی ملکہ اینے آپ کو این رعایا کے لیے ہیہ کرسکتی ہے؟ ساتھ ہی وہ کہنے گئی: میں آب سے الله كى بناہ حامتى مول-آب منظ مَنْ الله في فرمايا: "تو نے اس ذات کا نام لے کر پناہ مانگی ہے کہ صرف وہی ذات الی ہے جس کی پناہ طلب کی جاتی ہے۔'' پھر آ ب سنتے ہیا آ مارى طرف آ گئ اور آب منت كيان في مايا: "اب ابواسيد!

(۱۱٤٦٨) عَنْ حَمْزَةَ بْنِ أَبِي أُسَيْدٍ، عَنْ سيدنا ابواسيد اورسيدنا سهل وظَّهُ سے مروى ب، وه كہتے ہيں: رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَصْحَابٌ لَهُ، فَخَرَجْنَا مَعَهُ حَتَّى انْطَلَقْنَا إلى حَائِطٍ يُقَالُ لَهُ: الشُّوطُ حَتَّى انْتَهَيْنَا إلى حَائِطَيْنِ مِنْهُمَا فَجَلَسْنَا يَسْنَهُمَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عِينَا ((اجْلِسُوْا۔)) وَ ذَخَلَ هُوَ وَقَدْ أُوتِيَ بِالْمَجُوْنِيَّةِ فِي بَيْتِ أُمَيْمَةَ بِنْتِ النُّعْمَان بْنِ شَرَاحِيلَ وَمَعَهَا دَايَةٌ لَهَا، فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ قَالَ: ((هَبِي لِي نَفْسَكِ ـ )) قَـ الَـتْ: وَهَـلْ تَهَـبُ الْمَلِكَةُ نَـفْسَهَـا لِـلسُّـوقَةِ ، قَالَتْ: إنِّي أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْكَ، قَالَ: ((لَقَدْ عُذْتِ بِمُعَاذِ\_)) ثُمَّ خَرَجَ عَلَيْنَا فَقَالَ: ((يَا أَبَا أُسَيْدِ اكْسُهَا رَازِقِيَّتُيْنِ وَأَلْبِحِقْهَا بِأَهْلِهَا \_)) قَالَ: وَقَالَ

م سے روں سے رو سید پر سے دمے رس وہ کا ہے۔ بن خانہ کے ہاں پہنچا دو۔ ''ابواحمہ کے علاوہ باقی اور راویوں نے ''جونی'' کی بجائے یوں کہا ہے کہ امیمہ بنت نعمان کے گھر میں بنو جون قبیلہ کی'' امین'' نامی ایک عورت کولایا گیا تھا۔

**فواند**: .....اس خاتون کے نام میں اختلاف ہے۔اساء،عمیرہ اور امیمہ وغیرہ اس کے نام ذکر کیے جاتے ہیں۔ جمیل بن زید کتے ہیں: مجھ ایک انصاری بزرگ کی صحبت میں (١١٤٦٩) ـ جَـمِيلُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ: صَحِبْتُ شَيْخًا مِنَ الْأَنْصَارِ ، ذَكَرَ أَنَّهُ كَانَتْ لَهُ بنضنے کا موقعہ ملا۔ اس نے دعویٰ کیا کہ اسے رسول اللہ من اللہ م کی صحبت کا شرف حاصل ہے۔اس کا نام کعب بن زیدیا زید صْحْبَةٌ يُـقَالُ لَهُ: كَعْبُ بْنُ زَيْدٍ أَوْ زَيْدُ بْنُ كَعْب، فَحَدَّثَنِي أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ تَزَوَّجَ بن كعب تقا، اس نے مجھے بيان كيا كه رسول الله منظور نے قبیلہ بنوغفار کی ایک خاتون سے نکاح کیا، جب آپ اس کے امْرَأَةً مِنْ بَنِي غِفَارِ ، فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهَا وَضَعَ ثَوْبَهُ وَقَعَدَ عَلَى الْفِرَاشِ أَبْصَرَ ہاں داخل ہوئے تو اپنا کیڑا ایک طرف رکھا اوربستر پر بیٹھ تھئے ، جب آب مشاعی کواس کی کو کھ پر برص کا سفیدنشان نظر آیا بِكَشْحِهَا بَيَاضًا فَانْحَازَ عَنِ الْفِرَاشِ، ثُمَّ توآب من النائية بسر سے دور ہو گئے اور فرمایا: "این كرات قَـ لَ: ((خُذِي عَلَيْكِ ثِيَابَكِ ـ)) وَلَمْ يَأْخُذُ پہن لو۔'' اور آپ مشاعی نے اسے جو کھ عنایت کیا تھا، اس مِمَّا أَتَاهَا شَنْتًا ـ (مسند احمد: ١٦١٢٨)

فواند: ..... برص: ایک باری جس سے بدن پرسفیدواغ بر جاتے ہیں۔

(۱۱٤۷۰) - عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ أُمَّ شَرِيْكِ: سيده ام شريك بن النها سے مروى ہے كه وه ان خواتين ميں سے اِنَّهَا كَانَتْ مِمَّنْ وَهُبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ عَلَيْهِ عَلَي عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَل عَلَيْهِ عَل

میں ہے کوئی جھی چیز آ پ نے واپس ٹبیس لی۔

فواند: ..... خاتون کااپ آپ کوکی کے لیے ہبدکر دینا، بیصرف رسول الله منظ مین کا خاصہ تھا، یعنی خواتین اپ آپ کو آپ منظ مین کا ترکس یا کسی سے کروا دیں۔

<sup>(</sup>١١٤٦٩) تخريج: اسناده ضعيف لضعف جميل بن زيد الطائى ، ثم ان فى اسناد حديثه هذا اضطرابا، اخرجه البيهقى: ٧/ ٢٥٦ (انظر: ١٦٠٣٢)

<sup>(</sup>١١٤٧٠) تخريج: اسناده صحيح، اخرجه النسائي في "الكبري": ٨٩٢٨ (انظر: ٢٧٦٢)

(١١٤٧١) - عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ بِنْتِ الْحَارِثِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَأَى أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ عَبَّاسِ وَهِي فَوْقَ الْفَطِيمِ ، قَالَتْ: فَقَالَ: لَئِنْ بَلَغَتْ بُنَيَّةُ الْعَبَّاسِ هٰذِهِ وَأَنَا حَيٌّ لَأْتَزُوَّ جَنَّهَا له (مسند احمد: ۲۷٤۰۷)

سیدہ ام فضل بنت سے حارث سے روایت ہے کہ رسول ان کا دودھ کچھ عرصةبل ہی چھڑایا گیا تھا۔ تو آپ نے فرمایا: ''اگرمیری زندگی میںعماس کی یہ بٹی مالغ ہوگئ تو میں اس ہے ضرور نکاح کروں گا۔''

## أَبُوَابُ مَا جَاءَ فِي مُعَاشَرَتِهِ زَوُجَاتِهِ وَكُرُم أَخُلَاقِهِ عِلَيْ نبی کریم طفیعایی کے اپنی از واج کے ساتھ میل جول اور آپ طفیعایم کے اخلاق حسنه كاتذكره

بَابُ مَا جَاءَ فِي عَدُلِهِ عِنَيْ بَيْنَهُنَّ فِي كُلِّ شَيْءٍ وَطَوَافِهِ عَلَيْهِنَّ جَمِيْعًا فِي سَاعَةٍ أُو ضَحُومَ إ نبی کرنم طفے آیا نے این از واج کے درمیان ہر چیز میں انصاف کرنے اور دن کے سی حصہ میں سب کے مال چکر لگانے کا بیان

> أَزْوَاجِهِ، وَيَسْقُبِضُ الْقَبْضَةَ فَيَبْعَثُ بِهَا إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ، ثُمَّ جَلَسَ فَأَكَلَ بَقِيَّتُهُ أَكُلَ رَجُل يُعْلَمُ أَنَّهُ يَشْتَهِيهِ - (مسند احمد: ١٢٢٩٢) (١١٤٧٣) ـ عَنْ عُرْوَ ـةَ عَنْ عَائِشَةَ وَكُلُّهُا قَـالَتُ: كَانَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَرَادَ سَفَرًّا

(١١٤٧٢) - عَن أَنسِ أَنَّ أُمَّ سُلَيم بَعَثَنهُ سيرنا الس والتي الله عده ام إلى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ بِقِنَاع عَلَيْهِ رُطَبٌ، سليم وَالنَّهَانِ ان كو كھوروں كى ايك پليث يا كھلا برتن دے كر فَجَعَلَ يَقْبِضُ قَبْضَتَهُ فَيَبْعَثُ بِهَا إِلَى بَعْضِ رسول الله سَخَوَيَا كَل طرف بيجا، آب مُصّال بعر مركم مجوري این از واج کے ہال بھجوانے لگے، اس کے بعد باتی تھجوریں آپ مُشْفَعَ فِيز نے اس طرح کھائیں کہ واضح طور پریتہ چل رہا تھا کہ آپ مشخص کو کھانے کی حاجت تھی۔

سیدہ عائشہ وٹائٹہا ہے روایت ہے کہ نبی کریم ملتے آیا جب سفر کا ارادہ فرماتے تو این بولوں کے درمیان قرعہ اندازی کرتے،

<sup>(</sup>١١٤٧١) تخريج: اسناده ضعيف، حسين بن عبد الله ضعيف، اخرجه ابويعلى: ٧٠٧٥، والطبراني في "الكبير": ٢٥/ ٢٣٨ (انظر: ٢٦٨٧٠)

<sup>(</sup>١١٤٧٢) تـخـريــج: اسـنـاده صحيح على شرط الشيخين، اخرجه ابويعلى: ٢٨٩٦، وابن حبان: ٦٩٥ (انظر: ۱۲۲۷)

<sup>(</sup>١١٠٤٧٣) تخريج: أخرجه البخارى: ٢٥٩٣، ٢٦٨٨ (انظر: ٢٤٨٥٩)

( و الرواج الروا جس کا قرعہ نکلیا، اے ساتھ لے کر جاتے تھے اور آپ ملے آئے۔ اپی ہر بیوی کے لئے اس کی رات اور اس کا دن تقیم کیا کرتے تھے، کیکن سیدنا سودہ رہالتھا اس ہے مشتنیٰ تھیں، کیونکہ انہوں نے

ا بنا دن اور رات ام المومنين سيده عا ئشه رظافها كو مبه كر ديا قها،

سيده سوده والنهي كالمقصد نبي كريم من الناش كرنا تها -

أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ فَأَيَّتُهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا خَرَجَ بِهَا مَعَهُ، وَكَانَ يَقْسِمُ لِكِلِّ امْرَأَةٍ مِنْهُنَّ يَـوْمَهَـا وَلَيْـلَتَهَـا غَيْرَ أَنَّ سَوْدَةَ بِنْتَ زَمْعَةً أَانَتْ وَهَبَتْ يَوْمَهَا وَلَيْلَتَهَا لِعَائِشَةَ زَوْج ا نَّبِيُّ ﷺ تَبْتَغِى بِذَالِكَ رِضَا النَّبِيِّ ﷺ ـ

(مسند احمد: ۲۵۳۷۱)

ف ان : ..... جب سيده سوده وفي عمر رسيده موكيل اوران كوبي شبه موا كه كهين أييانه موكه رسول الله طيني والآل ان كو جرا کر دیں تو انھوں نے اپنا دن سیدہ عائشہ وٹاٹھا کو مبہ کر دیا اور آپ منظ کینے نے ان کا یہ مبہ تبول کر لیا، یہ سیدہ سوده بنانغها كالمال حكيمانه فيصله تفابه

> (١١٤٧٤) عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَس بْن مَالِكِ أَذَ، النَّبِيِّ عَلَيْ يَدُورُ عَلَى نِسَائِهِ فِي السَّاعَةِ الْوَاحِلَةِ مِنَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُنَّ إِحْدَى عَشَرَةً، قَالَ: قُلْتُ لِأَنَسِ: وَهَلْ كَانَ يُطِيْقُ ذٰلِكَ؟ قَـالَ: كُـنَّـا نَتَـحَـدَّثُ أَنَّه أَعْطِيَ قُوَّةَ نَّلا ثِنْنَ و (مسند احمد: ١٤١٥٥)

سیدنا الس بن مالک فاتن سے روایت ہے کہ نی کریم مشاقیقاً رات اور دن کی ایک گھڑی میں اپنی تمام بیویوں کے پاس جا كر (حق زوجيت ادا) كرليت ته، اس وقت ان كي تعداد گیارہ تھی، میں نے سیرنا انس سے کہا: کیا آپ کو اتن طاقت تھی، انہوں نے کہا: ہم آپس میں بیان کرتے تھے کہ آپ مشکھیا کوئیں آ دمیوں کی قوت عطا کی گئی ہے۔

**فواند**: ..... ان گیاره میں سے دولونڈیاں تھیں ،سیدہ ماریداورسیدہ ریحانہ بناٹھا۔

(دوسری سند) سیدنا انس و النید کا بیان ہے کہ نبی کریم مشیّعیّن حاشت کے وقت اپن نو از واج کے ہاں چکر لگایا کرتے تھے۔

(١١٤٧٥) ـ (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيْق ثَان) قَالَ: كَ انَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ يَطُوْفُ عَلَى تِسْع نِسْوَةٍ فِيْ ضَحْوَةِ (مسند احمد: ١٣٥٣٩)

سیدہ عائشہ مظافتہا ہے روایت ہے، وہ کہتی ہیں: نبی کریم مشیری ا (١١٤٧٦) ـ عَنْ عَائِشَةً وَكَالِثُنَا قَالَتُ: كَانَ رَسَوْلُ اللَّهِ ﷺ مَا مِنْ يَوْمِ إِلَّا وَ هُوَ يَطُوْفُ ہرروز ایک ایک کر کے اپنی تمام ہو یوں کے پاس تشریف نے حاتے تھے، پھر ہرایک کے قریب ہوتے اور اس کومس کرتے، عَـلَيْنَا جَمِيْعًا امْرَأَةً امْرَأَةً فَيَدْنُوْ ا وَيَلْمِسُ مِنْ البتہ جماع نہیں کرتے تھے، یہاں تک کہ اس بوی کے یاس غَيْرِ مَسِيْسِ حَتَّى يُفْضِيَ إِلَى الَّتِيْ هُوَ يَوْمُهَا

<sup>(</sup>١١٤٧٤) تخريج: أخرجه البخاري: ٢٦٨ (انظر: ١٤١٠٩)

<sup>(</sup>١١٤٧٥) تخريج: حديث صحيح (انظر: ١٣٥٠٥)

<sup>(</sup>١١٤٧٦) تمخريج: اسناده ضعيف، ابن ابي الزناد، و هو عبد الرحمن، قد تفرد به، وهو ممن لا يحتمل تفرده، أخرجه ابوداود: ۲۱۳۵ (انظر: ۲٤٧٦٤)

714 ( ازواج ہے کیل جول اور اخلاق کی کیے 10- CHE HIELD NO پہنچ جاتے تھے، جس کی باری ہوتی تھی، پھراس کے پاس رات فَيَبِيْتُ عِنْدَهَا له (مسند احمد: ٢٥٢٧٤)

**فه اند**: .....اس باب کی درج بالا تینوں احادیث کتاب النکاح میں گزر چکی ہیں۔ بَابُ ظُهُور عَدُلِهِ وَ كَرَم أَخُلَاقِهِ فِي قِصَّةِ الْقَصْعَةِ الَّتِي كَسَرَتُهَا عَائِشَةُ رَفَيْكُا ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقتہ وہ اللہ علیہ کے بیالہ توڑنے کے واقعہ میں رسول اللہ طفے عَمَیْنَ کے عدل اور آب کے اخلاق کا ظہور

عاکث وظافی ایکی دوسری اہلیہ کے ہاں موجود تھے، کسی دوسری ام المؤمنين نے اپنے خادم كے ہاتھ كھانے كا ايك پيالہ بھيج ديا، تو آب جس کے گھر تھے،اس نے اس خادم کے ہاتھ پر جھیٹا مارکر يالے كوتو رو الا بيه عالم و كي كررسول الله طفي مَناخ فرمانے ككے: "تمہاری مال کوغیرت آگئ ہے۔" پھرآ ب مشاعراً نے پیالے کے ٹوٹے ہوئے دونوں مکڑوں کواٹھا کرایک دوسرے کے ساتھ ملایا اور کھانا اٹھا کراس ٹوٹے ہوئے پیالے ہی میں ڈالنے لگے اور فرمایا: "لو کھا لو۔" دوسرے موجود لوگوں نے کھانا کھا لیا، رسول الله مُشْتَوَيِّمَ نے کھانا لانے والے خادم اور پیالے کو روک لیا، جب وہ کھانے سے فارغ ہوئے تو آپ نے اس خادم کو دوسرا یبالیہ دے دیا اور ٹوٹا ہوا یبالیہ رکھ لیا۔

(دوسری سند) سیرنا انس والنواسے روایت ہے، یہ حدیث گزشته مدیث کی طرح ہے۔ البته اس میں به الفاظ بھی ہیں: آب مشارق نے خادم کو روک لیا، یبال تک کہ دوسری ام المؤمنين نے اپنا پياله لا كر ديا تو جس ام المؤمنين كا پياله ثوثا تھا، اس کی طرف دوسراصیح پیالہ اس خادم کے ہاتھ بھیج دیا اور نوٹا مواان کے ماس رہے دیا جنہوں نے توڑاتھا۔

(١١٤٧٧) مَ أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ عَنْ أَنَسَ أَنَ سيدنا انس وَالْتَذ نے بيان كيا كه رسول الله مَ اللَّهُ مَنْ الله مِنْ الله الله مِنْ اللله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الللله مِنْ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ كَانَ عِنْدَ بَعْض نِسَائِهِ، قَالَ: أَظُنُّهَا عَائِشَةَ، فَأَرْسَلَتْ إِحْدَى أُمَّهَاتِ الْـمُـوْمِنِينَ مَعَ خَادِمٍ لَهَا بِقَصْعَةٍ فِيهَا طَعَامٌ، قَالَ: فَضَرَبَتِ الْأُخْرِي بِيَدِ الْخَادِمِ فَكُسِرَتِ الْقَصْعَةُ بِنِصْفَيْنِ، قَالَ: فَجَعَلَ رَسُولُ الله عَنْ يَقُولُ: ((غَارَتْ أَمُّكُمْمه)) قَالَ: وَأَخَذَ الْكَسْرَتَيْن فَضَمَّ إِحْدَاهُمَا إِلَى الْأُخْرَى فَجَعَلَ فِيهَا الطَّعَامَ، ثُمَّ قَالَ: ((كُلُوا ـ)) فَأَكَـلُوا وَحَبَسَ الرَّسُولَ وَالْقَصْعَةَ حَتَّى فَرَغُوا فَدَفَعَ إِلَى الرَّسُولِ قَصْعَةٌ أُخْرَى وَتَرَكَ الْمَكْسُورَةَ مَكَانَهَا ـ (مسند احمد: ١٢٠٥٠) (١١٤٧٨) ـ (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيْقِ ثَانَ بِنَحُوهِ) وَفِيه: وَحَبَّسَ الرَّسُولَ حَتَّى جَاءَتِ الأخرى بقصعتِها، فَدَفَعَ الْقَصْعَةَ الصَّحِيحَةَ رَسُولُ اللَّهِ عِلَيَّ إِلَى الَّتِي كُسِ تِ قَصْعَتُهَا ، وَ تَرَكَ الْمَكْسُورَةَ لِلَّتِي کَسَرَتْ۔ (مسند احمد: ۱۳۸۰۸)

<sup>(</sup>١١٤٧٧) تخريج: أخرجه البخاري: ٢٤٨١، ٥٢٢٥ (انظر: ١٢٠٢٧)

<sup>(</sup>١١٤٧٨) تخريج: انظر الحديث بالطريق الاول

الرواح الرواح المال المنافي المنظمة ال

سیدہ عائشہ و اللہ اسے مروی ہے، وہ کہتی ہیں: میں نے ام المؤمنين سيده صفيه مناثلوبا حبيها كهانا تباركرتي كنهيس ويكهاء انہوں نے کھانے کا ایک پالہ نی کریم پیشٹوکٹا کی خدمت میں تجمواما۔ دوسری روایت کے الفاظ ہیں کہ اس روز نبی کریم مشیقاتی میرے ہاں تھے، میں غیرت کی وجہ سے اینے آپ کو کنٹرول نہ كرسكى اور ميس نے وہ پياله تو ر ڈالا۔ ميس نے عرض كيا: اے الله ك رسول! أب أس كا كفاره كيا بي آب مطاع في أ فرمایا: "برتن جیسا برتن اور کھانے جیسا کھانا۔"

(١١٤٧٩) - عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ صَانِعَةً طَعَام مِثْلَ صَفِيَّةً ، أَهْدَتْ إِي النَّبِيِّ عَلَيْهِ إِنَاءً فِيهِ طَعَامٌ وَفِي لَفُظٍ وَهُوَ عِنْدِي، فَمَا مَلَكْتُ نَفْسِي أَنْ كَسَرْتُهُ فَهُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! مَا كَفَّارَتُهُ؟ فَقَالَ: ( إِنَاءٌ كَإِنَاءٍ وَطَعَامٌ كَطَعَام )) (مسند ا-يمد: ۲۵۲۷۰)

فواند: ..... نی کریم الله این کی بیویان آپ کی خواهشات کا خیال رکھتیں اور آپ کی خوشنودی ماصل کرنے کی کوشش کرتی رہتی تھیں۔ آپ اگر کسی دوسری اہلیہ کے ہاں ہوتے تو کھانا وغیرہ ادھر ہی بھیج دیتی تھیں تا کہ آپ کھانا تناول کرلیں۔ عام عورتوں کی طرح امہات المؤمنین کو بھی آپس میں ایک دوسری برغیرت آ جاتی تھی، بیالیاطبعی معالمہ ہے کہ شابدی اس پر کنٹرول کیا جا سکے، اس لیے آپ مین اس کوزیادہ محسوس نہیں کیا، کہتے ہیں کہ ایک خاتون پورے جہاں کواینے اندر ساسکتی ہے، البتہ ایک سوکن کونہیں ساسکتی۔

بَابُ مَا جَاءَ فِي رِفُقِهِ بِهِنَّ وَاهْتِمَامِهِ عَلَيْ بِأَمُرِهِنَّ

رسول الله طشي الله کی این از واج کے ساتھ نرمی اور ان کے امور کا اہتمام کرنے کا بیان

(١١٤٨٠) عَنْ أَنْ سِ قَالَ: كَانَ رَجُلٌ سيدنا الس فِاللَّذَ كابيان ب كدايك صحابي امهات المؤمنين ك ادنٹوں کو ہانکا کرتا تھا، اس کوانجشہ کہا جاتا تھا، ایک باراس نے اونٹوں کو تیز تیز چلانا شردع کر دیا، رسول الله ﷺ نیخ نے اس ے فرمایا:" انجفہ! ان آ بگینوں کو آرام آرام سے لے کر چلو''

سيِّدنا انس بن ما لك خاتفهُ كهتم مين: رسول الله طَنْفَا عَلَمْ جِل اللهِ عَنْفَا عَلَمْ جِل رہے تھے اور ایک حدی خوان حدی کرتے ہوئے آپ سے ایک ا كى بيويوں والے اونٹوں كو جلا رہا تھا، رسول الله يشتأيين مسكرا یڑے،اس سے اس نے (مزید حدی کے ذریعے) ان کوتیزی

يَسُوقُ بِأُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ يُقَالُ لَهُ: أَنْجَشَةُ ، فَاشْتَدَّ فِي السِّياقَةِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللُّهِ عِلَيْهِ ((يَسا أَنْجَشَهُ رُوَيْدَكَ سَوْقًا بِالْقَرَارِيرِ ـ)) (مسند احمد: ١٢٠٦٤) (١١٤٨١) ـ (وَمِنْ طَرِيْق ثَانَ) عَنْ أَنْس بْنِ مَالِكِ وَكُلَّ قَالَ: بَيْنَمَا رَسُوْلُ اللَّهِ عَلَىٰ يَسِيْرُ وَحَادٍ يَحْدُو بِنِسَائِهِ فَضَحِكَ رَسُولُ

اللَّهِ ﷺ فَإِذَا هُو قَدْ تَنَحْى بِهِنَّ ، قَالَ: فَقَالَ

<sup>(</sup>١١٤٨٠) تخريج: انظر الحديث بالطريق الثاني

<sup>(</sup>١١٤٨١) تخريج: ﴿ أَخْرِجِهُ البِخَارِي: ٦١٦١، ومسلم: ٢٣٢٣ (انظر: ١٢٧٦، ١٢٣٧٧)

لَوْنِي اللهِ ال کے ساتھ چلانا شروع کر دیا، جس پر آپ مشکور نے اس کو فرمایا:''انجفہ! تجھ پر افسوس ہے، شیشوں کے ساتھ زمی کر۔'' ابوقلا بہ سے روایت ہے کہ وہ سیدنا انس بٹائٹیز سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم مٹنے ہیں ازواج کے پاس آئے۔ تو ایک شتر بان ( حدى خوان ) ان كے اونٹوں كو ہائے جار ہاتھا۔اس كا نام "أنجشه" تقارآب نے فرمایا، انجشه! تمهارا بھلا ہوتم ان آ بگینوں کو ذرا آ رام سے لے چلو۔ ابوقلابہ کہتے ہیں کہ رسول الله طفي وله في ايك ايبالفظ بولا كه الرتم ميس ع كوكى اور آوى

يلفظ بوليا توتم اےمعيوب روانة - يعني آپ نے اس سے

کہا کہان آ جگینوں کوآرام سے لے چلو۔

لَـهُ: ((يَـا أَنْجَشَةُ! وَيْحَكَ أُرْفُقْ بالْقَوَارِيْرِ . )) (مسند احمد: ١٢٧٩١) (١١٤٨٢) - حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي قِلابَةَ عَنْ أَنس، أَنَّ النَّبِي عَلَي أَتْمِي عَلَى أَزْوَاجِهِ وَسَوَّاقٌ يَسُوقُ بِهِنَّ، يُقَالُ لَهُ: أَنْجَشَةُ، فَـقَالَ: ((وَيْحَكَ يَا أَنْجَشَةُ رُوَيْدَكَ سَوْقَكَ بِالْقَوَارِيرِ)) قَالَ أَبُو قِلَابَةَ: تَكَلَّمَ رَسُولُ الله على بكلِمة لَوْ تَكَلَّمَ بِهَا بَعْضُكُمْ لَعِبْتُمُوهَا عَلَيْهِ يَعْنِي قَوْلَهُ: سَوْقَكَ بالْقَوَارير ـ (مسنداحمد: ١٢٩٦٦)

**فسوانسد**: ..... ان احادیث میں عورتوں کوشفتے سے تثبیہ دی گئی ہے، اس سے مرادعورتوں کی ردت ،ضعف اور نزاکت ہے اور بیم فہوم بھی بیان کیا گیا ہے کہ عام طور برخواتین وفا پر دوام اختیار نہیں کرسکتیں اور بہت جلدی رضامندی کی حالت سے پھر جاتی ہیں، جیسے شیشہ جلدی ٹوٹ جاتا ہے۔

> بہر حال یہ ایک بدیع استعارہ ہے، جس کے ذریعے عورتوں سے زمی کرنے پر آمادہ کیا جارہا ہے۔ سيّدنا انجشه وليُنتِهَا بِ مُشْيَعَانِهِ كَصِبْتَى غلام تص، ان كى كنيت ابو ماريتهي ...

الله على فارسِيًّا، كَانَ طَيِّبَ الْمَرَق (وَفِي مسماية فارس كاربن والاتحاء وه بهترين قتم كاشور با بناتا تحاب (دوسری روایت کے لفظ ہیں کہ اس کا تیار کردہ شور باانتہائی مزیدار ہوتا تھا۔ ) اس نے رسول اللہ طبیج آئے کے لیے شور یا تبار كيا، بهر آب كو وه بلانے آيا تو رسول الله مشكرة نے فرمايا: "كيابيه (ليعني عائشه وناشه) بهي؟ (ليعني ان كو بهي ساته لاؤل)"؟ اس نے کہا: نہیں۔ آپ منظور نے دوبارہ فرمایا: '' کیا ۔عائشہ بھی؟''اس نے کہا: جی نہیں، آپ مٹنے آپٹر نے پھر فرمایا: "اور یه عائش؟" اب کی باراس نے کہا: جی مال، اس

روَايَةِ كَانَتْ مَرَقَنُهُ أَطْيَبَ شَيْءٍ رِيْحًا) فَصَنَعَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﴿ يُمُّ ثُمَّ جَاءَهُ يَدْعُوهُ ، فَـقَـالَ: ((وَهٰلِهِ لِعَائِشَةَ ـ)) فَقَالَ: لا، فَقَالَ: رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ((لَا\_)) ثُمَّ عَادَ يَدْعُوهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ((وَ هٰذِهِ)) قَالَ: لا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عِلَيْ ((وَهٰذِهِ)) قَالَ: نَعَهُ، فِي الثَّالِثَةِ، فَقَامَا يَتَدَافَعَانَ

<sup>(</sup>١١٤٨٢) تخريج: انظر الحديث السابق

<sup>(</sup>١١٤٨٣) تخريج: اخرجه مسلم: ٢٠٣٧ (انظر: ١٢٢٤٣)

لوکور منظال الجان بخبيل – 10 كري في ( 717 كري كري ازواج كي ارافلات كري في اوران كري الرافلات كري في رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ لَهُنَّ: ((إِنَّ أَمْرَكُنَّ فرمايا كرتے تھے كە''تم ازواج كے معالمے نے مجھے اپنے بعد

لوگ برداشت کرسکیں گے جوصر کرنے والے ہوں گے۔''

حَتّٰى أَتَيَا مَنْزِلَهُ لِهِ مِسند احمد: ١٢٢٦٨) كبعد آپ دونوں خوثی خوثی اس كے گھر گئے۔ لَمِمَا يُهمُّنِي بَعْدِي، وَلَنْ يَصْبِرَ عَلَيْكُنَّ إِلَّا تَهمارے بارے میں فکر مندکر رکھا ہے اور تمہاری باتوں کو وہی الصَّابِرُونَ ـ) (مسند احمد: ٢٤٩٩٠)

فواند: ..... پھرسیدہ عائشے نے ابوسلمہ سے کہا: الله تعالی تیرے باپ کو جنت کی سلسبیل سے مشروب بلائے۔ انھوں نے واقعی صلہ حمی کا ثبوت دیتے ہوئے امہات المؤمنین کو (ایک باغ) دیا، جو حالیس ہزار کا فروخت کیا گیا۔

المام الباني والشيه نے اس حديث كا ايك شامريه جهى نقل كيا ہے: سيده امسلمه وظفي بيان كرتى بين كه رسول للْه السَّيْنَةُ فِي بِويول مِع مايا: ((إنَّ الَّذِي يَحْنُو عَلَيْكُنَّ بَعْدُ هُوَ الصَّادِقُ الْبَارُ، اللَّهُمَّ اسْقِ عَبْدَ الرَّ حُمْن بْنَ عَوْفِ مِنْ سَلْسَبِيل الْجَنَّةِ-)) (حاكم) ..... (ميرى بويو!) بيتك جوآ وي تم يرشفقت ومهر باني ُ کرے گا، وہی سیا اور نیک ہوگا، اے اللہ! تو عبدالرحمٰن بنعوف کو جنت کی سلسبیل ہے سیراب فرما دے۔''

معلوم ہوا کہ نبی کریم مضافین کی وفات کے بعد آپ مشافین کی بیویوں کا انتہائی درجے کا احترام واکرام اور ان کے ساتھ شفقت ورافت والا معاملہ ہونا جا ہے ۔ آج اگر چہ امہات المؤمنین موجود نہیں ہیں، کیکن ان کا تذکر ہُ خیر کرنا اور ان کے بشری تقاضوں کوسا منے رکھ کران پر کیچڑ نہ اچھالنا ہمارے ایمان وابقان کا تقاضا ہے۔

(١١٤٨٤) ـ (وَعَنْهَا مِنْ طَرِيْق ثَانَ) عَنْ عُمَرَ ﴿ (دوسرى سند) ابوسلمه كهت بين كدام المؤمنين عائشه صديقه وظاهما بنن أبى سَلَمَةَ عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ: إِنَّ فَي بِيان كيا كه رسول الله والتَّوَانِ فَي مير اوير جَعَك كر رَسُولَ اللهِ عَلَيُّ أَحْلَى عَلَيَّ، فَقَالَ: ((إِنَّكُنَّ انتَهائي شفقت ع فرمايا: "مين اين بعد جوامور جيور كرجاؤن لَأَهَا أَتُسرُكُ إلَى وَرَاءِ ظَهْرى، وَاللَّهِ لا ﴿ كَانَمْ مِيرِى بِويون كا معامله مير عزديك ان سب سے زياده يَدعُ طِفُ عَلَيْكُنَ إِلَّا الصَّابِرُونَ أَو ابهم بدالله ك فتم المهار اوير جولوك شفقت كريل ك، ۔ وہ صبر اور صدق کے اعلیٰ مقام پر فائز ہوں گے۔''

العبَّادِقُونَ ـ)) (مسند احمد: ٢٥٤٠٥)

نَابُ مَا جَاءَ فِي كَيُدِ بَعُضِهنَّ لَهُ وَاِحْتِمَالِهِ إِيُذَاءَ هُنَّ وَعَفُوهِ عَنْهُنَّ وَتَوَاضُعِهِ فِي بَيْتِهِ عَلَّيُّ رسول الله طشيئة أكے ساتھ آپ كى بعض از واج كا حيله كرنے كا أور آپ طشيئة أيم كان كى ايذ اؤن کو برداشت کرنے ،ان ہے درگز رکرنے اور گھر کے اندر انکساری کا رویہ اختیار کرنے کا بیان (١١٤٨٦) ـ عَنْ عَائِشَةَ وَحَلِيْهَا كَانَ رَسُولُ مسيده عائشه زِلْتِهَا كابيان بي كه رسول الله الطينية كوميشي چيز

<sup>(</sup>١١٤٨٤) تخريج: اسناده حسن ، اخرجه الترمذي: ٣٧٤٩ (انظر: ٢٤٤٨٥)

<sup>(</sup>١١٤٨٥) تخريج: انظر الحديث بالطريق الاول

<sup>(</sup>١١٤٨٦) تخريج: أخرجه البخاري: ٥٤٣١، ٥٥٩٩، ٥٦١٤، ومسلم. ٤٧٤ (انظر: ٢٤٣١٦)

www.KitaboSunnat.com الرواع عيل جول اوراخلاق كالمحالي ( ازواع عيل جول اوراخلاق كالمحالية المراجلة على المراخلات كالمحالية اور شہد خوب مرغوب تھا، آپ مشاعین عصر کی نماز اوا فرمانے کے بعدانی ازواج کے ہاں چکرنگایا کرتے اوران کے یاس جایا کرتے تھے، ایک بارآ پ مشکھ سیدہ هضه مخالفہا کے ہاں تشریف لے گئے اور سابقہ معمول سے ذرا زیادہ دیریک وہاں مشہرے، میں نے اس کی وجہ دریافت کی تو مجھے بتلایا گیا کہ سیدہ حفصہ رہائتیا کو ان کی قوم کی ایک عورت نے شہد کا ایک بڑا ڈید مدید بھیجا ہے۔ انہوں نے رسول اللہ مشکر کی اس شہد من سے پایا ہے۔ میں نے سوچا کداللہ کی قتم! ہم اس سللہ

اے اللہ کے رسول! کیا آپ نے مغافیر کھایا ہے؟ آپ مشکر کیا کہیں مے کہ نہیں، تو تم نے کہنا ہے کہ تو پھرآ یہ سے بیکسی مبك (بو) آربى ہے؟ رسول الله مشكرة كويد بات بالكل كوارا نہ تھی کہ آپ ہے کی قتم کی ہو آئے۔ آپ شے ایک فرمائیں

میں ضرور کوئی پروگرام بنا کمیں۔ تو میں نے اس بات کا سیدہ

سودہ والنو سے وکر کیا، میں نے ان سے کہا کہ اللہ کے رسول

جبآب کے یاس آ کرآپ کے قریب آئیں تو کہد ینا کہ

کے کہ مجھے هفصہ والنمیا نے شہد ملایا ہے۔ تو تم کہہ دینا کہ شہد کی کھی اس درخت پر جا بیٹھی ہوگی، جب آپ میرے پاس

تشریف لائیں مے تو میں بھی یہی بات آپ سے کہوں گی۔اور صفید! جب الله کے رسول آپ کے ہاں آ کیں تو تم بھی رسول 

سودہ مزائنتھا کے ہاں گئے تو انہوں وہ بیان کرتی ہیں۔اس ذات کی قتم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! ابھی رسول

الله ﷺ وروازے يرى تھ كەمى تمہارے وركى وجدے جلدی میں آپ ہے وہ بات کہنے والی تھی ، جوتم نے مجھ سے کہی

تھی۔ بہر حال جب رسول الله منظامین آئے تو میں نے کہد دیا: الله كرسول! كيا آب في مغافير كهايا بي؟ آب منت الله الله الله على يُحِبُ الْحَلْوٰي وَيُحِبُ الْعَسَلَ،

وَكَانَ إِذَا صَلَّى الْعَصْرَ دَارَ عَلَى نِسَائِهِ، فَيَـذُنُو مِنْهُنَّ فَدَخَلَ عَلَى حَفْصَةً فَاحْتَبَسَ

عِنْدَهَا أَكْثَرَ مِمَّا كَانَ يَحْتَبِسُ، فَسَأَلْتُ:

عَـنْ ذٰلِكَ فَيقِيلَ لِي أَهْدَتْ لَهَا امْرَأَةٌ مِنْ قَوْمِهَا عُكَّةَ عَسَل فَسَقَتْ رَسُولَ اللَّهِ عِلْمَا

مِنْهُ، فَقُلْتُ: أَمَا وَاللَّهِ لَنَحْتَالَنَّ لَهُ،

فَلْذَكُورْتُ ذٰلِكَ لِسَوْدَةَ، وَقُلْتُ: إِذَا دَخَلَ عَلَيْكِ فَإِنَّهُ سَبَدْنُوْ مِنْكِ فَقُولِيْ لَهُ: يَا

رَسُولَ اللَّهِ! أَكَلْتَ مَغَافِرَ فَإِنَّهُ سَيَقُولُ لَكِ:

لا، فَقُولِي لَهُ مَا هٰذِهِ الرِّيحُ؟ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ يَشْتَدُّ عَلَيْهِ أَنْ يُوجَدَ مِنْهُ رِيحٌ، فَإِنَّهُ

سَيَـقُولُ لَكِ: سَقَتْنِي حَفْصَةُ شَرْبَةَ عَسَل،

فَقُولِي لَهُ: جَرَسَتْ نَحْلُهُ الْعُرْفُط، وَسَأَقُولُ لَـهُ ذٰلِكَ، فَقُولِي لَهُ أَنْتِ يَا

صَفِيَّةُ، فَلَمَّا دَخَلَ عَلَى سَوْدَةَ قَالَتْ سَوْدَةُ: وَالَّذِي لَا إِلَّهَ إِلَّا هُوَ لَقَدْ كِدْتُ أَنْ

أَبَادِئُهُ بِالَّذِي قُلْتِ لِي ، وَإِنَّهُ لَعَلَى الْبَابِ

فَرَقًا مِنْكِ، فَلَمَّا دَنَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَى قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَكُلْتَ مَغَافِرَ؟ قَالَ: ((لا\_))

قُعلْتُ: فَمَا لَه لِهِ الرِّيحُ؟ قَالَ: ((سَقَتْنِي

حَـفْصَةُ شَـرْبَةَ عَسَلِ ـ)) قُلْتُ: جَرَسَتْ نَحْلُهُ الْعُرْفُط، فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيَّ قُلْتُ لَهُ

مِثْلَ ذٰلِكَ، ثُمَّ دَخَلَ عَلَى صَفِيَّةً فَقَالَتْ لَهُ مِثْلَ ذٰلِكَ ، فَلَمَّا دَخَلَ عَلَى حَفْصَةَ قَالَتْ:

يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلا أَسْقِيكَ مِنْهُ ، قَالَ: ((لَا

وَ الْمُ الْمُنْ الْمُلْ الْمُنْ الْمُلْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُن الْمُنْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللللّهُ الللّهُ اللّ

رایا اللہ اس کے را ایا و پر یہ وہ اس کے ہا: اپ را اس کے فرایا: مجھے تو هف نے شہد پلایا ہے۔ میں نے کہا: پھر شہد
کی کھی مغافیر پر جا بیٹی ہوگ، ای طرح جب آپ مطابق کے کہا۔ اس میرے ہاں تشریف لائے تو میں نے بھی ای طرح کہا۔ اس کے بعد جب آپ سیدہ صفیہ زائی کے ہاں گئے تو انہوں نے بھی آپ سیدہ کو من بات کی۔ بعد میں جب آپ سیدہ هف و نائی کی بات کی۔ بعد میں جب آپ سیدہ هف و نائی کی بات کی۔ بعد میں جب آپ سیدہ خصہ زائی کی بات کی وہ شہد نہ بلاؤں؟ آپ مطابق کے اس کی حاجت نہیں۔ "سیدہ سودہ زائی کی کے درول! کیا میں آپ کو وہ شہد نہ بلاؤں؟ آپ مطابق کہ ہی فرمایا: دونہیں، مجھے اس کی حاجت نہیں۔ "سیدہ سودہ زائی کہ ہی خرایا: اللہ! ہم نے آپ کو اس شہد سے محروم کر دیا ہے۔ تو میں نے ان سے کہا: جب رہ

فواند: ..... مغافيراكي قتم كالجول موتاب، جس مين بساندموتى بـ

(١١٤٨١) عَنْ أَنْسٍ قَالَ: أُقِيْمَتِ الصَّلاةُ وَ فَذْ كَانَ بَيْنَ النَّبِى عَنْ أَنْسٍ قَالَ: أُقِيْمَتِ الصَّلاةُ فَجَعَلَ يَرُدُّ بَعْضَهُنَّ عَنْ بَعْضِ فَجَاءَ أَبُوْ فَجَعَلَ يَرُدُّ بَعْضَهُنَّ عَنْ بَعْضِ فَجَاءَ أَبُوْ بَـٰكُو فَقَـالَ: احْتُ يَـا رَسُولُ اللَّهِ! فِيْ أَفْوَاهِهِنَ التَّرَابَ وَاخْرُجُ إِلَى الصَّلاةِ ـ (مسند احمد: ١٢٠٣٧)

(١١٤٨٨) - عَسنِ الْأَسْوَدِ قَالَ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ: مَا كَانَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْ يَصْنَعُ فِيْ الْعَائِشَةَ: مَا كَانَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْ يَصْنَعُ فِي الْعَلَيْهِ، فَإِذَا أَهْلِهِ؟ قَالَتْ: كَانَ فِي مِهْنَةِ أَهْلِهِ، فَإِذَا حَصْرَتِ الصَّلاةِ عَرَجَ إِلَى الصَّلاةِ - حَضَرَتِ الصَّلاةِ - الصَّلاةِ - (مسند احمد: ٢٤٧٣٠)

سیدنا انس بھائیڈ بیان کرتے ہیں کہ نماز کے لیے اقامت ہو چکی تھی یا نماز کی اقامت کا وقت ہو چکا تھا کہ نبی کریم مشخطی آن اور آپ کی از واج کے مابین کوئی بحث ہور ہی تھی اور آپ مشخط آنے ان کو ایک دوسری ہے چھڑانے کی کوشش کر رہے تھے۔ اتنے میں سیدنا ابو بکر زبالٹ تشریف لے آئے اور انھوں نے کہا: اے اللّٰہ کے رسول! ان کے مونہوں میں مٹی ڈالیس اور آپ نماز کے لیے تشریف لے تشریف لے تشریف اور آپ نماز کے

حاتے۔

<sup>(</sup>١١٤٨٧) تخريج: اخرجه مسلم مطولا: ١٢٠١٢ (انظر: ١٢٠١٤)

<sup>(</sup>١١٤٨٨) تخريج: اخرجه البخاري: ٦٧٦ (انظر: ٢٤٢٢٦)

## الرواح المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج الرواح المراج الرواح المراج ا

فواند: ..... امهات المؤمنين اگرچه نبي كى بيويان اورسارى امت مين دنهايت نمايان مقام كى حالتهين، تا ہم بتقطہ ئے بشریت ان کے مابین بھی سوکنون والی لڑائی اور ناراضگی کی نوبت آئی جاتی تھی، یہ خواتین کا ایساطبعی معالمہ ہے کہ آپ منتے کی آسانی کے ساتھ اس کو برداشت کر جاتے تھے۔

> بَابُ مَا جَاءَ فِي ذِكُر بَعُض خَدَمِهِ عَلَيْ مِنْهُمُ أُنَسُ بُنُ مَالِلِ وَكَالِثَهُ خادم رسول سيدنا الس بن ما لك رخالفيهٔ اور ديگر خدام رسول كا تذكره

(١١٤٨٩) عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: سيدنا السي بن مالك فالنَّو الله مروى ع، وه كمت بين بين خَدَمْتُ النَّبِيِّ عَشْرَ سِنِينَ ، فَمَا أَمَرَنِي فَي صَلْ أَمْرَنِي فَي رسول كريم السَّيَرَانُ كي وس برس تك خدمت كي - (ايك بِأَمْرِ فَتَوَانَيْتُ عَنْهُ أَوْ ضَيَّعْتُهُ فَلامَنِي ، فَإِنْ روايت مِن نوسال كا ذكر ب) آب سُتَ عَنْهُ أَو ضَيَّعْتُهُ فَلامَنِي ، فَإِنْ روايت مِن نوسال كا ذكر ب) آب سُتَ عَنْهُ أَوْ ضَيَّعْتُهُ فَلامَنِي ، فَإِنْ دیا اور پھر مجھ سے اس بارے میں کوتا ہی ہوگئی یا نقصان ہوگیا اورآب منت میں کے گھر میں ہے کسی نے بھی مجھے برا بھلا کہا تو آپ منظ من فرماتے: "اے جھوڑ دو،اگر ایسا ہونا مقدر میں بوتا تو وہ ہو حاتا۔''

لاَمَنِي أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ إِلَّا قَالَ: ((دَعُوهُ فَـلَـوْ قُدُّرَـ)) أَوْ قَالَ: ((لَوْ قُضِيَ أَنْ يَكُونَ كَانَ-)) (مسند احمد: ١٣٤٥)

فواند: .... سیدنا انس می لین سے ہوجانے والے نقصان کوآپ مین کی آیا تقدیر کی طرف منسوب کر کے سیجے کوتسلی د ہے دیتے۔

وس سال کے طویل عرصے میں نبی کریم مضفی ان خدمت کرنے والے ایک بیج کو ملامت تک نبیس کیا، سجان الله! بيآپ مشيئية كادرگزركرن كا ببلوتها، بلكهآب مشيئية توايخ خون كے بياسوں اوراي و شنول كوبھى معاف كر دینے والے تھے، اب قابل غور بات پہ ہے کہ ہمارا اپنے خادموں اور نو کردں کے ساتھ کیسا سلوک ہے؟

(١١٤٩٠) - عَنْ عُقْبَةَ بْن عَامِر أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ سيدنا عقبه بن عامر والنَّذ عروى م كه نبي كريم من النَّا يَا الله تحفي ميں ايک سفيد خجر ديا گيا، آپ مشيئو آن برسوار ہوئے، سیدنا عقبہ بنائنڈ اس کو چلا رہے تھے، نبی کریم مینے کی نے اسے فرمایا: "مردهو-" انہوں نے کہا: اے اللہ کے رسول! میں کیا يرهون؟ آب السَّعَادِمْ نِي فَرمايا: " ﴿ قُللُ أَعُسودُ بسرَبِّ الْفَلَقِ ﴾ يرصو-' آپ من يَ نَ ناس مورت كود مرايا، يهال تک کہ سیدنا عقبہ ظانی نے اس سورت کو پڑھ لیا، لیکن جب

رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَهْدِيَتْ لَـهُ بَغْلَةٌ شَهْبَاءُ فَرْكِبَهَا فَأَخَذَ عُقْبَةُ يَقُو دُهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِعُقْبَةَ: ((اقْرَأْد)) فَقَالَ: وَمَا أَقْرَأُ يَا رَسُولَ الـلَّهِ؟ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ ((اقْرَأَ ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ﴾ ـ)) فَأَعَادَهَا عَلَيْهِ حَتَّى فَرَأَهَا فَعَرَفَ أَنِّي لَمْ أَفْرَحْ بِهَا جِدًّا فَقَالَ:

<sup>(</sup>١١٤٨٩) تخريج: حديث صحيح (انظر: ١٣٤١٨)

<sup>(</sup>١١٤٩٠) تخريج: حديث صحيح، أخرجه النسائي: ٨/ ٢٥٢ (انظر: ١٧٣٤٢)

ر ازواج سے اللہ التھان کے بنیاج اس اور اخلاق کر اور اخلاق کی ہول اور اخلاق کی ہو اور اخلاق کی ہو گا

((لَعَلَكَ تَهَاوَنْتَ بِهَا فَمَا قُمْتَ تُصَلِّى آبِ مِشْ اَيْنَ فَي الرَّسُورِة بَارِهِ وَوَلَّ أَبِينَ رہے ہو، تو نے نماز میں اس جیسی سورت نہیں پڑھی ہوگی (یعنی یہ ہے مثال سورت ہے، جس کونماز میں پڑھا جائے )۔''

د شيء مِثْلِهَا \_)) (مسند احمد: ١٧٤٧٥)

فواند: ....اس باب معلوم ہوا کہ سیدنا انس اور سیدنا عقبہ رہا تھا، نبی کریم مِشْغَوَرِ آ کے خادمین میں سے تھے۔ وَمِنْهُمُ عَبُدُ اللَّهِ بُنُ مَسْعُودٍ وَأَمُّهُ وَيَعْتُهُا

سیدنا عبدالله بن مسعود اوران کی مال زائن کھی خدام رسول میں سے تھے

(١١٤٩١) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ سيدنا عبدالله بن مسعود فالله كل كابيان ب رسول الله من آيم نظر الله من الله على ((إذْنُكَ عَلَى مَا نَوْفَعَ الْحِجَابَ فرمايا: "يرده كواتفاديا جاناتمهار عليه آع آجاني كاجازت کے متر ادف ہے اور تم میری راز کی باتوں کو سننے کے بھی مجاز ہو، یبال تک کہ میں تمہیں اس سے روک دوں۔'' ابوعبدالرحمٰن نے کہا:"سِو اد" کے معانی راز کے ہیں، یعنی آب ملط آنے آنے انہیں راز کی یا تیں سننے کی اجازت دے رکھی تھی۔

وَأَنْ تَسْتَجِعَ سِوَادِي حَتَّى أَنْهَاكَ.)) قَالَ أَبُو عَبِدِ الرَّحْمُنِ: قَالَ أَبِي: بِسَوَادِي، سِرْيْ ، قَالَ: اَذِنَ لَهُ أَنْ يَسْمَعَ سِرَّهُ- (مسند احمد: ٣٦٨٤)

**فواند**: ..... کسی کوا جازت دینے کے لیے کوئی علامت مقرر کی جاسکتی ہے۔

آزادلوگوں میں سے نبی کریم مشنے مین کے کل گیارہ خادم تھے،ان کے نام درج ذیل ہیں:

سيدنا انس، سيدنا ہند بن حارثه، سيدنا اساء بن حارثه، سيدنا ربعه بن كعب، سيدنا عبد الله بن مسعود اور ان كي ماں، سید نا عقبه بن عامر،سید نا بلال بن رباح،سید نا سعد،سید نا بکیر بن شداخ،سید نا ابو ذرغفاری دیخانیه م

> بَابُ مَا جَاءَ فِي ذِكُر بَعُض مَوَ الِيهِ عِلَيْهِ نی کریم طفی اللے کے بعض غلاموں کا بذکرہ

(١١٤٩٢) ـ عَـنْ سَفِينْنَةَ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ابوعبدالرحمٰن سيدنا سفينه زائنيْن ہے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: مجھے قَالَ: أَعْتَقَتْنِي أُمُّ سَلَمَةً وَاشْتَرَطَتْ عَلَيَّ أَنْ ام المؤمنين سيده امسلمه بْنَاتُهَا في آزاد كيا اور مجھ يربيشرط عائد کی کہ نبی کریم مشکورتی جب تک زندہ رہیں، میں ان کی

أَخْدُمُ النَّبِيِّ ﷺ مَا عَاشَ. (مسند احمد: (YYYYY)

خدمت کرتارہوں گا۔

فواند: .... سیدنا سفینه را النو فاری تھ، ان کی وجد سمید کے لیے دیکھیں حدیث نمبر (۱۱۲۳۱)

(١١٤٩١) تخريج: أخرجه مسلم: ٢١٦٩ (انظر: ٣٦٨٤)

(١١٤٩٢) تخريج: اسناده حسن، اخرجه ابوداود: ٣٩٣٢، وابن ماجه: ٢٥٢٦(انظر: ٢١٩٢٧)

سیدنا سفینہ ڈٹائٹنز اس اعتبار سے سیدہ ام سلمہ وٹائٹھا کے غلام تھے، کیونکہ انھوں نے ان کو آزاد کیا تھا، کیکن اس نسبت سے رسول الله ملسَّعَ وَمَا مَ عَلَمُ مَتِعَ كَمَا تُعُول فِي آبِ مِلْسَاعَتِهِمْ كَي خدمت كي شرط لگائي تھي ۔

ہ، اس میں ہے کہ سیدنا سلمان فارسی و النفظ نے رسول الله مشی مین کم پشت مبارک برمبر نبوت کو دیکھا اور ایمان لے آئے، یہ یبود یوں کی ملکیت میں تھے، رسول الله مطف الله علیہ ا ان کوخرید لیا تھا۔

(١١٤٩٣) ـ عَنْ بُرَيْدَ ةَ الْأَسْلَمِيُّ مِنْ سيدنا بريده اللي راتين عروى ب، يه ايك طويل حديث حَدِيْثِ طُويْل: إِنَّ سَلْمَانَ الْفَارِسِيَّ وَكُلَّيْهُ نَظَرَ اِلَى الْخَاتَمِ الَّذِي عَلَى ظَهْرِ رَسُول الله على فَامَن بهِ وَكَانَ لِلْيَهُودِ فَاشْتَرَاهُ رَسُولُ اللهِ عِلَيْهِ بِكَـٰذَا وَكَذَا، الْحَدِيثَ.

(مسند احمد: ۲٤۱۳۸)

**فواند**: ..... سیدنا سلمان فاری بڑائیؤ کے مناقب میں اس طویل حدیث کا ذکرآئے گا۔

(١١٤٩٤)- عَسنِ ابْسنِ أَبِسى رَافِع عَنْ أَبِي رَافِع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَعَثَ رَجُلًا مِنْ بَنِى مَخْزُومِ عَلَى الصَّدَقَةِ، فَقَالَ ِلْأَبِي رَافِع: ((اصْحَبْنِي كَيْمَا تُصِيبَ مِنْهَا.)) قَالَ: لَا حَتَّى آتِي رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ فَأَسْأَلُهُ فَانْطَلَقَ إِلَى النَّبِيِّ فَسَأَلَهُ فَقَالَ: ((الصَّدَقَةُ لَا تَحِلُّ لَنَا، وَإِنَّ مَوْلَى الْقَوْمِ مِنْ أنْفُسِهمْ-)) (مسند احمد: ٢٧٧٢٤)

سیدنا ابوراقع مخالفی ہے مروی ہے کہ رسول الله مشاکلیا نے بنو مخزدم کے ایک فرد کوصد قات کی وصولی کے لیے بھیجا تو اس نے سیدنا ابورافع والنو سے کہا:تم بھی میرے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو جاؤ تا کہ آ ب کو بھی کچھ حصد مل جائے؟ انہوں نے كہا بہيں، جب تك ميں رسول الله مظين الله عص وريافت نه كر لول نهيس جاؤل كا، يس وه رسول الله طفي الله كا خدمت ميس گئے اور آب مشی کرنے سے اس بارے میں دریافت کیا، آپ مشی کرنے نے فرمایا: ''ہمارے لیے صدقہ لینا حلال نہیں ہے اور کسی قوم کا غلام بھی ای قوم کا فرد ہوتا ہے۔''

فواند: .... سيدنا ابورافع والني كانام ابراجيم يا اسلم يا ثابت يا برمز تقاراس روايت عمعلوم مواكرآب من من الم ک جس آل برصد قد حرام ہے، ان کے غلاموں کے لیے بھی یہی تھم ہے۔

(١١٤٩٥) ـ عَنْ عَطاءِ بْنِ السَّانِبِ قَالَ: عطاء بن سائب كتة بين: مين سيده ام كلثوم بنت على والنَّها كي خدمت میں صدقہ کی ایک چیز لے کر حاضر ہوا، کیکن انہوں نے

اتَيْتُ أُمَّ كُلْثُوم إِبْنَةِ عَلِيّ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّدَقَةِ

(۱۱٤۹۳) تخریج: اسناده حسن (انظر: ۲۳۷۳۷)

<sup>(</sup>١١٤٩٤) تخريج:اسناده صحيح على شرط الشيخين، اخرجه ابوداود: ١٦٥، والترمذي: ٢٥٧، والنسائي: ٥/ ١٠٧ (انظر: ٢٧١٨٢)

<sup>(</sup>١١٤٩٥) تخريج: صحيح بالشواهد، اخرجه ابن ابي شيبة: ٣/ ٣١٥، وعبدالرزاق: ٦٩٤٢ (انظر: ١٥٧٠٨)

ازواج سنظال المنظال ا

فَرَدَّنْهَا وَقَالَتْ: حَدَّثِنِي مَوْلَى لِلنَّبِي فَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

فوائد: .....ديكيس مديث نمبر (٣٣٨٠)

(١١٤٩٦) ـ عَـنْ سَـلَـمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ قَالَ: كَانَ لِلنَّبِي اللَّهُ عُكَامٌ يُسَمَّى رَبَاحًا ـ (مسند

احمد: ١٦٦٠٩)

(١١٤٩٧) - عَنْ أَبِي مُوَيْهِبَةَ مَوْلَى رَسُولِ اللّهِ عَلَى قَالَ: أُمِرَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِمْ رَسُولُ عَلَى أَهْلِ الْبَقِيعِ، فَصَلّى عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهَ لَيْلَةً ثَلَاثَ مَرَّاتِ، فَلَمَّا كَانَتْ اللّيْلَةُ النَّانِيَةَ قَالَ: ((يَا أَبَا مُويْهِبَةَ أَسْرِجْ لِى دَابَّتِى-)) قَالَ: فَرَكِبَ فَمَشَيْتُ حَتَّى انْتَهٰى وَوقَفَ عَلَيْهِمْ، أَوْ قَالَ قَامَ عَلَيْهِمْ، فَقَالَ: ((لِيَهْنِكُمْ مَا أَنْتُمْ فِيهِ-)) الْحَدِيْثَ - (مسند احمد: ١٦٠٩٢)

وہ چیز واپس کر دی اور کہا: مولائے نی سیدنا مہران نے مجھے بیان کیا کہ رسول اللہ مطابق آئے آئے میں اللہ مطابق آئے آئے میں اللہ مطابق آئے آئے ہیں، ہمارے لیے صدقہ حلال نہیں ہے، نیز قوم کا غلام ان می میں شار ہوتا ہے۔''

سلمہ بن اکوع بنائی کا بیان ہے کہ بی کریم منطق آن کے ایک فلام کا نام رباح تھا۔

رسول الله منظائية كا علام سيرتا ابومويه و فاتفة كا بيان ہے كه رسول الله منظائية كو الله تعالى كى طرف سے حكم ہواكه آپ منظرت كريں تو رسول الله منظائية الل بقيع كے حق ميں دعائے مغفرت كريں تو رسول الله منظائية نے تين مرتبدان كے حق ميں دعائميں كيں، جب دوسرى رات تھى تو آپ منظائية نے فرمايا: "ابومويه! جب دوسرى رات تھى تو آپ منظائية نے فرمايا: "ابومويه! ميرى سوارى پر بليان كسو-"اس پرآپ سوار ہو گئے اور ميں بھى ساتھ پيدل چلا گيا، آگے جا كرآپ اپنى سوارى سے نئے اترے اور ميں سوارى كو بكڑے كھڑا رہا، آپ منظائية الل ين ہو الله بقيع كے باس جا كھڑ ہے ہوئے اور فرمايا: "تم جس حال ميں ہو تمهيں بيرحالت مبارك ہو۔"

#### فواند: ..... آپ سُتُورَ کے مزید غلاموں کے نام درج ذیل ہیں:

سیدنا اسامه،سیدنا زید بن حارثه،سیدنا ثوبان،سیدنا ابو کتبه اوس،سیدنا صالح حبثی معروف شقر ان،سیدنا رباح اسود نو بی،سیدنا بیار را می،سیدنا ابوییار زید،سیدنا مدعم،سیدنا رفاعه بن زید جزامی،سیدنا مامورقبطی،سیدنا واقد،بسیدنا ابو واقد، سیدنا انجطه ،سیدنا شمعون بن زید،سیدنا ابوریجانه اورسیدنا ابو بکره نفیع بن حارث شخانینیم به

آپ السی اللہ کے نام درج ذیل ہیں:

<sup>(</sup>١١٤٩٦) تخريج: اسناده صحيح على شرط مسلم (انظر: ١٦٤٩٥)

<sup>(</sup>١١٤٩٧) تخريج: اسناده ضعيف لجهالة عبيد بن جبير، والحكمُ بن فصِيل مختلف فيه، اخرجه ابن ابي شيبة: ٣/ ٣٤٠، والطبراني في "الكبير": ٢٢/ ٨٧٢ (انظر: ١٥٩٩٦)

المراجية الم سیده ام ایمن ،سیده سکلی ام رافع ،سیده ماریه اوران کی بهن سیده قیصر اورسیده ریجانه رضی الله عنهن \_ ابن جوزی نے کھا ہے کہ رسول اللہ مٹنے تولم کے (۳۳) غلام ادر گیارہ لونڈیاں تھیں۔

# بَابُ مَا جَاءَ فِي كُتُبُهِ وَكُتَّابِهِ وَفِيْهِ فُصُوِّلٌ نبی کریم طلط این کے خطوط اور کاتبین کا بیان اور اس میں کئی فصلیں ہیں

اَلْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِي كُتُبِهِ إلى مُلُولِ الْكُفَّارِ وَغَيْرِهِمُ فصل اول: غيرمسلم حكمرانوں كے نام رسول الله طفي وليم كے مكتوبات كابيان

(١١٤٩٨) - عَنْ جَسَابِسِ فَسَالَ: سَمِعْتُ سيدنا جابر وَلَيْنَ سے مردی ہے، رسول الله عظامَيْن نے قرمايا: ''آ خرت میں انسان اینے محبوب کے ساتھ ہو گا۔'' نیز رسول الله ﷺ الله ﷺ نے وفات ہے قبل کسری، قیصراورتمام سرکشوں کے نام خطوط لکھے تھے۔

رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَـقُولُ: ((اَلْعَبْدُ مَعَ مَنْ أَحَبُّ ـ )) وَكَتَب رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَبْلَ أَنْ يَـمُوْتَ إِلَى كِسْرَى وَقَيْـصَرَ وَإِلَى كُلِّ جَبَّار ـ (مسند احمد: ١٤٦٥٩)

فواند: ..... مسلم حکمرانوں کوبھی جا ہے کہ وہ رسول الله مشکراتی کی نیابت کاحق ادا کریں اور کفریہ مملکتوں کے وزرا وسلاطین کواسلام کی طرف دعوت دیں اور انجام کواللہ تعالیٰ کے سپر د کر دیں۔

جب رسول الله طفی فی قریش سے حدیبیہ کے مقام بر معاہدہ کر کے اوران کی طرف سے مطمئن ہوکر مدینه منورہ واپس تشریف لائے تو بادشاہوں اور امرا کے نام خطوط لکھ کرانہیں دعوتِ اسلام دی اور ان کو ان کی دو ہری ذمہ داری یاد دلا گی۔

(١١٤٩٩) ـ ثَنَا شَيْبَانُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: قَاده كابيان هِ، وه كهت مين: ميس نے مرثد بن ظبيان كويايا، وَجَدْتُ مَرْ ثَدَ بْنَ ظَبْيَانَ قَالَ جَانَنَا كِتَابٌ انحول نَي كَها: جارے ياس رسول الله الله الله الله عَلَيْنَ كا كمتوب آيا اور ہمیں کوئی ایسا آ دمی نہ مل سکا جو ہمیں وہ پڑھ کر سنا تا، بالآ خر بنوضبیعہ کے ایک آ دمی نے وہ مکتوب پڑھا، اس میں بہتحریہ تھی ''اللہ کے رسول پیشے آیا کی طرف سے ابو بکر بن وائل کے نام،تم مسلمان ہو جاؤ ،سلامت رہو گے۔''

مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَمَا وَجَدْنَا لَهُ كَاتِبًا يَقْرَ وُهُ عَـلَيْنَا حَتَّى قَرَأَةُ رَجُلٌ مِنْ بَنِي ضُبَيْعَةَ: ((مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إلْى بِكُرِبْنِ وَائِلٍ، أَسْلِمُوا تَسْلَمُوا ـ)) (مسند احمد: ٢٠٩٤٣)

<sup>(</sup>۱۱٤۹۸) تخریج: صحیح لغیره (انظر: ۲۰۲۶م)

<sup>(</sup>١١٤٩٩) تخريج: صحيح لغيره (انظر: ٢٠٦٦٧)

المنظم ا

ابو علاء بن مخیر سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: میں مطرف کے ہمراہ اونٹوں کی منڈی میں تھا کہ ایک بد ومطرف کے پاس آیا، اس کے پاس چڑے کا ایک مکڑا تھا،اس نے کہا: کیاتم میں ہے کوئی یہ بڑھسکتا ہے؟ میں نے کہا: جی ہاں، اس نے مجھے پکڑایا توديكها كداس مين لكها مواتها: "بسبم السلُّهِ السرَّحْمُن السرَّحِيسم ،الله كرسول محمد من الله كرف سي عكل خاندان کی ایک شاخ ہوز ہیر کے نام ہے، بیلوگ اگر اس بات ك كواى دين كه الله كے سواكوئي معبود نبيس اور محمد مطيع آيا الله کے رسول ہیں اور وہ مشرکین سے الگ تھلگ ہو جا کیں اور اموال غنیمت میں ہے خس کے متعلق اقرار کریں کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے اور اللہ کے رسول مال غنیمت کی تقسیم ہے پہلے بھی مال غنیمت میں سے جو لینا حامیں لے سکتے ہیں، تو انہیں الله اوراس کے رسول کی طرف سے امان دی جائے گی۔" یہ ن کر کچھ لوگوں نے اس سے کہا: تم نے الله کے رسول مشط کیا آ ہے جو کچھ سا ہے، کیاتم اس میں سے پچھ ہمیں بیان کر سکتے مو؟ اس نے کہا: جی ہاں ۔لوگوں نے کہا: آب يرالله كى رحت ہو، آب ہمیں وہ سائیں۔ انھوں نے کہا: میں نے رسول الله ﷺ کوفرماتے سنا کہ'' جو محف یہ جاہتا ہو کہ اس کے سینے یں سے غصہ اور کینے نکل جائے اسے جاہے کہ وہ صبر والے مہینے یعنی ماہ رمضان کے اور ہر ماہ تین روزے رکھے۔''اس کی یہ بات س کر کھ لوگوں نے کہا: کیا آپ نے خود رسول الله طفي مين عيا بي اس نے كها: خبر دار! ميرا خيال ب، میں سمجھتا ہوں کہتم لوگ اس بارے میں میرے متعلق بیہ بد گمانی كررہ ہوكه شايد ميں نے يہ بات كهدكر الله كے رسول ير بہتان باندھ دیا ہے، تم تو بیس کر ڈر گئے ہو، الله کی قتم! میں

(١١٥٠٠) - حَدَّنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّنَا الْجُرَيْرِي عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ بْنِ الشِّخْيرِ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ مُطَرِّفٍ فِي سُوقِ الْإِبلِ فَجَاءَ أَعْرَابِيٌّ مَعَهُ قِطْعَةُ أَدِيمِ أَوْ جِرَابٍ، فَقَالَ: مَنْ يَفْرَأُ؟ أَوَفِيكُمْ مَنْ يَقْرَأُ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، فَأَخَدُتُهُ فَإِذَا فِيهِ: ((بسم اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيم مِنْ مُحَمَّدِ رَسُولِ اللهِ عِلَيْلِينِي زُهَيْر بْنِ أُقَيْشِ حَى مِن عُكُل، إِنَّهُم إِنْ شَهِدُوا أَنْ لَا إِلْهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ السُّهِ وَفَارَقُوا الْمُشْرِكِينَ وَأَقَرُّوا بِ الْـُخُـمُسِ فِي غَنَائِمِهِمْ وَسَهْمِ النَّبِيِّ عَلَيْ وَصَفِيتُ فَإِنَّهُمْ آمِنُونَ بِأَمَانِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ - )) فَقَالَ لَهُ بَعْضُ الْقَوْم: هَلْ سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ شَيْئًا تُحَدِّثُنَاهُ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالُوا: فَحَدَّثْنَا رَحِمَكَ اللَّهُ، قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: ((مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَذْهَبَ كَثِيرٌ مِنْ وَحَر صَدْرهِ فَلْيَصُمْ شَهْرَ الصَّبْر اوْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ـ )) فَقَالَ لَهُ الْقَوْمُ أَوْ بَعْضُهُمْ: أَأَنْتَ سَمِعْتَ هٰذَا مِنْ رَسُول الله على فَقَالَ، أَلا أُرَاكُمْ تَتَّهِمُونِي أَنْ أُخُدِدَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ عِثْثُ وَقَالَ ا إسْمَاعِيلُ مَرَّةً: تَخَافُونَ وَاللَّهِ! لَا حَدَّنْتُكُمْ حَدِيثًا سَائِرَ الْيَوْمِ ثُمَّ انْطَلَقَ. (مسند احمد: ۲۱۰۱۷)

### گڑی (نی مینی الفرانسی کی جینی نی کار کی کی کہا گئی ہے۔ اور کا تین وی کی جی کی گئی گئی کی کہا گئی کی کہا گئی کی تہمیں مزید کوئی صدیث بیان نہ کروں گا ، اس کے بعد وہ آگ چل دئے۔

(دوسری سند) سیدنا بزید بن عبدالله بن فخیر فراند سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: ہم جانوروں کے باڑے میں بیٹھے تھے کہ ایک دیہاتی ہارے پاس آیا، اس سے آگے گزشتہ صدیث کی ماند ذکر کیا۔

سیدنا عبدالله بن عباس بنائش کا بیان ہے کہ رسول الله مشکلاً آئے کے سیدنا عبدالله بن عباس بنائش کو اپنا کمتوب دے کر کسر کی کی طرف روانہ فرمایا، انہوں نے وہ کمتوب بحرین کے حاکم کے سپردکیا تاکہ وہ اسے کسر کی تک پہنچا دے، پس حاکم بحرین نے وہ کمتوب کر ما تاکہ وہ اسے کسر کی تک پہنچا دیا، اس نے جب وہ کمتوب پڑھا تو اسے بھاڑ ڈالا۔ سعید بن مستب مشکلاً نے نے بیائی بیان کیا کہ اس کے ابن مل کی وجہ سے رسول الله مشکلاً نے نے ان پر بیہ بدوعا کی کہ (ان کو یوں ہلاک کیا جائے کہ) وہ ریزہ ریزہ ہوجا کیں۔

رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا قُرَّةُ بْنُ خَالِدِ قَالَ: رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا قُرَّةُ بْنُ خَالِدِ قَالَ: سَمِعْتُ يَزِيدَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ الشَّخِيرِ قَالَ: كُنَّا بِالْمِرْبَدِ جُلُوسًا فَأَتَّى عَلَيْنَا رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَة ، فَلَدَكَر نَحْوَ وُ يَعْنَى نَحْوَ حَدِيْثِ الْبُحرَيْرِيِّ الْمُتَقَدِّمِ لَ (مسند احمد: ٢١٠٢) الْبُحرَيْرِيِّ الْمُتَقَدِّمِ لَ (مسند احمد: ٢١٠٢) عَبْدَ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْك اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلْم اللهِ عَلَيْ اللهُ اللهِ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ

#### فواند: ..... درج ذیل روایت میں اس حدیث کامفصل ذکر موجود ہے:

<sup>(</sup>١١٥٠١) تخريج: انظر الحديث بالطريق الاول

<sup>(</sup>۱۱۵۰۲) تخریج: أخرجه البخاری: ۲۹۳۹، ۲۹۳۶ (انظر: ۲۱۸۶) تکتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی آردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ وَدَعَاهُمَا إِلَى الْإِسْلامِ وَفَرَائِصُهُمَا تَرْعَدُ وَقَالَ: ((ارْجِعَا عَنَى يَوْمَكُمَا هَذَا حَتَى رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ وَدَعَاهُمَا إِلَى الْإِسْلامِ وَفَرَائِصُهُمَا تَرْعَدُ وَقَالَ لَهُمَا: ((ارْجِعَا عَنِّى يَوْمَكُمَا أَنَّ رَبِّى قَدْ تَأْتِبَانِى الْغَدِ فَقَالَ لَهُمَا: ((اَبْلِغَا صَاحِبِكُما أَنَ رَبِّى قَدْ تَأْتِبَانِى الْغَدِ فَقَالَ لَهُمَا: ((اَبْلِغَا صَاحِبِكُما أَنَ رَبِّى قَدْ تَأْتِبَانِي الْغَدَ فَأَخْبِرُكُمَا إِمَا أُويدُد)) فَجَاءَ اهُ مِنَ الْغَدِ فَقَالَ لَهُمَا: ((اَبْلِغَا صَاحِبِكُما أَنَ رَبِّى قَدْ تَأْتِبَانِي الْغَدَ فَأَخْبِرُكُمَا إِمَا لَيْلَةَ .)) .....رسول الله سَيَعَيَّا فَي خَلِي اللّهُ بِي عَلَيْ اللّهُ بِي عَلَيْكَةً عَلَيْ وَهِ لَكُلُونَ عَلَيْهِ وَهِ لَا يَعْدِ فَقَالَ لَهُ عَلَيْكَةً بِي وَمِلْ اللّهُ عَلَيْكَةً عَلَيْكَةً عَلَيْكَةً عَلَيْكَةً عَلَيْكَةً عَلَيْكَةً عَلَيْكَةً عَلَيْكَةً عَلَيْكَةً عَلَيْكُونَ عَلَيْ

(ابن سعد: ا/ ۲۵۸ ـ ۲۲۰ صیحه: ۱۴۲۹)

خسرو پرویز کی بادشاہت آپ مطفی آیا کی بد دعا کا مصداق بنی، رومیوں نے کسری کے لشکر کو بدترین فلکست دی، پھر خسرو کے بیٹے شیرویہ نے اس کے خلاف بغاوت کی اور اسے قبل کر کے بادشاہت پر قبضہ کرلیا، پھر وہاں افتراق و انتشاء کا ایک سلسلہ قائم ہو گیا، تا آ نکہ خلیفہ ٹانی عمر بن خطاب بڑا تیز کے زمانے میں اسلامی لشکرنے اس ملک پر قبضہ کرلیا اور یہ بادشاہت ہمیشہ کے لیے ختم ہوگئی۔

سیدنا ابو ہریرہ دفائش سے روایت ہے کہ نبی کریم مضفی آیا نے فرمایا: ''جب کسری ہلاک ہوجائے گا تو اس کے بعد کوئی کسری اس کا جانشین نہیں ہوگا اور جب قیصر (روی بادشاہ) ہلاک ہو گا تو اس کے بعد بھی کوئی قیصر نہیں ہوگا یعنی ان کی بادشاہت ختم ہو جائے گی، اللہ کی قتم! تم ضرور ضرور ان کے خزانوں کو اللہ کے دائے میں خرج کروگے۔''

(۱۱ ، ۰۳) - عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْ قَالَ: ((إِذَا هَلَكَ كِسُرَى فَلَا كِسْرَى بَعْدَهُ، وَإِذَا هَلَكَ قَيْصَرُ فَلَا قَيْصَرَ بَعْدَهُ، وَالَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدِ بِيَدِهِ لَتُنْفِقُنَّ كُنُوزَهُمَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ -)) (مسند احمد: ۷۱۸٤)

عمرو بن عوف این باب اور وہ اینے دادا سے روایت کرتے

(١١٥٠٤)ـ عَنْ كَثِيْر بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو

(١١٥٠٣) تخريج: أخرجه البخاري: ٣٦١٨، ومسلم: ٢٩١٨ (انظر: ٧١٨٤)

(١١٥٠٤) تخريج: حسن لغيره، أخرجه ابوداود: ٣٠٦٢، ٣٠٦٣ (انظر: ٢٧٨٥)

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

#### المنظمة المراجكة الحيال المركاتين وي المركا

یں کہ رسول اللہ مضافی نے سیدنا بلال بن حارث رفاقی کو قبلیہ علاقے کی کا نیس برائے جا گیرعنایت فرمادیں، اس مقام کی بلنداور بہت زمین اور قدس پہاڑ میں جو کاشت کے قابل تھی، وہ سب انہیں دے دی تھی، جبکہ آپ مضافی نے ان کو کس سلمان کا حق نہیں دیا تھا۔ آپ مطافی نے اس کے حق میں سیخر رکھی تھی: "بسم الله الرّحمٰنِ الرّحمٰنِ الرّحمٰنِ الرّحیٰم، سیوہ زمین ہے، جومحہ رسول اللہ مضافی نے بلال بن حارث مزنی کو دی ہے، آپ مطافی کی کا نیس دی ہیں، اس مقام کی بلنداور بہت زمین اور قدس پہاڑ میں جو کاشت کے قابل ہے، وہ ان کو دے دی ہے، جبکہ یہ کی مسلمان کا حق نہیں تھیں، جوان کو دے دیا ہو۔"

بن عَوْفِ الْمُزَنِى عَنْ آبِيهِ عَنْ جَدُهِ آنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى أَفْطَعَ بِلَالَ بْنَ الْحَارِثِ مَعَادِنَ الْفَبَلِيَّةِ جَلْسِيَهَا وَغَوْرِيَّهَا وَحَيْثُ يَصْلُحُ لِلزَّرْعِ مِنْ قُدْسٍ وَلَمْ يُعْطِهِ حَقَّ مُسْلِمٍ وَكَتَبَ لَهُ النَّبِي عَلَىٰ هَذَا مَا أَعْطَى مُحَمَّدٌ مُسْلِمٍ وَكَتَبَ لَهُ النَّبِي عَلَىٰ ((بِسْمِ اللهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ، هَذَا مَا أَعْطَى مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ بِلَالَ بْنَ الْحَارِثِ الْمُزَنِي وَصُيْنُ مَصْلُحُ لِلزَّرْعِ مِنْ قُدْسٍ وَلَمْ يُعْطِهِ وَحَيْثُ مُسْلِمٍ.)) (مسند احمد: ٢٧٨٥)

فواند: ..... بیز مین بھی کسی کی مملو کہ نہ تھی ، حاکم وقت ایسی قیمتی چیز بھی کسی کوالاٹ کرسکتا ہے، لیکن یہاں ایک اور روایت بھی قابل توجہ ہے:

سیدنا ابیض بن حمال منالین سے مروی ہے کہ ان کے سوال پر نبی کریم مشخطین نے ان کونمک کی کان عنایت کر دی، یہ معالمہ دیکھ کر حاضرین میں سے ایک آ دمی نے کہا: آپ نے تو اس شخص کو دائی منفعت عطا کر دی ہے، یہ سن کر آپ مشکر نے اس سے یہ کان واپس لے لی۔ (ابوداود:۳۰ ۳۰ ، تر ندی: ۱۳۸۰)

اس باب کی حدیث کے مطابق آپ مشکی آیا نے کان الاٹ کر دی ، کیکن سیدنا ابیض بڑھاٹھ کی حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ کان ہوتا ہے کہ کان جوتا ہے کہ کان ہوتا ہے کہ کان کی حدیث سے کہ کان کی دوسمیں ہوتی ہیں: کی دوسمیں ہوتی ہیں:

(۱) باطنی کانیں: یہ وہ کانیں ہوتی ہیں، جن کے حصول کے لیے محنت ومشقت درکار ہوتی ہے، مثلا لوہااور تانباوغیرہ۔ (۲) ظاہری کانیں: یہ وہ کانیں ہوتی ہیں، جن کے حصول کے لیے مشقت درکار نہیں ہوتی، جیسے نمک، تیل اور سرمہ وغیرہ۔۔

حکران کسی کو باطنی کا نیس تو الاٹ کرسکتا ہے، جیسا کہ آپ مشنے آئے نے سیدنا بلال بن حارث رہائٹن کودی تھی ، لیکن ظاہری کا نیس کسی کوعنایت نہیں کرنی چاہئیں، تا کہ سارے لوگ برابر کا فائدہ حاصل کرسکیں اور ان پر کوئی تنگی نہ ہو، سیدنا ابیض زائٹن کی حدیث کا یہی مفہوم ہے۔

#### المراج ا

حارث بن مسلم بن حارث میمی اپ والد سے روایت کرتے بیں کہ نبی کریم مشکولی نے ان کوایک تحریر لکھ کر دی، جس میں اپ بعد آنے والے خلفاء کے نام ان کے حق میں وصیت کرکے اس پر مہر شبت فرمائی تھی۔

سیدنا ابو تعلبه مشنی والنظ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: میں نے نی کریم مشکھین کی خدمت میں حاضر ہو کرعرض کیا: اللہ کے رسول! آب سرزمین شام کی فلال فلال زمین کے متعلق میرے حق میں تح برلکھ دس، حالانکہ ابھی تک وہ سر زمین نبی كريم المنظامية ك قبض من مبيس آئي تقى - تواس كى بات يرني رہا ہے؟" سیدنا ابو تغلبہ والنيز نے عرض كيا: اس وات كى قتم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، آپ ضرور بالضرور اس سر زمین کے مالک بنیں گے۔ نی کریم منطقی نے اے اس زمین کے بارے میں تحریر لکھ دی، سیدنا ابو تعلبہ وہاللہ کہتے ہیں: میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول! ہمارا علاقہ شکار کا علاقہ ہے، میں اینے سدھائے ہوئے اور غیر سدھائے کتے کوشکار کی طرف بھیجا ہوں، اس بارے میں ہدایت فرمائیں۔ آب الشَّيَالَةِ نَے فرمایا: "اگرتم اینے سدھائے ہوئے کتے کو شکار کی طرف جھیجو اور جھیجنے ہے پہلے الله تعالیٰ کا نام لے لوتو تمہارا سدھایا ہوا کتا تمہارے لیے جو جانور پکڑ کر لائے گاہم اسے کھا سکتے ہو،خواہ وہ مرچکا ہواور اگرتم اپنا غیرسدھایا کتا شکار کی طرف بھیجو اور وہ جس جانور کو پکڑ کر لائے اسے تم خود ذنح کرلوتو کھا سکتے ہواور جس شکار کوتمہارا تیر جالگا خواہ وہ چز

(١١٥٠٥) - عَن الْحُرِثِ بْن مُسْلِم بْن الْحُرِثِ التَّمِيْمِي، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ النَّبِيَّ عَلَى كَتَبَ لَـهُ كِتَابًا بِالْوَصَاةِ لَهُ إِلَى مَنْ بَعْدَهُ مِنْ وُلاةِ اْلْأَمْرِ، وَخَتَمَ عَلَيْهِ (مسند احمد: ١٨٢١٩) (١١٥٠٦) عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيِّ ﷺ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! اكْتُبْ لِي بِأَرْضِ كَذَا وَكَذَا بِأَرْضِ الشَّامِ، لَمْ يَنظُهُرْ عَلَيْهَا النَّبِيُّ عِلَيْهِ حِينَيْدٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ ((أَلَا تَسْمَعُونَ إِلْى مَا يَقُولُ هٰ ذَا؟)) فَقَالَ أَبُو ثُعْلَبَةً: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لتَنظْهَرُنَّ عَلَيْهَا، قَالَ: فَكَتَبَ لَهُ بِهَا، قَالَ: قُلْتُ لَهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ أَرْضَنَا أَرْضُ صَيْدٍ، فَأَرْسِلُ كَلْبِيَ الْمُكَلَّبَ وَكَلْبِيَ الَّذِي لَيْسَ بِمُكَلَّب، قَالَ: ((إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ الْمُكَلَّبَ وَسَمَّيْتَ فَكُلْ مَا أَمْسَكَ عَلَيْكَ كَلَبُكَ الْمُكَلَّبُ وَإِنْ قَتَلَ، وَإِنْ أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ الَّذِي لَيْسَ بِمُكَلَّبِ فَـأَدْرَكْتَ ذَكَاتَهُ فَكُلْ، وَكُلْ مَا رَدَّ عَلَيْكَ سَهْمُكَ وَإِنْ قَتَلَ وَسَمِّ اللَّهَ)) قَالَ: قُلْتُ: يَا بِعَّ اللَّهِ! إِنَّ أَرْضَنَا أَرْضُ أَهُل كِتَاب وَإِنَّهُمْ يَا أَكُلُونَ لَحْمَ الْخِنْزِيرِ ، وَيَشْرَبُونَ الْحَمْرَ فَكَيْفَ أَصْنَعُ بِآنِيَتِهِمْ وَقُدُورِهِمْ؟ قَالَ: ((إِنْ لَـمْ تَجِدُوا غَيْرَهَا فَارْحَضُوهَا

<sup>(</sup>١١٥٠٥) تخريج:اسناده ضعيف لجهاله التابعي، اخرجه ابوداود: ٥٠٨٠ (انظر: ١٨٠٥٥)

<sup>(</sup>١١٥٠٦) تسخريج: صحيح دون قصة الارض، وهذا اسناد منقطع، ابو قلابة الجرمي لم يسمع من ابي ثعلبة، أخرجه الترمذي: ١٧٩٧ (انظر: ١٧٧٣٧)

## المنظم ا

وَاطْبُخُوا فِيهَا وَاشْرَبُوا)) قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! مَا يَحِلُّ لَنَا مِمَّا يُحَرَّمُ عَلَيْنَا، قَالَ: ((لا تَاكُلُوا لُحُومَ الْحُمُرِ الْإِنْسِيَّةِ، وَلا كُلَّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبَاعِ-)) (مسند احمد: ١٧٨٨٩)

مرجائے تو اللہ کا نام لے کر کھا لو۔' سیدنا ابو تعلبہ بڑائیڈ کہتے ہیں: میں نے عرض کیا: اے اللہ کے نبی! ہمارا علاقہ اہل کتاب کا ہے، وہ لوگ خزیر کا گوشت کھاتے اور شراب پیتے ہیں۔ ہم ان کے برتنوں کو کیسے استعمال کر سکتے ہیں؟ آپ مطفع آئے نے فرمایا:''اگر تمہیں ان کے سوا کوئی دوسرا برتن نہ لیے تو اے اچھی طرح مانجھ کران میں پکا سکتے ہواور پی بھی سکتے ہو۔' سیدنا ابو تعلبہ بڑائیڈ کہتے ہیں: میں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! ممارے لیے کو نے جانور حلال ہیں اور کو نے حرام؟ آپ مطفع آئے ہے۔' میں اور کو نے حرام؟ آپ مطفع آئے ہے۔' کے فرمایا:''تم گھریلوگد ھے اور کجلی والے درندے نہیں کھا سکتے۔''

فواند: ..... شكار وغيره كاحكام "كتاب الصيد والذبائح" مي كزر يك ب، يهال اس روايت ب

سیدنا عبد الله بن عمرو بن عاص رفی تی ہے مروی ہے کہ نبی

کریم مشیق آیا نے مہاجرین وانسار کے ما بین ایک تحریک کی کہ

وہ ایک دوسرے کی دیت یعنی خون بہا اداکریں گے اور ان کے

قیدی کو چھڑا نے کے لیے معروف فدید اداکریں گے اور مسلمانوں کے مابین اصلاح کے لیے کوشاں رہیں گے۔

مسلمانوں کے مابین اصلاح کے لیے کوشاں رہیں گے۔

سیدنا عبد الله بن عباس رفی تن کا بیان ہے کہ جب رسول اللہ ملی تی کی فات کا وقت قریب آیا تو آپ ملی تی بھی بھی فرمانی دوں، اس کے بعدتم بھی بھی فرمانی بن آئی کہ اس وقت گھریں سیدنا عمر بن خطاب رفی تن کے

مراہ نہیں ہو گے۔'اس وقت گھریں سیدنا عمر بن خطاب رفی تن کو اور دوسرے لوگ موجود تھے، آپ کی بات س کر سیدنا عمر موانی کی اور دوسرے لوگ موجود تھے، آپ کی بات س کر سیدنا عمر موانی کی از سول اللہ ملی تی کی بات س کر سیدنا عمر موانی کی بات س کر سیدنا عمر موانی کی بات س کر سیدنا عمر موانی کی تاب بی کافی ہے، گھریں موجود قرآن ہے، ہمیں اللہ کی کتاب بی کافی ہے، گھریں موجود افراد کا اس بارے میں اختلاف ہوگیا اور وہ جھڑ نے لگے۔

افراد کا اس بارے میں اختلاف ہوگیا اور وہ جھڑ نے لگے۔

مقصود زين ك بارف من تركرانا بيد، عَنْ الْمِيْدِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعْيْبٍ، عَنْ الْمِيْدِ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِي عَلَيْ كَتَبَ كِتَابًا بَيْنَ الْمُهَاجِرِيْنَ وَالْأَنْصَارِ أَنْ يَعْقِلُوا مَعَاقِلَهُمْ، وَأَنْ يَعْقِلُوا مَعَاقِلَهُمْ، بَنْ الْمُسْلِمِيْنَ و (مسند احمد: ٢٤٤٣) بَيْنَ الْمُسْلِمِيْنَ و (مسند احمد: ٢٤٤٣) حَضَرَتْ رَسُولَ اللهِ عَنْ الْوَفَاةُ قَالَ: ((هَلُمَّ مَضَرَتْ رَسُولَ اللهِ عَنْ الْمُعْرَفُونَ وَالْمُوا بَعْدَهُ وَ)) وَفِي حَضَرَتْ رَسُولَ اللهِ عَنْ الْمُوا بَعْدَهُ وَالْمُوا بَعْدَهُ وَالْمَعْرُونِ وَاللهِ عَلَيْكُ الْمَعْرَاتُ وَعُلْمِ اللهِ عَلَيْ الْمُعْرَاتُ وَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَدْ عَلَيْكُ الْمُعْرَاتُ وَعُمْ وَعِنْ لَكُمْ الْقُرْآنُ، حَسْبُنَا كِتَابُ الْمُعْرَاتُ وَعُنْ مَنْ يَقُولُ: يَكُتُبُ لَكُمْ الْبَيْتِ الْمُنْ الْمُعْرَانُ وَمُونَا وَعِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: يَكُتُ لَكُمْ لَكُمْ الْبَيْتِ فَا فَا خَتَصَمُوا، فَعِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: يَكْتُبُ لَكُمْ الْبَيْتِ لَا اللهِ عَلَيْهُمْ مَنْ يَقُولُ: يَكْتُبُ لَكُمْ فَا لَكُمْ الْبَيْتِ لَكُمْ الْمَعْرُونَ وَعُنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: يَكُتُ لَكُمْ لَكُمْ الْمُعْرَانُ وَاللهُ الْمَعْرَانُ وَاللهُ الْمُعْرَانُ وَالْمُولَانِ اللهُ الْمُعْرَانُ وَعُنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: يَكْتُبُ لَكُمْ الْمُعْرَانُ الْمُعْرَانِ اللهُ الْمُعْرَانُ الْمُعْرِقُونَ الْمُعْرَانِ الْمُعْرَانُ الْمُعْرَانِ الْمُعْرَانِ الْمُعْرَانِ الْمُعْرَانِ اللهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْرَانُ الْمُعْرَانُ وَلَالْمُ الْمُعْرَانُ الْمُعْرَانُ وَالْمُولُ الْمُؤْولُ الْمُولِ اللهُ الْمُعْرَانُ الْمُعْرَانُ الْمُعْرَانُ وَالْمُولُ الْمُعْرَانُ وَالْمُولُ الْمُعْرَانُ الْمُعْرَانُ وَالْمُولُ الْمُعْرَانُ الْمُعْرَانُ الْمُعْرَانُ وَالْمُعْرَانُ وَالْمُولُ الْمُعْرَانُ وَالْمُولُ الْمُعْرَانُ الْمُعْرَانُ

<sup>(</sup>١١٥٠٧) تخريج: اسناده ضعيف لتدليس الحجاج (انظر: ٢٤٤٣)

<sup>(</sup>١١٥٠٨) تخريج: أخرجه البخاري: ٥٦٦٩، و٥٦٦٩، ومسلم: ١٦٣٧ (انظر: ٣١١١)

المراج ا

بعض کہنے لگے کہ اللہ کے رسول تمہارے لیے جو لکھنا جا ہے ہیں، وہ لکھ دیں اور بعض نے سیدنا عمر زائٹی والی بات کی، جب ان كا اختلاف اور شور بهت زياده موا اور رسول الله من وكان عُمُكُين موئ تو آب مِصْ كَيْلَ نے فرمایا: "تم سب ميرے بال ے اٹھ کر چلے جاؤ۔'' سیدنا ابن عباس بٹائٹز کہا کرتے تھے کہ سے سے بوی مصیبت وہ اختلاف اور شور تھا جو رسول الله من ورآب كى تحرير ك درميان حائل موا

رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَوْ قَالَ: قَرِّبُوا يَكُتُبُ لَكُمْ رَسُولُ اللهِ عَلَى وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: مَا قَالَ عُمَرُ، فَلَمَّا أَكْثَرُوا اللَّغَطَ وَالاخْتِلافَ وَغُمَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ((قُومُوا عَنِّي-)) فَنَاسَانَ البِنُ عَبَّاسِ يَقُولُ: إِنَّ الرَّزِيَّةَ كُلَّ الرَّ. يَّةِ مَا حَالَ بَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَبَيْنَ أَنْ يَحْتُبَ لَهُم ذٰلِكَ الْكِتَابَ مِن اخْتِلافِهم وَلَغَطِهم لهم (مسند احمد: ١١١٣)

فواند: ..... دیکھیں حدیث نمبر (۱۰۹۹۴)

(١١٥٠٩) ـ عَن ابْن الْعَلاءِ بْن الْحَضْرَمِيّ أَنَّ أَبِاهُ كَتَبَ إِلَى النَّبِيِّ فَبَدَأَ بِنَفْسِهِ - (مسند احمد: ١٩١٩٥)

ابن علاء حضری سے روایت ہے کہ ان کے والد نے نبی كريم طفي مَنْ كَيْ خدمت مِين ايك تحرير جيجي، اس كي ابتدااين آپ ہے کی تھی۔

فسوائد: .... اس باب كا خلاصه يه ب كه بادشامول كوخطوط لكحف، معابد ع لكحف، بعض احاديث لكحف اوربعض احكام لكھنے كى صورت ميں جب بھى تحرير كى ضرورت برتى تھى ، آپ مشكر الله اس ذريعه كوبھى استعال كرتے تھے۔

> بَابُ مَا جَاءَ فِي كُتَّابِهِ عِلَيْكُ نی کریم طفیعاتی کے کاتبین کا تذکرہ

> > منْهُمُ عُثُمَانُ بُنُ عَفَّان ان میں سے عثمان بن عفان کا تذکرہ

(١١٥١٠) - حَدَثَنَا عَسَمَرُ بنُ إِبْرَاهِيمَ عَمر بن ابراهيم يشكري سے مروى ہے، وہ كہتے ہيں: ميس نے الْيَشْكُورَيُّ قَالَ: سَمِعْتُ أُمِّي تُحَدِّثُ: أَنَّ اين والده كوبيان كرتے ساكه وه حج كے ارادے سے بيت الله کی طرف گئیں، ان دنوں بت اللہ کے دو دروازے تھے، وہ کہتی ہیں: میں طواف سے فارغ ہو کر سیدہ عائشہ وظافیا کی

أُمُّهَا الْـطَلَقَتْ إِلَى الْبَيْتِ حَاجَّةً ، وَالْبَيْتُ يَوْمَنِيدُ لَهُ يَالَانِ، قَالَتْ: فَلَمَّا قَضَيْتُ

(١١٥٠٩) تخريج: اسناده ضعيف لجهالة ابن العلاء، اخرجه ابوداود: ١٣٤٥ (انظر: ١٨٩٨٦)

(۱۱۵۱۰) تخریج: اسنادہ ضعیف، عمر بن ابر اھیم الیشکری لایعرف (انظر: ۲۱۲٤۷) کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

#### المنظم ا

طَوَافِي دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ، قَالَتْ: قُلْتُ: يَكُ مِنَا أُمَّ الْمُوْمِنِينَ، إِنَّ بَعْضَ بَنِيكِ بَعَثَ يُعْفِرُ فُلِ السَّلامَ، وَإِنَّ النَّاسَ قَدْ أَكْثُرُ وا فِي عُشْمَانَ، فَمَا تَقُولِينَ فِيهِ؟ قَالَتْ: لَعَنَ اللَّهُ مَنْ لَعَنَهُ لا أَحْسِبُهَا إِلَّا قَالَتْ ثَلاثَ مِرَادٍ، مَنْ لَعَنهُ لا أَحْسِبُهَا إِلَّا قَالَتْ ثَلاثَ مِرَادٍ، مَنْ لَعَنهُ لا أَحْسِبُهَا إِلَّا قَالَتْ ثَلاثَ مِرَادٍ، مَنْ لَعَنهُ لا أَحْسِبُهَا إِلَّا قَالَتْ ثَلاثَ مِرَادٍ، لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللّهِ عَلَيْ وَهُ وَ مُسْنِدٌ فَيَخِدَهُ إِلَى عُثْمَانَ، وَإِنِّي لأَمْسَحُ الْعَرَقَ عَنْ جَبِينِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ وَإِنَّ الْوَحْى يَنْزِلُ عَنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ الله

ہاں ایبا مقام دیتے ہیں۔ وَ مِنْهُمُ عَلِیٌّ بُنُ أَبِیُ طَالِبِ فِلْاَیْهُ کاتبین میں سے ایک سیدناعلی بن ابوطالب فِلاَنْیْرُ تھے

سيدنا انس وفائقة سے مروی ہے کہ قريش نے نبی کريم ملطقانية كساتھ ايك معاہدہ كيا، ان كے وفد ميں سہيل بن عمرو بھی تھا، نبی کريم ملطقانية نے سيّدناعلی وفائقة سے فرمايا: ' بِسْم السلّب السّر حمٰنِ الرّحِيم تكھو۔' سہيل نے كہا: ہم تو نہيں جانے كہ بسبم السلّب الرّحمٰنِ الرّحِيم لله الرّحمٰنِ الرّحِيم كالله م تو نہيں جانے كھيں جے ہم جانے ہيں، بِاسْمِكَ اللّٰه م تكھيں، آپ ملطقانية فلا فرمايا: ' تكھو يہ معاہدہ محمد رسول اللّه كی طرف سے ہے۔' اس پر پھر سہيل بولا كہ اگر ہم ہے مانے ہوتے كہ آپ اللّه كے رسول ہيں تو ہم آپ كل اقتداكر ليتے، آپ اس طرح كريں كہ رسول ہيں تو ہم آپ كی اقتداكر ليتے، آپ اس طرح كريں كہ رسول ہيں تو ہم آپ كی اقتداكر ليتے، آپ اس طرح كريں كہ

النّبِي عَنْ أَنسِ أَنَّ قُرَيْشًا صَالَحُوا النّبِي عَنْ فِيهِمْ سُهَيْلُ بْسُ عَمْرِو، فَقَالَ النّبِي عَنْ لِعَلِيِّ: ((اكْتُبْ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ)) فَقَالَ سُهَيْلٌ: أَمَّا بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ، فَلا نَدْرِى مَا بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ، فَلا نَدْرِى مَا بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ، وَلَكِنْ اكْتُبْ مَا نَعْرِفُ بِاسْمِكَ اللهُمَّ فَقَالَ: ((أَكْتُبُ مِنْ مُحَمَّدِ بِاسْمِكَ اللهُمَّ فَقَالَ: ((أَكْتُبُ مِنْ مُحَمَّدِ رَسُولِ اللهِ ) قَالَ: لَوْ عَلِمُنَا أَنَّكَ رَسُولُ اللّهِ كَاتَبُعْنَاكَ وَلَكِنْ اكْتُبُ اسْمَكَ وَاسْمَ وكالم منظمة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة كالمنطقة كالمنطقة كالمنطقة كالمنطقة كالمنطقة كالمنطقة المنطقة المن

اپنااوراپ والد کا نام کھیں۔ نی کریم مضافی نے فرمایا: "کھو یہ معاہدہ محمد بن عبداللہ کی طرف سے ہے۔" انہوں نے نی کریم مضافی نے سے بیشرط طے کی کہ آپ لوگوں میں سے کوئی آیا تو ہم اسے واپس نہیں کریں گے، لیکن ہمارا جو آ دمی آپ کے پاس آیا، آپ اسے ہماری طرف واپس کر دیں گے۔ یہ من کرسیدنا علی زائش نے عرض کیا: یا رسول اللہ! کیا ہم بیشرط بھی کھیں؟ آپ مطافی نے غرض کیا: یا رسول اللہ! کیا ہم بیشرط کران کی طرف جائے، اللہ تعالی اسے ہم سے دور ہی رکھے۔" أَبِكَ، قَالَ: فَهَالَ النَّبِي اللَّهِ) وَاشْتَرَطُوا عَلَى مُحَمَّدِ بننِ عَبْدِ اللَّهِ) وَاشْتَرَطُوا عَلَى النَّبِي عَلَيْ أَنَّ مَنْ جَاءَ مِنْكُمْ لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْنَا، عَلَيْكُمْ ، وَمَنْ جَاءَ مِنَّا رَدَدْتُمُوهُ عَلَيْنَا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَتَكْتُبُ هٰذَا؟ قَالَ: ((بَعَمْ، إِنَّهُ مَنْ ذَهَبَ مِنَّا إِلَيْهِمْ فَأَبْعَدَهُ اللهِ)). (مسند احمد: ١٣٨٦٣)

## وَمِنْهُمُ زَيْدَ بُنَ ثَابِتٍ ﴿ كَالِيْهُ

كاتبين ميس سے ايك سيدنا زيد بن ثابت و الله تھے

سیدنازید بن نابت بڑائی بیان کرتے ہیں کہ یمامہ کی الوائی میں مفاظ کی شہادت کے سانحہ کے بعد سیدنا ابو برصد بی بڑائی نے بھی مجھے بابیا، جب میں حاضر ہوا تو سیدنا عمر بن خطاب بڑائی بھی ان کے پاس بیٹھے تھے، سیدنا ابو بکر بڑائی نے کہا: یہ سیدنا قرآن کی شہادتیں کڑت ہے ہوئی ہیں، مجھے اندیشہ ہے کہا گر آن کی شہادتوں کا یہ سلسلہ یونہی جاری رہا تو قرآن مجید کا بیشتر حصہ ضائع ہو جائے گا اور اس کو یا دنہیں رکھا جائے گا، اس لئے میری رائے یہ ہے کہ قرآن مجید کو جمع کرنے کا حکم اس لئے میری رائے یہ ہے کہ قرآن مجید کو بی کہا ہوں کی بیان میں وہ کام کیے اس کے میری رائے یہ ہے کہ قرآن مجید کو جمع کرنے کا حکم کروں، جو نبی کریم میں نے ان کو یہ جواب دیا کہ میں وہ کام کیے اللّٰہ کی قشم! یہ کام بہتر ہے، پھر یہ اس بارے میں مجھ سے حکرار کروں، جو نبی کریم میں تک کہ اللّٰہ تعالیٰ نے میرا سیدنا عمر بڑائین کر تے رہے ہیں، یہاں تک کہ اللّٰہ تعالیٰ نے میرا سیدنا عمر بڑائین خور میں نے بھی اس رائے کو پہند کر لیا، سیدنا عمر بڑائین خاموش بیٹھے رہے۔ پھر سیدنا ابو بکر صدین بڑائین نے بھی اس رائے کو پہند کر لیا، سیدنا عمر بڑائین خاموش بیٹھے رہے۔ پھر سیدنا ابو بکر صدین بی بھی ہے کہا:

(١١٥١٢)۔ عَـنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ: أَنَّ أَبَا بَكْرِ رَضِيَ اللُّهُ عَنْهُ أَرْسَلَ إِلَيْهِ مَفْتَلَ أَهْل الْيَمَامَةِ فَإِذَا عُمَرُ عِنْدَهُ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: إِنَّ عُمَرَ أَتَانِي فَقَالَ: إِنَّ الْقَتْلَ قَدِ اسْتَحَرَّ بِأَهْلِ الْيَهَامَةِ مِنْ قُرَّاءِ الْقُرْآن مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَأَنَا أَخْشِي أَنْ يَسْتَحِرَّ الْقَتْلُ بِالْقُرَّاءِ فِي الْمَوَاطِن، فَيَذْهَبَ قُرْآنٌ كَثِيرٌ لا يُوعى، وَإِنِّي أَرْى أَنْ تَـأْمُرَ بِجَمْعِ الْقُرْآنِ، فَقُلْتُ لِعُمَرَ: وَكَيْفَ أَفْعَلُ شَيْئًا لَمْ يَفْعَلْهُ رَسُولُ ا اللَّهِ عَنَّهُ اللَّهِ عَنْهُ اللَّهِ خَيْرٌ ، فَلَمْ يَزَلْ يُرَاجِعُنِي فِي ذٰلِكَ حَتَّى شَرَحَ اللَّهُ بذٰلِكَ صَدْري، وَرَأَيْتُ فِيهِ الَّذِي رَأَلِي عُمَرُ، قَـالَ زَيْدُ: وَعُـمَرُ عِنْدَهُ جَالِسٌ لَا يَتَكَلَّمُ، فَـقَـالَ أَبُو بَكُر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: إنَّكَ شَابٌّ عَاقِلٌ لَا نَتَّهِمُكَ ، وَقَدْ كُنْتَ تَكُتُبُ الْوَحْيَ

(١١٥١٢) تخريج: أخرجه البخاري: ٢٦٧٩، ٤٩٨٦، ٢١٩١، ٧١٥٢، ٢٤٥٢ (انظر: ٧٦)

المنظمة المنظ

اے زید! تم ایک عقلند نوجوان اور قابل اعتاد آدمی ہواور تم نبی

کریم میشی آی کی وی بھی لکھا کرتے تھے، لہذا یہ خدمت تم نے

ہی سرانجام دین ہے، سیدنا زید زباتی نے کہا: اللہ ک قتم! اگریہ
مجھے کی بہاڑ کو دوسری جگہ نتقل کرنے کی تکلیف دیتے تو اس کا
میرے او پر اتنا ہو جھ نہ ہوتا جو انہوں نے قرآن مجید جمع کرنے
کی مجھے پر ذمہ داری ڈالی ہے، پس میں نے کہا: آپ لوگ وہ
کام کس طرح کرو گے، جو نبی کریم میشی آئے نے نہیں کیا، تاہم
ان کی محرار کے بعد میں نے مید داری قبول کر لی۔
ان کی محرار کے بعد میں نے مید داری قبول کر لی۔

لِرَسُولِ اللهِ عَلَى فَاجْمَعْهُ، قَالَ زَيْدٌ: فَوَاللهِ، لَوْ كَلَّفُونِى نَقْلَ جَبَلٍ مِنَ الْجِبَالِ مَا كَانَ بِأَنْقَلَ عَلَى مِمَّا أَمَرَنِى بِهِ مِنْ جَمْع الْقُرْآن، فَقُلْتُ: كَيْفَ تَفْعَلُونَ شَيْئًا لَمُ يَفْعَلُهُ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَـ (مسند احمد: ٧٦)

**فواند**: ...... عہد نبوی میں قرآن مجید مختلف چیزوں پر لکھا گیا تھا،سیدنا ابو بکر رفائٹؤ کے عہد میں ایک جلد میں قرآن مجد کو جمع کیا گیا۔

خلافت ِ صدیقی میں بمامہ کی لڑائی مدمی ُ نبوت مسلمہ کذاب کے خلاف لڑی گئی تھی ، اس میں سات سو سے زائد صحابۂ کرام ڈنگائٹیم شہید ہو گئے تھے ، ان میں اکثر قر آن کریم کے حفاظ وقراء تھے۔

ال روایت سے سیدنا ابو بحر فرانی اور سیدنا عمر فرانی کی منقبت ثابت ہوتی ہے، مؤخر الذکر نے تفاظت قرآن کی رائے دی اور اول الذکر نے اس کو پایت محیل تک بہنچایا، بہر حال بید دوستیاں اور ان سے معاونین ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَلْفَ اللّهِ مُعَلَّمُ النَّاسِ اَجْرًا فِی الْمَصَاحِف اللّهِ كُرَ وَانَّا لَنَهُ لَحَافِظُونَ ﴾ کا مصداق بنی ہیں، سیدناعلی فرانی نے کہا: أَعْظُمُ النَّاسِ اَجْرًا فِی الْمَصَاحِف الْبُو بَتْ بِی اللّهُ حَینِ۔ ۔۔۔۔قرآنی مصاحف کے معاطم میں اَبُو بَر مُن اَللّهُ حَینِ۔ ۔۔۔۔قرآنی مصاحف کے معاطم میں لوگوں میں سب سے زیادہ اجر پانے والے سیدنا ابو بحر فرانی میں سب سے زیادہ اجر پانے والے سیدنا ابو بحر فرانی ہیں، بیشک سیدنا ابو بحر فرانی وہ پہلے محض ہیں، جضوں نے قرآن مجیدکودوجلدوں کے اندر جمع کیا۔ (فضائل الفرآن لابی عبید: ص ٥١، المصاحف لابن ابی داود: ص ١١) حافظ ابن کثیر برائشے نے سیدنا ابو بحر فرانی کو برے فوصورت با تیں کرتے ہوئے کہا: فَجَمَعَ الصَّدِینَ الْخَیْرَ وَکُفَّ الشُّرُ وَرَدَ ۔۔۔۔۔۔ بس جن جند این کا ذکر ہے، آپ مطابق کے بعض کا تین درج ذیل تھے: اس باب میں تو صرف چند کا تین کا ذکر ہے، آپ مطابق کے بعض کا تین درج ذیل تھے:

سيدنا ابو بكر، سيدنا عمر، سيدنا عثمان، سيدنا على، سيدنا طلحه بن عبيد الله، سيدنا زبير بن عوام، سيدنا عاص، سيدنا خالد، سيدنا ابل بن كعب، سيدنا خالت بن سيدنا خالد، سيدنا ابل بن كعب، سيدنا خالت بن عيدنا خالد، سيدنا خاله بن ربيع، سيدنا ابوسفيان، سيدنا معاويه، سيدنا زيد بن خابت، سيدنا شرصبيل بن حسنه، سيدنا علاء بن حضرى، سيدنا حفيره بن شعبه، سيدنا عبد الله بن رواحه، سيدنا حذيفه بن يمان، سيدنا حويطب بن عبد العزى العامرى، سيدنا عبد الله بن سعد من التنامية عبد الله بن سعد من التنامية بين عبد الله بن سعد من الله بن سعد بن الله بن سعد من الله بن سعد من الله بن سعد بن اله بن سعد بن الله بن الله بن الله بن سعد بن الله بن ا

## المنظمة المنظ بَابٌ فِي ذِكُر دَوَابِّهِ وَغَنمِهِ وَلِقَاحِهِ وَخَيلِهِ وَسَلاحِهِ وَغَيْر ذلِلتَ

نبی کریم طشے ویم کے جانورں ، اونٹوں ، اونٹنوں ، گھوڑ وں اور اسلحہ وغیرہ کا بیان

اللَّهِ عِشْدُ لِـعُقْبَةَ: ((اقْرَأْ-)) فَقَالَ: وَمَا أَقْرَأُ يَا رَسُولَ اللُّهِ؟ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ ((اقْرَأَ ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ﴾ ـ )) فَأَعَادَهَا عَلَيْهِ حَتَّى قَسرَأَهَا فَعَرَفَ أَنِّي لَمْ أَفْرَحْ بِهَا جِدًّا فَقَالَ: ((لَعَلَّكَ تَهَاوَنْتَ بِهَا فَمَا قُمْتَ تُصَلِّي بشَيْء مِثْلِهَا ِ )) (مسند احمد: ١٧٤٧٥)

(١١٥١٣) ـ عَنْ عُقْبَةَ بْن عَامِر أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ سيدنا عقبه بن عام وَاللَّهُ سے مروی ہے کہ نبی کریم مشکھ آیا کو رَسُولَ اللهِ عَلَى أَهْدِيَتْ لَـهُ بَعْلَةٌ شَهْبَاءُ تَحْفِي مِن ايك سفيد نجرديا كيا، آب عَضَاتَ ال رسوار موت، فَرَكِبَهَا فَأَخَذَ عُقْبَةُ يَقُودُهَا، فَقَالَ رَسُولُ سيدنا عقبه رَالِينَهُ اس كوچلارے تھے، نبي كريم مِنْ اَيَا أَبُ اے فرمایا: "روهو" انہوں نے کہا: اے اللہ کے رسول! میں کیا يرهون؟ آب مِنْ اللهُ فَعْرَامُ فَ فَر مايا: ﴿ قُلُ أُعُدُو ذُ بِدِرَبُ الْفَلَق ﴾ يراهو-' آپ مشكرين نے اس سورت كود مرايا، يهال تک کہ سیدنا عقبہ زمانٹھ نے اس سورت کو بڑھ لیا، لیکن جب آب مشاريم نے ديكها كه وه اس سورت سے زياده خوش نہيں موئ تو آپ مظاملاً نے فرمایا: " لگتا ہے، تم اس کومعمولی سمجھ رہے ہو، تونے نماز میں اس جیسی سورت نہیں پڑھی ہوگی (لعنی یہ بے مثال سورت ہے، جس کونما زمیں پڑھا جائے )۔''

سید ناعلی بنائنز ہے روایت ہے کہ رسول اللّٰہ مِنْ اَیْکُ اللّٰہ اللّٰہ مِنْ اَیک گدھے یرسواری کیا کرتے تھے۔اس کا نام "عفیر" تھا۔

(١١٥١٤) ـ عَنْ عَلِي فَيَالِينَ أَنَّ رَسُولَ الله على كَانَ يَوْكَبُ حِمَارًا إِسْمُهُ عُفَيْرٌ. (مسند احمد: ۸۸٦)

فواند: ....عفیر کے معانی شیالہ رنگ کے ہیں ممکن ہے کہ اس گدھے کا رنگ ایسے ہی ہو۔ آپ سے ایک ایک گدھے کا نام یعفور تھا، یعفور کامعنی ہرن کا بچہ ہے، ممکن ہے کہ تیز چلنے کی وجہ سے اس کو بیہ نام دیا گیا ہو۔

> (١١٥١٥) ـ عَنْ اَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيْدُ قَالَت: إِنِّي لَآخِذَةٌ بِزَمَامِ الْعَصْبَاءِ نَاقَةِ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ إِذْ أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ الْمَائِدَةُ كُلُّهَا، فَكَادَتْ مِنْ ثَقْلِهَا تَذُقُّ بِعَضُدِ النَّاقَةِ ـ (مسند احمد: ٢٨١٢٧)

سیدہ اساء بنت بزید وفائنہ سے مروی ہے، وہ کہتی ہیں: میں نبی كريم الشيئية كى عضباء اذخى كى لكام تقام موئي تقى كهآپ یر سورۂ مائدہ نازل ہوئی، اس وی کے بوجھ سے قریب تھا کہ ادْمَنی کا ماز وٹوٹ جا تا۔''

<sup>(</sup>١١٥١٣) تخريج: حديث صحيح ، أخرجه النسائي: ٨/ ٢٥٢ (انظر: ١٧٣٤٢)

<sup>(</sup>١١٥١٤) تخريج: حسن لغيره (انظر: ٨٨٦)

<sup>(</sup>١١٥١٥) تخريج: حسن لغيره، أخرجه الطبراني في "الكبير": ٢٤/ ٤٤٨ (انظر: ٢٧٥٧٥)

## الكالم المنظمة المنظم

فوائد: ..... عضباء کامعنی وہ اوْمُنی ہے، جس کے کان کئے ہوئے ہوں، جبکہ آپ منتی آیا کی اوْمُنی کے کان تو کئے ہوئے نہیں تھے، بس کسی وجہ ہے اس اوٹنی کا یہی نام منقول ہوتا چلا آ رہا تھا، بعض اہل علم نے کہا ہے کہ مکن ہے کہ اس افٹنی کے کان کٹے ہوئے ہوں۔

نزول وی کے وقت آپ مطابع اللہ پر ہو جھ پڑتا تھا، اگر آپ مطابع اللہ سواری پر سوار ہوتے، یا آپ مطابع آپ کا وزن کس انسان پر برُا ہوتا تو وہ بھی اس بوجھ کومحسوں کرتا تھا،ارشادِ باری تعالیٰ ہے: ﴿إِنَّا سَنُلُقِتَى عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا ﴾ ..... "نیقیناً ہم ضرور تجھ پرایک بھاری کلام نازل کریں مے۔" (سورہُ مزل: ۵)

سیرین نے کہا: میں نے اپنی تلوارسید ناسمرہ بن جندب زمانٹیز کی تلوارجیسی بنوائی ہے اورسیدناسمرہ بنائٹیؤ نے کہا تھا کہ میں نے این تلوار نبی کریم مشیکی کی تلوار جیسی بنوائی ہے، وہ تلوار (مسلمہ کذاب کی قوم) بنوحنیفہ کی تلواروں کے ڈیزائن پڑتھی۔ سیدنا ابن عباس بھالٹ بیان کرتے ہیں کہ بی کریم مطنع آئے ایی ذوالفقار تلوار جنگ بدر کے دن بطور نفل (یا مال غنیمت ہے) کی یہ وہی تلوار ہے جس کے بارے میں آپ نے احد ا نی اس تلوار ذ والفقار میں ایک دندانہ دیکھا ہے اس کی تعبیر پیر ے کہ تمہیں شکست ہوگ میں نے دیکھا ہے کہ میں نے مینڈ ھے کو چھیے سوار کیا ہوا ہے میں نے تاویل کی ہے کہ شکر کا بہادر شہید ہوگا میں نے دیکھا ہے کہ میں نے محفوظ زرہ پہنی ہوئی ہے میں نے اس کی تاویل پہ کی ہے کہ مدینہ محفوظ رہے گا میں نے ویکھا ہے کہ گائے ذبح کی جارہی ہے اللہ کی قتم یہ بہتر ے۔''وہی ہوا جونبی کریم مشیّع آنے نے کہا تھا۔

(١١٥١٦) ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِكُر أَخْبَرَنَا عَنان بن سعد كاتب سے مروى ب، وہ كمتے بين: مجھ ابن عُشْمَانُ بْنُ سَعْدِ الْكَاتِبُ قَالَ: قَالَ لِي ابْنُ سِيرينَ: صَنَعْتُ سَيْفِي عَلَى سَيْفِ سَمُرَةً، وَقَالَ سَمُرَ أَ: صَنَعْتُ سَيْفِي عَلَى سَيْفِ النُّبِيُّ ﷺ وَكَانَ حَنَفِيًّا له (مسند احمد: ٢٠٤٩٢) (١١٥١٧) ـ عَن ابْن عَبَّاس قَالَ تَنَفَّلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سَيْفَهُ ذَا الْفَقَادِ يَوْمَ بَدُد وَهُوَ الَّذِي رَأْي فِيهِ الرُّوْيَا يَوْمَ أُحُدِ فَقَالَ رَأَيْتُ فِي سَيْفِي ذِي الْفَقَارِ فَلَّا فَأُوَّلْتُهُ فَلَّا يَكُونُ فِيكُمْ وَرَأَيْتُ أَنِّي مُرْدِفٌ كَبْشًا فَأُوَّلْتُهُ كَبِّشَ الْكَتِيبَةِ وَرَأَيْتُ أَنَّى فِي دِرْع حَصِينَةٍ فَأَوَّلْتُهَا الْمَدِينَةَ وَرَأَيْتُ بَقَرًا تُذْبَحُ فَيَقَ \* وَاللَّه خَدْ \* فَيَقَر \* وَاللَّهِ خَدْ \* فَكَانَ الَّذِي قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَهِ (مسند احمد: ٢٤٤٥)

**فواند**:..... تلوار میں دندانہ بیقا، جواحد میں مسلمانوں کو پہلے شکست ہوئی بعد میں سنجل گئے تھے اور مینڈھے

<sup>(</sup>١١٥١٦) تخريج: اسناده ضعيف لضعف عثمان بن سعد الكاتب، اخرجه الترمذي: ٦٨٣ ( (انظر: ٢٠٢٢٩) . (١١٥١٧) تــخريج: اسناده حسن، أخرج أوله الي قوله "يوم احد": الترمذي: بعد الحديث: ١٥٦١، وابن ماجه: ٢٨٠٨، وأخرج بأطول مما هنا الحاكم: ٢/ ١٢٨، والبيهقي: ٧/ ٤١ (انظر: ٢٤٤٥)

## 

کے ذبح ہونے کی صورت میں سیدنا طلبہ بن ابوطلحہ زائشۂ کی شہادت دکھائی گئی، جنہوں نے اس دن حجمنڈا اٹھایا ہوا تھا اور گائے ذبح ہونے کی صورت میں حضرات صحابہ کرام دی اللہ میں سے ستر آ دمیوں کی شہادت کی نشاندہی کی گئی تھی اور مدیند بہترین بناہ گاہ ٹابت ہوا، فکست وشہادت کے بعدمسلمان سرخرو ہوئے تھے اور آپ کے گھر والوں میں سید الشیداء سیدنا حمز ہ وہائینہ کی شہادت مینڈ ھے کے ذبح ہونے کی صورت میں دکھائی گئی۔

> رَسُولَ اللَّهِ عَلَى ظَاهَرَ بَيْنَ دِرْعَيْن يَوْمَ احد كون دوزر بين اوير تلےزيب تن كي تيس-أُحُد (مسند احمد: ١٥٨١٣)

> > (١١٥١٩) ـ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ دَخَلَ مَكَّةَ عَامَ الْفَتْح، وَعَلَى رَأْسِهِ الْمِعْفَرُ ، فَلَمَّا نَزَعَهُ جَاءَ رَجُلٌ ، وَقَالَ: إِبْنُ خَطَل مُتَعَلِّقٌ بِاسْتَارِ الْكَعْبَةِ، فَـقَـالَ: ((أُقْتُـلُوهُ-)) قَالَ مَالِكٌ: وَلَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمَئِذِ مُحْرِمًا، وَاللَّهُ أَعْلَمُ ل (مسند احمد: ١٢٩٦٢)

> > (١١٥٢٠). عَنِ ابْنِ عَبَّـاسِ قَالَ: كَانَتْ لِرَسُول اللهِ عَنْدَ النَّومِ لَهُ مُحُمِّلَةٌ يَحْتَحِلُ بِهَا عِنْدَ النَّوْم ثَلاثًا فِيْ كُلِّ عَيْنٍ ـ (مسند احمد: ٣٣١٨) (١١٥٢١) ـ عَـنْ عَـاصِـم قَالَ: رَأَيْتُ عِنْدَ أنس قَدَحَ النَّبِي ﷺ فِيْهِ ضَبَّةٌ مِنْ فِضَّةٍ ـ (مسند احمد: ۱۲٤٣٧)

(١١٥١٨) عن السَّائِسِ بن يَسزيْدَ أنَّ سائب بن يزيد فاللهُ على الله على الل

سیدنا انس بن مالک و الله سے مروی ہے که رسول الله مطابقاتیا فتح مکہ کے موقع پر مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے ، اس وقت آ پ كے سر برخود تقا، جب آب مِشْنِ وَيَا نِے اسے اتارا تو الك آدى نے آ کرآب مطابق سے عرض کیا کہ ابن خطل کافر کعہ کے یردوں کے ساتھ لٹکا ہوا ہے۔ آپ مضفینی نے فرمایا: ''اسے قُلْ كر دو ين امام ما لك كا بيان ہے كه رسول الله مشايعيا اس روز احرام کی حالت میں نہیں تنھے۔ واللّہ اعلم۔

(دوسری سند) نبی کریم مطنع کی ایک سرمه دانی تھی، آب مطاق الله سوتے وقت اس سے ہرآ کھ میں تین مرتبہ سرمہ ڈالتے تھے۔

عاصم احول منظ ولا كابيان ب كديس في سيدنا الس والنوك یاس نی کریم مشکیلی کا ایک پیاله دیکھا جس پر چاندی کا جوڑ ایگا موا تما\_

فواند: ..... مونے اور جاندی کے برتنوں میں کھانا پیناحرام ب، لین اگر کسی ٹوٹے ہوئے برتن کو جوڑنے کے لیے یہ دھاتیں استعمال کرنی پڑ جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے، آ جکل ایسے برتن کو جوڑنے کے لیے مختلف اورسے طریقے

<sup>(</sup>١١٥١٨) تخريج: اسناده صحيح على شرط الشيخين، اخرجه ابوداود: ٢٥٩٠ (انظر: ١٥٧٢٢)

<sup>(</sup>١١٥١٩) تخريج: أخرجه البخاري: ١٨٤٦، ٣٠٤٤، ومسلم: ١٣٥٧ (انظر: ١٢٩٣٢)

<sup>(</sup>١١٥٢٠) تخريج: حسن، أخرجه ابن ماجه: ٩٩ ٣٤، والترمذي: ٤٨ ٢٠ (انظر: ٣٣١٨)

<sup>(</sup>١١٥٢١) تخريعين أو نين يع مع طور النياليين المالي والي الخطوة السلامي كارب ساس سام برا مفت مركز

ر المنظم المنظم

فواف : .... نی کریم مضافیة استعال کی چند چیزوں کا ذکراس باب میں ہے، ظاہر ہے کہ آپ مضافیة انے اپنی حیات مبارکہ میں کئی چیزیں استعال کی ہوں گی اور اصحاب سیر و تاریخ نے ان کا ذکر بھی ہے، کین اب مختلف مساجد اور عجائب کھروں نبی کریم مضافیۃ اور صحابہ کرام و گانتہ کی طرف منسوب کر کے جو چیزیں بطور تبرکات سجاوی گئی ہیں، ان کی نسبت کی کوئی سندنہیں ہے، بلکہ چیرانی کی بات یہ ہے کہ نبی کریم مضافیۃ جس علاقے میں رہتے تھے، اس میں ایسے تبرکات نہیں ملتے اور عرب سے دور دور کے علاقے میں یائے جاتے ہیں۔

﴿ اللّٰهُمَّ صَلَّ عَلَى مُحَمَّدِ اَفْضَلَ الصَّلُوة وَاذْكَى التَّحِيَّةِ ، اللّٰهُمَّ أَخْيِنَا عَلَى سُنَّتِهِ وَتَوَقَّنَا عَلَى مِلَّتِهِ وَاخْشُرْنَا فِي زُمْرَتِهِ ، وَتَحْتَ لِوَانهِ وَاجْعَلْنَا مِنْ رُفَقَاءِهِ وَاوْرِدْنَا حَوْضَهُ وَاسْقِنَا مِنَ يَّدِهِ الشَّرِيْفَةِ شَرْبَةً هَنِيئةً مَرْيَئةً لا نُظْمَأ بَعْدَهَا اَبَداً ، إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ، وَصَلَّى الله عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّد خَاتَمِ السَّبِيِّينَ وَإِمَامِ الْمُرْسَلِيْنَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَالتَّابِعِيْنَ وَتَابِعِي التَّابِعِيْنَ وَمَنْ تَبعَ هُدَاهُمْ بِإِحْسَانِ إلَى يَوْمِ الذِيْنِ ، وَسَلِّمْ تَسْلِيْماً كَثِيْراً ﴾



| E.M                                     | يادواشت<br>                             |                                         | 739                                     | 10- (    | المنافظة المنافضة                       | V. C. |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|----------|-----------------------------------------|-------|
|                                         |                                         |                                         | <b>.</b>                                |          |                                         |       |
|                                         |                                         | ت                                       | بإددات                                  |          |                                         |       |
| •                                       | ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• | ••••••                                  |                                         |          |                                         |       |
|                                         |                                         |                                         | •••••                                   | •••••    |                                         |       |
|                                         |                                         |                                         |                                         |          | *************************************** |       |
|                                         | •••••                                   | *****                                   | ••••                                    |          |                                         |       |
|                                         |                                         |                                         |                                         |          |                                         |       |
|                                         |                                         |                                         | ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• | ••••••   | •                                       |       |
| •••••                                   | ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• | ••••••                                  | ••••••••••                              | •••••••• | •••••                                   | ••••• |
| *************************************** | ••••••                                  | ••••••••••                              |                                         |          | •••••                                   |       |
|                                         | ••••••••••                              | •••••••••                               |                                         | •••••    |                                         |       |
| •••••                                   | •••••                                   | ••••••                                  | ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• | •••••    |                                         |       |
|                                         |                                         |                                         |                                         |          |                                         |       |
| ·····                                   |                                         | *************************************** |                                         | ••••••   |                                         | ••••• |
| *************************************** |                                         |                                         |                                         |          |                                         |       |
|                                         |                                         |                                         |                                         |          |                                         |       |
|                                         |                                         |                                         |                                         |          |                                         |       |
|                                         |                                         |                                         |                                         |          |                                         |       |
|                                         |                                         |                                         |                                         |          |                                         |       |
|                                         |                                         |                                         |                                         |          |                                         |       |
|                                         |                                         |                                         |                                         |          |                                         |       |
| *************************************** | •••••                                   |                                         |                                         | •••••    |                                         | ••••• |
| *************************************** |                                         |                                         | ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• | •••••    |                                         |       |
| ••••••                                  |                                         |                                         |                                         |          |                                         |       |
|                                         |                                         |                                         |                                         |          |                                         |       |
|                                         |                                         |                                         |                                         | •••••••  |                                         |       |
|                                         |                                         |                                         |                                         |          |                                         |       |
|                                         |                                         |                                         |                                         |          |                                         |       |

|                                         | يادداشت                                 |                                         | 740)%                                   | <b>10</b> -                             | - كالمجانجات                            |        |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|--------|
|                                         |                                         |                                         |                                         | *************************************** |                                         |        |
|                                         |                                         |                                         |                                         |                                         | •••••                                   |        |
|                                         | ······································  |                                         |                                         | ••••••••••                              |                                         |        |
|                                         |                                         | •••••                                   |                                         |                                         | ••••••                                  | •••••• |
|                                         | ••••••                                  |                                         |                                         | •••••                                   | ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• | •••••  |
| •••••                                   |                                         | •••••                                   | •••••                                   | •••••••                                 |                                         | •••••• |
|                                         | •••••••••                               |                                         | ••••••                                  |                                         |                                         |        |
| *************************************** | ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• |                                         | •••••••                                 |                                         |                                         |        |
|                                         |                                         |                                         |                                         |                                         |                                         |        |
|                                         |                                         |                                         |                                         |                                         |                                         |        |
|                                         |                                         |                                         |                                         |                                         |                                         |        |
|                                         |                                         |                                         | •••••                                   |                                         |                                         |        |
|                                         |                                         | •••••                                   |                                         | ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• |                                         |        |
|                                         |                                         |                                         |                                         |                                         |                                         |        |
| •                                       |                                         |                                         |                                         |                                         |                                         |        |
|                                         |                                         |                                         |                                         |                                         |                                         |        |
|                                         |                                         |                                         | ••••••                                  |                                         |                                         |        |
|                                         |                                         |                                         | *************************************** |                                         |                                         |        |
|                                         |                                         |                                         |                                         |                                         |                                         |        |
|                                         |                                         | *************************************** | ••••••                                  |                                         |                                         |        |
| •••••                                   |                                         |                                         | ••••••                                  | •••••                                   |                                         |        |
|                                         |                                         |                                         |                                         |                                         |                                         |        |
|                                         |                                         |                                         | ••••                                    |                                         |                                         |        |
|                                         |                                         |                                         |                                         |                                         |                                         |        |

